

## تبيان القرآك

دواز د، مم سورة طلاق تاسورة ناس علامه غلام رسول سعیدی ناشه

مَڪُتَبهُ رِضُورِ اللهِ مَصَالِهِ مَصَالِهِ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِي مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن



## جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

: تبيان القرآن جلد 12

تصنیف : علامه غلام رسول سعیدی

اشاعت : 2008

نام كتاب

تعداد : 600

مطبع : نامیدآ فسیك پرنٹرس د بلی۔ ۲

قيمت : -/Rs 50

مَڪُنَّهُ رِضُوبِ مَ تقسيم کار اُکَ بِی کُنیا : اِه طِامِل دِطِلا

## بِسْ إِلَّهُ الْخِيْرِ

## فهرست مضامين

| سنح  | عنوان                                           | نمبرشار | صفحه      | عنوان                                             | نمبثرار |
|------|-------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|---------|
| ۵۸   | طلاق كالصطلاحي معنى                             | 14      | m         | سورة الطلاق                                       |         |
| ۵۸   | طلاق کی اقسام.                                  | 14      | ام        | سورت كانام اوروجه تشميه                           | 1       |
|      | اس اعتراض کا جواب کہ جب حاملہ کو جماع کے        | IA      | ۲۳        | سورة الطلاق كاسببزول                              | ۲ ا     |
|      | بعد طلاق دينا جائز ہے تو غير حامله كو كيوں جائز |         | سويم .    | سورة الطلاق كي سورة التغابن سے مناسبت             | ٣       |
| ۵۹   | نېيں؟                                           |         | سام       | سورة الطلاق كيمشمولات                             | ٣       |
| ´-۵9 | عدت كالغوى اوراصطلاحي معنى اورعدت كى اقسام      | 19      |           | يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن            | ۵       |
| ,    | دورانِ عدت عورتوں کو گھروں سے نکالنے یا ان      | ۲۰      | <i>۳۵</i> | لعدتهن واحصوا العدة. (٧ــــا)                     |         |
| ં પ∙ | کے از خود نکلنے کی ممانعت                       |         | . MZ.     | مئله طلاق مي محقيق                                | . 1     |
| 4+   | تھلی بے حیائی کی متعد د تفاسیر                  | ۲۱ :    |           | ایک لفظ کے ساتھ اور ایک مجلس میں دی ہوئی تین      |         |
| 4.   | ايك طهر مين تين طلاق دينے كى تحريم              | 77      | ۳۸        | طلاقون سيمتعلق فقهاء صبليه كالمحقيق               |         |
|      | ایک کلمہ کے ساتھ تین طلاقیں دینے کی اباحت پر    | rm      |           | ایک لفظ کے ساتھ اور ایک مجلس کی تین طلاقوں کو     | ٨       |
| 41.  | امام شافعی کے دلائل                             |         | ۱۵        | تين طلاقين قرار دينے كي احاديث                    |         |
|      | کلمہ واحدہ کے ساتھ تین طلاق دینے کی تحریم کے    | 71"     |           | ایک مجلس کی تین طلاقوں کوایک طلاق قرار دیے        | - 11    |
| ווי  | متعلق احادیث اوران کی دجبر جیح                  |         | ۰۳۰       | پرشخ ابن تیمیہ کے دلائل <sup>ا</sup>              | 1       |
|      | فی نفسہ طلاق کے ناپندیدہ ہونے کے متعلق          | ra      | ۵۳        | اسٹے ابن تیمید کے دلائل کے جوابات                 | - 1     |
| 71   | احاديث                                          |         |           | ایک مجلس کی تین طلاقوں کوایک طلاق قرار دیئے       | -ii     |
|      | عدت طلاق کے دوران عورت کے گھرے باہر             | 74      | ۲۵        | پرشیخ ابن حزم طاهری کارد کرنا                     | i       |
| 44   | نگلنے پرائیک حدیث ہے جواز کا استدلال            |         |           | مسئله طلاق میں نبی صلی الله علیه وسلم کونداء کرنے | Ir      |
|      | اس حدیث کی بناء پر علامه قرطبی مالکی کا مذہب    | - 1     | ۵۷        | ي توجيه                                           |         |
| 42   | احناف کورد کرنا                                 |         | ۵۷        | حالت حیض میں طلاق دینے کی ممانعت                  | 11"     |
|      | مصنف کی طرف سے علامہ قرطبی کے اعتراض کا         | ra .    | ۵۷        | طلاق برطريقه سنت كي دوصورتين                      | الم     |
| 44   | جواب                                            | .       | ۵۸        | طلاق كالغوى معنى                                  | 14      |

جيروه أرورم

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نمبرثار | صفحه       | عنوان                                                                                                                                    | نمبثرار   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | حضرت فاطمہ بنت قیس کی وہ روایت جس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۰      | 410        | ائمه ثلاثة کی دلیل کا جواب                                                                                                               | <b>79</b> |
|      | ائمُه ثلاثة نے مطلقہ کے خرج کے عدم وجوب پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            | علامه قرطبی کا حضرت فاطمه بنت قیس کی حدیث                                                                                                | ۳.        |
| ΔI   | استدلال کیاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | ٩A         | سے امام ابوجنیفہ پررڈ اور اس کے جوابات                                                                                                   |           |
|      | طلاق ثلاثه کے بعد نفقہ اور سکنی کے استحقاق میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۱.     | 44         | تین طلاقوں کی ممانعت پر دلیل                                                                                                             |           |
| ۸r   | ندابب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1       | ,          | مطلقہ سے رجوع کرنے اور اس کو دستور کے                                                                                                    |           |
|      | مطلقه ثلاثہ کے نفقہ کے بارے میں ائمہ ثلاثہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | _42        | مطابق رخصت کرنے کامعنی                                                                                                                   |           |
| ٨٢   | ولائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            | طلاق اوراس ہے رچوع پر گواہ بنانے کے تھم میں                                                                                              |           |
|      | مطلقہ ثلاثہ کے لیے نفقہ اور سکنی کے وجوب پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | A.F        | نداهبادراس کی حکمتیں<br>متقد سے است سے جہا ہے ا                                                                                          | i '       |
| ۸۲   | فقہاءاحناف کے قرآن مجید ہے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | ٠          | متفین کے لیے راونجات کے حصول کے سلسلہ<br>منسلہ اور یہ وار میں ہاں                                                                        | 1 1       |
|      | مطلقہ ثلاثہ کے لیے نفقہ اور سکنی کے وجوب پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       | 44         | میں احادیث اور آ څار<br>تو کل کامعنی اورتو کل کے متعلق احادیث                                                                            | 1         |
| ۸۳   | احادیث ہے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١.      | 4.         | وس کا کی اوروس کے من احادیث<br>اللہ کے کام بورا کرنے کے محامل                                                                            | i         |
| ۸۵   | نفقہ کے عدم و جوب پرائمہ ٹلاشہ کی دلیل کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       | ZI<br>  ZI | البديم علق قرآن مجيدي آيات<br>تقدير كے متعلق قرآن مجيدي آيات                                                                             |           |
| ۲۸   | دودھ پلانے کی اجرت لینے کا جواز<br>شعب اس کی میں ان میں سیختر ہے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 '     | 21         | تقدریک کران بیدن ایات<br>نقدریکالغوی اوراصطلاحی معنی                                                                                     | l         |
|      | شوہر پراس کی بیوی اور بچوں کے خرچ دینے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 21         | تقدیری د ضاحت اوراس کا کھوج لگانے کی ممانعت                                                                                              | 1         |
| ^1   | وچوپ<br>وکسایسن مسن قسریة عشست عن اصر ربها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 28         | منرين وقا معيرون ما وجاء المارية الماري<br>خلق اور نقد مريكا فرق |           |
|      | و ساین من صریه عنت عن امر ربها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       | 41         | قضاء علق اور تضاءمبرم                                                                                                                    | 1         |
| ~~   | در مستدر ہے ہی۔<br>احکام شرعیہ پرعمل کرنے پر ثواب کی بشارت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            | رزق میں وسعت اور عمر میں اضافہ کے متعلق                                                                                                  | 1         |
| ٨٩   | العربية بيات ورب بالمراقع المراقع الم | 1       | -20        | احاديث                                                                                                                                   |           |
| 9+   | سات زمینوں کے متعلق امام رازی کی شخفیق<br>سات زمینوں کے متعلق امام رازی کی شخفیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       | 40         | ان احادیث کاقر آن مجیدے تعارض                                                                                                            | 44        |
| 9+   | سات زمینوں کے متعلق دیگرمفسرین کی آراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | ۷۵         | ان احادیث کے قرآن مجیدے تعارض کا جواب                                                                                                    | MM        |
| 91   | سات زمینوں کے متعلق صرت کا حادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44      | 20         | تقدير كے متعلق احادیث اور ان کی تشریحات                                                                                                  | 1         |
| 97   | سات زمینوں کے متعلق اثر ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42      |            | جن بورهی عورتول کوحیف نہیں آتا'ان کی عدت                                                                                                 | 1         |
|      | ثر ابن عباس معتقلق محدثین اورمشا میرعلاء کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       | ∠9         | میں شک ہونے کے محامل                                                                                                                     | 1         |
| 95   | آ راء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | ۸٠         | يوه حامله كى عدت مين اختلاف صحابه                                                                                                        |           |
| ٩٣   | ر ابن عباس پراشکال<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            | نابالغه یوژهی اور حامله عورتوں کی عدت کے متعلق                                                                                           |           |
| 91"  | شکال مذکور کا جواب مولا ناقصوری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | ۸٠         | نقهاءاحناف کی تصریحات<br>سر نیست                                                                                                         |           |
| 90   | شکال مذکور کا جواب شخ نا نوتوی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 42    | AI         | الله ہے ڈرنے کے فوائد                                                                                                                    | الما      |

| صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نبرثار | صفحه  | عنوان                                                      | نمبثوار |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------|---------|
|       | ني صلى الله عليه وسلم كا حضرت حفصه رضى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +      | 94    | الله تعالى كي الوهبيت يروليل                               | لـــــا |
|       | ی کا میں میں اور اور کا میں اور ان کا اور اور کا اور اور کا اور اور کا او |        | 94    |                                                            | 2       |
| III   | ال د بول عدید ال روز رق با معامر و القاء کرنا<br>راز افشاء کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      | 94    | سورة الطلاق كاافتتام<br>سورة التحريم                       | 49      |
| III   | ر ارات عرق<br>وی ففی کا ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 94    |                                                            |         |
|       | وی کاه بوت<br>حضرت عائشها در حضرت حفصه رضی الله عنهما کوتو به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      |       | سورت کانام                                                 | ,       |
| ۱۱۳   | عظرت عاصراور مسرت مطلقه را حالا بها ووبها<br>كاحكم دئے كي تو جيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 92    | سورة الطلاق اورسورة التحريم ميں بالهمي مناسبت<br>لترير سرم | l i     |
| III   | 8 مردیے 0 وجیہ<br>نیک مسلمانوں کے مصادیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 9.4   | سورة التحريم ئے مشمولات                                    |         |
| . ".  | لیک سلمانوں کے مصادیں<br>اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد حضرت جبریل نیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 99    | ايها النبي لم تحرم ما احل الله (2-1)                       |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 1+1   | صیحین کی دور دایتوں کے تعارض کا جواب                       | ۵       |
|       | مسلمانوں اور فرشتوں کی مدد کے ذکر کی کیا ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 9    | 1+1*  | حضرت ماربية بطيدرض الله عنها كي سواح                       | i       |
| 110   | 9.5.4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       | مابور برحضرت ماريدي تهمت ادراس كااس تهمت                   | 1       |
|       | مقبولانِ بارگاہ عزت سے مدوطلب کرنا الله تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1+14  | ہے بڑی ہونا                                                | - 1     |
| -110  | ہے ہی مدوطلب کرنا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       | الله تعالى كارسول الله صلى الله عليه وسلم كي قشم كا        |         |
| 110   | مولی اورو کی کامعنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       | كفاره اداكرنا                                              | - 1     |
| . 114 | لفظ مولوی کامعنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      |       | التحريم اكسبب بزول كي تين روايتوں ميں سے                   | 9       |
| IIA   | لفظ مولوی کے مواضع استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1.1   |                                                            |         |
| 112   | لفظ شيخ كامعنى اوراس كي مواضع استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1+4   | مغافیر کے معنی کی محقیق                                    | 10      |
|       | "مسلمات" مؤمنات" اور فانتات وغير ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ra'    |       | حضرت عائشه اورحضرت حفصه كاحضوركواي                         | 11.     |
| IIA   | ے معالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1    |       | پاس زیادہ ممرانے کے لیے مفافیر کا جیلہ کرنا آیا            |         |
|       | کیا کوئی خاتون ازواج مطہرات سے افضل ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79     | 1+4   | گناه تفایانین؟                                             |         |
| 119   | عتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1    | .1+4  | غيرت كالمعنى                                               | 11      |
|       | حفرت عائشہ اور حفرت حفصہ سے نارافعگی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳.     | ٠.    | رسول الله صلى الله عليه وسلم ك شهد ب امتاع كو              | 11      |
| 119   | سلسله مين احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1-4   | حرام تي تيركرنے كي تحقيق                                   | 1       |
|       | نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ماہ از واج سے الگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | ,     | رسول الله صلى الله عليه وسلم ك شهدنه پينے كي عزم           | 14      |
|       | ر بنا حضرت حفصه کے افشاءِ راز کی وجہ ہے تھایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1•٨   | كوسيد مودودي كانالينديده عمل كهنا                          | .       |
| Irr   | ازواج کے زیادہ خرج مانگنے کی وجہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | . 1•9 | بیوی کوحرام کہنے میں مذاہب فقہاء                           | 10      |
|       | ازواجِ مطبرات کو دنیا اور آخرت میں اختیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٢     | 11+   | متم كى گره كھولنے كاطريقه                                  | 14      |
| 1894  | دیخ کاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1    | .     | اس كي تحقيق كمآيارسول الله صلى الله عليه وسلم في           | 14      |
| irm   | نى صلى الله عليه وسلم پر عماب كالمحمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 11+   | ا پی شم کا کفاره دیا تھایانہیں                             |         |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       | 1 1                                                        | i       |

| مفح    | عوان                                                                          | نمبرثار | صفحه      | عنوان                                                                                     | نمبثركار |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        | "تبارك" كاصيفه اورمعنى اوراس لفظ كاالله تعالى                                 | ۵       |           | اپنے ماتحت لوگوں اور اولا دکوادب سکھانے کے                                                | 2        |
| · im.  | کے ساتھ مخصوص ہونا                                                            |         | Irr       | متعلق الله اوراس کے رسول کے ارشا دات                                                      |          |
| 1179   | موت اور خیات کے معانی                                                         | 4       | iro       | دوزخ کے محافظ فرشتوں کی صفات                                                              | 2        |
| י ואוי | الله تعالى كامتحان لينے اور آيز مانے كى توجيه                                 | 4       |           | يايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة                                                     | 24       |
| اما    | رحمٰن کے نظم تخلیق میں سی متم کی بھی کانہ ہونا                                | ٨       | 110       | نصوجا.(۱۲ـ۸)                                                                              |          |
| ומא    | باربارد كيضے كے حكم كى توجيه                                                  |         | 11/2      | "توبة النصوح" كاتريف من مفسرين كاتوال                                                     | 1        |
| ۲۳۱    | ستاروں ہے شیاطین کورجم کرنے کی محقیق                                          | Į.      | IMA       | توبدكرنے سے گناہوں كامعاف ہونا                                                            | 1        |
| ساما ا | شهاب ثا قب كالغوى اورا صطلاحي معنى                                            | -11     |           | مرجمہ کا اس پر استدلال کہ ایمان لانے کے بعد                                               |          |
| سابرا  | شہاب ٹا قب کے متعلق احادیث                                                    |         | 119       | نیک اعمال کی ضرورت نہیں اور اس کارڈ                                                       |          |
|        | ستاروں ہے شیاطین کورجم کرنے پر اعتراضات                                       | ì       |           | قیامت کے دن نی صلی اللہ تھیہ وسلم کی وجاہت<br>سرانتہ سر                                   | ₩.       |
| Ira    | کے جوابات<br>ر                                                                |         |           | کے خلاف سیدمودودی کی نقل کردہ ضعیف روایت                                                  |          |
| كنها   | کفارکودوزخ کاعذاب دینے کی تو جیہ                                              | 1       | 179       | اوراس کارڈ                                                                                | 1        |
| 102    | دوز خ میں چنگھاڑ کی تفسیر میں تین اقوال<br>• بیرین                            | 1       | 1174      | نی صلی الله علیه وسلم کے علم غیب کی ایک دلیل                                              | 1-       |
|        | دوزن کے غیظ وغضب میں آنے کی توجیداور مرجمہ                                    | 14.     |           | نجات کامدار قرابت داری پرنہیں ایمان اورا ممال<br>را                                       |          |
| IMA    | کارة                                                                          |         | 1111      | صالح پر ہے ۔ اور                                      |          |
| IMA    | رسولوں کی ہدایت کاعقل پرمقدم ہونا<br>دور در معن مقتل برمقدم ہونا              |         | ,         | جھرت نوح علیہ السلام کے اسپنے بیٹے کے متعلق<br>سوال اور اُن کی بیوی کی خیانت برمملحدین کے |          |
| 16.4   | 'سحق '' کامعتل اور تقو کی کابیان<br>نبه تاریخ معلم میسر'نا                    | ľ       | 100       | سواں اور ان کی بیون کی حیات پر تحدین نے ا<br>ایک اعتراض کا جواب                           |          |
| 10+    |                                                                               | 1       | IPP       | ایب اسران بواب<br>حضرت آسید کاراوحق میں مطالم برداشت کرنا                                 | 1        |
| - 101  | الذي جعل لكم الارض ( ١٥٥هـ) الذي جعل لكم الارض ( ١٥٥هـ)                       |         | " 1       | معرت المية وراي ل ين مطاع برداست را                                                       |          |
| ion    | -(-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -                                    |         | IPT.      | سرت المية المرت من الدو مسرت ميرو مسرت<br>موی کی بهن ) کاجنت میں حضور کے نکاح میں ہونا    | 1        |
| 100    |                                                                               | i .     | 199       | رق التحريم كي فسير كالنقشام                                                               | 1 .      |
| 1      | سار میرود یادن کردانگریات<br>میرنته الی کی الوہیت پر دلائل اور کفار کے نظریات |         | ١٩٣٦      | سورة الملك                                                                                | -        |
| ة م    |                                                                               |         | Imp       | ورت کانام                                                                                 | - 1      |
|        | ماری میران کے احوال سے اپنی قدرت<br>شدتعالی کا حیوانات کے احوال سے اپنی قدرت  |         | الماسوا . | مورة الملك كي فضيلت مين احاديث اورآثار                                                    | 1        |
| 104    |                                                                               |         | 110       | مورة الملك كيمشمولات                                                                      |          |
|        | لله تعالى كانسانون كي صفات سے اپني قدرت ير                                    | 1       |           | برك الذي بيده الملك وهو على كل                                                            | سم ت     |
| ۱۵۷    | شدلال                                                                         | 4       | 194       | لىيءَ قدير و(١٣١)                                                                         | 2        |

جلد دواز دہم

| الم المناس المن  |        |                                                   |        |      |                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------|----------|
| الم المنتقال المنتقا  | صفحه ا | عنوان                                             | مبرشار | صفحه | عثوان                                                | نمبتزار  |
| ا الشرق الحقائي المعتون الموسط المن المعتون الموسط المعتون ال  |        | آ پ کے اور کفار کے عنقریب و کھنے سے مراد آیا      | ١٨     | 102  | كفارك أفارعذاب كابطلان                               | 12       |
| الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 'IAP   | ونيامين و يكناب يا آخرت مين؟                      |        |      | كفاركى بددعا يحراسان نههونے اور الله تعالی           | ra       |
| الم المنت كالتون الورا الله المنت المنت المنت كالتون الورا المنت كالتون الورا الطلاق التي المنت كالتون الورا الله الله على المدت المنت كي المن كي المنت كي   |        | کفار کی اپنی مہم میں نا کامی اور آپ کی اپنے مشن   | 19     | ۱۵۸  | بر تو کل کرنے کی تلقین                               |          |
| الم المنتقب ا  | IAT    | میں کامیا بی                                      |        | 109  | الله تعالیٰ کی نعمتوں کااعتراف کرنا                  | ۲۹       |
| المد القلم وها يسطرون. (۱۳۳ محال الله عليه وها يسطرون. (۱۳۳ محال الله عليه والم يسرت القلم عدال الله عليه وها يسطرون. (۱۳۳ محال الله عليه وها يسلون الله عليه وها يسلون الله عليه وها الله عليه وها الله عليه وها يسلون الله عليه وها يسلون الله عليه وها الله عليه وها الله عليه وها الله عليه وها يسلون الله عليه وها يسلون الله عليه وها الله وها الله عليه وها الله وها الله عليه وها الله وها الله وها الله عليه وها الله عليه وها الله عليه وها الله وها الله عليه وها الله وها الله وها الله وها الله وها الله عليه وها الله وها الله وها الله وها الله وها الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IAT    | مدامنت كالغوى اورا صطلاحي معنى                    | ۲٠     | 109  | سورت تبارك الذى كااختيام                             | ۳.       |
| ۲ سورت القلم و ما یسط و و ن (۱۹۳۰) ۱۹۲ ۲۳ آ رسول الله صاد الله علیه و کمی و ن کشن و الله الله علیه و ما یسط و و ن (۱۹۳۰) ۱۹۲ ۲۳ آ رسول الله صاد الله و ما یسط و و ن (۱۹۳۰) ۱۹۳ ۲۳ آ رسول الله علیه و کمی و   | IAM    | زیادہ شم کھانے کی مذمت اور چغلی کھانے پروعید      | rı     | 14+  | سورة القلم                                           |          |
| الله و القلم و ما يسطرون ( ١٩٣٠ ) المحالة و القلم و ما يسطرون ( ١٩٣١ ) المحالة و القلم و ما يسطرون ( ١٩٣١ ) المحالة و المحال   | IAM    | نیکی سے رو کنے اور 'عتل''اور' زنیم'' کامعنیٰ      | rr :   | 14+  | سورت کانام                                           | 1        |
| الله تون اورقلم کے معانی اور ان کے متعلق احادیث الله الله علیه الله علیه و کار کار سول الله سلی الله علیه و کمی وی کہنا اور الله الله علیه الله علیه و کمی وی کہنا اور الله الله علیه الله علیه و کمی وی کہنا اور الله الله علیه و کمی وی کہنا اور الله الله علیه و کمی وی کہنا اور الله وی کہنا و کمی وی کمی کمی کار کمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | رسول الله صلى الله عليه وسلم كومجنون كينے والے كا | ۲۳     | 14+  | سورت القلم كے مشمولات                                | ٠٢       |
| الله تعالى الله صلى الله عليه وسلم كومجنون كهنا اور الله تعالى الله تعالى كارة فرمانا كارة فرمانا كارة فرمانا كارة فرمانا كارة فرمانا كارة كل كارة فرمانا كارة كل كارة فرمانا كارة كل كارة كارة كارة كارة كارة كارة كار  | ۱۸۵    | مصداق                                             |        | 177  | ن والقلم وما يسطرون. (٣٣-١)                          | ۳        |
| الله تعالیٰ کار ق فر مانا الله تعالیٰ کار ق فر مانا الله تعالیٰ کار ق فر مانانی کار گری کا انجام کے محاس اطلاق کے محتلی اطلاق کے اسلام کے محاس اطلاق کے محتلی کے اور آخر میں محتلی اور آخر میں محتلی اور آخر کی محتلی اور آخر کی محتلی کردیا ہوگئی کار قرار کی محتلی کی محتلی کردیا ہوگئی کار کی آخر میں ایک جیسی ہوگ کے محتلی کردیا ہوگئی کو محال کی دیا ہوگئی کو محتلی کردیا ہوئی کو محتلی کردیا ہوگئی کردیا ہوگئی کو محتلی کردیا ہوگئی   |        | قرآن مجید میں وابید بن مغیرہ کے دس عیوب مذکور     | ۲ľ     | ۱۲۱۳ | نون اورقلم کےمعانی اوران کے متعلق احادیث             | ۰۳       |
| ۱۸۷ انتخلق "اور" مخلق "کامتنی اور تاکید کے متعلق اور تاکید کی کار در تاکید کی متعلق کردینا کارد کا کارد کا کارد کا کاردی   | ۱۸۵    | 7 - 8                                             |        |      | كفار كارسول الله صلى الله عليه وسلم كومجنون كهنا اور | ۵        |
| ا باغ والوں کی ناشکری کا انجام مے المنعین اور تاکید کے متعلق اور تاکید کے اس استدلال کا دور تاکید کے اس استدلال کا دور کے متعلق اور تاکید کے اس استدلال کا دور کے اس استدلال کا دور کے اس استدلال کا دور کے متعلق اور تاکید کے اس استدلال کا دور کیا ہے اس استدلال کا دور کے اس استدلال کا دور کے اس استدلال کا دور کے اس استدلال کا دور کیا ہے کہ کے بعد در طاکف میں کو دور کے کومعاف کر دینا کے دور کا کو متاب کے دور کا کو متاب کو دور کیا کہ کا دور کا کو متاب کو دور کیا کہ کا دور کیا کہ کیا کہ کا دور کیا کہ کیا کہ کا دور کیا کہ کیا کہ کا دور کیا کہ کیا کہ کا دور کیا کہ کا دور کیا کیا کہ کا دور کیا کہ کیا کہ کا دور کیا کہ کا دور کیا کہ کیا کہ کا دور کیا کہ کیا کہ کا دور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا دور کیا کہ کیا کہ کا دور کیا کہ کیا ک   |        | ربط آیات اورولید بن مغیره کی ناک کوسوند فرمانے    | ra     | יזצו | الله تعالی کار د فرمانا                              | .        |
| اجادیث اسلامی اللہ علیہ وسلم کے محاس اخلاق کے اسلامی اللہ علیہ وسلم کے محاس اخلاق کے اسلامی اللہ علیہ وسلم کے محاس اخلاق کے محاس اخلاق کے اسلامی اللہ علیہ وسلم کے محاس اخلاق کے عبد اللہ بن الی کی ٹمانے جنازہ ویڑھانا سمالہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YAI    | - [                                               | ٠.     | 170  |                                                      | 4        |
| ۱۹۸ (۱۹۳۵) الله صلى الله عليه وسلم كي كان اطلاق كي المارين الله ودكوما في المارين المسود كومعاف كردينا المساور وكان المسود كومعاف كردينا المساور وكان المساور كومعاف كردينا المساور كومينا كومعاف كردينا كومعاف كردينا كومينا كومعاف كردينا كومينا  | 114    | باغ والوں کی ناشکری کا انجام                      | 77     | 1    | صن اخلاق کی تعلیم' تلقین اور تا کید کے متعلق         | 4        |
| متعلق احادیث اور آثار السود کومعاف کردینا الاسلامی الاسل  |        | ان للمتقين عند ربهم جنت النعيم.                   | 4%     | 'nΔ  | اصاديث                                               |          |
| 9 عبداللہ بن الی کی نماز جنازہ پڑھانا 14 ججر مین کی جڑاء ایک جیسی ہوگی 19 اس آیت سے معتز لہ کے اس استدلال کارڈ کہ 19 اس آیت سے معتز لہ کے اس استدلال کارڈ کہ 19 اس آیت سے معتز لہ کے اس استدلال کارڈ کہ 19 اس آیت سے معتز لہ کے اس استدلال کارڈ کہ 19 اس آئی میں مرتئب بیرہ کو وائی عذاب ہوگا 19 اس استدلال کارڈ کیا 19 اس مؤمنین اور بحر مین کی آخرت میں ایک جیسی جڑاء 19 اس استدلال کارڈ کیا 19 اس استدلال کارڈ کیا 19 اس استور کی معاف کردینا 19 اس استور کی معاف کردینا 19 اس استور کی معاف کردینا 19 استدلال کارٹرین الاسود کو معاف کردینا 19 استدلال کارٹرین الاستدلال کارٹرین الاستدلال کارٹرین الاستدلال کارٹرین کی معاف کردینا 19 استدلال کارٹرین کی معاف کردینا 19 کی معاف کردینا 19 کی معاف کردینا 19 کی کارٹرین کارٹرین کی معاف کردینا 19 کی کارٹرین کی کارٹرین کی کارٹرین کارٹرین کی کرنر کی کارٹرین کو کارٹرین کی کرنر کی کرنر کی کرنر کی کرنر کی کرنر کردینا کی کرنر کردینا کارٹرین کارٹرین کی کرنر کردینا  | ۱۸۸    |                                                   |        |      | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے محاس اخلاق كے        | <b>^</b> |
| ا فقع مکہ کے بعد ابوسفیان اور ہند کومعاف کردینا 140 اس آیت ہے معتز لہ کے اس استدلال کا رقر کہ اس آجو کا استدلال کا رقر کہ اس آختی مکہ کے بعد صفوان بن امیہ کومعاف کردینا 141 ہے۔ مؤمنین اور بحر بین کی آخرت میں ایک جیسی جزاء 14 ہے۔ اس فقع مکہ کے بعد مکر مدین الی جبل کومعاف کردینا 142 ہے۔ اس مؤمنین اور بحر بین کی آخرت میں ایک جیسی جزاء 140 ہے۔ اس فقع مکر کے بعد (طاکف میں ) دشتی کومعاف کردینا 142 ہے۔ اس میں اس کے بعد (طاکف میں ) درینا 140 ہے۔ اس میں استوں کو معاف کردینا 140 ہے۔ اس میں استوں کے مسابق میں سابق میں استوں کو معاف کردینا 140 ہے۔ اس میں میں استوں کے بعد استوں کی معافی استوں کو معاف کردینا 140 ہے۔ اس میں کو معاف کردینا 140 ہے۔ اس میں میں کو معاف کردینا 140 ہے۔ اس میں کو معافی کردینا 140 ہے۔ اس میں کردینا 140   |        |                                                   |        | 177  | متعلق احاديث اورآثار                                 |          |
| ا ا فَتْحَ مَدَ کے بعد صفوان بن امید کومعاف کردینا الا الا الا الا اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19+    | 1                                                 |        | 121  |                                                      | ٩        |
| ال فقع مكركے بعد عكر مدين ابي جنبل كومعاف كردينا 14 المومنين أور جريئن كي آخرت ميں ابيك جيسى جزاء الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                   | 79     | 140  |                                                      | 10       |
| الم المنت كري بعد (طاكف ميس) وحثى كومعاف كردينا المساق المنت المساق المنت المساق المنت المساق المنت المساق المنت   | 19+    |                                                   |        | 124. | فتح مکہ کے بعد صفوان بن امیدکومعاف کردینا            | # .      |
| ١٩١ مبارين الاسودكومعاف كردينا ١٤٨ ١١٠ "يوم يكشف عن ساق" يش" ساق" كالتوي عني ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                   |        | IŻY  |                                                      | Ir       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19+    |                                                   |        | 122  |                                                      | 11       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 191  |                                                   | ۳۱     |      |                                                      | ir       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,0,00                                            | ۳۲     |      | منافقوں اور دیباتیوں ہے درگز رکرنا                   | 10       |
| ۱۶ ''وانك لعلى خلق عظيم''مين امام رازي كي آثار ادراتو ال تابعين الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                   |        |      |                                                      | 14       |
| الله تعالیٰ کا میناں ۱۲۹ الله تعالیٰ کا می صورت میں بحلی فرمانے کابیان ۱۹۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                   | - 1    | i    |                                                      |          |
| ان و انك لعلى خلق عظيم "مين مصنف كي المهم المجاهب المجاهب المهم المجاهب المجاه |        |                                                   |        |      |                                                      | 14       |
| عَدَ آ فرینی ۱۸۰ میل ۱۸۰ استدراج کامعنی ۱۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190    | استدراج كالمتنتل                                  | rs.    | 14+  | ا نکته آ فرین                                        |          |

| صفحه       | عنوان                                         | بمبرشار | صفحه         | عنوان                                           | تمبثرار |
|------------|-----------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------|---------|
| rir        | حقوق اللدادر حقوق العباديين تقصير كاعذاب      | 10      | 190          | الله تعالى كى خفيه تربير                        | ٣٩      |
| rır.       | كفاركا شفاعت سيمخروم بهونا                    | ٠ ١٦    |              | حصرت یونس علیه السلام پرنمت کے تدارک کی         | 172     |
|            | فلا اقسم بما تبصرون⊙وما لا تبصرون⊙            | 14      | 194          | تفصیل اوران کے مذموم نہ ہونے بردلاکل            |         |
| FIF        | (ra_or)                                       | +       | 194          | کفار مکہ کا آپ پر نظر لگانے کی ناکام کوشش کرنا  | MA      |
| אוץ        | قرآن مجيد كاسح مشعرادر كهانت نه مونا          | IA      |              | قرآن مجید کے مضامین سے اس کے اثر جون            | 14      |
|            | سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کے برحق رسول ہونے | 19      | 19/          | ہونے کا ابطال                                   |         |
| 110        | ي دليل .                                      |         | 197          | سورة القلم كااختيام                             | 6٠٠)    |
| FIY        | قرآن مجيد کی ایجا بی صفات                     | 14.     | 199          | سورة الحاقة                                     |         |
|            | رکوع اور سجود کی تسبیحات کے متعلق احادیث اور  | ۲ı      | 199          | سورت كانام وغيره                                | 1       |
| YIY.       | ان میں مداہب                                  |         | 14.0         | سورت الحاقد كے مشمولات                          | ۲       |
| 114        | سورة الحاقه كااختيام                          | ۲۲      |              | الحاقة (ما الحاقة (وما ادرك ما                  | ٣       |
| MA         | سورة المعارج                                  | •       | 1.1          | الحاقة ٥ (١٣٤)                                  |         |
| MA         | سورت کانام                                    | 1       |              | "الحاقه"كامعنى اورقيامت كو"الحاقه"              | ٣       |
| MA         | سورة المعارج كے مشمولات                       | ۲       | ۲۰۴۲         | فِر مانے کی وجوہ                                |         |
|            | سال سائل بعذاب واقع اللكفرين ليس              | ۳.,     | K+0          | قوم شمود کی عذاب سے ہلاکت                       | ۵       |
| <b>***</b> | له دافع (۱۲۵)                                 |         | r+0          | قوم عادى عذاب سے ہلاكت                          | ٧       |
| rrr        | كفار كاعذاب قيامت كوطلب كرنا                  |         | <b>/•</b> 4, | ديگرامتوں كى ہلاكت                              | 4       |
| ۲۲۳        | "معارج" كالغوى اورعر في معنى                  | ۵       | 1.4          | قیامت کے وقوع کی علامات                         | ٨       |
| 177        | ''الروح''کامصِداق                             |         | <b>**</b>    | عرش کواٹھانے والے آٹھ فرشتوں کی تفصیل           | 9       |
|            | اس کی محقیق که قیامت کادن آیا بچاس ہزارسال    |         |              | لوگوں کامحشر میں تین باراللد تعالیٰ کےسامنے پیش | 1+      |
| rrr        | كابيانك بزارسال كا؟                           |         | r+9          | كياجانا                                         |         |
| rra        | مسلمانوں کے لیے قیامت کے دن کی مقدار          |         | M.           | ''عيشة راضية''ئين مجازعقلي كي نسبت              |         |
| . ۲۲4      | ''صبر جميل''کامعٹی                            |         |              | جنت کی بلندی کی دوتفسیرین اور جنت کی نعتوں      | IF      |
| 777        | قیامت کے احوال اور اھوال                      | - 1     | ři•          | ى تفصيل                                         |         |
| 112        | مسلمانوں کا گنه گارمسلمانوں کی شفاعت کرنا     |         |              | رسوائی کے عذاب کا دوزخ کے عذاب سے زیادہ         |         |
| 112        | مرجعة معتزلها ورخوارج كارة                    |         | MI           | سخت ہونااور کفار کا کف افسوس ملنا               | l I     |
| PPA<br>-   | دوزخ کے بلانے کی توجیہات                      |         | •            | کفارکو دوزخ میں ستر ہاتھ کمی زنجیر سے جکڑ کر    | ır      |
| PPA        | عبِ دنیا کی آفات<br>                          | 11      | rir          | عذاب دينا                                       | 140     |
| Sullar     | 7                                             |         |              |                                                 |         |

|        |                                                                                                         |         |        | the first to the second | _ <del></del> |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| صفحه   | عنوان                                                                                                   | نمبرثار | صفحه   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تمبثؤار       |
| וחז    | سورهٔ نوح                                                                                               |         | rrq    | ''هلوعًا''اور''جزوعًا''کامعنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10            |
| rm!    | سورت كانام اوروجه تشميه                                                                                 | ï       |        | حرص اور بخل کے پیدائش وصف ہونے پر قاضی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14            |
| וייים. | سورت نوح کے مشمولات                                                                                     | ۲.      | . P79  | اعتراض ادرامام رازي كاوجوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|        | انا ارسلنا نوحا الى قومه ان اندر                                                                        | ۳       |        | حرص اور بخل کے پیدائش وصف ہونے پر قاضی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,             |
| rrr    | قومك. (۲۰ـ۱)                                                                                            |         | 779    | كاعتراض كاجواب مصنف كاطرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| rro    | حضرت نوح علیه السلام کی زندگی کے اہم عنوانات                                                            | η,      | ंगमा   | فقراورمرض میں شکوه اور شکایت ندی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iλ            |
|        | آیا حصرت نوح تمام لوگوں کے رسول تھے یا                                                                  | ۵       | 744    | "حق معلوم" كي قسير مين جمهور كامؤقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19            |
| : ٢٣4  | مارے نی سلی الله علیه وسلم؟                                                                             |         |        | "حق معلوم" كالفيريس سيرمودودي كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.           |
| rrz    | حضرت نوح عليه السلام كي تبليغ                                                                           |         | · rmm  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|        | الله کی عبادت اوراس ہے ڈرنے کے حکم کے بعد                                                               |         | rmm    | سوال کرنے کے جواز کا ضابطہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M             |
| rrz.   | حضرت نوح کی اطاعت کے تھم کی توجیہ                                                                       |         |        | نیک اعمال ندکرنے اور برے اعمال سے ند بیخے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rr            |
| rrz.   | البعض ممنامون كي معافي كي بشارت كي توجيه                                                                |         | ۲۳۳    | پرعذاب كاخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| rm     | تقذريمبرم إورتقذ برمعلق                                                                                 |         | 1      | تمام نیک اعمال کرنے اور تمام بُرے اعمال سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rr            |
| 779    | مدایت اورگم را بی کاالله کی تقدیرے ہونا                                                                 |         | 700    | ن کینے کے باو جود اللہ کے عذاب کا خوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|        | خوش حالی کے حصول کے لیے اور استغفار کی فضیلت                                                            | - 1     | 774    | بيويوں كے سواجنس لذت محصول كى ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77            |
| ro.    | میں آیات احادیث اور آثار                                                                                |         | , דיין |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.            |
|        | الله تعالی کی تعظیم اور تو قیر اور الله تعالی کوکس کے                                                   | - 1     | ۲۳۹    | گواهیون کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 121    | یاس سفارشی بنانے کاعدم جواز                                                                             |         | KMÄ    | نمازی حفاظت ہے متعلق اُمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 6           |
|        | مفتى احمد يارخال كاليكصنا كدالله تعالى كوسفارش                                                          | 100     | ,      | فمال للذين كفروا قبلك مهطعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M             |
| 101    | ابنانا جائز ہےاوراس پرمصنف کانتصرہ                                                                      |         | 772    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| rom    | الله تعالی کی تعظیم اس کووسیلہ بنانے کے منافی ہے                                                        |         |        | مشركين كاس زعم كارة كدان كوجنت ميس داخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>19</b>     |
| PA A   | الله اور رسول خانے کہنا موہم بے ادبی ہے اللہ                                                            |         | rm     | الياجات كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0           |
| ray    | کھررسول چاہئے کہنا چاہیے<br>ایک ترانز مربیجا ہے ۔ " یکسی فریان                                          |         | 1179   | مشارق اورمغارب کی توجیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|        | الله تعالى كامخلوق كوبية رتج پيدا قرمانا<br>الله تعالى كامخلوق من تدرين الكارد بآساندن                  |         |        | آیا مشرکین کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71            |
|        | الله تعالی کی تخلیق اور توحید پر دلاکل اور آسانون<br>سان قبل قبل کی تخلیق اور توحید پر دلاکل اور آسانون | 12.     | rmq    | لاياياتين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| ray    | کے اطباق اور جا عدے آسانوں میں ہونے کی<br>ات                                                            | :       |        | در اجداث نصب "اورديگرمشكل الفاظك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۲.           |
| raz    | ا وجیہ<br>النان کوز مین سے پیدا کرنے کی توجیہات                                                         |         | rr.    | معانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|        | المان ورين عيد ريان                                                                                     | !()     | 11.    | السورة المعارج كالختثام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |

| صفحہ  | عنوان                                             | -<br>نبرتار | صفحه | عنوان                                                                      | نمبرثار   |
|-------|---------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       | حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود کی               | 10          |      | قال نوح رب انهم عصونی واتبعوا من لم                                        | 19        |
|       | روایات میں امام رازی کی توجیهات اور ان بر         |             | 109  | يزده. (۲۸_۲۱)                                                              |           |
| 121   | مصنف کا تبعر ہ                                    | ,           |      | کفارِنوح کی حفترت نوح علیہ السلام کے خلاف                                  | r•        |
|       | مذكوره احاديث كمتعلق ديكرمفسرين اورمحذثين         |             | 74.  | ا مازشیں                                                                   |           |
| 129   | کی توجیهات<br>- کی توجیهات                        | l           |      | ودٌ 'سواع' بيغوث اورنسر وغير ما ک تاريخي                                   | rı        |
| r^+   | انسان کےجم میں جنات کے تقرف کی بحث                | 11          | 740  | حثيت                                                                       |           |
| ,     | صحابہ کرام کے جنات کے قول کی خبر دینے کے          | 1           |      | اس روایت کی شخفیق که کفارِ مکه جن بتوں کی                                  | 77        |
| r/\•  | فوائد                                             |             |      | عبادت كرتے تھے بيه وہي بت منتے جن كى كفار                                  |           |
| M     | ' 'وحي ''اور' نفر '' كامعنىٰ                      | ۱۳          | דדד  | نوح عبادت كرتے تھے                                                         |           |
| Mi    | ''جد'' کامعنیٰ                                    | 10          |      | حضرت نوح عليه السلام كي دعا كي توجيه اوراس دعا                             |           |
|       | جنات کا اپنے جرائم کا اعتراف کر کے ان ہے <u>ا</u> | m           | 747  | كوبددعا بكبني كامذمت                                                       | l         |
| M     | راءت كالظباركرنا                                  |             | 244  | عذاب قبر كاثبوت اوراس پرشبهات كے جوابات                                    |           |
| M     | بنات ہے فرشنوں کی ہاتوں کو محفوظ رکھنا            | 14          |      | حضرت نوح عليه السلام كى دعا پر اعتر اضات ك                                 | ra        |
| M     | ينات كفرق                                         | i iA        | דדי  |                                                                            | 1         |
| rar   | شكل الفاظ كے معانی                                | 19          | 777  |                                                                            | ۲۲ ا      |
| MA    | بتغفار کرنے سے دنیااور آخرت کی فہتوں کا ملنا      | 1 re        | 147  |                                                                            |           |
| FAY   |                                                   |             | 747  | •                                                                          |           |
| PA/   |                                                   | 1           | 747  |                                                                            |           |
| MA    |                                                   |             |      | لل اوحى الى انه استمع نفر من الجن.                                         | "         |
| 1     | لله تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کا و نیا میں ننگی کا   | 11 .74      | 779  | (1_19)                                                                     |           |
| TA C  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •           | -           | 121  |                                                                            | · I       |
| PA.   |                                                   |             | 121  |                                                                            |           |
| , r91 |                                                   | 1           | 120  |                                                                            |           |
| rat   |                                                   |             |      | س امر کی شخفیق که آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم<br>: مرک سری برور میرون |           |
| 1     | پ کی عبادت کو دیکھنے کے لیے بجوم کی متعدو         | آ ۲۸        |      | •                                                                          | 1         |
| ran   | \                                                 | i)          | 122  |                                                                            |           |
|       | ل انسمسا ادعموا ربى ولا اشرك بسه                  | 1           |      | سول الله صلی الله علیہ وسلم کے جنات کو دیکھنے پر<br>انگل                   | <u>'</u>  |
| 190   | عدان(۲۸-۲۰)                                       | <u>-\</u>   | 124  | .لان                                                                       | <u>' </u> |

| صفحه          | عنوان                                                                                    | نمبرثار | صفحه        | عنوان                                                                                                          | تمبثوار   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ه اسو         | علم نجوم كااصطلاحي معنى اوراس كاشرعى تقلم                                                | ρη      |             | الله تعالیٰ کی قدرت کے مقابلہ میں آپ کواپنے                                                                    | ۲۰۰       |
| mr.           | الجن:٢٦ كي تفسير علامه قرطبي مالكي ہے                                                    | ۰۵۰     | rey         | عجز کے اظہار کا حکم                                                                                            | 11        |
| 414           | الجن:۲۲ کی تفییرعلامه بیضاوی شافعی ہے                                                    | ۱۵      |             | گنه گارمسلمانوں کی عدم مغفرت پر معتزله کا                                                                      | 74        |
| MIT.          | الجن:٢٦ کی تفسیر علامه روی حنفی ہے                                                       | ۲۵۲     | <b>19</b> 4 | استدلال اوراس کے جوابات                                                                                        |           |
| rır           | الجن:۲۷ کی تفسیر علامہ تو نوی حنفی ہے                                                    | ۵۳      |             | الله تعالی کے نزدیک کفار کی ذلت اور مؤمنوں کی                                                                  | rr        |
| mm.           | الجن:٢٦ ئي تفسير غلامه ابوالحيان اندلس                                                   |         | <b>19</b> 4 | عزت اور وجابت                                                                                                  |           |
| mm            | الجن:٢٦ كي تفسير حافظ ابن كثيزي                                                          | ۵۵      |             | آيا ني صلى الله عليه وسلم كووقت وقوع قيامت كاعلم                                                               | <b>mm</b> |
| m1m           | الجن:٢٦ كي تفسير علامة اساعيل حقى ہے                                                     |         | 191         | تقایانہیں؟                                                                                                     |           |
| יחוויי        | الجن:٢٦ كي فسير غير مقلد عالم يَشْخُ شؤكا في =                                           |         | 199         | غيب كالغوي اورا صطلاحي معنى                                                                                    | 11        |
| 110           | الجن:۲۷ کی تفسیر علامه آلوی حنفی ہے                                                      | ,       | pr.         | غیب کی دوقسمیں ذاتی اورعطائی                                                                                   | - 11      |
| ۵۱۳           | الجن:۲۶ کی فیبر سیدمودودی ہے                                                             |         | 1***        | الله تعالى كے غير پر عالم الغيب كا طلاق جائز نہيں                                                              | 1 1       |
| ۲۱۲           | الجن:۲۷ کی تفسیر مفتی محرشفیج دیو بندی ہے                                                |         | 144         | الجن:٢٦ ميں اظہار به عنی اطلاع کتب لغت ہے                                                                      |           |
| 144           | علم غیب اورغیبی خبروں میں فرق<br>ر                                                       |         | · 141       | الجن: ۲۷ میں اظہار بہعنی اطلاع کتب تقاسیرے                                                                     | 11        |
| 112           | الجن:٢٦ كي تفيير سيد تعيم الدين مرادة بادي ہے                                            |         | 797         | الجن:۲۶ میں اظہار به عنی اطلاع کے تراجم<br>ر                                                                   | 11        |
|               | امام احمد رضا کے نز دیک اللہ تعالی اور اس کے                                             |         | . 4.4       | الجن:۲۲ میں اظہار بہ عنیٰ تسلط پر بحث ونظر                                                                     | 11        |
| 1 112         | رسول کے علم کا فرق                                                                       | ı       | ۳۰۵         | علامه زخشر ی کا کرا مات اولیاء کاا نگار کرنا<br>له سرخته و                                                     |           |
|               | ا مام احمد رضا کے نز دیک عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی  <br>• منز                            | ı       | r.o.        | 1                                                                                                              |           |
| ۳۱۸           | صفت مخصوصہ ہے<br>عاکما سمجھ ہ                                                            | ı       | . P+Y .     | امام رازی کی تفسیر پرمصنف کا تبعیره<br>پرمستان در                          | 11        |
| <b>21</b> 10  | علم کلی کی تحقیق .<br>تا ہیں وہ علا علاق میں سے ماہ کا                                   | ı       |             | الجن ٢٦٠ مين عالم الغيب "اور على غيبه"                                                                         | - 11      |
| ً منسو        | قرآن مجید ہے علم کل دفعۃ عطا کیے جائے کے  <br>" کا                                       | l       | Pro Y.      | ے مراد ہرغیب ہے نہ کہ وقت وقوع قیامت<br>اس قیار سراطلہ مارس اور تی الرس سے بھی                                 |           |
| ۱۳۱۹          | دلائل.<br>علمگلی وفعة عطا کیے جانے کے متعلق احادیث                                       |         | ار بوره     | اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ کا ہنوں کو بھی                                                              | 11        |
| mhm.          | م می دفعہ عطامیے جائے کے میں احادیث<br>"ماکان ومایکون" کے ملم کر شوٹ میں احادیث          | l       |             | غیب کی خبر دیتا ہے<br>اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالی خواب کی تعبیر                                          |           |
| ''' .         | ما کان وما یعون کے مسیوت ین احادیث<br>نی صلی الله علیدوسلم کے علم کے عموم اور علم ما کان | l       | P+A         | ا ک نول کا با ک ہونا کہ اللہ تعالی خواب کی سینز<br>بتانے والوں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے                       | 1         |
| سوماس         |                                                                                          |         | , -,,       | ہاتے وا ول کو ی بیب کی بردیا ہے۔<br>اس تول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ جادوگروں کو بھی                         |           |
| 170           | دہ یون کے ماج ہو ہو اور اور اور اور اور اور اور اور اور او                               |         | <b>749</b>  | ن ون و و و و الدوليد عن المارورون و من المارورون و |           |
|               | النماء: ١١٣ علم كل كاستدلال برشهات ك                                                     |         |             | یب ررویا ہے۔<br>اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالی نجومیوں کو بھی                                               | 11        |
| . <b>۳</b> ۲4 | جوابات<br>جوابات                                                                         |         | 1410        | غیب کی خبر دیتا ہے                                                                                             |           |
| <u></u>       | <u> </u>                                                                                 | 1       | <u> </u>    |                                                                                                                | 1         |

جلر دواز دہم

جيرروا إهاتهم

|      | <del></del>                                        |         |               |                                                   |          |
|------|----------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------|----------|
| صفحه |                                                    | نمبرتار | صفحہ          | عنوان                                             | انمبثوار |
| mr2  | ''نبتل'' کے متعلق مصنف کی تحقیق                    | 19      | rr•           | اخلاصه کلام                                       | 4        |
| 772  | تہجد پڑھنے کی فضیلت میں احادیث                     |         |               | الله سجانه کے علم پر حادث ہونے کا اعتراض اور      | ۷٣       |
|      | کفار کی ایذاء رسانیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو | rı      | mm1           | اس کے جوابات                                      |          |
| rm   | تسلی دینا                                          |         | . <b>۳۳</b> ۲ | سورة الجن كااختيام                                | 24       |
| 1779 | کفار کے جسمانی اور روحانی عذاب کی تفصیل            | 144     | rrr           | سورة المرِّ مل                                    |          |
| ۳۵۰  | مشكل الفاظ كے معانی                                | 22      | mm            | سورت كانام                                        | 1        |
|      | رسول التُدصلي التُّدعليه وسلم كي بعثت كوحضرت مويٰ  | ٣٣      | mmm           | سورة المرّ مل كے مشمولات                          | r        |
| ra.  | علىدالسلام كى بعثت ہے تشبيد دينے كى توجيه          |         | rra           | يايها المزمل اقم اليل الا قليلا (١١٦)             | 1 1      |
| rai  | قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کرنے کی تو ہیہ           | ra      | ۲۳۲           | "الموزّمل" كامعنى اورمصداق<br>                    | 1 1      |
| rai  | الله تعالى كے وعدہ كا پورا مونا كيوں لا زم ہے؟     | 74      | <b>rr</b> z   | مماز تبجد پڑھنے کے حکم میں مداہب فقہاء            | 1 1      |
|      | سورة المزمل مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كي    | 12      |               | رسول الله صلى الله عليه وسلم اورمسلما نؤل يرتهجدك |          |
| rai  | سيرت كااجبالي تذكره                                |         | ۳۳۸           | فرضیت منسوخ ہونے کے دلائل                         | 1 1      |
|      | ان ربك يسعسلم انك تقوم ادنسي من                    | ۲۸      | ۳۳۸           | نماز تبجد پڑھنے کاونت اوراس کی رکعات              | 1 1      |
| 202  | ثلثي.(٢٠)                                          |         | ۳۳۹           | ''تو تيل'' كالغوى اورا صطلاحي معنيٰ               | , ,      |
| rar  | بماز تهجد كى فرضيت كامنسوخ مونا                    | 19      | ۳۳۰           | نى صلى الله عليه وسلم كى تلاوت قرآن كاطريقه       | 1        |
| ror  | نماز تہجد میں کتنا قرآن پڑھنا جا ہے؟               | ۳.      |               | قرآن مجید کی تلادت کوطرز کے ساتھ ادر خوش          |          |
| ror  | نماز میں سور و فاتحہ کی قر اُت کا فرض نہ ہونا      | 1 .     | 17/4          | الحانی سے پڑھنے کے متعلق احادیث                   | 1        |
| ror  | تبجد کی فرضیت کومنسوخ کرنے کی توجید                | 1       | ויושן         | قرآن مجيد كوغناك ساته پڑھنے كے عال                |          |
|      | سورة المرّ مل كي آخريس ذكوة كاحكم اس سورت          |         |               | خوش الحاني كے ساتھ قرآن مجيد پڙھنے کے متعلق       |          |
| roo  | کے کمی ہونے کے خلاف تہیں ہے                        |         | יאיןיין       | غدا بهب فقهاء                                     | 1        |
| ray  | الله كوقرض ديئ كأمعنى                              | i .     |               | "قول شقيل "(بعارى كلام) كامعنى اوراس كا           |          |
| ۲۵۳  | الله تعالى سے استغفار كرنا                         | 1       | יוייין        | مداق                                              | 1        |
| roy  | سورة الحرّ مل كاا ختباً م                          | ۳۲      | ماليات        | ''قول ثقيل'' کي تعريف مين متعددا قوال             | 1        |
| ran  | سورة المدّثر                                       |         | L.L.L.        | رات کونماز کے لیے اٹھنے میں مشقت کی وجوہ          | 1        |
| ran  | سورت کانا م اوروجه تشمیه<br>از در بروته این        | 1       | · ma          | دن کے وقت میں مصروفیات کی وجوہ                    | 1        |
| ron  | سورت المدثر كيمتعلق احاديث                         | 1 1     | .۳۳۵          | رب کے نام کو یاد کرنے اور دب کو یاد کرنے کا فرق   | 1        |
| 109  | سورة المرّ مل اورسورة المدّ تر مين بالهمي مناسبت   | 1       | ,             | سب سے منقطع ہو کراللہ کی عبادت میں مشغول          |          |
| P4.  | سورة المدثر كے مشمولات                             | ام ا    | ۲۳۲           | ہونے اور اللہ میں مشغول ہونے کا فرق               |          |

| 1 :0         |                                                 |            |             |                                                  | - 70    |
|--------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------|---------|
| صفحه         | عنوان                                           | مبرثنار    | صفحه        | عنوان                                            | نمبتزار |
|              | دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کے بیان سے مؤمنین       | rs         |             | يايها المدثر ⊙قم فانذر ⊙وربك فكبر ○              | ۵       |
| MAR          | کے ایمان کے زیادہ ہونے کی وضاحت                 |            | 141         | (I_TI)                                           |         |
|              | اس اعتر اص كاجواب كه جن لوگوں كے داوب ميں       | 14         |             | "المداثر"كساته خطاب ادرلوكول كوعذاب              | 4       |
| <b>171</b> 1 | بیاری ہے اس کے بعد کفار کاذ کر کرنا تکرار ہے    | ļ.         | 242         | ے ڈرانے کے کائل                                  |         |
|              | اس اعتراض كا جواب كه كفارتو قرآن كوالله كا      | <b>r</b> ∠ | ۳۲۳         | الله كى بروائي بيان كرنے كے محامل                | 4       |
|              | كلام مانية بي نبيس تو چرانبوں في كيوں كها: الله |            | מצים        | لباس یاک رکھنے کے محال                           | ٠٨      |
| דאָד         | نے اس مثال ہے کیا ارادہ فرمایا ہے؟              |            | ۲۲۳         | عصمت انبياء برايك اعتراض كاجواب                  |         |
|              | اس سوال کا جواب که جب الله تعالی خود ہی تم راہ  | 7/         |             | احسان رکھنے کی ممانعت کوا مام رازی کارسول اللہ   | ſI      |
|              | کرتا ہے تو پھر گم راہوں کی خدمت کیون فرماتا     |            | ۳۷۲         | صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مخصوص قرار دینا       |         |
| 277          |                                                 |            | <b>74</b> 2 | امام دازی کی تفسیر پر مصنف کا تبسر و             | 11 -    |
|              | اس شبه کااز اله که صرف انیس فرشتے تمام دوز خیون | <b>79</b>  |             | عبادت سے الله تعالی براحسان ندر کھے اور امت      |         |
| <b>ም</b> ለም  | كوكس طرح عذاب پہنچا كئتے ہیں؟                   |            |             | ے زیادہ لینے کے لیے ان پراحسان ندر کھنے کے       |         |
| <b>"</b> ''' | الله ك تشكر كابيان                              | ۳٠.        | ۳4A         | حضور کی سیرت سے دلائل                            |         |
|              | "اور مصرف بشرك لي نفيحت بـ" كـ مرجع             | m          | rz•         | ديگر متقديين اورمتاخرين كې المدرژ: ٢ كې تفسير    | 194     |
| ۳۸۳          | ک تعیین                                         | .          | rz•         | المديرُ: ٢ كي بعض أردو تفاسير                    | - 11    |
| 77.0         | كلا والقمر (٣٢.٥٦)                              | ٣٢         | <b>1</b> 21 | سابقه تفاسير كاجائزه                             | 10      |
| P24 4        | دوزخ کی مزید صفات کا تذکره                      | ٣٣         | P21         | مصنف کےمؤقف کی مزیدوضاحت                         | 14      |
| <b>M</b> /2  | ا مام رازی کا جبریه کی تابید کرنا               | 777        | 121         | نې صلى الله عيه وسلم كوصبر كاتفكم ديينے كى وجو ه | 14      |
| <b>MAZ</b>   | امام رازی کی جربیدی تایید پرمصنف کاتبسره        | ro         | 121         | "نقر" اور ناقور "كامعنى اورصورك متعلق احاديث     | IA      |
|              | وہ کون سے نفوس ہیں جو قیامت کے دن اپنے          | ٣٧         | 724         | الوليد بن المغيره كي مُدمت مِن قرآن مجيد كي آيات | 19      |
|              | اعمال کے عوض گروی ہوں کے اور وہ کون سے          |            | <b>722</b>  | دوزخ کی صفات کے متعلق قرآن مجید کی آیات          | r.      |
| MAA          | نفوس ہیں جو گرؤی نہیں ہوں گے؟                   |            | ۳۷۸         | فرشتوں کو دوزخ کامحافظ بنانے کی حکمتیں           | rı i    |
|              | اس کی تحقیق که کفارا حکام ِشرعیه فرعیه کے مخاطب | r2         |             | دوزخ کے فرشتوں کی تعداد پر کفار کے اعتر اضات     | 22.     |
| ۳۸۸          | میں یا تبیں<br>ا                                |            | <b>7</b> 21 | اوران کے جوابات                                  |         |
| PA9          | ''المحصول''میں امام رازی کے دائل                |            | r29         | کفاری آ ز مائش کی وضاحت                          | ۲۳      |
| ļ            | كفار فروع كے مخاطب ہيں يانہيں؟ اس مسئلہ ميں     | ۳۹         |             | سابقہ آسانی کتابوں میں دوزخ کے فرشتوں کی         | ۲۳      |
| <b>1</b> 91  | فقہاءاحناف کامؤقف اوران کے دائل                 |            |             | تعداد کے ذکر پرسیدمودودی کے اعتر اضات اور        |         |
| m90          | زىرېخىۋىمىئلەمىن مصنف كامۇقف                    | ۴۰۱        | ۳۸۰         | ان کے جوابات                                     | :       |

| صفحه   | : 11.06                                            | انمبرثار | صفحه          | عنوان                                              | أنمثأ        |
|--------|----------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 25     | عنوان                                              |          |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | 27.:         |
| ۰۱۰    | انسان کی اینے او پر بھیرت کے دوخمل                 |          | ٣٩۵           | لغوکاموں کی دضاحت<br>بقد سے                        | וא           |
|        | وورانِ وجی قرآن مجید کو یا د کرنے کے لیے عجلت      |          | 794           | اليقيني چيز کی وضاحت                               |              |
| וויא   | ے قرآن مجید کود ہرانے کی ممانعت                    |          | <b>244</b>    | فساق مؤمنین کے لیے شفاعت کا ثبوت<br>زیر            | ۳۳           |
|        | رسول التنصلي التدعليه وسلم كيسينه مين قرآن مجيد    | _        |               | مشرکین کا نبی صلی الله علیه وسلم سے متنفر ہونا اور | <b>6√</b> 0. |
| MIT    | کومحفوظ کرنا اللہ سجانہ کے ذمہ ہے                  |          | ۳۹۲           | اعراض كرنا                                         |              |
|        | حضرت جبريل ك فعل كوالله سجانه كافعل قرار           | Ħ        | ے9ہ           | معتز لهاور جربيكارة                                | ira          |
|        | وسينه كى ايك مثال اور رسول الله صلى الله عليه وسلم |          | -291          | سورة المدثر كااختثام                               | ۲۲           |
| אוא    | كى اليح كئي مثاليس                                 |          | <b>149</b> 4. | سورة القيامة                                       |              |
| MIT    | حضرت جریل کے پڑھنے کی اتباع کامعنی                 | 77       | 149           | سورت كانام اوروجة تشميه                            | ١            |
|        | حضرت جريل ہے قرآن مجيد كے معانى يوجينے             | ۲۳       | .149          | سورت القيامة كے مشمولات                            | ٠٢           |
| سمائم  | كي مما نعت                                         |          | M+1           | لا اقسم بيزم القيمة (١٥٠٠)                         | ٣            |
|        | بیان کے خطاب سے مؤخر ہونے کے متعلق امام            | 170      | Met           | فتم سے پہلے حرف "لا" کے دو محمل                    | ۳            |
| , with | ماتريدي كي محقيق                                   |          | 7464          | نفس او امه کے مصداق میں متعددا قوال                | ۵            |
|        | بیان کے خطاب سے مؤخر ہونے کے متعلق امام            | ř۵       | المافيا       | قيامت اورنفس لوامه كي مناسبت                       | ٦            |
| ייויי  | رازي کي محقيق                                      |          | بناجها        | نفس انسان کی تین قسمیں                             | 2            |
| ma     | ''ناضرة'' كامعنى                                   | PM       | ·6+0          | نفس کی تعریف اوراس کامصداق                         | <b>!^</b>    |
|        | الله تعالى كى جنت مين رؤيت كى نفى يرمعتز له كا     | 12       | 1000          | صوفياءاورعلامة قشيري كي تعريفون مين تطبيق          | ۹.           |
| Ma     | ستدلال اوراس کے جوابات                             | 1        | M+0           | القيامه:٢- اكتمون كاجواب                           | 194          |
|        | قیا مت اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت اور         |          | ٠ ٣٠٧         | القيامه بسا كاشان زول                              | II.          |
| אוא    | بیدار کے معانی                                     |          |               | مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کفار کا        | 11.          |
| riz    | ''باسرة''اور''فاقرة''کےمعانی                       | 19       | M+4.          | شبها دراس کا جواب                                  |              |
| . MA   | ' کلا'' اور' ' تر اقی ' کا <sup>معن</sup> نٰ       | اس ا     | ۲۰۹۱          | قوبه ندكر ما اورروز قيامت كى تكذيب كرنا            | 190          |
| ۸۱۳    | 'راق''کامعنل                                       | 1        |               | قیامت کی تین علامتیں اور ان پر اعتراضات کے         | 100          |
| 1719   | بذل سے بیڈل کیٹنے کے دوممل                         | ۳۲       | 14.2          | <u> جوابات</u>                                     |              |
| [      | لا صدق وصلى⊙ولكن كذب وتولى⊙                        |          | r.A           | للەتغالى كے سواكوئى بناه كى جگەنە ہوگى             | 16           |
| ۰۲۰    |                                                    |          | -14.4         | بندوں کوان کے اعمال کی خبر دینا                    | 14           |
|        | اولني لك فاولى" كاشان زول اوراس ك                  | بهاسو ا  |               | نیامت کے دن بندہ کے نیک اعمال ملنے کے              | 12           |
| 1440   | عاني                                               |          | ه •نم         | تتعلق احاديث                                       | ·            |

|         |                                                    |            |        |                                                       | 70          |
|---------|----------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------|
| صفحه    | عنوان                                              | برثار      | صفحه   | عنوان                                                 | نمبثرار     |
|         | قیامت کے اھوال کوشر کہنے کی تو جیہ اور اولیاء اللہ | 14         | rrr    | انسان کوعبث بیدا نه فرمانا اوراس کے شمن میں           | ra          |
| rro     | کااس دن کےشرے محفوظ رہنا                           |            |        | وقوع قيامت کې دليل                                    |             |
| mmy     | ایثار کی فضیلت میں احادیث                          | fΑ         |        | نطفه كامعنى اوراس كضمن مين وقوع قيامت كى              | ٣4          |
|         | الدهر: ۸حضرت علی کے متعلق نازل ہوئی ہے یا          | 19         | ۳۲۳    | دليل                                                  |             |
| רדיין   | ایک انصاری کے متعلق؟                               | i          | ۳۲۳    | انسان كي صرف دوصنفوں برايك اعتراض كاجواب              | ۲۷          |
|         | حضرت علی کا اپنے آپ کواور اپنے اہل وعیال کو        | <b>r</b> • | ٣٢٣    | سورة القيامه كااختثام                                 | <b>17</b> 1 |
|         | تین دن بھو کا رکھ کر مسکین میتیم اور قیدی کو کھانا |            | rra    | سورة الدهر                                            |             |
| rr2     | کھلانا                                             |            | rra    | سورت كانام اوروجه تشميه                               | 1           |
|         | حضرت علی کے مذکورایثار کی روایت کوفقل کرنے         | ,ri        | ۳۲۵    | سورت الدهراورسورة القيامه كي مناسبت                   | ۲ ٔ         |
| ۳۳۸     | والميضرين                                          |            | rra    | سورت الدهر كے على يامدني ہونے كااختلاف                | ۳           |
| i<br> - | محققین مفسرین کا حضرت علی کے اس ایثار کی           | 77         | רציין  | سورت الدهر کے مشمولات                                 | ٣           |
| /ma     | روایت کومسنر د کرنا                                |            |        | هل اتى على الأنسان حين من الدهر لم                    | ۵           |
|         | الدهر: ٨ صرف حضرت على كي متعلق نازل نہيں           |            | M42    | یکن شیئا مذکورا⊙(۲۲۔۱)                                |             |
| ואא     | ہوئی بلکہاس کا تعلق تمام ابرار کے ساتھ ہے          |            | ۹۲۹.   | ''هل'' کامعنی                                         | 4           |
|         | الدهر: ۸ مین 'علی حبه '' کی شمیر کے مرجع میں       | rr"        |        | اس آیت مین انسان "کے مصداق میں متعدو                  | 4           |
|         | دو قول میں: یعنی اللہ کی محبت میں کھانا کھلانا یا  |            | 144    | اتوال                                                 |             |
| יאייי   | ا پینفس کی خواہش کے ماوجود کھانا کھلانا            |            |        | جس مدت میں انسان قابل ذکر ندتھا' اس مدت               | · <b>A</b>  |
|         | ا پے نفس پر دوسروں کور جی دینے کی آیات اور         | ۲۵         | 44ءا   | يح متعلق متعددا توال                                  |             |
| ۲۳۲     | احاديث كالمحمل اورايثار كامعيار                    |            | ا۳۳    | "نطفه" اور "امشاج" كأمعني                             | . 9         |
| ۳۳۳     | المسكين "اور يتيم" كأمعنى                          |            | اسهم   | نطفه کے اختلاط میں متعدد اقوال                        | 1+          |
|         | اسیر کے معنی اور مصداق میں مفسرین کے متعدد         | 12         |        | " "سبيك" بعمرادعام راسته بإبدايت كا                   | 11          |
|         | اقوال اورمسلمان قیدیون اور مشرک قیدیون کو          |            | ا۳۶    | مخصوص راسته                                           |             |
| ساماما  | کھاٹا کھلانے اوران پرصدقہ کرنے کے احکام            |            | ۲۳۲    | انسان كواختيار ديا ہے خواہ و چشكر گر ار ہوخواہ ناشكرا | - 18        |
|         | ابرار کامحتاجوں کے ساتھ نیکی کرے صلدا درستائش      | ra.        | ۲۳۳۲ . | ربطآ یات اور مشکل الفاظ کے معانی                      |             |
| אאא     | ہے منع کرنااوراس کی وجوہ                           |            | ٣٣٣    | ونیا کے کافوراور جنت کے کافور کافرق                   | - 11        |
| רחיין   | ''عبوس''اور''قمطرير''کامعنی                        |            | ٣٣٣    | "عباد الله"كالفظ كفاركوشام نبيس ب                     | ۵۱          |
| ٣٣٧     | جنت میں ابرار کو ملنے والی تعتیں                   | ۳.         |        | "نسندر" كالغوى أورا صطلاحي معنى اورنذرك               | 14          |
| MMZ     | مبرکی اقسام                                        | ۳۱         | LAMA   | شرى احكام                                             |             |

جلدووازوتهم

|            |                                                      |         |             | ****                                               | <del></del> |
|------------|------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|
| صفحد       | عنوان.                                               | نمبرشار | صفحد.       | عنوان                                              | نمبثوار     |
|            | قرآن مجيداورا حاديث سالله تعالى كازياده ذكر          | ۵۰      |             | ابرار کودوشم کی جنتیل ملنااورسورج اور چاند کے بغیر | ۳۲          |
| roz        | کرنے کی ترغیب                                        |         | <b>ሶ</b> ዮአ | درختوں کے سائے کی توجیہات                          |             |
|            | قیامت کے دن کولیل بشتہ ڈالنے اور اس دن               | ۱۵      |             | جنت میں جاندی اور سونے کے برتنوں کے استعمال        | 1 1         |
| Man        | کے بھاری ہونے کی توجید                               |         | -664        | میں تعارض کے جوابات                                | ,           |
|            | دنیا کی جلد ملنے والی چیزوں کی محبت کا تقاضا ہے      |         | 17179       | سوٹھ کے بانی کی توجیہ                              | 4 1         |
| ( MOA      | کہاللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے                       | ı       | أسلم        | سلسبيل كامعني                                      | 1 1         |
| :          | "اسے "کامعنی اور کا فروں کوفنا کر کے دوسری           | 1       | 444         | جنتی اثر کوں کے دائی ہونے کی توجیہ                 | 1           |
| ന്മു       | قوم کو پیدا کرنے کی قدرت                             | 4       | ra+         | جنتيون في سلطنت                                    | 1           |
| raq        | جروقدر کے مسلمیں مفسرین ادر محدثین کی تقارم          |         | ra+         | "سندس"اور"استبوق"كامعي                             |             |
| 44.        | امام رازی کی جبر میرگی تایید میں تقریر               |         |             | سونے اور جا ندی کے کنگن میں تعارض اور اس           | 17.9        |
|            | علامه آلوی کی اہل سنت کی تابید میں تقریراورامام      | 10      | rai         | یکے جواب                                           |             |
| ۰۲۹.       | רורצי אונד                                           | 1       | ۱۵۱         | ''شراب طهور''کا <sup>مع</sup> نی                   |             |
| וציא       | حافظ سيوطي كى قدرىيكرد مين اس آيت كى تقرير           | 1       | اهم         | ابرار کا جنت میں کلمات تحسین سے استقبال            | 1 1         |
| אציין      | قدرىيكرة مس احاديث اورآثار                           | ì       |             | بندوں کی نیکیوں کے مشکور ہونے اور الله تعالی       |             |
| מציח       | جروقد ركے مسله میں علامہ خطابی کی تقریبے             |         | rat         | کے شاکر ہونے کی توجیہ                              | 1           |
| <b>האה</b> | جروقد رکے مسکلہ میں علامہ این بطال کی تقریر          |         | rom.        | انا نحن نزلنا عليك القران (٢٣٣٣)                   |             |
| LAL        | جروقدر کے مسلم میں علامہ عینی کی تقریر               | ١.      |             | ربط آیات اور تھوڑ اتھوڑ اقر آن مجید نازل کرنے      | سابها       |
| ۱۳۲۵       | جروقدرك مسئله ميس علامه الى مألكي كى تقرير           |         | יים יי      | کی حکمت                                            |             |
| . 444      | جبروقد رکے مسئلہ میں علامہ نواوی کی تقریبے           | ľ       |             | كفاركا آپكولالي وي كراوردهمكا كرتبلغ اسلام         | 1 .         |
| ראא        | جروفندر کے مسئلہ میں علامہ قاضی عیاض کی تقریر        | 1       | ran         | ہےروکنااورآپ کی استقامت                            | 1           |
| ۸۲۸        | جروقدر کے مسئلہ میں مصنف کی تقری <sub>ر</sub>        |         |             | آ پ کو کفار کی اطاعت ہے منع کرنے کے متعلق          | 1           |
| ראם        | جنت میں دخول کا ظاہری اور حقیقی سبب<br>سرتن          | 1       | raa         | امام رازی کی توجیه '<br>سر کرکر سر می اور ایران    | 1           |
| ٩٢٩        | سورة الدهر كي تفيير كااختيام                         | 44      |             | آپ کو کفار کی اطاعت ہے منع کرنے کے متعلق           | 1           |
| MZ.        | سورة المرسلات                                        |         | ray         | مصنف کی توجیه                                      |             |
| 120        | سور <b>ت کا نام اوروج</b> و کشمیه<br>نام دروجو کشمیه | 1       |             | آپ کو کفار کی اطاعت ہے منع کرنے کے متعلق           | 1           |
| MZ+        | سورت المرسلات كے متعلق احادیث                        |         | ran         | سیدمودودی گی تقریر<br>صد                           |             |
| اكم        | سورة المرسلات كے مشمولات                             |         |             | صبح ادر بچھلے بہراللہ کے ذکر کرنے سے مرادیا خچ     | 1           |
| 1/21       | والمرسلت عرفا افالعصفت. (١٠٨٠)                       | ٣       | 10L         | نمازیں ہیں یااللہ تعالیٰ کی سبیح کرنا              |             |

|             |                                              |                |             |                                                | ٠,     |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------|--------|
| صفحه        | عنوان                                        | نمبرثار        | صفحه        | عوان                                           | نبثرار |
|             | مصنف کی طرف ہے اس اعتراض کا جواب کہ          | ı              | r20         | جن یانچ چیزوں کی اللہ تعالی نے تتم کھائی       | ۵      |
|             | کفارکوا پناعذر پیش کرنے کی اجازت کیوں نہیں   |                | rza         |                                                |        |
| ٢٨٩         | رى؟                                          |                | 124         |                                                | 2      |
|             | كفار كوحقوق الله اورحقوق العباد كے عذاب سے   | rm             | 122         | الله تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدہ کا پوراہونا       | Λ.     |
| 17/2        | قرانا ·                                      |                | 147         | قیامت کے وقوع کی علامات                        | ٩      |
| · M/        | کفار کا اللہ کے سامنے مرکزنے سے عاجز ہونا    | rr             | •           | کفار قریش کو قیامت کے دن کے عذاب سے            | jė.    |
|             | ان المتقين في ظلل وعيون⊙وفواكه مما           | ra             | MZA         | ا درانا                                        |        |
| ۳۸۸         | یشتهون⊙(۵۰با۳)                               |                | 129         | ''ويل'' کامعنی                                 | ų,     |
| ļ.<br>      | متقین کواجروثواب عطا کرنے سے جومشر کین کو    |                |             | کفارِ قریش کوگزشته کا فروں کی ہلاکت اور عذاب   | IK.    |
| MAA         | عذاب ہو گااس سے ان کوڈرانا                   | - 1            | .rz9        | ے ڈرانا                                        |        |
|             | متقین کےمصداق میں اللہ کی اطاعت اور عبادت    | 12             |             | کفارِ قرایش کو حیات بعد الموت برقدرت سے        | ۱۳     |
| <b>የ</b> ለዓ | کونہ داخل کرنے برا مام رازی کے دلائل         |                | ٩پ٢         | לנוט                                           |        |
|             | متقین کےمصداق میں اللہ کی اطاعت اور گنا ہوں  | ra             |             | کفار قریش کوان کے اندر رکھی ہوئی نعمتوں اور ان | بها    |
| የለግ         | ے اجتناب کوداخل کرنے پرمصنف کے دلائل         | -              |             | ے باہرر کھی ہوئی تعمتوں کے شکرادانہ کرنے کے    |        |
|             | متقین کے مصداق میں اطاعت اور عبادت کو        | 44             | ۴۸۰         | عذابے ذرانا                                    | l      |
| . 144       | واخل نہ کرنے پرامام رازی کے دلائل کے جوابات  | *              | <b>የ</b> ለነ | کفارکوآ خرت کے عذاب سے ڈرانا                   | 10     |
|             | المرسلات: ۱۲۲ اور ۱۲۲ ہے مقین کے مصداق میں   | ۳۰             | ľΛί         | دوزخ کے دھویں کی تین شاخوں کے محال             | 17     |
| ۲۹۲         | اطاعت ادرعبادت کے دخول کا ثبوت ہے            |                | MY          | وهوئيس كيسائح كى صفات                          | - 4    |
|             | مبقین کے مصداق میں اطاعت اور عبادت کے        | 41             |             | المن شرر و قصر عمالة "اور صفر "كمعالى          | i      |
| ښوم         | وخول پردیگرمفسرین کی تضریحات                 | - 1            | MY          | اور کل کی شل انگاروں کی توجیہ                  |        |
|             | جن مفسرین نے بغیرغوروفکر کے امام رازی کی     |                | • •         | متعددوجوہ سے كفاركو قيامت كے دن كے عذاب        | 19     |
|             | تقلید میں متقین کے مصداق سے اطاعت اور        |                | MAM         | ے ڈرانا                                        |        |
| ا ۱۹۳       | عبادت كوخارج كيا                             | - 1            |             | اس اعتراض كأجواب كه متعدد آيات سے ثابت         | ۲۰     |
|             | ا متفتین کے مصداق کے بارے میں مصنف کے        | ۳۳.            |             | ہے کہ کفار قیامت کے دن باتن کریں گے پھر        | .      |
| m90         | مؤقف پرایک اعتراض کا جواب                    |                | רארי        | یهال کیون فرمایا: و هاس دن بات نذکر سکیس گے؟   |        |
| .           | ا کفار کو معتوں کے شکر ندادا کرنے پر عذاب ہے | <b>-</b> pr  . |             |                                                | ri     |
| ۲۹۲         | ا قرانا.                                     |                | ľ           | که کفار کواپنا عذر پیش کرنے کی اجازت کیوں      |        |
| ۲۹۲         | ا کفارکونمازنه پڙھنے پرعذابے دُرانا          | ۳۵۰            | mas         | منهیں دی؟                                      |        |

| صنحه  | عنوان                                                                                | أنبرتار       | صفحہ             | عنوان -                                                          | نمبرخار         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| اا۵.  | لفظ''بنینا''لانے کی حکمت                                                             | · P•          | ~9∠              | كفاركونماز برشط كاحكم دينه كي متعدد تقاسير                       | ٣٧              |
| ۱۱۵   | ''وهاج''اور''ثجاج'' کےمعانی                                                          | rı            | M92              | سورة المرسلات كي فسير كا ختتام                                   | ٣٧              |
| ۵۱۲.  | غلهاورسبره ا گانے کی ظاہری اورصوفیا پہ تفسیر                                         | rr            | r 9 <del>9</del> | سورة النبا                                                       | -               |
| ۵۱۳   | حيات بعدالموت بردلائل إدر شوابد كاخلاصه                                              | 71"           | r99              | سورت كانام اوروجه تشميه                                          | .1              |
|       | حشر کے دن اوگوں کے فوج در فوج آنے کے                                                 | rr            | r99              | المرسلات اورالنباطين مناسبت                                      | ۲               |
| ماده  | متعلق ایک روایت کی تحقیق                                                             |               | - ۵••            | سورت النبائے مشمولات                                             | ٣               |
| ۵۱۵   | آ سان کے درواز وں کا ثبوت                                                            | ra            |                  | عم يتساء لون (عن النبا العظيم)                                   | ۳               |
| ۵۱۵   | قیامت کے دن بہاڑوں کے چھاحوال                                                        | 74            | ۵۰۱              | (L,r*)                                                           |                 |
| اتاة  | مرصاد" كالمغنى اورمصداق ا                                                            | 12            | ۵٠٢              | "عمِّ ينساء لون" كي فظي تحقيق                                    | ۵               |
| 1     | "احقاب" كامعنى دوزح من كفار كے خلوداور                                               | ľΛ            | ۵۰۳              | اسوال کرنے والوں کا مصداق<br>مراشہ میں عزار میں                  |                 |
| . 014 | 1"                                                                                   |               | ۵۰۳              | کہا فیر کوظیم خبرے مرادقر آن مجیدی خبرہے                         |                 |
| ۸۱۵   | عض علاء کے نز دیک کفار کاعذاب دائی نہیں ہے                                           |               |                  | دوسرى تفيركه عظيم خرس مرادآب كى بعثت كى خر                       | ۸               |
|       | ود: ١٠٤ سے كفار كے دائل عذاب نه ہونے بر                                              |               | 0+m              | <u>ح</u>                                                         |                 |
| - 619 | -تدلال                                                                               |               |                  | تيسرې تفسير عظيم خبر سے مراد حيات بعد الموت كى                   | 9               |
| ۹۱۵   | •                                                                                    |               | ۵۰۳              | خبرہے                                                            |                 |
| 1     | انعام: ۱۲۸ سے کفار کے دائی عذاب شہونے                                                |               | ۵۰۵              | معادجسمانی کے متعلق کفارادرمشر کین کی آراء                       |                 |
| ٥٢٠   |                                                                                      |               | ۵- ۱             | ''کّلا'' کالفظی اور مرادی معنی<br>درین                           | 1               |
|       | لفار کے لیے دوز خ کے دائی عذاب کی تفریح                                              |               | 1                | "كلا سيعلمون" كودوبارد كركرنے كفوائد                             | 1               |
| Ar    |                                                                                      |               | 0.4              |                                                                  |                 |
| ari   | /= /# · •                                                                            |               | 0.2              |                                                                  | 1               |
|       | لِ جنت کے جنت میں اور ایل نار کے نار میں<br>سرمینات                                  | - 1           |                  | ''زوج''کے معنی سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر                         | 1               |
| ori   | == -                                                                                 |               | ۵۰۸              |                                                                  | 1               |
|       | وہ عذاب کے مشرین کا لعض احادیث ہے                                                    |               | -                | ''نوم''اور'سبات'' کے معالی اور تینرکو' سبات''<br>فرمانے کی وجزہ  | . 1             |
| 011   |                                                                                      | - 1           | ۵۰۸              | سربائے ق و ہوہ<br>لباس کامعتی اور راہ کونباس فرمانے اور اس کے    | 1               |
| .     | ںاعتراضی کا جواب کہ بب دوز ٹی دوز خے کے<br>دی ہوجا میں گے تو پھران کو تکلیف نہیں ہوگ | - 1           | ۵۱۰              | کبان کا کا اور رات و کبال سرمائے اور اس کے ا<br>نعت ہونے کی دجوہ | 1               |
| or    | دن ہوجا یں ہے و چران کو تعیف میں ہوی<br>گئ عذاب پر امام رازی کے وہ اعترانسون کا      | . 1           |                  | m /                                                              |                 |
|       | ن عراب پر امام رازی سے دو اعر اسوں ہا۔<br>ا                                          | ''ادر<br>''اح | الم ا            | معان کا دران کے مت ہونے کا وجید ا<br>الآویلات النجمیہ کا تعارف   | l.              |
| مق ا  | اب                                                                                   | *  <br>       | W''              | الحاويلات، بميه والحارف                                          | Т <sup>(†</sup> |

| صفحه | 1026                                         | <u>.</u> | 1 :0  |                                               | <del></del> |
|------|----------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------|-------------|
| -    | عنوان                                        | +        | صفحه  | عنوان                                         | نمبثركار    |
|      | والنزعت غرقا النشطت نشطا                     | ~        | מדים  | "بود" کی دوتفسری                              | إسم         |
| arr  | (1_14)                                       |          | 012   | غستاق كامعنى                                  | ٠٩٩.        |
|      | كافركى روح كفينج كى كيفيت اور كافركى روح كا  | ۵        |       | اس اعتراض کا جواب کسان کی سزاجرم کے کیے       |             |
| arr  | سخق کے ساتھ جسم سے نکالنا                    |          |       | موافق ہوگی جب کہ متناہی زمانہ کے جرم کی سزا   |             |
|      | "فناشطات" كامعنى اورمؤمن كى روح كا آسانى     | ٧.       | ۵۲۷   | غيرمتنا بي زمانه تك دي جائے گ                 | 1           |
| ∆rr  | کے ہاتھ جسم نے نکانا                         | ļ.       | ۵۲۸   | حباب كي اميد ندر كف كي توجيهات                |             |
| ბობ  | مؤمن كى روح كينيخ كى كيفيت                   | 2        | ۵۲۸   | قوت عمليه كيتمن شعب                           | ١.          |
| ara  | "النسابحات" كمصداق مين اقوال مفسرين          |          |       | الله تعالى كے ليے بر كيات كے علم كا شوت اور   |             |
| AMA  | "السابقات" كمصداق مين اقوال مفسرين           | 9        | ۵۲۹   | فلاسف اعتراض كاجواب                           | ľ           |
| و٣٥  | "المدبوات"كمصداق مين اقوال مفسرين            | j.       | ٥٣٠   | كفار الله تعالى كالام كي توجيه                | 1.          |
|      | اولياء الله كي ارواح كا" المدبوات "كامصداق   | 11       |       | ان للمتقين مفارًا الحدائق واعنابا ا           | ( ' )       |
| ۵۳۹  | ہونا اورلوگوں کے کام آنا                     |          | ٥٣٠   | (11,14)                                       |             |
| ۵۵۰  | قيامت كاحوال اور'' د اجفة'' كامعنى           | ir       | . 011 | ابل جنت پرنوازشیں                             | 72          |
| اده  | ''حافِرة''کامعنیٰ                            | .17      | ٥٣٢   | جز ااور عطامیں بے طاہر تعادض کے جوابات        |             |
| ا۵۵  | ''نخوة'' كامعنىٰ اورخساره كي تفسير ميں دوټول | تماا     | ٥٣٣   | بلااؤن شفاعت نه کرنے کی حقیق                  | r~q         |
| ۵۵۲  | ''زجرة''کامعٹلی                              | 10       | مسم   | النبا ٢٨ من دوح "كيمه داق من اقوال مفسرين     | ۵۰          |
| ۵۵۲  | ''ساهرة''کأعنیٰ                              | 44       | ara   | روح اور فرشتون کے سیح بات کہنے کی توجیہات     | ۱۵          |
|      | حضرت موی علیدالسلام کا فرعون کے ساتھ معرک    | 14       |       | حصول شفاعت كي دعا برمغز له كااعتراض اوراس     | ۵r          |
| ممم  | كاقصداوراس سے كفار مكدكوذرانا                |          | ۲۳۵   | <u> کجوابات</u>                               | İ           |
| ۵۵۳  | بہت برسی نشانی کے متعلق متعدد اقوال          | 1/1      | arz   | روز تیامت کے حق ہونے کی توجیہ                 | or          |
| ۵۵۵  | سب سے بردارب ہول کامعنی                      | 19       | ۵۳۷   | النبا: ٢٠٠٩ مين آ دي كے متعلق مفسرين كے اقوال | ar          |
| ۵۵۵  | " الحرة "اور اولي" كى متعدوتفاسير            | 10       |       | كافر كے قول "كاش! ميں مني موجاتا "كے متعلق    | ۵۵          |
|      | ء انتم اشد خلقا ام السماء بنها (             | rı       | ۵۳۸   | روايات                                        | .           |
| :    | rz_ry)                                       |          | ۵۳۹   | سورة النبا كاافتتام                           | ra          |
| ۵۵۷  | آسانوں کی تخلیق سے حیات بعد الموت پر استدلال | - 1      | ar-   | سورة الترغت                                   |             |
| ۸۵۵  | ''اغطش'' كامعني                              |          | ۵۳۰   | سورت كانام اوروج الشميه                       | , 1         |
| 4    | المعتلى اورزمين كوآسان ينهل                  | - 1      | ۵۴۰   | النرعت اورالنبايل مناسبت                      | 7           |
| ٩۵۵  | بيدا كرنے كي تحقيق                           |          | ۵۴۰   | النزغت كمشمولات                               | ۳           |

| ست | فهر |
|----|-----|
|    |     |

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |

| صفحه        | عنوان                                         | نمبرثار | صفحہ  | عنوان                                            | نمبثوار    |
|-------------|-----------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------|------------|
|             | علامہ اساعیل حقی کی طرف سے آپ کے تیوری        | 11      | ۵۵۹   | ''موعاها'' کامعنی اورزمین کےمنافع اور فوائد      | ra         |
| ۵۷۵         | چڑھانے کی توجیہ                               |         | . are | ''ارساها''کامعتی                                 | 44         |
| ۵۷۵         | ''عتاب'' کے معنیٰ کی شخقیق                    | ۱۲      | ٠٢۵   | ''طامة''کامعنی                                   | 12         |
|             | حضرت ابن ام مکتوم ہے اعراض کرنے کی دجہ        | ۱۳      | ודם   | دوزخ كوظا هركرنا                                 | 74         |
| 027         | ے آپ پر عمّاب کرنے کی آیات                    | l       | ודם   | قوت نظريهاور قوت عمليه كالمال اور فساد           | 79         |
|             | قرآن مجید کا پاکیز ہ فرشتوں کے ہاتھوں ہے لکھا | IIV.    | Ira   | دنیا کی زندگی کوتر جیج وینے کی مذمت میں احادیث   | بنو        |
| 022         | त्रशारू                                       | 1       | יוים  | دوزخ کی صفات کے متعلق احادیث                     | ۳۱ ا       |
|             | "سفسرة" اور" كسوام" كامعنى اورفرشتول كا       | ۱۵      | ayr   | خوف خداے گناہ ترک کرنے والوں کی دوستمیں          | 77         |
|             | انسان سے اس کی بیوی کے ساتھ صحبت کے وقت       |         | ayr   | جنت کی صفات کے متعلق احادیث                      | ٣٣ .       |
| ۵۷۷         | اور تضاءحاجت کے وقت دورر ہنا                  | 1       | חצם   | كفاروتوع قيامت كاكيول سوال كرتے تھے؟             | <b>P</b>   |
| ۵۷۸         | 12 M = 0                                      |         |       | كفار كا وقوع قيامت كاسوال كرنا اور الله تعالى كى | <b>r</b> a |
|             | لله تعالی کی توحید اور اس کی قدرت پر دااکل    | 12      | ara   | طرف سے اس کا جواب                                | l i        |
| ۵۸۰۰        | غارجييه                                       |         | ۵۲۵   | سورة النّز عمت كااختيام                          | ۳۲         |
| ا۸۵         | لیا مت کے دن نفسی نفسی کاعالم                 | IA      | PYG   | سوره عبس                                         | . '        |
|             | مؤمنون اور کافرول کے چہروں کی آخرت میں        | 19      | PYY   | سورت كانام اوروجه تشميه                          | 1          |
| ۵۸۳         | كيفيات                                        |         | TTG   | حضرت عمروبن ام مكتوم كاتذكره                     | 1          |
| ٥٨٣         |                                               | r.      | 240   | سورت عبس كمشمولات                                | ٣          |
| ممم         | سورة التكوير                                  | _       |       | عبس وتولي ١٥ن جاء ٥ الاعمى ١                     | ~          |
| ]           | بورت کا نام اور وجه تشمیهٔ اس کے متعلق احادیث | - 1     | Ara   | (1_77)                                           |            |
| ممم         | _                                             | 1       | PFA   |                                                  |            |
|             | فا الشمس كورت واذا النجوم                     | 1 1     |       | امام ابومنصور ماتریدی کی طرف سے آپ کے            | 1          |
| ٥٨٥         | نکدرت(۲۹م۱)                                   | it      | ۵۷۰   | توری چڑھانے پر عماب کی توجیہ                     | 1          |
| ۲۸۵         |                                               | 1       |       | امام دازی کی طرف ہے آپ کے تیوری پڑھانے           |            |
| -           | ں اعتراض کا جواب کہ سورج اور چا ندکو کس گناہ  |         | 021   |                                                  | 1          |
| ۵۸۷         |                                               | Ι.      | 32"   | • /                                              | 1          |
| ۵۸۷         |                                               |         | 0,21  |                                                  | 1          |
| <b>\ </b> . | العشار "كامعنى اوران كمعطل كيه جاني           |         |       | ملامةرطبی کی طرف ے آپ کے تیوری چڑھانے            | 10         |
| ۵۸۸         | لاتوجيه                                       |         | ۵۷۳   | ر عناب کی توجیه                                  | 1          |
| وازدتم      | جلدده                                         |         |       | لقرآن .                                          | تبيار آ    |

| صفحه         | غوان                                                                           | نمبرثاد | صفحه     | عنوان                                                                                             | نمبثوار  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٧            | صلى الله عليه وسلم برمنطبق ہونا                                                |         |          | "<br>"'وحوش" کامعنیٰ اور''وحوش"سے تصاص                                                            | 2        |
|              | التكوير: ٢١ مين " المين " كي صفت كارسول الله صلى                               | ۲۳.     | ۵۸۸      | لینے کے فوائد                                                                                     | 1        |
| 400          | الله عليه وسلم برمنطبق بهونا                                                   |         | ۵۸۹      | 'رسجير''کامعثل                                                                                    | ٨        |
| İ            | جن مفسرین نے الگویر: ۱۹ میں'' دسول کویم''                                      | 44      | ۹۸۵      | دوزخ كامصداق كس جكه برسے؟                                                                         | ۹٠       |
|              | ے حصرت جبریل کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ                                       |         | ಪಿ9∻     | روحوں کوجہ سوں کے ساتھ ملانے کے محال                                                              | 14       |
| 401          | عليه وسلم كوبھى مُر ادليا ہے                                                   |         | ا9۵ .    | زمانة جابليت مين بيٹيوں كوزنده در گوركرنا                                                         | 11       |
|              | نی صلی الله علیه وسلم کا حضرت جبریل کو ان کی                                   | ı       |          | زندہ در گور کرنے کا سبب اور اس اڑکی سے سوال                                                       | 1 1      |
| 4.7          | اصل صورت میں دیکھنااور''ضنین'' کامعنیٰ                                         |         | ۱۹۵      | کرنے کی توجیہ                                                                                     | 1 1      |
| 4.5          | سورة النكوريكا اختبام                                                          | 4       | ۱۹۵      | زئدہ در گورکرنے کی ممانعت میں احادیث                                                              |          |
| 404          | سورة الانفطار                                                                  | · ·     | ۵۹۳      | "النحنس"اور"الكنس"كمعالى                                                                          | 1 `      |
| 4+14         | سورت كانام اوروجه تشميه                                                        | 1       |          | حضرت جريل عليه السلام كي حيه صفات كالتذكره                                                        | 1 ' 1    |
|              | اذا السماء انقطرت (واذا الكواكب                                                | ۲       |          | اورامام رازی کا تمام رسولوں کو حضرت جبریل کی                                                      | 1        |
| 4+0          | انتثرت(۱۹-۱)                                                                   | 1       | :4917    | امت قراروینا                                                                                      | 1 1      |
| <b> </b>   . | تیامت کے احوال اور آثار کے ذکر سے مقصود                                        | 1 .     |          | مارے نی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کا به شمول                                                    | 1 1      |
| 7.7          | انسان کوڈرانا ہے                                                               | l       |          | جبريل امين تمام فرشتوں سے افضل ہونا اور امام                                                      | l        |
| 4.2          | ستاروں کے جھڑنے کی توجیہ                                                       | l       | ۵٩۵      | رادی کارڈ                                                                                         | i l      |
| 4.2          | سمندرون کو بہانے کے محال                                                       |         |          | التور: ١٩ ين 'رسول كويم "كي صفت كانبي                                                             |          |
| 1.V          | انسان کےمقدم اور مؤخرا عمال کےمحامل                                            | ı       | ۵۹۷      | صلى الله عليه وسلم پرمنطبق ہونا                                                                   | 1 :      |
| ll           | الله تعالیٰ کا پنی کریمی کے تقاضے سے فورا گناہوں                               | 4       |          | التورية ٢٠ بين "ذى قوق كوصفت كانبي صلى الله                                                       | 1 1      |
| A+¥          | پرمزانہ دینااوراس سےانسان کا دھوکا کھانا<br>انسان کی تخلیق کی تفصیل            | ı       | ۵۹۸      | عليه وسلم پرمنطبق ہونا<br>مات معرب حقص و اللہ تالہ میں ا                                          |          |
| 4+4          | انسان ی عیس میسین<br>الله تعالی کاانسان کومعتد ل صورت بنانا                    | !       |          | التور: ۲۰ میں چوتھی صفت اللہ تعالیٰ کے نزدیک<br>مدد ن میں زیریں اس مطل نورا سلم                   | 19       |
| 110          | القدلعان فالسان ومعدل طورت بنانا<br>روز بزا کی تکذیب کے محامل                  |         | ۸۹۵      | معززادروجیه بون کارسول الله صلی الله علیه وسلم<br>منطبق بونا                                      |          |
| 411          | رور برای تلایب سے عال<br>"کراماً کاتبین" کے اعمال بنی آوم <u>کھنے کی تفصیل</u> |         | איִרש ן. | یر میں ہونا<br>رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی الله تعالیٰ کے مزو یک                              | <b> </b> |
| ∭            | کراہ کاتین قضاء حاجت اور جماع کے وقت                                           |         | ۵۹۸      | ار حوں اللہ کی اللہ تعلیہ و سمی اللہ تعلی کے حرویت<br>عزیت اور و حاہت کے متعلق قر آن مجید کی آیات | ,*       |
| 111          | ر ہون کی میں مصاوع بھے اور بیان کے وقت<br>انسان سے الگ ہوجاتے ہیں              |         |          | رساوردو جا ہوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے زویک<br>رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے زویک   | ri       |
| 1            | "ابسواد" کامعنی اور مرتکب کبیره کودائی عذاب                                    |         | ۵9A      | ر ون الله ف الله تعلق الماديث<br>عزت دوجاميت محمقل احاديث                                         | ·        |
| 711          | ندمونا                                                                         |         | -        | النورية المين "مُطاع" كي صفت كارسول الله                                                          |          |

جلددوازدهم

|        |                                                     | Ξ.      |       |                                               |         |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------|---------|
| صفحه   | عوان                                                | تمبرتار | صفحه  | عثوان                                         | تنبثرار |
| 11/2   | روز جراء کی تکذیب کرنے والے                         | ۱۵      | 411   | جنت کا تواب اور دوزخ کاعذاب غیر منقطع ہے      | 10      |
| 11/2   | ''اساطير'' کاُمعنیٰ                                 | יו      | ,412  | روز جزاء کے ادراک کی نفی کامل                 | 10      |
| 11/2.  | ول پرزنگ لکنا                                       | 14      | 411   | الله تعالى كے اذن كے بغير شفاعت كى ممانعت     | 14.     |
| ·      | قیامت کے دن کافروں کا اپنے رب کے دیدار              | . JA    | 'Alle | سورة الانفطار كالنشآم                         | 14      |
|        | ے محروم ہونا اور مؤمنوں کا ہے رب کے دیدار           |         | AID   | سورة المطفقين                                 |         |
| YPA    | ے شاد کام ہونا                                      |         |       | سورت کا نام وجد تشمیدادراس سورت کے کی یا      | r       |
|        | علیین اورمؤمنوں کے صحائف کے متعلق احادیث            | 19      | Alb.  | مرني بونے ميں اختلاف                          |         |
| 444    | اورآ خار                                            |         | AID.  | سورة المطفقين كي سورة الانفطار كي ساته مناسبت | r       |
| · .    | جنت يس ابرار كانعتين "رحيق معتوم" اور               | ۲۰      | YIY   | سورة المطففين كمشمولات                        | ۳       |
| 71-    | "نسيم" كمعاتى                                       |         |       | ويل للمطففين ١٥ لذين اذا اكتالوا على          | 77      |
|        | دنیا میں کفار کا مؤمنوں پر ہنسنا اور ان کا غداق     | rı      | ,41Z  | الناس يستوفون ٥ (٢٠٦١)                        |         |
| 711    | أرانا اورآ خرت من مؤمنون كاكفار عبدله لينا          |         |       | " مطففین " کامعنی اورناپ تول میں کی کرنے      | ۵       |
| 400    | سورة أعطففين كي فميركا اختيام                       | **      | 419   |                                               | - 1     |
| . 4124 | سورة الانشقاق                                       |         | 414   | نا پ تول میں کی کرتے والوں کو ملامت           | ۲       |
| 485    | سورت كانام وجه تشميهاورد يكرأمور                    | * - 1   |       | قیامت کے دن گرمی کی شدت سے بسینہ آنے          | ۷       |
| 444    | سورة الانشقاق كمشمولات                              | · P     | . 41. | <u> محتلف احوال</u>                           |         |
|        | اذا السماء انشقت (واذنت لربها                       | 7       | .e    | مخلوق کی تعظیم کے لیے قیام کی ممانعت میں      | ٠٨,     |
| 400    | وحقت ١٥(١٥١)                                        | - 1     | YM    | احادیث اورآ ثار                               |         |
| 454    | ''اذنت'' کامعنی                                     |         | וזר   | قیام تعظیم کی ممانعت کے محامل                 | - 11    |
| 1772   | زمین کو پھیلانے کے متعلق احادیث                     | 1       |       | اصحاب فضيلت كالعظيم كے ليے قيام كے استحسان    | - !!    |
| YP%    | "كادح" كامعنى اورآ مان حساب كامعنى                  | - 1     | HEY   | میں احادیث اور آثار                           | - 11    |
| YPA    | آ مان حماب کے متعلق احادیث                          | - 1     | : '   | اصحاب نضيلت ك تعظيم كے ليے قيام من نقهاء      | 11      |
|        | كافركادنيا كى خوش حالى كے بعد آخرت كى تكى كى        | - 1     | ALL   | مالكيه كامؤتف براتين                          |         |
| 444    | طرف اونااور 'یحور ''کامعنی                          |         |       | اصحاب نصلت کی تعظیم کے لیے تیام میں نقہاء     | 11      |
| AL.    | ''شفق''کامعنی                                       | - 1     | Yrr"  | شافعيه كامؤتف بريتة المرابية                  |         |
| Also   | ''وسق''اور'اتساق''کامعنیٰ                           | - 1     | - 1   | اصحاب نضیلت کی تعظیم کے لیے تیام میں نقہاء    | ۱۳.     |
| אוין   | انسانون کامختلف احوال اورمنازل مین متقل ہونا        |         | מזץ   | احناف کامؤتف                                  |         |
| YM!    | رسول الله صلى الله عليه وسلم كادرجه بدوجه ترقى كرنا | 11      | 777   | ''سجين'' کامعنی                               | ۱۳      |

جلددوازدهم

| صفحه         | عنوان                                                        | نمبرثار | صفحه | عتوان                                                                                                          | نمبرثار |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PQ7          | الله تعالى كي عظيم اور منفر دصفات                            | ÍΑ      |      | ایک طبقہ سے دوسر عطقہ میں سوار ہونے کے                                                                         | 1100    |
| 770          | عبدر سالت اوراس بيل كمذبين كى سرشت                           | 19      | 400  | متعلق احادیث ادراقوال مفسرین                                                                                   |         |
| ודד          | قرآن مجيد کی فضيلت 🐰                                         | ۲۰      | ALL  | سورة الانشقاق كااختيام                                                                                         | 10".    |
| 141          | لو <i>ب محفوظ کی تعریق</i> میں اقوال مفسرین                  | 11      | מיזצ | سورة البروج                                                                                                    |         |
| 777          | سورة البروح كااختتام –                                       | ۲۲      | מחד  | سورت كانام وجدرتهميداورد يكرأمور                                                                               | 1 1     |
| 446          | ببورة الطارق                                                 |         | מחד  | سورت البروح كي مشمولات                                                                                         | 1'      |
| 445          | سورت كانام ادروجه تشميه                                      | .1      | מיזר | سورت البروج كي متعلق احاديث                                                                                    | 1 1     |
| 775          | سورة الطارق كے متعلق احادیث                                  |         | 4h,  | سورة البروج يعقصوو                                                                                             | 1 1     |
| 445          | سورة الطارق كي سورة البروج كے ساتھ مناسبت                    | ٣       |      | والسمساء ذات السروج (والسوم                                                                                    | ۵       |
| ָאדָר.       | سورة الطارق كے مشمولات                                       | ٣       | 402  | الموعود ( ۱۲۲)                                                                                                 | i 1     |
| ٠.           | والمسمناء والطارق (وما ادرك ما                               | ۵       | YUN  | "بروج" كالغوى اورا صطلاحي معنى                                                                                 | 1 1     |
| AYP          | الطارق(١١١)                                                  | 1       | 4179 | "بروج" كمصاديق مين اقوال مفسرين                                                                                | 1.      |
| 777          | ''طارق'' کامعنی اوراس کے متعلق احادیث                        | 1 -     | 40+  | بارہ پر جوں کے معالی                                                                                           | 1       |
|              | "النجم الثاقب "كامعتى اورمصداق اورسورة                       | 1       |      | ستاروں کی بروج میں انگریزی مہینوں کے اعتبار                                                                    | 1 .     |
| 447          | الطارق كاشاپ نزول                                            | ł       | 40.  | ے گروش                                                                                                         | 1 .     |
| APP          | نسان كي محافظ اورنگهبان كي تحقيق                             | 1 -     |      | "شساهد اور مشهود" كمصاوين كا                                                                                   | 1       |
| <b>l</b> l . | فرشتوں کے اعمال بنی آ دم لکھنے کے متعلق قرآن                 | 1       | 101  |                                                                                                                |         |
| APP          | مجيد کي آيات:                                                |         | 101  | "اخدود" كأعنى                                                                                                  | 1       |
| <b> </b>   . | رشتوں کے اندال بی آ دم لکھنے سے متعلق احادیث<br>میں وہ       | 10      | 727  | اصحاب اخدود کے واقعہ کی تفصیل میں سمجے حدیث                                                                    | 1       |
| YYY          | ورا غار                                                      | 1       | יומר | اصحاب اللاخدود كواقعه كي تشريح                                                                                 | 1       |
| 421          | , , , , , , , , ,                                            | 1       |      | جان جائے کے خوف کے باد جود کلم کفرنہ کینے کی ا                                                                 | 1       |
| 727          | الدانق صلب "اور'ترانب" کامعنی<br>من کردن می محل است کامین    |         | 100  | المرتبية                                                                                                       | -1      |
|              | نسان کولوٹانے کے دو محمل آخرت کی طرف یا  <br>اس کا ماریک     | 1 '     |      | جان جائے کے خطرہ سے کلمہ کفر کئے کی رخصت ا                                                                     | 1       |
| 121          | اپ کی صاب کی طرف<br>در در          | rar  | جب کردل ایمان کے ساتھ معلمئن ہو<br>دو تاکم میں اور ساتھ دو                                                     | 1       |
| 140          | آیا اللہ تعالی یوری وٹیا کوایک انڈے میں رکھ سکتا<br>منہ ع    | 1       | 102  | خىرق كھودتے والوں كاانجام<br>خىرق يس ڈالنے والے كافروں كے ليے دوزخ                                             | 1       |
| 120          |                                                              | 1.      |      | حدل من واسع واسع مامرون عالي دور من المامرون كي المامرون كي المامرون كي المامرون كي المامرون المامرون المامرون | .l      |
| 724          |                                                              | 1       | YOA  | 1 1 1 1 1 1                                                                                                    |         |
|              | المان و دات الوجع الرباح الوجع                               | 1.,     | 1. " | بت اورانندی رضایی بارت                                                                                         | 1       |

جلددوازدتهم

| صفح        | عنوان                                                                          | نمبرتار     | صنح     | عنوان                                                                                     | أنمبثوار |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| i          | نی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بھولنے کے استثناء پر                               | 10          | 424     | زمين كو 'ذات الصدع' فرمانے كي توجيهات                                                     | 14       |
| 191        | امام ماتریدی کی تقریر                                                          |             |         | "قول فصل" كى دوتفيرين فيعلد كرف والى                                                      | IA       |
|            | نی صلی الله علیه وسلم کے نہ بھو لنے کے استثناء پر                              | IY.         | , 422   | كتاب يامفصل كتاب                                                                          |          |
| 495        | امام این جوزی کی تقریب                                                         |             |         | كفارك' كيد ''اورالله تعالى ك' كيد ''كا                                                    | 19       |
|            | نی صلی اللہ علیہ وسکم کے نہ بھو لنے کے استثناء بر                              |             | 424     | نرق                                                                                       | -        |
| 492        | امام رازی کی تقریر                                                             |             | 421     | نى صلى الله عليه وسلم كومبلت دينے كے تھم كى توجيه                                         | r•       |
|            | نی صلی الله علیه وسلم اور تمام امت کے لیے دین کا                               |             | 449     | سورة الطارق كااختتام                                                                      | M        |
| 191        | آ سان ہونا<br>مین میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                      |             | 4A+     | سورة الاعلى                                                                               |          |
|            | اس اعتراض کا جواب که آپ کا منصب تو ہرخض                                        |             | IAF .   | سورت كانام اوروجه تشميه                                                                   | 1 1      |
|            | کونھیحت کرٹا ہے نہ کہ صرف ان کوجن کونھیجت<br>اُنڈ                              |             | IAF     | سورة الاعلىٰ <u>ك</u> مشمولات<br>، ،                                                      |          |
| 790        | ا تفع و ہے۔<br>اور سے مقام میں میں میں اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور | ,           |         | سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق                                                               | l I      |
| ا          | نھیجت کے نفع آور ہونے کی شرط عائد کرنے<br>سند                                  | · <b>۲•</b> |         | فسوی (۱۹ مار)                                                                             | 1 1      |
| 797        | کے فوائد                                                                       |             |         | کسینے کامعنیٰ اور اللہ کے نام کی تقص اور عیب سے<br>ا                                      | 1        |
| 192<br>192 | الله ہے ڈرنے والے کامصداق<br>بڑی آگ کامصداق                                    |             | 47.F    | ئری ہونے کی وجوہ<br>در میں معلق میں متعلق میں                                             | 1        |
| 194        | بری ۱ ک مصدان<br>ترکیفس کامعنی                                                 | - 1         | -4VL    | سباداری، دی کی کے ان دیا                                                                  |          |
| 17,4       | ترکید کی تفسیر صدقه فطر قرار دیے کے متعلق احادیث                               | - 1         | . 1741. | الله تعالی کی تخلیق الاعلی دسرسرے کا وجود<br>الله تعالی کی تخلیق اور اس کی ہدایت سے اس کی |          |
| -499       | اورآ فار                                                                       |             | arr     | الدهبات اوراس کی تو حید براستدلال<br>الوهبات اوراس کی تو حید براستدلال                    | ľ        |
|            | دنیا کی لذتوں کو آخرت کی فعتوں پر ترجی دیے کی                                  |             | YAY     | عام خلوق اورخصوصاً انسان كي درست تخليق كامعني                                             | - 1      |
| 400        | ندمت مین احادیث اور آثار                                                       |             |         | تقدر کے متعلق قرآن مجید کی آیات اورا حادیث                                                | ۹ .      |
| ٤٠١        | اُخروی نعتوں کے افضل ہونے کی وجوہ                                              |             |         |                                                                                           | 10       |
| ۷۰۱        | كون كي نفيحت سابقة صحائف مين بذكور بي؟                                         | 12          | AAF     | "المرغى"كامعنى                                                                            |          |
| 201        | نبيون رسولون كمابون ادر صحيفون كي تعداد كي تقيق                                | 7/          | PAP     | ''غثاء''اور'احوی''کامعنیٰ                                                                 | - 1.     |
| 20p        | سورة الاعلى كي تفسير كااختيام                                                  | ra          |         | الله تعالیٰ کے یاد کرانے کے بعد نی صلی الله علیه                                          | im       |
| 4014       | سورة الغاشية                                                                   |             |         | وسلم كا قرآن مجيد نه بهولنا ادراس كي من مي                                                |          |
| 414        | سورت کانام اوروجہ تشمیہ اوراس کے متعلق احادیث                                  | 1           | PAF     | آپ کی نبوت کی دلیلیں                                                                      |          |
| 4.4        | سورة الغاشية كي سورة الاعلى كيسما تحد مناسبت                                   | - 1         | -       | ا بعض آیات کے بھولنے کے متعلق احادیث اور<br>پر                                            |          |
| ۷+۵        | اسورة الغاشية كے مشمولات                                                       | ۳           | 49+     | ان کی توجیہ                                                                               | ``       |

جلددوازدتم

|               | T                                             |         |            |                                                   | بهر سـ |
|---------------|-----------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------|--------|
| صفحه ا        | عنوان                                         | نمبرثار | مفحه       | عنوان                                             | بتزار  |
|               | "وليال عشر " عمراد والتي كوس دن اور           | ٩       | 4.         | هل اتك حديث الغاشية (١٣٢١)                        | ۳ ا    |
| 277           | ان کی فضیلت میں اُحادیث                       | , .     | 4.4        | قیامت کے دن کو الغاشیة "فرمانے کی وجوہ کے         | ۵      |
| ∦` .          | "ولیسال عشسو" سےمرادمرم کےدس دن اور           | 1.      | 4.1        | گفار پرشدت عذاب                                   | ÿ      |
| 275           | ان کی فضیلت میں احادمیث                       |         |            | مؤمنين كا آخرت ميں اجروثو اب اور مشكل الفاظ       | 1      |
| 450           | عاشوراء کی فضیلت میں احادیث                   | 11      | ۷.۰        | 1                                                 | 1      |
| 1             | "وليال عشر "عمرادرمضان كاآخرىعشرا             | 15      | ۷۱۰        | جنت میں لغوبات نہ سننے کی وجوہ                    | Λ      |
| 210           | اوراس کی فضیلت میں احادثیث                    |         | . 41•      | 1                                                 | 1      |
| 11            | "الشفع" بعراديوم تحراور الوتو" سعراد          | ۳۱      | 411        | اونث میں اللہ تعالی کی قدرت اور تو حید کی نشانیاں | 10     |
| 20            | كونم عرفه اوران كى فضيلت ميس احاديث           |         | ۷1۲        | ٣ سان بيهار اورز مين مين نشانيا <i>ل</i>          | H      |
| ∦ .           |                                               | 100     | ۱۱۲        | ان نه کورنشانیوں میں باہنی مناسبت                 | 11     |
| 212           | میں مزید عقلی احتالات صح                      |         |            | اللدتعالى في خوب صورت چيزول سے اپن تخليق          | 11"    |
|               | ا ر پ                                         | ΙĎ      | 4۱۳        |                                                   |        |
| 211           | اورصرت مح حدیث ہے استدلال                     |         | ۱۳         | جبريه كے نظرية كاباطل ہونا                        | ۱۳     |
| Zr9           | رات کی شم کھانے کی وجوہ                       | - 1     | ۱۳         | بہت بڑے عذاب کامحمل                               |        |
| Zr9           | ''ذي حجر''کامعنی                              | - 1     | ∠۱۴        | کفارادرمشرکین کوعذاب دینا کیول ضروری ہے؟          | M      |
| 250           | عادُ شمودُاور قومِ فرعون كاعذاب               | IA      | ۵۱ک        | سورة الغاشيه كي تفسير كي تحميل                    | 14     |
| 271           | 1 1                                           | 19      | <b>417</b> | سورة الفجر                                        |        |
| 257           | الشمود کا پہاڑوں کوتراش کرمکان بنانا          | ř•      | 414        | سورت كانام اوروجه تشميه                           | 1      |
| 227           |                                               | ŗi      | 214        | سورة الغاشيه كيساته الفجري مناسبت                 | ۲      |
| 244           | ا عذاب كي كور ع كالمعنى                       |         | 414        | سورة الفجر كيمشمولات                              | ۳      |
| 284           | ۲ ''نمرصاد''کامعنی                            |         | <b>41</b>  | والفجر ٥وليال عشر ٥ (١-٣٠)                        | γ٠,    |
| ri !          | ۲ دنیا کی متیں ملنے کوعزت اور کرامت اور ان ہے |         | 240        | الفجر بمرادمعروف صبح باوراس كي فضيلت              | ۵      |
| 244           | محروی کو برخزتی نہیں سمجھنا جا ہے             |         |            | "والفحر" عمراديوم مِحرك صحاوراس كى                | 4      |
| 200           | ۲۷ ونیاوی عیش وعشرت کی ندمت کی وجوه           |         | Cr.        | فضيلت مين احاديث                                  | ·      |
|               | ۲ آیا دنیاوی مال کے حصول پر انزانے والا عا    | Ä,      |            | ، "السف جئر" سے مراد ذوالحجہ کی مسح اوراس کی      | ا ک    |
| 200           | انسان ہے یا مخصوص انسان ہے؟                   | - 1     | 241        | فضيلت مين احاديث                                  |        |
| 200           | ۲۷ "کلا" کامعنی ا                             | :       |            | ا ''الفجو''ے مراد ماویحرم کی صبح اوراس کی فضیلت   | v      |
| ٢٣١           | ۲۸ ينتيم کی تکريم کی وجوه                     | . 4     | ri         | میں احادیث                                        |        |
| جلد وواز وبمم |                                               |         |            |                                                   |        |

| صفحه       | عنوان                                                         | نبرثار   | صفحه       | عنوان                                           | نبتكر      |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------|------------|
|            | "وانت حل بهذا البلد "كآفيرامامرازي                            | ۸        | ۷۳۲        | يتيم كى دل دارى ندكرنے كى مذمت                  | <b>F</b> 9 |
| <u>۲۳9</u> | _                                                             |          | 22         | قیامت کے دن کفار اور فساق فجار کا کف افسوس ملنا | `r.        |
| ۷۵۰        | "وانت حل بهذا البلد" كأغير مصنف في                            | ٩        | ۷۳۷        | ''دکا دگا''کامعنی                               | m          |
| . 20r      | والداوراولا دكےمصداق ميں اقوال مفسرين                         | 10       |            | قیامت کے دن آپ کے رب کے آنے کی                  | mr         |
| - 20°      | ''کبد'' کامعنی اورانسان کی دشواری کے محامل                    | 11       | 22         | توجيهات                                         |            |
| 200        | ''لبداً'''كأمعنى                                              | 11       | 471        | دوزخ كولائےوالے                                 | 'نتوننو    |
|            | الله تعالیٰ کی دی ہوئی تعتیں اور خیر اور شرک دو               | lm.      | 200        | آخرت میں بندامت اور تو بہ کام نہیں دے گ         |            |
| 200        | رايين                                                         |          |            | نفس مطمئنه كوعدا كرنے والوں كے مصداق ميں        | ra         |
|            | "اقتحم" اور العقبة" كامعنى اوردشوار كمائي                     | 11       | 249        | منسرین کے اقوال                                 |            |
| 200        | كامصداق                                                       |          | <b>دار</b> | نش انسان کی اقسام                               |            |
| 204        | غلام كوآ زاوكرنے كى فضيلت ميں احاديث                          | 10       | 4M         | نفس مطمئنه كےمصداق میں مفسرین كے اقوال          | l í        |
|            | بھو کے مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت میں                  | ri 🕆     |            | نفس مطمئنہ کے اپنے رب کی طرف اور نے اور         |            |
| 204        | أيات اورا حاديث                                               | 1        | ٠.         | جنت میں داخل ہونے کی تفسیر امام ابومنصور        |            |
| ۵۸ ک       | يتيم كامعنى                                                   | IZ       | ZM         | اریدی ہے                                        | 1 1        |
| . 201      | فيمول كوصدقه دسينه كي فضيلت مين اطاويث                        | IA       |            | لفس مطمئنه كاليزب كاطرف اوش اورجنت              | 1 × 1      |
| 201        | رشته دارول كوصدقه ديخ كي فضيلت مي احاديث                      | 19       | ZMY        |                                                 | 1 1        |
| 201        | غاک نشین کے مصاوی <del></del> ق                               | 1 .      |            | نفس مطمن کے اپنے رب کی طرف لوٹے اور             |            |
|            | سومنين صالحين كي لي بشارت اور كفار كي لي                      | PI       | ZM         |                                                 | ٠.         |
| ۵۸ ک       | مذاب کی وعید                                                  |          | 200        |                                                 | M          |
| Zo.        | بورة البلد كي تفيير كي تحييل<br>معردة البلد كي تفيير كي تحييل | 177      | 477        |                                                 |            |
| 241        | سوزة الشمس                                                    |          | 200        |                                                 | 1          |
|            | بورت كأنام اوروجه تشميداوراس كي فضيلت بيس                     | 1        | Zm         |                                                 |            |
| 241        | حاويث                                                         | 1 '      | 200        |                                                 |            |
| الا ک      | ورت الشمس اورسورة البلدي مناسبت                               | 1        |            | اقسم بهذا البلد اوانت حل بهذا                   |            |
| 245        |                                                               | 1        | 200        |                                                 | 1          |
| }          | الشمس وصحها (القمراذا تلها)                                   | هم أو    | 2002       |                                                 | 1          |
| , 27F      | (1_12)                                                        |          | 2002       |                                                 | 1          |
| 240        | م اور جواب قتم                                                | <u> </u> | 2002       | وانت حل مهذا البلد" كَأَفْسِر علاً مرقرطبي الم  | 4          |
| دواز دیم   | جلد                                                           |          |            | القرآن                                          | تبيار.     |

|             | : _      |                                                     |          | ==           |                                                     |             |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| -2          | صۇ       | عنوان                                               | لبرشار   | صفحه         | عنوان                                               | لمبثوكر     |
| 4           | ۲۷       | سورة الكيل                                          |          |              | سورج ى تخليق مين الله تعالى كى حكمتين برئيس         | 4           |
| 4           | 47       | سورت كانام اوروجه تشميه                             | ' '      | 240          | اورنشانیاں                                          | l           |
| 44          | ۷۷       | سورة الليل كيمشمولات                                | ۲        | 240          | 1                                                   | 1           |
| ∦ .         |          | واليل اذا يغشي اوالنهار اذا تجلي ا                  | ۳.       | ۵۲۷          | 1                                                   |             |
| 44          | ۸.       | (I_ri)                                              | . '      |              | رات اور ون کی سلطنت کا سورج اور جاند سے             | 9           |
|             |          | رات اور دن كرآن جاني ميس الله تعالى كى              | ۳        | ۵۲۵          | زياده بوتا                                          | •           |
| 44          | 9        | قدرت اوراس کی توحید پردلائل                         |          |              | "وما بناها"من من ما" عمراد من "بون                  | 10          |
|             |          | زاور ماده کو پیدا کرنے میں اللہ تعالی کی قدرت       |          | ۲۲۲          | کی توجیه                                            |             |
| .44         | ٠        | اوراس کی توحید کی شانی                              |          | · <u>· ·</u> | نفس انسان کوشم سے مراد انسان کال سیدنا محمد         | H           |
| )           |          | اس کی تحقیق که حضرت این مسعود "و مساحل ق            | 4        | <b>Z</b> 44  | صلی الله علیه وسلم کوتم ہے                          |             |
|             |          | اللذكم والانشى "ك بجائ واللذكر                      |          | , •          |                                                     | 11          |
| ۷۸.         | •        | والانشى" پۇھاكرتے تھے                               |          | 242          | كامول كے متعلق الل سنت كامؤقف                       |             |
|             | .        | حضرت ابن مسعود اور دیگر سحابه کا موجود و قرآن       | ۷        |              | ا اجھے اور برے کاموں کاعلم غوروفکر کرنے سے یا       | <b>19</b> 0 |
| 21          | '        | مجید کے خلاف پڑھنااوران کی توجیہات                  |          |              | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بيان كرنے سے        |             |
| ۷۸۱         | 1        | تمام اوگوں کے اعمال کابرابر نہ ہونا                 | ٨        | 242          | حاصل ہوتا ہے                                        |             |
| ۱۸ک         | 1        | الليل: ١٠_6 كاخلاصه                                 | 9        |              | ا نیک کاموں کا البام ان بی او گوں کو کیا جاتا ہے جو | ۱۳          |
| 201         | -        | الله کی راه میں دینے کے محامل                       | 14       | <b>47</b>    | نیکی کی جدو جہد کرتے ہیں                            | ,           |
| ۷۸۲         | -        | "حسنى"كمتعدومصداق                                   | oʻ 📗     | 249          | ا الهام عمرادات اورير عكامول كالزوم ب               | اه          |
| 41          | · <br> - | ا ''یسنوای'' کے مصداق میں متعدداقوال ،              | r        | 249          | ا کیکی اور بدی کے الہام کے متعلق احادیث             | - 19        |
| ۷۸۵         |          | ا امام رازی کے جبر پروائل                           | ۳        |              |                                                     | ک           |
|             | 2        | ا مصنف کی طرف ہے امام رازی کے دلائل کے              | ر انم    | 44.          | المحال                                              |             |
| <b>Z</b> AY |          | جوابات                                              |          | 44           | را جرکی تقویت میں امام رازی کے دلائل                | ٨           |
| ۷۸۷         |          | ا التو دي "كامعنى اوراس كامصداق                     | ۵        | 221          | ا امام رازی کے دلائل کے جوابات عقل دلائل سے         | ۹ .         |
| ٠.,         | ن        | ا حضرت الو بكر صديق رضى الله عنه كي فضيلت مير       | <u> </u> |              | ا امام رازی کے دلائل کے جوابات قرآن مجید کر         | <i>i</i> .  |
| ۷۸۷         |          | سورة الليل كانزول                                   | 1 .      | 22           | آمات                                                |             |
|             | يٹا      | ا اس آیت کی توجیهات که الله بر بدایت و              | 4 2      | .21          | ۲ امامرازی کےدلائل کے جوابات احادیث                 | ,           |
| ۷۸۸         |          | واجب                                                | ı        | ٠ ١٨٤.       | ۲۱ قوم شمود کی سرکشی اوراس کاعذاب                   | -           |
| ۷۸۸         | ت        | ۱۸ الله کا عبادت بربتوں کی عبادت کورجیج دینے کی فدم | .   _    | ۵۵.          | ۲۷ سورة الشس كي فسيري تحميل                         | 114         |
| <u> </u>    | _        |                                                     |          | - 13         |                                                     |             |

تبياد القرآن جلدروازد

| <u> </u> |                                                      | _       | ==      |                                                 | <u> </u> |
|----------|------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------|----------|
| صفحه     | عنوان                                                | نمبرتار | صغح     | عثوان                                           | انمبثوار |
|          | دن بددن ني صلى الله عليه وسلم كي عزت اور كرامت       | 10      |         | الكيل: ١٦ ا معتز له اورمرجه كاايخ ايخ مذبب      | ~ q      |
| 'A1•     | كازياده بونا                                         |         | 229     | پراستُدلا <u>ل اوران کے جوا</u> بات             |          |
| ΔII      | آپ کی آخرت کا آپ کی دنیا ہے افضل ہونا                | 11      |         | فساق مؤمنین کے متعلق اہل سنت و جماعت کا         | 44       |
| All      | قرآن مجيد كى سب ئے زيادہ اميد افزا آيت               | 15      | 49+     | مؤقف .                                          |          |
|          | ال حديث كابيان كها گرمير اا يك امتى بھي دوزخ         | 19"     |         | المسكى كاحسان كابدله دينے كے ليے صدقه كا        | -11      |
| ۸۱۳      | میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا                      |         | ۷9٠     | جواز اورمحض اخلاص معصدقه دين كالضل مونا         |          |
|          | حدیث نہ کور کا قرآن مجید کی متعدد آیات اوز           | -11%    |         | حضرت الوبكر كي حضرت بلال اور ديگر چيد فلاموں    |          |
| KIA      | احاد يث صححه يعارض                                   |         | 491     | كوخريدكرا ذاوكرني كمتعلق روايات                 |          |
| ΛIŻ      | حدیث مٰدکور برتعارض کے اشکال کا جواب                 | l .     |         | اس آیت کامصداق حضرت ابدیکر بین اس پرامام        |          |
| ŅΙΛ      | دنیااورآ خرت میں نبی صلی الله علیه وسلم کی فضیلت     |         | 297     | رازی کے دلائل                                   |          |
| ·        | آ خرت میں سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کوعزت و        | 14      |         | حضرت الوبكر صديق رضى الله عشد كي فضيلت اور      |          |
| ۸۱۸      | كرامت عطا كرني بح متعلق احاديث                       |         | ۷9٣     | افضلیت میں احادیث اور آثار                      |          |
| -        | يتيم كالمعنل اوررسول الله صلى الله غليه وسلم كے يتيم |         |         | حضرت الوبكر صديق رضى الله عنه كي فُضيلت اور     |          |
| AM       | ہونے کی کیفیت                                        |         | 1. V.L. | انضلیت میں کتب شیعہ کی تقریحات<br>السائیرین     |          |
| N .      | فظ "صال" كم عنى كى تحقيق اورائم لغت كى               | 19      | ۸+۲     | سورة الليل كي تفسير كااختتام                    | 74       |
| Àrr      | · ·                                                  | ~       | ۸۰۳     | سورة الضحل                                      |          |
| ٦٢٣      | مام ابومنصور ماتريدي كى لفظ تصال "مين توجيهات        |         |         | سورت كا نام اور وجدُ تشميه اور سورة الليل س     |          |
| ٨٢٥      | لامهالماوردي كي لفظ "ضال" مين توجيهات                |         | ۸+٣     | P                                               |          |
| ۸۲۵      | مام رازي كى لفظ 'صال ' مين توجيهات                   |         | A+1"    |                                                 | 1        |
|          | المدرّرطي كالقظ "صال" كارديس                         | ۲۳      | ۸۰۵     | 1 1 2 3 1 5 1 5                                 | 1        |
| AFZ      | الحيم ات                                             |         | ۸+۵     |                                                 |          |
| .∦`.     | ملى حفرت امام احمد رضا اور صدر الافاضل ك             |         | · A+Δ   |                                                 |          |
| . A72    | ,                                                    |         |         |                                                 |          |
| አለ       |                                                      | 1 3     |         | 'والمضطى والليل ''(دن اوررات) كاتم              |          |
|          | "عــانــل" كامعنى اور نبي صلى الله عليه وسلم كوغي    |         | ۸۰۷     |                                                 | .1       |
| AM       |                                                      | - 1     | ۸•۹     |                                                 |          |
| ۸۲۹      | 0. 0                                                 |         | 1       | للد تعالى كز ديك رسول الله صلى الله عليه وسلم ك |          |
| ۸۳۰      |                                                      | - 11    | ۸۱۰     | الزت اور وجاهت                                  | 0 1      |
| ازوجم    | - جلدوو                                              |         |         | الرحان                                          | تبيار ال |

| صفحه     | عنوان                                                                | نمبرشار   | صفحه  | عنوان                                                                      | <u> </u>       |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ara      | حدیث ندکور کی تخ تج مصنف کی طرف ہے                                   |           | ۸۳۰   | ربطآيات ,                                                                  | <u> </u>       |
|          | اس اعتراض کا جواب کہ عالم ارواح میں آپ کو                            |           |       | ربھا یات<br>صحیح سائل کا معیار اور غیر مشخق سائل کے لیے                    | μ <sub>0</sub> |
|          | نی بنائے ہے مرادیہ ہے کہ آپ اس وقت اللہ                              |           | ۸۳.   | عذاب کی دعید کے متعلق احادیث                                               |                |
| ۸۳۸      | علم میں نبی تھے                                                      |           | ٨٣١   | سائل کودینے کی ترغیب کے متعلق احادیث                                       | 1 1            |
| · 1009   | 1 ' ' '                                                              |           |       | اگر سائل کو دیے کے لیے مجھ نہ ہوتو زی ہے                                   | - 11           |
| [ <br> } | عالم ارواح میں آپ کو نبوت عطا کرنے کے                                | 11        | ۸۳۳   | جواب دینا جاہیے                                                            |                |
| ۸۵۰      | متعلق ا کابر علماء کی تصریحات                                        |           |       | تخلوق نے گڑ گڑا کرسوال نہ کیا جائے صرف اللہ                                |                |
|          | سيدنا محمصلي الله عليه وسلم كو بحيين مين نبوت عطا                    | í۳        | Arir  | ہے گر گڑا کرسوال کیا جائے                                                  | 15             |
| ۱۵۸      | کرنے کی ایک اور دلیل                                                 |           |       | ایے رب کی نعتوں کو بیان کرنا جاہے اور یہی                                  | mir            |
| ۱۵۸      | معراج کےموقع پرشق صدر                                                |           | ۸۳۳   | اس کاشکر ہے                                                                |                |
| Aar      | آ پ کاشقِ صدر کتنی بار ہوا؟                                          | ۱۵        |       | نبی صلی الله علیه وسلم کو کس نعمت کے بیان کا تھم دیا                       | ro             |
| ,        | آ پ کے قلب کوسونے کے طشت میں رکھنے اس                                | l4        | · 124 | اگیا ہے؟                                                                   |                |
|          | کوز مزم سے دھوتے اور اس میں ایمان اور حکمت                           |           |       | نی صلی الله علیه وسلم کو ملنے والی چند تعتوں کے                            | , <b>7</b> 4,4 |
| ۸۵۲      | ر کھنے کی تشر تک                                                     | .         | ٨٣٩   | متعلق احاديث                                                               |                |
| ۸۵۳      | شق صدر پراعتر اضات اوران کے جوابات                                   |           | ٨٣٩   | سورة الضحى كي تفسير كااختتام                                               | ٣2             |
| Apr      | نې صلى الله عليه وسلم پر'و د د '' ي محامل                            |           | ۸۴۰   | سورة الإنشراح                                                              | .              |
| ·        | نی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو بیباڑ سے گراد ہے کے ا                |           | ۸۳۰   | سورت كانام اوروجه تشميه وغيره                                              | 1              |
| ۸۵۳      | اراده کی روایت کی تهیں                                               |           | ۱۳۸   | الم نشرح لك صدرك (١١٨)                                                     | r              |
| ۸۵۵      | نى صلى الله عليه وسلم بر" و ذر " كي بعض ديگر محاتل                   |           | ۱۳۸   | شرح صدر کامعنی                                                             | ٣              |
| ^        | "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون"ب                                  |           |       | شرح صدر کے متعلق احادیث اور سیدنا محمر صلی                                 | ا س            |
| 1 1      | دعاسیدنا محمصلی الله علیه وسلم فیلیس کی کسی اور                      | - 1       | ۸۳۲   | الله عليه وسلم كونجيين ميں نبوت عطا كيا جانا                               |                |
| ۲۵۸      | ا میں نے کی ہے<br>اور در اس میں اس میں میں میں میں استعاد            | ٠.        |       | لعض انبياء عليهم السلام كو بحيين مين نبوت كاعطا                            | ۵              |
| [        | نی صلی الله علیه وسلم کا ذکر بلند کرنے کے متعلق                      | <b>rr</b> | ۸۳۳   | فرمایا جانا                                                                | -              |
| ۸۵۸      | امام ماتریدی امام رازی اورعلامه قرطبی کی بقاریر                      |           |       | ملاعلی قاری کا نبی صلی الله علیه وسلم کواعلانِ نبوت                        | ۱              |
| • FA     | نی ضلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیر ابلند کرنے کے متعلق<br>اور میں میں اللہ |           | Ara-  | سے پہلے ولی قرار دینا .                                                    |                |
|          | احادیث ادر آثار<br>مرصل از با سلم سری از بر متعلق                    |           | AMY.  | ملاعلی قاری کی عبارت پرمصنف کا تبعیره ا<br>مال پر نه مده به مصل نی سلم و د |                |
| Ayir     | نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلیند کرنے کے متعلق<br>مصنف کی تقریر    | fl'       | ۸۴۷   | عالم ارواح میں سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کونبونت                         | ^              |
|          | المصنف فاسرير                                                        |           | ΛΙ'Z, | عطا کیا جانا 💮 🔻                                                           |                |

جلددوازدتهم

| صفحه         | عنوان                                                                | نمبرثار | صفحه       | عنوان                                                        | نمبترفار |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| ٨٧٨          | خواب کی تجریف اوراقسام                                               | Α.      | ara        | ایک مشکل کے ساتھ دوآ سانیاں                                  | ro       |
| ۸۷۸          | ابتداء نبوت میں غارحرا جانے کی حکمتیں                                | q       | ۵۲۸        | تبلیغ کے بعد اللہ تعالی ک عبادت میں کوشش کرنا                |          |
| · A∠9        | نى صلى الله عليه وسلم ك فرشته كويجيان كي تحقيق                       |         |            | صرف الله تعالى كى طرف سوال كرفي مين رغبت                     | 12       |
| 129          | " ُمَا انَا بِقَارِئُ '' كَلِيْحَقِيقَ                               | . 11    | ۲۲۸        | کی جائے                                                      |          |
| ۸۸۰          | لكصنا كي فضيلت اور لكصف كے متعلق احادیث                              | 11      | ۸۲۷        | سورة الانشراح كي تغيير كي تحييل                              | M        |
| ۸۸۲          | العلق: ٥ مين 'الانسان '' كِمتعلق متعددا قوال                         | اسا     | ۸۲۸        | سورة النين                                                   |          |
| ۸۸۳          | ''طفیان''کا <sup>مع</sup> تی                                         |         | ۸۲۸        | سورت كانام اوروجه تشميه                                      | 1.       |
|              | ابوجهل کی مذمت اورادب کی وجہ ہے مکروہ وقت                            | اما     | AYA        | مورة النين كمشمولات                                          | 1 1      |
| ۸۸۳          | میں نماز ہے منع نہ کرنا                                              | }       | ,          | والتين والزيتون اوطور سينين                                  | ٣        |
| - ۸۸۵        | ابوجہل کے لیے عذاب کی وعید                                           | ١٢      | PYA        | (1_A)                                                        |          |
| ۸۸۵          | تجده سے اللہ سجانہ کے قرب کا حصول                                    |         | PYA        | ''النين'' کامعنیٰ اوراس کے طبی فوائد                         | 1 1      |
| PAA          | سورة العلق كي تفسيري يحميل                                           | -14     | ۸۷٠        | '' زیتون'' کامعنیٰ اوراس کے طبی فوائد                        |          |
| ۸۸۷          | سورة القدر                                                           |         |            | 'والتين والزيتون'' كَأَفْيرِينُ مُفرين ك                     |          |
| ۸۸۷.         | سورت كانام اوروجه تشميه دغيره                                        | 1       | 14.        | اقوال                                                        |          |
| AA9          | انا انزلنه في ليلة القدر (٥٥٥)                                       | 1       | AZI        | " 'طور سينين " كامصداق                                       |          |
|              | "ليسلة البقدر "شرقرآن مجيدكا آسان دنياك                              | 1       | 1427       | شرمکه کافتم کھانے کی توجیہ                                   | l·       |
| AA9          | طرف نازل ہونا                                                        | i       |            | "انسان" كمصداق من اقوال اوراس كے                             | ł I      |
|              | بعض مقامات اور بعض اوقات میں عبادت کے                                |         | 1 AZT.     |                                                              |          |
| <b>∧9</b> +, | اجر میں اضافہ                                                        | 1       | ALT        | مؤمنین کاملین کااردل عمرے محفوظ رہنا<br>اس سرتنا سرچی        | 110      |
| A9+          | يلة القدر من قدر "كماني                                              | 1.      | 142        | سورة البين كي تغيير كي تحييل<br>سادة البين كي تغيير كي تحييل | 11 .     |
| <b> </b>  -  | ہمارے ٹی سیدنا مجمصلی اللہ علیہ وسلم کولیلۃ القدر<br>سرتھ میں مارینہ |         | ۸۷۳        | سورة العلق                                                   |          |
| Agr          | ک تعین کاعلم تھا یا نہیں؟<br>سند سند سند                             | 1       | ۸۷۳        | سورت کانا م اوروجه تشمیه<br>لعلق سرمش                        |          |
| Agr          | يلة القدرك فضائل                                                     | I'      | 1.2°       | العلق كرمشمولات                                              | 1 1      |
|              | رمضان کی ستائیسویں شب کے لیلتہ القدر ہوتے<br>کا                      | 1       | AZA        | اقرا باسم ربك الذي خلق (۱-۱۹)<br>ع صلن ما سلم منداح شرود     | 1 1      |
| A95          | پرولائل<br>ا مانت هند مراس                                           |         | AZY        | نې صلى الله عليه و ملم پرنزول وى كى ابتداء<br>وى كالغوى معنى | 1 1      |
| 1 A9m        | بيلة القدر يشع عبادت كاطريقه<br>شيرين:                               |         | AZZ        | وی معنون کی<br>وسی کاشر عن معنی                              | 1 1      |
| A90          | تُواب عِس اَضاف<br>گناه عِس اَضافه                                   |         | <b>NZZ</b> |                                                              | 1 1      |
|              | الماقيل الحالة                                                       | l ".    | /          | 120000000000000000000000000000000000000                      |          |

| صفحه  |                                                       | ·       |       |                                                  | .A.31        |
|-------|-------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------|--------------|
| . 25  | عنوان                                                 | تمبرثار | صفحه  | عنوان                                            | تمبترار      |
| 911   | إمام رازى كيفصيلي ولائل                               | ľ       | 1.90  | شب قدر روخنی رکھنے کی حکمتیں                     | Ir.          |
| ,     | نبیور اور مؤمنین صالحین برفرشتوں کی فضیلت کے          | 1       | · A9Y | فرشتوں کے نزول کی تفصیل                          | . 15         |
| 410   | مسلمين امام رازي كفصيلي دلاكل كيجوابات                |         | rpa   | ليلة القدري فرشتول كازمين برنازل بونا            | 10"          |
|       | مفتی محد شفیع کا پوری تغییر کبیر کوامام رازی کی آفسیر | IA      | ۸۹۷   | روح کے مصداق میں اقوال مفسرین                    | 10           |
| rie - | نەقراردىي <sup>ن</sup> ا                              |         | ۸۹۸   | فرشتوں کوز مین پر نازل کرنے کی حکمتیں            | 14           |
| 912   | ابوالكلام آزادكي فسيركبير ربههم تقيد                  | 19      | A99   | فرشتوں کا سلام                                   | 14           |
| AIP.  | امام دازی کی قشیر کمیر کے محاس                        | ۲۰      | . 4** | سورة القدري تفسيري تحيل                          | IA           |
|       | مؤمنین صالحین کو جزامیں دائنی جنت عطا کرنے            | M       | 9+1   | سورة البينة                                      |              |
| 414   | کاتوجیه                                               | ٠.      | 9+1   | سورت كانام اوروجه تسميه وغيره                    | 1            |
|       | مؤمنین صالحین اور مؤمنین تائیین کو ایک سے             | rr      | . ·   | لم يكن الذين كفروا من اهل الكتب.                 | ۲,           |
| 974   | زا ئد مبنتیں عطافر مانے کی تحقیق                      |         | 907   | (LA)                                             |              |
| 971   | عام سلمانوں کی خداخونی کی دلیل                        | ۲۳      | 9+1   | امام ابومنصور ماتريدي كي تقرير                   | . س          |
| 971   | الله تعالى كے خوف سے رونے كى فضيلت                    | 117     |       | البينه : ااورالبينه : ٢٠ مين تعارض كامام رازي كي | س.           |
|       | الله تعالی کا راضی ہونا جنت عطا کرنے ہے برا           | 10      | 9+17  | طرف سے جوابات                                    |              |
| 971   | انعام ہے                                              | :       | 900   | امام رازی کے جوابات پر مصنف کاتبھر ہ اور تجزیہ   | ۵            |
| 927   | الله تعالى كى رضااور بندول كى رضا كے محامل            | 44      | 9.4   | البيّنه امين "من "سبعيضيه برايك اشكال كاجواب     | . <b>y</b> . |
| 975   | الله تعالى كے خوف كى دوتفسيريں                        | 12      | 9+4   | مجوس ابل كماب ميس داخل بين يانبين                | 4            |
|       | کوئی مسلمان این سجات یافته اور جنتی ہونے کا           | 7A      | 902   | اخلاص کی اہمیت                                   | . ^          |
| 977   | دعویٰ شکر ہے                                          |         | 9.4   | بدحنفاء "كامعنى                                  | <b>~</b> 9   |
| 977   | سورة البينية كي تغيير كالفتآم                         | 19      | 4•A`  | اخلاص اورعبادت كأمعنى                            | 10           |
| 972   | سورة الزلزال                                          | -       | 9.9   | وضوين نيت كى فرضيت كى دليل اوراس كاجواب          | .11          |
| 970   | سورت كإنام اوروجه تشميدوغيره                          | 1       | 91+   | المبينه: ۵ كے لطا كف اور تكات                    | 1 1          |
|       | زارلد کی تعریف اس کے اسباب اور اثرات اور              | ۲       |       | کفارابل کماب کے عذاب کوشر کین کے عذاب            | 197          |
| 924   | וטטול                                                 | ł       | 411   | يرمقدم كرن كالأجيه                               | 1 /1         |
| 444   | زلزله كي تاريخ                                        | 1       | 911   | مؤمنین صالحین کی فرشتوں پرفشیات کے دلائل         | ł I          |
| 912   | زلزلدكيان مكايح                                       | lk.     |       | مؤمنين صالحين كي فرشتول برفضيلت كيستلهيل         | 10           |
| 917   | زار كى مرح دوع يذير موت ين؟                           | ۵       | 915   | المام رازى كاعتر اضات اورمصنف كيجوابات           | _            |
| 979   | زازله پائی                                            | 4       |       | مؤمنين صالحين برفرشتون كى فضيلت كمتعلق           | 14-          |
|       |                                                       |         |       |                                                  |              |

| <u> </u> |                                               |         |           |                                         |         |
|----------|-----------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------|---------|
| صفحہ     | عوان                                          | نمبرتار | صفحہ      | عنوان                                   | نمبتؤار |
|          | ظاہری اعضاء کے مقابلہ میں دل کے افعال کا      | Im      |           | برصغير باك ومنديس زلزك تاريخ ك آكين     | ٤ ا     |
| : 91%    | معياربونا                                     |         | 910       | מיט                                     |         |
| 912      | الله تعالى كے علم پرايك اشكال كا جواب         | ir      |           | زلزلے سے متعلق میواہم موالات اور ان کے  | ۸       |
| 90%      | سورة العاديت كي تحيل                          | Δŀ      | ٩٣٢       | <i>جو</i> ابات                          | •       |
| وبرو     | سورة القارعة                                  |         | ۹۳۵.      | زلزله سي متعلق البم نكات                | 9       |
| 9119     | سورت كانام اوروجه تشميه وغيره                 | -1      | 924       | ريكثراسكيل كياہے؟                       | 14.     |
| 900      | القارعة (١١١)                                 | r.      | 97%       | اذا زلزلت الارض زلزالها ۞ (١٨)          | 11      |
| 901      | قیامت کے دن لوگوں کے احوال                    | ۳       | 912       | زلزله كالفوى اورعر في معنى و            | 11      |
| 961      | قیامت کے دن پہاڑوں کے احوال                   | ٣       | 97%       | زمن برقیامت کے دار لیک کیفیت            | 110     |
| ŀ        | مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت      | ۵       | 97%       | زيين كااپنابوجمه بابرنكالثا             | in      |
| 965      | <u>م</u> یں امام ماتریدی کی تقری <sub>ہ</sub> |         | 97%       | زمن كخبردي كأكيفيت                      | 16      |
|          | مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت      | 4       | 929       | مؤمن اور کافر کے اعمال کے بدلد کا ضابطہ | 14,     |
| 955      | میں امام رازی کی تقریبہ                       |         | ابراه     | سورة العديت                             |         |
|          | مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت      | 4       | : 9MY     | سورت كانام اوروجه تشميه                 | .1      |
| 901      | مح متعلق مصنف کی تقریر                        | . `     |           | والعديت ضبحا افالموريت قدحان            | *       |
| 900      | ھاو بیر کے معانی                              |         | 974       | (LII)                                   | ٠.      |
| . 900    | سورة القارعة كَيْ تَعْيِر فَي تحيل            | ·q      | ۲۳۹       | "العاديات ضبحا" كالمعنى                 | ۳       |
| 900      | سورة الشكارر                                  | :       | ۳۲۹۹      | "الموريات قدحاً" كالمختل                | ۳,      |
| 900      | سورتت كانام اوروجه تشميه وغيره                | 1       | dul       | "المغيرات صبحا"كامعنى                   | ۵       |
|          | الهكم التكاثر احتى زرتم المقابر               | ٠٣٠     | :         | "فاثرن به نقعا" إدر فو هنطن به جمعا "كا | 4       |
| 902      | (I_A)                                         |         | الماليان  | معنى                                    | _       |
|          | مال میں کبڑت کی طلب اس وقت منوع ہے جب         |         |           | "الكنود"كامعنى اورائسان كالبية"الكنود"  | 1       |
| 902      |                                               | 1       | المالية ا | ہوئے پر گواہ ہونا                       | I       |
|          | اطاعت عبادت اور حسن اخلاق ميس كثرت كو         |         | 910.      |                                         | 1       |
| 900      | طلب كرنامجوداور مستحن ب                       |         | du.A.     | 2.0                                     | I       |
| 909      | زيارت قبور كابيان                             | l .     | rņē.      | بخيل كى مُدمت ميس أحاليث                |         |
|          | فقهاء احناف کے نزدیک عورتوں کے لیے            |         | 40.A.     | ''بعشر'' کامعنیٰ                        |         |
| 94.      | زيارت قبور كاهم                               | 2       | 912       | محفول كمندرجات كوظا مركرت كحال          | : 17    |

يلترووار وبهم

3

| صفحه ا | عنوان                                                                                            | نبرتار ا | صفحه ا | عنوان                                                | تمبثركار |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------|----------|
| li     | ويل لكل همزة لمزة ⊙الذي جمع مالا.                                                                | ۲        | 944    | العيكاثر: ١٣٠ اورالع كاثر: ٢٨ كے محامل               | 2        |
| 920    | (1_9)                                                                                            |          |        | "علم اليقين عين اليقين "اور"حق                       | ٨        |
| 920    | 1000000 1809                                                                                     |          | 941    | ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                | í        |
| 924    | "الهمزة" اور" اللمزة" كمعانى                                                                     | ۳.       |        | دوزخ کود کھنا کفارے ساتھ خاص ہے یا مؤمنین            | 9        |
| 9८८.   | "الحطمة" كامعتل أ                                                                                | ۵        | 942    | بھی دوز خ کودیکھیں گے؟                               |          |
| 922    | دوزخ کی آگ کی شدت                                                                                | ч        |        | تعمقوں کے متعلق سوال صرف کفار سے ہو گایا             | 1+       |
| 944    | کفار کے عذاب کی کیفیت<br>ا                                                                       |          | 941    | مومنین ہے بھی ہوگا                                   |          |
| ۹۷۸    | د الهمزة " كآفسير كي تنميل<br>- الهمزة " كآفسير كي تنميل                                         | ۸        | 941    | مؤمنین نے نعمتوں کے سوال پر دلائل                    |          |
| 929    | سورة القيل                                                                                       |          |        | جن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا' ان کے متعلق           | 11       |
| 929    | سورت كانام اوروجه تشميه وغيره                                                                    | - 1      | arp    | آ فارصحابهاوراقوال تابعين                            |          |
|        | الم تركيف فعل ربك باضحب الفيل.                                                                   | ۲        | are    | ان معتول برسوال کے متعلق احادیث سے استبدلال          |          |
| 1/1    | (1_0)                                                                                            |          | YYY    | سورة العنكاثر كي تفسير كي تحيل                       | 10"      |
|        | "اصحاب الفيل" كوآپكاد كهنامتصورتيس                                                               | ٣        | 944    | سورة العصر                                           |          |
| 9/1    | ישי איל הנים לעים ישי איל ביים יים יים יים יים יים יים יים יים יי                                |          | 942    | سورت كانام اوروجه تشميدوغيره                         | 1        |
|        |                                                                                                  | ٣        |        | والعصر ١٥ن الانسان لفي خسر ١                         | ۲        |
| 146    | عليه وسلم كاار بإص تقا                                                                           |          | Are    | (LT) .                                               |          |
|        | "اصحاب الفيل" القام لين من بي سلى                                                                |          | AYP    | ز مانه کاشم کھانے کی وجوہ                            | - 1      |
| 944    | الله عليه وسلم كي نضيلت كي نكات<br>سائي ميت من سيم                                               | - 1      | 979    | "العصر" كي تفير مين اقوال                            | L.       |
| ۹۸۳    | ابرهه کے کشکر کا ہاتھیوں ہے بھی کم درجہ ہونا                                                     | - 1      |        | "والعصر" ئے نبی صلی الله علیه وسلم کار مانه مراد     | ۵        |
| ۹۸۳    | کعبہ میں بت برتی کرنے والوں کوفور اعذاب                                                          | 4        | 920    | יפו                                                  | l        |
| AVL    | انہیں دیا تو ابر ہد کے فشکر کوفو راعذاب کیوں دیا؟<br>میں میں میں میں میں انہ کا کمی سے کا دسی کا | .        | 940    | تمام انسانوں کا خسارے میں مبتلا ہونا                 | ۲        |
| 91     | ابرصة وعلاشة فسادكرنے آیا تھا' پھراس کو' کید''                                                   | ^        | 927    | 0/                                                   | 4        |
| 926    | کیوں فرمایا؟<br>دنیں میں "سرمعز                                                                  |          | 927    | انعال میں حسن ادر فتح عقلی ہے یا شرعی؟               | ^        |
| 91/1   | ''ابابيل''کامعن                                                                                  | 9        | اسره   | انسان کا خود نیک ہونا کائی نہیں بلکہ ضروری ہے        | ٩        |
| 91/1   | ''سجيل''کامعن<br>''عصف''کامعن                                                                    | 10       | ا ۱۹۷۳ | کہ وہ دوسروں کو بھی نیک بنائے<br>وہ لوہ کی تقب سیمیا |          |
| 910    | عصف ه ن<br>سورة الفیل کی فیر کی تحمیل                                                            | "        | 921    | 7)                                                   | f=       |
| 944    | سورة القريش<br>سورة القريش                                                                       | "        | 921    | سورة الحكرة                                          | ,        |
| , -    | U / 1023                                                                                         | -        | 121    | سورت كانام اوروجه تشميه دغيره                        | '        |

جلد دواز دہم ۔

| صفحه      | عنوان                                           | نبرثار | صفحه  | عنوان                                               | نمبثوار |
|-----------|-------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------|---------|
| 992       | سورة الكوثر كامكى يامد ني بونا                  | ۲.     | YAP.  | سورت كانام اوروجه تشميه                             | 1       |
| 991       | سورة الكوثر كي سورة الماعون ہے مناسبت           | ٣      |       | لايلف قريسش⊙الفهم رحلة الشتاء                       | ۲       |
| İ         | سورۃ الکوڑ کااس ہے پہلی سورتوں کے لیے تتمہ      | ۳      | 914   | والصيف(۴٫۱)                                         |         |
| . 444     | مونا<br>بونا                                    |        | 914   | قریش کے فضائل                                       | : 1     |
| 1++1      | سورة الكوثر كالبعدكي سورتول كے ليے مقدمہ ہونا   | ۵      | 911   | القریش کا افیل کے ساتھ مربوط ہونا                   |         |
|           | انا اعطينك الكوثر ٥فصل لربك                     |        | 944   | القريش اورالفيل الگ الگ سورتين بين يانهين؟          |         |
| 1000      | وانحر٥(١_٣) ِ                                   |        | 911   | قرکیش کوتجارتی سفر پرداغب کرنے کی توجیہ             |         |
|           | اس آینت مین انا "اور"اعیطاء " کیفوائداور        | 4      | 944   | قريش كى وجهُ تشميه اور نبي صلى الله عليه وسلم كانسب | 1 1     |
| 1000      | نكات                                            |        |       | قریش پرانعام کا تقاضایہ ہے کہ وہ اللہ عزوجل کی      |         |
| الما ١٠٠١ | لفظ 'کو تو '' کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال      | ٨      | 9/19  | عبادت میں کسی کوشر یک شکریں                         |         |
|           | تكبيرتحريمه ك بعدرفع يدين كمتعلق ضعيف           | 9      |       | قریش کو کھانا کھلانے اور امن میں رکھنے کے           | ٩       |
| 1++4      | روايات                                          | ,      | 9.49  | اسباب .                                             |         |
| 1004      | الشانئ "اور"ابتر"كمعنى                          | 10     | 99+   | سورت القريش كي تغيير كي تكيل                        | 10      |
| 1002      | لكوثر: ٣ كاشانِ نزول                            | 11     | 991   | سورة الماعون                                        |         |
| $\ $      | لله تعالى كارسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف | 1 11   | 991   | سورت كانام اوروجه تشميه دغيره                       |         |
| 1000      | سے مدافعت فرمانا                                |        | 991   | ريت الذي يكذب بالدين (١ـ١)                          | 1       |
| 1009      | نبياء سابقين كاخودا بني مدافعت كرنا             | 1 11.  |       | لماعون کے مکی مامدنی ہونے کا اختلاف اور پہلی        |         |
| 11+1+     | بسول الله صلى الله عليه وسلم كامقا م محبوبيت    |        | 995   | نین آیتوں کے مکی ہونے پر دلائل<br>تقدیر             | 1       |
| 1+1+      | لکوژی فیسری تحمیل                               | 1 10   |       | بیم کی پرورش پر بشارت اور مسکین کو کھانا نہ         | ۱.      |
| 1011      | سورة الكافرون                                   | _      | 992   | كھلانے پروعيداورالماعون: اكاشانِ نزول               |         |
| 1+11      | تورت کانام اوروجه تشمیه                         | 1      | 990   | T                                                   |         |
|           | ل يايها الكفرون الااعبد ما تعبدون               | ۲ ق    | 991   |                                                     |         |
| 1+17      | (1-1)                                           |        | 990   |                                                     |         |
| 1017      | 'قل يايها الكافرون''كاشا <i>نِ ز</i> ول         |        | 990   |                                                     | 1       |
| ł         | 'یایها الکافرون''ے پہلے''قل''لانے کے            |        | 990   |                                                     |         |
| 1+11      |                                                 | 1      | 994   |                                                     | - 10    |
| 1010      | 7 7 7 7                                         |        | _`99∠ |                                                     | - · .   |
| 1014      | ورة الكافرون كي آيات مين تمرار كاجواب           | ۲      | 994   | ورت كانام اوروجه تشميه                              | 1       |

|          | =         |                                                                           | ===   |       |                                                       |         |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------|---------|
| غجه ا    | ص         | عنوان                                                                     | برثار | صفحه  | عنوان                                                 | نمبثوار |
| 1+1      | 4         | س کی عدادت                                                                | 1     | 1+14  | "لکم دینکم ولی دین"کال                                | 12      |
| 1+1      | ۳,        | ابولهب كي عبرت ناك موت                                                    | 4     | 1+14  |                                                       | ٨       |
| 101      | ~         | ابولہب کے بیٹے عتیبہ کا انجام                                             | 4     | 1+14  |                                                       |         |
|          |           | سیدنا محرصلی الله عکیبه وسلم کی نبوت کے صدق پر                            | ٨     | 1+14  | سورت کانام اور وجه تشمیه                              |         |
| 107      | ~1        | دلائل                                                                     |       | 1+19  |                                                       | r       |
| 1000     | 7         | ابولہب کی بیوی کی مذمت                                                    |       | 1+19  | فتح ہے مرادفتح مکہ ہونا                               |         |
| 1010     |           | ابولہب کی بیوی کے لیے دوزخ کی وعید                                        | f+ *  |       | "اذا جاء نصر الله "سرول الله الله الله                | ~       |
| ₩.       | 1         | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى توجين كرنے والے                           | - 11  | 1+19  |                                                       |         |
| 1+1"1    | ~         | كىشدىدىنەت                                                                |       |       | حمد اور تبييح كامعنى اور رسول الله صلى الله عليه وسلم | ۵       |
| 1000     | -         | سورت اللهب كي تحميل                                                       | Ir    | [+14  | كاستغفار كيمال                                        | .       |
| 1000     | -         | سورة الاخلاص                                                              |       |       | سورة النصر كے نزول كے بعدرسول الله صلى الله           | ٧.      |
| 10 170   | ١.        | سورت كانام اوروجه تشميه                                                   |       | 1+11  | عليدوسلم كأب كثرت جمدا ورتبيج ادراستغفار كرنا         |         |
| 10 000   |           | سورت الاخلاص کے فضائل                                                     | r     |       | نی صلی الله علیه وسلم کے بہ کثرت استعفار کے           | 4       |
| 1+24     | -         | قل هو الله احد ١١٥٥ الصمد ١١٠٥)                                           | ۳     | 1+17  | متعلق احاديث                                          |         |
| ,        |           | مطالب کی تین قشمیں اور پوری تفسیر کبیر کا امام                            | · 1   | ·1•rr | امام رازی کے بعض نکات برمصنف کا تبھرہ                 | ۸       |
| 1044     |           | رازی کی تصنیف ہونا                                                        |       |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كاستغفار كم تعلق         | 9       |
| 1012     |           | الله تعالى كى توحيد برولائل                                               | - 1   | 1.77  | امام رازی کی توجیهات                                  |         |
| 100%     |           | "الصمد"كمعانى اورماس                                                      | 4     |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے استغفار كے متعلق      | [+ .    |
| 1.5%     |           | الله تعالی کی اولا دنه ہونے پر دلائل                                      | 4     | 1477  | ويگرمفسرين کي توجيهات                                 |         |
| 1+79     |           | الاخلاص كاخلاصه                                                           | ٨     |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا آخرت كي طرف           | ,ı      |
| 1+129    |           | شرك كى تعريف اورمشركيين مكه كاشرك كياتها                                  | ۹.    | 1.77  | متوجهونا                                              |         |
| 1+141    | _         | سورة الاخلاص كي تفسيري يحميل                                              | 1+    | 1+44  | ا سورت النصري تفسير كي تحميل                          | ۳       |
| ۲۳۱۱۰۱   | <u> -</u> | سورة الفلق                                                                |       | 1014  | سورة اللهب                                            | . ∥     |
| المأباءا |           | . اسورت کانام اوروجه کشمیه                                                | 1     | 1+1%  | سورت كانام اوروجه تشميه وغيره                         | ,       |
| ,        | U.        | المعوزتين (الفلق اور الناس) كي فضيلت مير                                  | r     | 1+1/1 | ا تبت يدا ابي لهب وتب٥ (١٥١)                          | r:      |
| 10/44    |           | الفاديث من المرابعة                                                       | - 11  | 1.17  |                                                       | -       |
| اسهما    | 2         | آیا حضرت این مسعود رضی الله عنه المعوفه تین یک<br>تا سر زیری تا مین البدی | ۳.    | 1+19  |                                                       | ٠       |
| 10115    |           | قرآن ہونے کا انکار کرتے تھے یانہیں؟                                       |       |       | ا ابولہب کا نام اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم =    | ۱ ،     |
| -        |           |                                                                           |       |       |                                                       |         |

| ٣٩           |       |        |       |                                                    | ===        |
|--------------|-------|--------|-------|----------------------------------------------------|------------|
| صفحه         | عنوان | نبرشار | صفحه  | ۔ عنوان                                            | النمبتركار |
|              |       |        |       | حضرت ابن مسعود کے انکارِ معو ذیتین کے متعلق        | ۳          |
|              |       |        | 14,44 | فقبهاءاسلام كى عبارات                              |            |
|              |       | 1      |       | قل اعوذ برب الفلق⊙من شر ما خلق⊙                    | ۵          |
| ,            |       |        | 1014  | (1_0)                                              | ľ          |
|              |       |        |       | اللہ ہے بناہ طلب کرنے میں صبح کے وقت کی            | 4          |
| 1            | •     |        | 1+144 | تخصیص کی توجیهات                                   |            |
| li .         |       |        | 1+11  | ا ''نفَّتْت '' كامعنى                              | 4          |
|              |       |        |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم پر جادو كااثر ہونے كے | \ \ \ \    |
|              |       |        | 1.17  | متعلق امام رازی کامؤ قف                            | .          |
| $\mathbb{I}$ |       | .      |       | رسول الله صلی الله علیه وسلم پر جادو کااثر ہونے کے | 9          |
| 1            |       |        | ا•۱۰  | المتعاث بماريات                                    |            |
|              |       |        | 1.0.  | قرآن مجید کی سورتوں سے دم کرنے کا جواز             | 1+         |
| 1            |       |        |       | حسد کی تعریف اس کا شرعی حکم اور اس کے متعلق        | n i        |
| ll<br>l      |       |        | 1+0-  | •                                                  |            |
| -            |       |        | 1+2   |                                                    | 11         |
| $\parallel$  |       |        | 1•0   |                                                    |            |
|              |       |        | 100   |                                                    |            |
|              |       |        |       | قل اعوذ برب الناس ملك الناس                        | r          |
| 11.          | ·     |        | 1+01  | r (1_4)                                            |            |
|              |       |        | 1+0   | 7 7 1                                              |            |
| $\parallel$  |       |        | 1•۵   |                                                    | - 1        |
|              |       |        | 1+0   |                                                    |            |
|              | ,     |        | 1+0   | 1 4 1                                              | ۲          |
|              |       |        | 1+2   | • •/                                               | 1          |
|              |       |        | 1+2   |                                                    | - 1        |
|              |       |        | 1+4   |                                                    |            |
|              |       |        | 1+4   |                                                    |            |
| ·            | .     | • -    | 10    | أغذومرا فيح ٠ الا                                  | •  ☆<br>   |
| <u> </u>     |       |        |       |                                                    | 1 .1 .     |

### ليتم الله المحرال المحين

الحدد للمدوب المسالمين الدى استغنى ف حده عن الحامدين وانزل القرآن تبيانا لكل شئ عند العارضين والصاوة والسالام على سيدنا محد للذى استخى بصالوة الله عنصلوة المصلين واختص بارضاءرب العالمين الذى بلغ البناما انزل عليه من القران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقته القزان وتحدى بالفرقان وعجزعن معارضته الانس والجان وهوخليسل الشهد حبيب الرحن لواءه فوق كل لواءيوم الدين قائد الابيا والمرسلين امام الاوليين والاخرين شفيع الصالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لم فىكتاب مبين وعلى الدالطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياءامته وعلماءملته اجعين اشهدان لاالخ الاالله وحدة لاشريك لفواشهدان سيدناومولانا محاعبده ورسوله اعوذ باللهمن شرور نفسى ومنسيات اعمالى من بهده الله فالأمضل له ومن يضلله فلاهادى له اللهمارني الحق حقاوارزقني اتباعد اللهمرارف الباطل باطلاوارزقني احتنابه واللهم اجعلني فى تبيان القران على صراط مستقيم وثبتني فيه على منهج قويم واعصمنع نالطأ والزلل في تحريره واحفظني من شرالح اسدين وزيخ المعاندين في تعريزالله حرالق في قلبي اسرارالقران وانعرح صدري لهماني الفريتان ومتعنى بفيوض القرآن ونوم ني بالوار الفرقان واسعدني لتبيان القرأن، رب زدنى علم الهب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وإجعل لىمن لدنك سلطانًا نصيرا اللهم اجعله خالصالوج مك ومقيولا حندك وعندرسولك واجعلد شائفا ومستغيضا ومغيضا ومرغوبا في اطراف العالمين إلى يوم الدين واجعله لى ذريعة للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة جارية إلى يوم التيامة وارزقني زيارة النبى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشناعته في الاخرة واحين على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة اللهوانت رلى لا الدالاانت خلقتني واناعبذك وإناعلى عهدك وعدك مااستطعت اعوذ بكمن شرماصلنت ابوءاك بنعمتك على وابوء لك بذنبى فاغفرلى فاند لا يغفرال ذنوب الاانت امين يارب العالمين-

الله بی کے نام سے (شروع کرتا ہول) جونہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے 0

تمام تعریفیس اللدرب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہرتعریف کرنے والے کی تعریف سے مستعنی ہے جس نے قرآن مجيدنازل كياجوعارفين كحق ميس مرجيز كاروثن بيان إدوصلوة وسلام كاسيدنا محصلي الله عليه وسلم بريزول موجونو والله لتعالى کے صلوٰ ۃ نازل کرنے کی وجہ سے ہرصلوٰ ۃ سیجنے والے کی صلوٰ ۃ سے مستغنی ہیں جن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو راضى كرتا بالله تعالى في ان يرقرآن نازل كيااس كوانهول في بهم تك يخيايا اورجو يحدان يرنازل موااس كاروش بيان انہوں نے ہمیں سمجھایا ۔ ان کے اوصاف سرایا قرآن ہیں۔انہوں نے قرآن مجید کی مثال لانے کا چیلنے کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لانے سے عاجز رہے۔وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور محبوب ہیں' قیامت کے دن ان کا جھنڈ اہر جھنڈے سے بلند ہوگا۔وہ نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔تمام نیکو کاروں اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ بیان کی خصوصیت ہے کو قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی یا کیزہ آل'ان کے کامل اور مادی اصحاب اور ان کی از واج مطبرات امہات الموثنین اور ان کی امرت کے تمام علماء اور اولیاء پر بھی صلوۃ وسلام کا نزول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ واصد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی ویتا ہول کہ سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اینے نفس کے شراور بدا عمالیوں سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں۔جس کواللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا اور جس کو وہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سكتا\_اے اللہ! مجھ پرحق واضح كراور مجھے اس كى اتباع عطا فرمااور مجھ پر باطل كو واضح كراور مجھے اس ہے اجتناب عطا فرما\_ ا الله! مجهة ' تبيان القرآن ' كي تصنيف مين صراط متنقم پر برقرار ركه اور مجهة اس مين معتدل مسلك بر قابت قدم ركه لر مجه اس کی تح ریمیں غلطیوں اور نغرشوں سے بچااور مجھے اس کی تقریر میں حاسدین کے شراور معاندین کی تح بیف سے محفوظ رکھ۔اے اللہ! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سینہ کوقرآن کے معانی کے لئے کھول دے بمجھے قرآن مجید کے فیوض سے بہرہ مند فرما۔ قرآن مجید کے انوار سے میرے قلب کی تاریکیوں کومنور فرما۔ مجھے' بتیان القرآن'' کی تصنیف کی سعادت عطا فرما۔اے میرے رب! میرے علم کوزیادہ کڑاے میرے رب! تو مجھے (جہاں بھی داغل فرمائے) پیندیدہ طریقے ہے داخل فرما اور مجھے (جہاں ہے بھی باہر لائے) پیندیدہ طریقہ ہے باہر لااور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فرما جو (میرے لئے) مرد گار ہو۔اےاللہ!اس تصنیف کوصرف اپنی رضا کے لئے مقدر کر دے اور اس کواپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کر دیۓاس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور'مقبول'محبوب اور اثر آفریں بنا دیۓاس کومیری مغفرت کا ذریعیۂ میری نجات کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جار بیرکر دے۔ مجھے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہرہ مند کر جھے سلاتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پرعزت کی موت عطافر ما اے اللہ! تو میرا رب سے تیرے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں بچھ سے کئے ہوئے وعدہ اور عہد برائی طاقت کےمطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بدا عمالیوں کے شرسے تیری بناہ میں آتا ہوں۔ تیرے جھے پر جوانعامات ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اورایئے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھےمعاف فرما کیونکہ تیرے سواکوئی گناہوں کومعاف کرنے والأنبيل بي - أمين مارب العالمين!

جلد دواز دہم

# انڈیکس تبیانُ القرآن (جلد دواز دہم)

| 244         | -          | ٥٠٠ سُوُرَكُا عَبْسَ        | <b>M</b>     | <del></del>  | ١٥٥، سُؤرَةُ الطَّلَاقِ     |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| DAM         |            | ٨١٠ سُؤرَةُ التَّكُونِيرِ   | 94           | ٠ <u>-</u> ـ | ١٩٢٠ سُؤرَةُ التَّحْرِنِيرِ |
| 4.1         | . —        | (٨٢) سُؤرَةُ الْإِنْفِطَارِ | 144          | -            | (١٤٠) سُوْرَةُ الْمُلْكِ    |
| 410         | _          | ٨٣٠ سُوْرَةُ الْبُطَقِفِينَ | .14•.        | _            | (٩٨) سُؤرَكُ الْقَلِمِ      |
| yww.        | · _        | ٨٨٠ سُورَةُ الْإِنْشِقَاقِ  | 199          |              | (٢٩) سُؤرَقُ الْحَاتِيَةِ   |
| מאד         | ÷          | (٨٥) سُؤرَثُةُ الْكُرُوجِ   | YIA          |              | ٥٠٠ سُورَةُ الْمَعَادِجِ    |
| 444         | -          | ١٨١٠ سُورَةُ الطّارِقِ      | rmi          | _            | ١٤١٠) سُوْرَكُا نُوْرِج     |
| 44:         | _          | ،٨٤، سُؤرَةُ الْأَعْلَى     | 144          | _            | رد، سُورَةُ الْجِرِيّ       |
| ۷۰۴         | ·_         | ٨٨٠ سُورَةُ الْغَاشِيةِ     | mmm          | . —          | (٤٣٠) سُورَاةُ الْمُزَّقِلُ |
| 214         | _          | (٨٩) سُوْرَةُ الْفَجْرِ     | ΨΔΛ          | <del>-</del> | ٢١٥) سُوَرَةُ الْمُنَاثِرُ  |
| 28P         | . —        | ،٩٠٠ سُوُرَةُ الْبَلْبِ     | <b>444</b>   | ·<br>-       | (۵۵) سُورَةُ الْقِيلَةِ     |
| <u>441</u>  | _          | (٩) سُؤرَةُ الشَّمُسِ       | ۵۲۲          | <del>-</del> | ٧١٠) سُوُرَةُ اللَّاهُرِ    |
| 444         | · <u>·</u> | وروى سُؤرَةُ اللَّيْلِ      | ۴۷.          | _            | ردي سُؤرَةُ الْمُرْسَلْتِ   |
| <b>1.</b> m | _          | ،٩٣٠ سُؤرَكُ الضَّحَى       | <b>M44</b> . | _            | ٨٨) سُؤرَةُ النَّبَا        |
| A (Y.=      |            | ٩٢٠) سُورَةُ ٱلدَّنْشُرَح   | DIY.         | <del>-</del> | (٩٠) سُوْرَةُ النَّزِعْتِ   |

جلددوازدتهم

حلددواز وجم

(٩٥) سُوْرَةُ التِّيْنِ - ٨٦٨ ﴿ اللَّهُ مُورَةُ التَّصْيرِ ﴿ (٩٦٠) سُوْرَةُ الْعَلَقِ - ١٠٢٧ (١١١) سُوْرَةُ النَّهَبِ - ١٠٢٧ (٩٤) سُوَرَةُ الْقَدَارِ - ٨٨٠ ١١٣٠ سُورَةُ الْإِفْلَاصِ - ١٠٣٨ ٩٩٠ سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ - ١٠٨١ مَانَ شُوْرَةُ الْفَالِقِ - ١٠٨١ ١٩٩٠ سُورَةُ الرِّلْزَالِ - ٩٢٥ - ١٠٥٢ - ١٠٥٢ ١٠٠٠ سُورَةُ الْعَلِياتِ - ١٩٨١ ١٠١٠ سُورَةُ الْقَارِعَةِ 914 -١٠٢٠ سُوْرَةُ التُّكَاثِرُ - ٥٩٥ (١٠٣) سُورَةُ الْعَصْرِ - ١٩٢٤ ١٠٢٠ سُوُرَةُ الْهُمَرُةِ - ١٩٤٨ ١٠٥١) سُؤرَةُ الْفِيْلِ ١٠٠٠ سُورَةُ قُركَيْنِ ١٠٤٠ سُوُرَةُ الْمَاعُونِ - ١٩٩١ ١٠٨٠) سُورَةُ الْكُوتَرِ - ١٩٩٧ ١٠١١ سُورُةُ الْكِفْرُونَ - ١٠١١

ا. القاآ.

## لِيْنْ أَلِنَّهُ الْكَثِمُ الْكَثِمِ الْكَثِمِ الْكَثِمِ الْكَثِمِ الْكَثِمِ الْكَثِمِ الْكَثِمِ الْكَثِمِ الْكَرْيَمِ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

#### سورة الطلاق

سورت كانام اور وجدتشمينه

اس سورت کا نام الطلاق ہے کونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں طلاق دینے اور طلاق کی عدت کا ذکر ہے۔ کیا ٹیٹھا اللّیوی اِ اَدَا کَلَلْقُلْتُو اللّیِسَاءَ ضَطَلِقُو ہُنَّ لِعِیّاتِقِینَّ اے نیکرم! (مؤمنوں سے کہیے) جبتم (اپنی) عورتوں وَاَحْصُوا الْعِیّادَ ﷺ (الطلاق: ۱)

کو طلاق دو تو ان کی عدیت کے وقت (طہر بلام باشرت) میں ان کو

طلاق دواورعدت كاشارر كهو

مصاحف اور کتب تغییر میں معروف یہ ہے کہ اس سورت کا نام الطلاق ہے الیتہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا نام السلاق ہے الیتہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا نام ' النساء القصر کی' ہے لین مصحف کی چوتھی سورت '' النساء القصر کی' ہے اور وہ خواتین کے احکام پر مشتمل بری سورت ہے جس میں خواتین کے احکام بیان کیے گئے ہیں' میسورت دورکوع اور بارہ آتیوں پر مشتمل ہے اس لیے اس کا نام' النساء القصر کی' رکھا گیا' کو یا کہ یہ سورت کا نام' النساء القصر کی' رکھا گیا' کو یا کہ یہ سورت سورۃ النساء کا تہٰ ہے اور جس حدیث سے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا نام' النساء القصر کی' ہے وہ درج

ویں ہے۔

الیوب بیان کرتے ہیں کہ مجمہ نے کہا کہ میں عبد الرحمٰن بن ابی کیا کے صلقہ میں بیٹے ہوا تھا اور وہ اصحاب ان کی بہت تعظیم کرتے سے انہوں نے افرالا جلین کا ذکر کیا (اس ہے مراد ہہ ہے کہ جس حالم بحورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کہی لمت ہوگی لعنی اگر چار ماہ دس دن سوگ کی مدت زیادہ ہوتو وہ عدت ہوگی اورا گروضع حمل کی مدت زیادہ ہوتو اس کی وہ عدت ہوگی کی محمہ نے کہا: میں نے ان کے سامنے سیعید بنت الحارث کی حدیث بیان کی جوعبد اللہ بن عتب یعنی ابن مسعود ہے مروی ہوتو این ابی کیل کے اصحاب نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا 'اس مجھے گیا اور میں نے کہا: میں اس روایت کو بیان کرنے کی ہمت رکھتا ہوں اگر ہے جوٹ ہوتو عبد اللہ بن عتب کوفہ کی ایک جانب موجود ہیں ان ہے معلوم کر لواس ہے ابن ابی کی کوحیا آئی انہوں نے کہا: کین اس کے بچا (حضرت ابن مسعود) نے اس طرح تو نہیں کہا 'بھروہ جھے سبیعہ کی حدیث سنانے گئے میں نے انہوں نے کہا: کیا آپ نے اس سلسلہ میں حضرت ابن مسعود سے کوئی حدیث نی ہے؟ انہوں نے کہا: ہم حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی کہا: کیا آپ نے اس سلسلہ میں حضرت ابن مسعود سے کوئی حدیث نی ہے؟ انہوں نے کہا: کیا آپ بی بیٹھے ہوئے تھے او انہوں نے کہا: تم اس عورت (وہ عورت جو حالمہ ہواور اس کا خاوند فوت ہوگیا ہو) پر عدت معلطہ مقرر کرتے ہو! اورتم اس کورخصت نہیں دیے 'ضرور سورۃ النساء القول کے بعد نازل ہوئی ہواور اس میں ہیآ ہے ہو۔

اللہ عنہ کے باس میں ہیآ ہے ب

ترا. القرأر

وَٱوْلَاتُ الْآَحْمَالِ ٱجَلَهُكَ ٱنْ يَتَّصَبَعُنَ حَمْلَهُنَّ أَنْ يَتَصَبَعُنَ حَمْلَهُنَّ أَنْ يَتَصَبَعُ مَر مَا ہے۔ (اطلاق»)

(صحح البخارى رقم الحديث: ٣٩١٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٣٨٥ من ترزي رقم الحديث:١١٩٣ من نسائك رقم الحديث:٣٥١٣ السنن الكبرئ للنسائك

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متو في ٨٥٢ هاس حديث كي شرح ميس لكهة بين:

حضرت عبدالله بن مسعود کی مرادیہ ہے کہ پہلے سورۃ البقرہ کی بیآیت نازل ہوئی:

دَالَّذِيْنَ يُتَوَقَّدُنَ مِنْكُمْ وَيَلَدُدُونَ أَذُواجًا تَمْ مِن عَهِ وَلَا فُوت مِوجا عَمِي اور بيويال چور جاعي يَتَكَرَّيُصُنَ بِأَنْفُسِهِنَ أَذَبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشُرًا مَنْ وَهُورَ مِن اللهِ اللهِ الله اوردي ون عرب مير كيس

(البقره:۲۳۳)

اوراس کے بعد سورہ طلاق کی ہے آیت نازل ہوئی: دَاُولَاتُ الْاَصْمَالِ اَجَلْهُنَّ اَنْ يَصَعَعُنَ حَمْلَهُنَّ أَنْ يَصَعَعُنَ حَمْلَهُنَّ أَنْ يَصَعَعُنَ حَمْلَهُنَّ أَنْ يَصَعَعُنَ حَمْلَهُنَّ أَنْ يَصِعَلَ مِنْ عَمَلَ وَضِعَ كُرِنا ہے۔ (اطلاق: ۲)

(انظلال:٣) ما سالاف

حضرت ابن مسعودی مرادیہ ہے کہ اگر یہاں نئے ہوتو متاخر آیت نائے ہوگی کینی الطلاق برہ ورنٹھیں ہے کہ یہاں پر کئے نہیں ہے بلکہ اہترہ متاہم البقرہ بہت کا عموم الطلاق بہ سے تحصوص ہے امام ابوداؤد نے اپنی سند کے ساتھ بہدیت روایت کی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بینچی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بید کہتے ہیں کہ حالمہ یوی وہ عدت گر ارے گی جس کی مدت دونوں عدتوں (چارہ ماہ دس دن اور وضع حمل) میں سے زیادہ ہو تب حضرت ابن مسعود نے کہا: چوشن چاہے میں اس سے اس دونوں عدتوں (چارہ ماہ دس دن اور وضع حمل) میں سے زیادہ ہو تب حضرت ابن مسعود نے کہا: چوشن چاہے میں اس سے اس پر لعان کر سکتا ہوں کہ '' النساء القصری'' مورة البقرہ کے بعد منازل ہوئی ہے اور اس حدیث میں بدلیل ہے کہ سورت النساء کی صفت القصری جائز ہے کہ القصری علیہ مورت النساء کی اور تر آن مجید کی کی سورت کو قصری یا حدیث بین عابت رضی اللہ عنہ کا بیتوں کا بیت ہے کہ لیمی سورت والی میں سے کمی سورت الاعراف طول ایک امراضا فی ہے اور حضرت زید بن خابت رضی اللہ عنہ کا بیتوں خابت ہے کہ کمی سورت والی میں سے کمی سورت الاعراف

اس تفصیل کوذ کر کرنے ہے ہمارا صرف اتنا مقصد ہے کہ سورۃ الطلاق کانا م احادیث میں النساءالقصریٰ بھی ہے۔ سورت الطلاق کا سبب نزول

ال سورت كرزول كاسباس مديث من بيان كيا كياب:

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیوی حائض تھیں اور انہوں نے ان کوطلاق وے دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس واقعہ کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے اور قر مایا: اس کو چاہیے کہ وہ اس طلاق سے رجوع کرے 'پھر اس کو اپنے پاس روکے رکھے تی کہ وہ حیض سے پاک ہوجائے 'پھر اس کو (دوبارہ ) حیض آئے پس وہ اس سے پاک ہوجائے 'پھراگراس کی رائے یہ ہو کہ وہ اس کوطلاق دیتو اس کو اس طهر میں طلاق وے جس میں اس نے جماع نہ کیا ہوسویہ وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔

( صحح البخاري رقم الحديث: ۴۹۰۸ سنن ابودا ؤ درقم الحديث: ۲۱۸۱ مسندامهر ۲۳ ص۲۱)

الطلاق ۲۵: قد سمع الله ٢٨ ا مام ابن الصريس ٔ امام ابن النحاس ٔ امام ابن مردوبيه اور امام بيهم ق نے روايت كيا ہے كہ حضرت ابن عباس رضى الله عنبما نے فرمايا: سورة الطلاق مدينه يس نازل موئى بيد (الدراكمة ون ٨٥ ١٤ داراحياء الراث العربى بيروت ١٣٢١ه ) ترتیب نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۹۹ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۲۵ ہے۔ سورة الطلاق كي سورة التغابن سے مناسبت سورة التغاين ميس ب: اے ایمان والو! تمباری بوبوں میں سے اور تمباری اولار يَا يُتُهَا الَّذِينَ امْنُوْ آ إِنَّ مِنْ اَذْوَاجِكُمْ وَأُولَا وَكُمْ میں سے کھ تمہارے دشمن ہیں پس تم ان نے ہوشیار رہو۔ عَلُاوًا لَكُوْ فَا مُلَا زُوْهُمْ " . (التنابن ١٣٠) اور ہیو یوں کی عداوت بعض او قات طلاق تک پہنچا دیت ہے اور اولا د کی عداوت بعض اوقات اس حد تک پہنچا دیتی ہے کہ انسان این اولا د برخرج کرنا بند کرویتا ہے کی مصحف کریم میں سورۃ التفاین کے بعد سورۃ الطلاق رکھی گئی کیونکہ اس میں طلاق کے اور مطلقہ عورتوں اور اولا و برخرج کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سورة التفاين كي ترمين ارشادفر ماياتها (الله ) ہرغیب اور ہرشہادت کا جاننے والا ہے۔ عُلِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادُةِ . (التفاين: ١٨) اورسورة الطلاق كي آخريس ب ' اور بے شک اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے O وَاتَ اللهَ قُلْ أَحَاظُ لِكُلِّ شُيءٍ عِلْمًا ٥ (الطلاق:١٢) اور اس طرح سورة التعابن اورسورة الطلاق دونوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت اور عموم کو بیان فرمایا بورة الطلاق كے مشمولات<sup>.</sup> اں سورت کواللہ تعالی نے طلاق برطریقہ سنت کے احکام سے شروع فرمایا ہے جس کے بعد عدت کا شار شرعا سیح ہوتا ہے اور پیکہ اللہ تعالی کے خوف کوول میں رکھ کرعدت کے ایام کو پیچے سیح شار کیا جائے اور اگر صرف ایک طلاق یا ووطلاقیں وی گئی ہیں تو عدت کے اندر رجوع کر لیا جائے اور عدت پوزی ہونے کے بعد عورت آزاد ہوگی خواہ ای مللے خاوند سے دوبارہ نکاح کرلے یا کسی اور سے اور اگر اس نے تین طلاقیں دے دی ہیں تو پھر تحلیل شرع کے بغیر رجوع جہیں ہوسکتا۔ غیر حامله مطلقه عورت کی عدت تین حیض ہے اور جس عورت کو بڑھا پے یا بیاری کی وجہ سے حیض ندآتا ہو یا وہ عورت ناپالغہ ہوتو ان تمام صورتوں میں اس کی عدت تین حیض ہے اور اگر مطلقہ عورت حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل عدت کے اندر مطلقہ عورت کو کھانے پینے کا خرچ اور رہائش مہیا کرنے کا حکم ہے اور وہ اپنی آیدنی کے اعتبار سے خرچ اور ر ہائش مہیا کرے گا اور بچہ کو دودھ پلانے کی اجرت دینا بھی اس پر لا زم ہے۔ 🖈 اس سورت کے اختیام میں احکام بترعیه کی خالفت کرنے اور الله تعالی کی حدود سے تجاوز کرنے سے ڈرایا ہے سابقہ

امتوں میں ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام ہے بغادت کی تھی انجام کاران پر جوعذاب نازل کیا گیا اس کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ سے ڈرنے اور تقوی افتیار کرنے کی تاکید فرمائی اور بدیتایا ہے کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تم پر الله

تعالی کی آیات تلاوت کرتے ہیں تا کہ آپ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کوفش کے اندھروں سے نکال کر ہدایت کے نور میں لے آئی اور جومؤمنین اللہ تعالی کے احکام پرعمل کریں گے اللہ تعالی ان کو واکی جنتیں عطافر فرمائے گا۔

اس مختصر تعارف اورتم ہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تو فیق اور اس کی امداد کے بھرو سے پرسورۃ الطلاق کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کرر ہاہوں۔

غلام رسول سعیدی غفرایهٔ خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیهٔ بلاک نمبر۱۵ نیر رل بی ایریا مرا چی-۳۸ ۱۲۲ دوالح ۱۲۲۵ اس/۴ فروری ۲۰۰۵ م موبائل نمبر ۲۱۵ ۲۳۰۹ - ۳۳۰





جلددوازدتم

اپنا کام پورا کرنے والا ہے بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے 🔾 اور تمہاری عورتوں میں ۔ جو حیص سے مایوں ہو چکی ہیں اگر تم کو ان کی عدت میں شبہ ہو تو ان کی عدت تین ماہ اور وہ عورتیں جن کا حیض ابھی نہیں آیا (ان کی بھی یہی عدت ہے) اور خاملہ عورتوں کی عدت وصع محمل ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسائی کر دے گا O یہ اللہ کا آ ہے جواس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اور جوانٹد ہے ڈرےالٹداس کے گناہوں کومٹا دے گا اوراس کے ثوابہ دے گا0 ان (مطلقہ ) عورتوں کو اپنی وسعت کے مطابق و ہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اور ان کو ننگ کرنے کے ۔ ان کو تکلیف نه پہنچاؤ اور اگر وہ حاملہ ہوں تو وضع حمل تک ان کو خرج دو اور اگر وہ تہارے لیے ( بح پلامیں تو ان کو ان کی اجرت دؤ اور رواج کے مطابق آپس میں مشورہ کر لؤ اور کرو تو کونی دوسری عورت دوده یلا دے کی O صاحب حیثیہ کو جانے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جو تنگ دست ہوتو اس کو جو اللہ نے (مال) دیا ہے اس میں

جلددوازدتهم

تبيار الترآر

# الله يعلا ع

ے خرج کرے اللہ کی مخص کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا اس کو (مال) دیا ہے اور عقریب اللہ مشکل کے بعد آسانی

## يوراع دسران

اللد تعالیٰ کاارشاد ہے: اے نی کمرم! (مؤمنوں ہے کہیے) جبتم (اپنی)عورتون کوطلاق دوتو ان کی عدت کے وقت (طبر ہلامباشرت) میں ان کوطلاق دو اورعدت کا شار رکھؤ اور اللہ ہے ڈرتے رہؤ جوتمہارا رب ہےتم ان کو( دورانِ عدت ) ان کے وں سے نہ لکالواور نہ وہ خود نگلیں سوااس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں ٔ اور بیاللّٰہ کی حدود ہیں ٔ اور جس نے اللّٰہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنی جان برظلم کیا'تم کومعلوم نہیں شاید اس کے بعد اللہ کوئی ٹی صورت پیدا کر دے O (اطلاق: ا) مسكه طلاق ي محقيق

" اَلطَّلَاقُ مَتَرَّتُونِ" " (ابقره: rra\_rra) كَي تفسير مِين بم في طلاق كي تمام ببلوون بربهت شرح وسط سي كتهائ طور ذمل میں ہم وہ عنوانات لکھ رہے ہیں جن کے تحت ہم نے مسئلہ طلاق پر کھا ہے:

(۱) طلاق کا کنوی معنیٰ (۲) طلاق کا اصطلاحی معنیٰ (۳) طلاق کی اتسام (۴) طلاق کیوں مشروع کی گئی (۵) صرف نا گزیر حالات میں طلاق دی جائے (۱) صرف مرد کو کیوں طلاق کا اختیار دیا گیا (۷) طلاق میں عورت کی رضامندی کا اغتبار کیوں نہیں ہے( ۸) خلع (۹) قاضی اور حکمین کی تفریق (۱۰) تین طلاقوں کی تحدید کی وجوہات مصالح اور حکمتیں (۱۱) سنت کے مطابق اور احسن طریقہ سے طلاق دینے کے فوائد(۱۲) طلاق کی تدریج میں مردکی اور تحدید میں عورت کی رعایت ب (۱۳) ایک مجلس میں دی گئی نتین طلاقوں کے نتائج (۱۴) بہ یک وقت دی گئی نتین طلاقوں کے حکم میں جمہور کا مؤقف (۱۵) بہ یک وقت دی گئی تین طلاقوں میں علماء شیعہ کا مؤتف (١٦) تین طلاقوں کو ایک طلاق دینے پرشخ این تیمیہ اوران کے موافقین کے دلائل (۱۷) شخ ابن تیمیداوران کے موافقین کے دلائل کے جوابات (۱۸) شیح فاطمہ پر قیاس کے جوابات (۱۹) حضرت عمر پر عہدرسالت کے معمول کو بدلنے کے الزام کے جوابات (۲۰) سیح مسلم کی زیر بحث روایت غیرسیح اور مردود ہے(۲۱) سیح مسلم کی زیر بحث روایت کے غیر سیح ہونے ہر دوسری دلیل (۲۲) اعتبار راوی کی روایت کا ہے یا اس کی رائے کا (۲۳)مسلم میں دوج طاؤس کی روایت کے غلط اور شاذ ہوئے پر مزید دلائل (۲۳) طاؤس کی روایت کا سیح تحمل (۲۵) حضرت رکانہ سے متعلق مسند احمد کی روایت کی تنی اقسام (۲۷) حضرت رکانہ سے متعلق صحاح کی روایت کی تقویت (۲۷) جضرت رکانہ سے متعلق سنن ابوداؤ د کی ایک شاذ روایت کےضعف کابیان (۲۸) یہ یک وقت دی گئی تئین طلاقوں کے تین ہونے پر جمہور کے قرآن مجید سے دلائل (۲۹) قرآن مجید ہے استدلال پر اعتراض کے جوابات (۳۰) بدیک وقت دی گئی تین طلاقوں پر جمہور فقہاء اسلام کے احادیث سے دلائل (۳۱) حضرت عویمرکی حدیث سے استدلال پر اعتراض کے جواہات (۳۲) تعجین کی ایک اور حدیث سے استدلال پر اعتراض کے جوابات(۳۳) سعید بن خفلہ کی روایت کی تحقیق (۳۴) سنن نسائی کی روایت سے استدلال پر اعتراض کا جواب(۳۵) بہ یک ونت دی گئی تین طلاقوں کے واقع ہونے میں آ ٹارِصحابہ اور اقوالِ تا لیعین (۳٪)جسعورت کو خاوند خرج نہ دے اس کی گلوخلاصی میں مذاہب ائمہ(۳۷) خرج سے محروم عورت کی گلوخلاصی پر جمہور فقہاء کے ولائل

(۳۸) نماق میں دی ہوئی طلاق کا نافذ ہونا (۳۹)عدت وفات کا بیان اور عدت کی تعریف (۴۰ )عدت کے مسائل اور شرعی احکام ۔

يرطويل بحث تبيان القرآن جاص ٨٨٩ ٥٠ مين يهيلي مولى ہے۔

'' وَالْنَ عِنْفَتْكُونِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ م

اس كے عنوانات بير بين:

(۱) اختلاف زن وشو ہر میں دونوں جانب سے مقرر کر دہ منصف آیا جا کم ہیں یا دکیل (۲) اگر شو ہر بیوی کوخر جی دے نہ طلاق تو آیا عدالت اس کا فکاح فٹے کر سکتی ہے یا نہیں؟ (۳)عدالت کے فٹے فکاح پر اعتراضات کے جوابات (۴) قضاء علی الغائب کے متعلق فدا ہب ائمہ (۵) قضاء علی الغائب کے متعلق احادیث (۲) دفع حرج مصلحت اور ضرورت کی بناء پر ائمہ ثلاثہ کے فدا ہب پر فیصلہ اور فتو کی کا جواز (۷) جو شخص اپنی ہیوی کو ندخرجی دے نہ آباد کر بے اس کے متعلق شریعت کا تھم۔

به ابحاث تبیان القرآن جهم ۲۲۸ ۱۲۰ میں پھیلی ہوئی ہیں۔

طلاق کی ابحاث میں درج ذیل عنوانوں کا مطالعہ بھی مفیدرہے گا:

- (۱) ظبهار کی تعریف اس کا حکم اوراس کا کفاره نتیان القرآن ج وص ۲۷۲ ـ
- (٢) بيوى كوطلاق كى شيت سے مال بہن كہنے كاشرى تھم تبيان القرآن جوس ٣٥٥ سـ ٣٥٠\_
- (٣) ہوی کوطلاق کا اختیار دینے ہے وقوع طلاق اور مدت اختیار میں مذاہب فقہاء نتیان القرآن جے وص سے ۱۲–۱۲۱۸۔
  - (٧) اجنبي عورت كوتعليقاً طلاق دينه مين مذاهب ائمهُ تبيان القرآن ٥٥٠ ٥٥٠ ـ
- (۵) اجنبی عورت کوتعلیقاً طلاق وینے کے متعلق فقہاء احناف کے مؤقف پر قرآن اور سنت سے وااکل تبیان القرآن جو مص-۵۱۔
- (۲) احبنیعورت کوتعلیقاً طلاق دییے میں فقہاءا حناف کے مؤتف پر آ ٹارسحابہاور فآوی تابعین سے دلائل بتیان القرآن ح9ص ۵۱۱ \_
  - (٤) مطلقات كي اقسام اورمتاع كابيان تبيان القرآن جوص٥١٠ \_
    - (۸) سراح جمیل کامعنی۔

ایک لفظ کے ساتھ اورایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقوں کے متعلق فقہاء حنبلیہ کی تحقیق

جب تین طلاقیں ایک لفظ سے دی جائیں مثلاً کوئی شخص اپنی ہوی سے کہے: میں نے تم کو تین طلاقیں دیں یا ایک مجلس میں تین لفظوں سے تین بارطلاق دے مثلاً اپنی ہوی سے کہے: میں نے تم کوطلاق دئ گھر دوسری بار کہے: میں نے تم کوطلاق دئ گھر تیمرری بار کہے: میں نے تم کوطلاق دی تو ہر چند کہ بیطلاق ضلاف سندھ ہے اور اس کوطلاق بدی کہا جاتا ہے گریہ تیزوں طلاقیں واقع ہوجا کیں گئے۔ شی گا گئے اللہ بن احمد بن تیمیة الحرائی الحسنیلی التوفی ۲۸کھ نے اس کی مخالفت میں بہت علو کیا ہے اور اس دونوں صورتوں میں بیر کہا ہے کہ لفظ واحد سے تین طلاقیں دی جا کیں یا ایک مجلس میں تین لفظوں سے تین طلاقیں دی جا کیں ہرصورت میں ایک طلاق واقع ہوگی اور چونکہ ابن تیمیدا ہے آ ہے کو خبل کہتے ہیں اس لیے ہم اس مسئلہ میں فتہا ہے صنبلیہ کا خبرے دکر کردے ہیں:

علامه ابوالقاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن احمد الخرقي أحسنبي المتوفى ٣٣٣٥ وكلصة بين:

جلد دواز دہم

(۲۰۱۷) مسئلہ: جب کوئی شخص تین طلا قیں ذے اور نبیت ایک طلاق کی کرے تو وہ تین طلاقیں ہی ہوں گیا۔ اس کی شرح میں علامہ موفق الدین عبداللہ بن احمد بن قد امہ خیلی متو فی ۹۲۰ ھے کصتے ہیں:

، من مرس میں طواحہ وں معرین جہ معدی معرف مارے کی سوئی میں مصطلح ہے۔ جب کوئی شخص اپنی میوی سے کھے بتم کو تین طلاقیں 'تو وہ تین طلاقیں ہیں' خواہ وہ ایک طلاق کی نیت کرے۔ ہمارے علم میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ لفظ تین' تین عدد میں صرح کے اور نیت صرح کے معارض نہیں ہو سکتی' کیونکہ وہ لفظ سے

یں مان وں موجہ سے صرف نیت کو کی عمل نہیں کرتی 'اور لفظ صرح کو ڈی ہے وہ نیت کے بغیر بھی عمل کرتا ہے' پس ضعیف تو ی کے معارض نہیں ہوسکتا جس طرح قیاس نص کے معارض نہیں ہوسکتا۔ (اُم فی لابن تدامہ می الشرح الکبیرین ۸۸ ۸۰۰ دارالفکر بیروت)

علامة شمل الدين عبدالرحمن محمد بن احمد بن قد امه المقدى المستعلى التوفى ٦٨٢ ه<u>ه لكست</u>ه بين:

اگر کسی شخص نے ایک کلمہ سے تین طلاقیں دیں تو ہتیوں طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی اور اس کی ٹیوی اس پرحرام ہوجائے گی' حتیٰ کہوہ کسی دوسرے شوہرے نکاح کرئے خواہ وہ مہائشرت سے پہلے تین طلاقیں دے یا مباشرت کے بعد تین طلاقیں دے۔ حضرت این عباس حضرت ابو ہریرہ 'حضرت ابن عمر'حضرت عبداللہ بن عمر وُحضرت ابن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ عنہم کا یمی

مؤتف ہے اور بہی تول اکثر فقہاء تابعین اوران کے بعد کے اتمہ کا ہے۔

اس کے برخلاف عطاء ٔطاؤیس ٔ معید بن جبیز ابوالشعثاء اور عمرو بن دینار بہ کہتے تھے کہ جس تخص نے کواری عورت کو تین طلاقیں ویں تو وہ ایک طلاق ہے اور طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اصلاح کیا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ عایہ وہلم کے عہد میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت نیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دوسالوں میں تین طلاقوں کوایک طلاق قرار دیا جاتا تھا۔ جھرت عمر نے کہا: لوگوں نے اس کام میں جلدی کی جس میں ان کے لیے تا خیرکی عجاکش تھی کیس اگران کی دی ہوئی طلاقوں کو ہم ان پر نافذ کر دیں چھرا ہے نے ان کی طلاقوں کوان کے اوپر نافذ کر دیا۔

( صَحِيم مسلم رقم الحديث: ۱۳۷۲ منن ايودا ؤدر قم الحديث: ۲۰۰۰ ۲۱۹۹ منن نسائی رقم الحديث: ۲۳۰ )

اور سعید بن جیر عمرو بن دینار مجاہد اور مالک بن الحارث نے حضرت این عباس سے طاقس کی روایت کے خلاف روایت کیا ہے اور اس حدیث کو بھی امام ابوداؤ دنے روایت کمیا ہے: تین طلاقوں کے نافذ ہونے 'کے متعلق امام ابوداؤ دک روایات حسب ذمل میں:

مجاہد کہتے ہیں ہے کہ میں حضرت این عہاس رضی اللہ عنہا کے پاس تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا 'پھراس نے کہا: اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں' حضرت این عہاس رضی اللہ عنہا خاموش رہے تی کہ میں نے تمان کیا کہ حضرت این عہاس اس کی بیوی اس کی طرف لوٹا دیں گئے پھر حضرت این عہاس نے فرمایا: تم میں سے ایک شخص جِلتا ہے پھر جہالت کے تھوڑے پر سوار ہوتا ہے پھر کہتا ہے: اسے این عہاس! اے این عہاس! اور بے شک اللہ نے فرمایا ہے:

وَمَّنُ يَّتِّقِ اللَّهَ يَجْدَلُ لَّكُ مَخْرَجًا ٥ (اطلاق: ٢) اور جوالله عدارتا بالله اس كے لي نجات كى راه پيداكر

ويتاہے0

اورتو الله ہے تیں ڈرا اور اللہ کے تیرے لیے نجات کا راستہ تہیں نکالائتو نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تیری بیوی تیرے نکاح سے نکل گئی۔(شن ابوداؤ دقم الحدیث: ۲۱۹۷)

ا مام الوداؤ د نے کہا: اس جدیث کوحمیداعرت وغیرہ نے از مجاہداز این عباس روایت کیا ہے اور شعبہ نے از عمرو بن مرہ از سعید بن جبیراز این عباس روایت کیا ہے اور ایو نے اور این جرتج دونوں نے از عکرمہ بن خالد از سعید بن جبیر از ابن عباس

جلددوازدتهم

روایت کیا ہے اور این جمرت نے از عبد الحمید بن رافع از عطااز ابن عباس روایت کیا ہے اور الاعمش نے از مالک بن الحارث از این عباس روایت کیا ہے اور ابن جمرت نے از عمرو بن وینار از ابن عباس روایت کیا ہے اور بیرسب کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے تین طلاقوں کو نافذ کر دیا اور پک بارگی تین طلاقیں دینے والے کی ہوئی اس کے نکاح سے نکل گئی جیسا کہ از ابوب از عبد اللہ بن کیٹر از مجاہد از ابن عباس روایت ...

خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ابن عباس کے پانچ شاگر د ( مجاہد ٔ سعید بن جبیر ٔ عطا' مالک بن الحارث اور عمر و بن دینار ) حضرت ابن عباس سے بیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے اکٹھی تین طلاقیں دینے والے پر تین طلاقیں نافذ کر دیں اور اسکیلے طاؤس کی روایت ان سب کے خلاف ہے اس لیے اس کو طاؤس کا وہم قرار و یا جائے گا۔

علامتمس الدین مقدی صلی فرماتے ہیں جضرت ابن عباس کا فتوی طاؤس کی روایت کے خلاف ہے۔

ا مام الدارتطنی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میر ہے بعض آیا ، نے اپنی ہوئی کو ہزار طلاقیس دیں 'اس کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا: یارسول اللہ انتخارے باپ نے ہماری ماں کو ہزار طلاقیس دی ہیں پس اس کے لیے کوئی نجات کی راہ ہے؟ آپ نے فرمایا : تمبارا باپ اللہ سے نہیں ڈرا کہ اللہ اس کے لیے کوئی نجات کی راہ زکالیا' خلاف شنت تین طلاقوں ہے اس کی ہوئی اس کے نکاح سے نکل گئی اور نوسوستانو ہے اس کے گلے میں گناہ ہیں ۔ (سنن دارتطنی قرم الحدیث ۲۸۷۷)

اور اس کی عقلی دلیل میہ ہے کہ نکاح انسان کی ملکت ہے اور ملکیت کا ازالہ جس طرح متفرق طور پرضیح ہے اس طرت اجماعی طور پر اور دفعۃ بھی صبحے ہے اور رہی حضرت ابن عباس کی حدیث تو ان سے اس کے خلاف زیادہ اسانید کے ساتھ مروئ ہے اور اس پر ان کا فتو کی بھی ہے۔

اثر م نے کہا: میں نے ابوعبد اللہ سے حضرت ابن عباس کی حدیث کے متعلق سوال کیا کہ آپ کس دلیل سے ان کی حدیث کورد کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا: اس وجہ سے کہ بہ کش ت راویوں نے حضرت ابن عباس سے اس کے خلاف روایت کیا ہے' پھر متعدد اسانید کے ساتھ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ تین طلاقیں ہیں۔

جكددواز دهم

وضاحت ہے'اس کوہم عنقریب بیان کریں گے )۔(اکثر حالکیرع المغن جے ۸س ۲۹۱۔۲۶ موضحاؤٹر جا' دارالفکڑ ہیردت) ایک لفظ کے ساتھ اور ایک مجلس کی تین طلاقو ں کو تین طلاقیس قر ار دینے کی ا حادیث

حضرت ہمل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عویم رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نے آپس میں لعان کیا اور ہیں بھی لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وحلم کے پاس تھا'جب وہ ایک دوسرے پر لعنت کرنے سے فارغ ہو گئے تو حضرت عویمر نے کہا: یارسول اللہ! اب اگر میں اس عورت کواپنے نکاح میں رکھوں تو میں جھوٹا ہوں گا پس انہوں نے آپ کے حکم دینے سے مملے اس عورت کوئین طلاقیں دے دیں۔

پ ب ب الناری رقم الحدیث: ۵۳۰۸ سن ابوداو در فم الحدیث: ۲۲۵۱ ۱۳۳۵ سنن نسانی رقم الحدیث: ۳۳۹۹ سنن این ماچه رقم الحدیث: ۲۰۷۱) حصرت مجمود بن لبید رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کو میز خبر دی گئی که ایک شخص نے اپنی بیوی کو اسمنی تنین طلاقیں دے دیں تو رسول الله صلی الله علیه وسلم غضب ہیں آ کر کھڑے ہو گئے اور فر مایا: میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور الله کی کما ب کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے حتی کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا: یارسول الله ایس اس کو تل نہ کر دوں!

(سنن نبائي رقم الحديث:٣٣٩٨)

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عویمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاقیں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین طلاقوں کونا فذکر دیا۔ (منن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۲۵۰)

اس صدیت میں اس کی واضح تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسمی دی گئی تین طلاقوں کو نافذ کر دیا۔ میصحاح ستہ کی احادیث ہیں اب ہم دیگر کتب احادیث سے احادیث بیش کر رہے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں ان میں دوٴ تین حدیثوں کی سخوضعیف ہے جن کی ہم نے تعیین کر دی ہے کیکن ہم ان کوا حادیث صحیحہ کی تایید اور تقویت میں پیش کر رہے ہیں ٹیز ان احادیث کی متعدد اسانید ہیں اور تعدد اسانید سے وہ حدیث

حسن لغیرہ ہو جاتی ہیں آ خرمیں ہم سنن ابوداؤ دکی احادیث سے مزید وضاحت کریں گے۔ سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حفص بن المغیرہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عہد میں ایک نیوی فاطمہ

بت قیس کوایک لفظ کے ساتھ تین طلاقیں دیں اور رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی کواس ہے الگ کر دیا۔

(سنن دارقطني رقم الحديث: ١٨٥٨ سنن يسبقي ح يص ٣٢٩)

سعید بن جیر ُحصّرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دین ڈ حصّرت ابن عباس نے فر مایا: اس میں ہےتم کوئین طلاقیں کافی ہیں اورنوسوستانو ہے طلاقیں چینوڑ دو۔

(سنن دارقطني رقم الحديث: ٣٨٥٩ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١١٢٥٠ سن بينق ج يس ٢٣٧)

شیر سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہاکے پاس ایک تخص نے آ کر کہا کہ بیس نے اپنی بیوی کو بترار طلاقیس وی ہیں محضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے فرمایا: تین طلاقوں نے تمہاری بیوی تم پر حرام کر دی اور بقیہ طلاقوں کے ساتھ تم نے اللہ کی آیتوں کو فداق بنایا ہے۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۱۳۵۳ سنن دار تطنی رقم الحدیث کا مند سنان فی جم رقم الحدیث سناسن ابودا ذرقم الحدیث ۱۳۱۷ سنن بیکی جمع سے ۳۳ جافظ این تجرعسقلانی نے کہاے: اس مدیث کی سند سختے ہے)

مجاہد بیان کرتے بین کر حضرت این عباس رضی اللہ عنہا ہے ایک شخص نے سوال کیا کہ اس نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دیں بین حضرت ابن عباس نے کہا:تم نے اپنے قَبِّب کی نافر مانی کی اورتم اپنی بیوی ہے الگ ہو گئے اورتم اللہ سے نہیں ڈرے کہ اللہ

جلد دواز دہم

تمهارے لیے کوئی نجات کی راہ نکالٹا۔ (سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۲۸۱۱ سنن پہلی ج2ص ۲۳۷)

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ قریش کا ایک شخص حضرت این عہاں کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے این عہاں! میں نے اپنی بیوی کوئین طلاقیں دے دیں میں اس وفت غصہ میں تھا حضرت این عہاں نے کہا: بے شک ابن عباس اس کی طاقت نہیں رکھتا کہتمہارے لیے اس چیز کو حلال کر دے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے 'تم نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور اپنی بیوی کو اپنے او پر حرام کر دیا' اور بے شک تم اللہ سے نہیں ڈرے کہ وہ تمہارے لیے نجات کی کوئی راہ ڈکا تا۔

(سنن دارقطني رقم الحديث:٣٨٠٢ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث:١٣٥٢)

حبیب بن الی ثابت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا: میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں ویں ہیں' حضرت علی نے فرمایا: تین طلاقوں نے تیری بیوی کو ہتھ پر حرام کر دیا اور باتی طلاقوں کو تو اپنی عورتوں میں تقسیم کردے۔ (سنن دارتطنی رقم الحدیث: ۳۸۸۰ مصنف ابن ابی شیبہ ۳۳۵۲۔ رقم الحدیث: ۱۷۸۰ سنن بیتی جے میں ۳۳۵)

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ستاروں کی تعداد کے برابر طلاق دی' حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس نے سنت میں خطا کی اور اس کی بیوی اس پر حرام ہوگئے۔ (سنن واقطنی

رقم الحديث: ٣٨٨١ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ١٣٣٤ مصنف ابن الي شيبر ٢٣٥ ١٣٠ \_ وقم الحديث: ١٤٨١٣ سنن بيبق ح يص ٣٣٧)

سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہا کے نکاح میں عائشہ شعبہ تھی اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہا کے نکاح میں عائشہ شعبہ بھی اور جب مبارک ہو خصرت علی رضی اللہ عنہ شہبہ ہو گئے اور حضرت حسن کی بیعت خلافت کی گئی تو اس نے کہا:اے امیر المؤمنین! آپ کو خلافت مبارک ہو خصرت حسن نے فرمایا: حصرت علی شہبہ ہو گئے اور تم ہو گئی ۔ حضرت حسن نے اس کی طرف دس ہزار درہم بہطور متعہ کے بیسجے اور بقیہ ہم اکتھا کر کے بیٹھ گئ متی کہ اس کی عدت پوری ہو گئی ۔ حضرت حسن نے اس کی طرف دس ہزار درہم بہطور متعہ کے بیسجے اور بقیہ ہم کی افراد میں بھی تو عائشہ شعبہ نے کہا: بیر عبدا ہونے والے مجبوب کی طرف سے تھوڑا ساسان ہے جب حضرت حسن کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ رونے گئے اور کہا: اگر میں نے اپنے نانا سے بید نہ سنا ہوتا یا میر سے والد نے بید نہ کہا ہوتا کہ انہوں نے میر سے نانا سے سے سنا ہے جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ویں خواہ ایک ساتھ خواہ ہر طہر میں ایک تو اس کے لیے اس کی بیوی اس وقت سے سنا ہے جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ویں خواہ ایک ساتھ خواہ ہر طہر میں ایک تو اس کے لیے اس کی بیوی اس وقت سے سالے خبر میں ایک تو اس کے لیے اس کی بیوی اس وقت سے سالے خبر میں گئی جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح نے کرائے تو میں اس سے دوع کر لیتا۔

(سنن دارقطني رقم الحريث: ١٩٠٧ سنن بيهي ج يص ٢ ٣٣٧)

بیر حدیث ایک اور سند سے بھی مروی ہے مگر وہ سند ضعیف ہے۔ (سنن دار تطنی رقم الحدیث: ۲۹۰۷ سنن بیعی ج۲ س ۳۳۷) اس حدیث میں واضح تصریح ہے کہ تین طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو وہ متیوں واقع ہو جاتی ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس تخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اس کی بیوی اس کے زکاح سے نکل جائے گی اور اس نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور سنت کے خلاف کیا۔ (سنن دارتطنی رقم الحدیث:۳۹۰۹ اس مدیث کی سند میں مخد مساحلات سند میں مصرفات میں کر اس میں ادامات تطنی نے اس میں کا کہ مستقد سے بھی مداور کا اس ک

بن اسحاق ہے ہر چند کہ وہ صادق ہے مگر مدلس ہے امام دارتطنی نے اس حدیث کو ایک اور سند ہے بھی روایت کیا ہے۔) حصرت عاکشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی شخص اپنی ہیوی کو تین طلاقیس

دے دیے تو وہ اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور شو ہر سے نکاح نہ کرےاوران میں سے ہرا یک دوسرے کی مبٹھاس نہ چکھ لے۔ ( سنن دارتطنی رقم الحدیث:۳۹۱ اس مدیث کی سند میں کل بن ذیر شعیف رادی ہے۔ )

محمد بن ایاس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٔ حضرت ابو ہر برہ اور حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنهم

تبيار القرآن

ے سوال کیا گیا کہ کنواری افری (غیر مدخولہ) کواس کا شو ہر تین طلاقین دے تو اس کا کیا تھم ہے؟ تو ان سب نے کہا: اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے حتی کہوہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لے۔ (سن ابودادُ در قم الحدیث: ۲۱۹۸)

امام ابوداؤد نے کہا: پہلے حضرت ابن عباس کا قول بیتھا کہ تین طلاقوں کے بعد عورت اپنے خادند کے نکاح سے نکل جاتی ہے خواہ اس سے پہلے مباشرت کی تنی ہو یا نہ کی گئی ہو بعد میں ان کا قول بیتھا کہ بیتھم اس عورت کے ساتھ خاص ہے جو غیر مدخولہ ہولیعنی اس سے مباشرت نہ کی گئی ہو۔

طاؤس بیان کرنے ہیں کہ ایک شخص کو ابوالصہ باء کہا جاتا تھا' وہ حضرت ابن عباس سے بہت سوال کیا کرتا تھا' اس نے کہا کیا آپ کوئیس معلوم کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کومباشرت سے پہلے تین طلاقیں دے دیں تو اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ دکلم کے عہد میں اور حضرت ابو بھر کے دور خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت کی ابتداء میں آلیہ طلاق قرار دیا جاتا تھا؟ حضرت ابن عباس نے فو مایا: کیوں ٹیس! ایک شخص اپنی ہوی کومباشرت سے پہلے تین طلاقیں دیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے عہد میں اور حضرت ابو بھر کے عہد میں اور حضرت عمر کی خلافت کی ابتداء میں اس کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا' پھر جب حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ اس کام کو بے در بے کرنے لگے ہیں (لیعنی غیر مدخولہ اور مذخولہ دونوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے سگ ہیں ) تو انہوں نے فرمایا: ان پر بیریتیوں طلاقیں نافذ کردو۔ (سنن ابوداؤدرقم الحدیث 1913)

ہم پہلے بیان کر پچے ہیں کہ طاوس کی بیروایت شاذہ خضرت ابن عباس کے باتی شاگر دبیروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے باتی شاگر دبیروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس تین طلاقوں کو تین طلاق ہی کہتے سے جیسا کہ ہم سن ابوداوؤ سن داقون اور اگر طلاق ہی کہتے ہیں اور اگر طاوس کی روایت کو سے مان لیا جائے تو اس کا محمل یہ ہے کہ وہ غیر محفول ہے کیونکہ غیر مدخولہ بہلی طلاق سے بائن ہو جائے گی اور باقی ووطلاقوں کا محل نہیں رہے گی اس لیے اس برصرف مدخولہ برمحمول ہے کیونکہ غیر مدخولہ بہلی طلاق سے بائن ہو جائے گی اور باقی ووطلاقوں کا محل میں رہے گئ اس لیے اس برصرف ایک طلاق واقع ہو گی جیسا کہ فیون اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات اور حضرت ابن عباس رضی دی جا نمین کیا جائے گئی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے کہ اللہ علیہ وہا کیا جاچا ہے۔

ایک مجلس کی تین طلاقوں کوایک طلاق قرار دینے برشنے ابن تیمیہ کے دلائل

شیخ تقی الدین احمد بن تیمیة الجرانی التوفی ۸۲۸ ه نے تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیے پر درج ذیل حدیث سے استدلال کیا ہے:

محمد بن اسحاق از داؤد بن الحصين از عکرمه از حضرت ابن عباس رضی الله عنه روايت ئے که حضرت رکانه نے اپنی بیوی کو تين طلاقيس ديں پھروہ نبی سلی الله عليه وسلم کے پاس آئے تو نبی سلی الله عليه وسلم نے ان سے پوچھا: ايک مجلس بيس يا کن مجالس پيس؟ انہوں نے کہا: پلکه ایک مجلس بیس تو نبی سلی اللہ عليه وسلم نے ان کی بیوی ان پر واپس کردی۔

ال مديث كوفل كرنے كے بعد شخ ابن تيميد لكھتے ہيں:

امام احمد بن حنبل نے اس صدیث کو ثابت کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ بیرصدیث رکا نہ کی اس صدیث سے زیادہ تھے ہے جس میں بیدذ کر ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق البیقة وی تھی اور نی صلی التدعلیہ وسلم نے ان سے حلف لے کر پوچھا تھا کہ تم نے اس لفظ سے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے حلف اٹھا کر کہا کہ انہوں نے اس لفظ (البیق) سے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا ہے تو آپ نے ان کی بیوی کو آئیس والیس کر دیا۔ (سنن ایوداؤ در تم الحدیث ۲۰۶۱ سنن این باجہ رتم الحدیث ۲۰۵۱) اس حدیث کے رادی مجہول الصفات ہیں' ان کا عدل (نیک ہونا)اور ان کا حافظ معروف نہیں ہے اس وجہ ہے اس حدیث کو امام احمرُ ابوعبید اور ابن حزم وغیرہم ائمَد حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے' اس کے برخلاف تین طلاقوں والی حدیث کی سند جیر ہے۔ (جموعة انتبادی جسس 190 در الجبیل ریاس ۱۳۱۸)

شخ ابن تیمیہ کے دلائل کے جوابات

شخ ابن تیمیہ نے بیسب خلاف واقعہ لکھا ہے منداحمہ میں میرحدیث اس طرح نہیں ہے جس طرح شخ ابن تیمیہ نے نقل کی ہےاور نداس حدیث کے تحت امام احمد نے وہ تقریر کی ہے جس کوشخ ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے۔ پہلے ہم منداحمہ کے حوالے سے اس حدیث کا صحیح متن فل کرتے ہیں:

" حدثنا سعد بن ابراهيم حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق حدثني داؤ د بن الحصين عن عكومة مولى ابن عباس "-

از حضرت ابن عباس رضی البدعنهمار دایت ہے کہ بنو مطلب کے بھائی حضرت رُکانہ بن عبدیزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دین مجران کو اس پر بہت زیادہ رخ ہوا کیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: تم نے اس کو کیسے طلاق دی تھی؟ انہوں نے کہا: میں نے اس کو تین طلاقیں دیں تھیں 'آپ نے پوچھا: ایک مجلس میں؟ انہوں نے کہا: بی بال! آپ نے فرمایا: بیصرف ایک طلاق ہے اگرتم چاہوتو اس سے رجوع کرلؤ بچر حضرت رکانہ نے اس سے رجوع کرلیا' للہٰ دا حضرت ابن عباس کی بیرائے تھی کہ طلاق ہر طہر میں دیتی جا ہے۔

(منداحمه ج اعن ۲۵ مطبع قديم منداحمه ج من ۲۱۵ مؤسسة الرسالة بيروت ۱۳۲۰ه )

شنخ ابن تیمید کا اس حدیث کی سند کو جید کہنا غلط ہے ٔ در حقیقت اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ شعیب الارنؤ وط اور دیگر محققین اس حدیث کی سند کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

سعیب الاراؤ وط اور دیر مین ال حدیث می سندی میں اربے ہوئے تعظیم ہیں: اس حدیث کی سند ضعیف ہے واؤ دین الحصین نے عکرمہ سے روایت کی ہے اس میں سقم ہے۔علی بن المدین نے کہا:

عن سامت کیا گیا ہے وہ منکر ہے۔ ابوداؤو نے کہا: داؤد بن الحسین کی جوروایات اپنے شیوخ سے ہیں وہ درست ہیں اور اس کی عکرمہ سے جوروایت ہے وہ منکر ہے۔ حافظ ڈنہی نے کہا: اس کی غرائب منکر ہیں۔ حافظ ابن تجرنے کہا: عکرمہ کے سوا اس کی روایات تقد ہیں۔

حافظ تیہی نے کہا: اس حدیث کی سند حجت نہیں ہے جب کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما کے آٹھے شاگر دوں نے اس کے خلاف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما کا فتو کی روایت کیا ہے اور حضرت رکانہ کی اولا دان کے اقوال سے زیادہ واقف تھی اور نہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے ایک طلاق دکی تھی۔ (سنریبی جے س ۳۳۹)

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند پر اعتراض ہے کیونکہ ابن جرج نے اس حدیث کو ابورافع کے بعض بیوں سے روایت کیا ہے اور ان کا نام نہیں لیا اور مجہول شخص کی روایت ججت نہیں ہوتی \_(معالم اسنن جسم ۲۳۱)

(حاشيه منداحدج ٢٥ ٢١٥ ـ رقم الحديث: ٢٣٨٤ مؤسسة الرسالة أبيروت)

سنن ابوداؤ دکی اس مدیث ہے بھی شخ این تیمیہ نے استدلال کیا ہے: ابن جرنج بیان کرتے ہیں کہ ابورافع کے بعض بیٹوں نے جھے سے بیان کیا کہ عکرمہ جو حضرت ابن عباس کے آزاد شدہ قلام ہیں وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رکانہ اور ان کے

جلدوازا

اس حدیث کوذ کر کر کے امام ابوداؤدسلیمان بن اضعت متوفی ۱۷۵ هفر ماتے بین:

نافع بن مجیر کی اورعبداللہ بن علی بن برید بن رکانہ کی این باپ سے اور انہوں نے این داوا سے روایت ہے کہ حضرت رکانہ کی این باللہ علیہ وسل کر دی تھی ایر دی تھی اور بی سکی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی ان کو واپس کر دی تھی ایر دایت زیادہ سیح ہے کیونکہ کی فض کی اولا داور اس کے اہل اس کے اقوال کوزیادہ جانے والے ہوتے ہیں اور بے شک رکانہ نے اپنی ہیوی کوطلاق البنة دی تھی اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوایک طلاق قرار دیا تھا۔ (سن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۹۹۲)

فدكور الصدر حديث كا غير محج مونا درج ذيل حديث سيجى ظاهر موتاب امام ابوداؤ دروايت كرت بين

نافع بن مجیر بن عبد بنید بن رکانه بیان کرتے ہیں کہ حضرت رکانه بن عبد بزید نے اپنی بیوی سمیمہ کوطلاق البتة دی اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی خبر دیتے ہوئے کہا: اللہ کی سم! میں نے لفظ البتة سے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا: اللہ کی تم نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا؟ حضرت رکانہ نے کہا: اللہ کی تسم! میں نے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا، تب رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہوی ان کو واپس کر دی بھر حضرت رکانہ نے حضرت عمرضی اللہ عنہ کے تر مانہ میں اپنی بیوی کو دو مربی طلاق دی اور حضرت عثمان کے زمانہ میں تیسری طلاق دی۔

(سنن ابدواؤدرتم الحدیث ۲۰۱۱ سنن ترنی رقم الحدیث ۱۵۱۱ اسنن این ماجدرقم الحدیث ۱۵۵۱ مصنف این الی شیدی ۵۵ سر ۱۵ م امام ابدواؤد فی اس حدیث کودومز پرسندول کے ساتھ روایت کیا ہے (سنن ابدواؤدر قم الحدیث ۲۲۰۱۱) اس کے بعد امام ابدواؤد فرمائے ہیں: بیر حدیث این جریج کی حدیث سے زیادہ سے جس میں ذکر ہے کہ جھڑرت رکا دیے آپی بیوی کوئین اطلاقیں دین تھیں اور بافع بن مجیر اور عبد اللہ بن علی حضرت رکا نہ کے پوتے ہیں اوروہ اپنے وادا کے اقوال سے دوسرول کی بہ نسست زیادہ جانے والے ہیں اور ابن جریج کی حدیث کو ابدورافع کے بعض بیٹوں نے ابدرافع از عکر مداز ابن عباس روایت کیا

ا نام تر ندی نے اس حدیث کوروایت کرنے کے بعد لکھا ہے: طلاق البتہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا اختلاف ہوگی اور اگر تین طلاق کی نبیت کرے گا تو وہ تین طلاقین اور اگر وہ دوطلاقوں کی نبیت کرے گا تو صرف ایک طلاق ہوگی کی ثوری ہوگی اور اگر تین طلاق کی نبیت کرے گا تو وہ تین طلاقین اور اگر وہ دوطلاقوں کی نبیت کی تو ایک طلاق ہواور اگر دوطلاقوں کی بور اہل کوفہ کا قول ہے (الی قولہ ) امام شافعی نے کہا: اگر اس نے ایک طلاق کی نبیت کی تو ایک رجعی طلاق ہواور اگر دوطلاقوں کی نبیت کرے گا تو دوطلاقیں ہوں گی اور اگر تین کی نبیت کرے گا تو تین ہوں گی۔

#### ا یک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینے پرشنے ابن حزم طاہری کار د کرنا

غیر مقلدین حفرات ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیتے ہیں اور طاؤس کی روایت اور حفرت رکانہ کی حدیث سے اس پر استدلال کرتے ہیں طلف کی بات سے ہے کہ شخ علی بن احمد بن حزم ظاہری اندلی متو فی ۴۵۲ چے پر وہ بہت اعتاد کرتے ہیں اور ابن حزم نے ان کے دلائل کا بہت رد کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

جولوگ بیر کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا جائے ان کی دلیل بیرحدیث ہے:

طاؤس نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے عہد میں اور حضرت ابو بکر سے دورِ خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت کے دوسالوں میں تین طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا' پھر حضرت عمر نے کہا؛ لوگوں نے اس کام میں جلدی کی' جس میں ان کے لیے تا خیر کی گنجائش تھی' پس اگر ہم ان پر ان تین طلاقوں کو نافذ کر دیں (تو اچھا ہو') پھر انہوں نے ان بران تین طلاقوں کو نافذ کر دیا۔ (سیجھ سلم رقم الحدیث: ۱۳۷۲)

نیز طاؤس نے بیان کیا کہ ابوالصهباء نے حضرت ابن عباس سے کہا: کیا آپ کومعلوم ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عہد میں اور حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت کے دوسالوں میں تین طلاقوں کو ایک طلاق کی طرف لوٹایا جاتا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہائے قرمایا: ہاں!۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث ۲۲۰۰ سنن نسائی رقم الحدیث ۲۳۰۰) اور انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے:

ابن جرت بیان کرتے ہیں کہ جھے ابورافع کے بعض بیٹوں نے بتایا کہ عکرمہ حفرت ابن عباس سے بیروایت کرتے ہیں کر رکانہ اوراس کے بھائیوں کے باپ عبد بندید نے رکانہ کی مال کوطلاق دی اوراس حدیث میں بیہ ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رکانہ اوراس کے بھائیوں کی مال اپنی بیوی سے رجوع کرلورکانہ کے باپ نے کہا: یارسول اللہ! میں اس کو تین طلاقیں دے چکا ہوں آیے نے فرمایا: جھے معلوم بئتم اس سے زجوع کرلور (سنن ابوداؤ در قم اللہ یہ درجار)

شخ این حزم نے کہا: جن دلاکل ہے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے وہ یہی ہیں اورمؤخر الذکر حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں ابورافع کے بیٹے کا نام نہیں لیا گیا کہ کس بیٹے ہے بیہ حدیث مروی ہے اور مجبول سند ججت نہیں ہوتی اور ابورافع کے بیٹوں میں صرف عبیدالڈ کا ہمیں علم ہے نیاتی سب مجبول ہیں۔

اور رہی وہ حدیث جس کو طاؤس نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار ویا جاتا تھا' اس میں سے مذکور نبیس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا تھایا ایک طلاق کی طرف لوٹایا تھا اور نساس میں سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہا کا کاعلم ہوگیا' پھر بھی آپ نے آپ کو برقر اررکھا اور جحت تب بن سکتی ہے کہ صحیح حدیث سے سے ٹابت ہو کہ بیدآ ہے کا قول ہے ( کہ تین کو ایک قرار دو ) یا بیدآ ہے کافعل ہواور یا آپ کے علم میں سے واقعہ آیا ہواور آپ نے اس برانکار نہ فر مایا ہو ۔ ( الحق بالآخارج ۳۵ سے ۱۳۹۰ داراکت العملیہ 'بیروٹ ۱۳۵۲ھ)

کنٹی حیرت کی بات ہے کہ شخ ابن حزم نے ابورکانہ کی اس حدیث کورد کر دیا ہے جس میں تین طلاق کو ایک طلاق قرار دینے کا ذکر ہے اور شخ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ابن حزم نے طلاق البتة والی حدیث کورد کر دیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کے راو می مجبول ہیں۔ (مجموعة الفتاد کی جسس ۱۹۵) حالا تکہ ابن حزم نے کہا ہے کہ اس حدیث کے راوی مجبول الصفات ہیں جس میں تین طلاق کو ایک طلاق قرار دینے کا ذکر ہے۔

جمہور فقہاء کے نزد یک اکٹھی تین طلاق دینا معصیت اور بدعت ہے اور شنخ این حزم کے نزدیک اکٹھی تین طلاق دینا

عكد دواز دجم

بھی سنت ہے'لیکن بیالیک الگ بحث ہے۔

الطلاق: امیں فرمایا: اے نی مکرم! (مؤمنول سے کہیے)جبتم (اپنی)عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت

(طهر بلامباشرت) میں ان کوطلاق دو۔

مسلَّه طلاق میں نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوندا کرنے کی توجیہ

اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوندا کی گئی ہے اور خطاب میں آپ کی امت بھی شامل ہے اور جمع کاصیغہ آ پ کی تعظیم کو طاہر کرنے کے لیے ہے اور اس آ بت میں عظم عام ہے اور تھم سے مراد تھم شرعی ہے اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ جب وہ اپنی ہیویوں کوطلاق دینے کا ارادہ کریں تو ان ایام میں طلاق دیں جن ایام میں عدت محقق ہو سکے اور نبی صلی اللہ عليه وسلم كوندا كرنے كى حكمت بيے كرآ ب اپنى امت كے امام اور مقتدى بيں اور جب آپ كوجع كے صيفہ كے ساتھ خطاب كيا گیا تو آپ کی امت بھی اس میں داخل ہو گئی اور اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ اے نبی! آپ مسلمانوں سے کہیے کہ جب تم اپنی عورتوں کوطلاق دوتو ان کی عرب کے وقت میں طلاق دو۔

حالت حيض ميں طلاق دينے کي ممانعت

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی حضرت عمر رضی الله عنہ نے مبی اللہ علیہ وسلم ہے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نے فر مایا: اس کے کبو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے اور اس کو ایے پاس رو کے حتی کہ وہ ایے حص سے پاک ہو جائے چراس کو دوسراجیش آئے چرجب وہ پاک ہو جائے تو اس کے ساتھ جماع کرنے سے پہلے اس سے الگ ہوجائے یا اس کو نکاح میں روک لئے لیں بے شک بیدوہ عدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کوطلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ (صحح ابخاری قم الحدیث:۵۲۲۱ صحح مسلم قم الحدیث:۱۳۷۱)

نافع نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت این عمر رضی الله عنهما سے بیسنا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس آیت ک تقسیر میں فرمایا:اپی عورتوں کو ان کی عدت ہے پہلے طلاق دؤلیعنی اس طهر میں طلاق دوجس میں جماع نہ کیا ہو۔سالم بیان ا كرتے بين كه حصرت ابن عمر في اپني بيوى كو حالت حيض مين طلاق دى محضرت عمر في اس بات كا نبي صلى الله عليه وسلم سے ذکر کیا' آپ نے فرمایا: اس ہے کہواس ہے رجوع کرئے چھراس کواس طہر میں طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہو۔ (صحيح مسلمُ كتاب الطلاقُ رقم الحديث: ٢) ﴿

علامه ابو بكررازي فرمات بين: ني سلى الله عليه وسلم في بيان فرماديا كما لله تعالى في جوفر مايا ب: الي عورتو ل كوعدت ك وقت میں طلاق دواس وقت سے کیا مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ طلاق دینے کے لیے اس وقت کومقرر فرمایا ہے جس وقت میں عورت حیض ہے باک ہواوراس وفت میں اس سے جماع نہ کیا گیا ہو۔ طلاق برطر يقدّ سنت كي دوصورتين

علامه ابو مکررازی فرماتے میں: جارے اصحاب کا قول بیہ ہے کہ طلاق برطریقه سنت دوصور تول میں ہے: ایک صورت کا تعلق وقت سے ہے اور وہ رہے کہ طلاق اس طہر میں دی جائے جس طہر میں اس نے اپنی بیوی سے جماع نہ کیا ہو یا اس کی بیوی حاملہ ہواوراس کاحمل ظاہر ہو چکا ہواور طلاق سنت کی دوسری صورت کا تعلق عدد سے ہے اوروہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک سے زیادہ طلاق نددی جائے۔

وقت کی شرط اس تحض کے لیے ہے جوعدت کے لیے طلاق دے ورنہ جس عورت کی عدت نہیں ہے اس کو طلاق دیے

اے ایمان والو! جبتم مؤمن عورتوں سے نکاح کرو پھرتم

مہاشرت سے پہلے ان کوطلاق دے دو تو پھر تمہارے لیے عدت کا

کے لیے اس خاص وقت کی شرط نہیں ہے۔ جو تھی مباشرت سے پہلے اپنی بیوی کوطلاق دے اس کے لیے اپنی بیوی کوچش میں

بھی طلاق دینا حائز ہے۔قرآن مجید میں ہے:

لَاجْنَاحُ عَلَنْكُمْ إِنْ طَلَّقْ ثُوْ النِّسَاءَ مَالَوْ اگرتم این بیویوں کومباشرت ہے پہلے طلاق دو یا مبر مقرر تَمَسُّوْهُنَّ أَوْنَفِي ضُوْالَهُنَّ فَرِيْضَةً ؟ کے بغیرطلاق دوتو تم برکوئی حرج نہیں ہے۔

(البقره:٢٣٤)

يَّا يُقْنَا الَّذِينَ امَنُوْ آاِذَا تَكَحْثُهُ الْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّةً كَلَّقْتُنُو هُنَّ مِنْ قَبْلِ آنْ تَسَتُّوهُنَّ فَمَا تُكُوْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِنَّ وَتَعْتُدُونَهَا \* (الاحراب: ٢٩)

کوئی حق نہیں ہے جس کوئم شار کرو۔ سوجس عورت کومہا شرت سے پہلے طلاق وے وی جائے اللہ تعالی نے اس کی عدت نہیں رکھی پس اس کوطہر میں طلاق وینا بھی جا ہز ہے اور حیض میں بھی۔

طلاق كالغوى معتى

طلاق کا لغوی معنیٰ ہے: نکال کی گرہ کو کھول دینا 'ترک کر دینا' چھوڑ دینا' کسان العرب میں ہے کہ عثان اور زید کی صدیث ے طلاق کا تعلق مردوں سے ہے اور عدت کا تعلق عورتوں ہے ہے۔ (تاج العروس ج۲ص ۲۲۵ مفجوعہ مسبعہ خیریہ مصر ۲۰۱۳) ہ طلاق كالصطلاحي معني

علامه ابن تجيم طلاق كافقهي معنى بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں:الفاظ مخصوصہ كے ساتھ في الفوريا از روپے مآل فكاح كي قيد كوالها دينا طلاق ب\_الفاظ مخصوصه ب مرادوه الفاظ بين جو ماده طلاق يرصراحة يا كنابية مشتل مون أس مين خلع بهي شامل ہے اور نامردی اور لعان کی وجہ سے نکاح کی قید ازروئے مال اٹھ جاتی ہے۔ (الحرارائق جسم ۲۳۵ مطبوعہ مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ) طلاق کی اقسام

طلاق کی تین قسمیں ہیں:احس حسن اور بدی۔

طلاق احسن جن ایام میں عورت ماہواری سے پاک ہواور ان ایام میں ہوی سے مقاربت بھی نہ کی ہوان ایام میں صرف ا یک طلاق دی جائے اس میں دورانِ عدت مرد کورجوع کاحق رہتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد عورت بائند ہو جاتی ہے اور فریقین کی باہمی رضامندی ہے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

طلاق حسن جن ایام میں عورت یاک ہواور مقاربت بھی نہ کی ہوان ایام میں ایک طلاق دی جائے اور جب ایک ماہواری گرر جائے تو بغیر مقاربت کیے دوسری طلاق دی جائے اور جب دوسری ماہواری گرر جائے تو بغیر مقاربت کیے تیسری طلاق دی جائے اس کے بعد جب تیسری مامواری گرر چائے تو عورت مغلظہ ہوجائے گی اور اب شرعی حلالہ کے بغیراس سے دوبارہ عقدنہیں ہوسکتا۔

طلاق بدعی اس کی تین صورتیں ہیں: (۱) ایک مجلس میں تین طلاقیں وفعۃ دی جا کیں خواہ ایک کلمہ سے مثلاثم کو تین طلاقیں وین یا کلمات متعددہ ہے ٔ مثلاً کے بتم کوطلاق دی ٔ تم کوطلاق دی ٔ تم کوطلاق دی۔ (ب)عورت کی ماہواری کے ایام میں اس کو ایک طلاق دی جائے اس طلاق سے رجوع کرنا واجب ہے اور بیرطلاق شار کی جاتی ہے۔(ج) جن ایام میں عورت سے مقاربت کی ہوان ایام میں عورت کو ایک طلاق دی جائے طلاق بدعی کسی صورت میں ہواس کا دینے والا گناہ گار ہوتا ہے۔

( در مخارم عروالمخارج مهم ۳۲۰ ۱۳۲ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ اه

صرت لفظ طلاق کے ساتھ ایک یا دوطلاقیں دی جائیں تو بیطلاق رجعی ہے ادر اگر صرت کفظ طلاق نہ ہو کتا ہہ سے طلاق دی جائے تو بیطلاق بائن ہے مثلاً طلاق کی نیت ہے ہیوی کو ماں بہن کہددے طلاق رجعی میں دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے کہ لیک تیجیلی طلاقیں شار ہوں گی اگر پہلے دوطلاقیں دی تھیں تو رجوع کے بعد صرف ایک طلاقی کا مالک رہ جائے گا طلاق بائن ہوں تو باجمی رضامندی سے دوبارہ عقد ہوسکتا ہے گئی تھیلی کے فی الفور نکاح منقطع ہوجا تا ہے لیکن اگر تین سے کم طلاقیں بائن ہوں تو باجمی رضامندی سے دوبارہ عقد ہوسکتا ہے لیکن چھیلی اطلاقوں کا شار ہوگا۔

آمام شافعی کے نزویک تین طلاقیں دینامباح' وہ طلاق سنت اور طلاق بدعت کے قائل نہیں ہیں۔ابن حزم طاہری کا بھی یمی مذہب ہے امام مالک کے نزویک جس طہر میں جماع نہ کیا ہواس میں ایک طلاق دینا سنت ہے امام احمد کا بھی یمی مذہب ہے۔(امنی مع الشرح جمرح ۲۳۷)

ہے۔ دو ماں مرب ہوں ہے۔ اس اعتراض کا جواب کہ جب حاملہ کو جماع کے بعد ظلاق دینا جائز ہےتو غیر حاملہ کو کیوں جائز نہیں؟

اگر نیاعتراض کیا جائے کہ جاملہ عورت کو جماع کے بعد طلاق دینا جائز ہے تو غیر حاملہ کو اس طہر میں طلاق دینا کیوں جائز نہیں ہے جس میں وہ بیوی ہے جماع کر چکا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں فرق واضح ہے کیونکہ جس طہر میں شوہر نے اپنی بیوی ہے جماع کر لیا اس طہر کے بعد جب تک چیف نہ آ جائے 'یہ معلوم نہیں ہوسکتا کہ اس جماع کے بیچہ میں استقرار حمل ہوا یا نہیں اور عورت کے حاملہ یا غیر حاملہ ہوئے کا پتانہیں چلے گا اور پہتین نہیں ہو سکے گا کہ اس کی عدت تین جیض ہے یا وضع حمل ہے اس لیے بیرقیدر لگائی گئی کہ اگر شوہر کو طلاق دینی ہوتو طہر کے ان ایام میں طلاق دے جن میں اس نے جماع نہ کیا ہو۔ اس کے بعد فریا اور عدت کا شار دکھؤا ور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا دب ہے۔

مدت كالغوى اوراصطلاحي معنى اورعدت كي اقسام

عدت کا لغوی معنیٰ ہے ۔ گننا اورعورت کی عدت ان ایا م کو کہتے ہیں جن کے گزر جانے کے بعد مطلقہ عورت کے لیے نکا ح رنا جائز ہوجا تا ہے۔ غیر حاملہ عورت کی عدت تین چش ہے قرآن مجید میں ہے:

وَالْمُطَلِّقُتُ كِيَّرَبِّضُ مُن اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَ وَالْمُطَلِّقُتُ كِيَّرَبِّضُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَ

(القره:۲۲۸) رکيس-

اور جس عورت کوچش نه آتا ہو وہ اپنے آگپ کو تین ماہ تک نکاح سے رو کے رکھے' امام ابو صنیفہ کے زو کی کئر ء کا معنی حیف ہے' اس لیے وہ فرماتے ہیں: غیر حاملہ کی عدت تین حیف ہے' اور امام شافعی کے زود کی قرء کا معنیٰ طہر ہے' اس لیے وہ فرماتے ہیں: غیر حاملہ کی عدت تین طہر ہے' امام ابو صنیفہ کا فد جب اس لیے رائج ہے کہ تین کا عدد تکمل اس وقت ہوگا جب عدت تین چیش ہو کیونکہ اگر عدت تین طہر ہوتو جس طہر میں طلاق دی جائے گی اگر اس طہر کوعدت میں شار کریں تو اڑھائی طہر موں گے اور اگر شار نہ کریں تو ساڑھے تین طہر ہوں گے اور تین کا عدد کلمل نہیں ہوگا' اس کی کمل بحث ہم نے البقرہ ، ۲۲۸ میں

اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے قرآن مجید میں ہے: وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجِلَهُنَّ اَنْ يَصَعَ عُنَ حَمَّلَهُنَّ فَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ال

(الطزاق:٣)

اورتم میں سے جولوگ فوت ہو جائیں اور اپنی بیویوں کوچھوڑ

اورعدت وفات جار ماہ دی دن ہے قرآ ن مجید میں ہے:

ۘۉٳڷێؽؽؽؽؾٷؾٞٷٷٛؽڡؽ۬ػۿؗۉۘػؾڎۮ۠ۉؽٳؙۘۮٝۉۘٳڲؚٳ ؾػڗؘؿڞؙؽؘؠٲٮٛ۬ڡؙڛؚۿؚۊٵۮڽۼڎؘٳۺ۠ۿڕڗؘۘۼۺ۠ۯٵ

(البقره:۲۳۳) روکے رکھیں۔

واضح رہے کہ عدت طلاق اور غدت وفات میں ایام کو گئنے کے لیے قمری تاریخوں کا حساب رکھنا ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا بتم ان کو ( دورانِ عدت ) ان کے گھر سے نہ نکالوُ اور نہ وہ خو دُکلیں \_

دوران عدت عورتوں کو گھروں سے نکالنے پاان کے ازخود نکلنے کی ممانعت

علامه ابو بكراحمه بن على رازي بصاص حفى متونى ١٧٥٠ هفرمات بين:

اس آیت بیں شو ہروں کو اس سے منع کیا ہے کہ وہ دوران عدت اپنی ہیویوں کو گھروں سے نکالیں اور عورتوں کو بھی ازخود نکلنے سے منع فرمایا ہے اوراس آیت میں بیدلیل ہے کہ دوران عدت عورتوں کورہائش فراہم کرنا واجب ہے کیونکہ جن گھرووں سے عورتوں کے نکالنے کو منع فرمایا ہے بیدوہ گھر ہیں جن میں عورتیں طلاق سے پہلے رہتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کو ان ہی گھروں میں رکھا جائے 'ہمارے اصحاب نے بید کہا ہے کہ شوہر کے لیے بیرجائز نہیں ہے کہ وہ مطلقہ عورت کو ایت ساتھ لے کرسفر پرجائے حتی کہ وہ اس سے رجوع کرے اور رجوع پر گواہ قائم کرئے اور انہوں نے مطلقہ عورت کو عدت کے دوران سفر کرنے سے منع کیا ہے۔

اہل علم کا اس پرا تفاق ہے کہ شوہر پر واجب ہے کہ وہ طلاق رجعی میں بیوی کو کھانے پینٹے کا خرج اور رہائش مہیا کرے اور اس کواسینے گھرسے نہ نکالے۔(احکام القرآن ج س ۲۵۳)

ا دائیے سرے حدالاے۔ دادہ ہاسران نون استان) اس کے بعد فرمایا: سوااس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔

کھلی ہے حیائی کی متعدد تفاسیر

حملی بے حیائی کی حسب ذیل تفییریں ہیں:

حضرت این عمرض الله عنهمانے فرمایا: عدت بوری ہونے سے پہلے عورت کا گھرے باہر نکلنا کھلی بے حیائی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمائے فرمایا: جب عورت دورانِ عدت اپنے خاوند سے بدزبانی اور بدکلامی کرے تو خاوند کا اس کو گھرسے نکالنا جائز ہے۔

ضحاک نے کہا: اس آیت میں کھلی نے حیائی ہے مرادیہ ہے کہ مطلقہ عورت خاوند کی نافر مانی کرے۔

حسن بھری اور زید بن اسلم نے کہا بھلی بے حیائی سے مراد ہے وہ زنا کرنے پھراجرائے حد کے لیے اس کو گھر سے باہر جانا مزے گا۔

علامدابو بكردازي نے كہا كىلى بے حيائى كاتفيريس بيتمام معانى درست ہيں \_

پھر فر مایا: اور میاللّٰد کی صدود ہیں اور جس نے اللّٰد کی صدود سے تجاوز کیا اس نے اپنی جان پرظلم کیا۔

(احكام القرآن جساص ٢٥٠ سبيل اكيدي لا مور)

ایک طهرمیں تین طلاق دینے کی تحریم

اس آیت میں بیدلیل ہے جس نے خلاف ِسنت طلاق دی اس نے اپنی جان پرظلم کیا' کیونکہ اس سے پہلے فرمایا ہے

تبيار القرآر

جب تم (اپی) عورتوں کوطلاق دوٴ تو ان کی عدت کے وقت (طهر بلامباشرت) میں ان کوطلاق دوٴ سوجس نے اس کےخلاف کیا لینی حیض میں طلاق دی یا اس طهر میں طلاق دی جس میں وہ اس سے جماع کر چکا تھا تو اس نے اپنی جان پرظلم کیا' نیز سنت طریقۂ بیہ ہے کہ ایک طهر میں ایک طلاق دی جائے' سوجس نے ایک مجلس میں تین طلاقیں ویں اس نے بھی اپنی جان پرظلم کیا۔ ایک کلمہ کے ساتھ تنین طلاقیں و سینے کی ایا حت میراما مشافعی کے ولائل

ا مام شافعی اورا بن حزم ظاہری کے نز دیک تین طلاقیں دینا مباح ہے۔ان کی دلیل حسب ذیل احادیث ہیں: سلمہ بن ابی سلمہاپنے والدرضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنی بیوی ام ابی سلمہ کوایک کلم

کے ساتھ وقیں ولا قیں دیں اور ہم کو یہ خرنہیں کپنی کدان کے اصحاب میں ہے کسی نے اس بران کی مذمت کی۔

(سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۳۸۵۷)

سلمہ بن ابی سلمہ اپنے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حفض بن مغیرہ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت قیس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کلمہ واحدہ کے ساتھ تین طلاقیں دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوان کے شوہرے الگ کر دیا اور ہم کو بیخبرنہیں پینچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پران کی فدمت کی۔ (سنن داتھی قرالحدیث: ۳۸۵۸ سنن بیق جے سوہ ۳۲۹) کلمہ واحدہ کے ساتھ تین طلاق و نہیئے کی تحریم کے متعلق اجا دیث اور ان کی وجہ ترجیح

کلمہ واحدہ کے ساتھ تین طلاقیں دینے پر امام دار قطنی اور امام بیبق کو حدیث نہیں بیبنی کینی مارے پاس بہ کثرت احادیث ہیں جن میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ کے ساتھ تین طلاقیں دینے پر ناراضی کا اظہار فرمایا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب اباحت کی احادیث اور تحریم کی احادیث میں تعارض ہوتو تحریم کی احادیث کوتر جے دی جاتی ہے۔

حصرت محمود بن لبیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بینجر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اسٹھی تین طلاقیں دے دیں تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم غضب میں آ کر کھڑے ہو گئے اور فر مایا: میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے حتی کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا:یارسول اللہ! میں اس کوئل نہ کردوں؟

(سنن النسائي رقم الحديث:٣٣٩٨)

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہائے حالت چیف بین اپنی بیوی کوطلاق دے دی مجر بیدارادہ کیا کہ ان کو دوطہروں ہیں مزید دوطلاقیں دیں جب پینچبررسول اللہ علیہ وسلم کو پنجی تو آپ نے فرمایا: اے ابن عمر! اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں فرمایا 'تم نے سنت طلاق (طریقہ طلاق) ہیں خطاکی سنت بیہ ہے کہ ظہر کا استقبال کر داور ہر طہر ہیں طلاق دو جضرت ابن عمر کہتے ہیں: پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے تھے دیا تو ہیں نے اس طلاق سے رجوع کر لیا' پھرآپ نے فرمایا: جب وہ پاک ہوجائے تو پھرتم اس طہر ہیں خواہ اس کو طلاق دو خواہ اپنے پاس رکھو پس بین نے کہا بیارسول اللہ! بیہ ہتا سمیں اگر میں اس کو تین طلاقیں دے دیتا تو کیا میرے لیے جائز ہوتا کہ ہیں اس سے رجوع کر لیتا؟ آپ نے فرمایا: نہیں! وہ تم سے الگ ہوجاتی اور تمہارا بیقل معصیت ہوتا۔ (سن دارتھی تا کہ جس سن بیتی ج سے سن بیتا کہ ہے۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنمانے فرمایا: جس شخص نے اپنی بیوی کوئین طلاقیں دیں'اس کی بیوی اس سے الگ ہوگئ'اس نے اپنے رب تعالیٰ کی نافر مانی کی اور سنت کی مخالفت کی۔ (سنن وارتظی رقم الحدیث: ۳۹۱۰) فی نفسہ طلاق کے نالیسند بیدہ ہونے کے متعلق احیا و بیث

تین طلاقیں دینا سنت کیے ہوسکتا ہے جب کہ فی نفسہ طلاق دینا نالبندیدہ عمل ہے اور بہ کثر ت احادیث میں طلاق دینے

ان القرآن جلددواز

پررسول الدسلی اللہ علیہ وسلم نے نالپٹندیدگی کا اظہار فرمایا ہے طلاق دینا صرف شدید ضرورت کی بناء پر شروع کیا گیا ہے جب شوہر اور بیوی کے درمیان مزاج کی ہم آ ہنگی نہ ہواور کسی طرح بھی ان میں موافقت نہ ہو سکے یا بیوی بدچلن اور آ وارہ ہواور سمجھانے سے بازنہ آئے اور جب کوئی ایسی ناگز ہروجہ نہ ہوتو طلاق دینا سخت نالپٹندید، عمل ہے۔

حضرت ابن عمر رضّی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حلال کا موں میں جو کام اللہ تعالیٰ لینز دکی میں سے نا دوموجہ نفض سے موطانا قریب والے میں دستوں کو قبل سے دوروں

کے نز دیک سب سے زیاد ہ موجب غضب ہے وہ طلاق دینا ہے۔ (سنن ابودا دُردتم الحدیث: ۲۱۷۸) حضرت محارب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے قربایا اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کو حلال

مصفرت محارب نہ می المدعمتہ بیان فرنے ہیں کہ رسول اللہ می اللہ علیہ وہم نے فر مایا:اللہ بعالی نے می ایسی چیز کو حلال البیل کیا جواس کے نز دیک طلاق سے زیادہ موجب بغض ہو۔ (سنن ابوداؤدرقم الحدیث:۲۱۷۷ سنن ابدرقم الحدیث ۲۱۸۱) حوثہ میں دوسرا صفی اللہ میں ان کے جب سے سا میڈ صل شاہد ہو سکت نہ سکت میں سامند ہوتہ سے سامند ہوتہ ہے۔

حضرت ابومویٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :کسی عیب کے بغیرعورتوں کو طلاق مت دو کیونکہ اللہ غزوجل چکھنے والے مردوں اور چکھنے والی عورتوں کو ناپیند فرما تا ہے۔(مندالبرار تم اللہ یہ:۱۳۹۸\_۱۳۹۸)

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے سے فر مایا: اے معاذ! الله تعالی

نے روئے زمین پرگوئی ایسی چیز پیدائمیں کی جواس کے مزد یک غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہواوراس نے روئے زمین پرکوئی ایسی چیز پیدائمیں کی جواس کے مزد یک طلاق دینے سے زیادہ مبغوض ہوا ور جب کسی حس نے ایپ غلام سے کہا: تو

ان شاءاللد آ زاد ہوتو وہ ای وقت آ زاد ہو جائے گا اور ان شاءاللہ کینے کا کوئی اعتبارٹیں ہو گا اور جب کسی مخص نے اپنی بیوی سے کہا: ان شاءاللہ تخصے طلاق ہے تو اس پرطلاق ٹیمیں پڑے گی اور وہ استشاء کرسکتا ہے۔

(سنن دارْطنی رقم الحدیث: ۳۹۱۸ مصنف عبد الرزال رقم الحدیث: ۱۳۳۳ من بیخی ح ۲ ص ۳۱ المطالب العالیه رقم الحدیث: ۱۶۳۳)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عہاں رضی اللہ عہما فرماتے تھے: طلاق کی چارفشمیں ہیں: دو حلال ہیں اور دوحرام بین جو دو طلاقیں حلال ہیں وہ یہ ہیں: (1) کو کی شخص اپنی بیوی کو اس طہر میں طلاق دے جس میں اس نے جماع نہ کیا ہو(۲) وہ اپنی حاملہ بیوی کو طلاق دے جس کا حمل طاہر ہو چکا ہؤاور جو دو طلاقیں حرام ہیں وہ یہ ہیں: (1) کو کی شخص اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے (۲) کو کی شخص جماع کرتے وقت اپنی بیوی کو طلاق دے اور اس کو اس کا پتا نہ ہو کہ اس کا نطف رخم میں بینچ گیا ہیں۔ سن دارتطنی رقم الحدیث ۳۶۲۳)

خصرت علی بن الی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: نکاح کرو اور (بلاعذر) طلاق نه دو کیونکه طلاق دینے سے عرش کا پیٹے لگتا ہے ۔ (بتاریخ بندادج ۱۲ س ۱۵ انکال لابن عدی ج۵س ۱۲ سلامہ سیومی حدیث کی سندھی میں ہے المانا کی المصوعة ج میں ۱۵ متزیبالشریعة ج میں ۲۰ الاحادیث الشعیفة رقم الحدیث استامان حدیث کی سند شعیف ہے۔) عدیت طلاق کے دوران عورت کے گھر سے باہر فکلنے پر ایک جعدیث سے جواز کا استدلال

لاَتُتُخْرِيعُوهُكَ مِنْ بُيُونَيِّهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ مَنْ اللهُ اور ندوه لا تَتُخْرِعُوهُ اللهُ اللهُ اور ندوه

(الطلاق:إ) خودتكيس\_

اس آیت کی تغییر پیس ہم نے لکھا ہے کہ فقہاءا حناف کا مذہب سے ہے کہ عدت طلاق کے دوران عورت کا گھرے نکانا جائز نہیں ہے اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ درج ذیل حدیث اس کے خلاف ہے:

حضرت جاہر بن عبداللدرضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ کوطلاق دی گئی انہوں نے اپنی تھجوریں درخت ہے۔ اتار نے کا ادادہ کیا تو ایک شخص نے ان کو گھرے نکلنے مے منع کیا' دہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئیں' آپ نے فرمایا: کیوں

جلددوازدجهم

نہیں!تم اپنے درخت سے مجوریں! تارو کیونکہ ہوسکتا ہے کہتم ان مجوروں کوصدقہ کرویا کوئی اور نیکی کا کام کرویڈ (صحیح سلم تم الحدیث ۱۳۸۳)

اس حدیث کی بناء پرعلامه قرطبی مالکی کاند جب احتاف کور د کرنا

علامه ابوعيد الله فخرين احمد مالكي قرطبي متوفي ١٩٨ ه كصفة مين:

اس حدیث میں امام مالک امام شافعی اور امام احجہ بن حکم کے اس قول پر دلیل ہے کہ جوعورت عدت طلاق میں ہؤوہ اپنی ضروریات کے لیے دن میں گھر ہے باہر جاسمتی ہے اور رات میں اس پر لازم ہے کدوہ گھر آ جائے امام مالک فرماتے ہیں۔
خواہ اس کو طلاق رجعی دی گئی ہو یا طلاق بائن دی گئی ہوا مام شافعی فرماتے ہیں کہ طلاق رجعی میں وہ رات اور دن کے کی وقت میں گھر ہے باہر جاسمتی ہے امام ابوطنیفہ فرماتے ہیں کہ جوعورت میں گھر سے باہر جاسمتی ہے امام ابوطنیفہ فرماتے ہیں کہ جوعورت عدت وفات گزار رہی ہووہ مرات اور دن کے کی وقت میں گھر ہے باہر جاسمتی ہے اور جوعورت عدت طلاق گزار رہی ہووہ رات اور دن کے کی وقت میں گھر ہے باہر خاص میں گھر ہے کہ در الجامع لاکا کا حام القرآن جزیاص ۱۳۲۲ در الفرائیر دت ۱۳۵۵ھ)
مصنف کی طرف سے علامت قرطبی کے اعتر اص کا جواب

میں کہتا ہوں کہ ہمارا استدلال قرآن مجید کی اس آیت ہے:

لاَتُغُورِجُوهُن مِن اُيُرُورِيْنِ وَلا يَغْرُجْن ، تم ان كو (دورانِ عدت )ان كر هرول سے ند كالوادر شده

(الطلاق:ا) خودتكيس\_

اللہ تعالیٰ نے مطلقہ عورت کو دوران عدت بغیر کی استفاء یا قید نے مطلقا گھر ہے باہر نگلنے ہے من قربایا ہے اور قرآن مجید حضرت جاہر کی خالہ کی حدیث پر مقدم ہے دو مرا ہوا ب بہ ہے کہ آپ نے جوحضرت جاہر کی خالہ کو دوران عدرت گھر ہے نگلنے کی ما نعت کا اجازت دی تھی ہوسکتا ہے کہ بید بین نگلنے کی ممانعت کا اجازت دی تھی ہوسکتا ہے کہ بید بین نگلنے کی ممانعت کا حکم عام ہوا ہے کہ دوران عدیث بیں دوران عدت ان کی خالہ کے لیے نگلے کا حکم خاص ہوا نامی پر مقدم ہوتا ہے جو تھا جواب یہ ہے کہ حضرت جاہر نگلنے کی اباحت نے اوران آئی آبت بیل مطاقہ میں دوران عدت ان کی خالہ کے لیے گھر ہے باہر نگلنے کی اباحت نے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کھر ہے باہر نگلنے کی اجازت دے دی اس حکم ہے کہ ہم طاقہ کو دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت کے دوران عدت اور اس کہا تھوم ہے نہیں فرنا اللہ علی اجازت دے دعرت میں باہر نگلے کی اجازت دی ہے باہر نگلے کی اجازت دے دوران عدت اوران کی بہت نظائر ہیں دیکھتے میت پر تو حدکہ نا مطلقا ممنون ہے گئیں اللہ علیہ وادران کی بہت نظائر ہیں دیکھتے میت پر تو حدکہ نا مطلقا ممنون ہے لیکن رسول اللہ علی اللہ علیہ وادران کی بہت نظائر ہیں دیکھتے میت پر تو حدکہ نا مطلقا ممنون ہے لیکن رسول اللہ علی اللہ علیہ وادران کی بہت نظائر ہیں دیکھتے میت پر تو حدکہ نا مطلقا ممنون ہے لیکن رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وادران کی بہت نظائر ہیں دیکھتے میت پر تو حدکہ نا مطلقا ممنون ہے لیکن رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وادران کی بہت نظائر ہیں دیکھتے میت پر تو حدکہ نا مطلقا ممنون ہے لیکن رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وادران کی بہت نظائر ہیں دیکھتے میت پر تو حدکہ نا مطلقا ممنون ہے لیکن رسول اللہ علیہ وادران کی بہت نظائر ہیں دیکھتے میت کی جدت کی اس کی جدت کی اس کی دوران کی دوران کی جدت کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دور

حفرت ام عطيه رضی الله عنها بيان كرتی بين جب بيرآيت نازل هو كي:

یُبکِایِعُنَک عَلَی آن لَّایُفِرکُن بِاللَّهِ شَیْقًا (الٰی جَرت کرے آنے والی فواتیں آپ ہے اس پر بیت قوله تعالٰی) وَلاَیعُصِیْنُک فِی مُنْرُونِ (المحند ۱۲) کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو بالکل شریک کیس کریں گا۔۔۔۔

ادر کس نیک کام میں آپ کی نافر مانی نبیں کریں گ

حضرت ام عطیہ نے کہا: ان احکام میں میت پرنو حہ کرنے سے ممانعت بھی تھی' پس میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آلِ فلاں پرنو حہ کرنے کی اجازت دے دیں' کیونکہ انہوں نے زمانۂ جاہلیت میں نو حہ میں میری موافقت کی تھی سومیرے لیے بھی ان کی موافقت کرنا ضروری ہے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ماسوا آل فلاں کے۔

(صحيحمسلم رقم الحديث: ٩٣٤ السنن الكبرى رقم الحديث: ١١٥٨٧)

حضرت ام عطید کوآل فلال پرنوحه کی اجازت دینے سے بدلاز منیس آیا که مطلقاً میت پرنوحه کرنا جائز ہے۔

ای طرح چید ماہ کی بکری کی قربانی کرنا بالعوم جائز نہیں ہے لیکن آپ نے حضرت ابو بردہ بن نیاررضی اللہ عنہ کو چید ماہ کی بکری کی قربانی کرنے کی اجازت دے دی۔آپ نے ان سے فرمایا بتم اس کی قربانی کرلواور تمہارے علاوہ یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔( سیج ابخاری رقم الحدیث: ۵۵۵۵ سن ابوراؤ درقم الحدیث: ۴۰۰ شن ترندی رقم الحدیث: ۵۰۰ شن نسائی رقم الحدیث: ۵۲ مار

آپ نے مکہ کے درختوں کو کاشنے سے مطلقاً منع فرمایا لیکن قریش کے ایک شخص نے اذخر ( گھاس) کاشنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اذخر کاشنے کی اجازت دے دی۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث ۱۱۲)

قرآن مجیدیں اڑھائی سال کے بعد بچہ کو دودھ پلانے کی ممانعت ہے لیکن آپ نے خصرت سالم کو بلوغت کے بعد جوانی میں سہلہ بنت سہیل نامی ایک سجاہیہ کا دودھ پینے کی اجازت دے دی اور حصرت سہلۃ رضی اللہ عنہا کوان کی رضاعی مال بنا دیا۔ (صحح مسلم رقم الحدیث ۱۲۵۳ سنن نمائی رقم الحدیث ۲۳۳۰ سنن امن احرقم الحدیث ۱۹۲۳)

ریشم پیبننا مردون کومطلقاً ممنوع ہے لیکن آپ نے حضرت زبیر ادر حضرت عبد الرحمان کوخارش کی وجہ سے ریشم پیننے کی اجازت دے دی۔ (صیح ابخاری رقم الحدیث:۸۸۳۹ میج مسلم رقم الحدیث:۲۰۷ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۴۰۵۹ سنن این ماجه رقم الحدیث:۳۵۹۲ سنن نسائی رقم الحدیث:۵۲۱۰)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ جو کام مطلقاً ممنوع ہوا گر آپ کسی شخص کو اس کام کرنے کی اجازت دے دیں تو اس اجازت کی وجہ سے دو کام مطلقاً ممنوع ہوا گر آپ کسی شخص کو اس کام کرنے کی اجازت دیس تو اس اجازت کی وجہ سے دو کام بالعموم جائز نہیں ہوجا تا اور وہ اجازت صرف اس کی حد تک ہے اور کو عدت طلاق میں اتارنے کے لیے گھر سے باہر جانے کی جو اجازت دی تھی بہاجازت صرف ان کی حد تک ہے اور اس سے بیدالام نہیں آتا کہ عدت طلاق میں دن کے دفت عورتوں کو گھر سے باہر لگانا بالعموم جائز ہوجائے کہذا اس حدیث کی بناء پر مذہب احتاف کام دو دو ہونالازم نہیں آتا۔مولانا مفتی جمد اساعیل ٹورانی زیدعلمہ نے اس مبودہ کو دیکھ کر جمھ سے کہا: آپ شرح صحیح مسلم سے جواب کو بھی یہاں لکھ دیں 'مووہ جواب یہ ہے:

ائمَه ثلاثه كي دليل كاجواب

1 حضرت جائر کی روایت کا ایک جواب میہ کہ دوسکتا ہے کہ حضرت جابر کی خالہ نے اپنے شوہر سے ضلع کیا ہواور خلع میں عدت کا نفقہ معافی کر دیا ہوا اس وجہ سے وہ حالتی معاش میں باہر گئی ہوں اور اس قسم کے مسائل میں احتاف کے نزدیک بھی رخصت ہے۔ ' ہدائی' اور''فٹح القدری' میں اس کی تصرح ہے۔ دوسرا جواب میہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ بیاس آیٹ کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہوا دوراب منسوخ ہو چکا ہؤاور اس کی دلیل میہ ہے کہ حضرت جابر جواس حدیث کے راوی ہیں خودیہ نوتی کا دیا ہے سے پہلے کا واقعہ ہوا دوراب منسوخ ہو چکا ہؤاور اس کی دلیل میہ ہے کہ حضرت جابر سے تھے کہ مطلقہ کو گھر سے نظنے کی اجازت میں ہے۔ امام طحاوی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ابوالز ہیر نے حضرت جابر سے چکا کیا مطلقہ اور بیوہ اپنے گھر سے باہر نگلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور خود اس کے خلاف فوئی دیتے ہیں اس سے معلوم ہویا جابرا پی خالہ کے دورانِ عدت گھر سے باہر نگلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور خود اس کے خلاف فوئی دیتے ہیں اس سے معلوم ہویا

کہ پیر حدیث ان کے مزد کیک منسوخ ہے۔ (شرح معانی الآ ٹارج مهم ۴۷ کراچی) نیز امام پیچی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے بین کہ حضرت عبداللد بن مسعود سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اس نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دی ہیں اور وہ گھر سے جانا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کوروکو! اس نے کہا: میں نہیں روک سکتا ً فرمایا: اس کوقید کرلؤ کہا: اس کے بھائی بہت طاقتور ہیں' فرمایا: امیر سے مدوطلب کرو\_ (سنن کبری ج عص ۳۳۱) اورامام این الی شیبدا بی سند سے روایت کرتے ہیں کہ جفرت عمر اور عثمان ج اورعمره سے عورتوں کورو کتے تھے تا وقتیکہ وہ عدت پوری کرلیں۔ (مصف این الی شیدج ۵ص ۱۸ ادارة القرآن کراتی ۲۰۰۱ه) علامہ قرطبی کا حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہےامام ابوحنیفہ پررداوراس کے جوابات

علامة قرطبی مالکی نے امام ابوحنیفه پر دوسرار داس حدیث ہے کیا ہے:

، ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہابوحفص بن المغیرہ المحزومی ئے اپنی ہیوی فاطمہ بنت قیس کو تین طلاقیں دے دیں' اور وہ خودیمن چلے گئے اوران کے گھر والول نے حضرت فاطمہ بنت قیس ہے کہا جمہارا نفقہ ہمارے ذمہنیں ہے پھر حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه ایک جماعت کے ساتھ گئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ حضرت میمونہ کے گھر بتنے انہوں نے بتایا کہ ابوحفص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں ' کیا اس کا نفقہ ہے؟ تو رسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا:اس کا نفقہ نہیں ہے اوراس برعدت ہے اورحضرت فاطمہ بنت قیس کو بیہ پیغام بھیجا کہتم خود کہیں نہ جانا اوران کو سیقکم و یا کہ وہ امشریک کے گھر چکی جائیں' پھران کو یہ پیغام بھیجا کہ امشریک کے گھر تو مہا جرین اوّ لین آتے ہیں' وہ ابن ام مکتوم جو نابینا ہیں ان کے گھر چلی جا ئیں' کیونکہ جبتم اپنا دو پٹاا تارو گی تو وہتم کونہیں دیکھیں گے' پس وہ ان کے گھر چلی گئیں اور جب ان کی عدت پوری ہوگئی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت اسامه بن زید بن حارثه رضی الله عنهما سے ان کا تکاح کر دیا۔ (صحيم مسلم رقم الحديث: ١٣٨٠ الرقم أمسلسل ٣٩٣٠ ساسن ابوداؤ درقم الحديث ٣٢٨٣ سنن شائي رقم الحديث ٢٣٨٣ السنن الكبري رقم الحديث ٢٣٨٠ م علامہ قرطبی ماکلی نے اس حدیث ہے بیراستدلال کیا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس عدت طلاق میں تھیں اور رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوعدت کے ایام شوہر کے گھر کے بجائے حضرت ابن ام مکتوم کے گھر گز ارنے کا حکم دیا' اس سےمعلوم ہوا کہ عورت عدت طلاق میں شوہر کے گھر نے نکل سکتی ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جزیاص ۱۸۵۵ دارالفکر ہیروت ۱۸۱۵ھ)

اس حدیث کے بھی وہی یانچ جوابایت ہیں جوہم اس سے پہلے حضرت جابر کی خالہ کی حدیث کے بیان کر ھیے ہیں اور مزید چھٹا جواب پیہے کہ جمہور صحابہ نے حصرت فاطمہ بنت قیس کی اس روایت کورد کر دیا ہے۔

ا مام مسلم نے اس حدیث کوروایت کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ:

اسودین بزید نے حضرت عمر کے سامنے بہ حدیث بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فریایا: ہم اللہ کی کتاب کوادراہے نبی صلی اللہ علیہ وملم کی سنت کوایک عورت بے قول کی وجہ سے نہیں ترک کریں گے شاید اس کو یا در بایا بھول گئ مطلقہ عورت کے لیے شوہر کی طرف ہے رہائش بھی ہو گی اور اس کے ذمہ اس کا خرچ بھی ہوگا' اللّٰہ عز وجل فر ما تا ہے:

تم ان کو( دوران عدت )ان کے گھر'وں نے نہ نکالواور نہ وہ خودنگلیں سوااس کے کہ وہ کھلی بے حیاتی کریں۔ أَن يَا أَتِينَ بِفَاحِثَ فِي قُبِينَةٍ مُ إِن الطال ق:١)

(صحيح مسلم الرقم لمسلسل ٣٦٣٦، ٣٠ منن ابوداؤ درقم الحديث ٢٢٩١ منن ابن ماييرقم الحديث ٢٠٣٦)

امام داقطنی نے اس قصہ کوروایت کرنے کے بعد لکھاہے :عروہ نے کہا کہ حضرت عائشۂ فاطمہ بنت قیس پررد کرتی تھیں اور کوران عدت مطلقہ کے گھر سے نکلنے کا اٹکار کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ عدت پوری ہونے سے پہلے مطاقہ اپنے گھر سے نہ

5

نَكِ \_ (سنن دارَ تَطَنَى رَمُّ الحديث:٣٩٠٣ منداحه ج٢٥ ص١٦ منن ابوداؤ درمِّ الحديث:٢٢٨٩ منن يَبينَ ج يص ٢٧٦) تنين طلاقول كي مما نعت مير دليل

نیز فرمایا: تم کومعلوم نہیں شایداس کے بعداللہ کوئی نی صورت پیدا کردے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کدانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی فرماتے موے سا ہے کہ تمام بنوآ وم کے قلوب رحمٰن کی افکلیوں میں سے دو افکلیوں کے درمیان ایک قلب کی طرح ہیں ،وہ جس طرح چا ہتا ہے قلب کواللہ پلٹتار ہتا ہے۔الحدیث (صحیح سلم قم الحدیث ۲۵۳ تا اسن الکبری للنسائی قم الحدیث:۵۸ تا ۲۵ سنداحد ۲۵ سرامیں

خصرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہ کثرت بید دعا کرتے تھے:اے دلوں کو پلٹنے والے! میرے دل کواپنے دین اوراپی اطاعت پر قائم رکھ آپ ہے عرض کیا گیا: یارسول اللہ! آپ بہت زیادہ بید دعا کرتے ہیں: اے دلوں کو پلٹنے والے! میرے دل کواپنے دین اوراپی اطاعت پر قائم رکھ آپ نے فرمایا: ججھے کون مامون رکھ سکتا ہے' ہندوں کے دل رحمٰن کی دوائگیوں کے درمیان ہیں' جب وہ کسی ہندے کا دل پلٹنا چاہتا ہے توکیٹ دیتا ہے۔

(مند احمد ج٢ص ٢٥ طل ٢٥ في مند احمد ج٣٥٥ و٢٣ رقم الحديث:٣٢١٣٣ مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٢١ ه مند ابويعلى رقم الحديث: ٢٦٦٩ منتب الدعالطيم الى رقم الحديث: ١٢٥٩ مصنف ابن الي شيبرج واص ٢١ - جااص ٢٢ منتم الاوسط بقم الحديث ١١٥٥٣ من مندسي مندستي

جب احادیث سے بیدواضح ہؤگیا کہ اللہ تعالی بندوں کے دل بلٹمتا اور بدلتار ہتا ہے تو ہوسکتا ہے کہ شوہر آج اپنی بیوی سے ناداض ہے کل راضی ہوجائے آج اس کو بیوی سے ناداض ہے کل راضی ہوجائے آج اس کو بیوی سے نفر ت ہے اور کل وہ نفر ت مجبت سے بدل جائے اوروہ بیوی کوطلاق دینے پر نادم ہواوراس طلاق سے رجوع کر لے اس لیے فرمایا: تم کومعلوم نہیں شایداس کے بعد اللہ کوئی نئی صورت بیدا کر دے اور اس آیت میں بید کیل ہے کہ شوہر پر لازم ہے کہ وہ یک بارشن طلاقیں ندوے بلکہ ہر طہر میں ایک طلاق دے شاید کہ ایک جیش یا ایک ماہ گزرنے کے بعد حالات بدل جا کیں اور اس کا دل پیٹ جائے اور جس وجہسے وہ بیوی کو طلاق دی رہا تھا وہ وجہ زائل ہوجائے اور وہ پہلے طہر میں دی ہوئی طلاق سے رجوں کر لے اور اس آبت میں بید کیل ہے کہ تین طلاقیں دینا ممنوع اور ندموم ہے ور نداس آبت کا پھر کیا محمل ہوگا اور اس آبت میں امام شافعی اور این حزم طاہری کا رد ہے جنہوں نے کہا ہے کہ تین طلاقیں ویاست ہے۔

ہمارے زمانہ میں لوگ و ثیقہ نولیں سے یا ویل سے طلاق نامدکھواتے ہیں اور عموماً وہ اس طرح کی عبارت کھتا ہے کہ
میں بہ قائمی ہوش وحواس بلا جروا کراہ اپنی فلال منکوحہ کو تین طلاقیں دے کراپنے او پر حرام کرتا ہوں اور اپنے تکاح سے خارح
کرتا ہوں اور بعض کھتے ہیں کہ میں اپنی منکوحہ کو طلاق ثاثہ مثلثہ مخلطہ دے کراپنے او پر حرام کرتا ہوں اور شوہراس پر دسخط کر ہیتا
ہے اور اس طلاق کے بعدر جوع کرنے کی کوئی گئے اکتی نہیں رہتی بعد میں جب غصہ شنڈ اہو جاتا ہے اور اللہ تعالی شوہرکا دل بدل
دیتا ہے پھر شوہر نادم اور پریشان ہوتا ہے اس کو خیال آتا ہے اب بچوں کا کیا ہوگا 'پھر مفتیوں کے پاس جاتا ہے مسلامی طلاق کے برحق
کا سوچنا ہے بھی اپنا نہ جب بدل کر غیر مقلد مولو ہوں کے پاس جاکر سے باطل فتو کی حاصل کرتا ہے کہ تین طلاقیں کیک بارگی واقع
نہیں ہوتیں' بیدا یک طلاق ہے اور سے ساری مصیب اس وجہ ہے آئی کہ اس نے اللہ تعالی کی حدود کو تو از اور اس سے نام مسلم میں جس میں جماع نہ کیا ہو صرف ایک طلاق دے لیکن اس نے عصہ میں
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدور کھی تھی کہ وہ ایک طہر میں جس میں جماع نہ کیا ہو صرف ایک طلاق دے لیکن اس نے عصہ میں
ہے قابو ہوکر اللہ کی حدکو تو ڈا اور اس بھی تاتا پھر دیا ہے ہونا ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کو طلاق دیے کا ادادہ کرے تا ہو ہوکر اللہ کی حدکو تو ڈا اور اس بھی تاتا بھر دیا ہو سے کہ جب انسان اپنی بیوی کو طلاق دیے کا ادادہ کرے تا ہو ہوکر اللہ کی حدکو تو ڈا اور اس بھی تاتا میں اسے جوتا ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کو طلاق دیے کا ادادہ کرے تو

کسی عالم یامفتی کے باس جائے' وہ اس کو بتائے گا کہ جس طہر میں تم نے مباشرت نہ کی ہواس میں صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دؤاگر بعد میں نارافکی ختم ہوجائے تو رجوع کر لینا اور اگر تین حیض گزر گئے اورتم نے رجوع نہیں کیا تو تمہاری بیوی بائند ہوکرتم سے الگ ہو جائے گی' بھر بھی یہ گنجائش ہوگی کہ عدت کے بعد باہمی رضامندی ہے تم بھراس سے دوسری بار نکاح کرلو۔ میں ۳۸ سال سے فناویٰ لکھ رہا ہوں' میرے پاس جب بھی کوئی آیا' وثیقہ نویس یاوکیل سے تین کی طلاقیں کھوا کراس پر د شخط کر کے اپنا گھر احاز کرآیا اوراب مجھ سے مہ جاہتا ہے کہ میں اس کے اجڑے ہوئے گھر کو بھر بسا دوں طلاق دینے سے پہلے طلاق دینے کاطریقة معلوم کرنے کوئی نہیں آتا'وائے افسوں!

الله كے بندو! الله كى حدودكون تو روالله تعالى فرماتا ہے:

اور بہاللہ کی صدود ہیں اور جس نے اللہ کی صدود سے تحاوز کیا

وَيَلْكَ حُدُودُ اللهِ ﴿ وَمَنْ يَتَعَكَّ كُدُودُ اللهِ فَقَدُ ظَلَوَنَفْسَةُ ﴿ لِاكْتُنْ رِي لَعَلَى اللَّهُ يُحْدِيثُ بَعْدَادُ لِكَ أَهُمَّا أَنْ السِّنْ الله على مِظْلَم كيا تم كومعلوم بيس شايداس كي بعدالله كوني (الطلاق: ا) نئ صورت بيدا كرد ٥

اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے: پھر جب وہ تکیل عدت کو تینیخ لگیں تو ان کواچھائی کے ساتھ روک لویا ان کو دستور کے مطابق جدا کر و واور اینے دو نیک آ دمیوں کو گواہ بنالو اور اللہ کے لیے گواہی دؤیدان لوگوں کونشیحت کی جاتی ہے جواللہ پر ادر روزِ آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور جواللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے 0 ادر اس کو دہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جواللہ پرتو کل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے ب شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے O (اطلاق ۲۰۳)

مطلقہ ہے رجوع کرنے اور اس کو دستور کے مطابق رخصت کرنے کامعنی

اس طرح الله تعالى نے اس سے سلے فر ماما تھا:

وَإِذَا طَلَّقَتُكُوالِنِّنَا أَوَفَيكُونَ اَجِلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمُعْرُونِ أَوْسَرِّحُوْهُ فَي بِمَعْرُونِ ﴿ (البَرِه:٢٢١)

اور جب تم عورتول کو (رجعی )طلاق دو پھر وہ اپنی عدت ( کی تکمیل) کو پنچیں تو انہیں دستور کے مطابق (اینے نکاح میں ) روک لو ماان کو دستور کے مطابق حیموڑ دو 🔾

وستور کے مطابق عورتوں کواینے نکاح میں رکھنے کامعنی یہ ہے کہ شوہر طلاق سے رجوع کرے اور نکاح کے تمام تقاضے بورے کرے اور بیوی کے تمام حقوق ادا کرے اور دستور کے مطابق جھوڑنے کامعنیٰ یہ ہے کہ اگر اس نے ایک طلاق دینے کے بعدر جوع نہیں کیا حتیٰ کہ تین حیض گر ر گئے تو اب عورت بائنہ ہو گئ اور اس کے نکاح سے فکل گئ تو اب وہ دستور کے مطابق اس کا مہرا درای کے جہنر کا وہ سمامان جوشو ہر کو ہرنہیں کیا تھا اوراس عورت کی ملکیت تھا' وہ سمامان اس کو دے کر رخصت کر دیے ای طرح بیہاں اس آیت میں فرمایا ہے: پھر جُب وہ پیمیل عدت کو پینچنے لگیں تو ان کو اچھائی کے ساتھ روک لویاان کو دستور کے مطابق حدا كرذو\_

علامه ابو بكراحد بن على رازي جساص خفي متوفى ١٧٥ هاس آيت كي تفيير مين لكهت بين:

لین طلاق رجعی دینے کے بعد اگر حالات بدل جائیں یا اس کا دل بدل جائے تو چرعدت کے اندر اس سے رجوع لے اوراگروہ اس سے علیجد کی کے عرم پر قائم رہے حتیٰ کہ عدت پوری ہوجائے تو دستور کے مطابق اس کو رخصت کر دے۔ اس کے بعد فرمایا: اوراینے دونیک آ دمیوں کو گواہ بنالواوراللہ کے لیے گواہی دو۔

تبيان القرآن

### طلاق ادراس سے رجوع پر گواہ بنانے کے حکم میں مذاہب اوراس کی حکمتیں

علامه جصاص حفی فرماتے ہیں:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رجوع کرنے اور فراق پر گواہ بنانے کا حکم دیا موہران میں سے جس پر بھی گواہ بنانے کو اختیار کرئے اور عمران بن حصین طاؤس اہراہیم اور الی قلاب سے مروی ہے: جب اس نے رجوع کیا اور گواہ نہیں بنایا تو اس کا رجوع صحیح ہے۔۔

علامہ ابو بکررازی فرماتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے پہلے ہیوی کو تکاح میں رو کئے یا اس کوالگ کرنے کا ذکر فرمایا'اس کے بعد گواہ بنانے کا ذکر فرمایا'اس سے معلوم ہوا کہ شوہرنے پہلے طلاق ہے رجوع کیا بعد میں اس پر گواہ بنالیا تب بھی صحیح ہے۔

فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں جوفراق اور رخصت کرنے کا ذکر ہے اس سے مرادیہ ہے کہ ایک طلاق موینے کے بعد بیوی کو ای حال پر چیوڑ وے حتی کہ عدت گزر جائے اور اب اس کورخصت کرنا تھیج ہے خواہ اس وقت گواہ نہ بنائے بعد میں بنائے اللہ تعالی نے جور جوع کرنے اور رخصت کرنے پر گواہ بنانے کا حکم دیا ہے یہ احتیاطا ہے تا کہ کوئی یہ تہمت نہ لگائے کہ اس نے طلاق ہے رجوع نہیں کیایا بیوی کو رستور کے مطابق رخصت نہیں کیا۔

(احكام القرآن ج عن آهم السبيل اكيثري الابور)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۲ ه کصحته بین:

اللہ تعالیٰ نے بیتھم دیا ہے کہ طلاق دیتے وقت اور طلاق سے رجوع کے وقت اپنے دو نیک آ دمیوں کو گواہ بنا لو امام ابوضیفہ کے نزدیک بید گواہ بنانا مستحب ہے اور امام شافعی کے نزدیک طلاق کے وقت گواہ بنانا مستحب ہے اور طلاق سے رجوع کا کے وقت گواہ بنانا واجب ہے۔ایک قول بیہ ہے کہ گواہ بنانے کا فائدہ بیہ ہے کہ بعد میں نریقین میں سے کوئی طلاق یا رجوع کا افکار نہ کر سکے اور اس کے فکاح میں بیوی کورو کئے پر تہمت نہ لگائے اور جب فریقین میں سے کوئی دورانِ عدت مرجائے تو اس کے وارث ہونے کا ثبوت ہوا کیک قول بیہ ہے کہ گواہ بنانے کی تھمت بیہ ہے کہ بیوی رجوع کا افکار کر کے عدت کے بعد کس اور سے شادی نہ کر سکے۔

اس کے بعد فرمایا: اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ اس میں حکام کے سامنے گواہی دینے کا تھم ہے اور یہ کہ گواہی دینا حقوق اللہ میں سے ہے' لوگ مقد مات کے چکر سے نکتے کے لیے گواہ نہیں بنتے' اگر سب لوگ اس طررح کرنے لگیں تو لوگوں کے حقوق ضائع ہو نبائمیں گے' سوجش شخص کو گواہ بنایا جائے اس پر داجب ہے کہ دہ گواہی دے۔

> الطلاق ۳ میں فرمایا: اور جواللہ ہے ڈرہا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کردیتا ہے۔ متفتین کے لیے راہ نجات کے حصول کے سلسلہ میں احادیث اور آثار

شعبی نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: جس شخص نے عدت کے وقت سے پہلے طلاق دی لیتی اس طہر میں جس میں اجماع نہیں کیا تا کہ وہ عدت میں رجوع کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عدت میں رجوع کرنے کی سبیل بنا دیتا ہے اور دوسروں نے کہا: اللہ تعالیٰ اس کی ہرمشکل کا کوئی طن فکال دیتا ہے۔

کلبی نے کہا: جو محضیت میں صبر کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے دوز خ سے جنت کی طرف نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر فر مایا: جو صحف اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے دنیا کے شبہات سے اور موت کی ختیوں سے اور قیا مت کی شدتوں سے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔

بلددواز دهم

(صلية الاولياءج عص ١٣٨١-٣٣٠)

حضرت ابوذررضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں ایک ایک آیت کو جانتا ہوں کہ اگر تمام لوگ اس پڑمل کریں تو وہ آیت انہیں کافی ہوگئ صحابہ نے پوچھا: یارسول الله ! وہ کون ک آیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَهَنْ تَیْتِیْقِی اللّٰهُ یَجْدُلُ لَکُهُ مَحْدُمِیُّا کُ(اطلاق: ۲) اور جواللہ ہے ذرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا گر

دیتاہے0

(سنن ابن ماجيرةم الحديث: ۴۲۲۰ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٢٦٦٩٩ ، مجمع الزوائد ج ۵س ٢٢٣)

حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عوف بن مالک آجھی رضی اللہ عند کے بیٹے سالم کومشرکین نے قید کرلیا ، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے فاقد کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا: شام کے وقت ہے آل تحد کے پاس صرف ایک کلوطعام ہے تم اللہ سے ڈرواور صبر کرڈ اور لاحول ولاقوۃ الا باللہ کشرت سے پڑھؤ سوانہوں نے اس پڑمل کیا ابھی وہ اپنے تھر میں تھے کہ ان کے بیٹے نے ان کا دروازہ کھکھٹایا اور ان کے ساتھ سواونٹ بھے ان کا درقان سے غافل ہوگیا تھا سووہ اس کے سواونٹ بنگا کر لے آئے۔

(ولأس المدوة ج٢ ص ٢ • المستدرك ج عص ١٣٩٣ تغيير امام ابن الى حاتم رقم الحديث: ١٨٩١١)

حضرت عمران بن الحصین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سب سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ اس کی ہرمہم میں کا فی ہو گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو گا اور جو شخص سب سے منقطع ہوکر دنیا کی طرف متوجہ ہوگا اللہ اس کو دنیا کی طرف سپر دکر دے گا۔

(تقيير المام ابن ابي عاتم رقم الحديث: ١٨٩١٣ أكثر العمال رقم الحديث: ٩٢٤٣ الترغيب والتربيب ج عص ٥٣٨ )

حضرت عائشہرضی الله عنبانے اس کی تغییر میں فرمایا: جوش الله سے ڈرتا ہے الله اس کو دنیا کے فم اورفکر سے کانی ہوگا۔ (تغییر امام این الی حاتم جواس ۲۳۹ رقم الحدیث: ۱۸۹۱ کیتیہ زار مصطفیٰ کا یکرمہٰ ۱۳۲۷ ہے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استعفاد کرنے کو لازم کزلیا' اللہ اس کے لیے ہرفکر سے کشاد گی پیدا کر دے گا اور ہرتگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہال نے اس کا گمان چھی نہیں ہوگا۔ (منداحہ جماس ۲۸۸ المسادرک قرالحدیث ۲۵۷۷)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: الله اس کو دنیا اور آخرت کی مشکل سے نجات دے گا۔

(تفسيرا بن كثيرج ١٣٥٧ وارالفكر بيروت ١٣١٩ هـ)

حصرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے اور تقدیر کوصرف دعا ٹال سکتی ہے اور عمر میں اضافہ صرف نیکی سے ہوتا ہے۔

(منداحمة ج٥٥ ٢٨٢ طبع قديم \_ رقم الحديث: ٣١٩٣٠ واراحياء التراث العربي بيروت الدرامنثورج ٨٠ ١٨١)

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: میں تم کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ظاہراور باطن میں اللہ سے ڈرڈ اور جب کوئی برائی کر ذیو اس کے فوراً بعد نیکی کرو اور کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرواور کسی امانت پر قبضہ نہ کرواور دوآ ومیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرو۔

(منداحدج۵ ص ۱۸ اطبع قد يم رقم الحديث: ۲۱۰ ۲۳ واراحياء التراث العربي بيروت الدرامينورج ١٨٧)

جلدووازوجم

حضرت ابوسعید خدری رضی الندعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الندعلیہ وسلم نے فریایا: میں شہیں الند ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ میہ ہر چیز کی اصل ہے ٔ اورتم جہاد کو لا زم رکھو کیونکہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے اورتم اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن کو لا زم رکھو کیونکہ وہ آسان میں تمہاری خوثی ہے اور زمین میں تمہار اذکر ہے۔

(منداحدج ٢٠٠٣ مل ١٨ طبع قد يم رقم الحديث: ١٥٧ ١١١ واراحياء التراث العربي بيروت الدرامنورج ٥٨ م١٨٧)

ضرعاً م بن علیبة بن حرملداین والدی اور وہ اپنے دادارضی الله عند بردایت کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا: پارسول الله الجھے وصیت کیجئے آپ نے فرمایا: الله سے ڈرتے رہوا اور جبتم مسی مجلس میں ہوئی ہوئی ہات تہمیں اچھی کیا اس پڑ مل کرو اور ان سے جوئی ہوئی ہات تہمیں المجھی کیا اس پڑ مل کرو اور ان سے جوئی ہوئی ہات تہمیں نالپند ہواس کوچھوڑ دو۔ (منداحرج من ۳۵۵۔ قرائلدے: ۱۸۲۵ داراحیاء التراث بروٹ الدرائمنورج من ۱۸۷۵)

اس کے بعد فرمایا ِ: اور جواللہ پر تو کل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔

تو کل کامعنیٰ اور تو کل کے متعلق احادیث

توکل کامعنیٰ اسباب کوترک کرنانمیں ہے بلکہ اس کامعنیٰ یہ ہے کہ کی چیز کے حصول کے لیے پوری کوشش کی جائے اس کے تمام اسباب مہیا کیے جائیں اور پھراس کے نتیجہ کواللہ تعالیٰ پرچپوڑ دیا جائے 'اور پیضروری نہیں ہے کہ جو شخص کسی چیز کے لیے اللہ بہتو کل کرنے اس کووہ چیز حاصل ہوجائے کیونکہ کی متوکلین مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں اور راوحت میں شہید ہوجاتے بیں کیکن اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو آخرت میں عظیم تواب عطافر ما تا ہے اور ان کے گنا ہوں کو مٹادیتا ہے۔ توکل مے متعلق حب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه دسلم نے فرمایا: جو شخص فاقہ میں مبتلا ہواور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقہ کو بیان کرنے اللہ اس کے فاقہ کو دورنہیں کرتا اور جس شخص کو فاقہ ہواوروہ اللہ ہے کہتو اللہ اس کوجلدیا یہ دیررز تی عطافر مائے گا۔ (سن ایوداؤورقم الحدیث: ۱۹۳۵ من تر ندی قم الحدیث ۲۳۳۲)

حضرت این عباس رضی الندعنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الندسلی الندعلیہ وہلم نے فرمایا: میرے سامنے (متعدد) امتیں پیش کی گئیں 'پس ایک بی یا دو بی گررت اور ان کے ساتھ ایک بیماعت ہوتی 'اور ایک بی گررت اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا 'پھر میرے سامنے ایک بہت بڑی بیماعت فلاہر ہوئی ہیں نے پوچھا: کیا یہ میری امت ہے؟ جھے بتایا گیا یہ حضرت موئی کی امت ہے 'پھر جھے سے کہا گیا کہ آپ آسان کے کناروں کو بیکھٹے تو وہاں ایک جماعت تھی جس نے تمام آسان کے کناروں کو بھوٹی ووہاں ایک بیت بڑی بھا عت تھی جس نے تمام آسان کے کناروں کو بھر ایا تھا، جھ سے کہا گیا کہ آپ آسان کے کناروں کو دیکھیں وہاں بہت بڑی بھا عت تھی جس نے تمام آسان کے کناروں کو بھر ایا تھا، جھ سے کہا گیا کہ بیم آپ کی امت ہے اور ان لوگوں ہیں سے سر بڑار بغیر حساب کے جنت میں واضل ہوں کے کناروں کو بھر لیا تھا 'کہا گیا کہ بیم آپ کی امت ہے اور ان لوگوں ہیں سے سر بڑار بغیر حساب کے جنت ہیں واضل ہوں گئی گرا ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں ہوں گئی اللہ علیہ وہلی گئی تو آپ نے باہر آسر فرایا: بیدہ و لوگ تیں جو دم نہیں کو گئی ہیں ہو ہو ہیں ہوں گئی اللہ علیہ وہلی گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہیں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو

تبيار القرآر

(صحح النخاري رقم الحديث: ٥٠ - ٥٤ صحح مسلم رقم الحديث: ٢٠٠ أمجم الاوسط رقم الحديث: ٣٥٠ مند احدج احس ٢٥٠)

حصرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے :اگر تم اللہ بیراس طرح تو کل کروجس طرح تو کل کرنے کاحق ہے تو تم کواس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کورزق دیا

جاتا ہے وہ صبح کو بھو کے نگلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کرآتے ہیں۔ (سن تریزی رقم الحدیث:٢٣٨٣ شعب الا يمان رقم الحدیث:١١٨٢)

رے کاموں کا تھا دیا تھا' میں نے تہمیں ان تمام کاموں کا تھا دے دیا ہے' اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جن کاموں سے منع کیا میں نے تہمیں ان تمام کاموں سے منع کر دیا ہے اور بے شک الروح الامین نے میرے دل میں یہ باث ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس

۔ وقت تک ہرگر نہیں مرے گاحتیٰ کہ وہ اپنے رزق کو پورا کرلے کیں تم اچھی طرح طلب کرو۔ دوسری روایت میں ہے: حلال کو طلب کرواور حرام کوترک کردو۔ (المتدرک جہم ہم شعب الایمان قم الحدیث:۱۸۷۰–۱۸۲۸ النتہ لائی العاصم جام ۱۸۳)

ب ما رود اورضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رزق بندہ کواس طرح طلب کرتا حصارت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رزق بندہ کواس طرح طلب کرتا

ہے جس طرح اس کی موت اس کوطلب کرتی ہے۔ ( میچ این حبان رقم الحدیث: ۳۲۷۲ مندالمزار رقم الحدیث: ۱۲۵۴ شعب الایمان رقم الحدیث:۱۹۹۱ البرغیب والتر ہیب ج ۲ ص ۵۳۱ (

حضرت ابن عباس رضی الله عنبها بیان کرتے بین کہا ہل بین جج کرتے تھے اور زادِ راہ نہیں لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو کل کرنے والے ہیں اور جب مکہ وکنچتے تو لوگوں سے سوال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بیر آبت ناز ل فر مائی

ہے ڈرنا اور ہوال نہ کرنا ) ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٥٢٣)

اس حدیث میں بیددلیل ہے کہ اسباب کوترک کرنا تو کل ٹہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا: ہے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔

الله كے كام بوراكرنے كے محامل

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: اس آیت کامعنی مدے کہ الله تعالی اپنی مخلوق میں سے جو کچھے پیدا کرنا چاہتا

ہے وہ اس کو بورا کرنے والاہے۔

مسروق نے کہا: کوئی شخص اللہ پرتو کل کرے یا شکرے اللہ تعالی نے اس کے لیے جومقدر کیا ہے وہ اس کو پورا کرنے والا

ے البتہ جواس پرتو کل کرتا ہے اللہ اس کے گناموں کومنا دیتا ہے اور اس کے اجر کو زیادہ کر دیتا ہے۔

ہر چیز کے اندازہ سے مرادیہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت اور اس کا انجام مقرر ہے اس لیے بیدواجب ہے کہ بندہ اللہ تعالی پرتو کل کرے اور تمام معاملات اس کے سپر دکر دے مقاتل نے کہا: ہر چیز کے لیے ختی اور آسانی اور اس کی مدت مقدر اور مقرر

> . الطلاق: ٣ كي ترمين فرمايا: يے شك الله نے ہر چز كا انداز ه ركھا ہے۔

> > تقذیر کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اس آیت میں تقدیر کا بیان ہے تقدیر کے متعلق قر آن مجید کی بیآ یتی بھی ہیں:

جلد دواز دہم

وَخَكَنَّ كُلُّ مَنْي وَفَقَلَا مَا لا تَقْدِيْرًا ۞ (الفرقان: ١) ١٥ أورأس ني هر يزكو پيدا كيا بحراس كومقررشده انداز ير

رکھا0

اوراللہ کا کام مقرر شدہ اندازے پرہے 0 ہم نے ہر چیز کواندازے نے پیدا کیا ہے 0 وَكَانَ ٱحُراللهِ قَدَارُامَتُهُ وُزَا ﴿ (الاتزاب:٢٨) إِنَّا كُلَّ ثَنَى ءَ حَلَقَتُهُ مِعْقَالِ ﴿ (التر:٣٩) تَقْدَرِيكَ الْعُوى اور اصطلاحي معنى

علامه حين بن محمد راغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ ه ولكصة بين:

تقذیر کا معنی ہے: کسی چیز کی مقدار کو معین کرنا' اور اللہ کی تقذیر کا معنیٰ ہے: کسی چیز کو حکمت کے تقاضے سے مخصوص مقدار' مخصوص صفت اور خصوص مدت کے لیے بنانا اور اس کی دونسمیں ہیں: (۱) کسی چیز کو دفعۃ اور ابتداء کال بنانا ہایں طور کہ اس میں بعد بیس زیاد تی ' کسی یا تبدیلی نہ ہو جیسے سات آسان (۲) اس چیز کے اصول موجود بالفعل ہوں اور اس کے اجز اء موجود بالقوۃ ہوں اور اس کو اس انداز سے بنایا جائے کہ اس سے وہ چیز موجود ہونہ کہ کوئی اور چیز' جیسے مجبور کی تصفیٰ کو اس انداز سے بنایا کہ اس سے انسان ہی پیدا ہو سے بنایا کہ اس سے انسان ہی پیدا ہو گا کوئی اور حیوان پیدا نہیں ہوگا۔ (المفردات جمس الہ کہ تیز ارصطفیٰ کا کہ کرمہ ۱۳۱۸ھ)

علامه المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفي ٢٠٦ ه لكصة بن.

ا حادیث میں تقدیر کا ذکر بہت زیادہ ہے اس کامعنیٰ ہے:اللہ تعالیٰ نے جس کام کوکرنے کا فیصلہ کرلیا اور اس کا تھم کر دیا۔ (النہارج ۴۳ ورانکت العامیہ ۱۳۱۸)

دراصل بیدو لفظ بیں: قضاءاور قدر ٔ علامحہ ابن اشیرالجزری نے جومعنیٰ ککھا ہے وہ قضاء کا ہے اور قدر بیعنی نقذیر کا وہی معنیٰ ہے جوعلامہ راغب اصفہانی نے ککھا ہے۔

علامه جمال الدين محمد بن تكرم ابن منظور افريقي مصري متوفي ١١١ ه لكهة بين:

تفذیر کے ٹی معانی ہیں: (1) کسی چیز کو بنانے اور تیار کرنے میںغور وفکر کرنا (۲) کسی چیز کوشتم کرنے کے ولیے علامات مقرر کرنا (۳) ول میں کسی چیز کوموچنا اور قیاس کرنا۔

القدر سے وہ فرقہ ہے جو تقدیر کا افکار کرتا ہے اور اہل سنت میہ کہتے ہیں کہ تقدیر الغد تعالیٰ کے علم از لی کا نام ہے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو انسان کاعلم تھا' اس کوعلم تھا کہ کون انسان کفر کرے گا اور کون انسان ایمان لائے گا' اس نے اپنے اس علم سابق کو کھیوہ یا اور جس کے لیے جو کھیا ہے وہ اس پر آسان کر دیا۔ ابو منصور ماتر بیدی نے کہا: الند تعالیٰ کو ہر انسان کے متعلق اندازہ (پیشگی علم ) تھا کہ وہ جنتی ہوگا یا دوز خی ہوگا اور اسے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کاعلم تھا' سواس نے اپنے اس پیشگی علم )

علم کوکھودیا اور یہی تقدیر ہے۔( اسان العرب ج ۲اص ۳۷ ٔ دارصاد دبیروت ۲۰۰۳ء) تقدیمہ کی وضاحت اور اس کا کھوج لگانے کی ممما نعت

علامه شرف الدين حسين بن محمد الطبي الشافعي الهوفي ٢٣ ٧ ه لكهية بين:

تقذیریرایمان لانا فرض لازم ہے اور وہ بیاعتقا در کھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمنام افعال کا خالق ہے خواہ وہ خیر ہوں یا شر ہوں' اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کرنے ہے پہلے ان کے افعال کولورِ محفوظ میں لکھ دیا تھا' اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

جلددواز دهم

تبيار القرآن

كَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعَمُّدُونَ ۞ (الشَفْ عَنَا عَلَيْ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ف كَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعَمُّدُونَ ۞ (الشَفْ عَنا ١٤٠)

لیں ایمان اور کفر' اطاعت اور معصیت سب اللہ کی قضاء اور قدر سے ہے اور اس کے ارادہ اور اس کی مثبت سے ہے البتہ وہ ایمان سے راضی ہوتا ہے اور کفر سے ناراض ہوتا ہے ( دراصل بندہ جس فعل کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس میں وہی فعل

البتہ وہ ایمان سے راضی ہوتا ہے اور نفر سے ناراس ہوتا ہے دورا ک بندہ بس ک ہوروہ عرباہے ، مندھاں ، ک میں وس ک پیدا کر دیتا ہے بندہ کے ارادہ کو کسب کہتے ہیں اور القد تعالیٰ کے پیدا کرنے کو خلق کہتے ہیں اور بندہ جو ہرے کا موں پر سزا کا

پیدا کر دیتا ہے' بندہ کے ارادہ کوکسب کہتے ہیں اور اللہ تعالی کے پیدا کرنے کوشش کہتے ہیں اور بندہ جو برے کا سول مستحق ہوتا ہےاور اچھے کاموں پر جو اس کو جزا دی جاتی ہے وہ اس کے کسب کے اعتبار سے ہے۔سعیدی غفرلہ )اور اللہ تعالی نے ایمان اور طاعت پر تو اب کا وعدہ فرمایا ہے' اور وہ کفراور معصیت سے راضی نہیں ہوتا' اور اس نے کفراور معصیت پر عذا ب

کی وعید سائی ہے اور ثو اب عطافر مانا اللہ تعالیٰ کا تصل ہے اور عذاب دینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور تقذیر اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک بسر (راز) ہے جس پر اس نے کسی مقرب فرشتہ کومطلع فر مایا ہے نہ کسی جی مرسل

اور تفذیر اللہ تعالی کے اسرار میں سے ایک بسر (راز) ہے جس پرال نے کی تفکر بستر سے سرمایا ہے نہ کی بسر ک کو (ہماری تحقیق یہ ہے کہ انبیا علیہم السلام کو دنیا میں تقذیر کی حقیقت معلوم ہے اور عام مؤمنوں کو آخرت میں تقذیر کی حقیقت پر مطلع کیا جائے گا'سعیدی غفرلد) تقذیر میں غوروخوض کرنا اور عقل سے اس میں مجث کرنا جائز نہیں ہے بلکہ بیا عقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا' کھران کے دوفرتے کر دیے' دائیں جانب والوں کو اپنے نصل سے جنت کے لیے پیدا کیا اور

بائیں جانب والوں کواپنے عدل سے دوزخ کے لیے پیدا کیا' ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا: اے امیر المؤمنین! مجھے نقذ ریے متعلق بتا پیے' آپ نے فریایا: بیا ندھیرا راستہ ہے تم اس میں مت چلوٰ اس نے دوبارہ سوال کیا

(الكاشف عن حقائق اسنن ج اس ١٦٥ ادارة القرآن كراجي ١١٣١ه)

ملاعلی بن سلطان محمد القاری اُحفی نے بھی اس عبارت کوفقل کیا ہے۔(مرقاۃ الفاتی جاس ۲۵۷ کتبہ بھا بیا پیدار) خلق اور نقذ مریکا فرق

امام فخرالدین محد بن عمر دازی شافعی متوفی ۲۰۱ ه کصح بین:

الله تعالیٰ نے فرمایاہے: الله تعالیٰ نے فرمایاہے:

وَخَلَقٌ كُلُّ مَنْي عِفَقًا مَا كَا تَقْدِيدُ إِنَّ اللَّم قَالَ اللَّه قَالَ اللَّه قَالَ اللَّه الدازع بر

الله تعالى نے ہر چيز كو پيداكيا' اس كامعنى بےكمانسان كاعمال كوسى الله تعالى نے پيداكيا ب-

پھر فرمایا: اور اس کومقر رسید یہ اندازہ پر رکھا' کینی وہ ہر چیز کوعدم ہے وجود میں لایا اور اس میں وہ خاصیت مہیا کی' جس کی اس میں صلاحیت اور استعداد تھی۔ اس کی مثال میہ ہے کہ اس نے اشان کو اس مقدار اور شکل پر پیدا کیا جس کوتم و کھی ہے ہواور اس میں ان کاموں کی طاقت رکھی جن پر دین اور دنیا کی کامیابی موقوف ہے اس طرح ہر حیوان میں ان کاموں کی طاقت رکھی جن پر اس کی دنیاوی مصلحت موقوف ہے اور ہر حیوان کو اس کے حال کے مناسب مقدار اور شکل وصورت پر پیدا کیا' اس طرح تمام جمادات اور نیا تاہ کو ان کے حسب حال مقدار اور صورت پر پیدا کیا۔

اور تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے جب اللہ تعالیٰ کو بیعلم ہے کہ فلاں چیز ہوگی تو اس چیز کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال ہے ور نہ اللہ تعالیٰ کاعلم جہل ہے بدل جائے گا۔ای طرح جب اس نے کسی چیز کے متعلق خبر دی ہے کہ فلاں چیز ہوگ تو اس کا ہونا ضروری ہے ور نہ اس کے کلام کا صدق کا کم جب سے بدل جائے گا۔

جلددوازد بم

( تغییر کبیر ج ۸ مس ۳۳۱\_۳۳۰ معلی واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ هـ )

علامها بوعبدالله محمد بن احمه مالکی قرطبی متوفی ۲۲۸ ھے الفرقان: اکی تفییر میں کھاہے: اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اوراس میں وہ چیزیں رکھیں جواس کی حکمت کا نقاضا تھیں۔

(الجامع لا حكام القرآن جرساص الدار الفكر بيروت ١٣١٥ه)

علامه سيرمحود ألوى حفى متوفى ١٧٥ اله لكهية إين:

اس آیت میں دولفظ بین پہلے فرمایا: ' خصلت ' ' پھر فرمایا : ' فیقد د ' ' بدظاہر دونوں کا معنیٰ ایک ہے اور بہ تکرار ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ ' خصلق ' کا معنیٰ ہے: اس میں وہ چیزیں مہیا کیں جواب یہ ہے کہ ' خصلق ' کا معنیٰ ہے: اس میں وہ چیزیں مہیا کیں جواس کی حکمت کا نقاضا بین بینے انسان کو تخصوص ماوے ہے تخصوص صورت پر بیدا کیا اور اس میں وہ خصائص اور وہ افعال مہیا کے جواس کے لائق بین مثلاً اس میں فیم اور اک و نیا اور آخرت کے کا موں میں نظر اور تذبر کو پیدا کیا اور مختلف افعال پیدا کیے۔ کے جواس کے لائق بین مثلاً اس میں فیم اور اک و نیا اور آخرت کے کا موں میں نظر اور تذبر کو پیدا کیا اور مختلف افعال پیدا کیے۔ (درح المعانی بیز ۱۸ میس اور المحالی ہے۔ اس کی میں کی میں کیا ہوں کی بیدا کیا اور میں کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کے اس کی کیا ہوں کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کی بیدا کیا ہوں کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی بیدا کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی بیدا کی بیدا کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کیا ہوں کی بیدا کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی ہوئی کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوئی کیا ہوں کیا ہوں کیا

قضاء معلق إور قضاء مبرم

الله تعالى كاارشاد ہے: يَمْحُوااللّٰهُ مَا يُشَاّلُو كَيْشِيْتُ مَعْ وَعِنْدَالَا اُمُّالِكِتْ إِ

الله جس کو الله جس ( کھے ہوئے کو) چاہتا ہے منا دیتا ہے اور جس کو (الرعد: ۱۹۹۶) چاہتا ہے منا دیتا ہے اور جس کو (الرعد: ۱۹۹۶)

70

رزق مین وسعت اورغر مین اضافه کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایہ: ﴿س آ دی کواس سے خوشی ہو کہ اس

تبيار القرآن

کے رزق میں وسعت کی جائے یا اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے' اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ل جل کر رہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۹۸۵ صحیح سلم رقم الحدیث: ۲۵۵ سنن ابوداؤڈرقم الحدیث: ۱۲۹۳ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۲۹). حضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نجی صلی اللہ علیہ دسکم نے فر مایا: اپنے خاندان کے ان رشتوں کو جانو جن سے تم مل جمل کر رہو' کیونکہ رشتہ داروں سے ملنے کے سبب اہل میں محبت بڑھتی ہے' مال میں زیادتی ہوتی ہے ادر عمر میں اضافہ

ہوتا ہے۔(سنن تریدی رقم الحدیث: ۱۹۷۹ منداحہ ج مق ۲۵۳ المتدرک ج ۲۳ ۱۲۱)

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: جمش محض کونرمی اور ملائمت سے اس کا حصہ دیا گیا' اس کو دنیا اور آخرت کی خیر سے حصہ دیا گیا۔ رشتہ داروں سے ملنا اور پڑوسیوں سے حسن سلؤک کرنا گھروں کو آباد رکھتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔

ان احادیث کا قرآن مجید سے تعارض

ان احادیث میں بیبیان کیا گیا ہے کہ صلدر م سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اس پر بیاعتر اض ہوتا ہے کہ بیاحادیث قر آن مجید کی اس آیت کے خلاف ہیں:

ہرگروہ کا ایک وقت مقرر ہے جب ان کا مقرر وقت آجائے گا تو وہ نہ ایک ساعت مؤخر ہوسکیں گے اور نہ ایک ساعت مقدم ہو لِكُلِّ اَمَّةُ إِنَّكُ الْإِذَاجِاءَ اَجَلُّهُمُ فَلَا يَسْتَنَا هِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْفِي مُوْنَ۞(يِنْ ٣٠٠)

ان احادیث کے قرآن مجید سے تعارض کا جواب

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن بجیدی اس آیت میں جس عمر کا ذکر فر مایا ہے 'یہ وہ عمر ہے جواللہ لتعالیٰ کے علم میں ہے اور بیہ فضاء مبرم ہے اس میں کوئی کی یا زیاد تی نہیں ہو تکتی اور ان احادیث میں جس عمر سے خاصافہ کا ذکر ہے بید عمر قضاء محلق میں ہے۔ مثل اگر کسی شخص نے صارح کم کیا تو اس کی عمرساٹھ سال ہے گیرا اگر اس نے صارح کرلیا ' قو اس کی عمرساٹھ سال کومیٹا کر سوسال کھودی جائے گی اور اگر قطع حم کیا تو وہی ساٹھ سال کسی رہے گی کیکن اللہ تعالیٰ کو قطعی طور کہ ہوتا ہے کہ اس نے صادرتم کرنا ہے یا قطعی میں کوئی تغییر پر علم ہوتا ہے کہ اس نے صادرتم کرنا ہے یا قطع رقم کرنا ہے اور اس کی عمرسوسال ہے یا ساٹھ سال اور اللہ تعالیٰ سے علم میں کوئی تغییر اور تبدل نہیں ہوتا۔

تقذير كے متعلق احادیث اور ان كی تشریحات

حصرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے بین که حصرت جبریل نے نبی صلی الله علیه وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ایمان بیہ ہے کہ تم الله پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس بے رسولوں پر اور قیامت پر اور اس پر کہ ہراچھی اور بُری چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے وابستہ ہے۔ (الحدیث)

(سیح مسلم رقم الحدیث: ۸ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۵۹۵ سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۱۱ سنن ایا گیر تم الحدیث: ۲۹۱ سنن این ماجر قم الحدیث: ۲۱۱ سنن این ماجر قم الحدیث: ۲۱۱ سنن این ماجر قم الحدیث: ۲۱۱ مسئن این ماجر قم الحدیث ۲۱۱ مسئن این ماجر قم الحدیث ۲۱۱ مسئن این محمد الله تعالی من شرح الموسط الموسط الموسط می الله تعالی من الله تعالی من الله تعالی من الله تعالی من مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می الموسط می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می مواقع می موا

جلددوازدتم

ل تخلیق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اور یہ جائل قوم افعال ک<sup>تخلی</sup>ق کی نسبت اپنی *طرف کر*تی ہے۔

علامه خطابی نے کہا: اکثر لوگ قضاء اور قدر کا میمتنی سیجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نقذیر اور اپنی قضاء پرعمل کرنے کے لیے ہندوں کومجبور کردیالیکن قضاء وقدر کا بی<sup>مع</sup>نی نہیں ہے۔قدر کامعنیٰ اللہ تعالیٰ کا پیشگی اندازہ ہے بینی ازل میں اللہ تعالیٰ کاعلم۔ اور قضاء کامعنیٰ ہے:اینے علم کےموافق چیزوں کو پیدا کرنا۔

(صحیح مسلم بشرح النوادی جام ۱۳۲۹ ۱۳۲۸ مسلخصا کمتینز ارمصطفی کله کرمهٔ ۱۳۱۷ه ۱۳

میں کہتا ہوں کہان معترضین نے جبر کامعنیٰ نہیں سمجھا۔ جبریہ ہے کہانسان کی خواہش ادراس کے اختیار نے بغیراس سے کوئی کام کرایا جائے؛ جیسے کوئی شخص کسی انسان کی کنپٹی پر پستول رکھ کراس سے کیے کہا پی جیب سے رقم نکالوتو یہ جرے اور جب آدى ائى خوابش سے كوئى چيز خريدنے كے ليے جيب سے رقم ثكالے توبيج رئيس بے سوہم التھے يار ے كام جو بھى كرتے ہيں تو اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور ہم جس کام کواختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندروہی کام پیدا کر دیتا ہے چرجر کمباں ہے موگيا' سوہم اينے افعال ميں مختار بين مجور نہيں ہيں\_

حضرت عبدالله بن معود رضى الله عنه بيان كرتے ميں كرسول الله صلى الله عليه وسلم في فر مايا اور آب سب سے زياده سچے ہیں کہتم میں سے کس ایک کی تخلیق اپنی مال کے پیٹ میں جالیس دن نطفہ کی صورت میں رہتی ہے بھر جالیس دن جے ہوئے خون کی صورت میں رہتی ہے چر جیالیس دن گوشت کے گلزے کی صورت میں رہتی ہے چر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشته کو چار کلمات دے کر بھیجنا ہے کیں وہ اس کاعمل لکھتا ہے اور اس کی مدت حیات لکھتا ہے اور اس کا رزق لکھتا ہے اور پیکھتا ہے کہ دوشقی ہے ماسعید ہے (دوزخی ہے ماجنتی) چراس میں روح چھونک دیتا ہے سواس ذات کی تتم جس کے سواکوئی عبادت کا مستح نہیں ہے تم میں سے ایک شخص اہل جنت کے سے مل کرتا رہتا ہے جتی کر اس کے ادر جنت کے درمیان ایک ہاتھ ( کا فاصلہ)رہ جاتا ہے پھراس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے وہ اہل دوزخ کے سے ممل کرتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے اورتم میں سے ایک خص اہل دوز رخ کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوز رخ کے درمیان ایک ہاتھ ( کا فاصلہ )رہ جاتا ہے پھراس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کے سے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۲۱۳ مجیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۵۲)

اس حدیث میں اس پر تنبیہ ہے کہ مسلمان کو جا ہے کہ اسیے نیک اٹمال پرمغرور نہ ہوا در تکبر نہ کرے اور خوف اور امید کے درمیان رہے اور تقذیر پرشا کراور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔

حضرت علی رضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بتم میں سے برخض کا ٹھکا یا دوزخ میں لکھ ویا گیاہے یا اس کا ٹھکانا جنت میں لکھ دیا گیاہے صحابہ نے کہا: یارسول اللہ! کیا ہم اس کھے ہوئے پر اعتاد کر کے مل کرنا چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا عمل کرتے رہو بر خض سے لیے اس چیز کوآ سان کردیا گیا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے جو خض اہل سعادت میں سے ہاس کے لیے اہل سعادت کے عمل آ سان کر دیئے جائیں گے اور جو تحض اہل شقاوت میں سے ہے اس کے لیے اہلِ شقاوت کے ممل آسان کردیے جائیں گے۔ پھر آپ نے بہ آیتیں بڑھیں:

ر ہاوہ تحض جس نے عطا کیا اور اپنے رہ سے ڈرا 🔿 اور اس كَتَعْيِيِّدُوْ لِلْيُسْرِى ﴿ وَأَمَّا مَنْ يَيْلَ وَالْمَتَفَى ﴿ وَكُنَّابٌ لَهُ مِنْ لَى اللَّهُ لِي كَامُول کو آسان کر دیں گے 🗅 اور جس نے بخل کیا اور بے بروا ہی

**ڬٲڞٙٵڡۧڹٵۼڟؽڎٵؾٞۼؽۨٞٞػ۪ػڡۺۜڰٙؽٳٲؙؙؽؙؽؽ** بِالْحُسْنَىٰ فَكُنْبَيْتِرُهُ لِلْعُسْرِي (الْسِ:١٠٠٥) برقی اوراس نے ہرنیکی کی تکذیب کی 0 تو ہم عنقریب اس کے لیے معصیت کاراستہ آسان کردیں گے 0

(صحح ایناری رقم الحدیث: ۴۹۴۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴ ۹۳۷)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: مزینہ کے دوشخصوں نے آ کر کہا: یارسول اللہ! بیہ بتا نمیں کہ آج جو شخص عمل کرتے ہیں اور اس میں مشقت اٹھاتے ہیں آیا ہوہ چیز ہے جو پہلے سے ان کے لیے مقدر کر دی گئی ہے یا جو پچھان کو ان کے نبی نے بتایا ہے بیاس پر ازخود عمل کر رہے ہیں؟ آئی ہے نے فرمایا نہیں 'بیوہ چیز ہے جو پہلے سے ان پر مقدر کر دی گئی ہے اور اس کی تقد حق اللہ عزوجل کی کتاب میں ہے:

وَنَفْسِ وَمَا سَوْمِهَا أَنْ فَالْهَمَهَا فُجُوْدُهَا وُنَقَوْمِها أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

( تعیج مسلم رقم الحدیث: ۲۲۵۰)

لینی ہرانسان کوانبیاءعلیم السلام کی تعلیمات اور آسانی کتابوں کے ذریعیہ خیراورشز نیکی افریدی کی پہچان کرا دی اوراس کی عقل میں بیصلاحیت رکھی کہ وہ صحح اورغلط اور تق اور باطل میں تمیز کر سکے ایس جس نے کتاب اورسنت اورغفل سلیم کی ہدایت میٹل کیا وہ کامیاب ہےاور جس نے اس سے انحراف کیا وہ ناکام ہے۔

۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت ہے استدلال کا میہ منشاء ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں نفس انسان کو بھلائی اور برائی سمجھا دی تھی اور اس کو ازل میں علم تھا کہ دنیا میں آ کر انسان اس مدایت برعمل کرے گایانہیں سواسی علم کے موافق اللہ نے لکھ دیا اور ۔

ای کا نام تقدیر ہے.

انہوں نے جو کچھ مل کیے وہ سب لوح محفوظ میں لکھے

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُونُهُ فِي الدِّبُرِ (القر ٥٢)

ہوئے نتھ0

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نوجوانِ شخص ہوں اور جھے اپنے اوپر زنا کا خطرہ ہے اور میرے پاس اتنا مال نہیں جس سے میں عورتوں سے شادی کروں 'گویا کہ وہ فضی ہونے کی اجازت طلب کر رہے نتیج آپ خاموش رہے میں نے دوبارہ کہا' آپ پھر خاموش رہے' میں نے سہ بارہ کہا' آپ پھر خاموش رہے' میں نے چوشی بارکہا تو آپ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! جو پھیتم نے کرنا ہے اس کوللم (نقذریہ) کھے کرخشک ہو چکا ہے' سوتم فضی ہو یا اس کمل کوچھوڑ دو۔ (مجھے ابخاری رقم الحدیدے: ۷۵-۹۵)

لیمی ازل میں اللہ تعالی کو علم تھا کہتم نے اپنے اختیار سے زنا کرنا ہے یا نہیں کرنا اور اس کے موافق لکھ دیا گیا ہے 'سواب خصّی ہونے کا کیا فائدہ ہے۔

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسوک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کمیا اور اس سے فرمایا: لکھ اس نے پوچھا: کیا ککھوں؟ فرمایا: تقدیر ککھ ٹو اس نے لکھ دیا جو پچھ ہو چکا ہے اور جو پچھ ابد تیک ہونے والا ہے۔ (شن ترندی رقم الحدیث: ۱۱۵۵)

حصرت ابوتزامہ اپنے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم وم کراتے ہیں اور دوا سے علاج کراتے ہیں اور ڈھال وغیرہ کے ذریعہ حملوں سے بچتے ہیں کیا یہ چیزیں تقدیر کو نال دیتی ہیں؟ آپ نے فرامایا: یہ چیزیں بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ (منداحمہ جسم ۱۳۲۱ سن ترزی وقم الحدیث ۲۰ ۱۵ سن این ماجر قم الحدیث: ۳۳۲۷)

یعن جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیاری کومقدر کیا ہے اس طرح بیاری کے از الہ کے لیے دوا کومقدر کیا ہے ہیں جوآ دی دوا کو استنعال کرے اور اس کو فائدہ نہ ہوتو وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے لیے شفاء کومقد رخیں کیا' کیکن وہ صرف ایک بار دوا کو استعمال

کر کے مایوں نہ ہو بلکہ مختلف معالجوں سے علاج کرائے اور شفا کا ہرطریقہ آ زمائے اور تاحیات حصول شفاء کی کوشش کرتا رہے' بعض احادیث میں دم کرانے کی ترغیب ہےاوربعض احادیث میں اس کوتو کل کے خلاف فریایا ہے ان میں تطبیق اس طرح ہے

کہ آیات قر آن اور احادیث میں بیان کیے گئے کلمات سے دم کیا جائے یا تعویذ لکھا جائے تو جائز ہے اور اگر شرکیے کلمات سے

دم کیا جائے یا کرایا جائے تو وہ ناجا کڑے اور تو کل کے خلاف ہے۔

حضرت انس رضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم بیدوعا بہت زیادہ کرتے تھے: اے دلوں کو بدلنے والے! میرے دل کواینے دین پر ثابت رکھنا میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! ہم آپ پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ا پیان لائے کیا آپ کو ہم پر کوئی خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا بال! بے شک تمام دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں اور وہ جس طرح جا بتا ہے ان دلوں کو پلتار بتا ہے۔ (سنن تر ذی رقم الحدیث: ۲۱۴۰ مند احمد ج ۲۳س ۱۱۲۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بمیری امت کے دوگروہ ایسے ہیں جن كا اسلام ميں كوئى حصة بيس ہے المرجمّة اور القدرية \_ ( سنن ترندى رقم الحديث: ٢١٠٩ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٠ 'بيرهديث حسن صحيح ہے \_ ) المرجئة وه فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں اور مؤمن کو گنا ہوں ہے کوئی ضرر

نہیں ہوگا اورالقدریة وہ فرقہ ہے جو تقذیر کامنگر ہے اورانسان کواپنے افعال کا خالق مانتا ہے اور کہتا ہے کہ مؤمن مرتکب جمیرہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: القدریة اس امت کے مجوس ہیں اگر وہ پیار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرواور اگروہ مرجا کیں تو ان کے جنازہ پر نہ جاؤ۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٩١ مهم سنن ابن باجه رقم الحديث: ٩٢ مـنند احمدج ٢٥ ٨ ١٢٥\_١ المستد رك ج اص ٨٥)

مجوں دوخالق مانتے تھے ایک پز داں جوخالق خیر ہے اور ایک اھرئن جو خالق شر ہے' آپ نے القدریة کو اس امت کا محوس اس لیے فرمایا کہ وہ انسان کواہیے افعال کا خالق مانتے ہیں اور بحوس کی طرح شرک کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمررضی الندعنما بیان کرتے ہیں کہ اہل قدر (منکرین تقذیر) کی مجلس میں نہ بیٹھواور نہان ہے (سلام کی ) ا بزلماء كروبه (سنن الإداؤ درقم الحديث: ٢٢٠٠م-١٧١٠ منداحمه جاص ٣٠)

ان سے ابتداء کی ممانعت کامعنی میرے کہ ان سے ابتداء سلام اور کلام نہ کرو موٹر الذکر دونوں حدیثیں بدند ہوں اور مگراہ فرقول مصمل جول اورسلام وكلام كي ممانعت كي اصل بير\_

حضرت عا نشروشی الندعنها بیان کرتی بین که رسول الند علی الله علیه وسلم نے فرمایا: چیشخصوں پر میں نے لعنت کی ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ہر می متجاب الدعا ہوتا ہے: (۱) کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا (۲) اللہ کی نقذر پر کی تکذیب کرنے والا (۳) قوت کے بل برغلبہ یا کر حکومت اور افتد ار حاصل کرنے والا تا کہ عرت والوں کو ذکیل کرے اور ذلت والول کوعزت دے(۴) اللہ کے حرام کردہ کامول کو حلال کرنے والا (۵) میری عترت (اہل بیت) میں ان کاموں کو حلال كرف والاجن كوالله فحرام كياب (١) ميرى سنت كوربطور تخفيف اورامانت) ترك كرف والا

(سنن ترمذي رقم الحديث: ٢١٥٣ المستدرك ج اعل ٢ ٣ السنة لا في العاصم رقم الحديث: ٣٣٪ الجامع الصغير رقم الحديث: ٣٢٠٠٠

حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹے ہوئے مستقبل میں پیش آنے والے اُمور کا ذکر کر رہے تھ اُس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگرتم بیسنو که پہاڑا پی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کی تقدیق کر دینا' اور جب تم بیسنو کہ کی شخص کی پیدائش عادت بدل گئی ہے تو اس کی تقدیق نہ کرنا کیونکہ وہ انی فطرت پر ہی لوٹ جائے گا۔ (منداحدج ۲۵ س۲۳۷)

بہادری اور برزولی عاوت اور بخل ای طرح طیم اور بدمزاج یا غصہ درئی فطری اور جبلی صفات ہیں اگر کوئی شخص بینجردے کہ
فلال شخص جو بہادر تھا اب برزول ہوگیا ہے گیا جو تھی تھا وہ بخیل ہوگیا گیا جو طیم اور برد بارتھا وہ جلد غصہ میں آنے والا بن گیا ہے ہو آپ خبری تصدیق نہ کرنا کیونکہ ان صفات کا تعلق تضاء وقدرہ ہے ہے اور کسی صفات بدل سکتی ہیں جیسے کوئی جاناں عالم بن جائے۔ اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: اور تمہاری عورتوں میں سے جو چیش سے مایوں ہو چی ہیں اگرتم کو ان کی عدت میں شبہ ہوتو ان ک عدت تین ماہ ہے اور وہ عورتیں جن کو چیش ابھی نہیں آبیا (ان کی بھی میں عدت ہے) اور حاللہ کی عدت وضع ممل ہے اور جواللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی کردے گا کی بھی اللہ کا تھم ہے جواس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اور جواللہ سے ڈرے اللہ اس کے گنا ہوں کومٹا و ہے گا اور اس کے تو اس کو بڑھا دے گا کا (اطلاق دے)

جن بوڑھی عورتوں کو چیف نہیں آتا'ان کی عدت میں شک ہونے کے محامل

جن عورتوں کوچیض آتا ہے ان کی عدت اللہ تعالیٰ اس آیت ٹیس بیان فرما چکا ہے: کواڈ کہ کلاکٹ کئی ہی بھٹ کٹیٹ بیٹ کٹیٹ کا لیٹ کا گئی گئی گئی گئی گئی گئی کا سیار کا میں کا میں کا میں کا میں س

2-2 (\*\*\*\* \*\*!)

اوراس آیت میں بتایا ہے کہ جن عورتوں کو نابالغہ ہونے کی وجہ سے یا بڑھا پے کی وجہ سے چیف نہیں آتا ان آئی عدت تین ماہ ہے۔ پھراس آیت میں جوفر مایا ہے: اگرتم کوان کی عدت میں شبہ ہواس کے تین محمل ہیں:

- (۱) مجاہد نے کہا: اگرتم کومعلوم نہ ہو جوعورت کیف ہے رک گئی ہے یا جس کا حیض شروع نہیں ہوا تو اس کی عدت تین ماہ ہے۔ نہری نے کہا: جوعورت بوڑھی ہے اور اس کوچف میں شک ہے تو وہ تین ماہ عدت گزارے گی۔ اگر جوان عورت کو حیض نہ آئے تو دیکھا جائے گا'وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ اگر متعین ہوجائے کہ وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے منہیں تو انظار کیا جائے حتی کے حمل کا محاملہ صاف ہوجائے اور انتظار کی مدت ایک سال ہے۔
- این زید نے کہا:اگر عورت یا مرد کو حیش کے آنے میں شک ہوتو اس کی عدت تین ماہ ہے اور اگر حمل کا انتظار ہوتو اس کی مدت نوماہ ہے۔
- (۲) این افی کعب نے کہا: یارسول اللہ! قر آن مجید میں بوڑھی عورت نابالغہ اور حاملہ عورت کی عدت نہیں بیان کی گئ تو میآ یت نازل ہوگئی۔
- (٣) عکرمدنے کہا: اگر عورت کومہینہ میں بار بارخون آتا ہے اور کی مہینہ خون آتا رہتا ہے اور اس کوشک ہے اور میتعین نہیں ہوتا کہ پیچیف کا خون ہے یا استحاضہ کا لیٹی پیخون رحم ہے آیا ہے یا بیاری کی وجہ سے کسی رگ سے آیا ہے تو پھر اس ک عدت تین ماہ ہے۔

علامها بوجعفر محد بن جرميطبري متوفى ١٣٥ه نے اي آخري قول كوتر جي دي ہے۔

( جامع البيان جز ۲۸ص • ۱۸\_۹ ۱۲ دارالفکر بيروت ۱۳۱۵ هه )

نیز فرمایا ہے: اور حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔علامہ ابن جر برطبری نے فر مایا: اس برٹمام اہل علم کا اجماع ہے کہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔

بيوه حامله كي عدت مين اختلا في صحابه

اس میں اختلاف ہے کہ جس حاملہ عورت کا خاوند فوت ہوجائے اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے یا اس کی عدت وضع حسل ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ عند کا مجتار ہیہ ہے کہ اس کی عدت وضع حسل ہے وہ کہتے تھے: جو چاہے میں اس سے حسل ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ عند کا مجتار ہیں ہے۔ اس مسئلہ پر لعان کرنے کے لیے تیار ہول کہ الطلاق: ۴ جس میں فرمایا: حاملہ عورت کی عدت وضع حسل ہے البقرہ وہ میں اس سے نازل ہوئی ہے جس میں فرمایا ہے کہ بیوہ عورت کی عدت چار ماہ دس دن ہے اور وہ قسم کھا کر فرماتے: النساء القصر کی (الطلاق) النساء الطولی کے بعد نازل ہوئی ہے اور حضرت علی اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہم یہ کہتے تھے کہ اس کی عدت زیادہ ہوتو وہ اس کی عدت ہے اور اگر چار ماہ دس دن کی مدت وضع حمل کے عرصہ سے میں اگر وضع حمل کی عرصہ سے نیادہ ہوتو وہ اس کی عدت ہے۔ اور اگر چار ماہ دس دن کی مدت وضع حمل کے عرصہ سے زیادہ ہوتو چھروہ اس کی عدت ہے۔ (جامی البدین عرب اس کی عدت ہے۔ (جامی البدین جرب البدین کی درت وضع حمل کی عدت ہے۔ (جامی البدین جرب البدین کی درت وضع حمل کی عدت ہے۔ (جامی کا در انسان کی درت وضع حمل کی عدت ہے۔ (جامی البدین جرب کی درت ہے۔ (جامی البدین جرب کی درت وضع حمل کی عدت ہے۔ (جامی البیان جرب کی درت ہے۔ (جامی کا در انسان کی درت وضع حمل کی عدت ہے۔ (جامی کا در انسان کی درت وضع حمل کی عدت ہے۔ (جامی کا در انسان کیلئوں کی درت وضع حمل کی عدت ہے۔ (جامی کا در انسان کیلئوں کی درت وضع حمل کی عدت ہے۔ (جامی کا در انسان کیلئوں کی درت وضع حمل کی عدت ہے۔ (جامی کا در انسان کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں

ہم سورة الطلاق كے تعارف ميں اس اختلاف كوتفسيل سے بيان كر يكے بين \_

نابالغهٔ پوڑھی اور حاملہ عورتوں کی عدت کے متعلق فقہاءا حناف کی تصریحات

علامه علاؤالدين محمد بن علي بن محمد صلفي خفي متونى ١٠٨٨ ه كصته بين:

جس عورت کو کم عمر ہونے کی وجہ سے چیش نہیں آتا بایں طور کہ اس کی عمر نوسال سے کم ہواس کی عدت تین ماہ ہے یا جو عورت بوڑھی ہواور سن ایاس کو پہنچ چکی ہواس کی عدت بھی تین ماہ ہے یا جوعورت بالغہ ہو چکی ہواور بار بار چیش آنے کے بعد اس کا طہر دائم ہواور بوڑھی ہونے تک اس کو دوبارہ چیش نہ آیا ہواس کی عدت بھی تین ماہ ہے اور مہینوں کا اعتبار جاندگی تاریخوں کے حساب سے ہوگا۔ (الدرالتحارض درالحتارج ۵۵سام ۱۳۹۱۔۱۳۹ معلی ارادیاءاتر اث العربی بیروت ۱۳۹۱ھ)

اور عدت وفات جاند کی تاریخوں کے اعتبار سے جار ماہ دس دن ہے اور حاملہ عورت کی عدت مطلقاً وضع حمل ہے خواہ وہ عدت طلاق کر ار رہی ہویا عدت وفات۔ (الدرالخارم روالحارج ۵صا۱۵ا داراحیاءالتر ان العربی بیروت)

علامه علاؤالدين ابوبكرين مسعودالكاساني أتحفي التوفى ٥٨٧ ه لكصة بين:

ربی عدت حمل تواس کی مقداراتن ہی ہے جتنی مدت وضع حمل میں رہ گئے ہے خواہ کم ہویا زیادہ حتی کہ عدت واجب ہونے کے ایک دن یا ایک گھنٹہ بعد بھی ولادت ہوجائے تواس کی عدت پوری ہوجائے گئ کیونکہ اللہ تعالی نے مطلقا فر مایا ہے: حاُدُلاتُ الْاَحْمَالِ اَجَاٰهُ کُتَانَ کِیْمَنِیْ عُنْ کَمْلَهُ کُتُّ ۔ اور حالمہ غورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔

(الطلاق:٣)

اور کتاب الاصل میں بذکور ہے کہ اگر میت تخت عنسل پر ہواوراس کی بیوی کے ہاں ولا دت ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہوجائے گی پیر کھتے ہیں:

عمرو بن شعیب این شعیب این شعیب این الدی و الدین العاص اور و این دادای دوایت کرتے بین انہوں نے کہا: جب یہ آیت نازل ہوئی:

معمرو بن شعیب کا پورانام ب جمر بن عبدالله بن عمرو بن العاص اور عمر بن شعیب این والدمحر بن عبدالله این داداحضرت عمر و بن العاص رضی الله عندے دوایت کرتے ہیں۔ ( تدریب الراوی ص ۲۳ دارالکتاب العربی بیروت ۱۳۲۴ه)

نیز عدت سے مقصود سے کہ براءت رحم واضح ہو جائے اور تین حیض گز رجانے سے بھی براءت رحم واضح ہوتی ہے اور وضع حمل سے اس سے بھی زیادہ براءت رحم واضح ہوتی ہے؛ پس وضع حمل سے عدت کا پورا ہونامہینوں کی بینست زیادہ واضح ہے اور قرآن مجید کی اس آیت میں عموم ہے۔(بدائع الصائع جہس ۴۳۲۔۴۳۳سلخسا ٔ دارالکت العلمیہ؛ پیروٹ ۱۳۱۸ھ) اللہ سے ڈر رنے کے فواکند

الطلاق: ۵ میں فرمایا: اور جواللہ ہے ڈرے اللہ اس کے گنا ہوں کومٹا دے گا اور اس کے ثواب کو بڑھا دے گا۔

لینی اللہ اس کے معاملہ کو آسان بنا دے گا اور اس کو نیک اعمال کی توفیق دے گا عطاء نے کہا: اللہ اس کی دنیا اور آخرت کے معاملات کو آسان کر دے گا اور اللہ کے احکام پر چوش عمل کرے گا اور اس کی اطاعت کرنے میں اس سے ڈرتا رہے گا اور اس کی اطاعت کرنے میں اس سے ڈرتا رہے گا اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پرعمل کرے گا 'تو وضو کرنے سے اور ایک نماز سے دوسرک نماز اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس سے جو صغیرہ گناہ ہوئے ان کو مٹا دے گا اور تو یہ کرنے سے اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور آخرت میں اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:ان (مطلقہ )عورتوں کواپئی وسعت کے مطابق وہیں رکھو جہاں تم خودرہتے ہؤاوران کونگ کرنے کے لیے
ان کونکلیف نہ پہنچا و اورا گروہ حاملہ ہوں تو وضع حمل تک ان کوخرج دواورا گروہ تمہارے لیے (بچکو) دودھ پلا نمیں تو ان کوان کی اجرت
دواور رواج کے مطابق آبی میں مشورہ کر لؤاور اگرتم دونوں دشواری محسوں کروتو کوئی دومری عورت دودھ پلا دے گی 0 ساحب حیثیت
کوچاہے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق خرج کرے اور جونگ دست ہوتو اس کوجواللہ نے (مال) دیا ہے اس میں سے خرج کرے اللہ
کی حضر بیات تا ہے مطابق کرتا ہے جتنا ایس کو (مال) دیا ہے اور عنقریب اللہ مشکل کے بعد آسانی پیدا کردے گا ( اعمال تا دے )

حضر سے فاطمہ بیت قبیس کی وہ روابیت جس سے ایم شاف نے مطلقتہ کے خرج کے علام و جو ب

پراستدلال کیا ہے

حضرت فاطمہ ہنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے خاوندنے جھے کو ٹین طلاقیں دے دیں میں نے گھر سے نگلنے کا ارادہ کیا' میس نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی آپ نے فرمایا: تم اپ عم زاد عمر و بن ام مکتونم کے پاس جاؤ اور ان کے پاس عدت گزارو۔ (صحیح مسلم کتاب اطلاق باب: ۲' زقم الحدیث: ۳۵)

شععی نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی حدیث بیان کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رہائش اور خرج مقرر نہیں کیا تھا' پھر اسود نے ایک مٹھی میں کنگریاں لے کران کو ماریں اور کہا بتم پر افسوں ہے تم ایس حدیث بیان کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: ہم اللہ کی کتاب کو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے قول کی بناء پر ترک نہیں کریں گے ہم نہیں جانتے اس کواصل حدیث یاد ہے یا شاید وہ بھول گئی اس کے لیے ربائش بھی ہوگ اور خرج بھی ہوگا اللہ عز وجل فرما تا ہے:

تم ان کو( دوران عدت )ان کے گھزوں سے نہ زکالو اور نہ و و

۫ٙڮڗؙڠؙڔؚڿؙۏۿؙؾٙڡۣؽٛؠؙؽؙۅٛؾؚڡۣؾؙ۠ٙۄٙڰٳؽؘؙۼٛ۫ۯڿۛؽٳڷۜٲ

خودنگلیں سوااس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔

آن يَّالْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ". (الطلاق:١)

طلاق ثلاثه کے بعد نفقہ اور سکنی کے استحقاق میں مذاہب

امام ابوحنیفہ کے نزدیک مطلقہ ٹلاشہ کے لیے شوہر پر ہرحال میں نفقہ اور سکنی (کھانے اور رہائش کا خرج ) لازم ہے خواہ مطلقہ حاملہ ہوتو اس کے لیے نفقہ اور سکنی لازم ہے ورنہ پچھولا زم نہیں امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ مطلقہ ٹلاشہ کے لیے سکنی ہرحال میں لازم ہے اور نفقہ صرف اس صورت میں لازم نہیں امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ مطلقہ ٹلاشہ کے لیے سکنی ہرحال میں لازم ہے اور نفقہ صرف اس صورت میں لازم ہے جب وہ حاملہ ہو۔

علامہ بدرالدین عینی حنی متونی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں کہ حسن بھری عمرو بن دینار طاؤس عطا بن ابی رباح عمر مہ شعبی 'امام احمد بن خلبل اسحاق اور غیر مقلدین کے نزدیک جس عورت کو تین طلاقیں دی گئی ہیں اگر وہ حاملہ ہے تو اس کے لیے نفقہ اور سکٹی واجب ہے ور نہ اس کے لیے نفقہ واجب ہے نہ سکٹی 'اور حماد شرح 'خخی نوری ابن ابی لیلی' ابن شبر مہ حسن بن صالح 'امام ابو صنیفہ' امام ابو بوسف اور امام حمر کے نزدیک مطلقہ ٹلاش کے لیے نفقہ اور سکٹی واجب ہے خواہ وہ حاملہ ہویا غیر حاملہ حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہا کا بھی یہی مسلک ہے اور عبد الرحمٰن بن مہدی ابوعبیدہ امام مالک اور امام شافعی کا مسلک ہے ہے کہ مطلقہ ٹلاشہ کے لیے سکٹی تو ہر حال میں لازم ہے اور نفقہ اس وقت لازم ہوگا جب وہ حاملہ ہوگا۔

[ عدة القارى ج ٢٠٥ ٨ ٣٠٠ \_ ٢٠٠٠ ادارة الطباعة المنيرية مصر ١٣٣٨ هـ )

#### مطلقه ثلاثه کے نفقہ کے بارے میں ائمہ ثلاثہ کے دلائل

جلددواز دبم

کے لیے نفقہ داجب ہے نہ سکٹی 'ادرامام ابوحنیفہ کے نز دیک اس کے لیے نفقہ اور سکٹی دونوں واجب ہیں۔فقہاء احناف قرآن مجید کی حسب ذیل آیات سے استدلال کرتے ہیں:

ولِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ إِللْمُعُرُّوْفِ حُقَّاعَلَى

المُتَّقِينُ۞ (البقره:٢٢١)

ام فخرالدين رازي شافعي اس آيت كي تفيير مين لکھتے ہيں:

(والقول الثاني) ان المراد بهذه المتعة النفقة والنفقة قد تسمى متاعا واذا حملنا هذه المتاع على النفقة اندفع التكرار.

ایک آیت میں ہے:

وَمَّتِوْهُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ فَكَادُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ عَدَّدُهُ مَتَاعًا بِالْمُعُرُونِ عَطَّاعَلَى الْمُحْسِدِيْنَ (البر، ۲۳۲)

: دوسرا قول بیہ ہے کہ اس آیت میں متعہ سے مراد نفقہ ہے اور نفقہ کو متاع بھی کہا جاتا ہے اور جب ہم متاع کو نفقہ برمحمول کریں

مطابق نان ونفقہ ویتا پر ہیز گاروں پر لازم ہے 🔾 ·

اور مطلقہ عورتوں کے لیے (اختمام عدت تک )دستور کے

ادر مطاقة عورتوں کو پچھ برتنے کے لیے دو (لیعنی کم از کم کپڑوں کا ایک جوڑا)خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ \*دست ابنی حیثیت کے مطابق دئے میہ نیکی کرنے والوں پر واجب

20

گے تو تکرار نہیں رہے گا۔

سورہ بقرہ کی آیت: ۲۳۱ میں مطلقہ عورتوں کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق متاع دیتے کو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے اور یہاں متاع حصراد بالا نفاق الیں چیز ہے جس سے وقی طور پر نفع اٹھایا جا سکے جیسے کپڑوں کا جوڑا 'خادم یا بچھ نفتہ رقم وغیرہ' کی اگر بقرہ کی آیت: ۲۳۱ میں بھی متاع سے مراد یہی ہو (جیسا کہ ائمہ ٹلاشہ نے سمجھا ہے) تو تکرار لازم آئے گا'اس تکرار سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسری آیت میں متاع کو نفقہ پر بھول کیا جائے جبکہ از روئے لغت متاع کا اطلاق نفقہ پر بھی ہوتا ہے اور قرآن مجید میں بھی متاع کا اطلاق نفقہ پر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالْكِنْ يُنْ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُوْ وَيَذَدُونَ أَزُّواجًا ﴾ اورتم بين سے جولوگ فوت ہو جائيں اور اپن يوياں چھوڑ وَصِيّعَ اِلْاَزُوْ اِجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحُوْلِ عُنْدَا إِخْدَاجِ ﴾ جائين وه اپن يويوں كوايك سال تك نان اور فقد ادا كرنے كى (البره: ۲۳۸) وصيت كريں اور اس مدت بيں ان عورتوں كو گھرسے نداكا لاجائے۔

اس آیت میں متاع سے بالاتفاق اور بالا جہاع نفقہ مراد ہے خلاصہ ہیہ ہے کہ مطلقہ عورتوں کے لیے البقرہ: ۲۳ میں متاع دینے کا تھم کیا ہے اور اس سے بالاتفاق وی فقع کی چیز مثلاً جوڑا وغیرہ مراد ہے۔ اس کے بعد البقرہ: ۲۳ میں بھر مطلقہ عورتوں کے لیے متاع دینے کا تھم کیا گیا ہے اب اگر اس سے پھر وہی وقی نفع کی چیز مراد کی جائے تو تکرار ہوگا اس لیے امام رازی فرمات ہیں کہ تکراد سے بچے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں متاع سے مراد نفقہ لیا جائے جبکہ فخت اور قرآن مجید سے متاع بر نفقہ کا اطلاق جائے جبکہ فخت اور قرآن مجید سے متاع بر نفقہ کا اطلاق جائے جبکہ فخت اور قرآن ہوا متابع کی نفقہ کا افظ تکرہ ہوا اور جب پہلے متاع سے مراد وقی نفع کی چیز ہے تو ضروری ہوا اور جب پہلے متاع سے مراد وقی نفع کی چیز ہے تو ضروری ہوا کہ دوسرے متاع سے مراد تان وفقہ ہوا دوران آیت میں مطلقات کا لفظ عام ہے اور تمام مطلقات کو شامل ہے وہ حاملہ ہوں یا غیر حاملہ اور امام رازی کی تغیر اور اس اصول عرب سے جائیت ہوا کہ ہر مطلقہ عورت کے لیے دوران عدرت نفقہ واجب ہے خواہ وہ عاملہ ہو یا غیر حاملہ اور امام رازی کی تغیر حاملہ اور ایام رازی کی تغیر اور اس اصول عرب سے جائے تھرا کہ ہر مطلقہ عورت کے لیے دوران عدرت نفقہ واجب ہے خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ اور امام رازی کی تفتی اور قب ہو تا ہوں جائے ہو تا جو اور جب سے خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ اور امام رازی کی تعیر اور اس اصول عرب سے جائے ہوں کہ ہر مطلقہ عورت کے لیے دوران عدرت نفقہ واجب ہے خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ اور کیاں احداث کی اس کا مو قت ہے۔

ان مطلقة عورتوں کوایئے مقدور کے مطابق و ہیں رکھو جہاں تم رہے ہواوران پر تنگی کرنے کے لیے ان کو ضرر نہ پہنچاؤ اور اگریہ · فقہاءاحناف کی دوسری دلیل بدآیت کریمہے:

ٱسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَّجْوِيكُهُ وَلا تُعَاَّدُوْهُ فَ لِتُعَيِيقُوا عَلِيهِ فَ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلِ

فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ٤٠ (الطَّال ٢:)

مطلقة عورتين حامله بمول تو وضع حمل بمونے تک ان برخرج کرو۔ علامه الوبكر الجصاص اس آيت كي تفيير ميس لكهة عين مطلقه ثلاث كے نفقه كے وجوب يراس آيت ميس تين وليليس مين : (١) كى ماليات ميس سے ہاور الله تعالى نے اس آيت ميس مطلقہ كے ليے مال ميس حق واجب كيا ہے خواہ مطلقہ رجعيہ مويا

مطلقه ثلاثه بهواور على بھی نفقه کا ایک حصہ ہے(۲)اللہ تعالیٰ نے مطلقہ کوضرر پہنچانے سے منع کیا (و لا تبصیار و هن )اور مطلقہ عورت کونان ونفقه نه دینا بھی ضرر ہے (٣) اللہ تعالی نے مطلقہ عورت پرتنگی کرنے ہے منع کیا ہے (استصیقو ا علیهن ) یعنی نه سکنی میں تنگی کرونہ نان ونفقہ میں تنگی کرو۔ یہ نبی دونوں کوشامل ہے۔اس کے بعد علامہ ابو بکر جصاص فرماتے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' دَانْ کُنَّ أُولَاتِ حَدْیِ فَٱنْفِقُواْ عَلَیْہِنَّ ''اگروہ مطلقہ عورتیں حاملہ ہیں تو ان پرخرچ کرواس میں مطلقہ ہے مراد ہے عام خواہ مطلقہ رجعیہ ہو یا مطلقہ ٹلاشۂ کیونکہ اس پراتفاق ہے کہ آگر مطلقہ ٹلا شہ صاملہ ہوتو اس کا نفقہ بھی واجب ہے اب دیکھنا ہے ے کر نفقہ کا وجوب حاملہ ہونے کی وجہ سے ہے یااس وجہ سے ہے کہ وہ دورانِ عدت اس کے گھر رہے گی اور جب کہ اس پر

ا تفاق ہے کدرجعیہ کا نفقہ بھی اس آیت سے ثابت ہے اور وہ حمل کی وجہ سے نہیں بلکہ دوران عدت اس کے گھر رہنے کی وجہ سے ہے کیونکہ رجعیہ اگر غیر حاملہ ہو پیر بھی اس کا نفقہ واجب ہے تو پھر مطلقہ ثلاثہ کا نفقہ بھی اس دجہ سے واجب ہو گا کہ وہ دوران

عدت خاوند کے گھر رہے گی۔ (ادکام القرآن جساس ۲۹۔۵۹م سیل اکیڈی الاہور ۱۳۰۰ھ)

اور بیمجی واضح رہے کہ جب مطلقہ ثلاثہ کے لیے امام شافعی اور امام مالک اس آیت سے سکنی کا وجوب مانتے ہیں تو نفقہ كا وجوب بطريق اولى تابت ہوگا كيونكه نان ونفقه سكى سے زيادہ اہم ہے۔

مطلقہ ثلاثہ کے لیے نفقہ اور سکنی کے وجوب پر احادیث ہے دلائل

امام دارنطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی سکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:مطلقہ ثلاثہ کے لیے سکنی بھی ہےاورنفقہ بھی۔ عن حرب بن ابي العالية عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة ثلاثا لها السكني والنفقة. (سنن دارتطني جهر ٢٠)

علامہ ذیلعی لکھتے ہیں:عبدالحق نے احکام میں کھاہے کہ ابوالزبیرعن جابر کی روایت اس وقت صحیح ہوتی ہے جب اس میں ساع کی تصریح ہو یاعن اللیث عن الی الزبیر ہو ( یعنی لیث کے علاوہ کوئی اور راوی عن الی الزبیرعن جابر روایت کرے تو تیجے نہیں ہے )اور حرب بن ابی العالیہ ہے بھی استدلال نہیں ہوتا' کیونکد کی بن معین نے اس کوضعیف قرار دیا ہے اس لیے اقرب سے ے کہ نیر حدیث حضرت جاہر برموقوف ہے۔ (نسب الرابیج موص ۲۲ مجلس نلمی مند)

عبد الحق کے پہلے اعتراض کا جواب میر ہے کہ امام سلم نے صحیح مسلم میں متعدد احادیث عن انی الزبیر عن جابر کی سند ہے يمانكى بين اوراس سند مين ليث نبين ب مثلاً كتاب الح كـ "باب جواز دخول مكه بغير احرام "مين ب" نامعاويه بن عمار الدهني عن ابي الزبير عن جابر "تيزاك باب شين عن رواية قتيبة قال نا ابو الزبير عن جابر ". ان اسانید میں ندلیث ہے ند حضرت جاہر ہے ابوالز ہیر کے سام کی تصریح ہے کیس واضح ہو گیا کہ عبدالحق کا بیان کروہ قاعدہ امام

مسلم کے نزدیکے مسلم نہیں ہے ور نہ امام مسلم ان اسانید کے ساتھ روایات کو اپنی تیجے میں درج نہ کرتے اور جب بیسند حدیث کی صحت کے منافی نہیں تو واقطنی کی مذکور روایت کی صحت کے لیے بھی موجب طعن نہیں ہے۔

اور دوسرے اعتراض کا جواب ہیہے کہ ہر چند کہ حرب بن الی العالیہ کو کی بن معین نے ضعیف قرار دیا ہے تا ہم ان کی نقابت کی بھی تصریح ہے۔ حافظ ابن حجرعسقلانی نے لکھا ہے کہ حرب بن الی العالیہ کا امام حبان نے نقات میں ذکر کیا ہے اور امام مسلم اور امام نسائی ان کی روایات سے استدلال کرتے ہیں کیں ثابت ہو گیا کہ حرب بن الی العالیہ رجال صحیح میں سے ہیں۔

فقهاءاحناف کی دوسری دلیل صحیحمسلم کی حسب ذیل روایت ہے:

قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة رسوله لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت او نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عزوجل لا تحرجوهن من بيوتهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة.

حضرت فاطمہ بنت قیمس کی روایت من کر حضرت عمر نے فرمایا: ہم اللہ کی سانت کو ایک عورت کی اللہ علیہ وسلم کی سانت کو ایک عورت کے قول کی وجہ نے نہیں چھوڑ کتے 'پانہیں اس نے حدیث کو یاد رکھا یا مجلول گل مطلقہ خلاشہ کے لیے سکٹی بھی ہے اور نفقہ بھی ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: مطلقہ عورتوں کو این کے گھروں ہے نہ نکالو اللہ کہ کہ وہ کھی بدکاری کریں۔

حضرت عررضی اللہ عنہ کی اس روایت سے واضح ہوگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بیتھی کہ مطلقہ ثلاثہ کا علی اور نفقہ واجب ہے باتی اس پرعلامہ نووی نے جو بیاعتراض کیا ہے کہ دار قطنی کے نزدیک' نہ سنت رسول کو ترک کریں گے' بید زیادتی غیر مخفوظ ہے' اس کا جواب بیہ ہے کہ بیزیادتی امام مسلم کے نزدیک ثابت ہے اور امام مسلم کی تھی اور ان کی روایت دار قطنی کی جرح سے زیادہ تو ک ہے دوسرا جواب بیہ ہے کہ اس زیادتی کے متعدد متابع ہیں' غیز امام مسلم نے متعدد اسانید سے حضرت کی جرح سے زیادہ تو تو ک ہے دوسرا جواب بیہ ہے کہ اس زیادتی کے متعدد متابع ہیں' غیز امام مسلم نے متعدد اسانید سے حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت کیا ہے' ان کے شوہر حضرت اسامہ بھی اللہ عنہا کا انکار بھی روایت کیا ہے' ان کے شوہر حضرت اسامہ بھی اس روایت کیا گار کرتے تھے۔

نفقه کے عدم وجوب پرائمہ ثلاثه کی دلیل کا جواب

امام احمد بن منبل نے مطلقہ ثلاثہ سے نفقہ اور سکنی کے وجوب کی فغی پر حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت سے استدلال کیا ہے اور امام مالک اور امام شافعی نے مطلقہ ثلاثہ سے نفقہ کے وجوب کی فغی پر اس روایت سے استدلال کیا ہے جیسا کہ ہم علامہ نووی کے حوالے نے فل کر چے ہیں۔علامہ سرحی حفی اس استدلال کے جواب میں لکھتے ہیں:

حضرت فاطمہ بنت قیس کے شو ہر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہا جب بھی حضرت فاطمہ ہے اس روایت کو سنتے تو پوری قوت ہے اس روایت کا رد کرتے مضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں: یہ عورت اس روایت ہے دنیا میں ایک فتنہ پیدا کر رہی ہے اور جھنرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: ہم اللہ کی کہا باورا پے نبی کی سنت کو ایک عورت کے قول کی وجہ ہے نہیں چھوڑ سکتے 'پتانہیں وہ تچی ہے یا جھوٹی ؟ اس کو مسئلہ یاد ہے یا بھول گئ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کو ریفر ماتے ہوئے سنا ہے: مطلقہ خلاشے کے لیے دوران عدرت نفقہ اور سکئی ہے۔

علامہ سرحی فرماتے ہیں اگر بالفرض بیر حدیث ثابت ہوتو اس کی دوتادیلیں ہیں: پہلی تاویل بیرے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس کے شوہر عائب تھے مدینہ نے بمن کی طرف گئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے بھائی کو جَو کا آٹا بطور نفقہ دینے کا وکیل بنایا

جلددوازوجهم

انہوں نے اسے لینے سے انکارکر دیا اوران کا خاوند وہاں موجود نہیں تھا جواس کے بدلہ میں کوئی اور چیز ادا کرتا۔ دوسری تاویل سیہ کے بدلہ میں کوئی اور چیز ادا کرتا۔ دوسری تاویل سیہ کہ دوایات کے مطابق حضرت فاطمہ بنت قیس بہت زبان دراز تقیس اور اپنے دیوروں (خاوند کے بھائیوں) کو بہت تنگ کرتی تھیں اس وجہ سے ان کو گھر سے نکال دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت این ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر عدت گز ارنے کا حکم دیا جس وجہ سے انہوں نے سی گمان کیا کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفقہ اور سکئی مقرر نہیں فرمایا۔ (المهوطی 20س) 1-10 دارالمعرفی بروت)

اس کے بعد فر مایا: اور اگر و ہتمہارے لیے (پیکو) دودھ بلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو اور رواج کے مطابق آ لیس میں مشورہ کر لواور اگرتم دونوں دشواری محسوس کروتو کوئی دوسری عورت دودھ پلادے گی O

دودھ بلانے کی اجرت کینے کا جواز

علامه ابو بكراحمه بن على رازي جصاص حنفي متوفى • ٣٧ ه كصة مين:

یہ آ بت اس پردالات کرتی ہے کہ اگر بچہ کی ماں اس بچہ کو دودوھ پلانے پرداضی ہو (خواہ وہ مطلقہ ہویا نہ ہو) تو باپ کے
لیے بیہ جائز نہیں کہ بچہ کو دودھ پلانے کے لیے کوئی اور دامی مقرر کرے اور بچہ کے باپ پر بیدالانم ہے کہ دہ بچہ کی مال کو دودھ
پلانے کی اجرت اداکرے 'بیٹر طیکہ بچہ کی مال روائ اور دستور کے مطابق دودھ پلانے کی اجرت طلب کرے۔ (واضح رہے کہ
دنیا کے تمام مذاہب میں سے صرف فد بہ اسلام نے عورت کو بیٹ ت دیا ہے کہ دہ بچہ کو دودھ پلانے کی اجرت کا اس کے باپ
سے مطالبہ کر علق ہے۔) اور اگر بچہ کی مال دودھ پلانے کی اجرت روائ اور دستور سے زیادہ کا مطالبہ کرے تو پھر فریقین با ہمی
مشاورت سے کی اور دارے کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر سکتے ہیں۔ (اکام القرآن جس ۲۹۳ سیل اکیڈی لاہور)
مشاورت سے کی اور دارے کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر سکتے ہیں۔ (اکام القرآن جس ۲۹۳ سیل اکیڈی لاہور)
مشاورت سے کی اور دارے کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر سکتے ہیں۔ (اکام القرآن جس ۲۹۳ سیل اکیڈی لاہور)

الطلاق: کے میں فرمایا: صاحب حیثیت کو جا ہے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جو تنگ وست ہوتو اس کو جو اللہ نے (مال) دیا ہے اس میں سے خرچ کرے اللہ کی شخص کو اتنا ہی مکلّف کرتا ہے جتنا اس کو (مال) دیا ہے اور عمقریب اللہ مشکل کے بعد آسانی بیدا کردے گا0

اس آیت میں بید لیل ہے کہ مطلقہ کا خرج شو ہر کی حیثیت کے مطابق اس پر واجب ہے جو خوش حال ہووہ اپنی وسعت کے مطابق خرج دے اور جونٹک دست ہووہ اپنی گخوائش کے مطابق خرچ دے۔

اللہ تعالیٰ کئی شخص کواس کی طاقت سے زیادہ مکلّف نہیں کرتااورا گر کوئی شخص تنگ دست ہے تو وہ یہ امید رکھے کے عقریب اللہ تعالیٰ اس کوخوش حال کردے گا۔

شوہر پر بیوی کاخرج واجب باس سلسلہ میں بیآ یت بھی ہے:

دُعَلَى الْمُوْلُودِ لَهُ رِنْ فَهُنَّ وَكُوسُونَهُ فَي بِالْمَعُودُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

(القره: ٢٣٣) ہے جودستور اوررواج کے مطابق ہو۔

شوہر پر واجب ہے کہ وہ رواج اور دستور کے مطابق ہوی اور بچوں کا خرج دے اور اگر شوہر پوراخرج نہ د رہے ہوی کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر کے بیسیوں میں سے اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکال لے۔

حضرت عائشة رضى الله عنها بيان كرتى جيں: حضرت صند بنت عتبه رضى الله عنها نے كہانيار سول الله! حضرت الوسفيان رضى الله عنه تنجوس آ دى جيں وہ مجھے اتنا خرچ نہيں ديتے جو مجھے اور ميرى اولا دكو كافى ہؤ سوا اس كے كہ ميں ان كى لاعلمى ميں ان كے

بلددواز دهم

پیے زکال لوں' آپ نے فرمایا:تم دستور کے مطابق استے پینے لےلو جوتمہارے اور تمہاری اولا دکے لیے کافی ہوں۔ دسمجہ میں کے قبل کے مستور سیستونٹ میں کہ قبل میں مصابق مائی قبل میں مصابق کا قبل میں مصابع کا میں اور 28ء میں

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۱۱\_۵۳۹۳ منن الوداؤ درقم الحدیث: ۳۵۳۳ منن نسانگی رقم الحدیث: ۵۲۳۸۱ منداحمه ۲۶۰۳۰)

حصرت عمرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بونضیر کے اموال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہ طور نے عطا فرمائے تھے ان کے حصول کے لیے مسلمانوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے سووہ اموال خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اموال میں سے اپنی از واج مطہرات کوا کیک سال کا خرج ویا کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تھیاروں اور سواریوں پرخرج کرتے تھے۔

(صیح البخاری رقم الحدیث ۴۹۰۴ صیح مسلم رقم الحدیث: ۷۵۷ اسنن ابوداؤ درقم الحدیث:۲۹۲۵ سنن ترندی رقم الحدیث:۱۷۱۹)

حفزت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوش حالی رہے تمہاری بیوی کہے گی: مجھے کھانا کھلا و درنہ مجھے طلاق دؤ اور تمہارا خادم کیے گا: جھے کھانا کھلا و درنہ جھے آج دؤاور تمہاری اولا د کیے گی تم جھے کس پر چھوڑ رہے ہو۔ (منداحر قم الحدیث ۲۳۳۳ دارالفکڑ بیردٹ صحح ابخاری رقم الحدیث ۲۳۵۵)

اوراہام نبائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کرؤایک شخص نے کہا: یارسول اللہ! میرے پاس ایک وینار ہے آپ نے فرمایا: اس کو اپنے نفس پرخرج کرؤاس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا: اس کو اپنی ہیوی پرخرج کرؤاس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا: اس کو اپنی اولاد پرخرج کرؤاس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا: اس کو اپنے خاوم پرخرج کرؤاس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا: تم اس کے مصرف کوخود بہتر جائے ہو۔

(سنن النسائي رقم الحديث:٢٥٣٨م صيح ابن حبان رقم الحديث:٣٢٣٥ اس حديث كي سندحسن ب

امام ابن حبان نے اس حدیث کوائی طرح روایت کیا ہے اور امام ابودا و داور حاکم نے اولا دکو بیوی پر مقدم کیا ہے۔ (سنن ابوداو ذرقم الحدیث: ۱۹۹۱ المتدرک جاس ۱۹۵۵ قدیم المتدرک رقم الحدیث: ۱۵۱۵ جدید تلخیص الحیرر قم الحدیث: ۱۲۲۱) علامہ خطا فی نے کہا ہے کہ جب تم اس ترتیب پرغور کرو گے تو جان لو گے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے الاولی فالاولی اور الاقرب فالاقرب کومقدم کیا ہے اور آپ نے میچکم دیا ہے کہ انسان پہلے اسے اوپرخرچ کرے پھر اپنی اولا دیر کیونکہ اولا داک

الامرب فالامرب ومقدم میا ہے اور اپ سے میہ مریا ہے اور اسان پہنے اپ او پر رہی سرت پراپی اداد و بر یوسد اور اور ا کے جز کی طرح ہے اور جب وہ اس پر ترجی نہ کرے اور کوئی اور بھی ان پر ترج کرنے میں اس کے قائم مقام نہ ہوتو وہ ہلاک ہو جا کیں گئے چر تیسرے درجہ میں بیوی کا ذکر فر مایا اور اس کو اولا دسے کم درجہ میں رکھا' کیونکہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کوخرج نہیں وے گا تو ان میں تفریق کر دی جائے گی اور اس کو اس کے شوہر کی طرف سے یا اس کے محرم کی طرف سے اس کا حرج ویا جائے گا چوتھے درجہ میں اس کے خادم کا ذکر کیا' کیونکہ اگر وہ اس کوخرج نہیں دے گا تو اس کو فروخت کر دیا جائے گا' ( میفلام ہونے کی صورت میں ہے اور اگر دہ آزاد ہوتو کہیں اور تو کری کررے کی علامہ خطا کی کا کام ختم ہوا۔

ہمارے شخ زین الدین نے کہا: ہمارے اصحاب کا بی مختارے کہ نابالغ اولاد کا خرج بیوی کے خرج پر مقدم ہے علامہ نووی شافعی نے بیوی کے خرج کو اولاد کے خرج پر مقدم کیا ہے لیکن مصحح نہیں ہے کیونکہ اولاداس کا جز اور اس کا حصہ ہیں اور بیوی اجتبیہ ہے۔ (عمرة القاری جمامی ۲۲۳ معمومہ دارالکت العلمیة بیروت ۱۳۲۱ھ)

بچوں اور بیوی کے بعد ماں باپ اور اجداد کا خرچ بھی واجب ہے بہ شرطیکہ وہ محتاج ہوں ' وَصَاحِبْهُمُ اَفِي اللَّ ثَبْياً مُعَدُّدُ دُگَا'' (لقمان ۱۵) اور دبیا میں ان کے ساتھ نیکی ہے رہنا۔ (ہماییادلین ص۳۵)

سے اور رسولوں سے سرتسی محاسبہ کیا اور ان کو بہت بُرا عذاب دیا O سو انہوں نے اپنے کرتوتوں کا خمیازا چکھا اور انجام کار ان کو نقصان ہوا O ان کے لیے اللہ نے عذابِ شدید تیار کر رکھا ہے سو انہ س مند ایمان والو! الله سے ڈرتے رہو بے شک الله نے تمہاری جو رسول ہے وہ تم پر اللہ کی واضح آیتوں کی تلاوت اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ ان کو اندھ اِس سے روشیٰ کی طرف لائے اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ) کیے اللہ ان کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے بے شک اللہ نے ان کے لیے بہتر ین روزی مہیا کی ہے 0 اللہ ہی \_ مات آ سانوں کو بیدا کیا اور اتنی ہی زمینوں کو بیدا کیا' ان کے درمیان (تقدیر کے موافق) اس کا حکم ( عکو نی) نازل موتا ب تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چڑ پر قادر ب اور بے شک اللہ کے علم

تبيار القرأر

فيام

## بِكُلِ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿

ہر چیز کا اعاطہ کیا ہواہے0

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور بہت کی بستیوں والوں نے اپنے رب کے تعلم ہے اور رسولوں ہے سرکٹی کی تو ہم نے ان کا سخت کی سرکیا اور ان کو ہہت گرا ان کو نتھاں ہوا ان کا سخت کی سے اور ان کو ہمت گرا ان کو نتھاں ہوا ان کے لیے اللہ نے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے 'سواے عقل مند ایمان والو! اللہ ہے ڈرتے رہوئے شک اللہ نے تمہاری طرف (سراپا) اللہ نے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے 'سواے عقل مند ایمان والو! اللہ ہے ڈرتے رہوئے شک اللہ نے تمہاری طرف (سراپا) کھیجت نازل کی ہے 9 جورسول ہے وہ تم پر اللہ کی واضح آئیوں کی خلاوت کرتا ہے 'تا کہ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اللہ ان کو اعمال کے ہیں وہ ان کو اندھیروں سے روشن کی طرف لائے اور جولوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے' اللہ ان کو ان جنوں میں واضل کر دے گا جن کے فیک اللہ نے ان کے ان جنوں میں واضل کر دے گا جن کے فیک اللہ نے ان کے لیم ترین روزی مہاکی ہے 0 (اطلاق: ۱۱۸)

احکام شرعیہ برعمل کرنے پرتواب کی بشارت اور نافر مانی پرعذاب کی وعید

آس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بیان کیے تھے اور اس آیت میں بتایا ہے کہ اللہ کے احکام نہ ماننے سے ونیا اور آخرت میں عذاب ہوتا ہے۔

الطلاق: ٨ ميں فرمايا ہے: اور بہت مى بستيوں والوں نے اپنے رب کے تکم سے اور رسولوں سے سرکشى كى -اس كامعنى ہے: ان بہتى والون نے اللہ تعالى كى نافر مانى كى اور رسل عليهم السلام كى نافر مانى كى -

پھر فرمایا: تو ہم نے ان کاسخت محاسبہ کیا اور ان کو بہت بُراعذاب دیا۔

اس کامتنی ہے: ہم نے دنیا میں ان پر مجوک اور قبط سالی نازل کی اور ان کی دشمن قوموں کو ان پر تملیر آ ور کر دیا ان کوز مین میں دھنسا دیا 'ان کے چہرے سے کر دیۓ اور ان کے اوپر اور بہت مصائب نازل کیے ان کے اوپر دنیا میں عذاب پر عذاب نازل کیے اور آخرت میں ان کو دوزخ کے وائ کی عذاب کا سامنا ہوگا۔

الطلاق: ۹ میں بتایا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافر مانی کی ان کے لیے دنیا ادر آخرت میں عذاب ہے۔ الطلاق: ۱۰ میں فر ماہا: سوائے عقل مندایمان والو! اللہ ہے ڈرتے رہو۔

اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ انسان مؤمن ای وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ سے ڈرکرشرک کوترک کروئے تو پھر مؤمنوں کواللہ سے ڈرنے کا تھم دینے کی کیا توجیہ ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کے تی مراتب ہیں: (۱) اللہ سے ڈرکرشرک اور کفر کوترک کرنا (۲) اللہ سے ڈرکر گناہ کمیرہ کوترک کرنا (۳) اللہ سے ڈرکر گناہ صغیرہ کوترک کرنا (۳) اللہ سے

دو ر طرک اور طرفور ہے روز کا بہتدے روز و عاہ میراہ دیوے کہ مؤمن اللہ نے ڈر کے جس مرتبہ میں بھی ہے اس سے اسکلے ڈرکر خلاف پسنت اور خلاف اولی کونزک کرنا' اور یہال مرادیہ ہے کہ مؤمن اللہ نے ڈر کے جس مرتبہ میں بھی ہے اس سے اسکلے مرتبہ کے حصول کی کوشش کرے۔

ے ہوں و میں رہے۔ اس کے بعد فرمایا:اللہ نے تہاری طرف ذکر (سرامانصیحت) نازل فرمایا ہے۔

اں آیت میں ذکر کی تفسیر میں کئی قول میں ایک قول میے کہ اس سے مراد شرف ہے قر آن مجید میں ہے:

وَإِنَّهُ لَنِكُونَكُ وَلِقَوْمِكَ \* (الرفرف ٢٣٠) يرقرآن) آپ كے ليے اور آپ كي قوم كے ليے (باعث)

نرف ہے۔

وَٱنْزُلْنَآ اِللِّهِ كُورُ (الخلسمة) مَنْ آپِ كَاطِر فَ قُرْ آن مجيد نازل كيا ہے۔

اورایک قول میہ ہے کہاس سے مراد حضرت جبر مل امین ہیں۔

اورضحے بیے کہ اس سے مراد ہمارے نبی سیدنا محد صلی اللہ علیہ وہلم میں اور آپ کے اوپر ذکر کا اطلاق اس لیے فر مایا کہ آپ سرایا ذکر اور نصیحت میں اور مجسم نصیحت میں اور آپ اللہ تعالٰی کی واضح آیات تلاوت فر ماتے ہیں' جس میں حرام اور حلال رین میں میں میں میں ان اس کی دیا ہے میں میں میں میں میں عباری نصیر کی ہیں۔

کا ذکر ہے اورمؤمنوں کو اور تمام لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور نیک اعمال کی نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اللہ ہی ہے جس نے سات آ سانوں کو پیدا کیا اور آئی ہی زمینوں کو پیدا کیا'ان کے درمیان (تقزیر

الدنعائ فا ارساد ہے اللہ ان ہے ، س مات اسانوں تو بیدا یا اورا ن ان ریبوں تو بیدا یا ان مےدرسیان رصدیر کے موافق اس کا حکم ( تکوین ) نازل ہوتا ہے تا کہتم جان لو کہ بے شک اللہ ہم چیز پر قادر ہے اور بے شک اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے 0 (اطلاق:۱۱)

سات زمینوں کے متعلق امام رازی کی تحقیق

اس آیت میں فرمایا ہے: اللہ ہی ہے جس نے سات آسانوں کو بیدا کیا ہے اور اتنی ہی زمینوں کو پیدا کیا۔

ال آیت کا تقاضایہ ہے کہ جس طرح آسان سات بین ای طرح زمینیں بھی سات بین امام رازی اس کی تغییر میں لکھتے

ين:

مشہور ہے ہے کہ زمین کے تین طبقات ہیں: ایک طبقہ ارضیہ محضہ ہے دوسرا طبقہ طیدیہ محض ہے (محض مٹی ہے) اور تیسرا طبقہ وہ ہے جس کے بعض حصہ میں سمندر ہے اور بعض حصہ میں آ بادعلاقے ہیں اور بید تینوں طبقات ایک دوسرے سے ملح ہوئے ہیں اور بید تینوں طبقات ایک دوسرے ہیں ہوئے ہیں اور بید تینوں طبقات ایک دوسرے ہیں ہوئے ہیں اور بید میں ہوسکتا ہے کہ 'آئی ہی زمینوں کو پیدا کیا'' کا مطلب سیہ کو کہ سات آ سانوں کے مطابق سات میارہ ہوئے اور ایس سے ہراقلیم میں اور بین ہوں اور زمین کی ا قالیم میں سے ہراقلیم میں ان کے علاوہ ان خواص کے آٹار طاہر ہوئے ہوں اور اس اعتبار سے سات زمینوں کے آٹار طاہر ہوئے ہوں اور اس اعتبار سے سات زمینوں کے اور محال گئی بیان کے ہیں مثلاً میکہا جا تا ہے کہ سات آ سان اس طرح ہیں: (۱) موج مکفو ف مفسر بن نے سات زمینوں کے اور محال کی بیان کے ہیں مثلاً میکہا جا تا ہے کہ سات آ سان اس طرح ہیں تا نول میں سے ہر آسان کی دوسرے آسان تک مسافت ہے کہ سوسال ہے اور ہر آسان کی موسائی بھی پانچ سوسال کی مسافت ہے کہ سیاست ہوں اور ہو آسان کی دوسرے آسان تک مسافت ہے کہ سات سالہ میں کوئی حدیث متواتر ہو اور ہو سال سے نیادہ ہوئی ایک موسائی معان سے کہ آسان اس سے نیادہ ہوئی اور آسانوں کی صفات کو اللہ تعالی ہوئی جا تا ہوئی مصافت ہوئی ہوئی ہوئی کے مساسلہ میں کوئی حدیث متواتر ہوئوں اور ہوئی سال کہ کہ آسان اس سے نیادہ ہوئی اور آسانوں کی صفات کو اللہ تعالی ہی جا تا ہے۔

(تفيير كبيرج ١٠ص ٢٦٥ واراحياء التراث العر في بيروت ١٣١٥ هـ)

سات زمینوں کے متعلق دیگرمفسرین کی آراء

قاضی عبدالله بن عمر بیضاوی شافعی متوفی ۱۸۵ ه کلصته بین: لعه زیرد

لینی زمینوں کے عدد آسانوں کے عدد کی مثل ہیں۔ اس عبارت کی شرح میں علامہ احمد بن مجمد بن عمر فغاجی متو فی ۱۹۹ھ کھتے ہیں:

اس عبارت کا بیرمطلب ہے کہ سرات آ سانوں کی طرح زمینوں کے بھی سات طبقات ہیں' جوایک دوسرے ہے متمیز اور ' متافصل ہیں' اورا حادیث صحیحہ میں بھی یہی معروف ہے۔

جلد دواز دہم

حضرت خالد بن وليد مخز و في بيان كرتے ہيں كه نبي الله عليه وسلم نے ايك دعا ميں فرمايا:

اللهم دب السموات السبع وما اظلت المالة المات آسانول كرب اورجن بران كاسايا ب

اورزمینوں کے رب اور جن کوان زمینوں نے اٹھایا ہے۔

ورب الأرضين وما اقلت الحديث

(سنن تر ذرى رقم الحديث ٣٥٢٣ أنتجم الاوسط رقم الحديث ١٣٧١) الكائل لا بن عدى ٢٥ ص ١٢٨)

ایک قول پیہے کہاس سے مرادسات اقالیم ہیں اور پیرمسکہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے جتی کہاس کامشریا اس میں متر دد کا فر ہؤاور ہمارا اعتقادیہ ہے کہ سات آ سانوں کی طبرح زمینوں کے سات طبقات ہیں۔

(عناية القاضى على البيصاوي ج ٥٥ او الكتب العلمية بيروت ١٣١٤ ه

علامه ابوحيان محمر بن يوسف الدلسي متونى ٢٥٥ه كلصتي إين:

جہور کا مختار یہ ہے کہ بیمشیت عدوییں ہے یعنی سات آسانوں کی طرح سات زمینیں ہیں حدیث میں ہے: اللہ غاصب کے گلے میں سات زمینوں کا طوق ڈال دے گا'ایک تول یہ ہے کہ بیسات طبقات ہیں اور ہر دوطبقوں کے درمیان مسافت ہے اور ان میں اللہ کی مخلوق رہتی ہے اور ایک تول یہ ہے کہ ان میں جن اور فرشتے رہتے ہیں'اور انیک قول یہ ہے کہ بیسات زمینیں جسلی ہوئی ہیں'ایک دوسرے کے اور نہیں ہیں اور ان کے درمیان سمندر ہے اور ان سب کے اور آسان ہے۔
زمینیں جسلی ہوئی ہیں'ایک دوسرے کے اور نہیں ہیں اور ان کے درمیان سمندر ہے اور ان سب کے اور آسان ہے۔
(البحرالحجیل جی ماص ۲۵ مار دار الفلائيروتُ ۱۳۱۳ھ)

علامه عصام الدين اساعيل بن محمد التقوفي ١٩٥١ اله لكصة بين:

سات زمینوں کے متعلق صریح احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے سرول پرے ایک بادل گزرائی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتم جائے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانے والے ہیں' آپ نے فر مایا: یہ بادل ہے اور یہ زمین کے کوئے ہیں' اللہ تعالیٰ اس بادل کو اس قوم کی طرف بھتے دہاہے جو شکر نہیں کرتی اور نہ اس کو پکارتی ہے' چھر فر مایا: کیا تم جائے ہو تہارے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانے والے ہیں' آپ نے فر مایا: یہ پہلاآ سان ہے میر محفوظ چیت ہے اور موج مکفوف ہے' چھر آپ نے فر مایا: کیا تم جانے ہو تہارے درمیان اور اس آسان کے درمیان تھی مسافت ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانے ہواس آسان کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانے ہیں' آپ نے فر مایا: اس کے اوپر دو

جلددوازدهم

آسان بین ان کے درمیان بی تھے سوسال کی مسافت ہے تی کہ آپ نے سات آسان کو گنا اور ہر دو آسانوں کے درمیان اتی مسافت ہے جتی کہ آپ نے سات آسان کی اور کیا ہے؟ آپ نے مسافت ہے جتی آسان اور زئین کے درمیان مسافت ہے بھر آپ نے پوچھا: کیا تم جانے ہواس کے اور کیا ہے؟ آپ نے فرایا: اس کے اور برعرش ہے اس کے اور آسان کے درمیان اتنای فاصلہ ہے جتنا دو آسانوں کے درمیان ہے آپ نے پھر آپ نے فرمایا: کیا تم جانے ہو کہ اس زئین کے بیچ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانے ہیں آپ پھر آپ نے فرمایا: اس ذات ہے فرمایا: اس ذات ہے فرمایا: اس ذات نے فرمایا: اس ذات نے فرمایا: اس ذات نے فرمایا: اس ذات نے کہا نا دور مینوں کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے پھر آپ نے فرمایا: اس ذات نے فرمایا: اس ذات ہے کہا زئین تک الے کا وقت ہے گئی زئین تک الے کا وقت اللہ تھا گئی ہے جس کے قبضہ وقد رہ میں (سیدنا) محمد کی جان ہے اگر تم کی شخص کو زئین سے بائد ہی کر سب سے بائی زئین تک الے کا وقت کی درمیان بازی کو الڈ خور کوالقا کی کی درمیان کے علائے "

حضرت سعید بن زیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے : جس شخص نے کسی برظلم کر کے اس کی زمین چینی اس کے مگلے میں اتنی زمین کا سات زمینوں تک طوق بینا کر ڈالا جائے گا۔

ا من المعادي رقم الحديث: ۳۵۲ من من المحديث: ۱۲۱ من الوداؤوقم الحديث: ۱۲۵۰ من ترزي رقم الحديث: ۱۳۸۰ من ترزي رقم الحديث: ۱۳۲۱ من الوداؤوقم الحديث: ۱۳۲۱ من المحديث: ۱۳۲۱ من المحديث: ۱۳۲۱ من المحديث: ۱۳۲۱ من المحديث: ۱۳۲۱ من المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث

مات زمینو<u>ں کے متعلق اثر ابن عباس</u>

امام این الی حاتم متوفی ۱۳۲۷ هدوایت کرتے ہیں:

الواتضی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے'' قرمین الاُرُخِین مشکلہُ بی'' (الطلاق:۱۲) کی تفسیر میں روایت کیا ہے بید سات زمینیں ہیں' ہرزمین میں تمہارے نبی کی مثل ایک نبی ہے اور آ دم کی مثل آ دم ہیں اور نوح کی مثل نوح ہیں اور ابراہیم کی مثل ابراہیم ہیں اور میسلی کی مثل عیسیٰ ہیں۔ (تفیر امام این الی حاتم رقم الحدیث:۱۸۹۱۹ کلتیہزار مصطفیٰ کی کر مہ'۱۴۱۵)

امام مقاتل بن سلیمان متوفی ۱۵۰ه نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (تغییر مقاتل بن حیان جس ۳۵۵) - نیز امام ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیٹا بوری متوفی ۴۰۵ ھاپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابوانعتی نے حضرت این عباس رضی الله عنها ہے'' اکتلهٔ الّذِی تحلّق سَنیعَ سَمُوٰتٍ قَصِیٰ الْاَرْجِی مِثْلَکهُ یَ '' (اطلاق:۱۱) کی تغییر میں روایت کیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا: سات زمینیں ہیں ، ہر زمین میں تمہارے نبی کی مثل ایک نبی ہے اور حضرت آ دم کی مثل آ دم ہیں اور حضرت نوح کی مثل نوح ہیں اور حضرت ابراہیم کی مثل ابراہیم ہیں اور حضرت عیسیٰ کی مثل عیسیٰ ہیں۔۔

ا مام حاکم نے کہا: بیرحدیث بی الاساد ہے' امام بخاری ادرا مام مسلم نے اس کوروایت نہیں کیا۔حافظ ذہبی نے بھی کہا: بیہ حدیث سیح ہے۔(المتدرک جمع ۴۳۳م بی قدیم' المتدرک رقم الدیث:۳۸۲۲' المکتبة العصریہٰ ۱۴۲۰ھ)

امام ابو بمراحمد بن حسین بیبقی نے اس حدیث کو دوسندوں سے روایت کیا ہے ایک سند ہے: از عطاء بن السائب از ابی اضحی از ابن عباس ہے اور دوسری سند ہے: از عمرو بن مرہ از ابی اضحی از ابن عباس رضی اللہ عنہا۔ امام بیبق کیصتے ہیں: اس حدیث کی سند جھنزے ابن عباس سے میچے ہے اور راوی مرہ کے ساتھ شاذ ہے اور میں نہیں جانتا کہ ابواضحیٰ کا کوئی متابع ہے۔ حدیث کی سند جھنزے ابن عباس سے میچے ہے اور راوی مرہ کے ساتھ شاذ ہے اور علی نہیں جانتا کہ ابواضح کا کوئی متابع ہے۔ ( کتاب الاساء والصفات میں ۲۹۔ ۲۹۹ وارا جیاء الر اثنا المرنی بیروت)

علامه عبد الرجمان بن على بن محمد جوزي متوفى ٩٥ ه هاس حديث كرمتعلق لكھتے بين: اس حديث كي دوسنديں بين ايك

تبيار القرآږ

حضرت ابن عباس تک متصل ہے اور دوسری سند ابوانضی پر موقوف ہے اور اس حدیث کا وہی معنیٰ ہے جو ابوسلیمان دشقی نے بیان کیا ہے کہ ہر زمین میں اللہ کی مخلوق ہے اور اس کلوق میں ان کا ایک سر دار اور بڑا ہے اور ان پر مقدم ہے جیسے حضرت آ دم ہمارے بڑے اور ہم پر مقدم ہیں اور ان کی اولا و میں کسی بڑے کی عمر حضرت نوح جتنی ہے اور اسی طرح باتی ہیں۔

(زاد المسیرے ۸میں ۱۰۰۰ کسی ایر ان کی اولا و میں کسی بڑے کی عمر حضرت نوح جتنی ہے اور اسی طرح باتی ہیں۔

علامه ابوحیان محمد بن یوسف اندلسی متو فی ۵۲سے کھتے ہیں: اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شکٹ بیں ہے۔(الجرالحبط ج-۱۱س۵۰۰)

حافظ عماد الدین اساعیل بن عمر بن کثیر شافعی متوفی ۴۷۷ه نے اپنی تغییر میں سات زمینوں نے متعلق اثر ابن عباس کو امام پیق کی'' کتاب الاساء والصفات'' کے حوالے نے قتل کیا ہے اور اس کی سند پرکوئی تیمرہ نہیں کیا۔ (تغییر ابن کیش اور اپنی تاریخ میں اس پر بیر تیمرہ کیا ہے: امام ابن جریر نے اس کا مختصراً ذکر کمیا ہے اور امام بیہقی نے'' کتاب الاساء والصفات' میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور ریاس پر محمول ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس کو اسرائیلیات سے اخذ کیا ہے۔ (البرایہ والنہایہ جن اس ۴۸ دار القلر نیروت ۱۳۸۱ھ)

اثر ابن عباس کے متعلق محدثین اور مشاہیر علماء کی آراء

عافظ شهاب البدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ ه لكهيم مين:

(فتح الباري ج٢ ص ٣٣٥\_٣٣٨ وارالفكر بيروت ١٣٢٠ه)

علامه بدرالدین محمودین احد مینی متوفی ۸۵۲ هے نبھی سات زمینوں کی ای طرح تحقیق کی ہے۔

(عمدة القاري ج ۵اص۱۵ وارالکتبالعلميه میروت ۱۳۴۱ ه)

علامتش الدین محد بن عبدالرحن سخاوی متوفی ۹۰۲ ه نے امام حاکم اور امام بہجتی کی سند کے حوالوں ہے اس حدیث کا

و کر کیا' پھر حافظ این کثیر سے بینقل کیا ہے کہ اگر اس کی سند حضرت ابن عباس تک سیجے ہے تو پھریہ اسرائیلیات سے ہے۔

(القاصدالحسنه ص الأدار الكتب العلميه 'بيروت' ٢٠٠٧ه )

حافظ جلال الدین سیوطی متونی ۹۱۱ ھے نے اس اثر کا ذکر امام این جریز امام این ابی حاتم 'امام حاکم اور ان کی تھیج کے ساتھ اور امام بیہبی کی' نشعب الایمان' اور'' کتاب الاساء والصفات'' کے حوالوں سے کیا ہے۔

(الدرامنتورج٨ ١٩٧ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢١ هـ)

علامة شهاب الدين سيرمحود آلوي متونى • ١٢٥ ه لكحة بي:

علامہ ابوالیمیان انڈلی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس اثر کوموضوع قرار دیا ہے 'لیکن میں کہتا ہوں کہ اس اثر کے سیح ہونے میں کوئی عقلی اور شرعی مالغ نہیں ہے اور اس سے مراد سیہ کہ ہرز مین میں ایک مخلوق ہے جس کی ایک اصل ہے جیسے ہماری زمین میں ہماری ایک اصل ہے اور وہ حضرت آ دم علیہ السلام ہیں اور ہرزمین میں ایسے افراد بھی ہیں جو دوسروں سے متاز ہیں جیسے ہماری زمین میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم وغیرہ ہیں۔ (روح المعانی بر ۲۸ س ا۲۱ وارالفکر میروٹ کے ۱۳۱۱ھ) مولانا عبدائی ککھنوی متوفی ہم ۱۳۰۰ھ لکھتے ہیں:

ا بناء الزمان نے اس حدیث کو قبول کرنے میں بہت مبالغہ کیا ہے اور کہاہے کہ اس حدیث کے راوی بجروح ہیں اور ملعون بیں 'پھرانہوں نے اس کی تقویت کے لیے امام این جریزا مام این ابی حاتم' امام حاتم' امام پیمٹی اور دوسرے علماء کے نام لیے ہیں جن کا ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں۔(زجرالناس علی افکار اثر این عباس میں مجموعة الرسائل تکھوی جاس سے ۱۳۱۵ افرار قالم آئی کا اہم تعلق کیا ہے کہ حضرت این عباس کے اس اثر کے میچے ہونے میں بیمال تک ہم نے مشتد اسمہ اور علماء کی عبارات سے بیدواضح کیا ہے کہ حضرت این عباس کے اس اثر کے میچے ہونے میں

کافی اختلاف ہے سند کے علاوہ اس اثر کے متن پر بھی اشکال ہے اور وہ یہ ہے:

#### انز ابن عباس پراشکال

حضرت ابن عباس کے اس اثر پر بیاشکال وارد ہوتا ہے کہ اگر ہر زبین میں محمد رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) ہوں اور خاتم انسیتن ہوں اور اگر وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد ہیں تو آپ خاتم المنہین ندرہے کیونکہ آپ کے بعد ان زمینوں میں محمد رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) ہیں اور اگر ان زمینوں میں آپ سے پہلے محمد رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) ہیں تو پھر وہ خاتم انسیتن ندرہے کیونکہ ان کے بعد آپ کی نبوت ہے اور جب وہ خاتم انسیتن نہیں ہیں تو پھر آپ کی مثل نہ ہوئے طالا نکہ اس اثر میں بیہ سے کہ ہرزمین میں تمہارے نبی کی مثل نبی ہے۔

اشكال مذكور كاجواب مولانا قصوري سے

مولا ناغلام دیکیرقصوری نے اس اشکال کے جواب میں لکھا ہے کہ ہرایک کی خاتمیت اضافی ہے؛ یعنی ان زمینوں میں جو نی بیل ان کی خاتمیت ان زمینوں کے اعتبار ہے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اس زمین میں مبعوث ہونے والے انبیاء کے ابتیار سے ہے۔

مولانا قصوری کامیپ حواب اس لیے صحح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اضافی نہیں ہے بلکہ استغراق ہے اور آپ کی خاتمیت قرآن مجید کے تابت ہے اور قطعی اور بیتنی ہے جبکہ اس اثر کی صحت طنی ہے۔ اس طنی اثر کی وجہ سے قرآن مجید میں النمیتین کے عموم اور استغراق کو کم کرنا صحح نہیں ہے۔

#### اشکال مذکور کا جواب شیخ نا نوتوی سے

شخ قاسم نانوتوی نے اس اشکال کے جواب میں لکھا ہے:

سوعوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلعم کا خاتم ہونا ہا ہیں معنیٰ ہے کہ آپ کا زماندا نبیاء سابق کے زمانے سکے بعد ہے اور آپ سب میں آخر نبی ہیں' مگراہل فہم پر روشن ہو گا کہ نقدم یا تاخرز مانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں' و لکن رسول اللّٰہ و حاتم النہیں'' فرمانا اس صورت میں کیونکر صحیح ہوسکتا ہے۔ (تخذیرالناس س مطبوعہ دیر بند ۱۳۹۵ھ)

ر سول الله و حالم النبيين سرمانا ل سورت يل يو من ہو سما ہے۔ رفط یامان ک سبوط پر بدا ہو تھا۔ نیز لکھتے ہیں غرض اختیام اگر بایں معنیٰ تجویز کیا جاوے جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گذشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی ہی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باتی رہتا ہے۔

(تحذير الناس جس٣١ ويوبند ١٣٩٥هـ)

نیز لکھتے ہیں:اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق ندآئے گا چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔بالجملہ ثبوت اثر فدکور دونا مثبت خاتمیت ہے معارض و مخالف خاتم کنبین نہیں جو یوں کہا جائے کہ بیا تر شاذ بمعنیٰ مخالف روایت ثقات ہے۔

(تحذير الناس ص٢٦ ويوبند ١٣٩٥ هـ)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كا باين معنى خاتم النهيين ہونا كه آپ كا زماندا نهياء سابق كے زمانے كے بعد ہے اور آپ سب ميں آخر ني بين قطعى اور متواتر ئے ليكن شخ نا نوتوى نے اس عبارت بيں اس معنى كوعوام كا خيال كہا ہے نيز آپ كے زمانہ بين آمراديا ، يا آپ كے بعد كى اور نبى كے آئے كوائے اخترائى معنى كے اعتبار سے جائز كہا ہے اور اس كو خاتم النم بين كے منافی نبيل قرارديا ، ان وجو ہات كى بناء پر اعلى حضرت فاضل بريلوى رحمة الله عليه نے شخ نا نوتوى كى تنظير كردى ۔ اس كى تفصيل "حسام الحريين" اور "التبھير بردالتحد بير" بيں ملاحظ كريں ۔

'' تخذیر الناس'' کی اشاعت کے بعد میاعتر اض کیا گیا کہ مولانا قاسم نا نوتو کی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت زمانی کا افکار کر دیا ہے'چنا نچہ شخ نا نوتو ک نے اپنے وفاع میں متعدد بار بیکھا کہ:

- (۱) خاتمیت زمانی اپنا دین وایمان بئاتش کی تهبت کاالبته کچھ علاج نہیں۔(مناظرہ عجیبہ ص۳۹)
- (٢) حفرت خاتم الرسلين صلى الله عليه وسلم كى خاتميت زمانى توسب كزويك مسلمد ب- (ساظره عبيبرس)
  - (۳) ہاں میسلمہ ہے کہ خاتمیت زمانی اجماعی عقیدہ ہے۔(مناظرہ عجیبہ ۲۹۰)
  - (٣) حاصل مطلب بيب كدخاتميت زمانى سے مجھ كوا تكارنييں \_ (مناظره عجيبر ٥٠)
- (۵) مولانا خاتمیت زمانی کی بیس نے تو تو جیہ اور تائید کی ہے تعلیظ ٹیمیں کی۔ ہاں! آپ گوشہ عنائیت سے دیکھتے ہی ٹیمیں تو بیش کی کی روز کا فاقر کیا کہ دور کا گھر تو اس کی علت بعنی خاتمیت مرتبی ذکر کی اور شروع تحذیر ہی بیس اقتضاء خاتمیت مرتبی کی بہ نسبت خاتمیت زمانی کو ذکر کر دیا ٹیو اس صورت میں ہے کہ خاتم سے خاتم المراتب ہی مراد کیجئے اور خاتم کو مطلق رکھیے تو پھر خاتمیت مرتبی اور خاتمیت زمانی اور خاتم میں کے جس طرح آیت: '' اِنتِما الْتَحَدُّرُ وَالْمَیْسُرُواْلُونُصْاَکُ وَالْاَدُوْلُورُ رِنِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطُنِ '' طرح تا بت ہو جا تیں گے جس طرح آیت: '' اِنتِما الْتَحَدُّرُ وَالْمَیْسُرُواْلُونُصْاکُ وَالْاَدُونُ کَا بِنِ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطُنِ '' اللہ کہ دونوں تا بت ہوتی ہیں۔ (مناظرہ جیبیس سے)

  (المائدہ ۹۰) میں لفظ رجس سے نجاست معنوی اور نجاست ظاہری دونوں تا بت ہوتی ہیں۔ (مناظرہ جیبیس سے)

  اب بجاطور پر نیرسوال ہوتا ہے کہ جب شُخ نا نوتوی نے اتن صراحت کے ساتھ رسول اللہ علیہ وکلم کی خاتمیت

ز مانی کوتسلیم ہے پھر فاصل ہریلوی نے اِن کی تعقیر کیوں کی ہے؟اس کا جواب بیہ ہے کہ''تحذیر الناس'' کی جن عبارات سے خاتمیت ز مانی کا اٹکار لازم آتا ہے (مثلاً بیا اگر بالفرض بعد ز مانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت تھری میں پچھفرق ننہ آئے گا۔ص۳)چونکہ شیخ نا ٹوتوی نے ان عبارات سے رجوع نہیں کیا اور ان کو بحالہا قائم رکھا'اس وجہ سے اعلیٰ حضرت فاصل ہریوی نے ان کی تحفیر کر دی۔ (واللہ تعالی اعلم مالصواب)

سات زمینوں کے متعلق میں نے زیادہ تفصیل اور تحقیق اس لیے کی کہ بیاثر ہر دور میں علماء کے در حیان معرکۃ الآراءر ہا ہے جتی کمراس ڈور کی تھتی سلجھاتے سلجھاتے بعض علاء تکفیر کی زدمیں آگئے۔

الله تعالى كى الوہيت پر دليل

عطاء نے کہا: اس کامعنیٰ میہ ہے کہان زمینوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف وی نازل فریا تا ہے ہر زمین میں اور ہرآ سمان میں مقاتل نے کہا: وہ سب سے او پروالے آسان سے سب سے کچلی زمین کی طرف وجی نازل فریا تا ہے 'مجاہد نے کہا: وہ کسی کی حیات کا تھم نازل فرما تا ہے اور کسی کی موت کا 'کسی کی سلامتی کا تھم نازل فرما تا ہے اور کسی کی ہلاکت کا۔

قمادہ نے کہا: آ سانوں میں سے ہرآ سان میں اور زمینوں میں سے ہرزمین میں اس کی مخلوقات میں سے مخلوق ہے اور اس کے احکام شرعیہ ہیں اوراس کی تقدیر کے موافق نازل ہونے والے احکام ہیں۔

اور جبتم آسانوں اورزمینوں کی تخلیق میں اوران کے مذہرانہ نظام میں غور وفکر کرو گے تو تم پر منکشف ہوجائے گا کہ یہ عظیم الشان تخلیق ہے اور بے مثال تذہیر وہی شخص کرسکتا ہے ، جس کی قدرت ذاتی ہو کسی سے مستعار نہ ہوا ور جس کا علم محیط اور کامل ہو جو غیر حادث اور غیر فائی ہو جو قدیم اور واجب ہووہ ہی رب کا ئنات ہے اور وہ ہی سب کی عبادتوں کا مستحق ہے اور وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کا شکر اوا کیا جائے اور اس کی تعظیم بحالائی جائے۔

سورة الطلاق كااختيام

المتحمد للله على احسانه آج سوله محرم ٢٦١ه ١٣٢١ فروري ٢٠٠٥ بردوز ہفتہ بعد نما نے ظهر سورة الطلاق كي تفيير مكمل ہو گئے ٢٠ فروري كواس سورت كى ابتداء كي تقى اور ٢٦ فروري كو بيكمل ہو گئ اس طرح اس كى تئيل ميس٢٢ دن لگ گئے \_ ہر چند كه اس ميں صرف باره آيات ہيں ليكن ان ميں كافى وقتل اور تفصيل طلب مباحث تقئ ہفتہ ١٩ فروري سے اس ہفتہ تک ميل بخار اور اس كے عوارض ميں مبتلا رہا اور كام بالكل نہيں كر سكا 'مهر حال اللہ تعالیٰ نے شفاء عطافر مائى اور آج ميں اس سورت كو كمل كر نے سرقاور ہوا۔

الله تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اس نے اس سورت کی تغییر کو کمل کرادیا' باتی سورتوں کی تغییر کو بھی اپنے فضل و کرم سے کمل کراد سے اور قیامت تک کے لیے اس تغییر کو قائم اور فیض آفریں رکھے اور میری اور میرے والدین کی اور سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔

والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين افضل المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين واصحابه الراشدين وازواجه امهات المؤمنين وجميع المسلمين.



-نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

### سورة التحريم

سورت کا نام

اس سورت کا نام التحریم ہے' کیونکہ اس سورت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کی رضا جوئی کی خاطر اپنے اوپر شہد کو یا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو حرام کرلیا تھا یعنی اپنے آپ کو ان کی منفعت سے روک لیا تھا' دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں 'کسم تسحوم'' کے الفاظ ہیں اور اس کا مصدر تحریم ہے ہے۔

ال سورت میں حضرت ماریہ قبطیہ کی طرف اشارہ ہے اور حضرت ماریہ کوسات ہجری میں مصر کے بادشاہ متوثی نے رسول الند علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال کیا تھا' اوران کے بطن ہے آئے ہجری میں رسول الند علیہ دسلم کے فرزند حضرت ایرا ہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تئے اس سے بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ ٹیہ بورت کا در ۱۶ ہجری کے درمیان نازل ہوئی ہے۔ اہل علم کا اس پر اہماع ہے کہ بیسورت یدنی ہے ترتیب نزدل کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۱۹ ہے۔ بیسورۃ المجرات کے بعد اور سورۃ المجمعہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورۃ المجرات کے بعد اور سورۃ المجمعہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورۃ المجرات کے بعد اور سورۃ المجمعہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورۃ المجمعہ منا سبت

سورة التحريم كى سورة الطلاق كراته حسب ذيل وجوه سيمناسبت ب

(۱) سورۃ الطلاق کی پہلی آیت ہے:

" يَكَانُهُ النَّبِيِّ إِذَا كَلَقُتُكُو النِّسَأَءَ فَكَلِّقُوْهُ قَالِعِنَّا تِهِنَّ " ـ (الطلاق:١)

اورسورہ التحریم کی پہلی آیت ہے:

" يَأْيُهُا النَّبِيُّ لِمُتَّحَرِّمُ مَا آحَلَ اللَّهُ لَكُ " ﴿ (الحريم: ١)

اور دونوں سورتوں کی پہلی آیت کو 'یا پھا النبی ''سے شروع کیا گیا ہے۔

(۲) یہ دونوں سورتیں خواتین کے احکام کے ساتھ مخصوص ہیں سورۃ الطلاق میں طلاق عدت عدت گزارنے والی خاتون کے حقوق اورحسنِ معاشرت اور شوہر کی حقوق اور حسنِ معاشرت اور شوہر کی اطاعت اور فرماں برداری کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات کے ساتھ نرمی اور شفقت کا بیان ہے۔ شفقت کا بیان ہے۔

(٣) سورة الطلاق ميں مير بيان كيا كيا ہے كہ ہر چند كہ بيوى كوطلاق دينا جائز ہے ليكن دوران حيض بيوى كوطلاق دينا حرام ہے،

اورسورۃ التحریم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ حلال چیز کو ترام کر لینا نمین ہے۔ سورت التحریم کے مشمولات

کے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض از داج مطہرات کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر شہد کوحرام کر لیا تھایا حضرت ماریہ قبطیہ کو حرام کرلیا تھا۔اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیفر مایا ہے کہ آپ کا بید مقام نہیں ہے کہ آپ از واج کوراضی کریں۔ ' بلکہ ان از واج کو یہ چاہیے کہ وہ آپ کی رضا کو علاش کریں۔

کا کے زوجہ محتر مدنے آپ کے ایک راز کی بات دوسری زوجہ کو بتادی اس پران کو تعدیہ کی گئی۔

کھ سورت کے آخر میں حضرت نوح اور حضرت لوط علیجا السلام کی دو کافر ہیو یوں کا ادر فرعون کی مؤمنہ ہیوی آسید کا ذکر فر مایا' تا کہ لوگوں کو میہ بتایا جائے کہ وہ ظاہری حال پر اعتماد نہ کریں کیونکہ نبی کی ہیوی کافرہ ہوسکتی ہے اور کافر کی سکتی ہے'اور کوئی شخص رشتہ اور حسب ونسب پر اعتماد نہ کرئے اصل چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے برحق رسول پر ایمان لانا اور اعمالِ صالحہ اور تقویٰ ہے اور اس پر آخرت ہیں نجات کا مدار ہے۔

سورۃ التحریم کے اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔اللہ الغلمین مجھے اس ترجمہ اور تغییر میں راہِ حق پر قائم رکھنا اور خطاؤں سے بچائے رکھنا۔

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۸مرم ۱۳۲۷ه/ ۲۸ فروری ۲۰۰۵ و



جلد دواز دہم

بیوی سے راز کی بات کہی کیں اس نے اس راز کی خبر دے دی اور اللہ نے ٹی پر اس کا اظہار فرما دیا لواس (افشاءراز-) کی خبر دی تو اس مددگار ہے اور جبریل اور نیک منکمان اور اس کے بعد سب فرشتے بھی (ان کے) مددگار ہیں 0 اگر نبی ۔

عدروها وأمر

تبيار القرآن

# فنتتني سَبِياتٍ عَبِداتٍ المَبِياتِ أَيْدَاتِ وَأَنْكَارًا ۞ يَأْبُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا

عبادت گزار توبركرف واليال عبادت كرف واليال روزه دار شومرديده اوركواريال مول كى 0 اے ايمان والو! اين

قُوْاً أَنْفُسُكُمْ وَالْهُلِيكُمُ نَارًا وَقُودُ هَا النَّاسُ وَالْحِارَةُ عَلَيْهَا مَالِيكُ فَيَ

آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں جس پر سخت مزاج اور طاقت ور

عِلاظ شِكَادُ لِا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا الْمُرَهُ وَيُفْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٠

فرشتے مقرر ہیں اللہ انہیں جو تھم دیتا ہے وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے O

يَايَّهُا الَّذِيْنَ كَفَرُ وُالرَّتَعْتَنِورُوا الْيَوْمُ التَّمَا تُجْرَرُنَ مَا

اے کافرو! آج تم کوئی' عذر پیش نہ کرو' تمہیں ان ہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا

### كُنْتُوْتُونَاكُونَ ۞

جوتم دنیایس کرتے تقے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نی مکرم! آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جس کواللہ نے آپ کے لیے حلال فرمادیا ہے' آپ! پنی بیویوں کی رضا طِلب کرتے ہیں اوراللہ بہت بخشے والا بے حدرتم فرمانے والا ہے O (اتحریم: ۱)

نی صلی الشعلیہ وسلم نے کس چیز کو حرام قرار دیا تھا' یعنی کس چیز ہے قائدہ اٹھانے سے اپنے آپ کوروک لیا تھا' اس سلسلہ میں تین روایات ہیں: ایک روایت سے ہے کہ آپ حضرت زینب بنت جش رضی الشعنہا کے پاس جاتے تھے'وہ آپ کوشہد پلایا تھا' تھیں اس سے آپ نے اپنے آپ کوروک لیا تھا۔ دوسری روایت سے ہے کہ آپ نے حضرت مار سے قبطیہ سے مقار بت کرنے سے سوآپ نے حضرت مار سے قبلے آپ کوروک لیا' تیسری روایت سے ہے کہ آپ نے حضرت مار سے قبطیہ سے مقار بت کرنے سے اسے آپ کوروک لیا۔

بہنی روایت کی تفصیل یہ ہے:

امام سلم بن حجاج قشري متوفى ٢٦١ هدوايت كرتے بين:

تبيار القرآر

جكددواز دجهم

' <u>کافداَ سُرَّاللَّی کی الی بغض اُذْ وَاحِهِ حَدِین</u>یکا '' (اَتریم:۲)اس سے مقصود آپ کا بیفر مانا ہے جبیں! میں نے شہد بیا تھا۔ مصرف

(صيح البخاري رقم الحديث: ٤٢٦٤ صيح مسلم رقم الحديث: ١٣٧٣ أسنن البوداؤورقم الحديث: ١٨٤٣ أسنن نسالَ رقم الحديث: ٢٢٩٣ أسنن

الكبزي للنسائي رقم الحديث: ٥٦١٣)

دوسری روایت کی تفصیل میہ ہے:

امام مسلم بن حجاج تشیری متوفی الا ۲ هدروایت کرتے ہیں:

حضرت عا مُشرِصْ اللهُ عنها بيان كرتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثهاس اورشهد كو پسند فرمات تنظ عصر كي نماز ك بعد آپ اپنی از واج (مطہرات) کے باس جاتے تھا ایک دن آپ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے باس گئے اور ان کے باس معمول سے زیادہ تھہرۓ میں نے اس کی وجہ پوچھی مجھے بیہ تلایا گیا کہ حفصہ کی قوم کی ایک عورت نے انہیں شہر بھیجا اور حفصہ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوشېد كاشرېت بلايا تھا' مين نے سوچا: خداكى تتم اب كوئى تدبير كريں كے ميس نے اس بات كا حضرت سودہ سے ذکر کیا اور کہا: جب رسول الله علی الله علیه وسلم تبہارے پاس آئیں اور تمہارے قریب ہوں تو تم کہنا: یارسول الله! كيا آپ نے مغافير كھايا ہے؟ آپ فرمائيں كے جنيل كي جنيل كيل كيك ہے؟ اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كويد بات سخت بالبندهي كرآب سي يُوآئ أب يهي كبيل كر مجهد حفرت هصد في شهد كاشربت بلايا تفائم كهنا كرشايدان شهد كي كهيول نے درخت عرفط کارس چوسا ہوگا' میں بھی یہی کہوں گی اورا ہے صفیہ! تم بھی یہی کہنا' جب آپ حضرت سودہ کے پاس آئے تو حضرت سودہ کہتی ہیں:اس ذات کی ہتم جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے (تمہارے ڈرسے) میں نے بیدارادہ کیا کہ میں وہی بات کہوں جوتم نے جمجھے بتائی تھی' ابھی آپ دروازے پر تھے کہ حضرت سودہ نے کہا: یارسول اللہ! کیا آپ نے مخافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا جہیں حضرت سودہ نے کہا: چرب نوکیس آربی ہے؟ آپ نے فرمایا:حفصہ نے مجھے شہد کا شربت بلایا تقا عفرت سودہ نے کہا: شایداس شہد کی کھیوں نے عرفط کے درخت کو چوسا ہوگا ، چرجب آپ میرے پاس آئے تو میں نے مجی یہی کہا' پھر جب آپ حفرت صفیہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا' پھر جب آپ حفرت حفصہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا: یارسول اللہ! کیا میں آپ کو تہدنہ یادوں؟ آپ نے فر مایا: مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے حضرت عا تشفر ماتی ہیں كدحفرت سوده نے كها: بخدا! ہم نے آپ پر شهد حرام كر ديا (يعنى اس كے استعمال سے روك ديا) ميں نے ان سے كها: چيكى رجو\_ (صحح النخاري رقم الحديث:١٩٧٢، صحح مسلم كماب الطل ق:٢١\_القم لمسلسل:٩١٥ ٣ منسن ايوداؤد رقم الحديث: ١٩٧٣ منن ترندي رقم الحديث: ١٨٢١ أسنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ٥٦١٣ ٥ سنن ابن ماجر رقم الحديث: ٣٣٣٣)

صحیحین کی دوروایتوں کے تعارض کا جواب

صحیح مسلم کی پہلی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑت زینب بنت بحق کے پاس تہدیا تھا اور ان کے خلاف حیلہ کرنے والی حضرت عاکشہ اور حضرت عصرت عصرت عصرت میں بھی ہے ۔

اس کے برخلاف دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے پاس تہدیبا تھا اور ان کے خلاف حیلہ کرنے والی حضرت عاکشہ حضرت صفیہ اور حضرت سودہ تھیں 'یہ ہشام بن عروہ کی روایت ہے اور بخاری میں بھی ہے ۔ عبید حیلہ کرنے والی حضرت عاکشہ حضرت مائی نے کہا ہے: یہ دوا لگ بی عمیر اور ہشام بن عروہ کی روایت ہے اور بخاری میں بھی ہے۔ یہ دوا لگ بی عمیر اور ہشام بن عروہ کی روایت ہے اور بخاری میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ (عمرة القاری جہ سر ۱۳۳۳) اور قضی عیاض علامہ قرطی اور علامہ نووی کی شخیل ہور علامہ نووی کی شخیل ہور این بر عرور ہے جماری رائے میں بھی چھے ہے اور اس بر

حسب ذيل قرائن ہيں:

(1) عبیدین عمیر کی سندزیادہ قوی ہے اس سند کوامام نسائی اصلی علامہ نو دی اور حافظ این حجرنے ترجیح دی ہے۔

(ب) عبید کی روایت قرآن مجید کے موافق ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:''ان تسظاهر اعلیه ''لعنی دواز واخ نے بیکارروائی کی تھی اور دو کا ذکر عبید کی روایت میں ہے مشام نے تین کا ذکر کیا ہے۔

(ج) امام بخاری نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ از دائج مطہرات کے دوگر وہ تھے حضرت عائشہ حضرت سودہ حضرت عصرت معنی اس سے حفصہ اور حضرت صفیہ ایک گروہ میں تھیں اس سے حفصہ اور حضرت امسلمہ دوسر کے گروہ میں تھیں اس سے حضرت بہت جمی معلوم ہوا کہ آ ہے جن کے پاس شہد پینے کے لیے تھہرتے تھے وہ حضرت زینب بنت جمش تھیں اس لیے حضرت عائشہ کو بینا گوار ہوا اور ان کو طبی غیرت لاتی ہوئی کیونکہ ان کا تعلق حضرت عائشہ کے مقابل گروہ سے تھا۔

و) عبید بن عمیر کی روایت کی تا نمید حفرت عمر اور حفرت ابن عباس کی روایات سے بھی ہوتی ہے جن میں یہ تصریح ہے کہ کارروائی کرنے والی حفزت عائشہ اور حفزت حفصہ تھیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ پہلی روایت ہی زیادہ صحیح اور زیادہ معتمد ہے۔

تيسري روايت كي تفصيل بيه:

امام على بن عمر دارقطني متوفى ٣٨٥ هروايت كرتے بين:

(سنن دارتطنی رقم الحدیث:۳۹۴۲ وارالمعرفهٔ بیروت ۱۳۲۲ه)

حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر شافعی دشقی متونی ۲۷۷هاس حدیث کوذ کرکرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ہم کو بیخبر کپنی ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وُسلم نے اپنی قشم کا کفارہ دید دیا اورا پی کنیز سے مقاربت کر کی' اور حضرت عمر سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت ماربیہ سے مقاربت نہ کرنے کی قشم کھالی تھی' چھر جب تک حضرت حفصہ نے حضرت عاکشہ کو اس واقعہ کی خبر نہیں دی' آپ نے حضرت ماربیہ سے مقاربت نہیں کی' تب اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی:

فَنُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُهُ تَكِيلَةً أَيْمَانِكُونَ (الرَّمِ) (الصلانو!) بعث الله فَرَمْهارك لي قسول كو

کھولنے کا طریقہ مقرر فرمادیا ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور صحاح ستہ کے مصنفین میں سے کس نے اس حدیث کوروایت نہیں کیا اور حافظ الضیاء المقدی نے اپنی کتاب ''مشخرج'' میں اس روایت کو افتیار کیا ہے۔ (تغییر این کیٹرج ۴۲، ۱۳۱۵ ارافکار بیروت ۱۳۱۹ھ)

جلددواز دهم

ندکورالصدرروایت میں حضرت مار پی قبطیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر آ<sup>3</sup> گیا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ماریہ کی

سوائح ذکر کردی جائے۔ حدد نے اساق است ضر

حضرت مارية فبطيه رضى الله عنها كى سوائح

حافظ احد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ ه لكهت بين:

حضرت باریہ قبط پرضی اللہ عنہارسول الله صلی اللہ علیہ و کم کی ام ولد ہیں ان کے بطن سے حضرت ابراہیم متولد ہوئے۔
امام محمد بن سعد نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ مقوقس صاحب اسکندر سید نے سات ہجری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم کے
پاس حضرت ماریہ اور ان کی بہن سیرین کو بھیجا 'ان کے علاوہ ایک ہزار مثقال شونا' ہیں ملائم کپڑے اور فیر ( دلدل ) اور ایک
درازگوش بھیجا جس کا نام عفیریا یعفور تھا' اور اس کے ساتھ حصی شخص بھیجا 'بھر حضرت عاطب بن ابی بلتعہ نے حضرت ماریہ کا نام مابور تھا' اور ایک بوڑھا شخص بھیجا جو
حضرت ماریہ کا بھا کو پیش کیا اور مسلمان ہونے کی ترغیب دی' بس وہ بھی مسلمان ہوگئیں اور ان کی بہن بھی مسلمان ہوگئی اور وہ حصی شخص اپنے وین پر برقر ار رہا حتی کہ وہ بعد میں مدینہ بی کہیں وہ بھی مسلمان ہوگئیں اور ان کی بہن بھی مسلمان ہوگئیں اور وہ حصی شخص اپنے وین پر برقر ار رہا حتی کہ وہ بعد میں مدینہ بی کہیں ہوگئیں اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوگئیں حضرت ماریہ کا گورا ربگ تھا اور وہ بہت فوب صورت تھیں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بلندمنزل میں تھر برایا' اس کو ام ابرا ہیم کا بالا خانہ کہا جاتا تھا' آپ ان کے پاس بہت زیادہ آتے جاتے تھے اور ان سے مباشرت کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کی بندی تھی کونکہ وہ آپ کی بیان کا وضع حمل ہوا۔

ہا نہ کی تھیں' آپ نے نے ان کو یرقہ میں رکھا' وہ آپ سے حاملہ ہوگئی اور آٹھ جبری میں ان کا وضع حمل ہوا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا فرماتی ہیں: مجھے کسی عورت پراتی غیرت نہیں آتی تھی جتنی غیرت مجھے حضرت ماریہ پرآتی تھی، اس کی وجہ ریتھی کہ وہ بہت خوب صورت اور گھوٹگریا لے بالوں والی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت پسند تھیں ، جب وہ مصرے آئیں او آپ نے ان کو حضرت حارث بن العمان کے گھر میں تھہرایا 'سووہ ہماری پڑوین ہو گئیں' پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے بالا خانے میں منتقل کر دیا۔

امام بزار نے سند حسن کے ساتھ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ قبط کے امیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باندیاں اور ایک خچر پیش کیا تھا، آپ مدینہ میں اس خچر پر سواری کرتے تھے ان دو باندیوں میں سے ایک باندی کو آپ نے اسینے یاس رکھ لیا تھا۔

امام واقدی نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تاحیات حضرت مار بیر کوخرج دیتے رہے جتیٰ کہ وہ فوت ہوگئ پھر حضرت عمران کوخرج دیتے رہے تی کہ ان کے دور خلافت میں حضرت مارید رضی اللہ عنہا فوت ہوگئیں۔

وافقدی نے بیان کیا ہے کہ محرم ۱۲ ہجری میں حضرت مارئید کی وفات ہوئی' حضرت عمر نے ان کے جنازہ میں بہت لوگوں کو جمع کیا اور بقیع میں ان کی نمازِ جنازہ پڑھائی۔(الاصابہج ۸س،۳۱۱-۳۱۰؛وارانکتب العلمیہ' بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

مابور پرحضرت مارید کی تہمت اوراس کا اس تبہت سے بری ہونا

امام سلم بن جاج قثیری متوفی ۲۱ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ولد حضرت ماریہ پر ایک شخص ( مابور ) کے ساتھ تہمت لگائی جاتی تھی۔رسول اللہ صلی اہند علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھم دیا کہتم جاکراس کی گرون مارد و' جس وقت حضرت علی اس کے پاس پہنچے وہ اس وقت ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے عسل کرر ہاتھا \* حضرت علی نے اس سے کہا: نکلواور

علدروازرام

ا پنا ہاتھ بڑھا کراس کو نکالاٴ تب حضرت علی نے دیکھا کہاس کا آلیہ ناسل بالکل کٹا ہوا ہےٴ تب حضرت علی رک گئے کچر نمی صلی ۔ اللّٰدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا: یارسول اللّٰد!اس کا آلی تو بالکل کٹا ہوا ہے۔

(صحيم ملم التوبة : ٥٩ ـ رقم الحديث: ٢٤٤١ ـ الرقم المسلسل: ٩٨٩٠)

قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ٥٣٨ ه ه لكهت بين:

اللہ تعالیٰ نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محتر م (حضرت ماریہ) کو اس سے محفوظ رکھا کہ ان کی طرف سے کوئی تقصیم ہوا اور واقعہ یہ بھتا اور اقعہ یہ بھتا کہ مالور تبطی تھا اور حضرت ماریہ بھی قبطیہ تھیں اور ہم زبان اور ہم علاقہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے پاس آتا تھا اور آپ سے باتیں کرتا تھا اور جب اس آپ تھا اور جب اس نے علی کرتا تھا اور بی صلی اللہ علیہ وکلی نے اس کو حضرت ماریہ کے ساتھ باتیں کرنے نے ماس نے آپ کو ایڈ اء پہنچائی نے علی اس کو مقرت علی اللہ عنہ کو تھا اور جب اس اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ کو اس کی پاک وہ من کا معمود میں ہوسکتا ہے کہ آپ کو اس کی پاک وہ من کا مہم ہوا در آپ کو معلوم ہو کہ اس کا آلہ نہیں ہے اس کے باوجود آپ نے اس کو قبل کرنے کا حکم دیا تا کہ حضرت علی اس کو برہنہ وکی لیس اور ان پر حقیقت حال منکشف ہوجائے اور جو گوگ اس کو حضرت ماریہ کے ساتھ تہمت لگتے ہیں وہ تہمت زائل ہو جائے اور میر بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف یہ وہی کی ہو کہ آپ اس کو حقیقہ قبل کرنے کا حکم دیا ہو حالا نکہ آپ کو جو اس کو حقیقہ قبل کرنے کا حکم دیا ہو حالا نکہ آپ کو علم تھا کہ وہ قبل بھی ہوجائے گا کیونکہ وہ کی کونکہ اس کو اس کے خزد یک دیل سے واضح ہوجائے گا۔

(اكمال المعلم بنوائد مسلم ج ٨ص ٣٠٠ وارالوفاء بيروت ١٣١٩ هـ)

علامہ محمد بن خلیفہ وشتانی ابی ماکلی متو فی ۸۲۸ ھاورعلامہ سنوی مالکی متو فی ۸۹۵ ھے نے بھی اس جواب کوفق کیا ہے۔

(أكمال اكمال المعلم وكمل اكمال الإكمال ج9ص ٢١٤-٢١١ واراتكتب العلمية بيروت ١٣١٥ه )

الله تعالى كارسول الله صلى الله عليه وسلم كي قسم كا كفاره اوا كرنا

امام محمد بن سعد نے حضرت عا کشروشی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ حضرت ماریہ کے آنے کے بعد رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کا اکثر وقت حضرت ماریہ کے ساتھ اس ہوتا تھا 'حتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بیٹیا پیدا کر دیا۔ زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ابراہیم کے متعلق فر مایا کہ یہ مجھ پرحمام ہے 'پھر یہ آیت نازل ہوئی:

قَدُّ فَرَضَّ اللَّهُ كُكُّهُ تَبِعِلَةً ٱیْمَانِکُهُ \* (اَتَرِیم: ۲) اے سلمانو! بِ شَک الله نے تمہارے لیے قسموں کو تھولئے کا طریقہ مقرر فرما دیا ہے۔

ا مام محمد بن سعد نے ضحاک سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اپنی باندی کوحرام کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کر دیا اور وہ باندی آپ پرلوٹا دی اور آپ کی قتم کا کقارہ دے دیا۔

(الطبقات الكبري م من ١٥١ وارالكتب العلمية 'بيروت' ١٣١٨ هـ )

التحريم: ا کے سبب نزول کی تین روایتوں میں سے کون کی روایت زیادہ صحیح اور معتبر ہے؟

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے الله تعالی کی حلال کردہ چیز کے نقع ہے اپنے آپ کو جوروک لیا تھا' ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس سلسلیہ میں تین روایات ہیں لیکن زیادہ صحح اور معتبر روایت میہ ہے کہ آپ نے آپ کو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ

تبلدووا زوجهم

عنہاکے پاس تھم کر شہد پینے سے روک لیا تھا۔

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٢٨ ه لكصة بين:

حافظ عماد الدین ابن کثیر متوفی ۲۷ کے دیے پہلے بیروایت ذکر کی کہ حضرت حفصہ آپ کوشہد بلاتی تھیں ' پھر لکھا کہ حضرت عائشہ رسی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رسی اللہ علیہ وسلم کوشہد بلاتی حضرت عائشہ رسی اللہ علیہ وسلم کوشہد بلاتی تھیں ' پھر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں اپنی تجویز پر شفق ہوگئیں اور مید بھی کہا جاتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ دونوں واقع اس تھیں ' پھر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں اپنی تجویز پر شفق ہوگئیں اور مید بھی کہا جاتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ دونوں واقع اس آ بیت کے زول کا سبب ہوں' مگر اس پر اعتراض ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث ذکر کی ہے جس سے میڈھا ہر ہوتا ہے گراس کا تعلق حضرت زیر ہوتا ہے ۔ اس کے ایس کے ایس کے ایس کا تعلق حضرت زیر ہوتا ہے ۔ اس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے اس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی کردول کا سبب ہوں' مگر اس پر اعتراض ہے۔ اس کے ایس کی کردول کا سبب ہوں' مگر اس پر اعتراض ہے۔ اس کے ایس کی اس کی کو اس کی کردول کا سبب ہوں' مگر اس پر اعتراض ہے۔ اس کے ایس کے ایس کے ایس کی کہ کردول کا سبب ہوں' مگر اس پر اعتراض ہے۔ اس کے ایس کی کردول کا سبب ہوں' مگر اس پر اعتراض ہے۔ اس کے ایس کی کردول کا سبب ہوں' مگر اس پر اعتراض ہے۔ اس کے ایس کی کردول کا سبب ہوں میں کردول کا سبب ہوں کردول کا سبب ہوں کا میں کردول کی سندول کی کردول کی کردول کا سبب ہوں کہ کردول کی کردول کو کردول کا سبب ہوں کردول کی کردول کردول کے کہ دول کردول کی کردول کردول کی کردول کردول کی کردول کی کردول کردول کے کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردو

عافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ه لكصة بين:

نی سلی الدعلیہ وسلم کی تحریم میں اختلاف ہے حضرت عائشہ کی حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس کا سبب حضرت زینب بنت جحش کے ہاں شہد بینا ہے اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت مار سید سے مقاربت کو اپنے او پرجمرام قرار دیا تھا 'پس بیر بھی ہوسکتا ہے کہ بیر آیت ال دونوں سبوں سے نازل ہوئی ہو۔ (فتح البازی جوس ۱۵۵ ورالفکر بیروٹ ۱۳۰۰ھ) علامہ شہاب الدین احمد بن مجمد بن الحقاجی المحقی التوفی ۲۹ والے لکھتے ہیں:

التحریم: اکسب نزول میں اختلاف ہے۔ ایک قول میہ ہے کہ بید حضرت مار پیرے قصہ میں نازل ہوئی ہے اور ایک قول میہ ہے کہ بید حضرت مار پیرے قصہ میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ نووی شافعی متوثی ۲۷۲ ھے نے بیچھ مسلم قم الحدیث ۲۷۳ ھے اور بیٹی کھا ہے کہ میر آ بیت شہر کے قصہ میں نازل ہوئی ہے نہ کہ حضرت مار پیرکے قصہ میں جو کہ غیر صحاح میں مزوی ہے اور سیجھ بھی ہے کہ میر آ بیت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں شہد پینے کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔

(عناية القاضي ج9ص ٢٠١٠ دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٧ه)

قاصى عياض بن موى مالكى متوفى ٥٣٨ ه ولكهت إين:

صیح یہ ہے کہ یہ آیت شہد کے قصہ میں نازل ہوئی ہے نہ کہ حضرت ماریہ کے قصہ میں جو کہ غیرصحاح میں مردی ہے۔ (بید قصہ انتجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۱۱۰میں مردی ہے) علامہ ذہبی نے کہا: اس کی سند میں ایک رادی مجبول ہے اور اس سے حدیث ساقط ہے) کس سندھی سے یہ قصہ مردی نہیں ہے۔ امام نسائی نے کہا کہ شہد کے قصہ میں حضرت عاکشہ کی حدیث کی سند جدید ہے اور اعلیٰ درجہ کی صبح ہے۔ (اکمال المعلم بغوائد سلم ج مص ۲۵ دار الوقاء بیروت ۱۳۹۹ھ) علامہ تحدین خلیفہ الی مالکی متوفی ۸۲۸ھ نے بھی ای طرح کلھا ہے۔ (ا كمال المال المعلم ج٥٥ ٣٠٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه سيدمحود آلوى حنى متوفى وكاله لكهة بين:

خلاصہ بیہ ہے کہ التحریم: اکے سبب نزول میں روایات مختلف ہیں لیکن علامہ نو وی شافعی اور علامہ نو وی کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت مار پیرے قصہ کی سندھیجے نہیں ہے اور سیجے میہ ہے کہ اس کا سبب نزول حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں شہد پینا ہے۔(روح المعانی جز ۲۸می ۲۱۸ دارالفکر بیروت ۱۳۱۲ ھ)

مغافير تسيحمعني كالمحقيق

تھے مسلم :۴ ۱۴۷ میں ہے: حضرت عا کشراور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا: آپ کے سے مغافیر کی بوآرہی ہے۔ سوہم مغافیر کے معنیٰ کی تحقیق کررہے ہیں:

علامه ابوالسعادات المبارك بن محداين الاثير الجزرى التوفى ١٠٦ ه كصة مين:

مغا فیر کا واحد مغفور ہے اس کی پوسخت نا گوار اور بُری ہوتی ہے۔(العنایین میں ۳۳۷ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

نیز علامہ ابن الاثیر لکھتے ہیں: العرفط بول کا درخت ہے اس سے بد بودار گوند نکلتا ہے جب شہد کی کھی اس کے پتوں کا رس چوتی ہے تو اس کے شہد سے نا گوار پوآتی ہے۔ (العنابین ۵۳ می ۱۹۸ دارالکتب العلمیہ میروت)

علامه محمد طاهر مجراتي متوفى ١٨٦ هه لصحة بين:

بیابک میشها گوند ہوتا ہے جس کی بونا گوار ہوتی ہے علامہ کر مانی نے کہا ہے: بیا گوند کسی درخت سے حاصل ہوتا ہے اور اس کو پانی میں ملاکر پیا جاتا ہے اس کی بونا گوار ہوتی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کونا پسند کرتے تھے کہ آپ کے منہ ے اس کی بوآئے۔ (مجمع بحار الانوارج مهم الا مکتبددارالا یمان مدینه موره ۱۳۱۵ه)

اس حدیث پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مفافیز نہیں کھایا تھا پھراز واج مطہرات نے کیسے کہیہ دیا کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے' اس کا جواب میر ہے کہ حدیث میں ہے: از واح نے کہا: شاید اس شہد کی تھیوں نے عرفط کے ورخت كو چوسا موگا\_ (صحح البخاري رقم الحديث:٦٩٧٢)

ازواج کامطلب میتھا کہ اس وجہ سے جوشہدآ پ نے پیااس سے مغافیر کی بوآ رہی ہے۔

علامه اساعيل بن حماد جو هري متوفى ٣٩٨ ه لكصة مين:

کیکر بول بیری اور دیگر کانے دار درختوں سے چھوٹ کر جو گوند نکاتا ہے اس کو مغفور کہتے ہیں۔

(الصحاح نج عص ٤٤٢ وارالعلم للملايين ٤٦ ١٣٤٥)

نضرت عا ئشہاورحضرت حفصہ کاحضور کواپنے پاس زیادہ گھہرانے کے لیے مغافیر کا حیلہ کرنا آیا گناه تھا یانہیں؟

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متو في ٨٥٥ه لکصته بين:

از دارج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب کے گھر زیادہ تشہرنے سے منع کرنے کے لیے یہ حیلہ کیا تھا کہ آپ سے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بوآ رہی ہے علامہ کر مانی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج کے لیے بیحیله کرنا کس طرح جائز ہوگا' پھراس کا میہ جواب دیا کہ بیٹورتوں کی غیرت طبعیہ کے تقاضوں سے ہےاوران کا میہ کہنا گناہ صغیرہ ہے جوان کی دوسری نیکیوں سے معاف ہو گیا۔ (عدة القاری جز ٢٠ص ١٣٥ دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١هـ)

تبيان القرآن

غيرت كالمغنى

ے رہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک حدیث میں حصرت عاکشہ رضی اللہ عنہانے خودا تی طرف غیرت کرنے کی نسبت کی ہے۔ حصرت عاکشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم شہداور مٹھائی سے مجت کرتے تھے جب آپ عصر کی نماز پڑھ کرلوٹے تو آپ حصرت حقصہ بنت عمر کے پاس گئے اور وہاں بہت زیادہ دیر شہرے بس مجھے غیرت آئی۔الحدیث کی نماز پڑھ کرلوٹے تو آپ حصرت حقصہ بنت عمر کے پاس گئے اور وہاں بہت زیادہ دیر شہرے بس مجھے غیرت آئی۔الحدیث

علامه المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفي ٢٠١ م لكهة بين:

غیرت کامعنی ہے جیت عاراور کس چیز کا نا گوار ہونا یا اس چیز کونالپند کرنا 'یعنی حفرت عا کشیرضی اللہ عنہا کوطبعی طور پر میر نالپند تھا کہ آپ کسی اور ذوجہ کے پاس زیادہ دیر تھبریں۔(العنایہ نصص ۲۰ سا دارا کتب العامیہ 'بیروٹ ۱۳۱۸ھ)

علامه محمد طاهر مجراتي متوفي ٩٨٧ ه لكصة بين

"والمغيرة كراهة المصنادكة في محبوب "محبوب يل كى اورى شركت كى تاپندكر في كوغيرت كيفت بين الله تعالى شرك كو پيندئيس كرتا تعالى شرك كو پيندئيس كرتا تعالى شرك كو پيندئيس كرتا اس ليے اس في حريا في حريث مين كرديا ہے۔ اى طرح وہ بے حيائى كے كامول كو پيندئيس كرتا اس ليے اس في حيائى كے كامول سے منع فرما ديا ہے۔ حديث ميں ہے: الله سے زيادہ كوئى اس چيز پر غيرت كرنے والا ميں ہے كامول كا بندہ زنا كرے۔ (الخارى ٢٠٥٣) (مجمع محالانور جرسم ٨٥ كمتبددارالايمان المديد المورة)

ال معنی کے اعتبارے غیرت کا معنی ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی افر کی شرکت
کو ناپیند کرتی تھیں اور وہ بیر چاہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے شدید عجش رضی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے شدید عجب کی وجہ سے البیند تھا اور میں علامہ کرمائی کی اس نیت بیت بحق نہیں ہوں کہ بیر آپ کا گناہ صغیرہ تھا'کو کی گئے آپ نے جو کہا تھا کہ آپ کے منہ سے مفافیر کی بوآ رہی ہے ہیں گھا اور جھوٹ نہ تھا کو نکہ حضرت عاکشہ کے خیال میں آپ نے جو شہدیا تھا قو شہد کی تھیوں نے مفافیر کی دو شت سے اس کا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی میں اللہ علیہ وسلم کی میں اللہ علیہ وسلم کی عبد میں اس قدر ڈوب کئی تھی البتہ بیہ ہوسکتا ہے کہ ان کا بیر حیلہ کرنا خلاف اور گنا ہواوروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبت میں اس قدر ڈوب کئی تھیں کہ اس کے خلاف اولی ہونے کی طرف ان کی توجہ مبذول نہیں ہوئی' اور ان کے بلند مقام کی عبت میں اس قدر ڈوب کئی تھیں کہ اس کے خلاف اولی ہونے کی طرف ان کی توجہ مبذول نہیں ہوئی' اور ان کے بلند مقام کیا عرب اللہ تھی اور فرمایا:

(الحريم برم) ول اعتدال سے بچھ مث چکے ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم ك شهد سے امتناع كوحرام سے تعبير كرنے كي تحقيق

صیح مسلم به ۱۲۵ میں ہے: رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں شہد نہیں ہوں گا۔ الله تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں کیا:
دم پ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو الله تعالیٰ نے آپ کے لیے طال کر دیا ہے "' لیح تُحَرِقُرهِ مَا اَحْتُ اللّٰهُ لَا اَعْلَیٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰم

امام رازی فرماتے ہیں: جس چیز کواللہ تعالی نے حرام کیا ہواس کو طال کرنا غیر ممکن ہے کیونکہ طال کرنے میں صلاتے کو ترجیج ہے اور حرام کرنے میں حرمت کو ترجی ہے اور دونوں ترجیسیں جمع نہیں ہو سین کیل قرآن مجید میں ' لوگا تُعَجَّرِهُ مَا اُحَدِّ اللّٰہُ لَکُ کُ نَا ' (اُتریم: ۱)۔ آپ اس چیز کو کیوں حرام کررہے ہیں جس کواللہ تعالی نے آپ کے لیے طال کردیا ہے کا کیا محمل

تيبان القرآن

ہوگا؟اس کا جواب رہے کہ یہاں حلال چیز کے نفع ہے اپنے آپ کورو کنا مراد ہے اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کوشر عاحرام کرنا مراد نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کے حلال کوحرام قرار دینایا اس کے حرام ہونے کا اعتقاد کرنا کفر ہے لہذا اس کی نسبت رسول الله صلی الله عليه وسلم كي طرف كيسے جائز ہوسكتى ہے۔ (تغير كبيرج ١٥ص ٥٦٩ دارا حياء التراث العربي بيردت)

بعض لوگ بیکہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: آپ اللہ کے حلال کردہ کوحرام کیوں کرتے ہیں اس آیت ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے حلال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے میرقول باطل ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے طلال کردہ کو حرام نہیں کیا جیسا کہ امام رازی کی عبارت سے واضح ہو چکا ہے اور آپ کا کسی چیز کو حلال کرنا یا خرام کرنا قرآن مجيد سي ثابت الله تعالى فرما تائ ويُحِلُ أَنْ وَيُحِلُ أَنْهُ هُو الطَّلِيّلِةِ وَيُحَرِّهُ مَعَكَيْهِ هُو الْحَلِيّةِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا کے لیے پاک چیز دل کوحلال کرتے ہیں اور ناپاک چیز وں کوحرام کرتے ہیں۔البتہ بیعقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وملم کاکسی چیز کوطلال یا حرام کرنا' الله تعالی کی مثیت کے تالع ہے۔ نبی صلی الله علیه وسلم وی جلی یا وجی خفی کے کسی اشارہ سے الله تعالیٰ کی مثیت کو جان کر کسی چیز کوحلال یا حرام کرنے ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم ك شهدنه ييني كعزم كوسيد مودودي كانا پينديده عمل كهنا سيد ابوالاعلى مودودين إرة تُعَرِّرُهُما آحك الله كك "(اتحريم:١) كي تفير مين لكهة بين:

بید دراصل استفهام نہیں ہے بلکنہ ناپسند بدگی کا اظہار ہے لینی مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بید دریافت کرنانہیں ہے کہ

آپ نے بیکام کیوں کیا ہے بلکہ آپ کواس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کواینے اوپر حرام کر لینے کا جوفعل آپ سے صادر ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپند ہے۔ (الی قولہ)اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فعل پر گرفت فرمائی اور آپ کو ال تحريم سے بازر ہے كاتھم ديا۔ (تنبيم القرآن ١٥ ص١٥)

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے جس طرح بار بار حلال کوحرام کرنے کی نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف کی ہے اور آپ کے اس فعل کی جس طرح تصویر تھینی ہے وہ اہل ایمان کے لیے یقیناً دل آ زار ہے۔

رسول التدصلي التدعليه وتلم نے اپنے اوپر شہد كوترام نہيں كيا تھا بلكه اپنے آپ كواس كے استعمال سے روك ليا تھا جيسا كه امام رازی کی تحقیق سے ظاہر ہو چکا ہے اور حدیث شریف کے الفاظ میہ ہیں: ''نن اعو حدلہ'' میں دوبارہ ہرگر شہد نہیں پول گا اور جن چیزوں کا کھانا پینا الله تعالی نے مباح کر دیا ہے ان میں مباح کرنے کے معنیٰ ہی یہ ہیں کدان کو کھانا اور نہ کھانا دونوں جائز ہیں'آپ کے لیے جس طرح شہد کو بینا جائز تھا اس طرح اس کونہ بینا بھی جائز تھا' پھر ایک مباح کام کا کرنا کس طرح نالبندیدہ ہوسکتا ہے دراصل اس آیت میں نہ آپ کے کی فعل کے ناپیندیدہ ہونے پر تنبیہ کرنا مقصود ہے نہ آپ کے کی فعل پر گرفت کی گئ ہے بلکہ آپ کی تعظیم و تکریم اور مقام نبوت کا اظہار کرنا مقصود ہے۔

الستعالي نے يہ بتلايا ہے كرآ بازواج كوراضى كرنے كے ليے شهركو كيوں ترك كررہے بين آب كايد مقام نبيل كد آپ از داج کورامنی کریں آپ کا مقام میہ ہے کہ از داج آپ کورامنی کریں جن کی رضا خود خالق کا نئات کومطلوب ہے انہیں كلوق من سے كى كوراضى كرنے كى كيا ضرورت إى سياق ش الله تعالى فرما تا ب " وَيَانْ تَظْفِرًا عَلَيْكِ فَإِكَ اللّهَ فُوكَةُ وَلْلَهُ وَجِبْرِيْكُ وَصَالِحُ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمَلَيْرِكَةُ بَعْلَا ذَٰلِكَ ظَمِيْلُ " (التريم م) الرنبي كه خلاف تم دونوں ايك دوسرے كى مددكرتى ر ہیں تو بے شک اللہ نبی کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد سب فرشتے بھی (ان کے ) مددگار ہیں۔ یعنی اللدتعالی نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ پر واضح کیا کہ اگرتم نبی (صلی الله علیه وسلم) کے کہنے برنہیں چلیں تو

تىيار القرآر

انہیں کیا کی ہوگی جن کا اللہ محت ہے' جرائیل ان کا موافق ہے' نیک مسلمان اور سارے فرشتے ان کے مردگار ہیں' اگر ان آیات میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو ناپیندیدہ قرار دے کراس کی گرفت فرمار ہا ہوتا تو کیا اس کا یمی انداز متال

بلاشبہ اللہ تعالی ساری کا نئات کا مالک اور مولی ہے اور جس کی گرفت کرنا چاہاں پر قا در ہے کیکن رسول اللہ مسلی اللہ علیہ و کم کو اللہ تعالی ساری کا نئات کا مالکہ اور مرکزیدہ) بنایا علیہ و کم کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت اور سلطنت ہے محمد (بے حد تعریف کیے ہوئے) مصطفیٰ اور مجتبیٰ (پہندیدہ اور برگزیدہ) بنایا ہے آپ کی ساتھ اس کے ساتھ کے آپ کے تمام افعال کو مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے ہم سلمان کی اخروی فوز وفلاح کے لیے آپ کی اجاع کو مطلقاً لازم کیا ہے ہم سلمان پر آپ کی اطاعت مطلقاً فرض کردی ہے۔ آپ کا کوئی فعل ناپندیدہ اور گرفت کی موجب ہے۔ آپ کا کوئی فعل ناپندیدہ اور گرفت کی موجب ہے۔ بیوی کو حرام کہنے میں فدا ہر ب فقیماء

صحیح مسلم ۳۱ ۱۲۷ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها کا قول ہے: اپنی بیوی کوترام کہنافتم ہے اور اس پر کفارہ لازم ہے'

ای مسئلہ میں فقہاء کے میا لک حسب ذیل ہیں:

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں: جس شخص نے اپنی ہوی ہے ہہ کہا کہ''تو جھے پرحرام ہے''اس کے بارے میں امام شافعی کا مذہب ہیہ ہے کہ اگر اس نے ان الفاظ سے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق ہوگی اور اگر اس نے بغیر طلاق اور طہار کی نیت کے پعینہ اس عورت کی تحریم کی نیت کی ہے تو ان الفاظ کی وجہ ہے اس پرقتم کا کفارہ لازم آئے گالیکن میں متم تمیں ہے اور اگر اس نے بغیر کسی نیت کے بیالفاظ کہے ہیں تو اس میں امام شافعی کے دوقول ہیں زیادہ تیجے ہے کہ اس پرقتم کا کفارہ لازم آئے گا دوسرا تول بیہے کہ اس کا بیقول لغوہے اور اس پرکوئی شرعی تھم مرتب نہیں ہوگا۔ (سیج مسلم جاس مراح کراتی)

علامہ نووی شافعی نے بکھا کہ امام مالک کا مذہب مشہور ہیہے کہ ان کلمات سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں خواہ بیوی مدخولہ ہو یاغیر مدخولۂ لیکن اگر اس نے تین ہے کم کی نیت کی ہے تو غیر مدخولہ میں اس کی نیت قبول کر لی جائے گی۔علامہ وشتانی ماککی کی عبارت ہے بھی یمی طاہر ہوتا ہے۔ (ایمال ایمال کھلم جسم ۱۱۱ طبع قدیم بیروت)

علام على بن سليمان مرداد کي حنبلي کھتے ہيں کہ جس خص نے اپني بيوی ہے کہا: ' تو جھي پرحرام ہے' اس کے بارے ميں فقہاء حقباء خلاصہ محرد رعابتين عادی صغير اور فروع فقہاء حقباء حقباء حقباء حقباء کے بارے ميں فقہاء حقباء حقباء کی اس کو مقدم کيا گيا ہے ۔ اور اس سے تعن طلاقين پرخ جاتی ہيں حضبل اور اثر م سے روایت ہے: حرام مين طلاقيں ہيں حضبل اور اثر م سے روایت ہے: حرام مين طلاقيں ہيں (خ) پيشم ہے علامہ زرکشی نے کہا ہے کہ دیا فظا تم میں طاہر ہے اگر اس نے بیا فظ بغیر کسی نیت کے کہا ہے تو سے وادر اگر طلاق کی نیت کی تو طلاق ہے اور ظہار کی نیت کی تو ظہار کے بدا فرار کے بدا ورکستوعب وغیرہ میں اس کے اور اگر اس کے دور اگر میں دور کی الدہب اور مستوعب وغیرہ میں

المساب كه مشهور في المذبب بني قول ب- (الانساف ٥٨س٧٨)

علامہ الوالحن مرغینائی حفی کھتے ہیں: جس شخص نے اپنی بیوی ہے کہا:''تو بھے پرحرام ہے' اس کی نیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا' کرونکہ لیداس کے کلام کی حقیقت ہے' اور اکیا جائے گا' کیونکہ لیداس کے کلام کی حقیقت ہے' اور ایک قول ہیے کہ قضاء تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ پرقول بظاہر قسم ہے' اور اگر اس نے بیدکہا کہ میں نے طلاق کا ارادہ کیا ہے تو ان کلمات سے طلاق بائنہ ہوگی الا بید کہا تا ہم کی ہوئا ہوا در اگر اس نے کہا: میں نے ظہار کا ارادہ کیا ہوا در اگر اس نے کہا: میں نے ظہار کا ارادہ کیا ہو تو پہلارے نہام ابوطیعت اور امام ابولوسف کا نظر ہیہے۔ امام محمد میر کہتے ہیں کہ ان کلمات سے ظہار تہیں ہوسکتا کیونکہ ان میں

جلددوازدتكم

تشیبنیں ہے'اورشیخین کی دلیل میہ ہے کہ اس نے حرمت کا اطلاق کیا ہے اور ظہار میں بھی حرمت ہوتی ہے'اوراگروہ کے کہ میں نے تحریم کا ارادہ کیا ہے یا بلاارادہ میالفاظ کے ہیں تو میا بلاء ہے' کیونکہ ہمار سے نزدیکے حلال کوحرام کرنافتم ہے'اور بعض مشائخ نے کہا ہے کہ جب کی خض نے بلانیت پیالفاظ کہتو عرف کی بناء پراس کوطلاق (بائنہ )پڑمحول کیا جائے گا۔

(بدايه مع من القديرج من ۵۵ سكور)

علامہ بابرتی حق نے نکھاہے: ابوبکر اسعاف ابوجعفر ہندوانی اور ابوبکر سعید نے نکھا ہے کہ فقیہ ابواللیث نے کہا ہے: ہم اس قول برعمل کرتے ہیں کیونکہ ہمارے زمانے میں لوگوں کی بیعام عادت ہے کہ وہ ان الفاظ سے طلاق کا ارادہ کرتے ہیں۔

(العنابيعلى هامش فتح القدريرج مهص ٥٦ كهر)

علامدابن ہمام حقی لکھتے ہیں: بید مشائخ متاخرین کا اپنے زمانے کے عرف کی بناء پر نتو کی ہے کہی وجہ ہے کہ مردید الفاظ کہتے ہیں اور اگر عورت خاوند کے مشارت کا موقع دیا تو اس کے بعد اس نے خاوند کو مقاربت کا موقع دیا تو اس کی قتم ٹوٹ جائے گی اور اس پر گفارہ لازم ہوگا ' پر کملہ ایسے ہے جیسے مرد نے بغیر نیت کے طلاق کے الفاظ کہتو صرت الفاظ کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور یہاں پر صراحت کا موجب عرف ہے اس بناء پر فقہاء نے کہا ہے کہ کی شخص نے یہ کی اور کہا ہے کہ کی شخص نے یہ کمات کہا در کہا: میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ (ٹے القدیری سری دیا م

علامہ ابن عابدین شامی حنی لکھتے ہیں: جس شخص نے اپنی بیوی ہے کہا: '' تو بھے پرحرام ہے' فقہاء متاخرین کہتے ہیں: ان الفاظ سے بغیر نیت کے طلاق بائنہ واقع ہوجائے گی اور فتو کی متاخرین کے قول پر ہے۔

(ردالحتارج مهم ۱۳۲۳ واراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۱۹هه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اےمسلمانو!) بے شک اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھولنے کا طریقہ مقرر فرمادیا ہے اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ خوب جاننے والا بے صد حکمت والا ہے O(اتری: ۲) قسم کی گر و کھولنے کا طریقتہ

الله تعالى نے اس آیت میں قسموں کے کھولئے کے طریقہ کا ذکر فرمایا ہے اس کا بیان اس آیت میں گزر چکا ہے: لا یُکڑا خِنْ کُھُرُ اللّٰهُ یَاللّٰکُورِ فِی ٓ اَیْمُکَا نِکْمُورُ لِکِکْنِ اللّٰہُ تعالىٰ کے مقصد قسموں تر تنہاری گرفت میں

الله تمهاری بے مقصد قسموں پر تمهاری گرفت نیس فرمائے گانکین تمهاری پخت قسمول پر تمهاری گرفت فرمائے کا سوان کا کفارہ

وسمكينون كودرمياني فتم كاكها نا كهلانات جيساتم اي كمر والول كو

کلاتے ہوئیاان مسکینوں کو کیڑے دینایا ایک غلام آ زاد کرنا ہے جو

ان میں ہے کی چیز پر قادر نہ ہوتو وہ تین دن کے روزے رکھئے میہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤر اور تو ڑوو) اور اپنی

قمول کی حفاظت کروای طرح الله تمهارے لیے اپی آیتی بیان

ؿۘٷٚٳڿۮؙۘػٛۄ۫ۑؚڡٵۘٛٛٛٚٛػقۜۯؙڷؾؙۜڔؙٳڒؽؠٵڽٷڲڡۜٛٵۯؾؙ؋ٙٳڟڡٵؗؗۄؙۼۺٙۯۊ ڡۻڮؽڹڡڽؙٵۮڛڂٵڶڟۼؠؙۏڹٳۿڹؽڮۏٳڎڮۺۏڹۿؙۮٳۉ ؿڂڔؽڋ؆ۥػڹڎڐٷؽڽڷۯڝڮڣؽڮڣڟڰٛڟڟڰٳڲٳڝڂٳڮ ڰڟٵػڰٳؽؠٵۮؚڴۿٳڎٵڂڲڣٛڰؙٷڟۏڟڟڴٵٵؽؙؠٵڴڰۏ ڰڟٵػڰٳؿؾڹؙڶڟۿڰڴٷٳؽؿٵۼۘڴڮڎؾڟٛٷ۫ڹؽ

(المائده:۸۹)

فرماتاہے تاکتم شکرادا کرد<sup>©</sup> اس کی شخفیق کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ دیا تھا یا نہیں

ار، آیت میں صراحة نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھولنے کا طریقہ مقرر فریا دیا اور اشارة امت کو خطاب ہے اور اس میں جمع کا صیغہ آپ کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ جب کسی کام کے کرنے یا جہ

تبيار القرآن

کرنے کی قتم کھائی جاتی ہے تو اس کے کرنے یا نہ کرنے پر گرہ باندہ دی جاتی ہے اور جب اس قتم کا کفارہ دے دیا جاتا ہے تو اس گرہ کو کھول دیا جاتا ہے اس طرح اگر قتم کھانے کے بعد ان شاء اللہ کہد دیا جائے پھر بھی وہ گرہ کھل جاتی ہے 'ہمارے امام ابو صنیفہ کے نزدیک جب کسی حلال چیز کو حرام کرلیا جائے تو وہ قتم ہے اور جب آپ نے شہد پینے کو یا حضرت ماریہ سے مقاربت کو اپنے اوپر حرام کرلیا تو آپ نے گویافتم کھائی کہ آپ شہد نہیں پئیں گے یا حضرت ماریہ سے مقاربت نہیں کریں گے اور بعض روایات میں اس کی تصریح ہے کہ آپ نے اس کی قتم کھائی تھی۔

امام مقاتل بن سليمان متوفى • ۵ اه بيان كرتے ہيں:

نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت مارید سے مقاربت نہ کرنے کی قتم کھائی تھی اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اس کے کفارہ میں ایک غلام کو آزاد کیا۔ (تقییر مقاتل بن سلیمان جسم ۲۵٬ دارالکٹ العلمیہ' بیروٹ ۱۴۲۴ھ)

امام فخرالدین محد بن عمر دازی شافعی متوفی ۲۰۲ هفر ماتے ہیں:

مفسرین کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کی تھی کہ آپ حضرت ماریہ ہے مقاربت نہیں ریں گئیس اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کفارہ قسم واجب کیا تھا اس کو بیان فرمایا۔

(تفيركبيرج اص ٢٩ ٥ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ ٥٠)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصة بين:

ایک تول ہے ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ دیا تھا اور حسن بھری نے یہ کہا ہے کہ آپ نے کفارہ نہیں دیا '
کیونکہ بی سلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسکلے اور پچھلے ہے ظاہر خلاف اور لی تمام کاموں کی مغفرت کردی گئی ہے' (یہ دلیل صحیح نہیں ہے
کیونکہ آپ کے مغفور ہونے سے بیدلازم نہیں آتا کہ آپ کے افعال پر احکام شرعیہ مرتب نہ ہوں' پس جس طرح جنابت کے
بعد آپ کا عسل کرنا آپ کی مغفرت کے منافی نہیں ہے ای طرح قسم تو ڈنے کے بعداس کا کفارہ دینا بھی آپ کی مغفرت کے
منافی نہیں ہے۔سعیدی غفرلہ ) اور اس سورت میں آپ کی امت کوشم کا کفارہ اوا کرنے کا تھم دیا گیا ہے' لیکن پہلا قول سمجے
ہے۔

علامه ابوالقاسم عبد الكريم بن هوازن قشرى متوفى ٢٦٥ هد لكصة بين:

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرماتے ہوئے رہ آیت نازل کی' اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے ایک غلام آزاد کر کے کفارہ دیا اور حضرت ماریہ سے دوبارہ مقاربت کی۔

الله بحان نے بیسنت جاری کی ہے کہ جب اس کا بندہ کی چیز سے زیادہ مجب کرتا ہے تو اللہ تعالی کو غیرت آتی ہے اور وہ اس کے دل کو اس چیز سے ہٹا دیتا ہے پھر پچھ مدت کے بعد ووبارہ اس کو اس چیز کی طرف متوجہ کرویتا ہے اس طریقہ پر اللہ تعالی نے نمی صلی اللہ علیہ وسکے اور آپ ان سے الگ ہوگئے اور آپ نے حضر نے خصر نے بی دو محسد کو ارجی کی طلاق دی اور انہیں را توں تک حضرت مارید کے ساتھ مقاربت سے رکے رہے اور یہ سب اللہ تعالی کی غیرت کی وجہ سے تھا ' حقی کہ سب سے تھا کی کا وجہ سے تھا ' حقی کہ سب سے دکھ رہے اور یہ سب اللہ تعالی کی غیرت کی وجہ سے تھا ' حقی کہ سب نے دلوں سے اللہ تعالی کی طرف رجوع کر لیا۔

( لطائف الاثارات ( تغيير القشري ) جسم سسس وارالكتب العلمية بيروت ١٣٠٠ ه )

علامه اساعیل حقی حنی متوفی ۱۳۷ه هر کله میں: میں تابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا ہو کہ میں اللہ کے حلال کیے ہوئے کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں' آپ نے صرف اپنے آپ کو حضرت مارید کی مقاربت سے روک لیا تھا اور یہ تم کھائی کہ میں آج کے بعد ان کے قریب نہیں جاؤں گا' پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ۔ صن بھری نے کہا: آپ نے اس قسم کا کفارہ نہیں دیا کیونکہ آپ منفور ہیں اور یہ آیت صرف موجین کی تعلیم کے لیے نازل ہوئی ہے اور مقاتل نے بیان کیا ہے کہ آپ نے حضرت ماریہ سے مقاربت نہ کرنے کی جوقسم کھائی تھی اس کا کفارہ دیا تھا' اور یہ آپ کے منفور ہونے کے منافی نہیں ہے' کیونکہ احکام شرعیہ پرعمل کرنے میں بہ طاہر آپ اور امت مساوی ہیں۔ (روح المیان جوامی ۲۰ واراحیاء الراث العربی بیروٹ ۱۳۲۱ھ)

علامها حد بن محمر صاوى مالكي متوفى ١٢٢٣ ه لكھتے ہيں:

حسن بھری نے کہا: آپ نے کفارہ نہیں دیا تھا' یہی امام مالک کا قول ہے اور اصل یہ ہے کہ بغیر دلیل کے خصوصیت ٹابت نمیں ہوتی (اور خصوصیت پر دلیل ہے نہیں بلکہ دلیل اس کے خلاف ہے کیونکہ مقاتل نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اس کے کفارہ میں ایک غلام آزاد کیا)۔(حاصیہ الصادی علی الجلالین ج۲ ش ۲۹۱۱ دارالفکر پیروٹ ۱۳۲۱ھ) حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۱۱۹ ھے لکھتے ہیں:

قادہ شعبی اورامام سعید بن منصور نے اس آیت کی تغییر میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت مارید کی قسم کا کفارہ ادا نے کا تھم دیا۔ (الدرامنورج مھم اج داراحیاءالرات العربی بروٹ اسلام)

علامہ سیر محمود آلوی متوفی • کے اور نے ان ہی دلائل کو فقل کر کے اس کو ترجیح دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتم کا کفارہ اداکیا تھا' نیز انہوں نے لکھا ہے:

امام ما لک نے ''مدونہ' میں زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماربیہ سے مقار بت کوحرام قرار دیا تھا اور میں تم کھائی تھی کہ آپ ان سے مقاربت نہیں کریں گئ آپ نے اس کا کفارہ ادا کیا تھا، شعبی سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ (روح البعانی برد ۲۲ میں ۲۲ دارالفکز بیروٹ ۱۳۱۷ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب نبی نے اپنی کی بیوی ہے رازی بات کہی ہیں اس نے اس رازی خردے دی اور اللہ نے بی پراس کا اظہار فرمادیا تو نبی نے اس کو کھے بتا دیا اور کھے بتانے ہے اعراض کیا ' پھر جب نبی نے اس کواس (افشاء راز) کی خبر دی تو اس نے کہا: آپ کوکس نے اس کی خبر دی؟ نبی نے کہا: مجھے علیم وخبیر نے خبر دی ہے 0 اگرتم دونوں اللہ سے تو ہر کرو (تو اچھا ہے) کیونکہ تمہارے دل اعتدال سے کچھ ہٹ چکے ہیں اور اگر نبی کے خلافتم دونوں ایک دوسرے کی مد کرتی رہیں تو اپنے شکت اللہ نبی کا مددگار ہیں 0

الخریم ۳٫۳٪) نی صلی الله علیه وسلم کا حضرت حفصه کی ول جو تی کے لیے ان کوراز کی بات بتانا اور ان کا راز \_\_\_

امام عبدالرحن بن محد بن ابي حاتم متوفى ٣٢٠ ه لكهية بين:

نی صلی الله علیه وسلم نے حضرت حفصه رضی الله عنها سے دورازی با تیں کہی تھیں ایک بید که آپ نے حضرت ماریہ سے مقاریت کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور دوسری ہید کم تمہارے والد (حضرت علی اور حضرت علی کشرے والد (حضرت ابو بکر) میرے بعد تھم ران ہوں گے۔ (تغیر امام این ابی حاتم رقم الحدیث:۱۸۹۲رج-۱۳ ما ۳۳ میترزار مصطفیٰ کی کمرم کا ۱۳۱۱ھ) امام ابواسحاتی احمد بن ابراہیم المحلی المتونی ۲۲۲ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

تبيار القرآر

اس آیت کی تغییر میں حضرت این عباس رضی الله عنهانے کہا: نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت حفصہ کو بتایا که آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کون خلیفہ ہوگا' حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو میداز بتا دیا۔

میمون بن مہران نے اِس آیت کی تغییر میں کہا: آپ نے حصرت حصصہ کو سدراز بتایا کدمیرے بعد ابو بمرخلیفہ ہوں گے اور انہوں نے حصرت عائشہ کو میدازیتا دیا۔

اللَّدتعاليٰ نے نبی صلی اللّٰدعلیه وسلم کو بیخبر دی که حضرت هفصه نے حضرت عائشہ کو میداز بتا دیا ہے۔

نی صلیٰ اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصۃ ہے کہا: تم نے میرا رازافشاء کر دیا ہے اور اس کی سزا میں ان کوطلاق (رجعی)
وے دی جب حضرت عمرکو بیخبر پینجی تو انہوں نے کہا: اگر آل عمر میں کوئی خیر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کوطلاق شددیتے
اورا یک ماہ تک تم ہے الگ ندر ہے پھر آپ کے پاس حضرت جرئیل آئے اور آپ ہے کہا کہ آپ حضرت حفصہ سے رجوع
کرلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک آپی از واج ہے الگ دہے اور آپ نے حضرت ماریہ کے بالا خانہ میں رہائش
رکھی حتیٰ کہ آ یہ تحضیہ نازل ہوئی مقاتل بن حیان نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کوطلاق نہیں دی
صفی آپ نے ان کوصرف طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا تب آپ کے پاس حضرت جرئیل آئے اور کہا: آپ ان کوطلاق نہیں دی
دین بے شک وہ روزہ رکھنے والی اور قیام کرنے والی ہیں اور بیآپ کی جنتی ہو یوں میں سے ایک ہیں سوآپ نے پھر ان کوطلاق نہیں دی۔

حصرت حفصہ کی افشاء کی ہوئی خبروں میں سے بعض خبررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو جنادی تھی اور بعض انہیں جنائی تھی۔

مقاتل نے بہ کہا ہے کہ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو دونو ان خبر میں نہیں بتائی تھیں صرف سے بتایا تھا کدرسول الله صلی الله علیه دسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خلیفہ ہول گے۔

بعب آپ نے حضرت هوسه کو به بتایا کتم نے میرا اداز فاش کر دیا ہے تو انہوں نے پوچھا: آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ خور مایا: جھیہ کو بہ بتایا کتم نے میرا اداز فاش کر دیا ہے تو انہوں نے پوچھا: آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ نے فر مایا: جھی کو گلیم وخبیر نے بیخبر دی ہے۔ (الکشف والبیان جھی ۱۳۵ سے ۱۳۵ سے ۱۵۰ سے دسب ذیل مضربین نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے 'بعض نے قدر سے اختصار کے ساتھ اور بعض نے قدر نے تفصیل سے امام مقاتل بن سلیمان متو فی ۱۳۵ سے (الکت واقعیون ۲۳۵ سی ۱۵۰ درالکت العلمیہ 'بیروت' ۱۳۳۲ھ)
علامہ ابوالحس علی بن جھر الماور دی متو فی ۱۵۵ سے (الکت واقعیون ۲۳۵ س) ادارا حیاء التراث العربی بیروت' ۱۳۳۱ھ)
علامہ جمود بن عمر زخشر بی متو فی ۱۳۵ سے (الکتاف جسم ۱۳۵ دارا حیاء التراث العربی بیروت' ۱۳۵۱ھ)
علامہ جمود بن عمر زاخری متو فی ۱۳۵ سے (الکتاف جسم ۱۳۵ دارا حیاء التراث العربی بیروت' ۱۳۵۵ھ)
امام مخبر البر بین عمر بین احمد مالکی قرطبی متو فی ۱۳۵ سے (البائ علاحکام القرآن بز ۱۸اس ۱۳۵ ادارا خیاء التراث العربی بیروت' ۱۳۵۵ھ)
علامہ ابوع بدالتہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متو فی ۱۳۹ سے (البائ علاحکام القرآن بز ۱۸اس ۱۳۵ دارا فیار اسلام بیروت' ۱۳۵۵ھ)
علامہ ابوع بدالتہ مجد بن احمد میانی قرطبی متو فی ۱۳۹ سے (البائ علاحکام القرآن بز ۱۸اس ۱۳۵ دارا فیارا سام بیروت' ۱۳۵۱ھ)
علامہ ابوع بدالتہ میں متو فی ۱۳۹ سے (الدرالم شوری ۱۳۵ سے (البائ بی ۱۳۵ سے ۱۳۵ دارا حیاء التراث العربی بیروت' ۱۳۵۱ھ)
علامہ ابوع بدالتہ مین مقرفی سے فوقی ۱۳۵ سے (البائ بین بین ۱۳۵ سے التراث العربی بیروت' ۱۳۵۱ھ)

علامه اساعيل بن محمد الحقى المتوفى 1910هـ (حاشية القونوى فى الميصادى جواص ۱۵۳ دارالكتب العلميه أبيروت ١٣٢٢هـ) علامه سيدمحود آلوى متوفى ٢٠ كالهـ (روح المعانى جز ٨٨ص ٢٣٠ دارالفكر بيروت ١٣١٧هـ)

وحي حفى كا ثبوت

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ نبی صلی الندعلیہ وسلم نے حضرت حفصہ کوایک راز کی بات بتائی تھی جس کوانہوں نے افشاء کر دیا' مگر پورے قرآن میں کہیں مذکورٹییں ہے کہ وہ راز کی بات کیاتھی جس کوافشاء کرنے کی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخمر دے دئ اور یقطتی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کواس بات کی خبروی ہے اور خبر کا وہ ذریعہ بھی تطعی ہے اور وہی وحی خفی ہے جس کوہم حدیث سے تعبیر کرتے ہیں' جولوگ حدیث کی ججیت اور وحی خفی کے قائل نہیں اور صرف قرآن کی وحی کو ماتے ہیں' وہ بتائیں کہ قرآن مجید ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ خبر کہاں ہے؟

۔ التحریم: ۴ میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا:اگرتم دونوں اللہ ہے تو بہ کرو( تواچھا ہے ) کیونکہ تمہارے دل اعتدال ہے کچھ ہٹ چکے ہیں۔

### حفرت عائشه اورخفرت حفصه رضي الله عنهما كوتوبه كاحكم دينے كى توجيبه

ان دونوں سے مراوح صرت عائشہ اور حفرت حفصہ رضی اللہ تعالی عبہ این اللہ تعالی نے ان کوتو بہ کرنے پر برا پیختہ کیا ہے۔
کیونکہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وہلم ہے بہت شدید مجت کی وجہ سے بیچا ہی تھیں کہ آپ کی اور کی طرف زیادہ توجہ نہ فر ما ہیں اور کی اور کے پاس نہد پینے کی وجہ سے زیادہ کسی اور کے پاس نہد پینے کی وجہ سے زیادہ کھیم ہے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ شہد پیا ہے جس کوشہد کی مختمر ہے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ شہد پیا ہے جس کوشہد کی مخصول نے انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ شہد پیا ہے جس کوشہد کی مخصول نے اس درخت کے بچول سے چوسلے تھا جس پر مغافیہ لگا ہوا تھا اس وجہ سے آپ کے منہ سے مغافیر کی ہوآ رہی ہواور مغافی ہوآ رہی ہوار کی ہوآ رہی ہواں سے مغافیہ کی ہوآ رہی ہواں اللہ تعالیہ وہ کی ہوا کہ انداز ہوا ہوا گئی ہوا کہ اللہ علیہ وہ کہ کہ بہدا وہ مشاس کو پہند فریا تے تھے ( تھے مسلم تم الحدیث معالمہ بیں ان کی توجہ اس طرح وہ نا دانستگی میں رسول اللہ تعالیہ وہلم کی پہندیدہ چیز کو چھڑا نے کی مرتکب ہور ہی میں اور اللہ تعالی کو یہ سخت نالب ند ہے کہ رسول اللہ تعالیہ وسلم اپنی ہو جسے کو دارہ اعتدال میں رسول اللہ تعالیہ تعالی کہ ہو تھیں تا کہ وہ نا دانستگی میں اپنی مجبت کی شد سے کی موجب نہ بن جا کیں۔

اس کے بعد فرمایا: اوراگر نبی کے خلافت م دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتی رہیں۔

یعنی اپنی محبت کے نقاضوں کو پورا کرتی رہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پیند کا خیال نہ کیا ( تو آپ کوکوئی ضرر نہیں ہوگا کیونکہ ) بے شک اللہ نی کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد سب فر شنتے ( بھی )ان کے مددگار ہیں۔ نیک مسلمانوں کے مصادیق

جبریل کا الگ سے ذکر کیا ہے حالانکہ میہ بھی فرشتوں میں داخل ہیں کیونکہ حضرت جبریل کروہین کے سردار ہیں جضرت جبریل کی مدد کے بعدصالح المؤمنین کا ذکر فر مایا۔حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے فر مایا:ان سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنبما ہیں' کیونکہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آ پ کے مخالفوں سے عداوت رکھتے تھے۔ ضحاک نے کہا:اس سے مراد نیک مسلمان ہیں'ایک قول ہے ہے کہ اس سے مراد تمام انبیاء علیم السلام ہیں'ایک قول ہے ہے کہ اس ہے مراد خلفاء ہیں اور ایک قول میہ ہے کہ اس سے مراد تمام صحابہ ہیں اور اللہ تعالی اور حضرت جریل اور نیک مسلمانوں کے بعد تمام فرشتے مدوکرنے والے ہیں ایک قول میہ ہے کہ ان سب کی مدد کے بند تمام فرشتے مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد حضرت جبریل نیک مسلمانوں اور فرشنوں کی مدد کے ذکر کی کیاضرورت تھی؟

جب بیفر مادیا کہ اللہ آپ کا مددگار ہے تو پھر بیفر مانے کی کیاضرورت تھی : اور جبریل اور نیک مسلمان اور سارے فرشح آپ کے مددگار ہیں؟ کیونکہ اللہ کی مدد کے بعد تو اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی اس کا ایک جواب سے ہے کہ بیر آیت اس

سلوب برہے

بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پرصلوٰ ۃ سیجے میں اے ایمان والو! تم (بھی) نبی پرصلوٰ ۃ اور سلام بھیجا کرو Q ٳڬٞۘٳٮڵؗڎۅؘڡٙڵڷٟڮػٷؽڞڷؙۏؽۼؽٵڵؿؚٙؾۣٝٵٚڲؘؿٚٙ ٳؽٙؽؽؿٵڡۧٮؙؙۏ۠ٳڝڷۏٳۼۘڷؽٶڝڷؚڷٷٳۺؙڵۣؽڲٵ

(الاحزاب:٢٠٩)

اللہ تعالیٰ کے صلوٰۃ میں بھیجنے کے بعد اور کسی کی صلوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرف ظاہر کرنے کے لیے فرشتے بھی آپ پر صلوٰۃ میں بھیجتے ہیں اور عام مسلمانوں کو بھی آپ پر صلوٰۃ سیجنے کا تھم دیا' ای طرح اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کی عظمت اور شرف ظاہر کرنے کے لیے یہ تالیا کہ اے عاکشہ اور حفصہ ا اگرتم نے ہمارے نبی کی پیندگی رعایت نہ کی اور ان کی پیند پر مدونہ کی تو ان کو کیا کی ہوگی جن کا اللہ مددگار میں مددگار بین اور نیک مسلمان مددگار ہیں اور ان کے بعد سارے فرشتے ان کے مددگار ہیں۔

یں اور یب مال مردور یں اور اور است مقبولا ان اللہ تعالیٰ سے ہی مدوطلب کرنا ہے

دوسرا جواب ہیے ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم کا مدوگار تو صرف اللہ ہے کیان اللہ تعالیٰ کی مدوحفرت جریل کی مدد کی صورت میں ظاہر ہوگی اسارے فرشتوں کی مدد کی صورت میں ظاہر ہوگی اسارے فرشتوں کی مدد کی صورت میں ظاہر ہوگی جسار سے فرشتوں کی مدد کی صورت میں ظاہر ہوگی جساب وسائل رزاق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے کین اللہ تعالیٰ ہے کین اللہ تعالیٰ ہے بین ارق کا حصول ہے اس طرح سب فرشتے 'سب اور مظاہر مقرد کر دیے ہیں اور ان ہے رزق کا حصول وراصل اللہ تعالیٰ ہی کا مدو کرنا ہے اور حضرت جبریل ان سب کا مدد کرنا وراصل اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہے اور حضرت جبریل کیک مسلمان اور سب فرشتے اللہ تعالیٰ کی امداد ہے مظہر ہیں اور اس سے میہ بات بھی تکلی ہے کہ جس طرح ان کی امداد سے مظہر ہیں اور جس طرح ان کا مدد کرنا سے مدوطلب کرنا ہے کہ وکوئکہ ہیں سب اللہ تعالیٰ کی امداد کے مظہر ہیں اور جس طرح ان کا مدد کرنا ہے شرک نہیں ہے۔

فَيْحُ محود الحبن ديوبندي متونى ١٣٣٩هـ (إيّاك مَسْتَعِيلُنْ ن " (الفاتحة ٢٠) كاتفيرين لكصة بين:

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس ذات پاک کے سواکس سے حقیقت میں مدد مانگنا بالکس ناجائز ہے باں!اگر سمی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمتِ البی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو بیر جائز ہے کہ بیراستعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہے ہی استعانت ہے۔

مولی اور ولی کامعنی

اس آیت میں مولی کالفظ ہے اس کا مادہ ولی ہے علامہ راغب اصفہائی متوفی ۱۰۵ھ ولی کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ولی کالفظ قرب مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے اورنس ، دین دوتی مدد اور اعتقاد کے قرب کی حیثیت سے استعمال ہوتا

جلده وازوجهم

ہے اور دلایت کا معنیٰ ہے کسی چیز میں تصرف کرنا اور ولی اور مولیٰ کا معنیٰ متصرف ناصر اور دوست ہے مومن کو اللہ عز وحل کا ولی کہا جاتا ہے اور میر بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کا ولی اور ان کا مولیٰ ہے قرآن مجید میں ہے:'' اُللہ کو کی الّذِن بین اَ هَمُنْوًا ''' (البقرہ:۲۵۷) اللہ مؤمنین کا ولی ہے بیز قرآن مجید میں ہے:

وَإِغْتُصِمُوْا بِاللَّهِ هُوَكُمُولُكُ عُنَا فَيْعِثُوالْلَكُولُ ؛ اورالله (كى رى) كومضوطى سے تقام لؤوہى تہارا مالك ہے

(الحج:۸۷) سوكيابي اچهامالك ب\_

اور آ زاد کرنے والے کواور آ زاد شدہ کو بھی مولی کہا جاتا ہے اور حلیف کو بھی مولی کہا جاتا ہے اور ہر دہ مخض جو دوسرے کے معاملات کا منتظم اور کارمختار ہووہ اس کا ولی ہے اور اولی کامعنیٰ ہے: لائق اور مستحق مقر آن مجید میں ہے:

اَوْلَىٰ لَكَ كُأُوْلِى (القيامة ٢٣٠) اورعذاب تيرے زياده لائق بسوعذاب تيرے زياده لائق

20

روچیزوں کے درمیان موالات کامعنیٰ ہے: ان کا ایک دوسرے کے بعد وارث ہونا۔

(المفردات ج عن ٦٩٣ ين٩٩ منخصاً " مكتبه نزار مصطفیٰ" مكه مكرمه ١٣١٨ه )

عرف اوراصطلاح میں اللّٰد کا ولی اس نیک مسلمان کو کہتے ہیں جو کہائز ٔصغائر اورخلاف سنت کاموں سے دائماً مجتنب ہو' ورفرائض' واجبات اورمستحبات پر دائماً عامل ہواورا حکام شرعیہ اور احرارِشر بیت کا عالم ہو۔

نیز مولیٰ کامعنیٰ ہے: مالک آتا نظام مردارا آزاد کرنے والا انعام دینے والاً وہ جس کو انعام دیا جائے محبت کرنے والا ماتھی ٔ حلیف پڑوی مہمان شریک بیٹا ' چیا کا بیٹا' واماؤرشتہ داراتا لیح۔(المجدار دمیں ۱۱۰۷)

لفظ مولوى كالمعنى

کتب لغت میں مولوی کے حسب ذیل معنیٰ ہیں:

المولوی: مولی کی طرف منبوب زامد - (المجدار دوس ۱۱۰۷) مان محر میر مکل مان منظر او لقرمته فی مار کلده میر

علامه محمد بن مکرم ابن منظورافریقی متوفی ۱۱ کرده للصته مین:

مولی کی طرف نبیت مولوی ہے۔ (اسان العرب ج٥١ص ٢٨٢ دارصادر بيروت ٢٠٠٣)

مولوی: شرع کے احکام جاننے والا' دین کے مسکوں سے واقف' دین کا عالم فاضل' شریعت کا پکا پابند' پکادین دار' متشرع' مدرس'معلم' عالموں فاصلوں کا لقب۔ ( قائداللغات ٩٢٩ ُ حامد اینڈ سمپنی لاہور )

مولوی شرع اسلامی کے احکام جاننے والا عالم دین فقیہ کیادین دار پا بندشر بیت معلم مدرس علاء کا لقب مولی ہے بنایا ابواے۔ (نیروز اللغات ص ۱۳۱۸ نیروزسز لیوٹر)

لفظ مولوی کے مواضع استعال

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال فاصل بریلوی قدس سرۂ نے علاء اہل سنت اور احباب اہل سنت کے لیے لفظ مولوی اور مولانا کو استعمال فرمایا ہے:

جس روز آپ کا سوال آیا مسن اتفاق ہے اوس کے دوسرے دن ہر ملی ہے مولوی امجدعلی صاحب میرے ملنے کے لیے یہال آئے ۔ ( فاوی رضوبہج سم ۲۸ کمتیدر ضوبہ کراجی ۱۳۱۰ھ)

حاجی صاحب گئے مولوی امجد علی صاحب کے آنے پر رائے معلوم ہوگی۔ ( مکتوبات امام احررضاص ۱۲-۲۱) ملتبہ نویڈا ہورا ۲۰۰۱)

يا القران

التحريم ٢٧: ٧--- ا مولوی رحم الٰبی صاحب علیل ہیں دوسرے آ دمی کی فکر میں ہوں نے 'طمعتہ الشخی'' کے لیے مولوی انجد علی صاحب سے کہہ وول كا\_ ( مكتوبات امام احدرضا خال ص ١٢ ي١٢؛ مكتبه نبويدًا اووا ١٠٠١) نوث: مولا نارهم البي قا در رضوي اعلى حضرت كے متاز خليفه اور منظر الاسلام بريلي كے دوسر مصدر المدرسين تھے۔ شام کومولوی امجعلی صاحب سے دریافت کیے برمعلوم جوا۔ الح ( کتوبات امام احدرضا خال م ١٨) بنام مولانا ظفر الدين قاوري مولانا مولوي ظفر الدين \_ ( كموّبات الم احدرضا خال ص٥٣) اعلیٰ جھزے امام احد رضانے اکا برویو بند کے ٹاموں کے ساتھ بھی مولوی اورمولا نا کے القاب لکھے ہیں : مگر جناب کے مہذب عالم مقدل متکلم مولوی مرتضی حسن صاحب دیوبندی چاندپوری کے کمال شستہ وشائستہ دشنام ناہے... .گرامی منتی مولانا تناء الندامرتسری ممکن وموجود میں فرق ندجان سکے ۔۔۔۔ (فاویل رضویہ ۱۵۳۸ مراضافاؤندیشن الامور ۱۳۲۹ م جناب مولوی گنگوہی صاحب نے ککھا ہے کہ تھانوی صاحب کافر ہیں۔(الیٰ قولہ) جناب مولوی تھانوی صاحب نے فر مایا ہے کہ گنگوہی صاحب مرتد ہیں۔( قاونی رضویہج ۱۵ص۹۶۔۱۹ رضافاؤیڈیش ٰلا ہور ۱۳۲۰ھ) بناً م مولوي اشرف على تفانوي \_ ( كتوبات ١٢٥ ـ ١٢٦ ـ ١٢٦ ـ ١١٥) مولوی گنگوهی\_( مکتوبات ص۱۲۹\_۱۲۳\_۱۱۸ ایا) خلاصہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے علیہ ءاہل ہوت اور دیو بندیوں دونوں کے لیے مولانا اور مولوی کا لفظ استعمال فر مایا ہے۔ - خلاصہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے علیہ ءاہل کو بھر اور کو بندیوں دونوں کے لیے مولانا اور مولوی کا لفظ استعمال فر مایا ہے۔ لفظ سیخ کامعنیٰ اوراس کےمواضع استنعال شیخ: بوڑھا' بڑی عمر کا استاد عالم' قوم کے سر ڌار اور بڑے اور ہرا اس خفس کو کہتے ہیں جولوگوں کی نظریس علم' فضیلت اور مرتبه و درجه کے لحاظ سے پڑا ہو۔ (المنجد أردوص ۵۵۱۔۵۵۰)

حضرت سید پیرمبرعلی شاہ نوراللدمرقدہ دوعنوانوں میں لکھتے ہیں: پہلاعنوان بیرے ٹیٹے ابن تیمیہ غفراللدلۂ کے اِس حدیث پراعتراضات اوراہل تحقیق کے جوابات ٔ اور دوسراعنوان میہ ہے شخ ابنِ تیمید کا حدیثِ مدینۂ العلم پر دوسرااعتراض۔ ( تصف ما بين سُني وشيعة ص ٢٤ ١٣٠ ، مطبوعه بريننگ برونيشنلز ُلا مور٢٠٠٥ ء )

> اعلی حضرت امام احدرضا خال فاصل بریلوی نے آیک غیر مقلد عالم کی طرف مکتوب کے سرنا مے میں لکھا: بنام الشيخ محدطيب مكى \_ ( مكتوبات ص اسا الامور)

نیز اعلی حضرت فرماتے ہیں: کالی جھوائی شیخ سدوارواح خبیشے کے ساتھ نبی اللہ خضر علیہ الصلوة والسلام سے استمد ادکو ملانا ریج گراہی اور نبی اللہ کی تو بین اور امام الوهابیر پخذولی کی طرزِ لعین ہے توبہ فرض ہے۔ ( فاوی رضویہ ج ۱۳۰ سنتہ رضویہ کراہی ) ديكرعلاء السنت في محى فالفين اللي سنت كي ليتي كالفظ استعال كياب

مولا ناحسن رضا خال فاضل بریلوی متوفی ۱۳۲۷ ها تعر سے:

اس کی تقلید سے ثابت ہے ضلالت تیری عبد د ہاب کا بیٹا ہوا شخ نجدی ( ذوق نعت ص۱۱۱ مدینه پلی کیشنگ نمینی کراجی .

مولا نابدرالدين قادري لكهة بن:

زمین کے وسیع علم کے بارے میں شیخ نجدی اللیس لعین کو براعالم اورسرکارکوچھوٹا عالم مانتے ہیں۔

(مواخ امام احدرضاص ۱۸۳ نور به رضوبهٔ سکھر ۲۰۴۱ه )

j

مفتى آگره استاذ العلماءعلامة عبد الحفيظ حقاني قدس مرؤ لكهة بين:

افسول كه شخ نجدى كي "كتاب التوحيد" ميں اور شخ هندى كي "تقويت الايمان" ميں دوسرا باب برعت موجود نيس \_

(سنت وبدعت حقائل كي روثن مين به حواله النعيم جون ٢٠٠٧ م)

علامه مفتى سيد شجاعت على قادري متو في ١٣١٣ اه لكهية بين:

فترحم الشيخ محمود الحسن وبعده الشيخ اشرف على تهانوي الشيخ ابو الاعلى مو دودى\_

(من صواحدرضاص ٥٨\_٩٣ الابورام مهاره)

مفتى محرعبدالقيوم قادري متونى ١٣٢٨ ١١٥ لصح بين:

شخ محد بن عبدالوباب نجدى بأربويس صدى كى ابتداءيس بيدا بوئ - (بارخ نجد و تبارض مده ضاء القرآن بلي يشنز المور) مولا با فيض احمداويلي لكصة بين:

ا بن التيميه كي "كتاب الردعلي الافنائي" كااردوتر جمه شخ محرصادق ابل حديث نے كيا ہے۔

( شرح صدائق بخشش جساس ٢٦٤ أكمتهداوسية بهاوليور )

علامه محمر عبد الحكيم شرف قادري لكصة بين:

(I)وللشيخ محمد قاسم النانوتوي(٢)هذا هوامامهم الشيخ محمد اسماعيل الدهلوي(٣)قال الشيخ

ابن تيميه(٣)قال الشيخ اشرف على التانوي الديوبندي(٥)قال الشيخ خليل احمد الانبيتوي.

(من عقائد الل المنة ص ٢٣٩\_٢١٩١ - ٢٩٦\_٨٣١ ألدعوة الاسلامية لا يور )

پروفیسر ڈاکٹر محم معود احمر مجدد کا اس کتاب کے ابتدائیے میں لکھتے ہیں:

مايصدق راى الشيخ الندوى قال الشيخ الندوى (من عقائد الل الندس ٢٥ ـ ١٥)

اورعلاءائل سنت میں سے جونی کے لقب سے مشہور ہیں جیسے حفرت شخ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت شخ مجد دالف ٹانی'ان پربھی شخ کااطلاق ہوتا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے اگر نبی نے تم کوطلاق دے دی تو عقریب ان کارب ان کو تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا جو فرمان بردار ایمان دار عبادت گر ار تو برکرنے والیاں عبادت کرنے والیاں روزہ وار شوہر دیدہ اور کواریاں ہوں گی 10 اے ایمان والوا اپ آپ کواور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آ دمی اور پھر میں جس بر سخت کیراور مضبوط فرشتے مقرر میں اللہ انہیں جو تھم دیتا ہے وہ اس کی نافر مائی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے میں جس کا آئیں تھم دیا جاتا

ے0اے کا فروا آئ تم کوئی عذر پیش نہ کروتمہیں ان ہی کا موں کا بدلہ دیا جائے گا جوتم دنیا میں کرتے ہے0(التریم ۵۰۷ ''مسلمات 'مؤ منات'' اور''قانتات'' وغیرصا کے مجائی

اس آیت میں 'مسلمات'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے : اللہ تعالیٰ کی خضوع اور خشوع سے اطاعت کرنے والیاں میا خلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم کے احکام پڑھل کرنے والیاں۔

اور' مومنات''کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے:اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اوراس کی توحید پرائیان لانے والیاں یا اللہ تعالیٰ

کے اوامر اور نواہی کی تقدیق کرنے والیاں۔

اور 'قانتات'' كالفظ بأل كالمعنى ب اطاعت كرنے داليال اور رات كوائه كرقيام كرنے واليال\_

تبيان القرآن

اور''سائیصات'' کالفظ ہے اُس کامعنیٰ ہے : روزہ رکھنے والیّاں' حضرت ابن عباس اور حسن بھری نے کہا: اس کامعنیٰ ہے : بجرت کرنے والیاں' کیونکہ''سائیصات'' کا مادہ سیاحت ہے ابھر کامعنیٰ ہے: زبین میں سفر کرنا اور مؤمنوں کی سیاحت ہجرت ہے اور ایک قول ہے: اللّه عزوجل کی اطاعت میں سفر کرنے والیاں اور بیرجج اور عمرہ کے سفر کوشائل ہے۔

اور دیست است کا افظ ہے اس کا معنی ہے جس کی پہلے شادی ہو چی ہو پھر وہ خواہ مطلقہ ہویا بیوہ ہواور اس میں بیاشارہ ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کیس وہ عورتوں کی طرف رغبت یا شہوت کے نقاضوں سے نہیں کیس بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیس جنت میں آپ کی تثیبز دھی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہوں گی۔

اور''ا کار آ'' کالفظ ہے باکرہ کامعنی ہے: دوشیزہ اور کنواری دُنیا میں آپ کی کنواری زوجہ صرف حضرت عاکشہ رضی الله

عنهاتھیں اور جنت میں کنواری زوجہ حضرت مریم بنت عمران ہوں گا۔ سرمر و کر خد تھیں ہے جب ما

كياكوتى خاتون ازواج مطبرات سے افضل موسكتى ہے:

اس آیت میں فرمایا ہے: اگر آپ ان از واج کوطلاق دے دیں تو اللہ تعالی ان کے بدلہ میں ان سے بہتر از واج آپ کے نکاح میں لئے ہے۔ اگر آپ ان از واج کوطلاق دے دیں تو اللہ تعالی ان کے بدلہ میں ان سے بہتر از واج آپ کو اللہ تعالی نے کیے فاح میں لے آئے گا؟ اس کا جواج ہے کہ اگر رسول الله صلی تعالی نے کیے فرمایا کہ اللہ تعالی ان سے بہتر از واج آپ کے نکاح میں لے آئے گا؟ اس کا جواج ہے کہ اگر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان از واج کو اس وجہ سے طلاق دے دیتے کہ وہ آپ کی پہند پر اپنی پسند کو ترجیح دیتی ہیں اور اس وجہ سے آپ کو ایڈ ایس اور پھر وہ اس مفت پر قائم ندر تین کہ وہ دنیا میں سب سے افضل اور بے مثل خواتین ایڈ ایم بیسا کہ اس آپ سب سے افضل اور بے مثل خواتین

اے بی کی از واج اہم عام عورتوں کی مثل نہیں ہو۔

ينساء النَّيْقِ لَسُرُّتُ كَأَمَا مِن السِّماء.

(الاحزاب:۳۲)

لیکن جب نمی صلی اللہ علیہ دسلم کی از واج نے اپنے مطالبہ سے رجوع کرلیا اور اپنی بے اعتدالی سے تو ہر کرلی اتو وہ بھرا پی اسی افضیات اور ہے مثلی کے مقام پر فائز ہوگئیں اور اللہ تعالی کو علم تھا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج رجوع کرلیس گی اور آپ ان کوطلاق نہیں ویں گےلیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کے لیے فرمایا محدوہ اس پر قادر ہے کہ ان سے بہتر از واج اپنے نمی کے نکاح میں لے آئے اس کی نظیر سرآیت ہے:

اور اگرتم (الله کی راه میں خرج کرنے سے )اعراض کرواتو الله

ۅٙٳڬٮٞؾۜۊۘڵۏٳڛؙؿڹۑڶ؋ۅؙڡٞٵۼٞؽڒۘػؙۿۨٷٛۊۘڵڲؙۏؙۏؙٳٙ ٳؘۿؾٚٵػۓٛ۞(٤؞٣)

تمبارے بدلہ میں اور لوگ لے آئے گا' پھروہ تمباری شل شہول کے 🔾

اس آیت میں اللہ تعالی نے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کوڈرانے کے لیے خطاب فرمایا ہے اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان سے بہتر مؤمنوں کو وجود میں لے آئے اگر چہروئے زمین پر ان سے بہتر مؤمن اس وقت تھے نہ آئندہ مول گے۔

حضرت عاکشهاور حضرت حفصه سے ناراضگی کے سلسلہ میں احادیث

امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵ ۱۲ داور امام سلم بن تجاج قشری متوفی ۲۱۱ دروایت کرتے ہیں:

حصرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمائیت میں کہ میں کافی عرصہ سے بیسوچ رہاتھا کہ میں حصرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ایک آیت کے متعلق سوال کروں کیکن ان کی جیب کی وجہ سے میں ان سے سوال نہیں کرپار ہاتھا، حتیٰ کہ وہ ج کے لیے

بلادوازدام

روانہ ہوئے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا' واپسی میں وہ ایک جگہ تضاء حاجت کے لیے گئے' جب وہ فارغ ہوکر آئے تو میں نے ان سے کہا: اے امیر المومنین! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج میں سے وہ کون می دو بیویاں تھیں جنہوں نے آپ سے موافقت نہیں کی تھی؟ حضرت عمر نے کہا: وہ حضرت عا کشہ اور حضرت حفصہ تھیں رضی اللہ عنہما' میں نے کہا: اللہ کی قتم! میں ایک سال ہے بیرجاہ رہاتھا کہ آپ ہے اس کے متعلق سوال کروں کیکن آپ کی ہیب کی وجہ ہے آپ سے سوال نہیں کر سکا حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: ایسا نه کیا کرؤجس چیز کے متعلق بھی تمہیں خیال ہو کہ مجھے اس کاعلم ہوگاتم اس کے متعلق مجھ سے سوال کر لیا کرواگر مجھےاں کے متعلق علم ہوگا تو میں تم کوضرور بتاؤں گا'حضرت عمرنے کہا: ہم زمانۂ جاہلیت میں عورتوں کوکوئی حیثیت نہیں دیتے تھے جتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق وہ حقوق نازل کیے جو نازل کیے اوران کے متعلق وہ تقییم کی جو تقییم کی اسی اثناء میں ایک دن میں نے اپنی بیوی ہے کسی کام کے لیے کہا' تو اس نے کہا بتم اس طرح کرلو' میں نے کہا: میں نے تم کوجس کام کا کہا ہے تم وہ کام کرؤ تم اس میں اور باتیں کیوں کررہی ہو؟اس نے کہا تعجب ہےا۔ ابن الخطاب! تم نہیں چاہتے کہ تمہیں جواب دیا جائے حالائکہ تمہاری بٹی رسول الله صلی الله علیه وسلم کو جواب دیتی ہے حتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم وه دن غصه میں گز ارتے ہیں' پس حضرت عمر کھڑے ہوئے' چا در اپنی جگہ ہے اٹھائی اور حضرت هصہ کے پاس پہنچے اور کہا: اے بٹی! کیا تم رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجواب دريتي موحى كرآب يورا دن عصر عرفر ارت بين؟ حضرت حصر يكان بإن الله ي قسم! ہم آپ کوضرور جواب دیتی ہیں۔ میں نے کہا: کیاتم جاتی ہو کہ میں تہمیں اللہ کے عذاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ڈرار ما ہوں ٔ اے بیٹی! تم اس سے دھوکے میں نہ آ نا جس کاحسن و جمال آپ کو پسند ہے اور وہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کومحبوب ہے حضرت عمر کی مراد حضرت عا کشر تھیں گھر میں ان کے پاس سے حضرت ام سلمہ کے پاس گیا کیونکہ میری ان سے قرابت تھی۔ میں نے ان سے اس سلسلہ میں بات کی انہوں نے کہا تعجب ہے اے این الخطاب اتم ہر چیز میں وخل دیتے ہو' حتیٰ کہتم رسول الله صلی الله علیه وسلم اوران کی از واج میں بھی مداخلت کرنا چاہتے ہو انہوں نے مجھے سے اس قد رشدیدمواخذہ کیا کہ میں نے اپنے دل میں از دائِ مطہرات کو سمجھانے کا جومنصوبہ بنایا تھا اس برعمل نہیں کیا' کھر میں ان کے پاس سے چلا گیا' اوهرمیرا پڑوی ایک انصاری تھا ہم دونوں باری باری رسول الله صلی الله عليه وسلم کے پاس جاتے تھے ایک دن وہ جاتا اور اس دن نازل ہونے دالے احکام کی خبر لے کرآتا اور ایک دن میں جاتا 'ان دنوں ہمیں عنسان کے بادشاہ کی طرف سے خطرہ تھا کہ وہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے ایک دن میرے پڑوی انصاری نے آ کرزورے درواز و مشکھنایا اور کہا: کھولو کھولو میں نے پوچھا: کیا غسانی نے حملہ کر دیا؟اس نے کہا:اس سے بھی بڑی بات ہوگئ ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی از واج سے الگ ہو گئے ہیں ' میں نے کہا حضرت عائشہ اور جضرت حفصہ پرافسوں ہے میں اپنے کیڑے بدل کروہاں پہنچا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيے بالا خانے پر تھے جس کی طرف سٹرھی سے راستہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاہ فام غلام اس کے ڈنڈے پر بیٹھا تھا' میں نے کہا: بیتحرین الخطاب ہے' آپ سے کہووہ ملنے کی اجازت چاہتاہے' حضرت عمر نے کہا: میں نے رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کو بية قصير منايا جب ميس نے حضرت ام سلمه كا قول سنايا تورسول الله صلى الله عليه وسلم مسكرائ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيك چيالي پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے بیچے اور کوئی چیز میں تھی اور آپ کے سر کے پنچے چورے کا ایک تکیہ تھا جس میں تھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی اور آ پ کے بیروں کی طرف درخت کے بتے تھے اور آ پ کے سرکے پاس ایک بچی کھال لکی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشانات آپ کے پہلومیں نقش ہو گئے تھے میں رونے لگا' آپ نے پوچھا: اے ابن الخطاب آگےوں رورہے ہو؟ میں نے کہانیار سول اللہ! کسری اور قیصر کتنے عیش وآ زام میں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا بیرحال ہے

قد سمع الله ۲۸

آپ نے فر مایا: کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہواور ہمارے لیے آخرت ہو۔

(صحح ابخاری رقم الحدیث:۳۹۱۳ صحیح مسلم رقم الحدیث:۹ ۱۳۷)

امام بخاری نے کماب المظالم والغصب میں بیرحدیث زیادہ تفصیل سے ذکر کی ہے اس میں بیاضا فدہے۔ حضرت عمرض اللہ عند نے '' إِنْ تَكُتُو يَكَا إِلَى اللهِ فَقَدُا صَعَتْ قُلُو تُكُمّاء '' (الحریم ۴۰) کی تفسیر میں فرمایا: میرے پڑوئی نے

آ كر مجھ بتايا كم عظيم حادثة ہو گيا ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپني از واج كوطلاق دے دى ہے حضرت عمر نے كها حفص تو نا کام اور نامراد ہوگئ مجھے پہلے ہی پیرخطرہ تھا کہ ایبا ہونے والا ہے میں نے اپنے کپڑے بدلے اور نماز فجر نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بڑھی نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں گئے اور وہاں الگ رہے میں هضه کے پاس گیا تو وہ رور ہی تھیں ، میں نے کہا: اب کیوں دورہی ہو' کیا میں نے تم کواس خطرہ سے پہلے آگاہ نہیں کیا تھا' کیاتم کورسول الدّصلی اللّه علیه وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا: مجھے پتانہیں آپ وہاں اس بالا خانے میں بین کیس میں باہر آیا اورمنبر کے پاس گیا' و ہاں لوگ بیٹے ہوئے تھے اور بعض رور ہے تھے میں تھوڑی دریان کے پاس بیٹیار ہا پھر میں اپنے خیالات سے مجبور ہو کراٹھا اوراس بالاخانے کے پاس پہنچا جس میں آپ تشریف فرما تھے' میں نے اس سیاہ فام غلام سے کہا: جاؤ عمر کے لیے اجازت طلب کرؤوہ گیا اور نبی صلی الله علیہ وسلم سے بات کر کے آگیا اور کہا: میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے آپ کا ذکر کیا تھا' آپ س كرخاموش رب ميں لوث آيا اورمنبر كے ياس جولوك تھ ان كے ياس جاكر بيٹھ كيا، پھر ميں اپ خيالات سے مجور ہوكر اٹھااور پھر بالاخانہ پر گیا' پھرای طرح ما جرا ہوااور میں پھرمنبر کے پاس جا کرلوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا' پھر میں اپنے دل ہے مجبور ہو کرا شااوراس سیاہ فام غلام کے پاس گیا اوراس سے کہا: جاؤ عمر کے لیے اجازت طلب کرو چھراس طرح ہوا جب میں واپس جانے لگا تو وہ غلام مجھے بلا رہا تھا' اس نے کہا: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے آپ کواجازت وے دى ہے' اس وقت آپ ايك ھجور کی چٹائی پر کیٹے ہوئے تھے آپ کے اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہیں تھا اور چٹائی کے نشانات آپ کے بہلو میں نقش ہو گئے تھے اور چیڑے کے ایک تکیہ ہے آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی' پھر میں نے کھڑے ہوئے آپ کوسلام کیا' پھر میں نے پوچھا: کیا آپ نے اپنی ازواج کوطلاق دے دی ہے؟ آپ نے نظراٹھا کرمیری طرف دیکھا اور فرمایا جہیں کچرمیں نے ای طرح کھڑے ہوئے کہا: یارسول اللہ! کاش آپ جھے دیکھیں ہم قریش کے لوگ اپنی ہو بوں پر غالب رہتے تھے چرہم مدینہ آئے اور یہاں کی عورتیں اپنے مردوں پر غالب رہتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائے کھر میں نے کہا: کاش آپ کومعلوم ہوتا میں حصہ کے پاس گیا اور میں نے کہا تم کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تمہاری سبیلی تم سے زیادہ حسین وجمیل ہےاور ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے ان کی مراد حضرت عا کشر تھیں آ پ دوبارہ سرائے جب میں نے آپ کوسسراتے ہوئے دیکھا تو میں بیٹھ گیا پھر میں نے گھر میں نظر ڈالی سواللہ کی تتم امیں نے گھرمیں کوئی الیمی چیز نمیش دیکھی جومیری نظر کولوٹاتی' وہاں صرف تین کچی کھالیں تھیں' میں نے کہا: آپ اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ آپ کی امت کوخوش ھالی کردے کیونکہ فارس اور روم پر تو بہت خوش ھالی ہے ان کو دنیا دی گئی ہے ھالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے آپ تکیدلگائے ہوئے سے آپ نے فرمایا: اے ابن الخطاب! کیاتم شک میں ہو؟ بیدوہ لوگ بیں جن کوان کی اچھی چیزیں و نیا میں ہی دے دمی گئی ہیں۔ میں نے کہا: پارسول اللہ! میرے لیے مغفرت طلب کریں' نمی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے از واج ہے الگ ہو گئے متھ کہ بی سلی الله عليه وسلم کی راز کی بات هصه نے حضرت عائشہ کو بتادی تھی اور آپ نے فرمایا: میں ایک ماہ تك ان از داج كے بإس نبيں جاؤل گا' كيونكه آپكوان پر بہت رہ تھا جب اللہ نے آپ پر (صورۃ)عماب كيا تھا۔ جب

انتیس دن گزر گئوتو آپ نے حصرت عائشہ سے ابتداء کی اور ان کے پاس گئے حضرت عائش نے کہا: آپ نے تو فر ما یا تھا کئہ
آپ ایک ماہ تک ہمارے پاس نہیں آئی میں گئے اور میں تو ایک ایک رات گن کرگز اررہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا: مہینہ
انتین دن کا بھی ہوتا ہے حضرت عائشہ نے کہا: پھر آپ پر آیت تخیر مازل کی گئی تو میں وہ پہلی عورت تھی جس ہے آپ نے
ابتداء کی اور فر مایا: میں تم سے ایک بات ذکر کر رہا ہوں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس معاملہ میں اپنے والدین سے
مشورہ کر کو طالا نکھ آپ کو خوب علم تھا کہ میرے ماں باپ آپ سے علیحدگی کا مشورہ نہیں دیں گئے چر آپ نے الاحز اب : ٢٩ مثورہ کر اور اس کی مطالمہ میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گئ میں اللہ کا اس کے رسول کا اور
کم کی تلاوت فر مائی میں نے کہا: کیا میں اس معاملہ میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گئ میں اللہ کا اس کے رسول کا اور
طرح کہا۔ (سیح ابنواری قر الحدیث : ۲۲۵۸)

نبی صلی الله علیہ وسلم کا ایک ماہ از واج سے الگ رہنا حضرت هضیہ کے افشاءِ راز کی وجہ سے تھایا از واج کے زیادہ خرچ مانگنے کی وجہ ہے؟

اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ چونکدر سول الله صلی الله علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہوئے تھے کہ حضرت حصد نے آپ کے راز کی بات حضرت عا نشرکو بتا دی تھی اس لیے آپ نے ایک ماہ کے لیے از واج سے علیحد گی اختیار کر لی تھی اور الاجزاب ٢٦\_٢٨ ميس جوآيت تخير نازل موكى بياس سے بير باچلا بيكمازواج مطبرات نے آپ سے زيادہ خرج كا مطالبہ کیا تھا'اس پر ناراض ہوکر آپ نے ایک ماہ کے لیے ازواج سے ملیحد گی اختیار کر لی جیسا کہ اس حدیث میں ہے: حضرت جاہر بن عبد اللّٰدرضی اللّٰدعنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر آئے وہ رسول اللّٰہ صلٰی اللّٰہ علیہ وسلم ہے آئے کی اجازت طلب کررہے تھے مصرت ابو بکرنے ویکھا کہ لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جار ہی' پھر حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کو اجازت دی گئ 'پھر حضرت عمر آئے اور اجازت طلب کی مو ان کوچھی اجازت دی گئی انہوں نے دیکھا کہ رہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے میں اور آپ کے گر د آپ کی از واج بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ افسردہ اور خاموش ہیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمرنے دل میں سوچا کہ میں ضرورکوئی بات کہد کر رسول المدصلي الله عليه وملم كو ہنساؤں گا' میں نے گہا: یارسول اللہ! كاش! آپ ديکھتے كه بنت خارجه مجھ سے نفقه كا سُوال كرے اور میں اس كی ردن مرو لاد ذل مورمول التدصلي التدعليه وسلم منس پڑئے اور فر مایا: ان کو جوتم میرے گرد بیشا ہوا و کھورہے نہویہ مجھ سے نفتہ کا سوال کررہی ہیں' پھر حضرت ابو بمر کھڑ ہے ہوکر حضرت عائشہ کی گردن مروڑنے لگئے پھر حضرت عُمر کھڑ ہے ہوکر حضرت حفصہ کی گرُدِن مرور نے لگے اور وہ دونوں سے کہ رہے تھے کہتم رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اس چيز كاسوال كر ربى ہو جوآپ كے پاس مہیں ہے انہوں نے کہا: اللہ کی تم اہم آئندہ رسول الله علی وسلم نے کسی ایسی چیز کا سوال نہیں کریں گی جو آپ کے یاس نه ہو پھررسول الدّصلی الله علیه وسلم ایک ماه یا انتیس دن اینی از داخ ہے الگ رہے تب رسول الله صلی الله علیه وسلم پر بیہ آیت نازل ہوئی:اے بی!اپنی بیویوں ہے کہیے:اگرتم دنیا کی زندگی اوراس کی زینت کو جاہتی ہوتو آؤ! میںتم کو دنیا کا مال دوں اورتم کو اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں 0 اور اگرتم اللہ کا ارادہ کرتی ہواور اس کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا تو ب شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑاا جر تیار کر رکھا ہے O (الاتزاب:۲۹۔۲۹) ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشرض الله عنها سے ابتداء کی اور فرمایا: اے عائشہ المیں تمہارے سامنے ایک چیز بیش کررہا ہوں ، مجھے یہ پہند ہے کہ تم اس میں جلدی مذکروحتیٰ کہتم اپنے والدین سے مثورہ کراؤ پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بيآيت تلاوت فرمائي حضرت

تبيان القرآن

عا کشرنے کہا: یارسول اللہ! کیا ہیں آپ کے متعلق اپنے والدین سے مشورہ کروں گی' بلکہ میں اللہ اس کے رسول اور دارآ خرت کو اختیار کرتی ہوں اور میں آپ سے میسوال کرتی ہوں کہ آپ اپنی (باقی )از واج کومیرے فیصلہ کے متعلق نہ بتا کیں' آپ نے فرمایا: ان میں سے جس نے بھی اس کے متعلق سوال کیا میں اس کو بتا دوں گا' بے شک اللہ نے مجھے وشوار بنا کر بھیجا نہ وشوار میں میں ڈالنے والا بنا کر بھیجا ہے کین اللہ نے مجھے تعلیم دینے والا اور آسائی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔

(صحح البخارى دقم الحديث: ٢٨٦٩) صحح مسلم دقم الحديث: ١٣٧٨ السنن الكبرى للنسائى دقم الحديث: ٩٢٠٨ سنن ترذى دقم الجديث: ٣٣١٨-سنن النسائى دقم الحديث: ٢١٣١ مسندا حددقم الحديث: ٢٦٦٣٣ عالم الكتب)

از داج مطهرات کو دنیا ادر آخرت میں اختیار دینے کا سبب

علامه بدرالدين محود بن احميني حقى متونى ٨٥٨ه أن حديث كي شرح بين لكهة بين:

اختیار دینے کے سب میں بھی اختلاف ہے اور اس میں حسب ذیل اقوال میں:

- ا) الله تعالى نے آپ کو دنیا کے ملک اور آ خرت کی فعتوں کے درمیان اختیار دیا تھا تو آپ نے دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو اختیار کرلیا تھا سواس نکی پر آپ کو حکم دیا کہ آپ اچلی از واج کو اختیار دیں تا کہ آپ کی از واج کا حال بھی آپ کی مثل
- (۲) از واج نے آپ کے اوپر غیرت کی تھی ( لینی ان کو آپ کا دوسری از واج کے پاس جانا نا گوار تھا) تو آپ نے ایک ماہ تک ان کے پاس شرجانے کا تم کھالی تھی۔
  - (٣) ايك دن وهسب از واج آپ كے يا س جمع موكيں اور آپ سے انتھے كبڑے اور اچھے زيورات كا مطالبه كيا۔
- (۴) ان میں سے ہرایک نے الی چیز کا مطالبہ کیا جوآپ کے پائ نہیں تھی حضرت امسلمہ نے معلم کا مطالبہ کیا حضرت میں میں سے ہوا کی حضرت ام حبیب نے حولی میں مطالبہ کیا حضرت ام حبیب نے حولی میں مطالبہ کیا حضرت جوریب نے مر پر باندھنے کے کپڑے کا مطالبہ کیا ورکا مطالبہ کیا البت حضرت جوریب نے سر پر باندھنے کے کپڑے کا مطالبہ کیا اور حضرت مودہ نے فیبر کی چاود کا مطالبہ کیا البت حضرت عائشہ رضی الله عنبانے کی چیز کا مطالبہ نیس کیا تھا۔ (عمرة القادی جا اس ۱۲۵۔ ۱۲ دارانک الملی بیروت ۱۳۲۱ه)

استاس تفصیل سے اصل اشکال کا جواب نکل آیا کہ جی صلی الله علیہ وسلم کی از داج مطہرات سے نارانسگی کے دوسب تنے کیک حضرت حفصہ کا آپ کے راز کوفاش کرنا اور دوسرااز واج کا زیادہ خرج کا مطالبہ کرنا اوران دونوں سبوں سے آپ ایک ماہ تک از داج مطہرات سے الگ رہے۔

نبي صلى الله عليه وسلم برعمّا ب كالمحمل

سیح ابتحاری رقم الحدیث: ۲۳۹۸ میں ہے: جب الله نے آپ برعاب کیا تھا اس سے مراوصور ہ عاب ہے حقیقہ عاب الله نے اپنی ہے کوئلہ اللہ تعالی نے جوفر مایا تھا: آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے طال قرما دیا ہے اس سے آپ کی دل جوئی مقصود ہے اور آپ کو آپ کی لیندیدہ چیز والی کی طرف متوجہ کرنا مطلوب ہے اور یہ بتلانا ہے کہ آپ از واق کی ول جوئی مقصود ہے اور آپ کو آپ کی لیندیدہ چیز ول کو چھوٹ رہے ہیں آپ کا یہ مقام نمیں ہے کہ آپ از واق کو راضی کریں بلکہ از واق کی میں اس کی الله تعالیٰ نے آپ پرعماب فرمایا اس از داری کو چاہے کہ وہ آپ کو راضی کریں ای طرح احادیث میں جہاں بھی ہے آ یا ہے کہ الله تعالیٰ نے آپ پرعماب فرمایا اس سے مراوصور ہ عماب میں ہے۔

جلددوازدهم

تبيار إلقرآن

جیسے حصزت عبداللہ این ام مکتوم کا واقعہ اس کی تفصیل ان شاءاللہ سور ، عبس میں آئے گی یا جیسے غر و ہو تیوک میں منافقین کو اجازت دینے کامعاملہ اس کی تغییر التوبہ ۴۳۰ میں گزر چکی ہے۔

التحريم: لا مين فرمايا: اے ايمان والو! اپ آپ كواور أپ گھر والول كواس آگ سے بچاؤجس كا ايد هن آ دى اور پھر

ىبن.

آپیخ ماتحت لوگوں اور اولا د کوادب سکھانے کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کے اوشا دات

لیخی تم خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پرعمل کرواوراپنے اہل وعیال ہے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پرعمل کراؤ اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تم خود بھی ان کاموں ہے بازر ہواورا پنے اہل وعیال کو بھی ان کاموں کے کرنے ہے منع کرو اللہ ات لائے نے صلی اللہ مار سلم کے ایک اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ کرتے ہے۔

الله تعالى في نبي صلى الله عليه وسلم سے ارشاد فرمايا: كَا مُعِرُ الْهُلِكَ بِالصَّلَاقِ وَاصْطَلِيرُ عَكِيْهُا \*

اپنے گھر والوں کونماز پڑھنے کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر

(طٰ:۱۳۲) قائم رہے۔

ابل وعيال سے احكام شرعيه برعمل كرانے كے متعلق حسب ذيل احاديث بين.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص آپنہ ماتحت لوگوں کا محافظ ہے اور ہر شخص سے

اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال ہوگا' مربراو مملکت اپنے عوام کا محافظ ہے اور اس سے اپنے عوام کے متعلق سوال ہوگا' اور

ایک شخص اپنی ہیوی کا محافظ ہے اور اس سے اس کی ہیوی کے متعلق سوال ہوگا' اور ایک عورت اپنے خاوند کے گھر کی محافظ ہوگا' اور خادم اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس مال کے متعلق سوال ہوگا' اور ایک شخص اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے ہر شخص محافظ ہے اور ہر شخص اور ایک شخص اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس مال کے متعلق سوال ہوگا' تم میں سے ہر شخص محافظ ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔

سے اس کے ماتختو ہی کے متعلق سوال ہوگا۔

(صحح البخاري رثم الحديث: ٨٩٣ منن تر فدى رقم الحديث: ٥٥ - ١٥ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ٢٠ ١٣٩

حضرت عا ئشەرضى الله عنها بيان كرتى بيل كەرسول الله صلى الله عليه وسلم رات كونماز پڑھتے كى جب وتر پڑھتے تو فرمات: اے عائش! الصواور وتر پڑھو۔ (سيح البخارى قرالكەيث: ۵۱۲ ميچمسلم رقم الحديث: ۵۳۳)

عمرو بن شعیب این والد (محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص) وہ اینے دادا حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیه وکلم نے فرمایا: اپنی اولا دکوسات سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو'اور جب وہ دی سال کے ہوجا کیں تو ان کو مار مار کرنماز پڑھاؤ'اوران کے بستر الگ الگ کردو۔

(سنن الوداؤورة الحديث: ٣٩٥ ٢٩٥٠ منن ترندي رقم الحديث: ٢٠٠٧)

حضرت ابوہریرہ رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الندصلی الندعلیہ وکہلم نے فر نایا: النداس مرد پر رحم فرمائے جورات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اورا پی بیوی کو بھی (نماز کے لیے ) جگائے اگر وہ (اٹھنے ہے ) افکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے النداس عورت پر رحم فرمائے جورات کو اٹھے بھر نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو جگائے بیں اگر وہ افکار کرے تو اس کے منہ بریانی کے چھینٹے مارے۔ (سنن ایوراؤرقم الحدیث:۱۳۰۸سن نمائی قم الحدیث:۱۲۰۹سن این ماجر قم الحدیث:۱۳۳۹)

حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنها بیان کرتے ہیں جب کوئی شخص رات کو اپنی بیوی کو جگائے کھر دونوں نماز پڑھیس یا دورکعت ل کرنماز پڑھیس تو ان دونوں کو ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی عورتوں میں کھا جا تا ہے۔

تبيار الترآر

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٩٠ ١٣٠٥ سنن ابن ماحدرقم الحديث: ١٣٣٥)

سعیدین الی العاص اپنے والد ہے وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: جو شخص اپنے بیٹے کو نیک ادب سکھائے' اس سے بڑھرکوئی عطبہ نہیں ہے۔ (السعدرک جہم ۲۳۳ طبع قدیم' المسعدرک قم الحدیث: ۲۷۹ عربع جدید )

ت میں میں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ کی قتم!اگرتم میں سے کوئی حض اسینے بیٹے کوادب سکھائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ہر دن دو کلوصد قد کرے۔

(المتدرك جهم ۲۲٬ قديم المنتدرك قم الحديث: ۲۸ عجديد)

اس کے بعد فرمایا: جس پرسخت گیر اور مضبوط فرشتے مقرر میں اللہ انہیں جو تھم دیتا ہے وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے O

دوزخ کے محافظ فرشتوں کی صفات

دوز خ پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ بخت دل ہیں' جب ان سے رحم طلب کیا جائے تو وہ کسی پر رحم نہیں کرتے' ان کوصفت غضب پر نبیدا کیا گیا ہے اور ان کے دلول میں مخلوق کوعذاب دینے کی عجبت اس طرح ڈالی گئی ہے جس طرح ہوہ وم کے دلول میں کھانے پینے کی محبت ڈالی گئی ہے' ان کے ابدان بہت خت ہیں' ایک قول میہ ہے کہ ان کا کلام بہت ورشت ہے اور ان کے کام بہت بخت ہیں' ایک قول میہ ہے کہ وہ دوز خیول کو بہت مختی ہے کہ نے ہیں اور ان پر بہت شدت کرتے ہیں۔

الله تعالی ان کو جو هم دیتا ہے اس پر ممل کرنے میں وہ کوئی زیادتی اور کی نہیں کرتے 'نداس کے کرنے میں نقذیم یا تاخیر کرتے ہیں'ان کواللہ تعالیٰ کے حکم پر ممل کرنے میں اسی ہی لذت آتی ہے جیسے اہل جنت کو جنت میں سرور حاصل ہوتا ہے۔ ب نبید میں اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ممل کرنے میں اسی ہی لذت آتی ہے جیسے اہل جنت کو جنت میں سرور حاصل ہوتا ہے۔ ب

انيس فرشتے ہیں جودوزخ کی حفاظت پر مقرراہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ' اُعِدَّتُ اِلْکُلِفِی بُنْ ۞ ' (البقرہ: ٣٣) دوزخ کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اس آیت کا کمٹل میہ ہے کہ اس آیت کا کمٹل میہ ہے کہ اس آیت کا کمٹل میہ ہے کہ اس آیت کا کمٹل میہ ہے کہ اس آیت کا کمٹل میہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کا فرنہ ہو جاؤور نہتم بھی کافروں کی طرح دوزخ کی آگ کا ایندھن بین جاؤگے دوسرا جواب میہ ہے کہ کمان لانے کے بعد کافرنہ ہو جاؤور نہتم بھی کافروں کی طرح دوزخ کی آگ کا ایندھن ہیں وہ تھم پر کے لیے عارضی طور پر دوزخ میں داخل ہوں گے پھران کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا کیکن دوزخ کا عارضی عذاب بھی بہت شدید ہے ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی داخل ہوں کے بھران کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا کیکن دوزخ کا عارضی عذاب بھی بہت شدید ہے ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی داخل ہوں گئی ہے اللہ تعالیٰ کی داخل ہوں۔

التحریم: ۷ میں فرمایا: اے کا فرو! آج تم کوئی عذر پیش نہ کروتہ ہیں ان ہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جوتم دنیا میں کرتے ہے 0 کیونکہ قیامت کے دن عذر پیش کرنے سے تہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور بیاس لیے فرمایا ہے تا کہ کافر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوں ہوجائیں۔اس کی نظیر بہ آیت ہے:

فَيُوْمَيِذِ لَا يَنْفَحُ النَّايِّنَ ظَلَمُوْا مَعْدِرْدَتُهُمُ وَلَا فَيُوْمَيِذٍ لَا يَضْمُ وَلَا

گااور ندانہیں توبرکرنے یا نیک عمل کرنے کا موقع ویا جائے گان

پس اس دن طالموں کاغذر پیش کرنا ان کے لیے مفید نہیں ہو

هُوُ يُسْتُقْتُبُونَ (الرم: ۵۷)

لِیَا یُکُونِیَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِلّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

تبيار القرآر

<u>کو ان جنتوں میں داخل ک</u> تھکانا دوزخ ہے اور وہ کیا بُرا ٹھکانا ہے 0 اللہ نے کافروں ی داخل ہونے والوں کے ساتھ واطل ہو جاؤن فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمانی جب اس

جلددوازدتهم

أتبيار الترآر

عُنْدًا كَيْنُكَّا فِي الْجَنَّاةِ وَا

اے میرے رب! میرے لیے جت میں اپنے پاس کمر جا دے اور کھے فرگون اور عمران کی جگران کے مرکزی الفائم الظلمین ﴿ وَمُرکِیمَالْنَتُ عَمْرِنَ اللّٰ عَمْرِنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

کی مثال (بھی) جس نے اپنی یاک دائنی کی حفاظت کی سوہم نے اس کے جاک گریان میں اپنی طرف کی روح پھونک دی

## بِكَلِمْتِ مَ يِهَا وَكُثْيِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقُرْتِينَ فَ

الند تعالی کا ارشا نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اوروہ اطاعت گزاروں میں ہے گئی O الند تعالی کا ارشا دہے: اے ایمان والو الند کی طرف خالص تو بہ کرؤیہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تم ہے تہمارے گنا ہوں کو مٹا دے اور تم کوان جنتوں میں داخل کردے جن کے بیٹجے سے دریا بہتے ہیں جس دن اللہ نہ ہی کوشر مندہ ہونے دے گا اور نہ ان لوگوں کو جوان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کا نور ان کے آگے اور ان کی وائیس طرف دوڑ رہا ہوگا'وہ کہیں گے: اے ہمارے رہ با ہمارا نور ہمارے لیے کم ل فر ما دے اور جمیں بیٹش دئے بے شک تو ہرچیز پر قادرے O (اتح یم جر)

"توبة النصوح" كل تعريف مين مفسرين كا قوال

امام ابواسحاق احمد بن ابراميم الثعلبي التوفي ١٩٢٧ ه لكهة مين:

"التوبة النصوح"كا حسب ذيل معانى بين:

- (۱) حضرت عمرُ حضرت الى بن كعب أور حضرت معاذ رضى الله عنهم نے كہا: "التوبة المنصوح" بيہ كه بنده جس گناه سے توبه كرے چرود باره ان گناه كى طرف نداد في \_
  - (٢) حسن بصرى في كها: بنده يجهل كناه برنادم بوادربيع مصم كري كدوه دوباره اس كناه كونبين كري كا-
- (٣) سعيد بن جبير نے كہا: وہ تو به متبولد ہے اور توبد كے تبول ہونے كى تين شرائط بيں: (١) توبد تبول بد ہونے كا خوف ہواب) توبد قبول ہونے كا اور دائى اطاعت كرے۔
- (۴) القرعى نے كہا:اس توبديس عارچيزيں ميں: زبان سے استعفار ہؤبدن سے گناه كو الحاثر چينكے ول سے دوبارہ نه كرنے كا اظہار ہواور ثر سے كاموں كوترك كردے۔
  - (۵) سفیان توری نے کہا: اس کی چار علامتیں ہیں: قلت علت عربت اور ذلت \_
- (۲) الواسطى نے كہا: يوتوبكى عوض كى وجد سے ندہو جو تحض دنيا ميں گناه كرتا ہے اس كا مقصد اپنى خواہش بوراكرنا ئے اور جو تخص اس گناه سے توبكرتا ہے اس كا مقصد اپنى آخرت سنوارنا ہے توبيا پے نفس كے ليے توبہ ہے اللہ كے لين ميں

ہے۔

جلددوازدهم

(2) الرقاق المصرى نے كہا: يدلوگوں كے غصب كيے ہوئے حقوق واپس كرنا ہے اور لوگوں سے كى ہوكى زيادتى كومعاف كرانا ہوادر ہميشداطاعت كرنا ہے۔

(٨) ذوالنون نے کہا:اس کی تین علامتیں ہیں کم یا تیں کرنا م کھانا اور کم سونا۔

(9) محقیق نے کہا: بیائے نفس کو بہت ملامت کرنا ہے اور ہمیشہ گناہ پر نادم رہنا ہے۔

(١٠) جنیدنے کہا گناہ کو اس طرح بھول جائے کہ پھر بھی اس کو یا دنہ کرے کیونکہ جس کی توبیحے ہوتی ہے وہ اللہ ہے مجت کرتا

ہےافر جواللہ ہے محبت کرتا ہے وہ اس کے ماسوا کو بھول جاتا ہے۔ (۱۱) ۔ فتح الموصلی نے کہا:اس کی تین علامتیں ہیں: نفسانی خواہش کی مخالفت کرنا' زیادہ رونا اور بھوک اور یہاس کو ہر داشت کرنا۔

(۱۲) کلبی نے کہا: دل سے نادم ہونا' زبان سے استعفار کرنا' گناہ کوا کھاڑ دینا' اور مطمئن ہونا کہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔

(۱۳) بعض نے کہا: جب گناہ یا و آئے تو اس پرندامت طاری ہواوروہ اس گناہ پر استنفار کرے۔

(الكشف والبيان ج عص ٣٥١ - ٣٥ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢٢ ه

امام فخرالدين محمد بن عمر دازي متوفى ١٠١ ه كلصة بين:

اس سے مرادیہ ہے کہ انسان مُرے کامول پر انتہائی نادم ہواور دوبارہ وہ مُرے کام نہ کرے۔

(تفيير كبيرج ١٥٥ ص٥٥ داراحياء التراث العربي بيروت ١٩١٥ هـ)

علامه ابوعبدالله تحدين احمه مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكهترين

(الجامع لا حكام القرآن بر ١٩ص ١٨٥ ما وادالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

اس کے بعد فرمایا: یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تم سے تمہارے گنا ہوں کومٹا دے اور تم کو ان جنتوں میں واغل کر دے جن کے

گالی دی تواس سے معافی طلب کرئے وہ مخض معاف کر دے گا تواس کا گناہ ساقط ہو جائے گا۔

سے سے دریا ہتے ہیں۔ م

توبدكرنے سے گناہوں كامعاف ہونا

لینی اگرتم کچی توبه کرلواوراس کا معیار مدی که جس گناه ہے تم نے توبه کی ہے چرول میں تم اس گناہ کو کرنے کا منصوبہ نہ

تبيار الترآر

كے فيچ سے دريا بہتے ہيں مديث ميں ہے:

۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: گناہ ہے تو بہ کرنے والا اس کا مثال حسر ناگوں کی اور دسنر میں قرال وردہ دمیوں کم تھوں کا میافا و الاول ناروں کروہ اور ۳۹۸)

شخص کی مثل ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ (سنن این ہاجر تم الحدیث: ۱۳۵۰ معجم الکبیرج۳۲ ص۲۰ ۱۳۰ صلیة الاولیاء ج۰اس ۱۳۹۸) حضرت الوہر مریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک بندہ گناہ کرتا ہے کپھر

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سمی اللہ علیہ وہم نے قر مایا: بے تبک بندہ کناہ کرتا ہے پیم جب وہ اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے تو اپنے کیے ہوئے کرغم گین ہوتا ہے کچر جب اللہ تعالیٰ بید دیکھتا ہے کہ وہ اپنے کے ہوئے برغم گین ہے تو اس کومعاف فرمادیتا ہے۔

( جُمع الزوائدر قم الحديث: ١٤٥٢١ مافظ أميشي نے كہا: اس صديث كى سندييں ايك راوى داؤد بن المجم ضعيف ہے ؟

اس کے بعد فرمایا: جس دن اللہ نہ ٹی کوشر مندہ ہوئے وے گا اور نہ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کا نور ان کے آ گے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہمارا نور ہمارے لیے کمل فرما دے اور ہمیں بخش دئے بے شک تو ہرچڑیر تا در ہے O

مرجہ کا اس پراستدلا ل کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کی ضرورت نہیں اور اس کارد

اللہ تعالی نے فرمایا:اللہ تعالی نبی کواور ایمان والوں کور سوانہیں کرے گا اس آیت میں کفار اور فساق پر تعریض ہے کہ اللہ تعالی ان کو قیامت کے دن رسوا کرنے گا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وجاہت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالی آپ کو قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونے وے گا کہ آپ کی شفاعت کو مستر دکر دے اور مؤمنین کی مدح ہے کہ اللہ تعالی ان کو دائی عذاب دے کر رسوانہیں کرے گا۔

مرجہ نے اس آیت ہے اپ مؤقف پر استدلال کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد گناہوں سے بیچنے اور نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر مؤمنوں کو دوز ٹ میں داخل کر کے عذاب دیا جائے تو وہ رسواہوں گے قر آن مجید میں ہے: میں بینکا آناک مکن ٹکٹا جل النگار فیکٹ کی اُنٹی کی گئی تاکا ہے۔

(آل عران: ۱۹۲) کیااس کوتو نے رسوا کرویا۔

اور التحريم: ^ كا تقاضا ہے كہ اللہ تعالى مؤمنوں كورسوانہيں كرے گا؛ پس ثابت ہوا كہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں كو دوزخ ميں داخل اگر سرگا

اس کا جواب یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالی دائمی عذاب کے لیے دوزخ میں داخل کرے گا وہ ان کو رسوا کرے گا اور گنہ گار مؤمنوں کو اللہ تعالی عارضی طور پر تظہیر کے لیے دوزخ میں داخل کرے گااں لیے وہ رسوانہیں ہوں گئے دوسرا جواب یہ ہے کہ التحریم: ۸ میں مطلقاً مؤمنوں کے لیے نہیں فرمایا کہ ان کو اللہ تعالی رسوانہیں کرے گا بلکہ ان مؤمنوں کے لیے فرمایا ہے جو تمی کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور وہ صحابہ کرام ہیں اور ان سے اللہ تعالی نے عاقبت حتیٰ کا وعدہ کیا ہے اور وہ مطلقاً دوزخ میں واض نہیں ہوں گے۔

قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کے خلاف سیرمودودی کی نقل کردہ ضعیف روایت اوراس کارڈ

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: (قیامت کے دن) اللہ نبی کوشر مندہ نہیں ہونے دے گا ( کہ آپ کی شفاعت

تبيار القرآر

مستر دکردے)۔

کین سیدابوالاعلی مودودی نے اس کے برخلاف ایک ضعیف روایت استدلال میں پیش کی ہے:

ابن ملجہ نے اس سلسلہ میں جو حدیث نقل کی ہے وہ بڑے ہی در دناک الفاظ میں ہے'اس میں حضور فرماتے ہیں:

خبرداررہو! میں تم ہے آ گے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا'اور تمہارے ذریعہ سے دوسری امتوں کے مقابلہ میں اپنی امت کی

كثرت يرفخر كرول گا'اس وقت ميرامنه كالانه كرنا \_الحديث (ابن ماجه كتاب المناسك) (تفهيم القرآن ج٢ص ٣٩٣)

بیروایت جس میں 'لا تسسو دوا و جھی ''میرامنہ کالا نہ کرنا کے الفاظ میں غایت درجہ کی ضعیف ہے اور کسی محدث نے میدالفاظ تقل نہیں کے میدالفاظ صرف ابن ماجہ میں میں۔

دُّا كُمُّر بِثَارِعُوادِمعُروف اس حديث كي سندكي تحقيق ميں لكھتے ہيں:

اس حدیث کی سندضعیف ہے'اس کی سند کا ایک راوی زافر بن سلیمان الایا دی ہے' وہ اس روایت میں متفرد ہے'اس سے زیا دہ تقدراویوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔(حاشیہ سن ابن اجدرتم الحدیث: ۳۰۵۷)

قرآن مجیدتو فرمار ہاہے کہ قیامت کے دن اللہ نبی کوشر مندہ نہیں ہونے دے گا اور سیدمودودی اس روایت کونقل کر رہے ہیں:''تم میرا منہ کالا نہ کرنا''جوروایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں وار د ہو اس کو بیلوگ کہہ دیتے ہیں کہ بیر روایت ضعیف ہے اور بیسلم ضعیف روایت ہے اس کومودودی صاحب نے ضعف کی تصریح کے بغیر لکھ دیا اور اس پر غورنہیں کیا کہ اس کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ دسلم کی و جاہت میں قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں۔

وَكَسَوْفَ يُعِطِيْكَ مَ بُكَ فَكَرُوهِي ۚ (العَى: ٥) مَنْ مَعْمَرِيبَ آپ كاربَ آپ كواس قدر عطافر مائے گا كه آپ

راضی ہوجائیں گے 🔾

عَسَى إَنْ يَبْعَتُكُ مَا بُكُ مُقَامًا تَعْدُودًا ٥ عَقْرِيب آپ كارب آپ كومقام محمود يرفائز فرمائ كان

(بی اسرائیل:۹۹)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نبی مکرم! کفار اور منافقوں سے جہاد سیجے اور ان پرختی سیجے اور ان کا ٹھکانا دونہ نے ہے اور وہ کیسا گراٹھکانا ہے اللہ نے کافرول کے لیے نوح کی بیوی کی مثال بیان فر مائی جو ہمارے دو نیک بندوں کے نگاح میں تشخیس انہوں نے ان سے خیانت کی تو وہ آئیس اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے اور ان سے کہا گیا: تم دونوں دوزخ میں داخل میں قضیں انہوں نے ان سے خیانت کی تو وہ آئیس اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے اور ان سے کہا گیا: تم دونوں دوزخ میں داخل ہوں کی مثال بیان فر مائی جب اس نے وعا ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ 10 اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون اور اس کے عمل سے نجاب دے دے اور کی ناور سے نجات دے دے اور بھی فلم لوگوں سے نجات دے دے اور بھی غلم لوگوں سے نجات دے دے اور بھی کی مثال (بھی) جس نے اپنی پاک دائمنی کی جفاظت کی سو ہم نے اس کے چاک گریبان میں اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تقد لیتی اور وہ اطاعت گر اروں میں سے تھی 0 (انتر یم ۱۲۰۰۰)

نبی صلی الله علیه وسلم کے علم غیب کی ایک دلیل

التحریم: ۹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد کرنے کا تھم دیا ہے اور ان پرتخی کرنے کا تھم دیا ہے اس کا منشاء یہ ہے کہ دین میں شدت کو اختیار کیجے؛ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف تلواروں؛ نیز وں اور دیگر ہتھیا روں سے جہاد کیجئے اور زبان سے جہاد کیجئے اور اپنے مؤقف کے ثبوت پر دلائل پیش کیجئے اور انہیں اللہ کے دین کی دعوت دیجئے اور

بلدووازدهم

منافقین جدود کا ارتکاب کرتے ہیں سوآپ ان پر اللہ کی حدود قائم سیجے 'جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے خلاف جہام کرنے کا تھم دیا ہے تو ضروری ہوا کہ آپ کوعلم ہو کہ کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے اور ایمان اور نفاق دل میں ہوتا ہے

اوراس کا تعلق علم غیب ہے ہے مواس آیت میں بید کیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ک<sup>وعلم</sup> غیب عطا فر مایا ہے۔ نحات کا مدار قرابت وارکی برنہیں ایمان اور اعمالِ صالحہ پر ہے

۔ التحریم: ۱۰ میں اللہ تعالیٰ نے دو کا فرعورتوں کی مثال بیان فر مائی ہے جو دونبیوں کی بیویاں تھیں مصرت نوح علیہ السلام کی ا بیوی کا نام والھمہ تھا اور حصرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والعہ تھا' لیکن وہ دونوں ایمان نہیں لا نمیں اس لیے نبی (علیہ السلام کا

کے نکاح میں ہونے کے باوجودان کی مغفرت نہیں ہوسکی۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان دونوں نے خیانت کی مصرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت بیتی کہ دہ لوگوں ہے۔ حضرت نوح کے متعلق میے کہتی تھی کہ یہ مجنوں ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت میتھی کہ ان کے گھر جومہمان آتے تھے وہ لوگوں کو اُن کی خبر پہنچا دیتی تھی۔خیانت سے بیر مرادنہیں ہے کہ وہ بے حیائی کے کام کرتی تھیں 'کیونکہ بھی کسی نبی کی بیوک نے بے حیائی کا کام نہیں کیا۔ (تغیر بمبرح ۱۹ مرم ۱۵ کا کہا تھ لا کام القرآن جز ۱۸ م ۱۸۸)

ب یون ما این جربر طبری متوفی ۱۳۱ه نے اپنی سند کے ساتھ روانیت کیا ہے کہ 'میا بعنت امرء ۃ نتبی قطّ '' کی نبی کی بیوی

ن يحمى في حياتى كاكام نهيس كيا\_ (جامع البيان رقم الحديث:٢١٤١٠)

برطانیہ کے مشہور مسلم اسکالر حافظ عبد الجید نقشبندی زید دیا نے ٹیلی فون پر مجھے اس مبحث میں ملحدین کا ایک اشکال بنایا۔۔۔طور ذیل میں میں اس اشکال کا جواب پیش کررہا ہوں:

ہ ہو گرزویں میں مان کا جائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی خیانت پرمُلحدین کے حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے سیٹے کے متعلق سوال اور اُن کی بیوی کی خیانت پرمُلحدین کے

ایک اعتراض کا جواب

اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آگیا ہے اس مناسبت سے ہم ملحدین کے ایک اعتراض کا جواب لکھنا جاہ رہے ہیں۔اُن کا اعتراض میہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے ادر تیراوعدہ برق ہے اور تو سب حاکموں سے ہڑا حاکم ہے۔ (ھود:۴۵) تو اللہ تعالی نے فرمایا:

صَالِيةٍ فَخَوَّلَاتَتُتُوْلِ مَالَيْسُ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴿ (حود ٢٠٠) لَيْ نَيْسُ مِنْ وَ آبِ مِحْ اس فِيزِ كا حوال نه يَجِهُ جَس كا آب كولم نبيس ہے۔

ملحدین میہ کہتے ہیں کہ اللہ تغالی نے جو بیفر مایا کہ وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے اور آپ کواس کاعلم نہیں ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اُن کے نسب سے نہیں تھا اور اُن کی بیوی نے اُن سے خیانت کی تھی۔ نوح علیہ السلام کا اور کوئی سوال نہیں تھا' ورنہ اللہ تعالیٰ اُن کے سوال کا ذکر فرما تا۔

اس اعتراض کا جواب میہ ہے کہ حضرت نوح کی یوی کی خیانت سے نسب میں خیانت مراد نہیں ہے کیونکہ کی نی کی بیوی نے بھی کوئی بے حیائی کا کا منہیں کیااور اس سے مراد دین میں خیات کرنا ہے۔ اس کی وجہ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرنی کو اُس کی قوم کے سامنے معزز اور پروقار بنا کر بھیجتا ہے اور جس کی بیوی بدکاری کرے وہ خض لوگوں کی نظاموں میں دیوث اور بے غیرت ہوتا ہے اور ایسا شخص کب لوگوں کو اللہ عزوج کل کے بیغام پڑھل کرنے کی دعوت دے سکتا ہے جب کہ کفر و شرک اُن لوگوں کے

*جلددوازد*ہم

نزدیک کوئی قابلِ ملامت اور موجب عارچیز نہیں ہوتی 'اس لیے اگر نبی کی بیوی کافرہ ہوتو یہ نبی کی تبلیغ کے منافی نہیں ہے اور اگر نبی کی بیوی فاحشہ ہوتو اُس کی تبلیغ کے منافی ہے اس لیے نبی کی بیوی فاحش نہیں ہوسکتی۔

رہا یہ کہ حفرت نوح علیہ السلام نے کیا سوال کیا تھا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ آپ جھو ہے اُس چیز کا سوال نہا کیجے' جس کا آپ کو علم نہیں ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ ہر چند کہ حفرت نوح علیہ السلام نے صراحۃ اپنے بیٹے کی مغفرت کا سوال سوال نہیں کیا تھا' لیکن آ ٹار اور قرائن ایسے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام محبت پدری کی وجہ سے اپنے بیٹے کی مغفرت کا سوال کرتے اور اگر بالفرض وہ سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ اُن کی دعا کو مستر دفر ما تا' کیونکہ شرکین کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی قضاء وقد رکے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جا بتا تھا کہ اُس کے برگزیدہ نبی کی دعا کو مستر دکر نے کی نوبت نہ آئے'اس لیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کے بیارے! ثم بیسوال ہی شکرنا کہ نہیں تمہاری دعا کو مستر دکرنا پڑے اور لوگوں کی نگاموں میں نبی کی عزت و و جا ہت بجر دح ہو۔ حضرت آسید کا راوحت میں مظالم بر داشت کرنا

التحریم: اا میں مومنہ عورت کی مثال دی ہے بیہ حضرت آسیہ بنت مزاتم ہیں جوفرعون کے نکاح میں تھیں اور حضرت موئی پر ایمان لے آئیں تھیں' حضرت موئی پر ایمان لانے کی وجہ سے فرعون نے ان پر بہت ظلم کیا' ان کے ہاتھ ہیر باعد ہے کر ان میں کیلیں تھونگ دیں' انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کوفرعون کے مظالم سے نجات دے' سواس حال میں ان کی روح قبض کر لی ایحن اور این کیمان نے کہا: اللہ تعالیٰ نے ان کوعزت کے ساتھ نجات دی اور ان کو جنت میں داخل کر دیا اور وہ جنت میں کھاتی چتی ہیں ۔

اس آیت بیں مؤمنوں کواس پر تنبید کی ہے کہ راوحق میں اگر ان کومظالم برداشت کرنا پڑیں تو حصرت آسیہ ہے۔ سیکھیں ۔۔

حضرت آسیہ حضرت مریم اور حضرت حلیمہ (حضرت موکیٰ کی بہن) کا جنت میں حضور کے نکاح میں ہونا التحریم: ۱۲ میں حضرت مریم بنت عمران کا ذکر فرمایا ہے جن کے چاک گریبان میں حضرت جبریل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پیوکی تھی انہوں نے اللہ کے کلمات کی تصدیق کی افراللہ تعالیٰ کی مالیا اسلام جودین کے عقائد اور احکام شرعیہ بیان کرتے تھے یا حضرت عیلی کے کلمة اللہ ہونے کی تصدیق کی اور اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کی تصدیق کی لیعن تورات اور انجیل کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھیں یا نماز میں قیام کرنے والوں میں سے تھیں۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مردوں میں بہت کامل ہیں اور عورتوں میں صرف چار کاملہ ہیں: آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی مریم بنت عمران خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اورا عائشر کی فضیلت عورتوں پرالی ہے جیسے ٹرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔

(منداحد جهس ١٩٩٣ قديم يه ٢٨٨ مديد محيح الخارى رقم الحديث: ١٣٨١ محيح مسلم رقم الحديث: ١٣٨١

امام نظلبی اور علامہ قرطبی نے حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیج کے پاس گئے اس وقت ان کی روح قبض ہونے والی تھی' آپ نے فرمایا: اے خدیجے! تمہاری تکلیف کو میں ناپیند کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف میں بہت خیرر کئی ہے جب تم اپنی سوکنوں کے پاس جاؤ تو ان کومیر اسلام کہنا محضرت خدیجہ نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ بیار سول اللہ! آپ نے فرمایا: وہ مریم بنت عمران ہیں' آسیہ بنت مزاحم ہیں اور حضرت موٹ کی بمن صلیمہ ہیں۔

(الكشف والبيان ج وص ٣٥٦ اليامع لا حكام القرآن جر ١٨ص ١٨٨)

سورة التحريم كى تفسير كا اختيام

المحدوثة رئيس التعلمين! آج ٨٨ مخرم ١ ١٣٢٦ هـ/١٠١٥ جدوز جعرات سورة التحريم كي تفيير كلمل بوگئ ٢٨ فروري كواس كا ابتداء كي تقيير كلمل بوگئ ١٨٠ فروري كواس كي ابتداء كي تقيير كلمل بوگئ اله العالمين! اس كام كوا چي بارگاه ميس قبول فرمانا اور با تي ابتراء كي تقيير كوچي كلمل كرادينا اور ميري اور مير به والدين اور قارئين كي مغفرت فرما دينا - آميسن بيا دب العلمين بسجاه سيدنا محمد سيد الموسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله و اصحابه و از واجه و عتوته و امته اجمعين.





#### نسورة الملك

سورت کا نام

تبيان القرآن

اس سورت كانام الملك ہے اور بينام اس سورت كى درج ذيل آيت سے ماخوذ ہے:

تَكْبِرَكَ اللَّذِي بِيَدِيدًا الْمُلْكُ (اللك: ١) وه ذات نهايت بأبركت ع جس ك باته من (تمام دنيا

کی)سلطنت ہے۔

اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں اس سورت کا نام الواقیہ اور المنجیہ بھی ہے کیونکہ یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے اور نجات دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما اس سورت کا نام المجادلہ رکھتے تھے کیونکہ بیرسورت قبر میں میت کی طرف سے بحث اور جدال کرتی ہے۔

ترتیب نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۲۷ ہے اور تر تیب مصحف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۲۷ ہے میسورة

المؤمنون كے بعداورسورۃ الحاقہ سے بہلے نازل ہوئی ہے۔

سورة الملك كي فضيلت ميں احاديث اور آثار

حضرت الوہر پرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قر آن کی ایک سورت میں تمیں آپیں ہیں' وہ جس شخص کی بھی شفاعت کریں گی اس کی مغفرت کر دی جائے گی'وہ سورت' تباد که الله ی بیدہ الملك ''ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٢٠٠٠) سنن ترندي رقم الحديث: ٢٨٩١ سنن اين مابير قم الحديث: ٣٧٨٧ مبند احمد ج ٢٩٩ طبع قديم مند احمد

ج۳ام ۳۵۳ المستدرک جام ۵۷۵ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۹۰۲۵ میچواین حبان رقم الحدیث:۵۸۷ شعب الایمان رقم الحدیث:۲۵۰۲ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس میں تمیں آیتیں ہیں وہ اپنے

سرت میں میں میں میں میں میں ہوتا ہوں ہورا کی بیدن میں درے کے میں میں اس میں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا پڑھنے والے کی طرف سے جھڑا کرے گی جی کہ اس کو جنت میں داخل کردے گی وہ سورت 'تباد کا ''ہے۔

(أمجم الاوسطارةم الحديث: ٣٦٦٤ أمكتبة المعارف رياض ١٣١٥ هـ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے لاعلمی میں ایک قبر پر خیمہ لگادیا' اس میں ایک انسان سورۃ الملک پڑھ رہا تھا حتی کہ اس نے اس کوختم کر لیا' بھر وہ نی صلی الله علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کواس کی خبر دی' آپ نے فرمایا بیہ سورت المانعة اور المنجیة ہے' بیعذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔

(منن ترغدى رقم الحديث: ٢٨٩٠ شعب الإيمان رقم الحديث: ٢٥١٠)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : مجھے بیہ پسند ہے کہ بیہ سورت لیتن

جلد

"تبارك الذى بيده الملك "، برمومن كول يس بو-

(المبتدرك ج اص ۲۵ه طبع قديم المبتدرك رقم الحديث: ۲۵۰ طبع جديد شعب الايمان رقم الحديث: ۲۵۰ ۲۵)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سور کا تارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی حتی کہ اس کو مشاکل میں ساتھ میں اللہ عنہ نے مالیا: سور کا تارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی حتی کہ اس کو

جنت میں داخل کردے گی۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۸-۲۵) -

حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا: سورہ تبارک پڑھنے والے کی قبر میں ایک شخص داخل ہوگا اور اس کے پیروں کی جانب ہے آئے گا تو اس کے پیرکہیں گے جہیں میری ظرف ہے آئے کا کوئی حق نہیں ہے 'پیشخص میرے پاس سورہ تبارک الذی پڑھا کرتا تھا' پیرو ہوخص اس کے بید یا پیٹ کی جانب ہے آئے گا تو اس کا سینہ یا پیٹ کہے گا، تہمیں میری طرف سے آئے کا کوئی حق نہیں ہے 'پڑھا کرتا تھا' پھروہ شخص اس کے سرکی طرف سے آئے گا تو اس کا سر کہے گا، تہمیں میری طرف سے آئے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ پٹر تھی میرے پاس سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا' اللہ من کرنے والی ہے۔ (شعب الایمان قم الحدیث ۲۰۰۹)

حضرت خالدین معدان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ المجنیة کی تلاوت کیا کرو' اور بیالم تنزیل ہے' کیونکہ جھے بینجر پیٹی ہے کہ ایک شخص اس سورت کی تلاوت کرتا تھا اور اس کے علاوہ اور کس سورت کی تلاوت نہیں کرتا تھا' اور وہ بہت گناہ کرتا تھا' کس اس سورت نے اپنے پراس کے اوپر پھیلا ویئے اور کہا: اے میرے دب! اس کومعاف کردئ کیونکہ بیٹخص میری بہت تلاوت کرتا تھا' سورب نے اس کی شفاعت کو قبول فر مالیا' اور فر مایا: اس کے ہر گناہ کے بدلہ میں ایک نیکی ککھ دواور اس کا ایک درجہ بلند کردو۔ (سنن داری قرم الحدیث ۴۵۰۹ دارالمعرف بیروت ۱۳۶۱ھ)

کعب بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے تنزیل السجدۃ اور تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کی اس کی ستر نیکیا ل کلھی جاتی ہیں اوراس کے ستر گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ (سن داری قم الحدیث ۱۳۱۰)

ب کی بیاں ۔ حصرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم الم تنزیل السجدۃ اور تبارک الذی کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے آپنہیں سوتے تھے۔ (سنن داری رقم الحدیث:۱۳۱۲)

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں: ہیں نے ایک تعب خیز چیز دیکھی میں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت گناہ کرتا تھا وہ فوت ہو گیا' جب قبر میں عذاب اس کے پیروں کی طرف سے آتا یا اس کے سرکی طرف سے آتا تو پرندوں کی ایک قطار کی شکل میں ایک سورت اس کے عذاب کو دور کرنے کے لیے جھگڑا کرتی اور کہتی: پیشخص میر کی تلاوت کیا کرتا تھا اور جھ سے میرے رب نے وعدہ کیا کہ چوشخص دائماً میری تلاوت کرے گا میں اس کو عذاب نہیں دول گا' پس اس شخص سے عذاب دور ہو گیا اور مہاجرین اور انصار اس سورت کو سیکھتے تھے اور کہتے تھے: وہ شخص نقصان زدہ ہے جس نے اس سورت کونہیں سیکھا' وہ سورت ملک ہے۔ (الدر المؤرج میں ۱۳۵۸ء) اور المار المؤرج میں میں الارام کو رج میں ۱۳۵۸ء داراحیاء التراث العربی بیروت اسلامات کا

سوزت الملك كے مشمولات

جس طرح بالعوم کی سورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد پر زور دیا جاتا ہے اس طرح اس سورت میں بھی تو حیدُ رسالت ' قیامت' حشر ونشر اور ہز ااور سز اکے مضامین کو بہت مؤثر ہیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔

🖈 الله تعالى كے وجوداس كى تو حيداس كى قدرت اور قيامت اور بعثت پردلائل قائم كيے گئے ہيں۔

🖈 اس سورت کی ابتداء الله تعالی کی تبجیر اور اس کی عظمت ہے گی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کی سلطنت اور حکومت

جلد دواز دبتم

صرف اورصرف الله تعالیٰ کے قبضه اقتدار میں ہے اور وہی لوگوں کو پیدا کرنے اور ان کو مارنے پر قا در ہے۔

الله تعالی نے سات آسانوں کو پیدا کرنے اور ان کوسیاروں اور ستاروں کے ساتھ مزین کرنے سے اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے اور استدلال فرمایا ہے اور استدلال فرمایا ہے اور سیانیا ہے اور سیانیا ہے اور سیانیا ہے اور سیانیا ہے کہ اس جہان کا نظام نہایت مضبوط اور منظم ہے اور اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر میں سے بیہ کہ اس نے کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے اور مؤمنوں کو مغفرت

اورا جربیر کی بشارت دی ہے۔ ٭۔۔۔ بتالیس میں مالیہ اور خفی اور کھلے

یہ پتایا ہے کہ وہ ہر طاہراور خفی اور کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہاتوں کا جانے والا ہے اس نے انسان کو پیدا کیا اور زیرن کواس کی رہائش کے قابل بنا دیا اور زیرن کو بیٹے کی رہائش کے قابل بنا دیا اور زیرن کو بیٹے کی جانب دھننے سے محفوظ بنا دیا اور اس امت کے لیے آسان کوسٹک ہاری سے مامون کر دیا تا کہ چھپلی امتوں کی طرح وہ آسانی عذاب بلس جتابات نہوں فضا بیس اڑنے والے پر ندوں کو زیرن پر گرنے سے روکے رکھا 'بیسب اُمور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلائل ہیں سوان نشانیوں سے یہ جانتا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنا چاہت کوئی اس کے عذاب کوئال نہیں سکتا۔

سورت کے اخیر میں بیر بتایا کہ جس نے اس جہان کو بنایا اور چلایا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ قیامت سے اس سارے جہان کو نا بود کر کے دوبارہ بناڈالے اور بیرکب ہوگاس کاعلم صرف اللہ ہی کو ہے اور کفار کو اس نے ڈرایا ہے کہ آگر انہوں نے ہمارے درایا ہے کہ تمہارے پینے کا پانی جس کو تم چشموں اور کنوؤں سے حاصل کرتے ہواگر وہ اس پانی کو زمین میں دھنسا و بے تو اللہ کے سواکون ہے جو پھر سے ان چشموں کو جاری کر سکے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل دیئے گئے ہیں اور اس کے علم اور اس کی قدرت کے مظاہر سے استدلال کیا گیا ہے اور قیامت کی ہولنا کیوں سے ڈرایا ہے اور بندوں پر اللہ کی نعتیں یا ددلائی ہیں اور بیہ بتایا ہے کہ حصول رزق کے لیے سمی اور جدو جہد کر و کھر اللہ برتوکل کرو۔

سورۃ الملک کے اس مختفر تعارف اور تہبید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت برتو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر کا آغاز کر رہا ہوں۔اللہ العالمین اے میرے دب! مجھے اس ترجمہ اور تغییر میں حق پر قائم رکھنا' یاطل سے مجتنب رکھنا' حق وصداقت کے احقاق اور ناصواب اور باطل کے ردّ اور ابطال کی ہمت عطافر مانا' و مسا ذالمك علی لگلہ بعزیز علیہ تو کلت و الیہ انیب۔

> غلام رسول سعیدی غفرایهٔ ۲۶م ۱۳۲۷ هرا ۱۱ مارچ ۲۰۰۵ موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰ سه ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ ۲۰۲۳



گ O اور بے شک ہم نے آسان دنیا کو چراغوں سے مزین کر ناک چنگھاڑسنیں گےاوروہ جوش میں آ رہی ہوگی O گویاوہ ابھی شدت غضب سے بھٹ جائے گیا جب بھی

علددوازدام

تبيآن القرآن

# میں ( کافروں کا) کوئی کروہ ڈالا جائے گا تواں کے محافظان سے پوچھیے ، ہمارے پاس عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا' پس ہم نے اس کی تکذیب کی اور ہم نے کہا: نے (تم یر) کوئی چیز نازل نہیں کی تم صرف بردی گراہی میں ہو0 وہ کہیں گے: کاش ہم غور سے سنتے یا ں سے کام کیتے تو (آج) ہم دوزخ والول میں سے نہ ہوتے 0 کیل وہ ا۔ الله کی رحمت سے دوری ہو 0 بے شک جو لوگ بن دیلھے اللہ سے ڈرتے ہیں کے لیے بخش ہے اور بہت بڑا اجر ہے 0 اور تم چھیا کر بات کرو یا ظاہر کر کے بے شک وہ دلول کی باتوں کوخوب جاننے والا ہے 0 کیا وہ تہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے حالانکدوہ بہت باریک بین اور بہت خبرر کھنے والا ہے 0 الله تعالی كا ارشاد ہے:وہ ذات نهايت بابركت بجس كے ہاتھ ميں (تمام دنياكي) ے کہتم میں ہے کون زمادہ اجھاعمل کر . بہت بخشے والا ہے O جس نے ایک دوسرے کے اوپر سات آسان بنائے (اے ناطب!) تو رحمان کے نظم کلیق ئی خلل نہیں و کیلیے گا' پس دوبارہ دیکیر کیا تو (ان میں) کوئی شگاف دیکیتا ہے؟ 0 پھر بار بارنظرا ٹھا کر دیکیو تیری نظر تھک کر تیری طرف ناکام بلٹ آئے گی (اللک: ۱۰۱۰)

كاصيغها ورمعنى اوراس لفظ كاالله تعالى كے ساتھ مخصوص مونا الملك المين تبادك "كالفظ إس كاماده "بوكت" بي علام حسين بن محد راغب اصفهاني كصة بين :

''بسوك ''' كا اصل معنیٰ اونث كاسينه ہے اگر چه بید دوسرے معنیٰ میں استعمال ہوتا ہے اونٹ چونکه سینہ نیک کر بیٹھتا ہے ' لے اس کامعنی تظہرنا اور خابت رہنا ہے حوض میں جہاں پانی رک جائے اس کو برکہ کہتے ہیں۔ای طرح کسی چیز میں خیر اور

تبيان القرآن

خوبی کے جمع ہونے کو بھی برکت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوغیر محسوں طریقہ سے خیر اور بھلائی حاصل ہوتی ہے اس کو اسمی برکت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ت عج ين السفال مراه المج. كفت في عكم مُركت من السّماع والدّم وف.

تو ہم ان پر آ سانو ل اور زمینوں کی برکتیں کھول دیتے۔ (الفردات جام ۴۵ کتیبزار مطلق کمیکر سا۱۳۱۸ھ)

(الاعراف: ٩٢)

علامہ مجدالدین محمدین لیتقوب فیروز آبادی متوفی ۸۱۷ھ نے لکھا ہے: ' نہار ک اللّٰاہ ''کامعنیٰ ہے: اللّٰہ تعالیٰ برائیوں سے مقدس اور منزہ ہے بیصفت اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اللّٰہ تعالیٰ کے غیر کے لیے تبارک نہیں کہا جاتا۔

(القاموس ٩٣٢) مؤسسة الربالة بيروت ١٣٢٨ه)

علامه محمر مرتضى زبيدى متوفى ١٢٠٥ ه لكھتے ہيں:

ابوالعباس سے 'تساد ك الله "ك تقير كمتعلق موال كيا كيا تو انہوں نے كہا: الله تعالى بلند ئ زجاج نے كہا: يہ بركت سے بنا ہے اور باب تفاعل پر ہے ابن الانبارى نے كہا: 'تباد ك الله "كامعنى ہے: بركام ميں الله كنام سے بركت حاصل كى جائے الليث نے كہا: 'تباد ك الله "ميں الله تعالى كى تجيد اور تعظيم ہے الجو ہرى نے كہا: 'تباد ك الله "كامعنى ہے الله برك يورت كا الله "كامعنى ہے الله برك والا ہے۔ (تاج العرون شرح القاموں ج مصل واردا عالم العرون شرح القاموں ج مصل واردا عالم الله برك والله ہے۔ (تاج العرون شرح القاموں ج مصل واردا عالم العرون شرح القاموں ج مصل واردا على المسلم الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے العرون شرح القاموں ج مسلم واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے۔ (ج الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله برك واردا ہے الله

علامه سيرمحمود آلوى متوفى ١٢٥٠ ه كهي إن

امام رازی نے کہا ہے: برکت کی دوتفیر س ہیں: (۱) بقاء اور ثبات (۲) فضیلت والے آٹاز اور علامات کی کشرت مہلے معنی کے لحاظ ہے ' تعباد کے اللّله ''کا معنی ہے: اللّٰه ''کا معنی ہے: اللّٰه ''کا معنی ہے: اللّٰه ''کا معنی ہے: تمام خیرات اور کمالات کا منبح اور مصدر الله تعالی کی ذات ہے ' پس تبارک کے لفظ بیس جو ثناء اور حمد ہے وہ صرف اللّٰه عزوج کی شان کے لائق ہے ' زجاح کا مختار ہے ہم خیر کی کشرت تبارک کے لفظ سے مضارع' امر اہم فاعل وغیرہ نہیں آتے اور مصد اس کی گروان آتی ہے تاضی بیضاوی نے کہا: اس کا معنیٰ ہے: اللّٰہ تعالیٰ وصدانیت الوہیت اور رہوبیت کے ساتھ متفرد ہے۔ خاس کی گروان آتی ہے تاضی بیضاوی نے کہا: اس کا معنیٰ ہے: اللّٰہ تعالیٰ وصدانیت الوہیت اور رہوبیت کے ساتھ متفرد ہے۔ (روح المعانی جز میں ۲۰ وارالفلز پیروٹ کے ۱۳۱۵ھ)

اس کے بعد فرمایا: جس کے ہاتھ میں (تمام دنیا کی)سلطنت ہے۔

آس آیت میں ہاتھ سے مراد جسمانی عضوئیلں ہے بلکہ وہ ہاتھ مراد ہے جواللہ تعالیٰ کی شان کے لاکق ہے یا اس سے مجاز أ

قیمنہ اور قدرت اور تصرف ہے جیسے ہمارے محاورہ میں بھی کہا جاتا ہے: فلاں چیزیا فلال کا م میرے ہاتھ میں ہے۔

الملک: ۲ میں فرمایا: جس نے موت اور حیات کو بیدا کیا تا کہ تمہاری آ زمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھاعمل

کرنے والا ہےO

موت اور حیات کے معانی

الله تعالی نے فرمایا: اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کامعنیٰ ہے :کسی چیز کو وجود عطا کرنا' اس سےمعلوم ہوا کہ موت بھی حیات کی طرح وجوذی چیز ہے عدمی نہیں ہے۔

موت حیات کے مقابل ہے اس کیے اس کامعنی حیات کے اعتبارے ہے(۱)انسان حیوان اور نباتات میں نشوونما کی

قوت کوزائل کرنا میسے قرآن مجید میں ہے: و قرق و میرو میں موسود میانا

وہ زمین کواس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔

يُغِي الْأَرْفِنَ بَعْلَا مُوْتِهَا ﴿ (الرم ١٩)

یعنی زمین میں اگانے کی صلاحت کوزائل کرنے کے بغداس میں پھرا گانے کی صلاحت پیدا کر دیتا ہے۔

(۲) حواس کی قوتوں کو زائل کر دینا جس طرح حضرت مریم نے دعا کی:

(٣) قوت عا فلد كوزائل كرنا اوراس كوجهالت تيمير كرت بين قرآن مجيد مين ب

إِنَّكَ لاتُسْمِعُ الْمَرُدُيْ . (النبل: ٨٠) بِرَكَ آبِمُ دون (بِعُلْ لوكون) كونين سات\_

(٣) ايبارخ اورغم جوزئدگى سے مايوں كردے اور حواس كو معطل كردے

وَيْنَانِينُكِ الْمُوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَالِن قَمَاهُو بِمُيَبَتِ أَن وَهالَ د ع لَى اوروه مر في

(ابراہیم: ۱۷) والانیس ہے۔

(۵) نیند جس سے حواس اور مشاعر عارضی طور پر معطل ہوجاتے ہیں ای کیے کہاجاتا ہے کہ نیند خفیف موت ہے اور موت قیل نیند ہے اس اعتبار سے اللہ تعالی نے نیند کو وفات فر مایا ہے:

وَهُوَ اللَّذِي يُتَوَفِّلُهُ مِا لِّيْلِ. (الانجام: ١٠) اوروبي بجورات مين تم يرموت (نيند) طاري كرتا ي

(٢) قوت حيوانيكازوال أورروح كاجتم الك بونا قرآن مجيديس ب:

(جب نگره کرر ہوتو ٹانی اول کا غیر ہوتا ہے کہ آپ کی موت کفار کی موت کے مفائر ہے آپ کی روح آپ کے جسم

بارک سے ایک آن کے لیے الگ ہوئی اور ان کی روح قیامت تک کے لیے ان کے جسم سے الگ ہوگئی۔) (المفردات ۲۵سے ۱۱۲–۱۱۲ کیتیز ارصطفیٰ کی کم مرمۂ ۱۳۱۸ھ)

ای طرح حیات کے بھی متعدد معانی ہیں:

(1) نشوونما کی وہ قوت جو حیوانات اور نباتات میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

جَجَعُلْنَا هِنَ الْمُأَوْ كُلُّ شَيْ وَ وَكِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(٢) حوائب خمسه طاہرہ اور حوائب خمسہ باطمنہ کی قو توں کو بھی حیات کہا جاتا ہے اللہ عز وجل نے فر مایا:

وَمَايَدُ الْوَصْ الْاَحْمَا أَوْ لَا الْاَمْوَاتُ (الرابع) اورزنده اورمرد ، برابيس بي -

(٣) توت عامله اورتوت عاقله كوتهي حيات كهاجاتا ب قرآن مجيد مين ب:

اَدَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْمًا اللهِ عَرْضَا بِهِم نَ اللهِ وَالدَهِ مَ نَ ال بَنْشِي بِهِ (الانعام: ١٢٢) الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن

(۷) دنیادی تفکرات اور رخ وغم کے اٹھ جانے کو بھی حیات کہتے ہیں قر آن مجید میں ہے: وَلَا تَعَسَّمَتَی اَلَّینِ مِیْنَ قُیتِلُوْا فِیْ سِینِی اللّٰہِ اَمْوَا قَالْاً

وَلَا تَقَدُّى مَنَّ الَّذِن يُنَ تَعِنَّدُوْ فِي سِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

جيها كربكرت احاديث من بن ج: شهداء كى روعس لذت حاصل كررى مي -

(۵) حیات اخروبیا بدیر جیما کرقرآن مجیدی ہے: -

جلددوازدتهم

تبيار القرآر

اِنَّ النَّالاَ الْاَخِرَةُ لَهِى الْحَيْوِانُ كُوْكَانُو اَيْعَلَمُونَ - بِسَّكَ آخرت كَاهُر كَاندگا بِي حقِق زندگى ب ٥ (التكالا الْاَخِرَةُ لَهِى الْحَيْوِةِ بِيهِ)

لینی حقیق اور سرمدی زندگی وه زندگی ہے جس پر فنا ندآئے ند کدوه زندگی جو کدایک مدت تک رہتی ہے بھر فنا ہو جاقا

(۲) وہ حیات جس سے اللہ تبارک و تعالی متصف ہے لیعنی وہ حیات جس پرموت کا آناممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشا

اللهُ كَلَّ إِلهُ إِلاَهُوا كُلِّى الْقَبَيْوُمُ وَلَا تَانُحُنُ لَا لِسِنَةٌ قَلَا الله كَسَالُو اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَبادت كالسَّقِ ثَنِين بَ جو بيشه زنده ب اورسب كو قائم ركف واللائم نداس كوا ونكم آتى به اورنه نيند

- (المقردات جاص ١٨٢١٨ كتيرز ارصطفى مدكرمه ١٨١٨ ه

الله تعالی کے امتحان کینے اور آزمانے کی توجیہ

نیزاس آیت میں فرمایا ہے: تا کرتمباری آ زمائش کرے کہتم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے۔

لینی تم میں سے کون زیادہ حرام اور مکروہ کا موں سے نیچنے والا ہے اور کون اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت زیادہ ولولہ اور
سرگری سے کرنے والا ہے۔اس نے موت کو جزاءاور سراو ہے نے لیے پیدا کیا ہے اور حیات کو آز ماکش کے لیے پیدا کیا ہے
اس آیت پر بیا اعتراض ہوتا ہے کہ اہتاء کا معنیٰ تجربہ اور امتحان ہے تا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ بندے اس کی اطاعت کر
رہے ہیں یا اس کی نافر مانی کر رہے ہیں اور اللہ تعالی کو تو از لا ابدا تمام معلومات کا علم ہے تو اس کے حق میں امتحان لینے کا معنیٰ
سرح متصور ہوگا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالی ھیقۂ امتحان تہیں لیتا کیونکہ اس کو پہلے سے ہی متابع کا علم ہے بلکہ وہ
بندوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے جس طرح متحن طلبہ کے ساتھ کرتا ہے اور اس کی حکمت میہ ہے کہ جب وہ قیامت
کے دن ٹیکی کرنے والوں کو انعامات سے نواز ہے اور بدکاروں کو سزاد ہے تو کوئی میاعتراض نڈکر سکے کہ اس نے نیکوں کونشول
انعام دسیے اور بدوں کو بلا وجر سرا دی اس امتحان کے ذریعہ اللہ تعلق کی ہیا تھری گرے گا وار آ

که نیکول کوانعام سے اس لیے نواز اکدوہ امتحان میں کامیاب ہو گئے اور بدوں کواس لیے سزا دی کہوہ امتحان میں نا کام ہو گئے دراصل بیرساری دنیااوراس کی زندگی امتحان گاہ ہے اور روز آخرت دارالجزاء ہے۔

الملک:۳ میں فرمایا: جس نے ایک دوسرے کے اوپرسات آسان بنائے (اے مخاطب!) تو رحمان کے نظم تخلیق میں کو کی خلل نہیں دیکھ پیسے گا' پس دوبارہ دیکھ کیا تیوان میں کوئی شکاف دیکھائے؟ ۞

رحمن كنظم تخليق ميس نسي فتتم كى بجي كانه مونا

اس آیت کا معنیٰ یہ ہے کہتم رحمٰن کی بناوٹ میس کوئی ٹیڑھ 'تناقش اور تباین نہیں پاؤ کے بلکہ نیہ بناوٹ بالکل متنقیم اور سیدھی ہے جواپنے خالق کے حسن تخلیق پر دلالت کرتی ہے اگر چہاس بناوٹ کی صور تیں اور صفات مختلف ہیں۔

اس کا دوسرامعتی بیہ کہ آسانول کی بناوٹ میں کوئی عیب نہیں ہے۔

تفادت کا اصل معنی فوت ہے کیتن کسی چیز سے کسی چیز کا فوت ہوجانا اور اس کی وجہ سے اس کی بناوٹ میں کوئی خلل اور عیب آجائے۔

اور فرمایا: پس دوباره و مکیرکیا تو ان میں کوئی شگاف و کھیا ہے۔

جلددوازدهم

یعنی اپنی نظر آسان کی طرف بھیرویاا پی نظر آسان کی طرف پلٹا ؤ اور کوشش کر کے آسان کی طرف دیکھو تنہیں آسانوں میں کوئی شگاف نظر نیس آئے گا۔

> الملک: ٣ میں فرمایا: پھر بار بارنظرا ٹھا کر دیکھ تیری نظر تھک کر تیری طرف ناکام بلٹ آئے گی ٥ بار بار و کیھنے کے حکم کی تو جب

اس آیت میں بار بارآ سان کی طرف و کیھنے کا تھم دیا ہے کیونکہ جب انسان کسی چیز کی طرف صرف ایک بار دیکھیے تو اس کے نزدیک اس کے عیوب اور قبائے منکشف نہیں ہوتے 'حتیٰ کہ جب وہ کسی چیز کی طرف بار بارغا ئرنظر ہے دیکھتا ہے تو اس کی یوری حقیقت کھل کراس کے سامنے آ جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور بے شک ہم نے آسانِ دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا اور ان کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنادیا اور ان کے لیے دہمتی ہوئی دوزخ کا عذاب تیار کر دیا 0اور اپنے رب کا کفر کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ کیسا بُراٹھکانا ہے 0 جب ان کو دوزخ میں جھوٹکا جائے گا تو وہ دوزخ کی خوفاک چنگھاڑ سنیں گے اور وہ جوش میں آرہی ہوگی ⊙ (المکد: ۷ے۔۵)

ستاروں سے شیاطین کورجم کرنے کی تحقیق

اس آیت میں 'مصابیع'' کالفظ ہاوریہ'مصباح'' کی جمع ہاوراس کا معنیٰ چراغ ہے' ستاروں کوان کے روثنیٰ پہنچانے کی وجہت چراغ کہاجا تا ہے۔

اور فرمایا: ان کوشیطا نوں کے مار بھگانے کا ذرایعہ بناویا۔اس کی ایک تغییر میے کہ ہم نے آگ کے گولے پیدا کیے جن سے ان شیطانوں کو مار بھگایا جاتا ہے جو فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے چوری چھپے آئانوں پر جاتے ہیں اس تغییر کی بناء پر ستارے اپنی جگہ قائم رہتے ہیں ان ستاروں سے شیاطین کورجم نہیں کیا جاتا لینی مار بھگایا نہیں جاتا۔

و مری تغییر ہیہ ہے کہ ان ستاروں سے شیاطین کورجم کیا جاتا ہے اور ستارہ بنفسہ نہیں مارا جاتا'اس سے بچھا جراء جھڑ جاتے بیں ان اجزاء سے شیاطین کورجم کیا جاتا ہے'اور ستاروں کے بچھا جزاء جھڑنے سے ان کی صورت اور ان کی روثنی دینے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

قادہ نے کہا:اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو تین کاموں کے لیے پیدا فر مایا ہے:وہ آسانوں کی زینت ہیں وہ شیاطین کو مار
بھگانے کا ذریعہ بین بنگلوں اور سمندروں میں ان کورہ نمائی کی علامت بنایا ہے جس نے ان تین باتوں کے علاوہ ستاروں کے
متعلق کوئی اور تاویل کی اس نے حدسے تجاوز کیا اور ظم کیا، قادہ کی مراد یہ ہے کہ جس نے ستاروں کے متعلق بہ عقیدہ رکھا کہ وہ
اس جہان میں تا شیراور تصرف کرتے ہیں ان کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں اور تکویٹی اُمور کا ظہور ہوتا ہے یا جیسے ہمارے زمانہ
میں نجومی کہتے ہیں کہ جب فلاں ستارہ فلاں ہری میں ہوتو فلاں کام ہوتا ہے اور وہ تاریخ پیدائش کے حساب سے لوگوں کے
ستادہ سے بتاتے ہیں 'یہ سب ان کے عقلی ڈھکو سلے اور تک بندیاں ہیں شریعتِ اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے 'جومی کا
شخیب کی با تیں بتانا اور اس سے غیب کی با تیں پوچھا اور اس کی تھد این کرنا حرام ہے اور اس میں ایمان جائے کا خطرہ ہے۔
مخمد بن کعب نے کہا:اللہ کی تم از مین والوں کے لیے آسان میں کوئی مؤثر ستارہ نہیں ہے لیکن گم راہ لوگوں نے اس کو

تبيان القرآن

#### شهاب ثاقب كالغوى اوراصطلاحي معنى

شہاب ُوہ جھوٹے جھوٹے اجرام یا شہاب جن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے زمین کی حرکت سے مخالف ست میں حرکت کرتے ہوئے زمین کے کرہ ہوائی سے متصادم ہوتے ہیں تو ان کی رفتار اتی تیز ہوجاتی ہے کہ ہوا کی مزاحت سے جوحرارت پیدا ہوتی ہے ُوہ ان کوجلا کر خاک کرویتی ہے۔ نظام مشمی کے جن مختلف ارکان کا اوپر ذکر ہو چکا ہے ان کے علاوہ بے شار اور چھوٹے چوٹے اجرام ہیں ُ جن کوشہاب ٹا قب کہتے ہیں۔ (علم ہیئے س) ۱۱)

وہ چیکتاستارہ جوآ سان ہے گرتایا آتش بازی کی طرح چھوٹنا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

شہاب ٹا قب کا مکڑا جو را کھ ہونے سے پہلے زمین تک پڑنج یا تا ہے اور دھائے کے ساتھ کھیٹ جا تا ہے بعض اوقات ایسے شہا بچے زمین پرگر پڑتے ہیں جن کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے۔ (اُردولغت جلاص 24مطبوعہ محیط اردو پرلین کرا پی ۱۹۹۱ء) علامہ حسین بن مجمد راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

جلتی ہوئی آگ کے چیک دارشعلہ کوشہاب کہتے ہیں۔(المفردات جاس ۳۵۲ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز کی مکرمۂ ۱۳۱۸ھ) علامہ ابوالسعا دات المہارک بن مجمد ابن الاثیم الجزری الهتوفی ۲۵۲ هر لکھتے ہیں:

حدیث میں ہے:جب جنات فرشتوں کی ہائیں چوری سے سنتے ہیں تو بسااوقات ان کوشہاب پکڑیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ یہ با تیں کسی کے دل میں القاء کریں' اورشہاب ہے آپ کی مراد ہے: جورات کوستارے کی ماننڈ ٹو بٹا ہے اور وہ اصل میں آگ کا ایک شعلہ ہوتا ہے۔(انہایہ ج مص ۵۵۸\_۴۵۲ مطبوعہ دارالکت العلمیہ 'پیروٹ ۱۳۱۸ھ)

شہاب ثاقب کے متعلق احادیث

(سنن ترثدي رقم الحديث: ٣٢٢٣ منداحدج اص ٢١٨ ولائل الغيوة للنبيتقي ج ٨ص ١٣٨)

سنن ترفدی اور منداحمد وغیرہ کی اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانۂ جاہلیت میں بھی شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسانوں پر چڑھتے تھے اور ان پرآگ کے شعلے چھنکے جاتے جو اس طرح وکھائی دیتے تھے چیئے ستارے نوٹ کر گررہے ہوں اور بعض احادیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے بیم کمل نہیں ہوتا تھا' اور شیاطین کوآسان پر چڑھنے اور فرشتوں کی ہاتیں سننے مے معنی نہیں کیا جاتا تھا' حدیث میں ہے:

جلد دواز دہم

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ (پہلے) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جنات برقر آن مجیز نہیں پڑھا تھا اور نہ ان کو دیکھا تھا : بی صلی الله علیہ وسلم اینے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار بیس گے اور آسان کی خبر اور شیاطین کے درمیان کو نہ کے اور آسان کی خبر اور شیاطین کو کہ جارت تھے باتے تھے بات تھے بات تھے بات تھے بیں شیاطین اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے کہا: مارے اور آسان کی خبر کے درمیان کیا چیز حائل ہوگئ ہے اور ہم پر آگ کے شعلے چھیکے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا: صارت اور آسان کی خبر ول کے مشارق اور مغارب میں سفر کرواور تلاش کرو کہ ہمارے اور آسان کی خبروں کے درمیان کیا چیز حائل ہوگئ ہے نہر انہوں نے زمین کے مشارق اور مغارب میں سفر کیا ۔ ان کی ایک جماعت تہا مہ کی طرف گئی اور وہال نمی صلی اللہ علیہ وہلم عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کوشح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کوسنا تو ادر وہال نمی صلی اللہ علیہ وہلم عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کوشح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کوسنا تو انہوں نے قرآن کوسنا تو انہوں نے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کوسنا تو انہوں نے کہا: بیہ ہے وہ چیز جو تہمارے اور آسان کے درمیان حائل ہوگئ ہے گھروہ وہ اپنی قوم کے پاس والیس گئے اور ہم ہرگر کسی ماری قوم! بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سید مصورات کی ہمایت دیتا ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگر کسی کو اسے دیتا ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگر کسی کو اسے درب کاشریک بیمن قرارو ہیں گے۔

( صحیح بخاری رقم الحدیث: ۲۹۱ میلی کو کسلم رقم الحدیث: ۲۳۹ سن ترمذی رقم الحدیث: ۱۹۳۳ السن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۹۳۳) اورا یک قول میہ ہے کہ شہاب ٹا قب کا گرنا پہلے بھی دکھائی دیتا تھااور معروف تھا لیکن شیاطین کوان کے ذریعہ دور کرنا اور جلانا میسیدنا محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد شروع ہوا ہے اس کے جنات نے اپنے دور کیے جانے پر حیرت اور تعجب کا اظہار کیا اور اس کا سبب تلاش کیا۔ (اکمال المعلم بھوائد مسلم جس ۳۱۸ ۳۱۲ معلوم دار الوقاء پیروٹ ۱۹۱۹ھ)

علامها بوالعباب احمد بن عمر بن ابرا هيم القرطبي المالكي المتوني ٢٥٦ هاس حديث كي شرح ميں لکھتے ہيں:

صحیح بخاری اورضیح مسلم میں بیدو متعارض اور مختلف حدیثیں ہیں۔ایک حدیث سے مُعلّوم ہوتا ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی شہاب نا قب گرائے جانے کا معمول تھا اور دوسری سے معلوم ہوتا ہے کہ بیام آپ کی بعثت کے بعد شروع ہوا ہے اور خلا ہر قرآن میں بھی اس کی تا ئید ہے۔ای وجہ سے علاء میں اختلاف ہوا' جاحظ نے بیکہا کہ آپ کی بعثت سے پہلے شہاب نا قب گرانے کا معمول نہیں تھا اور امام غزالی نے بیکہا کہ آپ سے پہلے بھی بیم معمول تھا لیکن آپ کی بعثت کے بعد بہت زیادہ ہو گیا اور اس طرح ان حدیثوں کا تعارض دور ہو گیا۔(الٹیم جے سا ۴۲۰۔۳۲۰ مطبوعہ دار این کیڈر بیرد سے اعتادہ)

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ هد لكهت بين:

امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ زہری ہے سوال کیا گیا: زمانۂ جاہلیت میں ستاروں کوشیاطین پر پھیکا جاتا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں! لیکن اسلام آنے کے بعداس میں زیادہ تغلیظ اورتشدید کی گئی اور بیان مختلف حدیثوں میں تطبیق ہم مدہ تغییق ہے۔ پھر میں نے وہب بن مدہ کی ایسی روایت دیکھی جس سے اشکال دور ہوجا تا ہے اور ان مختلف حدیثوں میں تطبیق ہوجاتی ہے انہوں نے کہا: پہلے اہلیس تمام آسانوں پر چڑھا کرتا تھا اور جس جگہ چاہتا تھا پھرتا رہتا تھا جہ سے حضرت آدم جنت سے ذمین پرآئے تھے اس کا مجموعت ہوئے ہو اس کو بخت ہے اس پر اٹھا اور جب ہمارے نی سیدنا محملی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو پھراس کو بقیہ تین آسانوں پر بھی چڑھنے سے روک دیا گیا اور جب ہمارے نی سیدنا محملی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو کو بقیہ تین آسانوں پر بھی چڑھنے سے روک دیا گیا 'کھرا ہیں اور اس کا لشکر چوری چھپے جا کرفر شتوں کی با تیں سنا کرتے تھے تو ان پرستارے مارے جاتے تھے۔ (خی الباری جم سے دائی ہورا ۱۳۰۱ھ)

#### ستاروں ہے شاطین کورجم کرنے پراعتراضات کے جوابات

ا مام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متو فی ۲۰۱ ھ ککھتے ہیں: اس مقام پر منکرین کے چند شبہات ہیں'ہم ان کے جوابات م

- و حر حرات ہے ہیں.

  (1) قدیم فلاسفہ کی کتابوں میں بھی ستاروں کے ٹوٹے کا ذکر ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب دھوپ سے زمین گرم ہوجاتی ہے

  تو اس سے خشک بخارات او پر چڑھتے ہیں اور جب وہ آسان کے قریب طبقہ نار میں پہنچتے ہیں تو جل جاتے ہیں اور اس

  شعلہ کوشہاب ٹا قب موجود سے اور ان کے ویکر طبعی اسباب سے اور بداس کے منافی نہیں ہے کہ نم صلی اللہ علیہ وسلم کی

  بہلے شہاب ٹا قب موجود سے اور ان کے ویکر طبعی اسباب سے اور بداس کے منافی نہیں ہے کہ نم صلی اللہ علیہ وسلم کی

  بعث کے بعد کسی اور سبب سے شہاب ٹا قب پائے جا کیں اور وہ سبب ہے ان جنات کو مار بھگا نا جو فرشتوں کی با تیں سنے

  کے لیے آسانوں کے او پر چڑھتے ہیں۔ زہری ہے بوچھا گیا: کیا زمانۂ جا لمیت میں بھی شیطانوں پر آگ کے گولے
  مارے صاتے تھے؟ انہوں نے کہا: بال اکباتم نے بہا تیت نہیں بھی
- وَاَقَا لَكَنْسُنَا السَّمَآ أَءُ وَرَجَى مُنْهَاْ مُلِنَتَ حُرَسًا الرَّمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

(الجن:٩-٨) ليے جاتا وہ ايک شعله کواپئي گھات ميں يا تا ہے۔

(۲) یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں جنات ہزاروں بارآ سانوں پرفرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جائیں اوران کو ہزاروں بارجلا دیا جائے اس کے بعدوہ پھراو پر جائیں جب کے عقل والے کو پتا چل جائے کہ فلاں کام کرنے سے وہ ہلاک ہوجا تا ہے تو پھروہ دوبارہ اس کام کوئیں کرتا ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ہلاکت کوان کے لیے مقدر کر دیا ہے اور جو کام تقدیر میں ہو وہ پورا ہوکر رہتا ہے اور جب نقدیر کا لکھا ہوا آتا ہے تو عقل حاتی رہتی ہے۔

(٣) احادیث میں آسان کی مونائی اور آیک آسان سے دوسرے آسان تک کی مسافت پانچ سوسال میں طے ہوتی ہے اور ان (٣) احادیث میں آسان کے اجسام میں نفوذ کرنا اور آسانوں کے اتصال کو منقطع کرنا باطل ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

آسانوں میں کوئی شگافٹ نہیں ہے اور جب وہ آسانوں میں نفوذ نہیں کرسکتے تو آتی دور سے ان کے لیے فرشتوں کی باتیں سسنا کس طرح ممکن ہے اور اگر وہ آئی دور سے فرشتوں کی باتیں من سکتے ہیں تو بھران کا آسانوں پر جانا کیا ضروری ہے وہ زمین سے بھی فرشتوں کی باتیں من سکتے ہیں تو بھران کا آسانوں پر جانا کیا ضروری ہے وہ زمین سے بھی فرشتوں کی باتیں من سکتے ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے زمین سے فرشتوں کی باتیں سننے میں جنات کے لیے کوئی طبعی رکاوٹ اور دشواری ہویا وہ زیادہ ختیق اوز تاکید کے لیے فرشتوں کے قریب پہنچ کران کی باتیں سننا جاہتے ہوں۔

(٣) فرشة مستقبل كى باتوں پرلوم محفوظ كے مطالعہ سے مطلع ہوتے ہيں يا اللہ تعالى ان كى طرف وى فرما تا ہے ہر دوصورتوں بيں فرشتے ان أمور برسكوت كيون تبيل كرتے اور ان أمور كے متعلق آبس بيں گفتگو كيوں كرتے ہيں جس وجہ سے جنات كوان كى باتيں سننے كاموقع بلتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق بھی امرالی سے ہے تقدیر میں ای طرح تھا کہ فرشتے مستقبل کے کاموں کے متعلق

باتیں کریں گے اور شیاطین ان کو چوری چھیے سننے کے لیے آسانوں کے اوپر جائیں گے۔

هفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسان پر کی امر کا فیصلہ فیصلہ فرما تا ہے تو فرشتہ عاجزی سے اپنے پر مارز نے لگتے ہیں جیسے ذبحر کوصاف پھر پر مارا جائے بھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو نا فذ فرما ویتا ہے جب فرشتوں کے دلوں سے بچھ خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسر سے سے بوچھتے ہیں جمہار سے درب نے کیا فرمایا تھا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو پھر فرشتوں کی گفتگو کو جرانے والے شیطان ان باتوں کو چوری سے سفنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سفیان نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگیوں کو کشادہ کر کے ایک دوسر سے کے اوپر کے ہوتے ہیں اور پہر فرشتوں کی گفتگو چوری نے دوسر سے کے اوپر کے ہوتے ہیں اور پہر فرشتوں کی گفتگو چوری نے دوسر سے کے اوپر کے ہوتے ہیں اور پہر فرشتوں کی گفتگو چوری نے منے والے ہیں بعض اوقات اس چوری سے نے والے کو جلاڈ النا ہے اور بعض اوقات وہ شعلہ اس کو نہیں لگنا حتی کہ دوہ اپنے کہ اور اپنی کہ کیا سے بیا کہ دوہ اسے جواس سے بینے ہوتا ہے جواس سے بینے کہ وہ اس کی خبر وہ اس کو بتا دیتا ہے جواس سے بینے ہوتا ہے ختی کہ وہ ان باتوں کو زمین تک پہنچا دیتے ہیں بھر وہ سے بیا تیں جادوگر کے منہ میں ڈال دیتے ہیں بھر وہ اس کو بتا ویا ہوں گونیاں دن ایس باتوں کے ساتھ سوچھوٹ اور ہم نے اس کی خبر کو سچا پایا تھا اور یہ اس وجہ سے بین ہوتے ہیں کہ کیا اس جادوگر نے ہم کو فلاں دن ایس ایس خبر نہیں دی تھی اور ہم نے اس کی خبر کو سچا پایا تھا اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے آس کی خبر کو سچا پایا تھا اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے آسان کی خبر س کی تھی۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: اله يهم منه البوداؤ ورقم الحديث: ٢٥ ٢٣ ٢٣٠ منه ترزي رقم الحديث: ٣٣٠٠ من ابن بلبيرقم الحديث: ١٩٥٠)

(۵) شیاطین آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور آگ پر آگ ماری جائے تو وہ اس کوجلائے گینمیں بلکہ اس کی حرارت بیں اور تفویت پیدا کرے گی پس میر کیے معقول ہوگا کہ شیاطین پر آگ کے گولے مار کر ان کو بھگایا جاتا ہے؟

اس کا جواب سے ہے کہ آگ کی ایک تم دوسری قتم سے زیادہ توی ہوتی ہے اور جو زیادہ توی ہوگی وہ کم زور کو نقصان پہنچاہے گی۔

- (۱) شیاطین کو نبی سلی الله علیه وسلم کی وجہ ہے رجم کیا جاتا تھا تو آپ کی وفات کے بعدرجم کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ کا ہنوں کی خبر کو باطل کرنے کے لیے رجم شیاطین کو برقر اررکھا گیا ہے۔
- (2) رجم شیاطین زمین کے قریب ہوتا ہے اگر یہ آسان کے قریب ہوتا تو ہم اس کا مشاہدہ ندکر سکتے جیسا کہ ستاروں کی حرکات کا مشاہدہ نہیں کرتے اور جب بدرجم زمین کے قریب ہوتا ہے تو بھر یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس رجم کی وجہ سے شاطین آسانوں تک نہیں بھنچ سکتے ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نز دیک بُعد مسافت ساعت سے مانع نہیں ہے اور ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں سیمادت جاری کردی ہو کہ وہ آ سمانِ دنیا سے فرشتوں کی با تیس ن سکتے ہوں اس کیے ان کوآ سمانِ دنیا سے دور رکھا جاتا ہے اور وہیں ان کوآ گئے گئے ہوں جوز مین سے قرب کی وجہ سے ہمیں نظر آتے ہیں۔

ر (۸) اگر شیاطین کے لیے بیمکن ہے کہ وہ فرشتوں کی دی ہو گی خبریں کا ہنوں کی طُرف نتقل کردیں تو ان کے لیے بیمکن کیوں نہیں ہے کہ وہ مؤمنوں کے راز کی باتیں کفار کو پہنچا دیں اور اس کے سبب سے کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچا کیں؟ اس کا جواب میہ ہے کہ ہوسکتا ہے اللہ تعالی نے ان کو فرشتوں کی باتیں سننے پر قادر کر دیا ہواور مسلمانوں کی باتیں سننے اور ان کو کفارتک پہنچانے سے عاجز کر دیا ہو۔ (٩) الله تعالى نے ان كے ليے ابتداءً آسان مرج إهنا محال كيوں نه كر ديا حتى كمانہيں بھگانے كے ليے آگ كے گولے

مارنے کی ضرورت نہیش آتی۔

اس کا جواب سے ہے کہ اس طرح کوئی کہ سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ابتداء شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا حی کہ پھراس کا رد نے کے لیے بنیوں کو چینے کی ضرورت ہی نہ ہوتی وراصل الله تعالی جو جا ہتا ہے کرتا ہے اور جو جا ہتا ہے وہ عظم دیتا ہے اور وہ

ائے سی فعل پر جواب دہ نہیں ہے قرآن مجید میں ہے: كِنْ يُنْكُلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُو يُسْكُلُونَ ٥٠

وہ اسے کاموں برکسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور سب

(الانباء:٣٣) ال كرمامخ جواب ده بين ٥

(تفسير كبيرج ١٠ص ٥٨٦\_ ٥٨٣ مخر جأوزا كذا واراحياء التراث العرلي بيروت ١٣١٥ه)

الملك: ٢ مين فرمايا: اوراية رب كاكفركرن والول كي ليدووزخ كاعذاب بأوروه كيسارُ المحكامًا ب كفاركودوزخ كاعذاب دييخ كاتوجيه

اس سورت ك شروع مين الله تعالى في فرمايا: " تَنْبَرْكَ الَّذِي مِيكِيا وَالْمُلِّكُ " (الملك: ا) ليعنى تمام كا خات براس كا إقتد ار اور قبضہ ہے گھر میہ تمایا کہاں نے اس کا مُنات کوعبث اور فضول نہیں پیدا کیا بلکے مخلوق کا امتحان لینے کے لیے پیدا کیا ہے کہ کون ا چھے اور نیک عمل کرتا ہے''' لِیکٹو کھڑا کیکٹرانٹ عملاً «'' (الملک:۲)اور میر بتایا کہ وہ عزیز اور غفور ہے' کافروں کو سزا دیے ج غالب ہے اور مؤمنوں کو جزا دینے اور بخشے برقاور ہے اور سیتب ہی ہوسکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کاعلم بھی کامل ہواور اس کی قدرت بھی کامل ہواور جب وہ عالم اور قادر ہے تو اس کا تفاضا اس آیت میں بیان فرمایا: اور اپنے رب کا کفر کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اوروہ کیسائر اٹھکا نا ہے۔

الملك: ٧ ميں فر ہايا: جب ان كو دوزخ ميں جھونكا جائے گا تو وہ دوزخ كى خوف ناك چنگھاڑسنیں گے اور وہ جوش ميں آ

دوزخ میں چنگھاڑ کی تفسیر میں تین اقوال

قیامت کے دن کفار کواٹھا کر دوزخ میں جھونک دیاجائے گا اور وہاں کفار ایک خوف ناک چنگھاڑسنیں گئے یہ چنگھاڑ کس کی ہوگی'اس کے متعلق تین قول ہیں:

(۱) مقاتل نے کہا: بیددوزخ کی چنگھاڑ ہوگی ہوسکتا ہے کہ بیددوزخ کی آگ کے شعلوں کی لیٹ کی آ واز ہوز جاج نے کہا: کفار دوزخ کی چنگھاؤمیں گے اوروہ گدھے کی آواز کی طرح سب سے فتیج آواز ہے مبردنے کہا: یہ دوزخ کے سانس کینے کی آ واز ہے۔

(۲) عطاء نے کہا: جولوگ دوزخ میں پہلے سے بڑے ہوں گے وہ عذاب کی شدت سے چلا رہے ہوں گئے کفار ان کی آ وازوں کوشنیں گے۔ .

(٣) وه خودای آوازول کوسیل کے قرآن مجدمیں سے:

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِلَهُمْ فَهَا زَفِيْرٌ وَ

الله في المن المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا

رہے بد بخت لوگ تو وہ دوزخ میں ہوں گے وہاں وہ چینیں

گےاور جلائیں گے O اس آیت مین 'شهیق ''اور' زفیس ''کافکرفرمایا ہے'' شهیق ''کفار کی وه آواز ہوگی جب آئیں دوزخ میں جھونکا

تبيار القرآن

جائے گا'ایک قول میہ ہے کہ'نشھیق''وہ آ واز ہوگی جوان کے سینوں سے نکلے گی اور' ذفیر ''ان کی وہ آ واز ہوگی جوان کے حلق سے نکلے گی۔ان تین اقوال میں مختار قول پہلا ہے۔اس وقت وہ جوش میں آ رہی ہوگی جیسے ہنڈیا میں پانی جوش مارتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: گویا وہ ابھی شدت غضب سے پھٹ جائے گی جب بھی اس میں (کافروں کا) کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچیس گے: کیا تہمارے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والانہیں آیا تھا؟ ٥ وہ کہیں گے: کیوں نہیں! بے شک ہارے پاس عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا، پس ہم نے: اس کی تکذیب کی اور ہم نے کہا: اللہ نے (تم پر) کوئی چز نازل نہیں کی تم صرف بڑی گم راہی میں ہو ٥ وہ کہیں گے: کاش! ہم غور سے سنتے یا عقل سے کام لیت تو (آج) ہم دوز خ والوں میں سے نہ ہوتے ٥ پس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گئ سو دوز خیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو ٥ ب شک جولوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخش ہے اور بہت بڑا اجر ہے ١٥ اور تم چھپا کر بات کرویا ظاہر کر کے بہت خبر رکھنے والا سے ٥ (المک سے ۱۰)

دوز خ کے غیظ وغضب میں آنے کی توجیہ اور مرجعہ کار د

الملک: ۸ میں دوزخ کے متعلق فر مایا ہے: گویا وہ ابھی شدت غضب سے پھٹے جائے گی' جب دل کا خون جوش میں آتا ہے تو اس کو غضب کہتے ہیں اور شدت غضب کا معنیٰ میہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جوش میں ہو جیسے کھولتا ہوا پانی آبل رہا ہو اگر میہ اعتراض کیا جائے کہ دوزخ زندہ جان داروں میں سے نہیں ہے لیں اس کو غیظ سے متصف کرنا کس طرح درست ہوگا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ ہمارے نزد یک حیات کے لیے حیوانی ڈھانچہ شرط نہیں ہے اور میمکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ میں حیات پیدا کر دے کیا قرآن مجید میں پہاڑوں اور پیھروں کی حیات کاذکر نہیں ہے۔

وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴿ ﴿ لَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّه

(البقره:۵۲)

اے پہاڑو!داؤد کے ساتھ تبیع پڑھا کرواور پرندوں کو بھی

لْجِبَالُ آدِّ فِي مَعَةُ وَالطَّيْرَةِ . (البوره)

اور حدیث میں ہے بھجور کا تنارسول الله صلی الله علیه وسلم کے فراق میں دھاڑیں مار مار کررونے لگا۔

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھجور کے ہے کے ساتھ ویک لگا کر کھڑے ہوتے تھے جب آپ کے لیے منبر رکھ دیا گیا تو ہم نے تھجور کے ہے کی ایک آ واز ننی جیسے دس ماہ کی حاملہ اونٹنی اپ بچے کے فراق میں روتی ہے جتی کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے انزے اور آپ نے اپناہاتھ اس پرر کھ دیا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٩١٨ سنن ابن ماجر قم الحديث: ٣٩٥ منداحه ج ٥٥س ٢ عصيح ابن حبان رقم الحديث: ١١٢٣)

حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ایک پیھر کو پہچا تا ہوں جو مکہ میں اعلانِ نبوت سے پہلے مجھ پرسلام پڑھا کرتا تھا' میں اس پھر کواب بھی پہچا تیا ہوں۔

(صحح مسلم كماب الفصائل باب: ١- رقم حديث الباب: ٢- رقم الحديث بالتحرار: ٢٢٧٧)

سوقر آن مجید کی آیات اور احادیث ہے واضح ہوگیا کہ حیات کے لیے حیوانی ڈھانچیضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس چیز

میں چاہتا ہے حیات پیدا فرمادیتا ہے اس لیے دوزخ کا غیظ وغضب میں آ نامستبعد نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا: جب بھی اس میں ( کافروں کا ) کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچیس گے کیا

تمہارے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والانہیں آیا تھا؟

مرجہ نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ دوزخ میں صرف کا فروں کوڈالا جائے گا اور مؤمن مرتکب کمیرہ کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا'ان کا بیاستدلال اس لیے غلط ہے کہ قر آن مجید کی متعدد آیات میں مؤمنین فساق پر بھی عذاب کی وعید

ہے۔ بَوَ يُنِكُ لِلْمُصَلِّمِينَ كُوْعَنْ صَلَابِيمِمِ ان نمازيوں كے ليے دوزخ كى وادى ہے ؟ جوا پى نمازوں سَاھُوْتُ كُر (الماعون ٢٠٥٠) كنا مائوں كا الماعون ٢٠٠٥)

الملک: ۱۰-۹ میں فرمایا: وہ کہیں گے: کیوں ٹیمیں! بے شک ہمارے پاس عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا' پس ہم نے اس ک تکذیب کی اور ہم نے کہا: اللہ نے (تم پر ) کوئی چیز نازل ٹیمیں کی تم صرف بوئی گم راہی میں ہو 0 وہ کہیں گے: کاش! ہم غور سے سنتے یاعقل سے کام لیتے تو (آج) ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے 0

رسولوں کی مدایت کاعقل پرمقدم ہونا

ان آیوں میں بیبان ہے کہ قیامت کے دن مشرکین اس کا اعتراف کریں گے کہ ان کے او پر اللہ تعالیٰ کی جب پوری ہوچکی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جب پوری ہوچکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بحکز یہ کردیا تھا اور خود انہوں نے بی رسولوں کی بحکز یہ کردیا تھا اور خود انہوں نے کہ مراتی میں ہو اور ریکھی ہوسکتا ہے کہ کافظ فرشتوں نے کفار سے بیا ہو کہ تم صرح کم راہی میں ہو کین بیاحتمال نظم قرآن کے خلاف ہے اس کے بعد کفارا پی ندمت کریں گئے کہ دراصل قصور ہمارا ہی ہے ہم نے عقل سے کام نہیں لیا اور رسولوں کو پیغام اور ان کی ہدایت اور ان کے وعظ کو غور سے نہیں سا۔

اس آیت میں سننے کو عقل سے کام لینے پر مقدم کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی معرفت اور ہدایت رسولوں کی تعلیم سے ہوتی ہے ازخووا پی عقل سے کام لینے سے نہیں ہوتی ' یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے انبیاء علیم السلام کے واسطے کے بغیر ازخودا پینے عالق کی معرفت کی کوشش کی وہ گم راہی میں مبتلا ہوگئے ' کوئی سورج کی پرسش کرنے لگا' کوئی آگ کی کوئی درختوں کی کوئی جانوروں کی اورکوئی و بیتا وس کے جھے بنا کر ان کو بی جنے لگا' اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سمح کو بھر پر فضیلت حاصل ہے' کیونکہ ہدایت کے حصول کا تعلق رسولوں کی بات سننے سے ہے۔ کھنے سے نہیں ہے۔

علامہ ابوعبد اللہ قرطبی متوفی ۲۶۸ ھ نے لکھا ہے: الملک: ۱۰ نے معلوم ہوا کہ کافروں کو عقل نہیں دی جاتی کیونکہ انہوں نے کہا: کاش! ہم عقل سے کام لیلتے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۹۸۸ ۱۹۷ دارالفکر پیروٹ ۱۳۸۵ھ)

میں کہتا ہوں کہ علامہ قرطبی کی بیٹفیر تھیجے نہیں ہے اگر کفار کو علل ضددی جاتی تو ان کو مکلف کرنا تھیج نہ ہوتا اور اس آیت میں پیٹییں ہے کہ کفار نے کہا: کاش! ہماری عقل ہوتی بلکہ یہ کہا ہے کاش! ہم عقل سے کام لیتے ۔

الملک: المیں فرمایا: پس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے سودوز خیوں کے لیے اللہ کی رجت سے دوری ہو O
' سنحق'' کا معنی اور تقویٰ کا بیان

کفار کا گناہ مینھا کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب اور تو بین کی۔

اس آیت میں 'نسحقا''کالفظ ہے'اس کامعنی ہے:ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہور جاج نے کہا:اس آیت کا

جلددواز دهم

تبيار ال**ت**رآر

معنیٰ ہے:اللہ نے ان کواپی رحمت ہے دور کر دیا 'کفار کی وعید کے بعد اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے وعد کا ذکر فر مار ہاہے۔ الملک:۱۲ میں فر مایا: بے شک جولوگ بن ویکھےاللہ ہے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہےاور بہت ہزاا جرہے O اس آیت کے دومحمل ہیں'ایک مدہے کہ جولوگ دنیا ہیں اپنے رہ سے ڈرتے ہیں اور جب شیطان ان کے دلوں ہیں شہبات ڈالتا ہے تو وہ دلاکل سے ان شبہات کوزائل کرتے ہیں اور جب وہ ان کومعصیت کی ترغیب دیتا ہے تو وہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے ہے ڈرتے ہیں اور معصیت کی ترغیبات کو قبول نہیں کرتے۔

اس کا دوسراتھمل میہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تو انسان بے حیائی اور بُر ائی کے کام نہیں کرتا لیکن تقوی اور خداخونی میہ ہے کہ جب وہ جنہائی میں بے حیائی اور آتھ کی اور تبواور اس کے قس میں گناہ کی ترغیب اور تحریک بھی ہواس وقت وہ اللہ کے خوف سے گناہ سے اجتناب کرے گا، خوف سے گناہ سے اجتناب کرے گا، موجودت میں بطریق اوئی گناہ سے اجتناب کرے گا، سواجر عظیم اس خض کے لیے ہوگا جو کامل متی ہوا ور جس مؤمن نے گناہ بھی کے اور وہ بغیر تو بہ کیے مرگیا اس کو دائما عذاب نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کی مغفرت ہوجائے یا اللہ تعالیٰ اپنے قضل محض سے اس کو معاف کردئی بھروہ اپنے گناہوں کی سزایا کرا ہے ایمان کی وجہ سے جنت میں جلاجائے قرآن مجید میں ہے۔

سوجس نے ایک ذرہ کے برابر نیکی کی وہ اس کی جزایائے گا0اور جس نے ایک ذرہ کے برابر بُرائی کی وہ اس کی سزایائے

فَنَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَتَهِ وَخَيْرًا يَكُونُا أُومَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَتَّا اتَيْرَاهُ ۞ (الزازال: ٨-٤)

الملک: ۱۳ میں فرمایا: اور تم چھپا کر بات کر دیا ظاہر کرئے بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانے والا ہے O اللّٰد تعالیٰ کے علم محیط پر دلاکل

مشرکین نی صلی الله علیه و ملم کے خلاف جو باتیں کرتے تھے وہ حضرت جریل علیہ السلام آپ کو بتا دیتے تھے تب مشرکین نے آپس میں کہا: آہت آہت آہت آہت ہاتیں کیا کروکییں (سینا) کا خدائن نہ لئے تب بی آیت نازل ہوئی۔ دوسری تغییر ہیہ کہ اس آیت میں تمام مخلوق ہان کے تمام کا موں اور ان کی تمام باتوں کے متعلق ارشاد ہے کہ تم کوئی کام چھپا کر کرویا دکھا کر کرویا کوئی بات چیکے ہے کرویا زورے کرواللہ تعالی کوتمہاری تمام باتوں اور تمام کا موں کاعلم ہے۔ کام چھپا کر کرویا دکھیا کہ بیان اور بہت خبرر کھنے والا ہے O الملک : ۱۳ الملک : ۲۰ اللہ تعالی دلوں کی باتوں کو نہ جانتا ہو ولوں کو بھی اس نے بیدا کیا ہے اور دلوں میں خیالات کو بھی اس نے بیدا کیا ہے اور دلوں میں خیالات کو بھی اس نے بیدا کیا ہے اور دلوں میں خیالات کو بھی اس نے بیدا کیا ہے اور دلوں میں خیالات کو بھی اس

استاذ ابواسحاق اسفرائی نے کہا: اللہ تعالی کے اساء صفات میں سے گی اساء کا تعلق علم سے ہے ان بین اسے ایک اسم علیم
ہے اس کا معنیٰ ہے: وہ ہم ام معلومات کا عالم ہے اور اس کا ایک اسم جیر ہے اس کا معنیٰ ہے: وہ ہر چیز کو اس کے وقوع سے پہلے
ہات اور ان میں سے ایک ایم حکیم ہے اس کا معنیٰ ہے: وہ ہر چیز کے باریک اساء کو جانتا ہے اور ایک اسم شہید ہے اس کا
معنیٰ ہے: وہ ہر صاضر اور عائب کو جانتا ہے اور اس کے کوئی چیز عائب تہیں ہے اور ایک اسم عافظ ہے اس کا معنیٰ ہے: وہ کوئی چیز
معنی ہے اور ایک اسم انحص ہے اس کا معنیٰ ہے: کی چیز کی گشرت اس کے علم کے لیے بانٹ نہیں ہے مثلاً سورج کی روشیٰ
شعاؤں کے باریک ذرات آئی مصول سے چوں کا گرنا وہ ان میں سے ہر ہر جز کو اور اس کی ہر ہر حرکت کو جانتا ہے اور وہ کیے
نہیں جانے گاای نے تو ان سب چیز وں کو پیدا کیا ہے۔

بلددواز دجهم

جلددوازديم

قابل بنا دیا؛ سوتم اس کے راستوں میں چلو اور اس کی دی ہوئی

آسان والے سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تم یر نے لگے0 کیا لومبیں ویکھا' ان کو (فضامیں) رحن کے سوا کوئی روک تبیں مقابله میں تمہاری مدو کر سکئے کافر ہیں روزی ،دیے سکے اگر اللہ اپنا رزق دینا بند کر میں رائع ہو چکے ہیں میں اور نفرت

بل اوندها چلے وہ زیادہ ہرایت یافتہ ہے یا وہ جو صراطِ مسقیم پر سیدھا چلی O آپ

تبيآر القرآر

لیا اور تمہارنے کیے کان اور آئھیں اور دل کب بورا ہو گا اگر تم ے سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں0 پھر جہ پیے: بھلا سے بتاؤ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو ۔ عذاب سے کون بناہ دے گا؟ O آیے کہیے: وہی رحمن ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اس پر

کہ وہ تم کوزمین میں دھنسا دے پھراھیا تک وہ زمین لرزنے لگے 0 کیاتم آسان والے سے بےخوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر

جلدووازدتم

، کنریاں برسانے والی تیز ہوا بھیج دے پس عنقریب تم کومعلوم ہوجائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا O (الملک: ۱۵۔ ۱۵) زمین کونرم اور مسخر بنانے میں اللہ تعالیٰ کی نعستیں

ر میں مرسر ایس کے بہتی آیتوں میں اللہ تعالی نے فر مایا تھا کہ اللہ تعالی کافروں کی ہر کھلی ہوئی اور چپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے اور اب اس طرح بتا رہا ہے کہ جب تم کو معلوم ہوگیا کہ میں تمہاری ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو جانتا ہوں تو اے کافرو! تم جھے نہ و اب اس طرح بتا رہا ہے کہ جب تم کو عذاب دول تم اس زمین کے راستوں میں چلتے ہواور تم یہ بچھتے ہو کہ اس زمین میں چلنے اور وہ کام نہ کر میں ہوگا حالا نکہ میں نے بی تو اس زمین کو تمہارے لیے مخرکیا ہے اور اس میں تمہارے نفع کی چیزیں رکھی میں اگر میں جا ہوں تو تم کواس زمین میں دھنسا دول اور آسان سے تم پر پھر برسا دول۔

اس آیت مین اندلول "كالفظ بين دلة" سے بنام اس كامعنی بنا طاعت كرنا اور زم بونا اور اس زمين كوزم اور

تالع بنانے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱). اگریبز مین بیتر ملی اور بهت سخت هوتی تواس بر چلنا بهت دشوار موجا تا-

(۲) اگریپز مین زم نه ہوتی تو اس میں بنیادیں کھود تا اور اس پر ممارتیں بنانا بہت وشوار ہوجا تا۔

(۳) اگرییز مین سونے چاندی لوے پیتل یا کسی اور معدن کی بنی ہوتی تو گرمیوں میں تپ کر سخت گرم اور سردیوں میں سخت خصائدی ہوجاتی اور اِس میں کھیتی باڑی کرناممکن نہ ہوتا اور اس میں مُر دوں کو ڈن کرنا بھی محال ہوجا تا۔

اوراس میں ''مناکب''کالفظ ہے 'یہ 'منکب''کی جمع ہے'اس کا معنیٰ ہے۔ کندھے حضرت ابن عباس رضی الندعنہانے فرمایا: زمین کے مناکب اس کے پہاڑ اور ٹیلے ہیں اور پہاڑوں کو مناکب اس لیے فرمایا ہے کہ انسان کے کندھے اس کے جم میں بلندی پر ہوتے ہیں'ای طرح پہاڑ بھی زمین سے بلندی پر ہوتے ہیں۔

اور فر مایا بتم اس کے رزق سے کھاؤ ' یعنی اللہ تعالی نے تمہارے لیے زمین میں جوروزی پیدا کی ہے اس سے کھاؤ۔ اور یا در کھو کہ زمین میں تمہارا چانا اور زمین سے روزی کھانا ایک وقت معین تک ہے پھرتم نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اس سے مراد انسان کو کفر اور شرک سے ڈرانا ہے اور خلوت اور جلوت میں گنا ہوں سے بیچنے کی تلقین کرنا ہے اور پر بھی جان لوکہ اس زمین میں تمہارا آسانی سے چانا پھر نا اور زمین کا رزق کھانا تھش اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ جا ہے گا تو کیے فحت ان سے چھین لے گا۔

الملک: 17 میں فرمایا: کیاتم آسان والے سے بےخوف ہو گئے ہو کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دے پھراچا تک وہ زمین لرزنے لگے 0م

الله تعالیٰ پرآسان والے کے اطلاق کی توجیہ

اس آیت سے بیرراونہیں ہے کہ اللہ تعالی آسان میں ہے اور آسان اللہ تعالی کوتمام جانیوں سے محیط ہے تو پھر اللہ تعالی آسان کا مظروف ہوگا اور مظروف میں محدود ہوتا ہے اور اس سے مقدار میں کم ہوتا ہے پھر اللہ تعالی مقدار میں آسان سے کم ہوگا اور آسان عرش سے کم ہوگا ور آسان عرش سے کم ہوگا ور آسان عرش سے کم ہوگا ور رہی محال ہے نیز اس سے یہ بھی الازم آسے گا کہ اللہ تعالی مقدار ہواور رہی محال ہے کہ موادر رہواور رہی محال ہے کہ کیونکہ اللہ تعالی مقدار اور کیفیت سے پاک ہے۔

الله تعالیٰ کے آسانوں میں ہونے پر دوسرااشکال یہ ہے کہ جو کچھ بھی آسانوں میں ہے وہ الله کامملوک ہے کیونکہ قرآن

مجيد ميں ہے

قُلْ لِبَمَنُ مَمَا فِي السَّهُ لَوْتِ وَالْكَمْ حِنْ قُلُ بِلْغِ (الانعام: ١٦) ملكيت عبد آب كيد: الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الله كيد الل

لیں اگراللہ تعالیٰ آسانوں میں ہوتو لازم آئے گا کہ وہ خودا پٹامملوک ہوادر خودا پنا مالک ہواور یہ بھی محال ہے اس لیے الملک: ۱۱ میں جوفر مایا ہے: کیائم آسان والے سے بےخوف ہو گئے اس میں تاویل کرنا ضروری ہے اور اس کی مفسرین نے حب ذیل تاویلاٹ کی ہیں:

(۱) اس آیت کامعنی ہے کیاتم آسان کے عذاب سے بنوف ہوگئے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادتِ جاریہ یہ ہے کہ کفار اور فساق پر عذاب آسان کی طرف سے آتا ہے جس طرح اس کی رحمت اور نعمت کا نزول بھی آسان کی جانب سے ہوتا ہے۔

(۲) اس کامعنی ہے: کیاتم اس ذات ہے بے خوف ہو گئے ہوجس کی ملکیت مسلطنت اور قدرت آسانوں میں ہے ہر چند کہ الله تعالیٰ کی سلطنت اس کی ملکیت اور اس کی قدرت زمینوں میں بھی ہے اس کے باوجود آسانوں کا ذکر فر مایا کیونکہ اعلیٰ بر قدرت اوٹی پر قدرت کومسٹرم ہوتی ہے۔

(٣) اس آیت کامعنیٰ اس طرح ہے: کیائم غذاب نازل کرنے والے فرشتے جریل سے بےخوف ہو گئے جوآ سانوں میں م

ہے:

(٣) اوراگرآ سان والے سے اللہ عزوجل ہی کی ذات مراد ہوتو پھراس کا محمل میہ ہے کہ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کی ست اور جہت کے ساتھ مخصوص اور مقید نہیں ہے کہ ہوت ہے اس کے ساتھ مخصوص اور مقید نہیں ہے کہ ہوت سے اس اس کی جہت سے اشارہ کرنا ہوتو آ سان کی جہت سے اشارہ کرنا ہوتو آ سان کی جہت سے اشارہ کیا جاتا ہے اس لیے عرف میں آسان والے سے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ذات ہی کومراد لیا جاتا ہے احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ پر آسان والے کا اطلاق کیا گیا ہے۔

'آسان والے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کومراد لیا جاتا ہے احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ پر آسان والے کا اطلاق کیا گیا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے عم زمین والوں پر رحم کرؤ آسان والاتم پر رحم فر مائے گا۔

(سنن ایوداؤدر تم الحدیث: ۳۹۲۱ اسنن الکبری للیجی جه سام نظر النظمان سنن ترخی تم الحدیث: ۱۹۲۳ اسنداحد جه س ۱۹۲۰)
حضرت عمر بن الحکم رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بین رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا امیں نے عرض کیا: یارسول الله امیری ایک با ندی میری بکر یوں کو چرایا کرتی تھی ایک دن میں اس کے پاس گیا تو میری ایک بکری گم ہو چکی تھی ایک نیاز سول الله امیری کے متعلق اس سے بوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کو بھیٹریا تھا گیا۔ جھے اس پر بہت افسوس ہوا میں بھی آخر انسان ہوں کہ میں نے اس کے چہرے پر چھٹر ماردیا میر سے ذمہ ایک غلام کو آزاد کر مائے کیا میں اس باندی کو آزاد کر سکتا ہوں؟ تب رسول الله علیه وسلم نے اس باندی سے بوچھا: الله کہاں ہے؟ اس نے کہا: آسان میں آپ نے بوچھا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ الله کے رسول ہیں آپ نے فرمایا: اس کو آزاد کر دؤیدہ مؤمنہ ہے۔

\_ (موطأ امام ما لك وقم الحديث: ٥٣٣٠ أوارالمعرف ثبيروت ما ١٣٢٠ ه منداحه ج ٥٩ و٣٣٧ ٢٣٨)

اس حدیث کا ذکر درج ذیل کتب حدیث میں بھی ہے : صحیح مسلم رقم الحدیث : ۵۳۷ منن ابودا ؤ درقم الحدیث : ۹۳۰ منن نسائی رقم الحدیث : ۱۲۱۸ اکسنن الکبری للنسائی

رقم الحديث: ١٩١١\_

مدیت ..... الملک: ۱۷ میں فرمایا: کیاتم آسان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر کنگریاں برسانے والی تیز ہوا بھتے دے پس

عقريبة م كومعلوم بوجائے كاكميرا درانا كيما تقا0

کفارِ مکہ کو د نیاوی عذاب <u>سے ڈرانا</u>

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فر مایا بتم پر ایسی کنگریاں برسا دے جیسی حضرت لوط علیہ السلام کی مجرم قوم پر برسائی تخصی اس آیت میں ' ندنیو ''کالفظ ہے اور اس سے مراد' مندلو '' بے لینی ڈرانے والا اور اس سے مراد سرت محسلی اللہ علیہ وسلم بین اور اس کا معنی بیہ ہے کہ ہمارے نبی نے تہمیں ہمارا پیغام پینچایا اور بیر کہا کہ اگر تم نے اس بیغام کو قبول نہیں کیا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو تم بر اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر اپنی ہٹ دھری پر قائم رہے اور اس کے نتیجہ میں تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو پھرتم کو ہمارے رسول کی وعید کے صدق کا علم ہوجائے گا اور ان کے ڈرانے پر یقین میں اللہ بھی ہوجائے گا اور ان کے ڈرانے پر یقین میں اللہ بھی ہوجائے گا اور ان کے ڈرانے پر یقین میں اللہ بھی ہو جائے گا اور ان کے ڈرانے پر یقین میں اس کے بیٹر کے مدل کی ہو جائے گا اور ان کے ڈرانے پر یقین میں اللہ بھی ہو جائے گا اور ان کے ڈرانے پر یقین میں اس کے بیٹر کی ہو بھی ہو جائے گا اور ان کے ڈرانے پر یقین میں اس کی ہو جائے گا ور ان کے ڈرانے پر یقین میں اس کی ہو جائے گا اور ان کے ڈرانے پر یقین میں اس کی ہو جائے گا اور ان کے ڈرانے پر یقین میں اس کی ہوائے ہو کہ اس کی ہو جائے گا اور ان کے ڈرانے پر یقین میں اس کی ہو جائے گیا ہو کہ کر ان کی ہو جائے گیا ہو جائے گیا ہور اس کے درانے کے درانے کر اس کی ہو جائے گیا ہو کہ ہو جائے گیا ہور اس کی ہو جائے گیا ہو جائے گیا ہو کہ کر ان کی ہو جائے گیا ہو کر ان کی ہو جائے گیا ہو کر ان کی ہو جائے گیا ہو کر ان کیا ہو کر ان کر کر گیا ہو کر ان کی ہو کر ان کر کر گیا ہو کر ان کو کر کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر گیا ہو کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر گیا ہو کر کر گیا ہو کر گیا ہو کر گیا ہو کر گیا ہو کر گیا ہو کر گیا ہو کر گیا ہو کر گیا ہو کر گیا ہو کر گیا ہو کر گیا ہو کر گیا ہو کر گیا ہو کر گیا ہو کر گیا ہو کر گیا ہو کر گیا ہو کر گیا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا تو کیہا ہوا میرا انکار کرنا O کیا انہوں نے اپنے اوپر (کبھی) پُر بھیلائے ہوئے اور کمبیں سکنا کا رشا میں) رخمن کے سواکوئی روک نہیں سکنا کی بھیلائے ہوئے اور کمبیں سکنا کی دکر سے کا فرقہ مرف بے شک وہ ہر چیز کوخوب دیکھنے والا ہے O جھلا وہ تمہارا کون سالشکر ہے جواللہ کے مقابلہ میں تمہاری مدوکر سے کا فرقہ مرف دھوکے میں ہیں O یا یا وہ کون ہے جو تمہین روزی دے سکے اگر اللہ اپنا رزق دینا بند کردئے بلکہ کا فرا پی سرشی میں اور نفرت میں رائخ ہو بچے ہیں O بھلا جو محص منہ کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ ہدایت یا فتہ ہے یا وہ جو صراط مشتقیم پر سیدھا چلے O رائک۔ ۲۲۔ (المک

الله تعالى كى الوجيت برولاكل اور كفار كنظريات كارة اور ابطال

الملک: ۱۸ میں سابقہ امتوں کے کافروں کی مثالیں دے کر کفارِ مکہ کو اللہ تعالی نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے بیتیٰ اس سے پہلے قوم عاد اور تو مثمود نے ہمارے رسولوں کو تھٹلایا تو ہم نے عذاب بھیج کران کو ہلاک کر دیا اوران پر جوعذاب بھیجا گیا تھااس کی نشانیاں کفارِ مکہ اب بھی شام کے سفر میں مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ ان نشانیوں سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے۔ الملک: 19 میں فرمایا: کیا انہوں نے اپنے او پر ( مجھی ) کہ پھیلائے ہوئے اور ( کبھی ) کہ سیمیٹے ہوئے پر ندوں کونہیں دیکھا'

ان کو( فضامیں )رخمٰن کے سوا کوئی روک نہیں سکتا' بے شک وہ ہر چیز کوخوب دیکھنے والا ہے O جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے چلنے کے لیے زمین کو شخر کر دیا ہے اور کچھلیوں کے تیرنے کے لیے پانی کو شخر کر دیا ہے'ای طرح پر ندوں کے اڑنے کے لیے فضا کو شخر کر دیا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خوب دیکھنے کا ثبوت ہے اور جب اللہ دیکھتا ہے تو وہ دکھائی بھی دے سکتا ہے اور یہی اہل سنت کا ند ہب ہے اس کے برخلاف معتز لہ اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے مشکر میں دنیا میں صرف ہمارے نی سیدنا محم سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور میدانِ محشر میں اور جت میں تمام مؤسیل اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور کی چیز کو ویکھنے ہے اس چیز کا احاطہ کرنا لازم نہیں آتا ہیسے ہم آسمان کو دیکھتے وقت اس کا احاطہ نہیں کرتے حالانکہ وہ مثنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ جوغیر مثنا ہی اور لامحدود ہے اس کو دیکھنے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ اس کا احاطہ بھی ہوجائے۔

الملک: ۲۰ میں فرمایا: بھلاوہ تمہارا کون سالشکر ہے جواللہ کے مقابلہ میں تمہاری مرد کر سکنے کافرتو صرف دھو کے میں میں O

کفاررسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے پیغام کواس کیے تبول نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے تھے کہ دد چیز دں پر ان کو گھمنڈ تھا'ایک تو ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا اور ان کے پاس ان کے حامیوں کا لٹکر تھا'اور دوسری چیز ان کے بت تھے'ان کو بھروسا تھا کہ ان کے بت ان سے ہرمصیبت اور ہرآفت کو دور کر سکتے ہیں'اس آیت میں الند تعالیٰ نے ان دونوں چیز وں کو باطل کر دیا'ان کے مددگاروں کے لٹکر کے متعلق فر مایا: بھلا وہ تہارا کون سالٹکر ہے جواللہ کے مقابلہ میں تہاری مدد کر سکے اور ان کے بتوں کی مددکارد کرتے ہوئے فر مایا: کافر تو صرف دھو کے میں ہیں۔

الملک:۲۱ میں فرمایا:یا وہ کون ہے جو تہمیں روزی دے سکے اگر اللہ اپنا رَدَق دینا بَنر کر دے۔

اس کا معنیٰ ہے تمہارے خودساختہ خداؤں میں سے کون تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر اللہ تمہیں رزق دینا بدر کر دے کے کوئٹر کی اساب آسان سے پائی کونازل کرتا ہے اور زمین سے غلہ مبز یوں اور پھلوں کواگانا ہے اور اللہ کے سواکون آسان سے بارشوں کو نازل کرسکتا ہے اور کون ذمین سے غلہ کو پیدا کرسکتا ہے اور جن حلال جانوروں کا گوشت کھا کرتم اپنی نشو وقما حاصل کرتے ہواللہ تعالیٰ کے سواان جانوروں کوکون پیدا کرسکتا ہے ان کا فروں نے حق واضح ہونے کے باوجودا بیان لانے سے انکار کیا اور ہے دیا پرحم کرنے کی وجہ سے انہوں نے سرکشی کی اور اپنی جہالت کی وجہ سے ایمان لانے سے بھاگتے دے۔

الملک: ۲۲ میں فرمایا: بھلا جو شخص منہ کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ ہدایت یا فتہ ہے یا وہ جو صراط متنقیم پرسیدھا چلے؟ O اس آیت میں ''مکبا'' کالفظ ہے اس کا مادہ'' کبت'' ہے '' کبد اللّٰه ''کامعنیٰ ہے: اللّٰداس کو اوند تھا گرادے''فلان اکتِ ''وہسرٹکول گریڑا۔

اب آیت کی حسب ذیل تغییریں ہیں:

(۱) جو خص سیدها کھڑا ہو کرنہ چاتا ہو بلکہ وہ چلنے میں مہمی اوپر ہوتا ہوادر مہمی نینے وہ چلنے میں لڑ کھڑا تا رہتا ہے اور چلتے چلتے منہ کے بل گرجا تا ہے اس کا حال اس خض کے متضاو ہے جو سیدھا چاتا ہے اور اس کے چلنے میں لڑ کھڑا ہٹ ہے نہ کجی اور نہ ٹیچر ھا بین ۔

(۲) جو خص بھی ایک طرف چلتا ہے اور بھی دوسری طرف چلتا ہے وہ راستہ سے جہالت اور ای کی وجہ سے جیرانی اور پریشانی

میں مبتلا ہوتا ہے۔

(۳) جُوْتُحْق اندھا ہو وہ راستہ میں ادھر اُدھر بھکتا رہتا ہے اور منہ کے بل ٹھوکر کھا کر گرجا تا ہے'اس کے برعکس جُوتُحْق بینا ہو' اس کوراستہ کاعلم ہو وہ سیدھا چلتا ہے اور کہیں بھکتا ہے نہ منہ کے بل گرتا ہے۔

اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں آتوں میں آخرت کی مثال نے یا دنیا کی؟ بعض مفسرین نے کہا: کافر دنیا میں اس کے گا دنیا کی؟ بعض مفسرین نے کہا: کافر دنیا میں اس کے گناہوں پر مفد کے بل گراہوا تھا تو اللہ تعالی حشر کے دن اس کو منہ کے جل اٹھائے گا اور مؤمن دنیا میں صراط متنقیم پر تھا تو اللہ تعالی اس کو حشر کے دن سیدها اٹھائے گا اور بعض نے کہا: ید دنیا میں مؤمن اور کافر دیں اور مؤمن اور کافر ہیں۔ بھی اختلاف ہے کہ بید مثال تمام دنیا کے کافروں اور مؤمنوں کے لیے عام ہے بیا اس سے مراد کو موس مؤمن اور کافر ہیں۔ مقاتل نے کہا: اس سے مراد الوجہل اور دھارت عمار بین اللہ علیہ دیلم چین حضرت این عباس رضی اللہ عنہ چین اور عکر مدنے کہا: اس سے مراد الوجہل اور حضرت عمار بین یاس

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے: وہی ہے جس نے تہمیں پیدا کیا اور تہمارے لیے کان اور آ تکھیں اور دل بنائے ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہو آپ کہیے: وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا ہے اورای کی طرف تم جمع کیے جاؤے 0 وہ کہتے ہیں: (عذاب کا) وعدہ کب پورا ہوگا گرتم سچے ہو؟ 0 آپ کہیے: اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف عذاب سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں 0 پھر جب وہ (عذاب کو) قریب آتا دیکھیں گے تو ان کے چیرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا: یہی ہے وہ جس کوتم بار بارطلب کرتے ہے 0 (الملک: ۲۳-۲۲)

الله تعالى كاحيوانات كاحوال سايى قدرت ياستدلال

الملک ٢٣٠ مي پہلے کی آیات عن اللہ تعالی نے حیوانات کے احوال سے اپی قدرت پر دائل قائم کیے تھے اور فر مایا تھا:

کیا نہوں نے اپنے اوپر کہ پھیلائے ہوئے اور کہ سیٹے ہوئے پر عمول کو نہیں ویکھا اور اس آیت میں انسانوں کے احوال

سے اپنی قدرت پر دائل قائم فر مائے ہیں اور کان اور آتھوں اور داوں کو پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر کیا ہے اور یہاں ان نعتوں کا

ذکر کے اس پر سند ہی کے داللہ تعالی نے تم کو یعظیم نعین عطا کی ہیں سوچو! اگر تبہارے کان نہ ہوئے تو تو کو کو سے تبہارے

را بطے نہ ہو سے تاگر آتھیں نہ ہو تیں تو تبہارے لیے پوری دنیا اندھر ہوتی اور دل نہ ہوئے تو تمہارے جسم میں خون کی گردش

کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا اور تمہارا جینا تال ہوجا تا 'کین تم نے ان نعتوں کو ضائع کر دیا 'تم کو پیغام خق سے کے لیے کان دیئے تھے

لیکن تم نے اس کو نہیں سنا 'حقائق کا تئات میں غور کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اور ان نشانیوں سے صاحب

نشان تک چہنچنے کے لیے تمہیں آتھیں دی تھیں لیکن تم نے ان نشانیوں سے عبرت حاصل نہیں کی اور دل سے تم نے صحح تہ بر نہیں کیا اور دل سے تم نے شکے تر بر نہیں کیا اور دو کر کے کہ کی کا کم ہے ذبین کا کام نہیں ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو ضائع کر دیا 'اس لیے فر مایا بھر بہت کم شکر ادا کرتے ہوئی کو النہ تعالیٰ کی نعتوں کو خرج کیا جائے کیا جائے اور ان نمیں کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو خرج کیا جائے اور ان نمیں اور جب کافروں نے ایسانی کیا تو انہوں نے اللہ کی نعتوں کا شکر ادا نہیں کیا ۔

اللہ تعالیٰ کا انسانوں کی صفات سے اپنی قدر دے پر استدلال لے اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔

الملک : ٢٣ مين فرمايا: آپ کہيے که وہ ب ہے جس نے تم کوزيين ميں پھيلا يا ہے اوراس کی طرف تم جمع کيے جاؤگ O
الشد تعالى نے اپنی قدرت پر پہلے حیوانات کے احوال ہے استدلال کیا گھرانسانوں کی صفات مع بھر اور عقل ہے اپنی
قدرت پراستدلال کیا اوراب اس کا نئات کے حدوث اوراس کوعدم ہے وجود میں لانے ہے اپنی قدرت پراستدلال فرمار ہاہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر اس لیے دلائل قائم کیے ہیں تا کہ حشر ونشر کا اور قیامت کا ممکن مونا بیان کیا جائے کوئکہ
کفار مکہ بینیس مانے تھے کہ قیامت آئے گی اور تمام انسانوں کے مرنے کے بعدان کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے
لیم بین کہ جب وہ اس کا نئات کو ایک بار عدم سے وجود میں لاچکا ہے تو دوبارہ اس کا نئات کو پیدا کر نا اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں
ممکن نہیں ہوگا۔

الملک: ۲۵ میں فرمایا: وہ کتے ہیں کہ (قیامت کا) وعدہ کب پورا ہوگا اگرتم ہے ہو؟ O کفار کے اٹکار عذاب کا بطلان

جب سیدنا محملی الله علیه وسلم نے ان کوایمان ندلانے پرالله تعالی کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے کہا: آپ ہمیں معین وقت بتا کیں جب عذاب آئے گا'وہ یا تو نبی صلی الله علیه وسلم کا غراق اڑانے کے لیے آپ سے عذاب کے وقت کی تعیین کا

جلد دواز وبثم

مطالبہ کرتے تھے یااپنے حامیوں اور کم عقل لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے تھے کہ جب عذاب جلدی نہیں آئے گا توسمجھ لو عذاب نہیں آئے گا۔

مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے عذاب کے وقت کی تعین کا سوال کیا تھا یا قیامت کے وقت کی تعیین کا سوال کیا تھا۔

الملک: ۲۹ میں فرمایا: آپ کہیے: اس کاعلم تو اللہ ہی کے پاس ہاور میں تو صرف عذاب سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں O

یعنی آپ ان سے نہیں کہ یہاں پر دو چیزیں میں ایک میں کہ عذاب کا وقوع ہوگا اس کا مجھے علم ہے کہ اگرتم ایمان نہ لائے تو
یقینا تمہیں عذاب ہوگا' دوسری چیز میہ ہے کہ بیر عذاب کب ہوگا؟ اس کاعلم صرف اللہ کے پاس ہوارتم کوعذاب سے ڈرانے
کے لیے بیر ضروری ٹیس ہے کہ ججھے بیلم ہوکہ تہمیں عذاب کب ہوگا۔

الملک: ۲۷ میں فرمایا: پھر جب وہ (عذاب کو) قریب آتا دیکھیں گے توان کے چہرے گبڑ جائیں گے اور کہا جائے گا: یہی ہے وہ جس کوتم بار بارطلب کرتے تھے O

اس کامعنی ہے: جب وہ عذاب کوآتا ہوا قریب دیکھ لیس کے یاعذاب کواپنے قریب پائیں گے۔ خطرت این عباس رضی اللہ عنہانے فرمایا: اس وقت ان کے چہرے سیاہ ہوجا کیس گے اور اس کی علت پشیمانی اور چچتا وا ہوگا اس آیت میں ''سینت ''کا لفظ ہے' ''دسنة '''کی ضد ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ اپنے کر تو توں پر چچتانے کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہوجا کیں گے جیسے کی شخص کو تھسیدٹ کر اس سے مقتل کی ظرف لے جایا جار ماہو۔

اگراس آیت کومطلق عذاب پرمحمول کیا جائے تو اس کی تغییر آسان ہے کینی جب ان کے پاس وہ عذاب آئے جوان کو بخ وین سے اکھاڑ کر ہلاک کرنے والا ہو چیسے قوم عاد اور قوم شمود پر عذاب آیا تھا تو اس عذاب کے آٹار دیکھ کر اور اس کو اپنے قریب یا کمران کے چیر ہے سیاہ پڑ جائیں گئے پھر فرمایا : بہی ہے وہ جس کوتم بار پار طلب کرتے تھے۔

ا کیک سوال میہ ہے کہ اس تقل کا قائل کون ہے بعض مفسرین نے کہا وہ''السز بسانیسہ ''ہیں لیخی جہتم کے فرشتے' اور بعض مفسرین نے کہا: بلکہ کفارا کیک دوسرے سے کہیں گے۔

اس آیت میں ایک لفظ ہے 'کندعون''اس کی ایک تغییر بیہ ہے کدیہ 'کندعون'' کی طرح ہے'اس کا معنیٰ ہے:تم طلب کرتے تھے دومری تغییر بیہ ہے کہ کو بیعذاب منہیں ہوگا'اورای عذاب کا افکار کرنے تھے کہ تم کو بیعذاب منہیں ہوگا'اورای عذاب کا افکار کرنے کے لیے تم یہ کہتے تھے کہتم کومرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: آپ كيے: بھلا يہ بناؤاگر الله مجھے اور ميرے ساتھ والوں كو ہلاك كر دے يا ہم پر رحم فرمائ تو كافروں كو دروناك عذاب سےكون پناه دےگا 0 آپ كيے: وہى رض ہے ہم اس پرائيان لائے ہيں اور اس پرہم نے توكل كيا ہے كيس عقريب تم جان لوگے كہ كون كھلى كم راہى ميں ہے 0 آپ كيے: بھلا يہ بناؤ كدا كرض كوتم بارا پانى زمين ميں اتر جائے تو تم بارے ياس بہنا ہوا يانى كون لاكردےگا 0 (الك دم ١٨٥)

کفار کی بددعا ہے جراساں نہ ہونے اور اللہ تعالی پر تو کل کرنے کی تلقین

کفارِ مکدرسول اَنْسُسِلی اِلله علیه وسلم اور مؤمنول کو ہلا کت کی بددعا دیتے تھے جیسا کداس آیت میں ہے: اُن مِنْکُوْلُوک شَاعِرٌ تَنْکُونَ مِنْ مِنْ اِلْمُنْونِ ⊙ یادہ یہ کتے ہیں کہ یہ شاعر ہے ہم اس برخوادے زمانہ

(الطّور:٣٠) (موت) كاانظار كررم مين

جلدددازدتم

الله تعالی نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا: آپ ان سے کہیے کہ الله تعالی مجھے وفات دے کر اٹھالے یا مجھے بررحم فرما کر میری اجل کومؤ خرکرد ہے تو اس میں تمہارے لیے کون می راحت ہے اور کون سا فائدہ ہے اور جب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو گا تو تمہارا پیگمان ہے کہ تمہارے بیہ بت تم کواللہ کے عذاب سے بچالیں گئے سوتم جان لو کہ تہبیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا' اگرتم الله كے عذاب سے بچنا جاہتے ہوتو الله پراوراس كے رسول پرايمان لے آؤاور يُر كامول سے تائب ہوكر فيك كام كروب الملك: ٢٩ مين فرمايا: آپ كہيے: وہى رحمٰن ہے ہم اس پر ايمان لائے ہيں اور اس پر ہم نے تو كل كيا ہے پس عقريب تم

حان لو گے کہ کون کھلی تم راہی میں ہے O

اس آیت کامعنی سے کہ ہم رحمٰن پرایمان لائے ہیں اورائ پرہم نے توکل کیا ہے پس تم کومعلوم ہونا جا ہے کہ ہمارے خلاف تبهاري بددعا قبول نبيس موكى كيونكدتم كافر اورمعا ند بواور بهم مؤمن بين اور بهم اللد پرجروسا ركھتے بين اس ليے تبهاري ىددغا سے ہمىيں كوئى ضررنہيں ہوگا۔

اللدتنالي كينعتون كااعتراف كرنا

الملك: ١٠٠ ميں فرمايا: آپ كہيے: بھلا مية بتاؤكه اگر ضبح كوتمهارا پاني زمين ميں اتر جائے تو تمهارے پاس بہتا ہوا پاني كون لا

اس آیت سے مقصود پیے ہے کہ کفار سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرایا جائے تا کہ وہ انداز ہ کرمیں اور دل میں سوچیس کہ ہے زبر دست منعم کاشکر ادا نہ کرنا اور اس کی تعتوں کے احسانات کو نہ ماننا اور اس کوچھوڑ کربتوں کی عمادت کرنا کتی بُری بات ہے۔ کافروں کو چاہیے تھا کہ بیاعتراف کرتے کہ اگر زمین میں پانی ھنس جائے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بہتا ہوا پانی نہیں لاسکتا' ای کھیر بیآیت ہے

بھلا یہ بتاؤ کہ جس پانی کوتم پیتے ہو ) کیا تم نے اس کو

مادلوں سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں○

الله كے سوااس مانی كوكوئي نہيں لاسكتا۔

ٱ<u>ۘ</del>ڣۘڔۜۼؽؿؙػٳڶؠۧٵٚۼٵڷڹۣؽؙؾٞڟ۫ڔؙۑٷؽ۞۫ٵؘڵؿؗؗۿؙٳڬڒٛڶڞؙۅٛڰؙ</u>

**مِنَ الْمُزْنِ الْمُغْنُ الْمُنْزِلُونَ ۞ (الواقد: ٢٩ ـ ٢٨)** ملمانوں کو چاہیے کہ جب وہ سورہ تبارک الذی کی آخری آیت پڑھیں تو اس کے بعد بیکہا کریں:

> لا ياتينا به الا الله. سورت نتارك الذي كااختيام

الجمد للدرب العلمين! آج ٢ صفر ٢ ١٣٢ه / ١٥ مارچ ٢٠٠٥ء بروز جعرات كوسورة تبارك الذي كي تفسير تكمل موكن أ عمير ب رب!جس طرح آپ نے محض اپنے کرم سے یہاں تک پہنچا دیا ہے قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تفییر بھی مکمل کرا دیں اور اس خیر کو قیامت تک کےمسلمانوں میں مقبول عام بنا دیں اور میری میرے والدین کی میرے اساتذہ کی اور تمام قارئین کی مغفرت فرما دیں اور قیامت کے ون رسول الله صلى الله عليه وسلم كى شفاعت سے اور دنیا ميں آپ كى زيارت سے شاد كام

> والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله واصحابه وازواجه وامته اجمعين.

#### 



لى و نسلم على د سوله الكريه

# سورة القلم

ورت کا نام

اس سورت كانام القلم بأس كى وجديد بك كساس سورت كى ابتدائى آيت ميس القلم كاذكر ب: نون قلم كافتم اوراس كى جوفرشت لكست بين تَ وَالْقَلِم وَمَا يُسْطُرُونَ ٥ (القلم:١)

امام بخارى في اس سورت كاعنوان "سورة نون والقلم" قائم كيا بـ ( صيح البخاري بيورة نون والقلم: ١٨) اى طرح امام ترفيى ف لكها ب: "باب من سورة ن والقلم" وسن ترفيى رقم الباب ٢٣٠)

اورا کثر مفسرین نے اس سورت کا نام القلم رکھا ہے۔

علامه محمد الماور دي الشافعي المتوفى ٢٥٠ ه لكصة بين:

حسن بھری' عکرمہ عطا اور حفزت جابر نے کہا: بیسورت کی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ' سکیے شدہ عَلَى النُعُرُطُومِ "(القلم ١١١) تك الى كى آيات كى مين اوراس كى بعد " لَوْ كَانْفُوالِيعُلَمُونَ " (القلم ٣٣) تك كى آيات مدنى مين اوراس کے بعد ایکٹیٹون "(اقلم سم) تک کی آیات کی ہیں اوراس کے بعد افسیلیمینی "(اقلم ۵۰) تک کی آیات مانی میں اور پھر یا قی سورت کی دوآیتن کی ہیں۔(انگ دانعیون ۲۶ ص ۵۹ دارالکت العلمیه میروت)

ترتیب نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبرا ہے اور تریب مصحف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۱۸ ہے۔

حضرت جابر بن زیدنے کہا ہے: بیسورت دوسر بے نمبر پر نازل ہوئی 'بیسورت'' اقو أباسيم دیك " كے بعد نازل ہوئی ہے اور اس سورت کے بعد سورت المرس اور چراس کے بعد سورة المدر نازل مولی ہے اور زیادہ سے وہ سے جو حضرت عائشہ رضی الله عنهانے فرمایا کد پہلے سورت' اقسواء بابسم دبك ''نازل ہوئی کھروتی كا آنارك گیا ، کھراس كے بعد سورة المدرّنازل ہوئی اور حضرت جاہر بن عبداللّٰدرضی اللّٰدعنجمائے فرمایا: دحی آئے کے رکنے کے بعد سورۃ المدیرٌ نازل ہوئی اور سورۃ القلم''اقسر اء باسم ربك "ك بعدنا زل موكى اور يول اس ك زول كانمبرا بـ (التريروالتوير جر١٩٥ سران)

سورت القلم كے مشمولات

🦮 اس مورت کی ابتداء میں حرف جبی نون مذکور ہے اور اس میں بیا شارہ ہے کہ بید کلام ان ہی حروف سے مرکب ہے جن حروف کو ملا کرتم اپنا کلام بناتے ہوا گرتمہارا بیزعم ہے کہ یہ کی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی اس کی مشل کلام بنالا ؤ۔ کنے اس سورت کی ابتداء میں نمی سلی الله علیہ وسلم ہے خطاب کیا گیا ہے اور شرکین آپ کی شان میں جو نازیرا کلمات استعمال كرتے تي ان پرآپ وللى دى گئى إدرآب كرخ اورافسوس كا زار الدكيا كيا كيا ب

تبياء القرآن

🖈 بعض کافروں نے آپ کی طرف شعر کہنے جادو کرنے اور دیوانگی اور جنون کی جونست کی تھی اس سے آپ کی براءت

فرمائی ہے۔

اں میں دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا ذکر ہے۔

اس میں قلم اور لکھنے کی نضیات ہے تا کہ سلمان قلم اور لکھنے کی طرف متوجہ ہوں اورعلوم کولکھ کر محفوظ کریں۔

ابوجہل اور ولید بن مغیرہ وغیرہ کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے متعلق آخرت کی وعید بیان کی گئی ہے۔

کنار کا مقابلہ مؤمنین اور متقین کے ساتھ کیا گیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کفار کے مزعوم اور خودساختہ خدا ان سے دنیا کا عذاب دور کر سکتے ہیں نہ آخرت کا۔

کفار کو یہ بتایا ہے کہ دنیا میں ان کو جوعیش اور آ رام خاصل ہے اور ان کے پاس سرمایہ اور طاقت کی فراوانی ہے میاس وجہ سے نہیں ہے کہ ان سے اللہ تعالی راضی ہے بلکہ میا استدراج ہے اللہ تعالی نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے اور انہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جو قبول نہیں کیا اس کی سراان کو آخرت میں ملے گی اور اس سلسلہ میں ان کی کسی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

کو کارکا ایک باغ تھا اللہ تعالی نے اس کے پھلوں کو جلاؤالاً وہ سوئے ہوئے تھے اور آسانی آگ نے اس کو جلا دیا اس کہ دیا وی سرا کا ذکر فرمایا ہے۔ دنیاوی سرا کا ذکر فرمایا ہے۔

نی صلی الله علیه وسلم کودین اسلام کی بلیغ میں جومشقت اٹھائی پردتی ہے اور کفار قریش کی ایذ اءرسانی سے جوآپ کورخ اور ملال ہوتا ہے اس پرآپ کومبر کرنے کا تھم دیا ہے تا کہ اس معاملہ میں آپ کوئی ایسا اقد ام نہ کریں جیسا اقد ام حضرت یونس علیہ السلام نے کرلیا تھا اور وہ اپنی قوم پرغضب ناک ہوکر اللہ تعالیٰ سے اذن مخصوص لیے بغیرا پی قوم کوچھوڑ کر بھا

يو ل عليه السلام گئر تنص

اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداد پر توکل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔اے میرے رب! مجھے اس ترجمہ اور تغییر میں حق اور صواب پر قائم رکھیں اور باطل اور ناصواب سے مجتنب رکھیں۔ آمین یا رب العلمین!

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲ صفر ۱۳۲۷ه که امار ۲۰۰۵ء مویائل نمبر د ۲۱۵ ۲۳۰ - ۳۰۰۰



تبيان القرآن

11

144

جلد دواز دہم

کاش بیلوگ جانے O

4

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: نون ُقلم کی قتم اور اس کی جوفر شتے کھتے ہیں O (اے رسول مکرم!) آپ اپنے رب کے فضل ہے مجنون نہیں ہیں O اور بے شک آپ کے لیے لامحدود اجر ہے O اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں O (انقلم سمے 1) نو ن اور قلم کے معانی اور ان کے متعلق احادیث

امام ابوجعفر تُدبن جربرطبری متونی ۱۳۰ه القلم: ای تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت این عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: الله عن وجل نے جس چیز کوسب سے پہلے پیدا کیا وہ قلم ہے؛ پھر جو پچھے ہونے والا تقااس کوقلم نے لکھا، پچر پائی سے بخارا ٹھا تو اس ہے آسان پیدا کیے گئے؛ پھر چھلی کو پیدا کیا گیا (نون کامنٹی نچھلی ہے) اور زمین کو پچھلی کی پشت پر پھیلایا گیا "زمین ملئے لگی تو اس کو پہاڑوں سے شہرایا گیا، پھرانہوں نے بیرآ یت پڑھی:''ن و المقلم و منا یستطرون''۔(جامع البیان رقم الحدیث:۲۷۷ ادرالفکر ہیرونے ۱۳۵۵ھ)

حافظ سیوطی نے لکھا ہے:اس حدیث کو امام عبدالرزاق امام فریا بی امام سعید بن منصوراً امام عبد بن حمید امام ابن جریزا ہام ابن المنذ رامام ابن ابی حاتم 'امام ابواشیخ نے''العظمیۃ'' میں امام حاتم نے تصبح سند کے ساتھ ''المسند رک' میں امام بیہی نے ''الاساء والصفات'' میں اورامام خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں اورامام الضیاء کے''المخارہ'' میں روایت کیا ہے۔

(الدراكمةورج٨ص٢٢٣ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه) ٥

امام ابوعیسی محمد بن عیسی تر مذی متونی ۹ ۱۷ هایی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں:

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ بے جبک اللہ نے سب سے پہلے القلم کو پیدا کیا' پھراس سے فرمایا: لکھ تو اس نے ابد تک جو پچھے ہونے والاتھا وہ لکھ دیا۔ امام ابوداؤد کی روایت میں ہے: قلم نے تمام' ماکیان و ما یکون' کھودیا۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٣١٨٩-٢١٥٥، سنن البوداؤ درقم الحديث: ٥٠ ٢٤ منداحمه ج٥٥ ١٣١)

امام رازی نے کہا: نون کے متعلق بیروایت کدوہ مچھلی ہے اور اس پر زمین تھبری ہوئی ہے صعیف ہے اور حق یہ ہے کہ نون اس سورت کا اسم ہے یا بیرحف بھی ہے اور اس سے بیر بتایا ہے کہ بیرقر آن ان ہی حروف سے مرکب ہے جن سے تم کلام مرکب کرتے ہواورا گرتمہاری رائے میں بیرکلام کی انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی اس کی مثل کلام بنا کر لے آؤ۔

(تفيركبيرج • اص ٥٩٨ وارا حيا والتراث العرلي بيروت ١٨١٥هـ)

القلم سام میں فرمایا:اے رسول مکرم! آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں ١٥ اور بے شک آپ کے لیے الامحدود اجرے 0

يكفار كارسول التدصلي التدعليه وسلم كومجنون كهنا اور التدتعالي كارة فرمانا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا: اس آیت میں کفار کے اس قول کا رد ہے کہ انہوں نے آپ کومجنون ( دیوانہ ) کہا تھا۔ قرآ ن مجید میں ہے:

و كَالْمُوالِيَّاتِيْهَا الَّذِي نُوِّلُ عَكَيْهِ النِّكُوْرِاتَكَ كَلَيْجُوُنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الله تعالى نے ان كے اس قول كرد ميں فرمايا: "مكا آئت بين مكرة رتك بين مكرة أون " " (القام ٢) اور آپ كے مجنون نه مونے پر الله تعالى نے تين دليلين قائم فرما كين ايك بيكر آپ كے اوپر آپ كرب كى نعمت ہے اور آپ الله كے فضل سے

جلددواز دبهم

صاحب عقل ہیں آپ پر اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعت ہے کہ آپ عرب ہیں سب نے زیادہ فصیح اور ملینے ہیں آپ کی عقل کالل ئے آپ ہر عیب سے مری ہیں اور فضیلت والے وصف سے متصف ہیں آپ کی سیرے کا حسن اور کمال آپ کے مخالفین کو بھی مسلم نے اور ایسی شخصیت والا کب مجنون ہوسکتا ہے۔

القلم ٨ مين فرمايا: بيشك آپ تظليم اخلاق برفائز مين ٥

"خلق"اور "خُلق" كامعنى

۔ ''خیلق'' (خ پرزبر ) کامعنیٰ ہے: پیدا کرنا' عدم ہے وجود میں لانا' اورجہم کی طاہری بناوٹ اور'' مُحلق'' (خ پر بیش ) کا معنیٰ ہے: انسان کی وہ جبلی اور طبعی صفات جن کا ادراک بصیرت ہے کیا جاتا ہے۔

(المفردات جام ۲۱٬ مکتبه نزاز مصطفیٰ کمه کرمهٔ ۱۳۱۸ه)

### حسن اخلاق کی تعلیم' تلقین اور تا کید کے متعلق احادیث

حضرت ابو ذر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جم جہاں کہیں بھی ہواللہ سے ڈرت رہواور پُرا کام کرنے کے بعد نیک کام کرو جواس پُر کام کومٹا دئے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ ؤ۔ (سنن ترزی رقم الحدیث ۱۹۸۲ء حدیث سن جمعے ک

حضرت ابوالد رداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن مؤمن کے میزان میں اخلاق سے بڑھ کرکوئی چیزئیس ہوگی اور اللہ تعالیٰ بداخلاق شخص سے بغض رکھتا ہے۔

(سنن ترزی رقم الحدیث:۲۰۰۴ میرحدیث حسن صحیح ہے۔ سنبن ابوداؤ درقم الحدیث: ۹۹ ۲۷۷)

حضرت ابوالدرداء رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی سلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایچھا خلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز میزان میں نہیں رکھی جانے کی اور ایکھا حلاق والا نماز بول اور دوزہ داروں کے درجہ کو پالیتا ہے۔ (سن ترین کی آئی الحدیث:۲۰۰۳ اس صدیف کی سند بھی جائز غیب والتر ہیب جس ۲۵۳ شن ابوداؤ در آم الحدیث ۲۵۹ میں استامی ۱۸۷ میں سندا میں ۲۵۳ سندا میں ۲۵۳ سندا میں ۲۵۳ سندا میں ۲۵۳ سندا میں کام ہے جس کی مستوں کیا ۔ وہ کون ساکام ہے جس کی اور ایکھا خلاق اور آپ سے سوال کیا ۔ وہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: الله سے ڈریا (تقویلی) اور ایکھا اخلاق اور آپ سے سوال کیا ۔ منداور شرم گاہ (منداور شرم گاہ )۔

(سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۰۰۴) کی سند حسن بے سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳ المستدرک ج میں ۴۳۳ مسندا حمد ج ۳۳ س ۲۹۱) عبد الله بن المبارک نے خلق حسن کی ریتحریف کی گوگوں سے ہنتے مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی سے مانا 'میکی کو پھیلانا اور کرے کا موں سے باز رہنا۔ (سنن ترذی رقم الحدیث: ۲۰۰۵)

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جھےتم میں سب سے زیادہ قریب وہ خض ہوگا جس کے افلاق تم میں سب سے زیادہ ایتھے ہوں گے اور زیادہ محبوب اور میری مجلس کے سب سے زیادہ میغوض اور میری مجلس سے سب سے زیادہ دوروہ مخض ہوگا جومتکبر ہوگا۔ قیامت کے دن میرے نزدیکتم میں سے زیادہ میغوض اور میری مجلس سے سب سے زیادہ دوروہ مخض ہوگا جومتکبر ہوگا۔ (سنن ترفدی رقم اللہ ہے:۱۸ تاریخ بغیرادی میں ۱۲

## رسول الله صلى الله عليه وسلم كے محاس اخلاق كے متعلق احاديث اور آثار

- (۱) نبی صلی الله علیه وسلم کے خلق مخطیم کی تغییر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے کبا: تمام ادیان میں آپ کا دین عظیم ہے اور آپ کے دین سے زیادہ اللہ تعالیٰ کوکوئی دین مجوب اور پسندنہیں ہے۔
- (٢) ہشام بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے کہا:اے ام المؤمنین! جھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائے 'حضرت عائشہ نے پوچھا: کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا: کیول نہیں ' حضرت عائشہ نے فرمایا: بی سلی اللہ علیہ وسلم کا طلق قرآن تھا۔ (صحیح سلم۔ تتاب الصلاة: ١٣٩١۔ باب: ١٨١۔ رقم الحدیث: ٢٣٨٤)

جن تمام چیز ول کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے آپ ان پڑل کرتے تھے اور جن تمام کا موں سے اللہ تعالی نے منع فر مایا ہے آ پ ان سے باز رہتے تھے اور آپ کی پوری زندگی قر آن مجید کی علی تصویر بھی اگر آپ کی سیرت کو جامع مانع عبارت میں بیان کیا جائے تو وہ آیا ہے قر آن میں اور اگر قر آن مجید کر ہآیات کو انسانی چیکر میں ڈھالا جائے تو وہ پیکر مصطفیٰ ہے۔

(۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے '' فَکُ اَفَلُاکَۃِ الْمُؤْمِنُوْنَ '' (المؤسنون ۱۱) سے لے کروس آپیش پڑھیں اور کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق سب سے اچھا تھا' آپ کو صحابہ اور اہل بیت میں سے جو بھی ہلاتا' آپ فرماتے: لبیک' اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اِتَكَ لَعَلَى نُعِلِي عَظِيمِ (القام») بِعَلَى مُعلِي عَظِيمِ (القام») بعث المعلَى مُعلِي عَظِيمِ العالق برفائز بين ا

جوبھی عمدہ اخلاق تنے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے نیز آپ کے خاتی کواس کیے عظیم کہا گیا کہ آپ مکارم اخلاق کے جامع تنے۔امام مالک نے روایت کیاہے:

بِ شُک اللّٰد تعالی نے مجھے مکارم اخلاق کو کمل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ (موط اہام مالک رقم الحدیث: ١٦٧٧)

(س) حضرت ابن مسعود رضی الله عند بیان کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ' سواچھا ادب سکھایا۔ (الجامع الصغیر تم الحدیث: ۴۱۰ عافظ سیوطی نے اس حدیث کوضیح فرمایا ہے 'کنز العمال رقم الحدیث ۳۱۸۹۵)

(۵) حضرت انس رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دس سال رسول الد صلی الدعلیہ وسلم کی خدمت کی آپ نے بھی مجھ سے افٹ نبیس کہا اور میں نے جو کام کیا تو بھی مجھ سے پینیس فرمایا کہتم نے بیدکام کیوں کیا؟ اور میں نے جس کام کو ترک کیا اور رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم کے اخلاق سب سے ایجھ سے ادرکوئی ریشم آپ کے ہاتھوں سے زیادہ ملائم نبیس تھا اور میں نے رسرل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدنہ کی خوشبو سے دیادہ ملائم نبیس تھا اور میں نے رسرل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدنہ کی خوشبو سے دیادہ ملائم نبیس تھا کو میں میں میں میں اس کے بیادہ کی خوشبو سے دیادہ ملائم نبیس تھا کہ میں میں میں میں کو خوشبو ہیں سوگھی ا

( صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۲۱\_۱۳۵۲\_۱۳۵۲\_۱۳۷۲۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۰\_۱۳۳۰ منن ابوداؤد رقم الحدیث:

٣٧٧٢، ٢٤٧٣ منن ترندي دقم الحديث:١٥٥ مصف عبدالرزاق دقم الحديث:١٣٩١/ منذاحرج سم ١٩٥٣ ما ١١٣٠١)

(۲) حضِرت عائشرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ طبعاً فخش گفتار تھے نہ تکافا 'اور نہ بازار میں بلند آ واز سے باتیں کرتے تھے اور نہ بُر ائی کا جواب بُر ائی ہے دیتے تھے لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگر رفر ماتے تھے۔

(سنن ترفدي رقم الحديث: ١٦١-١٢ مند احمد ٢٣٧-٢٣٧ -١٥٢ المصنف اين الي شيبه ج ١٨٥، ٥٠٠٠)

(۷) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کواپنے ہاتھ سے نہیں مارا' ماسوا جہاد فی سمبیل اللہ کے اور ندآپ نے بھی کسی خادم کو مارا اور ند کسی عورت کو۔ (صحیح سلم رقم الحدیث:۳۳۸ سنداحہ ج۲س ۲۲۹-۲۸۱ سند

تبيار القرآر

این ابی شیبی ۱۳۹۸ شرح السدر قم الحدیث ۱۳۹۸ منداوی می رقم الحدیث ۱۳۳۵ شال ترذی رقم الحدیث ۱۳۷۹ شرح السفیری تاس ۱۹)

(۸) حضرت عاکشرضی الله عنها بیان کرتی بین که بین که بین که بین که مین نے رسول الله صلی الله علیه و کلی کی کام کابدله لیج بوت نبین دیکها می حضرت عاکشرضی الله عنها بیان کرتی بین که بین که بین که مین که حد کو مترق او اجراک اور جب الله که مارم بین کسی چرکو با مال کیا جاتا تو آپ اس که جاتا تو آپ اس که و تا تا تو آپ اس که و تا تا تو آپ اس که و تا تا تو آپ اس که افترار کرتے جوزیاده آسان به و به شرطیکه وه گناه شه بور ( سیح ابخاری رقم الحدیث ۱۳۵۱ سندن از داؤد و تا الحدیث ۱۳۳۷ سند الحدیث ۱۳۳۷ سند الحدیث ۱۳۳۷ سندن از داؤد و تا که دیث الحدیث ۱۳۵۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۷ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ الاوب المفردر قم الحدیث ۱۳۵۳ سند الحدیث ۱۳۸۱ الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ الحدیث ۱۳۵۳ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۱ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدیث ۱۳۸۲ سند الحدی

حضرت عاکشرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک تحص نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت طاب کی اس وقت میں بھی آپ کے پاس تھی آپ نے فرمایا: بیاسے قبیلہ کا کم اشخص ہے بھی آپ نے اس کواجازت دے دی جب وہ آپ تو آپ نے اس کو اجازت دے دی جب وہ جلا گیا تو میں نے عرض کیا: بیارسول اللہ! آپ نے اس شخص کے معتقل وہ فرمایا جوفر مایا تھا کھر آپ نے اس سے بہت نری سے بات کی آپ نے فرمایا: اے عائشہ الوگوں میں سب سے بر شخص وہ ہے جس کولوگ اس کی ورشت کلای (برگفتاری) کی وجہ سے چھوڑ دیں۔

(صحیح البغاری رقم الحدیث:۱۰۳۲ بصحیح مسلم رقم الحدیث:۱۹ ۲۵ منن الوداؤد رقم الحدیث:۹۹ ۲۷ منن تر ندی رقم الحدیث:۱۹۹۱ ۱۱۱ دب المنزو رقم الحدیث:۱۱۳۱ مصنف این الی شیدج ۳۸ ۲۳۳ صلیة الاولیادی ۳۲ س ۳۳۹)

(١٠) حضرت حسین بن علی رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اپنے بم شینوں کے ساتھ سیرت کے متعلق سوال کیا' تو انہوں نے کہا: رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے پر بمیشہ بشاشت رہتی تھی آب بہت زم مزاج متھے آپ سے بات کرنا بہت ہی تھا آپ بدمزاج اور بخت دل نہ تھے نہ بدگفتار تھے نہ اوگوں ک عیوب بیان کرتے تھے نہ کِل کرتے تھے ُفغول ہاتوں کی طرف توجینیں کرتے تھے' جو شخص آپ کے پاس کوئی امید لے كرآتاآب اس كو مايوس نبيس كرتے تھے اوركى كونام اونيس كرتے تھے آپ نے اپنے ليے تين چيزوں كوچيورويا تھا، آپ بحث وتکرار زیادہ باتوں اور بےمقصد کاموں میں نہیں پڑتے تھے اور آپ نے لوگوں کے لیے بھی تین چیزیں جھوڑ ویں تھیں' آپ کی مخف کی ندمت کرتے تھے اور نداس کا عیب نکالجے تھے اور نہ کس کی بیشیدہ چیز معلوم کرتے تھے اور صرف ای معاملہ میں بات کرتے تھے جس میں آپ کوثواب کی امید ہوتی تھی اور جب آپ تفتگوفر ماتے تو آپ کے ہم مجلس اس طرح اپنے مرول کو جھکا لیتے جیسے ان کے مرول پر پرندے ہوں اور جب آپ خاموش ہوتے تب وہ آپ ہے کوئی بات کرتے تھے اور وہ آ ب کے سامنے کسی بات میں بحث نہیں کرتے تھے اور جب کوئی تنفس آ ب ہے بات کرتا تو سب اس کی بات ختم ہونے تک خاموش رہتے' جب آپ کے شرکائے مجلس بنتے تو آپ بنتے تھے اور <sup>ج</sup>س چیزیر وہ تعجب كرت آب بھى اس يرتعجب كرتے تھے جب كوئى اجنىڭ خفى تنى سے بات كرتا يا سوال كرتا أنو آب صبر كرتے تھے حتیٰ کہا گرآ پ کے اصحاب اس پرتخق کرتے تو آپ فر ماتے : جب تم دیکھو کہ ضرورت مندایی حاجت کوطلب کر ریا ہے توتم اس کے ساتھ فری کرو' آپ بغیر نوازش اور عطا کے اپنی تعریف کو قبول نہیں کرتے تھے ہاں! آپ کسی کو یجھ عطا کرتے اور وہ آپ کی تعریف کرتا تو ہِ پ قبول کر لیتے' آپ کسی کے کلام کو منقطع نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ وہ محض حق ہے تجاوز كرتا تو چراس كى بات كاك كرايل كوروكته ما اله جاتے\_( شاك رندى رقم الدين rar)

(۱۱) خصرت جابرین عبداللدرضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بھی کسی شخص کے مانگنے پر ' نهیں'' نہیں فر مایا۔ (صحح البخاری رقم الحدیث: ۱۰۳۳ صحح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۳۱ مسنداحدج ۱۳سے ۵۱۵)

نسائی رقم الحدیث: ۹۹۵ منداحمد جامی ۴۳۴ مصنف این افی شیبرج ۴ می ۱۰۱ میچ این خزیمه رقم الحدیث: ۱۸۸۹ طیبة الاولیاء چاهی ۳۲۳) (۱۳۳) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے میں که نبی صلی الله علیه وسلم کل کے لیے کوئی چیز و خیر و نبیس کرتے تھے (پیابتدائی دور کی بات ہے ورث جب فتوحات کی کثرت ہوئی تو آپ از واج مطہرات کو ایک سال کا غلہ اور چھوارے قراہم کرتے تھے )۔ (صیح مسلم قم الحدیث: ۱۵۵۱)

(شَاكُل ترزي رقم الحديث: ٣٥٦ مند ابر ارقم الحديث: ٣٦٦٣ كيّاب العظمة ص٥٣)

(۱۵) حضرت رہیج ہنت معوذ ابن عفراء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھجوروں کا ایک خوشا اور پچھ ککڑیاں پائو لے کرگئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں ہاتھوں میں زیورات اور سوٹا دیا۔

` (شَاكُ رَنْدَى رَمْ الحديث: ٢٥٨-٢٠٠٠ منداحه ج٢ص ٢٥٩ كمتم الكبير ج٢٢ص ٢٧٦ \_ رقم الحديث: ٢٩٢٠)

(۱۲) حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدیر قبول کرتے تھے اور اس کے جواب میں ہدیہ دیتے تھے۔(عجج ابخاری آقم الحدیث ۲۵۸۵ سنن ابودا دُورِق الحدیث: ۳۵۳۷ منداجرج۴۷ و ۴سنن بہتی ج۴س ۱۸)

(۱۷) عمرة بیان کرتی تاں کہ خضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے موال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: آپ ایک بشر تھے اپنے کپڑے صاف کر لیتے تھے' مکری کا دودھ دوھ لیتے تھے اور اپنے کام کرتے تھے۔ (شائل ترفری آنے الحدیث ۳۳۳ الا دب المغروقی الحدیث ۵۳۱ مندا پوسطی فی الحدیث ۵۲۱ منداحہ ۲۵۷ منداحہ ۲۵۷ منداحہ ۲۵

(۱۸) جیشرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و کم اپنی جوئی مرمت کر لیتے تھے اپنے کیڑے ی لیتے تھے اور جس طرح تم گھر کے کام کرتے ہوائی طرح گھر کے کام کرتے تھے۔ (منداحہ جس سے ۱۰ کتاب الزہری اس ۳۵ الادب المفرد رقم الحدیث ، ۳۸۵ منن ترزی رقم الحدیث ، ۲۲۸۹ شرح السرقم الحدیث ، ۳۷۷ الطبقات الکبری ج اس ۳۷۷)

(19) حصرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اگر جھے ایک پائے کی دعوت بھی دی جائے تو میں اس کو قبول کر لوں گا۔

149 القلم ٢٨: ٣٣-(سنن ترزري قم الحديث: ١٣٣٨؛ منذاحمه ج سم صحح ابن حبان قم الحديث: ٥٢٦٨ - ٥٢١١ سنن يهي ج٢ م ٢٥) (۲۰) حصرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کورسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہیں تھااور وہ آپ کو دیکی کر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کوملم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کونا پیند فرماتے ہیں۔ (سنن ترزي وقم الحديث ٢٧٥٣ منداحه جسم ٣٦١ مندابيعلي قم الحديث ٣٨٨٣ اذا وبالفردرقم الحديث ٣٢١) (۲۱) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کو جو کی رو ٹی اور پرانے تھی کی دعوت دی جاتی تو آپ اس کو قبول فرمالیت اور آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی ادر آپ اس کو تا حیات چیز انہیں سكے\_(شَاكُ رَنْدَى رَقِم الحدیث:٣٣٣ مند ابعظی رقم الحدیث:٥٠٨ مند احمد خسوس١٠١ صحح ابخاری رقم الحدیث:٢٠٦٩ من ترندی دمٌ الحديث: ١٢١٥ سنن نسائي دمّ الحديث: ١٠١٨ منسن ابن ملجد دمّ الحديث: ٢٣٣٧ منداحدي ٢٥س (۲۲) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدا یک عورت نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس آئی اور کہنے گئی: مجھے آپ سے کام ہے آپ نے فرمایا بتم مدینہ کے جس داستد میں جاہو بیٹھ جاؤ میں تنہارے پاس بیٹھ جاؤں گا۔ (سنن الوداؤرة الحديث: ٨١٨ مصح مسلم قم الحديث:٢٣٢ منداحه جسم ٩٨ - ٨٨ مندالويعلي رقم الحديث:٣٣٧) (۲۳) حفرت زیدین ثابت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وحی نازل ہوتی ' تو آ پ مجھے بلواتے اور یس آ کر دحی لکھتا اور ہم جب دنیا کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ دنیا کا ذکر کرتے اور جب ہم آخرت کا ذكركرتے تو آپ ہمارے ساتھ آخرت كا ذكركرتے اور جب ہم كھانے كا ذكركرتے تو آپ ہمارے ساتھ كھانے كا ذكر كرتے\_(شاكل تر ذى رقم الحديث:٣٨٣ أنجم الكير رقم الحديث: ٢٨٨٢ دلائل المع ق جام ٣٢٠٠ شرح السندرقم الحديث: ٣١٧٩) (۲۴) حصرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے بیاس ایک شخص تھا جس کے کیڑوں پر زعفران کے رنگ کے نشان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وہلم کی شخص کے منہ پر ایسی بات نہیں کہتے تھے جو اس کو نا گوار ہوٴ آپ نے صحابہ سے فر مایا:تم اس تحف سے کہو کہ وہ ان نشانات کو دھولے۔ (سنن ايوداؤدرقم الحديث: ۴۱۸۳ منداحه جيه ص ٣٣٠ اللوب المفرور قم الحديث: ٣٣٧ مند ايويعلي رقم الحديث: ٣٢٧) (۲۵) حضرت حسین بن علی رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے بوچھا کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم آلینے گھر کے اندر جاتے تھے تو آپ کے کیامعمولات تھے؟ انہوں نے کہا: جب رسول الله صلی الله عليه وسلم اپنے گھريل جاتے تھے تو آپ این وقت کے تین صے کرتے تھ ایک حصہ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے ایک حصہ گروالوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اور ایک حصد این ذات کے لیے پھر جو حصد اپن ذات کے لیے تھا اس کو اسے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرمات کیں اینے خصوصی فیوش کو خاص صحابہ کے وسلہ سے عام مسلمانوں تک پہنچا دیتے اور ان سے کوئی چیز روک کرندر کھتے اور جوونت کا حصدامت کے لیے تھا' اس میں آپ کا طریقہ بیتھا کہ آپ اصحاب فضیلت کو گھر میں

آ كر ملاقات كرنے كى اجازت ديے اوران كى دين فضيات كى ترتيب كا عتبار سے إن يروفت كو تقيم كرتے ان يس سے کسی کوایک چیز کی ضرورت ہوتی مکسی کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی اور کسی کی بہت ضروریات ہوتیل آپ ان کی ضروریات بوری کرنے میں مشغول ہوتے اور ان کو ان کی این اور باقی امت کی اصلاح کے کامول میں مصروف رکھتے اوران ہے ان کے مسائل معلوم کرتے 'اوران کے حب حال ان کو ہدایات دیتے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے حاضر غائب تک بیر مدایات پہنچا دےاورتم میرے پاس ایسے شخص کی حاجت بھی پہنچا دیا کروجوا پی حاجت خود

جلد دواز دہم

مبیں پہنچا سکنا' کیونکہ جو شخص کی ایسے انسان کی حاجات صاحب اختیار تک پہنچا تا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو ثابت قدم رکھے گا' اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس الي بني چيزوں كا ذكر كيا جاتا تھا' اس كے علاوہ اوركسي (فضول) بات کوآپ قبول نہیں کرتے تھے مسلمان آپ کے پاس علم کی طلب لے کرآتے تھے اور جب واپس جات تھے تو علم کا ڈا نقبہ چکھ چکے ہوتے تھے اور نیکی کے رہ نما بن چکے ہوتے تھے پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد رضی الله عند سے بوجیھا: گھر سے باہر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے کیامعمولات تھے؟ حضرت علی نے بتایا رسول الله صلی الله عليه وسلم صرف بالمقصد كلام كرتے تين صحابه كى تاليف كرتے تتے اوران سے انسيّت ركھتے تين أن كومتنفرنبيں كرتے منے آپ برقوم کے معزز آ دی کی تکریم کرتے اور اس کواس کی قوم کا حاکم بنادیے 'آپ لوگوں کو اللہ کی نافر مانی ہے ڈراتے اورلوگوں کے شرسے خود کو محفوظ رکھتے 'اپنے اصحاب کے حالات کی تفتیش کرتے اور بید معلوم کرتے کہ عام لوگ سس حال میں ہیں اچھی چیز کی تحسین اور تقویت کرتے اور پری چیز کی ندمت کرتے اور اس کو کم زور کرتے 'آپ ہمیشہ میاندروی سے کام لیتے اور مسلمانوں کے احوال سے غافل ندرہتے مباداوہ غافل اورست ہو جائیں یا اکتا جائیں ہر حالت کے لیے آپ کے پاس کھمل تیادی ہوتی "آپ حق بات میں تقفیم کرتے نہ تجاوز کرتے مسلمانوں میں ہے بہترین لوگ آپ کے ہم مجلس ہوتے؛ جوجنم لوگوں کا زیادہ خیرخواہ ہوتا وہ آپ کے نز دیک افضل ہوتا' اور جو حض لوگوں کے ساتھ زیادہ نیکی کرتا اور ان ہے اچھا سلوک کرتا وہ آپ کے مزد یک بڑے درجہ والا ہوتا' حضرت حسین رضی القدعنہ نے ا بن والدرضى الله عند سے يو چھا: آپ كى مجلس كيسى موتى تھى؟ انہوں نے كہا: رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتشت برخواست کے وقت اللہ تعالی کا ذکر کرتے تھے جب آپ کی مجلس میں تشریف لے جاتے تو جس جگہ مجلس ختم ہوتی تھی وہاں بیٹھ جاتے تھے اور سلمانوں کو بھی ای بات کا حکم دیتے تھے اور اپنے ہم نشینوں میں سے ہرایک کواس کا حصہ دیتے تھے اور آ پ کا کوئی ہم نشین میدگمان نہیں کرتا تھا کہ کوئی اور شخص آ پ کے زو یک اس سے زیادہ معزز ہے جب کوئی شخص آپ کے پاس بیٹھتایا آپ سے گفتگو کرتا تو جب تک وہ خود نہ چلاجاتا آپ بیٹھے رہتے اور جو مخص آپ کے پاس اپنی حاجت پیش کرتا آپ اس کی حاجت پوری فرماتے یا نرمی سے عذر بیان کرتے 'آپ کی خندہ بیشانی اورخوش اخلاق سب لوگول کے لیے عام بھی' آپ سب مسلمانول کے لیے بہ منزلہ باپ تھے اڈر آپ کی مجلس میں آپ کے زر دیک سب لوگول کے حقوق بیکسال منے آپ کی مجلس علم حیا مسر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی اس میں نہ آ وازیں بلند ہوتی تھیں اور نہ کسی پرعیب لگایا جاتا تھا' اگر بالفرض کسی سے ملطی ہو جائے تو اس کو آشکار انہیں کیا جاتا تھا' آپ کے نزویک تمام مجلس والے برابر تنے بلکدان کو تقوی کی وجہ سے دوسروں پر برتری حاصل ہوتی تھی وہ سب مکسر اور متواضع تھے مجلس میں بروں کی تعظیم کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے ضرورت مندول کے لیے ایٹار کرتے تھے اور مسافر کے حقوق کا خيال ركهت منته \_ (سنن ترندي رقم الحديث ٢٧٥٣ منداحيرج ٣٠٠ مند الإيلاني رقم الحديث ٣٧٨٣ الاوب البفرور قم الحديث ١٣٧٠) (۲۷) حفرت مہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس ایک چا در لے کر آئی جس کے كنارول يرينانى كى موكى تقى اس في كهانيس في اس جاوركواي باتف سي بنا بيتا كديس آب كو يهناؤل ني صلى الله عليه وسلم كوچا دركي ضرورت تھي أت پ نے اس عورت سے وہ جاور لے لي كير ني صلى الله عليه وسلم اس كوب طورته بنديا ندھ كر آئے ايك شخص نے اس جادر كى تحسين كى اور كہانيہ بہت اچھى جادر ہے آپ يہ جادر مجھے دے ديں مسلمانوں نے اں شخص ہے کہا بتم نے اچھانمیں کیا نبی ملی الله علیه وسلم نے ضرورت کی وجہ ہے اس حادرکو پہنا تھا ' پھرتم نے آپ ہ

وہ چا در ما نگ بن طالانکہ تم کومعلوم ہے کہ آپ کسی کا سوال رونہیں کرتے اس نے کہا: اللہ کی سم! میں نے پہننے کے لیے یہ چا درنہیں مانگی میں نے تو اپنا کفن بنانے کے لیے یہ چاور مانگی ہے مصرت مہل نے کہا: پھروہ چا دراس کا کفن بن گی۔ ( دیج ابناری تم الحدیث: ۱۲۷۷)

(۲۷) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی (ویہاتی ) نے مجد میں پیشاب کر دیا 'لوگ اس کو مار نے کے لیے جھیٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا: اس کو چھوڑ دؤ اور اس کے پیشاب کے اوپر ایک یا دو ڈول یانی بہا دؤ کیونکہ تم آسانی کرنے کے لیے جیجے گئے ہوؤ مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں جھیجے گئے۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ١١٢٨ المنيح مسلم رقم الحديث: ٢٨٨٠)

(۸۸) حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا بیان کرتی ہیں کہ یہود یوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا: السام علیم (تم پر موت آئے) حضرت عائشہ نے کہا: تم پر موت آئے اور تم پر اللہ کا غضب ہو۔ آپ نے فر مایا: اب عائشہ نے کہا: تم پر موت آئے اور تم پر اللہ کا غضب ہو۔ آپ نے فر مایا: اب عائشہ ارک جاؤ متم تری کو لازم رکھواور تم موجب عار باتوں اور بدکلای سے اجتناب کرو۔ حضرت عائش نے کہا: کیا آپ نے سانہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فر مایا: میں نے ان کی بات ان پر لوٹا دی تھی اور ان کے متعلق میری وعا قبول ہوگا اور میرے متعلق این کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ (صحح البخاری قبر الدیدے: ۱۳۱۵)

(۲۹) حصرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہانل مدینہ کی باندیوں میں سے کوئی باندی رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ہاتھ بکڑ کر جہاں جاہتی وہاں لیے جاتی ۔ (صحح ابخاری قم الحدیث:۷۰۷۲)

(۳۰) حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمها بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوہ میں گئے 'جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے وہ وہ میں ایک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ایک واد کی جس میں بہت زیادہ ورخت سے وہاں سب کو نیند آگئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک ورخت کے شیچے اترے اور اپنی آئوار ورخت پر لؤکا ذکی اور ہم لوگ سو گئے۔ اور اپنی آئوار ورخت پر لؤکا ذکی اور ہم لوگ سو گئے۔ اوپا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلار ہے تھے اور اس وقت وہ اعرابی آپ کے پاس کھڑا ہوا تھا آپ نے فرمایا: جس وقت میں سویا ہوا تھا تو اس اعرابی نے جھے پر تلوار سونت کی میں بیرار ہوا تو وہ پر جنہ تلوار کیے ہوئے کھڑا تھا 'آپ نے اس کومرانہیں دکی اور بیٹھ گئے۔ اس نے کہا جمہوں بھی گئے۔

( صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۹۱۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۴۳)

(۳۳) حضرت ابو ہر ریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہا کو بوسہ دیا۔اس وقت آپ کے پاس الاقرع بن حالب تنبی بھی بیشا ہوا تھا' اس نے کہا: میرے دس بیشے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسر نہیں دیا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف و کیچر کرفر نایا: چوشن کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کہا جاتا۔ (صلح اللہ عادی کے ایک کے ایک کا دیا۔ ۱۳۵۸)

(۳۲) حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ سے کوئی حاجت طلب کی جاتی تو آپ فرماتے بتم (اس کی) شفارش کروٴ تم کواجر دنیا جائے گا اور اللہ اپنے نبی کی زبان سے جو جاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۲)

٣٣) حفرت الس رضي الله عنه بيان كرت بين كه مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كرساته وجاريا تف أآب كواويرايك نجراني

جلددوازدتم

تبيار القرآر

چادر تھی جس کے کنارے خت موٹے تھے ایک اعرابی نے اس چادر کو پکڑ کرختی کے ساتھ تھینچا میں نے دیکھا کہ اس چادر کو تی جس کے کنارے خت موٹے تھے ایک اعرابی نے اس چادر کوختی کے ساتھ تھینچنے کی وجہ سے آپ کے کندھے پر نشان پڑگئے تھے 'پھراس اعرابی نے کہا: اے محد (صلی اللہ علیہ وسلم )! آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے دیے کا حکم دیجے ' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مڑکر دیکھا 'آپ بنٹ 'پھرآ آپ نے اس کو کھوعطا کرنے کا حکم دیا۔ (سمج البخاری فرآ اللہ دینہ :۱۰۵۸ سمج مسلم نے بھی کی کھانے گی ندمت نہیں کی اگر سرت ابو ہر میرہ وتی تو آپ اس کو کھا گیا در نہ اس کو چھوڑ دیتے۔
آپ کو کوئی چیز پہند ہوتی تو آپ اس کو کھا گیئے در نہ اس کو چھوڑ دیتے۔

(صحح ابخاري رقم الحديث:٣٥٦٣ صحح مسلم رقم الحديث:٢٠٦٣)

حضرت عائشرض الله عنہا بیان کرتی ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے بھی کی کواپنے ہاتھ سے نہیں مارا کی بیوی کونہ کی خادم کوسوااس کے کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے اور جب بھی کی شخص نے آپ کو تکلیف پنچائی تو آپ نے اس سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں! اگر اللہ کی حرمات اور اس کی حدود کو کسی نے پانال کیا تو آپ اللہ عزوجل کے لیے انتقام لیتے سے انتقام نہیں ملم رقم الحدیث ۲۳۲۸)

( تسیح البخاری رقم الحدیث:۳۳۳ مسیح مسلم رقم الحدیث:۵۵ یا اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۷۰ کے نثر ح الٹ رقم الحدیث:۳۵ الله عنرت البو ہمریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ آپ سے عرض کیا گیا: نیارسول الله! مشرکین کے خلاف دعا سیجئے ۔ آپ

فرمايا: مجصلعت كرف والابناكرنبيس بيجا كيا\_ مجصوتو صرف رصة بناكر بيجا كياب

(صحيح مسلم رقم الحديث: ۲۵۹۹ الا دب المفرورقم الحديث: ۱۳۲۷ شرح السذج ۱۳س ۲۳۰)

(۳۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں مزاح بھی کرتا ہوں کیکن میں حق کے سواکوئی بات نہیں کہتا۔ (مجمع الزوائدر قم الحدیث:۱۳۲۱) مطبوعہ دارالفکر 'پیروٹ'۱۳۱۲ھ)

(٣٨) حضرت جابررض الله عند بيان كرتے ہيں كہ جب نبى صلى الله عليه وسلم پر وحى نازل ہوتى يا آپ وعظ فرماتے تو ہم دل ميں كہتے كہ اب آپ لوگول كوعذاب سے ڈرائيل گے اور جب آپ سے بير كيفيت دور ہو جاتى تو ميں ديكھا كه آپ سباوگوں سے زیادہ کشادہ روسب سے زیادہ خوش طبع اورسب سے زیادہ سین لگتے۔

(مندالزارق الحديث: ٢٧٧٤ وافظ البيتي نے كها: ال حديث كى سندحسن ب مجمع الزوا ندرقم الحديث: ١٣٠٠)

(۳۹) حصرت عمران بن الحصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے میں کواری لڑ کی کے چیرے سے زیادہ شرم و حیاء ہوتی تھی اور جبآپ کوکوئی چیز نا گوار ہوتی تھی تو ہم آپ کے چیرے سے جان لیتے تھے۔

ر المجم الكبيرج ٨١ص ٢٠٠ عافظ البيثى نے كہا: امام طرانی نے اس حدیث كودوسندوں کے ساتھ روایت كیا ہے ان میں سے ایک سند سجھ ہے جمعی ( انجم الكبيرج ٨١ص ٢٠٠ عافظ البيثى نے كہا: امام طرانی نے اس حدیث كودوسندوں کے ساتھ روایت كیا ہے ان میں سے ایک سند سجھ ہے جمعی

الزوائدرقم الحديث:٥٠١٥)

(۴۰) حضرت ابن عمرضی التدعنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول التدصلی التدعلیہ و کم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے میرے اوپ آسان سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو جھ سے پہلے کی ٹی پر نازل نہیں ہوا تھا اور نہ میرے بعد کسی پر نازل ہو گااور وہ اسرافیل ہیں اور ان کے ساتھ حضرت جر مل علیہ السلام بھی تھے انہوں نے کہا:السلام علیك یا محملہ ! ٹیل آپ کے پاس آپ کے رب کا پیغام لانے والا ہوں جھے بیتھم دیا ہے کہ میں آپ کو بیا ختیار دوں کہ آپ چاہیں تو نی اور عبد رہیں اور اگر آپ چاہیں تو ٹی اور باوشاہ ہوجا کیں میں نے حضرت جریل علیہ السلام کی طرف و یکھا' انہوں نے تو اضع کرنے کا اشارہ کیا' کیس اس وقت ٹی علیہ السلام نے کہا:اگر میں نی باوشاہ کہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلئے۔ رائجم الکیر رقم اللہ برقم اللہ بعد اللہ میں اور ایک میں مدیس بی بن عبد الندالبابی ضعیف رادی ہے جمع الزوائدر قر

(۱۲) حضرت جریروضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نمی صلی الله علیه وسلم کے سامنے کھڑا ہوا کیکیار ہاتھا' نمی صلی الله علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جم آ رام اور اطمینان سے کھڑے رہو' کیونکہ میں بادشاہ نہیں ہول' میں قریش کی ایک ایک عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر کھاتی تھی۔ (المجم الاوسط رقم اللہ ہے: ۱۲۸۲ المستدرک جمع ۲۶۱۷ مجمع الزوائد تم اللہ ہے: ۱۳۲۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہا گر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ دھی رات کے وقت بھی جو کی روٹی کھانے کے لیے بلاتا تھا تو آپ چلے جاتے تھے۔

(استجرام الصغررتم الحدیث: ۱۳/۲مجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۵۷۱ حافظ البیثی نے کہا: اس حدیث کے زادی ثقتہ میں مجمح الزوائدرتم الحدیث: ۱۳۲۱) حضرت منطلہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ جارز الو پر میشیے ہوئے تقے۔(المجم الکبیررتم الحدیث: ۱۳۴۹۸ حافظ البیثی نے کہا: اس حدیث کی سند میں مجمد بن عثمان القرشی صنیف زادی ہے مجمح الزوائدرقم الحدیث: ۱۹۲۲)

(۴۲) حضرت عامر بن ربیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نبی سلی الله علیه وسلم کے ساتھ مبچد کی طرف گیا' آپ کی جوتی کا تسمیلوٹ گیا' میں آپ کی جوتی کوٹھیک کرنے لگا' آپ نے میرے ہاتھ سے جوتی لے کی اور فر مایا: بیخود پسندی اورخود کودوسرے پرتر تیج دینا ہے اور میں خود پسندمی کو پسندٹیس کرتا۔

(مندالبرارقم الحدیث: ٣٣١٨) عادظ البینی نے کہا: اس مدیث کی سندیس ایک رادی جمول ہے جمع الزوائد رقم الحدیث: ١٣٣٣) (٣٣) حضرت جابر بن عبداللدرضی اللہ تعالی عنمها بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوٹ پرسفر کر رہے سے جس نے ان کوتھا دیا تھا (لیعنی وہ تیز نہیں چل رہا تھا) محضرت جابر نے اُسے چھوٹ نے کا ارادہ کیا وہ کہتے ہیں: پھر نبی صلی اللہ علیہ دہلم مجھ سے آسط آپ ہے نے بچھے بلایا اور اُس اوٹ پرایک ضرب لگائی پھروہ اس قدر تیز چلنے لگا کہ اس کی طرح کوئی اوٹ نہیں چل

جلددوازدجم

رما تھا'آپ نے فرمایا: مجھے بداون عالیس دراہم کے عوض فروخت کر دو۔ میں نے کہا نہیں! (لینی آپ بلا قیمت لے لیں)۔آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے فروخت کر دوتو میں نے چالیس دراہم کے عوض اس کوآپ کے ہاتھ فروخت کر دیا اور میں نے آپ بر سوار ہو کر کہ بینے گیر تک جانے کا استفاء کر لیا 'پس جب میں اپنے گھر پہنے گیر آپ کے پاس اوٹ میں نے آپ آپ نے گھر تک جانے کا استفاء کر لیا 'پس جب میں اپنے گھر پہنے گیر آپ نے کہی کو بھتے کر ججھے اس کی نقلہ قیمت ادا کر دی اور ایک قیراط زیادہ دئ 'بھر آپ نے کسی کو بھتے کر ججھے باوایا اور فرمایا:

کیا تم یہ بھتے ہو کہ میں نے اوٹ خریدنے کے لیے جہیں قیمت کم دی ہے؟ جاؤ! بیداونٹ لے جاؤ اور بیدراہم بھی لے جاؤ۔ (میم مسلم قم الحدیث داء)

(۳۴) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے دد بہاڑوں کے درمیان کی بمریاں مانگیں' آپ نے اس کووہ بمریاں عطا کردیں ٹیمروہ اپنی قوم کے پاس گیا ادر کہنے لگا:اے میری قوم!اسلام لے آؤ' کیونکہ خدا کی تم! بےشک مجم صلی اللہ علیہ دہلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر وغربت کا خدشنہیں رہتا۔

(صحيمسلم رقم الحديث:٢٣١٢)

(۵۵) حفزت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دہ میس رہنے والی کنواری لڑکی سے زیادہ حیاء فرمانے والے تھے جب آپ کوکوئی چیز نالپند ہوتی تو ہم آپ کے چیرہ سے جان کیتے۔

(تشيخ مسلم رقم الحديث: ٢٣٢٠)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے محاس اخلاق ميں سے مه جي ہے كه آپ كى سے اپني ذات كابدله نبيس ليتے سے اور زيادتى كرنے والول سے درگذر فرماتے تھے بلكہ جان كے دشمنول كو بھى معاف كرديتے 'ہم آپ كى سيرت سے چندائي مثاليس بيان كررہے ہيں۔

عبدالله بن ابي كي نماز جنازه برطانا

(٢٩) امام محمر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ هدوايت كرت بين:

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب عبد اللہ بن ابی ابن سلول ٹوت ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ پر حانے کے لیے دسول اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پر حانے کے لیے کھڑے ہوئے آتے ہیں دوڑ کر آپ کے پاس گیا' جب رسول اللہ ایکا آپ ابن ابی نماز جنازہ پر حارے ہیں؟ حالا فکداس نے فلال دن بیاور بیہ کہا تھا کہ جو اول اللہ ایکا آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پر حارے ہیں؟ حالا فکداس نے فلال دن بیاور بیہ کہا تھا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو اور میہ کہا تھا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو اور حضرت عائشہ رضی جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو ساتھ ہیں دور کر و جھے اس اللہ عنہا پر بدکاری کی تہمت الگائی تھی جس سے آپ کو تخت رخ پہنچا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ اپنی سواری دور کر و جھے س سے بد بوآئی ہے نہ کہا تھا کہ اللہ علیہ وسلم نے ہم مراز کی کو بیت تا میں گوا تا رہا'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم فرما کر کہا: اپنی رائے کو رہنے دو۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو آپ فیا تی گوا تا کہ اختیار دیا گیا ہے (کہ استعفار کرویا نہ کرو) سو میں نے (استعفار کرنے کو) اختیار کر لیا' اور اگر بچھے بیا کم مخفرے کردی جائے گی تو میں سر مرتبہ سے زیادہ استعفار کرتا واس کی مغفرے کردی جائے گی تو میں سر مرتبہ سے زیادہ استعفار کیا تو اس کی مغفرے کردی جائے گی تو میں سر مرتبہ سے زیادہ استعفار کوا کہ دین کورت عربیان کرتے ہیں کہ پورت کی رائی کی نماز جنازہ پر حائی ۔ ان کی نماز جنازہ پر حائی ۔ ان کہ بیات کور ہے دیاں کی نماز جنازہ پر حائی ۔ ان کہ بیات دھرت عربیان کرتے ہیں کہ پھر موروں اللہ حالی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پر حائی ۔ ان کہ بیات

( صحح يخاري ج الب ١٤٨٧ \_ رقم الحديث: ٣٦٧ المطبوعة نورمجرات البطائع كرايل ١٣٨١ هـ )

( ۲۷ ) امام ابوجعفر محد بن جریر طبری متوفی ۱۳۰۰ هدوایت کرتے ہیں:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس معاملہ میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: میری قیص ادر اس بر میری نماز جنازہ اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کرعتی اور بے شک مجھے بیامید ہے کہ میر سے اس ممل ہے اس کی قوم کے ایک بزار آ دی اسلام لے آئیں گے۔ (جامع البیان جو اص ۲۲ مطبع دوراد المرفذیروٹ و ۱۹۰۶ھ)

سوآپ کی اس زی اور حسن اخلاق کود کی کرعبدالله بن الی کی قوم کے ایک بزار آ دمی اسلام لے آئے۔

فتح مکہ کے بعد ابوسفیان اور ہندکومعاف کردینا

(۴۸) امام ابوالحس على بن الى الكرم الشيباني التوفي ١٣٠ هربيان كرتے بين:

(الكال في البّاريخ ج عل ١٦٦ - ١٢ المطبوعة دارالكتب العرب بيروت )

(۴۹) جب آپ کے سامنے ہند کو پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا: کیا یہ ہند ہے؟ ہند نے کہا: میں ہند ہوں اللّٰد آپ کو معاف فرمائے آپ ہمری بچیلی باتون کو معافی کر دیجے 'ہند کے ساتھ اور بھی عورتیں تھیں۔ آپ نے ان سے عہد لیا کہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی بدکاری نہیں کریں گی اولا وکو تی نہیں کریں گی 'کسی بے قصور پر بہتان نہیں باندھیں گی 'کسی نیک کام میں حضور کی نافر مانی نہیں کریں گی بھر آپ نے جفرت عربے فرمایا: ان سے بیعت لؤ اوران سب کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ (اکال فی الارخ ج میں اے اے اما مطبوعہ دارات اللہ اللہ کوئے نیروت)

ابوسفیان نے متعدد بار مدینے پر حملے کیے تھے اور ہمیشہ مسلمانوں کونقصان پہنچانے میں پیش پیش رہا تھا' آ پ نے ابوسفیان پر قابو پانے نے بعداس کومعاف کردیا میں بہتر نے آپ کے محبوب بچاہمزہ رضی اللہ عند کا کلیجہ نگال کر کیا چہایا تھا' مکہ خ کرنے کے بعدآ پ نے اس کو بھی معاف کردیا۔

### فتح مکہ کے بعد صفوان بن امیدکومعاف کردینا

(۵۰)امام ابوجعفر څمرین جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ ه روایت کرتے ہیں: تا میں میں در اس شخص

> والنہایہ جہوں ۱۳۰۸) فتح مکہ کے بعد عکرمہ بن ابی جہل کومعاف کر دینا

(۵۱) امام ابن اثیرشیبانی متوفی ۱۳۰ ه لکھتے ہیں:

عکرمہ بن ابی جہل بھی رسول اللہ علی والید او پہنچائے 'آپ سے عداوت رکھنے اور آپ کے خلاف جنگوں میں پیسے صرف کرنے میں اپنے باپ کی مثل تھا 'جب رسول اللہ علی والد علیہ کا خوف ہوا الد علیہ والد وہ بین کی طرف بھا گی میں اپنے باپ کی مثل تھا 'جب رسول اللہ علی والد علیہ والد وہ بین کی طرف بھا گی گیا 'کین اس کی بیوی ام سیم مبنت الحادث مسلمان ہو گئیں اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عکرمہ کے لیے امان طلب کی اور اپنے ساتھ ایک روی غلام لے کر اس کو ڈھونڈ نے نکلیں' انہوں نے عرب کے بعض قبیلوں کی مدد سے عکرمہ کو جالیا' اس وقت عکرمہ سندر کے سفر کا ارادہ کر رہے تھے' ام حکیم نے کہا: میں تحرب کے بعض قبیلوں کی مدد سے قرب کے بولوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رتی کرنے والے ہیں' سب سے زیادہ مسلم رسول اللہ کے باس اس شخص کے بال سے آئی ہوں' جولوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رتی کرنے والے ہیں' سب سے زیادہ صلہ میں اور سب سے زیادہ کریم ہیں' اور انہوں نے تم کو امان دے دی ہے' جب عکرمہ رسول اللہ کے باس بہنچ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ وہ اس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ وہ اس کے لیے استعفاد کریں بھر آپ نے ان کے لیے استعفاد کیا۔ (اکال فی الارق جام میں کے مطاب اللہ علیہ وہ کا رائے ان کے لیے استعفاد کیا۔ (اکال فی الارق جام میں کر انہوں کے ہیں:

موقع پراخلاص کے ساتھ صرف اللہ وحدہ لاشریک کو پگارا جائے اور کی کو پکارنا چائز نہیں عکرمہ نے سوچا! اگر سمندر ہیں تبدیل القوبآن

جب عرمه كتى مين سوار موت توسخت تيز موا چلى انهول في اس وقت لات اورعزى كو يكارا كتى والول في كها:اس

صرف ای کی الوہیت ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو پھر خشکی میں بھی وہی وحدۂ لاشریک ہے اور انہوں نے اللّٰہ ک فتم کھا کرول میں عہد کیا کہ وہ ضرور (سیرنا) محمد (صلی الله علیه وسلم ) کے پاس جا کرر جوع کریں گئے موانہوں نے آپ کے پاس جاکرآپ سے بیعت کرلی۔(مخفرتاری دشق جدام ۱۲۳)

فتح مکہ کے بعد (طائف میں ) حشی کومعاف کروینا

وحتی بن حرب جبیر بن مطعم کے غلام تھے ایک قول یہ ہے کہ بنت الحارث بن عامر کے غلام تھے حارث بن عامر کی بینی نے ان سے کہا: میراباب جنگ بدر میں قل کردیا گیا تھا اگرتم نے (سیدنا) محد (صلی الله علیه وسلم) محره یاعلی بن ابی طالب ان تینوں میں ہے کسی ایک توقل کر دیا توتم آزاد ہو جنگ احد میں وحثی نے حصرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ گوقل کر دیا تھااوراس قتل ہے رسول التصلي التدعليدوسلم كوبهت اذيت ينجى تقى جب رسول التدسلي التدعليدوسلم نے مكد فتح كيا توبيہ جان كے خوف سے طائف بھاگ کر چلے گئے تھے گھرایک وفد کے ساتھ آ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کلمہ پڑھ لیا' حافظ ابن عسا کرنے ان کے اسلام قبول کرنے کا بہت تا ٹر انگیز واقعد قال کیا ہے۔

(۵۳) حافظ ابوالقاسم على بن ألحن ابن عسا كرمتوفى ا ۵۵ هروايت كرت بين:

رسول التصلي التدعليه وسلم نے حضرت حزہ رضي الله عنه كے قاتل وحثى كو بلايا اوران كواسلام كى وعوت دى وحثى نے كها: اے محد (صلی اللہ علیہ وسلم )! آپ مجھے کس طرح اپنے وین کی دعوت وے رہے ہیں حالانکہ میں نے شرک کیا ہے کُتُل كيا باورزنا كيا باورآب يدير هي بين

وَالَّذِينِ يَن كُونَ مُعَاللهِ الْهَااخَرُولا يَقْتُلُونَ *لتَّقْسَ الَّذِيْ حَزَمَ اللهُ إ*لَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ آثَامًا كَيْمُعْعَفْ لَهُ الْعَنَا الْكِيَوْمَ الْقِيلَةِ

وَ مَخْلُكُ فِنْهِ مُهَاكًّا أَنَّ (القرقان:١٩ ـ ٢٨)

کرتے مگرحق کے ساتھ (مثلاً قصاص میں )اور زبانہیں کرتے اور جو حض ایبا کرے گا وہ سزا یائے گا<sup>©</sup> قیامت کے دن اس کے عذاب کو د گنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ذلت کے

کر نے اور جمل شخص کے تل کواللہ نے حرام کیا ہے اس کو تل نہیں

اور جولوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسر ہے معبود کی عبادت نہیں

ساتھ رہےگا O

جب وحثى نے بيكها تو الله تعالى نے نبي صلى الله عليه وسلم پرية يت نازل كردى:

إلاَّ مَن تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا مَا لِحًا فَأُولَيْكَ لَا مَا كَن جواموت سے يہلے ) قور كا ورايمان ك آئ يُبَدِّلُ اللهُ سَيَا يَمْ حَسَنْتِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيْمًا ٥

اور نیک کام کرے تو اللہ ان لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل

وے گا' اور اللہ بہت بخشنے والا بے صدرتم فرماً نے والا ہے 🔾 - ( الفرقان: • 2 ) -

وحثی نے کہا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )! بیر بہت خت شرط ہے کیونکہ اس میں ایمان لانے سے پہلے کے گناہوں کا ذکر ب بوسكتا ہے جھ سے ايمان لانے كے بعد گناہ ہو جائيں تو چھرايمان لانے كے بعد اگر ميري بخشش نہ ہوتو پھرميرے ايمان لانے كاكيا فائده۔

تب الله عزوجل في بيرة يت نازل فرمائي:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِمُ إَنْ يُنْفُرُكَ بِهِ وَيَغْفِمُ مَا دُوْنَ ولك لِمَن يَشَاءُ أَوْ (النماء ١٨٨)

بے شک اللہ این ساتھ شرک کے جانے کونٹیں بخشا اور اس کے علاوہ جو گناہ ہواہے جس کے لیے حابتا ہے بخش دیتا ہے۔

جلددواز دهم

وحثی نے کہا:اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)!اس آیت میں تو مغفرت اللہ کے جاہنے پرموتوف ہے ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بخشانہ جاہۓ پھرمیرےانیان لانے کا کیا فائدہ' تب اللہ عزوجل نے بیر آیت نازل فر مائی:

مِنْ زَّحْمَةُ اللهِ إِنَّا اللهُ يَغْفِرُ النُّ نُوْبَ جَنِيعًا ﴿ إِنَّهُ هُو ﴿ عِلَى اللهِ كَارِمَت ﴾ العَن نه مؤب شك وبي بهت بخشفه والا الْعَفُوْرُ التَّرِحِيْمُ ٥ (الزمر: ٥٢) ﴿ وَمِنْ مُلِي اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ال

وحَثَى نَے کہا: اب جیھے اطمینان ہوا' پھراس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا' صحابہ نے بوچھا: یہ بشارت آیا صرف وحش کے لیے ہے یاسب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا! مب کے لیے ہے۔

حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ وحتی امان طلب کر کے آیا اور پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسلام قبول کرنے کے متعلق یجی شرائط پیش کیس اور آپ نے یہی جوابات دیئے۔ (مختر تان ڈمثق ۲۶۳ص۲۹۳ مطبوعہ دارافقا 'بیروے ) غور فرمائے ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ایک ایک شرط پوری گر کے اور اس کا ایک ایک ناز اٹھا کر اس کوکلمہ

دو تربات اربون الله می الله معلیه و میران می اید اید اید میره پوری سرے اوران ۱ اید اید اید اماراها سراس و مهه پرهار ہے ہیں اور جنت کا راستہ دکھار ہے ہیں جوآپ کے انتہائی عزیز بچا کا قاتل تھا'اگر کوئی شخص ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کو قُلِّ کر کے ہم سے دنیا کی کسی جگہ کا راستہ پوچھے تو ہم اس سے بات کرنا بھی گوارانہیں کرتے تو ان کے ظرف کی عظمت کا کیا کہنا جوالیے شخص کا ایک ایک نخرہ یورا کر کے اسے جنت کا راستہ دکھاڑ ہے ہیں۔

<u> ہبار بن الاسود کومعاف کردینا</u>

(۵۴) امام محمر بن عمر وواقدی متونی ۲۰۷ هدوایت کرتے ہیں:

جہار بن اسود کا جرم میرتھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاجر ادمی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ عنہا کو پشت میں نیز ہ مارا تھا' اس وقت وہ حاملہ تھیں' وہ گر کئیں اور ان کا حمل ساقط ہو گیا' جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینے اصحاب کے ساتھ مدینہ میں بیٹیٹے ہوئے تھے اچا گئی ہار بن اسود آگیا' وہ بہت تھیے اللہ مان تھا' اس نے کہا: اے تحد (صلی اللہ علیہ وسلم)! جس نے آپ کو بُر اکہا اس کو بُر اکہا گیا۔ میں آپ کے پاس اسلام کا اقر ادر کرنے آیا ہوں' پھر اس نے کا کمہ شہادت پڑھا' رسم نے آپ کو بُر اکہا اس کو بُر اکہا اسلام قبول کرلیا' اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز سلمہ آئی میں اور انہوں نے بہار سے کہا: اللہ تیری آئی کھوں کو شھنڈ انہ کرے تو وہ بی ہے جس نے فلال کام کیا تھا اور فلال کام کیا تھا' آپ نے نے فر مایا: اسلام نے ان تمام کاموں کو مثادیا' اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بُر ا کہنے اور اس کے پیچھلے کام گنوا نے سے منع فر مایا۔

نے ان تمام کاموں کو مثادیا' اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بُر ا کہنے اور اس کے پیچھلے کام گنوا نے سے منع فر مایا۔

(متاب المعان کی معاوری کے معالم الکتب بیروت)

منافقوں اور دیہا تیوں سے درگز رکرنا

(۵۵) امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هدوایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے بچھ مال تقیم کیا۔انصار میں سے ایک خفس نے کہا: خدا کی قسم! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس قسیم سے اللہ کی رضا جوئی کا ارادہ نہیں کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کراس بات کی خبر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چبرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا: اللہ تعالی موٹی پر دم فرمائے'ان کواس سے زیادہ اذبت دی گئ تھی اور انہوں نے اس پر صبر کیا تھا۔

( صحیح بخاری جسوس ۹۵ ۸ مطبوعه نور تحد اسح المطالع کراچی المساره )

امام واقدی متوفی کے ۲۰ سے نے بیان کیا ہے کہ اس شخص کا نام معتب بن قشیر تھا اور بید منافق تھا اس حدیث سے بید معلوم ہوا

کہ اگر خیر خواہی کی نیت ہے کی شخص سے اس کے متعلق کہا ہوا قول بیان کیا جائے کہ فلال شخص آپ کے متعلق سے کہ درہا تھا تو

پیر چغلی نہیں ہے اور نہ ممنوع ہے ور نہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم این مسعود رضی اللہ عنہ سے فرماتے بتم چغلی کیوں کر رہے ہو؟

چغلی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص فساد ڈالنے اور دوآ دمیوں کو ایک دوسر سے کے خلاف بھڑ کانے کی نبیت سے ایک کی بات

دوسر ہے شخص تک پہنچا تا ہے اور اس صدیث میں آپ کی نری اور ملائمت کا بیان بالکل واضح ہے۔

دوسر ہے شخص تک پہنچا تا ہے اور اس صدیث میں آپ کی نری اور ملائمت کا بیان بالکل واضح ہے۔

(۵۲) حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جارہا تھا اس وقت آپ ایک جارت زور سے آپ کی چاور سے بھنچنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان چاور کا نشان محترت انس کہتے ہیں کہ اس کے ذور سے تھنچنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان چاور کا نشان محترت انس کہتے ہیں کہ اس کے ذور سے تھنچنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان چاور کر سے تعلق

تطریق کی جے ہیں وہ اس کے دورے ب کی رہیدے ہی کا منتقب کے استفاد کا مال ہے اس میں سے مجھے دیے کا حکم پڑ کیا تھا کچراس نے کہا: اے تحد (صلی اللہ علیہ وہلم)! آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے دیے کا حکم دیجے نے نبی صلی اللہ علیہ وہلم اس کی طرف متوجہ ہو کر مسکرائے گھراس کو مال دینے کا حکم دیا۔

(كتاب المغازي ج ٢ص٠٠) مطبوعه عالم الكتب بيروت)

اس حدیث میں نی صلی الله علیه وسلم کی زمی حسن اظات اور رُدائی کا جواب اچھائی سے دینے کا واضح بیان ہے۔ ''و انك لعلى حلق عظیم ''میں امام رازی كی تكترآ فريينياں

ا مام فخرالدين محمد بن عمر رازي لمتوفى ٢٠١ هاس آيت كي تفييريس لكصة بين:

خُلْق ملکہ نفسانیہ (طبعی مہارت) ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے حس خلق میں بخل مرص اور غضب سے اجتناب کرنا داخل ہے ای طرح معاملات میں بختی سے احتراز کرنا بھی اس میں داخل ہے اور اپنے تول اور نعل سے لوگوں کو مانوس کرنا بھی اس میں داخل ہے اور لوگوں سے قطع تعلق کو ترک کرنا اور خرید وفروخت اور دیگر معاملات میں لوگوں کے حقوق سے ستی کرنا اور نہیں اور سرالی حقوق کی اوا لیگی میں کی کرنے کو ترک کرنا بھی حسن اخلاق میں داخل ہے۔ داخل ہے۔

انسان کو خلق دو تو توں سے حاصل ہوتا ہے: توت علمیہ اور توت عملیہ آپ کی قوت علمیہ کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا: وَعَلَّمَاتِكُ مَا لَكُهُ تَكُنُّ تَعْلَمُ هُو كُلُّانَ فَصُّلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ

کاعلم عطا کر ذیا اوریه آپ پراللہ تعالیٰ کافضل عظیم ہے 0

عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۞ (النماء:١١٣)

اورتوت عمليه كے متعلق فرمایا:

اور بے شک آپ ضرورعظیم اخلاق پر فائز ہیں ٥

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿ (القَامِ: ١٠)

ان دوتو توں کے کامل ہونے کے بعدانسان کواپے کمال کے لیے اور کسی قوت کی ضرورت نہیں ہے 'سوآپ کاعلم بھی عظیم ہے اور آپ کا خلق بھی عظیم ہے' بین آپ کی روح مقدس تمام ارواح بشرید میں سب سے اعلیٰ اور سب سے انصل ہے۔

نیز امام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فر مایا: آپ کا خان عظیم ہے اس میں ان کفار کا روّ ہے جنہوں نے آپ کو مجنون کہا تھا کیونکہ سب کو تسلیم تھا کہ آپ کے اخلاق سب سے عمدہ اور آپ کے افعال سب سے زیادہ پسندیدہ تھے الصادق الامین آپ ہی کا لقب تھا اور مجنون تو بے عقل ہوتا ہے اس کے اقوال باطل اور افعال پراگندہ ہوتے میں سوآپ مجنون نہیں ہو کتے۔

ورے مسرین نے کہا ہے کہ آپ کافل اس کیفظیم ہے کہ الله تعالی نے آپ کو تھم ویا ہے

علد دواز دجم

أُولِيِّكَ الَّذِيْنَ هَنَى اللهُ فَي هُلُامِهُ مُا الْفُرَافَتَ لِللهُ اللهُ مُوافَتَ لِللهُ \* ان (سابق نبیول اور رسولوں) کو اللہ نے مدایت وی ہے سو

آپان کی ہدایت کی پیروی کیجئے۔ (الانعام:٩٠)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کوجس ہدایت کی پیروی کا حکم دیا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے کیونکہ پیتقلید ہے اور تقلید کرنا رسول کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی اس سے مرادا حکام شرعیہ ہیں کیونکہ آپ کی شریعت تمام انہیاء ما بقین کی شریعت سے جدا ہے' پس متعین ہو گیا کہ اس ہدایت سے مراد اصول ادر فروع نہیں ہیں بلکہ آپ کو بیچکم دیا ہے کہ آپ انہیا ، سابقین کے خلق کریم کی بیروی سیجئے اوران میں سے ہرنی کی ایک خلق کریم کے ساتھ خاص تھا مثلاً حضرت ابراہیم صدق کے ساتھ خاص تھے خضرت ایوب صبر کے ساتھ خاص تھے حضرت یوسف علیہ السلام عنت کے ساتھ خاص تھے سوآ پ کو تھم دیا کہ بيه اخلاقِ كريمه جوتمام انبياء سابقين مين متفرق بين آپ ان تمام اخلاق كواپيز اندرجمع كر ليجيخ اورايك لا كا چوبيس هزار انبياء میں جوفروا فروا کمالات اور اخلاق ہائے کریمہ پائے جاتے ہیں وہ تمام اخلاق تنہا آپ اپنی ذات میں جمع کر لیں 'سواس لیے

آپ کا خالت عظیم ہے۔آپ میں جومحاس اخلاق پانے جاتے ہیں وہ بمنزلہ متن متنین ہیں اور تمام انبیاء علیہم السلام میں فرو آ فرو آ جو کمالات پائے جاتے ہیں وہ بمنزلہ شرح جمیل ہیں

آل چەخوبال جمەدارندىق تنبادارى)

(حسن يوسف ٔ دم عيسلی ٔ بير بيضاء داري اوراس آيت يس ايك اور كنته يه ب كم الله تعالى في فرمايا ب: " وَإِذَاكَ لَعَلَى خُرِينَ عَظِيمُ م " (القام م ))ور "علي استعلاء کے لیے آتا ہےاور''عسلسی'' کالفظ اس پردلالت کرتا ہے کہ آپ ان اخلاق پرمستعمل اور حاکم ہیں اور آپ کی نسبت اخلاقِ حسنه کی طرف ایسے ہے جیسے مولی کی نسبت غلام کی طرف اور امیر کی نسبت مامور کی طرف ہوتی ہے۔

(تفسير كبيرة واص ٢٠١٠ داراحياءالتراث العرلي بيروت ١٣١٥هـ)

'وانك لعلى خلق عظيم ''مين مصنف كى تكته آ فريني

میرے نزدیک اس تلته کی تشریح اور تقریراس طرح ہے کہ او بین من علی "کا لفظ فوقیت اور بلندی کے لیے آتا ہے جیسے کہا جاتا ہے:''فیلان رکب عملی الفوس''فلاٹ مخص گھوڑی پر سوار ہے'اور سواری سوار کے تابع ہوتی ہے' سوار جس طرف سواري کي باگيس موز ديتا ہے سواري اس طرف چل پر تي ہے سواس آيت کا معنیٰ ہے۔ آپ خلق کي عظمتوں پر فائق اور سوار ہيں آپ جس طرف خُلق کی با گوں کوموڑ دیتے ہیں وہی خُلق عظیم ہوجا تا ہے۔

عام قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص کسی ایتھے کام کو کرنے وہ اچھا ہوجا تا ہے اور جو کسی تنظیم کام کو کرے وہ عظیم ہوجا تا ہے اور پول

لوگ اپنے اچھے اورعظیم ہونے میں اچھائی اورعظمت کے تالع ہوتے میں لیکن آپ کامعاملہ اس طرح نہیں ہے' آپ اپنے عظیم ہونے میں خلق عظیم کے تالع نہیں ہیں بلکہ خلق عظیم اپ عظیم ہونے میں آپ کے فعل کا تابع ہے' آپ سوار ہیں ادر خلق عظیم سواری ہے آپ جس فعل کوکرلیں وی خلق عظیم ہےاور آپ جس فعل کوڑک کر دیں یامنع کر دیں وہ خلق خسیس ہے ویکھئے! پہلے آپ نے نماز میں متحد انصی کی طرف منہ کیا تو وہ فعل عبادت ہو گیا اور جب آپ نے کعبہ کی طرف منہ کیا تو وہ فعل عبادت ہو گیا'جب آپ مجدانصیٰ کی طرف منه کر کے نماز پڑھ رہے تھے اس دقت اگر کوئی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تو اس کادہ فغل عبادت نه ہوتا اور اب اگر کوئی مجد اتصی کی طرف مندکر کے نماز پڑھے تو اس کا پیغل عبادت نہ ہوگا معلوم ہوا کہ فی نفسہ نہ بحداقصیٰ کی طرف مند کرنے میں عظمت ہے نہ کعبہ کی طرف منہ کرنے میں عظمت ہے عظمت تو آپ کے فعل میں ہے اور اس فغل کی اتباع اورافتداء میں ہے نیز دیکھنے کہ رمضان میں دن کوطعام نہ کھانا عبادت ہے اورعید کے دن طعام کو کھانا عبادت

تبيان القرآن

ہے اگر کوئی رمضان میں دن کے وقت بلاعذر شرکی طعام کھانے میں عظمت ہے عظمت تو آپ کے تعلی میں ہے ای طرح نماز کر فی نفسہ طعام ترک کرنے میں عظمت ہے نہ طعام کھانے میں عظمت ہے عظمت تو آپ کے تعلی میں ہے ای طرح نماز پڑھنا عبادت ہے مگر ای وقت میں آپ نے نماز پڑھی ہے اگر کوئی خض ان اوقات میں نماز پڑھنا جن اوقات میں آپ نے نماز پڑھی ہے اگر کوئی خض ان اوقات میں نماز پڑھنا گناہ ہے مثلاً طلوع آفاب یا استواء آفاب کے وقت میں آپ نے نماز پڑھے ہے کہ نواز پڑھنا گناہ ہے مثلاً طلوع آفاب یا استواء آفاب کے وقت میں طرح جج کر لے تو گناہ ہے تر یدوٹر وخت کرنا اور روزی کمانا مستحن ہے کین ای چگہ اور ای وقت میں شخص ہے جس مقدار جس ایک دن پہلے جج کر لے تو گناہ ہے تر یدوٹر وخت کر بے اگر کوئی اس جگہ یا اس وقت میں تریدوٹر وخت کر ہے جس جگہ اور جس وقت میں آپ نے نمٹلا معجد میں یا نماز کے وقت ٹریدوٹر وخت کر بے ظامہ سے کہ فی نفسہ ندنماز میں عظمت ہے نہ روزہ میں نہ ترج میں نداور کی عباوت میں خطمت مرف ان عبادات میں ہے جن کو آپ کے طریقداور آپ کے عظمت ہے نہ زروزہ میں ندج میں نداور کی عباوت میں خطمت مرف ان عبادات میں ہے جن کو آپ کے طریقداور آپ کے فقل کے موافی ان ایک تو نمیں فریاں

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَالَّبِيعُونِي : الله عَلَيْبِعُونِي : أَبِ كهدو يَجِدَ الرَّتم الله كامجت عاصل كرنا جاست موتو

(آلعمران:m) ميري اتياع كرو\_

ہرعبادت میں اصل چیز آپ کی اتباع اور آپ کی اقداء ہے کیونکہ فی نفیہ کی عبادت میں عظمت نہیں ہے اس میں عظمت تب ہوگی جب اس عبادت کو آپ کے طریقہ پر انجام دیا جائے گا ای لیے آپ نے فرمایا:

صلوا كما دايتموني اصلي. اس طرح نماز پرهوجس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہو۔

د تکھتے ہو۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٦٣١ سنن الإداؤ درقم الحديث: ٥٨٩ سنن ترندي رقم الحديث: ٢٠٥٠ سنن ابن ماجز قم الحديث: ٩٧٩)

پس واضح ہوگیا کہ اس آیت میں 'عسلی ' ذکر کرنے میں پینکتہ ہے کہ جس طرح سوار سواری برسوار ہوتا ہے اس طرح آ آپ خلق کی عظمتوں برسوار ہیں اور جس طرح سواری سوار کے تائع ہوتی ہے ایں طرح خلق اپنے عظیم ہونے میں آپ کے تائع ہو ہے' دوسر بے لوگ نیک ہونے میں نیکی کے تائع ہوتے ہیں اور آپ اپنے نیک ہونے میں نیکی کے تائع نہیں ہیں' بلکہ نیکی' نیکی ہونے میں آپ کے فعل اور آپ کے خلق کے تائع ہے اور اسی معنی کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر واقعے کیا ہے:'' دَاِلَگُ اَلَّمْ کُلُنی عَظِیْدِ '' (اِلْعَلَمَ ہِیں)۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہی عقریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے 0 کہتم میں سے کون مجنون تھا 0 بے شک آپ کا رب بی خوب جائے والا ہے کہ کون اس کی راہ ہے بھٹک چکا ہے اور وہ بی ہدایت یا فتہ لوگوں کو خوب جائے والا ہے 0 رہ ہے بھٹک چکا ہے اور وہ بی ہدایت یا فتہ لوگوں کو خوب جائے والا ہے 0 آپ موآپ مگذیین کی بات نہ ما نیں 10 افر ہوآپ کہ آگر آپ (دین میں ) نری کریں تو وہ بھی نرم ہو جا میں گے 0 آپ بہت تسمیس کھائے والے نے حدد لیل آ دمی کی بات نہ ما نیں 0 جو بہت طعنے ویے والا اور چلتا پھر تا چنل خور ہے 0 نیکی سے بہت تسمیس کھائے والے نوز ہو کہ اور اور چیول والا میں میں وہ بہت مال وار اور چیول والا ہے 0 جب اس کے سامنے ہماری آ بیات تلاوت کی جاتی جی تو جہتا ہے بیتو پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں 0 ہم عنقریب اس کی سامنے ہماری آ بیات تلاوت کی جاتی جی تو کہتا ہے بیتو پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں 0 ہم عنقریب اس کی سامنے ہماری آ بیات تلاوت کی جاتی جی تو کہتا ہے بیتو پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں 0 ہم عنقریب اس کی سونڈ پرواغ لگا دیں گے 0 (دائلا

آپ کے اور کفار کے عنقریب ویکھنے سے مراد آیا و نیامیں دیکھنا ہے یا آخرت میں؟

القائم: ۵ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا:اس آیت کا معنیٰ ہیہ ہے کہ جب قیامت کے دن حق' باطل سے متمیز اور ممتاز ہو جائے گا تو اس وقت کفار بھی جان لیس گے کہ دنیا میں کون مجنون تھا اور کون فتنہ میں مبتا! تھا' اس قول کا میہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو علم نہیں تھا' یقینا دنیا میں بھی آپ کوعلم تھالیکن قیامت کے دن جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مجنون کہنے والوں کوعذاب دیا جاتا ہے تو آپ کوان کی سزا کا مشاہدہ ہو جائے گا۔

بعض مفسرین نے کہا: یہ آیت دنیا کے احوال پر محمول ہے بعنی عنقریب آپ بھی دنیا میں دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو کیسی کامیا بی کامرانی اور سرفرازی عطا فرما تا ہے اور س طرح لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت جاگزین ہوتی ہے اور خون بن کران کی رگوں میں دوڑنے لگتی ہے اور بیر کافر جو آپ کو مجنون کہتے ہیں ' یہ بھی دیکھ لیں گے کہ جنگ بدر میں س طرح ان کی گردنیں ماری جاتی ہیں اور پورے جزیرہ عرب میں کفر ملیا میٹ ہوجا تا ہے اور اسلام کا پیغام گھر گھر بھنچ جاتا ہے۔

القلم: ٢ مين فرمايا كهتم مين سے كون مجنون تھا ٥

لیتیٰ عنقریب آ پ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ دونوں فرقوں میں سے کون سافر قہ مجنون ہے آیا اسلام کے فرقہ میں جنون ہے یا کفر کے فرقہ میں جنون ہے۔

اس کی دوسری تغییر ہیہ ہے کہ مفتون سے مراد شیطان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا دین فتنہ ہے اور جب کفار نے آپ وجون کہا تو ان کی مراد یرتھی کہ آپ کوجن چمٹا ہوا ہے اور اس کے اثر سے آپ مرنے کے بعد زندہ ہونے مشر اور جنت اور دوزخ کی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان کا رد کر کے فرمایا: ان کو عنقریب کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے کہ کس کوجن چمٹا ہوا ہے اور کس کی عقل فاسد ہے۔

القلم: 2 میں فر مایا: بے شک آپ کارب ہی خوب جاننے والا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے اور وہی ہدایت یا فتہ کر نہ

لوگوں کوخوب جاننے والا ہےO

اس آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ جولوگ حقیقت میں مجنون ہیں ان کو آپ کا رب خوب جاننے والا ہے اوریہ وہی لوگ ہیں جوسیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں اور وہی جاننے والا ہے کہ عقل والے کون لوگ ہیں اوریہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت یا فتہ ہیں۔

اس آیت کی دوسری تغییریہ ہے کہ انہوں نے آپ پر جنون کی تہت لگائی ہے اور خود کوعقل مند کہا ہے اور بیا ہے اس قول میں جھوٹے ہیں اور حقیقت میں لیے کم راہ ہیں اور آپ ہدایت یا فتہ ہیں۔ کفار کی ایٹی منہم میں ناکا می اور آپ کی اسپیٹے مشن میں کا میا بی

· القلم: ٨ ميں فرمايا: سوآ پ مكذبين كى بات نه مانيں O

اس سے پہلی آیتوں میں میہ بتایا تھا کہ کفار نے آپ کی طرف جنون کی نسبت کر کے جھوٹ باندھا' حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بیانعام فرمایا ہے کہ آپ کو دین بھی کامل عطا فرمایا اور آپ کو خلق بھی عظیم عطا فرمایا ہے' اور کافروں کی زبردست مخالفت کے باوجود آپ کا پیغام لوگوں میں دن بدون مقبول ہوتا جا رہا ہے اور کافروں کے پیم ظلم وستم کے باوجود مسلمانوں کے دلوں میں آپ کی اور اسلام کی محبت بڑھتی جارہتی ہے سو آپ مکہ کے کافر سرداروں کی تکذیب اور مخالفت کا کوئی اثر نہ لیں۔

جلد دواز دہم

#### مداهنت كالغوى اوراصطلاحي معنى

القلم: ٩ مين فرمايا: انهول نے بيد جا ہا كرآئپ (دين ميں ) نرى كريں تو وہ بھى نرم ہوجا كيل ك ٥

اس آیت مین اسدهن "کالفظ ے اس کالفظی معنی ہے جم نری کرویا طاخمت کرو" دهن" کامعنی تیل اور بھنائی ہے

اصطلاح میں مداہنت کامعنیٰ ہے: کسی خوف یا لالچ کی بناء پرحق بات کو چھپانا' اور خالفین کے ساتھ نرمی ہے پیش آنا' کفار کا

مطلب بیتھا کہ آپ بتوں کی ندمت ندکریں اور شرک کا ردنہ کریں تو وہ بھی آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔

مداہنت جائز نہیں ہے اور مدارات جائز ہے و نیاوی مفاد کی وجہ سے کفار اور فساق سے نری کرنا مداہنت ہے اور دینی مفاد کی وجہ سے کفار اور فباق سے نری کرنا مدارات ہے۔

القلم: اا ١٠ مين فرمايا: آپ بهت فتمين كهانے والى بے حد ذكيل كى بات نه مانين ٥ جو بهت طعنے وسينے والا اور چلتا

پھرتا چغل خور ہے O ویر سے

زیادہ شم کھانے کی مذمت اور چغلی کھانے پروعید

اس آیت میں' حملاف'' کا لفظ ہے اس کا معنی ہے: بہت زیادہ قسم کھانے والاُ خواہ وہ معاملہ حق ہو یا باطل ُ بات بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا نا لینند بیدہ ہے قر آن مجید میں ہے:

اورالله كواپني قسمول كانشانه نه بناؤ

وَلَا تَجُعَلُوا اللهَ عُرْضَهُ ۗ لِأَيْمَانِكُمْ

البقره:۲۲۳)

اوراس آیت میں 'مهین '' کالفظ ہے اس کامعنی ہے جفیراور ذکیل ہے۔

یہاں مرادیہ ہے کہ جو تخص بہت زیادہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہواور جو تخص جھوٹی قسم کھاتا ہووہ لوگوں کے مزد کیے حقیر ادر ذکیل ہوتا ہے اور جو تحص بات بات پراللہ کی قسم کھانے وہ بھی ذیل ہوتا ہے کیونکہ اس محص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے' کیونکہ اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی تو وہ بات باللہ کی قسم کھا کر اللہ کو گواہ نہ بناتا اور جب کہ وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ وہ جھوٹ پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے اور جو تحص اللہ کو جھوٹ پر گواہ بنائے اس سے بڑھ کر ذکیل اور کون ہوگا۔

القلم: اا میں 'هماز ''کالفظ ہے'' هماذ ''مبالغه کاصیغہ ہے' اس کامعنیٰ ہے: ببطورطعن آ نکھ سے اشارہ کرنے والا 'کی کا عیب بیان کرنے والا 'کسی کوطعنہ دینے والا۔

اوراس آیت مین 'مشاء بنمیم "كالفظ باس كامعنى ب: چلت پرت چفى كهان والا

چغلی کامعنل ہے: فساد ڈالنے کے لیے ایک فریق کی بات دوسرے فریق تک پہنچانا ' چغلی کھانے براحادیث میں سخت وعید

۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں ' چغل خوز نمیں حائے گا۔ (صحیح سلم ۔ کتاب الا بیان: ۱۵-۱۰ مار ۳۵ منداحمد قرالحدیث: ۲۵/۸ دارالفکر)

حصرت اساء بنت یزید بن اسکن بیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرنایا: کیا میں تم کو بیر نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے اجتھے لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا: کیون ہمیں! یارسول اللہ! آپ نے فرمایا: یہوہ لوگ ہیں جب یہ دکھائی دیں تو اللہ عز وجل کی یادآئے کچر فرمایا: کیا میں تم کو بیدنہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بدتر لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چلتے پھرتے چنلی کرت

جلدووازوتم

ہیں ٔ دوستوں کے درمیان بھوٹ ڈالتے ہیں اور بےقصورلوگوں پرتہت لگاتے ہیں۔

(سنداحد جه ص۵۵۹ قدیم منداحدج۵۴ ص۵۷۵ جدید سن این باجرقم الحدیث:۱۱۱۹ تیج الکیرج۴۴ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۱۰۷) القلم ۱۲-۱۲ میل فرمایا: نیکی سے بہت رو کئے والا ٔ حدسے متجاوز ' بخت گنه گار ہے O بہت بدخوان سب کے بعد تطف حرام

> ہے۔ ب

نیکی سے رو کئے اور''عتل''اور'' ذنیم'' کامعنل

نیکی سے رو کئے سے بیرمراد ہے کہ وہ ٹیک کاموں میں مال خرج کرنے سے رو کتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا: و پی اولا داور اپنے رشتہ داروں کو اسلام لانے سے رو کتا تھا 'حسن نے کہا: وہ کہتا تھا:تم میں سے جو تحض (سیدنا) محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے دین میں داخل ہوا 'میں اس کو کوئی نفع نہیں دوں گا اور وہ لوگوں پر حد سے زیادہ ظلم کرتا تھا اور تخت گہۃ گار تھا

القلم "۱۲ میں' محتہل'' کا لفظ ہے بخت مزاج 'گردن کش'اجڈ'بسیارخوار'درشت' جس کاجسم بہت مضبوط ہواوراس کے اخلاق بہت خراب ہوں۔

اوراس آیت میں'' زنیسم'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: بدنا م' جوُّخص کسی بُری شناخت سے معروف ہوٰ اور وہ ُُخص جو اپنے آپ کو کسی قوم میں شامل کرے اور ٹی الواقع وہ اس قوم سے نہ ہو۔

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ه نے کہا ہے: 'زیسے '' کے متعلق متعددا قوال ہیں: فرانے کہا ہے بیدوہ خض
ہے جس کے نسب بیل تہمت ہؤوہ اپنے آپ کوکی قوم کے ساتھ ملائے اوروہ ان بیل سے نہ ہو'' زیسے ''اس ولد الزنا کو کہتے
ہیں جوخود کوکی قوم کے ساتھ منسوب کرے اور حقیقت بیل وہ اس قوم بیل سے نہ ہو' ولید بن مغیرہ قریش کے نب میں متبم تھا
اور ان کی اصل سے نہ تھا'اس کے باپ نے اس کی پیدائش کر کے اٹھارہ سال بعد دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے اور بعض نے
کہا ہے کہ اس کی ماں نے بدکاری کی تھی محرشہ ور نہ قوم تی کہ یہ آت نازل ہوئی شعبی کا قول ہے کہ'زنیسے '' وہ خص ہے جو
اپنی بُرائی اور ملامت بیل اس طرح مشہور ہو چینے بکری اپنے لئے ہوئے کان کے ساتھ پچانی جاتی ہے' حضرت ابن عباس رضی
النگریم نے فرمایا: ''زنسے '' اس خض کو کہتے ہیں جواپئے گئے میں ذاکد گوشت ہونے کی وجہ سے مشہور ہواور مقاتل نے کہا: ''زنسے ''
وہ خض ہے جس کے کان کی جڑ میں ذاکد گوشت ہو۔ (تغیر کبیرج ۱۳۵۰ میں ۲۰۰۸ من اداراتیا، الرائی بیروت ۱۳۵۱ ہوں

حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۴۷۷ه نے '' نیسم '' کے متعلق متعدد اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا:'' زیسم'' وہ شخص ہے جو بُراکی میں اتنامشہور ہو کہاس برائی کے ساتھ لوگوں میں پیچانا جاتا ہوا اورا کثر الیاشخص نسب میں متہم اور ولد الزنا ہوتا ہے' آور شیطان اس پرمسلط ہوتا ہے۔(تقییر این کثیرج ۴۵۰۴۴ دارالفکر فیروٹ ۱۳۹۹ھ)

امام ابواسحاق احمد بن ابراتيم متو في ٣٢٧ هـ نه لكھا ہے: رمول الله صلى الله عليه وسلم فے فرمايا: آسان اس شخص پر روتا ہے حس كاجسم الله تعالى نے تندرست بنايا ہواوراس كا پيپ پراہو اس كود نيا كا مال ديا ہواوروہ لوگوں پرظلم كرتا ہو اس طرح ''المعتل المؤنيم ''ہے۔(الكثف والبيان ج•اص١٠ واراحياء الراف العربی بيروت ١٣٢٢ه)

حصرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جنت میں ولد الزنا داخل نہیں ہوگا اور نیداحسان جنانے والا اور نیدماں باپ کا نافر مان اور نیددائمی شراب نوش۔

(ستن داري رقم الحديث: ٤٠٩٧ منن نسائي رقم الحديث ٢٠٩٨)

جلدوواز دهم

. تبارك الّذي ٢٩

IAA

یہ حدیث اس ولدالزنا پرمحمول ہے جواپنے ماں باپ کی طرح زنا کرتا ہو' کیونکہ اس حدیث میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہےان کے افعال دخولِ جنت کے منافی نہیں ہیں اس لیے اس حدیث کامحمل سے ہے کہ بیلوگ ابتداءً جنت ہیں نہیں داخل ہوں گے اورا پی سزایا کر جنت میں جا نمیں گے اورا پ نے زجرا اس طرح فر مایا ہے تا کہ لوگ ڈریں اورا لیے کام نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والے کا مصداق

علامه سيدمحمود آلوي حنفي متوفى • ١٢٥ ه لکھتے ہيں.

تمام روایات اس پرمحول ہیں کہ جس شخص نے آپ کو مجنون کہا تھا وہ ولید بن مغیرہ مخزوق تھا اور وہ اپنے آپ کو قریش کی طرف منسوب کرتا تھا اور واقع میں وہ قریش نے نہیں تھا' اس کے باپ نے اس کی پیدائش کے اٹھارہ سال بعد بید وعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے اور ایک قول میہ ہے کہ وہ شخص الحکم بن العاص تھا جس کورسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے مدینہ بدر کر دیا تھا اور ایک قول میہ ہے کہ وہ شخص الاضن بن شریق تھا' وہ اصل میں ثقیف سے تھا آور اس کا شارز ھرہ میں ہوتا تھا اور ایک قول میہ ہے کہ وہ شخص الاسود بن لیغوث تھا یا ابو جہل تھا۔ (روح المعانی جز ۲۶ سے سے ادارالفکر بیروٹ کا ۱۳۵ھ)

وہ ان محید میں ولید بن مغیرہ کے دس عیوب مذکور ہیں یا نو؟ قرآن محید میں ولید بن مغیرہ کے دس عیوب مذکور ہیں یا نو؟

جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تھا' اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے نوعیوب بیان فرمائے ہیں: (۱) بے حدقسمیں کھانے والا (۲) بے حد ذکیل (۳) بہت طعنے دینے والا (۴) چلنا پھرتا چنل خور (۵) نیکی سے بہت رو کئے والا (۷) حدسے متجاوز (۷) سخت گندگار (۸) بہت بدخو (9) نطفہ حرائم۔

صدرالا فاضل سيدمجر تعيم الدين مرادآ بإدى متوفى ١٣٦٧ه هاس آيت كي تفسيريس لكصة بين:

مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولیر بن مغیرہ نے اپنی ماں ہے جاکر کہا: محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) نے میرے حق میں دس با تیں فرمائی ہیں نوکوتو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں موجود ہیں لیکن دسویں بات اصل میں خطا ہونے کی اس کا حال مجھے معلوم نہیں یا تو مجھے بچ بچ ہتا دے ورنہ میں تیری گردن ماردوں گا اس پراس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامردتھا 'مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مرجائے گا تو اس کا بال غیر لے جاکیں گے تو میں نے ایک چروائے کو بلالیا تو اس سے ہے۔

میں کہتا ہوں کہ مذکور الصدر روایت کو علامہ سلیمان جمل متوفی م ۱۲۰ ہے نے اس طرح بیان کیا ہے اس مخص نے اپنی ماں سے کہا: (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ دہلم) نے میری تو الی صفات بیان کی ہیں جن کو میں پیچا نتا ہوں ما ہوا تو ہیں صفت کے اگر تم نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا'اس نے کہا: تمہارا باپ نامروتھا' مجھے مال کا خطرہ ہوا تو میں نے ایک چرواہے کو اپنے او پر قادر کیا' تم اس کے نب سے ہو علامہ جمل نے اس روایت کو صرف اپنے استاذ کے حوالے سے لکھا ہے' علامہ صاوی مالکی متوفی ۱۲۲۳ھ نے بھی اس کو حسب عادت جمل نے قل کر کے لکھ دیا ہے' ہمیں کسی صدیث کی کتاب یا اور

نیز صدرالا فاضل رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے دس عیوب بیان کیے ہیں لیکن قرآن مجید میں اس کے صرف نوعیوب کا م

صدر الافاضل کی بیروی میں مفتی احمد بارخال تعیی رحمہ اللہ نے نور العرفان میں اور حضرت بیرمحد کرم شاہ الاز ہری نے ضیاء القرآن میں اس آیت کی تغییر میں اس شخص کے دس عیوب لکھے ہیں، جبکہ دیگر مفسرین نے قرآن مجید کے مطابق نوعیوب کھھے ہیں و کیکھے تغییر کبیرج ۱۹۰۰ واراحیاء التراث العربی روح البیان ج ۱۳۰۰ واراحیاء التراث العربی تغییر الجمل

אננפונני

ج مهم ۲۸ نقر یی کتب خانه کراچی تقبیر الصادی ۲۲ ص ۲۲۱۳ وارالفکر پیروت\_

اس آیت سے سیمعلوم ہوا کہ جو شخص رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخی کرے اس کا ردّ کرنا اور اس کے مقابلہ میں بی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نعت بیان کرنا قرآن مجید کا اسلوب اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔

القلم: ١٥- ١٣ إلى فرمايا: وه بهت مال دار اور بيول والا ٢٥ جب اس كرمامة جماري آيات تلاوت كى جاتي بين تو

كهتاب بية ببلے لوگوں كے جمو فرقے تھے ہيں إ

#### رابط آیات اور ولیدین مغیره کی ناک کوسونڈ فر مانے کی تؤجیہ

اس آیت کا تعلق اس سے بہلی آیت (القلم: ۱۰) ہے بھی ہوسکتا ہے اور اس صورت میں معنیٰ ہوگا: آپ بہت قسم کھانے والے ذکیل شخص کی بات نہ مانیں کہ وہ بہت مال دار اور بیٹول والا ہے اور اس کا تعلق اس کے بعد متصل آیت: ۱۵ ہے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کو بہت مال دیا اور بہت اولا وعطا کی بھر چاہیے تھا کہ وہ ہمارا شکر ادا کرتا لیکن اس نے ہمارا شکر ادا کرتا لیکن اس نے ہمارا شکر اوا کرتا نے اور نیک عمل کرنے کے بجائے ہمارا کفر کیا اور جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی گئی تو اس نے کہا: یہ تو ایس کے مباحث ہماری آیات تلاوت کی گئی تو اس نے کہا: یہ تو بیلے لوگوں کے جھوٹے تھے ہیں۔

القلم ١٦ مين فرمايا: ہم عنقريب اس كى سونڈ پر داغ لگاديں كے ٥

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے کفر بیداور قتیج افعال بیان فر مائے تتھے اور اس آیت میں اس کی سز ا بیان فر مائی ہے کہ ہم عثقریبیا اس کی سوئڈ پر داغ لگادیں گے۔

سونڈ سے مرادائی ناک ہے اوراس کو مونڈ اس لیے فر مایا ہے کہ جب کی انسان کے اعضاء کو جوانوں کے اعضاء سے تشہید دی جائے یا اس پر حیوان کے اعضاء کا اطلاق کیا جائے تو اس سے اس انسان کی تو ہین اور تذکیل مقصود ہوتی ہے مثانا کی انسان کے پیر کو گھر کہا جائے یا سم کہا جائے 'ٹیز اس آیت میں ناک کی تذکیل کی خصیص کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اعضاء میں سب سے اشرف عضواس کا چبرہ ہوتا ہے اور چبرے میں ناک کی زیادہ اہمیت ہے وہی چبرے میں بلند ہوتی ہے اور ای سے چبرے کی خوب صورتی ہوتی ہوتا ہے اور تاک کے لفظ سے کی انسان کی عزت یا ہے بحر کی خوب صورتی ہوتی ہوتی ہوگئی۔ اس میں چبرے کی خوب صورتی ہوتی ہوگئی۔ اس میں نے فلال کی ناک کو گئی ہوتی ہوگئی۔ اس میں خوب سے فلال کی ناک کو گئی ہوگئی۔ اس میں خوب سے فلال کی ناک کو گئی ہوگئی۔ اس میں انسان کی ناک کو گئی ہوگئی۔ اس میں انسان کی ناک کو گئی ہوگئی۔ اس میں انسان کی ناک کو گئی ہوگئی۔ اس کی ناک پر خوار سے تنان کی اور پر بھی روایت ہے کہ جنگ بدر میں اس کی ناک پر نشان ہوگا اور اس نشان کی وجہ سے سب اس کو بہچان لیس گئی اور مونا تا اور ایوالعالیہ نے کہا آ خرت میں اس کی ناک پر نشان ہوگا اور اس نشان کی وجہ سے سب اس کو بہچان لیس گئی میں کھارت کے جرے تیا مت کے دن سیاہ کے جا کیں گئا ورخوف سے ان کی آ تکھیں تملی ہوں گئا ای کو جا میں سے کو دن اس کی ناک پر نشان ہوگا اور اس نشان کی وجہ سے سب اس کو بہچان لیس گئی میں کا کرینشان کی ناک پر نشان ہوگا۔

( تِقْير كِير ج ١٠٥٠ واراحياء الرّ اث العربي بيروت ١٣١٥ هـ )

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے ان کی اس طرح آ زمائش کی جس طرح ہم نے ان باغ والوں کی آ زمائش کی تھی جب انہوں نے قتم کھائی کدوہ ضرورت کو اس کے پھل کا ٹیس کے 10ور انہوں نے ان شاء اللہ نہ کہا 2 پھر آپ کے رب کی طرف سے اس باغ پر ایک آفت آئی جب وہ سوتے ہوئے تنے 0 پھر وہ باغ پھل دار کئے ہوئے باغ کی طرح ہوگیا 0 پس مج ہوتے ہی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پکار 10 کہ اگرتم پھل کا شئے والے ہوتو علی اصبح اپنے کھیت کی طرف چلو 0 پھر وہ چیکے چیکے باتیں کرتے ہوئے چل ہڑے 0 کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس ہرگز کوئی سکین نہ آنے پاے 0 چروہ خود کواپنے فیصلہ ہر قادر سیجھتے ہوئے سویرے جل دیے 0 چر جب انہوں نے اس کے ہوئے باغ کو دیکھا تو کہا: ہم ضرور راستہ جھول گئے 0 بلکہ ہم محروم ہوگئے 0 ان میں سے متوسط نے کہا: کیا میں نے تم سے نمین کہا تھا کہتم اللہ کی تعید کیوں نہیں کرتے 10 نہوں نے کہا: ہمارا رب بحال رب بحال ہے نے تک ہم طالم تھ 0 چر وہ مڑ کر ایک دوسرے کو طامت کرنے گئے 10 نہوں نے کہا: ہا اللہ اللہ میں اس سے اچھا باغ دے بے شک ہم اپنے افسوس! بے شک ہم سرکش تھے 0 تو تع ہے کہ ہمارا رب ہم کواس کے بدلے میں اس سے اچھا باغ دے بے شک ہم اپنی سے ارب کی طرف رفیت کرتے ہیں 10 سے طرح عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب ضرور (اس سے ) بہت بڑا ہے کچش بیالگ

بأغ والوں کی ناشکری کا انجام

ان آیات میں کفار مکہ کو باغ والوں کی مثال سے ڈرایا ہے ایک باغ میں انواع واقسام کے پھل بہ کشرت تھے ال لوگوں نے قسمیں کھا تین کہ مجبی ہونے ہے پہلے را توں رات اس باغ کے سارے پھل ا تارلین گئے تا کہ فقراءٔ مساکین اور سائلوں کو پتانہ چلے اور وہ بھی پھل مائکنے چلے آئمیں اور جمیں ان کو بھی پھل دینا پڑیں وہ اپنے اس منصوبہ پر بہت زیادہ خوش تھے اور اس خوثی میں انیوں نے ان شاءاللہ یا سجان اللہ یھی نہیں کہا'ان کے زمانہ میں سجان اللہ کہنا ان شاءاللہ کہنے کے قائم مقام تھا'اس لے ان کا بیمنصوبہ ناکام ہو گیا' ان کے اس باغ میں پہنچنے سے پہلے ایک زبردست آئدھی آئی یا گرم ہوا کے بگو لے آئے اور باغ کے تمام پھل جل کر خاکستر ہو گئے اس وقت رات کو وہ توخواب تھے جب وہ پھل دار باغ کاٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا' جب صبح ہوئی تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر باغ سے کھل اتاد نے کا ارادہ ہے تو اب دیر نہ کرؤ علی اصبح ہی چل پرو' حضرت عبداللدابن عباس رضى الله عنها في فرمايا كريداتكوركا باغ تها بدلوك چيكے چيكے باتيس كرتے موت جارا بي تقع كركونى من نہ لے اور فقراء کوان کے پیل اتار نے کا پتانہ ہو جائے ہو پختہ عزم کے ساتھ باغ کی طرف جارہے بتھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ ا پے منصوبہ کو پورا کرنے پر ہرطرح قادر ہیں ، وہ بچھتے تھے کہ وہ پھل اتاونے پر پوری طرح قادر ہیں اور ابھی جا کرسب پھل لے آئی کی گئے لیکن جب وہاں پنچ تو مکا ہکارہ گئے اکیا دیکھتے ہیں کہ لبلہا تا ہوا سرمز باغ اور مجلول سے لدے ہوئے درخت ب غارت اور برباد ہو بچے ہیں سارے باغ میں آندھی آ بچل ہے اور تمام پھل جل كر خاكس مو يكے ہيں بحب انہوں نے يہ مظرو بكها توسيط كرستايد بم راسته بحول كركى اور باغ مين آ كي كين جب بغور و يكف بيديقين مواليا كديدان اى كا باغ ہے تو کہنے گئے کہ ہم برقسمت ہیں اس باغ کے پھل ہمارے تھیب میں نہ تھے ان میں سے جو تحض بہتر تھا اس نے کہا میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہتم سجان اللہ کیوں بیس کہتے کیے نیے س کروہ کہنے گئے: بے شک جمارارب سجان ہے (یاک اور ب عیب ہے) ہم ہی ظالم بین چروہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم نے ناحق مکینوں کاحق مارا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چھوڑ دی نماری سرکثی جد ہے بڑھ گئے تھی' ای لیے ہم پرعذاب آیا' شاید ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلیدوے' بےشک ہم ایے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں ، بوسکتا ہے کہ ان کی مراواس سے دنیا میں بدلد دینا ہواور رہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس ے ان کی مراد آخرت میں بدلہ دینا ہو۔

سعید بُن جبیر نے کہا: یہ لوگ ضروراس جگہ کے دہنے والے تھے جو صنعاء سے چی میل کے فاصلہ پرایک بستی ہے اور بعض مضرین نے کہا: یہ لوگ اہل حبشہ تھے میراہل کتاب تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے میہ باٹ ان کواپ باپ ور شریس ملاتھا ان کے باپ کامعمول میتھا کہ باغ کی پیداوار سے باغ کاخرج ٹکال کر اور اپنے بچوں کاخرج ٹکال کر باتی نقعیا باتی مال الله کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا تھا' باپ کی وفات کے بعد بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو احمق تھا'جو آئی بری آمدنی نقراء کو دے کرضائع کر دیا کرتا تھا' اگر ہم فقراء کو نہ دیں اور سارا نفع اپنے یاس رھیں تو ہم بہت جلد سر مابید دار ہو جائیں گئے جب انہوں نے میرعزم راسخ کرلیا تو ان کے باغ پروہ آفت آئی کہ ان کے سارے کھل جل کر خاکستر ہو گئے اور کی نافر مانی کرے اور اس کی نعمتوں کاشکر ادانہ کرے اس پرای طرح الله کاعذاب نازل ہوتا ہے اور بیتو و نیا کا ے ٔ آخرت کاعذاب تواس ہے بھی زیادہ شدید ہے۔

# کے رب کے باس نعتوں والی جنتیں ہیں 0 کیا ہم اطاعت گزاروں کو یں لے رکی ہیں جو قیامت تک رہیں گی کہ تمہیں وہ سب بچھ ملے گا جس کا آ ب ان سے یو چھنے کہان میں ہے کون اس بات کا ضامن ہے 0 یا ان کے کو جس دن ينژلي کیے بلایا جائے گا تو وہ تحدہ نہ کر سکیں گے O ان کی نگامیں (خوف ہے) نیچی ہوں گی اور ان پر ذات چھائی ہوئی ہوگی اور اس سے پہلے ان کو بجدہ کے لیے بلایا جاتا تھا اور اس وقت وہ سیح سالم تھ 🔾

.

الربع الربع

نے والے کو مجھ پر چھوڑ دیجئے' ہم ان کو اس طرح آ ہت آ آہت (عذاب کی طرف) ر رہے ہیں جو یہ تاوان سے وبے جا رہے میں 🔿 یا ان کے یاس ہیں 0 سو آپ ایے رہ ان میں ڈال دیئے جاتے O پس ان کے رب سے کر ویا O اور بے شک کفار سے بعید میں کہ وہ این رہے ہو؟0 کیااں میں وی تحریر ہے جس کوتم پسند کرتے ہو؟0 یاتم نے ہم ہےالی قشمیں کے رکھی ہیں جو قیامت تک رہیں

جلد دواز دہم

تبيان القرآن

گی کہ تمہیں وہ سب پچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے 0 آ پان سے پوچھے کدان میں سے کون اس بات کا ضائن ہے 0 یا ان کے کوئی شریک ہیں 10 القام:۳۳،۳۱) ان کے کوئی شریک ہیں تو آئیں جا ہے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں 0 (القام:۳۳،۳۱) کفار کے اس دعویٰ کا رو کہ آخرت میں مسلمین اور مجز مین کی جزاء ایک جیسی ہوگی

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور فساق کا حال ذکر فرمایا تھا کہ انہیں آخرت میں بھاری عذاب ہوگا' اب اس کے بعدالقلم: ۴۳ میں مؤمنین صالحین اور متقین کی آخرت کا حال بیان فرمایا کہ ان کو آخرت میں فعمت والی جنتیں ملیس گی' جن میں خالص فعتیں ہوں گی اور ان میں فکر غم کا شائبہ بھی نہیں ہوگا جب کہ دنیا میں دنیا کے ساتھ یہ فکر گئی رہتی ہے کہ ایک دن پیفتیں ختم ہوجا میں گی لیکن آخرت کی فعتیں دائی اور لاز وال ہوں گی۔

مقاتل نے کہا: جب بیآیت نازل ہوئی تو کفارِ مکہ نے مسلمانوں سے کہا: اللہ نے ہم کو دیا میں تم پر فضیلت دی ہے 'سو ضروری ہے کہ وہ آخرت میں بھی ہم کوتم پر فضیلت دے گا' درنہ کم از کم ہم کوتم ہارے درجہ کے برابر ضرور رکھے گا'اللہ تعالیٰ نے التلم: ۳۵ میں ان کے اس تول کا دوفر مایا۔

القلم: ۳۵-۳۸ میں فرمایا: کیا ہم اطاعت گزاروں کو نافر مانوں کی مثل کردیں گے 0 تتہبین کیا ہوا'تم کیسا فیصلہ سررہے

يو 🔾

ان دونوں آیتوں کا خلاصہ میہ ہے کہ اطاعت گزار اور غیر اطاعت گزار دونوں کوایک درجہ میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس آیت سے معتز لہ کے اس استدلال کا ردّ کہ مؤمن مرتکب کبیر ہ کو دائمی عذاب ہو گا

معتزلدنے کہا:اس آیت سے معلوم ہوا کہ مؤمن اور قائق مرتکب کمیرہ مساوی نہیں ہیں کہیں واضح ہوگیا کہ جو خص فاسق مرتکب کبیرہ ہو وہ مؤمن نہیں ہوسکا کیونکہ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ سلم اور مجرم مساوی نہیں ہیں اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت کا بیہ متنی نہیں ہیں کہ مسلم اور مجرم کمی چیز میں بھی مساوی نہیں ہیں کیونکہ سلم اور جرم کی جونے میں اور انسان ہونے میں مساوی نہیں ہیں یا اسلام اور جرم کی جزاء انسان ہونے میں بہرحال مساوی ہیں بلکہ اس کا معتیٰ ہیہ ہے کہ وہ اسلام اور جرم میں مساوی نہیں ہیں یا اسلام اور جرم کی جزاء میں اللہ کے نزد کیے مساوی نہیں ہیں بگر اس کا مواثل ہوگا اور قاسق مرتکب کمیرہ شفاعت سے جنت میں داخل موگا اور قاسق مرتکب کمیرہ شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا اور قاسق مرتکب کمیرہ شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا اور قاسق مرتکب کمیرہ نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد کفار ۔ بھی مسلمین میں داخل ہے کونکہ وہ کہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا اور مجر مین سے مؤمنین فاسقیں نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد کفار ۔

یں۔ مومٹین اور مجر مین کی آخرت میں ایک جیسی جزاء ہونے کاعقلی اور نقلی دلائل سے بطلان القلم:۳۸۔۳۳ سے فرمایا: کیا تبہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھ رہے ہو 0 کیا اس میں وہی تحریر ہے جس

کوتم پیند کرتے ہو؟٥

جب كفار مكه في بركها كدالله تعالى كي بيثميان مين تو الله تعالى في ان كردة مين بدآيات نازل فرما كين: مَا لَكُوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كَالْمُونَّ كَالْكُونُ كَالْمُؤْكُونُ كَالْمُؤْكُونُ كَالِمُ لِكُونُ ك

مَالِكُونَّ كَمِيْ تَعَكِّمُونُ نَا فَالْأَكُونُ نَا كُونُ نَا كُونُ نَا أَهُمُلُهُ مَالِكُونَ كَا مِعَ مِن كيا موكيا ہے تم كيما وعوى كررہے مو 0 كيا تم سجھتے سُلْطُنَّ تَقِينُ كَا كُونُا كِيلِتِهِ كُمُونِ كُنْكُمُ مُسْلِوقِينَ ٥ نَيْن مو ١٥ يا تمارے پاس اس (وعویٰ) پرواضح وليل ہے ١٥ كر

(الصُّفْت:١٥٥ممر ١٥١) مم سيح موتومم إلى وه كتاب الح آون

اِی طرز پر اَلقَلم: ۳۸\_۳۸ آیات بین جب کفار مکہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو بھی آخرت میں وٰہی اُجروٰثو اب ملے گا جر

جلد دواز دهم

مومنین صالحین کو ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا جمہیں کیا ہوا <sup>،</sup> تم کیسی خبر سنار ہے ہو O کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ بڑھ رہے ہو؟O کیا اس میں وہی تحریر ہے جس کوتم کیند کرتے ہو؟O

القلم وسي المانياتم ن م سالين وسي المركعي بين جو قيامت تك ربيل كى كرتم بين وه سب بجمد على كالمس

تم فیصلهٔ کرو گے 🔾

جب کوئی شخص کسی چیز کا ضامن ہو جائے تو کہا جاتا ہے، فلال شخص نے جھے اس چیز کی تتم دے دی ہے کیٹن کیا ہم نے تم کوشانت دی ہے اور تم کھالی ہے کہ ہم تم کومؤمنین صالحین کی مثل اجروثو اب دیں گے۔

القلم: ٥٠ مين فرمايا: آبان سے يو حصے كمان ميس سےكون اس بات كاضامن ب؟٥

جس طرح سی قوم کا کارمختاران کی اصلاح کرتا ہے اوران کے متعلق سیجے فیصلے کرتا ہے تو تبہار مے متعلق یہ فیصلہ س نے ایسی ج

القلم: ۴۱ میں فرمایا: یا ان کے کوئی شریک ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سپے ہیں O اس آیت کی دوتفیریں ہیں: ایک یہ ہے کہ آیا ان کے پاس الی چیزیں ہیں جن کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ

'' ہیں اور بیریں بین ایک چیہ جہ اور اس کے بیان کی طرح عذاب سے نجات یافتہ بنا دیں گے اور مؤمنین تعالیٰ کے شرکاء ہیں' اس لیےان کا بیاعتقاد ہے کہ وہ شرکاءان کومؤمنین کی طرح عذاب سے نجات یافتہ بنا دیں گے اور مؤمنین کی مثل ثواب عطا کرس گے۔

دوسری تقبیر بدہے کہ آیا ان کے ساتھ کچھا لیے لوگ ہیں جن کا بید ذہب ہے کہ آخرت میں سلمین اور مجرمین جزاء میں

برابر ہیں۔خلاصہ بیہے کہ ان کے اس دعویٰ برکوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جس دن پنڈ کی کھول دی جائے گی اور ان کو بحدہ کے لیے بلایا جائے گا تو وہ مجدہ نہ کرسکیں گ O ان

کی نگاہیں (خوف سے) نیجی ہوں گی اوران پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اوراس سے پہلے ان کو تجدہ کے لیے بلایا جاتا تھا اوراس وقت وہ تھیج سالم تنے O(القلم: ۴۲\_۳)

''يوم يكشف عن ساق''مين' ساق''كالغوى معنى'

اس آیت مین "کشف ساق" (بیدل کھولنے) کا ذکر ہے بیڈل کھولنے کے لغوی معنی حسب ذیل ہیں:

شخنے اور گھنے کے درمیان جو جگہ ہے اس کو'نساق'' کہتے ہیں اور''بحشف ساق''شدت اور تحق سے کنابیہے' جب کسی معاملہ کی شدت اور ہولونا کی کی خبر دینا ہوتو ''نساق'' کا ذکر کرتے ہیں' قرآن مجید میں ہے:

وَالْتَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ القيام ٢٩) اور پندل سے پندل ليك جائے گ٥٥

یعنی دنیا کی آخری شدت روز قیامت کی پہلی شدت سے لیٹ جائے گا۔

جب جنگ شدید ہوجائے تو کہاجا تا ہے: 'قامت الحوب علی ساق ''جنگ اپنی پنڈلی پر کھڑی ہوگئی۔سواس سے

مرادروز قیامت کی شدت ہے۔ (المفردات جمع ۵۵۸ مکتبہزار مطفیٰ کد کر ملاماله)

زیادہ اہم کام کوکرتے وقت لوگ شلوار کواڑس کر پیڈلی کوکھولتے ہیں لینی قیامت کے دن جب اہم کام کیا جائے گا اور زجروتو پچ کے لیے منافقوں کوئیدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا اور وہ تجدہ نہ کرسکیں گے۔

''ساق''کس چیز کی اصل کو کہتے ہیں جس پروہ قائم ہو جیسے درخت کے ہیے ادرانسان کی ٹانگ کو''ساق'' کہتے ہیں' لینی جب تمام لوگوں کے اعمال کی اصل کو کھولا جائے گا اورتمام حقائق منتشف ہوجا کیں گے۔

جلددواز دبم

#### 'يوم يكشف عن ساق' كن تقرير مين احاديث أثار اوراتوال تابعين

حضرت ابومویٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے'' بَیْوَتُم یُکنٹنٹٹ عَنْ سَیَاتِی ''(القلم ۴۲٪) کی تغییر میں فر مایا ''نساق'' سے مراد نوعظیم ہے'سب لوگ اس کے سامنے جدہ میں گرچا ئیں گے۔

(مندادیعلیٰ قم الحدیث: ۲۸۳ عافظ البیثی نے کہا: اس کی سند میں روح بن جناح ہے جوتو کی نہیں ہے مجمح الزوائدج بے ص ۱۲۸) صف

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه بیان کرتے بیں کہ میں نے نی صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جس دن ہمارا رب اپنی ''ساق''(پنڈل) کو کھولے گا تو ہر مسلمان مرداور مسلمان عورت اس کو تجدہ کریں گے اور وہ لوگ باتی رہیں گے جود نیا میں دکھانے اور سنانے کے لیے عبادت کرتے تھے وہ تجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی کمرلوث کر ایک طباق (یا تختہ ) کی طرح ہو جائے گی۔ (صحح البخاری رقم الحدیث: ۹۱۶ مسلح رقم الحدیث: ۱۸۸)

علامه بدرالدین محودین احمد مینی متونی ۸۸۵ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس مسئلہ میں اہل علم کے ووقول میں:

(۱) متقدین کامسلک بیہ ہے کہ اس معاملہ کو اللہ تعالی پرچھوڑ دینا جا ہے اور اس پر ایمان رکھنا جا ہے اور بیا عقاد رکھنا جا ہے ۔ کہ پنڈلی سے وہ معنی مراد ہے جواللہ تعالی کی شان کے لائق ہے۔

(۲) اس بین اللہ تعالیٰ کی شان کے لاکن تاویل کی جائے گی اوراس بین وہی شخص تاویل کرسکتا ہے جوعر بی زبان کا جانے والا ہواوراصول اور فردع کا عارف ہوائل بناء پرانہوں نے کہا: اس آیت میں 'نساق '' ہم وادشدت ہے لینی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شخت اور ہولنا کہ چیز وں کو کھول دے گا مصرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی ای اسی طرح تغییر کی ہے اور قاضی عیاض نے کہا ہے کہائی آیت میں 'نساق '' ہے مراد لوعظیم ہے جیسا کہ نی صلی اللہ علیہ وہلم ہے حضرت ابوموکی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عن

اس صدیث میں ہے کہ مؤمنین اللہ تعالیٰ کو بحدہ کریں گے اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ قیامت تو دارالجزاء ہے دارالعمل نہیں ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ وہ مکلف ہونے کی حیثیت سے بحدہ نہیں کریں گے بلکہ حصولِ لذت کے لیے اور حصولِ تقر ب کے لیے بحدہ کریں گے۔

علامہ نووی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ القلم ۴۲٪ میں ہے اور ان کو بجدہ کے لیے بلایا جائے گا تو وہ بجدہ نہ کر سکین گئے کو کہ ان آیت سے بیا استدلال کیا ہے کہ جو سکین گئے کی کو کہ ان آیت سے بیات لال کیا ہے کہ جو کا مانسان کی طاقت میں نہ ہوانسان کو اس کا ملقف کرنا جائز ہے کہ کا مانسان کی طاقت میں نہ ہوانسان کو اس کا مقات میں نہ ہوانسان کو اس کے کو نکہ آخرت وار تکلیف نہیں ہے اور اس سے مرادان کا امتحان لینا ہے۔ (عمدة القاری جو اس کے در الکتب العلمیہ نیروٹ اسمالی اللہ علم رقال اللہ علیہ میں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علم رسم نے فر مایا:

قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہرگروہ اس کی پیروی کرے جس کی وہ دنیا میں عبادت کیا کرتا تھا۔ اس اعلان کے بعد جس قدر لوگ بھی اللہ کے سواہتوں وغیرہ کی عبادت کرتے تھے سب جہنم میں جا کر گریں گے اور صرف وہ لوگ باقی نئے جا کیں گئی عبادت کرتے تھے سب جہنم میں جا کر گریں گے اور صرف وہ لوگ باقی نئے جا کیں عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے جم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی بھر یہود کو بلا کر ان سے بو چھا جائے گا جم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے جم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے عزیری عبادت کرتے تھے ان سے کہا جائے گا جم جھوٹے ہو اللہ تعالیٰ کی شہوئی بیوی ہے نہ کوئی بیوی ہے اس تم کیا جاتے ہو؟ وہ کہیں گے :اے رب! ہم بیاسے ہیں ہم کو بانی بلا دے گھر ان سے اشادے سے کہا جائے گا :تم بیانی کی طرف کیوں نہیں گہر وہ جہنم میں جا پڑیں گے۔

پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہتم دنیا میں کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سیٹے متح کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی ہوی ہے اور نہ کوئی اس کی اولا د ہے پھر ان سے کہا جائے گا: اب تم کہا جائے گا: اب تم کہا جائے گا: اب تم کہا جائے گا: اب تم کہا جائے گا: اب تم کہا جائے گا: وہ جہتم سراب کی طرح سے اشارے سے کہا جائے گا: وہ جہتم سراب کی طرح دکھائی دے گی پھر وہ جہتم میں جائے گا، وہ جہتم سراب کی طرح دکھائی دے گی پھر وہ جہتم میں جائے گا۔

یہاں تک کہ صرف وہ لوگ بنے جائیں گے جود نیا ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے سے خواہ نیک ہوں یا بدکار پھران

کے پاس اللہ تعالیٰ ایک الیں صورت بھیجے گا جس صورت کو وہ دنیا ہیں کی بنہ کی وجہ سے جانے ہوں گے ( کہ بیان کا رب نہیں

ہ بلہ مخلوق ہے) پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہے تہمیں کس بات کا انتظار ہے؟ ہرگروہ اپنے معبود کے ساتھ جا پکا۔ سلمان عرض

کریں گے: اے بار اللہ! ہم دنیا ہیں ان لوگوں سے الگ رہے حالانکہ ہم ان مکے سب سے زیادہ مختاج سے اور ہم نے ان لوگوں

کا بھی ساتھ نہیں دیا اس صورت سے آ واز آئے گی: ہیں تہمارارب ہوں مسلمان کہیں گے: ہم تم تھے اور ہم نے ان لوگوں

ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کرتے ، مسلمان بیکلمات دویا تین بار دہرا کیں گئی ہے ایسا وقت ہوگا کہ بعض مسلمانوں

کے دل ڈیکھانے لیس کے بھر اللہ تعالیٰ وی نیز کی مشلمان بیکلمات دویا تین بار دہرا کیں گئی دنیا ہو تھی ہوگا کہ بعض اللہ تعالیٰ کو بہوان سکتے ہو؟

مسلمان کہیں گے: ہاں پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈ کی مشلف فرمائے گا اس منظر کو دکھ کر جوشی بھی دنیا ہیں محض اللہ تعالیٰ کو بہوان سکتے ہو؟

کی رضا کے لیے بحدہ کرتا ہے اس کو بحدہ کرنے کی اجازت دی جائے گا اس منظر کو دکھ کر جوشی بھی دنیا ہوں خوف یا رہا کاری کے لیے دنیا اس بھر محدہ کرتا ہے اس کو بحدہ کرتا ہو جائے گا اور جب بھی وہ بحدہ کرتا ہا ہے گا اور خوا ہے گا اور خوا ہے گا ورضا عت کی اجازت دے دی جائے گا اور شفا عت کی اجازت دے دی جائے گا۔ اور شفا عت کی اجازت دے دی جائے گا در شفا عت کی اجازت دے دی جائے گا۔ (الحدیث بطولہ)

(صحح البخاري رقم الحديث: ٢٥٨١ ـ ٢٨٨١) صحح مسلم رقم الحديث: ١٨٣)

الله تعالى كاكسي صورت مين تجلى فرمانے كابيا<u>ن</u>

اللہ تعالیٰ پہلے ایک صورت میں طاہر ہوگا جس کو دیکے کرمسلمان اٹکار کریں گے اور کہیں گے کہ تو ہمارا رہنیں ہے پھر ایک اور صورت میں طاہر ہوگا تو مسلمان بچان کیس گے۔

شروع میں منافقین مسلمانوں کے ساتھ شامل ہیں گے اور مسلمانوں کواپنے لیے ڈھال بنالیں گے جس طرح دنیا میں یہ

جنددواز وجم

تبيار القرآر

13

معمول تھا'بعد میں حوضِ کوٹر پرمنانقین کی چھاٹی کردی جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ دسلم''سے حقاً "( وور رہو وُ وررہو ) فرما کر انہیں مسلمانوں سے الگ کر دیں گے' یا اس موقع پر جب اللہ تعالی فرمائے گا:'' کا اُمتکازُ واالْبیوْ مَ اَیْسَالْدُ بُحِرِ مُحْوِّت '' (یُسَ ۵۰)اے مجرمو! آج علیحہ و ہوجاؤ۔

اللہ تعالیٰ کا پہلے ایس صورت میں ظاہر ہونا جس کا مؤمنین انکار کردیں اور دوبارہ انہی صورت میں ظاہر ہونا جس صورت کو دیم کے کہ مؤمنین اس کو رہ مان لین اس کی تشریح کے بارے میں سلف صالحین کا مسلک یہ ہے کہ یہ متشابہات میں ہے ہے ہم اس صدیث پر ایمان لین اس کی نشاء اور مطلب کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ ایک فرشہ کی صورت بیش اس صدیث پر ایمان لا ہے فرشہ کی صورت بیش اور متاخرین میں سے قاضی عیاض وغیرہ نے اس کی بیتو جہد کی ہے کہ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کی صورت بیش کرے گا جس صورت سے اس کے حادث اور تخلوق ہونے کے آٹار ظاہر ہوں گئ اس لیے مؤمنین اس صورت کو دیم کر کہد دیں گئی ہوئی نے بیٹ کا رائس صفت کو دیم کر کہد تھیں اللہ تعالیٰ شکل اور صورت سے پاک ہے ) اور بیالی صفت ہوگی چوکلوقات کی صفات میں سے کی صفت کے دیم ہمارا اس ہم کے کہ اور بیالی صفت ہوگی کو کی کرتمام مسلمان پیارا شخص گئی کہ یہ ہمارا رب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گئی کو دیم کرتمام مسلمان پیارا شخص گئی کہ یہ ہمارا رب ہوگی کو کیکھیں گئی کو دیم کرتمام مسلمان پیارا شخص گئی کہ یہ ہمارا رب ہوگی کو کیکھیں گئی کو دیم کرتمام مسلمان پیارا شخص کے کہ یہ ہمارا رب ہوگی کو کیکونکہ ان کا اعتقاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کوئی شخبیس ہے کیونکہ ان کا اعتقاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کوئی شخبیس ہے کیونکہ اس کے کہ میں مقدت کو دیم کوئی کوئی سے کیونکہ ان کا اعتقاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کے کہلے کوئی اس کے کہ دیم ہمارا رب ہے۔

حافظ عسقلانی کلصتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے اس صدیث کی تشرت کبیان کرتے ہوئے فر مایا: بہلی بار جوصورت نظر آئے گ گی اس بیس قیامت کی ایس ہولنا کیاں نظر آئی میں گی جیسی دہشت ناک ہولنا کیاں انہوں نے بھی دنیا میں بھی نہ دیکھی ہول گی اس لیے وہ کہیں گے کہ ہم اس سے خدا کی بناہ میں آئے ہیں اس کے بعد جوصورت نظر آئے گی اس میں اللہ تعالی کے لطف وکرم کی تجلیّات ہول گی جن کو دیکھ کر ان کا خوف اور دہشت دور ہو جائے گی اور یہی وہ صورت ہے جس کو 'کشف ساق' (بیڈل منکشف کرنا) سے تعبیر کیا گیا ہے اور جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے بےمثال لطف وکرم کی تجلیات دیکھیں گے تو بے اختیار کہا تھیں گے کہ یہی ہمارار سے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ پہلی صورت میں مسلمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ہیات پیدا کردے کہ یہ صورت ان کا رب نہیں ہے اوروہ اپنے وجدان سے افکار کردیں اور دوسری صورت جب نظر آئے جو واقعی اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہوتو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں سیا بات پیدا کردے کہ وہ واقعی ان کا رب ہے اور وہ اپنے وجدان کی بناء پر کہیں گے کہ یہ ہمارار ب ہے۔ باتی اللہ تعالیٰ کا محشر میں دیدار بطور امتحان ہوگا۔ (میخ مسلم بشرح النوادی جاس 20-1-10، استیز ار مسطیٰ کم کرم اساسات کی القلم میں ہوگا۔ وراس سے بہلے ان کو تجدہ القلم میں میں فرمایا: ان کی نگامیں (خوف سے ) جبی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور اس سے بہلے ان کو تجدہ

کے لیے بلایا جاتا تھااوراس وقت وہ تیجے سالم تھے 0

جماعت ہے نماز نہ پڑھنے والو<u>ں کے لیے وعید</u> رفقہ

کفاراور منافقین کو بہطور عبادت یا بہطور مکلّف ہونے کے سجدہ کے لیے نہیں بلایا جائے گا بلکہ بہطور زجروتو تی (ڈاٹ ڈپٹ) اور دنیا میں سجدہ نہ کرنے پر ملامت کرنے کی وجہ سے ان کو بجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا 'پھر اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کی قدرت کو ان سے سلب کر لے گا' حق کہ ان کو دنیا میں اسپے کفر اور نفاق پر شدید تدامت اور حسرت ہوگ' ان کی آ تکھیں اس لیے جنگی ہوئی ہوں گی کہ جس کو مالک نے دائی غلامی کے لیے رکھا ہواور وہ غلام اپنے آتا کی خدمت سے اعراض کر ہے تو وہ

تبيار القرآن

سب کی نگاہوں میں ذلیل اورشرمسار ہوجا تا ہےاور بیرمنافقین جب دنیا میں تندرست متھےاوران کواذ ان اورا قامت کے ذریعہ

نماز کے لیے بلایا جاتا تھاتو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے کھار اور منافقین سے قطع نظراس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی وعمیر ہے جواذان سننے کے باوجودنماز پڑھنے کے لیے مجدوں میں نہیں جاتے۔ اللد تعالى كا ارشاد ہے: شوآ باس كلام كے جملانے والے كو جھي پر چھوڑ د بيجة مهم ان كواس طرح آ ستدآ سند (عذاب كى طرف کھینچیں گے کہ ان کومعلوم بھی نہیں ہوگا 0 اور میں ان کوڈھیل دے رہا ہوں' بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مفبوط ہے 0 کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کررہے ہیں جو بیتاوان سے دبے جارہے ہیں O ماان کے پاس علم غیب ہے جس کو وہ لکھ رہے ہیں 0 سوآپ اپنے رب کے تھم کا انتظار سیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا کیں جنہوں نے اپنے رب کو حالتِ عم میں یکارا تفا0اگران کے رب کی طرف سے نعمت ان کا تدارک نہ کرتی تو وہ ضرور وصف مذموسیت کے ساتھ چینیل میدان میں ڈال ے جاتے 🔾 پس ان کے رب نے ان کوعزت والا بنادیا اور صالحین میں سے کر دیا 🔾 اور بے شک کفار سے پیر بعیر نہیں کہ وہ

ا پی نظریں لگا کرآ پ کو پھسلا دیں گے'وہ جب بھی قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں بیہ مجنون ہے O حالانکہ بیتو صرف تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے (القلم:۵۲ میریم)

استدراج كالمعنى

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی شدت اور ہولنا کی سے ڈرایا تھا اس آیت میں ان کواور زیادہ ڈرایااوراپنے قبراوراپنی قدرت کا ذکرفرمایا اور فرمایا: آپ ان کومیرے سپردکردیجے میں ان کے لیے کانی ہول لیخی ان کی زیاد تیوں کا انقام لینے کے لیے بیکا فی ہے کہ آپ ان کا معاملہ میرے سپر دکر دیں' مجھے معلوم ہے کہ ان کوکیسی سزا دین جا ہے اور میں اس سز ا کو دینے پر قادر ہوں۔

اس آیت مین "سسستدر جهم" كالفظ باس كامصدرات دراج باس كامعنى بنهم ان كوبدر رج عذاب كى طرف لے جارہے ہیں عطانے کہا: ہم ان کے ساتھ الی خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں کدان کواس کا پتا بھی نہیں ملے گا کلبی نے کہا: ہم ان کے اٹمال کوان کی نظروں میں پہندیدہ بنادیں گے؛ پھرہم ان کو گرفت میں لے لیس گے شحاک نے کہا: جب وہ کوئی ینا گناہ کرتے ہیں تو ہم ان کوئی ٹھت عطا کرتے ہیں ۔ ضیان نے کہا: ہم ان پراپنی نعمتوں کے دریا پہلتے ہیں اوران کواس کا شکرادا کرنے سے غفات میں مبتلا رکھتے ہیں۔

القلم: ۴۵ میں فر مایا: اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں' بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔

الله تعالى كى خفيه تدبير

مل گناہوں کے باو جودان کی زندگی دراز کرتا اور ان کی روح قبض کرنے میں جلدی نہیں کرتا اور اس کو

خفیہ تدبیراس لیے فرمایا کہ ہیجی صورہُ استدراج ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ہم ان کو اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ تا کہ بیداور زیادہ گناہ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَبْرُدَادُ وَالنَّمَا \* . (آل مران: ١٥٨)

القلم: ۲۵\_۴7 میں فرمایا: کیا آپ ان ہے کوئی اجرت طلب کررہے ہیں جو بیتاوان سے دیے جارہے ہیں 0 یا ان کے یاس علم غیب ہے جس کو وہ لکھار ہے ہیں O

آ ب جوان کواللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں تو اس دعوت کو قبول کرنا ان پر کیوں دشوار مور ہائے آ پ ان

تبيار القرآن

ے اس دعوت کے عوض کوئی مال تو نہیں مانگ رہے پھر یہ کیوں بدک رہے ہیں بلکہ اگر میاس دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئیس تو ان کو دنیا اور آخرت میں کا میا بی اور کا مرانی حاصل ہوگی۔

کفار جو آپ کے رسول ہونے کا افکار کررہے ہیں'ان کا بیا نکار کس بنیاد پر ہے' کیا ان کوغیب کاعلم ہے یا ان پر وحی نازل ہوئی ہے کہ اسلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں ہوگا۔

میں مراد لوج محفوظ ہے' تو کہا جن چیز دل میں بیر آپ کی مخالفت کررہے ہیں ان کا اجروثو اب مسلمانوں کے اجروثو اب کی مثل ہوگا۔

سے ان کو یہ معلوم ہوگیا ہے کہ بیر آپ سے افضل ہیں اور آخرت میں ان کا اجروثو اب مسلمانوں کے اجروثو اب کی مثل ہوگا۔
القام جہم میں فرمایا: سو آپ اپ در سے حقم کا انظار سیجے' اور چھلی والے کی طرح نہ ہوجا کیں جنہوں نے اپنے رہ کو

حالت غم مين يكارا تقا0

آپ کارب آپ کواپنا پیغام بینچانے کا جس طرح تھم دے آپ اس بیغام کو پینچاتے رہے۔

قنادہ نے کہا: آپ جلدی نہ کریں اور کفار کی دل آزار اور دل خراش باتوں پر غیظ وغضب میں نہ آ کیں اور ایک قول میہ ہے کہ آیہ جباد کے نازل ہونے سے اس آیت کا تکم منسوخ ہوگیا۔

مچھلی والے سے مراد حفرت پونس علیہ السلام ہیں لیتنی جس طرح وہ اپنی قوم کے ایمان نہ لانے سے جلدی غضب میں آ گئے تھے اور جلدی میں اللہ تعالیٰ سے اوْن مخصوص لیے بغیرا پی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے آپ اس طرح نہ کریں۔

اور فرمایا: جنہوں نے اپنے رب کوحالت غم میں پکارا تھا الینی حضرت ہوٹس علیہ السلام نے مجھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکار ااور کہا: '' لَکَرَالْ اَوْلَا اَنْتُ سُنْبِ لِحَنْكَ ﷺ فَیْ اِلظّٰ لِمُنْتَ عَنْ ''(الانبیاء: ۸۷)۔

اس آیت میں ''مسکنطوم'' کالفظ کے اس کامعنی حضرت ابن عباس نے فر مایا: وہ غم سے پُر تھے اور عطا اور ابو ما لک نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: وہ کرب اور بے چینی سے پُر تھے یاان کا سانس گھٹ رہاتھا' کہتے ہیں: ''کہ ظیم فلان غیظہ''فلان نے اپنا غصہ روک لیا۔

القلم: ۵۰۔ ۳۹-۵ میں فرمایا: اگر اِن کے رب کی سُرف سے نعمت ان کا تدارک نہ کرتی تو وہ ضرور وصف ندمومیت کے ساتھ چٹیل میدان میں ڈال دیئے جاتے 0 لِس ان کے رب نے ان کوعزت والا بنادیا اور صالحین میں سے کر دیا O حضرت یونس علمیہ السلام برنتمت کے تد ارک کی تقصیل اور ان کے مذموم نہ ہونے برد لاکل

اس آیت میں فرمایا ہے: اگر ان کے رب کی طرف بے نیمت ان کا تدارک نذکرتی ' یعنی ان کی اجتبادی خطا کی تلافی نہ کرتی 'ان کی اجتبادی خطا کی حال کی تا فی نہ کرتی 'ان کی اجتبادی خطا کی کہ ان کیا تھا کہ اگر وہ اپنی قوم سے ناراض ہوکر اللہ تعالی سے اجازت لیے بغیر پھی گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ نی پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالی ہے مسلسل رابط رکھ کیکن ان پر جواللہ و وجل کی تعدیق اس میں کوئی حرج نہیں ہے مواد ان کی سابقہ عبادات کر دیا 'اس فعت کی متعدد تغییر میں ہیں' ضحاک نے کہا: اس سے مراد انہ ہوت کہا: اس سے مراد اللہ تعالی کی سابقہ عبادات ہیں این دید نے کہا: ان کا میں کو تجھی کے بیٹ سے نکالنا ہے اور بعض الحقیقی نے کہا: اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا ان کو تجھی کے بیٹ سے نکالنا ہے اور بعض نے کہا: اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا ان کو تجھی کے بیٹ سے نکالنا ہے اور بعض نے کہا: اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا ان کو تو بیتی دیا اور ان کی تو یہ تجول فرمایا: کین ان پر اللہ کی نعمت تھی اس لیے ان کو غیر کو خدموم حالت میں کھلے میدان میں ڈال دیا جا تا محضرت این عباس نے فرمایا: کین ان پر اللہ کی نعمت تھی اس لیے ان کو غیر کو خدموم حالت میں بہت کمر دری اور لاغری کے ماتھ کھلے ہوئے میدان میں ڈال دیا گیا۔

اں آیت میں 'المعسواء'' کالفظ ہے ایسا کھلا ہوا میدان جس میں نہ بہاڑ ہوں اور نہ درخت ہوں ایک تفسیریہ ہے کہ اگر ان پراللہ سجانۂ کافضل نہ ہوتا تو وہ قیامت تک مجھلی کے پیٹ میں رہنے'اس پردلیل قر آن مجید کی بیرآیت ہے:

یں اگر وہ شبیح کرنے والے نہ ہوتے⊙ تو وہ ضرور قیامت فَكُوْ لِاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَتِحِينَ ٥ كَلَّبِثَ فِي بَطْنِهَ إلى يَدُوم مِبْعَنُون فَ (الصَّفْت:١٣٣١)

تک مجھلی کے پیٹ میں رہے 0.

پھر الله تعالى نے ان كو پينديده اور محتار بناليا اور ان كوصالحين ميں ہے كر ديا حضرت ابن عباس رضى الله عنها نے اس كى تفییر میں فر مایا:اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ومی کا رابطہ بحال کر دیا اوران کے حق میں ان کی دعا اوران کی قوم کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما كي \_

ا مام فخر الدين محمد بن عمر رازي متوني ٢٠١ هاس آيت كي تفسير ميس لكصة مين:

اس آیت کامعنی بیرے کہ اگر اللہ تعالی کی نعمت ان کے شامل حال نہ ہوتی تو وصف ندمومیت کے ساتھ ان کوچیٹیل میدان میں ڈال دیا جا تالیکن جب کہان کو بیٹھت حاصل تھی تو ان کو وصف فدمومیت کے ساتھ چٹیل میدان میں نہیں ڈالا گیا اوراس کی دوسری تغییر ہے ہے کہ اگر اللہ کی نعمت ان کو حاصل نہ ہوتی تو وہ قیامت تک مجھلی کے پیٹ میں رہے 'پھران کو وصف مذمومیت کے ساتھ چیٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا 'نکین جونگ آئیس اللہ کی رحت حاصل تھی اس لیے ابیائیس ہوا۔

ا کیے سوال ریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فرموم ہونے کا ذکر فرمایا ہے ' کیا بیران کے گٹاہ کرنے کی دلیل ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے: بلکہ اس آیت میں ان کے فدموم ضہونے کا ذکر ہے کیونکہ فرمایا: اگر ان کو اللہ کی نعمت شامل شہوتی تو وہ فدموم ہوتے' اور چونکدان کواللہ کی نعت شامل تھی اس لیے وہ ندموم نہ تھے' دومرا جواب بیرے کہ ہوسکتا ہے مذمومیت سے مراد ترک افضل ہو کیونکہ ابرار کی نیکیاں بھی مقربین کے مزد یک گناہ کے حکم میں ہوتی ہیں۔

(تفيركبيرج ١٥٥ عا٢ واراحياءالتراث العرلي بيروت ١٣١٥ ه)

القلم: ٥١ ميں فرمايا: اور بے شک كفار سے بير بعير نہيں كدوہ اپني نظرين لگا كرآپ كو بھسلا ويں گے وہ جب بھی قرآن سنتے ہں تو کہتے ہیں: یہ مجنون ہے 0

کفار مکہ کا آپ پرنظر لگانے کی ناکام کوشش کرنا

اس آیت میں الله تعالی نے کفار کی نبی صلی الله علیه وسلم سے شدید عداوت کی خبردی سے انہوں نے بدارادہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونظر نگادیں مچر قریش کی ایک جماعت نے آپ کونظر نگائی اور کہنے لگے: ہم نے ان کی مثل کوئی شخص دیکھا ب ندان مے محافظوں کی مثل کوئی شخص دیکھا ہے۔ایک قول میر ہے کہ بنواسدوالے نظر لگاتے متھے تی کہ کوئی فربہ گائے یا موثی تازی اوٹٹی ان میں ہے کسی ایک کے پاس ہے گزرتی تو وہ اس کونظر لگاتے 'پیرا پی باندی ہے کہتے کہ ٹوکری لے کر جاؤ اور دراہم لے کر جاؤ اور اس اوٹٹی کا گوشت لے آنا ، پھر شام ہونے سے پہلے وہ اوٹٹی مر جاتی اور ذرج کر دی جاتی کلبی نے کہا:عرب کا ایک شخص دونتین دن کھانانہیں کھا تا تھا چھراس کے پاس ہے کوئی اونٹ یا بھرا گز رُتا تو وہ کہتا: میں نے اس سے زیادہ خوب صورت اونٹ یا بکرا اس ہے بہلےنہیں دیکھا' پھرتھوڑی ہی دبرگز رتی تھی کہ وہ اونٹ یا بکرا گر کر ہلاک ہو جاتا تھا کھار مکہ نے اس محض سے کہا کہوہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم کونظر لگائے اس نے حامی جمر کی کیکن اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس کے شریعے محفوظ رکھا' تب اللہ تعالیٰ نے بیرآیت نازل فرمائی۔

عرب جب سی کی جان یا مال برنظر لگانا چاہتے تو تین دن جو کے رہے ، پھراس کی جان یا مال برنظر لگا کر کہتے اللہ کی شم!

میں نے اس سے زیادہ تو ی بہادراور اس سے زیادہ مال دار شخص کوئی نہیں دیکھا' پھر وہ شخص ہلاک ہو جاتا اور اس کا مال ہلاک ہو جاتا' اس وجہ سے فر مایا: جب آپ قر آن مجید پڑھتے ہیں تو بیرآ پ کو مجنون کہتے ہیں۔

اس آیت میں فرمایا ہے: وہ آپ کونظر لگاتے ہیں تا کہ آپ کو پھلا دیں اکھروی نے اس کی تغییر میں کہا: وہ آپ پر اس لیے نظر لگاتے ہیں تا کہ آپ کو اس مقام ہے گرادیں جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قائم کیا ہے 'سدی اور سعید بن جیر نے کہا: وہ آپ پر اس لیے نظر لگاتے ہیں تا کہ آپ کو تبلیغ رسالت کے منصب سے ہٹا دیں 'حسن بھری اور ابن کیسان نے کہا: وہ اس لیے آپ پر نظر لگاتے ہیں تا کہ آپ کو ہلاک کردیں۔

جس شخص پرنظر کی ہواں پراس آیت کو پڑھ کر دَم کر دیا جائے تو ان شاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کونظر کے شر ہے محفوظ رکھے گا۔ القلم : ۵۲ میں فرمایا: حالا تکہ بیرتو صرف تمام جہانوں کے لیے تھیجت ہے O قر آن مجید کے مضامین سے اس کے اثر جنون ہونے کا ابطال

جس قرآن کے متعلق میں کہتے ہیں کہ یہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنون کی دلیل ہے میں تو تمام جہانوں کے لیے تھیجت ہے اوران کے ذہنوں میں جواللہ تعالی کی الوہیت اوراس کی تو حید کے دلائل ہیں بیاس پر متنبہ کرتا ہے اس میں ونیا کی صالح حیات کا اورا خروی فوز وفلاح کا دستور العمل ہے ایک فرڈایک خاندان اورائیک ریاست کو معاشرتی برائیوں سے پاک رکھنے اور معاشرتی خویوں کے ساتھ مزین کرنے کے اصول اور آ داب ہیں اس میں حکمتِ نظر بیا ورحکمتِ عملیہ ہے مستقبل میں چیش آئی خویوں کے دافعات ہیں اس کی عبارت کی آنے والے اُموں کی چیش گوئیاں ہیں غیب کی خبریں ہیں مالیقہ نبیوں اور ان کی امتوں کے واقعات ہیں اس کی عبارت کی فصاحت و بلاغت مجر ہے اور بڑے سے بڑا اویب اس کلام کی نظیر چیش کرنے سے قاصر رہا 'ایپا کلام پڑھنے والے کو یہ کفار مجبان کے لیے تھیجت ہے اور اس کلام کو پڑھنے والا مجب کہ میں اس کی مارسرتمام جہان کے لیے تھیجت ہے اور اس کلام کو پڑھنے والا بھی مجسم تھیجت ہے۔

سورة القلم كااختيام

الحمد للدرب الخلمین! آج ۱۵ صفر ۲۲۱ ای ۲۲۱ مارچ ۲۰۰۵ بر دوز ہفتہ سورۃ القلم کی تغییر مکمل ہوگئ۔ ۱۵ مارچ کو اس سورت کی تغییر مکمل ہوگئ الدالخلمین! جس طرح آپ نے اس سورت کی تغییر مکمل کرادی ہے باتی سورت کی تغییر مکمل کرادی ہے باتی سورتوں کی تغییر محمل کرادی ہے اس سورت کی تغییر مکمل کرادی ہے باتی سورتوں کی تغییر محمل کرادی ہے اس نظیر کو تاروز قیامت باقی اور اثر آفریں رحمین اس کوموافقین کے لیے سبب ہدایت بنا دیں میری میرے والدین میرے اعرق میرے اور وارین اس تقامت و محمانیت اور والدین کی محفرت فرما کیں اور ہم سب کو وارین اس تذہ میرے تاریخ اور مامون رحمیں اور دارین کی کام پایول کام انیوں اور سعادتوں کو ہمارا مقدر بنا کی مشکلات اور مصائب سے محفوظ اور مامون رحمیں اور دارین کی کام پایول کام انیوں اور سعادتوں کو ہمارا مقدر بنا ویں۔ (آمین)

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين اكرم الاولين والاخرين شفيعنا يوم الدين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته واولياء امته وعلماء ملته وامته اجمعين.



## لِلنَّمْ اللَّهُ الْمُتَّمِ الْمُتَّمِ الْمُتَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَالِيمِ المُدرِيمِ

#### سورة الحاقة

سورت كانام وغيره

اس سورت کا نام الحاقة ب كونكداس سورت كواى نام كرسوال كرساته شروع كيا گيا ب جيسا كداس سورت كى بهلى آيت بين ب

ضرور واقع ہونے والی⊙ضرور واقع ہونے والی کیا چیز ہے؟⊙ضرور واقع ہونے والی کوآپ کیا جائے ہیں 0

ٱلْجَآفَةُ أَن مَا الْحَآفَةُ أَوْمَا آدْمَا كَ مَا

الْحَافَةُ أُلْوالِهِ ٢٠٠١)

ہے؟⊙ضرورواقع ہونے والی لوآپ لیسا جائے ہیں⊙•

"الحاقة" تيامت كاساء ميس ايك اسم --

امام ابن مردوبیداورامام بیمبی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ سورۃ الحاقد مکه میں نازل ہوئی

امام طبرانی نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ الحاقہ اوراس کی

مثل سورتیں بڑھا کرتے تھے۔(الدرالمثوبرح ۸ س ۴۲۵ داراحیاءالتر ان العربی بیروت ۱۳۶۱ء) امام احمدا پی سند کے ساتھ حضرت عمرین الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کداسلام لانے سے پہلے ایک دن

مين جيها كقريش كهت مين تبآب فيداً يات يرهين:

بے شک بیقر آن ضرور زسول کریم کا قول ہے ١٥ اور بیکن

شاعر کا قول نہیں ہے تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو 🔾

ٳؾؙۜۘۜ؋ؙڶڡؙٞٷؙڶؙۯۺؙٷڸڴڔؽؙڿۣڴٚۊۜٙڡۧٵۿۅؘؠ۪ڡۘٞۅ۠ڸ ؙۺٛٵۼڔڎڲڸؽڵٳ؆ٙٲؿؙٷؚۛڡؚٮؙؙٷؽڵ۞(١؇ڗ؞٣؞٣)

پُر مجھ خیال آیا کہ آپ کا اس میں تب آپ نے بیا یات پڑھیں:

ۗ وَلا يِعْوُلِ كَاهِنُ قَلِيلًا مِنَّا تَنْ كُرُوْنَ۞ تَنْزِيْلٌ مِنْ تَرْبِ الْعُلِّمِيْنَ۞(٣٣\_٣١)

آپ نے آخرتک سورۃ الحاقہ پڑھی اوراس واقعہ ہے اسلام کی صداقت میرے دل میں بیٹے گئی۔

(منداحه جام ٨ اطبع قديم منداحه جام ٢٦٢ رقم الحديث: ٤- المؤسسة الرسالة بيروت ١٣٢٠ ه عافظ البيثى ني كها: اس كأسند كرجال

ے نازل کیا ہوا ہے 0

لقد مین مرشری بن عبید کی حصرت عرب ما قات نیس موئی مجمع الزوائدج مسمه

مسلمانوں نے ۵ جمری کے بعد مکہ سے حبشہ کی طرف جمرت کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنداس کے بعد ۲ ھا میں اسلام لائے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بید۵ جمری سے پہلے کا واقعہ ہے تر تیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۹ ہے اور تر تیب مزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۷۷ ہے میں سورہ تبارک الذی کے بعد اور سورۃ المعارج سے پہلے نازل ہوئی ۔ سورت الحجاقحہ کے مشمولات

🖈 ۔اس سورت میں قیامت کی ہولنا کیوں کاذکر ہے اور مکذبین کو قیامت کے وقوع ہے ڈرایا گیا ہے۔

ہ کفارِ مکہ کویا دولایا ہے کہ سابقہ امتوں کے کافروں نے دنیا میں عذاب واقع ہونے کی تکذیب کی تو ان پر دنیا میں عذاب نازل کیا گیا'اس کے علاوہ ان کوآخرت میں بھی عذاب ہوگا' اور جولوگ اللہ تعالیٰ کے رسؤلوں کی تکذیب کرتے تھے اور شرک کرتے تھے ان کوخت عذاب کی وعید سائی ہے۔

کے جولوگ اسلام لائے ان کواللہ تعالیٰ نے طوفان میں غرق ہونے سے بچالیا اور اس میں بنی نوع انسان پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل ہاتی رکھی۔

🛱 رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اس الزام سے برأت ذكر كى ہے كه آپ نے رسالت كاجھوٹا دعوىٰ كيا ہے۔

🖈 الله تعالی کی اس سے براُت بیان کی ہے کہ وہ جھوٹے رسول کواس نے جھوٹے دعوی رسالت پر برقر ارر کھے۔

سرسول الله صلى الله عليه وسلم كوتبك رسالت كا فريضه امجام دينج ميس جومشكلات اور تكاليف پيش آتی تھيں' ان ميں آپ كو صبروا سنقامت كی تلقین كی ہے۔

🖈 تر آن مجید میں ایمان نہ لانے برعذاب کی جن وعیدوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے کفار مکہ کوڈرایا ہے۔

ہ قیامت کے دن مؤمنین اور کفار کے احوال مختلف ہوں گئے مؤمنین کا اعمال نامدان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کفار کا اعمال نامدان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔

یو اللہ تعالی نے قتم کھا کر ہے ہتایا ہے نہ بیقر آن اللہ کی وی ہے بیکسی شاعر کا قول ہے نہ کسی کا بن کا قول ہے۔

اس سورت کے اختیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت پر دلیل قائم فرمائی کہ اگر آپ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوتا تو ہم آپ کی رگ حیات کاٹ دیتے۔

سورۃ الحاقہ کے اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد اب اس سورت کا ترجمہ اور تفییر اس دعا کے ساتھ شروع کر رہا ہوں کہ اے میرے اور اس کا نئات کے رب! مجھے اس سورت کے ترجمہ اور تفییر میں حق اور صدق پر قائم رکھنا اور باطل اور کذب سے مجتنب رکھنا' اور ولائل سے حق اور صواب کو واضح کرنے اور باطل اور ناصواب کوروکرنے کی توفیق اور ہمت عطا کرنا۔

> غلام دسول سعیدی غفرلهٔ ۵اصفر ۲۹۸ اه/۲۷ مارچ ۲۰۰۵ و موبائل نمبر: ۹۳۵ ۲۱۵ - ۳۰۰ ۱۳۲۱ - ۲۰۲۱ م

#### 

نے والی کیا چیز ہے؟0 ضرور واقع ہونے والی کو آپ کیے اور رہے عاد تو ان ں سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلط رکھا' پس (اے مخاطہ ہے؟ 0 اور فرعون اور اس

تبيار القرآر

حبلد دواز دبهم

میں بھیج تھے 0 اور رہا وہ جس کو اس کا صحیفہ اندال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا' کی وہ کمے گا:

تبيار القرآر

اعمال نامه دیا ہی نه جاتا O اور مجھے معلوم نه ہوتا که میرا ک ميرا كابم تمام كروي 0 ميرا مال پھر اس کو طوق پہنا دو 🔾 پھر اس ويتا عمل 0 لين أن ائن کا کوئی دوست ہے 0 اور نہ (دور شیول کی) پیپ کے سوار کوئی طعام بھے 0 جس کو گناہ گاروں کے سواکوئی نہیں کھائے گاO الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ضرور واقع ہونے والی0 ضرور واقع ہونے والی کیا چیز ہے؟0 ضرور واقع ہونے والی کوآپ کیسا جانتے ہیں؟ 🖯 شمو داور عاد نے اس کھڑ کھڑ انے والی کو چیٹلایا 🔿 رہے ثمود تو ان کوایک چینگھاڑ ہے ہلاک کر دیا گیا O اور رہے عادتوان کواپک گرجتی ہوئی تیز آندھی ہے ہلاک کر دیا گیا O (اللہ نے )ایں آندھی کوان پرسکسل سات رانتیں اور آٹھون تک

مبلط رکھا' پس (اے ناطب!) تم ویکھتے کہ بیادگ زمین پر کھو کھلے توں کی طرح گر گئے 0 کیا اب تہمیں ان میں ہے کوئی باقی

جلدد وازدتبم

تبيان القرآن

نظرآ رہاہے؟Q(الحاقة:٨١)

#### "المحاقة" كامعنى اور قيامت كو" الحاقة "فرمان كي وجوه

"الحاقة" عمراد قيامت إوراس كو"الحاقة" فرمان كي حب ذيل دجوه بين:

- (1) ''السحاقة''حق كااسم فاعل ہےاور حق كامعنى ہے: كى چيز كى حقيقت كو ثابت كرنا اور قيامت كے دن ہر چيز كى حقيقت ثابت ہوجائے گی۔
- (۲) ''المحاقق'' کامعنیٰ ہے: جو چیز ہونے والی ہواور ثابت ہواور قیامت کا واقع ہونا واجب ہے'اس لیےاس کو''المحاقد'' فرنایا۔
- (۳) ''المسحاقة ''كامعنى ہے: جس چيز كاصدق واجب بواور قيامت كے دن ثواب اور عذاب كا وقوع بوگا' موقيامت كے دن ثواب اور عذاب كاصدق واجب بوگا۔
  - (٣) "المحاقة" كامعنى بي جوجيز برحق بواوراس كاثبوت يقيلى مواور قيامت برحق باس كاثبوت يقيلى بـ
  - (۵) "المحاقة" كامفن به وه حادث جس كاكوئي جملان والانه والانه وادر قيامت كمتعلق فرمايا:

    كينس يوقفي تفاكل في جيلان والواتيد ٢٠)
- (۲) ''المحاقة'' کامعنیٰ ہے: وہ ساعت جس میں جزاء کا وقوع برحق ہے اور قیامت کے دن ہر نیک اور بدکواپٹی اپنی جزالے گی۔
  - (۷) ''الحاقة'' كامعنى ب جسكالوكوں يروتوع برت ب\_
- (٨) زجاج نے كہا: اس دن بمام مكلفين كے اعمال كي آثار حق موجائيں كے اور برايك كوابي عمل كا اثر برداشت كرنا موكا\_
  - (9) زہری نے کہا: جو محف بھی روز قیامت کامنگر تھا اس پر قیامت کا برحق ہونا واضح ہو جائے گا۔
    - (١٠) ايومسلم نے كہا:ال دن آپ كرب كلمات كابرت مونا ظاہر موجائے گا۔

الحاقہ:۲ میں فرمایا: الحاقہ کیا چیز ہے! بیاس کی بوائی اورعظمت کوظا ہر کرنے کے لیے فرمایا' اس کی مثل بیر آیت ہے: معمود میں مزیر میں اس کا معمود کے ایک میں اس کی میں اس کی میں اس کی مثل ہیں ہے۔

ٱلْقَالِعَةُ وَاللَّهِ الْقَالِعَةُ وَمَمَّا أَذُرُمُكُ مَا الْقَالِعَةُ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّ

(القارم:۳-۱۱) جاننے ہیں کہ وہلانے والی کیا چیز ہے؟ O ِ الحاقہ:۳ میں فرمایا: ضرور واقع ہونے والی کوآ ب کیسا جاننے ہیں؟ O

لینی ابھی آپ کو قیامت کی عظرت اور شدت کا علم نہیں ہے نیٹی قیامت کی ہولنا کیاں اتن شدید ہیں کہ کسی کی سوچ اور وہم وہاں تک نہیں بھی سنتی اور کوئی سوچنے والا اپنے تخیل سے قیامت کی ہولنا کیوں کی شدت کا جتنا بھی اندازہ کر ہے گا' قیامت کی شدت اس سے کہیں زیادہ ہوگی' ای طرح''المقاد عذ'' کامعنی ہے:وہ جوخوف سے لوگوں کا ول دہلا دیے گی' آسان پیٹ جاکمیں گئے زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوکر فضا میں وہنکی ہوئی روئی کی طرح اُڑ رہے ہوں گے اور ستاروں کی روثنی ختم ہو جائے

الحاقة ٢٠ مين فرمايا شموداور عادية اس كفر كفران والى كوجملايا ٥

اس آیت سے اہل مکہ کوشمود اور عاد کے عذاب سے ڈرایا ہے اگرتم نے بھی قیامت کو جھٹلایا تو تم پر بھی ایسا ہی عذاب آئے گا۔

الحاقه: ۵ میں فرمایا: رہے شمورتو ان کوایک چنگھاڑ ہے ہلاک کر دیا گیا O

تبيار القرآر

تبلدد واز دبم

#### قوم شمود کی عذاب سے ہلاکت

اس آیت میں 'طاغیہ'' کالفظ بے''طاغیہ'' کامعنی ہے: جو چیز شدت اور توت میں صدیم تجاوز ہواور' طاغیہ'' کا موصوف محد وف ہے اور وہ' صبیحہ'' ہے اس کامعنی ہے: آواز اور چیج لیمنی وہ ایس چیج تھی جو تمام چیخوں ہے قوت اور شدت معنی مقتل میں مقتل میں مقتل میں مقتل میں اور اس مقتل میں مقتل میں مقتل میں متعلقہ فران میں متعلقہ میں متعلقہ م

میں صدیے زیادہ تھی اوروہ خوفناک چنگھاڑ تھی اللہ تعالی نے اس چنگھاڑی اثر آفرینی کے متعلق فرمایا ہے: اِنَّا اَرْسَلْمَنَا عَلَيْهُم صَیْعَةً قَالِودَةً فَکَانُوْا کَهُونِیْدِ ہِمِ نَے ان پرایک چنگھاڑ تھی پھروہ ایسے ہوگئے جیسے باڑ

ہم ہے ان چرایت کا صار کا پاروہ بنانے والے کی روندی ہونؓ گھاس ہو⊙ إِنَّ الرَّسَلُمُ عَلَيْهِم سَيِّعَهُ وَالْجِعَالُ فَعَ ثُوا مَنْ سِيطِهِمُ الْمُعْتَمِينِهِمِ الْمُعْتَمِينِ الْمُعْتَمِينِيمِ (القر: ٣١)

اور پیھی کہا گیا ہے کہ' طاغیۃ'' سے مراد بیلی کی کڑک ہے یعنی وہ صد سے زیادہ ہولیا ک کڑک تھی۔

بعض مفسرین نے کہا کہ' جلسا غیبۃ''طغیان سے بنا ہے اوراس کامعنیٰ ہے: سرکٹی' بیعیٰ تو مثمودکوان کی سرکٹی کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا کیونکہ قوم شوونے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی اوراللہ تعالیٰ کا کفر کیا۔

اس آیت کی تیسری تغییر یہ ہے کہ قوم شمود کو ایک سرش گروہ کی وجہ سے قبل کر دیا گیا ، جس نے اس او شی کی کونچیں کا ف دیں تھیں (ایڑی کے اوپر کے بھوں کو کونچیں کہتے ہیں) جب او شی پانی پی کرلوٹ رہی تھی تو وہ اس کی گھات میں بیٹھے ہوئے سے اس کے داستہ میں ایک چٹان تھی جس کے نیچے قد ارنا می ایک شخص جھپ کر بیٹھا ہوا تھا ، جب وہ اس کے پاس سے گرری تو مصدع نام کے ایک شخص نے اس کی بیڈلی پر تاک کرتیر مارا اور قد ارنے تلوار سے اس کی کونچیں کا ند دیں او شی کو ہر چند کد دو آ دمیوں نے مل کر قبل کیا تھا لیکن چونکہ پوری قوم شمود اس سرکشی شرارت اور بخاوت میں ان کے ساتھ تھی اس لیے اس سرکشی کی وجہ سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا گئیا۔

الحاقہ: ۷-۷ میں فرمایا: اور رہے عاد تو ان کو ایک گرجتی ہوئی تیز آندھی سے ہلاک کر دیا گیا O (اللہ نے )اس آندھی کو ان پر سلسل سات راتیں اور آٹھے دن تک مسلط رکھا O \*\*\*

قوم عاد کی عذاب سے ہلاکت

اس آیت میں ' ریح''' صوصو ''اور' عاتبه ''کے الفاظ ہیں'' ریح'' کے معنیٰ ہیں: آندهی اور''صوصو ''کے معنیٰ ہیں: بہت تندو تیز آندهی جس کے چلنے سے صرصری آواز آرہی ہوئ گرم لواور بادسموم کو بھی''صد صدو '' ہتے ہیں جو مملک ہوتی کے سخت سرو ہوا کو بھی' صوصو '' کہتے ہیں کہ بھی کہا گیا ہے کہ شخت سرو ہوائے لیے اس کا استعمال عام ہے۔

(لسان العرب ج ٨ ص ٢٢٣ وارصادر بيروت ٢٠٠٠)

''عاتیة ''کامعنی ہے: حدے متجاوز' یہ باد صرصری صفت ہے جوقوم عاد پران کی سرکشی کی وجہ سے بھیجی گئی تھی ایس اس اس قدر تیز تھی کے فرشتوں کے کنٹرول سے باہر تھی بیت اور زنائے دار ہوا تھی جس نے قوم عاد کو ہلاک کردیا۔

پیر فرمایا: (اللہ نے )اس آندھی کوان پر سلسل سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلط رکھا O

اس آیت میں 'سے دھا'' کا لفظ ہے مقاتل نے کہا: اس کا معنی ہے: اس آندھی کوان پر مسلط کردیا' دوسرے مفسرین نے کہا: اس آندھی کوان کے اوپر بھیج دیا اور پر سب اللہ کی تقریر اور اس کی فدرت ہے ہوا' اور اس میں' حسسو ھا'' 'کا لفظ ہے' لینی ان سات راتوں اور آخر دنوں میں وہ آندھی مسلسل جاتی رہی'' حسسو م'' کالفظی معنی ہے: کا لئے والی اس وجہ سے تلوار کو حسام کہتے ہیں اور بی آندھی بھی ان کی روح اور جسم کا رشتہ کا لئے والی تھی اس لیے اس کو حسوم فر مایا' دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آندھی نے ان کی ہر خیر اور ہر برکت کو جز سے کا نے والی تھی اس لیے اس کو حسوم فر مایا' دوسری وجہ یہ ہے کہ اس

جلددواز دهم

اس کے بعد فرمایا: پس اے نخاطب! تم دیکھتے ہوکہ بیاوگ زمین پر کھجور سے کھو کھلے تنوں کی طرح کر گئے 0 اس آیت میں ''صوعلی ''کالفظ ہے'یہ' صویع'' کی جمع ہے مقاتل نے کہا: اس کا معنیٰ ہے: وہ مرکز کر گئے اور وہ

کھو کھلے تنوں کی طرح کھو کھلے ہیں اوران کے اندر کچھے نہیں ہے ایک اور جگہ فرمایا: تَکْنُوْتُمُ النَّاسُ کَا اَنْهُمُ اَنْجَازُ فَغَلِی مُنْقَعِدِ ۞ د ٥ آند حی اللّٰہ

وہ آیندھی لوگوں کواٹھا کراس طرح پنجتی تھی گویا کہ وہ جڑ ہے

(القر:۲۰). کے ہوئے کھجور کے تیے ہیں 0

اس میں یہ بھی اشارہ ہے کدان کے اجسام بھیور کے تول کی طرح بہت لیے اور قد آ ور تھے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس آئیر تھی نے ان کے لیے لیے جسمول کوکاٹ کرنکڑے نکڑے کردیا تھا' اور' المنحاویة ''کامعنیٰ ہے: کھو کھلے'اس کی توجیدیہ ہے کہ آئیر تھی ان کے منہ کے داستہ سے ان کے جسم کے اندر داخل ہوئی اور جسم کے اندر کا تمام گوشت پوست اور تمام اعضاء کوکاٹ کر طرین کے داستہ باہر نکال دیا'''السحہ اویدہ''کامعنیٰ بوسیدہ اور پرانا بھی ہے لیٹی وہ لوگ زمین پر کھور کے بوسیدہ درختوں کی طرح گرگے۔

الحاقد: ٨ مين فرمايا: كيا ابتهين ان مين عيولى باقى نظرة رباب ٥

لیعنی اب ان میں سے کوئی گروہ باقی ہے یا کوئی فرد باقی ہے ابن جرت نے نے کہا: وہ سات را تیں اور آٹھ دن اللہ سجانہ کے بیچے ہوئے آندھی کے عذاب میں مبتلا رہے اور آٹھویں دن کی شام کومر گئے 'پھر آٹھویں دن آندھی نے ان کواٹھا کر سمندر میں پھیک دیا اللہ تعالی نے فرمایا:

وہ آئد می اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر رہی تھی پس وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے مکانوں کے سوا اور کوئی چیز دکھائی

تُكَامِّرُكُلُّ ثَنَى عَمْ يَأَ مُرِى إِنِّهَا فَأَضُبُحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَكِيْتُمْ "كَنَّالِكَ ثَمُنِزِى الْفَكْرُمُ الْمُجْرِمِيْنَ۞ (الاحاف:٢٥)

نبين دي يَي هَي الم يجرم قوم كواى طرح سزادية بين O

لعنى سب المروال بناه ہو كئ صرف عبرت كانثان ركھنے كے ليے ان كے كھرياتى رہ كئے \_

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور فرعون اور اس سے پہلے لوگ اور وہ جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں انہوں نے گناہ کیے O سو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافر مانی کی تو اللہ نے ان کوشدید پکڑیں لے لیا O بے شک جب پانی میں طفیانی آگئی تو ہم نے تہمیں شقی میں سوار کر دیا O تا کہ ہم اس کو تمہارے لیے تصحت بنادیں اور دخاظت کرنے والے کان اس کو محفوظ رکھیں O پس جب صور میں ایک چیونک چوتک جوتکی جائے گ O اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا تو وہ ایک ہی ضرب سے ریزہ ریزہ کر ویئے جائیں گے O پس اس دن واقع ہونے والی واقع ہوجائے گی O اور آسان چیٹ جائے گا اور اس دن وہ بالکل کم زور ہو کا اور فرشتہ اس کے کناروں پر ہوگا O اور اس دن آپ کے رب کے عرش کوآئے تھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے O

گا⊙اور قرشتہ اس کے کناروں پر ہوگا⊙اور اس دن آپ کے رب کے عمل کوآٹھ قرشتے اپنے او پراٹھائے ہوں گے O (الحاقہ ہے۔۔۔۹)

دیگرامتول کی ہلا کت

اور فرعون اور ابس کے مبعین نے اس سے پہلے جو کفر کیا تھا' اور اس سے پہلے جن امتوں نے کفر کیا تھا اور وہ قوم جس کی بستیاں الٹ دک گئیں تھیں بیغی وہ قوم جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا' ان کو بھی ان کے کفر اور دیگر گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔

الحاقه: ١٠ مين فرمايا سوانهوں نے اپنے رب كے رسول كى نافر مانى كى تو اللہ نے ان كوشد يد بكڑين لے اما 0

جلد دواز دہم

ا میک قول میہ ہے کہ اس رسول ہے حصرت موٹی علیہ السلام مراد ہیں اور دوسرا قول میہ ہے کہ اس سے حصرت لوط علیہ السلام مراد ہیں اور بہ قول زیادہ قریب ہے تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کوز ہردست گرفت میں لے لیا۔

الحاقہ :۱۲۔اامیں فرمایا: بےشک جب پانی میں طغیانی آگئی تو ہم نے تنہیں کشتی میں سوار کر دیا O تا کہ ہم اس کوتمہارے لیے نصیحت بنادیں'اور حفاظت کرنے والے کان اس کو محفوظ رکھیں O

حضرت علی رضی الندعنہ نے فر مایا: الند کے غضب سے وہ پانی محافظ فرشتوں کی طاقت سے باہر ہو گیا اور وہ اس کورو کئے پر قادر نہ ہو سکئے فقادہ نے کہا: وہ پانی ہر چیز سے بندرہ ہاتھ او نجا ہو گیا 'حضرت این عباس رضی الندعنہ انے فر مایا: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں وہ پانی نحافظ فرشتوں کی طاقت سے باہر ہو گیا اور وہ بینہ جان سکے کہ کتنا پانی نکل چکا ہے 'اور اس سے پہلے بانی کا آیک قطرہ بھی ان کی بیاکش سے زیادہ نازل نہیں ہوتا تھا' ان قصون کو بیان کرنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ پچھی امتوں پر مسلم کی خافر مانی میں ان کے طریقہ کی افتراء کرنے سے باز رہوتا رہا تھا اور کفار مکہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی میں ان کے طریقہ کی افتراء کرنے سے باز رہوتا ہوئے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی تو م کے مؤمنوں پر بیہا حسان فر مایا کہ ان کو حضرت نوح کی کشتی میں سوار کر کے طوفان سے نجات دی۔

اس آیت میں کفار قریش کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہتم کو گتی میں سوار کیا'اس کامحمل یہ ہے کہ کفار قریش کے آباء واجداد اس وقت ان لوگوں کی پشتوں میں تئے'جن کو گشتی میں سوار کیا تھااس لیے یہ احسان کفار قریش پر بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حصرت نوح کی قوم کے کفار کوغرق کر دیا اور ان کی قوم کے مؤمنوں کو نجات دی ُ تا کہ بیروا قعہ تمہارے لیے تھیجت اور عبرت کی نشانی بن جائے اور حفاظت کرنے والے کان اس نشانی کوئ کراسے یا در تھیں۔

الحاقد:۱۳ سامیں فرمایا: پس جب صور میں ایک چھونک چھونگی جائے گی ۱۵ور زمینوں اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا تو وہ ایک ہی ضرب سے ریزہ ریزہ کردیئے جا کیں گے 0 آیک ہی ضرب سے ریزہ ریزہ کردیئے جا کیں گے 0

#### قیامت کے وقوع کی علامات

حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنہمانے فرمایا: اس سے صور میں پہلی بار پھونکنا مراد ہے جس سے قیامت قائم ہو جائے گی اور ہر شخص مرجائے گا' اورا کیک قول میہ ہے کہ اس سے دوسری ہار پھونکنا مراد ہے لیکن میرقول سیاق وسباق کے خلاف ہے۔

الحاقہ ۱۳۱ میں زمینوں اور پہاڑوں کواٹھانے کا ذکر ہے اس سے مرادیا تو وہ زلزلہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا 'یا اس سے مرادوہ زبروست آندھی ہے جو زمینوں اور پہاڑوں کو اٹھائے گی باکوئی فرشتہ اٹھائے گا 'یا بغیر ظاہری اسباب کے اللہ تعالیٰ ان کو محض اپنی قدرت سے اٹھائے گا 'چرتمام زمینوں اور پہاڑوں پر ضرب لگائی جائے گی 'چران کے بحض بعضوں کو ککر ماریں گے حتی کہ دوسرے سے اٹھائے گا 'چرتمام زمین کے درات اور بکھرے ہوئے غباری طرح ہوجا نمیں گئا کے اور جگہ فرمایا:

میران کے ایک دوسرے سے کہ کرباد ایک اور جگہ فرمایا:

میران میران کرد جائے گائے انگرائے انہائی (الزلزان) جب زمین پوری طرح لرز جائے گی ن

الخاقہ :۱۷۔۵۱ میں فرمایا: پس اس دن واقع ہونے والی واقع ہوجائے گی ۱۵ور آسان پیٹ جائے گا اور اس دن وہ بالکل کم زور ہوگاO

لینی اس دن قیامحت واقع ہو جائے گی اور فرشتوں کے نزول کی وجہ سے آسان پھٹ جائے گا اور اس دن آسان میں بالکل قوت نہیں ہوگی اور وہ دھنگی ہوئی روئی کی طرح ہوجائے گا۔

جلد دواز دہم

اس آیت میں' المسلك '' كالفظ ہے' ہر چند كہ بیوا حد ہے كيكن اس سے ایک فرشته مراذہیں ہے بلکہ فرشتوں كی جنس مراد ہے نیز اس آیت میں 'الار جاء'' کالفظ ہے'اس کالغوی معنی ہے: نواحی اور اطراف اور بہلفظ کوس اور قبر کے کنار ہے کے لیے استعال کیا جاتا ہے'اوراس آیت کامعنیٰ میہ کہ جب آسان پیٹ جائے گا تو فرشتے آسان کے پھٹنے کی ہر جگہ ہے انحراف کریں گے اور آ سان کی اطراف میں تھبر ہے ہوں گے۔

اس جگه بداشکال ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اور صور میں چھونکا جائے گا تو تمام آ سانوں اور زمینوں وَنُفِخَ فِي الصُّوْمِ فُصِّعِتَى مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴿ (الرم: ١٨)

والے ہلاک ہو جا نئیں گے ماسواان کے جن کواللہ جاہے۔

اس آیت کا نقاضا ہے کہ قیامت آئے کے بعد فرشتے بھی ہلاک ہوجائیں گئے بھروہ آسان کی اطراف میں کیے ہوں گے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ وہ ایک کخلہ کے لیے آ سان کی اطراف میں ٹھہریں گئے بھر مرجا کمیں گے ۔ دوسرا جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے۔ ماسواان کے جن کواللہ جاہے اس لیے ہوسکتا ہے کہاللہ تعالیٰ نے اس عموم سے فرشتوں کومشتنی کر لیا ہو۔

الحاقه: ٤ امين فرمايا: اس دن آب كررب كرش كو آشوفر شقر اينا او يراثها ع مول ك 0 عرش کوا ٹھانے والے آٹھ فرشتوں کی تفصیل

اس آیت کی دوتفیریں ہیں:ایک میہ ہے کہ جوفر شتے اطراف میں ہوں گےان کے اویر جوفر شتے ہیں وہ عرش کواٹھائے ہوئے ہوں گے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ عام فرشتوں اور حاملین عرش کے درمیان امتیاز کر دیا جائے ' دوسری تفسیریہ ہے کہ مقاتل نے کہا ہے کہ حاملین عرش اینے سروں کے او برعرش کواٹھائے ہوئے ہوں گے۔

حسن بقری نے کہا: مجھے ہیں معلوم کہ اس سے صرف آٹھ فرشتے مراد ہیں یا آٹھ ہزار فرشتے ہیں یا فرشتوں کی آٹھ مفیں مرادیں۔

امام رازی نے کہا:اس سے آٹھ فرشتوں کومراد لینا چاہیے اوراس کی دلیل حسب ذیل احادیث ہیں:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اب وہ جار فرشت ميں اور قيامت كے دن الله تعالى جار مزيد فرشتوں سے ان كى تا پیدفر مائے گا تو بہآ ٹھوفر شتے ہوجائیں گے۔

دوسری حدیث میں ہے: بیآ ٹھ فرشتے ہیں جن کے بیرساتویں زمین تک ہیں اور عرش ان کے سرول کے اویر سے اور ب رجھکانے ہوئے سیج کررہے ہیں۔

(تفييركبيرج ١٠ص ٢ ألكشف والبيان ج ١٠ص ٢ ألكت والعيون ج٢ص ٨ ألجامع لا حكام القرآن جز ١٥ص ٢٣٦) اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:ہیں دن تم سب پیش کیے جاؤ گےتم میں ہے کوئی جیسے والاحیب نہیں سکے گا0 سوجس کواس کاصحیفہ اعمال اس کے دائمیں ہاتھ میں دیا جائے گاوہ کئے گا: آؤمیرا نامہ اعمال پڑھو 🖸 مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے حساب سے ملنا ے O پس وہ بہندیدہ زندگی میں ہوگا O بلند جت میں Oجس کے بھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہیں O خوب مزے سے کھاؤ اور پیؤان نیک کاموں کے عوض جوتم نے گزشتہ ایام میں بھیجے تھے 10ور رہاوہ جس کواس کاصحیفہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گالیں وہ کیے گا: کاش! مجھے میرااعمال نامہ دیا ہی نہ جا تا 10اور مجھےمعلوم نہ ہوتا کہ میرا کیا حساب ہے 0 کاش! وہی (موت) میرا کامتمام کرویتی ۸ میرا مال میرے کسی کام ندآیا ۸ میرا غلبہ جاتار با ۱۸ (الحاقہ ۱۸۲۹)

الله تعالی کے سامنے کلو ق كوصاب كے ليے پیش كيا جائے گا جيسا كه بادشاہ كے سامنے لشكر كو پیش كيا جاتا ہے تا كدوه ان

کاخوال کی بازیرس کرے قرآن مجیدیس ہے: وَعُرِجُنُواعَلیٰ مَاتِكَ صَفَّاطً (اللهٰ: ۸۸)

اوروہ سب آپ کے رب کے سامنے صف بستہ پیش کیے

جائیں گے۔

حضرت ابومئوی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن تین مرتبہ لوگوں کو پیش کیا جائے گا پہلی باران سے باز پریں ہوگی اور دوسری باروہ اپنے عذر پیش کریں گے اور تیسری باران کے صحائف اعمال ان کے ہاتھ میں ویٹے جائیں گئے نیکے خص کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور بدکار کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ (سنن این باجر فرآ الحدیث ۲۲۲۲ میں اعراض ۲۳۲۷)

پھر فرمایا بتم میں سے کوئی چھپنے والاحپیپ نہیں سکے گا۔

اس کی تقییز یہ ہے کہ اس ڈات کے سامنے پیش کیا جائے گا جو ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اس سے تلوق کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور اس کی دوسری تفییر یہ ہے: جو چیزیں دنیا میں تم ہے چیسی ہوئیں تھیں وہ قیامت کے دن چیسی ہو ٹی نہیں ہوں گئ مؤمنین کے تمام احوال اور اعمال لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے جس سے ان کوخوشی حاصل ہو گی اور کفار کی ٹرائیاں ظاہر ہوں گی جس سے ان کی رسوائی ہوگی اور ان کوغم ہوگا تر آن مجید میں ہے:

يَوْمَتُهُ إِلَى السَّمَ آبِرُ كَمَالَ فَمِنْ فَتَوَقِقَ وَلَا فَاحِيْرٍ ﴿ مِنْ مِنْ لِيسِيده جِيرِوں كَ جَالَ مُوكَ الْمُراسَ كَ

(الطارق: ١٠ـ٩) پاس ندكوني قوت موگي ندمددگار

حضرت الس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرعبد شکن کے لیے قیامت کے دن جسنڈا ہوگا جو قیامت کے دن گاڑ ویا جائے گا' ثابت نے کہا: وہ قیامت کے دن دکھایا جائے گا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔

(صیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۸۷۷ صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۷ استن این ماجد رقم الحدیث: ۱۸۷۳ منداحمد جسم ۱۳۳۷) الجاقه: ۱۹ میں فرمایا: سوچس کو اس کا صحیفیهٔ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا' وہ کیے گا: آ و میرا اعمال نامہ

پروهوO اس آنه به ملسر (مغارمه من کافون سرودها من کامعتن سر اذ کونوران مکی گرماه

اس آیت میں 'هاءُ م ''کالفظ ہے''ها'' کامعنیٰ ہے الو پکڑواس کی گردان بھی آتی ہے' متنیہ کے لیے' هاؤ ما''اور جمع کے لیے' هاء موا''اورمیم اس میں اس طرح ہے جیئے' انتما''اور' انتم''میں ہے۔

'' رحیت نیسی نه ''(الحاقد:۱۹)'' حِسَائِیکهٔ ''(الحاقد:۲۸)' همآلِلیکهٔ ''(الحاقد:۲۸)اور' سُلُطِیْنیکهٔ ''(الحاقد:۲۹) بیس' هداء '' سکته کے لیے ہے ان' هداء ات ''کا قاعده میہ ہے کہ وقف کی حالت میں بیثابت رہیں گی اور وصل کی حالت میں ان کو ساقط کر دیا جائے گا۔ (تغیر کیرج ۱۰ س ۲۲۸ 'واراحیاء التراع العربی بیروٹ ۲۵۱۵ه)

> الحاقد: ٢٠ مين فرمايا: (وائين ہاتھ والا كے گا:) مجھے يقين تھا كەميى نے اپنے صاب سے ملنا ہے ٥ لوگوں كامحشر ميں تين بار الله تعالى كے سامنے پيش كيا جانا

اس یقین سے مراد وہ یقین ہے جواستدلال سے حاصل ہوتا ہے یعنی میں بیگان کرتا تھا کہ میرا حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ میر سے گناہوں پر گرفت فرمائے گا' گھراللہ نے اپنے فضل سے جمیع معاف کر دیا اور اس نے گناہوں پر جمیع سرزانہیں دی۔ حضرت عبداللہ بن حظلہ عسیل الملائکہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بند نے کو کھڑ اکرے گا' پھراس کواس کے اعمال نامے میں اس کے گناہ دکھائے گا اور اس سے فرمائے گا جم نے بیکام کیے تھے؟ وہ کہے گا: ہاں!اسے میر سے

تبيار القرآن 🚉

14

رب! الله تعالى فرمائ كا: مين تم كوان كامول سے رسوانيين كررہائين نے تم كو بخش ديا ہے اور جب وہ بندہ بيد ديكھے كاكہ وو قيامت كه دن كى رسوائى سے نجات پا گيا ہے تواس وقت وہ يہ آيات پڑھے كا: "هَا أَوْهُمْ اَقْرُءُ وَالْكِتْبِيّكَةُ أَلِيْ ظَلَنْتُ اِنْ مُلْتِى جسكِيكَةُ " (الحاق: ١٩١٠) - (تغير الم ابن الى عاتم ج ١٩ س ٢٣١٤ رقم الحديث ١٩٥٤ كتيبز المصطفىٰ ، كمرم ماساره)

حضرت ابوالدرداءرض الله عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جھے سب سے پہلے مجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی بھڑ میں سامنے کی طرف دیکھوں گا تو امتوں کے درمیان سے اپنی امت کو بھیاں لوں گا اور میرے پیچھے بھی اس کی مثل ہوگا اور میرے دائیں بھی اس کی مثل ہوگا اور میرے دائیں بھی اس کی مثل ہوگا اور میرے دائیں بھی اس کی مثل ہوگا اور میرے دائیں بھی اس کی مثل ہوگا اور میرے دائیں ہوگا ایک مثل ہوگا ایک مثل ہوگا ایک مثل ہوگا ایک مثل ہوگا ایک مثل ہوگا اور میرے است کے اس کی مثل ہوگا اور میں ہوگا ایک مثل ہوگا ایک مثل ہوگا اور میں کرآپ کی امت سے لے کرآپ کی امت سے اپنی امت کو کس طرح بھی گئی امت اس طرح نہیں ہوگی اور میں وضوے اثر سے خرم کی امت اس طرح نہیں ہوگی اور میں اس وجہ سے بہچا نوں گا کہ ان کی اوالا و اس کے ان کے دائیں میں ہوگی کے اور میں ہوگی کے دوڑ رہی ہوگی۔ (مند احمد ج کھی 194 میں 194 ہے تھ کی مند احمد ج کھی ہوگا کہ دوڑ رہی ہوگی۔ (مند احمد ج کھی 194 ہے تھ کی مند احمد ج کھی ہوگا کہ دوڑ رہی ہوگی۔ (مند احمد ج کھی 194 ہے تھ کھی مند احمد ج کھی ہوگی کے دوڑ رہی ہوگی۔ (مند احمد ج کھی 194 ہی تو کی مند احمد ج کھی 194 ہی دیا ہے۔

الحاقه : ۲۱ میں فرمایا: پس وہ پیندیدہ زندگی میں ہوگا O

· عيشة راضية "مين مجازعقلي كي نسبت

اس زندگی کو' داصیة ''اس لیے فرمایا کہ وہ رضا کی طرف منسوب ہوگی نیز اصل میں راضی تو وہ مخص ہو گا جواس زندگ میں ہوگا پس زندگی کی طرف رضا کی نسبت اسنادمجازعقلی ہے۔

آ خرت میں جواجر دنواب ہوگا دہ اس لیے پیند بیرہ ہوگا کہ اس کے ساتھ اس رخ کی آ زمائش نہیں ہوگی کہ بھی یہ پیش ختم ہو جائے گا' اور دہ نواب دائمی ہوگا اور اس عیش کے ساتھ تعظیم مقرون ہوگی' خلاصہ یہ ہے کہ دہ عیش جمیع جہات سے پیند بیرہ ہو گا

حصرت ابوسعید خدری رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا: جفتی ہمیشہ زیدہ رہیں گئان پر موت بھی نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ صحت مندر ہیں گئ مبھی بیار نہیں ہوں گے اور ہمیشہ نعمت میں رہیں گئ بھی رنجیدہ نہیں ہوں گے اور وہ ہمیشہ جوان رہیں گئ بھی بوڑھے نہیں ہول گے۔ (میچمسلم رقم المدیث: ۲۸۳۷م منن تر ذی رقم الحدیث ۲۳۳۷)

الحاقہ :۲۲ ۲۳ میں فرمایا: بلند جنت میں 0 جس کے تعلوں کے خوشے جھکے ہوئے جیں 0 خوب مزے سے کھاؤ اور بیو کی میں میں میں میں اس کی میں ہے۔

ان نیک کاموں کے وض جوتم نے گزشتہ ایام میں بھیج ہے 0 جنت کی ملندی کی دوتفسیریں اور جنت کی نعمتوں کی تفصیل

یعن جس شخص کی زندگی پیندیدہ ہوگی وہ بلند جنت میں ہوگا اس بلندی سے مرادیا تو مکان کی بلندی ہے یا شرف اور مرتبہ کی بلندی ہے اگر مکان کی بلندی مراد ہوتو اس پر بیاعتراض ہے کہ اس جنت کے او پر اور بھی جنتیں ہوں گی پھریہ بلند جنت کسے ہوئی؟اس کا جواب یہ ہے کہ بلندی سے مراداضا فی بلندی ہے جقیقی بلندی نہیں ہے اور جنت بہر حال آسانوں اور زمینوں سے بلند ہے۔

، جنت کے ٹھلوں کے خوشے تھکے ہوئے ہوں گے تا کہ جنتی کا دل جب کسی خوشے سے ٹھل تو ڑ کر کھانے کو جا ہے تو وہ

جكد دواز دہم

آسانی سے پھل توڑے خواہ وہ اس وقت کھڑا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو۔

الحاقہ ، ۲۲ میں فرمایا ہے: ان نیک کاموں کے عوش جوتم نے گزشتہ ایام میں بیعیج تھے اس آیت سے بہ ظاہر بید معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے نیک کاموں کے سبب سے اجرو تو اب ملتا ہے ٔ حالا نکہ اہل سنت کا فد جب بیہ ہے کہ انسان کو اللہ کے فضل سے اجرو تو اب ملتا ہے کہ اجرو تو اب کا ظاہری سبب انسان کے نیک اعمال ہیں اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کی تفصیل کئی بارگز رچکی ہے و کیھے الاعراف ، ۲۳۳ کی تفصیر۔

الحاقہ: ۲۷\_۲۵ میں فرمایا: اور رہا وہ جس کو اس کا صحیفہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا' کیں وہ کھے گا: کاش! مجھے میر ااعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا 10 اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میر اکیا حساب ہے 0

سے برا ماں مدویاں مرجا ماں دورخ کے عذاب سے زیادہ شخت ہونا اور کفار کا کف افسوس ملنا

جب کفار اور فساق اپنے صحائف اکمال میں اپنے کرے کام دیکھیں گے تو بشر مندہ ہوں گے اور دوزخ کے عذاب سے زیادہ ان کے لیے شرمندہ کہ کا عذاب دیا جا تا اور تمارے کرے کام دکھا کر جم کوشر مندہ نہ کیا جا تا اس سے معلوم ہوا کہ روحانی عذاب جسمانی عذاب سے زیادہ سخت ہوتا ہے اس لیے دوزخی کہے گا:
کاش! جھے معلوم نہ ہوتا کہ چرا کیا حساب ہے۔

الحاقه: ١٢ مين فرمايا: (كافر كبيركا:) كاش!و بي (موت) ميرا كامتمام كرديتي ٥

اس آیت کی ایک تغییریے ہے کہ''یالیتھا'' کی''ھا''مغییردنیا کی پہلی موت کی طرف دا جع ہے ہر چند کہ اس کا پہلے ذکر نہیں ہے لیکن اپنے ظہور کی وجہ سے حکمانہ کور ہے' اور اس آیت میں''المقاضیة'' کا لفظ ہے' اس کا معنیٰ انتہا اور فراغت ہے' چھے اس آیت میں ہے:

پس جب تماز ممل موجائے ماختم موجائے۔

فَإِذَا تُونِيتِ الصَّالْوَةُ . (الجمد:١٠)

اسی طرح اس کامعنیٰ ہے: کاش!وہی موت میری انتہاء کردیتی اور مجھے فارغ کردیتی تو بیس محشر میں نشآ تا۔

الحاقه: ۸۸ میں فرمایا: ( کافر کہے گا: )میرامال میرے کئ کام نہ آیا O ۔ ادبی

لین کون می چیز مجھ ہے آ خرت کے عذاب کو دور کر علق ہے جب میرا مال ہی میرے کام نہ آیا۔ ا

الحاقه: ۲۹ میں فرمایا: ( کافر کیے گا: )میراغلبہ جاتارہا۔

اس غلبہ کی دوتفیر میں ہیں: (۱) جھزت ابن عباس رضی اللہ عنہانے فرمایا: وہ کہے گا: میری وہ جمت میرے ہاتھ سے جاتی رہی جس سے میں (سیدنا) مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلاف دنیا میں استدلال کرتا تھا' مقاتل نے کہا: اس کا بیر مطلب ہے کہ جب میرے ہاتھ' پاؤں اور دیگر اعضاء نے میرے خلاف گواہی وے دی تو میرے سارے عذر اور حیلے بہانے ہاتھ سے جاتے

(۲) دنیا میں جومیرا ملک اورلوگوں پرمیرا تسلط اوراقتد ارتھا وہ میرے پاس ندر ہا اوراب میں بالکل ذکیل اور فقیر ہو گیا یا اس کامعنیٰ ہے: میں دنیا میں اپنے ملک اوراقتد اء کی بناء پر اصحاب حق سے مناقشہ کرتا تھا' اب وہ اقتد ار ندر ہا اور اب میں نے اپنی ہٹ دھری کاخمیازہ بھکتنا ہے۔

بی ہے در کرن میں دوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اپنے پکڑ دپھراس کوطوق پہنا دو O پھراس کو دوزخ میں جمبونک دو O پھراس کوستر ہاتھ بیائش کی زنجیر میں جکڑ دو O بے شک میہ بڑی عظمت والے اللہ پرائیمان نہیں لاتا تھا O اور نہ سکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا O کیس آئ یہاں نہاس کا کوئی دوست ہے O اور نہ دوز خیوں کے پیپ کے سوا کوئی طعام ہے O جس کو گبناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گاO (الحابۃ۔۳۰۔۳۰)

کفارکو دوزخ میں ستر باتھ لمبی زنجیر سے جکڑ کرعذاب دینا

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں پہلے آخرت میں مؤمنوں کے اجروثواب جنت میں ان کی پندیدہ زندگی اور وسعت کے ساتھ کھانے اور پینے کا ذکر فرمایا 'چر کھار کے عذاب ان کوطوق ڈالنے اور زنجیروں میں جکڑنے کا اور ان کے لیے دوز خیوں کی پیپ کے طعام کا ذکر فرمایا 'اس کے بعداب سے بتایا کہ دوز ن کے فافظ ان کے متعلق سے کہیں گے کہا آس کو کو تو ایک ان کھ فرشتے اس کی طرف جھیٹ پڑیں گے اور اس کے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ جکڑ کر اس میں طوق ڈال دیا جائے گا' پھر کہا جائے گا۔ اس کو دوز ن میں طوق ڈال دیا جائے گا' پھر کہا جائے گا۔ اس کو دوز ن میں ڈال دواس کے بیٹ میں 'المجہ حصیہ ''کالفظ ہے نیں کو ستر ہاتھ کی زنجیر سے جگڑواس سے سے اقتدار جتاتا تھا' اور بڑائی 'ظام کرتا تھا تو اس کو بڑی آگ میں جھوکؤیہ جوفر مایا ہے۔ اس کو ستر ہاتھ کی زنجیر سے جگڑواس سے سے مراد نہیں ہے کہ وہ ستر ہاتھ جگڑو دو کیونکہ عرب میں ستر کا لفظ مبالغہ کے لیے ستر مرتبہ استعال کیا جاتا ہے' جیسے قرآن مجید میں ہے '' ان تستعیفی آگؤٹھ سیسیم بیٹن حکرتا گا بیا تا ہے۔ جائی اور قدمون کو طاکر اس زنجیر کے ساتھ جاند دور یا جاتا ہے۔ نیر ان کی بیٹانی اور قدمون کو طاکر اس زنجر کے ساتھ جاند دوریا جاتا ہے۔ اس کو بہت کی بہت زیادہ بی باند ہوریا ہو کہا کہ موران کے حلق سے نکل آئی ، پھران کی پیٹانی اور قدمون کو طاکر اس زنجر کے ساتھ باند دوریا جاتا ہے۔ دول سے سے دوخل ہوکران کے حلق سے نکل آئی ، پھران کی پیٹانی اور قدمون کو طاکر اس زنجر کے ساتھ باند دوریا جاتا ہے۔ اس کو بیٹ کی سے سیسیم کی سے سیسیم کو سیسیم کی سے سیسیم کی سے سیسیم کی سیسیم کی سیسیم کی اس کی سیسیم کو سیسیم کی سیسیم کی کہا تھا ہوں کے سیسیم کرتا تھا کہ کو بی اس کی بھران کی پیٹانی اور قدمون کو طاکر اس زنجر کے ساتھ باند دوریا جاتا ہے۔ کی سیسیم کی سیسیم کی سیسیم کی کرتا تھا کہ کو بی سیسیم کی کرتا تھا کہ کو بیر میں کی کرتا تھا کہ کو بی کو بیٹر کی کرتا تھا کی کو بیا ہور ان کے حلق سے نکور کی کرتا تھا کہ کو بیر میں کرتا تھا کہ کو بیر کی کرتا تھا کی کو بیر میں کی کرتا تھا کہ کرتا تھا کی کرتا تھا کہ کو بی کی کرتا تھا کی کرتا تھا کی کرتا تھا کرتا تھا کہ کرتا تھا کہ کرتا تھا کہ کرتا تھا کہ کرتا تھا کہ کرتا تھا کہ کرتا تھا کہ کرتا تھا کہ کرتا تھا کہ کرتا تھا تھا کہ کرتا تھا کہ کرتا تھا کرتا تھا تھا تھا تھا کہ کرتا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھ

الجاقه : ۱۳۳ ۱۳۳ میں فرمایا: بے شک میہ بڑی عظمت والے اللہ پرایمان نہیں لاتا تھا 0 اور نیمسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب

دیتاتها0 حقوق الله اورحقوق العباد میں تقصیر کا عذاب

مہلی آیت میں کا فرکی قوتِ عاقلہ کے فساد کی طرف اشارہ ہے اور دوسری آیت میں اس کی قوتِ عاملہ کے فساد کی طرف اشارہ ہے اور میر بھی ہوسکتا ہے کہ پہلی آیت میں اس کے عقا کد کی خرابی کی طرف اشارہ ہواور دوسری آیت میں اس کے اتمال کی خرابی کی طرف اشارہ ہواور میر بھی ہوسکتا ہے کہ پہلی آیت میں میہ بتایا ہو کہ وہ حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں کرتا تھا اور دوسری آیت میں میہ بیتایا ہوکہ وہ حقوق العباد کی اوائیگی نہیں کرتا تھا۔

اس آیت میں اس پر تو می دلیل ہے کہ سکین کو محروم رکھنا بہت بڑا جرم ہے نیز اس میں بیٹبین فر مایا کہ وہ سکین کو کھلاتا نہیں تھا' ملکہ بیڈر مایا ہے کہ وہ سکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا اوراس کامعٹی بیہ ہے کہ سکین کو کھلانے کی ترغیب نہ وینا بھی بہت بڑا جرم ہے' تو سوچنے کہ سکین کو کھانا نہ کھلانا اوراس کی مدونہ کرنا کتنا پڑا جرم ہوگا!

اُس آیت میں بید دیل بھی ہے کہ کفار کوا حکام شرعیہ بڑمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی عذاب دیا جائے گا اس آیت میں دو گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے اللہ پرائیان نہ لانا اور دوسرامشین کو کھلانے کی ترغیب نہ وینا کیونکہ سب سے بواجرم اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا ہے اور دل کی تن ہے۔ کفر کرنا ہے اور دل کی تختی ہے۔

پہلے جرم کو ذکر کرنے میں بیاشارہ ہے کہ اللہ تعالی ہی تعظیم بجالانے اور عبادت کیے جانے کا مستحق ہے سوجس نے اللہ تعالیٰ کے غیر کی تعظیم کی یا اس کی عبادت کی وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: کبریائی میری چا در ہے اور عظمت میرات بند ہے ہیں جس نے ان میں سے کسی ایک کو جھے سے چھینا میں اس کو دوزخ میں داخل کر دوں گا۔ (صحیح مسلم قرآ اللہ بیت: ۲۲۰۳ کاب دائسلة باب قرائم الکبر)

روایت ہے کہ حصرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کواس کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ وہ سالن میں شور با زیادہ رکھا کریں تا گر مسکینوں کو کھانا کھا با جا سکے۔

امام ابن المنذ رنے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوالدرداَء رضی اللہ عندنے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک زنجیرہے جس کو دوزخ کی دیکچیوں میں مسلسل قیامت تک جوش ویا جاتا رہے گا اور اس زنجیر کولوگوں کی گرونوں میں ڈالا جائے گا اللہ صاحب عظمت پر ایمان لائنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے نصف عذاب سے نجات دے دی ہے پس اے ام الدرداء تم مسکمین کو کھلانے کی ترغیب دیا کرو۔ (الدرامنو رج ۴۵ ۲۵ کا داراحیاء التراث العربی بیروٹ ۱۳۶۱ھ)

الحاقہ: ۳۵\_۳۵ میں قرمایا: پس آج یہاں اس کا نہ کوئی دوست ہے 0ادر نہ دوز خیوں کی پیپ کے سوا کوئی طعام ہے 0 جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا0

كفاركا شفاعت يسيمحروم هونا

آ خرت میں کا فروں کا کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جوان کی غم گساری کرے اور ان سے عذاب کو دور کر سکنے قرآن جید

ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا

(المؤمن: ١٨) جس كي شفاعت قبول كي جاسكه ٥

نیز فرمایا: 'غسلین ''کسواان کاکوئی کھانا کہیں ہوگا جھزت ابن عباس رضی الله عنبها سے سوال کیا گیا کہ 'غسلین '' کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا: میں نہیں حانتا کہ 'غسلین ''کیا ہے کلبی نے کہا: بیدِه پانی ہے جودوز خیوں کے جسم سے بہے گا سے ان کا خون اور پیپ ہے۔

اس کے بعد بتایا کہاس خون اور پیپ کے کھانے والے کون ہیں فرمایا:اس کو گناہ گاروں کے سوااور کوئی نہیں کھائے گا۔ ، ان گناہ گاروں سے مرادمشرکین ہیں اور بیوہ لوگ ہیں جوئق سے باطل کی طرف تجاوز کرتے تھے۔

### فَكُرُ أُفْسِمُ بِمَا تُنْصِرُ وْنَ فَوْمَا لَا تُنْصِرُ وْنَ فَالَّا تُنْصِرُ وْنَ فَالَّالَّةُ عُم

میں ان چیزوں کی قتم کھاتا ہوں جن کوتم و کیھتے ہو O اور ان چیزوں کی جن کوتم نہیں و کیھتے O بے شک

### لَقُولُ رَسُولِ كَرِنِيمِ الْحَقَامُ وَبِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا

یہ قرآن ضرور رسول کریم کا قول ہے 0 اور یہ کمی شاعر کا قول نہیں بے تم بہت کم

مّا تُؤُمِنُون ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن طَّ قَلِيلًا مِنَا اللهِ اللهِ مِنْ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن طَّ قَلِيلًا مِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اليمان لاتے ہو ک اور نہ يہ ک 8من 8 ون ہے ،

بلدد*واز*دجهم

تبيار القرآن

# کچھ لوگ حجٹلانے والے ہیں O اور بے شکا الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں ان چیزوں کی تتم کھا تا ہوں ج ن کوئم دیکھتے ہو Oاوران چیزوں کی جن کوئم نہیں دیکھتے O یے ضرور رسول کریم کا قول ہے O اور بیکی شاعر کا قول نہیں ہے تم بہت کم ایمان لاتے ہو O اور نہ یہ کی کا بن کا . اَسِ آیت کامعنی ہے: میں تمام چیزوں کی قتم کھا تا ہوں' خواہ تم ان کودیکھتے ہویا نہیں دیکھتے' مقاتل نے کہا: ان آیات كے نزول كاسب يہ ہے كه وليد بن مغيره نے كہا: (سيدنا) محمد (صلى الله عليه وسلم ) ساح بين اور ابوجهل نے آپ كے متعلق كها: آپ شاعر ہیں اور عقبہ نے آپ کے متعلق کہا: آپ کا ہن ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے رویس بیرآیات نازل کیں میلوگ قرآن مجيد كوسخ شعراور كهانت كبتے بيخ الله تعالى في تتم كها كر فرمايا كه بيضرور رسول كريم كا قول بي سح شعريا كهانت نهيس

تبيار القرآن

الله تعالی نے فرمایا: بیرسول کریم کا قول ہے حسن بھری کلبی اور مقاتل نے کہا: اس کی دلیل بیآیت ہے۔

اِتَّهُ لَقُوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْجِ كَ ذِي تُوَقِي عِنكَ ذِي مِن والى عَهُ عَلَى واللهِ عَمْ واللهِ

کے زو یک بلندمرتبہ ہے0

الْعَرْشِ مَكِيْنِ (اللَّورِ: ٢٠-١٩)

کلبی سے بیر تغییر بھی منقول ہے کہ رسول کر ٹیم ہے اس آیت میں ہمارے نبی سیدُنا محمصلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اوراس کی دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اور بیر قرآن کی شاعر کا قول نہیں ہے حالا نکہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے منسوب ہے کہ آپ اس کی تلاوت کرنے ہے' یہ اللہ عزوج کی پیچانے والے ہیں۔ والے ہیں اوراس کو پیچانے والے ہیں۔

نیز فرمایا: اور یکسی شاعر کا قول نہیں ہے اور نہ کسی کا بن کا قول ہے کیونکہ قرآن مجید کی آیات شعر کے فنون کی مخالف ہیں ایک نیم بہت کم اہمان لاتے ہو لیعنی تم ایمان لانے کا قصد نہیں کرتے شعر میں خیالی باتیں ہوتی ہیں اور قرآن میں حقائق ہیں نیز شعر میں دیالی باتیں ہوتی ہیں اور قرآن میں حقائق ہیں نیز شعر میں یہ قصد آئیں ہے اس طرح نہیں ہیں اور بحض سورتوں میں اگر چہ آخری کلمات ایک وزن پر ہیں لیکن ان کا ایک وزن پر ہونا اتفاقا ہے قصد آئیں ہے ور نہ قرآن مجید کی تمام آیات اس المرح ہوتیں اور نہ سیکسی کا بہن کا قول ہے کیونکہ کا بن کی کوئی ایک بات مجی ہوتی ہے اور اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں اور قرآن طرح ہوتیں اور قرآن ہے دو مصرت جریل کے واسطہ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وہلم پر نازل کیا گیا ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ب: اوراگروه رسول ای طرف سے كوئى بات بناكر ہمارى طرف منسوب كرت 0 تو ہم ان كو پورى قوت سے پكر ليت و پھر ہم ضروران كى شدرك كاف ديت و پھرتم ميں سےكوئى چن ان كو پچانے والا شد ہوتا 0 (الحاقہ ٢٠٣٣)

سیدنا محمصلی الله علیه وسلم سنے برحق رسول ہونے کی ولیل

اس آیت میں ' یمین ''کالفظ ہے اس کامعنی دایاں ہاتھ ہے اور آیت کامعنی اس طرح ہے: اور اگر ان پر وی نہ کی جاتی اور یہ بغیر وی کے کسی کلام کو ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ کاف دیتے یا ان کے دائیں ہاتھ کوتصرف سے روک دیتے' اور پھر ان کی شاہ رگ کو کا ب کران کو ہلاک کر دیتے' بیم منتی صن بھری اور اپوجھ طرطری سے منقول ہے اور دوسرا معنی بیہ ہے کہ دائیں ہاتھ ہے کہ دائیں ہاتھ کی بہنبت زیادہ قوی ہوتا ہے اس صورت میں آیت میں فرکور' من ''زائد ہو گا اور ابس آیت کا معنی ہوگا: اور اگروہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کو پوری قوت سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کو پوری قوت سے کی لئے لیتے O پھر ہم ضروران کی شاہ رگ کاٹ دیتے O

اس کے بعد فرمایا: پھرتم میں سے کوئی بھی ان کو پچانے والا نہ ہوتا' مقاتل اور کلی نے کہا: اس کا معنیٰ سے بتم میں سے کوئی بھی ان کو پچانے والا نہ ہوتا' مقاتل اور کلی سے بیٹر تھا۔ "' کا صفت ہے اور ''صحاجزین''' احد'' کا صفت ہے اور ''صحاجزین''' احد'' فاصد ہے مالا نکہ موصوف اور صفت میں مطابقت ضرور کی ہے' اس کا جواب سے ہے کہ''احد'' نقی کے تحت ہے اور کر ہ جب چزنفی میں ہوتو مفید عوم ہوتا ہے' اس لیے''احد'' حکما جمع ہوا ور'' حاجزین'' کو اس کی صفت بنانے پر کوئی اشکال میں ہے اور ''صحاب میں کھی اس کی صفت بنانے پر کوئی اشکال میں ہے' اس کی نظیر ہے ہے۔'' الدفیق گیٹن آگویقٹ القیسائے'' (البحرہ دے۔) اس میں کھی '' رسل''جمع ہے اور 'احد'' کی صفت ہے' اور سی آیت ہے'' کی سی کھی القیسائے'' (الاحزاب ۳۲)۔

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) ہمارے بھیجے ہوئے برق رسول نہ ہوتے تو ہم ان کا

دایاں ہاتھ کاٹ دیتے یا ان کو پوری قوت سے پکڑیلیے ' پھر ان کو ہلاک کر دیتے اور جب ایسامییں ہوا تو معلوم ہوا کہ (سیدنا) محصلی اللہ علیہ دکلم اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک بیقر آن الله ہے ڈرنے والوں کے لیے ضرور نفیحت ہے 0اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہتم میں سے پچھلوگ جھٹلانے والے ہیں 0اور بے شک بیقر آن ضرور کا فروں کے لیے باعث حسرت ہے 0 اور بے شک بیضرور تق الیقین ہے 0 موآپ اپنے رب عظیم کے نام کی تبیع پڑھیے 0 (الحاقہ: ۲۵۰۵) قرآن مجید کی ایجانی صفات

اس سے پہلی آیوں میں قرآن مجیدی سلبی اور منفی صفات ذکر فرما ئیں تھیں کہ بیقرآن نہ تحرب نہ شعر ہے 'نہ کہانت ہے' اور اس آیت میں اس کی ایجائی اور اثباتی صفت ذکر فرمائی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تھیجت ہے' ویسے قرآن مجید سب کے لیے تھیجت ہے لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی تخصیص اس لیے فرمائی ہے کہ اس تھیجت سے وہی فائدہ حاصل کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں۔

الحاقہ: ۳۹ میں ان کا ذکر فرمایا جوقر آن مجید کے جھٹلانے والے ہیں لیپنی جو شخص دنیا کی رنگینیوں اور اللہ تعالیٰ سے عافل کرنے والی چیزوں سے مجتنب رہا' وہ اس قرآن سے نفع اور نفیخت حاصل کرے گا اور جو دنیا اور اس کی زیب وزینت میں ڈوبا رہاوہ قرآن کریم سے کوئی فینل حاصل نہیں کر سکے گا۔

الحاقه: ۵۰ میں فرمایا: اور بے شک پیقر آن ضرور کا فرول کے لیے باعث حسرت ہے۔

یہ قبر آن قیامت کے دن کفار کے لیے باعثِ حسرت ہوگا'جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان قر آن مجید کی تقدیق کرنے اوراس کے احکام پڑمل کرنے کے باعث جنت میں داخل ہورہے ہیں۔

الحاقة : ٥١ مين فرمايا: اورب شك بيضرور حق اليقين ٢٥

لیعن حق ہے اس میں کوئی باطل چیز نہیں ہے اور بیں راسر یقین ہے اس میں کسی قتم کا کوئی شک نہیں ہے۔اصطلاح میں حق الیقین اس پر جزم نقعدیق کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہواور تشکیکِ مشکک سے زائل نہ ہواور اس پریقین تجزیہ سے حاصل ہوا

الحاقہ: ۵۲ میں فرمایا بسوآپ اپنے رب عظیم کے نام کی تیجے پڑھیے 0

رکوع اور سجود کی تنبیجات نے متعلق احادیث اوران میں مذاہب

یعنی آپ اس نعمت کاشکرادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تنبیح پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کونزولِ وحی کا اہل بنا دیا' اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کاشکرادا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو ثابت فرمایا کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کا دایاں ہاتھے کاٹ دیتا اور چونکہ ایسانہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ جھوٹے نبی نہیں ہیں' سیجے نبی ہیں۔

ال آیت میں فرمایا ہے: ''فسبسے ساسسم دبك العظیم ''اورایک اورآیت میں فرمایا ہے: ''سیّتیج اسْحَرَّم بِتِكَ الْآغلی ''' (الاعلٰ:1) اور ان کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عقبه بن عامر رضى الله عنه بيان كرتے بين بحب بيآيت نازل ہوئى: 'فسب بساسم وبك العظيم ''تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اس كواپيز ركوع ميں كرلواور جب بيآيت نازل ہوئى: 'سب اسم وبك الاعلى ''تو آپ نے فرمايا: اس كواسية مجده ميں كرلو۔ (سنن ابوداؤدرقم الحدیث: ٨٦٩ سنن ابن ماچرتم الحدیث ٨٨٧)

تبيار القرآن

حفرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ رکوع میں فرماتے: ''سبحان رہی العظیم''اور بحدہ میں فرماتے:''سبحان رہی الاعلٰی''اور جب بھی آپ رحمت کی آیت پڑھتے تو وقف کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرنتے اور جب آپ عذاب کی آیت پڑھتے تو وقف کر کے اس سے پناہ طلب کرتے ۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ۸۱۱ امنن ترندي رقم الحديث:۲۲۲ منن ابودا دُرقم الحديث: ۸۷۳ منن نسائي رقم الحديث: ۱۰۰۷

حضرت عبدالله بن معود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص رکوع کرے اور تین مرتبہ ہے اور جب مجدہ کرے اور تین مرتبہ ہے اور جب مجدہ کرے اور تین مرتبہ ہے ۔ اور تین مرتبہ ہے۔ اور جب مجدہ کورا ہوگیا اور بیم سے کم مرتبہ ہے۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٣٦١) سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٨٨ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٨٩٠)

حضرت الوجريره رض الله عنه بيان كرتے بين كدرسول الله طليه وسلم في فرمايا: دو كله اليه بين جوزبان پر ملكه بين ميزان پر ملكه بين رحمان كومجوب بين ده بين: "مسحان الله و بحمده مسبحان الله العظيم "\_("سجم ابخارى قم الحديث: ٢٨٠٧ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨٣٠ منداحد ٢٢٥٣ منداحد ٢٣٥٠٠)

امام احمد کے نزدیک رکوع اور جودیش تعیجات کا پڑھنا واجب ہے کیونکد آپ نے فر مایا ہے: اس کواپ رکوع میں کرلو اوراس کواپ مجدہ میں کرلو اورام وجوب کے لیے آتا ہے اور جمہور کے نزدیک ان تعیج بات عیاج ھنامستحب ہے کیونکہ جب آپ نے اعرابی کونماز کی تعلیم دی تو طمانیت ہے رکوع اور جود کرنے کا حکم دیالیکن تعیج پڑھنے کا ذکر تبین فر مایا۔

( ديكية صحيح الخارى رقم الحديث: ٩٣ كاسنن الدواؤورقم الحديث: ٨٥٨ سنن ترفدي رقم الحديث: ٣٠١٣ سنن نسائي رقم الحديث: ٨٨٨)

سورة الحاقد كااختنام

المحد للدرب العلمين آ ج ۲۱ صفر ۱۳۲۷ه الم ايريل ۲۰۰۵ هه بدروز جمد سورة الحاقد كي تغيير تكمل مو گئ اله العلمين اجس طرح آپ نے محض اپنے كرم سے اس سورت كي تغيير تكمل كرادي ہے بقيہ سورتوں كي تغيير بھي تكمل كراديں۔ دنيا ميں جمعے صحت و عافيت اور عزت و كرامت كے ساتھ ركھيں اور آخرت ميں ميرى ميرے والدين كي ميرے اساتذہ اور حلانہ ہ كي معفرت فربا وس۔

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وازوجه وسلم.





## سورة النعارج

#### سورت كانام

اں سورت کا نام المعارج ہے کیونکہ اس سورت کی ایک آیت میں المعارج کا ذکر ہے: چینچا اہلیے فیزی المکھاکہ پیرخ (المعارج ۳۰) (وہ عذاب)اللہ کی طرف

الله كى طرف سے موكا جو آسانى سرميوں كا الله كى طرف سے موكا جو آسانى سرميوں كا

، منتب السرهيوں سے مرادوه سيرهياں ہيں جن پر چڑھ کر فرشتے اور حضرت جبريل الله تعالی کی طرف جاتے ہيں' حضرت آسانی سيرهيوں سے مرادوه سيرهياں ہيں جن پر چڑھ کر فرشتے اور حضرت جبريل الله تعالیٰ کی طرف جاتے ہيں' حضرت

جبریل علیہ السلام کا اس لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وقی لے کر انبیاء علیہم السلام کی طرف نازل فرماتے تھے۔

یہ سورت' سورۃ الحاقمہ کا بہ منزلہ تہتہ ہے' کیونکہ جس طرح سورۃ الحاقہ میں قیامت اور جنت اور دوزخ کے احوال اور مؤمنین اور کافرین کاافروی انجام ذکرفر مایا تھا'ای طرح اس سورت میں بھی ان اُمور کو ذکر فر مایا ہے۔

بیسورت بالاتفاق کی ہے تر بیب نزول کے اعتباد سے ال سورت کا نمبر ۷۷ ہے اور تربیب مصحف کے اعتباد سے اس سورت کا نمبر ۵۷ ہے حضرت جاہر رضی اللہ عنمانے فرمایا: بیسورت سورة الحاقد کے بعد اور سورة النباسے پہلے نازل ہوئی ہے۔

#### سورة المعارج كےمشمولات

- کر اس سورت میں قیامت کے دن کو ثابت کیا گیاہے اور اس دن میں واقع ہونے والے ہولناک اُمور کو بیان فر مایا ہے اور کفار کوائی دن سے ڈرایا گیاہے۔
- یک اللہ تغالیٰ کے جلال اور اس کے قبر کو بیان فرمایا ہے اور دوزخ کے ہولتا ک عذاب کا ذکر فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دوزخ کاعذاب کس وجہ سے ملتا ہے۔
- اس کے مقابلہ میں مؤمنین کے نیک اعمال بیان قرمائے جس وجہ سے اللہ تعالی ان پر فضل کرتا ہے انہیں دوزخ سے نہات دیتا ہے اور انگی چنتیں عطافر ما تا ہے۔ نہات دیتا ہے اور دانگی چنتیں عطافر ما تا ہے۔
- سیدنا محمرصلی الشعلیہ وسلم کو کفار کی طرف ہے جو دل آزار با تیں اور اذبیتی پیچنی تھیں ان پر آپ کومبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔
  - 🖈 مسلمانوں کے ان نیک اوصاف کا بیان فرمایا ہے جن کی وجہ سے وہ شرکین سے متازیں۔

جلدوواز وبتم

الله سیر بتایا ہے کہ عام انسانوں کا بیرخاصہ ہے کہ وہ مصیبت ٹوٹنے پر بےصری کا اظہار کرتے ہیں اور نعمت ملنے پر اتراتے ہیں اور ضرورت مندوں کو اپنا مال دینے ہے جن کرتے ہیں اور مسلمان ان اوصاف ہے مشتی ہیں 'وہ حقوق اللہ اور حقوق . العباد کوادا کرتے ہیں اور محاس اخلاق ہے متصف ہوتے ہیں اور ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔

سورۃ المعارج کے اس مختصر تعارف کے بعد اللہ تعالی کی توقیق سے اور اس کی امداد پر توکل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔اے میرے رب! مجھے اس ترجمہ اور تغییر میں صحت اور صواب پر قائم رکھنا اور خطاء اور باطل سے مجتنب رکھنا۔(آ مین!)

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۲سفر۱۳۲۹ <u>ه</u> کیم اپریل ۲۰۰۵ء موبائل نمبر : ۲۰۵۹ ۲۱۵ - ۲۰۰۰ ۱۳۲۰-۲۰۲۷





جلد دواز دہم

تبيار القرآن

نے مال جمع کیا اور حفاظت سے رکھا 0 بے شک انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے ، جب اس پرمصیبت آئے تو اِ جاتا ہے 0 اور جب اسے نقع کہنچے تو مجل کرتا ے 0 سوا ان کے جو نماز برھٹے والے ہیں 0 سوال کرنے والوں کا اور سوال سے بیخے والوں کا O اور جو لوگ کے عذاب سے ڈر۔ ایمان لاتے ہیں 0 اور جو لوگ ایے رب بیں ٥ موا اپنی بیویوں اور مملوکہ باندیوں کے سو بے ملامت تہیں 0 پس جو ان کے علاوہ یں 0 اور جو لوگ اپنی امانتوں اور ایخ

تبيار القرأر

- 02

# ڒۼٛۯؚ۫ؽۜۜۜۜۜٛۜٛٷٳڷڒۑؽؽۿؙۄٛڔۺٙۿ۪ڶڗۿۣۮؙڰٵٙؠٟؠۯؙؾۜۜۜٵڷڒۑؽ

رعایت کرنے والے ہیں O اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں O اور جو لوگ

## هُمْ عَلَى صَلَارِتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولِلِّكَ فِن جَنَّتِ

پئی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں 0 وہی لوگ جنتوں میں

## مُّكُرُمُونَ ﴿

#### عزت یافتہ ہوں گے 0 ۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایک طلب گارنے روز قیامت کے عذاب کا مطالبہ کیا جوداقع ہونے والا ہے 0 اور کا فرول سے اس (عذاب) کو کوئی دور کرنے والانہیں ہے 0 وہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا جو آسانی سیر حیوں کا مالک ہے 0 فرشتے اور چبریل اس کی طرف چڑھتے ہیں وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچپاس ہزار سال ہے 0 سوآ پ مبرجیل فرماسے 0 « (الماری: ۱۵۔۱۵)

كفار كاعذاب قيامت كوطلب كرنا

''سئل'' کی تغییر میں دو تول ہیں : ایک تغییر ہے ہے کہ اس کا معنیٰ طلب کرنا ہے اور دوسری تغییر ہیہے کہ اس کا معنیٰ سوال کرنا ہے ُ دائج میملا تول ہے۔

المعارج: ۲- اکن تفییر میں سعیدین جبیر نے کہا: وہ طلب گار النصرین الحارث: بن کلد ۃ تھا' اس نے کہا تھا: اُگریہ عذاب برحق ہے تو ہم پر چتر برسا' قر آن جمید میں ایک ادرجگہ اس کا ذکر ہے:

وَ اِذْقَالُوااللّٰهُ مَّ اِنْكَانَ هَذَاهُوَ الْحَقَى مِنْ اور جب كافروں نے كہا:اے الله الراس قرآن كا نزول عنديك فَامُطِرْعَلَيْنَا عِجَادَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِاثُمِتنا تيرى طرف برق برق برق مارے انكاري) مم يرآسان ب

بعدوت فالمعيور عبين عبيرة وين الشهاع الواحية من المراع من المراع عبر الموادة المراع المراء المراع المراء المرا بعنا البيا الميغير (الانقال: rr) بعند المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء ال

بیحدیث امام بخاری اورامام مسلم کی شرط کے مطابق تھیج ہے کین انہوں نے اس کوروایت نہیں کیا' اور علامہ ذہبی نے کہا ہے: بیحدیث امام بخاری کی شرط کے موافق تھیج ہے۔ (المتدرک جسم ۴ ملیج قدیم المتدرک رقم الحدیث ۴۸۵۴ المکتبة العصریا پیروٹ ۴۲۰ ھاکسن الکبری ج ۴ س ۱۳۲۰ مؤسسة الرسالة بیروٹ ۱۳۲۱ھ)

حمن اور قمادہ نے کہا: جب اللہ تعالی نے سیرنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فرمایا اور آپ نے مشرکین کوعذاب سے ڈرایا نو مشرکین نے ایک دوسرے سے کہا: (سیدنا)محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے دریافت کرو کہ بیرعذاب کس پر واقع ہوگا اور کب واقع ہوگا؟ (جامع البیان قم الحدیث ۱۹-۲۵ ادرافکار پروٹ ۱۳۵۵ھ)

امام رازی نے کہا ہے کہ بیرسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ نے کفار کے عذاب کو جلد طلب کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا: بیرعذاب ان پر واقع ہوگا اور اس عذاب کو ان سے کوئی دور کرنے والانہیں ہے اور اس تاویل کے صحیح ہونے کی دلیل بیہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: سوآپ میر جمیل فرمایئے اس میں بیدلیل ہے کہ جس نے اللہ تعالی سے سوال کیا تھا کہ

جلنددواز دجهم

عذاب كب واقع موكا أس كوالله تعالى في صبرتميل كرف كانتم ديا ہے۔ (تغير كبيرخ اس ١٣٧ دارا حياء الراث العربي بيروت ١٣٥٥هـ) المعارج ٣٠ ميں فرمايا: وه عذب الله كي طرف سے موكا جوآ سانى سيرهيوں كاما لك ہے ٥ د معارج "كالغوى اور عرفى معنى

اس آیت میں 'السمعاں ج'' کالفظ ہے'یہ' دمعو ہ'' کی جمع ہے'' دمعو ہ'' کا معنیٰ ہے: اوپر چڑھنے کا آلہ کینی سیرھی اور اوپر چڑھنا کبلندی اور نفسیلت کو تضمن ہے اس لیے اس کا معنیٰ ہے: جو بلند درجات فضائل اور نعتوں کا مالک ہے۔ جاہد نے کہا: اس سے مراد آسان کی سیر ھیاں ہیں' کیونکہ فرشتے آسان کی طرف چڑھتے ہیں اور ایک قول میہ ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی سیر ھیاں ہیں' کیونکہ فرشتے آسان کی طرف چڑھتے ہیں اور ایک قول میہ ہے کہ المعادج سے مراد بالا خانے ہیں لیعنی اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے اولیاء کے لیے بالا خانے ہیں اس کی ایک تقییر میر ہے کہ المعادج سے مراد قرب کے درجات ہیں' جن کی کیفیت نامعلوم ہے'ان درجات پر انہیاء ملائکہ اور اولیاء فائز ہوتے ہیں اور وہ مقبولیت کے درجات ہیں' یا گیزہ کلمات اور انتمال صالح ان کی طرف چڑھتے ہیں' یا وہ نفوس قد سیہ جنت کے درجات ہیں' یا گیزہ کلمات اور انتمال صالح ان کی طرف چڑھتے ہیں' یا وہ نفوس قد سیہ جنت کے درجات ہیں' یا گیزہ کلمات اور انتمال صالح ان کی طرف چڑھتے ہیں' یا وہ نفوس قد سیہ جنت کے درجات ہیں جا

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں سو درجات ہیں ہر دو درجوں کے درمیان زمین اور آسان جتنا فاصلہ ہے اور فرووں جنت کا سب سے بلند درجہ سے اور اس سے جنت کی چار نہریں نکلتی ہیں اور اس کے ادربرعرش ہے کہل جب تم اللہ سے سوال کروتو فردوں کا سوال کرو۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ۲۵۳۱ منداحه ج۵ ۱۳۱۷)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که بی صلی الله علیه وہلم نے فرمایا: بے شک اہل جنت اپنے اوپر بالا خانے والوں کو دیکھیے ہیں جو شرقی یا مغربی افق میں ہوتا ہے کیونکہ اہل جنت کے درمیان فضیلت کے درمیان فضیلت کے درمیان فضیلت کے درمیان فضیلت کے درمیان فضیلت کے درمیان فضیلت کے درمیان کو کہتیں جائے گا؟ آپ نے فرمایا: کیون ہیں! جس ذات کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے (اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے) جو اللہ پرائیان لائے ادرانہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔

(صحح الخارى قم الحديث: ۳۵۱ محيح مسلم رقم الحديث: ۴۸۳ محيح اين حمان رقم الحديث: ۴۰ منن دارى رقم الحديث: ۳۸۳ منداحد مق ۵ سرت المحتصدة ۱۸۳۳ منداحد مقد المحتصدة ۱۸۳۳ منداحد مقد من المحتصد مصرت ابن مسعود في كها: الله تعالى في ارشاد فر مايا: آسان مين معارئ (ميرهيان) بين كيونكه فرشة ان ير چرصت مصرت ابن مسعود في مها: الله تعالى في ارشاد فر مايا: آسان مين معارئ (ميرهيان) بين كيونكه فرشة ان ير چرصت معارث (ميرهيان) بين كيونكه فرشة ان ير چرصت ابن معارث المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارف

المعارج:۵ میں فرمایا: فرشتے اور جریل اس کی طرف چڑھتے ہیں وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پیچاس ہزار سال ہے ۵-0

"الروح"كا مصداق

اس آیت میں فرشتوں کے بعدروح کا ذکر ہے ٔ علامہ الماور دی المتوفی • ۴۵ ھے نے کہا: روح کی تفییر میں تین قول ہیں: (۱) قبیصہ بن ذویب نے کہا: اس سے مراد (مسلمان) میت کی روح ہے ٔ جب فرشتے اس کوتین کرتے ہیں تو وہ اس مقام کی طرف چڑھتی ہے جو آسانوں میں اس کی منزل ہے کیونکہ وہ اس کی عزت اور کرامت کی جگہ ہے اور بیر آیت اس طرح ہے ٔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا:

بے شک میں اینے رب کی طرف جار ہا ہوں۔

إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى مَا يِنْ (الصَّفْدَ : ٩٩)

تبارك الّذي ٢٩ المعارج 2٠: ٣٥ \_\_\_ ١ (۲) ابوصالح نے کہا:اس سے مراداللہ تعالی کی مخلوقات میں ہے ایک مخلوق ہے جوانیا نوں کی شکل میں ہے کیکن انسان نہیں (٣) اس سے مراد حضرت جریل علیہ السلام ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبمانے فرمایا: اس کی دلیل ہیہ ہے کہ قرآن مجید م*یں ہے*: . نَزُلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَوْنِينَ (الشراء:١٩٣) قرآن مجید کوروح امین نے نازل کیا ہے 0 (النكت والعيون ج٢ص٠٩ وارالكتب العربية بيروت) میں کہتا ہوں اس آیت میں 'السووح الامین ''سےمرادحشرت چریل میں ای طرح قر آن مجید کی اور آیات میں بھی

الووح" ہے مراد حضرت جریل ہیں:

جس دن روح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔

جلددوازدجم

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْمُ وَالْمُلَيْكَةُ صَفًّا يُّرِ.

(النبا:٣٨)

اس آیت میں بھی روح سے مراد جھرت جربل علیه السلام ہیں اور ان کو ان کے شرف اور کرامت کی وجہ سے فرشتوں کے عموم سے نکال کر ذکر فرمایا ہے؛ المعارج: ۵ میں ان کا ذکر عام فرشتوں کے بعد فرمایا اور الدباً : ۳۸ میں ان کا ذکر عام فرشتوں ہے پہلے فرمایا اوران اقوال میں راج قول یہی ہے کہ اس آیت میں روح سے سراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ ى كى تحقيق كەقيامت كادن آيا پچاك بزارسال كام ياايك بزارسال كا؟

وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار بچاس ہزارسال ہے 0

اس آیت سے متبادرید ہوتا ہے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اس کی تابید اس حدیث ہے ، حضرت ابد بريره رضى الله عنه بيان كرت بين كرسول الله سلى الله عليه وللم في فرمايا: برده تحض جوسونا عيا ندى ركها بواور اس کاجن (زکوة) اداند کرے قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی چٹانوں کے برت بنائے جائیں گے اور دوز ن کی آگ سے ان کو تیایا جائے گا اور اس کے پہلو پیشانی اور پیٹر کو ان کے ساتھ داغا جائے گا ایک بار بیمل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ د برایا جائے گا جودن بچاس برارسال کے برابر ہے اس دن میں عمل مسلسل ہوتارہے گا بالآخر جب تمام لوگوں کے فضلے ہو جائیں گے تواہے جنت یا دوزخ کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔

( تسيح ميلم رقم الحديث: ٩٨٧ ، سنن الإدادُ درقم الحديث: ١٦٥٨ ، سنن نسائي رقم الحديث: ٢٣٣٨ ، منداحه ٢٠٥٥ ، ٢٨٩ - ٢٨٩)

قرآن مجیدی اس آیت اور اس حدیث سے بیر معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا دن پیاس برار سال کا ہوگا اور فرشتے اور جبریل بیچاس ہزارسال کے دن میں اس طرف چڑھیں گئے اور ایک اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا دن ایک ہزار سال کا ہوگا اور اس دن میں فرشتے چڑھیں گے وہ آیت ہیہ:

يكابتز الكمر من السَّمَاء إلى الدّرض تُعُوينهُ وہ آسان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے پھروہ کام النيون ينه كاله مِقْدَارُةَ أَلْفِ سَنَةِ تِتَاتَعُدُونَ ٥ اں کی طرف اس دن چڑھتا ہے جس کی مقدار تمہارے گئے کے

> مطابق أيك بزارسال ني0 (التحدة:۵)

اں کا جواب بیہ ہے کہ فرشتوں کے روز قیامت تک چڑھنے کے دو اعتبار بین ایک اعتبار ساتویں زمین سے ساتویں آ سان تک ہے اس کی مدت ہمارے دنوں کی گنتی کے اعتبار سے پچاس ہزار سال ہے اور ایک اعتبار سے زمین ہے آ سان تک

اورآ سان سے زمین تک آنے جانے کا ہے اس اعتبار سے اس کی مدت ہمارے گئنے کے اعتبار سے ایک ہزار سال ہے۔
امام عبد الرحمٰی مجمد بن اور لیس رازی ابن الی حاتم متوفی ۲۳ ھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما سے روایت کرتے ہیں۔
انہوں نے فرمایا: سب سے کچلی زمین کی انہتاء سے لے کر سات آسانوں کی انہتاء کے اوپر ہمارے اعتبار سے بچاس ہزار سال
ہماور پہلے آسان سے زمین تک اور پہلی زمین سے پہلے آسان تک فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں اور اس چڑھنے کی مدت
ہمارے گئنے کے اعتبار سے ایک ہزار سال ہے۔

(تغييرامام ابن الى حاتم رقم الحديث: ١٨٩٨ ـ ج ١٥ ٣٣٤ كتيرزا (مصطفى كديم مد ١٣١٥ ه)

حفرت ابن عباس رضی الله عنمها نے فرمایا: ہرز مین کی موٹائی کی مسافت کا فاصلہ پانچ سوسال کی مسافت ہے' پس سے چودہ ہزار سال ہیں اور ساتویں آسان سے عرش تک کی مسافت کا فاصلہ چھتیں ہزار سال ہے' پس سے تمام فاصلہ اس دن میں تہ ہوگا جس دن کی مقداز پیچاس ہزار سال ہے۔ (تغییرام این ابی عاتم رقم الحدیث:۱۸۹۸۸۔ج ۱۰ ۳۳۷۳)

حفرت ابن عباس رضى الله عنهمانين في كيوه كاك م شكاار كالتحسين القت سنتاني فن الدارج: ٥) كي تغيير ميس فرمايا: قيامت كاون اتنا طويل بهو كاجوتمها ريشارك اعتبار سے بچپاس ہزار سال كا بهوگا۔

( تغییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۹۸\_ج•اص۳۳۳)·

علامه سيد محودة لوى حفى متوفى • ١٢٧هاس حديث كي تفصيل مين لكهة بين

اس کی تفصیل سے ہے کہ ہر زمین کی موٹائی پانچ سوسال کی مسافت ہے اور ہر دو زمینوں کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت کا فاصلہ ہے اور ہر آسان کی موٹائی بھی مسافت کا فاصلہ ہے اور ہرآسان کی موٹائی بھی مسافت کا فاصلہ ہے اور ہرآسان کی موٹائی بھی پانچ سوسال کی مسافت ہے اور ساتوی آسان اور کری کی گہرائی کے درمیان بھی پانچ سوسال کی مسافت ہے اور ساتوی آسان اور کری کی گہرائی کے درمیان بھی پانچ سوسال کی مسافت ہے اور کری کی گہرائی سے عرش تک کی درمیان بھی پانچ سوسال کی مسافت ہے اور کری کی گہرائی سے عرش تک بھیتیں ہزار سال کی مسافت ہے امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ہے جو حدیث نقل کی ہے اس میں اس طرح ہے اور شاید ہے حدیث تھے نہ ہؤ ہر چند کہ فرشتوں کا اتنی سرعت کے ساتھ مسافت کو منطقع کرنا بعید نہیں ہے جس طرح روشی بہت سرعت کے ساتھ سفر کرتی ہے اور جمیں اس پر یقین ہے کہ اللہ عز وجل ہر چند کہ فرشتوں ساتھ بین ہے کہ اللہ عز وجل ہر جدید کرتا ور جمیں اس پر یقین ہے کہ اللہ عز وجل ہر جدید کرتا ور جمیں اس پر یقین ہے کہ اللہ عز وجل ہر جدید کرتا ور درح المعانی ہے کہ اللہ عز وجل ہو

یر پاردہ مسلمانوں کے لیے قیامت کے دن کی مقدار

امام احمد بن حسين بيهقي متوفي ٥٨٨ هفر مات بين:

قیامت کے دن کی مُقدار ہمارے ثنار کے اعتبار سے پیچایں ہزارسال صرف کفار کے لیے ہوگی جَن کی مغفر ''نہیں ہوگی اور جن مؤمنین کی مغفرت ہوگی'ان کے اعتبار سے قیامت کے دن کی مقداراتی ہوگی جتنا ظہر سے عصر تک کا وقت ہوگا' صدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قیامت کا دن مؤمنین پراتنی مقدار کا ہوگا جتنی مقدار ظہر اور عصر کے درمیان ہوتی ہے۔ (البعث والنثور تم الحدیث ۱۲۳۔م ۱۸۵ کمت درک جام۸۲)

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کا دن مؤمنوں پراتی مقدار کا ہوگا جتنی مقدار ظہر اور عصر کے درمیان ہوتی ہے۔ (البعث والنثور قرقم الحدیث: ۱۲۵۔ ۴س۸ کالمستدرک جاس۸۴)

*جلد دواز د*ہم

تبيار القرآن

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کافر کے لیے قیامت، کا دن بچاس ہزارسال کا کیا جائے گا' کیونکہ اس نے دنیا میں کوئی (نیک )عمل نہیں کیا تھا اور کافر ضرور دوز نے کو دیکھے گا اور بیگال کرے گا کہ وہ اس میں چالیس سال کی مسافت تک گرنے والا ہے۔ (منداحرج سص ۵ طبح فتر یم منداحرج ۱۸۳۸ مؤسسة الرسالة ' مندابویعنی رقم الحدیث ۱۳۸۵ المتدرک ج سم ۱۹۵۵ نجم الزوائدج ۱۳۵۰ سسسال صدیث کو حاکم اور ذہبی نے صحح قرار دیا ہے حافظ المیشی نے کہا: اس کی سند میں بچرضعف ہے بیر حدیث سے این حبان قرالحدیث ۲۳۵۲ میں بھی ہے اور اس کی سندھن ہے۔)

المعارج: ٥ ميں فرمايا: سوآپ صرجيل فرمايے ٥

"صبرجميل" كالمعنى

لیعنی آپ اپنی قوم کی اذیتوں پرصبرجمیل فرمایے ۔النصرین الحارث رسول الله صلی الله علیه وسلم کا نداق اڑانے کے لیے اور قرآن مجید کی تکذیب کرنے کے لیے کہتا تھا: آپ جس عذاب سے ہم کوڈرار ہے ہیں وہ آج ہی لے آ ہے' رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوالی با توں ہے اڈیت پہنچی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا: آپ ان با توں پرصبر جمیل فرمایے۔

صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں' جس میں صبر کرنے والا بے قراری کا اظہار نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے وکھ کی شکایت کسی اور سے نہ کرئے بیچھی کہا گیا ہے کہ صبر جمیل میہ ہے کہ جس خفس پر مصیبت آئی وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح رہے کہ اس کے ظاہر حال سے بیہ پتاننہ چلے کہ اس برکوئی مصیبت آ بچکی ہے۔

الله تعالی کا ارشادہے: بے شک وہ اس عذاب کو دور کمان کرتے میں اور ہم اس کو زویک جانے میں 0 جس دن آسان پھلے ہوئے تا بے کی طرح ہو جائے گا 0 اور پہاڑ رنگ برگی اُون کی طرح ہو بائیں گے 0 اور کوئی دوست کی دوست کوئیں پوجھے گا 0 حالانکہ ان کوسب دکھا دیئے جائیں گئے مجرم تمثا کرے گا: کاش! وہ اس دن کے عذاب سے نجات کے بدلے میں اپنے میٹوں کا فدید دے 0 اور اپنی بیوی اور بھائی کا 0 اور اپنے اس دشتہ دار کا جو ( دنیا میں ) اس کو پناہ دیتا تھا 0 اور روئے زمین کے تمام لوگوں کا 'بھر بید فدید اس کو عذاب سے نجات دے دے دے 0 ہم آرٹنمیں! بے شبکہ وہ بھڑ کی ہوئی آگ ہے 0 وہ (مرسے پاؤں تک) کھال اتارنے والی ہے 0 وہ اس کو پکارے گی جس نے (حق سے) پیٹھ پھیری اور اعراض کیا 0 جس نے

قیامت کے احوال اور اھوال

المعارج: ۷-۲ میں بتایا: اہل مکہ عذاب کو بہت بعید بھتے ہیں یعنی ان کے نزد یک اس عذاب کا آنا' ناممکن ہے اور ہم اس کونز دیک جانتے ہیں کیونکہ ہر دہ کام جو ہونے والا ہو وہ قریب ہوتا ہے۔ 772

المعارج: ٨ مين فرمايا: جس دن آسان يكيلي بوت تاني كي طرح بوجائ كا٥

اس آیت مین المهل "کالفظ ہاس کامعنیٰ ہے: زینون ما اور کسی خوردنی تیل کا تلجیت مضرت ابن مسعود نے فرمایا:

اس كامعنى بي: كيصلا مواتانباياسيسه ياجاندى اوراس كامعنى خون اور بيبي بيم ي

المعارج: ٩ مين فرمايا: اور بها زرنگ برنك أون كي طرح موجا كين عن 0

اس آیت میں 'السعھ ن' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے ؛ مثلف رنگ کے اُون حسن بھری نے کہا: اس سے مراد ہے : سرخ رنگ کا اُون اور 'المعھن' 'دھنگی ہوئی روئی کو بھی کہتے ہیں اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب پہاڑ متغیر ہوں گے تو پہلے ریت کے ذیرات کی طرح ہوجا کیں گئے پھر دھنگی ہوئی روئی کی طرح ہوجا کیں گئے بھر باریک غرار کی طرح ہوجا کیں گے۔

مسلمانون كاكنه كارمسلمانون كي شفاعت كرنا

المعارج: ۱۲- المین فرمایا: اورکوئی دوست کی دوست کونبیس پوچھے گا کالانکہ ان کوسب دکھا دیے جا کیں گئے مجرم تمنا کرے گا: کاش! وہ اس دن کے عذاب کے بدلہ میں اپنے بیٹوں کا فدید دے دے 1 اور اپنی بیوی اور بھائی کا 10 اور اپنے اس رشتہ دارکا جو دنیا میں اس کو پناہ دیتا تھا 10 اور روئے زمین کے تمام لوگوں کا 'پھر میدندیداس کوعذاب سے نجات دے دے 0

ار کا جو دنیا ہیں اُن کو بناہ دیما ھاں اور روئے ہرین ہے تا | دون ہ پر رہید مرتبین قیامت کے دن اپنے دوستوں کا حال کیونکہ ہر مختص کوصرف اپنی نجات کی فکر ہو گی تاہم بیصفت کفار کی ہو گی لیکن مؤمنین قیامت کے دن اپنے دوستوں کا حال

بوچیں کے اور ان کی شفاعت کریں گئے حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے قیامت کے احوال کے متعلق ایک طویل حدیث ہے اس کے وسط میں ہے۔ رسول اللہ ایک کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ جسلے اور گرنے اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کے فرمایا: وہ جسلے اور گرف کی جائے ہوں گے اور السے مل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ جسلے اور گرف کی جائے ہوں گے اور السے مل کے اور السے مل کے جو کے کانے ہوں گے جسے نجیر میں ہوتے ہیں جن کو سعدان کہا جاتا ہے موص اس اور چیل کی طرح 'ہوا کی طرح 'ہوا کی طرح 'ہوا کی طرح 'ہوا کی طرح 'ہوا کی طرح 'ہوا کی طرح 'ہوا کی طرح 'ہوا کی طرح 'ہوا کی طرح 'ہوا کی طرح 'ہوا کی طرح 'ہوا کی طرح 'ہوا کی طرح 'ہوا کی طرح 'ہوا کی طرح 'ہوا کی طرح 'ہوا کی طرح کرنے نظلے والے ہوں گے اور بیض جہاں کی سے جسل سوار ہوں کی طرح گرز رجانے والے ہوں گے اور بیض جہاں کی سے جسل کرنے نظلے والے ہوں گے اور بیض جہاں کہ سے جسل کرنے نظلے والے ہوں گے اور بیض جہاں کہ سے جسل کرنے نظلے والے ہوں گے اور بیض جہاں کہ سے جسل کرنے نظلے والے ہوں گے اور بیض جہاں کہ سے جسل کرنے تھا در کہا ہوں گے کہ اس مسلمان ہوا تیوں کہ ہو سے حق کے معاملہ میں اس قدر اور ہوا ہوں گئی ہوا ہوں گئی ہوا کہ ہوا کہ ایمان ہوا تیوں کہا ہوا کہ جسل کے اور ہوا کی ہوائی جسل کے دور کے معاملہ میں اس کے دور کہا ہوں گئی ہوا وہ اللہ اور اللہ ان کی صورتوں کو دور نے جسل کی اعمال کو اور اللہ ان کو دور نے جسل کے دور نے میں کی اور ایس کی صورتوں کو دور نے جسل کے دور نے میں نصف و بیار کے ہرا ہمی کے دور نے میں کو دور نے ہوں گئی ہوا کہ ہوں گئی ہوا کہ ہوں گئی ہوا کہ جسل کے دور نے جسل کے ان کو دور نے ہوں کی کہار بھی تھیں گئی ہوا کہ ہوں گئی ہوا کہ کہار کہی تھیں اور کی کہار بھی تھیں گئی ہوا کو دور نے ہوں کی کہار بھی تھیں گئی کو دور نے ہوں گئی کی کہار کی کہار بھی تھیں گئی کی دور نے جسل کے دور نے کال کیں گئی کھی جسل کے ان کو دور نے ہوں کی کہار کی کہار کی کہار کی کہار کی کہار کی کے دور نے کال کیں گئی کی کہار کی کے ان کو دور نے ہوں کے ان کو دور نے کی کہار کی کے ان کو دور نے ہوں کے ان کو دور نے ہوں کے کان کو کہار کی کے ان کو دور نے ہوں کے کان کو کہار کے گئی کی کہار کے گئی کی کہار کے گئی ہوں کے دور نے کہار کی کو کہار کی کے دور نے کہار کی کے دور نے کہار کی کے دور نے کہار کی کے دور نے کہار کی کے دور نے کہار کی کہار کی کو کہار کی کو کو کو کہار کی کہار کی کو کور

مرجعهٔ معتزله اورخوارج کاردّ

اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ صرف کا فر کے دوست اور رشتہ داراس کی شفاعت کر کے اس کوعذاب ہے نہیں چیٹر اسکیس

گے اور مسلمانوں کے دوست اور احباب اور ان کے واقف کار ان کی شفاعت کر کے ان کو دوزخ کے عذاب ہے چیز الیس گئ اور اس حدیث میں سرجہ کارد ہے جو کہتے ہیں کہ فائق موٹن کو دوزخ کا عذاب بالکل نہیں ہوگا کیونکہ اس حدیث میں نہ کور کہ پکھ فساق مؤمنین کے قدموں تک دوزخ کی آگ ہوگی اور کچھ کی آدھی پڑ لیوں تک دوزخ کی آگ ہوگی اور اس میں خوارج اور معتز کہ کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ فساق مؤمنین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور ان کو دوزخ سے زکالنے کے لیے شفاعت نہیں ہوگی اور اس حدیث میں بل صراط کا بھی ثبوت ہے اس کا بھی معتز کہ اذکار کرتے ہیں۔

المعارج:۱۷ـ۵۱میں فرمایا: ہر گرفہیں! بے شک وہ جھڑکتی ہوئی آ گ ہے O وہ (سرسے پاؤں تک) کھال اتار نے والی ۵۷

المعارج: ١٥ مين 'لطني '' كالفظ ہے'اس كامعنیٰ آگ كالجورُ كنا اورشعلہ زن ہونا ہے۔

المعارج: ١٦ مين''شوی''' کالفظ ہے'یہ'نشواۃ'' کی جمع ہے'اس کامعنیٰ سر کی کھال ہےاور''المشوی'' کامعنیٰ دونوں ہاتھ دونوں پیرادرسر ہے'اوراس میں'نواعۃ'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے :کھینینے والی۔

#### دوزخ کے بلانے کی توجیہات

المعاری ۱۸۔ ۱ے میں فر مایا: وہ اس کو بیکارے گی جس نے (حق سے ) پیٹیے پھیری اور اعراض کیا O جس نے مال جمع کیا اور حفاظت سے رکھاO

ال آیت میں بتایا کدووزخ کی آگ پکارے گی حالانکہ نداء کرنا اور پکارنا تو ذی روح کا کام ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ زبان حال سے پکارے گی دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کے جسم میں صراحة به کلام پیدا کر دے گا کہ وہ کہے گی: اے کافرو! میرے پاس آؤن میں اللہ تعالیٰ آگ ہے کہ دوزخ کے کافرو! میرے پاس آؤن میں اس آگ نویسٹ کے دوزخ کے پکارنے سے مرادیہ کے دوزخ کے فرشتے پکاریں گے اور یہاں مضاف محدوف ہے جسے 'وسئل القویة'' (یسف ۸۲) ہے۔

المعارج: ١٨ يس فرمايا: جس في مال جمع كيا اوراس كوحفاظت يه ركها\_

#### حبِ دنیا کی آفات

یعنی اس مال میں اس پر جوحقوق واجب تھے ان کوادانہیں کیا اور اللہ تعالی پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنے سے اس نے بیٹے پھیری اور اعراض کیا اور مال جمع کرنے اور اس کو حفاظت سے رکھنے میں دنیا کی محبت اور حرص کی طرف اشارہ ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ وہ کمی زندگی کی امید رکھتا ہے اور تمام گنا ہوں اور نافر مانیوں کی اصل یہ ہے کہ انسان کو بیامید ہوتی ہے کہ وہ بہت عرصہ تک زندہ رہے گا اور اگر وہ یہ سمجھے کہ اس کوموت جلد آنے والی ہے تو وہ گنا ہوں کو ترک کردے گا اور تو بہ اور استعفاد کی طرف راغب ہوگا۔

الله تعالی کاار شاد ہے بے شک انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے 0 جب اس پر مصیبت آئے تو گھرا جاتا ہے 0 اور جب اسے نفع پہنچے تو بخل کرتا ہے 0 سواان کے جونماز پڑھنے والے ہیں 0 جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں 0 اور جن لوگوں کے مالوں میں مقرر حق ہے 0 سوال کرنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا 10 اور جولوگ روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں 0 اور جولوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں 0 بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں 0

(المعازج: ۴۸\_۱۹)

## ''هلوعًا''اور''جزوعًا'' كالمعنىٰ

حرص اور بکل کے بیدائتی وصف ہونے برقاضی کا اعتراض اور امام رازی کا جواب امام فرالدین محمد ہن عررازی متونی ۲۰۲ھ کھتے ہیں:

آیت سے ان مؤمنین کا استثناء کیا ہے جنہوں نے اس پرموم خصلت کوترک کر دیا اور اپنے نفس سے جہاد کیا اور اگر بیخصلت اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوتی تو وہ اس وصف کوترک کرنے بر قادر نہ ہوتے۔

پھرامام رازی فرماتے ہیں: ''فسلع ''کالفظ دوچیزوں پرواقع ہوتا ہے: (۱) وہ حالت نفسانیہ جس کی وجہ سے انسان بے صبری محرص اور بخل کا اظہار کرتا ہے(۲) وہ افعال جو انسان کے قول افرفول سے ظاہر ہوتے ہیں اور اس حالتِ نفسانیہ پر دلات کرتے ہیں، دہی بیے حالتِ نفسانیہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے وجود میں آتی ہے 'مثلاً جس شخص کو شجاعت اور سخاوت کے وصف پر پیدا کیا گیا ہے' اس کے لیے اس وصف کو بالکلیہ ذائل کرنا ممکن نہیں ہے' اس طرح جس شخص کو بالکلیہ ذائل کرنا ممکن نہیں ہے' اس طرح جس شخص کو بالکلیہ ذائل کرنا ممکن نہیں ہے' اس کے لیے اس وصف کو بالکلیہ ذائل کرنا ممکن نہیں ہے' بلکداس تنم کے قول اور فعل بر شخص افعال فاہرہ کو ترک کرنا 'اس کے لیے ممکن اور اس کا اقدام کرنا امر اختیاری ہے اور حالت نفسانیہ جو در حقیقت حرص یا بخل ہے وہ اس میں جر آپیدا کیا گیا ہے تو برا بیدا کیا گیا ہے تو حص اور بخل کو جر آپیدا کیا گیا ہے تو حص اور بخل کو جر آپیدا کیا گیا ہے تو حص اور بخل پر میر آپیدا کیا گیا ہے تو حص اور بخل پر میر آپیدا کیا گیا ہے تو حص اور بخل پر شخص تو کہ دیسانہ میں حص اور بخل کو جر آپیدا کیا گیا ہے تو حص اور بخل پر می خوا کہ سعیدی غفرلہ )

(تفيركبيرج • اص ١٣٣ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

حرص اور بخل کے پیدائش وصف ہونے پر قاضی کے اعتراض کا جواب مصنف کی طرف سے

میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جس جبلی صفت کو پیدا کیا ہے اس کو زائل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے ' جس کو ہزول پیدا کیا گیا ہے وہ بہادر نہیں ہوسکتا اور جس کو بخیل پیدا کیا گیا ہے 'وہ تی نہیں بن سکتا' جس کو حریص پیدا کیا گیا ہے' وہ قانع نہیں بن سکتا اور جس کو فجاش پیدا کیا گیا ہے وہ حیاء دار نہیں بن سکتا اور اس صفحون پر حسب ذیل احادیث دلالت کرتی

علددواز دجم

حفزت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے مستقبل کے متعلق با تیں کررہے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرتم پیڈبرسنو کہ پہاڑا پئی جگہ ہے ہٹ گیا تو اس کی تقیدیتی کردینا اورا کریہ خبرسنو کہ کی شخص کا جبلی خلق تبدیل ہو گیا تو اس کی تقیدیتی نہ کرنا کیونکہ انسان اپنے جبلی وصف کی طرف لوٹ آئے گا۔ (منداحمہ ۲۵ ص۳۴)

حضرت ابن عماس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ بی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آ دم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو دہ ضرور تیسری کو تلاش کرے گا اور ابن آ دم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور جو تو بہ کر ہے تو اللہ سبحان اس کی تو بہ قبول فرمالیتا ہے۔ (سمح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۸ میج مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳۹ منداجہج ۲۵۵)'

حصرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: این آدم بوڑھا ہوتا ہے اور اس میں دو خصلتیں جوان ہوتی ہیں مال کی حرص اور عمر کی حرص۔ (میجی ابناری رقم الحدیث: ۱۹۳۲) میج مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳۲ میج مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳۲ میج مسلم رقم الحدیث:

٢٣٣٩ من ابن ماجد رقم الحديث ٣٢٣٣ وصح ابن حبان رقم الحديث: ٣٢٣٩ مند الا يعلى رقم الحديث: ٢٨٥٧ أمجم الا وسط رقم الحديث ٢٠٠٠)

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگوں کواس حال میں پاؤگ کہ ان میں معادن ہیں جو زمانہ جاہلیت میں میک خصلت سے وہ اسلام میں بھی نیک خصلت ہوں گے جب ان میں دین کی سمجھ ہو۔الحدیث (صحح البحاری رقم الحدیث ۳۲۹۳ محج مسلم رقم الحدیث ۴۵۲۴ میدا جرج ۲۵۲۵)

ای طرح قرآن مجیدیں ایک ادرمقام پرے:

اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ بخل انسان کا اصلی جبتی اور فطری وصف ہے اب بجاطور پریسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بخل انسان کا فطری وصف ہے تو اللہ کی راہ بیس خرج کرنے کے حکم پر کیسے عمل ہوگا اور جب' ھلو گا''اور'' جو و گا''لیمی حرص اور بےصبری اس کا جبلی وصف ہے تو قناعت اور صبر کرنے کے حکم پروہ کیسے عمل کر سکے گا!

اس کا جواب یہ ہے کہ جبلی اوصاف کو زائل کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ان اوصاف کے زائل کرنے کا ممکلف کیا گیا ہے وہ اس کا ممکلف کیا گیا ہے کہ اس کے اندر جو گرے جبلی اوصاف ہیں ان کے اظہار کو کم کر دے اور اس کی سرشت میں جو فتی اور گرے اوصاف ہیں ان کے خلاف اپنے نفس سے جنگ کرتا رہ نہ یہ ہو شکتا ہے کہ جب وہ اپنے نفس سے جنگ کرتا رہ نہ یہ ہو شکتا ہے کہ جب وہ اپنے نفس سے بُر ائی کا صدور ہوجائے کین اس کے فور آبعد وہ سنجل جائے اور اس بی کرنے کہ اور اس کے فور آبعد وہ سنجل جائے اور اس بُر ائی کے صدور پر تو بداور استخفار کرئے جینا کہ اس آ بہت میں ہے:

اَوَالَّذِيْنُ اِذَا فَعُلُوْا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمُّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(آل عمران:١٣٥) اپنے کي ۽وئ کاموں پر دانت اصرار نہ کریں 0

توالياوكوں كے لياللد تعالى في مغفرت اور جنت كى توبد سنائى سے:

جلددواز وتهم

ان ہی لوگوں کی جزاان کے رب کی طرف سے معانی ہے اورایک جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا ہتنے ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور ٹیک عمل کرنے والوں کے لیے کیما اچھا ٱۅڵڵۣڬؘڿؘۯٙٳٞٷؙۿؙۄؗٛٛٛٛمٞۼ۫ڣؚ؆ڴ۠ڞۜ؆ۜؾؚۿۄؙۘۘڎ ڿؾ۠ڰۼٛڔؚؽؙڝٛ۬ؾڿؙؾۿٵڵۯڬۿؙۯؙڂڸؚٮؽؽۏؿۿٵٷڹڡؙػ ٱجُرُالُعْمِلِيْنَ۞(٦ل٤١ن١١)

17. 40

قاضی نے جرص اور بخل وغیرہ کرے اوصاف کے وصف اصلی ہونے اور ان کو اللہ سجاۓ کی تخلیق قرار دیے پرجو بیاعتراض کیا ہے کہ اگر ان کرے اوصاف کو اللہ تعالیٰ ہیدا کرتا تو ان کرے اوصاف کی مذمت نہ فرماتا' اس کا امام رازی نے کوئی جواب نہیں دیا' غالبا امام رازی نے اس اعتراض کو قابل القات نہیں سمجھا' میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیراور شرکی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اور ابلیس لعین کو بھی اس نے پیدا فرمایا ہے اور ابلیس لعین کو بھی اس نے پیدا فرمایا ہے اور ابلیس لعین کو بھی اس نے پیدا فرمایا اور میراس کے مدافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اور کرے اور کری چیزوں کی مذمت کرے اس طرح نیک اعمال اور کرے اعمال کی مذمت کرے ای طرح نیک اعمال کی مخسین فرما تا ہے اور کرے اعمال کی مذمت فرما تا

۔۔۔ رہا پیسوال کہ ہم نے بیکہا ہے کہ انسان ہرے اوصاف مثلاً حرص اور بخل وغیرہ بالکلیدز اُل کرنے کا مکلف نہیں ہے بلکہ ان کو کم کرنے کا مکافف ہے اس برکیا ولیل ہے؟ اس کا جواب بیہے کہ اس پردلیل قرآن مجید کی بیرا یت ہے: والکی بلید نے اُلگیافیہ نے اُلگیٹیکا ۔ (آل عمران ۱۳۳۰)

بیفرمایا ہے کہ غصہ کم کروئی نیمیں فرمایا کہ غصے کومعدوم کر دو کیونکہ غیظ وغضب انسان کا جبلی اور فطری وصف ہے اور وہ اس کو بالکلیہ زائل کرنے پر قادر نہیں ہے۔ولله المحمد علی ذالك

ہم نے الشعراء نه ۱۸ میں بھی جبلت کی شخص کی ہے۔ رمیان القرآن ج ۸س ۳۳۹ سر ۱۸۳۳)اس موضوع پر وسیع مطالعہ کے لیے اس بحث کو بھی دکیولیا جائے کیکن ہم نے یہاں پر زیادہ تفصیل اور جامعیت کے ساتھ لکھاہے۔

المعارج:۲۰۱۱ میں فرمایا: جب اس پرمصیت آئے تو گھراجا تا ہے ۱۰ور جب اسے نفع پنچے تو بخل کرتا ہے ٥ فقر اور مرض میں شکوہ اور شکایت نہ کی جائے

اس آیت بین مشو "کالفظ ہاور یہاں اس سے مراد فقر اور مرض ہاور دوسری آیت بین مسود و ان کالفظ ہاور اس سے مراد فقر اور مرض ہاور دوسری آیت بین مسود و است یا بیار ہو جائے تو ہے مہری کا طامل معنی بیہ ہے کہ انسان جب تنگ دست یا بیار ہو جائے تو ہے مہری کا طامل اور تنگ دست ہو جائے تو نیکی کے کام کرنے ہے منع کرتا ہے اور ایپ مال اور تنگ درست ہو جائے تو نیکی کے کام کرنے ہے منع کرتا ہے اور ایپ مال کوٹر چ کرنے بین بخل کرتا ہے اور طرورت مندوں کی طرف توج نہیں کرتا اگر بیکہا جائے کہ ان آینوں سے معلوم ہوا کہ انسان تکلیفوں سے بھا گا ہے اور داحت کو طلب کرتا ہے اور میوکی فی مت کے لائق چیز نہیں ہے بھراللہ تعالی نے اس کی فرمت کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی نظر صرف و نیادی احوال اور جسمانی عوارض پر رہتی ہم مالاتکہ اس پر واجب ہے کہ وہ احوالی آخرت میں مشخول ہواور جب وہ بیادی یا تنگ دی میں جتال ہواور اس کو یہ معلوم ہو کہ بیاورض اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو اس کو چاہے کہ وہ ان حالات سے داختی ہوکیونکہ اس کو علم ہے کہ التہ تعالی اپنی تعلوق میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہیں ہے کہ جب وہ بیار ہوجائے تو بیادی کے از الد کے لیے علاج نہ کرے اور جب وہ تیادی کے از الد کے لیے علاج نہ کہ کہ بیادی وہ تیادی کے از الد کے لیے علاج نہ کہ کہ بیادی کے از الد کے لیے علاج دی بیادی کے از الد کے لیے علاج دیادی جب بیادی کے از الد کے لیے میت اور جدو جبہد نہ کرے اس آیت کا صرف یہ مطلب ہے کہ بیادی جب وہ تکاری دو تک دی سے ہوجائے تو تھی دی کے از الد کے لیے میت اور جدو جبہد نہ کرے اس آیت کا صرف یہ مطلب ہے کہ بیادی

جكددواز وتهم

اور ننگ دئتی میں واویلا نہ کرے اور بے قراری کا اظہار نہ کرے اور جب اس کوصحت اور مال حاصل ہو جائے تو اللہ تعالی کاشکر

ادا کرے زیادہ سے زیادہ بدنی عبادات کرے اور اپنے مال کواللہ کی راہ میں اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرے۔ ۔

المعارج ٢٣٠٢ ٢٢ مين فرمايا مواان كرجونماز يزهن والي بين ٥ جو بميشة نماز يزهة مين ٥

ہمیشہ نماز پڑھنے کامعنی یہ ہے کہ وہ ہر نماز کواپنے وقت میں پڑھتے ہیں اور کی نماز کوترک نہیں کرتے اور اگر کسی ناگزیر حجہ سے کوئی نماز ترک ہوجائے تو اس کی قضاء پڑھ لیتے ہیں۔ د

'حق معلوم'' کی تفسیر میں جمہور کا مؤقف

المعارج: ٢٥- ٢٢ ميں فرمايا: اور جن لوگوں كے مالوں ميں مقرر حق ب ٥ سوال كرنے والوں كا اور سوال سے بحينے والوں

Ó٤

''صق معلوم'' کی تغییر میں اختلاف ہے عضرت ابن عباس صی الله عنها 'حسن بھری اور ابن سیرین نے کہا: اس سے مراد زکو ق مفروضہ ہے جسن سے اللہ عنها کردیتا ہے اگر وہ نفی صدقات ادانہ کر ہے تو کوئی حرج منہیں ہے رہا ہیں کہ اس کے خرما اور کو ق مفروضہ ہے تو اس پر کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ان سے استناء کیا ہے جن کی مال خرج نہ کرنے کی وجہ سے ندمت کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے مال سے ''حسن کی ہے اور جس کو خرج کرنا گخص اپنے مال سے ''حسن کی مقدار معلوم ہوا ورجس کو خرج کرنا واجب ہوا ورجس کو اور جس کو ترج کرنا واجب ہوا ورحس کو ترج کرنا واجب ہوا ورصر ف ذکو ق ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ''جق صعلوم ''کامعنیٰ ہے: جس حق کی مقدار معلوم ہوا ورصر ف ذکو ق کی مقدار معلوم اور معین نہیں ہے۔

مجاہدنے بیکہاہے کہ یہ 'حق معلوم عور کو ق کے علاوہ ہے لیتی جس مال کو ببطور ندب اور استباب کے خرج کیا جائے۔

(تفيير كبيرج ١٣٥٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

میں کہتا ہوں کہ تجاہد کا بیہ کہنا تھے نہیں ہے کہ''حق معلوم'' سے بطوراسخباب مال ٹرج کرنا مراد ہے کیونکہ اس آیت میں ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ندمت فرمائی ہے'اس کامعنیٰ نے:ان لوگوں کی مدمت فرمائی ہے جو مال خرج نہیں کرتے تھے اور واجب صرف زکو ہے ہے اور مستحب کے فدمت نہیں کی جاتی' اس لیے''حق معلوم'' سے بیطوراسخباب خرج کرنے کومراد لینا تھے نہیں ہے۔
مرک پر مذمت نہیں کی جاتی' اس لیے''حق معلوم'' سے بیطوراسخباب خرج کرنے کومراد لینا تھے نہیں ہے۔

علامه إبوعبدالله محمر بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه لكهت بين:

زیادہ بچتے ہیہے کہ' حق معلوم'' سے مرادز کو ۃ مفروضہ ہے' کیونکہ زکو ۃ کی مقدار معلوم ہے اور یا تی کسی صدقہ کی مقدار معلوم نہیں ہے۔(الجاح لا حکام القرآن جزم اس ۲۷ درالفکر بیرون ۱۳۱۵ھ)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي متوفى ١٨٥ ه كصفة مين:

جیے زکو ۃ اور وہ صٰد قات جو سائلین کے لیے مقرد کردیئے جاتے ہیں۔

(بيضاوي مع عناية القاضي ج٩ص ٢٤٣ دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٧ هـ)

امام ابوجعفر محد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ ھے قادہ سے روایت کیا ہے کہ اس سے مرادز کو ۃ مفروضہ ہے۔

( جامع البمان رقم الحديث: ٧ ٧- ٢٥ جز ٢٩ص٩٩ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ )

جلددوازدهم

'حق معلوم'' کی تفسیر میں سیدمودودی کی رائے

سیدابوالاعلی مودودی متوفی ۱۳۹۹هے نے ان تمام مفسرین کے خلاف بیکھا ہے:

بعضِ اوگول نے اس سے میسمجھا ہے کہ مقرر حق سے مراد فرض زکو ہ ہے کیونکہ ای میں نصاب اور شرح دونوں چزیں

مقرر کر دی گئیں ہیں'لیکن ییفییراس بناء برقابل قبول نہیں ہے کہ مورہ معارج بالا تفاق کمی ہے اورز کو ۃ ایک مخصوص نصاب اور شرح کے ساتھ مدینہ میں فرض ہوئی ہے اس لیے مقررت کا سیح مطلب سیہ ہے کہ انہوں نے خودایے مالوں میں سائل اور محروم کا ا یک حصہ طے کر رکھا ہے جسے وہ ان کا حق سمجھ کر اوا کرتے ہیں۔ (تقہیم القرآن ج ۲ صُ ۹۰ تر جمان القرآن لا ہور ۱۹۹۰ء) ( میرتو جیہ مخیح

نہیں ہے کیونکہ اپنی طرف سے طے کردہ صدقہ کو نہ دینا قابل ندمت نہیں ہے قابل ندمت تب ہو گا جب اللہ عز وجل کی طرف ے فرض کیے ہوئے صدقہ کو ندویا جائے اور وہ صرف زکو ہے۔ سعیدی غفرلہ )

میں کہنا ہوں کہ سورۃ المزال بھی کی ہے اور اس میں میصری آیت ہے:

اور نماز قائم كرواور زكوة ادا كرواور الله كوقرض حسن ديجة وكقينه واالصّلوة وأتواالزّكوة وكفرضواالله

قَاصَا حَسَنًا الرال: ١٠)

سیدابوالاعلی مودودی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے:

مفسرین کا اس پراتفاق ہے کہ اس سے مراد پنج وقتہ فرض نماز اور فرض زکا ۃ ادا کرنا ہے۔

تقبيم القرآن ج٢ص٣٣أ.لا مور ١٩٩٠)

رہا بیر سوال کہ زکو ہ کا مخصوص نصاب اور شرح مدیند منورہ میں مقرر ہوئی ہے اس کے جواب میں علامہ آلوی حفی

متوفى • ١٢١ ١٥ لكصة بن:

ز کو ۃ مکہ معظمہ میں بغیر میں ز کو ۃ کے فرض کی گئی تھی اور مدینہ منورہ میں نصابوں کی تعیین فرض کی گئی ہیں میمکن ہے کہاس ر كوة سے فرض ذكوة مجمل مراولى جائے كيس ان آيات كى مونے سے كوئى چيز مانغ نہيں ہے۔

(روح المعانى جزوع ص١٩٧ وارالفكر بيروت ١٣١٧ه) نیز علامد آلوی نے لکھا ہے کہ جمہور کے نز دیک میہ پوری سورت ملّی ہے البتہ بعض علاء کے نز دیک اس سورت کا دوسرا

ركوع مدنى بيكين علامه سيوطى في اس قول كورد كرويا ب- (روح المعاني جز ٢٩ص ١٤، دار الفكريروت ١٣١٥ه) ہر چند کہ سورۃ المزمل کے دوسرے رکوع کے تکی ہونے میں بعض علاء کا اختلاف ہے اس طرح مقرر حق کی تفسیر میں بھی

بعض علاء نے اس سے زکو ہ کومراد تیں لیا لیکن اکابرمفسرین اور جمہور نے اس سے ذکو ہی کومرادلیا ہے اور چونکہ سیدمودودی کی تغییراس کے خلاف تھی اس لیے ہم نے اس پر تنبیہ کرنا ضروری خیال کیا۔

المعارج : ٢٥ مين فرمايا: (وه حق معلوم) سائل كاب اورمحروم كا ٥

سوال کرنے کے جواز کا ضابطہ

سائل ہے مراد ہے: جو مانگیا ہواورمحروم ہے مراد وہ مخص ہے جو ضرورت مند ہونے کے باوجود سوال نہیں کرتا اور مال دار مخص اس کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے اس کوخوش حال سمجتنا ہے اس وبد سے وہ اینے حق سے محروم رہنا ہے اس آیت

میں سائل ہے مراد پیشہ ور گدا گرنہیں ہیں ورج ذیل حدیث میں سوال کرنے کا ضابطہ بیان فرمایا ہے: حضرت قبیصہ بن مخارق ہلا لی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں ایک بڑی رقم کا مقروض ہو گیا تھا'میں رسول اللہ صلی اللہ

تبيان بالقران

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ آپ ہے اس کے متعلق سوال کروں آپ نے فرمایا: اس وقت تک ہمارے پاس تھہرو جب بتک صدقہ کا مال آجائے ہم اس میں ہے تہیں دینے کا حکم کریں گئے پھر فرمایا: اے قبیصہ! نین شخصوں کے علاوہ اور کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے ایک وہ شخص جو مقروض ہوا ہی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے ایک وہ شخص جو مال کو کوئی آفت نا گہائی بیٹی ہوجس ہے اس کا الرض اوا ہو گیا جائے اس کے بعدوہ سوال سے رک جائے وہ دراوہ شخص جس کے مال کو کوئی آفت نا گہائی بیٹی ہوجس سے اس کا مال بتاہ ہو گیا ہواں کے لیے اتنا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہوجائے تیں مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ مدر آدمی اس بات پر گواہی دیں کہ دوقتی ہے قافہ زدہ ہواوں کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہوجائے اور اس بات پر گواہی دیں کہ دوقتی ہے قافہ زدہ ہے تو اس کے لیے بھی اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہوجائے اور اس کے علاوہ سوال کرنا جائم ہے اور جو (ان کے علاوہ کی اور صورت میں) سوال کر کے کھا تا ہے وہ حرام کھا تا ہے ۔ (العیاف باللہ)

مقروض نے لیے اوائیگی قرض کے واسطے سوال کی اجازت اس وقت ہے جب اس نے کی جائز ضرورت کی وج سے قرض لیا ہوا گر کسی گناہ کی خاطر قرض لیا ہے تو سوال کی اجازت ایس وقت ہے جب اس کی تو م کے تین ذی عشل آ دمیوں کی گوائی بطوائی بطوائی بھی کافی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیشہ در گداگر کی اسلام میں نا جائز ہے اور اسلامی حکومت پر فرض ہے کہ پیشہ در گداگر وال کے خلاف تا تو فی کارروائی کر ہے۔ آج کل بعض لوگ مصنوع طور پر اور بعض عمداً معذور بن جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ پیرخراب کر کے ایس وضع اختیار کرتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو ترس آئے اور زیادہ سے زیادہ بھیک مطالع کی اس نعت کو ضائع کرتے ہیں اور سے زیادہ بھیک مطالع کی اس نعت کو ضائع کرتے ہیں اور کفران افتحت کے مرتب ہوتے ہیں ۔ پھش لوگ میک آپ کا سہارا لے کر مصنوعی بیاریاں طاہر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکا دیے ہیں بعض مصنوعی طور پر نابینا یا لنگڑ ہے بن جاتے ہیں ایسے تمام لوگوں کو گرفار کر کے بخت مزاد بنی چاہیے تا کہ اس مکروہ پیشری حوصلہ بھنی ہواور پیشہ در گداگری کی لعت کا خاتم ہو۔

اس آیت میں سائلیں اور محرومین کا حق فرمایا ہے اس میں بیاکتہ ہے کہ اگر مال دارلوگ سائلین اور محرومین کو پچھے مال دے رہے ہیں۔ رہے ہیں توان پر احسان نہیں کررہے بلکہ مال داروں کے مال میں بیان کا حق ہے جس کووہ ان تک پہنچارہ ہیں۔ المعارج: ۲۷-۲۷ میں فرمایا: اور جولوگ روز قیامت پرایمان لاتے ہیں O اور جولوگ اپنے رہ کے عذاب سے ڈرنے دالے ہیں O

یعنی جولوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور حشر اورنشر پرایمان لاتے ہیں۔ نیک اعمال نہ کرنے اور بُر ہے اعمال سے نہ نچنے پر عذاب کا خوف

المعارج نے کا میں اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے کا ذکر فرمایا ہے یا تو اس سے وہ خوف مراد ہے جو فرائض اور واجبات اوا نہ کرنے پر عذاب کا خوف ہوتا ہے اور یا اس سے وہ خوف مراد ہے جو حرام اور گناہ کمیرہ کے ارتکاب پر عذاب کا خوف ہوتا ہے اور جن مسلمانوں کے دلوں میں بیہ خوف وائما رہے گا وہ کمی فرض یا واجب کو ترک کریں گئنہ کی حرام یا مکروہ تحریکی کا ارتکاب کریں گے اور اگر ان سے اغواء شیطان یا نفس کے بہکانے سے کوئی گناہ کمیرہ ہوجائے تو وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے رہیں گے اور اس پر توبیا ور استغفار کرتے رہیں گے۔

المعارج: ۲۸ میں فرمایا: بے شک ان کے رب کاعذاب بے خوف ہونے کی چرنہیں O

### تمام نیک اعمال کرنے اور تمام برے اعمال سے بینے کے باوجود اللہ کے عذاب کا خوف

اس سے مرادیہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اپ رب کے تمام احکام کو بجالائے اور اس کے منع کیے ہوئے تمام کا مول سے
زک جائے گیر بھی اس پر لازم ہے کہ وہ اپ دب کے مقداب سے ڈرتار ہے اور وہ اپنے ٹیک اعمال پر مطمئن نہ ہوجائے اور
اللہ تعالیٰ کے جلال ڈات سے ڈرتار ہے اسے کیا پتا ہے کہ اس کے یہ نیک اعمال قبول ہول گے یا نہیں اور ہوسکتا ہے کہ اس سے
کوئی ایک تقصیر ہوگئی ہوجس سے اس کی ساری ٹیکیاں ضائع ہوجا کیں اور وہ عذاب کا مستحق ہوجائے کی وجہ ہے کہ جلیل القدر
صحابہ کرام بھی ہاو جو دکثر سے عمادت وریاضت کے خوف بغدا سے کرزتے رہتے تھے۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو در رضی اللہ عند نے کہا: کاش! بیس ایک درخت ہوتا جس کو کاث دیا جاتا ، مجھے بسند ہے کہ بیس بیرانہ کیا جاتا۔ (سنداحرج ۵۵ معنف ابن الحقائد الدولياء ج ۲۳ ۲۳۵ - ۲۳۷ المستدرک ج ۵۳ معنف ابن الحق شبرہ ۲۳ (۲۵ معنف ابن الحق شبرہ ۲۳ میں کہ درسول اللہ علیہ وکلم نے فرمایا: اللہ کی تشم !اگرتم ان چیز ول کو جان لو

منظرت ابود رزی الند عنه بیان مرح بین ندر مول الله می المعنید و ساح مراهایی الله و سام ۱۶ مرم الله بیرون و پول ج جن کومیں جات ہول تو تم انسو کم اور روو زیادہ اور تم بستروں پر عورتوں سے لذت حاصل نہ کر دُاور تم اللہ کو لیا ات کی طرف نکل جاور (اور پر کہو:) میں ضرور یہ پیند کرتا ہوں کہ میں ایک ورخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔

(سنن ترقدي رقم الحديث: ١٣١٢ أسنن ابن ماجر رقم الحديث: ١٩٥٠ منداتدج ٥٠ ١١١)

حضرت ابن الزبیر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی الله عنها نے کہا: مجھے پیند ہے میں بھولی بسری ہوتی۔ (منداحدج اص ۱۷۱ مصنف عبدالزاق جااس کہ حقد یم مصنف ابن الی شبرقم الحدیث ۳۵۲۲ ملیة الاولیاء ج ۳۵ ۲۵۳ الطبقات الكبری جے ص ۵۷ ہے 22 گھ ہے) -

اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عاکثروضی اللہ عنہانے کہا: مجھے پیند ہے کہ میں ورخت ہوتی جس کو کاف ویا جاتا مجھے پیند ہے کہ مجھ کو پیدا نہ کیا جاتا۔ (اطبقات الکبرئ ج عص 2 کٹب الربد الحدقم الحدیث:۱۲۴ کتاب الربد لابن المبارک رقم الحدیث:۱۸ کتاب الربدالوج رقم الحدیث:۱۲۱ مصنف این الی ثیبرد تم الحدیث:۲۳۵ دارالکت العلمہ نیروٹ ۱۳۱۱ه،

الضحاك بن مزاهم بیان كرتے بین كه حصرت عبد الله بن مسعود رضى الله عند نے فرمایا: كاش! میں بریمدہ ہوتا' میر بے بازوؤں میں برہوتے۔ (كتاب از بدلاحر قم الحدیث: ۱۵۲ كتاب از بدلائچ رقم الحدیث: ۱۲۲)

لیفوب بن زید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ ایک پریڈہ درخت پر بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا: کاش! میں اس بریڈہ کی جگہ ہوتا۔ (مصف ابن ابی شیبہ ۲۳۵ سم ۲۲۵ کتاب از مبلاکیج رقم الحدیث ۱۲۵)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے :اور جولوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں 0سواا پنی بیو یوں اور مملوکہ باندیوں کے سوب شک اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں 0 پس جوان کے علاوہ طلب کرے تو وہی لوگ خدسے تجاوز کرنے والے ہیں 0اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے والے ہیں 0اور وہ لوگ جواپئی گواہوں پر قائم رہنے والے ہیں 0اور جولوگ اپنی نماز دن کی حفاظت کرنے والے ہیں 0 وہی لوگ جنتوں میں عرش یافتہ ہوں گے 0 (الماری ۲۵-۲۹)

### بیویوں کے سواجنسی لذت کے حصول کی ممانعت

المعارج: ۲۹-۳۱ میں بیویوں اور باندیوں کے علاوہ اور کی ہے جسی تلذذ حاصل کرنے کی ممانعت فرما دی ہے 'باندیوں کا اب دنیا میں روان نہیں رہا' کین اگر کسی زمانہ میں باندیاں حاصل ہوں لیٹن کا فروں کی وہ عورتیں جو میدانِ جہاد میں گرفتار ہوں لدند پھرامیر کشکران کومسلمانوں میں تقسیم کر دیت وجس مجاہدے حصہ میں جو باندی آئے 'وہ اس سے جنسی تلذذ حاصل کرسکتا ہے' نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ مردول کا لؤکوں سے جنسی لذت حاصل کرنا یا عورتوں کا عورتوں سے جنسی لذت حاصل کرنا یا عورتوں کا عورتوں سے جنسی لذت حاصل کرنا جم حرام ہوا کہ مردول کا لؤکوں سے جنسی لذت حاصل کرنا یا محروق کی جرام ہے' اس کی پوری تفصیل حرام اور نا جائز ہے' اس طرح کسی خض کا اپنے ہاتھ یا اپنی ران سے جنسی لذت حاصل کرنا بھی جرام ہے' اس کی پوری تفصیل المؤمنون کے دھیں گرز چکی ہے۔

المعارج: ٣٢ مين فرمايا: اور جولوگ اين امانق اورايين عهد كى رعايت كرنے والے مين ٥

### امانت كى رعانيت

یعنی جولوگ امانت رکھوانے والے کواس کے مطالبہ کے وقت اس کی امانت لوٹا دیتے ہیں' اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض اور واجمات بھی امانت میں داخل ہیں' حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مانا: منافق کی تین نشانیاں ہیں' جب بات کرے تو جھوٹ بولے' جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب اس کے پاس آمانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ (صحح البخاری رقم الحدیث: ۴۳ صحح مسلم رقم الحدیث: ۹۹)

است سرے۔ رین ابھاری ارام دیت: ۲۰ س سرم اور یہ است. اس آیت کی مفصل تقسیر المؤمنون: ۸ میں گزر چکی ہے۔

گواہیوں کی تفصیل

المعارج ٣٣٠ ميس قرمايا: اور وه لوگ جوا پئي گواهيوں پر قائم رہے والے ہيں O

یعنی انہوں نے جس طرح کوئی واقعہ دیکھا وہ اس کوائی طرح بیان کر دیتے ہیں اس میں سے کوئی چیز چھیاتے ہیں نہ اس میں کوئی کی بیٹری کے طاف شہادت دینی پڑے تو اس میں وہ کئی ملامت کرنے والے کی طامت سے نہیں ڈرتے خواہ ان کی شہادت کی تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ

نمازى حفاظت سيمتعلق أمور

نمازوں کی حفاظت میں کچھوہ اُمور ہیں جونماز پرمقدم ہیں مثلاً بیر کہ انسان کی توجہ نماز کے وقت کی طرف میذول رہے اور جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہووہ نماز کی تیاری میں مصروف ہوجائے وضوکرے اور پاک اور صاف لباس پہنے جماعت سے نماز پڑھنے کے کیے مسجد کی طرف روانہ ہوا اور نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے ول کو دنیاوی وسوسوں سے فارغ کر لے اور غیر اللہ کی طرف توجہ سے خالی الذہ بن ہوجائے اور دکھاوے اور سانے سے حتی الا مکان احتر از کرئے اور کچھوہ امور ہیں جونماز میں داخل ہیں مثلاً مید کرتر اُت کے دوران اس کا ذہن متوجہ ہوا ور جب تبیجات پڑھے تو ان کے معنیٰ میں غور کرتا رہے اور نماز میں دائیں بائیں توجہ نہ کرئے صدیت میں ہے:

تبيار القرآر

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:یارسول اللہ! میں نماز میں اپنی نظر کہاں رکھوں؟ آپ نے فرمایا:اے انس! اپنے محبدہ کی جگہ میں نے عرض کیا:یارسول اللہ! بیتو بہت سخت حکم ہے آپ نے فرمایا: پھر فرض نمازوں میں اس طرح کرو\_ (اسنن اکلیم کاللیم تی ہے ۲۲ ۲۸ ۲۸ کشرالسالتان)

۔ اور کچھوہ اُمور ہیں جونماز سے مؤخر ہیں اور وہ یہ ہیں کہنماز پڑھنے کے بعد فضول کاموں اور کھوولعب میں مشخول نہ ہو ۔

اورنماز پڑھنے کے بعد حتی الامکان گناموں سے بچارہے۔

اس كي مزيد تفصيل المؤمنون: 9 ميس ملاحظه فرما ئيس ـ

المعارج: ٣٥ مين فرمايا: وبى لوگ جنتول مين عزت يا فته مول ك ٥

لیمن جومسلمان ان صفات کے ساتھ متصف ہول گئان ہی کو جنتوں میں عزیت اور وجاہت ملے گی۔

میں واغل کر دیا جائے گاO ہر گزنہیں! بے شک ہم نے ان کو اس چیز سے بنایا ہے جس کو وہ ضرور قادر ہیں O کہ ان کے بدلے میں ہم ان سے بہتر ے عابر میں ہیں O کی (اے رسول مرم!) آپ ان کو ان کی بے ہودہ پاتوں اور کھیل تماشے میں چھوٹر وہ کہ بیہ اس دن ہے آملیں جس کا ان ہے وعدہ کیا گیا ہے 0 جس دن پیہ قبوں سے

علددواز دبم

# الْأَجْدُاتِ سِرَاعًا كَانَهُمُ إِلَى نُصْبِ يُوْفِضُونَ ﴿

دوڑتے ہوئے نگلیں گے گویا وہ بتوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں 0

## خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمُ تُرُهُقُهُمْ ذِلَّ أَنْ الْيُومُ

(خوف ہے) ان کی آ تکھیں جھی ہوئی ہول گی ادر ان پر ذات جھائی ہوئی ہو گئ ہے وہ دن ہے

## الَّذِي كَانُوْ ايُوْعَدُونَ شَ

جس کاان ہے دعرہ کیا جاتا تھا O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ بیآ پ کی طرف بھاگے آ رہے ہیں ن وائیں بائیس سے گروہ ور گروہ O کیا ان میں سے ہر شخص کو بیز قرقع ہے کہ اس کو قعت والی جنت میں واشل کر دیا جائے گا O ہر گر نہیں! بے شک ہم نے ان کو اس چیز سے بنایا ہے جس کو وہ جائے ہیں O (المارچ: ۳۱\_۳)

مشركين كاس زغم كارة كدان كوجنت ميں داخل كيا جائے گا-

مشركين كمه بي صلى الشعليه وسلم كى مجلس مين آكرگرده درگرده بيشه جات شخه ادر آپ كوگير لينت شخ وه آپ ك ارشادات كر مذاق اثرات شخه ادر كتيت شخف: جس طرح (سيدنا) محمد (صلى الشعليه وسلم) كتيته بين كه مسلمان جنت مين داخل مول كي تو بهم ان سے پہلے جنت مين داخل مول كئ تب بيرآ سيتن ان كر ديش نازل موئين ـ

المعارج: ٣٦١ مين ' مهطعين " كالفظ بأس كامعنى ب اگردن دراز كرك دوڑت ہوئے ابوسلم نے كها: ظاہر آيت سے بيمعلوم ہوتا ہے كہ بيلوگ منافق تھے بيآ پ كے پاس بيٹھ رہتے تھے اور دوڑنے سے مراد بيہ ہے كہ وہ اپنے كفركى طرف بھا طُنتہ تھے ميں كہتا ہوں كہ بيرظاہر نہيں ہے بكد ظاہر يہى ہے كہ بيلوگ مشركين مكہ تھے كيونكہ سورة المعارج كى ہاور مكہ ميں منافقين نہيں تھے۔

المعارج: ۳۷ میں 'عسزیسن'' کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: گروہ در گروہ 'کیونکہ میں شرکین آپ کی دائیں اور بانیں جانب گروہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔

> المعارى: ٣٨ مين فرمايا: كياان مين سے ہر شخص كوييتو قع ہے كهاس كو جنت مين وافل كر ديا جائے گا؟ ٥ اس آيت كامتنى ظاہر ہے۔

المعارج: ٣٩ ميں فرمايا: ہرگزنبيں! بے شک ہم نے ان کواس چیز سے بنايا ہے جس کووہ جانتے ہيں O

اس آیت میں ''کسلا'' کا لفظ ہے'اس لفظ کا معنیٰ کی شخص کی فاسد طبع پراس کوڈانٹنا' اوراس کارڈ کرنا ہے'اس آیت کا منشاء مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پراستدلال کرنا ہے'اس کی تقریریہ ہے کہ اے مشرکواتم اس پرغور کرو کہ اللہ تعالی نے تم کو ایک گندے قطرہ سے بنایا ہے تو جب میں ابتداء تم کوایک گندے قطرہ سے پیدا کرسکتا بوں تو دوبارہ تم کو کیوں پیدائیس کرسکتا! مشرکین مکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا افکار کرتے تھے تو گویا ان سے کہا گیا کہ جب تم تیا مت عشر ونشر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا افکار کرتے ہوتو پھر کس بناء پریہ توقع کر رہے ہو کہ تم کو جنت میں واضل کیا جائے گا۔

ثبيار القرآر

مشركين مكرمسلمانوں كا فداق اڑاتے تھے اوران كوتقير جانے تھے تو گويا كدان ہے كہا گيا كہتم كى بناء برمسلمانوں كوتقير جانے ہوئتم اپني اصل برغورتو كروئتم كوائيت تھے روند ہے ہوئتم اپني اصل برغورتو كروئتم كوائيت تھے روند ہيں كہا گيا ہے۔ اللہ تعالى كا ارشاد ہے: موسل مشارق اور مغارب كے رب كی تم كھا تا ہوں كہ بے شك ہم ضرور قادر ہيں O كدان كے بدل ميں ہم ان سے بہتر لوگ لے آئيں اور ہم اس سے عاجز نہيں ہيں O ليں (اے رسول محرم!) آپ ان كوان كى بے ہودہ باتوں اور كھيل تما ہے O (المورج ۲۰۰۰)

بانون اور منارب کی تو جیه مشارق اور مغارب کی تو جیه

المعارج: ۴۰ میں مشارق اور مغارب کا ذکر ہے قر آن مجید میں مشرق اور مغرب کا واحد کے صیفہ کے ساتھ بھی ذکر ہے اور تشنیہ کے ساتھ بھی ذکر ہے اور جمع کے صیغہ کے ساتھ بھی ذکر ہے۔

واحد كے صيغه كے ساتھ اس آيت ميس فرك ب: "وكيلتي الْكَشْرِثُ وَالْمَعْرِبُ" " (البقره:١١٥)-

مثنيك صيغه كساته اس آيت مين ذكر ب: "رك الكشروقين ورك المغروقين ورك المعرب ١٤١٠)-

جَعْ كَصِينه كِساتِها سَ آيت مِن ذكر ب:" كَانْتُوا يُسْتَصْعَفُونَ مَشَادِقَ الْأَرْمُ مِن وَمَفَادِ بَهَا "(الاراف: ١٣٤)-

سال میں ٣٦٥ دن ہوتے ہیں اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے بھی اسے بی مقام ہیں گویا ہر روز کا ایک الگ مشرق اور ایک الگ مخرب ہوتا ہے اس اعتبار سے بحع کے صیغہ کے ساتھ مشارق اور مغارب فرمایا ، سردی اور گری میں نمایا فرق کے ساتھ دومشرق اور دومغرب ہوتے ہیں ایک انتہائی آخری مشرق اور مغرب اور دوسرا ابتدائی قریب ترین مشرق اور مغرب اس لحاظ سے مشرقین اور مغربین فرمایا اور ایک مطلقاً طلوع اور غروب کے مقام جن میں اس تفصیل سے قطع نظر ہواس اعتبار سے مشرق اور مغرب فرمایا۔

المعارج: ۲۱ میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ ان شرکین مکہ کے بدلہ میں کوئی اور مخلوق لے آئے۔ آیا مشرکین کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لایا یا نہیں؟

اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالی نے اس فقد رہ کا اظہار کیا ہے یا نہیں اور ان مشرکین مک کی جگہ کوئی اور قوم وجود میں لایا ہے یا نہیں اور انصار کو وجود میں لے آیا اور قوم وجود میں لایا ہے یا نہیں ۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان کے بدلہ میں اللہ تعالی مہاجرین اور انصار کو وجود میں لے آیا اور بعض مفسرین نے کہا کہ بیتر بدلی و قوع میں آئی کہ کہ تیتر کی اور کفر کو تو حید اور ایک اور کفر پر قائم رہے اور بیت نیلی اس وقت وقوع میں آئی جب بیہ سب ہلاک ہوجاتے اور ان کی جگہ ڈی قوم وجود میں آ جاتی اور اللہ تعالی نے جوفر مایا ہے: اللہ اس پر قادر ہے کہ ان کے بدلہ میں کوئی اور قوم لے آئے اس سے متباور یہ ہے کہ وہ ان سب کو ہلاک کر کے کوئی اور قوم پیدا کروۓ کیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں صرف ان کو ڈرانے کے لیے اس طرح فر مایا تا کہ بیا کیان لے آئیں اور بہر حال ان میں سے اکثر ایمان لے آئے تی نہیں صرف ان کو ڈرانے کے لیے اس طرح فر مایا تا کہ بیا کیان لے آئیں اور بہر حال ان میں سے اکثر ایمان لے آئے تی کہ یورے جزیر عرب میں اسلام پھیل گیا۔

المعارج: ۳۲ میں فرمایا: پس (اے رسول کرم!) آپ ان کوان کی بے ہودہ باتوں اور کھیل تماشے میں چھوڑ ویں O اس آیت میں بہطور وعید فرمایا: ان لوگول کوان کی باطل سرگرمیوں اور دنیا دی مشتلوں میں چھوڑ ویں اور آپ وین اسلام کی تملیغ میں مشغول اور سرگرم رہیں اور ان کے کفر اور شرک پر برقر اور ہے ہے آپ پریشان نہ ہوں مبرحال ان کی اللہ جانہ سے ملاقات کا ایک دن معین ہے اور اس دن ان کواسیة کر تو توں کا خمیازہ چھکتنا ہوگا۔

جلدوواز دبتم

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن بیقبروں سے دوڑتے ہوئے نگلیں گے گویا دہ بتوں کی طرف بھاگے جارہے ہیں O (خوف سے )ان کی آئھیں جنگی ہوئی ہوں گی اوران پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی میدوہ دن ہے جس کاان سے وعدہ کیا جاتا تھاO

(المعارج:٣٣\_٣٣)

## "اجدات تصب" اورديگرمشكل الفاظ كےمعانی

اس آیت میں 'اجداث'' کالفظ ہے اس کامعنی ہے : قبریں نیز اس آیت میں 'نصب'' کالفظ ہے اس کامعنی ہے : بت اس کی جمع ''انسصساب'' ہے اوراس لفظ کامعنی علم اور جھنڈ ابھی ہے ابو عمر نے کہا: اس سے شکاری کا جال مراد ہے جس کی طرف شکاری تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے کہ کہیں پھنسا ہوا شکار نکل نہ جائے۔

اس بناء پر آیت کامعنی میہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگے جارہے ہوں گے جیسے کوئی شخص دوڑ کے مقابلہ میں اپنے ہدف کی طرف بھا گا جارہا ہواور اس کا دوسرامعنی وہ بت ہیں جن کومشر کیس عبادت کے لیے نصب کرتے ہیں اور ان بتول کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان بتول کے پاس ان کے نام پر جانوروں کو ذرج کرتے ہیں۔

اوراس آیت میں ''کالفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے: وہ تیزی ہے دوڑتے ہیں اور آیت کا معنیٰ یہ ہے کہ جس دن وہ قبرول سے نکلیں گے تو بلانے والے کی طرف بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے جا کیں گے' گویا وہ اپنے کسی معین اور مددگار کی طرف دوڑتے ہوئے جارہے ہیں۔

المعارج: ۴۴ میں فرمایا: (خوف سے )ان کی آئھیں بھی ہوئی ہوں گی اوران پر ذات چھائی ہوئی ہوگی۔الأیہ ذلت اور ندامت سے ان کی آئھیں بھی ہوئی ہول گی عذاب اور رسوائی کے خوف سے وہ نظر او پرنہیں اٹھا کیں گے اور یہی وہ دن ہے جس کے عذاب سے انہیں دنیا میں ڈرایا جاتا تھا۔ سورة المعارج کا اختیام

المحمد للدرب الجلمين! آخ ٢٨ صفر٢ ١٣٢٢ه ملايريل ٢٠٠٥ء بدروز جعد سورة المعارج كي يحيل ہو گئ الد العلمين! ميرئ ميرے والدين ميرے اساتذه ميرے تلافده اس كتاب كے ناشرين اور ديگر معاونين اور قارئين كي مغفرت فرمانا اور دنياوى مشكلات اور مصائب سے مخفوظ اور مامون ركھنا اور جس طرح يہاں تك پنجا ديا ہے قرآن مجيد كي بقيہ سورتوں كي تفسير جمي كمل كرا دينا۔

واحر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد الموسلين وعلى آله واصحابه وازواجه وامته اجمعين





## سوره نورح

#### *بورت کا نام اور وچه<sup>رت</sup>*

اس سورت کا نام اس سورت کی حسب ذمل آیت سے ماخوذ ہے:

یے شک ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی إِنَّا ٱرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ آنَ ٱنْذِارُقُوْمَكَ توم کوعذاب ہے ڈرائیں اس سے پہلے کہان کی طرف دردناک

مِنْ قَبْلِ آنْ يَأْنِيَهُ مُوعَ مَا الْكِالْمُونَ (نون ا)

عذاب آے0

امام ابن مردوبیاورامام بیجی نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ سورہ نوح مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ (الدراكمثورج ٨ص ٢٦٨ واراحياءالتراث العرني بيروت ٢٢١ه)

تر تیب نزول کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر ۲۷ ہے اور تر تیم چھنے کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۱ ہے سورۃ المحل کی جالیس آیوں کے نازل ہونے کے بعدادرسورۃ الطّورسے پہلے بیسورت نازل ہوئی۔

سورة المعارج كي آخر ميں الله تعالى فے فرمايا تھا كہ ہم اس پر قادر ہيں كه شركين مكه سے بہتر لوگ لے آئيں (المعارج: ٥١١) اوراس کے بعدسورہ نوح میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیه السلام کی قوم پر عالم كيرطوفان جیجا'جس سے ان کی قوم کے تمام کا فرغر تی ہو کو ہلاک ہو گئے صرف وہ اتنی (۸۰)افراد بیچ جواللہ کی تو حید اور حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لا میکے تنے اور پھران ہی باقی مائدہ لوگوں ہے دنیا آباد ہوئی اس طرح اس پر دلیل قائم ہوگئ کہ الله تعالی جب جاہے تو ایک قوم کو ہلاک کر کے اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آئے۔

مورہت نوح کے مشمولات

🖈 جس طرح دیگر کی سورتوں میں تو حید و رسالت پڑائیان لانے کی تاکید کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کا حکم دیا جاتا ہے اور شرک اور بت بریتی کی مذمت کی جاتی ہے سواس سورت میں ان ہی اُمور کو زیادہ وضاحت كے ساتھ بيان كيا كيا ہے۔

اس سورت كيشروع مين بيد بيان كيا كيا كيا بي كرحفرت نوح عليه السلام كوان كي توم كي طرف مبعوث كيا كيا اورانهول في لوگوں کو تھم دیا کہوہ بت برتی اور گناہوں کوترک کردیں تا کہ اللہ تعالی ان کو بخش دے اور ان کے اموال اور ان کی اولاد ہے ان کی مد دفر مائے اور آخرت میں إن كو جنت عطا فرمائے ليكن ان كى قوم نے ان كى دعوت كومستر دكر ديا اور اپنى گم رائی اور نافر مانی پر ڈٹے رہے۔

جلد دواز دہم

16

الله تعالى نے اپ وجودا پئى توحيد اورائى قدرت پر استدلال فرمايا اور آسانوں اور زمينوں ميں اپن نعمتوں كابيان فرمايا اور آسانوں اور زمينوں ميں اپن نعمتوں كابيان فرمايا اور بيہ بتايا كداللہ تعالى نے انسان كے نفع كے ليے زمين كو مخركر ديا اوراس مين فرزانوں اور معد نيات كور كا ديا۔

اللہ تا بر ميں بيہ بتايا كہ جب حضرت نوح عليه السلام كى قوم پر ان كى كوئى نصيحت كارگر ند ہوئى وہ ساڑھے نوسوسال تك اپنى توم كو تلقين كرتے رہے كدوہ شرك سے باز آئے كيكن جب وہ بازند آئى تو پھر حضرت نوح عليه السلام نے دعاكى كدا ہے۔

اللہ الس قوم كو بلاك كرد ہے۔

اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی اعامت پر تو کل کرتے ہوئے سور ہ نوح کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں اسے میرے دب! مجھے اس ترجمہ اور تغییر میں حق اور صواب پر قائم رکھنا اور باطل اور خطاسے بچائے رکھنا۔ آمین

> غلام رسول سعيدي غفرلهٔ ۱۳۲۶ والح ۱۳۲۵ هرام فروري ۲۰۰۵ و موبائل نمبر: ۲۳۵۹ و ۱۳۰۱ و ۱۳۰۰ و ۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱



، آئے 0 (نوح نے) کہا: اے میری قوم! میں مہیں عذاب سے کہ تم اللہ کی عمادت کرو اور اس سے ڈرنے رہو اور میری اطاعت کرو O وہ تم الله کی تعین کردہ مدت آ جائے کی تو اس نے اپنی قوم کو دن اور رات وعوت دی O کیس میری وعوت یے کانوں میں این انگلیاں مھولس لیں اور اینے اور اینے

جلددوازدهم

تبيار القرآر



تبيار الترآر

اور تمہیں ایک معین مدت تک مہلت دے گا' بے شک جب اللہ کی معین کردہ مدت آ جائے گی تو اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا' کاش! تم جانے O (نوح:۱۰۰۷)

حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم عنوانات

قرآن مجید کی متعدد سورتوں میں حضرت ٹوح علیہ السلام کے متعلق آیات ہیں خصوصاً سورۃ الاحراف اور سورہ معود میں حضرت نوح علیہ السلام کا بہت مفصل ذکر ہے ہم نے تبیان القرآن جلام میں اور جلد ۵ میں ان آیات کی جوتفسیر کی ہے ہم ان کے عنوانات کا ذکر کرد ہے ہیں:

حفرت نوح عليه السلام كا نام ونسب اور ان كى تاريخ ولا دت (جهم، ۱۹) بت برسى كى ابتداء كيسے ہوئى؟ (ص۱۹۱) . حضرت نوح عليه السلام كى تبلغ كا بيان (ص۱۹۲) حضرت نوح عليه السلام كى قوم پرطوفان كاعذاب (ص۱۹۲) طوفان نوح اورشتى كى بعض نفاصيل (ص۱۹۲) حضرت نوح عليه السلام كى عمر (ص۱۹۲) قصه نوح نازل كرنے كے نوائد (ص۱۹۵) الله تعالی كے مشتحق عبادت ہونے پر دليل (ص۱۹۵) حضرت نوح عليه السلام كى رسالت برقوم نوح كے استبعاد اور تبجب كى وجو ہات (ص۱۹۱) توم نوح كے استبعاد اور تبجب كا از اله (ص۱۹۷)۔

ادرسوره طود كي تفيير مين حفزت نوح عليه السلام كمتعلق ميعنوانات مين:

حضرت نورح علیہ السلام کا قصہ (ج۵۳ میسام) انبیاء سابقین علیہم السلام کے قصص بیان کرنے کی حکمت (ص۵۲۳) محض اور تو علیہ السلام کی قوم کے کا فرسر داروں کے شبہات (۵۲ میسام) بشر کا معنی اور بی کے بشر ہونے کی حقیقت (ص۲۵ میسام) بیش کا معنی اور بی کے دشر ہونے کی حقیقت (ص۲۵ میسام) بیس ماندہ لوگوں کا ایمان لانا نبوت بیس طعن کا موجب نہیں (ص۵۲ میسام) اللہ توالی کے زویک اغذیاء کی بہ نبیت فقراء کا مقرب ہونا (ص۸۵ میسام) اللہ توالی کے زویک اغذیاء کی بہ نبیت فقراء کا مقرب ہونا (ص۸۵ میسام) اللہ کا آبی دات سے اللہ کے خزائے اور علم غیب حضرت نوح علیہ السلام کا آبی ذات سے اللہ کے خزائے اور علم غیب کی فی کرنا اور اس کی توجید (ص۲۵ میسام) محضرت نوح علیہ السلام کے جوابات پر کفار کے اعتراضات (ص۲۳ میسام) مخترت نوح علیہ السلام کے جوابات پر کفار کے اعتراضات (ص۲۳ میسام) مخترت نوح علیہ لوگا کی مقدار اور اس کو بنانے کی مدت کی تفصیل (ص۲۵ میسام) مخترت نوح علیہ السلام کے جوابات کی خیرت نوح علیہ السلام کے جوابات کی مقدار اور اس کی مقدار اور اس کی مقدار اور اس کی مقدار اور اس کی مقدار اور اس کی مقدار اور اس کی مقدار اور اس کی بنانے کی اور اس کی مقدار اور اس کی مقدار اور اس کے مقدات کی خودہ (ص۵۳ میسام) مقدرت نوح علیہ السلام کے جوابات کی خودہ فودہ کی تفصیل (ص۳۵ میسام) مقدرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشی پر کیوں بلایا جب کہوہ کا فرقا؟ (ص۸۳ میسام) جودی بہاڑ پر کشی تھیر نے کی تفصیل (صا۵۵ ) ان بچوں السلام نے اپنے بیٹے کو کشی اللہ تعالی کی کافر پر رحم نہیں فرمائی اور برکتوں کا تبھرہ (ص۵۵ کا میسام کی دعا کے مقابلی کی طرف سے سلامتی اور برکتوں کا تبھرہ (ص۵۵ کا میدالسلام کی دعا کے متعلق جہور مشرین کی توجید (ص۵۵ کا میدالسلام کی معابلی کی طرف سے سلامتی اور برکتوں کا مقدرت نوح علیہ السلام کی دعا کے متعلق جہور مشرین کی توجید (ص۵۵ کی اللہ تعالی میسام کی طرف سے مقابر میسام کی طرف سے معابلی معابر کی طرف سے معابر کی کافر کی کافر کی اس کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کا

سورة العنكبوت كى تفير كے درج ذيل عنوانات بھي قابل غورين:

اس کی محقیق کہ طوفانِ نوح تمام زمین پر آیا تھا یا بعض علاقوں پر (ج مس۵۵) طوفانِ نوح کا تمام روئے زمین کو محیط ہونا (ص۵۵) طوفانِ نوح کا صرف بعض علاقوں پر آنا (ش۵۷)۔

نوح: ایس فرمایا ہے شک ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف جیجا کہ وہ اپنی قوم کوعذاب سے ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان کی طرف در دناک عذاب آئے O

تبيار القرآر

## آیا حضرت نوح تمام لوگوں کے رسول تھے یا ہمارے نبی صلی الله علیه وسلم؟

علامه قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ جن کوتمام رویے زمین والوں کی طرف جیجا گیا۔ (الجاح لا حکام القرآن جز ۱۸ص۲۲)

علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۱۹۲۸ ہے نے سورہ نوح کی تقییر کا آغاز ندکور الصدر حدیث سے کیا ہے 'جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام روئے زمین والوں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا' اس حدیث کو علامہ سیوطی آنے ابن عسا کر کے حوالے سے ذکر کیا ہے' مگر اس میں صرف اتنا ہے کہ سب سے پہلے جس نبی کو بھیجا گیا وہ حضرت نوح بیس ۔ الجامی العیررتم الحدیث ۲۸۴۵) نیز علامہ قرطبی کا یہ کہنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام روئے زمین والوں کی طرف بھیجا گیا تھا اور تھا اس آبت کے خلاف ہے' کیونکہ اس آبت میں بید تصرف ہمارے نبی سیدنا محمد ملی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ حقیقت قرآن مجید جس نبی کو تمام روئے زمین والوں کی طرف بھیجا گیا وہ صرف ہمارے نبی سیدنا محمد ملی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ حقیقت قرآن مجید جس نبی کو تمام روئے دوراح ادراح دیث محجود سے تابت ہے' قرآن مجید ہیں ہے۔

باہر کت ہے وہ ذات جس نے اپنے مقدس بندے برفر قان کو نازل فرمایا تا کہ وہ تمام جہانوں کے لیے عذاب سے ڈرانے تَبْرَكَ الَّذِي كَنَدَّلِ الْقُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ إِلِيَكُونَ لِلْعَلَيْنَ أَنِفُ مِّلِ (افران: ١)

والے ہوجائیں 🔾

ہم نے آپ کوتمام لوگوں کے لیے بثارت دینے والا اور

وَمَآ اَرۡسَلُنك إِلَّاكَآ فَهُ لِلنَّاسِ بَشِنُكُوا وَتَدِيْرُوا

\ (سإ:٢٨) عذاب نے ڈرانے والا بنا کر جیجا ہے۔

اور حسب ذیل احادیثِ میں بھی اس کی صراحت ہے کہ صرف آپ کو ہی روئے زمین کے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے:

حضرت جاہررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جھے پانچ الی چیزیں دی گئی ہیں جو بھھ
سے پہلے کی کونہیں دی گئیں'(ا) ایک ماہ کی مسافت ہے میرا رعب طاری کر دیا گیا ہے(۲) میرے لیے تمام روئے زیپن نماز
کی جگہ اور طہارت کا آلہ بنا دی گئی ہے کہی میری امت میں ہے جس شخص پر جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہ و ہیں نماز پڑھ
لے (۳) اور میرے لیے مالی غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے کی کے لیے حلال نہیں کیا گیا (۴) اور شخصے شفاعت
لے (۳) اور میرے لیے مالی غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے کی کے لیے حلال نہیں کیا گیا (۳) اور شخصے شفاعت
( کبری ) عطا کی گئی ہے (۵) اور پہلے نبی کو ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔
( کبری ) عطا کی گئی ہے (۵) اور پہلے نبی کو ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔
( کبری ) عطا کی گئی ہے (۵) اور پہلے نبی کو ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔

نیز محیح مسلم میں ایک اور سندسے بید حدیث ہے:

حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے انبیاء علیم السلام پر چھ وجوہ سے
فضیلت دی گئی ہے، مجھے جوامع الکلم (وسیح المعنی کلام) دیئے گئے ہیں اور رعب سے میری مددی گئی ہے اور مال غنیمت میر سے
لیے حلال کر دیا گیا ہے اور میر سے لیے تمام روئے زمین کو آلہ طہارت اور مجھ بنا دیا گیا ہے اور مجھے تمام تخلوق کی طرف رسول (
مناکر بھیجا گیا ہے اور مجھ پر نبوت کوشم کر دیا گیا ہے۔ (مجھ سلم رقم اللہ یہ: ۵۲۳)

### حضرت نوح عليهالسلام كي تبليغ

اس آیت میں فرمایا ہے: اس سے پہلے کہ ان کی طرف دردناک عذاب آئے مقاتل نے کہا: اس سے مراد ہے: اس سے اس سے کہان اس سے مراد ہے: اس سے کہ ان کو طوفان سے غرق کر دیا جائے۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اس سے عراد آخرت کا عذاب ہے ایک تغییر سے کہ آپ ان کو مطلقا آخرت کے عذاب سے ڈرائے تھے کیان ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا' وہ آپ کو اس قدر لائے گی دعوت ویے تھے اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرائے تھے کیان ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا' وہ آپ کو اس قدر زدکوب کرتے تھے کہ آپ کہ اس قدار دوکوب کرتے تھے کہ آپ ہوتا تھا' وہ آپ کو اس قدر

قرآن مجيد ميں ہے:

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا' وہ ان میں ساڑھے نوس کے ان میں کیڑلیا کیا کہ وہ اس حال میں کیڑلیا کیا کہ وہ الم میں کیڑلیا کیا کہ وہ الم میں کیڑلیا کیا کہ وہ الم میں کیڑلیا کیا کہ وہ الم میں کیڑلیا کیا کہ وہ الم میں کیٹر کیا ہے۔

وَلَقَانُ ٱرْسَلْنَا أُنُوعًا إِلِى قَوْمِهُ فَلَمِتَ فِيْهِ مَالْفَ سَنَةً إِلَّا خَنْسِيْنَ عَامًا \* فَأَخَذَهُ مُو الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظَلْمُوْنَ ٥ (الْحَبْدِ: ١٣)

نوح: ٢ مين فرمايا: الميري قوم! من تهيين صاف دران والا مون O

لیعن میں تنہارے سامنے تنہاری زبان میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پینچار ہا ہوں کہا گرتم اللہ پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ تم پرا پنا عذاب نازل فرمائے گا۔

نوح: ۳ میں فرمایا: کرتم اللہ کی عبادت کرؤاں ہے ڈرتے رہواور میری اطاعت کروO اللّٰہ کی عبادت اور اس سے ڈرنے کے حکم کے بعد حضرت نوح کی اطاعت کے حکم کی توجیہ

الله تعالی کی عبادت کامعنی ہے ہے کہ اس کے تمام احکام پرعمل کرؤ خواہ وہ واجبات ہوں یا مستحبات ہوں اورخواہ ان عبادات کا تعلق طاہری اعضاء ہے ہو یا دل کے کاموں ہے ہواوراللہ ہے ڈرتے رہنے کامعنی ہے ہے کہ ان تمام کاموں کورک کر دوجن کو الله تعالی نے حرام یا مکروہ قرار دیا ہے اور قرمایا: میری اطاعت کرؤ کیونکہ الله تعالی کے احکام کی معرفت صرف بی کے بتانے اور اس کی رہ نمائی ہے ہو سکتی ہے۔ عام انسان کو کیا معلوم کہ الله تعالی نے کس کام کا حکم دیا ہے اور کس کام ہے نتی فرمایا ہے اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی فرمایا ہے۔ اور کس کام ہے دور کس کام ہے نارائس ہوتا ہے اس کے اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی اطاعت نے بغیر نہیں ہو سکتی اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عزوجل کی عبادت اور اس سے ڈرنے کا تھم دیئے بعد رہے فرمایا: میری اطاعت کرو۔

نوح: ۴ میں فرمایا: وہ تمہارے بعض گناہوں کو معاف فرما دے گا'اور تمہیں ایک معین مت تک مہلت دے گا' بے شک جب اللہ کی معین کردہ مدت آجائے گی تو اس کو مو ترفییں کیا جائے گا' کاش! تم جائے: O لیعض گنا ہوں کی معافی کی بیشارت کی تو جیبہ

الله سجائ نے ان کوتین کاموں کا مکلف کیا اللہ کی عبادت کرواس ہے ڈرواور حضرت نوح کی اطاعت کرواور اوراس پرعمل کرنے کے بعد ان سے دو انعاموں کا وعدہ فرمایا: (۱) اللہ ان کے بعض گناہوں کومعاف فرما دے گا لینی ان کوآخرت میں عذاب نہیں ہوگا(۲) ان سے دنیا کے عذاب اور مصائب کو بھی بہ قدر الامکان دور فرما دے گا اور ان کی موٹ کو بہ قدر امکان مؤثر کردے گا۔

اس آیت میں 'من ذنبوب کم ''فرمایا ہے' لیٹی تمہار کے بعض گناہوں کومعاف فرمادے گالیتی ان کے تمام گناہ معاف

جلد دواز دهم

نہیں فرمائے گا'اس کی کیا وجہ ہے؟اس کا جواب میہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کے گناہ تو صرف ایمان لانے سے ہی معاف ہوجاتے ہیں' پھر قابل معافی جو گناہ بچے وہ ایمان لانے کے بعد کے ہی گناہ ہیں اور وہ کل گناہوں کا بعض ہی ہیں' حدیث میں ہے:

حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: اپنا ہاتھ بڑھائے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرول آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو کھنے لیا، آپ نے پوچھا: اے عمرو! کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: میرا ارادہ ہے کہ میں ایک شرط لگاؤں آپ نے فرمایا: تم کیا شرط لگاؤ گے؟ میں نے عرض کیا: میری معافی ہوجائے آپ نے فرمایا: اے عمروا کیا تم پیٹیس جانے کہ اسلام اس سے پہلے کے تمام گنا ہوں کو مطادیتا ہے اور جج اس سے پہلے کے تمام گنا ہوں کو مطادیتا ہے۔ (سمج مسلم تم الحدیث: ۱۲۱)

دوسرا جواب یہ ہے کہ ان بعض گناہوں سے وہ گناہ مراد ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے کیونکہ جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے وہ گناہ اس وقت معاف ہوں گے جب اصحاب حقوق ان کومعاف کر دیں گے۔

تیسرا جواب میہ ہے کہ ان بعض گناہوں ہے وہ گناہ مراد ہیں جن پر بندوں نے استغفار کیا ہواوریا تی ماندہ گناہ اللہ سجانۂ کی مثیت کی طرف مفوض ہیں وہ چاہتو ان گناہوں کی سزاوینے کے بعد ان کومعاف فرماوئے چاہے تو کسی نبی ولی یا فرشتہ کی سفارش سے ان کومعاف فرمادے اور چاہتو اپنے فضل محض سے ان کومعاف فرمادے۔

چوتھا جواب میرہے کہ اس آیت میں''مین'' دائدہ ہے یا بیانیہ ہے اور مرادیہ ہے کہ اللہ عز وجل تمام گنا ہوں کو معاف فرما دے گا'کیکن میہ جواب سیخے نمبیل ہے کیونکہ بلنغ کے کلام میں کوئی لفظ زائداور بے معنیٰ نمبیں ہوتا' اور''من'' بیانیہ اس وقت ہوتا ہے جب اس سے پہلے جنس کا ذکر ہو یا کوئی مہم لفظ ہو۔

اس کے بعد فرمایا: اور خمہیں ایک معین مدت تک مہلت وے گا' بے شک جب اللہ کی معین کردہ مہلت آ جائے گی تو اس کو مؤخر میں کیا جائے گا۔

تقذير مبرم اور تقذير معلق

اس آیت پر میاعتراض ہوتا ہے کہاس آیت کے پہلے حصہ میں فرمایا ہے اللہ جمہیں مہلت دے گا یعنی موت یا عذاب کو مؤخر کروے گا اور دوسرے حصہ میں فرمایا ہے: اللہ کی معین کروہ مہلت مؤخر نہیں ہوتی اور بیصری تناقض اور تصاویے ب

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نقاریر کی دونتمیں ہیں: نقاریمبرم اور نقاریمعلق نقاریمبرم وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور وہی درحقیقت اللہ تعالیٰ کاعلم ہے اور اس میں تبدیلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کاعلم بدل جائے اور یہ محال ہے کیونکہ علم بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کوکسی چیز کاعلم نہ ہو بعد میں اس کاعلم ہواور یہ محال ہے اس لیے نقازیر مبرم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی قرآن مجید میں ہے:

لَاتَنْبُونِيْلَ لِكُلِمْتِ اللَّهِ فَلَ رَيْسَ ١٣٠) الله كالمات من كونى تبديلي تيس موعق ـ

اور تقذیر مطلق کامعنی بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کا م کو دوسرے کا م پر موقوف کر کے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے مثلاً اگر تمام قومِ نوح ایمان لے آئی تو ان پر طوفان کا عذاب نہیں آئے گا اور اگرتمام قوم ایمان نہیں لائی تو ان پر عذاب آ جائے گا'لیکن اللہ تعالی کوقط نیت سے علم ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اور وہی ام الکتاب ہے اس کا جوت اس آیت میں ہے:

يَمْحُوااللَّهُ مَايَشًا أَوْيُشِيتُ وَعِنْكَا أَلْمُ الْمُتنبِ اللَّهِ مِنْ وَيَابِهَا عِمْ ادِيَا عِ اور جس كو عِابِهَا عِ ثابت

-جلددوازدهم

#### (الرعد ٢٩) ركت إوراي كي ياس ام الكتاب ٢٥

اس کا ثبوت حسب ذیل احادیث میں ہے:

حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ بیان کرنے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تقدیر کوصرف دعا بدل سکتی ہے اور عمر میں صرف نیکی سے اضافیہ ہوسکتا ہے۔ (سنن ترندی قم الحدیث: ۲۱۳۹)

ر پر رہاں رہے۔ اس تقدیر سے مراد تقدیر معلق ہے لینی اللہ تعالی نے کسی نقع کو کسی بندہ کی دعاً پر موقوف کر ویا ہے کیکن اللہ تعالی کو قطعی طور پرعلم ہوتا ہے کہ وہ بندہ دعا کرے گایا نہیں اور اس کا وہ علم ہی تقدیر مبرم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی -

ابوٹر: امداینے والدرضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: یارسول اللہ ابیہ بتا یے کہ ہم جو یَرم کراتے ہیں یا دوا سے علاج کرتے ہیں یا پر ہیز کرتے ہیں آیا اس سے اللہ کی تقدیر بدل جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ چیزیں بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں ۔ (سنن ترین رقم الحدیث: ۲۵۲۵ سنن ابن ماجر قم الحدیث: ۳۳۲۷ سنداحہ جسمی ۲۳۱۱)

لیعنی اللہ تعالیٰ نے بیہ مقدر کر دیاہے کہ اس مرض میں اس دواسے مثلاً شفا ہوگی اگر دوا کی تو شفا ہوگی ور نہیں اور بیہ نقذیر کئی رہند نے اس تعلقہ جارے علمہ جارے کی ایک اس میں تقدیمہ میں اس میں کی گئی تا مان میں میں گ

معلق ہے کین اللہ تعالیٰ کو تطبی طور پرعلم ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اور وہی تقذیر مبرم ہے اور اس میں کوئی تنبہ یلی نہیں ہوگ۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: (نوح نے) کہا: اے میرے رب! بے شک میں نے اپنی قوم کو دن اور رات وعوت دی O کس میری وعوت سے بیلوگ اور زیادہ بھا گئے O اور بے شک میں نے جب بھی ان کو بلایا تا کہ تو ان کو محاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کا نوں میں انگلیاں ٹھوٹس لیں اور اپنے اور پر نے لیے کا نوں میں انگلیاں ٹھوٹس لیں اور اپنے اور پر پر پر لیے لیے اور ضد کی اور بہت زیادہ تکبر کیا O بھر میں نے ان کو بلایا اور خویہ طریقہ سے بھی O کس میں نے ان سے کہا: تم ایس نے رب سے معافی ما گئو بیٹ شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے O وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا O اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدور ماری کی اور تمہارے کے دریا بہائے گا O (نوح ۱۳۔۵)

ہدایت اور کم راہی کا الله کی تقدیر سے ہونا

نوح: ۲-۵ میں بتایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کوسلسل دن اور رات ٔ خلوت اور جلوت میں دین کی تبلیغ کرتے رہے کیکن ان کی تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ الثااثر ہوا ' بجائے اس کے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف رغیبٹ کرتے وہ ان سے متقر ہوگئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کا ملنا اور گم راہی میں مبتلا ہونا تھن اللہ کی نقد براوراس کی اثر آفرینی سے ہوتا ہے۔ ایک عالم ایک مجلس میں وعظ کرتا ہے ایک شخص کے دل پر اس وعظ کا اثر ہوتا ہے اور وہ اس کی نفیعت کو قبول کرے راہِ راست پر آجاتا ہے اور دوسر شخص پر اس کے برعکس اثر ہوتا ہے وہ اس عالم سے اور نتنفر ہوجاتا ہے اور اس کے وعظ اور نفیعت کے خلاف اپنے دل میں شبہات کے تانے بانے کئنے لگتا ہے اور زیادہ شدت اور تندی سے اس کا رد کرتا ہے۔

توت یمیں فرمایا: (نوح نے کہا:)اور بے شک میں نے جب بھی ان کو بلایا تا کہ تو ان کومعاف فرمائ تو اُنہوں نے ا اینے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اینے اوپر کیڑے لیب لیے اور ضد کی اور بہت زیادہ تکبر کیا O

حفرت نوح علیدالسلام جب بھی آئیں ایمان اور اعمال ضالحہ کی طرف بلاتے تا کدان کی مغفرت ہو جائے تو وہ اعراض کرتے اور آپ کا وعظ ند سننے کی کوشش کرتے اس لیے وہ اپنے کا نوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے اور کپڑے لیٹ لیت تاکہ حق اور صدافت کی کوئی آواز ان کے کا نوں تک پہنچنے نہ پائے وہ اپنے کفر اور شرک پراصرار کرتے اور اس پر جھے رہتے اور

جلددوازدهم

حضرت نوح علیہ السلام کے وعظ سننے اور اس کے قبول کرنے کوا پی بڑائی اور انا نیت کے خلاف سیجھتے ۔

نوح:۹ - ۸ میں بتایا که حضرت نوح علیه السلام نے ان کو به آواز بلند بھی تبلیغ کی اور خفیہ طریقہ سے بھی کیکن ان کی قوم پر ان کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔

نوح:۱۲۔ ایمن فرمایا: (نوح نے کہا:) کیس میں نے ان سے کہا:تم اپنے رب نے معافی مانگؤ بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والاے 10 الأبات

خوش حالی کے حصول کے لیے اور استعفار کی قضیلت میں آیات احادیث اور آثار

امام رازی فرماتے ہیں کہ مقاتل نے کہا: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بہت طویل عرصہ تک حضرت نوح کی محکد یہ کا ن حکدیب کی اس کی پاداش بین اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش کوروک لیا اور چالیس سال تک ان کی عورتیں با نجھ ہو گئیں ان ک ہاں اولا دنہیں ہوئی پیجراس سزا کے تدارک کے لیے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف دجوع کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: تم ایپنے شرک اور کفر پر ایپنے رب سے تو بہ کرو اور ایپنے گنا ہوں کی معانی مانگؤ تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رجمت کے دروازے کھول دے گا۔

الله تعالی سے توبداور استغفار کرنے سے اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنے سے اللہ عز وجل کی رحمت اور وسعت اور کشا ذگی حاصل ہوتی ہے اور اس پر حسب ذیل آیات دلالت کرتی ہیں:

وَلَوْاَتَ اَهُلِ الْقُرَّى اَمْنُواْ وَاتَّقُوْ الفَّتَحْنَا عَلَيْمُ بَرَكُتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْكَمْ ضِ (الاران ٢٠).

اورا گران بستیول کے رہنے والے ایمان لے آت اور اللہ سے ڈرتے دہنے تو ہم ان کے اوپر آسان اور زمینوں کی برکتیں کھا ... میت

اوراً گریدلوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور اس کو قائم کرتے جوان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو یہ اپنے اور سے کھاتے اور اپنے نتیج سے۔

اورا اگریدلوگ راہ راست پرسیدھے چلتے تو ہم ان کوضرور بہت دافریائی بلائے 0

اور جوشم اللہ ہے ڈرتا رہتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نگال دیتا ہے جہاں ہے رائدی دیتا ہے جہاں ہے اس کا گمان بھی تہیں ہوتا۔

وَلُوْا اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْلِيةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا اُنْذِلَ اِلْيُهِمُّ مِّنْ مَّ يَرِّهُمُ لَا كُلُوا مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ ثَفْتِ اَمْ جُلِهِمْ مِّنْ (المارو: ١٢)

كَانَ لَوِاسْتَقَامُوا عَلَى الطّرِيْقَةُ لَاسْقَيْنَهُةُ
 مَانَّةِ عَنَاقًا إِنْ الْمِنْ ١١٠)

ۮٙڡۜڽؙؾؘؾۧؾ۩ڵؗۿڲۼؚٛػڷڷڎڡؘڂ۫ڒڲٵڵۊٚؾڒؙۯؙۊٝڰؙ؈ۣٚ ڂؽ۫ؿؙڒڲؙۺۜؽؙ (ا<sup>بط</sup>لاق:٣٣)

امام ابن مردوبیانی این سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دکتم نے فرمایا: اللہ سے بہت زیادہ استعقاد کیا کرد کیونکہ اللہ تے تم کو استعقاد کی اس لیے تعلیم دی ہے کہ وہ تم کو بخشا چا ہتا ہے۔ (الدرالمنورج ۸ شر۲۹۹ داراحیاءالتراث العربی بیروٹ ۱۳۶۱ھ)

حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرت بين كه جس شخص كواستغفار كي توفيق دى گئ وه مغفرت يے محروم نهيں ہو گا كيونك الله عز وجل فرما تا ہے: ' إِنْهِ مَتِقْظِيْهِ اُوْلِيَّ اِلْهُ كَالَ عَقَادًاكُ '' (نوح: ١٠) \_

حصرت ابوسعيد خدري وضي الله عنه بيان كرت بين كه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوي فرمات بوس ساب كه

تبيار القرآر

ابلیس نے اپنے ربعز وجل ہے کہا: تیری عزت اور جلال کی تتم! میں بنوآ دم کواس وقت تک گم راہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں میں تب اس کے رب نے فر مایا: مجھے اپنی عزت اور جلال کی قتم! میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ (منداحہ ج سم ۲۷ سے ۲۵ سے ۲۵ سازی علیٰ رقم الحدیث:۱۲۷۳\_۱۲۹۹)

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص کو بید پسند ہو کہ اس کاصحیفۂ ماں ہیں کہ خش کر سرور نہ اور استان الکر سے

اعمال اس کوخوش کرے وہ بہت زیادہ استعفاد کرے۔ کمبھوری سے قبل میں مصرف کے مصرف کی مصرف کا مصرف کا مصرف کے مصرف کے مصرف کے مصرف کے مصرف کے مصرف کے مصرف کا مصرف

تم الاوسط رقم الحديث: ١٨٣٣ مل مند كراوى ثقة بين محت الزوائد رقم الحديث: ٩ ١٥٥٧)

امام ابواسجاق احمد بن ابراتيم العلى التوفى ٢٢٥ هايئ سند كساته روايت كرت بين:

قععی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عندلوگوں کو نماز استہقاء پڑھانے کے لیے نکلے آپ نے استغفار کرنے کے اوپراور پچھ زیادہ نہ کیا جی کہا: ہم نے آپ کو بارش کی طلب کے لیے دعا کرتے ہوئے نہیں ویکھا آپ نے فرمایا: میں نے حاجت برآ ری کے ان آلات سے بارش کوطلب کیا ہے جن سے بارش ہوتی ہے پھر یہ آیات رہ صیب

تم اپنے رب سے معافی مانگؤ بے شک وہ بہت زیادہ معاف

اسْتَغْفِيْ وَاسَّبَكُوْ إِنَّهُ كَانَ غَقَّادًا ۗ يُرُسِلِ التَّمَاءَ عَلَيْكُوْ مِّدْمَادًا أَنْ (نِرِي:١١-١١)

فرمانے والاہے 0 وہتم برموسلا وھار بازش نازل فرمائے گا0

یں موسوں کے بان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے صن بھری سے قط سالی کی شکایت کی اس سے صن نے کہا: اللہ سے استعفاد کرو پھر ایک اللہ سے استعفاد کرو پھر ایک اور شخص کے استعفاد کرو پھر ایک اور شخص کے استعفاد کرو پھر ایک اور شخص کے استعفاد کرو پھر ایک اور شخص کے اس سے بھی کہا: اللہ سے استعفاد کرو پھر ایک اور شخص کے یا اس نے اس سے بھی کہا: تم اللہ سے استعفاد کرو بھر ایک اور شخص کے یا اور اس نے شکایت کی کہ میر سے باغات خشک ہوگئے ہیں من نے اس سے بھی کہا: تم اللہ سے استعفاد کرو ہم نے اس سے بھی کہا: تم اللہ سے استعفاد کرو ہم نے اس سے کہا: آپ کے پاس مختلف اوگ مختلف شکایات لے کر آئے اور آپ نے سب کو استعفاد کرنے کا تھری نے اس سے بھی کہا: تم اللہ سے استعفاد کرنے کا تھری نے کہا: میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی میں نے قرآن مجید کی ان آیات سے استعمال کیا ہے کہ جب جھرت نوح نے اپنی قوم سے کہا: تم اپنی در با بھری کا ور تبہادی مدون اور بیٹوں سے تمہادی مدون مانے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا اور تبہادے گا کا مور تباد ہا

انبان چاہتا ہے کہ آخرت کے اجروثواب کے علاوہ اس کو دنیا بین بھی آرام اور راحت نصیب ہواس لیے اللہ تعالی نے النہ ان آیات بین فرمایا کہ اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی کے دریا رواں اللہ تعالی کے بارش ہوگی مال و دولت اور اولاد بین اضافہ ہوگا کھیتوں اور باغات کی پیداوار بین اضافہ ہوگا اور تہمارے لیے دریا رواں دواں ہوجا کیں گئے خلاصہ بیہ ہوگی تمام بنیادی اور اصولی تعتین استعفار کرنے سے حاصل ہوتی ہیں سوہمیں چاہیے کہ ہم بہ کرت استعفار کیا کہ بہ ہم کہ کہ ہمارے امام ابوطیفہ رحمہ اللہ کا ند ہب ہے کہ بارش کی طلب بین اصل چیز اللہ تعالی سے استعفار کرنا ہے اور نماز استقاء سنت لاز مرتبین ہے سنت مشروعہ ہے کیتی بینماز بھی پرصی علی ہوا ہے کہ بارش کی طلب بین اصل چیز اللہ تعالی سے استعفار کرنا ہے اور نماز استقاء سنت لاز مرتبین ہے سنت مشروعہ ہے کہ بینی بینماز بھی پرصی علی استعمار کیا ہے۔

پہنے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم اللہ کی عظمت وجلاات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ O حالانکہ اس نے تم کو بہتد رہے بیدا کیا ہے O کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح سات آسان اوپر تلے بیدا کیے ہیں O اور ان میں جا ندکوروثن فر مایا اور سورج کو جراغ بنایا0اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے0 پھرتم کو ای زمین میں لوٹائے گا'اور(دوبارہ)تم کو نکالے گا0اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کوفرش بنایا0 تا کہتم اس کے کشادہ راستوں میں چلتے پھرتے رہو 0(نوح:۲۰٪) اللّٰد تعالیٰ کی تعظیم اور تو قیر اور اللّٰد تعالیٰ کوکسی کے پاکم سفارشی بنانے کا عدم جواز

نوح: ۱۳ میں 'وقار ''کالفظ ہے'اس کامعنی تعظیم ہے: '' و توقیر کو گا' (اٹٹے ہا) کامعنی ہے: تم اس کی تعظیم کرداس آیت
کامعنی ہے: تم اللہ تعالی کی عظمت اور جلال ہے ڈرتے کیول نہیں لیعنی تمہارے حال ہے یہ کیوں ظاہر نہیں ہوتا کہ تم اللہ تعالی کی تعظیم اور تو قیر کرنے والے جواللہ تعلیم اور تو قیر کرنے والے جواللہ تعلیم اللہ علیہ وہ کے اور مولیاں سے ڈرنے کا اندازہ اس حدیث ہے ہوتا ہے:
حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک احرابی آیا اور کہنے لگا:
پارسول اللہ الوگ پریشان ہو گئے' بی خان کو ہو گئے اموال کم ہو گئے اور مولی ہا لیک ہو گئے' آپ ہمارے لیے اللہ سے ہارش
کی دعا تیجیے' ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کوشیع بناتے ہیں اور اللہ کو آپ کے حضور میں شفیع بناتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: تم پرافسوں ہے! کیا تم جانے ہوتم کیا کہ درہے ہواور رسول اللہ علیہ وسلم سجان اللہ سجان اللہ بیان اللہ بی بیر

رسول التدسلی الله علیه وسلم کافی دیر تک سبحان الله براحت رہے حتی کہ آپ کے اصحاب کے چیروں پر ملال کے آثار طاہر ہوئے کچر آپ نے فرمایا: تم پر افسوس ہے! الله تعالیٰ کو کلوق مین ہے کس کے لیے بھی الله تعالیٰ کو شفاعت (سفارش) کرنے والانہیں بنایا جاتا الله کی شان اس سے بھی بہت بلند ہے تم جانعے ہواللہ کیا ہے؟ بے شک اس کا مشاعت (سفارش) کرنے والانہیں بنایا جاتا الله کی شان اس سے بھی بہت بلند ہے تم جانعے ہواللہ کیا ہے؟ بے شک اس کا

عرش سات آسانوں کے اوپراس طرح ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو گنبد کی طرح بنایا اور بے شک وہ چرچر کر رہا ہے جس طرح سوار کے بوچھ سے سواری چرچر کرتی ہے۔ (امام ابوداؤ دنے کہا: اس حدیث کی سندھیجے ہے۔ یجیٰ بن معین علی بن مدین

اورائمکہ صدیث کی ایک جماعت نے اس کی موافقت کی ہے۔)(سنن ابوداؤ در آم الحدیث:۲۷۲۷ مشکل قرقم الحدیث:۵۷۲۷) امام ابوسلیمان الخطابی البتونی ۲۸۸ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے گنبد کی مثال بنا کر جو دکھائی اور عرش کے چرچر کرنے کا ذکر فرمایا 'یہ اس کم فہم اعرابی کو سمجھانے کے لیے تھا اور آپ نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ الله کیا ہے؟ اس کا معنیٰ ہے: کیاتم الله کی عظمت اور اس کے جلال کوعرش بھی جانتے ہو؟ اور سواری کے چرچر کرنے کی مثال ہے آپ کا مقسود میہ کہ الله تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کوعرش بھی ہرواشت نہیں کرسکتا 'اور اس مثال کو بتانے سے میرم او ہے کہ جس کی اتن عظیم شان اور جلالت قدر ہواس کوکسی کے پاس سفارشی بین کرشمیں ہے۔ (معالم السن معرم ۲۰ معالم السن میں ۲۰ دار المعرفیروت)

علامه حسين بن محمد الطبي التوفي ٢٣٠ عدد لكهية بين:

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ الله تعالیٰ کے پاس سی کوسفارشی بنایا جائے اور آپ کا بار بارسجان الله پر هنا الله تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے خوف کی وجہ سے تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس سے تنزییا ور براَت کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئسی کے پاس سفارش کرنے والا بنایا جائے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے گذید کی مثال جو دی ہے اس سے الله تعالیٰ کی عظمت کو دلوں میں بٹھا نامقصود ہے اور ریہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حلال اس کے منافی ہے کہ اس کوکسی کے پاس سفار شی بنایا جائے۔

(الكاشف عن حقاكق السنن ج ١٠ص ٣٢٩\_٢١، ادارة القرآن كرايي ١٢١١ه)

ملاعلى بن سلطان القارى التونى مهما و الصليحة بين:

آپ کے بار بار سجان اللہ پڑھنے پرآپ کے اصحاب کے چہرے اس لیے متغیر ہوگئے تھے کہ انہوں نے بچھ لیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلے سے خضب ناک ہوئے ہیں کہ اس اعرابی نے اللہ تعالیٰ کوآپ کی جناب میں سفارش بنایا' سووہ آپ کے غضب سے خوف زدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی جہرے متغیر ہو گئے آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ہیں کہ وجہ سے بار بار سجان اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت ہیں ہیں ہے بار سے مقصود بیرتھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت اس سے بلند ہے کہ اس کے پاس سفارش بنایا جائے۔ (مرقاۃ المفاتی جہرے مرتاہ کے باس کے پاس سفارش بنایا جائے۔ (مرقاۃ المفاتی جہرے مرتاہ کے اس کے باس کے بار میں اللہ کیا ہوئی کا ۵۰ الھے ہیں: اُ

بدرستی شان اینست که طلب شفاعت کرده نمے شود بخدا برسیج یکے ووسیله گرفته نمے شود اورا امر خدا و قدر و مرتبه او بزرگترست ازاں که وسیله سازند او را نزد کسے در ایخی ناللہ تعالیٰ کوکی کے پاس فارش کرنے والا بنایا جائے کہ کی کے سامنے اللہ تعالی کا وسید پیش کیا جائے۔) (اعد المعادی مراسم اللہ تعالیٰ کو سفارش بنا) جائے ہے اور اس پرمصنف کا تجمره مفتی احمد یارخاں کا میکونٹ کا تجمره

مفتی احمد بیارخال کیمی متوفی ۱۳۹۱ ہے' واشتکھٹی آگھٹی ''(آل عمران ۱۵۹) کی تغییر میں اس حدیث کے برخلا ف کلصتے ہیں: براچھوٹے سے سفارش کرسکتا ہے دیکھوالٹد تعالی نے رب ہو کراپنے حبیب سے خطا کاروں کی سفارش فرمائی' گراس کا نام سفارش ہوگا نہ کہ شفاعت ہوگا' لہٰ ارب تعالی کوشفی خبیں کہہ سکتے'وہ جو حدیث شریف میں ہے کہ کسی نے عرض کیا: بیارسولی اللہ! میں رب تعالیٰ کوآپ کی بارگاہ میں شفیح لاتا ہوں تو سز کاراس پر بہت ناراض ہوئے' اس کی بھی وجہ تھی' للہٰ اوہ حدیث اس آپیت کے خلاف نہیں۔ (تغیر نعی جہ میں ۲۹۔ متباسلامیل ہورا فررانورانوران میں ااا ادارہ کتب اسلامیل ہوروں)

مفتی احمد یارخال نعیمی رحمہ اللہ نے شفاعت اور سفارش میں فرق کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شفیع نہیں بنا سکتے لیکن سفاعت کہتے سفارش کرنے والا بناسکتے ہیں کیکن سے فرق صحیح نہیں ہے شفاعت اور سفارش ایک ہی چیز ہیں جسن اور اور کی میں شفاعت کہتے ہیں اس چیز کو اُردو میں سفارش کہتے ہیں اُکی حضرت قدس سرۂ نے شفیع کا ترجمہ سفارش کیا ہے سنن ابوداؤد کی زیر بحث حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں:

جوبات عظمت شانِ اللی کے خلاف ہوا اسے من کررسول الله صلی الله علیه وسلم کا بدیرتا وَ ہوتا ہے ٔ حالا نکه سفارش شہرانے کو بیر بات کہ اس کا مرتبہ اس سے کم ہے ٔ جس کے پاس سفارش لائی گئ الیں صرت کا زم ٹیس جے عام لوگ مجھے لیں والبڈا وہ صحابی اعرابی رضی اللہ عنہ با آئکہ ابل زبان تھے اس کتنے سے عافل رہے۔ (الامن والعلی ص ۱۲ شبیر برادر دلا ہود ۱۹۷۱ھ)

خودمفتی احمد یارخال رحمداللد نے بھی شفیع کا ترجمد سفارتی کیا ہے 'سنن ابوداؤد کی زیر بحث حدیث کی تشریح میں لکھتے

یعنی ہم لوگ بار گا والہی میں آپ کوشفی بناتے ہیں کہ آپ کی دعاہے وہ ہم پر بارش بھیج اور آپ کی بار گاہ میں اللہ تغالیٰ کو شفیج اور سفارٹی بناتے ہیں کہ آپ ہے ہماری شفاعت و سفارش کرے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں گویا آپ کی دعا کاشفیج اللہ تعالیٰ اور بارش کے شفیع آپ ہوں۔(مراۃ المناجی ج۔م۔م۹۵)

مفتی احمد یارخال کے اس تر جمہ ہے واضح ہو گیا کشفیع اور سفارشی کا ایک ہی معنیٰ ہے۔

اوراس مديث كي تشريح مين مفتى احمد مارخال لكهة مين:

سفارش کو شفاعت اس لیے کہتے ہیں کہ سائل حاکم کے سامنے اکیلا پیش ہونے کی ہمت نہیں کرتا' تو اس حاکم کے کسی

منظور ومقبول کے ساتھ ل کر حاکم کے سامنے پیش ہوتا ہے بہر حال شفیج سے حاکم کا افضل واعلیٰ ہونا ضروری ہے اگر خدا تعالیٰ کو شفیح کہا جائے تو لازم آوے گا کہ کوئی اور اس سے اعلیٰ ہے جس کے دربار میں خدا تعالیٰ سے سفارش کرائی گئی چونکہ ہیہ بہت میں سنتھ اور اس کے خص میں میں میں ایسان میں اس میں کا میں میں میں اس میں میں میں اندریاں کا میں میں میں میں می

باریک بات بھی اس کیے اس خص کو نہ تو کافر کہا گیا نہ اس سے تو بر کرائی گئی۔(مراث المناج ج ۲۵، منهی کتب خانہ گجرات) مفتی احمد <del>یا دخال نع</del>یمی اہل سنت کے بہت عظیم عالم دین تھے ان کی بہت خدمات ہیں میرے دل میں ان کی بہت محبت

ں انگین خوص سے دان سرت ہے۔ جب عام دین سے ان میں بہت حدمات میں سرے دن بین ان میں بہت عبت عبت عبت عبت عبت عبت ب ہے کیکن میرے دل میں اللہ عزوم کی عظمت وجلالت اس سے کہیں زیادہ ہے اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ کی قدر اور شان واضح کرنے کے لیے بیروضاحت کی تاکہ ''تغییر تیجی''اور''نورالعرفان''میں'' کااستنگفیڈا کہائی ''(آل عران ۱۵۹) کی تغییر پڑھ کرنو جوان علاء اللہ تعالیٰ کو حضور کی مارگاہ میں بیفارثی نہ کے لکیس۔

الله تعالی کی تعظیم اس کووسیلہ بنانے کے منافی ہے

نیزمفتی احدیار خال تعیی رحمه الله نے اس حدیث کی شرح کے آخر میں بی بھی لکھا ہے:

الله کے نام کے وسلہ سے بندول سے مدد مانگنا درست ہے جم کہا کرتے ہیں:اللہ کے واسطے سے بیددے دو اللہ کے نام کا صدقہ دے دو کہا جاتا ہے:''شیناً للله''۔(مراب الناجیج عص۲۰۰)

مفتی احمد بارخال نعی کی اللہ تعالی مغفرت کرئے انہوں نے یہ بھی صحیح نہیں لکھا اللہ کی بارگاہ میں کی مقرب کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے لیکن اللہ کا وسیلہ کسی کی بارگاہ میں پیش کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ ہم ابھی شخ عبد الحق محدث و ہلوی کی عبارت سے بتا چکے ہیں اورعوام کے اقوال سے استدلال کرنا ورست نہیں استدلال تو قرآن مجید کی آیات احادیث آتا وصحابہ اور اقوال فقہاء سے کیا جاتا ہے اور 'شیاع گللہ'' کی فقہاء نے بیتا ویل کی ہے کہ 'شینگا اکو اها لللہ''اللہ کی تحریم اور تعظیم کے لیے کچھدو۔ (الفتاوی الخیریٹ ہائش تنقیح الفتاوی الحامدین ہم میں المکتبة الحسیبیہ' کوئیہ)

اعلیٰ حضرت امام احمد زضا قد س مرا کی بھی بہی تحقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ کوکی کے حضور وسیلہ بنانا جا تزنییں ہے وہ لکھتے ہیں:

یہی حال استعانت وفریا دری کا ہے کہ ان کی حقیقت خاص بخد ااور بمعنیٰ وسیلہ دنوسل و توسط غیر کے لیے تابت اور قطعا
روا بلکہ یہ معنیٰ تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہیں اللہ عن وجل وسیلہ دنوسل و توسط بننے سے پاک ہے اس نے او پر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا اور اس کے سواحقیق حاجت روا کون ہے کہ یہ بی عیس واسطہ ہے گا والبزا حدیث ہیں ہے: جب اعرابی
نے جنسور پُر نورصلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف شفیج بناتے ہیں اور اللہ عزوجی کو حضور کو حضور کے سبحان اللہ فرماتے رہے عرف کی دوجی کو حضور کے سبحان اللہ فرماتے رہے اور اللہ اس کو خوالے ہیں مضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرسخت گراں گر را دریت سبحان اللہ فرماتے رہے کو فرود اور اللہ اس کو فرمات

ارے ناوان! اللہ کو کس کے پاس سفار تی نہیں لاتے ہیں کہ اللہ کی شان اس سے بہت بڑی ہے(اسے ابوداؤ دیے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔)

جےتم مانگتے ہوا ولیاء سے اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے

ويحك انه لايستشفع بالله على احدا شان الله اعظم من ذلك رواه ابوداؤد عن جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه.

(الى قوله) ايك بوقوف وبابى نے كہا تھا: وه كيا ہے جوئيس ملتا غدا سے فقير غفر اللہ تعالى لانے كہا: توشل كرنبيس سكتے خدا ہے یعنی میں ہوسکتا کہ خدا سے توسل کرے اُسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ بناسے اس وسیلہ بننے کوہم اولیائے کرام سے انگتے ہیں کہ وہ دربار اللی میں ہمارا وسیلہ و ذریعہ وواسطہ قضائے حاجات ہوجا کیں۔

( فَيَأُولُ رَضُوبِهِ جَ ٢٦ص ٢٠٠ مِنْ ٢٠٠ رَضَا فَا وَتَدْ يَشِنَ لَا بُورُ ١٣٢٣ هـ )

اللداوررسول جا ہے كہنا موهم باد في ہے الله پررسول جا ہے كہنا جا ہے

حصرت حدیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا: میں نے خواب میں ویکھا کہ چھے سے کسی اہل کتاب نے کہا: تم اجھے لوگ ہوا گرتم بیرنہ کہا کرتے جواللہ چاہے اور جو محمہ جائے (بیرین کر) نی صلی اللہ علیہ وسکم نے فرمایا: میں بھی تمہارے اس جملہ کو نا لیند کرتا تھا تم یوں کہا کرو: جواللہ جائے بھر جومحمہ جائے۔

(تاریخ کیرللخاری جهص۳۹۳ مند البرارج عص۳۵۴ مثن این باجدتم الحدیث ۱۱۱۸ عمل البوم والملیلة للنسائی رقم الحدیث ۹۸۳ الاساء واصفات للبیتی ص۳۹۳ مبند اجمد جهص۳۹۳ طبح قدیم مند احمدج ۴۳۸ س۳۹۳ رقم الحدیث: ۴۳۳۳ مؤسسة الرسالهٔ پیروت ۱۳۲۱ هٔ شعیب الارنو وطف کها: اس حدیث کی سنونیج ہے۔)

حصرت قدیلہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آیک یہودی نے نی صلی اللہ علیہ وہلم کے پاس آ کر کہا جم لوگ اللہ کا شریک بناتے ہواور شرک کرتے ہوئم کہتے ہو: جو اللہ علیہ اور جو آپ جا ہیں اور تم کہتے ہو: کعبہی قتم است نی صلی اللہ علیہ وہلم نے مسلمانوں کو ریکم دیا کہ جب وہ فتم کھانے کا ارادہ کریں تو کہیں: رب کعبہی فتم! اور یوں کہیں: جو اللہ جا ہے پھر جو آپ جا ہیں۔ (سن نمائی تم الحدیث عمل المحروالمليات للسائی قم الحدیث عمل محمد ۹۸۷)

ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی یوں کیے کہ اللہ اور ربول چاہے تو بیشرک نہیں ہے کیونکہ عربی میں واؤ اور اُردو میں اور برابری کے لیے نہیں آتا اس لیے آپ نے ابتداء میں صحابہ کواس ہے نہیں کیا لیکن بعد میں جب بہودیوں نے اس پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا : میں بھی اس کلام کوٹا لیند کرتا تھا اور اس کوظلاف اور برقر اردے کر فرمایا : تم یوں کہا کرو: اللہ چاہے چھر آپ چاہیں تا کہ کمی خوش کواللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مساوات اور برابری کا وہم بھی شہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کلام سے اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برابری کا وہم بھی بواس سے احد الان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برابری کا وہم بھی بواس سے احد الان اور میں ہوا

اعلى حضرت امام احدرضا ان احاديث كى شرح ميں فرماتے ہيں:

جب اُس یہودی خبیث نے جس کے خیالات اہام الوہا ہیہ کے شل تھے اعتراض کیا اور معافی اللہ شرک کا الزام دیا مصور اقد سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رائے کریم کا زیادہ و بھان ای طرف ہوا کہ ایسے لفظ کو جس میں اُم تق بدعق مخالف جائے طون جانے دوسرے ہمل لفظ سے بدل دیا جائے کہ صحابہ کرام کا مطلب تیم کہ وقوسل برقر ارزے اور مخالف کے فہم کو تنح اکثر نہ سلے مگر یہ بات طرز عبادت کے ایک گونہ آ داب سے تھی معنا تو قطعاً صحیح تھی گلبڈ ااُس کا فر کے بکتے کے بعد بھی چندان کھا خد فر مایا گیا ' یہاں تک کے طفیل بن شجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خواب دیکھا اور رویائے صادقہ القامے ملک ہوتا ہے اس اس خیال کی زیادہ

جلددواردتكم

تقویت ہوئی اور ظاہر ہوا کہ بارگاہ عزت بیس پی ظہرا ہے کہ پیلفظ خالفوں کا جائے پناہ ظہرا ہے بدل دیا جائے جس طرح رب العزت جل جلالہ نے '' دَاغِت '' کہنے ہے عظ فرمایا تھا کہ یہودو خودائے اپنے مقصد مردود کا ذریعہ کرتے ہیں اوراس کی جگہ ''انسطونا'' کہنے کا ارشاد ہوا تھا ولہذا خواب ہیں کی بندہ صالح کو اعتراض کرتے ندد یکھا کہ یوں توبات فی نصہ کل اعتراض نہ نہ کہ بندہ ہوا بیس کی بندہ صالح الله باید کے خیالوں کو معرف دین دون کی مصلحت داعی تبدیل لفظ ہے اب حضورا قدر صلی الله تعالی علیہ وکلم نے خطب فر مایا اورار شادفر مایا کہ یوں نہ کہوکہ الله و کام ہوگا' بلکہ یوں کہوکہ الله و کام ہوگا' بلکہ یوں کہوکہ الله پھر الله کا رسول چاہیں تو کام ہوگا' بلکہ یوں کہوکہ الله علی متوات کہ ان وہائی خیال کے بہودونصار کی یایوں کہے کہ ان کی بہودی خیال کے وہائیوں گئے کہ انسان م علی انسان م علی انسان م علی انسان م علی انسان م علی انسان کہ وہوں کہ کہورین بلاحظ فرما کی کہ پیقر ہم نم کہ کہ میں مقدم کے اللہ تو اللہ انسان کو ایک مسلسل سک گوہرین بلاحظ فرما کیا اور تمام مدارج ومراتب مرتبہ بحد اللہ تقالی نورانی نقشہ والصلات والله کہ فرایک مسلسل سک گوہرین علی مقدم ہو اور تا مرات مرات مرتبہ بحد اللہ تقالی نورانی نقشہ والمسلام علی اللہ فوالف فرایک مسلسل سک گوہرین میں مقوم کیا اور تمام مدارج ومرات مرتبہ بحد اللہ تقالی نورانی نقشہ والیہ گؤریئے میں کہ کہوں کو اسے کیا علاقہ ہو ۔ '' دَیلک فَصَلُ وَالْکُورُورُوں کو اللّٰکُورُور کورانی نقشہ میں گئی تھ کے اللّٰکہ کوریک میں کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کور

(الامن والعلي ص ١٨٥\_٢ ٨١ شبير برادرزالا بورا٢ ١٣٩١ ه)

نوح:۱۳ میں فرمایا: حالانکداس نے تم کوبہ قدرتے پیدا کیا ہے ٥ الله تعالیٰ کا مخلوق کو بہ قدرت کے بیدا فرمانا

اس آیت کی تقریراس طرح ہے کہ تم اللہ پرایمان کیوں نہیں لاتے حالا تکہ اس نے تم کو اوّلاً مٹی ہے بنایا ' پھر مٹی کو مبزہ اور غلہ بنایا ' پھر اس خون کو اور غلہ بنایا ' پھر اس خون کو اور غلہ بنایا ' پھر اس خون کو کو بھر اس خون کو کو بھر اس خون کو کو بھر اس کو ہٹر اور کو ہٹر ہوں اور کو شت کی صورت دی ' پھر اس میں روح پھوٹی ' پھر تم کو جنین بنایا ' پھر والید بنایا ' پھر رضیح (ووجہ پیتا) بنایا ' پھر میں اور کو شت کی صورت دی ' پھر اس میں روح پھوٹی ' پھر تم کو جنین بنایا ' پھر شاب (جوان ) بنایا ' پھر میں اور کو ہٹر اس کی عمر کا) بنایا ' پھر رجال (قولی مرد) بعد شخ فانی بنایا ' پھر میت بنایا اور بھر ہم کو گئی ہو دیں مور میں بنایا اور جب ہٹریاں ریزہ ریزہ ہوکر خاک میں ل کرخاک ہوگئی تو رہیم بنایا اور جب ہٹریاں ریزہ ریزہ ہوکر خاک میں ل کرخاک ہوگئی تو رہیم کو گئی بنا دیا۔

اس آیٹ کی دوسری تقریراس طرح ہے کہ جھزت نوح علیہ السلام کی قوم ان کی تعظیم اور تو قیرنیس کرتی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا: حضرت نوح اللہ کے نبی میں ان کی تو قیر اللہ کی تو قیر ہے تم اللہ کی وجہ سے ان کی تعظیم اور تو قیر کیوں نہیں کرتے می ان پر انمان لا وَ اور ان کے پیغام کو تبول کرواور اللہ تعالیٰ کی تو حید کو مانواس نے تم کو بہ قدرت کی پیدا کیا ہے۔

نوح:۱۱۔۱۵میس فرمایا: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرع سات آسان اوپر تلے پیدا کیے ہیں ۱۹ور ان مین جاندکوروش فرمایا' اورسورج کو جراغ بناہ O

اللَّدُتْ اللَّهِ كَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

الشر تعالیٰ نے اپنی تخلیق اور توحید پرجود واکل قائم کے بین وہ دو تم کے بیں: ایک وہ دلاکل بین جوانسان کے اپنے اندر بیں اور دومرے وہ دلاکل بیں جو اس خارتی کا خات میں بین انسان کے اپنے اندر جود ولائل بین ان کی تقریر یہ ہے کہ الشد تعالیٰ نے انسان کو پہ مذرتے پیدا کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ انسان ممکن اور حادث ہے کیونکہ انسان عدم سے وجود میں آیا ہے تو

جلد دواز دہم

تبيار الترآن

ضروری ہوا کہ اس کوعدم سے وجود میں لانے کی کوئی علت ہواور اگر وہ علت بھی ممکن اور حادث ہوئی تو اس کے لیے پھر کی علت کی ضرورت ہوگی اور بول غیر متنا ہی علتیں لازم آئٹیں گی اور بیرحال ہے اس لیے ضروری ہوا کہ انسان کی پیدائش کی علت حادث اور ممکن نہ ہو بلکہ واجب اور قدیم ہواور میر بھی ضروری ہے کہ وہ علت واحد ہو کیونکہ تعدد وجباء اور تعدد قد ماء محال ہے نیز 'تمام انسانوں کی بہتدرت کیپرائش کا طریقہ واحد ہے اور بیاس کی دلیل ہے کہ ان کا موجد بھی واحد ہو کیونکہ اگر موجد متعدد ہوتے تو ان کے طریقہ ہاے تولید بھی متعدد ہوتے۔

اس خارجی کا نئات میں آسان مپانداور سورج ہیں اور ای طریقہ سے ان کی تخلیق کی علب بھی واجب قدیم اور وا صد ہوگی ا اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق اور تو حید پر پہلے اس دلیل کا ذکر کیا جو اس کے اندر ہے پھر اس دلیل کا ذکر فرمایا جو اس کے باہر ہے کیونکہ انسان اپ بائدر کی نشانیوں کو باہر کی نشانیوں کی ہذمیت زیادہ پچھا شاہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ آسان اوپر تلے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر منطبق ہیں طالانکہ احادیث سے بیانات ہے کہ دوآ سانوں کے درمیان یا نجے سوسال کی مسافت ہے۔ (سنن ترزی رقم الحدیث ۲۹۸، منداحمرج ۲۳، ۲۵۰)

اس کا جواب یہ ہے کہ آسان ایک دوسرے پر منطبق ہیں اس سے بدلازم نہیں آیا کہ وہ ایک دوسرے سے مماس ہوں اور بیاز کے چھکوں کی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں وہ آسان ایک دوسرے سے منفصل ہونے کے باوجوداو پر تلے اور ایک دوسرے پرمنطبق ہو سکتے ہیں۔

دوسراسوال بیہ ہے کہ نوح: ۱۹ میں فرمایا ہے: ان (آسانوں) میں چا ندکوروش فرمایا حالانکہ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق
چاند آسان و نیا ہے بہت نیچے اور ذمین سے بونے وولا کھیل کی مسافت پر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آسان و نیاز میں کو محیط
ہے اور تمام زمینیں اور فضا اور خلا سب آسانوں کے احاطہ میں بین اس لیے جب چائد خلا میں ہے تب بھی وہ آسانوں کے
احاطہ میں ہے اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ چائد کمی آسان میں مرکوز ہویا نصب ہو جیسے ہم کہتے ہیں: پاکستان کا صدر مملکت
مرز مین پاکستان میں ہے تو اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ وزمین کے کمی حصہ میں مرکوز ہواگر وہ ہوائی جہاز میں اسلام آباد سے
کراچی پرواز کر رہا ہوت بھی یہ کہا جائے گا کہ وہ پاکستان میں ہے اس طرح جب چائداور سورج آسیت اسی مدار میں خلاکے
اندرگردش کررہے ہوں گئے تب بھی آسانوں کے احاطہ میں ہوں گئاں لیے بیکہنا میجے ہے کہ چائداور سورج آسانوں میں

نوح: ۱۸دے ایس فر مایا: اور اللہ نے تہمیں زمین سے اُ گایا ہے O پھرتم کو ای زمین میں لوٹائے گا اور دوبارہ تم کو نکالے

#### انسان کوزمین سے پیدا کرنے کی توجیہات

اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے: ہم نے تم کواس زمین سے پیدا کیا ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کونطفہ سے پیدا کیا ہےاور قر آن مجید میں بھی یکی فرمایا ہے: پریمیں وقد میں سے مقام نے جس کتا

خَكَنَ الْإِنْسَانَ وَمَنْ نُطُفَعْ إِنْ الْحَلَيْ ) السان ونفف سے بیدا کیا۔

(الدحر:۲)

اس اعتراض كا جواب مديم كه ممارے جدامجد حضرت أوم عليه السلام في اور وہ مماري اسل بين اور ان كواللہ تعالى في

17

مٹی سے پیدا کیا ہے تو چونکہ اصل انسان کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو اس وجہ سے فر مایا: ہم نے تم کو اس زمین سے پیدا کیا ہے ایک اور سورت میں اللہ تعالی نے ہماری ضلقت کو تفصیل سے بیان فر مایا ہے:

اور بے تک ہم نے انسان کوئی کے خلاصہ سے پیدا فر مایا پھر ہم نے اس کو مضبوط جائے قرار میں نطفہ بنا کر رکھاں پھر ہم نے نطفہ کو جماہوا خون بنادیا 'پھر ہے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنادیا' پھر گوشت کی بوٹی سے ہٹیاں بنا کمیں' پھر ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا' پھر ہم نے (اس میں روح ڈال کر) ایک اور مخلوق بنایا' موالند بزی مُنَقَّدُ خَلَقَنَا الْاِشْتَاكَ بِنِ سُلِكَةٍ تِنْ طِيْنِ وَيُونَ وَلَيْنَ وَتُكُونَ مُلْكَةٍ تِنْ طَيْنِ وَتُكُونَ مُنْكُونَ مُنْكُونَا التُطْفَة عَلَقَةً فَكَلَقْنَا النُطْفَة عَلَقَةً فَكُلُقْنَا النُصُفَة عِظْمًا فَكُمُونَا الْمُطْمَ فَعَلَقْنَا النُصُونَة عِظْمًا فَكُمُونَا الْمُطْمَ فَعَلَقَا الْمُوسَى الْمُنَالِقِينَ فَكَالْمُونَا اللّهُ الْمُسْرَنِ الْمُنَالِقِينَ فَكَالْمُنَالِقِينَ الْمُنَالِقِينَ الْمُنَالِقِينَ الْمُنَالِقِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

بركت والا ب جوسب سے بہتر بنانے والا ب0

اس اعتراض کا دوسرا جواب میہ ہے کہ انسان کی پیدائش نطفہ اور چیش کے خون سے ہوتی ہے اور نطفہ اور چیش کا خون دونوں غذا سے بینتے ہیں اور غذا گوشت اور سبزیوں سے حاصل ہوتی ہے اور گوشت بھی حیوانوں کے سبزہ کھانے سے بنآ ہے تو غذا کا رجوع اور مآل سبزیوں کی طرف ہے اور سبزیاں پانی اور مٹی کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہیں تو خلاصہ سے ہے کہ نطفہ اور حیض کا خون زمین کی مٹی سے بیدا ہوتا ہے للبذا ریکہنا صحیح ہے کہ ہم انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔

ال اعتراض كاليسراجواب بيه كه حديث مين ب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بچے بھی پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی قبر کی مٹی چیٹر کی جاتی ہے ابوعاصم نے کہا بتم حضرت ابو بھر اور عمر کے لیے اس جیسی فضیلت نہیں پاسکو گئ کیونکہ ان دونوں کی مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مڑی ہے ہے۔

(صلية الاولياء ج عص ١٦٨ \_رقم الحديث: ٢٣٨٩ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت ١٢١٨ ه)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: ہرانسان کواس مٹی میں دفن کیا جانا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا۔

(مصنف عبدالرزان رقم الحديث: ٦٥٣١ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ١٣٠٣ ١١٥)

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندنے کہا: جو بچی بھی بیدا ہوتا ہے فرشتہ زبین سے مٹی لے کراس کی ناف کا شنے کی جگہ پر رکھتا

ہے اس مٹی میں اس کی شفاء ہوتی ہے اور اس میں اس کی قبر ہوتی ہے۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۵۳۳ مطبوعہ بیروت) حصرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر بیجہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی ناف میں

وہ مٹی مہوتی ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے اور جب وہ ارذل عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو وہ اس مٹی کی طرف لوٹایا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے جتی کہ اس مٹی میں اس کوڈن کیا جاتا ہے اور میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اس مٹی سے ہم اٹھائے جا کیں گے۔ (فردوں الاخبارج مہمی ۴۲۰ المانا کی المصوعة جاس ۲۸

و التحالي التي الله عنها بيان كرتے ہيں كدر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ميں اور ابو بكر اور عمر ايك مثى سے

بیدا کیے گئے ہیں۔ (فردوں الا خبارج اس ۳۰۵ رقم الحدیث: ۱۷۷۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۹۸ تنزیر الشریعة جاس ۳۳۹) نوح: ۲۰-۱۹ میں فرمایا: اور الله نے تمہمارے لیے زمین کوفرش بنایا O تا کہتم اس کے کشادہ راستوں میں چلتے پھرتے

رينوO

نوح: ۲۰ میں 'فحاجا'' کالفظ ہے ہی 'فج'' کی جمع ہے اس کامعنیٰ ہے: کشادہ راستہ۔

ملدوواز دبم

اور کے مقابلہ میں اپنا کوئی مددگار نہ یایا O اور نوح تمام ایمان والے مردول اور تمام ایمان والی عورتول کو اور ظالمول میں صرف ہلا کت کو زیادہ فرما! O

جلددواز دبهم

تبيان القرآن

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: نوح نے کہا:اے میرے رب!انہوں نے میری تھم عدولی کی اور انہوں نے ان کی پیروی کی جنہوں نے ان کے مال اور اولا دیمی نقصان کے سواکوئی اضافہ نہیں کیا 0 اور انہوں نے بہت بڑی سازش کی 0 اور انہوں نے کہا تم ا پیے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور وڈ اور سواع اور لینوٹ اور لیعوق اور نسر کو ہرگز نہ چھوڑنا 10 اور بے شک انہوں نے بہت لوگوں کوهم راه کردیا O (نوح:۲۱ ۲۲۲)

کفارِنوح کی حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف سازشیں

اس سے پہلی آیتوں میں بیہ بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپٹی قوم کو اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر دلائل پیش کیے اور ان آیات میں بیہ بتایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کا کیا جواب دیا۔

نوح ۲۱ میں بیر بتایا ہے کدان کی قوم نے ندصرف بیر کدان کی تھم عدولی کی بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلہ میں ان کے خالفوں کی اطاعت کی جولوگ حضرت نوح کی نبوت کے منکراور خالف تھے ادر بت پرتی کے داعی تھے جن کی اطاعت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاسکتی تھی وہ ان کے دنیا میں کسی کام آسکتے تھے ندآ خرت میں جن کی دوئی اور اطاعت ہے ان کوسوائے نقصان کے اور پچھ حاصل نہ تھا' حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح کوچھوڑ کر ان کی اطاعت کرتی تھی ۔

ٹوح ۲۲ میں فرمایا: حصرت نوح کی قوم کے بڑے بڑے حرداروں نے اپنے اطاعت گر اروں کو ورغلایا اور حصرت نوح علیہ السلام کے خلاف سازش کی' وہ اپنے ماتحت لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بحز کاتے تھے' اور حضرت نوح علیہ

السلام كے متعلق نا گفتنى باتيں كہتے تھے قرآن مجيد نے ديگر سورتوں ميں ان كے وہ اتو ال نقل كيے ہيں فرمايا: عُالَ الْمَكَرُّمِنْ قُوْمِهُ إِثَالَنَارِكَ فِي ْطَلِي مُّبِيْنٍ

و یکھتے ہیں 🔾

فَقَالَ الْمَكُ الَّذِينِ يُنَ كُفُنُ وامِن قُومِهِ مَا كُرِيكَ إلا بَشَوًا قِتْلَنَا وَمَا نَلْ مِكَ التَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ اللَّهِ لِنَا بَّادِي النَّرَائِي ۚ وَمَاتَرَى لَكُوْ عَلَيْنَا مِنُ فَضَٰ إِلَى لَكُنْكُوْ

ڭىزىدىنىن⊙ (ھود: 12) فَقَالَ الْمُكُوُّ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشِرٌ

مِثْلُكُوْ لَيْرِيْدُانَ يَتَفَصَّلَ عَلَيْكُمْ طُولُوْ شَاءَ اللهُ لَانْزُلَ. مَلْبِكَةً عَمَّاسَمِعُنَا بِهِنَا فِيُ الْإِينَا الْأَوْلِينَ أَإِنْ هُوَ الله رَجُلُّ بِهِ جِنَّةٌ كَثَرْتُصُوْا بِهِ حَتَّى حِيْنِ٥

(المؤمنون:۲۵\_۲۲)

نوح ۲۳۰ میں ان بنول کا ذکر فرمایا ہے جن کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عبادت کرتی تھی اور ان کی قوم کے سردار ان کوان بتوں کی عبادت کرنے کی تلقین کرتے تھے۔

ودٌ 'سواع' یغوث' یعوق اورنسر وغیر ما کی تاریخی حیثیت

نوح کی قوم کے سرداروں نے کہا: ہمتم کو صریح کم راہی میں

پس نوح کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا: ہم آپ کو اپنی مثل بشرای و کیصت میں اور ہم و کیصتے میں کرآ پ کی بیروی صرف بیج اور کم عقل الوگول نے کی ہے اور ہم اپنے او پر آپ کی کوئی فضیلت نیس دیکھتے' بلکہ ہم تو آپ کوجھوٹا گمان کرتے ہیں ○ پس نوح کی توم کے کا فرسرداروں نے کہا: بیٹخص صرف

تمہاری مثل بشر ہے یہتم براین بزائی حاصل کرنا جا ہتا ہے اور اگر الله ( كمي ني كو بھيجنا جا ہتا ) تو كسي فرشتے كو نازل كر ديتا' ہم نے تو اس کے متعلق اینے پہلے باپ دادوں سے پھینہیں سنا کسی تحف تو

صرف دیوانہ ہےتم اس کوانک مقرر وقت تک ڈھیل دیے رہوں

امام ابوجعفر محمد بن جر برطبري متوفى • ٣١ هاس آيت كي تفيير مين اين سند كے ساتھ روايت كرتے ہن:

جلد دواز دہم

محمر بن قیس نے کہا: یہ بت (وڈ سواع میغوث میعوق اور نسر) حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دہیں سے نیک لوگ تھے ادر ان کے پیروکار تھے جو ان کی اقتداء کرتے تھے جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا: اگر ہم ان نیک لوگوں کے جسے بنالیس تو چرہم کوعباوت کرنے میس زیادہ ذوق اور شوق حاصل ہوگا سوانہوں نے ان کے جسے بنالیے اور جب پینسل بھی ختم ہوگئ اور دوسری نسل آئی تو آبلیس نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کرتمہارے آبا واجدادان جسموں کی عبادت کرتے تھے اور ان ہی کی وجہ سے ان پر بارش برسائی جاتی تھی سو بعد کے لوگوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کردی۔

(جامع البيان رقم الحديث:٣٤١٥٣)

قادہ اس آیت کی تفییر میں بیان کرتے ہیں کہ ود دومۃ الجندل میں بنوکلب کا بت تھا اور سواع رباط میں بذیل کا بت تھا اور لیغوث جرف میں مراد کے بنوغطیف کا بت تھا 'بیسیا میں تھا' پیوق کی میں ہمدان کا بت تھا اور نسر ذی کلاع کا بت تھا جو ممیر سے تھے قادہ نے کہا: یہ وہ بت تھے جن کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عہادت کرتی تھی گھر بعد میں اہل عرب نے ان کو اپنا معبود بنالیا۔ (جامع البیان قم الحدیث ۲ ۲۵۱۵)

امام عبد الرحمان بن محد ابن الى حاتم متونى ٣٢٧ ها ين سند كساته روايت كرت بين:

عروہ بن الزبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام بیار ہوئے اور ان کے گردان کے بیٹے تھے ان میں ود اینوث ، سواع اور نسر تھے اور ود ان کے سب سے بڑے بیٹے اور سب سے ڈیادہ نیک تھے۔ (تغیر امام این الی عاتم رقم الحدیث:۱۸۹۹۱)

سواں اور سر سے اور اور وال سے سب سے بوت ہے اور سب سے کیا وہ میں سے سے سر سرام ہن ابن ہی ما ہر اور ہوت اسلام الم الاجتمار سے اور اس کی تعدا اور اس کی تعدا اور اس کی تعدا اور اس کی تعدا اور اس کی قیا اور اس کی تعدا اور اس کی یا دیس شااور بہت نیک تھا اور اپنی قوم میں بہت محبوب تھا' جب وہ فوت ہو پاس انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا: اس محص کی یا دیس میں تہار ہے رہ کو کھے رہا ہوں 'تمہارا کیا خیال ہے میں اس محض کی اور میں میں تہار ہے رہ کو کھے رہا ہوں 'تمہارا کیا خیال ہے میں اس محض کی مثال کا ایک مجمد تمہار ہے لیے بنا دول نم اس مجمد ہوا بی مجلس میں رکھ لینا' پھر تہارا دل بہل جائے گا'انہوں نے کہا: ہاں! محمد کو اپنی مجلس میں رکھ لینا' پھر تہارا دل بہل جائے گا انہوں نے کہا: ہاں! محمد بنا کہ ایک مجمد بنا دیا اور انہوں نے اس کو اپنی مجلس میں رکھ لیا' اور وہ اس کو یا دکر تے رہتے تھے' جب ابلیا کی ایک مجمد بنا کر رکھ دول ان لوگوں نے اس پیش ش کو تیول کر لیا' اور وہ ان بحمد بنا کر رکھ دول ان لوگوں نے اس پیش ش کو تیول کر لیا' اور وہ ان بحمد بنا کر رکھ دول ان لوگوں نے اس پیش ش کو تیول کر لیا' اور وہ ان بحمد بنا کر رکھ دول ان لوگوں نے اس پیش ش کو تیول کر لیا' اور وہ ان بحمد بنا کر رکھ دول ان اور وہ بنا لیا' بھر وہ نسل ان بتوں کو دیکھ کر وہ کو یا در کرتے ہوئے دیکھ کا دول کو یاد کرتے ہوئے دیکھ کو دول ان بخول کو دیکھ کہ ان کے آباء واجداد صرف ان بتوں کو دیکھ کر دیس کو دینا لیا' بھر وہ نسل ان بتوں کی محمد بنا کر دیکھ کی اور کرتے ہوئے دیکھ کی اور دول کیا مجبود بنا لیا' بھر وہ نسل ان بتوں کی مسب سے پہلے عہادت کی گئی وہ وڈ کا بت تھا۔ (تغیر امام این ابی عام برا عمل کی سب سے پہلے عہادت کی گئی وہ وڈ کا بت تھا۔ (تغیر امام این ابی عام برا کی کہ سب سے پہلے عہادت کی گئی وہ وڈ کا بت تھا۔ (تغیر امام این ابی عام برا کی کی سب سے پہلے عہادت کی گئی وہ وڈ کا بت تھا۔ (تغیر امام این ابی عام برا کی سب سے پہلے عہادت کی گئی وہ وڈ کا بت تھا۔ (تغیر امام این ابی عام برا کی دیکھ کے دول کی سب سے پہلے عہادت کی گئی وہ وڈ کا بت تھا۔ (تغیر امام این ابی عام برا کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب کی سب سب ک

محمہ بن قیس نے کہا ہے کہ یغوث بیوق اور نسر ٔ حضرت آ دم اور حضرت نوح علیما السلام کے درمیانی عبد کے لوگ ہیں ہیہ بہت نیک لوگ تھے اور ان کے بہت پیرو کار تھے جب یہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیرو کاروں نے کہا: اگر ہم ان کی مثال کے جسم بنالیس تو ہماری عبادت میں ذیادہ ذوق اور شوق ہوگا ، پیرانہوں نے ان کی مثال کے جسمے بنالیے ، پھر جب ان کی نسل ختم ہوگئی اور ان کی دوسری نسل آئی تو ابلیس نے ان کے دماخوں میں بیہ خیال ڈال دیا کہ تمہارے آباء واجداد ان ہتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان بی کی وجہ سے بارش ہوتی بھی سوانہوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کردی۔ اس کے بعد حافظ ایس کیثیر نے حافظ ابین عساکر کی بیروایت نقل کی ہے:

علد دواز دہم

حافظ ابن عسا کرنے جھڑت شیف علیہ السلام کی سوانح میں بیروایت ذکر کی ہے: حھزت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: حھزت آ دم علیہ السلام کی چالیس اولا دہوئی 'میں بیٹے اور بیس بیٹیاں' ان میں سے جوزندہ رہے وہ ھابیل اور قابیل تھے اور صالح اور عبد الرحمان' جن کا نام عبد الحارث رکھا تھا' اور ود کوئی شیث کہا جاتا تھا' اور ان کو ھبۃ اللہ بھی کہا جاتا تھا' اور ان کے بھائیوں نے ان کوسر دار بنا دیا تھا اور ان کے بیٹوں کے نام سواع' لیغوٹ ایوق اور نسر تھے۔

( تاريخُ دشق الكبيرج ٢٥ص ١٨٥ واراحياءالتراث العربي بيروت ) ( تفسير ابن كثيرج مهم، ٢٥٠ وارالفكر بيروت ١٣١٩ هـ )

امام رازی نے تفسیر کبیرج • اس ۲۵۷ میں علامہ قرطبی نے جز ۱۸ص ۲۸۱ میں علامہ بغوی نے معالم النفز میل جے ۵ص ۱۵۷ میں اور علامہ آلوی نے روح المعانی جز ۲۹مص ۱۳۲۱ میں ان روایا ہے کوفقل کر کے ان پر اعتاد کریا ہے۔

علامه سيرمحود آلوى متوفى • ١٢٥ ه لكهة بي:

میر بھی حکایت بیان کی جاتی ہے کہ وقد کا بت مرد کی صورت کا تھا سواع کا بت عورت کی صورت کا تھا اینوٹ کا بت شیر ک صورت کا تھا ایعوق کا بت گھوڑے کی صورت پر تھا اور نسر کا بت گدھ کی صورت کا تھا اور یہ حکایت ان تصریحات کے منافی ہے کہ میہ بت نیک انسانوں کی صورتوں پر بنائے گئے تھے اور یہ تھریجات ہی اضح ہیں۔

(روح المعانى جز ٢٩ص٣٣ أدار الفكر بيروت ١٣١٤هـ)

واضح رہے کہ سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھنے اس اصح روایت کوا عقیار کیا ہے۔

(تفهيم القرآن ج٢ص٩٠ أادار فترجمان القرآن لا بهور ١١٨١هـ)

اس روایت کی تحقیق که کفار مکه جن بتوں کی عبادت کرتے بیٹے میہ وہی بت تھے جن کی کفارِنوح عبادت کرتے تھے

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن بنوں کی عبادت کرتی تھی ان کے متعلق امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ بیر حدیث روایت کی ہے:

امام بخاری کی اس روایت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ تقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ ودّ حضرت آ دم علیہ السلام کا بیٹا تھا' اوراسی کا نام شیث تھا اور باقی ودّ کے بیٹے تھے اور بیلوگ حضرت نوح علیہ السلام سے بہت پہلے گزر پچکے تھے اور بید حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے صالحین نہیں تھے۔

اوراس پر دومرااعتراض حافظ ابن ججرعسقلانی متوٹی ۸۵۲ھ نے سند کے لحاظ سے کیا ہے کہ اس حدیث کوعطاخراسانی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے ٔ حالانکمہ عطاخراسانی کا حضرت ابن عباس سے سائ نہیں ہے' لہذا اس حدیث کی سند

جلددواز دجم

منقطع ہے پس بیر حدیث ضعیف ہے پھراس کا ایک کمزور ساجواب دیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس کی سندیٹس مذکور عطا سے مرادعطا خراسانی نہ ہو بلکہ عطابین افی رہاح ہواور ابن جرتئ نے اس کوعطابین افی رہاح سے بھی روایت کیا ہواور نہ بات امام بخاری سے کیسے مخفی رہ سکتی ہے کیونکہ ان کے حدیث وارد کرنے کی شرط اقصال ہے۔ (فتی الباری جوس ۲۰ ادرالفکر بیروت ۱۳۲۰ھ) علامہ بدرالدین عینی متوفی ۸۵۵ھ نے اس جواب کورڈ کرویا ہے وہ کھتے ہیں:

امام بخاری کا حدیث لانے کے لیے اتصال کی شرط عاکد کرنا اس کومتلزم نہیں ہے کدان سے میڈفی نہ ہو کداس حدیث کی سندمتصل نہیں ہے کی سندمتصل نہیں ہے کہ پس سیان ہے وہ ذات جس سے کوئی چیز مختی نہیں ہے نیز جس حدیث میں عطاخراسانی منفرد ہواس کی حدیث کوامام مسلم وارد کرتے ہیں۔ (عمدہ القاری جام 200 دراکت العلمیہ بیروٹ ۱۳۶۱ھ)

اس روایت برسب سے قوی اعتراض امام رازی نے کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

ان دلائل کی بناء پر میکہنا سی جمنی کرب میں جن بتوں کی پرسٹش ہوتی تھی مید حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے صالحین کی صورتوں کے جمعے ہیں اور بیروہی بت ہیں جن کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پرسٹش کرتی تھی اہاں! میکہا جا سکتا ہے کہ وہ ان ناموں کا ذکر پیچلے لوگوں سے سنتے آئے جھے تو انہوں نے اپنے بتوں کے بھی وہی نام رکھ لیے۔

نوح :۲۲ میں فرمایا:اور بے شک انہوں نے بہت لوگوں کو گم راہ کر دیا 'اور (اے میرے رب!) ظالموں میں صرف کم راہی کوزیادہ کرناO

حضرت نوح عليه السلام كي دعا كي توجيه اوراس دعا كوبددعا كهنه كي مذمت

حضرت نوح علیدالسلام نے بیہ بتایا کدان کافرسرداروں نے بہت لوگوں کو کم راہ کر دیا ہے اور ان کو بتوں کی پرستش میں مشغول کر دیا ہے تو اس سے ظاہر ہوگیا کہ انہوں نے بہت لوگوں کو گم راہ کر دیا ہے۔اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعاکی کہ اے اللہ اان کی گمراہی کو اور زیادہ کر دے۔

اس جگہ بیسوال وارد ہوتا ہے کہ حضرت ہوت علیہ السلام کوتواس قوم کو ہدایت دیئے کے لیے میحوث کیا گیا تھا انہوں نے ان کے گم راہ ہونے کی دعا کیوں کی ؟اس کا جواب میہ ہے کہ حضرت ہوت علیہ السلام کا منشاء میٹیلس تھا کہ ان کو صرافہ مستقیم سے گم راہ کر دیا جائے اوران کو دین ہیں گم راہی کے راستہ پر ڈال دیا جائے بلکہ ان کا منشاء میتھا کہ وہ لوگ حضرت ہوت علیہ السلام کے خلاف جوسازشیں کررہے منے اور آپ کو دین و دنیا میں نقصان پہنچانے کی جو تدبیر میں کررہے منے ان میں ان کو گم راہ کر دیا جائے 'تا کہ وہ حضرت ہوت علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرسکیس اور اپنی سازشوں میں ناکام اور نام اور ہوجا کیں وور اجواب میہ کہ اس آ بیت میں 'تصالال '' سے مراداس کا اثر اور تیجبہ سے لیعنی عذاب اور مراد میہ ہے کہ اے اللہ ان کے عذاب کو اور زیادہ کردے۔ مفتی شفیح و یو بندی نے اس سوال کے جواب میں لکھا ہے : حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی گمراہی بڑھا دیے کی دعا

علزدوار دم

اس لیے فرمائی کہ جلدان کا پیانہ لیریز ہوجائے اور ہلاک کردیے جائیں۔(معارف القرآن ج ۸س ۵۱۷)سید مودودی نے تکھا ہے وہ اپنی قوم سے پوری طرح مالیوں ہو چکے تھے ایسے ہی حالات میں حضرت موئی نے بھی فرعون اور قومِ فرعون کے حق میں ہیر بدوعا کی تھی۔ (تفہیم القرآن ج۲ص،۱۰) شیخ امین احسن اصلاحی نے لکھا ہے: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی وعوت کے تئیرے مرحلہ میں بھنچ کرد کیم لیا کہ اس قوم میں جتنا جوہر تھا وہ نکل آیا ہے اس کے مث جانے میں ہی خیر ہے۔ (تدبر قرآن ج ۸ص،۲۰) ان جوابات کی رکاکت طاہر ہے اور محتاج بیال نہیں۔

نوح: ۲۵ میں فرمایا: موان کوان کے شکین گناہوں کی وجہ سے ہی غرق کیا گیا لیں فوراً ان کوآ گ میں جھوڈکا گیا تو انہوں نے اللہ کے مقابلہ میں اینا کوئی مددگار نہ مایا O

#### عذاب قبر کا ثبوت اوراس پرشبهات کے جوابات

اس آیت میں "مما حطینتھم "میں جار محرور معمول مقدم ہے اور اس کا عامل" اغوقو ا" مؤخر ہے اور تقدیم" ما حقه التاحیو "مفید حصر ہے اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے: سوان کو ان کے گنا ہوں کی وجہ سے ہی غرق کیا گیا۔

نیزاس آیت میں فرمایا ہے: 'اعوقوا فاد حلوا نارا ''اور'فاء''تعقیب علی الفور کے لیے آتی ہے اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے: (ان کو) غرق کیا گیا لپس فوراً ان کو آگ میں جھوٹکا گیا۔

ہمارے علماء نے اس آیت سے عذابِ قبر کو ثابت کیا ہے کیونکہ اس میں جوفر مایا ہے: ان کوفوراً آگ میں جموز کا گیا' اس سے مراد دوزخ کی آگ نہیں ہے کیونکہ وہ عذاب تو قیامت کے بعد آخرت میں دیا جائے گا' لہذا ان کوفورا آگ میں جمو تکنے کا معنیٰ یہ ہے کہ ان کوقبر کے اندر آگ میں جموز کا گیا۔

مس ین عذاب قبر کہتے ہیں کہ قوم نوح کے کافروں کی قبریں کہاں بن تھیں جواس سے عذاب قبر مراد لیا جائے؟اس کا جواب ہیہ ہے کہ عذاب قبر کی بحث میں قبر سے مراد معروف قبر نہیں ہوتی لینی گڑھا کھود کراس میں میت کو فن کیا جائے اور اس کے اوپر اونٹ کے کوہان کی شکل میں مٹی کو برابر کیا جائے بلکہ اس سے مرادوہ جگہ ہے جہاں انسان مرنے کے بعد رہے خواہ وہ جگہ دریا ہویا سمندر ہویا کسی در ندہ کا پیٹ ہو۔

منکرین عذاب قبرکا دوسرااعتراض میہ ہے کہ اس آیت میں 'فیاد خسلوا نارًا'' کامید عنیٰ نہیں ہے کہ ان کوفورا آگ مین جھونک دیا گیا' بلکہ اس کامید عنی ہے کہ قیامت کے بعد ان کو دوز ٹ کی آگ میں جھونکا جائے گا'رہا یہ کہ بیتو مستقبل میں ہوگا ادر اس آیت میں ماضی کا صیخہ ہے' جس کامعنیٰ ہے: ان کو آگ میں جھونک دیا گیا'اس کا جواب میہ ہے کہ جس کام کامشتقبل میں تحقق اور دقوع یقینی ہواس کو ماضی کے ساتھ تعجیر کیا جاتا ہے' گویا وہ کام ہوگیا' جیسے قرآن مجید میں ہے۔ اور جنت والول نے دوزخ والوں کو پکارا۔

وَنَالَاتَى آمِنُكُ الْحِنَّةِ آصْلُتِ النَّادِ

(الاعراف:۳۲)

یہ ماضی کا صیغہ ہے الانکدیہ پکارنا قیامت کے بعد آخرت میں ہوگا گرچونکہ اس کا وقوع اور تحقق بیٹنی ہے اس لیے اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا گیا اس طرح زیر بحث آیت میں بھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ماضی کے صیغہ کا مضارع کا معنیٰ کرنا مجاز ہے اور بلاضرورت شرعی قرآن مجید کے کسی لفظ کو مجاز پر محمول کرنا جائز نہیں ہے رہا'' وَذَا لَحَی اَحْجُوبُ الْجُنَاتُةِ اَصْحُعُ بِی اللّٰ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

إلى الراس يت كو و فادى اصحاب الجنة "برقياس كرنا ورست بيس ب

منکرین عذاب قبر کا تیسر ااعتراض یہ ہے کہ جو تحق پانی میں دوب جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش کی کی دن تک سط آب پر بڑی رہتی ہے اس صورت میں یہ کہنا کس طرح حیجے ہوگا کہ اس کوآ گہ جا رہی ہے اس کا جواب میہ ہے کہ انسان کا شخص اس کے اجزاء اصلیہ سے عہارت ہے اور اجزاء اصلیہ انسان کے دہ اجزاء ہیں جواس کی پیدائش سے لے کر موت تک اس میں برقر ارر بتے ہیں انسان کا جم گفتنا بڑھتا رہتا ہے اور وہ اجزاء اس میں مشترک رہتے ہیں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جم کا وزن چار پویٹر ہوتا ہے اور جوانی میں اس کے جم کا وزن ڈیڑھ سوسے دوسو پویٹر تک ہوتا ہے اور بڑھا ہے میں اس کا وزن ایک سو لویٹر سے ڈیڑھ سو پویٹر تک رہ جاتا ہے ای طرح بیاری اور صحت کے اعتبار نے بھی اس کا وزن گفتا بڑھتا رہتا ہے گھر ہم کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ دہی انسان ہے جو چار پویٹر کا پیدا ہوا تھا'اور اجزاء اصلیہ کے علاوہ اس کے جم کے تمام ادوار میں اور کوئی چیز مشترک نہیں ہوتی' روح کا تعلق بھی ان ہی اجزاء اصلیہ کے ساتھ ہوتا ہے اور مرشک بحدانسان خواہ دریا میں ہویا در ندہ کہ پیٹ میں ہواللہ تو باللہ تو بالی سے اجزاء اصلیہ کو باتی رکھتا ہے اور ان ہی اجزاء پر عذاب اور ثواب کا ترتب ہوتا رہتا ہے۔

نوح: ٢٤ عين فرمايا: اورنوح نے دعا كى: اے ميرے رب إز مين پر كافرول ميں سے كوئى لينے والا نہ چھوڑ 0 بے

الكراكرتون فانبيس چھوڑاتو يہ تيرے بندوں كوكم راه كريں كے اوران صصرف بدكار كافر پيدا مول كو

اگریداعتراض کیا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کافروں کی جواولا دپیدا ہوگی وہ بدکار کافری ہو گی؟اُس کا جواب ہیہ ہے کہ ان کو اس کاعلم اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور تجربہ سے ہوا' رہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو وہ بیہ ہے:

ں ہوت ہیے کہ اواق واس کا مستقبی ہے اوس کا دور کر ہیں۔ اور کہ ہند کا ماہ معاملات ہے۔ اِنَّهُ اَنِّنُ یُوْجُومِی هِنْ قَدْمِ کِی اِلَّا هَنْ قَدُّا هُنَ عَنَّا هُنَ .

د: ۳۱) علاوه برگز کوئی اورایمان نبیس لائے گا۔

اور تجربه کا معاملہ بیہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ساڑھے نوسوسال رہے اور اس طویل عرصہ میں صرف اسی (۸۰) لوگ ایمان لائے 'باتی اپنے کفر پر ڈ نے رہے اور وہ اپنی اولا دکو نفیحت کرتے تھے کہ ان کی بات نہ سننا' میہ بہت بڑے جمعے جموبے میں اور جب وہ محتص مرجا تا تو وہ اپنی اولا دکو الی ہی نفیجت کرتا تھا اور ان کی نسل درنسل میں جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ بدکار کافر ہی ہوتا تھا۔ اس آیت کی دوسری توجید ہیہ ہے کہ جعزت نوح علیہ السلام کی مراد دیتھی کہ اے اللہ! تیرے علم ادرتیری تقدیم میں بیہ مقررے کہ ان کی اولا دمیں سب کافر اور بدکار ہی ہوں گے۔

نوح: ۲۸ میں فرمایا: اے میرے رب! مجھے معاف فرما اور میرے ماں باپ کو اور ان کو جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا' اور تمام ایمان والے مردوں اور مورتوں کو اور طالموں میں صرف ہلاکت کو زیادہ فرماO

### حفرت نوح عليه السلام كى دعا براعتر اضات كے جوابات

حفزت نوح علیہ السلام کے والد کا نام کمک بن متوقیلخ اوران کی والدہ کا نام ہے تھی۔(روح المعانی جوم ۱۳۸) اور حضرت نوح کے والدین مؤمن تھے' کیونکہ کا فر کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے یا اس سے مراد ہے: حضرت آ دم علیہ السلام تک ان کے سلسلہ نسب کے تمام آیاء اورامہات۔

حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی تاکہ بیر ظاہر ہوکہ انسان سب سے زیادہ خود اللہ تعالیٰ کی مخفرت کا مختاح ہے پھراپنے والدین کے لیے دعا کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد انسان پرسب سے زیادہ احسان اس کے والدین کا ہے اس کے بعد تمام مؤمنین کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا بھی طریقہ ہے حضرت نوح نے اور حضرت ابراہیم

علیہ السلام نے اس طریقہ سے دعا کی ہے۔

ا پنے اپنے والدین اور تمام مؤمنین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے لیے بلاکت کی دعا کی اور فرمایا: اور ظالمول میں صرف ہلاکت کوزیادہ فرما۔

افضل اوراولی میہ بہرحال میں کفار کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے اس وجہ سے حضرت نوع علیہ السلام نے اس خلاف اولی دعا پر پہلے ہی اپنے لیے منقرت کی دعا کی کیونکہ آپ نے ان کے لیے ہلائت کی دعا اس لیے کی تھی کہ وہ آپ کو ایڈاء پہنچاتے تنے اور آپ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے تیۓ اس لیے ان کے خلاف دعا کرنا بہ ظاہران سے انتقام لینا تھا اس وجہ سے میدان ِ حشر میں بھی جب لوگ حضرت نوح سے شفاعت کے طالب ہوں گے تو وہ گریز فرمائیں گے۔

اس مقام پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعاہے ان کی قوم کے کا فروں پر جوطوفان آیا'اس کے نتیجہ میں پیچ بھی غرق کرویئے گئے حالانکہ وہ مکلف ند تھے اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(1) 'طُوفان آنے سے چالیس سال یا نوے سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو با جُھرکر دیا تھا اس لیے طوفان کے وقت ان کی کوئی نابالغ اولا دنتھی اور اس کی دلیل ہے ہے کہ ان کے ہاں اولا دیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میضروری قرار دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استعفار کریں اور جب انہوں نے استعفار نہیں کیا تو ان کے ہاں اولا دنہیں ہوئی میسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:

پس میں نے ان سے کہا تم اپنے رب سے استعفار کرو(الی قولہ تعالی ) وہ مالوں اور پیٹوں سے تہماری مدوفر مائے گا۔ (نوح ۱۲) اس آیت کا مفہوم مخالف ہیہ ہے کہا گروہ استعفار ٹیس کریں گے تو ان کے ہاں اولا دئیس ہوگی اور جب انہوں نے اللہ کی طرف رجو رخ ٹیس کیا تو ان کے ہاں اولا دنہیں ہوئی اس لیے طوفان سے پہلے کوئی نابالغ بچے ٹیس تھا۔

(۲) اگر بالفرض طوفان سے پہلے بچے ہوں تو وہ طوفان ان کے لیے طبعی موت کا شبب بنا اور وہ ان کے حق میں عذاب نہیں ہوا۔ سورت نوح کی تقسیر کا اختذا م

الله تعالى كاب صدوحهاب شكر به كرآج ۱۸ الريخ الاقل ۱۳۲۱ هم ۱۸ الريل ۲۰۰۵ و پير بود از نماز عمر سورة نوح كى تفير كمل به وقال كاب معرف المراق الله تفير كمل به وقال كانفير كمل به وقال ميرك المراق و باقى سورت كانفير كمل كرادك من ميرك وباق سورتول كانفير بحي كمل كرادك اورتمام مؤمول كي مغفرت فرا مي محكم كرادك اورتمام مؤمول كي مغفرت فرا والحد مع كمل كرادك اورتمام مؤمول كي مغفرت فرا والحد معلى مدن المحمد لله وب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد لحاتم السين شفيع المدنسين فائد المغر المحجلين وعلى آلم واصحابه وازواجه و ذرياته وامته اجمعين.

# بِسْمُ النَّهُ النَّحُمْ النَّحْ يَمْرِ

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة الجن

سورت كانام اور وجەرتشمىيە

اس سورت کا نام الجن ہے کیونکہ اس سورت کی حسب ذیل آیت میں الجن کا ذکر ہے:

(اے رسول مرم!)آپ کھنے کہ بے شک میری طرف سے

قُلْ أُوْحِيَ إِلَىَّ آنَهُ اسْتَهُمَ لَفَرُ مِنَ الْجِينَ فَقَالُ وَإِنَّ سَيِمُنَا قُوْلِكَا عَجَبًا ﴿ (أَبُن ا)

وی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے کہا: ہم نے ایک عجیب

قرآ ن سنا ٥

یہ سورت جنات کے احوال سے متعلق ہے کیونکہ جب انہوں نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت ٹی تو وہ آپ کے اوپر ایمان لے آئے جنات ایک ایسے عالم میں ہیں کہ ہم آئییں دکھیے سکتے ہیں نہ ان کا کلام س سکتے ہیں سوائے وی الٰہی یا البام صادق کے ان کی معرفت کا کوئی ذریعے نہیں ہے۔

یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی عشرہ میں نازل ہوئی ہے جیسا کہ اس حدیث سے طاہر ہوتا ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ ایان کمرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار میں گئے اس وقت شیاطین اور آسان کی خبروں کے درمیان ایک چیز حائل ہو چکی تھی اور ان پر آگ کے گولے چینے جاتے ہے جئے جنات نے آپس میں کہا: تمہارے اور آسان کی خبروں کے درمیان ہوئی ہو وہ کوئی نئی چیز ہے گئیستم زمین کے مشارق اور مغارب میں تلاش کرتے رہے کہاں کے اور مشارق اور مغارب میں تلاش کرتے رہے کہاں کے اور اس کی خبروں کے درمیان کیا چیز عائل ہوئی ہے۔ پس جولاگ تہامہ (کم معظمہ کی طرف کے جئے وہ ایک مجبور کے درخت کے بیاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم کی طرف متوجہ ہوئے ۔ اس وقت آپ عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کونما نے تجر پڑھا رہے جو نہارے اور آسان کی خبروں کے درمیان کے جات ہو جو کہا ہوگی ہے گئے ۔ بی وہ چیز ہے جو نہارے اور آسان کی خبروں کے درمیان کے حال ہوگئی ہے گئے کہا میں جب انہوں نے قرآن میا ہے اور کہا: اے ہماری قوم! ہم نے ایک عجیب قرآن سا ہے جو نیکی کی طرف جاتے دیا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ بھی کی کوشر کے خبیس کریں گے اور اللہ عزوجال نے اپنے برب کے ساتھ بھی کی کوشر کی خبیس کریں گے اور اللہ عزوجال نے اپنے بھیا اللہ علیہ وہ کم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ بھی کی کوشر کی خبیس کریں گے اور اللہ عزوجال نے اپنی خواس نے اپنی خواس نے اپنے تھیا تھی اس پر ایمان لے آئے اور ہم آپ کیا گیا تھا۔

(صح ابخارى رقم الحديث ٢٩٢١ صح مسلم رقم الحديث ٢٣٩٩ سنن تردى رقم الحديث ٣٣٢٣ إسنن الكبرى رقم الحديث ١٢٣٠)

ام ما بن اسمال نے ذکر کیا ہے کہ سورۃ الجن اس وقت نازل ہوئی جب رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف کی طرف گئے سے تھے اور آپ نے بنو تقیف سے تبلیغ اسلام پر مدد طلب کی تھی اور یہ واقعہ بھی بہر حال بعثت سے ابتدائی وس سال کا ہی ہے۔ ترتیپ مصحف کے اعتبار سے سورت الجن کا نمبر۷ ہے اور ترحیپ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہم ہے یہ سورت. الاعراف کے بعداور لیمین سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ (اتحریروالتو پر ۱۶۲۳س ۱۲۷ تینس) سورت الحجن کے مشمولات

ہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وعوت صرف انسانوں تک محدود نہتی بلکہ جنات تک پہنچ چکی تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوٹ کوس کر قرآن مجید کے پیغام کو سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی تو حید بڑاس کی عظمت پراور شریک بیوی اور بیٹے ہے اس کے منزہ ہونے پر ایمان لے آئے۔

ال پرولیل ہے کہ جنات کی عبادت کرناباطل ہے۔

کائمن جوغیب کی با تنس بتاتے میں اس کا بطلان ہے اور بی بوت ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ عز وجل ہے اور انبیاء علیم السلام اس قدر علم غیب پرمطلع میں جس بران کی طرف وی کی جاتی ہے اور رسولوں کے واسطے سے اولیاء کرام کو بھی غیب پر اطلاع ملتی ہے لیکن بالذات اللہ کے سوائمی کوغیب کا علم نہیں ہوتا۔

ے جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان میں متعدد فرقے ہیں ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اور بدکار بھی ہوتے ہیں موصد مسلم موسد بھی ہوتے ہیں اور جولوگ جنات کی مسلم ہوتے ہیں اور جولوگ جنات کی عبادت کرتے ہیں اور جولوگ جنات کی عبادت کرتے ہیں۔

ان پرتیجب کرتے تھے کہ جب وہ فرشتوں کی ہاتیں سننے کے لیے آسانوں پر جاتے تھے تو ان پر آگ کے گولے مارے جاتے تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت تکم دیا گیا کہ آپ لوگول تک اللہ تعالیٰ کا بی پیغام پہنچائیں کہ وہ اخلاص ہے عمل کریں اور اپنے رب کے ساتھ کی کوشریک نہر کیں اور بیر بتا کیں کہ آپ اپنے نفس کے لیے کی نفتح اور ضرر کے مالک نہیں ہیں اور اگر بہ فرض محال آپ اللہ کی نافر مائی کریں تو اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے آپ کوکوئی بچائییں سکتا اور آپ ازخود اپنی عقل ہے بید نہیں جانے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے والوں برعذ اب کب نازل ہوگا۔

🛱 جنات نے بیاعتراف کیا کہ وہ اللہ ہے بھاگ کر کہیں نہ جائے تیں اور نہ اللہ پر غالب آ کتے ہیں۔

🖈 مباجد صرف الله تعالى كى عبادت كے ليے بنائي كئيں ہيں ان ميں كى كوفقتى حاجت روا مجھ كرنه بكارا جائے۔

الم جو خص رسول الله صلى الله عليه وسلم كاپيغام قبول نبيس كرے گاوه بميشد دوز خيس رہے گا۔

الله تعالی رسولوں پر جو وی نازل فرما تا ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کے آگے پیچیے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو جنات اور شیاطین کو وی سنٹے نہیں دیتے۔

سورت الجن کے اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور اس کی اعانت سے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کر رہا ہول اے میرے دب! جھے اس ترجمہ اور تفسیر میں وہی کھنے کی تو فیق دینا جو حق اور صواب ہواور باطل اور ناصواب سے محفوظ اور مجتنب رکھنا۔ (آمین)

غلام رسول سعیدی غفراهٔ ۱۱۱اریج الاقل ۱۳۲۷ه/۱۲ پریل ۲۰۰۵ء مومائل نمیر ۲۱۵ ۲۳۵ – ۲۲۵ ۲۳۰/۳۰۰

تېيان القرآن

۔ قرآن سنا ہے O جو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے اپس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرکز کے بعد نسی کو زندہ نہیں کرے گاO اور ہم نے آسان ( کی خبر کو) طلب کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت ما فظول ادر آگ کے گولوں سے جمرا ہوا ہو 0 اور ہم اس سے پہلے (فرشتوں کی باتیں) سننے کے لیے گھات لگا کر

جلددوازدبم

تبيأن القرآن

# ارادہ کیا ہے 0 اور بے شک ہم میں سے چند نیک ہیں اور کچھ اس کے خلاف ہیں اور ہم مختلف یقین کر لیا کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں عاجز ا بنے رب پر ایمان لائے گا وہ ند کئی خیر میں کی پائے گا نہ کئی شر میں اضافہ O اور بے شک ہم میں ہے چند اطاعت گزار ہیں اور کچھ سرا اور اگر وه راهِ را 🔾 وه راهِ را یاتی سے سراب کرتے 0 تاکہ اس میں ہم ان کریں' اور جواییے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا تو وہ اس کو پڑھتے ہوئے بخت عذاب میں داخل کر دے گا O اور

تبيار القرآن

# اَتَ الْمَسْجِكُ لِللهِ فَلَا تَنْ عُوْامَعُ اللهِ إَحَمَّا إِنَّ قَالَةُ لَمَّا قَالَمَ اللهِ إَحَمَّا إِنَّ فَا

بے شک مساجد اللہ کی (عبادت کے لیے) ہیں تو اس کے ساتھ کی کی عبادت ند کرو O اور جب اللہ کا بندہ اس کی

## عَبْثُ اللَّهِ يَنْ عُوْهُ كَادُوْ الكُوْنُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا اللَّهِ

عبادت کے لیے کھڑ اہوا تو قریب تھا کہ وہ جھا بن کراس پر بل پڑتے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ میری طرف یہ وی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے (قرآن) سنا اور کہا: ہم نے بہت عجیب قرآن سناہے O جوسید ھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے کہ بس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں بنا کیں گے O اور بے شک ہمارے رب کی ہزرگی بہت بلند ہے اس نے نہ کوئی ہوکی بنائی ہے اور نہ بنا O (الجن ۲۰۱۱)

الجن كالغوى اوراصطلاحي معنل

علامه حسين بن محمر راغب اصفها في متو في ٥٠٢ ه لكصة بين: \_

جن كااصل معنى بيركا حواس ت فقى مونا قرآن مجيديس ب:

فَلَمَّاجِنَّ عَلَيْهِ إِلَيْلُ وَأَكْوَلُبَا عَ (الانعام: ٢١) جبرات نے اس کوچھپالیا تو اس نے ستارہ دیکھا۔

"البجنان" قلب كوكميم بين كيونكدوه حواس مي ففي مؤتائ "المجن" اور"المعجنة" كالمعنى وهال بجواب

ماحب كورش كوارم محفوظ رهتى باور چهالى ب قرآن مجديس ب

انہوں نے اپنی قسموں کوڈ ھال بنالیا۔

إِثَّنَانُ وْأَ أَيْمًا ثُمُّمُ جُنَّةً . (الجادل: ١١)

اور حدیث میں ہے: "الصوم جنة" روزہ ڈھال ہے۔ (سیم ابخاری قم الحدیث: ۱۹۹۲ می مسلم رقم الحدیث: ۱۱۵۱)

جنت ہراس باغ کوکہا جاتا ہے جس میں بہت گھنے درخت ہوں جوز مین کو چھپالیں۔

اور آخرے کی جنت کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے باغ سے مشابہ ہے یا اس وجہ سے کہاں کی تعتیں سرچین

انسانوں کی آتھوں اور باقی حواس سے تخفی میں قرآن مجید میں ہے: فَلَا تَعْلَمُونَفُّسُ مِنَّا اُخْفِیْ لَهُمْ مِنْ كُتْرَةِ اُعَدِیْنَ

سوکوئی شخص نہیں جانتا کہاں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے

(السجدة ١٤) كيا چيز جسيائي گئي ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا: الله تعالیٰ نے''جب نیٹ '' کالفظ فر مایا ہے' جوجمع کا صیفحہ ہے کیونکہ''جب '' سات ہیں : جنت الفر دوں' جنت عدن' جنت العیم' جنت الماوی' دارالسلام' دارالخلد اورعلیین ۔''

اور جب تک پیٹ میں بچرر ہے اس کواجھین کہتے ہیں کولکہ پیٹ کا بچ بھی لوگوں کے حواس سے فق ہوتا ہے۔قرآن مجید

ں ہے:

اور الجن اس روحانی مخلوق کو کہتے ہیں جو تمام حواس سے مخلی ہوتی ہے اس کے مقابلہ میں انس ہے اس بناء پر الجن میں فرشتے اور شیاطین بھی داخل ہیں پس ہر فرشہ جن ہے کیونکہ وہ مستور ہے لیکن ہر جن فرشتہ نہیں ہے اس بناء پر ابوصالے نے کہا

جلددواز دهم

تبيار القرآر

تمام فرشتے جن ہیں ایک قول بیہ ہے کہ دوحانی خلوق کی تین قسیں ہیں جو اخیار اور نیک ہیں وہ فرشتے ہیں اور جواشرار اور بدکار ہیں وہ شیاطین ہیں' اور جومتوسط ہیں جن میں اخیار بھی ہیں اور اشرار بھی ہیں وہ جنات ہیں'اس کی دلیل ہیہ ہے کہ قرآن مجید میں سے: جنات نے کہا:

وَإِنَّامِكَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقُسِمُونَ الْقَسِمُونَ وَمِنَّا الْقُسِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا دائم میں سے چنداطاعت گزار ہیں اور کھی کی ہیں۔

(الجن:۱۲)

جنات کی ایک شم کے متعلق فر مایا

وَالْجَأَنَّ تَكُلُّفُنْكُ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَالِمِاللَّهُ وَمِن اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا (الجرب:٢) يداكيان

(المفردات ج اص ١٢٨ كنتيه نز ارمصطفي مكه كرمه ١٣١٨هـ)

(لسان العرب ج ٣٣ ص ٢١٩\_ ٢١٨ ملتقطاً ' دارصا در بيروت ٢٠٠٢ ء )

علامه جمال الدين محمد بن عرم افريقي مصرى متوفى اا كره لكهية بين:

الجُن َ جان کی ایک تئم ہے اس کو جن اس کیے کہتے ہیں کہ بیآ تھوں سے نفی ہوتا ہے اور اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے ۔'السجسان''جن کا باپ ہے اس کوآگ سے پیدا کیا گیا پھراس سے اس کی نسل چکی روایت ہے کہ ایک مخلوق زبین میں رہتی تھی اس نے زمین میں فساد کیا اور خون ریزی کی پھر اللہ تعالی نے زمین میں فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے زمین کوصاف کیا۔

علامه سيدمحر بن محمد زبيري متوفى ١٠٠٩ ه كلصة بن

جن انس کے برخلاف ہے اس کا واحد جنی ہے الصحاح میں فہ کور ہے: اس کو جن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ دکھائی تہیں ویت البیت میں فرشتوں کو جنات کہا جاتا تھا کیونکہ فرشتے آتھوں سے خفی ہوتے ہیں البیس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ ملائکہ میں سے جن تھا زخشری نے کہا ہے کہ جنات اور ملائکہ ایک نوع ہیں لیکن ان ہیں سے جو خبیث اور مرکش ہو وہ شیطان ہے اور جو پاکیزہ ہو وہ فرشتہ ہے ہمارے شخ نے کہا ہے کہ مصنف (صاحب قاموں) کا جن کی تقییر ملائکہ سے کرنا مردود ہے کیونکہ ملائکہ نور ہو وہ فرشتہ ہے ہمارے شخ نے کہا ہے کہ مصنف (صاحب قاموں) کا جن کی تقییر ملائکہ سے کرنا مردود ہے کیونکہ ملائکہ نور سے پیدا کیا گیا ہے اور ملائکہ مصوم ہوتے ہیں اور ان ہیں کیونکہ ملائکہ محصوم ہوتے ہیں اور ان ہیں تار سے پیدا کیا گیا ہے اور ملائکہ محصوم ہوتے ہیں اور ان ہیں تار خوال نہیں ہوتا اور خوال خوال ہو تھا ہے کہ بیاستثناء متصل اس صورت ہیں ہوتا ہے اس جو چونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ مالی کر رہتا تھا اس لیے تعلیا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ شامل کر رہتا تھا اس لیے تعلیا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ شامل کر رہتا تھا اس لیے تعلیا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ شامل کر رہتا تھا اس لیے تعلیا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ شامل کر رہتا تھا اس لیے تعلیا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ شامل کر رہتا تھا اس لیے تعلیا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ شامل کر رہتا تھا اس لیے تعلیا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ شامل کر رہتا تھا اس لیے تعلیا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ شامل کر رہتا تھا اس لیے تعلیا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ شامل کر رہتا تھا اس لیے تعلیا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ شامل کر ہاتا تھا اس کا موجہ سے جونکہ ہوئے میں موجہ کے ساتھ شامل کر رہتا تھا اس کی تعلیا در باتھ تعلیا سے دونکہ موجہ کے ساتھ شامل کر رہتا تھا اس کو بھی موجہ کے ساتھ کی سے موجہ کی سے در بات کا احمد میں موجہ کے ساتھ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے میں کر در تا تھا تھا کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ کی سے موجہ

جِنْات کے متعلق فلاسفہ اور مفکرین کی آراءِ امام نخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ھ لکھتے ہیں:

جنات کے ثبوت میں علاء کا شروع سے اختلاف رہا ہے اکثر فلاسفہ سے بیہ منقول ہے کہ وہ جنات کے ثبوت کا انکار کرنے ہی کرتے ہیں کیونکہ ابوعی بن سینانے اپنے رسالہ'' حدودالاشیاء'' میں اکلھا ہے: الجن حیوان عوائی ہے جو مختلف اشکال میں منتشکل ہو جاتا ہے اور اس اسم کی شرح ہے اس کا بیہ کہنا کہ بیاسم کی شرح ہے اس پر دلالت کرتا ہے کہ واقع میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے' کیکن جمہور ارباب ملل اور انبیاء علیم السلام کے مصدقین جنات کے ثبوت کو مانتے ہیں اور قد ماء فلاسفہ تھی جنات کے ثبوت

تبيار القرآر

کو مانے ہیں اور جنات کوارواح سفلیے کہتے ہیں'ان کا قول ہے کہ جنات کی ماہیات مختلف ہوتی ہیں'بعض شریر ہوتے ہیں اور
بعض شریف ہوتے ہیں جو تیکیوں سے محبت کرتے ہیں' اور بعض خبیث ہوتے ہیں وہ گرائیوں اور آفتوں سے محبت رکھتے
ہیں'اوران کی انواع کا اللہ تعالیٰ کے سوااور کی کو علم نہیں' یہ موجودات مجردہ ہیں (غیر مادی ہیں) اور خبروں کے عالم ہوتے ہیں
اورافعال شاقہ پر قادر ہوتے ہیں' ان کا سنتا اور دکھنا ممکن ہے۔ جنات کے متعلق دوسرا قول سے ہے کہ دہ اجسام ہیں' قرآن مجید
میں جنات اور ملائکہ کا مجوت ہے' اور اس کا مجوت ہے کہ ملائکہ کو افعال شاقہ پر عظیم قوت عاصل ہوتی ہے اور جنات بھی ای
طرح ہیں' پھر سے ملائکہ ہمارے پاس ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں اور وہ کرانا کا تبین ہیں اور محافظ فرشتے ہیں اور بیفر شتے قبض روح
کے دفت بھی حاضر ہوتے ہیں اور بیفر شتے تبیس اور ہو تے ہیں اور وہ کرانا کا تبین ہیں اور کا فظ فرشتے ہیں اور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حاضر ہوتے ہیں اور وہ مرفر وہ ہم کو کہ کہا تھا۔

کو دفت بھی حاضر ہوتے ہیں اور پیٹر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حاضر ہوتے ہیں اور سے میں ہور کہا تھا۔

کو دفعالی جو ہر فرو ہیں علوم کشرہ پیزا کر سے اور اس کو مشکل اور شدید دشوار افعال پر قدرت عطا کر دے اور اس تعذیر پر جات کا وجود میں میں ہونے وہیں اور وہ ہم کو دکھائی شد دیت ہوں۔

ہوں۔ (تغیر کیر جن اس ۲۲۳ ملی اور اس الشاف کو اور اس اور ان کے اجرام کمیر ہوں یا صغیر ہوں' اور وہ ہم کو دکھائی شد دیت ہوں۔

ہوں۔ (تغیر کیر جن ۱۹ مار ۱۹۲ ملافعا نور اور اس اور ان کے اجرام کمیر ہوں یا صغیر ہوں' اور وہ ہم کو دکھائی شد دیت ہوں۔

سرسيداحدخان لكصة بين:

قرآن میں جن کا جولفظ آیا ہے اس سے بدوی اور دیگر غیر متمدّن اور غیر تربیت یا فتہ لوگ مراد ہیں۔قرآن مجید میں چودہ عبد البحن و الانس ''کالفظ آیا ہے اور ہر موقع پر ان غیر متمدن لوگوں کی کسی نئ صفت اور خاصیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ (تغیر القرآن ج سم ۹۸۸۵ کیا تھا کی گڑھ ۱۸۸۵ شیر جوالہ دائرہ معارف اسلامیہ جے سم ۲۲۷ دائر گاہ جا بالامور)

غلام احمد برويز لكصة بن.

قرآن کریم میں ''اور''انس ''کالفاظ متعدد مقامات پراکھے آئے ہیں۔ہم انس کے عنوان میں بتا چکے ہیں کہ عربوں میں 'ا آؤنس '' اور''انس ''کے الفاظ متعدد مقام پر متنقل طور پر سکونت پٹر پر ہوجا کیں 'کین جن وہ قبائل سے جو جوالک مقام پر متنقل طور پر سکونت پٹر پر ہوجا کیں 'کین جن وہ قبائل سے جو جنگوں اور صحادی میں جگہ بجہ ہے جہ ہے۔انہیں خانہ بدوش قبائل (Nomadic Tribes) کہا جاتا ہے۔اب بھی دنیا میں جہاں جہاں اس میم کے قبائل پائے جاتے ہیں وہ شہر والوں کی نظاموں حجان ہو جائے ہیں وہ شہر والوں کی نظاموں اور بیابانوں میں رہتے ہیں۔ آئ کل وسائل رسل ورسائل کے عام ہوجانے سے ان قبائل اور شہر والوں کی زندگی میں بہت سے اُمور مشترک ہو چکے ہیں اس لیے ان میں کوئی بنیادی اُبعد محسوں نہیں ہوتا' کیکن جس زمانے میں ملئے جلنے کے وسائل اور فاشاعت کے طریق عام نہیں سے شہر والوں اور ان خانہ بدوش صحوانشینوں کے تمرن و معاشرت عامانیں آئے ہوئے ہو اور ان خانہ بدوش صحوانشینوں کے تمرن و معاشرت عادات و خیرہ میں اس قدر فرق تھا کہ بید دونوں ایک نوع کے افراد نظر نہیں آئے اور خیرہ میں اس قدر فرق تھا کہ بید دونوں ایک نوع کے افراد نظر نہیں آئے ہوئے ہوئے ہوئی اور ان جانے ہیں چوکلات اور صحوانی میں رہا کرتے سے میں سے کی طرف تھا اس لیے اس نے جن وانس دونوں گروہوں کو مخاطب کیا ہے۔ان مقامات پر غور کرنے سے یہ تھیت واضح ہو جاتی ہے کہ دہاں جن سے مراد انسان ہی ہیں گئر ٹی گئر گئر ''در الانعام میں اس کے گروہ جن وانس! کیا تہمارے بیاس تھیں میں اس کی تھری کیا تھی کہ دونوں آئی کی خول کیا ہوئی کیا جوجن تھا اور سورہ اعراف میں اس کی تھری کردی کہ بیاس تھی میں میں اس کی تھری کردی کہ بیاس تھیں تھی کی طرف بیسے گئے تھے۔(انوان خان میں اور اور میں اس کی تھری کردی کہ بیاس تھی ان کی کی دونوں کی کردی کہ بیسے گئے تھے۔(انوان خان میں اور اور میں اس کی تھری کیا تھی اس کی تھری کی کردی کہ بیاس تھی ان کی تھری کی کردی کہ بیاس کی ان کرنے کی دونوں کی کردی کہ بیسے گئے تھے۔(انوان خان میں اور اور کی ایک کردی کہ بیسے گئی کردی کہ کردی کہ بیسے گئی کردی کے کردی کہ کردی کہ کردی کو کردی کہ کردی کو کردی کے کردی کو کردی کو کردی کو کردی کو کردی کہ کردی کے کردی کو کردی کو کردی کردی کے کردی کردی کو کردی کردی کو کردی کے کردی کو کردی کو کردی کردی کو کردی کردی کو کردی کردی کو کردی کردی کو کردی کردی کردی کردی کردی کردی ک

جماعت رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے پاس قرآن سننے کے لیے آئی۔اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ''جنوں'' کی طرف رسول انسانوں میں سے ہی ہوئے تھے۔انہی سورتوں (سورۂ جن اور سورۂ احقاف) سے بید حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن سننے کے لیے آئے تھے وہ انسان ہی تھے۔

(لغات القرآ ن ص ٢ ٣٣ أداره طلوع اسلام لا مور ٣٨ ١٩٨٠) )

جنات کے متعلق مفسرین کی آ راء

علامه ابوالحن على بن محمد الماوردي البصري التوفي ٥٠٠ ه كلصة بين:

ا کیک قول میہ ہے کہ جنات تمام انسانوں کو پہچانتے ہیں'ای لیے وہ تمام انسانوں کی طرف اپنے کلام کا وسوسہ ڈالتے ہیں' جنات کی اصل میں اختلاف ہے حسن بھری سے منقول ہے کہ جن ابلیس کی ادلاد ہیں' جیسے انس حضرت آ دم علیہ السلام کی اولاد میں اور ان دونوں میں سے مؤمن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں' اور بی تو اب اور عقاب میں شریک ہیں' ان دونوں فریقوں میں سے جو مؤمن ہووہ اللہ کا ولی ہے اور ان دونوں فریقوں میں سے جو کافر ہووہ شیطان ہے۔

ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ جن الجان کی اولاد ہیں اور شیاطین نہیں ہیں اور ان پر موت آئی ہے اور ان میں سے مؤمن بھی ہیں اور کافر بھی اور شیاطین ابلیس کی اولاد ہیں ان پر ابلیس کے ساتھ ہی موت آئے۔
گی۔اس میں اختلاف ہے کہ جنات میں سے مؤمنین جنت میں دہ خل ہوں گے یانہیں جیسا کہ ان کی اصل میں اختلاف ہے جن لوگول کا بیزعم ہے کہ جنات الجان کی اولاد ہیں ابلیس کی ذریت نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہیں :حسن بھری نے کہا: وہ جنت میں داخل ہیں :حسن بھری نے کہا: وہ جنت میں داخل ہیں اور جاہد نے کہا: وہ جنت میں داخل ہیں اور جاہد نے کہا: وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اگر چہان کو دوز خ سے دور کر دیا جائے گا۔

(النكت والعبو ن ج٢ص٩٠١ دارالكتب العربية بيروت)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد ما كي قرطبي متوفى ٢٦٨ ح كصت بين:

امام بیہبی کی روایت میں ہے کہ جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زاد (خوراک) کا سوال کیا ہو آپ نے فرمایا: تہمارے لیے ہر ہڈی میں خوراک ہے اس حدیث میں بیدلیل ہے کہ جنات کھاتے ہیں اطباء اور فلاسفہ کی ایک جماعت نے جنات کے کھانے کا افکار کیا ہے اور کہاہے کہ وہ کہیط ہیں اور ان کا کھانا صحح نہیں ہے اور ان کا بیقول قرآن اور سنت سے مردود ہے اور مخلوقات میں بسیط اور ممرکب ٹہیں ہیں واحد محض صرف اللہ سحاخہ ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب گوان کی اصل صورتوں میں دیکھنا محال نہیں ہے جیسا کہ آپ فرشتوں کوان کی اصل صورتوں میں و کیھتے تھے اور ہمارے لیے جنات اکثر سانیوں کی صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں' حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وکلم نے فرمایا: مدینه میں جنات کی ایک جماعت اسلام لاچکی ہے اگرتم نے ان سانپوں میں سے کسی کو گھروں میں رہتے ہوئے دیکھا تو اس کو تپن وفعہ نکلنے کے لیے خبر دار کرؤاگر اس کے بعد بھی وہ سانپ نظر آئے تو اس کو ماروؤوہ شیطان ہے۔ (ضح مسلم کتاب السلام تم الحدیثِ:۱۲۱)

حضرت ابولبابہ بن عبد الممنزر البدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے سانیوں کو آئی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (صحیح مسلم کتاب السلام قم الحدیث ۱۳۳۰)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا: ان گھروں میں جنات

سانچوں کی شکل میں رہتے ہیں اگرتم ان میں ہے کسی کو دیکھوتو اس کو تین دفعہ ڈراؤ اگر وہ نکل جائے تو فبہا ور نہ اس کو آل کر دؤوہ کا فر ہے۔ (سنن ایوداؤ درقم الحدیث: ۵۲۵۷)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى متوفى ١٨٥ ه الصقة مين:

جنات اجسام عا قلہ خفیہ ہیں جن پر ناریت یا ھوایت غالب ہوتی ہے ایک قول میہ سے کہ بیار واح مجردہ کی ایک نوع ہیں ' ایک قول میہ ہے کہ بیابدان سے جدا ہونے والے نفوئر بشریرہ ہیں۔

(تفير الديهاوي مع الخفاجي ج ص ٢٨ وارا لكتب العلميه بيروت ٢١١ه)

سيرمحود آلوي متوفى ١٧٤٠ ه لكھتے ہيں:

جنات اجمام عاقله بين جن برناريت غالب الماسكى وليل بدآيت الم

وَخَلَقَ الْجَأْلُ مِنْ مَّارِجِ مِنْ فَأْمِ أَنْ الرَّسْ ١٥٠) اور جن كوفالس آ ك ي شعلے سے بيداكيا ٥

سے قول یہ ہے کہ پیاجہام حوائیہ ہیں اور تمام صورتوں کو قبول کر لیتے ہیں یا ان کی ایک قسم مختلف اشکال کو قبول کر لیتی ہے،
پوگوں کی نگاہوں سے مخفی رہتے ہیں اور تمام صورت اصلیہ کی مغائر صورت میں دکھائی دیتے ہیں اور بھی اپنی اس اصلی
صورت میں دکھائی دیتے ہیں ، جس صورت بران کو پیدا کیا گیا اور بیم شاہدہ انہیاء صلوات اللہ وسلام علیہم کے ساتھ مخصوص ہے،
اور ان اولیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے، جن کو اللہ تعالی ان کی اصلی صورت و کھانا چاہے ان کو شخت مشکل اور دشوار کا موں کے
کرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے اور اس میں کوئی عقلی مانے نہیں ہے کہ بعض اجسام لطیفہ کی نوع دیگر اجسام لطیفہ کی ماہیت سے
مخالف ہو اور ان میں بیرصلاحیت ہوتی ہے کہ بیر حیات کو اور افعالی جمیعہ پر قدرت کو قبول کر لیں اور جدید سائنس نے بعض
اجسام لطیفہ میں ایسے خواص کو خابت کیا ہے جن سے عقل جران ہوتی ہے تو ہوسکتا ہے کہ جنات کے اجسام بھی ای طرح ہوں ،
اور عالم طبعی میں اسے خواص کو خابت ہیں کے عقل ان کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ (در تالمانی جر۲۹ میسی در الفکر بیروٹ کے اس اس امر کی تحقیق کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دیکھا تھا یا تہیں ؟

بعض روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ؤسلم نے جنات کونہیں دیکھا نہ ان کا کلام سنا تھا'آپ کی

طرف صرف جنات کے کلام کی وجی تازل کی گئی تھی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم نے جنات کے سامنے قرآن مجید بڑھا تھا نہاں کو دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم اپنے اصحاب کے ساتھ عکاظ کے بازار کا قصد کر کے گئے اس اثناء میں شیاطین (جنات ) اور آسان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حاکل ہوگئ تھی اور ان کے اوپر آگ کے گولے بھینکے جاتے سے بھرشیاطین واپس آ جاتے سے وہ وہ ایک دوسرے سے بوچھے: اب کیا ہوگیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: ہمارے اور آسان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حاکل ہوگئ ہو انہوں نے کہا: ہمارے اور آسان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حاکل ہوگئ ہے وہ ایک دوسرے سے بوچھے: اب کیا ہوگیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: ہمارے اور آسان کی خبروں کے درمیان وہی چیز حاکل ہوئی ہے جوتازہ ظہور میں آئی ہے تم زمین کے مشارق اور مغارب میں سفر کرواور دیکھوکہ کوئ تی چیز ظہور میں آئی ہوئی ہے تھر دوں کے درمیان کے خبروں کے درمیان کے خبروں کے درمیان کے خبروں کے درمیان کی خبروں کے درمیان کی خبروں کے درمیان کی خبروں کے درمیان کی خبروں کے درمیان کی خبروں کے درمیان کی خبروں نے کہا جوار کے سے درمیان کی خبروں کے درمیان کی خبر کے درمیان حاکل ہوئی ہے جہاں درمیان کی خبرے درمیان حاکل ہوئی ہے جہاں دول اللہ صلی کوئی کی نماز پڑھار ہے تھے جب جنات نے تھا اس وقت آپ عکاظ کے بازار کا قصد کرنے والے تھے اور آپ اپنے اصحاب کوئی کی نماز پڑھار ہے تھے جب جنات نے اس می خبر کے درمیان حاکل ہوئی ہے کہا جور کی وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسان کی خبر کے درمیان حاکل ہوئی ہے کہا جہوں وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسان کی خبر کے درمیان حاکل ہوئی ہے کہوں دو تیں

ا بن قوم كى طرف لوث ك ادرانهون في كبا: اع مارى قوم!

ٳۜػؙڛؠۼ۫ٮؙٵڎؙڒٳڰٵۼۼۘۘڲٵڴؽؘۿۑؽٙٳڮٳڶڗؙۺٝۑ

ہم نے مجیب قرآن( کلام) شاہبے 0جو سیدھا راستہ فَامَنَّابِهُ وَكُنْ نُشُوكَ بِرَبِّنَا آجَدًا ﴿ (الْجَن ٢٠٠٠) وکھاتا ہے ہم اس کے ساتھ ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے

ساتھ کی کوبھی شریک نہیں کریں گے 🔿

اورالله عزوجل نے اپنے نی صلی الله عليه وسلم پريد آيت نازل فرمائي:

قُلُ أُوْجِيَ إِلَىٰٓ أَتَهُ السَّمَّعَ كَفَرٌ مِّنَ الْجِنِ (اے رسول مرم!) آپ کہے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی

(الجن ا) ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قر آن مجید سا۔

اورآپ کی طرف جنات کے قول کی وقی کی گئ تھی۔ (سیح ابتاری رقم الحدیث:۷۲۲ سیح مسلم رقم الحدیث:۳۲۹ سنن تر ذی رقم الحدیث:۳۲۲۳ مند احد ج اص ۲۵۲ طبع قد يم مند احد ج من ۱۲۹ طبع جديد رقم الحديث: ۲۲۷ مؤسسة الرسالة بيزوت ۱۳۲۰ هامن الكبري للنسائي رقم الحديث:

١٩٢٨ ١١ ١٩٢١ مندايويعلى رقم الحديث: ٢٣٩٩ مصح ابن حبان رقم الحديث: ١٥٢٧ ألمستدرك جهوس ٥٠٣ من كرك للبيتي حرص ٢٣٥\_٢٦٨)

اور بعض احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ و کلم نے جنات کودیکھا تھا'ان میں سے ایک حدیث یہ ہے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا آپ میں سے کوئی شخص اس رات رسول الله صلی الله عليه وسلم كے ساتھ تھا 'جب آپ كى جنات سے ملاقات ہو كى تھى؟ انہوں نے كہا: ہم ميں سے كوئى آپ كے ساتھ نہيں تھا ' کین ایک رات ہم نے آپ وگم پایا اور ہم کو یہی خیال آتا تھا کہ کی دشمن نے آپ کودھوکا دے دیا یا آپ کے ساتھ کوئی ناخوش گوار واقعہ پیش آیا 'ہم نے انتہائی پریشانی میں وہ رات گزاری جب مج ہوئی تو ہم نے آپ کو غار حرا کی طرف ہے آتے ویکھا، ہم نے کہا ایار سول اللہ! اور ہم نے آپ ہے اپنی پریشانی بیان کی آپ نے فرمایا: میرے پاس ایک جن دعوت دیے آیا میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کے سامنے قرآن بڑھا چرآپ ہم کو لے کر گئے اور ان کے نشانات اور آگ کے نشانات ہمیں وکھائے بطعمی نے بیان کیا کہ انہوں نے آپ سے ناشتہ طلب کیا تھا' عامر نے کہا: یہ ایک جزیرہ کے جن تھے' آپ نے فرمایا بروہ ہڑی جس پر الله کا نام پڑھا گیا ہو جب وہ تہارے ہاتھوں میں آئے گی تو گوشت سے بھر جائے گی اور اس طرح گو برتمهارے جانوروں کا چارہ بنے گا' پس اےمسلمانو! ان دونوں چیزوں سے استنجاء نہ کیا کروئی تمہارے بھائی جنات کی (اور ان کے جانوروں کی )خوراک ہیں۔اس حدیث کی سندھیج ہے اور سیامامسلم کی شرط کے مطابق ہے۔

(منداحدج اص ٢٦٠ الطبع قديم منداحدج عص ٢١٥-٢١١ طبع جديد قم الحديث: ١١٥٥ مؤسسة الرسالة بيروت ١٢١١ هذال النبوة ج ص ۲۲۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵ ۴۵ سنن ترندی رقم الحدیث: ۳۵۸ سند ای یعلیٰ رقم الحدیث: ۳۲۳۷ صحیح این حیان رقم الحدیث: ۹۳۴۰ صحیح این خزیمه رقم الحديث ٨٢ مصنف ابن الي شيبين اص ٥٥ اسنن الإداؤ درقم الحديث ٨٥ سنن ترندي رقم الحديث ١٨٠ ولائل النبوة ج ٣٣٩ ٢٣٠)

اس حدیث میں بیرتصرتک ہے کہ رسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے جنات کو دیکھا تھا اور اس رات حضرت این مسعود آپ کے ساتھ نہتھے اور بعض ردایات میں ہے کہ اس رات آپ نے جنات کو دیکھا تھا اور حفرت ابن مسعود آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جنات سے ملاقات کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کیل ان سے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبداللہ! کیا تمہارے ساتھ پانی ہے؟ میں نے کہا: میرے ساتھ ایک مشکیزہ میں پانی ہے آپ نے فرمایا جھے پر وہ ڈالؤ چرآپ نے وضو کیا 'سونجی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبداللہ بن مسعود! میر یا ک مشروب ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ (شعیب الارتو وط نے کہا:اس حدیث کی سند شعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں ابن لہیعہ ہے اور وہ ضعیف رادی ہے۔ منداحمد جام ۱۹۸ طبع قدیم منداحمد ج۲ مسلم ۳۲۳ رقم الحدیث: ۲۸۳ طبع جدید مؤسسة الرسالة میروت ۱۳۱۷ ه سنن این ماجه رقم الحدیث ۲۸۵ سنن دارنطنی ج اس ۸ طبع قدیم )

جنات كود تكجفے اور نه د تكھنے ميں إحاديث ميں تطبيق

حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر متونی ۲۵۷۵ نے بھی ان احادیث کوروایت کیا ہے بعض احادیث میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ لیلہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے اور بعض احادیث میں ہے کہ وہ اس شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بعض احادیث میں ہے کہ جنات نے ازخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا ،جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہامہ میں مجودوں کے جھنڈ کے پاس اپنے بعض اصحاب کو سے کی نماز پڑھا رہے تھے اور بعض احادیث میں تھے کرنے کے لیے تشریف لیک تھے حافظ ابن کثیر ان احادیث میں تطبیق ویتے احادیث میں تعلیق ویتے ہوئے کہ تھے مافظ ابن کثیر ان احادیث میں تعلیق ویتے ہوئے کہتے ہیں:

(تفسيرابن كثيرج ٢٥س١٨١ دارالفكر بيروت ١٨١ه)

رسول الله على الله عليه وسلم كے جنات كود كيسے بروائل

و المرمنفق عليه ب كد حفرت سليمان عليه السلام كى جنات برحكومت بقى اورآب جنات سے مشقت والے كام ليتے تھے

قرآن مجيديس ب عضرت سليمان عليدالسلام سيجن في كها:

ایک مرکش جن نے کہا: میں وہ تخت آپ کے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ آئی جگہ سے اٹھیں اور بے شک میں اس قَالَ عِفْرِيْتَ قِنَ الْإِنِّ اَنَا الْيُكَادِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَقَامِكَ ۚ دَ إِنِّى عَلَيْهِ لَقَدِئَّ اَمِيْنَ ۞ (اُسُ ٣١)

. - پرضر ورقوت والا امانت دار موں O

اور جب حضرت سلیمان علیدالسلام جنات کو دیکھتے تھے تو ضروری ہوا کہ ہمارے نمی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ وصف حاصل ہو کیونکہ آپ افضل الرسل ہیں اور خصوصیت کے ساتھ آپ کے جنات کو دیکھتے اور ان پر تصرف کرنے کی قوت کے حصول پر دلیل بیرحدیث ہے:

حضرت الوجريره رضى الله عنه بيان كرينة ميل كه في صلى الله عليه وسلم في قرمايا: أيك سركش جن رات كو جي برحمله آ ور موا تاكه ميرى نما زمنقطع كروك الله تعالى في مجتمد السير قدرت وي ميل في اراده كيا كه ميل اس كوم حيد كستونول ميل سيكس

بلددوازدتهم

ستون کے ساتھ باندھ دوں حتیٰ کہتم سب صبح اٹھ کر اس کو دیکھتے 'مجر جھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کی بید دعایا د آئی: اے میرے دب! مجھے ایسا ملک عطافر ما جومیرے بعد اور کسی کے لائق نہ ہو پھر آپ نے اس کونا کام واپس کر دیا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٦١) صحح مسلم رقم الحديث: ٥٦١ منداحه ج ٢٥٨)

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ه ه لكھتے ہيں:

حضرت ابن مسعود رضی الله عند کافذ ہب ہیہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جنات کو دیکھائے نبی صلی الله علیہ وسلم
نے ان کو بھم دیا کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں تاکہ آپ جنات کے سامنے قرآن پڑھیں وہ آپ کے ساتھ گئے جن کہ شعب
ابن ابی دب کے ساتھ مقام انجون کے نزدیک پہنچ آپ نے میرے سامنے ایک خط بھنچ کر فر بایا: اس کیسر ہے آگے نہ
بڑھنا 'پھرآپ انجون کی طرف گئے تو جنات بہت بڑے اجسام میں آپ کی طرف بڑھئوہ اس طرح دف بجارہ سے جھے جس
مرح عورتیں دف بجاتی ہیں حتی کہ انہوں نے آپ کو ڈھانپ لیا اور آپ میری آ تھوں سے او جھل ہوگئے میں اٹھا پھر آپ
نے بھیے بیٹھنے کا ابتارہ کیا 'پھرآپ نے قرآن کی تلاوت کی اور آپ کی آ واز بلند ہورہی تھی 'جنات زمین سے ملے ہوئے سے'
میں ان کی آ واز بین رہ تھا اور ان کو دکھے نہیں رہا تھا۔

دوسری روایت میں ہے: انہول نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کہا: آپ کون بیں؟ آپ نے کہا: میں اللہ کا نبی ہول ا انہوں نے کہا: آپ کے حق میں کون گواہی وے گا؟ آپ نے فر مایا: یہ درخت کھر فرمایا: آ کا اے درخت اوہ درخت ای جڑ ول کو میٹیتا ہوا آ یا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا' آپ نے اس سے فرمایا: تم میرے لیے کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ اس درخت نے کہا: آپ اللہ کے رسول بیل آپ نے فرمایا: جا کا او بیں لوٹ جا کہ جہاں ہے آئے ہو جی گا کہ وہ درخت اس طرح لوٹ گیا' حضرت ائن مسعود نے کہا: جب آپ میرے پاس واپس آئے تو آپ نے پوچھا: کیا تم میرے پاس آنا جا ہے تھے؟ میس نے کہا: جی بال ایا رسول اللہ اآپ نے فرمایا: یہ تمہارے لیے ممکن نہیں تھا' یہ جنات قرآن سننے کے لیے آئے تھے' پھراپی تو م کو عقراب سے ڈرانے کے لیے واپس گئے انہوں نے جھے سے خوراک کے متعلق سوال کیا تھا' میں نے ان کے لیے ہڈیوں اور

حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود کی روایات میں امام رازی کی توجیهات اور ان پر \_ \_ \_

مصنف كانتجره

امام رازی لکھتے ہیں:

ان روایات کی تکذیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت این عباس رضی الله عنها کا ند بہب میہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جنات کوئییں دیکھا اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کا ند بہب میہ ہے کہ آپ نے جنات کو دیکھا ہے اور ان میں تطبق کی حسب ذیل صورتیں بین:

- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے اس واقعہ کوروایت کیا 'جب پہلی بار جنات نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے قر آن مجید کی حلاوت بی تھی اور اس وقت آپ نے جنات کو تہیں و یکھا تھا ' پھر اس کے بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم کو جنات کی طرف جانے کا تھم دیا گیا 'جس کو حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ نے روایت کیا ہے۔
- (۲) اگر جنات کا واقعہ ایک ہی بار ہوا ہے تو نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ان کا کلام سنا اور وہ آپ پر ایمان لائے کچر جنب وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے تو انہوں نے اس واقعہ کی حکایت کرتے ہوئے کہا: ہم نے بہت مجیب قرآن سنا

علددواز دهم

ہاوراں طرح اوراس طرح ہوا'تب اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کی کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا۔

سیا ہیں۔ (امام رازی نے اس نقذیر پر پینہیں بیان کیا کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جنات کو دیکھا تھا اور ان کا کلام سنا تھا تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے جو دیکھنے اور سننے کی نفی کی ہے'اس کا کیا محمل ہوگا؟)

و پر سرت ہیں ہوں تا کہ ہوا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی طرف جانے کا حکم دیا گیا تھا اور ان (۳) اگریہ واقعہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم میز ہیں سمجھ سکے کہ جنات نے کیا کہا ہے اور انہوں نے کے سامنے قرآن مجھ سکے کہ جنات نے کیا کہا ہے اور انہوں نے

کے سامنے فر آن مجمد پڑھنے کا علم دیا مگر ہی تھی اللہ علیہ وہم ہیدیش جھ سلے کہ جماعت کے لیا کہا ہے۔ قر آن کریم من کر کیا کیا' تب اللہ تعالیٰ نے آپ پروتی کی کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور کیا کیا ہے۔

(تفير كبيرج • اص ٦٦٥ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

امام رازی کی یہ توجید بھی دو وجہ سے سیح تہیں ہے اوّلا اس لیے کہ اس توجید میں بھی حضرت ابن عباس رضی الله عنہما کی دیکھنے اور سننے کی نفی کا محمل بیان نہیں کیا اور خانیا اس لیے کہ یہ کہنا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جنات کا کلام نہیں بھی سکتے بہت سکتین جارت ہے ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ' یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم حضرت جریل اور دیگر فرشتوں کا کلام سجھے لیں خوانات ' پہاڑوں' پھروں اور درختوں کا کلام سجھے لیں الله سجانہ کی وقی کو بچھے لیں اور جنات کا کلام نہ بھی عیس ہم امام رازی کو بہت بڑامفسر اور حقق گروانتے ہیں' مگران کی بیہ بات ہم سے ہضم نہیں ہو سکی الله تعالی ان کی مغفرت فرائے ذیادہ جو ایک منافرت کے شوق میں امام رازی سے بی تقصیر ہوگئے۔ دیگر مضرین نے ان روایات کے متعلق جو پچھ کھا ہے اب ہم اس کو پیش کررہے ہیں۔

ے ہم ان وہیں مراہے ہیں۔ ذرکورہ احادیث کے متعلق دیگرمفسرین اورمحدثین کی توجیہا ہے

علامة قرطبی مالکی متوفی ۲۲۸ ده لکھتے ہیں:

ا کیا۔ قول بیہ ہے کہ لیلۃ الجن میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کودیکھا تھا اور بیقول زیادہ ٹابت ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جزواص ٥ دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

علامه سيدمحمودآ لوى متوفى • ١٢٠ اه لكهية بين:

میآیت اس میں طاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے سننے کاعلم اللہ تعالیٰ کی وقی سے ہوا اور آپ نے جنات کا مشاہدہ نہیں کیا اور اصادیت سے بیٹابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دیکھا ہے اور اس کی توجیہ بیہ ہے کہ بیواقعہ متعدد بار ہواہے۔(روح المعانی جن ۲۹سم ۲۰۱۰ دارالفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)

مفسرین کے بعداب ہم ان روایات کے متعلق محدثین کی تصریحات پیش کررہے ہیں:

قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ١٨٥٥ ه لكصة بين:

حضرت این عماس اور حضرت این مسعود رضی الله عنهما کی حدیثوں میں تعارض ہے'اور ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ بیہ دونوں الگ الگ واقعے میں اوران میں کوئی تعارض اور تنافی نہیں ہے۔(اکمال المعلم بفوائد سلم ج مص۱۳۸۴ دارالوفا نہیروت ۱۳۱۹ھ) ماں سیجانیں شذند آن کی معتد فی معرب کھیے ہیں۔

علامه یخی بن شرف نواوی متو فی ۲۷۱ ه کصته بین:

علاء نے یہ کھھا ہے کہ بیدووالگ الگ واقع ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما کی حدیث کالعلق نبوت کی ابتداء سے ہے جب جنات آئے اور انہوں نے آپ سے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اس وقت بیآیت نازل ہوئی:''قب او حسی المی

عبددوازداهم

الایة ''اور حفرت ابن مسعود رضی الله عنه کی حدیث میں اس کے بہت بعد کے واقعہ کا ذکر ہے'اس وقت اسلام مشہور ہو چکا تھا اور الله ہی کوعلم ہے کداس کے بعد کتنا عرصہ گزر چکا تھا۔ (صحیح مسلم بشرح النوادی ج مس ۱۲۳۳ کیبیز ارمصطفیٰ کیکرمہ' ۱۳۱۷ھ) حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرعسقلانی متونی ۵۵۲ھ کھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها کی حدیث کا تعتق بعثت کے ابتدائی ایام کے ساتھ ہے اور حضرت ابن مسعود کی حدیث کا تعلق اس کے بہت بعد کا بعد ( کرھ ) میں اسلام اسلام کے بہت بعد کا ہے کہ کونکہ اس کو حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور وہ ججرت کے بعد ( کرھ ) میں اسلام لائے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاس جنات کے متعدد وفود کا آنا ثابت ہے۔ (فتح البادی جامی ۲۵۸۸ وارافکر بیروت ۱۳۲۰ھ) ہم نے الاحقاف ۲۶–۲۹ میں بھی ان روایات پر بحث کی ہے کمیس بیاں زیادہ تفصیل کہ سی ہے۔

انسان کے جسم میں جنات کے تصرف کی مجت

جنات کے موضوع میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ جن انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء پر تقرف کرتا ہے اور اس کے ثبوت میں بہت حکایات بیان کی جاتی ہیں ہم نے''شرح تھچے مسلم'' کی ساتویں جلد میں اس پر بحث کی اس کے عنوانات حسب فیل ہیں:

(۱) انسان عجم پرجن کے تقرف اور تسلط کے متعلق علاء اسلام کے نظریات شرح صحیح مسلم ج مے ص ۱۳۳۳

(۲) انسان کے جسم میں جن کے دخول اور اس کے تصرف اور تسلط کے متعلق مصنف کا مؤقف شرح صحیح مسلم ج عص ۹۲۹ تیان القرآن میں بھی ہم نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے اس کاعنوان ہے:

انسان كاعضاء يرجنات كنفرف كى نفى ببيان القرآن ج١٥ ص٧٥

الجن: امیں فرمایا: آپ کہیے کہ میری طرف میہ وقی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے ( قر آ ن ) سنا'اور کہا: ہم نے بہت عجیب قر آ ن سناہے O

صحابہ کرام کے جنات کے قول کی خبر دیئے کے فوائد

الله تعالیٰ نے نبی صلی الله علیه وسلم کو بیچکم دیا که آپ اپنے اصحاب کو بیہ بتا ئیں کہ الله تعالیٰ نے واقعۂ جن کے متعلق آپ پر کیا وتی فرمائی ہے اس کے حسب ذیل فوائد ہیں:

- (۱) تا کہ حضرات محابہ کو بیمعلوم ہو جائے کہ جس طرح آپ کو انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے اس طرح آپ کو جنات کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے۔
- (۲) قریش بیجان کین کہ جنات کے خمیر میں سرکٹی ہے اس کے باوجود جب انہوں نے قر آن مجید کے اعجاز کو جان لیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی تو حید اور آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے اور قر آن مجید سنتے ہی مسلمان ہوگئے۔
- (۳) اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح مکلّف ہیں ان میں سے نیکوں کوثو اب اور بدکاروں کوعذاب ہو سیر
- (۴) جنات ہمارا کلام سنتے ہیں اور ہماری لغات کو جانتے ہیں اور جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مبعوث ہیں تو ضروری ہوا کہ آپ بھی ان کی زبان بیجھتے ہوں ورنہ آپ کیسے ان کے سوالات کا جواب دیں گے۔
- (۵) جنات نے کہا:ہم اسلام کو اپنی قوم کی طرف پہنچا ٹیں گے اس سے معلوم ہوا جو تخص مسلمان ہو جائے وہ دوسروں تک خصوصاً ای قوم تک اسلام کا بیغام پہنچائے۔

جلدووازدنهم

''وحي''اور''نفر'' كالمعنل

نیز اس آیت میں''و حسی''' کا لفظ ہے ُوئی کامعنیٰ ہے: کلام خفی ُ دل میں کسی نیک بات کا ڈالنا'اگر نبی کے دل میں بات ڈالی جائے تو وق ہے اور ولی کے دل میں نیک بات ڈالی جائے تو وہ الہام ہے اور وقی کا اصطلاحی معنیٰ ہے: وہ کلام خفی جو انہیاء علیم السلام کے دلوں میں ڈالا جائے خواہ فرشتہ کے واسط ہے ہویا اس کے بغیر قرآن مجید میں ہے:

وَأُوْجِيَ إِنَّ هَذَا الْقُرُاكُ . (الانعام: ١٩) آپ كَلِيِّ : جُمْ رِاسْ قرآن كَى دَى كَ تَى بِ-

نیزاس آیت میں 'نفو' کالفظ ہے اس کامعنی ہے: تین سے لے کرنوافراد کی جماعت۔

نیز جنات نے کہا: ہم نے بہت عجیب قرآن سائے یعنی اس میں جونصاحت اور بلاغت سے تصحیق کی گئی ہیں ہم کوان پر بہت تعجب ہے بیالیانصیح کلام ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔

اینے رب کے ساتھ کی کوشریک نہیں بنا کیں گے 0

میقر آن اللہ تعالیٰ کی الوہیت اس سے علم اور قدرت اور اس کی تو حید کی معرفت کی ہدایت ویتا ہے 'ہم اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لے آئے اور ہم اب بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار نہیں دیں گۓ اور اب ہم اہلیس کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور نہاں کی اطاعت کریں گے۔

الجن ۳۰ میں فرمایا:اور بے شک ہمارے رب کی بزرگی بہت بلندہے اس نے کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ بیٹا O

''جد'' كالمعنى

اس آیت میں بیالفاظ میں: 'وانسہ تبعمائی جد دبنا ''یلفت میں' جد'' کامعنیٰ ہے بعظمت اور جلال حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جب سورۃ البقرۃ اور سورہ آل عمران کوحفظ کرلیا تو انہوں نے کہا:'' جسد فسی عیوننا'' ہماری آ تکھوں میں اس کی عظمت اور جلالت بھر ہوگئی اور اس کامعنیٰ غنا بھی ہے ٔ حدیث میں ہے:

تیرے مقابلہ میں کسی بزرگ کی بزرگی یا کسی غنی کا غنا فائدہ

لا ينفع ذالجد منك الجد.

نہیں دے گا۔ میں دے گا۔

( منحيح البخاري رقم الحديث: ٩٣٣٠ منج مسلم رقم الحديث: ٩٩٥ منون البوداؤد رقم الحديث: ١٥٠٥ منون نسائى رقم الحديث: ١٣٣٠ مند احمد رقم لحديث: ١٨٠٤/ دارالقر)

لینی الله تعالی ہر چیز سے عن ہے تو نداس کو بیٹے کی حاجت ہے نہ بیوی کی ضرورت ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (جنات نے کہا:)اور ہم میں سے بے وقوف لوگ الله کے متعلق ناحق باتیں کہا کرتے سے 10ور ہم یہ گمان کرتے سے کہ اللہ کے اوپر کوئی جھوٹ نہیں بائدھتا 10ور بے شک انسانوں میں سے چندلوگ جنات کی پناہ طلب کرتے تھاس سے جنات کی سرشی زیادہ ہوگئ 10ور جنات نے بھی ریہ گمان کرلیا جیسے تمہارا گمان ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کوزندہ نہیں کرئے گال (الجن دیم)

جنات كالي جرائم كااعتراف كركان سے برأت كااظهاركرنا

الجن ٢٠ مين 'سفيه' كالفظ إساس كامعنى بي محمقل اور فسطط "كالفظ باس كامعنى بي ظلم مين حدسة تجاوز

کرنا.

۔ جنات میں سے جومشر کین تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ سجانۂ کی بیوی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے بیان کی جہالت اور کم عقلی بھی تھی اورظلم میں حدسے تجاوز کرنا بھی تھا۔

الجن: ۵ میں فرمایا: (جنات نے کہا: )اور ہم بیگان کرتے تھے کہ اللہ کے اوپر کوئی جموث نہیں باندھتا O

آ پ سے قرآن سننے والے جنات نے اپنے شرک کرنے کا عذر بیان کیا کہ شرکین جن نے ہم ہے کہا کہ اللہ کا بیٹا اور بیوی ہے اور ہم مید گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی جھوٹ نہیں باندھتا' سوہم نے بھی ان کے قول کی پیروی کی' پس انہوں نے اقرار کیا کہ وہ ان مشرکین جنات کی تقلید کی وجہ سے شرک اور جہالت میں بنتلا ہو گئے' واضح رہے کہ اصول اور عقائد میں تقلید کرنا ندموم ہے اور فروع اور احکام شرعیہ میں تقلید کرنا جائز ہے۔

الجن ۲۰ میں فرمایا: (جنات نے کہاً:)اور بے شک انسانوں میں سے چندلوگ جنات کی پناہ طلب کرتے تھے اس سے جنات کی سرکٹی زیادہ ہوگئ O

اس آیت کی حب ذیل تفسیریں کی گئی ہیں:

(۱) حسن بھری اور ابن زید وغیر ہمانے کہا کہ زمانۂ جاہلیت میں جب کوئی مسافر کسی اجنبی وادی میں پہنچتا تو کہتا: میں اس وادی کی قوم کے جاہلوں کے شرسے اس وادی کے رب کی بناہ میں آتا ہوں' پھراس وادی میں صبح تک رہتا۔

(۲) مقاتل نے کہا: سب سے پہلے جن لوگوں نے جنات کی بناہ طلب کی تھی وہ اہل یمن تھے' پھر ہو صنیفہ' پھر پیشرک تمام عرب میں پھیل گیا' پھر جب اسلام آیا تو انہوں نے جنات سے بناہ طلب کرنا چھوڑ دیا اور اللہ کی بناہ کوطلب کرنا شروع کر دیا۔

(٣) کردم بن ابی البائب نے کہا: جب نی صلی الله علیه وسلم کی نبوت کا ابتدائی دورتھا، میں اپنے والدرضی اللہ عنہ کے ساتھ یدیند گیا 'ہم نے رات ایک بمر یول کے چروا ہے کے ساتھ گزار کی جب آ دھی رات ہو گئی تو ایک بھیڑیا آیا اور بکری کے

پچکواٹھا کر لے گیا'اس چروا ہے نے پکارا: اے وادئ میں رہنے والے! میں تیری پناہ میں ہوں' بھرا یک منادی پکارا: اے جب کھیٹر ہے! ایس بکری کے بچکو چھوڑ دے' بھیروہ بکری کا بچردوڑتا ہوا آگیا اور اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر
وی نازل کی تھی۔ (الجائم لا حکام القرآن جر۲۶ میں از دارالفرنیر دیں ایسان

ا مام رازی نے لکھا ہے: جب زمانہ کہ جاہلیت میں قط پڑجا تا تو مشرکین کی شخص کوسر میز زمین کی تلاش میں ہیں ہی جے 'پھراس کو جس جگہ پانی اور گھاں ہلتی تو وہ ہائد آواز سے پکارتے: اے اس جس جگہ پانی اور گھاں ہلتی تو وہ ہائد آواز سے پکارتے: اے اس وادی کے رب سے جنات وادی کے رب سے جنات موتے تھے۔ (تغیر جماس وادی کی آفات اور ہلتیات سے تیری پناہ میں آتے ہیں اور ان کی مراد اس وادی کے رب سے جنات موتے تھے۔ (تغیر جمیرج واس ۲۱۸)

اس آیت میں ''دھق '' کا لفظ ہے اس کا معنیٰ ہے: خطاء اور گناہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما 'مجاہد اور قنادہ نے کہا: کلام عرب میں ' دھق '' کامعنیٰ ہے: بوے بوے گناہوں کا احاطہ کرنا پہنا ہدئے کہا: انسانوں نے جنات کی پناہ میس آ کران کی سرحتی میں اور اصافہ کیا۔ سعید بن جبیر نے کہا: '' دھق '' کامعنیٰ کفر ہے اور اس میں کوئی شبہیں کہ اللہ سجامۂ کوچھوڑ کر جنات کی پناہ طلب کرنا کفر اور شرک ہے۔

الجن کے میں فرمایا: (جنات نے کہا:)اور جنات نے بھی پی گمان کرلیا جیسے تمہارا گمان ہے کہاللہ مرنے کے بعد کسی کوزندہ نہیں کرے گا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے آسان (کی خبر) کوطلب کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ بخت کا فظوں اور آگ کے گولوں سے

تبيار القرآر

جراہوا ہے Oاورہم اس سے پہلے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے گھات لگا کر پیٹے جائے تھے سواب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے عقب بیس آگ کی اشعلہ تیار باتا ہے Oاورہمیں معلوم نہیں کہ (اس سے ) زبین والوں کے ساتھ کی کہ ان کا ارادہ کیا ہے وہ اپنے عین ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے Oاور بہ شک ہم بیس سے چند نیک ہیں اور بچھاس کے خلاف ہیں اور ہم حقاف فرقوں میں بے ہوئے ہیں Oاور بے قیل کی ارادہ کیا ہے کہ ہم ہرگز اللہ کو زبین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہرگز اللہ کو زبین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہرگڑ اس سے بھاگ سکتے ہیں Oاور بے قبل ہم نے جیسے ہی ہدایت کی بات ٹی تو ہم اس پر ایمان کے آئے 'سوجو بھی اپنے کا ذہ کہی شریص اضافہ Oاور بے شک ہم میں سے چندا طاعت گزار ہیں اور پچھ سرش ہیں 'سوجنہوں نے اطاعت کی انہوں نے ہدایت کا راستہ افقیار کرلیا Oاور رہے سرش تو وہ دوز ن کا ایندھن ہیں اور پچھ دو وہ راور است پر رہتے تو ہم انہیں کثیر پانی سے سراپ کرتے O تا کہ اس میں ہم ان کی آز ماکش کریں اور جو اپنے رب کے ذکر سے سراپ کرتے O تا کہ اس میں ہم ان کی آز ماکش کریں اور جو اپنے رب کے ذکر سے سراپ کرتے O وہ راور است پر رہتے تو ہم انہیں کثیر پانی سے سراپ کر اللہ کا بندہ اس کی عبادت نہ کروں اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت نے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جتھا بن کی سے بیں تو ایس کے ساتھ کی کی عبادت نہ کروں اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جتھا بن کر سے بیں بیل بیٹ ہیں تو ایس کے ساتھ کی کی عبادت نہ کروں اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جتھا بن

جنات سے فرشتوں کی باتوں کو محفوظ رکھنا

الجن ٨ ميں ہے: "قَاقَالَ مَّسْنَاالسَّمَاءُ" "اس کامعنی ہے: جنات نے کہا: ہم نے آسان کی خبر کوطلب کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ خت محافظوں اور آگ کے گولوں ہے بھرا ہوا ہے۔ یعنی جب جنات چوری چھے فرشتوں کی با تیں سفنے کے لیے آسانوں کے قریب جاتے تھے تاکہ ان کومعلوم ہو کہ منتقبل میں کیا ہونے والا ہے تو فرشتے ان پر آگ کے گولے برسا کران کو آسانوں ہے دور بھا دیتے تھے اس مسلم کی تمل بحث ہم الملک ٥٠ میں بیان کر بچھ ہیں۔

الجن ٩ میں فرمایا: جنات نے کہا:اورہم اُس سے پہلے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے سواب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے عقب میں آ گ کا شعلم تیار پاتا ہے O

اں کی تفسیر کے لیے بھی الملک ۵ کی تفسیر ملاحظہ فرما کیں۔

الجن: •امیں فرمایا: جنات نے کہا: اور ہمیں معلوم نہیں کہ (اس سے ) زمین والوں کے ساتھ کسی بُر انی کا آرادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا اوادہ کیا ہے O

۱س کی تفسیر میں دوقول ہیں:

(۱) ہم کو بیمعلوم نہیں کہ چوری چھیے فرشتوں کی ہاتیں سننے سے زمین والوں کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کیا گیا ہے یا شرکا۔

(۲) سیرنامح صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے زمین والوں سے ساتھ شرکا ارادہ کیا گیا ہے تا کہ وہ آپ کی نبوت کی تکذیب کر کے ہلاک ہو جا کیں جس طرح بچھلی امتیں اپنے نبیوں کی تکذیب کر کے ہلاک ہو گئیں یا آپ کی بعثت سے ان کے ساتھ خیرکا ارادہ کیا گیا ہے تا کہ وہ آپ پر ایمان لاکر ہدایت یا جا کیں اور دنیا اور آخرت میں سمرفراز ہوں۔

الجن اا میں فرمایا: جنات نے کہا: اور بے شک ہم میں سے چند نیک ہیں اور یجھاس کے خلاف بین اور ہم مختلف فرقول

یں بے ہوئے ہیں O جنات کے فرقے

تبيار القرأر

اس آیت من "قددا" كالفظ بي "قدد" كى جمع باس كامعنى ب ي چرك كافيرا اور قدد "كامعنى ب متعدد

ميلدو

نکڑے کی متعد دفر<u>تے۔</u>

اس کامعنیٰ ہے: ہم میں سے چند جنات نیک ہیں اور دوسرے اس سے کم درجہ کے ہیں اور کم درجہ کے جنات سے مراد عام ہے: خواہ ُوہ نیکِ میں کم درجہ کے ہوں بیا وہ فاس اور بد کار ہوں۔

نیز جنات نے کہا: ہم مختلف فرقوں میں ہے ہوئے ہیں ٔسدی نے کہا: لینی جنات میں بھی انسانوں کی طرح مختلف عقائد کے حاملین ہن ان میں مرح فذریہ روافض اورخوارج ہیں۔ انسر بھیرج وام ۱۷۷

کے حاملین میں ان میں مرجد قدریۂ روافض اورخوارج ہیں۔ (تغیر کبیرج ۱۰م۱۷۱) ضحاک نے کہا: ان میں مؤمن متی بھی ہیں اور مؤمن فاسق بھی ہیں المسیب نے کہا: ان میں یہود نصاریٰ مجوس بھی ہیں

سطحا ک کے لہا ان میں موسن کا بھی ہیں ہیں اور موسن فاس بھی ہیں اسیب نے کہا:ان میں یہود نصاری بحوں بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں اوران میں وہ جنات بھی ہیں جو حضرت موٹی اور حضرت عیسی علیما السلام پر ایمان لائے تھے اور وہ بھی ہیں جو سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔(الجامع لا حکام القرآن جز 19س10)

ای طرح مدیمی موسکتا ہے کدان میں تنی بھی ہوں اور دیو بندی اور وہا بی بھی ہوں۔

الجن ۱۲ میں فرمایا: (جنات نے کہا:) اور ہم نے بیایقین کرلیا ہے کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہرگز اس سے بھاگ سکتے ہیں O

اس آیت میں ' نظسن '' کالفظ ہے اور اس سے مرادیقین ہے اس کا معنیٰ ہے: ہم زمین میں جہاں کہیں بھی ہوں 'ہم آسان کی طرف بھاگ کر اللہ تعالیٰ کو عا بر نہیں کر سکتے 'اس کا دوسرامعنیٰ ہے جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کی معاملہ کا ارادہ فرمائے تو ہم اس سے بھاگ کراس کو عا بر نہیں کر سکتے 'بینی دلائل سے ہم پر بیہ منکشف ہوایا اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور وفکر سے ہم کو بیہ معلوم ہوا کہ ہم اللہ سجاعۂ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے ۔

الجن:۳۳ میں فرمایا: (جنات نے کہا: )اور بے شک ہم نے جیسے ہی ہدایت کی بات ٹی تو ہم اس پر ایمان لے آئے 'سوجو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا وہ نہ کسی خیر میں کمی پائے گا نہ کسی شریس اضافہ O مشکل الفاظ کے معانی

اس آیت میں ''بیخس'' کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: نقصان اور کی اور 'رھق'' کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: حد سے تجاوز' عدوان اور بہت زیادہ گناہ کرنا۔

اس آیت کامعنی ہے: جب ہم نے قرآن کریم کی آیات نیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تو حیداور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اس آیت سے واضح ہو گیا کہ ہمارے نبی انسانوں اور جنات دونوں کی طرف مبعوث تھے اور اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے کسی رسول کوئیں بھیجا اور نہ بادیہ شینوں میں سے کسی کورسول بنایا ہے اور نہ عورتوں میں سے کسی کورسول بنایا ہے قرآن مجید میں ہے:

وَمَآ أَمُّ سَلْنَا مِنَ قَبْلِكَ إِلَّا مِ جَالَا تُوْرِحَى اور ہم نَ آپ سے پہلے شروالوں میں جتے رسول بھیجوہ اِکیْهِهُ قِیْنَ اَهْلِ الْفُرَّایُ طُر (بسف ۱۰۹) سبمرونی تے جن کی طرف ہم وی فرماتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے اس آیت کی تفسیر میں فر مایا: جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا اس کی نیکیوں میں کی کی جائے گی نہ اس کے گناموں میں اضافہ کیا جائے گا۔

الجن ۱۹۳۰ میں فرمایا: (جنات نے کہا:)اور بے شک ہم میں سے چنداطاعت گزار ہیں اور کچھ سرکش ہیں سوجنہوں نے طاعت کی انہوں نے ہدایت کاراستدانقیار کرلیاO

تبيار القرآن

مین قرآن مجید کی آیات سننے کے بعد ہم میں اختلاف ہو گیا ہم میں سے بعض اسلام لے آئے اور بعض کفریر برقرار رب اس آیت مین القاسطون "كالقظ باس كاواحد" القاسط" باس كامعنی ب: ظالم كيونكه وه حق سے عدول كرنے والا ہوتا ہے'اور''المقسط''' کامعنیٰ ہے:عادل' کیونکہ اس میں باب افعال کاہمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے یعن ظلم کی نفی کرنے والا اوراپیا شخص حق کی طرف رجوع کرتا ہے اوراس آیت میں' تسحہ و ا'' کا لفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے۔ حق کے راستہ کا قصد کرنا'ای مفہوم میں تحری قبلہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔

الجن: ۱۵ میں فرمایا: (جنات نے کہا: )رہے سرکش تو وہ دوزخ کا ایندھن ہیں 🔾

ا مام رازی نے لکھا ہے: جب حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر کوتل کرنے کا ارادہ کیا تو ان سے پوچھا:تم میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ سعید بن جبیر نے کہا: تم قاسط ہواوگوں نے تجاج سے کہا: واہ واہ! بیآ پ کی قسط اورعدل کے ساتھ صفت بیان کر رے ہیں تجاج نے کہا تم پر افسوں ہے! یہ مجھے ظالم کہدرہائے قرآن مجیدیں ہے: 'واحا القاسطون ف کانوا لجھنم حطبا 0 '' '' حطباً '' کامعنیٰ ہے :لکڑیاں اور ایندھن ۔اگر بیروال کیا جائے کہ جنات تو آگ ہے ہے ہوئے ہیں' مجرانہیں جہنم کی آ گ سے کیا تکلیف ہو گی؟اں کا جواب میہ ہے کہ امام رازی نے کہا: وہ اگر چہ آ گ سے بنے ہیں' لیکن وہ متغیر ہوکر گوشت اور خون کے بن گئے اور سچے جواب یہ ہے کہ انسان ٹی ہے بنا ہوا ہے کیکن بیقر مارنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح جنات کو بھی دوزخ کی آگ سے تکلیف ہوگی۔

الجن ١٦٠ مين فرمايا: اوراگروه راوراست پرريخ توجم انہيں کثير ماني سے سيراب كرت ٥

استغفار کرنے سے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا ملنا

بدالله تعالی کا ارشاد ہے کداگر میر کفار مکہ)ایمان لے آتے تو ہم ان پر دنیا کشادہ کر ویے اور ان کے رزق میں

اس آیت کا پہلے جملے پرعطف ہے یعنی میری طرف بیودی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قر آن سنا. اور میری طرف بیوجی کی گئی ہے کہ اگر میکفار مکت ایمان لے آتے تو ہم ان پر دنیا کشادہ کردیتے۔

اس آیت میں''غدق'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے:کثیر پانی'جس باغ میں پانی بہت زیادہ ہواس کو''روصۃ صعدقۃ'' كت بين اورجب بارش بهت زياده موتواس كو مطوم عدوق "كت بين اوركثر يانى يركيا مراد باس مين تين قول بين: اس سے جنتوں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جنتوں کے نیچے دریا بہتے ہیں دوسراقول یہ ہے کہ اس سے مراد بارش ہے اور تیسراقول یہ ہے کہ اس سے مراد عام منافع اور فوائد ہیں کیونکہ یانی دنیا میں ہر خیر کی اصل بے خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ کفار مکدایمان لے آئے اور راور است بر چلے تو ان کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر حاصل ہوگی اور اس کی نظیر میآیات ہیں:

وَلَوْاَتَ اهْلَ الْكِتْبِ الْمَنْوُا وَاتَّعَوْ الْكَفَّ وَاعْتَهُومُ سَيّاً تِرِمُ وَلَادْخُلْنَهُمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ (الله مه:١٥)

اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بیچے تو ہم ان کے تمام گناہ معاف فرما دیتے اوران کو نعمت والى جنتول مين داخل فرما دية 🔾

ادراگر وہ تورات اوراتجیل کو قائم کرتے اوران احکام کو قائم كرتے جوان كے رب كى طرف سے نازل كيے گئے ہيں تو وہ اپنے اویر سے (بارش کے ذراید) کھاتے اور ایے فیے (زین کی وَكُوْاً ثَهُمُ أَكَامُوا التَّوْرَانةَ وَالْإِنْجِيلُ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ وَمِنْ تَنْ يَرِهُمُ لَا كُلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْنَتِ أَمَا جُلِهِ هُو (المائدة: ٢١).

تبارك الّذي ٢٩

يداوار)نے كھاتے۔

اور جواللہ ہے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتاہے Oادراس کو دہاں ہے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی ٹییں ہوتا۔

(نور نے اپن قوم ہے کہا: ) میں نے کہا: تم اپ رب ہے مغفرت کی دعا کرؤ بے تک وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے 0 وہ تم پر آسان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا اور کثرت مال اور بیٹوں کی کثرت سے تمہاری مدو فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات بدا کردے گا اور دریا نگا ہے گا

ۅؘڡۜؽؙؾؾۧؾٳٮڵۿؘؽؘۼۛػڷڶۜۿؘڡ۫ڂٛڒڲٵڴۊٞؽڒؙۯ۫ڠؙؖؗؗ؋؈۠ ؘؘؙۘڡؿ۠ؿؙڒؽۼ۫ٛۺؚٮٛ<sup>ؙ</sup> (الطاق:٣٠٣)

ڬڡؙۘڵػٳۺؾۼٝڣۯؙٷٳ؆ؾۜڬڞٝٳۊڬػٳڹڿڣؖٵؽۜڂڡٞٵڒٙٳڬؿؙۯڛ ٳڮٵٙۼٷؿؽؙػۊڛڎڒڗٳڴۊؿؠؙؽۮڴڂؠۣٲڞٳڸٷؿؽؽڽۘٷڲۼڡٞڶٛڷڬٞؠ۫ ڿؿ۠ؾؚۼۘڬڷػؙؙڴؙ؋ڴڒٵڴ(ؽڔ٦١-١٠)

الجن الم میں فرمایا: تا کہ اس میں ہم ان کی آ زمائش کریں اور جوائیے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا تو وہ اس کو چڑھتے ہوئے سخت عذاب میں داخل کردے گا O

کفاراور فجارکو ڈھیل دینااور مالِ دنیا کی خرابیا<u>ں</u>

سعید بن المسیب عطاء بن ابی رہاح منحاک قادہ مقاتل عطیہ عبید بن عمیر اورالحن نے کہا: اللہ کی تنم! نبی صلی اللہ علیہ وسلم احکام کو سننے والے اورا طاعت کرنے والے تنے ان کے اوپر قیصر و کسر کی المقوّس اورانجا تی کے خزانے کھول دیے گئے گھر ان کی آزمائش کی اوران کے بعد کے لوگ اس آزمائش میں پورنے بیس انرے اورانہوں نے خلیفہ برحق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کہا اوران کے مکان کا محاصرہ کہا اوران کو شہید کرڈ الا۔

جلد دواز دہم

ے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی تو نہیں فر مایا تھا کہ مجھے تم پرشرک کا اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا مال دنیا کی کثرت کا خطرہ ہے اس سلسلہ میں بیاحادیث ہیں:

من البراح رہے ہوئے ہیں ہوئے ہیں البراح رہے ہیں کہ رسول البد سلی البد علیہ وسلم نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ وجزیہ وضول کرنے ہیں ہوئے اور رسول البد سلی اللہ علیہ وسلم نے اٹل بحرین سے سلح کی تھی اور حضرت العلا بن حضری کو عنہ کو جزیہ وصول کرنے ہے بھیجا اور رسول البد سلی اللہ علیہ وسلم نے اٹل بحرین سے سلح کی تھی اور حضرت العلا بن حضری کو النہ علیہ وسلم کے باس بھی آپ بھی آپ نماز سے فارغ ہوکر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو دکھ کر مسکرائے اور فرمایا: میرا کمان ہے کہ تم کو ابوعبیدہ کے آپ نماز سے فارغ ہوکر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو دکھ کر مسکرائے اور فرمایا: میرا کمان ہے کہ تم کو ابوعبیدہ کے آپ نماز سے فارغ ہو کہ اور سے تم کو خوش ہو جاؤ کہ انہاں! بارسول اللہ! آپ نے فرمایا: پھرتم خوش ہو جاؤ کہ اور اس چیز کی امید رکھوجس سے تم کو خوش ہو گا کہ اس اللہ کی تشم المحرب کے مال و دولت میں رغبت کی تھی اور مال و دنیا تم کو اللہ تعالیٰ کی یا داور اس کے احکام سے اس طرح میں طرح تم سے بہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی پھرتم دنیا ہے مال و دولت میں رغبت کرد ہے جس طرح تم سے بہلے لوگوں کو عافل کر دیا تھا۔ (میج ابخاری تم اللہ یہ بازی کی اور اور اس کے احکام سے اس طرح میں افراد ہے: ۱۹۲۷ میں بادر تا ہوں ہے میں اور کو عافل کر دیا تھا۔ (میج ابخاری تم اللہ یہ: ۱۳۲۵ می مسلم تم الحدیث: ۱۹۲۷ سن ترفری میا الحدیث: ۱۹۷۲ سن ترفری کی اور اور بالی نے دور اللہ کی تم اللہ یہ اللہ یہ المورب میں امین المی کی تھا۔ (میج ابخاری تم الحدیث: ۱۳۲۷ میں المی اللہ یا ۱۹۷۰ سن ترفری کی اللہ یہ ۱۳۲۷ سن ترفری کی اور اس کی دیا تھا کی دور کی کھر تم الحدیث المیان اللہ کی تم الحدیث المی کو تعالیہ المیان کی تعالیہ المیان کی تعالیہ المیں کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کی تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کی تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعال

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ ہے اول آپ نے اہل اُحد (شہداءِ اُحد) کی نماز جنازہ پڑھی چرآپ والیس منبر پرآئے اور فر مایا: میں (حشر کے دن) تنہارا پٹیش رو ہوں گا اور تہار ہے ت میں گواہی دوں گا' اور بے شک میں اللہ کی تنم! اپنے دوش کو ضرور اب بھی دکھے رہا ہوں اور بے شک بجھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئ ہیں' اور بے شک اللہ کی تنم! مجھے تم پر بیخوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کروگے لیکن مجھے تم پر بیخوف ہے کہ تم دنیا میں رغبت کروگے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۵۹۲۰ منداحری سم ۱۳۵۸)

حضرت سعیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے 'میدوہ چیزیں ہیں: جواللہ تعالیٰ تمہارے لیے روئے زمین کی بر کتوں سے نکالے گا (یعنی کھیتوں سے غلہ اور باغات سے پھل 'آپ نے فرمایا: مید نیا کی تروتازگی ہے (الی تولہ)' بے شک میدمال میٹھا ہے' جس نے اس مال کو حق کے ساتھ لیا اور حق کے راستوں میں خرج کیا تو یہ مال اس کے لیے بہت اچھا ہے اور جس نے اس مال کو ناحق طریقہ سے لیا وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھا تا ہے اور سرنہیں ہوتا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٦٣٢٧ ،صحح مسلم رقم الحديث:١٠٥٢ · سنن ابن ماجه رقم الحديث:٣٩٩٥ )

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مال ودولت کی تعمین اس لیے عطافر مائیں ہیں کہ وہ ان کی آز مائش کرے پس مال ودولت کا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آز مائش اور انعام ہے تا کہ لوگوں پر بیر فاہر ہوجائے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر اواکر تا ہے اور اس کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافر مائی اور سرشی کرتا ہے اور اللہ سجانہ کی نعمتوں کو اس کی رضا اور خوشنودی میں خرج کرتا ہے یا ان نعمتوں سے اپٹی نفسانی خواہشوں کے تقاضے پورے کرتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے اور جوانسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت کر ہے کاموں میں صرف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فورا اس پر گرفت نہیں کرتا' اس کو ہے نہیں سمجھنا جا ہے کہ اس کے بیکام میجے اور درست ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ جی بھر کر گناہ کرے پھر اللہ تعالیٰ اس سے اکھا صاب لے گا قر آن مجید ہیں ہے:

ٱڽڿٛٮڹؙۯڹٵؽۜؠٵؙؿؙؠڎؙۿؙڡ۫ڔڽ؋ڡۣڹۺٳڸڐؠؽؽؽ٥

وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ كُفَرُ وَالنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ خَدِيرٌ

لِّكَ نَفْسِمِهُ ۗ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ لِيَزُدَادُوۤ النُّمَّا ۗ وَكُمُ عَنَابٌ ۗ

نَارِعُ لَهُو فِي الْخَيْرِتِ لَهِ لَلْ لِآلِيَشْعُرُونَ

(المؤمنون:٥٦\_٥٥)

کیا انہوں نے میر گمان کرلیا ہے کہ ہم ان کے مال اور اولا و میں صرف اس لیے اضافہ کر دہے ہیں 🔾 کدان کی بھلائیاں ان کو جلد پہنچادیں؟ (نہیں نہیں) بلکہ یہ بچھ نہیں رے 0

کفاریه گمان نه کریں که هارا ان کو ڈھیل دینا اِن کی بہتری کے لیے ہے بلکہ ہم ان کواس لیے ڈھیل دیتے ہیں تا کہ وہ زیادہ

گناہ کریں اوران کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے 0

قُوفِينُ ( ألعمران: ١٤٨) ہر چند کدیر آیت کفار کے لیے ہے کین جوسلمان اپنے فت و فجو راور سرکثی سے تائب نہیں ہوتے اور اپنی ہٹ دھری پر اصرار کرتے ہیں ان کا بھی یہی تھم ہے۔

ان آیوں میں اللہ تعالی کے مہلت دینے کے قانون کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مثیت کے مطابق کفار اور فساق اور فجار کومہلت عطا فرما تا ہے اوران کو دنیا کی فراغت خوش حالی فقوحات اور مال اور اولاد کی کثرت ہے نواز تا ہے وہ سجھتے ہیں کہان پر اللّٰد کا نُفٹل ہور ہا ہے لیکن اگر وہ لوگ اللّٰہ کی نعتوں سے فیض پاپ ہونے کے بعد نیکی' اطاعت اور گناہوں سے اجتناب كاراستداختيارنيين كرتے تو ان كوجومهلت ملى ہاس سے ان كے گنا، ول ميں اضافي ہى ہوگا اور بالا خروہ دوزخ كے عذاب کے متحق قرار پائیں گے۔

الله کے ذکر ہے اعراض کامعنی

نیز اس آیت میں فرمایا: اور جواینے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا تو وہ اس کو چڑھتے ہوئے سخت عذاب میں داخل : آلروے گا۔

این زید نے کہا:اس آیت میں رب کے ذکر سے مرادقر آن مجید ہادراس سے اعراض کرنے کامعنی ہے:اس کو قبول اند کرنا اور سیکا فرول کا طریقہ ہے ٔ یاان آیات کے احکام برعمل نہ کرنا' جبیبا کہ فساق مؤمنین کی روش ہے۔

اس کی دوسری تفسیر میہ ہے کہ اللہ تعالی کے احکام سے غفلت برتنا اور اس کی نعتوں کا شکر ادا نہ کرنا کی اللہ تعالی کے ذکر ہے

اعراض کرناہے۔ ''صعداگ'' کامعنیٰ

اوراس آیت من عداب صعدا "ب" صعدا" كامعنى ب يرهنا اور چونكدانسان كوير من من محت محت كرنى پرتی ہےاور بہت مشقت ہوتی ہے اس لیے یہاں اس سے مراد ہے بخت مشقت والاعذاب۔

حضرِت ابن عباس رضی الله عنها نے فر مایا: "صعدام، جنهم میں بہت عظیم بہاڑ ہے؛ جب بھی وہ اس پر اپناہا تھ رکھیں گے ان کا ہاتھ پلھل جائے گا حضرت ابن عباس ہے رہی روایت ہے کہ 'صبحہ اُن' کامعنیٰ ہے۔ مشقت والا عذاب اور پیافت عربي كموافق كالندعني الصعداق كامتنى مشقت ك حفرت عمرضى الله عني فرمايا

مجھے کسی کام میں اتنی مشقت نہیں ہوتی جتنی مشقت نکاح کا ما تصعدني شيئ ما تصعدتني خطبة النكاح. (تفيركبيرةً ١٠ص ١٧٢) پیغام دینے میں ہوتی ہے۔

عذاب كى صفت 'صعداً' ال ليان كي محداد الله عنداب عداب عن التراحض يرج وكراس برغالب موجائ كااوروه اس کو ہر داشت کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔

تبيار القرآن

عکرمہ نے کہا:''صعدا'' دوز ٹ میں ایک بھٹنا پھر ہے دوز ٹی کواس پر چڑھنے کا مکلف کیا جائے گا اور وہ اس پر چڑھ نہیں سکے گا' بار بار بھیلے گا' پھر اس کو زنجیروں سے باندھ کر آ گے سے کھینچا جائے گا اور چیکے سے اس کے اوپر لوہ ہے گرز مارے جا ئیں گئ پھر جب وہ اس پھر کی چوٹی پر پہنچ جائے گا تو اس کواو پر سے پھر نیچے بھینک دیا جائے گا' اور اس کو پھر دوبارہ اس پھر کے اوپر چڑھنے کا مکلف کیا جائے گا اور پیسلملہ یوں ہی جاتا رہے گا اور پر 'صعدا'' کا وہ عذاب ہے جس میں اس کو داخل کیا

جائے گا۔ (تغیر کبیرج ۱۰ س۱۷۲ الجائع لا حکام القرآن جروا ۱۰،۰۰۰) الله تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کا دینیا میں تنگی کا سبب ہونا

ال آيت كى نظيرىية يت ب

بعض مفسرین نے کہا:اس تنگی ہے مراد قبر کا عذاب ہے اور بعض نے کہا:اس ہے مراد وہ بے چینی کے کئی اوراضطراب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بادے عافل بڑے بڑے م ماہدار جتلا ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عماس رضی الله عنهما نے قرمایا: جس شخص کے پاس مال ہوخواہ کم ہو یا زیادہ اوروہ اس مال کو نیک کا موں میں صرف نہ کر ہے اس کی زندگی تھی میں گزرے گئ کی علیہ جو مال دارلوگ اللہ کی یادے غافل ہوتے ہیں ان سے قناعت سلب کر عالی ہے ان کی حرص اور مال کی پیاس پڑھتی جاتی ہے وہ بھی سراب نہیں ہوتے اور ان کو ہر وقت اپنے مال پر کسی آفت اور مصیب کا خطرہ لگار ہتا ہے وہ چین کی نیئد سونہیں سکتے خواب آور گولیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے گئین ان کو سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا ان کے کارویاری حریف بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مسابقت کی جنگ میں ان کا بلڈ پر یشر بڑھتا رہتا ہے اور یہی اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے مال داروں کی زندگی کی وہ تھی ہے جس میں وہ آئے دن مبتلا رہتے ہیں۔ یہ دنیا کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تھی سے مراد ان کے خون کی شریا تو ان کا نقل ہونا مراد ہو جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر پڑھ جاتا ہے انجا کا ہوجاتا ہے دل کے دورے پڑتے ہیں اور فالح

الجن ۱۸ میں فرمایا اور بے شک مساجداللہ( کی عبادت) کے لیے ہیں تواس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرد O مسجد میں اوا کی جانے والی عبا وات اور اطاعت

اس آیت میں مساجدے مراد وہ ممارتیں ہیں جن کوتمام ادبان اور نداہب والے الله تعالی کی عبادت کے لیے بناتے

سعید بن جیرنے کہا کہ جنات نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا: ہمارے لیے مساجد میں آنا اور آپ کے ساتھ ماز پڑھنا کیے ممکن ہوگا جب کہ ہم آپ سے بعید ہوتے ہیں تو بیآیت نازل ہوئی کہ مساجد کو اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔

جسن بھبری نے کہا: مساجد ہے مراد تمام روئے زمین ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو نی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیام سید بنا ذیا ہے حدیث میں ہے:

تمام روئے زمین کومیرے کیے مجداور آلہ تیم بنادیا گیاہے۔

(صیح النحاری رقم الحدیث: ۳۵ شیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۳ شیخ مسلم رقم الحدیث: ۵۳۳ سنن بیش جاس ۱۳۳۱) سعید بن المسیب اور طلق بن حبیب نے کہا: مساجد سے مراد وہ اعضاء ہیں جن پر بندہ محدہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان اعضاء کی نعمت مجھے صرف اللہ سجانۂ نے عطا کی سویٹ ان اعضاء سے صرف اللہ وحدہ لاشریک کے لیے سجدہ کروں گا'عطاء نے کہا: تمہاری مساجد تمہارے وہ اعضاء ہیں جن پرتمہیں مجدہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے سوتم ان اعضاء کوغیر خالق کے لیے ذکیل نہ کرو' حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنیما نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وللم نے فرمایا: مجھے بیتھم دیا گیا ہے کہ میں سات اعضاء پر سجدہ کروں پیشانی پڑہاتھوں پڑ گھٹنوں پر اور قدموں کے سروں پر۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٨١٢ صحح مسلم رقم الحديث: ٣٣ سنن نسائي رقم الحديث: ١٠٩٥)

نیز حفزت ابن عباس رضی اللهٔ عنبما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات اعضاء سجدہ کرتے ہیں۔ (سجی مسلم رقم الحدیث: ۳۱۹ منس البوداؤر قم الحدیث: ۴۵ منس تر نبی رقم الحدیث: ۳۲ منس نسائی رقم الحدیث: ۳۵۱ منس مساجد کا اطلاق خصوصیت کے ساتھ تین مساجد پر کمیا گیا: مبجد حرام مسجد نبوی اور مبجد بہت المقدس۔

حدیث میں ہے: نبی صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا: تین مساجد کے علاوہ اور (سمی مسجد کی طرف) سامان سفر نہ باندھا جائے ا

مىجد حرام مىجدرسول اورمىجداتصىٰ \_ (صحح الخارى رقم الحديث:۱۸۹ ميج مىلم زقم الحديث:۱۳۹۷ موطانام مالک رقم الحديث ۲۳۳۰) نیمز نبی صلی الندعليه وسلم نے فرمایا: میری اس مىجدييس نماز پژهنا دیگرمساجد ميں نماز مزھنے سے بڑار گنا افضل ہے سوامسجد

نیخز می مسلی الله علیه و میم کے فرمایا: میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دیٹر مساجد میں نماز پڑھنے سے ہزار گنا انصل ہے سوامسجید حرام ہے۔(صحح ابنواری رقم الحدیث: ۱۹۹ سنن تر ذی رقم الحدیث: ۳۲۵ سنن بیق ج۵س ۲۸۶۱)

نیز احادیث میں دیگر مساجد پر بھی محبد کا اطلاق کیا گیا ہے:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه دسلم نے اضار شدہ گھوڑوں کا الحفیاء سے ثدیۃ الوداع تک مقابلہ کرایا' اورغیراضار شدہ گھوڑوں کا ثذیۃ الوداع ہے لے کرمبجد بنوز ریق تک مقابلہ کرایا۔

(صح البخاري رقم الخديث: ۴۲٠ صحح مسلم رقم الحديث: ١٨٤٠ سنن ابودا و درقم الحديث: ٢٥٤٥)

اضارشدہ گھوڑوں سے ایسے گھوڑے مراد ہیں جن کو پہلے دو تین دن خوب کھلایا پلایا جائے' پھر دو تین دن بھوکا رکھا جائے تا کہان کی طاقت برداشت اور جھاکشی زیادہ ہو جائے۔

نیزاس آیت میں فرمایا ہے: تواس کے ساتھ کی کی عبادت نہ کرو۔

عبادت کے اندراللہ تعالٰی کے دیگرا دکام کی اطاعت بھی داخل ہے ٔ مثلاً مساجد میں مالِ غنیمت کوتقسیم کرنا بھی جائز ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا ؟ آپ نے فرمایا: اس مال کو مجدید میں پھیلا دو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس فند راموال غنیمت آئے تھے بیان میں سب سے زیادہ مال تھا 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجدید میں نماز پڑھانے گئے اور آپ نے اس مال کی طرف بالکل توجہ نہیں فرمائی نماز پڑھانے کے بعد آپ اس مال کے پاس آ کر بیٹھ گئے 'پھر آپ جس کو بھی دیکھتے اس مال میں سے عطا فرمائے' استے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئ اور کہنے گئے بیارسول اللہ! مجھے بھی مال عطا تیجئے کیونکہ میں نے اپنی جان کا فدیہ بھی دیا تھا اور عقیل کی جان کا فدیہ بھی دیا تھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ اس مال میں سے لے لین حضرت عباس نے کپڑ ایجھایا اور اس ڈھیر سے مال اٹھا اٹھا کراس کپڑے پررکھنے لگئے کپھراس کٹھڑ کواتھانا چاہا تو اس کو نہ اٹھا سکئے کپھرانہوں نے کہا: یارسول اللہ! کسی کوتھم دیں وہ اس کٹھڑ كوميرى طرف اللها ديئ آپ نے فرمايا نہيں مصرت عباس نے كہا: پھر آپ خود اللها دين آپ نے فرمايا نہيں! آپ خود اٹھائیں۔حضرت عباس نے اس سے کچھ مال کم کیا اور کچھاور مال اس میں رکھا متی کہ پھراس کی چوٹی بن گئ انہوں نے کہا: یارسول اللہ! کسی ہے کہیں کہ وہ اس مال کواٹھا کر جھے پر رکھ دیے آپ نے فرمایا بنہیں انہوں نے کہا: پھر آپ خود اٹھا کر رکھ دیں' آپ نے فرمایا نہیں پھرانہوں نے اس میں ہے بچھ مال کم کیا مچراس گھڑ کواٹھا کراپنے کندھے پررکھالیا بپھروہ چلے گئے اور نبی صلی الله علیہ وسلم کی نظر کافی دیر تک ان کا تعاقب کرتی رہی حتیٰ کہ وہ نظر سے اوجھل ہو گئے آپ کوان کی حرص پر تنجب ہور ما تھا' پھر جب تک اس مال میں ہے ایک درہم بھی باقی تھا آپ اس جگہ سے نہیں اٹھے۔(صحیح ابخاری رقم الحدیث ۲۲۱)

ای طرح مبحد میں لوگوں کوفقراء پرصدقہ کرنے کی ترغیب دینا بھی جائز ہے اورفقراء پرصدقہ کرنا بھی جائز ہے حدیث

حضرت جریر بن عبداللدرضی الله عنهما نیان کرتے ہیں کہ ہم دن کے ابتدائی حصہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ مجد میں کچے فقراء آئے جو نظے بیراور نظے بدن تھے انہوں نے اپنے گلوں میں کفنیاں یا عبائیں کہنی ہوئیں تقیں ان سب کاتعلق فیبلہ مصرے تھا'ان کے فقرو فاقہ کود کھی کررسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرۂ انور متغیر ہو گیا'آ پ اندر گئے' پھر ہاہر آئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا تھم دیا' پھر انہوں نے اقامت کہی اور آپ نے (ظہر کی ) نماز يرُ ها أَيْ كِيرِ خطبه ديا، اوربير آيات تلاوت فرما تين:

ا لوگو! اپنے رب سے ڈروجس نے تنہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے (الی قولہ تعالیٰ) بے شک اللہ تم پرنگہبان ہے 0

<u>ي</u>َٱيُّهَاالتَّاسُاتَقُوُ الرَّبُكُمُ الَّذِي يُخَلَقُكُمُ وَقِنْ نَّقْنُسِ وَاحِدَاقٍ (الى قوله تعالى) إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ مَ قَيْبًا (النياء:١)

اللہ ہے ڈرو! اور انسان کو اس پرغور کرنا چاہیے کہ وہ کل

اتَّقُوااللَّهُ وَلُتَنْظُرُنَفُسُ مَّاقَتَامَتُ لِغَلِيَ

(الحشر: ۱۸) آخرت کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔

(آپ نے فرمایا:)ایک تحض ایے دینار سے صدقہ کرے ایے درہم سے صدقہ کرے اپنے کیڑے سے صدقہ کرے چار کلوگندم سے صدقہ کرئے چار کلو محبور سے صدقہ کرے خواہ مھبور نے ایک عکرے کو صدقہ کرئے پھر انصار میں سے ایک شخص تھیلی اٹھا کرلائے جس کے بوجھ سے ان کا ہاتھ تھا جا رہا تھا' اس کے بعد صدقہ دینے والے لوگوں کا تا نتا ہندھ گیا' یہاں تک کہ میں نے غلے اور کیٹروں کے دوڑ چیر دیکھے میں نے دیکھا کہ اس دقت رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کا چیزہ خوثی سے اس طرح تمتمار ما تھا جیسے آپ کا چیرہ سونے کا ہو۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہروہ خف جواسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرتا ے اس کوایے نیک کام کا بھی اجر ملے گا اور بعد میں اس نیکی پڑھل کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا' اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگی اور ہروہ شخص جس نے اسلام میں کسی پُرے عمل کی ابتداء کی اس کواپنے پُرے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور بعد میں اس بُر انی پڑھل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا اور ان بُر عے لمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی نہیں ہوگ ۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٥٠٤ منن نسائي زقم الحديث: ٢٥٥٣ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٠١٣)

حضرت عبد الرحمان بن ابو بكروضى الله عنها بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: كياتم ميس سه آج كى نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے کہا: میں مجد میں واخل ہوا تو ایک سائل سوال کررہا تھا' میں نے

جلد دواز دہم

. تبيار القرآر

عبدالرحمان کے ہاتھ میں ایک روٹی کا نکڑاد یکھا' میں نے عبدالرحمان سے لے کراس سائل کووہ روٹی کا نکڑا دے دیا۔

(سنن ابوداؤدرقم الحديث: ١٦٧٥ المستدرك ج اع ٢٢ المطبع قديم المستدرك رقم الحديث: ١٠٥ اطبع جديد )

مسجد میں مقروض اور قیدی کوبا ندھنا بھی جائز ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواروں کی ایک جماعت کونجد کی طرف بھیجا وہ بنو عنیفہ کے ایک شخص کولے کرآئے اس کا نام ثمامہ بن ا فال تھا ' پھر انہوں نے اس کومبحد کے ستونوں میں ٰ سے ایک ستون کے ساتھ یا ندھ دیا۔ ( شیح البخاری رقم الحدیث ۲۱۹ سنن ابودا ورقم الحدیث ۲۷۹۹ سنن نسائی رقم الحدیث ۱۸۹۹

معجد میں بیار کو تشہرانا اور اس کی عیادت کرنا بھی جائز ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: جنگ خندق کے دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا کندھازخی ہوگیا 'نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مجد میں خیمہ لگوایا 'تا کہ نز دیک سے ان کی عیادت کرلیں اور مبجد میں بنوغفار کا بھی خیمہ تھا' مسلمان صرف اس چیز سے تھبرا گئے کہ ان کی طرف خون بہ کر آ رہا تھا' انہوں نے کہا: اے خیمے والو! تمہاری طرف سے ہمارے یاس کیا چیز بہ کر آ رہی ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد کے زخم سے خون بہ رہا تھا اور وہ ای میں فوت ہو گئے۔

( صحيح البخاري رقم الحديث:٣٩٣ سنن ابودا ؤ درقم الحديث:١٠ ٣١ سنن نسائي رقم الحديث: ١٠)

مسجد میں بُرے کام کرنے کی مذمت میں احادیث

نیزاس آیت میں فرمایا ہے اقواس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔

اس آیت کے اس حصہ میں مشرکین کی فدمت کی ہے جو مجد حرام میں اللہ سجانے کو چھوڑ کر اپنے خود ماختہ بتوں کو اپنی حاجات میں پکارا کرتے تھے اور ان بتوں کی عبادت کرتے تھے مجاہد نے کہا کہ جب یہود اور نصار کی اپنے گرجوں اور اپنے کمیساؤں میں داخل ہوتے تو اللہ سجانے کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے الہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنوں کو سیسے مجم دیا کہ وہ جب سمی بھی مجد میں دور صرف اللہ عزوج ملی واضل ہوں تو صرف اللہ عزوج ملی کو اپنی حاجات میں پکاریں اس کی عبادت کریں اور صرف اس سے دعا کریں گویا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ تم مجد میں کری بت یا کسی خودساختہ معبود کی عبادت نہ کرواور نہ اللہ کے ساتھ کی اور کو حقیق حاجت روانم بھی کرو۔

اور شہ مجد میں اللہ تعالٰی کی عبادت اور اس کے احکام کی اطاعت کے سوائسی اور کام کو کیا جائے۔ حدیث میں ہے: ٠

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنی گم شدہ ڈپیز کا مسجد میں اعلان کیا 'تم کہو: اللہ تمہاری اس چیز کوواپس نہ کرے کیونکہ مساجد کواس لیے نہیں بنایا گیا۔

( صيح مسلم رقم الحديث: ٥٦٨ كاسنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٧٣ من ابن ماجر قم الحديث: ٥٦٧ منداحرج ٢٣ س٥٣٠)

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس تخص نے اس بد بودار درخت کی کوئی چیز کھائی (لہن یا پیاز)'وہ ہماری سجدول کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتوں کوان چیز وں سے ایذاء کینچی ہے جن چیز وں سے انسانوں کو ایذاء کینچی ہے۔

(صحح الخاري رقم الحديث ٨٥٣ أصح مسلم رقم الحديث ٥٦٣ أمنداحه ج ٣٥٣)

امام نسائی کی روایت میں لہن بیاز اور گندنے کا ذکر ہے۔ (سن نسائی رقم الحدیث: ۷۰۷) بیڑی سگریٹ حقہ اور نسوار کا بھی قم ہے۔

عمرو بن شعیب اپنے والد سے (حضرت عبد اللہ بن عمرو) سے اور وہ اپنے دادا (حضرت عمر و بن العاص) رضی اللہ عنهما سے

تبيار القرآن

روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے معجد میں (غیر شرع) اشعار پڑھنے سے منع فر مایا اور معجد میں خریدوفروخت کرنے سے منع فر مایا اور جمعہ کی نماز سے پہلے معجد میں حلقہ بنا کر میٹھنے سے منع فر مایا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٧٩- اسنن ترمّد كي رقم الحديث: ٣٣٣ سنن نسائي رقم الحديث: ١٥٨ سنن ابن باجر قم الحديث: ٢٣٩)

حن بھری ہے مرسلا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :لوگوں پرالیا زمانیہ آئے گا کہ دوا پی مجدول ترکیب سے ساتھ میں سے مقد میں ملاقع اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :لوگوں پرالیا زمانیہ آئے گا کہ دوا پی مجدول

میں دنیاوی یا تیں کریں گے نتم ان کے ساتھ نہ بیٹھواللہ تعالیٰ کوان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ (مقلوۃ رقم الحدیث ۲۳۳)

حضرت ابوالدرداء ٔ حضرت ابوامامه اور حضرت واثله رضی الله عنهم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیه وہلم کو یرفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بتم اپنی محبول کو اپنے بچوں اپنے پاگلوں اپنے جھگڑ وں سے اور اپنی بلند آ واز دل سے دورر کھؤاور اپنی سوئق ہوئی تکواروں سے اور اپنی صدود کو قائم کرنے سے دور رکھواور ہرسات دن بعد مسجد میں دھونی دو (خوشبو پھیلاؤ) اور وضو کے آلات مسجدوں کے درواز ول بررکھو۔ (العلل المتناہر قم الحدیث ، ۲۵۷ اس حدیث کی منوضیف ہے۔)

مسجد میں نیک اعمال کرنے کی فضیلت میں احادیث

حصرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کو کی شخص مجد میں داخل ہوتو ہیٹھنے سے پہلے دورکعت نماز پڑھے۔

( شیح الخاری رقم الحدیث: ۴ ه ع صحح مسلم رقم الحدیث ۱۲ اسن الاوا و درقم الحدیث: ۲۷ ۴ سن ترزی رقم الحدیث: ۳۱۷ سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۱۷ سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۵ مستداحیرج ۵۳ ۲۹۵)

حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب بھی دن کے وقت سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھتے 'پھر اس میں ہیلیتے۔ (سچے ابخاری رقم الحدیث:۸۸۰ میں مسلم رقم الحدیث:۱۱۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۲۵۸ سنن نسائی رقم الحدیث: ۲۳۲ سنن واری رقم الحدیث: ۱۵۲۰ مینداحمد ۲۸۳)

میں است. من اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ واللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جولوگ اندھیروں میں پیدل چل کر حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جولوگ اندھیروں میں پیدل چل کر

معصرت بریدہ رسی الند عنہ بیان کرنے ہیں کہ رسول اللہ کی الندعلیہ و تم نے فرمایا: جو لوگ اندھیروں میں پیدل جس کر مسجدوں میں آتے ہیں آئییں قیامت کے دن جمر پورٹور کی بشارت دے دو۔(سن ابوداؤ درقم الحدیث:۵۱۱ مسنن ترفدی ترقم الحدیث:۲۲۳)

نہیں جانتا ال طرح تین مرتبہ فرمایا بھرتیں نے دیکھا کہ میرے دب نے ایٹ بھیلی میرے دو کندھوں کے درمیان رکھ دی' حتی کہ

جلددواز دجم

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مرد کا اپنے گھریس نماز پڑھنا ایک نماز ہے اور اپنے محلّہ کی محبد میں نماز پڑھنا بچیس نمازیں ہیں اور جامع محبد میں نماز پڑھنا پانچ سونمازیں ہیں اور مجبد انسی میں نماز پڑھنا ایک میں نماز پڑھنا بچیاس ہزار نمازیں ہیں اور میری اس محبد میں نماز پڑھنا بچیاس ہزار نمازیں ہیں اور محبد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھنمازیں ہیں۔ (سنن این بادر قرائدیدے: ۱۳۱۳)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دعا كى: اے الله! جنتى بركتيں مكه بين نازل فرمائى بين مدينه بين اس سے چار كى بركتيں نازل فرما۔ (صحح الخاری: ۱۸۸۵) اور مكه بين ايك نماز كا ثواب ايك لا كھنمازيں بين تو مدينه بين ايك نماز كا ثواب كم از كم تين لا كھ نمازيں ہونا چاہيے۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها روايت كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب معجد من واخل بهوت توبيد وعارض حدث الله عليه وسلطانة القديم من الشيطان الرجيم "فرمايا: جب بنده يردها برده الدورة من المنطان الرجيم "فرمايا: جب بنده يردها برده المنطان المتابع: يرسار بدان كے ليے جھے سے تحفوظ بوگيا بـ (سنن ابوداؤدرقم الحدیث: ۲۲۸)

آپ کی عبادت کود یکھنے کے لیے بچوم کی متعدد تفاسیر

ا کجن ۱۹ میں فرمایا: اور جب الله کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جھابن کراس پر بل پرتے ٥ اس آیت میں ' ٹیلدا'' کا لفظ ہے' یہ ' ٹیلدہ '' کی جس ہے اس کا معنیٰ ہے: ٹھٹ کے ٹھٹ بجوم' بھیڑ، جماعت در جماعت اس پر مفسرین کا انقاق ہے کہ اس آیت میں عبد اللہ سے مراد ہمارے نی سیدنا مجر سلی اللہ علیہ وکلم میں البہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ بیاللہ عزوم کا ارشادہ ہونے کی صورت میں اس آیت کے تین مجمل ہیں:

(۱) اللہ عزوم کا مقدس بندہ نماز فجر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا' اس وقت ان کے پاس جنات آئے اور وہ آپ ہے قرآن کو بیا وہ آپ کی عبادت کرنے پر اور قیام' رکوع اور بحود میں مجید کی تلاوت شنے کے اور جنات نے آپ کے گرد جھم کھا بنا لیا' وہ آپ کی عبادت کرنے پر اور قیام' رکوع اور بحود میں آپ کے انہوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا اور نہا ہے کہ کے کہ انہوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا اور نہا سے پہلے قرآن مجید کی مشل کوئی کلام ساتھا۔

ذراس سے پہلے قرآن مجید کی مشل کوئی کلام ساتھا۔

(۲) کمدمیں جب رسول الندسلی الندعلیہ دملم شرکین مکہ کی مخالفت کر کے بتوں کی پرشتش کے بچائے الندوحدۂ لاشریک کی عبادت

تے تو مشرکین آپ کی عداوت میں آپ کے گرد جمع جو جاتے اور ایول لگتا جیسے وہ عنقریب آپ برحملہ کردیں گے۔ نے کہا: جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو تمام انسان اور جنات آپ کی مخالفت میں مجتمع ہوجاتے اور فق کومٹانے اور اسلام کا نور بچھانے کے لیے ایک دوسرے کی حمایت کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعداء کے خلاف آب کی نفزت کی اور آپ کے مخالف خائب وخاسر ہو گئے۔ اوراگراس آیت میں جنات کے قول کا ذکر فرمایا ہوتواس کا معنیٰ بیہ ہے: جب الله کا بندہ الله کی عبادت میں مشغول ہوتا تو چربه کفار کیوں اس کے گردجمع ہوکراس کوالڈ سبحایۂ کی عبادت سے روکنے کا قصد کرتے ہیں۔ یے کہ مین صرف اینے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتا 0 آپ کہیے: میں (ازخود ) رر اور تقع کا مالک نہیں ہوںO آپ کہیے: بے شک مجھے اللہ (کے عذاب) سے ہر کر کوئی ر-ؙٛۥٛۮؙۯ۬ؽ؋ڡؙؙڷؾػۘڰٳۿٳٳڒؖڮ ں سکتا اور نہ میں اللہ کے سوا ہر گز کوئی پناہ کی جگہ یاتا ہوں O گر اللہ کی طرف سے پیفامات کو پہنچانا ے ذمہ ہے اور جواللہ اور اس کے دسول کی نافر مانی کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہےگا0 (بدکفاراس وقت تک نہیں مانیں گے ) حتیٰ کہ بہاس عذاب کو دکھے لیں جس کا ان سے دعدہ کیا جا تا ہے سو بیعنقریب جان کے مددگار بہت کم زوراور شاریس بہت کم ہیں 0 آپ کیپے: میں ازخود ئیس جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آیا وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کی کوئی مت مقرر کر دی ہے O وہ ہر غیب کا جانے والا ہے مو وہ ایے ہر غیب پر کمی کو کمل مطلع نہیں فرماتا O ماہوا ان

جلدوواز دبتم

لیا ہے جو اس کے (سب) رسول بین سو وہ

مگہان مقرر فرما دیتا ہے 0 تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے

ب رسولول نے آپنے رب کے پیفامات پہنچا دیتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے ان سب کا اللہ نے

# کل شی عِع**ن**دا⊛

احاط کرلیا ہے اور اس نے ہر چڑکا شار کرلیا ہے 0:

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کہی کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتا O آب كيد مين (ازخود) تهاد لي كي نفع اور ضرر كاما لك نبين بون ٥ آب كيد بيت بشك محص الله ( ) عذاب ) س ہر گز کوئی بچانہیں سکتا اور نہ میں اللہ کے سوا ہر گز کوئی پناہ کی جگہ یا تا ہوں O گر اللہ کی طرف سے بیغامات کو پہنچانا میرے ذمہ ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا توب شک اس نے لیے دوز خ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ( ریکفاراس وقت تک نمیں ماثیں گے ) حتی کہ بیاس عذاب کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے مو بیع غفریب جان لیں گے کہ کس کے مددگار بہت کم زوراور شاریس بہت کم ہیں 0 آپ کیے: میں ازخود میں جانبا کہ جس عذاب کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے آیا وہ قریب ہے یا میرے دب نے اس کی کوئی مت مقرر کر دی ہے O(الجن ۲۵۰۰۰)

الله تعالیٰ کی قدرت کے مقابلہ میں آپ کواپنے عجز کے اظہار کا حکم

شرکین مکس کتے تھے جم جو بیغام سارہے ہواس سے دست بردار ہوجاؤ عم نے تمام اہل مکہ کواپنا دشن بنالیا ہے اگر بالفرض تم پراللد كاعذاب آيا تو بهم تهيس ايني پناه ميس ركيس ك الله تعالى نے ان كى اس بات كرد ميس بي آيت نازل فرمائي: آب کہیے: میں صرف اینے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کرتا 0

الجن: ٢١ ميں فرمايا: آپ كہيے: ميں (از خود) تهبارے ليے كى نفع اور ضرز كاما لك نہيں ہوں ٥

لینی میں تم سے کی ضرر کو دور کرنے پراز خود قا در نیس ہوں اور نداز خود تمہیں کو کی نفع پینچانے پر قادر ہوں اس آیت کا پیر معنى بھى كيا گيا ہے كميں ازخورتم كومدايت دينے پر قادر مول اور شازخورتم كوكم راہ كرنے پر قاور مول\_

الجن ٢٢ مين فرمايا: آپ كيمية: ب شك مجھ الله (كي عذاب) سے برگز كوئى بيانيس سكا اور نديس الله كرموا برگز كوئى یناه کی جگه یا تأمون ٥

لینی اگر بیفرض محال الله تعالی مجھے عذاب دے تو اللہ کے سوا کوئی مجھے اس عذاب سے بیجانہیں سکتا۔ الجن ٢٣٠ يش فرمايا: مرالله كي طرف سے بينامات كو كہنانا مير عد مد الله

تبيار القرآن

اس آیت کامعنیٰ ہے: جھے کوئی چیز کسی عذاب یا کسی مصیبت سے بچانہیں سکتی 'سوااس کے کہ میں اللہ کے اس پیغام کو پہنچاؤں جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے' کیونکہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کی اعانت اور اس کی زرقتی سے سر

اس کے بعد فرمایا: اور جواللداور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا توبے شک اس کے لیے دوز ن کی آگ ہے جس

یں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا0 گا نگار مسلم انوں کی ہی مرمغف میں برمعیق ایکا است اول اور اس کر حوال ہ

گنه گارمسلمانوں کی عدم مغفرت پرمغتز له کا استدلال اوراس کے جوابات

معتزلدنے اس آیت کے اس حصد سے ساستدلال کیا ہے کہ جوسلمان گناہ کیے رہ کا مرتکب ہواوروہ بغیر تو بہ کے مرجائے اور وہ بھی ہیشہ بھیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا کیونکہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرنے والے کا مصداق ہے اور جس طرح کا فراللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے ہمیشہ دوزخ میں رہے گا'ان کے اس استدلال کے حسب ڈیل اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے ہمیشہ دوزخ میں رہے گا'ان کے اس استدلال کے حسب ڈیل جوابات میں:

(۱) امام دازی نے اس کا میر جواب دیا ہے کہ اس آیت کا آخری حصداس آیت کے پہلے حصد سے مربوط ہے اور اس کا معنی سے کہ جو تحص اللہ کا پیغام نہیں پہنچاہے گا وہ بیر ہے کہ جو تحص اللہ کا پیغام نہیں پہنچاہے گا وہ بیر ہے کہ جو تحص اللہ کا پیغام نہیں پہنچاہے گا وہ بیر ہے گا۔

(۲) امام رازی نے دوسرایہ جواب دیا ہے کہ جو تحص ہر تھم میں اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا'وہ بھیشہ دوزخ میں رہے گا اور ہر تھم میں اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا بھی تھم شامل ہے اور جواس تھم کی بھی نافر مانی کرے گا'وہ مسلمان ہی مبیں ہوگا'لہٰذا ہے آیہ مؤمن مرتکب بمیرہ کوشال نہیں ہے۔

(۳) جو قص اللداوراس کے رسول کے حکم کو کم درجہ کا اور معمولی سمجھ کر اس حکم کی نافر مائی کرے گا' وہ ہمیشہ دوز خ میں رہے گا کیونکہ اسامنحض مسلمان نہیں رہے گا۔

(۴۷) جی خض الله اوراس کے رسول کے تھم کی نافر مانی کو حلال اور جائز سمجھ کراس کی نافر مانی کرے گا وہ ہمیشہ دوز خ میں رہے گ

(۵) جو خص به طورابانت الله اوراس كے رسول كى نافر مانى كرے گا' وہ بميشہ دوزخ ميں رہے گا كيونكه مؤخر الذكر دونوں صورتوں ميں وه مسلمان بي نہيں رہے گا۔

الجن ۲۴۰ میں فرمایا: (بیکفاراس وقت تک نبیں مانیں گے ) حتی کہ بیان عذاب کو دیکھ لیں بھس کا ان سے دعدہ کیا جاتا ہے موسیع نقریب جان لیں گے کی کس کے مددگار بہت کم زوراورشار میں بہت کم ہیں O

الله تعالى كرز ديك كفاركي ذلت اورمؤمنوں كي غزت اور وجاہت

کفار مکہ آپ کی عداوت میں اکتھے ہو کر آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور آپ کی تفرت کرنے والے مسلمانوں کو بہت قبل اور کم زور بچھتے تھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کل قیامت کے دن ان کومعلوم ہوجائے گا کہ کم کا عدد کم ہے اور کون کم زور ہے ہے یا دنیا میں بی ان کو غزدہ بدر سے علم ہوجائے گا کہ کون ساگروہ تو ک ہے اور کون ساگروہ کم زور ہے۔ قیامت کے دن کفار بہت خوار اور زبول ہوں کے ذات اور رسوائی میں بیٹلا ہوں گے آن دن ان کا کوئی جامی اور مدد گار

عِلْدِدُوازُدِ،م

ہوگا اور نہان کا کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا اور اس کے برخلاف مسلمان بہت عزت اور کرامت کے ساتھ ہوں گئے انبیاء ' مرسلین اور فریشتے ان کی شفاعت کریں گئے قرآن مجید میں ہے:

پس جب کان بہرے کر دینے والی (قیامت) آجائے گا اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے ان میں سے ہرانسان کو اس دن صرف اپنی فکر ہوگی جو اس کو کافی ہو اس دن بہت سے چہرے دوئن ہول کے اسکراتے ہوئے ہشاش بشاش اور بہت سے چہرے اس دن غمار آلود ہول کے ان پر سیائی چڑھی ہوئی ہوئی ہوئی کہا کو گریکار ہیں و

فَإِذَاجِآءَ تِ الصَّآخَةُ أَنْ وَمُكِفِمُ الْمُزُءُمِنَ أَوْمُ الْمِنْ وَمِنْ أَوْمِيُوكُ وَأُمْمِهُمُ وَأُمْمِهُمُ وَمُنْ الْمِنْ وَمُرْفِي الْمُرَى مُ مِنْهُمُ وَيُومَ لِإِنْمُ الْمُرَى مُنْهُمُ وَكُومَ لِإِنْمُ الْمُرَى مُنْهُمُ وَكُومَ لِإِنْمُ الْمُرَاثُ وَمُومِنَا لَكُومَ الْمُنْمُ اللّهُ الْمُرَاثُ وَمُومِنَا فَكُومُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اس دن بہت سے چہرے تر د تازہ ہوں گے ○ اپنے رب کی طرف و کیچ رہے ہوں گے ○ اور کتنے چہرے اس دن بے روثق اوراداس ہوں گے ○ وہ تجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر تو ڑ دیے والا معالمہ کیا جائے گا ○ نيرقرآ ن ميديس ہے: وُجُوْهُ يُوَمَّيِ إِن آضِ مَرَةً ﴿ إِلَىٰ مَا يَتِهَا نَاظِرَةً ﴿ وُجُجُوهُ يُومِينِ بَاسِرَةً ﴿ تَطْنُ اَنُ يُفْعَلَ بِهَا فَا وَرَةً ۚ ﴿ (التابِ دائتا بِهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اور فرشتے مؤمنوں کے پاس ہر دروازہ سے داخل ہوں کے O(اور کہیں گے:)سلام علیم۔ نىزمۇمىنىن كى عزت افزائى كەمتىلق فرمايا: دَائْدَتِيْكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّسِ بَالِبٍ ۚ صَلَّاهُ عَلَيْكُوْ ، (الرمد:٢٣\_٢٣)

رب رحيم كى جانب سيدملام كهناب

اوراللهٔ عز وجل بھی ان کوسلام کیے گا: سَلَقُ تَعَوِّلًا فِتِنَّ تَدِيِّةٍ حَرِيِّ لِيْنِ ٥٨: ر

الجن ۲۵ میں فرمایا: آپ کہتے: میں ازخوذ نہیں جانتا کہ جس عذاب کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے آیا وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کی کوئی مت مقرر کر دی ہے O

آيا نبي صلى الله عليه وسلم كُوونت وقوعٍ قيامت كاعلم تفايانهيں؟

جب مشرکین نے بیسنا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جتی کہ بیاس عذاب کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ یہ تو اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بی ہے اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر بی آپ باللہ تعالیٰ نے آپ پر بی آب اللہ تعالیٰ نے آپ پر بی آب از فرمائی آب ہے۔ بیس از خود نہیں جاتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آبا وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کی کوئی مدت مقرد کردی ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اس عذاب کا وقوع تو متیقن ہے لیکن اس عذاب کے وقوع کا وقت غیر معلوم ہے۔

اگر میا عتراض کیا جائے کہ حدیث میں ہے:

میں میں ہوئی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے۔ ہے جس طرح بید دانگلیاں ہیں۔ (صحح النخاري رقم الحديث ٢٥٠٠ صحح مسلم رقم الحديث: ٢٩٥١ مندا حدج سم ١٢٣٠ سنن ترخدي رقم الحديث ٢٢١٣)

علامه جلال الدين سيوطى اس حديث كى شرح ميس لكهية بين:

امام طرانی کی روایت میں بیاضافہ ہے کہ آپ نے درمیانی انگی اور شہادت کی انگی سے اشارہ فرمایا واضی عیاض ماکی متوفی ۵۲۳ھ نے اس حدیث کی شرح میں کھا ہے۔ آپ نے بیاشارہ فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت کے وقوع میں بہت کم مدت رہ گئی ہے اور جتنا ان دو انگیوں میں فاصلہ ہے اس کی مناسبت سے میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ ہے اور دیگر شارعین نے یہ کہا: اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا پیغام اور آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے اور جس طرح دو انگلیاں ایک دومرے سے جدائیس ہوتیں ہوتیں ای طرح آپ کا دین قیامت تک تائم رہے گا اور قیامت سے منفسل نہیں ہوگا۔

(التوشي على الجامع المجيح ج ٥ص ٢٥ أوار الكتب العلمية بيروت ١٣٠٠ه)

بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا 'پھر آپ نے بید کیے ' فرمایا کہ بیں نہیں جانتا کہ قیامت کا وقوع قریب ہے یا بعید ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے: ''لا اوری '' میں اپنی عقل اور اپنے قیاس سے نہیں جانتا یا ازخو دنمیں جانتا 'بے شک آپ کوعلم تھا کہ قیامت کہ واقع ہوگی کیونکہ جب دو چیزیں متصل ہوں اور ایک شخص کوانک چیز کاعلم ہوتو اس ہے مصل دوسری چیز کا بھی علم ہوتا ہے 'سوآپ کو اپنی بعشت کاعلم تھا تو لاز آباس ہے متصل قیامت کا بھی علم تھا' لیکن میٹلم اللہ تعالیٰ کے بتلائے اور اس کی وقی سے تھا'ان فروز نہیں تھا'اس لیے فرمایا: ''لا اوری ''اور' لا اعلم ''نہیں فرمایا لیعنی میں از خوز نہیں جانتا' اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور اس کی وتی سے جانتا ہوں۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ ہرغیب کا جانے والا ہے سووہ اسپنہ ہرغیب پر کسی کو کمس مطلع نہیں فرما تا 0 ماسوا ان کے جن کوائی نے پیند فرمالیا ہے جواس کے (سب) رسول ہیں سووہ اس رسول کے آگے اور چیچے تکہان مقرر فرما دیتا ہے 0 تا کہ اللّٰداس بات کو ظاہر فرما دے کہ بے شک ان سب رسولوں نے اپنے رسب کے پیغامات پہنچا دیئے ہیں اور جو پھھان کے پاس ہے اس سب کا اللّٰہ نے احاط فرمالیا ہے اور اس نے ہرچز کا شار کرلیا ہے 0 (الجن ۲۶۱۸)

غيب كالغوى اوراصطلاحي معنى

اس آیت میں ' فیب ''کالفظ ہے فیب کا لفوی معنی ہے : جو چیز حاضر نہ ہواور غیب کا اصطلاقی معنی ہے : جس چیز کا حواس خسد اور بداہت عقل ہے لین لغیر غور وگئر کے اوراک نہ کیا جا سے وہ غیب ہے جیے اللہ عزوج کی ذات ہم اللہ تعالی کو حاس خسد ہے جان سکتے ہیں اور نہ بغیر غور وگئر کے جان سکتے ہیں البتہ غور وگئر کر کے بیرجان سکتے ہیں کہ بیہ جہان حادث ہے اور ہر حادث کا کوئی مجد شاور موجد ہوتا ہے کیس غروری ہے کہ اس جہان کا بھی کوئی موجد ہواور رہیجی ضروری ہے کہ وہ موجد واجد ہو اور قدیم ہو کیونکہ آگر وہ ممکن اور حادث ہوا تو اس کے لیے پھر کوئی موجد مانتا پڑے گا' اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ موجد واجد ہو کیونکہ آگر اس جہان کے متعدد موجد ہوں تو اس جہان کی خلیق ہے نظام میں بیان نیے ٹیس ہوگی اور چونکہ اس جہان کی خلیق میں لیک نازیت ہے اس لیے مانتا پڑے گا کہ اس جہان کا خالق واحد ہے کیس غور قائر کرنے اللہ علام ہوگیا کہ اس جہان کا موجد قائل کوئیس جان سکتے 'سواللہ تعالیٰ غیب ہے۔

ای طرح ہم جنت اور دوزخ کوحواسِ خسد سے نہیں جان سکتے 'ندان کو دکھ سکتے ہیں' ندان کی آ وازس سکتے ہیں' ندان کی کی چیز کو چکھ سکتے ہیں' ندان کوسونگھ سکتے ہیں' ندان کو چھو سکتے ہیں' ند پغیرغور و فکر کے عقل سے ان کو جان سکتے ہیں' البتہ غور و فکر کر کے بیہ جان سکتے ہیں کرآخرت میں اللہ تعالی کے اطاعت گزاروں اور نافر مانوں میں فرق ہونا جا ہے ٔ سواطاعت گزاروں کے لیے انعام ضروری ہے اور نافر مانوں کے لیے مزاضروری ہے اور انعام کاکل جنت ہے اور سزا کامکل دورخ ہے سوہم عقل ہے غوروفکر کر کے جنت اور دونرخ کو جان سکتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں ظلم کرتے کرتے مرجاتے ہیں اور ان کو اس دنیا میں ان کے ظلم پر کوئی سزانہیں ملتی اور بہت لوگ اس دنیا میں ظلم سہتے سہتے مرجاتے ہیں اور ان کو ان کی مظلُّومیت کےاویر کوئی جز انہیں ملتی' تو اگر اس جہان کے بعد کوئی اور جہان نہ ہوتو ظالم بغیر مزاکے رہ جائے گااور مظلوم بغیر جزاء کے رہ جائے گا اور میاللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اس کیے ضروری ہے کہ اس جہان کے بعد کوئی اور جہان بھی ہو جس میں ظالم کو دوزخ میں اور مظلوم کو جنت میں واخل کیا جائے 'پس اس طرح ہم عقل سے غور وفکر کرکے جنت اور دوزخ کو جان لیتے ہیں مگر بغیر غور اور فکر کے ہم جنت اور دوزخ کونہیں جان سکتے اس لیے جنت اور دوزخ بھی غیب ہیں جس طرح اللہ عزوجل کی ذات غیب ہے۔

غیب کی دوتشمیں ذاتی اورعطائی

غیب کی دوتشمیں ہیں: ایک وہ غیب ہے جس کو جانے کا کوئی سبب اور ذریعہ ہو خواہ اس کا سبب عقل ہویا اللہ تعالیٰ کی وخی اوراس کی دی ہوئی خیر ہؤ مثلاً نہم نے جنت اور دوز خ کے وجود کوعقل کے ذریعہ جانا کیکن جنت میں ثواب کی تمام تفاصیل اور دوزخ میں عذاب کی تمام اقسام کو تحض عقل نے نہیں جانا جاسکتا' ان کے علم کا ذریعہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اللہ تعالیٰ اسپے نبیوں پر دخی فرما تا ہے اور انبیاء علیہم السلام اپنی امتول کو تبر دیتے ہیں اور غیب کی دوسری قتم وہ ہے جس کے جانے کا کوئی ذریعہ مند ہواس غیب کوعقل سے جانا جاسکتا ہونہ وی سے جیسے اللہ تعالی کےعلوم غیر متنا ہیدان کاعلم صرف اللہ تعالی کو ہے اورمخلوق کے لیے اس کے علم کی کوئی سیل نہیں ہے اس غیب کو ذاتی کہتے ہیں اور غیب کی پہلی تم کوغیب عطائی کہتے ہیں ان کوعلم غیب ذاتی اور ملم غیب عطائی بھی کتے ہیں اس کی بیتر رف بھی ہے کہ جوغیب تعلیم اور بتانے کے بغیر ہووہ غیب ذاتی ہے بیصرف اللہ تعالیٰ کی

الله تعالیٰ کے غیر پرعالم الغیب کا اطلاق جائز نہیں

ہمارے نزدیک عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے جمر چند کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور الہام کے ذریعہ سے انبیاء کیہم السلام اور اولیاء کرام کو بھی علم غیب ہوتا ہے' بلکہ عام مسلمانوں کو بھی علم غیب ہوتا ہے کیونکہ برمسلمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات فرشتوں اور جنت اور دوزخ کاعلم ہے اور چونکہ میرسب اُمورغیب ہیں اس لیے ان کاعلم علم غیب ہے لیکن عرف شرع میں عالم الغیب الله تعالی کی صفت مخصوصہ ہے اس لیے خواہ عام مسلمانوں کوعلم غیب حاصل ہولیکن ان کوعالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے جیسے ہمارے نی سیدنا محمصلی الندعلیہ وسلم عزیز اور جلیل ہیں لیکن محمر عز وجل کہنا جائز نہیں ہے اور جیسے آپ صاحب برکت اور صاحب علو ہیں لیکن محمد تبارک و تعالیٰ کہنا جا ئز نہیں ہے'

الجن ٢٦ ميں اظہار به معنیٰ اطلاع کتب لغت سے

اس آیت میں ایک لفظ ہے:''فلا یظهر ''علامه حسین بن ثمدراغب اصفہا فی متو فی ۵۰۲ھ' یظهر '' کامعنی بیان کرتے

'''ای لا یطلع علیه''<sup>یع</sup>ی الله تعالی ا*س غیب پر کهی کومطع نیس فر*ماتا' اور الله تعالی کا ارشاد ہے: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الرِّيْنِ كُلِّهِ". (الته ٢٣٠)

تا كەاللەتغالى إيخ رسول كوہردين پرغالب كرد \_\_.

اس آیت میں 'کیستطھ و '' کامعنیٰ ظهور بھی صحیح ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کوتمام دینوں پر ظاہر کر دیے اور اس کامعنیٰ معاونت اور غلبہ بھی صحیح ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کوتمام دینوں پر غالب کر دے۔

(المفردات ج ٢٥٠ ٢١٣ كتبه زار مصطفى كه كرمه ١٣١٨ه)

علامه جمال الدين محمد بن محرم ابن منظور الافريقي المصرى التوفي ١١٥ ه لكصة بين:

واظهونا الله على الامو الى اطلع. الله تعالى في معالمه كا بم يراظهار كياليني بم كواس يرمطلع

فرما دیا۔

(لسان العرب ج٩ص٢٠٢ وارصادر بيروت ٢٠٠٣ و)

علامه سيرجمه بن مجمر مرتضى زبيدى متوفى ١٠٠٥ه كصته بين:

کہا جاتا ہے کہ میری جوچیز چوری ہوئی تھی اللہ تعالی نے جھ پراس کا اظہار کر دیا ' بینی جھے کو اس پر مطلع کر دیا۔

(تاج العروك شرح القاموس جص ٣٥٦ واراحياء التراث العربي بيروت)

الجن: ٢٦ ميں اظهار به معنی اطلاع كتب تفاسير سے

مفسرین کرام نے بھی اس آیت میں 'لیظھر'' کامعنی مطلع کرنا کیا ہے۔ علام الاجتفاعی بن حرر طری رہند فی واسو اس س س کر کنسہ میں لکت میں۔

علامه ابوجعفر محمد بن جربرطبری متوفی ۱۳ ههاس آیت کی تفییر میں لکھتے ہیں: قامت نازان تال میں کر حسیقہ نے مطلب میں پہنیو مطابہ نیں

قنادہ نے کہا:اللہ تعالیٰ رسولوں کوجس فند رغیب پرمطلع کرنا چاہتا ہے آئییں مطلع فریا تا ہے۔ ایمن زیمر فرکم زاللہ تعالیٰ اغدار پر حتنا جایتا ہے غیر شاند اور اس میں میں میان مسلمین

ا بن زید نے کہا اللہ تعالی انبیاء پر جتنا چاہتا ہے غیب نازل فرما تا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرغیب بیعی قرآن نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کے غیب کی خبر دی۔ (جامع البیان جز ۴۹س ۱۵۱ ورافکر نیروت ۱۳۱۵ھ)

علامة على بن تحمد الماوردي المتوفى • ۴٥ وهـ نه بحقي ان دونول تولول كونقل كيا ہے۔ (انكت واقعيون ١٣٠ ص١٦) دارالکت العلمية بيروت)

علام علی بن احمد الواحدی التونی ۴۷۸ ھر کھتے ہیں: اللہ تعالی کو جس غیب کاعلم ہے وہ عام لوگوں میں ہے کسی کواس پرمطلع نہیں فرما تا' ماسوار سولوں کے' کیونکہ اس غیب ہے

ان کی نبوت پراستدلال کیا جاتا ہے تا کہ وہ مجوزہ سے غیب کی خبر دیں اور اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ اللہ جس کورسالت اور نبوت کے لیے چن لیٹنا ہے اس کواسپے غیب میں سے جتنا جا ہتا ہے مطلع فرما تا ہے۔ (الوسط جہن ۱۳۱۹ مارالکتب العلمی بیروٹ ۱۳۱۵ ہے) علامہ کھیمین بن مسعود البغوی التوفی ۵۱۲ ہے لکھتے ہیں:

وہ عالم الغیب ہے کیں وہ اسپے غیب بر کسی کو مطلع نہیں فر ما تا ماسواان کے جن کواس نے چن لیا ہے جواس کے سب رسول بیں۔ (معالم التزیل جھ مس17 واراحیاءالتراث العربی بیروٹ ۱۴۲۰ھ)

علامة عبد الرحمان بن على بن محد الجوزى الحسنلي التوفى ١٩٥٥ ه كصة بين:

علم غیب صرف اللہ کے لیے ہے ہیں اس کو جس غیب کاعلم ہے وہ اس پر کسی کومطلع نہیں فرما تا ماسواان کے جن کواس نے پیند فرمالیا ہے جواس کے سب رسول ہیں اوراس کامعنی میہ ہے کہ جس کواس نے رسالت کے لیے چن لیا اس کو جتنا چاہتا ہے مطاب

ا پنے غیب سے مطلع فرما تا ہے۔ (زادالمسیر ج۸اس ۳۸۵ کتب اسلامی میروت ۱۳۰۵)

ا مام فخرالدین محمد بن عمر رازی شافعی متونی ۲۰۲ در کصتے ہیں: لینی اللہ غیب پرصرف چنے ہوئے لوگوں کومطلع فرما تا ہے جواس کے رسول ہیں۔

جلد دواز دہم

تبيار القرآر

(تقيير كبيرج • اص ١٤٨ واراحياء الرّ اث العربي بيروت ١٢١٥ه)

علامها بوعبدالله محمر بن احمه مالكي قرطبي متوفى ٢٧٨ ه كصح بين:

یں بے شک اس کواپیے غیب سے جتنا جا ہما ہے مطلع فرما تا ہے تا کہ وہ غیب اس کی نبوت پر دلالت کرے۔

قاضي عبد الله بن عمر شافعي متوفى ١٨٥ ج لكھتے ہيں:

وہ عالم الغیب ہے لیں وہ اپنے غیب پر کمی کو مطلح نہیں فر ما تا' ماسوا ان کے جن کواس نے پیند فر مالیا ہے جواس کے سب رسول ہیں ۔ (تغییر بیضادی مع عنایہ القاضی ج9ص امین اداراکت العلمیہ بیروٹ ۱۳۱۷ھ)

عافظ اساعيل بن عربن كثرمتونى ٢٥٧ه اس آيت كاتفيرين لكحة بين:

یہاں بیفر مایا ہے کہ وہ غیب اور شہادت کا عالم ہے اور اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے کسی علم پرمطلع نہیں ہوتا' ماسوا ان کے جن کووہ خود مطلع فرمائے۔(تغییر این کیٹرج مہم ۸۷۷ دارالفکر میروٹ ۱۳۱۹ھ)

علامه اساعيل حقى حنى متوفى ١٣٧ إه لكفته بين:

الله تعالی علی الاطلاق علم غیب کے ساتھ منفرد ہے ہیں اس کے علم غیب پر مخلوق میں سے کوئی بھی اس طرح کال مطلع نہیں ہوتا کہ اس کو مکمل انکشاف تام ہوجائے جس سے علم الیقین واجب ہوجائے ماسوا ان کے جن کو اس نے چن لیا ہے جو اس کے رسول ہیں تا کہ ان کووہ اپنے بعض ان غیوب پر مطلع فرمائے جوان کی رسالت سے تعلق ہوں۔

(روح البيان ج ١٠ص٢٣٣ واراخياء الرّ اث العربي بيروت ٢٣٣١ه)

علامه إبوالليث نفر بن محمد الحفى السمرقندي متوفى ١٧٥٥ ولكهة بن:

وہ اپنی مخلوق میں سے اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرما تا مگر جس کواپئی رسالت کے لیے پیند فرمالیتا ہے تو اس کو جس غیب بر چاہتا ہے مطلع فرما تا ہے تا کہ وہ غیب اس کی نبوت پر دلیل ہو۔ (بحرائعلوم تغییر سرقدی جسّوس ۱۳۱۲ وارائکب العلم یہ بیروٹ ۱۳۱۳ھ) ایجن ۲۲ میں اظہار بیرمشنگی اطلاع کے تر احجم

في مسلح الدين سعدي شرازي متوفي ٢٩١هاس آيت كرجمه من لكهة بين:

پروردگار زمانن و در دانند غیب پس آگاه نسازید برغیب خود هیچ کس یکے را مگر آنراکه پسند دارد از رسول۔

شاه ولى الله محدث د الوي متوفى ١١٩٧ه ولكهية بين:

پس مطلع نمے سازدبر علم غیب خود ہیچ یک را مگر کسے که پسند کرد اورا مراد از پیغمبراست۔

شاه رقع الدين محدث د بلوي ستوفي ٢٣٣١ ه الصح بين:

وه بى جانے والاغيب كا يس نبيس خرداركرتا او پرغيب اپ كے كى كوكرجس كو پيندكرتا بي فيمرول ميل سے -

شاه عبدالقادر محدث دبلوي متوفى ١٢٣٠ ه كلصة بين:

جانے والا تھیدگا سونبیل خردیتا اپ جھید کی مگرجس کو پہند کرلیا کسی رسول کو۔

علامه سيد محمد ث اعظم بهزر ميحو چيوي متونى ١٣٨٣ ه لكهية بين

اوروہ غیب کا جانے والا ہے تو تہیں محمل آگاہی دیتا غیب بر کسی کو گرجے چن لیارمول سے۔

جلدوواز دهم

(معارف القرآن ص ۲۸۹ 'ضياء القرآن پېلې کيشنز'لا مور )

غزالي دوران علامه سيداحد سعيد كأظمى متوفى ٢٠٠١ اه لكست مين:

وہ غیب جانبے والا ( ہے) تو اپنے غیب بر کسی کو ( کامل )اطلاع نہیں دیتا' گر جنہیں پیند فرمالیا جواس کے سب رسول ہیں۔(البیان ۲۵۸–۲۹۳۷ کافی بیل کیشنز کمیان)

پیرمحد کرم شاه الاز هری متوفی ۱۹۹۸ء لکھتے ہیں:

الله تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے پس وہ آگاہ نیس کرتا اپنے غیب برکسی کو بجز اس رسول کے جس کواس نے پیند فر مالیا ہو۔ (جمال القرآن ۴۳۰ نسیاءالقرآن ہی کیشنز الاہور)

الجن:٢٦ مي*ن اظهار ب*معنى تسلط پر بحث و*نظر* 

بعض محرم اكابر رحمداللدف اس آيت كالرجمدال طرح كياب

غیب کا جائے والا تو اپ غیب پر کسی کو سلط نہیں کرتا موائے اپ بیٹدیدہ رسولوں کے۔

اس ترجمه میں چنداُ مور ماری ناقص فہم میں نہیں آسکے جن کا ذکر حسب ذیل ہے:

يَجْتَيْنِي عِنْ أَرْسُلِهِ مَنْ يَتَكَالُون . (آل عران: ١٤٩) الله جن كوچا بتا بي في الله المراه الله عن المران المال المران المال الله عن المران المال المران المال المران المال المران المال المران المال المران المال المران المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال الما

''القو آن یفسو بعضه بعضا ''بعض قرآن بعض کی تغیر کرتائے سوجس علی اس آیت میں رسولوں کوغیب پرمطلع کرنے کا ذکر ہے ای طرح الجن ۲۲ میں بھی 'یظھو''سے غیب پرمطلع کرنا مرادہ اورغیب پرمسلط کرنا مراد نہیں ہے۔

- (۲) غیب پرمسلط کرنے کامعنیٰ ہے غیب پر غالب کرنا اورغیب پر غالب کرنے سے متبادر بیہ ہوتا ہے کہ غیب کے ہر فرد کا رسولوں کو علم ہواورغیب کا ہر فر دخواہ دہ غیب متنائی ہوڑ رسولوں کو معلی ہمیں ہوتا 'حضرت موکی اور حضرت خصر علیہاالسلام کے قصہ میں اس کی واضح دلیل ہے' اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمائی حضرت رضی اللہ عنہ نے قصرت کی ہے کہ آپ کاعلم مذر یکی ہے' جونز ولِ قرآن کی پنجیل کے ساتھ کھل ہوا'اس کا صاف مطلب میہ ہے کہ پہلے بچھ غیب کاعلم نہیں تھا جس کا بعد میں علم ہوا' پھرآ ہے غیب پر مسلط اور غالب کیسے ہوئے' جب کہ سورۃ الجن ابتدائی سورتوں میں ہے ہے۔
- (۳) نیز اس ترجمہ سے بیمتبادر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سب رسولوں کوغیب پر مطلع نہیں فرما تا بلکہ اپنے پسندیدہ رسولوں کوغیب پر مطلع فرما تا ہے کیونکہ علیاء کی عبارات میں مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے اور اس سے پیچی طاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے پچھ رسول غیر پسندیدہ ہیں کیونکہ اس ترجمہ میں رسولوں کو پسندیدہ کی صفت کے ساتھ مقید کیا ہے طالا تکہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول پسندیدہ اور مختار ہیں۔
- (۳) الله تعالیٰ این ہرغیب کا رسولوں پراظہار نہیں فرماتا اس کے غیوب غیر متناہی ہیں اور رسولوں کے علوم متناہی ہیں اور متناہی غیر متناہی ہیں اور متناہی غیوب پر غیر متناہی کامکن نہیں بن سکتا اس لیے اس آیت کی تغییر ہیں مفسرین نے کھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اپنے بعض غیوب پر مطلع فرماتا ہے وہ اس کی مقدار رسولوں کے مرتبہ کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے جہارے رسول سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وہ کم کو اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں سے زیادہ علم غیب عطافر مایا ، حوتمام مجلوق کے علم سے زیادہ ہے۔

جلد دواز دہم

(۵) اس آیت پیل' من "بیانیہ ہے کیونکہ' من ارتضٰی "مجھم ہے اوراس کا بیان' من رسول "ہے جب کہ اس ترجمہ میں " ''من "جیفیہ کا کھا ظ کیا گیا ہے اوراس آیت میں ''من "کا تبعیفیہ ہونا ہماری بچھ میں اس لیے نہیں آسکا کہ'' من " تبعیفیہ کے بعد اُمور متعددہ کا ذکر ہوتا ہے جیٹے''احداث میں المدر اهم "ہمارے ناقص علم کے مطابق اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے: وہ ہرغیب کا جانے والا ہے' سووہ اپنے ہرغیب پرکسی کو کمل مطلع نہیں فرما تا' ماسوا ان کے جَن کو اس نے پیندفرمالیا ہے' جو اس کے سب رسول ہیں۔

(۱) ای طرح بعض محرم اکا برحم الله نے آل عمران : ۱۵ اکا جوتر جمہ کیا ہے اس کو بھی ہم نہیں سمجھ سکے وہ ترجمہ ہیے: اوراللہ کی بیشان نہیں کہا ہے عام لوگوا تمہیں غیب کاعلم دے دئے ہاں! اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ اس ترجمہ میں بھی '' فسن '' کو تبعیضیہ قرار دیا ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ اللہ نے بعض رسولوں کو غیب پرمطلع فر مایا ہے اور بعض کو بیش کی چونکہ علماء کی عبارات میں مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے ہماری ناتھ فہم کے اعتبار سے اس آیت کا ترجمہ اس

اوراللّٰد کی بیشان نہیں کہتم (عام مسلمانوں کو)غیب پرمطلع کرے لیکن اللّٰد (غیب پر)بطلع (کرنے کے لیے)جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہےاوزوہ اللّٰہ کے سب رسول ہیں۔

علامه سيد محودة لوى حقى متونى و ١٢٥ هذة ل عمران ١٤٩ كي تغيير من لكهة مين:

اس آیت میں ''من''ابتداء غایت کے لیے ہے اور تمام رسل علیم السلام میں پسندیدگ کو عام فرمانے کے لیے ہے تا کہ ربیہ آیت اس پر دلالت کرے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کو جوغیب پر مطلع فرمایا ہے وہ اس قوی اصل پر منی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسل صلوات اللہ علیم میں یہی سنت ہے کہ وہ آئیس غیب پر مطلع فرما تا ہے۔

ایک قول میرے کہ یہ''من'' تبعیض کے لیے ہے کیونکہ مغیبات پرمطلع فر مانا بعض رسولوں کے ساتھ اور بعض اوقات میں۔ مخصوص ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا ہو۔ واضح رہے کہ میدتو درست ہے کہ غیب کی اطلاع بعض اوقات کے ساتھ خاص ہو' لیکن میہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ غیب کی اطلاع بعض رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے ٔ اور شاید کر صحیح بات اس کے برعس ہے۔ خاص ہو' ایکن میہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ غیب کی اطلاع بعض رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے ٔ اور شاید کر صحیح بات اس کے برعس ہے۔

ہرچند کہ طامہ آلوی نے اس آیت بیل 'من'' کو اہتراء عایت کے لیے قرار دیا ہے کین اس کا مال بھی وہی ہے جو' من''
ہیانہ کا ہے کو تکید دونوں صورتوں بیں معنیٰ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو غیب پر مطلع فرما تا ہے نہ کہ بعض رسولوں کو بلکہ علامہ
آلوی نے''من'' فیجینے کو صراحة روکر دیا ہے اور ہم نے''مین'' بیانیاس لیے کھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' و آلکوی اللہ کے گئینے می فی تعلیم میں ہوتا ہے اور اسم مصول ہے اور اسم مصول میں ہوتا ہے اور اسم مصم کوتا ہے اور اسم مصول میں اللہ جن کو چاہتا ہے ان کو غیب کی کا بیان مقدم ہے' کین اللہ جن کو چاہتا ہے ان کو غیب کی اللہ جن کو چاہتا ہے ان کو غیب کی اطلاع کے لیے پند فرما لیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سب رسول ہیں۔

علامه اساعيل بن محمر القونوي التوفي ١٩٥٥ ه لكهية مين:

اس آیت میں بھت کے صیفہ نے 'دسل' فرمایا ہے کوئکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس وقت معتر ہوتی ہے جب وہ تمام رسولوں کی تصدیق کے ساتھ ہوا ور اللہ تعالی نے عمومی طور پر رسولوں کے پیندیدہ ہونے کا ذکر فرمایا تا کہ اس پر سبیہ ہوکہ غیب کی اطلاع دینا تمام رسولوں کے لیے عام ہے اور میصرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ہے تہیں ہے۔

20

ال برفش نے لکھاہے

ان میں بیا شارہ ہے کہ اس آیت میں 'مسانہ ''میں 'میں' نہیانیہ ہے تیجیفیہ نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے۔ ہماری تحقیق بیہ ہے کہ آل عمران: ۱۹ عادا درالجن ۲۷ میں نہ کور' ٹیسن '' بیابیہ ہے تیجیفیہ نہیں۔ میں نے بہت فور دفکر کے بعدان آینوں کو ای طرح سمجھا ہے 'اگر بیدوست ہے تو اس گنگار پر بیاللہ کا کرم ہے اور اس کے رسول کا فیضان ہے ور نہ بیمیری سوء نہم اور مطالعہ کانقوص ہے اللہ تعالی اور اس کا رسول ملی اللہ علیہ وکم کم اس سے مرک ہیں۔

علامه زمخشري كاكرامات اولياء كاالكاركرنا

علامہ زمخشری متونی ۵۳۹ ھے نے لکھا ہے: اس آیت ہے کرامات باطل ہو جاتی ہیں کیونکہ جن لوگوں کی طرف کرامات منسوب ہوتی ہیں ہر چند کہ وہ پیندیدہ ادلیاء ہیں لیکن وہ رسول نہیں ہیں اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کی اطلاع کو اپنے ان پیندیدہ بندوں کے ساتھ خاص کرلیا ہے جوائی کے رسول ہیں اور ولیوں کو اللہ غیب کی خبر نہیں دیتا 'اس طرح نجوی اور کا بهن جو مستقبل میں ہونے والے حوادث کی خبر دیتے ہیں وہ بھی باطل ہوگئ کیونکہ نجوی اور کا بمن اللہ تعالیٰ کے پہندیدہ بندے اور رسول نہیں ہیں۔ (اکشاف جسس ۱۲۳۸ مرارا جاءالتر اٹ العربی ہردے ۱۲۷۷)ھ

الجن:۲۶ كى تفسير ميں امام رازى كى تحقيق

امام فخرالدین محربن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ه علامه زخشری کارد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

میرے نزدیک اس آیت میں زخشری کے قول پر کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں غیب سے مرادعموم نہیں ہے اور اس آیت کا بیشختی نہیں ہے کہ اللہ تعلیٰ اپنے کسی غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا 'بلکہ غیب سے مراد خصوص غیب ہے اور وہ ہے وقت وقوع قیامت کا علم ہیں اس آیت کا معنی ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس غاص غیب کوئی پر ظاہر نہیں فرماتا ، کیر استثناء کر کے فرمایا : ہاں! جو آئی کے پندیدہ بندے ہیں ان پر اس غیب کو ظاہر فرماتا ہے اور وہ پندیدہ بندے اللہ تعالیٰ کے سب رسول ہیں اگر کوئی میہ کے کہ اللہ اس غیب کو ظاہر اس غیب کو ظاہر فرماتے گا جب وہ قیامت میں اللہ سجانہ اس غیب کو ظاہر فرماتے گا ، جب وہ قیامت میں اللہ سجانہ اس غیب کو ظاہر فرماتے گا ، جب وہ قیامت میں اللہ سجانہ اس غیب کو ظاہر فرماتے گا ، جب وہ قیامت میں اللہ سجانہ اس غیب کو ظاہر فرماتے گا ، جب وہ قیامت میں اللہ سجانہ اس غیب کو ظاہر فرماتے گا ، جب وہ قیامت میں اللہ سجانہ اس غیب کو شاہد کو فرماتے گا ، جب وہ قیام کے دو قائم فرماتے گا کہ کوئی ہے کہ کہ اس خور اس کے فرمایا ہے ۔

(الفرقان: ٢٥) كولگاتاراتاراجائككا )

اوراس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرشتوں کواس وقت معلوم ہوجائے گا کہ قیامت کس وقت واقع ہوگی اور رہیمی ہوسکتا ہے کہ بیات کے میں استثناء منقطع ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ عالم الغیب ہے اس وہ اپنے مضوص غیب لیعی وقت وقوع قیامت پر کسی کو مطلع نہیں فرما تا ' پھراس کے بعد فرمایا: لیکن جن سے وہ راضی ہے وہ اس کے رسول بین سو وہ اس رسول کر آ گے اور پیچیے مطلع نہیں فرما دیتا ہے جو اس کوسر ش جنات اور انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں نیٹر اللہ تعالیٰ نے اس آ یت کوان لوگوں کے سوال کے جواب میں ذکر فرمایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تحقیر کرتے ہوئے اور آپ کا غداق اڑات ہوئے آپ سے وقت وقوع قیامت کا سوال کرتے تھے۔

واضح رہے کہاں آئیت ہے اللہ تعالیٰ کی میرمرادنہیں ہے کہ وہ رسولوں کے سوائسی کو بھی کسی غیب پرمطلع نہیں فر ماتا'اور اس کے حسب ذیل دلائل ہیں:

(۱) تقریبا اخبار متواترہ سے نابت ہے کہ ہمارے نی سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے شق اور طبح نام کے دو کا بن

تبيار القرآر

تے جنہوں نے بیخبر دی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے اور عرب میں اس قتم کے کا ہن بہت مشہور تنے حتی کہ امریان کے باوشاہ سمز کی نے بھی ان کا ہنوں کی طرف رجوع کیا تھا تا کہ ہمارے رسول سید نامجر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کر سکۂ اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالی رسولوں کے علاوہ دوسروں کو بھی غیب کی خبروں پر مطلع فرمادیتا ہے۔

(۲) تمام مذاہب اورادیان میں بیتلیم شدہ حقیقت ہے کہ خواب کی تعبیر سیحے ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر بتانے والا مستقبل میں بیش آنے والے واقعات کی تمل از وقت خبر دے دیتا ہے اور اس کی تعبیر صادق ہوتی ہے۔

- (۳) سلطان خجربن ملک بغداد کا بادشاہ تھا' وہ بغداد کی ایک کاہنہ کوخراسان لیے گیا اور اس سے متنقبل میں پیش آنے والے اُمور کے متعلق سوالات کیے اس کاہند نے اس کوان اُمور کی خبر دی اور جس طرح اس نے خبر دی تھی بعد میں اس طرح واقعات پیش آئے۔
- (٣) ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی طرف صادق الہامات ہوتے ہیں اور بیہ الہامات اولیاءاللہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ جادوگروں کی طرف بھی ہوتے ہیں ہمر چند کہ جادوگروں کی دی ہوئی خبریں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کی بعض خبریں کچی بھی ہوتیں ہیں اس طرح نجومیوں کی دی ہوئی اکثر خبریں جھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کی بعض خبریں تبی بھی ہوتی ہیں۔ بیاتم اُمورمشاہدہ سے ثابت ہیں 'پس بیہ کہنا کہ قرآن مجیران زمینی تھائق اور بین الاقوامی مسلمات کے خلاف بتارہا ہے بیابیا قول ہے جوقرآن مجید میں طعن کا دروازہ کھولتا ہے اور بیاطل ہے 'پس اس آبیت کی تیجی تاویل سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے رسولوں پر بھی غیب کا اظہار فرما تا ہے اور دوسروں پر بھی غیب کا ظہار فرما تا ہے۔

(تَقْير كبيرج ١٥ ١٥ - ٢٧٨ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه

## امام رازی کی تفسیر پرمصنف کا تبصرہ

تيا، ك الّذي ٢٩

اہام رازی نے اس آ بیت کی تفسیر میں پیٹیس لکھا کہ جب اللہ تعالی رسولوں پر بھی اپنے غیب کا اظہار فرما تا ہے اور دوسرول پر بھی غیب کا اظہار فرما تا ہے جن کہ اولیاء کرام خواب کی تعبیر بتانے والوں جادوگروں کا ہنوں اور نجومیوں پر بھی غیب کا اظہار فرما تا ہے تو پھراس آ بیت میں حصر کے ساتھ صرف رسولوں پراظہار غیب کا کیوں ذکر فرمایا ہے جس سے میدواضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی رسولوں کے سوا اور کسی پرغیب کا اظہار نہیں فرما تا اور اسی وجہ سے علامہ زخشر کی اور دیگر معز لہنے اولیاء اللہ کی کرامات کا الکار کیا ہے اور کہاہے کہ ان کوغیب کا علم نہیں ہوتا اور نہ وہ غیب کی خبر دے سکتے ہیں۔

مصنف کے نزدیک اس آیت کی تقریر اس طرح ہے کہ اللہ تعالی رسولوں پر بلاواسطہ اپنے غیب کا اظہار فرما تا ہے اور رسولول کے سوااور کسی پر بلاواسطہ غیب کا اظہار نہیں فرما تا اور اس آیت میں اس اعتبار سے حصر ہے اور اولیاء کرام پر رسولوں کے یا فرشتوں کے واسطے سے غیب کا ظہار فرما تا ہے۔

ا بحن: ۲۷ مین معالم الغیب "اور"علی غیبه" سے مراد ہرغیب ہے نہ کہ وقت وقوع قیامت امام رازی کی تغییر میں ایک مناقشہ یہ ہے کہ امام رازی نے" لا یطھ و علی غیبه "میں غیب سے مراد ایک معین غیب

مرادلیا ہے لینی وقت وقوع قیامت ، جب کہ عالم الغیب میں لام استغراق کا ہے یعنی اللہ تعالی ہرغیب کا جانے والا ہے۔ اس آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے:

وہ ہرغیب کا جاننے والا ہے' سووہ اپنے ہرغیب پر کسی کو کمل مطلع نہیں فرما تا ماسوا ان کے جن کواس نے پسندفر مالیا ہے جو

ء اس کے سب رسول ہیں۔

امام رازی نے بیکہا ہے کہ''علی غیبہ ''میں لفظ مفر دمضاف ہے اور اس کے مل کے لیے بیکا فی ہے کہ اس کو ایک غیب پرمجمول کیا جائے اور وہ وقت وقوع قیامت ہے اور رہاعموم تو اس پراس لفظ کی کوئی ولالت نہیں ہے۔ (تغیر بمیرج ۱۹۸۰) امام رازی کا بیقول قواعد کے خلاف ہے کیونکہ کلام عرب کے استقراء اور تیج ہے بیقاعدہ مستفاد ہوتا ہے کہ جب مصدریا اسم جنس مضاف ہوتو وہ اضافت استفراق کے لیے ہوتی ہے اور جوغیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے'وہ صرف وقت وقوع قیامت کاعلم نہیں ہے بلکہ وہ ہرغیب کاعلم ہے۔

ي خ رضى الدين محمد بن الحن الاستراباذي متونى ١٨٦ ه لكهة بين:

پس اس اسم کودیکھا جائے گا اگر اس کے ساتھ کوئی ایسالفظی یا معنوی قریند ندہو کہ اس سے بعض معین یا غیر معین فرد مراد ہے تو اس اسم پر جولام ہوگا وہ معرفہ بنانے کے لیے ہوگا اور اس کا مدخول استغراق جنس کے لیے ہوگا' اس بناء پر رسول الشرصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد' المعاء طاهو''کامعنیٰ ہے۔ ہریانی طاہر ہے۔

فينظر في ذالك الاسم فان لم يكن معه قرينة لا حالية ولا مقالية دالة انه بعض مجهول من كل ولا دالة على انه بعض معين فهي اللام الى حيء بها للتعريف اللفظى والاسم المحلي بها لاستغراق الجنس فعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم الماء طاهر اي كل الماء طاهر.

(شرح كافية ابن الحاجب ج عص ١٩٩ ملخصاً وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٩هـ

نیز ہم بتا بچکے ہیں کہ عالم الغیب میں لام استفراق کا ہے کینی برغیب کا جانے والا''السفیب''معرفہ ہے اس کے بعد ''علی غیبہ '' کا ذکر ہے اور جب ''الغیب'' سے مراد ہر غیب ہے تو کا درجوں کے الفیب '' سے مراد ہر غیب ہے تو کا درجوں کو قت وقوع قیامت غیب ہے تو سے ایک غیب مراد لینا اور اس کو وقت وقوع قیامت کیجہ مول کرنا مجھے نہیں ہے اس کیے اس کے اس غیب سے ایک غیب مراد لینا اور اس کو وقت وقوع قیامت پرمجمول کرنا مجھے نہیں ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے در اور کو نکہ در سول غیر متنا ہی علوم کے محمل نہیں ہو کئے فرما تا' ماسواان کے جن کو اس نے پیند فرما لیا ہے جو اس کے سب رسول ہیں۔ (چونکہ رسول غیر متنا ہی علوم کے محمل نہیں ہو کئے اس کے بیاں مفسرین نے بیال مفسرین نے بیال مفسرین کے اس کے بیان مفسرین کو کھی غیب کی رشد کی در سال مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کو بیان کو بیان کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان مفسرین کے بیان کے بیان کے بیان مفسرین کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیا

اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ نتعالیٰ کا ہنوں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے۔ امام رازی کی اس تغییر میں دوسرا مناقشہ یہ ہے کہ امام رازی نے کہا ہے کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالی رسولوں کے سو

امام راری کی آن سیری و تورامنا فشد مید سید که امام رازی نے اہاہے که بید بہنا ہی ایک سے که الله تعالی رسولوں نے سوا اور سی کوغیب کی خبر نہیں دینا' کیونکہ بھی کا بمن بھی غیب کی خبر دیتے ہیں' پس ٹابت ہوا کہ غیر رسول بھی بعض غیوب پر مطلع موجاتے ہیں۔(تغییر کیرج ۱۰م ۲۷۶)

یہ قول اس لیے سی نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات چوری چھپے آ سانوں پر جا کر فرشتوں کی با تیں من لیلتے تھے اور آ کر کا ہنوں کو بتا دیتے تھے اور کا ہمن ایک بات کے ساتھ کئی جھوٹی یا تیں ملا کر لوگوں کو بتا دیتے تھے لیکن ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جنات کو آ سانوں پر جانے سے تختی کے ساتھ روک دیا گیا' لہٰذا اب کا بن کسی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتے۔

حضرت عائشہ رضی الله عنہا بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کا ہنوں کے متعلق دریا ہے تک آپ نے فرمایا: وہ کوئی چیز نہیں ہیں'لوگوں نے کہانیارسول اللہ! بھی بھی وہ ہم کو کئی چیز کی خبر دیتے ہیں اور وہ چے نکلتی ہے تب

جلد دواز دہم

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: بيرتن بات فرشنوں سے چوری چھپئن کر لاتا ہے بھرا پنے ولی کے کان ميں ڈال ديتا ہے اوراس ميں سوجھوٹ ملا ديتا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ٤٥١ عصح مسلم آم الحدیث: ٢٢٢٨)

قاضى عياض مالكي متوفى ٥٨٨ ه لكھتے ہيں:

امام رازی نے کہاہے کہ کا بنوں کے متعلق ایک قوم کا گمان ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے اور وہ اس وجہ سے غیب کو جان لیتے ہیں اور جو تخص علم غیب کا دعویٰ کرئے شریعت نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے اور اس کی تصدیق کرنے سے منع کیا ہے۔

قاضى مازرى نے كہا ہے كہ كہانت كى حسب ذيل اقسام ہيں:

(۱) سمکسی انسان کا جن دوست ہو ڈو ہ آسانوں پر جا کرچوری چھپے فرشتوں کی باتیں سنے کپھر جا کراس انسان کواس کی خبر دے دے اور جنب سے ہمارے نبی سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں 'یوشم باطل ہوگئ' جیسا کہ سور ہ الجن کی ابتدائی آسیوں میں اللہ تعالیٰ نے تصرح فرمائی ہے۔

(۲) کا ہن زمین کی اظراف میں گھوم بھر کرخبر دے 'لیکن دہ اس سلسلہ میں سچ بھی بولٹا ہے اور جھوٹ بھی اور ہم کوان کی خبروں سیست کے تقدیم کی تقدیم کے تعدیم کا میں میں میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا بھی اور ہم کوان کی خبروں

کے سننے اور ان کی تقدیق کرنے سے کلیة منع کیا گیا ہے۔

(۳) بعض لوگوں میں الیمی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ قیاس اور اندازے سے غیب کی بات معلوم کر لیتے ہیں کیکن اس میں جھوٹی خبروں کا غلبہ ہوتا ہے۔(اکمال المعلم بقوائد مسلم جے مس ۱۵ دار الوفائیر دیٹ ۱۳۱۹ھ)

اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بھی غیب کی خرد بتا ہے

نیز امام رازی نے کہا: تمام اٹل مذاہب اور ادیان اس پر منفق ہیں کہ خواب کی تعبیر کاعلم صحیح ہے اور اس ہے بھی مستقبل کے واقعات کاعلم ہوجا تا ہے اس ہے بھی معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر بتانے والے بھی غیب پر مطلع ہوجاتے ہیں۔

(تفيركبيرج ١٠ص ٢٤٩)

غیرمسلم جوخواب کی تعبیر بتاتے ہیں اس کے سیح اور صادق ہونے کی کوئی صانت نہیں ہے البتہ مسلمان کی بتائی ہوئی تعبیر سات

ملیح ہوسکتی ہے حدیث شریف میں ہے:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب زمانہ قریب ہوگا تو مسلمان کا خواب آتا سیا ہوگا 'تم مسلمان کا خواب ہوگا 'تم مسلمان کا خواب ہوگا 'تم مسلمان کا خواب ہوگا 'تم مسلمان کا خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہے اور ڈرانے والا خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہے اور ڈرانے والا خواب شیطان کی طرف سے ہاور خواب انسان کے دل میں آنے والی باتوں کے موافق ہوتے ہیں اگرتم میں سے کوئی شخص ڈراؤنا خواب دیکھے تو کھڑا ہوکر تماز پڑھے اور لوگوں کو نہ بتائے 'آپ نے فرمایا: میں پاؤں میں بیڑیوں کو پسند کرتا ہوں اور طوق کو ناپیند کرتا ہوں اور طوق کو ناپیند کرتا ہوں اور کوئی کی سے مراد دین میں ٹابت قدم رہتا ہے۔

(میخ ابخاری رقم الحدیث: ۳۳ میخ مسلم قم الحدیث: ۳۳ منز ۱۹۰۱ منز الحدیث: ۱۹۰۹ منز نزنی رقم الحدیث: ۴۳ منز ۱۹۰۸ منز الله منز ۱۹۰۸ منز ۱۹۰۸ منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله منز الله م

(صحيح الخاري وقم الحديث ٢٣٠ صحيح مسلم وقم الحديث: ٢٣٩٠ سنن ترزي وقم آلحديث: ٢٢٨٥ منداحدج ٢٥٥٠)

جلددوازدتهم

حضرت ابن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا بیالہ لایا گیا، میں نے اس کو بیا، حتی کہ میں نے دیکھا کہ میرے نا خنوں سے دودھ کی سیرانی نکل رہی تھی، میں سے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو دے دیا، صحاب نے پوچھا: یارسول الله! آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ آپ نے فرمایا: ۲۲۸۳ سازی ترزی رقم الحدیث ۲۲۸۳)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ خواب میں جس واقعہ کی پیشگی خبر دی جاتی ہے اس کی صراحة خبر نہیں دی جاتی بلکہ اشارہ اور کناریہ سے بتایا جاتا ہے جیسے بیڑیوں سے مراد دین میں ثابت قدمی اور طوق سے مراد دوزخی ہونا' اور قیص پہنے ہوئے دیکھنے سے میں سریاری میں سے معلی کا جھسل سے ان کی کہنٹی ایاس میں مکوناتا کی کہنٹی ہوئا ہے۔

ہے مراد دین داری اور دودھ پینے سے مرادعلم کاحصول ہے اور کسی کو سفید لباس میں دیکھنااس کا جنتی ہونا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقد بن نوفل کے متعلق سوال کیا گیا' حضرت

سرت ما سرت ما سرد جا ما ملد منها بيان حرق بين خرون الله في المدهيدة ما المدون بي الله من وق يو يو سرت خد يو يو خديجة رضى الله عنها نه كها: وه آپ كا دوست تقااور آپ كی نبوت كے ظهور سے پہلے فوت ہو گیا تو رسول الله صلى الله عليه وملم نے فرمایا: جھے وہ خواب ميں و كھايا گيا اور اس پر سفيد لباس تقا أگر وہ دوزخی ہوتا تو اس پر كسى اور رنگ كالباس ہوتا۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٢٢٨٨ منداحدج ٢٠٥٥)

ای طرح قرآن مجید بین ایک خواب کا ذکر ہے فتید یوں نے حضرت پوسف علیدالسلام سے کہا:
اے پوسف! اے صدیق! آ ہے ہمیں اس خواب کا ذکر ہے فتید ہوں نے حضرت پوسف علیدالسلام سے کہا:
ہیں اور سات سبز خوشے ہیں اور دوسرے سات خشک خوشے ہیں (آ ہاں کی تعبیر بتا کیں) تا کہ بیں واپس جا کر لوگوں کو
ہتاؤں شاید وہ لوگ جان کیں 0 پوسف نے کہا:تم سات سال تک لگا تار غلہ ہوتے رہواور جوفصل کا ٹواسے خوشوں بیں ہی
سنے دینا ماسوا ہے کھانے کے لیے تقور ٹی مقدار کے 10 س کے بعد سات سال سخت قبط کے آ کیں گے وہ اس غلہ کو کھا
جا کیں گے جس تائم نے پہلے ذخیرہ کیا تھا ماسوا اس کم مقدار کے جس کی تم نے حفاظت کی تھی 10 س کے بعد الگے سال لوگوں پر
جوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں لوگ انگور کا شیرہ خوب نچوٹریں کے 0 (پوسف: ۲۰۵۳)

قرآن مجیداورا حادیث هیچه میں خواب کی تغییروں کا جو ذکر کیا گیا ہے ان سے بیدواضح ہوگیا کہ خواب کی تغییر میں صاف اور واضح اور صرح بیان نہیں ہوتا' بلکہ اس میں تلہیجات اور استعارات اور اشارے اور کنا ہے ہوتے ہیں اور ان کی وہی تغییر سیح اور قینی ہوتی ہے 'جو قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے مؤید ہواس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو جو وتی کے ذریعہ غیب کی خبر دیتا ہے وہ بالکل صاف مرت اور لیقنی ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا ابہام اور شکٹ نہیں ہوتا' البذا امام رازی کا نبیوں میں علم غیب کے حصر براعتراض کرنا مجیح نہیں ہے۔

اس قُول کا باطُل ہونا کہ اللہ تعالیٰ جادوگروں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے

اس بحث میں امام رازی نے میر بھی کہا ہے کہ الہامات اولیاء اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ جادوگروں کی طرف بھی
الہامات ہوتے ہیں امام رازی کا میر کہنا بھی سیحے نہیں ہے۔ جادوگروں ہے آئ تک مید ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے غیب کی کوئی
خبر دی ہؤجادوگر شیطانی کلمات کے انرے نظر بندی کرتے ہیں شعبدہ بازی ہے چیزوں کو کچھکا کچھ کر کے دکھا دیتے ہیں اور
اس میں اختلاف ہے کہ وہ حقائق کو تید میل کر سکتے ہیں یانہیں لیمنی کی کوسونا بنا سکتے ہیں یامرد کو تورت بنا سکتے ہیں یانہیں کیکن میہ
کہیں جا بت نہیں ہے کہ جادوگروں نے غیب کی کوئی خبر دی ہواور بالفرض اگر انہوں نے شیطانی عمل ہے بھی مستقبل کی کی بات
کو بتایا بھی ہوتو اس کو الہام کہنا تھے نہیں ہے اصطلاح میں الہام افاضہ خبر کو کہتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ

جلد دواز دہم

اولیاءاللہ ادر نیک مسلمانوں کے ساتھ فاص ہاں کو زیادہ ہے زیادہ استدراج کہا جاسکا ہے اس تفصیل سے طاہر ہو گیا کہ امام رازی کا بیکمنا بھی نہیں ہے کہ جادوگر بھی غیب کی خبر دیتے ہیں اس لیے غیب کی خبر دینار سولوں کے ساتھ فاص نہیں ہے۔ اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ نجومیوں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے

نیز امام رازی نے لکھا ہے: ای طرح نجومیوں کی دی ہوئی اکثر نجریں جھوٹی بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی بعض نجریں کچی بھی ہوتی ہیں بیہتمام اُمور مشاہدہ سے ثابت ہیں اور بیہ کہنا کہ قرآن اس کے خلاف پر دلالت کرتا ہے ایسی بات ہے جوقرآن مجید میں طعن کا دروازہ کھولتی ہے اور بیہ بالکل یاطل ہے 'پس اس آیت کی تاویل ججے وہی ہے جوہم نے ذکر کی ہے کہ قطعی بات بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرادیہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے سواکسی کوغیب پر مطلع نہیں کرتا۔ (تغیر کیرج ۱۰س ۱۷۶)

میں کہتا ہوں کہ امام رازی کا میہ کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ طعی بات میہ کہ اللہ تعالیٰ صرف رسولوں کو بلا واسط غیب کی وحی کرتا ہے اور ان کی دی ہوئی خبر قطعی ہوتی ہے جس کا اٹکار کفر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کورسولوں کے یا فرشتوں کے واسطے سے غیب کی خبر کا الہام کرتا ہے اور اس الہام کے ذریعہ ان کی دی ہوئی خبر ظفی اور غیر پیٹینی ہوتی ہے اور رسولوں اور اولیاء اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کی کوغیب ٹہیں ویتا نہ کا ہنوں کو خبر خواب کی تعبیر بتانے والوں کو اور نہجومیوں کو اور بہی قطعی بات ہے۔

· چونکدامام رازی نے لکھاہے کہ اللہ تعالیٰ نجومیوں کوبھی غیب کی خروجا ہے اس لیے اب ہم نجومیوں کی تعریف ان کی خر

ویے کے ذرائع ان کے متعلق احادیث جومیوں اوران سے سوال کرنے والوں کا شرع تھم بیان کررہے ہیں۔

قاضى عياض بن موى ماكلى متوفى ١٥٨٥ ه لكهيت بين:

وہ خمین اور اندازوں سے اور انکل بچو سے غیب کی خبریں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں میں ایسی قوت درا کہ رکھتا ہے جس سے وہ متقتبل کے اُمور کے متعلق قیاس اور انداز ہے سے با تیں بتاتے ہیں جو بھی اتفا قانچ نکلتی ہیں اور اکثر جھوٹ ہوتی ہیں۔

کا بن کی ایک قتم عراف ہے میدو دھنص ہے جوعلامات اسباب اور مقد مات سے ان کے متائج اور مسببات پر استدلال کر کے آئندہ کی باتیں بتاتا ہے اور اُمور مستقبلہ کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے میدلوگ ستاروں اور دیگر اسباب سے استفادہ کرتے بین علامہ ہروی نے کہا عراف نجوی کو کہتے ہیں جوغیب جانے کا دعویٰ کرتا ہے صالا تکرغیب کاعلم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔

نافع بعض از داج مطہرات سے روایت کرتے ہیں کہ چوشک کی عراف کے پاس جاکراس سے کسی چیز کے متعلق سوال نااس کی چالیس روز کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں۔ (میج مسلم تم الحدیث: ۲۲۳۰)

لم نجوم كالصطلاحي معنى اوراس كاشرى تظم

علامه مطفى آفندى بن عبدالله آفندى تسطيطى التوفى ١٠١٠ه والصح بين:

بیان تواعد کاعلم ہے جس سے تشکلات فلکیہ تعنی افلاک اور کواکب کی اوضاع مخصوصہ مثلاً مقارنت اور مقابلت وغیرہ سے دنیا کے حوادث ان کے مرنے اور جلیۓ بینے اور پکڑنے اور دیگرا حوال کی معرفت پر استدلال کیاجا تا ہے۔

۔ رسول الله صلّى الله عليه وسلم نے فرمايا: جو تخص ستاروں پر ايمان لاياوہ كافر ہو كيا، ليكن اس كاممل بيہ ہے كہ جب نجوى كا عقاد بيہ دكہ ستارے عالم كى تذہير ميں ستقل ہيں۔

علم نجوم کی توجید میں بیرکہاجاتا ہے کمکن ہے کہ اللہ تعالی نے بیدعادت جاری کر دی ہوکہ بعض حوادث بعض دوسرے حوادث کا سبب ہوں کیکن اس برکوئی دلیل نہیں ہے کہ سیار نے محست (اورای طرح سعادت ) کے لیے عادۃ اسباب اور علت

جلدوواز وهم

ہیں نداس پرکوئی حسی دلیل ہے نہ معی اور نہ علیٰ حسی دلیل کا نہ ہونا تو بالکل ظاہر ہے اور عقلی دلیل اس کیے نہیں ہے کہ سیاروں کے متعلق ان کے اقوال متضاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیرعناصر سے مرکب نہیں ہیں بلکہ ان کی طبیعت خاصہ ہے پھر کہتے ہیں کہ زخل مروفظک ہے اور مشتری گرم ترہے اس طرح انہوں نے عناصر کے خواص کو کواکب کے لیے ثابت کیا۔ اور شرعا اس کیے تیج نہیں ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو تحق ستاروں کے کائن کے پاس گیایا عراف کے پاس گیایا عراف کے پاس گیا یا مجم کے پاس گیا اور اس کی تقدر تو کی تو اس نے اس دین کا کفر کیا جو (سیدنا) محجد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل کیا گیا۔

ويكرا حاديث اس طرح بين:

حضرت ابن مسعود رضی الله عند فرمایا: جو تض عراف یا ساح یا کائن کے پاس گیا 'اس سے سوال کیا اور اس کے قول کی الفعد بق کی تو اس نے اس دین کا کفر کیا جو (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) پرنازل کیا گیا۔

(مندانويعلى رقم الخديث: ٨٠٠٨ ما فظ أبيثي في كها: ال حديث كى سنوسح ب مجمع الزوائدج ٥٥ ١١٨)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو خص کا بمن یا عراف کے پاس گیا اور اس تحول کی تصدیق کی تو اس نے اس دین کا کفر کیا جو (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل کیا گیا۔

(منداحدج ٢٥ ٣٢٩ منداحد قم الحديث:٩٥٣٢ عالم الكتب)

خصوصیت کے ساتھ نجومیوں کے متعلق بیرمدیث ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ستاروں کے علم سے اقتباس کیا : اس من اتحاد کی درخوان میں کہ قرال میں مسامند اور اور اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ میں اللہ کا کہ میں اللہ

اس نے جادو سے اقتباس کیا۔ (سنن ایوداؤ درقم الحدیث: ۹۰۵ مسنن این مادرقم الحدیث: ۲۲سامنداحمرقم الحدیث: ۴۰۰۰ دارالفکر)

'' کشاف اصطلاحات الفنون' میں مذکور ہے کہ اس علم کا موضوع ستارے میں اس حیثیت سے کہ ستاروں سے اس جہان کے احوال اور مسائل معلوم ہول میں ان کا ریتوں ہے کہ جب سورج اس مخصوص جگہ پر ہوتو وہ اس جہان میں فلال چیز سے

کے پیدا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

علامہ ابن خلدون نے ککھا ہے کہ اصحاب علم نجوم کا بیز عم ہے کہ وہ سیاروں کی قو توں کی معرفت سے اس جہان کی چیز وں کو پیدا ہونے سے پہلے جان لیتے ہیں۔

علم نجوم کے بطلان پریدولیل کافی ہے کہ انبیاء لیہم السلام نے خود کس ترکیب کسی صنعت اور کسی طریقہ سے غیب کاعلم حاصل کیا ندامت کواس کی تعلیم دی انبیاء لیہم السلام کو صرف وی سے اور اللہ تعالیٰ کی عطاسے کلم غیب حاصل ہوتا تھا۔

( كشف الظنون ج عن ١٩٣١ - ١٩٣١ مطبوعه مكتبه اسلامية تهران ١٣٥٨ ه )

امام محمد بن محمد غرالي متوفى ٥٠٥ ه كلصة بين:

علم جوم ك احكام كا حاصل بيب كدوه اسباب سے حوادث راستدلال كرتے ميں كيكن شريعت ميں يعلم فدموم ب

*بن \_* 

حضرت او بان رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میر سے اصحاب کا ذکر کیا جائے تو بحث نہ کر ذاور جب ستاروں کا ذکر کیا جائے تو خاموش رہو اور جب تقریر کا ذکر کیا جائے تو رک جاؤ۔ (اُجم اکبیر تم الدیث ۱۳۲۵ ہے مدیث حضرت عبداللہ بن مسعود منی اللہ عند ہے بھی مردی ہے آتھ اکبیر تم الحدیث ۱۳۸۸ واصلیۃ الدولیا وج مس ۱۹۸۸ بھی الزوائد رہے می ۲۰۲۳ اس امام غزالی فرماتے ہیں: نجوم کے احکام محض طی تخمین اورائداز ول پر بٹی ہیں اور ان کے متعلق کوئی محض یقین یا ظن عالب

تبيار القرآر

ے کوئی تھم ہیں لگاسکا البذااس پر تھم لگانا جہل پر تھم رگانا ہے سونجوم کے احکام اس لیے قدموم ہیں کہ یہ جہل ہیں نداس حیثیت سے کہ بیٹلم ہیں 'پیغام حضرت اور لیس علیہ السلام کا معمورہ تھا ( دراصل وہ علم رل تھا لیعنی کلیروں سے زا نگیہ بنانے کا علم وہ نجوم کا علم مہیں تھا ) اب بیعلم مے چکا ہے اور بھی کھار نجوی کی جو بات کچ لگاتی ہے وہ بہت نا در ہے اور محض اتفاق ہے 'کیونکہ وہ بھی بعض اسباب پر مطلع ہوجاتا ہے اور ان اسباب کے بعد مسبب ای وقت حاصل ہوتا ہے جب بہت ساری شروط پائی جا کیں 'جن کے حقائق پر مطلع ہونا ہشر کی قدرت میں نہیں ہے بعد انسان بھی باول و کیے کر بارش کا گمان کرتا ہے 'جالا تکہ بارش کے اور بھی اسباب ہوتا ہوئے کا گمان کرتا ہے حالے کا گمان کرتا ہے حالے کا گمان کرتا ہے حالے اور بھی اسباب علیہ کی جو اسباب کے جانے کا گمان کرتا ہے حالے لئا کہ ساتھ کے اور بھی اعلاء

(احياءعلوم الدين ج اص ٣٥، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٩١٩هـ)

الجن:۲۷ کی تفسیر علامہ قرطبی مالکی ہے

علاء رحمہم اللہ نے کہا ہے: جب اللہ سجانہ نے علم غیب سے اپنی مدح فرمائی اور اس کو اپنے ساتھ خاص فرمالیا اور مخلوق سے
اس کی نفی فرما دی تو اس میں بید دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوائسی کوغیب کاعلم نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پنے ہوئے رسولوں کا
نفی کے اس عموم سے استثناء فرمایا اور وہ کی خدر دید جہتنا چا ہا ان کو علم غیب عطافر مایا اور اس کو ان کام بحرہ قرار دیا اور ان کی نبوت
کے صدق کی دلیل بنایا اور نجو کی اور کا بن وغیرہ جو مختلف حیلوں سے غیب کی خبریں بتاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے چنے ہوئے رسول
نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے غیب پر مطلع فرمائے بلکہ کا بن اور نجو کی اللہ کا کفر کرتا ہے اور اپنے حیلوں اور انگل پچو سے جو پچھ
بیان کرتا ہے وہ اللہ سے انہ پر افتراء ہوتا ہے۔

حصرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فر مایا: اے لوگو! تم اپنے آپ کوعلم نجوم سکھنے سے بچاؤ مستارے تو صرف اس لینے بیں کہ جنگلوں اور سمندروں میں سفر کے وقت اندھیروں میں ان سے رہ نمائی حاصل کرؤ نجوی تو جادوگر کی طرح ہیں اور جادوگر کافر کی طرح ہیں اور کافر دوزخ میں ہیں۔(الجام لا حکام القرآن بروہ سی ۲۵۔۲۲ سلخصاً دارالفکڑ بیرونے ۱۳۱۵ھ)

الجن ۲۶ کی تفسیر علامہ بیضاوی شافعی سے

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى متونى ١٨٥ هاس آيت كي تفيير من لكصة بين:

جس غیب کاعلم اللہ عزوجل کے ساتھ مخصوص ہے اس پراللہ تعالیٰ کی کومطلع نہیں فرما تا ماسوا اپ رسول کے تا کہ غیب کی خبر دینا اس کی نبوت کا مجزہ ہوجائے اس آیت ہے اولیاء اللہ کی کرامات کے بطلان پر استدلال کیا گیا ہے اس کا جواب بیہ کہ اللہ تعالیٰ رسول کوغیب پر بلاواسط مطلع فرما تا ہے اور اولیاء اللہ کی جوکرامات ہوتی ہیں ان کوفر شتوں کی وساطت سے غیب پر مطلع کیا جاتا ہے جیسے ہمیں آخرت کے احوال پر انہیاء کیہم السلام کے واسطے سے مطلع کیا جاتا ہے۔

(تفيير البيصا وي مع عنائية القاضى ج٥ص٢٠٠٠ اسم وارالكتب العلمية بيروت ١٢٠١٥ )

الجن ۲۲ کی تفسیر علامه رومی حنفی ہے

علامہ مسلح الدین مصطفیٰ بن ابراہیم روی حنیٰ متوفی ۱۸۸۰ هاضی بیشاوی کی عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں: اللہ تعالی اپنے غیب پر انبیاعلیم السلام کوہمی مطلح فرما تا ہے اور اولیاء کرام کو بھی مطلع فرما تا ہے اور ان دونوں میں فرق بیہ ہے کہ اولیاء کو جوغیب کی اطلاع ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے اور اس میں تھاء ہوتا ہے اس کے برعکس انبیاعلیم السلام کو جوغیب کی اطلاع دی جاتی ہے وہ اولیاء اللہ کی اطلاع سے بہت تو کی اور مشخلم ہوتی ہے اور اس آیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالی اپنے غیب

حبددوار داس

الجن:۲۷ کی تفسیر علامہ تو نوی حنفی ہے

علامه عصام الدين اساعيل بن محمد القونوى أحفى التوفى ١٩٥٥ه بيضاوى كاشرت ميل للصة بين:

اللہ عزوجل کے ساتھ جوعلم غیب محصوص ہے اس مراد علم بالذات ہے جوعلم بقینی کامل ہے اور کس سب کے بغیر ہے اور رسول اللہ على اللہ علم اللہ تعالى کے اطلاع دینے کے سبب سے ہے خواہ بیا طلاع وقی سے دی جائے یا الہام سے یا اللہ تعالی آپ کے دل میں علم بدیمی پیدا کر دے اور نجو میوں کاعلم تو اعد کے سبب سے ہے اور کا ہنوں کاعلم جنات کے خرد ہے کے سبب سے ہے کیونکہ جنات چوری چھے فرشتوں کی باتیں س کراس کی خبر کا ہنوں کو دیتے تھے پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم غیب کے منصوص ہونے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم غیب کے منصوص ہونے میں اور رسول اللہ علی ولئد علیہ وسلم سے علم غیب بیس کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کاغیب بلاسب اور باللہ تعالیٰ کاغیب بلاسب اور بالدرسول اللہ علیٰ کا خیب بلاسب اور بالدرسول اللہ علیٰ کا تعلیہ ولئد کا تعالیٰ کاعلم غیب اللہ تعالیٰ کاعلم غیب اللہ علیہ کا دورتی یا الہام کے سبب سے ہے۔

(عاشية القونوي جواص ٢٥٠٩)

نيز علامة ونوى لكصة بين:

یرسال عالیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بلا واسط علم غیب عطا فرما تا ہے اور اولیاء اللہ کوفرشتوں کے واسطہ سے علم غیب عطا فرما تا ۔ ( غاصہ القونوی علی الدجیا دی ج واس ۲۰۱۷ داراکت العلمیہ ہیروت ۱۳۲۴ھ)

ہے۔رہامیہ مودوں کا میں ابوالحیان اندائی سے پروٹ ، ... الجن:۲۶ کی تفسیر علامہ ابوالحیان اندلی سے

علامة محدين يوسف ابوالحيان اندلى التوفي ٥٨٥ه في امام رازى كي تفيير كاخلاصه بيان كرديا ب-

(البحرالحيط ج ١٥٥٥ وارالفكر بيروت ١١١١ه)

الجن:۲۷ کی تفسیر حافظ ابن کثیر سے

حافظ عادالدين اساعيل بن عمر بن كثير التوني ٧١٥ ه كصة عن

التدتعالى غيب اورشهادت كا عالم ب اور التدتعالى كاتلوق ميس يكونى شحص بهي اس كي علم برمطاع نهيل موتا ما سوااس ك

الجن:۲۶ کی تفسیر علامہاساعیل حقی سے ایس اعلاقہ جنی اقت فریروں ککھ میں

علامه اساعيل حقى الحقى التوفى سراااه لكهية بين

جلددوازدهم

الله کی بیرشان نہیں ہے کہ تم (عام)لوگوں کو غیب بر مطلع فرمائے کیکن اللہ جن کو جاہے غیب پر اطلاع کے لیے پسند فرمالیتا ہادردہ اللہ کے سب رسول ہیں۔ مَا كَانَ اللهُ لِيُعْلِلْ عَكُوُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهُ يَعْنَتِيْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَنْفَأَغِّ . (آل مران: ١٤٩)

(روح البيان ع اص ٢٣٦ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

بھنتِ نبوی کے بعد کا ہنوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور خواب کی تبیر اشارات سے معلوم ہوتی ہے وہ غیب کی خرنمیں ہوتی۔ کجن: ۲۲ کی تفسیر غیر مقلد عالم شیخ شوکانی سے

شيخ محمه بن على بن محمه شوكاني متوفى ١٢٥٠ه لكهت بين:

قرآن مجید کی اس آیت سے بیدواضح ہو گیا کہ اللہ تعالی اپنے چنے ہوئے رسولوں کو جس قد رغیب پر چاہتا ہے مطلع فرما تا ہے پس کیارسول کے لیے بید جائز ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو جس قد رغیب پر مطلع فرما اسپراس میں سے وہ اپنی است کے بعض افراد کو مطلع فرما دے؟ میں کہتا ہوں کہ ہاں! بیہ ہوسکتا ہے اور اس میں کوئی مان مغیمیں ہے اور جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی معرفت ہے ان سے بیام خفی نہیں ہے اور اس قبیل سے بیہ ہوئے والے فتنوں میں ہے کی چیز کوئیس چھوڑا ا کھڑے ہو کر قیامت تک ہونے والے تمام امور بیان فرمارہ ہے تھے اور آئندہ ہونے والے فتنوں میں ہے کی چیز کوئیس چھوڑا ا جس نے ان کو یا درکھا اس نے یا درکھا اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ (سمج ابخاری رقم اللہ یہ سالم اللہ علیہ وہ سلم کے خبر دی تھی۔ (منجن کی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ سلم کے خبر دی تھی۔ (منجن کی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ سلم کے خبر دی تھی۔ (منجن کی تھی وہ اس کرتے تھے اور اس طرح کے خبر دی تھی۔ (منجن کی تک کی انہیں رسول اللہ صلی کے خبر دی تھی۔ (منجن کی کو کا کہ کا کا برصحابہ حضرت صدّ یف سے ان فتنوں کے متعلق سوال کرتے تھے اور اس طرح کے خبر دی تھی۔

تبيار القرآر

کی بہت زیادہ احادیث ہیں اگر ان سب کوئم کیا جائے تو ایک مستقل گئاب بن جائے گی اور جب بیہ بات ثابت ہو گئ تو اس میں کوئی مانع نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بعض صالحین کوغیب کی ان خبروں کے ساتھ خاص کرلیس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا کی ہیں اور وہ صالحین اپنے بعد کے لوگوں کو ان غیب کی خبروں پرمطلع کر دیں اور صالحین کی کرامات ای طور سے ہیں اور بیرسب فیض ربانی ہے جو حضرت رسالت کے واسطہ سے حاصل ہوا ہے۔

(فتح القديرج ٥٥ م ١٣٠٨ ١٣٠ وارالوفاء ١٨١٨ ١٥)

## الجن:٢٦ كى تفسير علامه آلوسي حنفى سے

علامه سيدمحمود آلوي متوفى • ١٢٥ ه لكصة مين:

صرف الله سجانہ ہرغیب کا عالم ہے اور وہ اپنے اس مخصوص غیب کی کامل اطلاع اپنی مخلوق میں سے کسی کوئیں دیتا' تا کہ وہ اس غیب کے علم کے ساتھ منشر درہے اور کسی کو بیروہم نہ ہو کہ مخلوق کا کوئی فروخالق کے علم کے مساوی ہے البتہ الله سجاندا پی حکمیت ہے جس کو جاہتا ہے اس غیب میں ہے جس قدر جاہتا ہے علم عطافر ما تا ہے۔

چندسطرول کے بعد لکھتے ہیں:

اللہ تعالی اپنے چنے ہوئے رسول کے اور پیض ان غیوب کو طاہر فرما تائے جن کا تعلق اس کی رسالت ہے ہوتا ہے تا کہ بیغیب کی خبریں اس کی رسالت ہے ہوتا ہے تا کہ بیغیب کی خبریں اس کی رسالت کا مجمزہ ہوجا نمیں یا اس غیب کا تعلق احکام شرعید اور ان کی جزاء میں متعلق ہوتا ہے اور اس طرح کے اور دوسرے غیوب جن کا تعلق وطائف رسالت سے ہوتا ہے اور جب اللہ جل وعلا رسول کی طرف اس غیب کی وقی فرما تا ہے تو اس وجی کی تمام جوائب سے حفاظت فرما تا ہے تا کہ جنات اور شیاطین اس کے دربے نہ ہو کئیں۔

اس کے بعدعلامہ آلوی کھتے ہیں:

صوفیہ میں سے پیٹنے محی الدین قدس سرۂ نے کہا ہے کہ دلی پر بھی فرشتہ نازل ہوتا ہے اور اس کو بھی بھی بعض مغیبات کی بریں دیتا ہے اور انہوں نے اس مؤقف پر اس آیت ہے استدلال کیا ہے: بریں دیتا ہے اور انہوں نے اس مؤقف پر اس آیت ہے استدلال کیا ہے:

اِكَ الَّذِينِيُّ كَالُوْا رَبُيُنَا اللهُ ثُمُّ اللهُ ثُمُّا اللهُ ثُمُّ اللهُ ثُمُّا اللهُ ثُمُّ اللهُ عُمُّا اللهُ ثُمُّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

كياجا تا تفا0.

البتہ بیضرور ہے کہ فرشتوں کی اس وی سے ان کوظن حاصل ہوتا ہے اور اس طرح کا علم حاصل نہیں ہوتا جس طرح فرشتوں کی وی سے رسول کوعلم حاصل ہوتا ہے اور کبھی ان کو الہام کیا جاتا ہے اور کبھی ان کے ول میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔(دوح المعانی جومس ۱۲۹–۱۹۵ ملتھا و ملیصا و دالفکر چروت سے اس

جن: ۲۲ کی تفسیر سید مودودی سے

سيدابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩هاس آيت كي تفيير من لصة بين:

لین غیب کا پوراعلم اللہ تعالیٰ کے لیے مصوص ہےاور میکس علم غیب وہ کی کو بھی نہیں ویتا۔

یعنی رسول بجائے خود عالم الغیب نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی جب اس کورسالت کا فریضۂ انجام دیہے کے <u>بلچے نتخب</u> قرما تا ہے اغیب کے حقائق میں سے جن چیز ول کاعلم وہ جا بتا ہے اسے عطافر مادیتا ہے۔

جلددوازدتهم

مطلب بیہ ہے کہ جب اللہ تعالی وی کے ذرایعہ سے غیب کے تقائق کاعلم رسول کے پاس بھیجا ہے تو اس کی نگہبانی کے لیے ہرطرف فرشتے مقرر فرما دیتا ہے تا کہ وہ علم نہایت محفوظ طریقہ سے رسول تک پڑنچ جائے اور اس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہونے بائے۔ (تیمیم القرآن ج۲ ص۱۲ ادارہ تر بھان القرآن کا ہور مقبر ۱۹۹۰ء)

الجن ٢٦ كى تنسير مَقْتَى حُرِ شَفِيعِ ديو بندى سے

مفتى محد شفية ويوبندى متوفى ١٩٣١ه اس آيت كي تفيير مين لكهة بين:

یعنی قیامت کے وقت معین سے میری بے خبری اس لیے ہے کہ میں عالم الغیب نہیں بلکہ عالم الغیب ہونا صرف اللہ رب العالمین کی خصوصی صفت ہے اس لیے وہ اسپر غیب پر کسی کو بھی عالب وقاد رئیس بناتا ہے ہاں 'عساسہ المغیب ''میں' المغیب ''میں کا الف لام استغراق چنس کے لیے ہے ( کما فی الروح عن الرضی ) یعنی عالم ہر فروغیب اورجنس غیب کا اور 'عملی غیب کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے بھی اس استغراق اور جامعیت کا اظہار مقصود ہے لیعنی ہر فرد وجنس غیب کا علم جو اللہ رب العالمین کا تضوی وصف ہے اس بروہ کسی کو قادروغالب نہیں کرتا کہ کوئی جس غیب کو جائے معلوم کرنے ۔

رب العالمین کا تخصوص وصف ہے اُس پروہ کسی کو قادروغالب نہیں کرتا کہ کوئی جس غیب کو جائے معلوم کرنے ۔

مقصوداس کلام سے علم غیب کئی کا جس سے جہان کا کوئی ذرہ کئی شہ دائس کی غیر اللہ نے فی اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اثبات ہے کیکن کی بے وقوف کواس سے بیشبہ ہوسکا تھا کہ بی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی غیب کی چیز کی خرمین تو پھر وہ رسول کیا ہوئے کیونکہ رسول کے پاس تو اللہ تعالیٰ ہزاروں غیب کی خبریں بذریعہ وقی بھیج ہیں اور جس کے پاس اللہ کی وی نہ آئے وہ بی ورسول نہیں کہلاسکتا۔ اس لیے آگ آیت میں ایک استثناء کا ذکر فریایا۔

علم غيب اورغيبي خبرون مين فرق

''الله هُنِ الْتَقَطَّى هِنْ تَاسَّوُ لِ حَالَتُهُ يُسُلُكُ هِنُ بَيْنِ يَكَايُهُ وَمِنْ حَلَيْهُ مِنَ الْبَندين الله هُنِ النّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ الله وَمِنْ مَنْ الله وَمِنْ مَنْ الله وَمِنْ مَنْ الله وَمِنْ مَنْ الله وَمَن مَنْ الله وَمَن مَن الله وَمَن مَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمِن الله ومِن الله ومِن الله ومِن الله ومِن الله ومِن الله ومِن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومَن اله

اس معلوم ہوا کہ بیاستناء اصطلاحی لفظوں میں استناء منقطع ہے بینی جس علم غیب گلی کی اصل کلام میں غیر اللہ سے نفی کی گئی مستنی میں استناء العب "کے نفی کی گئی مستنی میں استنا میں البت العب "کے الفی مستنی میں جا بچا'' انسآء العب "کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے' نیٹلٹ میں اُلڈیکٹ آلڈیٹٹ ' (حود ۲۹)۔

بعض ناواقف غیب اور'' انسآء الغیب ''میں فرق نہیں بچھتے' اس لیے وہ انبیاء اورخصوصاً خاتم الانبیاء حلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کلی ثابت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب ہر ہر ذر ہ کا کنات کاعلم رکھنے

تبيار القرآن

والا كہنے لگتے ہيں جوكھلا ہواشرك اور رسول كوخدائى كا درجه دينا ئے نعو فد بالله منه \_اگر كوئی شخص ابنا خفيدرازكسي البينے دوست كو بتلا دے جواور کسی کے علم میں نہ ہوتو اس سے دنیا میں کوئی بھی اس دوست کو عالم الغیب نہیں کہ سکتا۔ای طرح انہیا علیم السلام کو ہزار دن غیب کی چیز دن کا بذر یعہ دحی ہٹلا دینا اُن کو عالم الغیب نہیں بنادیتا ُ خوب سمجھ لیا جائے۔

جانل عوام جوان دونوں باتوں میں فرق نہیں کرتے جب أن کے سامنے کہاجاتا ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغيب نہيں'وہ اس کا پيمطلب سجھتے ہيں کہ آپ صلی الله عليه وللم کومعاذ الله کئی غيب کی چيز کی خبرتيں جس کا دنيا ميں کوئی قائل نہیں اور نہ ہوسکتا ہے کیونکہ اییا ہونے ہے تو خود نبوت ورسالت کی نفی ہوجاتی ہے جس کا کسی مؤمن سے امکان نہیں ۔

و آخر سورت میں فرمایا: ' وَاَحْمُلِي كُلَّ مَنْدَى وَعَلَّدًا ''(الجن ١٨) لین الله تعالیٰ بی کی ذات خاص ہے جس كے علم میں

ہر چیز کے اعداد وشار ہیں۔اُس کو پہاڑوں کے اندر جتنے ذرّے ہیں اُن کا بھی عدد معلوم ہے ساری دنیا ئے دریاؤں میں جتنے قطرے ہیں ان کا شاراس کے علم میں ہے ہر بارش کے قطروں اور تبام وُنیا کے درختوں کے پتوں کے اعداد و شار کا اُس کوعلم ہے۔اس میں پھرعلم غیب کلی کا ذات حِق سجانۂ وتعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا واضح کر دیا کہ کسی کو فد کورہ استثناء سے غلط نہی نہ ہوجائے۔

(معارف القرآن ج ٨ص ٥٨١ ـ ٥٨١ اداره معارف القرآن كراجي ١٥١١ه

الجن:۲۶ کی تفسیر سیدنعیم الدین مراد آبادی ہے

صدرالا فاصل سير محد تعيم الدين مرادة بادى متوفى ١٣٦٧هاس آيت كي تفسيريس لكفت بين: غیب کا جانبے والاتو ایسے غیب ٰپرجس کے ساتھ وہ منفرد ہے کسی کومسلط نہیں کرتا لینی اطلاع کامل نہیں ویتا ،جس سے حقائق کا کشف تام اعلی درجہ یقین کے ساتھ حاصل ہو سوائے اپنے پیندیدہ رسولوں کے تو آئییں غیب پر مسلط کرتا ہے اور اطلاع کامل اور کشف تام عطافر ماتا ہے اور میعلم غیب ان کے لیے مجرہ ہوتا ہے اولیاء کو بھی اگر چہ غیوب پر اطلاع دی جاتی ہے مگر

انبیاء کاعلم به اعتبار کشف و انجلاء اولیاء کے علم سے بہت بلند و بالا وار فع واعلیٰ ہے اور اولیاء کے علوم انبیاء ہی کی وساطت اور ان ہی کے قیض ہے ہوتے ہیں۔

معتزله ایک هم راه فرقه ہے وہ اولیاء کے لیے علم غیب کا قائل نہیں اس کا خیال باطل اور احادیث بشرہ کے خلاف ہے اور اس آیت سے ان کاتمسک سیح نہیں نیان ند کورہ بالا میں اس کا اشارہ کر دیا گیا ہے ٔ سیدارسل ُ خاتم الانبیاء محم<sup>صطف</sup>ی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرتضی رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کوتمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے جیسا کہ صحاح کی معتبر احادیث سے تابت ہے اور میآ یت حضور کے اور تمام مرتضی رسولوں کے لیے غیب کاعلم تابت کرتی ہے۔

(خْرَاسُ العرفان بركنرُ الإيمان ص عا٩ تاج تميني كميندُ لا مور).

ہم نے اس آیت کی تغییر میں بہ کنٹرت مفسرین کی غیارات بیش کی میں علامہ قرطبی علامہ روی علامہ قونوی اور علامہ اساعیل حقی کی عبارات اس لیے پیش کیس تا کمعلوم ہوجائے کہ تجومیوں کا ہوں اور جادوگروں کوعلم غیب عطا کرنے کے مسلم میں امام رازی ہے اختلاف کرنے میں ہم مفرد نہیں ہیں دیگر مفسرین نے بھی ان کے علم غیب کا افکار کیا ہے اور باقی مفسرین کی عبارات اس لیے پیش کی ہیں تا کہ بیرواضح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم غیب اور آپ کے واسطے سے علم غیب اجماعی عقیدہ ے جس کو ہرمکتبہ فکر کے علماء مانتے ہیں۔

امام احدرضا کے نز دیک اللہ تعالی اور اس کے رسول کے علم کا فرق

امام احدرضا قادری قدس سرۂ لکھتے ہیں کسی علم کی جھزت عزوجل سے تحصیص ادراس کی ذات یا ک میں حصر ادراس کے

غير سے مطلقاً نفی چندوجہ پر ہے:

(۱) علم كا ذاتى موناكه بذات خود بعطاء غير بـ

(۲) علم كاغنا كركس آله جارحه وتدبير فكرونظر والتفات وانفعال كا اصافحتاج نه بهو۔

(٣) علم كاسرمدى مونا كدازلا ابدأ مو\_

(۴) علم کا وجوب که سی طرح اس کا سلب ممکن نه هو ـ

(۵) علم کا ثبات واستمرار کی میمی کسی وجہ ہے اس میں تغیر تبدل فرق اور تفاوت کا امکان نہ ہو۔

(۲) علم کا اقصی غایت کمال بر ہونا کہ معلوم کی ذات ٔ ذاتیات اعراض احوال لازمہ مفارقہ ٔ ذاتیاضا فیہ ماضیہ آتیہ (مستقبلہ موجودہ مکنہ سے کوئی ذرہ کسی وجہ برخفی نہ ہوسکے۔

ان چے دجہ پرمطلق علم حضرت احدیت جل وعلا سے خاص اوراس کے غیر سے مطلقاً منٹی لیٹن کی کو کسی ذرّہ کا ایساعلم جوان چید دجوہ سے ایک دجہ بھی رکھتا ہو حاصل ہوناممکن ٹیس ہے' جو کسی غیر الہی کے لیے عقول مفارقہ ہوں' خواہ لفوں ناطقہ ایک ڈر کا ایساعلم ثابت کرے یقیناً اجماعاً کا فرمشرک ہے۔(ایسمصام ۲۰)

نيز امام احمد رضا قادري قدس سرهٔ لکھتے ہيں:

میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کردی ہے کہ اگر تمام اولین وآخرین کاعلم جمع کیا جائے تو اس علم کوعلم البی ہے وہ نسبت برگر نہیں ہوسکتی جوالیک قطرہ کے کروڑ ویں حصہ کوسمندر سے ہے کیونکہ بیڈ بیت متنا ہی کی متنا ہی کے ساتھ ہے اور وہ غیر متنا ہی کی متناہی ہے۔ (الملغ طیحاص ۲۷ نوری کتے خانہ لاہور)

خلاصہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے علوم کے مقابلہ بیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کاعلم ایبا ہے جیسے قطرہ کے مقابلہ بیں سندر ہو اور الله کے علم کے مقابلہ بیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے علم کی وہ نسبت بھی نہیں ہے جو قطرہ اور سمندر میں ہوتی ہے۔ کیونکہ قطرہ اور سمندر میں متناہی کی نسبت متناہی کی طرف ہے اور آپ کے علم کی اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف نسبت متناہی کی نسبت غیر متناہی کی طرف ہے۔

امام احدرضا کے نز دیک عالم الغیب الله تعالی کی صفت مخصوصہ ہے

اعلى حضرت امام احدرضا قدّس سرهٔ فرماتے ہیں:

علم غيب عطا مونا اورلفظ 'عالم الغيب ''كااطلاق اور بعض اجله اكابر ككام مين اگرچه بنده مؤمن كي نسبت صرح كفظ المدين علم غيب عطا مونا اورلفظ ' على القارئ بكدخو دحد بيث سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله تعلم الغيب '' واروب كما في مرقاة المقاتی شرح مشكوة المصابح للملاعلى القارئ بكدخو دحد بيث سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها مين سيدنا خشر عليه الصلاة والسلام كي نسبت ارشاد به كداوس سيع فاعلم بالذات متبادر ب كشاف مين به الفيف الله به المحفى الذى لا ينفذ فيه ابتداء الا علم اللطيف المنجسو ولهذا لا يجوز أن يطلق فيقال فلان يعلم الغيب ' به المحفى الذى لا ينفذ فيه ابتداء الا علم اللطيف المنجسو ولهذا لا يجوز أن يطلق فيقال فلان يعلم الغيب ' وادراس سي الكارشين أو تراس على الذرت على عليه وسلم قطعاً بيش المراس عالم بين عمل الله تعالى عليه وسلم قطعاً بيش المراس و جلالت والي بين تمام عالم الله يسادي و يكون كري عالم بين المراس عالم بين المراس على الله تعالى عليه وسلم على الله تعالى عليه وسلم عالم بين المراس الله تعالى عليه وسلم على الله تعالى عليه وسلم على الله على الله تعالى عليه وسلم على الله تعالى عليه وسلم على الله تعالى عليه وسلم الله على الله على الله تعالى عليه وسلم على الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الل

تبيار القرآر

مين فرماتي بين "كه من معتقد لا يطلق القول به حشية ايهام غيره مما لا يجوز اعتقاده فلا ربط بين الاعتقاد والإطلاق "بيسب اوس صورت مين بحكم تميد يقيدا طلاق اطلاق الموافق الموافق عالم الغيب باعلم الغيب على الاطلاق اور الراييا اينه بو بلكه بالواسطه يا بالعطاكي تضريح كردى جائي تو وه محذور نبيس كدايهام زاكل اور مراد حاصل . (ناوي رضوين ٢٩٥٥) كمتبر رضوية كري )

علم كلى كي تحقيق

الجن ۲۶۱ میں ہم نے علم غیب کے تمام اہم موضوعات پر بحث کی ہے تاہم بید ہموث ادھورارہے گا'اگر بیدنہ تبایا جائے کہ نہیں اللہ علیہ وسلم کو چونے علم غیب عطائمیا گیا ہے۔ اس مسلی اللہ علیہ وسلم کو گئی علم عطائمیا گیا ہے۔ اور گئی علم عظائمیا گیا ہے اور نبی علمی اللہ علیہ وسلم کے اس علم گئی کو ما کان وما یکون اور نبی علمی اللہ علیہ وسلم کے اس علم گئی کو ما کان وما یکون کے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کی بار باروضاحت کی گئی ہے کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم کما علم متمانی ہے اور اللہ تعالیٰ کاعلم غیر کیا جاتا ہے اور اس کی بار باروضاحت کی گئی ہے کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم متمانی ہے اور اللہ تعالیٰ کاعلم غیر متابی ہے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ آپ کوعکم کلی دفعۃ دیا گیا یا بقر سبجاً دیا گیا ہے بعض دلائل ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوعکم کلی دفعۃ عطا کیا گیا ہے اور بعض دلائل ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوعکم گلی تدریجاً عطا کیا گیا ہے اوران میں تطبیق اس طرح ہے کیا گلی آپ کو اجمالاً دفعۃ عطا کیا گیا اور تفصیلاً آپ کوعکم کلی تدریجاً عطا کیا گیا اب ہم پہلے دفعۃ علم کلی عطا کیے جانے کے دلائل پیٹر کریں گے اور پھر تدریجاً علم کلی عطا کیے جانے کے دلائل پیٹریں گے۔فنقول و باللّٰہ التو فیق و به الاستعانة یلیق. قرآن مجمید سے علم کلی دفعۃ عطا کیے جانے کے دلائل

وَآنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْمِكْمَةَ وَعَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْمِكْمَةَ وَعَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ عَلِيْكِ عَلِيْكِ اللهِ عَلَيْكِ عَلِيْمِيّاً ﴿ يَرْوَلُ كَاللّمَ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَالَ فَصَنْكُ اللّهِ عَلَيْكِ عَلِيْمِيّاً ﴾ ييزون كاعلم دے ديا جن كو آپ پيلے نہيں جائے تھے اور الله كا الله عَلَيْمَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَ

اس آيت كي تفسير مين امام ابد مفرحمد بن جرير طبري متوفى والله ه لكهية بين

اولین اور آخرین کی خبرول اور''ما کهان و مها یکون ''(جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ منتقبل بیں ہوگا) میں سے جس کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے اس سب کا اللہ تعالی نے آپ کام ویدیا۔ (جائع البیان ہر ۴س سے 'دارالفکر بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

امام عبد الرحمان بن محر بن أدريس رازى ابن افي حاتم متوفى ١٣٢٥ هي المنت بين:

قادہ نے کہا: آپ کو دنیا اور آخرت کے بیان کاعلم دیا اور حلال اور حرام کاعلم دیا تا کداس علم سے آپ اللہ کی تلوق ک سامنے استدلال کریں۔

ضحاک نے کہا: آپ کوخیراورشر کاعلم دیا۔

(تغييرامام اين الي حاتم جهم ١٠٠٧ أقم الحديث: ٥٩٥٨ عهدة كتية زار مصطفى كم كرمة عاماه

امام الحسين بن مسعود البغوى الشافعي متوفى ١١٥ ه لكصة مين:

آ پ احکام میں سے جو کچینیں جانے تھے اور ایک قول ہے: آپ علم غیب سے جو پچینیں جاتے تھے اس کاعلم آپ کو

وے دیا۔ (معالم التریل جامل ۱۹۷۰ و کاداد احیاء التراث الفرلی ایروت ۱۳۲۰ هـ) اوروک دیا۔ در جی سرعی وی دری شائع میں فی جد میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

المام فخر الدين محمد بن عمر رازي شافعي متوفى ٢٠١ه ه لكهته بين: اس آيت كي دوتشيرين بين:

. جلددوازدہم

(1) الله تعالى في آب بركتاب اور حكمت نازل كي اوران ع امرار برآب ومطلع كيا اوران كي حقائق سي آب كو آگاه كيا حالانکہ اس سے پہلے آپ کوان میں ہے کسی چیز کاعلم نہیں تھا ای طرح آئندہ بھی آپ کومطلع فرمائے گا تا کہ منافقین آپ کو بھسلانے پر قادر نہ ہوسکیس۔

(٢) اس مراديه ي كدآب كواولين كى خرول ي مطلع كياتاكدآب منافقين كي كروفريب م محفوظ ربين الله تعالى في تمام خلوق كوجوعلم عطا فرماياً ال كم متعلق ارشاد كيا: وه بهت كم يئ " وَهَمَّا أُوتِيْ تُتُحُوِّنَ الْعِلْمِ الْآقَلِيلَةُ " (ين امرائل: ٨٥) اور صرف آپ کے علم مے متعلق فرمایا: و و عظیم بے 'و کاک فَصْلُ الله عِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ''(انساء ۱۱۳) بي آپ کے علم کے شرف عظیم پردلیل ہے۔(تغیر کبرج می ۲۱۷ داراحیاءالراث العربی بیروت ۱۳۱۵)

· قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي متو في ١٨٥ ه كهي بن:

آپ مخفی چیزوں اور اُموروین اور احکام میں ہے جو پھے بھی نہیں جائے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کواس کاعلم دے دیا۔ ( تغيير بيضاوي مع عناية القاضي ج ١٣٥ و١٣٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٧ه )

تفيير بيضادي كى شرح مين علامه اساعيل بن محرقو نوى حفى متوفى ١٩٥٥ ه كلصة بين: آپ کوان تخفی اُمور کاعلم دے دیا جوغیب ہیں جن کا حواس ادراک کرسکتے ہیں نہ بداھت عقل ان کا تقاضا کرتی ہے۔ (حاشية القونوي ج يص ٢٩٦ وارالكتب العلمية بيروت ٢٩٣١ه)

علامه علاء الدين على بن محمد الخازن التوفى ٢١ ٧ ه الكية بي:

آپ کوا حکام شرع اور اُمورِ دین میں ہے جن کاعلم نہیں تھا' ان کاعلم آپ کو دے دیا' ایک قول بیہ ہے کہ آپ کوعلم غیب ے جن چیز دل کاعلم ہیں تھا' آپ کوان کاعلم دے دیا' دوسرا قول میہ ہے کہ آپ کو تفی چیز ول دلوں کی ہاتوں منافقین کے احوال اوران کے مکروفرویب کاعلم دے دیا۔ (تغیرالخازن جام ۴۳۲ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامه اساعيل حقى حفى متوفى ١١١١ه لكصفة بين:

آب جن تخفى أموراور غيب كونيس جائة تصان كاعلم آب كودرويا

(روح البيان ج٢ص ٣٣٣ واراحياء الراث العربي بيروت ٢٣١١هـ)

علامه سيدمحودة لوى بغدادى متوفى و عداره لكصة بن

آپ جن مخفی اُمورُ دل کی باتول ٔ منافقول کی سازشول اُمورِ دین ادرا حکام شرع کوئیس جائے تھے ان سب کاعلم آپ کو ہے دیا اور آپ کودین کے اسرار سے مطلع اور حقائق شرع سے واقف کر دیا۔ (روح المعانی جرمهم ۲۰ وارالفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)

کلی دفعۂ عطا کیے جانے کے متعلق احادیث

امام ترمذي روايت كرتے ہيں:

عن معاذبن جبل قال احتبس عنا رسول اللبه صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلوة الصبح حتى كدنا نترااى عين الشمس فحرج سريعا فثوب بالصلوة فصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلوته فلما سلم دعا

حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الند صلى الله عليه وسلم نے صبح كى نماز ميں آنے كے ليے دير كُ حَيَّ كُورِينِ تَفَا كُهُ بِم سورج كود كِي لِينَ ' پُحررسول الله صلى الله عليه وسلم جلدي سے آئے اور نماز كى اقامت كبى مى ، رسول الله صلى الشعليه وملم في مخضر تمازير هائي كرآب في سلام كييركربه آواز بلندہم سے فرمایا: جس طرح اپنی صفول میں بیٹے ہو بیٹے رہو پھر
ماری طرف مڑے اور فرمایا: میں ابتم کو بیہ بیان کروں گا کہ جھے
میں کی نماز میں آنے ہے کیوں دیر ہوگئی۔ میں رات کو اٹھا اور وضو
کی نماز میں آنے رکعات نماز پڑھی جتنی میرے لیے مقدر کی گئی
تھی پھر جھے نماز میں اوگھ آئی پھر جھے گہری نیند آگئی۔ اچا تک میں
فرمایا: اے جھر از میں اوگھ آئی پھر جھے گہری نیند آگئی۔ اچا تک میں
فرمایا: اے جھر! میں نے کہا: اے میرے رب! میں حاضر ہول نہ فرمایا: مال اعلی کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے کہا: میں نہیں
خوانا۔ آپ نے کہا: میں نے ویکھ کہ اللہ تعالی نے ابنا ہا تھ میرے
جانا۔ آپ نے کہا: میں نے ویکھ کہ اللہ تعالی نے ابنا ہا تھ میرے
دوکندھوں کے درمیان رکھا اور اس کے پوروں کی شونڈک میں نے
اپنے سینے میں محسوس کی 'پھر ہر چیز جھ پر منکشف ہوگئی اور میں نے
اس کو جان لیا۔ (الحدیث)

بصوته فقال لنا على مصافكم كما انتم ثم انفتل السنا فقال اما انى ساحدثكم ما حبسنى عنكم الغذاة انى قمت من الليل فتوضات فصليت ما قدر لى فنعست فى صلوتى فاستثقلت فاذا بربى تبارك و تعالى فى احسن صورة فقال يا محمد قلت رب لبيك قال فيم يختصم الملا الاعلى قلت لا ادرى رب قالها ثلاثا قال فرايته وضع كفه بين كتفى قد و جدت برد انامله بين ثديى فتجلالى كل شنى و عرفت الحديث الى ان قال في الموجع سالت قال ابو عسى هذا حديث حسن صحيح سالت محمد ابن اسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا صحيح

(سنن ترندي ص ٢٦٦ ۴ رقم الحديث: ٣٢٣٣ مطبوعة ورمحه كراجي )

امام ترفدی کہتے ہیں: بر حدیث حسن میچ ہے میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: بر حدیث میچ ہے۔

شعيب الارنة وط اوران كے معاونين في اس حديث كي مزيد تخ ال طرح كى ہے:

منداحد جاص ۱۸ سقد ميم منداحد ج ۵ص ۴۳۸ رقم الحديث: ۴۲۸ ۳۲۸ طبع جديد مؤسسة الرسالة و تغيير عبدالرذاق ج ۲ ص ۱۲۹ العلل المتنام يد ج اص ۴۳ مندع بدين تميد رقم الحديث: ۱۸۲ صيح ابن فزيمه رقم الحديث: ۳۲۰ الشريعة للآجرى ص ۴۹۷ النة لا بن الي عاصم رقم الحديث: ۲۱۶ ۴۲ سما ب الاساء والصفات ص ۴۰۰ مندالبرار رقم الحديث ۲۱۲۸ \_

واضح رہے کہ امام ترندی نے اس حدیث کوحضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام احمد بن طنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث کوحضرت ابن عیاس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔

نير امام احدروايت كرنت بين:

عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اتانى ربى فى احسن صورة فقال يا محمد فقلت لبيك ربى وسعديك قال فيم يختصم الملأ الاعلى قلت ربى لا ادرى فوضع يده بين كتفى حتى وجدت بردها بين ثليى فعلمت ما بين المشرق والمغرب.

(سنن ترندی ۱۲۲۳ - قم الحدیث ۳۲۳۳ مطبوعهٔ ورمحه کراچی)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ نی صلی
الله علیہ وکلم نے فرمایا: میں نے (خواب میں) اپنے رب کوشین
صورت میں دیکھا میرے رب نے کہا: اے جمرا میں نے کہا:
طاخر ہوں یارب! فرمایا: ملا اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہ ہیں؟
میں نے کہا: اے میرے رب! میں جیس جانا کھر اللہ تعالی نے اپنا
میں نے کہا: اے میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا جس کی شخت ک میں نے
اپنے میں محدوں کی کھر میں نے جان لیا جو کچھ مشرق اور مغرب
ایج سینے میں محدوں کی کھر میں نے جان لیا جو کچھ مشرق اور مغرب
کے درمیان ہے۔

امام احد بن طبل این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اتاني ربي عزوجل الليلة في احسن صسورة احسبه يعنى في النوم فقال يا محمد تدرى فيم يحتصم الملأ الاعلى قال قلت لا قال النبى صلى الله عليه وسلم فوضع يده بين كتفي حتى وجمدت بردها بين ثديى او قال نحرى فعلمت ما في السنوات والإرض.

(منداحدج اس١٣٨)

امام احمد بن طبل في ايك اورسند يهي ميرحديث روايت كي إوراس مين سيالفاظ مين: فوضع كفيه بين كتفي فوجدت بردها بين

> الديسي حتى تجلى لي ما في السموات وما في الارض. (منداحمة ٢٩٥)

الله تعالیٰ نے اینے دونوں ہاتھوں کو میرے کندھوں کے درمیان رکھا' میں نے اس کی ٹھنڈک کواینے سینہ میں محسوں کیا حتیٰ كرمير بے ليے وہ تمام چيزيں منكشف ہوكئيں جوآ سانوں ميں ہيں اور جوزمينول ميں ہيں۔

پھرمیرے لیے ہر چیزمنکشف ہوگئی اور میں نے اس کو بیجان

حفرت تُوبان رضي الله عنه بيان كرتے ہيں كەرسول الله صلى

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی

الله عليه وسلم نے فرمایا: آج رات کو نینز میں میرا ربعز وجل حسین .

صورت میں میرے پاس آیا اور فرمایا: اے محد! کیاتم جانتے ہوکہ

ملأ اعلیٰ ممں چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ حضرت ابن عماس کہتے۔

ہیں: آپ نے فرمایا جہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر اللہ

تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھاحتیٰ کہ میں نے اینے سینے میں اس کی شنڈک محسوس کی اور میں نے ان تمام

چيزوں کو جان ليا جوآ سانوں اور زمينوں ميں ہيں 🗄

ا مام ترمذی نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنہ سے بیرحدیث روایت کی ہے اس میں بہ الفاظ ہیں :جب اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں کندھول کے درمیان ہاتھ رکھاحتیٰ کہ میں نے اس کے بوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے ا در میان محسوس کی \_

فتجلى لى كل شيء وَعرفت. الحديث

(سنن ترزى رقم الحديث:٣٢٣٥ مند احدج ٥٩ ٣٣٣ طبع لديم مند احد ج٣٣٥ ١٣٢٠ رقم الحديث:٢٢١٠٩ مؤسسة الرمالة بيروت تهذيب الكمال ج ١١ص٥٠٠ يحيح ابن خزيمه ج ١٥ ٢٥ أعجم الكيرج ٢٠ \_قم الحديث ٢١٠ الكائل لابن عدى ج٢ص٢٣٣٠ مند البرارقم الحديث: ۲۲۲۸ أنتجم الكبيرج ا\_رقم الحديث: ۲۹۰)

سنن ترندی کی ان احادیث میں بین صرح ہے کہ آپ کوعلم گلی وفعہ عطا کیا گیا ای طرح ورج ذیل حدیث بھی اس مطلوب بردلالت کرتی ہے:

> عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم ان الله زوى لى الأرض فرايت مشارقها ومغاربها (تحييم ملم ٣٩٠ ١٣٠٠ كراچي)

الله عليه وسلم نے بيان فرمايا: الله تعالى نے تمام روئے زمين كو میرے لیے لپیٹ دیا اور میں نے اس کے تمام مشارق ومغارب کو

اس حدیث کوامام بیہتی نے بھی روایت کیاہے نیز امام ابوداؤ داورامام احدنے بھی اس کوروایت کیاہے۔ (دلائل الدوة ج ٢ ص ١٥٥ سنن ابودادُرج ٢٥ سه ٣١٨ مند احمد ٥٥ ص ٢٧٨)

اور بیر حدیث بھی اسی مطلوب پر دلالت کرتی ہے۔

ان احادیث کے علاوہ اب ہم چندالی احادیث پیش کررہے ہیں جن میں بددلیل ہے کہ آپ نے ماکان وما یکون کی

خبر بن وی بین:

### مَا كان وما يكون "كعلم ك ثوت مين احاديث

حضرت حدَّیف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے اور قیامت تک جو اُمور پیش ہونے والے تھے آپ نے ان میں سے کی کونہیں چھوڑا اور وہ سب اُمور بیان کر دیئے؛ جس نے ان کو یا در کھا اس نے یا در کھا اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا' اور میر سے ان اصحاب کو ان کا تلم ہے ان میں سے گئی ایسی چیزیں واقع ہوئیں جن کومیں بھول چکا تھا' جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ یا ڈآ گئیں' جسے کو کی شخص عائب ہوجائے تو اس کا چرہ و مکھ کر اس کو یا دا آجا تا ہے کہ اس نے اس کو دیکھا تھا۔ (سیح ابخاری قرالحدیث: ۲۲۰ 'صیح مسلم کتاب الجنہ: ۲۳۔قم الحدیث: ۱۳۰ عن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۳۰۳ منداحدج ۵س ۳۸۵ 'جائع الاصول خاا۔ رقم الحدیث: ۸۸۸۲ 'صیح مسلم کتاب الجنہ: ۲۳۔قم الحدیث: ۱۳۰ عن ابوداؤ درقم الحدیث:

حضرت ابوزید عمرو بن اخطب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہم کوشج کی نماز پڑھائی اور
منبر پر رونق افروز ہوئے کی بھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا حتی کہ ظہر آگئ آپ منبر سے اتر سے اور نماز پڑھائی کی جرمنبر پر رونق افروز
ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتی کہ عصر آگئ کھر آپ منبر سے اتر سے اور ثماز پڑھائی کچر منبر پر تشریف فر ماہوئے اور ہم کو خطبہ دیا حتی کہ سورج غروب ہوگیا کی گھر آپ منبر سے اتر سے اتر سے اور جوہو نے والا ہے ) کی خبر میں دیں کہ سہم کہ سورج غروب ہوئے والا ہے ) کی خبر میں دیں کہ سہم ہمیں اللہ ہوئے والا ہے ) کی خبر میں دیں کہ سے ہمیں اللہ ہوئے والا ہے ) کی خبر میں دیں کہ سے اللہ بھر آپ سے دیا وہ ما اللہ ہوئے اور جوہو نے والا ہے ) کی خبر میں دیں ہمی در اللہ ہوئے اور آپ اللہ ہوئے اور آپ نے ہمیں گلوق میں داخل ہوگئے اور اہل دوزخ اپنے ٹھ کا نوں میں داخل کی ابتداء سے خبر میں دین شروع کیں من کی کہ دامل جنت اپنے ٹھکانوں میں داخل ہوگئے اور اہل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں داخل ہوگئے اور اہل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں داخل ہوگئے اور اہل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں داخل ہوگئے اور اہل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں داخل ہوگئے اور اہل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں داخل ہوگئے اور اہل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں داخل ہوگئے جملادیا اس نے بعلادیا دیا اس نے بحلادیا اس نے بحلادیا اس نے بحلادیا دیا سے خبر سے نے اس کو بادرے کھر کھر کیا ہوئے کے دار اس نے بحدادیا کی دیا کہ کی دیا سے خبر سے نے اس کو بادر کے اس کو بحدادیا اس نے بحدادی کھر کھر کے دیا کہ کو بعدادیا کی دیا کہ کو بعدادیا کی دیا کہ کو بعدادیا کی دین کی دیا کہ کو بعدادی کے بعدادی کو بعدادی کی اس کے بعدادی کی اس کے دین خبر سے دین ہوئی کی دیا کہ کو بعدادی کی دیا کی دیا کی کو بعدادی کے بعدادی کو بعدادی کی دیا کی دیا کی کو بعدادی کو بعد کی بعد کی دین کو بعد کی دیا کی کو بعد کو بعد کی کو بعد کی دین کو بر کو بعد کی کو بعد کی دین کی کو بعد کی کو بعد کی دین کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی ک

نے اس حدیث کوحفرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کیا ہے مسئدا حمد جن شار رقم الحدیث: ۱۸۱۴ طبع واز الحدیث قاہرہ) صل استعمال میں سے مار سے مار سے مار سے مار سے مار سے مار سے معلق میں مار میں ہوں وہ موسود العدیث الم

نبی صلی الله علیہ وسلم کے علم کے عموم اور علم ما کان و ما یکون کے متعلق علماء اسلام کی تصریحات حضرت سوادین قارب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام قبول کیا' چیمررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کی شان میں چنداشعار سنائے جن میں سے ایک شعریہ ہے فاشھد ان اللہ لا رب غیرہ والگ مامون علی کل غائب

"میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی رہنہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہرغیب پر امین ہیں"

علدوواز دجمج

علامدابن جربرطبري لكصة بين:

وعملمك ما لم تكن تعلم من خبر الاولين والاخرين وما كان وما هو كائن.

قاضى عياض لكھتے ہيں:

واما تعلق عقدة من ملكوت السموت والارض وجلق الله وتعيين اسماء الحسنى واياته الكبرى وامور الاحرة واشراط الساعة واحوال السعداء والاشقياء وعلم ما كان وما يكون مما لم يعلمه الا يوحى.

(الثفاءج ٢٥٠٠ كمآن)

ملاعلى قارى لكھتے ہن:

ان عـلـمـه (صـلـي الله عليه وسلم)محيط بالكليات والجزئيات. (الرّات ج١٥٠١/١٥١)

نیز ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

كون علمها من علومه صلى الله عليه وسلم ان علومه صلى الله عليه وسلم ان علومه تتنوع الى الكليات والجزئيات وحقائق و دقائق وعوارف و معارف تتعلق باللذات والصفات وعلمها انما يكون سطرا من سطور علمه ثم مع هذا اهومن بركة وجوده صلى الله تعالى عليه وسلم.

او لین اور آخرین کی خمرول اور ما کان وما مکون میں سے جو کھآ پٹیس جائے تھے وہ سب اللہ تعالی نے آپ کو تلا دیا۔ (جائع البیان جر ۵س۳۲ میروت)

آ سانوں اور زمینوں کی نشانیاں اللہ تعالی کی مخلوق اللہ تعالی اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے آساء کی تعیین آ یا سے کبری اُ اُسور آخرت علامات قیامت استحد اور کر کے لوگوں کے احوال اور ماکان وما یکون کاعلم اس قبیل سے جس کو نبی شلی اللہ علیہ وکلم نے لیغیر وی کے نبیس جانا۔ آساء کی تعیین اور زمینوں کی نشانیاں اللہ تعالی کی مخلوق اللہ تعلیم اور کر کے لوگوں آ ایس کی کرا توال اور ماکان وما یکون کاعلم اس قبیل سے ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وملک و نبی صلی اللہ علیہ وملک و نبی صلی اللہ علیہ وملک و نبیس کو ان مالا علی اللہ علیہ وملک اللہ علیہ وملک و نبی صلی اللہ علیہ وملک و نبی صلی اللہ علیہ وملک و نبی صلی اللہ علیہ وملک و نبی صلی اللہ علیہ وملک و نبی صلی اللہ علیہ وملک و نبی صلی اللہ علیہ وملک و نبی صلی اللہ علیہ وملک و نبی صلی اللہ علیہ وملک و نبی صلی اللہ علیہ وہ نبی والی وہ وہ کی اللہ علیہ وہ نبی وہ نبیس وہ نبی وہ نبی اللہ علیہ وملک و نبی صلی اللہ علیہ وملک و نبی صلی اللہ علیہ وملک و نبی صلی وہ نبیس وہ نبی وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نبیس وہ نب

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعلم كليات اورجز ئيات كومحيط

لون وقلم علوم نی صلی اللہ علیہ وہلم ہے ایک علاا اس لیے کہ حضور کے علم الواع الواع ہیں کلیات جزئیات حقائق ان کو اور خات اور حالت اللہ ہے متعلق ہیں اور دقائق محوارف اور معارف کہ ذات وصفات اللہ ہے متعلق ہیں اور لوح وقلم کا علم تو حضور کے کمتوب علم ہے ایک سطر اور اس کے سمندروں ہے ایک نہر ہے بھریایی ہمہوہ حضور ہی کی برکت ہے تو ہے سمالداللہ علیہ وکلم۔

(الزيدة شرح تصيده برده ص ١١١ مطبوعه بير جو گوځه سنده ٢٠٠١ه)

نبوت کی بیالیسویں صفت یہ ہے کہ ان کوما یکون (اُمور مستقبله ) کاعلم ہو اور تینتالیسویں صفت سہ ہے کہ ان کو ما کان (أمور ماضيه) كاعلم مؤجن كوان سے پہلے كسى في شديان كيا مو-

الله تعالى نے اپن صفت علم كے ساتھ تجلى كر كے حضور پر قرآن نازل کیا جس صفت علم ہے آسانوں اور زمین کا کوئی ذرہ عائب نہیں ہے بہی وجہ ہے کہرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ماكان وما يكون كوجان ليا\_

رسول النُدصلي الله عليه وسلم كا اس وقت تك وصال نبيس موا جب تک کہ آپ نے ہراس چیز کوئیس جان لیا جس کاعلم ممکن ہے۔

رسولوں کی خبروں میں ہے ہم آب کو وہ بیان فرماتے ہیں

جن ہے ہم آ ب کے دل کو ثابت اور برقر ارر تھیں۔ اورب شک ہم نے آب سے سلے ( بھی )رسول سے ان میں سے بعض کا قصہ ہم نے آپ سے بیان فرمایا اور بعض کا قصہ ہم نے آپ سے بیان ہیں فرمایا۔

ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ما کان وما یکون کاعلم ہے وہ قر آن عظیم سے مستفاد ہے اور قر آن مجید میں ہر چیز کی تفصیل ہےاور قرآن مجید دفعۃ نازل نہیں ہوا' بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجا تھیں سال میں نازل ہوا ہے' پس جب بھی کوئی

آ یت یا کوئی سورت نازل ہوتی تو وہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں اضافہ کرتی 'حتیٰ کہ قرآن مجید کا نزول ململ ہو گیا' پس ہر چیز کی تفصیل اوراس کا بیان مکمل ہو گیا اوراللہ تعالٰ نے اپنے حبیب کے او پر نعمت کو کمل کر دیا جبیہا کہ اس نے قرآن میں اس کا وعده فرمایا ہے پس اگر قرآن مجید کے مزول کی تعمیل سے پہلے میاعتراض کیا گیا کہ جی صلی الله علیه وسلم سے بعض بیوں کا قصہ

وافظا بن حجرعسقلاني لكصة بن:

تبارك الَّذي ٢٩

الشانية والاربعون اطلاع على ما سيكون الشالثة والاربىعون الاطلاع على ماكان ممالم ينقله احد قبله. (فخ الباري ج١١ص ٣٦٧)

علامه سيرمجودا لوي لكصة بين:

(انزله بعلمه)ای متلبسا بعلمه المحیط الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموت والارض ومن هنا علم صلى الله عليه وسلم ما كان وما هو كائن. (روح العالى جاس٢٦)

بيز علامه آلوس لكصة من:

فلم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم كل شئى يمكن العلم به.

(روح المعانى ج ١٥ص١٥١)

شخ اشرف على تقانوى كے خليفه مجازي خ مرتضى حسين جايد بورى لکھتے ہيں:

حاصل بیہ ہے کہ مرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم مغیبات اس قدر دیا گیا تھا کہ دنیا کے تمام علوم بھی اگر ملائے جا میں تو ب کے ایک علم کے برابر نہ ہول۔ (توضیح البیان فی حفظ الا یمان ص۱۱)

م کلی مذر یجا عطا کیے جانے کے دلائل

قرآن مجيد ميل الله تعالى كاارشاد ي:

وَكُلَّا نَقَصُّ عَلَيْكَ مِنَ انْكِا ٓ الرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ فُغُ إِذْ لَكُ عَنْ (حود: ١٢٠)

وَلَقَالُ أَمُ سَلْنَا رُسُلًا قِنْ تَبْلِكَ مِنْهُمْ تَنْ وَّمُونَا عَلَىٰكَ وَمِنْهُوْ مِّنْ إِلَّهُ نَقُومُونِ عَلَيْكَ ﴿ .

(الموكن: ۸۷)

اعلى حضرت امام احدرضا قدس سره العزيز فرمات بن

تبيا، القآر

جلدووازدتم

بیان نہیں کیا گیا' یا آپ کومنافقین کاعلم نہیں تھا' یارسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے سمی قصہ یا سمی واقعہ میں تو قف فر مایا (جیساً کہ ا اصحاب کہف' ذوالقرنین اور روح کے سوال کے موقع پر ایبا ہوا) حتیٰ کہ وہی نازل ہوگئی اور آپ پر سوال کردہ اُمور منکشف ہو گئے' تو وہ قرآن مجید میں ہر چیز کے بیان ہونے کے منافی نہیں ہے اور ندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کلی ہونے کے منافی ہے۔ جیسا کہ کی بھی عقل مند برخی نہیں ہے۔

پس منکرین علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کے لیے جب بھی بعض واقعات اور روایات ہے استدلال کریں گے خواہ ان واقعات اور روایات کی تاریخ کاعلم نہ ہوتو ان کا استدلال باطل ہوگا 'کیونکہ ہوسکتا۔ ہے کہ وہ واقعہ قرآن مجید کے مزول کی تکیل سے پہلے کا ہواور آپ کے علم کلی کی تکیل قرآن مجید کے مزول کی تکیل کے ساتھ ہوئی ہے اور اگر وہ واقعہ قرآن مجید کے مزول کی تکیل کے بعد کا ہوتو منگرین کو اس برصرت کٹس پیش کرنی ہوگی اور اس کے بغیران کا دعوی محض باطل ہو

گااور منگرین رسول الله صلی الله علیه وسلم کے علم کی تقصیراور تنقیص اس کے بغیر نابت نہیں کر سکتے۔ گااور منگرین رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے علم کی تقصیراور تنقیص اس کے بغیر نابت نہیں کر سکتے۔

اورہم اس آیت قطعی المدلالۃ ہے آپ کاعلم گلی ثابت کر چکے ہیں اور جوروایات خبر واحد کے قبیل ہے ہوں اور وہ قر آن مجید کے معارض ہوں تو ان کو نہ سنا جا تا ہے نہ قبول کیا جا تا ہے بلکہ ان کومستر دکر دیا جا تا ہے اور مشکرین کے سرخیل شیخ انبیٹھوی نے لکھا ہے کہ عقائد کے مسائل قیا تی نہیں کہ قیاس سے ثابت ہوجا کیں بلکہ قطعی ہیں' قطعیات تصوص سے ثابت ہوتے ہیں' خبر واحد بھی یہاں مفید نہیں۔ (براہیں قاطعہ ص) اہ مطبع بل کہ ہد)

سومنکرین پرلازم ہے کداگر وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے علم کلی کی نفی نابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی آیت یا حدیث متواتر کی طرح کوئی الیہ قطعی اللہ اللہ دوایت پیش کریں جس سے بینا بت ہو کہ قرآن مجید کے زول کی سیختم کر اس محسل کے بعد بھی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کوفلاں چیز کا اصلاً علم نہیں ہوا اور اس طرح نہ ہو کہ آپ وعلم تو تھا لیکن آپ نے اس کوشنی رکھا اور اس کوشنی رکھا اور اس دلیل سے بیا کوشنی رکھا اور اس کوشنی رکھا اور اس کوشنی رکھا اور اس کوشنی رکھا اور اس دلیل سے بیا ہوتا ہے لیکن آپ کوئی بیا اوقات آپ کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتی ۔ (الدولة الکیة بالمادة النجیة ص ۸۵۔۸ مسلم کھا اور اس اللہ اللہ برکات رضا ۱۳۳۳ھ) اور الدولة الکیة بالمادة النجیة میں ۸۵۔۱ میں اللہ کا اللہ اللہ برکات رضا ۱۳۳۳ھ)

النساء:١١٣ يعلم كلي كاستدلال پرشبهات كے جوابات

مَ انْ رَكَا اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِلْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِهُ وَمَعَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَاكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَاكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكُ عَظِيمًا اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكُ عَظِيمًا اللهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكُ عَظِيمًا اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُوكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ' ما''استعال فرمایا ہے اور علاء اصول کا اس بات پر انفاق ہے کہ لفظ' ما''اپ عجموم اور استغراق میں قطعی ہے اور قطعی کی تخصیص خبر واحد اور قیاس ہے بھی نہیں ہوسکتی۔ (توشیح کو تک ص۹۵مطع نور محراصح المطابع )اس لیے اگر بعض مفسرین نے پہل ' مسالم مسکن تسعلم '' (جو پجھ آپ نہیں جانتے تھے ) کوا دکامِ شریعت کے ساتھ مقید کیا ہے تو وہ

بلنردواز دام

نا قابل النفات بأس آيت كاصرت مفاد اور تطعى مدلول سيب كداس آيت كنزول سي ببلي آب جو يحيي في نهيس جانت تے خواہ وہ احکام شریعہ ہوں یا اُمورِ دنیو میآس آیت کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اُمور آپ کو بتلا دیئے۔ ر ما بیسوال کہ پھراس آیت کے بعد باقی قرآن کیوں نازل ہوتا رہا اس کا جواب اوّانا بیہ ہے کہ سورہُ نساء مدتی سورتوں میں سے ہے اور کون می سورت آخری ہے اس پر انقاق نہیں۔ایک قول یہ بھی ہے کہ سور ہ نساء کی چند آیات قرآن مجید کی آخری آبات بیں ۔ (الاتقان ج اص ۱۱۲ دارالکتب العربي بيروت) البذاجب كه آخرى سورت اور آخرى آيت كالعين تطعی نہيں ہے تو غير قطعی چيز قطعي دليل كےمعارض نہيں ہو كتى۔ ثانيًا أكريه مان بھي لياجائے"علمك مالم تكن تعلم "(النياء ١١٣) آپ اس سے پہلے جو کچھے بھی نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو بتلا دیا' کے بعد بھی قرآن مجید نازل ہوتا رہا تو یہ ہمارے دعویٰ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ بعض احکام اور واقعات کےمعلوم ہونے کے بعد بھی آپ برقر آن کریم نازل ہوتا رہا۔ دیکھیں قر آن کریم میں نمازی فرضیت سے متعلق تقریباً سوآیات نازل ہوئیں۔ طاہر ہے اس کاعلم تو ایک مرتبہ نازل ہونے سے ہو گیا تھا باتی آیوں کا نزول تعلیم کے سبب نہیں اور حکمتوں کے پیش نظر ہوا۔ سورہ فاتحد کا دو مرتبہ نزول ہوا ، قر آن کریم میں متعدد آیات الی ہیں جو کئ کئی بار نازل ہوئیں پس تعلیم کے لیے تو ایک مرتبہ نازل ہونا کافی تھا ایک مرتبہ کے بعد جوسورۃ اور آیات نازل ہوتی ہیں وہ د گیر تعکمتوں کی بناء پڑھیں' جنہیں اللہ اور اس کا رسول جانے۔ بہر حال ان کا نزول تعلیم کے لیے نہیں تھا۔وضو اور نماز بہلی نماز کے ساتھ فرض ہوئے'لیکن آیت وضوٴ سورہ مائدہ میں مدینہ میں نازل ہوئی' ای طرح یا پنچ نمازیں شب معراج مکہ میں فرض ہوئیں اور نماز پڑھنے کی تفصیل حضور کو پہلی وی کے ساتھ معلوم تھی اس سے معلوم ہوا کہ آیت کے نزول سے پہلے بھی حضور صلی الله عليه وللم كواحكام اور واقعات كاعلم بوتا تفاية بات صرف تعليم كي ليه نازل نبيل بوتى تفين اس ليه الراع علم مالم تعلم ''(الساء ۱۱۱۱)کے بعر بھی قرآن کریم نازل ہوتار ہاتواں سے تصی طور پر بیلازم نیس آتا کہ وہ تعلیم احکام واخبار کے لیے ہی نازل ہوتا ہے اور ہم پہلے بتا میلے ہیں کہ غیر طعی چیز طعی کے معارض نہیں ہوسکتی۔ باتی رہا بیمعارض کرنا کر آن کریم میں ہے: ( نی صلی الله علیه وسلم ) تههیں ان باتوں کی تعلیم دیتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ أَ (البقره:١٥١) . جن کوتم نہیں حانے 🔾

اور سرکہا جائے کہ یہاں بھی ''ما'' کاعموم تعلقی ہوتو چاہیے کہ امٹ کا بھی علم گلی ہوتو اس کا جواب سے ہے کہ '' یہ علمکم''
میں شمیر ''سمی '' بھی جمع ہواور ''مالم تکو نون تعلمون '' بھی جمع ہوادرقاعدہ سے کہ جب جمع کا مقابلہ جمع ہے ہوتو تقییم
احاد کی طرف احاد کی ہوتی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ امت کے جبع افراد کو حضور صلی اللہ علیہ وکلم نے وہ سب کچھ تلا دیا جو
سب وہ نہیں جانے تھے۔ اس سے مساوات کا شیہ نہ ہو کیونکہ حضور تنہا ان تمام باتوں کو جانے ہیں جن باتوں کو تمام امت ل کر
جانی ہے بھر جس کو جو بچھ بتا دیا وہ اس سے آئے نہیں بڑھا بلکہ یہ بھی ضرور کی نہیں اس کو وہ بتایا ہوا ہی یا دہو (جب الکہ عنقر یب
احادیث سے خابت ہوگا کہ حضور نے تو ابتداء خاتی سے لے کرسب بچھ بتا دیا تھا' جس نے یا در کھا اس نے یا در کھا اور جس نے
بھلا دیا اس نے بھلا دیا) لیکن حضور صلی اللہ علیہ وکلم کا تمام علم محفوظ ہے اور ہر آن ترقی پذیر ہے اور ان کا مولی ہی جا ہتا ہے کہ
ان کا علم بڑھتا دیے)۔

أرشأ دفر مايا:

ڎؙڶڗؾؚڹؚۮؽ۬ۜٶؚڶڴ٥(ڶا:nii)

آپ دعا سیجیئے کہ اے میرے رب! میرے علم میں اور زیادتی قرماO حضور صلی الله علیه و کلم حیات ِ ظاہری میں تو صحابہ کرام کوا حکام اور خبار کی تعلیم دیتے ہی تھے۔وصال کے بعد بھی آپ نے امتول کومروم بین رکھا اور قیامت تک آپ کافیضان جاری ہے اور آپ امت مسلمہ کو علیم دے رہے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے:

رِّيُعِلِّمُهُ مُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ ۚ (الى قوله تعالى) (حضور) صحابه کوبھی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں (الی تولیہ وَاخْرِيْنَ مِنْهُ هُ لَمَّا يَكُفُّوا يَرِمُ ﴿ (الجمعة ٢٠٣) تعالی )اوران بعد والول کو بھی جو ابھی تک صحابہ سے واصل نہیں ہوئے۔

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متو في ٩٦٨ هـ اس آيت كي تفيير ميس لكھتے ہيں: ٠

اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جورسول الندصلی الندعلیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھے اور جو بعد میں آئیس گے مصرت ابن عمر رضی الڈعنہمااورسعید بن جبیر نے کہا: وہ مجمی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ برسورة

الجمعه نازل ہوئی جب آپ نے بدآیت پڑھی:

وَاخَوِيْنَ مِنْهُ مُ لَمَّا يَكُمُ قُوْاءِمٍمْ \* . (الجعد ٣) اوران میں سے دوسروں کو بھی تعلیم دیتے ہیں جوابھی پہلوں کے ساتھ نہیں گے۔

ا کیک مخص نے کہا: یارسول اللہ! بیاوگ کون ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ اس نے دویا تین بارسوال کیا' اس وقت ہم میں حضرت کی سلمان فاری رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ نے فر مایا: اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوتو اس کو وہ لوگ حاصل کرلیں گے جواس کی قوم ہے ہوں' ایک روایت میں ہے: اس کوفرزندانِ فارس حاصل کرلیں گے۔

— (صحح ا بخاري رقم الحديث: ۴۸۹۵ صحح مسلم رقم الحديث: ۲۵۴۷ سنن ترندي رقم الحديث: «۳۲۷)

ا بن زیداور مقاتل بن حیان نے کہا: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اسلام میں واخل ہوتے رہیں گے۔(الجامع لا حكام القرآن جريام ٨٣٨٥، دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ) علامه سيدمحمود آلوي حنى متوفى • ١٢٥ ه لکھتے ہن:

عرب ٔ روم عجم وغیرہم قیامت تک آ نے والے تمام مسلمان اس میں شامل ہیں اور حدیث میں فرزندان فارس کا ذکر بہطور مثال كميا كياب-(روح المعانى جز ٢٨ص ١٣٩ دارالفكر بيروت ١٣١٤ه).

ہم نے تبیان القرآن ج اامیں الجمعہ ۳ کی تفیر میں بہت تفصیل ہے تکھا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بعد کے سلمانوں کوبھی تعلیم دیتے ہیں اوران کا تز کیے فرماتے ہیں' سواس جگہاس کا بھی مطالعہ فرمائمیں' اور مزید شرح صدر کے لیے ہم متندعلاء کے ککھے ہوئے واقعات پیش کررہے ہیں' جس ہےآ فتاب سے زیادہ روثن ہو جائے گا کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم بعد کے مسلمانوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں اوران کا تزکیہ فرماتے ہیں:

علامه سيدمحود آلوي حنى متوفى • ١٢٧ ه لکھتے ہیں:

رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور استفادہ جائز ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ اس امت کے بے شار کاملین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت کی ہے اور آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ یشخ سراج الدین انملقن ''طبقات اولیاء''میں ککھتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے فرمایا: میں ظہر سے پہلے حضورصکی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے مشرف ہوا۔ آپ نے فرمایا: اے میٹے! تم وعظ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا: اے ابا جان! میں ایک عجمی متحق ہو کر

جلد دواز دہم

فصحاء بغداد كسامنيكس طرح لب كشائي كرول؟ آپ في فرمايا: اپنامند كھولؤيس في اپنامند كھولاً آپ في مير سے منديس سات باراپنالعاب دہن ڈالا اورفر مایا:اب وعظ کرو اورلوگول کی محبت اور حکمت اللہ کے دین کی طرف دو اور نصیحت کرو۔ میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور بیٹھ گیا'میرے پاس خلقت کا ایک اژ دھام جمع ہو گیا اور مجھ پر کیکی طاری ہوگئی' میں نے دیکھا کہ میرے سامنے مجلس میں حضرتِ عِلی کرم اللہ وجہدالکریم تشریف فرما ہیں۔فرمانے لگے: اے بیٹے!وعظ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا:اے اہا جان! مجھ پرکیکی طاری ہوگئ ہے۔آپ نے فرمایا:منہ کھولؤ میں نے منہ کھولاتو آپ نے جیھ بارمیرے منسمیں اپنا لعاب دہن ڈالاً میں نے عرض کیا: آپ نے سات بارتکمل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ادب کے پیش نظر۔اس کے بعد آپ میری نظرے غائب ہو گئے۔ میں نے محسوں کیا کہ ایک فکر کاغوطہ ذن میرے دل کے سمندر کی گہرائیوں میں غوطے لگا رہا ہے اور تہ سے تھا نک ومعارف کے موتی نکال کرمیرے سینہ کے ساحل پر دکھ رہا ہے اور زبان اور سینہ کے درمیان کھڑاایک سفیرتر جمان زبان سے کہدرہا ہے اچھی عبادت کی نفیس قیمت اداکر کے ان موتیوں کوخر بدلواور خلیفہ بن موک النبرمكي نے شیخ كى سوانح ميں لکھا ہے كہ شیخ عبد القاور جيلاني رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نينداور بيدارى ميں به كثرت زيارت کیا کرتے اور ﷺ نینداور بیداری میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے به کثرت وظا نف حاصل کرتے بتھے۔ایک بارصرف ایک رات میں شیخ کو سترہ مرتبدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى زيارت ہوئى ۔اس رات كى زيارتوں ميں سے ايك زيارت ميں سركار نے فر مایا: اے خلیفہ! میری زیارت کے لیے زیادہ بے قرار نہ ہوا کرو۔ نہ جانے کتنے افلیاء الله میری زیارت کی حسرت میں ہی میرے سردار! اپنے اس ہاتھ سے میرے ساتھ مصافحہ سیجئے کیونکہ آپ بہت سے شہروں میں گئے ہیں لارآپ نے بہت سے نیک لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ ابوالعباس مری نے کہا جتم بہ خدا! میں اس ہاتھ سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سواكسى سے مصافحه نیس کرتا' اور شخ مری نے کہا کہ اگریس بلک جھیکنے کی مقدار بھی اینے آپ کورسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اوجھل پاؤل تو اس ساعت اپنے آپ کومسلمان نہیں بھتا۔علامہ آلوی فرماتے ہیں: کتابوں میں اس فتم کی عبارتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ (رُوحَ المعانى جر ٢٢ص ٥٢ \_ ١٥ وارالفكر نيروت ١٣١٧ هـ)

نيز علامه آلوى لكصة بين:

سلف اور خلف سے یہ بات مسلسل منقول چلی آرہی ہے کہ جولوگ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں دیکھتے ہیں اور انہیں اس مدیث کی تقدیق ہوئی ہے؛ جو مجھے نیند میں دیکھے گا وہ عقریب جھے بیداری میں بھی دیکھے گا وہ اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں بھی دیکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دریافت کرتے ہیں جن میں ان کوئر دواور پریشانی رہتی ہے اور حضور ان کے لیے مسئلہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ان کائر دوختم اور پریشانی دُور ہو جاتی ہے۔ اور جو بیشانی دُور ہو جاتی ہے۔ اور حضور ان کے لیے مسئلہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ان کائر دَوختم اور پریشانی دُور ہو جاتی ہے۔ (روح المعانی جرمام الکا دریافت بیر کے اسام ہو

شيخ انورشاه كشميري متوفى ١٣٥٢ه لكصة مين:

پھر خفیق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کی معین ذاتِ مبارکہ میں مخصر نہیں ہے کیونکہ آپ کی زیارت کے دوت آپ کی شخصیت کر ہمہ کے احوال مختلف ہوتے ہیں کیونکہ بسااوقات زندہ لوگوں میں سے کی شخص کود مجھے اور اسے ہمارے دیکھنے کا علم نہیں ہوتا اور اگر نیند میں بھی وہی نظر آئے جس کو ہم نے بیداری میں دیکھا تھا تو اس کو شعور ہونا علیہ بس جس صورت کی زیارت ہوتی ہے (واللہ اعلم)وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل صورت کی مثال کے مطابق مخلوق ہوتی

تبارك الذي ٢٩

ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ صورت ہمیں دکھا تا اور ہمارے دلوں میں واقع کرتا ہے اور اس سے ہم کو ہم کلام کرتا ہے اور کھی حضور صلی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ صورت ہمیں دکھا تا اور ہمارے دلوں میں واقع کرتا ہے اور اس سے ہم کو ہم کلام کرتا ہے اور کھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روں بنفسہا اپنے بدن مثالی کے ساتھ آتی ہے اور پھر بھی پر زیارت بیداری میں ہوتی ہے اور کھی نیند میں اور میرے نزد یک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں بمکن ہے جس کو اللہ تعالیٰ وسلم کو بائیس مرتب علامہ بیوطی (جو عابد اور زابد علم میں آپنے معاصرین ہیں سب سے بڑھ کرتھی ) انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیس مرتب علامہ بیوطی (جو عابد اور زابد علم میں آپنے معاصرین ہیں سب سے بڑھ کرتھی ) انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیس مرتب شاول کے دیکھی اور ان کی طرف ما اور آپنے ہیں ضرور بیات میں خطاکھا کہ سیوطی ان کی سلطان وقت کی طرف سفارش کردیں کیونکہ سلطان ان کی تعظیم کرتا اور کا میں بیونکہ سلطان ان کی تعظیم کرتا اور کیا ہیں بیونکہ مطال اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ میں صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھی ہو جاؤں اور اگر میں نے تمہاری سفارش کردی اور دکا میں کہ وزیارت پر چا گیا تو عین ممکن ہے کہ میں صفور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیواری میں ویکلہ ساتھی و نی قاادر شعرائی نے وہ دعا بھی کھی ہو جو صفور نے میں اللہ علیہ وسلم کو بیواری میں ویکلہ ساتھی و نی قاادر شعرائی نے وہ دعا بھی کھی ہو ہو تھیں ہو کہ کی نے ان میں سے ہرایک کا ٹام لیا۔ ان میں سے ایک ساتھی و نی قاادر شعرائی نے وہ دعا بھی کھی ہو ہو تھی ہو بھی کھی ہو بھی کھی ہو بھی کھی ہیں آپ کی زیارت ایک حقیقت ٹابتہ ہے اور اس کا انکار کرنا جہالت ہے۔

(فیض الباری جام ۲۰۴ مطبع حبازی معرٔ ۱۳۵۷ه و)

خلاصه كلام

علامہ آلوی اور خالفین کے پیٹوا انور شاہ کشمیری کی ان مفصل عبارات سے بیامر مبر بن ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صف صفحا ہو تھے۔ صفحا ہو تھے ملکہ دیتے سے بلکہ ایک ایک ایک ان المانے والے بیں ان سب کو علم وسکمت سے نواز سے تھے۔ اس تفصیل کے بعداب اس اعتراض کی تحیا کر بھی ایک ان الانے علیہ کا ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر ڈونگر

انتاسا

میں ایسے ہیں جیسے قطرہ سمندر کے سامنے ہو۔

میری خواہش تھی کہ'' علی الفقیب فکلایکظیم علی غیب آکھا الاہمن ادْتَعلی مِن تَاسُولِ '' میری خواہش تھی کہ'' علی الله علیه وسلم علی غیب کے تمام ھاکق ومعارف بیان کردوں اور تمام شہات کے جوابات (الجن:۲۸) کی تقییر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے علم غیب کے تمام ھاکھ ومعارف بیان کردوں اور تمام شہات کے جوابات کردوں سواللہ تعالیٰ کا بے حدوصاب اصال ہے کہ اس نے میری اس خواہش کو پورا کر دیا۔وللہ المحمد علی داللہ ! الجن: ۲۸ میں فرمایا: تا کہ اللہ اس بات کو ظاہر فرمادے کہ بے شک ان سب رسولوں نے اپنے رب کے بینا مات پہنیا

دیے ہیں اور جو کھان کے پاس ہاں سب کا اللہ کے احاط فرمالیا ہے اور اس نے ہر چرکا شار کرلیا ہے O اللہ سبحا نہ کے علم پر حاوث ہونے کا اعتراض اور اس کے جوابات

اس آیت کا تفظی ترجمه اس طرح ہے: تا کہ اللہ جان کے درسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں گھراس پر بیامتراض ہوتا ہے کہ اس نے بدلازم آتا ہے کہ پہلے اللہ تعالی نہیں جانتا تھا بعد بیں اس نے جان لیا اور اس سے نہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالی کا علم حادث ہواور چونکہ علم اللہ تعالی کا صفت ہے سواس سے اللہ تعالی کا محل حادث ہونا لازم آئے گا اور جو محل عوادث ہووہ خود حادث ہوتا ہے۔ اس اعتراض سے بیخ نے لیے ہم نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے: تا کہ اللہ اس بات کو ظاہر فرمادے کہ بے شک ان سب رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اس کی نظیر بیآ یت ہے۔

وَلَتَيْكُو َ تَكُمُّو حَتَّى تَعْلَمَ الْمُنْ فِي اِيْنَ مِثْكُمُ بِمَ مَ كَامِر ورا زمائي كَ حَلَّ كرامِم يس بجادكن في العليم في المسلم في العليم في المسلم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العليم في العل

اس پر بھی بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آزمانے کے بعد علم ہوتو اس کا علم حادث ہوگا'اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اس آیت کا معنیٰ اس طرح ہے: ہم تم کو ضرور آزما ئیں گے حتیٰ کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کردیں اور یہاں علم کامعنیٰ کسی چیز کا منکشف ہونا نہیں ہے بلکہ کسی چیز کو ظاہر کرنا ہے اور بیاس کا مجازی معنیٰ ہے۔

و گیرمفسرین نے بھی اس آیت کی توجیہات کی ہیں:

قادہ اور مقاتل نے کہا: اس آیت کامعنی ہے: تا کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بیرجان لیں کہ جس طرح انہوں نے
اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا ہے؛ دیگر رسولوں نے بھی ای طرح اللہ عن وجل کے پیغام کو پہنچایا تھا، گویا اس آیت میں مجاز بالحد ف ہے کینی ہم نے آپ کو بیز فردی ہے کہ ہم وقی کی حفاظت کرتے ہیں تا کہ آپ کو بیمعلوم ہوجائے کہ جس طرح آپ اللہ سجا نہ کا بیغام پہنچارہے ہیں دیگر رسول بھی ای طرح اللہ جل شانہ کا پیغام پہنچاتے رہے ہیں۔

ائن جبیرنے کہا کہ اس آیت کامعنیٰ ہے: تا کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جان لیس کہ حضرت جبریل اور ان کے ساتھ والے فرشتوں نے آپ کے پاس آپ کے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ ابن جبیرنے کہا: آپ کے پاس جب بھی وحی آئی تھی تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے ہمراہ جا رفرشتے ہوتے تھے۔

ایک قول میہ ہے کہ تا کہ رسول جان لے خواہ وہ کوئی رسول ہو کہ اس کے سوایاتی رسولوں نے بھی تبلیغ کی ہے اس قتیہ نے کہا: تا کہ جنات میہ جان لیس کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وہ پیغامات جنات کے چور کی چھپے سنے اور وجی ہیں کسی اور کلام کی آمیزش سے محفوظ تھے۔

عجابدنے کہا: تا کدرسولوں کی تکذیب کرنے والے بیرجان لیس کدرسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: اور جو کچھان کے پاس ہے' ان سب کا اللہ نے احاطہ فرمالیا ہے اور اس نے ہر چیز کا شار کرلیا ہے۔

جلدوواز وام

ا بن جبیر نے کہا:اس کامعنی میہ ہے: تا کہ رسول میہ جان لیس کہ ان کے رب کے علم نے ان کے کاموں کا احاطہ کر لیا ہے اور اس نے ہر چیز کے عدد کا احاطہ کر لیا ہے اور اس کو اس کا پوراعلم ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نمیں ہے لیس اللہ سجانہ ہر چیز کا شار کرنے والا ہے اس کا حاطہ کرنے والا ہے اس کو پور کی طرح جانے والا ہے اور ہر چیز کی پوری حفاظت کرنے والا ہے۔ میں مور کو بر میں شدہ آن

سورة الجن كااختيام

الحمد للدرب العالمين ا آج ۱۳ رئ الثانی ۱۳۲۱ ه/۲۲م که ۲۰۰۵ به بدروز جفته بعد نماز ظهر سورة الجن کی تفییر مکمل ہوگئ ۲۱ اپریل کواس کی تفییر شروع کی تھی اس تفییر کے دوران میں کافی علیل رہا شوگر اور کولیسٹرول کی کی بیشی اوران کے اثرات کا شکار رہا تا ہم کوشش رہ کی ہم روز کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہے اور تخت علالت میں بھی اس معمول کو جاری رکھا اللہ تعالی میری اس سعی کو مشکور فرمائے اور محض اپنے فضل سے میری مغفرت فرمادے۔

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



## بِسْءُ إِلَيْهُ أَلَيْحُ إِلَيْحُ إِلَيْكُمْ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ مِيْرِ

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة المرّمل

سورت کا نام

اس سورت کا نام المرّ مل ہے اور بینام اس سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے: کیکٹی کا المُمنی قبل کے (المرّ ل ا) المرّ ل المرّ ل ا)

جمہورمفسرین کے نز دیک بیسورت کی ہے' تاہم اس کے دوسرے رکوع میں اختلاف ہے' بعض کے نز دیک اس کے دوسرے رکوع کی آیات مدینہ منورہ میں نازل ہو میں' تاہم صحیح ہیہ کے لیہ پوری سورت کی ہے۔

تر سیب نزول کے اعتبار سے سی کی سب سے پہلے سورۃ العلق نازل ہوئی اوراس کے بعد نازل ہونے والی سورتوں کی تر سیب میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ العلق کے بعد سورۂ نون والقلم نازل ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ العلق کے بعد سورۃ المدرثر نازل ہوئی اور فاہر یہ ہے کہ یمی رائج ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ن والقلم کے بعد سورۃ المدرثر نازل ہوئی کی سے تر سیب نزول کے اعتبار سے تیسری سورت ہے اور تر سیب صحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 2 ہے۔

سورة المرِّمل كيمشمولات

- اس سورت کے شروع سے بیہ طاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لطف وکرم کے ساتھ آپ کو آپ کے ۔ اوصاف سے ندا کرتا ہے پورے قر آن میں کہیں بھی آپ کو آپ کے نام کے ساتھ ندائییں کی گئ البتہ احادیث قد سیہ میں آپ کو یا ٹھر کے ساتھ ندا کی گئی ہے۔
- اس آیت میں رات کے نصف حصہ تک یا اس ہے کم و بیش حصہ تک آپ کو قیام کرنے کا حکم دیا ہے اور ان مسلمانوں کی سختین فرمائی ہے جورات میں آپ کے ساتھ نماز میں قیام کرتے تھے۔
  - 🖈 نی صلی الله علیه وسلم کووی پہنچانے کے فریضہ پر ٹابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔
    - 🖈 آپ کو ہمیشہ نماز قائم کرنے اور صدقات ادا کرنے کا علم دیا ہے۔
    - 🖈 آبِ کواللہ کے احکام کی تبلیغ کرنے اللہ تعالی پرتو کل کرنے کا حکم دیا ہے۔
- ہُ مشرکین جوآپ کی تکذیب کرتے تھے اورآپ کوست وشتم کرتے تھے آپ سے فرمایا کہ آپ ان سے اعراض کریں اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پرچھوڑ دیں۔
- کے آپ کی مدد کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے اور شرکین کی تکذیب کی سزاان کو اللہ تعالیٰ دے گا 'اور کفار کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔

کفار قریش کونصیحت کی جب فرعون کی قوم نے اپنے رسول کی تکذیب کی تو ان پر عذاب آیا سو کفار قریش بھی اس خطرے میں ہیں۔

کا در فرمایا۔

٢ رات كاكثر حصدين قيام كه وجوب كولوگول كى رعايت سے منسوخ فرماديا۔

نیک کاموں کی عظیم جزاءعطا فرمانے کا وعدہ فرمایا' تو بہ کرنے کا حکم دیا اور قرآن مجید کوادب سے پڑھنے اور اس میں غور وفکر کرنے کا حکم دیا۔

اں مختصر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ المزمل کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کر رہا لغلہ

س سے معنوں اور ہیں ہیں جب میں اللہ تعالی پر توس سرے ہوئے سورہ امر ک کا سرجمہ اور اس کی سیر سروی کر رہا ہوں۔اللہ الطلبین!اس ترجمہ اور تغییر میں مجھے حق پر قائم رکھنا اور باطل سے مجتنب رکھنا اور حق کے ابلاغ اور احقاق اور باطل کے رد اور ابطال کی سعادت عطا فرمانا۔

> غلام رسول سعیدی غفر لهٔ ۱۵ریخ الثانی ۲۰۰۵ اساس می ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۰۳۹ ۱۳۵۹ - ۳۰۰۰ ۲۰۲۵ - ۲۰۲۲ - ۳۲۱





جلددوازوتهم

تبيار القرآر

ریت کا بھرا ہوا ٹیلا بن حائیں گے 0 الكار كيا تو كر دے گا 0 آسان اس كى شدت سے كھٹ جائے گا اس كا وعدہ نورا ہو الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے چادر کیٹینے والے Oرات کونماز میں قیام کریں مگر تھوٹرا O آ دھی رات یا اس ہے پچھ کم کر دیں O یااس پر پھھاضا فہ کردیں اور قر آن تھم کھم کر پڑھیں 0 ہے شک ہم آپ پر بھاری کلام نازل فرمائیں گے 0 (المزمل: ۵۔۱) "المزهل" كالمعنى اور مصداق اس براجماع ہے کہاں آیت میں النمسو مل "قراد مارے نی سیدنا محصلی الله علیه وسلم میں فرانے کہا کہ نی صلی ھنے کے لیےاپنے اوپر حیادر لپیٹ لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا:اے حیادر لیٹننے والے ایک قول یہ ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم رات كوچا در ليبيث كر ليني موئ تقيق آب سے فرايا كيا: اے چا در ليبينے والے اٹھنے اورعبادت - قول سیے ہے کہ آ پ بر غارِحرا میں تیم کی بار وی نازل ہوئی اورسورۃ العلق کی ابتدائی تین آبات نازل بالفعل آپ پر نبوت کی ذمدداری ڈال دی گئ تو آپ نبوت کے بار گرال سے گھرا گئے اور خوف الی سے کا بیت ئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور فر مایا : مجھے چاور اڑھاؤ' مجھے چاور اڑھاؤ۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث)اس موقع یر به آیت نازل ہوئی۔

علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ جب کی شخص کے ساتھ لطف اُور محبت کے ساتھ خطاب کرنے کا قصد کیا جائے تو اس کے اس وقت کے حال کے مناسب کسی اسم کوشتق کر کے اس سے کلام کیا جاتا ہے جیسا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ' حضرت سیدہ

جلددوازدهم

تبيار القرآر

فاطمہ رضی الندعنہا سے ناراض ہو کرمبجد میں جا کرسو گئے اور اس وقت اُن کے پہلو پرمٹی لگی ہوئی تقی تو نبی صلی الندعلیہ وسلم نے ان سے فر مایا:

قم يا ابا تواب! (صحح البخارى رقم الحديث: ٣٣١) المحتى والي! الطود

سواس اسلوب پر ہمارے نبی سیدنا حمرصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لطف اور محبت کے ساتھ خطاب فر مایا کہ اے چا در کیپیٹیے والے! انھو۔

نماز تہدیر سے کے حکم میں مداہب فقہاء

المزمل: ٢٠ ٢ ميں رات كے قيام يعني تبجد بڑھنے كا حكم ديا ہے اور اس سلسلہ ميں تين قول ہيں:

(۱) سعید بن جبیر نے کہا: ان آیتوں میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبجد بڑھنے کا حکم فر مایا ہے۔

(٢) حضرت ابن عباس رضى الله عنها نے فرمایا: نبی صلی الله علیه وسلم پر اورانبیاء سابقین علیهم السلام پر رات کا قیام فرض تھا۔

(٣) حصرت عا كشدرضى الله عنها في فرمايا اورحضرت ابن عباس رضى الله عنهما ي ايك روايت يهى ب

علامه يحيي بن شرف نواوي متوفى ٢٤٦ هاس حديث كي شرح مين لكهة بين:

یجی قول صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے حق میں تبجد کی نماز نفل ہو چکی ہے' رہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے متعلق تبجد کی فرضیت کے منسوخ ہونے میں اختلاف ہے' اور ہمارے نزدیک صحیح میہ ہے کہ آپ ہے بھی تبجد کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے جسیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ (شرح سلم للوَّ اوی جسم ۲۲۴۰ کتبہزارِ مصلیٰ ان کمی ترمۂ ۱۳۱۷ھ) علامہ ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم مالکی قرطبی متوفی ۲۵۱ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کا ظاہر تو ل اس پر ولالت کرتا ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلمانوں پر تبجد کی نماز فرض تھی اور بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہوگئ نیز اس آیت میں ہے: آ دھی رات یا اس سے پھھ کم کر دیں یا اس پر پچھاضا فہ کر دیں اور بیاسلوب فرضیت کی علامت نہیں ہے اور بیصرف متحب کی علامت ہے اور اس کی تاہید اس حدیث سے ہوتی ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تین چیز میں جھے بر فرض ہیں اور تمہارے لیفل ہیں: وز' عاشت کی نماز اور نماز فجر کی دور کعتیں۔ (حلیہ الاول ان جہرے کہ وسے ۲۳۳)

اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور اس مبحث میں صحیح قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔

(المفهم ج ٢س ٩ ٢٣ وارابن كثير بيروت ١٣٢٠ ه)

حافظ بدرالدين محود بن احديثني حفى متونى ٨٥٥ هاس حديث كى شرح من لكصة بين

22.

تنجد کی نماز جصوصت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور ایک قول میہ ہے کہ مسلمانوں پر بھی فرض تھی 'چرپانچ آ نماز وں کی فرضیت کے بعد آپ سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فر مایا : عمر اس کا فل ہونا برقر ارہے 'ایک قول میہ ہے کہ آپ ایپ اصحاب کے ساتھ وی سال تک تہجد کی نماز پڑھتے رہے بھر جب میہ آیت نازل ہوئی ۔ '' اِن می کہ تک کیف کئے اُنگ تکھو کہ اُن الرس نا بھر ان کا قیام نصف شب تک منسوخ ہو گیا اور تہائی شب تک اس کا قیام رہ گیا' پھر جب میہ آیت نازل ہوئی: ''فاقس و فوار ہوا تو اس کا وجوب منسوخ ہو گیا یعنی نصف شب یا تہائی شب سے اختیار ہے تہجد اور تہائی شب تک پڑھنے کا وجوب باتی رہا' کھر پانچ نماز وں کی فرضیت سے تہائی رات تک تہد بڑھنے کا وجوب بھی منسوخ ہو گیا اور اس کا استحیاب باتی رہا۔ (شرح سن ابو داؤدج سمی اسائکتھ الرشیئر یاض ۱۳۲۰ھ)

سیا اوران ۱۹ کباب بای رہائے ارمرے کن ابوداودی میں استعقاد ارمیدریات بہناھ) رسول الله صلی الله علیه وسلم اور مسلمانوں پر نہجر کی فرضیت منسوخ ہونے کے دلائل

ہم اس سے پہلے بیان کر بچکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادرآپ کی امت پر رات کے قیام اور تہجد کی فرصیت منسوخ ہو چکی ہے اب بیامر باقی رہتا ہے کہ تہجد کی فرضیت کی ناخ کون می دلیل ہے اس سلسلہ میں امام فخر الدین مجمہ بن عمر رازی لکھتے میں :

اللد تعالی نے فرمایا ہے: آ دھی رات تک قیام کریں یا اس سے پچھ کم کر دیں یا اس پر پچھاضا فد کر دیں کی اس آیت میں رات کے قیام کونمازی کی رائے کی طرف مفوض کر دیا ہے اور جو چیز واجب ہووہ اس طرح نہیں ہوتی۔

دوسرن دلیل بیدے کی قرآن مجیدیں اللہ تعالیٰ کا ارشادے: وَیُونَ الَّیْلِ فَتَمُعَیْمُونِهِ کَافِلُکَةً لَکَ ہِیْ

اوررات کوآپ تبجد پڑھے یہ آپ کے لیفل ہے۔

(ئى امرائيل: 24)

اس دلیل پر بیاعتراض ہے کہ'نسافیلڈ لگ ''کامعنیٰ ہے: بیآ پ پر ذائد فرض ہے؛ یعنی پانچ نمازوں پر ذائد فرض ہے' اس کا جواب بیہ ہے کہ اس تاویل ہے اس لفظ کو مجاز پرمحمول کیا گیا ہے اور جب تک حقیقت نحال پامتعذر نہ ہو کسی لفظ کو مجاز پر محمول نہیں کیا جاتا۔

تیسری دلیل مدہے کہ جس طرح رمضان کے روزوں ہے عاشورہ کا وجوب منسوخ ہو گیا اور قربانی کے وجوب سے عمیر ہ کا وجوب منسوخ ہو گیا'ای طرح یا نچ نمازوں کی فرضیت ہے تبجد کی نماز کی فرضیت منسوخ ہوگئی۔

(تفبير كبيرج • اص ١٨٢ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

#### نماز تنجد پڑھنے کا وقت اور اس کی رکعات

تبجد کی نماز کا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے یا نصف شب کے بعد کا وقت ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے فرمایا: ہر رات کو جب تبائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ عزوجل آسان و نیا کی طرف نازل ہوتا ہے 'پس فرما تا ہے: ہیں باوشاہ ہوں' میں باوشاہ ہوں' کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں' کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کوعطا کروں' کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کر دول' وہ اس طرح ندا فرما تا رہتا ہے تی کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۹۳۲۱ ۱۳۵۰ محیح مسلم رقم الحدیث:۵۸ کاستن تر مذکی رقم الحدیث:۳۳۶)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پہندیدہ نماز حضرت واؤد علیہ السلام کی نماز ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پہندیدہ روزے حضرت واؤد علیہ السلام کے روزے ہیں' حضرت واؤد علیہ السلام نصف شب تک سوتے تھے' پھر تہائی رات کواٹھ کرنماز میں قیام کرتے تھے' پھررات کے چھٹے حصہ تک آرام کرتے تھے اورا کیدون ورزے تھے اورا کیدون افطار کرتے تھے۔

(صحح النخاري رقم الحديث:۱۱۳۱ صحح مسلم رقم الحديث:۱۵۹۱ سنن الوداؤ درقم الحديث:۲۳۳۸ سنن نسائي رقم الحديث:۳۲۳۳ سنن ابن ماجه رقم الحديث:۱۷۱۸ فرض سيجيج كمه چيد گفيننه كي نماز بهت و حضرت واؤد عليه السلام تين گھنظے سوتے تنتے 'پيمر دو گھنٹے نماز بڑھتے تنتے اور آخري ايک

گنشهٔ رام کرتے تھے۔وعلیٰ هذا القیاس.

مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: آپ رات کوسات رکعات بھی پڑھتے تھے تو رکعات بھی پڑھتے تھے اور گیارہ رکعات بھی پڑھتے تھے اور سنت فجر کی دور کعات اس کے علاوہ ہوتی تھیں۔ (صحح الخاری رقم الحدیث: ۱۳۹) صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۸ سنی ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۳۰ سنی ترقی الحدیث: ۲۳۹ سنی نبائی رقم الحدیث: ۲۳۹ سنی نبائی رقم الحدیث: ۱۳۹۷ سنی نبائی رقم الحدیث: ۱۳۹۷ سنی نبائی رقم الحدیث: ۲۳۹ سنی نبائی رقم الحدیث کے متابع سنی نبائی رقم الحدیث الحدیث کو تعلق کے متابع سنی نبائی رقم الحدیث کی تعلق کی تعلق کو تعلق کی تعلق کے تعلق کو تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کو تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تع

ابوسلمہ بن عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارات میں کس طرح نماز پڑھا کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ رسفان ہو ہے نہ وات کمیں کس کیارہ دکھات سے نہا ہے کہ ایس گیارہ دکھات سے نہا ہے کہ خصرت کا درکھات ہے جس گیارہ دکھات سے نہا ہے کہ کہ ایس کے حسن اورطول کے متعلق نہ بوچھو کھر آپ تین دکھات و تر پڑھتے اس کے حسن اورطول کے متعلق نہ بوچھو کھر آپ تین دکھات و تر پڑھتے کھڑت عائشہ نے کہا: میں نے عرض کیا بیار سول اللہ اس ایس میں اور میرا دل نہیں سوتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۷۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸ کاسنن ابوداو درقم الحدیث: ۱۳۲۱ سنن ترندی رقم الحدیث: ۱۳۳۱ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۳۳۱ اسنن آلبری للنسائی رقم الحدیث: ۳۹۳)

''تو تيل'' كالغوي اور اصطلاحي معنيٰ

المزمل به میں پیجھی فر مایا: اور قرآن کو تھبر تھبر کر پڑھیں۔

اس آیت مل ' تو تیل ' ' کالفظ ب ' ' تو تیل ' ' کامعنی ب کام کوهم ضر کراورخوش اسلوبی سے پر صنا۔

علامه حسين بن محدراغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ ه ولكصة بين:

'' رکتّل'' کامعنیٰ ہے: کسی چیز کومرتب اورمنقم طور پر وار د کر بنا اور' نسو تبیل'' کامعنیٰ ہے: لفظ کوسہولت اور استیقامت کے ساتھ منہ سے نکالنا۔ (المفردات جام ۴۲۹ کیتہ زار مصطفیٰ کی ترمنہ ۱۳۱۸ھ)

علامه محد بن احد قرطبی مالکی متوفی ۲۲۸ صف کہا ہے:

قرآن مجیدگوسرعت کے ساتھ نہ پڑھنا بلکہ تظہر تظہر کر سہولت کے ساتھ معانی میں غور وفکر کے ساتھ پڑھنا''نو تیل'' ہے۔ الضحاک نے کہا: ایک ایک حرف الگ الگ کر کے پڑھنا''تسو تیسل'' ہے' مجاہد نے کہا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے پہندیدہ اس کی قر اُت ہے جوسب سے زیادہ بتد بر سے قرآن مجید پڑھے۔

حسن بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جوقر آن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا تو بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم نے اللہ عزوجل کا بیارشاد نیس سنا کہ قر آن مجید کو' تو تیل''

ہے۔(منداحدرقم الحدیث:۴۲۳۵۳ے 8 وارالفکز بیروت)

ابوبكر بن طاہر نے كہا: ' تسو تيل' ' يہ ہے كہ قرآن مجيد كے خطاب كے لطائف ميں غور كرواورا پے نفس سے قرآن مجيد كے احكام پر عمل كرنے كامطالبه كرواورا پ قلب سے اس كے معانی سجھنے كامطالبه كرواورا پنی روح كوقرآن مجيد كی طرف متوجہ كردو۔ (الجامع لا حكام القرآن جروام ٢٠١٠ وارالفكر ميروت ١٣١٥هه)

امام فخرالدين محربن عمر دازي متونى ٢٠١ يه لكهته بين:

ز جاج نے کہا ہے کہ 'تسر تیل'' کا معنیٰ تبیین' یعنی بیان کرنا' اور قر آن مجید کوجلدی جلدی پڑھنے سے تبیین ہیں ہوتی' یہ اس وقت ہوتی ہے جب تمام حروف کوان کے مخارج سے واضح طور پرادا کیا جائے' اور جہاں مدّات ہوں ان کو پورے طور پر پڑھا جائے۔

الله تعالی نے رات کی نماز میں قرآن مجید کو 'نو تیل'' کے ساتھ پڑھنے کا تھم اس لیے دیا ہے' تا کہ رات کے سکوت' پرسکون ماحل اور تنہائی میں انسان ان آیات کے حقائق اور دقائق میں غور کرنے پر قادر ہوا ور جب وہ ان آیات میں الله تعالی کے ذکر پہنچے تو اس کے دل میں الله تعالی کے عظمت اور جلالت ہو اور جب وعد اور وعید کے ذکر پہنچے تو اس کے دل میں عذاب کا خوف اور تو اب کی املید ہوا ور اس وقت اس کا دل الله تعالی کی معرفت کے نور سے روش ہوجائے اور جلدی جلدی قرآن پڑھنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ دہ قرآن مجید کے معانی میں غور تبییں کر رہا ہیں معلوم ہوا کہ 'نسر تیسل '' سے مقصود یہ ہے کہ حضور قبلب اور کمالی معرفت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ (تفیر کبیری ۱۵ سر ۱۵ مارا جا التراث العربی بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

\* معلی الله علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کا طریقہ

عبیدہ ملیکی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دملم کو ریٹر ماتے ہوئے سنا ہے: اے اہلِ قرآن! قرآن مجید کو تکیہ نہ بناؤ اور رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو اور اس میں جو کچھے مذکور ہے اس سے نصیحت حاصل کروتا کہ تم فلاح پاؤ اور تم اس کے ثو اب کوجلد طلب نہ کرؤ اس کا ثو اب بہر حال ہے۔ (کڑ العمال رقم الحدیث ۲۵۰۳ عادظ البیٹی نے کہا: اس کی سند میں ابو بحرین افی مریم ہے اور وہ ضیعت رادی ہے مجمع الزوائدج ۲۵ میں ۲۵ ادر الکباب العربی ہیروت)

حضرت عمرین الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق سیہے کہ جب بندہ دوزخ کا ذکر پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے دوزخ کی پناہ طلب کرے اور جب جنت کا ذکر پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہے جنت کا سوال کرے۔

(تغییرامام این ابی حاتم رقم الحدیث:۱۱۷۰ کمتیهٔ زار مصطفیٰ کمد کرمهٔ ۱۳۱۵ هٔ الدراکمنو رج ۱۳۰۴ و ۱۲۳ داراحیاءالراف العربی بیروت ۱۳۲۱ هـ) حصرت انس رضی الله عنه سے سوال کیا گیا که نبی صلی الله علیه وسلم کس طرح قر اُت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: نبی صلی الله علیه وسلم مدّات کے ساتھ قراءت کرتے (بعثی لمبا تھنچ کر پڑھتے تھے) آپ بسم الله کو تھنچ کر پڑھتے اور رحمٰن کو تھنچ کر پڑھتے اور رحیم کو تھنچ کر پڑھتے' لفظ اللہ میں لام کے بعد الف کا خوب اظہار کرتے' اور رحمان میں میم کے بعد الف کا اظہار کرتے اور دحیم میں دو سے تھ مدات تک تھنچ کروقف کرتے ۔ (تھے ابغاری قم الحدیث ۲۰۵۱)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے تبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قر اُٹ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھ کربتایا۔ (سنن تر ندی قرالحدیث: ۲۹۲۳ سنن ابوداؤ درتم الحدیث: ۱۳۲۵ سنن نسائی قرالحدیث: ۱۰۱۲) قر آپ مجید کی تلاوت کو طرز کے ساتھ اور خوش الحافی سے پڑھنے کے متعلق اصادیث

حضرت مہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جمارے یاس تشریف لائے اس

جلددواز دهم

وقت ہم ایک دوسرے کے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا:اللہ کاشکر ہے کہتم میں اللہ کی کتاب موجود ہے اور تم میں بہت نیک لوگ موجود ہیں اور تم میں گورےاور کالے موجود ہیں ٹتم قرآن مجید پڑھواور پڑھاؤ 'اس سے پہلے کہتم میں ایسے لوگ آ جا ئیں جوقرآن مجید پڑھیں گے اور اس کو درست رکھیں گے وہ اس کے حروف کو اس طرح سیدھا کریں گے : جس طرح تیروں کوسیدھا کیا جاتا ہے اور قرآن مجیدان کے گلول سے تجاوز نہیں کرے گا'وہ اس کے اجر کو جلد طلب کریں گے اور آخرت کی نیت نہیں کریں گے۔ (شعب الایمان قرالحدیث تاریخ الحدیث ہوں۔ ۲۲۵۵۔ جاس ۲۵۵ واراکٹ العامیہ نیروت)

( صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۳۰ ۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۲ کا منداحدج ۲س ا۲۲)

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قرآن مجید کو عربوں کے لیج میں اوران کی آ واز وں میں پڑھؤاور فاسقوں کے کیجوں (اوران کی طرز وں) میں نہ پڑھؤاور نہ بہود ونصار کی کے کیجوں میں پڑھؤ کیونکہ میرے بعدایسے لوگ آئیں گے جوقرآن مجید کو گانوں کی دھنوں پر پڑھیں گے اور راہوں اور نوحوں کی طرز وں پر پڑھیں گئے اور قرآن مجیدان کے گلوں کے نیجے نے بین اترے گانان کے دل فتندز دہ ہوں گے۔

(شعب الإيمان رقم الحديث: ٢٦٣٩ م. جاص ٥٨٠ دار الكتب العلمية بيروت ١٣١٠ ه)

جس طرح فاسقوں کے لیجے اور ان کی طرز میل قرآن جمید کی تلاوت ممنوع ہے ای طرح فاسقوں کے لیجے اور ان کی طرز میں نعت پڑھنا بھی ممنوع ہے کیونکہ فیت میں اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وہلم کا ذکر ہوتا ہے لیزا قیاس کا تقاضا ہے کہ اس کو بھی ممنوع ہونا چاہئے آج کل فلمی گانوں کی دھنوں اور ان کی طرز وں پڑھی جاتی ہوں اور فلمی گانوں کی دھنوں اور طرز وں کے بنانے والوں کے اہل فتق ہونے میں کسی کو کیا شک ہوسکتا ہے۔حضرت ابو ہر بریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے فر مایا: اللہ تعالی نے نسی چیز نے لیے اتنی اجازت نہیں دی جتنی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وکم کو خوا کو قرآن مجید بڑھنے کے لیے دی ہے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٥٠٢٣ فصح مسلم رقم الحديث: ٤٩ مسد أحدج ٢٥ الدين)

حصرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے غنا( خوش آ دازی ) کے ساتھ قر آ ن نہیں پڑھا' وہ ہم میں سے نہیں ہے۔(صحح ابخاری قر الحدیث: ۵۶۷؍ سنن ابوداؤر قر الحدیث:۱۳۷۹)

حضرت ابوموی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ان سے فر مایا: اے ابوموی اتم کو حضرت داؤد علیه السلام کے مزامیر سے مزمار (بانسری) دی گئی ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٥٠٢٨ مصحح مسلم رقم الحديث: ٥٩٣ مسنن ترزي رقم الحديث: ٣٨٥٥)

ائن الى مليكه نے كها: جب كئ تخف كى آواز اچھى شەبوتو وه كوشش كركاپى آواز اچھى بنائے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٤١)

فرآن مجید کوغنا کے ساتھ پڑھنے کے محامل

حافظ شهاب الدين احد بن على بن تجرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه كصة مين:

سیح البخاری: ۷۵۲۷ میں ہے: جس نے غنا کے ساتھ قر آن نہیں پڑھا'وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔

اس مدیث میں غنا کے کئی محمل ہیں:

ا) جوقرآن كسبب في دوسري آساني كمايون في مستغنى نيس بوا وه بم مين في سي بين ب

جلدوواز وبهم

- (۲) جس کوقر آن کے وعد اور وعید نے نفع نہیں پہنچایا وہ ہم میں نے نہیں ہے۔
  - (٣) جس كوقر آن سے راحت نہيں يَجِنَى وہ ہم ميں سے نہيں ہے۔
- (۴) جس نے دائما قرآن مجید کی تلاوت کر کے خوش حالی کو حاصل نہیں کیا 'وہ ہم میں نے نہیں ہے۔
- (۵) امام عبد الرزاق نے معمر سے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کوجتنی اجازت خوش آ وازی کے لیے دی ہے کسی چیز کے لیے بیس دی۔
- (۲) امام ابن ابی داؤداورامام طحاوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت کیا الله تعالیٰ نے نبی کوھن ترنم کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی جنتی اجازت دی ہے آئی اجازت اور کسی چیز کے لیے نہیں دی۔
- (2) امام ابن ماجد امام ابن حبان اور امام حائم نے حضرت فضالہ بن عَبید سے مرفوعاً روایت کیا ہے جو شخص خوش الحانی سے قرآن مجید پر هتائے اللہ تعالی بہت توجہ سے اس کا قرآن سنتا ہے۔
- (۸) امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے قر آن مجید پڑھنا سیکھواور اس کو خوش الحانی سے بڑھو۔ (نتج البادی ج واص ۸۷ دارالفکر پیروٹ ۱۳۲۰ھ)

خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے متعلق مذاہب فقہاء

نيز حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

الموس: ۵ میں فرمایا: بے شک ہم آپ پر بھاری کلام نازل فرما کیں گے O

۔ یہ آیت قیام کیل کی فرضیت کے ساتھ مربوط ہے لیٹی ہم رات کے قیام کی فرضیت کے ساتھ آپ پر بھاری کلام نازل

تبيأد القرآد

فرمائیں گئے کیونکہ رات کو نیند کا وقت ہوتا ہے سو جو محض پہلے سے تیار نہ ہو اور اس کو رات کے اکثر حصہ میں قیام کا عکم دیا جائے تو وہ اس کے نفس پر بخت وشوار ہوتا ہے اور اس میں نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور اس عکم پڑمل کرنا بندہ کے لیے بہت تقیل اور بھاری ہوتا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ ہم عقریب آپ پر ایسی وی نازل کریں گے جواس وجہ سے تقیل ہوگی کہ اس پر عمل کرنا سخت مشکل اور دشوار ہوگا۔ قادہ نے کہا: اللہ تعالی کے فرائض اور اس کی حدود قتیل ہیں 'جاہد نے کہا: قرآن مجید کے حلال اور حرام تقیل ہیں 'حسن بھری نے کہا: اس کے وعد اور وعید اور حلال اور حرام تقیل ہیں 'محد بن کعب نے کہا: قرآن مجید من افقین پڑھیل کے ایک قول یہ ہے کہ قرآن مجید کھان کے خلاف ورائل ہیں اور ان کے فیاد کا بیان ہے ان کے خداؤں کو کہ اکہا ہے اور اہل کتاب نے جو سابقہ آسانی کتابوں ورائل میں کو محتشف کر دیا ہے۔

میں تجریف کی تھی اس کو محتشف کر دیا ہے۔

میں تجریف کی تھی آس کو محتشف کر دیا ہے۔

' انحسین بن افضل نے کہا:اس کوسرف وہی دل برداشت کرسکتا ہے جس کواللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو ابن زید نے کہا: قرآن مجید شکل اور مبارک ہے جس طرح یہ دنیا میں نقیل ہے ای طرح آخرت میں میزان پڑھیل ہوگا' ایک قول میہ ہے کہ خود قرآن مجید شکل ہے جیسا کہ حدیث میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ دسلم اوفنی پر سوار ہوتے اور آپ پر اس حال میں وہی نازل ہوتی تو اوفنی سینہ کے بل زمین پر گرجاتی اور جب تک وہی کی کیفیت آپ ہے منقطع نہیں ہو جاتی' وہ اس طرح برحس وحرکت زمین ہر بڑی رہتی' وہی کے تقل کا اندازہ اس حدیث ہے کیا جا سکتا ہے:

حضرت ام المؤمنين عائشہ رضی الله عنها بيان كرتى بين كه الحارث بن بشام رضى الله عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها بيان كرتى بين كه الحارث بن بشام رضى الله عنه في رسول الله عليه وسلم في كرا واز كي بين كها: يارسول الله الله عليه وسلم في فرايا بهي بهي تحفيٰ كي آواز كي مورت ميں مجھ پروتي آتى تقى اور وہ مجھ پر بہت زيادہ و شوار ہوتى تھى؛ جب وہ وی منقطع ہوتی تقی تو میں اس کو حفظ کر چکا ہوتا تھا اور بھى بھى فرشته انسان كي شكل ميں مير بي بياس آتا تھا وہ مجھ سے بات كرتا تھا اور ميں اس كو ياد كرتا رہتا تھا حضرت عائشہ رضى الله عنها في ميں في بيت كرتا تھا اور جب آپ سے وى منقطع ہوتى تو رضى الله عنها في سے بين شوئے دول ميں ديھا كه آپ پروتى نازل ہوتى اور جب آپ سے وى منقطع ہوتى تو آپ بي بيثانى سے پيينه فيك رہا ہوتا تھا۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٢ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٢٣٣ مسند احد ٢٠ ص ١٥٨ ألسنن الكبري رقم الحديث: ٤٩٤٩)

ایک قول بیہ ہے کہ اس آ یت میں فول فقیل "سے مراد ہے:" لا المه الا الله " کیونکہ حدیث میں ہے نی کلمن زبان پر لکا ہے اور میزان میں بھاری ہے۔ (الجام لا حکام التر آن برواس سے وارافکل بیروت ۱۳۱۵ھ)

'قول ثقيل' كى تعريف مين متعدد اقوال

الم مخرالدين تحدين عمر رازي متوفى ٢٠٦ هانة قول تيل كي تعريف مين حسب ذيل اقوال كله ين.

ا) میر کن دیگ 'قول شقیل '' کی تعریف میں مختار اور پسندیدہ بات یہ ہے کہ جس چیز کی قدر دو منزلت اور اس کا درجہ اور مرتبہ بہت زیادہ ہؤوہ چیز وزئی اور تیل ہوتی ہے اور انسان کو ظیم اور جلیل القدر عبادت کا مرتبہ تجد کی نماز ہے حاصل ہوتا ہے' کیونکہ جب انسان اندھیر کی دات میں اپنے رب کی عبادت میں مشخول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اس کی حمد و ثنا اور اس کے سامنے کو گرانے میں مشخول ہوتا ہے اور اس وقت تنہائی اور اندھیرے میں کوئی الی چیز نہیں ہوتی 'جس کی وجہ سے اس کی اللہ کی طرف توجہ اور یا دو تیں اس وقت اس کے قلب اور اس کی روح پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات

بلددوازدتهم

منعکس ہوتی ہیں اوراس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تھا کُن منکشف ہوتے ہیں۔

(۲) ''فول ثقیل''سے مرادخود قر آن کریم ہے' کیونکہ اس میں اللہ سجانہ کے ادام اور نواہی لینی احکام ہیں' اور عام سلمانوں کے ممل کرنے کے لیے ایسے احکام ہیں جن پڑمل کرنافس پر شاق اور دشوار ہوتا ہے۔

(۳) یہ قول اس لیے تقیل ہے کہ انسان کی عقل اس کے تمام فوائد اور معانی اور اس کے اسرار در موز کا بالکلیہ اور اک نہیں کر سکتی کی لیکن شخصین اس میں فہ کورعقائد میں غور وفکر کرتے ہیں اور اس کے دلائل کے سمندروں میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور فقہاء ان آیات میں تفکر کرتے ہیں جو احکام شرعیہ حاصل ہوتے ہیں اور اصولیین اس میں احکام شرعیہ کے دلائل کی تعالیٰ میں معروف ہوتے ہیں اس طرح اہل لفت ارباب نواصحاب صرف اور فصاحت و بلاغت کے ماہرین اسے اپنے اس خور فکر کرتے ہیں اور ہر شعبہ میں متاخرین پر بحض ایسے نئے ذکات منکشف ہوتے ہیں جو پہلوں کو معلوں کو معلوں کو معاون سے آثا ہوتا ہے۔ معلوم نہیں متنے غرض قرآن مجید میں مسلسل غور وفکر کرتے رہنے سے انسان نئے نئے تھائی و معارف سے آثا ہوتا ہے۔ معلوم نہیں جے بھی قبل ہے کہ میں معلومات کا خزانہ ہے میں کا ور بھتا ہا اور میاس وقت پر شمل ہے اور ان تک ان

ہی علماء کی رسائی ہوئستی ہے جو تمام علوم عقلیہ اورنقلیہ میں بہت ماہر ہوں۔ ان اقوال کے علاوہ امام رازی نے اور اقوال بھی نقل کیے ہیں 'جن کو ہم اس سے پہلے علامہ قرطبی کی عبارت میں نقل کر چکے ہیں۔ (تغیر کبیرج ۱۰ص۸۳- ۲۸۳ ، ادراحیاءالتراٹ العربی ہیروٹ ۱۳۴۵ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک رات کو اٹھنائفس پر بخت بھاری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے 0 بے شک دن میں آپ کی بہت مصروفیات ہیں 0 اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے منقطع ہوکرائ کے ہور ہیں 0 وہ مشرق اور مغرب کا زب ہے اس کے مواکوئی عبادت کا مستق نہیں' موآپ اس کو اپنا کارساز بنالیں 0 (امریل ۱۰۹۰) رات کو مخماز کے لیے اٹھنے میں مشقت کی وجوہ ارات کو مخماز کے لیے اٹھنے میں مشقت کی وجوہ

المون مل: ٢ مين فرمايا: ب شكرات كواشهنانس پرسخت بهارى به اور كلام كودرست ركھنے والا ب O اس آيت مين 'ناشئة الليل ''كالفظ ب''انشاء''كامعنی احداث ہواور ہروہ چيز جوحادث بووہ 'نماشئة'' ہواور اس ميں دوتول ہيں ايك قول بير ہے كداس سے مرادرات كى ساعات اور رات كے اوقات ہيں اور دوسرا قول بير ہے كداس سے، مرادوہ چيز يں ہيں جورات كے اوقات ميں حادث ہوتی ہيں۔

پہلے تول کی صورت میں تمام رات 'نساشنة ''ئے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن الزبیر نے کہا: تمام رات 'نساشنة '' ہے 'حضرت زین العابدین نے کہا: مغرب سے عشاء تک کا وقت 'نساشنة ''ئے دوسر نے قول کی صورت میں اپنے بستر سے اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے قیام کرنا''نساشنة ''ئے انسان جب رات کے اندھیرے اور تنہائی میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے حواس اور کسی چیز کی طرف مشخول نہیں ہوتے' اور اس وقت اس کا دل بالکلیہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے' جب کہ دن کی روشی میں اور لوگوں کے ساتھ میل جول اور معاش کی مصروفیات میں اس کا دل و دماغ اور اس کے حواس ونیا داری میں مشخول ہوتے ہیں۔

''انشد و طا'' کا ایک معنی ہے: رات کو اٹھنا دن کی برنبت نفس پر سخت بھاری ہے' کیونکہ دن کو اٹھنے میں اور بہت دنیاوی دلچ پیال ہوتی ہیں' دن میں انسان کاروبار میں نفع کی امید میں مشغول رہتا ہے' اپنی پیند کی چیزیں خرید تا ہے' سر اور تفریح کرتا ہے' دوستوں سے ملا قات کرتا ہے اور رات کو اٹھنے میں صرف ایک ہی کام ہے اور وہ اللہ کو یاد کرنا اور اس کی عباوت

جلددواز دهتم

کرنا ہے' جس سے جسم کو آسودگی اور تلذذ کے بجائے مشقت اور تھکاوٹ حاصل ہوتی ہے' اس لیے رات کو اٹھنانفس پر بہت بھاری ہے۔

اور'' وطیا'' کا دوسرامعنیٰ 'ہے: موافقت کیجیٰ رات کوعبادت کرنے میں قلب کی زیادہ موافقت ہوتی ہے اور دیگر شواغل نہ ن

ہونے کی وجہ سے دل کیک سوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور زیادہ خشوع اور خضوع اور کیف وسرور حاصل ہوتا

اور رات کو اضنا کلام کوزیادہ درسٹ رکھنے والا ہے کیونکہ رات کو سکوت کا وقت ہوتا ہے کوئی شور وغیرہ نہیں ہوتا اوراس وقت جو بھی اللہ کے کلام کا ذکر کرتا ہے اس میں کسی قتم کا خلل نہیں آتا۔

ون کے وقت میں مصروفیات کی وجوہ

المرمل: ٤ ميس فرمايا: بي شك دن ميس آپ كى بهت مصروفيات بين ٥

اس آیت میں 'نسب حا''کالفظ ہے''نسب حا''کامعنی ہے: تیرنا'اور تیرنے میں انسان اپنے ہاتھوں اور بیروں دونوں ہے کام لیتا ہے اور ان کو النتا پلٹنا رہتا ہے اس کامعنی ہے: دن میں آپ کو بہت کام ہوتے ہیں اور آپ کی بہت مصروفیات ہوتی ہیں اس لیے یک سوئی سے اللہ کو یاد کرنے اور اطمینان سے اس کی عبادت کرنے کا وقت صرف رات میں ہوتا ہے' اس لیے آپ رات کے اوقاف کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے لیے نماز میں قیام کرنے کے ساتھ تخصوص رکھیں۔ رب کے نام کو یا دکرنے اور رب کو یا دکرنے کا فرق

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه کصته مین: ما ما مدرست میرود کار میرود کار میرود کارد کارد کارد کارد کارد کارد کار

المحزمل: ۸ میں فرمایا: اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب ہے منقطع ہوکرای کے ہورییں O اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا تھم دیا ہے ایک اس کے نام کا ذکر کرنے کا اور دوسرا سب سے منقطع ہو کرصر ف اس کی طرف متوجہ رہنے کا۔

بہاں دو چزیں میں: ایک رب کے نام کا ذکر کرنا 'ووسرا ہے دل میں رب کا ذکر کرنا ' یہان فرمایا ہے: آپ اپنے رب

کے نام کا ذکر کریں اور دوسری آیت میں فرمایا ہے:

آپ چیکے چیکے ادر گڑ گڑا کراپنے دل میں اپنے رب کا ذکر

ۅٙٳۮ۬ڴۯ۫ؾۜؠٞڮ؋ۣؽ۫ڡؙٛڛؚڮؾؘڞؘڗٞؗڠٵۊڿؙۑڣؘڠۜ (الامان:٢٠٩) ﷺ

ابتراء میں پی تھم دیا کہ انسان اپنے رب کے نام کا ذکر کرے اور جب وہ ایک طویل بدت تک اپنے رب کا نام ذکر کرتا رہا
تو پھر اس کے دل ہے اسم تحوہ و جائے گا اور اس میں صرف سی باتی رہ جائے گا' پھر اس کو الاعراف ۲۰۵ میں بیتم دیا کہ وہ اپنے
دل میں اپنے رب کو یا دکرے اور جب بندہ اپنے دب کی یا دیس مشغول ہوگا تو اس کو اپنے رب کی ربوبیت کے مطالعہ کا مقام
حاصل ہوگا اور وہ یہ جان لے گا کہ اس کا رب کس طرح اس کی تربیت اور پرورش میں اس پر احسان کرتا ہے اور جب بندہ اس
مقام پر پہنچے گا تو اس کا دل اپنے رب کی ظاہری اور باطمی نعمتوں کے مطالعہ میں مشغول ہوگا' پھر وہ اور ترتی کر مے گا' پھر وہ اور ترتی کر مطالعہ کے مقام پر ہوگا' اور اس کے سامنے اللہ
رب کے ذکر میں مشغول رہے گا' اور اس وقت وہ اللہ کی ہمیت اور خشیت کے مطالعہ کے مقام پر ہوگا' اور اس کے سامنے اللہ
توالی کی قباریت' عزت' علو اور صدیت ہوگی اور بندہ ای مقام پر ترتی کرتا رہے گا' اور اللہ تعالیٰ کے جلال اس کی تنزیہ اور اس

حلادوازدام

تبيار القرآن

شرح کرنے سے الفاظ اور عبارت عاجز ہیں اور اس کوتح ریکا لباس پہنانے سے قاصر ہیں اور جب بندہ یہاں تک پہنچ جائے تو پھراس کے سامنے صرف اس کی ذات ہوتی ہے اور یہاں پہنچ کر بندہ تشہر جاتا ہے' کیونکہ میہ مقام صفات کی طرح نہیں ہے کہ وہ ایک ایک صفت کے مطالعہ سے دوسری صفت کے مطالعہ کی طرف منتقل ہوتا رہے اور نہاں کی ذات اجزاء سے مرکب ہے کہ وہ ایک جزکے مطالعہ سے دوسرے جزکی طرف منتقل ہوتا رہے' اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کئی فس کے ساتھ کوئی مناسبت ہے کہ وہ اس کی ذات کو اس پر قیاس کر سکے' پس اس کی ذات نما ہر ہے کیونکہ وہ ہر ظاہر کے ظہور کی میداء ہے اور اس کی ذات باطن ہے کیونکہ وہ تمام مخلوقات کی عقول سے ماوراء ہے' پس بھان ہے وہ ذات جو اپنے ظہور کی شدت کی بناء پر عقول سے مجوب ہے اور

ب سے منقطع ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے اور اللہ میں مشغول ہونے کا فرق

نیز امام رازی لکھتے ہیں:

اس کے بعد فرمایا: اور سب سے مقطع ہو کرای کے ہور ہیں۔

اس آیت میں ' تبسل' کالفظ ہے ہمام مفسرین نے ' تبسل' کی تفییرا خلاص کے ساتھ کی ہے اور لغت میں ' تبسل' کا معنیٰ ہے : منقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت معنیٰ ہے : منقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت معنیٰ ہے : منقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشخول ہوگئ تھیں 'اورلیث نے کہا ہے کہ ' تبسل '' کامعنیٰ ہے : ایک چیز کا دوسری چیز ہے ممیز اور ممتاز ہونا' اور بتول ہراس میں میں جین عورت کو کہتے ہیں جومردوں سے رغبت ندر تھتی ہواس تمہید کے بعد مفسرین نے اس آیت کی حسب ذیل تفییریں کی ہیں :

فرّانے کہا: جب عابد ہر چیز کوترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوجائے تو کہا جا تا ہے: '' قلد تبعل ''لیعنی ہر چیز سے منقطع ہوکر اللہ تعالیٰ کے تھم پر عمل کرنے اور اس کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔

زید بن اسلم نے کہا:' نبسل ''کامعنیٰ ہے: دنیا اور دنیا کی سب چیز وں کوچھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کے پاس جواجر وثو اب ہےاس کوطلب کرنا۔

جاننا چاہے کہ اس آیت کا معنیٰ اس سے کہیں بلند ہے جوان علم عرفا ہرنے کیا ہے کیونکہ جوسب سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغر تی ہوا ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منقطع اور مستفر تی ہیں ہوا ، بلہ اللہ کی عبادت کی طرف منقطع اور مستفر تی ہیں ہوا ، بلہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوا ، اور جو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوا ، اور جو اللہ کی معرفت میں مشغول ہوا وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں ہوا ، موجس نے نفس عبادت کے لیے عبادت کو ترجے دی یا جس نے طلب معرفت میں مشغول ہوا وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں ہوا ، موجس نے تعلیم معرفت میں جو میں اللہ کی طرف متبتل ہوا اور جس نے عبادت کو ترجے دی وہ عبادت کی طرف متبتل ہوا اور جس نے آخرت اور تو اب کو ترجے دی وہ آخرت اور تو اب کی طرف متبتل ہوا اور جس نے عبادت کو ترجے دی وہ عبادت کی طرف متبتل ہوا اور جس نے آخرت اور تو اب کو ترجے دی وہ عبادت کی طرف متبتل ہوا اور جس نے آخرت اور تو اب کو ترجی دی وہ عبادت کی طرف متبتل ہوا اور جس نے آخرت اور تو اب کو ترجی دی وہ عبادت کی طرف متبتل ہوا کہ دو ترجی ہو جا کا اور بس اس کی تعلیم کی مسب سے منقطع ہو کر صرف اللہ کی فرف متبتل نہیں ہیں جب کہ اس آت سے میں وہ جا کا اور نہ کیا ہو جا کہ اور بس اس کی تعلیم کی اللہ کی اللہ کی طرف میں اس کی تعلیم کی اللہ تو الل ہوا ور انسان اس کی کوئی مثال نہیں پاسکا کا سوا اس کے جس کو ششہ یہ بتانے کے جس کو کہ متال نہیں پاسکا کی مرف 'تبت کی اس کی طرف 'تبت کی مرف 'تبت کے اس کی طرف 'تبت کی اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کی اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کی اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کی اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف 'تبت کے کہ اس کی طرف کے کہ اس کی کی کو کہ کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

تبيار القرآن

بالفرض ہے۔(تغیر کبیرج ۱ اس ۱۸۷ ۱۸۰ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ (۱۳۱۵) ''تبتل'' کے متعلق مصنف کی شخفیق

امام رازی نے 'و تبتال الیہ تبتیلا'' کی تغییر میں جوفر مایا' وہی برحق اور صحیح ہے تاہم بیاللہ تعالیٰ کے کمبین اور عارفین اور اس کے خاص اولیاء کرام کا مرتبہ ہے'ہم ایسے ناقصین کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ ہم سب سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا اس کی معزفت میں مشغول ہوں یا آخرت کے اجروقو اب کی نیت سے دنیا اور دنیا کی چیزوں سے منقطع ہو کر آخرت میں مشغول ہوں۔

تہجد پڑھنے کی فضیلت میں احادیث

ندکورالصدر آیات میں تبجد کی نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور رات کے آخری پہراٹھ کر تبجد کی نماز پڑھنے کی فضیات میں حسب ذیل احادیث ہیں:

جھٹرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہمارا رب ہر رات کو آسانِ و نیا کی طرف نازل ہوتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باتی رہ جاتا ہے وہ ارشاد فرماتا ہے: کوئی ہے جو جھے سے دعا کر بے تو میں اس کی دعا قبول کروں' کوئی ہے جو جھے سے سوال کرے تو میں اس کوعطا کروں' کوئی ہے جو جھے سے منفرت طلب کرے تو میں اس کی منفرت کر دوں؟ ( میچ ابخاری تم الحدیث: ۱۳۵۱ میچ مسلم تم الحدیث: ۵۵۸)

حضرت جابررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفرمائتے ہوئے سنا ہے: رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ وہ جس بندہ مسلمان کو بھی مل جائے تو وہ اس ساعت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو خیر بھی طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ خیر عطافر مادے گا اور وہ ساعت ہررات میں آتی ہے۔ (سیح سلم رقم الحدیث ۲۵۵)

حضرت عبدالله بن عرورضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالی کے نزدیک سب
سے زیادہ پندیدہ روزے حضرت داؤدعلیہ السلام کے روزے ہیں اور سب سے زیادہ پندیدہ نماز حفرت داؤدعلیہ السلام کی
نماز ہے حضرت داؤدعلیہ السلام نصف رات تک سوتے تھے بھر تہائی رات تک نماز میں قیام کرتے تھے بھر رات کے جھے حصہ
میں سوتے تھے (مثلاً چھ گھٹے کی رات ہوتو تین گھٹے تک سوتے تھے بھر دو گھٹے تک نماز پڑھتے تھے بھر آخری ایک گھندیں

آ رام کرتے تھے )اورایک دن روزہ رکھتے تھے اورایک دن روزہ نیس رکھتے تھے۔

(صحح البخاري رقم الحديث:١١٣١ صحح مسلم رقم الحديث:١١٥٩)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم رات کے قیام کو لازم رکھو کیونکہ بیہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے اور بہتمہارے دب کی طرف تمہارے قرب کا ذرایعہ ہے اور تمہارے گناہوں کے مثنے کا سبب میں بی سے بیار سے بیار کی سے درکہ ہے۔ درکہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ بیار کی سبب کے معرب کا سبب

ہے' اور تمہارے گنا ہوں ہے بیچنے کا طریقہ ہے۔ (سنن ترندی قم الحدیث:۱۳۹) حدمت سند میں مضربات میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میل

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تین شخص ایسے ہیں کہ الله تعالیٰ ان کی طرف د کیچ کر ہنتا ہے ایک وہ خض جورات کواٹھ کرنماز پڑھتا ہے ٔ دوسرے وہ لوگ جوصف باندھ کرنماز پڑھتے ہیں اور تیسرے وہ لوگ جود خمن کے مقابلہ میں صف باندھ کر کھڑے ہیں۔

(منداحدج سمق ٨ مصنف ابن الى شيرج ١٥ ص ٥٦٢ ألجامع الصغير قم الحديث ٢٥٥٥)

حصوت عمروین عیبیندرضی الندعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا: رب سب سے زیادہ بندہ کے قریب رات کے آخری حصہ بیں ہوتا ہے اگرتم اس کی استطاعت رکھتے ہو کہتم ان لوگوں میں ہے ہو جاؤ جن کا اللہ تعالیٰ اس وقت ذکر کرتا ہے تو ہو جاؤ۔ (سن تر ذی رقم الحدیث 24)

حضرت ابن عماس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت میں سب سے افضل لوگ قرآن کے حاملین ہیں اور رات کونماز پڑھنے والے ہیں۔ (تہذیب تاریخ دشق ج مس ۴۳۳)

ت المراق سے ماین اور رات و مار پر سے واسے ہیں۔ (بہدیب ان جس ۱۳۳۳) المراق میں فرمایا: وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں سوآپ اس کو اپنا کارسازینا

الين٥

سے آ یہ بھی پہلی آ یت کے ساتھ مربوط ہے کیونکہ جن کو سیفین ہوگا کہ اللہ تعالی مشرق اور مغرب کا رہے ہاس کی تمام امید میں سب سے منقطع ہوکر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشا دیسے :اور آ ہے کافروں کی باتوں پر صبر کریں اور ان کوخوش اسلو لی سے چھوڑ دیں ۱ اور ان مال وار جھٹلانے والوں کو جھو پر چھوڑ دیں اور ان کو تھوڑ دیں 1 ور ان کو تھوڑ دیں 1 ور ان کو تھوڑ دیں 1 ور ان کے لیے ) جماری بیڑیاں اور بھڑ تی ہوئی آگے ہوگی ہوگی آگے ہارے کا در ان کے لیے ) جماری بیڑیاں اور بھڑ تی ہوئی آگے ہے 0 اور علق میں بھینے والا کھانا اور دروناک عذاب ہے 0 جس ون زمین اور پہاڑ لرزنے لگیس کے اور بہاڑ ریت کا مجمول ہوا میل بن جا کہیں گے 0 (امر بل ۱۱۰۰)۔ ۱

کفار کی اید ارسانیوں پر نبی صلی الله علیه وسلم کوتسلی دینا المزمل: ۱۰ میں فرمایا: اور آپ کافروں کی باتوں پرصبر کریں۔

لیعنی کفارآ پ کو گالیاں دیتے ہیں اورآ پ کا نداق اُڑا کرآ پ کو ایذا پہنچاتے ہیں تو آپ ان کی دل آ زار باتوں ہے نہ گھبرا کمیں اوران کے لیے ہدایت کی دعا کرنے ہے نہ زکیس \_

اور فرمایا: ان کوخوش اسلوبی سے جیموڑ دیں 🔾

یعیٰ آپ ان سے ابتقام لینے کے دریے نہ ہول ' کیونکہ پھر آپ کے لیے ان کو اللہ کا پیغام سانا مشکل ہوگا 'یہ آیت جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے' پھر اس کے کافی عرصہ بعد کفار سے قبال کرنے کا حکم نازل ہوا' پس آیت قبال نے اس سے پہلے کی آیتوں کومنسوخ کردیا۔

تبيار القرآن

المرمل: ١١ ميس فريايا: اوران مال وار حيطلان والول كو مجه برجيمور وين اوران كوتفور ي مهلت وين O

یرائیا ہے کہ وکی مختص کی کام کوکرنے کا ارادہ کرنے اوراس کا کوئی عزیز دوست اس کام کواس کی بنسبت زیادہ عمد گی ہے کرسکتا ہوتو وہ اس سے کہے کہتم خود ریے کام نہ کرواس کام کوتمہارے بدلہ میں کروں گا اس نج پراللہ تعالیٰ رسول اللہ صلیہ وسلم سے فرما تا ہے: کفار کی ایڈ ارسانیوں کا آپ خودان سے انتقام نہلیں' آپ کے بدلہ میں ان جھٹلانے والوں سے میں انتقام لوں گا اور آپ کی آٹکھیں شنڈی کردوں گا۔

کفار سے بیانقام جنگ بدر میں لیا گیا' جب کفار کمہ کو جنگ بدر میں شکست ہوئی' ستر کافر مار نے گئے اور ستر کافر فید کر ا لیے گئے یا قیامت کے دن کافروں سے انقام لیا جائے گا' جب ان کو شخت عذاب میں مبتلا کر کے دوز خ میں ڈال دیا جائے گا اس لیے فر مایا: ان کو تھوڑی مہلت دیں کیونگہ جنگ بدر کاون آنے والا ہے یا اللہ تعالیٰ کے مزد کید دنیا کی مت تھوڑی ہے اور عفقریب آخرت آنے والی ہے وہان ان جمٹلانے ڈالے کافروں سے جمڑ پورانقام لیا جائے گا۔

۔ الموس اس اس اس فرمایا: بے شک مارے باس (ان کے لیے) بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آ گ ہے O اور حلق میں

سینے والا کھانا اور در دناک عذاب ہے 0

کفار کے جسمانی اور روحانی عذاب کی تفصیل

لیتی ہمارے پاس آخرت میں کفار کے لیے آخرت میں خت ترین عذاب ہے جوان کے دنیاوی عیش و آرام اور جسمانی لڈتوں کے بالکل خلاف ہے اوران آیتوں میں اس عذاب کی بیار قسمیں بیان فرمائی ہیں:

- - (٢) "جيديم" كامعنى بير كتي بوني آك ياورآك بين طلح كاعذاب واضح ب-
- (٣) ''طب عباها ذا غيصة ''''غيصة '' کامعنی ہے: جو چیڑ علق میں پھٹس جائے اور پیٹھو ہر کے درخت کا پھل ہے جس کو اندرائن کتے ہیں اس کی تفسیر میں ہیچی کہا گیا ہے کہ بیکا نوں والا کھانا ہے۔

(4) "عداما اليما" اس كامعنى بن وردناك عذاب باوراس ميس عذاب كي يافي اقسام شامل ميس-

امام ابن الی الدنیا نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مذیفی درضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا: دوز نے والوں پر آگ کے سانپ اور آگ کے بچھوگرائے جا کیں گے اور اگر ان میں سے کوئی سانپ مشرق والوں پر فارا جاتے تو تمام دنیا کے لوگ جل جا کیں گھود نیا والوں پر مارا جاتے تو تمام دنیا کے لوگ جل جا کیں گھود نیا والوں پر مارا جاتے تو تمام دنیا کے لوگ جل جا کیں گے اور بیسانپ اور پچھوا کمل دوز نے کی کھالوں اور ان کے جسموں کے درمیان واخل کر دینے جا کیں گے۔ (مظہری جو سرے) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل دوز نے میں سب سے کم عذاب ابوطالب کو ہوگا اس کو آگئے سلم نے اور ان سے بیار قبار کی ہوگی جا در ان سے بیار قبار کی مرادی فرمائے ہیں: یہ بیسی کی مراد لیا جائے اور ان سے بیار قبار کے دوحانی عذاب پر محمول کیا جائے اور ان سے بیار قسم کے دوحانی عذاب کو بھی مراد لیا جائے اور ان سے بیار قسم کے دوحانی عذاب کو بھی مراد لیا جائے ۔

ے دومان مداب و ن مرادی باہتے۔ (1) بیانھی ممکن ہے کہ 'انسکال'' سے مرادیہ ہو کی نفس کو تعلقات جسمانیہ اور لذات بدنیہ کی بیزیاں ڈال دی جائیں کیونکہ دنیا میں اس کواس کی محبت اور رغبت کا ملکہ حاصل ہوجا تاہے ' پھر بعد میں جب اس کے بدن کو وہ لذت حاصل نہیں ہوتی تو وہ شدیدغم میں مبتلا ہوتا ہے اور جب کہ اس کے کسب کے آلات باطل ہو پچکے ہوتے ہیں تو گویا بیپیزیاں ہوتی ہیں جو اس کو عالم ووزخ سے نجات کے لیے مانع ہوتی ہیں۔

(۲) کھران روحانی بیڑیوں سے روحانی آگ بھڑتی ہے کیونکہ احوال بدنیہ کی طرف اس کو بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے اور وہ ان کو حاصل نہیں کرسکتا' اس سے اس کوشد بدروحانی خلن پیدا ہوتی ہے جیسے کی شخص کو کسی چیز کے حصول کی شدید خواہش ہو' پھر وہ اس کو نہ یا سکے تو اس کا دل جائیا رہتا ہے اور پھی اس کی روحانی''جے جیسم'' ہے۔

(۳) بھروہ ا*ن محردی کے غصہ کو گھونٹ بھر بھر کرییتا* ہے اور فراق کے در دکوسہتار ہتا ہے ای کو طبع ساماً ذا عصة ''تے تعبیر فرمایا ہے۔

(٣) پیمروہ ان احوال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ٹور کی تجلیات سے دائما محروم رہتا ہے اور 'عداباً المیسما' 'سے بہی مراد ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ان آیات سے فقط یہی روحانی عذاب کے مراتب مراونہیں ہیں بلکہ میں یہ کہتا مول کہ جسمانی عذاب کے چارم راتب کے ساتھ ساتھ روحانی عذاب کے بھی بے چارم راتب ہو سکتے ہیں۔

(تفيركيرج ١٥س ٢٩٠ - ١٨٩ واراحياء الراث العربي بيروت ١٢١٥ ه)

المزمل: ۱۳ میں فر مایا: جس دن زمین اور پہاڑلرز نے لگیں گے اور پہاڑ ریت کا جھرا ہوا ٹیلا بن جا کیں گے O مشکل الفاظ کے معانی

اس آیت میں 'تر جف'' کالفظ ہے اور' الو جفد'' کا معنیٰ ہے: شدید زلزلہ اور' کٹیبا'' کامعنیٰ ہے: ریت کا بہت بڑا میلا'' کامعنیٰ ہے: ریگ روال 'رقیک بیال جھڑ کر گرنے والی مٹی اور ریت۔

اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے اجزاء کو تو ڑ چھوڑ دے گا اور وہ دھکی ہوئی روئی کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گئے پھراس وقت وہ ریت کے بہت بڑے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گئے پھر اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو چلائے گاتو وہ رواں دواں ریت کی طرح ہو جائیں گے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے تہاری طرف رسول بھیجا جوتم پر گواہ ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا O کپس فرعون نے اس رسول کی نافر مانی کی تو ہم نے اس کو بحث گرفت سے پیٹر لیا O اگرتم نے اس کا اٹکار کیا تو تم اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا O آسان اس کی شدت سے پیٹ جائے گا اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا O بے شک میر ( آیات ) تھیجت ہیں 'موجو چاہے اپنے رہ کی طرف راستہ کو اختیار کرلے O (اگریل 18۔ ۱۵) رسول الترصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو حضرت موسکی علیہ السلام کی بعثت سے تشبیہ دیسے کی تو جیہ

ان آیات میں اہل مکہ عضطاب ہے اوران کو ایمان شدانے پر انواع واقسام کے عذاب سے ڈرایا ہے۔

اس جگہ بیسوال ہے کہ ان آیتوں میں خصوصیت کے ساتھ حضرت مولی علیہ السلام اور فرعوں کا قصبہ کیوں ذکر فرمایا ہے؟ کمی اور نبی اور زسول کا قصبہ کیوں نمیں ذکر فرمایا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اٹان مکہ سیدنامجم صلی الشعلیہ وسلم کو بہت کم حیثیت اور معمولی انسان تجھتے تھے اور آپ کی تحقیر گرتے تھے کیونکہ آپ ان بی کے درمیان پیدا ہوئے تھے اور پلے برجے تھے ، جیساکہ فرعون حضرت مولی علید السلام کو بہت کم حیثیت اور معمولی انسان سجھتا تھا کیونکہ حضرت مولی اس سے شہر میں پیدا ہوئے تھے اور اُس کے گھریں انہوں نے برورش یا کی تھی جیسا کے فرعون نے کہا تھا:

جلددوازدتهم

اَکُونُرَ بِلِکَ فِیْنَا وَلِیْگا (الشراء: ۱۸) فرعون نے کہا کیا ہم نے آپ کے بین کے زمانہ میں آپ

کی پرورش ہیں کی تھی۔

دوسراسوال یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایاہے:''جوتم برگواہ ہے''اس کی کیا ضرورت ہے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کے تفراوران کی تکذیب کی گواہی دیں گے۔

اس کا دوسرا جواب ہیہے کہ آپ کے گواہ ہونے کامعنیٰ میہ ہے کہ آپ دنیا میں حق کو بیان فرماتے ہیں اور مید بیان فرماتے

میں کہ جس گفر پروہ قائم ہیں وہ باطل ہے کیونکہ گواہ اپنی گواہی سے حق کو بیان کرتا ہے۔

تیسراسوال بدے کہ المرس ان ۱۲ ایس ''وبیسل ''کالفظے اس کا کیامعنی ہے؟ اس کا جواب بدے کہ'وبیسل ''کامعنی ہے: قبل اورغلظ اس وجہ سے تحت بارش کو'و واہل ''کہا جاتا ہے؛ یعنی ہم نے فرعون کوشد بدگرفت میں پکڑلیا۔

قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کرنے کی توجیہ

المومل: المراس نا المراس آیت کا معنی ہے اس کا اٹکار کیا تو تم اس دن کے عذاب سے کیے بچو کے جو بچوں کو بوڑھا کردے گا 0 زخشری نے کہا: اس آیت کا معنی ہے: اگر تم اپنے کفر پر قائم رہے تو قیامت کے دن اپنے آپ کواس عذاب سے کیے بچاؤگے جو دن بچوں کو بوڑھا کردے گا۔کی بخت دن کی تخ آور شدت کواسی طرح بیان کیا جا تا ہے اس کی وجہ ہے ہے کہ آم اور فکر انسان پر بڑھا ہے کو بہت جلد طاری کردیتا ہے 'کیونکہ تم اور فکر سے انسان کی حرارت خریز میں مرو پڑ جاتی ہے اس وجہ سے اجزاء غذا کیہ پوری طرح کی نہیں سکتے اور بلخم کا باقی اخلاط پر غلبہ ہوجاتا ہے اور اس وجہ سے انسان کے بال سفید ہوجاتے ہیں اور سفید بالوں کو بڑھا ہے ہے حقیم کیا جاتا ہے اور اس آیت سے بیمراد نہیں ہے کہ قیامت کے دن سبح حقیقت میں بوڑھے ہو جائمیں گے کیونکہ قیامت کے دن بچوں پڑم اور خوف کا طاری ہونا جائز نہیں ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ قیامت کا دن اس قدر طوبل ہوکہ بے بڑھا ہے کہ مرکز کا جائیں۔

دیں ارتدپ دو میں اور ان کیوں لازم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا پورا ہونا کیوں لازم ہے؟

الرس المامين فرمايا: آسان اس كى شدت سے بھٹ جائے گا اور اس كا دعدہ بورا موكرر مے گا 0

قیامت کی ہولنا کیوں میں سے بیرے کہ وہ دن اس قدر بخت اور شدید ہوگا کہ آسان اس وقت وسعت عظمت اور شدت کے باوجود پیٹ کرروئی کے گالوں کی طرح کبھر جائے گاتو سوچو کہ عام خلوق کا اس دن کیا حال ہوگا۔

اوراللدتعالي نے فرمایا: اوراس كاوعده پورا بوكررے كا-

آیت کے اس حصد کامعنیٰ میر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کا بیر نقاضا تھا کہ قیامت کے دن آسان کوریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور جو اس کے علم کا نقاضا ہو اس کا پورا ہونا واجب ہے اور بیریحی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہو کہ آسان کو اس طرح کلڑے کلڑے کر دیا جائے گا' اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہووہ لامحالہ پورا ہوتا ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب محال ہے۔

مع الله من من من رسول الله صلى الله عليه وسلم كي سيرت كا اجمالي تذكره

الله تعالی نے اس سورت کو نمی صلی الله علیہ وسلم کے پاکیڑہ احوال اور آپ کی عمدہ سیزت کے بیان سے شروع کیا تھا'اور آپ کے احوال دوشم کے بین ایک شم وہ ہے جس کا تعلق اللہ عزوجل کی اطاعت اور اس کی عبادت کے ساتھ ہے'المز بل: ۹-۱ میں اس کا بیان ہے اور آپ کی سیرت کا دوسرا پہلووہ ہے جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے'اس کا ذکر المز مل: ۱۱۔۱میس ہے: اور

تبيار القرآن علادوا

آپ کا فروں کی باتوں پرصبر کریں اور ان کوخوش اسلو بی سے چھوڑ دیں 0 اور ان مال دار جبٹلانے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیں اور ان کوتھوڑی مہلت دیں 0 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر کفار کو دھم کی بھی دی ہے کہ تمہاری دل آزار اور دل خراش باتوں کا جواب دینا نی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہے تم سے انتقام میں لوں گا' پھر اس کے بعد کی آیتوں میں المومل: ۱۸ تک کفار کو آخرت کے عذاب کی وعید سائی ہے اور قیامت کے دن کی ہولنا کیوں کا ذکر فر مایا ہے۔

ا ہوں ۱۸۰۱ ملک تفاروا سرت سے عداب فی ولید شاق ہے اور خیاست سے دن می ہولتا کیوں 6 و سرتر مایا ہے۔ المحزمل:۱۹ میں فر مایا: بے شک بیر آیات) تفییحت ہیں سوجو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ کو اختیار کر ہے۔ لیعنی بیآیات مدایت کی انواع اور اقسام پرمشتمل ہیں' سوجو چاہے اپنے رب کی ہدایت کو اختیار کر ہے' یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جائے اور اس کی معصیت اور اس کی نافر مائی کوتر کر کر دے۔

بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ ( بھی) دو تہائی رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور ( بھ ك سواس في تمهارى توبة بول فرماني بس تم جتنا آساني عةر آن پره يحت مو پرهايا كرو پس تم جتنا آسائی ہے قرآن پڑھ کے ہو پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرو اور زکو آ اوا کرو

جلددوازدتهم

# وَاقْرِضُوا اللّهُ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَلِّمُوالِا نَفْسِكُمُ اللّهِ مَا تُقَلِّمُوالِا نَفْسِكُمُ اللهِ مَو اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مُو خَيْرًا وَاحْظُمُ اجْرًا طَ

## وَاسْتَغُفِي واالله ﴿ إِنَّ الله عَفْوُرُ مَ حِيْدُ فَ

اور الله ہے مغفرت طلب کرتے رہوئے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا بے حدر مم فرمانے والا ہے 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ (مجھی) دو تہائی رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور (مجھی) آ دھی رات تک اور (مجھی) ایک تہائی رات تک اور آپ کے ساتھ جولوگ ہیں ان میں سے ایک جماعت بھی قیام کرتی ہے اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرما تا ہے اللہ کوعلم ہے کہ اے مسلمانو! تم ہرگز اس قیام کا شار نہیں کر سکو گئے مواس نے تمہاری تو ہہ قبول فرمائی کہن تم جنتا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو 10 الح (الول:۲۰)

نماز تهجد كى فرطيت كامنسوخ ہونا

اس آیت کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالی کوعلم ہے کہ آپ اللہ تعالی کے علم پڑھل کرنے کے لیے دو تہائی رات سے پچھ کم بھی
تہدی نماز پڑھتے ہیں اور بھی آ دھی رات تک بھی تہدی نماز پڑھتے ہیں اور بھی ایک تہائی رات تک تہدی نماز پڑھتے ہیں اور
آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی تہدی نماز پڑھتی ہے نمین ایک تو ہر رات کو اتنا قیام کرنا بہت مشکل اور بھاری
کام تھا، دوسرے وقت کا اندازہ کرنا بھی مشکل تھا کہ دو تہائی رات تک قیام ہوا ہے یا نصف رات تک قیام ہوا ہے یا تہائی رات
تک قیام ہوا ہے کیونکہ اللہ تی رات اور دن کا اندازہ فر ما تا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس تھم میں تحقیف نازل فر ہائی اور رات
کے اس قیام کی فرضیت کو منسوخ فر ما دیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبجد کی نماز فرض نہیں ہے، ستحب ہے۔ ایک قول سے
ہے اس قیام کی فرضیت کو منسوخ فر ما دیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبجد کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ جتنے وقت بیں بھی آ پ آ سانی کے
ساتھ تبجد پڑھ کیل پڑھ کیل رات یا تھا کی رات تک تبجد کی فرضیت منسوخ ہو کیل تو تبجد کی اتن مقدار کی فرضیت بھی منسوخ ہو گئی اور دوسرا تول سے ہے کہ ان آیات سے ابتداء نماز تبجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔

نمازِ تبجد میں کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟

اں آیت میں فرمایا ہے: پس تم جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔اس آیت کا معنیٰ ہے: ا تبجد کی نماز میں اتنا قرآن مجید بڑھو جتناتم آسانی کے ساتھ پڑھ سکواوراس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

السدى نے كہا: سوآيتيں پردھو حبن بھرى نے كہا: جس شخص نے تبجد كى نماز ميں سوآيتيں پردھيں، قرآن مجيداس كى خالفت نہيں كرےگا، كعب احبار نے كہا: جس نے تبجد كى نماز ميں سوآيتيں پردھيں اس كانام قانتين ميں لکھا جائے گا، سعيد نے كہا: اس سے مراد پچاس آيتيں ہيں۔

كعب كاقول زياده صحيح بي كيونكه حديث مي ب:

23

حفزت عبد الله بن عمره بن العاص رضى الله عنهما بيان كرتے جي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جس شخص نے رات كورس آيات كے ساتھ قيام كيا'اس كانام عافلتين جي نبيس كھا جائے گا'اور جس نے سوآيات كے ساتھ قيام كيا'اس كانام قاتنين جس كھا جائے گا اور جس نے ہزار آيات كے ساتھ قيام كيا اس كانام بل بنانے والوں جس كھا جائے گا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث:۱۳۹۸)

#### نماز میں سور ہُ فاتحہ کی قر اُت کا فرض نہ ہونا

بعض علماء نے بید کہا ہے کہ اس آیت میں قرآن پڑھنے سے مراد نماز پڑھنا ہے کیونکہ نماز کا ایک جزقرآن پڑھنا ہے اور اس آیت میں جزسے مراد گل ہے اور بداطلاق مجازی ہے اور اس آیت کا معنیٰ یہ ہے کہ رات میں جنتی نماز آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہواتی نماز پڑھوا کین بیقول باطل ہے کیونکہ قرآن مجید کے کی لفظ کو بجاز پراس وقت محمول کیا جاتا ہے جب اس لفظ سے حقیقت کا ارادہ کرنا محال ہو یا متعذر ہواور اس آیت میں قرآن پڑھنے کا ارادہ کرنا محال نہیں ہے اس وجہ سے انتہ احناف نے اس آیت سے بیدا ستحدال کیا ہے کہ نماز میں کئی معین سورت کو پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کا جو حصہ بھی آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکے اتنا قرآن پڑھنا فرض ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتھ کا پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ مطلقا قرآن کا پڑھنا فرض ہے جس قدر قرآن کو کوئی شخص آسانی اور سہولت سے پڑھ سکتا ہو، جن بعض احادیث سے نماز میں سورہ فاتھ پڑھنے کا لڑوم معلوم ہوتا ہے وہ وجو بر پڑمول ہے یعنی نماز میں سورہ فاتھ کا پڑھنا واجب ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ کوئیس میر صاب

عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى

المله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكان

(صحح ابنواری رقم الحدیث: ۲۵۷ صحح مسلم رقم الحدیث: ۳۹۳ سنن ابوداؤدرقم الحدیث: ۸۲۲ سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۳۷ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۱۹ سنن ابن مانبر رقم الحدیث: ۸۳۷ ک

اس حدیث سے بیرٹا بت نہیں ہوتا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے کیونکہ کی چیز کی فرضیت ایسی دلیل سے ٹا بت ہوتی ہے جس کی لزوم پر دلالت بھی قطعی ہو اور اس کا ثبوت بھی قطعی ہواس حدیث کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لزوم کی دلالت توقطعی ہے کیونکہ اس میں بیارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگ کیکن اس حدیث کا ثبوت قطعی نہیں ہے کیونکہ بی حدیث خبر واحد ہے اور خبر واحد طنی ہوتی ہے قطی نہیں ہے جس کا ثبوت قطعی ہے وہ صرف قرآن مجید ہے یا خبر متواتر ہے اس لیے ہمارے نزدیک نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے فرض نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله کوعلم ہے کہ تم میں ہے کچھ بیار ہوں گے اور کچھ لوگ زمین میں سفر کریں گے الله کے صل کو تلاش کرتے ہوئے اور کچھ دومر ہے لوگ اللہ کی راہ میں قبال کر رہے ہوں گئے ہیں تم جتنا آسانی ہے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرواور نماز قائم کرواور زکوۃ ادا کرواور اللہ کو اچھا قرض دواور تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ آگے بھیجو گئاس کو اللہ کے پاس اس ہے بہتر اور زیادہ تو اب میں پاؤگے اور تم اللہ ہے معفرت طلب کرتے رہوئے شک اللہ بہت معفرت فرمانے والا بے صد رحم فرمانے والا ہے O (الرس ۲۰۰)

تہری فرضیت کومنسوخ کرنے کی توجیہ

اس آیت کے ابتدائی حصہ میں اللہ تعالی نے تہر کی فرضیت کومنسوخ کرنے کی حکمت بیان فرمائی ہے لیعن اگرید کہا جائے

علد دواز دہم

کہ اللہ تعالیٰ نے تبجد کی فرضیت کو کیوں منسوخ کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کوعلم ہے کہ پچھلوگ بیار ہوں گے تو وہ تبجہ نہیں پڑھ سیس کے اور اللہ کی تبجہ نہیں پڑھ سیس کے اور اللہ کی میں جہاد کرنے والے سخت مشقت کے کاموں میں معمروف ہوں گئیں اگروہ دن کی تھکن رات کی نمیند سے نہاتاریں اور رات کو پھر آ دھی رات یا تبائی رات تک تبجہ پڑھیں تو پھران کے لیے دن میں جہاد کی مشقت اٹھانا بہت مشکل ہوگا اور جہاد رہت اہم فریضہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تبجہ کی فرضیت کومنسوخ کردیا اور تبجہد کی فرضیت کومنسوخ کردیا اور تبجہد کی فرضیت کومنسوخ کردیا اور تبجہد کی فرضیت کومنسوخ کرنے کی جو دجوہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان توں کی میں جہاد کی مشتحت ہیں بلکہ ان وجوہ کے علاوہ ایک زائد وجہ آ پ نے مسلمان وں حروہ کے علاوہ ایک زائد وجہ آ پ سے بھی کی فرضیت ساقط ہوگئ ای طرح آ ہے تبھی کی فرضیت ساقط ہوگئ ای طرح آ ہے بھی کی فرضیت ساقط ہوگئ ای طرح آ ہے تبھی کی فرضیت ساقط ہوگئ ای طرح آ ہے تبھی کی فرضیت ساقط ہوگئ ۔

اس آیت کے لطائف میں سے میہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجاہدین کا اور حلال روزی کے حصول کے لیے سفر کرنے والوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے شہروں میں سے کی شہر میں کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے لیے گیا اور محض ثواب کی نیت سے میسفر کیا اور اس چیز کو مروج قیت کے مطابق فروخت کیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا شہداء میں شار ہوگا۔

سورة المرسل كي آخر مين زكوة كاحكم ال سورت كي مون كي خلاف نبين ب

اس کے بعد پھرفر مایا: پس تم چتنا آ سانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔اس میں پہلے جملہ کی تاکید ہے۔ اس کے بعد فر مایا: اور نماز قائم کرواورز کو ۃ اداکرو۔

یعنی فرض نماز قائم کرداورز کو 6 ادا کرواس ہے مرادفرض ز کو 6 نہیں ہے نہ صدقہ فطر مراد ہے کیونکہ بید دونوں چیزیں مدید منورہ میں فرض ہوئیں تھیں اور سورۃ المزمل کی سورت ہے بلکہ مکہ کرمہ میں نازل ہونے والی ابتدائی سورتوں میں سے ہے کہذا اس آیت میں زکو 3 ہے مرادفلی صدقات ہیں اورنماز اورز کو 5 دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا' کیونکہ جس طرح نماز سے بدن کی یا کیزگی حاصل ہوتی ہے ای طرح نفلی صدقات ادا کرنے سے مال کی یا کیزگی حاصل ہوتی ہے۔

علامہ آلوی حنقی نے لکھا ہے کہ ذکو ۃ اجمالی طور پر مکہ میں فرض ہوئی تھی اور زکو ۃ کےمصارف اور اس کی مقدار کا تغین مدینہ منورہ میں ہوا تھا' اس لیے اس آیت میں زکو ۃ ادا کرنے کا تھم اس سورت کے تکی ہونے کے منافی نہیں ہے۔

(روح المعانى جروع ص١٩٦ وارالفكر بيروت ١٩٢٠ه)

نيزعلامه آلوى حنى في الكهاب:

حسن بھری عکرمہ عطاء جابر وغیرہم کے نزدیک سورۃ الموال پوری کی ہے '' المحر الحیط' میں مذکور ہے کہ سورۃ الموال کی ہے ماسوااس کے دوسرے رکوع کے جو'' بن دبلک معلم '' ہے شروع ہوتا ہے' کین علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کا ردّ کیا ہے کہ اس استثناء کی حکایت ابن الفارس نے کی ہے اور حاکم کی روایت اس کا ردّ کرتی ہے' حاکم کی روایت میں بیاجی محفرت عاکشر رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اسلام کی ابتداء میں پانچ نمازوں کی فرضیت سے پہلے تجدفرض ہوگئ تو اس سورت کے ابتدائی حصد کے مال کی ہوئے۔ کا بحداس سورت کا درسرازکوع نازل ہوا ، جس سے تبجد کی فرضیت منسوخ ہوگئی۔

(روح المعاني جز ۲۹ص ۱۷۳ دارالفكر بيروت ۱۳۱۷ هـ)

اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ سورۃ المزمل بوری مکہ مرمد میں نازل ہوئی اور اس سورت میں زکوۃ اوا کرنے کا حکم اس کے

جلددوازدتهم

خلاف نہیں ہے' کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ اجمالی طور پر ز کو ۃ مکہ مکرمہ میں فرض ہوگئ تھی اور اس کی تفصیل مدینہ منورہ

میں نازل ہوئی ہے۔ اللّٰد کو قرض دینے کامعنیٰ

نیز الله تعالیٰ نے فر مایا:اورالله کواجیما قرض دو۔

اس آیت کے تین محمل ہیں: (۱) اس سے مراد تمام صدقات ہیں (۲) اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ کی راہ میں سب سے اچھا مال نکالا جائے' جس مال میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہواور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضاجو کی کی نیت کی جائے اور وہ مال مستحق کو دیا جائے (۳) ایس سے مراد صرف اللہ کی راہ میں مال خرج کرنا نہیں ہے بلکہ جو بھی نیک کام کیا جائے اس کو حسن نیت سے کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضائے لیے کیا جائے' خواہ اس کا تعلق مال خرج کرنے سے ہویا اور کوئی نیک عمل ہو۔

اس کے بعد فرمایا: اور تم اپنی بھلائی کے لیے جو پھھآ گے بھیجو گئاس کو اللہ کے پیاس اس سے بہتر اوٹرزیادہ تو اب میس پاؤ گے اور تم اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہوئے بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا بے صدر حم فرمانے والا ہے O اللّٰہ تعالٰی ہے استغفار کرنا

اس آیت کامعنی میہ ہے کہتم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرج نہ کرواور اس کواس لیے بچا کر رکھو کہ مرتے وقت اس مال میں وصیت کرو گے اس سے کہیں بہتر میہ ہے کہتم اس مالی کو پہلے ہی اللہ کی راہ میں خرج کردو۔

اورتم سے جو گناہ سرز دہو بھے ہیں اور جو کو تاہیاں ہو چکی ہیں ان پرتم اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے رہو ُ خاص طور پر جب تم رات کو اٹھ کرنماز میں قیام کروتو اللہ بجانہ سے استغفار کرؤ بے شک اللہ تعالی مسلمانوں کی مغفرت کرنے والا ہے اور ان پر بے صدر حم فرمانے والا ہے۔

مقاتل نے کہا: وہ تمام گناہوں کومعاف فرمانے والا ہے خواہ وہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنے والا ہو یا گناہ پر اصرار کر کے پھر توبہ کرنے والا ہو جب بندہ اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔

سورة المزمل كااختثأم

الحمد للدرب العالمين! آج ٣٣٠رؤ الثانى ١٣٢١ه/٣٤ون ٢٠٠٥ء بدروز جعد سورة المزمل كي تفيير كا افتقام ہو گيا، ٣٣٠م ك كوسورة المزمل كي تفيير شروع كي شئ الس طرح دل دنول ميں اس كي تفيير مكمل ہو ئئ الدالخلمين! جس طرح آپ نے اس سورت كي تفيير مكمل كرادى ہے، قرآن مجيد كي بقيہ سورتوں كي تفيير مجمى كلمل كرادين اور مجھے صحت وعافيت كے ساتھ تا حيات ايمان پر قائم رئيس اور اسلام كے تمام احكام پر عامل رئيس اور معصيت ہے مجتنب رئيس ميرى ميرے والدين كي، ميرے اسا تذہ كي، ميرے تلاف داور ميرے احباب كي، اس كتاب كے ناشر اور معاونين كي اور ميرے قارئين كي منفرت فرمائيں اور تا تيامت اس كتاب كو مقبول عام بنا ديں۔

میں نے کولیسٹرول کم کرنے کے لیے چکنائی بالکل ترک کر دی تھی متی کہ چاہے میں دودھ ڈالنا بھی چھوڑ دیا تھا اور سبز چاہے کا قبوہ پیتا تھا'اس کا خوشگوار اثر میری شوگر پر پڑا اور وہ جیرت انگیز طور پر کم ہوگئ اب میں پہلے کی بہ نسبت کم مقدار میں شوکر کنٹرول کرنے والی دوالیتا ہول ایک میں Eropride 2mg میچ کو اور تین دفعہ Glucophage پورے دن کی خوراک ہے۔اکیس سال سے میں ایک دفت میں صرف دو Bran Bread کے پیس لیتا تھا' اب انجمد نند! ڈیڑھ روٹی کھا تا ہول اس کے علاوہ میں موتم کے کھا تھے۔اب پھل بھی کھا رہا ہول 'مواس تحریر کے حوالے سے میں شوگر کے تمام مریضوں کو سے مشورہ دیتا ہوں کہ وہ چکنائی کو بالکل ترک کرذیں اُبلی ہوئی مبزی اور اُبلا ہوا گوشت کھا کیں بڑے گوشت سے پر ہیز کریں ان شاءاللہ ان کی شوکر بہت کم ہوجائے گی۔

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ موبائل نمبر:۳۱۵ ۲۳۵ ۳۰۰۰ ۱۳۲۱ ۲۰۲۲ ۲۴۳۳



## بِلْشُرُّمُ الْلَكُمُ الْمُرَّمِّمُ الْمُرَّمِينِ الْمُرْمِينِ اللَّهِ الْمُرْمِينِ اللَّهِ الْمُرْمِينِ الْمُرْمِينِ اللَّهِ الْمُرْمِينِ اللَّهِ الْمُرْمِينِ اللَّهِ الْمُرْمِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمْرِمِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِي

### سورة المدّثر

سورت کا نام اور وجهٔ تشمیه

اس سورت کا نام المدثر ہے'اس کی وجہ رہے ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں فرمایا ہے:'' یُکَایَّتُهُمّاالْمُمُکَایِّرُرُ ''اور اس سورت کو نبی سلی الله علیہ وسلم کے اس وصف کے ذکر کے ساتھ شروع کیا ہے' جس وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کوموصوف کیا تھا'لفظ''المعدثو ''اصل میں''المعند ثو ''تھا' جُوِّنص سردی دورکرنے کے لیے یاسونے کے لیے اپنے اوپر چاور لپیٹ لے' اس کو''المعدثو ''کاما تا ہے۔

سورت المدثر كيمتعلق احاديث

یکی بن ابی کثیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوسلمہ بن عبد الرحمان سے سوال کیا کہ سب سے پہلے قرآن جمید کی کون می سورت بنازل ہوئی ؟ انہوں نے کہا: 'ڈیکاٹیٹھ االمہ کوئی '(الدقر؛)سب سے پہلے بازل ہوئی ہے میں نے کہا: وی کہتے ہیں کہ ''(الدقر؛)سب سے پہلے بازل ہوئی ہے ابوسلمہ نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے اب کے متعلق سوال کیا تھا' اور جس طرح تم نے جھ سے کہا ہے میں نے بھی ان سے ای طرح کہا تھا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان کہا: میں تم کو وہ حدیث نہ سناؤل جو رسول الله علیہ وسلم نے ہم کو سنائی تھی' آپ نے فرمایا: میں جابر رضی اللہ عنہ ہوا تھے کہا تھا تو جھ کے فرمایا: میں بہاڑ سے نیجے اترا 'جھے ندا کی گئ میں نے اپنی دا نین مانب ورکھا تو جھے کھی نظر نمیس آیا 'پھر میں نے اپنی دا نمیں جانب ورکھا تو جھے کھی نظر نمیس دیا 'پھر میں نے اپنی با کیں جانب دیکھا تو جھے کھی نظر نمیس دیا 'پھر میں نے اپنی با کیں جانب دیکھا تو جھے کھی نظر نمیس دیا 'پھر میں نے اپنی با کہا جھی پر کپڑا لیٹواور جھے پر میشنڈ اپانی ڈالؤ پھر گھر والوں نے جھے پر چادر لیپ دی اور جھی پر میشنڈ اپانی ڈالؤ پھر گھر والوں نے جھے پر چادر لیپ دی اور جھی پر کھنڈ اپانی ڈالؤ پھر گھر والوں نے جھے پر چادر لیپ دی اور جھی پر گھنڈ اپانی ڈالؤ الوز الن وقت ہے آیات نازل ہو میں:

ان حادر لیٹے والے ا ا اٹھے پس لوگوں کو اللہ کے عذاب

ۗ يُكَايِّهُمَا الْمُكَاشِّرُكُ قُحُم كَانُذِادُ كُلُّ وَمَّ بَكَ

ے ڈرایئ مان کیجن ٥

فَكَيْرُنُ (الدرُ:١٠١)

(صحح الخادي قم الحديث: ٣٩٢٢ صحيح مسلم رقم الحديث: ١١١ سنن ترفري رقم الحديث: ٣٣٢٥ السنن الكبركي رقم الحديث: ١١٩١١)

امام بخاری نے اس حدیث کو مرر بھی بیان کیا ہے۔ (رقم الحدیث: ۲۹۲۳)

حافظ احد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ هاس خديث كي شرح من لكهة بين:

حضرت عائشرض الله عنها مصفهور دوايت بيرب كرسول الله صلى الله عليه وسلم برسب سے بيلے بيآيات نازل موسين

جلددوا ثردائم

" اِقْرَأْ بِالْسُمِ مَرَبِكَ الَّذِيْ يَ خَلَقَ أَخَلَقَ الْإِنْكَانَ مِنْ عَلِي أَوْرَاؤُو رَبُّكَ الْأَكْرُمُ لْ "(الانتاء)-

(صحح الخاري رقم الحديث: ٣٠ صحيم معلم رقم الحديث: ١٦٠ منداحدج ٢٥ ٢٣٣٢)

امام طرانی اورا مام این مردویہ نے سندضعیف کے ساتھ حضرت این عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے قریش کی دعوت کی جب سب نے کھانا کھالیا تو اس نے بوچھائم اس خض کے متعلق کیا کہتے ہو؟ بعض نے کہانیہ جادوگر ہیں اور بعض نے کہانیہ عادوگر ہیں اور بعض نے کہانیہ کا بمن بیس ہیں بعض نے کہانیہ عادوگر ہیں اور بعض نے کہانیہ کا بحث بین اور بعض نے کہانیہ کا بحث بین ہوگا ہے ہوگا ہیں ہوگیا کہ شاعر ہیں اور بعض نے کہانیہ بیا کہ بین ہوئے کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کے کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہانیہ کہ کہ کہ کہ کہانیہ کہ کہ کہ کہ کہ کہانیہ کہانیہ کہ کہ کہ کہانیہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہانیہ

(المعجم الكبيرج ااس ١٠١٠ رتم الحديث: ١١٢٥ عافظ البيثي نے كہا: اس كي سند ش الراتيم بن يزيد الخوزي متروك ہے۔ مجمع الزوائدج يرص ١٣١١٠

الدرالمثورج ٨ص ١٠٠٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠ه)

سورة المزمل اورسورة المدرثريس باجمي مناسبت

سورة المرس اورسورة المدرثر مي حب ذيل وجوه سے مناسبت ہے:

(1) ان دونوں سورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوآپ کے لباس کے ایک وصف کے ساتھ نداکی گئی ہے۔

(۲) ان دونوں سورتوں کے شروع کا تعلق قصہ واحدہ کے ساتھ ہے اور سورۃ المدثر 'سورۃ المزس کے بعد نازل ہوئی ہے اور بعض کے نزدیک سورۃ المدثر پہلے نازل ہوئی ہے ٔ عبینا کہ حضرت جابر کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے۔

(٣) سورة المزل كي ابتداء تبجد پڑھنے كے تكم ہے ہوئى ہے اس ميں اپنے نفس كى يحيل كا تتم ہے اور سورة المدتر ميں لوگوں كو الله كے عذاب سے ڈرانے كے تكم سے ابتداء كى گئى ہے اور اس ميں دوسروں كى تحيل كا تكم ہے۔

علامه ابن عاشور لكصة بين:

وتی کے رکنے کی مدت میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک بیدمت اڑھائی ماہ ہے بعض کے نزدیک عالیس دن ہے اور بعض کے نزد یک پندرہ دن ہے۔ (التحریر والتو پر ۲۹۳ معام مطبوعہ توٹس)

یں کہتا ہول کہ دتی کے نزول کواس لیے روک لیا گیا تھا کہ شروع میں نزول دتی ہے آپ گھبرا جاتے تھے اور خوف زدہ ہو جاتے تھے گھبرآپ پر دتی کے نزول کو ردک لیا گیا تا کہ آپ کو دتی کا اشتیاق اور انتظار ہواور آپ نزول وتی ہے مانوں ہو جاکیں۔ تر تیب مصحف کے اعتبارے سورۃ المدثر کانمبر ۲۲ ہے اور تربیب نزول کے اعتبارے اس سورت کانمبر ۲ ہے۔

فلددوازدتم

#### سورة المد*ثر ك*مشمولات

السورت كى ابتداء ميس تي صلى الله عليه وملم كواس بات كام كلّف فرمايا ہے كه آپ لوگوں كوالله كے دين پر ايمان لانے ك دعوت ديں اور ايمان نه لانے پران كوالله عزوجل كے عذاب سے ڈرائيں اور كفار اور فجار كى ايذاؤں پرصبر كريں۔ (المرتزے۔)

تامت کی مولنا کیوں کا ذکر فرما کراس دن کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ (المدرُ: ١٠٨٠)

پھرایک شخص جودل سے مان چکا تھا کہ واقعی قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے لیکن اپنی ضد مہٹ دھری اور تکبری دجہ سے اس کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہ تھا'اس لیے اس کا افکار کر کے پیرکہتا تھا کہ بیہ جادو ہے'اس کو دوزخ کے عذاب ک وعید سنائی ہے (وہ شخص ولیدین مغیرہ تھا)۔ (المدرّ:۲۱۔۱۱)

الله تعالى في ان كوزياده دُرافي كے ليے دوز خ كے اوصاف كوائے اوراس كے عافظوں كى تعداد بتاكى \_

(الدر: ۲۷\_۲۱)

کی اور دات اور شیح کی تم کھا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دوزخ کاعذاب سب سے بردی مصیبت ہے۔(الدر :۲۲٫۳۷) کی سے بتایا ہے کہ ہر شخص صرف اپنے کیے ہوئے کاموں کا ذمہ دار ہوگا' مؤمنین کونجات کی بشارت دی ہے اور کفار کوعذاب سے ڈرایا ہے۔(الدر ۲۸٫۳۸)

اس مختفر تعارف اورتم بید کے بعد آب میں اللہ تعالی کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ المدرُ کا ترجمہ اور اس کی تفییر شروع کر رہا ہوں اللہ الخلمین اور اے میرے اللہ! مجھے اس ترجمہ اور تفییر میں حق پر قائم رکھنا اور اس کو بیان کرنے کی تو فیق اور ہمت عطافر مانا اور مجھے ماطل ہے مجتنب رکھنا اور اس کا ردّ کرنے کی تو فیق اور ہمت عطافر مانا - (آ مین یارب الخلمین )

> غلام رسول سعيدي غفرلهٔ ساریخ الثانی ۲۳۱هه ۵جون ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۳۵ ۲۱۵۹۳۰۹ ۲۳۲۱ ۲۰۲۱ ۳۲۱





جلذدوازدتهم



تبيار القرآن

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے جادر لیٹینے والے! 0 اٹھے پس لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایے 0 اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجے 0 اور اپنالہاس پاک زکھے 0 (الدیز:۱۰۴)

"المدار" كسات وطاب اوراوكون كوعذاب سے درانے كے محامل

اس پرتمام مفسرین کا جماع ہے کہ اس آیت میں 'المصد شو' سے مرادر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی ہے رہا سیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 'المصد شو' کے لقب سے کیوں نداکی گئی ہے تو اس کی مفسرین نے حسب ذیل وجوہ بیان کی کوں:

- (۱) یرسورت قرآن مجید کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلی ہے فرمایا: میں حرا بہاڑ پر تھا کہ مجھے نداکی گئ: ''یا مجدا آپ الله کے رسول ہیں' میں نے اپنی واکیں جانب و یکھا تو مجھے کچے نظر نمیں آیا 'کھر میں نے اپنی باکس جانب و یکھا تو مجھے کچے نظر میں نے اپنی اور نظر کا اور خدر کے ایک فرشتہ آسان اور زشن کے درمیان ایک تخت پر بیشا ہوا تھا' میں خوف زدہ ہو کر خدیجہ کے باس گیا' پس میں نے کہا: 'کھے چا در اڑھا وا اور مجھے پر شندا بائی ڈالو پھر حضرت جریل علیہ السلام نازل ہوے اور انہوں نے کہا: ''کہا تھا گالم کہ تھے ہی در اور مجھ البیان آم اللہ یہ: ۱۲۳۵۸
- ا) چندلوگول نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كواذيت دى أن كے نام يه بين ابوجهل ابولهب ابوسفيان الوليد بن المقيرة النضرين الحارث أميه بن خلف اور العاص بن وأكل وه سب الحقيم موت اور انهول نے كہا: اب حج كا موسم آرہا ہے اور عرب کے مختلف علاقوں سے وفو و آئیں گے اور ہم سے (سیدنا) محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے متعلق سوال کریں گئے تو ہم میں سے ہر مخض الگ الگ جواب دے گا' کوئی کے گا: وہ کا بن میں' کوئی کیے گا: وہ مجنون ہیں' کوئی کیے گا: وہ شاعر ہیں' یں مارے مختلف جواب س کرعرب کہیں گے ان کے مختلف جواب اس پردلیں ہیں کدان کے جواب باطل ہیں اپس آؤ ہم کی ایک جواب پر متفق ہو جا کین کسی نے کہا سب ریکیں کہ وہ شاعر ہیں ولید نے اس پر اعتراض کیا کہ میں نے بڑے بڑے شعراء کا کلام سا ہے (سیدنا) مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کلام ان میں سے سمی شاعر کے مشابہ نہیں ہے چھر لوگوں نے کہاند کھو کہ وہ کا بمن بین اس پرولید نے اعتراض کیا کہ کا بمن کی خبر کچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی ہوتی ہے اور (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) نے آئ تک کوئی جھوٹی خبر نہیں دی بھرانہوں نے کہا: یوں کہو کہ وہ مجنون ہیں اس پر ولبدنے بیاعتراض کیا کہ مجنون خلاف عقل اور بے روط باتیں کرتا ہے اور (سیرنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) نے آج تک ا بیا کلام نہیں کیا' پھر الولید واپس اینے گھر چلا گیا' لوگوں نے کہا: الولید بن المغیرہ نے اپنا ند ہب بدل لیا ہے پھر ابوجہل ولیدے پاس گیا اور کہا: اے ابوعبر شمس! کیا ہوا؟ بیقریش تبهارے معلق بد کہدرہ بین کہتم فے اپنا غرب بدل لیاہے؟ الوليد نے كہا: جھے اپنا ذہب بدلنے كى كوئى ضرورت نہيں ہے ليكن ميں (سيدنا) محمد (صلى الله عليه وسلم) كے متعلق غوروقكم كررما مون ميس في سوچا ہے كده ساحر (جادوگر) بين كيونكه جادوگروه موتا ہے جو باب اور بيني ميں اور بھائي اور بھائي میں اور بیوی اور شوہر میں تفرقہ ڈال دیتا ہے اور (سیدنا)مجم (صلی الله علیہ وسلم) بھی ایسا ہی کرتے ہیں ، پھروہ سب اس پر منفق ہو گئے کہ آپ کو جادوگر کا لقب دیا جائے کھروہ سب یا ہر نگلے اور مکہ کے مجمع میں چلا کر کہا کہ بے شک (سیدنا) محد (صلى الله عليه وسلم) جادوگر بين چرلوگول مين بيشور چ گيا كه (سيدنا) محد (صلى الله عليه وسلم) جادوگر بين جب رسول الندسلي الله عليه وملم نے بيرسا تو آپ كوبہت رخج ہوا' آپٹم زدہ ہوكرگھر اے اور جيا در اوڑ ھەكر ليٹ گئے' تب

الله تعالى نے بير يات نازل كى:

اے چادر لیٹنے والے! ایشے لیں لوگوں کو اللہ کے عذاب

<u>ؽٵؿؙۿٵڶؙؙؙؙؙؙؙؙػڗۜؿؚۯۘۜٛ۞۫ڣؙڂڬٲڬ۫ۏؚۯؙۜٚ۞ٚ(المرتبا)</u>

ے ڈرائے 0

(تفيركيرج واص ٢٩٧ ـ ٢٩٦ واراحياء ألتراث العربي بيروت ١٣١٥ م)

(۳) جو شخص چا در میں لیٹا ہوا ہو وہ گویا کہ لوگوں سے چھپا ہوائے اور نی صلی التدعلیہ وسلم غار حرامیں کتنے گویا کہ یوں کہا گیا ہے کہاے وہ شخص جو چا در لیلیے ہوئے گوشہ گمنامی میں ہیں آپ اٹھیے گم نامی نے نکلیے 'مخلوق کو ڈرانے میں مشخول ہو جائیں اورلوگوں کو بیغام جن سانا شروع کردیں۔

(۴) الله تعالیٰ نے آپ کورحمة کلملین بنایا ہے' پس کویا کہ یوں کہا گیا: اے دہ خض جوعلم عظیم کے لباس میں ملبوں ہیں اور خلق عظیم سے مختلق ہیں اور رحمتِ کا ملہ کے حامل ہیں آٹھیں اور لوگوں کواپنے رب کے عذاب سے ڈرائیں۔

(۵) اے جاور لیٹنے والے! اپنے بستر سے اٹھیں اور تبلیخ اسلام اور پیغام حق سنانے میں مشغول ہوجا کیں۔

(۷) آپ عُزم میمیم کے ساتھ اٹھیں اور اپنی قوم کواللہ کی توحید پرایمان لانے کی دعوت دیں اور اگر وہ ایمان نہ لا کیس تو ان کو اللہ عزوجل کے عذاب ہے ڈرا کیں۔

المدرث ٣ مين فرمايا: اورايين رب كى بردائى بيان كيجين

اس کی تفسیر کے بھی کئی محمل ہیں:

الله کی بوائی بیان کرنے کے محامل

- (۱) کلبی نے کہا: بت پرست اللہ کی شان میں جونازیبا باتیں کہتے ہیں' مثلاً اللہ سجانہ کوصاحب اولا دکہتے ہیں اوراس کے کئ شریک قرار سیتے ہیں' اوراس کو چھوڑ کر دوسروں کوعبادت کا مستحق قرار دیتے ہیں' ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی برأت بیان کیجے اوراس کی تنظیم سیجئے۔
- (۲) مقاتل نے کہا: آپ الله اکبر کہیے روایت ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو نی صلی الله علیه وسلم نے کھڑے ہو کر کہا: ''الملسه 'محسو کلیسوا'' پھر حضرت خدیجہ نے کہا: الله اکبراورخوش ہوئیں اورانہوں نے جان لیا کم آپ پر بیودی کی گئی
- (٣) اس سے مرادیہ ہے کہ آپ نمازیس اللہ اکبر کہیے اگریہ اعتراض کیا جائے کہ المدرثر تو اوائل سورتوں ہیں سے ہے اوراس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس کا جواب ہے کہ یہ بعید نہیں ہے کہ آپ نفلی نماز پڑھتے ہوں اور آپ کو بیت کم دیا گیا موکد آپ اس نمازیس اللہ اکبر پڑھیے۔

امام الومنصور محربن محمود الماتريدي السمرقذي الحنى المتوفى ٣٣٣ ه كلصة بين:

'' فَخُوْ فَكَانَدْنِادُ ''(المدرُ ۴) میں صرف اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا ہے اور اجروثو اب سنانے کی بشارت کا حکم نہیں دیا' اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر جوشخص شرک اور کفر اور بدا عمالیوں کو ترک کر دے گا' وہ آخرت کے عذاب سے خواب سے ڈرانے کا حکم ثواب کی بشارٹ کے حکم کوشخص سے' اور زیادہ اہم چیز گناہوں کو ترک کرنا ہے' اس کیے ابتدائی دعوت کے مقام میں صرف اس پرا قصار کیا گیا۔

" وَمَ بَكَ فَحَكَ يِرْنَ" (الدركة) كامعنى بالله تعالى ك تعظيم يجيح اورالله تعالى ك تعظيم كامعنى ب كمالله عزوجل

ے احکام کی اطاعت کیجئے اور جن کامول کواللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے ان پرلزو ما عمل کیجئے نہ یہ کہ نوشط زبان ہے کہیں''یاعظیم''۔ اس کا دومرامعنی میہ ہے کہ کفار مشرکین اور لحدین جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور اس کے شرکاء ہیں' ان سے اللہ تعالیٰ کی مرأت بیان کیجئے' اس کے حق کی عظمت بیان کیجئے اور اس کی تعمیوں کاشکر اوا کیجئے' یہ ایسے ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی اطاعت کرنا ہے اور اس کے امر پڑھل کرنا ہے'نہ یہ کہ صرف دل میں اس کی بڑائی کا اعتقاد رکھا جائے۔ (تاویل سال اللہ بڑھ کی اسامیہ اس کا معرب اسلامی کا اسلامی کا اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی بھی اسلامی اسلامی اس

المدرث میں فرمایا: اور اپنالباس پاک رکھے 0. لباس باک رکھنے کے محامل

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١١٠ ٥ كصة مين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے اس آیت کی تفییر میں فرمایا: اپنے کپڑوں کومعصیت سے اور عبد شکنی ہے آ کودہ مذکر و ( لیعنی اپنے لباس کومعصیت اور عبد شکنی کے ساتھ متصف نہ کرنے کے وصف پر برقر ار اور دائم رہو ) \_ ' ابن زید نے کہا: ایپنے لباس کو ظاہری نجاست کی آلودگی ہے یاک رکھیں \_

(حامع البيان جز٢٩ص ١٨١\_١٨١ ملضاً وارالفكر بيرية ١٣١٥ هـ)

امام ابومنصور محمد بن محود الماتريدي السرقندي التوفي ١٣٣٣ ه لكهية بين:

چونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے پر مامور تیے اس لیے آپ کو اپنا لباس صاف اور پاک رہھنے کا تھم دیا گیا تا کہ لوگ آپ کی طرف تعظیم اور وقار کے ساتھ دیکھیں۔حضرت البن عباس نے کہا: آپ فخر اور عہد شکنی کا لباہی نہ پہنین صن بھری نے کہا: اس سے مراد میہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق اچھے رکھیں 'مجھل نے کہا: اس سے مراد میہ ہے کہ آپ زیادہ لیے کپڑے نہ پہنین مباداوہ کپڑے کی نجاست پر گر جا کیسے ہیں۔ (تاویلات الل النہ جھی اسام مخر الدین مجد بن عمر رازی متونی ۲۰۱۷ھ ہیں: امام مخر الدین مجد بن عمر رازی متونی ۲۰۱۷ھ کیسے ہیں:

امام شافعی نے کہا: اس آیت سے مقصود میہ بتانا ہے کہ نماز طرف پاک کپڑوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔

بھرامام رازی فرماتے ہیں: ایک قول یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اس سے مرادیہ ہے کہ آپ اپنے قلب کو مشرکین کے اخلاق سے پاک رکھیں کی ونکہ وہ دوسروں پر افتر اء با ہم ھتے ہیں عمرا جھوٹ ہولتے ہیں اور قطع رحم کرتے ہیں و درسرا قول یہ ہے کہ آپ اپنے نفس اور اپنے قلب کوان سے انتقام لینے کے عرم اور ان کے ساتھ کر اسلوک کرنے کے عرم سے پاک رکھیں تیسرا قول یہ ہے کہ آپ نے جس چا در کو لپیٹا ہوا ہے اس چا در کومشرکین کے افتر اء کی وجہ سے بے صبری اور بے قراری سے پاک رکھیں۔

ان آیت کی ایک اور تغیرید بے کہ المدور " کامعنی ب نوت کی جاور لیٹنے والے گویا کہ بول فرمایا گیا ہے:

اے ثبوت کی جاور لیٹنے والے! آپ آپ آپ کو بے صبر کیا بے قراری غضب اور کینہ سے پاک رکھیں کیونکہ بیاوصاف منصب نبوت کے لاکن نبیں ہیں۔

اس كتابيكي وجديه ب كدانيان كالباس اس كولازم موتائ الي كياجا جاتا ب كدير ركى إنسان كالباس اورايش كي

تبيار القرآر

لباس ہو۔

(تفييركبيرج •اص ٢٩٩ واراحياءالزاث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

اللّٰدِ نَّقالٰی کا ارشاد ہے:اور بتوں کوچھوڑے رہیے 0اور زیادہ لینے کے لیے کسی پراھیان ندر کھیے 0اور اپنے رب کی خاطر صبر سیجین کیس جب صور میں پھونک ماری حائے گی O تو وہ بہت مشکل والا دن ہوگا O کافروں بر (وہ دن ) آسان نہ ہوگا O (المدرُ:١٠١٥)

مت انبیاء پرایک اعتراض کا جواب

اس آیت میں 'الو جز '' کا لفظ ہے ٔاوراس کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال میں:

العتبی نے کہا:''الو جز''ےمراداللہ تعالٰی کاعذاب ہے' جیسا کہاں آیت میں ہے:

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ الرِّحْزُقَالُوْا لِمُؤسَى ادْعُ

جب فرعونیوں برکوئی عذاب آتا تو وہ کہتے:اللہ نے جوآ پ لَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

آپ نے اس عذاب کو ہم سے دوز کر دیا تو ہم ضرور بہضرور آپ پر لَنُؤُمِنْنَ لَكَ. (الاتراف:١٣٣)

ایمان لے آئیں گے۔

پھرشیطان کے مکروفریب کا نام بھی''السو جز ''رکھا گیا کیونکہوہ عذاب کا سبب ہے'اور بتوں کا نام بھی''ر جز ''رکھا گیا کیونکدان کی پرسش بھی عذاب کا سبب ہے اس تفییر کی بناء پر اس آیت کامعٹیٰ ہے: آپ حسب سابق تمام انواع واقسام کے معاصی ہے احتر از کرتے رہیں اور اپنی اس خصلت پرڈٹے رہیں۔

جولوگ عصمت انبیاء کے قائل نہیں ہیں وہ اس آیت سے اپنے مؤقف پر استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ آپ پہلے معاصی کا ارتکاب کرتے تے تبی تو اللہ تعالی نے اس آیت میں آپ کو ارتکاب معصیت سے ثابت فرمایا ہے کہ آپ گناہ ند کریں اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں آپ کو گناہ ند کرنے کے دوام کا حکم دیا ہے جیسا کہ ہم نماز مين كهت بين: 'اهدنا الصواط المستقيم ""بم كوسيد هراسة كى بدايت دع اس كايدمطلب نبيس ب كهم يهلي بدايت یا فتہنیں ہیں بلکه اس کا مطلب ہیہ ہے کہ ہم کو ہدایت پر ہمیشہ برقر ارد کھ اگر ہم پہلے ہی ہدایت یا فتہ نہ ہوتے تو نماز کیسے پڑھتے؟ احسان رکھنے کی ممانعت کوامام رازی کا رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مخصوص قرار دینا

المدرر: ٢ مين فرمايا: اورزياده لينے كے ليے كسى يراحسان نه يجيح ٥

اس كي تفسير مين امام رازي لكھتے ہيں: اس آیت کی حسب ذیل وجوہ سے تغییر کی گئی ہے:

اس آیت سے پہلے اللہ تعالی نے چار چیزوں کا علم دیا تھا ، قوم کو ڈرائیں اپ رب کی بڑائی بیان کریں اپنے کیڑے یا ک رکھیں' معاصی کو ہمیشہ چھوڑ رہیے۔اس کے بعد فر مایا:ان سخت احکام پڑمل کرنے میں اپنے رب پراحسان نہ جما تیں ا جیسے کوئی تحض زیادہ لینے کے لیے احسان کرتا ہے۔ حسن بھری نے کہا: آپ اپنی نیکیوں سے اپ رب پراحسان نہ کریں

بتا کہاں نے زیادہ اجرلیں۔

(۲) آپلوگوں کو جواللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اورا دکام دین کی تعلیم دیتے ہیں'اس سے ان پراحسان نہ کریں جیسے کوئی شخص زیادہ لینے کے لیے احسان جما تا ہے۔

جلد دواز دہم

(٣) آپانی نبوت کالوگوں پراحمان ندجما ئیں جیسے کوئی تخف زیادہ لینے کے لیےاحمان جماتا ہے۔

(°) آپ لوگوں کوان لیے عطا نہ کریں کہ ان سے بدلہ میں زیادہ لیں اورا کثر مفسرین نے اس آیت کی ای طرح تفییر کی

اس پر بیرموال ہوتا ہے کہ اس عمل ہے منع کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب میرے کہ اس میں درج

(۱) تا کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کوعطا کرنا صرف اللہ کے لیے ہو کوگوں کے لیے نہ ہو۔

(۲) جو خض کی کو دنیا کی قلیل چیز دے گا اوراس سے زیادہ لینے کی توقع رکھے گا'وہ ضروراس غیر کے ساتھ تو اضع اورا تکسار کے ساتھ پیش آئے گا اور رہے چیز منصب نبوت کے لائق نہیں ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا بیرممانعت صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ خصوص ہے يا امت بھى اس ممانعت ميں واخل ہے؟ اس كا جواب بيہ ہے كداس آيت كا طا ہر عموم نہيں ہے اور ند قرينه حال اس كے عموم كا نقاضا كرتا ہے كيونكه ني صلى الله عليه وسلم كواس سے اس ليمنع كيا كيا ہے كديد چيز منصب نبوت كے خلاف ب اور بعض لوگوں نے كہا ہے كدامت كوجوسود لينے ہے منع فرمایا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔

اس آیت کی پانچویں تفسیر میر گئی ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ دے کراس دجہ سے ان پراحسان ندر کھیں کہ آپ اپنے عطیہ کو بہت زیادہ گمان کرتے ہیں بلکہ آپ کی شان کے لائق ہے ہے کہ آپ اپنی دی ہوئی چیز کو کم اور حقیر گمان کریں کیونکہ اگر آپ کی کو پوری د نیا بھی دے دیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کلیل ہے۔

اوراس کی چھٹی تغییر بید کی گئی ہے کہ اگر آپ کسی کوکوئی چیز دیں تو اس کے اوپراس وجہ سے احسان ندر کھیں کہ آپ اس کو بہت چیز دے رہے ہیں کونکہ کی چیز کودے کراس پراحمان جناناس کے اجروثواب کو ضائع کردینا ہے قرآن مجید میں ہے: لَاتُبْطِلُوْاصَكَافِيتُكُوْ بِالْمُرِنَ وَالْاَذِي كَالَّذِي كَالَّذِي يُنْفِثُ ا ہے صدقات کوا حسان جمّا کراور طعنہ کی اذبت دے کر باطل نه کرو جیسے کوئی تخص دکھانے کے لیے اپنے مال کوٹر ج کرتا ہے۔

صَالَعُ رِئِكَاءُ التَّاسِ . (البقره: ٢٦٣)

(تفيركبيرج اص ١٠٥٥- ٥٠ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

## امام رازی کی تفسیر پرمصنف کا تبھرہ

امام رازی نے اس آیت کی تغییر میں اللہ براحسان رکھنے کی ایک وجہ ذکر کی ہے اور یائج وجوہ بندول براحسان رکھنے کی ذكرى بين اوربي تصريح كى ہےكم يد ممانعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ خاص ہے اور امت كے ليے بير ممانعت نبيس ہے ہمارے بزدیک امام رازی کی بی تفییر مناسب نہیں ہے کیونکہ نتح اس چیزے کیا جاتا ہے جس کا تبوت ممکن اور متصور ہو مثلا دیوار سے میزئیں کہا جائے گا کہتم جھوٹ نہ بولؤ کیونکہ دیوار کا جھوٹ بولناممکن اور متصور ہی نہیں ہے ای طرح ہم کہتے ہیں کہ رسول الندسلي الله عليه وسلم ہے ميمكن اور متصور ہى نہيں ہے كه آپ سخت اور مشكل احكام پڑمل كر كے اللہ تعالی پراحسان رهيں' يا آپاپی نبوت'اپی پیغام رسانی'یااپی تبلیغ دین کاامت پراحسان رکھیں یا آپ امت کو بچھ عطافر مائیں تو بدلہ میں زیادہ لینے کے لیے یا اس کوزیادہ گمان کر کے پاریا کاری کے لیے امت پر احیان رکھیں' یہ چیز تؤ عام مسلمان ہے بھی متوقع نہیں ہے چہ جائیکہ آپ جو کا ننات میں سب سے زیادہ متقی اور عبادت گزار ہیں اور سب سے زیادہ مخلص ہیں' آپ سے اس چیز کا خطرہ ہوحی كرآب كواس چيز مے منع كرنے كى ضرورت بيش آئ الله الدے نزديك بي آيت مجازعقلى پرمحول باس آيت ميں صراحت

تبيا، القرآ،

ہے احسان رکھنے کی ممانعت کی نسبت آ ہپ کی طرف ہے اور درحقیقت بی نسبت آ پ کی امت کی طرف ہے اصطلاح میں اس کو تعریض کہتے ہیں بیعنی کہنا کسی کواور سنانا دوسر ہے کو جیسے ماں اپنی بیٹی ہے کہے بتم سالن میں تیل کم ڈالا کر و حالا نکہ اس کی جیٹی تو سالن پکاتی ہی نہیں سالن اس کی بہو پکاتی ہے تو وہ کہ اپنی بٹی کورہی ہے اور سنا اپنی بہوکورہی ہے قرآن مجید میں اس کی مثال

لَينَ الشُّرُكْتُ لَيَحْيُطُنَّ عَمَلُكُ . (الزم: ٢٥) اگرآب نے (بھی) شرک کیا تو آب کے عمل ضائع

آپ سے تو شرک متصور ہی نہیں ہے در حقیقت اس آیت میں آپ کی امت سے خطاب ہے۔

ای طرح آپ سے توبیم تصور ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پریا ہندوں پراحسان رکھیں اس لیے کہا آپ ہے گیا ہے اور سنایا بندوں کو ہے امام رازی نے اس آیت کی تقبیر کی دو اور وجہیں بھی ذکر کی ہیں' لیکن ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صدور بہت زیادہ بعید ہے اس لیے ہم نے ان کوترک کردیا۔امام رازی بہت زیادہ وزند بین مفسر میں بہت کلتہ آفریں ہیں اور ہم ان ے بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں کیکن اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے زیادہ غور نہیں کیا۔

عبادت سے اللہ تعالیٰ پراحسان نہ رکھنے اور امت سے زیادہ لینے کے لیے ان پراحسان نہ رکھنے

کے حضور کی سیرت سے دلائل

می صلی الله علیه وسلم کے متعلق بدیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ آپ الله سجانہ پراحسان رکھنے کے لیے بخت اور مشکل احکام پر عمل كرت بين جب كه آپ كا حال بير ب كه حضرت عا كشرضي الله عنها في بيان كيا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم رات كواتنا زیادہ قیام کرتے تھے کہ آپ کے دونوں بیرسوج جاتے تھے حضرت عائشہ نے کہا: یارسول اللہ! آپ اتن زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جب کہ اللہ تعالی نے آپ کے اللے اور پچھلے تمام ذنوب (بہ ظاہر خلاف اولی کاموں) کی مغفرت فرما دی ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا میں اس کو پیندنہیں کرتا، کہ میں اللہ تعالیٰ کاشکر گزار بندہ ہوجاؤں \_ (صیح ابغاری رقم الحدیث: ۲۸۳۷ صح سلم رقم الحديث: التا ياسنن الوداؤورقم الحديث: ٩٥٣ ، سنن ترزي رقم الحديث: ٣٤٣ سنن نسائي رقم الحديث: ١٦٣٨ منداحدج عن ٢٥٦)

قرآن مجید میں تصریح ہے کہ مال فے اللہ تعالی نے خصوصیت سے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا فرمایا ہے (مال فے وہ مال ہے جس كوكفارمسلمانوں معيمقة حدملاقوں ميں چھوڑ كر چلے جائيں) الله تعالى ارشادفر ماتا ہے:

وَمَا آخَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمُ طَلَيْد الله الله الله الله على رَسُول مِ وطا فرمايا مِنْ تَعَيْلِ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَ اللَّهُ يُسَرِّطُ رُسُكِ وَكَالِ مَنْ جَسَ كَ لِيمَ فِي الله الله الله ال الله تعالى جس پر چاہے اپنے رسولوں كوغالب فرماديتا ہے اور الله ہر چزيرقادر ٢٥٥

يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِائِيرٌ (الحشر:٢)

ام حبیبہ بنت العرباض این والدرض الله عند سے روایت کرتی ہیں کررسول الله علی وسلم الله کے ویج ہوئے مال ئے سے صرف اُون کیلتے' اور فرماتے: میں اس مال میں سے صرف اتنا ہی لوں گا جتناتم میں سے کوئی ایک لے گا ماسوانمس (مال غنیمت کا یا نچوال حصر) کے اور وہ بھی تم میں لوٹا دیا جائے گا۔ الحدیث

(منداحمد جه ۴ ماطع قديم مندالبزار قم الحديث: ۳۳ ۱۵ المعجم الكبيرج ١٨ رقم الحديث: ١٣٦٧ كم يخم الاوسط رقم الحديث ٢٣٣٣ واذه البيثي نے کہا: ام حیب کی کی نے جرح کی ہے نہ تی کی ہاوراس صدیث کی سند کے باتی رجال اُقتہ ہیں۔ سند احمد ج ۲۸من ۲۸۵ رقم الحدیث ۱۵۱۵۳)

تبارك الّذي ٢٩

غور سیجیے!اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ جو مال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا فرمایا 'آپ اس میں سے بھی امت کولوٹا دیتے تھے' پھررسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق میہ کیے گمان کیا جاسکتا ہے کہ آپ امت سے زیادہ مال لینے کے لیےاس پراحیان فرماتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے مال جھوڑا 'وہ اس کے وارثوں کا ہےاور جس نے کوئی قرض یا اولا دچھوڑی وہ ہمارے ذمہے۔

( سيح النخاري رقم الحديث: ٣٣٩٨ سن ترندي رقم الحديث: ٥ ٤٠ اسنن نسائي رقم الحديث: ١٩٦٣)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرمؤمن کا دنیا اور آخرت میں میں سب ہے زیادہ ولی (حق دار ) ہوں اورا گرتم جا ہوتو بیر آیت پڑھاو: ٱلقَيِّى ٱوْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ٱنْفَيْسِهِمْ

نی مؤمنوں کی حانوں سے زیادہ ان کے حق دار ہیں۔

پس جوموًمن مرجائے اور مال جھوڑے وہ اس کے وارثوں کا ہے جو بھی اس کے رشتہ دار ہوں اور جس نے کوئی قرض چھوڑ ایا عبال کوچھوڑ اتو وہ میرے باس آئیں' پس میں اس کا دلی( ذمددار) ہوں۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٢٣٩٩ سنن ترغدي رقم الحديث: ٥ ٧٠ اسنن نسائي رقم الحديث: ١٩٦٣)

حضرت ابو بحررضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہم سمی کو دارث نہیں بناتے' ہم نے جو مال بھی چیوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔الحدیث (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۳۷۱۱ سام صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷ ۱ مسنن ابوداؤ درقم الحدیث:۲۹۲۵ سنن ترفدي رقم الحديث: ١٩ ١٤ ألسنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ٢ ١١٥٤)

ان احادیث کو پڑھ کر کیا کوئی مختص پیرگمان کرسکتا ہے کہ رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم امت سے زیادہ لینے کے لیے اس پر

احسان فرماتے تھے

بالخصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم كو زياده لينع سے منع كرنا تب درست ہوتا' جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كو مال و نيا لينے كى طلب ہوتى ' حالا مُكەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم كو مال و نيالينے كى مطلقاً طلب نہيں تھى ۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک چٹائی برسوئے ہوئے تھے اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو میں نقش ہو گئے تھے ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم آپ کے لیے بستر بنادیں؟ آپ نے فر مایا: مجھے دنیا سے کیالینا ہے؛ میں دنیا میں ایک سوار مسافر کی طرح ہوں 'جس نے ایک درخت کے سائے میں آ رام کیا ' پھراس لوترک کر دیا۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۳۷۵ مسنن این ماجر قم الحدیث: ۱۹۹۹ مشد احمدج اص ۳۹۱)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے رب نے مجھے میہ پیش کش کی کہ میرے لیے مکہ کی وادی کوسونے کا بنا دے میں نے کہا جمیں! اےمیرے رب! میں ایک دن سیر ہوکر کھاؤں گا اور ایک دن بھو کا ر ہوں گا' اور تین دفعہ عرض کیا: جب میں بھوکا ہوں گا تو تیرے سامنے گز گزاؤں گا اور جب میں سیر ہوں گا تو تیری حمد کروں گا اور تیراشکرادا کرول گا\_ (سنن ترندی رقم الدیث:۲۳۴۷ منداحه ج۵ ۲۵۲۷)

آپ دنیا ہے اس قدرمستغنی تھے کہ پودی کا خات میں آپ ایسا کوئی موہی نہیں سکتا 'چرآپ کے متعلق بد کہنا کس طرح درست ہوگا کہ آپ لوگوں پراس لیے احسان کرتے تھے کہلوگ آپ کوزیادہ دین سوالمدثر: ۲ میں آپ کواس سے منع کیا گیا' 24

اس لیے لامحالہ اس آیت کی وہی تاویل اور توجیہ کرنی ہوگی جوہم نے بیان کی ہے کہ اس آیت میں بہ ظاہر آپ کوخطاب کیا گیاہے اور حقیقت میں مراد آپ کی امت ہے۔

ع المجادر میں میں اور اپ کا الحدیث ہے۔ ویگر متقد میں اور متاخرین کی المدیژ:۲ کی تفسیر

امام رازی اس تفییر میں منفر ذمیس ہیں ان سے پہلے اور ان کے بعد کے تمام قابل ذکر مفسرین نے اس آیت کی بہی تفییر کی ہے ویکھتے امام ابن جریر متوفی ۱۳۰ ھڑامام ابواسحاق تغلبی متوفی ۳۲۷ ھ علامہ الماور دی التوفی ۴۵۰ ھڑامام واحدی متوفی ۴۷۸ ھ علامہ وخشری متوفی ۴۵۸ ھ علامہ وخشری متوفی ۴۵۸ ھ علامہ اس علامہ وخشری متوفی ۴۵۸ ھ علامہ استعمل حقی متوفی ۱۸۵ ھ علامہ اتعامی متوفی ۱۸۵ ھ علامہ اتعامی متوفی ۱۸۵ ھ علامہ اتعامی متوفی ۱۸۵ ھ علامہ اتعامی متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۳۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۳۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ھ متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱۸۵ ه متوفی ۱

جامع البیان بر ۲۹ س ۱۸۵ الکشف والخفاءج ۱۰ ص ۵ کالکت والعیو ن ب۲ ص ۱۳۸ الوسیط ج ۲ مس ۱۳۸ الکشاف ج ۲ م ص ۲۹۸ و ادالمسیرج ۱۸ میل ۲۰۸ سام البامع لاحکام القرآن بر ۱۹ ص ۱۸ تفییر البیصادی مع الحفاجی ج ۹ ص ۳۲۳ دوح البیان ج ۱۰ ص ۲۷ تفییر المظهری ج ۱ ص ۱۹ دوح المعانی بر ۲۹ ص ۲۰۵

الْمديرُ: ٢ كى بعض أردو تفاسير

اردوتقاسير مين سيدمولانا محدثيهم الدين مرادآبادي متونى ٢٥ ١٣ ١١ه في المدرّ: ٢ كي تغيير مين لكها ب:

لینی چیے کہ دنیا میں ہریے اور نیوتے دینے کا دستور ہے کہ دینے والا ریہ خیال کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے وہ اس سے زیادہ جھے دے دے دے گا' اس قتم کے ہدیے اور نیوتے شرعاً جائز ہیں' مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فر مایا گیا کیونکہ شالنِ نبوت بہت ارفع واعلیٰ ہے اور اسک منصب عالی کے لائق یہی ہے کہ جس کو جو دیں وہ محض کرم ہواس سے لینے یا نفع صاصل کرنے کی نبیت نہ ہو۔ (نزائن العرفان ص ۹۲۰ تاج کمبنی لمیٹز کراجی)

مفتى محرشفيع ديوبندى متوكى ١٣٩١هاى آيت كحت لكصة بين

یعنی کی شخص پراحسان اس نیت سے نہ سیجے کہ جو پھھاس کو دیا ہے اس سے زیادہ وصول ہو جائے گا' اس سے معلوم ہوا کر کی شخص کو ہدیہ تخداس نیت سے دینا کہ وہ اس کے معاوضہ میں اس سے زیادہ دیے گا' بینڈموم د مکروہ ہے۔قرآن کی دوسری آ بیت سے اگر چداس کا جواز عام لوگوں کے لیے معلوم ہوتا ہے مگر وہ بھی کراہت سے خالی نہیں اور نثر یفاندا خلاق کے ہٹائی ہے' خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کو حرام قرار دیا گیا۔ (معارف القرآن ج مس ۱۲۴ اوارة المعارف سراجی ۱۳۱۳ھ) سید ابوالاعلیٰ مودود دی متونی ۱۳۹۹ھ کیستے ہیں:

ان کا ایک مفہوم بیہ ہے کہ جس پر بھی احسان کرو کے غرضانہ کرو تمہاری عطا اور بخشش اور سخاوت اور حسن سلوک محض اللہ کے لیے ہو اس میں کوئی شائبہ اس خواہش کا نہ ہو کہ احسان کے بدلہ میں تمہیں کمی قتم کے دنیوی فوائد حاصل ہوں بالفاظ دیگر اللہ کے لیے احسان کروفائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی احسان نہ کرو۔

' دوسرامنہوم ہیہ ہے کہ نبوت کا جو کام تم کررہے ہؤیہا گر چہا ٹی جگہا کیک بہت بڑا احسان ہے کہ تمہاری بدولت خلق خدا کو ہدایت نصیب ہور ہی ہے' مگر اس کا کوئی احسان لوگوں پر نہ جنا ؤ اور اس کا کوئی فائدہ اپنی ذات کے لیے حاصل نہ کرو

ہیں۔ بیٹ مقبوم میں ہے کہ تم اگر چہا کی بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہؤ مگرا پنی نگاہ میں اپنے عمل کو بھی بڑا نہ مجھواور مجھی میہ خیال تمہارے دل میں ندآئے کہ نبوت کا میڈریشہ انجام دے کراوراس کام میں جان لڑا کرتم اپنے رب پرکوئی احسان کر رہے ہو۔ (تعنیم القرآن ج٢ص ١٣٥ اداره تر جمان القرآن الا مور مقبر ١٩٩٩)

سابقه تفاسير كاجائزه

سیدمودودی کی بیر تقسیرامام رازی کی بیان کی ہوئی تفییر کا خلاصہ ہے ٔ انداز بیان کا فرق ہے ٔ امام رازی نے نہایت ادب

ے اس طرح لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہیں کرنا چاہیے اور سیدمودودی نے حسب عادت اور حسب مزاح اللہ تعالیٰ کی ترجمانی اور نمائندگی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونخاطب کر کے لکھا ہے جمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے۔

ی می ترجهای اور کما غدی برتے ہوئے رسوں اللہ کی الله علیہ و کا طب برے بھا ہے۔ یک بین میں وہ چہتے ہے۔ ہم پینہیں کہتے کہ بیرتمام تفییریں غلط بین ہم یہ کہتے ہیں کہ بیرتمام تفییر میں صرف طاہر آیت کی تعبیر ہیں اور رسول الله صلی

الله عليه وسلم كے شايان شان نہيں ہيں كيونكه جيسا كہ ہم نے پہلے كہا تھا كه أس مخص كوكسى كام سے منع كيا جا تا ہے جس سے وہ كام . متصور ہواور اس سے اس كام كى تو قع ہو يا خطرہ ہو مثلاً اندھے آ دى سے يہ نہيں كہا جا تا كہتم پرائى عورتوں كونيہ ديكھواور كو شك

متصور ہواور اس سے اس کام کی توقع ہو یا خطرہ ہو مثلاً اندھے آ دی ہے بیٹیں کہا جاتا کہ مربرای عورتوں وخد دیھواور توقعے سے نہیں کہا جاتا کہتم جھوٹ نہ بولوٴ کیونکہ ان لوگوں سے ان کاموں کا خطرہ ہی نہیں ہے سواس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی فطرت سِلیمہ'آ پ کی پاکیزہ سرشت' آ پ کے حسین مزاج اور آ پ کے مکارم اخلاق کے بیش نظر آ پ سے یہ خطرہ ہی نہیں

ہے کہ آپ اللہ پراحمان رکھنے کے لیے عبادت کریں گے یا بندوں سے زیادہ کینے کے لیے انہیں کچھ دے کران بلراحمان کریں گے حتی کہ اس آیت میں آپ کواس فدمون تعل سے منع کیا جائے اس لیے میرے نزدیک اس آیت میں اگر چہ بہ ظاہر اس فعل سے ممانعت کی نسبت آپ کی طرف ہے گر حقیقت میں آپ کی اُمت کواس فعل سے منع کیا گیا ہے اور اس ممانعت

ے مراد بھی امت ہی ہے۔ بیار طاش کے بعد مجھ صرف ایک مفسر گرامی ایے مطرع جنہوں نے میری طرح اس آیت کی تغیر کی ہے:

بيوره الم الومنصور محمد بن محمود الماتريدي السموقيدي التونى ٣٣٣ه ه لكهة بين:

بجاہد اور حسن بصری نے کہا: آپ زیادہ عمل نہ کریں تا کہ اپنے رب پراحسان رھیں امام ابومنصور فرماتے ہیں: اگر اس آیت کی بھی تاویل ہے تو بھراس خطاب سے مراد رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کا غیر ہے اگر چہ خطاب آپ سے ہی ہے کہ کوئکہ یہ وہم نہیں ہوسکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پراحسان رکھیں گے اور نہ یہ وہم ہوسکتا ہے کہ آپ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھل کریں گے کیونکہ اس تھم کا عمل تو عام لوگوں میں سے بھی کوئی نہیں کرسکتا ، جس میں ذراسی بھی نیکی ہو تو اس قسم کے کام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسے وہم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پراحسان رکھنا تو منافقین کا تعل ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

ۗ يَمُنَّوُنُ عَلَيْكَ آنُ ٱسْلَمُوا ﴿ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَىٰٓ إِسْلَاهَكُوْ ۚ .(الجرات ٤١)

آپ کہیں: تم اپنے اسلام لانے کا بھھ پراحسان ندرکھو۔

( تاويلات الل المنة ج ٥٥ ا٣١ مؤسسة الرسالة ' ناشرون'١٣٢٥ هـ )

وه (منافقين) اين اسلام لان كاآب يراحسان ركت بين

مصنف کے مؤقف کی مزید وضاحت

تاہم امام ماتریدی نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ آپ سے بیفر مایا جائے کہ آپ زیادہ لینے کے لیے احسان نہ رکھیں اور اس کی تائید میں طرنا: ۱۳۱۱ اور آل عمران: ۱۹۷ کو چش کیا ہے اور بداعتبار طاہر آیات کے ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں کہ ان کین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مُقام آپ کی پا کیزہ سیرت اور آپ کی نیک سرشت کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ ان آیات کا طاہر آپ کے شایان شان میں ہے اور الی تمام آیات مجازع تھی پرمحول ہیں جسے یہ آیات مجاز اور کی طرف اساد پرمحول ہیں

جلدوذازدهم.

اور اگر آپ کے پاس علم آنے کے بعد بھی آپ نے اہل كتاب كى خواہشوں كى بيروى كى توبے شك آپ ظالموں ميں ہے وكين اتبعنت آهواء هُمُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ صَ الْعِلْمِ الْكَالِدُ الَّمِنَ الظُّلِمِينَ (البقره: ١٢٥)

ہوجا کیں گے0

یعنی اگرآپ کی امت نے ایسا کیا تو وہ ظالموں میں ہے ہوجائے گی ای طرح فرمایا: اورآ پ الله کوچپوژ کراس کی عبادت نه کریں جونه آپ کونفع

وَلَاتَنْ عُرِمْنَ دُوْنِ اللهِ مَالَا بِنَفْعُكَ وَلَا يَضُرُكَ

پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے' پس اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو آب ظالموں میں سے ہوں گے 0 فَكُنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَّا قِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ رِينَ ١٠١)

کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھو کے میں نہ ڈال

لینی اگرآپ کی امت نے ایسا کیا تووہ ظالموں میں سے ہوگی لَا يَغُتَرَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ٥

(آلعمزان:۱۹۲)

لینی آ پ کی امت کودھوکے میں نہ ڈال دے۔

اوران چیزوں کی طرف آپ ہرگز اپنی آئکھیں نہ پھیلائیں جوہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو زینت ونیا کے طور پر دے ر کھی بیں تا کہ ہم ان کو اس زینت ونیا میں آ زما کیں اور آپ کے . (ط: ۱۳۱۱)

وُلْاتَمُنَّاتُ غَيْنَيْكُ إلى مَامَتَمْنَا إِنَّهَ أَزُوا بِمَّاتِمْهُمْ وَهُرَةً الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيَا لَمُ لِنَعْتِهُمُ فِيهِ فُورِزْقُ مَا تِكَ خَيْرُوٓ اللَّهُ فَي

رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے 🔾

یعن آپ کی امت ان چیزوں کی طرف آئکھیں نہ پھیلائے.

حمارے نزد کیک ایسی تمام آیات میں بہ ظاہر آپ کی طرف نسبت ہے اور حقیقۂ ان آیات میں تعربینا امت کی طرف سبت ہے اور بیتمام آیات مجازعقلی پرممول ہیں اور یہی آپ کے مقام کے مناسب ہے۔

المدرث عين فرمايا: اوراسيخ رب كي خاطر صبر يجيح ٥

نبي صلى الله عليه وسلم كوصبر كاحلم ديينے كى وجوہ

اس آیت میں حسب ویل وجوہ ہے نمی صلی الله علیہ وسلم کومبر کرنے کا تھم دیا گیا ہے: جب آپ کو مال دیا جائے تو آپ حب مزاج اس مال کومسلمانوں میں تشیم کردیں اور اس سے مال میں جو کی ہوگی اس

پرآپ حب عادت اینے رب کی رضا کے لیے مبر کیجئے۔

(٢) اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں' آپ اپنے رب کی برائی بیان کریں' ا بینے کپڑے پاک رحمین اور ہمیشہ معصیت ہے مجتنب رہیں اور بے شک ان احکام پڑھل کرنا بہت خت اور مشکل ہے موآب اپنے رب کی رضا کے لیے ان مشکل احکام پر صبر کیجئے۔

(٣) قوم كوالله كے عذاب سے ذرائے اور الله عزوجل كى برائى بيان كرنےكى وجدسے بيقوم آپ كا غداق اڑا ہے گى اور آپ کی مذمت کرے گی' آپ تو م کی ان ول خراش با توں پرمبر کریں۔

(٣) ان آیات میں مشرکین کوتعریض ہے احکام آپ کودیے ہیں اور سنایا مشرکین کوجار ہائے آپ سے فرمایا ہے: اپنے رب کی بوائی بیان سیجئے یعنی مشرکین اپنے رب کی بوائی نہیں بیان کرتے بلکہ بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں' آپ سے فرمایا

تبيار القرآر

ے: اپنے کیڑے پاک رحیں ایعنی مشرکین اپنے کیڑے پاک نہیں رکھتے بلکہ نجس اور گندے رکھتے ہیں آپ سے فرمایا ہے: بتوں کو چھوڑے رکھتے ہیں آپ سے فرمایا ہے: بتوں کو چھوڑے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی تا فرمانی نہ کرنے پر برقرار رہیں ایعنی مشرکین بتوں کو نہیں چھوڑتے بلکہ ان کی پر مشرکین کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے ہیں آپ سے فرمایا: دیا دہ لینے کی توقع کرتے ہیں آپ سے فرمایا: اور اپنے مشرکین کسی کو کچھ وے کراس پر احسان کرتے ہیں تو اس سے زیادہ لینے کی توقع کرتے ہیں آپ سے فرمایا: اور اپنے رب کی خاطر صبر سیجئے بعنی مشرکین مصائب پر صبر نہیں کرتے ہیں اگر ان کی مرضی کے خلاف اُڑی پر یوا ہوجائے تو اس کو زیرہ در گور کر دیتے ہیں۔

کی مرضی کے خلاف اُڑی پیدا ہوجائے تو اس کو ذیرہ ورگور کر دیتے ہیں۔

الدرر: ٨ يس فرمايا: پس جب صوريس چونک ماري جائے گ٥٥ نقر ''اور' ناقور'' كامعنى اور صور كے متعلق احادیث

اس آیت میں انسقو "کالفظ ہے" نقو العود" اور اللف "کامعنی ہے: بانسری یا وسول بجانا پرندے کا چو کی سے اندے میں سوراخ کرنا" نقو فی الناقور "کامعنی ہے: بگل بجانا اس آیت میں کہی آخری معنی مراد ہے اور الناقور" کا

انٹرے میں سوراخ کرنا''نیقر فی الناقور ''کامعنیٰ ہے؛ بگل بجانا'اس آیت میں یہی آخری معنیٰ مراد ہے اور'الناقود''کا معنیٰ ہے: بگل۔

اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس سے پہلی بارصور میں چھوٹلنا مراد ہے یا دوسری بار جب پہلی بارصور میں پھوٹکا جائے گا تو تمام عام لوگ مرجا کیں گے اور انبیاء علیم السلام بے ہوش ہوجا کیں گے اور جب دوسری بارصور میں پھوٹکا جائے گا تو مردے زندہ ہوجا کیں گے اور انبیاء کیبیم السلام ہوش میں آجا کیں گے۔حدیث میں ہے:

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله علیه وکلم نے فرمایا: میں کیسے نعمتوں سے محظوظ ہول جب که فرشتہ نے صور منه میں رکھا ہوا ہے اور سر جھ کائے ہوئے ہے اور اس نے اپنا کان اللہ کا تھم سننے کی طرف لگایا ہوا ہے کہ اس کو کب صور میں چھو تکنے کا تھم دیا جاتا ہے کہ مدیث صحابہ پر بہت شاق گر ری تو آپ نے فرمایا: تم کہو: ''حسب الله و نعم الو سحیل '' نہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا بی اچھا کا زساز ہے۔ (سن تر فدی قرائدے۔ ۳۲۳۳ مندا سمرے سمی ک

میں میں میں اللہ بن عمرورضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے کہا: یارسول اللہ! صور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ایک سینکھ (بگل) ہے جس میں چھونک ماری جائے گی۔

(سنى ابودادُ درقم الحديث: ٣٢ ٨٤٨ سنن تر ندى رقم الحديث: ٣٢٨٣ منداحد ج٢٥ ١٦٢)

المدتر: • ١-٩ مين فرمايا: تو وه بهت مشكل والا دن موكا ٥ كافرون ير (وه دن ) آسان نه موكا ٥

کافروں پروہ دن اس لیے مشکل ہوگا کہ ان سے سخت حساب لیا جائے گا'ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا'ان کے چبرے سیاہ ہوں گے' مارے خوف کے ان کی آئیسی ٹیلی ہوں گی'ان کے اعضاء ان کی بدا عمالیوں کو بیان کریں گے اور وہ برمرمحشر رسوا ہوں گے'اور مسلمانوں ہے آبیان حساب لیا جائے گا' ان سے حساب میں مناقشے نہیں کمیا جائے گا' ان کے چبرے اور ان کے ہاتھ یا وُل سفید ہوں گے' میزان میں ان کی تیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ اس کو مجھ پر چھوڑ دیں جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا 0 اور میں نے اس کے لیے بہت مال مہیا کر دیا 0 اور بیٹے جواس کے سامنے ہیں 0 اور میں نے اس کے لیے اور بہت کچھ مہیا کیا 0 وہ پھر بھی یہ جا بتا ہے کہ میں اور زیادہ

دیاں اور ہے بواں سے حمامے ہیں ک اور میں ہے اس سے ہوارہ بھت چھ ہیں یاں وہ چار ل میں چوہ ماہ مدین در در یور ا کروں ۱۵ ہر گر نہیں! بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے ۵ عنقریب میں اس کو صعود پر چڑھاؤں گا ۱۵ بے شک اس نے سوچا اور فیصلہ کیا 10 س پر اللہ کی مار ہوائں نے کیسا فیصلہ کیا 10 س پر پھر اللہ کی مار ہوائی نے کیسا فیصلہ کیا 2 پھر اس نے فور کیا 2 پھر

جلدوداز دبهم

تیوری چڑھائی اورمنہ بگاڑا0 کچراس نے اعراض کیا اور تکبر کیا0 گھر کہا: بیر قرآن) تو وہی جادو ہے جو پہلے نے قل ہوتا آیا ہے 0 بیصرف بشر کا کلام ہے 0 میں عنقریب اس کو دوز خ میں داخل کر دوں گا 0 اور آپ کو کیا معلوم کہ دوز خ کیا ہے 0 (المدرّ: ۲۲ ا

الوليد بن المغيره كي مذمت مين قرآن مجيد كي آيات

مفسرین کا اس پراہمائے ہے کہ یہ آیات الولید بن المغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ (جامع البیان تم الدید :۲۷،۳۱۵)

المدشر: البین فرمایا: آپ اس کو مجھ پر چھوڑ دیں اس کا معنیٰ یہ ہے کہ آپ اس سے انتقام لینے کے دریے نہ ہوں اس سے انتقام لینے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں اور یہ جوفر مایا ہے: میں نے اس کو اکیلا بیدا کیا ہے اس کا ایک معنیٰ یہ ہے کہ اس کو پیدا کیا ہے اس کو پیدا کیا تھ نہ اس کو پیدا کیا تھ نہ نہ اس کے پاس کرنے میں میان اور اس کا معنیٰ یہ جس کہ جب میں نے اس کو پیدا کیا تو وہ اکیلا تھا نہ اس کے پاس مال تھا نہ اس کی کوئی اولاد تھی اس آت ہے میں اس کے لیے وحید کا لفظ فربایا ہے اس کو کیدا کی تعرفر مایا تھا: '' محتی آت ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد تھی آت ہے کہ جب میں کے اس کا کوئی جائز باپ نہیں ہے اور یہ اس کے نہ میں طعن کی طرف اشارہ ہے بیسے فرمایا تھا: '' محتی آت ہے کہ اور یہ اس کے نہ میں کے باوجود وہ نظف تاخیق ہے۔

(انتقام ۱۳۱۳) پھران سب عیوب کے باوجود وہ نظف تاخیق ہے۔

المدرر :١٢ ميس فرمايا: اوريس في اس كے ليے بهت مال مهيا كرويا ٥

اس آیت میں''مال ممدود '''کالفظ ہے' یعنی وہ مال جس میں مسلسل مدد کی جاتی رہی یااس کامعنیٰ ہے: وہ مال جو مختلف علاقوں سے مینچ کراس کے لیے لایا جاتا رہا O

المدرز :٣ مين فرمايا: اورسي جواس كسام ين ٥

لیعنی اس کے بیٹے اس کے سامنے مکہ میں رہتے تھے اور چونکہ وہ بہت مال دار تھے اس لیے ان کو مال کمانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا' اس کامعنیٰ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تمام محافل اور مجالس میں اس کے تمام بیٹے اس کے ساتھ رہتے تھے' مجاہدنے کہا: وہ دس بیٹے تھے' ایک قول یہ ہے کہ وہ سات بیٹے تھے' ان کے نام یہ ہیں: الولیدُ خالدُ عمارۃ' ہشام' العاص' قیس اور عبرتش' ان میں سے خالد' عمارۃ اور ہشام نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ (الماوردین ۲۵سے ۱۰۰)

المدرز ١٣٠ ميں فرمايا: اور ميں نے اس كے ليے اور بہت كھ مہيا كيا ٥

لینی مال اور اولا دے علاوہ اس کو مکہ میں و نیاوی طور پر بہت عزت دار بنایا اور اس کا قریش کے سرداروں میں شار کیا جا تا

المدرز: ۱۵ میں فرمایا: وہ پھر بھی ہیر چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ کروں O

الكلبي اورمقاتل نے كہا: وہ بياتو قع ركھتا تھا كەملى اس كومزيد مال اورادلا دعطا كروں گاحالانكہ وہ ميرا كفر كرتا تھا۔

ایک قول بیہ ہے کہ وہ بیامیدر کھتا تھا کہ میں اس کوآخرت میں زیادہ درجات عطا کروں گا'وہ بیہ کہتا تھا کہ اگر (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم )صادق ہیں قوجنت صرف میرے لیے بنائی گئی ہے'اس کی نظیریہ آیت ہے:

اَ فَكَرَءً بِيْتَ النَّذِيٰ كُلُّ فَمَا بِالْيَتِيْنَا وَقَالَ لَاُوْتَكِيْتَ مَالَّا لَهُ مَا لَكُ اللَّهِ م وَوَكَلِنَّالَ (مرنج: ۷۷) مال اور اولا دوی جائے گی آ

المدارة: ١٦ ميس فرمايا: برگزنيس! بيشك وه جاري آيات كارشن ٢٥

بدایک سوال کا جواب ب گویا کد کہا گیا کداس کے مال اور اولا دیشن اضافہ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ فرمایا: اس لیے کہوہ

جلدووازدتهم

ہاری آیتوں کا رحمن ہے۔

اس آیت میں ولید بن مغیرہ کو' تعسید''فر مایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیدًا پنی قدرت اپنے رسول کی نبوت قیامت' مرنے کے بعد اٹھنے اور جز ااور سر اپر جس قدر دلائل مہیا کیے ہیں وہ ان سب کا عناد اُا اِکار کرتا تھا۔

ے سے بعد العادور ور اور طراح پر میں موروں کی ہیں جاتا ہے۔ اس کو''عنید''فرمانے کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ وہ ان تمام دلائل اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدق کودل تاریخ

ہے پہچا بتا تھا اور زبان سے عناداً اٹکار کرتا تھا اور بیکفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ اس کی تبسر کی فیصہ بیہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی آیات کا عناداً اٹکار کرتا تھا اور کسی چیز کا عناداً اٹکار نہیں کرتا تھا' گویا کہ وہ

المدثر: ١٤ مين فرمايا: عنقريب مين اس كوصعود برچر هاؤن گان

المجروبا الله من روید کر بین کر بین با کروں گا معود کی تفییر میں دوقول ہیں: ایک بیہ ہے کہ وہ ایک دشوار گر ار گھائی ہے جس پر چڑھنا سخت دشوار اور مشکل ہے دوسرا قول ہیہ ہے کہ صغود دوزخ کی ایک گھائی کا نام ہے جب انسان اس گھائی پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ پکھل جاتی ہے اور جب اس سے ہاتھ اٹھا تا ہے تو وہ پھراصل حالت پر آ جاتی ہے اور جب اس پر پر رکھتا ہے تو وہ پکھل جاتی ہے اور جب پر اٹھا تا ہے تو وہ پھراصل حالت پر آ جاتی ہے دوایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''الصعود'' دوزخ میں ایک بہاڑ ہے جس کی جڑھائی سٹر سال کی ہے پھر اس سے استے ہی سال تک گرتا رہے گا۔ (جامع البیان تم الحدیث ساکت المدوری جاس سال)

المدرز: ١٨ مين فرمايا: بيشك اس في سوچا اور فيصله كيا ٥

لینی اس نے غور وفکر کرے اپنے دل میں ایک کلام مرتب کیا۔

الدرر : ١٩ ميس فر مايا: اس پر الله كي مار جواس نے كيسا فيصله كيا ٥

اس سے مراد اظہار تعجب ہے بینی وہ سیدنامحم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اس سے زیادہ تو ی طعن نہیں کرسکتا تھا'وہ طعن پیتھا کہ آپ کو جادوگر کہا جائے۔

الدرر: ٢٠ مين فرمايا: اس برى رائدى مارمواس في كيما فيصله كيا

الله تعالى توبدوعا ويي سے پاك ب مقصديه ب كداس كے متعلق اس طرح بدوعا كاكلم كها جا ہے-

المدرثة ٢١ مين فرمايا: كالراس في وركيا ٥

اس کامعنیٰ بیہے کہ پہلے اس نے غور وفکر کیا اور سوچا' پھر دوسری بار سوچ کر فیصلہ کیا اور تیسری بار اپنے فیصلہ میں پھر نظر ٹانی کی' بیاس کے دل کے احوال تھے۔

المدرز : ۲۲ میں فر مایا: پھر تیوری چڑھائی اور مند بگاڑا O

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دل سے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی ثبوت کو پہچا تیا تھا لیکن عناداً آپ کا انکار کرتا تھا

اوراس کے جسپ ذیل دلائل ہیں: (۱) اس نے کافی غور وخوش کے بعد سیدیا محرصلی اللہ علیہ و کلم کی نبوت کے خلاف ایک شبہ تیار کیا' لیکن چونکہ وہ ول سے آپ کی نبوت کے صدق کامعتر نے تھا' اس لیے اپنے تیار کیے ہوئے شبہ پرخوش نہیں ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس شبہ کی جڑیں کھوکھلی ہیں' اس لیے اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا۔

ش ہے0

(٣) ولید بن مغیرہ بیجانتا تھا کہ محرکاتعلق اللہ تعالی کے فرکے ساتھ ہے اوروہ کرکے کاموں پرینی ہوتا ہے اور بیہ بالکل ظاہر تھا کہ سیدنامحرصلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالی پر ایمان لانے کی وعوت دیتے تھے تو جادو کرنا آپ کی شان کے کب لائق تھا' اور ان تمام وجوہ سے بیٹا بت ہوا کہ اس نے اس لیے ماتھے پر بل ڈالے اور منہ بنایا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ جو کھے قرآن مجید کے متعلق کہدرہا ہے وہ محض افتراء اور بہتان ہے۔

المدرُ :٢٣ ٢٣ مين فرمايا: پھران نے اعراض كيا اور تكبركيا ٥ پھر كہا: بير قرآن ) تو وہي جادو ہے جو پہلے سے فقل ہوتا

آيا ۽ ٥

ولید بن مغیرہ تمام لوگوں سے پیٹے پھیر کراپنے گھر چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو اپنی بڑائی کے خلاف سمجھا اور کہنے لگا: بہتو وہی پہلے والا جادو ہے۔

المدر : ٢٥ ميل فرمايا: (وليد في كها:) بيصرف بشركا كلام ٢٥

ولید کا بیقول بھی عناد پرٹنی نفا' کیونکہ اس نے جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے خم ّ السجدۃ ۱۳۰۰ کی حلاوت سی تھی تو اس نے کہا تھا کہ بیک انسان کا کلام ہے نہ جن کا کلام ہے اس کلام میں شیریٹی ہے اور حسن ہے بید کلام غالب رہے گا اور مغلوب نہیں ہوگا' جب پہلے وہ بیرکہ چکا تھا تو اب اس کا اس کلام کو بشر کا کلام کہنا محض عناد ہے۔

المدرّ: ۲۶ میں فرمایا: میں عنقریب اس کو دوزخ میں داخل کر دوں گا 🔾

اس آیت میں 'سفسر '' کالفظ ہے ٔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: ستر جہنم کے چھٹے طبقے کا نام ہے اور بیاسم بیر منصرف ہے کیونکہ اس میں دوسیب ہیں: تحریف اور وزن فعل ۔

تبيار القرآرا

المدیر: ۲۷ میں فرمایا: اور آپ کو کیامعلوم کہ دوز ن کیا ہے! O پیغظیم کا کلمہ ہے اور یہ دوز ن کے وصف میں انتہائی مبالغہ ہے۔

(تغيير كبيرج واص ٤٠٤ م يم علي الجامع لا حكام القرآن جز ١٩ص ٢١ يد ١٤ مسلحها)

ر سیربین کا ارشاد ہے: نہ وہ یاتی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے 0 وہ کھال کو تجلسانے والی ہے 10س پر انہیں فرشتے مقرر ہیں 0 اور ہم نے دوزخ کے محافظ صرف فرشتے بنائے ہیں اور ہم نے ان کی بیا تعداد صرف کا فروں کی آ زمائش کے لیے مقرر کی ہے تا کہ اہل کتاب یقین کرلیس اور ایمان والوں کا نور اور زیادہ ہو جائے اور نہ اہل کتاب شک کریں اور نہ ایمان والے اور تا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے وہ اور کھار یہیں کہ اللہ نے اس جیب بات کو بیان کر کے کیا ارادہ فر مایا ہے اسی طرح اللہ جس میں چاہے گم راہی پیدا کر دیتا ہے اور اللہ کے لئے کو کو کوئی ٹیس جا متا اور بیصرف بشر کے لیے فیسے جت ہے 0 جس میں چاہے گم راہی پیدا کر دیتا ہے اور اللہ کے لئے کو کوئی ٹیس جا متا اور بیصرف بشر کے لیے فیسے جت ہے 0

## دوزخ کی صفات کے متعلق قرآن مجید کی آیات

الدرژ: ۲۸ میں فرمایا: ندوه باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے 0

اس کی تیسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک ان دونوں جملوں کا معنیٰ واحد ہے ٔ اور دونوں جملوں کو تحض تا کید کے لیے لایا گیا ہے اور بعض کے نزدیک ان دونوں جملوں کے معنیٰ متغایر ہیں اور ان میں درج ذیل وجوہ سے فرق ہے۔

(۱) دوزخ خون گوشت اور ہڈیوں میں ہے کسی چیز کو باتی نہیں رکھتی اور جب ان کو دوبارہ پیدا کر دیا جاتا ہے تو ان کے جلانے کونہیں چھوڑتی اور دوبارہ زیادہ شدت کے ساتھ حلاتی ہے اورغیر متنائی مدت تک ای طرح ہوتا رہتا ہے۔

(۲) جوعذاب کے ستحق ہیں ان کوعذاب دیئے بغیر ہاتی نہیں رکھتی کھران کے بدنوں کو ضرور جلاتی ہے اور جلائے بغیر نہیں چھوڑتی ۔

(٣) ان عذاب یا فتہ لوگوں کے بدنوں میں ہے کسی چیز کو ہاتی نہیں رکھتی' پھر ریہ آگ اپنی قوت اور شدہت سے ان کو جلائے بغیر نہیں چھوڑتی ۔

المدررُ: ٢٩ مين فرمايا: وه كھال كوجھلسانے واني ہے ٥

اس آیت میں 'لو احد ''کالفظ ہے''لو احد ''کے معنیٰ میں دوقول میں: (ا) لیٹ نے کہا: 'لو احد ''کامعنیٰ ہے: متغیر کرنے والیٰ الفراء نے کہا: وہ کھال کوجلا کرسیاہ کرنے والی ہے(۲) ایحن اور الاصم نے کہا: 'لو احد ''کامعنیٰ ہے: طاہر ہونے والی کیونکہ دوڑخ کی آگ یا بچ سوسال کی مسافت ہے لوگوں پر طاہر ہوجائے گی قرآن مجید میں ہے:

قَايْرِينَ تِ الْجَحِيدُ وَلَنْ اللَّهُ مُلِكَ يَكُوى (الزَّمْت:٣١) اور برد كيف والے كے ليے دورج فا بر كردى جائ كا ٥

المدرد: ٢٠ يس فرمايا: اس برانيس فرشة مقرريس ٥

اس آیت کا معنیٰ ہے کہ دوز خ کے معاملات انیس فرشتوں کے حوالے کر دیئے گئے ہیں اور دوز خیوں پر بیا انیس فرشتے مقرر ہیں انیس کی تشیر ہیں انیس کی انیس مقرر ہیں انیس کی تشیر میں اختان ہے ایک تول یہ ہے کہ دو انیس کی آئیس کی فشیر ہیں ہیں ان کی آئیس کی فظ ہیں اکا ایک ہے ان کے ساتھ انشارہ اور فرشتے ہیں ان کی آئیس ہی کی طرح ہیں ان کی ڈاڑھیں گائے کے سینگھ کی طرح ہیں ان کی لمبائی ان کے مقارم میں ان کی آئیس کی کے ان کے میات ہیں ان کی آئیس کی ان کے میات ہیں کا کہ کے کا میں ان کی اور کی لمبائی ان کے قطعے نگلتے ہیں ان کے دو کندھوں کے درمیان ایک سافت ہے ان

جلدوواز وبهم

کی ایک بھیلی میں ربیعہ اورمصر جیسے دو قبیلے آ سکتے ہیں'ان سے نرمی اور رحم کو نکال لیا گیا ہے' وہ ستر ہزار افراد کو اپنے ہاتھ میں پکڑ كت بين اوران كو جهال جابين ووزخ مين كيينك سكت بين \_ (الكف والبيان جواص ١٤٠ الوسيط المواحدي جرم ٣٨٠) علامنه واحدى متوفى ٨٦٨ هداور علامه ابن جوزي متوفى ٥٩٧ ه لكستيس:

جب بیآ یت نازل ہوئی تو ایوجہل لعین نے کہا: (سیرنا) محمد (صلی الله علیه وسلم ) کے مدد گارا فیس فرشتے ہیں' وہتم کوانیس فرشتوں سے ڈرار ہے ہیں جب کہتم ایک جم غفیر ہو کیاتم میں سے سوآ دمی ال کراس ایک فرشتے کوئیں پکڑ سکتے اور پھرتم دوزخ سے نکل کر جنت پس چلے جاؤ' پھران میں ہے بنونج کے ابوالاشدین نامی ایک شخص نے کہا: اے قریش کے لوگو! جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمہارے آ گے آگے میل صراط پر چلوں گا' پس میں اپنے وائیں کندھے کی نکر سے دس فرشتوں کو اور پائیں کندھے کی نکر سے بقیہ نوفرشتوں کو دوزخ میں گرادوں گا اور پھر ہم جنت میں داخل ہو جا ئیں گئے تب اس کے بعد کی آیات نازل موتيس \_ (الوسيط جهم ١٨٥٠ زاد المسيرج ٨ص ٨٠٨)

فرشتوں کو دوزخ کا محافظ بنانے کی حکمتیں

المدرر : الله مين فرمايا: اور ہم نے ان كى ريتعداد صرف كافروں كى آنرائش كے ليے مقرر كى ہے.

جب ابوجہل اور ابو الاشدین نے یہ بڑھکیں اور ڈیگئیں ماریں اور شیخی بھھاری تو مسلمانوں نے کہا:تم پر افسوس ہے تم فرشتول کولو مارول اور جیل کے داروغوں پر قیاس کررہے ہو۔

الله تعالى فرشتول كوحب ذيل وجوه سے دوزخ كا پېرے دار اور عافظ بنايا ہے:

- تا کہ دوزخ کے داردغہ عذاب یافتہ لوگوں کی جنس سے منہ ہول کیونکہ اگر وہ ان کی جنس سے ہوتے تو ہوسکتا تھا کہ کفار اور مشرکین کےعذاب کود مکھ کران کے دلوں میں کوئی نرمی اور رحم پیدا ہوتا اور جب وہ ان کی مخالف جنس ہے ہوں گے تو پیہ امکان میں رہے گاای لیے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوہم انسانوں كى جنس سے جميجا گيا تاكه آب ہم يرنري اور رحم فرما ئیں اور جمارے لیے رؤف ورحیم ہوجا ئیں۔
- (۲) الله تعالیٰ کی مخلوق میں فرشتے سب سے زیادہ ارتکابِ معصیت سے دور ہیں اور سب سے زیادہ پرمشقت عبادت کرنے يرقادر بيں۔
  - (٣) ان كى قوت جنات اورانسانوں كى قوت سے زيادہ ہے۔

اگر بیاعتراش کیا جائے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں تو وہ غیر متاہی مدت تک دوزخ میں کیسے رہ عیں گے؟اس کا جواب سیے کہ اللہ تعالی غیر متناہی مدت تک کفار مشرکین اور منافقین کو دوزخ کی آگ میں زندہ رکھے گا'ان کے اجسام جلتے ر ہیں گے اور دوبارہ پھر بنتے رہیں گے تو اس کی قدرت سے کب بعید ہے کہ وہ نور سے بنے ہوئے فرشتوں کو غیر متناہی مدت تك بغيركى درداور تكليف كے زندہ اور قائم ركھ۔

اس کے بعد فرمایا: تا کہ اہل کتاب یقین کر کیس اور ایمان والوں کا نور اور زیادہ ہوجائے اور نہ اہل کتاب شک کریں اور نہ ایمان والے اور تا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کفار یہ کہیں کہ اللہ نے اس عجیب بات کو بیان کر کے کیا اماد ہ

دوزخ کے فرشتوں کی تعداد پر کفار کے اعتر اضات اور ان کے جوابات دوزخ کے محافظوں کی تعداد بیان کرنے میں کفار کی دو وجہ ہے آ زمائش ہے:

(۱) کفارقرآن مجید کا خداق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ دوزخ کے محافظ میں کیوں نہیں ہیں انہیں کے عدد کی کیا خصوصیت

ہے؟

(۲) کفار کہتے تھے کہانیس کا عددتو بہت کم ہے اور اہل دوزخ کی تعداد بہت زیادہ ہے جب سے دنیا بنائی گئی ہے قیامت تک کے کافر جن اور کافر انسان بے صداور بے شار میں تو دوزخ میں اتنی بوی تعداد کی حفاظت کے لیے صرف انیس فرشتے

کیے پورے ہول گے؟ پہلے سوال کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادرمختار ہے وہ بغیر کسی علت اور سبب کے جتنی چا ہتا ہے جو چیز چا ہتا ہے پیدا فر ما تا بید میں میں میں مصنوب کی جنوب کر خورس ساک ہوں کا اس میں کا ہوں کے ہتا ہے جو چیز چا ہتا ہے پیدا فر ما تا

پہے موان ہوات ہوہ کہ جہ در اللہ علی فادر محارب دو بیر کی سے دو بیک سے کو پیاب المبدیر پر ہیں ہوں ہو ہے ہوئے ہو جُاس نے سات آسان اور سات زمینیں بنائی ہیں کوئی یہ بیس کہ سکتا کہ اس نے اس سے کم تعداد میں آسان اور زمینیں کیوں جہاں دن مقرر کیے چھڑ گوشت کے کلڑے کو ہڈیاں بنانے کے لیے چالیس دن مقرر کے پھر اس ہیں دوح چھونک دی جاتی ہے۔اب کوئی سیڈیس کہ سکتا کہ اس نے اس سے کم یا زیادہ مدت کیوں مقرر ٹیس کی جاس نے ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوہیں ہزار انہیاء اور رسل ہیسے اس سے کم یا زیادہ کیوں ٹیس جیسے ؟ آسائی کما ہیں چار نازل کیں اس سے کم یا زیادہ کیوں ٹیس نازل
کیں ؟ یہ کوئی سوال ٹیس کرسکتا ، وہ فاعل مختارے اور کی چیز کا جواب دہ ٹیس ہے۔

ا پیکوئی سوال کہیں کرسکتا' وہ فاعل محتار ہے اور کسی چیز کا جواب دہ کہیں ہے۔ کار<u>یکٹنٹ محتکا ی**ف میل ک**و گھر ک</u>یٹ گانگاڑی ۔ دوایے کی فضل کر جواب دہ نہیں ہے اور لوگوں سے سوال کیا

(الانبياء:٢٣) جائے گا ٥

ان کا دومراسوال یہ تھا کہ صرف انیس فرشتوں کی قلیل تعداد ابتداء آفریش سے قیامت تک تمام کافر جنات اور کافر انسانوں کی دور خ بیں اللہ تعالی اگر چاہتا تو صرف ایک انسانوں کی دور خ بیں طاقت کے لیے کیسے کافی ہوگی؟ میں کہتا ہوں کہ بیتو انیس فرشتے ہیں اللہ تعالی اگر چاہتا تو صرف ایک فرشتے سے بھی ان سب کی مفاظت کر اسکر تا تھا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ابتداء آفریش سے قیامت تک کے تمام چاہدادوں کی روح قبض کرنے کے لیے صرف ایک فرشتہ عزرائیل ہے اگر بیر کہا جائے کہ اس کے انسار اور مددگار اور بہت فرشتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ دوزخ کے محافظین کے انسار اور مددگار بھی اور فرشتے ہوں۔ان معرضین نے اس پر غور نہیں کیا کہ ایک المبلد سے اور وہ اکیلا ان جیسے قیامت تک کے تمام لوگوں کو گم راہ کررہا ہے دوزخ کے محافظ فرشتے تو پھر بھی انسانہ اور ہوں کہ انسانہ کہ دوزخ کے محافظ فرشتے تو پھر بھی انسانہ المبلد ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: ای طرح اللہ جس میں جا ہتا ہے گم راہی پیدا فرمادیتا ہے۔

<u> کفار کی آ زمانش کی وضاحت</u>

یعنی جس طرح اللہ تعالی نے کفار کی آ زیائش کے لیے دوزخ کے فرشتوں کی تعدادا نیس مقرر کر دی ہے تا کہ کفار مکہ انیس کی تعداد پراعترِ اض کر سے کافر ہوجا ئیس یا اپنے کفر میں اور رائخ اور پختہ ہوجا ئیں۔

اس آ زمائش كى حب ذيل توجيهات كالني بين:

الببائی نے کہا: آ زمائش کا بیمعنیٰ ہے کہ کفاراللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان لیس کہ اگروہ چاہے تو صرف انیس فرشتوں کوالیک طاقت عطافر ماسکتا ہے جو لاکھوں فرشتوں کوجھی حاصل نہ ہو۔

الکعبی نے کہا:اس آ زبائش سے مراد امتحان ہے تا کہ مؤمنین اس تعداد کی حکمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سونپ کر امتحان میں کا میاب ہوں اور کفار اس تعداد پر اعتراضات کر کے انجام کا رنا کام ہوں۔ ر ہابیاعتراض کہ جب کافروں میں کفر کواللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے' تو چھر کافروں کواس کفر پرسزا کیوں دی جائے گی؟اس کا جواب کئی بار دیا جاچکا ہے کہ کافروں نے اس کفر کوخود اختیار کیا تھا اور بندہ اپنے لیے جس چیز کواختیار کرتا ہے'اللہ تعالیٰ اس میں اس چیز کو بیدا فرمادیتا ہے۔

ان کے جوابات

ایک سوال بیہ ہے کدووزخ کے فرشتوں کی تعداد انیس ہے اس کوقر آن مجید میں بیان کرنے کی کیا حکمت ہے؟اس کی شب ذیل وجوہ ہیں:

الله تعالی نے فرمایا: تا کہ اہل کتاب یقین کر لیس اور ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے اور نہ اہل کتاب شک کریں۔ (الدر نہ اس) اہل کتاب کے شک نہ کرنے اوران کے یقین کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آسانی کتابوں میں یہ تعداد فرکور ہے اور جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکتب میں نہیں گئے اور آپ نے سابقہ آسانی کتابوں کوئیس پڑھا اوراس کے باوجود آپ نے دوزخ کے فرشتوں کی وہی تعداد بیان کر دی جوان کی آسانی کتابوں میں کھی ہوئی ہے تو یہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا۔

سيد ابوالاعلى مودودى متوفى ١٣٩٩ هي استفير بردرج ذيل اعتراض كياب:

بیقنیر ہمارے نزدیک دووجوہ سے سی خمیں ہے اوّل یہ کہ یہودونصاریٰ کی جونڈ ہی کتابیں و نیابیں پائی جاتی ہیں ان میں تلاش کے باوجود ہمیں سے بات کہیں نہیں ملی کہ دوزخ کے فرشتوں کی تعداد ۱۹ ہے۔دوسرے قرآن مجید میں بہ کشرت ہا تیں ایس نہیں جواہل کتاب کے ہاں ان کی مذہبی کتابوں میں بھی بیان کی گئی ہیں کیکن اس کے باوجودوہ اس کی بیتو جیہ کر دیتے ہیں کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)نے میہ با تیں ان کی کتابوں نے نقل کر لی ہیں۔

(تفهيم القرآن ٢٥ ص ١٥٠ اداره ترجمان القرآن لا موراا ١١١ه)

اگرسید مودودی کی بات مان کی جائے تو پھراس کی کیا توجیہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے دوز خ کے فرشتوں کی تعداد اٹیس بیان کرنے کی میے محکمت بیان فرمائی کہ ابل کتاب نقیب کرلیں اور ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہوجائے اور نہ اہل کتاب شک کریں۔(المدرُّ: ۱۳)خودسید مودودی نے اللہ عزوج کے اس ارشاد کا لاز با کریں۔(المدرُّ: ۱۳)خودسید مودودی نے اللہ عزوج کے اس ارشاد کا لاز با کہ معنیٰ ہے کہ دوز خ کے فرشتوں کی بہتد ادب ایقہ آسانی کتابوں بیس بھی کہ بھی ہوئی تھی اور قرآن مجید نے ان کے موافق ان فرشتوں کی تعداد انہیں بیان کی تاکہ اہل کتاب کو قرآن مجید کی صداقت پریفین آبائے اور ایمان والوں کا قرآن مجید پر ایمان اور پختہ ہوجائے اور اہل کتاب شک ذکریں۔

ر ہاسید مودودی کا بیاعتراض کہ یہود ونصار کی کی جو نہ ہی کتابیں دنیا میں پائی جاتی ہیں ان میں تلاش کے باوجود ہمیں بیہ آیت کہیں نہیں ملی کہ دوزخ کے فرشنوں کی تعداد 19ہے۔

اں کا جواب میہ ہے کہ سید مودودی کے زمانہ میں جوتورات اور انجیل کے نیخے تھے ان میں بیا تعداد کھی ہوئی نہیں ہوگی لیکن اس سے بیرکب لازم آتا ہے کہ کسی زمانہ میں بھی ان کی کمابوں میں بیاتعداد کھی ہوئی نہیں تھی تھی کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ان کی کمابوں میں بیاتعداد کھی ہوئی نہیں تھی۔ بیر تقیقت مسلم ہے کہ بیرود آئے دن اپنی تورات میں تحریف کرتے رہتے ہیں اس کی ایک واضح مثال بیرے کہ تورات کے ۱۹۲۷ء کے ایڈیشن میں ایک آیت اس طرح کھی ہوئی تھی اوراس نے کہا کہ خداوند سینا ہے آیا اور شعیر ہے ان پر طلوع ہوا واران ہی کے بہاڑ ہے وہ جلوہ گر ہوا وس ہزار قد سیول كے ساتھ آيا\_ (كتاب مقدل أقرات استثناء باب: ٣٣ آيت: ٢ راناعهد نام ١٩٢٥ مطبوعه برنش اينذ فاران بائل سوساكئ اناركي لا بوز ١٩٢٥ ء) جب ان لوگوں نے بید دیکھا کہ بیآیت نبی صلی الله علیه وللم پر منطبق ہور ہی ہے کیونکہ آپ مکہ بین دس ہزار صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے تھے تو انہوں نے اس آیت کے الفاظ بدل دیے اور بوں کھا: اور الکھوں قدسیوں میں سے آیا۔ اب تورات کے موجودہ تنخوں میں بدآیت اس طرح لکھی ہوئی ہے:

اوراس نے کہا: خداوندسینا سے آیا اور شعیر سے ان برآشکارا ہوا' اور کو و فاران سے جلوه گر ہوا اور لا کھوں قد سیول میں سے آیا۔ ( کتاب مقدی تورات استفاء باب ۳۳۰، سے ۳۰۰ رانا عبد نامص ۲۰۱ مطبوعہ بائل سوسائی الا مولا ۱۹۹۲ء)

سید مودودی کا حال کس قدر مجیب ہے کہ وہ قرآن مجید کی اس صرح آیت کو چھوڑ رہے ہیں'' تا کہ اہل کتاب یقین کر لیس اللية ''اور چونكدان كے زبانہ ميں چھپى ہوئى تورات ميں بيآيت نہيں ہے'اس ليے اس كى تقىدىق كررہے ہيں كه تورات ميں بير آیت نبیں ہے۔

سید مودودی کا دوسرا اعتراض سے ہے کہ قرآن مجید میں بہ کثرت باتیں ایس جو اہل کتاب کے بال ان کی ندہی کمابوں میں بھی بیان کی گئی ہیں'کیکن اس کے باوجودوہ اس کی بیرتوجید کر دیتے ہیں کہ(سیرنا)محمصلی اللہ علیہ وسلم نے میہ باتیں ان کی کتابوں ہے قال کر لی ہیں۔

اگر بالفرض اہل کتاب بیرتو جید پیش کرتے ہیں تو ان کی بیرتو جید قطعا باطل اور مردود ہے نزول قرآن سے پہلے نبی صلی الله علیہ وسلم سی ملتب میں راصنے کے لیے نہیں گئے تھے اور آپ نے اہل کتاب کی کتابین نہیں پردھی تھیں اور ندنز ول قرآن سے يبلي آپ كا كلف يوصف كساتوكوكى شغل تفا قرآن مجيديس اس كى شهادت موجود ب:

اورنزول قرآن سے بہلے آب نہ کوئی کتاب بڑھتے تھاور وَمَا كُنْتَ تَتُكُوا مِنْ قَيْلِهِ مِنْ كِينِي وَلاِ تَخُطُّلُهُ ندسى كتاب كوايي وائيل باتھ سے لكھتے تتے ورند باطل يرست بيبينيك إذًا للَّارْتَاكُ الْمُنْطِلُونَ (العَبوت: ١٩٨) الوك شك مين يروجات ٥

لینی اگر زول کتاب سے پہلے آپ کا لکھنے پڑھنے کا شغل ہوتا تو آپ کی نبوت اور قرآن کے کلام الی ہونے کے مكرين شك ياں پر جاتے اور يہ كہتے كہ آ ب بم كوجو كي سارے ہيں وہ سب آب نے يجيلى كتابول في كرليا ہے اور جب نزول قرآن سے پہلے آپ کا لکھنے پڑھنے کا عفل تھا ہی نہیں تو کسی کو یہ کہنے کی جرات ہی ند ہو کی یہ جرات صرف سیدمودودی نے کی ہے اور قرآن مجید کی واضح شہادت کے باوجوداہل کتاب کی خود ساختہ توجید کی بنیاد براس حقیقت کا اٹکار کررہے ہی کہ سابقیٰ آ سانی کتابوں میں بھی پہتھرتے تھی کہ دوزخ کے محافظ فرشتوں کی تعدادانیس ہے۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں بھی تورات اور انجیل محرف تھیں اور اہل کتاب ان کتابوں میں بیہ پڑھتے تھے کہ دوزخ کے محافظ فرشتوں کی تعداد انیس ہے کیکن ان کو اس تعداد بر مکمل اعتاد اور اطمینان نہیں تھا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان دونول کتابون میں تحریف ہوتی رہی ہے:

يبودي كلام ميں اس كے مقامات سے تحريف كرتے رہتے

وہ کلام میں اس کے اصل مقامات کو چھوڑ کر اس میں تح بیف

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَعَنَ مواضعه (الساء:٢١)

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٍ \*

کردیے ہیں۔ (المائده:۱۶)

وَقَدُ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَّمُ اللهِ اوران میں ایک فریق ایبا تھا جو کلام اللہ کوسنتا تھا' بھر عالم ڗؙۼۜڽؘػؚڗؚۏؙٛۏٛٮؘٷڝ؈ٛۑۼٛۑؠڡٵۼڨڶۅٛٷۅۿۄؙؠۼڶؠ۠ اور عاقل ہونے کے باوجوداس میں تحریف کردیتا تھا 🔾

غرض پیر کہ اہل کتاب کا اپنی کتابوں میں تحریف کرنا ایک ثابت شدہ حقیقت تھی جس کا انہیں بھی علم اور اعتراف تھا' اس لیے ان کواس بر کامل اطمینان نہیں تھا کہ دوزخ کے محافظ فرشتوں کی تعداد ۱۹ ہے لیکن جب انہوں نے رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم سے بین لیا تو ان کو بھی اس تعداد بر مکمل اعتاد ہو گیا 'بیادر بات ہے کہ بعد میں انہوں نے اس تعداد کے ذکر کواپی کتابوں سے نکال دیا تا کہ ان کی کمایوں کی بیرآیت قرآن مجید کی تصدیق کا ذریعہ نہ بن جائے اورسید مودودی نے ان کی تصدیق کر

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو کفارِ قریش کی تکذیب کاعلم تھا اور آپ جانتے تھے کہ جب آپ دوزخ کے فرشتوں کی اس تعداد کا ذکر کریں گے تو کفار آپ کا نداق اُڑا کیں گے اور آپ پر ہنسیں گئے اس کے باوجود جب آپ پر بیر آیت نازل ہوئی تو آ ب نے اس کو پڑھ کرسنایا اور آ پ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ کفار کیا کہیں گے اور اس وقت سب نے جان لیا کہ اگر آ پ كا مقصد دنيا كوطلب كرنا بوتا اور دنيا مين اپنا تسلط اور اقتد ارحاصل كرنا بوتا توآب بهي اس تعداد كا ذكر ندكرت جوآب كانداق ا رانے اور آپ کی نبوت پرطعن کاسب بنا اور اس سے ہر منصف مزاح شخص پر واضح ہوگیا کہ آپ کا مقصد صرف اللہ کے پیغام كو پہنجانا ئے خواہ کو فی اس كو مانے يانہ مانے۔

دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کے بیان سے مؤمنین کے ایمان کے زیادہ ہونے کی وضاحت

نیز اس آیت میں فرمایا ہے: اور ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہوجائے۔

مؤمنین کا اس کریفین ہوتا ہے بلکہ ان کا اس پر تو ی ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کو از ل سے تمام معلومات کاعلم ہے اور اس كاعلم صحح باورمعلومات كےمطابق باوراس كاعلم قديم اور واجب بناوراس من تغير اور زوال محال باس طرح اس كا كلام يهى صادق باورواقع كمطابق باوراس ككلام ميس كذب محال بوقوجب الله تعالى في فرمايا: ووزخ كم محافظ فرشے ائیس ہیں تو ان کواس خر رکوئی تر دوئیس مواان کو پہلے بھی اللہ تعالی کے علم اور اس کے کلام کے صدق برایمان تھا اب اس آیت کی تصدر بی سے بیا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور جب ان عظم میں بیآیا کہ کفار مکداس تعداد کا انکار کر رہے ہیں اور نی صلی الله علیه وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں تو انہوں نے نی صلی الله علیه وسلم کی مدافعت کی اور اس تعداد کے صدق پر اپنے ایمان کومزید متحکم کیا۔

اگر بیا اعتراض کیا جائے کہ تمہارے نزدیک ایمان میں کی اور زیادتی تونہیں ہوتی تو پھر ایمان والوں کے ایمان کے زیادہ ہونے کی کیا قوجیہ ہوگی؟اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نفس ایمان میں کی اور زیادتی نہیں ہوتی لیکن ایمان کامل میں زیادتی اور کی ہوتی ہے اور اس آیت میں ایمان والول کے ایمان سے مراد ایمان کال ہے دوسرا جواب بیہ ہے کوش ایمان کم اور زیادہ تو نہیں ہوتا کیکن وہ توی اور ضعیف ہوتا ہے اور اس آیت سے مرادیہ ہے کہ جب کفار نے اس تعداد کا نمال اڑایا تو ان كابن تعداد يرايمان اورقوى موهمياك

اس اعتراض کا جواب کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے اس کے بعید کفار کا ذکر کرنا تکرار ہے

نیز اس آیت میں فرمایا ہے: اور تا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے وہ اور کفار بیکمیں کداللہ نے اس عجیب بات کو

بیان کر کے کیا اراوہ فرمایا ہے؟

اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے قر آن مجید کے عرف میں ان لوگوں سے مراد منافقین ہوتے ہیں اور بیسورت کی ہے اور مکہ میں تو منافقین نہیں تھے اگر اس کا بیہ جواب و یا جائے کہ اس سے مراد کفار ہیں تو کفار کا تو

ہوتے ہیں اور بیسورے تکی ہے اور مکہ میں تو منافقین مہیں تھے اگر اس کا بیہ جواب ویا جائے کہ اس سے مراد کفار ہیں تو اس کے بعد مستقل ذکر آ رہا ہے بھر بیز کر ار ہوگا نیز دوسرے جملہ کا پہلے جملہ پر عطف ہے اور عطف تغاثر کو چاہتا ہے۔

اس کا ایک جواب میہ ہے کہ اس سے مراد کفار ہی نہیں کمیکن اس تعداد پر اعتراض کونے والے دوقتیم ہے تھے کبھض کفار شک کی وجہ سے اس تعداد پر اعتراض کرتے تھے اور میے وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں بیاری تھی اور بعض محض بغض اور عناد کی بناء پر اس تعداد کا غذاق اڑاتے تھے اور اس تعداد پر اعتراض کرتے تھے اور دوسرے جملہ میں جو کفار کا ذکر فر مایا ہے اس سے مراد سریر ہر ہوں ہے۔

کفار کی یہی شم ہے۔

امام رازی نے اس اعتراض کا میہ جواب دیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے اس سے مراد منافقین ہی ہیں اربا میں اعتراض کہ میہ سورت تو کی ہے اور منافقین تو مدینہ منورہ میں وجود میں آئے تھے اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اس کو علم تھا کہ عِنقریب منافقین وجود میں آئیں گئی اس کے اس نے اس کو علم تھا کہ عِنقر ہے کہ اس میں غیب کی خبر دی گئی اور بعد میں ایسا ہی ہوا ، جن لوگوں کے دلوں میں شک کی بیاری تھی انہوں نے قرآن مجد پر اعتراضات کے اور یہ بھی ہوسکا ہے کہ شک کرنے والوں سے اہل مکہ ہی مراد لیے جائیں کیونکہ اکثر کفار کم تھر آئی مجدد کے معدق پر شک کرتے تھے اور ایعض قرآن مجید کی تکذیب پر یقین رکھتے تھے۔ م

(تفيركبرج ١٥٥م ١١٥ داراحياء الر أث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

اس اعتراض کا جواب کہ کفار تو قرآن کواللہ کا کلام مانتے ہی تہیں تو پھرانہوں نے کیوں کہا: اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے؟

اس آیت میں فرمایا ہے کہ تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے وہ اور کفاریہ کہیں کہ اللہ نے اس عجیب بات کو بیان کر کے کیا ارادہ فرمایا ہے؟

اس پریہ اعتراض ہوتا ہے کہ بیلوگ تو قرآن مجید کواللہ تعالیٰ کا کلام مانتے ہی نہیں تھے گھروہ کیے کہہ سکتے تھے کہاللہ تعالیٰ نے اس عجیب بات سے کیاارادہ فرمایا ہے؟اس کا جواب یہ ہے کہ اگریہ قول منافقین کا ہے تو وہ ظاہر میں قرآن مجید کواللہ تعالیٰ کا کلام مانتے تھے اوراگریہ قول کفار کا ہے تو ان کا مطلب بیتھا کہ آپ کے نزدیک بیاللہ عزوجل کا کلام ہے تو پتا کی اللہ تعالیٰ نے اس عجیب مثال سے کیاارادہ فرمایا ہے؟

اس سوال کا جواب کہ جب الله تعالی خود ہی مراہ کرتا ہے تو پھر م راہوں کی ندمت کیوں فرما تا ہے؟

نیز اس آیت میں فرمایا ہے: ای طرح اللہ جس میں چاہے کم راہی پیدا کردیتا ہے۔ ایس روی فضر سے میں اور اللہ نیف پر سی اور میں گے اس کا ایسان

اس پر بیاعتر اض ہے کہ جب اللہ تعالی نے خود ہی کفار میں گم راہی کو پیدافر مایا ہے تو پھران کی مذمت کیول فر مائی ہے اور آخرت میں ان کودوز ن میں کیوں ڈالے گا؟اس کے حسب ذیل جوایات نہیں:

(۱) جب الله تعالى في بيرة يت نازل فرمائي كه دوزخ ت عافظ فرشته أنيس بين تو يحيلوگول في ايخ اختيار ساس آيت

تبيار القرآن

کی تصدیق کر دی اور پچھ لوگوں نے اپنے اختیار سے اس آیت کی تکذیب کر دی' جن لوگوں نے اس آیت کی اپنے اختیار سے تصدیق کی' ان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان پیدا کر دیا' اور جن لوگوں نے اپنے اختیار سے اس آیت کی تکذیب کی' ان میں اللہ تعالیٰ نے گم راہی پیدا کر دی' پس ہدایت اور گم راہی دونوں کو پیدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور دنیا میں انسان کی مخسین یا فدمت اور آخرت میں اس کوثو اب یا عذاب اس کے اختیار اور کسب کی دجہ ہے ہوتا ہے۔

٢) معترلد نے بیہ جواب دیا ہے کہ کفار کو گم راہ کرنے کامعنی بیہ کہ اللہ تعالی ان پر الطاف اور عنایات نہیں کرتا۔

(٣) معتزلہ نے ایک اور جواب یہ دیا ہے کہ کفار کو گم راہ کرنے کامعنیٰ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار کو جنت کے راستانی ہدایت نہیں دے گا۔

# اس شبه کاازاله که صرف انیس فرشته تمام دوز خیوں کوئس طرح عذاب پہنچا سکتے ہیں؟

نیز اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اور اللہ کے لشکروں کواللہ کے سوا کو کی نہیں جا نہا۔

آیت کے اس حصہ میں اس شبہ کا ازالہ ہے کہ فقط انیس فرشحتے بے شار کافر جنات اور کافر انسانوں کوعذاب ویے کے لیے کیسے کافی ہوں گے؟ اور اس کا ازالہ اس طرح ہے کہ ان انیس محافظوں کے ماتحت کس قدر فرشحتے ہیں'ان کی تعداد کواللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانیا۔

دوسرا جواب بدہے کدائیس کاعدد مقرز کرنے میں اللہ تعالی کی کیا تھمت ہے اس کو اللہ تعالی کے سوا کوئی تہیں جا تا۔

تيسرا جواب يد ب كه كفار اورمشركين كو دوزخ ميس عداب ويية ك لي اللدتعالى كوفرشتول كى كوفى حاجت نبيس ب

کیونکہ حقیقت میں عذاب دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے وہی دوزخ میں کفار اور شرکیین کے اندر در داور الم کو پیدا فرمائے گا۔ اللّٰد کے کشکر کا بیان

علامه سيدمحودة الوى حفى متوفى و ١٢٥ هاس آيت كي تفيريس كلية بن:

بعض احادیث میں ہے کہ ختکی کی مخلوقات مسئدری مخلوقات کا دسوال حصہ ہیں اور ان کا مجموعہ فضائی مخلوقات کا دسوال حصہ ہیں اور ان کا مجموعہ فضائی مخلوقات کا دسوال حصہ ہے اور ان سب کا مجموعہ آسان کے فرشتوں کا دسوال حصہ ہے اور اس کا مجموعہ دوسرے آسان کے فرشتوں کی تعداد کا دسوال حصہ ہے اور اس کا مجموعہ کسین عرش کے فرشتوں کی تعداد کا دسوال حصہ ہے اور ان سب کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کی معلومات کے مقابلہ میں بہت ہی جموعہ حادر کی تعداد کا دسوال حصہ ہے اور ان سب کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کی معلومات کے مقابلہ میں بہت ہی جماعہ کی کیل ہے۔

میہ آیت اور اس کی مثل دیگر آیات اور اجادیث سے بیہ بات نگتی ہے کہ اجسام علوبیہ اللہ تعالیٰ کے لئکروں میں سے لشکر میں اور ان کے حقائق اور احوال کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا' اور اللہ عزوجل کی نسلطنت کے دائرہ کا کام احاط نہیں کرسکتا اور نہ اس کے مرکز کی طرف طائز قکر کی پرواز دینج محتی ہے۔ (ردح المعانی جزویہ سامان وارالفزے اسماھ)

اوربیصرف بشرکے کی نصیحت ہے 'کے مرجع کی تعیین

اس آیت کا آخری جملہ بیہ ہے: اور بیصرف بشر کے لیے تھیجت ہے 0

اس میں اختلاف ہے کہ بیغیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے بعض مفسرین نے کہا: بیستر (دوزخ) کی طرف لوٹ رہی ہے ' لیخی اس سے پہلے دوزخ اور اس کی صفات کا جو ذکر فرمایا ہے وہ صرف بشر کے لیے تھیجت ہے تا کہ بشر ایسے کام نہ کرے جو دوزخ میں پہنچانے کاموجب ہوں اور بعض مفسرین نے کہا: پیغیران آیات کی طرف راجع ہے جن میں ان متشابہات کا ذکر کیا گیا ہے اور دوزخ کے احوال میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے محافظ فرشتوں کی تعداد انیس ہے اور میآ یات تمام جہان والول کے لیے تھیجت ہیں لیکن ان سے فائدہ صرف مومنین حاصل کرتے ہیں۔

ے دورخ ضرور بہت بردی چیزوں سے ایک ہےO بشر کو ڈرانے والی ہےO تم میر لیے (ڈرانے والی) ہے جو (نیکی میں) آگے بڑھے یا (پُرانی کی وجہ ہے) پیچھے رہ جائےO ہڑ<sup>ھ</sup> تق 0 اور چیز آگئی ٥ پس شفاعت كرنے والول كى شفاعت انہيں كوئى فائدہ نہ دے گى ٥

جلددوازدتهم

تبيار القرآر

25



دوزخ کی مزید صفات کا تذکرہ

المدرّ: ۳۲ میں لفظ انکلا " ہے 'یہ لفظ انکار کے لیے آتا ہے اس ہے پہلے فرمایا بیصرف بشر کے لیے تھیجت ہیں 'یعنی دوزخ کے متعلق آیا ہے بھی ان آیا ہے ہدایت حاصل کر دوزخ کے متعلق آیا ہے بھی ان آیا ہے ہدایت حاصل کر لی ؟ تو اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا ہم گر نہیں لینی انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی میا اس ہے اس شخص پر انکار کیا جو یہ کہا تھا کہ وہ دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کا غراق اڑات سے 'پھر دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کا غراق اڑات سے 'پھر چاند کی اور دوشن می کو تم کھا کر فرمایا ہے جو دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کا غراق اڑات سے 'پھر ان اور ان کی کھی اور دوشن میں کو تم کھا کر فرمایا ہے جو دوزخ ضرور بہت بڑی چیزوں سے ایک ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بشر کو ڈرانے والی ہے 0 تم میں سے ہراس شخص کے لیے (ڈرانے والی ہے) جو (نیکی میں) آگے بڑھے یا (نرائی کی وجہ سے) پیچے رہ جائے 0 ہر شخص اپنے عمل کے بدلہ میں گروی ہے 0 ماسوا دائیں طرف والوں کے 0

(الدژ:۳۹\_۳۹)

لینی دوزخ ان بہت بڑے مصائب میں ہے ایک مے جن سے ڈرایا جاتا ہے۔

المدیز: ۳۷ کامعنی یہ ہے کہتم میں سے جو شخص نیکی میں آ گے بڑھنا چاہے اس کے حق میں دوزخ ڈرانے والی ہے اور جو شخص بُرائی میں مبتلا ہوکر پیچے رہنا چاہے اس کو بھی دوزخ ڈرانے والی ہے۔

جلدووازدتهم

### امام رازی کا جبربیرگی تا بیدکرنا

معتز لدنے اس آیت ہے جبر میہ کے خلاف استدلال کیا ہے کہ بندہ اپنے افعال پر قادر ہے' مجبور نہیں ہے۔امام رازی نے اس کا میہ جواب دیا ہے کہ میہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ بندہ کے افعال اس کی مشیّت (اس کے چاہئے ) پڑموقوف ہیں اور بندہ کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت برموقوف ہے' اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

وَمَا لَتَكَا أَوْنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ \* (الدهر ٢٠) تم والى عالية موجوالله عابتا ب-

(اس آیت کی مختین مم ان شاء الله سورة الدهر میس كري كے )امام رازى فرماتے بين اس صورت ميس بي آيت معتر له

ك ظاف ماركى دليل إدراصحاب في اس آيت كيدواورجواب يمي دي إن:

(۱) اس آیت میں وصمکانے کے لیے خاطمین کی مشیت کی طرف نسبت کی ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے: فَدَنْ شَاءَ فَلْ يُوْفِي وَقَى شَاءَ فَلْ يَكُفُرُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اور جو جا ہے تفر کزے۔

(الكيف:٢٩)

(۲) اس آیت میں بندوں کی مشیت اللہ تعالی کی مشیت پر محمول ہے اور اس کا معنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جس شخص کو آگے بڑھانا جانے گایا اللہ تعالیٰ جس شخص کو پیچھے رکھنا جا ہے گا'اس کے لیے دوزخ ڈرانے والی ہے۔

(تفيركبيرج •اص١٨ عُواراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥هـ)

### امام رازی کی جبریه کی تایید پرمصنف کا تبصره

جس طرح اس آیت کی تفسیر میں امام رازی نے جبریہ کی تاپید کی ہے اس طرح قر آن مجید کی اور متعدد آیات میں امام رازی نے جبر میک تابید اور تقویت کی ہے کیکن جمہور اہل سنت کے مزد کی قدر اور جبر دونوں نظریات باطل میں معتز لداور قدریہ کانظریہ ہے کہ انسان اپ افعال کا خود خالق ہے اور جربیہ کا مؤقف میہ ہے کہ انسان کو اپ افعال پر کو کی اختیار نہیں ہے ' انسان وہی جا ہتا ہے جواللہ تعالیٰ جا ہتا ہے اور انسان وہی تعل کرتا ہے جواس میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور اہل سنت کاعقیدہ بیہ ے کہ انسان کے افعال کوخلق اللہ تعالی کرتا ہے کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور ان افعال کا کسب بندہ کرتا ہے اور کسب کا معنی ہے بعل کا ارادہ کرنا' بندہ جس بھل کا ارادہ کرتا ہے' اللہ تعالیٰ اس میں وہی قعل پیدا کرتا ہے اور بندہ کو جو جزاءاورسزاملتی ہے وہ بندے کے کسب اور ارادہ کی بناء پر ملتی ہے اور جبر بیکا مؤ قف اس وجہ سے باطل ہے کہ اگر انسان کا اپنے افعال میں کوئی اختیار اورارادہ نہ ہوتو پھر قیامت جزاءاورسزا' جنت اور دوزخ سب بے معنی اورعبث ہوجا ئیں گئے کیونکہ جب بندہ کا کسی فعل میں کوئی اختیار نہ ہو اور وہ نیک کام کرے یا بدکام کرے وہ کام اس کے اختیار اور ارادہ کے بغیر مخض اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اس کے پیدا کرنے سے اس سے صاور ہور ہے ہول اواسے نیک کامول پرس وجہ سے جزاء ملے گی اور بُر سے کامول پرس وجہ سے سرا لے گی چراللہ تعالیٰ کا نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجنا بھی بے معنیٰ اور عبث ہوگا' کیونکہ جب انسان کو کس کام کے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو چھر نہیوں اور رسولوں کا اسے نیکی کی لیقین کرنا اور پُرائیوں سے رو کنا کس وجہ ہے ہوگا؟ نیز ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کے ہاتھ میں رعشہ ہؤاس کے ہاتھ اس کے اختیار اور اس کے ارادہ کے بغیر حرکت کرتے رہتے ہیں اور جو آ دمی مجھے اور تندرست ہووہ جب چاہے اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے اور جب چاہے حرکت نہیں دیتا اوران دونوں کی حرکتوں میں ہداہۂ فرق ہے' مرتعش کی حرکات اس کے اختیار اور ارادہ کے بغیر صادر ہوتی ہیں' اور تندرست آ دئ کی حرکات اس کے اختیار اور ارادہ سے صادر ہوتی ہیں' لہذا جبر ریکا پیرکہنا کہانسان جمادات کی طرح بے اختیار اور مجبور ہے اور

ا مام رازی ایسے عقلیات کے امام کا جرریہ کی تابید کرنا ہماری عقل سے بالاتر ہے ممکن ہے اس کی کوئی وجہ و جیہ ہو جس تک ہم نہ پہنچ سے ہوں۔

المدرژ:۳۹\_۳۸ میں فرمایا: ہر شخص اپنے عمل کے بدلہ میں گردی ہے 0 ماسوا دائیں طرف والوں کے 0 وہ کون سے نفوس ہیں جو قبیا مت کے دن اپنے اعمال کے عوض گروی ہوں گے اور وہ کون سے نفوس ہیں جو گروی نہیں ہول گے؟

اس آیت کامعنیٰ ہے: ہرنفس نے اپنے آپ کواللہ کے پاس اپنے عمل کے بدلہ میں رئین اور گروی رکھا ہوا ہے اور اس کے عمل کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے گا'اگراس کے اعمال نیک ہیں تو وہ اپنے آپ کواللہ کے عذاب سے چھڑا لے گا اور اگراس کے اعمال بدہیں تو اپنے نفس کو ہلاکت سے نہیں بچا تھے گا۔

ماسوا دائیں طرف والوں کے کیونکہ وہ اپنے انمال کی وجہ ہے گروئیٹیں ہوں گے ان کے مصداق اور ان کی تعیین میں اختماف ہے مصدات الوں کے کہا: وہ مسلمانوں اختماف ہے مصدات این عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا: وہ ملائکہ بین محضرے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا: وہ مسلمانوں کی اولا دہیں وہ مکلف نہیں ہے انہوں نے کوئی کسب نہیں کیا جسے وہ گروی ہوں این جریح نے کہا: وہ مسلمانوں حساب لیا جائے گا ماسوا دائیں طرف والوں کے اور وہ اٹمل جنت بیل بی بے شک ان سے حساب نہیں لیا جائے گا اور ای طرح مقاتل نے بھی کہا ہے کہ بیدہ وہ صحاب الجمتہ بیں جو یوم بیٹاق میں حضرے آوم علیہ السلام کی وائیں جانب سے جب اللہ لا حالے گا کہونکہ ان کوئی پرواہ نہیں ہے ایکن اور ابن کیسان نے کہا: یہ وہ تخلص مسلمان بیں بحالی نے ان کے متحلق فرمایا: یہ تی بیں اور جھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے ایکن اور ابن کیسان نے کہا: یہ وہ تخلص مسلمان بیں جن کو ان کے صحائف انجال ان کے دائیں ہاتھ میں دھیے جائیں گئی امام الوجھٹر نے کہا: ہم اور ہمارے شیعہ دو انکیں طرف جن کو ان کے صحائف انکال ان کے دائیں ہاتھ میں دھیے جائیں گئی امام الوجھٹر نے کہا: ہم اور ہمارے شیعہ دو انکیں طرف خوال کو کردی نہیں ہوں گئی تو مامان کوئی ہیں جن کو اللہ بیت ہے جس کہا نہ محائف انکال بیت ہے جس کہا تھی خدام اور اس کے جن ہوئے بندے بیں اور ان کا کہ ضرفر نہیں ہوں گئی خدام اور اس کے جن ہوئے بندے بیں اور ان کا کہ ضرفر نہیں ہوں گئی خدام اور اس کے جن ہوئے بندے بیں اور ان کا کہ ضرفر نہیں ہوئا۔ گئا کہ نہ برخص ہے انکال پر اور جس نے اللہ تعالی کے فضل اور اس کی حقول اور اس کی دونا سے کارونگیں ہوئی سے دائے درائش کی دونا سے کارونگیں ہوگا۔ کوفیل اور اس کی دونا کہ دونا کہ دونا کہا کہ دونا کہ دونا کہا تھی دونا کہ دونا کہ دونا کہا کہ دونا کہ دونا کہا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا ک

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ جنتوں میں ایک دوسزے سے پوچھ رہے ہوں گے 0 مجر سوں کے 5 مجر سوں کے 6 مجر سوں سے کہیں گے:) تہیں کس جرم نے دوزخ میں داخل کیا؟ 0 وہ کہیں گے: ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ ہے 0 اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہے 0 اور ہم لغو کا موں میں مشغول رہتے تھے 0 اور ہم یوم جزا کی تکذیب کرتے تھے 0 حتیٰ کہ ہم پریقینی چیز آ گؤن 10 (الدیز : 2 میں)

اس کی خفیق که کفارا حکام شرعیه فرعیه کے مخاطب ہیں یانہیں

ان آینوں کامعنیٰ بیہ ہے کہ دائیں طرف والے ایک دومرے سے مجریین کے متعلق سوال کریں گے اور بیکہیں گے کہ مجرمین کہاں ہیں؟ اور جب ان کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے: تہمیں کس جرم نے دوز رخ میں داخل کیا؟ وہ کمیں گے: ہم نماز پڑھنے والوں میں سے مذتھے اور ہم سکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ امام محد بن عمر دازي شافعي متوني ٢٠١ هاس آيت كي تغيير ميل لكهت بين

بیضروری ہے کداس آیت میں نماز سے مرادفرض نماز ہواورز کو قاسے مرادز کو قاوجہ ہو کیونکہ واجب کے ترک پر ہی عذاب ہوتا ہے اور انہوں نے کہا: ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے اس سے مراد ہے: ہم باطل کاموں میں مشغول رہتے تھے

اورانبوں نے کہا: ہم یوم جزاء یعنی قیامت کےون کی تکذیب کرتے تھے حتی کہ ہم برموت آگئ۔

ا مام رازی فرماتے ہیں: ہمارے اصحاب نے اس آیت سے اس پر استدلال کیا ہے کہ کفار کوا حکام شرعیہ پڑمل نہ کرنے ی وجہ سے عذاب دیا جائے گا اس کی ممل بحث ہم نے اپنی کتاب ''امحصول من اصول الفقہ'' میں کی ہے۔

(تفيركبرج ١٥٥ ١١ كاداراحياء التراث العرلي بيروت ١٣١٥ ٥)

میں کہتا ہوں کہ سورۃ المدثر انتیس ویں پارہ کی آخری جارسورتوں میں سے ہے اور یہاں تک کی تفسیر امام رازی ہی کی 'ک ہوئی ہے جبیبا کہان کے اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفارا دکام فرعیہ کے مکلّف ہیں ادراس کی پوری تحقیق ہم نے اپنی کتاب المحصول میں کی ہے۔

المحصول میں امام رازی کے دلائل

امام فخرالدين محمر بن عمر دازي شافعي متوفى ٢٠١ ه لكهت بين:

ہارے اکثر اصحاب اور اکثر معتزلہ کا مؤقف یہ ہے کہ احکام شرعیہ فرعیہ میں اللہ تعالیٰ کا امر (عکم)حصولِ ایمان پر موقوف نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کے جمہور اصحاب نے کہاہے کہ احکام شرعیہ فرعیہ میں امر (عکم) حصول ایمان پرموقوف ہے اور ہمارے فقہاء میں سے ابوحامہ اسفرائن کا بھی یمی قول ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کفار نواہی (ممنوعات) کے مخاطب ہیں اور اوامر (احکام) کے مخاطب نہیں ہیں۔·

واصح رہے کہ اس اختلاف کا دنیاوی احکام میں کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوتا' کیونکہ کا فرجب تک اپنے کفر پر قائم ہے اس کا نماز پر هنا جائز نہیں ہے اور جب وہ اسلام قبول کرلے تو اس پر قضاء واجب نہیں ہے اس اختلاف کاشمرہ آخرت میں مرتب ہوتا ے کیونکہ کافر جب اپنے کفر پر مرجائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کواینے کفر پر عذاب ہوگا' رہا یہ کہ اس کونماز' زکو ۃ اور دیگرا دکام شرعیہ کے ترک پر بھی عذاب ہوگا یا نہیں؟ سواس مسئلہ میں ہمارا مؤقف سیے کہ جس طرح کافر کو ایمان خدلانے پر عذاب ہوگا ای طرح اس کوعباذت کے ترک کرنے پر بھی عذاب ہوگا اور دوسرے فریق نے بیرکہا کہ کافر کوصرف ایمان نہ لانے برعذاب ہوگا۔اس مسئلہ میں ہارے دلائل درج ڈیل ہیں:

(1) کافر کے لیے ان عبادات کے دجوب کا سبب قائم ہے اور کفر ان عبادات کو کرنے سے مانع نہیں ہے البذا کا فر کو ان عمادات كركرني يرعذاب موكا

ہم نے جو بر کہا ہے کہ کافر کے لیے ان عبادات کو کرنے کا سب قائم ہے اس کی ولیل ور ج ذیل آیات ہیں: · · ا بے لوگو!اینے رب کی عبادت کرو۔ يَأَيُّهُا النَّاسُ اعْبُدُوْ امْ بَكُمُ (البقره:٢١)

ا اور الله کے لیے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج

ويتوعكى التاس حبج اليبت من استطاع إليه كرين جولوگ سفر حج كى طاقت ركھتے ہوں۔ سَيْدِيلًا ﴿ (آل عران: ٩٤)

ان دونوں آپنوں میں عبادت ادر ج کرنے کا حکم عام لوگوں کو دیا ہے جس میں مؤمن ادر کافر دونوں شامل ہیں۔ ہم نے جو بیکہا ہے کہ نفر عبادت کرنے سے مانع نہیں ہے اس کی وجہ بیہ کہ کافراس پر قادر سے کہ وہ پہلے ایمان لائے پھرنماز پڑھےاورز کو ۃ ادا کرے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ بے وضو شخص کو بھی نماز پڑھنے کا حکم ہےادراس پر واجب ہے کہ د ہ پہلے دضو کرے پھرنماز مزھے۔

(۲) دوسری دلیل بیہ کر آن مجید میں تصرت ہے کہ کا فروں کونماز نہ پڑھنے اور زکو ۃ نددینے کی وجہ سے عذاب ہوگا: مَاسَلَکُکُورُ فِی سَقَدُ کَالُوْالَوْ نَکْ مِنَ الْمُصَلِّدِیْنَ کُنْ (المدرُ ۳۲٬۳۳۰) میں واضل کیا؟ ۹۵ وہ کہیں گے: ہم نماز پڑھنے والوں میں ہے نہیں

0~

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ بیتو کافروں کا قول ہے ، ہوسکتا ہے کہ ان کا بیقول باطل ہواور اگر اس کا بیہ جواب دیا جائے کہ اگر ان کا بیقول باطل ہوتا تو اللہ فرمادیتا کہ ان کا بیہ جواب باطل ہے معترض کہتا ہے کہ بیضروری نہیں ہے کیونکہ شرکین قامت کے دن کہیں گے:

و الله مِنَّ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اورالله تعالیٰ نے ان کے قول کی تکذیب نہیں کی کیں معلوم ہوا کہ شرکین کے غلط اور جموٹے قول کی تکذیب ضروری نہیں '

پس ہوسکتا ہے کہ مشرکین کا پیکہنا کہ ہم کونماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب ہور ہاہے یہ بھی جھوٹا قول ہو۔

معرض کہتا ہے کہ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کفارکو صرف تکذیب کی بنا پرعذاب ہور ہا ہؤ قرآن مجید میں ہے: وَ كُنّا كُكِّنّ بُ بِيكُومِ الدِّيدِيْنِ ﴿ (الدرْ ٢٣) اور ہم يوم جزاء كى تكذيب كرتے ہے ٥

اوراس کی دلیل ریبھی ہے کہ قیامت کے دن کی تکذیب کرنا' دوزخ میں دخول کامستقل سبب ہے اور جب دوزخ میں دخول کامستقل سبب موجود تھا تو کسی اور سبب کی ضرورت نہیں تھی۔

معترض کہتا ہے: اگرہم بیتمام یا تیں مان لیں پھر بھی بیاتو ہوسکتا ہے کہ' لکھ نگ ھِٹ المُصْلِیْن کُ ''(الدرُ سس) کامعنیٰ ہو' کہم نك من المومنین ''لینی ہم کوعڈ اب اس لیے ہور ہاہے کہ ہم مؤمن ندشتے اور''مصلین'' کامعنیٰ مؤمنین ہے اس پردلیل بیر عدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الندعلیہ وسلم کے پاس ایک بخف کو لایا گیا'جس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں پرمہندی لگائی ہوئی تھی' نبی صلی الندعلیہ وسلم نے پوچھا: اس کی کیا وجہ ہے؟ پس بتایا گیا: یارسول الند! پیخض عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے' پھر آپ کے تھم سے اس کو مدینہ بدر کر دیا گیا' صابہ نے پوچھا یارسول الند! آپ اس کوفل کون نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا: جھے' مصلین'' (نماز پڑھنے والوں) کوفل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ (سنن ابوداؤدرقم الحدیث درمادی اس حدیث میں بھی' مصلین'' سے مرادم وسینین ہیں۔

معترض کہتاہے: جیلواگر ہم ہیجی مان لیس کہ ان کقار کونماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب ہور ہاتھا تو یہ کیوں نہیں ہوسکتا کہ ان کفائر سے مرادوہ لوگ ہوں جواسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے کیس انہوں نے اپنے زمانۂ اسلام میں نمازیں پڑھی تھیں لیکن ان کواس وجہ سے عذاب ہور ہاتھا کہ وہ آخر وقت تک نمازیوں کے ساتھ شامل نہیں رہے تھے۔

امام رازی ان تمام اعتراضات کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس تول کونقل فرمانا ہے کہ ان کو کونماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب دیا جارہا تھا تو ضروری ہے کہ کفار کا بید کلام صادق ہو کیونکہ اگر ان کا بید کلام کا قب ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے کذب کو بیان فرمادیتا' ورندان کے اس کلام کونقل کرنے کا کوئی فاکدہ نہیں تھا اور معرض نے جو بیر کہاہے کہ کفار نے قیامت کے دن یہ بھی کہاتھا کہ اللہ کا قسم! ہم شرک کرنے والے نہ تھے اوران کا بیکلام بداہیۃ جھوٹ تھا'کین اللہ تعالی نے اس کا رونہیں فرمایا' اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا روّاس لیے نہیں فرمایا کہ عقل ان کے اس کلام کو باطل سیجھنے کے لیے کافی تھی اوران کے اِس کلام کونقل اس لیے فرمایا تا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا عناد اور ان کی ہٹ دھرمی واضح ہوجائے' اور المہر ثر ۳۳ میں ان کے کلام کے کذب کو جھنے کے لیے عقل کافی نہیں تھی' اس لیے اس کلام کا رونہ فرمانا اس کی دلیل ہے کہ کفار کا بیکلام صادق ہے' ورنہ اس کے ذکر کی کوئی ضرورت نہتی۔

رہامعرض کا بیکہنا کہ ہوسکتا ہے کہ ان کوعذاب اس وجہ ہے ہوا ہو کہ وہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے جیسا کہ المدرز ۲۹ میں ہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ اس سے بیلازم آئے گاگر'' فَالْوَالْحَوْنَاكُ مِنَ الْمُصَلِّدِيْنَ ۖ وَلَمُهُ نَكُ مُطْعِرُهُ الْمِيسَكِيْنَ ۖ نَّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ الللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُل

معرض نے بیکہا کہ ہوسکتا ہے' مصلین'' سے مرادمو منین ہول ہم کہتے ہیں کدیتا ویل اس آیت میں جاری نہیں ہو سکتی '' وگھ نظیم المسلکیتی کی '' (الدرْ ۴۳) اور ہم سکین کو کھانا نہیں کھلائتے تھے معرض نے جو معارضہ کیا ہے اس کا جواب ہیں ہے کہ وہ بھی مجرمین میں وافل ہیں۔

(٣) ہمارے مؤقف ریتیسری دلیل یہ ہے: الله تعالی ارشادفر ماتا ہے:

نهاس نے تقدیق کی ندنماز پڑھی 🔾

فَلَاصِّلُ فَى وَلَاصَلَىٰ ﴿ (القياد: ١٦)

اس كے بعدفر مایا: اَوْلَىٰ كُكَ فَكُوْلِىٰ كُشَّمَّ اَوْلَىٰ كُكَ فَكَوْلِیٰ کُ

(القيامه:۳۲۷)

تیزی موت کے وقت عذاب لائل ہے پھر قبر میں عذاب لائل ہے 0 پھر حشر میں تیرے لیے عذاب لائل ہے 'پھر دوزخ میں

ان شرکین کے لیے عذاب ہے ) جوز کو ۃ ادانہیں کرتے۔

تيرے ليے عذاب لائل ہے ٥

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: مرورہ تازم زیم و مر لاری در مردی ہے:

<u>ٷؽؙڴؠٚڵؙؙؙؠۺ۫ڔڮؽڹؖؽ</u>ٲڷؽؚؠؽؽڵٳؽٷٛۺؙۏؽٳڵڒٞڮۏڰٙ

السجده: ۲\_۷)

(س) اس مؤقف پر چوشی دلیل بہ ہے کہ کفار نبی کے بالاتفاق مخاطب اور مکلف ہیں موضرور ٹی ہے کہ وہ امر کے بھی بالاتفاق ممکلف ہیں مسئور ٹی ہے کہ وہ امر کے بھی بالاتفاق ممکلف ہوں اور نہی کے اس لیے مکلف ہیں تا کہ اس خرابی سے احتراز حاصل ہو جو امر ممنوع کے ارتکاب سے پیدا ہوتی ہے کہا سے کہا ہوں تا کہ وہ مصلحت حاصل ہو جو مامور بہ پڑمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ (الحصول جوتی عصل ہوتی ہے۔ (الحصول جسم مسلم معناوغر جا کتیز ارصطفی کی کمرمہ الاسلام)

<u>کفارفروع کے مخاطب ہیں یانہیں؟اس مسلّہ میں فقیہاءاحناف کا مؤقف اوران کے دلائل</u>

امام ابومنصور محمد بن محمد بن محمود ماتريدى سمر قندى متونى ١٣٣٣ هد لكهت بين:

قاعدہ یہ ہے کہ جن افعال کے کرنے کے جواز کا تعلق مؤمنین کے ساتھ ہے جب ان کی نسبت کفار کی طرف کی جائے تو اس سے مرادان افعال کا قبول کرنا ہوتا ہے اور جب ان افعال کی نسبت مؤمنوں کی طرف کی جائے تو خود وہ افعال مراد ہوتے

تبيار القرآن

ہیں الہذااب سیمال نہیں ہوگا کہ کفار کونماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب کیوں دیا جائے گا' کفارتو نماز پڑھنے کے مکلّف ہی نہیں ہیں کیونکہ بغیر ایمان کے نماز قبول نہیں ہوتی 'اس کا جواب میہ ہے کہ کفار کوعذاب اس لیے دیا جائے گا کہ انہوں نے نماز پڑھنے کے تھم کوقبول نہیں کیا تھا۔

اس کی تایید اس سے ہوتی ہے کہ کفار کوعذاب اس وجہ سے دیا جائے گا کہ وہ قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے' اور اگر وہ نماز پڑھتے اورمسکین کوکھانا کھلاتے' تب بھی ان کواس عمل سے فائدہ نہ ہوتا کیونکہ ان کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں تھا۔ (تاویلات اہل النۃ ج۵ ۲۵ موسمہ الرسالۃ' ناٹرون' بیروٹ ۱۳۲۵ھ)

صدرالشريعة الفقيه عبيدالله بن مسعود حفى متوفى ١٨٧ عد لكهة بين:

آیا کفاراحکام شرعیہ کے مخاطب میں یانہیں پیرمسئلہ امام فخر الاسلام کی کتاب الاصول میں نہیں ہے کیکن جب کہ بیرمسئلہ امام تمس الائمة کی کتاب الاصول میں فدکور ہے تو اس کا امام سرحتی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور بیرکہا ہے:

کفارا بیمان کے اور عقوبات ( حدود ) اور معاملات اور عبادات کے آخرت کیں مواخذہ کے حق میں مخاطب ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مُاسَلَكُكُوْفِى اللَّهُ الْمُعَلِّيْنَ فَ (مُوسَيْنَ بُحِيْن كَبِيس كَ:) تنهيس كن جرم نے دوز خ مُلَمُ مَنْكُ كُفُلِعِمُ الْمِسْكِيْنَ فَ (الدر ٣٣٣٠) من داخل كيا؟ ٥ ده كهيں كي: هم نماز پڑھنے والوں ميں سے نہ سے ١٥ در ہم سكين كوكھا نائيس كھاتے ہے ٥

کفارایمان عقوبات اورمعاملات کے توبالا تفاق مکلف ہیں اور مواخذہ آخرت کے حق میں وہ عبادات کے بھی بالا جماع مکلف ہیں اور مواخذہ آخرت کے حق میں وہ عبادات کے بھی بالا جماع مکلف ہیں جیسا کہ ان آیات سے فلا ہر ہے باقی رہا دنیا میں عبادات کو اداکر تا تو اس میں اختا نو ہے مشاکخ عراق کے زدی کے ان بردنیا میں عبادات کو اداکر تا واجب ہے کیونکہ آگران پر عبادات کو اداکر تا واجب نہ ہوتا کو اداکر تا واجب نہ ہوتا کو اداکر تا واجب ہے کیونکہ آگران کے خرد کیک کفار عبادات کے مخاطب ہیں ہیں سے آخرت میں مواخذہ نہ ہوتا کو دوران دورہ اس دورہ کو اللہ اور اللہ اللہ '' کی شہادت دیے کی دعوت دو پھراگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیس تو کیونکہ نمی سالہ اللہ کا خرائی دورہ کی ہیں۔ الحدیث (سیح ابنادی رقم الحدیث ۱۵۸۳ سن ابوداؤدر تم الحدیث ۱۵۸۳ سن ابوداؤدر تم الحدیث ۱۵۸۳ سن ابوداؤدر تم الحدیث ۱۵۸۳ سن الوداؤدر تم الحدیث الحدیث الدیک تا تو کیا کہ کو سن سن تردی رقم الحدیث ۱۳۵۰ سن الدیک دورہ الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الدیک دورہ الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث ال

اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان پر پانچ ٹماڑی اس وقت فرض ہوں گی جب وہ تو حیدی شہادت اداکردیں ورنہ مہیں ، جوفتہا مشہوم مخالف سے استدلال کے قائل ہیں ان کے اعتبار سے توبید کیل بالکن ظاہر ہے ہمار سے نزد یک اس وجہ سے کہ کفار پرعبادت کی فرضیت کی کوئی دلیل نہیں ہے نیز اس لیے کہ عبادت کرنے کا تھم حصول ثو اب کے لیے دیا جا تا ہے اور کفار حصول ثو اب کے لیے دیا جا تا ہے اور کفار حصول ثو اب کے ایک نہیں ہیں اور ان سے عبادت کا ساقط ہونا ان کے حق میں تخفیف تہیں ہے بلکہ بیان پر تغلیظ ہے اس کی نظیر سے کہ کہ جب مریض کی شفاء سے مایوں ہوجائے تو اس کو دواجینے کا تھم نہیں دوا اس کے لیے غیر مغید ہے اس مطرح یہاں ہے اور امام میں منافرین کے لیے میں متاخرین کے بلکہ بعض متاخرین نے حق شافی اختلافی مسائل سے استدلال کیا ہے اور امام شافی رحمہ اللہ سے استدلال کیا ہے کہ جب مرتد دوبارہ مسلمان ہوجائے تو اس پر ایام ردت کی نمازوں کی قضاء لازم نہیں ہے اور امام شافعی کے مزد یک حزد یک قضاء لازم نہیں ہے اور امام شافعی کے خزد یک قضاء لازم ہے اس سے معلوم ہوا کہ تمارے نزد یک مرتد نماز کے تھم کا مخاطب نہیں ہے اور امام شافعی کے خزد یک قضاء لازم ہے اس سے معلوم ہوا کہ تمارے نزد یک مرتد نماز کے تعم کا مخاطب نہیں ہے اور امام شافعی کے نزد یک قضاء لازم ہے اس سے معلوم ہوا کہ تمارے نزد یک مرتد نماز کے تعم کا مخاطب نہیں ہے اور امام شافعی کے نزد یک قضاء لازم ہے اس سے استدلال کیا ہے کہ جب مرتد دیا تھوں کے نور دیک قضاء لازم ہے اس سے معلوم ہوا کہ تمارے نور یک مرتد نماز کے تعم کا مخاطب نہیں ہے اور امام شافعی کے نور دیک قضاء لازم ہے اس سے استدلال کیا ہے کہ دب

نزدیک مخاطب ہے اور بعض متاخرین نے اس مسلد سے استنباط کیا ہے کہ جب ایک شخص نے اوّل وقت میں نماز پڑھی ' پھرالعیاؤ باللہ وہ مرقد ہوگیا پھروہ دوبارہ اسلام لے آیا اور ابھی وقت باتی تھا تو ہمار ہے نزدیک اس پر لازم ہے کہ اس نماز کوادا کر ہے اور امام شافعی کے نزدیک لازم نہیں ہے' کیونکہ اس کے مرقد ہونے سے وہ خطاب معدوم ہوگیا' وہ نماز اس سے خطاب کی بناء پر چھ تھی اور جب خطاب معدوم ہوگیا تو وہ اداباطل ہوگئی اور جب وہ دوبارہ مسلمان ہوا اور وقت باقی تھا تو اس پر وہ نماز ابتداءً واجب ہوگئی اور امام شافعی کے نزدیک مرقد بھی حکم شرعی کا مخاطب ہے' لہذا اس کی اداباطل نہیں ہوئی' اور بیتمام دلائل ضعیف ہیں۔

پہلی دلیل کے ضعف کی وجہ بیہ ہے کہ جب کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس پر ہمارے نزدیک ایام ردّت کی قضاً لازم نہیں ک

ے اوراس کی وجربیہ ے کالله تعالی نے فرمایا ہے:

ہ پ کافروں ہے کہیے کہ اگر سے باز آ جا ئیں توان کے پچھلے سارے گناہ معاف کرویئے جا ئیں گے۔ قُلْ لِلَّذِينِ كَفَهُ وَأَ إِنْ يَنْتَهُوْ الْفُفَّ لَهُمَّ مَّا قَلْ سَلَفَ \* . (الانال ٢٨٠)

پس مرتد پرایام رقت کی نمالاوں کی قضاء لازم نہ ہونے کی بیدوجہ نہیں ہے کہ کفار ہمارے نزدیک احکام شرعیہ کے مخاطب نہیں ہیں بلکہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کے زمانۂ کفر کے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں خواہ وہ احکام شرعیہ کے مخاطب رہ اور دوسری دلیل کی وجہ ضعف بیہ ہے کہ جس شخص نے اوّل وقت ہیں نماز پڑھی پھر مرتد ہوگیا اور ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ وہ پھر مسلمان ہوگیا تو اس کی اوّل وقت ہیں پڑھی ہوئی نماز اس لیے باطل ہوگئی کہ اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

ن جس محض نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو اس کاعمل باطل

وَمَنْ يَكُفُرُ إِلْإِيْمَانِ فَقَنْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴿

(المائده:۵) بوگيا\_

پس اس کی اوّل وفت میں پڑھی ہوئی نماز باطل ہوگئی اور جب وہ دوبارہ مسلمان ہوااورابھی اس نماز کا وقت ہے تو اس پر لازم ہے کہوہ نماز دوبارہ پڑھے اوراس کی وجہ بینییں ہے کہوہ ہمارے نزدیک مرتد ہونے کے وقت میں عظم شرگی کا مخاطب نہیں رہا تھا۔ (توقیح جام ۳۹۳-۴۵ سوم الطابع نورمحد کارخانہ تبارت کت کراچی ۱۰۰۰ھ)

علامه عبیدالله کی بید پوری تقریر علامه سرهی متوفی ۴۸۳ هه کی اصول السرهی جاص ۹۱ ۸۸ دارالمعرف پیروت ۱۳۱۸ ه کا خلاصه ہے۔

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوني ٩١ ٥ هـ "توضيح" كح حاشيه مين لكھتے مين:

کفار پر دنیا میں عبادت کے واجب ہونے کے متعلق عراق کے مشائ خننے کا فدہب یہ ہے کہ کفار پر دنیا میں عبادات کا ادا کرنا واجب ہے اور وہ عبادات کے تھم کے مخاطب ہیں اور بہی امام شافعی کا قول ہے اور ماوراء النہر کے شہروں کے عام مشائ (سمر قند کے فقہاء) کا قول ہے ہے کہ کفار عبادات کے تھم کے مخاطب نہیں ہیں قاضی ابوزید امام سرحی 'فخر الاسلام بردوی اور عام متا خرین کا بھی بہی مختار ہے۔ (کورج جاس ۱۳۱۱) تع المطابح کر ای باری نام ہوں کا

علامه بسيد محمد إمين ابن عابدين شامي حفى متونى ١٢٥١ هاس مسئله كم متعلق كيه مين :

''تو تھے'' میں المدرز :۳۳ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ کفار عبادات کے خاطب ہیں اور بیامام شافعی اور عراق کے مشائخ حفیہ کے موافق ہے اور صاحب تو تھے اہل سمر قدر کے قول کو ثابت کرنے کے در پیٹیس ہوئے اور اہل سمر قند نے جو بہ کہا ہے کہ اس آیت کی بیتاویل ہے کہ وہ کفار نماز کی فرضیت کا اعتقاد نہیں رکھتے'ان کا بیہ جواب مردود ہے کہ بیہ مجاز ہے اور مجاز بغیر ولیل کے تابت نہیں ہوتا اور اس مسئلہ میں معتمد تول مشائخ عراق کائے جیسا کہ علامہ ابن نجیم نے کہاہے کہ گفار کو عبادات نہ کرنے پر عذاب ہوگا اور ظاہر نصوص مشائخ عراق کی تابید کرتی ہیں اور اس کی مخالف محض تاویل سے ہے اور حضرت معاذ کی حدیث میں ندکوز ترتیب سے ہے کہ پہلے کقار کو ایمان کی دعوت وہ پھر بتاؤ کہ ان پر پانچ نمازیں فرض ہیں اس سے سے تابت نہیں ہوتا کہ کفار عبادت کے حکم کے مخاطب نہیں ہیں البتہ ان کی عبادت بغیر ایمان کے سے ختم نہیں ہوگی امام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب کی طرف سے اس مسئلہ میں کوئی قول محقول نہیں ہے تی کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے۔

(نسمات الاسحارشرح المنارص الاا-٢٠ أادارة القرآن والعلوم الإسلامية ١٣٦٨هـ)

علامه شهاب الدين احمر بن محمد خفا جي متو في ٢٩٠ اهذا القره: ٢١ كي تفيير مين لكهيته بين:

علامہ بیضاوی نے کہا ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ' آیاتیھا النّاس اعْبُداور اُس بین امنوا''
مالم بیضاوی نے کہا ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ' آیاتیھا النّاس اعْبُداور اُس نے
روایت کیا ہے کہ ہروہ چیزجس بین 'یابیھا الناس ''نازل ہوئی ہے وہ کی آیت ہے اور ہروہ چیزجس بین 'یابیھا المذین امنوا''
نازل ہوئی ہے وہ مدنی آیت ہے اگر بیر رسول الله صلی الله علیہ وکلم کا ارشاد ہے تب بھی اس آیت کی کفار کے ساتھ تصیص
واجب نہیں ہے اور ندان کو خصوصیت کے ساتھ عبادت کا تھم دینا واجب ہے کیونکہ جوتھم دیا گیا ہے کہ اے لوگو! اپنے رب کی
عبادت کروئیہ عبادت کی ابتداء کرنے بین اور عبادت میں زیادتی اور اس کے دوام میں عام ہے کہن کفار سے مطلوب یہ ہے کہ
وہ ایمان لانے کے بعد عبادت کی ابتداء کریں کیونکہ ایمان لانا عبادت کے مقبول ہونے کی شرط ہے اور جس طرح کی خصٰ کا
ہوضو ہونا اس پر غبادت کے وجوب کے منافی نہیں ہے ہوضو ہونا اس پر عبادت کے وجوب کے منافی نہیں ہے
بیدوشو ہونا اس پر غبادت کے وجوب کے منافی نہیں ہے' ای طرح کی خصٰ کا کفر بھی اس پر عبادت کے وجوب کے منافی نہیں ہے
بیدوشو ہونا اس پر عبادت کے وجوب کے منافی نہیں ہے' ای طرح کی خصٰ کا کفر بھی اس پر عبادت کے وجوب کے منافی نہیں ہے
بیدوشو ہونا اس پر عبادت کر وہ مؤسین سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کو زیادہ کریں اور اس پر غابت قدم ہر بین۔

جلددوازدتهم

قول میں مشائخ عراق اور شافعیہ کے قول کی تایید کی طرف اشارہ ہے اور ظاہر قر آن بھی ای پر دلالت کرتا ہے کیونکہ قر آن مجید میں ہے:

۔ وَيُكَ لِلْمُشْرِكِيْنَ النِّيْنِيْنَ لاَيْرُوْنَ الزَّكُوٰةَ . ان شركين كے ليے ہلاكت ہو ○جوز كوة اوانيس كرتے۔ (مع اسجده: ۷-۱)

(عناية القاضي ج ٢ص ١٠ دارالكتب العلمية بيروت ١٢١٤ه)

علامه سيدمحود آلوى حفى متوفى • ١٢٥ هاس آيت (الدرز ٢٣٠ ٨٣٠) كي تفير مين لكهت بين:

زىرىجث مسئله ميں مصنف كا مؤقف

مصنف کے نزدیک قرآن کی بیآیات اور تم البجدہ ۱۰ اپنے ظاہر پر محمول ہیں اور قرآن مجید کے کی لفظ کو خلاف ظاہر پر اس وقت محمول کیا جاتا ہے جب وہاں حقیق معنی کا ارادہ کرنا محال عقلی یا محال عادی ہویا شرعا معند رہواور جب ان آیات میں حقیقت کا ارادہ کرنے ہے کوئی مائی نہیں ہے تو ان آیات کو خلاف ظاہر پر محمول کرنا جائز نہیں ہے اور اگر ان آیات سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ کفارا دکام فرعیہ کے فاطب ہیں تو اس میں کوئی حریث نہیں ہے جب کہ مشائ عراق کا بھی بہی مؤقف ہے اور المام محمد نے بھی ای طرف اشارہ کیا ہے اور اگر اس مسئلہ میں مشائخ سمرقد کی مخالفت ہوتی ہوتی رہے مشائخ سمرقد کی مقالد سے بہر حال ظاہر قرآن کی مخالفت تو نہیں کرنی جائے جب کہ ہم مشائخ سمرقد کے مقلد ہی نہیں ہیں امام ابو صنیفہ کے مقلد ہیں اور امام ابو صنیفہ سے اس اور امام ابو صنیفہ سے اس اور امام ابو صنیفہ سے اس اور امام ابو صنیفہ سے اس اور امام ابو صنیفہ سے اس اور امام ابو صنیفہ سے اس اور امام ابو صنیفہ سے اس اور امام ابو صنیفہ سے اس اور امام ابو صنیفہ سے اس اور امام ابو صنیفہ سے اس اور امام ابو صنیفہ سے اس اور امام ابو صنیفہ سے اس اور امام ابو صنیفہ سے اس امتال کے سے اس اور امام ابو صنیفہ سے اس اور امام ابو صنیفہ سے اس اور امام ابو صنیفہ سے اس اور امام ابو صنیفہ سے اس امتال کی مخالفت اور کوئی تھر کے مقالہ میں اور امام ابو صنیفہ سے اس اس اس کوئی تھر کے مقالہ میں کرنے جائے مقال کی سے اور امام ابو صنیفہ سے کہ مشائخ سمور کرنے جائے کہ کوئی تھر کر کرنے جائے کہ میان کے ساتھ کی کہ کا امام کوئی تھر کر کے مقال کی سے کرنے جائے کرنے جائے کہ کرنے جائے کرنے جائے کی کرنے جائے کے اس کے کہ کوئی تھر کر کی جائے کرنے کیا کہ کرنے جائے کرنے جائے کہ کرنے جائے کی کرنے جائے کی کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کی کرنے جائے کرنے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے جائے کرنے کرنے جائے کرنے کرنے جائے کرنے جائے کرنے کرنے جائے کرنے کرنے جائے کرنے کرنے کرنے جائے کرنے کرنے کرنے کرنے جائے کرنے کرنے کرنے کرنے جائے

المدرز: ۲۵ میں فرمایا: اور ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے۔

لغو کاموں کی وضاحت

لغوکا موں سے مرادا کیے کام ہیں جن کا کوئی قابل ذکر فائدہ نہ ہو قرآن مجید کی اصطلاح میں لغوکا موں سے مرادا کیے کام ہیں جوشر غاندموم ہیں اورا کیے اور الیے اوران اوران اوران اوران ہیں جوٹی نقبہ باطل ہوں شوہراوراس کی بیوی کے درمیان جو خلوت میں باتیں ہوتی ہیں اور جو اُمور عمل زوجیت سے متعلق ہوتے ہیں ای طرح اور بے شری کی باتیں بھی لغو باتوں میں داخل ہیں قرآن جید کی نیسے اور حدیث کی تو اُن جید کی نوش کرنا کی کوشش کرنا کی میں فائد ہیں محالیت کرنا کو کوئی کی محالیت اور دوسرے کی فرمت کرنا کی محالیت اور دوسرے کی فرمت کرنا کی میں داخل ہیں اور خرارے کی فرمت کرنا کو کاموں میں داخل ہیں۔

تبيان القرآن

## بنني چز کی وضاحت

المدرز: ٧٤ - ٣٦ مين فرمايا: اورجم يوم جزاء كى تكذيب كرتے منے ٥ حتى كر جم ريقني چزا كن

قیامت کے انکارکوسب سے آخر میں ذکر کیا کیونکہ بیکافروں کا سب سے براجرم تھا کھر کہا کہ ہم پر بیتنی چیز آگئ مفسرین نے اس سے مرادموت کی ہے کیکن سیحے نہیں ہے کیونکہ کفارموت کا افکارنہیں کرتے تھے بلکہ مرنے کے بعد اٹھنے کا ا نکار کرتے تھے اور وہ اپنی زندگی میں اس کا انکار کرتے رہے تی کہ آخرت میں ان پرمنکشف ہوگیا کہ جزا اور سزابر حق ہے اور

انہوں نے اس چیز کویقین سے جان لیا۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی O پس انہیں کیا ہوا جو وہ نقیحت ے اعراض کررہے ہیں ○ گویا وہ ہدکے ہوئے وحثی گدھے ہیں ○ جوشیر سے بھاگ رہے ہیں ○ بلکہان میں سے ہرخض پیہ عا ہتا ہے کہ کھلے ہوئے آسانی صحفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں O ہرگر نہیں! بلکہ بیلوگ آخرت سے نہیں ڈرتے O (الدرز:۳۸\_۵۳)

فساق مؤمنین کے لیے شفاعت کا ثبوت

المدرز: ٢٨ سے ہمارے متلكمين نے بياستدلال كيا ہے كەمۇمنين فساق كے ليے شفاعت ہوگى اور ان كو فائدہ دے گی کیونکہ جس طرح کفار کوشفاعت سے فائدہ نہیں ہوگا' اگر مؤمنین فساق کوبھی شفاعت سے فائدہ نہ ہوتو پھر کفار کے متعلق تصوصیت سے بیہ کہنے کی کوئی وجہنیں ہوگی: لین شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اور اس کی تایید میں روریث بھی ہے:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:میری شفاعت میری امت کے کبیرہ

گناہ کرنے والول کے لیے ہوگی۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۹۱۱م سنن ترزی رقم الحدیث: ۱۲۴۳۷ منداحدج ۱۵۳۳۳)

شركين كانبي صلى الله عليه وسلم ي متنفر مونا اوراعراض كرنا

المدررُ: ۴۹ میں فرمایا: پس انہیں کیا ہوا جو وہ نصیحت ہے اعراض کررہے ہیں O اس نصیحت سے مراد قر آن کریم ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام تبلیغی مواعظ ہیں۔

المدرز: ۵۱\_۵ هي فرمايا: گوياه ه بد كے ہوئے وحثی گدھے ہيں ٥ جوشير سے بھاگ رہے ہيں ٥

اس آیت میں''حسم مستنفوۃ ''کےالفاظ ہیں'حضرت این عباس رضی الله عنهمانے فرمایا:''حسمو''سے مراد جنگلی گدھے ہیں اور''مستنفر ق'' کامعنیٰ بدکنا' مجر کنا اور بھا گنائے جنگلی گدھے انسانوں سے متوحش اور نامانوس ہوتے ہیں'اس لےان کود مکھ کر بھاگتے ہیں۔

المدثر: ۵۱ مين' قــسـورة'' كالفظ بُاس كااطلاق شير يركيا جاتا بُ''قسر'' كامعنى قبراورغلبه باورشير دوسرب جنگل جانوروں پرفهراورغلبہ کرتا ہے'اس لیے اس کو' قسورۃ '' کہاجاتا ہے' حضرت این عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: جب جنگلی

گدھا شیر کودیکھ لیتا ہے تو بہت تیز بھا گتا ہے ای طرح جب شرکین سیرنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کودیکھتے ہیں تو بھا گتے ہیں۔ 'القسورة'' تیراندازوں کی اس جماعت کوبھی کہتے ہیں جوشکار کے لیے نگلی ہے'لوگوں کے تلمبرنے اوران کےشوروغل

کوبھی کہتے ہیں اور رات کے اندھیرے کوبھی کہتے ہیں۔

علامہ دخشری نے کہاہے کہ شرکین کو گدھوں سے جو تشبید دی اس میں ان کی حماقت برمتنہ فریایا ہے اور جب کوئی تخص کسی

تبيار القرآن

وشمن ہے ڈر کر بھا گتا ہے تو اس کی واضح ترین مثال جنگلی گدھوں کا شیرے ڈر کر بھا گنا ہے۔

المدرَّۃ ۵۲ میں فرمایا: بلکہ ان میں سے ہر مخص میہ جاہتا ہے کہ کھلے ہوئے آسانی صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیئے جا ئیں O مشرکین نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے بہر کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص آپ پراس وقت تک ایمان نہیں لائے گا حتیٰ کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس آسان سے ایک کتاب نیآ جائے اور اس میں بیاکھا ہو کہ بیرب العلمین کی جانب سے فلال بن فلال کے نام ہے اور اس میں بیتح ریہ ہو کہ ہم تہمیں مجمصلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیتے ہیں'اور اس کی نظیر قرآن مجمد کی ہیہ آسے ہے:

كُنْ تُخُومِن لِلْهِ قَتِكَ حَتَى تُكَرِّلُ مَلَيُنا كِلْبَالْقُر كُولُا ﴿ مِهِ مِهِ اللهِ وَقَت تَك بِرَكُ آپ پر ايمان نهيل لا كي عجب (خامرائل ١٩٠٠) تك كرة بهم يركوني كتاب نازل مذكرين جس كومم خود يزهيس -

ایک قول بیہ ہے کہانہوں نے بیکہا کہاگر (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) صادق ہیں تو آنہیں جا ہیے کہ وہ ہم میں سے ہر شخص کوایک صحیفہ لاکر دیں'جس میں اس شخص کے نجات یا فتہ ہونے کی تصریح ہو۔

ایک قول بیہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ خبر نینجی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہر شخص جب میں کواٹھتا تھا تو اس کی بیٹیا نی پر اس کا گناہ اور اس کا کفارہ' لکھا ہوا ہوتا تھا'اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتو ہم اس پرایمان لے آئیس گے۔

المدثر:۵۳ میں فرمایا: ہرگزنہیں! بلکہ بیاوگ آخرت سے نہیں ڈرتے O

اس آیت میں ان کوان فرمائتی مجزات کے طلب کرنے ہے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے: یہ آخرت سے نہیں ڈرتے اور اللہ تعالی کی نازل کی ہوئی آیات میں غور وفکر نہیں کرتے اگر کمی مجز ایکو طلب کرنے سے ان کا مقومد ریہ ہو کہ ان کو ہدایت حاصل ہوجائے تو اس کے لیے ایک ہی مجز ای کی ہوئے تو اس کے لیے قرآن مجزات کیوں طلب کرتے ہیں کیا ان کی ہدایت کے لیے قرآن مجد کی آیات کافی نہیں ہیں؟ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا آی ہونے کے باوجودایا قصیح و بلیغ کلام پیش کرنا کافی نہیں ہے جس کی نظیر آج تک کوئی نہیں لا سکا؟

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہرگز نہیں! بے شک یہ فیصت ہے ٥ سوجو چاہے اس فیصت کو قبول کرے ١٥ اور وہ صرف اللہ کے چاہنے سے ہی اس فیصت کو قبول کریں گئے وہی اس کا مستق ہے کہ صرف اس سے ڈرا جائے اور مغفرت فرمانا اس کی شان ہے ٥ (الدر: ٢٥٨٥)

معتز لهاور جربيه كارة

المدیژ:۵۵۔۵۳ میں کفار کے تھیجت قبول نہ کرنے کا ذکر کیا ہے اور قرآن مجید کے متعلق ان کے بے ہووہ خیالات کی نفی فرمائی ہے۔

المدرر: ۵۲ میں فرمایا: اور وہ صرف اللہ کے جاہنے سے ہی اس نصیحت کو تبول کریں گے۔

امام رازی لکھتے ہیں معتزلہ نے کہا ہے کہ وہ تھیجت کو صرف اس وقت قبول کریں گے جب اللہ تعالی ان کو تھیجت کے قبول کرنے گئے۔ قبول کرنے کے جب اللہ تعالی ان کو تھیجت قبول کرنے کی مطلقاً نفی کی ہے چراس حالت کا استفاء فرمایا ہے جب اللہ تعالی یہ جائے کہ وہ تھیجت کو قبول کریں اور جب کفار نے تھیجت کو قبول نہیں کیا تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالی نے بیٹیس جیا کہ وہ تھیجت کو قبول کریں۔ (تغیر کمیرن ماس ۱۵۸ داراحیاء التراث العربی بیروٹ ۱۳۵۵ ہ

علامه آلوی حقی متوفی ۱۲۷ ه نے لکھا ہے: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں سے افعال الله تعالیٰ کی مشتیب پر

موقوف بين خواه وه مشيت بالذات بهويا بالواسط بهو ـ (ردح المعاني جروم ٢٩٦٧ وارالفكن يردت ١٣١٤)

اس آیت سے بیٹا ہر جربید کی تایید معلوم ہوتی ہے کہ انسان وہی کام کرتا ہے جواللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور انسان کے افعال میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نیس ہے ہمارے نزدیک اس آیت کا محمل سیہ کہ انسان جو کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں وہی کام پیدا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کس کام کو پیدا کرنا ای کی مشیت پر موقوف ہے اور اس اعتبار سے میے کہنا درست ہے کہ انسان وہی کام کرتا ہے جس کام کو اللہ چاہتا ہے لیٹنی جس کام کے پیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا وہی اس کاستحق ہے کہ صرف اس سے ڈراجائے اور مغفرت فرمانا بھی اس کی شان ہے 0

یعی وہی اس کامستحق ہے کہ اس کے بندے صرف ای سے ڈریں اور اس کے عذاب سے خوف کھا کر اس پر ایمان لا کمیں اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کریں اور وہی اس کامستق ہے کہ اپنے بندوں کے گناموں کو معاف کر دیے جب اس کے بندے اس سے اسپنے گناموں کی معافی جا ہیں۔

جفترت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس آیت کی تغییر میں فر مایا:الله تبارک و تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے سو جو شخص مجھ سے ڈرا اور اس نے میر اکوئی شریک نہیں قرار دیا تو میں اس کا اہل ہوں کہ میں اس کی مغفرت کردوں۔(سنن تر خدی قرالجدیدے: ۳۲۲۸ سنن ابن اجد تم الحدیدے: ۳۲۹۹ سور ق المحدثر کا اختراً م

آج ۸ ہمادی الاولی ۱۳۲۱ھ/۱۲ جون ۲۰۰۵ء بروز جمعرات بعداز نماز ظیر سورۃ المدرّ کا اختیام ہو گیا کہ جون کوسورۃ المدرّ کی تغییر شروع کی تھی اس طرح گیارہ دنوں میں اس کی تغییر تکمل ہو گئ اللہ الخلمین! جس طرح آپ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے باقی تغییر کوچھی تکمل فرمادیں اور جمحے صحت اور تو اتائی کے ساتھ تا حیات ایمان پر قائم رکھیں اور اسلام کے تمام احکام پر عال رکھیں اس تغییر کو قبول فرمائیں اور تاروز قیامت اس کوفیض آفریں رکھیں ممیری اور میرے والدین کی اور میرے اساتذہ کی اور میرے احماب تلاف واور قارئین کی مغفرت فرمادیں۔

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.



بِينْ غُ الْلَّهُ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة القيامة

سورت کا نام اور وجەتشىيە

اس سورت كانام اس سورت كى كبلى آيت سے ماخوذ ہاوروہ يہ ب

لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيلَةِ فَلْ (القيامة) من قيامت كون كُتْم كاتا مون ٥

قیامت کے مباحث بہت زیادہ اہم تھے کیونکہ کفار اور مشرکین قیامت کے وقوع کا بہت شدت سے انکار کرتے تھے اس لیے اس سورت کا نام القیامۃ رکھا گیا کیونکہ اس سورت میں قیامت کے وقوع پر دلائل قائم کیے گئے ہیں اور ان کے شبہات کا از الد فرمایا گیا ہے۔

اس سورت کی المد ثر سے مناسبت رہے کہ المد ثر ۴۴۰ سے میں یہ بتایا گیا تھا کہ نماز نہ پڑھنے اور سکین کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے مشرکین کو دوزخ مین عذاب دیا جائے گا اور صراحة آخرت کا ذکر اس آیت میں فرمایا تھا:

كَلَا الله بَلْ لَا يَخَافُون الْاخِرَة ٥ (الدر ٥٣) مركزين بلدوه آخرت في ورح٥

اور قیامت کے بعد آخرت کا وقوع ہوگا' اور اس سورت میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ذکر فرمایا ہے' اور قیامت کے اوصاف' اھوال اور احوال کا ذکر فرمایا ہے' بھر قیامت کے مقد مات اور اس سے پہلے پیش آنے والے اُمور کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان کے بدن سے روح کس طرح نکلے گی اور انبیان کی ابتدا کی تحلیق کس طرح کی گئی تھی۔

۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۳۱ ہے اور ترتیب مفحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۵۷ ہے۔

### سورت القيامة كيمشمولات

کٹر دیگر کی سورتوں کی طرح اس سورت میں بھی دین اور ایمان کے مبادیات بیان کیے گئے ہیں اور وہ مرنے کے بعد اشخصے اور جزاءاور مزاکے معاملات ہیں' اور انسان کی تخلیق کی ابتداء کا ذکر ہے۔

🖈 سورت کی ابتداء قیامت کی مشم کھا کر فرمائی ہے اور اس کے ساتھ نفس لوامہ کی شنم کھائی ہے تا کہ ان مشرکین کا رد ہو جو

مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کے قائل نہیں تھے۔

کے آیت ۱۵ یک تک قیامت کی علامات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب جا ندید بنور ہو جائے گا اور سورج اور جا ندجع کر دیے حاسم کو غیر ہا۔

🖈 🧻 یت ۱۹-۱۱ میں اللہ تعالیٰ نے اثناء وی میں وی کی حفاظت کا ذکر فرمایا ہے اور بی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاطمینان دلایا ہے

. جلد دواز دجم

کہ اللہ سبحانہ اس بات کا کفیل اور ضامن ہے کہ وہ آپ کے دل میں اور دماغ میں اس وحی کو محفوظ اور ثابت رکھے گا اور اس کے معانیٰ کو بیان فرمائے گا'لہٰذا ازخود آپ قرآن مجید میں نازل ہونے والے الفاظ کو بار بار دہرانے اور یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔

کھ آیت:۲۵-۲۹ میں آخرت کے مقابلہ میں ونیا کی مجت کی فدمت فر مائی ہے اور بہ بتایا ہے کہ بعض انسان نیک فطرت ہیں ' جن کے چیرے ایمان کے انوار سے منور رہتے ہیں اور بعض انسان بدفطرت ہیں جن کے چیرے ساہ اور مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔

کے آیت مہم - ۳۷ میں حشر اور معاوجسمانی پر ولائل قائم فرمائے ہیں اور بیہ تابا ہے کہ دوسری بارپیدا کرنا پہلی بارپیدا کرنے سے اس سے زیادہ مشکل تونہیں ہے۔

سورۃ القیامۃ کے اس مخصر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی اعانت اور اس کی امداد پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفییر شروع کر رہا ہوں اے بار الہ! مجھے اس ترجمہ اور تفییر میں حق اور صواب پر قائم رکھنا اور باطل اور ناصواب سے مجتنب رکھنا۔

> غلام رسول سعیدی عفرایهٔ ۹ جمادی الاولی ۲۲۹۱۵/۱۷ و ۲۰۰۵ مومائل نمبر ۲۵۳۰۵ ۱۳۰۹-۳۰۰





جلددوازدتهم

تبيان القرآن



تبيار القرآر

باورقر آن مجيد مين اس كى بهت نظائر مين جيسے فرمايا:

آب کے رب کی تتم! یہ لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے۔ فَلاوَى تِكَ لَا يُؤْمِنُونَ . (الناء: ١٥) اور تحسين كام كے ليے لفظ "لا" كو ذكوكيا جاتا ہاوراس سے في كامعنى مقصود نہيں ہوتا عيے فرمايا:

· تھے محدہ کرنے ہے کس نے منع کیا۔

مَامَنَعَكَ أَلَّا تَنْحُكُ . (الاعراف:١٢)

اورتتم میں جب لفظ''لا'' کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس ٔ فائدہ تم کی تا کید ہوتی ہے۔

بعض مفسرین نے کہا: پیلفظ''لا''نفی کے لیے ہے بعنی جس چیزی تشم کھائی گئی ہے'اس کی مخالف چیز کی نفی کے لیے ہے' کویا کہ شرکین نے قیامت کے وقوع کی نفی کی اور شدو مکد سے قیامت کا افکار کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا جہیں ہے بات نہیں ہے کہ تیامت واقع نہیں ہوگی میں قیامت کے دن کی تم کھا تا ہوں کینی قیامت ضرور داقع ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی م اس لیے کھائی ہے کہ وہ بہت عظیم دن ہو گا اور تمام نیکو کاروں اور بد کاروں کے اٹمال کاثمرہ اس دن طاہر ہو جائے گا۔

القیامہ:۲ میں فرمایا: اور ملامت کرنے والے نفس کی قتم کھا تا ہوں O

نفس لوّامه کے مصداق میں متعدد اقوال

ملامت كرنے والے نفس كي تفيير بين حب ذيل اقوال بين:

حضرت ابن عماس رضی الله عنهما نے فر ماہا: قیامت کے دن ہرنفس اینے آپ کو ملامت کرے گا' خواہ وہ نیک ہویا بد'نیک نفس این آپ کواس لیے ملامت کرے گا کہ اگر وہ اور زیادہ نیکیاں کر لیتا تو اس کو جنت میں اور زیادہ ورجات ملتے اور برنفس اینے او براس لیے ملامت کرے گا کہ وہ کیوں نہ گناہوں نے باز آیا اور کیوں نہ نیک کاموں میں مشغول رہا؟

(٢) نفس لوامه سے مراد نفوس متقید بین مین تقی لوگؤہ قیامت کے دن نافر مانی کرنے والوں کو ملامت کریں گے کہ تم لوگوں نے گناہوں کو کیوں ترکنہیں کیا اور تفق کی اور پر ہیز گاری کو کیوں اختیار نہیں کیا؟

(٣) نفس لوامه سے مراد نفوی شریفه بیں جوایئے آپ کو ہروقت ملامت کرتے رہتے ہیں خواہ وہ نیک کاموں میں مصروف ہوں' حسن بھری نے کہا بتم مؤمن کو دیکھو گے کہوہ ہر حال میں خود کو ملامت کرتا رہتا ہے اور جابل ٹرے کاموں میں مشغول ہو پھر بھی اینے آپ سے راضی رہتا ہے۔

(۴) نفس لوامہ ہے مراد بدفطرت نفوس ہیں'جب وہ قیامت کے ہولناک ادر دہشت ناک احوال دیکھیں گے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کریں گے کہوہ کیوں گناہوں میں مبتلارے جسے قرآن مجید میں ہے:

ابیانہ ہو کہ کوئی نفس ہے کہے: ہائے افسوس! میں نے اللہ کے ٳڹٛؾۘٷۯڒؘۿڞؙؿۘڮڗڣٛۼڮڡٵۏڗڟڰ۫ڣٚڿۺ معامله میں کوتا ہی برتی۔ الله. (الزمر:٢٥)

(٧) انسان کوافسوں کرنے والاتخلیق کیا گیا ہے انسان ہلے کسی چز کوطلب کرتا ہے اور جب وہ چز اسے مل جاتی ہے تو پھروہ اس پرافسوں کرتا ہے اور اس کوطلب کرنے پرایج آپ کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے اس چیز کو کیوں طلب کیا تھا' مثلّا شوگر کا مزیض شوگر فری بسکٹ یاشوگر فری مرتبہ منگوا تا ہے اور جب اس کو کھانے سے اس کا پیپ خراب ہو جا تا ہے تو اسپے نفس کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے کیوں میر چیزیں مثکوا کمیں اور چونکہ اس کے ساتھ میڈل بار بار ہوتا ہے اس کا نفس لوامہ ہو ہا تا ہے اس کی نظیر قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مَلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ بِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله السَّال اس پرکوئی مصیبت آتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے 🔾 اور جب اس کو

كَرُوْعًا لَ وَاذَامَتُهُ أَلْفَيْرُمَنُوْعًا لِ (المارج:١٩١١)

### کوئی خیرملتی ہےتو وہ شکرادانہیں کرتا 🔾

# قيامت اورنفس لوّامه كي مناسبت

اگر بیاعتراض کیاجائے کہ قیامت کے ذکر میں اورنفس لوامہ میں کیا مناسبت ہے جوالند تعالیٰ نے ان دونوں لفظوں کوشم میں جمع فرمایا ہے اور دونوں لفظوں کی شم کھائی ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ قیامت کے احوال بہت خوف ناک اور بہت دہشت ناک ہوں گے اور خب قیامت کا عمال اور ان پر انعانات ناک ہوں گے اور خب قیامت قائم ہوگی تو نفوں لوامہ کے احوال ظاہر ہوں گے بعض نفوں کے نیک اعمال اور ان پر انعانات کا اظہار ہوگا'اس وقت وہ تمنا کریں گے : کاش! ہم نے زیادہ نیک عمل کیے ہوئے تو ہم کو زیادہ انعامات ملتے اور بعض نفوں کے بر ساتھ اور انعانات کے ساتھ بہت تو کی مناسبت کے قیامت کے بجیب وغریب بر کام نہ کیے ہوئے میں اور ان کے ساتھ اور کے ساتھ بہت تو کی مناسبت ہے تیامت کے بجیب وغریب احوال اور ان کے ساتھ قب تا ہوگی ہے :

اور میں نے جنات اور انسانوں کوصرف اس لیے پیدا کیا

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِلَّالِيَّعْبُكُ وَٰنِ

(الذاريات: ۵۱) ہے كه وه ميرى عبادت كريں ٥

قیامت نے دن جب اکثر انسان اپنے نامہ اعمال کو اور میزان کو دیکھیں گے اور ان کو اپنے نیک اعمال کم دکھائی دیں گے تو وہ اپنے اوپرافسوں اور ملامت کریں گے کہ ہم کوعبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور ہم نے کھوولعب اور لا لیعنی کا موں میں زندگی گزار دی۔

ہم نے آسانوں پراورزمینوں پراور پہاڑوں پراپی امانت (احکام) کو پیش کیا انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے الکار کیا اور خیانت کرنے سے ڈرے اور انسان نے اس امانت میں خیانت کی 'بے شک وہ بہت فالم اور بہت جامل ہے 0 إِنَّا عَرَضْنَا الْاَنَانَةَ عَلَى السَّلْوَتِ وَالْدَرْضِ وَ الْهِبَالِ كَابَيْنَ إِنْ يَتْمِلْنُهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَبْلَهَا الْهِنْكَانُ وَإِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوُلًا فِي (الاحزاب: ٢٢)

قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی امانت میں خیانت کرنے کے متائج اور عواقب دیکھے گا تو اس لوا پئی خیانت پر بہت افسوس ہوگا اور وہ اپنے آپ کو بہت ملامت کرے گا۔

اورالی بہت آیات ہیں جن میں غور کرنے سے قیامت اورنفس لوامہ میں مناسبت کا بتا چاتا ہے۔ نفس انسان کی تین قسمیں

<u>نفس كى تين قسميس بين بفس</u> المّاره نفس لوّامه اورنفس مطمئته ..

نفس امارہ کی بیتعریف ہے کہ وہ طبیعت بدنیہ اور اس کے نقاضوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور لذات اور شہوات حتیہ کے حصول کا حکم دیتا ہے اور دل کو گھٹیا اور خسیس چیزوں کی طرف کھٹیتا ہے اور بینس اخلاق ندمومۂ شرور اور خبائث کا معدن اور منبع ہوتا ہے۔۔

نفس لوّامہ وہ ہے جو دل کے نور سے روٹن ہوتا اور جب انسان پر عفلت طاری ہوتی ہے اور وہ اپنی جبلّت ظلمانیہ کے نقاضے سے کسی برائی یا گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کا وہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے اور اس سے نتھز ہوتا ہے۔

اورنفس مطمئنہ وہ ہے جودل کے نور سے مکمل منور ہوتا ہے اور وہ مذموم صفات سے عاری اور خالی ہوتا ہے اور اوصاف محمودہ سے متصف ہوتا ہے اور اخلاق الہيد سے متحلق ہوتا ہے اور اس انسان کی جبلت ظلمانید اسے بُر اکی پرنہیں اکساتی اور نیکی

جلددواز دجتم

کے خلاف مزاحت نہیں کرتی۔

بعض صوفیاء نے بیر کہا ہے کہ نفس لوامہ ہی نفس مطمئنہ ہے جو نفس امارہ کو طامت کرتا رہتا ہے اور بعض صوفیاء نے کہا نفس لوامہ کانفس مطمئنہ سے او پر درجہ ہے کیونکہ نفس مطمئنہ خود کامل ہوتا ہے اور نفس لوامہ طامت کر کے دوسرے کی سکیل کرتا ہے۔ (المفردات ج مص ۸۸۵ روح المدانی جر ۲۳۹ س۲۳۵ ۲۳۵۔۲۳۹)

نفس کی تعریف اور اس کا مصدا<u>ق</u>

امام ابوالقاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري التوفي ٢٠٢٥ ه لكهت بين

لفت میں نفس کامعنیٰ کسی ثنی کا وجود ہے اور عرف میں نفس سے مرادوہ چیز ہے جوانسان کے اوصاف کامعلول ہے اور سیہ بھی ہوسکتا ہے کہ نفس سے مراد وہ لطیف چیز ہو جواس جہم میں موجود ہے اور وہی انسان کے اخلاق ندمومہ کامکل ہے جیسا کہ روح ایک لطیف چیز ہے جواس جہم میں رکھی گئی ہے اور وہی اخلاق مجمودہ کامحل ہے اور ان میں ہے بعض بحض سے تالیع ہیں اور ان کا مجموع انسان ہے۔

روح اورننس کا صورت میں اجمام الطیفہ ہے ہونا ایسے ہے جیسے ملائکہ اورشیاطین کا لطیف صورت میں ہونا ہے اور جس طرح آئکھ دیکھنے کاگل ہے اور کان سننے کاگل ہے اور ناک سو تکھنے کاگل ہے اور موتھہ (منہ) چکھنے کاگل ہے اور جو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے اورسو تکھنے والا ہے اور چکھنے والا ہے اس کا مجموع انسان ہے اس طرح اوصاف یحمودہ کاگل قلب اور روح ہے اوراوصاف نی فیمومہ کاگل نفس ہے اورنفس بھی اس مجموع کا جزیے اور قلب بھی اس مجموع کا جزیے۔

(الرسالة القشيرية ص١٣٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٨ هـ)

صوفیاءاورعلامه قشیری کی تعریفوں می*ں تطبیق* 

میں کہتا ہوں کہ صوفیاء اور علامہ قتیری نے جونفس کی تعریفین کی ہیں ان میں کوئی تخالف اور اضطراب نہیں ہے علامہ قتیری کے مزد کیا فی نفسہ اپنی وضع اور تخلیق کے اعتبار سے نفس صفات ندمومہ کا تحل ہے اور صوفیاء ای کونس امارہ کہتے ہیں لیکن بعض نیک سلمان نفس کے جبلی نقاضوں اور اس کے احکام کو مستر دکر کے اس کو صیقل کر لیتے ہیں اور جب ان کانفس آئہیں بُر بے کاموں پر اکسا تا ہے تو وہ اس کو ملامت اور سرزنش کرتے ہیں اور اس کو وہ نفس لوامہ کہتے ہیں اور ابحض نفوسِ قد سید قلب کے نور سے کمل منور ہوجاتے ہیں ، وہ ذموم صفات سے بالکل عاری اور خالی ہوتے ہیں ، وہ اوصافی محمودہ سے متحقف اور اخلاقِ اللہ یہ سے متحقق ہوتے ہیں اور وہ بُر ہے کاموں پر نہیں اُ کساتے اور نہ نیک کاموں کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں اور وہ انبیاء علیم السلام اور اور لیاء کاملین کے نفوس ہوتے ہیں اور وہ انبیاء علیم

القیامہ: ۴ سے میں فرمایا: کیا انسان میر گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں فرما کیں گے؟ O کیوں نہیں! ہم اس پر ضرور قادر ہیں O اللابیة

القيامه. ٢ ـ ا كي قسمون كاجواب

اس سے پہلے القیامہ: ۲۔ ایس جن قسموں کا ذکر فرمایا ہے ان قسموں کے جواب میں مفسرین کا اختلاف ہے جمہور مفسرین انے کہا: اس کا جواب میں ہے کہا: اس کا جواب میں ہے کہہ کہ کو ضرور حرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور میہ جواب محذوف ہے اُس پر قریند القیامہ ۲۰۰۳ ہے جن میں فرمایا ہے: کیا انسان پر گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جم نہیں قرمائیں گے 0 کیوں نہیں! ہم اس پر قادر میں کہ اس کی انگیوں کا ہر جوڑا پٹی جگہ پر درست کر دیں 0 جس بھری نے کہا: اس کے جواب پر دلیل القیامہ ۲۰۰۳ ہے لیعنی کیول نہیں!

ہم اس پر قادر ہیں۔

القيامه بسر كاشان نزول

مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کفار کا شبہادراس کا جواب

نیز اس آیت کی تغییراس طرح ہے کہ ہم انسان کی انگلیوں کے پوروں کو دوبارہ بنانے پر کیوں قادر نہیں ہوں گے جب کہ ہم ان کو پہلی بار بنانے سے زیادہ آسان ہے اور انگلیوں کی ہڈیوں کا ذکر فر ماکر اس پر سنبید کی کہ جب ہم ان کو پہلی بار بنانے سے زیادہ آسان ہے اور انگلیوں کی بنانے پر ببطریق اولی قادر سنبید کی کہ جب ہم انسان کے جسم کی ان چھوٹی ہڈیوں کو دوبارہ بنانے پر قادر میں تو بڑی ہڈیوں کے بنانے پر ببطریق اولی قادر میں۔

القیامه ۵ میں فرمایا: بلکه انسان بیرچاہتا ہے کہ دہ اپنے آگے بھی مُرے کام کرتا رہے O تو بہ نہ کرنا اور رو نے قیامت کی تکٹریپ کرنا

اس آيت كي تفسير مين دوقول بين:

(۱) کینی وہ محض متعقبل میں بھی مُرے کام کرتا رہے اور مُرے کاموں کو بالکل ترک نہ کرۓ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ وہ شخص تسلسل کے ساتھ گناہ کرتا رہے اور تو یہ کومؤخر کرتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ میں عنقریب تو بہ کرلوں گاحتیٰ کہ وہ بُرے کاموں اور گناہوں میں مشغول ہواور ای حال میں اس کوموت آ حائے۔ (۲) ''لیف جب اهامه ''کامعنیٰ ہے:اس کوآ گے جواُمور پیش آئے ہیں بعنی آخرت میں ان کی تکذیب کرتار ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اُٹھنے اور آخرت میں صاب و کتاب اور ثواب اور عذاب کی تکذیب کرتا رہے' اس پر دلیل ہیہ کہ القیامہ: ۲ میں فرمایا: وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ یعنی اس کے آگے جو قیامت کا دن آنے والا ہے'اس کی تکذیب کرتا رہے اور گویا وہ قیامت کو جھٹلاتے ہوئے کہتا ہے: وہ دن کب آئے گا؟

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ پس جب نظر چکاچوند ہو جائے گی O اور چا ند بے نور، ر جائے گا O اور سورج اور چاند جمع کردیئے جائیں گے O اس دن انسان کے گا: آج فرار کی جگد کہاں ہے؟ O (القیامہ:۱۰) لینی سوال کرنے والا اٹکار أ اور استہزاء کیے گا کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ وہ قیامت کے دن کو بہت بعید کیجے گا' جیسا کہ

ں وں رے۔ قرآن مجید میں ہے:

کافر کہتے ہیں: قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگرتم سے ہوتو (بتاؤ) آپ کہیے: اس کا علم تو اللہ بن کو ہے میں تو تہمیں واضح طور پرعذاب ہے ڈرانے والا ہوں 0 پھر جب بیاوگ اس وعدہ کو قریب تریالیں گے اس وقت ان کافروں کے چیرے سیاہ ہوجائیں گے اور ان سے کہا جائے گا: یمی وہ چیز ہے جس کوتم طلب کرتے وَيَهُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعُلُ إِنْ كُنُتُمْ طَيِ وَيُنَ وَ اللّهُ الْوَعُلُ إِنْ كُنُتُمْ طَيِ وَيُنَ وَكَ اللّهُ الْوَلَمُ الْوَلَمُ اللّهُ وَإِنّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

القیامہ: ۹ \_ یا میں فرمایا: پس جب نظر چکا چوند ہو جائے گی Oاور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے ان گروں

قیامت کی تین علامتیں اوران پراعتر اضات کے جوابات

ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی تین علامتیں ذکر فرمائی ہیں' پہلی علامت میہ ہے کہ جب بحل چکے گی اور بہت تیز روثنی کو دیکھنے سے' دیکھنے والے کی نظر خیرہ ہو جائے گی اور اس کو بچھ نظر نہیں آئے گا جیسا کہ بہت روثنی پڑنے سے ایساعمو ما ہو جاتا ہے۔

اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ انسان کو ایس حالت کا کب سامنا ہوگا ایک قول یہ ہے کہ موت کے وقت ووسرا قول یہ ہے کہ جب انسان کو دور آخر اس کے نظر چکا چوند ہو جائے گی اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کی خیت موت کے وقت ہوگی انہوں نے کہا: جب قیامت کے متکر نے قیامت کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کب ہوگی؟ اس کو جواب دیا گیا کہ جب اس کی موت قریب آئے تو عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کراس کی نظر خیرہ ہموجائے گی اور اس کے شکوک ذائل ہوجا نمیں گے اور اس کو قیامت پریقین آجائے گا۔

دوسری علامت یہ ہے کہ چاند بانور ہو جائے گا لیمنی اس کو گہن لگ جائے گا اس پر طحدین نے یہ اعمر اض کیا ہے کہ چاند کو اس وقت گہن لگتا ہے جب چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جاتی ہے اور جب سورج اور چاند جمع ہوں گے اس وقت تو یہ حالت پیدائمیں ہوگئ اس کا جواب یہ ہے کہ چاند کو گہن گئے کا یہ نظام اللہ تعالی نے بنایا ہے اور وہ اس نظام کا پابندئیں ہے کہ اس کے بغیر چاند کو گہن نہ لگ سکے جیے اللہ تعالی نے مرد اور عورت کے اختلاط جنسی کو انسان کی پیدائش کا سبب بنایا ہے لیکن اللہ تعالی اس نظام کا پابندئیس ہے کہ اس کے بغیر انسان کو پیدا نہ کر سکے اس نے عورت کے بغیر حضرت حواء کو پیدا کر دیا اور

جلد دواز دہم

مرد کے بغیر حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا اور مرد اور عورت دونوں کے بغیر حضرت آ دم کو پیدا کر دیا 'ای طرح اس نے چاند اور سورج کے درمیان زمین کے حاکل ہونے کو چاند کے گہن کا سبب بنایا ہے لیکن قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ براہِ راست زمین کے حاکل ہونے کے بغیر جاند کو گہنا دے گا اور اس کو بے نور کر دے گا۔

تیسری علامت میں فرمایا: سورج اور جاند جمع کردیئے جائیں گئاس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: کا الشَّائْسُ یُنْکِیٹی نَامًا آنْ تُنْدُ دِکَ الْفَلْمَرَ . مورج میں بیطات نہیں کہ وہ جاندکو یا سکے۔

(يس:۴۸)

جب سورج چاندکوئیں پکڑسکتا تو وہ دونوں جمع کس طرح ہوں گے؟ آس کا جواب بیہ ہے کہ بیاس وقت کی بات ہے جب قیامت کے وقوع سے پہلے وہ معمولی کی گروش کرتے رہیں گے لیکن جب قیامت آئے گی تو بیسارا نظام درہم برہم ہو جائے گا' دوسرا جواب بیہ ہے کہ سورج اور چاند کے جمع ہونے کامعنی بیہ ہے کہ وہ دونوں بے نور ہونے میں جمع ہوجا کیں گے۔

القیامہ: ١٠ میں فرمایا: اس دن انسان کے گا: آج فرار کی جگہ کہاں ہے؟ ٥

لیعنی جوانسان قیامت کے وقوع کامئکر ہے' جب وہ قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک احوال دیکھے گا تو وہ گھبرا کر گارتہ جن کے گاری ہے۔

پوچھے گا: آج فرار کی جگہ کہاں ہے؟O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہرگزنہیں!اس دن کہیں پناہ نہ ہوگی 0اس دن آپ کے رب کی طرف ہی تفہرنے کی جگہ ہوگی 0 اس دن انسان کو اس کے تمام اگلے اور پچھلے کا موں کی خبر دی جائے گی 0 بلکہ انسان کوخود اپنے اوپر بصیرت ہوگی 0 خواہ وہ اپنے تمام عذر بیش کرتا ہو 0 (القیامہ: ۱۵۔۱۱)

الله تعالى كے سواكوئي بناه كى جگه ندہوگ

القیامہ اا میں اس ہے جیڑک کرمنع فرمایا ہے کہ وہ اللہ ہے فرار کی جگہ ڈھونڈ ہے' اور اس آیت کامعنیٰ ہے۔ اس دن کوئی

چزاللد ك عذاب سيتين بچاسك كلي وزد "كامعنى سندوك والا يهار ياياه كى جكه

القیامہ: ۱۲ میں فرمایا: اس دن آب کے رب کی طرف ہی تھہرنے کی جگہ ہوگی 0

اس آیت میں 'المستقو'' کالفظ ہے بیاستقرار سے بناہے اس کامعنیٰ ہے بھیمرنا'اس دن تم اللہ عز وجل کوچھوڑ کر کسی اور کے یاس ٹھیکا نانمیں بنا سکو گئے جیسا کہ ان آیات میں فرمایا ہے:

ع پا ن صفاقا ندل بنا سوئے جلیں کہ ان آیات یک حرما اِن اِلی مَا تِک الرُّهُ لِلی ہُ (اُعلق:۸)

اِنْ اِلْیَ مَا تِلْ الْرَجْلِی ہُ (اُلْقَ: ۸) بِ شَک، آپ کے رب کی طرف ہی لوٹے کی جگہہ ہے ٥ کالی اللہ الْمُمِسِیْدُ ( ابور : ۲۳) اور اللہ اللہ المُمرِفِی مِر نے کی جگہہے ٥

اَلْدَ إِلَى اللَّهِ تَصِيدُ الْأُهُمُونُ مُن (الثوري: ۵۳) سنوتمام أمورالله بي يَ طرف لوشخ أن 0

ان آیات کامعنیٰ میہ ہے کہ تمہارا ٹھکا ناتمہارے رب ہی کے پاس ہے خواہ وہ جنت ہویا دوزخ ہو کیعنی تمہارا ٹھکا نا اللہ ا سجانہ کی مثیبت کی طرف مفوض ہے وہ جس کو جاہے گا اپنے وعدہ کے مطابق یا اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا اور جس کو جاہے گا بنی وعید کے مطابق یا اپنے عدل سے دوزخ میں داخل کر دے گا۔

القیامہ:۱۳ میں فرمایا: اس دن انسان کواس کے تمام اگلے اور پچھلے کاموں کی خبر دی جائے گی 0

بندوں کوان کے اعمال کی خبر دینا

یعی انسان کواس کے ان کاموں کی خبردی جائے گی جواس نے کیے ہیں اور ان کاموں کی خبر دی جائے گی جواس نے

جلددوازدتهم

نہیں کیے یا جو کام اس نے خود کیے مثلاً جوصدقات دیئے یا وہ کام جس کا اس نے اپنے مرنے کے بعد کرنے کا تھم دیا کہ اس کے مال سے اتناصدقہ دے دیا جائے 'یا اس نے جو نیک کام ایجاد کیے' جن پراس کے مرنے کے بعد عمل ہوتا رہا' یا اس نے جو بُرے کام ایجاد کیے جن پراس کے مرنے کے بعد عمل ہوتا رہا' مجاہدنے کہا: اس سے مراداس کے پہلے عمل ہیں اور آخری عمل ہیں' اس آیت کی نظیر سیآیات ہیں:

المجاولة: ٢) الله في شاركرركها باوروه بحول ميك بين-

وَنَكُنْتُ مَا فَكَ اللهُ مَوْا وَالْكَارَهُ وَهَ (لُس: ١٢) اور ہم ان كے وہ اعمال كھرے ہيں جن كو وہ آخرت كے ليك مَا فَكَارَهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

انسان کو جواس کے اعمال کی خبر دی جائے گی تو زیادہ ظاہر یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اس پراس کا حساب پیش کیا جائے گایا میزان کے وقت اس کواس کے اعمال کی خبر دی جائے گئا حسب ذیل احادیث میں بھی اس کا شوت ہے:

قیامت کے دن بندہ کے نیک اعمال ملنے کے متعلق احادیث

حضرت الو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مؤمن کی موت کے بعد جو نیک اعمال آ کراس کو ملتے ہیں ان میں سے وہ علم ہے جس کی اس نے تعلیم دی اور اس کی اشاعت کی اور وہ نیک اولا و ہے جس کو اس نے ترک کیا یا وہ قرآن مجید کا نسخت ہے جس کو اس نے سک مسافر کے لیے جو گھر بنایا یا وہ قرآن مجید کے جس کو اس نے سک مسافر کے لیے جو گھر بنایا یا وہ فرآ ہے جس کو اس نے جاری کیا یا اس نے اپنی زعدگی میں اپنی صحت کے ایام میں جو صدقہ دیا ہوہ نکیا اس ہیں جو اس کی موت کے ایام میں جو صدقہ دیا ہوہ نکیا اس بیں جو اس کی موت کے ایام میں جو صدقہ دیا ہوہ نکیا اس ہیں جو اس کی موت کے ایام ہیں جو صدقہ دیا ہوہ نکیا کیا تھیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایاً: سات نیک اعمال ایسے ہیں جن کا اجر بندے کی موت کے بعد اس کی قبر میں بھی جاری رہتا ہے، جس شخص نے کسی علم کی قبلیم دی یا اس نے کوئی نہر جاری کی یا اس نے کوئی کنواں کھودا' یا اس نے کوئی درخت اگایا' یا اس نے کوئی مجد بنائی یا اس نے قرآن مجید کے نسخہ کا کسی کو وارث بنایا یا اس نے (نیک) اولا دچھوڑی' جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استعفاد کرتی ہے۔

(طبية الاولياءج ٢٥ س١٣٨٠ ٣٨٨ اس حديث كى سنديس محد بن عبيد الله العرزى نام كارادى متروك الحديث ب

ان دونون حدیثوں میں موت کے بعدان نیک اعمال کے ملنے کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوا کہ موت کے وقت ان اعمال کی خبر نہیں دی جائے گی بلکہ قیامت کے دن حساب پیش کرتے وقت یا میزان کے پاس ان نیک اعمال کی خبر دی جائے گی اس سلسلہ میں دیگر اجادیث میہ ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب انسان مرجاتا ہے تو تین اعمال کے سوااس کے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں (وہ تین اعمال یہ ہیں: )صدقۂ جاربیدُ دہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے یا نیک اولاد جواس کے لیے دعا کرے۔

( سیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۳۱ سنن ابوداو در قرالحدیث: ۱۸۸۰ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۳۷۱ سنن تر ندی رقم الحدیث: ۱۳۷۱ حضرت جریرین عبد الله رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے اسلام میس کسی نیک طریقہ کو نکالا اس کواپٹی نیکل کا بھی اجریلے گا اور اس کے بعد جولوگ اس نیکی پرعمل کریں گے ان کی نیکیوں کا بھی اجریلے گا

بلددوازدنكم

اوران بعد والوں کے اجر وثواب میں کوئی کی نہیں ہو گی اور جس نے اسلام میں کوئی بُراطریقتہ نکالا اس پر اپنی بُرائی کا گناہ ہوگا اور بعد کے لوگوں کی برائیوں کا بھی گناہ ہوگا اوران بعد والوں کے گناہوں سے کوئی کی نہیں ہوگی۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٤٠ أمنن نسائي رقم الحديث: ٢٥٥٣ منن ترفدي رقم الحديث: ٢٦٤٥ منداحدج عم ٣٥٩)

القيامه ١٨١ مين فرماياً: بلكه انسان كوخودا پيخ او پر بصيرت موگا ٥

انسان کی اپنے او پربصیرت کے دومحمل

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا:اس دن انسان کواس کے تمام الگلے اور پچھلے کاموں کی خبر دی جائے گی اور اس آیت میں گویا ترقی کر کے فرمایا: بلکداس کو بیضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی اور اس کوخبر دے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس کانفس خود مشاہدہ کررہا ہوگا کہ وہ خود ان افعال کا فاعل ہے۔

الله تعالى فرمايا ب: ال كوخوداية او يربصيرت موكى ال كردوممل مين:

- ) انسان اپنی بداہت عقل سے جاتا ہوگا کہ اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنے سے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس کی عبادت سے دور کرتے ہوں اور دنیا کی زینت اور اس کی اللہ توں میں سعادت ہے اور جو کام اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت سے دور کرتے ہوں اور دنیا کی زینت اور اس کی لذتوں میں مشغول رکھتے ہوں اور ان ہی میں معصیت اور شقاوت ہے خواہ وہ اپنی چرب زبانی سے کمح کاری کرتا رہے اور باطل کو حق بیان کرتا رہے لیکن وہ اپنی عقل سلیم سے جانتا ہے کہ در اصل حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اس کے لیے فرمایا ہے کہ در اصل حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اس کے لیے فرموا ہے اور باطل کیا ہے؟
- (۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا معید بن جبیراور مقاتل نے کہا کہ انسان کے اعضاء خوداس کے کاموں پر گواہی دیں گے' قیس میں میں

اعمال کی گواہی دیں گے 🔾

وه کرتے تھے 0

يَوْمَلِتَنْهَا كُمْ عَلَيْهِ هُ أَلْسِنَتُهُ هُ وَ أَيْدِينِهِ هُ وَ أَرْجُلُهُمُ

يورمرهها ما كانواريهما مِمَا كَانُوْ إِيعُمَلُونَ ۞ (الورجم)

ٵٷٳڽۼؠؠۅڽۻڔ ٵؽؙۅ۫ڡٞػؙڐؙڗؙۄؙۼڰؽٲڎؙڗٳۿۣؠۿڔٷڗؙڴۺێٲٵؽ۠ۑٳؽۿۣۿؚڎ ٷٷٷٷ؞؆؆ٷٷڔڿٷ؈ڰ

تَتَهْكُا ٱرْجُلُهُمْ بِيمَا كَانُوا يَكُسِلُونَ ۞ (لِس:٢٥)

حَتِّى إِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِنَا عَلَيْمُ سَمْعُمُ وَٱبْصَارُهُمُ وَجُلُوْدُهُمُ بِمَا كَانُوْ أَيْمَلُوْنِ

حتیٰ کہ جب وہ دوز خ کے پاس آ جا کیں گے تو ان کے کان اور ان کی آئے تھیں اور ان کی کھالیں ان کے کاموں کی گواہی ویں ۔

جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ یاؤں ان کے

آج ہم ان کے موضوں پر مہر لگا: یں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے ہاتیں کریں گے اور ان کے بیر ان کاموں کی گواہی ویں گے جو

ا ہام واحدی نے کہا ہے کہ میآ بیات کفار پر محول ہیں کیونکہ وہ اپنے اعمالی کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیے گا پھران کے اعضاءان کے کاموں کی گواہی دس گے۔

القیامه: ۱۵ میں فرمایا: خواہ وہ اینے تمام عذر پیش کرتا ہو O

''معاذیر'''''معذرة'' کی جمع ہے'اس آیت کا معنیٰ ہے کہ انسان ہر چند کہ اپنے کا موں کا عذر پیش کرے گا اور اپنی مدافعت میں ولائل لائے گا اور ہرمکن طریقہ سے بحث کرے گا لیکن اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اعضا خود اس کے خلاف گواہی ویں گے۔

جلددوازدبم

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ (قرآن کو یاد کرنے کے لیے) عجلت سے اپنی زبان کو حرکت نددیں 0 بے شک اس کو (آپ کے سیندیس) جمع کرنا اور آپ کو اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے 0 سو جب ہم اس کو پڑھ پچیس تو آپ اس پڑھے ہوئے گی: اتباع کریں 0 پھراس کا معنیٰ بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے 0 (القیامہ ۱۹۔۱۱)

ہوں ریاف ہوا مان میرکو یاد کرنے کے لیے علت سے قرآن مجید کو دہرانے کی ممانعت

حضرت این عباس رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم پرقر آن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیے 'آپ حضرات جبر ملی علیہ السلام کے ساتھ اس آیت کو دہراتے رہے تھے'آپ کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اس آیت کو حفظ کرلیں' تب اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی: آپ (قر آن کو یاد کرنے کے لیے ) اپنی زبان کو حرکت شددین O آپ اپنے ہوٹوں کو حرکت دیے تھے' سفیان نے اپنے ہوٹوں کو حرکت دے کردکھایا' امام ابوسیل ترفی کے کہا: مدحدیث حسن صححے ہے۔

القیامہ ایم فرمایا ہے شک اس کو (آپ کے سیدیں) جمع کرنا اور آپ کو اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے 0 رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سینہ میں قرآن می مجید کو محفوظ کرنا اللہ سبحا نہ کے ذمہ ہے

حصرت ابن عباس نے فرمایا: یعنی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس قر آن کوآپ کے سینہ میں جمع کریں ہیں جب ہم قر آن کی کو گئے ہے۔ نازل کریں تو آپ غورے سنیں بھریہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس قر آن کوآپ کی زبان سے پڑھوا کیں اس کے بعد جب حضرت جبریل آتے تو آپ سر جھکا کر بیٹھ جاتے بھر جب وہ چلے جاتے تو آپ قرآن مجید کی ان آیتوں کو اس طرح کرچھے گئے تھے جیسا کہ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا تھا۔

(صحيح الخارى رقم الحديث: ۴۹۲۹ صحيح مسلم رقم الحديث: ۴۲۸۸ سنن تريزى وقم الحديث: ۳۳۲۹)

مفسرین نے اس آیت کی تغییر میں بیر کہا ہے کہ بیر بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت جبریل دویارہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کے سامنے دوبارہ ان آیات کو پڑھیں اور آپ س کران کو دہرائیں حتی کہ آپ کووہ آبات حفظ ہوجا ئیں۔

یہ بھی ہوسکتا ہے کہاس سے مرادیہ ہو کہا ہے محصلی اللہ علیک وسلم! ہم بیآ یات آپ سے اس طرح پڑھوا ئیں گے کہ آپ ان کوئیس بھولیں گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر ماما ہے:

سَنُقِ أَنُكَ فَلَا تَنْسَى (الأعلى: ٢)

ہم عقریب آپ کو پڑھائیں گے سوآپ ٹیس بھولیں کے O (تقبیر تبیرج ۱۹ م ۲۷ دارا دیا والتراٹ العرفی بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

میں کہتا ہوں کہ امام رازی نے اس آیت کی جو پہلی تغییر ذکر کی ہے وہ چیج نہیں ہے اس آیت کی وہی تغییر شیخے ہے جو ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے میچ بخاری اور شیخ مسلم کے حوالے نے نقل کی ہے۔

تبيار القرآن

القیامہ ۱۸ میں فرمایا سو جب ہم اس کو پڑھ چکیں تو آپ پڑھے ہوئے کی اتباع کریں 0 حصرت جبريل كيفتل كوالله سجانه كافعل قرار دينے كى ايك مثال اور رسول الله صلى الله عليه وسلم

ل اليي کئي مثالير

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حفرت جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کواپنا پڑھنا قرار دیا ہے اور بی آیت حضرت جبریل علیہ السلام كي شرف عظيم بردلالت كرتي بي مهارب في سيدنا محرصلي الله عليه وسلم مي متعلق إلى متعدداً بات مين جن مين الله تعالى نے آپ کے فعل کواپنافعل قرار دیا ہے ٔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر انصار سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خريدلياتها الله تعالى نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهُ الشُّكُونِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُكُمُ وَامُوالُهُمْ یے شک اللہ نے مؤمنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو بِأَنَّ لَهُ مُوالِّحِنَّةَ ﴿ (التورِ:١١١)

جنت کے بدلہ میں خریدلیا۔

اى طرح رسول الندسلي الله عليه وللم ك باته يربيعت كرنے كواسي باتھ يربيعت كرنا قرار ديا:

ب شک جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقینا اللہ إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونِكَ إِنَّمَايُكَا يِعُونَ اللَّهُ ﴿ يُكُ

اللهِ قُونَ أَيْدِا يُرِيمُ \* . (اللَّهُ ١٠٠) ہے بیعت کررہے ہیں ان نے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔

حالانکدان کے ہاتھوں برآ پ کا ہاتھ ہے۔ای طرح فرمایا:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهُ رَخِي \*. آپ نے (خقیقت میں) کنکریاں نہیں ماریں جب آپ

نے (بے ظاہر) ککریاں ماری تھیں لیکن وہ کنگریاں اللہ نے ماری (الانقال: ١٤)

ای طرح به آیت ہے:

مَنْ يُعِلِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ رَطَاعَ اللَّهُ \* . (الناء: ٨٠) جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر

حضرت جریل کے پڑھنے کی اتباع کامعنی

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا:اس آیت کامعنیٰ بیہے کہ جب حضرت جبریل قر آن پڑھیں تو آپ ان کے یڑھنے کی اتباع کریں نہ

تے بدے کدان آیت کامعنیٰ بدہے کہ آپ کا پڑھنا حضرت جریل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ماتھ نہیں ہونا چاہے بلکہ واجب یہ ہے کہ جب تک حفرت جریل پڑھے رہیں آپ فاموثی سے ان کے پڑھنے کو سنتے رہیں حق کہ جب حفرت جبریل اپنے پڑھنے سے فارغ ہوجا ئیں تو اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں اور پڑھنے کی اتباع کا یہی معنیٰ ہے اور حلال اور جرام میں قرآن مجید کی اجاع کا میکوئی مقام نہیں ہے مہیا کہ اس سے پہلے سے بخاری کی روایت سے گزر چکا ہے کہ جب حضرت جبريل عليه السلام قرآن مجيدي كى آيت كو لے كرنازل موت توني صلى الله عليه وسلم سرجها كرينت رہتے تھے اور جب حفرت جريل چلے جائے تو پھرآپ پڑھنا شروع کرتے تھے۔

القیامہ: ۱۹ میں فرمایا: پھراس کامعنیٰ بیان کرنا مارے دمہے ٥

## حفرت جریل سے قرآن مجید کے معانی پوچھنے کی ممانعت

امام دازی فرماتے ہیں بیرآ بیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھتے تنے اور ان کے پڑھنے کے درمیان میں قرآن مجید کے مشکل مباحث اور اس کے معانی کے متعلق حضرت جریل سے پوچھتے رہتے تھے تو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں باتوں ہے منع فرمایا اور فرمایا: آپ حضرت جریل کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں بلکہ ان کے پڑھنے کے بعد پڑھیں اور قم آن مجید کے معانی کے متعلق آپ پریشان نہ ہوں اور حضرت جریل سے اس کے معنی کے متعلق نہ لوچھیں اس کا معنی بیان کرنا جمارے ذمہ ہے۔

ے ان کے خطاب سے مؤخر ہونے کے متعلق امام ماتر یدی کی تحقیق بیان کے خطاب سے مؤخر ہونے کے متعلق امام ماتر یدی کی تحقیق

بعض علاء نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ کسی آیت میں جو خطاب ہواس کا فور آبیان کرنا ضروری مہیں ہے اور

خطاب کے وقت سے اس کے بیان کومو ترکرنا بھی جائز ہے اور علامدا بوالحن نے اس کے دو جواب دیتے ہیں:

(۱) ظاہر آیت کا تقاضا بہ ہے کہ وقت خطاب سے بیان کی تاخیر واپنب ہے اور تم اس کے قائل نہیں ہو۔

(۲) ہمارامؤقف یہ ہے کہ خطاب کا اجمالی بیان تو فوراً لازم ہے اور تفصیلی بیان میں تاخیر ہو علی ہے۔

فقال نے ایک تیسرابیان بھی دیا ہے کہ اس آیت کا معنیٰ میں ہے: پھر ہم آپ کوٹبر دیں گے کہ ہم پر اس کا بیان لازم ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں: آیت میں مطلقاً بیان کا ذکر ہے خواہ اجمالی ہو یاتفصیلی سو ہرقتم کا بیان خطاب سے مؤخر ہوسکا ہے اور قفال کا سوال ضعیف ہے کیونکہ اس میں بغیر کسی دلیل کے ظاہر کو ترک کر دیا ہے۔

(تفيركبيرج • اص ٢٩ كاداراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

امام ابومنصور محد بن محمد بن محمود ماتريدي سموقدي حقى متوفى ٣٣٣ هاس بحث ميس لكهة بين

اس آیت کامعنیٰ ہے: جن آیات کوہم نے اجمالاً نازل کیا ہے ان کابیان کرنا ہم پر لازم ہے کہن اس کے بیان سے اس کا اتمام کر دیا جائے ہے گئی شاخیں ہوتی ہیں اس کے بیان سے اس کا اتمام کر دیا جائے ہے گئی شاخیں ہوتی ہیں اس میں ارکان کا اتمام کر دیا جائے ہوتے ہیں اور اس میں بید کیل ہے کہ قطاب سے وقت سے بیان کومؤ خرکرنا جائز ہے اور فرمایا: ہم پر بیان کرنا کا در میں کہ تو اس میں کنامیہ ہے یا اس کا تعلق اصول کے ساتھ ہے یا فروع کے ساتھ ہے کہن رسول اللہ سکی اللہ علیہ وسلم کے لیا صول اور کنایات کو بیان کیا جائے گا اور بعد میں جو جمہترین ان آیات میں خوروفکر کریں گے ان پر ان آیات کے مقاصد کھول دیتے جا کیں گے۔ (تاویل سائل اللہ تری کے ۲۰۰۳) مؤسسة الرسانہ ناشرون ۱۳۲۵)

بیان کے خطاب سے مؤخر ہونے کے متعلق امام رازی کی تحقیق

امام فخرالدين محمد بن عمر دازي متوفى ٢٠١ه كصفة بين:

قدیم روافض کی قوم کا بیزعم ہے کہ اس قرآن میں تغیر و تبدل اور تحریف کی گئی ہے اور اس میں زیادتی اور کی بھی گی ہے اور ان کی دلیل بیہ ہے کہ بیآ یات جن میں رسول الله صلی الله علیہ و تبدل اور زبان کو ترکت دیے ہے منع فرمایا ہے اور بیہ عظم دیا ہے کہ آپ حضرت جریل کے پڑھنے کے دور ان نہ پڑھیں اور ان کے پڑھنے کے بعد پڑھیں اور ان کے معنی کے متعلق آپ حضرت جریل سے نہ پوچیں ان کے معنی کا بیان کرنا ہم پر لازم ہے دوافض کہتے ہیں کہ القیامہ ، ۱۹ ا ۲۱ کی بیہ آیات اس سے پہلے کی آیات سے اور اس کے بعد کی آیات سے کوئی مناسب نہیں رکھتیں اس سے معلوم ہوا کہ بید حصہ قرآن ب نہیں ہے اور غیر قرآن کو قرآن میں شامل کر دیا گیا ہے اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان آیات کی اس سے بہتی اور بعد کی آیات کے ساتھ مناسبت بیان کریں 'سوہم کہتے ہیں کہ بیر مناسبت متعدد وجوہ ہے ہے: (۱) ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوقر آن پڑھنے میں جو عجلت کرنے سے منع فرمایا' یہ عجلت کا واقعہ سور ۃ القیامہ کی

﴾ موسما ہے ندر میون اللہ کی اللہ علیہ و م اوم ان پڑھے ہیں ہوجت مرے سے سے مرمایا بیجت کا واقعہ سورۃ العیامہ بی ان بی آیات کے درمیان پیش آیا ہوئو اس کیے ضروری ہوا کہ آپ کوان بی آیات کے درمیان عجلت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے ہے منع کیا گیا ہو۔

(٢) اس سے پہلے ذکر فرمایا ہے کہ کفار سعادت عاجلہ کو پیند کرتے تھے ارشاد فرمایا:

(القيام:۵) رے0

پھراس کے بعد میان فرمایا کہ عجلت کرنا مطلقاند موم ہے تی کہ نیک کاموں میں بھی عجلت نہیں کرنی چاہیے اس لیے فرمایا: لان تُحرِّد فی بہے اِسمانک لِتَعْجَلَ بِہِ ہُ ہُ ہُ ہُ ہِ ہِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ

(القيامه:۱۱) حركت ندوين

اوران آیات کے اخر میں فرمایا:

كَلَّا لِكُنْ تُحِيُّونَ الْعَاجِلَّةَ فَ (القايد: ٢٠) برَّرْنين ! بلكتم جلد طنے والى جز عرب ركتے مو

(۳) گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے جمر! اس تعیل ہے آپ کی غرض ہے ہے کہ آپ قر آن کو حفظ کرلیں اور مشرکتین مکہ کو قرآن مجید کی تیلئے کریں لیکن اس میں آپ کو تعیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یونکہ ہرانسان کو اپنے نفس پر بصیرت ہے اور وہ اپنے دلول سے نیہ بات جانے ہیں کہ انہوں نے گفڑت برخی اور انکار قیامت کو جوافقیار کیا ہوا ہے وہ باطل ہے اور بدترین عقیدہ ہے کہ اگر قرآن مجید کو تجلت سے بڑھنے ہیں آپ کی غرض بیتھی کہ ان کو ان کے عقیدہ کی خرابی پر مطلع کریں لیکن میر ترین عقیدہ کے خرابی پر مطلع کریں لیکن میر چرز قو وہ از خود جانتے ہیں تو پھر اس کے لیے ان کو جلدی اپنی زبان کو ترکت دیے کی ضرورت نہیں ہے۔

الله تعالیٰ نے اس مضمون کوایک اور سورت میں بھی بیان فریایا ہے:

وَلاَتُعْجُلْ بِالْفُرُ الِي مِنْ كَلِي النَّيْقُ الْيَلْكَ آپُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَخُيْلُهُ وَقُلْ دَيِّ إِذْ فِي عِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

رب إمير اعلم مين اضافه فرمان

لین قرآن مجید کوحفظ کرنے کے لیے اس کو بار بار دہرانے سے مدوطلب نہ کریں بلکہ اللہ تعالی سے بید دعا کریں: اے میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما۔

فقال نے اس کی توجید میں بیکما ہے کدان آیات میں رسول الله علی الله علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے بلک عام انسان سے

خطاب ہے جس طرح عام انسان سے خطاب کر کے بیفر مایا ہے:

جب انسان كواس كاعمال نامه بس تمام يركام وكهائ جائيس كاوراس بكهاجائ كا:

اِقْدُا كُولِيكُ كُلِّي بِنَفْسِكَ الْبَرْمِ عَلَيْكَ حَرِيبًا أَنْ اللَّهِ الْعَالَ الْمَدْفُود اللَّهِ اللَّ

(بن امرائیل ۱۴) حماب لینے کے لیے کائی ہے 0

پھر جب وہ اپنا اعمال نامہ پڑھنے گئے گاتو خوف کی شدت ہے اس کی زبان کیکپانے گئے گی اور دہ مجلت سے پڑھنے
کی کوشش کرے گا نب اس سے کہا جائے گا تم مجلت سے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت ندوہ کیونکہ ہم پر ہماری وعید کے
اعتبار سے یا ہماری حکمت کے اغتبار سے واجب ہے کہ ہم تمہارے تمام اعمال کو تمہارے سامنے جمع کریں اور تمہارے سامنے
تمہارے اعمال کو پڑھیں کی جب ہم تمہارے اعمال کو تمہارے سامنے پڑھیں تو تم ہمارے پڑھنے کی اتباع کر واور میا قرار کرو
کہم نے یہ اعمال کے ہیں چرہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے احکام کا بیان کریں اور ان پڑل نہ کرنے کی سزاؤں کا بیان کریں اور
اس آیت کی اس تغییر کا ظامہ میہ ہے کہ اللہ تعالی کا فر کے تمام اعمال کو اس کے سامنے تفصیل سے بیان فرمائے گا' اور ان آیات
میں اس کے لیے دنیا میں شدید وعید ہے اور آخرت میں تخت عذاب ہے' پھر قفال نے بیکہا کہ بیان آیات کی بہت حسین توجید
ہے اور عقلی طور پر اس میں کوئی خرائی نہیں ہے' گر جس کا دیث اور آخار وارد ٹیس ہیں۔

(تفيركبرج • اص ٢٢٤ داراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

النّد تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہرگزنہیں! بلکہ تم جلد ملنے والی چیز ہے محبت رکھتے ہو 0 اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو 0 اس دن بہت چہرے تر وتازہ ہوں گے 0 اپنے رب کی طرف و تکھنے والے ہوں گے 0 اور بہت چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے 0 وہ یہ گمان کریں گئے کہ ان کے ساتھ کمرتو ڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا0 (القیامہ ۲۰۳۵)

القیامہ: ۲۱-۲۱ میں کفارِ مکہ سے خطاب ہے اور جلد ملنے والی چیز سے مراؤد نیا اور اس کی زیب وزینت ہے اس آ یت میں کفار کی دنیا ہے۔ حرف میں کارے کی سے ۲۰-۲۱ میں کفار کی دنیا سے محبت کرنے پر قدمت کی ہے اور ان کو اس لیے زجروتو بٹن کی ہے تا کہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جا کیں اور آخرت میں دوزخ کے عذاب سے ڈرائے سے کرت سے مراد جنت ہے بعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم ان کو تبلیغ فرمائے تھے اور آخرت میں دوزخ کے عذاب مارے وار تک کام کرواور کرے کام چھوڑ دوتو نہ تم صرف عذاب نارسے محفوظ رہو گے بلکہ جنت اور آخرت کی دیگر دائی نعتوں کے مستحق ہوجاؤ کے لیکن وہ شرک اور کفر اور دنیا کے عارضی مفاد کی خاطر بحث اور آخرت کی دیگر دائی نعتوں کوچھوڑ دیتے تھے۔

القیامہ:۲۲۲۲ میں فرمایا: اس دن بہت چہرے تروتازہ ہوں گے 10 پیٹے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے 0 ('ناضر ق'' کا معنیٰ

اس آیت یس ''ناصوة ''کافظ ب' انصو ''کامعنی بے: سونا چاندی اور انصوة ''کامعنی بے: تروتازگی زندگی کی رونق ''نامعنی بے: الله اس کا چره تروتازه پرونق پانی سونے چاندی والا ''نصو الله و جهه ''کامعنی ہے: الله اس کا چره تروتازه اور خوش و خرم رکھے۔ (المفردات جسم ۱۳۱۳ کیتر نامِصطفی کیکر ۱۳۱۸ھ)

حفنرت ابن عمراورمجامد نے بیان کیا ہے کہ وہ اسپنے رب کی طرف و کیورہے ہوں گئے اس کامعنیٰ ہے: اللہ سبحانہ نے ان کے لیے جوثو اب رکھاہے وہ اس کا انتظام کردہے ہوں گے۔

الله تعالی کی جنت میں رؤیت کی نفی پرمعتز له کا استدلال اور اس کے جوابات

معتزلد نے اللہ تعالیٰ کی طرف و کیھنے کا اٹکار کیا ہے اور اس آیت سے استدلال کیا ہے: لاکٹ اُرکٹ اُلا کِھٹا اُر دُھوکی اُدرِک اَلْدِیْصَارْ ﷺ تعالیٰ کا اور اکس نہیں کر سکتیں اور اللہ تعالیٰ

(الانعام:١٠١١) آكھولكا ادراك كرتا بيعى أنبيس وكيا بـ

معتر لہ کا اس آیت سے استدلال میجے نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں کفار کی آئکھیں مراد ہیں یعنی کفار قیامت کے دن اللہ

جلددواز دهم

تعالی کوئیں دیکھیکیں گئے جیسا کہاں آیت میں اس کی تقریح ہے: میس میرو میں و میں و میروں

كَلَّا إِنَّهُ حُنْ مَّا يِبِهِ هُ يَهُ مَهِ إِلَّا لَمُحُبُونُ كُونَ ﴿ مِرْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ 
(المطفقين: ١٥) جائيس ك٥

اوراً کر بیاعتراض کیا جائے کہ الانعام کی اس آیت میں مؤمنوں اور کافروں سب کی آئیسیں مراد ہیں تو ہم کہیں گے کہ المطفقین: ۱۵ کی بناء پراس میں خصیص کر کی ٹی اوراس سے مراد صرف کافروں کی آئیسیں ہیں اوراگر الاتعام: ۱۰۳ کے عوم پر اصرار کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ بیآیت دنیا کے ساتھ خاص ہے لینی دنیا میں کوئی اللہ سجانہ کوئین دیکھ سکتا اوراگر اس آیت کو رووز قیامت میں گئی احوال ہوں گے۔ بعض احوال میں اللہ سجانہ جال اور وفروز قیامت میں ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ کوکوئی ٹہیں دکھ سے گا اور جب اللہ رحم اور کرم فرمائے گا تو اس وقت مؤسنین اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اوران سب جوابات کے علاوہ ہم ہیں کہ الانعام: ۱۰۳ کا کامفنی یہ ہم آسان کو دیکھتے ہیں اوراس کا اصاطبھی کرے 'ہم آسان کو دیکھتے ہیں اوراس کا حاط نہیں کرتے جب کہ آسان متابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کودیکھتے ہیں دیلی ہوگی کہ ہم اس کا احاط کر لین 'جب کہ اللہ تعالیٰ کودیکھیں کے کوئی تعلیٰ کودیکھیں کے کہ کوئی کہ ہم اس کا احاط کر لین 'جب کہ اللہ تعالیٰ کودیکھیں کے کوئی کہ ہم اس کا احاط کر لین 'جب کہ اللہ تعالیٰ کودیکھیں کے کہ مؤمنین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کودیکھیں گئی کہ مؤمنین تھی اس دن تجاب میں رکھے جا کیں آگر مؤمنین بھی اس دن تجاب میں رکھے جا کیں آگر مؤمنین بھی اس دن تجاب میں رکھے جا کیں آگر مؤمنین بھی اس دن تجاب میں رکھے جا کیں وحوصیت سے کفار کی کیے دیل ہوگی۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ کفاراس دن اپنے رب سے تجاب میں رکھے جا کیں گئی ہی آگر مؤمنین بھی اس دن تجاب میں رکھے جا کیں ورز جنت میں اللہ تعالیٰ کی رکھیت اور دیرار کے معانی

مؤمنین قیامت کے دن اور جنت میں اپنے رب کودیکھیں گے اس پرحسب ذیل احادیث میں دلیل ہے:

حفرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فزمایا: جنت کے ادنی شخص کا بیہ مقام ہوگا کہ وہ اپنی جنتوں کی طرف اور اپنی بیویوں کی طرف اور اپنے خادموں کی طرف اور اپنی کنیزوں کی طرف ایک ہزار سال کی مسافت سے دکھے سکے گا اور الله تعالی کے نزویک محرص وہ ہوگا جو الله تعالیٰ کے چیرے کی طرف صبح اور شام دیکھے گا' پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیآ یات پڑھیں:'' دُبِحُوگا کَیَوْهَم بِینِ الکامِند کُوگا کے اللہ الله علیہ

(سنن ترفدى رقم الحديث: ٢٥٥٦\_٣٣١٤ اس حديث كي سند ضعيف ب

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله علیه وسلم نے فرمایا: دوجنتیں چاندی کی ہیں' ان کے برتن اور ان میں جو کچھے ہے وہ چاندی کا ہے اور دوجنتیں سونے کی ہیں ان کے برتن اور جو کچھان میں ہے وہ سونے کا ہے اور مسلمانوں اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان صرف اللہ کی کبریائی کی چا در ہوگ' جو جنت عدن میں اس کے چہرے پر ہو گی ۔ (سیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۸۰۔۲۸۵۸ سیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۰۰ سن تر ندی رقم الحدیث: ۲۵۲۸ سیح ابن حمان رقم الحدیث: ۲۵۲۸ مسنف لندن الجم بیست معراق الحدیث اللہ کا درائیں معراق الحدیث اللہ معراق الحدیث اللہ کا کہ بیست سمان میں اس کے جہرت کو مساف کی بیست سمان میں اس کے جہرت کر ہو

حضرت جربر التحلی رضی الله غنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے آپ نے چوھویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کرفر مایا بیا شک تم اس چاند کو دیکھ رہے ہوئے مہیں اگر تم اس کا استطاعت رکھتے ہو کہ طلوع آقاب سے پہلے اور ہوئ تمہیں اس کی استطاعت رکھتے ہو کہ طلوع آقاب سے پہلے اور غروب آقاب سے پہلے اور غروب آقاب سے بہلے کی نماز پڑھنے سے مغلوب نہ ہو ( یعنی نجر اور عصر کی نماز دن کو دوام کے ساتھ پڑھو) تو ایسا کرو۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۵۵۱ ۱۳۸۵ میره مسلم رقم الحدیث: ۴۳۳ مشن ایوداوُّ درقم الحدیث: ۴۵۱ سنن ترندی رقم الحدیث: ۴۵۵۱ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۵۷۷ مندالحمیدی رقم الحدیث: ۷۹۱ منداحدی ۲۵۳ )

عصرت ابورزین رضی الله عند بیان کرتے بین : میں نے عرض کیا: یا رسول الله! کیا ہم میں سے ہر محض این رب کود کھے

حفرت ابورزین رضی اللہ عنہ بیان کرنے ہیں: میں نے عرض کیا:یار عمل الیا اہم میں سے ہر میں اپنے رب اور بھے گا؟ (راوی عبید اللہ بن معاذنے کہا: یعنی وہ قیامت کے دن تنہا اپنے رب کو دیکھے گا ) آپ نے فرمایا:ہاں اے ابو رزین!'

کا اگر اول عبید الله بن معادمے کہا: " می وہ قیامت ہے دن جہا آپ در بین اب کے حرمایا ہاں اسے ابور رین ا انہوں نے بوچھا: الله کی مخلوق میں اس کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا: اے ابورزین! کیاتم میں سے ہر محض چاند کوئیس

د کیتا؟ (این معاذراوی نے کہا: یعنی چود موسی رات میں کیا ہر مخص اکیلا چاند کوئیں دیکتا) ہم نے کہا: کیوں نہیں! "آپ نے فرمایا: پس الله سجاند تو سب سے زیادہ عظیم ہے (ابن معاذیہ کہا: چاند تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے اور اللہ عزوجل تو

قر مایا: پس الندسجا شابو سب سے زیادہ سیم ہے( این معاق نے لہا: چائدلو القدی محلوق یس سے ایک محلوق ہے اور القدم روس کو بہت عظیم اور بہت بزرگ ہے )۔ (سنن ابوداؤور تم الحدیث: ۳۱ سے) حافظ این جمر نے کہا:اس حدیث کی سند مقبول ہے )

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پس جب تجاب کھول دیا جائے گا تو سب اللہ سبحا نہ کی طرف دیکھیں کے سواللہ کی تم!اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت اور اپنے دیدار سے بڑھ کر زیادہ پسندیدہ کوئی چیز ان کوعطانہیں کی اور نہ اس سے زیادہ ان کی آتکھوں کوشنڈک پہنچانے والی کوئی چیز عطا کی تھی۔

القیامہ: ۲۵-۲۲ میں فرمایا: اور بہت چیرے مرجھائے ہوئے ہوں گئO وہ بید گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمرتو ڑ دیے والامعاملہ کیا جائے گاO

'باسرة' اور ففقرة "كمعانى

القیامہ: ۲۲ میں 'باسر ق''کالفظ ہے اس کامعتیٰ ہے: اداس ہے روفق اور پریشان ' بسر ''کامعتیٰ ہے: وقت ہے پہلے کی کام میں جلدی کرنا اور پہال مراد ہے وقت ہے پہلے کی کام میں جلدی کرنا اور پہال مراد ہے وقت ہے پہلے اداس ہونا اور تیور گڑ جانا 'جانا کامعنیٰ ترش رُ و جونا اور مند بگاڑ نا بھی ہے۔ القیامہ: ۲۵ میں اُدھاقو ق''کالفظ ہے'اس کامعتیٰ ہے: مصیبت اور تی کی کہا جاتا ہے کہ اس کامعنیٰ ہے: پشت کے مہرے کو قو رُنے والی مصیبت ہے۔

لینی کفار کے چیرے قیامت کے دن بہت گڑے ہوئے اداس اور مرجمائے ہوئے ہوں گے۔

مجاہد وغیرہ نے کہا:''ف قب قب '' کامعنیٰ ہے: الی مصیبت جو آ دی کی کمرتو ڑ دی قادہ نے کہا:اس کامعنیٰ ہے: شر ُ سدی نے کہا:اس کامعنیٰ ہے:ہلاکت ٔ حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہا اور ابن زید نے کہا:اس سے مراد ہے: دوز ہِ ٹیس داخل ہونا اور سیسب متقارب معانی ہیں۔

اصل میں اس کامعنیٰ ہے : لوہا گرم کر کے اوشٹ کی ناک پر ایسا گرم نشان لگانا جواس کی ہڈی تک پیٹی جائے۔

(الجامع لاحكام القرآن جر٢٩ص ١٠٠ دار الفكر بيروت ١٣١٥ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یقیناً جب ان کی روح اٹسلی کی ہڈیوں تک پھتے جائے گی 10ور کہا جائے گا کہ کوئی وم کرنے والا ہے؟ 0 اور وہ کمان کرے گا کہ ہیر جدائی کی ساعت ہے 10ور پٹڑ کی ٹیڈ کی سے لیٹ جائے گی 10س دن آپ کے رب کی طرف لے

تبيار القرآر

جایا جائے گا0 (القیامہ:۲۷٫۳۰) ''کلا'' اور' تعر اقبی'' کامعنیٰ

القیامہ ۲۲ میں ''کلفظ ہے'اس کے دومعنیٰ ہیں' یہ کی کوکی کام ہے روکنے اور بازر کھنے کے معنیٰ میں بھی آتا ہے۔ اور تحقیق اور یقین کے اظہار کے بھی لیے آتا ہے۔

الزجائ نے کہا:''کلا ''یہاں پر دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے سے رو کنے اور منع کرنے کے لیے ہے' گویا کہ یوں کہا گیا کہ جب تم نے جان لیا کہ ایمان لانے والے اور اعمالِ صالحہ کرنے والے آخرت میں کامیاب ہیں اور کفر کرنے والے اور نمرے کام کرنے والے آخرت میں ناکام ہیں اوّل الذکر دائی تعمیّں ہائیں گے اور ٹائی الذکر ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے اور تم کو معلوم ہو گیا کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی حقیقت نمیں ہو چھرتم دنیا کو آخرت پر ترجیح وینے سے باز آجاؤاور یا در کھوکہ تہارے سامنے موت آنے والی ہے اور چھر دنیا کی میہ عارضی راحیّس تم سے منقطع ہوجائیں گی اور چھر بعد کی زندگی شروع ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی۔

دوسرے مفسرین نے کہا: ''کلا '' اس آیت میں شخفیق اور لیقین کے معنیٰ میں ہے 'لینی جب ان کی روح ہشلی کی ہڈیوں تک پہنچ جائے گی۔اس آیت میں 'السواقی '' کالفظ ہے 'یہ 'السوقوہ '' کی جمع ہے اس کا معنیٰ ہے: ہشلی '' بسلفت روحه المتواقبی ''اس کا معنیٰ ہے : وہ جاں بلب ہو گیا ، ہشلی کا معنیٰ ہے ۔گردن کے نیچے اور سینہ کے اوپر کی ہڈی کیعنی جب اس کی روح اس کے جسم سے نکل کراس کے مگلے تک بہنچ جائے گی اوراب وہ کی لحہ بھی مراجا ہتا ہوگا۔

مقاتل نے کہا: قیامت کے دہشت ناک احوال سننے کے بعد بھی کافرائیان نہیں لائے گا کیکن وہ اپنے آپ سے موت کو دورنہیں کر سکے گا اور گھونٹ گھونٹ کر کے موت کو پیتار ہے گا کیکن ہالآخر اس کومر نا ہے۔

القيامد ٢٤ مين فرمايا: اوركها جائ كا كوئى دم كرف والاع؟ ٥

''راق''کامعنیٰ

اس آیت میں'' دوق'' کا لفظ ہے اس کے دومعنیٰ ہیں:ایک بیر کہ بیر' دقیقہ'' کا اسم فاعل ہے کیجی دم کرنے والا کم پھر کلمات پڑھ کر پھونک مارنے والا اور اس کا دُومرامعنیٰ ہے: بیر' رکقیبیؓ '' کا اسم فاعل ہے' اس کامعنیٰ ہے:او پر چڑھنے والا' قرآن مجید میں ہے:

٥٠٤ يَرِيْنُ فَيُ السَّمَا يَوْ لَوَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيْكِ عَتَى اَوْتُكُونِي فِي السَّمَا يَوْ لَوَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيْكِ عَتَى

تُنَوِّلُ عَلِيًّا كِلْبًا لَقُمْ كُوهُ ﴿ (بْنَ امرائل: ٩٣)

( کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: )یا آپ آسان میں چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھنے کا بھی اس وقت تک ہرگڑ یفین ٹیس کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب نازل شرکریں جس کوہم خود پڑھلیں۔۔

اگر'' <sub>ک</sub>ا اق'' ہے مراد دم کرنے والا ہوتو اس کی تفصیل ہیہے کہ جب موت انسان کے گلے تک پکنچ جائے تو وہ انسان خود پااس کے رشتہ داراس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی طبیب یا دم کرنے والے اور جھاڑ پھو تک کرنے والے کوطلب کرتے بید

اورا اگزار اق ''کامعنیٰ اوپر چڑھنے والا ہوتو اس سے مرادوہ فرشتے ہیں جواس کافر کی روح کواوپر لے جا کیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: فرشتے کافر کے قرب کو تاپیند کرتے ہیں تو ملک الموت فرشتوں سے کہیں گے جتم میں سے کون

جلددوازدتهم

اس کی روح کو لے کراو پر چڑھے گا؟ الکٹھ نے کہا: بندہ کی موت کے وقت رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور جب بندہ کی روح اس کے ملکے کی ہڈی تک پڑتے جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں: اس کی روح کو کون اوبر لے جائے گا؟

القیامہ: ۲۸ میں فرمایا: اور وہ مگمان کرے گا کہ بیجدائی کی ساعت ہے 0

اس آیت میں ' طسن ' ' کالفظ ہے جس کا معنیٰ ہے: گمان اور بسااوقات طن کالفظ یقین کے معنیٰ میں ہوتا ہے اور اس آیت میں بھی طن کالفظ یقین کے معنیٰ میں ہے لینی جب تک انسان کی روح اس کے بدن کے ساتھ متعلق رہتی ہے تو وہ دنیا سے شدید محبت کی وجہ سے دنیا کی زندگی سے محبت کرتار ہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كَّلُا بَالْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ (القيام ٢٠) مركز نيس! بلكتم جلد طن والى چيز سے مجت كرتے مو

اورانسان کی امید دنیا ہے منقطع نہیں ہوتی تاوقتکیداس کی روح اس کے گلے تک نہ پننج جائے' پھراس کویقین ہوجا تا ہے کہ وہ دنیا ہے رخصبت ہونے والا ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں کداس آیت سے سیمعلوم ہوتا ہے کدروح ایسا جوہر ہے جو قائم بنفسہ ہے اور بدن کی موت کے بعد باتی رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روح کے فراق اور اس کی جدائی کوموت فرمایا ہے اور روح کی صفت باقی رہنا ہے اور صفت اپنے موصوف کے وجود کا تقاضا کرتی ہے۔

القيامه: ٢٩ مين فرمايا: اوريندلي يندلي سے ليك جائے گن ٥

پنڈلی سے پنڈل کیٹنے کے دومجمل

اس آیت میں 'الساق ''کالفظ ہے' 'الساق ''کاحقیقی معنی ہے۔ پیڈلی جو کہ خصوص عضو ہے اوراس کا بجازی معنی ہے۔
کی کام یا کی چیز کی شدت 'کیونکہ جب انسان کوئی بہت مخت اور مشکل کام کرتا ہے تو اپنی پنڈلی سے پائیچے او براٹھالیتا ہے اور جب انسان دنیا سے رخصت ہونے ہا۔ اس کی دو مشکلیں اور دو جب انسان دنیا سے رخصت ہونے ہا۔ اس کی دو مشکلیں اور دو سختیاں ایک دوسرے سے لیٹ جاتی ہیں' ایک دنیا سے انتقال کی تخی' دوسرے اپنے مال اور اولا و سے جدائی کی ترین ایک دنیا سے انتقال کی تخی' دوسرے اپنے مال اور اولا و سے جدائی کی تخی' ای طرح باپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے جدائی کی برینانی اور دوسری یہ پرینانی کہ اس دنیا میں اس کا دل لگا ہوا تھا' اب وہ الی جگر تجر میں جانے گا کہ کرے ہوتے ہیں' ایک کمرہ مطالعہ کا ہوتا ہے اور ایک کمرا کھانے پینے اور آ رام کا ہوتا ہے' یہاں اس کو بحل کی روشی اور بحل کے تکھے میسر ہوتے ہیں' با تمیں کرنے اور دل بول نے کی اور تحر کے لیے کہیں جاسے گا اور دوہ بہت تنگ جگر ہوگی نہ دوہاں روشی ہوگی نہ وہ کی نہ ہوگی نہ اس چھوٹی میں تنگ اور تاریک جگر میں ہوا ہوگی نہ اس چھوٹی میں تنگ اور تاریک جگر میں اس کا کیے گذارا ہوگا' پس ایک مشکل سے کی مشکلات اور ایک تحق کے ساتھ کی تختیاں اور ایک پریشانیاں وابستہ ہوتی ہیں۔ اس کا کیے گذارا ہوگا' پس ایک مشکل سے کی مشکلات اور ایک تحق کے ساتھ کی تختیاں اور ایک پریشانیاں وابستہ ہوتی ہیں۔

دوسری تغییریہ ہے کہ السب ق ''سے اس کا تقیقی معنی مراد ہولیتی پٹر لی اُلٹھی اور قادہ نے کہا: جب انسان برنزع روح کا وقت آتا ہے تو وہ تکلیف کی شدت میں بے قراری سے ایک ٹا تگ کے ادپر دوسری ٹا تگ مارتا ہے اس طرح ایک پٹر لی دوسری پٹرلی کے ساتھ چسف جاتی ہے دوسرا قول ہے ہے کہ اس کی پٹر لیاں مرنے کے بعد سوتھی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک دوسر کے ساتھ لی ہوئی ہوتی ہیں۔

جلد دواز دہم

القيامه: ٣٠ مين فرمايا: إس دن آب كرب كي طرف لے جايا جائے گا ٥

اس آیت میں 'المساق ''کالفظ ہے ئیہ 'ساق 'یسوق''کامصدر''مساق' ہے جیسے 'قال یقول ''کامصدر''مقال'' ہے'اس سے مرادیہ ہے کہ لوگوں کوان کے رب کی طرف لے جایا جائے گا' دومری تغییر یہ ہے کہ لوگوں کوان کا رب ہنکا کراپی طرف لے جائے گا۔

# ۼٙڒڝؘؾؙٷؘۅؘڒڝؘڷ<u>ۣۨ</u>ؗ۞ۅٙڵؚؽؙػڗۧڹۘۘڎؚڗٙۅٙڵ

نہ اس نے تقدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی 0 لیکن اس نے کلنیب کی اور روگروانی کی 0

ثُمَّرَدُهُ بَ إِلَى آهُلِهِ يَتَمَلِّلَى أَوْلَى لَكَ فَآوُلَى الْفَافَةُ

جروہ اپنے گھروالوں کی طرف اکر تا ہوا گیا O تیرے کیے (مرتے وقت) خرابی ہو پھر تیرے کیے (قبر میں) خرابی ہو O پھر

آولىك فَأُولى الله المُوسَانِ الْمِنْكَانَ الْكُولِكُ سُكَانَ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى ال

تيرے ليے (حش) من خوالي موجر تيرے ليے (وور ثير) خوالي مو المان ني سكان كردكھا ہے كداس كو يونى مجمود دياجا يے كاك

ٱلْمُ يَكُ نُطُفَةً مِنَ مَّنِيَّ يُمنى اللَّهِ نُحْرَكَ الْكَانَ عَلَقَةً

کیا وہ حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا جس کو ٹیکایا جاتا ہے؟ O پھر وہ تحون کا لوٹھڑا ہوا

فَخَكَنَ فَسَوى ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّرُجَيُنِ النَّاكَرَ

الله نے) اس کو پیدا فرمایا چر اس کو درست بنایا 0 چر اس سے دو جوڑے بنائے مرد

وَالْأُنْثَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور عورت O کیا وہ اس پر قاور تیمیں کہ و

يُّحِيُّ الْمُوْثَىٰ ﴿

مُر دول كوزنده كرے؟ ٥

الله تعالی کاار شادہے: نداس نے تقدیق کی اور نداس نے نماز پڑھی کا کین اس نے تخذیب کی اور روگردانی کی 0 پھروہ اپنے گھروالوں کی طرف اکرتا ہوا گیاں تیرے لیے (مرت دفت) خرابی ہؤپھر (قبر میں) تیرے لیے خرابی ہو 0 پھر تیرے لیے (حشر میں) خرابی ہؤپھر تیرے لیے (دوزخ میں) خرابی ہو 0 (القیدہ سے) ''او کمی لمك فاو کمی '' کا شان نزول اور اس كے معانی

بيآيات ابوجهل كم متعلق نازل موكى بين ليحى ابوجهل نے ندتو سيد ناحم صلى الله عليه وسلم كى نبوت اور رسالت كى تقديق

تبيان القرآن

علدوواز دنكم

کی اور ندآ پ کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھی مید حضرت این عباس رضی اللہ عنما کا قول ہے۔ قمادہ نے کہا: اس نے ند اللہ کی کتاب کی تصدیق کی اور ندنماز پڑھی اور ایک قول ہے: نداس نے اللہ کے پاس اپنے اجر کا ذخیرہ کرنے کے لیے صدقہ دیا اور ندوہ نمازیں پڑھیں جن کے پڑھنے کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے اور ایک قول ہے: ندوہ دل سے ایمان لایا اور نداس نے بدن سے نماز پڑھی۔

اس کے بعد فرمایا: اس نے قرآن کی تکذیب کی اور ایمان لانے سے اعراض کیا 'مجمروہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا ا

"القیامہ: ٣٣ میں 'یسمطّی ''کالفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے؛ غرور سے اکر تا ہوا' ناز سے منگنا ہوا' 'کا معنیٰ ہے: پشت' اس کی جحے' 'امطاء'' ہے''مطیّہ'' کا معنیٰ ہے: سواری اور بو چیزاس کی جحے' 'مطایا'' ہے' 'مطو ''اور' مسطاء'' کا معنیٰ ہے: اکر نا' میز تیز چینا'' 'امطاء'' کا معنیٰ ہے: جانور پر بو چیولا دنا' 'قصطّی'' کا معنیٰ ہے: اکر تا' منگ منگ کر چینا۔

ایک تول یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ سلی اللہ علیہ و کلم مجد سے نکلے تو وہ سامنے بنو مخروم کے دروازہ سے آرہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم مجد سے نکلے تو وہ سامنے بنو مخروم کے دروازہ سے آرہا تھا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اس وادی میں سب سے زیادہ معزز اور محرم ہوں بھر آپ کے اوپر یہ آپ سے اوپر یہ اس معرز اور محرم ہوں بھر آپ کے اوپر یہ آپ سے ایک ہوئیں۔ (تغییر امام عبدالرزاق رقم الحدید ، ۳۳۱۹۔۳۳۴)

قادہ نے کہا: ابوجہل اکر اکر کر جارہا تھا، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کی کو کر فر مایا: 'آؤلی لک فکاؤلی ف شخ اُولی لک فکاؤلی ف ''(القیامہ: ۳۳،۳۵) تب ابوجہل نے کہا: میرا ندتم کچھ بگاڑ سکتے ہوئی تبہارا رب کچھ بگاڑ سکتا ہے ہیں بے شک میں ان دو پہاڑوں کے درمیان سب سے زیادہ معزز اور محرم ہوں کچر جنگ بدر کے دن اس نے مسلمانوں کی طرف مر بلند کر کے دیکھا اور کہا: آج کے بعد بھی اللہ کی عہادت نہیں کی جائے گی کھر اللہ سجانہ نے اس کی گردن ماردی اور وہ بوی ذلت اور رسوائی کے ساتھ فل کر دیا گیا۔

اس آیت میں 'اولئی لك' '' كی ایک تغییریہ ہے کہ 'اولئی '' كامعنیٰ قریب ہے لیفنی تیرے لیے ہلاکت اور عذاب قریب ہے پھراس کو تاکید کے لیے چار بار مرر ذکر قربایا اور ایک قول یہ ہے کہ یہ کریراس لیے ہے کہ اس عذاب کو تو اپنے پہلے مُرے كام كے ليے لازم مجھے لئے پھر دومرے مُرے كام كے ليئے پھر تيسرے مُرے كام كے ليئے پھر چو تھے مُرے كام كے ليئ جن كا ذكر القیامہ: ۳۳ سے میں مُركورے۔

دوسرى تغيريد كداولني "كامعنى ويل" بينى بلاكت اورچاربار ويل"ك ذكركامعنى يدے تيرے ليے

زندگی میں دیل ہوا درمرتے وقت ویل ہوا درحشر کے دن دیل ہوا در دوزخ میں دخول کے دن ویل ہو۔

اوراس کی تیسری تفییر بیہے کہ تیرے لیے ہلاکت ہواورعذاب ہواوراس کوتا کیدے لیے جار بار مروفر مایا۔

(الجامع لاحكام القرآن جر٩٩ص ١٠٠٠ وارالفكر بيروت ١٣١٥ ه

امام فخرالدین محمر بن عمر دازی متوفی ۲۰۱ هفرماتے ہیں:

ان آیات میں ابوجہل کے خلاف ہلاکت اور عذاب کی دعائے بین و نیا اود آخرت میں تجھے پر بار بار ہلاکت اور عذاب آتا ہے تقال نے کہا: اس آیت کے تین محمل ہیں: (ا) پیاللہ تعالیٰ کی طرف سے کا فروں کے لیے وعید ہے (۲) نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے وشمن اسلام سے ایک بات کہی اس وشمن اسلام کو وہ بات نا گوارگرری تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کی مثل ہے آئیں نازل فرمادیں (۳) اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت کہ جب الوجہل اکثر کر اپنے گھر کی طرف جارہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیتے میں کا کہ جب الوجہل اکثر کر اپنے گھر کی طرف جارہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیتے میں کہات کہیں خلاف یہ دعائیہ کھرات کہیں : من تیرے قریب اب وہ عذاب آپہنے ہے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہ تھی۔

(تفيركيرج ١٥٥ع ٢٥١٥ ـ ٢٣١ داراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیاانسان نے میگان کر رکھا ہے کہ اس کو یونٹی چھوڑ دیا جائے گا0 کیا وہ تقیر پانی کا قطرہ نہ تھا جس کو ٹیکایا جاتا ہے؟ 0 چھر وہ خون کا لوتھڑا ہوا بھر (اللہ نے ) اس کو پیدا فر مایا پھر اس کو درست بنایا 0 پھر اس سے دو جوڑے بنائے مرداور عورت کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مُر دول کو زندہ کرے؟ 0 (القیامہ:۳۶) انسان کوعبث پیدا نہ فر مانا اور اس کے شمن میں وقوع قیامت کی دلیل

القیامہ: ۳۷ میں 'سدی ''کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے جمہل کینی کیاانسان نے پیگان کررکھاہے کہ اس کومہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کو نہ کی چیز کا تھم دیا جائے گا نہ کسی کام ہے منع کیا جائے گا 'نہ اس کو دنیا میں مکلف کیا جائے نہ آخرہ میں اس سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔

اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا: کیا انسان کا یہ گمان ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کریں گے؟
(القیامہ ۳) اور اس سورت کے آخریں اللہ تعالی نے قیامت کے وقوع اور انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے پر دو دلیلیں قائم فرمائیں ان میں سے ایک دلیل ہے آیت ہے اور اس کی تقریر سہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں تقرف کرنے کے لیے عصاب اور آلات دیئے ہیں اور سجے اور غلط کا اور اک کرنے کے لیے عمل عطا کی ہے اب اگر اس نے انسان کو اپنی اطاعت اور عبادت ہے کہ اللہ تعالی اور اس کو گرنے کا مول سے باز رہنے کا مکلف نہیں کیا تو اس کا مطلب بہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کے اطاعت اور عبادت نہ کرنے اور کرے کاموں سے باز رہنے کا مکلف نہیں کیا تو اس کا مطلب بہ ہے کہ اللہ تعالی کے سے اس انسان کے اطاعت اور عبادت نہ کرنے اور کرے کاموں کے کرنے سے راضی ہے اور بیا اللہ تعالی کی تعمل نے والوں اور نافر مائی کرنے والوں کے درمیان فرق طاہر کرنے کے لیے قیامت کا قائم کرنا ضروری ہے تا کہ قیامت کے بعد حشر کے دن اطاعت گر اروں کو جزادی جانے اور بیانے والوں ہے اور بیان فرق طاہر کرنے کے لیے قیامت کا قائم کرنا ضروری ہے تا کہ قیامت کے بعد حشر کے دن اطاعت گر اروں کو جزادی جانے اور بیانے کو کہرا دی جانے اور بیانے والوں ہے کہ انسان کے اور کافر مائوں کو مزادی جانے۔

اور دومری دلیل میہ کہ اللہ تعالی نے ابتداء ماری کا نکات کو پیدا فر مایا ہے تو دومری بارای کا نکات کو پیدا کرنا اللہ تعالی کے لیے کب مشکل ہے جب کہ اس کو ہر چیز کاعلم ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کے مرنے اوراس کے جسم کے بوسیدہ ہونے کے بعداس کے جسم کے مختلف اور منتشر ذرات کہاں کہاں جی اور وہ ان ذرات کو جسم کر کے ان سے اس جیسا انسان کھڑا کرنے پر

قادر ہے اور اس دلیل کی طرف اشارہ اس سے اگلی آیت میں کیا ہے۔

القيامه. ٣٨\_٣٤ مين فرمايا: كيا وه حقير پاني كا قطره نه تفاجس كو رُپكايا جاتا ہے؟ ٥ چروه خون كا لوتھڑا ہوا چر(الله

نے)اس کو بیدا فرمایا پھراس کو درست بنایا O

نطفه کامعنی اوراس کے شمن میں وقوعِ قیامت کی دلیل

نطفہ اس قلیل پانی کو کہتے ہیں جومرد کی پشت اور عورت کے سیند کی کہلی کے درمیان ہوتا ہے اوراس کومرد عورت کے رحم میں ڈال دیتا ہے اس آیت میں انسان کی تحقیر کی طرف اشارہ ہے گویا انسان اس منی سے پیدا کیا گیا ہے جو نجاست کے تخرج سے نکلتی ہے جواگر انسان کے جہم پرلگ جائے تو جہم ناپاک اوراگر اس کے کپڑے پرلگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک ہوجا تا ہے سو جب انسان ایس حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے تو بھر اس کو اللہ تعالی کی اطاعت کرنے سے اکر نا اور اس کی عبادت کرنے میں عار محسوں نہیں کرنی چا ہے اور اس آیت میں اشارہ اور کنا ہے سے بی تایا ہے کہ انسان کو پہلی بار اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تو دوسری ماراس کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کے مشکل ہے۔

اس کی نظیر ہیہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ اور کنامیہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم کی الوہیت اوران کے خدا ہونے کا درج ذیل آیت میں ردّ فرمایا ہے:

و المسينية ابن مرابع مرابع الله والموال في الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله ع

مِنْ قَبْلِهِ التَّرِيْلُ وَأَهْنَا مُوسِلِينُقَاقًا لَمُ كَانَا يَأْكُلُونِ الطَّقَامُ الصَّقَامُ ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے ہیں اور ان کی مال نیک اور

(المائده: ۷۵) کی بندی تھیں اور وہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔

اس آیت میں بتایا ہے کہ حضرت عیسی اور حضرت مریم دونوں کھانا کھائے تیے گویاان دونوں کواپی بقا کے لیے کھانے کی احتیاج تھی اور جواپی بقا کے لیے کھانے کی احتیاج ہو وہ خدانہیں ہوسکتا اور جو کھانا کھاتا ہے وہ قضاء حاجت بھی کرتا ہے اور جو قضاء حاجت کرتا ہو وہ خدا کیسے ہوسکتا ہے؟ تو اس طرح لطیف پیرائے سے اشارہ اور کنا یہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی الوہیت کا ردّ فرماً دیا اس طرح زیر بحث آیت میں لطیف پیرائے اور کنائے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو قائم کرنے اور انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ ذری ہرنے پردلیل قائم فرما دی۔

القیامہ: ۴۶۰ میں فرمایا: پھراس سے دو جوڑے بنائے مرداورعورت O کیا وہ اس پر قادرٹہیں ہے کہ وہ مُر دول کوزندہ ۔۔۔ C

انسان كى صرف دوصنفول پرايك اعتراض كاجواب

یعنی بھرانسان کی دونشمیں بنا دیں مرداورعورت تو جب الله تعالیٰ نے انسان کواہنداءً پیدا فرمایاً تو وہ اس کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا فرماسکا۔

اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ یہاں انسان کی صرف دوتسمیں بیان فر مائی ہیں ٔ عالانکہ انسان کی ایک تیسری قسم ہے اور وہ خنٹی (مخنث) ہے'اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں انسان کی اعم اور اغلب اقسام بیان فرمائی ہیں اور چونکہ مرداور عورت کے مقابلہ میں مخنث کی تعداد بہت کم ہے' اس لیے اس کا ذکر نہیں فرمایا' دوسرا جواب بیہ ہے کہ مخنث کو تعلیماً مردوں کی صنف میں داخل فرمادیا۔

ا مام عبد الرزاق اور امام ابن جریر نے اپنی اپنی سند کے ساتھ مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جب ان آیتوں

جلددواز دهم

کو پڑھتے تو آپ فرماتے:''سبحانك الملھم بللی ''' كيون نہيں اے اللہ! تو ايسا نہ كرنے سے يا اِس پر قادر نہ ہونے سے ياك ہے۔ (تغيرعبد الرزاق رقم الحدیث:۳۲۲۲ مامج البيان رقم الحدیث:۲۷۸۸)

سورة القيامه كااختتام

المحمد للدرب العلمين! آن ۱۸ جادي الثانيه ۱۳۲۱ه/۲۲ جون ۴۰۰۵ء په روز اتوار بعد از نماز ظهر سورة القيامه كي تغيير مكمل مو گئ اس سورت كي تغيير ۱۷ جون ۴۰۰۵ء كوشروع كي تقى اور نو دن مين اس كي تغيير مكمل مو گئ حالانكه خ مين ايك دن جھے بخار مجى آيا' آج كل پورا پاكستان شديدگرى كى كپيٹ ميں ہے' كرا چى مين جى درجہ ترارت 420 تك بخ تا گيا تھا'اب المحد للد كم مو

کر 35c-36c تک رہ گیا ہے۔ الدالعالمین!جس طرح آپ نے پہاں تک تفییر کمل کرادی ہے' باتی قرآن مجید کی تفییر بھی کمل کرادیں'اورشرے ضیح مسلم

اور تبیان القرآن کوتارو نه قیامت باقی اورفیض آفرین رکتیس اور میری میرے والدین کی اور تبیان القرآن کے تمام معاونین اور قارئین کی مففرت فرمادیں ۔ قارئین کی مففرت فرمادیں ۔

واخر دعواناً ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين افضل المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه اجمعين.



نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة الدهر

### سورت كانام اوروجه كنت

اس سورت کا نام الانسان بھی ہے اور الدھر بھی ہے برصغیریا ک وہند میں اس سورت کا نام الدھرمعروف ہے اور دوسرے علاقوں میں اس کا نام الانسان مشہور ہے زیادہ تر عربی تفاسیر میں اس سورت کا نام الانسان لکھا ہوا ہے اور برصغیر میں قرآن مجید ك جوشيخ يهيه و يهي ان مين اس مورت كانام الدهر كها واب اوريد دونون نام اس مورت كى بهلى آيت عافوذين: یقیناً انسان برز مانه میں ایک ایبا وقت بھی آ چکا ہے جب وہ **ڡ**ٙڬٲؿ۬ۼڮٳٳٛٳۺٵڡؚڿؽٷڡؚٚؽٳڰۿڔ

كوئى قابل ذكر چيز نەتقان

كَمْ يَكُنُّ شُنْعًا مِّنْ كُورًا (الدهر:١)

## سورت الدهراورسورة القيامه كي مناسبت

اس سے پہلے سورۃ القیامہ میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ انسان کی تخلیق کی ابتداء نطفہ ہے گی ہے چراس کی دوشمیں بنا کیں مرداور عورت اور اس مورت کی ابتداء میں بتایا کہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آ دم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نطفہ سے پیدا کیا اوران کوسیج وبصیر بنا دیا ، گھر بشر کی دوشمیں ہیں ابعض شکر گزار ہیں اور بعض ناشکرے ہیں۔ '

وومری مناسبت بیہ ہے کہ اس سے پہلی سورت میں جنت اور دوزخ کا حال اجمالاً ذکر کیا گیا ہے اور اس سورت میں جنت اور دوزخ کے اوصاف کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے خصوصاً جنت کے اوصاف کا بہت تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ تیسری مناسب یہ ہے کہ سورۃ القیامہ میں کفار اور فجار کو قیامت کے دن جو دہشت ناک اُمور پیش آئیں گے ان کا ذکر فرمایا ہے اور اس سورت میں قیامت کے دن نیک مسلمانوں کو جونعتیں ملیں گی ان کا ذکر فرمایا ہے۔

### سورت الدهر کے ملی یا مدنی ہونے کا اختلاف

اس سورت کے می یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے ایک قول ہدے کہ بیرسورت کی ہے اور دوسرا قول بدے کہ بیرسورت مدنی بے اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سورت کی بعض آیات کی ہیں اور بعض آیات مدنی ہیں مصرت ابن عباس ابن الی طلحہ قتادہ اور مقاتل کا قول میے کدریسورت کی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها سے مید لقل كيا ہے كه بيدورت مدنى ہے اور يهى جابر بن زيدكا قول ہے اور قادہ سے بھى اس كى حكايت كى گئى ہے اور حسن عرمه اور كلبى نے كهاكرايك آيت كروايد من بوه آيت يهي: "فَاصْدِرْ لِحُكْوِمَ إِنْكَ وَلَا تُطِعُمِنْهُمُ الشِكَا أَوْكَ فُومًا أَ" (الدم: ٢٣) اورانہوں نے میمین نہیں کیا کہ بیآیت کس سورت کی ہے۔

زیادہ تیجے میہ ہے کہ سورۃ الدھر کی ہے کیونکہ اس سورت کا اسلوب اور اس کا طرزیمان دیگر کی سورتوں کے موافق ہے البت

ایک آیت ایی ہے جس کامضمون کی سورتوں کے بجائے مدنی سورتوں کے موافق ہے اور وہ آیت رہے: مَرِی کُفلچ مُوْنَ الطّلعَامَر عَالی حُیتِه مِسْکِیدُنّا قَدِ اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور تیری کو کھانا کھلاتے

يَتِنْ مُنَا قُرَاكِ (الدِحر. ٨)

میرآیت حقرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے مدینہ میں ایک رات ایک مسکین کو کھانا کھلایا اور مدینہ میں کی میٹیم کی ادا کی دانتے ہے میں میں کہ ترقیم کی کہ کہ بیٹری کے مدینہ میں ایک رات ایک مسکین کو کھانا کھلایا اور

دوسری رات ایک بیٹیم کو کھانا کھلایا اور تیسری رات ایک قیدی کو کھانا کھلایا' کیونکہ اس وقت مکہ میں مسلمانو ب کے قیدی نہیں تھے اور قیدی سے متباور رہیہ ہے کہ جس مشرک کو دار الحرب سے قید کیا گیا ہو۔

جابر بن زیدنے کہاہے کہ ترحیب مزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۹۸ ہے بیسورت سورۃ الرحمان کے بعد اور سورۃ المطلاق سے پہلے نازل ہوئی ہے اور بینمبران لوگوں کے قول کے مطابق ہے جو اس سورت کو مدنی قرار دیتے ہیں لیکن زیادہ صححے بیہ ہے کہ بیسورت کی ہے اور اس اعتبار سے اس کے نزول کا نمبر ۳ یا ۱۳ ہے اور بیسورۃ القیامہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور ترحیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۲ کے اور اس میں بالانقاق ۲۱ آیات ہیں۔ (التحریر والتو پر جز ۲۶ ص ۲۰۰۰ تیزس)

سورت الدهر كے مشمولات

الدھرا ۔امیں تخلیق انسان کی ابتداء کو بیان کیا گیا ہے اور بیہ بتایا ہے کہ انسان کو سننے اور دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے اور اس کو دنیا میں سیدھا راستہ دکھایا ہے اور انسانوں کی دوقسمیں ہیں: بعض شکر گزار ہیں اور بعض ناشکرے ہیں' پھر بتایا کہ شکر گزاروں کی جزاجت ہے اور ناشکروں کی سزا دوزخ ہے۔

🖈 الدهر:۱۱ے میں بیرتایا ہے کہ شکر گزارا پی مانی ہوئی نذر کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔

۔ الدھر:۲۲\_۱۲ میں بتایا ہے کہ شکر کرنے والول کو جنت میں بہت تو اب ہوگا اوران کی بہت عزت افزائی ہوگی۔

کے الدھر:۲۷۔۲۳ میں بتایا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم پرتھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اورآپ کوعمہ ہ طریقتہ سے صبر کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اور اس کے لیے قیام کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔

الدھر: ۲۸۔ ۲۵ میں دنیا کی جلد ملنے والی عارضی چیز وں کی محبت اور آخرت کی نعمتوں کوترک کرنے کی ندمت کی ہے اور کفر اور عناد پر وعید فرمائی ہے۔

کا الد استام ۲۹-۳۱ میں بتایا ہے کُر آن مجیدتمام انسانوں کے لیے تھیجت ہے اور ان کو ایمان اور اعمالِ صالحہ کی دعوت دی ہے۔

سورۃ الدھر کے اس مختصر تعارف اورتمہید کے بعد اب میں سورۃ الدھر کا ترجمہ اورتغییر شروع کر رہا ہوں اے اللہ! مجھے اس ترجمہ اورتغییر میں ہدایت اور اسلام کی صحح ترجمانی پر قائم رکھنا اور زلاً ت ہے محفوظ اور مامون رکھنا۔

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۹ جمادی الاولی ۱۳۲۷ هے/ ۲۲ جون ۲۰۰۵ء بنائز

موبائل نمبر: ۹ ۲۱۵ ۲۱۵ ۴۰۰۰ ۳۰۰۰

+mt1\_t+t1288



تبيان الترآن

سَعْيُكُوْ مِّشْكُورًا ﴿

کوششیں بارآ ورہو کیںO

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یقینا انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت آچکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا 0 بے شک ہم نے انسان کو تلوط نطفہ سے پیدا کیا ہے ہم اس کو آزماتے ہیں 'موہم نے اس کو سننے والا' دیکھنے والا بنا دیا 0 ہم نے اس کو (سیدھا) راستہ دکھا دیا' اب وہ چاہے شکر کرنے والا ہویا ناشکرا 0 (الدھرسا) دوری '' سماھنے ہا

اس آیت کےشروع میں '' کالفظ ہے اور بیاستفہام کے لیے آتا ہے اس کامعنی ہے:'' کیا''اس صورت میں اس آیت کامعنی ہوگا: کیا انسان پر زمانہ میں ایک الیا وقت آچکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا اور یہ معنی سی نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے: کیا انسان پر ایسا وقت آچکا ہے' اور سوال کرنا عدم علم پر دلالت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نہ جانا محال ہے' اس لیے مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں لفظ''ھسل''''قسد'' کے معنیٰ میں ہے' کینٹی بے شک یا بالیقین انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت آچکا ہے' اور اس کی نظیر ہے آیت ہے:

بشکآپ کے پاس قیامت کی خرآ چکی ہے 0

هَلَ أَتُلكَ حَلِينَكُ الْفَاشِيكُ ٥ (الغاشية ١)

اس آیت مین انسان "کےمصداق میں متعدد اقوال

اس آيت مين "انسان" كالفظ بعلام على بن محمد الماوردى المتونى • ٢٥٥ هـ في السان كي تفيير من ووقول بين:

19

(1) قادہ السدی اور عکرمہ نے کہا: اس سے مراد حضرت آ دم علیہ السلام ہیں کیونکہ آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کے
بعد اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فر مایا 'جیسا کہ اس حدیث میں ہے:
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فر مایا: اللہ عز وجل نے
ز مین کو ہفتہ کے دن پیدا فر مایا اور اس میں پہاڑ اتو ار کے دن نصب کیے اور پیر کے دن درخت پیدا کیے اور کروہ چیزیں
مشکل سے دن پیدا کیس اور نور بدھ کے دن پیدا کیا 'اور جعرات کے دن اس میں چوپاؤں کو پھیلا دیا اور جھزت آ دم علیہ
السلام کوسب محلوق کے آخر میں جعد کے دن عصر کے بعد پیدا فر مایا 'وہ جعد کی ساعات میں سے آخری ساعت تھی' عصر
سے لے کر رات کے وقت تک۔ (میج مسلم رقم الحدیث ۲۵۹۹ میں نسانی رقم الحدیث ۱۹۳۳)

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور این جرت کی اقول میہ ہے کہ اس آیت میں ''انسیان ''سے مراد ہرانیان ہے۔ (الکت والعیون ج ۵ میں ۱۲ دارالکت العلمیہ' بیروت)

دوسرے قول کی دلیل بیہ کہاس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

(الدحر:٢)

اس دوسری آیت مین انسان "سے مرادعام بنوآ دم ادرعام انسان میں اور دونوں آیوں میں لفظ انسان "معرفہ بے اور بیت قاعدہ ہے کہ جب معرفہ کو در مرامعرفہ پہلے معرفہ کے اور جب دوسری آیت میں انسان سے مرادعام بنو آدم ہیں تو جہاں تو جہاں آیت میں خلل ندآئے۔ آدم ہیں تو جہاں آیٹ میں انسان "سے مرادعام بنوآ دم ہونے چاہئیں نیز اس لیے بھی تا کیظم قرآن میں خلل ندآئے۔

اس آیت میں 'حین من الدھو ''فرمایا ہے علامہ الماوردی نے کہاہے: اس کی تفییر میں تین قول ہیں: جس مدت میں انسان قابل ذکر نہ تھا' اس مدت کے متعلق متعدد اقوال

(۱) ای سے حضرت آ دم علیدالسلام کے جہم میں روح پھونکے جانے سے چالیس سال پہلے کا زمانہ مراد ہے اس وقت ان کا جہم مکد اور طائف کے درمیان افتادہ تھا' ابوصالح کی روایت کے مطابق پیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔

(۲) ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی الدعنها سے دوسرا قول اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گارے والی گیلی مٹی (طیسن) سے پیدا کیا گیا اور ان کا جمع چالیس سال اس حالت میں رہا 'چرچالیس سال وہ سڑی ہوئی کچر (حما مسنون ) کی حالت میں رہے چرچالیس سال وہ خشک بجتی ہوئی مٹی (صلصال) کی حالت میں رہے 'چراکیہ سوئیس سال بعدان کے جمع کی تخلیق مکمل ہوگئ 'چران میں دوح چونک دی گئی۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی الله عنبها کا تیسرا قول بیه ہے کہ اس سے مرادغیر معین مدت اور غیر محدود زیانہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا: جب وہ (انسان) کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا اس ارشاد کے بھی دومحمل ہیں:

(1) كيخيا بن سلام نے كہا: وه (انسان) خلقت ميں كوئي قابل ذكر چيز نه تھا اگر چيداللہ تعالیٰ كے نزويك وه قابل ذكر چيز تھا۔

(۲) ال وقت انسان مٹی کا ایک جہم تھا جس کی صورت بنی ہوئی تھی' اس وقت اس کا نہ ذکر کیا جاتا تھا نہ وہ معروف تھا' اس وقت اس کا کوئی نام نہ تھا' پھراس میں روح پھونک دی گئی تو وہ قابل ذکر ہو گیا' پیفراءاور قطرباور تعلب کا قول ہے۔ (الکت والع ین ج۲ س ۲۲ اور الکت العلمہ 'بیروت)

الدهر: ٢ مين فرمايا: بي شك بهم في انسان كو كلوط نطفه سے پيدا كيا ہے بهم اس كو آ زباتے ہيں سونهم نے اس كو سننے والا

جلد دواز دہم

د یکھنےوالا بنادیاO در میں در

"نطفه" اور "امشاج" كالمعنى

اس آیت مین 'نطفه من کالفظ ہے نظفہ منی کے قطرہ کو کہتے ہیں قلیل پانی جو کسی جگہ محفوظ ہواس کو نطفہ کہتے ہیں اور ''امشاج'' کا معنیٰ اخلاط ہے''امشاج'' کا واحد' نمشیج'' ور' مشیج' ہے کینی دوچیز وں کا ایک دوسرے سے ل جانا' فراء نے کہا:''امشاج'' سے مراد ہے: مرد کے پانی اور عورت کے پانی کا مختلط ہونا' حضرت این عباس رضی اللہ عنما نے فرمایا: ''امشاج'' کا معنیٰ ہے :سفیدی میں سرخی یا سرخی میں سفیدی۔

حضرت ام سلیم رضی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا پیلا ہوتا ہے ان میں سے جس کا پانی بھی عالب یا سابق ہؤ پچے اس کے مشابہ ہوتا ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: السائسين نسائي رقم الحديث: ١٩٥١ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٠١)

حصرت ابن عباس رض الله عنهما فرماتے ہیں: مرد کا پائی گاڑھا سفید ہوتا ہے وہ عورت کے پانی سے ختلط ہوجا تا ہے جو پیلا پتلا ہوتا ہے ان دونوں پانیوں سے بچہ پیدا ہوتا ہے جی کے پٹھے ہڑی اور اس کی قوت مرد کے پانی سے ہوتی ہے اور اس کا خون گوشت اور بال عورت کے پانی سے بنتے ہیں۔

نطفه کے اختلاط میں متعدد اقوال

حسن بھری نے اس آیت کی تفییر میں کہا: نطفہ حیض کے خون کے ساتھ مخلوط ہوجاتا ہے کیونکہ جب عورت کے رحم میں مرد کا پانی داخل ہوتا ہے کیونکہ جب عورت کے رحم میں مرد کا پانی داخل ہوتا ہے اور عورت حاملہ ہوجاتا ہے۔ قادہ نے اس آیت کی تفییر میں کہا:''اهشا ہے'' کا معنیٰ میہ ہے کہ پہلے پانی اور خون مختلط ہوتا ہے' پھروہ جما ہوا خون بن جاتا ہے' پھروہ گوشت کا لوقعرا ابن جاتا ہے۔ بن کا معنیٰ میہ ہوا تھوں بن جاتا ہے' پھروہ گوشت کا لوقعرا ابن جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ نطفہ کے اختلاط سے مرادیہ ہے کہ نطفہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف اور ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف شخل ہوتا رہتا ہے۔

نیزاس آیت میں فرمایا ہے: ہم اس کو آزماتے ہیں سوہم نے اس کوسنے والا دیکھنے والا بنا دیا۔

اس کامعنیٰ ہے: جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا تو ہم اس کو آ زمائش میں ڈالنے کا ارادہ کرنے والے تھے' سوہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں سننے اور دیکھنے کامعنیٰ سجھنا ہو' جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ ذریے فرمایا تھا:

تم اس کی عبادت کیون کرتے ہو جو ندستنا ہے اور نہ و مکھنا

لِمُتَعْبُنُامَالاً يَعْمَعُ وَلا يُبْصِرُ . (مريم:٣٢)

لعني جوكسي چيز كوسجھنے كى صلاحيت نہيں ركھتا۔

الدھر علیں فرمایا ہم نے اس کو (سیدھا) راستہ دکھا دیا اب وہ چاہے شکر کرنے والا ہو چاہے ناشکر Ol 'مسبیل'' سے مراد عام راستہ ہے یا ہدایت کامخصوص راستہ

اس آیت میں بیر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوحواسِ ظاہرہ واسِ باطند اور عقل سلیم عطاکی ہے جن کی مدد ہے انسان سید ھے داستہ کو پاسکتا ہے۔

علدوواز وبهم

انسان اپنی تخلیق کی ابتداء میں تمام اشیاء کی معرفت سے خالی ہوتا ہے چھر اللہ تعالیٰ نے اس کوعقل اور معواس عطا فر مائے جن کی وجہ ہے وہ اشیاء کی معرفت حاصل کرتا ہے اس آیت میں "سبیل "سے مرادیہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد عام راستہ موخواه وه خیر کا راسته دویا شرکا نجات کا راسته دویا بلاکت کا بی<u>نے ا</u>لله تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اورہم نے انسان کو دونوں رائے دکھا دیے 🔾

وَهَكَايِنْكُ النَّاجِلَايُنِ أَنْ الْلِد:١٠)

اور پیھی ہوسکتا ہے کہاں ہے مراد ہدایت کا راستہ ہواور یہی وہ معروف راستہ ہے جس کی تمام نبیوں اور رسولوں نے ہدایت دی ہے اور قرآن مجیدنے اس داستہ پرسمیل کا اطلاق کیا ہے مشرکین قیامت کے دن کہیں گے۔

اور مرکین کہیں گے:اے مارے رب! ہم نے اپ مردارون اور برول کی اطاعت کی جنبون نے جمیں سیدھے رات وَقَالُوْارَبُّنَا إِنَّا الْمُعْنَاسَادَتَنَا وَكُبُرَاءَ نَا فَأَخَلُوْنَا التيبيلان (الاحزاب: ١٤)

ے گراہ کردمان

راستہ کی ہدایت دینے سے مراد میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا نئات میں ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ ان نشانیوں سے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات ٔ صفات اوراس کی تو حید تک پنتی سکتا ہے اور انسان کوعقل عطا کی ہے جس کے ذریعہ وہ جان سکتا ہے کہ کوئی چیز میمی کسی موجد کے بغیر وجود میں نہیں آسکتی تو آتی بڑی کا نئات کسی موجد کے بغیر کیسے وجود میں آسکتی ہے اور اس کا نئات کی كسانيت سي بناتى ب كداس كا موجد واحد ب كيونكداس كا خات كاطبى اورفطرى نظام واحد ب اور نظام كى وحدت ناظم كى وحدت كا تقاضا كرتى ب اورالله تعالى كى ہدايت سے مراديكم ب كداس نے اپنا بيغام بنجانے كے ليے انبياء عليم السلام كو بھيجا اورآ سانی کمابین اور صحائف نا زل فر مائے۔

انسان کواختیار دیا ہےخواہ وہ شکر گز ار ہوخواہ باشکرا

ال کے بعد فرمایا: اب وہ (انسان) جا ہے شکر کرنے والا ہو جا ہے ناشکرا۔

اس کامعتیٰ ہے ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیااوراس کو خیراور شراور نجات اور ہلاکت کے دونوں راہتے دکھا دیئے کا نئات میں اپنی ذات اور توحید پر دلائل رکھے اور انسان کوعقل دی کہ ہم تک پنج سے پھر مزید سمبیہ کے لیے نبیوں کو جھیجا اور کتابوں کو نازل کیا اب انسان کا اختیار ہے وہ چاہے تو نجات کا راستہ اختیار کر سے شکر گزارین جائے اور چاہے تو ہلا کت کا راستہ اختیار کر كے ناشكرابن جائے اس كى نظيرية يت ہے:

اورآپ کیے کہ تمہارے رب کی طرف ہے تن آجا ہے سو

<u>ۮڰؙڸٳڵڂڰؙٛؠڹؙ؆ٙڗؚؠؗٛٲ۪ڡ۬ؠؙڹۺؙٵٚۼڬڵؽٷ۫ڡ۪ڹؙۊڡڽؙۺٵۼ</u> فَلْتُكُفِّنُ لا (اللهف:٢٩)

جوجاب ايمان لائے اور جوجات كفركر \_\_

الله تعالی كا ارشاد ہے: بے شك ہم نے كافروں كے ليے زنجيرين اور طوق اور بحر كى موئى آگ تيار كرر كى ہے 0 بے شك نکو کارا لیے مشروب کے جام پیکن گے جس میں کافور کی آمیزش ہے 0اس چٹمے سے اللہ کے بندے پیکن گے وہ اس چشمہ کو

جہال جاہیں گے بہا کرلے جاکیں گے 0 (الدهر:١٠)

ربط آیات اور مشکل الفاظ کے معانی

اس سے پہلی آیت میں شکر کرنے والوں اور ناشکروں کا ذکر فرمایا تھا'اب اس کے بعد کی دوآیتوں میں ان وونوں کے اخروی انجام کا ذکر فرمایا ہے اور لف ونشر غیر مرتب کے طور پر پہلے ناشکروں کی سزا کا ذکر فرمایا ہے تا کہ ناشکروں اور ان کی سزا کا ذ کر متصل موجائے اس کے بعد شکر کرنے والوں کی جزا کا ذکر فرمایا ہے۔ الدهر بم مين 'اعتدانا'' كا ذكر بي ''اعتداد'' كامعتى بي بحكى چيز كوتيار كرمناحتى كه جب اس چيز كي ضرورت مووه چيز

عاضراورموجود ہو جیسا کداس آیت میں ہے:

اور اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کیے گا: یہ حاضر ہے جو

وَقَالَ قَرِيْنُهُ لَهُنَاهَالَدَى عَتِيْدُا ﴿ نَنَ ٢٣٠)

ميرے پاس تھا۔

اوراس آیت میں 'سلا سلا ''کاذکر ہے اس کا معنیٰ ہے: زنیم میں جن سے مجرموں کے ہیر باندھ جائیں گے اوراس میں 'اعسلالا'' کاذکر ہے اس سے مراد طوق ہیں جن سے ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ جوڑ کر باندھ دیا جائے گا اور 'سعید'' کا فظ ہے اس سے مراد ہے: دوزخ کی مجرمتی ہوئی آگ۔

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ دوزخ ان صفات کے ساتھ بنائی جا چکل ہے معزلہ بیہ کہتے ہیں کہ دوزخ ابھی بنائی نہیں گئی اور اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الی دوزخ ضرور بنائے گا'ہم کہتے ہیں کہ اس تو جیہ میں بلاضرورت قرآن مجید کی آیات کوئواز میٹمول کرنا ہے۔

> الدهر: ۵ میں فر مایا: بے شک نیکوکارا یے مشروب ہے جام پیس گے جس میں کافور کی آمیز شہے 0 و نیا کے کافور اور جنت کے کافور کا فرق

اس آیت مین ابواد ''کالفظ ہے 'یہ 'بو''گی جُن ہے جیسے' دب' کی جُن ''ادہاب'' ہے'' بو''کامعنیٰ ہے: نیک کام کرنے والا اوراس مین 'کاس''کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: گلال جام آب خورہ۔

اس آیت پرایک بیسوال ہوتا ہے کہ اس میں فرمایا ہے کہ جنت کامشروب کا فور کے ساتھ ملا ہوا ہوگا حالانکہ کا فور کا ذا كفتہ

تلخ اورکرُ واہوتا ہے تو جس مشروب میں کافور ملا ہوگا وہ لذیز نہیں ہوگا' اس کے حب فرمل جوابات ہیں:

(۱) کافورنام کاجنت میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی کافور کی طرح سفید ہوگا اوراس کی تا چیر کافور کی طرح مصندی ہوگی لیکن اس کا ذائقہ تلخ خبیں ہوگا بلکہ شیزیں ہوگا' اس آیت کا معنی سیہ کہ جنت میں نیک لوگوں کو ایسا مشروب پلایا جائے گا جس میں کافور کے چشمہ کا یا نی ملا ہوا ہوگا۔

(۲) الله تعالی جنت کے چشمہ میں کافور کی خوشبو پیدا کر دے گا اور اس کا ذاکقہ شیریں اور لذیذ ہوگا اور کافور کی خوشبو کی وجہ

سےاس چشمہ کا نام کا فور ہوگا۔

الدهر ٢٠ مين فرمايا: اس چشمه سے اللہ كے بندے پئيں كے وہ اس چشمہ كو جہاں جا ہيں گے بہا كرلے جائيں گ O "عباد الله" كالفظ كفاركوشا مل جبيں ہے

میملی آیت میں اوران آیت میں فرق ہیہے کہان بندوں کی اپنے مشروب پینے کی ابتداءان کے گلاسوں سے ہوگی' پھر وہ کافور کے چشمہ سے یانی نکال کراس میں شراپ طہور ملا کر پئیں گے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: اللہ کے ہندے اس چشمہ ہے بینس گے اور اس میں 'عبد صالحین ''نہیں فرمایا اس کا مطلب ہے: اللہ تعنیا کے تمام بندے اس چشم ہے بینس گے خواہ وہ دنیا میں نیک رہے ہوں یا ندرہے ہوں البتہ کفار اس چشمہ ہے اس جو اس کے خواہ وہ دنیا میں نیک رہے ہوں یا ندرہے ہوں البتہ کفار اس چشمہ ہے بالا تفاق نہیں بیکس گے اس سے واضح ہوا کہ' عبد الله " کا لفظ موسنین کے ساتھ خاص ہے اس طرح قرآن مجید میں جوارشاد ہے: ' وَلَا يَدُونُ اللّٰهِ مُنْ يُرِيلُ ہِ اللّٰهِ " کا لفظ کفار کوشا مل نہیں ہے اور اس کا معنی ہے: اللّٰہ تعالی اپنے مؤمن بندوں سے کفر کے صدور پر راضی نہیں ہوتا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن ہے ڈرتے ہیں جس کا نثر پھیلا ہوا ہے 0 وہ الله کی مجبتہ میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں 0 (ابرار کہتے ہیں:) ہم تم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں ہم تم ہے اس کے موض نہ کوئی صلہ چاہتے ہیں نہ ستائش 0 بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو بے حدر ش اور بہت بخت ے 0 (الدھ: ۱۰۷)

''نُذِد''' کا لغوی اور اصطلاحی معنیٰ اور نذر کے شرعی احکام

'' فلد ''کالغوی معنیٰ ہے: وعدہ کرنا اور اس کا شرق معنیٰ ہے: بندہ اللہ تعالیٰ سے کی عباوت کے کرنے کا وعدہ کرے خواہ مطلقاً 'جیسے کہے: الکہ اللہ نے میرے مریض کوشفا مطلقاً 'جیسے کہے: الکہ تعنی کی رضا کے لیے مجھ پر اتنا صدقہ کروں گا'یا اس کی رضا دے دے دی یا میرے گم شدہ شخص کو مجھ ہے ملا دیا تو میں اس کی رضا کے لیے اسپنے مال میں سے اتنا صدقہ کروں گا'یا اس کی رضا کے لیے اتنی فال نمازیں پڑھوں گا۔

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت غیر مشروط طور پر کرنی چاہیے اور اپنے کسی کام کی شرط لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا محروہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں نذر نہیں ماننی چاہیے اور اس کی عبادت کی جونذر مانی جائے اس کا پورا کرنا واجب ہے اور غیر اللہ کی نذر ماننا جائز نہیں ہے۔

عبادت کی نذر ماننے کی کراہت پردلیل بیصدیت ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم نذر نہ مانا کرو کیونکہ نذر تقذیر ہے۔ مستنفیٰ نہیں کرتی ' (یعنی جوکام نہیں ہونا وہ نہیں ہوگا خواہ تم اس کام کے لیے نذر مانو یا نہ مانو) نذر کے ذریعہ عبادت کا حصول صرف بخیل سے ہوتا ہے۔ (سنن ترذی رقم الحدیث: ۱۵۲۸ میدا حرج س ۴۳۵ صحیح سلم قم الحدیث آسلسل: ۴۱۱۷)

اورمعصیت کی نذر کی ممانعت کی دلیل بیرحدیث ہے:

حضرت عا ئشەرضی الله عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله کی معصیت میں نذر جائز نہیں اور اس کا کفارہ وہ ہے جوقتم کا کفارہ ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۲۹۰ سنن ترندی رقم الحدیث:۱۵۲۳ سنن نسائی رقم الحدیث:۳۸۳۳ سنن ابن ماجدقم الحدیث:۲۳۵ منداجہج ۲۳۷)

اورعبادت کی نذر کا پورا کرنا واجب ہے اس پردلیل بدحدیث ہے:

حضرت عا ئشەرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی' اس پر لازم ہے کہوہ اللہ کی اطاعت کرےاورجس نے اللہ کی معصیت کی نذر مانی ہے وہ اللہ کی معصیت نہ کرے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٦٦٩٦ منس ايودا دُورقم الحديث: ٣٨٩٣ منس ترندي رقم الحديث: ٥٣٦ منس تسائى رقم الحديث: ٣٨١٥ منس اين ماجه

رقم الحديث:۲۱۲۷ منداحدج۲ص۳۹)

غیرِالله کی نذر مانے کے عدم جواز کی دلیل میہ ہے کہ تمام فقہاء نے یہ تصریح کی ہے کہ نذرعبادت ہے اور غیر الله کی عبادت جائز نہیں ہے جائل عوام یوں نذر مانے ہیں کہ اے اللہ کے ولی ااگر آپ نے میر نے فلال بیار کو تندرستہ کر دیایا میرے فلال گم شدہ محض کو مجھ سے ملادیا تو بیس آپ کے مزار پر چا در چڑھاؤں گایا بریانی کی دیگ پیش کروں گا' میطریقہ ناجا کڑے اگر اولیاء اللہ سے مدد ماگئی ہوتو اس کا سمجے طریقہ میہ ہے کہ اے اللہ کے ولی! آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے فلال بیار کو تندرست کر دے اگر آپ کی دعا سے میرا بیار تندرست ہو گیا تو میں ایک دیگ کا صدقہ کر کے اس کا ثو اب آپ کی نذر کروں گا اور آپ کو ہد ہیہ کروں گا اور اس دیگ کوآپ کے مزار کے فقراء کے کھانے کے لیے پیٹی کروں گا۔اس طریقہ سے جب وہ اولیاءاللہ سے مدد کی ا درخواست کرے گا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور اس درخواست میں 'نلو'' کا لفظ ہدییا اور تخفہ کے معنیٰ میں ہے۔ ہم نے نذر کے موضوع پر مفصل گفتاگو الحج:۲۹ میں کی ہے نہیان القرآن جے کے ۲۵ کا ۲۵ کے میں مطالعہ فرما کیں۔

ہ کے مدر کے و و ل پر سی اللہ تعالیٰ نے ابرار (ٹیک بندوں) کے اخروی اجر و تو اب کا بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں سے اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابرار (ٹیک بندوں) کے اخروی اجر و تو اب کا بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں سے بیان فرمایا ہے کی قو نیک اعمال کون سے ابیں جن کی وجہ سے ابرار کو آخرت میں ایسا اجر و تو اب ملتا ہے 'سوفرمایا: وہ نذر پوری

کرتے ہیں اوراب دن سے ڈرتے ہیں جس کا شریھیلا ہوا ہے۔ محت میں اوراب دن سے ڈرتے ہیں جس کا شریھیلا ہوا ہے۔

قیامت کے احوال کوشر کہنے کی توجید اور اولیاء اللہ کا اس دن کے شر سے محفوظ رہنا

نذر پوری کرنے کے بعد بید ذکر فرمایا ہے: وہ اس دن ہے ڈرتے ہیں جس کا شرکی میلا ہوا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہر نیک عمل اس وقت مقبول ہوتا ہے جب اس عمل سے عبادت کی نمیت کی جائے 'سو بتایا کہ ان کا نذر پوری کرنا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ ہے ہے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شرکیمیلا ہوا ہے۔ اس پر بیہ وال ہوتا ہے کہ اس کا شرتو قیامت کے دن پھیلے گا' ابھی تو نہیں پھیلا ہوا' حالانکہ اس آیت میں بیفر مایا ہے کہ اس کا شرکیمیلا ہوا ہے 'اس کا جواب بیہ ہے کہ جو کام مستقبل میں یقینا ہونا ہوا اس کو تقت وقوع کے لیے باضی ہے تعبیر کردیتے ہیں۔

دوسرا سوال سے ہے کہ قیامت کے جس قدر دہشت ناک احوال ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں اور اللہ تعالیٰ کے افعال میں اور اللہ تعالیٰ کے افعال سے جس قدر دہشت ناک احوال ہیں کا جواب سے ہے کہ ان کواس حیثیت سے شرمبیں کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں بلکہ قیامت کے دن جن لوگوں پر وہ ذہشت ناک احوال طاری ہوں گئے ان کے حق میں وہ شرہوں گئے جس طرح امراضِ مہلکہ اور شدید مصائب کو شرکہا جاتا ہے حالا نکہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیدا کردہ ہیں۔

تيراسوال يه بي كه الله تعالى في اينا والياء اورنفوي قدسيه كے متعلق فرمايا ب

ال سوال کا جواب یہ ہے کہ قیامت کا ہول اور اس کا خوف بہت شدید ہوگا کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسان بھٹ جا کیں گے اور سوار کا جواب یہ ہے کہ قیامت کا ہول اور سازے جھڑ جا کیں گے اور سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا ' بیز مین دوسری زیٹن سے بدل جائے گا ' پہاڑ دھتی ہوئی روئی کی طرح اُڑ رہے ہول گے اور سمندرول میں آگ گی ہوئی ہوگی اور ان

چیز وں کو دکھ کرتمام مکلفین کوهول اور خوف ہوگا اور سب پر دہشت طاری ہوگئ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: پیوْم تَدَرُّدُ بَهَا تَنْ هُلْ کُلْنُ مُعْرُضِعَ عَنْ مَثَلًا اَرْضَعَتْ كَا ﴿ حَسَى دَانِ مَا اِلْمَالِ اِلْ

نَصْنَهُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُرْى وَمَّا بِي عَلَيْهِ الْمَاسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

هُمْ بِسَكُلْرِی وَلَكِنَّ عَنَا آبَ اللّٰهِ تَشَدِائِيلًا ۞ (الج:٢) اور حميس لوگ مدموش دکھائی و یں گے حالا تکہ وا گ نہیں ہوں گے لیکن اللّٰہ کاعذاب بہت خت ہے ؟

كَوُهَّا يَتُجُعَلُ الْوِلْكَانَ شِيْبِكَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فی نفس اس دن کا هول اورخوف بہت شدید ہو گالیکن اللہ تعالی اپنے فضل سے اپنے اولیاء کواس دن کے دہشت ناک احوال اورخوف نے معتود رکھے گا۔

*جلد دواز د*بم

تبيار القرآر

دووسرا جواب بیہ ہے کہ قیامت کے دن کا شر فساق فجار اور کفار میں پھیلا ہوا ہوگا اور مؤمنین اس دن کے شر سے مامون اور محفوظ ہوں گے اور اس برقر آن مجید کی حسب ذیل آیات دلالت کرتی ہیں:

لَا يَحْدُنْ نُهُو الْفَذَعُ الْأَكْبُرُ (الانباء ١٠٣٠) تيامت كى بؤى دہشت بھى انسى غم كين ندكر سكے گي۔ يوباولا خوف عليكُ واليو مركز كا أنكُو تَحْزُنُونَ قَ اے مرے بندو! آج ندتم پر كوئى خوف ہے اور ندتم غم كين

(الرفرف: ۲۸) موگن

جنات عدن میں داخل ہوتے وفت مؤمنین کہیں گے:

الْحَدُدُ يِلْتُعِالَيِّنِي كَا أَذْهَبَ عَنَا الْحَزَنَ إِنَّ مَ بَيِّنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَا الْحَزَنَ إِنَّ مَ بَيِّنَا الْحَزَنَ إِنَّ مَ بَيِّنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَنْ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَنْ عَلَمُ عَلَى الللللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلْ

والاہے0

الدهر: ٨ مين فرمايا: وه الله كامحبت مين مسكين اوريتيم اور قيدي كوكهانا كلهائة مين ٥

ایثار کی فضیلت میں احادیث

اس آیت میں فرمایا ہے: وہ اللہ کی محبت میں اس کا معنیٰ ہے: ہر چند کہ انہیں خود کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور کھانے کی ضرورت ہوتی ہے' پھر بھی وہ اپنے اوپر دوسرے ضرورت مندوں کو ترجی دیتے ہیں اور ان کے لیے ایٹار کرتے ہیں۔

حضرت الوہ بریرہ رضی اللہ عند بیآن کرتے ہیں کہ دسول الله سالی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک محض نے یو چھانیارسول اللہ! کون شاصد قد سب سے زیادہ عظیم ہے؟ آپ نے فرمایا بتم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو اور تہمیں خود مال کی ضرورت ہواور تہمیں فقر کا خطرہ ہواورخوش حالی کی امید ہواور صدقہ دینے میں اتنی تا خیر نہ کروحی کہ تمنہاری روح تمہارے صلقوم تک بھنچ جائے۔ (میج ابخاری رقم الحدیث:۱۳۱۶) میج مسلم رقم الحدیث:۱۰۳۳)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: مسلمان نے ضرورت کے یا وجود کی برہند مؤمن کو کپڑے پہنائے گا'اور جس مسلمانوں نے اپنی پھوک کے باوجود کسی برہند مؤمن کو کپڑے پہنائے گااور جس مسلمان کو کھانا کھلایا' اللہ اس کو جنت کے کھلوں سے کھلائے گااور جس مسلمان نے بیاس کے باوجود کی مسلمان کو پانی پلایا' اللہ

اس کو جنت کی شراب سے پلائے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۱۹۸۲ سنن ترندی رقم الحدیث:۲۳۳۹ مند ابویعلی رقم الحدیث:۱۱۱۱ ملیة الاولیاء جهرس۱۳۳۶ منداحه جهرس۱۳۳۸ طبح قدیم منداحه جهاس ۱۲۵-۱۲۹۱ رقم الحدیث:۱۰۱۱ مؤسسة الرسالة میروت ۱۳۲۰ه) المدحر: ۸حصرت علی سے متعلق نا ز ل ہوئی ہے یا ایک انصاری سے متعلق ؟

ام ابوالحن مقاتل بن سليمان بلخي متوفى ١٥٠هاس آيت كي تغيير مين لكهيمة بين:

بیآیت حضرت ابوالد حداح انصاری رضی الله عند کے متبعلق نازل ہوئی ہے اور دوسرا قول بیہ ہے کہ بیآیت حضرت علی بن افی طالب رضی الله عند کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے ایک دن روزہ رکھا ، جب افطار کا ارادہ کیا تو ایک سائل نے تداء کی : تہمارے پاس جوطعام ہے وہ جھے کھلا دؤ کیونکہ میں نے آئی سارے دن سے پچھٹییں کھایا ، حضرت ابوالہ حداری یا حضرت علی نے اپنی اہلیہ سے کہا: انھو! اس کو ایک روٹی اور سالن دے دؤ اور اس کو کھانا کھلا دؤ تھوڑی ویر بحدایک پیتم لڑکی نے آئر صدا دی اور کہا: بھے کھانا کھلاؤ ، میں بہت کم زورہوں اور میں نے سارے دن سے پچھٹییں کھایا ، حضرت ابوالد حدار نے کہا: اسے ام الد حدارے! اس کو ایک روٹی اور سالن دواور اس کو کھانا کھلاؤ ، کیونکہ اللہ کو تشم ابیداس مسکمین سے زیادہ مستحق ہے وہ ابھی اس کو

جلد دواز دہم

کھلانے میں مشخول تھے کہ دروازہ پرایک قیدی نے آ کرسوال کیا: تمہارے شہر میں ایک اجنبی مسافر آیا ہے اس کو کھانا کھلاؤ کو پس میں تمہارے ہاں قیدی ہوں اور جھے بھوک نے بہت ستار کھائے پس اس ذات کی رضا کے لیے جس نے تمہیں عزت دی ہے اور جھے ذلت میں ہتلا کیا ہے تم بھی کھانا کھلا وؤ پھر حضرت ابوالد حداح نے کہا: اے ام الد حداح السائھوا وراس مسافر قیدی کو ایک روٹی اور سالن کھلا وؤیدان وفوں سائلوں سے زیادہ ستی سے پھر انہوں نے ان کو تین روٹیاں کھلا دیں اور ان کے لیے صرف ایک روٹی اور ان کے لیے صرف ایک روٹی وہ اللہ کی مجبت میں مسلین اور شیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں 60 وہ کہتے ہیں: ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو بے حدیرش اور بہت شخت ہے 6 (الدھر:۱۔۸) چاہتے ہیں نہ سائل کی سام ۲۰۱۸ اور اکتب العلمی نہروت سے ۱۳۲۷ ور الدھر:۱۔۸)

حضرت على كالبيخ آپ كواورابيغ ابل وعيال كوتين دن بهوكار كه كرمسكين يتيم اور قيدى كوكها نا كلانا

الم ابواسحاق احمد بن ابراتيم التعلمي متوفى ٢٤٨ هاس آيت كي تغيير مين لكهية بين:

اس آبت کے سبب نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے مقاتل نے کہا ہی آبت ایک انساری کے متعلق نازل ہوئی ہے جس نے ایک دن میں ایک مسکین ایک یتیم اورایک قیدی کو کھانا کھلایا اس کے بعدامام تغلبی نے اپنی سند کے ساتھ اس انصاری کے قصہ کو بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں: ہمیں علی بن البی عزہ نے بیان کیا ہے انہوں نے کہا: ہمیں سے حدیث بیٹی ہے کہ ایک مسکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا: یارسول اللہ! مجھے کھانا کھلائیں آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! میرے پاس تہیں کھلانے کے لیے پھٹیں ہے کین میں تلاش کرتا ہوں پھروہ خص ایک انصاری کے پاس گیا'وہ اپنی بیوی کے ساتھ رات کا کھانا کھار ہا تھا'اس نے کہا: میں رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا' میں نے آپ سے کہا: مجھے کھانا کھلا کیں آپ نے فرمایا: میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے پچھنیں بے لیکن میں تلاش کرتا ہول اس انصاری نے اپنی بیوی ہے یو چھاجمہاری کیا رائے ہے؟اس کی بیوی نے کہا:اس کو کھلاؤ اور پلاؤ مچررسول الله صلى الله عليه وسلم کے پاس ایک میٹیم گیا اور کہنے لگا: یارسول اللہ! جھے کھانا کھلاہے اس نے قرمایا: میرے پاس تیمہیں کھلانے کے لیے پھولیس ہے کین میں تلاش کرتا ہوں کچروہ یتیم اس انصاری کے پاس گیا جس کے پاس مسکین گیا تھا اور اس نے کہا: جھے کھا نا کھلاؤ' اس انصاری نے اپنی ہیوی ہے کہا: تہماری کیا رائے ہے؟ اس کی ہیوی نے کہا: اس کو کھانا کھلاؤ ؛ پس انہوں نے اس کو کھانا کھلایا ؛ پھر رسول الله صلى الله عليه وملم ك ياس أيك قيرى كيا اوركها: يارسول الله! مجهد كهانا كطلية أب فرمايا: الله ك قتم اجتهيس کھلانے کے لیے میرے پاس کچھنہیں ہے لیکن میں تلاش کرتا ہول مجھروہ قیدی اس انصاری کے پاس گیا اوراس ہے کہا مجھے کھانا کھلاؤ انصاری نے اپنی ہیوی سے کہا جمہاری کمیارائے ہے؟اس کی ہیوی نے کہا:اس کو کھانا کھلاؤ ان متیوں کو کھانا کھلانے کے واقعات ایک ہی وقت میں ہوئے میں اللہ تعالی نے اس نصاری کے متعلق بیآیت نازل فرمائی: وہ اللہ کی محبت میں مسکین اوريتيم اورقيري كوكهانا كهلاتے ين (الدهر ٨٠) (الكف والبيان ج٠١٥ ٨٥ واراحياء الرّ اث العربي بيروت ١٣٢٨ هـ)

۔ علامہ ابوعبد اللہ قرطبی نے بھی امام نظبی ہے اس روایت کونقل کیا ہے۔ (الجائع لاحکام القرآن بڑوائ ۱۱۱۔۱۱۵) اس روایت کونقل کرنے کے بعد امام نظبی اپنی سند کے ساتھ حصرت این عباس رضی اللہ عنبا ہے روایت کرتے ہیں:

حصرت حسن اور حصرت حسين رضی الله عنهما يهار ہو گئے ان كے نا ناسيد نامجمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اور حصرت إبو بكر اور حصرت عمر رضی الله عنهما ان كی عيادت كے لَيْم كئے اور انہوں نے كہا:اے ابوالحن! كاش تم اينے بچوں كے ليے نذر مان ليتے اور جویذر یوری نہ کی جائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تب حصرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا:اگر میرے دونوں بیٹے تندرست ہو گئے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تین دن کے روزے رکھوں گا' پھر حضرت علی خیبر کے یہودی شمعون کے باس گئے اور اس سے تین صاع (بارہ کلوگرام ) بُو قرض لیے اس یہودی نے کہا: کیا خیال ہے اگرتم ان تین صاع بُو کے عوض جھے سیدنا محہ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی مٹی سے پچھاُون کے دھاگے بنوا کر دے دؤ آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللّٰدعنہا سے مشورہ کیا' انہوں نے اس کی موافقت کی' حضرت علی با زارہے بھو لے آئے' حضرت فاطمہ نے وہ بھو پینے' آٹا گوندھااوریا پچ روٹیاں پکا کمیں تا کہ بہشمول رسول التدسلي التدعليه وسلم ہرايک کے ليے ايک ايک روٹی ہو جائے ٔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ عليہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی' پھرگھر آئے اوراپے آ گے کھانا رکھا' اتنے میں ایک مسکین آ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: اے اہل بیت محمد السلام علیکم! میں مسلمان مسکینوں میں ہے ایک مسکین ہوں آپ مجھے کھانا کھلائیں اللہ آپ کو جنت کے دستر خوان سے کھانا کھلائے گا' حضرت علی نے فرمایا: اس کوکھانا کھلا دوادرانہوں نے ایک دن اورایک رات کچھ کھائے بغیر گز ارااورسوا خالص یانی کے اور کسی چیز کو تناول نہیں کیا' دوسرے دن چر حضرت فاطمہ نے ایک صاع (چار کلوگرام) گندم کو پیسا اور آٹا گوندھ کراس کی روٹیاں ریکا ئیں مصرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹماز پڑھی کچر گھر آئے' ان کے سامنے کھانا رکھا گیا' اتنے میں ایک یتیم دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا: اے اہل میت مجد! السلام علیم! میں مہاجرین کی اولا دے ایک پیتیم ہول میرے والدین شہید ہو گئے آپ مجھے کھانا کھلائیں اللہ آپ کو جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے گا کھر حضرت علی نے اس کو کھانا کھلا دیا اور دودن بھوکے گر ارے اور پانی کے سواکسی چیز کو تناول نہیں کیا 'تیسرے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یاتی ایک صاع بوکو پیسا اور آٹا گوندھ کرروٹیاں لیکا ئیں اور حضرت علی رضی اللہ عند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھرگھر آئے ان کے سامنے کھانا رکھا گیا اسنے میں ایک قیدی آ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا ادر کہنے لگا: اے اہل ہیت محمد! السلام عليكم! آپ جميل گرفتاركتے جيں اور كھانا نہيں كھلاتے أپ مجھے كھانا كھلائيں كيونكه بيں سيدنا محرصلي الله عليه وسلم كا قيدي ہوں أ الله تعالیٰ آپ کو جنت کے دستر خوان سے کھانا کھلائے گا' پھرانہوں نے اس کو کھانا کھلا دیا' اور تین دن اور تین راتیں انہوں نے کچھنیں کھایا' اور سوائے پانی کے اور کسی چیز کو تناول نہیں کیا' اور چوتھا دن آیا تو وہ اپنی نذر پوری کر چکے تھے' حضرت علی رضی اللہ عندنے اپنے دائیں ہاتھ سے حضرت حسن کو پکڑا اور بائیں ہاتھ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو پکڑا 'اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے بھوک کی شدت سے ان کے جسم بے حد د بلے ہو چکے تھے اور ان کے جسموں پر کپکی طاری تھی جب نی صلی الله عليه وسلم نے ان کی حالت دلیکھی تو فرمایا: اے ابوالحن! میتہاری کیا حالت ہور بی ہے میری بیٹی فاطمہ کے پاس چلؤ وہ سب ان کے ماس گئے وہ اس وقت محراب میں تھیں اور بھوک کی شدت سے ان کا پیٹے ان کی کمر سے چیکا ہوا تھا اور ان کی آ تکھیں اندر دھنسی ہو ئیں تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فر پلیا: اے اللہ بدوفر ما! محمد کے اہل بیت تو بھوک ہے بے حال ہورہے ہیں کچر حضرت جریل علیہ السلام آسان سے اترہے اوو کہا: اے مجد! آپ بیلیں! اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل بیت کے متعلق خوش خبری دیتا ہے آپ نے فرمایا: اے جبریل! ہم کیالیں؟ تو حضرت جبریل نے آپ کو بیہ آیات پڑھا کیں: وہ اللد كى مبت ميس مسكين اوريتيم اورقيدى كوكهانا كهلاتے بيں۔الايات (الدهر:١٠٨)

(الكشف والبيان ج٠١ص١٠١\_٩٨ ملخصاً واراحياءالرّ اث العر لي بيروت ١٣٢٢٠هـ)

حضرت علی کے مٰدکورا یثار کی روایت کو تقل کرنے والے مفسرین حسب ذیل مفسرین نے جھی اُس روایت کاذکر کیا ہے: علامه ابوانحس على بن احمد الواحدى النيشا پورى التوفى ۴۶۸ هـ: الوسيط ج۴۵ سا۴۵ مه ۴۰۰ بيروت ۱۳۱۵ هـ امام الحسين بن مسعود البغوى الشافعى التوفى ۱۵۱۷ هـ: معالم التزيل ج۵ص ۱۹۱ بيروت ۱۳۲۰ هـ علامه ابو الفرج عبد الرحمان بن على بن محمد المجوزى التوفى ۵۹۷ هـ: زاد المسير ج۴۵ ۳۵ بيروت ۲۰۳۱ هـ علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ۴۹۲ هـ: الجامح لا حكام القرآن جزواص ۱۱۷ ميروت ۱۳۱۵ هـ امام فخر الدين محمد بن عمر دازى شافعي متوفى ۴۰ هـ تفيير كبيرج ۱۰ ص ۴۳۷ ك

مشهور شيعه مفسرا بوجعفر محمد بن الحن الطّوس التوفى ١٠٦٠ ه لكصة مين:

عام اور خاص علماء نے بیر کہا ہے کہ بیآ یات حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ اور الحسن اور الحسین علیہم السلام کے متعلق نازل ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے مسکین میٹیم اور قیدی کو تین راتیں اپنے افطار پرتر جج دی اور خود وہ علیہم السلام بھو کے رہے اور کھانے ہوئی ہیں کہ بی جی کسی چیز سے افطار نہیں کیا 'تب اللہ تعالی نے ان کی بہت عمدہ تعریف کی اور ان کے متعلق میں سورت نازل کی اور ان کے بیٹے کی کسی سورت کی تلاوت ہوتی رہے گی اور بیآ یت اس پر دلیل ہے کہ سیاس سورت مدنی ہے۔ (انہیان ج اس ایر دلیل ہے کہ سے سورت مدنی ہے۔ (انہیان ج اس ایا ان ادامیاء التراث العرائی بیروت)

مورت بری ہے۔ راہویان ہاں اواں میام رہے ہیں۔ محققین مفسرین کا حضرے علی کے اس ایٹار کی روایت کو مستر د کرنا

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مأللي قرطبي متوفى ١٦٨ ه لكصة بين:

جابل خض پنہیں جانتا کہ اس فتم کا ایٹار کرنا ندموم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: میں و سریہ میں وقد و فرویہ وقعہ ویوٹو

(البقره:٢١٩) كيےكہ جو (تمهارى ضرورت سے) زيادہ ہو۔

یعی جوتمباری اورتمبارے اہل وعیال کی ضرورت سے زائد ہواس کو اللہ کی راہ میں خرج کرو۔

اور نی صلی الله علیه و به این کسی می می موجود کی می کا الله علی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله علیہ والی ا الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوش حالی رہے۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ۱۳۲۲ سنن نسائي رقم الحديث: ۲۵۳۳)

حضرت تو بان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مروجو پھے خرچ کرتا ہے اس میں افضل ویناروہ ہے جس کووہ اپنے عمال پرخرچ کرتا ہے اوروہ دینار ہے جس کو الله کی راہ میں اپنی سواری پرخرچ کرتا ہے اوروہ دینار ہے جس کو اللہ کی راہ میں اپنے اصحاب پرخرچ کرتا ہے۔

(صیح مسلم رقم الحدیث ۱۹۹۳ سنن ترخدی رقم الحدیث ۱۹۷۱ سنن این اجر قم الحدیث ۲۰ ۱۲ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث ۱۹۸۳) حضرت ابو جریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فے فرمایا: ایک وینارکوتم الله کی راه میں خرج

کرتے ہواورایک دینارکوتم اپنے غلام پرخرچ کرتے ہواورایک دینارکوتم مسکین پرخرچ کرتے ہواورایک دینارکوتم اپنے اہل پر خرچ کرتے ہوان میں سب سے زیادہ اجراس کا ہے جس کوتم اپنے اہل پرخرچ کرتے ہو۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٩٥ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١٩١٨ m)

حضرت عبدالله بن عمر در منی الله عنهما بیان کرتے میں کہان کے پاس ان کا کارمخنار (سیکرٹری) آیا' آپ نے بوچھا کیا تم نے غلاموں کوان کی روزی دے دی ہے؟ اس نے کہا جہیں' آپ نے فرمایا: جاؤان کوان کی روزی دو رسول الله صلی الله علیہ وسلم

جلدوازدة

نے فر ماہا: کمی شخص کے گناہ گار ہونے کے لیے بیکا فی ہے کہ جس کوروزی دینے کا وہ ما لک ہےاس کوروزی نہ دے۔

(صحیحمسلم رقم الحدیث:۹۹۲)

حضرت حابررضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: (خرچ کرنے میں) سب سے پہلے یے نقس سے ابتداء کرواوراں پرصدقہ کرؤ پھراگراس سے کچھ پچ جائے تو اپنے اہل کودؤ پھراگراہل کو دینے سے کچھ پچ جائے

تو اینے رشتہ داروں کو دو پھر اگر ان کو دینے ہے چکے جائے تو تمہارے سامنے اور دائیں بائیں جولوگ ہیں ان کو دو۔

(صححمسلم رقم الحديث: ٩٩٤ منن نسائي رقم الحديث: ٢٥٣٦)

کیا کوئی صاحب عقل میدگمان کرسکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان احادیث اور ان احکام سے ناواقف تنفے حتی کہ انہوں نے اپنے پانچ اور چیرسال کے بچول کونٹین دن اور تین را تیں بھوکا رکھا' حتیٰ کہ وہ بھوک کی شدت ہے ہے صال ہو گئے' ان کی آئنھیں اندردھنس گئیں اوران کے پیٹ ان کی کمر سے چیک گئے حتیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیرحال دیکھیر رو پڑے' چلو مان لیا کہ حضرت علی نے اپنےنفس پر اس سائل کوتر ججے دی تو کیاان کے لیے بیہ جائز تھا کہ وہ اپنی اہلیہ کو بھی اس ایثار پر برانگیختہ کرتے' چلو مان لیا کہ ان کی اہلیہ نے بھی حضرت علی کی طرح اپنے نفس پر اس سائل کوتر جیح دی' تو کیا حضرت علی کے لیے میہ جائز تھا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچول کوبھی تین دن اور تین را تیں بھوکا رہنے کی ترغیب دیتے' نیز حصرت علی کے لیے بیرک ضروری تھا کہ وہ سائل کو یا نجوں روٹیاں دے دیتے 'وہ سائل کو ایک روٹی دے دیتے 'باتی روٹیاں وہ خو داور ان کے اہل وعیال کھاتے' کوئی احمق اور جاہل ہی ایسا، کام کرسکتا ہے' جودل حق آگاہ ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ایسے کام کا کمان نہیں کر سکتے' مجھے معلوم ہواہے کہ کچھ لوگ قید خانوں میں بیٹھے ہوئے ایسی احادیث گھڑتے رہتے ہیں اور جب ماہر علاء کے پاس بیاحادیث پہنچتی ہیں تو وہ ان کومستر دکر دیتے ہیں اور ہر چیز کے لیے آفت اور سازش ہوتی ہے اور دین کی آفت اورسازش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ (الجامع لاحكام القرآن ١٩٦٦م ١١١٥ دارالفكر بيروت ١١١٥هـ)

علامة سيرمحود آلوي حنى متوفى • ١٢٧ه كهية بن:

اس قصہ پر تعقب کیا گیا ہے کہ میرحدیث موضوع اور من گھڑت ہے جیسا کہ حکیم تر ندی ادر ابن جوزی نے ذکر کیا ہے' موضوع ہونے کےلفظی اورمعنوی دلائل خوداس حدیث میں موجود ہیں گھراس حدیث کا تقاضا بیہ ہے کہ بیسورت مدنی ہو کیونکہ حضرت علی کی حضرت فاطمہ سے شادی مدینہ میں ہوئی تھی اور وہیں حضرت حسن اور حصرت حسین رضی اللہ عنہا پیدا ہوئے تھے حالانکدالنجاس نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بیسورت کی ہے اور یکی جمہور کا مؤقف ہے اور بیے کہنے سے کہ بیآ یت حضرت على اورحصرت فاطمه كے متعلق نازل نہيں ہوئی' ان كی شان اور فضيلت كم نہيں ہوتی اور نہ بيلازم آتا ہے كہ وہ ابرار ميں واخل نہ ہوں بلکہ اورمسلمانوں کی بہنسبت وہ ابراز میں پہلے داخل ہیں ٔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے مولی اورمحبوب ہیں اور حضرت سيده فاطمه رضى الندعنها رسول الندصلي التدعليه وسلم كيجهم كالكؤابين اورحسنين كريميين رضى التدعنهما رسول التدصلي اللد علیہ وسلم کی زوح اور زیحان (خوشی اورخوش ہو) ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور وہ اپنی فضیلت کے ثبوت میں اس من گفرت روایت مصنعفی بین - (روح المعانی جزوع ص ۲۷۱- ۱۲۵ وارالفکر بیروت ۱۲۱ه)

حافظ ابن حجرعسقلانی نے کہا ہے کہ میہ حدیث موضوع ہے کلبی نے اس حدیث کو از ابوصالح از حضرت ابن عباس روایت کیا ہےاور امام نغلبی نے اس کواپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔(الکاف الثاف فی تخریج احادیث الکثاف جہم، ۱۷)اور امام ابن جوزی نے لکھا ہے: بیرحدیث موضوع ہے۔ ( کتاب الموضوعات جام ، ۲۹) اور محکیم تر فدی نے کہا ہے: بیرحدیث ان احادیث میں ہے ہے جن کو محققین کے قلوب مستر ذکر دیتے ہیں' اس حدیث میں اس طرح ملمع کاری کی گئی ہے اور اس کو ایسا مزین اور پُراٹر بنایا گیاہے کہ جاہل آ دمی ہیتمنا کرتاہے کہ کاش! وہ بھی ایسا کام کرے اور وہ مینیں جانتا کہ ایسا کام کرنے والا

قابل مرمت ہے\_(نوادرالاصول جاص ١٥٥١م١١)

الدهر: ٨صرف حضرت على كے متعلق نازل نہيں ہوئى بلكه اس كاتعلق تمام ابرار كے ساتھ ہے

ہر چند کہ بعض مفسرین نے اس روایت کواپی تفاسیر میں ذکر کیا ہے کیکن ان میں سے محققین نے بیاکھا ہے کہ اس آیت کو حضرت علی کے ساتھ مخصوص کرنا تھی نہیں ہے' بلکہ بیآیت تمام ابرار اور نیک کام کرنے والوں کے لیے عام ہے اور اس آیت کی بشارت میں تمام مؤمنین داخل ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل ہیں۔

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه كصت بين:

محققین نے کہاہے کہاللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں فرمایا تھا: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کوامتحان اور آ زمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا: اس نے سب کوہدایت دی ہے اور ان کے اعذار اور شبہات کو زاکل فرما دیا ہے پھر مخلوق کی دوقتمیں بن گئیں ایک گروہ شاکرین کا ہے اور ایک گروہ کافرین کا ہے چیر کافروں کے لیے عذاب کی وعید کا ذکر فرمایا اور اس ے بعد شاکرین کے لیے وعد کا ذکر فرمایا' پس فرمایا:'' اِتَّ الْالْبِّدَالِمَ يَتَشُوَّبُوْنَ ''(الدحر:۵) بِ شَک نیکو کارمشروب کے جام پئیں گئے پیرجمع کا صیغہ ہے جو تمام شکر گزاروں اور نیکو کاروں کو شامل ہے اور الی عام آیت کی ایک شخص کے ساتھ تخصیص کرنا صحی نہیں ہے کو مکد میسورت شروع سے اس آیت تک پیر نقاضا کرتی ہے کہ اس میں تمام اطاعت کرنے والوں اور نیکی کرنے

والوں کے حال کا بیان ہے کیں اگر ہم اس آیت کو کسی ایک شخص کے ساتھ مخصوص کردیں تو اس سورت کا نظم خراب ہو جائے گا' اوراس کی ترتیب فاسد ہو حائے گی۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ ان آیات میں جوسفات بیان کی گئی ہیں وہ جمع کے صینوں کے ساتھ ہیں اور عام ہیں سوفر مایا:

نیکوکارمشروب کے جام پئیں گے۔ إِنَّ الْأَبْرَامَ يَشْرُبُونَ . (الدحر:۵)

وہ نذر بوری کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ يُوْفُوْنَ بِالتَّنَارِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًّا (الرح: ٤)

وہ الله کی محبت میں مسکین اور يتيم اور قيدي كو كھانا كھلاتے ويُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا قَكِتِتِ مَّا

وَّأَسِيْرًا (الدهر:٨) ای طرح اس کے بعد بشارتوں کی تمام آیات بھی جمع کے صیفوں کے ساتھ ہیں اور عام ہیں افران آیات کے عموم میں

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دخول کا افکارنہیں ہے اور وہ اطاعت کرنے والوں کے اخر دی انعام کی تمام بشارتوں میں داخل ہیں' جیسا کہ ان آیات کےعموم میں دوسرے متقی صحابہ اور تا بعین اور بعد کے نیک مسلمان داخل ہیں' سواب اس آیت کو حضرت علی

رضی الله عند کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نیس ہے۔ (تغییر جواص ۲۵۷ داراحیاء الراث العربی میروت ۱۳۱۵ھ) علامه ابوعبد الله فحمه بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢١٨ ه كصت مين:

سیح یہ ہے کہ بیر آیت تمام ابرار (نیکوکاروں) کے متعلق نازل ہوئی ہے اور ہرا<sup>س مخص</sup> کے متعلق جس نے کوئی نیک کام کیا' سویہ آیت تمام مؤمنین کے لیے عام ہے' اور نقاش' نقابی قشیری اور متعدد مفسرین نے حضرت علی' حضرت، فاطمہ اور ان کی باندی فقیہ کے قصہ میں ایک حدیث ذکر کی ہے جوشچ ہے نہ ٹابت ہے جس کولیٹ نے ازمجابداز حفزت ابن عماس الدھر: کے کی سیر میں روایت کیا ہے۔(الجامع لا حکام القرآن بر ۴۹مس١١١ دارالفکر پیروٹ ۱۳۱۵ھ)

علامه اساعيل حق حقى متوفى ١١٣٥ هاس قصه كفل كرنے كے بعد لكھتے مين:

اں قصہ سے بیدلازم نہیں آتا کہاں آیت میں'ابسواد''سے مراد فقط اہل بیت ہوں کیونکہ خصوصیت سب کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے لہذا اس آیت میں دوسرے نیک مسلمان بھی داخل ہیں جوسکین' میتیم اور قیدی کو کھانا کھلا کیں اور بیرقصہ راوی کے ضعف کی وجہ سے ضعیف ہے گریہ قصہ علاء کے درمیان مشہور ہے اور ان کی کتابوں بیس لکھا ہوا ہے علیم ترمذی رحمہ اللہ نے کہا: بیوقصہ من گھڑت ہے اس کو جاہل احق کے سوا کوئی بیان نہیں کرسکیا' ابن جوزی نے اس کا موضوعات میں ذکر کیا ہے اور کہا کہ اس کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے نیز اس قصہ کی بناء پر لازم آئے گا کہ بیر سورت مدنی ہو حالانکہ جمہور کے مزد کی بیسورت کی ہے اور حفرت علی کے ساتھ حفرت فاطمہ کا نکاح جنگ اُحد کے بعد مدینہ مين بوا قفا۔ (روح البيان ج٠١٥م ١٦٨ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣٢١هـ)

الدهر: ٨ مين 'عبلني حسه'' كي ضمير كي مرجَع مين دوقول بين : يعني الله كي محبت مين كهانا كطلانا يا ہیۓ نفس کی خواہش کے باوجود کھانا کھلانا

اس آیت میں فرمایا ہے:'عملی حبیہ ''اس کی دوتغیریں ہیں ایک بیک' حبیہ'' کی خمیراللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے' فضیل بن عیاض نے کہا: وہ اللہ ہے محبت کی دجہ ہے مسکین میتم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں الدار نی نے بھی اس آیت کی لیمی

دوسری تغییر بیہ ہے کہ'' حسبہ'' کی شمیر طعام کی طرف راجع ہے لینی اس کے باوجود کہاں شخص کو طعام کی خواہش ہواور اسے کھانے کی ضرورت ہو' پھر بھی وہ مسکین' بیتم اور قیدی کی ضرورت کواپنی محبت اور خواہش پر ترجیح دے اور ایٹار کرے جبیسا كدان آيات بيس ب وَاقَى الْمَالَ عَلَى حُتِهُ ذَوِى الْقُرْفِ وَالْيَتْلَى وَ

نیک وہ مخص ہے جو مال سے اپنی محبت کے باوجود وہ مال رشتہ داروں کو بقیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو سوال کرنے والوں

آورغلاموں کوان کے آزاد کرنے کے لیے دے۔

تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر یکتے جب تک کہ اپنی

پندیدہ چیزوں میں سےخرج نہ کرو\_ اوراللد تعالی نے ان کی تحسین فرمائی ہے جوایثار کرتے ہیں اوراسے او پر دوسروں کوتر جی دیتے ہیں سوفر مایا:

اور وہ اینے او پر دوسروں کوتر جمع دیتے ہیں خواہ ان کوخو د بھی

(الحشر:9) شدیدخوامش مو۔ اپنے نفس پر دوسروں کوتر جیجے دینے کی آیات اور احادیث کامحمل اور ایثار کا معیار

(القره: ٤٤١)

(آلعمران:۹۲)

الْمُسْكِيْنَ وَانْنَ السِّبِيْلِ وَالسَّآلِلِيْنَ وَفِي الرِّقَانِ".

كَنْ تَتَالُوا الْبِرِّحَتَّىٰ تُنُفِقُونُ امِمَّا تُحِبُّوْنَ أَهُ.

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى الْفُشِومُ وَلَوْكَانَ يَمُ خَصَاصَةٌ ﴿

ان آیات کا بیمطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے کھانے ' کپڑے دواؤں کے لیے کچھندر کھے اور نداینے ماں باپ اور اہل وعیال کے لیے کچھ رکھے اور دومرے ضرورت مندول میں اپنا مال تقتیم کرتا پھرے خواہ وہ خود اس کے ماں باپ اور اہل وعیال فا قول سے مرتے رہیں کیونکہ بیضروری ہے کہ ایک موضوع پر قرآن مجید اور احادیث کی تمام تقریحات کو سامنے رکھ کر کوئی حکم نکالا جاتا ہے'ان آیات میں اپنی پیندید و چیزوں کوصدقہ کرنے کی فضیلت ہے اور ایٹار کا بیان ہے' لیکن دوسری آیت میں فرمایا

تبيأر القرآن

جلد دواز دہم

يَسْتُكُونَكَ مَاذَايُنُوفَةُونَ قُلِ الْعَفْو . لوك آپ بوال كرت مين كمكتا خرج كري؟ آپ

(القره:٢١٩) کہے کہ جو (تمہاری ضرورت سے ) زیادہ ہو۔

اس طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے: سب سے پہلے اپنے نفس سے ابتداء کرواوراس برصد قد کرو پھراگراس سے پچھ بچ جائے تو اپنے اہل کو دو پھر اگر اہل کو دینے سے پچھ بچ جائے تو اپنے رشتہ ذاروں کو دو پھراگر ان کو دینے سے بچ سے پچھ بچ جائے تو اپنے اہل کو دو پھر اگر اہل کو دینے سے بیان کرد در (صحیح سلم قمالی میں بیاد)

جائے تو تمہارے سامنے اور دائیں بائیں جولوگ ہیں ان کو دو۔ (صحیم سلم رقم الحدیث: ۹۹۷ سنن نسائی رقم الحدیث: ۲۵۳۷) اس لیے الدھر: کامحمل ہیہ کمانی اپنے مال باپ کی اور اپنے اٹل وعیال کی ضروریات ہے جو مال زائد ہویا جوطعام

اس سے الدھر: کے کا مل ہیہ ہے لہ اپی اپ کی اورا ہے اس میں سے سکین بیٹیم اور قیدی کو کھلاؤ' اس کی مزید وضاحت زائد ہواور تنہیں اس مال اور طعام کی شدیدخواہش بھی ہوتو تم اس میں سے سکین بیٹیم اور قیدی کو کھلاؤ' اس کی مزید وضاحت اس جدیث سے ہوتی ہے:

حضرت انس رضي الله عنه بيان كرتے ہيں: جب بير آيت نازل ہو كى:

كَنْ تَكَالُوا الْبِيرَحَتَى تُنْفِقُو الْمِمَا تُحَرِّبُونَ أَنْ . تم اس وقت تك يَكَ كو عاصل نهيس كرسكة جب تك كدا في

(آل عران: ۹۲) ' پنديده چيزول ميں سے خرچ نه کرو۔

تو حضرت ابوطلح رضى الله عنه نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے کہا: الله اتعالى اپنى کماب ميں فرماتا ہے: '' لَنْ تَکْنَالُوا الَّهِ مَلَى سَخَى تَتُوفِقُوْ اِلِيَّمَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ

"مسكين"اور"يتيم"كامعنى

اس آیت میں 'مسکین''کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے:جوخود کمانے پرقاورند ہواکی قول یہ ہے کہ جس کے پاس بالکل

مال ند موده مسكين ہے قرآن مجيد ميں ہے: اَدُ اِطْعَاتُ فِي مِيْرِ فِي مُسْعَدِيكِةِ كَيْتُمَادًا مَقْرَدَةِ كُ

أَوْ إِطْعُكُمْ فِي يَوْمِي هِنِي مَسْعَبَةٍ لِيَّتِيْمَا ذَا مَقْرَبَةٍ لَ يَا مِهُوكَ وَالْحِدُن كَعَانا كُط وَوْمِتْكِينَا ذَامَتُرَبَةٍ لَ (البلد:١١١)

اوراس آیت مین 'یتیم ''کالفظ ہے' بیٹیم اس بچکو کہتے ہیں جس کاباب اس کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو چکا ہو ہر وہ چیز جو یکنا اور منفر د ہواس کو بھی بیٹیم کہتے ہیں 'جوموتی سپی میں اکیلا ہواس کو درمیٹیم کہتے ہیں۔(المفردات ۲۳س۵۱۵)امام

رازی نے کہا:جوا پی کم عمری کی وجہ سے کمانے کے قابل نہ ہواوراس کا کمانے والافوت ہو چکا ہؤاں کو پتیم کہتے ہیں۔ اسیر کے معنیٰ اور مصداق میں مفسرین کے متعدد اقوال اور مسلمان قیدیوں اور مشرک قیدیوں کو

کیمانا کھلانے اور ان پرصدقہ کرنے کے احکام

اوراس آیت مین "اسیو" (قیدی) كالفظ الله اس كر معنی اورمصداق مین متعدداقوال مین:

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما احسن بھری اور قبادہ نے کہا: اسیر مشرکیون میں سے ہوتا ہے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ

تبيار القرآر

وسلم مشرک قیدیوں کو بیجے تا کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان کے حق کو قائم رکھا جائے کیونکہ اس وقت تک ان کو کھانا کھلانا واجب ہے جتی کہ امام ان کے متعلق سے فیصلہ کرے کہ ان کوئل کیا جائے گایا ان سے فدید لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے گایا ان کوغلام بنایا جائے گا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ قیدی کافر ہو یا مسلمان ہوئ کیونکہ جب اس کے تفر کے یا وجود اس کو کھانا کھلانا واجب ہوگا تو اس کو کھانا کھلانا کیوں واجب ہوگا؟ اس کا جواب سے ہے کہ ایک حال میں اس کوئل کرنے کا وجوب و دسرے حال میں اس کو کھانا کھلانے کے وجوب کے منافی نہیں ہے اور بید واجب نہیں ہے کہ جب اس کو ایک وجہ سے سزاوی جائے تو اس کو دسری وجہ سے بھی سزادی جائے 'مہی وجہ ہے کہ جس شخص پر قصاص لازم ہواور اس پر قبل سے سے سزاوی جو واجب ہے کہ جس شخص پر قصاص لازم ہواور اس پر قبل سے کہ سرزا بھی ہوتو اس کوئل سے کہ سرزا بھی ہوتو اس کوئل سے کہ سرزا بھی ہوتو اس کوئل سے کہ سرزا بھی ہوتو اس کوئل سے کم سزا دیا مسلمانوں پر واجب ہے کہ جس شخص کو کھانا کھلائ کس پر واجب ہے کہ جس سے سرزا کو کھانا کھلائ کس پر واجب ہے کہ جس کے بی کہ سرزا کھانا کھلائوں پر واجب ہے کہ جس کی کہ جس کے بھر کی کھانا کھلائوں پر واجب ہے کہ اس کو کھانا کھلائی کو تا کھلائے کا اس کو کھانا کھلائے کا اس کو کھانا کھلائے کو اس کو کھانا کھلائی سے کہ جس کے کہ جس کے کہ خس کھلائے کو کھانا کھلائی کو واجب ہے کہ کہ کھلائے کو کھانا کھلائوں پر واجب ہے کہ اس کو کھانا کھلائی کیا مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کو کھانا کھلائے کو کھانا کھلائے کا میں ہونوں کو کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کس کے کہ جس کے کہ جس کو کس کوئل کے کہ کوئل کے کوئل کے کہ کوئل کے کوئل کے کہ کوئل کے کوئل کے کہ کوئل کے کہ کوئل کے کوئل کے کہ کوئل کے کوئل کے کوئل کے کہ کوئل کے کوئل کے کوئل کے کوئل کے کہ کوئل کے کوئل کے کوئل کے کہ کوئل کے کوئل کے کوئل کے کوئل کے کوئل کے کوئل کے کوئل کے کوئل کے کوئل کے کوئل کے کوئل کے کوئل کے کوئل کے کوئل کے کوئل کے کوئل کے کوئل

- (٢) السدى في كها: اسير سعم اوغلام ب-
- (۳) امیر سے مراد مقروض ہے کیونکہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جمہارا مقروض تنہارا قیدی ہے سوتم اپنے مقروض کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔(الکشاف جہس ۱۲۹)
- (۴) اسیر سے مراد وہ مسلمان ہے جس کو کسی جرم کی وجہ سے قید میس رکھا گیا ہوئیہ مجاہد عطا اور سعید بن جبیر کا قول ہے ٔ اور حضر ت ابوسعید خدری نے اس سلسلہ میں ایک حدیث مرفوع بھی دوایت کی ہے۔
- (۵) اسیر سے مراد بیوی ہے کیونکہ وہ بھی خادند کی قید میں ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہاری مددگار ہیں۔(مشکل الآ تارج میں امائٹ سن تر ندی رقم الحدیث ۱۱۶۳)

قفال نے کہا ہے کہ 'اسیو'' کالفظ ان تمام معانی کامحمل ہے کیونکہ' اسو'' کامعنیٰ ہے کسی کوتسمہ کے ساتھ یا ندھنا اور اسیر کو بند کرنے کے لیے تسمہ کے ساتھ باندھا جاتا ہے' پھر اسیر کوقیدی کے معنیٰ میں استعمال کیا جانے لگا'خواہ اس کو باندھا جائے یا نداور اس کار جوع اس کی طرف ہو گیا' جس کو بند کیا گیا ہوا دوقید میں رکھا گیا ہو۔

(تغییر کبیری ۱۹۵۰ میداداحیاءالتراث العربی میروت ۱۳۱۵ ه

حافظ جلال الدين سيوطي متو في ١١١ هه ككھتے ہيں:

امام يہى بنى بنى بنى الايمان "مين" اسيسو" كى تفير ميں روايت كيا ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم سے عهد ميں قيدى صرف مشركين ہوتے تھے۔

ا مام سعید بن منصوراً مام این شیبه اور امام این مردوبیانے حسن بصری سے روایت کیا ہے کہ جس وفت میر آیت نازل ہو گی اس وفت قیدی صرف مشرکین شے (مصنف این الی شیبر قم الحدیث:۴۰۸۰ دارالکتب العلمیهٔ بیروت ۱۳۱۲ هه)

تبيار القرآن

ہ یت ان کے متعلق نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کرنے کا حکم دیتے تھے۔

۔ امام عبد بن تمید نے عکر مدے ''اسیسو'' کی تفییر میں روایت کیا ہے کہ عرب ہنداور دیگر علاقوں سے جن کوگر فار کریں تم پرلازم ہے کہ تم ان کوکھلا و اور پلاوحتیٰ کہتم ان کوفل کرویا ان سے فدید لے کران کو آزاد کر دو۔

وہ وہ اس میں مورور میں ہے گاہی ہے کہ میں شقیق بن سلمہ کے ساتھ تھا ان کے بیاس سے پھھ شرکین قیدی ا امام ابوشیہ نے ابورزین سے روایت کیا ہے کہ میں شقیق بن سلمہ کے ساتھ تھا ان کے بیاس سے پھھ شرکین قیدی گزر نے انہوں نے مجھے ان پر صدقہ کرنے کا حکم دیا اور پھراس آیت کو تلاوت کیا۔

(مصنف ابن الى شيد قم الحديث: ١٠٠١ وازالكتب العلمية بيروت ١٣١٢ هـ)

ا مام ابن شیبہ نے سعید بن جبیراورعطاء سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت اٹل قبلہ وغیرہ کے متعلق نازل ہوگی ہے۔ (مصنف این ابی شیبہ ۵۰-۴۰ الدراکمٹوری ۴۵۷ ۳۳۳ داراحیاءالراث العربی پیروٹ ۳۳۳ ۳۳۳ داراحیاءالراث العربی بیروٹ ۱۳۲۱ ھ)

علامه سير محمودة لوى حقى متوفى • ١٢٤ هاس آيت كي تفسير ميس لكهية عين:

ایک تول یہ ہے کہ خواہ کوئی بھی اسیر ہو کیونکہ حسن بصری ہے روایت ہے کہ نبی سلی للندعلیہ وسلم کے پاس کوئی اسیر لایا جاتا تو آپ اس کوکسی مسلمان کے سپر دکر دیتے اور فرماتے: اس کے ساتھ نیک سلوک کروڈ اس کے پاس وہ قیدی دویا تین دن رہتا تو وہ اس کواپے نفس پر ترجیح دیتا' قادہ نے کہا: ان دنوں قیدی مشرک ہوتا تھا تو تمہارا مسلمان بھائی اس کا زیادہ مستحق ہے کہتم اس کوکھانا کھلاؤ۔

مہلی حدیث (حضور قیدی کو کسی مسلمان کے حوالے کر دیتے تھے) حافظ این تجرنے اس کے متعلق کہا ہے کہ گسی قابل ذکر محدث نے اس کوروایت نہیں کیا اور این العراقی نے کہا: میں اس سے واقف نہیں ہوں اور دوسری حدیث کوامام این عساکر کے سوااور کسی نے روایت نہیں کیا اور مجھے اس کی صحت پر اعماد نہیں ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ بیر آیات مدنیہ ہوں اور تم کو معلوم ہو ایکا ہے کہ اس میں اختلاف ہے۔

ہاں عامۃ العلماء کے نزدیک دارالاسلام میں کفار کے ساتھ نیک سلوک کرنا جائز ہے اوران پر صدقات واجبہ کو صرف خمیں جائے جائز ہے اوران پر صدقات واجبہ کو صرف خمیں جائے گا ابن جیراورعطاء نے کہا ہے کہ اس اسر ہے مرادوہ ہے جو اہل قبلہ ہے ہو علام یلی نے کہا اس قول کا محمل سے کہ جب دارالحرب میں کوئی مسلمان کفار کی قید میں ہوتو اس کو کھانا کھلانا مستحن ہے اورانیک قول سے ہے کہ اس اسیر سے مراد وہ مسلمان ہے وہ مراد ہے جو دارالحرب میں کفار کی قید میں ہوا دراس کو آزاد کرانے کے لیے قدیمے کا خرورت ہوا دروہ فدید کو طلب کرنے کے لیے فلام محمل اس جو دارالحرب میں اور اس جو الل قبلہ ہے ہوا دراس میں سے دوہ مراد ہے جو اہل قبلہ ہے ہوا دراس میں سے در اس میں میں کہ مسلمان قیدیوں کو کھانا کھلانا مستحن ہے اور اس پر بیا عتراض ہے کہ جو مسلمان مال دار ہواور اس پر کی کا قرض ہو جس کو ادا کر اس وجہ سے اس کوقید کرلیا گیا ہوتو اس

علدووازد م

کو کھانا کھلا نامتخس نہیں ہے مصرت الی معید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا:اس اسیر سے مراد غلام ہے کیونکہ وہ بھی ما لک کی قید میں ہوتا ہے اور وہ اپنی خواہش ہے کوئی کام نہیں کرسکتا' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا مقروض بھی تنہارا قیدی ہے اس لیے اس آیت میں اسیر سے مرادمقروض بھی ہوسکتا ہے۔(روح المعانی جر۲۹م ۲۷۸۔۲۷۷ دارالفکر پیروت ۱۳۱۷ھ)

الدهر:٩ ين فرمايا: (ابرار كبت بين:) هم تم كوصرف الله كى رضاك لي كلات بين جم تم ساس كوض نه كوكى صله

عاہتے ہیں نہستائش O

ہے ہیں ہوں ہوں ہے۔ ابرار کامخیا جوں کے ساتھ نیکی کر کے صلہ اور ستائش سے منع کرنا اور اس کی وجوہ

اس سے پہلی آیات میں ذکر فرمایا تھا کہ ابرار (نیک لوگ) ملکین میٹیم اور قیدی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور اس آیت میں سے بتایا ہے کہ ان کے اس حسن سلوک کی دوغرضیں تھیں ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول جس کو انہوں نے اسے اس قول سے ظاہر کیا: ہم تم کوصرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں اور دوسری قیامت کے دن کا څوف جس کا انہوں نے اس قول ے اظہار کیا: بے تنگ ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جوبے صدر ش اور بہت بخت ہے۔ (الدهر ١٠)

ہوسکتا ہے کہ ان اہرار نے اپنی زبان سے بید کہا ہوکہ ہم تم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں تا کہ ان کا بیہ کہنا اس پر دلیل ہو کہوہ ان ضرورت مندول ہے اپنے اس احسان کا بدلہ ہیں چاہتے' ندایئے متعلق کلمات پخسین سننا چاہتے ہیں' اور انہوں نے اپنی زبان سے اس لیے بیکہا ہو کہ دوسرے احسان کرنے والے بھی من لیس کر کسی کے ساتھ نیکی کر کے نداس سے اس نیکی کا معاوضہ طلب کرنا چاہیے نداس کی تعریف وقوصیف کا منتظرر بہنا جاہیے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ بات انہوں نے ول میں کہی ہواوران کی نبیت صلماورستائش کی نہ ہواور زبان سے انہوں نے پچھے نہ کہا ہو مجاہد سے روایت ہے کہ انہوں نے زبان سے پچھ نہیں کہا تھالیکن اللہ تعالیٰ کوان کے دل کے حالِ کا پتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فر مائی۔

انسان جب کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو تہھی تو وہ نیکی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اوران ابرار کی یہ نیکی ایسی ہی تھی اور بھی سے نیک سی صله کی طلب اورستائش کی جا ہت کے لیے ہوتی ہے اول الذكر نيية محمود ہے اور ثانی الذكر نيت مذموم ہے اور اس کے ندموم ہونے پر دلیل میآ یت ہے:

يَاكِيُهَا الَّذِينَ امْنُوا الدَّتُبُطِلُوا صَدَاقَتِكُمْ بِالْمَنِ اے ایمان والو!اینے صدقات کو احسان جمّا کر اور (طعنہ کی )ایڈاء سے باطل نہ کرؤ مثل اس شخص کے جوابنا مال لوگوں کو وَالْاَذْيُ لِكَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَكَ رِئَاءَ النَّاسِ.

دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ (البقره:۲۲۴)

اس کیے ابراد نے صراحت کے ساتھ کہا: ہم تم سے صلہ چاہتے ہیں نہ ستاکش۔

الدهر: ١٠ ميں فرمايا: (ابرارنے کہا: ) بے شک ہم ايپ رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہيں جو بے حد ترش اور سخت

عبوس "اور "قمطرير" كامعنى

ال آيت مين دومشكل لقظ بين: "عبو سا" "اور" قعطويوا".

''عبوساً'' کے معنیٰ ہے، مند بنانے والا تیوری پڑھانے والا کرش رُو بخت مند بگاڑنے والا اس آیت میں 'عبوساً'' ''یسوم'' کی صفت ہے اس کامعنیٰ ہے الیادن جولوگول پر بہت تخت اور دشوار ہو' قاموں میں لکھاہے الیا مکروہ دن جس ہے لوگول کے مند گرخ جا کیں۔(القاموں ۵۵۵موسسة الرملة میروٹ ۱۳۲۳ھ)امام رازی نے لکھا ہے کہ 'یے و م'' کی صفت جو''عب و س''

تبيان القرآن

777

لائی گئے ہے میجاز ہے بیتی وہ ون مند بنانے یا بگا ڑنے والانہیں ہے بلکہ اس دن کی تخی اور شدت سے لوگوں کے مند پڑ جاتے بین جیسے کہتے ہیں: ''نھارہ صائم ''اس کا حقیق معنی ہے: اس کا دن روزہ دار ہے صالا نکداس سے مراوہ وتا ہے: اس دن میں وہ روزہ دار ہے اس طرح ''یو ما عبو سا "''کا معنیٰ ہے: اس دن کے حول اور اس کی شدت سے لوگوں کے مند پڑ جائیں گئ روایت ہے کہ کافر کی آئھوں کے درمیان سے اس دن پینہ تیل کی طرح بدر ہا ہوگا۔ (تفیر کیرین ماص ۲۵۹)

''ق مطرت المناقة ''كالفاظ الله وقت بولے جاتے ہیں جب اونٹنی وُم اٹھا كے ناک چڑھا كراورمنہ بنا كر مكروہ شكل اختيار كر كے اس مناسبت سے ہر مكروہ اور رخ میں مبتلا كرنے والے دن كو 'قسمط ريس ''كہا جانے لگا' اور جس دن میں بہت مصائب اور آلام نازل ہول اس دن كو 'قسمطويو ''كہتے ہیں اور چونكہ قیامت كادن بہت ہولناك ہوگا' اس ليے قیامت كے دن كو 'قصطويو ''كہتے ہیں۔ (المفردات ہم ٣٣٧)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سواللہ نے ان کواس دن کے شرسے بچالیا اوران کوتر وتازگی اور فرحت عطافر مائی 10 اوران کے صبر
کی جزاء میں ان کو جنت اور رئیٹمی لباس عطافر مایا 0 وہ جنت میں مندوں پر فیک لگائے بیٹے ہوں گے اور تھاوں کے وہ جنت میں نہ گری کی دھوپ پا ئیس گے اور نہ سردی کی شخنگ 10 اور ورختوں کے سائے ان پر جھے ہوئے ہوں گے اور تھاوں کے خوشے ان کے دھوپ با کیس گے وہ بیٹ میں گے جوشیشہ کی طرح قریب کر دیئے جا ئیس گے 90 اور ان کے لیے چاندی کے برتن اور اپنے گلاس گردش میں لائے جا ئیس گے جوشیشہ کی طرح شفاف ہوں گے 0 میٹھٹے کی مشل برتن چاندی کے ہوں گے (پلانے والے) ان کو ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھیں گے 0 وہاں ان کو ایسے جام بھی پلائے جائیں گے جن میں سوٹھ کے چشے کی آئیرش ہوگی 0 اس چشمہ کو جنت میں سلبیل کہا جاتا ہے 10 اور وائی جان کے باس گردش کریں گئے تم آئیں دیکھو کے 10 بیل جنال کرو گے کہ وہ بھرے ہوئے موتی ہیں 0 تم وہاں جہاں جہاں ان کو جائیں اور تھی اور ان کو چاندی سے اور پاریک ریشم کے سبز کیڑے ہوں گے اور و بیز رکھ رکھوں گے 10 دو بیز رکھوں گے 10 ور و بیز کی ویشم کے سبز کیڑے ہوں گے 10 دو بیز رکھی اور ان کو چاندی کہ کی اور ان کا رب آئیس یا کیزہ شراب پلائے گا 10 ( کہا جائے گا :) ہیں ہی تھی رکھوں کے 10 اور ان کا رب آئیس یا کیزہ شراب پلائے گا 10 ( کہا جائے گا :) ہیں ہی تھی دیکھوں کے 10 اور دیز اور و تہاری کوششیں بار آور ہوئیں 0 (الدھر: ۱۲ ۔۱۱)

جنت میں ابرار کو ملنے والی نعتیں

الدهر اا سے الدهر ٢٢ تك الله تعالى نے جنت كى وہ نعتيں بيان كى بين جو الله تعالى نے ابراركوآ خرت ميں عطا فرمائى

اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ اہرار نے محض اللہ کی رضا کے لیے اور قیامت کے خوف سے محتاجوں اور ضرورت مندوں کو کھا تا کھلا یا تھا اور ان پرصد قد کیا تھا' اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان دونوں غرضوں کو پورا کر دیا' ان کو قیامت کے دن کے ہول سے بھی بچالیا اور چونکہ ان سے راضی ہوگیا' اس لیے ان کو تر وتازگی اور خوشی عطافر مائی' اس کی مزید تفصیل اس کے بعد کی آبات میں ہے۔

الدھر ﷺ ایرا بیل فرمایا: اور ان کے صبر کی جزامیں ان کو جنت اور رکیثی لباس عطا فرمایا O وہ جنت میں مندول پر فیک لگائے بیٹھے ہوں گے'وہ جنت میں نہ گری کی دھوپ یا کیں گے نہ سردی کی ٹھنڈکO

صبركي اقسام

اس آیت میں صبر سے مرادیہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے غرباء اور مساکین پرصد قد کرنے سے جو مال میں کی ہوتی ہے وہ اس پرصبر کرتے ہیں یا نماز روزۓ کج اور دیگر عبادات میں جوجسمانی مشقت اٹھانی پرنی ہے وہ اس پرصبر کرتے ہیں یا ناجائز خواہشوں پرمبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کرتے مبر کی چارفتمیں ہیں: (۱) کی مصیبت پر جب پہلی بار صدمہ پہنچ تو اس پرمبر کرے(۲) اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز وں سے اجتیاب کرنے ہوئے دیا ہوئی چیز وں سے اجتناب کرنے پرمبر کرے(۳) اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز وں سے اجتناب کرنے سے رو کے اور مبر کرے۔ وہ مسہر یوں پریا مندول پر فیک لگائے ہوئے جنت میں بیٹھ ہوئے ہوں گئ وہاں کی ہوا معتدل ہوگی نمر دہوگی نہ کرم'' دُوھویو'' کا معتیٰ بنوطے کی لئے شہاچا کہ جات میں جات کا معتیٰ ہے: جنت میں خود بہنو دروثنی ہوگی اس لیے وہاں نہ مورت ہوگی نہ جات کی خرورت کی خود بہنو دروثنی ہوگی اس لیے وہاں نہ سورج کی ضرورت ہوگی نہ جات ہوں کے مواس کے معتاب ہوگی نہ ہوگی ہوگی اس کے دہاں کی خود بہنو دروثنی ہوگی اس کیے وہاں کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی کردا کی جات کی میں معتران کی میں معتران کی جات کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی خرورت کی

روں مرروب میں اور در حقول کے سامے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور چھلوں کے خوشے ان کے قریب کر دیے

جا میں کے 0 ابرار کو دوقتم کی جنتیں ملنا اور سورج اور جا ند کے بغیر درختوں کے سائے کی توجیہا <u>ت</u>

ر لود و م می منا اور سوری اور چا مدیے بعیر در حتوں لے سمائے کی لوجیہات بہلی آیت میں بتایا تھا کہ ابرار کو ایک جنت وہ دی جائے گی جس میں ان کوریشی لباس پہنایا جائے گا اور اس جنت میں

ان کوگری اورسر دی ہے بھی محفوظ رکھا جائے گا اور دوسری جنت ایسی دی جائے گی جس میں درختوں کے سانے ان کے قریب کر دیئے جائیں گئے کیونکدان ابرارنے کہا تھا کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔(الدھر:۱۰)اور ہروہ شخص جواللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اللہ تعالیٰ اسے دومینیں عطافر ما تا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

وَلِكَ خَاكَ مَقَامً بِمَاتِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَم م است كر م است كر م است كر م است كر م است كر م است كر م است كر م است كر م الس

کے لیے دوجنتی ہیں 0

سوان ابرارکوبھی دوجنتیں دی جائیں گ۔

اس جگہ ایک سوان بیہ ہوتا ہے کہ سایا وہاں ہوتا ہے جہاں سورن ہو گہل جب جنت میں سورج نہیں ہوگا تو وہاں سایا بھی آجیس ہوتا جائے گھر درختوں کے سائے سے مراد ہیہ ہوگا تو وہاں سایا بھی سورج ہوتا تو وہاں جو ساتھ ہورج ہوتا تو وہاں جو ساتھ ہورج ہوتا تو وہاں جو ساتھ ہورج ہوتا تو وہاں جو ساتھ ہوتا تو ہوں ہو ساتھ ہوتا ہو جس کی وجہ سے درختوں کا سامیہ ہو کیونکہ جنت میں بہر حال اندھیرا تو نہیں ہوگا اور بیابھی ہوسکتا ہے کہ درختوں کے ساتھ تعالی سورج اور چا ندے بغیر وہاں سایا بیدا کردے کیونکہ انسان کے ساتھ سے جنت میں سونے اور چا ندی کی کنگھیاں ہوں گی حالاتکہ جنت میں بالوں کے اندر نہ میل ساتے میں بھی تلذذ حاصل کرتا ہے جیسے جنت میں سنوار نے کے لیے تنگھی کرنے کی ضرورت ہو اور جیسے بیاس کے بغیر جنت کیل ہوگا اور نہ بال اُنہھے ہوئے ہول گئیں سنوار نے کے لیے تنگھی کرنے کی ضرورت ہو اور جیسے بیاس کے بغیر جنت میں تلذذ کے لیے مشروب بلائے جا کیں گے۔

نیز فرمایا: اور پھلوں کے خوشنے ان کے قریب کر دیئے جا کیں گے کینی اگر وہ کھڑے ہوں تب بھی خوشوں سے پھل تو ڑ مکین گے اورا گراپی مندوں پر بیٹھے ہوں یامسہریوں پر لیٹے ہول تب بھی خوشوں سے پھل تو ژمکیں گے۔

الدهر:١٦\_١ها يس فرمايا: اور ان كے ليے جائدى كے برتن اور ايے گاس گردش ميں لائے جائيں گے جوشيشه كى طرح

شفاف ہوں گے 0 بیشیشہ کی شل برتن چائدی ہے ہوں گے اللہ ان والے )ان کو ٹھی ٹھی کھا اندازے پر دکھیں گے 0 جنت میں چیا ندگی اور سونے کے برتنوں کے استعمال میں تعارض کے جوابات

اس آیت میں اللہ تعالی نے شفاف جا عدی کے برتوں اور گلاسوں کا ذکر فرمایا ہے اور آیک اور آیت میں سونے کے

تبيار القرآر

یبالوں اور گلاسوں کا ذکر فر مایا ہے:

يكان عكيم بوراني قن ذهب وَ ٱلْوَابِ

ان برسونے کے پیالوں اورسونے کے گلاسوں کا دور جلاما

اور یہ ظاہران آیتوں میں تعارض ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں سونے اور جاندی دونوں کے برتن ہوں گے اور ں جنت کے تعم اور تعیش کے لیے بھی ان کوہونے کے برتنوں میں کھلایا اور پلایا جائے گا اور بھی جیاندی کے برتنوں میں۔ اس آیت میں فرمایا ہے:ان کے لیے شفاف جاندی کے برتن ہوں گے شفاف وہ چیز ہوتی ہے جس کے آریار دیکھا جا سے اور جاندی کثیف ہوتی ہے اس کے آر بارنہیں دیکھا جاسکتا' اس کا جواب سے ہے کہ دنیا کی جاندی الی ہی ہوتی ہے لیکن جنت کی چاندی اور جنس کی ہوگ اس کے آریار دیکھا جاسکے گانیز شیشہ بھی چقر کی جنس سے ہواوروہ فی نفسہ کثیف ہوتا ہے تو جب اللَّد تعالَىٰ كثيف بيتم كوشفاف اورلطيف بناسكيّا بياتو وه كثيف حياندي كوجهي لطيف اورشفاف بناسكيّا بيئ نيز حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے فرمایا: جنت کی کسی چیز کی دنیا کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مما ثلث نہیں ہے'ان میں صرف نام کا اشتراک ہے' ور نہ جس نام کی چیز دنیا میں ہے جنب میں اس نام کی چیز اس سے بہت مختلف ہوگ ۔

نیز فرمایا: (بلانے والے) ان کوٹھیک ٹھیک اندازے بررھیں گے 0

لیتن ان گلاسوں میں اتنی مقدار میں مشروب ڈالا جائے گا' جس سے پینے والے سیر ہوسکیں یا اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب یینے والے اور مشروب بینا جا ہیں گے تو پلانے والے ان کو اور مشروب لا کر پلا ئیں گے۔

*۔ ونٹھ کے یائی کی تو*جہ

الدهر: ١٤ مين فرمايا: و ہاں ان كوا يہ جام بھى بلائے جائيں گے جن ميں سونٹھ كے چشمے كي آميزش ہوگي ٥

اس سے پہلی آیتوں میں مشروب کے برتنوں کی تفصیل بیان فر مائی تھی اور مشروب کی مقدار کا بیان فر مایا تھا اور اس آیت میں مشروب کی کیفیت کا بیان فرمایا ہے کہ اس میں سوٹھ کے چشمے کی آمیزش ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کھانے کے بعد اضے کے لیے سوٹھ کا یانی پیتے تھے اللہ تعالی نے بتایا کہ جنت میں کھانے پینے کے بعد الگ سے سوٹھ کا پانی پینے کی ضرورت بنبیں ہوگئ جنت کے مشروبات میں ازخود سونٹھ کا یانی ملا ہوا ہوگا۔

تبيل كالمعتني

الدهر: ۱۸ میں فر مایا: اس چشمہ کو جنت میں سلسبیل کہا جا تا ہے 0

ابن الاعرابي نے كہا: "نسلسبيل" كالفظ صرف قرآن مين آيا ہے عربي زبان ميں پيلفظ نہيں ہے اس ليے بينہيں بتايا جا سكَّما كه "سلسبيل" كاماده كميا باوريكس لفظ سے ماخوذ بأورا كثر علاء نے كہا ہے كہ جومشروب ميشها مواورآ ساني سے طلق ے اتر جائے اس کومشروب 'سلسال' یا 'سلسبیل' کہا جاتا ہے۔ زجاج نے کہا: افت میں 'سلسبیل' اس چزکی صفت ہے جو انتہائی سلاست میں ہو یعنی جو چیز انتہائی آسان اور رواں ہو اس چشمہ کا پانی سوٹھ کے چشمہ کی طرح ہو گا اور آ سانی اورروانی سے حلق سے انڑے گا۔

جئتی لڑکوں کے دائمی ہونے کی توجیہ

الدهر ١٩٠ مين فرمايا: اور دائكي جنتي لا كے ان كے پاس كروش كريں كئ تم انہيں د كھير يد كمان كرو كے كدوہ بكھرے ہوئ

رقی بینO

29

بجین میں انسان کے چہرے پر بھولین اور معصومیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ کہ بہاراور پُرکشش ہوتا ہے اور اسے دیکھنے سے طبیعت خوش ہوتی ہے اس کی جہرے پر ہتے اور اسے دیکھنے سے طبیعت خوش ہوتی ہے اور اجیا ہے جہرے پر ہتے اور دانے نکل آتے ہیں اس کے چہرے کی خوب صورتی ' رونق اور کشش جاتی رہتی ہے اور وہ چہرہ جو بجین میں بھولا بھالا اور معصوم الگا تھا' جوان ہونے کے بعد خرانٹ کی خرمت پر مامور لڑ کے ہوں گئا ان کا تھا' جوان ہونے کے بعد خرانٹ کی خرص کے اس کے برکس جنت میں جواہل جنت کی خدمت پر مامور لڑ کے ہوں گئا ان کے چہروں پر کے چہروں پر ہمیشدای طرح بھولین' معصوبت' رونق اور رعنائی رہے گی جو دنیا میں بالغ ہونے سے پہلے لڑکوں کے چہروں پر ہموتی ہے۔

اس لیے فرمایا: اور دائی جنتی لڑے بینی ان لڑکوں کی صورتوں پر جو مجولین اور معصومیت ہوگی وہ دائی ہوگی اس کے برخلاف دنیا میں لڑکوں کے چہرے پر سیکیفیت بالغ ہونے سے پہلے تک رہتی ہے اس آیت کی دوسری تفییر میر کی ہے کہ وہ لڑے دائی ہیں لینی ان کوموٹ نہیں آئے گی لیکن پہلی تفییر رائج ہے اس کی ایک تفییر میر میں کی گئی ہے کہ''مدلدون''کامعنٰ ہے:''محلون''لینی وہ زیورات سے آراستہ ہوں گے۔

نیزاس آیت میں فرمایا ہے کہتم انہیں دکھ کرید گمان کروگے کہ وہ بھرے ہوئے موتی ہیں۔

یعنی وہ حسین وجمیل اور طبیح اور بلنے لڑ کے جب مجلس میں متفرق جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو تم انہیں دیکھ کر ریے گمان کرو گے کہوہ بھرے ہوئے موتی ہیں۔

الدرهر: ۲۰ پیس فرمایا: تم و مال جهال بھی دیکھو گے تو سراس نعتیں اور عظیم سلطنت ہی دیکھو گ

جنتيون كى سلطنت

حضرت ابن عماس رضی الله عنهما نے فرمایا: کوئی بیان کرنے والا جنت کی تعتوں کے جسن اور ان کی پاکیز گی کو کماهظ بیان منیس کرسکتا اہل جنت میں سے جوشخص اونی ورجہ کا ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ اس کا ملک ایک جزار سال کی مسافت کو محیط ہے اور دور والے کو ای کو کی کو کھو ہے اور دور والے کو ای طبح کا جیسے وہ قریب والے کو دیکھ رہا ہوگا اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو وہ ان کوفوراً حاصل ہوجائے گئی نیز اس آیت میں فرمایا: ان کی عظیم سلطنت ہوگی کلبی نے اس کی تغییر میں کہا کہ اللہ کا ولی اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوگا ' پھر اللہ کا فرستادہ اس کے باس عمدہ پوشاک کا ذینہ کھانے اور مرغوب مشروبات لے کرآئے گا اور اس کی اجازت سے اس کے گھر میں نہیں آئے سکیں گئی اس سے میں داخل ہوگا ' اور اللہ تعالیٰ کے مقرب اور مکرم فرشتے بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں نہیں آئے سکیں گئی اس سے بڑھ کر ان کی تعییں اور ان کی عظیم سلطنت اور کیا ہوگی۔

الدھر:۲۱ میں فرمایا: اہل جنت کے اوپر باریک ریشم کے سز کیڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے بھی اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کارب انہیں پاکیزہ شراب بلائے گاO ''مسند بس'' اور'' است برق'' کامعنیٰ

اور' استبوق ''کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: ریشم کا زریں کیڑا۔ (لغات القرآن جام 22 کراچی)

## سونے اور جا ندی کے نگن میں تعارض اور اس کے جواب

نیز فر مایا: اوران کو جائدی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔

ایک اور سورت میں ان کوسونے کے کنگن پہنانے کا ذکر ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے.

ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا جاری

أوللَّكَ لَهُ وْجَنْتُ عَدْنِ تَجْرِي بَنْ تَعْيِمُ الْوَنْهُمْ

میں وہاں ان کوسونے کے نگن بہنائے جائیں گے۔

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ ٱسَّاوِرَ مِنْ ذَهِيٍ ۗ. (اللهِ في اسَّ)

ان آیات میں گوئی تعارض نہیں ہے اہل جنت کوسونے اور چاندی دونوں کے نگن یہ یک وقت پہنائے جا کیں گے یا بھی سونے کے نگن پہنائے جا کیں گے اور بھی چاندی کے دوسرا جواب سے ہے کہ انبانوں کی طبیعتیں اور مزائ مختلف ہوتے ہیں بعض لوگ چاندی پیند کرتے ہیں جنت میں دونوں قتم کے نگن ہوں گے جن کوسونا پند ہوگا وہ سونے کے نگن پہنیں گے اور جن کو چاندی پیند ہوگا وہ چاندی کے نگن پہنیں گئ تیرا جواب سے ہے کہ اس آیت میں جنت سونے کے نگن پہنیں گئا تیرا جواب سے ہوئے ہوں گے اور جن کو چاندی پیند ہوگا وہ چاندی کے نگن پہنیں گئا تیرا جواب سے ہوئے ہوں گے اور کی نشو اب میں جنت کے مردوں کا ذکر ہے کہ وہ سونے کے نگن پہنے ہوئے ہوں گے اور نشو اب طھور کئی کا ذکر ہے کہ وہ سونے کے نگن پہنے ہوئے ہوں گے۔

'دشو اب طھور '' کامعٹیٰ

<u>نشراب طهور کائ</u> نیزاس آیت میں فرمایا: اوران کارب ان کوشراب طهور بلائے گا O

''طھود''''طساھو'''کا مبالغہ ہے لیعنی جنت کی شراب بہت زیادہ پاکیزہ ہوگ اور وہ دنیا کی نمر(انگورکی شراب) کی طرح نجس نہیں ہوگی اور اس کو بنانے میں ناپاک اورنجس ہاتھوں کا استعمال نہیں ہوا ہوگا' اور جسم کے مسامات سے جو پسینہ نکلے گا اس میں بھی نجس شراب کی یونییں ہوگی بلکہ مشک کے پیسنہ کی خوشبو آر رہی ہوگی نہ

مقاتل نے کہا: جنت کے وروازے پرایک چشمہ ہے جوایک درخت کے سے سے نکاتا ہے جو شخص اس مشروب کو پیتا ہے اس کا ول کینداور حسد سے اور یمی ' نسر اب طهور''کا معنیٰ ہے کیئے اور یمی ' نسر اب طهور''کا معنیٰ ہے کیونکہ 'طهور''کا معنیٰ ہے: یاک کرنے والا۔

ابوقلاب نے کہا: اہل جنت کو کھانے اور پینے کے بعد شراب طہور بلائی جائے گاس سے ان کے جہم کا باطن پاک ہو جائے گا'اوران کی کھالوں سے بیننہ نکلے گا جس سے منتک کی خوشبوآئے گی اوران دونوں قولوں کی بناء پر' طھور ''کامعنی ''مطھر'' ہے اور بیشراب ان کے باطن سے اخلاق ندمومہ اوراشیاء موذیہ خارج کردے گی۔

روح بشری ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی کرتی رہتی ہے اور ایک نور سے دوسرے نور کی طرف نشقل ہوتی رہتی ہے جتیٰ کہ جب وہ روح تمام مقامات اور انوار طے کرتی ہوئی اللہ عزوج کے قریب بھنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نوراس کی کبریائی اور عظمت کے مقابلہ میں تمام انوار مضحل ہوجائے ہیں ای لیے اللہ تعالیٰ نے اہرار کے ثواب اور ان کے درجات کو اس آیت برختم کیا کہ: اور ان کا رب ان کوشراب طہور ہلائے گا۔

الدهر ۲۲ میں فر مایا: ( کہا جائے گا: ) بہے تبہاری جزاء اور تبہاری کوششیں بار آور ہو کیں O

ابرار کا جنت میں کلمات یحسین سے استقبال

حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے فرمایا: جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جا کیں گے اور جنت کی نعتوں کا مشاہدہ کر لیس گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ بیٹماً منعتیں تمہارے لیے ہیں جن کو الله تعالیٰ نے اس وقت کے لیے تمہارے واسط تیار کیا تھا'باوجوداس کے کہتمہارےاعمال کم تھے'لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کوتمہارےاعمال کی جزامیں تیار فرمایا ہے' اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی زبان ہے ہے کہلوائے گا کہ وہ اہل جنت ہے کہیں:

سَلَمْ عَكَيْكُورْ بِمَاصَنَرُتُو فَنِعْمُ عُقْبِي الدَّالِ أَن مِن اللهِ عَلَيْكُورْ بِمَاصَنَرُتُو فَنِعْمُ عُقْبِي الدَّالِ أَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(الرعد:۲۳) الجھی جزاہے 🔾

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْغَالِيمِا ٓ اَسْلَفْتُتُوْ فِي الْاَتِيَامِ جَوَا عَالَى ثَمِ نَـ كَرْشِة زمانه مِن نوْق كَان عَالِمِيةِ ۞ (الحاقة ٢٣٠) خوْق كَانا بِهَا تَهِينِ مِارَكَ هِ ۞

اہل جنت سے فرشتوں کے اس کلام سے مقصود بیرتھا کہ اہل جنت کو مزید خوش اور مسرور کیا جائے کیونکہ جب مجرم کو مزادی جاتی ہے تواس کو بتایا جاتا ہے: بیرتی بدا تمالیوں کا نتیجہ ہے تا کہ اس کے ثم اورافسوں میں اوراضا فہ ہوائی طرح اہرار اور نیک لوگوں کو انعامات دے کر بیر بتایا جائے گا کہ بیرتم ہاری اطاعت اورعبادات کا صلہ ہے تا کہ ان کی مسرت اور شاد مانی میں اور زیادتی ہو۔ بیر بھی ہوسکتا ہے کہ بیداللہ تعالی کا ارشاد ہولیتن میرے علم میں تمہارے لیے بیانوا مات مقدر سے اس لیے میں نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے یہ انعامات تیار کے۔

بندوں کی نیکیوں کے مشکور ہونے اور اللہ تعالی کے شاکر ہونے کی توجیہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تمہاری سعی ( نیک اعمال ) مشکور ہیں اس کا خلاصہ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابرار اور نیک بندوں کے نیک اعمال پران کاشکر ادا کیا ہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ کے لائق میہ ہے کہ بندے اس کاشکر ادا کریں نہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کاشکر ادا کرے۔اس سوال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) شکر کرنے کامعنی میہ ہے کہ مشکور کی حمد وثناء اور تعریف اور تحسین کی جائے 'آخرت میں اللہ تعالیٰ بندوں کے نیک اعمال کی تحسین فرمائے گا اور بتائے گا کہ ان نیک اعمال کی وجہ ہی ہے ان کو جنت میں ان بلند مقامات پر رکھا گیا ہے اور ان کو بیہ انعامات دیئے گئے اور یکی ان کے نیک اعمال کا مشکور ہونا ہے۔
- (۲) الله تعالیٰ کے شکر کرنے کامعنیٰ بیہے کہ وہ بندوں کے نیک اعمال کو قبول فرما تا ہے ان کے نیک اعمال کی اچھی جزاعطا فبرما تا ہے اوران کے نیک اعمال کی قدر دانی اور قدر افزائی فبرما تا ہے۔
- (۳) جو خض تھوڑی می چیز سے راضی ہوجائے اس کوشکور کہا جاتا ہے لیخی وہ بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا ہے اللہ تعالی اپنے بندول کی تھوڑی می عبادت سے راضی ہوجاتا ہے ادران کی کم عبادت پران کو بہت زیادہ اجرعطا فر ماتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا:

وَمَنْ تَكُلَّوْ عَ مَكِيرًا لا فَإِلَّ اللهُ شَا كِرُعَلِيْهُ (اس كا) لقرردان (البتره:۱۵۸) بهت جابنے والا ہے (

(۴) بندے کے اللہ سے قرب کا آخری درجہ بیہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی بھی ہواور مرضی بھی ہولیعنی اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

يَا يَتَهَا النَّفْسُ الْمُطْهِيَّةُ أُو الْحِينَ إلى مَتِيكِ الى مَتِيكِ الى مَتِيكِ الى مَتِيكِ الى مَل مِن رَاضِيَةً قَدْضِيَةً عَنْ (الْفِر.٢٤\_٢٨) لوث مِا كرة اس سراض مؤه وتجمد سراض مؤه

سوجب الله تعالی نے فر مایا نیر (انعامات) تمهاری جزاء میں تو یہ بندے کے راضی ہونے کی طرف اشارہ ہے اور جب

بلردواز دتهم

فر ما جمہاری سعی مشکور ہے تیجنی تمہاری اطاعات اور عبادات کی تحسین کی گئی ہے تو سالند تعالی کے راضی ہونے کی طرف اشارہ ہے امام رازی نے فرمایا: بیر بندے کے قرب کا آخری ورجہ ہے تو اہرار کے تواب کے ذکر میں اس کوسب ہے آخر میں ہی ذکر ب تھا'اس لیے ابرار کے ثواب کے بیان کے آخر میں فرمایا: پیے ہمہاری جز اادر تمہاری کوششیں ہارآ ورہو تیں۔ بے شک ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل فرمایا ہے 0 آپ اینے رب کے فیصلہ پر صب 'اور آپ ان میں سے کسی کی اطاعت نہ کریں خواہ وہ گناہ گار ہو یا ناشکرا O اور آپ ا ے پہر ذکر کریںO اور رات کے پچھ وقت میں اس نے لیے تجدہ کریں اور رات کے طویل حصہ میں کی سبیح کریں O بے شک یہ لوگ جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں اور بھاری دن (قیامت) پس پشت ڈال دیتے ہیں 0 ہم نے ان لو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بوط بنائے ہیں' اور ہم جب جا ہیں گے ان کے بدلے میں اور لوگ لے آ میں گ<sup>0</sup>0 بے شک یہ (آیات) کیحت میں ہو جو تحص حاہے اپنے رب کے رائتہ کو اختیار کر لے O اور اللہ تعالیٰ وابنے کے بغیرتم نہیں واہ سکتے بے شک اللہ بہت علم والا بے حد تھم وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے ورد ناک عذاب تیار کر رکھا ہے 0

توصد

جلدوواز دبهم

تبيان القرآن

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل فرمایا ہے 0 آپ اپنے رب کے فیصلہ پرصبر سیجئے اور آپ ان میں ہے کسی کی اطاعت مذکرین خواہ وہ گناہ گار ہو یا ناشکر ا0 (الدھر ۲۳\_۲۳) میں ایر آپ است کی ڈیٹر آئی ویٹر آٹی میں میں میں دار کی سے نیکر کی تک

ربط آیات اور تھوڑ اتھوڑ اقر آن مجید نازل کرنے کی حکمت

اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ انسان حادث ہے پہلے وہ موجود نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ اس کوعدم ہے وجود

ميس لايا:

هَلُ ٱقَىٰ عَلَى الْإِنْسَاتِ حِيْنٌ مِّنَ اللَّهُ رِلَمُ يَكُنُ شَنَّا مَّنُ كُوُرًا ٥ (الانان:١)

. چزنه تفاO

یقیباً انسان پرایک ایساوقت آچکاہے جب وہ کوئی قامل ذکر غا0

پھرالند تعالی نے بتایا کہ اس نے انسان کو مختلط نطفہ سے پیدا کیا 'پھر فرمایا'' بیٹنگلیڈیٹے '' (الانسان : ) ہم اس کو آزماتے ہیں ' سوہم نے اس کو سنے والا دیکھنے والا بناویا 'پھر ہم نے اس کوسیدھا راستہ دکھا دیا 'پھر بتایا کہ انسان اپنے اختیار سے دوفر توں ہیں بٹ گئے 'ان میں سے بعض شکر گزار نتے اور بعض ناشکر سے 'پھر اختصار کے ساتھ کفار کے عذاب کو بیان فرمایا اور اس کے بعد تفصیل کے ساتھ اہرار اور اطاعت کرنے والوں کے اجروثو اب کو بیان فرمایا اور اخیر میں فرمایا'' وگائی سٹھیگڑ میشنگڈ ڈیاں'' (الانسان ۲۲) ہے ہے تبہاری جزا اور تمہاری کوششیں بار آور ہوئیں' پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے احوالی دنیا بیان فرمائے اور اطاعت کرنے والوں کے احوال کو نافر مانی کرنے والوں کے احوال پر مقدم رکھا' اطاعت کرنے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اور آپ کی امت ہے موالانسان ۲۳۰ میں سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کی امت ہے موالانسان ۲۰۰۰ میں سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمی سے خطاب کر کے فرمایا:

۔ بے شک ہم نے آپ پرتھوڑاتھوڑا کر کے قرآن نازل فر مایا

ٳؾٙٵڹڂؙؽؙٮٙڒؙڶێٵۼؽؽػٳڶڠۯٳؽؾڹٝڔؽۣڰڕٛ

-(الانبان:٢٣) ہے0

اس آیت سے مقصودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا ہے اور آپ کوٹسلی دینا ہے کیونکہ قریشِ مکہ آپ پر تہمت لگاتے تھے کہ آپ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ کر انت اور جادو ہے تو اللہ تعالی نے ان کے رومیں فر مایا کہ بیاللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے اور اللہ تعالی نے اس کلام کو تھوڑ اتھوڑ اکر کے جو نازل فر مایا ہے اس میں بھی حکمت بالغہ ہے کہ جس وقت کے لیے جو تھم مقرر ہے اس وقت میں وہ تھم دیا جائے بھی وجہ ہے کہ کفار سے قبال کا تھم ججرت کے بعد دیا گیا اور ججرت سے پہلے کفار کی ایڈ اء کے مقابلہ میں آپ کومبر کرنے کا تھم دیا گیا۔

الدھر ۲۳٪ میں فرمایا: آپ اپنے رب کے فیصلہ پرصبر سیجئے اور آپ ان میں سے کسی کی اطاعت نہ کریں خواہ وہ گناہ گار ہو ما ناشکر O

کفار کا آپ کولا کے دیے کراور دھم کا کرتملی اسلام سے رو کنا اور آپ کی استقامت

آ پ صبر کیجئے حتی کہ آپ کے اور اہل مکہ کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فریا دے اور جب بیرآ پ کو بُرا کہیں تو آپ جواب میں ان کو بُرانہ کہیں اور جب بیرآ پ کو ایڈ اء پہنچا کیں تو آپ جواب میں ان کو ایڈ اءنہ پہنچا کمیں۔

اؤرفر مایا: آپ ان مین سے کمی کی اطاعت نہ کریں اُس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے وہ گناہ گاز ہو یا ناشکرا' ناشکر سے سے مراد عتبہ بن رہیعہ ہے۔اس کی تفصیل میہ ہے کہ میر کفار دارالندوۃ میں رسول الڈصلی اللہ علیہ ڈسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے'ان میں عمرو بن ممیر بن مسعود (تفقی بھی تھا' انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اسے مجہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ایہ بتاؤ کہ تم

تبيار القرآن

نے اپنے باپ دادا کا وین کیوں چھوڑ دیا؟ ولیدین مغیرہ نے کہا: اگرتم مال کے طلب گار ہوتو میں تہمیں اپنا آوھا مال وے دیتا ہوں بہ شرطیا یہ تم اپنے وین کا پیغام سنانا چھوڑ دواور ابوالہتری بن ہشام نے کہا: لات اور عوثی کی تنم! اگر بیا ہے دین سے چھر گئے تو میں اپنی بیٹی کی ان کے ساتھ شادی کر دول گا۔ وہ عرب کی تمام عورتوں سے زیادہ حسین وجمیل ہے اور وہ گفتگو میں بھی سب سے زیادہ قصیح و بلیغ ہے 'بی صلی اللہ علیہ و سلم ان کی ہے با تمیں سن کر خاموش رہے اور آپ نے ان کوکوئی جواب نہیں دیا ، پھر ابن مسعود تعفیٰ نے کہا : کیا بات ہے تم ہمیں جواب کیول نہیں دیے ؟ اگر تمہیں اپنے رب کے عذاب کا خوف ہے تو میں تم کو اس عداد سے بناہ میں رکھوں گا نوب کے اس سے اٹھ کر اس عداد و ہاں سے اٹھ کر اس عذاب سے بناہ میں رکھوں گا نوب کی اطاعت نہ کریں خواہ وہ گئے گارہ ویا ناشر الینی ولید بن مغیرہ اور اللہ بیٹری کی اطاعت نہ کریں۔ (تغیر مقاتل بن ملیان جام سے سام دارا کتب العلمیہ 'بیرد یہ ساماہ ہو)

الم عبد الرزاق بن هام صنعاني متوفى الاهاس آيت كي تفيير مين لكهة مين

قادہ کہتے ہیں: ہمیں بیخر پیچی ہے کہ ابوجہل نے بیا تھا:اگر میں نے (سیرنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی گردن کوانیے پیروں سے روندوں گا۔

(تفيير القرآن العزيز رقم الحديث: ٣٣٣٣ وارالعرفه بيروت ١٣١١ هُ جامع البيان رقم الحديث: ٤٤٧٧)

امام ابوجعفر محد بن جريرطبرى متوفى • ٣١ هاس آيت كي تفيريس لكهة بين

اے محمد (صلی اللہ علی وسلم)! ہم نے آپ پر بیقر آن تھوڑ اتھوڑ اکر کے آزمائش اور امتحان کے لیے نازل کیا ہے 'سو آپ اپنی رسالت کی تبلیخ اور اپنے رب کے نازل کردہ فرائض کے امتحان اور آزمائش میں صبر سیجتے اور جن کا موں کا آپ کو تھم دیا ہے 'ان پڑمل کرتے رہے اور ان کافروں میں ہے کی کی اطاعت نہ کریں خواہ وہ گناہ گار ہوں یا ناشکر کے اس آرشاد کا معنی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافر مانی میں اپنی قوم کے گناہ گار شرکول کی اطاعت نہ کریں جو آپ کو معصیت پر سوار کرنا چاہتے ہیں اور نہ ناشکروں کی بات مانیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر اوانہیں کرتے اور بتوں کی تعظیم کرتے

ہیں۔(جامع البیان جوم ۲۵۷ دارالفکر میروٹ ۱۳۱۵ھ) آپ کو کفار کی اطاعت سے منع کرنے کے متعلق امام رازی کی توجیہ

امام فخرالدين محد بن عمر دازي متوفى ٢٠١ هاس آيت كي تفيير ميس لكهية بين:

اس آیت پر بیروال ہوتا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں میں ہے کی کی اطاعت نہیں کرتے تھے کھراس ممانعت کا کیا فائدہ ہے:اس کا جواب بیہ ہے کہ لوگ ہدایت ارشاد اور مشنبہ ہونے کے محتاج ہیں کیونکہ لوگوں کی طبیعتوں میں شہوات اور ناجائز خواہشیں ہیں جوان کوفتند اور اس کی توفتن ہے ستخی باورا گرلوگوں میں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اوراس کی توفیق ہے ستخی ہوتا تو لوگوں میں اور جب آ بھی اللہ تعالیٰ کی ہوایت اور اس کے سب سے زیادہ ستحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جومعموم ہیں اور جب آ بھی اللہ تعالیٰ کی ہوایت اوراس کی توفیق کا محتاج کا کہ وہ ناجائز خواہشوں اور شہوات باطلہ اور تمام معاصی سے بیجے اور باز رہنے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اوراس کی توفیق کا محتاج ہے سووہ اس کی طرف راغب ہواوراس سے گرگڑا کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے نمرے کا موں سے بیجائے اور نیک کا موں پر لگائے رکھے۔

(تفبير كبيرج ١٠٥٠م ١٥٨ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)

ا مام رازی کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر مفسرای آیت کی تفسیر میں اس سوال کی طرف متوجہ ہوا اور نہ اس کا جواب ذکر کیا'

جلدوواز وتهم

البته علامه اساعیل حقی متونی اسااه نے امام رازی ہی کی مذکور الصدر تغییر کواپنی عبارت میں نقل کر دیا ہے۔

(رورِح البيان ج٠اص ٣٢٧ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١هـ)

آپ کو کفار کی اطاعت ہے منع کرنے ہے متعلق مصنف کی توجیہ

ہماری رائے ہیہ ہے کہ اما مرازی نے جواس سوال کا جواب ذکر کیا ہے اس کی متانت اور اس کے حسن اور خوبی اور اس کی میں ہوا ہم آپ سے گہرائی اور گیرائی کا کوئی ٹائی نہیں ہے 'تا ہم مصنف کے نزویک اس کا جواب ہیہ ہے کہ اس آ بیت میں خطاب ہو طاہم آپ سے ہے کہ اس آ بیت میں اس سے مراد آپ کی امت ہے اور اس آ بیت میں صنعت تعریف ہے فر مایا آپ سے ہے اور سایا آپ کی امت کو ہے لیعنی اے مسلمانو! جب تہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گناہ گاروں اور ناشکروں کی اطاعت ہے منع کیا ہے تو سوچو کہ تہمارے لیے میں مانعت کس قدر سخت اور تو ی ہے اور اس آ بیت میں خطاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود کہ تہمارے لیے میں اللہ علیہ وسلم کو گئی کا مراونہیں ہے اس پردلیل ہیہ ہے کہ اس شخص کو کسی کا م ہے منع نہیں کیا جا تا ہم تحق کسی کہ اور اس آ بیت میں مراونہیں ہے اس پردلیل ہی ہے اس کو اس کا م ہے منع نہیں کیا جا تا مثلاً گوئی سے میں اور اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے اس کو اس کام ہے منع نہیں کیا جا تا مثلاً گوئی سے میں اور اللہ کے ویکھ کی اللہ علیہ وسلم رسول معصوم ہیں اور اللہ کیونکہ اس کے لیے کوئی کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے اس کو اس کو بیان کام ہے میں کہ سیدنا محموم ہیں اللہ علیہ وسلم رسول معصوم ہیں اور اللہ کی اطاعت کے دائی کی اطاعت کی نام کرن ہی اس وجہ ہے آپ کے لیے گناہ گاروں اور ناشکروں کی اطاعت کرنا ممکن ہی نہیں ہے اور اس آ بیت میں بہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے آپ گناہ گاروں اور ناشکروں کی اطاعت نہ کریں کین طاعت نہ کریں کین کہ آپ کے لیے قان کی اطاعت کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے جواب کومزیر تفصیل سے بیجھنے کے لیے اطاعت کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے جواب کومزیر تفصیل سے بیجھنے کے لیے اطاعت کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے جواب کومزیر تفصیل سے بیجھنے کے لیے اطاعت کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے جواب کومزیر تفصیل سے بیجھنے کے لیے اطاعت کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے جواب کومزیر تفصیل سے بیجھنے کے لیے اطاعت کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے جواب کومزیر تفصیل سے بیجھنے کے لیے اس کومزیر تفصیل سے بیجھنے کے لیے اس کومزیر تفصیل سے بیجھنے کے لیے اس کومزیر تفصیل سے بیجھنے کے لیے اس کومزیر تفصیل سے بیجھنے کے لیے اس کومزیر تفصیل سے بیجھنے کے لیے اس کومزیر تفصیل سے بیجھنے کے لیے اس کومزیر کی میں کومزیر کی کور کے اس کومزیر کی کور کی کور کور کور کی

آ پکو کفار کی اطاعت ہے منع کرنے کے متعلق سید مودودی کی تقریر

سید ابوالاعلی مودودی متوفی ۱۳۹۹هاس آیت کی تفسر میں اللہ تعالیٰ کی ترجمانی کرتے ہوئے اور ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علب وسلم سے خطاب کرتے ہوئے تکھتے ہیں:

یعنی ان میں سے کسی سے دب کر دین حق کی تبیغ سے بازند آؤ اور کسی بدعمل کی خاطر دین کی اخلاقی تعلیمات میں یا کسی مشرحق کی خاطر دین کے عقائد میں ذرہ برابر بھی ترمیم وتغیر کرنے کے لیے تیار ند ہوڈ جو پچھیترام و نا جائز ہے اسے برملا ترام و نا جائز کہؤ خواہ کوئی بدکار کتنا ہی زور لگائے کہتم اس کی ندمت میں ذرائ بڑی ہی برت لواور جوعقائد باطل ہیں انہیں تعلم کھلا باطل اور جوحق ہیں انہیں علانیہ حق کہو جا ہے کفار تمہارا منہ بند کرنے یا اس معاملہ میں پچھیزی اختیار کر لینے کے لیے تم پر کتنا ہی ویاؤ ڈوالیں۔ (تفہیم القرآن ج۲ می ۲۰۰۷ ترجمان القرآن کا بورااس اس

اس عبارت میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ادب اور آپ سے عقیدت کی رمق بھی نہیں ہے اور نہیں لگتا کہ یہ آپ
کے کی امتی کا کلام ہے اور کیا کمی بندے کے بیہ جائز ہے کہ وہ اللہ بن کرجو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا پھرے۔
اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور آپ اپنے رب کے نام کا صبح اور پچھلے پہر ذکر کریں 0 اور دات کے پچھ وقت میں اس کے لیے
سجدہ کریں 'اور دات کے طویل حصہ میں اس کے لیے شبح کریں 0 بے شک بیلوگ جلد ملنے والی چیز سے عبت کرتے ہیں 'اور
بھاری دن اپنے پس پشت ڈال دیتے ہیں 0 ہم نے ان کو بیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط بنائے ہیں اور ہم جب چاہیں گے
ان کے بدلے میں اور لوگ لے آئیں گے 0 (الدھر:۲۸۔۲۸)

تبيار القرآن

سبح اور چھکے پہراللہ کے ذکر کرنے سے مراد پانچ نمازیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی سبچے کرنا

الدهر:٢٥ كى تغيير مين دوقول بين: ايك بدي كرفيج اور پچيل پهراييند رب كے نام كے ذكر سے مراد ثما ﴿ يراهنا ہے اور، ''ہکے وہ''سے مراد فجر کی نماز ہے اور''اصیلا'' ( پچھلے پہر ) ہے مراد ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں اور'' وَحِنَ الّذِيلِ فَاسْجِنُ لَهُ''

(الدحر٢٦) عمراد مغرب اورعشاء کی نمازیں ہیں اور 'سیتے کہ کیڈلا طوی کان ''(الدعر ٢٦) مراد تجرکی نماز ہے۔

اس میں اختلاف ہے کدرسول الله صلى الله عليه وسلم يرتبحد بميشه فرض رہى يا ابتداء میں بينماز فرض بھى بعد میں اس كي فرضيت منسوخ ہوگئ اس كى تفصيل سورة المزمل ميں بيان ہوچكى ہے۔

اس آیت کی دوسری تفیریہ ہے کہ اسے رب کے نام کے ذکر سے مراد نماز نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے نام کا ذ کر کرنا ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ بندہ دن اور رات کے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذِکر کرتا رہے ُ خواٰہ وہ زبان سے ذکر

کرے یا دل سے ذکر کرے۔

قرآن مجیداورا حادیث سے اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے کی ترغیر الله تعالی فرما تا ہے:

يَاكِتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوااذُكُرُوااللَّهَ ذِكْرًاكَتِنْكُولَ فَيَعَوَّهُ اے ایمان والو! الله کا بہت زیادہ ذکر کرو (اور صبح کو اور بُكُرُةً وَأَصِيلًا ﴿ (الاحزاب:٣٢ ١٣) چھلے پہراس کی یا کیزگی بیان کرو⊙

الله تعالى كے ذكر كى فضيات ميں حب ذيل احاديث ہيں:

حضرت عبدالله بن بسر رضى الله عنه بيان كرت بين كه ايك تحف ن كها بارسول الله إسلام كه احكام مجمه يربهت زياده میں کی آپ مجھے ایسی چیز بتائے جس کو میں بلّے بائدھلوں آپ نے فرمایا جہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہروفت تر رے - (سنن ترفدی رقم الحدیث: ۳۲۷۵ سنن ابن ماجدر قم الحدیث: ۳۷۹۳)

حضرت ابوسعید الخدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا گیا: قیامت کے دن کس ا بنده كا درجيسب سے افضل ہوگا؟ آپ نے فرمايا: الله كا زياده ذكر كرنے والےم دول كا اور زياده ذكر كرنے والى عورتوں كا'ميں

نع عرض کیا: یارسول الله! کیااس کا درجه الله کی راه میں جهاد کرنے والے سے بھی افضل ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اگر کوئی مخص کفار اورمشرکین سے جہاد کرے حتی کماس کی تلوار توث جائے اور وہ خون سے رنگین ہو جائے پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کا ورجہ

اس سے زیادہ ہوگا۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۳۳۷۱)

حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کیا بش تم کوتمهار سے اس عمل کے متعلق نہ بتاؤں جوتمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ افضل سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب لیے زیادہ بلندور ہے والا ے اور تہارے لیے سونے اور جیاندی کوخرج کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور وہ تہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تمہارا اسين وشنول سے مقابلہ ہوئتم ان كى كرونوں يروار كرؤوه تمبارى كرونوں يرواركرين صحابہ نے كہا: كيون نيس إيارسول الله! آب نے فرمایا: وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے حضرت معاذین جبل رضی اللہ عند نے کہا: اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے

عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے۔ (سنن تر ندی رقم الحدیث: ۷۲ تا اسنن ابن ماجر رقم الحدیث: ۲۷ تا منداحیرج ۵ م 190) حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنما دونوں گواہی دیتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو

وگ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پرطمانیت نازل ہوتی ہے اور اللہ

تىيان القرآن

تعالیٰ ان کا اینے یاس والوں میں ذکر فرما تا ہے۔

. ( صحیح مسلم رقم الحدیث: • • ۲۲ سنن تر مذی رقم الحدیث: ۳۲۳۸ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۳۷۹۱

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے پاس گئے اور ان سے یو چھا: تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس نعمت براس کی حمد کر رہے۔ ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام کی ہوایت دی اور ہم پر اسلام کا احسان فر مایا: آپ نے فر مایا: اللہ کی قیم! تم صرف اس لیے بیٹھے ہوئ انہوں نے کہا: اللہ کی قیم! ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں' آپ نے فر مایا: میں نے تم پر کسی جھوٹ کی تہمت کی بناء پرتم سے صلف نہیں لیا تقالیکن ابھی میرے پاس حضرت جریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے بیٹر دی ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فر مار ہا ہے۔ (صحیح سلم فم الحدیث: ۱۵۲۹ سنن تر دی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا مادید کی اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر

الدهر: ۲۷ میں فرمایا: بے شک بیلوگ جلد ملنے والی چیز سے محت کرتے ہیں اور بھاری دن اپنے کس پشت ڈال دیتے

OU.

اس سے پہلی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا اور مؤمنین کے لیے ہدایت تھی اور اب اس کے بعد اللہ تعالی نے کافروں کے متعلق بتایا کہ یہ کفار کفر پر ڈٹے رہے کو پٹند کرتے ہیں کیونکہ ان کی ناجا کر نفسانی خواہشیں کفر پر قائم کر سے سے ہی پوری ہوتی ہیں اور کی سالم کے احکام پڑل کرتے ہیں کیونکہ ان کی جودعوت دی ہے اور اسلام کے احکام پڑل کرنے کی تلقین کی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور جن چیزوں پر ایمان اور کمل ان کو آخرت کے عذاب سے نجات و سے اعراض کرتے ہیں اس کی کیا ہور سے اعراض کرتے ہیں اس کی کھا ہور ہیں بیٹ ڈال دیتے ہیں اس کی کیا توجید ہے؟ اس کا جواب میر ہے کہ چونکہ انہوں نے قیامت کے دن کے محاسبہ اور اس دن کے عذاب سے بیخے کی کوئی تیار کی نہیں کی بلکہ اس کے بیڈاب کی وعید کو پس بیٹ ڈال دیا اور میں بہت نوار دیا ور بہت کے دن کے بھاری دن کے عذاب کی وعید کو پس بیٹ ڈال دیا اور میں میں میں کہا ہور پیش آگئیں گو جید ہے کہ چونکہ اس دن بہت سخت ہولناک اُمور پیش آگئیں گو وی اوہ بہت بھاری دن ہوگا لینی اس کی وبولنا کیا آمور پیش آگئیں گو وی دہ بہت بھاری دن ہوگا لینی اس کی وبولنا کیا آمور پیش آگئیں گو تو اور بہت بھاری دن ہوگا لینی اس کی وبولنا کیا آمور پیش آگئیں گور وہ بہت بھاری دن ہوگا لینی اس کی وبولنا کیا راور فساق ہر بہت بھاری دن ہوگا لینی اس کی وبولنا کیا وبول کیا ۔

الدھر: ۲۸ میں فرمایا: ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط بنائے ہیں اور ہم جب جا ہیں گے ان کے بدلہ میں اورلوگ لے آئم سمیں گے۔

ونیا کی جلد ملنے والی چیزون کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے

اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ کفار دنیا میں جلد طنے والی نعمتوں سے مجت کرتے ہیں 'سود نیاوی نعمتوں سے محبت کرنے کا تقاضا بھی بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کو مانیں اور اس کی اطاعت کریں کیونکہ ان پراللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تو بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور ان کا مضوط جسم بنایا' ان کے جوڑ بند پختہ کیے اور ان کے جوڑ وں کورگوں اور پھوں کے ساتھ مضوطی سے باندھا۔ اس کے علاوہ ان کو دنیا میں زندہ رہنے کے تمام اسباب عطا کیۓ سواگر وہ ان دنیاوی نعمتون سے محبت

تبلد ووازوجم

کرتے ہیں تو اس کا تقاضا بھی ہیے ہے کہ وہ ان تعبتوں کے عطا کرنے والے سے محبت کریں اس کا شکر ادا کہ یں اور اس کی
اطاعت وعبادت کریں نیز ان کواس سے بھی ڈرنا چاہیے جوان تعبتوں کو عطا کر سکتا ہے وہ ان تعبتوں کو چین بھی سکتا ہے تو ان
تعبتوں کے زائل ہوجانے کے خوف کا بھی بیتقاضا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی عبادت کریں خلاصہ یہ ہے کہ اقال
تو ان لوگوں کو آخرت کی وائی تعبتوں سے محبت کرنی چاہیے اور ان تعبتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالی کی تو حید پر ایمان لانا
چاہیے اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنی چاہیے اور اگر وہ وہ نیا کی جلد ملنے والی عارضی تعبتوں سے محبت کرتے ہیں تو ان تعبتوں
کے ذوال کے خطرہ سے بچنے کے لیے اور ان تعبتوں کی بھاء کے لیے اور ان تعبتوں کے پیدا کرنے اور عطا کرنے والے کا شکر اوا
کرنے کے لیے بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی آجا عت اور عبادت کرنی چاہیے۔

'' امسو'' کا معتنیٰ اور کا فروں کوفٹا کر کے دوسر کی تو م کو پیدا کرنے کی قدرت

اس آیت مین 'اسو''کالفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے:انسان کے جوڑوں کی بٹنٹ امام رازی نے لکھا ہے:'اسو''کامعنیٰ ہے۔ کسی چیز کوری سے بائدھنا کسی قیدی کو یا گھوڑ کے کومضبوطی سے بائدھنا اورای آیت میں بیمعنیٰ ہے کہ ہم نے ان کے اعتماء کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے بائدھا ہوا ہے اوران کے جوڑوں کورگوں اور پھوں کے ساتھ پختگی کے ساتھ بائدھا ہوا ہے۔ یا ندھا ہوا ہے۔

نیزاس آیت میں فرمایا ہے: اور ہم جب جاہیں گے ان کے بدلہ میں اورلوگ لے آئیں گے۔

اس کامتنیٰ میہ کہ ہم جب جا ہیں گے ان لوگوں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بدلہ میں اور لوگ پیدا کر دیں گے اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں بیان فر مایا ہے:

اگر وہ چاہے تو اے لوگوا تو وہ تم سب کو لے جائے اور

(اے مخاطب!) کیاتم نے نہیں ویکھا کہ اللہ نے آسانوں

اگرتم نے روگردانی کی تو وہ تمہارے بدلہ میں اور لوگوں کو

دوسرول کو لے آئے اور اللہ اس ير يورى قدرت ركھے والا ہے 0

اورزمینوں کوئ کے ساتھ پیدا کیا ہے اگروہ چاہے تو تم سب کو لے

جائے اور ایک ٹی مخلوق لے آئے 0

ٱڬۄؙؿۘػٳؘػؘ۩ڶؿؙؖۼڬؾؘٳڶؾؠؗڸڗٷڷۯۯڝ۫ؠؚٳڷڂؾۣۨ ٳ؈۬ؿؿؙٲؽؙۮۿؚڹؙڴڣۯؽٳ۠ؾؠۼؽڵۣؾڮۑؽؠۣڽؗ

(ابراہیم:۱۹)

مَانَتَتَوَكُوايَنْتَدِيلُ قَوْمًا عَيْرَكُوْ ثُقَرَلَيُونُوْا
 مَثَالَكُوْهُ (م. ٢٨)

آمنٹالکٹٹے (عمر ۱۳۸۰) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک بیر (آیات) نفیحت ہیں سوجو تفق چاہا ہے: رب کے راستہ کو افتیار کرے 0 اور اللہ کے چاہنے کے بغیرتم نہیں چاہ سکتے' بے شک اللہ بہت علم والأ بے حد حکمت والا ہے 0 وہ جس چیز کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں واخل فرما تا ہے' اور ظالموں کے لیے اس نے وردناک عذاب تیار کر رکھاہے 0 (الدھر ۲۹۰۳۱)

جَرِ وقد ٰر کے مسکلہ میں مفسرین اور محدثین کی تقاریر

اللہ تعالی نے پہلے نیک لوگوں کے احوال بیان فرمائے گھر بدکار لوگوں کے احوال بیان فرمائے اس کے بعد فرمایا: یہ (آیات) تصبحت میں بیٹی کاس سورت کی آیات میں جواللہ تعالیٰ کی تو حیداور آخرت پر دلائل دیۓ گئے ہیں اور ایمان لانے کی ترغیب دی گئی ہے اور کفروشرک کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے لیں ان پرغور کرکے جو محص اپنی آخرت اور عاقبت کو سنوار نا چاہتا ہے جو دہ اینے رب کے راستہ کو افتیار کرے۔

جلد دواز دہم

اوراللہ کے چاہے بغیرتم نہیں چاہ سکتے۔اس آیت میں انسان کے چاہنے اوراللہ کے چاہنے کا ذکر ہے اوریہاں جروقدر کی بحث چیٹر گئی۔

امام رازی کی جربیری تایید میں تقریر

امام محمد بن عمر رازي شافعي متوفى ٢٠١ ه كصنع بين:

واضح رہے کہ بیر آیت ان آیات میں ہے ہے جس ہے استدلال کرتے ہوئے جروقدر کے استدلال کی موجیں ایک کل میں بدولوں تر میں ہے ہے۔

دوسرے سے مگرار ہیں ہیں' پس قدری جو کہتا ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے وہ اس سے استدلال کرتا ہے: سیسرہ میں آن ہوسی میں میں میں میں میں میں اور اس میں میں میں میں میں میں اس کے انسان میں میں میں میں میں میں م

فکٹ شکاع انتخباکی کی تیاہ سبیلیگان (الدھر ۲۹) سوجو شخص چاہے اپنے رب کے راستہ کواختیار کرے ن اس سے معلوم ہوا کی بیٹرو کی افغال مال کرچا ہزاں اس کراختاں مرحقوق بیٹریاں صریح کرمیانی ہے۔ سران ما

اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کے افعال اس کے جاہنے اور اس کے اختیار پر موقوف ہیں اور میصر ت<sup>ح</sup> میرا ہٰد ہب ہے اور اس کی نظیر میہ آیت ہے:

سوجو شخص چاہے ایمان لائے اور جو شخص چاہے كفر كرے۔

فَمَنْ شَاءَ فُلْيُؤُمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلَيْكُفُمُ ".

(الكيف:٢٩)

اور جبری جو کہتا ہے کہ بندہ اپنے افعال میں جبور ہے وہ کہتا ہے کہ جب اس آیت کواس کے بعد والی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس سے جبر بیکا ند ہب واضح طور پر نکل آتا ہے کو نکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوجو چاہے آپ رب کے راستہ کو اختیار کرنے اس کا نقاضا ہے کہ بندہ کی مشیت اس وقت خالص ہوگی جب وہ فعل کو مشترم ہوگا اور اس کے بعد فر مایا: اور اللہ کے چاہے بغیرتم نہیں چاہ سے تا کا خالت کا مشترم مسترم ہوتا کے چاہے بغیرتم نہیں چاہ سے تا کا خالت کہ مشیت کو مشتر کا مسترم ہوتا ہے اس کا نتیجہ بید لکلا کہ اللہ کی مشیت بندہ کی مشیت کو مشترم ہوتا ہوتا ہے کو نکہ اس کا نقاضا ہے کہ مشیت نفل کو مشترم ہوتا ہوتا ہے کو نکہ اس کا نقاضا ہے کہ مشیت نفل کو مشترم ہوتا ہے کہ نکہ کا مسترم ہوتا ہے کہ بندہ کی مشیت کو مسترم ہوتا ہے اور مشترم کا مسترم کا مسترم ہوتا ہے کہ بندہ کی مشیت کو مسترم ہوتا ہے کہ بندہ کو اس کا نقاضا ہے کہ مشیت نفل کو مسترم ہوتا ہے کہ بندہ کا ایمان لا نا یا کفر کر ما اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے اور یہی جبر ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں: قاضی معتر لی نے جبر بیہ کے استدلال کا بیہ جواب دیا ہے کہ اس آئیت میں اللہ کی طرف راستہ اختیار کرنے کا ذکر ہے اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ اس راستہ کو چاہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس راستہ کو اپنانے کا تھم دیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ اس داستہ کو چاہے اور اس سے بیدلاز مہیں آتا کہ بہطور عموم کہد دیا جائے کہ بندہ اس چیز کو چاہتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے کیونکہ اس خاص چیز کے متعلق مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہا اور اس کا ارادہ کیا۔

ا مام رازی اس کار د کرتے ہوئے فرماتے ہیں: قاضی کا بیر کہنا سی جنس ہے کہ اس آیت میں اس خاص چیز کے متعلق سیہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہا اور اس کا ارادہ فر مایا اور بیاعام قاعدہ نہیں نے اس لیے کہ بیا احتال ہے کہ اس خاص صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے چاہ ہواور ای جیسی اور صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے چاہدہ۔

(تفيركيرج ١٠٥ ١٦٠ ٤- ٢١ كاداراحياء التراث العربي بيروت ١١٥٥ه)

علامه آلوی کی اہل سنت کی تایید میں تقریر اور امام رازی کارقہ

علامه سيرمحود آلوي حفى متونى ٤ ١٢٥ هام رازي كي تقرير كاخلاص نقل كرنے كے بعد كھتے ہيں:

اس آیت سے جربی کا ند بہ تابت نہیں ہوتا 'جس میں بندہ کے اختیار کی بالکل نفی ہو جاتی ہے اور بندہ مجبور تھن ہو جاتا ہے اور اس آیت کا معنیٰ یہ ہے کہ اللہ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے صرف بندہ کا چا بنا کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

جلددوازدتهم

بھی بندہ کے لیے اس چیز کو چاہا ہو تاہم بندہ کا چاہنا ببطور کسب ہے اور اللہ کا جا ہنا بہطور خلق ہے۔

ہاں!اللہ تعالیٰ نے کہلی آیت میں جوفر مایا ہے:'' فَمَنْ شَکّا آتَ صَلّا إلی مَاتِه سَبِیلًا ۞'' (الدح:٢٩)سوجوشص حاہے ا بین رب کے راستہ کواختیار کرے اس سے بدظا ہر میمعلوم ہوتا ہے کہ بندہ کا مطلقاً چا ہنافعل کومسلزم ہوتا ہے یعنی بندہ جب بھی ی فعل کو چاہے گا وہ اس فعل کو کرے گا' حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے' کیونکہ بندہ گی مرتبہ کسی فعل کو کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس فعل کونہیں کریا تا' اس لیے ضروری ہے کہ دوسری آیت کو تحقیق کے لیے مانا جائے یعنیٰ' دھما کَشُکا کُونِ اِلَّا اَن <u>یَش</u>ا کَا اِملْاکُہُ '' (الدهر: ٣٠) اور الله ك حاب بغيرتم نبيل حاه سكته خلاصه بيه كريلي آيت سے بيمعلوم ہوتا ہے كه بنده كا جا بنافعل كومسلزم

ہے اور دوسری آیت سے بہ طاہر ہوتا ہے کہ بندہ کی جاہت اس دقت فعل کومشکرم ہوگی جب اللہ تعالی بھی بندہ کی جاہت کو

جا ہے گا' سواس کوغور وفکر سے پڑھو<sub>۔</sub>

بداليا مسكد ہے جس ميں عقليں جران بيں اوراس ميں علاء كے قدم بھسل كئے بين جريد كاسب سے توى شريہ ہے كہ جب تک کی چیز کا وجود واجب نه مووه موجوز نیس موتی 'پس جب کن فعل کی علت تام پختی موجائے تو اس فعل کا وجود لا زم إور واجب ہوگا اور اس سے اضطرار اور بندہ کا مجبور ہونا لازم آئے گا اور اگر اس فعل کا وجود لازم نہ ہوتو معلول کا اپنی علت تامہ ہے تخلف لا زم آئے گا اور بیمحال ہے اور اگر بیکہا جائے کفعل کے صدور کے لیے بیلازم نہیں کہ اس کا وجود واجب ہوتو پھراس كے صدور ميں ترجيح بلامرن كا ازم آئے گا۔

تحقیق بیہ کدنه مطلقاً معتزلہ کا قول میچے ہے کہ بندہ اپنا افعال کا خالق ہے نہ مطلقاً جبر بیا کا قول میچے ہے کہ بندہ مجبور محص ہے بلکے جن ان دونوں کے درمیان ہے اور بندہ کا چاہنا اور اللہ کا چاہنا دونوں امر ثابت ہیں علامہ کورانی نے کہاہے کہ بندہ ایسے افعال میں مخار ہےاورا پنے اختیار میں غیر مخار ہے بیٹی بندہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ای کو پیدا کرتا ہے کیکن وہ اپنے چاہئے میں مختار تہیں ہے وہ اس فعل کو چاہتا ہے جس کواللہ جاہتا ہے اور اس کو جوثو آب اور عذاب ہوتا ہے وہ اس کی نیک صلاحیت واقعیہ کی وجہ سے یا اس کی بدصلاحیت واقعیہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہوخص اپنی فطرت اور اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے اور سجان ے وہ جس نے ہر چیز کی تخلیق کی اس کو بھلائی اور بُرائی کا اور اک کرایا اور پھر اس کو ہدایت دی۔

(روح المعاني جر٢٩٩ص ٢٨٨\_٢٨٨ ملخصاً وموضحاً ' دارالفكر بيروت ١٣١٤ هـ )

## حافظ سیوطی کی قدر ہے کے رڈ میں اس آیت کی تق

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ ه لكصته مين:

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله نے قدر میر پرلعنت کی اور پھرلعنت کی آپ نے تین باراس طرح فرمایا (قدر میاورمعز لدوہ میں جو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے) قدر میکا قول نداللہ تعالی کے ارشاد کے موافق ہے اور ندفر شنوں کے قول کے موافق ہے اوار ندشیطان کے قول كموافق باللدتعالي في ارشادفرمايا:

> وَمَا مَثَنَا أَوْنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿ (الدحر: ٣٠) تم وہی چاہتے ہوجس کواللہ جا ہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا: '

لَاعِلْمُ لَنَا إِلَّا صَاعَلَمْتُنَاط. (البقره:٣٢) ممنس صرف اس چیز کاعلم ہے جس کا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا

تبيار القرآر

فلددواز دبم

اللہ کے نی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا:

وَلَا يَنْفَعُكُمُ نُصْحِيَّ إِنْ إَرَدْتُ أَنْ أَنْ أَثْمَ حَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيْدُانَ يُغِونِكُمْ فَوَمَ تُكُوُّ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ (حود:٣١٢)

اوراہل جنت نے کہا:

وَمَا كُنَّا لِنَهْتُهِ يَكُولُا آنْ هَالِئَا اللَّهُ \*.

(الاعراف:۳۳)

اورابل دوزخ نے کہا:

رَتَنَا غَلَيتُ عَلَيْنَا شِفُورُتُنَا . (المؤمنون:١٠١)

اورشيطان نے کہا: رَبِّ بِمَّا أَغُونِيْتُرِي . (الجر:٣٩)

اے مارے رب اہم پر ماری برختی غالب آگئی۔

میری نفیجت سے تنہیں کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا خواہ میں

اگراللہ مین برایت شدویتاتو ہم خودے برایت پانے والے

تمهاری خیرخوای چا ہوں اگر الله تمهیں گم راہی میں مبتلا رکھنا چا ہتا ہو'

وہی تمہار آرب ہے اور تم ای کی طرف لوٹائے جاؤگ 🗅

اے میرے دب! چونکہ تونے مجھے کم راہ کیا ہے۔

نیز حافظ سیوطی لکھتے ہیں: امام ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو فرماتے: ہرآنے والی چیز قریب ہے آنے والی چیز دور نہیں ہے اور اللہ تعالی کسی عجلت کی وجہ سے کسی کام

کوجلدی نہیں کرتا 'جواللہ چاہتا ہے نہ کہ وہ جولوگ چاہتے ہیں لوگ ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور اللہ کسی اور چیز کا ارادہ کرتا ہے جواللہ جا ہتا ہے وہ ہوتا ہے خواہ لوگ نالپند كريں جس چيز كواللہ قريب كر دے اس كوكوئى دور كرنے والانبيس ہے اور جس چيز

کواللہ دور کر دے اس کوکوئی قریب کرنے والانہیں ہے اور اللہ کے اڈن کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں ہوتی۔ (الدراكمثورج ٨ص ٣٣٩ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

قدر بیر کے ردمیں احادیث اور آثار

اس مؤقف كى تاييديس درج ذيل احاديث اورآ ثارين:

حضرت عبدالله بن عمروبن العاص رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک تمام بنوآ دم کے قلوب رحمٰن کی انگلیوں میں سے دوانگلیوں کے درمیان قلب واحد کی طرح میں وہ اس قلب کو جس طرح جابتا ہے چھیرتا رہتا ہے چھررسول الله علی الله علیہ وسلم نے بید دعا کی: اے الله! واول کے چھیر نے والے! ہمارے دلوں کواپنی اطاعت کی طرف پھیردے۔

(سيح مسلم قع الحديث:٣٦٥٣ منداحد ٢٣ ص ١٨ الديم منداحدج ااص ١٣ مؤسسة الرسالة أبيروت مسح ابن حبان رقم الحديث:٩٠٢)

قاضى عماض بن مويٰ ماكلي اندلسي متوفى ٥٣٣ هذاس حديث كي شرح ميس لمكت بين:

اس حدیث سے مراد سے بے کہ اللہ تعالی کے لیے قہر اور غلبہ اور دلوں پر تصرف کرنا اس طرح آسان ہے جس طرح کسی تھ کے لیے اس چیز پر تقرف کرنا آسان ہے جو اس کے ہاتھ میں ہواور اس سے میراد ہے کہ اللہ تعالی این قدرت اور مشتبت کے اعتبار سے تصرف فرماتا ہے اور اللہ تعالی کے ارادہ اور اس کے تصرف میں کوئی مزاحت نہیں کرسکنا۔

(ا كمال المعلم بفوا مُدمسلم ج ٨ص٣٣ ٔ دارالوفاءُ بيروت ١٣١٩هـ)

علامہ ابی مالکی اندلی متو فی ۸۲۸ ھ نے بھی اس حدیث کی بھی شرح لکھی ہے۔

جلد دواز دہم

تبيار القرآر

( ا كمال ا كمال المعلم ج ٨ص ٢٢ وارا لكتب العلميه 'بيروت'١٣١٥ ) .

ابن الدیلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالی عدے پاس جاکر کہا: میرے دل میں تقذیر کے متعلق کچھ شبہات ہیں آپ ججھے الی حدیث بیان کیجئے جس سے اللہ تعالی میرے دل سے ان شبہات کو زائل کر دے حضرت الی بن کعب نے کہا: اگر اللہ تمام آسان والوں اور زمین والوں کو عذاب دے گا اور بیاس کاظلم خمیرت الی بن کعب نے کہا: اگر اللہ تمام آسان والوں اور زمین والوں کو عذاب دے اور اگرتم أحد پہاڑ جتنا سونا بھی نہیں ہوگا اور اگر وہ ان پر رحم فر مائے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہے اور اگرتم أحد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرج کر دوتو اس کو اللہ تعالی اس وقت تک قبول نہیں علی تھی اور جو مصیبت تم سے گل گئی وہ تم پر آ نہیں علی تھی اور اگر تم اس عقیدہ کہ یہ میں عبود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی ای طرح کہا کھر میں حضرت نہیں اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی ای طرح کہا کھر میں حضرت ذید بین تابت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی ای طرح کہا کھر میں حضرت ذید بین تابت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی ای طرح کہا کھر میں حضرت ذید بین تابت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی ای طرح کہا کھر میں حضرت نہیں بین تابت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں مدے دور وابیت کی ۔

(سنن ابودا وُدرتم الحديث: ۲۹۹ به سنن ابن ماجيرتم الحديث: ٤٤ مسند الشامين رقم الحديث: ۹۹۲ آمج الكبيررقم الحديث: ٩٩٣ هـ ١ المستدرك ج٢ ص١٩٣٧ منداحرن ۵۵ سلاما قديم مسندا تحريج ٣٥٥ منداحري ٣٥٥ من ١٩٥٨ من ١٩٥٨ منداحري ١٩٥٨ هـ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ میں سے جوبقیج الغرقد میں تھا کپی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم
آکر بیٹے گئے آپ کے پاس ایک کلڑی تھی جس سے آپ زمین کرید نے گئے بھر آپ نے اپنا سراٹھا کرفر مایا: تم میں سے ہر
شخص کا ٹھکانا لکھ دیا گیا ہے کہ اس کا ٹھکانا دووزخ میں ہے یا جنت میں ہے اور بہ لکھ دیا گیا ہے کہ دہ دہ خض بد بخت ہے یا نیک
بخت ہے کوگوں میں سے ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے نبی ایس کوں شہم اس لکھے ہوئے پر قناعت کر لیس اور عمل کرنا چھوڑ
دین کیس جو شخص نیک بختوں میں سے ہوگا وہ نیکوں میں سے ہوجائے گا اور جو شخص بد بختوں میں سے ہوگا وہ بدوں میں سے ہوگا اس
جائے گا' آپ نے فرمایا: ہم عمل کرتے رہو ہر ایک کے لیے اس کاعمل آسان کر دیا جائے گا' جو نیک بختوں میں سے ہوگا اس
کے لیے نیکی کوآسان کر دیا جائے گا اور جو بر بختوں میں سے ہوگا اس کے لیے بدی کوآسان کر دیا جائے گا' بھر آپ نے ان
آ یات کی خلاوت کی:

پس جس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور (اپنے رب ہے) ڈرا اور نیک بات کی تقدیق کی 0 قوجم اس کے لیے نیک راستہ کو آسان کر دیں گے 0 اور جس نے بخل کیا اور لا پروائی کی 0 اور نیک بات کی تکذیب کی 0 قوجم اس کے لیے (آخرت کی) تنگی کو آسان کرویں گے 0  ڬٲۛڡۜۜٵڡۜؽٵۘڡۜٛٷٵۼؖڟؽۅٳؾؖۼؽۨۏۅڝۜؾؽۑٳٛڿٛۺؽؙؽ ؿٮؙڹؾڽۯٷڸڵؚؽؙۺۯؿڴۅٳۿٵڡٛؿۼڮٷۅٲۺؾۼؙؽؗٷػڰڗۜ ڽؚٳڵؙڝؙؙڎ۠ؽٚڎؙۺؙڹۺۯٷڸڸ۫ۼۺۯؿٝ(الس:١٠٥٥)

( صحیح البخاری رقم الحدیث:۱۳۶۲ میجیمسلم رقم الحدیث:۴۶۴۷ سنن ترندی رقم الحدیث:۳۳۴۴ سنن ایوداوُ درقم الحدیث:۲۹۴۳ سنن این ماجیه قم الحدیث: ۷۸)

جروقدر کے مسکہ میں علامہ خطابی کی تقریر

علامها بوسليمان الخطابي التوفي ٣٨٨ هاس حديث كي شرح مي لكهية بين:

نی صلی الله علیه وسلم نے اس شخص کو می خبر دی که اس باب میں قیاس کوترک کر دیا جائے گا' اور پیانسی چیز ہے جوان چیزوں

جلدوواز دأتم

کے مشابنہیں ہے جن کا تہمیں علم ہے اور آپ نے لوگوں کو مینجردی کہ ان کے دنیا میں اعمال آخرت کے انجام کی علامت ہیں' پس جس شخص کے لیے نیک اعمال آسان کر دیئے گئے تو اس کے لیے آخرت میں کامیا بی کی تو قع ہے اور جس کے لیے بُر ہے کام آبان کر دیئے گئے اس کے لیے آخرت میں ہلاکت کا خطرہ ہے اور میعلم طاہر کے اعتبار سے علامات ہیں اور میہ کی انجام کو واجب نہیں کرتین' کیونکہ اللہ سجانہ نے غیب کے علم کو اپنی مخلوق سے شخلی رکھا ہے جس طرح اس نے وقت وقوع قیامت کو مخلوق سے شخلی رکھا ہے' پھراس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسملم کی زبان سے اس کی بعض علامات بیان فرما کیس کہ اس زمان کی عمار تیں بنا کمیں سے ان کے مالک پیدا ہوں گئے اور تم دیکھو گے کہ نظے بیر نظے بدن فقراء بکر یوں کو چرانے والے او نچی او نچی عمار تیں بنا کیں گئاری ظرح اس نے طاہری اعمال کو اخروی انجام کی علامت بنا دیا۔

(معالم السنن مع مختصر سنن ابوداؤدج عص ٦٢-٦٣ 'دارالمعرف ثبيروت)

نيز علامدابوسليمان الخطالي لكصة بين:

جب کہا جاتا ہے کہ قضاء وقد راللہ کی جانب ہے ہیں تو لوگ اس سے یہ تجھتے ہیں کہ وہ نقذیر کے ہاتھوں مجبور ہیں اور ان کا اپٹے افعال میں کوئی اختیار نہیں ہے کیکن ان کا سی گمان سیح نہیں ہے کیونکہ نقذیر کا معنیٰ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے عمل اور ان کے کسب کا پہلے سے علم ہوتا ہے اور خیر اور شر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما تا ہے اور جن افعال کو بندے اختیار کرتے ہیں ان کوبھی پیدا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ (معالم اسن مع مختر سن ابودا درج سے ۱۹)

جروقدر کے مسئلہ میں علامہ ابن بطال کی تقریر

علامة على بن خلف ابن بطال مالكي متو في ٣٣٩ هداس حديث كي شرح ميس لكھتے ہيں: `

سی صدیث اٹل سنت کے اس مؤقف کی دلیل ہے کہ سعادت اور شقادت اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اس کے برخلاف قدر سدیہ کہتے ہیں کہ شرکواللہ نے پیدائیس کیا اور اس حدیث میں جربیکا بھی رو ہے کیونکہ مجور وہ خض ہوتا ہے 'جس سے کوئی فعل اس کی مرضی اور اس کی خواہش کے بغیر جبراً کرایا جائے اور اس حدیث میں ندگور ہے کہ نیک بخت کے لیے نیک کام آسان کر دیئے جا کیس گے اور کس کام کوآسان کرنااس کام پر مجبور آسان کردیئے جا کیس گے اور بدبخت کے لیے مُرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان کاموں کو معاف میں کرنے کی صفحہ کیا جم ہوں کی مورک کی اس کام کوآسان کرنے کا معنیٰ ہیں ہور اللہ عدرک جس ۱۹۸۸ ہیں کہ ابتاری لابن بطال جس ۱۳۵۹ مکتبۃ الرشونریاض ۱۳۲۱ھ)
خرما دیا جن کاموں پر ان کو مجبور کیا گیا تھا۔ (المدور ک جس ۱۹۵۸ ہی ابتاری لابن بطال جس ۱۳۵۹ مکتبۃ الرشونریاض ۱۳۲۰ھ)

علامه بدرالدين محود بن احميني حقى متوفى ٨٥٥هاس حديث كي شرح ميس لكصة بين

اس سائل سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں یا کوئی اور صحابی سوال کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب ہر پیدا ہونے والے کے لیے جنت یا دوزخ میں ٹھکانا لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم عمل کی مشقت کیوں اٹھا کیں اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا خلاصہ بی ہے کہ عمل کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہے کیونکہ جو شخص جس ٹھکانے کا عمل کر دیا گیا ہے اس کے لیے اس ٹھکانے کا عمل آسان کر دیا گیا ہے اگر بیا عمر اض کیا جائے کہ جب قضاء از لی کا بید تقاضا ہے تو پھر نیک کا موں پر تحسین اور ثواب اور بُر ک کا موں کی فدمت اچھائی اور بُر ائی کے کل ہونے کے معمول کی فدمت اچھائی اور بُر ائی کے کا عمل ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوتی ، جیسے کی اچھی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اور بُر کی

چیز کی فدمت کی جاتی ہے اور دہا تو اب اور عقاب تو وہ باقی اُمور عادیہ کی طرح ہے اور جس طرح یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ککڑی آگ میں ڈالنے سے کیوں جلتی ہے اور ابتداء کیوں نہیں جلتی اسی طرح میہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ بندہ کو مُرے کام کرنے پر عذاب کیوں ہوتا ہے اور ابتداء عذاب کیوں نہیں ہوتا۔

علامہ طبی نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیما نہ اسلوب سے جواب دیا ہے اورلوگوں کو تقدیر پر تکیہ کرنے اور عمل ترک کرنے سے منع کیا ہے اوران کو بیتھ دیا ہے کہ عبودیت کے نقاضے سے ان پر جوعبادات لازم ہیں ان عبادات کو ادا کریں اور المہیہ میں تقرف نہ کریں اور عبادت کرنے اور عبادت ترک کرنے کو جنت اور دوزخ میں دخول کا سبب مستقل نہ قرار دس کے ملکہ ان کو فقط جنتی اور دوزخی ہونے کی علامت قرار دس ۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ جب نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ تایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوگوں کے جنتی یا دوز تی ہونے کو کھود یا ہے تو لوگوں نے بیہ جھا کہ اس کھے ہوئے کو گل ترک کرنے کی جمت بنالیا جائے تو آپ نے آئیس بیہ بتایا کہ یہاں پر دو چزیں ہیں اور آپ ہے جو اللہ تعالیٰ کہ یہاں پر دو چزیں ہیں اور آب چے جو اللہ تعالیٰ کا تھم ہے اور دوسری چزی طامت ہیں اور آپ نے بتایا کہ ہرانسان کو جس خھکانے نے کے لیے پیدا کیا گئی اعمال کی انسان کے جنتی ہونے کی ظاہری علامت ہیں اور آپ نے بتایا کہ ہرانسان کو جس خھکانے نے کے لیے پیدا کیا گئی ہے ہواں کی خلامت ہیں اس کا عمل اس کے آخر ت کے خھکانے کی علامت ہواور اس کی نظیر ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کا درق مقدر کر دیا ہے اور دیا ہیں اس کا عمل اس کے آخرت کے خھکانے کی علامت ہواور اس کی نظیر ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کا مدت حیات مقدر کر دی ہے اس کے باوجود اس کو تھم دیا ہے کہ وجود اس کے تعالیٰ ہیں علام کہ کہ وجود اس کے تارالہ کے کو بیار یوں ہیں علاح کی مقدر ہونے کے باوجود ان کے اور ان کے حصول کے لیے کہ اور کو شیل کیا جاتا اور مصائب بھی مقدر ہونے کے باوجود ان کو دور کر نیس کیا جاتا اور مصائب کے مقدر ہونے کے باوجود ان کو دور کر نیس کیا جاتا اور مصائب کے مقدر ہونے کے باوجود ان کو حود ان کو دور کر نیس کیا جاتا اور مصائب کے مقدر ہونے کے باوجود ان کے حصول یا ان سے بیچنی کی دعاؤں کو ترک نہیں کیا جاتا اور مصائب کے مقدر ہونے کے باوجود ان کو حود ان کو دور کو نہیں کیا جائے گا۔

کوشش اور کسب کوترک نہیں کیا جائے گا خلاصہ ہے کہ باطنی علت موجہ کی جبہ سے ظاہری علامت کوترک نہیں کیا جائے گا۔

جروقدر کے مسئلہ میں علامیا ابی مالکی کی تقریر

علامة محد بن خليفه وشتاني الى الى ائدلى متوني ١٨٢٨ هداس حديث كي شرح من للصة بين:

ممائل کے سوال کی تقریر یہ ہے کہ جب ہر شخص کے آخرت کے ٹھکانے کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے اور جس چیز کی قضاء
ازل میں ہوچک ہے اس کا نافذ ہونا ضروری ہے قو پھر عمل کرنے کا کیا فاکدہ ہے؟ ہم عمل کرنے کو ترک کر دیتے ہیں علامہ مازری
نے کہا:اس شخص کو جو شبہ ہوا تھا وہی شبہ معتز لہ کو بھی ہوا اور انہوں نے کہا کہ بندہ اپنے اعمال کا خود خالت ہے انہوں نے کہا: بندہ
کی معصیت اور نافر مانی اگر اللہ تعالی کی طرف سے اور اس کی قضاء ہے ہوتو بندہ کو اس معصیت پر عذا ب دینا کس طرح درست
ہوگا اور جب بندہ کی اطاعت اللہ تعالی کا فعل ہوا ور اس کے پیدا کرنے ہے ہوتو پھر بندہ سے اس کی ماطاعت کو کیوں کر طلب
کیا جائے گا؟ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے شبہ کو زائل کیا اور اس شخص کے گمان کے بر ظاف اس کو عمل کرنے کا تھم دیا
اور اس کو یہ بتایا کہ اللہ تعالی نے نیک وگوں کے لیے نیک اعمال کو آسان کر دیا ہے اور بدکار لوگوں کے لیے نم سے افعال کو آسان کر دیا ہے اور بدکار لوگوں کے لیے نمی بندہ جس فعل
آسان کر دیا ہے اور ہمارے نزدیک انسان اپنے افعال کا کسب کرتا ہے اور وہ اپنے افعال میں مجبور نہیں ہے بعنی بندہ جس فعل

30

کواختیار کرتا ہے اور اس کا ارادہ کرتا ہے' اللہ تعالیٰ اس میں وہی فعل پیدا کردیتا ہے اور یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اعمال کو آخرت میں اس کے جتی یا دوزخی ہونے کی علامت بنادے۔اس تقریر سے جس طرح اس شخص کا شہز ائل ہوتا ہے' اس طرح محتر لہ کا شہر بھی زائل ہوجا تا ہے۔(اکمال اکمال المعلم جوس ۱۳۱۵ دارالکتب العلمیہ' بیردت'۱۳۱۵ ھے) جبر وقند رکے مسئلہ میں علامہ نو اوی کی تقریر

علامه بچی بن شرف نواوی شافعی متونی ۲۷۱ هداس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں اہل سنت کے مذہب پر واضح دلیل ہے کہ تقدیم ثابت ہے اور تمام افعال خواہ وہ خیر ہوں یا شر ہوں 'نافع ہوں یامصر ہوں' وہ سب اللہ تعالیٰ کی قضاءاور قدر سے واقع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

الانبياء ٢٣٠) لوگول سے (ان كے افعال كے متعلق) سوال كيا جائے گار

اوراس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی کوئی علت اور سب نہیں ہے۔

امام ابوالمظفر السمعانی المتونی ۴۸۹ ھے نے کہا ہے کہ اس باب کی معرفت کا طریقہ کتاب اور سنت پر موقوف ہے اس کو قیاس اور مختص عقل سے نہیں جانا جا سکتا ' پس جو خض کتاب اور سنت سے عدول کرے گا وہ گم راہ ہو جائے گا اور چیرت کے سندر میں خیس خرق ہو جائے گا اور وہ کسی ایسی چیز تک نہیں پہنچے گا جس سے اس کا دل مطمئن ہوکیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے جیدوں میں سے ایک عملے ناکہ جید ہے ایک بر اور راز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلوق سے تفی رکھا ہے ایک قول ہے ہے کہ جب لوگ جنت میں واخل ہوں گے تو ان پر تقدیر کا مسلم منتشف ہو جائے گا اور اس سے پہلے منتشف نہیں ہوگا۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا تھم دیا ہے اور تقتریر پر تکیہ کرے عمل ترک کرنے ہے منع فر مایا ہے؛ بلکہ احکام شرعیہ پرعمل کرنا واجب ہے اور ہرخص آخرت میں جس ٹھکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس پر آسان کر دیا جائے گا' قلم تقتریر کولکھ کر خشک ہو چکا ہے اور ہیلکھا ہوا لوچ محفوظ میں ہے' اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی کیفیت اور صفت کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور مخلوق اس نے علم کا احاطر نہیں کر کتی۔

(صحيح مسلم بشرح النواوي ج٠اص٣٠٠) مكتيه نزار مصطفى مكه كرمه ١٣١٧ه.

جروقدر کےمسکہ میں علامہ قاضی عیاض کی تقریر

قاضى عياض بن موى ماكل الدكس متونى ٢٨ هره اس حديث كى شرح ميس كلصة بين:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوشاد ہے جمل کر و ہر مخص کے لیے وہ عمل آسان کر دیا جائے گا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اور آپ کا استدلال اس آیت سے ہے:'' فکٹ ڈیکٹیٹر ڈا ڈیٹٹیٹری (۵۰ '' (الیل: ۷) تو ہم اس کے لیے نیکی کو آسان کر دیں گ اس حدیث اور اس آیت میں جبر رہے کے خلاف جبت قاطعہ ہے اور اس کی تشریح میر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخص کا جنت یا دوزخ میں شمکا نا لکھ دیا ہے۔

ایک اور صدیث میں ہے: بلکدان کی قضاء کردی گئ اوراس کوان میں نافذ کردیا گیا ہے۔

ہمارے ائمی مختقتین نے کہا ہے کہ ان احادیث کا نقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا جانے والا ہے کہ کون اس کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور کون اس کی نافر مانی کرے گا تو وہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا'اور چوشخص جنت یا دوزخ کا مستحق ہوتا ہے اس کی وجہ پیٹیس ہے کہ وہ اللہ کے علم میں جنتی تھا تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا یا وہ اللہ کے علم میں دوزخی تھا تو وہ دوزخ کامنتحق ہو گیا اور خہ اللہ تعالی اپنے علم کی وجہ ہے کی شخص کو اپنی اطاعت یا معصیت پرمجبور کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہے میعلم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختیار اور ارادہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے یا اس کی معصیت کریں گے اور ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو ان کے متعلق میعلم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے متعلق فرمایا

جَزَاءً كِيهِمَاكَانُوْ ايَعْمَكُوْنَ ⊙ (الاحقاف:١٢) يان كان كاموں كى جزاء بے جن كووه دنيا ميس كرتے

کقے

اورا ہل دوزخ کے متعلق فر مایا: سرمان میں معروم کار میں مورود و میں

ۘڿۘۯٞٳۧۼۧڔۣؠؠٵڰٲۮ۫ٳۑٳڵؽڗێٵؽڿٛٮؙڎؙۏؽ۞ (مُ اسمده:۲۸)

لِيَجُزْىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوُ ابِمَا عَبِلُوْ اوَيُجُزِٰىَ الَّذِيْنِيَ ٱحْسَــُوُ اِبِالْمُسُنَّىٰ ۚ (الِّحَ:٣)

.

یراس کی سزا ہے کہ وہ دنیا ٹیس ہماری آیتوں کا افکار کرتے ) مناک میڈ کر انسان کی درسان کر میں میں میں میں کر انسان کی میں میں کر انسان کی میں کر انسان کر انسان کی میں می

تا کہ اللہ کرے لوگوں کو ان کے بُرے کا موں کی سزا دے اور جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو ان کی فیکیوں کی جزا

رے0 '

> ڬؖٲڟۜٵڡٞڹٛٵۼڟؽۘۅؘٲڴۼۨؽۨ٥ۜۅؘڝۜڷؾٛۑٳ۫ڶؙۺ۠ؽ۠ ڡٞ؊ؙؿؾؚڔۢ؇ڸؽؙۺڒؽڂٷٵڟٵڡٞۼڮڷۅٵۺۼ۠ؽؗ٥ٚۅٙڰڐۜۑ ڽؚٵڬٛۺؙؽ۬٥ٚڡٞۺؙؽؾۜڔ؇ڸڶؚڡؙۺۯؽ۞(ٳڮڹ؞١؞۵)

پس جس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور (اپنے رب ہے) ڈرا (اور نیک بات کی تقدیق کی (قوجم اس کے لیے نیک راستہ آسان کرویں گے (اور جس نے بخل کیا اور لا پرواہی کی (اور نیک بات کی تکذیب کی (توجم اس کے لیے (آخرت کی) منگی کو آسان کرویں گے ()

کیکن اللہ نے تسمارے نز دیک ایمان کو پسندیدہ بنا دیا اور اس کو تسمارے ولوں میں خوش نما بنا دیا اور کفر اور فسق اور معصیت کو تمہارے نزدیک ٹاپسندیدہ بنا دیا میں لوگ ہدایت یافتہ ہیں ⊙اللہ نے فضل اوراس کے انعام ہے۔ اى طرح الله تعالى في مؤمنين كم تعلق فرمايا: وَلِكُونَ اللّهُ حَبِّكِ النِّكُو الْإِيْمَانَ وَرَيْنَكُ فِي قُلُو يِكُوْ وَكُوّهَ النِّكُو الْكُفْرَ وَالْفُسُونَ وَالْعِصْبِيانَ ﴿ أُولَاكِ هُمُ التَّقِدُ وُنَ فَضُلَّلًا مِنَ اللّهِ وَيْغَمَّةً ﴿ ( الجرات: ٨ ـ ـ )

اور کفاراور بد بختوں کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا.

اِتَ الَّذِينِ يُن لَا يُغُومِنُونَ بِالْدِخِرَةِ مَن يَنَا لَهُوْاَعُمَا لَهُمْ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ

אַט

پس کیا جس شخص کے لیے اس کے بُرے اٹمال مزین کر دیئے گئے ہیں وہ ان (بُرے اٹمال) کو اچھا بھنے لگنا ہے 'سوبے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گم راہی میں رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ٱڡٚۘٛ؆ؙؽؙڎؙؾٙؽڶڎؙڛؙۊٞٷڝٙڵؚ؋؋ٚۯٲٷڂڛۘڟۜٷٙڮٵۺڬ ڽڝؙؙؚ۬ػڡڹؙٟؾؿٚٵٷڮۑؘۿۑٷڞؿؿڟٳٞٷ۪ڐٞ؞(ۊڟڔ:٨)

ہرایت دیتا ہے۔ پس ان میں سے کوئی شخص بھی اپنے عمل میں مجبور نہیں ہے جیسے جربیہ کہتے ہیں اور نہ ہی فقد ریہ کا یہ کہنا تھجے ہے کہ انسان جو چاہے وہ کرسکتا ہے خواہ اللہ جاہے یا نہ چاہے۔

<u>جْبِر</u>وْقندر کے مُسَله میں مصنف کی تفریر

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے انسان کا بھی خالق ہے اوراس کے اعمال کا بھی خالق ہے اور وہ
انسان کے ای فعل کو پیدا کرتا ہے جس کو وہ اختیار کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کو کون
پیدا کرتا ہے؟ اگر اس کے اختیار کو انسان پیدا کرتا ہے تو یہ قدریہ کا تھ ہب ہے اور اگر انسان کے اختیار کو بھی اللہ تعالی پیدا فر ما تا
ہے تو چھر یہ جریہ کا فمرجب ہے مشکلمین نے اس اعتراض سے جان چیز انے کے لیے کہا کہ اختیار اور ارادہ حال ہے اور حال ان
کی اصطلاح میں بالذات موجود ہے نہ بالذات معدوم ہے اور الی چیز خاتی کے تحت نہیں آتی ، احداث کے تحت آتی ہے 'لہذا
کی اصطلاح میں بالذات موجود ہے نہ بالذات معدوم ہے اور الی چیز خاتی ہوتا ہے اور اختیار اور ارادہ کا محدث خود انسان ہے اور بعض مشکلمین نے کہا کہ اللہ تعالی انسان کے اختیار اور ارادہ کے حوالی کا خالق ہے اور قرآن نجید میں ہے:

قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً (الرعد:١١) آپ كيد: الله مرچز كا خالق ہــ

حبلد دواز وجم

ا بحاث میں نہیں بڑتے کہ اس اختیار کی کیا صفت ہے اور کیا کیفیت ہے؟ ہم نے اس مسلم میں جن مشاہیر مفسرین اور محدثین کی تحقیقات پیش کی ہیں ان کا بھی یکی قال ہے۔

الدھر: ۳۱ میں فرمایا: وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فر ما تا ہے اور طالموں کے لیے اس نے در دنا ک عذاب تیار کر دکھا ہے O

جنت میں دخول کا ظاہری اور حقیقی سبب

اس آیت میں رحمت سے مراد ایمان ہے یا جنت ہے 'سواس آیت کا معنیٰ ہے: وہ جس کو چاہتا ہے ایمان میں داخل فرماتا ہے' یعنی ازل میں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ اپنے اختیار سے ایمان لائے گا اس کو ایمان میں واخل فرمائے گا' یا رحمت سے مراد جنت ہے سواس کا معنیٰ ہے: جنت میں واخل ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اور اس کے فضل اور احسان سے ہے' بندے کے نیک اعمال کے سبب سے اور اس کے استحقاق کی وجہ سے نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کا فضل جنت میں وخول کا سبب حقیق ہے اور جن آیات میں جنت کا وخول اعمال کے سبب سے فرمایا ہے' اس سے مراد سبب طاہری اور سبب صوری ہے۔

، اور فرمایا ہے: اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس کامعنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرتم ک لوگوں کے لیے فیصلہ فرمادیا ہے نیکوکاروں کے لیے جنت میں وخول مقدر کردیا ہے اور کفار اور فجار کے لیے دوزخ تیار کردی

سورة الدهركي تفسير كااختثام

المحمد بلندرب العلمين! آج ۸ ربیج الثانی ۱۳۲۱ هر ۱۲ جولائی ۲۰۰۵ء به روز ہفتہ بعد ازنمازِ ظهر سورة الدھر کی تقسیر تکمل ہوگئ ۲۷ جون کواس سورت کی تقسیر شروع کی تھی اس طرح اپنیس دن میں اس سورت کی تقسیر تکمل ہوگئی۔ اے میرے رب! جس طرح آپ نے یہاں تک تقسیر تکمل کرا دی ہے باقی سورتوں کی تقسیر بھی تکمل کرا دیں اور شرح تھیج مسلم اور تقسیر تبیان القرآن کو قیامت تک باقی اور فیض آفریں رکھیں اور میری اور میرے والدین کی اور تمام قارئین کی مغفرت فرمائیں۔

آج آخذر کتے الثانی ہے آج ہی کی تاریخ کو دوسال پہلے میری والدہ محتر مدکی وفات ہوئی تھی آج ان کی دوسری بری ہے۔قارئین کرام سے درخواست ہے کہ وہ ایک مرتبہ سور ہُ فاتحہ اور تین مرتبہ سور ہُ اخلاص پڑھ کر اس کا نثواب میری ای کو پہنچا دیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذريلته وامته اجمعين.



# لِنَدُمُ اللهُ الرَّهُ الرَّحُ الرَّحُ الرَّحُ الرَّحُ الرَّحُ الرَّحُ الرَّحُ الرَّحُ الرَّحُ الرَّحُ الرَّحُ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة المرسلات

#### سورت کا نام اور وجه تشمیه

اس سورت کا نام المرسلات ہےاور بینام اس سورت کی کہلی آیت کا پہلا لفظ ہےاوراس سورت کا نام اس کے ایک جزیر رکھ دیا ہے اس سورت کی ابتدائی چار آیتوں میں اللہ تعالی نے مختلف النوع ہواؤں اور فرشتوں کی قسم کھائی ہے:

ان ہواؤں کی قتم جو مسلسل تھیٹی جاتی ہیں کی پھر ان ہواؤں کی قتم جو بہت تیز چلتی ہیں کی پھر ان ہواؤں کی قتم جو (بادلوں کو ) پھیلاتی ہیں © پھر ان فرشتوں کی قتم جو حق اور باطل کو جدا کرنے وَالْمُرُسَلَتِ عُنْقَاکَالُعُوهُتِ عَمْهَاکَوَالنَّشِرٰتِ نَشْرًاکَالْفِي قَتِ فَرُقَاکَ (الرسات، ۱۰)

والے ہیں 0

امام بیمی نے ''دلائل النو ہ'' میں عکر مہ اور الحن سے روایت کیا ہے کہ مورہ المرسلات مکہ میں نازل ہوئی' حافظ سیوطی نے بھی '' الا تقان' میں ای طرح کھا ہے' جہور مفسرین کے نزدیک بیہ مورت ان سورتوں میں سے ہے جو ابتداء میں مکہ میں نازل ہوئی ہے ہوئیں تھیں' کیونکہ بیہ مورت اس وقت نازل ہوئی جب نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مٹی کے ایک غار میں چھے ہوئیں تھے۔ تربیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۳ ہے اور تربیب مصحف کے اعتبار سے اس کا فمبر کے ہے۔ اس سورت کی ایک آیت ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ مدینہ مؤدہ میں منافقین کے متعلق بازل ہوئی ہے' وہ آیت ہے ہے۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز برطوتو وہ نماز نہیں

قَاِذَارِقِيْكَ لَهُمُ ارْكَعُوْ الاَيْرُكَعُوْنَ<

اس کی وجہ میہ ہے کہ اس سے پہلے مشرکین کا ذکر ہے اور مشرکین سے نماز پڑھنے کے لیے نبیش کہا جاتا تھا' بکہ ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تھالیکن اس بنیاد پراس سورت کو مدنی قرار دینا تھے نہیں ہے کیونکہ اس آیت کی توجیہ یہ ہے کہتم ایمان لاؤاور پھرنماز پڑھؤاس کی پوری بحث المدیر جمع سرم میں میں گر رچکی ہے۔ (التحریر واقع پر جموع س ۲۹ میزن)

سورت المرسلات كے متعلق احادیث

حفزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت سورۃ المرسلات نازل ہوئی'اس وقت ہم آپ کے ساتھ تھے اور ہم آپ کے ساتھ تھے اور ہم آپ کے منہ سے من کر اس سورت کو یاد کر رہے تھے'اس وقت ایک سانپ نکلا'ہم اس کو مارنے کے لیے دوڑے وہ جلدی سے ایک سوراخ میں گھس گیا' جب طرح تم بر دوڑے فوجلدی سے ایک سوراخ میں گھس گیا' جب طرح تم بر اس کے شرسے نیچ گئے ۔ (مسجح ابخاری قم الحدیث ۲۲۳۳)

حضرت عمر نے فر مایا بیدواقعہ ٹی کے ایک غاریس پیش آیاتھا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۳۹۳۳)

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غاریس سے اس وقت آپ پرسورۃ المرسلات نازل ہوئی ہم نے آپ کے منہ ہے اس سورت کوئ کریا اس وقت آپ کا منہ اس سورت کی تلاوت سے ترتھا کچراچا تک ایک سانپ نکل آیا 'رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جم اس سانپ کو مارڈ الو ہم اس کی طرف جھیے وہ ہم سے نکل گیا 'آپ نے فرمایا وہ تمہارے شرسے بچ گیا جس طرح تم اس کے شرسے بچ گئے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث:۳۹۳۱)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام الفضل رضی الله عنها نے ان سے سنا: وہ ' وّالْمُدُّسَلَّتِ عُوْقًا '' پڑھ رہے تھے' وہ کہنے گئیں: اے میرے بیٹے! الله کی تسم!تمہارے اس سورت کی تلاوت کرنے نے جھے یا دولا دیا کہ بیدوہ آخری سورت ہے جس کورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ ( سیح ابناری رقم الحدیث: ۲۳ می سلم رقم الحدیث: ۲۲۴ سنن ابوداودوقم الحدیث: ۱۸ سنن ترزی رقم الحدیث: ۳۸۸ سنن نسائی رقم الحدیث: ۹۸۲ سنن ابن مادر قم الحدیث: ۸۳۱)

حافظ سيوطي متوفى اا ٩ صروايت كرتے ہيں:

امام ابن مردونية عمرو بن شعيب ئوه اپنج والدحجم اوروه اپنج دادا عبدالله بن عمرو بن العاص سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله سلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ہواؤل كى آئھ اقسام ہيں أن ميں سے چار تشميں عذاب كى ہيں اور چار تشميں رحمت كى ہيں بو جوہوا كيں عذاب كى ہيں اور جوان ميں سے رحمت كى ہيں ، وہ بيد ہيں: (1) العاصف (۲) الصرصر (۳) التقص اور جوان ميں سے رحمت كى بين وہ بيد ہيں: (1) الناشرات (۲) المرسمات (۳) الذاريات الله تعالى مرسمات كو بھيجا ہے وہ بادل كو بھيلا دي تي ہے بھرميشرات كو بھيجا ہے وہ بادل و الله الله تعالى عربارت ہوتى ہے بھرماشرات كو بھيجا ہے وہ بادل و الله تعالى جين اور اس سے بانی بين اور اس سے بانی دامل کرتے ہيں اور اس سے بانی ہيں ہيں ہيں۔

(الدراكمنورج ٨ص ٣٥١ وازاحياءالتراث العربي بيروت)

جوچارعذاب کی ہوائیں ہیں ان کے معانی حسب ذیل ہیں:

(۱)العاصفات کا معنیٰ ہے: بہت تیز چلنے والی ہوا ئیں 'آ ندھیاں(۲)الصرصر بہت تیز چلنے والی آ ندھی یا بہت ہر د ہوا (۳)العقیم' وہ ہوا جو بے برکت اور بے فیض ہو (۴)القاصف' نہایت تیز اور شدید گیرے دار ہوا۔ مدال میں مشتر میں مشتر ہے۔

سورة المرسلات كمشمولات

ا جس طرح عموماً می سورتوں میں قیامت حشر ونشراوراحوالِ آخرت بیان کیے جاتے ہیں ای طرح المرسلات میں بھی ان مضامین کو بیان کیا گیا ہے اور مرنے کے بعد زندہ کرنے پر دلائل قائم کیے ہیں 'پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی تو حید پر دلائل قائم کیے ہیں' کفار اور مؤمنین کے اخر دی انجام کو بیان فرمایا ہے' کفار کوان کے بعض اعمال پر ملامت کی ہے اور بعض اُمور غیبیہ بیان فرمائے ہیں۔

🔻 المرسلات: ۷۔ امیں ہواؤں اور فرشتوں کی قتم کھا کر قیامت کا واقع ہونا بیان کیا ہے۔

المرسلات: ١٥- ٨ مين وقت وتورع قيامت كي علامات بيان فرمائي مين \_

المرسلات: ۲۸-۱۱ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اپنی قدرت کو دلاک سے بیان فر مایا ہے اور گزشتہ اُمتوں کی المرسلات کو بیان فر مایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعتوں کے انکار پر کفار کو ڈرایا اور دھمکایا ہے۔

حشد دواز وته

🖈 المرسلات: ۴۰ ـ ۲۹ میں مجرمین کا ٹھکا نا اور کا فروں کا عذاب بیان فرمایا ہے۔

کے المرسکات: ۲۵-۴۱ میں مؤمنین متقین کی تعتوں کا بیان فر مایا ہے اور دائگی جنتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو متعدد انواع سے اینافضل اور احسان فر مایا ہے اور ان کی تکریم کی ہے اس کا بیان فر مایا ہے۔

المرسلات: ۵۰-۲۲ میں کفار کے بعض اعمال پران کوسرزلش کی ہے اور بدیتایا ہے کہ وہ محض اپنی سرکشی اور ہے دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عباوت سے منہ موڑ رہے ہیں۔

سورۃ المرسلات کے اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعدیش اللہ تعالٰی کی الداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ المرسلات کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔

اے میرے رب! مجھے اس ترجمہ اور تقیریں حق اور صداقت پر قائم رکھنا اور باطل اور ناحق سے مجتنب رکھنا۔

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ غادم الحدیث دارالعلوم نعیمهٔ بلاک۵۱ فیڈرل بی ایریا کراچی-۳۸ ۹ جمادی الثانیه ۲۲۲ ایر/ ۱۳۷۷ ورائی ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰۹-۰۳۰۰





جلددوازدام

تبيار القرآن

ق قراي مكرر، الله کی اجازت دی جائے کی O اس دن تکذیب

تبيان القرآن

چ.

# ڸۦٛۧڿؠۜۼڹٛڴۿؚڔٙٳڵۯڗڸؽؽ۞ڣ۬ٳڬػٲؽ*ۘ*ػڴۿڴؽ

دن ہے' جس میں ہم نے تم کو اور پہلوں کو جمع کیا ہے 0 اگر تم کوئی حیال چلنا جاہتے ہو تو

میرے خلاف حال چلو ۱ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلا کت ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان ہواؤں کی قتم جومسلسل جیجی جاتی ہیں 🔾 پھران ہواؤں کی قتم جو بہت تیز چکتی ہیں O پھران ہوا وک کی قتم جو(بادلوں کو) پھیلاتی ہیں 0 پھران فرشتوں کی قتم جوحق اور باطل کو جدا کرنے والے ہیں 0 پھران فرشتوں کی تشم جو ( دلوں میں ) ذکر ڈ النے والے میں O ججت قائم کرنے کی دجہ سے یا عذاب سے ڈ رانے کی دجہ سے O بے شک جس (تیامت) کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہ 0 (الرسات ١١١) جن یانچ چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قشم کھائی

ان آيوں ميں الله تعالى في يائج چيزوں كى قتم كھاكر يفر مايا ہے كه جس قيامت كے واقع ہونے كا الله تعالى في لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے' وہ ضرور آ نے والی ہے' ان پانچ چیز وں کے ناموں کا اللہ تعالٰی نے ذکر نہیں فرمایا' کیکن ان کی صفات کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے موصوف کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے بعض نے کہا: ان کا موصوف ہوا کیں ہیں بعض نے کہا: ان کا موصوف فرشتے ہیں بعض نے کہا:ان کا موصوف قرآن مجید ہے بعض نے کہا:ان کا موصوف انبیاء علیہم السلام ہیں اور جمہور مرین نے بیکہا کہ پہلی تین صفات کا موصوف ہوائیں ہیں اور بعد کی دوصفات کا موصوف فرشتے ہیں امام ابن جریر اور حافظ ا بن کشروغیرہم کا یکی مختار ہے اور ہم نے بھی ای کے موافق ان آیات کا ترجمہ کیا ہے ہم پہلے ان صفات کے معانی ذکر کریں کے پھر ہرا خمال کے موافق ان آیات کامحمل بیان کریں گے۔

المرسلات: ۵\_ا کے الگ الگ محامل.

المرسلات: اللين فرمايا: ' وَالْمُدُرُسُلْتِ عُزْقَاً ''' السمه وسلات '' كامتنى ہے: جن كو بھيجا گيا ہو خواہ وہ ہوا 'ميں ہوں يہ فرشة مول ما قرآن مجيد مويا انبياء عليم السلام مول اور "عهوفا" كه دومعنى بين: فيكي اورتواتر اورتسلس اب اگراس كامعني نیکی اور بھلائی ہواوراس صفت کا موصوف ہوائیں ہوں تواس کا معنیٰ ہے: جو ہوائیں نیکی اور بھلائی کے ساتھ جلتی ہیں'اوراگر اس صفت كاموصوف فرشت بول تو اس كامعنى بن وه فرشت جومسلمانول كے ياس الله كى رحت لے كريني اور اگراس ك موصوف قرآن مجید ہوتو اس کامعنیٰ ہے قرآن مجید جورحت کے ساتھ نازل کیا گیا'اور اگر اس کا موصوف انبیاء کیہم السلام ہول تو دہ رحمت کے ساتھ بیسجے گئے ہیں اور وہ''عو فائ' کینی معروف کا موں کی تلقین اور تبلیغ کرتے ہیں۔

اوراگر''عبر فیا''' کامعنیٰ تواتر اورشکسل ہواوراس کاموصوف ہوا ئیں ہوں تواس کامعنیٰ ہے:وہ ہوا ئیں جومسکسل جاپانی ا اتی ہیں اور اگر اس کا موصوف فرشتے ہوں تو اس کامعنیٰ ہے: وہ فرشتے جن کومسلسل بھیجا گیا اور اگر اس کا موصوف قرآن مجید ہوتو اس کامعنیٰ ہے: قرآن مجید کی آیات جوتو اتر کے ساتھ نازل کی گئیں اور اگر اس کا موصوف انبیا علیم السلام ہوں تو اس ؟ تعنیٰ ہے: وہ انبیاء کیم السلام جومسلسل ہدایت دینے کے لیے آتے رہے۔

المرسلات: ٢ ميس فرمايا: "فَالْفُصِهْ فِ عَصْفَقَا": "عاصف "كامعنى تندوتيز بوااً آندهی اگراس كاموسوف بوابوتو پجر اس كامعنی طاہر ہے كہ حت آندهی چيزوں كوتو ثر پھوڑ كرد كھ ديتى ہے جيسے حت اور تيز آندهی نے قوم عادكو ہلاك كر ديا تھا اور اگر اس كاموسوف فرشتے بول تواس كامعنی ہے: وہ فرشتے جو تيزى كے ساتھة ندهی كى طرح آئے ياوہ آندهی كی طرح تيزى ہے كفار كى روحوں كولے گئے اور اگراس كاموسوف قرآن بوقواس كامعنی سے ہے كہ اگر چه ابتداء ميس قرآن كا نظام ضعيف ہوتا ہے ليكن وہ بدتدريج آندهی كی طرح شديد ہوجاتا ہے اور باطل كے تمام كر اور سازشوں كو اُڑا كرلے جاتا ہے اور اگراس كاموسوف انجياعيہ اسلام ہوں تواس كامعنی ہے: ابتداء ميں انبياء كيم السلام كى تعليم اور تبلغ ميں نرى ہوتی ہے 'پھر بہدر رہ ان كی تعليم اور تبلغ ميں شدت اور تحق آتی جاتی ہے۔

المرسلات: ٣ يس فرمايا: "قالليشدات نشگرا": "نشسو" كامتنى پهيلانا با گراس كاموصوف بوائيس بول تواس كامتنى بهيلانا با گراس كاموصوف بوائيس بول تواس كامتنى به بول تواس كامتنى به بول تواس كامتنى به بود توان كامتنى به بود توان كامتنى به بود توان كاموصوف فرشته جوزين براتر في كه البيات بين يا وه فرشته جوقيامت كه دن لوگوں كه براتر في كه البيان كاموصوف قرآن مجيد بوتواس كامتنى به قرآن مجيد كوآيات في حكمت برايت اور الراس كاموصوف قرآن مجيد بوتواس كامتنى به بول تواس كامتنى به انبياء كيم السلام في اور المحتنى بي البياء كيم السلام في الموصوف النبياء بول تواس كامتنى به البياء كيم السلام في الوراك بين كيميلاديا و الموصوف النبياء بول تواس كامتنى بي البياء كيم السلام في الموصوف النبياء بول تواس كامتنى بي البياء كيم الموصوف النبياء بول تواس كامتنى بي البياء كيم السلام في الموصوف النبياء كوسوف كوسوف النبياء كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف كوسوف

المرسلات: م میں فرمایا: 'فَالْفِی فیْت فَدُقگاً ''۔'المفارقات ''کامعنیٰ ہے: فرق کرنے والے اور جدا جدا کرنے والے اگر اس کا موصوف ہوائیں ہول تو اس کامعنیٰ ہے: وہ ہوائیں جو بادلوں کو پھاڑ کر اس کے گڑے جدا جدا کر دیتی ہیں اوراگر اس کا موصوف فرشتے ہول تو اس کامعنیٰ ہے: وہ فرشتے جو حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دیتے ہیں اور اگر اس کا موصوف قرآن مجید ہوتو قرآن مجید کی آیات بھی حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دیتی ہیں اور اگر اس کا موصوف انبیاء کیم السلام ہول تو وہ بھی حق اور باطل اور تو حید اور الحاد کے درمیان فرق کر دیتے ہیں۔

المرسلات: ۵ میں فرمایا: 'فکالمُلْقِیلِت ذِکُمًّا ''۔'المسلقیت ''کامعنی ہے: بیش کرنے والے' پنچانے والے'اگراس کا موصوف ہوا میں ہوں تو اس کامعنی ہے ہے تھروں اور چنانوں کومنہدم کردیتی ہوں تو وہ بڑے بڑے تھروں اور چنانوں کومنہدم کردیتی ہے مضوط اور تناور درختوں کو بڑے اکھا زیجیتی ہے سمندر میں موجوں کواٹھا کرطوفان لے آتی ہے سو چنانوں کومنہدہ کرکے وہ خوف زدہ ہوگا اور اللہ تعالی کو یا دکر کے اس کے ذکر کی پناہ میں آئے گا اور اس طرح برمعنی صادق آئے گا کہ ہوا میں ولوں میں اللہ کے ذکر کو ڈالتی بین اور اگر اس کا موصوف فرضتے ہوں تو اس کامعنی ہے: فرضتے اللہ تعالی کی وی اور اس کے ذکر کو انہیا علیم اسلام تک پنچاتے بین اور اگر اس کا موصوف قرآن مجید ہوتو پھر اس کامعنی ہے ہو کہ انہیا علیم قرآن مجید کی آبیا جا ہم اللہ موسوف کی دیو تو بھر اس کامعنی ہے کہ انہیا علیم السلام محلوق کو اللہ تعالی کے ذکر کرنے کا تھم دیتے ہیں اور اس کی طرف راغب السلام محلوق کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا تھم دیتے ہیں اور اس کی طرف راغب

۔ المرسلات: ۲ میں فرمایا: جمت قائم کرنے کی دجہ سے باعذاب سے ڈرانے کی دجہ سے 0 رسولوں کومبعوث فرمانے کی تحکمت

ليني جوفر شتے اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کے پیغام کو انبیاء علیہم السلام تک پہنچاتے: ہیں یا انبیاء علیہم السلام مخلوق کو اللہ تعالیٰ

کے احکام بڑنمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی ججت قائم ہو جائے تا کہ کل قیامت کے دن جب سی محص سے بوچھا جائے بتم اللہ تعالی پرایمان کیوں نہیں لاتے یاتم نے بُرے اعمال ترک کیوں نہیں کیے یا نیک اعمال کیوں ٹمبیں کیے؟ تو وہ بینہ کہ سکے کہ ہمارے پاس تواللہ تعالیٰ کے احکام پنچے ہی نہیں تھے' جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

رُسُلاً مُّبَيْنِيرِ بُنَ وَمُنْفِيدِ بِنِي لِمُلَّا مِيكُونَ لِلنَّاسِ مَم فَ تُوابِ كَى بثارت وي والے اور عذاب سے ڈرانے والے رسول بھیج تا کہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کے

عَلَى اللَّهِ حُبَّةٌ أَبِعُكَ الرُّسُلِ \*. (الناء:١٦٥)

ليے اللہ بركوئي ججت باقی ندرہ حائے۔

یا رسولوں کواس کیے احکام دے کرلوگوں کے پاس بھیجا کہ وہ ان کوعذاب سے ڈرا کر بُر ے اعمال ترک کرنے اور نیک اعمال کرنے پرآ ماوہ کریں۔

> المرسلات ٤ ميں فرمايا: بے شک جس ( قيامت ) كاتم ہے دعدہ كيا گيا ہے وہ ضرور واقع ہونے والى ہے 0 الله تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدہ کا بورا ہونا

بداس سے پہلی کھائی ہوئی قسموں کا جواب ہے لیعنی ہواؤں فرشتوں قرآن اور نبیوں کی تسم! تم سے جس قیامت کے وتوع کا وعدہ کیا گیا وہ ضرور واقع ہونے والی ہے یا اس کامعنی یہ ہے کہتم کوجس عذاب سے ڈرایا گیا تھا' اگرتم الله پرایمان ند لائے تو وہ عذاب تم پرضرور واقع ہوگا' یاتم سے جووعدہ کیا گیا تھا کہتم کومرنے کے بعد ضرور دویارہ زندہ کیا جائے گا' سوتم سے کیا ہوا وہ وعدہ ضرور بورا کیا جائے گا' اس کے بعد کی آیتوں میں قیامت کے وقوع کی علامات بہان فر ما <sup>می</sup>ں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جب ستارے بے نور کر دیئے جائیں گے 10ور آسان کو چیر دیا جائے گا 10ور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اُڑا دیئے جائیں گے O اور جب رسولوں کے حاضر ہونے کا وقت آ جائے گاO کس دن کے لیے مدت مقرر کی گئی تھی O فیصلہ کے دن کے لیے Oاور آپ کیا سمجھ کہ فیصلہ کا دن کیا ہے Oاس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ے 0 (الرسلات: ۱۵\_۸)

### قیامت کے وقوع کی علامات

اس سے پہلی آیت میں قیامت کے وقوع کا بیان فر مایا تھا اور ان آیات میں قیامت کے وقوع کی علامات بیان فرمائی

المرسلات: ٨ ميل ' طمست ' ' كالفظ ہے اس كامعنى ہے: منادينا اورنيست و نا بود كر دينا' جيسا كر تر آن مجيد ميں ہے: وَإِذَا الْكُواكِبِ الْتَكْثَرَثُ و (الانفطار:٢) اور جب ستارے جھڑ جائیں گے 0

اوراس کامعنیٰ منانااور بے نور کرنا بھی ہے جبیبا کہ قر آن مجید میں ہے:

وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكُارَتُ (اللُّور:٢) اور جب ستارے بے نور کردیئے جائیں گے 🔾

المرسلات: ٩ مين فرمايا: اورآسان كوچيرديا جائے گا٥

اں آیت میں''فوجت'' کالفظ ہے''فوج'' کامعنیٰ بھاڑ نااورش کرنا ہے' قر آن مجید میں آ سانوں کے بھٹنے کاذکر ہے۔ إِذَا السَّمَا أَوْ النُّشَقَّتُ (الانتقال: ١) اور جب آسان شق ہوجائے گا O

وُيُوْمُرَّتُسَّقُقُ التَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ . (الفرقان:٢٥) اورجس دن آسان بادلوں سمیٹ بھٹ جائے گا۔

المرسلات: ١٠ ميں فر مايا: اور جب بہاڑ ريزہ ريزہ کركے ٱڑا ديئے جائيں گے ٥

جلد دواز دہم

تبيار القرآر

ال آیت میں 'نسفت'' کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے :کسی چیز کوریزہ ریزہ کر کے جھیر دینا' قر آن مجید میں ہے : وَيُنْكُونَكُ عَنِ الْحِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهُمَا مَا إِنَّ نَسُقًالٌ الله اور وه آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں پس

(ط:۱۰۵) آپ کہے کہ میرارب انیس ریزہ ریزہ کر کے اُڑادے گا

- المرسلات المين فرمايا: اور جب رسولوں كے حاضر ہونے كا وقت آ حائے گا 0

اس آیت میں 'افقت'' کالفظ ہے پیاصل میں' وقت ''ہاور' وقت''سے بناہے مجاہداور زجاج نے بیکہاہے کہ اس سے مرادوہ وقت ہے جس میں رسول اپنی امت کے لیے گوائی پرپیش ہوں گے اور ریجھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مرادوہ وقت ہو جب انبیاء علیم السلام حصول تواب کے لیے جمع ہوں گے اور ریبھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد وہ وقت ہو جب رسولوں کی امتوں سے یو چھا جائے گا کہ جب انہوں نے اپنی امتوں کو تبلغ کی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟اور رسولوں سے بھی سوال کیا حائے گا' جیبا کے قرآن مجید میں ہے:

فَلَنَسْكَنَ الَّذِيْنَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْكَنَ الْمُرْسَلِيْنَ `

کو بھیجا گیا تھا اور ہم رسولوں سے بھی ضرورسوال کریں گے 🔾 (الاعراف:٢)

پس ہم ان سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسولوں

اوربدوہ وقت ہوگا جب نبی علیہ البلام جنت اور دوزخ کا صحائف اعمال کے پیش کرنے کا حساب کا میزان براعمال

کے وزن کا اور قیامت کے تمام اُمور کا مثابرہ کریں گئے جیسا کہ اس آیت میں ہے: ﴿

اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ جن لوگول نے اللہ كَيْوْمَ الْقِيْلَةِ تَكْرَى الَّذِي يُنَ كَنَ بُوْا عَلَى اللهِ وُجُو**مُهُمْ قَاسُودَةٌ حُاكِيْسَ فِي جَهَنَّوَ مُتَنَّوَّ مِيَّلُمُتُكَا**يِّرِينُ ۞ ﴿ يَرْجُونُ مِا تَعَالَ اللهِ عَلَى الْمُعَلِّيْنِ اللهِ عَلَى الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعْلِيْنِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِينَ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ لَنِي عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ لِنَّ لَمِنْ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ

والوں کا جہنم میں ٹھٹا نانہیں ہے؟ 🔾 (1/4:0Y)

کفارقر کیش کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرانا

المرسلات: ١٢ ميس فرمايا: كس ون ك ليه مدت مقرر كي كي تقى؟ ٥

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی عظمت کو بیان فرمایا ہے اس دن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مؤخر فرمایا 'تا کہ تمام لوگوں کے اعمال اور ان کے اعمال کے ذرائع اور وسائل منقطع ہوجا ئیں اور پھر لوگوں کو ان کے اعمال کی جزاء اور سزا دی جائے جن لوگوں نے اللہ تعالی کی تو حید کی تکذیب کی ان کوسرا دی جائے اور جن لوگوں نے اس کی تو حید کی تصدیق کی ان کو جزا دی جائے اس دن قیامت کی ہولنا کیاں ظاہر ہول گی اورلوگوں کے سامنے ان کے صحائف اعمال میزان پر پیش کیے جائیں

المرسلات: ١٣٠ ميں قرمايا: فيصله كے دن كے ليے ٥

حضرت ابن عباس رضى الله عنها في فرمايا: اس دن رحل مخلوق كيد درميان فيصله فرمائ كا و آن مجيد ميس ب ے شک فیصلہ کا دن ان سب کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے O

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ ٱجْمَعِينَ ٥

(الدخان: ۴۰)

المرسلات ١٢٠ مين فرمايا: اورآب كيا مجھ كه فيصله كاون كيا ہے؟ ٥ لعنی آ ب کوفیصلہ کے دن کی شدت اور اس کی ہولنا کیوں کوکس نے بتایا ہے؟ المرسلات: ١٥ ميس فرمايا: اس دن تكذيب كرف والول كي لي بالكت ب٥

جلد دواز دہم

#### "ويل" كالمعنى

یعنی جولوگ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کی تکذیب کرتے تھے اور اس کے بیسیج ہوئے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کرتے تھے اور انبیاعلیہم السلام کے لائے ہوئے پیغام اور ان کی دی ہوئی خبروں کی تکذیب کرتے تھے اور قیامت کی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی تکذیب کرتے تھے ان کے لیے 'ویل'' ہے بعنی عذاب ہلاکت اور رسوائی ہے۔ علامہ ابوعبد اللہ ثعر بن احمد ما کھی قرطبی متو ٹی ۲۱۸ ھے'ویل'' کی تقییر میں تکھتے ہیں:

حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ' ویل ''جہنم میں ایک وادی ہے جس میں انواع واقسام کا عذاب ہوگا' حضرت ابن عباس رضی الند عبتمانے فرمایا: جب دوزخ کی آگ گے۔ رضی الند عبتمانے فرمایا: جب دوزخ کی آگ گے۔ دون کے اللہ انگارہ لے کراس پر مارا جائے گا اور پھر دوزخ کی آگ ایک دوسرے کو کھا جائے گی اور نبی صلی الند علیہ دسلم نے فرمیا: میرے سائے جہنم کو پیش کیا گیا تو میں نے ویل سے بردی اس میں کوئی وادی نبیس دیکھی اور میبھی روایت ہے کہ ویل وہ جگہ ہے جس میں تمام دوزخیوں کی قے ادر ان کی پیپ کو جمع کیا جائے گا اور اس میں سے تھوڑی تھوڑی تھوڑی میپ بہتی رہے گی۔ (جائع ابیان رقم الحدیث: ۲۵۸۳۵) اور لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے بری اور گندی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں پر بدیوار رخاست اور غلاظت اور بول اور براز کو ڈالا جائے 'سوتمام دوزخیوں کی بد بودار خیاستوں اور غلاظت اور ویل ویل ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن جروع ص ١٢٨ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک نیس کیا تھا؟ 0 پھر ہم ان کے بعدوالے لوگوں کو لاتے رہے 0 ہم مجمول کے ساتھ ای طرح کرتے ہیں 0 اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے 0 کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدائیس کیا؟ 0 پھر ہم نے اس کو ایک تحفوظ جگہ پر رکھا 10 ایک مدت معین تک 0 پھر ہم نے اندازہ کیا سوہم کیا اجھا اندازہ کرنے والے ہیں 10 اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے 0 (الرسلات ۱۲۱۳)

<u> کفارِ قریش کو گزشته کا فروں کی ہلا کت اور عذاب سے ڈرانا</u> اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر (سیدنا) محرصلی ال

الله تعالی نے فرمایا: حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر (سیدنا) محملی الله علیہ وسلم تک پہنی امتوں میں صفح بھی کفار سے ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا ' بھر ان کے اید جو کفار آ کیں گے ان کو بھی ہم پہلوں کے ساتھ ملادیں گے اور ہم مجرموں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں' جیسا کہ جنگ بدر میں ستر مشرکین قبل کر دیے گئے اور بعد میں جولوگ کفر پر مر گئے' ان کو آ خرج میں عذاب دیا جائے گا اور بید کفارا گر چد دنیا میں ہلاک کر دیے گئے یا ان کو دنیا میں معذاب دیا گیا' لیکن سب سے بواعذاب ان کو تیا مت کے دن ہوگا' اس لیے المرسمات: 19 میں فرمایا: اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلا کرت ہے۔

المرسلات:۲۴-۲۰ میں فرمایا: کیا ہم نے تم کوحقیر پانی سے پیدائیس کیا؟ 0 پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا 0 ایک مدت معین تک 0 پھر ہم نے اندازہ کیا سوہم کیسا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں 0 اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے مارک سے سرت

كفارقر نش كوحيات بعدالموت برقدرت سے ڈرانا

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیربتایا ہے کہ اس نے تم کو ابتداء پیرا فرمایا ہے 'سووہ تم کو دوبارہ پیرا کرنے پر بھی قادر ہے' سو جب وہ تم کو دوبارہ پیرا کرے گا پھراس نے تم کو جو تعتیں عطا کی ہیں' ان کے مقابلہ میں تمہاری اطاعتوں اور عبادتوں کا حساب لے گا۔

تبيار القرآر

اس نے تم کوحقیریانی کی بوندہے بیدا فرمایا 'پھراس نے تم کوایک محفوظ جگہ میں رکھااور وہ جگہ دتم ہے کیونکہ جس یانی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پائی رحم میں رہتا ہے اور جس پانی سے بچہ پیدائمیں ہوتا وہ رحم سے خارج ہو جاتا ہے' اور رحم میں وہ ایک معین مدت تك ربتا باوروه مدت وقت ولا دت باوركتي مدت مين بچه پيدا بوتا باس كاعلم صرف الله تعالى كو بوتا ب جرفر مايا: پھرہم نے اندازہ کیا سوہم کیما اچھا اندازہ کرنے والے ہیں کونکداللہ تعالیٰ بچے کی پیدائش کے لیے جس مدت کا اندازہ فرما تا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بزی نعمت اور بہت بڑاا حیان ہے' عام طور پرحمل کی مدّت نوماہ ہوتی ہے' اس مدت میں پہیے میں بچیہ بہتدریج نشوونما کے مراحل مطے کرتا ہے اور اس کی مال بہتدریج اس کا بوجھ اٹھانے کی عادی ہو جاتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بری حکمت ہے ورن اگر استقر ارنطفہ کے فورا بعد م اپویڈ کا بچہ بن جاتا تو عورت کواچا تک اس بوجھ کواٹھانے میں بھی بوی تکلیف ہوتی اور وضع حمل کے وقت بھی بہت تکلیف ہوتی 'اخیر میں چھر فرمایا: اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلا کت ہے' کیونکہ اللد تعالى نے انسان كو ببر تدريج بيدائش كى جونعت عطاكى ہے اس كا تقاضا بيتھا كدوہ اللد تعالى كى تو حيد كى تصديق كرتا۔ اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیاہم نے زمین کوسیٹنے والی نہیں بنایا نرزوں اور مردوں کے لیے O اور ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنا دیے اورتم کو میٹھا یانی بلایا 0 اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے 0 (الرسلات: ۲۵\_۲۸) کفارِ قریش کوان کے اندر رکھی ہوئی نعتوں اوران کے باہر رکھی ہوئی نغتوں کےشکرادا نہ کرنے

المرسلات: ۲۵ مین 'مجیفاتا'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے سب کوسمیٹنے کی جگہ زمین زندہ انسانوں کواینے او پر سمیٹے ہوئے ہےاورمردہ انسانوں کواینے اندر سمیٹے ہوئے ہے مکان زندہ انسانوں کو میٹتے ہیں اور قبریں مردہ انسانوں کو میٹتی ہیں'' ' کے خت كامعنى ب ظرف اورزيين زنده اورمرده انسانوں كاظرف بي الحيفات "جمع كرنے كے مقام كو بھى كہتے ہيں اورزيين زنده اور مردہ انسانوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ لغت میں''کسفت'' کامعنیٰ ہے بھی چیز کارخ چھیر دینا' پنج میں دیوج لینا'جمع كرنا مخاظت كرتا اڑنے كے ارادہ سے برندہ كا باز وسيٹنا روكے ركھنا حديث مين ہے:حضرت جابر بن عبداللہ رضى الله عنهما بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیه وسلم فے قرمایا:

برتن ڈھانپ کررکھؤمشکوں کا منہ باندھ کررکھؤ دروازے بند خمروا الانية واوكئوا الاسقية واجيفوا رکھوا در رات کو بچول کوروک کے رکھو\_

الابواب واكفتوا صبيانكم بالليل.

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٣١٦) (المفردات جعص ٥٥٩ كمتبيز ارمصطفي مكرمه ١٣١٨ه)

ان آیات میں الله تعالی نے سب سے پہلے زمین کا ذر فر مایا کوئلہ مارے باہر کی چیز ول میں جو چیز ہم سے سب سے زیادہ قریب ہےوہ زمین ہے اور' محفاتا'' کامعنیٰ ہے:سمیٹنا' اس کے بعداللہ تعالیٰ نے زندوں اورمُر دوں کا ذکر فرمایا ہے لیعنی زمین نے تمام زندول اور مردول کوسمیٹ رکھا ہے بعنی زندہ انسان زمین برگھرول میں رہتے ہیں اور مردہ انسان زمین میں بنائی ہوئی قبروں میں رہتے ہیں اور اس کا ایک مطلب می بھی ہے کہ انسان کے جوفضلات ہوتے ہیں اور گندی بد بودار چیزیں ہوتی ہیں ان سب کوز مین سمیٹ لیتی ہے اور انسان کوزنرہ رہنے کے لیے جس قدر خوراک کی ضرورت ہوتی ہے خواہ وہ غلہ ہویا کھل ہوں وہ سب زمین سے پیدا ہوتے ہیں اور زمین بے ثار زندوں اور لا تعداد مُر دول کی لفیل ہے۔

بعض علاء نے میکھی کہاہے کہ جومُر دے زمین میں مدفون ہیں وہ زمین میں محفوظ ہیں اور جو چیز محفوظ ہواس کو جرانے ے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے لہذا جو تحض کی مردے کا کفن پڑائے اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔

عِلْددواز وہم

آیت کی تغییر الفرقان ۵۳ میں گذر چکی ہے ٔ سوانسانوں پر ان نعتوں کا شکر ادا کرنا داجب ہے ادر جن لوگوں نے اپنے منعم کوئیس پھانا اوراس کی تکذیب کی ان کے لیے قیامت کے دن ہلا کت ہوگی۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: چلواس (دوزخ) کی طرف جس کوتم جیٹلاتے بھے 🖯 چلواس (دھوئیں) کے سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے Oوہ نہ (شھنڈ) سایا فراہم کرنے والا ہے نہ شعلہ سے بچا تاہے O بے شک دوزخ کل کے برابرا نگار ہے جینگی

ے ٥ كويا وہ زرداون بي ١٥س دن كافريب كرنے والوں كے ليے بلاكت ٢٥ (الرسلات ٢٩٥٣)

کفارکوآ خرت کےعذاب سے ڈرانا

ان آیات سے بھی کفارِ قرلیش کو ڈرایا گیا ہے' سوان آیٹوں میںان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے' دنیا میں کفار . آخرت کے عذاب کا اٹکار کرتے تھے'اس لیے آخرت میں دوزخ کے محافظ ان سے کہیں گے: چلواس عذاب کی طرف جس کا تم اٹکار کرتے تھے۔

مفسرین نے کہا ہے کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے سرول کے قریب ہوگا اور اس دن لوگوں کے جسموں پر لباس نہیں ہوگا اور سورج کی گرمی سے ان کے بدن جبل رہے ہول گئے پھر جس پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا اس کو اپنے سائے میں رکھے گا' قرآن مجید میں ہے:

فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقُمْنَا عَنَ إِنَّ السَّمُومِ

(جنتی لوگ کہیں گے:) سواللہ نے ہم پر بردااحسان فر مایا اور نورت کی میں ایس کے زور سے میں اللہ

ہمیں تندوتیز گرم ہواؤں کےعذاب سے بچالیا 🔾

(القور: ۲۷) دوزخ کے دھویں کی تین شاخوں کے محامل

کفاراور مکذبین سے کہا جائے گا:اب چلواللہ کے اس عذاب کی طرف جس کی تم دنیا میں تکذیب کرتے تھے اور دوز خ کے دھوئیں کی طرف چلؤاللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں کے سائے کی گی صفات بیان فرمائی ہیں بیہاں فرمایا ہے: ''السب طلل ذی ثلاث شعب''اس (دھوئیں) کے سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے۔

وهوئيس كى تين شاخول كےحسب ذيل محامل مين:

(۱) اس سے مرادیہ ہے کہ ان کے اوپر بھی آگ ہوگی اور ان کے پنچ بھی آگ ہوگی اور آگ ان کو محیط بھی ہوگی اور اس آیت میں آگ کو مجاز اسایا فرمایا ہے کیونکہ آگ ان کو ہر طرف سے محیط ہوگی قرآن مجید میں ہے:

ڈرتے رہو 🔾

جس دن ان کوعذاب ان کے اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اوران کے پیروں کے نیچے سے بھی۔

يَوْمَ يَفْشَلُمُ الْعَثَابُ مِنْ فَوْقِمِمُ وَمِنْ تَخْتِي الْغُلِيمُ (الْعَبِرت:٥٥)

(۲) قمادہ نے کہا: تین شاخوں سے مراد دھوئیں کی تین جانبیں ہیں ٔ قر آن مجید میں ہے: اِنَّا اَحْتَدُهٔ کَالِظَلِمِیْنَ کَارًا اَکَاکل بِهِحُسُمُ اِدِقُهَا ﴿ لِهِمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

(الكبف:٢٩) كى قناتى انہيں گفيرليں گے۔

را ن مجید میں ہے: بےشک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تبار کرر کھی ہے جس

جلدووازوةم

تبيار القرآن

آ گ کی کی قناتوں سے مراد دھواں ہے بھراس دھو کیں کی ایک شاخ ان کی دائیں جانب ہو گی اور دوسری شاخ ان کی بائیں جانب ہو گی اور تیسری شاخ ان کے سرون پر ہو گی۔

امام رازی فرماتے ہیں: بیاس لیے ہے کہ غضب انسان کی دائیں جانب سے ہوتا ہے اور شہوت انسان کی بائیں جانب ہوتی ہے اور قوت ہیں ان کا منبع اس کے عقائد ہوتی ہے اور قوت ہیں ان کا منبع اس کے عقائد میں ہوتی ہے اور تم اور ہوتے ہیں ان کا منبع اس کے عقائد میں ہوتا ہے اور اس کے اعمال ان ہی تین قسموں پر ششمل ہوتے ہیں گھر ان تین مصادر سے تین ظلمات ہیں باور بہ ہمان ہوتے ہیں اور بہ کمن ہے کہ یہاں پر تین درجات ہیں :حس خیال اور وہم اور بہ عالم قدس سے روح کے استفادہ نورسے مانع ہوتے ہیں اور ان تین درجات میں سے ہر درجہ کے لیے ایک خاص قسم کی ظلمت ہوتی ہے۔ (تغیر بھرج ۱۵ مے ۱۷ مے)

(۳) بعض علماء نے بیرکہا کہ دھوئیں کی نتین شاخوں سے مرادیہ ہے کہ دہ دھواں بہت عظیم ہو گا اور چونکہ دہ دھواں بہت عظیم ہو گا'اس لیے دہ نتین شاخوں میں منقتم ہو جائے گا۔

> المرسلات: ۳۱ میں فرمایا: وہ نہ ( شخنڈا) سایا فراہم کرنے والا ہےاور نہ شعلے سے بچانے والا ہے 0 وحو کمن کے سائے کی صفات

لینی اس دھوئیں کا سایا ایسانہیں ہوگا جیسا سایا قیامت کے دن مؤمنین کے لیے ہوگا'اس دھوئیں کے سائے سے شعلے اور چنگاریاں نکل رہی ہوں گی۔

ییسایا جہنم میں ہَوگا' پیرجہنم کی گرمی سے ٹھنڈک کا سایا فراہم نہیں کرے گا' اور نداس کے شعلوں سے بچائے گا' قر آن مجید میں اس سائے کی صفت بیان فر مائی ہے:

دوزخی گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے 🔿 اور سیاہ دھوئیں

ڣٛۺؠؙؙۮ۫؋ۣڎؘڂؠؽۅڬڐڟڷۣڡؚۧؽؙڲٞؠؙٛۮۼۣ۞ٚڵٙٵؚٳۮٟ ڎٙ**ڒڴڔؽ**۫ۅۯ(الوند،٣٢-٣٢)

کے سائے میں O وہ سامانہ ٹھنڈا سے نہ فرحت بخش O

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے جب انہیں محشر میں صاب کتاب کے لیے تشہرایا ہوا ہواں وقت ان کے لیے دھوئیں کا سایا فراہم کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ میرسایا تم کوسورج کی گرمی ہے نہیں بچائے گا اور نہتم سے دوزخ کی آگ کے شعلے کو دور کرے گا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دوزخ کے شعلہ سے مراد بیاس ہو کیعنی بیرسایا تمہاری بیاس کو دور نہیں کرے گا۔

> المرسلات:۳۲ میں فرمایا: بے شک دوز خ کل کے برابرانگار کے پینگتی ہے 0 ''شرر'قصر'جمالیۃ''اور''صفر'' کے معانی اور کی مثل انگاروں کی توجیہ

اس آیت میں 'نسور''کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: چنگاریاں' جب آگ جلتی ہے تواس آگ ہے چنگاریاں اڑتی ہیں' الشدتعالیٰ نے دوزخ کی آگ کی بیصفت بیان کی ہے کہ اس کا دھواں اس کا سایا ہوگا' باہی طور کہ وہ آگ بہت بڑے بڑے برے برے الگارے افرارتی ہوگی' اس سے بید بیان کرنامتھود ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں بہت عظیم ہے۔اس آیت میں فرمایا ہے کہ اس آگ کے افکارے''قصو'' کی مثل ہوں گے اور''قصو'' کی تفییر میں دوتول ہیں:

- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: اس سے مراد بڑے بڑے محلات ہیں۔
- (۲) مبر دنے کہا: بہت بوی ککڑی کو 'قصو ہ '' کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ' قصر '' ہے عبد الرحمان بن عباس نے کہا: میس نے حضرت ابن عباس وضی اللہ عنبہ اسے ' قصص '' کے متعلق یو چھا تو انہوں نے کہا: بدا کیہ کئڑی ہے جس کو ہم سر دیوں

میں جلانے کے لیے اکٹھا کرتے تھے اس ککڑی کوہم کا شبتے تھے اور اس کا نام ہم نے'' قسصہ و''رکھا تھا' سعید بن جبیر' مقاتل اور ضحاک وغیرہ نے کہا: بیکھپور کے درخت اور بڑے بڑے درختوں کے تئے ہیں۔

المرسلات :٣٣ مين فرمايا: گويا ده زرداونث بين ٥

اُس آیت میں ''جسمالات ''کالفظ ہے یہ لفظ''جسمال ''ک جمع ہے جیے ''دسال ''ک جمع ''دسالات ''ہاور ''ہیوت'' کی جمع ''دسالات ''کی صفت' صفو ''ہے اس کا معنی زرد ہے اوراس سے مرادساہ رنگ کے اون ہیں جو زردی کی طرف مائل ہوں ، ووزخ کی آگ کے انگاروں کو دو چیزوں کے ساتھ تنبید دی ہے وہ انگارے کی کر برابر ہوں گے اور زرداونٹ کی مثل ہوں گے اس سے مقصود ہیہ ہے کہ جس آگ کے انگارے استے بڑے ہوں گے وہ آگارے استے بڑے ہوں گے وہ آگ کے کر تی مقلیم ہوگی اور وہ انگارے ارشے برابر یا اونٹ کے برابر یا اونٹ کے برابر یا اونٹ کے برابر کوئی چیز آکر کر دے اس کا کہا حال ہوگا؟ سو دوز خیوں کے اور چر جب استے بڑے انگارے کریں گے تو ان کا کس طرح ججوم نکل جو کوگ ایمان نہیں لاتے اور کفر پر ڈٹے ہوئے بین ان کوا لیے عذا ہے کا سامنا ہوگا' پس ان کو الیے عذا ہو کی جیز آکر کر دے اللہ تھا کہ کہ دو اللہ تعالی کی تو حید اور سیرنا محموم کی نبوت کی تھد یق کریں' اور اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے جا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی تو حید اور سیرنا محموم کی نبوت کی تھد یق کریں' اور اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے جا کہا کہ سے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ وہ دن ہے جس میں وہ ( نفخ آور ) بات نہ کر سکیں گے 0اور نہ انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت دمی جائے گی0اس دن تکفریب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے 0 یہ فیصلہ کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلوں کو جمع کیا ہے0اگر تم کوئی حیال چلنا چاہتے ہوتو میرے خلاف جیال چلو0اس دن تکفریب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے0 (الرسلات: ۲۰۵۳)

#### متعدد وجوہ سے کفار کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرانا

المرسلات: ٣٥ مين الله تعالى في حسب ذيل وجوه سے كفاركو فيا مت كے دن اور اس دن كے عذاب سے درايا ہے:

- (۱) الله تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کفارا پنی بدعقید گیوں اور بُرے اعمال پر کوئی عذر پیش نہیں کرسکیں گے اور نہ ندموم عقائداور ندموم افعال کی توجیہ میں کوئی دلیل پیش کرسکیں گے۔
- (۲) تمام لوگوں کے سامنے ان کے فتیج اور بُرے افعال پیش کیے جائیں گے اور جن لوگوں کے سامنے وہ عزت دار بنتے تھے' ان کے سامنے ان کورسوا اور ذکیل کیا جائے گا اور شرمند گی اور رسوائی کا عذاب' تلوار کے ساتھ قتل کرنے اور آ گ میں جلانے کی بیڈسیت بہت زیادہ ہوتا ہے۔
  - (٣) جو غلام بھا گا ہوا ہوا اس کواس کے آقا کے سامنے پکڑ کر پیش کرنا اس کے لیے سخت عذاب اور ذلت کا موجب ہوتا ہے۔
- (٣) جن لوگوں کو وہ دنیا میں ذکیل اور حقیر سجھتا تھا' وہ قیامت کے دن اس کے سامنے عزت اور سرفرازی ہے توازے جا کیں گے اور وہ خود کو جن کے مقابلہ میں بہت عزت دار اور کامیاب جھتا تھا وہ ان کے سامنے ذلت اور خواری میں مبتلا کیا جائے گا اور بیا مور کھار کے لیے شدیداذیت کا باعث ہوں گے اور بیچاروں وجوہ ان کے لیے روحانی عذاب کا باعث ہول گی۔
- (۵) اور پانچوال عذاب جسمانی ہے وہ قیامت کے دن دوزخ کے عذاب اور اس کی شدید ہولنا کی کا مشاہرہ کریں گے اور جب ان کواشخ شدید ہم کے عذاب کا مشاہرہ کرایا جائے گا' (اللہ تعالیٰ ہم کواس عذاب سے بناہ میں رکھے) جس کی تمام

کیفیات کواللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا' تو پھر ضروران لوگوں کے متعلق بیر کہا جائے گا کہ اس دن تکذیب کرنے والول کے لیے ہلاکت ہے۔

اس اعتر اض کا جواب کہ متعدد آیات سے ثابت ہے کہ کفار قیامت کے دن باتیں کریں گے پھر یہاں کیوں فرمایا: وہ اس دن بات نہ کرسلیں گے؟

اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہاس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفاراس دن کوئی بات نہ کرسکیں گئے حالانکہ دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار قیامت کے دن بات کریں گئے وہ آیات بدیمیں:

ثُمَّ إِنَّكُمُ يُوْمُ الْقِيلَةُ عِنْلَامَ إِلْكُمْ تَخْتُصِمُونَ پھرتم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑا کرو

> (الزمر:۳۱) نُعَ لَمُ تَكُنْ فِنُنَتُهُمْ إِلَّا آنْ قَالُوْا وَاللَّهِ مَ إِنَّا مَا كُنَّا

پھران کےشرک کا مآل صرف یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے:اللہ کی

فتم! اے ہارے رب! ہم شرک کرنے والے نہ تھے 0

جن لوگول نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافر مانی کی تھی وہ بہ عامیں گے کہ کاش! انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جائے اور وہ

الله ہے کوئی بات جھیا نہ سکیں گے 🔾

مُشْرِكِينُ٥ (الانعام:٢٣) يُوْمَيِنِ يُودُ الَّذِينَ كُفَنُّ وَا وَعَصُّوا الرَّسُولَ كَوْنُسُولِي بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيْثَاO

(النساء:٣٢) المام فخرالدين رازي متونى ٢٠٦ه ها اس اعتراض كحسب ذيل جوابات ذكر كيه بين:

(1) بخسن بھری نے کہا: اس آیت میں ایک عبارت مقدر ہےاور پوری عبارت اس طزح ہے: یہ وہ دن ہے جس میں وہ کوئی بات نہیں کر سمیں گئے بعنی اپنے کفر وشرک کی تامید میں کوئی دلیل پیش نہیں کر سمیں گے اور نہ انہیں اس کی اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنا کوئی عذر پیش کر علیں کیونکہ انہوں نے جو کفر اور شرک کیا تھا' اس کا نہ کوئی عذر سیح ہے نہ کوئی صیح جواب ے پس جب وہ اپنے حق میں کوئی دلیل پیش کرسکیں کے اور نہ کوئی معقول تو جید کرسکیں گے تو گویا انہوں نے کوئی بات نہیں کی کیونکہ جو شخص کوئی مفیداور نفع آور بات نہ کر سکے گویا اس نے کوئی بات نہیں کی جیسے اگر کوئی شخص کوئی مفید بات نهر عق آب اس سے کہیں کتم نے کوئی بات نہیں کی یاتم نے بھی نہیں کیا۔

(۲) الفراء نے اس کے جواب میں کہا: یعنی وہ اس وقت کوئی بات نہیں کرسکیں گئے اس کا ہم مطلب نہیں ہے کہ وہ پورے قیامت کے دن میں کوئی بات نہیں کرسکیں گے اس کی مثال ایسے ہے جیسے? پ کس شخص سے کہیں: جن دن فلال شخص كرا چى ينچے گا ميں اس دن آپ كے پاس آؤل گا اس كامطلب بينبيں ہے كه ميں اس پورے دن ميں آپ كے پاس آ وُں گا بلکہ اس کا مطلب مدے کہ جس وقت وہ کرا چی پہنچے گا میں اس وقت آپ کے پاس آ وُں گا۔

- (٣) اس آیت میں بیفرمایا ہے: بیدوہ دن ہے جس میں وہ کوئی بات نہیں کرسکیں گے۔ بیر جملہ مطلق ہے اور مطلق عموم کا فائدہ نہیں دیتا نیا نواع میں نہاوقات میں' سواس کا بیرمطلب نہیں ہے کہوہ قیامت کے پورے دن میں کوئی بات نہیں کرسکیں گے بلکہ اس کا مطلب مدے کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا کہتم نے کفر اور شرک کیا؟ تو وہ اپنی ، افعت میں کوئی مات نہیں کرسکیں گے۔
- (م) بیآیت دوزخ کے محافظوں کے اس قول کے بعد ہے: جلواس (دھوئیں) کے سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے O (المرسلات: ٣٠) اس وقت وہ دوزخ کے محافظوں کا حکم مانتے ہوئے دوزخ کے دھوئیں کی طرف جل بڑیں گے جب دنیا

<u> حلد دواز دښم</u>

میں انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام مانے کا تھم دیا جاتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف توجہیں کرتے تھے اور اس وقت وہ وہ وزخ کے کا فظوں کے تھم پڑلی کرنا شخت مشکل دشوار اور عذاب جاتے تھے ان پڑلی کرنے کی بہنبت قیامت کے دن دوزخ کے محافظوں کے تھم پڑلی کرنا شخت مشکل دشوار اور عذاب اور ہلاکت کا موجب ہے اور اس میں بیتے ہیہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانے سے انکار نہ کرتے اور عناد اور ہلاکت کا موجب ہے اور اس میں بیتے ہیہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانے سے انکار نہ کرتے اور عناد اور ہلاکت کا موجب ہے اور اس میں بیتے ہیہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانے ہے کہ جب دوزن کے المرسلات: ۳۵ میں جو فر مایا: بیدوہ دن ہے جس میں وہ کوئی بات نہ کرسکیں گئے اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب دوزن کے کا فظوں کے سامنے کوئی بات نہ کرسکیں گئے اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب دوزن کے کہ فظوں کے سامنے کوئی بات نہ کرسکیں گئے اور اس کی تعلیٰ ہوگی اس کہ اور اس آبت کا بیہ معنیٰ کر ایس کے اور اس آبت کا بیہ معنیٰ کرائی کے دور ان کہتی ہے۔ بیس اس وقت تم ہارے گھر سے گئی تو اس کو طلاق ہوگی اس کہتا ہے: اگر تو گئی تو آس کھر سے بھی ہوں اس کا خاوند اس سے کہتا ہے: اگر تو گئی تو آس کھر سے بھی ہوں اس کا مطلب ہیہ کہ اگر وہ اس کو طلاق ہو جوانی وقت کے ساتھ مقید ہوگا اس طلاق اس کی مور مایا ہے بیدوہ دن ہے جس میں وہ کوئی بات نہ کرسکیں گئی ہوا اس کو طاق ہوگی اس کی مور اس کے تو اس کی طرف جانے کی بلکہ اس کا جانا اس وقت کے ساتھ مقید ہوگا اس مور نے کے کا فظ انہیں دوزن کے کہ وہ نیا میں وقت کے ساتھ مقید ہوگا اس مور نے کہ وہ فیا سے نہ کہ مور مایا ہے۔ بیدوہ دن ہے جس میں وہ کوئی بات نہ کرسکیں گئی ہو کہ اس کا جانا اس وقت کے ساتھ مقید ہوگا اس مور نے کے کا فظ انہیں دوزن کے کہ وہ نیا میں دوزن کے کہ وہ کئی کی طرف جانے کا تھم ویں گئی تہ کہ یہ معنیٰ ہے کہ وہ قیامت کے بورے دن سے اس کی ساتھ مقید ہوگا اس میں کہ کہ کہ وہ قیامت کے بورے دن سے بر کسی ساتھ مقید ہوگا اس میں کے کہ وہ قیامت کے بورے دن سے بر کسی کی میں گئی تک کہ وہ قیامت کے بورے دن کے بورے کسی کی مور نے کا تھم وی کیا تھا کہ کہ کہ وہ تیامت کے بورے دن کے بور کسی کی دور نے کہ کہ کہ کی کوئی بات نہ کر کسی گئی ہو کہ کی کوئی بات نہ کر کسی گئی کی کہ کہ کی کہ کہ وہ تیامت کے بورے کسی کی کی کسی کی ک

الرسلات: ٣٦ مين فرمايا: اورندانيين عذر پيش كرنے كى اجازت دى جائے گ٥

امام رازی کی طرف سے اس اعتراض کا جواب کہ کفار کواپٹا عذر پیش کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ اس آیت سے بدفلا ہر بیوہم ہوتا ہے کہ کفاراور شرکین کاعذر تو ہوگا لیکن ان کوعذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور یہ حکمت کے خلاف ہے۔

امام محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ هاس اعتراض کے جواب میں لکھتے ہیں:

حقیقت میں کفاراورمشرکین کا کوئی عذر نیس ہوگا کین بعض اوقات ان کے دیاخ میں یہ فاسد خیال آئے گا کہ ان کا کوئی فرٹو ٹوٹا چھوٹا عذر ہے تو ان کھوٹا عذر ہے تو ان کواس فاسد عذر کو چیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ہوسکتا ہے کہ ان کا فاسد عذر ہیہ ہو کہ جب بندوں کے تمام افعال اور اعمال تیرے علم تیری مشیت تیری قضاء اور تیری تخلیق ہے ہوتے ہیں تو پھر تو میر سے ان اعمال پر جھے سزا کیوں وے رہا ہے؟ اور کفار کا بیعذر فاسد ہے کیونکہ کفار اللہ تعالی کی مخلوق اور مملوک ہیں اور اللہ تعالی ان کا خالق اور مالک ہے اور مالک اپنی ملکیت میں جو جا ہے تصرف کرئے کسی کواس کے تصرف پر کسی قسم کے اعتر اض کرنے کا حق نہیں ہے اگر کوئی ہے اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے اگر کوئی ہے اعتراض کرے کا اللہ تعالی ہے در مالک ہے اور مالک اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

رُسُلاً مُّبَشِّرِينُ وَمُنْدْيِدِيْنَ الْمُلَلَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ مَم فَ خَوْنَ خَرى وين والى اور عذاب سے وُرافَ عَلَى اللهِ مُجَلِّةٌ بَعْدُ اللهُ سُلِ فَلَ اللهِ مُحَلِّةٌ بَعْدُ اللهُ اللهُ سُلِ فَلَ اللهِ عِلَا اللهِ عِلْمَ اللهِ بِالولوں كَ بِصِحِتْ كَهِ بِعِدَ اللهِ بِالولوں كَ مِعْجِدَ كَهِ بِعِد الله بِالولوں كَ مِعْجِدًا كَهِ الله بِالولوں كَ مِعْجِدًا كَهِ الله بِالولوں كَ مِعْجِدًا كَهِ الله بِالولوں كَ مِعْجِدًا كَهِ الله بِالولوں كَ مِعْدِد الله بِالولوں كَ مِعْدِد الله بِالولوں كَ مِعْدِد الله بِالولوں كَ مِعْدِد الله بِالولوں كَ مِعْدِد الله بِالولوں كَ مِعْدِد الله بِالولوں كَ مِعْدِد الله بِالولوں كَ مِعْدِد اللهِ بِالولوں كَ مِعْدِد اللهِ بِالولوں كَ مِعْدِد اللهِ بِالولوں كَ مِعْدِد اللهِ بِالولوں كَ مِعْدِد اللهِ بِالولول كَ مِعْدِد اللهِ بِالولول كَ مِعْدِد اللهِ بِالولول كَ مِعْدِد اللهِ بِالولوں كَ مِعْدِد اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

والے رسول بھیج تا کہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد ا جمت اور الزام باتی نہ رہے۔

اورفرمایا:

فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًاكُعُنْمًا **أَوُنُنْ**ارًاكُ

وَلُوْاَنَا اَهُلُكُنَهُهُ بِعِنَا إِنِ بِنْ تَبْلِمِ لَقَالُواْدَبُنَا لُوْلُا اللهِ الراكرة م الله وسول كوتيج سے پہلے انہيں عذاب دے كر اَرْسَلْتَ اِلْيَنَا رَسُولُو فَنَتَبِعُ الْيَتِكُ مِنْ تَبْلِ الْنَ نَبْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ان آیوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کوای لیے بھیجا تھا تا کہ کفار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر اور جحت نہ پیش کرسکیں' اور رسولوں کے بھیجنے کے بعد اگر چہ میر عذر تم ہو گیا کہ بغیر احکام کی تبلیغ کے ان کوعذاب کیوں دیا جا رہائے تاہم میر عذر تو بہر حال باقی ہے کہ جب ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے اپنے چاہیے ہیں ان کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ امام رازی نے اس کا میہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کوعذاب سے ڈرا کر ان کے عذر کو پہلے ہی زائل فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

· پھران فرشتوں ک<sup>وش</sup>م جو دلوں میں ذکر ڈالنے والے ہیں O

(الرسلات عدا) جمت قائم كرني كا وجد اعذاب عدداني كا وجد ا

(تفيركبيرن • اص ٤٥٨ مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت)

مصنف کی طرف سے اس اعتراض کا جواب کہ کفار کوا پناعذر پیش کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟

میں کہتا ہوں: اس آیت سے کفار اور شرکین کا میے عذر سا قطائیں ہوگا' وہ کہیں گے کہ بے شک تو نے عذاب سے ڈرانے
کے لیے رسول بھیجے تھے اور اپنی جمت قائم کی تھی لین ہمارے دلوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوا' اس لیے ہم نے شرک اور کفر کو
ترک نہیں کیا' تو اگر چا بتا تو ہمارے دلوں کو بدل ڈالٹا اور ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دیا' بھر ہم رسولوں کے پیغام پرعمل
کرتے۔امام رازی چونکہ جربیہ کی نمائندگی کرتے ہیں اس لیے کفار کے اس شبہ کا کوئی جواب نہیں دے سکے اور نہ جربیہ کا
اصول پر اس کا کوئی معقول جواب دیا جا سکتا ہے' البتہ اہل سنت کے اصول پر اس شبہ کا جواب اس طرح دیا جائے گا کہ بے شک
کفار کے انتمال اور افعال کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے لیکن کفار نے ان ہی افعال کو پیدا کیا ہے جن افعال کو انہوں نے چا ہا اور
ان کا ارادہ کیا' اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور اس کی اطاعت کا ارادہ کرتے تو اللہ تعالی ان کے دلوں میں اس کو پیدا کر دیا ' لیکن
انہوں نے کفر اور شرک کا ارادہ کیا تھا' اس لیے اللہ تعالی نے سامنے کوئی صحیح عذر نہیں ہوگا اور اس فاسد عذر کو پیش کرنے کی
ان کو عذاب دیا جارہا ہے' لہٰ ذاکفار اور مشرکیوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی صحیح عذر نہیں ہوگا اور اس فاسد عذر کو پیش کرنے کی
انہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔

اب رہا بیاعتراض کہ مان لیا کہ کفار کا عذر فاسد تھا لیکن اس کے باوجود انہیں موقع تو دینا چاہیے تھا تا کہ وہ اپنا عذر این کرتے بھان کہ وہ اپنا عذر کرتے بھر ان کے عذر کے فساد کو بیان کر دیا جا تا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بیس ان کے پاس رسول جھیج اور ان رسولوں نے انہیں اللہ تعالیٰ پرائیمان لائے اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنے کا حکم دیا اور رسولوں کا انہیں اطاعت اور عبادت کا حکم دیا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں افتقیار دیا ہے اور وہ مجبور حض نہیں بین کیمن انہوں نے اپنے اور عبادت کا حکم دیا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں افتقیار سے رسولوں کی اطاعت کرنے کے بجائے شیطان کی اطاعت کرنے کو افقیار کیا 'سواب اگر آخرت بیں وہ اس عذر کو افقیار سے بھی تو کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ اس کا جواب تو ان پر دنیا میں ہی واضح ہو چکا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس خاص موقع پر جب دوز خ کے محافظ ان سے کہیں گے کہ چلواں دھو کیس کے سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے اس وقت وہ

1.31

بات نہیں کرسکیں گے اور نہ انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی کیؤنکہ بیرونت ان کی سزا کے نفاذ کا ہو گالکین اس سے پہلے پورے روزِ قیامت میں تو وہ باتیں کریں گے اور اپنے متعدد عذر بھی پیش کریں گے تی کہ حساب کے وقت وہ یہ بھی کہیں گر

الله كى فتم ال مار دب الهم شرك كرف وال نه

وَاللَّهِ مَا يِتَنَّا مَا كُنَّا مُشْرِكِينٌ ۞ (الانعام:٢٣)

02

اس کے بعد فرمایا: اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کینی اگرید کفار اللہ تعالیٰ کی توحید کی تقدیق کر دیتے تو قیامت کے دن آئیس دوزخ کے تین شاخوں والے دھوئیس کی طرف نہ جانا پڑتا 'سواس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔

الرسلات: ٣٨ مين فرمايا: مه فيصله كادن ہے جس مين ہم نے تم كوادر پېلوں كوجمع كياہے 0 كال كرحقة قريبالاً إن حقة قريبالعراد كري أن السياسية عندانا

كفاركوحقوق الله اورحقوق العباد كے عذاب سے ڈرانا

اس آیت میں بھی کفار کو قیامت کے دن کے عذاب اوران کو ہونے والی شرمندگی سے ڈرایا ہے' اوراس دن کفار کے درمیان دوقتم کے فیصلے ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا اور دوسرے وہ فیصلے ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا اور دوسرے وہ فیصلہ حقوق اللہ سے ہوگا ان میں کفار کے ایمان ندلانے اور کفر پر اصرار کرنے کی سر آکا فیصلہ موگا اور نیک انگال نہ کرنے اور کرے کا م کرنے کی سر آکا فیصلہ ہوگا ور نیک انگال نہ کرنے اور کرے کام کرنے برسزاکا فیصلہ ہوگا۔

اور جب امور کا تعلق حقوق العباد ہے ہوگا' مثلاً کی شخص پر انہوں نے ظلم کیا ہوگا' کسی کوناحق مارا پیٹا ہوگا یا کسی کوناحق قتل کیا ہوگا یا کسی کوناحق قتل کیا ہوگا یا کسی کا مال چھینا ہوگا یا کسی کی آبروریزی کی ہوگی تو ان مظالم کی ان کوالگ سزا دی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنہانے نہوں کی تکذیب کی تھی اور جنہوں نے آپ سے پہلے نبیوں کی تکذیب کی تھی ان سب کوجمع کیا جائے گا اور ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور ان کوسراسائی جائے گی۔

الرسلات ٣٩٠ من فرمايا: أكرتم كوئي حيال جلناحيات بهوتو مير ك خلاف حيال جلو ٥

کفار کا اللہ کے سامنے مرکرنے سے عاجز ہونا

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ کفاراور شرکین مختلف حیلوں اور مکر سے لؤگوں کے حقق آکوا ٹی ذات سے دور کریں گے اللہ تعالی فرمائے گا: اگر تہمارے لیے بیمکن ہے کہ میرے حقق آکو بھی اپنی ذات سے مکراوؤ شینے سے دور کر سکوتو کر و اور بیام تعجیز کے لیے ہے گئی میں اپنی ذات سے دور کر دو جس طرح اللہ کے لیے ہے لیے ہے گئی آت کے حقوق آکوا پی ذات سے دور کر دو جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ہم نے اپنے مقرب بندے پر جو کلام نازل کیا ہے اگر تم کواس کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے 'سوتم اس کلام کی مثل کوئی سورت کو لانے سے عاجز تھے تو جس طرح اس کلام کی مثل کوئی سورت کو لانے سے عاجز تھے تو جس طرح اس آیت میں ان کے بجز کو ظاہر کرنے کے لیے تھم دیا تھا'اس طرح اس آیت میں بھی ان کے بجز کو ظاہر کرنے کے لیے تھم دیا

حفرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: اس آیت کامعنی ہے: تم دنیا میں محرصلی الله علیه وسلم ہے اور مجھ ہے جنگ کرتے تنے آؤا! آج مجھ سے جنگ کردالیک قول میرے کہتم دنیا میں میری نافر مانی کرتے تنے آج تم میری نافر مانی نہیں کر بکتے اور نہ اپنے آپ کو نافر مانی ہے کری کر بکتے ہو۔

· المرسلات ٤٤: ٥٠ --- الم <u>ڠؖڸٳۮؙٷٛٳۺؙؗڒڰٳؖٷؿؙۊؙڲؽ</u>ؽۮۏؾؚڣؘڵٲؿؙڟؚۯۏڽ٥ آپ کہے کہتم اینے تمام شرکاء کو بلالو پھرتم سب ل کر مجھے (الاعراف: ۱۹۵) نقصان ببنجانے کا حیلہ کرواور مجھے ذرا مہلت نہ دو 🔾 پھر الرسلات: ۴۰ میں فر مایا: اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ب O یعنی اگرتم نے دنیا میں میری تو حید کی تصدیق نہ کی تو چھر آخرت میں تمہیں اس چیلنج کا سامنا کرنا ہوگا اورتم اس چیلنج کو یورا شک متقین (خصندے) سابوں اور چشموں میں ہوں گO اور لڈیڈ ٹھلوں میں سے جن کو وہ چاہیں گO (ان سے کہا جائے گا:) خوتی کے ساتھ کھاؤ اور پیوان نیک اعمال کی وجہ سے جن کوتم کرتے تھے 🔾 والول کو ای طرح نیک جزا دیتے ہیں 0 اس دن تکذیب کرنے والول کے لیے ہلاکت تک کھاؤ اور فائدہ اٹھا لؤ بے شک تم مجرم ہو O اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے O اور جب ان سے کہا جاتا ہے: تماز پڑھوتو وہ نماز ہیں پڑھتے 0 اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے 0 ال (قرآن) کے بعدوہ پھرکس چزیرایمان لائیں گے؟ ٥ اللّٰد تَعَالَىٰ كا ارشاً د ہے بے شک متقین (شنڈے)سابوں اور چشموں میں ہوں گے 0 اور لذیذ تھلوں میں ہے جن كووہ

جا ہیں گے 0 (ان سے کہا جائے گا:) خوتی کے ساتھ کھاؤاور پیوان نیک اعمال کی وجہ سے جن کوتم کرتے تھے 0 ہم نیک کام کرنے والوں کوائ طرح نیک جزادیے ہیں 0 اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے 0 (الرسات: ۴۵۔۲۵) تقین کوا جروثواب عطا کرنے سے جومشر کین کوعذاب ہوگا اس سے ان کوڈرانا

جس طرح کی شخف کے لیے اس کی سزا باعث رنج اور ذلت ہوتی ہے ای طرح اس شخص کے لیے اس کے محالفوں اور وشمنوں پر انعام واکرام بھی رنج اور ذلت کا سبب ہوتا ہے' کفار کو قیامت کے دن جوعذاب دیا جائے گاوہ ان کے لیے رنج اور ُ ذلت کا باعث ہوگا' ای طرح مؤمنین پر جو آخرت میں انعام اور اکرام ہوگا وہ بھی ان کے لیے رخج اور ذلت کا باعث ہوگا' اس

جلددوازدتهم

تبيار القرآر

ہے بہلی آیتوں میں قیامت کے دن کفار کا عذاب بیان فرمایا تھا اور اب اس رکوع کی آیتوں میں قیامت کے دن مؤمنوں بر اللہ تعالیٰ کے انعام واکرام کا ذکر ہے اور یہ بھی کفار کے لیے سوہان روح ہے جس طرح ان کے لیے عذاب تکلیف اور رخح کا باعث ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں پر انعام واکرام کے ذکر کے بعد فرمایا: اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے

ہا تھے ہے۔ متقین کے مصداق میں اللہ کی اطاعت اور عبادت کو نہ داغل کرنے پرامام رازی کے دلائل

المرسلات: ۲۱ میں ''متیقین ''کالفظ ہے اور اہام رازی کی تحقیق ہیے کہ تمقی کا مصداق وہ تحض ہے جو صرف شرک اور کفر
کی تمام اقسام کو ترک کرنے والا ہواوراس کے مصداق میں ہر قیم کے گناہوں کو ترک کرنا اور اللہ کی اطاع بت کرنا داخل نہیں ہے '
امام رازی کی دلیل ہیہ ہے کہ جو شخص شرک اور کفر کو ترک کرنے والا ہواس پر متی کا لفظ صادق آئے گا۔ امام راڈی کی دو سرک اور کسل ہیہ ہے کہ اس سورۃ المرسلات میں شروع سے لے کر یہاں تک صرف شرک اور کفر کی نہ مرت کی ہے 'اس لیے اس آ بیت میں جو مقتین پر انعام واکرام کا ذکر فر مایا ہے'اس کی وجہ بھی صرف متفقین کا ایمان ہونا چاہیے اور اگر اس آیت میں متقین سے مراد شرک اور کفر کو ترک کرنے والے ہوں ہو جس کے ترک کرنے اور اطاعت اور عبادت کو بھی مراد لیا جائے تو اس سورت کی نظم اور ترب میں خلل ہو جائے گا' پس نابت ہوگیا کہ متمقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو صرف گفر اور شرک کو ترک کرنے والے ہوں۔ امام رازی کی تبیر کی دیل ہیہ ہے کہ لفظ کو اس کے کا مصداق ہوگوں کرنا چاہیے اور شقین کا کال مصداق وہ لوگ ہیں جو شرک اور کو کرتے والے ہوں۔ امام رازی کی تبیر کی دیل ہیہ ہے کہ لفظ کو اس کے کا میں صداق ہوگوں کرنا چاہیے اور شقین کا کا میں مصداق وہ لوگ ہیں جو شرک اور کو کرتے کرنے والے ہوں 'لہذا متفین کے لفظ کو اس کے کا مصداق برجمول کرنا چاہیے اور شقین کا کا میں مصداق وہ لوگ ہیں جو شرک کو ترک کرنے والے ہوں' لہذا متفین کے لفظ کو اس بی کو گول کرنا والی ہے۔

(تفيير كبيرج • اص • ٤٨ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥هـ)

متقین کے مصداق میں اللہ کی اطاعت اور گناہوں سے اجتناب کو داخل کرنے برمصنف کے دلاکل ہمارے نزدیک تقی کا مصداق وہ خض ہے جو کفر وشرک کے علاوہ گناہ ہائے کیرہ کو بھی ترک کرنے والا ہوا وراللہ تعالی نے اجروثواب کی جو بشارتیں دی ہیں وہ ان ہی متقین کے لیے ہیں اور صرف کفروشرک کو ترک کرنے سے اور گناہوں کا ارتکاب کرتے رہنے سے انسان ان بشارتوں کا مستحق نہیں ہوتا' الا بید کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے تو بہ کرے یا اللہ اس کو اپنے فضل محص سے معاف فرما دے۔ گناہوں کو ترک کے بینے ران بشارتوں کا مستحق ماننا مرجد کا فد ہب ہے اور امام رازی کہ بھی مرجد کے مخالف ہیں اور ان کا رو کرتے ہیں ہمارے نزدیک مقین کے مصداق میں گناہوں کا ترک کرنا داخل ہے'اس کی ولیل بہا ہیاں:

سوجس شخص نے سرکٹی کی اور دنیا کی زندگی کوتر جیج دی 0 تو اس کا ٹھکانا دوزخ ہے 0اور جوشخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کوخواہش سے روکے

(الترطت: ٣٤ سام) ركعان تواس كالمحكانا جنت بي ہے ٥

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ جنت کے انعام کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپ نفس کو خواہشات سے رو کے اور جو شخص اپنان میں کا خواہشوں پڑ مل کر کے گناہ کہیرہ کرتا رہا اور بغیر تو یہ کیے مرگیا' وہ جنت کے انعام کا مستحق نہیں ہوگا' اس لیے ضروری ہے کہ متقین کے مصداق میں گناہ ہائے کہیرہ کا ترک کرنا بھی مرادلیا جائے۔ تماری دوسری دلیل سیہ کہ قرآن مجید میں ہے:

جلددواز دبهم

تبيار ألقرآر

فَأَمَّا مَنْ مَغْي أَوَاثِرًا لُعَيْوة الدُّنْيَا أَفْيَاكُ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ

هِيَ الْمَأْوِي أُو التَّامُّنُ خَافَمَقَامِرَاتِهِ وَنَهَى التَّفْسَ

عَنِ الْهَوٰى كَ فِيَاتَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى الْمَأْوَى

سوجس شخص نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کی جڑا پائے گا 10 اور جس شخص نے رائی کے دانے کے برابر بھی فَكُنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَبَّ وَإِخْلِيًّا يَرَهُ أُرِّمَنْ يَّعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا تَبْرَلا ٥ (الران ١٠٨٠)

يُرانَى كى دواس كى سزايائے گان

اس آیت کا تقاضا میہ ہے کہ جو شخص گفر اور شرک سے مجتنب رہا' اس کے باوجود وہ گناہوں میں ملوث رہا تو وہ اپنے

گناہوں کی سزایائے گا اور اس کے لیے جن کی بشارتیں نہیں ہیں الابیا کہ وہ مرنے سے پہلے تؤ بہ کرنے یا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل محض سے معاف فرمادے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمادیں 'کیونکہ آپ نے فرمایاً ہے: میں اپنی امت کے

كبيره گناه كرنے والوں كى شفاعت كروں گا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۹۲۴ سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۳۳۱ منداحہ جسم ۲۳

کین ایسا شخص بہر حال گناہ ہائے کیرہ کا مرتکب ہوگا متی نہیں ہوگا ، متی وہ شخص ہوتا ہے جو کفر اور شرک کو ترک کرنے والا مواوراس کےعلاوہ ٹیک اعمال سے متصف ہواور کہائر سے مجتنب ہواوراس پرواضح دلیل قرآن مجید کی بیآیات ہیں:

(اصل) نیکی مینیں ہے کہتم اپنے مند شرق ادر مغرب کی طرف بھیراو لیکن (اصل) نیکی ای شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اوم آخرت پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے اپنی محبت کے باوجود (اللہ کے حکم سے)رشتہ دارول اور نتیمول مشکینول مسافرون سوالیوں اور غلام آزاد کرانے ك لي خرج كرك اورنماز قائم كرك اورز كوة اداكر اورايي عبدكو بوراكرنے والے جب وہ عبدكرين اور تكليف اور تخ ميں صر کرنے والے یمی لوگ سے (مؤمن ) ہیں اور یمی لوگ متق كَيْسَ الْبِرَّانُ تُولُّوا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمُغْرِبِ وَلِينَ الْبِيرَ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْخِيرِوَ الْمُلْيِكُةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيِّنَ ۚ وَإِنَّى الْمَالَ عَلَى عُيِّهِ ذَرِى الْقُرُبُ وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ التَّبِيْلِ" وَالسَّالْمِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَإِقَامَ الصَّلْوَةَ وَانَّى الزَّكُولَةُ وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَاعُهُكُوا مِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَاعُهُكُوا مَ وَالصَّيرِينَ فِي الْبَالْسَاءَ وَالصَّرَّاءِ وَجِيْنَ الْبَأْسِ أُولَيِّكَ الَّذِينَ مَن فَوْا و أوللك هُمُ الْمُتَقُون (البره: ١٤١)

بے شک جولوگ متقی ہیں جب شیطان ان کو بُرائی پر اکسا تا . ہے تو وہ اللہ کو یا د کرتے ہیں چھران کی آئے تھیں کھل جاتی ہیں 🔾 إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اإِذَا مَسَّهُمُ ظَّيِفٌ مِّنَ الشَّيْطِي تَنَكَّرُوْافَاذَاهُ حُمُّهُمُ مِنْ وَنَ ﴿ الا مُراف:٢٠١)

البقره: ٤٤ اسيمعلوم موا كمتفين وه بين جوايمان لائے كے بعد نيك كام كرتے بين اور الاعراف: ٢٠١ سيمعلوم موا كمتقين النامول سے بازر بے ہيں۔

قین کے مصداق میں اطاعت اور عبادت کو داخل نہ کرنے پرامام رازی کے دلائل کے جوابات

امام رازی کی پہلی دلیل میرے کہ جوشرک اور کفر کورک کرنے والا ہؤاس پیشق کا لفظ صادق آئے گا'ہم کہتے ہیں کہ بے شك لغوى طور سے اس ير متى كالفظ صادق آئے گاليكن قرآن كى اصطلاح ميں اس پر تتى كالفظ صادق نہيں آئے گا كيونكه قرآن کی اصطلاح میں تنقی وہ مختص ہے جوابیان کے ساتھ ساتھ اطاعت اور عبادت بھی کرے اور کبیرہ گناہوں ہے باز رہے جیسا کہ البقره: ١٤٤ اور الاعراف: ٢٠١ سے داضح ہو چكا ہے اور قرآن مجيد كي آيات اور سورتوں ميں تعارض نہيں ہے كه ايك سورت ميں متقی سے مراد ایمان مع اطاعت ہواور دوسری سورت میں متقی سے مراد بحرد ایمان ہواور اللہ تعالی نے قرآن مجید کے کلام اللہ مونے کا بیمعیار بتایا ہے کہ آس میں اختلاف اور تعارض میں ہے ارشاوفر مایا: ٱفكريتك بترون القرائ وكؤكان من عنبي عَيْر

کیا بہلوگ قرآن میں غورنہیں کرتے'اگر بیقرآن اللہ کے

تبيار القاً.

الله لوجد أوافيه اختلافًا كثيرًا (الساء ٨٢٠) ۔ سواکسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں بہت اختلاف (اورتعارش)یاتےO

امام رازی کی دوسری دلیل بدہے کہ مورۃ المرسلات کی اس سے پہلے کی تمام آیات میں فرمایا ہے کہ کفار کو صرف تکذیب کرنے کی وجہ سے عذاب ہوگا اس کا تقاضا یہ ہے کہ مقین کو صرف تقدیق کرنے کی وجہ سے جنت دی جائے ہم کہتے ہیں کہ

کفار کوعذاب صرف توحید کی تکذیب کی وجہ نے ہیں ہوگا بلکہ عبادات ندکرنے کی وجہ سے بھی عذاب ہوگا ، جیسا کمان آیات

فَي جَنْتِ ثُيرَتُكَ وَلُونَ فَعِنِ الْمُعْرِمِينَ فَمَا جنتی جنتوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہول کے 0 مجرموں کے متعلق حتم کودور ن میں کس جرم نے داخل کیا؟ اور کہیں سَلَكُلُهُ فِي سَعَرَ وَ كَالْوُالَةِ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّدُيُ فَوَ

ے: ہم نمازیوں میں سے نہ تھے (اورنہ ہم سکین کو کھانا کھلاتے تھ

لَـمُنَكُ كُفَّاءِمُ الْمِسْكِينَ ﴿ (الدرْ:٣٠١) اس لیے کفار کی تکذیب کا میمعنی نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی تو حید کی تصدیق نہیں کرتے تھے بلکہ اس کامعنی ہے: وہ اس کی توحید کی بھی تکذیب کرتے تھے اور اس کے احکام کی بھی عملاً تکذیب کرتے تھے اور جب اس کے مقابلہ میں مقین کو جنت کی نعتیں دینے کا ارشاد ہوگا تو اس آیت میں متقین سے مرادوہ لوگ ہوں گے جواللہ تعالی کی توحید کی قول تصدیق کرتے ہوں اور اس کے احکام کی عملاً تقدیق کرتے ہوں لیتن متقین وہ ہیں جو کفروشرک کوٹرک کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے والے ہوں اور اس کی نافر مانی کرنے سے باز رہنے والے ہوں امام رازی نے فر مایا ہے: اگر مؤمن ہے تو اب کے وعدہ کواس کی اطاعت کے ساتھ مقید کیا جائے تو وہ اس سورت کی نظم کے موافق نہیں ہے' کیونکہ اس سورت میں اس سے پہلے کفار کے کفریر مذمت کی گئ البزامتقین کا اواب بھی صرف ایمان کی وجہ سے ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ خواہ طاہری طور پرالیا ہولیکن حقیقت میں الیانہیں ہے ہم ما چھے ہیں البقرہ: 22 میں فرمایا جاچکا ہے: جونماز قائم کریں ذکوۃ ادا کریں اسية وعده كو بوراكرين اور تكليف اور تختى ميس مبركرين يهى لوگ سي (مؤمن ) بين اور ينى لوگ مقى بين اور قرآن مجيد مي اختلاف اور تعارض نہیں ہے کہ کہیں بچھ مراد ہواور کہیں بچھ اور مراد ہو جب کہ ہم کہتے ہیں کہ سورة المرسلات میں کفار کے صرف کفریر فرمت نہیں ہے بلکان کی تکذیب کی فرمت ہے اور کفار قولا اللہ تعالی کی توحید کی تکذیب کرتے سے اور عملاً اس کے احكام كى تكذيب كرتے تيے البذا مؤمن سے وعدہ تو اب كوائيان كے ساتھ اطاعت سے بھى مقيد كيا جائے توبياس سورت كى نظم

کے بھی مطابق ہے مخالف نہیں ہے۔ امام رازی کی تیسری دلیل بد ہے کہ لفظ کواس کے کامل مصداق برجمول کرنا جا ہے اور تقی کا کامل صداق وہ حض ہے جو كفراورشرك كوترك كرفي والاموالبذامتقى بمراد كفروشرك كوترك كرف والامراد لينا اولى ب-

ہم کہتے ہیں بہیں متق کا کامل مصداق وہ خص ہے جو کفر وشرک کو بھی ترک کرنے والا ہواور گناہ ہائے کہیرہ کو بھی ترک رنے والا ہواوراس کے تمام احکام کی اطاعت کرنے والا ہواوراس کی تمام عبادات کو بجالانے والا ہواورا بیے متی کے لیے ہی اللد تعالی نے جنت کی تمام فعتیں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے ٹیز اگر صرف لفراور شرک کوترک کوترک کونے کی وجہ سے جنت کی فعتیں ال جائيں' وہ شنڈے سالیوں اور چشموں میں ہوں' وہ حسب منشالڈیڈ بھل حاصل کریں' خوتی کے ساتھ کھائیں اور پیکن اتوجو متقین شرک ادر کفر کوترک کرنے کے ساتھ اس کی اطاعت ادرعبادت بھی کرتے ہوں اور اس کی نافر مانی سے باز رہتے ہول' ان بے لیے کیا انعام ہوگا؟ جن نعتوں کا یہاں ذکر ہے انسان کوان سے بڑھ کر اور کیا تعمت جاہیے بھروہ کیوں مشکل احکام کی

اطاعت کرے اور عبادت کی مشقت میں پڑے اور کیوں اپنی نفسانی خواہشوں کی مخالفت کرئے جنت کی نعمتیں تو اس کو اس مشقت کے بغیر بھی مل جائیں گی۔ المرسلات بسهم اورمهم سے متقین کے مصداق میں اطاعت اور عیادت کے دخول کا ثبوت اگرامام حارتی المرسلات: ٣٣ پرغور فرمالیت تو مجھی یہ بات ند کہتے اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے جن نعتوں کا ذکر فرمایا ہاں میں بدآیت ہے کہ مقین سے فر مایا حائے گا: كُلُوْ اوَاشْرَبُوْ اهَنِيْكَا بِمَاكُنْتُوْتَعُمُلُوْنَ خوثی کے ساتھ کھاؤ اور پیوان نیک اعمال کی وجہ ہے جوتم کرتے تھے 0 (المرسلات:٣٣) اس آیت میں صراحۃ نیک اعمال کا ذکر ہے کہ متقین کو میں تعتیں ان کے نیک اعمال کی وجہ ہے ملیں گی البذا ضروری ہوا کہ متقی کے مصداق میں ایمان کے ساتھ نیک اندال کا بھی اعتبار کیا جائے۔ ای طرح المرسلات:۴۴٪ سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مقین سے مراد وہ مؤمنین میں جو نیک عمل کرتے تھے متقین کے متعلق کہا جائے گا: إِنَّا كُنْ الِكَ نَجُزِي الْمُحْسِنِيُنَ</ ہم نیک کام کرنے والوں کواس طرح نیک جزادیتے ہیں 🔾 (الرسلات:٣٣) اس آیت میں متقین کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ محسنین ہیں لینی احسان کرنے والے اور احسان کرنے والوں کی تفسیر مدیث میں اس طرح ہے: حضرت جريل نے كها: مجھے بتايئے احسان كى كيا تعريف ہے؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه تم الله كى اس طرح عبادت كروگويا كهتم اس كود كيهر به پی اگرتم اس کونید کھے سکوتو ہے شک وہ تنہیں دیکھیر ہاہے۔ فانه يراك. ( صحيح المخارى رقم الحديث: ٥٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ١-٩-٨ منن الإداؤدرقم الحديث: ١٥٩٥ منن ترزى رقم الحديث: ١٦٦ منن نسائي رقم الحديث: • ۹۹۶ منن ابن ماجيرةم الحديث: ٦٢) إمام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١٣٠٠ هاس آيت كي تفسير ميس لكهية بن: الله تعالی فرما تا ہے:ہم ان متقین کوالی جزادیں گے جبیہا کہ ان کی اطاعت کی جزاء کوہم نے دینا میں بیان فرمایا تھا' اس طرح اہل احسان نے جو ہماری اطاعت کی ہے ہم ان کو جزاء اور ثواب دیں گے اور انہوں نے دنیا میں جو ہماری بہ طریق احسان (بعنی خوب اچھی)عبادت کی ہے ہم ان کوالی بڑا دیں گے اور آخرت میں ان کے اجر کوہم ضائع نہیں کریں گے۔ (جامع البيان جر٢٩ص٣٠٠ دارالفكر بيروت ١٣١٥ه) امام الدمنصور محمد بن محمد ماتريدي سمرقندي حنى متوفى ١٣٣٣ هذاس آيت كي تفسير مين لكهت بين: الله تعالى نے متقى كومن فرمايا كونكداس نے متقين كے ذكر سے ابتداء كى تقى اور بية ذكر كيا كه الله تعالى نے ان كے ليے كيا تعتیں تیار کی ہیں' پھر مینجردی کہ بیان کے احسان یعنی خوب اچھی عبادت کرنے کی جزادی گئی ہے اور اس میں بید کیل ہے کہ جب متى كے افظ كوبغير كى قيدك ذكركيا جائے تواس سے مراد ہوتا ہے جائن كرنے والے يعنی خوب اچھى عبادت كرنے والے

اور مهالك "كيني كبيره گنامول سے اجتناب كرنے والے \_ (ناويلات الل النة ج٥٥ ١٢٣ مؤسسة الرسالة ناشرون ١٣٢٥هـ)

تبيان القرآن

تبارك الّذي ٢٩

ان عبارات ہے آ فتاب سے زیادہ روٹن ہو گیا کہ متقین کے مصداق وہ لوگ ہیں جو گفر وشرک کو اور گناہ مائے کبیرہ کو ترک کریں اور نہایت اچھے طریقہ سے عبادت کریں' نہ وہ جو صرف کفر اور شرک کو ترک کریں خواہ کمبیرہ گٹاہوں کو ترک نہ کریں ادراطاعت ادرعیادت ندکرین۔

امام رازی بہت بڑے تلتہ قریں مفسر ہیں ہم ان کے تغیری لکات سے بہت استفادہ کرتے ہیں لیکن اس جگہ ہم خود کوان مے متفق ند کر سکے اللہ تعالی امام رازی کے درجات بلند فرمائے بقیبنا اس کلتہ آفرین سے ان کی مراد مرجہ کے ذرب کی تابید نہیں تھی اور وہ مرجہ کے اس قول کے مخالف ہیں کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے نہ مُرے اعمال کو تک کرنے کی۔

نقین کےمصداق میں اطاعت اورعبادت کے دخول پردیگرمفسرین کی تصریحات

امام ابوجعفر محمد بن جريرطبري متونى ١١٠٠ ها المرسلات: ٢١٦ كي تفييريس لكصة بين:

الله تعالی فرما تا ہے: جولوگ دنیا میں فرائض ادا کر کے اور گناہوں سے اجتناب کر کے اللہ کے عذاب سے بیجے ہیں (یعنی متقین)وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سابوں میں ہوں گے ان کواس دن کی گرمی اور تکلیف نہیں ہنچے گی اور جولوگ اللہ تعالیٰ كا كفركرنے والے ميں وہ تين شاخوں والے دھويں ميں ہول كے اور متقين اليے چشموں ميں ہول كے جو جنت كے درختوں کے پنچے بدرہے ہوں گے اوران کا جب دل جاہے گا وہ جنت کے درختوں کے پھل کھا ئیں گے اور ان کوان بھلوں کے کھانے ہے کسی نقصان کا خطرہ نہیں ہوگا۔

اورالمرسلات: ۴۲ كي تفيير ميں لکھتے ہیں:

ان مقین سے کہا جائے گا جمہارا جب دل جاہے ان محلول میں سے کھاؤ ادران چشموں سے بیو ادران چیز دل کو کھانے اوِر پینے سے تہمیں نہ کوئی تکدّراورا کتا ہے ہوگی نہ رکاوٹ ہوگی اورتم ہمیشہان کوکھا نے رہو گے اوران کوکھانے اور پینے سے تم کوبھی کوئی ضررنہیں ہوگا'تم کو یہ جزااس لیے دی گئی ہے کہ تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے، تھے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرتے تھے۔(جامع البیان جز۲۹ص۳۰۳۰۳، دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ه)

ا مام ابومنصور ثمر بن محمد ماتریدی سمرقندی حنفی متوفی ۳۳۳ هدالمرسلات: ۴۸ کی تفسیر میں ککھتے ہیں:

متقین کا مصداق وہ لوگ ہیں جواقوال کے ساتھ تقیدیق کرتے ہیں اوراعمال سے ان اقوال کولیٹنی بناتے ہیں کیس مثقی وہ ہے جوالڈ تعالیٰ کی نعمتوں کو مُری صحبت سے بحیا تا ہے سواللہ تعالیٰ اس کی جزاء میں اس کو قیامت کے دن کے شر سے بحیائے گا اور محن وہ ہے جواللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ خوب اچھی مصاحبت کرتا ہے تو اللہ اس کی آخرت کوخوب اچھا کرتا ہے اوراس کو سایول ' چشموں اور پھلوں کے عزت و کرامت والے مقام میں تشہرا تا ہے اور تقی وہ ہے جواینے نفس کو (گنا ہول کی) ہلاکت سے بچاتا ہے توالله تعالی اس کو قیامت کے عذاب ہے بیاتا ہے اورمحن وہ ہے جواییے نفس کے ساتھ احسان کرتا ہے اور اینے نفس کواللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالٰی بھی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے اور اس کیرسالیوں اور چیشموں کا انعام فرما تا ہے (اللہ تعالٰی فے متقین کوالمرسلات : ۲۲ میں محسنین بھی فرمایا ہے)۔ (تاویلات اہل السنة ج ۵ مل ۱۲ سامۇسسة الرسالة ناشرون ۱۳۲۵ هـ)

علامه ابوالليث نصر بن محرسم قندي حتى متوفى ٥ ٢٠٠ هِمتقين كي تعريف ليس لكصة بن:

لینی جولوگ شرک اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب ( بحرالعلوم جسام سهم ۲۳۷ دارالکتب العلميه بيروت ۱۳۱۳ ه ) کرتے بين \_

يعني ان الذين يتقو ن الشرك و الفو احش.

عكد دواز دہم

حافظ اساعيل بن عمر دشقي متوني ٢٤ ٨ هذا المرسلات: ١٩١ كي تفيير مين لكهية بين:

الله تعالیٰ اپنے ان متقین بندوں کی خبرویتے ہوئے فرما تاہے: جنہوں نے واجبات کوادا کر کے ادر محر مات کوترک کر کے الله تعالیٰ کی عبادت کی کہ وہ قیامت کے دن جنتوں اور چشموں میں ہوں گۓ اس کے برخلاف مشرکین سیاہ اور بد بودار دھوئیں میں ہوں گے۔ (تغیراین کیٹرج مم ۹۰۵ دارالفکر میروٹ ۱۳۱۹ھ)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمه مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ هة المرسلات ٢٣٠٠ كي تغيير مين لكهية بين:

جن لوگوں نے احسان کے ساتھ سیدنامجر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور دنیا میں نیک اعمال کیے ہم ان کوثواب عطا کریں گے۔ (الجائح لاحکام القرآن جزوام ۱۳۵۵ وارالفکر ہیروٹ ۱۳۱۵ھ)

علامه سيرمحود آلوى حفى متوفى موالا الرسلات بهم كي تفيير من كلهة بن:

جومتقین سایوں اور چشموں میں نتھے ان ہے کہا گیا کہتم خوثی ہے کھاؤ اور پیو کیونکہ تم دنیا میں ایمان کے ساتھ صالح عمل کرتے تھے۔

علامه آلوى المرسلات: ١٩٨٨ كي تفسير مين لكفية مين:

اس آیت میں المصحسین '' ہے مراد المعنقین '' ہیں جن کا المرسلات: ۲۱ میں ذکر آچکا ہے صفت احسان کے ساتھ ان کی مدح کی وجہ سے ان کی طرف شمیر نہیں اوٹا کی بلکہ صراحة تحسین کا ذکر فر بایا اور اس سے بیجی معلوم ہوگیا کہ ان کو بیا انعام واکرام ان کے نیک کاموں کی وجہ سے دیا گیا ہے اور دیہ بھی ہوسکتا ہے کہ مقین اور محسین سے مرادم ومنین صالحین ہوں اور اس آیت میں معزلہ کے اس قول کی کوئی دیل نہیں ہے کہ مرتکب کمیرہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گرزیادہ سے زیادہ میہ کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت میں ان کا ذکر نہیں ہے۔

علامه آلوى المرسلات: ٢٥ كي تفيير مين لكھتے ہيں:

ان دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے O کیونکہ ان کے دشن اور خالف اس تُو اب عظیم کو پا کیں گے اور وہ عذاب الیم میں برقر ارر ہیں گے۔(ردح المعانی جر۲۶ س ۲۰۰۴ وارا انگار کیروٹ ۱۳۱۹ھ) جن مفسرین نے بیٹیرغوروفکر کے امام رازی کی تقلید میں متقین کے مصداق سے اطاعت \_\_\_\_

ورعبادت كوخارج كيا

علامه اساعيل حتى البروسوي التوفى ١١٣٧ه والمرسلات: ٨١ كي تفيير مين <u>الكيمة</u> بين: لرية

المتقین سے مراد ہے: جو کفر اور تکذیب سے اجتناب کرنے والے ہول کیونکہ پیلفظ مکذبین کے مقابلہ میں ہے۔

(روح البيان ج ١٠ ص ٣٦ واراحياء التراث العربي بيروت ٢١١١ اه

علامه اساعيل بن محر الحفى القونوي التوني ١٩٥٥ ه الصحة بين:

اس آیت میں تقدی کا پہلامرتیہ مراد ہے اور وہ شرک سے اجتناب کرنا ہے اس پرقرینہ بیرے کہ استقین 'المکذیبین کے مقابلہ میں ہے گیاں مقداق نافر مان موحدین کو بھی شامل ہے اگر چہ ان کے ورجات میں فرق ہے 'اور ان متقین کا تو اب سابوں میں ہے۔ (حامیۃ القولوی علی الدیدا دی ۴۵ اور ان متقین کا تو اب ۱۳۲۲ء) ہے اور ان متقین کا

سيدابوالاعلى مودودي المرسلات: M مين متقبن كي تفيير مين لكحة بين -

چونکہ بیافظ یہال مکذبین (جھٹلانے والول) کے مقابلہ میں استعال ہوائے اس لیے متقبول سے مراد اس جگہ وہ لوگ

ہیں جنہوں نے آخرت کو جھٹلانے سے پر ہمیز کیا اور اس کو مان کر دنیا میں میتجھتے ہوئے زندگی بسر کی کہ ہمیں آخرت میں اپنے اقوال وافعال اورايينا اخلاق وكردار كى جواب دى كرنى ہوگى \_ (تغيم القرآن ج٥س١٦١ اداره تر جمان القرآن الا مورا١٣١١هـ) ہر چند کہ سیدمودودی نے اخیر میں بی قید لگا دی ہے کہ انہوں نے دنیا میں اس انداز سے زندگی بسر کی (الح ) کیکن انہوں نے متقین کو بہ ہر حال مکذبین کا مقابل قرار دیا ہے اور اس میں نیک اعمال کی قیدنہیں لگائی۔

ان مفسرین کے رد کے وہی دلائل ہیں جوہم امام رازی کے دلائل کے جواب میں پیش کر چکے ہیں۔ تتقین کےمصداق کے بارے میں مصنف کےمؤقف پرایک اعتراض کا جواب

ہوسکتا ہے ہماری تقریر پر یہاعتراض ہو کہامام رازی نے جومتقین کے مصداق سے گناہوں سے احتراز اوراطاعت کو غارج کیا ہے بیٹیج ہے کیونکہ جومؤمن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہواوراس نے اطاعت اورعبادت نہ کی ہووہ بھی ابتداء مجنشا جائے اور جنت میں جلا جائے اور وہ ساپوں اور چشموں میں ہواور اپنے پیندیدہ بچلوں میں ہواور اس سے کہا جائے کہ خوشی سے کھاؤ اور پیوٹو اس میں امام رازی نے کوئی غلط بات نہیں کہی 'بیٹو عین اہل سنت و جماعت کے زیب کےمطابق ہے' کیونکہ معتز لہ میہ كہتے ہيں كہ جومؤمن مرتكب كبيرہ بغيرتوب كے مركيا وہ لازما دوزخ بين داخل ہوگا اور جميشہ بميشد دوزخ بين رہے گا اوراس ك بقابله میں اہل سنت و جماعت بیر کہتے ہیں کہ مؤمن مرتکب کبیرہ کو بخش دیا جائے گا اور اگر اللہ تعالیٰ جاہے گا تو اس کو ابتداء اپنے ففنل سے جنت میں داخل فرما دے گا اور ان کا استدلال قرآن مجید کی حسب ذیل آیت ہے ہے:

ے شک اللہ اس کونہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا اكَ اللَّهُ لَا يَغُفِمُ أَنْ يُتَّفِّرُكَ بِهِ وَ يَغْفِمُ مَا دُونَ جائے اوراس سے کم گناہ کوجس کے لیے جانے گا بخش دے گا۔

ذُلِكَ لِمِن تَثَنَّا فِي . (الساء: ١٨)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیر تیزئیں لگائی کہ شرک ہے کم گناہ کووہ اس کے لیے بخشے گا جواس برمرنے ہے پہلے تو بہر لے گا' اس کا مطلب میہ ہے کہ مرتکب کمیرہ خواہ تو بہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو چاہے گا تو بخش دے گا' اس طرح ایک اور آیت میں

> <u>ۮٳڽٙ؆ۘؾۘػڶۮؙۏؙڡؘڡ۫ڣؠٙۊۣڷٟڵٮۜٵڛۘۜۼٙڮڟؙڵؠۣۿ۪ڎؚ؆</u> وَإِنَّ مَ يَكَ لَشُهِ بِيُهُ الْعِقَابِ ٥ (الرعد: ٢)

اور بے شک آپ کا رب لوگوں کو ان کے گناہوں کے باوجود بخشف والا ہے اور بے شک آ ب کا رب سخت سزا دینے والا

اس آیت کے پہلے بڑء کا مطلب ہیہ کہ اللہ تعالی لوگوں کومین حالت معصیت میں بھی بخش دیتا ہے تو بھرامام رازی ئے متقین کے مصداق میں اگر گناموں ہے اجتناب ادراطاعت وعبادت کرنے کی قیز بیں لگائی تو وہ ان آیات مبار کہ ادراہل سنت کے نظر پیرے مطابق ہی ہے کہ اللہ تعالی اگر چاہے گا تو مرتکب کمیرہ کواس کے گنا ہوں کے باوجود اور اس کی توبہ کے بغیر بخش دے گا اور وہ ابتداءً جنت میں چلا جائے گا اور سایوں' چشموں اور پیندیدہ بھلون میں رہے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ خوشی ہے کھاؤاور ہو۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ میٹھیک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جاہے گا تو اس کو گناہوں کے باوجوداس کی توبہ کے بغیر بخشٰ دے گا اور جنت میں بھیج دے گا'کیکن وہ بہ ہرحال مرتکب کبیرہ ہوگا ادر غیر تائب ہوگا'مثقی نہیں ہوگا'نیز اس آیت میں اس کی مغفرت کا ذ کرے مید ذکر نہیں ہے کہ وہ اس کی ابتداء مغفرت فرمادے گا۔ ہوسکتا ہے کہ اس کی مغفرت اس کی سزا بھگنے کے بعد ہویا لیے عرصہ تک میدان محشر میں کھڑے رکھنے کے بعد ہو۔ بھلا جن لوگوں نے بےخونی اور دلیری ہے کبیرہ گناہ کیے ہوں'وہ ان لوگوں

جلد دواز دہم

کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ہروقت اور ہرآن اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے ڈرتے رہتے ہیں اور گناہوں سے بازر ہتے ہیں' قر آن مجید میں ہے:

> ٱمُ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّالْتِ ٱنْ تَخْدَاكُمُ كَالَّذِينُ الْمُنُوادَعِلُوا الصَّلِحَةِ السَّوَآءَ تَقَيَّا الْهُوَوَمَّمَا تُهُمُّ سَآءَمَا يَعْكُمُونَ ۞ (الجائية: ١١)

جن لوگول نے گناہ کیے ان کا بیگمان ہے کہ ہم ان کو ان ایمان دالوں کی مش کردیں گے جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ان کی زندگی اور ان کی موت کیسال ہو جائے وہ نیہ کیسا بُرا فیصلہ کر

رے ہیں ٥

اس آیت سے داضح ہو گیا کہ گناہ گارمسلمان تو مؤمنین صالحین کے برابر بھی نہیں ہیں چہ جائیکہ منفین کے برابر ہوں' ہم گناہ گارمسلمانوں کی مغفرت کا اٹکارنہیں کرتے' ہماراا نکاران کومنقین قرار دینے سے ہے۔

اس مئلہ کی مزید وضاحت کے لیے تبیان القرآن ج۲ص ۲۰۰۸ ۲۰۰۸ کوچھی ملاحظہ فرمائیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم کچھ دن تک کھاؤ اور فائدہ اٹھالؤ بے شک تم جمرم ہو ١٥س دن بھڈیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے ١٥ور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھوتو وہ نماز نہیں پڑھتے ١٥س دن سکڈیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے ١٥س قرآن کے بعدوہ چرکس چیز پرائمان لائیں گے ٥ (الرسات: ٣١٥٥)

ہےں۔ فران کے بروہ پر ک پیر پرایاں کا ایک وار مراہا۔ کفار کو نعمتوں کے شکر نہ ادا کرنے پر عذاب سے ڈرانا

المرسلات: ۳۱ ہے پہلے جو کفار اور مشرکین کی ندمت کی گئتی ہے آ ہے بھی ای کی طرف راجع ہے بینی ان مکذیین ہے کہا جائے گائتم و نیا میں چندروزہ زندگی گر ار کر کھانے پینے کا عارضی نقع اٹھا لؤ بے شک تم مجرم ہولینی کا فرہوئتم نے و نیامیں جوشرک کیا ہے اور دیگر گناہ کبیرہ کیے ہیں تم کو آخرت میں ان کی سز اہتگتی ہوگی۔

اس آیت میں اگر چرد نیا کی چیزوں کو کھانے پیٹے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا تھم دیائے کیئن در حقیقت ان چیزوں سے ڈرایا ہے کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی تعمقوں سے فائدہ اٹھائے گا اور ان کا شکر اوانہیں کرے گا تو آخرت میں اس کوعذاب کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ جرچند کہ دنیا کا عیش و آرام الذیذ اور مرغوب چیزوں کو کھانا اور نفسانی خواہشوں کو پورا کرنا بہت خوش گوار ہے کیکن بیاس وقت ہے جب انسان اللہ پر ایمان لائے اور اس کے احکام پر جمل کرے تو اس کی دنیا بھی آرام دہ ہوگی اور آخرت بھی اور اگر وہ اللہ کی تو حید اور اس کے احکام کی تقدریتی نہ کرے تو اس کو آخرت میں عذاب ہوگا اور وہ در دنا کی عذاب مجھی منقطع نہیں ہوگا تو اس کے مقابلہ میں دنیا کی بی عارضی خوشیاں بہت کم چیں اوراگر انسان کو بیمعلوم ہوجائے کہ ان عارضی لذائذ کے مقابلہ میں ان کو بیر علی اور کی طرف بھی رغبت نہ کرے۔

المرسلات: ٢٨ مين فرمايا: اس دن تكذيب كرف والول كے ليے ملاكت ٢٥

یعنی اگرید کفاراللہ تعالیٰ کی ناشکری کا جرم نہ کرتے اوراللہ تعالیٰ کی تو حید اور اُس کے احکام کی تصدیق کرتے اور ان پڑعمل کرتے تو ان کو قیامت کے دن ہلاکت کا سامنا نہ کرنا ہے تا۔

المرسلات: ٢٨ يس فرمايا: اور جب ان سے كہا جاتا ہے كەنماز پڑھوتو وہ نمازنہيں پڑھتے 🔾

کفارکونمازند پڑھنے پرعذاب سے ڈرانا

اس آیت میں بھی کفار کوعذاب سے ڈرایا گیا ہے گویا کہ ان سے کہا گیا: چلو مان لیاتم دنیاہے اور اس کے عیش سے محب کرتے ہولیکن اللہ توالی کی عبادت سے کمل اعراض نذکرو بلکہ اس کی عبادت کرتے رہوا گرتم اللہ پر ایمان لے آئے اور

اں کے احکام پر ٹمل کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے اور اس کے ساتھ دنیا کی لذتیں بھی حاصل کرتے رہے تو تمہاری مغفرت کی امید کی جاستی ہے پھر پیے کفارا ایپانہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے سرتسلیم ٹم نہیں کرتے تھے اور اپنے جہل اور کفر پر اصرار کرتے تھے اور اپنے آپ کو دائمی عذاب کے لیے تیار رکھتے تھے۔

كفارڭونماز پڙھنے كاحكم دينے كي متعدد تفاسير

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه الصة بين:

مقاتل نے کہا: یہ آیت ثقیف کے متعلق نازل ہوئی ہے نبی صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اسلام لے آؤاور نماز پڑھوانہوں نے کہا: ہم جھکیں گےنہیں یعنی رکوع نہیں کریں گے نیہ ہمارے لیے عیب ہے آپ نے فرمایا: اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع اور بچود نہ ہو۔ حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ان سے آخرت میں کہا جائے گا: نماز پڑھؤ جب ان کو تجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ تجدہ نہیں کر سکیں گے۔

ا کیک تول یہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا اور قیامت دار تکلیف نہیں ہے کہ ان کو کی عبادت کا حکم دیا جائے اور اس کے نہ کرنے سے ان کوعذاب ہو ان کو تجدہ کرنے کے لیے اس وجہ سے بلایا جائے گا کہ دنیا میں ان کی عبادت کرنے کا حال منکشف ہو جائے کیں جو شخص دنیا میں اللہ کے لیے تجدہ کرتا ہو گا وہ قیامت کے دن آسانی سے تجدہ کرے گا اور جو دنیا میں ریا کاری ہے تجدہ کرتا ہو گا وہ قیامت کے دن تجدہ نہیں کر سکے گا اور اس کی کمر شختے کی طرح ہو جائے گی۔

اورایک قول بیہ ہے کہان ہے کہا جائے گا: تواضع اور عاجزی کروتو وہ تواضع نہیں کرسکیں گے اور بینماز ادرغیرنماز ہر حالت میں عام ہےاورنماز کا ذکراس لیے کیا گیا ہے کہ وہ توحید کے بعدتمام احکام شرعیہ کی اصل ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن جز ١٩٥٥ ١٣٦ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

المرسلات: ٢٩٩ ميس فرمايا: اوراس دن تكذيب كرنے والوں كے ليے ہلاكت ہے 0 يعنى جن كافروں كونماز پڑھنے كاتھم ديا گيا اور انہوں نے اس تھم كى تكذيب كى ان كے ليے ہلاكت ہے۔

المرسلات: ٥٠ يس فرمايا: اس قرآن كے بعدوہ چركس چزيرايمان لائي الح؟ ٥

ال سورت كے شروع سے اس آيت تك الله تعالى في دس وجوہ سے كفار كو ايمان نه لانے پر آخرت كے عذاب سے درايا ہے اوران كى ندمت كى ہے اوران كو قرآن كى آيات بيس اور كائنات بيس بھرى ہوئى الله تعالى كى نشانيوں پرغور وكركر سنے كى ترغيب دى ہے كو الله تعالى في كتاب آئے گئيس كى ترغيب دى ہے تو الله تعالى في كتاب آئے گئيس اور ضاس نبى كے بعد اور كوئى ہدايت ديے والا نبى آئے گا تو چھر كفاركس بات كا انتظار كر رہے ہيں وہ ايمان كيوں نہيں لے آئے گا تو چھر كفاركس بات كا انتظار كر رہے ہيں وہ ايمان كيوں نہيں لے آئے ترج

سورة المرسلات كي تفسير كااختيام

الجمد للدرب العلمين! 7 ج7 اجمادی الثانيه ۲۳٪ جولائی ۲۰۰۵ء به روز اتوار بعد از نماز عصر سورة المرسلات کی تغییر ختم ہوگئ کے اجولائی کواس سورت کی تغییر نظروع کی تھی'اس طرح کے روز میں اس کی تغییر تکمل ہوگئ ۔

ا میرے دب! جس طرح آپ نے یہاں تک ۲۹ یاروں کی تفیر مکمل کرادی ہے ای طرح اپنی فضل وکرم ہے آخری عمّیارے کی تفییر مکمل کرادیں میری صحت اور تو انائی کواور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو قائم رکھیں اور میری اور میرے والدین

جلددوازدهم

كى اورتمام قارئين كى مغفرت فرمادي اورايمان پرعزت اوركرامت كرماتي ها تمدفر مادير. واحو دعوانا ان الحمد لله وب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد حات

شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه و فرياته وامته اجمعين.



# لِيْنِ مِّ اللهُ اللهِ الْمُحْمِ الْمُحْمِيرِ بحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة النبإ

سورت كا نام اور وجهرتشميه

اس سورت کا نام النبائے اور بینام اس سورت کی دوسری آیت ہے ، ماخوذ ہے وہ آیت ہیہے : میں میں تو موسود کی میں دوران کی دوسری آیت کے ماخوذ ہے وہ آیت ہیں ہے :

عَمَّ يَكَسَاء الْوَالِيَ الْمُعْلِيْمِ فَي اللَّهِ الْمُعَلِيمِ فَي اللَّهِ الْمُعَلِيمِ فَي اللَّه الْمُعَلِيمِ فَي اللَّه الْمُعَلِيمِ فَي اللَّهِ الْمُعَلِيمِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(النبا:۱-۱۱) مین؟٥ عظیم خبر کے متعلق٥

وہ خبر وقوع قیامت کی خبر ہے اور وہ لوگول کے مرنے کے بعد ان کے زندہ ہونے کی خبر ہے لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی اوران کومرنے کے بعد کب زندہ کیا جائے گا!

حضرت عبدالله بن الزبيررض الله عنهانے فرمايا: مورت 'عما ينساء لون '' ، كم كرمه ميں نازل ہوئى ہے۔

امام بیرقی نے اپنی سنن میں عبدالعزیز بن قیس بروایت کیا ہے کہ بی سلی الله علیه وسلم نماز میں کتنی قر اُت کر نے سے محصرت انس نے اپنے ایک بیٹے سے کہا:انہوں نے ہمیں ظہراورعصر کی نماز پڑھائی اوراس نماز میں المصور سلات "اور عمم بتسساء لون " پڑھیں۔(الدرالمحورج ۴۵۸ میں ۴۵۸ داراحاء الراف العربی وے آنام الھ

#### المرسلات اورالنباميس مناسبت

(۱) سورة المرسلات اورسورة النبا دونول مين مرنے كے بعد دوبارہ زندہ كيے جانے كو بتايا ہے اوران دونوں ميں اس چيز كو وليل كے ساتھ ثابت كيا ہے سورة المرسلات مين فرمايا:

ٱلَـمُنُهُلِكِ الْأَوْلِيُنَ أَنْكُونَيْعُهُمُ الْاجْرِيْنَ كَالْلِكَ لَهُمَّلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ وَدُيْلُ تَيْوُمَبِ إِ كَانُلِكَ لَهُمُكَلِّوبِيُنَ وَالْمُرَنَّفُتُكُمُّ وَمِنْ مَنَ آجِ مِّيهِ مَنِي فَلَيْنِ فَلَكُمُ وَمِنْ مَنَ آجَ مَنِي مَنْكُومُ وَمَنْ وَالْمَالِكُ وَمَنْ مَنْ الْمَالِكُ وَمَنْ مَنْكُومُ وَالْمَالِكُ وَمَنْ مَنْكُومُ وَمَنْكُومُ وَالْمُومُ ولُومُ وَالْمُومُ وَلِي الْمُومُ وَالْمُومُ وَالْم

ٳۅڔٮۅڔةٳڵڹٳۺۣڧڔؠٳ ٲڬۿؘۼؙۼ۫ڝؙؚٳڶؙڒۯٛڡٚؽ؞ۣڣڴٵڴۊؘٳۼۣٝؠؠۜٵڶٲۅٛۛؾٙٵڲٵڴۊؘ

العرجعون الرارض بهان والجيان اومادان والمنطقة المرادان ومادان والمعالمة المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

کیا ہم نے زمین کوفرش نہیں بنایا؟ اور پہاڑوں کو یحنیں ٥ اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ۞ اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت بنایا (اور ہم نے رات کو پردہ پوٹن بنایا (اور ہم نے دن کو روزی کما نرکا دقتہ برنا (اور ہم نرتیمار سرادی ساتہ مضوط (آسان)

کمانے کا وقت بنایا ( اور ہم نے تہارے او پر سات مضبوط (آسان ) بنائے ( اور ہم نے سورج کو چکتا ہوا چرائ بنایا ( اور ہم نے

برنے والے باولوں سے زور کی بارش نازل کی © تا کہ ہم اس کے سب سے غلہ اور ہز و نکالیں ⊙ اور گھنے باغات ⊙ے شک فیصلہ کا كُنْتِ ٱلْفَاقَاقَالُ الْأَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتَالُ الْأَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتَالُ الْفَالِكِ

دن مقررشدہ ونت ہے 0

(۲) ان دونوں سورتوں میں جنت اور دوزخ کی صفات بیان کی گئی ہیں قیامت کے ہولناگ مناظر بیان کیے گئے کفار اور مشرکین کو دوزخ میں جوعذاب دیا جائے گا'اس کا بیان کیا گیا ہے اور متقین کو جنت میں جن انعامات اور اکرامات سے نواز اجائے گا'ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

(m) سورة الرسلاية مين اجمالاً فرمايا تها:

آپ کیا سمجھے کہ فیصلہ کا دن کیا ہے 0

وَمَّا ٱدْمُامِكَ مَا يَوُهُ الْقَصْلِ أَ (الرسلات:١٣) اورالنايس اس كَ تَعْصِل فرماني بِ:

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَأْنَ مِيْقَاتًا كَانَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي

ڸؚؽٳۺٵؗؗۉۜۊؘۻۘڡؙڶؽٵۺ؆ۯڡۜۼٳۺؙٵۉۊؠؠۜؽؙؿٵڡٞۅٛڰ۬ڰۄؙۺؠۛڰٵ ۺؚػٵڴٳڴۊۜۻڡڶؽٳڛڒٳۼٵۊڡٵۼٵػۊٵؽۯڵؽٵڝؽ

المُعْصِرٰتِ مَا ۚ قَجَاجًا لِنَغْرِجَ بِهُ حَبًّا وَنَبَاثًا لَ

بے شک فیصلہ کا دن مقررشدہ وقت ہے ○جس دن صور مذہب برگاۃ تم فیر جن فرج حاس کر گری

الصَّمُومِ افْتَأْتُونَ ٱفْجَاجًا ﴿ (النبا ١٨ ـ ١٤) مِين بِحِونَا جائے گا تو تم فوج درفوج حِليم ٱ وُ کے ٥

ترتیپ نزول کےاعتبار سے اس سورت کا نمبر • ۸اور تر تیپ مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸ کے ہے۔ سورت النما کے مشمولات

🖈 النبا:۵۔ایس تیامت کے وقوع کی خردی گئ ہے اور تیامت کے وقوع پر دلاک قائم کیے گئے ہیں۔

النبا:۱۷۔۲ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعدد مظاہر سے انسان کے مرنے کے بعد اس کوزندہ کرنے پر متعدد دلائل دیے گئے ہیں۔

النبان ۲۰ یا در بیروہ وقت ہے جس میں اوّلین اور کا کون سا وقت ہے اور بیروہ وقت ہے جس میں اوّلین اور آخرین کوجمع کیا جائے گا۔ آخرین کوجمع کیا جائے گا۔

النبا، ۱۸- ۲۱ میں کافروں کے عذاب کی مختلف اقسام اور مؤمنوں کے تواب کی مختلف انواع بیان کی گئی ہیں۔

اوراس سورت کواس خبر برختم کیا گیاہے کہ بیدن برخق ہے اور کفار کواس عذاب سے ڈرایا گیا جس کی شدت کو دیکھ کروہ مجھ کہیں گے: کاش! ان کومٹی بنا دیا جاتا۔

سورۃ النبائے اس مخصر تعارف اور تہید ہے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پرتوکل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفییر شروع کر رہا ہوں ۔اے میرے رب! مجھے اس ترجمہ اور تفییر میں حق اور صدق پر قائم رکھنا اور باطل اور کذب سے مجتنب رکھنا۔ (آمین)

غلام رسول سنعیدی غفرلهٔ ۱۹ جهادی الثانیه ۲۲۲ ها ۱۵/۲۲ جولائی ۲۰۰۵ء موبائل فبرر: ۲۱۵ ۲۳۰ –۲۰۲۰ ۲۱۵ ۳۰۲–۳۲۱

جلددواز دبهم

T. Y. Y.



جلددوازدتهم

تبيار القرآن

# ال جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصً لتے ہوئے پائی اور پیپ کے 0 یہ ان کے موافق بدلہ ہے 0 بے شکا ک امید نہیں رکھتے تھے O اور انہوں نے ہاری آیات کی پوری پوری تکذیب کی O وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَلُنْكُ كُتِيًا

ی رہیں گے0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیلوگ س چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کررئے ہیں؟ Oعظیم خبر کے متعلق O جس میں بید اختلاف کردہے ہیں ٥ ہرگز نہیں! بیغقریب جان لیں ٤ ٥ پھر ہرگز نہیں! بیغقریب جان لیں ٤٥ (النه:۵١) عمّ يتساء لون'' كى لفظى تحقيق

النبانامين يهلالفظ ب: "عبية "بيلفظ اصل مين "عن مها "تها" ن "اور "م" قريب المحرج بين اس ليني "ن" كا "م میں ادغام کردیا گیاتو یہ عما "ہوگیا کچر کثرت استعال کی وجہ ہاں میں تخفیف کی گئی اور اس کے آخر میں الف کوحذف کردیا کیا تو ہے '' ہوگیا جیسے 'لم' ہم ''اور' فیم' 'میں تخفیف کی وجہ ہے ان الفاظ کے اخیر میں الف کو حذف کیا گیا ہے' کیونکہ میر

كلام عرب مين افظ "مسا"كى مجول چزكى ماست اور حقيقت كومعلوم كرنے كے ليے ذكر كيا جاتا ہے جيسے كہا جاتا ہے: "ما الروح" وورق كي حقيقت كياب؟ اور"ما المجن "جن كي حقيقت كياب؟ بيرجس عظيم چيزكي ماست اورحقيقت كومعلوم نے کے لیے کفارایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے اس کی حقیقت اور اس کی صفات کا ادراک کرنے سے ان کی عقل عا جزئتی اس کیے اس عظیم چیز کی ذات اور صفات ان کے نزدیک جمہول تھیں اس لیے انہوں نے لفظ 'مے'' سے سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے؟ اوراس کی کیا صفات ہیں؟ اوراس پر لفظا' ما'' کا وخول اس چیز کے مرتبہ کے بلند ہونے اور اس چیز کے عظیم ہونے

تبيان القرآن

کی دلیل ہے جیسے قرآن مجید میں ہے معرف رام میں مدولا کی ال

مَّا أَدُرُاكُ مَا سِجِيْنَ أَنْ (الطَفْسُن ٨) أَدُرُانِكُ مَا سِجِيْنَ كَيابٍ؟ ٥

''سجن''کامعنی قیدخانہ ہے'''سجین''کی ایک تفییر ہیہ ہے کہ وہ قیدخانہ کی طرح آیک نہایت بنگ مقام ہے'اوراس کی دوسری تفییر بیہ ہے کہ بیز مین کے سب سے نچلے مصد میں ایک جگہ ہے جہاں کا فرون مشرکوں اور ظالموں کی روحوں کورکھا جاتا ہے اوراس کی تیسری تفییر ہیہ ہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں کا فرون مشرکوں اور ظالموں کے صحائف اعمال رکھے جاتے ہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ''سبجین''بہت عظیم چیز ہے' جس کا کافروں کی روحوں اوران کے صحائف اعمال کے مشتقر سے تعلق ہے۔

''ما'' کا دخول کوئی عظیم مجبول چیز ہوتی ہے جس کی حقیقت کے متعلق سوال کیا جاتا ہے'اس کی دوسری مثال میہ : وَمَا اَدُولِکُ مَا الْدُقِکِیّةُ أَنْ (البدرا))

"المعقبة" گھائی کو کہتے ہیں لینی جو پہاڑ ہیں چڑھائی کا راستہ ہؤیدراستہ عام طور پر نہایت دشوارگر اربوتا ہے بینی جب انسان کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہوتو اس کوشیطان اس نیکی ہے روکتا ہے ای کہت وسوے ڈالٹا ہے اور اس کانفس ہمی اس محنت اور مشقت سے جان چھڑا نے کے لیے اس کو متعدد طریقوں سے روکتا ہے اس طرح جب انسان کانفس اس کو کسی کرے کام کی طرف ماکل کرتا ہے اور اس کر آئی پر اُبھارتا ہے تو انسان کو نیک کرنے کے لیے یا کرائی سے نیجت کے لیے شیطان سے اور اپ نافس مواقع پر نیک عمل کرنا کہ مام کورک کرنا بھی بہت و شوار ہوتا ہے مواقع پر نیک عمل کرنا اور کہا مواجع پر نیک عمل کرنا اور کہا مام کورک کرنا بھی بہت و شوار ہوتا ہے موجو ہو ہو تھی گھائی ہے جس کو جھنا اور جاننا مطلوب ہے۔

سوال کرنے والوں کا مصداق

ائن آیت میں فرمایا ہے: بیاوگ کس چیز کے متعلق آیک دوسرے سے سوال کررہے ہیں؟ O بیسوال کرنے والے کون لوگ تھے؟ اس کی حسب ذیل تغییریں ہیں:

(1) میسوال کرنے والے کفار تھاس کی ولیل میر ہے کہ اللہ تعالی نے ان کودھمکانے کے لیے فرمایا:

كُلْاسْيَعْلَمُونَ<sup>©</sup> وَيُحْرِّلُونِ مِينَعْلَمُونَ وَ مِرْمَانِينِ الْمِعْقِرِيبِ جِانِ لَينِ عَلَى عِمْرِ مِرَّنَيْنِ الْمِعْقِرِيبِ

(النباه م) سيجان ليس ك ٥

اوردهمكانا صرف كفارك ليمناسب إس معلوم موابيكفارت جوايك دوسر سيسوال كرت تهد

(۲) کفار اورمؤمنین دونوں سوال کرتے تھے رہے مؤمنین تو وہ اس لیے سوال کرتے تھے کہ دین میں ان کی بصیرت اور قیامت پران کا ایمان اور زیادہ تو ی ہوجائے اور رہے کفار تو دہ اسلام کا غراق اڑانے کے لیے اور اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شہات ڈالنے کے لیے سوال کرتے تھے۔

(٣) سوال کرنے والے کفار اور مشرکین تھے اور وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ آپ جس قیامت کا ہم سے وعدہ کررہے ہیں وہ کس آئے گی۔

النبا۲ میں فرمایا عظیم خبر کے متعلق O

بل تفسير كم عظيم خرس مرادقر آن مجيد كي خرب

جس عظيم خرر كم متعلق كفارسوال كرتے تھے وہ كس چيز كى خرتھى؟ آيا قرآن كى ياسيدنا محمصلى الله عليه وسلم كى نبوت كى يا

جكده وازدتهم

تبيار القرآر

النما22: ۳۰ <u>--- ا</u> قیامت کی ان نتیوں احمالات کی طرف مفسرین گئے ہیں بہلاقول ہے کہ وہ قرآن مجید کی خرے۔ (۱) امام الوجعفر محد بن جر رطری متوفی ۱۳ه هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: كابدن كها: "النبأ العظيم" عمرادقراً ن مجيد ب- (جامع البيان قم الحديث: ٢٨٩٠) ال كى وجه بيه ب كمالله تعالى ف فرمايا ب: جس مين بياختلاف كررب مين \_ (النبا: ٣) اورقر آن مجیدے متعلق کفار مکہ اختلاف کررہے تھے 'اجھل کہتے تھے کہ قر آن مجید جادو ہے' اور بھض کہتے تھے کہ وہ شعر ہاور بعض کہتے تھے کدوہ 'اساطیر الاولین ''بیعی پھلی قوموں کے افسانے ہیں اورسیدنا محصلی الله علیہ وسلم کی نبوت اور قیامت کے انکار پر وہ متفق میخ نیز النبا۲ میں فرمایا: وعظیم خبر کے متعلق سوال کرتے تھے اور خبر کا مصداق صرف قرآن مجید باورسیدنا محمصلی الله علیه وسلم کی نبوت خبرنمیں ہے بلکہ آپ کی نبوت کی خبردی گئی ہے اس طرح قیامت بھی خبرنہیں ہے بلکہ قامت کے آنے کی خردی گئی ہے۔ دوسری تفیر کوظیم خرسے مراد آپ کی بعث کی خرب (۲) دوسرا قول بیا که اس سے مرادسید نامجر صلی الله علیه وسلم کی نبوت کی خبر ہے۔ علامة عبدالرحمان بن على بن محمر الجوزي العسنهلي التوفي ١٩٥٥ ه الكھتے ہن: زجاج نے کہا ہے: اس سے نبی صلی الله عليه وللم كامعالم اورآ ب كا وعوى نبوت مراد ہے۔ (زادالمسيرج وص ۴ كتب اسلامي بيروت ٤٠٩٥) وہ بہت تعجب کررہے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بَكْ عَيْبُوا آَكْ جَاءَهُو مُنْفِازُ مِنْهُ وَفَقَالَ الْكَفْرُونَ هٰ لَا اشَى عُجِينِكِ ۚ (تَ:٣)

اس کی وجہ رہے کہ جب جی صلی الله عليه وللم کو جيجا گيا تو وہ ايك دوسرے سے يو چھتے تھے: بيركيا نيا پيغام لائے ميں؟ تو الله تعالى نے بيا يت نازل فرمائي بيكس چيز كے متعلق سوال كردہے ہيں؟ كيونكدسيد نامحم سلى الله عليه وسلم كورسول بناكر بيجنے ير

بلكدان كواس يرتجب مواكدان عي ميس سايك دران والا

آ گیا کی کافرول نے کہا: بیٹو بہت عجیب بات ہے

نیز جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کوتو حید کاپیام سایا تو ان کواس پر بھی بہت تعجب موا، قر آن مجید نے ان کا

قول نقل فرمایاہے:

ٱحَعَلَ الْالِهَمَّ الْهَاوَاحِكَا أَرْنَ هٰذَالَثَيْ عُجُاكِ° کیااس نے اتنے بہت معبودوں کوایک مشخق عمادت بنا دیا

پس مشرکین نی صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے متعلق تعجب کا اظہار کرتے تھے اور اس کے متعلق ایک دوسرے سے سوال تے تھے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیالوگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کر دہے ہیں؟ O عظیم خبر کے متعلق ف جريش بداختلاف كررب إي O

سيدنا محمصلى اللدعليه وسلم مح متعلق ان كااختلاف بيرتها كه لعش آپ كوشاعر كهتيه يتخط بعض مجنون كهتير يتح اوربعض ساحر

ری تقبیر تحطیم خبر سے مراد حیات بعد الموت کی خبر ہے

(۳) اس کی تیسری تفسیر ہیہ ہے کہ وہ قیامت اور لوگوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق سوال کرتے تھے۔

جكدوواز دهم

```
ا مام محمد بن جعفر محمد بن جربر طبري متوفى ١٣٠٠ها بني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:
قادہ نے ''النبا العظیم'' کی تفیریں کہا: اس سے مرادم نے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔
```

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٧٨٩١)

این زید نے اس آیت کی تغییر میں کہا: اس جر سے مراد قیامت کا دن ہے کھار نے کہا: اس دن کے متعلق تم میز وم کرتے ہو کہ ہم اور ہمارے آباء کواس دن میں زندہ کیا جائے گا اوران کا اس میں اختلاف تھا اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے کیس اللہ تعالی نے بتایا: بلکہ وعظیم خبر ہے جس ہےتم اعراض کرتے ہوؤہ قیامت کا دن ہے جس پرتم ایمان تہیں لاتے۔

قادہ نے کہا: موت کے بعد زندہ کیے جانے میں ان کے دوفر قے تھے بعض تقید بق کرتے تھے اور بعض تکذیب کرتے

تقى\_ (جامع البيان جز ٢٩ص، واراكتب العلميه، بيروث ١٣١٥ ه)

معادجسمانی کے متعلق کفاراورمشر کین کی آ راء معاد کے متعلق کفاراورمشر کین کی حسب ذمل آ را چھیں:

بعض مشرکین معادجسمانی میں شک کرتے تھے وہ کہتے تھے: وَمَا أَكُنُّ السَّاعَةَ قَالِمَةً لا وَكَنِنْ رُجِعْتُ إِلَّى

میرایدگمان نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اینے رب کے پاس لوٹا یا بھی گیا تو بھنیا میرے لیے اس کے پاس اچھا

انعام ہوگا۔

اور بعض ان میں سے وہ تھے جود ہر یوں کے عقا کد کے حامل تھے وہ کہتے تھے:

ہاری صرف یہی دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا0 ان هِي إِلَّاحَيَاتُنَا اللُّهُ ثُمَّا نَبُوْتُ وَخَيْمًا وَمَا خَرْنُ يميعور تاريخ (المؤمنون: ٣٧)

سَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ عِنْكُ لَا لَهُ حُسْخًى . (مُم البحده: ٥٠)

اوران میں سے بعض اللہ تعالی کی قدرت کے محر تھے اور مردہ انسان کے دوبارہ زندہ کرنے کواللہ تعالیٰ کی قدرت سے

اس نے ہارے لیے آیک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہا: ان گلی سڑی پڑیوں کوکون زندہ کرسکتا ہے؟ ٥

وَمَرَبُ لِنَا مَثَلًا وَنِينَ خَلْقَهُ \* قَالَ مَنْ يُحِي الْعِظَامَ وَهِي رَبِينُونُ (سُن ٨٤)

اور بعض مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مانتے تھے مگر وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو ان کی بدعقید گیوں اور بداعمالیوں سے حشر کے

دن کوئی ضرر نہیں ہوگا' وہ کہتے: ہمارے یہ بت ہم کواللہ کے عذاب سے چیٹرالیں گے:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَصْرُهُ هُووَلَا اوروه اوك الله وجود كران كاعبادت كرت بي جوان كو نقصان پہنیا کتے ہیں نہ نفع پہنیا سکتے ہیں اور پیر کہتے ہیں کہ ب

بَنْفَعُهُمْ وَيُقَانُونَ فَأَوْلَ فَهُ إِلَّا مِشْفَعًا ۚ وَكُونَا عِنْمَا اللَّهِ \* ـ

(بت) قیامت کے دن اللہ کے پاس ماری شفاعت کریں گے۔

(يونس:۱۸)

ایک سوال بہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سوال کیا بہالگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال گررہے ہیں؟ O

گھرخود ہی جواب دیا بخظیم خبر کے متعلق Oاس کی تو جید ہیہ ہے کہ سی چیز کوسوال اور جواب کے طریقتہ پر بیان کرنا اس چیز کوفہم اور وضاحت کے زیادہ قریب کردیتا ہے اس کی مثال بیآیت ہے:

آج کے دن کس کی یا دشاہی ہے؟ اللہ واحد قبار کی 🔾

لِمَنِ الْمُلُكُ الْيُؤْمُرُ لِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ ٥ جلدوا زوالم

(المؤمن:١٦)

النبا:۵ - میں فرمایا: ہرگزنہیں! بیعنقریب جان لیں گے 0 پھر ہرگزنہیں! بیعنقریب جان لیں گے 0 ''سکالا'' کالفظی اور مرادی معنیٰ

ان دونوں آیتوں کے شروع میں''تخلا'' ہے'''تکلا'' کے لفظ کواس لیے وضع کیا گیا ہے کہ جوچیز پہلے ندکور ہے اس کا رو کیا جائے' بیٹی واقع اس طرح نہیں ہے جس طرح ہی کفار اور مشرکین کہتے ہیں کہ بیخبر عظیم باطل ہے' وہ حیات بعد الموت کو باطل کہتے ہیں' برگزنہیں!حیات بعد الموت باطل نہیں ہے'ان کو جب عقریب ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اس کوعین الیقین کے ساتھ جان لیس گے' بھر ہرگزنہیں!ان کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اس کوحق الیقین کے ساتھ جان لیس گے۔

عین الیقین کا معنیٰ ہے بھی چیز کا مشاہرہ سے علم ہونا' اور حق الیقین کا معنیٰ ہے بھی چیز کا تجربہ سے یقین ہونا'جب مشرکین قبروں سے نکلیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ لوگ قبروں سے زندہ ہو کرنگل رہے ہیں تو ان کو حیات بعد الموت پر علم الیقین ہوگا' پھر جب وہ اس پر توجہ کریں گے کہ وہ خود بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں تو ان کو حیات بعد الموت پر حق الیقین ہوجائے گا۔

ریکھی کہا گیا ہے کہ''حکلا'' کالفظ''حقا'' کے معنیٰ میں ہے یعنی یقینا بیعنقریب جان لیں گے O پھر یقینا بیع نقریب جان لیں گے O 'اور میہ جوفر مایا ہے: میع نقریب جان لیں گے اس میں ان کے لیے وعید اور عذاب کی دھمکی ہے کہ بیہ جس چز ک متعلق ایک دوسرے سے سوال کررہے ہیں اور جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں' وہ برق ہے'اس کوکوئی ٹالنے والا یا مستو دکرنے والم نہیں ہے اور لاریب وہ چیز ضرور واقع ہوگی اور دوبارہ جو اس جملہ کا ذکر کیا ہے'اس میں میہ بتایا ہے کہ دوسری دھمکی پہلی دھمکی سے زیادہ شدید ہے۔

'کلا سیعلمون'' کودوبارذ کرکرنے کے فوائد

اس جمله کوجود وبارد کر فرمایا ہے اس کی مفسرین نے حسب ذیل توجیهات کی ہیں:

(۱) کہلی آیت کا تعلق کفار ہے ہے اور دوسری آیت کا تعلق مؤمنین ہے ہے کینی عقریب کفار کواس عظیم خبر کی تکذیب کا متیجہ معلوم ہوجائے گا اور عقریب مؤمنین کواس عظیم خبر کی تصدیق کا انجام اور اس کی جزاء کاعلم ہوجائے گا۔

(٣) پہلے جملہ کامعنی ہے عفریب کفارکومعلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور دوسرے جملہ کا معنی ہے بھی ہیں ان کومعلوم ہو جائے گا کہ ان کا بید گمان اور وہم سے نہ تھا کہ اللہ تعالی انہیں مرئے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔

(م) چہلے جملہ میں چودعید ہے اس کا تعلق دنیا کی وعید ہے جیسے کفارِ مکہ کو جنگ بدر میں شکست اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اوران کے ستر آ دمی مارے گئے اور ستر آ دمی قید ہوئے اور دوسرے جملہ میں جو وعید ہے اس کا تعلق آ خرت کی سز اسے

(۵) پہلے جملہ میں جو وعید ہے اس کا تعلق کا فروں کی موت نزع کی تختی اور سکرات الموت ہے ہے اور دوسرے جملہ میں وعید کا

تعلق دوزخ کی سزاہے ہے۔

- (۲) پہلے جملہ میں اللہ تعالی کی ہو حمید کی تصدیق نہ کرنے پر عذاب کی وعید ہے اور دوسرے جملہ میں احکام شرعیہ فرعیہ پر عمل نہ کرنے کی بناء پر وعید ہے۔
- (۷) پہلے جملہ میں جسمانی عذاب کی وعید ہے جوعذاب ان کو دوزخ میں دیا جائے گا اور دوسرے جملہ میں روحانی عذاب کی وعید ہے جومؤمنوں پر انعام واکرام اوران کی تعظیم و تکریم کو دیکھ کر انہیں ہو گا اور دنیا میں جن کو وہ حقیر بجھتے تھے آخرت میں ان کی تو قیر دیکھ کران کے دل جلیس گے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ہم نے زمین کوفرش نہیں بنایا؟ 0اور پہاڑوں کو پیٹین 0اور ہم نے تم کو جوڑا پیدا کیا 0اور ہم نے تہاری نیند کوراحت بنایا 0 اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا 0 اور ہم نے دن کوروزی کمانے کا وقت بنایا 0 اور ہم نے تہارے اوپر سات مضبوط (آسان) بناے 0 اور ہم نے سورج کو چیکتا ہوا چراغ بنایا 0 اور ہم نے برہنے والے بادلوں سے زور دار بارش نازل کی 0 تا کہ ہم اس کے سبب سے غلہ اور سبڑہ اگائیں 0 اور گھٹے با عات 0 بے شک فیصلہ کا دن مقرر شدہ وقت ہے 0 (النبا ۱ے 1۔)

حيات بعدالموت براجمالي شوامداور دلائل

ال سے پہلی آ یوں میں اللہ تعالی نے بیر تا دیا تھا کہ کفار حیات بعد الموت کا اور حشر اجباد کا افکار کرتے ہیں ان کے افکار کی بنیاد بیتھی کہ جب انسان مرکز مٹی ہوجائے گا اور ایک مردہ کی مٹی دوسرے مردے کی مٹی میں ل جائے گی اور تیز ہواؤں اور تنزیدوں سے ان کے ذرات دور وراز علاقوں میں پہنچ جا میں گے تو کیسے معلوم ہوگا کہ کون ساذرہ کس انسان کا ہے اور کون ساذرہ دوسرے انسان کا ہے؟ ان کے اس شبہ کا جواب ہیہ ہو کہ جس کا علم ہو وہ ان مختلط فررات کو باہم ممتاز نہیں کر سکتا اور جس کی قدرت ناقص ہو وہ ان مختلط فررات کو باہم ممتاز نہیں کر سکتا اور جس کی قدرت ناقص ہو وہ ان مجس کے اس خوا ہوئی کی اور جس کی قدرت کی کمال پر النبان اللہ تعالی کا علم بھی کامل ہو اللہ بنایا 'اللہ تعالی کا علم بھی کامل بھر اللہ تعالی کا علم بھی نائی سات مضبوط آ سان کی فرش بنایا' اس میں پہاڑوں کی میخیں لگائیں' انسانوں کو پیدا کیا' دن اور رات کا نظام بنایا' سات مضبوط آ سان کو دوبارہ پیدائیں کر سکتا اور آ خرت میں تہمارا بحاسی ٹیس کر سکتا اور آبول کو بیدا کیا' واب اور گناہ گاروں کو حداب نواجین کر سکتا اور آبول کو بیدائیں کر سکتا اور آبول کو بیدائیں کر سکتا اور آبول کو بیدائیں کر سکتا اور آبول کو بیدائیں کر سکتا اور آبول کو کھی ہوں کا کہ کہ بھی کر اللہ اور کی میٹیں کر سکتا اور آبول کو کو ایک کی خوا سے سکتا کی کہ کی خوا کی کھی کی کہ کر اللہ ایک کی خوا کی کھی کے دور کر دور کر دور کی کھی نواز میں کو میور کی کھی کی کھی کی کہ کو کو کہ کر کر کر کی کار کو کھی کی کھی کر دور کر میں اور کو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کر کھی کی کھی کر کھی کو کھی کھی کر کو کھی کہ کر کر کر کر کر کی کھی کر کی کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کر کر کر کر کھی کر کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کر کر کر کر

صوفياء كى اصطلاح مين 'أو تاد " كامعنى

اس آیت میں ''او تاد'' کالفظ ہے' یہ 'و تد'' کی جع ہے'' و تد'' کا معنیٰ ہے : گُٹے اور کیل اس آیت کا مطلب ہیہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کوفرش بنا کراس میں پہاڑوں کی میخیں لگادیں تا کہ زمین اپنی جگہ قائم رہے اس آیت میں پہاڑوں کو میخوں کے ساتھ تشبید دی ہے کہ جس طرح گئے کو جب کس چیز میں گاڑ دیا جائے تو وہ اس چیز کو قائم رکھتی ہے'اس طرح جب پہاڑوں کو زمین میں نصب کر دیا گیا تو پہاڑ زمین کو اپنے محور پر قائم رکھتے ہیں اور زمین کو کورے متجاوز نہیں ہونے دیتے۔

بعض علماء نے کہاہے کہ''او تساد'' حقیقت میں اکا ہراولیاء اور اللہ تعالی کے مخصوص اہل صفا ہیں' وہ ان پہاڑوں کی طرح ہیں جن کوزمین میں نصب کیا ہوائے ابوسعید خراز سے میں وال کیا گیا کہ اوتا داور ابدال میں کون افضل ہیں؟ انہوں نے کہا: اوتا د افضل ہیں' سائل نے سوال کیا: کیسے؟ ابوسعید خراز نے کہا: کیونکہ ابدال ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بیلٹتے رہتے ہیں اور

جلدوداز دجم

النبا: ٨ ميں فرمايا: اور ہم نے تم كوجوڑا جوڑا پيدا كيا ٥

رُوج '' کے معنیٰ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پراستدلال

اس آیت میں ''زوج'' کالفظ ہے علامہ محمد بن لیعقوب فیروز آبادی متوفی ۱۸۵ھ''زوج'' کے معنیٰ میں کھتے ہیں: ''زوج'': شوہرُ پیوی' طاق (فرد کے خلاف) لیعنی جفت کو کہا جاتا ہے 'دوچیزوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ''زوج''ہیں۔ (القاموں الحمیط صحاحات الرسالة ہیروٹ ۱۹۲۳موں الحمیط صحاحات الرسالة ہیروٹ ۱۹۳۳موں

اس آیت میں اُر وج " ہے ہی آخری معنیٰ مراد ہے مینی اللہ تعالیٰ نے تہمیں اس حال میں پیدا کیا ہے کہ تہماری دو صفی ہیں اور تم دونوں کی وجہ ہے نسل انسانی کا فروغ ہور ہا ہے اور زون کا اطلاق ہراس چیز پر کیا جاتا ہے جس کی دومشلیں ہوں عام ازیں کہ دہ جان دار چیزیں ہوں یا ہے جان چیزیں ہوں اُجے میاں بیوی جرامیں موزے اور جوتے وغیرہ اسی طرح وستا بل چیز وں پر بھی زون کا اطلاق کیا جاتا ہے جیسے فقر اور غنا صحت اور مرض علم اور جہل اور قوت اور صفف وغیرہ اسی طرح فیج اور حسین طویل القامت اور قصیر القامت وغیرہ اضداد پر بھی زون کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ اس نے غنی اور فقیر صحت مند اور بیار اور تو انا اور کمز در متضاد صفات کے حال فقد رست اور انہائی حکمت پر واضح دلیل ہے کہ اس نے غنی اور فقیر صحت مند اور بیار اور تو انا اور کمز در متضاد صفات کے حال انسان پیدا کیے تا کہ ان کا امتحان اور آن اکثر ہو سکے اور بید یکھا جائے کہ غنی اور صحت مند 'صحت کی قدر کرتا ہے یا شہیں اور فقیر اور بیار اپنی کی مالت میں صحت کی قدر کرتا ہے اور فقر کی الت میں صحت کی قدر کرتا ہے اور فقر حال میں فرق حال کی فر کر تا ہے اور فقر حال کی فر کرتا ہے۔

النبا: ٩ میں فر مایا: اور ہم نے تمہاری نیند کوراحت بنایا ٥

''نوم''ُ اور''سبات'' کے معانی اور نینرکو'سبات' فرمانے کی وجوہ

اس آیت میں دولائط ہیں: 'نوم''اور' سبات''علامہ راغب اصفہائی متوفی ۴۰۵ھ'نوم'' کامعنیٰ بیان کرتے ہوئے ۔ کھتے ہیں:

"نوم" كى معانى بيان كيه كي بين اوروه سب حج بين:

- (۱) رطب (تر) بخارات کے دماغ کی طرف چڑھنے کی وجہ سے دماغ کے پھوں کا ڈھیلا پر جانا۔
  - (٢) الله تعالى فس كوبغير موت كوفات درد و قرآن مجيديس ب:

(٣) نیندخفیف موت ہے اور موت تقیل نیند ہے۔ (الفردات ج عن ١٦٠ كتبرزار مصفیٰ كدكرمه ١٢١هه)

''سبت'' کے اصل معنیٰ ہیں:''القطع ''کینی کسی کام کو شقطع کرنا' ہفتہ کے دن کو''یو م السبت'' کہا جاتا ہے' کیونکہ اللہ · تعالیٰ نے آبانوں اورزمینوں کی تخلیق اتوار کے دن سے شروع کی اور چید دنوں میں اس تخلیق کوکمل کرلیا' پھر ہفتہ کے دن اس

تبيار القرآر

نے اپنے عمل کومنقطع کردیا تو اس لیے اس کا نام 'نیوم السبت '' ہوا ایعنی کام منقطع کرنے کا دن قرآن مجید میں ہے: جب وہ (بنواسرائیل) ہفتہ کے دن تجاوز کرتے تھے جب ان کے کام کے انقطاع کے دن مجھلیاں ظاہراً سامنے آتی تھیں اور جس دن وہ کام منقطع کرتے تھے(ہفتہ کے دن)اس دن وہ ان کے سامنے ہیں آتیں تھیں۔

ٳۮ۬ۑؘؘؙۘۘڡؙؙۮؙڹٛڣۣٳڶۺؠ۫ؾؚٳۮ۬ؾؙٳ۫ؾؠۿڂ۫ڕڂؽؾٵٮؙ۠ۿؙۿ ۘؽۅ۠ڡۜڔڛٙؠ۫ڗۿۄؙۺؙڗۼٵۊۜؽۅ۫ڡ*ٙڒڮۺؠڎؙۅ۫ؽ*ٚڵٲؿڵڗؽٚۿۄٛڠ (الافراف:١٦٣)

اورفر ماما:

وَجَعَلْنَانُونُمُكُونُ سُيَاتًا أَنْ (النبا:٩)

اور ہم نے تمہاری نیند کو کام کاج کے انقطاع کا ذریعہ بنا دیا ليخي راحت0

(المفردات ج اص٢٩٦\_٢٩١ كتبه نزار مصطفى كم تكرمه ١٣١٨ه)

اس آیت میں الله تعالیٰ نے نیند کو'نسات' ورایا لین قطع کا ذرایعه اورسب سواس کی علاء نے حسب ویل توجیهات کی

(۱) زجاج نے کہا نیندانسان کے اعمال اور اس کی حرکات کے منقطع ہونے کا سب ہے اس کیے اس کو 'سبات' فرمایا۔

(٢) قرآن مجيديس نيندكوموت فرمايا ب(الزمر ٣٢)اس ليے بيداري كوحيات اورمعاش يعني روزي كمانے كا در بعدفر مايا ب اورہم نے دن کو کام کاج اور حصول رزق کا ذریعہ بنادیا 0 وَحَعَلْنَا النَّهَارَمَعَاتُمَّا ٥ (النبا:١١)

(٣) ليف نے كها: "السات "الى نيند ہے جوب ہوتى كے مشابہ ئا گرچہ ہر نيندالى نہيں ہوتى كيكن وجئة سميد كے ليے جامع ہونا ضروری نہیں ہے جیسے پا جامہ کو پا جامہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیروں کا لباس ہے حالانکہ بیروں کا ہرلباس یا جامہ بیں ہوتا' شلوار' ننہ بند اور پتلون بھی بیروں کا لباس ہے'اس لیے اس سے امام رازی کا بیاعتراض ساقط ہو گیا کہ اگرچه اسبات "بههوی کو کہتے بین لیکن اس وجہ سے نیندکو اسبات "کہنا درست نہیں کیونکم برنینداتی گری نہیں ہوتی کہ وہ بے ہوشی کے مشابہ ہو۔

(٣) "سات" كامعنى قطع بے لين كلو يكو اورانسان كونيند بھى كلو يكر كركے اور قسط وارآتى ہے اليانہيں ہوتا کہ انسان مسلسل کئی کئی دن سوتا رہے وہ چند گھنٹے سو جاتا ہے پھر جاگ کر کام کاج کرتا ہے پھر سوجا تا ہے تو اس کو نینٹر قطعات کی صورت میں آتی ہے۔

(۵) انسان جب کام کرنے سے تھک جاتا ہے تو کام منقطع کر کے سوجاتا ہے اور یہ نینداس کی تھکاوٹ کوزائل کردیتی ہے لیس اس تھکاوٹ کے از الدکو''سب ت' اورقطع فرمایا لیتن تھکاوٹ کوقطع کرنا۔اس کامعنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیند کو راحت بنادیا۔

(۲) مبرد نے کہا: جب انسان پر نیند کا غلبہ ہواور انسان اس نیند کو دور کرنے اور منقطع کرنے کی کوشش کریے قو عرب اس کو بھی "سبات" كت بين اس صورت مين اس آيت كامعنى بيب كهم في تمهارى ميندكوخفيف اوربكى بنايا بتاكيمهارك لیے اس نیند کو مقطع کرنا آسان ہو گویا کہ یوں کہا گیا کہ ہم نے تمہاری نیند کولطیف نیند بنایا ہے اوراس کوالیتی گہری اور تقیل نہیں بنایا کیونکہ وہ بیاری ہے صحت نہیں ہے۔ النبا: ۱۰ میں فرمایا: اور ہم نے رات کو بردہ یوش بنایا O

جلدوداز دبهم

کباس کامعنی اور رات کولباس فران نے اور اس کے قمت ہونے کی وجوہ

ال آيت مين 'لباس " كالفظ بي علام تجدين ابو بكررازي حنى متوفى ٢٧٠ ه كهية مين :

''لباس'' کا ایک معنی ہے: اشتباہ ' یعنی کی شخص پر کوئی معاملہ خلط ملط کر دینا' قرآن مجید میں ہے:

وكُوْجَعُلْنَا هُمُكُلًّا لَتَجْعَلُنَا هُ كُوجُلًا وَلَلْبُسْنَا عَلَيْهِمْ اوراكر بم فرشته كورول بنات توجم اس كوانيان بى بنات

اور ہم ان پر ای چیز کا التباس اور اشتباہ ڈال دیتے جس کا التباس

مّاً يَلْبِسُون ۞ (الانعام: ٩)

اوراشتباہ انہیں اب ہور ہاہے 🔾

اورلباس اس چيز كوكستے ہيں جس كو پہنا جائے مرد كورت كالباس ہادر كورت مرد كالباس ہے قرآن مجيد ميں ہے: هُنَّ لِلْبَاسُّ لَكُوْوَانْتُورِ لِبَاسُ لَهُنَّ طُلْ (البقرة: ١٨٤) وه (يويان) تبهار الباس بين اورتم ان كالباس ہو۔

وَلِيَاسُ التَّقُولَى لَوْلِكَ خَيْرُ ﴿ (الاعراف:٢١) اورتقوى كالباس يهي زياده بهتر بـ

تقویٰ کے لباس سے مراد حیا ہے(لیعنی اللہ تعالٰی کے خوف سے یاعذاب کے ڈریے بخش کاموں اور دیگر برائیوں کو ترک کروینا)۔(مخارانصحاح ص۳۴۳ اداحیاءالتراث العربیٰ بیروٹ ۱۳۱۹ھ)

ہروہ چیز جوانسان کی فتیج چیز ول کوڈھانپ لئے اس کولہاس کہتے ہیں شوہر بیوی کا لباس ہے کیونکہ بیوی کی ضروریات اور اس کی خواہش کو پورا کرنے کی وجہ سے وہ بیوی کوخش اور غلط کا مول کے ارتکاب سے روکتا ہے اس طرح بیوی شوہر کا لباس ہے کیونکہ اس کی خدمت اور اس کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے وہ شوہر کوغلط راہوں پر جانے سے روکت ہے۔

قفال نے کہا:اصل میں لباس ڈھاچنے والی چیز کو کہتے ہیں اور چونکہ دات اپنی ظلمت اور اندھیرے کی وجہ سے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے اس لیے دات کولباس ڈر مایا ہے اور دات انسان کے حق میں اس لیے نعت ہے کہ جب انسان اپنے وتمن سے چھپنا چاہے تو رات اس کے لیے ساتر ہوجاتی ہے اور جس طرح لباس کی وجہ سے انسان کا جمال زیادہ اور کا اس ہوتا ہے اور لباس کی وجہ سے انسان کا حسن و جمال زیادہ ہوجاتا ہے اس کی وجہ سے وہ سردی اور گرمی کے ضرر کو دور کرتا ہے ای طرح رات کو نیند کی وجہ سے انسان کا حسن و جمال زیادہ ہوجاتا ہے اس کی تھکا و شہ کے زائل ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے سے اضحال دور ہوجاتا ہے اور وہ تروتازہ اور شاداب ہوجاتا ہے اور اس کے دماغ سے نظرات کا انجوم نگل جاتا ہے اور دوہ پُر سکون ہوجاتا ہے۔

النبا:اا میں فرمایا:اورہم نے دن کوروزی کمانے کا وقت بنایا O ''معامش'' کامعنیٰ اور اس کے نعمت ہونے کی توجیبہ

اس آیت یل 'معاش' کا لفظ بے' 'معاش'' عیش'' سے بنا ہے' 'عیش' کا معنیٰ ہے: وہ حیات جو جان داروں کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ مطلقاً حیات کا لفظ تو حیوان کے علاوہ اللہ تعالٰیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس لفظ سے معیشت بنا ہے۔

(المغردات ج م ۲۵۸)

معیشت کامعنیٰ ہے: حیات کے ذرائع اور وسائل یعنی زندگی گزارنے کے اسپاپ\_

دن کومعاش فرمایانینی بیدندگی گزارنے کا دفت ہے اُس دفت میں تم کونیند سے بیدار کیا جاتا ہے اور نیندموت کی بہن ہے گویا اس دفت میں تم کواز مربوزندہ کیا جاتا ہے اس دجہ سے دن کامعاش ہونا بندوں پراللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔

علامه علاء الدوله مجمد بن احمد سمناني متوفى ٢٥٩ هدان آيتول كي تقيير ميس لكصة بين.

کیا ہم نے بشریت کی زمین کوتمہاری استراحت کا پالنانہیں بنایا اور بشریت کے منافع کی انواع کے بھیلنے کا ذر لیہ نہیں

تبيار القرأر

بنایا اور تبہار نفوس کی شقاوت اور دلول کی تختیوں کے پہاڑوں کو بشریت کی سرزیمن کے قیام کے ستون اور پائے ٹہیں بنایا اور تم کو جوڑے جوڑے بنایا' روح کا جوڑا اورنفس کا جوڑا یا دل کو ند کر اورنفس کومؤنث بنایا اور تبہاری نیند کی نفلت کو راحت بنایا تا کہ تم لذتوں اور شہوتوں کو پوری پوری حاصل کر کے استراحت کر سکو اور تبہاری طبیعتوں کی رات کو تبہارے دن کی روحانیت کے لیے پردہ بنایا اور تمہارے دن کی روحانیت کو معاش بنایا' جس میس تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کر سکو۔

( مخطوطة تكمليا لهاويلات النجميد به حوالدروح البيان ج واش ٢٣٩ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٦١ هـ )

التاويلات النجميه كانعارف

شخ بنم الدین ابو بحر بن عبدالله رازی متوفی ۲۵۴ هداید کے لقب سے معروف تضا انہوں نے صوفیا ندا صطلاحات پر قرآن مجید کی تفسیر کلاسی کا سکتا بعدازان الطور سے آخر قرآن تک شخ علاءالدولہ سمنانی نے اس کا تلک میں میں میں موجود ہے۔ علامہ اساعیل حق میں موجود ہے۔ علامہ اساعیل حق معن کا ساتھ متوفی سے اساعیل حق معن کے اس کا اقتباس فقل کرتے رہتے ہیں۔

النبا ٢٢ مين فرمايا : اورجم في تمهار الدير سات مضوط آسان بنائ ٥

لفظ 'بنینا''لانے کی حکمت

''شداد''' کالفظ''شٰدیدة'' کی جمع ہے بینی جس کی تخلیق مضبوط اور محکم ہواور وقت کے گزرنے سے اس میں کوئی تغیر نہ ہو سکے اور اس میں نہ کوئی ٹوٹ کیموٹ ہو سکے اور نہ اس میں کوئی شگاف پڑسکۂ اس کی نظیر میہ آیت ہے:

وَ يَعُلُنا النَّهُ مَا يَعَمُ اللَّهُ مَا يَعَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس آیت بیل 'بنیسنا'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: ہم نے بنیادر کھی اور بنیاد مکان کے نیچے ہوتی ہے اور چیت اوپر ہوتی ہے تو حجیت بنانے کے لیے لفظ' 'بنیسنا'' کو لانے کی کیا تحکمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بنیا دنوٹ پھوٹ سے محفوظ ہوتی ہے' جب کہ چچست میں ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ ہوتا ہے' تو 'نبسنیا'' کا لفظ لاکر بیر ظاہر فرمایا ہے کہ یہ چیت بھی بنیاد کی طرح مضبوط ہے اور ٹوٹ پھوٹ کے خطرہ سے محفوظ ہے۔

بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ جس طرح آ بان سات ہیں اس طرح قلب کے بھی سات طبقات ہیں: (۱) طبقة الصد وراور یہ جوہر اسلام کا معدن ہے (۲) طبقة الصد وراور یہ جوہر المیان کا کل ہے (۲) الشفاف پیشش محب اور شفقت کا معدن ہے (۲) الفواد ، یہ مکا شفہ اور مشاہدہ کا معدن ہے (۵) حبة القلب بیضرف الله تعالیٰ کی محبت کے ساتھ مخصوص ہے اس طبقہ میں دونوں جہاں میں سے کسی کی محبت نہیں ہوتی (۲) السویدا ، یہ مل کا معدن ہے اور بیت المحرق ، یہ المحرق ، یہ المملین کا قلب ہے اس بیت میں اسراو الہیہ ہیں ، یہ باطن سے طاہر کی طرف بالکن نہیں نطبتہ اور نہ کھی ان کا کوئی اثر ظاہر ہوتا کے دورورہ البیان جواس میس مواراحیاء الرائی المرون المرادیاء الرائی المرون المرادیاء الرائی ہوتا المرفئ ہیں نطبتہ المربوتا ہے۔ دورہ البیان جواس میس ورادیاء الرائی ہوتا المرفئ ہیں ویہ المرادیاء الرائی ہوتا المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیا کی بیت المورث المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء المرادیاء

النبا ٣٠ ين فرمايا: اور ہم نے سورج کو چکتا ہواج ائ بنايا ٥ "و هاج" اور " تجاج" كي معانى

اس آیت میں 'وھاج'' کالفظ ئے بیم الفہ کاصیغہ ہے اور پیر وھج' سے بنائے' 'وھج'' کامعنیٰ ہے: روش ہونا' جمکنا اور پیر کنا' سواس کامعنیٰ ہے: بہت زیادہ روش \_

بعض علاءنے کہا: 'الوهج'' کامعنیٰ ہے:''محمع النور والحرارة '''گویاالندتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سورج انتہاکی *ا* 

تبيان القرآن

درجہ کا روٹن اور نتهائی درجہ کا گرم ہے کلبی نے حضرت این عباس رضی اللہ عہما سے روایت کیا ہے کہ ' السو ھا ج' 'صرف نور کا مبالغہ ہے 'اور الخلیل کی کتاب میں کھھا ہے کہ ' الو ھیج '' آگ اور سورج کی گرمی ہے۔

اس كا تقاضا ہے كه الوهاج "حرارت كامبالغه بوليني انتہائي گرم اور روثن\_

النبا ١٨٠ مين فرمايا: اور تم في بريخ والعبادلون سے ذور داربارش نازل ک

اس آیت میں المعصوات "کالفظ ہے اس کا واحد المعصوة" ہے اس کا تعوی معنیٰ ہے: نچوڑنے والی کیعنی باولوں ا کونچوڑنے والی ہوائیں۔

''المسمعصوات'' کی تفییر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے دوروایتیں ہیں ایک روایت بیہ کراس سے مرادوہ ہوا کیں ہیں جو بادلوں کو چیردیتی ہیں اور دوسری روایت میہ ہے کہ اس سے مراد بادل ہیں۔

مجاہد مقاتل کلبی اور قنادہ نے حضرت این عباس رضی اللہ عنہما سے بیردوایت کیا ہے کہ' المصفصو ات' سے مراد وہ تندوتیز ہوا کیں ہیں جو یا دلوں کو چیردیتی ہیں قرآن مجید میں ہے:

ابوالعالية الرقع اورانضحاك نے كها: "المعصوات "سے مراد بادل ہيں اورانہوں نے بادلوں كو"المعصوات" كہنے كى حسب ذيل وجوہ بيان كى ہيں:

(1) الْمُورِج في كها: لغت فريش من المعصوات "كامعنى بادل ب\_

(۲) المازنی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ 'المصعصوات ''ہی بادل ہول'جو نچڑتے ہیں کیونکہ جب نچوڑنے والی چیزیں بادلوں کو نچوڑتی ہیں توان سے یانی برستا ہے اوز ہارش ہوتی ہے۔

رسا) ''المعصرات' ؛ مرادوہ بادل ہیں جو نجرنے کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ جب ہوا کیں ان بادلوں کو نجو ڑتی ہیں تو وہ برسے لگتے ہیں جس طرح جب فعل کٹنے کے قریب ہوتو کہا جاتا ہے فعل کٹ گئ اس طرح جب اڑکی کے فیض آنے کا وقت قریب ہوتو کہا جاتا ہے: اڑکی نجر گئی۔

نیزاس آیت میں ندکورے: ''ماء شجاجاً'' '' نفجاج ''کامعنیٰ ہے: زوروشور کے ساتھ برنے والا اس کامعنیٰ ہے: پانی برسااور بہنا'' نسب ''کامصدر لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی تھی ہوتا ہے گویا اس کامعنیٰ بہنا بھی ہے اور بہانا بھی ہے صدیث میں بھی''الفیج'' کا لفظ ہے:

جب نی صلی الله علیه وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سائج افضل ہے؟ تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ' افصل المحج العج والفج '' لیعن سب سے افضل حج وہ ہے جس میں بلند آواز ہے تلبیہ کہا جائے اور قربانی کے جانوروں کا حون بہایا جائے۔ (سنس ترینی قربانی کا محدث ماری تم الحدیث: ۸۲۷سنن داری تم الحدیث: ۸۲۷سنن داری تم الحدیث: ۸۲۷سنان داری تم الحدیث: ۸۲۷سنان داری تم الحدیث: ۸۲۷سنان داری تم الحدیث: ۸۲۷سنان داری تم الحدیث: ۸۲۷سنان داری تم الحدیث: ۸۲۷سنان داری تم الحدیث: ۸۲۷سنان داری تم الحدیث: ۸۲۷سنان داری تم الحدیث: ۸۲۷سنان داری تم الحدیث: ۸۲۷سنان داری تم الحدیث: ۸۲۷سنان داری تم الحدیث کا تعدید تعدید کا تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید

النبا: ۱۵ میں فرمایا: تا کہ ہم اس کے سب سے غلد اور سبزہ اگائیں 10 اور گھنے باغات 0 غلد اور سبزہ اگانے کی ظاہری اور صوفیا نہ تقبیر

جب میہ پانی زمین تک بین جائے گا اور مٹی اور ن سے ختلط ہوجائے گا تو ہم اس سے غلہ اور سبزہ اگا ئیں گے غلہ ہے مراد ھو زرعی پیداوار ہے' جوانسان کی خوراک بنتی ہے جیسے گذم' بؤ، چاول اور مختلف دالیں اور سبزہ سے مراد وہ مختلف اقسام کا جارہ ہے

جلددوازدتهم

جو جانوروں کی خوراک بنتا ہے اللہ تعالی نے انسانوں اور حیوانوں وونوں کی خوراک کا بندوبت کیا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا

تم خود کھاؤاوراپنے جانوروں کو چراؤ۔

كُلُوْا وَازْعَوْا اَنْعَامَكُوْ (طُاهِم) نَيز النها: ١٢ مِن فرما: اور كَلْنِهِ ما عات ٥

علامه علاء الدوله سمناني متوفى ١٥٩ ه لكھتے ہيں:

اس آیت میں بداشارہ ہے کہ ہم نے ارداح کے آسان سے الطاف کی ہواؤں سے علوم ذاتید اور حکمت بائے رہانیہ کو قطرہ فطرہ قطرہ قطرہ خوات اللہ علیہ اسے مجبتِ ذاتید کا غلمہ اور شعبی اللہ کا علمہ اللہ کے گئے باغات پیدا کریں۔ (الآویلات النجیہ جے مخطوط)

النبان المين فرمايا بيشك فيصله كاون مقرر شده وقت ٢٥

حيات بعدالموت بردلائل اورشوابد كاخلاصه

ال سورت كے شروع ميں عظيم خبر كا ذكر فرمايا تھا اور اس سے مراد حيات بعد الموت بے پھر اللہ تعالى نے النبا: ٢ سے النبا: ١٦ اتك حيات بعد الموت پردس آيوں ميں دس دلائل پيش فرمائے كه اللہ تعالى نے زمين كوفرش اور پہاڑوں كوميتني بنايا اور لوگوں كوجوڑا جوڑا پيدا كيا' نيندكوراحت'رات كو پردہ پوش اور دن كومواش بنايا الح \_

اوران دس چیز وں کو پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کواس سازی کا نئات کاعلم ہے اور وہ ان کی تخلیق پر قادر ہے' پس وہ عالم اور قادر ہے اور واجب ہے کیونکہ ممکن تو خودا پی تخلیق میں بھتا جے بوادر جب وہ واجب ہے تو ضروری ہے کہ وہ واحد ہو' کیونکہ تعدد و جباء محال ہے اور جب وہ اس تمام کا نئات کو ابتداء پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ اس کا نئات کوفٹا کر کے دوبارہ پیدا کرنے بربھی قادر ہے۔

اس آیت میں جوفر مایا ہے: بے شک فیصلہ کا دن مقرر شدہ وقت ہے 10س کا معنیٰ میہ ہے کہ بید دن اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہے؛ اللہ تعالیٰ ہے بہلے سے ایک دن مقرر فرما دیا ہے جس میں قیامت قائم ہوگی اس دن تمام لوگ ختم ہو جا کیں گے اور ان کے اعمال بھی منقطع ہو جا کیں گئے گھرایک اور دن مقرر فرما دیا ہے جس میں صور پھوٹکا جائے گا تو تمام مردہ لوگ زندہ ہو جا کیں گے اور جو بے ہوٹن میں گئے وہ ہوٹن میں آجا کیں گئے پھر سب لوگوں کو جمع کر کے ان کا حساب لیا جائے گا' نیکوں کو ثواب دیا جائے گا' اور بدکار دن کو عند اب دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس دن صور میں بھو نکا جائے گا تو تم فوج ورفوج آؤگے 0اور آسان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے بن جائیں گے0اور پہاڑ جلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے0 بے شک دوزخ گھات میں ہے0 سرکشوں کا ٹھکانا ہے0جس میں وہ مدتوں تک رہیں گے0اس میں وہ نہ ٹھنڈک یائیں گے نہ کوئی مشروب0 سوا کھولتے

تبيار القران

33

ہوئے پانی اور بیپ کے 0 بیان کے موافق بدلہ ہے 0 بے شک وہ کی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے 0 اور انہوں نے ہماری آیات کی پوری پوری تکذیب کی 0 اور ہم نے ہر چیز کو گن کر لکھ رکھا ہے 0 اب چکھو ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے 0 (النا, ۲۰۰–۱۸)

حشر کے دن لوگوں کے فوج درفوج آنے کے متعلق ایک روایت کی تحقیق

۔ صورے مرادسینگھ کی شکل کی ایک چیز ہے جس کو بگل کہتے ہیں'اس میں پھونک مارنے سے بہت ہیبت ناک آ واز نکلے گی'صور کی پوری تفصیل (الزمر: ۱۸) میں بیان کی جا چکی ہے۔

جس جگه میدانِ حشر قائم کیا جائے گا منام مُر دے اپنی اپن قبروں سے نکل کروہاں فوج در فوج بینچیں کے عطاء نے کہا:

مرنی این امت کے ساتھ آئے گا' جیسا کہ اس آیت میں ہے:

يُوْمَزَنْ عُوْا كُلُّ أَنَايِبِ بِإِمَا مِهِمْ عَلَى (في امرائل: ١١) جن دن بم برجماعت كواس شرامام كساته بلائي ك\_

اس آیت کی تفییر میں مفسرین نے بغیر سند کے ایک حدیث ذکر کی ہے اور وہ یہ ہے:

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس آیت کے متعلق سوال کیا' تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذاتم نے بہت بڑی چیز کے متعلق سوال کیا ہے گھر آپ کی آئکھوں ہے آ نسو بہنے لگئے کھر فرمایا: میری امت ہے در قتم کے لوگوں کا حشر کیا جائے گا' بعض بندروں کی صورتوں میں ہوں گے' بعض خزیروں کی صورتوں میں ہوں گے' بعض منہ کے بل اوندھے گھسٹ گھسٹ کرآ رہے ہول گے بعض اندھے ہول گے بعض بہرے اور گوئنے ہوں گے بعض لوگوں کی زبانیں ان کے سینوں تک لنگی ہوئی ہول گی ان کے مونہوں سے قے بدرہی ہوگی جس سے تمام اہل محشر کو گھن آ رہی ہوگی بعض لوگوں کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے مول کے بعض لوگ آگ کے دوختوں کے تنوں پرسولی پر چڑھے ہوئے ہول کے بعض لوگوں سے مردارے زیادہ مُری بدبوآ رہی ہوگی بعض لوگ تیل کے بنے بہنے ہوئے ہوں گے جوان کے بدن سے چیکے ہوئے ہوں گے۔ رہے وہ لوگ جو بندروں کی صورتوں پر ہوں گے وہ چغل خور ہول گے اور جولوگ خزیروں کی صورتوں پر ہوں گے وہ حرام کھانے والے ہوں گے اور جولوگ منہ کے بل چل رہے ہوں گے وہ سود کھانے والے ہوں گے اور جولوگ اندھے ہوں کے وہ ظالمانہ فیصلے کرنے والے ہوں گئے اور جو بہرے اور گوئے ہوں گے وہ اپنے اعمال پراتر انے والے ہوں گئے اور جن کی زبانیں لککی ہوئی ہوں گی ہیدہ علاء اور واعظین ہیں جو اپنے قول کے خلاف عمل کریں گے اور جن لوگوں کے ہاتھ اور پیر کشے ہوئے مول کے بیدہ لوگ ہیں جوایے بروسیوں کوستاتے ہیں اورجن کوآگ کے درخوں پرسولی دی موئی موگی بیدوہ سیابی ہیں جولوگول کو (ظلماً) حاکم کے پاس لے جائیں گۓ اور جن سے مردار سے زیادہ سخت بد بو آ رہی ہوگی ہیروہ ہیں جواپی لذتوں اور شہوتوں کی انباع کریں گے اور اپنے مالوں میں سے اللہ کے حقوق ادانہیں کریں گے اور جولوگ تیل کے جبے پہنے ہوئے ہول کے بیروہ لوگ ہیں جوفخر اور تکبر کرنے والے ہیں۔(الکشف والبیان ج اص ۱۵ الکشاف ج مص ۱۸۷ تفیر کبرج اس ۱۲۔۱۱ الجامع لا حكام القرآن جرواص ۱۵۲ الدرالمؤرج مص ۲۱ ۳۱ روح البیان جروم ۱۹ مر ۱۹ من ۲۹ من ۲۹ من ۱۹ مرا

حافظ این چرعسقلانی نے کہا:اس حدیث کوامام ابن مردوبیاورامام نظبی نے بیان کیا ہے؛اس کو محد بن زہیراز محد بن ہندی از حظلبہ سدوی از والدخود از براء بن عازب روایت کیا ہے؛اس کی سند میں حظلہ سدوی بہت ضعیف ہے؛ امام احمد نے کہا: وہ محکر الحدیث ہے اور بہت عجیب چیزیں روایت کرتا ہے؛امام ذہبی نے اس کا میزان میں ذکر کیا ہے اور اس حدیث کی سند میں مجبول راوئی میں۔ (تخ سخ اکشاف جسم ۱۸۷۷)

جلددواز دبهم

النما:19ميں فر مایا: اور آسان کھول دیا جائے گا تو اس میں درواز ہے بن جا ئیں گے O

آ سان کے درواز وں کا ثبوت

اس آیت کامعنیٰ ہے: فرشتوں کے نزول کے لیے آسان میں دروازے بن جائیں گئے قر آن مجید میں ہے: وَيُوهُ رَتَنَتُقُيُّ التَّهَا فَهِ إِلْفَهَامِ وَنُزِّلُ الْمُلَيِّلَةُ تَنْفِرِيلُاO جَس دِن آسان بادل سميت يهث جائے گا اور فرشتوں كو

> 082611111181 (الفرقان:۲۵)

ایک قول بیرے کرآ سان کارے کارے موجائے گا اور دروازوں کی مثل ہوجائے گا'ایک قول بیرے کہ دروازوں سے مراد آ سان کے راہتے ہیں' ایک قول یہ ہے کہ آ سان جھر جائے گا اور اس میں دروازے بن جا کیں گے' ایک قول یہ ہے کہ ہرخض کے لیے آسان میں دو دروازے ہیں'ایک دروازے ہے اس کے نیک اعمال ادیر کی طرف چڑھتے ہیں اور دوسرے دروازے ہے اس کا رزق آسان سے اتر تاہے اور جب قیامت قائم ہو گی تو آسان کے درووازے کھول دیئے جائیں گئے آسان کے دروازوں کا اس حدیث میں ذکر ہے:

شب معراج کی حدیث میں ہے: پھرہم کوآ سان کی طرف لے جایا گیا' حضرت جبریل نے دروازہ کھلوایا تو یو چھا گیا:تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: میں جبریل ہوں' کہا گیا:تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا: حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم)' یو جھا گیا: کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا: ہاں! ان کو بلایا گیا ہے چر مارے لیے درواز ہ کھول دیا گیا۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ١٩٣٩ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٩٣٠ أنسنن الكبري رقم الحديث: ٣١٨٠)

قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں آسان کے درواز ون کاصراحة ذکر ہے:

ٳؾؙٱێۜؽؽ۬ػؙۮٞڹؙۅ۠ٳۑٳ۠ۑؾؽٵۮٳۺؾڴؠۯۅؙٳۼڹ۫ۿٵڒؾؙڡٛؾؘڿ جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان پر ایمان لانے سے تکبر کیا ان کے لیے آسان کے دروازے نہیں کھولے

لَهُوْ أَبُوابُ التَّكَاءِ . (الاعراف: ٥٠)

حائيں گے۔ .

النبا: ۲۰ میں فرمایا: اور بہاڑ جلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے 0

قیامت کے دن پہاڑوں کے چھاحوال

اس آیت میں ''سراب'' کا لفظ آئے شدیدگری میں دو پہر کے وقت دھوپ کی تیزی ہے ریکتان میں جوریت یانی کی طرح چیکتی ہوئی نظر آتی ہے اور دورے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پانی بدر ہاہے اور درختوں کاعکس اس میں دکھائی دے رہاہے اس کومراب کہتے ہیں کیونکہ اس چیکی ہوئی ریت پر نظر بڑنے سے پانی کا دھوکا ہوجاتا ہے اس لیے دھو کے اور فریب کے لیے سراب کالفظ استنعال کیا جا تا ہے۔

اوراس آیت نیس' سیّوت'' کالفظ ہۓاس کامعنیٰ ہے :کس چز کو بڑنے اکھاڑ دینا ماکس چز کوائی جگہ ہے ہٹادینا۔ الله تعالى في آن مجيديس بهارول كحسب ذيل احوال ذكر فرمائ بن

يہلا حال بيہ بك يها دوں يرايك ضرب لگا كران كوجڑ ہے اكھاڑ دما جائے گا اور ائى جگيہ ہے ہٹا دما جائے گا: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَلَاكَتَا َدُكَةً وَّالِيهِ كَاقًالُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْماليا جائے گا اور ان كوا كيـصرب

(الحاقة:١١) عقر لرريزه ريزه كرديا جاع كا٥

(۲) دوسراحال بیہ ہے کہ پہاڑ دھنی ہوئی رنٹین اُون کی طرح اُڑ رہے ہوں گے:

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمُنْفُوشِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ

(القارعه:۵)

(۳) تیسراحال بیہ کمہ پہاڑ بھرے ہوئے ذرات کے غبار کی طرح ہوجائیں گے: وَبُنَتِ الْمِحِیَالُ بَنِیَّالُ فَلْکَانْتُ هَیْاءً تُمُنْبُغَالُ اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے 0 پھر وہ بھرے

(الواقعة ١-۵) بوئے غمار کی طرح ہوجا کس کے O

(۴) چوتھا حال ہیہ ہے کہ بہاڑوں کو دھنک دیا جائے گا کیونکہ بہاڑ کلڑے فکڑے اور ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے مختلف حصوں میں پڑے ہوں گئے بچراللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعہان کو دھنک ڈالے گا:

(طرنه) کہے کہ میرارب ان کو دھنک ڈالے گا ( یعنی ریزہ ریزہ کر کے اُڑا

0(82

(۵) پانچوال حال ہے ہے کہ جس طرح کسی سوراخ یا روثن دان سے سورج کی شعا ئیں نگلتی ہیں اور ان میں روثنی کے باریک ذرات کے غبار دکھائی دیتے ہیں'ای طرح جب اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجے گا تو وہ پہاڑوں کے ذرات کو اُڑا ئیں گی اور وہ شعاؤں میں باریک ذرات کے منتشر غبار کی طرح دکھائی دیں گے:

وَيَوْمُ مُّسَيِّرًا لِيُبِالِكُ وَتُكَوّى الْدُرْهَى بَالِمِنَاكَةً". اورجس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اورتم زمین کوصاف

(الكہف: ۴۷) محلی ہوئی حالت میں دیکھو گے۔

وَتُرَى الْحِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِكَةً وَهِي تَسُدُّ اور آپِ پهارُوں کود کھ کر گمان کرتے ہیں کہ بیا پی جگہ جے

مَــرُّ السَّحَابِ في رائمل ٨٨٠) موت إن حالانكه وه بحى بادلول كي طرح أثر رب بول كيــ

(۲) پہاڑوں کا چھٹا حال ہیہ ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر سراب اور فریب نظر ہو جائیں گے اور حقیقت میں لاشی اور معدوم ہو جائیں گے اور جو خض پہاڑوں کی جگہ دیکھے گا اس کوکوئی چیز نظر نہیں آئے گی جیسے کمی خض کو دور سے ریگ بتان میں جمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہاں پانی کا نام ونشان بھی نہیں ہوتا اور اس حال کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فیلانہ

مرفانيا.

وَسُيِّدَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا أَلِ (النباد) اور پہاڑ چلائے جائیں گئو وہ سراب بن جائیں گ

قیامت کے دہشت ناک مناظر بیان کرنے کے بعداب اللہ تعالی دوزخ کے ہولناک احوال بیان فرمار ہاہے۔

النبا ٢١ مين فرمايا: بيشك دوزخ گھات ميں ٥٥

مُوصاد'' كالمعنى اوزمصداقُ

دوزخ گھات میں ہے اس کامعنیٰ یہ ہے کہ دوزخ منتظرہے یعنی جب سے دوزخ بنائی گئی ہے ٗ وہ مجرموں کا انتظار کر رہی ہے کہ ان کوکب دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

''مسوصاد'' کے متعلق دوتول ہیں: ایک تول ہیہ کہ''مسوصاد''اسم ظرف ہے اور بیاس جگد کا نام ہے جہاں سے گھات لگائی جاتی ہے جہاں سے گھات لگائی جاتی ہے جہاں کے دن خوب گھات لگائی جاتی ہے جہاں کھور دن خوب کھات لگائی جاتی ہے جہاں کھور دن خوب کھات پلاتے ہیں اور بعد میں آئیس کچھ دن بھوکار کھتے ہیں تا کہ ان کا جم مضوط ہوجائے اور مشقت برداشت کرنے کا عادی

جللافوواز وجهم

ہو جائے ۔اس اعتمار سے اس میں دوافعال ہن ایک یہ کہاس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں دوزخ کے محافظ مجرموں کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں' دوسرا اخمال میہ ہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سے مؤمنین دوزخ کے اوپر سے گزریں الے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

وَإِنْ تِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا عَ . (مريم (م) تم میں سے ہر تخص دوزخ میں سے گزرے گا۔

پس جنت کے محافظین دوزخ کے پاس مؤمنین کے استقبال کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہوں گے۔

''مو صاد'' کے متعلق دوسرا قول بدہے کہ رہ'' رصد'' کا ممالغہے'' رصد'' کامعنیٰ ہے: انتظار کرنا اور''مو صاد'' کا

معنیٰ ہے: بہت شدید انظار کرنا ' گویا کدووزخ اللہ کے دشمنوں کا بہت شدید انظار کررہی ہے جیسا کہ قرآن مجیدیں ہے: تَكَادُتُنَكِّرُمِنَ الْغَيْظِ (الله:٨) قریب ہے کہ دوزخ مارے غیظ وغضب کے بھٹ جائے۔

اور دوز رخ ہر کا فرادر منافق کا انتظار کر رہی ہے۔

اس آیت میں بیدلیل ہے کہ دوزخ کو پیدا کیا جاچکا ہے کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے بے شک دوزخ گھات میں ہے تینی وہ ابتداء سے مجرموں کا انتظار کر رہی ہے اور جب دوز خ کی تخلیق کی جا چکی ہے تو جنت کی بھی تخلیق کی جا چکی ہے کیونکہ دونوں کی تخلیق میں فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔

النيا: ٢٢ مين فرمايا: سركشون كالمحكانا ہے 0

لینی دوزخ تمام مجرموں کی گھات میں ہے' خواہ وہ کفار ہوں یا مؤمنین فساق ہوں' وہ انتظار تو تمام مجرموں کا کر رہی ہے مکین ٹھکا نا صرف سرکشوں کا ہے اورسرکشوں سے مراد وہ لوگ ہیں جواللہ تعالٰی کے سامنے تکبر کرتے ہیں اور اس کی مخالفت اور اس سے معارضہ کرنے میں حدیثے بڑھتے ہیں۔

النبا:۲۳ میں فرمایا: جس میں وہ مدتوں تک رہیں گے 🔾

'احقاب'' کامعنی دوزخ میں کفار کے خلوداور دوام کے منافی نہیں ہے

اس آیت مین" احقابا" کا لفظ بی بر حقب "کی جع بے" حقب" کامعنیٰ ہے: زمانہ کی ایک مقرر مدت اس مدت کے تعین میں اہل لغت کا اختلاف ہے بعض نے کہا: پیدمت اتنی بریں ہے بعض نے کہا: تین سو بری اور بعض نے کہا: تین ہزار ين قاده نے كها: "احقاب" سےمراد ب غير ملائى زماند

امام رازی نے لکھا ہے کہ 'احقاب '' کی تغیر میں مفسرین سے حسب ذیل وجوہ منقول ہیں:

- (1) کلبی اور مقاتل نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے که احقاب "کا واحد' حقب " ہے اور اس کا معتیٰ ہے: اتنی اور کچھسال اورسال بین سوساٹھ دنوں کا ہوتا ہے اور ایک دن دنیا کے ہزار سالوں کے برابر ہے ٔ حضرت ا بن عمر رضی الله عنهمائے بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اس طرح کی روایت کی ہے۔
- (۲) هلال ججرى نے حضرت على رضى الله عنه بي 'احقاب' ' كے متعلق سوال كيا تو حضرت على نے فر مايا!' 'احقاب' ' كا واحد ''حقب'' ہے'اوراس کامعنیٰ سوسال ہیں'اورائیسال میں بارہ مہینے ہیں اورائیک مہینہ میں تیں اورائیک دن ایک ہزارسال کا ہے۔
- (٣) حسن بقری نے کہا:''احقاب'' کے متعلق کوئی ٹیمیں جانبا کہاس سے کتنی مت مراد ہے لیکن اس کا واحد''خیقب'' ہے اوراس کی مت ستر سال ہےاور ہردن ایک ہزارسال کے برابر ہے۔

جلد دواز دہم

اب آگریداعتراض کیا جائے که' احتصاب' 'خواه کتناطویل ہوگراس کی مدت ہےتو متناہی اوراہل دوزخ کے عذاب کی مدت غیرمتنای ہے؟ اس اعتراض کے حب ذیل جوامات ہں:

(1) "احقاب" "اس پردلالت كرتا ب كمابل دوزخ كوكن" حقب" تك عذاب دياجائ كاايك" حقب "ختم مونے ك بعد دوسرا''حقب''شروع ہوجائے گا اور یوں ان کوغیر متناہی''حقب'' تک عذاب ہوتا رہے گا۔

(تفییریابدص ۱۳۱۸ مطبوعه دارالکتب العلمیه ' بیروت )

(٢) زجاج نے کہا:اس آیت کامعنی یہ ہے کہوہ''احسق اب''لعنی مدت طویل تک عذاب میں مبتلار ہیں گے'ان کو ٹھنڈک حاصل ہوگی نہ کوئی مشروب پس'' آسنے اب '' کی مدت میں انہیں ایک خاص قتم کا عذاب ہوتار ہے گا اوراس مدت میں ان کو پینے کے لیے صرف گرم پانی اور دوز خیول کی پیپ دی جائے گی پھر جب اس ''حقاب'' کی مت گزر جائے گی تو ۔ ان کو دوسری قتم کاعذاب دیا جائے گا اور یوں ہر''احقاب'' کے بعدعذاب کی جنس بدلتی رہے گی اور ان کوغیر متناہی زمانہ تك عذاب موتار ہے گا اور بھی ختم نہیں ہوگا۔

(٣) اگرچهاس آیت میں مفہوم مخالف نے بیٹا بت ہوتا ہے کہ 'احسقاب'' کی مت گزرنے کے بعدابل دوزخ کاعذاب منقطع ہوجائے گالیکن اس کے مقابلہ میں صرح قر آن میں یہ مذکور ہے کہ اہل دوزخ کوغیر متنابی زمانہ تک عذاب ہوگا اور صرت ولیل مفہوم مخالف والی دلیل پر مقدم ہوتی ہے اور عذاب ختم نہ ہونے کا صرت ذکر اس آیت میں ہے:

کفار دوزخ سے نگلنے کا ارادہ کریں گے حالانکہ وہ اس ہے

يُرِيْكُوْنَ اَنُ يَّخُرُجُوْا مِنَ النَّاسِ وَمَا هُوْ يخرجين فِنْهَا وَكَنْهُمُ عَذَابُ مُتَقِيدُهُ (المائدة ٢٥٠) نيس نكل عيس كاوران كي ليدووزخ بين واكى عذاب موكان

(۴) علامه زقشر ی صاحب کشاف نے اس اعتراض کا میہ جواب دیا ہے کہ''حقب'' کے معنیٰ میں نبارش کا نہ ہونا اور خیر ہے منقطع ہونا' یعنی کفار دوزخ میں اس حال میں رہیں گے کہ وہ خیر ہے منقطع رہیں گے۔

(تفيير كبيرج ااص ١٦ ــ ١٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه سيدمحمود آلوي حقى متوفى • ١٢٤هـ اس آيت كي تفسير مين لكهته من:

اس آیت میں بیددلیل نہیں ہے کہ کس وقت کفار دوزخ ہے نکل جائیں گے اور وہ دوزخ میں خلود اور دوام کے ساتھ نہیں ر ہیں گئ کیونکہ ہر چند کر 'احقاب''کامعتیٰ متناہی زمانہ ہے لیکن دوزخ میں کفار کے لیے ایک 'احقاب''نہیں ہوگا بلکہ احقاب کشرہ غیرمتنا ہیہ ہوں گئ اور اگر بالفرض بیآ یت مفہوم مخالف کے اعتبارے دوزخ میں کفار کے عدم خلود پر دلالت کرتی ہے قرآن مجید کی بہت آیتی دوزخ میں کفار کے خلود اور دوام برمفہوم صریح سے دلالت کرتی ہیں مثلا بیآیت ہے:

اور کفار دوزخ ہے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے اس وَمَاهُمْ يِخْرِجِيْنَ وِنْهَا ۚ وَلَهُمُ عَثَاكِ مُنْفِيْدُ

(المائده: ٣٤) مين دائني عذاب بوگان

(روح المعاني جز ١٥ص ٢٥\_٢٠ دارالفكر بيروت ١٣١٤ه)

بعض علماء کے نز دیک کفار کا ع**ز**اب دائمی نہیں ہے

شّخ ابن قیم اوربعض دوہر بے فقہاء اسلام نے زیرتفیر آیت سے بیہاستدلال کیا ہے کہ کفار محدود اور متناہی زمانہ تک دوزخ میں رہیں گئے بھران کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ (شفاءالعلیل ص۲۶۳۔۲۵۲ مصرْحادی الارداح ج مص ۲۳۵۔۲۲۵) کیکن ان کا بیاستدلال صیح نہیں ہے اور جمہور فقہاء اسلام کے خلاف ہے'ان کے استدلال کا جواب ہم امام رازی اور

علامہ آلوی کی عبارات سے واضح کر میکے ہیں' ان علاء نے قرآن مجید کی بعض دوسری آیات سے بھی اپنے مؤقف کو نابت کیا ے ہم ان آیات کومع ان کے جوابات کے پیش کررہے ہیں۔

ھود: **٤٠ اے کفار کے دائمی عذاب نہ ہونے پر استد**لال

رہے وہ لوگ جو بربخت ہیں سووہ دوزخ میں ہوں گے وہ ووزخ میں زورز ور ہے چینیں گے اور جلائیں گے 🔾 وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہل جب تک آسان اور زمین قائم رہل گے ماسوااس مت کے جس کو آپ کا رب چاہے گا' بے شک آپ کا

فَاهَا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي التَّارِلَهُمْ فِيهَا ذَفِيرٌ وَ شَهِيْقٌ لَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا مَا ذَا مَتِ السَّمَا فُ وَالْأَرْضُ الَّامَاشَاءُ مَ يُكُ إِنَّ مَ تَكَ فَعَالٌ لِمَا يُرَادُهُ

(هود: ۲۰۱۱)

ربجس چز کاارادہ کرے اس کوخوب کرنے والا ہے 0

'' وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسان اور زمین قائم رہیں گے''آیت کے اس حصہ ہے بعض لوگوں نے بیہ استدلال کمیا ہے کہ آسانوں اور زمینوں کا قائم رہنا تو دائی اور ابدی نہیں ہے اور اللہ تعالی نے کفار کے دوزخ میں قیام کو آسانوں اورزمینوں کے قیام پر معلق کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کفار کا دوزخ میں قیام بھی دائی اور ابدی نہیں ہے بلکہ وتی اور عارضی ہے۔ قرآن مجید کی دیگرنصوص قطعیدادر به کثرت احادیث سے چونکہ بیٹابت ہے کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس لے مفسرین نے اس آیت کی متعدد تاویلات کی ہں' بعض ازاں یہ ہیں:

استدلال مذکور کے جوابات

(۱) ان آیتوں کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

والماالانين سُحِدُ والمَفِي الْجَنَّةِ لَحْلِدِينَ فِيْهَا مَادَامَتِ التَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَأَ ءَرَتُكَ مَطَاءً عَيْرُمَ خُنُ دُدِ (حور:١٠٨)

اس میں ہمیشہ رہی گے جب تک آسان اور زمین قائم رہیں گے ماسوااس مدت کے جس کوآپ کا رب جائے گا' بہ غیر منقطع عطا ہے 🔾

رے وہ لوگ جو نیک بخت میں تو وہ جنت میں ہول کے وہ

اگر جب تک آسان اورز مین قائم رہنے ہے بیدلازم آتا ہے کہ آسان اور زمین کے فنا ہونے کے بعد دوزخ کاعذاب منقطع ہو جائے تو پھر ہود: ٨٠ اے بیرلازم آئے گا کہ آسان اور زمین کے فنا ہونے کے بعد جنت کا اجروثو اب بھی منقطع ہوجائے حالانکہاس بات کے شیخ ابن قیم بھی قائل نہیں 'سو بیلوگ اس آیت کا جوجواب دیں گے جمہورعلاء کی طرف سے وہی جواب هود: ٨٠ ا كامجھى تشكيم كرليا جائے۔

(٢) اس آیت میں آسان اور زمین سے مراد دنیا کے آسان اور زمین نہیں ہیں بلکہ جنت اور دوزخ کے آسان اور زمین مراد ہیں کیونکہ جنت اور دوزخ فضا اورخلا میں تو نہیں ہیں' ان میں فرش ہو گا جس پرلوگ بیٹھے ہوئے باتھہرے ہوئے ہوں کے اوران کے لیے کوئی سائیان بھی ہوگا جس کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے اور عر ٹی میں ہرسایا کرنے والی چیز برساء کا اطلاق کیا جاتا ہے اور جنت میں زمین کے وجود پر بیر آیت دلیل ہے:

وَقَالُواالْحَمْدُالِيَّا عِالَانِي صَدَقَنَا وَعَنَا لَا قَاوُرَتُكُنَا اور (جنتي كبير عَدَالله بي ك لي سب تعريفي بي الْاُكُوْفَى نَكْبُو الْمِنَ الْجُنَاةِ حَيْثُ نَشَكَاء فَوَقَعَ أَجْدُ جَس نَه بم سے كيا موا وعده سياكر ديا اور بم كو(اس) زين كا وارث بنایا تا کہ ہم جنت میں جہاں جا ہی رہیں کی نیک عمل کرنے والوں کا ثواب کیرا احیاے O·

الْعِملِين (الزمر: ٢٨) .

آخرت کے زمین وآسمان دنیا کے زمین وآسمان سے مختلف میں اس پر بیآیت بھی دلیل ہے:

جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور

يَوْمَتُهُكُالُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّلَوْتُ.

آ سان جھی۔ (ايرايم:۲۸)

اور جب بدواضح ہوگیا کہ جنت اور دوزخ کے زمین وآسان اس دنیا کے زمین وآسان کے مفائر ہیں اور جب جت اور دوزخ بمیشد بمیشدر ہیں گے تو ان کے زمین اور آسان بھی ہمیشہ بمیشدر ہیں گے اور جنت اور دوزخ میں رہنے والے بھی ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہن گے۔

- (٣) اگرزمین و آسان سے مراد اس دنیا کے زمین و آسمان ہول تب بھی بیآیت جنت اور دوزخ میں جنتیوں اور دوزخیوں کے دوام کے منافی نہیں ہے کونکہ عربول کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا دوام بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب تک آسان اورزمین قائم رہیں گے تو فلال چیز رہے گی اور قرآنِ مجید چونکہ عربوں کے اسلوب کے موافق نازل ہوا ہے اس لیے جب تک آسان اور زمین قائم رہیں گے اس سے مراد دوام اور خلود ہی ہے اور معنیٰ یہی ہے کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
- (4) مقدم کے ثبوت سے تالی کا ثبوت ہوتا ہے لیکن مقدم کی نفی ہے تالی کی نفی نہیں ہوتی 'مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اگریہ انسان ہے تو پھر بيديوان بنيدرست بيدرست نبيل بيدرست نبيل ب كماكر بيانسان نبيل بوتو پھر بيديوان نبيل بيكونك بيربوسكا ہے کہ وہ انسان نہ ہو گھوڑا ہواور حیوان ہوا ای طرح جب تک آسان اور زمین ہیں وہ دوزخ میں رہیں گے'اس سے سیر لازم تبین ہوگا کہ جب آ سان اور زمین نہ ہوں تو وہ دوزخ میں نہ ہوں۔

الانعام: ۱۲۸ سے کفار کے دائمی عذاب نہ ہونے پراستدلال اوراس کے جوابات

قَالَ النَّادُ مَثْلُوم كُمُ خُلِيدِينَ فِيهَا إلَّا مَاشَآءً البَدْرَ اللَّهُ الدوزخ كَ آكْتِهارا فحانا ب من من بمیشەرىنے دالے ہو گرجتنی مدت الله جاہے ؛ بے شک آپ کا رب

اللهُ النَّهُ النَّاكَ حَكِيْهُ عَلِيْهُ (الانعام:١٢٨)

ببت حكمت والاخوب جائے والا ٢٥

اس اشٹناء کی دوتو جیہیں ہیں: (۱) وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے گراس سے دو وقت مشٹنی ہیں: ایک قبر سے حشر تک کا زمانہ اور دوسرا میدانِ حشر میں ان کے محاسبہ تک کا وقت۔اس کے بعد ان کو دوز نے میں ڈال دیا جائے گا' اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے(۲)جب دوزخی دوزخ کی آگ کی شدت سے فریاد کریں گے تو ان کو دوزخ کی آگ سے نکال کر زمهرير (سخت شختا اور برفانی طبقه) مين ڈال ديا جائے گا اور جب زمهرير کی شنگرک سے گھبرا کرفريا د کريں گے تو ان کو پھر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔الغرض! وہ ہر حال میں ایک عذاب سے دوسرے عذاب کی طرف منتقل ہوں گے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا بھی تخف کے لیے بیر جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے متعلق بیر بھم لگائے کہ وہ اپنی س مخلوق کو جنت میں نہیں داخل کرے گایا دوزخ میں نہیں داخل کرے گا۔ (جامع البیان جزیص ۲۳ مطبوعہ دارالفکز ہیروت ۱۳۱۵ھ)

جن آیات سے خالفین نے بیاستدلال کیا تھا کہ کفار کو دائی عذاب نہیں ہوگا ان کے جوابات ذکر کرنے کے بعد اب ہم قرآن مجید کی وہ آیات پیش کردہے ہیں جن میں کفار کے لیے دوزخ کے دائی عذاب کی تصریح ہے قرآن مجید میں ایسی ۳۷ آیات ہیں۔

#### کفار کے لیے دوز خ کے دائمی عذاب کی تصریح کی آیات

(١) إِنَّ اللَّهُ يُنَ كُفُرُوْ اوَظُلُمُوْ الْمُيَكُنِ اللَّهُ لِيَغُفِي لَمُمُ

ۅؘڷڒڸؠۿٚڔۑۿؙۏ۫ڮڔؠؙۣڡٞٞٵڵٳڷڒڟڔؽ۫ؾ*ٛ*ڿۿڹۜٙػڂڸۑڹ۫ؽڔؽۿٳٙ

(٢) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُلِفِي بْنَ وَأَعَلَّالُهُوْسَعِيْرًا لَ خُلِيا بْنَ

(٣)وَمَنْ يَغْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَأَمَّ جَهَنَّمَ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخُفِرُ أَنْ يَتُشْرَكَ بِهِ وَ يَغُفِمُ مَا دُوْنَ

أَبِدًا وكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُانَ

فِيُهَا ٓ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا ۚ وَلَا نَصِيْرًا ۗ

خلدين فيهما أبكال (الجن ٢٣٠)

ذٰلِكَ لِمَنْ يَتَثَالُهُ عَ (النَّاء:٢٨)

جن آبات میں کفار کے لیے دوزخ میں خلود اور خالدین کی تصریح ہے ان کے حوالہ جات حسب ذیل ہیں:

(١) الفرقان: ٢٩ (٢) يوس: ٥٢ (٣) السجده: ١٨ (٨) هم السجده: ١٨ (٥) محمد: ١٥ (٢) النساء: ١٨ (١) النوبية: ١٨ (٨) الحشر: ١٤

(٩) البقره: ٣٩ (١٠) البقره: ١٨ (١١) البقره: ٢١٤ (١٢) البقره: ٢٤٥ (١٣) البقره: ١٤٥ (١٣) آل عمران: ١١ (١٥) المائده: ٣٤

(١٦) المائده: ٨٠ (١١) التوبه: ١٤ (١٨) يونس: ٢٤ (١٩) هود: ٣٣ (٢٠) الرعد: ٥ (٢١) الانبياء: ٩٩ (٢٢) المؤمنون: ١٠٠٠

(٣٣) الزفرف ٢٨ ١٢٣) المجاوله: ١١ (٢٥) البقرة: ١٢ (٢٦) آل عمران: ٨٨ (٢١) النساء: ١٦٩ (٢٨) التوبه: ١٩٨ (٢٩) حود: ١٠٥

(٣٠) أثمل: ٢٩ (٣١) كم :١٠١ (٣٢) الاحزاب: ٢٥ (٣٣) الزمر: ٢٧ (٣٣) المؤمن: ٢٧ (٣٥) التخابين: ١٠ (٣٦) الجن: ٣٣

(٣٤)البينه: ٢\_

ان آيات من تين آيات الي بين جن من "خالدين" كى تاكيد" ابدا "كماته به وه آيات حسب ذيل بين :

یے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا' اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہان کوکوئی راستہ وکھائے گا 🔿 سوائے دوزخ کے

رائے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور پیکام اللہ برآسان

(النساء: ٩٤١ ٨٤١)

(الاحزاب:۵۲ ١٣٢)

بے شک اللہ نے کافروں پرلعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آ گ تیار کررکھی ہے 🖰 جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ر ہیں. گے وہ کوئی کارساز اور مد دگارنہیں یا ئیں گے 🔾

اور جس نے اللہ کی نافر مانی کی اور اس کے رسول کی اس

کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے 🔾

ان ۳۷ آیات کےعلاوہ قرآن مجید میں اور بھی آبات میں جن میں بردلیل ہے کہ کفار ہمیشہ دوز خ میں رہیں گے اور وہ مبھی دوزرخ ہےنکل نہیں سکیں گے۔

یے شک اللہ اس بات کوئیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا ا

جائے اوراس سے کم گناہ کوجس کے لیے جا ہتا ہے بخش دیتا ہے۔

اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کافریا مشرک کی سرامعاف کر کے اس کو بخش دے تو اس کی اس خبر کے خلاف لازم آئے گا اور بیہ ممال ہے نیز اللہ تعالیٰ نے فر مایا: وہ کسی کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں فرمائے گا'اب اگر وہ کسی کافر کی سزامعاف کر دے تواس

آیت کے خلا**ف** ہے۔

نيز الله تعالى نے فرمایا:

ٳؾٳڗڽؽؽػۮۜؽۅٳٳٳ۬ڸؾڬٳۉٳۺؾڴؽۯۅؙٳۼڹۿٳڒؖڎڡٛؾؖڂ لَهُمُ أَبُواكِ التَّمَاءِ وَلَا يَنْ خُلُونَ الْعِنَّةَ حَتَّى يَلِحَ الْجَمَلُ

في سَرِمُ الْخِياطِ وكَاللَّهُ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ

(الاتراف: ۲۰۰)

بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اوران (برایمان لانے) سے تکبر کیا ان کے لیے آسانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہوہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ

اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہوجائے اور ہم اس طرح مجرموں کو جلد دواز وتهم

تبيان القرآن

#### سزادیتے ہیں 🔾

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح مثال سے بیہ بتایا ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں واخل ہونا محال ہے اس طرح کفار کا جنت میں داخل ہونا محال ہے اب کفار کی مغفرت اور ان کے جنت میں داخل ہونے کے امکان کو ظاہر کرنا اس آیت کی تکذیب کے متر اوف ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ارشاد ہے:

بے شک جن لوگول نے ہماری آیوں کا کفر کیا' ہم عنقریب ان کو آگ میں داخل کر دیں گئے جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گےتا کہ دہ عذاب کو چکھیں نے اِتَالَّدِينَ كُفَّرُوْ إِبِالْيَتِنَاسُوْتَ نُصُلِيْهِمْ ثَاكَا ۗ كُلَّمَانَصِّحِتْ جُلُوْدُهُ مُبَّكَلُنْهُمْ جُلُودًا فَيُرَهَا لِيكُنُودُو الْعَنَاكِ \* (الناء:٢٥)

اس آیت سے بھی بدواضح ہوگیا کہ کافروں پرعذاب کا سلسلہ تا ابد جاری رہے گا'ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بغیر کی قیداور بغیر کئی استثناء کے بیگلی تھم لگایا ہے کہ کافروں کو غیر متابی زیانہ تک عذاب ہوگا اور اب بدا مکان پیدا کرنا کہ اگر اللہ تعالیٰ جاہے گا تو کافروں کو ایک مدت تک عذاب دے کران کو معاف فرما دے گا'ان تمام آیتوں کی تکذیب کے متر ادف ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ان کو معاف نہیں کرے گا'ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی'ان کو جنس میں واخل نہیں کیا جائے گا اور جب بھی ان کی کھال جل جائے گی اس کو دوسری کھال سے بدل دیا جائے گا اور ان کے علاوہ بہ کثر ت آیات ہیں'جن میں فرمایا ہے کہ کافروں کو دائجی اور ابدی عذاب ہوگا۔

### كفاركے دائى عذاب سے استناء كى توجيهات

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسان اور زمین رہیں گے گر جتنا آپ کا رب چاہے۔ اس آیت سے بیر طاہر ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد دوز خیوں کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا' بید دوزخی کون ہیں؟ تحقیق بی ہے کہ ان دوزخیوں سے مرادموحدین ہیں جن کوان کے گنا ہوں کے سبب سے تطہیر کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا' پھر پچھ عرصہ کے بعدان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔

(۱) قادہ اور ضحاک نے بیان کیا کہ بیات شناءان موحدین کی طرف راجع ہے جنہوں نے کمیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا تھا' اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گاان کو دوزخ میں رکھے گا' پھران کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔

(جامع البيان دقم الحديث: ١٣٣١/ ١٣٣١/ ١٣٣١/ انتيرامام اين الي حاتم دقم الحديث: ١١٣٣٧ ١١٣٣٧)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کردے گا' وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا جنت میں داخل فرمائے گا' اور اہلِ دوز خ کو دوز خ میں داخل کر وے گا' پھر فرمائے گانتم دیکھوکہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہواس کو دوز خ سے نکال لو' پھر وہ دوز خ سے اس حال میں فکالے جا کیں گے کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چھے ہوں گے' پھر ان کو حیات کے دریا میں ڈ ال دیا جائے گا تو وہ اس طرح شوونما پانے لگیں گے جس طرح دریا کے کنارے اُ گا ہوا دانہ نشوونما پاتا ہے' کیاتم نہیں د کیھتے کہ وہ کس طرح زردرنگ کا لیٹا ہوا کتائے ہے۔ (صحح ابخاری قم الحدیث: ۲۵۱۰)

(۲) اس آیت کی دوسری توجیہ بیہ ہے کہ دوزخی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گئے سواان اوقات کے جب وہ دنیا میں تھے یا برزخ میں تھے یا میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوئے تھے خلاصہ بیہے کہ دوزخیوں کا دوزخ کے عذاب سے

استثناءان تین اوقات اوراحوال کی طرف راجع ہے۔

(٣) اس آیت کی تیسر کی توجیه بیه ہے کہ بیدا ستشاءان کے چیخنے اور چلانے کی طرف را حج ہے بیعنی وہ دوزخ میں ہمیشہ چیخنے اور چلاتے رہیں گئے لیکن جس وقت اللہ تعالی جاہے گا ان کی چیخ و یکارٹیس ہوگی۔

( م ) اس آیت کی چوتھی توجیہ رہ ہے کہ دوزخ میں آگ کا عذاب بھی ہو گا اور زمہر پر کا عذاب بھی ہو گا جس میں بہت سخت شعندک ہو گی اور بیا استثناء آگ کے عذاب کی طرف راجع ہے ٔ یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ کے عذاب میں رہیں گے مگر جس وقت اللّہ تعالیٰ جا ہے گا ان کو آگ کے عذاب سے ٹکال کر خسٹزک کے عذاب میں ڈال دے گا۔

(۵) ال آیت کی پانچویں توجید ہے کہ میآیت سورہ فتح کی اس آیت کی طرح ہے:

بے شک اللہ نے اپنے رسول کو تن کے ساتھ سیا خواب دکھایا اگر اللہ جاہے گا تو تم ضرور مجد حرام میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو گے اور ساتھ داخل ہو گے اور

ڵڡۜٚۘڬٮؙڝٚۘڬػٳٮڶؿؗڡؙۯڛؙٷڵۿؙٵڵڗؙۼٟۘڲٳڽٵٛڣڂؾۧٵٚػػۮ۠ڂڵؾٛ ٵؠؙٛٮۺڿؚڬٵڶڂۯٳؙ؋ٳڬۺؘٵۼٳۺڰؙٳۻڹۣؽ؆ؙۼٛڵٟؾۊۣؽؙؽۯٷۅٛڛڴۿ ۘۮؙؚڡؙڡٙڝؚۜؠؽؙؾؗٚۦ(ۥٷۦ٤١)

(بعض) اپنے سرول کو کتر واتے ہوئے۔

بظاہراس آیت کا بید معنیٰ ہے: اگر اللہ چاہے گا تو تم امن کے ساتھ مجدحرام میں داخل ہوئے اور اگر اللہ چاہے گا تو نہیں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے علم کے موافق ہونا داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے علم کے موافق ہونا واجب ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کاعلم معاذ اللہ جہل سے بدل جائے گا' سوجس طرح اس آیت میں ''اللہ چاہے گا' کا بید عنی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مجدحرام میں واخل نہ ہونا بھی ممکن ہے' ای طرح زیرتفیر آیت میں بھی'' مگر جتنا آپ کا رب چاہے' کا بید علیہ کا رب خان ہے۔ کا رب عنی اس بھی کا لیا جائے۔ چاہے' کا بید علیہ کا کہ دوز خیوں کو دوز خے سے نکال لیا جائے۔

اہلِ جنت کے جنت میں اور اہلِ نار کے نار میں دوام کے مثعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ، جب تک آسان اور زمین رہیں گے مگر جتنا آپ کا رب جاہے۔

اس آیت میں جواستثناء ہے اس کی بھی وہی توجیهات ہیں جواس سے پہلی آیت میں بیان کی جا بچکی ہیں اور اولی میہ ہے۔ کہاس کوان اہل جنت پرمحمول کیا جائے جو کچھ عرصہ دوز خ میں رہیں گئ بھران کو دوز خ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اب اس آیت کا معنیٰ اس طرح ہوگا کہ نیک بخت لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گئے سوااس وقت کے جب وہ دوز رُتّ میں تنے بھران کو دوز خ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔

دیا جائے گا' پھروہ منادی کیے گا:ایے اہلِ جنت! اب ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں ہے اور اے اہلِ نار!اب ہمیشہ رہنا ہے اور موت تهيل ب- (صحح النحاري رقم الحديث: ٢٥٠٥ صح مسلم رقم الحديث: ٢٨٥٩ سنن الرفدي رقم الحديث: ١١٥٧ سنن كبرى للنسائي رقم الحديث: ١١٣١١ سنن ابن الجدرة الحديث: ٢٣١٤ من الداري رقم الحديث: ٢٨١١ منداح رج ٢٥ س١٣١١)

قرآن مجيدين الل جنت كے متعلق ہے:

وہ جنت میں موت کا مز ہنیں چکھیں آگے سوااس پہلی موت

لَا يَكُ أُو قُونَ فِيهُ هَا الْمُؤْتَ إِلَّا الْمُؤْتَةَ الْأُولِكَ .

(الدعان:۵۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک منادی ندا کرے گا: (اے اہلِ جنت!)تم ہمیشہ تندرست رہو گے اور بھی بیار نہیں ہو گے اورتم ہمیشہ زندہ رہو گے اور تمہیں بھی موت نہیں آئے گی اورتم ہمیشہ جوان رہو کے تم بھی بوڑھے نہیں ہو گے اورتم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے تم پر بھی مصیبت نہیں آئے گی۔ (میح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۲۷، سنن ترفدي رقم الحديث: ٣٢٣٧ منداحدج ٢٥٠ سنن الداري قم الحديث: ٢٨٢٧ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٣٩٦٣) خلود عذاب کے منکرین کا بعض احادیث ہے استدلال اوراس کا جواب

عذاب دوزخ کے خلود اور دوام کے مکرین نے اپنے مؤقف پر بعض احادیث ہے بھی استدلال کیا ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب الله تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا نے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے پاس عرش کے او پر لکھ دیا کہ بے شک میری رحمت میرے خضب پر سبقت لے گئی۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٣٥٣ يُصحِح مسلم رقم الحديث:٢٧٥١)

حضرت ابو ہزیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ نے سور حمتیں پیدا کیس ایک رحمت تمام مخلوق میں رکھ دی اور نٹا نوے (99) رحمتیں اپنے پاس رکھ لین' امام سلم نے اس کے بعد دوسری روایت میں ذکر کیا ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اللہ کے لیے سور حتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت جنات انسانوں جانوروں اور حشرات الارض میں نازل کی ہے جس سے وہ ایک دوسرے پرنری اور رقم کرتے ہیں اور وحثی جانورا پیے بچوں پرشفقت کرتے ہیں اور اللدنے ننانوے رحمتیں مؤ خرکر لی ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اینے بندوں پر دم فرمائے گا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٤٥٨ باب سعة رحمة الله رقم الحديث: ١٩\_١٨)

محرین خلود کہتے ہیں کدووزخ اللہ تعالی کے غضب کا مظہر ہے اور جنت اللہ تعالی کی رحمت کا مظہر ہے اب اگر دوزخ کا عذاب بھی جنت کے تواب کی طرح دائمی ہوتو پھراللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت نہیں لے جاسکے گی اس لیے ماننا پڑے گا کہ دوزخ کا عذاب دائی نہیں ہوگا' اس کا جواب بیہ ہے کہ دوزخ کا عذاب گناہ گارمسلمانوں پر دائی نہیں ہوگا اور کقار پر دائی عذاب ہوگا جیسا کہ یہ کشرت قرآن مجید کی آیات اور احادیث ہے واضح ہو چکا ہے۔

سیرسلیمان مدوی نے منکرین خلود کی طرف سے درج ذیل احادیث ہے بھی استدلال کیا ہے:

- (1) طبرانی میں حضرت ابوا مام محالی رضی الله عند سے روایت ہے کہ آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جہنم برایک دن الیا آئے گا جب خزال رسیدہ ہے کی مانند ہوجائے گا اوراس کے درواز کے کھل جا ئیں گے۔
- (۲) حفیرت جابر رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحالی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا کہ جہنم پر ایک دن ایبا آئے گا جس میں اس کے درواز ہے گل جا کیں گے اور اس میں کوئی نہ ہوگا۔

(س) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ بیہ ہے کہ جہنم میں ایک دن ایسا آئے گا 'جب اس میں کوئی شرہوگا۔

(م) تفییر عبد بن حمید میں حضرات عمر رضی الله عنہ ہے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر اہلِ دوزخ ریکتانِ عالج کے ذرات کے شار کے بقدر بھی دوزخ میں رہیں کچر بھی ایک دن آئے گا جب وہ اس سے نکلیں گے۔

(۵) عبدالله بن عروی العاص رضی الله عند بروایت ب کمچنم پرایک دن آئے گا جب اس کے خالی دروازے جرم مرا کیں کے اور اس میں کوئی نہ ہوگا اور بیاس وقت ہوگا جب لوگ اس میں صدیا ہزار سال (احق اب) کی مت پوری کر لیس

گے اور اس میں کوئی نہ ہو گا اور بیاس وقت ہو گا جب لوگ اس میں صدیا ہزار سال (احق اب) کی مدت بوری کرلیس گے۔

(٢) عبد الرزاق أبن منذر طبرانی اور پیق کی کتاب الاساء والصفات میں ہے کہ حضرت جابر بن عبد الله صحابی رضی الله عنه یا ابر سعید خدر کی رضی الله عنه یا ابر سعید خدر کی رضی الله عنہ صحابی یا کسی اور صحابی نے فرمایا که الا مساساء دبلک من کا استثناء پورے قرآن برحاوی ہے ۔ یعنی جہاں جہاں قرآن میں 'محالدین فیھا'' (سدااس میں تر بین گے) ہے وہاں معتب اللی کا استثناء قائم ہے۔

(۷) حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرنایا کہ دوڑ خ پڑا یک زمانہ آئے گا جب اس کے خالی وروازے کھڑ کھڑا کیں گے۔ (سرة النبی جهم ۴۰۵-۸۵ ادرالا شاعت کراتی ۱۹۵۵ء)

بیتمام روایات ضعیف ہیں اوران میں سے بعض بلاسند ندکور ہیں گہذا بیروایات قرآن مجید کی آیات قطعیہ اور احادیث صحیحہ کے مزاح ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔

اس اعتراض کا جواب کہ جب دوزخی دوزخ کے عادی ہوجا کیں گے تو پھران کو تکلیف نہیں ہوگی میں سیمیان مددی لکھتے ہیں:

صوفیہ میں شخ می الدین ابن عربی اوران کے تبعین میفر ہاتے ہیں کہ کافروشرک جن پرخلو دنار کا تھم ہے وہ ہا لآخر دوزخ میں رہتے رہتے ایسے ہوجائیں گے کہ ان کواسی دوزخ میں زاحت ولڈت معلوم ہونے لگے گی جیسے بھن کیڑے غلاظتوں ہی کو پیند کرتے ہیں اوران ہی میں لطف اٹھائے ہیں۔ (سرۃ البن جہم اورالا شاعت کرائی 19۸۵ء)

. قرآن مجید میں صرف مید مدکوز نہیں ہے کہ شرکین ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بلکہ قرآن مجید میں میہ ہمی تصریح ہے کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہوتا رہے گا اور عذاب کامعنیٰ ہے : درداوراذیت میں مبتلا ہونا اور پہلطف اٹھانے کے منافی ہے۔

اللہ عروب کل فرما تاہے: یُصاحث کُنه العکذابُ یُورِّم الْقِلِيكِةِ وَيَصَافُلُهُ فِينْ عِدُوا كَانَّةً مَعْمَلُكُ الْعَلَى الْهِ الْعَل الله الله العكذابُ یُورِّم الْقِلِيكِةِ وَيَصَافُلُهُ فِينْ عِدْمُوا كَانَّةً مَعْمَلُونِهِ مِنْ اللهِ عَلَى ال

(الفرقان: ۱۹) ﴿ اوروه اس عَدْابِ مِينَ بِيشِهِ ذَلْتَ كِيمَا تَصِيبُلُا رِبِحُكَا ﴾

تُنْقَرِقِيْلَ لِلَّذِيْنِيِّ ظَلَمُوْ الْدُوْقُو اعْدَابَ الْحُلْدِيْ . فيرظ المون سے كها جائے گا: دائى عد اب كو پكسور (يوس: ۵۲)

وَذُوْقُواْعَكَ ابَ الْخُلُلِيمَا كُنْتُوتَعُمَلُونَ ٥ مَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عذا ب ويكسو

ان آیات سے واضح ہو گیا کہ کفار اور مشرکین ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور ہمیشہ عذاب میں مبتلاز ہیں گے۔

تبيار القرآن جلاره

## دائی عذاب پرامام رازی کے دواعتر اضوں کا جواب

امام رازی نے لوگوں کی طرف ہے ایک اعتراض اس طرح نقل کیا ہے کہ کافر نے زمانہ تناہی میں بڑم کیا ہے اور اس کی مزاغیر متناہی زمانہ تک دیناظلم ہے اس کی جواب میہ ہے کہ میں عذاب کافر کی نیت کے اعتبار سے ہے اس کی نیت دائماً کفر کرنے کی ہوتی ہے اگر بالفرض وہ غیر متناہی زمانہ تک فرم متناہی زمانہ تک عذاب ومائے گا۔ عذاب وما حائے گا۔

نیز سیجھی ضروری ٹہیں ہے کہ جینے دفت میں جرم کیا جائے اس کومزا بھی اشنے ہی دفت میں دی جائے انسان ایک منٹ میں کسی کو گولی مار کر قمل کر دیتا ہے اور بعض اوقات اس کی سزاعمر قید ہوتی ہے 'شوگریا ہائی بلڈ پریشر کا مریض تھوڑے سے دفت میں بدیر ہیزی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے عمر بحر کے لیے فائح میں مبتلا ہوجا تا ہے۔

امام رازی نے دوسرااعتراض بیذکرکیا ہے کہ بیرعذاب نفع سے خالی ہے اس لیے بیٹنج ہے بین فع سے اس لیے خالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوتو اس کا نفع ہوئیس سکنا' کیونکہ وہ نفع اور ضرر سے مستنفیٰ اور بلند ہے اور دوز ٹی کا فرکو بھی اس عذاب سے نفع نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے حق میں سی عذاب سے کوئی نفع نہیں ہوگا' کیونکہ وہ اپنی سکتا کیونکہ اس کے حق میں ہوگا۔انام رازی کے اس لذتوں میں منہک اور مشغول ہوں گے تو گئی گئی اور مشغول ہوں گے تو گئی عذاب میں مبتلا ہونے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔انام رازی کے اس اعتراض کا جواب میہ ہے کہ اس دلیل کو دائی عذاب کے ساتھ مخصوص کر ناباطل ہے دوسرا جواب میں ہے کہ کفار کو عذاب دینا ان کے جرم کی سزاہے اور اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اس میں لحاظ ساتھ مخصوص کر ناباطل ہے دوسرا جواب میں ہے کہ کفار کو عذاب دینا ان کے جرم کی سزاہے اور اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اس میں لحاظ سنیس کیا گیا گئیں۔ یہ دو اعتراض امام رازی نے تفتیر کبیرج ہیں۔

کفار اور مشرکین کے دوز ق میں دائی عذاب کے مشرین کے ہم نے تمام اعتراضات کے چن چن کر جواب لکھ دیۓ ہیں اللہ تعالیٰ مشہور اسکالر حضرت مولانا عبد المجید زید حیہ (برشل برطانیہ) کو بڑائے خیرعطافر مائے انہوں نے برطانیہ سے ون کر کے جھی جلد کا بھی کر کے جھی جلد کا بھی جائزہ لول اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آئی ان کی بیٹر مائش بیا حسن وجوہ پوری ہوگئ ہے والسحہ حد لللہ دب المعالمین ۔۲۹ جمادی النہ ۱۳۲ جمادی النہ ۱۳۲ جمادی

النبا ٢٢٠ ٢٢ مين فرمايا: اس مين وه ند شندك يا كين كي ندكوني مشروب ٥ سوا كھولتے ہوئے ياني اور بيپ ك ٥ بيان

کے موافق برلہ ہے O ''بود'' کی دوتفیریں

تینی کفار اور مشرکین بار بار مدنوں تک جس عذاب میں مبتلا رہیں گے اس میں وہ نہ ٹھنڈک پائیں گے نہ کوئی مشروب شدید گرمی اور تیش میں رہنے کے باوجود انہیں ٹھنڈی ہوا کا کوئی جموز کا نصیب نیمیں ہوگا اور نہ کوئی سایا ملے گا جوانہیں دوزخ کی گرمی سے بچا سکے اور نہانہیں کوئی مشروب ملے گا جس سے انہیں بیاس میں تسکین حاصل ہواور ان کے باطن کی گرمی کو زائل کر ا

اُخْتِنْ 'کسانی'فرّاادر قطرب اور نقی نے بیر کہا ہے کہ اس آیت میں'' بسرد'' (ٹھنڈک) سے مراد نیند ہے' کیونکہ نیند سونے والے کوٹھنڈا کر دیتی ہے اور پیاسا آ دمی جب سوجائے تو وہ سونے کے بعد ٹھنڈ ااور تروتازہ ہوجاتا ہے' کیکن پہلا قول رائج ہے کیونکہ'' برد''سے نیندمراد لینا مجازہے اور جب'' بود'' کا حقیق معنی ٹھنڈک مراد لینا یہاں ممکن ہے قو بلاوجہ اس آیت کومجاز پر

محول کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

النبا: ۲۵ میں کہا گیا ہے کہ 'حصیم'' سے مراد پگھلا ہوا پیتل ہے کیکن سے خیج نہیں ہے صحیح بیہ ہے کہ 'حصیم'' کامعنیٰ بہت گرم اورائبتا ہوایا نی ہے۔

غستأق كالمعتنى

میزاس آیت میں 'غسساق'' کالفظ ہے اس کامعنی ہے: ٹھنڈائ بدیودار پانی۔ (غریب القرآن) دوز خیوں سے بہنے والا لہو۔ (جلالین الفردات) حدیث میں ہے کہ اگر''غساق'' کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام دنیا والوں کے دماغ سر جائیں۔ (مجمع بحارالانوار)

علامہ بٹنی نے لکھا ہے:''غساق'' کامعنیٰ ہے: دوز خیوں کا پہنے والالہویا ان کا دھوون یا آ نسویا زمہر ریر کی انتہائی ٹھنڈک۔ ''قاموں''اور'' تاج العروس'' بیں بھی اس کامعنیٰ زمہر ریر کی انتہائی ٹھنڈک کھاہے۔

امام فخرالدين رازي متوفى ٢٠١هـ في منساق "كحسب ذيل معاني كلهم بين:

(۱) ابومعاذ نے کہا: 'غساق''فاری کالقط ہے جس کوعر بی بنالیا ہے فارس کے لوگ جب کی چیز سے گھن کھاتے تھے تواس کو خاشاک کہتے تھے۔

(٢) جس چيز ک مختلاک نا قابل برداشت بواس کو عساق " کيتے بيل زمبريجي ال کو کيتے بيں۔

(٣) دوز خیوں کی آنکھوں ہے جو آنسو بہیں گے اور ان کی کھالوں ہے جوخون اور پیپ بہے گا اور ان کی رگوں ہے جو گھنا دُنی رطوبات کلیں گئ اس کو منطساق '' کہتے ہیں۔

(۴) ''غساق'' کامعنیٰ ہے بخت بد بودار چیز' نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:اگر''غساق'' کاایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام دنیا بد بودار ہوجائے۔

(سنن ترذى رقم الحديث ٢٥٨٣ منداحرج ٢٥ سم ١٨١ الرغيب والتربيب ج ٢٥ مدامك و قرقم الحديث ٢٠١٨)

(۵) ''غاسق'' کامعنٰ ہے:اندھیری رات کی تاریخی قرآن مجیدیٹں ہے: کیمِٹ شکرِغائسیت اِذَاکوفَتُکِ (افلق:۳) ( (شریبناہ پیر) تا ہوں )اندھیری رات کی تاریکی کے شر

نے جب وہ مجیل جائے 0

اس اعتبارے''غسساق''اییامشروب ہے جوخت ساہ اور مکروہ ہو گا اور آ دی اس کود کھی کراس طرح گھیرائے گا جس طرح اندھیری رات کی تاریکی کود کھی کر گھیرا تا ہے۔

ان معانی کے اعتبارے اس آیت کامعنی کے کہ ووز فی مخت کھولتے ہوئے پانی کو یے گایا بد بودار بیپ کو یے گا۔

النبا:٢٦ مين فرمايا: يدان كموافق بدله بـ (تفيركيرن ااس عاداراجيا والراث العربي بروت)

اس اعتراض کا جواب کہان کی سزا جرم کے کیسے موافق ہوگی جب کہ متناہی زمانہ کے جرم کی سزا غیر متناہی زمانہ تک دی جائے گی

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دوز خیوں کی سزاؤں کی انواع اور اقسام کو بیان فرمایا اور اب بیہ بتایا ہے کہ بیران کے جرائم کی تکمل سزا ہے' کیونکہ ان کا جرم بہت بوا تھا 'اس لیے ان کوسزا بھی بہت بوٹی دی ہے اور بیسزاان کے اعمال کے موافق ہے' ہرچند کہ ان کا جرم متناہی زمانہ میں تھا لیکن چونکہ ان کی نبیت ہمیشہ کفراور شرک پر قائم رہنے کی تھی اس لیے ان کو اتنا

بلدوواز دبم

حلددواز وبهم

شدیدعذاب غیر متنائی زمانہ تک دیا گیا'اس لیے اب بیاعتراض نہیں ہوگا کہ بیسراان کے جرم کے موافق کیے ہوگی جب کہ ان کا جرم متنائی زمانہ میں تھا اوران کوسرا غیر متنائی زمانہ میں دی جارہی ہے' امام رازی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے اور جو چاہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ (تغیر کیریناامی ۱۸)

النبا ٢ ين فرمايا بي شك وه كى حماب كى اميد نبيس ركھتے تقے 0

حساب كي اميد نه ركھنے كي توجيهات

اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کی امید رکھتا ہے جس میں اس کے لیے کوئی منفعت ہوتی ہے اور کوئی خیر ہوتی ہے اور کوئی خیر ہوتی ہے اور کوئی ہے اور کوئی ہے اور کوئی ہے اور کوئی ہے اور کھیں خیر ہوتی ہے اور کھیں کے اس کی امید رکھیں کے اس کا جواب میہ ہے کہ فسرین نے کہا ہے کہ یہاں' رجاء''کے لفظ کامعنی امید نہیں ہے بلکہ تو تع ہے' یعنی ان کو بیتو تع نہیں تھی کہ ان کا محاسبہ شروع ہوجائے گا اور جو آفت اور مصیبت خلاف تو تع بیش آجائے وہ اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں امید کامعنیٰ خوف ہے لینی کفار اور مشرکین قیامت کے دن کے حساب اور محاسبہ سے ڈرتے نہ تھے اور بے دھڑک فحاشی اور مشکرات کا ارتکاب کرتے اور کفر وشرک کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گنتا خیاں کرتے تھے۔

نیزاس آیت میں بیا شارہ بھی ہے کہ وہ مومن نہ تھے کیونکہ مؤمن تو ہر آن آخرت کے محاسبہ نے ڈرتا رہتا ہے۔ النبا: ۲۸ میں فرمایا: اور انہوں نے ہماری آیات کی یوری یوری تکذیب کی O

قوت عملیہ کے تین شعبے

اس سے پہلی آیت میں کفاری قوت عملیہ کا فساد بتایا تھا کہ وہ بڑی بے خونی سے اور دیدہ دلیری سے کفر اور شرک کرتے سے اور مسکر ات اور قواحش اور گناہ کمیرہ کا ارتکاب کرتے سے لینی انہوں نے اپنی قوت عملیہ کو فاسد کرلیا تھا اور اس آیت میں ان کی قوت نظریہ کا فساد بتایا ہے کہ وہ حق کا انکار کرتے سے اور باطل پر اصرار کرتے سے اور اللہ تعالیٰ کی تو حید کا انکار کرتے سے اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے سے اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے سے اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے سے اور سید بھتیاں کتے سے بلکہ ان کا فدال اور سے کہتے سے اور اس پر پھتیاں کتے سے اور دوسرے احکام شرعیہ کی تکذیب کرتے سے اور جس طرح ان کی قوت عملیہ فاسد تھی اسی طرح ان کی قوت نظریہ بھی فاسد تھی۔

انسان کواللد تعالی نے دوتو تیں دی ہیں: ایک توت نظریہ ہادر دوسری قوت عملیہ ہے ، قوت نظریہ سے دہ غور وفکر کرتا ہے
اور غلط اور تیج میں شرک اور تو حید میں اور کفر اور ایمان میں اقبیاز کرتا ہے اور غلط افکار اور عقائد کو ترک کر کے سیح افکار اور عقائد کو
انبا تا ہے اور توت عملیہ سے برے کا موں کو ترک کرتا ہے اور اچھے کا موں کو اختیار کرتا ہے اور بیت ہذیب نفس ہے اور اپنی
اصلاح کرنے کے بعد اپنے ماتحت اور ذیر کفالت لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اس کو تدبیر منزل کہتے ہیں اور اپنے نفس اور اپنے گر
اور وفتر کی اصلاح کے بعد اپنے شہر اور اپنے ملک کی اصلاح کے لیے اپنے حصر کی مساعی کو بروئے کار لاتا ہے قرآن مجید میں
قوت عملیہ کے ان متنوں شعبوں کا ذکر کے۔

التد تعالى نے فرمایا:

34

(التحريم: ١) كَن آكت بياؤ\_

اس آیت میں تہذیب نفس اور تدبیر منزل کا تھم ہے بعنی اپنی بھی اصلاح کرواورا پنے گھروالوں کی بھی اصلاح کرو۔ کُنْدُنْهُ خَنْدِرُامْتُهُ اَلْخُورِ جَنْ لِلنَّالِسِ تَأْصُرُونَ تَمَ مِهُمْ بِي مِهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ و جن میزور میں تاریخ کی مرافز کی مرافز و میں ازادہ ہے کی سامہ برائھ میں میرور کو اور اس میں میں میں میں میں ال

بِالْمُعَدُّوُفِ وَتَنَّهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِو وَتُوُعُونُونَ بِاللَّهِ فَمَ اللهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

پرایمان رہتے ہو۔ یہ دولوگ ہیں کہ اگر ہم ان کوزیین میں اقتد ارعطا فرما نمیں تو

یپر اور کا نظام) قائم کریں گے اور زکو قدیں گے اور نیک کا مول

کا تھم دیں گے اور بڑے کا موں سے منع کریں گے۔ لعن دنفسر رین کا کہ اور دیں کا اسام نا

ٱتَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَّهُمْ فِى الْأِكْمُونِ ٱثَّامُوا الصَّلَاةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَآمَرُوا بِالْمُعُرُونِ وَنَهَوْا عَن الْمُنْكُرِ \* (نَّ:m)

مؤخرالذ کر دونوں آیتوں میں سیاست مدنیہ کا تھم دیا ہے یعنی اپنے نفس اور اپنے گھر کی اصلاح کے بعد اپنے ملک اور اپنی سر

قوم کی اصلاح کریں۔

کفاراورمشرکین نے قوت نظریہ کوبھی فاسد کرلیا تھااور قوت عملیہ کے ان نتیوں شعبوں کوبھی فاسد کرلیا تھا۔

النبا:۲۹ میں فرمایا: اور ہم نے ہر چز کو گن کر لکھ رکھا ہے O '' الی سے لیے جزیماں '' سے عکم من شہریں وہ فان شہری اور میں ا

الله تعالى كے ليے جزئيات علم كا ثبوت اور فلاسفه كے اعتراض كا جواب

اس آیت میں بید کیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں ہرچیز کاعلم تھا اوراس نے اپنے علم کولوب تحفوظ میں کھے کر محفوظ کر لیا ہے اوراس کے فرشتوں نے بندوں کے صحائف اعمال میں بندوں کے تمام اعمال کو کھے کر محفوظ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ بندے اپنے اختیار سے کیا عمل کریں گے اوراس کو ان کے ہر ہر جزی عمل کا تفصیلی علم تھا اور اس کاعلم غیر متبدل اور غیر فانی ہے ور نہ اس کا جہل لازم آئے گا اور بیر محال ہے اس کی نظیر ہی آیت ہے:

جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور ان کو ان کے کیے ہوئے عملول کی خمیر دے گا جن کو اللہ نے شار کر رکھا ہے اور

يَوْمَ يَيْعَتُهُ مُ اللهُ جَيِيعًا كَيْلَتِ أَثُمْ بِمَاعَلُوْ ٱ الصَّهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

جن کور پھول گئے تھاور اللہ ہر چیز کا نگہان ہے 0

جلددوازدتم

تبيار القرآر

34

اس کا جواب سے ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے علم کی کیفیت کاعلم نہیں ہے مهارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کوتمام کلیات اور جزئیات کاعلم ہمیشہ سے ہےاور کوئی چیز اس سے تخفی نہیں ہے 'یہ جائل فلاسفہ اتنانہیں شجھتے کہ مخلوق کوتو جزئیات کاعلم ہوتا ہے اگر خالق کو جزئیات کاعلم نہ ہوتو تخلوق کاعلم خالق ہے بڑھ جائے گا اور بیمال ہے باتی رُہااس کاعلم س کیفیت سے ہے اس کاعلم ہمیں کیسے ہوسکتا ہے' کیا ہم کو بیعلم ہے کہ اللہ تعالیٰ سی ہے ہو وہ کیسے ستا ہے؟ وہ بصیر ہے تو وہ کیسے دیکھتا ہے؟ وہ زندہ ہے تو کیے زندہ ہے؟ ہم اس کی کی صفت کی کیفیت کوئیس جانے تو اس کے علم کی کیفیت کو کیے جان سکتے ہیں تا ہم فلا سفہ کے اطمینان کے لیے متکلمین نے بید کہا ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کاعلم مطلق ہے اور لابشر طثی کے مرتبہ میں ہے فرعون کے غرق ہونے سے پہلے اس علم کی تعبیر اس طرح تھی کہ فرعون غرق ہو گا اور غرق کے وقت اس کی تعبیر اس طرح ہو گی کہ وہ غرق ہور ہا ہے اورغرق ہونے کے بعداس کی تعبیر اس طرح ہوگی کہ وہ غرق ہوچاہے۔

النما: ۳۰ میں فر مایا: اب چکھوہم تمہاراعذاب بر هاتے ہی رہیں گے O

کفارے اللہ تعالیٰ کے کلام کی توجیہ

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کھار اورمشر کین کے فحش اقوال اور افعال بیان فرمائے تھے اور چھران کے عذاب کی اقسام اور انواع کو بیان فرمایا' اس کے بعد مکر ربیان فرمایا کہ انہوں نے ہماری آیات ک تکذیب کی اور ہم نے ہرچیز کو گن کر لکھ رکھا ہے اور اب اس رکوع کے آخر میں فر مایا: اب چکھوہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گئے بیر آیت ان کے عذاب میں مبالغه يركئ وجوه سے دلالت كرتى ہے:

(۲) میلے غائب کے صیغہ کے ساتھ فرمایا تھا: وہ محاسبہ سے نہیں ڈرتے (النباء: ۲۷) اور اب بالمشافہ فرمایا: اب عذاب کو چکھو۔

(۳) جھرت عبداللّٰدین عمرورضی اللّٰدعنہما بیان کرتے ہیں کہ دوز خیول کے اوپراس سے زیادہ شدید عذاب کی اور کوئی آیت نازل تهيس موتى \_ (جامع البيان رقم الحديث:٢٢٩ ١٦١ دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

ایک سوال بیہ کاللہ تعالی نے کفار کے متعلق فرمایا ہے:

اورالله ندان سے کلام فر مائے گاندان کی طرف و کھے گا۔

وَلا يُكِلِّمُهُ مُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ .

(24:01)

اور جب الله تعالى نے ان كو مخاطب كر كے فرمايا: پس چكھو تو ان سے كلام تو فرماليا اس كا جواب بير ہے كہ الله تعالى نے فرمایا تھا: وہ ان سے لطف اور کرم سے کلام نہیں فرمائے گا اور بیکلام ان کے ساتھ نہایت غضب سے ہے۔

نیزید آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ کفار پر جمیشہ بمیشہ تقراب ہوتا رہے گا اور ان کو ہر آن اور ہر لمحد پہلے سے زیادہ عذاب ہوگا۔

# عَقَيْنَ مَفَازًا ﴿ حَنَا آئِنَ وَأَعْنَا بَا ﴿ وَكُواعِبَ بے شک متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے O باعات اور انگوروں کی جیلیں ہیں O اور نوجوان

# ٣٤ كَاشَادِهَاقًا هُلايَسْمُعُونَ یویاں ہیں 0 اور حملکتے ہوئے جام ہیں 0 اس میں نہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ ب چیزوں کا رب ہے نہایت رحم فرمانے والا ہےاس ہے (بغیراجازت) بات کرنے کا کسی کواختیار نہ ہوگا O ں دن جبریل اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گئ اس سے کوئی بات نہیں اینے رب کی طرف ٹھکاپا بنا لے O بے شکہ نقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے اس دن آ دمی وہ سب پچھ دکیھ لے گا جواس کے ہاتھوں نے آ گے جیجا ہے

اور کافر کے گا: اے کاش! میں مٹی ہو جاتا 0

کے اور نہایک دوسرے کی تکذیب 0 آ ب کے رہ نے والا ہے اس سے (بغیرا جازت) پات کرنے کائسی کو اختیار نہ ہوگا O (النہ: ۳۱-۳۷)

اس سے پہلی آیوں میں کفار اور مشرکین کے عذاب کی انواع اور اقسام بیان فرمائی تقیں اور ان آیوں میں متقین کے

ا جروثواب کی انواع اوراقسام بیان فرمائی میں اور یہی قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ ایک ضد کے بعد اس کی دوسری ضد کا ذکر فرما تا ہے اور کفار اوران کے عذاب کے بعد مؤمنین اوران کے ثواب کا ذکر فرمار ہاہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جوشرک اور تفر اور تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور اگر ان سے کوئی لغوش ہوجائے تو فوراً تو برکر لیتے ہیں۔ان کے لیے کامیابی کی جگہ ہے اس جگہ سے مراد جنت ہے۔

النبا: ۳۲ میں فرمایا: پاغات اورانگوروں کی بیلیں ہیں O

اس آیت میں''حدائق'' کالفظ ہے'یہ' حدیقة'' کی جمع ہے'''حدیقة''اس باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد حیار دیواری ہواور''اعنابا'' سے مراد ہے:انگوروں کی میلیں۔

النبا: ٣٣ مين فرمايا: اورنوجوان جم عمر بيويان ٥

''کواعب''ان دوشیراوُل کو کہتے ہیں جن کے سینے خوب اُجرے ہوئے ہوں اور 'اتر اب' کامعنیٰ ہے: ہم عمر اور ہم

ك-

النبابه مين فرمايا: اور حيلكته موت جام بين ٥

اس آیت میں'' کاساً دھاقا''کے الفاظ میں'' کاساءُ' کامعنیٰ ہے: جام اور'' دھاقا'' کامعنیٰ ہے: چھلکتا ہوا' اس نے مراد ہے: شراب کے چھلکتے ہوئے جام کیکن جنت کی شراب نشر آ ورنہیں ہوگی۔

النها: ٣٥ مين فرمايا: وه اس مين ندكو كي لغوبات سنين كے اور ندايك دوسرے كى تكذيب ٥

اس آیت میں فرمایا ہے: وہ اس میں کہ کوئی لغو بات سنیں گئاس آیت میں 'اس میں' سے کیا مراد ہے' ایک تول ہیہ ہے کہ دہ اس آئیس فرمایا ہے۔ کہ اس کے علاموں کو پینے سے انسان کونشہ ہو جاتا ہے اور اس کے ہوش وحواس جاتے رہتے ہیں اور اس کوشیح اور غلط میں تمیز نہیں رہتی اور جنت میں جوان کوشراب کے جام دیے جا کی گئاس کو پینے سے ان میں ایس کیفیت پیدائیس ہوگی اور دوسرا قول میہ ہے کہ وہ جنت میں کوئی لغواور نالپندیدہ بات نہیں کریں گے۔

اس آیت میں ' حداباً'' کالفظ ہے 'یہ' محذب'' کامبالغہ ہے لینی وہ جنت میں بہت بری جھوٹی بات بہیں سیس سے بہت بری جھوٹی بات سے مرادیہ ہے کہ وہ یہ نہیں سیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے یا اس کا بیٹا یا بیوی ہے یا فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں اور اس کامعتیٰ ریجی ہوسکتا ہے کہ وہ ایک دوسر ہے کی تکذیب نہیں سیں گے۔

النبا: ٣٦ ميس فرمايا: آپ كرب كي ظرف سے جزامو كي نهايت كافي عطامو ك٥

جز ااور عطامیں بہ ظاہر تعارض کے جوابات

اس آیت میں جزاءاورعطا کے دولفظ ہیں جزائے لفظ سے بید معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنوں لنے دنیا میں جونیک اعمال کیے سے اس کی وجہ سے دہ اس کی وجہ سے دہ اس کی وجہ سے دہ اس کی وجہ سے دہ اس کی وجہ سے دہ اس کی وجہ سے دہ اس کی اس کے ستحق اس کے افغظ سے بید معلوم ہوتا ہے کہ اند سے اس کو اجروثو اب کے ستحق موت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہوتے ہیں وہ سے نہیں ہوتے بلکہ وہ اس وجہ سے اجروثو اب کے ستحق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اجروثو اب کے ستحق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اجروثو اب کے ستحق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اجروثو اب کا وعدہ فرمالیا ہے اور اللہ تعالیٰ کریم ہے وہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

علد دواز دہم

اوراس آیت میں''حساب'' کالفظ ہے'''حساب'' کیدومعنی بین ایک معنیٰ ہے۔ کفایت کینی اللہ تعالیٰ ان کوجو اجروتو اب عطا اجروتو اب عطافر مائے گاوہ ان کوکائی مَو گا اور طباب کا دوسرامعنیٰ ہے۔ گئتی کرنا' یعنی اللہ تعالیٰ ان کوگنتی کے موافق اجروتو اب عطافر مائے گا فرمائے گا' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جزاء کے تین درجات بیان فرمائے ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا دس گنا اجرعطافر مائے گا (۲) اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا سات سوگنا ہجرعطافر مائے گا (۳) اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا غیر متناہی اجرعطافر مائے گا' اور ان تین درجات کا ذکر قرآن مجید کی حسب ذیل آیات میں ہے۔

جو خص ایک نیکی لائے گااس کواس کی دیں مثل اجر ملے گا۔

(١) مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَّرُا مُثَالِهَا "

(الانعام:١٢٠)

(٢) مَثَلُ الْكِينَ نَيْنُوفَقُونَ آمُوالَهُمُ فِي سَيْدِلِ اللهِ
 كَنْثُلِ حَبَةٍ آئِبُكَتُ سُبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاتَهُ مُ حَبَّلَةٍ \* (البقره: ٢١١)

(٣) اِتَمَايُوَقَ الطّٰهِرُوْنَ ٱجْرَهُمْ بِغَنْدِرِحِسَابٍ ٥ (الدرية)

جولوگ این اموال کواللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی مثل ہے جوسات خوشے اگائے کہ ہرخوشے میں سودائے ہوں۔

صرف صبر کرنے والوں کوان کا اجربے حساب دیا جائے گا 🔿

النبا: ۳۷ میں فرمایا: جو آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیز وں کا رب ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے اس سے ( اخیر اجازت ) بات کرنے کا کسی کواختیار نہ ہوگا O بلا ا فہ ن شفاعت نہ کرنے کی شخشیق

اس آیت میں جوفر مایا ہے: اس سے بات کرنے کا کسی کواختیار نہیں ہوگا، اس کی تین تغییریں ہیں:

- (۱) عطاء نے حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے :اس سے مرادیہ ہے کہمشر کین اللہ تعالیٰ سے خطاب نہیں کر سکیس کئے رہے مؤمنین تو وہ گناہ گارمسلمانوں کی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔
- (۲) قاضی نے کہا: اُس سے مراد مؤمنین ہیں اور اس ہے مرادیہ ہے کہ مؤمنین کی معاملہ ہیں اللہ تعالیٰ سے خطاب نہیں کر سکیس گئے کیونکہ جب بی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور وہ کسی پرظلم نہیں کرتا تو ٹابت ہوا کہ وہ کفار کو جوعذاب پہنچائے گا وہ اس کا عدل ہے اور مؤمنین کو جو تو اب عطافر مائے گا وہ بھی اس کا عدل ہے اور وہ کسی ہے حق میں کی نہیں کرے گا۔امام رازی فرماتے ہیں: پڑول بھی پہلے قول کی بنسبت زیادہ حق کے قریب ہے کیونکہ اس سے پہلے اس آیت میں مؤمنین کا ذکر ہے مشرکین کا ذکر نہیں ہے۔

مصنف کے نزویک بید دوسری تفسیر سیح نہیں ہے کیونکہ اس سے تو بید لازم آئے گا کہ مؤمنین کی کی شفاعت نہیں کر سکتے حالا نکہ دلائل سے ثابت ہے کہ صالحین مؤمنین گناہ گارمسلمانوں کی شفاعت کریں گے اوراس آیت کاممل بیہ ہے کہ کوئی مؤمن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔

(٣) اس سے مرادتمام آسان اور زمین والے ہیں اور یہی سیحتے ہے کیونکہ مخلوق میں سے کی کو بھی اللہ تعالیٰ سے کلام اور خطاب کرنے کا اختیار نہیں ہے اور جو شفاعات کی جائیں گی وہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت سے کی جائیں گی اور ان کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ملیت کی نفی کی ہے اور کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے یا خطاب کرنے کا مالک تہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور احسان سے جس کوشفاعت کرنے کا موقع عطا

فرمائے گاوہ اس شفاعت کا مالک نہیں ہوگا' البتہ ماذون ہوگا۔

باقی رہایہ کہ اس پر کیادلیل ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی ہے خطاب کرنے کا مالک نہیں ہے؟ اس کے حب زیل دائل ہیں:

(1) واللدك ماسوا ہر چیز اللّٰد کی مملوک ہے اور مملوک اپنے مالک سے كلام كرنے كا اختیار نہيں ركھتا۔

(۲) آگریہ کہا جائے کہ مملوک اپنے مالک سے کلام کرنے کا مستق ہا دراس کا اللہ پر تن ہے تو میسی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن جریل اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اس سے کوئی بات نہیں کر سکے گا'سوا اس کے جس کو رخمٰن نے اجازت دی' اور اس نے صحیح بات کی 0وہ دن برحق ہے' سواب جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکا نا بنا لے 0 بے شک ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرادیا ہے' اس دن آ دمی وہ سب پچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور کافر کیے گا: اے کاش! میں مٹی ہوجا تا 0 (الذبا: ۲۸٪۲۰)

النبا: ٣٨ مين 'دوح' "كمصداق مين اقوال مفسرين

النبا: ٣٨ مين "روح" كالفظ بأس كي حسب ذيل تفيرين بين:

الوالحاح مجامد بن حمر القرش المخزومي المتوفى ١٠ اهدوايت كرتے مين:

حضرت ابن عباس رضی الندعنهمانے فرمایا: روح الله کے امریس سے ایک امر ہے اور الله کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے؛ الله تعالیٰ نے ان کو بنوآ دم کی صور توں پر بنایا ہے اور آسمان سے جو بھی فرشتہ نازل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک روح ہوتی ہے۔ (تغییر کاہر سے ادار اکتب العامیہ ہیروت ۱۳۲۷ھ)

ابوالحن مقاتل بن سليمان اللخي التوفي ١٥٠ه وروايت كرتے مين:

اس روح کا چیرہ حفزت آ دم علیہ السلام کی طرح ہے اس کا نصف آگ ہے اور اس کا نصف برف ہے وہ بید دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب! جس طرح تو نے اس آگ اور اس برف میں الفت ڈال دی ہے بیرآگ اس برف کوئیس بگھلاتی اور نہ بیر برف اس آگ کو بچھاتی ہے اس طرح اپنے ایمان والے بندوں کے درمیان الفت ڈال دے تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے اس روح کواختیار کرلیا اور فرمایا: جس دن روح اور اس کے تمام فرشتے کھڑے ہوں گے۔

(تفسير مقاتل بن سليمان ج ٣٣ م ٣٣٠٠ دارالكتب العلميه 'بيروت' ١٣٢٣ هـ)

امام ابومنصور محد بن محمد بن محمود ماتريدي سمر قندي حفى متوفى ١٣٣٣ هاس آيت كي تنسير بين الكهيمة بين:

روح کی تغییر میں اختلاف ہے بعض نے کہا:اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں اور بعض نے کہا:اس سے مراد مسلمانوں کی روح ہے اور بعض نے کہا:اس سے مراد فرشتوں کے محافظ ہیں وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور لوگ ان کوئہیں دیکھتے اور بیھی ہوسکتا ہے کہ روح سے مراد وہ کتا ہیں ہوں جو آسان سے نازل کی گئی ہیں جبیدا کہ قرآن مجید میں ہے:

يُنَزِّكُ الْمُكَلِّيكَةَ يَالتُرُونِيةِ مِنْ أَمْدِم (الول ٢) وه فرضتوں كواپي علم كى وى (آ مانى كتأب) دے كرجس

يرجا ہتا ہے تازل فرما تا ہے۔

پھر بیہ آسانی کتابیں اس شخص سے مناقشہ کریں گی جس نے ان کے حق کوضائع کر دیا یا جس نے ان کتابوں کو بیٹیے کے پیچیے پھینک دیا اوراس شخص کے حق بیں شفاعت کریں گی جس نے ان کاحق ادا کیا اور ان کے احکام پڑعمل کیا اور بعض نے کہا: اس سے مراد وہ مخفی چیز ہے جس کی تفییر نہیں کی جاسکتی اللہ تعالی نے فرمایا:

حبلد دواز بتم

وَيُسْكُلُونَكَ عَنِ الدُّوْمِ عَلَى الدُّوْمِ مِن الْمُرِيرِيِّ فَي الدُّوْمِ عَن الدُّوْمِ مِن الْمُرِيرِيِّ فِي السَّالِ مِن المَرتَ بِينَ آپ (فن امرائیل ۸۵) کیے روح میرے رب کے امرے ہے۔

(تاويلات الل النةج ۵ص ۲۷۱ مؤسسة الرسالة 'ناثرون'۱۳۲۵ه )

علامه الوالحن على بن محد الماوردي التونى ٥٥٠ ها في التصاب السآية من روح كاتفسر من أمحد قول بين

(۱) ابوصالح نے کہا: روح انسانوںِ کی طرح اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے اور انسان نہیں ہے اور وہ اللہ سجانہ کالشکر

(٢) مقاتل بن حيان نے كما: وه ملائكه ميں سب سے اشرف ہيں۔

(٣٠) ابن الى نجيح نے كہا: وہ ملائكہ كے محافظ ہیں۔

(٣) تحفرت ابن عباس رضي الله عنمان كها: ووتخليق كے لحاظ ہے سب سے عظیم فرشتہ ہے۔

(۵) سعیدین جبیرنے کہا: وہ حضرت جریل علیہ السلام ہیں۔

(۲) حسن یصری نے کہا: وہ بنوآ دم کی ارواح ہیں' وہ صف باندھے کھڑی ہوں گی اور فرشتے بھی صف باندھے کھڑے ہوں گے۔

(٤) قاده نے كها: وه بنوآ دم ہيں۔

(٨) زيد بن اسلم في كها: اس سے مراوقر آن مجيد برالكت والعيون ١٥٠٥ وادالكت العلمي بيروت)

مصنف کے مزد میک مختار بیہ ہے کہاں آیت میں روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں کیونکہ قر آ ن مجید کی اکثر آیات میں روح سے مراد حضرت جبریل ہیں اور مزید قرینہ ہیہ کہ ان کا فرشتوں کے ساتھ ذکر ہے۔

روح اور فرشتوں کے سیح بات کہنے کی توجیہات

اس آیت میں فرمایا ہے: روح اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گۓ میر بھی ہوسکتا ہے کہ روح اور سب فرشتے ایک صف میں کھڑے ہوں اور میر بھی ہوسکتا ہے کہ وہ سب الگ الگ صفوں میں کھڑے ہوں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہروح (خواہ اس کا جو بھی مصداق ہو) اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے اس کی دو شرطیں میں: (۱) وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت مکے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گئے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

ں میں زا کوہ اند تعالیٰ کی اجازت نے بعد اللہ تعالی سے ہم علام ہوں نے جیسا کہ قر آن مجیدیں ہے: حُنْ ذَا الَّذِا ٹی مُنْفُقُعُ عِنْدُ کا گَارِ کِیادْ ذِینہ ﴿ مُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اس کی اجازت کے بغیر

(البقرہ:۲۵۵) شفاعت کرے۔

دوسری شرط ہیہے کہ وہ اپنی شفاعت میں سیح بات کے اس پر بیاعتر اض ہے کہ جب وہ رحمٰن کی اجازت سے شفاعت کرے گا تو وہ لامحالہ سیح بات کے گا' پھر بیشر طرکیوں عائد کی ہے کہ وہ صیح بات کیے؟اس اعتر اض کے دوجواب ہیں:

(۱) الله تعالیٰ نے ان کومطلقاً کلام کرنے کی اجازت دی' پھر وہ اپنے اجتہاد سے ایسا کلام کریں گے جو بالکل صواب اور سیح ہو اور شفاعت میں اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی حدود کے موافق ہواور بیان کی انتہائی اطاعت اور عبادت کی دلیل ہے۔

(۲) اس سے مراد حضرت جمریل اور دیگر فرشتوں کی شفاعت نہیں ہے بلکہ شفاعت کے دیگر مصادیق مراد ہیں کیکن پہلا جواب رائج ہے۔

النبا: ٢٩ مين فرمايا: وه دن برحق بيئ سواب جوجا باين رب كي طرف محكانا بناك

تبيان القرآن

#### حصولِ شفاعت کی دعا پرمعز له کااعتراض اوراس کے جوابات

اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے اور اس دن کوحسب ذیل وجوہ سے حق فر مایا ہے۔

امام ابومنصور محمد بن محمد و ماتريدي سمر قندي حنفي متوني ٣٣٣ هاس آيت كي تفسير ميس لكهة بين:

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عندایک کم عقل عورت کے پاس سے گزرئے وہ بید عا کر رہی تھی: اے اللہ! جھے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اہل لوگوں میں سے بنا دے حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا: یوں دعا کرو کہ اے اللہ! جھے جنت میں سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء سے بنا دے کیونکہ آپ کی شفاعت تو آپ کی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔

اس پرمعنز لہ بیاعتراض کرتے ہیں کہ جب تم بید عاکرتے ہو کہ اے اللہ! ہمیں سیدنا محیصلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ تم بید عاکرتے ہو کہ اے اللہ! ہمیں گناہ کبیرہ کرنے والوں میں سے بنا کیونکہ آپ کی شفاعت تو گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ جس شخص نے شرک سے اجتناب کیا اور اس سے گناہ کبیرہ سرز دہو گئے تو چونکہ وہ اللہ کی توحید پر مایمان لایا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی تو اس کے بیرمان اس کو شفاعت کا اہل بنا دیتے ہیں اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ! مجھے اپنے نبی کی شفاعت سے حصہ عطا فرما تو گویا وہ یوں کہتا ہے: اے اللہ! مجھے نیک کا موں کی تو فیق عطا فرما اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو تیری تعظیم کرتے ہیں اور تیری اطاعت اور عبادت سے تیرا تقرب حاصل کرتے ہیں حتی کہ میں شفاعت کو حاصل کر لوں اور اس کا اپنی دعاسے بہ مقصد نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیرہ گناہ کرنے والوں میں سے کر دے۔

مارے اس قول کے سیح مونے پرید دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

**فَكُوُلاَ ٱنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينُ لَكَلِيثَ فِي بَطْنِهَ ۚ لَهُ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللّ** 

قلولا الله فاق رئاله المسيونيين المربط. [لى يَدُوم بُهُ عِنْهُ وَيَ فِي (الصَّفَّة :١٣٣١هـ١٨٣٣)

کپی اگر دہ سینج کرنے والوں میں سے نہ ہوتے⊙ تو وہ جا تک مچھل کے بیٹ میں ہی رہتے ⊙

اس آیت میں اللہ تعالی نے بینجردی ہے کہ ان کی تنبیج نے ان کو چھلی کے پیٹ سے نجات دی اورا گروہ تنبیج کرنے والے نہ ہوتے تو وہ چھلی کے پیٹ سے نجات دی اورا گروہ تنبیج کرنے والے نہ ہوتے تو وہ چھلی کے پیٹ سے نجات کی مجہ سے شفاعت کا مستحق ہوگا اور اس کی دوز رخ سے نجات کی امید کی جائے گی وہ اسپنے کمیرہ گناہوں کی دجہ سے شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا نیز معتز لہ کا بی عقیدہ ہے کہ گناہ صغیرہ کا مرتکب اگر کمیرہ گناہوں سے اجتناب کر بے تو اس کی مغفرت ہوجائے گی تو ان سے بیہ کہا جائے گا کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے دیاس کی دعا کا بہ معنیٰ ہوگا کہ اس اللہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے طلب کرنے کی دعا کرنا اللہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے طلب کرنے کی دعا کرنا ہوگل جائز نہیں ہے اور تم جواس اعتراض کا وہ بی جواب ہو

اگر معتزلہ ہمارے معارضہ کے جواب میں ہیکہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے معفرت کی دعا کرنے کا بیر مطلب نہیں ہے کہ وہ مرتکب صغیرہ ہوجائے تو ہم کہیں گے کہ جوشخص سیدعا کرتا ہے کہ اے اللہ! مجھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطافر ما تو اس وعاکا بھی بیم عنی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مرتکب کمیرہ ہونے کی دعا کر رہاہے۔

(تاويلات الل النةج ٥٥ ت٣٤ ـ ١٣١ مؤسسة الرسالة كاشرون ١٣٢٥ هـ)

میں نے اپنے تلیذ رشید مفتی مجہ اساعیل نورانی زید علمہ وجہ کے سامنے جب معتزلہ کا یہ اعتراض ذکر کیا کہ حصول شفاعت کی وعاکر نے کامعنی ہے کہ وہ بیدوعا کر دہا ہے کہ اللہ تعالی اس کو گناہ کہ یہ کہ کہ حدیث میں ہے۔ میری شفاعت میری امت کے کیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ (سنن ابودا کو رقم اللہ یہ ۱۳۵۳) تو انہوں نے برجت کہا: یہ اعتراض تو اس وقت ہوتا جب حدیث میں کوئی حصر کا لفظ ہوتا کہ میری شفاعت صرف مرتکب کبائر کے لیے ہوگی اعلانکہ اعلانہ میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکم کی شفاعت کی متعدداقیام ہیں: (ا) آپ کی شفاعت کرئی تمام اہل محشر کے لیے ہوگی تاکہ اللہ تعالی ان کا حساب لین شروع کر دے (۲) اور آپ صالحین کے لیے ترقی درجات کے لیے شفاعت فرما کمیں گے دشفاعت فرما کیں شیاعت فرما کیں گئیاں اور گناہ برابرہوں گے آپ ان کی نجات کے لیے شفاعت فرما کیں گے کہ اللہ تعالی ان کو بغیر حساب خصوصی شفاعت فرما کیں گے کہ اللہ تعالی ان کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں واض فرما دے (۲) اذان کے بعد آپ پر درودود پڑھ کر آپ کے لیے شفاعت فرما کیں مارنے دالوں کے دروازہ محلوانے کے لیے شفاعت فرما کیں گے (۱) اذان میں نام اقدی س کروازہ محلوانے کے لیے شفاعت فرما کیں گے (۱) اذان میں نام اقدی س کروازہ محلوانے کے لیے شفاعت فرما کیں گے دروازہ محلوان کے لیے شفاعت فرما کیں گے دورازہ محلوان کے لیے شفاعت فرما کیں گے دائوں میں نام اقدی س کروازہ محلوان کے لیے شفاعت فرما کیں گے دورازہ محلوان کے لیے شفاعت فرما کیں گے دورازہ محلول کے دروازہ محلوان کے لیے شفاعت فرما کیں گے۔ دروازہ محلول کے دورازہ محلول کے دورازہ محلول کے کیے شفاعت فرما کیں گے۔

ان دل قسموں کے علاوہ ایک قسم بیہ ہے کہ آپ کیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی شفاعت فرما کیں گئے سوحصول شفاعت کی دعا کرنے سے بیک لازم آتا ہے کہ دعا کرنے والے کو کبیرہ گناہ کرنے والوں سے کر دیا جائے؟ یہ کیول نہیں ہوسکتا کہ اس کو باقی دی قسموں میں سے کمی قسم میں کردیا جائے 'سویہ جواب س کر میں نے مفتی اساعیل کی بہت تحسین کی اور ان کو دعا دی اور اللہ تعالیٰ کاشکراوا کیا کہ اس نے میرے شاگر و کو ایسا ذہمن عطافر مایا ہے اور حاضر جواب بنایا ہے وللہ المحمد علی ذالک

النبا: ٢٩ مين فرمايا: وه دن برحق ہے سواب جو جاہے اپنے رب كى طرف ٹھكانا بنا لے 🖸

روزِ قیامت کے حق ہونے کی توجیہ

اس آیت کامعنی ہیے ہے کہ اس دن سواحق کے اور کوئی بات نہیں کہی جائے گی اور اس کا بید معنی بھی ہوسکتا ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے وہ صرور واقع ہوگا۔ اس کے بعد فر مایا: سواب جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکا نا بنائے بینی اللہ تعالی نے مخلوق کے لیے گم راہی اور ہدایت کے دونوں راستے وضاحت سے دکھا دیے ہیں اور کسی کو ہدایت یا گم راہی اختیار کرنے سے نہیں روکا اور جس نے رشد اور ہدایت کے راستہ کواختیار کیا اس کا ٹھکا نا جنت کی طرف ہے اور جس نے رشد اور ہدایت کے رب کی طرف ہے۔ حضرت این عباس رضی اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے گا اس

ر سامی بی می می می می است. کو ہدایت دے گاحتیٰ کہ وہ اپنے رب کی طرف ٹھکا نا بنا لے گا۔ (تغییر بہان ۲۲ دار آھیا ءالتراٹ العربی بیروت ۱۳۱۵ھ) عطاء نے کہا: اپنے رب کی اطاعت کر کے اور اس کا قرب حاصل کر کے اپنے رب کی طرف ٹھکا نا بناؤ۔

(جامع البيان رقم الحديث:۲۸۰۱۲)

النبا: ۴۰ میں فرمایا: بے شک ہم نے تہمیں آنے والے عذاب سے ڈرادیا ہے اس دن آ دی وہ سب کچھ دیکھ لے گاجواس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور کا فر کہے گا: اے کاش! میں ٹی ہوجا تا O النبا: ۴۰ میں آ دمی کے متعلق مقسرین کے اقوال

لین جس عذاب ہے تم کو ڈرایا گیا ہے اس کا آنابہت قریب ہے اگر چرتم میہ مجھ رہے ہو کہ اس کا آنابہت دور ہے جیسا

كهالله تعالى في فرمايا ب:

الله تعالی کا (قیامت کے متعلق ) حکم آپنچاہے اب جلدی نہ

أَنَّى ٱمْرُاللَّهِ فَلَانْسُتَغِمْلُونُهُ ﴿ (الْحَل:١)

اس کے بعد فرمایا: اس دن آ دمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جواس کے ہاتھوں نے آ گے بھیجا ہے۔اس آ بیت میں آ دمی کی حسب ذيل تفسيرين ہيں:

- (۱) اس سے مرادتمام مخلوق ہے خواہ مؤمن ہویا کافز ہاتھوں کے بھیجے کی تخصیص اس لیے کی ہے کہانسان کے اکثر اعمال اس کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں اور قیامت کے دن اس کاصحیفہ اعمال بھی اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا' اگرچہ یہ بھی احمال ہے کہ اس نے جو نیک یا بدکام کیے ہیں ان میں اس کے باتھوں کا دخل ندہو 'جیسا کہ بارش کورمت کہا جاتا ہے اگر چہ فی نف بارش رحمت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی رحمت کی جدے بارش نازل ہوتی ہے۔
- (٢) عطاء نے کہا: آ دمی سے مراداس آیت میں کا فر ہے کیونکہ مؤمن جس طرح اپنے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے کاموں کو دیکھیے گا'ای طرح وہ اللہ تعالیٰ کے عفواوراس کی رحمت کی طرف دیکھے گا اور رہا کا فرتو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سوا اور کسی چیز كۇنبين دىكھے گاتو وه صرف اپنے ہاتھوں سے بھیج ہوئے گناہوں كوديكے گا۔
- (٣) حسن اور قاده نے کہا: اس آیت میں آدی سے مرادمومن ہے کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کا فر کہے گا: اے کاش! میں مٹی ہوجاتا کی جب اس آیت کے دوسرے حصہ میں کا فرمراد ہے تو ضروری ہوا کہ پہلے حصہ میں مؤمن مراد ہوئیز اس لیے کہ جب مؤمن نے اپنے ہاتھوں سے نیک کام بھی ہیے اور بُرے کام بھی تو اے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہوگا اوراس کی رحمت اور مغفرت کی امپیر بھی ہوگی' پس وہ منتظر ہوگا کہاس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا'رہا كافرتواس كويقين ہوگا كەاس كوعذاب ہوگا'اس كونە كوئى تجسس ہوگا نەانظار

کا فرکے قول'' کاش! میں مٹی ہو جا تا'' کے متعلق روایات

کافر قیامت کے دن زندہ کیے جانے سے پہلے مٹی تھا'اب جب وہ اپنا انجام دیکھ لے گا تو کہے گا: کاش! وہ اس طرح مٹی ہوجاتا اوراب اس کوغذاب نددیا جاتا' جیسا کہ ان آیات میں ہے: قیامت کے دن کا فر کے گا:

کاش کیموٹ ہی میرا کام تمام کردیتی 🔾

لِلْيُتَهَاكَانَتِ الْقَاضِيَةُ أَ (الاتدير) يَوْمَ بِينٍ يُودُ النَّانِينَ كُفُّ وا وَعَصَوُ الرَّسُولَ

جس دن کفار اور رسول کی نافر مانی کرنے والے برتینا کریں گے کہ کاش! انہیں زبین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور وہ اللہ تعالی

كُوْتُشُولِي بِهِمُ الْدُرْمَٰنُ وَلَا يَكُتُمُونَ اللَّهَ حَدِيْقًا (النساء:۳۲)

سے کوئی مات جھمانہیں سکیں گے 🔾

امام تغلبی متونی ۲۲۲ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں ادر اس کو امام الحسین بن مسعود الفراء البغوی التو فی ۵۱۲ ھ اورعلامة قرطبي متوفى ٢٦٨ هف جي ان سفقل كيا ب:

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها فرماتے ہيں قيامت كے دن روئے زيين كو پھيلا ديا جائے گا اور تمام جانوروں ، حیوانوں اور حشرات الارض کو اکٹھا کیا جائے گا' پھر جانوروں سے قصاص لیا جائے گا' حتیٰ کہا گرسینگھ والی بکری نے بغیر سینگھ والی بکری کے سینگھ مارا تو اس سے قصاص لیا جائے گا' پھر جب ان کے قصاص سے فراغت ہو جائے گی تو پھران سے کہا جائے گا: ابتم مٹی ہوجاؤ' بیمنظرد کیوکر کافر کیے گا: کاش! میں بھی مٹی ہوجا تا۔ مقاتل نے کہا: اللہ تعالی وحثی جانوروں کؤ حشرات الارض کواور پرندوں کو جمع فرمائے گا اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا حتی کہ بغیر سینگھر کی بکری کا مینگھر والی بکری سے قصاص لیا جائے گا 'پھر اللہ تعالی ان سے فرمائے گا 'بلس نے تم کو پیدا کیا اورتم کو بنوآ دم کے لیے منحز کیا اور تم اپنی پوری زندگی ان کی اطاعت کرتے رہے اہم اسپنے پہلے حال کی طرف لوٹ جا دُ اور مٹی ہو جا وُ' پس جب کا فران کی طرف دیکھے گا جو مٹی ہو گئے تو تمنا کرے گا اور یہ کہے گا 'کاش! میں ونیا میں خزیر کی صورت میں ہوتا اور آج مٹی ہوجا تا۔

ابوالزنادعبداللہ بن ذکوان بیان کرتے ہیں: جب اللہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور اہل جنت کو جنت میں جانے کا تھم دے گا اور اہل دوزخ کو دوزخ میں چانے کا تھم دے گا تو اس وقت سب جانوروں سے اور مؤمنین جنات سے کہا جائے گا کہ ٹی ہوجاؤ' پھروہ سب مٹی ہوجا کیں گئاس وقت کا فر کے گا: کاش! میں مٹی ہوجا تا۔

ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں کافر سے مراد ابلیس ہے کیونکہ اس نے حضرت آدم کی فدمت کی تھی کہ ان کومٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور اس پر فخر کیا تھا کہ اس کوآگ سے پیدا کیا گیا ہے اس جب وہ قیامت کے دن یہ دیکھے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولا دمیں سے مؤمنوں کو کس قدر تو ابلیس کیے گا:

السلام اور ان کی اولا دمیں سے مؤمنوں کو کس قدر تو اب عطا کیا جارہا ہے اور وہ کس قدر تختی اور عذاب میں ہے تو ابلیس کیے گا:

کاش! میں مٹی ہوتا۔ (الکشف والبیان ج ۱۳ سا ۱۲۔ ۱۲ واراحیاء التر اٹ العربی بیروٹ ۱۳۲۳ ہے معالم التریل ج ۵ س ۲۰ واراحیاء التراث العربی بیروٹ ۱۳۲۳ ہے التراث العربی بیروٹ ۱۳۲۳ ہے دن کے ۱۳۷۰ ہے داراحیاء التراث العربی بیروٹ ۱۳۲۰ ہے داراحیاء التراث العربی بیروٹ ۱۳۲۰ ہے دن میں دن میں دورٹ ۱۳۲۰ ہے دورٹ کی میں دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۲۰ ہے دورٹ میں دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۶۰ ہے دورٹ میں دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ میں دورٹ اس میں دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ کی میں دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۲۰ ہے دورٹ میں دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ اس میں دورٹ اس میں دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ اس میں دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ اس میں دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ اس میں دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ اس میں دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ اس میں دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ اس میں دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷ ہے دورٹ ۱۳۷ ہے دورٹ ۱۳۷۰ ہے دورٹ ۱۳۷ ہے دورٹ ۱۳۷ ہے دورٹ ۱۳۷ ہے دورٹ ۱۳۷ ہے دورٹ اس میں اس میں اس میں دورٹ اس میں اس میں دورٹ اس می

سورة النبا كااختنام

المحمد لندرب الخلمین! آج ۳ رجب ۱۳۲۱ اله/۱۱ اگست ۲۰۰۵ ؛ بدروز بده بعدنما زعصر سورة النبائ تفییر مکمل ہوگئ الدالخلمین! جس طرح آپ نے محض اپنے کرم سے سورة النبائی تفییر مکمل کرا دی قرآن مجید کی باتی سورتوں کی تفییر بھی مکمل کرا دین اپن رحمت سے شرح سیجے مسلم کو اور اس تغییر نبیان القرآن کو قیامت تک باقی 'مقبول اور فیض آفریں رکھیس اور میری اور میرے والدین اور اس کتاب کے ناشر اور قارئین کی تحض اپنے کرم سے مغفرت فرما دین دارین کی تختیوں سے مامون رکھیں اور دارین کی خوشیاں اور کا مرافیاں عطافر مائیں۔

و الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد الموسلين خاتم النبيين. شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وامته إجمعين.





## سورة الترطي

#### سورت کا نام اور وجه تشمیه

اس سورت كا نام إس آيت ميس مذكور پهلے لفظ سے ماخوذ ب وه آيت بيہ:

وَاللَّهِ عَلِيهِ عَدُوقًا اللهِ عَد اللهِ عَد اللهِ عَلَيْ اللهِ عَد اللهِ عَد اللهِ عَد اللهِ عَل اللهِ عَد اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا

ے ( کافر کی )روح کینچے ہیں 0

امام ابن الضرکین النجاس ابن مردوبیاور پیهتی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ سورۃ النوغت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی ہے۔(الدرالمثورج ۴۸س ۲۳ داراحیاءاتر اٹ العربی پیروٹ ۱۳۲۰ھ)

ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبرا ۸ ہے میسورۃ النبا کے بعد نازل ہوئی ہے اورتر تیپ مصحف کے اعتبار ہے بھی اس سورت کا نمبرا ۸ ہے۔

التزعت اورالنبامين مناسبت

سورۃ الفّر علت اورسورۃ النبا دونوں میں قیامت کے مناظر اور متقین اور مجر مین کے اخروی احوال بیان کیے گئے ہیں۔ان دونوں سورتوں کی ابتداء میں قیامت کے مناظر اور حیات بعد الموت پر دلائل بیش کیے گئے ہیں اور حساب اور جزاء اور سزا تفصیلات بیان کی گئی ہیں النباک آخر میں قیامت کے عذاب کے قریب آنے سے ڈرایا ہے اورالفّر علت کے آخر میں حشر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کودلائل سے تابت کیا گیا ہے۔

النزغت كمشمولات

- النزطت: ۵۔ میں ان فرشتوں کی تم کھائی ہے جو کافروں کے جسموں سے ان کی روحوں کو نہایت بختی کے ساتھ کھینچ کر ٹکالین گے اورمؤمنوں کے جسموں سے ان کی روح کو نہایت نری سے ٹکالیس گے اور اس تنم کا جواب محذوف ہے یعنی تم کوشرور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔
  - ٢ الترطت: ١٠١ مين قيامت كاذكر إوركفاركا تكارقيامت كاذكر إ
  - 🖈 النُّرُعْت:١٣ ـ اامين كفار كے انكارِ قيامبت كي تفصيل بياوران كارد كيا گياہے۔
- التوطعت:۲۷ے۱۵میں حضرت موکی علیہ السلام کے فرعون کے ساتھ معرکہ آرائی کا ذکر ہے جواپی حکومت کے غرور میں خدائی کا دعویٰ کر بیشا تھا کچراللہ تعالی نے فرعون کواس کے تشکر سمیت سمندر میں غرق کر دبیا تا کہ وہ آنے والی نسلوں کے مسلح عبرت کا سبب ہو۔

جلدوواز دبهم

🦮 النوع سے ۱۲۷۳ سے ۱۲۷ میں اللہ تعالی نے حیات بعد الموت کے مشکرین سے خطاب فرمایا ہے اور بعض محسوں ولائل سے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو تابت فرمایا ہے اور ان کو بتایا ہے کدوہ آسانوں زمینوں اور پہاڑوں سے زیادہ قوی تو نہیں ہیں جب الله تعالى ان كو بيدا كرسكا بية ان مكرين كو كيون دوباره بيدانبين كرسكا!

🖈 الفرعات: ٢٦ م ١٣٨ كي آخري آيتول مين قيامت كي مولناك أمور بيان فرمائي بين اور بتايا ہے كه لوگول كي دوقتمين ہیں بعض سعید ہیں اور بعض شق ہیں اور بیر کہ شرکین بیسوال کرتے ہیں کہ قیامت کس وقت آئے گی'اوراس کاعلم صرف الله تعالیٰ کے پاس ہےاوراس کے وقت کو اپنی عقل سے کوئی نہیں جان سکتا 'حتیٰ کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم بھی اپنی عقل نے ہیں معلوم کر سکتے کہ قیامت کس وقت آئے گی البیتہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ آپ کواس کاعلم عطافر مایا ہے

اور بیک مشرکین کا دنیا میں رہنا چندروز ہے اور جب قیامت اچا تک آئے گی تو ان کے ہوش اُڑ جا کیں گے۔

اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالٰی کی اعانت اور امداد پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ النز طب کا ترجمہ اور تفسير شروع كرر ہاہوں \_اےميرے دب! جمھے اس ترجمہ اورتفسير ميں حق پر قائم رکھنا اور مجھے سے وہی ککھوا نا جوحق اورصواب ہو اور غلط اور باطل سے مجھے مجتنب رکھنا اور اس کا رد کرنے کی ہمت عطا فرمانا اور اے میرے رب! میرے علم کوزیا وہ فرمااور مجھے

بُرے کاموں سے مجتنب اور نیک کاموں سے متصف رکھنا اور انجام کارمیری مغفرت فرما دینا۔ ۔

غلام رسول سعيدي غفرله

۵رجب۱۲۲۱ه/۱۱۱گست۲۰۰۵ء

مومائل نمير: ۲۱۵۲۴۰۹-۲۰۰۰

+mr1\_r+r12mm





بلددواز دجتم

تبيار القرآر

# الْإِيةُ الْكُبْرِي الْمُعْفَلِيُّ بَوْعَطَى اللَّهِ الْكُبْرِي اللَّهِ الْكُبْرِي اللَّهِ اللَّهِ الْكُبْرِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْكُبْرِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ للَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

اہے بہت بڑی نشانی دکھائی 🔾 سواس نے تکذیب کی اور نافر مانی کی O پھراس نے پیٹھے پھیری اور ان کے خلاف کارروائی کی O

# فَحَشَّرَ فَنَادَى ﴿ فَقَالَ أَنَّامَ بُكُو الْأَعْلَىٰ ﴿ فَأَخْذَاهُ الْمُعْلَىٰ ﴿ فَأَخْذَاهُ الْمُ

اس نے لوگوں کو جع کر کے یہ اعلان کیا O پس کہا: میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں O پس اللہ

# اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى قَالِكُونَ ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنَ

نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب کی گرفت میں لے لیا 0 بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے ضرور

## يَّحْشِي ﴿

عبرت ہے0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان (فرشتوں) کی تم جو (جم میں) ڈوب کرنہایت گئی ہے (کافر کی)روح کھینچے ہیں اوران کی محت قتم جونہایت نری ہے (مؤمن کی جان کے) بند کھولتے ہیں 10 اوران کی قتم جو (زمین اور آسان کے درمیان) تیرتے پھرتے ہیں 0 پھران کی قتم جو پوری قوت ہے آگے بڑھتے ہیں 0 پھران کی قتم جو (نظام کا نئات کی) تدبیر کرنے والے ہیں 0 (تم کو ضرور مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا)۔ (النوطة: ۱۵)

کا فرکی روح تھینچنے کی کیفیت اور کا فرکی روح کا تخی کے ساتھ جسم سے نکالنا

النُّرُعْت: مِیْں ان فرشتوں کی قتم کھائی ہے جو ہوا وم کے جسموں سے ان کی روحوں کو ٹکا لئے ہیں اور جب وہ کفار کے جسموں سے ان کی روحوں کو ٹکا لئے ہیں تو ان کے جسموں میں ڈوب کر نہایت تنق سے ان کی روحوں کو کھینچتے ہیں جیسے کوئی کا نٹول والی شاخ کیچڑ اور گارے میں بیننسی ہوتو اس کوختی سے کھینچ کر زکالاً جا تا ہے۔

جب کوئی پرندہ کسی پنجرہ میں ہند ہواور اس کے چاروں طرف خون خوار بلیاں اس کوٹو چنے کے لیے تیار ہوں تو وہ اس پنجرہ میں دبکار ہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت تک محفوظ ہے جب تک اس پنجرہ میں ہے اگر کوئی پنجرہ کی کھڑ کی کھول کے اس کونکا لے تو وہ پنجرہ میں ہی سکڑا بیٹھار ہتا ہے جی کہ اس کوخق سے کھینچ کر نکالا جا تا ہے۔

ا مام ابواسحاق احمد بن ابرا ہیم نقلبی متو فی ۲۷۷ ھ لکھتے ہیں اور امام الحسین بن مسعود الفراءالبغوی التو فی ۵۱۷ ھ اور دوسرے مفسرین نے بھی اس کوفقل کیا ہے:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ملک الموت کا فرکی روح کو ہر بال ہرناخن اور قدموں کی جڑوں کے پنچے سے تھینچتا ہے اور اس کو اس کے جسم میں بار بار لوٹا کر نکالتا ہے اور مقاتل نے کہا: ملک المؤت اور اس کے مددگار فرشتے کفار کی روحوں کو اس طرح تحق سے کھینچتے ہیں' جیسے لوہے کی تیخ میں بہت کا نئے ہوں اور ان میں گیلا اُون پھنسا ہوا ہوتو اس کوختی سے تھینچ کرنکالا جائے پھراس کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے یانی میں ڈوبا ہواشخص فکلا ہے۔

(الكفف والخفاءح • اس ٢٢ داراحياءالتراث العرلي بيروت ١٣٢٢ ه معالم البتزيل ج٥ص ٢٠٠ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢٠ هـ)

امام عبدالرحمان بن محدرازی من ابی حاتم متونی سات هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یہ کفار کی روعین ہیں جن کو کھینچ کر نکالا جا تا ہے پھر

آ گ میں غُرق کردیا جاتا ہے۔(تغیرامام این الی حاتم رقم الحدیث: ١٩١٠ الدرامخورج ٥٥٠)

امام ابوجعفر محدين جرير طبري متوفى ١٣٠٥ هاس آيت كي تفيرين لكصة بين:

میرے نزدیک مختار ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ڈوب کرتن سے تھینچنہ والوں کی قتم کھائی ہے اور تھینچنے والوں کو کسی کے ساتھ خاص نہیں کیا اس لیے بیدعام ہے خواہ فرشتہ ہویا سوت ہویا سازہ ہویا کمان ہو۔ (جامع البیان ہز ۴۳س ۳۴ ادارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) میں کہتا ہوں کہ حضرت این مسعود اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہم نے بیفر مایا ہے کہ النوغیت سے مراد وہ فرشتے ہیں جو تن سے کافرکن روح کواس کے جسم سے تھینچتے ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۲۶س ۱۲۵س) اور ظاہر ہے کہ ان حضرات سے مطابہ کرام کی یہنیں ہے کہ اس کواپئی عقل اور قیاس سے متعین کہا جا سے کہا ہوا کہ جات کواپئی عقل اور قیاس سے متعین کہا جا سے۔

النوطت ۲ میں فرمایا: اوران (فرشتوں) کی شم جونہایت نری سے (مومن کی جان کے )بند کھولتے ہیں 0 د ناشیطات ''کامعنی اور مؤمن کی روح کا آسانی کے ساتھ جسم سے نکلنا

اس آیت میں 'ناشطات ''کالفظ ہے' یہ 'ناشطة ''کی جُت ہے'اس کامعنی ہے: گرہ یابند کھولنے والے فراء نے کہا: اس سے مراد ہے : مؤمنوں کی بروس کو آسانی سے ان کے جسموں سے نکالنے والے فرشتے ''انشطت المعقال ''کامعنی ہے: میں نے اونٹ کے زائو بند کی گرہ کھول دی' 'نشط ''کامعنی ہے :گرہ لگانا اور''انشط ''کامعنی ہے۔ گرہ کھوانا 'نیز' نشاط ''کامعنی ہوئی خوش ہونے والی رومیں' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے کامعنی خوش ہونا بھی ہے' اس صورت میں معنی ہوگانہ مؤمنوں کی خوش ہونے والی رومیں' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: مؤمنوں کی رومیں خوش خوش انسیخ جسموں سے لگتی ہیں کیونکہ ان کے نگلنے سے پہلے ہی ان کے سامنے جنت کر دی جاتی ہے ۔ الفات القرآن ج۲ سے اس

امام تقلبی متوفی ۱۲۷ هفرماتے ہیں:

حضرت ابن عماس رضی الله عنهمانے فرمایا: لیعی فرشتے مؤمن کے جہم سے اس کی گرہ یا اس کا بند کھول دیتے ہیں جس طرح جب اونٹ کی ٹانگ سے بندھی ہوئی رسی کو کھول دیا جائے تو کہتے ہیں: ''نشطت العقال من ید المبعیو'' یہ فراء کا قول ہے اور حضرت ابن عماس رضی اللہ عنهمانے فرمایا: اس کا معنیٰ ہے: مؤمنوں کی روعیس خوثی خوثی اپنے جسموں سے لگتی ہیں' کیونکہ 'جومومن بھی فوت ہوتا ہے' مرنے سے پہلے اس کو جنت پیش کی جاتی ہے اور وہ اس میں اپنی ان از واج کو دیکھا ہے جو بڑی آئی کھوں والی حوریں ہیں۔ (الکھف والحقاح -اس ۱۲۲ مالم التریل جھی ۲۰۴۴ الجات لا کام القرآن جر ۱۹۸۹ ۱۲۲)

حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: مؤمنین کی روعیں جب ملک الموت کو دیکھیں گی تو ملک الموت کیے گا: انے نفس مطمئنہ! چلو رَوح اور ریحان (خوثی اورخوشبو) کی طرف اور رب کی طرف جو ناراض نہیں ہے اورخوثی خوثی کرامت کے ساتھ جنت کی طرف چلو۔ (الدرالمنو رج ۸م ۱۲۵ واراحیاء الراف اعراق بیروت ۱۳۳۱ھ)

حارث بن خزرج کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیرحدیث بیان کی کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : میں نے دیکھا کہ ایک انصاری کے سر ہائے ملک الموت کھڑا ہوا تھا ' میں نے کہا: اے ملک الموت! میرے صحافی کے ساتھ نری کرنا کیوفکہ بیہ مؤمن ہے' ملک الموت نے کہا: یانجحہ (صلی اللہ علیک وسلم)! آپ خوش ہوں اور اپنی آ کھ ٹھنڈی رکھیں ہے شک میں ہر مؤمن کے ساتھ رقمی کرنے والا ہوں۔ (مندالبزار قم الحدیث ۱۷۸۴معجم الکبیر قم الحدیث ۲۱۸۸)

عبداللدين بريده اپن والدرضي الله عنه بروايت كرتے بيل كه ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا: مؤمن كي موت ك

وفت پیشانی پر پسینه ہوتا ہے۔

(سنن ترندی دقم الحدیث:۹۸۲ سنن نسائی دقم الحدیث:۱۸۲۷ سنن ابن ماجد دقم الحدیث:۱۳۵۲ منداحدج۵۰ ۵ ۳۵)

اں حدیث کے دو جمل ہیں:ایک یہ کہ ہیموت کی شدت سے کنامیہ ہے دوسرا میر کہ ہیموت کے وقت خیر کی علامت ہے۔ مؤمن کی روح تصیفی کی کیفیت

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب بندہ مؤمن دنیا ہے منقطع ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے باس آسان سے سفید چیرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں' ان کے چیرے آفتاب کی طرح روثن ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جنت کے کفن ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے' حتیٰ کہ وہ منتهائے نظرتک بیٹے جاتے ہیں کچرملک الموت آ کراس مؤمن کے سر مانے بیٹے جاتا ہے اوراس سے کہتا ہے: انے نفسِ مطمند! الله کی مغفرت اوراس کی رضا کی طرف نکل ' چراس کی روح اس کے جیم سے اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشک کے منہ سے یانی کا قطرہ نکلتا ہے' پھرفرشتہ اس روح کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑنے کے بعد بلک جھیکنے کی مقدار بھی اس کونہیں چھوڑتا اور اس کواس لفن میں اور اس خوشبو میں رکھ دیتا ہے اور اس سے روئے زمین کی سب سے یا کیزہ مثک کی خوشبو آتی ہے فرشتے اس روح کو لے كرفرشتوں كى جماعت كے پاس سے كزرتے ہيں فرشتے ان سے يو چھتے ہيں: يكسى يا كيزه معطرروح ہے؟ وہ بتائيں گے: بیرفلاں بن فلاں ہےاوراس کا وہ نام بتائیں گے جواس کا دنیا میںسب سےاحیعا نام تھا' حتیٰ کہوہ فرشتے اس روح کو لے کر آ سان دنیا پر پنجیس گے اور اس کے لیے آ سان کو کھلوا ئیں گے تو آ سان کھول دیا جائے گا' پھرآ سان دنیا ہے لے کر ساتویں آ سان تک اس کا ہرآ سان پراستقبال کیا جائے گا' پس اللّٰدعز وجل فرمائے گا:میرے بندہ کاصحیفہ اعمال علیین میں رکھ دواور اس کوزمین کی طرف لے جاؤ' میں نے اس زمین سے ان کو پیدا کیا ہے اور اس زمین میں ان کولوٹاؤں گا اور اس زمین سے ان کو دوبارہ نکالوں گا مچراس کی روح کواس کےجمم میں لوٹا دیا جائے گا مچراس کے پاس دوفر شنے آ کراس کو بٹھا دیں گے اوراس ّے پوچھیں گے: تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا: میرا رب اللہ ہے وہ چسر پوچھیں گے: تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا: میرا دین اسلام ہے'وہ پھر پوچھیں گے: بیدکون شخص ہے جوتم میں جمیحا گیا تھا؟ وہ کہے گا:وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں'وہ کہیں گے: حمهیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کیے گا: میں نے کتاب اللہ کو پڑھا، پس میں ان پرایمان لایا اور ان کی تصدیق کی پھر آسان سے ایک منادی ندا کرےگا:میرے بندہ نے بچ کہا'اس کے لیے جنت سےفرش بچھا دو'ادراس کو جنت کالباس بیبنا دوادراس کے لیے جنت سے ایک کھڑ کی کھول دو چراس کے باس جنت کی ہوا اور اس کی خوشبوآئے گی اور حد نگاہ تک اس کی قبر میں توسیع کر دی جائے گی' پھراس کے یاس ایک خوب صورت تحض آئے گا'جس کا لباس بھی حسین ہوگا اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوگی' وہ کہے گاجمہیں اس چیز کی بشارت ہوجس کا تم ہے وعدہ کیا جاتا تھا' وہ کہے گا بتم کون ہو؟ تمہارا چیرہ تو بہت حسین ہےاور خیر انگیز ہے'وہ کہے گا: میں تمہارا نیک عمل ہوں' تووہ کہے گا:اے میرے رب! قیامت کو قائم کردے تا کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ جاؤں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب بنده کا فر دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آسان سے سیاہ فام فرشتے اتر تے ہیں ان کے پاس ثاث ہوتا ہے اور وہ منتہائے نظر تک بیٹھ جاتے ہیں بھر ملک الموت آ کر اس کا فر کے سر ہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: اے جبیث روح! الله کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل وہ روح اس کا فر کے جسم میں پھیل جاتی ہے وہ اس روح کو اس طرح تھیٹ کر نکالا جاتی ہے وہ اس روح کو اس طرح تھیٹ کر نکالا جاتا ہے بھیروہ اس روح کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد پلک جھیکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑتے حتی کہ اس کی روح کو اس نا نے ہیں اور کو لیٹ جاتا ہے ہیں اور کو لیے کہ جاتا ہے ہیں اس سے مردار کی طرح سخت بد بولگتی ہے وہ اس روح کو لے کر چڑھتے ہوئے فرشتوں کی جماعت کے بیش لیپ سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں : بیولان میں اس کے بدترین نام کو بتاتے ہیں : بیولال بن فلال ہے اور دنیا ہیں اس کے بدترین نام کو بتاتے ہیں وہ پیل سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں : بیولان میں اس کے بدترین نام کو بتاتے ہیں جوئی۔

ان (کافروں کے لیے ) آسان کے درواز نے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتی کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہوجائے۔ لَا تُفَتَّمُ لَهُمُ اَبُوابُ التَّمَاءِ وَلَا يَكُ خُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ \* . (١١٩٥١ف: ٣٠)

پھر اللہ تعالی فرمائے گا:اس کوسب سے ٹجلی زمین تحیین میں داخل کر دؤ پھراس کی روح کو پھینک دیا جائے گا' پھر آپ نے سآیت تلاوت کی:

جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گویا آسان سے گر پڑا ا اب یا تواسے پرندے أیک کرلے جائیں گے یا ہوااس کو دور دراز کی جگہ بر پھیک دے گا O وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَاتُنَا تَدَرُّ مِنَ السَّمَا وَفَتَخُطَفُهُ الطَّنْ رُكُ بِاللهِ فَكَاتُنَا حَرَّى السَّمَا وَفَتَخُطَفُهُ الطَّنْ رُاءُ وَتَهْدِى بِوَالرِّنْ حُرِيْ مُكَالِ سَحِيْقٍ ٥ (المُناعِ) (المُناعِدُ (المُناعِدُ (المُناعِدُ (المُناعِدُ (المُناعِدُ (المُناعِدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

پھراس کی روح ان کے جم میں لوٹائی جائے گی پھر دوفر شتے آ کراس کو پٹھا کیں گے اوراس سے پوچیس گے: تیرارب
کون ہے؟ وہ کہے گا: افسوس! میں نہیں جانا' وہ پوچیس گے۔ تیرادین کیا ہے؟ وہ کہے گا: افسوس میں نہیں جانا' وہ پوچیس گے۔ یہ
شخص کون ہیں جوتم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہے گا: افسوس میں نہیں جانا' پھرآ سان سے ایک منادی ندا کر ہے گا: یہ چھوٹ بول رہا
شخص کون ہیں کے لیے دوزخ سے فرش بچھا دو اوراس کے لیے دوزخ کی گھڑ کی کھول دو' پھر اس کے پاس دوزخ کی گرم ہوا میں
آ کئیں گی اوراس کی قبر کونگ کر دیا جائے گا تی گی اس کی ادھر کی پیلیاں اُدھرنکل جا کیں گی اوراس کے پاس ایک برصورت
شخص آئے گا جس کا لباس بھی بہت پُر امو گا اوراس سے تخت بدیوآ رہی ہوگی' پس وہ کہے گا: تہمیں پُری چیز وں کی بشارت ہوئیہ
تہمارا وہ دن ہے جس سے تہمیں ڈرایا جاتا تھا' وہ کا فر کہے گا:تم کون ہو؟ تہمارا چیرہ تو بہت خوفناک ہے جوشر انگیز ہے' وہ شخص

علامة شعيب الارنؤ وط اورد يكر محتقين نے كہا ہے: ال حديث كى سندى جرد عاشيه سنداحرج ٥٠٠٥)

(منداح رج سم ۱۲۸ طبع قدیم مسنداح رج ۱۳۵ م ۱۳۹ و آم الحدیث ۱۸۵۳ مؤسسة الرسالة بیروت ۱۲۱۹ ه مصنف این الی شیر قم الحدیث: ۱۲۵ ما دارالکتب العلمیه بیروت الامال مسنف این الی شیر قم الحدیث ۱۲۵ م ۱۲۵ دارالکتب العلمیه بیروت المال ۱۳۵ م ۱۳۵ م ۱۲۹ دارالکتب العلمیه بیروت المستد دک ج اص ۱۲۹ مساف ۱۳۷ می المستد دک ج اص ۱۲۹ می الم بیروت الایمان دقم الحدیث: ۱۳۹۵ می المستد دک ج المستد دک ج المستد دک ج المستد دک بی المستد دک بی المستد دک بی المستد دک بی المستد دک بی المستد دک بی المستد دک بی المستد دک بی المستد دک بی المستد المستد دک بی المستد دک بی المستد دک بی المستد دک بی المستد دک بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد بی المستد المستد بی المستد بی المستد المستد ا

ابن ابی حاتم اور امام ابن جریر کے حوالہ ہے بھی ککھا ہے لیکن بسیار تلاش کے بعد مجھے ان کی تغییر وں میں بیصدیث نہیں کمی )

میں نے اس حدیث کے متعدد حوالہ جات اس لیے جمع کیے ہیں تا کہ قار کین کو پیا طبینان ہو کہ بیر حدیث محج ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کہ اس حدیث میں بندہ مومن کے خاتمہ کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم کوعطا کردئے اسے بیر بر ایس مرح سے میری روح کو اس طرح نکالنا جس مرح پانی کی مشک کے منہ سے پانی کا قطرہ نکاتا ہے اور موت کے بعد بندہ مؤمن کو جن تعمقوں سے نواز نے کا اس حدیث میں طرح پانی کی مشک کے منہ سے پانی کا قطرہ نکاتا ہے اور موت کے بعد بندہ مؤمن کو جن تعمقوں سے نواز نے کا اس حدیث میں ذکر ہے وہ تمام تعمین مجھے اور میر سے قار کین اور مجمین کو حال کی ہے موت قار کین نے لیے حسن خاتمہ کی دعا کی ہے موت کا رکین خصوصاً ایسے خاتمہ کی جس کا اس حدیث میں ذکر کا ترکین سے بھی ورخواست ہے کہ وہ بھی میر سے لیے حسن خاتمہ کی دعا کرین خصوصاً ایسے خاتمہ کی جس کا اس حدیث میں ذکر

ای موضوع پرایک اور حدیث ہے جس کو حافظ جلال الدین سیوطی متوفی اا ۹ حدنے ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

امام ہزاراورامام ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مؤمن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ ایک ریشم کے فرمایا: جب کے جسم سے روایت کیا ہے جسم سے روح کو اس طرح کا لا جاتا ہے: جس طرح گذر سے ہوئے آئے سے بال کو نکالا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے: اس یا گیزہ روح! اس حال میں کہ تو راضی ہواور تجھے راضی کیا گیا ہوئو اللہ کی خوشی اور اس کی کرامت کی طرف نکل اور جب وہ روح نکل اور جب وہ باتا ہے اور اس کی کرامت کی طرف نکل اور جب وہ روح نکل ہے ہوئے ہے جس کو اس مشک اور چھولوں پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس رکھ کہ باتا ہے اور اس کو ملین کی طرف لے جایا ہاتا ہے اور اس کو میں کی دوح کو جاتا ہے اور اس کو میں کہ تو ناراض ہواور تھے پر انگہ ناراض ہو اور تھی پر انگہ زاراض ہواور تھی پر انگہ ناراض ہواور تھی پر انگہ زاراض ہواور تھی پر انگہ زاراض ہوا ور تھی اللہ تاراض ہوا ور جب وہ روح نکل آتی ہے تو اس کو ان انگاروں پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے عذا ہی کی طرف کے جایا جاتا ہے۔

(شرح الصدور ص ٦٢ وارالفكر بيروت ٢٠٠٨ هـ)

علامعلی بن محمد بن حبیب الماوردي متوفى • ٢٥ هف اس آيت كي تغيير مين حسب ذيل اقوال كله مين:

- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے فرمایا: 'المسلطت ''ے وہ فرشتے مراد ہیں جومومنین کی روحوں کو آسانی کے ساتھ ا ان کے جسموں سے فکالتے ہیں۔
  - (٢) قمادہ نے کہا: بیستارے ہیں جن کوان کی طلوع ہونے کی جگہوں سے غروب ہونے کی جگہوں کی طرف نکالا جاتا ہے۔
    - (٣) مجاہدنے کہا: بیروح ہے جوانسان کی روح کا بند کھول دیتی ہے۔
      - (4) سدى نے كما: يدروح بي جس كاموت سے بند الل جاتا ہے۔
    - (۵) عطاء نے کہا: یہ جانوروں کی گردنوں میں ڈالی جانے والی رسیاں ہیں۔
- (۱) الوعبيدہ نے کہا: یہ وحثی جانور ہیں جن کوایک شہرے دوسرے شہر کی طرف کھول دیا جاتا ہے جیسے نظرات انسان کوایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لے جاتے ہیں۔ (الکت والعونج ۲۹س ۱۹۳ دارالکٹ العلمیہ 'بیروت) التّرطت: ۳ میں فرمایا: اوران کی تشم (جوزمین اور آسان کے درمیان) تیرتے پھرتے ہیں O

#### "السابحات" كمصداق مين اقوال مفسرين

حضرت علی رضی اللہ عند نے قرمایا: "المساب حیات " ہے مرادوہ فرشتے ہیں جومؤمنین کی روحوں کے ساتھ تیرتے ہیں الکئی نے کہا: یہ دوخوں کے ساتھ تیرتے ہیں الکئی نے کہا: یہ دو مؤمنین کی روحوں کو بھی ہیں جومؤمنین کی روحوں کو بھی گئی تا الکئی نے کہا: یہ دو فرشتے ہیں جو بہت تیز رفار گھوڑے کی طرح تیزی ہے اور بھی ساتھ تیز دفار گھوڑے کی طرح تیزی ہے آسان سے اتر تے ہیں جیسے تیز رفار گھوڑے کے لیے کہا جاتا ہے کہوہ تیرنے والا ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مجاہدین کے گھوڑے ہیں قادہ نے کہا: اس سے مراد مجاہدین کے گھوڑے ہیں قادہ نے کہا: اس سے مراد ساتھ کے سے کہ اور جائے تین اللہ سے اللہ کا تاہے:

· ہرستارہ ایے مدار میں تیررہا ہے ن

کُنُّ فِی ڈککھی یَشْبُعُوْنَ ○ (یٰس:مہ) عطاءنے کہا:اس سے مراد کشتیاں ہیں۔

(الكثن والخفاءج • اس ١٢٢ النك والعيون ج٢ص١٩٢ معالم التزيل ج٥ص ٢٠٥ الجامع لا حكام القرآن جزواص ١١٧

''السابقات'' كےمصداق ميں اقوالِ مفسرين

النّراعت: ٣ مين فرمايا: پهران كي تتم جو پوري قوت \_ آ گريو هته بين ٥

مجاہدا درایوروق نے کہا: جوابن آ دم کی خیرا درعمل صالح کو پہنچانے میں سبقت کرتے ہیں' مقاتل نے کہا: یہدہ فرشتے ہیں جوار داحِ مؤمنین کو جنت میں لے جانے میں سبقت کرتے ہیں' حضرت ابن مسعود نے کہا: یہمؤمنین کی روحیں ہیں جوفرشتوں کی طرف سبقت کرتی ہیں' میالند کی ملاقات ادراس کی رحمت ادر کرامت کے شوق میں آگے بڑھتی ہیں' عطاء نے کہا: یہ گھوڑے ہیں' قنادہ نے کہا: یہ ستارے ہیں' بعض بعض سے چلنے میں سبقت کرتے ہیں۔(الکٹ دالحفاءے اص ۱۲۲)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: بیدوہ کمرشتے ہیں جوانبیاءعلیم السلام تک دی پہنچانے میں بٹیاطین پرسبقت کرتے ہیں' ایک قول بیر کہ ہوآ دم نیک اعمال کی طرف سبقت کرتے ہیں تو بیان کولکھ لیتے ہیں \_

(الجامع لا حكام القرآن جرواص ١٦٨ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

امام ابومنصور محد بن محمد ماتريدي سمر قندي حنى متوفى ١٣٣٣ ه لكيمة بين:

''المسابقات ''سے مرادمو منین کی ارواح بین ان کو'نسابقات ''اس کیے فر مایا کہ جب وہ روحیں بید کیمتی ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے کیا کیا تکریم اور خیر تیار کی ہے تو وہ اپنے مقرر وفت سے پہلے اپنے اجسام سے نکلنا چاہتی بین تاکہ وہ اجسام سے نکل کر اللہ تعالی کی تیار کی ہوئی کرامت تک بھنچ جا ئیں۔اس کی تابید اس سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مؤمن کا قید خانہ ہے اور کا فر کی جنت ہے۔ (صح مسلم قرالحدیث: ۲۹۵۲)

ایک قول سے کہ سہبقت موت کے دفت ہوگی جب مومن کوموت آئے گی تو وہ اس دفت میں اس قیدی کی طرح ہوگا جو تعدید ہوگا اور احت جا تا ہو کی خراص ہوگا کہ اس کے لیے کیا تو اب بیار کیا گیا ہے کہ اس دفت اس کی خواہش ہوگی کہ دوہ اس جسم سے نکل کر اس تو اب تک بھٹی جائے اور کافر جب دیکھے گا کہ اس کے لیے کیا عذاب ہو کیا کیا ہے تو اس کی روح اس جسم سے نکل کر اس تو اب دفت اس کے لیے بھی دنیا جنت ہوگی اور وہ اپنے عذاب کو دیکھ کر اس جسم اس کی روح اس جسم سے نکلنا نالب مدکر ہے گی اور اس وقت اس کے لیے بھی دنیا جنت ہوگی اور وہ اپنے عذاب کو دیکھ کر اس جسم سے جب اور اس کی تابید نمی سے ملاقات کو پہند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پہند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس سے ملاقات کو نالب ند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس سے ملاقات کو نالب ند کرتا ہے۔

(صحح الخاري رقم الحديث: ٨٥٠٨-٤٥٧ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٦٨٣)

کیونکہ جب مؤمن موت کے دقت جنت میں اپنے ٹواب کو دیکھے گا' تواس دقت اس کی روح جم سے نکل کر جنت میں جانا اور اللہ تعالیٰ سے ملا قات کو پیند کر ہے گی اور جب موت کے دقت اپنے عذاب کو دیکھے گا تواس کی روح جسم سے نکل کراللہ تعالیٰ سے ملا قات کو نالپند کر ہے گی۔ (تاویلات اہل النہ ج ۵۳ سے موسے الرسالہ نا شرون بیروٹ ۱۳۲۵ھ)

> النوعة : ۵ میں فرمایا: پھران کی تتم جو (نظام کا نات کی) تدبیر کرتے ہیں ٥ ''المعدبوات'' کے مصداق میں اقوال مفسرین

امام الحسين بن مسعود الفراالبغوي التوفي ١٦١ه هاس آيت كي تفيير مي لكهة بين:

حصرٰت این عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: 'المصد بوات اهوا'' ہے مرادفر شتے ہیں' الله تعالیٰ نے چنداُ موران کے سرد کرویتے ہیں' بھرالله تعالیٰ نے جس طرح ان کو تھم دیا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں' عبدالرحمان بن سابط نے کہا: ونیا میں نظام عالم کی تذہیر چارفر شتے کرتے ہیں: حضرت جریل' حضرت میکائیل' حضرت ملک الموت اور حضرت اسرافیل علیم السلام۔

حضرت جبریل کے سپردوئی لانا اور ہوائیں اور لفکر ہیں حضرت میکائیل کے سپردہارش اور زمین کی پیداوار کا نظام ہے اور حضرت ملک الموت کے سپر دروحول کو قبض کرنا ہے اور حضرت اسرافیل کے سپر دصور پھونکنا ہے اور وہ لیفیر کسی اہم امر کے زمین پرنازل نہیں ہوتے۔(معالم التزیل ج۵س ۲۵ داراحیاءالراث العربی بیروٹ ۴۴۰۱ھ)

اولياء الله كي ارواح كاد المدبوات "كامصداق موناً اورلوكول كي كام آنا

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ هاس آيت كي تفيير مين لكصة مين:

انسان ان کے پہلےجسم اور روح کے مشابہ ہوتا ہےتو یہ بعیر نہیں ہے کہ اس نیک روح کا اس بدن کے ساتھ تعلق ہواور وہ نیک کامول میں اس کی مرد کرے اور اس معاونت کا نام الہام ہے اور اس کی نظیر کفار اور فجار کی روحول میں سے ہے کہ وہ اسے مناسب بدن میں بُرائی کوڈالتی ہیں اور اس کو وسوسہ کہتے ہیں اور یتفیر اگر چیمفسرین سے منقول نہیں ہے لیکن لفظ اس کا بہت زیا وہ احتمال رکھتا ہے۔ (تغیر کبیرج ااس اس داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۵ اس)

علامه سيرمحمود آلوي حنفي متوفى • ١٢٧ه لکھتے ہن:

یہ کہنا جہالت ہے کہ اولیاء اللہ اپنی وفات کے بعد تصرف کرتے ہیں مثلاً بیار کوشفا دیتے ہیں ڈویے ہوئے کوغرق سے نجات دیتے ہیں' دشمن کے خلاف مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بید کام ان کے سپر د کر دیئے ہیں' ہاں!اس میں تو قف نہیں کرنا ھیا ہے کہ اللہ تعالی اولیاء کی وفات کے بعد ان کو کرامت عطا کرتا ہے جبیہا کہ ان کی وفات سے پہلے ان کو کرامت عطا کی تھی (پس ان کی دعاہے)اللہ تعالی بیار کوشفاعطا فرما تا ہے اور ڈو بنے والے کوغرق سے نجات دیتا ہے اور دشمن کے خلاف مد دفر ما تا ہاور بارش نازل فرماتا ہےاورایسے ہی اُموران کی کرامت ہیں اور بسااوقات اللہ تعالیٰ ایسے تخص کوظا ہر فرماتا ہے جوصورت میں ان کے مشابہ ہوتا ہے' پھروہ خض اللہ تعالیٰ ہے کسی الیں چیز کا سوال کرے جو گناہ نہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور و جاہت کی حجہ سے اس کے سوال کو پورا فر ما دیتا ہے اورا گر کوئی سوال کرنے والا کسی گناہ کا سوال کرے اوراللہ تعالیٰ اس کے سوال کو بورا کردے توبیاس سائل کے لیے مکر اور استدراج ہے۔ (روح المعانی ج ۳۰س۳۳ وارافکر نیروت ۱۳۱۵ <sub>ھ</sub>)

علامه اساعيل حقى متوفى ١١٢٥ ١٥ كهية بين:

' ننیک روحیں بدن سے جدا ہونے کے بعد' المصدب وات '' کامصداق مین (الی قولہ ) پس جب مذہبر کرناروح کے ماتھ میں ہے اور وہ اس جہان میں تدبیر کرتی ہے اپس جب وہ روح بدن سے جدا ہونے کے بعد اس جہان سے برزخ کی طرف منتقل ہوجاتی ہے تو اس کی تدبیر اور تا خیر بہت زیادہ ہوجاتی ہے کیونکہ انسان کا جسم روح کے لیے تجاب ہے کیا تم نہیں و کیھتے لہ جب سورج کے لیے بادل حجاب نہ ہوں تو اس کی دھوپ بہت تیز اور سخت ہوتی ہے۔

(روح البيان ج • اص٣٤ واراحياء التراث الغرلي بيروت ١٣٢١ هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن لرزائے گی لرزانے والی O پھراس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی O اس دن بہت ہے۔ دل ارز رہے ہول کے 0 دہشت سے ان کی آ تکھیں جھی ہوئی ہول گی 0 وہ کہتے ہیں: کیا ہم ضرور مرنے کے بعد زندگی کی طرف لوٹائے جا کیں گے؟ 0 کیا جب ہم گلی ہوئی بڈیاں ہو جا کیں گے؟ 0وہ کہتے ہیں : پھرتو یہ بزے خسارے کی واپسی ہوگی⊙وہ ضرورصرف ایک جھڑکی ہوگی⊙ پھروہ اچا نک (حشر کے ) تھلے میدان میں ہوں گے ⊙ (الٹرطت ۲۰۱۲)

قیامت کے احوال اور'' راجفة'' کامعنیٰ

اس آیت میں فرمایا ہے:''یمو ہ تو جف الو اجفہ ''اور یوم پر زبراس لیے ہے کہ وہ فعل محذوف کامفعول ہے اور وہ فعل ہے'''لتبعثن''لینی تم ضرور زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے'جس دن لرزائے گی لرزانے والی O

اس پریداعتراض ہے کہ لرزائے گی لرزانے والی اس سے مراد پہلاصور پھونکنا مراد ہے حالا نکہ لوگوں کو دوسر بےصور کے پھونکنے کے وقت زندہ کیا جائے گا'اس کا جواب یہ ہے کہ النزعت ، ۷ میں دوسر بےصور کے پھونکنے کا ذکر ہے ، پھراس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی 🔾

تَكْتُبُعُهُا الرَّادِكَةُ أُنْ (النَّرَعْت: ٤)

'' راجفة'' كے لغت ميں دومعنى ميں: ايك معنى حركت بُ قرآن مجيد ميں ہے:

جلد دواز دہم

يُوْهُ وَرَحُوفُ الْأَرْضُ وَالْجِيَّالُ . (الربل ١٣٠) جم دن زمين اور پهاژ قرقرا كي هـ-اس كا دور امعنى هـ: گرخ دار آواز با مولناك آواز يا كژك قر آن مجيد مين هـ:

، من و و و مرس المسلم المراق المراق المراق المرس المراق المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس الم

ان آیات میں قیامت کے احوال ذکر کیے گئے ہیں''المسو اجسفۃ'' سے مرادیکی بارصور میں پھونکنا اور اس کو' و اجسفۃ'' (لرزانے والی) اس لیے فرمایا ہے کہ پہلے صور کے پھو ککتے ہے دنیالرز نے لگے گی اور اس میں زلزلد آجائے گا' پھر اس کے بعد جب دومری پارصور میں پھونکا جائے تو زمین مردوں کوزندہ کرنے کے لیے دوبارہ لرزے گی۔

اس کے بعد فر مایا:اس دن بہت ہے دل کرز رہے ہوں گے O دہشت ہےان کی آ تکھیں جنگی ہوئی ہوں گیO (النوطیۃ ۹۔۸)

> لینی مشرکین کے دل ارزرہے ہوں گے اور منافقین کی آسمیں بھی ہوئی ہوں گی قرآن مجید میں ہے: الیّذیْنِ فِی قُلُوْمِرِمُ هَرَحْتُ يَّنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ نَظَرَ

جن لوگوں کے ولوں میں بیاری کیے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس خفس کی نظر ہوتی ہے جس پرموت کی ہے

الْمَفْتِي عَلَيْهِ مِن الْمَوْتِ ﴿ (مُرْ ٢٠)

ہوشی طاری ہو۔

اس کے بعد فرمایا: وہ کہتے ہیں: کیا ہم ضرور مرنے کے بعد زندگی کی طرف کوٹائے جاکیں گے؟ O (الزعت: ۱۰)
''حافو ق''کامعنیٰ

اس آیت میں ''حافر ق''کالفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے: بہلی حالت النے پاؤں' ''حافر ق''' حفر '' سے بناہے'اس کا معنیٰ ہے: رمین کھوونا'''حافر ق''کالفظ النے پاؤں لوٹے اور پہلی حالت پر پلٹنے کے لیے ضرب المثل ہو گیا ہے' انسان جس راستہ آیا' النے پاؤں ای راستہ پر پلٹا تو چلنے کی وجہ سے قدموں کے نثانات سے جو زمین کھدی اس نسبت سے وہ حالت ''حافر ق'' کہا گی اور بعض کا قول ہے کہ''حافر ق''اس زمین کو کہتے ہیں جس میں ان کی قبریں کھدی ہوتی ہیں اور ''حافر ق'' ہے معنیٰ ''محفور ق'' ہے' اور بی بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام''حافر ق''اس وجہ سے کہ وہ''حوافر ''کا متعقر ہے لیعنی کھروں اور موں کے نکنے کی جگہ ہے۔

اس آیت میں اس کامعنیٰ ہے: بہلی حالت پر بللنے کی جگہ گویا مشرکین ہیے کہتے تھے کہ آیا ہم مرنے کے بعد پھر پہلی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے؟

التُرغت :١١ ميں فرمايا: كيا ہم جب كلى ہوئى ہِرْياں ہوجا كيں گے؟ ٥

اس آیت مین نخوة "كالفظ باسكامعنى بريده چورا چور چور بليان بوسيده بونا ريزه ريزه بونا

التُّرعٰت: ١٢ مَيْن فر مايا: وه كهته مين كه پيمرتو بزے خسارے كى واپسى ہوگ \_

''ننحوة'' كامعنى اورخساره كى تفيير ميس دوقول

حسن بھری نے کہا:اس قول ہے مشرکین نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اٹکار کیا ہے کی ایسا کھی بھی نہیں ہوگا اور دوسرے مفسرین نے کہا: مشرکین کے قول کا معنیٰ ہے کہ جیسا کہ مسلمانوں کا گمان ہے اگر ہم کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو ہے دوسری زندگی مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوگی کیونکہ مشرکین کا گمان ہے تھا کہ حس طرح و دینا میں عیش وعشرت کی زندگی گر اور مسلمان جس طرح و نیا میں بھی ای طرح میش وعشرت میں ہوں گے اور مسلمان جس طرح و نیا میں بھی ای طرح میں اس

بلددواز دبهم

. تبيار القرآن

ے دوسری زندگی مسلمانوں کے لیے خبارہ کا باعث ہوگی۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک کا فرکا یہ قول نقل فر مایا ہے: وَمِمَاۤ اَطُّاتُ السَّاعَةَ قَالِمَةً ۗ وَكَبِن دُّودِدْتُ إِلَى مَوِكِّى اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اکڑچمان کُٹیڈا اِٹِنْهَا اُمْنْقَلْبَاکُ (اللہٰف:۳۱) اپ رب کی طرف لوٹایا گیا تو میں اس (ونیا) سے بہتر لوٹے کی

جگە ياۇن گا 🔾

پس مشرکین میر گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دنیا کی جن نعتوں سے نوازا ہے اس کی بہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک ان کا درجہ اور مرتبہ مسلمانوں میں بہت بڑا اور بہت زیادہ ہے کیونکہ میہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر تو معیشت ننگ کر دے اور اپنے وشمنوں پرمعیشت کو وسطح کر دے اور جب ان پر دنیا میں معیشت کشادہ کی گئی تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہی دنیا اور آخرت میں نضیلت والے ہیں اور جوان کے مخالف ہیں وہی خمارے والے ہیں۔

الترطت بسامین فرمایا: وه ضرورصرف ایک جھڑ کی ہوگی O

''زجرة''كالمعنل'

اس میں یہ بتایا ہے کہ مردول کو زندہ کرنا بہت سرعت ہے ہوگا ادراس کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے ادر اس سے دوسری بارصور میں پیونکنا مراد ہے اور بید حضرت اسرافیل کی چیج ہے مضرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے نیچ سے زندہ کرے گا'وہ اس ہولناک آواز کوئ کراٹھ کھڑے ہوں گے'اس کی نظیریہ آیت ہے:

وَمَا يَنْظُرُ هَوْ لَا عَيْدَةً وَالْحِمَا فَالْهَا لَهِ مَا فَيَ الْهَالِمِينَ فَوَاقِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(ص: ۱۵) وطیل نہیں ہے O

التُزعُت ١٣ مين فرمايا: پھروہ اچا تک (حشر کے ) تھلے ہوئے ميدان ميں ہوں گ O و "ساھو ق" کامعنی ا

اس آیت میں 'نساھر ق'' کالفظ ہے''نساھر ق'' کامعنیٰ ہے:میدان''نسھو '' کامعنیٰ : نینداُڑ جانا بھی ہے' لیکن اس کا زیادہ استعال روئے زمین کے متعلق ہوتا ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں: 'ساھر ق'سفیدہم وارز مین کو کہتے ہیں اس نام سے اس کوموسوم کرنے کی دووجہیں ہیں: (۱) اس پر چلنے والاخوف سے سوتا نہیں (۲) اس زمین میں سراب رواں ہوتا ہے عمر بول کا محاورہ ہے: 'نعیب ساھر ق' (جاری چشہ) اور میرے نزدیک اس کی تیسر کی دوجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس زمین پر چلنے والے کی خوف سے نینداڑ جاتی ہے تو جس زمین پر حشر بریا ہوگا وہاں کا فربہت زیادہ خوف زدہ ہول کے علم عکا اس میں اختلاف ہے کہ 'ساھر ق' ' بیمی و نیا کی زمین ہوگی یا آخرت کی زمین ہوگی کیونکہ دوسرے صور میں چھو تھنے سے جو مہیب آواز پیدا ہوگی جس کو اس سے پہلی آیت میں ' ذر جسو ق' (جھڑکی) فرمایا ہے اس وقت لوگ جو تی در جو تی آخرت کی زمین میں شفل ہوں گے۔

(تقير كبيرة الص ٣٤ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ کے پاس موی کی خبر پیٹی ؟ 0 جب ان کے رب نے دادی طوئی میں انہیں ندا فرمائی 0 کہ آپ فرعون کے پاس جائیں بے شک اس نے سرکشی کی ہے 0 آپ اس سے کہیں کہ گنا ہوں سے پاک ہونے کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ 0 اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہ نمائی کروں سو تو ڈرے 0 پھر انہوں نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی 0 مواس نے تکذیب کی اور نا فرمائی کی 0 پھراس نے پیٹے پھیری اور ان کے ظاف کارروائی کی 10س نے لوگوں کو جمع

جلددواز دبمم

کر کے بیاعلان کیا 0 کس کمہا: میں تمہاراسب سے بڑارب ہوں 0 کس اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب کی گرفت میں لے لیا 0 بے شک اس میں ڈرنے والے کے لیے ضرور عبرت ہے 0 (النوعت ۲۱-۱۵)

حضرت موسیٰ علیه السلام کا فرعون کے ساتھ مغرکہ کا قصد اور اس سے کفار مکہ کوڈرانا

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے بہ بتایا تھا کہ کقار مرنے کے بعد دوبارہ زعدہ کے جانے کے انکار پر بہت اصرار کر
رہے ہیں جی کہ دہ اس کا خداق اُڑا رہے ہیں اور کہدرہے ہیں: ' قبلگ اِلمَّا گُوّ ہُمَّا اِسْرَقَ ہُمْ ' (النّرعات ۱۱۱) گھر تو آخرت کی طرف
لونا بہت خیارہ والا ہو گا اور ہمارے رسول سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا بیمسلسل انکار بہت شاق گزرتا تھا تو اللہ تعالی نے
حضرت مونی علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا تا کہ آپ کو تھی دی جائے کہ فرعون کو دعوت دیے میں موئی علیہ السلام ان خصفت اٹھائی تھی اور فرعون ہیں آخر وقت تک اپنے انکار پر جمار ہا تھا' سوآپ پر بیثان نہ ہوں اور غم نہ کریں انہیا علیہ السلام کو
اللہ کی تو حید کی طرف وعوت دیے میں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسری وجہ بیہ ہے کہ فرعون کفار مکہ سے زیادہ تو تی اور اس کی بہت بڑی سلطنت تھی اور جب اس نے حضرت موئی علیہ السلام کی
جابر تھم ران تھا' اس کے پاس بہت بڑائشکر تھا اور اس کی بہت بڑی سلطنت اور اس کا نشکر اس کے پھھام نہ آئیا اللہ
دومت کورڈ کر دیا اور ان کے مقابلہ میں سرحتی کی تو اس کا جاہ وحشم' اس کی بڑی سلطنت اور اس کا نشان بنا دیا اور فرعون کی توت
تو اٹھائی نے فرعون کو اس کے لفتر سمیت سمندر میں غرق کر دیا اور اس کو دنیا اور آخرت میں عرب کا نشان بنا دیا اور فرعون کی توت
ورشمت کے مقابلہ میں یہ کفار ملہ کیا چیز ہیں' اگر رہمی آخر وقت تک اپنے انکار پر جے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خالفت کرتے رہے تو اللہ تعالی ان کو بھی و نیا اور آخرت میں عرب کا نشان بنا دے گا۔
خالفت کرتے رہے تو اللہ تعالی ان کو بھی و نیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دیا ور سول اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کا

النوطت: ١٦-١٥ ميں فرمايا: كيا آپ كے پاس موىٰ كى خبر كَبَيْنى؟ ٥ جب ان كے رب نے وادى طوىٰ ميں انہيں عدا فرمائى ٥ فرمائى ٥

النوطت: ۱۱ میں' طسوی ''کالفظ ہے طویٰ شام کی ایک وادی کا نام ہے جو پہاڑ طور کے پاس ہے جب رات کے وقت ا حضرت مویٰ علیہ السلام کوندا فر مائی تھی کہ آپ فرعوون کے پاس جائیں طوئی وادی مقدس ہے جس میں دومرتبہ برکت ڈالی گئی، -

فراءنے بیکہا ہے کہ طوئی مدینداور مصر کے درمیان ایک وادی ہے۔

النوعت المامل فرمايا كرآب فرعون كي باس جائيس بدشك اس في مركثي كى ع

اس آیت میں 'طفیٰی'' کا لفظ ہے'اس کا معنی جدسے تجاوز کرنا ہے'اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹییں بیان فر مایا کہ اس
نے کس چیز میں حدسے تجاوز کیا تھا'اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں تکبر کیا اور کافر ہوگیا
اور دوسرے مفسرین نے کہا: اس نے بنی اسرائیل کے مقابلہ میں حدسے تجاوز کیا اور میسی ہوسکتا ہے کہ اس نے خالق اور مخلوق ،
وفوں کے معاملہ میں حدسے تجاوز کیا ہو خالق کے معاملہ میں تجاوز بیتھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تو حیو کوئیس مانا اور لوگوں سے
کہا: ''اکٹا کی ٹیکٹھ الڈکٹ کی ''(الٹر غیب : ۱۳) (تبہارا سب سے بڑا رب میں ہوں) اور تعلق کے سامنے تکبر بیتھا کہ اس نے بنی
اسرائیل کو اپنا غلام بنالیا' ان سے بے گار کے کام لیتا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موکیٰ
علیہ السلام کوفرعوں کی طرف بیم بیا تو ان کو تھیں کہ دو ان سے کہیں:

النوغت: ۱۸ میں فرمایا: آپ اس سے کہیں کہ گناہوں سے پاک ہونے کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ O اس آیت میں ' نسز نخبی'' کالفظ ہے'اس کا اوہ' زیمی '' ہے'اس کامعنیٰ ہے: عیوب سے مَری ہونا اور قباح سے پاک ہونا' قرآن مجید میں ہے: چونا' قرآن مجید میں ہے: چینا قلم میں کی کھاک (افس ۹) اللہ تعالیٰ نے حضرت موکیٰ اور حضرت ہارون علیماالسلام کو تلقین کی تھی کہ فرعون کے ساتھ زی سے بات کریں' فریایا:

العدون کے رک روز رک ہوری ہے، ما او دن الدرون کے ماری کے اور اس اللہ ماری کے بات کرنا۔ فَقُولِاللَهُ مَدُولِا لَيْتِياً (طابعہ)

اس میں میدلیل ہے کہ جب کی کواللہ کے دین کی طرف دعوت دین ہوتو اس کے ساتھ تختی نہیں کرنی چاہیے اور نرمی سے بات کرنی چاہیے اسی لیے اللہ تعالی نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

وكُوْكُنْتُ فَظَاعَلِيقَطَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّو إِمِنْ حُولِكَ" أَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(آل عمران:۱۵۹) ہے بھاگ جاتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جومبلغین لوگوں کے ساتھ تھتی کے ساتھ کلام کرتے ہیں اور بہت زیادہ تعصب سے کام لیتے ہیں وہ تبلیغ کرنے میں انبیاء علیم السلام کے طریقہ پرنہیں ہیں۔

النوطت: ١٩ مين فرمايا: اوريس تحقية تير يرب كي طرف ره نماني كرون سوتو ور ي ٥

اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کی معرفت اور اس پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر مقدم بے کیونکہ حضرت مولی علیہ السلام نے ہدایت کو پہلے ذکر کیا اور اللہ سے ڈرنے کا ذکر بعد میں کیا اور اس کی نظیریہ آیت ہے: اِنگیٹی آفادنڈ نہ کھال کم اِک آفا کی عبادت کا مستحق ہے شک میں ہی اللہ ہول میرے سواکوئی عبادت کا مستحق

(طُنا ۱۳۰) منہیں ہے تو آپ میری عبادت سیجنے۔

اوراللدتعالي ك خثيت اوراس كاخوف الله تعالى كى معرفت كے بغير ممكن نہيں ہے اس ليے فرمايا:

إِكْمَا يَضْتَعَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَةُ الله . الله كي بندول صرف علماء بى الله عدارة بن

(فاطر:۲۸)

النُّرْعُت: ۲۰ میں فرمایا: پھرانہوں نے اسے بہت بوی نشانی دکھائی O اس آیت میں جس بہت بوی نشانی کا ذکر فرمایا ہے اس کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں: بہت بروی نشانی کے متعلق متعدد اقوال

> (۱) اس مرادید بیفاء ب قرآن مجید میں ہے: دَادُخِلُ یک کَ فِی مِینُوکَ تَخْرُنُو بَیْفِنَا تَمِنْ

عَيْرِسُوْءِ " (الله ١٢)

وَاصْمُحُونِيَاكَ إِلى جَنَاحِكَ تَخُرُحُ بَيْضَاءَ مِنَ عَيْرِمُوَّ الْمِثَالَكُ الْمُرْكِكِ مِنَ الْمِثَالَكُ الْمُرْكِكِ (الا: ٢٢.٢٢)

(ط'۲۰۳۳) بعض بهت بزی نشانیاں دکھائیں (ط'۲۰۳۳) بعض بهت بزی نشانیاں دکھائیں (۲) اس سے مرادعصائے کوئکہ حضرت موکی جب عصا کوزمین پرڈالتے تو وہ اثر دھا بن جاتا تھا اوراس سے حضرت موکی کو بہت بزی قدرت اور بہت شدید طاقت حاصل ہوتی تھی' اور وہ اثر دھا بہت ساری چیزوں کے اجزاء فنا ہوجاتے تھے اور چیزوں کے مساری چیزوں کے اجزاء فنا ہوجاتے تھے اور چیزوں کے مساری چیزوں کے اجزاء فنا ہوجاتے تھے اور چیزوں کے مساری چیزوں کے اجزاء فنا ہوجاتے تھے اور چیزوں کے مساری چیزوں کے اجزاء فنا ہوجاتے تھے اور چیزوں کے مساری چیزوں کے اجزاء فنا ہوجاتے تھے اور چیزوں کے مساری چیزوں کے اجزاء فنا ہوجاتے تھے اور چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے اجزاء فنا ہوجاتے تھے اور چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے مساری چیزوں کے حساری چیزوں کے مساری کے مساری چیزوں کے مساری کے مساری چیزوں کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے مساری کے کہ کے مساری کے مساری کے مساری کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ

تبيان القرآن

آپ اپنا ہاتھ اپنے گریان (بغل) میں ڈالیں آپ کا ہاتھ

اورآب اپناہاتھ انی بغل میں دہاہے وہ بغیر کی عیب کے

سفید چکتا ہوا نکلے گا' یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم آپ کو اپنی

مفید چک دار بغیر سی عیب کے نکلے گا۔

رنگ اوران کی صورتیں زائل ہو جاتی تھیں اوران چیزوں میں سے ہر چیز ایک متعقل مجر ہے لہذا عصا بہت بری نشانی

(m) بہت بردی نشانی سے مرادید بیضاء اور عصا کا مجموعہ ہے۔

التُرطيت: ٢١ مين فرمايا: سواس في تكذيب كي اور نافر ماني ك٥

لعنی اس کی تکذیب کا خلاصہ بیٹھا کہ حضرت موئی علیہ السلام کے بیم بجزے ان کے دعوی نبوت کے صدق پر دلالت نہیں کرتے' اس لیے اس نے حضرت موئی علیہ السلام کے عصا سے معارضہ کرنے کے لیے دوسرے شہروں سے جادوگروں کو اکٹھا کہا' قرآن مجید میں ہے: کہا' قرآن مجید میں ہے:

كَارُسَالَ فِنْعَوْنُ فِي الْمَدَالَيْنِ طَيْرِينَ أَنْ ﴿ لَالْعَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ

(الشعراء:۵۳) كونتيج ديا0

الترطحة: ٢٢ ميں فرمايا: پھراس نے بيٹي پھيري اوران كے خلاف كارروائي كي O

اس آیت مین 'یسعی'' کالفظ ہے اس کا مصدر' سعی'' ہے اس کا معنیٰ جدوجہد کرنا بھی ہے اور بھا گنا بھی اوراس آیت کی دونفیر س بن:

(۱) جب فرعون نے اژ دھے کواپنی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ مرعوب ہو کر بھاگ گیا۔

(٢) فرعون نے حضرت موی علیہ السلام سے پیٹی پھیری اوران کے خلاف کارروائی کرنے میں مشغول ہوگیا۔

التُرغت ٢٣٠ ٢٣ ميں فرمايا: اس نے لوگوں کو جمع کر کے سياعلان کيا ٥ پس کہا: ميں تمہاراسب سے بزارب ہوں ٥

فرعون نے دوسرے شہروں سے جادوگروں کو بلوا کر جمع کیا۔ (اشتراء ۵۳) پھر جس مقام پر تمام جاد دگر جمع ہوئے تھے اس

میدان میں اس نے کھڑے ہو کراعلان کیا کہ میں تمہاراسب سے برارب ہوں۔

سب سے بردارب ہوں کامعنیٰ

اس نے جو یہ کہا تھا کہ میں تمہاراسب سے بڑارب ہول اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تمام آسانوں اور زمینوں اور بہاڑوں اور ہریے تھا اور سمندروں اور دریاؤں کو میں سے بیدا کہا ہے کہ وقلہ بدیو تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا مر لی اور محس ہول الہذائم میراشکر اداکرواور میری تعظیم کرواور مجھے بجدہ کرواور میرے احکام مانو اور میری اطاعت کرؤوہ قیامت وشرونشر اور جزاء اور مزاکا بھی مشکر تھا۔

النوطت: ۲۷۔۲۵ میں فرمایا: پس اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب کی گرفت میں لے لیاO بے شک اس میں

ڈرنے والے کے کیے ضرور عبرت ہے0

''احرة''اور''آولکی'' کی متعدد تفاسیر

اس آیت میں فرمایا ہے:اللہ نے اس کو''احو ۃ ''اور''او لی '' کےعذاب کی گرفت میں لے لیا' مجاہدُ تشعی 'سعیدین جبیر اور مقاتل نے کہا:''احو ۃ ''اور''او لیٰ '' ہے مراد فرعون کے دو دعوے ہیں' جوحسب ذیل ہیں:

مناعلِمتُ لكُنْ وَمِنْ إلْهِ عَنْدِي عَلَى (القصص: ١٨) يُصابِ سواتهار في اور كى معبود كاعلم نبيس ب-

اس دعویٰ کے حالیس سال بعداس نے بیدعویٰ کیا:

جلد دواز دہم

النَّامَ الْكُولُ الْمُعْلَى ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ · میں تمہاراس سے بڑارب ہوں ⊙ لینی فرعون کے ان دو دعووں کی وجڑے اللہ تعالی نے اس کواینے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ حضرت این عباس رضی الله عنهمانے فرمایا:اس سے مقصوداس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ جب فرعون نے پہلا دعویٰ کیا تو اللہ تعالی نے فورا اس کو گروفت میں نہیں لیا بلکہ اس کو چالیس سال تک مہلت دی اور جب اس نے چالیس سال تک رجوع نہیں کیا بلکهاس سے بڑھ کر دعویٰ کیا تو پھراس کواپے عمرت ناک عذاب کی گرونت میں لے لیا۔ حن اور قنادہ نے اس آیت کی پیر قبیر کی ہے کہ 'احر ۃ ''اور' 'او لٰی '' کامعنیٰ بیہے کہاہے آخرت اور دنیا کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا و نیا میں اس کو سمندر میں غرق کر دیا اور آخرت میں اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ قفال نے اس کی آنٹیر میں بیکہا ہے کہ فرعون کے دو جرم منے اس نے حضرت موی علیہ السلام کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کئ سواس کوان دو دجموں سے عذاب ہوگا اور 'اخو ہ'' اور' 'او کی '' ہے یہی مراد ہے۔ پھر فرمایا: اس میں ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے میعنی اللہ تعالی نے جھزت موکی علیہ السلام اور فرعون کا جوقصہ بیان فرمایا ہے اور فرعون کو جورسوا کیا ہے اور حصرت موکیٰ علیہ السلام کو جوعزت دی ہے اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ جو تخص اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں سرکشی کرے اور انہیا علیہم السلام کی تکذیب کرئے وہ فرعون کے انجام سے دو حیار ہوگا۔ آ ماتم کو بیدا کرنا زمادہ دشوار ہے یا آ سان کو؟ جس کواللہ نے بنا دیا ہے 0 اللہ کی رات تاریک کر دی اور اس کا دن روش کر دیا O اور اس اس زمین سے اس کا یائی اور اس کا جارا تکالا 🔾 اور بہاڑوں ب کر دیاO تم کو اور شہارے چوپایوں کو فائدہ پہنچانے کے لیےO کی جب بری مصیبت آ اینی والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی O سو جس نے سرکٹی کی O اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی O

# فَاق الْجَوِيْمُ هِي الْمَاوْيُ فَيْ الْمَاوْيُ فَا مَا كَانَهُ وَكَا الْمَافُويُ فَا كَانَهُ وَالْمَافُويُ فَا كَانَهُ وَكَا الْمَافُويُ فَا اللّهُ وَلَا مَوْ اللّهُ وَلَى الْمَافُويُ فَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## اَوْصُلُّحُهُا اَقْ

تے یادن کے اوّل صے میں 0

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: آیا تم کو پیدا کرنا زیادہ د شوار ہے یا آسان کو؟ جَس کو اللّٰہ نے بنا دیا ہے 0 اللّٰہ نے اس کی حیصت بلند کی پھراس کوہم وار بنایا 0 اس کی رات تاریک کر دی اور اس کا دن روژن کر دیا 0 اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا 0 اس ہے اس کا پانی اور اس کا چارا نکالا 0 اور پہاڑوں کو اس زمین میں نصب کر دیا 0 تم کو اور تمہارے چوپایوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے 0 (النّزط ہے: ۲۷۔۲۳)

النوطت: ۲۸۔ ۲۷ میں فرمایا: آیاتم کو پیدا کرنا زیادہ د شوار ہے یا آسان کو؟ جس کو اللہ نے بنا دیا ہے O اللہ نے اس کی حصت بلند کی پیراس کوہم وار بنا دیا O

آسانوں کی تخلیق سے حیات بعد الموت پراستدلال

حضرت موکی علیه السلام اور فرعون کا قصه ختم کرنے کے بعد الله تعالی نے سلسلۂ کلام کو پھر حیات بعد الموت کے متکرین کی طرف راجع فرمایا اور بیداستدلال کیا کذا ہے متکر واجمہارے مقابلہ میں آسان بہت بڑی کلوق ہے اور جب الله تعالی نے استے عظیم آسان طبق درطبق بنا دیے ہیں تو تم کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کب مشکل ہے جیسا کہ ان آیات میں فرمایا ہے وہ اس پر اکوکیٹس الگیا ٹی خکتی الشلمات کو آلا ڈفن پیٹلو پی کیا جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے وہ اس پر آئ تی خکتی فلک کے فلک کے اللہ کہ طفر راسندہ کا میں کیا جس نے آسانوں اور نمینوں کو پیدا فرمایا ہے وہ اس پر

علددواز دجتم

كَخَلْقُ السَّلْوٰتِ وَالْأَدْضِ ٱلْمُبْرُمِنْ خَلْقِ النَّاسِ. آمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے ہے

(المؤمن:۵۷) ضرور بہت بڑا ہے۔

خلاصہ بیہ بے کہ حیات بعدالموت کے مثکرین اس بات کو مانتے ہیں کہ آسانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے بیدا کیا ہے: وَلَيْمِتْ سَتَأَلَّمُ الْمُعَلِّيِّ مَلِقَ السَّلَمُونِةِ وَالْكَرْمِقَ اور زمینوں کو لَیْکُونُونَ اللّٰهُ ﷺ (لقمان: ۲۵)

کس نے بیدا کیا ہے تو مضرور بہضر ورکہیں گے کہ اللہ نے ۔

اور ہرصاحب عقل اس بات کو مانے گا کہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی برنست آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا بہت مشکل اور دشوار ہے اور جب اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمینوں کو پیدا فرما چکا ہے تو اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کب مشکل اور دشوار ہے تو پھرانسانوں کے دوبارہ پیدا کرنے کا کیوں اٹکار کرتے ہو!

آسان بہت عظیم مخلوق ہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے اسے اپ احکام پر عمل کرنے کی جوامانت سونپی ہے اس نے اس ان امانت میں خیافت نہیں کی اور اس میں خیانت کرنے سے ڈرا اور آسان کے مقابلہ میں انسان اس قدر ضعیف اور نا تواں ہے وہ پھر بھی اللہ تعالی کے احکام میں خیانت کرنے سے نہیں ڈرتا اور اللہ تعالی نے جنت اور دوزخ کو صرف انسانوں کے لیے پیدا فرمایا مواللہ تعالی ان کو تھیجت کرتا ہے کہ ان کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائے اور لوگ اپنی سرکٹی کو ترک کر کے اس دعوت پیدا فرمایا سے بیش فرمارہے ہیں۔

الله تعالی نے آسان کو بنایا ، پھراس کو بنانے کی کیفیت بیان فر مائی کداس نے اس کی حصت کو بلند کیا ، پھراس کو ہم وار کیا ، ہم وار بنانے سے مراد میہ کہ آسان میں شکنیں اور سلولیں نہیں ہیں ، وہ کہیں سے او نچا نیچا نہیں ہے جیسے اس نے ارشاد فر مایا: ماتیزی فی تخفیق الزّحمٰین مِنْ تَقُوْمِتِ ط

(الملك:٣)

التُّرِعْت: ۲۹ میں فرمایا: اس کی رات تاریک کردی اور اس کا دن روثن کر دیا O ''کامعنیٰ

اس آیت میں 'اغیطش'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: رات کا تاریک ہونا'یارات کوتاریک کرنا'اس کا مادہ' نے طش'' ہے'اس کامعنیٰ ہے: کمزورنظریا دصند کی نظروالا' 'تغلطش'' کامعنیٰ ہے: جان یوجھ کراندھایاغافل بنیا۔

(المفردات ج ٢٥ ٣١٩) بيروت عنارالصحاح ص٢٨٢ بيروت)

اوراس آیت میں 'صلحٰی '' کالفظ ہے'''صلحٰی '' چاشت کے وقت کو کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں دن کے دس گیار ہ بیج کا وقت ہوتا ہے'اس آیت میں اس سے مراد دن ہے اور دن کو''صلے ہے۔'' سے اس لیے تعییر فر مایا کہ اس وقت میں خوب وھوپے لکل آتی ہے اور دن کمل طور پر روش ہو جاتا ہے۔

اس آیت میں 'لیلھا و صحاها '' کی ضمیری آسان کی طرف لوث رہی ہیں بعنی آسان کی رات تاریک کردی اور آسان کے دن کوروش کردیا کیونکہ رات اور دن کا وجود سورج کے طلوع اور غروب سے ہوتا ہے اور سورج کا تعلق آسان سے

الترطت: ٣٠ مين فرمايا: اوراس كے بعد زمين كو پھيلا ديا ٥

#### "دخها" كامعنى اورزمين كوآسان سے بہلے پيداكرنے كى تحقق

اس آیت مین 'دخها''کالفظ ب''دحی'''دحو'نے بناہے اس کامعنی ہے کی چیزکوہم وارکردیا' بھیلا دیا'اس آیت سے برظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ پہلے آسان کو بنایا'اس کے بعدز مین کو پھیلا دیا' دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سکے زمین کو بنایا'اس کے بعد آسان کو بنایا' وہ آیت ہے:

وہی (اللہ ہے)جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیز ول کو پیدا کیا پھرآسان کی طرف فصد فرمایا۔ هُوَ الَّذِي ْخَلَقَ لَكُمْ قَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ۗ نُقُرَاسُتُونِ إِلَى السَّمَاءِ (ابتره:٢٩)

اس تعارض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (1) الله تعالى نے پہلے زمین کا مادہ پیدا کیا یانفس زمین کو پیدا کیا ' پھر آسانوں کو پیدا فرمایا اور آسانوں کو پیدا کرنے کے لبعد پھرزمین کو پھیلا یا اوران کوموجودہ شکل دی۔البقرہ: ۲۹ میں نفس زمین کو پیدا کرنے کا ذکر ہے اورالٹز طحت: ۳۰ میں زمین کو پھیلانے اوراس کوموجودہ شکل دینے کا ذکر ہے۔
- (۲) اس آیت سے مراد صرف زمین کو پھیلا نائیں ہے بلکہ زمین کو قابل کاشت بنانا ہے کیونکہ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا ہے: اوراس زمین سے اس کا پانی اوراس کا چارا نکالا۔ (النوط است) کیونکہ زمین میں کھیتی باڑی اور دوئیرگی کی صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آسان سے بارشیں ہوں اور زمین میں دریا اور چشے بھی اس وقت وجود میں آتے ہیں جب آسان سے پائی برے اس لیے پہلے آسانوں کو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد زمین کو قابل کاشت بنائے کا اور الباقر وہ ۲۹ میں نفس زمین کو تابل کاشت بنائے کا اور الباقر وہ ۲۹ میں نفس زمین کو پیدا کرنے کا ذکر ہے۔
- (٣) ''بعد ذالك '' كامعنى حقيقى مرادنيين ب بلكه اس بسمرادييب كهاس كساته يعنى آسانوں كے بنانے كساتھ زمين كو پھيلا ديا' جيسے فرمايا ہے:'' عُتُلِ بَعْدَا ذٰلِكَ دَنِيْرِينَ '' (اقلم ١٣) يعنى وليد بن مغيره ان عيوب كے ساتھ بےنسب جھى ہے۔

النُوطن : الله ميس فرمايا : اوراس زمين سے اس كا پانی اور اس كا هيارا نكالا ٥ " مع ها " كامعتى اور زمين كے منافع اور قو اكد

اس آیت میں فرمایا ہے: زمین ہے اس کا پائی ٹکالا اس سے مراد ہے: زمین کے چشموں سے چھوٹ کر نکلنے والا پائی 'اور اس میں ''صرعاها'' کالفظ ہے'' المصر علی '' کامعنی ہے: چرا گاہ پیظرف مکان ہے ، جانورون اورانسانوں کی خوراک لیمن گھاس فلہ' پھل وغیرہ اصل میں''وعی '' کامعنی ہے: جاندار کی تھا ظت رکھنا اوراس کو باقی رکھنا' تھا ظت کی تین صورتیں ہیں: (۱) خوراک کے ذریعہ (۲) دشمنوں سے بچانا (۳) مناسب انظام سے حق دارکواس کا حق دلانا۔'' راعی ''چروا ہے کو بھی کہتے ہیں اور حاکم اور نگران کو بھی را کی کہتے ہیں اس سلسلہ میں ریے دیے ۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جم میں سے ہر محض رائی (محافظ ) ہے اور ہر محض سے اس کی رعیت (ماتحت افراد) کے متعلق سوال کیا جائے گا' امام (ملک کا سربراہ) رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت (عوام) کے متعلق سوال ہوگا' مردایئے گھر میں رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت (گھر والوں) کے متعلق سوال ہوگا' عورت اپنے خاوند کے گھر میں راعیہ ہے اور اس سے اس کی رعیت (گھر کے مال وہتا ع) کے متعلق سوال کیا جائے گا' خادم اپنے مالک کے مال کا رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت (مالک کے مال) کے متعلق سوال کیا

جلد دواز دہم

جائے گا'اور مرداپنے باپ کے مال کارا کی ہےاوراس ہے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا اور تم میں ہے ہر خض راع ہے اور ہر خض سے اس کی رعیت (اس کے زیرا نظام لوگوں) کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

( صحیح البخاری وقم الحدیث:۸۹۳ منن ترندی وقم الحدیث:۵۰۵ منداحد ۲۳ ص۵)

اس آیت کامعنی ہے: اللہ تعالی نے زمین سے انسانوں اور ان کے جانوروں کی خوراک نکائی سبزہ اور غلہ بیدا کیا طرح کے جھل بیدا کی جس سے لباس بنایا جاتا ہے، طرح کے جھل بیدا کی جس سے لباس بنایا جاتا ہے، ورخت پیدا کیے جن سے نبری خوروں کی چیزیں بنائی جاتی ہیں دمین میں معد نیات رکھی جن میں لوہا ہے جس سے مشینیں اور اسلحہ بنایا جاتا ہے تانبا اور پیتل ہے جن سے برتن بنائے جاتے ہیں مونا اور چاندی ہے جن سے زیورات بنائے جاتے ہیں مونا اور چاندی ہے جن سے ایندھن حاصل کیا جاتا ہے وریا پیدا کیے جن سے کاشت کاری کے لیے پانی حاصل کیا جاتا ہے وریا پیدا کیے جن سے کاشت کاری کے لیے پانی حاصل کیا جاتا ہے اور بکی بنائی جاتی ہے۔

النّزغت :٣٣ـ٣٣ ميں فرمايا: اور پہاڑوں کواس زمين ميں نصب کر ديا ٥ تم کو اور تمہارے چو پايوں کو فائدہ پہنچانے كے

کے0

أرساها"كامعنل

اس آیت میں''ادسلی'' کالفظ ہے'یہ'' دسو''سے بناہے'اس کامعنیٰ ہے بُنگر باندھنا' ٹابت رکھنااور شیخ ٹھو کنا۔ لیخی پہاڑوں کوزمین میں نصب کر دیا تا کہوہ اپنی جگہ ہے ہل نہ سکے'اس آیت میں سیر بتایا ہے کہ پہاڑوں کا اپنی جگہ قائم رہناان کی اپنی طبیعت کا تقاضانہیں ہے بلکہ الند تعالیٰ کے قائم کرنے کی وجہ ہے ہے۔

دوسری آیت میں ''انعام''کالفظ ہے'یہ 'نکم'' کی جمع ہے' صحاح میں مذکورہے کداس لفظ کا اطلاق زیادہ تر اونٹ' گائے اور بکر یوں اور دنیوں پر کیا جاتا ہے۔(عمار الصحاح ص٣٨٥) یعن''المسمو غیی''میں جو نباتات ہیں وہ تہمارے لیے بھی ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی ہیں یعنی زمین سے جو پیدادار حاصل ہوتی ہے اس میں سب کے لیے منافع ہیں اور سب کی خوراک ہے خواہ وہ انسان ہوں یا حیوان۔

الله تعالیٰ کا ارشادہ ہے: پس جب بزی مصیبت آجائے گا 0 اس دن انسان اپنی کوشش یاد کرے گا 0 اور ہر دیکھنے والے کے لئے دوزخ نا ہر کر دی جائے گا 0 سوجس نے سرکتی کی 0 اور دنیا کی زندگی کو ترجی دی 0 تو بے شک دوزخ ہی اس کا محکانا ہے 0 اور دہا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرااورنفس امارہ کواس کی خواہش سے روکا 0 پس بے شک جنت ہی اس کا محکانا ہے 0 (النزط میں ۲۰۰۳)

"طامة" كالمعنى

الترطت : ۳۲ میں فر مایا: پس جب بری مصیبت آ جائے گی O

ال آیت میں 'طامة ''کالفظ بئی لفظ ''سے بنا ہے ال کامعنیٰ ہے کی چرکا آنازیادہ ہونا کہ وہ چھاجات اور سب پر غالب آجائی لیب میں ال سے مراد قیامت ہے کیونکہ ہنگامہ قیامت ہر چیز کواپی لیب میں لے لے گا اس میں اس سے مراد قیامت ہے کیونکہ ہنگامہ قیامت ہر چیز کواپی لیب میں لے لے گا اس استحار میں (عزار السحاح میں ۲۳۹)

التوطعت:۳۷۔۳۳۵ میں فرمایا: اُس دن انسان اپنی کوشش یاد کرے گا0اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ خلاہر کر دی جانے گیO

(الجاوله: ٢) ہے اور به جمول مے تخ اور الله مرچیز برنگاه رکھنے والا ہے ٥

دوزخ كوظا هركرنا

دوسری آیت میں فرمایا ہے: اور دوزخ کو بالکل ظاہر کر دیا جائے گا'اس میں''بسرّ ذت'' کا لفظ ہے'اس کا مادہ''بسرو ز' ہے'اس کامعنیٰ ظہور ہے' دوزخ کے ظہور کے متعلق قر آن مجید کی سآیات ہیں:

تم میں ہے ہرخض دوزخ پر دارد ہوگا 'یہ آپ کے رب کا قطعی فیصلہ ہے کچر ہم متقین کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو ای میں گھٹوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے ن

اور جنت کومتقین کے قریب کر دیا جائے گا 🔿 اور گم راہوں

کے لیے دوز خ کوظا ہر کردیا جائے گان

كَانَ تِنْكُوْ إِلَا دَادِدُهَا ۗ كَانَ عَلَى مَرِيكَ حَمَّا مَّقْفِيتًا ﴿ ثُعُرُنُتُ حِي الَّذِينِينَ اتَقَوْا وَنَذَرُ الطَّلِمِينَ فِيْهَا مِثِيَّا ۞ (مرع ٢١ـ١٤)

مِيْنِ وَيَرِيْنِ وَالْوَلِهُ وَالْبِيَّالَةُ لِلْمُتَّقِيْنِ ۞ وَبُرْزَمَ فِ الْجَحِيْمُ لِلْغُونِيْنَ ۞ (اشراء ١٩٠١)

النوطت ۳۹-۳۷ میں فرمایا: سوجس نے سرکشی کی ۱۵ور دنیا کی زندگی کوتر جیح دی ۵ تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکا نا پ

قوْت نظريه اورقوت عمليه كا كمال اورفساد

انسان کی دوقو تیں ہیں: قوتِ نظریداور قوتِ عملیہ قوتِ نظریہ کا کمال میہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہواور وہ اس کی تو حید کی تعدید کی معرفت حاصل نہیں کرے گا اور اس کی تو حید کی تعدید کی معرفت حاصل نہیں کرے گا اور اس کی تو حید کی تعدید کی معرفت حاصل نہیں کرے گا اور اس کی تو حید کی تعدید کی معرفت عاصل نہیں کرے گا اور اس کی تو حید کی تعدید کی معرفت عالیہ وسلم کے تمام فرامین پڑیل کرے اور دنیا کی عیش وعشرت پڑ ترت کو قراموش کر دے بس النز غت اس تو تو نظرید کے فساد کا ذکر ہے کیونکہ جب کیونکہ جب تو تے نظرید فاسد ہو جاتی ہے تو انسان مرش کرتا ہے اور النز غت : ۳۸ میں تو تے عملیہ کے فساد کا ذکر ہے کیونکہ جب تو تے نظرید فاسد ہو جاتی ہے تو انسان مرش کرتا ہے اور النز غت : ۳۸ میں تو تے عملیہ کے فساد کا ذکر ہے کیونکہ جب تو تے نظرید فاسد ہو جاتی ہے تو انسان مرش کرتا ہے اور النز غت : ۳۸ میں تو تے عملیہ کے فساد کا ذکر ہے کیونکہ جب تو تے نظرید فاسد ہو جاتی ہے تو انسان مرش کرتا ہے اور النز غت : ۳۸ میں تو تے عملیہ کے فساد کا ذکر ہے کیونکہ جب تو تے نظرید فاسد ہو جاتی ہے تو انسان مرش کرتا ہے اور النز غت : ۳۸ میں تو تے عملیہ کے فساد کا ذکر ہے کیونکہ جب تو تے نظرید خات ہو تا کہ انسان میں کرتا ہے اور النز غت ۔ ۳۸ میں تو تے عملیہ کے فساد کا ذکر ہے کیونکہ جب تو تے نظرید کرتا ہے اور تائی کے تاریح کی کونکہ جب تو تو تو تاریح کی کی کی کرتا ہے اور النز غلال کے دور کی کرتا ہے اور کی کی کرتا ہے اور کی کرتا ہے اور کرتا ہے اور کی کرتا ہے اور کرتا ہے اور کرتا ہے اور کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہ

رف میں میں میں ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی کوتر جیج وینے کی مذمت میں اهادیث

النّراغت: ٣٨ مين دنياكى زندگى كوتر جي دين كى فدمت إدراس سلسله مين حسب ذيل احاديث مين

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے و نیا کوحلال طریقہ سے سوال سے بچتے ہوئے طلب کیا' اور اپنے اہل وعیال کی کفالت اور اپنے پڑوی پرشفقت کرنے کے لیے حاصل کیا' وہ اللہ لتعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح ہوگا اور جس نے و نیا کوحرام طریقہ سے طلب کیا تاکہ دہ مال دار ہواورلوگوں پرفخر کرنے اور ان کواپئی شان دکھائے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ

جلددواز دهم

36

الله تعالى اس يرغضب ناك موكاً (شعب الايمان رقم الحديث: ١٥٢٥- أحلية الاولياءج ٨٥-١٥)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا اس کا گھر ہے جس کا ( آخرت میں) کوئی گھر نہ ہواوراس کا مال ہے جس کا ( آخرت میں ) کوئی مال نہ ہوادر دنیا کو دہی تخص جمع کرتا ہے جس میں کوئی عقل نہ مور (منداحدج٢ص اكشعب الايمان رقم الحديث: ١٠٧٣٨)

حسن نے مرسال روایت کیا ہے کردنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ (شعب الایمان جے ص ۱۳۸۸ رقم الحدیث:۱۰۵۰۱) حضرت علی رضی اللّٰدعنہ نے فرمایا: دنیا پیٹھ پھیر کر جارہی ہےاور آخرت سامنے سے آ رہی ہےاور ان میں سے ہرایک کے بیٹے ہیں' سوتم آ خرت کے بیٹے بنوادر دنیا کے بیٹے نہ بنؤ آج عمل ہےاور حساب نہیں ہےاور کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہو كا\_(صحح البخاري كتاب الرقاق باب في الال وطوله)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے فر مایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فر مایا: و نیا میس مسافر کی طرح رہو یا راسته عبور کرنے والے کی طرح اور حفرت ابن عمر رضی الله عنہما یہ کہتے تھے کہ جب تم شام کروتو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب تم صبح کواٹھوتو شام کا انتظار نہ کر دُ اورتم اپنی صحت کے ایام میں بیاری کے دنوں کے لیے عمل کرواور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے۔ (صحیح الخاری رقم الدیئے: ۱۳۱۷ من این بادر قم الحدیث: ۱۳۱۳ مصنف این الی شیبرج ۱۳ س ۲۱۷ مبند احدی ۲۳ م ۲۳ س

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم نسی شخص میں و نیا ہے بے رعبتی اور قلت کلام دیکھوتو اس کا قرب حاصل کرو کیونکہ اس کو حکمت عطا کی گئی ہے۔

(شعب الايمان ج ٢٥ ٣٥٣ \_ رقم الحديث:١٠٥٥٢)

التُزعٰت : ٣٩ ميں فرماما: توبے شك دوزخ بى اس كا محكامًا ہے ٥ دوزخ کی صفات کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمہاری( دنیا کی) آگ دوزخ کی آ گ کاستر وال حصہ ہے۔(صحح ابخاری رقم الدیث:۳۲۷۵ صحح مسلم قم الحدیث:۴۸۸۳ سنن تر ندی رقم الدیث:۲۵۸۹ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۸۳۱۸ منداحدج ۲۵ ساسنن دارمی رقم الحدیث: ۲۸۴۷)

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه بهان کرتے جن که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک دوزخ والوں میں | ب سے کم عذاب اس شخص کو ہو گا جس کو آ گ کی دو جو تیاں اور دو تھے پہنائے جا ئیں گئے اس سے اُس کا دیاغ اس طرح کھول رہا ہو گا جس طرح جو لنے برر کھی ہوئی دیکھی کھوتی ہے۔

(صحیح البخاری وقم الحدیث:۲۵۲۱ مسنن تر فدی وقم الحدیث:۲۲۰۳ مسنن دادی وقم الحدیث:۲۸۴۸ مسنداحدر۳۳ص ۷۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: دوزخ کی آ گ کو ایک ہزار سال تک و ہکایا گراچتیٰ کہ وہ سرخ ہوگئ کچرامک بزارسال تک د ہکایا گیاچتیٰ کہ وہ سفید ہوگئ' کچرایک بزارسال تک د ہکایا گیاچتیٰ کہ وہ سیاه ہوگئ کیں وہ سیاہ اندھیری ہے۔ (سنن تر ذی رقم الحدیث: ۲۵۹۰ سنن این مادِرقم الحدیث: ۲۵۹۰

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخ میں صرف شقی داخل ہوںگا' آپ سے سوال کیا گیا: بارسول الله ابتقی کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جس نے اللہ کے لیے کوئی اطاعت نہیں کی اور اس کی کسی معصیت کوترکنبیس کیا\_ (سنن ابن ماجر قم الحدیث: ۴۲۹۸ منداحه ۲۲۵ س

سنن ابودا دُورِ آم الحدیث: ۲۵۳ سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۵۱۰ سنن نسائی رقم الحدیث: ۲۷ ۲۳ سنداحمد جهل ۳۳۳) التُرخت: ۲۶۱ سیم میں فرمایا: اور رما وہ جواییے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اورنفس امارہ کو اس کی خواہش سے

روکا کی بے شک جنت ہی اس کا ٹھکا نا ہے 0

خوف خدا سے گناہ ترک کرنے والوں کی دوقتمیں

النّر غت: دیم میں فرمایا: اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس مے مرادیا تو مطلقاً میدانِ حشر میں کھڑا ہونا ہے یا اس سے مراد حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے آور مید بھی ہوسکتا ہے کہ وہ محصیت کے جس حال میں کھڑا ہوا ہووہ اس حال میں ڈرر ہا ہو کہ اللّہ تعالیٰ نے جھے اس کام کے کرنے ہے منع فرمایا تھا اور میں اس کام کو کرر ہا ہون گیراس نے اپنے آپ کو گناہ کی اس لذت حاصل کرنے اور شہوت کے نقاضے کو پورا کرنے ہے روکا ہواور اس کو آخرت کے عذاب کا خوف دامن گیر ہوا ہواور جب اس پر یہ کیفیت طاری ہوگی تو اس برای شہوت کے نقاضے کو ترک کرنا آسان ہوجائے گا اور آخرت کے لیے نیک کام کرنا مہل ہوجائے گا۔

جولوگ آخرت کے خوف سے گناہ کوترک کردیتے ہیں ان کی دوشمیں ہیں: ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو بمیشہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں اور بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کی وادی میں نہیں اترتے اور بعض وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو آخرت کا عذاب یاد دلاتے ہیں اور اس کو اس اجروثو اب کی طرف راغب کرتے ہیں جو ابل اطاعت کے لیے تیار کیا گیا ہے گھر گویا وہ آخرت کی لذتوں کو دنیا کی لذتوں پر ترقیج دیتے ہیں کیونکہ وہ دنیا سے ذیادہ لذیر ہیں اور دائی ہیں گھراس میر آخرت کی لذتوں کو دنیا کی لذتوں پر ترقیج دیتے ہیں کیونکہ وہ دنیا سے ذیار ہوجا تا ہے۔

اس آیت میں ''ھے وی''' کا لفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے بفنس کا اپنی شہوت اورلذت کو حاصل کرنے کی طرف ماکل ہونا اور نفس کی فطرت میں شہوت اورلذت سے محبت ہے اورنفس کو اپنی شہوت کے حصول سے اسی طرح روکا جاسکتا ہے کہ وہ نفس کو ارتکاب معصیت پرعذاب ہے ڈرائے اور ترک معصیت کے ثواب کی طرف اس کوراغب کرے۔

اس کے بعد فرمایا: ایسے خص کا ٹھکانا جنت ہی ہے 0

جنت كم تعلق حسب ذيل اخاديث بين: جنت كي صفات كم تعلق احاديث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: میں نے

جلدوواز دهمم

تبيان القرآن

ا پنے نیک ہندوں کے لیے وہ تعتیں تیار کرر تھی ہیں جو نہ کسی آ کھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سی ہیں اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے اورا گرتم چاہوتو قر آن مجید کی ہیآ ہت پڑھو:

(البده: ١٤) كيكن نعمتون كوچياركها بـ

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۲۴۴ صحیح مسلم رقم الحدیث ۴۸۴۳ سنن ترمذی رقم الحدیث ۳۹۹۷ سنن ما به رقم الحدیث ۴۳۳۸ سن داری رقم الحدیث: ۴۳۳۸ سن داری رقم الحدیث: ۴۳۳۸ سن داری رقم الحدیث: ۴۳۰۸ سنن داری رقم الحدیث: ۴۳۰۸ سنن داری رقم الحدیث:

حصرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا : جو تخص جنت میں داخل ہو گا وہ جنت کی نعتوں میں رہے گا' وہ خوف ز دہ نہیں ہوگا' اس کے کیڑے میلے ہوں گے نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ۲۸۳۷ سنن ترفدي رقم الحديث: ۲۵۲۷ سنن داري رقم الحديث: ۲۸۱۹ منداحمه ح ۲۵ سـ ۳۷)

حصرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں سودر ہے ہیں' ہر دو در جول کے درمیان آسان اور زمین جتنا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے'اس سے جنت کے چار دریا نکلتے ہیں اور اس کے اور پرعرش ہے' کیں جبتم اللہ سے سوال کروتو الفردوس کا کرو۔

(صحح ابخارى رقم الحديث عه ٢٤ سنن تر ذى رقم الحديث: ٢٥٣١ سنن ابن الجدرقم الحديث: ٢٣٣١)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نیاوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا دقوع کب ہوگا 0 آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق ہے؟ 0 آپ کے رب کی طرف ہی اس کی انتہاء ہے 0 آپ قو صرف اس کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈر رتا ہے 0 گویا کہ وہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو ان کومحسوں ہوگا کہ وہ (ونیا ہیں) صرف دن کے آخری ھے ہیں تھہرے تھے یا دن کے اول ھے ہیں 0 (الفرط سے :۲۰۰۸)

#### كفار وقوع قيامت كاكيون سوال كرتے تھے؟

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے قیامت کے وقوع کے امکان پر دلائل قائم فرمائے تھے پھر اللہ تعالی نے قیامت کے وقوع کی خبر دی پھر قیامت کے دن رونما ہونے والے ہولناک اور دہشت ناک مناظر بیان فرمائے پھر قیامت کے دن مؤمنوں اور کافروں کے انجام کی خبر دی اور اس کے بعد اب النواغت ، ۴۲ میں فرمایا ہے: بیاوگ آپ سے قیامت کے متعلق یوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟

مشركين قيامت كوقوع كى خبرادراس كے دولناك مناظر كى خبريں سنتے تتے اور قيامت كے بينام بتائے گئے كه وہ

'الطامة ''(بہت بوى مصيبت) ئے ''الصاحة ''(الى زبردست فيج جوكانوں كو بہراكردے) ئے ''الغاشية ''(جس كى

بولنا كياں سب پر چھا جا كيں گى) ئے ''المصحاقة ''(ثابت شدہ حقیقت) ہے ''المواقعة ''(ضرورواقع ہونے والى) ہے ''المقادعة ''(كھكاھنا كرخبرداركرنے والى) ہے اور 'المساعة ''وغیر ہا بین اس ليے وہ تجس سے پوچھتے تھے كہ وہ كب واقع ہو

گى؟ اور يہ بھى ہوسكتا ہے كہ وہ قيامت كے متعلق اس ليے سوال كرتے ہوں كہ وہ اس كوجلد طلب كرتا چاہتے تھے' جيسا كماس آيت بين ہے:

ینت کنچک بھا الّزبین کا دیُمُون بھا ہے۔ (الٹوری ۱۸) ایمان نیس لاتے۔

#### کفار کا وقوع قیامت کا سوال کرنا اور الله تعالیٰ کی طرف ہے اس کا جواب

النّرطت : ۲۳ میں فرمایا: آپ کااس کے ذکر سے کیاتعلق ہے 0

اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کے سوال کا جواب دیا ہے کہ آپ کا بیہ منصب نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہے بوچھ کر بتا کمیں کہ قیامت کب واقع ہوگی۔

النوطت : ۲۲ میں فرمایا: آپ کے رب کی طرف ہی اس کی انتہاء ہے 0

لیعن قیامت کے وقوع کے علم کی انتہا اللہ تعالیٰ پر ہے اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی کو اس کے وقوع کا علم نہیں دیا! واضح رئے کہ ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے وقوع کی خبر نہیں دی تھی کھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے وقوع کا علم عطافر مادیا اور اس آیت کا معنیٰ ہے کہ قیامت کے وقوع کے علم ذاتی کی انتہا اللہ تعالیٰ پر ہے' اس کی پوری تفصیل اور تحقیق ہم سورۃ الجن میں بیان کر چکے ہیں۔

التُوطن : ٨٥ مين فرمايا: آپ تو صرف اس كو دُران والے بين جواس سے دُرتا ہے ٥

ال آیت کامعنیٰ ہیہ ہے کہ آپ کواس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں اور آپ کا عذاب سے ڈرانا اس پرموقوف نہیں ہے کہ آپ کو قیامت کے وقوع کاعلم ہو باقی رہا بیا اعتراض کہ اس آیت میں فر مایا ہے: آپ اس کو ڈرانے والے ہیں جواس سے ڈرتا ہے حالا نکہ آپ سب کو ڈرانے والے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ واقع میں سب کو ڈرانے والے ہیں اور قیامت سے ڈرنے والوں کی تخصیص اس لیے فر مائی ہے کہ وہی لوگ آپ کے ڈرانے سے فائد و

النُّرْعُت: ۴۲ میں فرمایا گویا کہ وہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو ان کومحسوں ہوگا کہ وہ ( دنیا میں ) صرف دن کے آخری ھے میں تھہرے تھے یا دن کے اوّل جھے میں O

ال آیت کی نظیر میآیت ہے:

میر( کفار)جس دن اس عذاب کو دیکیے لیس گے جس کا ان سے دعدہ کیا گیا ہے تو (ان کو یوں لگے گا) کہ وہ ( دنیا میں )دن کی ڬٲڹٞٞؠؙٚؿؘٷؘمَيَرُوْن مَايُوْعَدُوْنَ ۚ لَوْ يَلْبَكُوْاَ الَّهِ سَاعَةً قِنْ نَهَالٍ<sup>ط</sup> . (الاهاف:۲۵)

ایک گفزی ہی تھیم ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جس عذاب کا کافروں نے انکار کیا تھا جب ان کواس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا توان کو یوں محسوس ہوگا کہوہ ہمیشہ سے اس عذاب میں رہے ہیں اور دنیا میں توانہوں نے صرف دن کا تھوڑا ساوفت گزارا تھا۔ سور ق التّر طست کا اختیا م

المحمد للدعلی احسانہ! آج ۱۸ رجب ۲۳۱۱ ھ/۲۳ اگست ۲۰۰۵ء ٔ ببروز بدھ سورۃ النّز غست کی تفییر کھمل ہوگئی ۱۱۱گست ۲۰۰۵ء کو اس سورت کی تفییر کی ابتداء کی تھی اس طرح تیرہ دنوں میں اس کی تفییر اپنے اختیام کو پیچی ۔اے بار اللہ! جس طرح آپ نے یہاں تک پیچیا دیا ہے باقی سورتوں کی تفییر بھی کمل کرادیں اور میری مغفرت فرمادیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته اجمعين.

## بِنَهُمْ لِللهِ الرَّحْمُ لِلْكَعِيْمِ لِللَّهِ الْكَرِيمِ الْمُعَلِّمِينِ الْمُعَمِّدِ الْمُعَلِّمِ الْمُؤْمِ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

#### سوره عبس

#### سورت کا نام اور وجه تشمیه

اس سورت کا نام عس ہے اور بینام اس سورت کی کہلی آیت سے ماخوذ ہے وہ آیت بیہے:

. ارسول) چیں بہ جبیں ہوئے اور انہوں نے منہ چیران

عَبُسَ وَتُوَيِّيُ ﴿ (الْمِس:١)

بیسورت حضرت عمرو بن ام مکتوم رضی الله عند کی شان میں نازل ہوئی ہے جونا بینا تنے وہ رسول الله علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے گے۔ یارسول الله! جھے ہدایت و جیجے اس وقت رسول الله علیہ و سلم کے پاس قریش کے سردار بیٹھے ہوئے سے (اور آپ ان کو بلنے فرما رہے تئے آپ کو طبعی طور پر حضرت ابن ام مکتوم کی وظل اندازی نا گوارگزری) آپ نے حضرت ابن ام مکتوم سے اعراض کیا اور دوسروں کی طرف متوجہ رہے محضرت ابن ام مکتوم نے کہا: کیا آپ کے خیال میں میری بات میں کوئی حرج ہے؟ آپ نے فرمایا جہیں اس کے متعلق بیرسورت نازل ہوئی۔ (سنن ترینی قرالحدیث: ۳۳۳)

اس سورت کے مزول کا تعین ایس ہے ہوسکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عند کب اسلام لائے تھے۔

حضرت عمروبن ام مكتوم كاتذكره

طافظ شہاب الدين احمد بن على بن جمر عسقلاني متو في ٨٥٢ ه لکھتے ہيں:

ان کے نام میں اختلاف ہے ایک قول ہے: ان کا نام عبداللہ ہے اور اکثر مؤرخین نے کہا ہے کدان کا نام عمروین قیس بن زائدہ ہے ان کی ماں کا نام ام مروین قیس بن زائدہ ہے ان کی ماں کا نام ام مکتوم عا تکہ بنت عبداللہ ہے بید حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ماموں زاو بھائی سے بید بیل بہت پہلے اسلام لے اجرت کرنے سے پہلے مدینہ میں بہت پہلے اسلام لے اجرت کرنے سے پہلے مدینہ میں آئے سے اور ایک قول بید ہوگئے ان کو عام نظروات میں مدینہ میں اپنا خلیف بناتے تھے اور بیلوکوں کو نماز پڑھاتے سے بید جگ قادسہ میں گئے اور وہیں شہید ہو گئے ایک قول ہے اوہ اس سے آگروات میں سے آگروات میں سے آگروات میں سے آگروات میں اپنا خلیف بناتے تھے اور بیلوکوں کو نماز پڑھاتے تھے بید جنگ قادسیہ میں گئے اور وہیں شہید ہوگئے ایک قول ہے ۔ وہاں سے آگروات میں اپنا خلیف بناتے تھے اور میں شہید ہوگئے ایک

امام ابن عبدالبرنے کہاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیرہ غزوات میں اپنا خلیفہ بنایا۔

(الاصابرةم الحديث: ٥٨٨٥ الاستيعاب رقم الحديث: ١٩٢٩ أسد الغابر قم الحديث: ١١٠٠)

ترسیب نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۲۳ ہے اور ترسیب مصحف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۸ مے بیسورة النجم کے بعد اور سورة النجم کے بعد اور سورة القدرے پہلے نازل ہوئی ہے۔

#### سورت عبس کے مشمولات

غريوں كے درميان فرق نہيں ركھنا جاہے۔

یہ عبس:۱۱- ایس حفزت عمرو بن ام مکتوم کا قصہ ہے وہ رسول الله علیہ وسلم سے ایک مسئلہ معلوم کرنے آئے اس وقت آپ کفار قریش کو ایمان کی دعوت و برہ ہے تھے درمیان میں حضرت ابن مکتوم کی دخل اندازی آپ کو نا گوارگزری اور آپ کا چیرہ انور منتفیر ہوا تو اللہ تعالی نے آپ کو حضرت ابن مکتوم کی طرف متوجہ کیا کہ آپ ان صناد پر قریش کو چھوڑ دیں میں میں ہے جب اور دیں میں ہے جب اور اشتیاق ہے آپ کی بات من دہے ہیں آپ اپنے غلام ابن مکتوم کی طرف متوجہ ہوں جو نہایت محبت اور اشتیاق ہے آپ سے مسئلہ سمجھنے کے لیے آپ ہے۔

اس میں اس عام اض کرتے ہیں اس میں کفار کے ہیں اور اس کی ہدایت سے اعراض کرتے ہیں اس میں کفار کے اور اس میں کفار کے احوال کا ذکر ہے۔

ہ عبس: ۲۲ ۲۲ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت پر دلائل دیے ہیں کہ اس نے کھانے اور پینے کے لیے سبزہ اور غلہ پیدا کیا اور پانی مہیا کیا اور جس طرح اس کو ان چیزوں پر قدرت ہے ای طرح وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد انبان کو دوبارہ پیدا کرے۔

ہے۔ عبس ۲۲۔ ۲۳ میں قیامت کے دہشت ناک مناظر بیان فرمائے ہیں اور مؤمنین صالحین اور کفار اور فجارے ثواب اور عذاب کو بیان فرمایا ہے۔

سور ک<sup>ھیس</sup> کے اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔

اے میرے رب! مجھے اس سورت کے ترجمہ اور اس کی تغییر میں حق اور صواب پر قائم رکھنا اور باطل اور ناصواب سے بختنب رکھنا۔ بختنب رکھنا۔

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲۰ رجب ۱۳۰۷ه/ ۱۲۷گست ۲۰۰۵ ه موبائل نمبر: ۲۱۵٬۹۳۰۹ ه۰۳۰ ۲۲۲/۲۰۲۱ ه





زمین کو شق کیا 0 سو این انگور اور سبزی O اور زیتول اور تھجور O اور گھنے باغات O اور میوے اور (مویشیول) کا جارا 0 تتہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے 0 پس جب کاٹوں کو بہرا کرنے والی (قیامت) آجائے گ0 اس دن ہر مخض اینے بھائی ہے بھاگے گا O اور اپنی مال اور باپ ہے O اور اپنی بیوی اور ے 0 اس دن ہر محض کو اپنی بڑی ہو گی جو ال کو (دوسروں سے) بے برواہ کر ے 0 مراتے ہوئے بشاش بثاش 0 اس دن کی چرے غبار آلود ہوں کے O ان پر سیای چھائی ہوئی ہو گ O وہی لوگ كافر بدكار بينO

الله تعالی کا ارشاد ہے: (رسول) چس بہ جین ہوئے اور انہوں نے منہ پھیرا کی کہ ان کے پاس ایک نامینا آیا آپ کو کمیا پاشاندہ وہ پاکیزگی عاصل کرتا کا یافتیحت قبول کرتا تو اس کو تھیجت نفع دین 10 اور جس نے بے پروائی کی تو آپ اس کے در بے ہیں 10 اور اگر وہ پاکیزگی عاصل نہ کرتے تو آپ کو کوئی ضرر تمیں ہوگا 10 اور رہا وہ جو آپ کے پاس دوڑ تا ہوا آیا ہے 10 اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے 0 تو آپ اس کی طرف توجہ نمیں کرتے 0 (میں ۱۰ از) ''عبس'' کا معنی اور اس آیت کا شان مزول

عس:٢- ايس فرايا: (رسول) ييس بجيس موع اورانهون نے منه ييرا کران كے ياس ايك تابيا آيا 0

جلددواردتم

تبيار القرآر

اں آیت میں 'عسس'' کالفظ ہے' امام راغب اصفہائی متوثی ۵۰۲ھاس کے متنی میں لکھتے ہیں: دل کی تنگی سے ماتھے پربل آجانے کا نام 'عب وس' ہے ٔ سواس کامعنیٰ ہے: اس نے تیوری پڑھائی' وہ ترش رُوہوا' وہ

چيس برجيس بوا\_(المفردات ج ٢٥ ٢١٠) منته زارم صطفى مدرم ١٣١٨ه)

عبس ٢٠ مين فرمايا: كدان ك بإن ايك نابينا آيا ٥

امام الدجعفر تدين جريط رئ متونى • اساهاس آيت كي تفير من لكصة بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اپنی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں کہ جس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم عتبہ بن رہید ابوجہل بن ہشام اور عباس بن عبد المطلب وغیرہم کو اسلام کی تبلیخ فرما رہے سے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کے درید سے اداس پر بہت حریص سے کہ وہ ایمان لے آئیں تا کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کے پیروکار بھی اسلام لے آئیں اس وقت ایک یا پیرا شخص عبد الله بن ام مکتوم (صحیح نام عمر و بن ام مکتوم) آئے وہ نی صلی الله علیہ وسلم سے قرآن مجید کی ایک آئیت پڑھا نے کا بیوال کر رہے سے انہوں نے کہا نیارسول اللہ اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس میں سے مجھے تعلیم و بیجے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا اور آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثر ات آئے اور آپ و درم ول کی طرف متوجہ رہے 'تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیآیات نازل ہوئیں۔

(جامع البيان جر ٢٠٠٤ م ٢٥ \_رقم الحديث: ٢٨١٣٣ وارالفكر بيروت ١٥١٥ هـ)

#### امام ابومنصور ماتریدی کی طرف ہے آپ کے تیوری چڑھانے برعماب کی توجیہ

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتریدی سرقندی حنی متو فی ۳۳۳ ه لکھتے ہیں:

الله تعالى نے تبی صلى الله عليه وَلَمْ كُواجِتها و كامتصب عطا فرمايا ہے اور انبيا عليهم السلام بعض اوقات اپنے اجتها و سے كوئى

بلدوواز دهم

کام اللہ تعالیٰ سے اذن لیے بغیر کر لیتے ہیں وہ کام اپنی جگہ برجیح ہوتا ہے کین چونکہ اللہ تعالیٰ سے اس کام کی اجازت نہیں لی ہوتی اس لیے اللہ تعالیٰ اس کام پرعمّاب فرماتا ہے جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیرا پنی قوم سے ناراض ہوکران کے علاقہ سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پرعمّاب فرمایا 'اگرچہ میکام حضرت یونس علیہ السلام کے بجائے کوئی علم خض کرتا تو اس کی حمدوثاء کی جائی اوراس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) حضرت یونس علیه السلام کی قوم کے لوگ کا فرتھے اور حضرت یونس علیه السلام کے دین کی وجہ سے ان کے ویمن تھے سو پونس علیہ السلام ان سے اس لیے علیحد ہ ہو گئے کہ ان سے نجات پاجائیں اور اپنے دین کوسلامت رکھیں اور انہیاء علیم السلام کے علاوہ کوئی عام شخص ایسا کام کرتا تو اس کی بہت مدح سرائی کی جاتی۔

(۲) جب حضرت یونس علیدالسلام ان کے نفر اوران کی گم راہی کی وجہ سے ان کوچھوڑ کر چلے گئے تو آپ کا چلاجاناان کی گم راہی اور کفر کوترک کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کی بناہ میں آنے کے لیے انجام کار بہت مؤثر ہوا' سوحضرت یونس علیہ السلام کا میر اقد ام ان کوفیسے کرئے میں بہت مؤثر ثابت ہوا۔

(۳) حفرت بیس علیه السلام اپنی قوم کے پاس سے اس لیے چلے گئے کہ دوسر بے لوگوں سے اپنے وین کی جمایت اور نفرت حاصل کریں اور جب خودان کی قوم دین کے معاملہ میں ان کے ساتھ تعاون جبس کر رہی تھی تو دوسر بے لوگوں سے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرنا بہت مناسب اور شخست تھا۔

ان تین وجوہات کے پیش نظر اگر کوئی عام آ دی تو م کے پاس سے چلا جاتا تو ضرور متحن ہوتا کیکن نبی کا معاملہ مختلف ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے ہروقت رابط رہتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی اہم فیصلہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہ کرے اور چونکہ حضرت یونس علیہ البلام اللہ تعالیٰ سے اجازت کے بغیر تو م کے پاس سے چلے گئے تئے اس لیے ان پر عما ب فرما گیا آئی طرح ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ کا حضرت ابن ام ملتوم کی طرف توجہ نہ کر کے سرداران قریش کو بلنے اسلام میں مشغول رہنا اپنی جگہ پر بہت عظیم عبادت اور بہت بروی تیکی تھی اور آگر کوئی عام آ دی میہ کام کرتا تو اس کے لیے بیتمام روئے زمین کی نمیوں سے بڑھر کو کھیم کام تھا گیا ہیں چونکہ آ ب بی تھا ور آ ب اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ تھا اور آ ب اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے اون مخصوص لیے بغیر حضرت ابن مکتوم کی طرف توجہ نہ کر کے سردارانِ قریش کی طرف تبلیخ میں مشخول رہ اس لیے آ ب پر سے ادن مخصوص لیے بغیر حضرت ابن مکتوم کی طرف توجہ نہ کر کے سردارانِ قریش کی طرف تبلیخ میں مشخول رہ اس لیے آ ب پر ان آ یات میں عمال فرایا۔

توری نے بیان کیا ہے کہ اس نے بعد جب بھی نمی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم کو دیکھتے تو ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے اور فرماتے: مرحبا ہوجس شخص کے لیے میرے رب نے مجھ پر عماب فرمایا اور فرماتے: کیاتم کوکوئی کام ہے؟ اور آپ نے ان کو دومرتبد مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا۔

(الجامح لا کام القرآن جزواص۱۸۳ الکفف والبیان ج-اص۱۳ الکشاف جہم ا- یا معالم النزیل ج۵می ۱۰ روح المعانی جز ۲۰ ص ۲۹) ان آیات کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمام جہان والوں کے لیے شفقت اور رحمت رکھی تھی اور آپ کی شفقت یہاں تک تھی کہ جو کفار اللہ تعالی کے دین اور اس کی تو حید پر ایمان نہیں لاتے تھے آپ کوان کا اس قدرتم ہوتا تھا کہ آپ اس تم کم میں اپنی جان دے دیں گے جیسا کہ اللہ تعالی نے فریایا:

لَعَلَكُ بَاخِمُ لِنَّسُكُ الْاِيكُونُولُوا مُؤْمِنِيْنَ ۚ ثَالِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال (الشراء ٣) ايمان كيون نيس لا ٥٥ )

**پنگرُدُن**٥ (اتل: ٤٠)

آپ ان کے متعلق غم نہ کریں اور نہان کی سازشوں ہے تنگ دل ہوں ن

سوآ پان کے ثم میں اپنی حان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔

اے نی!جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال کر رکھی ہیں آپان کے نفع سے اینے آپ کو کیوں روک رہے ہیں' آپ اپنی بيويول كى رضاحات بير\_

اس آیت میں آپ کواپی بیویوں کی رضاجو کی مے مع نہیں فرمایا کیونکہ دوسری آیت میں فرمایا ہے:

آب ان از واج میں ہے جن کو جاہیں دور رکھیں اور جن کو چاہیں اپنے پاس رکھ لیں اور آپ جن کوالگ کر چکے ہیں ان میں ہے کی کواپنے پاس بلالیں تو آپ برکوئی حرج نہیں ہے اس (عم) میں اس کی زیادہ تو تع ہے کہ ان ازواج کی آ تکھیں ٹھنڈی رہیں اور وه هم کین نه مول اور آپ جو کچھ بھی ان کو دیں اس پر وہ سب

تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُنْفِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ا وَمِن ابْتَغَيْتُ مِتَنْ عَرَالْتَ فَكَرَجُنَاحَ عَكَيْكُ ﴿ إِلَّهُ إِنَّ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ٱڬػٙڠڒٵۼٛؽڹۿؙؾؙۮڒؽڂڒؾٞۮؽڂڟؽؽؽؠٮٵٞٳؾؽڗۿؽ كُلُّهُنَّ (الاحزاب:۵۱).

<u>ڮ</u>ڒؾؙڂڒؘؽٚۼؘؽؠۣ۠ڡ۠ۄؙۅؘڒؾػؙڶٛ؋ۣؽ۫ڟؽؠۣؾ<sub>ۣ</sub>؞ؚؚٙڡؚؾٙٵ

فَلَاتُنْهُ هُبُ نَفْسُكَ عَكَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴿ (فاطر ٨٠)

يَأَيُّهُا النَّبِيُّ لِوَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَ اللَّهُ لَكَ " تَبْتَغِيْ

اوران آیات کی نظیر میآیت ہے:

مَنْ صَاتَ أَزْ وَاجِكُ ﴿ (الْحَرِيمِ: ١)

اس سے معلوم ہوا کیسورۃ التحریم میں آپ کوازواج کی رضا جوئی ہے منع نہیں فر مایا بلکہ اس کامحمل یہ ہے کہ آپ اس قدر مشقت نداٹھا ئیں کہ ازواج کی رضا کی خاطراللہ تعالٰی کی حلال کردہ چیزوں کے نفع سے اپنے آپ کوروک لیں \_

اس لیے سورہ عبس کی ان آیات کامحمل میہ کے سرداران قریش کا ایمان سے اعراض کرنا آپ پراس قدرگراں گزرتا تھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ منٹیز ہو گیا اور اس پر نا گواری کے اثر ات ظاہر ہوئے حتیٰ کہ بی آیت نازل ہوئی '' عَبّسَ و تَوَیّیٰ (عس ا) (آپ نے توری چڑھائی اور پیٹے چھری) اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کدان کے ایمان ندلانے ہے آپ کے چېرے پر کس قدرشديدنا گواري موتى تھي نه يه كهاس آيت ميس آپ كوملامت كى گئے ہے يا آپ پر عماب كيا گيا ہے۔

( تاويلات ابل المنة ج ٥٥ ٣٨١ ـ ٣٨١ مؤسسة الرسالة ' ناشرون' ١٣٢٥ ه )

بيقة جيداس ليحل اعتراض بكد بعدكى آيات اس كےموافق نہيں ہيں۔ امام رازی کی طرف سے آپ کے تیوری چڑھانے پرعتاب کی توجیہ امام نخر الدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٧١ ه لكهته بن:

ان آیات پر بیرسوال وارد ہوتا ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم تادیب اور المامت کے مستحق تھے چر اللہ تعالی نے حضرت ا بن ام مکتوم کو ملامت کرنے کے بجائے رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر کیون عتاب فرمایا ' رہایہ کر حضرت ابن ام مکتوم ملامت کے متحق تصاس كى حسب ذيل وجوه بين:

حضرت ابن ام مكتوم نابينا ہونے كى وجه الرچه بيد كيفيس رہے تھے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم سرداران قريش سے گفتگوفر مارہے میں 'کیکن ان کی ساعت توضیح تھی وہ کفارے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کی آ واز مَن رہے تھے پس ان کا نبی صلی الله علیه وسلم کے کلام کو منقطع کرنا اور نبی سلی الله علیه وسلم کی غرض پوری ہونے سے پہلے اپنی غرض پوری

کرنے کی کوشش کرنا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوایذ اء پہنچانا ہے اور میقظیم معصیت ہے۔

(۲) اہم کام کو مقدم کیا جاتا ہے حضرت ابن ام مکتوم اسلام لا چکے تھے اور دین کی تعلیم حاصل کر چکے تھے اور سر دارانِ قریش ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور ان کا اسلام لانا ایک عظیم جماعت کے اسلام لانے کا سبب تھا اور حضرت ابن ام مکتوم کا اس اہم کام میں مداخلت کرنا ایک معمولی کام کی خاطر ایک عظیم خیر کومنقطع کرنے کا سبب تھا' اس لیے ان کا بیا قدام حرام تھا۔

(m) الله تعالی نے فرمایا ہے:

بے شک جولوگ آپ کو جمروں کے پیچنے سے پکارتے ہیں

اِتَّاالَّذِينُ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءَالْهُمُّرُتِ ٱكْثَرُفُوُهُ بِهِ اللهِ عَلَى جُولُ آپِ وَجَ ان مِن سائر بِعَلَ مِن ب

ان میں سے اکثر بے عقل ہیں O اللہ تعالی نے میں سلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نداء کرنے سے منع فر مایا ہے اور حضرت ابن مکتوم کی نداء کفار کے ایمان قبول کرنے سے قطع کرنے کے تھم میں تھی اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی تہم کے بیٹا ہر خلاف تھی للہٰ دا اس کا ذنب اور معضیت ہونا زیادہ اولی ہے 'سوحصرت ابن ام مکتوم کا فعل گناہ تھا اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا فعل واجب تھا' پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں عمّا بے فرمایا؟

اس کا جواب میہ کہ بہ ظاہر ایما ہی تھا'کیکن اغنیاء کو فقراء پر اور مرداروں کو کمزوروں پر مقدم کرنے سے فقراء کے دل ٹوٹ جائے اس وجہ سے آپ پر عماب کیا گیا جب کہ آپ کو میس کا کیا ہے کہ آپ فقراء کو شددھ تکاریں قرآن مجید میں ہے۔ وَلاَ تَكُسُّدُ دِدِ الَّذِيْنِيِّ يَدُنْ عُوْنَ مَنْ بَكِهُمْ بِالْفَعَادِ قِيْ

وَالْعَيْثِيّ . (الانعام:۵۲) امام رازی کا دوسراجواب .

دوسرا جواب میہ ہے کہ شاید میر عتاب نبی صلی الشعلیہ وسلم کے ظاہری فعل پڑئیں کیا گیا بلکہ جوچیز آپ کے دل میں تھی اس پر عتاب کیا گیا ہے اور وہ میہ ہے کہ سرداران قریش سے قرابت ان کے شرف اور ان کے بڑے مرتبہ کی وجہ ہے آپ کے دل میں ان کی طرف میلان تھا اور آپ طبعی طور پر نابینا شخص سے اس کے نابینا ہوئے کی وجہ سے اور اس سے قرابت نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے معزز نہ ہونے کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے اور جب اس وجہ سے آپ نے اس کے آنے یہ تیور ک

چڑھائی اور پیٹے پھیری تو آپ پر عماب کیا گیا نہ کہ اس کے بے موقع سوال کرنے کی وجہ ہے۔

(تفير كبيرج المن ٥٣ دارا حياء التراث العربي بيروت ١٥١٥ه)

امام رازی کے دوسرے جواب پرمضنف کا تبصرہ

امام رازی کا بید دوسرا جواب بالکل سی تم بیلی بات توبیہ بکدا مام رازی نبی صلی الله علیہ وسلم کے ول کے حال پر کیے کیے مطلع ہو گئے کہ آپ کے دل میں سردارانِ قریش کی قرابت ان کے شرف اور مرتبہ کی وجہ سے ان کی طرف میلان تھا اور نامین شخص کے نامینا ہونے اس سے عدم قرابت اور اس کے غیر معزز ہونے کی وجہ سے آپ اس سے متنفر تھے میہ تول آپ کی سیرت طیبہ کے سراسر خلاف ہے مزید ہدکہ دلوں کے حالات جانا اللہ تعالی کی صفت ہے۔ ابوجہل اور ابولہب کا تعلق سرزمین مکہ سے تھا اور وہ آپ کے قرابت دار تھے لیکن آپ ان سے متنفر تھے مصرت بلال جش کے تھے مصرت صہیب روم کے تھے اور حضرت سلمان فاری فارس کے تھے اور بیسب فقراء اور مساکین تھے اور آپ کے قرابت دار نہ تھے اور آپ ان تے بے حد

جلددواز دبهم

محبت كرتے تھے اوران كى تكريم كرتے تھے حديث ميں ہے:

حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مساکین کی عیادت کرتے تھے اوران کے متعلق سوال کرتے تتھے۔ (سنن نسائی رقم الحدیث:۱۹۰۳)

ان احادیث سے بیرحقیقت آفراب سے زیادہ روثن ہوگئ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امیر کافروں کی محبت تھی نہ غریب مسلمانوں سے نفرت تھی اللہ تعالیٰ امام رازی کی مغفرت فرمائے وہ اس دوسر بے جواب کوذکر نہ کرتے تو بہتر تھا۔ امام رازی نے ان آیات پر دوسرا سوال میدوارد کہا ہے:

جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف تیوری چڑھانے پرعماب کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابن ام مکتوم کی بہت تنظیم ظاہر ہوتی ہے اور جب ایسا ہے تو پھر حضرت ابن ام مکتوم کو نا بینا کے وصف سے کیوں ذکر فرمایا ہے کیونکہ نا بینا کا وصف تو تحقیر کے لیے ذکر کیا جاتا ہے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ نابینا کا وصف حضرت ابن ام مکتوم کی تحقیر شان کے لیے نہیں ذکر کیا گیا بلکہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہوہ نابینا ہونے کی وجہ سے مزید شفقت اور رعایت کے متحق تھے تو اے قمد (صلی اللہ علیک وسلم )! آپ کے بیہ کیسے مناسب تھا کہ آپ ان برختی کرتے ۔

اوران آیات پرتیسراسوال بیہ کہ فلاہر بیہ ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اجازت تھی کہ آپ حب مصلحت اپنے اصحاب کے ساتھ سلوک کریں اوپدگی مرتبہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تادیب کرتے تھے اور بعض کا موں پران کوڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے اور ایسا کیوں نہ ہوتا کیونکہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم ان کوئکہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دیے کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور کسی نامناسب کام پر تیوری چڑھانا بھی ان کی تاویب میں داخل ہے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں مداخلت کرنا بھی نامناسب کام ہے تو اس پر تیوری چڑھانے براللہ تعالی نے آپ پر کیوں عمّاب فرمایا ؟

اس کا جواب بیہ ہے کہ ہر چند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تا دیب میں ماذ ون تھے کین اس موقع پر اغنیاء کو فقراء پرتر جیج دینے سے بیدہ ہم ہوتا تھا کہ آپ دنیا کو دین پرتر جیج دیتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عماب فرمایا۔

(تفيير كميرج ااص ۵۴ دارا حياء التراث العرلي ميروت ۱۳۱۵ هـ)

علامہ قرطبی کی طرف ہے آ پ کے تیوری چڑھانے پرعمّاب کی توجیہ

علامه ابوعبدالله محربن احمه مالكي قرطبي متوفى ١٩٨٨ ه لكهيته مين:

اگر حضرت این ام مکتوم کو بینلم ہوتا کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم سردارانِ قریش کو بینے فرمارہے ہیں اور آپ کو ان کے اسلام کی توقع ہے اور پھروہ آپ کی گفتگو میں مداخلت کرتے تو ان کا پیغل بے ادبی ہوتا' لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آپ برعماب فرمایا

*جلددوازد*جم

تا کہ اہل صفہ (فقراء صحابہ ) کے دل نہ ٹوٹ جا نہیں یااس لیے کہ بیہ معلوم ہوجائے کہ مؤمن فقیر' کافرغنی سے بہتر ہے اور بید کہ مؤمن کی رعایت کرنا کافرغنی سے بہتر ہے اور بید کہ مؤمن کی رعایت کرنا کافرغنی سے زیادہ لائق ہے تواہ کافر کے ایمان لانے کی توقع ہواور بیبھی ہوسکتا ہے کہ بی صلی النہ علیہ وہم کو حضرت ابن ام مکتوم پر اعتماد ہو کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے خطرہ ہو نجھیا کہ ایک موقع پر آپ بچھی کے بیاک عطافر مار ہے تھے اور جس کی حضرت سعد بن وقاص میں سے اٹھی کر چھی اس کو عطافہ بیس فر مایا اور آخر میں بہ طور عذر بیفر مایا: میں ایک شخص کو دیتا ہوں حالا تکہ دومرا شخص جھے کو اس میں زیادہ مجبوب ہوتا ہے ہاں خوف سے کہ النہ اس کو دوز ن میں مذہبے بل گرا دے گا۔
زیادہ مجبوب ہوتا ہے اس خوف سے کہ النہ اس کو دوز ن میں مذہبے بل گرا دے گا۔

(صحيح ابنجاري رقم الحديث: ٢٤ صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٠ أمنن الإواؤورقم الحديث: ٣٦٨٣ ٢ منداحمد ج إص ١٤ ١٧

ابن زید نے کہا: نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم کے سوال پر اس لیے بتیوری پڑھائی تھی اور ان سے اعراض کیا تھا کہ جو شخص حضرت ابن ام مکتوم کو لے کر آر ہا تھا 'آپ نے اس کواشارہ کیا تھا کہ وہ حضرت ابن ام مکتوم کو روئے کین حضرت ابن ام مکتوم نے اس کو دھا دیا اور انکار کیا اور کہا کہ وہ ضرور نمی سلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کریں گے اور بیان کی طرف سے ایک قسم کا سخت رویہ تھا'اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیر آیت نازل فر مائی: ''عکس و تھو گئے '' (عسن ا) انہوں نے تیوری پڑھائی اور منہ چھیرا اور غائب کے صیفہ سے کلام فر مایا اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے بینیں فر مایا: آپ نے تیوری پڑھائی اور آپ نے منہ چھیرا کیور آپ سے انس فر مانے سے لیے بالمشافہ فرمایا:

یعن حصرت ابن ام مکتوم جو آپ سے قرآن اور دین کی تعلیم کا سوال کررہے تھے ٔ و واس تعلیم پڑل کرتے اور دین میں زیادہ تقو کی اور پاکیزگی حاصل کرتے اوران سے ناواقفیت کی ظلمت زائل ہو جاتی 'اورا بک قول یہ ہے کہ' لعلہ'' کی خمیر کا فرک طرف لوٹ رہی ہے بیعنی آپ جن کا فروں کے اسلام قبول کرنے کی خواہش کررہے ہیں'آپ کو کیا پہّا کہ آپ کی تبلیغ کا ان براٹر ہوگا اور وہ یا کیزگی حاصل کرلیں گے۔(الجامح لا کام القرآن جزواہ ۱۹۲۰–۱۹ افرالفکز بیزوٹ ۱۳۱۵ھ)

علامداساعیل حقی کی طرف ہے آپ کے تیوری چڑھانے کی توجید

علامه اساعيل حقى حنفى متوفى ١١١١ه لكهت بين:

عتاب ' کے منتی کی تھیق

علامہ جمال الدین محمد بن محرم ابن منطور افر لیقی متوفی ااے ھ کیستے ہیں: العتب و العتبان للدمك الوجل على اساء ة عمال على اساء ة

وہ تم کواس بُرے سلوک پر ملامت کرے۔

كانت له اليك.

نيز كلية بين كى شخص كونيك كام كى طرف لونانے كى رەنمائى كرنے كونتاب كيتم بين اور كلية بين:

ی مخص کا اینے شاگردیا اپنے دوست پر شفقت کرتے الرجل الذي يعاتب صاحبه او صديقه في كل شيء اشفاقا عليه و نصيحة له. ہوئے ہر چیز میں نفیحت کرنا۔

(لسان العرب ج واص ٢٢ وارصادر بيروت ٢٠٠٣ ي

''عتاب'' کامعنیٰ برخض کے لیے اس کے مرتباور منصب کے اعتبارے کیا جائے گا'عام لوگوں کے حق میں عماب کا معنیٰ ہوگا:ان کے کسی غلط مایر کے کام پران کو ملامت کرنا اور انبیاء کیم السلام کے حق میں عمّاب کامعنیٰ ہوگا:ان کے کسی خلاف اولیٰ کام پرلطف و محبت سے ان کومتنبہ فرمانا گویا یوں کہنا: آپ کوالیا نہیں کرنا چاہیے 'یہ کام آپ کے شایانِ شان نہیں ہے' جیسا ال آیت میں ہے:

الله آپ کو معاف فرمائ آپ نے (منافقین کو ان کے

عَفَااللَّهُ عَنْكَ إِلْمَ أَذِنْتَ لَهُمْ (الرّبيم)

صدق کے ظہورے پہلے ) کیوں اجازت دے دی؟

مسمل تنجیح یامتند حدیث میں فدکورنیس ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم پرعمّاب کیا گیا 'البنۃ علامہ قرطبی نے تُو ری کے حوا کے سے میدذ کر کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن ام مکتوم کو دیکھ کر جا در بچھا دیتے اور فرماتے : مرحبا ہوجس شخص کے لیے میرے رب نے مجھ پرعتاب فرمایا۔اگر میردوایت میچے ہوتو اس کا بہی محمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیوری چڑھانے پر لطف ومحبت کے ساتھ تعبید فرمائی تاکی بخالفین اسلام کوید کہنے کی گنجائش ندر ہے کہ پنجبراسلام امیر کافروں کوغریب مسلمانوں پرتر نیچ دیتے تھے۔ تفرت ابن ام ملتوم سے افراض کرنے کی وجہ سے آپ برعماب کرنے کی آیات

عس ٣٠ يس فرمايد آپ كوكيا باكشايدوه يا كيز كى عاصل كرتا ٥

جب الله اوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم كے كلام مين 'لسعل '' (شايد ) كالفظ آئے محقواس كامعنى ہوتا ہے: واجب ہے۔اس آیت میں اُنیو تھی "کالفظ ہاس کامعتیٰ ہے: 'بیتو تھی "لینی وہ آپ کی تعلیم پڑل کر کے پاکیز کی حاصل کرتا۔ عبس ٢٠ مين فرمايا: يانفيحت قبول كرتا تواس كونفيحت نفع وين

لیخی آپ اس کونھیجت کرتے اور وہ آپ کی نھیجت پڑمل کرتا تو اس کو فائدہ ہوتا۔

عس: ٢ ـ ٥ من فرمايا: اورجس في برواي برتي ٥ ثوآب اس ك ورب بي٥

یعیٰ آب الله کی طرف سے جودین کے کرآئے ہیں وہ اس کوچیوڑ کراس طریقہ کو اختیار کر رہاہے جو شیطان نے اس کے ليے مزين كرديا ہے يا''استغنى'' كامعنى ہے: مال ودولت سے غنى ہونا كيونكه آپ جن كوتليغ كر كےمسلمان كرنے كى كوشش كر رہے تھے دہ سب اصحاب ثروت اور مال دارلوگ تھے اور آپ کوتو تع تھی کہ اگر بیلوگ اسلام لے آئے تو ان کی اتباع میں بہت لوگ اسلام قبول کرلیں گئ آپ ان کے دریے ہیں اس کامعنی ہے: آپ ان کومسلمان کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ عس ٤ يس فرمايا: اورا كرده ياكيز كى حاصل ندكر ية آپ كوكى ضررتيس موكا ٥

لین آپ کا کام تو صرف نفیحت کرنا ہے اگر میر رداران قریش آپ کی نفیحت قبول ندکریں آپ سے اعراض کریں اور آپ سے عداوت رکھیل تو آپ کوان سے ضرز نمیں پہنچے گا بلکہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ سے ان کے شرکو دور کرے گا۔

عس ۹۔ ۸ می فرمایا: اور رہاوہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے ۱ اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے 0

ان آیول کامعنی بیے کددہ خرص محض اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے۔ عبس: ١٠ مين فرمايا: تو آپ اس كى طرف توجه نبيس كر ٥٥

جلد دواز دہم

37

حسن بھری نے کہا: آپ نے جوموَمن نے پیٹے پھیری اور کافروں کی طرف توجہ کی بیر میراتھم نہ تھا' ابو بکراصم نے کہا: جب فہ کورہ دس آیات نازل ہوئیں تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخوف ہوا کہ کہیں آپ کا منصب رسالت زائل نہ ہوجائے' پھر بعد کی آیت ہے آپ کواطمینان ہوا۔ اس آیت میں' تملھی'' کالفظ ہے' اس کامعنیٰ ہے: ایک سے اعراض کر کے دوسرے کے ساتھ شغول ہونا۔

آپ کو جو پیرخوف ہوا کہ کہیں آپ کا منصب رسالت زائل نہ ہو جائے اس کی وجہ بیہ ہے کہ آپ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہے آپ کو خیال ہوا کہ میرا مومن سے پیٹے کھیرنا شاید اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے بعد کی آیات سے آپ کوسکی

ورتے تھے آپ توخیاں ہوا کہ میرا مون سے چیچے چیسرنا ساید اللہ تعالی کا را کی ہا جت ہے بعد ہا ایت سے آپ و ک ہوئی چرآپ کا بیخوف زائل ہو گیا اور آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک بیقر آن تھیجت ہے 0 سوجو جاہے اس سے تھیجت حاصل کرے 0 بیٹر ت والے محیفوں

اللد تعالی 6 ارتباد ہے جب تب میں ہیں 10 ان کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے 0 جوعزت والے نیک ہیں 0 (عبس زار۔۔۔۔) میں ہے 0 جو بلندی والے پاکیزہ ہیں 10 ان کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے0 جوعزت والے نیک ہیں 0 (عبس زار۔۔۔۔) چین ہیں میں برائی کی شفت کے ساتھ کے ایک اور میں اس کا استفادہ کا میں اس کا استفادہ کا میں اس کا میں کا استفادہ

ر آن مجید کا پالیزہ فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہونا میں میں میں انسان کی میں انسان کے اس

عبس: ١١ مين فرمايا: بيشك يقرآن نصيحت ٢٥

''کیلا''حرف زجر ہے'اس کامعنیٰ ہے: جس پرعتاب کیا گیا ہے وہ دوبارہ ایسا کام نہ کرے جومتو جب عتاب ہو جسن بھری نے کہا: جب حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان آیات کو پڑھا تو آپ بہت متاسف ہوئے اور جب بیآیت نازل ہوئی تو آپ ہے ہم کی کیفیت دور ہوگئ کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ آپ کا حضرت ابن ام مکتوم ہے احراض کرنا صرف ترک اولی تھا۔

اس سے پہلی سورتوں کے ساتھ اس آیت کے اتصال کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی طرف بیو دی کی ہے کہ آپ کا فرد نیا داروں کوموَ خرکریں اور مسلمان فقراء کومقدم رکھیں بیصرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نصیحت ہے آپ پر مواخذہ یا گرفت نہیں ہے اسلام پوری طرح واضح ہو چکا ہے خواہ کوئی دنیا دار اس کو قبول کرے یا نہ کرے سو آپ کو ان کی طرف زیادہ التقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

عبس ١٢٠١٠ مين فرمايا: موجو جاہے اس سے نصیحت حاصل كرے ٥ ميعزت والے صحفول ميں ٢٥ جو بلندى والے

يا كيزه بين ٥

قرآن مجید واضح نصیحت ہے موجولوگ اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیں اور اس کے احکام پڑل کرنا چاہیں تو ان کے لیے سے بیا لیے سے کام بہت آسان ہے کہ تیسے حت سحائف میں نہ کور ہے لیتی لوح محفوظ میں کھی ہوئی ہے وہ لوح اللہ تعالیٰ کے نزد کیکٹر ت یافت ہے اور ساتویں آسان کی بلند جگہ پر ہے اور اس لوح کو پاکیزہ فرشتوں کے سوا اور کوئی نہیں چھوتا اور شیاطین کے ناپاک ہاتھوں کے مس سے وہ محفوظ ہے۔

عبس: ١١-١٥ مين فرمايا: اوران كے ہاتھوں سے كھے ہوئ ٥ جوعرت والے نيك ہين٥

''سفر ق''اور'' کر ام'' کامعنیٰ اور فرشتوں کا انسان ہے اس کی بیوی کے ساتھ صحبت کے وقت ۔ اور قضاء حاجت کے وقت دور رہنا

اس آیت میں 'سفو قہ'' کا لفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے: کا تبین لیمنی لکھنے والے'''سفو '' کا اصل معنیٰ ہے: کشف اور بیان' مسافر کواس لیے مسافر کہتے ہیں کہ سفر کے ذریعہ اس پر نیا علاقہ اور نئے لوگ منکشف ہوجاتے ہیں' ای طرح کسی چیز کولکھ کر

تبيار القرآر

37

مکشف اور واضح کر دیا جا تا ہے'''مسفو ہ'' سے مرادیہاں پر ملائکہ ہیں جواللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان سفیر ہیں اور الله تعالیٰ کا پیغام رسولوں تک پہنچاتے ہیں ای طرح ملا مکہ اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان وسائط ہیں' وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اوراس کاعلم مِندوں تک پہنچانے کے ذرائع ہیں۔

دوسری آیت میں 'بسورہ'' کالفظہ بنئے 'بسار'' کی جمع ہے'''بسار'' کا معنیٰ ہے۔ نیکی کرنے والا جیسے'' سکا افو'' کی جمع

'كفرة''اور'فاجر''كى جمع''فجرة "ك\_\_

صحائف كى دوسرى تفتيرىيى بناف انبياء قرآن مجيديس ب:

إِنَّ هٰذَاكِفِي الصُّحُفِ الْأُولِي ﴿ (الأَكْل: ١٨)

ے شک ریسے سے انبیاء متقدمین کے صحیفوں میں ہے 🔾 اور'نسفوة كواه'' ہےمرادرسول الشعلي الله عليه وسلم كے اصحاب ميں ادرايك تول بيہ كه اس مرادقر آن مجيد كة قارى بين - قفال ني بيان كياكه اس كامعني ب ان صحائف كويا كيزه فرشتون كيسوا اوركوني نبيس جيودا -

سفررسول کو اور قوم کے درمیان ملح کرانے والے کو کہتے ہیں مدیث صحیح میں ہے:

حضرت عائشرض الله عنها بیان کرتی ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو حض قرآن کو پر هتا ہے اور وہ حافظ ارووه'السفوة الكوام البورة "(تيك ما كيزه فرشتول) كيساته اوتاب اوراى طرح و وشخص ب جوقر آن جيد ك حفاظت ارتا ہے اور اس کو حفظ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ (مج ابخاری رقم الحدیث: ۲۹۳ مج مسلم رقم الحدیث: ۲۹۸)

. اس آیت میں ''محسوام'' کالفظ ہے بیعنی وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمرم میں 'حسن بصری نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: وہ ا پنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں الفنحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے کرام کی تفییر میں بیفل کیا ہے کہ فرشتے اس بات سے عرم ہیں کہوہ ابن آ وم کے ساتھ اس وقت ہول جب وہ اپن بیوی سے خلوت کرتا ہے یا بیت الخلاء یں قضاء حاجت كرتاب- (الجامع لاحكام القرآن برواص١٨١)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ( کافر ) انسان ہلاک ہوجائے وہ کیساناشکراہے 10 ہے کس چیز سے پیدا کیاہے؟ 10 س کونطفہ ہے پیدا کیا' پھراس کومناسب اندازہ پر دکھا O پھراس کے لیے راستہ آسان کیا O پھراس کوموت دی پس اس کوقبریں پہنچایا O پھر جب جاہے گا اس کوزندہ کر کے نکالے گا 0 بے شک اس نے اللہ کے تھم پر ابھی تک عمل نہیں کیا 0 انسان کو چاہیے کہ وہ اسپے کھانے پرغور کرے ٥ ہم نے خوب پانی بہایا ٥ پھر ہم نے زمین کوشق کیا ٥ سواس میں غلما گایا ٥ اور انگور اور سزی ٥ اور زیخون اور تھجور O اور گھنے باغات O اور میوے اور (مویشیوں کا) چاراO تنهمیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے ک

الله تعالی کی تو جیداوراس کی قدرت پردلائل نفسیه

عیس : امیں فرمایا: ( کافر) انسان ہلاک ہوجائے وہ کیسا ناشکراہے 0

اں سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے میہ بتایا تھا کہ قریش کے کافر سرداراہے آپ کوفقراء مسلمین سے بلند اور برتر سمجھتے تھے ان آیات میں ان کے تکیر کا رڈ فرمایا ہے کہ انسان کس چیز پڑ تکیر کر رہا ہے بیا بتداء میں نطفہ تھا' ناپاک پائی کا قطرہ اور آخر مل بيربد بودارمر دار بوجائے گا۔

اس آیت میں 'قلسل'' کالفظ ہے اس کامعنی ہے : کافرانسان ماردیا جائے یا اس کوعذاب دیا جائے یا اس کو ہلاک کردیا بائے شخاک نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ میر آیت عتب بن الی لیب کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ

تبيار القرآر

جلدوواز وجم

ایمان لاچکا تھا اور جب سورة انجم نازل ہوئی تو مرتد ہوگیا اور کہنے لگا بین انجم کے سوا پورے قرآن پر ایمان لاتا ہوں تو الله عزوجل نے عتبہ بن الی لہب کی قدمت میں نیآ ہے نازل فر مائی اور' قسل الانسسان' کے مراد ہے: عتبہ پر لعنت کی جائے کہ اس نے قرآن کا افکار کیا ہے اور دسول الله صلی الله علی وسلم نے اس کے طلاف بید عام کی:

ا الله اس كاويرزرخزز من من الي كة كوملط كر

اللهم سلط عليه كلبك اسد الغاضرة.

دے جو محارف والے شرکی طرح ہو۔

وہ فورا شام کی طرف نکل گیا ، جب زر خیز زمین میں پینچا تو اس کو نی صلی الشعلیہ وسلم کی دعایاد آئی ، پھرایک رات کوشیر آیا ، اس نے عتبہ بن ابی لہب کا منہ سونگھا اور اس کے کوے کوئے کوئے کا سے کا باب اس پر رونے لگا اور کہا ، مجمد (صلی الشعلیہ وسلم ) نے جو بھی کہا وہ ہو کر رہا۔ (بیروایت علامہ قرطبی نے اپنی تقییر الجامح لاحکام القرآن جز ۱۹۹ ص ۱۸۸ میں درج کی ہے ، مگر اس پراعتراض کیا گیا کہ اس کی سندھی نہیں ہے اور علامہ قرطبی نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا البتہ اس سے ملتی جلتی ایک صدیت حاکم نے روایت کی ہے وہ ہے ہے )

نوقل بن افی عقرب اپنو والد سے روایت کرتے ہیں کہ اہب بن افی اہب نی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کیا کرتا تھا 'ایک دن نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی: اے اللہ! اس کے اوپر اپنے کتے کومسلط کر دیئے وہ شام جانے کے ارادہ سے ایک قافلہ کے ساتھ گیا ' پھر ایک جگہ قیام کیا' وہ کہنے لگا: مجھے تھر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعا سے ڈرلگ رہا ہے تا فلہ والوں نے کہا: ہرگز نہیں! انہوں نے اس کا سامان اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھ گئے بھر شیر آیا اور اس کو جھیٹ کرلے گیا۔ (المسعدرکن جمن ۲ سے ۲ سے ۲ سامان اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھ گئے بھر شیر آیا اور اس کو

عبس: ۱۸ میں فر مایا: اے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ٥

بداستفہام تعجب ئے لین بدانسان کس چڑ پر تکبر کردہائے بیسوچ کداس کوکس چیز سے بیدا کیا گیا ہے۔

عبس: ١٩ ميل فرمايا: اس كونطف سے پيدا كيا پيراس كومناسب اندازه يرركها ٥

حسن بھری نے کہا: وہ خض کیسے تکبر کرتا ہے جودن میں کئی بار بول و براز کے لیے بیت الخلاء جاتا ہے قرآن مجید میں ہے: اککٹن کیا آئیا می خلکاف مِن تُکابِ تُحَوِّین تُطَفَّقٍ کیا تو اس ذات کا کفر کر رہاہے جس نے جھوکوٹی سے پیدا

کیا' پھرنطفہ ہے' پھر بختے کھمل مرد بنادیاں

المُوسَولِكُ رُجُلُالُ (اللهف:٢٧)

الله تعالی انسان کوتخلیق کے کی ادوار مین لاتارہا ، پہلے وہ نطفہ تھا ، چروہ جما ہوا خون ہو گیا ، پھر گوشت کا نکڑا بن گیا ، پھراس مین ہڈیاں پہنا کیل ، پھراس میں روح ، چونک دی۔

عبس آآمیں فرمایا: پھراس کے لیےداستا سان کیا 0

اس آيت كي تفير من حسب ذيل اتوال بن:

(۱) اس سے مراد ہے: انسان کا اپنی مال کے پیٹ سے نکلٹا آسان کردیا مال کے پیٹ میں ولادت کے وقت مولود کا سریجے اور اس کی ٹائلیں اوپر ہوتی میں اور تک راستہ سے زیرہ مولود کا نکل آ نا اللہ تعالیٰ کی نہایت بجیب قدرت کا ظہور ہے۔

علیهم السلام اورآ سانی کتابیں اور صحائف کرتے ہیں۔

عس :۲۲\_۲۱ میں فرمایا: پیمراس کوموت دی پس اس کوقیر میں پہنچایا 0 پھر جب چاہے گا اس کوزندہ کر کے نکالے گا 0

انسان کی تخلیق کا پہلا مرتبہ میں تھا کہ اس کونطفہ ہے ہیدرتی تھمل آنسان بنایا اور دوسرا مرتبہ بیرتھا کہ اس کے لیے اللہ تک

پہنچنا آ سان کر دیا اور تیسرا مرتبہ میہ ہے کہ اس کی روح قبض کی اور اس کوقیریش پہنچا دیا اور پھر قیامت کے دن اس کومیدانِ حشر میں لاکھڑا کیا۔انسان کی موت بھی اس کے لیے نعمت ہے کیونکہ موت کی وجہ سے اس کی جڑاء کا درواز ہ کھلتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے

یس لا تقرآ بیانات کی خوص کی اس سے سیے ممت ہے یوفلہ سوت کی وجہ سے اس کی جڑاء کا دروازہ کھلا ہے اور القد تعالی ک مومن کے نیک اعمال پر جونستیں مقدر کی بیل ان کے حصول کا وقت آتا ہے اور اس کے قبر میں دفن ہونے میں بھی اللہ تعالی کی . تعتیں بیں کیونکہ اگروہ دفن نہ ہوتا تو در ندے اور پرندے اس کو کھا جاتے اور زمین پر اس کے اعضاء بمھرے ہوتے ہوتے اور

ساق کی گار کا اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کومیدانِ حشر میں لے آئے گا' اس میں بیا شارہ ہے کہ حشر کا وقت معین اور معلوم نہیں نے جس طرح انسان کو اس کی موت کا وقت معلوم نہیں ہے۔

عس ٢٣٠ يس فرمايا بي شك اس نه الله يحم رهل نيس كيا ٥

اس آیت کے شروع میں''کے لا'' کالفظ ہے'اور پیلفظ زجراورڈا نٹنے کے لیے آتا ہےاور کسی کام سے رو کئے اور ہٹانے کے لیے آتا ہے' پس اس لفظ سے کافرانسان کواس کے بکیر سے' اس کے کفر سے اور تو حید کے اٹکار پر اصرار سے روکا گیا ہے کہ اس کافرنے اللہ تعالیٰ کے تھم پرابھی تک عمل نہیں کیا اور اسپے کفراور تکبر سے ابھی تک باز نہیں آیا۔

عیس بین مربایا: انسان کوچاہیے کدوہ اپنے کھانے پرغورکرے 0

الله تعالى كى توحيداوراس كى فقدرت پرولائل خارجيه

اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں بیاسلوب ہے کہ وہ دوقتم کے دلائل ذکر فرماتا ہے ایک وہ دلائل جوانسان کے اپنے نفس میں میں اللہ اور دوسرے وہ دلائل جوانسان کے اپنے نفس میں میں اور دوسرے وہ دلائل جوانسان کے نفس میں بین تا کہ انسان آئے اندر خور کرے تو اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کر لے اور اپنے باہر خور کرے تو اللہ کی فرماں برداری کی طرف بیٹ آئے سوائلہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے طعام کی طرف متوجہ کیا اس کا طعام زمین کی بیداوار سے حاصل ہوتا ہے اور زمین کی پیداوار اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تخلیق سے حاصل ہوتی ہے بہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کوخوداس کی اپنی تخلیق کی طرف متوجہ فرمایا ہے بیددائل تفایل نے انسان کوخوداس کی اپنی تخلیق کی طرف متوجہ فرمایا ہے بیددائل تفایل ہے اس اس کو طعام کی طرف متوجہ فرمایا ہے بیددائل آفاق ہیں۔

عبس : ٢٥ مين فرمايا: بم في خوب ياني بهايا ٥

اس سے مراد ہے: ہم نے آسان سے بارش نازل فرمائی۔

عبس:۲۶ میں فرمایا: پھرہم نے زمین کوشق کیا O

یعنی ہم نے زمین کواس قابل بنایا کہ اس میں ہل چلایا جا سکے اور کاشت کاری کی جا سکے اگر وہ زمین بہت سخت اور پھر یلی ہوتی تو اس میں کسی چیز کی کاشت نہ ہوسکتی۔

عيس: ٢٤ مين فرمايا: سواس مين غلما گايا ٥

اس سے مراد گندم بُخُو مکنی با جرہ وغیرہ بیں اور مختلف تتم کی دالیں اور چاول جن سے غذا حاصل ہوتی ہے۔

عبس: ۲۸ میں فرمایا: اور انگور اور سبزی ٥

غلہ کے بعد انگور کا ذکر کیا' کیونکدانیان کھانے کے بعد کیل کھاتا ہے اس کے بعد 'فیصب '' کا لفظ ہے اس کامعنیٰ کھیرا

تبيار القرآن

ہے ماعام سبزی۔

عبس:۲۹ میں فر مایا:اور زیتون اور تھجور 🔾 اور گھنے باغات 🔾

زیون کے پھل کے بہت فوائد ہیں زیون کا پھل کھایا بھی جاتا ہے اور اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے زیوں کا تیل بہت مقوی ہوتا ہے اس میں کولیسٹرول بالکل تجیس ہوتا اور اس کو کھانے سے بدن اور اعصاب میں بہت تو سے حاصل ہوتی ہے اور اس طرح کھجور میں بھی بہت غذائیت اور بہت تو سے اور ہم اس سے پہلے اس کے متعلق تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔

عبس: ٣٠ مين فرمايا: اور گفتے باغات ٥

''حداثق''''حدیقة'' کی جمع ہے'''حدیقة''اس پاغ کو کہتے ہیں جس کے گرد چارد یواری ہو'''غلب''اس خُف کو کہتے ہیں جس کی گردن موٹی ہواوراس سے مرادوہ ہاغ ہیں جن میں بہت گھنے درخت ہوں۔

عیس: ۲سو اس میں فرمایا: اور میو اور (مویشیوں کا) چارا حمیمیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پنچانے کے لیے ⊙ اس آیت میں 'ف اسکھ ق'' کا عطف' عنب' 'پر ہے'اس سے بعض علاء نے بیاستدلال کیا ہے کہ انگور اور کھجور اور زیتون ' ف اسکھ ق'' یعنی میووں میں واخل نہیں ہیں کیونکہ عطف تغایر کو چاہتا ہے اور یہ ہوسکتا ہے کہ' ف اسکھ ق'' سے مراد خشک پھل ہوں جیسے پہت 'بادام اور اخروٹ وغیرہ۔

''اہّا'' کامعنیٰ ہے: چرا گاہ اور جاراانسان کے جانوروں کی غذاہے۔

یہ آیات انڈ تعالیٰ کی توحید پر دلائل ہیں کیونکہ ان چیزوں کی پیدائش طرنے واحد پر ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا واحد ہے نیز جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں وہ ضروراس پر قادر ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کردے۔

اللہ تعالیٰ نے ان چیز وں کو بیدا کر کے انسان پر انعام اوراحسان کیا ہے تو انسان پر لازم ہے کہ وہ اس کو خالق اور واحد مستحق عبادت مانے اوراس کے سامنے سمرکثی نہ کر ہے اور تکبر اور کفر نہ کر ہے اور اس کی اطاعت اور عبادت کرے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بس جب کانوں کو بہرا کرنے والی (قیامت) آجائے گی ۱۰ س دن ہر شخص اپنے بھائی ہے بھاگے گا 10 اورا پی ماں اور باپ ہے 10 اورا پی بیوی اور بیٹوں ہے 10 س دن ہر شخص کوا پی بیٹری ہوگی جواس کو ( دوسروں ہے ) ہے پرواہ کر دے گی 10 س ون کئی چہرے جیکتے ہوئے ہوں گے 0 مسکراتے ہوئے ہشاش بشاش اور اس دن کئی چہرے غبار آلود ہوں گے 10 ان پر سیابی چھائی ہوئی ہوگی 0 وہی لوگ کافر بدکار میں 0 مس

قیامت کے دن نفسی تفسی کا عالم

عبس: ٣٣ يس فرمايا: پس جب كانون كوبهراكرنے والى (قيامت) آجائے گى ٥

''صساحة'' کامعنیٰ ہے: اس قدرشدید آواز جوکانوں کو بہرا کردیے اوراس سے مراد دوسراصور پھونکنا ہے جس کی ہیبت ناک آوازس کوتمام مُر دے زندہ ہوجا کیں گے۔اس سے پہلی آیات میں انسان کے مرنے اوراس کے وُن ہونے کا ذکر فرمایا تھا'اور قبرمیں مدنون ہونے کے بعد دوسر سےصور کی آواز ہے مردے زندہ ہوجا کیں گے اور پھرحشر بریا ہوگا۔

عیس:۳۷۱ میس شرماما:اس دن ہر شخص اپنے بھائی ہے جھاگے گا0اور اپنی ماں اور باپ سے 0اور اپنی بیوی اور وُں سے 0

ہوسکتا ہے کہ بھا گئے سے اس کا ظاہری معنی مراد ہو کینی ایک دوسرے کا مطالبہ سے پیچیا چیز انا اور اس سے دور ہونا مثلاً

ا یک شخص اپنے بھائی سے کہے گا بتم نے میرے مال کوانصاف ہے خرج نہیں کیا اور ماں باپ کہیں گے بتم نے ہمارے ساتھ نیک کرنے میں کوتا ہی کی اور بیوی کیے گی بتم نے مجھے حزام مال کھلایا 'میٹے کہیں گے بتم نے ہم کوتعلیم نہیں دی اور ہماری تربیت نہیں کی۔ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مخص اپنے بھائی ہے بھاگے گا وہ قائیل ہوگا جو ہائیل سے بھاگے گا اور جو مخص اپنی بیوی سے بھاگے گا وہ حضرت نوح اور حضرت لوط ہول گے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فرار سے مراد دور جانا نہ ہو بلکہ اس سے مراد نفرت اورجمایت ندكرنا مواور بزار مونا مراد مؤجیے بيآيات بين:

اذْتُكْرُا اللَّهُ بْنَ اللَّهُ عُوْامِنَ الَّذِيْنَ الَّهَ عُوّا. جن کافرسر داروں کی پیروی کی گئی تھی وہ ان سے بے زار ہو

جائیں گے جنہوں نے بیروی کی تھی۔ (البقره:۲۲۱)

يَوْمَرُلَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيِّكًا . (الدفان:١١) اس دن کوئی دوست کسی دوست کے بالکل کا منہیں آئے

امام ابومنصور محمد ما تريدي سرقندي حفي متوفى ١٣٣١ ه كلصة بين:

قیامت کے دن تفی تفی کی وجہ رہے ہوگی کہ جیتے ہرایک کے دوسرے پر حقوق ہوں گے اُن کامکمل طور پر ادا کرناممکن مہیں ہوگا تو قرابت داروں کو اُس دن میہ خوف ہو گا کہ حقوق میں تقفیر کی وجہ سے اُن پر گرفت کی جائے گی اُس وجہ سے وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور اُن میں سے ہرایک اس وجہ سے بھائے گا کہ اُس کے اوپر اپنے قرابت داروں کا بوجھ نہ ڈال دیا حائے جیسا کداس آیت مبارکہ میں ہے:

ڴٳڹٛؾۜؽؙٷؙٛڡؙؿ۫ڟٙڷةٞٳڮڝؚ؞ٝڸۿٵڒؽڂٮۜڵڡۣؽ۫؋ؙۺؽ<sup></sup>ٛ اگر کوئی بوجھل هخص اینا بوجھ اُٹھانے کے لیے کسی کو بلائے گا

وَّلُوْكَانَ دَا تُكُرِيْ فَي (فاطر: ١٨) تواس كابوجھ بالكل نہيں أشايا جائے گا خواہ وہ قرابت دار ہو۔

قرابت دارؤنیا میں ایک دوسرے کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا کہ قیامت کے دن وہ ایک دوسرے سے تعاون ٹیس کریں گے بلکہ بھا گیں گے۔ میبھی ہوسکتا ہے کہ زیر بحث آیت کفار کے متعلق ہو۔ رہے مسلمان تو ہوسکتا ہے کہ اُن

کے در میان قرابت کے حقوق برقرار دہیں جیسا کہ مسلمان دوستوں کے درمیان محبت باقی رہے گا۔قرآن مجیلہ میں ہے: ٱڵڒؙڿڷؖڵٵؚٛؽٷڛۧٳٚؠڰڞؙۿؙؠڶؠۼٝڝؚ۬ۘۼۮڗٞٳڵڒٳڵؠۺۜٙڠؽؽ منام دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دسمن ہوں

(الزخرف: ١٤) كي ماسوامتقين كي ٥

اوراگرز پر بحث آیت مسلمانوں اور کا فروں دونوں کے ساتھ متعلق ہوتو ہوسکتا ہے کہ قیامت کے بعض احوال ایسے ہوں جن میں مسلمان قرابت دارایک دوسرے سے بھاگیں گئے بہی نفسی نفسی کا موقع ہوگا ' پھر جب انہیں امن ہوجائے گا اور ان کے یاس اجازت شفاعت کی بشارت آ جائے گی تو وہ شفاعت کریں گئے ایک دوسرے کا حال معلوم کریں گے اور ایک دوسرے سے بین بھا کیں گے۔ (تاویلات الل الندج ۵ص ۱۳۸۵ مؤسسة الرسالة تا شرون ۱۳۲۵ه)

عبس: ٢٥ مين فرمايا: اس دن برخض كوايني يزى بوكى بحواس كودوسرول سے بيد برواه كرد كى ٥

اس آیت میں اس کا سبب بیان فرمایا ہے کہ کیوں کوئی شخص اپنے بھائی ہے اور کوئی شخص اپنے بیٹوں سے بھاگے گا کیونکہ اس دن ہر خص کوصرف اپنی فکر ہوگی لیعنی اس کا دل و د ماغ صرف اینے تفکرات سے بھرا ہوا ہو گااور اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہوگی اور وہ اس مخض کے مشابہ ہوگا جس کے پاس بہت غلام ہوں اور وہ مزید کسی غلام کور کھنے کی گنجائش نہ رکھتا ہو۔

عیس .۳۹ سی فرمایا:اس دن کی چیرے تیکتے ہوئے ہول کے 0 مسکراتے ہوئے ہشاش بشاش 0

#### مؤمنوں اور کافروں کے چرول کی آخرت میں کیفیات

اس آیت میں ''مسفو ق''کالفظ ہے'''اسفاد ''اس وقت کو کہتے ہیں جب صح روش ہو جائے' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: چوشی روش موجائے' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: چوشی رات کو بہت نماز بڑھتا ہے تھے اس کا چرہ روشن اور شین ہوجا تا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مؤمن دنیا سے منقطع ہو کو جب عالم فقر سے دو آت ہو تا ہے اور اللہ تو آت ہے اور اللہ کی رجمت اور رضا اس پرسایا آگل ہوتی ہے' لیٹی جس وقت میزان کے وزن اور حساب سے فارغ ہوجا تا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت اور سرفرازی سے بہت خوش ہوتا ہے تو اس وقت کی اس کی خوشی کو ان آتے ہیں بیان فرمایا ہے۔

عبس باس جمائی مولی اوراس دن کی چرے غبار آلود ہوں کے 10 ان پرسیابی چھائی مولی مولی 0 وہی لوگ کا فربد کار

زل0

غبار کامعنیٰ طاہرہے بیلے انبان پرسفر میں گردوغبار چھاجا تاہے اوران آیات میں 'تو ھق'' کالفظہے'' دھق'' کامعنیٰ ہے: کسی چیز کا جلدی سے عارض ہونا بھسی چیز کا دوسری چیز پر زبردتی چھاجانا'' قسس ق' کامعنیٰ ہے: دھو کیں کی سیابی اللہ تعالیٰ کفار کے چیروں میں سیابی اورغبار کوجی فرما دے گاجیسا کہ انہوں نے اسپنے اندردنیا میں کفراور کہ سے اعمال کوجع کر لیا تھا۔

ان آیات سے خواری نے بیاستدلال کیا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالی نے مؤمنین کاملین اور کفار کا فرکر مایا ہے اور مؤمن مرتکب کمیرہ کا ذکر نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ وہ کفار میں افعل میں اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا ذکر دوسری آیات میں ہے ای طرح مرجہ نے کہا کہ مرتکب کمیرہ کا ذکر ان آیات میں نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ موسین کاملین میں واض میں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مؤمن کو گناہ کمیرہ کے ارتکاب سے خرر ٹییں ہوتا اس کا جواب بھی یہی ہے کہ دوسری آیات میں ان کا ذکر آئے چکا ہے۔

سورة عبس كأاختيام

المحد تلدرب العلمين آج ٢٦ رجب ١٣٢١ه مريم تمبر ٢٠٠٥ ، بروز جعرات بعد از نماز عفر سورة عبس ك تحيل موكئ ٢٠ رجب كواس تغييل موكئ ٢٠ رجب كواس تغيير كالتغيير كالتخييل موكئ الله تعالى سے دعا ہے كہ جس طرح اس نے محض ان تغيير كام كے دعا ہے كہ جس طرح اس نے محض ان تغيير كم سے يہاں تك تغيير كم كم رادى ہے قرآن مجيدكى باقى سوروں كى بھى تغيير كمل كرادى ہے تو كو حت اور تو انائى كے ساتھ ايمان پر قائم ركھ اور تا جيات اسلام كے احكام برعا كل دكھ۔

والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين. سيد المرسلين قائد الغر المحجلين وعلى آله واصحابه اجمعين.



# لِينْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة التكوير

### سورت کا نام اور وجهٔ تشمیهٔ اس کے متعلق احادیث اور اس کے مشمولات

ال سورت كا نام اللَّوير ہے اور بیر ' كوّر ت' ' كامصدر ہے 'قر آن كى اس سورت كى بيلى آيت ميں بيلفظ فدكور ہے: إِذَا الشَّهُ سُ كُيْرِدَتُ كُ (اللَّوير: ا) جب سورج كولپيٹ ديا جائے گا ۞

. (سنن ترندي رقم الحديث: ٣٣٣٣ منداحدج ٢٥ م١٧)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مورج اور جا ندکو قیامت کے دن لیسٹ دیا جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۰۰)

حافظ ابن تجرعسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں کھا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ ان دونوں کو لپیٹ کر دوزخ میں پینک دیا جائے گا تا کہوہ مشرکین مزید ذلیل وخوار ہوں جوان کی عبادت کرتے تھے۔

اس سے پہلے سورہ عبس میں بھی قیامت کے ہولناک واقعات بیان کیے گئے تھے جیے فرہایا تھا: جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آ جائے گانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آ جائے گانوں اس ون برخض اپنے بھائی سے بھائے گان گان اس لیے کہ اس کا بھائی وہ ورنہیں کرسکے گااور اس سورت میں بھی جس میں وہ مبتلا ہے اور یااس لیے کہ اس علی جیسے فرمایا: جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ قیامت کے ہولناک مناظر بیان فرمائے ہیں ، چیسے فرمایا: جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔

ترتیب نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر: کے اور تیب مصحف کے اعتبارے اس کا نمبر: ۸۱ ہے۔

ال سورت میں بھی دیگر کی سورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد بیان فرمائے ہیں مثلاً تو حید رسالت قرآن مجید کا الله تعالیٰ کا نازل کیا ہوا کلام ہونا اور قیامت کے دن ہولناک اُمور کا واقع ہونا انسان دنیا میں جن چیزوں کو بہت عظیم اور بہت عجیب سمجھتا ہے ان کا ٹوٹ چھوٹ جانا جیسے زمین پہاڑآ سان سورج ' چانداورستاروں کا متغیر ہوکر فنا ہوجانا۔

اس مختصر تعارف کے بعد اللہ تعالیٰ کی امداد اور اس کی اعانت پرتو کُل کرتے ہوئے میں اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔اے میرے دب!اس ترجمہ اور تغییر میں ہر ہر قدم پر مجھے لغوشوں سے محفوظ رکھنا اور اس سورت کے اسرار اور مجائب کو مجھ پر کھول دینا۔ (آمین) غلام رسول سعیدی غفر لیۂ

٧٢ر جب ٢٢٦١ هرام تمبر ٥٠٠٥ء موياكل غمر: ٢١٥ ١٥٠١ - ٢٠١١ ٢٠٠١ ٢٠٠١ ١٠٠١ ١٠٠١

ب صحائف اعمال پھیلا دیئے جامیں گے 0 اور جب آبمان تھنچ لیا جائے گا 0 اور دوزرخ کو بھڑکا دیا جائے گا O اور جب جنت قریب کر دی جائے گی O تو ہم شخص جان \_ رسول کا قول ہے 0 جو قوت والا ہے غرش والے کے زویک بلند مرتبہ

جلددوازدتهم

تبيأر القرآن

# ڟۘۯڡٵڝٵڿڹڴۉڔؚؠڿؙڹٛٷڽٟ۞ۧۘۯڵڡۧڶڒٳۘؗؗ؇ؠ آسانوں میں اطاعت کی جاتی ہے وہاں امانت دارہ ۱ اور تمہارے ٹی مجنون نہیں ہیں 0 اور

O اور وہ (نی) غیب کی خبر دینے پر بخیل نہیں ہیں O اور یہ (قرآن) شیطان م

رے ہو؟ ٥ بے شک وہ تمام جہان والوں

ے 0 تم میں سے ہر ای شخف کے لیے جو سیدھا چانا چاہے 0 اور تم صرف

# اءَ اللهُ مَاتِ

وبى حاية موجس كواللدرب العلمين حابتا ٢٥

الله تعالی كا ارشاد ہے: جب مورج كولپيك ديا جائے گا 0 اور جب ستارے چھڑ جائيں كے 0 اور جب بهاڑ چلائے جائيں گے 10ور جب دی ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بے کارچیوڑ دی جائیں گی 10ور جب وحثی جانور جمع کیے جائیں گے 0اور جب سمندر مرکادیے جائیں کO اور جب جانیں ملادی جائیں گاOاور جب زندہ درگور (ٹرکی) سوال کیا جائے گاOوہ کس گناہ میں قُل کی گئی؟ ٥ اور جب صحائف اعمال چھیلا وی جائیں کے ٥ اور جب آسان تھنج لیا جائے گا٥ اور جب دوزخ كو بحركايا عائے گا 0 اور جب جنت قریب کردی جائے گن 0 تو ہر حض جان لے گا جو کام اس نے پیش کیا ہے 0 (اللور ۱۰۱۳) وبكورت كالمعنى

ا پتدائی تیره آیات میں بارہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور یہ بارہ چیزیں قیامت کی علامات میں اور ان تیره آیات کا بہلی آیت برعطف ہے اورمعطوف اورمعطوف علیمل کرشرط ہیں اور آیت:۱۱س کی جزاء بے خلاصہ کلام اس طرح ہے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور باتی ندکورعلامات بھی واقع ہوجا کیں گے تو برخض جان لے گا جو کام اس نے پیش کیا ہے لیتن جو عمل ال نے آخرت کے لیے آ کے بھیجائے وہ کیا ہے۔

الكوير: الين قرمايا: جب سورج كولييث دما حائے گا0

اس آیت بیل ''کورت''کالفظے اس کا مصدر' تھے ویو ''ے حسن بھری نے کہا: اس کامعنی ہے: جب سورج کی روشی ختم ہوجائے گی اور اس میں کوئی روشی نہیں ہوگی۔ (تغیری در سام ۲۲۳ دار اکتب العلمیہ میروت ۱۳۲۵ھ) مقاتل بن سلمان متونى ١٥٠ هدي كها: جب اس كى روتى نيس ريكى

( تغییرمقاتل بن سلیمان ج ۳۵ سا۲۵ دارالکتب اُلعلمیه 'بیروت' ۱۳۲۴ و

عِلْدرواز دہم

امام ابوجعفر محد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ هذکور العندر تغییر روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ابوصالح اور ابویعلیٰ روایت کرتے ہیں: جب سورج کو پھینک دیا جائے گا۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٨١٨- ٢٨٢١ وارالفكر بيروت ١٢١٥ ه)

پرامام ابن جربر اپنامخار لکھتے ہیں:

ہمارے مزدیک میں قول میرے کہ کلام عرب میں 'نے بحویت '' کامعنی ہے: ایک چیز کے بعض اجزاء کواس کے اوپر لیٹیٹا' چیسے عمامہ کوسر کے اوپر لیٹیٹا جاتا ہے یا جیسے بڑی چا در میں کپڑے جمع کر کے اس چا در کو کپڑوں کے اوپر لیٹیٹا جاتا ہے اس طرح سورج کو لیٹیٹے کامعنیٰ یہ ہے کہ سورج کے بعض اجزاء کو بعض پر لیٹیٹ کر چینک دیا جائے گا اور جب ایسا کیا جائے گا تو اس کی روشی جاتی رہے گی۔ (جامع البیان جز ۴۰سم ۸۲ دارالفکر بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

اس اعتراض کا جواب کہ سورج اور جا ندکوکس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا جائے گا؟

حافظ شهاب الدين احد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٥ه لكصة بين:

امام بخاری نے حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورج اور جیاند دونوں کو قیامت کے دن لیب دیا جائے گا۔ (سی بخاری نے حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سوائی کی ایست کر دوزخ میں جھینک دیا جائے گا؟ ابوسلمہ نے کہا: اس دونوں کا کیا گناہ ہے جوان کو دوزخ میں بھینک دیا جائے گا؟ ابوسلمہ نے کہا: میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اورتم اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ ان کا کیا گناہ ہے؟ امام برار نے کہا: حضرت ابو ہریہ سے اس سند کے ساتھ بیدحدیث روایت کی گئی ہے۔

امام ابویعلیٰ نے اس حدیث کوحفرت انس رضی الله عنه سے روایت کیا ہے اور اس میں بیاضا فیہ ہے سورج اور جاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گاتا کہ سورج اور جاند کی عباد ص کرنے والے ان کا انجام دکیے لیں۔

امام ابن وہب نے ''جسمع المشمس و القمر'' کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن سورج اور جا ند کو جمع کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اور امام ابن ابی حاتم نے اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے موقو فاروایت کیا ہے۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ سورج اور چاند کے دوز خ میں ہونے سے بیلا زم نہیں آتا کہ ان کوعذاب دیا جارہا ہو کئین اس سے ان لوگوں کو ذکیل کرنا مقصود ہے جو دنیا میں سورج اور چاند کی عبادت کرتے سے تا کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کی دہ عبادت باطل تھی آگئے قول ہیہ ہے کہ سورج اور چاند کوآگ سے پیدا کیا گیا ہے پھر ان کوآگ میں لوٹا دیا گیا ہے اور اساعیلی نے کہا: ان کو دوز خ میں ڈالنے سے ان کوعذاب دینالازم نہیں آتا کیونکہ دوز خ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہوں گئے پھر بھی ہوں کے اور بھی کئی چڑیں ہوں گی اور اہل دوز خ کوعذاب دینے کے لیے عذاب کے گئی آلات ہوں کے لہذا سورج اور چاند کا عذاب یافتہ ہونالازم نہیں آتے گا۔ (خ آباری جہ سے سرادر الفرائی ہوت اسے)

النگویر:۲ میں فرمایا: اور جب ستارے جھڑ جائیں گے 0

"انكدرت" كالمعنى

اس آیت میں ان کدوت "کالفظ باس کامصدر ان کداد" باس کامعنی ب میلا ہونالیکن پراگندہ ہو کر بھر جانے میں بھی اس کا استعال ہوتا ہا آت کامعنی ہے: جب ستارے بونور ہوکر چھڑ جائیں گئاں طرح "انفطار" " ہاس کامصدر انفطار" ہے اس کامعنی ہے: چرنا اور پھٹا اور آزاالسّمانی انقطارت "(الانطار:) کامعنی ہے: جب آتان

علدووا تردنكم

کھٹ جائے گا۔

عطاء نے کہا:ستارے آسان اور زمین کے درمیان نور کی زنجیروں سے معلق ہیں اور بیز نجیریں فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں اور جب آسان اور زمین فنا ہوجا کیں گے تو بیر زنجیرین فرشتوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جا کیں گی۔

الكوريس ين قرمايا: اورجب بهار چلائے جائيں ك0

اس کامعنی ہے: جب پہاڑوں کوریزہ ریزہ کر کے فضا میں اُڑا دیا جائے گا اس کی تغییر النبا: ۲۰اور اُنھل: ۸۸ میں گزر چکی

الكويريم ميس فر مايا: اور جنب وس ماه كى حامله اونشيال بي كارچيور وى جائيل كى ٥

''العشاد'' کامعنیٰ اوران کے معطل کیے جانے کی توجیہ

عربوں کے نزدیک حاملہ اونٹنیاں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں اور جب ان کومعطل کر کے جھوڑ ویا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کمی غیرمعمولی چیز کا مشاہدہ کرلیاہے جس کی وجہ سے ان اونٹنیوں کی طرف ان کی توجہ نہیں رہی۔

( تفيير مقاتل بن سليمان ج ساص ۵۵م وارالكت العلميه 'بيروت ۱۳۲۴ه ف

اس سے مقصود ہیہ ہے کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور احیا تک قیامت آجائے گی اور ان کے اموال اور املاک ضائع ہوجا ئیں گے۔

دوسراقول ہیہے کہ''السعشساد''سے مراد پانی ہے بھرے ہوئے بادل ہیں جب اچا تک قیامت آجائے گی توبادل اس یانی کو برسانہیں سکیں گے۔

الكوريد ٥ ميس فرمايا: اور جب وحشى جانورجع كيے جاكيں ك ٥

'وحويش' كالمعنى اور وحوش "سقصاص لينے كوائد

خشکی کے جانوروں میں سے جو جانورانبان سے عام طور پر مانوس نہیں ہوتے ان کو'و حسو بیں '' کہا جاتا ہے'ان وحشی جانوروں کو ہر طرف سے جمع کیا جائے گا حتی کہ تھیوں کو بھی قصاص کے لیے جمع کیا جائے گا' ہمارے زدیک اللہ تعالی پر کسی کا استحقاق واجب نہیں ہے'اللہ تعالیٰ تمام وحثی جانوروں کو قیامت کے دن جمع فر مائے گا اور جن جانوروں نے دوسرے جانوروں کو ایڈاء پہنچائی ہوگی'ان سے قصاص لیا جائے گا' پھران سے کہا جائے گا: مرجاؤ تو وہ تمام وحثی جانور مرجا کیں گے اور اس قصہ کو ذکر کرنے کے حسب ذیل فوائد ہیں:

- (۱) جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام وحثی جانوروں کوعدل مُرنے کے لیے جمع کرے گا تو پھر یہ کیے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات کوعدل کرنے کے لیے جمع نہ کرے۔
- (۲) وحتی جانورانسانوں سے بدکتے ہیں اوران کود کھر کر بھاگتے ہیں اس سے باوجود وہ سب میدان محشر میں جمع ہوں گے اس کی وجہ رہے کہ قیامت کے دن کی ہولنا کیوں کی وجہ سے وہ اپنی فطرت کو بھول چکے ہوں گے۔
- (٣) ان حیوانات میں سے بعض حیوان دوسر بے بعض حیوانات کی غذا ہوتے ہیں جیسے شیر اور بکری کین اس دن بیسب جمع ہوں گے ہوں گے اورکوئی دوسر سے پر جملز نہیں کرے گا اور بیصرف اس وجہ سے ہوگا کہ قیامت کے دن کی ہولنا کیوں کی وجہ سے وہ ایسے طبعی تقاضوں کو بچول کے۔

الكونرية بين فرمايا: اور جب سمندر كيركادية جائيس ك0

#### تسجير" كالمعنى

امام مجامد بن حمر مخزوی متونی ۱۰ هے اس آیت کی تفسیر میں کہا:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: جب سمندر کوگرم کیا جائے گا' حتیٰ کہ وہ آگ ہو جائے گا' اور مجاہد نے کہا: سمندر میں آگ لگائی جائے گی۔ (تغییر عاہر ۳۲۳) دارالکت العلمیہ' ہیروت ۱۳۲۷ھ)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه کصتے ہیں:

''تسبحیسو''کامتنی ہے بتوریس آ گ جلا کراس کوگرم کرنا'اور جب سمندروں بین آگ لگا دی جائے گی تو ان میں پانی بالکی نہیں دیے ہوجا کیں گی تو ان میں پانی بالکل نہیں دیے گا اور پہاڑوں کو تھی دین ہوجا کیں گی'جو انتہائی گرم اور جلانے والے ہول گے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ زئین تمام سمندروں کا پانی چوس لے اور بلند ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہوجا سے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تمام پہاڑرین و ریزہ ہوکرمٹی ہوجا کیں اور تمام زمینیں سمندر کی سط کے مساوی ہوجا کیں اور تمام زمینیں سمندر کی سط کے مساوی ہوجا کیں اور بیسب کا سبگر کا یا ہوا سمندرین جائے۔

قفال نے کہا: اس آیت کی تین وجوہ سے تاویل ہوسکتی ہے:

- (۱) جہنم سمندر کی تہوں میں ہواور دنیا کو قائم کرنے کے لیے اس وقت وہ گرم نہیں ہے اور جب دنیا کی مدت ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس آگ کی تاثیر سمندر تک پہنچا دےگا' پھراس سبب سے تمام سمندر بھڑ کائی ہوئی آگ بن جائے گا۔
  - (٢) الله تعالى سورج ع نداورستارول كوسمندريس وال و كاناسب سيسندر جرك كل بوكي آك بن جائ كار
    - (m) الله تعالی سمندر میں بہت عظیم آگ پیدا کردے گا جس کی وجہ سے سمندر بہت گرم ہو جائے گا۔

امام راڑی فرماتے ہیں کہ ان تاویلات کے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو دنیا کو تباہ کرنے اور قیامت کو قائم کرنے پر قادر ہے وہ ضروراس پر قادر ہے کہ سندرول کو گرم کردے اور اس کے پانی کو آگ لگا وے اور اس کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ سندر میں سورج اور چاند کو ڈالے یا اس کی تہوں میں جہنم ہو۔

(تفيركبيرج الص ٦٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

یہ چھ علامتیں جن کا ذکر آ چکا ہے' میر تھی ہوسکتا ہے کہ ان کا وقوع دنیا کو تباہ کرنے کے شروع میں ہواور رہے تھی ہوسکتا ہے کہ ان کا وقوع قیامت کے بعد ہولیکن باقی چھ علامتیں ان کا وقوع قیامت کے ساتھ مختص ہے۔ فریر

دوزخ کا مصداق کس جگہ پرہے؟

امام ابوجعفر محدین جربرطبری اپنی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں:

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے ایک یہودی سے یو چھا: جہنم کہاں ہے؟ اس نے کہا: سندر میں محضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا: میرا گمان ہے کہ وہ صادق ہے قرآن مجید میں ہے: ''وَالْجَمَّوْ الْمُسْجَوِّرِ کٰ'' (القور: ۲) اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قتم! اور قرآن مجید میں ہے: '' وَ اِقَدَا الْبِحَادُ سُجِّوَتُ کُنْ'' (الکویر: ۲) اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ (جائ البیان رقم الحدیث ۴۸۲۳۹ دارالکڑیروت ۱۳۵۵ھ)

شمر بن عطیہ نے کہا:'' گوالیکٹورالیکٹیورن ''(القور: ۲) بھڑ کائے ہوئے تنور کے قائم مقام ہےاور'' قراخا الیوسکارُسیقِ توت ''

(الكوير: ٢) محى اس كي مثل ب- (جامع البيان رقم الحديث: ٢٨٢٢١)

علامه آلوی نے امام رازی کی تفییر کا بعض حصنقل کردیا ہے۔ (روح المعانی جز معص ۹۱)

جكردوازدتم

اس آیت کی جوتفیر کی گئی ہے اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بیسمندر آگ بن جائے گالیکن اس سے بیہ الزم نہیں آ لازم نہیں آتا کہ یہی ہمندروہ جہنم ہو جس کا قرآن مجید اور احادیث میں تذکرہ ہے کیونکہ جہنم کو بیدا کیا جا چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے اس کو دیکھا ہے اور اس کے بعض احوال بیان فرمائے ہیں اور جن کفار کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے' ان میں سے بھی بعض کا ذکر قرمایا ہے' نیز قرآن مجید ہیں ہے:

قوم نوح کوان کے گناہوں کی وجہ ے غرق کر دیا گیا پھر فورا

(نوح:۲۵) ان کوچنم کی آگ میں داخل کر دیا گیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس سمندر کے علاوہ کوئی اور چیز جہنم ہے جس کی آگ بیس قوم نوح کو وافل کیا گیا اور جس کو نبی صلی التدعلیہ وسلم نے دیکھا اور ان لوگوں کو دیکھا جن کو جہنم میں عذاب دیا جارہا ہے 'رہا ہیسمندر تو اس کو قیامت میں بھڑ کا یا جائے گا اور اس کے پانی کوآگ بنایا جائے گا' سویہ سمندر جہنم کا مصداق نہیں ہے اور قرآن اور احادیث میں صراحت کے ساتھ یہ بیان نہیں کیا گیا کہ جہنم کہاں پر ہے' اس کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے' اور حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ سے جوائر منقول ہے وہ اس باب میں قطعی الثبوت نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

التوبر: 2 میں فرمایا: اور جب جائیں ملادی جائیں گا O روحوں کوجسموں کے ساتھ ملانے کے محامل

ال آیت کے حسب ذمل محامل میں:

مِتَاخُطِيَّاتِهُمُ أُغُرِثُوْ افَأَدُخِلُوْ انْأَرَالُا.

(۱) ارواح کواجهام کے ساتھ ملادیا جائے گا۔

(٢) قيامت كدن تين جوڙك بن جائيل كئ جيها كهاس آيت يل فرمايا ب

وَكُنْتُوْ أَذُوا جَا ثَالِيَةً فَا فَعُلُ الْمُنْتَةَ فَا مَا أَهُولُ الْمُنْتَةَ فَي الْمُنْتَةَ فَي الْمُنْتَةَ فَي الْمُنْتَةَ فَي الْمُنْتَةَ فَي الْمُنْتَةَ فَي الْمُنْتَةَ فَي الْمُنْتَةَ فَي الْمُنْتَقِقَ فَي الْمُنْتَقِقَ فَي الْمُنْتَقِقَ فَي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالْ

وَاللَّهِ مُقُونَ اللَّهِ مُعُونَ ٥ (الواقد:١٠١)

سبقت كرنے والے بى بين

کیے ہیں یا ئیں ہاتھ والے 0اور جوسبقت کرنے والے ہیں وہ تو

(٣) زیادہ عبادہ کرنے والوں کا ایک گروہ بنایا ورمیانی عبادت کرنے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دوسرا گروہ بنایا جائے گا اور نا فرمانی کرنے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کرتیسرا گروہ بنایا جائے گا۔

(٣) مؤمنین کی روحول کو بڑی آ تھوں والی حوروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور کافروں کی روحوں کوشیاطین کے ساتھ ملادیا حائے گا۔

(۵) ہرنظریاتی گردہ کواس کے افراد کے ساتھ ملادیا جائے گائیبودی کو یہودیوں کے ساتھ عیسائی کوعیسائیوں کے ساتھ اور مسلمان کومسلمانوں کے ساتھ۔

جھنرت تعمان بن بثیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا: جنت میں نیک آ دی کو نیک آ دی کے ساتھ ملادیا جائے گا' اور دوزخ میں بدکار کو بدکار کے ساتھ ملادیا جائے گا اور حسن بھری اور قنادہ نے کہا: برخض کو اس کی جماعت کے ساتھ ملادیا جائے گا' یہودی کو یہودی کے ساتھ اور نصر انی کو نصرانی کے ساتھ الربیع بن خیٹم نے کہا: برخض کو اس کے عمل کے ساتھ ملادیا جائے گا' عطاء اور مقاتل نے کہا: مؤمنین کی روحوں

جلد دواز دہم

کو بڑی آ تکھوں والی حوروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور کا فروں کی روحوں کوشیاطین کے ساتھ ملادیا جائے گا' عکرمہنے اس آیت کامعنیٰ اس طرح کیا نے کہ روحوں کوان کے جسموں میں لوٹا دیا جائے گا۔

(معالم التزيل ح ٥ص ٢١٦ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠ه)

الگویر:۹۸ میں فرمایا: اور جب زندہ درگور (لڑکی) سے سوال کیا جائے گا0 دہ کس گناہ میں قتل کی گئی؟0 زمانۂ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ در گور کرنا

امام ابواسحاق احمد بن ابراجيم أتعلى التونى ٢٠٢٥ هال آيت كي تفير مين لكصة مين:

''موء و دہ''اس لڑی کو کہتے ہیں جس کو زندہ قبر میں دباویا جاتا ہے' عربوں کے ہاں جب کوئی لڑی پیدا ہوتی اور وہ اس کو زندہ رکھنا جا ہتا ہے' عربوں کے ہاں جب کوئی لڑی پیدا ہوتی اور وہ اس کو آت کر مناح ہا تا ہے' عربوں کو چرانے کے لیے چھوڑ و بیتا اور اگر وہ اس کو آت کر بیا کہ جب اس کا قد چھ بالشت کا ہو جاتا تو اس کا باپ اس کی مال ہے کہتا: اس کو خوب صورت کیڑے پہنا کو حتی کہ میں اس کواس کے رشتہ داروں سے ملانے کے لیے لے جاؤن اور اس نے صحرا میں ایک کنواں کھودا ہوا ہوتا تھا' وہ اس لؤک کو وہاں لے جاگراس سے کہتا: اس کنویں میں جھا تک کر دیکھون چراس کو چچھے سے دھا دے کر کنویں میں گرادیتا اور اس کے اور میٹن کی متہ کے ساتھ ملادیتا۔ (الکھند والبیان جی اس ۱۳۹ داراحیاء التراث بیروٹ ۱۳۲۲)

زندہ درگور کرنے کا سبب اور اس لڑکی ہے سوال کرنے کی توجیہ

امام رازی نے فرمایا ہے کہ عرب اپنی بیٹیوں کواس لیے زندہ درگور کرتے تھے کہ ان کو بیٹی کاباپ کہلانے سے عار آتا تھایا وہ تنگی رزق کے خطرے سے بیٹیوں کولل کر دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو وہ بیٹیوں کو بیٹیوں کے ساتھ ملادیتے تھے۔

ایک سوال بیہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ جس کو زندہ درگور کیا گیا ہے اس سے سوال کیا جائے گا' بہ ظاہر بیہ چاہے تھا کہ قاتل سے سوال کیا جاتا کہ تم نے اس اثری کو کس گناہ کی وجہ سے زندہ درگور کیا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ بیسوال اور جواب اس سرتاتا کی ہے، کیل سرکہ کہ اس کے بیان کے ایس کے اس کے سال میں اس کے بیان اس کہ بیان کا میں میں کا اس کے سال

اس کے قاتل کی تذکیل کے لیے کیا جائے گا جیسے عیسائیوں کی تذکیل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا: عَاَنْتَ قُلْتَ لِلِتَارِسِ الْجِنَّدُ وْفِي وَالْجِيْنِ مِنْ دُونِ

ووسرا جوس بيب كم مقتوله ساس ليسوال كياجائ كاكدوه قاتل ك خلاف كيا وتوكى كرتى ب\_

(تفسير كبيرج ااص ٢١ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ )

### زندہ درگورکرنے کی ممانعت میں احادیث

زنده در گور کرنے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

سلمہ بن زیدائجھی بیان کرتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: (زمانۂ جا ہلیت میں) زندہ ورگور کرنے والا اور جس کو زندہ درگور کیا گیا' دونوں دوزٹ میں ہیں ماسوااس کے کہ زندہ درگور کرنے والا اسلام کا زمانہ پالے اور پھر اللہ اس ہے۔ درگز رفرمائے (زمانۂ جا ہلیت میں مرنے والی نابالغ لڑکی کا دوزخ میں ہونامحل اشکال ہے)۔

(منداحمة جسم ٢٥٨ - رقم الحديث ١٥٢٩٣ داراحيامالتراث العربي بيروث)

تبيار القرآر

حضرت قیس بن حازم رضی اللہ عند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرکہا: یارسول اللہ! میں نے زمائۃ جاہلیت میں اپنی آٹھ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا' آپ نے فرمایا: ان میں سے ہرا یک کے بدلہ میں ایک غلام آزاد کرؤانہوں نے کہا: یارسول اللہ! میں اونوں والا ہوں' آپ نے فرمایا: اگرتم جاہوتو ان میں سے ہرا یک کے بدلہ میں ایک اونٹ کی قربانی دو۔ (مندالہزار تم الحدیث: ۲۲۸ اکتم الکیرج ۱۵ سے ۳۳ بھی الووائدج عص۱۳۳)

اللوير: ١٠ ميس فرمايا: اور جب صحائف (اعمال) پھيلا ديئے جائيں ك\_ O

انسان کی موت کے وقت اس کے صحا کف اعمال کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور صاب کے وقت اس کے صحا کف اعمال کو کھول لر پھیلا دیا جائے گا۔

اللورية المن فرمايا: اورجب آسان تصيح لياجائ كا

آ سان کے اوپر جنت اور اللہ تعالیٰ کا عرش ہے آ سان کوان ہے الگ کرلیا جائے گا جس طرح ذبیحہ کی کھال کھینچ کراس کو ذبیحہ ہے الگ کر لیتے ہیں۔

التورين المين فرمايا: اورجب دوزخ كوجر كاديا جائے گا ٥

بنوآ دم کے گنا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے خضب کی وجہ ہے جہنم کو مجڑ کا یا جائے گا' معزز لہ نے کہا: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابھی جہنم کو پیدائبیں کیا گیا کیونکہ قیامت کے دن اس کو بھڑ کا یا جائے گا' اس کا جواب سے ہے کہ جہنم کو پیدا کیا جا چکا ہے' کیکن اس کی آگ کو قیامت کے دن بھڑ کا یا جائے گا۔

التوريس الله من فرمايا: اور جب جنت قريب كردى جائے گ٥

جنت متقین کے قریب کردی جائے گی جیسا کہ قرآن مجیدیں ہے:

كُواْدُ لِلْفَتِ الْمُنْتَقِينِ فَكِينِ (الشراء · ٩٠) اور جت مقين كقريب كردى جائك كا ○

الكوير ١٨ ين فرمايا تو برخص جان ك كاجوكام اس فيش كياب

اس سے پہلنے بازہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ان کا مجموعہ شرط ہے لعنی جب قیامت کے دن ان بارہ چیزوں کا وقوع ہوگا توہر مختص جان لے گا کہ اس کے صحائف اعمال میں کن کاموں کو حاضر کیا گیا ہے ُ طاہر ہے کہ وہ اعمال تو حاضرتیں کیے جا کیں گئ بلکہ جن صحائف میں وہ اعمال کھے ہوئے ہیں ان کو حاضر کیا جائے گا اور بیاس وقت ہوگا جب اس سے حساب لیا جائے گایا جب میزان براس کے اعمال کاوزن کیا جائے گا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: میں قتم کھاتا ہوں چیچے بیٹے والے ستاروں کی 0 چلنے پھرنے والے چیپنے والے ستاروں کی 0 اور دات کی جب جانے گے 0 اور مج کی جب چیکئے گے 0 بے شک میہ عزز رسول کا قول ہے 0 جو قوت والا ہے عرش والے کے مزد کی بلندمر تبہہ ہے 0 جس کی آسانوں میں اطاعت کی جاتی ہے وہاں امانت وار ہے 0 اور تبہارے نبی مجنون نہیں ہیں 0 اور بے شک انہول نے اسے روش کنارے پر دیکھا 10 اور وہ (نبی) غیب کی خبر وسیع پر بخیل نہیں ہیں 0 اور بید قرآن) شیطان مردود کا قول نہیں ہیں 0 اور بید قرآن کی شیطان مردود کا قول نہیں ہیں 0 اور تبہ ہوج 0 جسید میں جب اس میں میں سے ہر اس میں میں سے ہر اس میں میں سے اس میں میں سے اس میں میں سے ہر اس میں میں سے بر اس میں میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے می

''الخِنس''اور''الكنس''كےمعانی

اس آیت میں ''المنحنس ''کالفظ ہے'یہ' نعمانس ''اسم فاعل کی جمع ہے اس کا معنیٰ ہے بیچھے اہم جانے والے' پھر جانے والے 'پھر جانے والے' بھر جانے والے' بعض مفسرین کے نزدیک اس سے جانے والے' جھپ جانے والے' بعض مفسرین کے نزدیک اس سے جانے والے' بھی کا ندور مورج کے علاوہ پانچول سیارے ہیں جن کو خسہ متحمرہ اکہتے ہیں لیعن مریخ'

چھپ جاتے ہیں اور بعض کے نزدیک چاند اور سورج کے علاوہ پانچوں سیارے ہیں جن کو خمسہ متحیرہ ایستے ہیں یعنی مرج ' زحل عطار دُزلِرہ اور مشتری کیونکہ ان کی چال اس طرح ہے کہ بھی یہ مشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہیں اور بھی اس کے برعک چلتے ہیں اور بھی سورج کے نزدیک آ کرعائب ہو جاتے ہیں اور بعض کے نزدیک اس سے مراد نیل گائے ہے کیونکہ اس میں بھی

چے ہٹنے' پھر جانے' رُکنے اور چھپنے کی صفت ہے۔

حافظ ابن جرعسقلانی متونی ۸۵۵ه لکھتے ہیں:

فراء نے کہا:اس سے مرادستارے میں اورابوصالے نے حضرت این عباس سے بھی اٹی طرح روایت کیا ہے اور امام عبدالرزاق نے سندھیج کے ساتھ عمروین شرحبیل سے روایت کیا ہے کہ حضرت این مسعود رضی اللہ عند نے امجھ سے بوچھا کہ اکٹنس کیا چیڑ ہے؟ میں نے کہا:میر اگمان ہے کہ وہ ٹیل گائے ہے حضرت این مسعود نے فر مایا ہمیرا بھی یہی کمان ہے اورحسن بھری نے کہا:اس سے مرادوہ ستارے ہیں جودن میں جیسے جاتے ہیں۔

التولير: ١٦ مين الكنس "كالفظ بيئية كانس" اسم فاعل كى جمع بية "كناس" برن كرين كرويخ كي جهازي كو كهتية مين

اور جھاڑی میں ہرن کے چھینے کو بھی کہتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلاني لكھتے ہيں:

''المكنس''وه ستارے ہیں جوچیپ کرغائب ہوجاتے ہیں اور اجھش نے کہا:''المكنس'' سے مراد ہرن ہیں'امام سعید بن منصور نے سندھن کے ساتھ حصرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ'الکنس'' سے مراد وہ ستارے ہیں جو رات میں نظر آتے ہیں اور دن میں چیپ جاتے ہیں اور نظر نہیں آت' مجاہدے''المکنس'' کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا: جمحے پیائیس'ابرا ہیم نے کہا: آپ کو کیوں پتائیس تو انہوں نے کہا: ہم نے سا ہے کہ اس سے مراد ٹیل گائے ہے اور بیلوگ حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں کہ اس سے مرادستارے ہیں'ابرا ہیم نے کہا: بیلوگ حضرت علی کے او پر جھوٹ باندھتے ہیں۔

(فتح الباري ج ٥ص ٢ - ١٥ - كردار الفكر بيروت ١٣٢٠ ٥)

امام بخاری نے کہا: 'المنحنس'' کامعنیٰ ہے: وہ ستارے جواپنے مدار میں لوٹ جاتے ہیں اور 'المکنس'' کامعنیٰ ہے: وہ ستارے جو ہرن کی طرح حجیب جاتے ہیں۔ (سیح الخاری آفیر'اذا النسمس کودت'')

امام رازی نے کہا ہے کہ 'المحنس'' اور' المکنس'' ہے ستاروں کا مراد لیٹا زیادہ لائق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کاستاروں کی فتم کھانا ہرن کی قتم کھانے سے زیادہ اولی ہے۔

التورين المين فرمايا: اوررات كى جب جانے لكه 0

اس آیت میں 'عسعس'' کالفظ ہے ٔ پیلغت اضداد سے ہے''عسعس'' کالفظ رات کے آنے اور رات کے جانے ' دونوں میں مستعمل ہے۔

> الْکُویر: ۱۸ میں فرمایا: اور صبح کی جب جیکئے گئے 0 صبری شنمیں

اس سے مراد ہے: جب صبح کی روشی ممل طور سے بھیل جائے۔

الگوير:19ميں فرماما: ہے شک به معز زرسول کا قول ہے 0

حضرت جبریل علیه السلام کی چیصفات کا تذکره اورامام رازی کا تمام رسولوں کوحضرت جبریل کی امت قرار دینا

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكھتے ہيں:

اللّٰد تعالیٰ نے ان آیات میں حفزت جبریل کی چھ صفات ذکر کی ہیں ۔ پہلی صفت پیہ ہے کہ وہ رسول ہیں اور اس میں کو کی شک نہیں کہ وہ تمام انبیاء کی طرف اللہ کے رسول ہیں 'سووہ رسول ہیں اور تمام انبیاءان کی امت ہیں۔ورج ذیل آیتوں ہے

وہی جریل کووجی کے ساتھ اسنے تھم سے اپنے بندوں میں

جس پر جاہے نازل فرما تاہے۔

جس كوالروح الابين (جريل) لے كرنازل ہوئے ہيں 🔾 آپ کے قلب کے اوپر تا کہ آپ (اللہ کے عذاب ہے) ڈرانے

والول میں سے ہوجا کیں 🔾

يُنَزِّكُ الْمُلَيِّكَةَ بِالرُّورِ مِنْ أَمْدِمْ عَلَى مَنْ لَتُنْكَأُومِنُ عِيَادِهِ . (الخل:٢)

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَوْيَنُ لَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْيِّدِينَكُ (الشعراء:١٩٥١)

اور دوسری صفت بیہ ہے کہ وہ کریم ہیں اوران کا کرم بیہ ہے کہ وہ افضل چیز عطا کرتے ہیں اور وہ معرفت اور ہدایت ہے۔ تیسری اور چوتھی صفت میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ قوی ہیں اور عرش والے کے نز دیک بلند مرتبہ ہیں \_(الگویز:۲۰)ان کی قوت یہ ہے کہ ایک روایت کےمطابق نبی اکرم <sup>صل</sup>ی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ج<sub>بر</sub>یل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوت کا ذکر فرمایا ہے' تو آپ کی قوت کا کیا اندازہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت لوط علیہ السلام کی حیار بستیوں کو اپنے ایک پُر کے ساتھ آسان کی طرف اٹھالیا تھا' حتیٰ کہ آسان والوں نے کتوں اور مُرغیوں کی آ وازیں سنیں اور مقاتل نے ذکر کیا ہے کہ ابیض نا می شیطان نے نبی صلی الله علیه وسلم برحمله کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل نے اُس کومعمولی کی ضرب لگائی 'جس کے نتیجہ میں وہ مکہ سے ہند کے برلے بسراے میں جایڑااور بعض مفسرین نے کہا:اس قوت سے مراد ہے:اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اس میں خلل نیرآ نے دینا اُن کی تخلیق کی ابتداء سے لے کر آخرت تک اور ان کواللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے جلال ذات کے مشاہدہ کی جوقدرت ہے وہ بہال مراد ہے۔

چوتھی صفت میہ ہے کہ وہ عرش والے کے نز دیک بلند مرتبہ ہیں' لینی وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک بہت معزز اور بہت مکرم ہیں۔ پانچویں صفت بیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اُن کی (آسانوں میں )اطاعت کی جاتی ہے (عرش والے کے مزدیک) امانت دار ہیں (الکویر:۲۱)۔

اس کامعنیٰ بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزویک فرشتوں میں واجب الاطاعت ہیں ُوہ ان ہی کے حکم سے آتے ہیں اور

چھٹی صفت بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کا پیغام پہنچانے میں امانت دار ہیں اللہ تعالیٰ نے اُن کو خیانت کرنے ے اور لغزش کرنے سے محفوظ اور مامون رکھا ہے۔ (تفیر کیرج اص ۵-۹۲ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ھ)

امام رازی نے یہی تقریرالبقرہ ، ۳۰ کی تفییر میں بھی کی ہے۔ (تفیر کیرج اس ۳۸۱)

فا ئدہ:اس ہےمعلوم ہوا کہ بوری تفسیر کمبیرامام رازی ہی کی گھی ہوئی ہے ادرعلامہ ابن خلکان متو فی ۲۸۱ ھ علامہ تتمس الدین

ذہبی متوفی ۲۸ کے خابی خلیفہ اور حافظ این جمرعسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے جو پیکھا ہے کہ امام رازی تفییر کبیر کو کمک نہیں کر سکے' پی خلاف تحقیق ہے۔ دراصل ان علاء کرام نے پوری تغییر کمیر کا مطالعہ نہیں فرمایا' درنہ بید حضرات بیربات نہ کہتے کہ امام رازی کی وفات کے بعد تغییر کبیر کوعلامہ احمد قبولی متوفی ۷۲ کھ نے مکمل کیا۔ اللہ تعالی ان سب حضرات کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحم فرمائے انہوں نے انحانے میں امام رازی کے کمالات علامہ قبولی ہے منسوب کردیئے۔

ر المسلم الموسلى الله عليه وسلم كابيشمول جبريل امين تمام فرشتوں سے افضل ہونا۔۔۔۔ ہمارے نبی سیدنا محمد سلی الله علیه وسلم كابیشمول جبريل امين تمام فرشتوں سے افضل ہونا۔۔۔۔

اورامام رازی کارد

امام رازی نے حضرت جبریل علیہ السلام کی جو چھ صفات ذکر فرمائی ہیں' ہم کو صرف پہلی صفت کی تفییر ہیں ان سے اختلاف ہے' کیونکہ اس پہلی صفت کی تفییر ہیں ان سے اختلاف ہے' کیونکہ اس پہلی صفت کی تفییر ہیں انہوں نے بدفر مایا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی امت ہیں اور چونکہ رسول اپنی امت سے افضل ہوتا ہے' اس سے بید لازم آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام رسولوں سے افضل ہول خوب کہ اس کے برخلاف ولائل سے بیر تابت ہے کہ تمام انہاء علیہ السلام حضرت جبریل سے افضل ہیں اور جبریل علیہ السلام تعلیہ کے مفاول ہیں' اور ان کی خدمت کرنے پر مامور ہیں۔ اس سلسلہ میں ولائل حب نظری ہیں:

(۱) اِن الله اصطفى ادمرونو موار الرابيم كوادر آل الرابيم كوادر آل الرابيم كوادر آل الرابيم كوادر آل

عِمْدُنَ عَلَى النَّلْكِينَ ﴾ (آل عران سِنْ) عمران کو (ان کے زماندیس) تمام جہانوں پر بزرگ دی 🔾

اس آیت کامعنی میہ کے اللہ تعالی نے حضرت آ دم اور حضرت نوح کواور آل ایرا ہیم (حضرت آنحن حضرت اساعیل اور تمام انبیاء بنی اسرائیل ) اور آل عمران ( یعنی حضرت عیسی علیہ السلام ) کوتمام جہانوں پر فضیلت دی ہے اور ہمارے نی سید نامحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آل ابراہیم میں ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ وم سے لے کر حضرت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیم السلام کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فر مائی اور تمام جہانوں میں بہ شمول حضرت جبریل علیہ السلام تمام ملائکہ مقربین اور دیگر تمام ملائکہ شامل معرب

توسب کے سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا 0

(٢) فَسَجَكَ الْمُلَلِيِّكَةُ كُلُّهُ وُ ٱجْمَعُونَ ٥

(الجر:٣٠صّ:٣٧)

اس آیت میں تمام فرشتوں کے معنیٰ کومؤ کد کرنے کے لیے اللہ تعالی نے تین الفاظ فر کر فرمائے ہیں:(1)''المملائ کة '' پیچع معرف بلا مالاستغراق ہے(۲)''کلیم "(۳)''اجمعون''۔

امام رازی اس کی تفییر میں لکھتے ہیں کہ خلیل اور سیویہ نے کہا ہے کہ 'محسقہ ما جمعون ''میں ایک تاکید کے بعد دوسری
تاکید ہے۔ مُمِرَّد سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو اُس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف پی فرما تاکہ فرشتوں نے بجدہ کیا تھیں اس نے بحدہ کیا جب ''فرمایا تو بیا حتال ہوگیا اور ظاہر ہوگیا کہ تمام فرشتوں نے بجدہ
کیا بھر بیا حتال رہا کہ انہوں نے مخلف اوقات میں بحدہ کیا 'سوجب' 'اجہ معون' 'فرمایا تو بیا حتال بھی زائل ہوگیا اور واضح ہو
گیا کہ سب فرشتوں نے اکشے ہوکر بحدہ کیا تھا۔ (تغیر کیرج بھی ما داراحیاء التراث العربی بردت ۱۳۱۵ھ)
امام رازی سورہ حق میں اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں:

جلد دواز دہم

ر ہا یہ کہ زمین کے تمام فرشتوں کو بجدہ کرنے کا تھم دیا گیا تھایا اس میں آسانوں کے فرشتے بھی داخل ہیں جیسے حصزت جبریل اور حضرت میکا ئیل اورالروح الاعظم' جن کا ذکراس آیت میں ہے:

يَوْمَ يَقُومُ النَّرُونُ وَالْمُلَيِّكَةُ صَفَّا إِنَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(النبا:۲۸) ہوں گے۔

سواس میں بہت و قیق مباحث ہیں۔(تغیر کبرج وص ۲۱۰)

امام رازی کچھ بھی کہیں ، ہر ہرحال قرآن مجید کی اس نص قطعی سے سہ ثابت ہو گیا کہ بلااستثناء تمام فرشتوں نے حضرت آ دم کو بحدہ کیااوراس میں واضح طور پر حضرت جریل بھی شامل ہیںاوراس بجدہ کا تھم جبھی دیا گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کی فضیلت علمی تمام فرشتوں پر ثابت کر دی اور حضرت آ دم علیہ السلام نے اُن تمام چیزوں کے نام بتا دیئے جن کے نام فرشتے نہ بتا سکے شخے اور اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیتھم دیا کہ وہ حضرت آ دم کو بحدہ کریں اور بیہ بات معروف اور ثابت ہے کہ جس کو بحدہ کیا جائے 'وہ اُس سے افضل ہوتا ہے جو اس کو بحدہ کرئے لہٰذا حضرت آ دم علیہ السلام بیشول حضرت جبریل تمام فرشتوں سے افضل قراریائے۔

(٣)ۮٳۮ۬ۛۛۛۛۛڎٵڷ؆ڽؖ۠ڮڸڶؠػڷۣڮؿڗٳؽٚٞڿٳۘۜۜۜۼڰ۠ڣۣٱڵۯؙؠۻ ۼٮؙڡٞڰؖ؞(ٳؠڗ؞٣)

اور یادیجے جب آپ کے رب نے قرشتوں سے کہا ہے شک میں زمین میں ایک خلیفہ (نائب) بنانے والا ہوں۔ اے داؤد! ہم نے آپ کوزمین میں خلیفہ بنا دیا ہے تو آپ

اسے داود: ہم ہے آپ کورین کے۔ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ سیجیحے۔ ڵ؆ٵٷۮٳ؆ٵۼػڵڟڰڂؠڵؽڤۃؖڣٛٵڷۯۯۻؚؽٵڂػؙڔؙٛؽؽ ٳڰٵڛؠؚٲٮؙڿؾ (٣٠٠)

وہ ذات بہت باہر کت ہے جس نے (بی اور باطل کے درمیان) فیصلہ کرنے والی کتاب کو اپنے مقرب بندہ پر بہ تدریج

در میان) فیصلہ کرنے واق کہاب کو اپنے مقرب بندہ پر بہ مدرت نازل فرمایا' تا کہ وہ (بندہ حاص) تمام جہان والوں کے لیے (اللہ

. کے عذاب ہے ) ڈرانے والے ہوجا کیں 🔾

تمام جہانوں میں حضرت جبریل بھی شامل ہیں مواس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل بھی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی ا امت میں ہیں۔

اور ہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لیے صرف رحت بنا کر

(a) وَمَا آرْسَلْنْكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعْلَمِينَ

لِلْعَلِينَ ثَلِياً يُرَاكُ (الفرقان:١)

(الانبياء:١٠١) بيجاب

اس آیت سے واضح ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہ شمول حضرت جبریل تمام فرشتوں کے لیے رحمت ہیں' کیونکہ وہ بھی تمام جہانوں کے عموم میں داخل ہیں اور جورجت ہووہ اُس سے افضل ہوتا ہے جس کے لیے وہ رحمت ہے۔این سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے افضل ہیں۔

(٢) فرشتول كے افعنل ہونے كى معتزله بيه وجه بيان كرتے ہيں كه وہ الله كى عبادت بہت كرتے ہيں اور اس كى نافر مانى نہيں

حفد وواز وبمم

كرتے اوراس بردرج ذيل آيات سے استدلال كرتے ہيں: '

وَيُفُعُلُونَ مَا يُوَّمِرُونَ ۞ (الحل: ٥٠) اوروه (فرشتے) وہی کرتے ہیں جوانیس حکم دیا جاتا ہے ۞ الا پیُفُون اللّٰهَ مَا الْمَرَهُوْدَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِّرُونَ ۞ وه (فرشتے) اللّٰہ کے کی عظم کی نافر الی نہیں کرتے اور وای

(التحريم:١) كرتے إلى جوانيس عكم ديا جاتا ہے ٥

فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے سے کوئی مانع اور مزاحم نہیں ہے۔اُن بیس نہ بھوک ادر پیاس ہے نہ شہوت اور غضب جب کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے بھوک و پیاس بھی رکھی شہوت عضب اور ئیند بھی رکھی ہے تو انسان کی عبادت کر نا عبادت کے لیے یہ چزیں موافع اور رکاوٹوں کے باوجود انسان کا اللہ عزوجل کی عبادت کرنا فرشتوں کی عبادت کرنا فرشتوں کی عبادت کرنا کا طاعت اور عبادت افضل ہے اور خاص فرشتوں کی عبادت و اطاعت اور عبادت افضل ہے البذاعام فرشتوں کی عبادت و اطاعت سے انبیاء علیہم السلام کی اطاعت و عبادت افضل ہے البذاواضح ہوا کہ حضرات انبیاعلیہم السلام بیشمول جبریل المین تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔

(2) وَإِنَّ عَكَيْكُوْ لَحْفِظِ يُنَ صُورًا مَّا كَانِتِيدِينَ فَ اللهِ عَلَيْكُوْ لَحْفِظِ يُنَ صُورًا مِن (جو) معزز (الانفطار:۱۱ها) ليصفي والله (بال) ١٥

سومومنین محفوظ ہیں اور فرشتے اُن کے محافظ اس طرح فرشتے انبیاء علیم السلام کی بھی حفاظت کرتے ہیں جیسا کہ درج ذیل آیت میں ہے:

ہ ہے۔ وَکِاتَا اُنِیسُلُكُ مِنُ بَیْنِ یَدَیْدِ وَمِنْ خَلُفِهِ ہِمِ لِی بِ شَک اُس رسول کے آگے اور پیچھے(ہر طرف)

سَصَّلَّا الله (الجن ١٢) مُصَلًّا الله (الجن ١٢)

یہ قاعدہ ہے کہ جس کی حفاظت کی جائے وہ اپنے محافظ سے افضل ہوتا ہے۔عام مؤمنین کے محافظ عام ملائکہ ہیں اور خواص انبیاء کرام کے محافظ رُسل ملائکہ ہیں البذا عام مؤمنین عام ملائکہ سے افضل ہیں اور انبیاء کیہم السلام رسل ملائکہ سے افضل ہیں ہے .

النُّورِ: ١٩ مين 'دسول كويم' 'كي صفت كانبي صلى الله عليه وسلم برمنطبق بونا

الگویر:۲۱۔۱۹میں جو چھ صفات ذکر کی گئ ہیں اور اُن کے متعلق امام رازی نے بیر کھا ہے کہ بید حضرت جبریل کی چھ صفات ہیں اس کے متعلق مضرین نے بیر بھی کھا ہے کہ بیر ہمارے نبی سیدنا حمد سلی اللہ علیہ وسلم کی چیرصفات ہیں۔

ان آیات کی جو بی تغییر کی گئی ہے کہ حضرت جریل سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں بیرایی تغییر ہے جس سے حضرت جریل علیہ السلام بھی راض نہیں ہوں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی تائید سے ہہ کہتے ہیں اس آیت کی تغییر میں مفسرین کا جم غفیراس طرف گیاہے کہ اس آیت میں 'دسول محسویہ ''سے لے کریاتی صفات تک سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔اگریہ کہاجا ہے کہ 'انسه لمقول دسول محویم ''سے مراد حضرت جریل ہیں تو اس کے خلاف بی آیات

بے شک بیضرور رسول کریم کا قول ہے 0اور بیکسی شاعر کا قول نہیں ہے تم بہت کم ایمان لاتے ہو 0اور نہ بیکسی کا بمن کا قول ہے تم بہت ہی کم سیجھتے ہو 0 ٳؾٞٷؘڷڡؘۜۘڎؙڶػۺٷڸػڔؽڿڴۊۜٙػٵۿٙٷۑڡٙۏڸ ۺٵڿڔۣڎۊڸؽڷڒڡۧٲؿٷٛڡؚٮؙٞٷڽ۞ۅؘڒڔڡٙؿٷڸػۜٳڿڽۣڽ ۊڸؽؙؚڒۿٵؾؘڽٛڪۧۯؙۏؽ۞(۩ڗ؞٣٣ۦ٣)

الكوريام: ٢٩ \_\_\_\_ ان آیات سے بیتعین ہوگیا کہ سورۃ الحاقہ میں 'دسول کویم ''سے مرادسیدنا محصلی الله علیه وسلم بین سوای طرح الكؤير ١٩ مين بھي ' رسول كويم '' مرادسيدنامحصلي الله عليه وسلم كي ذات ہے۔ النُّورِي: ٢٠ مين ' ذي قوق " كل صفت كا نبي صلى الله عليه وسلم يرمنطبق مونا "ذی قوق " ے مرادیھی نی ملی الله عليه وسلم بين كونكه جس قرآن كے نزول كو پها زبرداشت ندكر سكے كه اگر ده قرآن پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ خشیت الی سے ریزہ ریزہ ہوجاتا ؟ آپ پروہ کلام لورا نازل ہوا اور آپ کی طمانیت میں کوئی فرق نہیں ، آیا اوراللدعز وجل کی جس تجلّی کو پہاڑ طور سہار نہ سکا اور حصرت مویٰ علیہ السلام اس تجلّی کود کیوکر بے ہوش ہو گئے آپ نے اس ذات كو بھى بلا تجاب جاگتے ہوئے اس طرح ديكھا كەدكھانے والے نے بھى داد دى كە ما زّاخ الْبِصَر و ما ملغى ٠٠٠ (انجم ١١) نه آپ کی نظر کج ہوئی ندمدے آگے بڑھی سوآپ کی قوت کا کیا ٹھکانا کہ سدرۃ المنتبیٰ ہے آگے جانے سے حطرت جریل کے . پر جلتے ہیں اور آپ برے اطمینان سے اُس سے آ کے گئے اور آپ کی طاقت کا کیا کہنا کہ آپ نے وہ کلام سنا ہم کوکوئی خلوق سُن نہیں سکتی اور اُس وات کو بے حجاب دیکھا جس کوکوئی دیکھ نہیں سکتا۔اس کے مقابلہ میں حضرت جربل کا چند بستیوں کو بلیٹ وینا کمانسیت رکھتا ہے۔ التكوير: ٢٠ ميں چوتھی صفت الله تعالیٰ کے نز دیک معزز اور وجیہ ہونے کا رسول الله صلی الله علیہ وسلم حضرت جبریل کی چوتھی صفت میتھی کہ وہ عرش والے کے نز دیک تکرم اور معزز ہیں اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم جواللہ عز وجل ك زديك مرم اورمعزز بين اس كاكونى كيا اندازه كرسكا ب-اسسلسله بين آيات اوراحاديث حسب ذيل مين: رسول اللصلى الله عليه وسلم كى الله تعالى كزو يكعزت اوروجابت كم متعلق قرآن مجيدك آيات ۮڡؚٛڹٛٲػؖٳۧؿٛٳڷۜؽڸ؋ؙؽؾڂۅؘٲڟڒٳػٳؾٚۼٳۯڡؙؾٙػ؆ٛۯڟؠ آپ رات اور دن کے اوقات میں اللہ کی شبیح پڑھے تا کہ (طنانس) آپراضی ہوجا کیں 0 وكسوف يُعطِيك مَ يُك فَكَرْطَى اللهِ النَّي ١٥٠٥ اور عنقریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہوجائیں گے0 قَلْنُرى تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءَ ۖ فَلَنُو لِيَتَكَ قِيْلُةً بے شک ہم آپ کے چیرے کا آسان کی طرف مڑنا دکھ تُرضيها مر (البقره:١٣١١) رہے ہیں سوہم آپ کو اُس قبلہ کی طرف پھیر دیں گئے جس کی طرف مندکر کے نماز پڑھنے یرآپ راضی ہیں۔ عَسَى إِنْ يَبِعَثَكُ مَا يُكَ فَاللَّا كُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عنقریب آپ کارب آپ کومقام محمودیر فائز فرمائے گا 🔾 (بی اسرائیل:۷۹) رسول الله صلى الله عليه وسلم كي الله تعالى كے نز ديك عزت ووجا ہت كے متعلق احاديث حضرت عا ئشەرضی الله تعالیٰ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں صرف یہ گمان کرتی ہوں کہآ پ کا ربآ پ کی خواہش پوری فرمانے میں بہت جلدی کرتا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر ماما:

(صحیح بخاری رقم الحدیث:۸۸۱م صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۵۱۳)

میں قیامت کے دن تمام اولاء آ دم کا سردار ہوں گا اور یہ میں فخر بیٹیس کہتا' اور میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈ ا ہو گا اور یہ میں فخر بیٹیس کہتا' اور آ دم اور ہر نبی میرے جھنڈے کے بیٹچے ہوں گے اور یہ میں فخر بیٹیس کہتا اور میں ہی سب سے پہلے زمین سے اٹھوں گا اور یہ میں فخر بیٹیس کہتا۔ (سنن تر ذی رقم الحدیث:۳۱۵ ۳ سنن ابن بادر آم الحدیث، ۴۳۸ سندا حمد ۳۳۰ ک

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان كرتے بين كه نبي الله عليه وسلم نے فرمايا:

سنو! میں اللہ کا تحبوب ہوں اور میہ میں فخر بیٹییں کہتا اور میں ہی قیامت کے دن حمد کا جینڈ اافعائے ہوں گا جس کے تحت حضرت آ دم اور اُن کے ماسواسب ہوں گے اور میہ میں فخر بیٹیں کہتا اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور میہ میں فخر بیٹیں کہتا اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھنکھناؤں گا تو اللہ تعالی اس کومیر سے لیے کھول دے گا تو اس جنت میں میں داخل ہوں گا اور میر سے ساتھ فخر اے موسنین ہوں گے اور میہ میں میں کہتا اور میں کہتا اور میں تمام اقد لین اور آخرین سے اللہ تعالی کے زد کیک زیادہ مکرم ہوں اور یہ میں فخر نیٹیس کہتا۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ١١٦ ٣٠ سنن داري رقم الحديث: ٢٧)

حضربت جابررضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور بید میں فخر بیٹیس کہنا' اور میں خاتم انٹیین ہوں اور بید میں فخر بیٹیس کہنا' اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور بید میں فخر بیٹیس کہنا۔

(سنن داري رقم الحديث:۴۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہو ، کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

بجھے انبیاء علیم السلام پر چھ دجوہ سے نصلیت دی گئی ہے: (۱) مجھے جوامع النکام (جامع مانع باتیں) دی گئی ہیں(۲) رُعب سے میری مددی گئی ہے(۳) میرے لیے مالی غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے(۴) میرے لیے تمام روئے زمین کو پا کیزگی حاصل کرنے کا ذریعۃ اور مجد بنا دیا گیا ہے(۵) مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے(۲) مجھ پرانبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ (میجمسلم قم الحدیث: ۵۲۳)

اس حدیث میں تصرتے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں اور بہ شمول حضرت جریل تمام ملا تکہ بھی مخلوق میں داخل ہیں البندا آ ہے اُن کے بھی رسول ہیں۔

حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله تعالى عنه بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وللم فرمايا:

میرے دووزیرآ سان کے ہیں:جربل اور میکائیل اور میرے دووزیرز مین کے ہیں: ابو بکر اور عرب

. (المستدرك ج ٢ ص ٢٦ ٢ كنز العمال رقم الحديث:٣٢٧٩)

جس نے این وزیر بنائے ہول وہ اُن وزیروں سے افضل ہوتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم عضرت جبریل اور حضرت میکائیل سے افضل ہیں۔

حضرت عائشرض الله تعالى عنها بيان كرتى مين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

مجھ سے جبریل علیدالسلام نے کہا کہ بیں نے تمام روئے زبین کے مشارق اور مغارب کو اُلٹ پلٹ کر کے دیکھا' مجھے کو کی شخص سیدنا محمصلی الندعلیہ ملم سے افضل نہیں ملا۔

( المعجم الأوسط رقم الحديث: ١٩٨١ ولاكل المديرة للبيقى جاص ١١٦ بمح الزوائدج ٨١ ص١٦ الضائص الكبري جاص ١٦)

تينان القرآن

اس حدیث میں افود حضرت جریل نے بیصراحت فرمائی ہے کہ پوری کا نتات میں سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ پوری کا نتات میں سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریل میں افضل ہیں۔ پوری کا نتات میں بیشمول حضرت جریل محضرت جریل کی امت ہوتے تو حضرت جریل محسرت جریل کی امت ہوتے تو حضرت جریل سب سے افضل ہوت والا نکہ حضرات انبیاء علیم السلام اور بالخصوص ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریل سے افضل ہیں تو تا قاب سے زیادہ روثن ہوگیا کہ امام رازی کا بیاکھنا صحیح نہیں ہے کہ حضرت جریل علیہ السلام تمام انبیاء کے رسول ہیں اور تمام انبیاء ان کی امت ہیں۔

کیا کوئی ہمیں بتا سکتا ہے کہ ان احادیث وآیاتِ مبار کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے نبی سیدنا محمد عربی اللہ علیہ وسلم کی جوعزت و وجاہت اور قدرومنزلت بیان کی گئی ہے اس کے مقابلہ کی کوئی عظمت ٔ حضرت جبریل کے لیے بھی قرآن اور

حديث من هم الله عن منظاع '' كى صفت كارسول الله صلى الله عليه وسلم برمنطبق مونا

ان] تیوں میں پانچویں صفت' 'مُسطاع'' ہے'جس کا معنیٰ ہے: وہ شخص جس کی اطاعت کی جائے اور رہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے' 'مُطاع''ہونے کا ذکر دُرج ذیل آیات میں ہے:

آ پ کہہ دیجئے: اللہ کی اور (اس کے )رسول کی اطاعت

قُلْ أَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ" . (آل عران ٣٢٠)

کرو۔

جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے نبے شک اللہ کی

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ إَكَاءَ اللَّهَ \* . (الناء: ٨٠)

کیا حضرت جریل کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جس نے اُن کی اطاعت کی اُس نے اللہ عز وجل کی اطاعت کر لی؟ تو معلوم ہوا کہ اصل مُطاع تو سیدنا محموسلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اللوري: ٢١ مين "اهين" كي صفت كارسول الله صلى الله عليه وسلم يرمنطبق مونا

ان آینوں میں چھٹی صفت ہے ہے کہ وہ امانت دار ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ وقی پہنچانے میں امانت دار ہیں اور اللہ تعالی پہنچانے میں بھی امانت دار ہیں اور اللہ تعالی کے غیوب پر بھی امانت دار ہیں اور اللہ تعالی کے اسرار اور اس کی حکمتوں کے رکھنے میں بھی امانت دار ہیں اور اللہ تعالی کے غیوب پر بھی امانت دار ہیں اور مخلوق کی امانتیں رکھنے میں بھی امانت دار ہیں حق کہ اس آیت در کھنے میں بھی امانت دار ہیں اور اللہ علیہ و کہ میں ۔

میں ''امین'' میں بھی رمول اللہ حملی اللہ علیہ و کم میں ۔

فلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کی بہلی صفت ' رسول' ہے ' سوآ پر رسول ہیں۔ دوسری صفت ' کسویہ میں ہے ' سوآ پ اللہ عزوج کل کے فرد کی کمرم ہیں۔ پر تھی کر تھی صفت ' کرو ہیں کے فرد کی کمرہ ہیں۔ پر تھی کر تو کی ہیں۔ پر تھی صفت ' کہ میں اللہ عزوج کل کے فرد کی عزت اور وجاہت والے ہیں پانچویں صفت ' کہ طکاع' ہے تو آپ کی سب سے زیادہ اطاعت کی گئی اور چھٹی صفت امانت دار ہونا ہے ' سوآ پ سب سے بڑھ کر امانت دار ہیں الہذا ان جھے صفات کے اعلی مصداق حضرت جریل علیہ السلام کی برنبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

جن مفسرین نے الگویر: ۱۹ میں 'رسول کریم''سے حضرت جریل کے علاوہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بھی مُر ادلیا ہے

اب ہم یہ بتائیں گے کہ کن مفسرین نے حضرت جریل کے علاوہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوان آیات کا مصداق قرار

دیاہے:

علامه ابوالمظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي التوفي 9٨٩ هـ لكهيمة بين:

''انسه لمقول زسول تحریم '' کاتفیر میں بیکہنا بھی سیج ہے کہ یہ جبریل کا قول ہےاورایک قبول یہ ہے کہ' رسول' تحریم''سے مرادسیرنامحمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قول اوّل مشہور ہے۔ (تفیر القرآن ج۲ص ۱۶۹ دارالوطن ریاض ۱۳۱۸ھ)

علامه ابوانحن على بن محمد الماور دى التوفى ٥٠ ١٥ ه لكهة بين:

'' رسول تحریم '' کی تغییر میں دوتول ہیں: حسن بصری قمادہ اورضحاک نے کہا کداس سے مراد جبریل ہیں ابن عیسیٰ نے کہا کداس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (الکت والعون ۲۲ س ۲۱۸ داراکتب العلمیہ بیروت)

ابوجعفر محمد بن الحن الطّوس التوفي ٢٠١٠ ه لكهت بين:

قادہ اور حسن بھری نے کہا کہ' رسول کویم''سےمراد جریل علیہ السلام ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی صحیح ہے کہا س سے مراد سیدنامحرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔(التیان فی تغییر القرآن ج اس ۲۸۱ واراحیاء التراث العربی بیروت)

قاضى عبدالحق بن غالب بن عطيه اندلى متوفى ٥٣٦ هد لكصة بين:

جمہور متاق لین کے نزدیک '' دسول کسویسم'' سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں اور دیگر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد سیدنا حمر الله علیہ وسلم ہیں۔ (الحرر الوجیز ج٢٥ص ٢٣١ المكتبة التجاریة ١٣١١هـ)

علامه محدين يوسف ابوالحيان اندلى الغرناطي التوفي ٢٥٥ ه الكصة بين:

جہورنے کہا کہ 'دسول کویم ''سے مرادحفرت جریل علیہ السلام بیں اور ایک قول بیہ کہ اس سے مرادسید نامحمصلی الله علیہ وللم بیں \_(الجرالحیط جواص ۱۸۱۸ دارالفکر میروث ۱۳۱۲ھ)

علامه عبدالرحن بن محمد الثعالبي المالكي التوفي ٥٥٨ ه لكصة بين:

جبور كنزديك وسول كويم "سمراد جريل عليه السلام إن ووسرول في كهاب كركل آيات بين بى اكرم صلى الته على بى اكرم صلى الله عليه وسلم مراد بين اور قاضى عياض في شفاء بين فرمايا كن مُظاعِ فَيْ أَهِيْنِ " (اللّور: ١١) كي تفيير بين اكثر مفسرين كا مختاريه به كه اس سرادسيد نامح صلى الله عليه وسلم بين - (تغيير التعابى حاص ۵۵٪ داراحياء التراث العربي بيروت ١٥١٨ه)

قاضى محد ثناء الله مظهري ياني يت حنى متونى ١٢٥ اله لكصة بين:

''دسول کویم''ے مراد جریل ہیں یا پھرسیدنا محمصلی الله علیه وسکم ہیں۔

(تفير مظهري ج٠١ص ١٤٩ مكتبه عثانيه كوئية ١٣٢٥ هـ)

نواب صديق بن حسن جهويالي القنوجي التوفي ١٣٠٤ ه الصح مين:

''رسول کویم''سے مراد جریل ہیں اور ایک قول بہ ہے کہ اس سے مراد سیرنا محمصلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ (فق البان جے س ۲۷ داراکت العلمہ؛ بیروٹ ۱۳۲۰ھ)

شخ شبيراحمه عثاني متوفي ٢٩ ١٣ هاس آيت كي تفسير مين لكصة مين:

جلددوازدتهم

تبيار القرآر

۔ مطلب میہ ہے کہ قرآن کریم جواللہ بے پاس سے ہم تک پہنچا اُس میں دو واسطے ہیں:ایک وحی لانے والا فرشتہ جریل علیہ السلام اور دوسرا پیغیبر عربی طلح اللہ علیہ وسلم۔

مفتى احمد يارخان تعيم متوفى ١٣٩١ه لكصة بين:

خیال رہے کہ جبر بل بھی اللہ کے رسول ہیں اور حضور بھی کین ان کی رسالتوں ہیں کی فرق ہیں ایک یہ کہ حضرت جبریل صرف ببیوں کے لیے دوسرا یہ کہ حضرت جبریل کی رسالت حضور کی وفات سے ختم ہوگئ محرصنور کی رسالت ابد الآباد تک قائم رہے گئ تیسرا ہی کہ حضور بااختیار رسول ہیں حضرت جبریل ہے افقیار جیسے ڈا کیہ اور سفیراس لیے حضرت جبریل حضور کی امت ہیں نہ کہ اس کے برعکس ۔ (نورالعرفان میں۔۹۳۲ مادرہ کتب اسلامیا عجرات) مفتی کھرشیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۲ھ کھتے ہیں:

بعض ائم تفسير في اس جگه وسول كويم "سيمراد (سيدنا) محد مصطفى صلى الله عليه وسلم كوقر ارديا به اور صفات فدكوره كوكس قدرتكفف سي آپ كي دات پر منطبق كيا ب-والله اعلم (ميارف القرآن ٢٨٥٥،٣١٠ ادارة المعارف كراچي ١٨١٣)هـ)

اس طویل ترین بحث سے قار تین پر جہاں بیدواضح ہوا کہ الکورین ذکر کردہ صفات کے مضداق رسول الله صلی الله علیہ وسلم بھی ہوسکتے ہیں وہاں یہ بھی واضح ہوگیا کہ امام رازی کا تمام رسولوں کو حضرت جریل کی امت قرار دینا صحح نہیں ہے بلکہ صحح ہیں ہم میں مشامل ہیں۔
ہیہ ہے کیے بہ شمولی حضرت جریل تمام فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔

النگویر:۲۲۲۲۴ میں فرمایا:اورتمہارے نبی مجنون نہیں ہیں 0اور بے شک انہوں نے اسے روژن کنارے پر دیکھا 0اور وہ برغ سے نبید سیخیا جنہ

(نی)غیب کی خبردیے ریجیل نہیں ہیں O نیم صلی لئے اسلام زددہ

<u>نی صلی الله علیه وسلم کا حضرت جمر مل کوان کی اصل صورت میں دیکھنا اور ' ضنین ' ' کامعنیٰ</u> بعض اہل مکہ نی صلی الله علیه وسلم کومجنون کہتے تھے الگویر:۲۲ میں الله تعالیٰ نے ان کار دّ فر مایا کہتمہارے پینمبر مجنون نہیں جیں Oاورالگویر:۲۳ میں فرمایا:انہوں نے حضرت جمریل کوآسان کے روثن کنارے پر دیکھا۔

ابوالاحو*ں* اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریل کوان کی اصل صورت می**ں دیکھا'ان کے چ**ھ سویر متھ ۔ (جامع البیان قم الحدیث:۲۸۳۱)

زر بیان کرتے ہیں کہ 'المصنین''کامعنیٰ بخیل ہے اور غیب سے مراد قرآن مجید ہے۔ (جائع البیان رقم الحدیث:۲۸۳۱۳) قمادہ بیان کرتے ہیں کہ میقرآن غیب ہے 'پس اللہ تعالیٰ نے سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم کوقرآن علیا کیا'آ پ نے اس کی تعلیم دی اورلوگوں کواس کی طرف وعوت دی اور اللہ کی فتم!رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بخل نہیں کیا۔

این زیدنے کہا: 'دکھنے بیس موسوں کی اور ہوں کہ کا الدعلیہ وسلم نے اس کے ساتھ بخل ٹیس کیا 'لوگوں تک اس کو پہنچایا اور اس کی تبلیغ کی اللہ تعالیٰ نے الروح الامین جریل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیجا اور جریل نے اس کو پہنچایا' جو اللہ تعالیٰ نے سیدنامجم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امانت دی تھی اور سیدنامجم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو اللہ کے بیٹو

میں سے کی فے بحل کیا نہ چھیایا۔ (جامع البیان رقم الحدیث:٢٨٣١٨)

النگور: ۲۵ میں فرمایا: اور بیر قرآن)شیطان مردود کا قول نہیں ہے 0

کفار مکدیہ کہا کرتے تھے کہ شیطان آپ کے پاس اس قرآن کو لے کرآتا ہے اور آپ کی زبان بران کلمات کو القاء کرتا

الله تعالی نے اس آیت میں ان کے اس قول کار ڈ فرمایا ہے۔

اللوير:٢٦ ميل فرمايا: سوتم كهال جارب، و٥٠

اس آیت کامعنی ہے: اسلام کے اس سید ھے اور واضح راستہ کوچھوڑ کرتم کہاں جارہے ہو؟

الكورين ٢٢ مين فرمايا: بشك وه تمام جهان والول ك ليفيحت ٢٥

لینی قرآن مجید تمام مخلوق کے لیے ہدایت ہے۔

الكوير: ٢٨ مين فرمايا جم مين سے مراس خف كے ليے جوسيدها چانا جا ہے ٥

اس آیت کامعنیٰ میے کہ اگر چہ قر آن مجیدا پی ذات میں تمام مخلوق کے لیے ہدایت ہے لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اُٹھا سکتے ہیں جوخود بھی سیدھے راستہ پر چلنا چاہتے ہوں۔

الكوير: ٢٩ ميس فرمايا: اورتم صرف وبي حيات بوجس كواللدرب الخلمين حيابتا ٢٥

ان دونوں آینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ استقامت کا نعل استقامت کے ارادہ پرموقوف ہے اور بیارادہ اس پرموقوف ہے كەاللەتغالى بيارادە عطافر مائے خلاصە بەپ كەبىندول كےافعال اللەتغالى كىمشىت بېرموتوف بين امام رازى فرماتے بين ب ہمارےاصحاب کا قول ہے اَس باب میں تحقیق ہیہے کہ بندہ جس فعل کواختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں وہ فعل پیدا فرمادیتا ہے ' بندہ کے اختیار کو کب کہتے ہیں اور اللہ تعالی کے فغل کو خلق کہتے ہیں بندہ کاسب ہے اور اللہ تعالی خالق ہے اس کی تفصیل الدھر: ۳۰ میں گزر چکی ہے۔

سورةُ النَّاوِيرِ كَا اختَنَّامٍ

الحمد للدرب العلمين! آ ج٢٩ رجب ١٣٢٦ه/٣ تتبر ٢٠٠٥ ء بيروز بفتة سورة النَّو بركي تفيير كلمل بوگئ ٢ تتبر كواس سورت كي تفسیرشروع کی تھی اس طرح تین روز میں اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔

اے میرے دب! آپ اس تفییر کو کمل کرادیں اور میری مغفرت فرمادیں۔

والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين.



جلد دواز دہم

نينار الفاذ



#### سورة الانفطار

سورت کا نام اور وجه تشمیه

اس سورت کا نام الانقطار ہے کیونکہ اس سورت کی کہلی آیت میں 'انفطوت'' کالفظ ہے اور اس کا مصدر''الانفطاد'' ئے وہ آیت سہے:

· جب آسان بعث جائے گاO

إذَ السَّمَّاءُ انْفَطَرَّتُ ﴿ (الانفطار: ١)

ترتیب مصحف اور ترتیب نزول دونوں اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸۲ ہے۔

ال سُورت میں حیات بعد الموت پر دلائل دیۓ گئے ہیں اور قیامت کے مولناک مناظر کا ذکر کیا گیا ہے اور مشرکین کو دلائل تو حید کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور بداعمال کی جزا دلائل تو حید کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور بداعمال کی جزا دی جائے گی اور لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ وہ بیگمان نہ کریں کہ وہ اپنے برے اعمال کے باوجود اللہ تعالیٰ کی گرفت سے جج جائیں

الدالطلمين! اس سورت كرتر جمداو تفيير مين مجيم خطاء ي محفوظ ركھنا۔ (آمين)





و لا لا

تبيار القرآر

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:جب آسان بھٹ جائے گا ۱۵ اور جب ستارے جھڑ جائیں گے ۱۵ اور جب سندر (اپنی جگہ سے ) بہا دیۓ جائیں گے ۱۵ اور جب قبریں شق کر دی جائیں گی 0 تو ہر شخص جان لے گا کہ اس نے پہلے کیاعمل کیا تھا اور بعد میں کیا کیا تھا 10 (الانفطار ۱۵)

#### قیامت کے احتوال اور آثار کے ذکر سے مقصود انسان کوڈرانا ہے

الانفطار: امین فرمایا: جب آسان بیت جائے گا O

آسان کے تھٹنے کا قرآن مجید کی متعدد آیات میں ذکر ہے:

وَيَوْهُ تَشَقَّقُ التَّهَا فَهِ إِلْهُمَا مُؤْمِلُ الْمَلَيِّلَةُ تَأْفِي لِيكُ الْمِرْشَوْنَ وَلَ مان باول ميث يهث جائ كااور فرشتون كو

(الفرقان:٢٥) لكاتاراتاراجائككا

فَإِذَا انْشَقَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وُرُدِ قَا كَالِي هَانِ أَنْ اللَّهِ هَانِ أَنْ اللَّهِ هَانِ أَنْ اللَّ (الرشن: ۲۷)

> اذاالسّبها آغانشَقَتْ في (الانتقاق: ١) اور جب آسان بهث جائے گان امام ابومنصور تحد بن مجمد مار بدی سمر قندی حقی متونی ۱۳۳۳ هے کصتے ہیں:

سورة الانفطار مين آسان كے مصلے كا ذكر ہاور دوسرى سورت مين آسان كے كھولنے كا ذكر ہے:

وَفُتِتَ تِالسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوا بُالْ (النبا ١٩٠) اورآسان كلول ديا جائ كاتو إس من درواز ، وجاعي

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آسان کے پھٹنے کامعنیٰ میہ ہے کہ اس میں دروازے بن جائیں گے اور بعض نے کہا: بیاس سوال کا جواب ہے کہ قیامت کب آئے گی تو فرمایا: جب آسان پھٹ جائے گا اور بیرتفیر زیادہ قریب ہے کیونکہ بیا یت ڈرانے اور دہلانے کے لیے ہے اور آسان کے دروازے کھلنے ہے وہ ڈراورخوف ٹیس ہوتا جوآسان کے پھٹنے سے ہوتا ہے۔

پھر آسان کے پھٹنے ستاروں کے جھڑنے سندروں کے بہانے 'پہاڑوں کو چلانے اور زمین کوہم وارمیدان بنانے کے ذکر میں قیامت کے آٹار اوراحوال کا بیان ہے اوراس میں بیاشارہ نہیں ہے کہ ایسا کس وفت ہوگا' کیونکہ اس کے وقوع کے وفت پرمطلع ہونے سے ڈراورخوف پیدائمیں ہوگا اوراس کے آٹار کے ذکر کرنے سے ڈراورخوف پیدا ہوگا اور وہ ایسا شدید ہولناک دن ہوگا کہ قومی اورغالب چیزیں بھی اپنی جگہ برقرار نہیں رہیں گی' پہاڑوں زمینوں اور آسانوں میں تغیرات برپا ہوجا کمل گے:

وَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِي

موجب پہاڑوں زمینوں اور آسانوں کا بیرحال ہوگا تو ضعیف جسامت والے انسان کا کیا حال ہوگا! آسان زمین اور پہاڑ اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری کرتے ہیں اور سرمو نافر مانی نہیں کرتے وہ قیامت کے دن مکڑے مکڑے اور ریزہ ہوجا کیں گے تو انسان جوان کے مقابلہ میں کمزور جسامت کا ہے اس کے اعمال خبیث ہیں اور اس نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافر مانیاں کی ہیں اس کا کیا حال ہوگا 'اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بیاھوال اور آٹار بیان فرمائے تاکہ ' انسان ان ہولنا ک آٹار پرمطلع ہوکر اللہ تعالیٰ ہے ڈرے اور اس کی نافر مائی کرنے اور گناہوں سے باز آجائے اس وجہ سے ان

أمور كوبيان فرمايا\_

قیامت کے ان احوال کو بیان فرمایا اور بیٹیس بتایا کہ قیامت کے وقوع کا وقت کیا ہے اس وجہ سے انسان کی عمر کی انتہا نہیں کی آئی ان کی گئی تا کہ انسان ہروقت ڈر تا رہے کہیں اس وقت اس کی موت ند آ جائے اور ہروقت گنا ہوں سے باز رہے کہ کہیں گناہ کی حالت میں اسے موت ند آ جائے۔

مجرالله تعالی نے قیامت کے احوال قرآن مجید کی متعدد سورتوں میں بیان فرمائے ہیں اور اس کی دوہ جہیں ہیں:

- (1) انسان کے دل کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں' بعض افقات وہ ایک مرتبہ کی چیز کا ذکر سن کر اثر نہیں لیتا لیکن جب بار بار کس چیز کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل و د مآخ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے' بعض دفعہ وہ کسی چیز کا ذکر سمر شری طور پر سنتا ہے اور بعض دفعہ وہ اس چیز کو بہت توجہ اورغور سے سنتا ہے اور اثر پذیر ہوتا ہے۔
- (۲) اس زمانہ میں لوگ نے نئے اسلام لائے تھے اور پار بار وعظ اور نصیحت کے ذکر ہے ان کے دل نرم ہوتے تھے اور ان کا ایمان قوکی ہوتا تھا۔ (تاویلات الل النة ج۵س ۳۹۸ مؤسسة الرسالة ناشرون پیروٹ ۱۳۲۵ھ)

الانفطار:٢ ميں فرمايا: اور جب ستار حجیشر جائيں گے 0

ستاروں کے جھڑنے کی توجیہ

ستاروں کا جھڑ نایا اس وجہ ہے ہوگا کہ ستاروں کی تخلیق مخلوق کو نقع پہنچانے کے لیے گا گئ تھی' سو جب قیامت کے بعد مخلوق ہی نہیں رہے گی تو ستاروں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اب اندھیری را توں میں ستاروں سے رہ نمائی حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا' دوسری وجہ بیہ ہے کہ ستاروں کوآسان کی زینت کے لیے بنایا گیا ہے تو جب آسان ہی بھٹ جا کیں گوان کی زینت کے لیے ستاروں کی بھی ضرورت نہیں رہےگی۔

الانفطار ٣ ميں فرمايا: اور جب سمندر (اپني جگه ہے) بہاديۓ جا کيں گے O

سمندروں کو بہانے تے محامل

بعض مفسرین نے کہا: تمام سمندروں کا پانی ایک سمندر میں بہادیا جائے گا' پھراس سمندر کے پانی کوزمین جذب کر لے گی' پھراللہ تعالیٰ تمام زمین کو ہم وار کر دے گا حتیٰ کہاں میں کوئی او پچی چین چیک جگر نہیں رہے گی' پھراللہ تعالیٰ پہاڈوں سے یا کسی اور چیز سے زمین کوخشک کر دے گا اور بعض مفسرین نے کہا: ہر سمندر کا پانی اپنی جگہ جوش مارے گا اور بینہیں ہو گا کہ تمام سمندروں کا پانی کی ایک سمندر میں جمع ہوجائے۔

امام رازی نے لکھا ہے: اس کی تین صورتیں ہیں: (۱) سمندروں کے درمیان جو اللہ تعالی نے حاجب اور رکاوٹ بنائی ہے جو بعض سمندروں کو بعض سے ملئے نہیں دیتی اللہ تعالی وہ رکاوٹ اٹھالے گاختی کہ تمام سمندروں کو بعض سے ملئے نہیں دیتی اللہ تعالی وہ رکاوٹ اٹھالے گاختی کہ تمام سمندروں کو بہا ویا جائے گا در یہ رکاوٹ زمین میں رلزلہ آنے سے زائل ہو جائے گی (۲) اس وقت سمندروی کی فیرا ہوا اور مجتمع ہے ہی جب سمندروں کو بہا دیا جائے گا تو یہ پانی متفرق ہوکر چلا جائے گا (۳) حسن بھری نے کہا: 'فیصوت' کامعنی ہے جسمندروکو حشک کردیا جائے گا۔ (تغیر کمیری ااص 2)

علامدآ لوی نے لکھا ہے کہ(۱) سمندروں کے درمیان جورکا وٹیس ہیں ان کوزائل کر دیا جائے گا چر میٹھا پائی کروے پائی کے ساتھ ل کر ایک سمندر بن جائے گا (۲) زمین تمام سمندروں کے پائی کو جڈب کر لے گی اور ہم وار ہو جائے گی اور تمام زمینیں اس میں برابرہوں گی کہ اس میں پائی نہیں ہوگا اور زمین کا ہم وار ہوتا اس میں برابرہوں گی کہ اس میں پائی نہیں ہوگا اور زمین کا ہم وار ہوتا اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے: آب اس زمین میں ند کہیں موڑ دیکھیں کے نداو کچ 🐑 🔾

لاترى فيهاعو كاولا أفتال (ط:١٠٤)

(روح المعاني جر ١٠٠٠ص ١١١ ـ • ١١ ُ دارالفكر بيروت ٢١٠٠١هـ)

اس آیت سے علامہ آلوی کا میاستدلال سیح نہیں ہے کہ سنبدروں کے بہانے سے زمین ہم وار ہوجائے گی بلکہ اس آیت

کا سیاق وسیاق میہ ہے کہ بہاڑوں کوریزہ ریزہ کرنے سے زمین ہم وار ہوجائے گی قر آن مجید میں ہے:

وكيْنَكُونَكُ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفْهُا كُوبِي فَسُفًاكُ اللَّهِ الرَّوةِ وَهِ آبِ مِي إِرْون كِمتعلق سوال كرت بين آب

ؽڬۯۿٵڠٳۼٳڝڣڝڟڴڒڗڒؽڣؠٛٵ<u>ۼۅڲٳڎ</u>ڒۯؽؿڴ

کیے کہانہیں میرا رب ریزہ ریزہ کرکے اُڑا دے گا⊙اور زمین کو ہم واراورصاف میدان کر کے چھوڑ وے گا 🖯 آ پ اس زمین میں

(1.0\_1.4:15)

نہ کہیں موڑ دیکھیں گے نہاو پنج ہے 🔾

الانفطار: ٢ مين فرمايا: اور جب قبرين شق كر دى جائيں گي ٥

''بسعنسرت'' کامعنیٰ ہے:الٹ ملیٹ کر دینالعنی او پر کا حصہ نیجے اور پنجے کا حصہ او پر کر دینا' یعنی قبروں کوشق کر کے ان

میں سے مُر دول کوزندہ کر کے نکال لیاجائے گا جیسے بیآیت ہے: .

ادرز مین اینابوجه ما برزکال تصنکے گ

وَٱخْرَجْتِ الْأَرْضُ ٱثْقَالُهَا ﴿ (الزاران: ٢)

الانفطار: ۵ میں فرمایا: تو ہر خض جان لے گا کہ اس نے پہلے کیا عمل کیا تھا اور بعد میں کیا کیا تھا 0

انسان کےمقدم اورمؤخراعمال کےمحامل

کینی تمام لوگ جان لیس کے کہ انہوں نے دنیا میں اوّل سے لے کر آخر تک کیاعمل کیے تھے اور ان کے اوپر اپنا کوئی عمل مخفی نہیں رہے گا اور بعض مفسرین نے کہا: اس کامعنی یہ ہے کہ اس نے دنیا میں جو بھی نیک کام کیے تھے یا مُرے کام کیے تھے قیامت کے دن وہ ان سب کا مول کو جان لے گا اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس کے پہلے مقدم کا موں ہے وہ کا م مراد ہیں جو اس نے خود کیے اور مؤخر کاموں ہے وہ کام مراد ہیں جواس کے نکالے ہوئے طریقہ کے مطابق لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد کیے خواہ وہ نیک کام موں یائر ے کام موں۔

ضحاك نے كہا: جن كاموں كواس نے مقدم كيا اس سے مراد فرائض ہيں اور جن كواس نے مؤخر كيا اس سے مراد ہے: جن فرائض کواس نے ضائع کر دیا۔اگر بیروال کیا جائے کہانسان کواس کے ان کاموں کا کب علم ہوگا؟اس کا جواب بیہ ہے کہ اس کو ان کاموں کاعلم اجمالی تو حشر کے شروع میں ہوجائے گا کیونکہ نیکوکار سعادت کے آثار اور بدکار شقاوت کے آثار اول امر میں بی د کھے لے گا اور اس کو کم تفصیلی اس وقت ہو گا جب اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا اور جب اس سے حساب

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے انسان! تجے اپنے دب کریم ہے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تھا؟ ٥ جس نے تجھے بیدا کیا 'پھر ورست کیا پرر تیرے اعضاء کو) مناسب بنایا کیرجس صورت میں تھے جاہا بنا دیا 0 بے شک تم روز براء کو جملات مو O اور بے شک تم برنگہان (مقرر) ہیں O معزز لکھنے والے O وہ جانے ہیں تم جو پچھل کرتے ہو O (الانفطار ۱۰۱۲)

الانفطار. ٢ ميں فرمايا: اے انسان! تحقيے اسے رب كريم ہے كس چزنے دھوكے ميں ركھا تھا؟ ٥

الله تعالی کا اپنی کریمی کے نقلہ ضے سے فوراً گناہوں پرسز اند دینا اور اس سے انسان کا دھوکا کھانا تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تھا کہ تو نے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت سے اعراض کیا اور تو گناہوں کے

39

ارتكاب ميں مشغول رہا۔

اس آیت میں رب کے ساتھ اس کی صفت کریم کا ذکر فرمایا ہے اور یہی انسان کو دھوکے میں رکھنے کی علّت ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انسان کے گناہ پرفوراً گرفت نہیں فرماتا اور اس سے درگز رفرماتا ہے بااپی گرفت کو مؤخر فرما دیتا ہے اور اس سے درگز رفرماتا ہے بااپی گرفت کو مؤخر فرما دیتا ہے اور اس سے انسان ریہ بھے لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا ورنہ گناہ کے ارتکاب کے فو را بعد ہی اللہ تعالیٰ اس کو مزاد دے دیتا تو پھر وہ دوبارہ یا بار بارگناہ نہ کرتا' پس اس کا عذر رہے ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے بار بارگناہ کرنے پر اس کے مزرے درب! جہالت' ایسی کرنے نے اسے میرے درب! جہالت' ایسی کی فرماتے اے میرے درب! جہالت' ایسی ناہوں میں مشغول رہتا ہے۔

دوسری تفییریہ ہے کہ بیآیت مشرکین کے متعلق ہے لینی اے مشرک! تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا حق کہ تو نے کہا: اللہ نے جھے کو تیرے باپ دادا کی تقلید میں بت برت کا حکم دیا ہے کیونکہ جب دہ بے حیائی کا کام کرتے تھے تو کہتے تھے: انہیں اللہ نے اس بے حیائی کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں ہے:

. و دا

جب وہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم نے اپنے باپ داداکوای طریقہ پر پایا اور اللہ نے ہمیں ای کا تھم وَإِذَافَعَلُوْإِفَاحِشَةً قَالُوْاوَجَدْنَاعَكِيْهَاۤاَكِآءَنَاوَاللّٰهُ آمَرَنَابِهَا ۚ (الاءراف:٢٨)

ویا ہے۔

اے ہشرک! کیا تیری طرف رسول کونہیں بھیجا گیا تھا' کیا تیری طرف کتاب نہیں نازل کی گئ تھی بچھ پر واضح نہیں ہو گیا کہاللہ نے کچھے کس چیز کا تھم دیا ہےاور کس چیز ہے کچھے روکا ہے؟

( تاويلات ابل السنة ح ۵ص ۴۹۸ مؤسسة الرسالة أناشرون بيروت ۱۳۲۵ هـ )

الانفطار ، میں فرمایا: جس نے مجھے پیدا کیا بھر درست کیا' پھر ( تیرے اعضاء کو ) متناسب بنایا O انسان کی مخلیق کی تفصیل

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور سلطنت کا اظہار فرمایا ہے کہ اس نے ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں انسان کی تخلیق کی جہاں کوئی انسان کی تخلیق کی جہاں کوئی انسان کی تخلیق کی جہاں کوئی انسان کی تخلیق کی اضار کرے انسان کی تخلیق کا فیران اند تعالیٰ کا شکرادا کرے اور اس کی تخلیق اور اس کی حکمت کا بیان کوشکرادا کرے اور اس کی تخلیق اور بے مقصد تمیں پیدا کیا گیا کیونکہ جواپی حکمت اور قدرت سے انسان کو پیٹ کے تین اندھیروں میں پیدا فرما تا ہے وہ اپنی مخلوق کو عبف اور اس کی طرف بیدا نہیں فرما سکتا بلکہ اس نے اپنی مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان کو نیک باتوں کا تحکم و نے اور بُری باتوں سے روکے اور ان کی طرف رسولوں کو بیسیجے اور ان پر آسانی کی تروک کو ترک کریں تو ان کو منز اور ان کی بیروک کو ترک کریں تو ان کومنز اور دے۔

اس کے بعد فرمایا: پھر(تیرے اعضاء کو) متناسب بنایا یعنی مجھے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کیا کیونکہ انسان اصل میں اپنے باپ کی پشت میں ایک گندہ قطرہ تھا' پھراس گندے قطرہ کواس کی ماں کے رحم میں منتقل کیا' پھراس کونطفہ بنایا' پھراس کو جمے ہوئے خون کی طرف منتقل کیا' پھراس کو گوشت کا کلوا بنایا اور اس کو ہڈیاں پہنا نمیں اور اس کے تمام اعضاء بنائے اور اس کی بہترین صورت بنائی اور یہ تعمت ذکر کر کے اللہ تعالی نے انسان کو یاد دلایا ہے کہ اللہ تعالی نے اس پر کتنا عظیم

احسان فرمایا ہے تا کہ انسان اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرے۔

الانفطار ٨ مين فرمايا: پهرجس صورت مين حام الحقي بناديا ٥

الله تعالى كاانسان كومعتدل صورت بنانآ

لیعنی اللہ تعالیٰ نے تختے اس صورت میں بنا دیا ؟ جس صورت میں تو اب ہے' اس نے تختے کی حیوان کی صورت میں نہیں بنایا' اس میں عقل اور تمیز رکھی جس سے وہ نفع اور نقصان کو پہچان سکتا ہے اور اس کوالیں صورت میں بنایا کہ آسانوں اور زمینوں اور حیوانوں کو اس کے لیے مخر کر دیا ؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

الله نے آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور اپنی ظاہری اور باطنی تعمتیں تم کو وافر مقدار میں دےرکھی ہیں۔

ہم نے اولادِ آ دم کو بہت عزت دی اوران کو خشکی اور سمندر کی سواریوں میں سوار کیا اوران کو پا کیزہ چیزوں سے روزی دی اور ان کو بہت ساری خلوق برفضیلت عطافر مائی ○ ۮٙۘڵڡۜۛۛڡٚٮؗٵڴڗٙڡٚٮٙٵؠڹؿٙٳۮڡٙۯؘۘۘۘڝٮؖڵڹؙؠؗٛڔڣٳڵؠڗؚڎٳڸڮۯؚۯ ؆ڎٙڞؙ۬ؠؙٛؠٞۼۣٮٙٳڷڟؾٟؠڶؾؚۅڟٙڟڶڹ۠ؠٛٚٵڸػؿؽؠڔۣڐؠٞؽ؞ؽڷؿٙٵ ؿڡٝۻؽڐ۞ڒۼٳڔٵۼ؞٤١

عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَكَاطِئَةً ﴿ (لقمان: ١٠)

سَخَّرَ لَكُوْ قَافِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْإِرْضِ وَاسْبَعَ

سب چیزیں انسان کے لیے منحر کی میں اورانسان کو کمی چیز کے لیے سخر نہیں کیا اوراس کو یفعتیں اس لیے یا دولائی میں کہوہ ان نعتوں پراللہ تعالیٰ کی حمداوراس کاشکرادا کرے۔

امام رازی نے کہا:اللہ تعالی نے انسان کے اعضاء معتدل بنائے؛ ایسانہیں کیا کہ ایک ہاتھ بڑا اور دوسرا ہاتھ چھوٹا ہوتا' یا ایک ٹا نگ بڑی ہوتی اور دوسری چھوٹی ہوتی' ای طرح ایک آئھ بڑی ہوتی اور دوسری چھوٹی ہوتی' ای طرح اس کی ہٹریاں' اس کے اعصاب اور اس کی شریانیں سب بہترین حکمت پر بنائی گئی ہیں' اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور قوت کا ذکر فرمایا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کی نافر مائی کو ترک کرے اور اس کی اطاعت اور عمادت کی طرف سبقت کرے۔

> الانفطار: ٩ میں فرمایا: بے شک تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو ٥ رو زِ جزاء کی میکڈیپ کے محامل

> > اس آیت کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) میں نے تم کو جونعتیں عطاکی ہیں تم ان نعمتوں کوان کے مقاصد میں میری ہوایت کے مطابق خرج نہیں کرتے' بلکہ تم روز جزاء کی تکذیب کرتے ہو۔

(۲) تم الله تعالی کے کرم سے دھوکا نہ کھاؤ' حالانکہ تم گناہوں سے بازنیس آتے بلکہ تم روز جزاء کو تبطلاتے ہو۔

(٣) جیسے تمہارا گمان ہے کہ نہ کوئی مرنے کے بعد زندہ ہوگا نہ کسی کو حساب و کتاب کے لیے محشر میں لایا جائے گا'اس طرح نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے مخلوق کوعبث اور بے کارپیدا کیا ہے اورتم اس تصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائے' بلکتم اس کو جھٹلاتے ہو۔

اس آیت میں ''دین'' کالفظ ذکر فرمایا ہے اس جگہ ''دین'' سے مراد حساب بھی ہے لیسی تم روز حساب کی تکلذیب کرتے ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ''دین'' سے مرادد میں اسلام ہو۔

الانفطار:١٢ه والمي فرمايا: اور بِ مُنك تم يرتكب إن (مقرر) بين ٥ معزز لكهن وال ٥ وه جائة بين تم جو بحيم كم كرت

علددواز دجم

0%

#### " "كراهاً كاتبين"كا عمال بن آدم لكصفى تفصيل

اللہ تعالی نے مختلف فرشتوں کے ذمہ مختلف کام لگائے ہوئے ہیں جیسے حضرت عزرائیل کے ذمہ روح قبض کرنا لگایا ہے اور حضرت میکائیل کے ذمہ رزق پہنچانا ہے اور بعض فرشتوں کے ذمہ بیہ ہے کہ وہ زبین میں گھوم پھر کردیکھیں کہ کہاں اللہ کے بندے اس کا ذکر کر رہے ہیں ان کو ملائکہ سیاھیں کہا جاتا ہے اور اس طرح بعض فرشتوں کو بندوں کے اعمال کھنے پر مامور کیا ہے ان کو کراماً کا تبین کہا جاتا ہے ان فرشتوں کو انسانوں کے اعمال کھنے پر اس لیے مامور کیا ہے تا کہ ان کا لکھا ہوا قیامت کے دن انسان پر ججت ہوجائے۔

اس میں اختلاف ہے کہ کفار کے اعمال کو بھی فرشتے لکھتے ہیں یائیس کیونکہ وہ تو صرف کرے کام کرتے ہیں نیک کام نہیں کرتے اس لیے بعض علاء نے کہا: ان کے اعمال کو لکھنے والے فرشتے نہیں ہیں اور بعض نے کہا: ان کے لیے بھی لکھنے والے ہیں قرآن مجید میں ہے:

> وَٱمَّامَنُ أُوْقِ كِتُبَا فِيشِمَالِهُ ۚ فَيَقُوْلُ لِيَنْ عَنِيُ كَمْ أُوْتَ كِتْبِيلَةُ ۚ ﴿ (الاند: ٢٥)

میں دیا جائے گا' پس وہ کہ گا:اے کاش! مجھ کو میں محیفہ ند دیا جا تا O اور جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کی پیٹیرے سے بیچھے سے دیا

اورر ہاوہ مخص جس کواس کاصحیفہ انکال اس کے بائیں ہاتھ

وَاَقَامَنُ أُوْلِيَ كِتْبُهُ وَمَا ٓعَ ظَهْرِهٖ ۞ فَسَوْفَ يَهْ عُوْا أُثُبُورًا ۞ (الانتقاق:١٠١١)

جائے گا 🔾 تو وہ عنقریب موت کو پکارے گا 🔾

اگرییسوال کیا جائے کہ جوفرشتہ کا فرکی دائمیں جانب ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟اس کا جواب بیہ ہے کہ وہ بائمیں جانب کے لکھے ہوئے پر گواہ ہوتا ہے۔

سفیان سے سوال کیا گیا کہ جب بندہ نیک یا برعمل کرتا ہے اس کا فرشتوں کوعلم ہونا تو ظاہر ہے لین جب نیک یا برعمل کا ارادہ کرتا ہے اس کا فرشتوں کو کیسے علم ہوتا ہے؟ سفیان نے جواب دیا: جب بندہ نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے مُشک کی خوشبو آتی ہے اور جب وہ پُر کے عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے خت نا گوار بد ہو آتی ہے۔

مسلمانوں کا نمرے کام کرنا کفار کے مُرے کام کرنے سے زیادہ علین ہے کیونکہ مسلمانوں کوعلم ہے کہ ان کے اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جوان کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں اس کے باد جود جب وہ مُرے کام کریں تو بیزیادہ قابل ملامت ہے کیونکہ کفار کو تو اس پرایمان نہیں ہے کہ ان کے تمام اعمال کوفرشتے کھ درہے ہیں۔

کراماً کاتبین قضاء حاجت اور جماع کے وقت انسان سے الگ ہوجاتے ہیں

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بتم لوگ برم نہ ہونے سے بچو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے رہتے ہیں جو صرف قضاء حاجت کے وقت تم سے جدا ہوتے ہیں اور جس وقت مردا پئی بیوی کے ساتھ عمل مزوج کرتا ہے' سوتم فرشتوں سے حیاء کر واور ان کی تکریم کرو\_(سن ترندی قم الحدید ۲۸۰۰۰)

امام بزار حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ تم کو بر ہنہ ہونے ہے منع فرما تا ہے سوتم ان فرشتوں ہے حیا کر ؤجوتمہار ہے ساتھ رہتے ہیں 'وہ کراماً کاتبین ہیں جوتین اوقات کے سواتم سے جدانہیں ہوتے' قضاء حاجت کے وقت ُ جنابت کے وقت اور عسل کے وقت۔

ا مام این مردوبید حفرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم دوپہر کے وقت باہر

تبيار القرآر

نکلے' آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو جنگل میں نمبار ہاتھا' آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کے بعد فرمایا: اللہ سے ڈرواور کراما کا تبین کا اکرام کرو' جو دو حالتوں کے سواہر وقت تمبارے ساتھ رہتے ہیں' جب انسان بیت الخلاء میں ہویا اپنی بیوی کے ساتھ ہو' کیونکہ اللہ نے ان کا نام کرام رکھائے وہ ایسی حالتوں میں دیواریا اوٹ کے پیچھے جاتے ہیں اور انسان کی طرف نہیں دیکھتے۔

یومند اللات الله علی و الله عندے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلّی الله علیه وسلم نے فرمایا: فرضتے جب ایساصحیفہ الله کے پاس کے کر جائیں جس کے اوّل اور آخر میں استعفار ہوتو الله تعالیٰ اس کے درمیان میں کھی ہوئی چیزوں کو بخش دیتا

ہے۔ (الدرامغورج ۸ص ۴۰۲-۴۰۴ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۳۱ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک نیکو کارضرور ( جنت کی ) نعت میں میں 0اور بےشک بدکارضرور دوزخ میں میں 0 وہ روز جزاء کواس میں پنچیں گے 0اور وہ اس سے چیسے نہیں کیس گے 0اور آپ نے کیا سمجھا روز جزاء کیا ہے؟ 0 کھرآپ نے کیا سمجھاروز چزاء کیا ہے؟ 0 جس دن کوئی شخص کی شخص کے لیے کسی چیز کا ما لک نہیں ہوگا' اور اس دن تمام احکام اللہ ہی کے ہول گے 0 (الافظار: ۱۹۔۳۱)

الانفطار:۱۳-۱۳ میں فرمایا: بے شک نیکوکار ضرور (جنت کی ) نعت میں ہیں ۱۵ اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں ۵ ''اہو اد''' کامعنیٰ اور مرتکب کبیر ہ کو دائمی عذاب نہ ہونا

اس سے پہلی آیات میں بتایا تھا کہ کراما کا تبین بنوآ وم کے تمام اعمال لکھ رہے ہیں اور ان آینوں میں ان عمل کرنے والوں کے اُٹروی اعمال کو بیان فرمایا ہے۔

ان آيوں مين 'أبواد' ' كاذكر فرمايا باور' ابواد "كامعنى بنر فيكى كرف والے اور' بو" كابيان اس آيت

بر (نیکی ) صرف بینیس ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کرلو بلکہ حقیقت میں نیکوکار وہ ہے جواللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر اور فرشتوں کراور کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور جو مال سے مجت رکھنے کے باوجود قرابت داروں نتیموں مسکینوں مسافروں اور سوال کرنے والوں کو مال دے اور غلاموں کو آڑا وکرے اور پابندی سے نماز پڑھے اور زکو قادا کرے اور جب کوئی عہد کرے تو اس کو پورا کرئے تنگ دتی وکھ درد اور جنگ کے وقت صبر کرے یہی وہ لوگ ہیں جوصاد ت ہیں اور یہی متی ہیں O (ابترہ 201)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ براورتقو کی اور ابرار اور متقین ووٹوں ہے مراو واحد ہےاور جوان تمام اوصاف ہے متصف ہو رہ نیکو کار اور تتق ہے۔

معتزلہ نے یہ کہا ہے کہ:اور بدکار ضرور دو ذرخ میں ہیں (الانفطار ۱۲)اور وہ اس سے چھپ ٹبیل سکیں گے (الانفطار ۱۲)۔ بیآ یتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مرتک گنا و کمیزہ ، ہمیشہ دوز خ میں رہیں گئے کیونکہ مرتکب کمیرہ فاجر ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فجار ضرور دووز خ میں ہیں اور وہ اس سے چھپ ٹبیل سکیں گئے لیکن ہمارے ٹرد کیک مؤمن مرتکب کمیرہ فاجر نہیں ہے فاجروہ ہے جواللہ تعالیٰ کی تو حید کی تکذیب کرے چیسا کہ ان آیات سے واضح ہوتا ہے:

بےشک فجار کا محیفہ اعمال تحین میں ہے 0اور آپ کیا سمجھے کہ تحین کیا ہے؟ 0 وہ ایک کٹھی ہوئی کتاب ہے 0اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بری خرابی ہے 0 وہ لوگ جوروز جزاء کی

ػڷۜؖٳٙڗؘڮؾؙؖڹ۩۬ڡؙۼٙٵڔڷڣؽٚڛٟڿؽڹ۞ۏڡٵٞ ٳۮڒٮػڡٵڛ۫ڿؽؿ۠۞ڮۺؙڡٞۯؙڎؗٷ۫ڞ۠ٷڹؙ۠ڷؾٞۏڡؠؠ۪ ڷؚڵٮؙؙػؽٙڗۣؠؽ۫ؾ۞ٚڷٙڋڹ۬ؾؽڲڒؠٛڋؾڔڽؽٷۺٳڶٮڗؠؽ۫ڽ۞۫ (المطففين:۱۱\_۷) تکذیب کرتے ہیں O

ہے دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔

الانفطار: ۱۷۔۱۵میں فرمایا: وہ روزِ جزاء کواس میں پیچیں گے 0اور وہ اس سے جیپ نہیں سکیں گے 0 جنت کا تو اب اور دوزخ کا عذاب غیر منقطع ہے

بیآیت اہلِ ناراوراہلِ جنت دونوں کی طرف راجع ہے کہل اہلِ جنت بجنت سے غائب نہیں ہوں گے اور اہل دوزخ ' دوزخ سے غائب نہیں ہول گے۔

بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہ ایک دن جنت کا تو اب ختم ہو جائے گا اور ای طرح ایک دن دوزخ کا عذاب ختم ہو جائے گا ہم کہتے ہیں کہ اگر جنت کا تو اب ایک دن ختم ہو جائے تو جنتی جنت میں خوش اور راضی نہیں رہیں گے کیونکہ ان کومعلوم ہوگا کہ ایک دن میں ختم ہونے والا ہے اس طرح اگر ایک دن دوزخ کا عذاب ختم ہو جائے تو دوزخی دوزخ میں مطمئن اورخوش رہیں گے کہ ایک دن میں عذاب ختم ہونے والا ہے اور میہ چیز قرآن مجید کی بہت آئیوں کے خلاف ہے۔

الاَلْفطار: ٨١\_٤ مِينُ فرمايا:اورآ پُ نے کیا سمجارو زِ جزاء کیا ہے؟ ٥ پھرآ پ نے کیا شمجھارو نِ جزاء لیا ہے؟ ٥ رو زِ جزواء کے ادراک کی فقی کامجمل

امام ابومصور محد بن محد بن محدود ماتريدي سمرفقدي حفى متوفى السسسارة مرات ين

آ پ اپنی عقل سے بوم جزاء کوئیں جانتے تھے' پھر اللہ تعالیٰ نے آ پ کواس کاعلم دے دیا' اور بعض مفسرین نے کہا بیاس دن کی تعظیم اوراس کے ہول ناک ہونے کی وجہ سے فرمایا ہے۔ (تاویلات اہل النةج۵۰۳)

امام فخر الدين محمد بن عمر دازي متوفى ٢٠١ ه لكصة بين:

اس آیت کے خطاب میں اختلاف ہے بعض مفسرین نے کہا:اس آیت میں کافر سے زجروتو نیخ اور ڈانٹ ڈ پٹ کے لیے خطاب ہے اور اکثر مفسرین نے کہا:اس آیت میں رسول النسالی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ سے یہ خطاب اس لیے فرمایا کہزول وجی سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ یوم جزاء کیا ہے۔

راس آیت میں دوبارہ فرمایا ہے: آپ نے کیا سمجھا کہ روزِ جزاء کیا ہے 'کیونکہ پہلی بار کا خطاب اہلِ دوز خ کے لیے ہے اور دوسری بار کا خطاب اہلِ جنت کے لیے ہے 'گویا کر فرمایا: آپ نے کیا سمجھا کہ فجار کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ کیا جائے گا اور ابرار کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ کیا جائے گا اور' بوم اللدین''کا دوبار ذکراس کی اجمیت اور تعظیم کی وجہ سے

یں ۔ الانفطار: ۱۹ میں فرمایا: جس دن کوئی شخص کی شخص کے لیے کسی چیز کا ما لک نہیں ہو گا اور اس دن نتمام احکام اللہ ہی کے لیے ہوں گے O

ے۔ اللّٰد تعالٰی کے اون کے بغیر شفاعث کی ممانعت

سیوہ دن ہے جس میں شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی اور انبیاعلیہم السلام بہت لوگوں کی شفاعت فر ما ئیں گ اور جب ایسا ہوگا تو ایک شخص دوسر شے شخص نے لیے کسی چیز کا مالک ہوگا اور وہ شفاعت ہے تو پھر اس آیت کیا تو جیہ ہوگی؟اس

جلددوازدتهم

ي حب ذيل توجيهات بين:

(1) کفارا پیے بتوں سے بیرتو تع رکھتے تھے کہ وہ مصائب میں ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے بیرآیت ان کے ردّ میں فرمائی ے کفار جوایے بول سے مصائب دور کرنے کی توقع رکھتے تھے اس کے متعلق بیآیت ہے:

إِنَّمَا الْخَنَانُ ثُمُّ مِنْ دُوْنِ اللهِ ٱوْثَاثًا "مَّوَدَّةً

(ابراہیم نے کہا:)تم نے اللہ کوچھوڑ کرجن بتوں کی رستش بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْوِةِ الثَّانْيَا "ثُوَّيَهُ مَ الْقَلْمَةِ يَكُمُّ ا کی ہےتم نے اس کوآ پس میں دنیاوی دوئتی کی بنیاد بنالیا ہے پھرتم

بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ وَمَأْولِكُمُ قیامت کے دن ایک دوسرے کا کفر کرو کے اور ایک دوسرے بر التَّارُومَا لَكُومِ مِنْ تَصِيرِيْنَ وَ (العَلَوت:٢٥) لعنت كرو كے اور تمهارا ٹھكانا دوزخ میں ہے اور تمهار اكوئي مددگار

نېي*ن جو*گاO

(۲) الله تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا ما لک نہیں ہوگا مگر جب اللہ تعالیٰ شِفاعت کا اذن دے گا تو پھروہ شفاعت کریں گے جس طرح اس آیت میں ارشاد ہے:

لَا يَتَكُلُّمُوْنَ إِلَّا مَنَ آذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ رحمان کے اذن کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا اور وہ صَوَاتًا (النا:٣٨) درست بات کرے گا 🔾

(٣) اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مالک بنائے بغیر کو پی مخص کے لیے کسی چز کا مالک نہیں ہوگا۔

نیز فرمایا: اوراس دن تمام احکام الله بی کے لیے ہول گے لیعنی بغیر کسی تنازع کے اور ہروقت میں تمام احکام الله بی کے ليے ہوئتے ہيں ليكن دنيا ميں طالم لوگ اس ميں تنازع كرتے ہيں اور اللہ تعالىٰ كا دكام كے مقابلہ ميں اپنے احكام چلاتے ہيں جیسے اللہ تعالی نے لھوولعب خواتین کے لیے بے جاب نکلنے اور مردوزن کے مخلوط اجتماعات اور رقص اور فحاشی کی ممانعت اور میوزک کوعام کرنے کی کوشش کررہے ہیں اور بیاللہ تعالی کے احکام کے مقابلہ میں اپنے احکام کو جاری کرنا ہے علم سائنس اور تکنیکی مہارت کے حصول کے بجائے بسنت منانے میراتھن دوڑ اور فحش کام منانے کی ترویج اور اشاعت برزور دے رہے

سورة الانفطار كااختثام

الحمد للدرب الخلمين! آج تيم شعبان ٢٣٢١هـ/ ٢٠٠٧ء به روز بده بعداز نما زعصرالا نفطار كي تغيير ككمل هوگئ الے مير ب رب!اس تفییر کو کمل کرادے اور اس کو قیامت تک کے لیے مرغوب اور فیض آفریں بنادے اور میری مغفرت فرمادے۔

> الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلٰي آلهِ واصحابه وازواجه وذريته اجمعين.





نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة المطفقين

#### سورت کا نام وجر تشمیداوراس سورت کے تکی یامدنی ہونے میں اختلاف

اس سورت كانام المطففين بي كونكهاس سورت كى بهلى آيت مي بدلفظ مذكور بي وه آيت بيب: وَيُلِ لِلْمُطَوِّمِينِ ﴿ لِمُطْفِقِينِ : ١)

ناب تول میں کی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے 0

ال سورت كے كل يامدني مونے ميں اختلاف ہے حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ااا و كليت بين: این الفرس نے کہا ہے کہ بیسورت کی ہے کیونکداس میں ''ابساطیو'' کاذکر ہے اورایک قول بید ہے کہ بیسورت مدنی ہے

کیونکہ اہل مدینہ ناب تول میں بہت زیادہ کی کرتے تھے۔

ایک قول بدے کہنا پول میں کی کے سوااس کی باقی آبات مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور ایک قوم نے کہا: بید مکہ اور مدینہ کے درمیان نیس نازل ہوئی ہے

میں کہتا ہوں کہ امام نسائی وغیرہ نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: جب نبی صلى الله عليه وسلم مدينه مين آئ تو الل مدينه ناب تول مين سب سے زياده خراب عظ مجر الله تعالى نے بير آيت نازل فرما كى: وَيُكُ لِلْمُطَوِّقِينَ "(أَطَفَفَين : ) تو چروه عمده طريقة عن ناپ طول كرن يكد (الاتقان جاس ١٢ وارالكاب العربي بروت ١٣١٥ه) (اكسنن الكبرئ للنسائي دقم الحديث:١٦٥٣ منن ابن مايردقم الحديث:٣٣٣٣ صحيح ابن حبان دقم الحديث:٩٩٩ أمرتد دك ج٣٠٥ ١٣٠٠ أمجم الكبير

رقم الحديث: ٢٠١١ أسنن كبري للبيهتي ج١ صَ ١٣٠)

تاہم ہمارے مصاحف میں اس سورت کو کی لکھا گیا ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸۳ ہے اور ترتیب ا کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۲۸ ئے بیسورۃ العنکبوت کے بعد اورسورۃ البقرۃ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورة المطففين كى سورة الانفطار كے ساتھ مناسبت

(۱) سورة الانفطاركة خرمين فرمايا تها:

جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا ما لک نہیں ہو

يَوْمَ لِاتَّمْلِكُ نَفْشَ لِنَفْيِنِ شَنْتًا ﴿ (الانفطار: ١٩)

اں آیت میں نافرمانی کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے کہ کوئی شخص ان کی شفاعت نہیں کر سکے گا اور سورۃ المطففین میں بھی نافر مانی کرنے والوں کے لئے وعید ہے:

نا اول میں کمی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے 0

دُيْكُ لِلْمُطَفِّقِينَ (المطففين:١)

- (۲) ان دونوں سورتوں میں قیامت کے دہشت ناک اُموراوراس کی علامتیں بیان فر مائی ہیں۔
- (۳) سورۃ الانفطار میں ہندوں کے اعمال لکھنے والے فرشتوں ( کراماً کاتبین ) کاؤکر فر مایا تھا۔(الانفطار ۱۱۰۔۱۱)اور اس سورت میں فرمایا ہے:'' کمیٹ تھر فوج کے'' (لمطفقین:۲۰)وہ ایک کھھا ہواصحفہ ہے۔

سورة المطففين كے مشمولات

- کے دیگر کی سورتوں کی طرح اس سورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے خصوصاً قیامت کے احوال اور اھوال کا ذکر فرمایا ہے اور ناپ تول میں کمی کرنے کی ندمت فرمائی ہے۔
  - المطففين : ١- امين ناپ تول مين كى كرنے والوں كے ليے شديد وعيد كا ذكر فرمايا ہے۔
- المطففين : ۱۷ ميں بتايا ہے كه فساق اور فجار كا اتمال نامة حين ميں لكھا ہوا ہے اوران كا ٹھكا نا دوزخ كےسب سے نچلے

طبقہ میں ہے۔

- کے انتظافقین: ۲۸-۱۸میں بتایا ہے کہ ابرار اور نیکوکار کے صحائف اعلیٰ علمین میں کھے ہوئے اور وہ فساق اور فجار کے صحائف مے متاز ہیں۔
- ۔ کمطففین:۳۹\_۲۹ میں بتایا ہے کہ دنیا میں کفار مؤمنین کے ایمان لانے کا مذاق اُڑاتے تھے اور ان پر بیشتے تھے اور آ خرب میں جب مؤمنین کفار کو دوزخ کے عذاب میں گرفتار دیکھیں گے تو وہ ان کو دیکھ کر ہنسیں گے۔

سورۃ المطففین کے اس مخصر تعارف اور تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ المطففین کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں اے میرے رب! مجھے اس ترجمہ اور تغییر میں حق اور صواب پر قائم رکھنیا۔

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲شعبان ۱۳۲۷ه/ متمبر ۴۰۰۰ء موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰۹-۲۰۰۰۰



) اللهايا جائے گا؟ ٥ بہت بڑے ول مير

جلددوازدتهم

عاني 0 اور اس ميس (چشمه) لو جاتے تو ہنی خوتی لوئٹے 0 اور جب وہ ( - 4

# کفاکٹون کو ما آرسگو اعلیہ محصطین کا گیار ما آلایت فرور کم راہ بین ۱ مالانکہ یہ (کفار) ان (مؤمنوں) پر نگہاں نہیں بنائے گئے ۵ بی آج مؤمنین

# اَمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِيضَ مُكُونَ صَعَلَى الْآرَا بِكِينَظُرُونَ صَ

کافروں پر بنس رہے ہیں 0 عزت والی مندوں پر بیٹے ویکھ رہے ہیں 0

### هَلْ ثُورِبَ الْكُفَّارُمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ٥

كفاركوايي كامول كاكيابدله ملاح؟ ٥

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدیدعذاب ہے 0 وہ لوگ جب دوسروں سے ناپ کر کیس تو پورالیں 0 اور جب انہیں ناپ کریا تول کر دیں تو کم دیں 0 (المطففین ۱۔۳)

مطففین '' کامعنیٰ اور نایب تول میں کی کرنے والوں کے متعلق احادیث

السط المطفقين : اليس ويسل "كالفظ ہے اس كامعنى ہے ان كوآ خرت ميں شديد عذاب ہوگا ، حضرت ابن عباس رضى الله عنها نے فرمايا جہنم ميں ويل "نام كى ايك وادى ہے جس ميں دوز خيوں كى پيپ بهر آئے گی۔

''المصطففون'' کامعنیٰ ہے: وہ لوگ جو تاپ اور تول میں کی کرتے ہیں' بعض علاءنے کہا:' تصلفیف'' پیائش اوڑ وزن میں بھی ہوتی ہے اور وضواور نماز اور حدیث بھی ہوتی ہے۔امام مالک نے کہا: ہر چیز میں پورا پورا دینا بھی ہے اور تم کر کے دینا بھی ہے۔

الل لغت نے کہا ہے: ''المعطفف'''' تعطفیف''سے ماخوذ ہے اور' طفیف'' کامعنیٰ ہے قلیل اور'' مطفف'' وہ خص ہے جوابیخ صاحب کووزن یا بیاکش میں اس کے حق سے کم دے۔

ناپ تول میں کی کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی الله علیه وسلم مدینه آئے تو اہل مدینه ناپ تول میں سب سے زیادہ خبیث تنے پھر الله تعالی نے بیر آیت نازل فرمائی:'' وَیُكَ لِلْمُطَّقِقِینَیٰ ہُ'' (اُلطَّفُونِ: ۱) پھر وہ عمدہ طریقہ سے ناپ تول کرنے لگے۔ (اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۱۲۵۳) سن ابن ماجہ رقم الحدیث:۲۲۳۳ صبح ابن عباس رقم الحدیث:۳۹۱۹ المستدرک جسم سامجم الکبررقم الحدیث:۲۰۹۱ سن کبری للعبقی جامع ۳۱)

امام ابن سعد امام براراورامام بیبی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے سباع بن عرفط کو مدینہ کا عال بنایا جب و و تیبر کی طرف گئے تو انہوں نے بی آیت بڑھی '' د قیل کل کھو قیل کی '' تو میں نے کہا: فلال شخص ہلاک ہوگیا' اس کے پاس ایک صاع ( چارکلواناج کا پیانہ ) ہے جس سے وہ ناپ کر دیتا ہے اور ایک دوسرا صاع ہے جس سے وہ ناپ کر لیتا ہے۔ (مندالہوارقم الحدیث: ۲۸۸۱ مؤسسة الرسالة بیروت)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے فرمایا: ایک شخص کسی ناپ تول کرنے والے کو ملازم رکھے اور اس کوعلم ہو کہ بیرناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ (المتدرک جمس سے اہدا المتدرک قم الحدیث: ۲-۹۹ طبع جدید)

جلددواز دبم

نبياء القرآ

جھترت عبداللہ بن عمرورض اللہ تنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فر مایا: اے مہا ہر کئی گے گروہ اپانچ چیزیں ایس ہیں کہتم ان میں جتلا ہو جاؤگے اور میں اس سے اللہ کی بناہ چاہتا ہوں کہتم ان میں جتلا ہو جاؤگے اور میں اس سے اللہ کی بناہ چاہتا ہوں کہتم ان میں جتا ہو دو (۱) جس قوم میں بھی ہے جیائی طاہر ہوتی ہے جی کہ وہ برسرعام بے حیائی کے کام کریں تو ان میں طاعوں چیل جاتا ہے اور افلاس چھا وہ بماریاں جوال جی کرتی ہے اس پر قبط آ جاتا ہے اور افلاس چھا جاتا ہے اور افلاس چھا ہو دو ان بر طالم حکم ران مسلط کر دیے جاتے ہیں (۲) اور جولوگ اپنے اموال کی زکر قونہیں دیے ہوئے وہ آ سان کی بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں اور اگر حیوانات نہ ہوتے تو ان پر بالکل بارش نہ ہوتی (۲) اور جولوگ اللہ اور اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرنے اور اللہ کے نازل کے ہوئے احکام کوتر نیچ نہیں دیے 'اللہ تعالیٰ ان میں ایک انہما کو تو بھی کا دو ہوں کا بہران کو اور اللہ کے اور اللہ کے ہوئے احکام کوتر نیچ نہیں دیے 'اللہ تعالیٰ ان میں ایک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ کیاان لوگوں کا بیگران نہیں ہے کہ افروں کا صحیفہ انگال جین میں ہوں جو کہ تحیین اللہ کو کہ ہوئے گا کی بہت بڑے دن میں وہ بسر الوگ یا ہواصحیفہ ہو گا کہ ہوئے گا کی بہت بڑے دن میں واللہ محیفہ کی کہ ہوئے ہیں کاس دن کی تکذیب صرف کے لیے شدید عذاب ہے 0 وہ مہر لگایا ہواصحیفہ ہو 0 تکذیب کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے 0 وہ مہر لگایا ہواصحیفہ ہوں تکذیب کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے 0 وہ مہر لگایا ہواصحیفہ ہوں تکذیب کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہوں جوروز جزاء کی تکذیب کرتے والوں کے لیے شدید عذاب ہوں جوروز جزاء کی تکذیب کرتے والوں کے لیے شدید عذاب ہوں کی تکذیب مرف مرک تھے تکذیب کرتے والوں کے لیے شدید عذاب ہوں کے تکذیب کرتے والوں کے لیے شدید عذاب ہوں کی تکذیب مرف مرک تکذیب کرتے والوں کے لیے شدید عذاب ہوں کی تکذیب کرتے تک تکذیب کرتے والوں کے لیے شدید عذاب ہوں کی تکذیب کرتے والوں کے لیے شدید عذاب ہوں کی تکذیب کی تکذیب کی تکذیب کرتے والوں کے لیے شدید اللہ کو تکار کی تکذیب کی تکذیب کی تکون کی تکذیب کی تکذیب کو تکون کی تکذیب کو تکون کی تکون کی تکون کی تکون کی تکون کی تکون کی تکون کی تکون کی تکون کی تکون کی تکون کی تکون کی تکون کی تکون کی تو تکون کی تکون کی تکون کی تکون کی تکون کی تکون کی تکون کی تکون کی ت

المطفقین ۲ یم میں فرمایا: کیا ان لوگوں کا بیر گمان نہیں ہے کہ ان کو (مرنے کے بعد )اٹھایا جائے گا0 بہت بڑے دن ایک لغلم کی انتیام میں کا ایک کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا

میں 0 جب سب لوگ رب العلمین کے سامنے کھڑے ہوں گ 0

ناب تول میں کی کرنے والوں کو ملامت

۔ المحطقفین ۴ میں ناپ تول میں تمی کرنے والوں کے حال پر تعجب کا اظہار فرمایا ہے کہ بیر کس قدر دیدہ دلیری سے ناپ تول میں کی کررہے ہیں گویا ان کے دلوں میں ناپ تول میں کی کرنے کے متعلق کوئی خطرہ اور کوئی کھڑکانہیں ہے اور ان کو بیے اندازہ نہیں ہے کہ ان کومرنے کے بعدا ٹھایا جائے گا اور ناپ تول میں کمی کرنے کے متعلق ان سے سوال کیا جائے گا' یعنی ان کو ناپ تول میں کمی کرنے پر عذاب کا یقین ہی نہیں ہے اگر انہیں اس پر عذاب کا یقین ہوتا تو وہ اس فعل سے باز آجا ہے۔

المطقفين : ۵ ميں جو 'يوم عظيم''فرمايا ہے'اس سے مراد قيامت کا دن ہے يا يوم جزاء ہے۔

المطفقين ٢٠ ميں فرمايا ہے: جب سب لوگ رب العلمين كے سامنے كھڑے ہوں كے 0 أس دن كے متعلق

احادیث ہیں: قیامت کے دن گرمی کی شدت سے پسینہ آنے کے مختلف احوال

حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امطففین : ۲ کی تفییر میں فر مایا جتیٰ کہ اس دن ایک شخص اسبے پیپنہ میں آ و ھے کانوں تک ڈوب جائے گاO

(صحح البخاري رقم الحديث: ۴۹۳۸ منن تر مُدي رقم الحديث: ۴۳۳۵ منن ابن ماجه رقم الحديث: ۴۲۷۸)

حضرت مقداد بن الاسودرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ قیامت کے دن سورج کولوگوں کے قریب کر دیا جائے گاحتی کہ وہ ان سے ایک میل کی مقدار پر ہوگا (سلیم بن عامر نے کہا: میں نہیں جانتا کہ اس میل سے کیا مراد ہے)؛ پھر لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے پسینہ میں ہوں گئے کسی کے نخوں تکب

جلددوازدبم

تبيار القرآر

پینے ہوگا ادر کی کے گھٹوں تک پینے ہوگا ادر کسی کی کو گھوں تک پینے ہوگا اور بعض وہ لوگ ہوں گے کہ پبینہ ان کی لگام بنا ہوا ہو گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔

(صحیمسلم رقم الحدیث ۲۸ ۲۳ سنن ترندی رقم الحدیث ۴۳۲۱ منداحه ج۲ ص۳ ۳۴ مجم الکبیرج ۴۰ م ۴۰ میج این حبان رقم الحدیث ۵۳۳۰)

حصرت ابوسعید خدری رضی البته عنه بیان کرتے میں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کا دن مؤمن برآ سان کردیا جائے گاحتیٰ کہ جتنے وقت میں وہ دنیا میں فرض نماز پڑھتا تھا اس سے بھی کم وقت میں وہ دن اس برگز رجائے گا۔

(منداحمه جه اص 24 مندابويعلى رقم الحديث: • ١٣٩ صحح ابن حيان رقم الحديث: ٤٣٣٣)

حفرت این عباس رضی الله عنهانے فرمایا: مؤمن بر قیامت کا دن فرض نماز کے وقت کی مقدار آسمان کر دیا جائے گا۔

اوراس پرولیل قرآن مجید کی میآیات ہیں:

سنو!اولیاءاللہ پر (قیامت کے دن) ندکوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم گین ہوں گے ⊙جو لوگ ایمان لائے اور وہ (اللہ ہے) ٱڵٳٙٳؾٛٳؘۉڶؽٳؗٙٵڛٝۅڵٷۅ۫ڡٚٚۼؽؠۿۭۥؘۅؘڵۿؙۄڽۣڂۯؙڹؙۅ۠ؽؖٛ ٱڵڽؚؠ۠ڹٵؗڡؙٮؙؙۅ۠ٵۅؘڰٵٮؙؙۅٛٵڽؾڠؿؙۏؽ۞(ؠڹڹ٣٢؊٢)

دُر<u>ۃ ہے</u>0

الله تعالی این فضل و کرم اورای جود اور لطف ہے جمیس بھی ان مقرب لوگوں کے گروہ میں شامل کر لے۔

اس سے پہلے بھے ابخاری (۴۹۳۸) کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ میدانِ حشر میں لوگ رب ابخلمین کے سامنے کھڑے ہوں گئے ایک قول سے ہوں گئے دوسرا تول سے ہو لوگ ایک دوسرا تول سے ہے لوگ ایک دوسرے سے اپنے دنیاوی حقوق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے اور ایک قول سے ہے کدلوگ اللہ کے سامنے فیصلہ کے لیے کھڑے ہوں گے اور ایک قول سے ہے کدلوگ اللہ کے سامنے فیصلہ کے لیے کھڑے ہوں گے اور ایک قول سے ہے کدلوگ اللہ کے سامنے فیصلہ کے لیے کھڑے ہوں گے اور ایک قول سے ہے کدلوگ اللہ کے سامنے فیصلہ کے لیے کھڑے ہوں گئے میں سے دوباں گ

مخلوق کی تعظیم کے لیے قیام کی ممانعت میں احادیث اور آ خار

اللہ کے سامنے جو بندے کھڑے ہوں گے و تعظیم عبودیت کے لیے کھڑے ہوں گئے رہا بندوں یکا بندوں کے سامنے کھڑا ہونا' سواس میں اختلاف ہے بعض احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیرجائز نہیں ہے اور بعض احادیث سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے عدم جواز کی احادیث حسب فرمل ہیں:

حضرت انس بن ما لک رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے نز دیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کو کی محبوب نہیں تھااور صحابہ آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کوعلم تھا کہ آپ کویہ پسندنہیں ہے۔

(سنن ترندي رقم الحديث:٣٤٥٣)

حضرت معاوید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم اکٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے باہر آئے ہم آپ کے لیے کھڑے ہوگئے تو آپ نے فرمایا: اس طرح نہ کھڑے ہوجس طرح بعض عجمی بعض جمیوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ (سن ابوداؤور تم الحدیث: ۵۲۳۰ سن این ماہر تم الحدیث: ۳۸۳۳ منداحدی ۲۵۳۵)

قیام تعظیم کی ممانعت کے محامل

رسول الله صلی الله علیه وسلم جو قیام کونا پیند فرماتے تھے اس کی وجوہ بیان کرتے ہوئے ملاعلی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۱۰ ادر کیھتے ہیں:

نی صلی الله علیه وسلم متکبرین اور جابروں کی عاوت کی مخالفت کرنے کے لیے اپنے لیے قیام کونا پیند فرماتے تھے بلکہ آپ

جلددوازدتهم

نبيار القرآر

نے عام عربوں کی عادت پر قائم رہنے کو افتیار فرمایا کہ وہ اپنے کھڑے ہوئے بیٹھنے کھانے پینے کباس پہنے چلنے اور باتی کامول میں تکلف نہیں کرتے تھے کیونکہ روایت ہے آپ نے فرمایا: میں اور میری امت کے متعین تکلف سے بری ہیں۔ (احیاء العلوم ج میں ۱۰ دارالکت العلمیہ ہیروت)

علامہ زبیدی متوفیٰ ۱۲۰۵ھ نے لکھاہے کہ العراقی نے کہاہے کہاس حدیث کوامام دارقطنی نے'' الافراد'' میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔

(اتحاف السادة ألمتقين ج٢ص ٢٣٢ أواراحياءالتراث العربي بيروت كشف الخفاءج اص٢٠٥)

علامہ طبی نے کہا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ کراہیت کی وجہ بیہ ہو کہ آپ کی محبت کا تقاضا اتحاد تھا' جو تکلف نہ کرنے کا موجب
ہواورامام ابوحامہ نے کہا ہے کہ جب اتحاد کمل ہوجاتا ہے تو ان کے درمیان صحبت کے حقوق میں تخفیف ہو جاتی ہے اور قیام
اور عذر پیش کرنا اور حمد و نئا کرنا 'ہر چند کہ صحبت کے حقوق میں سے ہیں لیکن ان کے شمن میں ایک شم کی اجنبیت اور تکلف ہے۔
خلاصہ بیہ ہے کہ کی کی تحظیم کے لیے قیام کرنے یا قیام نہ کرنے کا تھم' زمانۂ اشخاص اور احوال کے اختلاف سے مخلف ہوتا ہے۔
سنن ترفدی اور سنن ابوداؤد کی جس صدیث میں بیار شاد ہے: جو شخص اس سے خوش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑ ہے
سنن ترفدی اور سنن ابوداؤد کی جس صدیث میں بیار شاد ہے: جو شخص اس سے خوش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑ ہے
ر ہیں اس کو چاہیے کہ وہ دوز خ میں اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لئے یہ وعمد اس شخص کے لیے ہے جو اپنی بوائی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ
چاہتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑ ہے رہیں' لیکن جب وہ اپنی برائی کو طلب نہ کرے اور لوگ از خود طلب ثو اب کے لیے اس
کے سامنے کھڑ ہے ہوں یا اپنی تو اضع کے اظہار کے لیے کھڑ ہوں تو اس میں کوئی جرج نہیں ہے۔

نیزسنن ابوداؤد میں بیر حدیث ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم ایک اکا ٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے باہر آئے تو ہم آپ (ک تعظیم ) کے لیے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا بتم اس طرح نہ کھڑے ہوجس طرح تجمی ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیچی لوگ ان کے مال اور ان کے منصب کی دجہ ہے ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے جب کہ صرف علم اور تقوی کی تعظیم کے لیے کھڑ اہونا جا ہیں۔ (مرقاۃ الفاتی ج ۸س ۲۷۵۔۲۵ کئید تھائے پیٹاور)

اصحاب فضیلت کی تعظیم نے لیے قیام کے استحسان میں احادیث اور آثار

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب بنو قریظہ حضرت سعدین معاذ رضی الله عنه کے فیصلہ کو مانے پر تیار ہو گئے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی الله عنہ کو بلوایا ' وہ قریب سے ایک دراز گوش پر سوار ہو کر آئے' جب وہ قریب آ گئے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تم اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو۔الحدیث

( صحيح الخاري رقم الحديث: ۲۲۲۳-۱۲۸ ۴ ۳۰ ۲۳ صحيح مسلم رقم الحديث: ۱۷۸۸)

حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہماری توبہ قبول ہونے کا اعلان کر دیا (الی قولہ) تو حضرت طلحہ بن عبید الله کھڑے ہوئے اور دوڑتے ہوئے آئے حتیٰ کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارک باد دی اور اللہ کی قتم اِحضرت طلحہ کے علاوہ مہاجرین میں سے اور کوئی کھڑا ٹہیں ہوا تھا۔

( صحیح مسلم کتاب التوب اب ۹ برقم حدیث الب ۳۵۰ برقم بلا کرار:۲۷۹۹ القم المسلسل ۲۸۸۳ شعب الایمان قم الحدیث ۱۸۹۸ حصرت عمر بن السائب بیان کرتے ہیں کہ آئیس سی حدیث پیتی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے سے اس اثناء بیس آپ کے رضافی والد آگئے آپ نے ان کے بیٹے کے لیے اپنا کپڑا بیچیا یا سووہ اس پر بیٹے گئے کپر آپ کی رضافی والدہ آگئیں تو آپ نے اس کپڑے کو دوسری جانب ہے ان کے لیے پھاڑ دیا ً وہ اس ربیٹے گئیں گھرآپ کے رضافی بھائی آگئے رسول الندسلی الندعلیہ وسلم ان کے لیے کھڑیے ہو گئے اور ان کواپنے سامنے بٹھایا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۵۱۳۵)

حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ مدینہ میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میرے حجرے میں مینی شخط انہوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف برہنہ پشت کھڑے ہو چادر کھیٹتے ہوئے گئے اللہ کی قسم امیں نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد بھی آپ کو برہنہ پشت دیکھا' آپ نے ان کو گلے لگایا اوران کو بوسد دیا۔ (سنن ترین رقم الحدیث: ۲۷۳۳ کتاب الفعظ للعقبلی جہس ۴۲۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کلام فرماتے تھے پس جب آپ کھڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہوجاتے حتی کہ ہم دیکھتے کہ آپ اپنی کسی زوجہ محتر مدکے تجرہ میں تشریف لے جاتے ۔ (شعب الایمان ۲۶ س ۲۷ سر اقم الحدیث: ۹۷ داراکات العلمیہ 'بیروٹ' ۱۳۱۱ھ)

حصرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نیک مسلمانوں سے تھے جب وہ یمن سے لوٹ کر آ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف کھڑے ہو گئے ان کو گلے لگایا اور فر مایا: مہاجرسوار کوخوش آ مدید ہو۔

(اسدالقابرج مه ١٨ \_رقم الحديث: ٢١ ٢٠ وارالكتب العلمية بيروت)

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب حبشہ ہے ججرت کر کے مدینہ آئے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ملاقات کی آپ نے ان کو گلے لگایا اور ان کی دونوں آئکھوں کے درمیان بوسا دیا۔

(اسدالغابدج اص ۵۴ مبروت الاصابيج اص ۵۹ داد الكتب العلمية بيروت)

حضرت ابیموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ کے اجلال اور تعظیم سے سیہ کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں اس کا اکرام کیا جائے (بزرگوں کی تعظیم کی جائے ) اور جوقر آن کا حافظ عالم ہواور اس میں غلونہ کرتا ہوا والے اللہ کی تعظیم کی جائے اور سلطان عاول کی تعظیم کی جائے ۔ اس میں غلونہ کرتا ہوا والے کہ نہ کہ کہ جائے ۔ اس میں غلونہ کرتا ہواؤر اللہ بیٹ بھرت ہوں کی تعظیم کی جائے ۔ اس میں غلونہ کرتا ہواؤر اللہ بیٹ ہوں کا میں میں میں میں کی تعظیم کی جائے ۔ اس میں غلونہ کرتا ہوں اللہ کی تعظیم کی جائے ۔ اس میں عالم کی تعظیم کی جائے ۔ اس میں عالم کی تعظیم کی جائے ۔ اس میں عالم کی تعظیم کی جائے ۔ اس میں عالم کی تعظیم کی جائے ۔ اس میں عالم کی تعظیم کی جائے ۔ اس میں عالم کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تع

عالم باثمل یا کسی بزرگ متق کی آمد پر کھڑے ہو جانا بھی اس کی تعظیم ہے اس طرح کسی عادل حاکم کے لیے کھڑے **ہونا** بھی اس کی تعظیم ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں سے ان کے حسب مراجب لوک کرو۔(سنن ابوداؤر قم الحدیث:۴۸۳۲)

لینی فساق فجار کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہواورعلاء دین اور مشاکع عظام اور اپنے والدین کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔ حضرت ابن السرح رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ و کلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: جس نے ہمارے چھوٹوں پررخم نہیں کیا اور ہمارے بروں کاحق نہیں پہچانا پس وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(سنن الوداؤ درقم الحديث: ۲۹۴۳ منداحمه ۲۳ م ۲۲۳ المتدرك جهم ۱۷۸ کنز العمال رقم الحديث: ۵۹۷ )

حضرت ابن عمر رضی الله عنیما بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کی وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔ (الکامل فی ضعفاءالرجال ج٢ص ٢٠٩٨ المكتبة الاثریة سانگلہ بل باکستان)

ان احادیث کا نقاضا میہ ہے کہ چوشخص بڑا ہواس کی تعظیم اور تو قیر کرنی جا ہے' خواہ وہ عمر کے اعتبار سے بڑا ہو یاعلم وفضل کے اعتبار سے بڑا ہویا ذہبر تقوی کے کحاظ ہے بڑا ہواوراس کے آنے پر کھڑے ہوجانا بھی اس کی تعظیم وتو قیر ہے۔

اصحاب فضیلت کی تعظیم کے لیے قیام میں فقہاء مالکیہ کامؤقف

حافظ الوبكر محمد بن عبدالله ابن العربي مالكي متوفى ٥٢٣ ه وكصة بين:

جش شخف کے بارے میں بیمعلوم ہو کہ وہ متکبر شخف ہے اور اس کے لیے قیام کیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا مکروہ ہے یا وہ اپنے دل میں اس کا بڑا مرتبہ تھتا ہے تو اس کے لیے تنظیما قیام کرنا مکروہ ہے البتہ اولا د کا والد کی منظیم کے لیے کھڑا ہونا' یاشا گرد کا استاذ کی تنظیم کے لیے کھڑا ہونا یا کسی نیک دوست یامنعم کی تنظیم کے لیے کھڑا ہونا سیجے ہے سیجے حدیث میں ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلوا کر فرمایا: اینے سردار کے لیے کھڑے ہواور نبی صلی التدعلية وسلم كابيار شادان كے مرتبہ كے اظہار كے ليے تھا اور حضرت معاذ خودكو برانبيس سجھتے تھے اس ليے بية تيام جائز اور ستحن ہے۔مئلہ یہ ہے کہ جب کی مخص کو کی مخص سے جائز امید ہویا آنے وال مخص اس کی کسی پریشانی کو دور کر دے تو اس کی تعظیم و ليع قيام كرنا جائز ب- (عارضة الاوذى ج٥ص٥١) دارالكتب العلمية بروت ١٥١٨ه)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصة بين:

قیام تعظیمی میں اختلاف ہے اگر کوئی شخص اینے آپ کو تعظیم کامنتی سمجھتا ہوا در اس کا منتظر ہو کہ اس کے لیے قیام کیا جائے تواس کے لیے قیام کرناممنوع ہےادراگر کسی کے آئے ہے خوثی ہویا اور دیگر شیح اساب کی وجہ ہے قیام کیا جائے تو پھر جائزے بے۔ (الجامع لاحكام القرآن جزاواص ٢٠٠ دارالفكر بيروت ١٢٥هـ)

اصحابِ فضیلت کی تعظیم کے لیے قیام میں فقہاء شا فعیہ کا مؤتف

علامه یچیٰ بن شرف نوادی متوفی ۲۷۷ هر کھتے ہیں:

نی ضلی الله علینہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے لیے فر مایا ''اپنے سر دار کی طرف کھڑ ہے ہو' اس ارشاد میں اسحاب فضیلت کی تکریم ہے اور جب وہ آئیں تو ان کے آنے پر کھڑے ہونے کی تعلیم اور تلقین ہے جہور علاء نے اس حدیث ہے قیام تنظیم کو نابت کیا ہے۔قاضی عیاش مالکی نے کہاہے کہ بیدہ قیام نہیں ہے جومنوع ہے جو قیام منوع ہے دہ یہ کہ ایک اس بیٹا ہواور جب تک وہ بیٹار ہےلوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اصحاب نصیلت جب آئیں تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونامتحب ہے اس کے ثبوت میں بہت احادیث ہیں ادر اس کی ممانعت میں کوئی سیح ادر صرح حدیث نمیں ہے اور میں نے اس مسلد میں ایک رسالہ کھا ہے جس میں احادیث اور عبارات علاء کو جمع کیا ہے اور مانعین کے اتوحات كاازاله كيا ہے۔

( صحیح مسلم بشرح النوادی ج۸ص ۴۸۸۸ مکتبه نزار مصطفیٰ مکه مکرمهٔ ۱۳۱۷ه او الا ذکارج احر حافظ احمد بن على بن حجرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكھتے ہيں:

تبيار القرآر

علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ حضرت سعد کی حدیث سے ثابت ہوا کہ سر براہ مملکت کومسلمان بزرگ کی تعظیم کا حکم دینا عاسیے اورسر براہ ملکت کی مجلس میں ارباب فضیلت کی تحریم کرنا اور ان کے لیے قیام کرنامشروع ہے اور تمام لوگوں پر لازم کیا ہے کہ وہ اپنے بزرگ کے آنے پراس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔علامہ ابن الحاج مالکی قیام تعظیم کا انکار کرتے ہیں' اور علامہ نواوی کے دلائل کا رد کرتے ہیں' حافظ ابن حجرعسقلانی نے اس طویل بحث کُوْقُل کیا ہے اور آخرَ میں ان کے درمیان محا کمہ کرکے بیلکھاہے:

اگر قیام کے ترک کرنے پر کوئی خرالی یا شرمرت ہوتو قیام کوترک کرناممنوع ہے یا اس ہے کسی کی تو بین ہوتی ہوتو بھی قیام کوترک کرنا ممنوع ہے اور علامہ عبد السلام نے بھی ای طرف اشارہ کیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تغییر میں بعض محتقین نے نقل کرے ریکھا ہے کہ اگر عجمیوں کی طرح قیام کی عادت بنالی جائے ( کہ ایک شخص بیٹھا ہواور دوسرے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں) تو پھر بیہ قیام ممنوع ہے ادراگر کو کی شخص سفر نے آئے یا حاکم کے لیے اس کی حکومت کی مجلس میں قیام کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ ای کے ساتھ علامہ ابن الحاج کی توجیبات کوبھی ملالیا جائے کہ جس شخص کو کوئی نعمت ملی ہوتو اس کومبارک باد دینے کے لیے قیام کرنا'یا کسی عاجز کی مدد کے لیے کھڑے ہونا یا مجلس میں توسیع کے لیے كفرز \_ بونا سوقيام كى سيتمام صورتين جائزيي \_ (فق البارى جام ١٨٥ سام ١٨٠ ساخها وارافكر بيروت ١٨٠٠ه)

اصحاب فضيلت كى تعظيم كے ليے قيام ميں فقہاءاحناف كامؤقف حافظ بدرالدين محمودين احمر عيني متوفي ٨٥٥ هر لكھتے ہيں:

حضرت سعد بن معاذ رضی الله عند کی حدیث سے بیستفاد ہوتا ہے کہ سربراہ ملکت یا حامم کو سی مسلمان بزرگ کی تعظیم کا تھم دینا جاہیے اور سربراہ ملک کی مجلس میں ارباب فضیلت کی تحریم کرنی جاہیے اور ان کے لیے تعظیماً قیام کرنا جاہے اور عام لوگول کوان کے لیے کھڑے ہونے کا تھم دینا جا ہے اور حضرت معاوید کی حدیث میں جوارشاد ہے کہ جس کواپنے لیے قیام سے خوثی ہؤوہ اپنا ٹھکا نا دوزخ میں بنالے بیوعید متکبرین کی طرف را جمع ہے یا ان لوگوں کی طرف را جمع ہے جوایئے لیے ندا تھنے پر ناراض ہوتے ہوں۔( حافظ این حجرعسقلانی نے کہاہے کہ منداحمہج۲ ص۲۴ میں ہے کہ اپنے سردار حضرت معد کی طرف کھڑے ہواوراس کو مواری سے اتارہ اور اس حدیث کی سندھن ہے۔ فتح الباری جام ٣١٩)علامه عینی ان کا رو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض علاء نے کہا ہے کہ آپ نے جھزت سعد کی طرف کھڑے ہوئے کا حکم ان کوسواری ہے اتار نے کے لیے دیا تھا کیونکہ وہ بیار تھے' بعض علماء كا قول بعيد ب\_ (عدة القارى جماص الممد من دارالكت العلمية بيروت اعماه)

میں کہتا ہوں کہ علامہ عینی نے اس روایت کواس لیے بعید کہا ہے کہ منداحد کی صدیث کی سند ضعیف ہے اور حافظ ابن حجر کا اس کی سند کوحسن کہنا ان کا تسامح ہے اس حدیث کی سند کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ شعیب الار تو وط لکھتے ہیں :

اس حدیث کی سند میں ضعف ہے اس حدیث کی آسند میں عمر و بن علقمہ ہے اس سے اس کے میٹے محمد کے سوا اور کسی نے حدیث روایت خبیں کی' اور ابن حبان کے سوااور کسی نے اس کی توثیق نہیں کی' سووہ مجبول راوی ہے۔

( هاشيه منداحمه ج٣٠ مل ٣٠ زقم الحديث: ٩٤ • ٢٥ مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٢١ هـ )

تاہم اگراس حدیث کی سندھن بھی ہو پھر بھی اس حدیث میں جو قیر ہے(اس کوسواری سے اتارو)'وہ سجے بخاری کے اطلاق کے معارض نہیں ہوسکتی کیونکہ تعارض اس وقت ہوتا ہے جب دو حدیثیں ایک درجہ کی ہوں اور صحیح اور صن ایک درجہ کی حدیثیں ہیں۔

علام محمود اوز جندى المعروف به قاضى خال حفى التوفى ٥٩٢ ه ولكهة بين

کچھ لوگ مصاحف ہے دیکھ کر قرآن مجید پڑھ رہے تھے یا ایک تخص قرآن مجید پڑھ رہا تھا' بھران کے پاس اصحاب فضیلت بزرگول میں سے کوئی تخص آیا تو قرآن مجید پڑھنے والوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوگیا' فقہاء نے کہا ہے کہ اگرآنے والا عالم ہے یا اس کا والدہ ہے یا اس کا وہ استاذہہ جس نے اس کو علم سکھایا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا قیام کرنا جائز ہے' اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ (فاوئ قاض خال جاس ۲۳ میں عامن البندیہ' معرفادی ہدیں ہے سے ۲۳ بولاق معرف ۱۳۱۲ھ)

علامه سيد محمد ابين بن عمر بن عبد العزيز شامي حنى متو في ١٢٥٢ه كيسته بين:

جو خصم مجد میں بیٹھا ہوا ہو یا جو خص قرآن مجید پڑھ دہا ہواوراس حال میں اس کے پاس ایسا مخص آئے جو تعظیم کا مستق ہوتو اس کی تعظیم کے لیے قیام کرنا جائز ہے۔علامہ ابن وھبان نے کہا: بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ قیام مستحب ہے کیونکہ اس قیام کو ترک کرنے سے کیٹ کیفن اور عداوت پیدا ہوتی ہے خصوصا اس جگہ جہاں قیام کرنے کا معمول ہواور اس پر جو وعید ہے اس کا محل ترکوں اور عجیوں کا قیام ہے (جس میں ایک شخص بیٹھا ہوا ور دوسرے اس کی تعظیم نے لیے کھڑے ہوں)۔

میں کہتا ہوں کہ اس کی تابید اس سے ہوتی ہے کہ 'عنایہ'' وغیر ہا میں شخ حکیم ابوالقاسم سے منقول ہے کہ جب ان کے پاس کوئی غنی آتا تو وہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑ ہے ہو جاتے اور جب ان کے پاس فتم اور طالب علم آتے تو وہ ان کے لیے کھڑ ہے نہیں ہوتے تنے ان سے اس کی وجہ لوچھی گئی تو انہوں نے کہا غنی جھ سے تعظیم کئی تو تعریف کے اس کی تعظیم نہ کروں تو ضرر ہوگا اور فقراء اور طلبہ جھ سے صرف سلام کا جواب چاہتے ہیں اور بیر کہ غین ان سے ملمی باتیں کروں اس کی پوری تفصیل علامہ شرنیلا کی کے رسالہ میں ہے۔

البند دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنفس کو ذلیل کرنا حرام ہے ٔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے کسی دولت مند شخص کے لیے عاجزی کی اور اپنے آپ کو ذلیل کیا اور اس کی تعظیم اس سے طبع کی وجہ سے کی اس کی دو تہائی مرقرت اور نصف دین جا تارہے گا۔ (شعب الایمان ج۲م ۲۹۹۔ رقم الحدیث ۸۲۳۲)

والدین پر رحمت کے لیے ان کے سر پر بوسا دیا جائے اپنے بھائی پر شفقت کے لیے اس کی پیشانی پر بوسا دیا جائے ، مؤمنین کی تعظیم کے لیے ان کے ہاتھ پر بوسا دیا جائے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سج اور شام مصحف کو بوسا دیتے تھے۔(دریتار) سی کی تعظیم کے لیے زمین کو بوسا دینا جرام ہے۔(الدرالمخاورددالحن ارج ۲۹۸-۳۹۸ داراحیاء التراث العربی ہیروے ۱۳۸۹ھ)

المطفقين: ٩-٤ مين فرمايا: ب شك كافرول كالمحيفه اعمال تحين مين بيم اور آپ كيا سمجھ كر جين (والا محيفه) كيا

ے؟ ٥ وہ مہر لگایا ہواصحیفہ ہے ٥ ' سبحیین'' کامعنیٰ

۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: فجار کی ارواح اور ان کے اعمال تحیین میں ہیں' مجاہدنے کہا: تحیین ساتویں زمین کے پنچے ایک چٹان ہے اس کے پنچے فجار کاصحیفہ اعمال ہے۔

نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: جب کا فرکے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ اس کا وقت آنے پراس کو بالکل مہلت نہیں دیتے اور فورا اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اس کوعذاب کے فرشتوں کے سپر دکر دیتے ہیں اور اس کو وہ شر دکھاتے ہیں جو اللہ دکھانا چاہتا ہے پھر اس کو ساتویں زمین تک اتارتے ہیں اور وہی تحبین ہے اور وہیں فرشتے اس کا صحیفہ اعمال رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ ڈکٹم نے فر مایا بنجین جہنم میں ایک کھلا ہوا کنوال ہے۔ (الکت واقعو ن ۲۶ م ۲۵۸ دارالکت العلمہ نبیروت)

المطفقین : ۸ میں ' تحتیاب میں قبوم '' کا ذکر ہے'اس سے مرادوہ صحیفہ ہے جس میں ان کے اعمال لکھ کرمبر لگا دی گئی ہے' اب اس میں نہ کوئی اضافہ ہوسکتا ہے نہ آس سے کوئی کی ہو تکتی ہے۔

المطففين ٩ مين فرمايا: آپ كيا تمجيح كريجين كيا ٢٥٠ ينجين كانتظيم ك ليے فرمايا ٢٠

المطففين :۱۲-١ مين فرمايا: ككذيب كرنے والوں كے ليے شديد عذاب ٢٥ جوروز جزاء كى تكذيب كرتے كين ١٥س

دن کی تکذیب صرف سرکش گذگار کرتا ہے 0

روزِ جزاء کی تکذیب کرنے والے

الله تعالی نے فرمایا: مکذیین کے لیے قیامت کے دن شدید عذاب ہے گھر بتایا کہ بیدوہ مکذیین ہیں جو یومِ جزاء یومِ حساب اور فیصلہ کے دن کی تکذیب کرتے ہیں اور فرمایا: اس دن کی تکذیب تو صرف سرکش گذگار کرتا ہے جو حق سے تجاوز کرتا ہے اور مخلوق کے ساتھ ان کے معاملات میں ظلم کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پرعمل نہ کرنے کی وجہ سے گڈگار ہے ایک تول ہے ہے کہ بیآیت الولید بن مغیرہ ابوجہل اور ان ایسے لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

الله التعالى كا ارشاد ہے: جب اس پر ہمارى آيات تلاوت كى جاتى ہيں تو وہ كہتا ہے كہ بيرتو پہلے لوگوں كے قصے ہيں 0 ہرگز نہيں! بلكہ ان كے (يُرے) كاموں نے ان كے دلوں پر زنگ چڑھا ديا 0 بے شك وہ اس دن اپنے رب (ك ديدار) سے محروم ہوں گے 0 چر بے شك وہ ضرور دوز ن ميں پہنچيں گے 0 چر (ان سے) کہا جائے گا: بير ہے وہ عذاب جس كى تم تكفريب كرتے ہتے 0 بے شك نيكو كاروں كامحيفه اتمال ضرور عليين ميں ہے، 0 اور آپ كيا سمجھ كھليين كيا ہے؟ 0 وہ مهر لگايا ہوا محيفہ ہے 0 جس بر الله كے مقرب بندے گواہ ہيں 0 (المطفعين ١٦٠١١)

واسناطيو" كالمعنى

المطففین : ۱۳ مین اساطیر ''کالفظ ہے'یہ' اسطور ق''کی جمع ہے اس کامعنیٰ ہے من گھڑت کہ میں کہ انیاں وہ حجمو ٹی خبر جس کے متعلق بیاعتقاد ہو کہ وہ جھوٹ گھڑ کر کامبی ہوئی ہے۔

المطفقین ۱۲ میں فرمایا: ہرگز نہیں بلکہ ان کے (بُرے) کا مول نے ان کے داوں پر زنگ چ مادیا O ول برزنگ لگنا

لفظا 'کلا'' سے کفار کے قول کا روفر مایا ہے لیٹی یہ پہلے لوگوں کے قصے نہیں ہیں۔

اس آیت میں 'زکان'' کالفظ ہے'اس کا مصدر' زیسن''ہے'اس کا معنیٰ ہے۔ کسی چیز کا ڈیگ آکود ہونا اور میلا ہونا۔ اس آیت کی تفسیر میں سرحدیث ہے:

ای طرح مفسرین نے کہا ہے کہ مسلس گناہ کرتے رہنے ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے فرائے کہا: جس شخص کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں تو وہ اس کے دل کا احاطہ کر لینے ہیں اور یہی دل کا زنگ ہے بجاہدنے کہا: جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی مثل بیہے انہوں نے اپنی تقیلی کی ایک انگلی بند کر کی اور جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کی مثل بیہ ہے انہوں نے دوسری انگلی بند کر کی بھر جب بار بارگناہ کرتا ہے تو اس کی مثل بیہے انہوں نے ساری انگلیاں بند کر کے مٹھی بند کر لی حتیٰ کہ اس کے دل پر مہر لگ حاتی ہے۔

المطففين ١٥٠ مين فرمايا: بيتك وه اس دن اسية رب (كي ديدار) يرم و مول كي ٥

قیامت کے دن کا فروں کا اپنے رب کے دیدار سے محروم ہونا اور مؤمنوں کا اپنے رب کے دیدار سے شاد کام ہونا

اس آیت میں ' محلا'' کا لفظ تحقیق کے لیے ہے یا کفار کے تول کورد کرنے کے لیے ہے میعنی بے شک کفار قیامت کے دن اسے رب کے دیداد سے محروم ہوں گے۔

ز جان نے کہا:اس آیت میں بید کیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دکھائی دے گا اور اگر ایسا نہ ہوتو پھر اس آیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ پھر اس میں کفار کی کوئی تخصیص اور تنقیص ہوگی کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کوئیس دیکھ سکیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پیٹر دی ہے کہ قیامت کے دن مؤمنین اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔

وُجُوْدًا يَوْمَ بِإِنَّا فِسْرَدًا كُلُ إِلَى مَن بِتِهَا نَاظِرَةً فَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ المِلْمُولِ

(القيامه: ٢٢\_٢٣) ايندرب كى طرف د يكفنے والے جول كى 0

اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور مؤمنین کو قیآمت کے دن جو اپنے دیدار سے شاد کام کرے گا' کفار کو اس سے محروم رکھے گا

کونکد دنیا ہیں انہوں نے اپنے دب کی تو حید پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنے سے اعراض' افکار اور انجر اف

کیا تھا' اس لیے قیامت کے دن ان کو اس کے دیدار سیرمحروم رکھا جائے گا قیامت کے دن جو ہولنا ک اُمور ہوں گے اور سب

پر اس دن کے واقعات سے دہشت چھائی ہوئی ہو گی تو مؤمنین جب اپنے رب کا دیدار کریں گے تو ان کی ساری وحشت اور

کلفت زائل ہو جائے گی دنیا ہیں مؤمنین کا ملین اس طرح اپنے رب کی عبادت کرتے تھے گویا اپنے رب کو دیگیر سے ہوں' یہی

وجہ ہے کہ جب کوفہ کی مجد ہیں جھت سے سانپ گر پڑا تو مجد ہیں جھگدڑ جگی گئی ایک ہنگامہ جھ گیا لیکن امام اعظم البرحذیفہ ای

طرح صبر وسکون سے نماز پڑھتے رہے' ان کے خضوع اور خشوع میں کوئی فرق نہیں آبا کہ ونگامہ بھا گیا گیا تھا اس طرح اپنے دب کی عبادت

مرر ہے تھے گویا کہ وہ اپنے زب کو دیکھ رہے ہوں' موقیامت کے دن ان کا ملین کو ان کی اس عبادت کا انعام اس طرح دیا

اور ان کا ملین کو کچھ نم نہیں ہوگی ہے اظمینان اور سکون سے اپنے رب کے دیدار کے جلووں میں مبت اور بے خود ہوں گئی دہ ہے۔

اور ان کا ملین کو کچھ نم نہیں ہوگی ہے اظمینان اور سکون سے اپنے رب کے دیدار کے جلووں میں مبت اور بے خود ہوں گئی دہت اس کے جین کہ ہم اپنے ایک اور ان کا ملین کے ہوں کہ وہ ان کے نو اس کی اس عباد اس کے دیوان کی اور فیت ہے۔ کہ میں اور قسد ت سے مین ہیں ہوں گی اور قیامت کے دن ان کا ملین کے تو سل سے ہمیں ہی ہیں۔ ہمیں ہی اسے دب کہ ان بی کا میدار حاصل ہوگا اور ان شاء اللہ ہماری ہے امید کو سے موں گی اور قیامت کے دن ان کی عبادت کی دیوار کے اور کیا دیدار حاصل ہوگا اور ان شاء اللہ ہماری ہے امید کیوں۔ ہوں گی اور قیامت کے دن ان کی عبادت کی تو تیں۔ ہمیں ہی ہمیں ہی اپنے دب کا دیدار حاصل ہوگا اور ان شاء اللہ ہماری ہو امید ہوں گی ہوں۔ ہمیں ہوگی۔ ہمیں۔ ہمیں ہوگی اپنے دب کا دیدار حاصل ہوگا اور ان شاء اللہ ہماری ہو امید کی اور گیا۔

جلد دواز دہم

علامه قرطبي لكضة بن:

مُطَفَقْين : ١٧ مِیں فرمایا: پھر بے شک وہ ضرور دُوز خ میں پینچیں گے 0

یعنی دوزخ میں وہ لازم رہیں گے ادراس سے باہر نہیں آسکیں گئے جیسے قر آن مجید میں ہے:

كُلَّمًا كَفِينَ جُنَّا جُلُودُهُ هُ بِكُالْنَهُ هُ جُلُودًا غَيْرُهَا. جب بحى ان كى كماليس جلْ جائيل كى تو جم ان كو دوسرى

(النماء: ۵۷) کفالوں کے ساتھ بدل ذیں گے۔

المطففین: ۱۷ میں فرمایا: کچر(ان ہے) کہا جائے گا: یہے وہ عذاب جس کی تم تکذیب کرتے تھے O اور

یعی ان سے جہنم کے محافظ کہیں گے بیدوہ عذاب ہے جس کی خبرتم کورسولوں نے دی تھی اور تم اس کی تکذیب کرتے

ملیین اورمؤمنوں کے صحائف کے متعلق احادیث اور آثار

نیکوکاروں کا صحیفہ علیین میں بلند جگہ رکھا ہوا ہے حضرت ابن عماس رضی اللہ عہمانے فرمایا: وہ صحیفہ اعمال جنت میں ہے ان سے دوسری روایت میہ ہے کہ وہ آسان میں اللہ کی کماب میں ہے مجاہد اور قمادہ نے کہا: ساتویں آسان میں مومنین کی رومیں میں ضحاک سے ایک روایت ہے کہ وہ سدرۃ المنتہٰ ہے جس پر اللہ کے تمام احکام ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے تجاوز نہیں کرتے۔

> ایک قول مدے کھلیین فرشتوں کی صفت ہے ادراس سے مراد ملائکہ مقریبین ہیں۔ حدومی مدیرے مضربات میں میں میں میں ایران کے مار دراس سے مراد ملائکہ مقریبین ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعلیین والے ضرور جنت کوفلاں مقام سے و مکھ رہے ہیں گہرے ہوجاتی ہے ، سے و مکھ رہے ہیں جب اہل علیین میں سے کوئی شخص جھانگا ہے تو اس کے چہرے کی روشن سے جنت روشن ہوجاتی ہے ، پس جنتی کہتے ہیں: یہ کیسا نور ہے؟ تو کہا جائے گا بعلین والوں میں سے ایک شخص نے جھانگا تھا اور وہ لوگ ابرارا طاعت گزار

اوراصحاب صدق میں۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۹۸۷)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اہل جنت اہل علیین کو اس طرح و سکھتے ہیں جس طرح چیکتے ہوئے ستارہ کوآسان کے کنارے میں و بکھا جاتا ہے۔

(صحح الخارى رقم الحديث: ٣٤٥٤ محيح مبلم رقم الحديث: ٢٨٣١)

پھرالله تعالی نے فرمایا: اور آپ کیا سچھے کے علیین کیا ہے؟ 0 یعنی اے محمد (صلی الله علیه وسلم)! آپ کوعلیین کے متعلق کس

بلددوازدهم

تبيار القرآر

نے خبر دی اس میں علمین کے بلند مرتبہ کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے۔

اس کے بعد فرمایا: وہ مہر لگایا ہواصحیفہ ہے 0

علامة رطبى في بدروايت ذكركى سے:

فرشتے بندوں کے اعمال لے کراوپر چڑھتے ہیں جب وہ اوپر چینچتے ہیں تو ان کی طرف وی کی جاتی ہے۔ ہم میرے بندے کے اعمال کے محافظ ہواور میں اپنے بندے کے دل کا نگہبان ہوں اور اس نے اخلاص سے میرے لیے عمل کیا ہے اس کے اس عمل کو طبیعین میں رکھ دؤ بے شک میں نے اس کو بخش دیا ہے اور فرشتے کسی اور بندے کے عمل کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں جب وہ اوپر چینچتے ہیں تو ان کی طرف وی کی جاتی ہے :تم میرے بندے کے اعمال کے محافظ ہواور میں اس کے دل کا مگہبان ہوں اس نے عمل اطراق سے میرے لیے میں کہ اوپر کی بھرے بندے کے اعمال کے محافظ ہواور میں اس کے دل کا مگہبان ہوں اس نے عمل اطراق سے میرے لیے نہیں کیا اس عمل کو تحقین میں رکھ دو۔ (الجامع الاتراق ہوں کہ 171 دارالکٹر بیروت 1710ھ)

اس کے بعد فرمایا: جس پراللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں 0

یعنی ابرار کے نیک اعمال پر ہرآ سان سے مقرب فرشتے گواہ ہیں۔وہب بُن منبہ اورامام ابن اکتل نے کہا ہے کہ مقر بین سے مرادیہاں پرحضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں کہل جب مؤمن کوئی نیک عمل کرتا ہے تو فرشتہ اس کو صحیفہ میں لکھ کر آسان پر چڑھتا ہے اور اس کا نور آسانوں میں اس طرح چمکتا ہے جس طرح سورج کا نور زمین پر چمکتا ہے تھی کہ وہ فرشتہ اس کو لے کر حضرت اسرافیل تک پہنچتا ہے بچروہ اس پرمہر لگا دیتا ہے اور حضرت آسرافیل اس پر گواہ ہوتے ہیں۔

(الجامع لا حكام القرآن جرواص٢٢٦)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک نیکوکار ضرور (جنت کی) نعمت میں ہیں 0عزت والی مندوں پر ہیشے دیکے در کے ہیں 10 پ ان کے چروں میں نعمت کی تازگی پیچان لیں گے 0ان کومبر لگی ہوئی شفاف شراب پلائی جائے گی 10س کی مبر مشک ہے اور اس میں رغبت کرنے والوں کورغبت کرنی چاہیے 0اور اس میں (چشمہ) تسنیم کی آمیزش ہے 10س چشمہ سے مقربین پیتے ہیں 0 میں رغبت کرنے والوں کورغبت کرنی جاہیے 0اور اس میں (چشمہ) تسنیم کی آمیزش ہے 10س چشمہ سے مقربین پیتے ہیں 0

جنت میں ابرار کی نعتیں'' ' رحیق محتوم''اور' 'تسنیم'' کے معانی

ابراریعنی نیکوکار جنت کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہورہے ہوں گے اوروہ اپنی مندوں پر بیٹھے ہوئے ان کرامات کو دیکھ رہے ہوں گے جواللہ تعالی نے ان کے لیے تیار کی ہیں' مقاتل نے کہا:وہ اپنی مندوں پر بیٹھے ہوئے اہل دوزخ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے ایک تول یہ ہے کہوہ اللہ تعالی کے جلال ذات کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

ان نعمتوں کے ملفے سے ان کو جوخوثی ہوگی اور ان کے چہروں پر جورونق اور تر وتازگی ہوگی اس کو دیکھر آپ انہیں پہچان لیں گئے ان کوشراب طہور پلائی جائے گی جس میں کوئی تنحیٰ ہوگی شدکوئی نشہ ہوگا' اس آیت میں' در حیصۃ ''کالفظ ہے' اس کا معتنی ہے: صاف اور شفاف شراب اس شراب پر مشک کی مہر گلی ہوئی ہوگی خضرت این مسعود نے فر مایا: شراب پینے کے بعد ان کو مشک کا ذا اُقد آئے گا۔

جلددوازد

المطفقين: ٢٦ مين 'فيليتنافس'' كالفظ ہے'اس كامصدر' تنافس'' ہے'اس كامعنیٰ ہے۔ رغبت كرنا ُ يعنی ان انعتوں ميں رغبت كرنا جا ہے اوران نعتوں كے حصول كے ليے اعمالي صالح كرنے جائيں۔

اوراس (شراب) میں چشمہ تسنیم کی آمیزش ہے۔ تسنیم وہ مشروب ہے جس کو اوپر سے انڈیلا جائے گا' اور سے جنت کی سب سے افضل شراب ہے۔ لفت میں تسنیم کا معنیٰ ہے بلندی اونٹ کے کو ہان کو سنام کہا جا تا ہے' کیونکہ وہ بھی اونٹ کی پیٹھ پر بلند ہوتا ہے' اس طرح' نسست المقبور''اس قبر کو کہتے ہیں جو اونٹ کے کو ہان کی شکل پر بنائی جائے 'حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا بسنیم جنت میں ایک چشمہ ہے جس سے صرف مقربین کو بلایا جائے گا' ایک قول میر ہے کہ تشیم ہوا میں ایک چشمہ ہے جس سے اہل جنت کے برتوں میں صاف شراب اعلیٰ بلی جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ جائے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک مجر مین (دنیا میں) مؤمنوں پر ہنتے تنے 0ادر جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کوآئکھیں مارتے تنے 0ادر جب اپنے گھروں کو جاتے تو ہنی خوثی لوٹے 0ادر جب مؤمنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ بیہ لوگ ضرور گم راہ میں 0 حالانکہ بیر ( کفار )ان (مؤمنوں) پر گمران نہیں بنائے گئے 0 کپ آج مؤمنین کافروں پر ہنس رہے

ہیں 0 عزت والی مندوں پر بیٹے دکیورہ ہیں 0 کفار کواپئے کا موں کا کیا بدلہ ملاہے؟0(اُلطفٹین:۲۹-۳۹) و نیا میں کفار کا مؤمنوں پر ہنستا اور ان کا مُداق اُٹر انا اور آخرت میں مؤمنوں کا کفار سے بدلہ لینا

اس سے پہلی آ چوں میں اللہ تعالی نے یہ بتایا تھا کہ آخرت میں ابرار اور نیکوں کو کیا کیا تھتیں ملیس گی اور ان آیات میں سے بتایا ہے کہ کفار دنیا میں مؤمنوں کا کمن طرح نداق اڑاتے تھے اور ان کی تحقیر کرتے تھے اور آخرت میں معاملہ الٹ ہوجائے گا اور اب مؤمنین کفار کو عذاب میں مبتلا دکھیر کر ان پر ہنسیں گئا ان آیات سے مقصود مؤمنین کو تسلی وینا ہے اور ان کے ولوں کو تقویت پہنچیانا ہے۔

المطفقين ٢٩ مين فرمايا: يرشك مجرمين (دنيامين) مؤمنون يربينة تق ٥

صناديد كفارمثلاً ابوجهل الوليد بن مغيره اور العاص بن واكل سهى وغيره حضرت عمار حضرت صهيب اورحضرت بلال رضى الدعنم بربينة تقداور ديكر فقراء مسلمين كانداق الرائة منط توية بيت نازل موئي \_

اس آیت کے شانِ نزول میں بی بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ جا رہے تھے' منافقین ان کو وکی کر ہننے لگے اور ایک دوسرے کو آٹکھیں ماریں' پھراپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ کر کہا: ہم نے آج ایک شنج کو دیکھا ہے' جب بیر آیت نازل ہوئی۔

لمطفقین : ۱۳۰ میں ' یعغامزون'' کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: پلکوں اور بھووں سے اشارے کرنا اور اس کامعنیٰ عیب بیان کرنا بھی ہے ٔ اس آیت کامعنیٰ ہے: وہ آئکھوں سے اشارے کر کے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تتے اور بیہ کہتے تتے :ان لوگوں کو دیکھوئید شقت اٹھارہے ہیں اور دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ان کواس سے ثواب ملے گا۔

المطفقين اسم من فرمايا اور جب اپنے گروں كوجات تو بنني خوشي لوشت 0

وہ اپنے شرک کرنے اور دیگر معصیت کے کام کرنے اور دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے پر خوش ہوتے تھے اور مسلمانوں کی رمت کر کے مزے لیتے تھے۔

انمطففین :۳۲ میں فرمایا: اور جب وہ ( کفار ) مؤمنوں کود یکھتے تو کہتے کہ بیلوگ ضرورگم راہ ہیں O لیخیٰ کفار کے نزدیکے مسلمانوں کی گم راہی بیتھی کہوہ ڈنیا کی نقد لذتوں کوچھوڑ کر آخرت کی اُدھار لذتوں کا سودا کررہے

جلددوازدهم

مسلم المسلمة المسلم الماليان الماليات المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسل

لیعنی اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کومسلمانوں پر نگران اور محافظ بنا کرنہیں بھیجا کہ وہ مسلمانوں کے اعمال اوراحوال کی نگرانی کرتے رہیں کہ آیا ان کے اعمال حق ہیں بیاباطل اوران پر بیرعیب لگائیں کہ وہ گم راہ ہیں بلکہ ان کافروں کو بیر بیم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ ،

۔ المطفقین :۳۵- ۱۳۳ میں فرمایا: پس آج مسلمان کا فروں پر ہنس رہے ہیں 0 عزت والی مندوں پر بیٹھے و کیھرہے ہیں 0 مسلمانوں کے کفار پر آخرت میں ہننے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) دنیا میں کفارمسلمانوں کی تنگ دیتی اور زبوں حالی دکھیرکران پر ہنتے تھے اور آخرت میں مسلمان کفار کوعذاب میں مبتلا د کھیرکران پر ہنسیں گے اور اس پر ہنسیں گے کہ کفار نے ہاتی لذتوں کے بدلہ میں فانی لذتوں کا سودا کر لیا اور ان کو اس تجارت میں خسارا ہوا۔
- (۲) کفار دوزخ میں دیکھین گے کہ دوزخ سے باہر نگلنے کا دروازہ کھل گیا ہے جب وہ دوڑ کراس دروازے تک پینچیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور مؤمنین جنت میں عزف والی مندوں پر بلیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے اور یہ منظر دیکھ کر بنس رہے ہوں گے۔مؤمنین عزت والی مندوں پر بلیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ کفار دنیا کی عزت اور تکبر کے بعد آج کتی ذلت اور رسوائی میں ہیں۔

المطفقين ٢٠١ مين فرمايا: كفاركواسية كامول كاكيا بدله ملاب

اس آیت میں ' نسو آب'' کالفظ ہے لیعنی کفار کواپنے مذاق اڑانے کا کیما تواب ملاہے اوران کے برلہ کواستہزاء تواب سر

نرمایا ہے-سورة المطففین کی تفسیر کا اختیام

المحمد للدرب العلمين! آج ۲ شعبان ۱۳۲۷ه/امتمبره ۲۰۰۰ ئبر دونسنچرسورة المطفقين كى تفيير تكمل ہو گئ رب العلمين تبيان القرآن كوتكمل فرمادے أورمير كى مغفرت فرمائے۔

> والصلوة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين اكرم الاولين والاحرين وعلى آله واصحابه اجمعين.



لِلْمُهُمُ الْلَهُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْمُولِمُ الكريم نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة الانشقاق

سورت کا نام ٔ وجهٔ تشمیه اور دیگر اُمور

اس سورت کا نام الانشقاق ہے کیونکہ اس سورت کی کہلی آیت میں 'انشقت'' کا لفظ ہے وہ آیت ہے: اِذَا السَّم کَا اَنْشَقَتْ کُ (الاشتاق!) جب آسان پیٹ چاہے گا O

ترتیپ بزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۸۳ ہے اور تر تیپ مصحف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۸۸ ہے۔
امام ابن ابی شید امام بخاری امام سلم امام ابوداؤد اور امام نسائی نے حضرت ابودافع رضی اللہ عنہ سے دوایت کیا ہے کہ وہ
کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر ہرہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اُنہوں نے نماز میں '' اِخاالت ما گاانت ما گاانت ما کی حاوت
کی اور مجد ہ تا اوت اداکیا میں نے ان ہے اس کی وجہ بچھی نماز برحی تو انہوں نے کہا: میں نے ابوالقاسم سلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھی نماز
میں اس سورت پر مجدہ تلاوت اداکیا ہے سومیں ہمیشہ اس سورت پر مجدہ تلاوت اداکرتار ہوں گاحتی کہ میں آپ سے جاملوں۔
میں اس سورت پر مجدہ تلاوت اداکیا ہے مومیں ہمیشہ اس سورت پر مجدہ تلاوت اداکرتار ہوں گاحتی کہ میں آپ سے جاملوں۔
(مجمع ابنواری رقم اللہ یہ نے ۱۹۰۷ء میں میں المیں الدین ابوداؤد قم الحدیث ۸-۱۳۰۰ سن نسائی رقم الحدیث ۱۹۰۱

حفرت الوہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ '' اِخذا السّمیماُ اللّفظّاتُ '' اور' اِقْدَراً بِالْسَمِیمَ بِیّاتِکَ الّیّا بِی صَلَقَ ''میں مجدہ تلاوت اوا کیا ہے۔ (صح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۸ سن ترفدی رقم الحدیث: ۵۷۳ سن نسائی رقم الحدیث: ۹۲۷ اسن این باجبر قم الحدیث: ۱۰۵۸)

سورة الكوير سورة الانفطار سورة المطفقين اورسورة الانشقاق ان چارول سورتول بين قيامت كه دن كى صفات بيان كى اسورة الكوير سورة الكوير على قيامت كه دن كى ابتدائى صفات كا ذكر بيغ سورة الانفطار بين قيامت كه دن كى ابتدائى صفات كا ذكر ميغ سورة الانفقاق بين قيامت كه بولناك أمور كا ذكر ميغ سورة الانشقاق بين قيامت كه بولناك أمور كا ذكر بيغ سورة المطفقين بين قيامت كه بولناك أمور كا ذكر ميغ سورة المطفقين بين تحيفه اعمال كهيند والمفقون كا ذكر بيغ سورة المطفقين بين صحيفه اعمال كهيند والله فرستون كا ذكر بيا ورسورة الانشقاق بين محيفه اعمال كهيني كرف كا ذكر بيا

سورة الانشقاق كمشمولات

پہٰ الانشقاق: ۵۔ امیں دیگر کی سورتوں کی طرح ضروری عقائد کا ذکر ہے اور قیامت کے دن واقع ہونے والے ہولناک مناظر کا بیان ہے اور اس کی ابتراء قیامت کے دن تکویتی تبدیلیوں سے کی گئی ہے۔

الانتقاق: ۱۵-۲ میں بتایا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب لیا جائے گااور انسان کا صحیفہ اعمال پیش کیا جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا اور جب انسان کو دوقعموں میں بانٹ دیا جائے گا ایک وہ ہوں گے جن کا صحیفہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور ایک وہ ہوں گے جن کاصحیفہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔

کی الانشقاق:۱۹-۲۱میں اللہ تعالی نے شفق کی رات کی اور چاند کی تم کھا کر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مشرکین سخت ہولناک اُمور کا سامنا کر مں گے۔

الانشقاق: ۲۵\_۲۰ میں اللہ تعالی نے مشرکین کفار ملحدین اور دہریوں کی ایمان نہ لانے پر مذمت کی ہے اور ان کو در د ناک عذاب سے ڈرایا ہے اور ان مؤمنین کی نجات کی بشارت دی ہے جو اعمالِ صالحہ سے متصف ہیں اور ان کو دائمی اور مشرکتو اب عطافر مانے کا ذکر فرمایا ہے جو کم ہوگانہ منقطع ہوگا۔

ہ بہرحال بیرمورت دومقصدوں پرمشمل ہے: ایک بیرکہ انسان قیامت کے دن اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے نتائج کو حاصل کرے گا اور دوسرا لید کہ آخرت میں دوٹھکانے ہیں یا جنات انتیم عطافر مائے اور دوزخ کی آگ ۔اللہ تعالیٰ ہمیں جنات انتیم عطافر مائے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ اور مامون رکھے۔(آمین)

سورۃ الانشقاق کے اس مختصر تعارف اور تہمید کے بعد اب میں اللہ کریم کے فیضان پر توکل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں رب العلمین!ان مقاصد میں مجھے حق اور صواب پر قائم رکھنا اور باطل اور غلط سے بچانا۔ (آمین)

> غلام رسول سعيدى غفرلهٔ عشعبان ١٣٢٦ هـ/١٢ تتبر ٢٠٠٥، موبائل نمبر: ٢٠١٥ ١٣٠٩ - ٢٠٠٥، ١٣١٠ ـ ٢٠٢١ ٢٠٢١ - ٢٠٣١،



ئے گا 0 اور وہ اینے اہل کی طرف خوثی خوثی لوٹے گا 0 اور جس شخص کا ۔ پیچھے سے دیا جائے گا O تو وہ عنقریب این موت کو طلب کرے گا O اور بھڑ کتی ہوئی آگ ، وہ (دنیا میں) اینے اہل میں بہت خوش تھا0 اس کا گمان تھا ' ئے گاO کیوں مہیں! بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھاO کیں میں شفق کی<sup>ا</sup> اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ سمیٹ لے 0 اور جائد کی جب وہ پورا ہو جائے 0 تم ضرور درجہ به ورجہ

ملد وواز وجم

تبيار القرآر

# عَنَ طَبِقٍ إِنْ فَكَالَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ فَوَإِذَا قُرِي عَلَيْهِمُ

چڑھو گے 0 تو ان کو کیا ہوا وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ 0 اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا

### الْقُرُّ الْكَلْيَسْجُلُ وْنَ اللَّهِ بِلِ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا يُكُنِّ بُوْنَ اللَّهِ الْمَالِيَةِ فَيَ الْمُ

جائے تو وہ مجدہ نہیں کرتے 0 بلکہ کفار جھٹلا رہے ہیں 0

# وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اورالله خوب جائے والا ہے جس کو بداینے ولول میں رکھے ہوئے ہیں 0 سوآپ ان کو دروناک عذاب کی بشارت ساویجے 0

### النَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمْ آجُرُعَيْرُمُمْنُونِ ﴿

سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب آسان بھٹ جائے گا 0 اور اپنے رب کا تھم من کر اس کی اطاعت کرے گا اور یہی اس پر حق ہے 0 اور جب زمین پھیلا دی جائے گی 0 اور جو پھھاس کے اندر ہے وہ باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی 0 اور اپنے رب کا تھم من کر اس کی اطاعت کرے گی اور یہی اس پر حق ہے 0 (الانتقاق: ۱۵)

الانشقاق: امیں آسان کے بھٹنے کا ذکر ہے کینی جب آسان بھٹ جائے گا اور بادلوں سمیت اس کے نکڑے نکڑے ہو جائیں گے اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔

اذنت "كامعنى

الانشقاق:۲ میں ''الفظ ہے علامہ راغب اصفہانی متو فی ۲ • ۵ ھے نے لکھا ہے: اس کامعنیٰ ہے: کسی بات کوئ کر اس کاعلم حاصل کیا جائے۔(المفردات جام ہے) مکتبہ زارِ مصطفیٰ کیکر مہر ۱۳۱۸ھ)

امام ابن جریرمتوفی ۱۳۱۰ھ نے فرمایا ہے کہ درج ذیل حدیث میں بھی''اذن'' کامعتیٰ ساہے ٔ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

ما اذن الله لشيء كاذنه لنبي يتغنى الله تعالى نے كى چزكوا تا نبيل ساجتا اس نے اپ نبي سخش آوازى كماتھ قرآن مجيكوسا ب

(صحح البخاري رقم الحديث: ٥٠٢٣ ٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ٤٩٢)

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما اورمجامد بيان كرت مين كه " وَأَذِنكَ الرَّبِّيقا" " كامعنى ب: زمين ن اپ رب كاسم

قادہ اور ضحاک نے بیان کیا کہ اس کا معنیٰ ہے: زمین نے اپنے رب کا تھم سنا اور اس کی اطاعت کی۔

(جامع البيان جز ٢٠٠٠م ١١٠١٠ دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

الانشقاق بہم ٣ ميں فرمايا: اور جب زمين پھيلا دي جائے گي ٥ اور جو پچھاس كے اندر ہے وہ بأہر ڈال دے گي اور خالي

جلددوازدهم

تبيار القرآر

ہوجائے گی0

#### زمین کو پھیلانے کے متعلق احادیث

ز مین کو چینج کر پھیلانے کا ذکران احادیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن معودرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم حضرت موی اور حضرت عبدی علیہ الله مے سوال کیا کہا اللہ و حضرت ابراہیم علیہ السلام مے سوال کیا کہا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام مے سوال کیا کہا انہوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضوال کیا کہا تو حضرت ابراہیم کو اس کا علم نہیں تھا کھر حضرت موی علیہ السلام ہے سوال کیا کہا کہ متحق کے کہا: اللہ تعالی نے جھے ہو وعدہ کیا ہے کہ قیا مت سے پہلے جھے کو زبین پر حضرت عبدی علیہ السلام سے سوال کیا اور فر بایا: میں نازل فرمائے گا بہر حال قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالی ہی کو ہے چھرانہوں نے خروج دبال کا ذکر کیا اور فر بایا: میں نازل ہو کراس کو تل کروں گا اور فر باید علی ہی کو ہے گھرانہوں نے خروج ہر بلندی سے ان کے سامنے آئیں نازل ہو کراس کو تل کروں گا اور فر باید تعالی ہی کو ہو جس پائی کے پاس سے گزریں اس کو خراب کردیں گئی ہو انہوں کے وہ جس پائی کے پاس سے گزریں اس کو خراب کردیں گئی ہو ان کہا اللہ تعالی ان کو ہلاک کردئے پھر دوئے زمین میں ان کی لاشوں سے بدیو تھیل جائے گی ٹھر لوگ اللہ تعالی سے فریاد کریں گئی ٹو اللہ تعالی آئی سان سے بریو تھیل جائے گی ٹھر لوگ اللہ تعالی سے دعا کروں گا تو اندی تعالی ہوگا تو تیامت اس طرح اچا تیک آجا ہے گی جس طرح گھر جائے کی خرے کی طرح تھر تھر کہ کہ بریدہ کی ہوجا تا ہے۔ (سن ان ماجر تھر اللہ دے کی سرح کی طرح تھر تھر کہ کہ مالہ عورت کے کہ بریدہ ہوجا تا ہے۔ (سن ان ماجر تم اللہ دے اللہ مالہ عورت کے کہ بریدہ بریہ کہ بریہ ہوجا تا ہے۔ (سن ان ماجر تم اللہ دے کا مدیدے کی سردے کے سے جو جو جو تو تو تیامت اس طرح اچا تھیا کہ مالہ عورت کے کہ بریدہ بریہ اللہ تعالی سے مدیدے کا مدیدے کی جس جو جو تو تو تو اس مدیدے کا سردھ کی مدیدے کی جس جو جو تو تو تو تو مدیدے کا سردھ کیا ہو تھر بریہ اللہ تعالی سے کردی کی اسٹر تھر کیا کہ مالہ عورت کے کہ بریہ ہوجا تا ہے۔ (سن ان ماجر تم ان کہ مالہ عورت کے کہ بریہ بریہ اللہ تعالی سے کردی کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ کی سردھ

امام ابد معفر محد بن جرير طرى متوفى ١٥٠ هائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

علی بن حسین بیان کرتے ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ زمین کو پھیلا وے گا حق کہ لوگوں کے لیے صرف اپنے قدموں کی جگہ ہوگی ہیں سب سے پہلے جھے بلایا جائے گا اور جبویل رحمٰن کی وائمیں طرف ہوں کے پس میں کہوں گا: اے میرے رب! بے شک انہوں نے جھے خبر دی تھی کہ تو نے ان کو میری طرف بھیجا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: یہ بچ ہے پھر میں شفاعت کروں گا' پس میں کہوں گا: اے میرے رب! تیرے بندوں نے اطراف زمین میں تیری عبادت کی ہے علی بن حسین نے کہا: یہی مقام محمود ہے۔ (جامع المیان تم الحدیث، ۲۸۵۵) دارالفکر بیروٹ ۱۵۱۵)

مجاہدنے کہا: زمین اپنے مُر دوں کو ہا ہر نکال دے گی۔ قنادہ نے کہا: زمین اپنے بوجھ کو ہا ہر نکال کر پھینک دے گی۔

(جامع البيان جز ١٣٥٥ - ١٥ الفكر بيروت ١٣١٥ ه)

امام رازی فرماتے ہیں: زمین کی وسعت میں قیامت کے دن اضافہ کیا جائے گا کیونکہ اس دن اس میں تمام مخلوق حساب کے لیے کھڑی ہوگئ اور زمین میں اس دن اضافہ کرنا ضروری ہے خواہ زمین کو پھیلا کر اس میں اضافہ کیا جائے یا زمین کے طول وعرض میں زیادتی کرکے اس میں اضافہ کیا جائے۔

اوراس دن زمین این پیٹ سے تمام مُر دول اور خزانوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی اور زمین خالی ہو جائے گی اس کا معنیٰ بیہ ہے کہ اس کے باطن میں کوئی چیز باتی نہیں رہے گی۔

اس سے پہلے آسان کے لیے فرمایا تھا کہ وہ اس کا تھم من کراس کی اطاعت کرے گا اور اب زمین کے لیے فرمایا: وہ اس کا تھم من کراس کی اطاعت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے انسان! تو اپنے رب تک پینیخ کے لیے بہت مشقت کر رہا ہے سوتو اس سے ملنے والا ہے 0 سو جمش محض کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا 0 تو اس سے عنقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا 0 اور وہ اپنی اہل کی طرف خوتی خوتی لوٹے گا 0 اور جمش محض کا صحیفہ اعمال اس کی بیٹھ کے پیچھ سے دیا جائے گا 0 تو وہ عنقریب اپنی موت کو طلب کرے گا 16 اور تھڑ کی ہوئی آگ میں پہنچے گا 0 بے شک وہ ( دنیا میں ) اپنا اہل میں بہت خوش تھا 10 اس کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا 0 کیوں نہیں! بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھا 0 (الانتھاق: ۱۵۔ ۲۰) ''ماہ ح'' کا معنیٰ اور آسان حساب کا معنیٰ

اس آیت میں 'کا دح''کالفظ ہے'' کا احد ح''کامعنی ہے: کوشش کرنے والا اور جدوجہد کرنے والا اس کے بعد فر مایا ہے:''الی دبك ''لینی تواسینے رب کی طرف بہت کوشش کرنے والا ہے اس کامعنیٰ ہے:

تواپنے رب سے ملاقات کے لیے کوشش کر رہاہے اور رب سے ملاقات کامعنیٰ ہے: مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا۔

اس کے بعد فرمایا: سوتواس ملنے والا ہے یعنی تواپ رب کے حکم سے ملاقات کرنے والا ہے یعنی جب تو حساب کے لیے پیش ہوگا۔

الانشقاق: ۹ ے میں فرمایا: سوجس خفس کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا 0 تو اس سے عنقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا 0 اور وہ اپنے اٹل کی طرف خوثی خوثی لوٹے گا 0

آسمان حساب کا معنیٰ ہیہ ہے کہ اس کے اوپراس کے اعمال پیش کیے جائیں اور وہ جان لے کہ ان اعمال میں بیرطاعت ہے اور بیہ مصیت سے درگز رکر لیا جائے تو بیآ سان حساب ہے اور بیہ مصیت سے درگز رکر لیا جائے تو بیآ سان حساب ہے اس میں اس محض پر کوئی تخ ہے نداس سے کوئی مناقشہ ہے اور نداس سے کوئی عذر پوچھا جائے گا جم نے بیکام کیوں کیا؟ اور نداس سے کوئی عذر پوچھا جائے اور وہ عذر پیش نہ کر سکے تو وہ رسوا ہوگا 'چر جب اس سے بیآ سان حساب لیا جائے گا تو وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوئے گا اور وہ ثو آب کو صاصل کرنے والا موگا اور اس کے اہل سے مراداس کوئی ہوئی بڑی آ تکھوں والی حورین اس کی ہویاں اور اس کی اولاد بیں برشر طیکہ وہ مومن اور اہل جنت سے ہوں۔
کی اولاد بین بشر طیکہ وہ مومن اور اہل جنت سے ہوں۔

آسان حساب کے متعلق احادیث

ابن الى مليكه بيان كرتے ہيں كه نبی سلى الله عليه وسلم كى زوجه حضرت عائشہ رضى الله عنها جب بھى كوئى الى بات سنين جس كوانهوں نے نہ سمجھا موتا تو وہ اس مے متعلق سوال كرتين حتى كه اس كو سمجھ ليتيں اور بے شك نبی صلى الله عليه وسلم نے فرما يا ہے: جس خض سے حساب ليا گيا اس كوعذاب ديا گيا محضرت عائشہ رضى الله عنها نے سوال كيا: كيا الله تعالى نے يہ نبيس فرما يا: خَسَوْتَ يُعَالَسُ مِسْ مِسْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

آپ نے فرمایا:اس سے مراد صاب کو پیش کرنا ہے' لیکن جس سے صاب میں منا قشہ کیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ''

(صحح الخاري رقم الحديث:١٠٣ أسنن ترفدي رقم الحديث: ٣٣٣٧ منداحر ٢٥ ص ٨١)

حصرت عا کشدرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ دکلم کو کسی نماز میں سے دعا کرتے ہوئے ساہے: اے اللہ! مجھ سے آسان حساب لینا' میں نے کہا:یا نبی اللہ! آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ بیہ کہ اللہ تعالی بندے کے صحفہ اعمال کو دیکھے اور اس سے درگز رفر مالے اور جس سے اس دن حساب میں مناقشہ کیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا اور مؤمن بردنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ عزوجل اس مصیبت کواس کے گناہوں کا کفارہ ہنا دیتا ہے حتیٰ کہ اسے جو کا نتا چجتا ہے۔ (المتدرک ج اص ۲۵۵ ـ ۵۷ شعب الا بمان وقم الحدیث: ۲۰ استح این فزیمہ وقم الحدیث ۸۴۹ مداحمہ ۴۸ منداحمہ ۲۶ م

الانشقاق:۲۱۔ امیں فرمایا: ادر جس تخف کا صحیفہ اعمال اس کی بیٹیرے پیچھے سے دیا جائے گا0 تو وہ عنقریب اپنی موت کو

طلب کرے گا0 اور بھڑ کی ہوئی آگ میں پہنچے گا0

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: بیرآیت اسودین عبدالاسد کے متعلق نازل ہوئی ہے اود اس کا علم ہرمون اور کافر کے متعلق عام ہے وہ اپنا وایاں ہاتھ کہا ہے کو لینے کے لیے بڑھائے گا تو فرشتہ اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب پکڑا کراس ہاتھ کوموڑ کراس کی پیٹھر کے بیچھے کر دے گا' مقاتل نے کہا:اس کے سینہ کی بڑیوں کوتو ڑ کراس کے با 'میں ہاتھ کواس میں یا مدھا جائے گا' پھراس کا ہاتھاں کے پیچھے سے نکال کراس میں اس کاصحیفہا عمال پکڑا دیا جائے گا۔

وہ ای موت کوطلب کرے گا اور کیے گا ایائے میراعذاب ااور بائے میری موت!

بھراس کو بھڑ کتی ہوئی آ گ میں جھونک دیا جائے گا۔

كافركا دنياكي خوش حالى كے بعد آخرت كى تنگى كى طرف لوٹنا اور 'يحور'' كامعنى

الانشقاق: ۱۵ یسامیس فرمایا: بےشک وہ (ونیامیس)ایے اٹل میس بہت خوش تھا0 اس کا گمان تھا کہوہ اللہ کی طرف نہیر لوٹے گاO کیوں نہیں! بے شک اس کا رب اس کوخوب دیکھنے والا تھاO

ونیا میں اہل جنت عم اور خوف میں مبتلا رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں نعمتیں اور خوشی عطا فر مائی۔

جيها كدان آيات مي إ:

(الل جنت كبيل ك:) ہم اس سے پہلے اپنے الل ك درمیان بہت ڈرتے رہتے تھے ) سواللہ نے ہم پراحسان کیا اور

عَالُوۡۤا إِنَّا كُنَّا تَبُّكُ فِي ٓالْمُلِنَّا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَتْنَا عَلَا ابِ السَّفُومِ (القور: ٣١١-٣١)

۔ ہم کودورخ کی گرم ہواؤں کے عذاب سے بحالیا⊙

اوراال دوزخ کے متعلق میدہتایا کہ وہ دنیا میں بہت خوش تھے بھران کوآ خرت میں دوزخ کے عذاب میں جھونک دیا گیا۔ الانتقاق ١٣٠ ميل'يــحـود''کالفظے اس کا مصدر''حـور''ے۔''حـور'''کامشہورمعنی سفیدی ہے'''المسخــــز السحوادي "كامعنى مے اسفيدروني اوراس وجه بين كي كورى خواتين كوقر آن مجيد ميں حور فرمايا ہے مصرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں: مجھے 'یہ محوّد'' کے معنیٰ کا اس وقت تک نہیں پتا چلاتنی کہ میں نے سنا: ایک اعرابی اپنی مبیٰ ہے کہ پر ہا تھا:''حودی اد جعی الی ''اے گوری بچی!میری طرف لوٹ آ 'اوراس آیت کامعنیٰ ہے:اس کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی طرف

ای طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:

اللهم انسى اعوذبك من وعشاء السفر وكابة المنقلب والحور بعد الكور الحديث

اے اللہ! مس مركز كى مشقت سے تيرى بناه ميس آتا ہوں اور واپسی کے م سے اور زیادتی کے بغد کی کی طرف او شخے ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ۱۳۴۳ من ترزي وقم الحديث: ۱۳۵۰ من نسائي رقم الحديث: ۵۰ ۵۵ منداحر رقم الحديث: ۲۰۸۰۲

: اس کے بعد فرمایا: کیون نہیں! بے شک اس کا رب اس کو خوب و کھنے والا تھا 0

علد دواز دہم

یعنی جس طرح اس نے گمان کیا ہے واقع میں اس طرح نہیں ہے بلکہ دہ ضرور ہماری طرف لوٹ کرآئے گا' بے شک اس کا رب اس کو پیدا کرنے ہے۔
کارب اس کو پیدا کرنے سے پہلے بھی یہ جانے والا تھا کہ اس نے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔
اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس میں شفق کی قتم کھا تا ہوں اور رات کی اور جن چیز وں کو وہ سمیٹ لے 0 اور چاند کی جب وہ
پورا ہو جائے 0 تم ضرور درجہ بہ درجہ پڑھو گے 0 تو ان کو کیا ہوا وہ کیوں ایمان نہیں لاتے ؟ 0 اور جب ان کے سامنے قرآن
مجید پڑھا جائے تو وہ مجدہ نہیں کرتے 0 بلکہ کفار جطلا رہے ہیں 0 اور اللّٰد خوب جائے والا ہے جس کو یہ اپنے دلوں میں رکھے
ہوئے ہیں 0 سوآپ ان کو دردنا کے عذاب کی بشارت سنا دھبے 0 سواان لوگوں کے جوایمان لانے اور انہوں نے نیک اعمال
کے ان کے لیے بھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے 0 (الانتعاق:۱۵ ہے)

الانشقاق:١٦هين شفق" كالفظ بـ

''شف ق'' کے معنیٰ میں اختلاف ہے فتہاء شافعیہ کے نزدیک غروب آفتاب کے بعد جوسرٹی آسان کے کناروں میں ا وکھائی دیتی ہے وہ شفق ہے اور فقہاء احتاف کے نزدیک اس سرخی کے غائب ہونے کے بعد جوسفیدی دکھائی دیتی ہے وہ شفق سر

محد بن محمود بابرتی متوفی ۱۸۷ه کصت بین:

تحقق کے مصداق میں علماء کا اختلاف ہے امام ابوطنیف نے فرمایا شفق آسان کے کناروں میں وہ سفیدی ہے جوسر فی کے بعد ظاہر ہوتی ہے محضرت ابور ہوسف ہونی ہے بعد ظاہر ہوتی ہے محضرت ابور ہام ابور ہوسف اللہ عنہ کا بھی بہی قول ہے اور امام ابور ہوسف اور امام محمد نے کہا کہ شفق سرخی ہے اور امام ابوحنیفہ ہے بھی ایک روایت بہی ہے بید حضرت ابن عر محضرت شداد بن اوس اور حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ محمل کی اس حدیث سے حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ مکم کی قول ہے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ نے نہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استعمال کیا ہے کہ شفق سرخی ہے۔ (موطا امام مالک جامل میں استعمال کیا ہے کہ شفق سرخی ہے۔ (موطا امام مالک جامل میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مغرب کا آخری وقت وہ ہے جب آسان کے کناروں میں سیابی چیل جائے۔ (سن ابوداؤدی اس کے اسلام آباد)

اور آسمان کے کناروں میں سیابی ای وقت بھیلتی ہے جب سفیدی زائل ہوجائے اور امام شافعی نے جوحدیث روایت کی ہے کشفق سرخی ہے'وہ وراصل حدیث موقو ف ہے۔ (عنامین فتح القدیرج اس ۲۲۳۔۲۲۳ وارالکتب العلمیہ بیروت)

الانشقاق: ۱۷ میں فرمایا: اور رات کی اور جن چیز وں کووہ سمیٹ لے O

''وسق''اور''اتساق'' كالمعنل

اس آیت میں 'وسق''کالفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے: جمع کرنا'ای اعتبار سے فقہاء غلہ کے اس پیانے کو وس کہتے ہیں جس میں ساٹھ صاع طعام (غلہ یا اناخ) جمع کیا جاسکے (ایک ضاع چار کلوگرام کا ہوتا ہے) اور''و ما و سق''سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کو رات جمع کر لیتن ہے' جیسے چاند اور ستارے'اور انسانوں' حیوانوں اور حشرات الارض کا حرکات' کام کاج اور اغتشار سے سکون کی طرف رجوع کرنا۔

معید بن جیرنے کہا:اس سے مراد ہے رات میں انسان جو کام کرتے ہیں قفال نے کہا: ہوسکہا ہے کہ اس سے مراد بندوں کا تبجد پڑھنا ہو کیونکہ اللہ تعالی نے ان مسلمان بندوں کی تحسین فر مائی ہے جو سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔

تبيا، الق أ،

الانشقاق: ۱۸ میں فرمایا: اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے O اس آیت میں' انسسق'' کا لفظ ہے اس کامعنیٰ ہے :کسی چیز کا تام اور کمل ہونا'اس کے اجزا کا مجتمع ہونا' حضرت ابن عباس

، بن بیت میں مصنی موجہ بن موجہ کی موجہ کی گیروں کا استفادہ ہے۔ جب جا ند گول ہوجائے ۔ رضی اللہ عنہمانے کہا:اس کامعنیٰ ہے: جب چاندمستوی ہوجائے قادہ نے کہا:اس کامعنیٰ ہے: جب جا ند گول ہوجائے۔

الانشقاق:۱۹ میں فرمایا بتم ضرور درجہ بہدرجہ چڑھو گے O انسانوں کامختلف احوال اور منازل میں منتقل ہونا

اں آیت میں عام انسانوں اور کفارئے خطاب ہے اور اس کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) انسان پہلے مرحلہ میں گندے پانی کا قطرہ تھا' کچرا پٹی تخلیق کے مراحل طے کرتا ہوا تکمل انسان بنا' کچر جوان ہوا' کچراد هیر عمر کو پہنچا' کچر بوڑھا ہوا' کچر مرگیا اور قبر میں فن ہو گیا' کچر برزخ میں آگیا' بھر حشر میں پہنچا' کچرا ہے ایمان اوراعمال کے اعتبار سے جنت میں گیا یا دوزخ میں جھونگ دیا گیا' یوں انسان متعدد اُمور اوراحوال میں منتقل ہوتا رہا' ایک امرک بغد دوسرے امری طرف اورایک حال کے بعد دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا رہا اورایک منزل کے بعد دوسری منزل

مین پنچتار بااور پھراس کودار تواب پادار عذاب میں خلوداور دوام حاصل ہو گیا۔

(۲) لوگ قیامت کے دن مختلف احوال اور شرائد کی طرف منتقل ہوتے رہیں گئا کی۔ شدت ہے دوسری شدت کی طرف اور ایک ہول سے دوسری شدت کی طرف اور ایک ہول سے دوسرے ہول کی طرف گویا کہ جب لوگوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت اور حشر کا اٹکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے رات کی اور چاند کی ہم کھا کرفر مایا: قیامت ضرور واقع ہوگی اور تم ضرور میدانِ حشر میں بھی میں جا کہ گا اور حشر کے ہولناک مناظر اور شدتوں کا سامنا کرو گئے حتی کہ تمہارے حساب اور کتاب کے بعد تم کو جنت یا دور ن میں وائل کروبا جائے گا' جیسا کہ اس آتہ میں ہے:

قُلْ بَكِلْ وَمَ فِي كُنْبُعَيْنَ فَوَ لَتُنْبَرُ فَي مِمَاعَيْلَمُمُ " آب كيد: كيون بين اور مير درب كانتم الم ضرور دوباره

(التفائن: ٤) اللهائ جاؤك بيرتم كوتمهاد المال كي خردى جائك كي

(٣) قیامت کے دن لوگ دنیادی احوال کے برنگس احوال میں منتقل نہوتے رہیں گئے جوشخص دنیا میں ذکیل اور حقیر سمجھا جاتا تھا وہ آخرت میں عزت اور وجاہت والا ہوگا اور جو دنیا میں عزت اور وجاہت والا تھا وہ آخرت میں ذکیل اور حقیر ہوگا جو دنیا میں عیش وعشرت میں تھے وہ آخرت میں نگک دست اور قلاش ہوں گے اور جو دنیا میں تہی دست اور قلاش تھے وہ آخرت میں نعتوں میں ہوں گئے تیامت کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

خَافِضَةٌ وَالْفِدَةُ وَالواتد ٣) وه يت كرنے والى اور بلند كرنے والى عن

الله کے اطاعت گزار بندوں کو یہ بلند کرنے والی ہے اور فساق فجار اور کفار کو یہ پست کرنے والی ہے دنیا میں اہل ایمان ضعیف اور حقیر سمجھے جاتے تھے وہ آخرت میں تو ی اور معزز ہوں گے اور کفار دنیا میں تو ی اور معزز سمجھے جاتے تھے وہ آخرت میں ضعیف اور حقیر ہوں گئے اور اس سورت کی اس سے پہلے والی آیات کا بھی یہی مضمون ہے ان آیات میں فرمایا ہے:

موجس شخص کا صحیفه اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ویا جائے گا 0 تو اس سے عنقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا 0 اوروہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی نوشی لوٹے گا 10 اورجس شخص کا صحیفه اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا 0 تو وہ عنقریب اپنی موت کو طلب کرے گا 0 اور بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچے گا 0 بے شک وہ (ونیا میں) اپنے اہل میں بہت خوش تھا 10 اس کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا 0 (الائتاق ۱۳) ے) (۴) تم لوگ ضروراپنے سے پہلے کی امتوں کے طریقہ پر چلو گئے جس طرح وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تو حید اور قیامت کی تکذیب کرتے ہتے ای طرح تم بھی تکذیب کرو گے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كا درجه به درجه ترقى كرنا

ال آیت کی دوسری تغییر بیہ ہے کہ اس آیت میں سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور اس اعتبار ہے اس کے حب ذیل جامل ہیں:

- (1) اس آیت میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشرکین اور مکرین قیامت پر فتح اور غلبہ کی بشارت ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور چاند کی شم کھا کر فرمایا: اے رسول تکرم! ہم آپ کو ایک حالت سے دوسری حالت تک سوار کرتے رہیں گے اور آپ کو تک کہ آپ ایپ مقصد میں سرخ رُو ہو جا کیں گے۔
- (۲) اہتداء میں آپ پرفقر شدت اور خوف کا جوحال تھا' بعد میں ہم آپ کواس حال سے خوش حالیٰ عافیت اورامن کے حال کی طرف خطل کردیں گے۔'
  - (m) ابتداء میں جومشر کین آپ کے مخالف تھے ہم بعد میں ان کو آپ کے حامی اور انصار بنادیں گے۔
- (٣) ہم آ پ کوزین کے طبقات ہے آسان کے طبقات پر سوار کریں گے تا کہ آپ ہماری نشاتیوں کا مشاہدہ کریں اور جنت اور دوزخ کو طبقات میں اور جنت اور دوزخ کو طبقات کے ساتھ کی استعمال کے ساتھ کی اور دوزخ کو طاحظہ کریں۔
- (۵) آپ درجہ بددرجہ بلند منازل اور رفیع مراتب پر سوار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کو حاصل کرتے رہیں گے۔

ایک طبقہ سے دوسر سے طبقہ میں سوار ہونے کے متعلق احادیث اور اقوالِ مفسرین

حفرت ابوسعیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بتم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقہ کی اتباع کرو گے بالشت به بالشت اور ہاتھ بہ ہاتھ حتی کہ اگر پہلے لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی داخل ہوگ ہم ہم نے پوچھا: یارسول اللہ! بہودونصاری کے طریقہ پر؟ آپ نے فر مایا: اور کس کے!

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٣٥٦ صحح مسلم رقم الحديث: ٢٦٦٩)

حصرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت پر وہ احوال اور افعال ضرور طاری ہوں گے جو بنی اسرائیل پر طاری ہوئے تھے برابر سرابر حتی کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی مال کے ساتھ برسرعام بدکاری کی تومیری امت میں بھی کچھلوگ ایسا کریں گے۔الحدیث (سنن ترذی رقم الدیث: ۱۳۸۲ المتدرک جاس ۱۲۹) حافظ جلال الدین سیوطی متوفی 110 ھے تکھتے ہیں:

امام ابن الی حاتم اور امام ابن المنذر نے ' کنٹوکگ بٹ طبیقاً عن طبیق '' (الانشقاق: ١٩) کی تفییر میں کھول سے روایت کیا ہے کہ بر میں سال بعدتم میں وہ کیفیات ہوں گی جوتم میں پہلے نہیں تھیں۔

امام عُبد بن حمید نے قبادہ سے اس آیت کی تفییر میں روایت کیا ہے کہ لوگوں کے احوال بدلتے رہیں گے وہ پہلے تنگ دست ہوں گے پھرخوش حال ہوجا ئیں گے اور پہلےخوش حال ہوں کے پھرٹنگ دست ہوجا ئیں گے۔

امام این المنذ رنے سعید بن جبیرے اس آیت کی تقبیر میں روایت کیا ہے کہ جولوگ دنیا میں گھٹیا اور پست سمجھے جاتے تھے وہ آخرت میں معزز ہوں گے اور جولوگ دنیا میں معزز تھے وہ آخرت میں تقیر ہوں گے۔ ·(الدرالمنورج ۸ص۲۲۴ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ه)

الانشقاق: ۲۰ میں فرمایا: تو ان کو کیا ہواوہ کیوں ایمان نہیں لاتے ؟ ٥

بیرکفار قیامت پر اورمرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ اس پر جمت قائم ہو چکی ہے اور کفار کے شہات زائل کیے جانیے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے قتم کھا کر بتایا ہے کہ افلاک اور عناصر میں تغیرات واقع ہورہے ہیں ' شفق کے ظہور سے پہلے دن کی روشنی ہوتی ہے اور اس کے بعدرات کا اندھیرا چھاجا تا ہے اور رات کی ظلمت ہے پہلے دن کا نور ہوتا ہےاور جا ندکی جسامت محقی بر محق رہتی ہےاور جب الله تعالى افلاك اور عناصر بين تغير كرنے بر قادر بے تو وہ تمام مخلوق ميس تغیر کرنے پر قادر ہے تو وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ قیامت قائم کر کے سب کوفنا کر دے اور پھر دوبارہ سب کوزندہ کر دے پھر مشركين اس بركيوں ايمان نہيں لاتے!

الانشقاق ۲۱۰ میں فرمایا: اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو وہ مجدہ نہیں کرتے 🔾

اگرانسان ببغورقرآن مجيدكوسنے تواس كومعلوم ہوجا تاہے كه بير كلام فصاحت و بلاغت ميں حدا عجاز كو پہنچا ہوا ہے اور جب قرآن مجيد مجر كلام بوتوسيد باجموسلى الله عليه وسلم كى نبوت كاصدق واجب ب للبذا آب ك احكام كى اطاعت كرنا واجب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بعید قرار دیا کہ کفار قرآن مجید کوین کر سجدہ نہیں کرتے۔

امام رازی فرماتے ہیں کرروایت ہے کہ ایک دن نی صلی الله علیہ وسلم نے بدآیت پڑھی? وَالسَّجُ فَاوَاقْ تَرِبْن " (العلق:۱۹) سحبدہ کراور اللہ کے قریب ہوئچر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مؤمنین نے سجدہ کیا' اور کفارایے سروں کے او بر تالیاں بجاتے رہے تب میآیت نازل ہوئی کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو میں بحدہ نہیں کرتے۔امام ابوصنیفہ رحمہاللہ نے اس آیت سے تجدہ تلاوت کے وجوب پر دووجہ سے استدلال کیا ہے اوّل اس لیے کہاللہ تعالٰی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ك فعل كى اتباع كوواجب قرار ديا ورمايا:

. فَالْمِنُوْ إِبِاللَّهِ وَمَ سُولِهِ النَّبِيِّ الْرُقِيِّ الَّذِي پس اللہ پرایمان لا وُ اوراس کے رسول نبی اُمّی پر جو کہ اللہ پر يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكُلِمْتِهِ وَاتَّبِعُولُا . (الاران:١٥٨) اوراس کے کلمات برایمان رکھتے ہیں اوران کی اتباع کرو۔

دوسری دلیل سے ہے کہاس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فرمت کی ہے جوقر آن مجید من کر سجد ہ تلاوت ادانہیں

تے اور جب کی فعل کے ترک پر فدمت کی جائے تو اس فعل کا کرنا واجب ہوتا ہے۔

(تفيير كبيرة ااص ١٠٠٠ دارا حياء التراث العرلي بيروت ١٣١٥هـ)

الانشقاق ۲۲ میں فرمایا: بلکہ کفار جھٹلارے ہیں ٥

لینی الله تعالی کی تو حید اور سیدنا محمسلی الله علیه وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے دلائل بالکل واضح بیں لیکن کفار ایے آ باء واجداد کی اندهی تقلید کی وجہ ہے اور ضد اور عناد کی وجہ ہے ان ولائل کو جمٹلا رہے ہیں۔

الانشقاق: ۲۳ میں فرمایا: اور اللہ خوب جانبے والا ہے جس کو بیاسینے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں 🔾 🔻

اں آیت میں''یسوعون'' کالفظ ہے'اس کامصدر''السوعہ'' ہے'اس کامعنیٰ ہے۔ کسی چیز کوجمع کر کے تھیلی میں رکھنا' قرآن مجيد ميں ہے:

وَجَمَعُ فَأَدْعَى (العارج:١٨) اس نے جمع کیااورسنھال کررکھا 🔾

انہوں نے اپنے دلوں میں جوشرک اور تکذیب کوجمع کر کے رکھا ہوا ہے اللہ کواس کا خوب علم ہے اور وہ ان کواس کی دنیا

میں اور آخرت میں سزادینے والا ہے۔

الانشقاق ۲۴۰ میں فرمایا سوآپ ان کو در دناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے 🔾

لین یہ کفارای شرک اور تکذیب کی وجہ اس بشارت کے متحق ہیں۔

الانشقاق: ۲۵ میں فرمایا: سوا ان لوگوں کے جوامیان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیۓ ان کے لیے بھی ختم نہ ہونے میں میں م

والااجرے0

اس کامعنیٰ بیہے کدان کفار میں سے جنہوں نے توبر کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کوعظیم تو اب ہوگا۔

اس آیت میں' غیبر همنون'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ میہ ہے کہ ان کوجوثواب ملے گا اس پر شکوئی احسان رکھا جائے گا اور نه طعنه دے کر ان کو اذیت پہنچائی جائے گی' اس کا دوسرامعنیٰ میہ ہے کہ وہ ثواب نہ بھی ختم ہوگا نہ بھی کم ہوگا اور بیرعبادات کی

ترغیب میں بہت عظیم بنتارت ہے جبیبا کہاں ہے پہلی آیتوں میں گفراور معصیت سے بہت زیادہ ز جروتو آخ کی گئی ہے۔ سبب میں جہرت سر مدینہ

سورة الانشقاق كااختتام

الحمد للدرب العلمين! آج اشعبان ۱۴۲۱ه/۱۵ متر ۴۰۰ هو بدروز جمعرات سورة الانشقاق کی تفسیر کمل ہوگئ رب العلمین! اس تفسیر کو کمل کرادینا اور اس کو قیامت تک کے لیے فیض آفرین اور مقبول بنا دینا اور محض اینے فضل وکرم سے میری مغفرت فرما دینا۔

والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله والصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



## بِنَهٰ إِلَّهُ الْحُهِ لِلْكَوْمِ لِلْكَوْمِ لِلْكَوْمِ لِلْكَالِيَ

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة البروج

#### سورت کا نام ٔ وجهٔ تشمیهاور دیگراُمور

اس سورت كا نام البروج بي كيونكداس سورت كى بيلي آيت مين الله تعالى في البروج والي آسان كي تم كهانى بي وه

برجول والے آسان کی قتم! ٥

وَالسَّمَاءَ وَاتِ الْبُرُوجِ (البروج:١)

- (۱) بیسورت اس سے پہلی سورتوں کے ساتھ اس چیز علی مشابہ ہے کہ ان چاروں سورتوں میں آسان کے ذکر سے ابتداء کی گئے ہے وہ سورتیں یہ ہیں: الانفطار الانتقاق البروج اور الطارق الانفطار اور الانتقاق البروج ہے پہلے ہیں اور الطارق البروج کے بعدے۔ البروج کے بعدے۔
  - (٢) ان دونول سورتول میں مؤمنین کے لیے بشارت اور کفار کے لیے وعید سے اور قرآن مجید کی تعظیم ہے۔
- (٣) اس سے پہلی سورت میں میہ بتایا تھا کہ شرکین نے اپنے سینوں میں نبی سلی اللہ علیہ وَکلم اور مؤمنین کے خلاف جو پغض اور عناد چھپایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور اس سورت میں میہ بتایا کہ اس سے پہلی امتوں کے کافروں کا بھی ہی طریقہ تھا اس میں شرکین کے لیے هیعت ہے اور مؤمنوں کے دلوں کو مطمئن اور مضوط رکھنا ہے۔

#### سورت البروج كيمشمولات

- ﴿ البروج: ٩- الله الله تعالى في آسان كى قيامت كدن كى اورائي امتوں ير گوائى دين والے نبيول كى تم كھا كرفر مايا ب وه ايك ايندهن والى آگ تھى جس في مؤمنول اور مؤمنات كوجلا والا تھا تاكه انہيں ان كورين كى وجہ سے آزمائش ميں جنلاكيا جائے۔
- البرون : اا۔ ایس ان سرکش کا فروں کے لیے دوزخ کے عذاب کی وعید ہے اور مؤمنین کے لیے جَنتوں کی بشارت ہے۔ البرون : ۲۲-۱۲ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی عظمت بیان فر مائی اور اللہ تعالیٰ کے اعداد سے اس کے انتقام لینے ک قدرت بیان فرمائی ہے۔

تر تیپ نزول کے اعتبار سے اس مورت کا نمبر ۴۷ ہے اور تر تیپ مصحف کے اعتبار سے اس مورت کا نمبر ۸۵ ہے۔ سورت البروج کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس رضي الله عنهما بيان كربت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء كي نمازين 'و المسهاء ذات البروج'

تبيار القرآر

اور والسماء والطارق "كالاوتكرتية يحد (منداح ح ٢٥ سام)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ عشاء کی نماز میں ان سورتوں کی

حفرت جابر بن سمره بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وملم ظهر اورعصر میں''و السسمساء و الطساد ق ''اور''و السسما: ذات البوو ج''پڑھتے تتھے۔(منداحیۃ ۱۰۳۵م)

دات البروج. پرھے سے۔ (متدائدن ۱۹۲۵) مورة البروح سے مقصود

اس سورت کو نازل کرنے ہے مقصود میہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وکم اور آپ کے اصحاب کوتیلی دی جائے کہ وہ کفار کی ایذا

رسانیوں سے ہراسال اور پریشان نہ ہوں' کیونکہ سابقہ امتوں کے کفار بھی گفارِ مکہ کی طرح تنے وہ نبیوں اور لوگوں کو ایذا پہنچاتے تنے جھے ٹموڈ نمروداور فرعون تنے اور نجران یمن میں ایک ظالم بادشاہ تھا' جس نے ایک نیک لڑکے کو ہلاک کروا دیا اور جولوگ اس بادشاہ کی خدائی پر ایمان نہیں لائے ان کوزئرہ آگ میں جلوا دیا۔ اس کا مفصل قصدان شاء اللہ! ہم البروج ۸ سم کی تفییر میں بیان کرس کے۔

سورۃ البرون کے اس مخضر تعارف اور تہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کر رہا ہوں۔رب الخلمین! مجھے اس ترجمہ اور تفسیر میں حق ادرصد ق بر قائم رکھنا۔

> غلام رسول سعيدي غفرلهٔ ااشعبان ۱۳۲۱ه مراه المتبر ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۵ -۳۰۰ ۱۳۲۱-۲۰۲۱۵





ابتصمية

جلددواز وبم

تبيار القرآر

## بے شک وہی ابتداءً پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کر ت والے عرش کا مالک ہے 0 جس کام کا ارادہ کرے اس کو کرنے والا ہے 0 کیا آپ ے 0 بلکہ قرآن یے ہیں 0 اور اللہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کرنے 1. 2 2.6 بہت عظمت والا ہے 0 لوح محفوظ میں ( مکتوب) ہے 0 اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: برجوں والے آسان کی قتم Oاوراس دن کی جس کا دعدہ کیا ہوا ہے Oاور حاضر کی اور جس کو حاضر کیا حائے گا 0 (البروج: س\_أ) البروج: امين الله تعالى في برجول والي آسان كو تم كهائي "بووج" " بوج" كي جمع باوراس كامعني ورج ذيل ب بروج " كالغوى اوراصطلاحي معنى أ بو و ج''''بو ج'' کی جمع ہے۔اس کے معنی بلند ممارت اور کل ہیں۔گنبداور ستارے کے مقام کو کہتے ہیں۔آسان کا . بار موال حصد جورصد گاموں سے دکھائی ویتا ہے اس کو برج کتے ہیں۔علاء بیئت کتے ہیں کہ آسان نو ہیں۔سات آسانوں میں سے ہرآ سان میں ایک سیارہ ہے۔سات سیارگان یہ ہیں قمرزحل عطارد مممن مشتری مریخ اورز ہرہ اور آ محوی آ سان میں وہ ستارے ہیں جو ثابت ہیں (یعنی گردش نہیں کرتے )اور نویں آ سان کو وہ فلک اطلس کہتے ہیں'وہ سادہ ہے' اور آٹھویں آ سان میں ستاروں کے اجتماع سے جومختلف شکلیں بنتی ہیں' وہ اس نویں آ سان میں نظر آئی ہیں جن کورصد گا ہوں میں دیکھا جاتا ہے۔ کہیں بیشکل شیر کی ہی بنی جاتی ہے اس کو برج اسد کہتے ہیں اور کہیں تر از و کی ت شکل بنتی ہے اس کو برج میزان کہتے ہیں اور

(روح المعانى برجماص ۳۳ په ۱۳ ملخصا وموضحا)

کہیں بیٹکل پچھو کی می بنتی ہے اس کو برج عقرب کہتے ہیں۔ یہ کل بارہ برج ہیں جس اُور جوزا سرطان اسد سنبلہ میزان ' عقرب توس جدی ولوادرحوت سورج ہر ماہ میں ایک برج کی مسافت کو طے کرتا ہے اور ایک سال میں بارہ بروج کی مسافت

نطع كرتا ہے۔ كرى سردى بهاراور فرال بير جارول موسم سورج كى اى حركت سے وجود ميس آتے ہيں۔

ترقی اردو بورد کی مرتب کرده لغت میں لکھاہے:

یارہ کا دائرہ گردش جے اس کا گھر مقام یا منزل کہتے ہیں آسانی دائرہ کے بارہ حصول میں سے ہرایک راس ہے۔قدیم ہیئت دانوں نے ستاروں کے مقامات بیجھنے کے لیے منطقہ یاراس منڈل (فضا) کے بارہ جھے کیے ہیں۔ ہر حصہ میں جوستارے واقع ہیں ان کی اجماعی صورت سے جوشکل بنتی ہے اس حصہ کا نام اس شکل پر رکھ دیا گیا ہے مثلاً چندستار مے ل کرشیر کی می شکل بناتے ہیں اس حصہ کا نام برج اسدر کھ لیا گیا ہے۔ (اُردولفت جام ۹۹۵ مطبوعہ بحیا اُردد پرین کراچی)

ڈاکٹر وہبہز حیلی لکھتے ہیں.

اہل عرب ستاروں اور بروج کے علم کو بہت عظیم علوم میں سے شار کرتے تھے اور ان سے راستوں اوقات اور ان سے خنگ سالی اور فصل کی سرہزی اور زرخیزی پر استدلال کرتے تھے۔مرخ کا برج المحمل اور العقرب ہے اور نہ برہ کا برج الثور اور المحمر المیزان ہے اور اختمس کا برج الاسد ہے اور مشتری کا برخ المحمدوں المحمدوں کے برج التوں اور الحقوم اور الحقوم اور الحقوم اور الحقوم اور الحقوم اور الحقوم اور الحقوم اور الحقوم کا برخ الحدی اور الدلوہے۔ (تقیر منیرج سامی مطبوعد دار الفکرئیروٹ اسماع)

''بروج'' کے مصاویق میں اقوالِ مفسرین

امام الومنصور حمد بن محد ماتريدى سرقندى حنى متوفى ١٣٣٣ هاكت بين:

سمی عمارت کومضوط بنانے کے لیے اس کی آیک طرف پر جوگنبد بنایا جاتا ہے اس کو برج کتے ہیں اور بعض نے کہا: برج کامعنیٰ متارے ہیں اور اس کی گررگاہ ہیں اور ان کی منازل برج کامعنیٰ ستارے ہیں اور اس کی ستارے ہیں اور ان کی منازل بروج ہیں۔ (تاویلات اہل النہ ج کام ۲۳۳ مرکست الرسالة ناشرون ۲۳۵ها ه

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي شافعي متوفى ٢٠١ه ه لكصة بين:

بروج کی تفسیر میں تین اقوال ہیں:

- (۱) یہ مشہور بارہ برج ہیں ان کی قتم اس لیے کھائی ہے کہ ان میں بہت بجیب حکمت ہے کیونکہ ان بروج میں سورج حرکت اور دورہ کرتا ہے اور اس جہان کے فوائد سورج کے دورہ پر موقوف ہیں اور بیاس کی دلیل ہے کہ ان بروج کا خالق زبروست ، حکیم ہے۔
- (۲) بروج جاند کی منازل ہیں اور ان کی قتم اس لیے کھائی ہے کہ ان بروج میں چاند دورہ کرتا ہے اور چاند کی حرکت سے آثارِ جیمیبہ وجود میں آتے ہیں۔
- (۳) بروج سے مراد بڑے بوے ستارے ہیں اور ان کو ان کے ظہور کی وجہ سے بروج فرمایا ہے کیونکہ بروج کا لغوی معنیٰ ہے: ظہور۔ (تغیر کبیرج ااس ۲۰۱ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامه ابوعبد الذرمحد بن احمد ما كلى قرطبى متوفى ٢٦٨ ه كصيح بين: بروج كم متعلق جار تول بين:

- (۱) الحن قاده مجامد اورضحاك في كها: بروج سے مرادستارے ميں۔
- (۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنها عکرمه اور مجاهد نے کها: بروج سے مراد محلات یا قلع میں عکرمہ نے کہا: میکل آسان میں میں کا درج میں محافظ میں۔
  - (۳) المنهال بن عمرونے کہا: وہ کوئی خوب صورت مخلوق ہے۔
- (س) ابوعبیدہ اور یچیٰ بن سلام نے کہا: وہ منازل ہیں اور یہ بارہ برج ہیں جوستاروں سورج اور چیا ند کی منازل ہیں قمر ہر برج میں دو دن اور ایک تہائی دن چلتا رہتا ہے اور یہ اٹھا کیس دن ہیں اور دورا تیس چھیا رہتا ہے اور سورج ہر برج میں ایک ماہ

تبيار القرآن

چلتار بتائے اور ان بارہ برجول کے بیاساء میں: (۱) اکمل (۲) الثور (۳) الجوزاء (۴) السرطان (۵) الاسد (۲) السنبلة (۷) الميران (۸) العقرب (۹) القوس (۱۰) الجدى (۱۱) الدلو (۱۲) الحوت.

كلام عرب مين "البروج" كامعنى ب: "القصود" يعنى محلات يا قلع

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٩ص٣٣، وارالفكر بيروت ١٢١٥ه)

#### بارہ برجوں کے معانی

(۱) انجمل کا معنی ہے: ہمری کا بچہ موسم بہار کے برجوں میں سے ایک برج (۲) ثور کا معنیٰ ہے: ہیل (۳) الجوزاء کا معنیٰ ہے: سال ہم کا بچہ موسم بہار کے برجوں میں سے ایک برج (۲) ثور کا معنیٰ ہے: سے باوں کی جنسے میری جس کے درمیان میں سفیدی ہو (۳) السرطان کا معنیٰ ہے: کطرح دکھائی دیتی ہیں کی نسر (۵) الاسد کا معنیٰ ہے: شیر (۲) السبلہ کا معنیٰ ہے: گیدم کا مغنیٰ ہے: کی معنیٰ ہے: کہاں (۱) الجدی کا معنیٰ ہے: کہاں (۱) الجدی کا معنیٰ ہے: کی الدلو کے متصل ہے(۱۱) الدوکا معنیٰ ہے: وول (۱۲) الجوت کا معنیٰ ہے: مجھال۔

لینی آسان پربعض جگہ ستاروں کے اجماع سے بکری کے بچہ کی شکل بن جاتی ہے کہیں بیل کی شکل بن جاتی ہے کہیں بکری کی شکل بن جاتی ہے اور کہیں کیکڑے کی شکل بن جاتی ہے علیٰ بلز القیاس میشکلیں رصدگاہ میں توی دور بین سے نظر آتی بین علهاء بیئت نے اپنی آسانی کے لیے ان شکلوں کے بینا مرکھ لیے ہیں۔

انجمل اورالعقرب مریخ کی منزل ہے الثور اور المیزان زہرہ کی منزل ہے الجوزاء اور السنبلہ عطار دکی منزل ہے السرطان قمر کی منزل ہے الاسد مش کی منزل ہے القوس اور الحوت مشتری کی منزل ہے اور الجدی اور الدلوز صل کی منزل ہے۔

(معالم التزيل جسم ٢٥٨ واداحياء الراث العربي بيروت ١٨٢٠)

TAURUS

ستاروں کی بروج میں انگریز ی مہینوں کے اعتبار سے گردش

**ARIES** 

ماہرین علم نجوم کے اعتبار سے درج ذیل جمینوں میں ستارے ان بروج میں گردش کرتے ہیں تاہم بیرکوئی شرعی اور حتمی چیز ۔

٠ (٢) منى: الثور

نہیں ہے: (1) ایریل:الحمل

|           |                    | *                                                                  | 1 4 5               |  |
|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| CANCER    | (٣) جولائي:السرطان | GEMINI                                                             | (٣) جون: الجوزاء    |  |
| VIRGO     | (٢) متمبر: السنبله | LEO                                                                | (۵) اگسنت: إلاسد    |  |
| SCORPIO   | (٨) نومبر: العقرب  | LIBRA 🔍                                                            | (4) اكتوبر:الميزانِ |  |
| CAPRICORN |                    | SAGITTARIUS                                                        | (٩) وسمبر: القوس    |  |
| PISCES    | (۱۲) مارچ: الحوت   | AQUARIÚS                                                           | (۱۱) قروری:الدلو    |  |
|           | اہواہے0            | البروح: ۲ میں فر مایا: اور اس دن کی (قشم ) جس کا وعدہ کیا ہوا ہے 🔾 |                     |  |

اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے'آ سان والوں اور زمین والوں سے بید عدہ کیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن ان سب کو جمع کما حائے گا۔

البروج: ٣ يس فرماياً: اور حاضر كي (قتم) اورجس كوحاضر كيا جائ گان

```
انشاهد ''اور' مشهود '' كمصاديق كاقرآن مجيد احاديث اورآ ثار علين
```

اس آیت مین شاهد" کالفظ ے جس کامعنی ہے: حاضراور مشہود" کالفظ ے اس کامعنی ہے: جس کوحاضر کیا گیا

-97

''شهد''اور''مشهو د'' کے مصداق میں اختلاف ہے حضرت علیٰ حضرت ابن عباس' حضرت ابن عمراور حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے کہا: 'نشاهد'' سے مراد جو حد کا دن ہے اور 'مشهو د'' سے مراد عرف کا دن ہے حدیث میں ہے: حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس دن کا دعدہ کیا ہوا ہے وہ

حظرت ابوہریرہ رضی الند عنہ بیان کرنے ہیں کہ رسول الند شکل الند علیہ وہم نے فرمایا: مس دن کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ قیامت کا دن ہے اور ''یو م مشھو د'' یوم عرفہ ہے اور 'نشاھد'' یوم جعہہے۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٣٣٣٩ المستدرك ج٢ص ٥١٩)

بعض روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ ہردن اور ہررات شاہر ہے۔

حضرت بعقل بن بیاررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم فے فر مایا: جودن بھی بندے پر گزرتا ہے وہ اس سے ندا کر کے بیکہتا ہے: اے ابن آ دم! میں نوبیدا شدہ ہوں اور آج تم مجھ میں جو بھی عمل کرو گے میں اس پر شہید (گواہ) ہوں ا سوتم مجھ میں نیک کام کروکل میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا سواگر میں گزرگیا تو پھرتم جھے بھی نہیں دیکھو گے اور رات بھی آنے کے بعدای طرح ندا کرتی ہے۔ (طبع الاولیاءج مص ۳۰۰ دارالگاب العربی بیروٹ ۲۰۵۵ میں کزالعمال رقم الحدیث: ۳۱۱۱)

حضرت ابن عباس رضى الله عنها حسن بقرى اورسعيد بن جبير كاقول بي كه الشاهد "عيم راوالله تعالى ب جبيا كدان

آیات سے طاہر ہے:

ادرالله كافي شابر ( كواه ) ب

وَكُفَى بِإِنلَهِ شَهِيْكَا (الناء: ٥٩)

آپ کمیے کرسب سے برای شہادت کس کی ہے؟ آپ کمیے:

 ڠُڵٵؽؖۺؙؽٷۺٛؽٵڲۺڮۅٵػؽڔؙۿۿٵۮۊؖڟٷڸٳڶؿؙڡ۠ۺٚۿۣڡ۪ؽ؆ٛؠؽؽؽ ۘۅؙؽڹ۠ؽڴؙڎؖٛ؞(الانوام:١٩)

میرے اور تمہارے درمیان الله شهید (گواه) ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کا ایک اور قول سیرے که مشهد "عمر اوسید نامحم صلی الله علیه وسلم بین جیسا که ان آیات سے طاہر ہے:

(اے رسول مکرم!)اس وقت آپ کی کیا شان ہو گی جب ہم ہرامت سے ایک گواہ لا کیں گے اور ہم آپ کوان سب پر شہید

ۮػؽؽ۫ڡٞٳۮؘٳڿؙٮؘؙڶ؈۠ػڷؚٞٲؙڡۜۼۜڔۺٙۿۣؽۑٳڎۜڿؽؙٮٙٳڮ عَلىۿٙٷؙڵڒۄۺؘٚۿؽۘڎٵ۞ٙ(الناء:٣٠)

ابر کے کے ا ( گواہ) بنا ئیں گے0

ڔ ؽٲؿؙۿٵٮڵؿؿؙٳؿۧٲۯؙڛؙڶڬڞؘۿٳۿڎٵۊؙڡؙؽؿؿٞٷۊؽڹڽؠ۠ڴٳڵ

اے نی! بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور

(الاتزاب:۵۵)

ثواب كى بشارت دين والا اورعذاب سے درائے والا 🔾

وَيُكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُوْشِهِيْلًا اللهِ (البقره:١٣٣)

اوررسول تم پرگواہ ہون گے۔

ا پی۔ قول بیہ ہے کہ انبیاء علیم السلام اپنی امتوں پر شاہر ہوں گے اور ان کی امت مشہود ہوگی : فککیٹ کے اِڈا چٹٹنا دِن کُلِی اُصَیّع بِیشَہ بھیڈیو .

اں وقت آپ کی کیا شان ہو گی جب ہم ہرامت ہے ایک

، پودارچىندارت سى العاق پودارچىنود. ا

(النماء:١٨) گواه لائيس كـــ

ایک قول یہ ہے کہ انسان کے اعضاء اس کے اوپر شاہر ہیں:

جلددوازدهم

تسار القرأر

یَوْمَدَنَتْهَا نَعَلَیْهِهِ اَلْسِنَتُهُمُو اَیْدِینهِهُ مُواَدْجُلَهُمُ جَم دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ بِمَاکَانُوْ اَیْعُمَالُونَ ۞ (انور ۲۳) اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے پاتھ اور ان کے

انسان کا مال بھی اس کے خلاف شاہد ہوگا ، جیسا کداس مدیث میں ہے:

حفرت البوستيدر منی الله عنه بيان كرتے ہيں كه نم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: بيه مال سرسبر اور ميٹھا ہے اور وہ مسلمان كيسا اچھا ہے جواس مال سے مسكين كويتيم كو اور مسافر كو ديتا ہے يا جس طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جوشف اس مال كو ناحق طريقة سے ليتا ہے وہ اس شخص كی مثل ہے جو كھا تا ہے اور سيرنہيں ہوتا اور وہ مال اس شخص كے خلاف گواہ ہوگا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٣٦٥ صحح مسلم رقم الحديث: ٥٤٠ أمصنف عبرالرزاق رقم الحديث: ١٩٢٧ منداحدج ٢٥٥١)

بعض احادیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن مشہود ہے:

حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن مجھ بربہ کشرت صلوٰ ق (ورود) پڑھا کرو کیونکہ میدن مشہود ہے اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۳۷)

ا میک قول میہ ہے کہ انبیاء علیم السلام شاہد ہیں اور سیدنامحم صلی اللہ علیہ وسلم مشہود ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیم السلام سے فرمایا:

. قَالَ فَانْهُ هَدُاوُ ا وَأَنَا مَعَكُمُ وَقِنَ الشَّهِ فِينِينَ ٥ فرمايا: يس تم سب (محرسلي الله عليه وسلم كي رسالت بر) كواه

(آل عمران: ۸۱) ہوجاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہے ہوں 🔾

الله تعالی کا ارشاد ہے:خندقوں والے ہلاک کیے جائیں 0 بھڑکتی ہوئی آگ والے 0 جب وہ اُن کے کنارے بیٹھے تھے 0اوروہ مؤمنون کے ساتھ جو کچھ کررہے تھے اس کا مشاہرہ کررہے تھے 0 (البروج: اے میں)

''اخدود'' كالمعنىٰ

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسان کی قیامت کے دن کی اور شاہد اور مشہود کی تم کھائی ہے اس کا جواب محذوف ہے یعنی ان چیزوں کی تتم اہم ضرور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اُٹھائے جاؤگے۔

البروج: ٢٢ مين 'احدود'' كالفظ ہے اس كامعنى ہے: زمين ميں لمبا چوڑا گڑھا جيسے خندق اس كى جمع ''احاديد'' ہے\_ البروج: ۵ كامعنى ہے:اس خندق ميں ايندھن ڈال كرآ گے جوڑكا كى گئى\_

البروج: ٢ کامعنیٰ ہے: جن لوگوں نے اس خندق میں آگ بھڑ کائی تھی وہ اس خندق کے کنارے بیٹھے ہوئے تنے اور اس میں مؤمنوں کوڈال رہے تنے۔

نجران بیمن کے شال میں ایک شہر ہے؛ جونجران بن زیدان کی طرف منسوب تھا'اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زمانہ فترت میں بیدواقعہ پیش آیا' اس واقعہ کوامام سلم بن حجاج قشیری متو فی ۲۶۱ ھے نے اس طرح روایت کیا ہے:

اصحابِ اخدُود 'کے واقعہ کی تفصیل میں صحیح حدیث

امام سلم بن تجاج قثيرى ائن سند كساته روايت كرت بين:

حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:تم سے پہلے لوگوں میں ایک باوشاہ تھااوراس کا ایک جادوگرتھا' جب وہ جادوگر پوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا: اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں' آپ میرے

تبياء القرآن

یاس کوئی لڑ کا بھیج دیجئے' میں اس کو جادو کی تعلیم وے دول' بارشاہ نے اس کے پاس جادوسکھنے کے لیے ایک لڑ کا بھیج دیا' جب وہ جاتا تو اس کے راہتے میں ایک راہب پڑتا تھا' وہ اس کے پاس پیٹھ کراس کی با تیں سنتا تھااور اسے اس کی با تیں اچھی لگتی تھیں اور جب وہ جادوگر کے پاس پہنچا تو (تاخیر کے سبب) جادوگر اس کو مارتا 'لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی راہر اس سے کہا: جبتم کوسا حرسے خوف ہوتو کہد دینا کہ گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا اور جب گھر والوں سے خوف ہوتو کہ ساحرنے مجھے روک لیا تھا' بیسلسلہ یونہی تھا کہای اثناء میں ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ بند کر لیا' لڑ کے نے س آج میں آ زماؤں گا کہ آیا ساحر آفٹل ہے یا راہب؟اس نے ایک پھراٹھایا اور کہا:اےاللہ!اگر تجھ کوراہب کے کام-زیادہ پسند ہیں تو اس جانور کوفٹل کر دے تا کہ لوگ گز رنے لگیں اس نے پھر مارکراس جانور کوفٹل کر ڈ الا اور لوگ گز رئے گئے بھر اس نے راہب کے پاس جا کراس کوخبر دی' راہب نے اس سے کہا: اے بیٹے! آج تم مجھے افضل ہو گئے ہو' تمہارا مرتبہ دہاں تك بيخ كيا جس كومين د كيدر ما هون مختقريب تم مصيب ميں گرفتار هو كے جب تم مصيبت ميں گرفتار هوتو كسى كوميرا پتا نيد ينا' بير لڑ کا ماورزا داند <u>ھے</u>اور برص والے کوٹھیک کر دیتا تھا' اورلوگوں کی تمام پیاریوں کا علاج کرتا تھا' باوشاہ کا ایک مصاحب اندھا تھا' اس نے پیخبر ٹی تو وہ اس کے پاس بہت ہے ہدیے لے کرآیا 'اور کہا:اگرتم نے مجھے شفا دے دی تو میں بیرسب چیزیں تم کو وے دوں گا' کڑے نے کہا: میں نسی کوشفانہیں دیتا' شفا تو اللہ دیتا ہے' اگرتم اللہ پرایمان لے آ وَ کے تو میں اللہ سے دعا کروں گا' اللدتم کوشفا دے گا'وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اس کوشفا دے دی وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھا' بادشاہ نے اس سے یو چھا:تمہاری بینائی کس نے لوٹائی؟اس نے کہا: میرے رب نے 'بادشاہ نے کہا: کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟اس نے کہا: میرا اورتمہارا رب اللہ ہے ٔ بادشاہ نے اس کوگر فار کرلیا اوراس وقت تک اس کواذیت دیتا رہاجپ تک کہاں نے اس لڑکے کا بیا نہ بتا دیا' بھراس لڑکے کولایا گیا' بادشاہ نے اس ہے کہا: اے بٹے! تمہارا حادویہاں تک پہنچ گیا کہتم مادرزاد اندھوں کوٹھیک کرتے ہو'برص والوں کوتندرست کرتے ہواور بہت کچھ کرتے ہو'اس لڑ کے نے کہا: میں کسی کوشفا مہیں دیتا شفا نو صرف الله دیتا ہے بادشاہ نے اس کو گرفتار کرلیا اور اس کو اس وقت تک اذبیت دیتا رہا جب تک کہ اس نے را ہب كا بتا ند بتا ديا كير را هب كو لا يا كيا اور اس سے كها كيا كراہيند دين سے پھر جاؤ ' را هب نے انكار كيا اس نے آرامنگوايا اوراس کے سرکے درمیان میں رکھا اور اس کو چیر کر دوگئزے کرویے ' پھر اس مصاحب کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے وین سے پھر جاؤ'اس نے اٹکار کیا'اس نے اس کے مر پر بھی آ را رکھا اور چیر کراس کے دوگڑے کردیے' پھراس لڑے کو بلایا' اوراس سے کہااپنے دین سے پھر جاؤ' اس لڑکے نے اٹکار کیا' بادشاہ نے اس لڑ کے کو چنداصحاب کے حوالے کیا اور کہا: اس لڑ کے کوفلاں . فلال پہاڑ پر لے جاو'اس کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پڑھؤا گر میاہیے وین سے ملیٹ جائے تو فبہا ور نہاس کواس چوٹی سے پھینک وینا' وہ لوگ اس لڑکے کو لے گئے اور پہاڑ پر پڑھ گئے' اس لڑکے نے دعا کی: اے اللہ! تو جس طرح جاہے مجھے ان سے بچا لے اس وقت ایک زلزلہ آیا اور وہ سب پہاڑ پر سے گر گئے وہ لڑ کا باوشاہ کے پاس چلا گیا 'باوشاہ نے بوچھا: جو تہمارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟اس نے کہا:اللہ نے مجھے ان سے بیالیا 'بادشاہ نے اس کو پھر اینے چند اصحاب کے حوالے کیا اور کہا:اس کو ا یک مشی میں سوار کرو جب کشی سمندر کے وسط میں پہنے جائے تو اگر بیاہے دین سے لوٹ آئے تو فبہا ورنداس کو سمندر میں پھینک دینا' وہ لوگ اس کو لے گئے'اس نے دعا کی:اےاللہ! تو جس طرح چاہے مجھےان سے بچالینا' وہ کشتی فورا اُلٹ گئ' وہ سب غرق ہو گئے اور وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا گیا 'باوشاہ نے اس سے پوچھا جمہارے ساتھ جو گئے تھے ان کا کیا ہوا؟اس نے کہا:اللہ نے مجھے ان سے بچالیا ' پھراس نے بادشاہ سے کہا تم اس وقت تک مجھے قتل نہیں کرسکو گے جب تک کہ میرے کہنے کے

مطابق عمل نہ کرو باوشاہ نے کہا: وہ کیاعمل ہے؟ لڑے نے کہا: تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرواور جھے ایک درخت پرسولی کے لیے لئکا کو بھر میرے ترکش سے ایک تیر لکا کا ایک تیر کو کمان کے چلہ میں رکھ کر کہو: اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے بھر جھے تیر مارو جہتے ایک کردے گا 'سوباد شاہ نے تیر مارو گوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس کو ایک درخت کے بیٹے پر لئکا یا 'بھر اس کے ترکش سے ایک تیر لیا 'بھر اس تیر کو کمان کے چلہ میں رکھا' بھر کہا: اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے 'تب وہ تیراس لڑکے کی کپٹی میں بیوست ہو گیا اس لڑکے نے تیر کی جگہ کپٹی پر اپنا ہا تھو رکھا اور مرگیا' تمام لوگوں نے کہا: ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے 'ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان اور اس میں آگوں کے دیا ہم اس کھر کے تھے اللہ نے وہی تیمان اور ان میں آگوں کہ کہا اور کہا: جو اس میں گرنے سے جمجکی 'اس کے بچے نے کھر اور اس میں گرنے سے جمجکی 'اس کے بچے نے کہا: اے مال! ٹاہت قدم رہو' تم حق پر ہو۔

(صحیمتلم رقم الحدیث:۰۰۰ الرقم البلسل:۲۳۷۹ سن الرزی رقم الحدیث:۳۳۴۰ اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۱۱۲۱۱) اصحاب الا خدود کے واقعہ کی تشریخ

علامہ ابی مالکی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث میں مذکور ہے کہ راجب نے لڑکے سے کہا: جب تم کو ساح سے خوف ہوتو کہنا: مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا اور جب گھر والوں سے خوف ہوتو کہنا: مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا اس پر بیر سوال ہوتا ہے کہ دراجب نے ہے کہ خور درت کی وجہ سے جھوٹ بولنا سوال ہوتا ہے کہ دراجب نے اس کو جھوٹ کی تھوٹ جوٹ جائز ہے خصوصاً اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اور جب کوئی شخص کی کو دین سے روک رہا ہوتو اس موقع پر بھی جھوٹ بولنا جائز ہے علامہ خطابی نے کہا: اس جواز کی دلیل ہے ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے راجب اور اس لڑکے کا بیروا قعدان کی مدح و شاک علامہ وتا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا غلط ہوتا ہوتا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا غلط ہوتا ہیان کر

اس حدیث میں ہے کہ جب اس لڑکے کواذیت دی گئی تو اس نے راہب کا پتا بتا دیا' علامہ خطابی کہتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس سے بیکہا بھی تھا کہ اگر تم کی مصیبت میں ہتلا ہوجاؤ' پھر بھی میرا بتا نہ بتانا' اس کا جواب یہ ہے کہ میں ہتلا ہوجاؤ' پھر بھی میرا بتا نہ بتانا' اس کا جواب یہ ہے کہ لڑکا کا بالغ تھا' اگر اس کو بالغ مان لیا جائے تو جواب یہ ہے کہ لڑکے ویہ معلوم نہیں تھا کہ اس راہب کو آل کر دیا جائے گا اور راہب نے اپنا بتا بتانے سے منع کیا تھا لیکن لڑکے نے اس سے وعدہ نہیں کیا تھا' ملاوہ ازیں لڑکا اذیت کے ہاتھوں مجدور ہوگیا تھا۔ \*

اس حدیث میں ہے کہ لڑے نے باوشاہ کو یہ بتایا کہ وہ اس کو کس طریقہ سے قل کرسکتا ہے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس لڑے نے بیر بہنمائی اس لیے کہ تھی کہ تمام لوگوں اس لڑے کے نے بیر بہنمائی اس لیے کہ تھی کہ تمام لوگوں میں اللہ پر ایمان لانے کی تھا نہیت ظاہر ہو جائے اور لوگ اس دلیل کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لانے کی تھا نہیت ظاہر ہو جائے اور لوگ اس دلیل کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئم کیں اور ایسا ہی ہوا علامہ خطابی نے اس وجہ سے رہنمائی کی کہ اس کو یقین تھا کہ وہ مال کا رقم کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے رہنمائی کی کہ اس کو یقین تھا کہ وہ مال کا رقم کر ہے جس نے طفولیت میں کلام کیا اور بداس قسم کے چھ بچوں میں سے ایک ہے۔ قاضی اس مدیث میں اس بچہ کا ذکر ہے جس نے طفولیت میں کلام کیا اور بداس قسم کے چھ بچوں میں سے ایک ہے۔ قاضی

عیاض نے کہا:اس حدیث میں مصائب پرادلیاءِاللہ کےصبر کابیان ہے اور بیر کہ دین کی تبلیغ میں اللہ کے نیک بندوں پرمصائب آتے ہیں اور یہ کہ خطرہ کے وقت بھی اپنے دین کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس سے دعا کرنی چاہیے اوراس حدیث میں اولیاءاللہ کی کرامات کا بیان ہے۔ (اکمال اکمال المعلم جەص ۲۷ مرایم وارالکتب العلمیه میروث ) جان جانے کے خوف کے باوجودکلمہ کفرنہ کہنے کی عزیمیت

اللّه عز وجل نے اس آیت میں اس امت کے مؤمنین کو بیر بتایا ہے کہ ان سے پہلے موحدین کواللّٰہ کی راہ میں کتنی مشکلات اور تختیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اس لڑکے کا ذکر کیا تا کہ اگران کو دین کی راہ میں تکلیفوں اور ایڈ اؤں کو برداشت کرنا پڑے تو وہ ان برصر کریں اور ان کے اندر حوصلہ پیدا ہواور وہ اس لڑ کے کواہیے لیے اسوہ ممونہ اور اپنا آئیڈیل بنا کیں اور دین حق پر مضبوطی ہے جے اور ڈٹے رہیں اور دین حق کی تبلیغ میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کریں اور جس طرح اس لڑکے نے اپنی کم سی کے باوجودی کی راہ میں صبر کیا'ای طرح اس راہب نے بھی صبر کیا' حتیٰ کہ اس کو آ رکی سے کاٹ ڈالا گیا'ای طرح اور بہت لوگ جواللہ پر ایمان لائے تھے اور ایمان ان کے دلوں میں رائخ ہو چکا تھا'انہوں نے عزم اور ہمت سے کام لیا حتی کران کوآگ میں ڈال دیا گیا اور ان کے پائے استقلال میں جنیش نہیں آئی۔

قاضی ابو بکرین العربی مالکی متونی ۵۴۳ ه نے کہاہے کہ ایمان بیانے کے لیے جان دینے کاعمل اب منسوخ ہو چکاہے (دل میں ایمان رکھ کرزبان سے کلمہ کفر کہددینا چاہیے تا کہ جان بچائی جاسکے)۔

(احكام القرآن ج ٢٣ م ٢٤٠٠ وارالكتب إلعلميه ميروت ١٢٠٨هـ)

میں کہتا ہوں کہ صحح میہ ہے کہ ریحکم منسوخ نہیں ہے اور جس شخص میں حوصلہ اور ہمت ہواور وہ جان جانے کی پرواہ کیے بغیر دین حق برجم سکے اور ڈٹ سکے اس کے حق میں بھی افضل اور اولی ہے اور یہی عزیمت ہے کہ وہ کلمہ کفرند کیے خواہ اس کی جان

قرآن مجيديل ع حضرت لقمان في اين بيني كونفيحت كرت موع كها:

يلبئنكا وإلمالوة وأمر بالمعروف وانه عن اے میرے پیارے بیٹے اتم نماز قائم رکھنا اور نیک کاموں کا حکم دیتے رہنا اور بُرائی ہے روکتے رہنا اور (اِس معاملہ میں )تم یر جومصیبت آئے اس رحبر کرنا کے شک سے ہمت کے کاموں میں

الُمُنُكَرِواصْيِرْعَلَى مَا آصَابِكَ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْ عَنْمِ الْأُمُومِينَ (لقمان:١٤)

نيز حديث ميں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الندعنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الندعلیه وسلم نے فرمایا: سب سے عظیم جہاد طالم تکلم ران کے ا منے کلمہ تق کہنا ہے۔ (سنن ترفدی رقم الحدیث: ۱۷۲۴ سنن این بادر رقم الحدیث: ۱۹۸۱)

محمه بن ينجز ني صلى الله عليه وسلم كي خادمه حصرت اميه رضي الله عنها سے روايت كرتے ہيں وہ بيان كرتى ہيں كہ ميں نبي صلى الله عليه وسلم كو وضوكرا رہى تھى أ ب كے ياس ايك شخص آيا اور اس نے كہا: يارسول الله المجھے نفيحت سيجيح أ آپ نے قرمايا: تم الله تعالی کے ساتھ بالکل شرک نہ کرنا 'خواہ تہمار ہے گلڑے گلڑے کر دیتے جا نمیں یاتم کو آگ میں جلا ویا جائے۔

(المجم الکبیرج ۲۳ ص ۱۹ سنن کبرگللبہتی ج مے ۴ ۱۳ ۱۵م طبرانی کی سند میں ایک رادی پریدین سنان رحادی ہے امام بخاری وغیرہ نے اس کی تویش کی ہاوراکٹرنے اس کی تضعیف کی ہے)

جلد دواز دہم تبيان القرآن جان جانے کے خطرہ سے کلمہ کفر کہنے کی رخصت ، جب کردل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو ال الرکوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہدے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہوتو اس کو جان بچانے

کے لیے کامیر کفر کہنے کی رخصت ہے البتہ عزیمت پہلی صورت ہے قر آن مجید میں ہے:

' جس نے اللہ پرائیان لانے کے بعد کفر کیا 'سوااس کے جس کو گفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہؤہاں! جو لوگ تھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے 0

مَن كُفَر بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهُ اِلْاَمَنُ أَكْرِهُ وَكُلْبُهُ مُطْمَرِيُّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَلْمًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَ اللهِ \* وَلَهُمْ عَنَابُ عَطْلِمُ وَ (اللهِ ١٠٠)

ال کی تأثیر میں حسب ذیل احادیث ہے:

امام ابوالحس على بن احد الواحدي التوفي ٢٨٨م ه لكهة بين:

سیآ یت حضرت عمار بن یا سروشی الله عند کے متعلق نا زل ہوئی ہے کیونکہ شرکین نے حضرت عمار کوان کے والد یا سرکواور
ان کی مال سمیہ کواور حضرت مبیب کو حضرت بلال کو حضرت خباب کواور حضرت سالم کو پکڑلیا اور ان کو تحت عذاب میں مبتلا کیا۔
حضرت سمیہ کوانہوں نے دو اونٹول کے درمیان با ندھ دیا اور نیزہ ان کی اندام نہائی کے آرپار کر دیا اور ان سے کہا بتم مردوں
سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسلام لائی ہو سوان کوئل کر دیا اور ان کے خاوند یا سرکو بھی قبل کر دیا بورون وہ سے جن کو
اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید کیا گیا اور رہے عمار تو ان سے انہوں نے جرید کفر کا کھے کہلوایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کو مین جردی گئی کہ حضرت عمار نے کھر کھرا ہے تو آپ نے فرمایا: بے شک عمار سے پاوں تک ایمان سے معمور
ہے اس کے گوشت اور خون میں ایمان رہے چکا ہے پھر حضرت عمار ضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اگر وہ
دوبارہ تم سے جرا کلم کفر کہلوا کیں تو تم دوبارہ کہد دینا۔

(اسباب نزول القرآن رقم الحدیث: ۵۲۵ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت المتدرک جهم ۱۳۵۷ تغیر عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۳۹ محمد بن عار بن یا سر رضی الله عنه ایران واس وقت تک خمیس بچھوڑا حتی کرانہوں نے نمی سلی الله تعلیا اور ان کواس وقت تک خمیس بچھوڑا حتی کرانہوں نے نمی سلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کو کرا کہا اور ان کے معبود ول کواچھا کہا 'تب ان کوچھوڑ دیا حضرت عمار نے عمار سول الله سلی علیه وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت عمار نے کہا: بہت کرا ہوا 'یارسول الله النہوں نے بچھے اس وقت تک نمیں جھوڑا حتی کہ میں آپ کو کرا کہوں اور ان کے بتوں کواچھا کہوں۔ آپ نے پوچھا بتم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا: میرا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے۔ آپ نے فر مایا: اگر وہ معمیس دوبارہ مجمور کریں تو دوبارہ کہد دینا۔ اس حدیث کی سندھجے ہے اور امام بخاری اور مسلم نے اس کوروایت نہیں کیا۔

(المستدرك جسم ١٩٣٠ طبع قديم المستدرك رقم الحديث: ١٣٠٣ طبع جديد طلية الاولياء جام ١٨٠)

حضرت عبداللدین معود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا' وہ سات افراد شخے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم' حضرت ابو بکر حضرت بلال' حضرت خباب' حضرت ممار' حضرت سمیہ (حضرت ممار ک والدہ) اور حضرت صہیب رسول اگر کم صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم کا دفاع آپ کے بچانے کیا۔ حضرت ابو بکر کا دفاع ان کی تو م نے کیا' باقی پانچوں کومشرکین نے بکڑ لیا اور ان کولوہے کی زرہیں بہنا کر دھوپ میں تیانا شروع کر دیا' حتی کہ انہوں نے اپنی (تفيرامام ابن الي حاتم رقم الحديث:٢٧٧١ الدرامة ورج ٥ص ١٤١-١٥)

البروج: ٢ مين فرمايا ہے: خند وں والے ہلاک کيے جا ئيں 0 خند ق کھود نے والوں کا انجام

بیدوعائیدگلمہ ہے اس پر بیاعتراض ہے کہ دعا تو عاجز انسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے ہر چیز پر قاور ہے پھراس کا بیفر مانا کس طرح سے ہوگا کہ خندتوں والے ہلاک کردیے جائیں یا ان کواللہ کی رحمت سے دور کردیا جائے ؟اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں مؤمنوں کو بیتھیم دی ہے کہ انہیں اصحاب الاخدود کے متعلق بیدوعا کرنی چاہیے اس کا دوسرا جواب بیہ ہے کہ اصحاب الاخدود سے مراد خندقیں جلانے والے نہیں ہیں جگہ خندتوں میں جلنے والے مؤمنین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بیخردی ہے کہ ان کوئی کردیا گیا یعنی آگ میں جلادیا گیا۔

، ایک قول بیہ ہے کہ اس آیت میں ان ظالموں کے انجام کی خردی ہے کیونکدروایت ہے کہ جن مؤمنوں کو خندق میں ڈالا گیا تھا اللہ تعا اللہ تعا اللہ نے ان مؤمنوں کو روس کوآگ میں پہنچنے سے پہلے بیش فرمالیا اور آگ نے خندق سے نکل کر ان لوگوں کو جلاڈ الا جو خندق کے کنارے بیٹھے ہوئے کفار جلاڈ الا جو خندق کے کنارے بیٹھے ہوئے کھار جل گئے ۔ (الجامع لاحکام القرآن جروام ۲۵۳ وارالفکر بیرون ۱۳۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کو ان مؤمنوں کی صرف یہ بات نا گوار گزری کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو غالب حمر کیا ہوا ہے O جس کی آسانوں اور زمینوں میں حکومت ہے اور اللہ ہر چیز پر تگہبان ہے O بے شک جن لوگوں نے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو (آگ کی) مصیبت میں ڈالا کچر انہوں نے تو بٹیس کی ان کے لیے دوزخ کا (عام)عذاب ہے اور (خصوصاً) جلنے کا عذاب ہے O بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے اسی جنتیں ہیں جن کے بیچے سے دریا جاری ہیں اور یہ بہت بڑی کامیالی ہے O (الہونج: ۱۱۔۸)

خندق میں ڈا گنے والے کا فروں کے کیے دوزخ کے عذاب اور جلنے کی وعیداورمؤ منوں۔۔۔۔ کے لیے جنت اور اللہ کی رضا کی بثارت

نجران کے بادشاہ اور اس کے جن کارندوں نے مؤمنوں کو جلایا تھا'ان کو صرف بیہ بات بُری لگی کہ ان کے ملک کے مؤمنین اللہ تعالیٰ کی تو حید کی تقید بق پر قائم رہے اور ان کو ڈرانے اور دھمکانے سے تو حید کی تقید لق سے دست کش نہیں ہوئے۔

اس آیت میں اللہ تعالی کی صفت 'العزیز '' ذکر فرمائی ہے' 'العزیز '' کامعنی ہے: ایسا غالب جو بھی مغلوب نہ ہواورایسا قاہر جس کے قبر کوٹالا نہ جاسکے اور دوئری صفت 'المصمید '' ذکر کی ہے' 'صمید '' کامعنی ہے: جوابیخ مومن بندوں کی زبانوں سے حمد اور ثنا کامنتی ہوئر چند کہ بعض چیزوں کی تبیح عام لوگوں کو سنائی نہیں دیتی لیکن اللہ تعالی کے مقبول بند ہے ان چیزوں کی تبیح بھی سنتے ہیں قرآن مجید ہیں ہے:

مرچزاللون حمد كے ماتھاس كي سيح كرتى ہے۔

ۗ وَٳٝٛڬٛڡؚؚٞڬٛۺؽٙڐۣٳٙڒؽؙڛۜؾ۪ؖڂۛڽؚۛڡؘڡ۫۫ٮؚٳ؋ؙ

(بی اسرائیل:۳۴)

البروج: ٩ مين فرمايا: جس كي آسانون اورزمينون مين حكومت مياور الله جرچيز برنگهبان ٢٥٠

الله تمام آسانوں اورزمینوں کا مالک ہے اور وہی ان کا خالق اور دبر ہے اور اگروہ چاہے تو ان کوفا کردے اور جب الله تعالی ان صفات کے ساتھ متصف ہے تو وہی اس لائق اور ستحق ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے تو کفار کا اس پر ایمان لانے کو تا بل سزاجرم قر اردینا اور مؤموں کو آگ کی خندق میں ڈالنا قطعاً باطل اور ظم عظیم ہے۔

البروج: • امیں فرمایا: بے شک جن لوگوں نے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو (آگ کی) مصیبت میں ڈالا مچمرانہوں نے تو بہیں کی ان کے لیے دوزخ کا (عام)عذاب ہے اور (خصوصاً) جلنے کاعذاب ہے O

اس آیت میں' فیسند'' کا لفظ ہے'' فیسند'' کا معنیٰ ہے: ابتلاء اور امتحان اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کفار نے مؤمنوں کو امتحان میں مبتلا کیا اور کفر نہ کرنے پر آگ کی خندق میں ڈال دیا اور بعض مفسرین نے کہا کہ' فیندن'' کا معنیٰ آگ میں جلانا ہے' جھرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے کہا: اس آیت کا معنیٰ ہے: جن لوگوں نے مؤمنوں کو آگ میں جلا دیا۔

نیز اِس آیت میں فرمایا: پھرانہوں نے تو بٹیس کی ٹیم آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اگر وہ تو بہ کر لیتے تو وہ اس وعید سے نکل آتے اور ان کو آخرت میں دوزخ کاعذاب نہ ہوتا' اور اس آیت میں یقطعی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عمراً قمل کرنے والے کی تو بہ بھی قبول کر لیتا ہے حضرت وحثی رضی اللہ عنہ نے سیرالشہد اء حضرت ہمزہ رضی اللہ عنہ کوقل کیا تھا' اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قبول فرمالی اور ان کو اسلام اور شرف صحابیت سے مشرف کر ذیا۔

اس آیت میں خندق میں مؤمنوں کو ڈالنے والے طالموں کے لیے دوعذابوں کا ذکر فرمایا ہے: ایک دوزخ کاعذاب ہے

ادرایک جلنے کا عذاب ہے اس کی وجہ رہے کہ ان کے دو جرم تھے:ایک گفرتھا اور دوسرا مؤمنوں کو جلانے کا تھا' ہر چند کہ دوز خ ملہ بھر میں نزیر ن کسی کی ہے تو میں کہ میں شہر نام میں ان نزیر ن مجمر میں مرکز

میں بھی جلانے کا عذاب ہے لیکن ان کواس عذاب کے علاوہ شدیدنوعیت کے جلانے کا عذاب بھی دیا جائے گا۔

البروج: اا میں فرمایا: بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے اسی جنتیں ہیں جن کے پنچ سے دریا جاری ہیں اور میہ بہت بڑی کا حیابی ہے O

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے لیے عذاب کی وعید بیان فرمائی تھی اوراس آیت میں مؤمنوں کے لیے جنت کے ثواب کی بشارت سنار ہاہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی اور' المفوز الکبیر ''(بہت بڑی کامیابی) کی بھی بشارت دی ہے'اور بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضاہے جو جنت میں جانے کے بعد حاصل ہوگی۔

الله تعالیٰ کا ارتثادہے: بےشک آپ کے رب کی گرفت بہت خت ہے 0 بے شک وہ ہی ابتداء پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا 0 وہی بہت بخشے والا اور بہت دوست رکھنے والا ہے 0 عظمت والے عرش کا ما لک ہے 0 جس کام کا ارادہ کرے اس کو کرنے والا ہے 0 کیا آپ کے پاس تشکروں کی خبر پیچنی؟ 0 فرعون اور شمود کی 0 بلکہ کفار تکذیب کے دریے ہیں 0 اور اللہ ان کا ہر طرف سے اصاطہ کرنے والا ہے 0 بلکہ قرآن بہت عظمت والا ہے 0 لوتِ محفوظ میں ( کمتوب ) ہے 0 (البردج ۲۰۰۲) الله تعالیٰ کی عظیم اور منفر وصفات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے عذاب کی وعیداور مؤمنوں کے لیے جنت کی بشارت کا ذکر فر مایا تھا اور اب تاکید کے لیے دویارہ وعداور وعید کا ذکر فر مار ہا ہے۔

البروج ۱۲ میں بید ذکر ہے کہ آپ کے رب کی گرفت بہت خت ہے اس آیت میں 'بط ش' کا لفظ ہے' 'بط ش' کا معنیٰ ہے :کسی چیز کوشدت کے ساتھ پکڑتا اور جب اس کی صفت شدت ہوگی تو اس کا معنیٰ ہے :کسی کو بہت زیادہ ملامت کرنا اور اس کو بہت بختی کے ساتھ پکڑتا۔

البروج: ١٣٠ يس فرمايا: ب شك وبي ابتداء پيداكرتاب اوروبي دوباره پيداكرے كا ٥

اللہ تعالیٰ عملوق کو پیدا فرماتا ہے بھران کوفنا کر دے گا' بھران کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے میدانِ حشر میں جمع فرمائے گا تا کہ ان کوان کے اعمال کے مطابق جز ادے مصرت این عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: دوزخ والوں کو آگ کھالے گرحتی کہ وہ جل کر کوئلہ ہوجا ئیں گئے بھراللہ تعالیٰ ان کو نئے سرے سے پیدا فرما دے گا اور اس آیت سے بہی معنیٰ مراد ہے۔ البرونج: ۱۳ میں فرمایا: وہی بہت بخشنے والا اور بہت دوست رکھنے والا ہے O

معتزلہ نے کہا:اللہ تعالیٰ اس کے لیے مفور ہے جواللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ پر توبہ کرے اور ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلقاً عفور ہے 'جو اپنے گناہوں پر توبہ کرے اس کو بھی بخش دیتا ہے اور جو توبہ نہ کرے اس کو بھی بخش دیتا ہے' کیونکہ اس نے فر مایا ہے:

شرک سے کم گناہ کو بخشنے کے لیے اللہ تعالی نے تو یہ کی قید نہیں لگائی اس سے معلوم ہوا کہ شرک ہے کم گناہ (گناہ کمیرہ) کی بخشش عام ہے خواہ تو یہ کے ساتھ ہوخواہ بغیر تو یہ کے۔ امام رازی نے کھا ہے: کیونکہ تو بہ کرنے والے کی مغفرت واجب ہے اور جو کام واجب ہواس پر مدح نہیں کی جاتی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عفور ہونے کو ببطور مدح ذکر فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہاں بہت بخشنے والے سے مراد ہے: وہ بغیر تو بہ کے پخشنے والا ہے۔ (تغیر کبیری اص ۱۴ دار احیاء التراث العربی بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ پرکوئی چیز واجب نہیں ہے تو پہ کو قبول کرنامحض اس کافضل و کرم ہے اگر وہ کسی کی تو بہ قبول نہ کرے تو اس سے کون بازیرس کرسکتا ہے اس کا بخش دینا بہر حال اس کافضل ہے خواہ وہ تو بہ سے بخشے یا بغیر تو بہ کے ۔

ر سے وہ ان سے وق بار پر کر حسا ہے ہوں کا میں اگر مقسرین نے کہا: ''السو دو د'' کا معنیٰ ہے: محبت کرنے والا کلبی نے کہا: ''السو دو د'' کا معنیٰ ہے: جواب وستوں کی مففرت کر کے ان سے محبت کرئے از ہری نے کہا: اللہ کے نیک بنروں سے اللہ محبت کرتا ہے اور بیاس کا فضل ہے قفال نے کہا: ''الو دو د'' کا معنیٰ طیم ہے۔

البروج: ١٥ مين فرمايا :عظمت والعرش كاما لك ٢٥

اس آیت ٹیل' عسو ش'' کا لفظ ہے'یا دشاہ کا تخت اس کی سلطنت اورا قند ارسے کنا پیہوتا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے عرش مراد ہواوراللہ عز وجل نے آسانوں کے اوپر اپنا بہت عظیم تخت بنایا ہو' جس کی عظمت اور جلالت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سوااور کوئی مطلع نہ ہو۔

اس آیت میں 'مسجید''کالفظ ہے طاہر ہیہ ہے کہ پیلفظ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کیونکہ تعالیٰ مجداور جلال اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور اکثر مفسرین کا بہی مختار ہے اور ہی بھی ہوسکتا ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کے عرش کی صفت ہوجس طرح قرآن مجید (البروخ جنز ۲۲) میں 'معجید''قرآن کی صفت ہے۔

البروج: ١٦ مين فرمايا: جس كام كا اراده كرياس كوكرف والا ٢٥

الله تعالیٰ جس کام کومناسب جا متا ہے اس کو کرنے والا ہے اوراس پر کسی کواعتر اض کرنے کاحق نہیں ہے اوراس کے کام میں کوئی مزاحت نہیں کرسکنا کو ہونے مؤمن بندوں کو جنت میں داخل کرے گا اور کوئی اس کواس سے روک نہیں سکنا اور وہ کفار اور مشرکین کو دوزخ میں داخل کرے گا اور کوئی ان کو دوزخ سے بچائیں سکتا اور وہ گناہ گارمؤمنوں میں ہے جس کو چاہے گا تو ہہ کی توفیق وے کراس کو معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا اس کے اوپر دنیا میں کو نگا در چھر جنت میں داخل کر دے گا اور جس کو دے گا اور جس کو چاہے گااس کو پچھ عرصة طبیر کے لیے دوزخ میں عذاب دے گا اور چھر جنت میں داخل کر دے گا اور جس کو چاہے گا اس کو اپنے مقربین میں ہے کسی کی شفاعت سے معاف فرما دے گا اور جس کو چاہے گا اس کوشش اپنے فضل سے معاف فرما دے گا'غرض دنیا اور آخرت میں وہ ما لک اور مختار ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو چاہے گا ہی کوشش اپنے فضل سے معاف

عہدرسالت اوراس سے پہلے کے مکذیین کی سرشت

البروج: ۲۰ ـ ۱۵ میں فرمایا: کیا آپ کے پاس کشکروں کی خبر کیٹی ؟ ۵ فرعون اور شود کی ۵ بلکہ کفار تکذیب کے درپے میں ۱۵ اور اللہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے 0

الله تعالی نے بیان فرمایا کہ کفار نے خندق کھود کرآ گ جلائی اوراس میں مؤمنوں کوڈال دیا اب بیہ بتایا کہ ان سے پہلے جو کفار تنے دہ بھی اس طرح مؤمنوں برظلم کرنے والے تھے اپنے اپنے زمانے میں فرعون اور شود بھی مؤمنوں برظلم کرتے تھے اس سے پہلی سورتوں میں قومِ فرعون اور شود کے واقعات گزر نچکے ہیں خلاصہ بیہ ہے کہ ہر زمانہ میں کفار مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ کارروائی کرتے رہے ہیں۔

جلددواز دجم

اور فرمایا: اور الله ان كابر طرف ساه اط كرف والا ب أس كحسب ويل معانى بين:

(۱) الله تعالی کی سلطنت اوراس کا اقتد ارتمام کفار کومپیط ہے کوئی کافراس کے حیطۂ اقتد ارسے باہر نہیں ہے اور الله تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان سب کوفوراً ہلاک کردے اور آپ کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ان پر فوراً عذاب نازل کردئے سوآپ ان کی تکذیب کی وجہ سے نہ گھیرائیں جب اللہ تعالیٰ ان سے انقام لینا جاہے گاتو اس کوایک بل جمی در نہیں گیا گی۔

(٢) الله تعالى ك اعاط كرف سمراديد كدان كى تكذيب كى وجد ان كى بلاكت قريب آئيجى ب

(٣) الله تعالى ان علم الموال كومحيط إوران كاكوئي عمل الله تعالى كعلم سے باہر ہيں ہے۔

البروج: ٢١ ميل فر مايا: بلكة قرآن بهت عظمت والا ٢٥ .

#### قرآن مجيد كى قضيلت

میقرآن تغیر اور تبدل سے محفوظ ہے اس میں اللہ تعالی نے ایک قوم کی سعادت اور دوسری قوم کی شقادت کو بیان فرمایا ہے
اور یہ بتایا ہے کہ فلال قوم کو فلال قوم سے ضرر پہنچ گائی قرآن نشرف کرم اور برکت میں انتہاء کو پہنچا ہوا ہے اور لوگوں کو اپنے
دین اور دنیا کی بھلائی میں جن احکام کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام احکام اور ہدایات اس میں ندکور ہیں بیدا صدآ سانی کتاب ہے
می کے جس زبان میں بینازل ہوئی ہے ای زبان میں اب بیک محفوظ ہے اور قیامت تک ای زبان میں محفوظ رہے گی اس میں کسی
قتم کی کی اور زیادتی نہیں ہوسکی اور ندائی کی کسورت یا آیت کی اب بیک کوئی نظیر لائی جاسکی اور ند قیامت تک لائی جاسکے گئ
قرآن مجید کے سوااور کوئی آسانی کتاب ایس نہیں ہے جس کو اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہواور اس کو حفظ کیا جاتا ہواور ہر سال اس کو
نماز (تراوت ) میں ذوق وشوق سے سنا اور شایا جاتا ہو۔

البروح: ۲۲ میں فرمایا:لوح محفوظ میں ( مکتوب ) ہے O لوحِ محفوظ کی تعریف میں اقوالِ مفسر مین

قرآن مجیدلوح میں کمتوب ہاورشیاطین کی دسترس سے محفوظ ہے۔

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: لوح سرخ یا قوت کی شختی ہے اس کا بالائی حصہ عرش کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور زیریں حصہ ایک فرشتہ کی گود میں ہے اس کی کتابت نور ہے اس کا قلم نور ہے اللہ عزوجل ہر روز اس میں تین سوسا تھ مر تبہ نظر فرما تا ہے اور ہر نظر سے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور دوسری قوم کو پست کر ویتا ہے لیعنی کسی کو فقیر بناویتا ہے اور کسی کوغنی بنا دیتا ہے کسی کو زندہ کرتا ہے اور کسی کو موت عطا کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

مقاتل نے کہا: لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے۔

کہا گیا ہے کہ لوب محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام اُمور کا ذکر ہے اُس میں ان کی موت کا 'حیات کا' ان کے رزق کا 'ان کے اعمال کا اور ان میں نافذ ہونے والے اُمور کا ذکر ہے اور ان کے اعمال کے نہائج کا ذکر ہے اور وہی اُمّ الکتاب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: اللہ تعالی نے سب سے پہلے جو چیز لورِ محفوظ میں کھی وہ یہ ہے: میں اللہ ہول' میرے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے مجہ میرے رسول ہیں' جس نے میرے فیصلہ کوتسلیم کرلیا اور میری بازل کی ہوئی مصیبت پرصبر کیا اور میری نعتوں کا شکر اوا گیا' میں نے اس کوصد لین لکھا ہے اور اس کوصد یقین کے ساتھ اٹھاؤل گا اور جس نے

تبيان القرآن

میرے فیصلہ کوتشلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پرصر نہیں کیا اور میری نعتوں کا شکر اوانہیں کیا'وہ مجھے چھوڑ کر جس کو چاہے اپنا معبود بنالے۔(الجامع لا حکام القرآن بر ۱۹ می ۱۳۵۔ ۲۵ دارالفکر' ہیرونے ۱۳۱۵ھ)

البروح ٨٥: ٢٢ --- ١

امام رازی نے کہا ہے کہلوح سات آ سانوں کے اوپر ہے۔ یہان فرمایا ہے: قرآ ن مجیولوبِ محفوظ میں ہے اور ایک آیت میں فرمایا ہے:

ؙٳێؖڹؘۘڰؙۯۛٳؖؽؙػؙڔؽؚڠٞڵؽؚٷڮۺؠ؆ػؙٮؗٷۑٟڽ

یر آن کریم ہے 0جو پوشیدہ کتاب میں ہے 0

اں کومطہرون کے سوا کوئی نہیں چھوتا 🔾

(الواقعه: ۸۷\_۷۷)

ہوسکتا ہے کہلوپ محفوظ اور کتاب مکنون سے مراد ایک ہی چیز ہواور اس کے محفوظ ہونے کا بی<sup>معن</sup>ی ہو کہ بہ فرشتوں *کے غیر* کے چھوٹے سے محفوظ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَا يَمَسُّكُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۞ (الواقد: ٤٩)

میہ بھی ہوسکتا ہے کہاس کامعنیٰ یہ ہو کہ ملائکہ مقربین کے سوابیا دروں سے محفوظ ہے' کوئی دوسرااس پرمطلع نہیں ہوسکتا اور ہیبھی ہوسکتا ہے کہ میآفشر اور تبدل ہے محفوظ ہو۔

بعض متنظمین نے کہا ہے کہ لوح وہ چیز ہے جوفرشتوں کے لیے ظاہر ہوتی ہے اور وہ اس کو پڑھتے ہیں اور جب کہ اس کی تا پید میں احادیث اور آ ٹاروارد ہیں تو ان کی تصدیق واجب ہے۔ (تغیر کبیری ااص ۱۱۱ واراحیاء الراث العربی بیروٹ کا سور ق البروج کا اختیام

آج تیره شعبان ۱۳۲۱ه/ ۱۸ تمبر ۲۰۰۵ءٔ بدروز اتوار بعدازنما زعصر سورهٔ بروج کی تفسیر کلمل موگئ \_

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته اجمعين.



# لِمُنْ لِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُحْمِدِ النَّهُ الْمُحْمِدِ النَّهُ الْمُحْمِدِ النَّهُ الْمُحْمِدِ النَّهُ النّ

### سورة الطارق

سورت کا نام اور وجه تشمیبه

اس سورت کا نام الطارق ہے کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں 'الطار ق'' کا لفظ فرکور ہے وہ آیت یہ ہے: وَالسَّدِيَّةِ وَالطَّلَاثِيِّ ﴾ (الطارق: ۱)

''المطاد ق ''اس روش ستارے کو کہتے ہیں جورات کوطلوع ہوتا ہے بیستارہ دن میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور رات کو طاہر ہوتا ہے اس طرح لغت میں رات میں آنے والے کو طارق کہتے ہیں۔

سورة الطارق كانزول كا اغتبار في نمبر ٣٦ إور تلاوت كاعتبار ال كانمبر ٨٦ بـ

#### سورة الطارق كے متعلق احادیث

حضرت جاہر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت معافی مخرب کی نماز پڑھائی اوراس ہیں سورہ لقرۃ اور سورہ نساء پڑھی تو نہی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معافی آئم لوگوں کو فقتہ میں ڈال رہے ہو! کیا تبہارے لیے بیکافی نہیں ہے کہ تم ''گوالسّمانی قالطارفی ''پڑھو یا ان کی مشل کوئی سورت پڑھو۔ (سن نسائی تم الحدیث: ۱۹۸۰) امام ابن مردویہ نے''گوالسّمانی قالطارفی ''کی تفییر میں فرمایا: اللہ تعالیٰ نے رات میں طلوع ہونے والے کی قشم کھائی ہے اور ہروہ چیز جورات میں آئے وہ 'المطارفی ''جے۔ (الدرائم ورجہ سسمہ داراحیاء التراث العربی بیروت اسمال)

سورة الطارق كي سورة البروج كے ساتھ مناسبت

- (1) سورة الطارق اورسورة البروج دونول كى ابتداء ميس آسان كي شم كها كي كي بـ
- (۲) دونوں سورتوں میں انسانوں کے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرکے اٹھانے کا ذکر ہے سورۃ البروج میں فرمایا: '' اِنَّحَا هُوَيْمِيْلِ کُّ وَيُعِيِّدُ کُنَّ ''(البروج:۱۳)وہی ابتداءً پيدا فرما تا ہے اور وہی دوبارہ پيدا فرمائے گا اور سورۃ الطارق میں فرمایا:'' اِنَّحَاءُ عَلَی دَجْھِیْمُ کُفَادِدُنُ ''(اطارت:۸) ہے شک اللہ اس کودوبارہ لوٹانے برضرورۃ اور ہے۔

(٣) سورة البروج ميں ہے:'' بَکْ هُوَقُدُراٰنَّ عِجَيْدًا ۖ فِیْ لَوْ بِهِمَّحُفُوْظِ ﴿ ''(البروج:٢١-٢١) بلکه يه قرآن مجيد ہے'لوحِ محفوظ ميں ( مکتوب)ہے'اوراس سورت ميں فرمايا ہے:'' إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلُ ۖ ﴿ ''(الطارق:١٣) بي تِق اور باطل ميں فيصله کرنے والا کلام ہے۔ سورة الطارق کے مشمولات

ا سورة الطارق می ہے اور دیگر کی سورتوں کی طرح اس سورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں مثلاً قیامت کوگوں کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا مساب کتاب بڑاء سزاء اور بیہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی انسان کو عدم سے وجود میں لایا ہے اور جوابتداء کمی چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہووہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہوتا ہے۔

کے الطارق: ۳ ۔امیں آسان اور رات کوطلوع ہونے والے روثن ستاروں کی قتم کھا کریے فرمایا ہے: ہرنفس کے اور فرشتے تکہان ہیں۔

الطارق: ۸\_۵ میں اللہ تعالی نے لوگوں کی موت کے بعدان کو دوبارہ زندہ کرنے پراس سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوابتداء تنطفہ سے پیدا کیا ہے اور جب وہ انسان کوابتداءً پیدا کرسکتا ہے تو انتہاء بھی پیدا کرسکتا ہے۔

کے الطارق: ۱۰۔ ۹ میں انسان کے حشر کا حال بیان فرمایا ہے کہ اس دن اللہ انسان کے دل کی پوشیدہ باتوں کا بھی حساب لے گا اور اس دن انسان کا کوئی مدد کا رئیس ہوگا۔

الطارق: ۱ے الله و بین اور آسان کی قتم کھا کریے فرمایا ہے کہ قرآن مجید صادق ہے اور بیری اور باطل کے درمیان سیح فیصلہ کونے والا ہے اور اس میں قرآن مجید کی تکذیب کرنے والے کفار کو زیر وقویج کی اور شدید وعید سائی ہے۔ سورة الطارق کے اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر توکل کرتے ہوئے سورة الطارق کا

ترجمهاوراس کی تفییر شروع کر رماهٔ بول \_ دلب الخلمین! مجھےاس ترجمهاورتفیر میں حق اورصواب پر قائم رکھنا۔ (آمین) غلام رسول سعیدی غفرلۂ

۱۳۲۸ هم ۱۳۲۹ هم ۱۳۴۹ مر

موبائل نمبر: ۲۱۵۶۳۳۹ - ۳۰۰۰

•ml\_r•r1/m



جلدوواز دهم

آ سان کی قسم اور رات کوطلوع ہونے والے (ستارے) کی 0 اور آپ کیا متھھے کہ وہ رات کوطلوع ہونے والا کیاہے؟ 0 (وہ) نہایت ں کے اوپر ایک محافظ (نگہبان) ہے O سو انسان کوغور کرنا جا ے فکا ہو اللہ اللہ اس کو لوٹانے بر ضرور قاور ہو جس دن سیند کی پھی باتیں ظاہر کر دی جا میں کی ا سو ایں وقت نہ اس کی کوئی طاقت ہو گی نہ اس کا کوئی مددگار ہو گا 🔾 بارش والے آسان کی Ο بے شک میہ (قرآن) (حق اور باطل میں) فیصلہ کرنے والا کلام نداق نہیں ہے 0 بے شک کافر اپنی سازش کر رہے ہیں 0 اور میں اپنی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں 0 سو آپ کا فېرول کوچپوژ دین (اور)ان کوټپوژي مهلت دین 🔾 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آسان کی قتم اور رات کو طلوع ہونے والے (ستارے) کی 0 اور آپ کیا سمجھے کہ وہ رات کو طلوع

ء نے والا کہاہے؟ 0 (وہ) نہایت روثن ستارہ (ہے) 0 بے شک ہر نفس کے او پرایک محافظ (ٹکہبان) ہے 0 (اطارق بہما)

ولا

جلد دواز دہم

تبيار القرآر

#### ' بطار ق'' کامعنیٰ اوراس کے متعلق احادیث

الله تعالی نے قرآن مجید میں آسمان مورج کیا اور ستاروں کا ذکر بہت زیادہ کیا ہے کیونکہ ان کی گردش میں ان کے طوع اور غروب میں اور دیگر احوال میں بہت عبائب اور غرائب ہیں اور دوسری مخلوقات کے لیے اس میں بہت مبافع ہیں۔ ''طاد ق'' کامنح نی ہے: رات کوآنے والا خواہ وہ ستارہ ہو یا کوئی اور چیز ہؤون میں آنے والے کوطارق نہیں کہتے۔ علامہ ابوالحس علی بن مجمد الماور دی التوقی ہے 80م ہے لکھتے ہیں:

ستارے کو طارق اس لیے فرمایا ہے کہ وہ رات میں طلوع ہونے کے ساتھ مختل ہے اور عرب ہر اس شخص کو طارق کہتے ہیں جورات کا صلد کہ نا اسل معنی ہے؛ کوئنا اس وجہ ہے ہتھوڑے کو ''مسطوقة '' کہتے ہیں اور رات میں آنے والے کو بھی اس کے نام کا میں کہتے ہیں کہ وہ گھر میں واقل ہونے سے پہلے دروازہ کو کوشنے اور کھٹکھٹانے کامختاج ہوتا ہے۔ رات کو گھر میں واقل ہونے کے متعلق میں حدیث ہے:

حضرت جاہر بنعبداللّٰدرضی اللّٰرعنہا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم رات ہیں آ وَ تو فوراْ گھر واخل نہ ہو حتی کہ تیماری ہوی زیباف پال صاف کرے اورم کے بھرے ہوئے بال سنوارے:

الم المناري رقم الحديث: ٢٣٦ من من الحديث: ١٥ كاسن البوداؤورقم الحديث: ٢١ ١١٤ سنن تريَّد يَ رقم الحديث: ١٥ ٢ منداهم جسم ٢٥٨)

نیز طارق کے متعلق سی صدیث بھی ہے:

ابوالتیار بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن حبیش اسمی رضی اللہ عند سے بوچھا اس وقت وہ بوڑھے ہو چکے تھے کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں میں نے پچچھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کیا گرے تھے جس رات میں شیاطین نے آپ کے ظاف سازش کی تھی اور مکر کیا تھا ' لیخی آپ کو ایڈ اء پہنچائے کا حیار کیا تھا ؟ انہوں نے کہا: اس رات شیاطین آپ کے پاس واد یوں اور گھاٹیوں سے نازل ہوئے ان میں سے ایک شیطان تھا جس کے ہاتھ میں آگ کہا: اس رات شیاطین آپ کے پاس واد یوں اور گھاٹیوں سے نازل ہوئے ان میں سے ایک شیطان تھا جس کے ہاتھ میں آگ کہا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کہا تھا در وہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہمانی کیا چرہ جلانا چاہتا تھا ، چر حضرت جریل نے کہا: کے پاس آئے اور کہا: اے محمد (صلی اللہ علیک وہم)! آپ پڑھیے آپ نے بوچھا: میں کیا پڑھوں؟ حضرت جریل نے کہا: آپ پڑھیے:

اعوذ بكلمات الله التامة من شرما خلق و فرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الاطارقا يطرق بحير'يا رحمن.

یں اللہ کے کمل کلمات کی پٹاہ میں آتا ہوں ہراس شر سے جس کواس نے پیدا کیا اور ذمین میں منتشر کردیا اور ہراس شر سے جو آسان کی طرف آسان سے نازل ہوتا ہے اور ہراس شر سے جو آسان کی طرف چڑھتا ہے اور رات اور دن کے فتون کے شر سے اور ہر طارق رات میں آنے والے ) کے شر سے اور جر طارق رات میں آنے والے ) کے شر سے طالق کے جو نجر کے در رات میں آنے والے ) کے شر سے 'سوااس طارق کے جو نجر کے

ماتھ آئے یا رحمٰن۔

پھران شیاطین کی آگ بچھ گئ اوران کواللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست دے دی۔

(منداحہ جسم ۱۸۹۹ طبع بقد میم منداحہ جسم ۱۳۷۷ و و الدیث ۱۵۳۱ مؤسسة الرسالة میروت اُکتیم الکبیررقم الحدیث ۱۳۸۳ مند الدیعلیٰ رقم الحدیث ۱۸۸۳ اس حدیث کی سند میں ضعف ہے کیونکہ اس روایت میں جعفر بن سلیمان متفرد ہے اور اس کی روایات منکز میں

الطارق: ٢ مين فرمايا: اورآب كياسمجهي كدوه رات كوطلوع مونے والا كيا ہے؟ ٥

جلده وازدتهم

امام رازی فرماتے ہیں: ہر سننے والا میرجانتا ہے کہ طارق سے مراد کیا ہے سفیان بن عیبینہ نے کہا: ہروہ چیز جس کے متعلق قرآن میں ہو' و مسا احد ' ک ''اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی خبر دے دی ہے اور ہروہ چیز جس کے متعلق ''و ما یدریك ''ہواس کی خبر نمیں دی گئ چیسے ہیآ ہے۔

اے خاطب! تو کیا جانے ہوسکتا ہے کہ قیامت قریب ہو )

وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيْكِ

(الشورىٰ: ١٤)

الطارق:٣ ميں فرمايا: 'العَّجْوُالثَّاقِبُ ''يعن (وه) نهايت روثن متاره (ہے) O ''النجيم المثاقب '' کامعنيٰ اورمصداق اورسورة الطارق کا شانِ مزول

وه ستاره بہت بلند مرتبہ والا ہے ئید وہ ستارہ ہے جس ہے خشکی اور سمندر کے اند ھروں میں ہدایت حاصل کی جاتی ہے اس ستارے کو نہایت روش ان وجود سے فرمایا ہے: (۱) ٹاقب کا معنیٰ ہے: سوراخ کرنے والا اور بیستارہ اپنی روشیٰ سے اندھرے میں سوراخ کر دیتا ہے گھراس میں نافذ ہوجا تا ہے اس کو 'ددی'' بھی کہتے ہیں بعنی بیاندھرے کو دور کر دیتا ہے (۲) بیشر ق سے طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشیٰ ہوا میں اس طرح نفوذ کر جاتی ہے جسے کوئی چیز میں سوراخ کر دیتی ہے اور ٹاقب کا مینی ہے: سوراخ کرنے والا (۳) بہی وہ ستارہ ہے کہ جب شیطان اس کو دیکھتا ہے تو بید شیطان میں سوراخ کر دیتا ہے بعنی شیطان میں نفوذ کر کے اس کوجلا دیتا ہے (۳) الفراء نے کہا: 'المنجم المثاقب ''کامعنیٰ ہے: وہ ستارہ جو تمام ستاروں سے بلند ہے کیونکہ جو برندہ بہت اونچی برداذ کر کے آسان کے قریب جا پہنچے عرب اس کو 'ڈافٹ '' کامتیٰ ہے۔

اس ستارے کو 'السطار ق ''اس لیے کہتے ہیں کہ بدرات میں طلوع ہوتا ہے اور رات میں آنے والے کو طارق کہتے ہیں اور بدرات میں طلوع ہو کر جنات کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے لینی جو جنات فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسان کے قریب جاتے ہیں۔ قریب جاتے ہیں۔

اس میں بھی اختلاف ہے کہ النجم الناقب " سے مراد کی ستاروں کا مجموعہ ہے بھے اللہ تعالی نے فرمایا ہے '' اِن اَلِائسَان کَ لَیْن خُسْرِ کُ '' (اصر ۲) بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے یا اس سے کوئی ایک معین ستارہ مراد ہے این زید نے کہا: ''المنجم الناقب " سے مراد ثریا ہے الفراء نے کہا: اس سے مراد ذکل ہے کیونکہ وہ اپنے ٹورسے سات آسانوں میں سوراخ کر دیتا ہے اور درمروں نے کہا: اس سے مرادوہ شہاب ثاقب ہیں جن سے شیاطین کورجم کیا جاتا ہے قرآن مجید میں ہے:

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ قَاتَتْهُ عَكَيْتِهَا بُ تَاقِيقِ ٥ مَرْ جَوشِيطان (فرشتون كي) كوني بات أيك كر بماك تو

(الصَّفْت:١٠) شهاب ثا تباس كاليجها كرتا ب

آسان دنیا پر زینت کے علاوہ ستاروں کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ مرکش شیاطین سے اس کی حفاظت کی جائے 'پس جب شیطان آسان پر فرشتوں کی کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ستارے ان پرٹوٹ کر گرتے ہیں جس سے بالعموم شیطان جل جاتے ہیں جیسا کر قر آن مجید کی بہت آیات اور احادیث سے واضح ہوتا ہے۔

روایت ہے کہ ابوطالب نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوروٹی اور دود دریا، جس وقت وہ بیٹے ہوئے کھا رہے تھے تو ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا اور پھروہ آگ ہو گیا ابوطالب نے گھبرا کر کہا: یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: اس ستارے سے شیطان کو مارا گیا ہے اور بیاللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو ابوطالب کو بحت تعجب ہوا کھر میں مورت نازل ہوئی۔ (تغیر کیرج رج اص ۱۵ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ) الطارق بم میں فرمایا: بے شک برنفس کے اوپر ایک محافظ ( تکہبان ) ہے 0 انسان کے محافظ اور نگہیان کی تحقیق

اس آیت میں یہ بیان نہیں فرمایا کہ وہ محافظ کون ہے اور وہ کس چیز کی حفاظت کرتا ہے' اس سلسلہ میں حسب ذیل تفصیل

بعض مفسرین نے کہا کہوہ محافظ اللہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کی بقا کا اِنظام بھی ای نے کیا ہے اس نے زمین میں روئیدگی کی صلاحیت رکھی یا دلوں سے پانی برسایا سورج کی پیش سے غلہ کو پکایا اور چاند کی کرنوں سے اس میں ذا نقتہ پیدا کیا' اس نے انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کومبعوث فر مایا اور آسانی کتابوں کو نازل فر مایا اور بوں انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت اوراس کی حفاظت کا نظام وضع فرمایا نیز زمین میں ایسی جزی بوٹیاں پیدا فرما ئیں جن ہے انسان اپنی بیار یوں کا علاج کر سکے اور سورج اور جایئد کی روشتی ہے جنگلوں صحراؤں اور سمندروں کے اندھیروں کو دور فر مایا ' قرآن مجيد ميں ہے:

> قَالِلَّهُ تَحَالُوْ حَقَظًا من (يوس: ١٣) الله ب ہے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ بیمحافظ فرشتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں فرشتوں کوانسان کا محافظ فرمایا ہے وہ آیات درج ذیل ہیں:

فرشتوں کے اعمال بنی آ دم لکھنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

وَهُوَالْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَنَكُمْ حَفَظَهُ اللهِ اوروبی ائیے بندول کے اوپر غالب ہے اور وہ تہارے اوپر

مگرانی کرنے والے فرشتے بھیجنا ہے۔ (الانعام: ٢١) لَهُ مُعَقِّباتُ مِّنْ بَيْنِ يَكَايُهِ وَمِنْ خَلْفِه اس کے محافظ اور نگہبان انسان کے آگے پیچیے مقرر ہیں' جو

يَحْفُظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ اللهِ الرمدال) الله کے علم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

إِذْ يَتَكَفَّى الْمُتَلِقِينَ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَمِيلًا ﴿ مَايَلْفِظُ مِنْ قُولِ إِلَّا لَكَ يُدِرَقِينَا عَتِينًا ۞ (نَ:١٨١١)

جب(انسان کے ہر تول اور فعل) دو فرشتے لے لیتے ہیں ایک (اس کی) دائیں طرف اور دوسرا ہائیں طرف بیشا ہوا ہے 0 وہ جوبات بھی کرتا ہے اس کا محافظ فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوتا

وَانَ عَلَيْكُوْ لَحُفِظِيْنَ فَكِرَامًا كَالِيِّبِينَ فَيَعْلَمُونَ اور بے شک تم بر ضرور محافظ (فرشتے)مقرر ہیں 🔾 معزز لکھنے والے 🔾 وہ جانتے ہیں جو پچھتم کرتے ہو 🔾 هَا تَعْمُلُونَ ۞ (الانفطار:١٠)

فرشتوں کےاعمال بنی آ دم لکھنے کے متعلق احادیث اور آ ثار

حضرت ابوا مامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا: نیک کاموں کا ککھنے والا مرد کی دائیں طرف ہوتا ہے اور بُرے کامون کا لکھنے والا مرو کی بائیں طرف ہوتا ہے اور نیک کاموں کا لکھنے والا بُرے کاموں کے لکھنے والے پرامین (امیر ) ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو نیک کام لکھنے والا اس کودس کام لکھتا ہے اور جب وہ کوئی بُرا کام کرتا ہے تو نیک کام لکھنے والا فرشتہ پُرے کام لکھنے والے فرشتہ ہے کہتا ہے۔ سات گھنٹوں تک اس کے بُرے کام کو نہ لکھوڈ شاید بیرتنیج پڑھ لیے یا استغفار کرلے۔(معجم اکبیر رقم الحدیث:۷۱۱عشعب الایمان رقم الحدیث:۵۰۰۔۹۳۹ کاصلیۃ الاولیاء ۲۴س۱۳۳

جلده وازوجم

جمع الزوائدج واس ۲۰۸ الا حادیث الصحید لا لبانی رقم الحدیث: ۹۰ الا حافظ اکیتمی نے کہا ہے کہاس حدیث کو متعدد اسانید کے ساتھ روایت کیا گیا ہے اور ایک سندی توثیق کی گئی ہے اور البانی نے کہا ہے: اس کی سند حسن ہے )

حصرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے: جب میرا بندہ پُرے کام کا قصد کرے تو اس کومت کھواوراگر وہ اس پرعمل کرے تو اس کی ایک پُرائی کھواور جب وہ نیک کام کا قصد کرے اوراس نیک کام کونہ کرے تو اس کی ایک نیکی کھے دؤ اور جب وہ نیک کام کرے تو اس کی دس نیکیاں کھے دو۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٢٨ منن تر غدى رقم الحديث: ٣٠ ١٣٠ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١١١٨١)

حضرت ابوہریہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: اللہ تعالی ارشاد فیر ما تا ہے کہ جب میرا بندہ نیک کام کرنے کا ول بین منصوبہ بنا تا ہے تو جب تک وہ نیک کام نیس کرتا ہیں اس کی ایک نی کلے دہ بتا ہوں اور جب وہ اس نیک کام کو کر کے تا ہوں اس کی ایک نی کلے دیتا ہوں اور جب وہ اس نیک کام کو نہ کو کر کے بین تا ہے تو جب تک وہ اس کر ہے کام کو نہ کو نہ کر کے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور جب وہ اس کر ہے کام کو نہ کو اس کی ایک بُر انی کلے دو تا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: فریخت عرض کرتے ہیں: اے میر بے رب! تیرا یہ بندہ بُر اکام کرنا چا ہتا ہے صالا نکہ اس بندہ کو اس کی بُر انی پر خوب بصیرت ہے اللہ لا تا ہے بنا کے اور سول اللہ صلی کی بُر انی کو ترک کر دیتو اس کی ایک بُر انی کلے دو اور اگر وہ بندہ اس بُر انی کو میر بے خوف کی وجہ ہے ترک کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جب تم میں سے کو کی خوف ماسلام میں نیک عمل کرے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کو دور کرتا ہے اس کو دور کرتا ہے اس کو دور کرتا ہے اس کو دور گرتا ہے اس کو دور کرتا ہے اس کی صرف ایک بُر انی کسی جاتی ہے اس کو دی کرتا ہے اس کو دی کرتا ہے اس کو دی کرتا ہے اس کی سامہ میں نیک عمل کرے تو ہر نیک کام کو دور کرتا ہے اس کی سامہ میں نیک عمل کرتے تو ہر نیک کام کا قصد کیا اور اس کی سام کی اور اس کی سے در کیک میں کرتے ہیں کہ دور کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہ

حضرت ابو ہریرہ رسی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد ملی القدعلیہ وہم نے فرمایا: بس نے نیک کام کا قصد کیا اوراس کوئیس کیا تو اس کی ایک نیک کھی جاتی ہے اور جس نے نیک کام کا قصد کیا اور اس نیک کام کو کر لیا تو اس کا وہ نیک کام دس گنا سے لے کرسات سوگنا تک کھا جاتا ہے اور جس نے بُرائی کا قصد کیا اور اس کو کیائیس تو اس کی بُرائی ٹہیں کھی جاتی اوراگر اس بُرے کام کو کر لیا تو اس کی ایک بُرائی کھی جاتی ہے۔(میج مسلم قم الحدیث: ۱۰۰من ترین قرالی یہ دیث۔۲۰۵۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بےشک اللہ عنیوں اور بُرائیوں کو کستا ہے 'چر بیان فر مایا: جس نے نیکی کا قصد کیا اور اس کی کوئیس کیا تو اللہ تعالی اس کی ایک کال نیکی کلھودیتا ہے اور اگروہ نیکی کے قصد کے بعد اس نیکی کو کرے تو اللہ تعالی اس کی دس نیکیوں سے لے کرسات سوئیکیوں تک بلکہ سات سوکوئیسی دگنا چوگنا کر کے قصد کے بعد اس نیکی کلودیتا ہے اور اگروہ اس کے لکھودیتا ہے اور اگروہ اس کی مرف ایک برائی کلھودیتا ہے۔ کہ کام کا قصد کر کے اس کہ کے کام کا قصد کر کے اس کہ سے اور اگروہ اس کی صرف ایک برائی کلھودیتا ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٣٩١؛ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٣١)

اس حدیث میں اللہ تعالی نے نیکی اور پُر ائی کے لکھنے کا اسنادا پی طرف کیا ہے اور دوسری احادیث میں فرشتوں کی طرف اسناد فرمایا ہے اور حقیقت میں لکھتے فرشتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید کی آیات اور دیگر احادیث میں اس کی تقریح ہے کیکن چونکہ انہیں لکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس لیے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا اسنادا پی ذات کی طرف فرمایا ہے۔

علامه بدرالدين محمودين احمد عنى حقى اس حديث كى شرح ميس لكصة مين:

الله تعالى حفاظت كرنے والے فرشتوں كواس طرح لكھنے كاتھم ديتا ہے اور ايك قول بير ہے كه لكھنے والے فرشتوں كواس

جلدوواز دهم

مقدار برمطلع فرمادیتاہے۔

ان احادیث میں معصیت کے قصد یا معصیت کے منصوبہ کا ذکر آ یا ہے اس سے مراو 'ھے '' ہے اور وہ عزم اور نیت سے کم درجہ کی چیز ہے یعنی اس میں گناہ کرنے کا راخ ارادہ ہے اور مرجوح جانب گناہ نہ کرنے کی ہے لیکن اگر وہ گناہ کرنے کا عزم اور اس کی نیت کرنے تو پھر اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے کیونکہ گناہ کا عزم کرنا بھی گناہ ہے۔

علامطری نے کہا ہے: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا قول صحح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ھاظت کرنے والے فرشتے جانتے ہیں کہ بندہ کے وقا سر کر بندہ کے عقائد کو بھی فرشتے جانتے ہیں کہ بندہ کے وقائد کو بھی جانتے ہیں اور اس حدیث میں ان لوگوں کے قول کارڈ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو فرشتے بندہ کے مرف اس کمل کو لکھتے ہیں جو ظاہر ہوتا ہے یا جس بات کو وہ سنتے ہیں اگر بیاعتراض کیا جائے کہ فرشتوں کو غیب کاعلم نہیں ہوتا ، چر آئمیں بندے کے حماراس کے قصد کا کمیسے علم ہوتا ہے؟ اس کا جواب بیرے کہ حدیث میں وارد نے کہ جب بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے تو اس سے اچھی خوشبو آتی ہے۔ ہے اور جب بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے تو اس سے اچھی خوشبو آتی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس مدیث کوطبری نے ابومعشر مدنی ہے روایت کیا ہے اور عنقریب کتاب التوحید میں حضرت ابو ہریرہ کی بدروایت آئے گی کہ جب میرا بندہ مُرا کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو نہ لکھوچی کہ وہ اس مُرا کی پڑھمل کر لے۔

(صحیح البغازی:۱۰۵۱)

اوراس حدیث میں بیدلیل ہے کہ فرشتہ انسان کے طاہراور باطن پرمطلع ہوتا ہے'یا تو اللہ تعالیٰ اس کومطلع فرما تا ہے یا اللہ تعالیٰ اس میں ایساعلم پیدا فرما تا ہے جس سے فرشتہ اس کا ادراک کر لیتا ہے۔

(عدة القاري ج ٢٣ ص ٢٢ أوارالكتب العلميه بيروت ١٣٣١ هـ)

علامه بدرالدين عيني في بخاري كي جس حديث كاحوالدديا بوه ميب:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: جب میرا بندہ یُرائی کا ارادہ کرے تو اس کومت کھو تی کہ دہ اس بُرے کا م کو کرئے اگر وہ بُرا کا م کرے تو اس کی ایک بُرائی کھولوا وراگر وہ میزی وجہ سے اس بُرے کا م کوترک کر دے تو اس کے لیے ایک نیک کھو دواور اگر وہ کئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو نہ کر سے تو اس کے لیے ایک نیکی کھودواور اگر وہ اس نیک کا م کوکرتے تو اس کے لیے وہ نیکی دس گنا سے سات سوگنا تک کھودو۔

(صحيح البخاري رقم الحديث:١٠٥١)

حضرت بلال بن الحارث المرنى رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا : ايك شخص كوئى بات كہتا ہے جس سے الله راضى ہوتا ہے اور اس كوبيا اندازہ نہيں ہوتا كہوہ بات كہاں تك پنچے گئ الله تعالى اس بات كى وجہ قيامت تك كے ليے اس كے واسطے اپنى رضا لكھ ديتا ہے اور ايك شخص كوئى بات كہتا ہے جس سے الله تعالى ناراض ہوتا ہے اور اس كوا ندازہ نہيں ہوتا كداس كى وہ بات كہاں تك ينچے گئ كھر الله تعالى اس كے واسطے قيامت تك اپنى ناراضكى كھوديتا ہے۔

(مند احد جساص ۲۹۹ طبح قد مم مند احد ج۲۵ ص ۱۸۰ ق الحدیث:۱۵۸۵ منن ترندی دقم الحدیث:۲۳۱۹ منن این ماجه دقم الحدیث: ۲۳۷۹ المسنن الکبری للنسائی ج اص ۱۳ المتم الکبیر دقم الحدیث:۱۲۹ صبح این حبان دقم الحدیث: ۲۸ المستد دک ج اص ۲۵ السنن الکبری للبیتی ج۸ مسلم ۱۳۵ شخب الایمان دقم الحدیث: ۲۸ شخب الایمان دقم الحدیث: ۲۵۵۷

اس مدیث میں بھی اللہ تعالی کے لکھنے کا میمل ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیتا ہے۔

حفرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مسلمان کے جسم میں بھی کوئی بیاری ہوتی ہے تو اللہ عزوجل اس کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو علم دیتا ہے کہ میرے اس بندہ کے لیے ہرون اور رات کو وہی نیک عمل کصصے رہوجودہ صحت کے ایام میں کرتا تھا؛ جب تک کہ وہ میری اس بیاری کی قید میں ہے۔

(مصنف ابن الي شيبرج ١٥٠ ، ٢٣٠ كرا جي شعب الايمان رقم الحديث: ٩٩٢٩)

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے مؤمن بندے ک ساتھ دوفر شنے مقرر کر دیتے ہیں جواس کے ممل کو لکھتے رہتے ہیں ہیں جب وہ بندہ مرجا تا ہے تو جوفر شنتے ہاں کاعمل لکھتے سنے وہ عرض کرتے ہیں کہ اب تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسان پر چلے جا میں اللہ عزوج لفر مائے گا: میرا آسان فرشتوں سے بھراہوا ہے جو میری شیخ کرتے رہتے ہیں وہ عرض کریں گے: پھر ہم کہ ہاں جا کیں؟ اللہ تعالیٰ فر مائے گا: میری زبین میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے جو میری شیخ کرتی رہتی ہے وہ عرض کریں گے: پھر ہم کہ اں جا کیں؟ اللہ تعالیٰ فر مائے گا: میرے بندے کی قبر پر قیام کرو میری شیخ پڑھؤ میری جمہ پڑھو میری تجمیر پڑھواور 'لا الملہ الا اللہ ''پڑھواور قیامت تک ان کلمات کومیرے بندے کے صحیفہ اعمال میں لکھتے رہو۔

امام بیبیق فرماتے ہیں:اس حدیث کی سند میں عثان بن مطر ہے اور وہ قوی نہیں ہے۔

(شعب الا يمان رقم الحديث: ٩٣١) الفروس مما ثورالخطاب قم الحديث: ٤١١٧ الدرائمثورج ٢٥س٥ كنز العمال رقم الحديث: ٢٣٩٧٥)

<u> فرشتے انسان کی ٹس چیز کی حفاظت کرتے ہیں؟</u> ،

فرشتے انسان کی کس چیز کی حفاظت اور تکہائی کرتے ہیں؟ اس میں حسب ویل اقوال ہیں: امام ابوجعفر حجمد بن جربیطبری متونی ۱۳۰۰ ھالمھتے ہیں:

حضرت ابن عباس نے فرمایا: ہرنفس کے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں۔

قماوہ نے کہا: وہ فرشتے تمہارے عمل کی اور تمہارے رزق کی اور تمہاری موت اور حیات کی حفاظت کرتے ہیں اور جب تمہاری زندگی پوری ہو جائے اسے ابن آ وم! تو تمہاری روح قبض کر کے تمہیں تمہارے رب کے پاس لے جاتے ہیں۔ (جامع البان قراطی ہے۔ ۲۸۵۸۔ ۲۸۵۸۔ ۲۸۵۸ وارافکڑ پر وٹ ۱۳۱۵ھ)

امام الحسين بن مسعود البغوى التوفى ٥١٧ ه الكهية بين:

ہرتفس کے اوپرائن کے رب کی طرف ہے ایک نگران ہے' جواس کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے اور وہ جو بھی اچھے اور کرے کام کرتا ہے'ان کوشار کرتا رہتا ہے۔

النظمی نے کہا: اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والامقرر ہے جواس کے اتوال اور افعال کی حفاظت کرتا ہے حتیٰ کہاس کواس کی تقدیر کے حوالے کرویتا ہے۔ (اللت والعیون ج۵س ۲۳۹ واراحیاء التراث العربیٰ بیروت ۱۳۲۰ھ) ٹیز امام بغوی ککھتے ہیں:

حسن بھری نے کہا: فرشتے انسانوں سے دو حالوں میں مجتنب رہتے ہیں: قضاء حاجت کے وقت اور جماع کے وقت عجامد نے کہا: وہ اس کی ہر بات کی حفاظت کرتے ہیں حتیٰ کہوہ بیاریٰ کی حالت میں جوکراہتا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں، عکرمہ نے کہا: وہ اس کی صرف وہ می بات لکھتے ہیں جس پر اس کو تواب یا عذاب ہوضاک نے کہا: انسان کی ٹھوڑی کے نیچے جو بال ہیں وہ ان بالوں پر ہیٹھتے ہیں' حسن بھری سے بھی اس طرح روایت ہے۔ (الکت واقع ن جہس سے بیروٹ)

بلردوازديم

امام فخرالدين محمد بن تمررازي متوفى ٢٠١ه ه لكهة بين: إس مئله ميس حسب ذيل اقوال بين:

(۱) حفاظت کرنے والے فرشتے انسان کے تمام اعبال کو ککھتے ہیں خواہ وہ اعمال طاہر ہوں یا باطن اور قیامت کے دن اس کا صحیفہ اعمال پیش کردیں گے۔

(۲) فرشتے انسان کے ممل کی اس کے رزق کی اور اس کی مدت حیات کی تفاظت کرتے ہیں اور جب انسان اپنی مدّت حیات کو اور اس کے رزق کی اور اس کی روح کو بیش کر کے اس کے رب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔

(۳) وہ انسان کی آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں اور انسان کو صرف وہی آفت پہنچتی ہے جو اس کے لیے مقدر ہوتی ہے۔

(٣) الكلى نے كہا: وہ انسان كى قبر ميں يہنچنے تك حفاظت كرتے رہتے ہیں۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوانسان کوغور کرنا چاہیے کہ دہ کس چیز ہے پیدا کیا گیا ہے 0 وہ اچھلتے ہوئے پانی ہے پیدا کیا گیا ہے 0 جو پیٹے اور سیند کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے 0 بے شک اللّٰداس کولوٹا نے پرضرور قادر ہے 0 جس دن سیند کی چیس با تمیں ظاہر کر دی جا کیں گی 0 سواس وقت نہ اس کی کوئی طاقت ہوگی نہ اس کا کوئی مددگار موٹای (اطارق ۱۰۔۵)

دافق صلب "اور "ترائب" كامعنى

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فر مایا تھا کہ ہرتف کے لیے ایک محافظ ہے جواس کی نگرانی کرتار ہتا ہے اور اس کے اعمال کو گنتار ہتا ہے اور شرع اور عقل اس اعمال کو گنتار ہتا ہے اور شرع اور عقل اس بہتنق ہیں کہ سب سے اہم مقصد اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی توحید کو مانتا ہے اور اس کو مانتا ہے کہ اس نے مرنے کے بعد ووبارہ زندہ ہونا ہے 'جہاں اس سے اس کے اعمال کی پرسش ہوگی اور اللہ تعالی کی معرفت آخرت کی معرفت پر مقدم ہے اس لیے اللہ تعالی نے ان آیات میں انسان کو اس کے خالق کی طرف متوجہ کیا۔

الطارق: ٢-۵ يس فرمايا: موانسان كوغور كرمنا جائي كدوه كس چيز سے پيدا كيا گيا ہے 0 وہ اچھلتے ہوئے پانی سے بيدا كيا گيا ہے 0

الطارق: ٢ مين 'دافق' كالفظ بئ اس كامعنى ب: الحصل كر ببني والا

جولوگ مرکر دوبارہ اٹھنے کا اور رسول کے جیمیجے کا افکار کرتے ہیں وہ اس پر خور کریں کہ وہ نطفہ سے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ نطفہ جما ہوا خون بن جاتا ہے گئے ہیں اور ان کی صورت نطفہ جما ہوا خون بن جاتا ہے گئے ہیں اور انسان کی صورت بن جاتی ہے اگر اس نطفہ کو ایک طباق میں رکھو دیا جائے اور تمام جن اور انسان کل کریدکوشش کریں کہ وہ اس نطفہ سے انسان کا کوئی ایک عضو بنا لیس تو نہیں بنا سے "اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا جوقد رتی نظام بنایا ہے اس نظام سے ہٹ کر انسان کی پیدائش عمل میں نہیں آ سکتی۔

الطارق: ٤ يس فرمايا: جويني واورسيدكى بديون كورميان عالكا ٢٥

اس آیت میں 'صلب''کالفظ ہے'اس سے مراد ہے: مرد کی پیٹھ اور 'تو ائب''کالفظ ہے'اس سے مراد عورت کے سینہ کی درمیانی جگہ ہے' لینی اس کے پیتانوں کے درمیانی جگہ جب انسان جماع کرتا ہے تو اس کی پیٹھ سے پانی نکل کررحم میں داخل ہوتا ہے اورعورت کے سینہ سے نکل کر پانی وہاں پہنچتا ہے۔علامہ قرطبی کھتے ہیں:

ہم مانتے ہیں کہ نطفہ بدن کے تمام اجراء سے نکلتا ہے ای وجہ سے انسان اپنے والدین کے بہت مشابہ ہوتا ہے اور خرون ج

منی کے بعد تمام جسم کے عسل کی بھی یہی حکمت ہے اور جو آ دمی بہت زیادہ جماع کرتا ہے اس وجہ سے اس کی کمر میں بہت درد ہوتا ہے اور بیاسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو پانی کمریس جمع ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نکل جاتا ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن بروحه م دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

حصرت بير محد كرم شاه الاز هرى التونى ١٩٩٧ء لكهة بي:

''صُلُب'' كَيْحَ بِين رِيرُه كَلَ بِرُى كُوُ' تو الب ''' تو يبة '' كَ بَحْ عِ '' هى موضع القلادة من المصدر '' \_ ( ترلمی عن ابن عباس) كلے كا بارسيد پرجس جگد لکتا ہے اس کو' تو الب '' كہتے ہیں ۔ بعض مغسرین نے اس آیت كا بیم تی كیا ہے كہ مادة منویرم د كی پُشت اور عورت كسيد كے درمیان سے نكاتا ہے كيكن دوسرے مغسرين جن كے سرخیل حسن بھرى ہیں وہ كہتے ہیں: ''وقال المحسن المد عنى : یہ حوج من صُلب المرجل و تو الب المرجل و من صُلب المراة و تو الب المدواة "رقولي ) يعنى بيراده مردكى ريرُهى بركى اوراس كے سينے كى بركى درمیان سے اس طرح عورت كى ريرُهى بركى ادراس كے سينے كى برك عرب الله على معالى الله عنها اوراس كے سينے كى برك عرب الله عنها ہے كہ درمیان سے اس طرح عورت كى ريرُهى بركى ادراس كے سينے كى برگ ہوں ہے درمیان سے نكاتا ہے بہی تول ميں تحقیقات كے مطابق ہے۔

اس آیت پر بھن طحدین نے اعتراض کیا ہے کہ مادہ منویہ کے خروج کا کیا مطلب ہے؟ خروج کا مطلب اگرجیم سے باہر خارج ہوتی ہے باہر خارج ہوتا ہے باہر خارج ہوتا ہے باہر خارج ہوتا ہے باہر خارج ہوتا ہے باہر خارج ہوتا ہے باہر خارج ہوتا ہے باہر خارج ہوتا ہے باہر خارج ہوتا ہے باہر خارج ہوتا ہے باہر خارج ہوتا ہے باہر خارج ہوتا ہے باہر خارج ہوتا ہے باہر خارج ہوتا ہے باہر خارج ہوتا ہے باہر ہوتا ہے باہر ہوتا ہی درست نہیں کے بکار کے بنانے میں سب سے زیادہ حصد و ماغ کا ہے ند کہ صلب و ترائب کا۔

جن لوگوں نے ان اُمور کا بنظر عائر مطالعہ کیا ہے ان کے نزدیک معترض کا بیاعتراض اس کی جہالت اور اس کے الحاد کی دلا ہے۔ قرآن کر یم نے ' بین الصُّلب و التوانب '' کے مختصر اور جامع الفاظ سے حقیقت کی جس طرح ترجمانی کی ہے اس سے بہتر ناتمکن ہے۔ جسم میں کوئی ایک عضوا بیا نہیں جو تنہا اس مادہ تولید کو بناتا ہو بلکہ تمام اعضائے رئیسہ کے اشتراک سے بیا مادہ تیار ہوتا ہے۔ وہاغ دل اور جگر کا مقام تو بلا شہر '' بین المصَّلب مادہ تیارہ ہوتا ہے۔ وہائی در ہادماغ تو ریڑھ کی ہٹری ٹیل گھٹاع (وہ سفیدرنگ کی تارجود ماغ سے گرون سے گر رتی ہوئی ریڑھ کی والسو ائس '' ہے۔ بہاں اس کے اصلی عناصر تیار ہوگئے بین چیتا ہے۔ بہاں اس کے اصلی عناصر تیار ہوگئے بین چینا نے مطلی عناصر تیار مورک کیسہ منی میں چینچتے ہیں اور دہاں سے نکل کرکئی تالیوں کو طے کرتے ہوئے یا ہر نگلتے بین چینا نے مطلامہ آلوی نے اس حقیقت کو مدیر سطور میں بیان فرمایا ہے:

ترجمہ: اللہ تعالیٰ بہتر جا فتا ہے کہ ریڑھ کی بڈی کا ریشہ و ماغی قلبی اور جگری تو تیں سب اس مادہ کو اس قابل بنانے میں ایک دوسرے کی اعانت کرتی ہیں بیال تک کہ دہ انسان کا میدائین جاتا ہے۔''مین بین المصلب و النبر ائب '' کی مختصر اور جامع عبارت اس امر کی طرف اشارہ کررہی ہے۔''تو ائب'' قلب اور جگر کوشائل ہے''صُلُب''سے وہ ریڑھ کی ہڈی کا ریشہ مراد ہے جس کے ذریعے سے دماغ اس کی تیاری میں حصہ لیتا ہے۔

علاوہ ازیں مادہ منویہ اگرچہ خصیتین پیدا کرتے ہیں اور کیہ منویہ یں جمع ہوجاتا ہے گراس کے اخراج کا مرکز تج یک صلب اور تر ائب کے درمیان واقع ہے اور دماغ سے اعصابی روجب اس مرکز کو پینتی ہے تب اس مرکز کی تج یک سے کیم منویہ سکڑتا ہے اور اس سے ماء وافق پکیاری کی طرح ثکتا ہے قر آنِ کریم کا بیان علم طب کی جدید تحقیقات کے عین مطابق 43

43

ے۔

علامه بیضاوی اورعلامہ ثناءاللہ پانی پتی نے بھی اپنی تفاسیر میں اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔

(ضَاء القرآن ج٥ص ٥٣٤\_٥٣٤)

الطارق: ٨ میں فرمایا: بے شک اللہ اس کولوٹانے پرضرور قادر ہے ٥

### انسان كولونان كے دوممل أخرت كى طرف ياباب كى صلب كى طرف

امام ابومنصور تحدين محمد ماتريدي سمرقندي حنفي متونى ٣٣٣ ١٥ كلصة مين:

اس آیت کی دوتفیریں ہیں ایک بیہ کہ اللہ تعالی اس انسان کواس کے باپ کی جلب کی طرف لوٹانے پر ضرور قادر ہاور دوسری تغییر بیہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کوم نے کے بعد دوبارہ زندہ کرکے میدان حشر میں اٹھانے پر ضرور قادر ہاور این میں اٹھانے پر ضرور قادر ہاور کے میدان حشر میں اٹھانے پر ضرور قادر ہاور کے میدان حق میں اورائے ہیں اوراس سے بہلے یا بعد اس چیز میں کفار کا اختلاف ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالی انسان کو دوبارہ اس کے باپ کی پشت میں لوٹانے پر قادر ہے یا نہیں ہے جب کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالی کی قدرت میں کفار شک کرتے تھے اوراس کا انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا ردفر مایا ہے اوراس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیانا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابتداء انسان کو پیدا فرمایا ہے اور انسان کہ وہ مرنے کے بعد انسان کو فرمایا ہے اور نطفہ کی ایک بوند سے جیتا جا گیا انسان بنا کر کھڑا کر دیا ہے تو یہ کیوں نہیں ہوسکتا کہ وہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کردے۔

کہلی تغیر پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ پانچ چیفٹ کے انسان کواس کے باپ کی پشت میں لوٹا نا کس طرح ممکن ہے جب کہ
اس کا باپ بھی پانچ چیفٹ ہی کا ہوتا ہے؟ اس کی توجیہ ہیہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کو بڑھا ہے ہے جوانی کی طرف لوٹائے اور
جوانی سے بچین کی طرف لوٹائے گیراس کو گوشت کا لوٹھڑا بنا دے گیراس کو جما ہوا خون بنا دے گیراس کو نطفہ بنا دے گیراس
نطفہ کواس کے باپ کی صلب کی طرف لوٹا دے تو وہ یقینا اس پر قادر ہے۔ (اس پر بھی بیاشکال ہے کہ اس نطفہ کو باپ کی صلب
کی طرف لوٹا نا غیر معروف اور غیر مشاہد ہے۔ سعید کی غفر لو ) (تاویلات باتریدین کا سمبسہ مؤسسة الرسالة نا ٹرون ۱۹۲۵ھ)
امام نخر اللہ بن مجمد بن عمر رازی متو فی ۲۰۱۹ھ فرماتے ہیں: اس آ بیت کے دومجمل ہیں:

(۱) اس آیت کامعنی بیہے: جس ذات نے انسان کوابتداءً پیدا کیاہے وہ اس کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہے:

قُلْ يُحْيِيفُهَا اللَّهِ فَى اَنْشَاكُهَا ٓ أَوِّلَ مَرَّةً إِنَّ فَلَ مُرْكِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللّ

(يس:۵۹) ان كويملي باربيدا كياتها\_

وَهُوَ الَّذِي يَهُ مَا قُلْ الْمَعْلَقَ ثُمَّ يُعِيدُ الْاَوْهُوكَ هُوكَاهُوكَ وَبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴿ (الروم: ٢٤)

(۲) جہائم نے کہا: وہ اس پر قادر ہے کہ نطفہ کو دوبارہ آلے میں لوٹا دئے عکر مداور شخاک نے کہا: وہ اس پر قادر ہے کہ نطفہ کو پشت میں لوٹا دئے کہا: وہ اس پر قادر ہے کہ نطفہ کو پشت میں لوٹا دئے شخال میں حیان نے کہا: اس کا معنی ہے ۔ اگر میں چاہوں تو انسان کو بڑھا ہے جوائی کی طرف لوٹا دوں اور جوائی سے جوائی میں میں ہیں اور جوائی میں ہیں ہے کہ میں ہیں ہے کہ میں ہیں ہے کہ میں ہیں ہے کہ میں ہے کہ میں ہیں ہ ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے ک

جلد دواز دہم

دونوں قول کھے ہیں۔ سعیدی غفرلۂ) (تغیر کبیرجااص۱۱۱ داراحیا والتر انا ہردے ۱۳۱۵ھ) علامہ آلوی فقی متوفی ۱۲۵ھ نے اس دوسری تغییر کورد کر دیا ہے اور کھا ہے کہ یہ یالکن باطل ہے اور صحیح تغییر کہلی ہے اور حضرت علامہ آلوی نے جو کچھکھائے وہی صحیح اور معقول ہے اور مجاہد اور ضحاک وغیرہ کے اقوال صحیح نہیں ہیں۔ آیا اللّٰد تعالیٰ بوری و نیا کو ایک انڈے میں رکھ سکتا ہے یا نمییں؟

امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۱۳۳۳ ھے فرمایا: ای طرح بیسوال کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ پوری و نیا کو نیک کرے ادر سکیر کر ایک انڈے میں داخل کر دے؟ اس کو میہ جواب دیا جائے گا کہ اگر تمہاری مراد میہ ہے کہ پوری و نیا کو ننگ کر کے ادر سکیر کر انڈے میں داخل کر دے یا انڈے میں داخل کر دے واس قدر و بیج کر دے اور پھیلا دے کہ پوری دنیا اس میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے اور اگر تمہاری مراد میہ ہے کہ انڈااپنے حال پر ہے اور دنیا اپنے حال پر ہے اور پھر پوری دنیا انڈے میں ساجائے تو میر عالیٰ اس ہے کو کہ انڈااپنے حال پر ہوجائے ای طرح انسان اپنی جمامت میں رہتے ہوئے اپنے ہوئی اللہ بوجائے تو بیر عالی ہے کہ بار پر ہوجائے تو پھر اس کا اپنے باپ کی پشت میں آ جائے تو بیر عالی ہوجائے اور کل جز ہوجائے اس کی جمامت بہ تدریخ کم ہو کر نطفہ کے برابر ہوجائے تو پھر اس کا اپنے ہوئی انہاء ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بیر کہ بیر کہتے ہیں کہ بیر کہ بیر کہ بیر کہتے ہیں کہ بیر کہ بیر کہ کہتے ہیں کہ بیر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بیر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بیر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بیر کہت کی حرکت کی انتظاع کا علم نہیں ہوگی اور اس کو اور اس میں انٹد تعالیٰ کو بیکم کی اثبات نہیں ہے بلہ جہل کا اثبات نہیں ہے بلہ جہل کا اثبات نہیں ہے بلہ جہل کا اثبات نہیں ہے بلہ جہل کا اثبات نہیں ہے بلہ جہل کا اثبات اس کو غیر منقطع جرکات کے انقطاع کا علم ہے۔

(تاويلابت ماتريديدج ٥٥ ٣٣٣ مؤسسة الرسالة ناشرون ١٣٢٥)

الطارق: ۱۰ـ۹ میں فرمایا: جس دن سینه کی چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی O سواس وقت نہ اس کی کوئی طاقت ہو گی نہ اس کا کوئی مه د گار ہوگا O د د

''سرائر''اور''ابتلاء'' كا<sup>مع</sup>نل

الطارق: 9 میں 'المسوائس ''کالفظ ہے'اس ہے مراد ہے: دل میں جوعقا نداور نتیات چھپی ہوئی ہیں اور جواعمال پوشیدہ طور پر کیے ہیں'اوراس آیت میں ' تسلی ''کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: ابتلاء اور آ زبائش اس ہے مراد یہ ہے کہ انسان کے اعمال قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیے جا کیں گئیز اس کے صحیفہ اعمال میں فور کیا جائے گا جس میں فرشتوں نے اس کے اعمال کی تفصیل کھی ہے' آیا فرشتوں کا لکھا ہوا اس کے پیش کردہ اعمال کے مطابق ہے یا نہیں' ہر چند کہ اللہ تعالی کو بندوں کے اعمال کاعلم ہے لیمن اتمام جمعت کے لیے اس کیفیت ہے حساب لیا جائے گا۔

اس کی دوسری تغییر اس طرح ہے کہ بعض افعال کا ظاہر تو حسین ہوتا ہے اور ان کا باطن فیتج ہوتا ہے اور بعض افعال کا ظاہر فیتج ہوتا ہے اور ان کا باطن حسین ہوتا ہے اور ان کا باطن حسین ہوتا ہے اور اس کا طاہر حسین ہے اور باطن فیتج ہوتا ہے ان افعال کا طاہر فیتج ہے ان افعال کی عربی ہونے کی وجوہ پیش کی جائیں گی اور جن افعال کا طاہر فیتج ہے اور باطن حسین ہے ان افعال کی تحسین کی وجوہ پیش کی جائیں گی۔

اس کی تیسری تفسیریہ ہے کہ جوافعال اللہ تعالی اور بندوں کے درمیان راز ہیں ان کو قیامت کے دن ظاہر کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہر راز کو ظاہر کر دے گاختیٰ کہ اس اظہار کی دجہ ہے بعض چیرے خوش ہوں گے اور بعض چیرے

ا مرجھائے ہوئے ہوں گے۔

الطارق: • امين فرمايا سواس وقت نداس كى كوئى طاقت بهوگى نداس كا كوئى مرد گار بوگا ٥

اس کی طاقت نہ ہونے سے مراد ریہ ہے کہ اس میں ایسی قوت نہیں ہوگی' جس کی وجہ سے وہ ازخودا پی ذات سے عذا ب کو دور کر سکتے اور ناصر نہ ہونے سے مراد ریہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا مددگار نہ ہوگا جو اس سے عذا ب کو دور کر سکے۔

اللد تعالیٰ کا ارشا و ہے: بارش وائے آسان کی قتم ٥ اور چیٹنے والی زمین کی قتم ٥ بے شک میر قرآن) (حق اور باطل میں) فیصلہ کرنے والا کلام ہے ٥ اور مید کوئی نداق نہیں ہے ٥ بے شک کافر اپنی سازش کر رہے ہیں ٥ اور میں اپنی خفیہ مذہبر کررہا ہوں ٥ سوآ ہے کافروں کوچھوڑ دیں (اور) ان کوتھوڑی مہلت دین ٥ (اطارق: ١١-١١)

آسان كُوُ دُات الرجع "فرمان كي توجيهات

الله سجان نے تو حیداور حشر کے ثبوت پر دلائل دینے کے بعدا کیا اور شم کھائی اس شم میں اُ سمان کو' ذات الوجع ''فرمانا ہے'' ذات السرجع ''کامعنل ہے: بار بارلوٹ نے والا نے وغیرہ نے کہا ہے: اس سے مراو ہے: بارش کو برسانے والا کیونکہ بارش بار بارلوٹ کر آئی ہے دوسری وجہ بیہ ہے کہ زمین کے سمندروں سے سمندرکا پانی بھاپ بن کر باولوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے' پھر بارش کی صورت میں وہی پانی زمین کی طرف لوٹ جا تا ہے' تیسری وجہ بیہ ہے کہ عرب نیک فال کے طور پر بارش کو ''ذات المد جع ''بیخی لوٹ کر آئے والی کہتے ہیں کہ بارش دوبار آ پھر لوٹ کر آئے عیدے عید کے دن کو عیداس لیے کہا جا تا ہے کہ وہ سلمان کی زندگ میں پھر لوٹ کر آتا ہے' کیونکہ عیدکا لفظ عود سے بنا ہے' جس کامعنی ہے: لوٹنا اور چوتھی وجہ بیہ ہے کہ بارش ہرسال لوٹ کر آئی ہے بلکہ ایک سال میں متعدد بار آئی ہے اس لیے بارش کو''ذات المسر جع '' کہتے ہیں کیعی بار بارلوٹ کر آئے والی اور کیونکہ بارش کا نزول آسان کی جانب سے ہوتا ہے'اس لیے آسان کو بھی''ذات المرجع '' ذات المرجع '' ذات المرجع '' فرمایا۔

حصرت ابن عباس رضی الله عنهائے فرمایا: '' وَالسَّمَا آخِ دَا اِن السَّرِّحَةِ '' (الطارق: ۱۱) کامعنیٰ ہے: بار بار بارش برسانے والا آسان کیونکہ آسان سے بار باز بارش نازل ہوتی ہے یا جو خیر آسان کی طرف سے آتی ہے وہ بار بارلوٹ کر آتی ہے۔ ابن زیدئے کہا: آسان اینے سورج اور اپنے جاند کوغروب ہونے کے بعد بار بارطلوع کی طرف لوٹا تا ہے۔

الطارق:۱۲ میں فر مایا:اور بھٹنے والی زمین کی قشم O کروون سے مالی میں موجود کا میں میں کا تھے ہیں ہے اور میں ا

زمين كو دات الصدع ، فرماني كي توجيهات

اس آیت میں زمین کو' ذات الصدع' فرمایا ہے' 'الصدع' 'کامعنیٰ ہے: 'الشق ' کینی پھنا' قر آن مجید میں ہے: یَوُمَی لِیَقَتَ اَعُوٰنَ ﴾ (الروم ۴۳)

حضرت ابن عباس نے فر مایا: زیدن محیثتی ہے اور اس سے پودے اور کوٹیلیں نکل آتی ہیں۔

عابدنے كہا: اس مرادوو بہاؤوں كردميان شق اور شكاف ب قرآن مجيد ميں ب

وَجَعَلُنَا فِيهَا وْجَاجًا سُبُلًا (الانباء:٣١) اورتم في النازين من كثاره راسة بنادي-

لیٹ نے کہا:''المصدع ''ہمراوز مین کی بیداوار میں کیونکہ زمین کی بیداوار زمین کو پھاڑ کر بابرنکل آتی میں اور اس اعتبار سے زمین کی بیداوارکو'الصدع ''فرمایا ہے۔

ا مام راڑی فرماتے ہیں: جس طرح اللہ تعالیٰ نے جان داروں کی تخلیق کوا پی تو حیداور حشر کی معرفت کی دلیل بنایا ہے ای طرح اس نے اس قتم میں زمین کی پیدادار کی تخلیق کواس کی معرفت کی دلیل بنایا ہے 'پس بارش برسانے والا آسان سرمنزلہ باپ ہے اور پھٹ کرغلہ نکالنے والی زبین بہمنزلہ مال ہے اور یہ ووٹوں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں کیونکہ دنیا کی تمام نعمتیں اس پر موقوف میں کہ آسان کی جانب سے بار ہار بارشیں نازل ہوتی رہیں اور زمین پھٹ کر بار بارغلہ اور پھل اُگاتی رہے۔ آسان اور زمین کی تیم کھا کر اللہ تعالیٰ نے جوابیقیم کا ذکر کیا۔

الطارق ١١ مين فرمايا: بي شك يد قرآن ) (حقّ اور باطل مين ) فيصله كرنے والا كلام ٥٥

"قول فصل" كى دوتفيرين فيصله كرف والى كتاب مامفصل كتاب

حارث اعورٔ حضرت علی رضی الله عنیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ بیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ریفر ہاتے ہوئے سنا ہے: اس کتاب میں تم سے پہلےلوگوں کی خبر ہےاور تمہارے بعد کےلوگوں کے لیے تھم ہےاور پر فیصلہ پر شمل کتاب ہے کوئی مُداق مہیں ہے جس کسی جبارنے اس کوٹر ک کردیا اللہ تعالی اس کو ہلاک کروے گا اور جس نے اس کتاب کےغیر میں ہدایت کو حلاش کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کردے گا۔ (سنور تر ہی رقم الحدیث: ۲۹۰۷)

'' قول فصل '' کا ایک معنی بیہ کہ بیتی اور باطل میں فیصلہ کرنے والا قول ہے اوراس کا دوسرامعنی بیہے: میمنصل قول ہے ' اس میں حلال اور حرام کو بیان فرما دیا ہے اور بیہ بیان فرما دیا ہے کہ کن کا موں سے بچنا چاہیے اور کن کا موں کو کرنا چاہے اور اس میں حق اور باطل اور تح اور غلط کو بیان فرما دیا ہے اور اس میں مؤمنوں کے لیے تو اب کی بشارت اور کفار کے لیے عذاب کی وعید کو بیان فرما دیا ہے ' انبیاء سابقین اور مؤمنین صالحین کا ذکر ہے اور سابقد امتوں کے کا فروں اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے اور قیامت تک پیش آنے والے اُمور کے بے جامع ہدایت ہے اور کمل وستور العمل ہے۔

''قسول فصل '' کی دوسری تفسیریہ ہے کہ اس سے پہلے جو ذکر قرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادرہے کہ وہ ہم کواس دن زندہ کرے گا'جس دن تہماری آ زمائش کی جائے گی اور تمہاری خفیہ یا توب کو ظاہر کر دیا جائے گا' یہ برحق قول ہے کوئی مذاق نہیں

الطارق: ۱۵- ۱۳ مین فرمایا: به شک کافرایی سازش کرد به بین ۱۵ در مین این خفید تدبیر کرد با بون ۱۵

کافروں کی سازش ادران کا مگر پرتھا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات ڈالتے سے تا کہ وہ اسلام نہ لا نمیں 'مثلاً وہ پر کہتے سے کہ قرابِ ن مجید میں ہے کہ تمام انسانوں کی ہڈیاں بوسیدہ ہوجا نمیں گی اور وہ مرنے کے بعد رخی ہوجا نمیں گے اوران کے اجزاء دوسرے مردول کے اجزاء سے خلط ملط موجا نمیں گی اور وہ مرخے کے بعد رخی ہوجا نمیں گی اور ان کے اجزاء دوسرے مردول کے اجزاء سے خلط ملط موجا نمیں گی تو ان کی باہم مس طرح تھنے دی تر آن واقعی اللہ کا کلام ہے تو یہ کی بیرے مردار پر کیوں نہ نازل ہوا؟ اور وہ کہتے سے کہ قرآن مجید میں نمور ہے کہ جوجانو دائی طبعی موت سے مرجائے وہ حرام ہو اور جس جانو رکوسلمان اللہ کے نام سے ذریح کر آن موجلال ہے سو یہ کسی علا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نارا ہوا جانو رحرام ہو اور بندے کا مارا ہوا جانو رحمال ہو؟ اور وہ سیدنا محم حسلی اللہ علیہ وسلم کی ثبوت میں طعن کرتے سے اور کہتے سے وہ ساح ہیں یا شام جیں یا مجنون ہیں اور انہوں نے سیدنا محم حسلی اللہ علیہ وسلم کی ثبوت میں طور کرنے کی سازش کی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو تا کام سردیا اور ان کے تمام شہبات کو زائل کر دیا اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت اور مدور مائی اور آپ کے لائے ہوئے و میں کو سام میں بلنداور عالی کردیا۔

كَفَارِكَ ' كيد أَ اور الله تعالى كي ' كيد ' كافرق

اس آیت میں کفار کی سازش کو بھی میکنسکے دوراللہ تعالی نے جو خفیہ تدبیر فرمائی اس کو بھی " کیسد "فرمایا ہے

فلددواز دهم

حالانکہ ان کی سازش باطل تھی اور اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر حق ہے صورۃ مماثلت کی وجہ سے دونوں کے لیے ایک لفظ'' کید''فر مایا ہے جیسا کہ ان آیتوں میں ہے:

جَرِّقُ السِّيْنَةِ سِيِّنَةً قِتْلُهَا \* (الثورى: ٢٠) يَرانَى كابدلهاى كَاشْل بُرانَى ٢٠-

حالانکد بُر اَئی ظلم ہے اور اس کا بدلہ عدل ہے جیسے کوئی کسی کوظلما قتل کر دے پھر اس کے قصاص میں قاتل کوقل کیا جائے تو پہلاقتل ظلم ہے اور دوسراقتل عدل ہے۔

تَسُوااللَّهُ قَالْسُهُ وَأَنْفُسَهُ وَ ﴿ (الحشر ١٩) كافرول نے اللَّه كؤيملا ديا تو الله نے جمي ان كو بملا ديا۔

کا فرول کا بھلانا گناہ اوراللہ کا بھلانا لیعنی ان بررحم نہ فرمانا ان کے گناہ کی سزائے کیکن صورۃ مما ثلت کی وجہ ہے دونوں کے لیے بھلانے کا لفظ استعمال فرمایا۔

اس طرح کی اور بہت آیات ہیں جیے فر مایا:

يُخْلِعُونَ اللَّهُ وَهُونَا وَعُرُهُمْ عَلَى اللَّهُ وَهُوكَا و عرب إِن طالانك

الله ان کوان کے دھو کے کی سزادیے والا ہے۔

ز ریفنیر آیت میں کافروں کا''تحید'' (سازش) میرتھا کہاللہ کے دین سےلوگوں کونٹنفر کیا جائے' اور اللہ تعالیٰ کا''تحید'' پیتھا کہان کوان کے نفر میں ڈھیل دی جائے' پھرا جا نک ان برگرفت کی جائے۔

> الطارق: ۱ میں فرمایا: سوآپ کافروں کوچھوڑ دیں (اور) ان کوتھوڑی مہلت دیں O نی صلی اللہ علیہ وسلم کومہلت دینے کے حکم کی توجیبہ

اس آیت میں 'رویسد''کالفظ ہے نیاساءافعال میں ہے ہااس کامعنیٰ ہے:ان کومہلت دیں اوران کے ساتھ زی کریں۔اس آیت میں 'رویسد''کالفظ ہے نیاساءافعال میں ہے ہااس کامعنیٰ ہے:ان کومہلت دیں اوران کے ساتھ زی کریں۔اس آیت میں پہلے 'فھھل ''فرمایا' اس کے بعد 'امھلھم ''فرمایا' دونوں کامعنیٰ ہے: ان کومہلت دیں اور' روید''کا بھی میں معنیٰ ہے خرضیکہ متعدد تاکیدات کے ساتھ فرمایا ہے:ان کومہلت دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کھار مہ جس طرح آپ کو تنگ کررہے تھے اور مسلمانوں کو مضتعل کررہے تھے اس کا تقاضا تھا کہ ان کافروں سے فوری انتقام کیا جائے تھی اور مسلمانوں کو مضتعل کررہے تھے اس کا تقاضا تھا کہ ان کافروں سے فوری انتقام کیا وہ وہ تارہ ہوں کہ دور ہیں کہ خرمایا: آپ ان کو تھوڑی مہلت دیں' کیونکہ عنقریب غزوہ بدر میں گئے تھے کہ آپ ان کے خلاف ہالمت کی دعا نہیں کہ تی بیکہ ایک میں ہے:

یا آخرت میں ان سے انتقام کا موقع آئے گا'اگر چہ آپ نے ان کی ہلاکت کی ایس کر کی دعا نہیں کی تھی' بلکہ حدیث میں ہے:
عام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سے کہا گیا:یارسول اللہ امشرکین کے خلاف دعا سے جھے' آپ نے نے

فرمایا: مجھے لعنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا مجھے صرف رحت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ( صحیح سلمر تم الحدیث ۲۵۹۹) نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے آپ سے پوچھا: آپ پر کون سااییا دن آیا ہے جواُ عد کے دن سے زیادہ آپ پر شخت تھا؟ آپ نے فرمایا: میں نے تمہاری قوم کی جس بدسلوکی کا سامنا کیا ہے سوکیا ہے اور ان کی سب سے زیادہ بدسلوکی کا دن یوم عقبہ تھا؛ میں نے این عبدیالیل کے سامنے این نبوت کوچیش کیا' اس نے میری

امید کے مطابق جواب نہیں دیا' پھر میں نہایت غمگین ہو کر چلا گیا' پھر قرن الثعالب پر پہنچ کر میں سنجلا' میں نے سراٹھا کر دیکھا تو ایک بادل نے مجھ پرسایا کیا ہوا تھا' میں نے دیکھا کہ اس میں حضرت جبریل تھے'انہوں نے مجھ کوندا کر کے کہا: آپ کی قوم نے جوآپ کو جواب دیا ہے'وہ اللہ تعالی نے من لیا ہے اور اللہ تعالی نے پہاڑوں کے فرشتے کوآپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ

A 24 3.

ان لوگوں کے متعلق جوچا ہیں اس کو تھم دین بہاڑوں کے فرشتہ نے آپ کونذا کر کے آپ کوسلام کیا' پھر کہا یا تھر! آپ جوچا ہیں تھم دیں' آپ چا ہیں تو میں دو بہاڑوں کے درمیان ان کو میں دول نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: بلکہ میں بیدامیرر کھتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا' جو صرف اللہ واحد کی عبادت کریں گے اور اس کی عبادت میں کسی کوشریک نہیں کریں گے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۲۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۹۵ السن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۲۵۰۷)

سواس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی سرشت اور مزاج کے موافق فرمایا' ان کوتھوڑی مہلت دیں' عنقریب جنگ بدر میں آپ کو جہاد کی اجازت دی جائے گی' پھر ان سے انتقام لے لیس یا پھر آخرت میں ان سے انتقام لیا جائے گا۔ سور ۃ الطار ق کا اختیام

> الممدللدرب العلمين! آج ۱۸ شعبان ۱۲۲۱ه/۲۳ متمره ۲۰۰۵ و مورة الطارق كي تفير ختم موكل ... وصلى الله على سيدنا محمد وعلىٰ آله واصحابه اجمعين.



## 

## سورة الاعلى

سورت کا نام اور وجه تشمیبه

اس سورت کا نام الاعلیٰ ہے کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں 'الاعلیٰ '' کالفظ ہے'وہ آیت بیہ :

سَبِيح السَّحَرِّ وَلِكَ الْأَعْلَى لِ (العَلَى: ) الشِيع السَّعِيم ورا على: الله على المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعم

یہ بیان سیجئے کہآ پ کے ربٰ کا نام ہر نقص اور ہرعیب ہے کہ می ہے اور ہرحسن اور کمال سے متصف ہے میہ سورت کی ہے ا تر تیپ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸ ہے اور تر تیپ مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۸۷ ہے اور اس کے فضائل میں حب ذیل احادیث اور آثار ہیں:

امام این الضرلین امام این مردویه اور امام بیه فل آخی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ سورۃ'' سیتیج اسٹھ تمایت الْاَعْلَی'' مکہ میں نا زل ہوئی ۔ (الدرالمنورج ۴۳۸ ماراحیاءالتراٹ العراق بیروت ۱۳۳۱ھ)

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت البراء بن عاذب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں سے جوسب سے پہلے ہمارے پاس (مدینہ) آئے وہ حضرت مصحب بن عمیر اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما تنظ وہ دونوں ہم کو قرآن بڑھاتے تنظ بھر حضرت عمار حضرت بلال اور حضرت سعدرضی اللہ عنہم آئے بھر حضرت عمر بن الحظاب رضی اللہ عنہ بیں اصحاب کے ساتھ آئے بھر بی صلی اللہ علیہ وکلم تشریف لائے اور بیس نے نہیں ویکھا کہ اہل مدینہ کی چیز سے اس قدر خوش ہوئے ہوں ، جس قدر آپ کے تشریف لائے سے خوش ہوئے حتی کہ بیس نے بچیوں اور بچوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا: بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وکٹریف لے آئے بیس جب آپ آئے تو میس نے ''سیّتیم السّح سیّتی اللہ علیہ وکٹریف کی '' میں اللہ علیہ وکٹریف کی اللہ علیہ وکٹریف کے اللہ علیہ وکٹریف لے آئے بیس جب آپ آئے تو میس نے ''میّتیم السّح سیّتی الدُّعْلی ''

امام احمدُ امام بزار اورامام ابن مردوبیه حضرت علی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سورت'' سیّتیج السّدَ مَّکی تِلْکُ الْدُعْلَی'' ہے محبت کرتے تھے۔ (منداحمہ جاس۹۲)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم عیدالفطر اورعیدالانتخیٰ میں سورۃ''نسوّتیج انسحَ تمریّبات

الْاَعْلَى ''اورسورة'' هَلْ اَتَنْكَ حَلِينَتُ الْغَايِثِيكَةِ ''پڑھا كرتے تھے۔(سنن ابن باجرتم الحدیث ۱۲۸۳ منداحر تم الحدیث ۱۹۵۷) امام مسلم نے حضرت جابرین سمرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں سورة'' سیّتیج انسک

مَرْبِكَ الْأَعْلَى "يرْها كرت تق\_ (سيح ملم رقم الحديث ٢٠٠)

امام ابوداؤ دُّ امام نسائی اور امام این ماجه نے حضرت الی بن کعب رضی الله عنه سے روایت کیا ہے که رسول الله صلی الله علیه وکم مورة " مُثلُّ مُن الله علیه وکم مورة " مُثلُّ الله علیه وکم مورة " مُثلُّ الله علیه الله علیه وکم مورة " مُثلُّ الله علیه الله علیه وکم مورة " مُثلُّ الله علیه الله علیه وکم مورة " مُثلُّ الله علیه الله علیه وکم مورة " مُثلُّ الله علیه وکم مورة " مُثلُّ الله علیه وکم مورة " مُثلُّ الله علیه وکم مورة " مُثلُّ الله علیه الله علیه وکم مورة " مُثلُّ الله علیه وکم مورة " مُثلُّ الله علیه وکم موردة " مُثلُّ الله علیه وکم موردة " مُثلُّ الله علیه وکم موردة " مُثلُّ الله علیه وکم موردة " مُثلُّ الله علیه وکم موردة " مؤلم الله علیه وکم موردة " مؤلم الله علیه وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة " مؤلم الله وکم موردة "

(سنن ابودا وُدرَقم الحديث:١٣٢٣ سنن نسائي رقم الحديد شه: ٣٠٨ سنن ابن ماجبرقم الحديث: ١٤١١)

امام ابوداؤد امام ترفدی اور امام ابن ماجینے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سورة''سَتِتِح اسْحَرَّ بِتِكَ الْدُعْلَی ''پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورة' فُلُ يَاكَيُّهَا الْكُلِفِلُ وَنَ '' پڑھتے تھے اور تیسری رکعت میں سورة'' فُلُ هُوَاللَّهُ اُحکُّ ''پڑھتے تھے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث:١٣٢٣ منن تر زي رقم الحديث:٣٦٣ منن ابن ماجيرقم الحديث:١١٧٣)

#### سورة الاعلى كےمشمولات

کے ویگر کی سورتوں کی طرح اس سورت کا موضوع بھی اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اس کی قدرت کا اثبات ہے اور قر آن مجید کو حفظ کرنے کی ترغیب ہے اور انسان کے فعمل کی تہذیب کی تلقین ہے۔

کے سورۃ الاعلٰی ۵۔امیں اللہ تعالیٰ کے نام کی تنبیع پڑھنے کا تھم ہے اور اس کی حمد اور تبجید کا تھم ہے کیونکہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا' اس کو ہدایت دی اور اس کے نفع کی چیزوں کو پیدا کیا۔

ارت سورۃ الاعلیٰ کے ۲ میں فرمایا: اللہ تعالیٰ نبی مسکی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کو حفظ کرنا آسان بنا دیا ہے اور یہ بشارت دی ہے کہ آپ قرآن مجید کو تبقی نہیں بھولیں گے۔

الم الماملي ١٣٠٨ من نفوس انسانيكي اصلاح اورتهذيب كالنفين فرمائي ہے۔

ک سورۃ الاعلیٰ: ۱۹ سمامیں بیہ ہتایا ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو کفر'شرک اور کمیرہ گناموں سے پاک کرلیا اور وہ ہمیشہ اللہ عزوجل کے جلال اور اس کی عظمت کو یاد کرتا رہا اور اس نے دنیا کو آخرت پرتر نیج نہیں دی تو اس کانفس پاکیزہ ہوجائے گا اور وہ آخرت میں کامیاب ہوجائے گا۔

سورۃ الاعلیٰ کے اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعدیں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اس کی اعانت پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ الاعلیٰ کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔ رب العلمین! مجھے اس ترجمہ اور تغییر میں حق اور صدق پر قائم رکھنا اور باطل اور کذب مے مجتنب رکھنا۔

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۲ شعبان ۱۳۲۶ هر ۲ متمبر ۲۰۰۵ و موبائل نمبر: ۲۰۱۵ مرد ۲۱۵ مرد ۲۱۵ مرد ۱۳۲۱ - ۲۰۲۱ مرد





تبيار القرآر

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اپنے رب کے نام کی تبیع پڑھیئے جوسب سے بلند ہے 0جس نے (مخلوق کو) پیدا کیا پھر اس کو درست بنایا 0 اور جس نے (صحح) اندازہ کیا پھر ہدایت دی 0 اور جس نے چراگاہ بنائی 0 پھر تازہ گھاس کوخٹک مائل بہسیاہ کر دیا 0 (الاکلیٰ: ۱۵۔۱)

شبیح کامعنی اوراللہ کے نام کی نقص اور عیب سے بری ہونے کی وجوہ

الاعلى: اميں اللہ تعالی نے اپنے نام کن تبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

سیج کامعنی ہے نقتریس اور تنزید لیعنی اللہ تعالیٰ کے نام کوان چیزوں سے بُری کرنا جواس کی شان کے لائق نہیں ہیں اور وہ حسب ذیل چیزیں ہو کتی ہیں:

- (1) الله تعالیٰ کے سوائسی اور کا نام الله کے نام پر رکھنا بھیے مشرکین نے اپنے بت کا نام لات رکھا تھا 'اور مسلمہ کا نام بمامہ کا رحمان صاحب یا رحمان رکھا تھا 'ہمارے ہاں کو رحمان صاحب یا عبد الغفار ہوتا ہے' پھر لوگ تخفیف کے لیے اس کو رحمان صاحب یا غفار صاحب کہتے ہیں۔ اے غفار صاحب کہتے ہیں۔ اس کے محمل کے اس کے محمل کے اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اجتناب کرنا لازم ہے' بعض لوگ کہتے ہیں۔ اس رحمان بھائی! 'اے غفار بھائی! 'یہ اور بھی معیوب ہے' الله تعالیٰ کے اساء ذات ہوں یا اساء صفات ان کا احر ام کرنا لازم
- (۲) الله تعالیٰ کے اساء کی الی تفییر نہ کی جائے جواس کی شان کے لائی نہیں ہے مثلاً اس کی صفت اعلیٰ ہے تو اس کی الیم تغییر کی جائے کہ وہ کسی بلند جگہ پر قائم ہے بلکہ بیکہا جائے کہ وہ قبر کرنے میں اور غلبہ میں سب سے زیادہ بلند ہے یا اس کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔
- (٣) الله تعالیٰ کانام بغیراس کے خوف اور اس کی تعظیم کے نہ لیا جائے مثلاً غفلت اور بے وصیائی ہے اس کا نام نہ لیا جائے' کوئی ناجائز اور معیوب کام کرتے وقت اس کانام نہ لیا جائے' کسی ناپاک حالت اور ناپاک جگہ اس کانام نہ لیا جائے' مثلا عنسل خانے یا واش روم میں اس کا نام نہ لیا جائے' جنابت کی حالت میں یا پر ہنہ بدن اس کانام نہ لیا جائے' اس کے معنی پر توجہ کے بغیر اس کا نام نہ لیا جائے' کھیل کو دہیں اور مشغلہ کے طور پر تالی بجاتے ہوئے اس کا نام نہ لیا جائے' جیسے مشرکین تالیاں بجاتے ہوئے اور پیٹیاں بجاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کانام لیتے تھے۔
- (٣) الله تعالیٰ کے اساء صفات سائ شرع پر موقوف ہیں بیعنی کتاب اور سنت میں الله تعالیٰ کی جوصفات وار دہو چکی ہیں ان ہی صفات کے ساتھ الله تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ہمارے ہاں عام لوگ الله میاں کہتے ہیں الله تعالیٰ کو میاں کہنا جا کر نہیں ہے میاں شوہر کو کہا جاتا ہے بعض لوگ ہوڑھے آ دمی کومیاں جی کہتے ہیں بعض لوگ الله سائیں کہتے ہیں ما کیں فقیر کو بھی کہا جاتا ہے بعض لوگ الله سائیں کہتے ہیں ما کیں فقیر کو بھی کہا جاتا ہے بعض لوگ الله تعالیٰ پر ان ہی اساء کا اطلاق جا کرنے ہو قر آن اور صدیت میں وار دہو چھے ہوں الله تعالیٰ پر علام کا اطلاق ہے علامت کے لفظ میں آگر چہ زیادہ مبالغہ ہے کین الله تعالیٰ پر اس کا اطلاق جا کر نہیں ہے کیونکہ ہر چند کہتا ہے کے متعدد معانی ہیں کین تاء تانیث کے لیے بھی آتی ہے ای طرح قر آن اور صدیت میں آگر افعال کا اطلاق ہوتو اپنی طرف سے ان سے اسم مشتق کر کے اس کا الله تعالیٰ پر اطلاق کر نا جا کر نہیں ہے معلم اس کو کہتے ہیں جو مشل قر آن مجید میں ڈیکھ کیا ہوئا سی کا اعلاق کر نا جا کر نہیں ہے کہ وکر کا اعلاق میں کی اعتبار ہے بھی فقص اور عیب کا معنیٰ ہوئاس کا الله تعالیٰ پر اطلاق جا کہ بیاں الله تعالیٰ پر اطلاق کر دیا جائے بلکہ بید دیکھا نہیں اور نہ بیر قاعدہ ہے کہ جس لفظ میں بھی کسی عمر گی اور خو بی کا معنیٰ ہوئاس کا الله تعالیٰ پر اطلاق کر دیا جائے بلکہ بید دیکھا نہیں اور نہ بیر قاعدہ ہے کہ جس لفظ میں بھی کسی عمر گی اور خو بی کا معنیٰ ہوئاس کا الله تعالیٰ پر اطلاق کر دیا جائے بلکہ بید دیکھا

حاربارون

جائے کہ اس نفظ کا اطلاق قرآن اور صدیث میں آیا ہے یا نہیں' ای طرح یہ کہتا تھے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیز وں کا خالق ہے کین سے کہنا تھے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خزیروں' بندروں اور کیڑوں مکوڑوں کا خالق ہے' قرآن مجید میں ہے: وَ وَلِلْهِ الْاَسْمِ اَلَّهِ الْعُصِّرِ لِنَّهِ اِللّٰهِ کِلْاَ عُمْوِلُ مِنْ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِس

(الاعراف:۱۸۰)، یکارو\_

اللہ تعالیٰ کی ذات اُس کی صفات اُس کے افعال اُس کے اساء اور اس کے احکام میں سے کسی کے ساتھ بھی اس چیز کو ذکر ا نہ کیا جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ شلا اس کی ذات کے متعلق سینہ کہا جائے کہ وہ جسم ہے بابا ہے ہیا شوہر ہتعلق سینہ کہا جائے کہ اس کا فلاں کا مظلم ہے یا در سمت نہیں ہے بلکہ میا عتقاد رکھا جائے کہ وہ ما لک علی الاطلاق ہے 'جو چاہے کرے اس پرکسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے 'ہر کام اس کی قدرت اور اس کے چاہئے اور اس کی تخلیق ہے ہوتا ہے لیکن وہ ہر کام پر راضی نہیں ہوتا اور اس کے احکام سے متعلق ہے تھیدہ رکھا جائے کہ اس نے ہمیں جس کام کا بھی تھم دیا ہے اس میں اس کا کوئی فائدہ ٹھیں ہے بلکہ اس کے احکام سے متعلق ہے تھیدہ کہا جائے کہ اس نے ہمیں جس کام کا بھی تھم دیا ہے احکام دیئے ہیں کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے 'ہم اس کی مخلوق اور اس کے مملوک ہیں اور مالک جو چاہے اپنی مملوک و تھم

### "سبحان ربى الاعلى"كمتعلق احاديث

حصرت عقید بن عامر جہنی بیان کرتے ہیں کہ جب بدآیت نازل ہوئی:'' کمیّینٹریاشیم مّایّاتک اُلعَظِیْدِ ''(الواقد: ۲۸) تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس کوتم رکوع میں پڑھا کرؤاور جب بدآیت نازل ہوئی:''سیّیّترج اسْھَ مّریّاتک اُلاَکھُٹی کے '' تو آپ نے فرمایا: اس کوتم سجدہ میں پڑھا کرو۔ (سنن ابوداؤورقم الحدیث: ۲۹۸ سنن ابدرقم الحدیث: ۸۸۷)

حصرت این عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب نمی صلی الله علیه وسلم بیآیت پڑھتے: 'سیتیج استح تربیّگ الْاَعْلَیٰ ﴿'' (الاعلیٰ: ) تو آپ پڑھتے: 'نسبحان دبی الاعلیٰ ''۔ (سنر الوداؤدرۃ الحدیث ۸۸۳ کنزالهمال تم الحدیث: ۱۳۱۳)

حصرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جبتم میں ہے کو کی شخص رکوع کریے تو تین مرتبہ کے: ''سب حان رہی العظیم''اور میم سے کم تین مرتبہ ہے اور جب بجدہ کرے تو تین مرتبہ پڑھے؛ ''سب حان رہی الاعلٰی''اور میم سے کم تین مرتبہ ہے۔

' (سنن ابوداوُ درقم الحديث: ۸۸۷ سنن تر مذي رقم الحديث: ۲۶۱ 'سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۸۹۰ )

## الله تعالیٰ کی صفت''الأعلی'' ذکر کرنے کی وجوہ

اس آیت میں رب کی صفت 'الاعسلسی ''بیان فر مائی ہے'اس کا معنی میہ ہے کہ اللہ تعالی ہر حمد و ثنا کرنے والے کی حمد و ثنا سے اعلیٰ اجل اور اعظم ہے اور ہر ذکر کرنے والے کے ذکر سے بلند و بالا ہے'اس کا جلال اور اس کی کبریائی ہمارے اور اک اور ہمارے تصور اور ہمارے علوم اور معارف سے بہت بلند ہے اور اس کی ظاہری اور باطنی تعتیں ہماری حمد اور شکر سے بہت بلند اور برتر ہیں اور اس کے حقوق ہماری اطاعت اور عبادت اور ہمارے تمام نیک اعمال سے بہت زیادہ ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے آخر میں بید عاکرتے: اے اللہ! میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں اے اللہ! میں تیری ایسی حمد وشائ

جلددواز دبهم

جیسی حمد و ثنا خود تو نے اپنی کی ہے۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۱۳۱۷ سنن تر مذی رقم الحدیث: ۳۵ ۱۹۲ مصنف ابن الی شیبرج ۲ س ۳۰ سنداحمه جام ٢ وطبع قديم منداحمه ج ٢ص ١٣٧ ـ رقم الحديث ٤١ كان حديث كي سند توك ب) .

اس صدیث کامعنی سے ہے کہ تو نے اپنی ذات کی الی حمد و ثناء کی جو تیری ذات کے لاکن ہے سوتیری الی حمد و ثناء کون کر

الله تعالی نے رب کی صفت''الاعلی''وکر کی ہے'اس میں تعبیہ ہے کہ اللہ تعالی اس کاستحق ہے کہ ہرتقص اورعیب سے

اس کائری ہونا بیان کیا جائے بعین وہ اپنے ملک اپنی سلطنت اور اپنی قدرت کی وجہ سے ہر چیز سے اعلیٰ اور بلند ہے۔ الاعلى ١٠٠٠ مين فرمايا: جس في الخلوق كو) بيدا كيا مجراس كو درست بنايا ١٥ اورجس في الراحي ) اندازه كيا بجر بدايت

اللد تعالی کی تخلیق اور اس کی ہدایت ہے اس کی الوہیت اور اس کی تو حید پر استدلال

(ط:۵۰)

چونکہ اللہ تعالی کی سبیح کرنا اللہ تعالی کی معرفت کے حصول پر موقوف ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا تھم دینے کے بعد ا بینے وجود اوراین الوہیت کا ذکر فرمایا کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس نے ہدایت دی ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیه السلام نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اوراس کی توحید پریہ دکیل قائم کی:

جس نے مجھے پیرا کیا ہے ہیں وہی مجھے ہدایت دیتا ہے 0 اللَّذِي كَ كُلُقَيْنَ فُهُو يَهُولِ فِينَ ﴿ (الشَّراء: ٨٠)

اور جب فرعون نے حضرت مویٰ اور حضرت ہارون علیہا السلام ہے یو چھابتم دونوں کا رب کون ہے یامویٰ!(طر: ۴۹) تو انہوں نے جواب دیا:

جارا رب وہ ہےجس نے ہرایک کواس کی مخصوص بناوٹ ؆ؿؙێٵڷۜؽڹؽٙٳڡٛڟؚؽڴؙڷؿؽڿۼڵڡۧڰؿؙڠڟڰۿڵؽ٥ عطا کی مجر ہدایت دی 🔾

اس طرح الله تعالیٰ نے سیدنا محمصلی الله علیه وسلم پر جوابتدائی آیات نازل کیس ان میں بھی ایمی تخلیق اور ہدایت کا ذکر

ٳڎٚڒؘٳ۫ۑٵۺؠؠٙڗڮٵڷۜۮؚؽڂػؿۧۧڂػؾٳڵٳؽؗؾٵڽ

این رب کے نام سے پر سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جے ہوئے خون سے پیدا کیا ایر ہے اور آپ کا رب بہت کریم ہے 0جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا 0انسان کو وہ

؞ٟڹٛۼٙ**ڸ**ۣؾؿۧٳڨ۫ۯٳؙۅؘۯؾؙڰٳڶػڬۯڡ۠ۯٳڷؽؽؽۼڷڠڔٳڵڨٙڮۄٙؗؗ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ ﴿ (الْعَلَّى: ١٥) سپ سکھا دیا جس کووہ نہیں جانتا تھا O

الله تعالی کا خالق مونا الله تعالی کی الومیت اور توحید برایی واضح دلیل ے جس کا مشرکین بھی اعتراف کرتے بھے

قرآن مجید میں ہے:

وَلَيْنُ سَأَنْتَهُمُ مِّنْ خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيْقُونُونَ اللَّهُ ﴿ (لقمان: ٢٥)

وَلَيِنْ سَأَلْتُهُمْ مِّنْ تُرَّلُ مِنَ السَّمَا عِمَاءً فَأَخْمَا ڽۣڮٳڵڒۘڔؙڞؘڔۣؽؙؠۼ۫ڽؚڡ*ؘ*ۅؙؾۿٵٚؽۜؽڠؙۊ۬ڷؙؿٳڛ۠ۿ

(العنكبوت: ٢٣)

اوراگرآبان سے سوال کریں کہ آ سانوں اور زمینوں کو کس نے بیدا کیا تو بیضرور کہیں گے کہ اللہ نے (ان کو بیدا کیا ہے)۔ اوراگر آب ان سے موال کریں کہ آسان سے یانی کس نے نازل کیا اوراس یانی سے زمین کے مردہ (بخر) ہونے کے بعد کس نے اس کوزندہ کیا ( زرخیز بنایا ) توبیضر ورکہیں گے کہ اللہ نے۔

اور چونکہ تمام روئے زمین کوزر خیز بنانے کا بھی واحد نظام ہے کہ آسان سے بارش برسائی جائے تو معلوم ہوا کہ اس نظام
کا خالق بھی واحد ہے تو ای طرح ہے آیت اللہ تعالٰی کی تخلیق اور اس کی ربوبیت اس کی الو ہیت اور اس کی توحید پر دلالت کرتی
ہے ، جس کا کفار اور شرکین بھی اعتر اف کرتے تھے اور العلق ۵ بیس فرمایا: انسان کو وہ سب سکھا دیا جس کو وہ نہیں جانتا تھا 'اس
میں اللہ تعالٰی سے ہدایت دینے کا ذکر ہے 'اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالٰی کی معرفت کا عام اور ہمہ گیر ذریعہ اس کی تخلیق اور اس
کی ہدایت ہو اور جب انسان کو اللہ تعالٰی کی ہدایت حاصل ہوجائے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالٰی کی حمد و شاء کرے اور مدوث
کے کہ وہ خود تو ممکن اور حادث ہے لیکن اس کا خالق اور اس کو راہ دراست کی ہدایت دینے والا مخلق ہونے اور امریان اور صدوث
سے پاک ہے 'بکہ ہرعیب اور نقص سے پاک ہے اور ہر حن اور کمال سے متصف ہے۔
سے پاک ہے کہ وہ خود ق اور خصوصاً انسان کی ورست مخلیق کا معنیٰ

لَقَلُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقْوِينُونَ وَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِن بيدا

(البين:٩) كيا٥

انسان کواس نے تمام عبادات ادا کرنے کے قابل بنایا 'اور زمینوں اور آ سانوں کوتمام جمادات' نبا تات اور حیوانات کواس کے نفع کے لیے سخر کردیا اور اللہ تعالی اپٹی مخلوق میں ہرتم کا تصرف اور ٹمل کرنے کا مالک اور قادر ہے۔ تقدیر کے متعلق قر آئ ف مجید کی آیا ہے اور ا جا ویہ

نیز الله تعالی نے فرمایا: اورجس نے (صحیح) اندازہ کیا پھر ہدایت دی O

اللہ تعالیٰ نے تمام آسانوں اور ستاروں اور عناصرًا ورمعادن اور نیا تات اور حیوانات اور انسانوں کی جہامیے مخصوصہ اور ان کی صورتوں کا اوران کی صلاحیتوں کا اوران کی کارکردگی کا اور مدت معلومہ تک ان کی بقاء کا اوران کی صفات میں سے ان کے رنگوں ان کی خوشبوؤں ان کے حسن اور بیج ' ان کی سعادت اور ان کی شقاوت ٔ اور ان کی ہدایت اور ان کی گمراہی کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا اوراس کے مطابق ان کو پیرا کیا۔

اوراس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کا مناسب اندازہ قرار

وَخَلَقَ كُونَ شَيْءٍ فَقَدًّا مَا لَا تَقْدِينَةً إِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

(الفرقان:۲) ديان

کہا یارسول اللہ! پھر اگرتمام کاموں سے فراغت ہو پھی ہے تو پھرعمل کس لیے کیا جائے؟ آپ نے فرمایا: تم ٹھیک ٹھیک اور سیح کام کرتے رہوئ کیونکہ جنتی شخص کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر کیا جائے گا خواہ اس نے کوئی عمل کیا ہوا اور دوزخی شخص کا خاتمہ اہل دوزخ کے عمل پر کیا جائے گا خواہ اس نے کوئی عمل کیا ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے اپنے دوتوں ہاتھ جھاڑ دیے' پھر فرمایا:تمہارا رب بندوں سے فارخ ہو چکا ہے' ایک فریق جنت میں ہے اور ایک فریق دوزخ میں ہے۔

(سنن ترندي رقم الحديث:۲۱۴۱ منداحدج۲۳ ۱۹۲۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جب اللہ کسی بندے کے ساتھ نیکی کا اراوہ فرما تا ہے تو اس کو نیکی میں استعال فرما تاہے آپ سے کہا گیا: یارسول اللہ!وہ اس کو کیسے استعال فرما تا ہے؟ فرمایا:وہ اس کوموت سے پہلے نیک عمل کی تو فیق ویتا ہے۔ (سنن تر ندی رقم الحدیث: ۲۱۳۲ بسنداحمہ:۳۰۰۲)

حضرت جاہر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اس وقت تک کوئی بندہ مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہاس پر ایمان نہ لائے کہ ہر خیراورشر تقذیر سے وابستہ ہے اور اس پر جومصیبت آئی ہے وہ اس سے ٹل نہیں سکتی تھی اور جومصیبت اس سے ٹل گئی ہے وہ اس پر آئیس سکتی تھی ۔ (سنن تر ندی قرم الحدیث: ۲۱۴۳)

ابن الی نز امداین والدرضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا: پارسول الله ایہ بتاہے کہ ہم جودَم کراتے ہیں یا دوا داروکرتے ہیں اور جس ڈھال کے ذریعہ حملے سے بچتے ہیں کیا یہ چیزیں الله کی تقدر کو کال محق ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ چیزیں بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٢١٥٨ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٠٦٥)

الولیدین عباد ق بن الصامت بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے جھے یہ وصیت کی: اے میرے بیٹے! اللہ ہے ڈرتے رہوا ورتم ہرگر تقوی حاصل نہیں کرسکو گئے جب تک اللہ پر ایمان نہ لا ؤاور اس پر ایمان نہ لاؤ کہ ہر خیر اورشر اللہ کی نقدیر سے وابستہ ہے اگر تم اس کے علاوہ کسی اور عقیدہ پر مرو گے تو دوز ن میں داخل ہو گئے اور بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ۔ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: اللہ نے جس چیز کوسب سے پہلے پیدا کیا وہ تلم ہے بھر (اس سے )فر مایا: لکھ اس نے کہا: میں کیا کصول؟فر مایا: نقد برکوکھو' اور جو کچھ ہو چکا ہے اور ابر تک جو ہونے والا ہے' وہ کھو۔

(سنن ترفدى رقم الحديث: ١١٥٥ منداحدج ٥٥ س١٣٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ٣١٩)

الله تعالیٰ کے ہدایت دینے کے متعدد معانی اور محامل

اوراس آیت میں فرمانا: پھراللہ نے بدایت دی۔

ہر مزاج مخصوص قوت کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر قوت میں مخصوص فعل کی صلاحیت ہے اور نخلوق کو درست بنانے کا معنیٰ یہ ہے کہ انسان کے اجزاء جسمانیہ کو مخصوص طریقہ سے بنانا اور ان میں مخصوص قوت کی صلاحیت رکھنا اور یہی تقدیر ہے اور انسان کو

جلدد وازدتهم

ہدایت دینے کا بیمعنیٰ ہے کہ انسان کے اعضاء میں ایسی قوتوں کو تخلیق کرنا کہ ہرقوت افعال مخصوصہ کا مبدأ 'مصدر اور معدن بن سکے اور اس کے مجموعہ سے کمل مصلحت حاصل ہوجائے 'چھرمفسرین نے اس ہدایت کی مختلف تفسیریں کی ہیں۔ مقاتل نے کہا: مذکر کو ہدایت دی کہ وہ مؤثث ہے کس طرح اپنی خواہش پوری کرئے بید فطری ہدایت ہے جو ہر جاندار

من علماء نے کہا: ہرجاندار کو اور ہرانسان کو اس کی غذا حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا' خواہ وہ چرنے' حکیے سے ہویا دوسرے جانوروں کوشکار کرکے اوران کو چیزنے مچاڑنے ہے ہویا سنریاں اور گوشت کھانے سے ہوئیہ تھی فطری ہدایت ہے۔ بعض علاءنے کہا: انسان کواچھا اور پُر ااور نیک اور بدراستہ مجھایا' کیونکہ انسان کوحساس اورعقل سے کام لینے والا بنایا ہے

اوراس کواس پر قادر بنایا ہے کہ وہ مفید چیزوں کو حاصل کرے اور نقصان دہ چیزوں سے دورر بے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نفس(انسان) کی اورائس کو درست بنانے کی قشم ○پس اللہ وَنَفْسٍ وَمَاسُوٰهَا ﴿ فَأَلْهُمُ الْخُوْرَهَا وَتَقُوٰلُهَا كُ قَلْأَافْلُحُ مَنْ زَكْمُهَا ﴿ وَقَلْ خَابَ مَنْ دَسْهَا ٥

(الشمس:۱۰\_2)

نے اس کو یر سے کامول اور ان سے بیخنے کی مجھ عطا کردی حب نے ایے باطن کو یاک کرلیا وہ کامیاب ہو گیا 🗅 اور جس نے اپنے

نفس کو پر سے کا موں سے آلودہ کرلیا وہ ناکام ہوگیا 0

اورہم نے اس کو (خیراورشر کے ) دونوں راستے دکھا دیے وَهُلَا يُنْهُ النَّجُلَا يُنِي أَنْ (البلد:١٠)

بعض علاء نے كہا: ہرايت دينے كامعنى بيرے كرالله تعالى نے انسان كوائي افعال سے اپنى الوہيت برا پى وات اور طفات برابی توحید براورایی قدرت برمطلع فرمایا کیونکه برعقل والا دیکها ہے کداس جہان میں ایس چیزیں ہیں جوازخود وجود من من آستیں اور پہ چیزیں الی مربوط منظم اور دائی ہیں کہ ان کوائفاتی حادثہ نہیں قرار دیا جا سکتا اور بیتمام چیزیں اس جہان میں نظام واحد کے ساتھ منسلک ہیں بھی ایسانہیں ہوتا کہ سورج یا چا ندائیک دن ایک جانب سے طلوع ہوں اور دوسرے دن دوسرى جانب سے اى طرح ہر چيز ميں كيسانيت نظم اور شلسل باس كياس نظام كو بنانے اور چلانے والے متعدد تهيں مو سكتة اس ليے نظام كا خالق ضرور واحداور صرف واحد ہے۔

قاده نے کہا بدایت دیے کا سمعنی ہے کہ اللہ تعالی نے کی بندہ سے زبردی اور جرأ گناہ نہیں کرایا اور نہ کی کو جرأ مم راہ کیا اور نہ کسی کو گناہ کرنے اور گم راہی کا تھم دیا لیکن وہ اینے بندوں کی اطاعت اورعباوت سے راضی ہے اور اس نے اپنے بندوں کواطاعت ادرعبادت کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کوکفر ادر معصیت ہے منع فر مایا ہے۔

ہر چند کہ ہدایت دینے کے متعدد معانی اور محامل ہیں کیکن ان سب کا مال دومعتیٰ کی طرف ہے ایک وٹیاوی اُمور کی فطری ہدایت کہ مس طرح کوئی جاندارا پی خوراک حاصل کرے اور مس طرح اپنی نسل بڑھائے 'اور کس طرح اپنا سرچھیائے اور ` بیرا کرے اور اپنے آپ کوگری مردی اور برسات سے بچائے اور دوسرامعنی ہے: دینی اُمور کی ہدایت کہ کس طرح اپنے بیدا کرنے والے کو پیچانے اور مانے اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کن کاموں کو کرے اور کن کاموں سے باز رہے اس ہدایت کا داعیۂ باعثہ اورمحرک انسان کی فطرت اور اس کے خمیر میں رکھا گیا ہے' لیکن میہ ہدایت عقل ہے' رسولوں سے' آسانی کتابوں سے اور دین رہنماؤں سے حاصل ہوتی ہے۔ "المرغى"كامعتل

الاعلى: ٨ ميس فرمايا: اورجس في جرآ گاه بنائي ٥

تبيار القرآر

اس آیت بین السموعی "کالفظ ہے اس کا معنی ہے: چراگاہ جانوروں اور انسانوں کی خوراک کیے قدرتی گھاس سزہ فالمداور پھل وغیرہ کی بیان السموعی "کالفظ ہے اس کا معنی ہے: جا تداری حفاظت کرنا اور اس کو باتی رکھنا مخاطت کی تین صورتیں ہیں: (ا) خوراک مہیا کرنا (۲) جان داروں کو شمنوں ہے جفوظ رکھنا اور ان کو بچانا ان کی بیاریوں کا حسب مقد درعلاح کرنا (۳) زیر کفالت افراد کا مناسب انتظام کرنا اور ان کو خیااور آخرت کے شرر سے بچانے کی تلقین اور تگ وود کرنا اور ان کو حیااور آخرت کے شرر سے بچانے کی تلقین اور تگ وود کرنا اور ان کی اموال کو تیا اور کی سے متصف کرنا ہوتو اس کو تدبیر منزل کہتے ہیں اور اگر ایک اور اگر ایک گھر اور ایک خاندان کو ٹر امیوں سے دور رکھنا اور ٹیکیوں سے متصف کرنا ہوتو اس کو تدبیر منزل کہتے ہیں اور اگر ایک شراور ایک مگر اور ایک خاندان کو ٹر امیوں سے دور رکھنا اور ٹیکیوں سے متصف کرنا ہوتو اس کو تدبیر منزل کہتے ہیں اور اگر ایک شراور ایک ملک کی امدار و نی خرابیوں مثلاً چور کی اور مالوٹ والی اشیاء نشر آور چیز وں اور مخر ب اخلاق وارداتوں ڈاکوں مجتوں کو ایک خور بازاری نقلی اور ملاوٹ والی اشیاء نشر آور بلک کی مقدل کے خار جی فسادات "سرگانگ چور بازاری نقلی اور ملاوٹ والی اشیاء نشر آور بلک کی امدال کی خوش حالی روزگاری کے مواقع اور عام ضروری اشیاء کو قرام مرکز کا ملک کی خوش حالی دور قامی کے شعبوں کو مغبوط اور منظم کرنا ہوسیاست مدنیہ ہوتوں اور علی کو کرنا ہوتوں میں اور حاکم کو تھی کہتے ہیں مدین شرور کا میں اور خور کیا اور خور کیا اور خاکم کو تھی کہتے ہیں خدید ہیں ہے:

عافظ کو تھی کہتے ہیں اور حاکم کو تھی کہتے ہیں خدیث ہیں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بتم میں سے ہرخف نگران ہے اور ہرخض سے اس کے ماتحت افراد کے متعلق سوال ہوگا 'سر براہ ملک نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال ہوگا اور ایک شخص اپنے گھر کا نگران ہے اور اس سے گھر کے لوگوں کے متعلق سوال ہوگا 'عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اور اس سے گھر کے متعلق سوال ہوگا 'خاوم اپنے مالک کے مال کا نگران ہوگا وراس سے اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا اور ایک شخص اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا اور تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال ہوگا۔

( صحح البخاري رقم الحديث ٩٩٣ منن ترزى رقم الحديث ٥٠- ١٤ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث ١٣٩ ٢٠ سندا تهرج ٢٥ ص ٥)

الاعلیٰ: ۵ میں فرمایا: پھر تازہ گھاس کوخشک مائل بہساہ کر دیا O

"غثاء" اور" احوى" كالمعنى

۔ اس آیت میں 'غشساء'' کا لفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے: خنگ گھاس سیلاب کا کوڑااور جھاگ سو کھے گلے سڑے پتے اور ''احویٰ'' کا لفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے: کالا سیاہ مائل بہ سبز'سرخ مائل بہ سیاہ' بیلفظ''حوقہ ''سے بناہے'''حوقہ''اس سیاہی کو کہتے ہیں جو مائل بہ سبز ہو یا وہ سرخی جو مائل بہ سیاہی ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم عثقریب آپ کوقر آن پڑھا ئیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے 0 مگر جواللہ چاہے ہے شک وہ ہر ظاہرادر پوشیدہ کو جانتا ہے 0 اور ہم آپ کے لیے سہولٹ کر دیں گے 0 سوآپ نصیحت کرتے رہے اگر نصیحت فا کدہ دے 0 عنقریب وہی شخص نصیحت قبول کرے گا جواللہ ہے ڈرتا ہے 0 اور اس نصیحت ہے بڑا بدبخت وور رہے گا 0 جو بڑی آگ میں جائے گا 0 بھروہ اس میں نہ مرے گا نہ جئے گا 0 (الاکل: ۱۲۳)

عبات 60 پر روہ کا میں مہر رہے ہوئیا ہوں ہا۔ ؟ اللہ تعالیٰ کے یاد کرانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید نہ بھولنا اور اس کے شمن میں ۔۔

آپ کی نبوت کی دلیلیں۔

الله تعالی نے اس سے پہلے ہی صلی الله علیه وسلم کو تعج پڑھنے کا حکم دیا تھا'اور آپ کومعلوم تھا کہ کامل تعبیح جب ہوگ جب

تبيأن القرآن

آپ قرآن کے موافق شیخ پڑھیں اس لیے آپ قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کرتے مضے مبادا آپ قرآن مجید بھول جائیں' اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلی کے لیے فرمایا: ہم عنقریب آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گئ دوسری وجہ بیا ہے کہ جب حضرت جریل آپ پر قرآن نازل کرتے تو آپ جلدی جلدی و ہزانے کی کوشش کرتے کہ آپ بھول نہ جا کیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا: ہم عنقریب آپ کو پڑھائیں گے تو آپ ٹیس بھولیں گئ اللہ تعالیٰ نے جوفرمایا ہے ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گئاس کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) کھنرت جریل آپ کے سامنے متعدد ہار قرآن مجید پڑھیں گے تو اس کو بار بارس کرآپ کوخوب حفظ ہو جائے گا' پھر آپ نہیں بھولیں گے۔

(۲) ہم آپ کا سینہ کھول دیں گے اور آپ کی قوت خافظ کواس قدر رقوی کر دیں گے کہ آپ کو پکا حفظ ہوجائے گا' پھر آپ نہیں معدلیں سے

(٣) آپ ہمیشہ تیجے پڑھتے رہے ہم آپ کو عنظریب قرآن مجید پڑھا کیں گے جوتمام اوّلین اور آخرین کے علوم کا جامع ہے ا اس میں آپ کی اور آپ کی قوم کا ذکر ہے ہم اس کو آپ کے دل میں جع کردیں گے اور اس پڑھل کرنا ہم آپ کے لیے آسان کردیں گے۔

یہ آیت نی صلی اللہ علیہ و کلم کی نبوت پردووجوں سے دلالت کرتی ہے ایک اس وجہ سے کہ آپ اُی خض متے اور آپ کا اس خخیم کتاب کو بغیر درس اور تکرار اور بغیر کھنے کے یاد کرنا خلاف عادت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو حضرت جریل کے سامنے دہرانے سے منع فرما دیا تھا تو صرف ایک مرتبہ حضرت جریل سے سن کر اس قدر ضخیم کتاب کو حفظ کر لینا غیر معمولی اور خلاف عادت کام ہے اور بہ آپ کا زبردست مجزہ ہے اور آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔

دوسری وجہ رہے کے سورت الاعلیٰ مکہ میں نازل ہونے والی اوائل سورتوں میں سے ہے اور تر جیب نزول کے اعتبار سے رہے آٹھویں سورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بیچیش گوئی فرمادی کہ نبی سلی اللہ علیہ وہلم قرآن مجید کونہیں بھولیں گے اور بیچیش گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی اور بیچی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ باقی کی موقع پر کسی ایک لفظ کی طرف توجہ کا میذول نہ ہونا قرآن مجید بھولنے کو مسئلزم نہیں ہے۔

الاعلىٰ: ٤ مين فرمايا: مگر جوالله چاہئے بے شک وہ ہرطا ہراور پوشیدہ کو جانتاہے ٥

بعض آیات کے بھو لئے کے متعلق احادیث اوران کی توجیہ

بعض احادیث میں ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بعض الفاظ کو پڑھنا بھول گئے تھے۔

مسور بن یزیدالاسدی بیان کرتے ہیں کہ بیں ایک نماز میں رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا آ آپ نے کچھ چھوڑ دیا اوراس کوٹبیں پڑھا اللہ علیہ سول اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے کہا: یارسول اللہ اآ پ نے فلال فلال آ یت چھوڑ دی ہے تب رسول اللہ علیہ وسلم نے وسلم نے فر مایا: ہم نے مجھ کو یاد کیوں ٹبیں دلایا؟ حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی آ پ کی قرائت میں آ پ پر پچھ اشتماہ ہوگیا 'جب آ پ نماز سے فارغ ہوئے تو آ پ نے حضرت اُبی بن کنب رضی اللہ عنہ سے فر مایا: کیا تم نے مارے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے عرض کی: تی ہاں! آ پ نے فر مایا: پھرتم کو کس نے منح کیا؟ (سنن ابوداؤدر قرائی اللہ عیدے: ۱۹۰۷)

حضرت أبي بن كعب رضي الله عنه بيان كرت بين كه ايك دن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميس نماز بره هائي اور آ پ

فبلددواز دبهم

نے قرآن مجید کی ایک سورت سے کچھترک کرویا' جب آپ نماز سے قارغ ہوئے تو اُبی نے کہا ایارسول اللہ! کیا فلال فلال آیت منسوخ ہوگئی ہے؟ آپ نے فرمایا جہیں ٔ حضرت اُبی نے کہا: آپ نے اس آیت کوجیس پڑھا تھا' آپ نے فرمایا: تم نے

مجھے تلقین کیوں نہیں کی (تم نے مجھے بروفت لقمہ کیوں نہیں دیا )؟ (اُمعم الاوسط رقم الحدیث: ۹۴۰۸) اُلاہم اللہ یث مصنف کے نزدیک ان احادیث کا جواب بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو بھو لے نہیں تھے' حتیٰ کہ بیہ

احادیث زرتفیر آیت کے معارض ہوں کیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض محکمتوں کو پورا کرنے کے لیے اس آیت کی قرائت کی طرف سے آپ کی اتب طان بھی ان مذکل میں میں کا کہ اس میں ان اور ان کریں میں ان کہیں بھول جا رئی مقتری کو جا ہے۔

طرف ہے آپ کی توجہ ہٹا ذکی تھی اور وہ حکمت میرے کہ اگر امام نماز میں قر اُٹ کے درمیان کہیں بھول جائے تو مقتری کو چاہیے کہ وہ امام کولقمہ دے اور قر اُت کے علاوہ اگر امام نماز کے کسی رکن کو بھول جائے تو اس کولقمہ دینا جائز نہیں ہے حتیٰ کہ امام کو

ازخودیا وآجائے اوروہ اس رکن کوادا کر کے تجدہ سہوادا کرے الاب کہ امام نمازختم کرنے والا ہوتو پھراس کولقمہ دے دے اس کی تفصیل فتح القدیزج اص ۴۱۰ وارالکتب العلمیہ 'بیروت اور فراد کی رضوبیرج ۳ ص ۴۲۵ ۲۲۸ الکل پوریس ہے۔

نبی صلی الله علیه وسلم کے نہ بھو گئے کے استثناء پرامام ماتریدی کی تقریر

ا مام ابومنصور محمد بن محمر متو في ٣٣٣ هـ الاعلى ٤٠ كي تفسير مين لكهية بين : معرف المعرف ا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا: گر جواللہ چاہے بعض مفسرین نے کہا: اس کا معنیٰ ہے: گراللہ جو چاہے گا وہ آپ کو قرآنِ مجیدہے بھلا دے گا' لیکن میری رائے میں بی معنیٰ حجج نہیں ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پڑھانے کے بعد نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں سے پھے نہ بھولنا آپ کی نبوت کی دلیل ہے اگر آپ قرآن میں سے پھے بھول گئے تو بیآپ کی نبوت میں طعن موگا' اور بعض احادیث میں بیوارد ہے کہ آپ نماز میں ایک آیت بھول گئے تھے کیکن بیا خبارا حاد ہیں جو علم بیٹی کا فائدہ نہیں دیتیں البتہ ان کے تقاضے بڑھل کرنا واجب ہے ہمارے نزد یک اس آیت میں اسٹناء کے تین محامل میں:

(۱) انمیاء ملیہم السلام اپنی عصمت میں زلاً ت (لغرشوں اجتہادی خطاء کروہ تنزیبی یا خلاف اولیٰ کاارتکاب ) سے مامون نہیں

ہوتے کہان پرجوانعام کیا گیاہے وہ ان سے زائل نہ ہوجائے اگر چداب ہم پران کی عصمت طاہر ہو چکی ہے۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی توم کے دلائل کے جواب میں فرمایا: پویس وجد ذرق نام رہایت سال طرابر برہیں کا میں

اَتُتَكَا عُوْقِ فِي اللّهِ وَقَالُ هَلَانِ طُولَا آخَافُ مَا كَلَا اللّهِ عَمَالِدَيْنِ مُحْدَ بِحَثَ كَرَبِ بوطالا مُلاهِ هُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَالِدَيْنِ مُحْدَ بِحَثَ كَرَبِ بوطالا مُلاهِ وَ لَمُعْلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

قرار دیتے ہومیں ان ہے نہیں ڈرتا کا سوا اس کے کہ میرا رب ہی

کوئی چیز جاہے۔ ۔ \_

مشرکین حفرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈراتے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے بنوں کی مخالفت نہیں چھوڑی تو وہ آپ پر کوئی ا آفت یا مصیب نازل کر دیں گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہاری دھمکیوں نے نہیں ڈرتا' تمہارے بت جھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے' ہاں!اگر میرا رب ہی جھے پر کوئی آفت نازل کرنا چاہے تو الیہا ہوسکتا ہے' پس'جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں بیراشنزاء ہے'اسی طرح زیرتفیر آیت میں استثناء ہے کہ عنقریب ہم آپ کو پڑھا کیں گئے آپ نہیں بھولیں گئے ہاں!اگر اللہ خود ہی جا ہے تو الیہا ہوسکتا ہے۔

اى طرح حفرت شعيب عليه السلام كرقصه من فرمايا كد حفرت شعيب عليه السلام في ابن قوم ع كها:

قليافْتَكُونَيْنَا عَلَى اللهِ كَلِن بَالْ عُن مَّا فِي مِلْتِكُمْ وَعُلَا اللهِ بِرَجُولُ اللهِ بِرجُولُ

مِثْلِهَا ﴿ (البقره:١٠١)

تہت لگانے والے ہوں گے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں تمہارے دین سے پیما کر رکھا ہے اور تمہارے دین میں داخل ہونا ہارے

لیے جائز نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ جو چاہے وہ ہمارارب ہے۔

ای طرح ہم نے پوسف کے لیے خفیہ مذبیر کی تھی وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کی رو سے نہیں رکھ سکتے بھے مگر یہ کہ اللہ إِذْ فَخُلْنَا اللَّهُ مِنْهَا ﴿ وَمَا يَكُونَ لَنَّا آنَ تَعُوْدَ فِيهَآ إِلَّا آنَ تَشَاعَ اللَّهُ مَن مُناط . (الاعراف: ٨٩)

اورحفرت يوسف عليذالسلام كيقصه مين فرمايا: كَالْ لِكَ كِنْ نَا لِيُوسُفُ مَا كَانَ لِيَافُذُا آغَالُمْ فِي دِيْنِ الْمُلِكِ إِلَّا أَنْ يَتَنَا أَوْ اللَّهُ ﴿ (يسف ٤٠)،

جس طرح ندکورالصدرانبیاء علیم السلام کے عام اور کلی معاملات میں عادۃ کوئی استثناء نہیں ہوسکتا تھا مگر یہ کہ اللہ جا ہے كيونكه وه برممكن برقاور باس طرح جب مي الله عليه وسلم كوالله تعالى في قرآن بره هاويا تو آپ عادة اس كونيس بهول سكته تتے کیکن اگر اللہ چاہے تو ایسا ہوسکتا تھا، گرابیا ہوانہیں جیسا کہ دیگر انبیاعلیم اُلسلام کے معاملات میں ایسانہیں ہوا' اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت اور سلطنت کے اظہار کے لیے ایبا فر مایا۔

(٢) الله تعالى جا ہے گا تو كى حكم كومنسوخ فرمادے گا اور اس حكم كى آيت كو آپ كے دل سے بھلا دے گا اور يهال حقيقت ميں آ ب كاكس آيت كويھولنانبيس بوگا بلكاس آيت كى تلاوت كومنوخ كرنا بوگا جيسا كداس آيت سے ظاہر موتا ہے: مَانَنْسَخْمِنْ ايَةِ اَوْنُنْسِهَانَانْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ · ہم جس آیت کومنسوخ کر دیں یا اس کوبھلا دیں تو ہم اس

ہے بہتریال جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔

(٣) اس آیت کے اسٹناء میں آپ کے بھولنے سے مراد آپ کی توجیئ جانا ہے اور توجہ کے بعدوہ آیت آپ کو یاد آجاتی ے جیسے قرآن کے کیے اور ماہر حافظ سے ایہا ہوتا ہے کہ وہ کی کام میں مشغول ہوتو اس کی کئ آیت کی طرف توجہیں رہتی کیکن جب وہ به غور توجہ کرتا ہے تو اس کو وہ آیت یاد آ جاتی ہے اور ان تین جوایات سے اس آیت میں استثناء کامعنی واصح ہوجاتا ہے۔ (تاویلات اہل النة ج۵ص ۴۳۳ مؤسسة الرسالة بیروت ۱۳۲۵ه)

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بھو لنے کے استثناء پر امام ابن جوزی کی تقریر امام عبد الرحمان بن على بن محمد جوزى عنبلى متوفى ١٩٥٥ ه لكست بين:

حسن بعرى اور قاده نے كہا: اللہ تعالى جس حكم كومنسوخ كرنا جا ہے گاس كى آيت كوآپ كورل سے بھلادے گا۔

(٢) اس آیت میں استفاءاس آیت کی مثل ہے:

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِلَهُمْ فِيْهَا ذَفِيدُوَّ شَهِيْقُ لَ خُلِي أَيْنَ فِيهَا مَادَ امْتِ السَّلَوْتُ وَالْأَرْضُ

الاَماشَاءَ مَ يُكُ في (هود:١٠٢\_١٠)

بدبخت لوگ دوزخ میں رہیں گئ وہان چینیں کے اور چلائیں گے 0وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آ سان اور زمین برقرار ہیں' ماسوااس وقت کے جس وقت کوآ پ کا

لینی اگر کس وقت میں اللہ تعالی جاہے گا تو کافروں کو دوزخ سے نکال لے گالیکن اللہ تعالی ایبانہیں جاہے گا ای طرح

اگراللَّه عاہے گا تو آپ قرآن مجید بھول جا ئیں گےلیکن اللّٰہ تعالیٰ ایبانہیں جاہے گا۔

(زادالمسير جهص ٩٠٩٨ أمكب الاسلامي بيروت ٤٠٨١ه)

طروازوجم

### نی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بھو لنے کے اشتناء بیامام رازی کی تقریر

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠٦ ه لكھتے ہيں:

اں آئیت میں مذکوراشٹناء کے متعلق دوقول ہیں آیک قول یہ ہے کہ بیاشٹناء حقیقت میں حاصل نہیں ہوا اور نی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کوئی چیز نہیں بھولے اس اعتبار ہے اس استثناء کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) اس آیت میں تمرک کے لیے 'الا ماشاء الله' فرمایا ہے (جیسے ہم ان شاءاللہ کہتے ہیں:)اس کی دلیل یہ آیت ہے: وکلا تَقُوْلَتَی اِشَائی عَالِی فَاعِلُ ذٰلِک عَمَّالُ إِلَّا الله الله الله الله عَمَّالُ الله الله عَمَّالُ مِن اس کوکل کرنے والا

اَنُ يَنْشَأَءُ اللهُ فَ (الكبف ٢٣٢١) مون ٥ مَر بيكالله جاب

گویا کہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا: میں تمام معلومات کو جانے والا اور ہر چیز کے انجام کو تنصیلا جانے والا ہوں' اس کے باوجود میں مستقبل میں وقوع کی خبر نہیں دے رہا تو آپ کو اور آپ کی امت کو بطریق اولی نہیں چاہیے کہ وہ مستقبل میں کسی کام کے وقوع کی خبر دیں۔

(۲) الفراء نے کہا:اس کا معنیٰ ہے:اللہ تعالیٰ جو چاہے گاسیدنا محم سلی اللہ علیہ وسلم ہے بھلا دے گا' مگر اس استثناء کو ذکر کرنے مے مقصود یہ ہے کہ اگر اللہ بیارادہ کرے کہ وہ آپ کو بھولنے والا بنا دیو وہ اس پر قادر ہے جیسے اس نے فر مایا ہے: وَلِين شِنْعَالَمَنْ هَبْنَ بِالَّذِی کَی اَدْ تَحْدِیْنَا اِلْدِیْکِی اَدْ تَحْدِیْنَا اِلْدِیْکِی اَدْ تَحْدِیْنَا اِلْدِیْکِی اِلْدِیْکِی اِنْدِیْکِی اِلْدِیْکِی کے بم

(بن اسرائیل:۸۱) اس کوسلب کرلیں۔

حالانکہ ہم کو تطعی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسانہیں چاہا 'ادراس آیت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے رب کی قدرت بتانا چاہتا ہے حتی کہ آپ بیرجان لیر ، کہ آپ کا نہ بھولنا آپ مکے رب کے فضل اوراس کے احسان کے سبب سے ہے آپ کی اپنی قوت حفظ کے سبب سے نہیں ہے۔

(۳) جب الله تعالیٰ نے اس استثناء کا ذکر فر مایا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کے نز دیک بیے ہوسکتا تھا کہ آپ پر جوجھی وحی نازل ہوئی ہے خواہ وہ قلیل ہو یا کثیراس کو آپ بھول جا کیں'اس لیے آپ ہروفت اور ہرحال میں قر آن مجید کی طرف بھر پور توجہ دکھتے تھے۔

( م ) ایں استثناء ہے مقصود یہ ہے کہ آپ بالکل نہیں بھولیں گئے جیسے کوئی شخص اپنے ساتھی سے کہے:تم میرے مال میں حصہ دار ہومگر جواللہ جیاہے حالانکہ وہ استثناء کا بالکل ارادہ نہیں کرتا۔

دوسراقول بيدے كريداتتناء حقيقت مين واقع مواب أوراس تقدير برحب ذيل محامل مين:

- (1) زجان نے کہا: اس آیت کا معنیٰ ہے: گر اللہ جو جا ہے گا وہ آپ بھول جائیں گئے کیونکہ آپ بھول جاتے تھے بھر اس کے بعد آپ اس کو یاد کرتے تھے کئین آپ دائما اور کھی طور پر بھی کس آیت کو نہیں بھولتے تھے۔روایت ہے کہ آپ نماز میں ایک آیت کو پڑھنا بھول گئے اور حضرت آئی بن کعب نے بیگان کیا کہ وہ آیت منسوخ ہوگئی ہے انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: میں اس کو بھول گیا تھا۔
- (۲) مقاتل نے کہا:اس کامغنیٰ ہے:اللہ جو جاہے گا آپ کو بھلا دے گا اور اس بھلانے سے مراد منسوخ کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَا نَنْسَخْوِنْ ايَنْ إِوَنُنْسِهَا نَانْتِ بِتَحْدُيرِ مِنْهَا أَوْ جَمِيلَ مِنْ مِنْ آيت كومنوخ كردي ياس كوبيلا دي توجم اس

ہے بہتر یااں جیسی لے آتے ہیں۔

مِثْلِهَا ﴿ (البقره:٢٠١)

اوراب آیت کامعنیٰ یہ ہوگا: اللہ تعالی جس آیت کو چاہے کہ تمام اوقات میں آپ کو وہ بھلا دیتو وہ آپ کو تھم دے گا کہ آپ اس کو نہ پڑھیں اور بیرآپ کے نسیان کا اور آپ کے سینہ سے اس آیت کے زوال کا سب ہوگا۔

(٣) اس کامغنیٰ پہہے کہ آپ تلیل اور نا در طور پران چیز وں کو بھولیں گئے جن کا تعلق سنن اور آ داب سے ہے نہ ان چیز وں کو جن کا تعلق فرائض اور واجبات ہے ہے کیونکہ ان کا بھولنا دین اور شریعت میں خلل کا موجب ہے۔

(تقير كبيرة عص اسما واراحياء الراث العرني بيروت ١٣١٥ه)

اورالله تعالیٰ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔

ال کے بعد فر مایا: بے شک وہ ہر ظاہراور پوشیدہ کو جانتا ہے 0

ظاہرے مراد ہے: نی صلی اللہ علیہ وسلم حفرت جریل کے ساتھ جوقر آن مجید پڑھتے تھے اور پوشیدہ سے مراد ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانے کے خطرہ سے قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم جوانے کے خطرہ سے قرآن مجید پڑھتے رہے تھے اللہ عالیہ وسلم جوانے کے خطرہ سے قرآن مجید پڑھتے رہے تھے اللہ تعالی نے بتایا: آپ خوف ندکریں میں اس کا ضامن ہوں کہ آپ قرآن نہیں جولیس کے دوسرامحمل یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی صلحوں سے واقف ہے جس تھم پڑل کرنا ان کے لیے دشوار ہوگا وہ اس تھم کومنسوخ کردے گا اور اس آیت کی قرار ہوگا وہ اس تھم کومنسوخ کردے گا اور اس آیت کی قرار ہوگا ۔

الاعلى: ٨ ميس فرمايا: اورجم آپ كے ليے مهوات كرديں كى 6

نی صلی الله علیه وسلم اور تمام امت کے لیے دین کا آسان ہونا

سہولت سے مراو ہے: وہ نیک اعمال جو سہولت مہیا کرتے ہیں اس آیت کے مفسرین نے حسب ذیل محامل بیان کے

ایں

(۱) ہم آپ کوقر آن مجید کے حفظ کرنے کے آسان ادر مبل طریقہ کی توفیق دیں گے۔

(٢) مم آب کوایے نیک اعمالی کا وفق دیں گئے جسے آپ کے لیے جنت کارات آسان اور اہل ہوجائے گا۔

(٣) مم آپ برنزول وی کوآسان کردیں گے تاکہ آپ مہولت سے وی کوحفظ کر عیس جان عیس اوراس برعمل کر عیس۔

ام) ہم آپ پرایسے شرعی احکام نازل کریں گئے جن پڑ کمل کرنا آئیان ہو گا اور لوگوں کے لیے شرعی احکام پڑ کمل کرنا مشکل اور دشوار نہیں ہوگا۔

الله تعالى نے ارشاد فرمایا:

وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُونِي الدِيْنِ مِن حَرَجٍ أَ.

(1). (1).

ڮۘؾڮٲؙڹ۫ڒۣڶٳڷؽڮ؋ؘڵڒڲڰؙؽؙڿٛڡٛڡ۠ڔڵڐۘڂۘۘڗڿؖ ۊؚڹ۫ۿؙڸؿؙؙڹٚڒڔؠ٩؞(ۥ۩ٶۥڹ؞)

یہ ایک کتاب ہے جو آپ پر اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس بے لوگوں کوعذاب ہے ڈرائیس سو آپ کے بینہ میں اس سنگل نہ مو

اوراحادیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وین آسان ہے۔ الحدیث (صحیح الغاری قبالدیث:۳۹-شنان الی قبال ہے: ۹۹-۴۰ من زمانی رقب الحدیث: ۹۹-۴۰ من زمانی رقب الحدیث: ۹۹-۴۰ منداحدج ۵س

امه دواز درم

1 1 1

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :لوگوں پر آسان احکام بیان کرو اور مشکل احکام نہ بیان کرواورلوگوں کوخش خبری سناؤ اورلوگوں کو بدول اور تنفر نہ کرو۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٦٩ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٤٣٣ المسنن الكبرزل رقم الحديث: ٨٥٩٠

حضرت ابو ہر ریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیباتی کھڑ اہوا اور اس نے مبحد میں بیشاب کر دیا 'لوگ اس کی طرف جھیٹے تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کوچھوڑ دؤ اور اس جگہ کے اوپر ایک یا دوڈ دل پانی بہا دؤ کیونکہ تم آسانی کرنے کے لیے جھیے گئے ہواور مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں جھے گئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۵ مند احدج ۲ ص ۲۸۱).

امام رازی فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے نی صلی اللہ علیہ وسلم پر سہولت اور آسانی کے اس قدر دروازے کھولے ہیں کہ کی اور پر اس فقر ردروازے ہیں اللہ تعلیہ وسلم میں پیدا کیا والد درحمہ اللہ پہلے فوت ہو چکے ہے بھر والدہ رحمہا اللہ بھی فوت ہو چک ہے بھر والدہ رحمہا اللہ بھی فوت ہو چک ہے اس کے باوجود اللہ اللہ بھی فوت ہو گئیں اور چند سال بعد دادا کا سایا بھی سرے اٹھ گیا 'کی محتب میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے اس کے باوجود اللہ تعالی نے آپ کے اقوال اور افعال کو تمام جہانوں کے لیے نمونہ بنا دیا اور آپ کو تمام مخلوق کا ھادی بنا دیا 'حضرت سعدی فرماتے ہیں ہے .

یتیمے که ناکردہ قرآن درست کتب خانه چند ملت بشصت وہ پیم محض جو پڑھنے کے لیے کتب شاہوں کو بھلادیا۔ الاگلی: او بیر الیان کی بیلی کا بول کو بھلادیا۔ الاگلی: او بین فرمایا: سوآ پی تھیجت کرتے رہے اگر تھیجت فاکدہ دے 0

اس اعتراض کا جواب کہ آپ کا منصب تو ہر مخص کونفیحت کرنا ہے نہ کہ صرف ان کوجن کونفیحت اف

اس سے پہلی آیت میں بتایا تھا کہ ہم نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے وین آسان کر دیا ہے اب اس پر سے متفرع کیا ہے کہ جب دین آسان ہو قول کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں اور فیصحت کریں اگر ان کو فیصحت فائدہ دیے اس پر سیاعتراض ہے کہ آپ کا منصب تو میہ ہے کہ آپ لوگوں کو فیصحت فرماتے رہیں خواہ ان کو فائدہ ہویا نہ ہو گھر میشرط کیوں عائد کی ہے کہ آگران کو فیصحت فائدہ دے؟ اس اعتراض کے حب ذیل جوابات ہیں:

اگر کوئی تھم کسی شرط پرموقوف ہوتو اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ جب وہ شرط نہ پائی جائے تو اس تھم پڑمل نہ کیا جائے لینی یہاں مفہوم خالف معتبرنہیں ہےاور بید چیز حسب ذیل آیات سے ظاہر ہے:

وَلاَ تُكُرُوهُوْ افْتَكَيْتِكُمُ وَعَلَى الْبِعَلَاءِ إِن الدَّوْنَ تَحَفَّمناً. اورتم ابنى بانديول كوبدكارى يرججورنه كروا كروه يا كيزه ريخ

(النور:٣٣) كااراده كريي\_

اس ممانعت کا بیمطلب نہیں ہے کہ اگر تمہاری باندیاں پا کیزہ رہنے کا ادادہ نہ کریں تو پھرتم ان کو بدکاری پر مجبور کرو۔ فکینس علیکھ جُنام اُن تَقَصُّرُ وَاصِ الصَّلَوٰ وَقَ اِنْ خِفْتُهُمْ آَنْ یَقْوِیْتُ کُمُ الَّذِینِیْنَ کَفَرُوْا ط بِشرطیکہ تم کو بیخطرہ ہو کہ کفار (دورانِ نماز ) تم پر تملہ کردیں گ۔

(النساء:۱۰۱)

اس آیت کا پیمطلب نہیں ہے کہ تم صرف حالت جنگ میں نماز دن کوقعر کر سکتے ہواور حالت امن میں نماز وں کوقعر نہیں

<u>-C</u> (

وَ إِنْ كُنْتُوْعَ عَلَى سَفِي وَلَهُ تَتَجِدُ وُا كَاتِبَا فَرِهِنَّ اللهِ عَلَى الرَّمِ سَرِينِ ، وورتم كو( قرض كي دستاويز ) لكيفة والانه للے

**مَّقْبُونَ صَّ** الْعَرِهِ: ۱۸۲) تَوْمَ ( قَرْضُ كَ وَضُ) ربين كور هاليا كرو\_

اس کا بیرمطلب نہیں ہے کہا گر قرض کی رقم کو لکھنے والائل جائے تو پھر قرض کے عوض رئن رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان مثالوں سے جہاں اعتر اض مذکور کا جواب ہوا' وہاں بی بھی واضح ہو گیا کہ فقہاء احناف کا بیرمؤ تف صحیح ہے کہ احکامِ شرعیہ میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا۔

نصیحت کے نفع آ ورہونے کی شرط عائد کرنے کے فوائد

باتی بیشرط جولگائی گئی ہے کدا گرنسیحت ان کو فائدہ دے تو ان کونسیحت کریں'اس کے حسب ذیل فوائد ہیں:

(1) اگر کوئی مقصود کسی شرط کو عائد کرنے سے زیادہ بہتر طور پر پورا ہوتا ہوتو شرط کا عائد کرنا مناسب ہے لہذا جن کو تھیجت فائدہ دیۓ ان کو تھیجت کرنا زیادہ بہتر ہے۔

(۲) اس آیت میں صراحة بیفر مایا ہے: ان کونسیحت کریں جن کونسیحت فائدہ دیے اور بیتھم النز اما اس کوبھی متضمن ہے کہ جن کونسیحت فائدہ نہ دیے ان کوبھی نسیحت کریں تا کہ اتمام جمت ہوجائے اور آیپ کے مطلقا ھادی ہونے کا نقاضا پوراہو۔

(۳) اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس امر پر مطلع فرمایا ہے کہ کفار کو آپ کی تصیحت فا کدہ نہیں دے گی'وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ ہے آپ کی تصیحت کو قبول نہیں کریں گے۔

(4) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو کئی بار نصیحت کی مگر انہوں نے آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کیا حتیٰ کہ آپ بہت غم کین اور افسر دہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے بیآیت نازل فرمائی:

وَهَمَّا أَنْتَ عَكَيْرِهُمْ بِيَبِيَّا لِيِّهُ فَلَكُمْ بِإِلْقُمْ أَنِ مَنْ يَخَافُ تَ اورآب ان كوجرا مؤمن بنانے والے نبیس میں لہذا آپ

صرف ان ہی لوگوں کو قرآن مجیدے تھیحت سیجتے جو (عذاب

آ خرت کی ) دعیدے ڈرتے ہوں O

یعنی عام لوگوں کونسیحت کرنا ابتداءً تو ضروری ہے لیکن بار باراوز پیم صرف ان ہی لوگوں کونسیحت کرنا ضروری ہے جن کے تق میں نصیحت کرنامفد ہو۔

ایک اوراعتراض یہ ہے کہ کی تھم کے ساتھ کی شرط کو عائد کرنا 'اس کے حق میں تو درست ہے جس کو انجام کا پتا نہ ہواللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے اس کوعلم ہے کہ کفار کو پی تھیجت فائدہ نہیں دے گی 'پھراس نے بینٹر طرکیوں عائد کی کہ اگر تھیجت فائدہ وئے اس کو تو معلوم ہے کہ کفار کو تھیجت ہے فائدہ ہوگا یا نہیں۔

اس کا جواب رہے ہے کہ بلینے اور پیغام بھینے کا تھم اور چیز ہے اوراللہ تعالی کو ٹوا قب اُمور اورمغیبات کاعلم ہونا دوسری چیز ہے اور ان میں سے کوئی ایک دوسر سے میرخی نمیں ہے جیسے اللہ تعالی نے حضرت موٹ اور حضرت بارون علیجاالسلام سے فر مایا:

كَقُوْلِ لَهُ كَوَّرُ لِّنَيِّنَا لَكُلَّهُ عَيْمَنَ كُورُ وَيُحْتَى ٥٠٠ مَنْ مِنْ اللهِ وهِ اللهِ وه والول فرعون كَ ساته رزى سے بات كرين شايدوه

(طُ: ۳۳) تقيحت حاصل كرے يا ڈرے 0

حالانکہ اللہ تعالیٰ کوخوب علم تھا کہ فرعون تھیجت حاصل کرے گا نہ ڈرے گا۔

ایک سوال سہ ہے کہ کیا میام منضبط ہے کہ آپ کتنی بار عام لوگوں کونسیحت کریں تو آپ اپی ذمہ داری سے سبکدوش مو

جلد دواز دہم

وَعِيْدِ ۞ (تَ:٣٥)

ها کنس گ

امام رازی نے فرمایا: اس کا انصاط عرف پر بنی ہے۔ (تغیر کبیرج ااس ۱۳۳۳)

مصنف کے نز دیک عام بیٹنے کا تھم اس وقت تک تھا' جب تک ہیآ یت اور تن ۴۵ نازل نہیں ہوئی تھی اور جب بیآ یات نازل ہو گئیں تو اب آپ پرصرف ان ہی لوگوں کے لیے تھیجت کرنا ضروری ہے جن کو تسیحت فائدہ دے یا جو آخرت کی وعید سے ڈرتے ہوں۔

> الاعلیٰ: •امیں فرمایا: عنقریب وہ تخص نصیحت قبول کرے گا جواللہ سے ڈرتا ہے O اللہ سے ڈرنے والے کا مصداق

وہی شخص آپ کی تھیجت کو قبول کرے گا'جواللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہے یاروز آ جزت کے عذاب ہے ڈرتا ہے اور بدون لوگ میں جواللہ عزوج کی تو جس کی تو حدید پڑآپ کی رسالت پر اور قرآن کے کتاب ہدایت ہونے پر ایمان الاتے ہیں اُئر ہے کا موں ہے بیج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور بیا بیان ہی ان کوآپ کی تھیجت کے قبول کرنے کی ترغیب ویتا ہے بینی اس شخص کو بھی تھیجت کی جوآ خرت کی آخرت سے ڈرنے والے کے لیے تھیجت زیادہ مقید ہے' قشری نے کہا: ان آخول کا معنیٰ بیہ ہے کہ آپ بالعوم تھیجت کیجئے اگر چواللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تھیجت زیادہ مقید ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں ہوتا ہے اور دلوں کے حال پر صرف اللہ تعالیٰ مطلع ہوتا ہے اس لیے آپ کے لیے افضل میر ہے کہ آپ ہرخص کو تھیجت کرتے رہیں' کیونکہ کوئی شخص سے کہ آپ ہرخص کو تھیجت کرتے رہیں' کیونکہ کوئی شخص ہے۔

ا مام رازی نے کہا ہے کہ بیر آیت حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اورا یک قول یہ ہے کہ بیہ آیت حضرت ابن ام مکتوم کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

الاعلیٰ ۱۳۰۱ الیس فرمایا: اور اس نصیحت سے بواید بخت دور رہے گا 9 جو بوئی آگ میں جائے گا 0 پھر وہ اس میں نہ مرے گا نہ چئے گا 0

بردی آگ کا مصداق

الله تعالی کی مخلوق کی ووقسیس ہیں: مؤمنین اور کا فرین اور مؤمنین الله تعالیٰ ہے ڈرتے ہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تھیجت کو قبول کرتے ہیں اور اس سے نفع حاصل کرتے ہیں 'سو جو شخص آپ کی تھیجت کو مستر دکر دے'وہ کا فر ہوگا اور بہت بڑا ہد بخت ہوگا اور وہی بہت بڑی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔

بہت بردی آگ کی تغییر میں کئی قول ہیں جسن بھری نے کہا: بہت بڑی آگ دوزخ کئ آگ ہے اور چھوٹی آگ دنیا کی آگ ہے ایک قول میہ ہے کہ چیسے گنا ہوں کے مختلف در جات ہوتے ہیں سب سے بڑا گناہ شرک اکبر ہے اس کے بعد شرک اصفر ہے لیٹنی ریا کاری اس کے بعد ماں باپ کی نافر مانی ہے اس کے بعد قطع رحم ہے گھر دیگر گناہ کبیرہ ہیں اس اعتبار سے دوزخ کے بھی مختلف در جات ہیں ادر سب سے بڑا درجہ کفر اور شرک کرنے والوں کے لیے ہے ایک قول میہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا

ب شک منافقین دور خ کے سب سے نچلے طبقے میں ہول

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّارْكِ الْرَسُفَلِ مِنَ النَّارِ \*.

(النباء:۱۳۵) گے۔

ايك موال بدي كداس آيت يل فرمايا بي كه والسقى "اليني بهت برابد بخت دوزخ مين بوكاتو جو خف بهت برابد بخت

اور بہت بڑا مجرم نہ ہو کیا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا؟اس کا جواب بیہے کہ اس آیت میں ' انسقی''ہعنیٰ'' نسقی''ے لینن جوخص کا فرے ُ دہ دوزخ میں داخل ہوگا خواہ بڑا کا فرہویا چھوٹا۔

پیرفرمایا: پیروه اس میں ندمرے گاندجیئے گاO

لینی اس پرموت نہیں آئے گی تا کہاس گوعذاب سے نجات ل جائے اور نہ وہ اس طرح زندہ رہے گا کہ زندگی سے لطف اٹھا سکے جسے فریایا:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جس نے اپناباطن صاف کرلیا وہ کامیاب ہو گیا 10 اور جس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا ' پھر وہ نماز پڑھتا ہو 10 بلکہ تم دنیا کی زندگی کوتر جج دیتے ہو 10 اور آخرت ہی بہت عمارہ اور ہمیشہ باتی رہنے والی ہ 0 بے شک سے نصیحت پہلے محافظ میں بھی ( مذکور ) ہے 10 ہراہیم اور موی کے صحائف میں 0 ( الاعلیٰ: ۱۹۔۱۹)

تزكيهض كالمعنى

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے کفار کا اور ان کی ہٹ دھری اور ان کے اُخروی انجام کا ذکر فرمایا تھا' اور جیسا کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ کفار کے بعد مؤمنین کا ذکر فرما تا ہے اور وعید کے بعد اور عذاب کے بعد ثواب کا ذکر فرما تا ہے' اس لیے ان مؤمنوں کا ذکر فرما رہاہے' جنہوں نے اپنا تزکید کرلیا اور اپنا باطن صاف کرلیا۔

اب بد بحث ہے کیتر کید سے کیا مراد ہے؟ امام رازی کی رائے بہ ہے کہ تزکید سے مراد ہے: کفروشرک کورٹ کرکے اپنے باطن کوصاف کرنا اور کفر گا کر گئی کو اپنے قلب سے زائل کر کے اس کو ایمان کے ٹور سے روشن کرنا کی کوک اس آیت میں مطلق تزکید کا دکتر ہے اور جب کی چیز کو مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مراد اس کا کائل فرد ہوتا ہے اور تزکید کا کائل فرد کفر اور شرک کوزائل کرنا ہے اور اس کی تامید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت این عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا: 'تو محی ''کامعنیٰ ہے: 'لا الله ''یو صار اس کی تاریخ ہیں اس میں اللہ عنہا نے فرمایا: 'تو میں اس میں کا معنیٰ ہے: 'لا

حصرت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما بيان كرت بيل كه نبي صلى الله عليه وسلم في من من من توكي من تفيير بيل فرمايا: جس في " كي تفيير بيل فرمايا: جس في " لا الله " كي شهادت دى اوربيشهادت دى كه بين الله كارسول مون اور " دَدَّ كُرَاسَتُه مَ مَرَّتِه هَصَلَىٰ " كى تفيير بين فرمايا: بير يانج نمازون كي حفاظت كرتا ہے -

(مندالیزارقم الحدیث ۲۲۸۳ عافظ آئیٹی نے کہا:اں صدیث کی سندیش عباد بن احمدالعرزی متر دک ہے۔ جُمع الز دا کدجے ص ۱۳۷) دوسر ہے مفسرین نے بید کہا ہے کہ تزکید سے مراد ہے : کفر وشرک اور ہرقتم کے کبیرہ گنا ہوں کی آلودگی سے قلب کوصاف کردیٹا اور اس کی تابید ان آیات سے ہوتی ہے :

بے شک ایمان والوں نے قلاح حاصل کر لی جواپی فمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور جوب ہودہ باتوں سے مندمور لیتے ہیں اور جو بے ہودہ باتوں سے مندمور کیتے ہیں اور جولوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں صوالی میویوں کے بائد یوں کے موبید کی ہوئیں کے بائد یوں کے ہوئیں کے ہوئیں

قناافلة المُؤْمِنُونَ الْدِيْنَ هُمْ فِي مُكَلِيْهِمُ خَشِعُونَ الْدِيْنَ هُوعَنِ النَّغْرِمُعْرِضُونَ الْاَيْنِينَ هُمُلِلاً كُورَةَ فَاعِلُونَ الْإِينِينَ هُمُ الْمُؤْدُوجِهِمْ حَفِظُونَ الْ الْاَعْلَى اَزْوَاجِمْ اَوْمَامَلَكَتْ آثِينَا أَثْمُ فَاتَمْمُ عَلَيْمُلُومِينَ ۚ فَمِنِ التَّعْلَى وَزَاعَ ذلِكَ فَأُولِكِ هُوالْعُلْمُ وَالْمُؤْنِ وَنَا الْأَبْعِينَ ۚ یں ○اور جس نے ان کے علاوہ کی اور کو طلب کیا سو وہ ی لوگ (اللہ کی حدود ہے) تجاوز کرنے والے ہیں ○اور وہ لوگ جو اپنی اما ٹوّں اور عہد کی پاس داری کرنے والے ہیں ○اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی جگہائی کرنے والے میں ○وہ ی لوگ وارث ہیں ⊙جو جنت الفرووں کی وراشت پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ ۿؙڂٳڒڬڶڗؚٟؗؗؠؙۏػڣۑڔۿۥؙۯۼٛۯؽ۞ۅؘٲڵۘڽؚڹؽؗۿؙٷڮڡڵڗؚؿؠؙ ؽػۊڟؚۏؽ۞ؙۅؙڸٙؠڬۿؙڞؙٲڶۅؠڗٛڎؽ۞۠ٲػڹؠ۫ؽؽؽڗڎؙۏؽ ٵڣؙؿۮڎؙڞڂۿ۬ڔڣڟڂڸۮۮػ۞۠(الم*ؚۻۏڹ*۩ۦ١)

رہے والے ہیں 0

حافظ جلال الدين سيوطى نے الاعلى: ١٥١١م كتفير من حب ذيل آ خار ذكر كيے جيں \_

امام این الی حاتم نے حصرت این عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا: جس نے شرک کوترک کیا' تو حید کا اقرار کیا اور اِنچوں نمازیں پڑھیں۔

امام يبيقى في "الاساء والصفات "مين عكرمه يروايت كيام: جس في "لا الله الا الله "ريها-

ا مام این ابی حاتم نے عطاء سے روایت کیا ہے جس نے بہ کثرت استعفار کیا۔ (تغیرامام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۲۳)

امام عبد الرزاق اور امام ابن الى حاتم نے حضرت قنادہ رضى الله عند سے اس آیت کی تفییر میں روایت کیا ہے جس نے نیک عمل کیے۔ (تغییر امام ابن ابی حاتم آم الحدیث: ۱۹۲۳۳)

نزكيه كي تفسير صدقه فطرقرار دينے كمتعلق احاديث اور آثار

امام بزارا امام ابن ابی حاتم اور امام بیعتی نے سند ضعیف سے عبد اللہ بن عمر و بن عوف سے انہوں نے اپنے والد سے اور
انہوں نے اپنے واوا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمد کی نماز پڑھنے سے پہلے ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے:

" فَکْ اَفْلَةُ مَنْ تَذَرُّ کُنْ وَوَ کُرِاسُو مَ مَا تِلَّهِ فَصَلَیْ وَ " (الائل ۱۵ اس) ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ فطر
کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: " فَکْ اَفْلَةِ مَنْ تَدُرُّ کُنْ اَفْلَةِ مَنْ تَدُرُّ کُنْ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ

ا مام ابن مردوبیداور امام بیہ بی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بیر آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقۂ فطرادا کیا جائے۔

ا مام ابن جریراور امام ابن ابی حاتم نے حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تغییر میں روایت کیا ہے: جس شخص نے اپنے مال کو پاک کیا اور جس شخص نے اپنے آخلاق سے اپنے باطن کو پاکیزہ کیا۔

امام سعیدین منصوراورامام این افی شیبہ نے حضرت ابوالاحوص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: اللہ اس مخفس پر رحم فرما بے س نے صدقہ کیا 'کیمرنماز پڑھی' کیمرانہوں نے بیرآیت پڑھی۔ (تغییرامام این ابی عاتم رقم الحدیث: ۱۹۲۴)

(الدراكمينورج ٨٥ ٢٥٥ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

تزکیدکامعنی ہے: اپنے قلب سے عقائد باطلہ اور گناہ ہائے کبیرہ کی طرف میلان کوزائل کرنا اور خضوع اور ختوع سے نماز پڑھنے کامعنی بیرے جو خص اپنے دب کے سامنے منکسر اور متواضع ہوتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت سے منور ہوجا تاہے کچراس نور کی وجہ سے اس کے تمام اعضاء سے خضوع اور خشوع طاہر ہوتا ہے۔ فقہاء شافعیہ نے کہا ہے کہ نماز کی'نہ تحبیر ہ الافت اسے ''میں اللہ اکبر کہنا ضروری ہے اور امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے' اگر اس نے اللہ اعظم کہد دیا' پھر بھی نماز کوشروع کرنا تیجے ہے کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے:''وُذَکُکُر اسْمَ مَیّ یّبِہِ فَصَلّیٰ ہُ''(الاکل:۱۳)اس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا' پھر نماز پڑھی۔ الاعلیٰ ۱۲ میں فرمایا: بلکہ تم دنیا کی زندگی کو آئے دیے ہو۔

دنیا کی لذتوں کوآ خُرَت کی تعتوں پرتر جُج دینے کی مذمت میں احادیث اور آ ٹار َ

اس آیت کامعنی ہے کہتم دنیا کے مشاغل اور دنیا کی لذات کو آخرت کے مشاغل اور آخرت کی لذات پرتر جج دیتے ہو۔
امام احمد بن حلبل متوفی ا۲۲ ھاپئی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابوسعید خدری رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں۔
کہرسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ہمیں عصر کے بعد سے غروب آفاب تک خطبہ دیا 'ہم میں سے جس نے اس کو یا در کھا'اس
نے یا در کھا اور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا'اس خطبہ میں آپ نے قیامت تک ہونے والے امور کو بیان فرمادیا'
آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: بید نیا سر سبز اور میٹھی ہے اور اللہ تم کواس میں خلیفہ بنانے والا ہے' سود کھنے والا ہے
کہتم اس میں کہا جمل کرتے ہو سنو اتم دنیا اور خور تول سے بچے الحدیث

(منداحمه جسم الطبع قديم منداحه ج ١٥ص ٢٦٤ ـ رقم الحديث ١١١٣٣ مؤسسة الرسالة 'بيروت'١٣٠٠ه ع )

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اُحد کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فر مایا: بے شک اللہ کی تیم اِبیں اب بھی اپنے حوض کو دکھیر ہا ہوں اور مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئ ہیں اور بے شک مجھے نیے خظرہ نہیں ہے کہ میرے بعدتم سب مشرک ہوجاؤ کے لیکن مجھے تم پر بیخطرہ ہے کہتم دنیا میں رغبت کروگے۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث:۱۳۴۳ سنن ابوداؤ رقم الحدیث:۳۲۳۳ مند احدج مهن ۱۲۹)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول البیسلی اللہ علیہ و نظم نے فرمایا: جس نے و نیا میں رغبت کی اور اس کی دنیا میں رغبت کی اور اس کی دنیا میں رغبت ہوگئ اللہ اس کی دنیا میں رغبت ہوگئ اللہ اس کی دنیا میں رغبت کو پڑھنے کے بغیر علم عطافر مائے گا اور اس کی امید کم کرے گا اللہ اس کو پڑھنے کے بغیر علم عطافر مائے گا اور بغیر حصول ہدایت کے ہدایت عطافر مائے گا 'گا اور بغیر حصول ہدایت بعدائی قوم آئے گی جس کو بغیر قتل اور بخیر کا اور بغیر کا اور بغیر کی اور بغیر کا اور بغیر کی اور بغیر کی اور بغیر کی سنو! جس شخص نے ایسے کے خوش حالی حاصل نہیں ہوگی اور بغیر کی اور وفت پر صبر کیا اور حصول عزت پر قدرت کے باوجود قلت پر صبر کیا اور حصول عرب پر تا ہو اللہ اس کو بچاس صدیقوں کا اجرعطافر مائے قدرت کے باوجود قلت پر صبر کیا اور حصول عن من اجود کی کے لیے کیا تو اللہ اس کو بچاس صدیقوں کا اجرعطافر مائے گا۔ (صلیۃ اللہ دائی کو بچاس صدیقوں کا اجرعطافر مائے گا۔ (صلیۃ اللہ دائی کو بھا اور اللہ دائی کو بھا اور اللہ دائی کو بھا کہ دائی کی رضا جوئی کے لیے کیا تو اللہ اس کو بچاس صدیقوں کا اجرعطافر مائے گا۔ (صلیۃ اللہ دائے ہو بی کو بھا کہ دائی کا درصلے اللہ دائی کے میاد کی سے کیا تو اللہ دائی کو بیا تو اللہ دائی کو بھا کہ دائی کو بھا کہ دائی کو بھا کہ دائی کو بھا کہ دائی کو بھا کہ دائی کو بھا کہ دائی کو بھا کہ دائی کو بھا کہ دائی کے کا اور دیائی کو بھا کہ دائی  کو بھا کہ دائی کو بھا کہ دائیں کو بھا کہ دائی کو بھا کہ دائی کو بھا کو بھا کہ دنے کیا تو اس کو بھا کہ دائی کو بھا کہ دائیں کو بھا کہ دور کی کے بھا کہ دیا کہ دور کو بھا کہ دور کو بھا کہ دور کو بھا کہ دیا کہ دور کو بھا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دور کو بھا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا

حضرت ابن عمررضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیْہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! بید دنیا ہلا کت کا گھر ہے؛ مخمبر نے کا گھر نہیں ہے میٹم کا گھر ہے خوشی کا گھر نہیں ہے ؛ جس نے دنیا کو پیچان لیا وہ دنیا کی کشاد گی سے خوش نہیں ہوگا اور دنیا کی شعرت نے ٹم گین نہیں ہوگا' سنو! اللہ نے دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا ہے اور آخرت کو انجام کا گھر بنایا ہے 'پس کو آخرت کا ثو اب بنا دیا' اور آخرت کا ثو اب دنیا کی آزمائش کا عوض ہے 'پس اللہ تعالیٰ اچھی ہزاء دینے کے لیے آزمائش کرتا ہے 'پس تم دنیا کے شیٹھے گھونٹ ہے آخرت کی کڑوا ہے کی وجہ سے بچواور اس کی لذتوں سے آخرت کے مصائب کی وجہ سے بچوا اور اس گھر کو آباد کرنے کی کوشش نہ کرو جس کو ویران کرنے کا اللہ نے فیصلہ کرلیا ہے اور تم دنیا سے میلان نہ رکھؤ جس سے اجتناب کا اللہ نے ارادہ فر مایا ہے در نہتم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اوراس کی سز الے مستحق ہو گے

(الفرووس بما تورالخطات رقم الحديث: ٨١٨٢)

حضرت ابن عماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دملم نے فریایا : میری امت کے سب سے برے لوگ وہ ہں جن کونعمتوں سے غذا دی گئ ،جو بہت لذیذ کھانا کھاتے ہیں اور بہت عمدہ کیڑے بہنتے ہیں' وہی بقینا میری امت کے ۔ سے بُرے لوگ ہیں اور جوشخص کسی ظالم سربراہ کی وجہ ہے ملک سے جھاگے وہ نافرمان نہیں ہے بلکہ ظالم سربراہ ملک

نافر مان بئ سنو! حالق كى معصيت مين خلوق كى كوفى اطاعت نبيس بيد (الفردوس بما تورائفاب رقم الحديث: ٣٦٢٧)

امام ابن جریراین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ اُلاَعلٰ بڑھی'جب وہ اس آیت برینیے " بُلُ تُؤْتِرُونَ الْحَلُوةَ الدُّنْيَآنَ " (الائل ١١) تو انهول نے برطنا چھوڑ دیا اورایے اصحاب کی طرف متوجہ مو کر فرمایا: ہم نے آخرت کے اوپر دنیا کوتر جمح دے دی ہے گھرانہوں نے کہا: ہم نے دنیا کواس لیے ترجمح دی ہے کہ ہم نے دنیا کی خوش نما چیزوں کو دنیا کی (حسین)عورتوں کو اور دنیا کی کھانے پینے کی لذیذ چیزوں کو دیکھا اور آخرت کی نعمیں ہم ہے غائب تھیں' اور ہم نے جلد ملنے والی چیز وں کوتا خیر ہے ملنے والی نعمتوں بریز جنح دی۔ (حامع البیان قم الدیث: ۸۸۱۸)

الاعلى: كامين فرمايا: اورآ خرت ہى بہت عمدہ اور ہميشہ باتى رہنے والى ہے 0

اُخروی تعتول کےافضل ہونے کی وجوہ

آخرت حسب ذيل وجوه سے دنياسے بہتر ہے:

(۱) آخرت جسمانی اور روحانی سعادتوں پر مشتمل ہے جب کدونیا میں صرف دنیاوی لذتیں ہیں۔

(۲) دنیا کی لذتیں مصیبت اٹھانے کے بعد ملتی ہیں اور آخرت کی لذتیں ابتداء ملتی ہیں۔

(٣) دنیا کی لذتوں کے ساتھ بی فکر بھی ہوتی ہے کہ بیلذتیں کسی وقت بھی زائل ہو عکتی ہیں۔

(٣) دنيا كى لذتين فانى بين اور آخرت كى لذتين باتى بين\_

الاعليٰ: ١٨ مين فرمايا: بيشك بير (نفيحت) يبلي صحائف مين بهي ( فدكور ) ب ٥

کون سی تقییحت سابقہ صحا کف میں ہر کور ہے

اس میں اختلاف ہے کہاں تھیجت کا اشارہ کس طرف ہے بعض علاء نے کہا: اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی تو حیو ٔ سید نامحرصلی الله عليه وسلم كى رسالت كفار كوعذاب كى وعيداور مؤمنين كوثواب كى بشارت كى طرف ہے۔

بعض علاء نے کہا:اس کا اشارہ ' قَدْما آفکتِ مَنْ تَذَرِیْ کُنْ ''(الائلی:۱۳) کی طرف ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو ہرنا مناسب کام سے پاک اور صاف کرے توت نظریہ کوتمام عقائد باطلہ سے پاک کرے اور توت عملیہ کوتمام مذموم اخلاق ہے یاک کرے

'' دَّدُكُرًا اسْحَرَّرَ بِهِ '' (الاعلى: ١٥) مِن ميه بتايا ہے كەانسان اپني روح كوالله تعالى كى معرفت سے منور كرے اور' فيصلى میں بیرہتایا ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مزین کرنے۔

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْعَيْوةَ الدُّنْيَالُ " " (الالل ١٠٠) ميس بياشاره ہے كه انسان كو چاہيے كه وه ونيا كى زيب وزينت ميس غافل ہو کرانٹد تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کوفراموش نہ کرے۔

'وَالْاَحِرَةُ خَنِيْرُوَّا ٱبْقَى 6''(الاللَّ ١٤) مِن بيره نماني كي بي كه انسان ير لازم بي كه وه آخرت مين الله تعالى ك

تبيار القرآر جلددواز دبم

تواب کی طرف رغبت کرے اوراُ خروی انعامات کی طرف <sub>س</sub>

اور چونکہ اشارہ اس کی طرف کیا جاتا ہے جو زیادہ قریب مٰدکور ہو اس لیے متبادر بیہ ہے کہ بیا شارہ الاعلیٰ: ۱۷ کی طرف ہے اور اس آیت کی نظیر ہمآیت ہے:

وَلِنَّهُ لَيْنَ وَكُبِرِ الْآوَلِيْنِ ٥ (الشراء ١٩٧١) بيا تك بيا قرآن) انبياء سابقين ك صائف مين جي

ندکورے0

الاعلىٰ: 19 ميں فرمایا: ابراہیم اورمویٰ کے صحائف میں 🔾

اس آیت شن الاعلیٰ: ١٨ كابيان ب الاعلیٰ: ١٨ ش فرمايا تھا:ب شك بدر تقيحت ) پېلے صحائف ش بھي ( فدكور ) ہے اور

الاعلى ١٩ مين ان صحائف كابيان ہے كدان صحائف ہے مراد حضرت موى اور حضرت ابراہيم عليها السلام كے صحائف ہيں۔

انبياء عليهم السلام اوران كے صحائف كے متعلق تفصيل حب ذيل حديث ميں ہے:

نبيون رسولول كتابون اور صحيفون كي تعداد كي تحقيق

امام ابولیم اصبائی نے اپنی سند کے ساتھ ایک بہت طویل حدیث روایت کی ہے اس موضوع ہے متعلق اس روایت کا درمیانی حصہ ہم پیش کررہے ہیں۔

حضرت ابوذررضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله انبیاء کتنے ہیں؟ آپ نے فر مایا: ایک لاکھ چوہیں ہزاد میں نے عرض کیا: یارسول الله انبیاء کتنے ہیں؟ آپ نے فر مایا: ایک لاکھ میں نے کہا: یارسول الله انبیا نی کون ہے؟ آپ نے فر مایا: آ دم میں نے عرض کیا: یارسول الله اکیا وہ نی مرسل ہیں؟ آپ نے فر مایا: اور میں نے عرض کیا: یارسول الله اکیا وہ نی مرسل ہیں؟ آپ نے فر مایا: ہاں! الله تعالی نے ان کواپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی پندریدہ روح کی بھر آن کواپنے سامنے بنایا 'پھر آپ نے فر مایا: اے ابوذرا جار نی مرب ہیں: آدم شیف اور خوخ نیدادر کی اور دورا نے سب سے پہلے قلم سے خط کھنچا اور نوح نی اکتابیں اور جار کی سے اور جار کی کرتا ہیں اور جار کی کرتا ہیں اور جار کی گئی کرتا ہیں اور کی سرب ہیں: اور مورکی پر قرایا: سوچھ اور جار کرتا ہیں ہیں جوٹھ نازل کیے گئے اور تو رات انجیل زیوراور فرقان کو نازل کیا گیا۔

پر دس صحیفے نازل کیے گئے اور مورکی پر تو رات سے پہلے دن صحیفے نازل کیے گئے اور تو رات انجیل زیوراور فرقان کو نازل کیا گیا۔

(طیة الادلیاء بھر میں ۱۲ میلی کے اور قراد راکات بادر کی ایس ۱۲ میں ۱۲ میں ۱۲ میں ۱۲ میار کرائی اور کوراور کرتا کی اور کان کرائی اور کی ایس کے اور تو رات انجیل زیوراور فرقان کو نازل کیا گیا۔

(طیة الادلیاء جاس ۱۲ میلیاء میں اور کی اور کی ۱۲ میلیاء اور کوراد کی اور کوراور کرتا کی اور کی اور کی ۱۲ میلیاء کرائیا اور کیا گیا۔

اس حدیث کوامام ابن حبان نے بھی اپنی تھی میں حضرت ابو ڈررضی اللہ عند سے روایت کیا ہے۔

(مواردالظمآن ص۵۲٫۵۴ مطبوعه دارالکتاب العلميه ميروت)

امام احمد نے بھی دوسندوں ہے اس حدیث کوحضرت ابوذ رہے روایت کمیا ہے مگر اس میں تین سوپندرہ رسولوں کا ذکر ہے۔(منداجرج۵۳۲۲۲۹ء)ملوعہ کتبہ اسلام) بیروٹ ۱۳۹۸ھ)

امام ابن حساكرنے بھی اس حذیث كوحفرت ابوذ روشی الله عنه سے روایت كيا ہے۔

(تهذيب تاريخ دمثق ج٢ص ٣٥٧\_٣٥٢ مطبوعه داراحياء التراث العرلي بيروت ٢٠٠٧هـ)

جافظ اکیٹنی نے بھی اہام احمد اور اہام طبر انی کے حوالوں ہے تین سوپٹدرہ رسولوں کا ذکر کیا ہے اور اس حدیث کوضعیف لکھا ہے۔(جمع الزوائدج اس ۱۵۹ مطبوعہ دارالکتاب العربی ہیروٹ ۱۳۰۴ھ)

جلد دواز دہم

## سورة الاعلىٰ كى تفسير كا اختيام

> وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد حاتم النبيين افضل المرسلين وعلى آله واصحابه واز واجه و ذرياته وامته اجمعين.





نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

### سورة الغاشية

### سورت کانام اور وجه تشمیداوراس کے متعلق احادیث

اس مورت كانام الغاشية ب كونكداس مورت كى ابتدائى آيت من "الغاشية" كالقظ باوروه آيت بيب: بے شک آپ کے ایاں ڈھائینے والی چیز کی خبر آ چکی ہے 0 هَلْ أَتُلُكَ حَيِانِينُ الْغَاشِيَةُ (الفاشرة)

ال آيت من 'هل' 'بمعنى ' قد ' بعض تقيق " المعاشية " كامعنى : وها يخ والى اس عمراد قيامت ب كونك قیامت کی ہولنا کیاں تمام مخلوق کوڈ ھانپ لیس گی۔

ا مام بیمق نے حضرت این عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ سورۃ الغاشیۃ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔

(الدراكمينورج٨ص ٢٣٩ واراحياءالر اث العرلي بيروت ١٣٢١ه)

عنقریب وہی شخص نفیحت قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا

ے 0اور اس نفیحت سے برا ہدبخت وور رہے گا0 جو بری آ گ

حضرت العممان بن بشررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جعد کی نماز میں سورۃ الجمعہ کے ساتھ سورة الغاشية يزهيتے تھے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٨٨٨ منن ابوداؤ درقم الحديث: ١١٣٣ منن نسائي رقم الحديث: ١٣٢٣ منن ابن ماحد رقم الحديث: ١١١٩)

سورة الغاشية كاترتيب مصحف كاعتبار يفمبر ٨٨ باورترتيب مزول كاعتبار يمبر ١٨ ب

سورة الغاشية كي سورة الاعلى كے ساتھ مناسبت

سورة الاعلى ميس مومنين اور كافرول اور جنت اور دوزخ كے اوصاف اجمالاً بيان كيے كئے تھے:

سَيَلَاكُرُمَنُ يَنْخُشٰى ﴿وَيَتَجَنَّبُهُا الْأَشْقَى ﴿الَّذِينَ

يَصُلَى التَّارَالُكُبُرِي قَ (الاعلى:١٠ـ١٠)

مين جائے گان

اورالغاشية ميں ان كى صفات تفصيل سے بيان كى تئى ہيں دوزخ اور الل دوزخ كى صفات ميں ہے:

ڵۿؙۏ۫ڟۼٵڴ<sub>ٳ</sub>ٳٞڵٳڡؚڹٛۻ<sub>ؘؠ</sub>ڹۼۣڴڰؚٳؽۺؠڹۅؘڰٳؿؙۼؽ۬ڡؚڹ جُوْءِ (الغاشيد:١٠)

تَصْلَى خَارًا كَامِينَةً أَنْ شَنْفَى مِنْ عَنْنِ أَنِيكَةٍ أَلَيْسَ مُتَت برداشت كرن والدوو بعر كن بول آ ك من جنو ك جائیں گے 0 انہیں کھولتے ہوئے چشمہ (کے یانی) سے بلایا جائے گا ان کا کھانا صرف خاردار ختک زہر میلے درخت ہے ہوگا ن نەفرىدكرے گانە بھوك دوركرے گان

جلد وواز وتمم

#### سورة الغاشية <u>كمشمولات</u>

المام كم بنيادى عقائد بين بھى ويكر كى سورتوں كى طرح اسلام كے بنيادى عقائد بيان فرمائ ہيں۔

🤝 اس سورت میں قیامت کے دہشت ناک احوال بیان فرمائے ہیں اور مؤمنین اور کا فرین کے اتمال کی جزاءاور سزابیان

الغاشية ٨٨:

فرمائی ہے اور اہل جت اور اہل دوزخ کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔

الله تعالیٰ کی قوحیداس کی قدرت اس کی حکمت اوراس کے علم پرآ سانوں اونٹوں پہاڑوں اورزمینوں وغیر ہا کی تخلیق ہے استدلال فرمایا ہے۔

اس سورت کے آخر میں لوگوں کو یہ یاد دلایا ہے کہ انہوں نے اللہ عزوجل کی طرف لوٹ کر جانا ہے جہاں ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا' اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میر عظم دیا ہے کہ آپ پر جواحکام شرعیہ نازل کیے گئے ہیں' وہ لوگوں کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کے لئے میں کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کے اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹرین کو اسٹ

اس مختصر معارف اور تتهبید کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی اعانت پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ الغاشیۃ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کر رہا ہوں۔ اِللہ العلمین! مجھے اس مہم میں ہدایت اور استنقامت پر قائم رکھیں۔ آمین یا رب العلمین غلام رسول سعیدی غفر لیۂ

٢٤ شعبان ٢١ ١١١ هـ/١ اكتوبر٥٠٥ ع

موبائل نمبر: ۹-۲۱۵ ۲۱۵ - ۳۰۰

+ mri\_ r + r i 4 mm



45

وفتكالانام



جلددوازدتهم

تبيار القرآن

# إِنَّكَا ٱنْتَ مُنَاكِّرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرْمُ صَيْطٍ رِضَ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى

آب بی نفیحت کرنے والے ہیں ٥ آب ان (کافروں) کو جرأ بسلمان کرنے والے نہیں ہیں ٥ مگر جوحق سے بشت پھیرے

# وَكَفَى ﴿ فَيُعَنِّي اللَّهُ الْعَنَابِ الْأَكْبَرُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْعَنَا الْمَالَ اللَّهُ الْعَنَا الْمَال

اور كفر كرے 0 تو اللہ اس كو بہت برا عذاب دے گا 0 بے شك ہمارى بى طرف ان كا لوٹنا ہے 0

# ثُوَّالِ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿

پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب ہے 0

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک آپ کے پاس ڈھائیٹے وائی چیز کی جُرآ چی ہے ۱۰ اس دن بہت چہرے ذکیل ہوں گے 0 کام کرنے دالے مشقت برداشت کرنے دالے 0دہ محرکتی ہوئی آگ میں جمو کے جائیں گے 0 انہیں کھولتے ہوئے چشمہ (کے پانی) سے پلایا جائے گا 10 ان کا کھانا صرف خار دار خشک زہر ملے درخت سے ہوگا 0جونہ فر ہرکرے گانہ مجبوک دورکرے گا (الغاشہ 2۔1)

قیامت کے دن کو' الغاشیة ''فرمانے کی وجوہ

الغاشية المن الغاشية "( وهاي والى جيز) قيامت كوكها كياب اوراس كو الغاشية "كني حب زيل وجوه بين

(١) قرآن جيديس ب: ' يُوهم يَغْشَلْهُم الْعَنَّاب ' (العكبوت: ٥٥) وه دبي جوان كوعذاب سي ذهان لي كار

(٢) قيامت كو الغاشية "اس كي فرمايا ب كم جو چيز كى دوسرى چيز كاتمام اطراف سے احاط كر لے اس كو غاشيد كہتے ہيں۔

(٣) قیامت اعلیا نک آکرلوگوں کو اللہ کے عذاب ہے ڈھانپ لے گی جیسا کہ اس آیت میں ہے: اَفْکَامُونُوْاَ اَنْ تَالْقِیکُهُمُوعًا شِیدُهُ مِینَ عَدّابِ اللّٰهِ . کیا بیلوگ اس ہے بے خوف ہ

کیا بیلوگ اس سے بےخوف ہو گئے ہیں کہان پراللہ کے

(پوسف: ۱۰۷) عذاب سے ڈھانینے والی چرز آ جائے۔

(م) قیامت تمام اولین اور آخرین لوگول کوڈ ھانپ لے گی۔

(۵) قیامت کے ہولناک مناظر اور اس کے دہشت ناک احوال اور شدائدلوگوں کو ڈھانپ لیس گے۔

(٢) "الغاشية" ووزخ كي آگ ئے جو كفار اور الل دوزخ كے چرول كو ڈھانپ لے گئ قرآن مجيد ميں ہے:

تَعْشَى دُجُوهُمُ النَّالُ (ابرائم: ٥٠) ان عے چروں کوروز خ کی آگ و هاني لے گ

الغاشيه: ٢ ميس فرمايا: اس دن بهت چېرے دليل مول ك 0

اس آیت میں ' محاشعة '' کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: ذکیل وخوار ہوئے والے دینے والے عاجزی کرنے والے۔ اس آیت کالفظی معنیٰ ہے: کفار کے چیرے اس دن ذکیل وخوار ہوں گے اور اس سے مراد ہے: خود کفار اس دن ذکیل و خوار ہوں گئے چیروں کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ ان کی ذلت اورخواری کے آثار ان کے چیروں سے ظاہر ہوں گئے قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں بھی کفار کی ذات اورخواری کا ذکر فرما ہے:

كاش كرآب وكيصة جب مجرم لوك اين رب كے سامنے

وَلُوْتَزَى إِذِالْمُجُرِمُونَ نَاكِسُوْارُهُوْسِهُمْ عِنْمَارَتِهِمْ الْ

(السجده:۱۳) سر جھکائے ہوئے ہول گے۔

وَتَرْهُمُ يُعْرَفُونَ عَلَيْهَا خُشِعِيْنَ مِنَ الذَّلِ. اورآ پ انہیں اس حال میں دیکھیں کے کہوہ دورخ پر پیش

کے جائیں گے اور وہ ذلت سے جھک رہے ہوں گے۔ (الشورى: ۴۵)

الغاشيه:٣ مين فرمايا: كام كرنے والے مشقت برداشت كرنے والے O

كفار پرشدت عذاب

آ خرت کے دن کفار کے چہروں پر مشقت ہو گی کیونکہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے ہے تکبر کرتے تھے وہ دوزخ میں مشقت والے عمل کریں گئے وہ زنجیروں اور بھاری اور وزنی طوق گلے میں ڈالے ہوئے گھٹ رہے ہوں گئے۔

قرآن مجید میں ہے:

خُلُاوَٰهُ كَفُلُوكُ كُنُّكُ الْجَعِيْمَ صَلَّوْهُ كُنُّكُمْ فِي اس کو پکڑو 'پھراس کوطوق بیہنا دو 🔾 پھراس کو دووزخ میں سِلْسِكَةِ ذَىٰ عُهَاسَبُهُوْنَ ذِيَاعًا فَاسْلُكُوْ هُنْ جھونگ دو 🔾 پھراس کوالی زنجیریں جکڑ دوجس کی پیائش ستر ہاتھ

(الحاقه:۳۳\_۲۰)

ان کی مشقت دالاعمل میہ وگا کہ وہ زنچیروں اور طوق میں جکڑے ہوئے دوزخ کے شعلوں کی لیٹ سے بھی اویر اُنھیں کے اور بھی نیچے جائیں گئے نیز دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے وہ میدانِ محشر میں ایک ہزار سال کے دن میں ننگے بھو کے پیاسے کھڑے ہوں گے اور بیان کا بہت مشقت والاعمل ہوگا۔

جسن بھری نے کہا:ان کو یہ ذات اور مشقت دنیا میں حاصل ہوگی اور بیلوگ بہود نصاری بت برست اور جوس میں انہوں نے اپنے ذہنوں اور د ماغوں میں اللد تحالی کا جوتصور بنا رکھا تھا' بیاس کے مطابق دنیا میں عبادت کی مشقت برداشت تے رہے' دوزے رکھتے اور مشقت والی ریاضتیں کرتے' کیکن ان کی بیر بیاضتیں آخرت میں کسی کام نہ آ کیں'اس لیے بیہ ذکیل وخواز ہوں گے۔

الغاشيه: ٣ ميں فرمايا: وه مجرئتي ہوئي آ گ ميں جھو کئے جا ئيں گ 0

ال آیت مین 'تصلی'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے۔ کسی جگہ داخل ہونااور کسی جگہ پہنچنا۔

اوراس آیت میں 'حامیة'' کالفظ باس کامعنی ب رہتی ہوئی جلتی ہوئی آگ بیلفظ' حمیٰ ''سے بنا ہاس کا عنى ہے: د بكنا اور كرم مونا\_ (عندرانساح ص٥٠ أواراحياء الراث العربي بيروت) اور 'قصلي' كالفظ' صلى "سے بنائے اس كا حنی ہے: داخل ہونا' اس سے مراد ہے: وہ دوزخ میں جھو کے گئے اور جل رہے ہیں۔

(القامول المحط ص ٣٣١ مؤسسة الرسالة 'بيروت ١٣٢٣ هـ)

الغاشيد ۵ مين فرمايا: أمين كھولتے ہوئے چشمه (كي ياني) سے بلايا جائے گا ٥

اس آیت مین انبة "كالفظ ئى بلفظ انى" "سے بنائے اس كامعنی ہے: خت كھولنا اور پكنا۔

مفسرین نے کہاہے کہ یہ پانی این قدر گرم ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو تمام پہاڑ پھول جا کیں

الغاشيه: ألا مين فرمايا: ان كا كهانا صرف خاردار خشك زبر ملے درخت سے ہوگا ٥ ال آيت يل 'صريع" كالفظ ب ' ضويع" كامعنى ب قاردار جماري مديث يس ب

علد دواز دہم

تبيار القرآن

''المضويع''ايک گھاں ہے'جس کوشرق کہا جاتا ہے'اہل حجاز''المصوبع''سوکھی ہوئی گھاس کو کہتے ہیں اور بیز ہریلی :

گھاس ہوتی ہے۔(صحیح البخاری تغییر سورۃ الغاشیۂ باب ۸۸) میرہ دین

علامه بدرالدين عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

عذاب کی متعدداقسام ہیں ای طرح معذبین کے بھی کئی طبقات ہیں بعض معذبین تھو ہر کے درخت کو کھا 'میں گے' اور

بعض''غىسلىن'' كوكھا ئىس گے اور بعض' المضویع'' كوكھا ئىں گے حضرت ابن عباس نے فرمایا:''المضویع''آ گ كا درخت ہے اور خلیل نے کہا: وہ سبزرنگ كی بد بودار گھاس ہے۔ (عمدۃ القاری جواص ۲۱۱ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروٹ ۱۹۳۲ھ)

الغاشيہ: ۷ میں فرمایا: جونہ فرئیہ کرے گانہ بھوک دور کرے گا O

کفارِقر لیش نے کہا: ہمارے اونٹ ضریع ( خٹک گھاس) کھاتے ہیں اورخوب فربہ ہوجاتے ہیں تو اس کے ردییں بیرآیت نازل ہوئی۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:بہت چرے اس دن خوش وخرم ہوں گے 0اپنے نیک اٹمال پر شاداں ہوں گے 0 بلند جنت میں 0 جس میں کوئی شخص بے ہودہ بات نہیں ہے گا0اس میں ہتے ہوئے چشمے ہوں گے 0اس میں بلند مسندیں ہوں گی0

اور تر تیب سے دیکھے ہوئے جام ہول کے Oاور صف بہ صف گاؤ تکیے رکھے ہول گے Oاور بہترین فرش جیٹے ہوں گے O
(الغاشہ:۱۱۔۸)

مؤمنین کا آخرت میں اجروثو اب اور مشکل الفاظ کے معانی

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کفار کے عذاب کی شدتوں کا ذکر فرمایا اور اب قر آن مجید کے اسلوب کے مطابق آخرت میں مؤمنین کے ثواب کی فرحتوں اور نعتوں کا ذکر فرمار ہاہے۔

الغاشية. ٨ ميں بتايا كمؤمنين كے چېرے بہت بارونق اورسين ہوں كئے جيسے اس آيت ميں ہے:

تَعْرِثُ فِيْ مُرْجُوهِ مِنْفُسْرَةَ التَّعِيْمِ ﴿ مَنْ اللَّعِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(اُنطققین:۲۳) لوگے 🔾

الغاشيه: ٩ مين فرمايا: اپنے نيك اعمال پرشادان مول كـ ٥ \_

اس آیت میں بیربتایا ہے کہ انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کرنے کی جوکوشش ادرجدو جہد کی تھی اس پران کی حمد کی جائے گئ کیونکہ ان ہی نیک اعمال کی وجہ سے ان کو آخرت میں انچھی جزا حاصل ہو گی اور ان سے کہا جائے گا کہتم نے کیا خوب عمل کیے تتھے اور جب ان کے نیک اعمال کی تعریف کی حائے گی تو وہ خوش اور راضی ہوں گے۔

اس کی دوسری تغییر ہیہ ہے کہ جنب وہ اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے منتیج میں بہت عظیم تو اب کا مشاہدہ کریں گے تو وہ بہت خوش اور راضی ہوں گے اس عظیم تو اب کی تفصیل درج ذیل آیتوں میں آ رہی ہے۔

الغاشيه: • امين فرمايا: بلند جنت مين ٥

اس بلندی سے بھی مراد ہوسکتا ہے کہ وہ جنت مسافت میں بلند ہوگی اوراس سے بیبھی مراد ہوسکتا ہے کہ وہ جنت شرف اور مرتبہ میں بلند ہوگی' کیونکہ جنت کے بعض در جات بعض ووسرے درجات سے اعلیٰ ہوں گئے عطاء نے کہا: دو در جوں کے درمیان اتنافاصلہ ہوگا جتنا آسان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔

الغاشيه: المين فرمايا: جس مين كوئي شخص به موده بات نهين سنے كا ٥

جلددواز دهم

تبياء القرآي

لغوبات مرادم: نضول عبث اورب كاربات قرآن مجيد ميس م:

وہ جنت میں فضول بات نہیں سنیں گے۔

لاَیَسْمَعُوْنَ ذِیْهَالَغُوَّا. (مریم:۲۲) جنت میں لغو بات نه سننے کی وجوہ

جنت میں لغوبات نه سننے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

بھت میں حوبات میں سے دریں دروہ ہیں. ) جنت لغو با توں سے پاک ہے کیونکہ جنتی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پڑوی میں اور انہوں نے جنت کو نیکی اور حق سے حاصل کیا

ہے نہ کہ لغواور باطل سے ای طرح دنیا کی ہروہ مجلس جوشریف اور معزز ہو وہ لغو باتوں سے پاک ہوتی ہے اور جس مجلس میں لغویا تیں نہ ہوں اور وقار جس قدر زیادہ ہواس کی عزت اور جلالت اس قدر زیادہ ہوتی ہے۔

(۲) زجاج نے کہا:اہل جنت صرف حکمت کی ہاتیں کریں گے اور اللہ تعالی نے جوان کو نعتیں عطا فر مائی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کریں گے۔

(٣) مقاتل نے کہا: جس طرح دنیا میں لوگ شراب پینے وقت ہلز مچاتے ہیں جنت میں شراب پینے وقت ایسائمیں ہوگا۔

(٣) جنت ميں لوگ ايي باتين نين کريں كے جس بدوسردل كى دل آزارى ہوياان كوايذاء ينجے-

الغاشيه: ١٢ مين فرمايا: اس مين بهتي بوئ چشم بول ك 0

جنت کے چشنے گلاں فرش اور تکیے

اس سے مرادیہ ہے کہ جنت میں انواع واقسام کے بہت زیادہ جشے ہول گے۔

الغاشية ١٦ أساليس فرمايا: اس ميل بلندمندين مول كى ١٥ اورة تيب يدر كه موسع جام مول كى ٥

ان کی مندیں فضاء میں بلند ہوں گئ کیونکہ جب مؤمن مند پر بنیٹے گا تو وہ اپنے رب کی عطا کی ہوئی تمام نعتوں کو کیچے کیجے گا' حضرت ابن عباس نے فرمایا:ان کی مندیں زمرو موتیوں اور یا قوت سے مزین ہوں گی اور آسانوں میں بلند ہوں گی

تر تیب شدہ جام سے مرادیہ ہے کہ ان چشمول کے کنارے گلاں قطار در قطار رکھے ہوئے ہوں گے اور جب کوئی شخص چشمہ سے بینا جاہے گا تو گلاں بھرکر ٹی لے گا' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جب وہ چشمہ سے بینا جاہے گا تو گلاں خود بہ خود بھر جائے گااور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ گلاس جا ندی اور سونے کے ہول اور ان پر ہیر سے اور جواہر جڑے ہوئے ہوں۔

الغاشيه: ١٥ ميں فرمايا: اورصف بيصف گاؤ تيكيد ركھے ہول كے ٥

اس آیت میں 'نماد ق'' کالفظ ہے' یہ 'نمو قة'' کی جمع ہے'اس کا معنیٰ ہے: بڑا تکلیہ گرتہ اُ زین یا پالان اُور' نمو وقة ' کا معنیٰ ہے: چھوٹا تکلیہ (القاموں الحجیط ۴۲۷ مؤسسة الرسالة 'بيروٹ ۱۳۲۴ھ)

الغاشيه: ١٦ مين فرمايا: اور بهترين فرش بچھے ہول ك 0

اس آیت میں 'زر ابی ''کالفظ ہے 'یہ' زر بی ''کی جمع ہے اس کا معنیٰ ہے: غالینچ اور فرش یا ہروہ چیز جس کوزینت کے لیے بچھایا جائے اور اس پر تکیدلگایا جائے۔(القاموں المحیط ۴۳ مؤسسة الرسالة 'بیروٹ ۱۳۲۴ھ)

اللّٰدِ تَعَالَىٰ كَا ارشاد ہے: كيابدلوگ اون كونين و كِلِفة كدوه كيے بنايا گيا ہے 0 اور آسان كو كدوه كيے بلند كيا گيا ہے 0 اور پهاڑوں كو كہ وہ كيے نصب كيے گئے ہيں 0 اور زين كو كہ وہ كيے پھيلائى گئ ہے 0 سو آپ نفيحت كرتے رہيں آپ بى نفيحت كرنے والے ہيں 0 آپ ان كو جرأ مسلمان كرنے والے نہيں ہيں 0 مگر جو حق سے پشت پھيرے اور كفر كرے 0 تو اللہ اس

جلد دواز دوم

تبال القآر

کو بہت بڑا عذاب دےگا 0 بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے 0 چھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب ہے 0

(الغاشيه:۲۷\_۱۱)

### اونث میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کی نشانیاں

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے قیامت کے آنے کی خبر دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اہل قیامت کی دوقسمیں ہیں: ایک مؤمنین ہیں جونجات یافتہ ہیں اور دوسرے کافرین ہیں جوعذاب یافتہ ہیں اور قیامت کے دن پر اور عذاب اور ثواب پر ایمان لانا اس پر موقوف ہے کہ اللہ تعالی کو اس کا کنات کا واحد خالق اور مد بر اور علیم مانا جائے اس لیے اب درج ذیل آیوں میں اللہ تعالی کی تخلیق اور تو حید اور اس کی قدرت اور اس کی حکمت پر دلائل قائم فرمائے ہیں۔

الغاشيہ: ایمامیں اونٹ کی تخلیق کا ذکر فرمایا 'اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے تمام حیوانات اس کی تخلیق اور اس کی تو حید پر ولات کرتے ہیں کیونکہ تمام حیوانات کی پیدائش اور ان کی نشو ونما کا طریقہ واحد ہے اور ان کی تخلیق کی طرز اور لظم واحد ہے اور تخلیق کی طرز کا واحد ہونا اس پر ولالت کرتا ہے کہ ان کا خالق بھی واحد ہے پھر ان تمام حیوانات اور چو پایوں میں سے اونٹ کی تخصیص کی وجوہ حب ذیل ہیں:

(۱) الله تعالیٰ نے انسان کے لیے حیوانات میں جومنافع اور فواکدر کھے ہیں وہ سے ہیں: انسان بعض جانوروں کا گوشت کھاتا ہے اور بعض جانوروں کا دودھ پیتا ہے 'بعض جانوروں پر اپناسامان لادتا ہے اور بعض جانوروں پر سوار ہوکر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے اور بعض جانوروں کو صرف ان کی خوب صورتی اور ان کا حسن و جمال و یکھنے کے لیے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیات میں ان فوائد کا ذکر فر مایا ہے:

ٱۘۘۅؙۘۘڮۄؙؽۯۅؙٳٲڬۧڂػڤۛؾٚٵڮؙ؋ۛۄٙۺٵۼۘڵؿؗٵؽۑڔؽؾۧٵٮٞڠٵؗڝؖٵ ڡٞۿؙۏؠؙۿٵڡڵۑڪؙۊڹ۞ۊڐڷڶؽ۠؆ڶۺؙڿڣۜؠڹ۫ۿٵڎڴؙۏؠٛۺؙ؋ۅڡڹ۠ۿٵ ؿٳؙڴڴۏ۫ؽ۞(ڝٰ٢١٤٤)

کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو مخلوق بنائی ہان میں سے ہم نے ان کے فائدہ کے لیے چو پائے بھی بنائے ہیں' جن کے میدما لک ہیں اور ہم نے ان چو پایوں کو ان کے تالع کر دیا ہے' موان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں 0

اوراللہ نے تہارے نفع کے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں تہارے لیے گری کے لہاں جیں اور بھی تہارے لیے گری کے لہاں جیں اور بھی جو پائے تہارات چوپاؤں میں چوپائے تہارات کھانے کے کام آتے ہیں اور ان چوپاؤں میں تہارات لیے حاف اور جب صحح جرانے لیے جاؤں اور وہ تہارا سامان ان شہروں تک اٹھا کر لے جائے ہیں جہاں تم بغیر مشقت برداشت کے خود نہیں جاسکتے تھے جائے ہیں جہارات بہت شیق اور نہایت مہر بان ہے 10 اور اس نے گوڑوں کو اور گھوں کو پیدا کیا تاکرتم ان بر سوار ہو اور وہ باعث زینت ہوں اور ان چیزوں کو پیدا کیا جن کوتم نہیں اور وہ باعث زینت ہوں اور ان چیزوں کو پیدا کیا جن کوتم نہیں جائے

ۘۘۘۘۘۘۘۘۘۯڶۘۯؙڣؙٵۿڂۘۘۘۘۘڷڡٞڰٵ؆ٛػڴۏؽۿٵۮڣؙٝڐٛػڡؙٵۏڿؙۮڡؠٛؗڡٵ ؾٵ۠ڴؙؙۏ۠ڹۜڎػڰڴۯؽۿٵڿٵڴڿؽڹڎؙڔؽڂۏڹۮڿؽؽ ۺؙڒٷؙؽۮػۼٞؗڛؙٝٲؿؙٛڡۧٵٮٛػؙۮٳڮؠػڽ۪ڷۘۄ۫ؾڴۏٷٳڸڸۏؽڡ ٳڵڒۑۺؚۊٵڶۯڡؙؙۺٝ۞ؾ؆ڹڴۿػٷٛڡ۠ڞۜڿۣڽ۠ۊ۠ؗۏٵڶۼؽڽ ڡٵؽۣڣڠٵڷٷڶڿؠؽڒڸٷڒؽٷۿٵٷؿؽػڐؖڟۘۊؾڂڰڽؙڡٵڶٳ ؿڂۘۘػؠؙۏڹ۞(ٲؙڞ؞؞٥) الغاشيه: ١٨ مين فرمايا: اورآسان كوكدوه كيے بلند كيا كيا ہے ٥

#### آ سان بہاڑ اور زمین میں نشانیاں

اللہ تعالیٰ نے بغیر کس ستون کے اتن تعظیم حیت بنا دی ہے جو پوری روئے زیٹن کوا حاطہ کیے ہوئے ہے اور اس میں بے شار ستاروں کی قندیلیس روش کر دی ہیں جو صحراؤں بیابانوں اور سمندروں میں اندھیری رات کے مسافروں کی رہ نما فکی کرتی ہیں' برسہا برس سے بینظام پوئٹی طرزِ واحد پر قائم ہے کہا بیاللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی توحید پرایک روش دلیل نہیں ہے۔

الغاشيہ: ۱۹ میں فرمایا: اور پہاڑوں کو کہوہ کیے نصب کیے گئے ہیں O

زمین میں ان پہاڑوں کونصب کیا گیا' بیدندادهراُدهر سلتے میں ند تھکتے میں اللہ تعالی نے ان بہاڑوں کے اندر معدنی دولت کے ذخائر رکھے میں ان میں سونا اور چاندی ہے کو ہااور تانبائے کوئلہ ہے اور انسانی ضروریات کا سامان ہے۔

الغاشيه: ٢٠ مين فرمايا: اورزمين كوكدوه كيسے يصلا أي كئ ب٥

# ان مذكورنشانيون مين باجمي مناسبت

الله تعالیٰ نے اپنی تخلیق اور اپنی توحید پر دلائل کا ذکر کرتے ہوئے اونٹ آ سان پہاڑوں اور زمین کا ذکر فرمایا ہے اور حیاروں کے ذکر میں کوئی مناسبت ضروری ہے۔

اس مناسبت کی تفصیل ہیہ ہے کہ قرآن مجید لغتِ عرب پر نازل ہوا ہے اور عرب عموماً صحراؤں میں سفر کرتے تھے اور صحرا میں بالکل تنہا ہوتے تھے اور جب انسان تنہا ہوتا ہے تو وہ اردگر دکی چیزوں پرغور وفکر کرتا ہے مسب سے پہلے وہ اپنی سواری اونٹ کی طرف دیکھتے تو ان کواس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب اور اسرار دکھائی دیتے 'وہ اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور منافع پرغور کرتے اور جب وہ او پرنظر اٹھاتے تو ان کوآسان کے سوا کچھٹے نظر ندآتا اور وہ اس بے ستون و نیچ وعریض بلندیل حجت کود کیچر حیران ہوتے اور جب وہ اپنے دائیں اور ہائیں دیکھتے تو ان کو پہاڑنظر آتے اور جب وہ اپنے پینے دیکھتے تو ان

علددوازرام

کو پھیلی ہوئی زمین نظر آتی اور یہی وہ موقع تھا کہ جب وہ ان چیزوں کے اسرار اور منافع پرغور وفکر کرتے تو ان پر لازم تھا کہ وہ اس غور وفکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی توحید پر ایمان لے آتے 'سواللہ تعالیٰ نے انسان کے غور وفکر کرنے کے لیے النا حارون چزوں کا ایک ساتھ ذکرفر مایا۔

الله تعالى نے خوب صورت چیزوں سے اپنی تخلیق اور تو حید پر کیوں استدلال نہیں فر مایا؟

الله تعالیٰ نے انسان کے حسن و جمال اور سونے اور جاندی ہے اپنی تخلیق اور تو حید پر استدلال نہیں کیا کیونکہ جب انسان کسی حسین وجمیل خاتون کو یا کسی خوب صورت مرد کو دیکھتا ہے تو اس کی توجہ اس کے فوائد اور منافع اور اس کے اسرار اور اس کی حكمتوں كى طرف نہيں ہوتى ہے بلكہ وہ اس كے حسن سے متاثر ہوكرائي جنسى تسكين كے متعلق سوچنے لگتا ہے اور اس پرشہواني جذبات غالب آجائے ہیں ای طرح جب وہ سونے چاندی کی دھانوں اور اہلہائے ہوئے سرسبر اور شاداب باغات کی طرف د کیتا ہے تو وہ سونے بچا ندی کے زیورات بنانے کے متعلق سوچتا ہے اور باغوں میں خوش ذا کقتہ اور خوش رنگ اور خوش بو دار سچلوں کو دیکھ کران کو کھانے کے متعلق حجویزیں بناتا ہے اور اس کو بیٹیال نہیں آتا کہ اس کے خالق نے ان چیزوں میں کیسے اسرار اور عمستیں رکھی ہوئی ہیں اس کے برخلاف جب انسان اونٹ آسان پہاڑون اور زمین کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں شہوانی خیالات نہیں آتے وہ اون کو دیکھ کرسوچتا ہے کہ اس بہ ظاہر بے ڈھنگے جانور میں کتنے منافع اور فوائد ہیں اگر اللہ تعالی نے اس صحرائی جہاز کو پیدانہ کیا ہوتا تو وہ اس بے آب و گیاہ صحرا کو کیسے عبور کرتا' پھراس کی نظر آسان کی طرف اٹھتی ہے تو وہ اس کی وسعت پر حمران ہوتا ہے پہاڑوں کی ہیب سے متاثر ہوتا ہے اس پھیلی ہوئی زمین کی وسعتوں پرغور کرتا ہے عرض ان - جاروں چیزوں سے اسے اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تو حید کے آٹارنظر آتے ہیں۔

الغاشية: ٢١ مين فرمايا: سوآ پ فيسحت كرت رہے آپ بى فيسحت كرنے والے بين ٥

الله تعالى نے اپن تخلیق تو حیداور قیامت پرولائل ذکر کرنے کے بعد فرمایا سوآ پ نصیحت کرتے رہے آپ ایمان لانے کی ترغیب بر ثواب کی بشارت دیں گے اور جو کفریر اصرار کرے گا'اس کوعذاب سے ڈرائیں گے اور اگر کفار آپ کی مخالفت ا لرتے ہیں اور آپ کوایذاء پہنچاتے ہیں تو آپ اس پرصر کریں' اب آپ ہی نصیحت کرنے والے ہیں کیونکداب آپ کے بعد کوئی اور نبی تو مبعوث نہیں کیا جائے گا' نبوت اور رسالت آپ پرختم ہو چکی ہے۔

الغاشية ٢٢ مين فرمايا: آپ ان (كافرول) كوجبرأ مسلمان كرنے والينبين مين ٥

جبريه كے نظر بيركا باطل ہونا

اس مضمون کی دیگرآیات به ہیں:

وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَيَّا إِنَّ . (نَ:٣٥)

وَلَوْ شَاءَ مَ بُكَ لَا مَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيْعًا ﴿ أَفَا نُتَ ثُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى يُكُونُوْ امُؤْمِنِيْنَ ۞

(بونس:۹۹)

اورآب ان پر جر کرنے والے نہیں ہیں۔ اوراگر آ پ کا رب جاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ س

ك سب ايمان لے آتے تو كيا آپ لوگوں پر زبردى كري كے

حتى كه وه سب مؤمن موجا كين ٥

نی صلی الله علیه وسلم میر چاہتے سے کہ تمام مشرکین مؤمن اور مؤحد ہو جائیں اور آپ کی اُن تھک تبلیخ کرنے کے باوجود ان كايمان خدا نے سے آپ بہت رئيدہ اورغم كين ہوتے تھے الله تعالی نے آپ كے رنج كے ازاله اور آپ كی تىلى كے لیے بیآ یات نازل فر**ہا** نمیں کہ اگر آپ کا رب جاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایک ساتھ ایمان لے آتے ' کیکن اللہ سجان

نے ایسانہیں چاہا کیونکہ سب لوگول کو جرا مؤمن بنا دینا اس کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے عقل دی ہے اور اس کو افقیار عطا فر مایا ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے کھوئے کھرے کو پر کھ کراپنے افقیار سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اس کی تخلیق اس کی توحید اور اس کی حکمت پر ایمان کھرے کو پر کھ کر اپنے افتیار سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اس کی تخلیق اس کی توجید کا افتیار نہیں ہے انسان کا مؤمن ہونا یا انسان کا کا فر ہونا 'یا انسان کا کا فر ہونا' یا انسان کا کیونا کیا اس کا فاتق اور فاج ہونا' سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اور انسان اس نے تمام افعال میں مجبود محض ہے۔ ان کا پر نظر یہ بدایت باطل ہے اگر ایسا ہوتو دنیا میں رسولوں کو ہدایت کے لیے بھیجنا اور جنت اور دوز ن کو پیدا کرنا اور جزت اور دوز ن کو پیدا کرنا اور جزت اور دوز ن کو پیدا کرنا اور جزت اور دوز ن کو پیدا کرنا اور جزت اور دوز ن کو پیدا کرنا اور جزت اور دوز ن کو پیدا کرنا اور جزت اور حزت اور دوز ن کو پیدا کرنا

الغاشيه:٢٣ يس فرمايا: مرجوى سے پشت پھير اور كفركر عن والله الله و بهت براعذاب و كا 0 كي بہت براعذاب و كا 0 كيست بر عداب كا محمل

اگرآپ کی پرزور تبلغ کے ہاوجود میلوگ ایمان ندلائیں تو آپ سے ان کے ایمان ندلانے پر سوال نہیں کیا جائے گا' لیکن جوان بٹن سے پشت پھیرے گا تو اللہ بحانداس کو بہت بڑا عذاب دے گا اور وہ دوزخ کا عذاب ہے دوزخ کے عذاب کو بہت بڑا عذاب اس وجہ سے فرمایا ہے کہ تفرکا عذاب مجرفت کے عذاب سے بہت بڑا ہے جیسا کہ اِس آیت میں فرمایا:

وكَنُولِيقَنَهُ وَمِن الْعَدَابِ الْأَدْفَى دُونَ الْعَدَابِ مَن الْعَدَابِ عَداب كَ علاوه ضرور كم ورجه كا

الْأَكْبِرِلْقَلَّهُ وَيَرْجِعُونَ ٥ (البحدة: ٢١) عنداب عِلَمَا كُين كَتَّاكَدوه (كفرس) لمِكَ ٱكْسِن

بڑے عذاب سے مراد دوزخ کا عذاب ہے اور اس ہے کم درجہ کے عذاب سے مراد ہے: دنیا کا عذاب جیسے دنیا میں بیٹل میں جنگ کے اندر حکست سے دوچار ہونا مسئدری طوفان اور دریاؤں میں سیلاب آنا کو زلز کے قط اور موذی بیاریوں میں مبتلا ہونا۔ دوزخ کے عذاب کو بہت بڑا عذاب کہنے کی دوسری وجہ بنیہ ہے کہ اس سے مراد ہے: دوزخ کی آگ کا سب سے نچلا طقہ۔

الغاشیہ:۲۶۔۲۹ شر مایا: بے شک ہاری ہی طرف ان کالوٹنا ہے 0 پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب ہے 0 گفار اور مشرکیوں کوعذا ب دینا کیوں ضروری ہے؟

ان آن توں میں بی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئے ہے کہ ہم چند کہ شرکین مکہ آپ کی نبوت کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کی رسالت کا اٹکار کرتے ہیں آپ کا نداق اڑاتے ہیں آپ پر آوازیں کتے ہیں اور آپ پر طعن اور تشنیج کرتے ہیں اور آپ کو طرح طرح کی ایذاء پہنچاتے ہیں لیکن بالآخریہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گئے پھر ہم ان کا حماب لیں گے اور ان کو قرار واقعی سزادیں گے۔

ایک سوال بیہ دوتا ہے کہ کفار سے حساب لیٹا اور ان کو سرا دیٹا اللہ تعالیٰ کاحق ہے کیکن میضروری نہیں ہے کہ مالک اپنا حق وصول کرنے مالک اپنے حق کو معاف بھی تو کر سکتا ہے اس کا جواب میہ ہے کہ سرا کو معاف کرنا صرف مؤمنین کے ساتھ خاص ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں کفار اور مشرکین کی سرا کو نہ معاف فرمائے گا اور نہ ان کی سرا میں تخفیف فرمائے گا' کیونکہ و نیا میں وہ ان کو دائمی سرا کی مجر دے چکا ہے اب اگر اس سرا کے خلاف ہوتو اس کی خبر کذب اور جھوٹ ہوگی اور کذب اور جھوٹ اللہ تعالیٰ پرمحال ہے اس لیے کفار اور شرح کین کی سرا میں تخفیف ہونایا ان کی سراکا ساقط ہونا بھی محال ہے۔

نیز کفار سے حساب لینا اوران کوعذاب دینا اللہ تعالٰی کی حکمت کا تقاضا ہے اور اس میں حکمت رہے ہے کہ اللہ تعالٰی انبیاء

علیہم السلام کی عزت اور وجاہت کو ظاہر فرمائے گا کہ جن کا فروں اور مشرکوں نے دنیا میں انبیا علیہم السلام کے پیغام کومستر د کر دیا تھا اور ان کی نبوت اور رسالت کی تکذیب کی تھی وہ آج س قدر ذلت اورخواری کے عذاب میں مبتلا ہیں 'سوقیامت کے دن اللہ سبحانہ کفار کو عذاب میں مبتلا کر کے انبیاء علیہم السلام کے مقام کو بلندفر مائے گا اور اللہ تعالی ان کا فروں اور مشرکوں سے انتقام لے گا' جو ونیا میں اپنے خود ساختہ خداؤں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کے استحقاق عبادت میں شریک کرتے رہے تھے۔

رب العلمين! ہم كواس حساب اور عذاب سے محفوظ ركھنا اور ہميں اپنے محبوب سيدنا محم مصطفیٰ صلى اللہ عليه وسلم كی شفاعت سے بلاحساب و كتاب جنت الفردوس عطا فرما و بيا 'ہم اس انعام كے لائق تو نہيں ليكن آپ بہت كريم ہيں اور بيرآپ كے كرم سے پچھ بعيد نہيں ہے ۔ آبين بارب العلمين سورة البغاشيہ كى تقسير كى تحميل

المحمد للدرب الخلمین! آج سی شعبان ۱۳۲۱ه/۵ اکتوبر ۴۲۰۰۵ بدروز بده سورة الغاشیه کی تفییر مکمل ہوگئ رب الخلمین! اپنے کرم سے قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تفییر بھی تکمل کرا دیں اور میری تمام تصانیف کو قیامت تک شائع مرغوب اور فیض آفریں رکھیں اور میری اور میرے والدین کی میرے قرابت واروں کی میرے اساتذہ احباب اور تلاندہ کی اس کتاب کے ناشر اور معاونین اور قارئین کی مغفرے فرمادیں۔ آمین یارب الخلمین

> والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وعلى ازواجه وذرياته وأمته اجمعين.





نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة الفجر

سورت کا نام اور وجهُ تشمیه

اس سورت کا نام الفجر ہے' کیونکہ اس سورت کی کیبلی آیت میں' الفہ حد '' کا لفظ فدکور ہے اور وہ آیت ہیہے: قَالْفَهَجْرِلِ کَوَلِیکالِ حَشْیرِ کِی (الفجہ:۱-۱)

اس سورت كاتر سيب نزول كاعتبار ي نبر اب اورترسيه مصحف كاعتبار ساس كانمبر ٨٩ م

حضرت ابن عباس ٔ حضرت عبدالله بن زبیراورحضرت عا تشهرضی الله عنهم سے روایت ہے کہ سورۃ الفجر مکہ میں نازل ہوئی

امام نسائی مصرت جابررض الله عنه ب روایت کرتے ہیں که درسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے معاذ! کیاتم فتنه ڈالنے والے ہوئم کوان سورتوں کا پتانہیں 'سب سے اسم ربك الاعلٰی' والمشمس و صحاها' والفحو ''اور' والليل اذا یعشی''؟ (سنن نائی قرالحدیث: ٩٩٧)

سورة الغاشيه كے ساتھ الفجر كى مناسبت

سورۃ الغاشیہ میں لوگوں کی دوقتمیں بیان فر مائی تھیں: مؤمنین اور کافرین وہ لوگ جن کے چبرے ذکیل ہوں گے اور وہ لوگ جن کے چبرے خوش وخرم اور ہارونق ہوں گۓ اوراس سورت میں متعدد تم راہ فرقے بیان فر مائے ہیں کم راہ اور کھار میں سے عاد اور شود اور فرعون کا ذکر فرمایا ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے مؤمنین شاکرین کا ذکر فرمایا ہے 'گویا کہ دونوں سورتوں میں وعد اور وعید کا ذکر ہے۔

دوسرى مناسبت يدب كسورة الغاشيه بين اپن تخليق اورتوحيد براستدلال كرت موع فرماياتها:

اَفَكَرِيَنُظُرُونَ إِلَى الْإِمِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ٥ كي يولُ اون وَفِين ويحت كراس وكي بنايا كيا ٢٥

(الغاشيه: ۱۷)

اوراس سورت میں اس طرح استدلال فرمایا ہے: اَکَدُوْتُ کَکَیْفُ فَعَلَی مَاتُکُ یعکافِی کُلْ (الفِر ۲)

· ساتھ کیسامعاملہ کیا؟O

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے

سورة الفجر كے مشمولات

🖈 الفجر: 🗖 این اللہ نے فجر کی ذوالحجۃ کی دس را توں کی اور جفت اور طاق کی تئم کھا کرفر مایا ہے کہ کفار کو ضرور بہضرور عذا ب

جلد دواز دہم

تبيار القرآر

وگا\_

🖈 گفجریما۔ ۲ میں کفار کی بعض ِ ظالم قوموں کا ذیر فرمایا ہے جیسے عادُ ثمود اور قوم ِ فرعون اور پہ بتایا ہے کہ ان کی سرکٹی کی وجہ

ے ان برعذاب نازل کیا گیا۔ الفجر: ۲۰۔۱۵میں بیہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی میں خیر اور شراور تنگی اور کشادگی میں مبتلا کیا ہے ٔ اور کسی انسان

کے پاس زیادہ تعتوں کا ہونا اس پر دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول اور معزز ہے اور نہ کسی انسان کا فقی بات معربیتاں ہوں کا ہونا اس کے سالت اللہ کا سالت کا اس کا میں میں دیات

فقروفاقہ میں مبتلا ہونا اس پر دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک نالپند اور مبغوض ہے۔ الفجر : ۲۱\_۲۳ میں قیامت کے ہولنا ک مناظر بیان فر مائے ہیں۔

۔ ﷺ الفجر:۲۷۔۲۳ میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کوگوں کے دو فرقے ہوں گے: کامیاب اور نا کام'ہد بخت اور نیک بخشہ

سورۃ الفجر کے اس مخضر تغارف اورتمہید کے بعد میں اب اللہ تعالی کی تامید اور اس کی تو فیق سے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔

رب العلمين الجحصال سورت كرجمهاورتغيريل فق اورصدق برقائم ركهنا اور باطل سے مجتنب ركھنا\_ (آمين)

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ نسب

۳۰ شعبان ۱۳۲۷ه/۱۵ کتو بر ۲۰۰۵ . مومائل نمبر: ۲۱۵۹۳۰۹ ـ ۲۰۰۰

•mri\_r•ri266





جلددواز دبهم

تبيار القرآن

# ش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے کی O اور آپ کا رب جلوہ فرما ہو گا اور فرشتے اور اس دن دوزح کو لایا جائے گا' اس دن انبان یاد کرے گا طرح کوئی عذاب نہ دے گا 0 اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا 0 اے مطمندا " تو این دب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی وہ تھے سے راضی 0 پھرتو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا0 اور میری جنت میں داخل ہو جا0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور فیرکی متم 0 اور دس راتوں کی 0 اور جفت اور طاق کی 0 اور رات کی جب وہ گز زے 0 بے شک اس میں صاحب عقل کے لیے بہت بردی قتم ہے 0 (الفجر: ۱۵) ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے لجز وں راتوں جفت اور طاق اور گزرنے والی رات کی تسم کھائی ہے عراب ہیں چیز وں کی تسم کھاتے ہیں جوان کے نزدیک عظمت والی ہوتی ہیں اللہ تعالی نے ان چیز وں کاقتم کھا کر بیظا ہر فرمایا کہ بیچیزیں الله تعالی

کے نزد کیے عظمت والی میں اور یہ چیزیں اس لیے عظیم میں کہان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تو حید پر دلائل میں اور مخلوق پر

تبيار القرآن

واجب ہے کہوہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے۔

جلددوازدج

الفجروم: ۳۰ --- ۱ 44 اں آیت میں فجر سے کون کی فجر مراذ ہے؟ اس میں مفسرین کے متعد دا توال ہیں امام رازی نے ان تمام اقوال کوجع کرلیا ہے ہم یہاں بران اقوال کا تفصیل سے ذکر کر دیے ہیں: الفجر سے مرادمعروف منبح ہے اوراس کی فضیلت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے ذکر کیا ہے کہ فجر سے مراد معروف صبح ہے اور وہ صبح صادق کا صبح کا ذہب سے پیٹ کرنمودار ہونا ہے اس وقت رات ختم ہو جاتی ہے اور روثنی پھیل جاتی ہے اور انسان ُ ٹیوان پر ندے اور وحثی جانور سب اینے ا پنے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں'اوراس میں اس کی مثال ہے جب مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے' سواس میں غور فکر کر کے اس وفت کو یا دکرنا جا ہیے صبح کے وقت کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالی نے متعدد آیات میں صبح کا ذکر وَالصُّبْحِ إِذَا ٱسْفَى ﴿ (الدرْ:٣٢) اور مبح كی قتم إجب روش موجائ 🔾 . وَالصُّبْرِ إِذَا تَنْفُسُ ﴿ (اللَّورِ: ١٨) اور منح كي تتم إجب وه طلوع مؤجلي ٥ الله تعالى في ح عالق موفي يراين مدح فرمائى ب: وه صبح كو تكالنے والا ہے۔ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ . (الانعام: ٩١) دوسرا قول یہ ہے کہالفجر ہے مرادنماز فجر ہے اور اللہ تعالٰی نے نماز فجر کی اس لیے قتم کھائی ہے کہ وہ دن کے شروع میں یر هی جاتی ہے اوراس میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوجاتے ہیں جیبیا کہاں آیت میں ہے: ب شک فجر میں قرآن پر صنے یر (فرشتے) ماضر موت اِنَّ قُرْانَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُوْدًا ٥ (يى امرائيل:۷۸)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں اور فجر کی نماز میں برعم ہوجاتے ہیں کی جو فرشتے ساری رات تمہارے ساتھ رہے تنے وہ فجر کے وقت آسان پرجاتے ہیں ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ جانے والا ہے جم نے میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں: جب ہم نے ان کوچھوڑ اتو وہ (فجر کی) نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس آئے تھے تو وہ (عمر کی) نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس آئے تھے تو وہ (عمر کی) نماز پڑھ رہے تھے۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث:۵۵۵ صحيم مسلم رقم الحديث: ٦٣٣ مسنن نسائي رقم الحديث: ٣٨٦ أسنن الكيري للنسائي رقم الحديث: ٧٤٠ (صحيح

تیسرا قول بدہے کہ فجر سے مراد معین فجر ہے' پھراس کی قعین میں متعد دا قوال ہیں' وہ حسب ذیل ہیں: - میں مصلح اللہ میں مصلح اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں مصلح اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

و الفحر'' سے مرادیو منح کی صبح اوراس کی فضیلت میں احادیث

اس سے مزاد یو مِنْ کر یعنی دن ذوائج کی فجر ہے کیونکہ مناسک ج ملتِ ابراہیم کے خصائص میں سے ہیں اور عرب ج کو کٹنیس کرتے ہے اور وہ عظیم دن ہے جس میں مسلمان اپنی قربانی اوا کرتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَقَالَيْنُهُ بِإِنْ يَعِمَ عَلِيمُ وَ (الفَفْ عند من الله عليه عَلِيمُ وَالله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ (الفَفْ عند من الله عليه الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ

يوم نحر كي فضيلت مين حب زيل احاديث بين:

حضرت انحن بن علی رضی الدعیم ایپان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھم دیا کہ ہم اس دن سب سے کمدہ لباس پہنیں ادر سب سے اچھی خوشبود گائیں اور سب ہے فریقر پائی کریں جوہمیں میسر ہو گائے سات افراد کی طرف سے

حلبردوازدم

46

اوراونٹ سات افراد کی طرف ہے اور بلند آ واز ہے تکبیر پڑھیں اور ہم طمانیت اور وقارے رہیں۔

المحيم الكبيرج سام ١٩٣ المبيدرك جهاص ١٣٠٠ شعب الإيمان جهاص ١٢ مجمع الزوائد جهاب ٢٠٠ كنز العمال ج لا ٢٢٠٠)

حضرت جاہر بن عبدالللہ وضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمئی رنگ کے سینکھوں والے دو بڑے بڑے خصی منینڈ ھے تئے آپ نے ان میں سے ایک کولٹا کرعرض کیا:''بسسے اللّٰہ واللّٰہ اکس ''اے اللّٰہ! بیٹر کی طرف دیمر سے کہا کہ مضرف دور میں اور میں اور میں انٹر ہے ہیں۔'' میں میں کی دور میں کیا ہے۔' میں میں کا میں میں کیا

سے ہے چردوسر بے کولٹا کرعرض کیا: 'بسم المله والمله اکبر'' پیٹر اوراس کی اس امت کی طرف سے ہے جس نے تیری توحید کی گواہی دی اور میرے تبلیغ کرنے کی گواہی دی۔

(مندابويعلي ج سوس ٣٤٧ أسنن الكبري للبيتي ج 9 ص ٢٦٨، مجمع الزوائدة موس ٢٦ المطالب العالية تاس ٢٨٠)

حضرت عمران بن حصین رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ! کھڑی ہواورا پی قربانی کے سامنے حاضر رہو کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرہ کے ساتھ تمہارے کیے ہوئے ہر گناہ کی مغفرت کر دی جائے گئ اور بہآیات بردھو:

بشک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت الندرب العلمین کے لیے ہے ۱۰ س کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے ای کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سب سے بہاد

ېول⊙

میں نے عرض کیا نیارسول اللہ! یہ بشارت صرف آپ کے اور آپ کے اٹل بیت کے لیے خاص ہے اس کے مصداق آپ بیں یا تمام مسلمان بیں؟ آپ نے فرمایا: بلکہ یہ بشارت تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔(اکال ابن عدی تا اس معمدات کتاب الدعاللطر انی جام ۱۲۴۳ المدر رک جہم ۲۲۴ اسن اکبری للبیقی جاہر ۲۸۴ جمج از وائدج مہم کا)

ان اجادیث کی اسانید ضعیف ہیں کیکن چونکہ فضائل اعمال میں سند ضعیف کے بھی ساتھ بھی اجادیث معتبر ہوتی ہیں'اس لیے ہم نے ان احادیث کو درج کیا ہے۔

"الفجو" سے مراد ذوالحبہ کی صبح اور اس کی فضیلت میں احادیث

اِنَّ صَلَاتِيْ وَشُيْكِي وَمَحْيَا يَ وَمَمَاتِيْ سُهِ رَبِّ

الْعُلَمِيْنَ ٥ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِدَالِكَ أُمِرْتُ وَإِنَّا الْكَالْمِرْتُ وَإِنَّا آوَّلُ

الْمُسْلِمِينُ۞(الانعام:١٦٣ـ١٦٢) .

معین فجر میں دوسرا قول میہ ہے کہاس فجر ہے مراد ذوائجۃ کی صبح ہے' کیونکہاس کے ساتھ ہی دس راتوں کا ذکر ہے اور میہ اس عظیم عبادت کے مہینہ کا بہلا دن ہے ذوالحجہ کے مہینہ کے فضائل میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: دنوں اور مہینوں کا سردار رمضان کامہینہ ہےاور سب سے زیادہ عزت والامہینیة والحجہ ہے۔

· (شعب الا يمان ج عص ١٥ مجمع الزوائد ج سوس ١٧٠ كنز العمال ج ٨٠٠ ١٢٨)

''الفحر''ے مراد ما محرم کی صبح اور اس کی فضیلت میں احادیث

اس سلسله میں تبسر اقول میہ ہے کہ اس سے مراد ماومحرم کی صبح ہے کیونکہ وہ ہر سال کا پہلا دن سے ماومحرم کی فضیات میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضی البّد عنبما' و الْفَجِينَ وَ لَيكال عَشْينَ '' (الفِرس ا) كَاتَفْسِر مِين فرمات تنه : فَجْر م مراومحرم كَ حَتْ ب جوسال كى يمبلی فجر ب رشعب الايمان جهم ٢ افضاك الاوقات ص٣٦٨)

تبيار القرآن

46

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان کے مہینہ کے بعد سب سے افضل روز ے اللہ کے مہینہ محرم کے روز ہے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ (صحیح سلم قم الحدیث: ۱۲۱۳ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۳۲۹ سنن تر ڈی رقم الحدیث: ۲۳۲۹ سنن تر ڈی و کیا ہے۔ دس و ن اور ان کی فضیلت بیس اجا دیت ہے۔ ا

دس را توں سے مراد ذوالحجہ کے دس دن ہیں ' کیونکہ ان دنوں میں مسلمان جج کے افعال میں مشغول ہوتے ہیں اور ان دس دنوں میں نیک اعمال کی فضیلت میں بہ کثرت احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضّی الله عنها نے فر ماًیا: جن دس راتوں کی الله تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس سے مراد ذوالجیت کی دس راتیں ہیں اور جفت سے مراد قربانی کا دن ہے اور طاق سے مراد یوم عرفہ ہے۔ (شعب الایمان جمس ۲۱۵ نیفائل الاوقات ص ۳۳۰) حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرنایا: 'عشو (لیال) '' قربانی کے (مہینہ کے) دس دن ہیں اور 'الموتو'' یوم عرفہ ہے اور 'الشفع'' یوم النح ہے۔ (منداحہج ۳۳ س ۳۸۸ المتدرک جمس ۲۲۰)

حصرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ذوالحجۃ کے دس دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ اور کسی دن میں نیک عمل کرنا اللہ کو محبوب بیس ہے مسلمانوں نے پوچھا: یارسول اللہ!اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں ماسوااس کے کہ کوئی شخص جہاد کے لیے جائے اور اس کی جان بھی شہید ہوجائے اور اس راہ میں اس کا مال بھی خرچ ہوجائے اور اس کی جان اور مال میں سے کوئی چیز نہ لوٹے۔

(صحح النحارى رقم الحدیث: ۹۱۹ منداحمدی اس ۲۳۳ ج سل ۱۳۱۱ سن ابودا در رقم الحدیث: ۱۳۳۹ سن نسائی رقم الحدیث: ۹۳۰۵) حصرت ابن عباس رضی الندعتما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیّه وسلم نے فرمایا: ان دس ونوں میس الله تعالیٰ کو نیک عمل کرنا جتنا پسند ہے اور جتنا اس کے مزد یک ان ونوں میں نیک عمل افضل ہے اور کی دن میں نہیں ہے تم ان ونوں میس بہ کشرت' لا الله الا الله " پڑھواور' الله الحبو " پڑھو' کیونکہ پیٹیل تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ایام میں اور ان ایام میں نیک عمل کاسات سوگنا اجرد یا جاتا ہے۔ (شعب الایمان تی مص ۱۲ اس حدیث کی سند ضیف ہے ) "

حصرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ذوائجۃ کے دس دنوں سے زیادہ کی اور دن میں عبادے کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند نہیں ہے ان میں سے ہرون میں روزہ رکھنا ایک سامل کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی را توں میں سے ہررات میں قیام کرنالیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ۵۸٪ منن ابن بلجه رقم الحديث: ۲۸٪ مثرح السنة رقم الحديث: ۲۱۲٪

حصرت عا تشررضی الله عنها بیان کرتی بین که میں نے ان دی دنوں کے علاوہ مجھی دی ون ( نفلی ) روز سے رکھتے ہوئے شمیں دیکھا۔ (سنن ابوداؤر آم الحدیث: ۲۳۳۹ سنن ترندی رقم الحدیث: ۷۵۹ سنن نسائی قم الحدیث: ۴۸۷ سی الله الله بعد احد ج۲س/۲۲۰۱۲)

حضرت ابن عمر رضى الله عنها بيان كرتے جي كه في صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ان دس دنوں كے علاوہ الله تعالىٰ ك مزد يك كوئى دن زياده عظيم اور زياده محبوب بيس بيئ سوتم ان دس ونوں ميس زياده سے زياده "لا المه الا المله اكبر "اور "الحمد لله" بيدهور (سنداج رج مس ١١١ه ١٤ معنف اين الي شيرج مس ١٣٣٢ اس عديث كي سنوضيف ب

ان احادیث میں ذوالحجہ کے ابتدائی دی دنوں میں جواللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی فضیلت ہے اس کی تابید اس آیت میں

ے

اوران مقررہ دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کریں۔

وَيَذْنُكُرُوااسْمَالتُّهِ فِي كَيَّاهِ مَّعْلُوْمْتٍ.

·(13:41)

''ایسام معلومات''ےمرادُ ڈیج کے ایام لینی ایام تشریق ہیں جو یوم اُخراوراس کے بعد دودن ہیں لینی ۱۱٬۱۲از والحجهٔ عام طور پر''ایام معلومات'' سے عشرہ ذوالحجہ اور''ایام معدو دات'' سے ایام تشریق مراد لیے جاتے ہیں۔ مردموں سام چھی میں میں وجہ د

حَانْكُرُوااللَّكَ فِي آيَاهِم مَّعُدُاوُدْتٍ في (البقره ٢٠٣٠) اوران لَمْ يَ يَدونون مِن الله كاذكر كرو

اس سے مراویہ ہے کہ ایام تشریق میں به آواز بلند تحمیرات پڑھی جا کیں لیخی الله اکبر الله اکبر الله اکبر ولا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد "-

### ''ولیال عشر ''سے مرادمحرم کے در دن اور ان کی فضیلت میں احادیث

دن را تول کی دوسری تغییر بیہ ہے کہ اس سے مرادمحرم کے ابتدائی دن دن میں جن میں دن محرم یومِ عاشوراء بھی شامل ہے اور ان دنول کی فضیلت میں بھی احادیث میں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وہلم کے پاس آ کر پوچھا: یارسول اللہ! جھے ہتا ہے کہ اللہ علیہ دہلم نے ہتا کہ اللہ علیہ وہلم نے فرمایا: اگر تمیں رمیضان کے بعد کسی مہینہ میں روزے رکھنا چاہتے ہوتو محرم کے مہینہ میں روزے رکھو کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی تو بہ جو ل کھی اور وہ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی تو بہ جو ل کھی اور وہ اس مہینہ میں دوسروں کی تو بہ جمی قبول فرمائے گا۔

بر سنن ترقدي رقم الحديث: ٣١ ع مند احدج اص ١٥٥ ـ ١٥٣)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ان سے یوم عاشوراء (دس محرم) کے روز سے مے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا: میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ دہلم کو یوم عاشوراء کے سواروزہ رکھنے کے لیے کسی ایسے دن کو تلاش کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس کی اور دنوں پرفضیلت ہواور یوم عاشوراء کے علاوہ رمضان کا مہینہ۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٢٠٠٧ سنن كبرى للبيتي جهم ٢٠١٧)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:عاشوراء کے دن انبیاء سابقین روزہ رکھتے ہیں تہ بھی سب کے ب

تنظے سوتم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔ (مصن این ابی شیدن ۲ س اعزان کی سندیں ایک رادی ابراہیم انھری مشر الدین ہے۔) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روز رکھتے ہیں کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا بتم کیوں اس دن روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا: اس دن اللہ عزوجل نے حضرت موئی علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کوغرق ہونے شے نجات دی تھی اور فرعون کو اور اس کی قوم کوغرق

کردیا تھا تو حضرت موی نے اس دن شکر کا روزہ رکھا کیں ہم بھی اس دن کاروزہ رکھتے ہیں 'تب رسول الدصلی الله عليه وطم نے فرمایا: ہم تمہاری بدنسبت حضرت موی علید السلام کے زیادہ حق دار اور زیادہ قریب ہیں کیس رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس

دن کاروزه رکھااوراس دن روزه ریخنے کا حکم دیا۔ ص

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٠ و٢٠ من الوداؤرقم الحديث: ٣٣٣٣ من نسائي رقم الحديث: ٢٣٣٣ من ابن بايررقم الخديث: ١٤٣٣)

تبيان القرآن

## عاشوراء كي فضيلت مين احاديث

امام احمد بن حسين بيهق متوفى ٢٥٨ ه لكهية بين:

ا مام آبن جوزی نے اس حدیث کو کتاب الموضوعات ج۲۴۳۲ میں سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس کی سند میں محمد بن عبد اللذین فھز ار از حبیب بن افی حبیب ہے اور کہا کہ میں حدیث بلاشک موضوع ہے نیا فظ سیوطی نے اس حدیث کو درج کر ک کہا: اس کی سند میں آفت حبیب ہے۔

(اللها في المصوعة عن من موالك في التوبي الله في ١٩٣٥ ها على المروضوع قراره يائة تنزيد المرومة عن المراد المراد المراد عن الله عند المراد الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند

فرمایا جس نے بوم عاشوراء میں این اہل وعیال پروسعت کی اللہ تعالی ساراسال اس پروسعت رکھے گا۔

(الكامل لا بن عدى بي وكام ١٨٥٨ المام عقيلي لل كها: اس كى سند من سليمان مجبول بيادر بيدهد بيث غير محفوظ بيه )

حافظ جلال الدين سيوطى اس حديث كمتعلق لكصة بين يس كهتا بون:

حافظ ابوالفصل العراقی نے اپنی امالی میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہر نیرہ کی بید حدیث متعدد اسائید کے ساتھ مروی ہے اور ان میں سے بعض اسائید کو حافظ ابوالفصل بن ناصر نے صحیح قرار دیا ہے اور اس حدیث کی سند میں جوسلیمان ہے اس کوامام ابن حبان نے ثقات میں قرار دبیا ہے کہ سے حدیث ان کی رائے میں صحیح ہے اور حضرت ابوسعید خدری کی حدیث امام یہ فی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے اور حضرت ابن عمر کی حدیث امام دار قطنی نے الافراد میں روایت کی ہے اور حضرت جابر کی حدیث امام یہ بی نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ بید حدیث صعیف ہے امام یہ بی نے کہا جرچند کہان احادیث کی اسائید ضعیف میں لیکن جب بعض سندوں کو بعض سے ملایا جائے تو ان میں قوت آ جاتی ہے۔ (شعب الایمان ج میں ۲۹ س ورائت احدید ایو اس العامیہ ایو اساسی العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ الن عاص 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20

حصرت ابن عباس رضی الندعنهما بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: یوم عاشوراء کو روز ہ رکھو اور اس میں یہود کی خالف کرؤ اس سے ایک دن پہلے روز ہ رکھواوراس کے ایک دن بعد بھی روز ہ رکھو۔ (شعب الایمان قم الحدیث ۲۷۹۰)

علددواز دهم

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: نومحرم اور دس محرم کوروز به رکھواور يہود کی مخالفت کرو۔

(شعنب الإيمان رقم الحديث: ٣٤٨٨)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے یوم عاشوراء کا روز ہ رکھا' اس نے گویا ایک سال کے روزے رکھے اور جس نے یوم عاشوراء کوصد قہ کیا اس نے گویا ایک سال صدقہ کیا۔

حصرت ابوموی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی تو بہ قبول کی تھی تم اس دن نماز پڑھواورروزہ رکھو۔

حصرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اس دن الله تعالی فے حضرت آدم علیه السلام کی توبہ قبول فرمانی تھی، وہب بیان کرتے ہیں کہ الله تعالی نے حضرت موئی علیه السلام کی طرف وقی کی کہ آپ اپنی قوم کو تھم ویں کہ وہ عشرہ محرم کے پہلے ون سے میرا قرب حاصل کریں۔ (اطائف علیہ جاس ۸۱۱۔ ۴ کتبہ زار مصطفی الباز کہ کرمہ ۱۳۱۸ھ)

وليال عشو " يحمرادرمضان كا آخرى عشره اوراس كى فضيلت ميس احاديث

اس میں تیسرا قول میہ ہے کمان دی راتول ہے مرادرمضان کا آخری عشرہ ہے اس سلسلہ میں بیاحادیث میں:

کی طاق را توں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ (صحح ابغاری رقم الحدیث: ۱۵۰۷ صحیح سلم رقم الحدیث:۱۱۹۹ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۱۸۵) حدد سال میں وزیر میں صفر بیان میں اس کے مقدم کسی از میں میں اس میں اسلامی میں انسان اسلامی میں انسان میں میں ا

(الصحيح البخاري رقم الحديث: ٢٠١٠ منن ابوداؤ رقم الحديث: ١٣٨٥ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١١٦٨٦)

"الشفع" ـ مراد يوم نراور" الوتر" سيمراد يوم عرفه اوران كي فضيلت ميں احاديث

"الشفع" ( جفت ) اور 'الوتو" ( طاق ) کی متعدد آفسری میں:

ا یک تقبیر بیہ ہے کہ طاق سے مراد یوم عرف ہے اور جفت سے مراد یوم تر ہے اور ان کی فضیلت میں بیا حادیث ہیں: حضرت جاہر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام ایام میں افضل یوم عرف ہے۔

(الإتحاف تيهمس ٢٧)

حضرت عائشرضی الله عنبا بیان کرتی میں کہ نبی سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ کسی دن دوزخ ہے استے بندول کو

جلد دواز دہم

آ زادئیس کرتا جینے یوم عرفہ کو کرتا ہے اللہ تعالی قریب ہوتا ہے اور ان کی وجد نے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے ' پھر فرماتا ہے : ان لوگوں کا کیا اراوہ ہے؟ (سیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲۸ سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۰۰۴ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۱۴ المتدرک رقم الحدیث: ۱۳۹۳ المن الکبری للبیتی ج ۵ س ۱۱۸)

حضرت جابررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا: جب یوم عرف آتا ہے تو اللہ تعالی حجاج کی دجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے: میرے بندوں کی طرف دیکھوان کے بال بھرے ہوئے ہیں اور بیہ گردوغ ارسے اُٹے ہوئے ہیں میں میں میں دور دراز سے فریاد کرتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں میں تم کو گواہ بناتا ہوں میں نے ان سب کو بخش دیا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوم عرف سے زیادہ کسی دن دوز نے سے لوگ آزاد نہیں کیے جاتے۔

(فضائل الاوقات لليبتى ص ٥٥ م مح ابن ترييه ج مه ٢ ١٣٠ شعب الايمان ج ٢ ص ٢٦ كر العمال ج ٥٥ ما ١

حصرت طلحہ بن عبید اللدرضي الله عنه بران كرتے ميں كر رسول الله صلى الله عليه وللم في فرمايا: يوم عرف سے زياده كى اور

دن شیطان کواس فندرغم اورغصه مین نمیس دیکھا گیا ماسوا یوم بدر کے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہورہی ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کومعائ فرمار ہاہے نہ

(موطأ امام ما لك رقم الحديث:٩٨٢ مصنف عبدالرذاق ج٥٥ ١٥ اسن كبري للنبيتي ج٢ص ٢٠٠٠ كنز العمال ج٥ص٢١)

جفت سے مراد یوم نحر ہے لین در ذوالحجہ کا دن عیدالاضحیٰ اسے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، یوم عرف یوم النحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہیں اور میکھانے اور پینے کے ایام ہیں۔

· (سنن ترندي رقم الحديث: ٤٤٣٠ سنن الجودادُ ورقم الحديث: ٢٣١٩ سنن نسائي رقم الحديث: ٣٠٠٠٠)

حصرت زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا: یارسول الله! بیقر بانیاں کیسی ہیں؟ آپ نے فرمایا: بیہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت بین آپ سے پوچھا گیا: ہمارے لیے ان میں کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا: ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے آپ سے پوچھا گیا: اوراُون کے بدلہ میں؟ آپ نے فرمایا: ہراُون کے بدلہ میں بھی ایک نیکی ہے۔

(سنن ابن ماجد رقم الحديث: ١٢٤٢ المستدرك ج عص ١٨٩ مند احدج عهم ١٩٨٣ شعب الإيمان رقم الحديث: ٢٣٧٧ )

عبدالله بن بریدہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھائے بغیرعید گاہ نہیں جاتے تھے اور عیدالاضیٰ کے دن عید گاہ سے واپس آئے بغیر نہیں کھاتے تھے' پھر آ کر آپ اپٹی قربانی کی کیجی سے کھاتے تھے۔

(سنن تر مُذي رقم الحديث:۵۲۲ شنن ابن ماجه رقم الحديث:۵۲ ۱۵۵ مند احدج ۵ص۳۵ ۳)

حضرت عائشدرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قربانی کے دن کس آدی کا کوئی عمل اللہ تقالی کے نزدیک اللہ کا دوہ جانور قیامت کے تقالی کے نزدیک اس سے زیادہ مجوب نہیں ہے کہ وہ (قربانی کے جانورکا) خون بہائے سینگھوں اور اپنے بالوں اور اپنے گھر وں بے ساتھ آئے گا اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے سوتم خوش کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ (سن تر ندی تم الحدیث ۱۳۲۳) سن این باجر تم الحدیث ۱۳۲۲)

جبلہ بن سہیم میان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے بوچھا: کیا قربانی کرنا واجب ہے؟ حضرت ابن عمر نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے قربانی کی اس نے پھر سوال کیا تو انہوں نے کہا: کیا تم میں عقل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے قربانی کی۔

تبيان القرأر

(سنن ترندي رقم الحديث: ١٥٠١ سنن ابن بلندرقم الحديث:٣١٢٣)

حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اللہ تنارک وتعالیٰ کے نز دیک سسہ ے عظیم دن یوم النحر ہے' پھراس کے بعد دوسرا دن ہے'رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یا نجے یا حیواونٹنیاں لائی کئیں' ان میں سے ہرایک بڑھ کرآپ کے قریب آ رہی تھی کہ آپ اس سے قربانی کی ابتداء کریں۔ (سن ابوداؤ درقم الحدیث:۱۷۲۵)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام حیوانات سیدنا حرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو پیچانے تھے جیسا کہ درج ذیل صدیث سے بھی واضح ہوتا ہے:

حضرت یعلیٰ بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم سے تین ایسی چیزیں دیکھیں جن کو مجھ سے پہلے کی نے تہیں دیکھا تھا'ان میں سے دوسری چیز بیتی کہ آپ کے پاس سے ایک اوٹ گزرا' وہ اپنی گردن بڑھا کر بڑبڑانے لگا' آپ نے فرمایا: اس اون کے مالک کو بلاؤ' پس وہ آگیا تو آپ نے اس سے فرمایا: بداون تمہاری شکایت کرر ہا ہے کدید اونٹ تمہارے ہاں پیدا ہوا' تم نے اس سے کام لیا' حتیٰ کہ اب وہ پوڑھا ہو گیا تو تم اس کو ذرج کرنا چاہتے ہواں شخص نے کہا:اس ذات کی قشم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجائے میں ایسانہیں کروں گا۔ پھرآ پ آ گے روانہ ہو گئے' پھررسول الله صلی الله عليه وسلم في فرمايا:

ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے جنات اور مامن شيعه الايعلم اني رسول الله الا انسانوں میں سے کا فروں اور فاسقوں کے۔

كفرة او فسقة الجن والانس.

(أمعجم الكبير ج٢٢ ص ٢١١\_قم الحديث: ١٤٢ منداحدج ٢٥ ص ١٤ القديم منداحد ج٩٢ ص ١٠ [قم الحديث: ١٤٥٧ مؤسسة الربيلة 'بيروت' ١٣١٩ هُ دلائل النبوة للنبيم في ج٢ص٣٦\_٢١\_٢٠ البدايية والنهابيرج مهم ٣٣٥ وارالفكر بيروت ١٣١٩هـ ) ٠

## "الشفع" (جفت جوزا) اور "الوتو" (طاق) ين مزيد عقلى اخمالات

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ه نے جفت اور طاق کے متعلق حسب ذیل اقوال ذکر کیے ہیں:

''الشفع'' ہے مراد حضرت آ دم علیہ السلام اور حواجی اور''الو تو '' ہے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔

(۲) ''المشفع'' سےمراد وہ نمازیں ہیں جو جفت ہیں' جیسے فجر' ظہر' عصر اور عشاءاور''الو تو '' سےمراد وہ نماز ہے جو طاق ہے' جیسے مغرب' حضرت عمران بن حصین رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا بعض نمازیں جفت ہیں اور بعض طاق ہیں' اور اللہ تعالٰی نے ان نمازوں کی اس لیے تم کھائی ہے کہ ایمان کے بعد نماز کا مرتبہ ہے اور عبادات میں نماز کا جومقام ہے وہ کسی سے نخفی نہیں ہے۔

(٣) "الشفع" سے مرادکل مخلوق ہے کیونکہ فرمایا: " وَخَلَقْتُكُمْ أَزْوَاجًا ﴿" النَّهِ: ٨) ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا اور وتر سے مراد الله تعالی ہے۔حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله وتر ہے اور وتر سے محبت كرتا ہے۔ (صحيح البخارى رقم الحديث: ١٣١٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٧٧ سن ابوداؤ رقم الحديث: ١٣١٦ سنن ترندى رقم الحديث: ٣٥٣ منن نسائي رقم الحديث:١٦٧٣) أُ

(٣) دنيا كى ہر چيزيازون ہے يا فرد ہے گويا كه ميں زوج اور فرد كے زب كی قتم كھا تا ہوں اس كی نظير بير آيت ہے: فَكُا أُفْسِحُ بِمَا ثُنْصِرُونَ ٥٥ وَمَا لَا ثُنْفِي وُنَ٥٠ پس جھےان چیزوں کی تسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو ⊙ادر جن کوتم نہیں دیکھتے 🔾 (الحاقه:۳۸\_۳۹)

نبلد دواز وتم

- (۵) ''المشفع''ے مراو جنت کے درجات ہیں'ان کی تعداد آٹھ ہے اور''الموتسو'' ہے مراد دوزخ کے طبقات ہیں اور وہ سات ہیں۔
  - (٢) "الشفع" ہے مرادون اور رات ہیں اور" الوتو" ہے مرادوہ دن ہے جس کے بعدرات کبیں اور ووروز قیامت ۔۔
- ( ) ''الشفع'' ہے مرادوہ ہارہ چشتے ہیں جو حضرت موی علیہ السلام کی ضرب ہے بن گئے اور 'الموتس' ' ہے مراد حضرت موی علیہ السلام کے نومجوات ہیں۔
- (۸) ''الشفع''ے مرادتومِ عاد کے عذاب کے ایام میں'ان کی تعداد آٹھ تھے تھی اور''المو تو سے مرادان کی راتیں میں ان کی تعداد سات تھی' قرآن مجید میں ہے:

سَبْعَ لَيَالٍ وَنَهْمِنِيّةَ إِيَالِمْ مُسُوعًا . (الحاقه: ٤) مات راتي اور آتو دن يدريد

- (٩) "الشفع" ہمراد بارہ برج ہیں اور الو تو" ہمراد مات سیارے ہیں۔
- (١٠) "الشفع" ـ مرادتي ون كامبيذ إور" الوتو" سمراد ٢٩ دن كامبيذ إ-
- (۱۱) ''الشفع'' ہے مراد دو ہونٹ میں اور''الو تو '' ہمراد زبان ہے قر آن مجیدین ہے: وَلِسَانَا اَوْ شَفَعَتْینِنَ کُر (البد: ۹)
  - (۱۲) "الشفع" \_ مرادنماز ك دو حدب بين اور"الوتو" عمرادنماز كاركوع \_\_

واضح رے کہ الشفع ''اور'الموتس ''ے مرادیا دومعزز چریں ہیں جن کی اللہ تعالی نے تتم کھائی ہے اورہم لے جن چیز ول کا ذکر کیا ہے دہ سب الشفع ''اور'الموتس '' ہے مرادیا دومعزز چریں ہیں جن کی اللہ تعالی نے تتم کھائی ہے اورہم لے جن چیز ول کا ذکر کیا ہے دہ سب الشفیاء وسلم کی کی حدیث ہے یا اہل علم کے اجماع ہے تا ہت طرف اشارہ نہیں کیا گیا اگر ان میں ہے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث ہے یا اہل علم کے اجماع ہو جائے تو چروہی مراد ہے اوراگر میر ثابت نہ ہوتو ان میں ہے ہرا یک چیز مراد ہو علی ہے لیکن اس کا شوت تھی ہو گا قطبی نہیں ہوجائے تو بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ تمام چیز ہیں مراد ہیں کیونکہ الشفع ''اور'الموتس ''میں الف لام استفراق کا ہے' یعن تمام جنت اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام اور تمام 10 اور تمام طاق ۔ (تغیر کبیر خاص 10 اور تمام 10 اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام طاق اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام اور تمام او

"والشفع والوتر" كتفيريس مصنف كالميح اورصرت حديث عاستدلال

امام رازی نے فرمایا ہے کہ اگر'ولیال عشو''اور'والشفع والوتو'' کی تغییر میں کوئی چیز رسول الندسلی التدعلیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت ہوتو پھروی مراد ہے اور ہم کواس کی تغییر میں سے حدیث ل گئی ہے 'سوان کی تغییر میں اس حدیث پر بی اجتماد کرنا چاہے اور وہ حدیث ہیہ ہے:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی سکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:'' (ولیال)عشر''ے مراد قربانی کے (مہینہ کے ) دس دن ہیں اور''الو تو ''یومعرفہ ہے اور''الشفع''یوم آخر (قربانی کا دن) ہے۔

· ( منداحمه ج سعن ۲۲سطیع قدیم منداحمه ۴۲۰س ۳۸۹ نقم الدیث:۱۳۵۱ مؤسسة الرسالة پیروت ۳۱۹ ه اسنن اکلیری للنسانی رقم الیدیث: ۱۰۱۰ المستدرک جهمن ۲۲ طبیع قدیم المستدرک رقم الدیث: ۱۸۵۸ الملتهة العسریة ویت ۱۳۸۴ کنز العمال رقم الیدیث: ۲۹۴۳

شخ شعیب الارتو وطنے اہل حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اس حدیث کی سند میں کوئی حربی تبیں ہے اور امام حاکم کی سند امام مسلم کی شرط کے موافق ہے 'اور امام ذہبی نے بھی امام سلم کی موافقت کی ہے۔ (حاثیہ سنداحمہ ج۲۳س ۲۸۹) امام رازی پر چونکہ عقلیات کا غلبہ ہے'اس لیے وہ اس حدیث کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے' دوسری بات یہ ہے کہ احادیث

جلدوواز وتبم

تک رسائی کے جتنے وسائل اب میسر ہیں'وہ امام رازی کے دور میں حاصل نہ تھے'اس لیے امام رازی اس حدیث تک نہ پنج سکے۔

> الفجر : ۲ میں فرمایا: اور رات کی (قتم) جب وہ گزرے O سے قترین

رات کی تسم کھانے کی وجوہ

الله تعالی نے رات کی مشم اور بھی کئی آیات میں کھائی ہے:

وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَنُ (الدرُ:rr)

واليين إداد بون (الكور: ١٠) وَالْمُكُلُ اذَاعَسْعَسَ فِي (اللَّورِ: ١٤)

اوررات کی متم جب دہ پیٹے پھیرے O اوررات کی متم جب وہ حانے لگے

ا کبژمفسرین نے کہا ہے کہ اس رات ہے مراد کوئی مخصوص رات نہیں ہے کیونکہ رات اور دن کے متواتر آنے جانے میں اوران کی مقدار کے مختلف ہونے میں اللہ تعالی کی مخلوق پر بہت عظیم نعمت ہے اس لیے رات کی قسم کھاناممکن ہے اوراس میں اس پر تنبیہ ہے کہ رات اور دن کامتواتر ایک دوسرے کے بعد آنا اللہ تعالیٰ کی عظیم تدبیر بربی ہے۔

مقاتل بن سلیمان نے کہا:اس سے مرادعیدالاضح کی رات ہے۔ (تغییر مقاتل بن سلیمان ج سن ۱۸۸)

اورامام رازی نے مقاتی بن حیان سے نقل کیا کہ اس سے مراد مزدلفہ کی رات بے کیونکہ اس رات کے اوّل میں عرفات سے مزدلفہ کی طرف روا گلی ہوتی ہے اور اس کے آخر میں بھی گز رہا ہوتا ہے کیونکہ ہی صلی القدعلیہ وسلم کمزورلوگوں کواس رات میں پہلے بھیج ویتے تھے۔اس سلسلہ میں میرحدیث ہے:

سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما اپنے گھر کے کم زور افراد کو پہلے بھیج دیتے تھے اور وہ مزدلفہ بٹس رات کومشحرحرام کے پاس وقوف کرتے تھے بھروہ جب تک جانتے اللہ کا ذکر کرتے ' حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی ہے۔ ( صحح البخاری قم الحدیث: ۱۲۷ اصحح سلم قم الحدیث ۱۲۹۵) الفچر: ۵ بیس فرمایا: بے شک اس میں صاحب عقل کے لیے بہت بڑی قتم ہے O

الذي حجر "كامعني

اس آیت میں ' ذی حجو ''کالفظ ہے'' حجو ''عقل کو کہتے ہیں کیونکہ عقل انسان کوغلط اور نامناسب کام کرنے سے روقی ہے اور ' حجو ''کام خل ہے کہا ہے: جو محض اینے نفس پر قاہر ہواور اپنے نفس پر صحور ''کہتے ہیں۔ ضبط کرنے والا ہوا اس کوعرب' ' فو حجو '' کہتے ہیں۔

اس آیت کامعنی مدہ کہ جو تخص صاحب عقل ہوا وہ جان لے گائید ند کورہ چیزیں بہت عجیب وغریب ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اس کی ربوبیت پر بہت دلائل ہیں اور یہ چیزیں خالق کے وجود پر دلالت کرتی ہیں' اس لیے یہ چیزیں اس الأق ہیں کہ ان کی متم کھائی جائے۔

اللد تعالی کا ارشاد ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ ٥ وہ ارم کے لوگ تصستونوں جیسے لمبے قد والے ١٥ ان کی مثل شہروں میں کوئی پیدائیمیں کیا گیا ١٥ اور شود کے لوگ تھے جنہوں نے وادی میں پھروں کی چنائیں تراشیں ١٥ اور میخوں والا فرعون تھا ١٥ ان لوگوں نے شہروں میں بہت سرکتی کی ۵ پھر ان شہروں میں بہت وہشت گردی کی ۵ پھر آپ کے رب نے ان پرعذاب کا کوڑا ہرسایا ۵ بے شک آپ کا رب (ان کی) گھات میں ہے ٥ رانغیریوں۔ د)

جلدووازوتهم

# عادُ ثمود اور قومِ فرعون كاعذاب

امام رازی فرماتے ہیں: ان آیوں میں اللہ تعالی نے''والمفہ و''وغیرہ کی قیم کھائی ہے'اس کے جواب کے دو محمل ہیں: ایک میر کہ بے شک آپ کا رب گھات میں ہے اور دوسرا میر کہ پھر آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا' کیکن پہلاممل اولی ہے۔

انفجر ۲ میں فرمایا ہے: کیا آپ نے نہیں دیھا؟اس کا معنیٰ ہے: کیا آپ کونہیں معلوم؟اس کیے کہ عاد اور خبود اور فرعون کی خبریں عرب میں تو اتر کے ساتھ منقول تھیں ان آیتوں میں بد ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کین بیہ خطاب ہر شخص کو عام ہے اور اس سے مقصود کفار مکہ کو زجر دوتو بی خطرہ ہے عام ہے اور اس سے مقصود کفار مکہ کو زجر دوتو بی خطرہ ہے کہ اگر وہ ای طرح کفر اور شرک پر اثرے رہے تو بیہ خطرہ ہے کہ اس پر بھی وہی عذاب آجائے جو عاد اور شمود اور تو م فرعون پر آچکا ہے۔

الله تعالى نے ان آیتوں میں کفار کی تین قوموں کا اجمالاً ذکر فرمایا ہے اور بیفر مایا ہے: الله تعالی نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا لیکن ان کے عذاب کی کیفیت بیان نہیں فرمائی البتہ سورۃ الحاقہ میں ان قوموں کے عذاب کی کیفیت بیان فرمائی

> قوم شمود ك عذاب كى كيفيت كم متعلق فرمايا: خَاصًا أَكْثُرُ دُ فَأَهُلِكُوْ إِمَالِظًا عِنْكُوْ ( الحارة: ٥)

ڬٲڡۜٵؿۿۅۮڡٛٲۿڸڵۮٳ؋ڵڟڵۼؽڮ۞(اڬٲڎ:۵) ٲۅڔۊڡٵۅ*ٮۓڡڒ*ٲٮؚؽ*ڮڣ*ؿڝ*ػڡڟق؈ٝ*ۄٲٳ: ۄؙٲۿٵۼٵڎؙػٲۿ۫ڶۣڴڒ۠ٳڽڔؽڿۣڞڒڞؠٵؿؾۊٟڴ

(الحاقه:٢)

اور فرعون کے عذاب کے متعلق فرمایا:

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلُهُ وَالْمُؤْتَوَلَتُ بِالْفَاطِئَةِ أَلَالِهِ: ٩)

فرعون اوراس كَنْ قُوم كَ عَدَاب كَنْ تَفْسِل ان آيتوں مِن ہے:

وَ جُونُ وَكَا يُعَنِّى اَلْمِنْ الْمُحْدَّى الْمُحْدُوكَا تُبَعِّكُمُ مُ وَوْعُونُ

وَجُنُو وُ لَا يُعْلَى الْمُحْدُقِي الْمُحْدُقِي الْمُحْدُقِي الْمُحْدُقِي الْمُحْدُقِي الْمُحْدُقِي الْمُحْدُقِي الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدِقِينَ الْمُحْدُقِقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُونَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُقِينَ الْمُعْمِينَا الْمُحْدُونَ الْمُحْدُقِينَ الْمُحْدُونَ الْمُحْدُونَ الْمُحْدُوقِينَ الْمُحْدُونَ الْمُحْدُونَ الْمُحْدُونَ الْمُحْدُونَ الْمُحْدُونَ الْمُحْدُونَ الْمُحْدُونُ الْمُحْدُوقُ الْمُحْدُونَ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْرُقِينَا الْمُحْدُونُ الْمُعْمُ الْمُحْ

رہے تمودتو ابن کوایک چنگھاڑے ہلاک کردیا گیا 0

اور رہے عادتو ان کو گرجتی ہوئی تیز آندھی سے ہلاک کر دیا گیا0

اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور وہ جن کی بستیاں اُلٹ دی گئی تھیں انہوں نے گناہ کیے O

اورہم نے بن اسرائیل کوسمندر پارگزار دیا پھر فرعون نے اپنے لئنگر کے ساتھ ظلم اور ذیا د تی کے ارادہ سے ان کا تعاقب کیا ' حیٰ کہ جب فرعون ڈ و بے لگا تو اس نے کہا: ہیں ایمان لایا کہ اس ڈات کے سوا کوئی عبادت کا مستحق ٹیس ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور ہیں بھی مسلمانوں ہیں ہے جوں (جواب آیا: )اب ایمان لایا ہے اور اس سے پہلے تو سرکش کرنے والوں میں سے تھان پس آج ہم صرف تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکر قو بعد والوں کے لیے نشان عبرت ہوجائے' اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے عافل ہیں ©

#### قوم عاد كانعارف

عاد کا نام ہے: عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح ' پھر لفظ عاد اس کے قبیلہ کا نام بن گیا' پھر اس قبیلہ کے متعقد مین کو عاد اولی کہا جاتا ہے۔

قرآن مجیدیں ہے: '' وَکَاکَةُ اَهُلَكَ عَادَالِا وُولَى ''(اہم ۵۰) بے شک اس نے عادادلی کو ہلاک کردیا 'اورمتاخرین کو عاد الاخیرة کہا جاتا ہے اور رہا ارم تو وہ عاد کے دادا کا نام ہے اور اس آیت میں ارم سے کون مراد ہے؟ اس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) اس سے مراد قبیلہ عاد کے متفدین میں میں جن کو عاد اولی کہا جاتا ہے اور اس وجہ سے ان کو ان کے دادا کے نام پرارم کہتے

(۲) جس شہر میں میلوگ رہتے تھاس کا نام ارم تھا اور بیا سکندر میتھا اور ایک قول ہے کہ بیشہر دُشتی تھا'اس پر بیاعتراض ہے کرقر آن مجید نے بیان کیا ہے کرقوم عادر مگستان کے بلند ٹیلوں میں رہتی تھی اور اسکندر بیاور دُشتی میں ریگستان کے بلند شیل نہیں ہیں قرآن مجید میں ہے:

اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کوریکستان

وَاذْكُرْ آخَاعًا وْ إِذْ آئْنَا رَقَوْمَهُ بِالْآخَقَافِ.

(الاخقاف:٢١) ميس دُرايا\_

(٣) ارم اس قوم کانام ہے جو میناروں کی شکل میں یا قبروں کی شکل میں بہاڑوں کے اندرایے گر بناتی تھی۔ الفجر: ۷ میں فرمایا: وہ ارم کے لوگ تھے ستونوں جیسے لیے قد والے O

علامة قرطبی نے کہا ہے کہ حفرت ابن عباس نے فر مایا: ان میں سے لمجے قد کا آئی پانچ سوذراع کا ہوتا تھا (ایک ذراع ڈیڑھ فٹ کا ہے)اور ان میں سے چھوٹے قد کا آدی تین سوذراع کا ہوتا تھا من حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما سے دوسری روایت سے ہے کہان کا قدستر (۵۰) ذراع کا ہوتا تھا علامہ ابن العربی نے کہا: یہ روایت سیحے نہیں ہے کہ کیونکہ حدیث سیح میں

حضرت ابوہریرہ رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا اوران کا طول ہوا میں ساٹھ ذراع تھا' بھراب تک مخلوق کا قند بہتر رہے کم ہوتا رہا ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٦٢٢٧ ،صحح مسلم رقم الحديث: ٢٨٣١)

قمّادہ نے کہا: ان بیں سے ایک آ دمی کا طول بارہ ذراع کا ہوتا تھا۔

بیلوگستون کھڑے کر کے ان کے اوپر مکان بناتے تھے اس لیے ان کوستون والے فرمایا اور بیڑھی ہوسکتا ہے کہ ان کے لمجے قدکی وجہ سے ان کوستون والے فرمایا ہے کا ک نے کہا کہستون والے سے مراد ہے: وہ بہت زیادہ قوت والے تھے اس کی دلیل بیآیت ہے:

وَكَالُوْا مَنْ اَشَدُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الفجر: ۸ میں فرمایا: ان کی مثل شہروں میں کوئی پیدانہیں کیا گیاO قوم عاد جیتنے لیے قد عظیم جسامت اورشد بدقوت والی تھی اس زمانہ میں ایسی قوم کہیں بھی پیدانہیں کی گئی تھی۔

الفجرَ ٩ مين فرمايا: اور ثمود كي لوك من جنهول نه وادي مين پقرول كي چنا نيس تراشين 🔾

جلدد وازدجم

### ثمود كايبارُ ول كوتراش كرمكان بنانا

شمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی مضرین نے کہاہے: انہوں نے سب سے پہلے پہاڑوں اور چٹانوں کوتر اش کر مکان بنائے انہوں نے مدائن میں مجراروں کی تعداد میں بہاڑوں کو قراش کر مکان بنائے قرآن مجید میں ہے:

یلوگ بے خوف ہو کر پہاڑوں کو تر اش کر گھر بناتے تھے 🔾

وَكَانُوْا يَنْحِثُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتَا الْمِنِيْنَ (٢٠٠٥)

9 ہجری میں جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کی بہتی ہے گز رہے تو آپ نے اپنے سر پر کیڑا کپیٹ لیا اور سواری کوتیز کرلیا اور فربایا: اس میگەروتے ہوئے اور اللہ کے عذاب ہے ڈرتے ہوئے گز رو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۸ ۵)

یہ وادی پہاڑوں کے درمیان تھی وہ ان بہاڑوں کوتر اش کر ان میں حویلیاں اور گھر بنائے تھے جن میں حوض بھی ہوتے

الفجر: • امين فرمايا: اورميخون والافرعون قفا0.

ميخول واللے كامعني

مینوں والے نے مراد فرعون کالشکر ہے جوفرعون کے ملک اور اس کی سلطنت کومضبوط کرتا تھا' بید حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما کا قول ہے ایک قول ہے ہے کہ وہ لوگوں کومینوں ہے عذاب دیا کرتا تھا' ان کو ہائد ھکر ان میں مینیس گاڑ دیا کرتا تھا' حتیٰ کہ وہ مرجاتے تھے' اس نے اپنی بیوی آسیداور اپنی میٹی ماغطہ کے ساتھ بھی یہی کیا تھا' ص:۱۲ میں ہم نے اس کی زیادہ تفصیل کھی ہے۔

الفُجْر: ۱۳-ااہیں فرمایا:ان لوگول نے شہرول میں بہت سرکشی کی O پھران شہروں میں بہت وہشت گردی کی O پھر آپ کے رب نے ان پرعذاب کا کوڑا برسایا ©

عذاب ككور عكامعني

ان لاگول ہے مراد عا دُشمود اور فرعوٰن ہیں انہوں نے ظلم ڈھانے اور سرَشِی کرنے میں حدیے تجاوز کیا' پھر انہوں نے بہت دہشت گردی کی اور حدے زیادہ لوگوں کواڈیت پینچائی تب اللہ تعالیٰ نے ان پرعذاب کا کوڑا برسایا عذاب کے کوڑے ہے مراد ہے: ان پر بہت شدید عذاب نازل کیا' کیونکہ ان کے نزدیک کوڑے مارنا بہت بخت سزا ہوتی تھی۔

الفرسامين فرمايا: بشك آپ كارب (ان كى) گفات مين ب٥

''مرصاد''کامخیٰ

''مسو صاد'' کا معنی ہے: گھات لگانے کی جگہ لیتن کی کا انظار کرنے کا مقام' جو تخص گھات لگا کرکی پوشیدہ مقام میں جیشا ہوا اس کے پاس سے گزرنے والا و تمن اس سے چھ کر گزر نہیں سکتا اور اس کا و تمن اس سے چھپانہیں رہ سکتا' اس طرت اللہ تعالیٰ بھی در پردہ بندوں کے تمام اعمال سے باجر ہے اس سے چھ کر یا اس سے چھپ کرکوئی بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا' گھات لگانے کے چادا جزاء ہیں: (1) گھات لگانے کا مقام و تمن سے تخفی ہو (۲) و تمن کی گزرگاہ ہو (۳) جہاں گھات لگا کر بیشنے والے کو تمن کے اطوال کی خبر ہوجا ہے (۲) و تمن گھات لگانے والے کی گرفت سے چھ نہ سکے۔اللہ تعالیٰ جو گھات لگا تا ہے اس میں میرچاروں اُمور جھتی ہیں' بندون کونہیں معلوم کہ اللہ سے علم کا کیا ذریعہ ہے اور وہ کس طرح ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور کہاں ے دیکیورہا ہے زندگی کا راستہ سب کو طے کرنا ہے 'سب اس راستہ ہے گر در ہے ہیں' اللہ تعالیٰ کوان کے تمام اقوال اور انمال اور احوال کا' کال علم ہے اور اس کی گرفت ہے کوئی چی نہیں سکتا۔

حسن اورعکرمہ نے کہا: اللہ تعالی ہرانسان کے اعمال کود کھیر ہاہے تا کہ اس کے مطابق اس کو جز اوے۔

صرت این عباس رضی الد عنه به به به که او پر سات بل بین پہلے بل پر انسان ہے اس کے ایمان کے متعلق وال کیا جائے گا اگر اس کے متعلق وال کیا جائے گا اگر اس کے متعلق سوال کیا جائے گا اگر اس کے عالی اس سے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا اگر اس سے نجات ہوگئی تو تیسر سے بل پر آئے گا وہاں اس سے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا اگر وہاں سے نجات ہوگئی تو تیسر سے بل پر آئے گا پھر اس سے زکو ق کے متعلق سوال کیا جائے گا اگر وہاں سے نگر وہاں سے نجو وہ چوتھ بل پر آئے گا وہاں اس ہمل تھا تو پھر وہ چوتھ بل پر آئے گا وہاں اس آئے گا وہاں اس سے نجے اور عمرہ کے متعلق سوال کیا جائے گا اگر اس کا حساب ممل تھا تو پھر وہ چھٹے بل پر آئے گا وہاں اس سے رشتہ داروں سے میل جول کے متعلق سوال کیا جائے گا اگر وہاں ہے گر درگیا تو بھر ساتو ہی پر آئے گا وہاں اس سے لوگوں سے متعلق سوال کیا جائے گا اگر وہاں ہے گر درگیا تو بھر ساتو ہی بل پر آئے گا وہاں اس سے لوگوں کے حقوق کے متعلق سوال کیا جائے گا ایک متادی مدال کے اس ارشاد کا معتلق سوال کیا جائے گا ایک متادی گا گا ہے گئی اس کی حقرت اس کا ادادہ اور اس کی ایس ہے وہوں کر سے ایک بین بل بیش ایک بل میں امان سے اور تیسر سے میں دب جارک وہاں کی کھرے اس کی حقرت اس کا ادادہ اور اس کا امر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: آپ کا رب ان کی گھات میں ہے یعنی ان کی با تین سن رہا ہے اور ان کے اعمال دیکھ رہا ہے ان کی سرگوشیوں کوسنتا ہے اور ان کے لوشیدہ اعمال کو دیکھ رہا ہے اور سب کو ان کے اعمال کے موافق جزا دے گا۔ راہا مع لا بحام القرآن جز ۲۰م ۲۵ درافقر بیروت ۱۳۵۵ھ)

اللد تعالیٰ کا ادشاد ہے : پس کیمن جب انبان کواس کا رب عزت اور نعت دے کر آ زمائے تو وہ کہتا ہے: میرے رب نے جھے عزت دی 0 اور جب اس کا رب اس کو (مصیبت ہے ) آ زمائے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے جھے ذکیل کر دیا 0 یہ بات نہیں ہے بلکہ تا میٹیم کی عزت نہیں کرتے ہو 10 اور تم ایک دوسرے کو پتیم کے کھلانے پر داغب نہیں کرتے ہو 10 اور تم وراثت کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو 10 اور تم مال سے بہت زیادہ محبیث کرتے ہو 10 (الفیر ۱۰۔ ۱۹)

دنیا کی نعتیں ملنے کوعزت اور کرامت اوران سے محروی کو بے عزقی نہیں سجھنا چاہئے

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: بے شک آپ کا رب ان کی گھات میں ہے لینی آپ کا رب و کی رہائے کہ اس کہ بندے آپ کا رب و کی دہائے کہ اس کہ بندے آپ کا رب و کی دہائے کہ اس کی نظر سے کہ اس کی نظر سے کہ اس کی نظر صرف دنیا کی طرف ہے اس کی نفسانی خواہشیں پوری مرف دنیا کی افر تھیں اور شہوتیں ہیں اگر دلیا میں اس کی نفسانی خواہشیں پوری نہ ہوں تو وہ کہتا ہے کہ ہوجا کیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے دب نے جھے و کی اور اگر دنیا میں اس کی نفسانی خواہشیں پوری نہ ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرے دب نے جھے دلیل کر دیا اس کی نظیر وہ آیات ہیں جو کفار کے متعلق نازل ہوئی ہیں :

وہ تو صرف دنیوی زندگی کے ظاہر کو( بی ) جانتے میں اور وہ آخرت ہے کا لکل عافل ہیں O

اور بعض لوگ ایسے بیل جوایک کنارے پر ( کھڑے ہوکر) اللہ کی عبادت کرتے میں اگر ان کو کوئی فائدہ ہوا تو وہ اس سے مطمئن ہوتے میں اور اگر ان پر کوئی مصیبت آگی تو وہ ای وقت يَعْلَمُونَ كَاهِرًا مِّنَ الْحَيْدِةِ الدُّنْيَا ﴾ وَهُوعَنِ الْاجْرَةِ مُمْ غَطِّوُن (الرم ع)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى عُرْفٍ ۚ قَانَ اَمَا بَهُ خَيْرِ إِطْمَاكَ بِهِ ۗ قَانِ اَمَا بَتْهُ وَتُتَّهُ إِنَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى وَجُمِهِ \* تَحْرِرَ اللَّهُ ثَيَا وَالْرِحْرَةُ \* وَلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ

تبيار القرآن

بلبث جاتے ہیں انہوں نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا کبی کھلا

الْمُبِينِّنُ۞(الْحِ:١١)

ہوا نقصان ہے0

صرف دنیا کو مطمع نظر بنانا اور آخرت کی طرف توجہ نہ کرنا حبِ ذیل وجوہ سے باطل ہے: د نیا و کی عیش و عشرت کی مذمت کی وجوہ

- (۱) ونیا کی تعتیں آخرت کی تعتوں کے مقابلہ میں اس قدر کم ہیں جیسے قطرہ سمندر کے مقابلہ میں ہؤبلکہ نیے نبیت بھی نہیں ہے کوئلہ قطرہ کی سمندر کی طرف نبیت متناہی کی غیر متناہی کی عزمتا ہی کی خرف ہے اور دنیا کی آخرت کی طرف نبیت متناہی کی غیر متناہی کی طرف ہے دنیا کی تعتیں متناہی اور محدود ہیں کیس اگر کی شخص کو دنیا کی طرف ہے دنیا کی تعتیں حاصل نہ کر سکے تو بیسرا سرخسارہ ہوں اور دوہ آخرت کی تعتیں حاصل نہ کر سکے تو بیسرا سرخسارہ ہوں اور دوہ آخرت کی تعتیں حاصل نہ کر سکے تو بیسرا سرخسارہ ہوں اور ہود نیا کی تعتیں حاصل نہ کر سکے تو بیسرا سرخسارہ ہوں اور ہود نیا کی تعتیں حاصل نہ کر سکا بلکہ مصائب اور آفات میں مبتلا رہا اور آخرت میں اس کو جنت اور اس کی تعتیں طل کئیں تو وہ کامیاب اور ہامراد ہے اس کا ایپ متعلق بیہ کہنا ہے کہ اس کے دب نے اس کو ذکیل کر دیا بلکہ اس کے دب نے اس کو عزت والا بنایا اور کامیاب کردیا۔
- (۲) جب بھی کی انسان پر کوئی مصیبت آئے یا اس کو کوئی نعمت ملے تو اس کو بیٹیں بھینا چاہیے کہ بیاس کے کی عمل کا نتیجہ ہے
  کیونکہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے بعض اوقات اس کے
  نیک بندوں پر دنیا میں مصائب آئے ہیں جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر مصائب آئے اور بعض اوقات فساق اور
  فبار بہت عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوتے ہیں جیسے پر بیداور اس کے دیگر رفقاء اور عموی طور پر کفار بہت دولت مند وی قوی
  اور سختام ہیں اور مسلمان بہت لیس مائدہ کر وراور دیے ہوئے ہیں کیونکہ دئیا میں کفار کی شوکت اور عزت ہو طور استدرائ کو محراور ان کو ذھیل دیے ہوتی ہے اور مسلمانوں کی زبوں حالی ان کی آڑ مائش اور آخرت میں ان کے درجات
  کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔
- (۳) جو خص مال داراور خوش حال ہواس کو اپنی زندگی ہے خاتمہ سے عافل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اعتبار انسان کے خاتمہ کا ہوتا ہے اور جو خص مال دار دوخت ہواس کو میٹیس بھولنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال وزر نہیں دیا 'تو کیا ہوا اعلا تعالیٰ نے اس کو اور جو خص فقیر اور محتاج ہوا س کو علی ہے دسال کی عقل کا م کر رہی ہے وہ صاحب ایمان ہے اور اعمالِ صالحہ ہوا تا میں معتبان کے لیے بیان ہے اور اعمالِ صالحہ برتا در ہے ہمائس لینے کے لیے ہوا پینے' کے لیے پائی اور کھانے کے لیے غذا اس کو میسر ہے وہ نا گہائی آ فات مثلا برتا در رہے ہمائس مشلا ایڈز اور کینسروغیرہ سے جو ہوا در بریک کے اور مہلک اور موذی امراض مثلاً ایڈز اور کینسروغیرہ سے بچا ہوا
- (م)) جب انسان کواپی لذتوں کے حصول اور شہوتوں کے اسباب میسر ہوتے ہیں تو وہ اپنے نفسانی تفاضوں کو پورا کرنے ہیں منہک ہو جاتا ہے منہک ہو جاتا ہے اور ان لذتوں کوترک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رجوع کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور جب انسان کے پاس عیش وعشرت کے سامان نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی یا دسے عافل کرنے والی اور معصیت پر ابھارنے والی چیزیں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس کے لیے مہل اور آسان ہوجاتا ہے سوجب اللہ تعالیٰ کی انسان کوعش و طرب دے کرواپس کے لیے تعدد اس مجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوعزت دیے کے بعد ذات میں مبتلا کردیا و میکس میں ایک کے ایک انسان کو بیا ہے۔

جلد دواز دہم

(۵) انسان دنیادی نغتوں اور راحتوں سے جتنا زیادہ بہرہ اندوز ہوگا' وہ اس قدر زیادہ ان کی محبت میں گرفتار ہوگا اور موت کے وقت جب ان چیز ول سے اس کی جدائی ہوگا قواس کو اتنا زیادہ قاتی ہوگا اور دنیا دی عیش وعشر سے سے اس کا جس قدر ' کم تعلق ہوگا' موت کے وقت ان چیز ول کی جدائی سے اس قدر کم قاتی ہوگا' اس لیے پینہیں بھینا چاہیے کہ دنیا کی لعمتوں کا حصول عزت کا سبب ہے اور ان فعتوں کا نہ ملنا ذات کا سبب ہے۔

اگریسوال کیا جائے کہ بیروجوہ آس پر دلالت کرتی ہیں کہ چوشن اس دنیا کے بعد آخرت کا قائل ہوا ہے دنیاوی نعتوں کے ملے اور نہ سال ہوا ہے دنیاوی نعتوں کے ملے اور نہ ملے کوعر ت اور ذلت کا معیار نمیں بنا چاہیے کیاں جوشن وجریہ ہواور آخرت کا قائل ہی نہ ہواس کے لیے بیہ وجوہ اس پردلیل نمیں ہیں کہ مال دنیا کا ملنا اور شمانا عزت اور ذلت کا معیار نمیں ہے تو ہم کہیں گے کہ دہر یہ کو بھی کم از کم بیتو مان پردے گا کہ جس کے بیاس جننا زیادہ مال ہوگا اس کے لیے چوری ڈاک لوٹ ماراور تی اور دہشت گردی کے خطرات اس قدر ریادہ ہول کے اور جس کے بیاس مال دنیا جس قدر کم ہوگا وہ اس قدر زیادہ اس اور سکون کے ساتھ رہے گا۔

یادرہے کہ میں نے چوری کا لفظ یونمی عمارت آ رائی کے لیے لکھ دیا ہے ورشہ ہم جس دور میں ہیں (۲۰۰۵ء)اس میں چور یا ان بیس چور یا اور چوراہوں پر ٹی فی کے زور پر موبائل فون نفتر ہم اور چوراہوں پر ٹی گئی گئی کے زور پر موبائل فون نفتر می اور گھڑیاں چین لینے ہیں اور مورات کے کی جور ایستان کرنے پر معام اور گھڑیاں چین لینے ہیں اور مورات اور الینے ہیں اسلحہ کے زور پر گاڑیاں چین لینے ہیں اور مورات کر نے پر بدہ ہیں سال بے دریجے گئی مار کر ہلاک کر دیتے ہیں اور آئے دن پیڈبریں تو اور سے اخبارات میں آئی رہتی ہیں میں نے بیدرہ ہیں سال سے کی علاقہ میں کہیں بھی چوری کی فیر نہیں پڑھی اسے مرسر عام ڈاکے پڑتے ہیں۔

آیا دنیاوی مال کے حصول پراترانے والا عام انسان ہے یا مخصوص انسان ہے؟

الفجر ۱۵ میں 'الانسان'' کا ذکر ہے اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس انسان سے عام انسان مراد ہے یا کوئی خاص انسان مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی البذع نہما بیان کرتے ہیں کہ اس سے عتبہ بن رسید اور ابوحذیفہ بن المغیرہ مراد ہیں' ایک قول سیہ ہے کہ اس سے امیہ بن خلف مراد ہے اور ایک تول سے ہے کہ اس سے ابی بن خلف مراد ہے۔

مال اور نعت طنے پرخوش ہونا اتر انا اور اللہ تعالی کا شکر اوا نہ کرنا اور رزق کی شکی اور فقر کو اللہ تعالی کی طرف ہے اہانت سمجھنا ان کا فروں کا شیوہ ہے جو قیامت اور حشر فیز پر ایمان ٹیس رکھتے 'رہامو من تو جب اس پر رزق کی کشادگی کی جائے تو وہ اس کو اللہ تعالی کا انعام بجھتا ہے اور اس نعت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر اس پر رزق کی کشادگی کر دی جائے تو وہ بجھتا ہے کہ یہ قضا وقد رہے متعلق ہے اور اس مصیبت پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالی ہے کوئی شکوہ اور شکامیت نہیں کرتا 'البتہ بعض مسلمان تھی اپنی جہالت سے بیگمان کرتے ہیں کہ جب ان کوکوئی نعمت طے تو وہ سیجھتے ہیں کہ وہ اپنی کسی عبادت کی فضیلت کی وجہ ہے اس فرقت ہے نہیں ہوئی ہے ہے اور جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ بجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو اس وجہ سے عزت دی ہے اور جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ بجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو رسوا کر دیا' سوالیے مسلمانوں کو اپنے اس کمان پر قوبہ کرنا چا ہے اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ کا فروں کی صفت ہے مسلمانوں میں پر صفت ہیں ہوئی چاہیے۔

الفجر: ۲۰ ـ کامل فرمایا: یہ بات نہیں ہے' بلکہ تم میٹیم کی عزت نہیں کرتے ہو 0اورتم ایک دوسرے کو پیٹیم کے کھلانے پر راغب نہیں کرتے ہو 0اورتم دراثت کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو 0اورتم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو 0 ''سکلا'' کا معنیٰ

الفجر: ١٤ مين " كلا" كالفظ ان كمان كومسر وكرنے كے ليے بي كس كي خف كا خوش حال اور مال دار مونا اس كى

تبيار القرآر

فضیلت کی وجہ سے نہیں ہے اور نہ ننگ دست ہونا اس کی ذلت کی وجہ سے 'سو بندے کونٹگی ہویا کشاد گی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے۔

اس کے بعد فرمایا: بلکہ تم یتم کی عزت نہیں کرتے ہو 0

ینتیم کی تکریم کی وجوہ

امام ابومنصور ماتر مری متونی سسس د فیتیم کی تحریم کے حسب ذیل محامل بیان کیے ہیں:

(۱) میتیم کے مال کی حفاظت کرے تا کہ وہ ضائع نہ ہواوراس کی عمدہ تربیت کرےاوراس کو نیک اخلاق اور آ داب سکھائے اوراس کو بُری صحبتوں اور بُری عادتوں ہے بچائے تا کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں معزز اور مکرم ہو۔

(۲) کاس کواحکام شرعیہ کی تعلیم دیۓ اس سے نماز پڑھوائے'روزے رکھوائے اور دیگرمتخب کاموں کی تلقین کرے تا کہ وہ اللہ نقالی کے مزد کیک بھی معزز اور کرم ہو۔

(۳) اس کے مال کواپی ضروریات پر بہ قدر حاجت خرچ کرے اور اس کے مال کو نفع بخش تجارت یا کسی عمد ہ صنعت پر لگائے تا کہ اس کا مال ختم ہونے یا ضائع ہونے سے بے میں اس کے مال کی تکریم ہے۔

يتيم كى دل دارى نهرنے كى مذمت

الفجر: ۱۸ میں فرمایا:اورتم ایک دوسرے کو پتیم کے کھلانے پزراغب نہیں کرتے ہو 🔾 یعنی تم لوگوں سے پیٹیس کتے بھے کہ پتیم کو کھلا و' اوراس طرح نیکی کا تھم دینے کوڑک کرتے ہو۔

القمر : ١٩ مين فرمايا: اورتم وراثت كاليورامال سميث كركها جاتے مو ٥

اس آیت میں 'قراث'' کالفظہ بئیراصل میں 'وراث' تھا'واؤ کوتاء ہے تبدیل کردیا' جیسے' و جاہ'' کو' تبجاہ'' کر دیا۔ اوراس آیت میں 'لبعا'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: بہت زیادہ جمع کرنا کیجیٰتم وراثت کا بہت زیادہ مال کھا جاتے ہوا س ا

يحسب ذيل محامل بين:

(۱) نرجاج نے کہا:اس آیت کامعنل ہے:وہ یتیم کے بڑے ہوجانے کے ڈریے اس کے مال کوجلدی جلدی فضول کاموں میں خرج کر کے ختم کرویتے تھے۔

(٢) حسن بھرى نے كہا وہ يتم كا مال بھى كھا جاتے اوراس كے ساتھى كا مال بھى كھا جاتے تھے۔

(۳) میت کے مال میں ہے بعض مال حلال ہوتا تھا بعض مال مشتبہ ہوتا تھا اور بعض مال حرام ہوتا تھا' وہ بغیر تمیز کے سارا مال کھا جاتے بتھے۔

الفجر: ٢٠ ميل فرمايا: اورتم مال سے بہت زياده محبت كرتے ہو ٥

اس آیت میں 'جسمّے'' کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے کثیر کینی تم مال ہے بہت زیادہ محبت کرتے ہواور تم مال کو جنّ کرنا حیا ہے ہواور میڈ ہیں دیکھتے کہ وہ مال حلال ذرائع ہے آر ہا ہے یا حرام ذرائع ہے آر ہا ہے متہاری نظر صرف دنیا پر ہے اور آخرت کی طرف ہے تم نے آئیسے بند کی ہوئی ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کردی جائے گی ۱ اور آپ کا رب جلوہ فرما ہو گا اور فرشتے صف بصف حاضر ہوں گے ۞اور اس دن دوزخ کو لایا جائے گا' اس دن انسان یا دکرے گا اور اب کہاں یا دکرنے کا وفت ہے ۞وہ کہے گا؛ کاش! میں نے زندگی میں کوئی نیکی آگے کے لیے جیجی ہوتی ۞ سواس دن اس کے عذاب کی طرح کوئی

47

عذاب نہ دےگا0اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑےگا0(الفجر:۲۱-۲۱) قیامت کے دن کفار اور فساق فیار کا کف افسوس ملنا

الغرد ۱۲ میں بھی پہلے دی کہ اور پہلے ماہ کے کافر وہ نیا اور ان کے ذعم کو مستر دکرنے کے لیے ہے کہ کافر و نیا کی حرص کررہے ہیں اور سیم کی ہے دی کہ کافر و نیا کی حرص کررہے ہیں اور سیم کی مال ہڑپ کررہے ہیں اور اس کے حقوق کا تحفظ نہیں کررہے اور اس کی تا ویٹ تربیت اور تکریم انہیں کررہے ہیں اور اس کی اس کے حکو کر ان کا مول پر خوش ہورہے ہیں موان کا سے جھنا غلط اور باطل ہے ان کو ان کا مول سے باز آنا چاہیے وہ ہر طرح کا مال جمع کررہے ہیں خواہ وہ حلال ہو یا حرام ہواور ان کا بیروہ مہم کہ آگے جل کر کا مول سے باز آنا چاہیے وہ ہر طرح کا مال جمع کررہے ہیں خواہ وہ حلال ہو یا حرام ہواور ان کا بیروہ کی آگے جل کر کا مول سے وہ قیامت کے دن نادم ہول گے اور ان کے برک ان کا انہوں نے اپنی ساری عمر نیک کا مول ہیں صرف کر کے اللہ سے وہ قیامت کے دن نادم ہول گے اور وہ بیٹ ناکریں گے کہ کاش انہوں نے اپنی ساری عمر نیک کا مول ہیں صرف کر کے اللہ توالی کا تقرب حاصل کیا ہوتا اور لوٹ مارڈوں کو میں اور ناواروں کی ضروریات پر اپنے مال کو خرج کیا ہوتا اور لوٹ مارڈوں کو میں اور ناواروں کی خرور اور دیگر حرام کا م نہ کیا ہوتا 'سود نہ لیا ہوتا' سود نہ لیا ہوتا' سود نہ لیا ہوتا' رشوت نہ کی اور دیگر حرام کا م نہ کیا ہوتا' سود نہ لیا ہوتا' سود کیا ہوتا نہ کو کیا ہوتا' سود نہ لیا ہوتا' سود نہ لیا ہوتا' سود نہ لیا ہوتا' کا معنوالی کیا ہوتا کا میں کیا ہوتا کی سود کر کیا ہوتا کی سود کہ کیا گیا کہ کیا کی کا معنوالیا کی کا معنوالیا کیا ہوتا کی سود کیا ہوتا کی کی کا معنوالیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کی کیا کہ کیا کہ کیا کی کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ

اوراس آیت میں ''دی تھا دی تھا ''کے الفاظ ہیں'''دی تھا'' کا معنیٰ ہے: ریزہ ریزہ کرنا' کسی چیز کوڈھا کر برابر کرنا' کوٹ کر ہم وار کرنا'''دی تھ ''نزم اور ہم وارز مین کو کہتے ہیں اور چونکہ فرم اور ہم وارز مین ریزہ ریزہ ہوتی ہے اس لیے اس مناسبت سے اس کے مصدر کا معنیٰ ہے: ریزہ ریزہ کرنا اور اس آیت میں'' دیکست'' کا لفظ ہے اس کا معنیٰ ہے: وہ تو ڈی گئ وہ ریزہ ریزہ کی۔ گئی۔

خلیل نے کہا:''دک '' کامعنیٰ ہے: دیواریا پہاڑ کوتو ژ کرریزہ ریزہ کر دینا لینی جب روے زمین کی ہر چیز ٹوٹ کرریزہ ریزہ ہوجائے گی خواہ وہ پہاڑ ہوں یا درخت اور جب زمین پر زلزلہ آئے گا تو اس پر کوئی چیز سیح اور سالم نہیں رہے گی۔ ان

الفجر ٢٢ مين فرمايا: اورآب كارب جلوه فرما موكا اور فرشت صف برصف حاضر مول ك ٥٠

قیامت کے دن آپ کے رب کے آنے کی توجیہات

سے قیامت کے دن کی دوسری صفت ہے اس آیت میں فرمایا ہے: ''وجساء رہك ''اس کا لفظی معنیٰ ہے: آپ کا رب
آئے گا واضح رہے کہ اللہ تعالی کا حرکت کرنا اور آنا جانا محال ہے کونکہ حرکت کرنا اور آنا جانا جسمی کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ جسم
اور جسما ثبت سے منزہ اور میرا ہے متعقد مین اس آیت کی تقریر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آتا جاتا بھی ہے اور آسانوں پر احرت بھی ہے اور آسانوں پر احرت بھی ہے اور آسانوں بھا گنا مخلوق
بھی ہے اور احراج میں کہ قرآن مجدی آیا ہے اور احادیث صحیحہ میں ہے 'کین اس کا آتا جانا 'امرتا نا اور بھا گنا مخلوق
کی طرح نہیں ہے کیونکہ کوئی چیز اس کی مشل نہیں ہے وہ اپنی شان کے مطابق آتا جاتا ہے اور احراج تا ہے کہ
اس کے آنے جانے اور احراج نے جنہ کی کیا کیفیت ہے اور متاخرین نے جب دیکھا کہ بدنہ ہوگا اور جم مکن اور حادث ہوتا ہے تو
اعتراض کرتے ہیں کہ آتا جانا تو جم کی صفت ہے اور اگر اللہ آتے گا تو العیاذ باللہ وہ جسم ہوگا اور جم مکن اور حادث ہوتا ہے تو
پھر اللہ تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آئے گا تو امہوں نے اللہ تعالیٰ کے آنے کی حسب ذیل تو جبہا ہے گی ہیں:
(۱) اللہ تعالیٰ کے آنے سے مراد یہ ہے کہ حساب کیلئے اور حیل اللہ تعالیٰ کا محسات کی ہیں:

تبيار القرآر

47

- (۲) اس کامعنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ کا قبراوراس کاعذاب آئے گا۔
- (۳) اللہ تعالیٰ کی بو می بو می نشانیاں آئیں گی کیونکہ بیر قیامت کا دن ہوگا اوراس دن اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان آیات کا ظہور ہوگا' پس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے آنے کو اللہ تعالیٰ کا آنا فر مایا 'تا کہ ان نشانیوں کی عظمت معلوم ہو۔
- (۴) اس کامعنی ہے: اللہ تعالیٰ کی ذات کا ظہور تام ہو گا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں جس قدر شکوک اور شبہات تھے' وہ سب زائل ہو جائیں گے اور سب کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ظہور ہو جائے گا' یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی واضح کجی فرمائے گا۔
- (۵) اس آیت میں جوفر مایا ہے: آپ کا رب آیا اس میں آپ کے رب کے قیم اور سلطنت کے آثار کے ظہور کا بیان ہے اور اس کی نشانیوں کے ظہور کی تمثیل ہے جب ہاوشاہ خود دربار میں آتا ہے تو اس کے آنے سے جو اس کے رعب اس کی بیت اور اس کے جلال کے جو آثار ظاہر ہوتے ہیں وہ آثار ظاہر ہوگئے اور آپ کے رب کے آنے ہے آپ کے رب کے جلال کے آئاد کا ظہور مراد ہے۔

اس کے بعد فرمایا ہے: اور فرشتے صف مصف حاضر ہوں گے اس کا معنیٰ ہے: ہرآ سان سے فرشتے نازل ہو کرصف باند ھ کر کھڑے ہوجانیں گے اور وہ جناب اور انسانوں کو گھیرلیں گے۔

الغجر: ۲۳ میں فرمایا: اور اس دن دوزخ کو لایا جائے گا اس دن انسان یا دکرے گا اور اب کہاں یا دکرنے کا وقت ہے O دوز خ کو لانے والے

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور مقاتل نے کہا سنتر ہزار فرشتے جہنم کو ہا تکتے ہوئے لائیں گے اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں اس کی لگام ہوگی اور دوز ن غیظ وغضب سے چنگھاڑ رہی ہوگی اور اس کولا کرعرش کی بائیس جانب گاڑ دیا جائے گا۔
امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس دن جہنم کو لایا جائے گا' اس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی' ہرلگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جواس کو تھسیت رہے ہوں گے جواس کو تھسیت رہوں گے۔ (صحح مسلم تم الحدیث: ۱۸۳۳)

ا مام ابواحاق احمد بن ابراہیم انتعلی التونی ۳۲۷ ھاورامام ابوالحن علی بن احمد الواحدی المتونی ۳۷۸ ھروایت کرتے ہیں: حضرت ابوسعید خدری رض اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو رسول الله صلی اللہ علیہ وکلم کے چبرے کا رنگ متغیر ہوگیا 'حتیٰ کہ آپ کے اصحاب پر بیاثر بہت ثباق گروا' پھر آپ نے فرمایا: ابھی ابھی مجھے حضرت جبریل نے بیآیات پڑھائی ہیں:' کَلُدَ إِذَا دُکَتِ الْدَرْهُی دَکًا دَکُالُ وَجَاءَ مَرَبُّكَ وَالْمُلَكُ صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا مَا کُولِیہِ جَسَنہ ہِ بِی اللہ بِی سِی اللہ بِی سِی اللہ بِی ہِی کہ بِی اللہ بِی اللہ بِی اللہ بِی اللہ بِی اللہ بِی اللہ بِی اللہ بِی اللّٰ ہِی اللّٰہ بِی اللّٰمِی اللّٰہِ بِی ہِی اللّٰہ بِی اللّٰمِی اللّٰہ بِی اللّٰہ بِی اللّٰہ بِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ بِی اللّٰہ بِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ بِی اللّٰمِی اللّٰہِ اللّٰہ بِی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ بِی اللّٰہ بِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ بِی اللّٰہ بِی اللّٰہ بِیْنِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ بِی اللّٰہ بِی اللّٰہ بِی اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ بِی اللّٰہ بِی اللّٰہ بِی اللّٰہ بِی اللّٰہ اللّٰہ بِی اللّٰہ بِلْ اللّٰہ بِی اللّٰہ بِی اللّٰہ اللّٰہ بِی اللّٰہ بِی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ بِی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ال

حصرت علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا: یادسول الله! جہنم کو کس طرح لایا جائے گا؟ فرمایا: اس کوستر ہزاد لگاموں کے ساتھ کھینچا جائے گا ہم لگام کوستر ہزار فرشتے کھینچ دے ہوں گے وہ اس طرح بدک رہی ہوگی کہ اگر اس کو چھوڈ دیا جائے تو وہ تمام اہل محشر کو جلاؤ الے پس دہ کہے گی: اے محمد (صلی اللہ علیک وسلم )! آپ کو مجھ سے کیا خطرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گوشت کو مجھ پر حرام کر دیا ہے؟ اس وقت ہڑ محص نفی نفی (جھھا پئی جان کی قلر ہے) کہ رہا ہوگا سوائے محم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہ درہے ہوں گے: اے میرے رب! میری امت! اے میرے رب! میری امت!

(الكشف والبيان ج اص ٢٠١-٢٠١ الوسيط ج ١٠٣٠ بيروت الجامع لا حكام القرآن جز ٥٣٠ ١٩٠)

پر فرمایا: اس دن انسان یا د کرے گا اوڑ اب کہاں یاد کرنے کا وقت ہے O

آخرت میں ندامت اور توبہ کام نہیں دے گی

اس دن کا فرائیے شرک اور کفر پر نادم ہوگا اور تو بہ کرے گا اور اس ہے کہا جائے گا: اب کہاں یا د کرنے کا وقت ہے! وہ د نیا میں تھیجت قبول نہیں کرتا تھا اور اینے کفر اور شرک ہے رجوع نہیں کرتا تھا' اب دوزخ کواینے سامنے دیکھ کر کفر اور شرک ہے رجوع کرے گا اور توبہ کرے گا' مگراب توبہ کہاں قبول ہوگ' آخرت کے عذاب کو دیکھنے اورغیب کا مشاہدہ کرنے کے بعد توبہ قبول ہوتی ہے نہ ایمان قبول ہوتا ہے۔ کافر کے نادم ہونے کا ذکراس آیت میں بھی ہے:

اور اگر آپ اس ونت دیکھیں جب یہ دوزخ کے پاس وَلَوْ تَزَى اذْ وُقِقُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْ الْكِيْتَنَا نُرَدُّ کبڑے کیے جائیں گئے پھر کہیں گے: بائے بائے! کاش! يمين وَكِرْ تُكِيِّ بَ إِلَيْتِ مَ بِنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (ونیامیں ) لونا ویا جائے ' پھر ہم اینے رب کی آیات کونبیں جھٹلائیں

(الانعام: ١٢)

گے اور ہم مؤمنین میں سے ہوجا نیں گے 0 الفجر ۲۲ میں فرمایا: وہ کیے گا: کاش! میں نے زندگی میں کوئی نیکی آ کے کے لیے بھیجی ہوتی 🔾

یعنی وہ کیے گا: کاش! میں نے دنیا کی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہوتا یا کاش! میں نے زندگی میں کوئی ایساعمل کیا ہوتا' جس کی وجہ ہے مجھے آج دووزخ سے نجات مل جاتی۔

الغجر: ۲۷۔ ۲۵ میں فرمایا: سواس دن اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نددے گا 10 اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما اورحسن بصری نے کہا: اللہ کے عذاب کی طرح اس کوکوئی عذاب نبیس دے گا' اور جس طرح اللدنے اس کو جکڑا ہے اس طرح اس کو کوئی نہیں جکڑے گا۔

اس کامعنیٰ ہیں ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کواس طرح عذاب نہیں دے گا جس طرح اللہ عز وجل آ خرت میں کافر کوعذاب وے گا' یعنی جس طرح کافرکوز نجیروں اورطوق ہے جکڑ اجائے گا'اس طرح کوئی دنیا میں کسی کونبیں جکڑے گا۔ایک قول یہ ہے کداس کافر سے مراد اہلیس ہے اور ایک قول بدے کداس کافر سے مراد امید بن خلف ہے۔

اس آیت کا ایک معنی بیم می کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سواکوئی عذاب دینے کا ما لک نہیں ہوگا۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایےنفس مطمئنہ! 0 تو اینے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی وہ تجھ ہے راضی 🔾 پھر تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا 🔾 ادر میری جنت میں داخل ہو جا 🔾 (الفجر: ۲۷۔۲۷)

نفس مطمئنه کوندا کرنے والوں کےمصداق میںمفسرین کےاتوال

ایک سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن نفس مطمئنہ کوکون ندا کر کے کے گا:اپ نفس مطمئنہ!؟مفسرین نے کہا:یہ نداء اور خطاب فمرشتے کریں گے اور اولیاءاللہ ہے کہیں گے:اپنفس مطمنہ!!وربعض صوفیاء نے کہا: بہ نداءاور خطاب خود اللہ عز وجل کرے گا کیونکہ دنیا میں اللہ کے نیک بندے یا اللہ یا اللہ کہہ کر اللہ تعالی کو پکارتے تھے تو قیامت کے دن اس کی جزاء میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو نکارے گااور فرمائے گا:ایے نفس مطمئنہ!

۔ امام عبدالرحمان بن محمد ابن ابی حاتم رازی متو فی ۳۲۷ھ نے اپنی سند کے ساتھ اس نداء اور خطاب کے متعلق حسب ذیل اقوال نقل کیے ہیں:

علددوازدتهم

حضرت ابن عباس رضی الله عنما نے اس آیت کی تقییر میں فر مایا: جب بیا آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکررضی الله عنه بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا یارسول اللہ اید کتنا خوب صورت خطاب ہے آپ نے فرمایا عظریب یہ خطاب تم سے کیا جائے گا ( یعنی موت کے وقت ) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا: رومة کے کنج یں کو کون خریدے گا كه بهم أس كا بيشحاياني پئيس؟ حضرت عثان رضي الله عنه نے اس كنويس كوخريدليا ، پھر نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: كياتم اس كنوي كولوگول كے يينے كے ليے وقف كررہ بو؟ انہول نے كہا: كى مال! ' تب الله تعالى نے حصرت عثان كم متعلق بيآيت نازل فرماني:" يَأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْيَبِيَّةُ "الآية \_

حضرت بریده رضی الندعنه نے کہا:اس آیت میں نفس مطمئنہ سے حضرت حمز ہ رضی اللہ عنہ کانفس مراد ہے۔

مجاہدنے کہا نفس مطمئنہ ہے وہ نفس مراد ہے جس کو پیلیتین ہوکہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے۔

الحسن نے کہا: جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ موّمن کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرما تا ہے تو اس کانفس اس ہے مطمئن ہوتا ہے اوروہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اوراللہ اس سے راضی ہوتا ہے تب اللہ اس کی روخ کوقبض کرنے کا تھم دیتا ہے اور اس کو جت میں داخل کردیتا ہے اور اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔

( تغییرامام این ابی حاتم ج • اص ۳۳۲۹\_۳۳۲۹ ملخه ما " مکتبه زارمصطفی " مد مکرمه ۱۳۱۷هه )

غس انسان کی اقسام

انسان کے نفس کی تین قشمیں ہیں: (۱)نفس امارہ 'وہ نفس جوانسان کو پُرے کام کرنے کا تھم دیتا ہے(۲)نفس لوامہ وہ نفس جوانسان کوئرے کام کرنے پر ملامت کرتا ہے (۳)نفس مطمئنہ و نفس جو ہمیشہ نیک کام کرنے کا تھم دیتا ہے اوراپی کارکردگی پر مطمئن رہتا ہے ' پیفس انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے نفس امارہ فساق فجار کانفس ہے اورنفس لوامہ عام مؤمنین کانفس ہے جوشیطان کے بہکانے سے اورنفس امارہ کی تر غیبات سے بُرے کام کر لیتے ہیں پھران کانفس ان کو ملامت كرتا ہے وہ ان برے كامول پر توبداور استعفار كرتے ہيں اور آئندہ ان برے كامول سے بيخے كا عبد كرتے اور ان برے کاموں کی تلافی اور تدارک کرنتے ہیں۔

قرآن مجيد مين نفس كى ان متيول قسمول كاذكر بي نفس الماره كاذكراس آيت ميس بي حضرت يوسف عليه السلام في كها: میں این نفس کو پُر ائی ہے بُری نہیں کرتا' بے شک نفس بُر ائی کا بہت زیادہ تھم دینے والا ہے سوا اس کے کہ میرا رب ہی رحم فرمائے ' بے شک میرا رب بہت بخشنے والا کے حدرجم فرمانے والا

وَمَآ أُبُرِّئُ نَفْسِىٰ ٓ إِنَّ النَّفْسَ لِاَمَّا رَقَّا إِللَّهُ وَ وَالْاَمَا كَحِمَّرِيْنُ الْ مَا يِكُ غَفْوْمٌ رَّحِيْةُ ۞ (يسن:٥٣)

20

اورنفس لوامه کا ذکراس آیت میں ہے: وَلَآ أُفْشِهُ بِالتَّفْسِ اللَّوَامَةِ ٥ (القيامةِ)

اور میں اس نفس کی قشم کھاتا ہوں جو ملامت کرنے والا 20

اورنفس مطمئنة كاذكراس آيت مين ب: يَأَيِّتُهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَّةُ ۚ (الْفِرِ:١٤)

ا \_ نفس مطمئنه! 0

### انفس مطمئنه کےمصداق میںمفسرین کےاقوال

مفسرین نےنفس مطمئنہ کے مصداق میں حسب ذیل اقوال ذکر کیے ہیں:

(۱) مجاہد وغیرہ نے کہا: جس نفس کو بہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے اور وہ اس کے سامنے عاجز ہے(۲) حضرت ا بن عباس رضی الله عنهمانے کہا: وہ نفس جواللہ کے ثواب برمطمئن ہوان ہے ایک روایت ہے: وہ نفس جومؤ منہ ہو( س ) مجاہد ہے دوبهری روایت ہے: جونفس الله تعالیٰ کی تقدیر اوراس کی قضاء برراضی ہواوراس کو پہلیتین ہو کہ جومصیبت اس ہے ٹل چک ہے وہ اس پر آ نہیں سکتی تھی اور جومصیبت اس پر آگئی ہے وہ اس سے ٹل نہیں سکتی تھی (م) مقاتل نے کہا: جوننس اللہ تعالی کے عذاب ے مامون ہو(۵) ایک قول ہے: جس کواللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدہ پریقین ہو(۲) ابن کیسان نے کہا: مطمئنہ ہے مرادے: جو مخلصہ ہو ( ے ) ایک قول ہے: جو اللہ کے ذکر ہے مطمئن ہواور قیامت کی اور ثواب کی تصدیق کرتا ہو ( ۸ )عبداللہ بن بریدہ نے اپنے والد نے روایت کیا ہے: اس سے مراد حضرت حمزہ کانفس ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد مرمو من کانفس ہے جو مخلص ہواور اطاعت گزار ہو(۹) ابن زید نے کہا:اس سے مراد وہ نفس ہے جس کوموت کے وقت اور قبر سے اٹھتے وقت اور میدانِ حشر میں ثواب کی بشارت دی گئی ہو(۱۰)حسنِ بھری نے کہا: جب اللہ تعالیٰ اینے بندہ مؤمن کی روح کو قبض کرنے کا ارادہ فر ما تا ہے تو وہ نفس اللہ تعالیٰ ہے مطمئن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ہے مطمئن ہوتا ہے(۱۱)حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عندنے کہا جب مؤمن فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دوفرشتوں کو بھیجا ہے اور ان کے ساتھ جنت کا ایک تحذ بھیجا ہے وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں: انے نفس مطمئنہ!اپ جہم ہے اس حال میں باہر نکل کہتو خود بھی راضی ہواور تیرار بھی تجھ سے راضی ہو تو خوتی اورخوشبو کی طرف نکل اور اپ رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے ناراض نہیں ہے چھر وہ نفس اس مُشک ہے زیادہ خوشبو کے ساتھ نکلنا ہے جس کوکسی انسان نے رویے زمین پر سونگھا ہو۔الحد 'یث (۱۲) سعید بن جبیر نے کہا: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما طائف میں فوت ہو گئے 'چرا کیک ایبا پرندہ آیا' جیبا پرندہ اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا'وہ ان کی نعش میں داخل ہو گیا' پھر با ہر نکلتے ہوئے نہیں دیما گیا' پھر جب ان کو فن کیا گیا تو کوئی ان کی قبر پر ان آیات کی حلاوت کرر باتھا: ُ يَأَيَّتُهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ۚ أَارْحِينَ إلى مَرْتِكِ رَاضِيَّةً مَّرْضِيَّةً ۚ ''(افجر ١٨٠ ١٤) اوربيمعلوم نبيل موسكا كهون تلاوت کر رہا تھا(۱۳)ضحاک نے روایت کیا ہے کہ بیآیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے رومة کے کویں کومسلمانوں کے لیے وقف کیا (۱۴)ایک قول یہ ہے کہ بیآیت حضرت ضبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی' جب ان کو کفار مکہ نے سولی پر لٹکایا' کفار نے ان کا چہرہ مدینہ کی طرف کیا تھا' حضرت ضبیب نے اپنا چہرہ قبلہ ک طرف چیرلیا (۱۵) سعید بن زائد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت بڑھی: ' يَأْيَتُنَكُ النَّقُشُ الْمُطْسِيَّةُ أَنَّ '' (الفر:٤٤) حضرت الويمرضي الله عنه نے كہا: يارسول الله اليكنني النجي أبيت بي تب نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: عنقريب فرشته تمهارے سامنے بيآيت پڑھے گا۔ (الجامع لاحكام القرآن جز ٢٠٥٠) ادارالفكر بيروت ١٣١٥هـ) س مطمئنہ کے اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کی تفسیر امام ابومنصور ماتریدی ہے الفجر: ۳۰ ـ ۲۸ میں فر مایا: تو اینے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی وہ تجھ ہے راضی O پھر تو میر ہے نیک بندول میں داخل ہو جا 🖸 اور میری جنت میں داخل ہو حا 🔾

ا مام ابومنصور محمد بن محمد ماتریدی حنفی متونی ۳۳۳ ه لکھتے ہیں: نفر مومل نف

نفس مطمئنه وه فس ہے جو پرسکون ہواور شک میں نہ ہواور وہ اللہ تعالیٰ کے دعد' وعید' امر' نہی اور اس کی تو حید پرمطمئن ہو

یہ بھی ہوسکتا ہے کہاس سے دنیا میں سے کہا جائے گا کہ جہاں تجھے تیرے دب نے تھم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وعداور وعید پر مطمئن ہو کروہاں لوٹ جا' پھراس نفس سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے جس انعام کا وعدہ کیا ہے' وہ اس کوعطافر مائے گا تو وہ اس سے راضی ہو جائے گا اور جونکہ اس نے دنیا میں نیکی کے کامول میں بہت کوشش کی ہوگی اس لیے وہ اپنے رب نے زبیک بھی مرضیہ اور پہندیدہ ہوگا'اس سے کہا جائے گا: تو میرے نیک ہندول میں داخل ہوجا اور تو ان میں داخل ہوجا' جو جنت کے ستحق ہیں۔

۔ اور پیرسمی وہ سکتا ہے کہ نفس مطمئنہ ہے آخرت میں بیاکہا جائے کہ اے نفس! تو دنیا میں اللہ کے وعد اور اس کی وعید پر مطمئن تھا اور تو نے دنیا میں اس کی اطاعت اورعبادت کی اب تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میر بی جنت میں داخل ہو جا۔

ا کیک تول میہ ہے کہاس سے کہا جائے گا:ائے نفس! تو دنیا میں مطمئن تھا'اب تو آخرت کی طلب میں جااوران چیزوں کی طرف جا'جن کواللدنے اپنے اولیاء کے لیے تیار کر رکھا ہے۔

ا یک قول یہ ہے کہاں ہے کہاجائے گا:اے نفش مطمئنہ!الند تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوٹ جا' جب تو ایسا کرے گا تو الند تعالیٰ تجھے سے راضی ہو جائے گا اور تو بھی الند تعالیٰ کی عطاءاور ثو اب سے راضی ہوجائے گا۔

( تاويلات الل المنة ج ٥٥ ٢٥ مؤسسة الرسالة فاشرون ١٣٢٥ هـ )

نفس مطمئنہ کے اپنے رب کی طرف لوٹے ادر جنت میں داخل ہونے کی تفییر امام رازی سے

امام فخرالدين محمد بن عمر دازي متوفى ٢٠١١ ه لكصة بين:

'' گرافیکے گرفینیے گا میں الفرد ۲۸) کا معنیٰ ہے ۔ تو تواب سے راضی ہے اور تو نے میں جو نیک انمال کیے ہیں ان بَ رجہ سے تو اللہ تعالی کے خزد یک مرضیہ اور بستر ہدہ ہے اور'' گاؤ خولی فی عبلیا ٹی '' (انفجر ۲۹۰) کا معنیٰ ہے ۔ تو میر ہے مقرب بندوں میں شامل ہو جا اور یہ بہت معزز طالت ہے کیونکذارواج شریف قد حمیہ شفاف آئینوں کی طرح ہیں اور جب بعض مقر بین کی روحیں ایک دوسر سے سے مکل جاتی ہیں تو ہر ایک کی روحیں ایک دوسر سے سے مل طاہر ہوں گے اور ان کی روحانیت کے درجات بہت عظیم ہوں گے اور'' وَالْحَوْلَ جُنَّتِیْنَ '' (انفجر ۳۰۰) کا معنیٰ ہے کہ نیک دوموں کو روحانی جنت تو موت کے وقت ہی حاصل ہو جاتی ہے اب آخرت میں جسمانی جنت ہی ان کو حاصل ہو جاتی گی اور جب کہ جسمانی جنت ہی سعادت تیا مت کے بعد ہی حاصل ہو گی'اس لیے'' وَالْحَوٰلَ جُنِیْجُنِیْنَ '' ان کو حاصل ہو جائے گی اور جب کہ جسمانی جنت کی سعادت تیا مت کے بعد ہی حاصل ہو گی'اس لیے'' وَالْحَوٰلَ جُنِیْجُنِیْنَ '' نَالْمُ خُولِیْ فِیْ بِعَبْدِیْنَ کی ارواح میں شامل ہو جائے گا۔

کو واؤ کے ساتھ فر مایا ہے ناء کے ساتھ نیمیں فر مایا کیونکہ نفس مطمئتہ کو جسمانی جنت موت کے فورا بعد حاصل ہم ہو گی اور ایمی کی ارواح میں شامل ہوجائے گا۔

'' فَالْا خُولِیْ فِیْ بِعَبْدِیْنَ کی ارواح میں شامل ہوجائے گا۔

(تغیر کیلی فی بِعبْدِیْنَ کی ارواح میں شامل ہوجائے گا۔

(تغیر کیلی فی اوبدر کیلی کی ارواح میں شامل ہوجائے گا۔

(تغیر کیلی فی بِعبْدِیْنَ کی ارواح میں شامل ہوجائے گا۔

(تغیر کیلی تیا ۱۳۷ دوراد اداما والے میں شامل ہوجائے گا۔

(تغیر کیلی تیا ۱۳۷ دوراد اداما والی ایم ان اور اداما والی ایم ان اور اداما والی ایم والی کے دوراد اداما والی ایم سائی ہوجائے گا۔

ملامہ میں دور ون کی ون مطابھتے ہیں. ایک قول میر که''اڈ جیتی الی می قانی "(افجر ۲۸) سے مراد میہ سے کہاہیٹے رب کی کرامت کی طرف رجوع کر اور میرے نیک بندوں میں اور دایژ اب میں داخل ہوجا'اس سے مراد میہ ہے کہ بیقول موت کے وقت کہا جائے یا محشر میں حساب سے

لیکے اور دخول سے مراد جنت میں دخول ہے کیکن دائی قیام کے لیے نہیں بلکہ جنت کی نعتوں سے ایک قتم کا تمتع حاصل کر ک پہلے اور دخول سے مراد جنت میں دخول ہے کیکن دائی قیام کے لیے نہیں بلکہ جنت کی نعتوں سے ایک قتم کا تمتع حاصل کرک کے لیے حتی کہ قیامت قائم ہوجائے 'کیونکہ حدیث میں ہے کہ مؤمنین کی روعیں جنت میں پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی اور

جلد دواز دتم

بعض آ ٹار میں ہے کہ جب مؤمن مرجا تا ہے تو اس کونصف جنت عطا کی جاتی ہے کینٹی اس جنت کا نصف جس کا اس سے قیامت کے دن دینے کا دعدہ کیا گیاہے۔

امام ابن جریزامام ابن المنز راورامام ابن ابی حاتم نے ابوصائے ہے اس آیت کی تفییر میں روایت کیا ہے ہے موت کا عنوان ہے اور دنیا ہے نکل کر اپنے در بی طرف رجوع کا ذکر ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اس ہے کہا جائے گا جیرے عنوان ہے اور دنیا ہے نکل کر اپنے درج کی طرف رجوع کا ذکر ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اس ہے کہا جائے گا جم کی ابندوں میں اور میری جنت میں وافل ہو جا ایک تفییر ہیہ ہم کہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے نفس مطمئنہ ہے ہے کہ اپنے جسم کی طرف لوث جا تا کہ مشرکتیر کے سوالوں کا جواب در سے کا اور اپنے اس ایس منذر نے اس آیت کی تفییر میں مجمد بین کعب قرطی ہے روایت کیا ہے کہ جب مؤمن مرجاتا ہے تو اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے گھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: اے نفس مطمئنہ !اپنے اس جسم کی طرف لوث جا ، جس سے نو راضی ہوکر نکلی تھی کیونکہ تو نے میر ہے لیند تبارک و تعالی فرماتا ہے: اے نفس مطمئنہ !اپنے اس جسم کی طرف لوث جا ، جس سے نو راضی ہوکر نکلی تھی کیونکہ تو نے میر ہے لیند یدہ اور مرضہ تو اب کو دکھولیا تھا تی کہ تجھے سے مشکر اور نکیر سوال کر ہیں۔

امام ابن المنذ راورامام ابن ابی حاتم نے زید بن اسلم ہے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کیفش مطمئنہ کوموت کے وقت 'قبر ہے نکلنے کے وقت اور میدان محشر میں جنت کی بشارت دی جائے گی۔

اس آیت سے پہلے اللہ تعالی نے کا فر کے نفس کے متعلق بتایا تھا' وہ کہے گا: کاش! میں نے زندگی میں کوئی نیکی آ گے ب لیے بھیجی ہوتی O سواس دن اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہ دےگا O اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا O (النجر:۲۳ میں

اوران آینوں میں مؤمن کے نفس کے لیے یہ بشارت دی ہے کہ اس سے کہا جائے گا: اے نفس مطمئنۃ! تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی O پھر تو میر سے نیک بندوں میں داخل ہو جا O اور میر کی جنت میں داخل ہو حاO (افجر: ۲۷\_۳۰)

صوفیاء نے کہا ہے کہا ہی آیت ہے معلوم ہوا کہ مؤمن کے نفس کے تین مراتب ہیں مطمئند' راضیہ اور مرضیہ۔ معمولیا دانی مصروب کے معمولی موجود کے ایک مؤمن کے نفس کے تین مراتب ہیں مطمئند' راضیہ اور مرضیہ۔

ا مام طبرانی اور امام ابن عسا کرنے جھزت ابوامامہ رضی الله عنہ ئے روایت کیا ہے کہ آپ نے ایک تحص سے فر مایا: (پید دعا کرو کہ )اے اللہ! میں تجھے سے ایسے فلس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں جو تیری ملاقات پر نیفین رکھتا ہوا تیری قضاء پر راضی ہو اور تیری عظا پر قائع ہو۔ (انتج الکبیر قرالحدیث: ۴۵۰ مندالشامین رقم الحدیث: ۱۵۹۸)

(روح المعانى جز ١٠٠٠ ١٣٣٨ ٢٣٣٠ خصا 'وارالفكرييروت عاماه)

سورة الفجر كى تفسير كى يحميل

الحمد للدرب العلمين! آن کے رمضان ۱۳۲۷ھ/۱۱۷کو بر۲۰۰۵ء کوسورۃ الفجر کی تفییر مکمل ہوگئ رب العلمین! باقی سورتوں کی تفییر مکمل فرمادیں' اور میری' میرے والدین' اس کتاب کے معاونین اور قارئین کی مغفرت فرمادیں اور مخالفین کے شریعے محفوظ رکھیں۔ (آمین )

> وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين اكرم الاولين والاخرين وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته وامته اجمعين

> > \*\*\*

### لِلْنُهُ إِلَّالَةُ الْكُنِّمُ الْكَرِّمِ الْكَرِيمِ بِهِ اللَّهُ اللَّهُ الْكُرِيمِ السَّامِ على رسوله الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة البلد

سورت كانام اوروجهُ تشميه

اس سورت كانام البلد ب ' البلد " كامعنى ب شراس سورت كى كيلى آيت ميس الله تعالى ن ' البلد الحوام " يعنى شهر مكه كي محاكى ب البلد ب البلد " البيت المعتبق " يعنى خانه كعب كساته مشرف كيا ب اوراس كومسلمانوں كے ليے قبلہ بنا ديا ب وه آيت بيب :

میں اس شہر کی قتم کھا تا ہوں 🔾

لَآ أُقْسِعُ بِهِٰ فَاالْبَكُينِ ﴿ (اللَّهِ:١)

مورت البلدكي سورت الفجركے ساتھ مناسبت

سورة الفجر میں اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت اور وراثت کا سارا مال کھانے کی ندمت فرمائی تھی اور مسکین کو کھانا کھلانے پر راغب نہ کرنے کی ندمت فرمائی تھی (افخر:۲۰ ـ ۱۷) اور سورۃ البلد میں بیہ بتایا ہے کہ مال دار کوا بنا مال کن اُمور میں خرچ کرنا جا ہے' پس فرمایا:

اور آپ کیا سمجھے وہ وشوار گھاٹی کیا ہے O( قرض یا غلامی سے )گرون چھڑاناO یا بھوک کے دن کھلاناOا ایسے یتیم کو جو رشتہ

ۅٙڡۧٵۜۮۯٮڬڡٙٵڵڡٙڡۜٙؠؙڎ۠ڂٛٷڰؙۯؿٙؠٷٟ۞ٲۏٳڟڡۂڣٛ ؽڗؚۄڿؽڡۘۺڣؠٷػؾؿۣٚڠۮٵڠۯؠۊٟڬٲۏڡۣؽؽؙؽٵڎٳڡۧڂؠٷ

(البلد:۱۲\_۱۱) دارجی ہو 🔾 یا خاک نشین مسکین کو 🔾 البلد:۱۲\_۱۲) دارجی ہو 🔾 یا خاک نشین مسکین کو O سورة الفجر کے آخر میں نفس مطمئنہ کی حالت بتا کی تھی (الفجر: ۳۰\_۲۷) اور سورة البلد کے آخر میں اس کی ضد کی حالت بیان فریائی ہے لیخی اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے اخکام کی مخالفت کرنا:

سورت البلد كاترتيب نزول كاعتبار في نمبر٢٥ باورترتيب مصحف كاعتبار اس كانمبر٩٠ ب-

سورت البلد کے مشمولات

🖈 اس مورت میں بنیادی طور پرانسان کی نیک بختی اور بدیختی کے اسباب بیان فرمائے میں۔

البلد ۴۰ ما میں 'البلد المصوام ''اور'ام المقری ''لینی مکه مرمه کی شم کھائی ہے' جس میں داخل ہونے والوں کوامن حاصل ہوتا ہے خواہ وہ محرم ہویا غیرمحرم 'اوراس میں نبی صلی الله علیه وسلم کی عظمت اور جلالت کا بیان ہے کہ اس شہر کی شم اس لیے کھائی ہے کہ آپ اس شہر میں جلتے ہیں' پھر بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں انسان کا حال مشقت اور تھا کا دنیا میں

جلدوواز وتهم

تبيار القرآر

البلد ٧ ـ ٥ ميں بيان فرمايا ہے كه انسان وحوكے ميں متلائے وہ فضوليات ميں بيية خرج كرتا ہے بير فخر ہے لوگوں بيل

بیان کرتا ہے وہ مجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والانہیں ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھر ہاہے۔

🖈 البلد: ۱۰\_۸ میں بیان فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوآ تکھول ٔ زبان اور ہونٹوں کی نعتیں دی ہیں اوراس کے لیے خیر اورشر کے رائے واضح کردیے ہیں اور اس کو بیافتیار دیا ہے کہ وہ اپنی عقل سے کسی ایک راستہ کو اختیار کرلے۔

البلد: ١٨- ١١ ميں ميہ بتايا ہے كه قيامت كے دن انسان كوكيسي مشكلات پيش آئيں گی اور كيسے مولناك مناظر كا سامنا موگا اوران سے محفوظ اور مامون رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی تو حید پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور نیکی

کے راستوں میں مال کوخرچ کرے تا کہ وہ ان نیک بخت لوگوں میں ہے ہو جائے جو تیا مت کے دن دائیں طرف ہول

البلد: ۲۰۔۱۹ میں فرمایا: جولوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کریں گے اور فسق و فجور کریں گئے وہ بائیں طرف ہوں گئے لیں مؤمنین کفار ہےمتاز ہوجا کیں گے اور دونوں فریقوں کےٹھکانے اللہ تعالٰی نے بنا دیئے' ایک فریق کا ٹھکا نا جت ہے اور دوسرے فریق کا ٹھکا نا دوزخ ہے۔

سورة البلد کے اس مختر تعارف اورتم ہید کے بعد میں اللہ تعالٰی کی امداداور اس کی اعانت برتو کل کرتے ہوئے سورة البلد کا تر جمهاوراس کی تغییر شروع کر ربا ہوں۔رب العلمین!اوراے میرے رب! مجھےاس تر جمہاورتغییر میں ہدایت اورصواب بر قائم رکھنا اور صلالت اور ناصواب ہے مجتنب رکھنا۔ ( آبین )

غلام رسول سعيدي غفرلهٔ

ےرمفیان ۴۲۶ اھ/۱۱۲ کتوبر ۲۰۰۵ء

مومائل تميز: ۲۱۵۲۳۰۹-۲۳۰۰

· 171\_1.17/12



حليره وازرتم

ب: میں نے اپنا بہت مال خرج کر دیا ہے 0 ر قرض یا غلامی سے ) کردن چیمرانا O یا بھوک کے دن کھانا کھلانا O ایسے بلیم کو جو رشتہ دار بھی ہو O ین کو 🔾 پھر وہ ان لوکوں میں سے ہو جو (توحید یر) ایمان لائے اور نے ہماری آیوں کا کفر کیا' وہی لوگ با غیل طرف وافلے (منحوس) ہیں 0 ان پر (ہرطرف سے) بند کی ہوئی آ گ ہو کی 0

تبيان القرآن

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں اس شہر کی قتم کھاتا ہوں 0اس حال میں کہ آپ اس شہر میں قیم ہیں 0اور ( انسان کے )والد کی قتم اور اس کی اولاد کی 0 بے شک ہم نے انسان کو ( اس کی ) مشقت میں پیدا کیا 0 (البلد: ۱۰۰۷) '' لا اقسم'' میں لفظ'' لا'' کے دومحمل

البلد: اليشروع ميں ہے: '' لاَ أَفْيدُ بِهِ فَا الْبِكَينَ ''اس كالفظى ترجمہ ہے: ميں اس شهر كی قتم نہيں کھا تا'اس ميں جو

لفظ" لا" إلى كالفير من دوقول بين:

سود کے بہاتوں سے کہ لفظ الا اس کے ساتھ شرکین مکہ کے دعم کی نفی فر مائی ہے ان کا زعم یہ تھا کہ قیامت آئے گی ندمر نے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا' اللہ تعالیٰ نے ان کے زعم کی نفی فر مائی بنیس ایس نہیں ہے کہ قیامت آئے گی اور شاہیا ہے کہ لوگوں کو مر نے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا بلکہ میں اس شہر کی قتم کھا تا ہوں کہ ایسا ضرور ہوگا' یا جو انسان دنیا کی زندگی پرمغرور تھا اور یہ بجھتا تھا کہ اس کے اوپرکوئی قادر نہیں ہوگا' اس کے اس زعم کی نفی فرمائی جہیں ایس انسان دنیا کی زندگی پرمغرور تھا اور یہ بجھتا تھا کہ اس کے اوپرکوئی قادر نہیں ہوگا' اور اس منہیں ہے کہ انسان پرکوئی قادر نہیں ہوگا' کیوں نہیں! اس شہر کی قتم! اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پرضرور قادر ہوگا' اور اس کو تیسرائمل ہے کہ میں اس شہر کی اس وقت قتم نہیں کھا تا جب آپ اس شہر میں نہ ہوں' بلکہ میں اس شہر کی اس وقت قتم کھا تا ہوں جب آپ اس شہر میں نہ ہوں' بلکہ میں اس شہر میں صفح ہوں۔

(۲) لفظ''لا'' کی دوسری تفسیریہ ہے کہ اس آیت میں لفظ''لا'' زائدے ادراس کا بیمعنی نہیں ہے کہ میں اس شہر کی شم نہیں کھاتا' کیونکہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی شم کھائی ہے فرمایا:

کا نام میں میں میں میں میں میں اندر خان کا میں میں اور اس امن والے شہری میں اور اس امن والے شہری میں اور اس ا وطران الکیکذالڈیکٹین کی (آئین ۳۰)

اور جب الله تعالی اس شمری قتم کھا چکا ہے تو پھراس شہر ہے تتم کھانے کی نفی س طرح سیح ہوگی' اس کی نظیریہ آیت ہے' اللہ تعالیٰ نے ابلیس ہے فرمایا:

(اس کالفظی ترجمہ بیہ ہے: ) تجھ کو پجدہ نہ کرنے ہے س نے

مَامَنَعُكَ أَلَّا تَنْجُكُ . (الاعراف:١٢)

منع کیا؟

حالانکه مقصود بیب کہ جھ کو تجدہ کرنے سے کس نے منع کیا ، جیسا کہ اس آیت میں ہے:

فَاهْتَكُ أَنْ تَسْجِيلًا (ص ٢٥٠) تجوز كوتره كرنے سے كس نے منع كيا؟

پس معلوم ہوا کہالاعراف:۱۲ میں لفظ''لا''زائد ہےاس طرح'' لکا اُقیدہ پیلھناالڈبکیانی'''میں بھی لفظ''لا''زائد ہے۔ ملہ مکر مدکی فضیلت میں آیا ہے اور احادیث

فسرین کااس پراجهاع ہے کداس شہرے مراد مکه ترمد ہے اور مکه تمرمه کی فضیلت میں حب ذیل آیات ہیں :

ب شک اللہ کا پہلا گھر جولوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ وہ ی
ہ جو مکہ میں ہے وہ متمام جبانوں کے لیے برکت والا اور ہدایت
والا ہے اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابرا تیم ہے جواس میں
واخل ہوگیا وہ امن والا ہوگیا 'اور اللہ کے لیے ان لوگوں کے اوپر
اس گھر کا جج کرنا فرض ہے جواس گھر کے راستہ پر جانے کی قدرت
رکھتے ہوں اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں ہے

اِتَا وَلَيُسْتِ وَمِعْ التَّاسِ لَلْنِي وَيُكُمَّ مُهُ رَكُا وَ مَعْ التَّاسِ لَلْنِي وَيُكُمَّ مُهُ رَكُا وَ هُدًى لِلْعَلْمِينَ قَفِيهِ أَيْتَ بَيِنْتُ مَقَامُ إِبْرِهِيْمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا "وَيِنْهِ عَلَى التَّاسِ حِبُّ البَّيْتِ فِن اسْتَكَاءَ النَّهِ سَيِيْكُ "وَمَنْ كَفَّرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنَى عَنِ الْعَلْمِيْنِ ٥ ( اَلْ الران عوم ١٩٠) ہے پرواہ ہے (

اور جب ہم نے بیت اللہ کولوگوں کے تو اب کی جگہ بنا دیا اور اس کی جگہ بنا دیا اور اس کی جگہ بنا دیا اور اس کی جگہ بنا دیا اور اس کی جگہ بنا دیا اور اس بیل سے بیئ ہدلیا کہ تم دونوں کی جگہ بنا لؤاور ہم نے اہرا ہم اور اس بیل سے بیئ ہدلیا کہ تم دونوں میر سے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے دیا کہ رکھو ©

اور (اے اہرائیم!) آپ لوگوں میں ٹج کی منادی کر دیں لوگ آپ کے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دیلے پیلے اوٹٹوں پر دور دراز کے راستوں ہے سوار ہوکر بھی⊙

اور (وہ لوگ) اللہ کے قدیم گفر کا طواف کریں 🔾

وَاِذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَامْمَّا وَ اتَّخِذُ وَامِنْ مَّقَامِ الْبِرَّهِمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى اِبْرِهِمَ وَالسِّعِيْلَ انْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّا بِفِيْنَ وَ الْعُكِفِيْنَ وَالتُرَكِّةِ السُّجُوْدِ (البَرْهَ، ١٤٥)

ؚڎٵڋٚڽ؋۩ؾٵڛٳڶۼۭڗؽٲؿ۠ڮڔٵڒؖٷۘۘػڵؽڴ ڝٛڶڡؚڔٟؾٲؾؽؽڝٛڴؚڵ؋ۣٙڄٙۘۼۑؽڽؾٟڵ(۩ٞٙٛٙٛٛ:١٢)

وَلْيَطَّوَّهُ وَابِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ( الْجَ:٢٩)

اور بیت اللہ کی نضیات میں حضرت اپوشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مکہ کواللہ نے حرم بنایا ہے اس کولاگوں نے حرم نہیں بنایا ، چوشن بھی اللہ یر اور قیا مت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے بیرطال نہیں ہے کہ وہ مانہ میں خون بہا ہے اور نہ مکہ کے قال کرنے سے معارضہ میں خون بہا ہے اور نہ مکہ کے قال کرنے سے معارضہ میں خون بہا ہے اور جھے دن کی ایک ساعت (ایک کرے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اسپے رسول کو اجازت دی تھی اور تم کو اجازت نہیں ذی ہے اور جھے دن کی ایک ساعت (ایک گھنٹہ) میں قال کی اجازت دی تھی گھراس کی حرمت آج اس طرح کوٹ آئی ہے جس طرح کل تھی۔

( سی الدیند: ۹۰ ۱ مسن ن افی رقم الدیند: ۱۳۵۳ می اسی مسلم رقم الدیند: ۱۳۵۳ مین رقم الدیند: ۹۰ ۱ مسن ن افی رقم الدیند: ۱۳۵۷ محضرت این عمرضی الند عبدیان کرتے ہیں کہ بی صلی الله علیه و کلم نے منی میں فر مایا کیا تم جانے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ مسلمانوں نے کہا: الله اور اس کا رسول زیادہ جانے ہیں آپ نے فر مایا: یہ شک مید ہوم حرام ہے (عزت اور حرمت والا دن ہے) کی جرفر مایا: کیا تم جانے ہوں کون سا شہر ہے؟ مسلمانوں نے کہا: الله اور اس کا رسول زیادہ ہور کون سام ہینہ ہے؟ مسلمانوں نے کہا: الله اور اس کا رسول زیادہ جانے ہیں آپ نے فر مایا: کیا تم جانے ہیں آپ نے فر مایا: یہ شرای کا رسول زیادہ جانہ اور تر ہماری جانہ کر مت ہور کے دن کی حرمت ہے اور آج کے مہینہ کی مہینہ کے حرمت ہے اور آج کے مہینہ کی حرمت ہے اور آج کے مہینہ کی حرمت ہے اور جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے اور آج کے مہینہ کی حرمت ہے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ۱۲۳ الصحيح مسلم رقم الحديث: ۲۷ منس ايوداؤورقم الحديث: ۴۹۸ منسن نسائي رقم الحديث: ۳۹۳ منداحمدج ۵ ص ۳۹)

البلد: المين فرمايا: ال حال مين كرآب ال شرمين تيم مين ٥ و انت حل بهذا البلد" كي تغيير علامة قرطبي \_

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصة مين:

اس پراجماع ہے کہ اس شہرے مراد مکہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس حرمت والے شہر کی اس لیے تسم کھائی ہے کہ آ پ اس شہر میں ہیں اور بیاس وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک آپ کرم ہیں اور اللہ کو آپ ہے بہت محبت ہے علامہ واسطی نے کہا:

جلدوواز وتهم

گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم اس شہر کو تم اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ کے اس شہر میں رہنے کی وجہ سے جب تک آپ حیات ہوں بیشہر مرم ہے اور جب آپ کی وفات ہوتو بیشہر بر کمت والا ہے کینی مدینہ منورہ لیکن پہلا قول زیادہ صحح ہے کیونکہ میسورت بالا نقاق مکہ میں نازل ہوئی ہے '۔

"وانت حل بهذا البلد" كي تفير امام رازي \_

امام فخرالدین محمد بن عمر دازی متوفی ۲۰۱ ه لکھتے ہیں:

"أَنْتَ حِلُّ يِهِلْمُ الْبُكِيلِ "(البدع) عمرادحب ولل أمورين

(۱) آپ اس شہر میں مقیم ہیں اور تظہرے ہوئے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کواس وجہ سے مکرم قرار دیاہے کہ آپ اس میں مقیم ہیں۔

(۲) کفاراس شہر کے احترام میں اس شہر میں قبل کرنے کؤیمال شکار کرنے کو اور یہاں کے درختوں کے کانے کو حرام قرار دیتے بین اس کے باوجود ان کے نزدیک اس شہر میں آپ کوئل کرنا حلال ہے وہ آپ کوئل کرنے کے لیے گھات لگا کر ڈیٹھے تنے لیکن آپ ان کے درمیان سے سورہ لیبین پڑھتے ہوئے نکل گئے اور ان کو پتانہیں چلااس آیت میں بی صلی اللہ علیہ وسلم کو

تبيار القرآر

ا پی مہم میں ثابت قدم رکھنا ہے اور کفار کی عداوت پر تعجب کا اظہار ہے۔

(٣) قُنَّدہ نے کہا ''و انت حل ''کامنٹی یہ ہے کہ آپ گُنگر ٹہیں ہیں اور آپ کے لیے طال ہے کہ آپ کہ ہیں جس کا فرکو چاہیں قبل کردیں' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کمہ کو فتح کر دیا اور اس کو آپ کے لیے حلال کر دیا 'چر آپ نے جس چیز کو چاہا حلال کر دیا اور جس چیز کو چاہا حرام کر دیا اور جو چاہا آپ نے کیا' آپ نے عبد اللہ بین خلل کو قبل کر دیا' جس وقت وہ کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا اور مقیس بن صبابة کو اور ان کے سواکو بھی اور ابوسفیان کے گھر کوحرم قرار دیا' اور آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے جب ہے آ سانوں اور زمینوں کو ہیدا کیا ہے کس کے لیے مکہ میں قبال کو حلال نہیں کیا صرف میرے لیے ایک ساعت کے لیے اس میں قبال کو طلال کیا تھا' بھر قیامت تک کے لیے اس کوحرم بنا دیا' نداس کے درختوں کو کا ٹاجائے گا'نداس کے شکار کو بھایا جائے گا۔

اگر میداعتراض کیا جائے کہ میں مورت تو کل ہے اور تم نے جو حدیثیں بیان کی ہیں مید یند میں ججرت کے بعد اخیر کی ہیں تو ان میں تطبق کیے ہوگی؟اس کا جواب میہ ہے کہ بھی ایک لفظ حال کے لیے ہوتا ہے اور اس کا معنی مستقبل کے لیے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّكَ كُمِيَّتُ . (الزمر:٣٠) بِ شَكَ آبِ وفات بِان والله بين -

ای طرح اس آیت کامعنی میہ کہ آپ کے لیے مکہ میں سب أمور حلال ہونے والے ہیں۔

(۳) اس کامعنیٰ یہ ہے کہ آپ مکہ میں حلال کام کرنے والے ہیں مشرکین کے برخلاف جومکہ میں اللہ کی تو حید کا اور آپ کی رسالت کا کفر کر کے حزام کام کرتے ہیں۔

(۵) الله تعالی نے شہر کمد کی قشم کھا کراس کی انتہائی فضیلت بیان فرمائی اور اس شہر کے رہنے والے آپ کے نسب کو اور آپ کے خاندان کی عظمت شرافت اور طہارت کو پہچاہتے ہیں اور وہ یہ بھی جانے ہیں کہ آپ اپنی عمر کے اس طویل حصہ میں ہرتنم کے بُرے افعال سے پاک اور صاف رہے ہیں جیسا کہ ان آیات سے بھی ظاہر ہے:

هُوَالَّذِي عَبَعَتَ فِي الْأُوتِينَ رَسُولًا قِينَهُمْ . (الله ) وبي بي سن أن يره ولوكول بين ان بي كو ع

(الجمعه: ۲) سے ایک عظیم رسول بھیجا۔

لِقَلُ جَآءَكُمُ رَسُولٌ مِن الفَصْلُهُ (التب ١١٨) جِنْكَ تَهارے بِاسَ مَى مِس سے ايك عظيم رسول آكيا۔ فَقَنْ لَيِنْتُ فِيْكُو مُعَمَّرًا مِنْ تَهُلُهُ ﴿ (ينِس:١١) يس بِ شَكَ مِس مَ سِ اس سے پہلے ايك طويل عمر الزار

چکا ہوں۔

لہٰڈااس آیت میں جواللہ تعالٰی نے بتایا ہے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں اس سے غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَسلم کے اس نظیم منصب کو واضح کرنا ہے۔

وانت حل بهذا البلد ''كَتْفْير مَصْنِف \_

البلد: ٢ ميں ' وَاَنْتَ حِلَّ بِهِ لِمَا الْبَكِيْ ' حال ہے اور' لَا ٱقْسِعُ بِهِذَا الْبَكِيْ ' ' (البلد: ) و والحال ہے اور حال و والحال کی قید ہوتا ہے خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی کاشپر مکہ کی تم کھانا اس حال کے ساتھ مقید ہے جب آپ ملی اللہ علیہ وسلم ملہ میں مقیم ہوں گویا شپر مکہ اس وقت معظم اور مکرم ہے جب آپ شہر مکہ میں مقیم ہوں معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز کی تعظیم اور تکریم کا مدار اس برے جب وہ چیز آپ کے ساتھ متلبس اور مقارن ہو جب آپ مکہ میں شھو مکہ کرم تھا اور جب آپ مدینہ میں آگئے تو مدینہ مکر م

جلددواز دجم

ہو گیا' جیسے دس کروڑ کا کوئی قیتی ہیرا'اگرتجوری میں رکھا ہوتو وہ تجوری دس کروڑ کی ہے'اگر وہ ہیراکسی انگونٹی میں جز ا ہوتو وہ انگونٹی دس کروڑ کی ہے اوراگر وہ ہیراکس بار میں لگا ہوتو وہ بار دس کروڑ کا ہے 'سواس کا ننات میں سب سے انصل مخلوق رسول القصلی الله عليه وسلم كي ذات گرامي ہے جبيها كه حضرت جبريل امين عليه السلام نے كہا:

قبلت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد سين نے زمين كے تمام شارق اور مغارب كو كذكال ذالا ا

یں میں نے (سیدنا) محمد (ضلی اللہ علیہ وسلم ) ہے افضل کسی شخص کو

رجلا افضل من محمد. (المجم الاوسط رقم الحديث: ١٨٦١ ولائل النوق للبينتي جاص ١٤١)

سوجب آپ آسانوں پر تھے تو آسان سب سے افضل تھے اور جب آپ زمین پرآئے تو زمین سب سے افضل تھی' مکہ میں تھے تو مکہ سب سے انفنل تھا' مدینہ میں آئے تو مدینہ سب سے افضل تھا' وادیٰ بدر میں تھے تو وہ سب سے افضل تھی' جہل احد یرآئے تو وہ سب سے اُنفنل تھا'جب غار حرامیں تھے تو وہ اُنفنل تھا اور جب غارِثُور بیں گئے تو وہ اُنفنل تھا'خب ہجرت جب حضرت ابوبکر کے کا ندھوں پر تھے تو حضرت ابوبکر سب ہے افضل تھے اور جب حضرت عا نشدرضی اللہ عنہا کے زانو پر یہ اقدیں تھا تو وہ سب سے افضل تھیں' جب عرش پر پہنچے تو وہ سب سے افضل تھا اور اب جب کہ قبرانور کے فرش پر محوِ آرام ہیں تو وہ فرش سب سے اضل ہے عرض عرش سے لے کرفرش تک ہر چیز کی تعظیم اور تکریم کا مدار آپ کی ذات ہے اور ہر چیز کی فضیلت آپ کے دامن سے وابستہ ہے۔

الله تعالى نے فرمایا:

آپ کے رب کی قتم!

فَكُلُورَ مُرَبِّكَ (النياء:٢٥)

الله تعالیٰ کعبه کا بھی رب ہے بیت المعود کا بھی رب ہے ٔ عرش عظیم کا بھی رب ہے ، لیکن یوں فتم نہیں کھائی کہ رب کعبہ ک فتم ایارب بیت المعور کی تم ایا عرش عظیم کے رب کی قتم ابلکہ بوں تتم کھائی: آپ کے رب کی قتم ا

اس میں بیدا شارہ ہے: ہونے کوتو میں کعبہ کا بھی رب ہول' بیت المعمور کا بھی رب ہوں' عرش عظیم کا بھی رب ہول' گر مجھے ند کعبہ کے رب ہونے پر ناز ہے ند بیت المعور کے رب ہونے پر ناز ہے ند مجھے عرش کے رب ہونے پر ناز ہے اگر مجھے ناز بيتوا ي مصطفى المجهم بهار برب بون برناز ب

خضرت مجد د الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ نے یونمی تونہیں فرمایا: میں خدائے عزوجل کی صرف اس وجہ ہے پرسٹش کرتا ہوں کہ

الله تعالى نے فرمایا: " أَلَمُ تُذَكِّيفَ فَعَلَى مَا بُكَ بِأَصْحِبِ الْفِيْلِي " (النِل ا) كيا آب نے تبین و يكها كه آب كرب ني بالقى والول كرساته كياكيا؟ " أكفر تُذاكي مُتِك " (الفرقان: ٢٥) كيا آب في اين رب كي طرف نبيل ويكها؟ الله تعالى نے جب اپنا ذكر فرمايا تو آپ كى طرف اپنى نسبت كى اور جب آپ كاذكر فرمايا تو اپنى طرف آپ كى نسبت كى: سُنِيهُ عَنَ الَّذِي كَيَ أَسُرْى بِعَنْبِلِالْهِ . (بن اسْرَائِل:١) سجان نے وہ ڈات جوراتوں رأت اٹنے عبد مقد من کو نے

بابر کت ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو اپنے عبد مکرم

تَبْرُكَ الَّذِي ثُرِّلَ الْقُنْ قَالَ عَلَى عَبْدِهِ.

نازل فرمامانه (الفرقال:١)

لینی اللہ ای نسبت آپ کی طرف کرتا ہے اور آپ کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے گویاتم ہمارے ہواور ہم تمہارے ہیں۔

تبيار القرآر

الله تعالى نے فرمایا:

ہرایک کے لیےایک جہت (قبلہ )ہے جس کی طرف وہ منہ ماہ وَلِكُلِّي وَجُهَةً هُوَمُولِينُهَا. (القره:١٣٨)

كرد باسب ـ

علامہ آلوی نے کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ ہرایک کا ابنا اپنا قبلہ ہے مقربین کا قبلہ عرش ہے روحانیین کا قبلہ کری ہے اور کروبین کا قبلہ بیت المعور ہے اور انبیاء سابقین کا قبلہ بیت المقدس اور آپ کا قبلہ کعیہ ہے اور وہ آپ کے جمم کا قبلہ ہے اور رہا آپ کی روح کا قبلہ تو وہ میری ذات ہے اور میرا قبلہ آپ کی ذات ہے جیسا کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل میرے خوف کی وجہ ہے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ (اتحاف جمرہ)

(روح المعانى جز ٢٠ص٢٣ دارالفكر بيروت)

اورسب سے زیادہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو الله تعالیٰ کا خوف ہے آپ نے فرمایا:

ان اتقاكم واعلمكم بالله انا . بشكم سب يزياده الله ي والا اورتم سب

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث:۲۰ سنن نسائی رقم الحدیث:۳۲۱۲) ہے زیادہ اللہ کاعلم رکھنے والا میں ہول۔

اها والله انی لاتقاکم لله و احشاکم له. سنواب شک میں ضرورتم سب سے زیادہ اللہ سے ذرنے

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۱۰۸) والا اورخوف کرنے والا ہول:

اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہوتا ہے جواللہ ہے ڈرتے ہیں اور سب سے زیادہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ سب اس پٹر سے سام سے میں میں ہوتا ہے جواللہ سے ڈیا مرمعناں ہے اور سب سے زیادہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ س

ے زیادہ اللہ آپ کے پاس ہے اور یہی اس قول کا معنی ہے کہ اللہ کا قبلہ آپ کی ذات ہے۔ اگر بیاغتر اض کیا جائے کہ آپ کی روح کا قبلہ اللہ کی ذات ہے بیاتو ضیح ہے لیکن بید کیسے سیح ہوگا کہ اللہ کا قبلہ آپ کی

ذات ہو؟اس كا جواب يد ب كەقبلدكامعنى عبادت كى ست نہيں ب بلكە قبلدكامعنى توجداورالتفات كى ست ب سوآپ كى روح الله تعالى كى طرف متوجدرىتى ب اورالله تعالى كى توجدآپ كى طرف رەتى ئى آپ آسان كى طرف دىكھەر بى ہوں تو دەفر ما تا

قُلْ نُرى تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءَ مُ مَا مَانِ كَ حِيرِ عَلَا إِرا مِانَ كَ طرف الضَّة موت

(البقره:۱۳۳) و مکيور بيار

اور جب آپ نماز کے قیام اور محدہ میں ہوں تو وہ آپ کی طرف دیکھار ہتا ہے:

الَّذِي يُلِوكَ حِيْنَ تَقُومُ مُ كُوَّتَقَلُّهُ فِي الشَّجِيدِينَ ﴿ وَمَ السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى الرَّابِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجَعِيدِ عَلَى السَّجَعِيدِ عَلَى السَّجَعِيدِ عَلَى السَّجَعِيدِ عَلَى السَّجَعِيدِ عَلَى السَّجَعِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجَعِيدِ عَلَى السَّجَعِيدِ عَلَى السَّجِيدِ عَلَى السَّجَعِيدِ عَلَى السَّبِعِيدِ عَلَى السَّبِعِيدِ عَلَى السَّبِعِيدِ عَلَى السَّعِيدِ عَلَى السَّبِعِيدِ عَلْمِيدُ عَلَى السَّبِعِيدِ عَلَى السَّبِعِيدِ عَلَى السَّبِعِيدِ عَلَى السَّبِعِيدِ عَلَى السَّبِعِيدِ عَلَى السَّبِعِيدِ عَلَى السَّبِعِيدِ عَلَى السَّبِعِيدِ عَلَى السَّبِعِيدِ عَلَى السَّبَعِيدِ عَلَى السَّبِعِيدِ عَلَى السَّبْعِيدِ عَلَى السَّبْعِيدِ عَلَى السَّبْعِيدِ عَلَى السَّبِعِيدِ عَلْع

(التعراء:٢١٨) جبآب بحده كرف والول ميل مرت بين

سو جب اللہ تعالیٰ کا مرکز النفات اور تحویقوجہ آپ کی ذات ہے تووہ آپ کی عظمتوں کو بھی ظاہر فرما تا ہے اور آپ کی نسبتوں کی عظمتوں کو بھی واضح فرما تا ہے آپ مکہ اور معجد حرام میں ہوں تو اس کی تسم کھا تا ہے اور معجد اقصیٰ میں ہوں تو اس کا ذکر فرما تا ہے۔

البلد: ٣ میں فرمایا: اور (انسان کے ) والد کی تئم اور اس کی اولاد کی O

والداوراولا د كے مصداق میں اقوال مفسرین

عجابداور قماره اور حسن اور ابوصالح نے کہا: والدے مراد حضرت آ دم علیہ السلام ہیں اور اس کی اولادے مرادان کی نسل ہے۔

حذر دواز وبمم

تبيان القرآن

اللہ تعالیٰ نے ان کی تم اس لیے کھائی ہے کہ وہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے عمدہ کلوق ہیں اس میں انہیا ، کلیم السلام بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ویگر وعوت دینے والے بھی ہیں ایک قول میہ ہے کہ میہ حضرت آ وم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے نیک لوگوں کی قسم ہے اور جو کفار اور فساق اور فجار ہیں وہ گویا کہ حیوانات ہیں ایک قول میہ ہے کہ واللہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور اولا و سے مراد ان کی ذریت ہے اور مید بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد ان کی تمام ذریت ہواور مید بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوں جو ان کی ذریت میں ہے مسلمان میں ایک قول میہ ہے کہ اس سے مراد عام واللہ اور اس کی اولا و ہے الماور دی نے کہا: تیر بھی ہوسکتا ہے کہ واللہ سے مراد ہمارے نی سیرینا محملی اللہ علیہ وہ کم ہوں کیونکہ اس سے میں آپ کا ذکر ہے اور اولا و سے مراد آپ کی امت ہے حدیث میں ہے:

حضرت الوہرریہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں' تہمیں تعلیم ویتا ہوں۔(سنن ابوداؤ دقم الحدیث: ۴ سنن نسائی قم الحدیث: ۴۰ (الکت والعون للماوردی ج۲ ص۵ ۲۵ دارالکت العامیہ بیروث) البلد: ۴۲ میں فرمایا: بے شک ہم نے انسان کو (اس کی) مشقت میں پیدا کیا O

''مبلد''' کامعنیٰ اورانسان کی دشواری کےمحامل ''محید''' کامعنیٰ اورانسان کی دشواری کےمحامل

اس آیت میں ''کید'' کا لفظ ہے''کید'' کامعنیٰ ہے : وشواری بخی مشقت'' کیدد'' یا''کیدد'' کامعنیٰ ہے : جگر کافی جگر کا ورد ہونا'''کابد'' کامعنیٰ ہے : محنت کش مشقت اٹھانے والا۔ (القاموں الحیط ص۳۳ مؤسسة الرسالة 'پیرفت ۱۳۲۳ھ) اس آیت میں ''کید''لیمیٰ شفرت اور مشقت کے جسب ذیل محامل ہو کتے ہیں:

- (۱) ہم نے انسان کوشدت اور مشقت کے کئی مراحل میں پیدا کیا ہے ایک مرتبداس کی ماں کے پیٹ میں 'پھراس کے دودھ پیٹے کی مدت میں 'پھر جب وہ بالغ ہو گیا تو اپنے معاش اور روز گار کے حصول کی مشقت میں مبتلا ہو گیا 'پھراس کے بعد موت کی شدت میں۔
- (۲) اس سے مراد دین کی مشقت اٹھانا ہے وہ نعت ملنے پرشکر ادا کرتا ہے اور مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے اور عبادات کی ادائیگی میں مشقت اٹھا تا ہے۔
- (٣) اس سے مراد آخرت کی مشقت ہے پہلے سکرات ہوت کی شدت ہے پھر قبریں مئر تنیر کے سوالوں نے جواب کی مشقت ہے پھر قبر کے اندھیر سے کا سامنا ہے پھر قبر سے نکل کر میدانِ حشر کی طرف جانا ہے پھر اللہ عز وجل کے سامنے حاضر ہونا ہے اور پھر آخرت کے اندھیر نے انجام کا چیش آئا ہے جو جذب ہوگا یا دوز خ۔
- (٣) میر جھی ہوسکتا ہے کہ اس سے میر او ہوکہ و نیا میں کوئی لڈت نہیں ہے انسان جس کو بہ ظاہر لذت ہجھتا ہے اس میں ہجی درو اور تکیف پر داشت کرتا ہے اور کھانے کے بعد غذا کے ناموافق ہونے کی وجد سے انسان مختلف بیار یوں کا ہمامنا کرتا ہے جن میں قبض اسبال شوگر بائی بلڈ پریشر کو لیسٹرول اور دیگر موذی امراض ہیں بیوی سے کمل زوجیت میں لذت ہے مگر اس کے نتیجہ میں اولا وکو پالنے بو سے اور ان کی تربیت کی مشقت ہے بعض وفعہ اولا و نالائق اور ناخلف ہوتی ہے اور اس کے نتیجہ میں انسان ساری زندگی اور یہ میں بتایا رہتا ہے مال اور دولت میں لذت ہے مگر اس مال کی وجہ سے انسان لوٹ مارڈ کیتی دہشت کر وی کے خطرات اور خوف و ہر اس میں بتنا رہتا ہے مال اور دولت میں لذت ہے مگر اس مال کی وجہ سے انسان لوٹ مارڈ کیتی دہشت کر وی کے خطرات اور خوف و ہر اس میں بتنا رہتا ہے گئر کی اوائیگی کی مصیبت ہے اور ان کو قدرتی آفات مثنا سیا ہا اور زلزلوں سے محفوظ رکھنے کی مشقت ہے۔ بھر ان کے قرض کی اوائیگی کی مصیبت ہے اور ان کو قدرتی آفات مثنا سیا ہا اور زلزلوں سے محفوظ رکھنے کی مشقت ہے۔

غرض انسان کومحنت'مشقت'شدت اورمصیبت میں بیدا کیا گیاہے'اس لیے اس جہان کے بعد کوئی اور جہان ہونا چاہیے تا کہ وہ جہان اس کے لیے لذات 'سعادات اور کرامات کے حصول کا جہان ہو۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا وہ بیگان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قادر نہ ہوسکے گا؟ ٥ وہ کہتا ہے: میں نے اپنا بہت مال خرج کے کردیا ہے 0 کیا وہ بیگان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں ویکھا؟ ٥ کیا ہم نے اس کی دوآ تکھیں نہیں بنا کیں ١ اور زبان اور دوہونٹ ١٥ اور ہم نے اس کو (خیراورشر کے ) دونوں راتے دکھا دیے ٥ (البدنا۔ ۵)

کیا ابن آ دم بیگمان کرتا ہے کہ ہم اس کے کفر وشرک اور اس کے فتق و فجور پر اس کی گرفت نہیں کرسکیں گے یا انسان بید گمان کرتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرسکیں گے یا انسان اپنی امارت اور دولت کے گھمنڈ میں مبتلا ہوکر میں مجتتا ہے کہ ہم اس پر بخز اور فقر کو طاری نہیں کرسکیں گے میا وہ میہ مجتتا ہے کہ ہم اس کو جزایا سزا دینے پر اور اس سے حساب لینے مرقا در نہیں ہیں۔

> البلد: ٢ مين فرمايا: وه كهتا ب: مين نے اپنا بہت مال ثرج كرديا بـ ٥ "لبداً" "كامعتى

اس آیت میں 'لبداً'' کالفظ ہے' 'لبد'' کامعنیٰ مال کیژ'' لابد'' کا بھی بہی معنیٰ ہے اصل میں 'لبد' 'اور'لبدہ'' کا معنیٰ ہے۔ نمدہ اور گوند ہے چپکایا ہوا اون مندہ ہویا چپکایا ہوا اون ان سب میں تہ پر تہ جمائی جاتی ہے وسعت استعال کی وجہ سے مال کیر کو بھی 'لبد'' اس مختص کو بھی سہتے ہیں جو گھز میں ہے مال کیر کو بھی 'کہد' اس مختص کو بھی سہتے ہیں جو گھز میں بیشار ہے اور کمائی کے لیے با ہرند نکلے۔ (القاموں الحمام ۱۳۲۷ مؤسسة الرسالة 'بروٹ ۱۳۲۳) ہے)

لیٹ نے کہا:''مال لبلد ''سے مرادیہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ مال ہو کہ اس کی کثرت کی وجہ سے اس کے فنا ہونے کا خوف نہ ہوا اس آیت کا معنیٰ میہ ہے کہ کافریہ کہتا ہے کہ میں نے (سیدنا)مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عداوت میں مالی کثیر خرچ کیا ہے یا اس سے مراویہ ہے کہ ذمانۂ جاہلیت میں کفارا ٹی ہوائی اور فخر کو طاہر کرنے کے لیے مال کثیر خرچ کرتے تھے اس کے متعلق ان میں سے کی نے کہا: میں نے اپنا بہت مال خرچ کردیا ہے۔ میں سے کی نے کہا: میں نے اپنا بہت مال خرچ کردیا ہے۔

البلد: ٤ يس فرمايا: كياوه بيكان كرتاب كداس كوكى في نيس ويكها؟ ٥

اس آیت کی دو تفییریں میں قرادہ نے کہا: وہ بیگمان کرتا ہے کہاللہ نے اُس کوٹیس دیکھا اور وہ اس سے بیٹیس پو پیھے گا کہ اس نے بیمال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ لکلمی نے کہا: وہ جموٹا ہے اُس نے بیچھٹرچ نہیں کیا کیس اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا کہ اللہ اس کود کیمیر ہاہے کہ وہ کیا خرچ کر زہاہے اور کیا خرچ نہیں کر رہا' وہ ہرچیز کود کیمیر ہاہے اور ہرچیز کو جانتا ہے۔ (حاسم البان جزیم مص اور الکار ہو نے اس اور کیا خرچ نہیں کر دہا' وہ ہرچیز کود کیمیر ہاہے اور ہرچیز کو جانتا ہے۔

البلد: •ا۔ ۸ میں فرمایا: کیا ہم نے اس کی دوآ تکھیں نہیں بنا کیں 0اور زبان اور دوہونٹ 0اور ہم نے اس کو (خیر اورشر کے ) ذوٹوں راستے دکھا دیئے 0

الله تعالیٰ کی دی ہوئی تعتیں اور خیر اور شرکے دوراستے

ابوحازم بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تبارک وتعالیٰ ارشاد فرما تا ہے: اے این آ دم!اگر تیری زبان اللہ کے حرام کیے ہوئے کا موں کے کرنے کے متعلق تھے ہے جھڑا کر بتو میں نے دوطباقوں سے تیری مدد کی ہے تو ان کومنطبق کردے اور اگر تیری آئکھ حرام کا موں کے کرنے میں تھے سے جھڑا کر بے تو میں نے دوطباقوں سے تیری مدد ک ہے تو ان کومنطبق کر دے اور اگر تیری شرم گاہ بچھ سے حرام کا موں میں جھگڑ اکرے تو میں نے دوطبانوں سے تیری مدو کی ہے تو ان کومنطبق کر دے۔(کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۴۰۔ج۵۵م ۸۵۷)

امام این ابی حاتم نے قنادہ سے البلد: ۸ کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں دوآ تکھیں عطا فر مانا اس کی دو ظاہری نعمیں ہیں جوہم کواس کاشکرادا کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔

امام ابن عساکر نے مکول سے روایت کیا ہے کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے ابن آدم!
میں نے تیجے بہت عظیم فعتیں عطا کی ہیں جو عدد وشار سے باہر ہیں اور جن کا تو شکر ادائمیں کرسکتا 'اور میں نے تیجہ کو جوفعتین دی
ہیں 'وہ یہ ہیں کہ تیرے لیے دوآ تکھیں بنا دی ہیں جن سے تو دیکھیا ہے اور ٹیں نے ان آ تکھوں کے لیے پر دے (پلکیس) بنا دی
ہیں 'قو اپنی آ تکھوں سے حلال چیزوں کو دیکھ اور جب تو ان چیزوں کو دیکھے جن کو میں نے حرام کر دیا ہے تو ان پر دوں (پلکوں) آ
منطبق کر دے اور میں نے تیم کو زبان دی ہے اور اس کے لیے غلاف بنا دیا ہے پس تو میرے تھم کے مطابق زبان پر
پول جو با تیس تیرے لیے حلال ہیں اور اگر تیرے سامنے وہ چیزیں پیش ہوں جن کو میں نے تیجہ پر حریام کر دیا ہے تو اپنی زبان پر
تالا ڈال دے اور میں نے تیرے لیے شرم گاہ بنائی ہے اور اس کے لیے پر دہ بنایا ہے تو اپنی شرم گاہ سے ان چیزوں کو حاصل کر
جو میں نے تیرے لیے حلال کر دی ہیں اور جب تیرے سامنے کوئی حرام چیز آئے تو تو اس پر پر دہ ڈال دے اے ابن آدم!

مجاہد نے کہا: ' هکاینی اللّه جنگامین '' کامعنی ہے: ہم نے انسان کو خیر اور شر کے راستوں کی پہچان کرادی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: ہدایت اور کم راہی کے راستوں کی۔

ا ہام ابن مردویہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فر ما رہے تھے: اے لوگو! بید دو راستے خیراورشر کے بیں اوراللہ تعالی نے تمہارے لیے شرکا راسته خیر کے راستے سے زیادہ محبوب نہیں بنایا۔

(الدرالمتورج ٨٥م ٨٥٨-٤٧ واراحياء الراث العرلي بيروت ١٣١٥ه)

ان آیات میں اس برواضح دلیل ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے اس کوحواس عطا کیے ہیں اور عقل سلیم دی ہے اس کو نیکی اور بدی کے راستے دکھا دیتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ یہ تکی کے راستے کو اختیار کرے اور پُرائی کے راستے کو ترک کر دے اور اگر اس نے اختیار کے باوجود نیک عمل نہیں کیے اور پُر کے عمل کرتا رہا تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے دوز نے بنائے گا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: پس وہ وشوار گھاٹی ہے نہیں گزیرا0اور آپ کیا سمجھے کہ وہ وشوار گھاٹی کیا ہے 0 (قرض یا غلامی ہے )گردن چھڑانا0یا بھوک کے دن کھانا کھلانا 10 ایسے بیٹیم کو جورشتہ دار بھی ہو 0 یا خاک نشین مسکین کو 0 (البلہ:۱۱۔۱۱) ''اقتصم ''اور''المعقبة '' کامعنی اور وشوار گھاٹی کا مصداق

البلد: العین 'اقسحه ''کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے۔ پڑھا گس پڑا 'اس کامصدر' اقسحام' ' ہے'اس کامعنیٰ ہے۔ بغیر دیکھے بھالےاسیے آپ کوکس چیز میں جھونک دینا۔ (القامون الحیاص ۱۱۳۲ مؤسسة الرسالة 'پروٹ ۱۳۲۳ھ)

۔ اوراس آیت میں 'المسعقبة ' محالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: گھائی' پہاڑ میں چڑھائی کا جود شوارگر ار راستہ ہوتا ہے اس کو عقبہ '' کہتے ہیں۔ (القاموں الحیامی ۱۱۲ مؤسسة الرسالة 'بیروٹ ۱۳۲۴ھ)

"عقبه" سے مراد يهال آخرت من عطاء نے كها: "عقبه" سے مراديهال جنم كى گھائى ب ألكى نے كها بيد جنت اور

تبيار القرآن

دوزخ کے درمیان ایک گھائی ہے ٔ حضرت ابن عمر نے کہا: بیرجہنم میں ایک پہاڑ ہے ٔ علامہ واحدی نے کہا: اس تغییر پر بیاعتراض ہے کہ کوئی انسان جہنم کے پہاڑ پڑئیں چڑھااور نہاس ہے گزرا' نیز البلد: ۱۳ میں' عقبۃ'' کی تغییر مقروض کی گردن جیٹرانے اور اس کو کھانا کھلانے کے ساتھ کی گئے ہے۔

حسن اور مقاتل نے کہا ہے کہ دشوار گر ار گھاٹی پر چڑھنے کے ذکر میں بی مثال دی ہے کہ انسان نے اپنے نفس کی ناجائز خواہشوں کے خلاف مزاحت کیوں نہیں کی اور غلافسائی تقاضوں کو پورا کرنے سے اجتناب کیوں نہیں کیا اور نیکی کرنے میں شیطان کے بہکانے سے جہاد کیوں نہیں کیا' اُلحس نے کہا: اللہ کی گھاٹی بہت شدید ہے' اور بیانسان کا اپنی ناجائز خواہشوں سے اور شیاطین انس اور جن سے جہاد کرنا ہے۔

ا مام رازی نے فرمایا: یہی تفسیر برخق ہے کیونکہ انسان میہ چاہتا ہے کہ دہ محسوسات کے عالم سے نکل کر انوارِ الہیہ کے عالم میں پہنچ جائے اور اس مادی عالم اور عالم قدس کے در نمیان بے شار دشوار گزار گھاٹیاں اور پوخطر دادیاں ہیں جن کوعبور کرنا بے حد مشکل اور دشوار ہے۔

البلد: ١٣ مين فرمايا: (قرض يا غلاي سنة ) كردن چيزانا ٥

غلام کوآ زاد کرنے کی فضیلت میں احادیث

''الفك'' كامعنى ہے:طوق اور بیڑیوں كوكاٹ دینا اور بیہان اس مراد ہے: کسى انسان کے گلے سے غلامی یا قرض كا طوق اتار دینا۔

جھٹرت ایو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی غلام کو آزاد کیا' اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہرعضو کے بدلے میں اس کےعضو کو دوز خے آزاد کر دےگا' حتیٰ کہ اس کی شرم گاہ کو اس کی شرم گاہ کے بدلہ میں ۔ (میج ابخاری رقم الحدیث: ۱۵۲۷ میج مسلم قم الحدیث: ۵۰۹ شن تریزی قم الحدیث: ۱۵۸۳)

حضرت ابوامامداور نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مسلمان مرد نے کسی مسلمان مرد کو آزاد کیا تو وہ اس کا دوز خ سے چیٹر انا ہوگا اس کے ہرعضو کا اس کے عضو سے بدلہ ہوگا اور جس مسلمان عورت نے کسی مسلمان عورت کو آزاد کیا تو وہ اس کا دوزخ سے چیٹر انا ہوگا اور اس کے ہرعضو کا اس بجے عضو سے بدلہ ہوگا۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ١٥٤٤ السنن الكبرك لليبقى ج ١٠س ١٧١ أتتم الكبيرج الس ٩٥)

غلام کو آزاد کرنا اورصد قد کرنا دونوں افضل عمل میں امام ابوضیفہ کے نزدیک غلام کو آزاد کرنا صدقہ کرنے ہے آفضل ہے اورامام ابو بوسف اورامام محمد کے نزدیک صدقہ کرنا ُ غلام آزاد کرنے ہے افضل ہے اوراس آیت میں امام ابوضیفہ کے مؤقف پر دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے غلام کو آزاد کرنے کا ذکر صدقہ دیتے ہے پہلے کیا ہے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے غلام کی گردن چیٹرائی اللہ تعالیٰ اس کے ہرعضو کے بدلہ میں اس کاعضود وزخ ہے آزاد کردےگا۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث ۲۹۲۲) کا البلہ ۱۳۹۲ میں فرمایا نا میوک کے دن کھانا کھلانا O

بھو کےمسلمانوں کو گھانا کھلانے کی فضیلت میں آیات اور احادیث

اس آیت میں 'مسیعیدہ'' کا لفظ ہے میہ اسم مصدرہاں کا معنی ہے: بھوک مجھوکا ہونا'' سیعیب'' کا معنیٰ ہے: ایس بھوک یا پیاس جس میں تھکان می محسوس ہوؤ جیسے جب جسم میں گلوکوز کم ہونے کے وقت کیفیت ہوتی ہے۔

(القاموس المحيط س ٩٤ مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٢٧ه)

قیط ٹنگ دئی اور شدید ضرورت کے وقت مال نکالنا انسان کے نفس پر سخت مشکل اور دشوار ہوتا ہے' جیسے قرآن مجید میں

اور مال سے اپنی محبت کے باوجود رشتہ داروں میں مسینوں مسافروں سوالیوں اور گردن چھڑانے کے لیے مال

وَاقَ الْمَالَ عَلَى حَتِه ذَوِى الْقُرُ فِي وَالْيَتْلَى وَ الْمَسْكِيْنَ وَابْنَ التَّبِيْلِ وَالتَّالِينِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ (التَّرِيْنِ)

اور وہ کھانے کی ضرورت کے باوجود مسکین میتیم اور قیدی کو

وَيُقْلِعِمُونَ الطَّمَامَ عَلَى حُتِهِ مِسْكِينَا وَيَتِيْمَا وَأَسْكِرًا ٥ (الدم: ٨)

کھانا کھلاتے ہیں 🔾

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک تحص نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: اسلام کے کون سے تھم بڑمل کرٹا سب سے افضل ہے؟ فرمایا:تم جمش تحص کو پہچانتے ہو خواہ نہ پہچانتے ہواں کو کھانا کھلاؤاور سلام کرو۔ (صیح ابخاری قم الحدیث: ۲۱ میچ مسلم قم الحدیث: ۳۹ سن ابوداؤدر آبالحدیث: ۱۹۵۵ سن نبائی قربالحدیث: ۵۰۰۰ سن نبن بادر قم الحدیث: ۳۲۵۳) کھانا کھلانے میں فضیلت ہے لیکن جب انسان خود بھوکا ہونے کے باوجود دوسروں کو کھلائے تو اس میس زیادہ فضیلت

حبان بن افی جیلہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا: جوصد قد سب سے زیادہ سرعت کے ساتھ آ سان بر چڑھتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بہت عمرہ کھانا تیار کرے اور پھر اپنے (مسلمان) بھائیوں کو کھلائے۔

( كنز العمال ج٢ ص٢٣٣ رقم الحدنيث:٦٩ ٣١٩)

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کو کسی بھو کے پیٹ والے کؤسیر ہوکر کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ (الفردوس بما ثورالخطاب رقم الحدیث: ١٣٣٧ کز العمال رقم الحدیث: ١٩٣٧ شعب الایمان رقم الحدیث: ٣٣١٧)

محمد بن منكدر بيان كرت بين كه ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا: مغفرت كيموجبات سے يه ب كه بيو كي مسلمان كو كھانا كھلايا جائے۔ (شعب الا بمان رقم الحدیث: ٣٣٦٨- كنزالا بمان رقم الحدیث: ١٩٣٧ المستدرک ج ٢٣٠ ٥٣٠ ـ رقم الحدیث: ٣٣٥-

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے اپنے (مسلمان) بھائی کوروٹی کھلائی حتی کہ وہ سیر ہوگیا الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے کہ سات خندتوں سے دورکر دےگا ' ہر خندق کی مسافت پانچ سوسال ہے۔ (شعب الا بمان قم الله بیث: ۱۹۳۸ ' سزالهمال قم الحدیث: ۱۹۳۸) حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے کسی بھو کے مسلمان کو کھانا کھلایا ' الله تعالی اس کو جنت کے بھلوں نے کھلائے گا اور جس شخص نے کسی جبایا ' الله تعالی اس کو جنت کے بھلوں نے کھلائے گا اور جس شخص نے کسی جبایا ' الله تعالی اس کو جنت کے بھلوں نے کسی بیا ہے گا۔
کا سبزلباس بہنا کے گا اور جس شخص نے کسی بیا ہے گا۔

(شعب الأيمان رقم الحدیث: ۳۳۷) حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جس نے کسی بھو کے مسلمان کو کھانا کھلایا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گیا' اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازوں میں ہے اس درواز سے میں داخل کرے گا' جس میں ہے صرف اس جیسے مسلمان داخل ہوں گے۔ (آبنی اکلیے ج-1 قرالحدیث: ۱۹۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۹۲)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرئے تیے ہیں که رسول الله صلی الله علیه دملم نے فرمایا: جب تمہارے گناہ زیادہ ہوں تو یا نی

جلددواز دبهم

کے گھاٹ پرلوگوں کو پانی پلاؤ 'تمہارے گناہ اس طرح جھڑ جا ئیں گے جس طرح تیز آندگی ہے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ (تاریخ بغیرادج ۲۰۰۴ کنز العمال رتم الحدیث: ۲۲۷۷)

الوجینیدہ الفہری اپنے والد ہے اور وہ اپنے دادارضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: جس نے کسی بیا ہے کو پانی پلا کر اس کوسیر کر دیا 'اللہ دتعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک درواز ہ کھول دے گا اور اس سے کہا جائے گا: اس دروازے سے داخل ہو اور جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر اس کوسیر کر دیا 'اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول و دیئے جا کیں گے اور اس سے کہا جائے گا: جس دروازے سے جاہوداغل ہوجاؤ۔

(المعجم الكبيرج٢٣ \_ رقم الحديث:٩٣٩ كنز العمال رقم الحديث:١٦٣٨٢ أس حديث كي سندضعيف ب)

البلد:۱۵ میں فر مایا:ایسے پیٹیم کو جورشته داریھی ہو O بیٹیم کامعنیٰ

جویتیم رشتہ دار نہ ہواس پر بھی صدقہ کرنے میں فضیلت ہے لیکن جو میتیم رشتہ دار بھی ہو'اس پر صدقہ کرنے میں زیادہ فضیلت ہے'جس طرح جس میتیم کے کفالت کرنے والے ہول اس پر صدقہ کرنے میں بھی فضیلت ہے لیکن جس میتیم کا کوئی کفیل نہ ہو'اس برصدقہ کرنے میں بہت فضیلت ہے۔

يتيمول كوصدقه ديينه كي فضيلت ميں احاديث

حصرت ابن عباس رضی الله عہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے مسلمانوں میں ہے کی میٹیم کورکھا اوراس کواپنے کھانے پینے میں شامل کیا' الله تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کردےگا' سوااس کے کہاس کا کوئی ایسا گناہ ہوجس کی مغفرت نہ ہوسکے۔ (سنن ترندی قرالحدیث: ۱۹۱۷سنو ابن ابدیقر الحدیث: ۳۲۹۳)

حصرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اور یتیم کی کھالت کرنے والا جنت میں ان دوانگلیوں کی طرح ایک ساتھ ہوں گئ آپ نے انگشتِ شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا۔

(سنن ترزي رقم الحديث: ١٩١٨ صحح البخاري رقم الحديث: ٥٠٠٥ منن البودا دُورقم الحديث: ١٥٥٠ منداحمه ج٥٥ س٣٣٣)

حضرت ابوامامدرض الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے بیٹیم کے سر پر ہاتھ کھیرااور صرف الله کی رضا کے لیے ہاتھ کھیرا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جینے بال آئیں گئے اس کی اتن نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور جس شخص کے پاس کوئی بیٹیم لڑکی یا بیٹیم لڑکا ہواور وہ اس کے ساتھ نیک سلوک کرے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ان دوالگلیوں کی طرح ہوگا اور آپ نے انگشیت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملایا۔

(مند احد ج ۵ص ۲۵ طبع قد يم مند احد ج ۳۳ م ۱۷۲۳ قم الحديث: ۳۲۱۵۳ مؤسسة الرسالة بيروت ۱۲۲۱ ه صلية الاولياء ج ۴۸ م ۱۷۸ شرح المنة وقم الحديث: ۳۳۵ م الكبيروقم الكبيروقم الحديث: ۱۲۵ كم الاوسط وقم الحديث: ۳۱۹۰)

رشته داروں کوصدقه دینے کی فضیلت میں احادیث

حصرت تحکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کس کو صدقہ دیناسب سے افضل ہے؟ آپ نے قرمایا: اس قرابت دار کوجو پہلو تھی کرتا ہو۔

جلدووازوجم

(سنن داري رقم الحديث: ١٧٤٩ منداحمه رقم الحديث: ١٣٨٩٧ واراحياءالتر اث العربي بيروت)

حضرت ام المؤمنین نے اپنی ایک باندی کوآ زاد کیا تو نمی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگرتم بیہ باندی اپنے کسی ماموں کو بیتنہ پیشتری مار میں ایس در تنا میں قبل اس کی سر قبل

و به دیش تو تم کوزیاده اجر ملتا به (منن ابوداو درقم الحدیث: ۱۲۹۰ نمندا ته رقم الحدیث ۲۲۲۸۳ وارا حیاء التراث العربی بیروت)

سلیمان بن عامر اضی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے اور قرابت دار پرصدقہ کرنا دوصدقے ہیں ایک صدقہ ہے اور ایک صلد رحم ہے۔

(سنن نسائي رقم الحديث ٢٥٨٣ نسن ابن ماير رقم الحديث ١٨٣٣ مندا حررقم الحديث ١٥٧٩ وادا حياء التراث العربي بيروت)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی بیوی حضرت زینب رضی الله عنها بیان کرتی بین که انهول نے رسول الله صلی الله

عليه وسلم سے سيسوال كيا كركياان كے ليے بيصدقد كافى ہوگا كدوہ اسىخ خاد ثداورا بنى گود كے بچوں كوصدقد دے؟ آپ نے فرمايا: ہاں! تہميں دو اجرملين كئ ايك اجر صدقد كا ہوگا اور ايك اجر قرابت دارى كا\_ (سحى ابخارى رقم الحديث:٢٦١) سحى مسلم رقم الحديث:

••• اسنن سْانَى رقم الحديث: ٢٥٨٣ منسن اين مانبررقم الحديث: ٨٣٣ أمندا حدرقم الخديث: ٨٢٧٥ واراحيا والتراث العربي يروت )

البلد: ١٦ مين فرمايا: يا خاك نشين مسكيين كو ٥

خاکشین کےمصاویق

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھروہ ان لوگول میں ہے ہوجو (تو حَيد پر)ايمان لائے اور انہوں نے ايک دوسر بے کومبری تقيمت کی اور ایک دوسرے کورتم کی تقیمت کی 0 وہ ہی لوگ واکیں طرف والے (بابر کت) ہیں 0 اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا

یعنی جولوگ دشوارگز ارگھاٹی پر چڑھیں اورنش کے ناجائز تقاضوں ہے جنگ اور جہاد کریں' ان کا پیر جہاداس وقت قابلِ خسین اور لائقِ اجر ہوگا' جب وہ مؤمن ہوں اور اگروہ ایمان نہیں لائے تو ان کا پیرسارا جہادرائیگاں جائے گا۔

حضرت عا ئشەرضی الله عنبهانے کہا: پارسول الله! زمانهٔ جاہلیت میں ابن جدعان رشتہ داروں سے نیکسلوک کرتا تھا' کھانا کھلاتا تھا' قیدیوں کوچھڑا تا تھا اورغلاموں کو آ زاد کرتا تھا اور اللہ کی راہ میں لوگوں کواونٹوں پرسوار کرتا تھا' کیا ان اعمال سے اس کونفع ہوگا؟ آپ نے فرمایا:نہیں اس نے ایک دن بھی پڑمیں کہا: اے اللہ! قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش وینا۔

(صحیحمسلم رقم الحدیث:۲۱۴)

نیز فرمایا: انہوں نے ایک دوسرے کومبر کی تھیجت کی اور ایک دوسرے کورحم کی تھیجت کی۔

لینی وہ ایک دوسرے کو ایمان کی راہ میں مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے کی نفیحت کرتے تھے اور ایک دوسرے کو ہر امتحان میں ثابت قدم رہنے کی نفیحت کرتے تھے اور گناہوں سے ہمیشہ اجتناب کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر

تببار القرآن

قائم رہنے کی نصیحت کرتے تھے اور وہ ایک دوسر سے کو بیٹھیجت کرتے تھے کہ وہ مظلوم اور فقیر پر رحم کریں یا جو شخص برے کام کر رہا ہو'اس کو برائی سے روکیس کیونکہ ہیر بھی اس کے حق میں رخم کرنا ہے اور بیر آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر شخص دوسرے کو نیکی کا راستہ دکھائے اور اس کو بدی کے راستہ ہر چلنے ہے رو کے۔

اور جوموَمنین اس دشوار گھاٹی پر چڑھے اور جنہوں نے ہرآ زمائش میں صبر کیا اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کی اس گروہ کے سرخیل اکا برصحابہ مثلاً خلفاء راشدین اوران کے موافقین اور بعد کے اخیار تا بعین ہیں۔

۔ کی مفسرین نے کہا ہے کہ صبر کی وصیت ہے مراد اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور رحم کی وصیت سے مراد مخلوق پر شفقت ہے اور اسلام کے تمام احکام کا مدار اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور مخلوق کی شفقت ہرہے۔

البلد: ۱۸ میں فرمایا: وہی لوگ دائیں طرف والے (بابرکت) ہیں ٥

''اصبحاب المدمنة'' کی تفسیرالواقعہ:۲۹-۲۸ میں گزر چکی ہے۔ ''اصبحاب المدمنة'' کی تفسیرالواقعہ:۲۹-۲۸ میں گزر چکی ہے۔

البلد:۱۹ میں فرمایا:اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا' وہیٰ لوگ یا ئین طرف والے (منحوس) ہیں 🔾

اس آیت کی تفسیرالواقعہ:۳۲ میں گزر چکی ہے۔

البلد: ۲۰ میں فرمایا: ان پر ( ہرطرف سے ) بند کی ہوئی آ گ ہوگی ٥

اس آیت میں 'مؤصدۃ'' کالفظ ہے اس کا مصدر' ایصاد'' ہے اس کا معنیٰ ہے: درواز ہیند کرنا 'قفل لگانا'' 'مؤصدۃ'' کامعنیٰ ہے: بند کی ہوئی۔

اس آیت کامعنیٰ ہے: کافروں کودوزخ میں ڈال کر دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جائیں گے اور کس دروازے کو کھوا! نہیں جائے گا'نہ دوزخ ہے ان کا کوئی غم باہر نکلے گا اور نہ باہر ہے کوئی خوتی دوزخ کے اندر داخل ہو گی ایک تول ہیہ کہ اس ہے مراد یہ ہے کہ دوزخ کی آگ ان کا کلمل احاط کر لے گی۔

سورة البلدكي تفيير كي يحيل

المحمد للدرب العلمين! آج اارمضان ٢ ١٩٢١ هـ/ ١١١ كتوبر ٢٠٠٥ ۽ كوسورة البلد كي تغيير مكمل ہوگئ اے ميرے رب! جس طرح آپ نے بيہاں تک پہنچا دیا ہے ای طرح قرآن كريم كى باقی سورتوں كی تغيير بھی مكمل كرا دینا اور اس تغيير كو قيامت تک باقی اور فيض رسال ركھنا اور محض اپنے فضل ہے ميرى ميرے والدين كی ميرے اسا تذہ اور احباب كی ميرے تلافدہ اور قار ئين اور اس كتاب كے ناشرين اور معاونين كي مغفرت فرما دینا۔

> وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين افضل الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته وامته اجمعين.



## لِيْنْ أَلِكُ أَلَكُ الْحَجْ الْحَجْ يَكُورُ نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة الشمس

#### سؤرت كانام اور دجهٔ تشميه اوراس كي فضيلت ميں احاديث

اس سورت كا نام الشمس سيئ كيونكه اس سورت كى كيبل آيت كا پېلالفظ و الشه مس "ميئوه آيت بيس، = : وَالشَّيْسِ وَعُمُّعُهَا كَ (الشَّسِ: ا) سورج كي شم اوراس كي روثني كى ۞

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما نے فر مایا: سورۃ ' وَالشَّيْسِ وَحَنُّها ﴾ '' کمه میں نازل ہوئی ہے۔

(الدراكميمورج ٨٩٣٣)

حصرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم عشاء کی نماز میں'' **ڈالشکٹیں ڈھنٹ آ**گ'' اور اس کے مشاب سورتیں میڑھنا کرتے تتھے۔

(سنن ترفدي رقم الحديث: ٥٩٩ سنن نسائي رقم الحديث: ٩٩٩ منداحد رقم الحديث: ٢٢٢٨٥ واراحيا والتراث العربي ميروت)

حضرت جابر بن سمرة رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے ان کو فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں

النظيني وَمُعَلِماً أَنَّ ' اور و السماء والطارق ' 'پڑھی۔ (اُتجم الكيررقم الديث ١٩٥٨ واراحا والراث العربي بروت) حضرت جابر رضي الله عند قرم ايا: جو خض تم سے بير حديث بيان كرے كدرسول الله صلى الله عليه وہلم منبر پر بيش كرلوگوں كو

سرت چار کی معدد عبد از این مید عبد کردیا ہوں کہ ہی سلی اللہ علیہ وسلم کھڑ ہے ہو کر خطبہ دیتے تھے کیمر بیٹھیے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اس کو جھوٹا کہؤمیں اس کا گواہ ہوں کہ ہی سلی اللہ علیہ وسلم کھڑ ہے ہو کر خطبہ دیتے تھے کیمر بیٹھیے خطبہ دیتے تھے راوی نے بوچھا: آپ کا خطبہ کیسا ہوتا تھا؟ حضرت جابر نے کہا: آپ اپنے کلام سے لوگوں کو چھیے تر ماتے تھے،

اور کتاب اللہ سے آیات پڑھتے سے آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا اور آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی آپ نماز یس ''وَالشَّمْسِ وَصَعْلَهَا '' اور' کَالشَّمَا اَعْ وَالظَّارِتِ '' پڑھا کرتے تھے سوافجر کی نماز کے اورظہر کی نماز کے الحدیث

(أيجم الكبيرةم الحديث: • ٢٥ واراحياء التراث العربي بيروت)

امام بہبق نے ''شعب الایمان'' میں حضرت عقبہ بن عام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیچکم دیا کہ ہم چاشت کی دورکھتوں میں ان دوسورتوں کو پڑھیں:'' ڈاکٹنٹیٹیس قصُّحبھا کُنْ ''اور' و الصنحٰی''

(الدراكمنثورج ٨٥ ٣٨٣ واراً حياءالتراث العربي بيروت ١٣٢١ه ) .

سوريت الشمس اورسورة البلدكي مناسبت

(۱) سور ڈالبلد کے آخرت بیل' اصبحاب میمنة ''اور' اصبحاب مشئمة ''کاذ کرفر مایا تھا اور سورۃ الشمس بیل ان کے مصداق کوذکر فرمایا 'سویتایا:

جلددوازدتهم

جس نے اپ نفس کو گناہوں ہے پاک کرلیادہ کامیاب ہوگیا 0

قَدُا أَفُلَهُ مَنْ زَكُمْهَا أُنْ (السَّمَ 9)

اوريكي لوك" اصحاب ميمنة "يل

وَفَكُنْ خَابُ مَن دَسْمَا ﴿ (الْمُسن ١٠)

اورجس نے اپنے نفس کو گنا ہوں سے آلودہ کرلیادہ نا کام ہو

يآ0

اور يهي لوگ 'اصحاب مشئمة "بس

(۲) سورت البلدے آخر میں بتایا تھا کہ کفار کو آخرت میں دوزخ کی سزا دی جائے گی اور اس سورت کے آخر میں بتایا ہے کہ بعض کفار کو دنیا میں بھی سزا دی گئی۔

ترسيب مزول كے اعتبار سے اس سورت كالمبر٢٦ ہے اور ترسيب مصحف كے اعتبار سے اس سورت كالمبر ١٩ ہے۔

سورت الشمس كيمشمولات

(۱) السورت میں اللہ تعالی نے کا نات کی بلند چیزوں کی تشم کھائی ہے جیسے سورج اور جیا ند کی ون اور رات کی اور آسان کی اور بیت چیزوں کی بھی تشم کھائی ہے ؛ جیسے زئین کی اور نفس انسان کی۔

(۲) اس میں انسان کواس کی ترغیب دی ہے کہ دہ اپنے نفس کو پا کیزہ کرے اور اس سے ڈیرایا ہے کہ وہ اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کرے۔

(٣) قوم شود کی مثال دی ہے ان کے ایک شخص نے اپنے رسول حضریت صالح علیہ السلام کی نافر مانی کر کے مقدس اوٹٹی کی کونچیں کاٹ دیں جس کی سزایش ان پر دنیا میں عذاب آ گیا۔

اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالی کی المداد اور اعانت پرتوکل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کرر ہا ہوں۔اے میرے رب! مجھاس ترجمہ اور تغییر میں ہدایت پرقائم رکھنا 'فکری' نظری' اعتقادی اور فقہی غلطیوں سے محفوظ اور مامون رکھنا اور وہی کھوانا جوجی اور صواب ہواور آپ کی مرضی اور منشاء کے مطابق ہواور مجھے گنا ہوں سے بچانا اور نیکیوں برقائم رکھنا۔ (آمین)

> غلام رسول سعیدی غفر لهٔ ۲ارمفهان ۱۳۲۷ه/۱۵/۲۱ کو ۲۰۰۵، موبائل نمبر: ۲۱۵٬۲۳۰ و ۳۳۰ ۲۲۱۲-۲۰۲۱





بِنَانَهُ هِهُ وَسُولِهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبِهَا هَا

نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک کر کے ان کی بتی کو ہم وار کر دیا اور ان سے افقام لینے سے اسے کوئی خوف ہیں ہے 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سورج کی فتم اور اس کی روشیٰ کی 0 اور چاند کی فتم اجب وہ اس کے چیجے آئے 0 اور دن کی فتم! جب وہ سورج کو نمایاں کرے 0 اور رات کی فتم! ورجس نے اس کو بنایاں اور جب وہ سورج کو نمایاں کر سے اس کو ورست بنایاں پھر اس کو اس کے برے کام اور ان رشین کی فتم! اور جس نے اس کو پھیلایاں اور فس کی فتم! اور جس نے اس کو درست بنایاں پھر اس کو اس کے برے کام اور ان سے نہیے کا طریقة سمجھا دیاں جس نے اپنے فنس کو گنا ہوں سے پاک کرلیا وہ کامیاب ہوگیاں اور جس نے اپنے فنس کو گنا ہوں سے آلودہ کرلیا وہ ناکام ہوگیاں (افتس: ۱۰۱۰)

-4-27

فشم اور جواب قتم ,

ال سورت كى ابتداء ميں اللہ تعالى نے سات چيزوں كى قتم كھائى ہے: (۱) سورج (۲) چاند (۳) دن (٣) رات (۵) آ سان (۲) زمين (٤) نظرت كى ابتداء ميں اللہ تعالى نے سات چيزوں كى قتم كھا كرية فر مايا: جس نے اپنے نفس كو گنا ہوں ہے پاك كرايا وہ كامياب ہوگيا اور جس نے اپنے نفس كو گنا ہوں ہے آلودہ كرليا وہ كاميا وہ جس کے اللہ بھم اور جواب قتم كى تفصيل ہے اب ہم جن چيزوں كى اللہ تعالى نے قتم كھائى ہے ان ميں سے ہرا يك كى وضاحت كريں گے۔ ، سورج كى تخليق ميں اللہ تعالى كى حكمتيں كريتيں اور شانياں

<u> تورځ می خایق میں اللہ تعالی می صمیعیں بر سیں اور نشانیاں</u> الشس:ایس فرماما: مورج کی قتم!اوراس کی روشی کیO

اس آیت میں 'ضعفی' کالفظ ہے مفسرین نے کہاہے:اس سے مراد سورج کی روشی اوراس کی حرارت ہے اللہ تعالیٰ نے سورج میں ایسے اثرات رکھے میں 'جواللہ تعالیٰ کی لطیف حکمتوں اوراس کی تدبیر کی پاریکیوں اور برکتوں اوراس کی قدرت کی نشانیوں بردلالت کرتے ہیں۔

- (۱) سورج میں اللہ تعالی کی تدبیر کے عجائبات میں سے یہ ہے کہ سورج کا نور سائے کوختم کر دیتا ہے اور جاند کے نور سے حجیب جاتا ہے اور ستار نظر نہیں آئے اور ہوا میں سورج کے نور کے چیکیلے ذرات غبار کی صورت میں نظر آتے ہیں۔
- (۲). پھرسورج کی حرارب سے کھیتوں میں ہزیاں اور دانے پکتے ہیں اور باغوں میں پھل تیار ہوتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں اور انسانوں اور حیوانوں کے لیےصالح غذا تیار ہوتی ہے۔
- (۳) پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تحکیمان تدبیر ہے سورج کوزمین ہے مناسب فاصلہ پر رکھائے اگریہ فاصلہ کم ہوتا تو تمام کھیت اور باغات جیل جاتے اور اس کی حرارت کی شدت ہے تمام انسان اور حیوان جل کر رکھ ہوجاتے۔
- (س) پھر سورج میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے ہے کہ سورج کئی ہزارمیل کی مسافت قطع کرتا ہے اور پوری زمین کے گردا میک چکر لگاتا ہے پھر سورج سے اللہ تعالیٰ اپنے جودوکرم کا اظہار فرماتا ہے کیونکہ اس کی روشی اور حرارت ہرؤی روح کو بچنچ رہی ہے خواہ وہ اللہ کو مانے والا ہو یا اس کا محر ہواس کا شکر گزار ہو یا ناشکرا ہواس کا دوست ہو یا اس کا دشمن ہو۔
- (۵) سورج کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی تو حید پر دلیل ہے کیونکہ سورج کا ایک مخصوص جسم ہے اور وہ ایک خاص جگہ ہے اور خاص وقت میں طلوع ہوتا ہے اور خاص وقت میں طلوع ہوتا ہے اور غراص کے اس نظام میں بھی کوئی تبدیلی نبیس ہوئی کیس ضروری ہوا کہ سورت کو اس مخصوص جسامت میں رکھنے کے لیے اور اس مخصوص نظام کا پابند کرنے کے لیے کوئی خالق ہواور وہ خالق واجب اور قد می ہودور نہیں ہوگا اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خالق واجب اور قد میں ہوگا اور یہ مسلسلہ کمیس ختم نہیں ہوگا اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خالق واحدہ واور نہ اس کے طلوع اور غروب اور اس کی مخصوص حرکت کے نظام میں سیسانیت نہیں ہوگی اور اس کے نظام کی وحدت اس پر دلیل ہے کہ اس کا ناظم بھی واحد ہے۔

الشمس المين فرمايا اور جاند كي تتم جب وه اس كے بيچھ آئ 0

عیا ند کن چیزوں میں سورج کے تابع ہے؟ حیا ند کن چیزوں میں سورج کے تابع ہے؟

اس آیت میں 'تسلاها''کالفظ بے''تسلایسلوا''کامعنی ہے:ایک چیز کا دوسری چیز کے تالی ہونا اور عیا ند سورج کیے ۔ ب ذیل امور میں تالی ہے:

جكدووازوتهم

- (1) مہینہ کے نصف اوّل میں سورج کے غروب ہونے کے بعد جا ند طلوع ہوتا ہے اورا پی روشی میں جا ند کے تابع ہوتا ہے۔
  - (۲) سورج جبغروب ہوجاتا ہےتو کہلی رات کا جا مدسورج کے غروب کے فوراً بعد نظر آتا ہے۔
    - (٣) جاند كتابع مونے كاميم عنى ہے كہ جانداني روشن سورج سے حاصل كرتا ہے۔
  - (۴) چودھویں رات کو جب جاند پورانظر آتا ہے تو اس وقت وہ روثن ہونے میں سورج کے قائم مقام ہوتا ہے۔
- (۵) سورج کے جومنافع ذکر کیے گئے ہیں وہ چاند ہیں بھی موجود ہیں غذا سورج سے پکتی ہے اور اس میں ذا نُقتہ چاند کی کرنوں سے تا ہے۔۔۔
- (۱) سورج اور چاند کے فوائد تم اُم مخلوق کو حاصل ہوتے ہیں اور بیاس کی دلیل ہے کہ ان دونوں کا خالق واحد ہے کیونکہ اگر ان کے خالق متعدد ہوتے تو ان کے فوائد تمام مخلوق کو حاصل نہ ہوتے بلکہ ہر خالق صرف اپنی مخلوق کو ان کے فوائد پینجا تا۔

انشس: ۳ میں فرمایا: اور دن کی تم اجب وہ سورج کو نمایاں کرے O دن کن چیز ول کو ظاہر کرتا ہے

اس آیت مین 'جلگاها' کالفظ ہے ئیے' تسجلیة' سے بناہے اس کا معنی کشف اورا عجاز ہے زجات نے کہا: اس کی شمیر سورج کی طرف را جع ہے اور اس کا معنی ہے: جب دن نے سورج کی طرف را جع ہے اور اس کا معنی ہے: جب دن نے سورج کی طرف را جع ہے اور اس کا معنی ہے: جب دن زیادہ روش ہوگا تو سورج زیادہ فیا ہر ہوگا کیونکہ اثر کی توت موثر کی توت کو ظاہر کر تی ہے لہذا دن سورج کو ظاہر کرتا ہے اور جمہور نے ایا زمین کی طرف را جع ہے اگر چداس کا پہلے ذکر نہیں ہے اور اس کا معنی ہے: دن نے و نیا کو یا زمین کو ظاہر کر دیا۔ (تغیر کیرین من من اس کا ا

ا مام ایومنصور ماتریدی نے کہا:اس آبیت کے کئ محمل ہیں: دن نے دنیا کو ظاہر کر دیا' دن نے زمین کو ظاہر کر دیا' دن نے سورج کو ظاہر کر دیا' رات کی ظلمت نے جن چیز ول کو چھپالیا تھا' دن کے نور نے آئھوں کے ذریعہان چیز ول کو ظاہر کر دیا۔ ( ۶ویل ت بال البنة تی دس ۲۳۳)

> الفتس به میں فرمایا: اور رات کی تتم اجب وہ اس کو چھپائے O رات اور دن کی سلطنت کا سورج اور جیا ندسے زیادہ ہونا

ون کا فاکدہ یہ ہے کہ دن میں جب خوب روشی پھیل جاتی ہے تو انسان اور حیوان سب اپ محاش اور روزی کے حصول کے لیے نکلتے ہیں اور جدو جہد کرتے ہیں اور رات کا فائدہ یہ کے دن میں کی ہوئی جدو جہد سے اعصاب تھک جاتے ہیں تو رات کی نینداس تھاوٹ کواتارتی ہے۔

جلددواز دہم

الشمس:۵ میں فرمایا:اورآ سان کی شم!اورجس نے اس کو ہنایا0 ''و ما بناھا''میں''ما'' سے مراو' من''ہونے کی توجیہ

ز جاج نے کہا: اس آیت میں لفظ 'ما''' اللذی'' کے معنیٰ میں ہے' ہر چند کہ' ما'' کی وضع غیر ذوی العقول کے لیے ہے کیکن کبھی اس کا عجاز استعال ذوی العقول کے لیے ہے کہاں آیت میں '' کے معنیٰ میں ہے اور ایک قول سے ہے کہاں آیت میں '' معنیٰ اس طرح ہے: میں ہے اور دونوں تاویلوں کے اعتبار سے بیشم اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے' پہلی تاویل کے اعتبار ہے معنیٰ اس طرح ہے: سورج' جیا ندُدن' رات اور آسان بنانے والے کی شم!اور دوسری تاویل کے اعتبار ہے معنیٰ اس طرح ہے: اور آسان کی شم!اور

اس آیت میں لفظ ان اس من اکمعنی میں ہاں کی دوسری مثال اس آیت میں ہے:

وكَ تَتَنَكُوحُوا مَا نَكُمَ أَلِمَا وَكُو قِنَ اللِّسَاءِ (الساء:٢٢) اورتم ان مورتوں سے نكاح ندكروجن سے تهارے باپ دادا

نے تکاح کیا ہے۔

ر ہا بیسوال کہ اللہ تعالیٰ نے ایس آیت میں لفظ 'ما'' کو کیوں استعمال فرمایا اور لفظ 'من '' کو کیوں استعمال نہیں فرمایا تو اس کا جواب بیہ ہے کہ آگر اللہ عزوج کل لفظ 'مسن' 'استعمال فرما تا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہوتی لیخی آسان کی قسم ااور جس ذات نے آسان کو بنانیا اور لفظ''مسا'' سے اللہ تعالیٰ کی صفت کی طرف اشارہ ہے کیتی آسان کی قسم اور اس عظیم چیز کی قسم جو اس آسان کو بنانے بر قادر ہے۔

الفتس: ٢ مين فرماياً: اورزيين كي قتم ! اورجس في اس كو يهيلايا ٥

اس آیت میں 'طلحها'' کالفظ ہے بیے'السطحو''ے بنا ہے'اور پیے'اللہ حو'' کی مثل ہے'اس کا معنیٰ بھی پھیلانا ہے' جیسے اس آیت میں فرمایا:

وَالاَنْ صَن بَعْدًا وَلِكَ دَحْمَةًا لَ (الْزُخْت: ٣٠) اور آسان كوينان كے بعد زمين كو يسلاا ا

لینی زمین کا مادہ پہلے بنایا 'چرآ سانوں کو بنایا اور ان کو ہم وار کیا' اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔

افتس: ۷ میں فرمایا:اورنفس کی شم!اورجس نے اس کو درست بنایاO فس انسان کی قسم سے مراد انسان کامل سیدنا محیصلی اللہ علیہ وسلم کی قشم ہے

اس سے پہلےمفرد چیزوں کی تم کھائی تھی جیسے مورج ، چاند آسان اور زمین اور اب اس چیز کی تم کھائی جو تخاصر اربعہ سے مراد نسب سے مراد نسب سے مراد نسب سے مراد نسب سے مراد نسب سے مراد نسب سے مراد نسب سے مراد نسب سے مراد نسب سے مراد نسب سے مراد نسب سے مراد نسب سے مراد نسب سے مراد نسب سے مراد نسب سے مراد نسب سے مراد نسب سے معتدل اور متوسط بنایا اور برعضو کو اس کی مناسب جگہ میں رکھا ، مثلا دماخ جو پورے جم کا حاکم سے اس کو مریس رکھا ، جو بھر سے جو پورے جم کا حاکم سے اس کو مریس رکھا ، جو جم میں سے اور پر سے اور دل جس پر حیات کا مدار ہوتا ہے اس کوجم کے وسط اور سینہ میں رکھا ، اور بول و براز کومثانہ اور بردی آت نسب سے اور پر سے سے اور پر سے سے اور پر سے سے دور ہے جم سے دس رکھا جو پیرٹ کے خطے میں میں سے اور پر سے میں میں میں سے اور پر سے میں میں سے دور ہے۔

ان آیت میں نفس کوئٹرہ ذکر کیا ہے اس کے دوگھل ہیں: یا تو اس سے نفس کا مل مراد ہے یا عام نفس مراد ہے اگر نفس کا ل مراد ہے تو وہ نفس قد سید نبو میہ ہے کیونکہ ہر کٹر ت کسی وحدت کے تالع ہوتی ہے اور وہ فرد وکا حدان کشیر کا رئیس ہوتا ہے اور عناصر مرکبہ کے تحت کئی انواع اور اقسام ہیں اور ان کا رئیس حیوان ہے اور حیوان کے تحت کئی انواع ہیں اور ان کا رئیس انسان ہے اور انسان کے بہت افراد ہیں اوران کارئیس نبی ہے اور نبی کے ایک لاکھ چوہیں ہزارافراد ہیں اوران کے زئیس نبی الانبیاء سیدنا جمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ئنات کے مفروات اورعناصر کی قتم کھانے کے بعد مقصود.

کا ئنات اور خلاصہ موجودات 'فخر آ وم و بنی آ دم سیرنامجہ مصطفی صلی اللہ علیہ دکلم کی قتم کھائی ہے۔ لفس کا دوسرامحمل بیہ ہے کہ اس سے عام نفس مراد ہواور اس سے مراد نفس انسان ہے' کیونکہ تمام نفوں میں انسانی ہی

اشرف الخلوقات ہے اورنفس انسان کے عوم کی مراد ہونے پر بیآ یت قرینہ ہے :

عَلِمَتْ نَفْشٌ مَا آحْضَى تُ ﴿ (المورين ١١) الله عَلِمَتْ نَفْشٌ مَا آحْضَى تُ ﴿ (الموريرة الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

اشمس: ٨ مين فرمايا: چراس (نفس) كواس كرر عكام اوران سے بحيح كاطر يقد مجهاديا O

''الهام'' كامعنیٰ اورانسان كےاچھےاور بُرے كامول كے متعلق الل سنت كامؤقف

ایں آیت میں 'المھام'' کالفظ ہے'اس کااصل معنیٰ ابلاغ اور پہنچانا ہے اور عرف میں اس کامعنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو بندے کے دل میں ڈالنا کینی اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل میں بیدڈال دیا کہ فلاں فلاں کام کراہے اور اس کے دل میں ب میسی ڈال دیا کہ ان کرے کامول سے بیٹنے کا طریقہ کیا ہے اور یہی 'الفیجو د''اور''المطعویٰ'' کامعنیٰ ہے اور اس آیت کی نظیر بیآیت ہے:

ہم نے انسان کو نیک اور بد دونوں رائے دکھا دیے

وَهَكَايُنْهُ النَّجُلَايُنِ أَنْ (البلد:١٠)

يھرفر مايا:

قَدُا ٱفْلَهَ مَنْ ذَكَمُهُا فَ وَقَدُ مَنْ كَالِياوه كاميابوء و جسن النظام مَنْ ذَكَهُمَا فَ وَقَدُ مَنْ كَالله وه كاميابوء و المنافقة من ذكر المنافقة في المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

کیا0

الله تعالی نے انسان کو نیم اور شرکے دونوں راہتے دکھا دیتے اوراس کو بیا اختیار دیا کہ وہ فیم اور شریع جس راہتے کو پہند کرے اس کو اختیار کرئے پھروہ جس فعل کو اختیار کرے اللہ تعالی اس میں وہی فعل پیدا کردیتا ہے اور جبر پیرکا یہ سلک ہے کہ انسان کو مسلک ہے اس کے برخلاف معتز لہ کا بیر سلک ہے کہ انبیان اپنے افعال کا خود خالق ہے اور جبر پیرکا یہ سلک ہے کہ انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے وہ مجبور محض ہے اللہ تعالی جو فعل چاہتا ہے وہ اس میں پیدا کردیتا ہے جبر پیرکا مسلک اس لیے باطل ہے کہ اگر انسان مجبور محض ہوتو پھراس کو ممکلف کرنا ہے خدہ موالا اور انبیاء علیم السلام کو بہوٹ فرمانا اور معتز لہ کا مسلک اس لیے باطل ہے کہ قائم کرنا اور جنت اور دوز ن اور جزاء اور سزا کا سار انظام ہے معنی اور عبث ہوجائے گا'اور معتز لہ کا مسلک اس لیے باطل ہے کہ انسان کو اسے افعال کا خالق مانا' قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے:

دَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمُونَ ○ (الشَّف: ٩٦) اور الله فَمَ كَو بِيداكيا اورتبار اعال كويمي O

امام الومنصور محمد من محمد ماتريدي سمر قدرى حفى متوفى ١٣٣٣هاس آيت كي تفيير مين فرمات بين:

ال آیت کے حسب ذیل محامل ہیں:

ا پچھے اور بُر نے کاموں کاعلم غور و فکر کرنے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے سے

حاصل ہوتا ہے

الله تعالى في انسان كواس كا فجور اور تقوى بيان فرماه يا اوراس كى تعليم دے دى بعض فوگون كاليزعم كه تمام نيكياں

تبيار القرآر

طلقة بد بى بين وه اس آيت سے استدلال كرتے بين اور ميہ كتبتے بين كه الله تعالى نے بي خبر دے دى ہے كه اس نے انسان كو اس كے فجور اور اس كے تقوى كى تعليم دے دى ہے اور اس كى عقل ميں ايسا نور ركھ ديا ہے جس سے وہ يرى چيز كى بر انى اور ہر انجھى چيز كى اجھانى كو پيچان ليتا ہے۔

ہمارے(اہل سنت و جماعت ) کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ انسان تمام چیزوں کی اچھائی ادر بُرائی کو بداہت عقل سے پہچانتا ہے 'کیکن عقول ہر چیز کی اچھائی اور بُرائی کوئیس پہچان سکٹیں اوراس کی پہچان انسان کوغوراور فکر کرنے سے ہوتی ہے اور بعض چیزوں کی اچھائی اور بُرائی صرف غوروفکر ہے بھی ٹبیس ہوتی 'اس کی معرفت صرف رسول الشصلی اللہ علیہ وہلم کی تعلیم اور آپ کی آپینے ہوتی ہورہا ہو یا سورج سر آپ کی تبلیغ ہے ہوتی ہے بھی تبلیغ ہے بتا چل سکتا ہے کہ جب سورج طلوع ہورہا ہو یا سورج سر پر ہوتو اس وقت تیم سے طہارت عاصل ہو جاتی ہے بہوتی اس وقت تیم سے طہارت عاصل ہو جاتی ہی اور ظیر عصر اور عشاء کی چار رکھات ہیں اور مغرب کی تین یا ہم عقل سے کیسے جان سکتے ہیں کہ فیر گی نماز کی دور کھات ہیں اور ظیر عصر اور عشاء کی چار رکھات ہیں اور مغرب کی تین رکھات اور ای طرح نماز پڑھئے ہے۔

کیاتم نمیں دیکھتے کہ تم اپنی طبیعت سے لڈیڈ اور نفع بیش چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہواور تکلیف دہ اور درد انگیز چیزوں کے طرف راغب ہوتے ہواور تکلیف دہ اور درد انگیز چیزوں سے تنظر ہوتے ہواں طرح تم حسین اور فوب صورت چیزوں کو پاپند کرتے ہواور فیج قل سے تن ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہوائ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے چیزوں کے حسن اور فیج کو جانے کے لیے عقل میں صلاحیت اور تمیزر کھ دی ہے لہذا '' فاکھ میکا فیجود کھا کہ تھو نہاں'' (اسلمس: ۸) کام منی میہ ہو کہ اللہ تعالی نے عقل میں ایکی توت رکھ دی ہے جور کی چیز کو ایسی چیز سے ممتاز کرتی ہے اور فیریٹ چیزوں سے اور گنا ہوں کی ہر ان کی کو اور عبادات کے حسن کو بیان کرتی ہے اور اس کی معرفت فوروقگر ہے ہوتی ہے یا رسولوں کی تعلیم اور تبلیغ سے اور اس بناء پر انسان کو عبادات کے حسن کو بیان کرتی ہے اور اس کی معرفت فوروقگر ہے ہوتی ہے یا رسولوں کی تعلیم اور تبلیغ سے اور اس بناء پر انسان کو

نیک کاموں کا الہام ان ہی لوگوں کو کیا جاتا ہے جو ٹیکی کی جدو جہد کرتے ہیں

اس آیت کا دوسرامحمل میہ ہے کہ جب انسان البند تعالیٰ کی رضائے لیے گناہوں سے بیچنے اور نیک کاموں کے لیے : جدو جبد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تقویٰ کا الہام کردیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

جولوگ ہمارے راست پر چلنے کے لیے جدوجبد کرتے ہیں'

ۘۅؘٲێٙۏؽ۫ؽۼٙ**ٵۿۮؙۉ۠ٳڣؽ۫ێٲڵؠؘۿ**ۅۑؘؿۜٞڰٛٛؠٞۺؙؠؙؽؽٙٵ<sup>ڟ</sup> (ا<sup>ینک</sup>یوت:۲۹)

(العنكبوت ٢٩) مم ان كوايخ راستول برجلا دية ميل

پس الله تعالى نے ينى كى كوشش كرنے والوں سے ہدايت پر پہنچائے كا وعده فرمايا ہے نيز ارشاد فرمايا: **دَادَاساً لَكَ عِبَادِىْ عَبِيْنَ كَا فِيْ فَرِيْبُ الْمِينَبُ الْمِينَبُ** جب آپ سے مير سے بندے ميرا پوچيس تو (آپ كہيں:)

میں قریب ہون میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں وہ

رَبِو اللهُ الرَّااعِ إِذَا دَعَاكِ " . (البقره ١٨٦)

جب دعا كرتا ہے۔

پھراللہ تعالی نے دعا قبول کرنے کی اس شرط کو بیان فرمایا:

فَلْيَسْتَجِينُوْ إِلَى ﴿ إِلَيْمَ وَ ١٨٦) لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّ

. نيز فرمايا:

تم مجھ سے کیا ہوا عبد بورا کرؤ میں تم سے کیا ہوا عبد بورا

وَٱوْفُوْ اِيَعَهُدِ ثَى أُوْفِ بِعَهُدِ كُوْ ﴿ (البقر ، ٢٠)

علددواز دجم

49

کروں گا۔

إِنِّى مَعَكُمُ لَيِنَ اَقَمْتُهُ الصَّلُوكَ وَالتَيْتُ وَالتَّرِيثُ وَالتَّكُولَةُ . بِشَك مِن تَهارى معاونت ك ليم ساته مول بشرطيكة (المائده: ١١) نماز قائم كرته رمواورز كوة اواكرت رمو-

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ جو ڈات تقویٰ کا الہام کرتی ہے وہی اپنے عہد کو پورا کرتی ہے کہل جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوتے عہد کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوتو اللہ عز وجل اس کوعبادات کے طریقے اور گنا ہوں سے بیخے کے راستے القاءاور الہام کر دیتا ہے اوراس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔

الہام ہے مراداع بھے اور بُرے کاموں کالزوم ہے

اس آیت کا تیسراتمل میہ ہے کہ انسان کے لیے تقویٰ اور فجو رکولازم کر دیتا ہے' پس اس کوتقویٰ کا تواب ہوگا اور فجور کے ارتکاب سے عذاب ہوگا اور کمی شخص کی دوسر ہے شخص کے فجور سے گرفت نہیں کی جائے گی' اور اس آیت میں مید دلیل ہے کہ جب مجرد تقویٰ کا ذکر کیا جائے تو اس سے مرادتمام نیکیاں ہوتی ہیں اور جب تقویٰ کے ساتھ پر اور عطاء کے لفظ کا بھی ذکر کیا جائے تو پھر تقویٰ سے مراد ہوتا ہے: تمام حرام کا موں سے بچنا' جیسا کہ ان آیات میں ہے:

كَامَّاً مَنَ ٱعْظَى وَاتَّقَى فُومَسَّقَ بِالْمُسُلِّي فَي اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَى وَمِن اور كناه كرنے عة ورااور (اليل: ١-٥) نيك باتوں كاتقديق ك٥٠

ان آیات کامعنی بیہ ہے کہ اس نے ان تمام نیک کامول کو کیا جن کی دنیا اور آخرت میں تحسین کی جاتی ہے اور ان تمام کاموں سے بیا بین کی دنیا اور آخرت میں ندمت کی جاتی ہے۔

(تاويلات اللّ النة ج٥ص ٢٦٥ ٢٦٣ مؤسسة الرسالة 'ناشرون ١٣٢٥ هـ)

نیکی اور بدی کے الہام کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے اس آیت کی تغییر میں فرمایا: الله تعالیٰ نے مؤمن متق کے دل میں اس کا تقویٰ ڈال دیا اور فاجر کے دل میں اس کا فجو رڈال دیا۔ (الجامع لاحکام التر آن جزم عمر ۱۶۸ دارالکٹر بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

حفرت ابوہر نیورفن اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر آیت پڑھی:'' فَاَلْهَمَهَا فُجُوْدُهَا وَتَقُوْدُهُا کُ'' (افنس: ۸) تو آپ نے بیدوعا کی:

السلهم ات نفسي تقواها و زكها انت خير اكالله المركف كواس كا تقوى عطافر ما اوراس كو پاك من زكّاها انت وليّها و مولاها.

(صحیحمطم رقم الحدیث:۴۲۲۲ النة رقم الحدیث:۳۱۹) كامولا ب\_

ابوالاسود الدولی بیان کرتے ہیں کہ جھے حضرے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج کل جولوگ عمل کر رہے ہیں اوراس میں مشقت اٹھارہ ہیں کیا بیدوہ اعمال ہیں جوان کے لیے مقدر ہو چکے ہیں اوران کا فیصلہ ہو چکا ہے یا بیاز سرنو سیکام کر رہے ہیں جس طرح ان کے نبی فرمایا ہے اوراس کی نبوت ان کے نزد کید دلیل سے تابت ہو چکا ہے میں نے کہا: ہیں جہام کررہے ہیں جوان کے لیے مقدر ہو چکے ہیں اوران کا فیصلہ ہو چکا ہے مصرت عمران نے کہا: تو پھر کیا بیظام نہیں ہے؟ ایوالاسود نے کہا: ہر چز اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی مملوک ہے اور اس کے اور اس کے مرتصرف ہو اپنے کی فعل پر جواب دہ نہیں اور لوگوں سے ان کے ہرفعل کے متعلق سوال کیا جائے گا کھر حضرت عمران نے زرتھرف ہے وہ اس کے مرتصرف ہو اس کے ہرفعل کے متعلق سوال کیا جائے گا کھر حضرت عمران نے

تبيار القرآر

مجھ سے فر مایا: اللہ تم پر رحم کرے میں نے تم سے بیر وال صرف اس لیے کیا تھا کہ میں تمہاری عقل کو آز ماؤں۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٧٥٠ منداحرج ٢٣٨ ١٨٣٨ النة رقم الحديث: ١٤٣٠)

انشمس: ۱-۹ میں فرمایا: جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا Oاور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کرلیاوہ ناکام ہو گیا O

"تن كية" اور 'تدسية" كامعنى اور 'تدسية" كعامل

ز کو ۃ کا اصلِ معنیٰ ہے : نمواور زیادتی ، جب کھیت اہلہانے لگتا ہو کہتے ہیں: ' زکا الزدع ''اورز کو ۃ کامعنیٰ ہے : تطهیر اور پاک کرنا' سو جو شخص گنا ہوں ہے مجتنب رہا اور اس نے نیک کام کر کے اپنے صغائر معاف کرالیے اور تو بہ کر کے اپنے کہائر معاف کرالیے اور تو بہ کر کے اپنے کہائر معاف کرالیے اور تو بہ کر کیا اور اس کا تزکیہ کر لیا۔

دوسری آیت میل' درتساها'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے۔ کسی چیز کودوسری چیز میں چھپانا' کسی چیز کوز مین میں دفن کر دینا' چھپانا' گم نام کر دینا اور اس آیت میں اس کے حسب ذیل محال ہیں:

- (۱) جبالوگوں میں تکی یا ضرورت ہوتو نیک لوگ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں تا کہ فقراء ان کی طرف رجوع کریں اور بخیل خود کو چھپاتے ہیں تا کہ کوئی ضرورت مندان سے سوال نہ کر سکئے گویا جس نے حق داروں کو ان کا حق نہیں پہنچایا' اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کرلیا۔
  - (٢) جو خص فاسق اور بدكارتها'اس نے اپنے آپ کوصالحین میں شامل كرليا تا كہلوگ اس کو بھى نیک اور صالح سمجھیں۔
- (۳) جس خض نے اپنے آپ کو ہد کار بوں اور فسق و فجو رہیں چھپالیا اور معصیت میں دفن کر لیایا جس نے اپنے آپ کو گنا ہوں میں غرق کر لیا اور سرکٹی سے سمندر میں ڈوب گیا۔
  - (٣) جَوْحُصْ دائماً گناه کرتار ہااورگناه گاروں کی مجلس میں شریک رہااوران کا ہم پیالہ وہم نوالہ بنار ہا۔
  - (۵) جو خص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت ہے اعراض کرتا رہا اور گناہ کرتا رہائتی کہ وہ بھولا بسر ااور کم نام ہو گیا۔ چیر کی تقویت میں امام راز ی کیے دلائل

امام رازی متوفی ۲۰۲ ھنے جربیری تائید میں لکھاہے:

ہمارے اصحاب نے بیر کہا ہے کہ اس آیت کا معنیٰ میں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے گم راہ کر دیا اور اس کو فسق و فجو رہیں جتلا کر کے ہلاک کر دیا' اس کا لفس نا کام ہو گیا اور گم نام ہو گیا (اہام رازی نے اللہ تعالیٰ کے لیے اصلال انواء اور افجار کے الفاظ کبھے ہیں اور جھے اللہ تعالیٰ کی طرف ان الفاظ کی نسبت کرنے ہے تخت اور تکلیف پیٹی ہے کیونکہ انواء کی نسبت تو المیس نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی تھی جب اس نے کہا:''فقال تیمنی آنٹی پیٹی ''(الامراف:۱۲) چونکہ تو نے جھے گم راہ کیا ہے۔اللہ تعالیٰ امام رازی کی مفرسة فرمائے اور ان پروتم فرمائے' وہ معز لہ کاروکرتے کرتے کہاں پیٹی گئے )۔

پیزامام رازی لکھتے ہیں: الواحدی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ گویا اللہ سجانہ نے اپنی سب سے افضل مخلوق کی قسم کھا کر بیفر مایا: جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ، وہ آخرت میں کا میاب ہو گیا اور جس نے اپنے نفس کورسوا کر لیا اس نے نقصان اٹھایا تا کہ کوئی شخص پیمان نہ کرے کہ انسان ہی اپنے نفس کی تطہیر کا خالق ہے اور وہی اپنے نفس کو گنا ہوں سے ہلاک کرتا ہے اور اس سے پہلے کوئی تقدیر نہیں ہے اور نہ کوئی قضاء ہے ، یعنی اس سے پہلے اللہ کو کسی پیز کاعلم تھا اور نہ اس نے اس کے موافق کسی تھم کو نا فذ کیا۔ (تغییر کہیرج ااس ۲۵) داراحیاء التراث العربی بروٹ ۱۹۵۵ھ) ہم کی بارلکھ بیکے ہیں کہ تقذیر کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالی کوازل بین علم تھا کہ انسان کو جب اختیار دیا جائے گاتو وہ اپنے اختیار سے نیک کام کرے گا ہو ہوہ جس کام کواختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس میں وہی کام پیدا کردیتا ہے اور شی یا سعید ہونے کے متعلق اپنے تھم کو نافذ کر دیتا ہے اور یہی قضا وقد رہے اس کاعلم سابق قدراور تقذیر ہے اور اس کے مطابق تھم کو نافذ کرنا قضاء ہے مثلاً اللہ تعالی کوعلم ہے کہ ایک شخص کی مدت حیات ہیں سال ہے بید تقذیر ہے اور ہیں سال پورے ہونے پر اللہ تعالی اس کی موت کا تھم نافذ فرما ویتا ہے بیاس کی قضاء ہے۔

امام رازی نے بہ کہا ہے کہ انسان کے اختیار کا کوئی خالق ہے یا نہیں اگر اس کا کوئی خالق نہیں ہے تو پھر یہ دہر یوں کا .
نظریہ ہے اور اگر اس اختیار کا خالق انسان ہے تو بیاس لیے باطل ہے کہ خالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم ہو واجب اور قدیم ہو مکمن اور حادث کسی چیز کا خالق نہیں ہوسکتا اور اگر انسان کے اختیار کا خالق اللہ ہے تو پھر ہمارا مقصود خابت ہوگیا کہ انسان کو نیک مکمن اور حادث کسی چیز ہے بالکل عافل یا بداللہ تعالیٰ کرتا ہے اور یہی جبر ہے ۔ صاحب عقل اپنا تجربہ کر کے دیکھ لئے کیونکہ انسان بعض اوقات کسی چیز ہے بالکل عافل ہوتا ہے بچر اچل علی کرتا ہے بچر اچل علی مانس کے دل مائل ہوتا ہے بچر اس کام کے حصول کے لیے اس کے احتصاب حرکت میں آتے ہیں اور پھر انسان اس فعل کو حاصل کر لیتا ہے بیس انسان کا کسی حصول کے لیے اس کے اعتصاء اور اعصاب حرکت میں آتے ہیں اور پھر انسان اس فعل کو حاصل کر لیتا ہے بیس انسان کا کسی جب محمول کے لیے اس کے اعتصاء اور اعصاب حرکت میں آتے ہیں اور پھر انسان اس فعل کو حاصل کر لیتا ہے بیس انسان کا کسی اور شوق میں اس کا کوئی اختیار اور دخل نہیں ہوتا اور بھی جب ہے ۔ (تغیر کبیری اس کے دل میں آتے اور اس کے دل کا کسی ہوتا اور بھی جر ہے۔ (تغیر کبیری اس کے دل ہیں آتے اور اس کے دلائل کے جوابات عقلی و لائل ہے اور شوق میں اس کا کوئی اختیار اور دفل کیے جوابات عقلی و لائل ہے امراز دی کے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے دلائل ہے

جبر کی تامید میں امام رازی کی بیدلیل بہت توی ہے میں آج صبح نماز فجر کے بعداس پرغور کرتا رہا کھر جو کھے اللہ تعالی نے میرے دل میں القاء کیا اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ یہاں اختیار کی دو تشمیس ہیں: آیک تو مطلق اور کلی اختیار ہے جو اللہ تعالی نے ہر انسان کو عطا فرمایا بلاشہ اس کا خالق اللہ تعالی ہے گئین اس سے جبر لازم نہیں آتا اور ایک کسی مخصوص اور جزی کام کو کرنے کا اختیار ہے مثلاً آج ظہر کی نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا اس اختیار کو انسان صادر کرتا ہے اور اس سے انسان کا خالق ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ انسان اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی عقل کا تمرہ ہے اس کے بعد نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے میں سے کسی ایک جانب کو اختیار کرتا ہے اور چونکہ بیاللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی عقل کا تمرہ ہے اس لیے اس اختیار کے صدور سے انسان کا خالق ہونا لازم نہیں آتا۔

امام رازی نے فرمایا ہے:انسان بالکل عافل ہوتا ہے پھرا جا تک اس کے دل میں کسی ایتھے یائرے کام کی صورت آتی ہے اوراس صورت کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے پھراس کے حصول کے لیے انسان کے اعضاء اور اعصاب حرکت میں آتے ہیں تھی کہ دہ اس صورت کو حاصل کر لیتا ہے اور یہی جبر ہے۔امام رازی نے جبر کی اس تقریر میں ایک اہم مقدمہ کی طرف توجہ نہیں کی اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کو مثلاً کسی گناہ کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے تو فورا ہی اس گناہ کے حصول کے لیے اس کی موجہ عالی اور افروی میں ایک انسان اس کرائی کی ویاوی کے اور ابنی اور انسان اس کرتا ہے اور اس کی عقل اس کو گناہ کے ارتکاب سے روکن ہے اگر انسان اپنی عقل سلیم کے منع کرنے اور شوئیر کی ملامت سے باز آجا تا ہے تو یہ اس کا تقویٰ ہے اور اگر وہ اپنی عقل اور شمیر کی آواز کوئیس مانتا اور اپنی خواہش کرنے اور شمیر کی ملامت سے باز آجا تا ہے تو یہ اس کا تقویٰ ہے اور اگر وہ اپنی عقل اور شمیر کی آواز کوئیس مانتا اور اپنی خواہش کے روکنے کے اور اند تعالی اس تہمت سے عقل کے روکنے کے باور اللہ تعالی اس تہمت سے عقل کے روکنے کے باور دور کا کا رائنا ہی کا رائنا ہی کرنے سے موادر اللہ تعالی اس کو تعالی کے اس کے مور کی ہیں جرنہیں ہے اور اللہ تعالی کا رہ تکاب کر لینا کی طرح بھی جرنہیں ہے اور اللہ تعالی اس تہمت سے عقل کے روکنے کے باور اللہ تعالی اس تہمت سے عقل کے روکنے کے باور اللہ تعالی کو اس کی طرح بھی جرنہیں ہے اور اللہ تعالی کے تعلی میں کھرنے سے مورک نے کے اور اللہ تعالی کو تعالی کے تعلی کے دیا ہے دور اور کوئیل اللہ تعالی کے تعلی کے دیا ہے دور کوئیل کی دیا کہ کوئیل کی دیا ہے مورک کے کیا ہوروں کی کھرنے کی مورک کے کیا گئی کی دیا گئی کی دیا ہوروں کی کھرائی کی دیا ہوروں کی کھرنے کی کھرنے کی دیا ہوروں کی کھر کی دیا ہوروں کی کھرائی کی دیا ہوروں کی کھرنے کی دیا ہوروں کی کھرنے کی دیا ہوروں کی کھرنے کی دیا ہوروں کی کھرنے کی کھرنے کی دیا ہوروں کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کے دیا کہ کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کوئیل کے دیا گئی کھرنے کے کہر کے دیا گئی کھرنے کی کھرنے کوئیل کے دیا گئی کھرنے کی کھرنے کے دیا گئی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کے دیا گئی کھرنے کے دیا گئی کھرنے کی کھرنے کے دیا گئی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کے دیا گئی کے دیا گئی کھرنے کے دیا گئی کھرنے

اک ہے کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور بھی کرئے چھراس گناہ براس کوئز ابھی دے۔

ہم نے جو بر کہا ہے کہ کس گناہ کے ارتکاب سے پہلے اس کی عقل اس کواس گناہ سے روکتی ہے اس کے جوت میں قرآن اورسنت سے حب ذیل دلائل ہیں:

امام رازی کے دلائل کے جوابات ورآن مجید کی آیات سے

ٱڵۄ۬ؽؘڿٛڡڵڷۮۼؽڹؽڹ٥ۨۅڸڛٵؽٵۊۺؘڡؘٛؾؽڹ٥ۅڡٙٮؽؽۿ

التَّجْدَنِيْنَ أَفِلا اقْتَحَمَ الْعَقَيَةُ أَلَّ (الله:١١٨)

زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے (اور ہم نے اس کو (خیر اور شر کے ) دو رائے وکھا دیے ) پھر وہ (گناہ کو ترک کرنے اور نکی کرنے

> بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرُةٌ ۗ وَكُوْ ٱلْفَي مُعَادِيرًكُ أُل (القيام:١٥١١)

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوُ الإِذَا مَتَهُمُ ظَيِّفٌ مِنَ الشَّيْطِي . تَكَكُّرُوْ افْكَذَاهُ حُرَّفُهُمِي وُنَ أَن (الاراف:١٠١)

کی) دشوار گھاٹی برنہیں چڑھان

ی عذر پیش کرے 🔾

یعن وہ گناہ کی صورت کی ترغیب پر فورااس کے حصول کے دریے نہیں ہوتے بلکہ اس گناہ کے عواقب اور نتائج برغور تے ہیں' پھران کی آئیسیں کھل جاتی ہیں اور وہ گناہ کا ارادہ نہیں کرتے۔

وإمّا يَنْزُغَنَّكُ مِنَ الشَّيْطِي ثَرْغُ فَأَسْتَعِنْ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال إِنَّاهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ (الاعراف:٢٠٠)

(اے مخاطب!) جب شیطان تم کوکوئی وسوسہ ڈالے (تمہارے ول میں گناہ کی صورت القاء کر کے اس کی طرف مائل اور راغب كرے) توتم الله كى يا وطلب كرو("اعوذ بالله من الشيطن السرجيم "روهو) بيشك وه بهت سننه والأي حد جانع والا

کیا ہم نے انبان کے لیے دو آئکھیں نہیں بنائیں 🔾 اور

بلکہ ہرانسان کوایئے نفس پر بھیرت ہے 🔿 خواہ اینے کتنے

یے شک جب متنی لوگوں کو شیطان گناہ کی صورت دکھا تا

ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھر یکا یک ان کی آ تکھیں کھل جاتی

اس آیت میں بھی یہی تعلیم دی ہے کہ جب تمہارے دل میں گناہ کرنے کا شوق پیدا ہواوراس کی تح یک ہوتو فورا اس کے حصول کے دریے نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے کام لؤ غور فکر کرو اور شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسہ اور گناہ کی صورت کودل سے نکالنے کے لیے 'اعو ذبالله من الشيطن الوجيم ''پڑھؤاس طرح گناه کی طرف سے تبہاری توجہ ہے گ اورتم گناہ ہے باز آ جاؤگے۔

امام رازی کے دلائل کے جوابات احادیث سے

احادیث ہے بھی پیرواضح ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جیسے ہی گناہ کی صورت آتی ہے اورماس کا شوق اور اس کی تحریک ہوتی ہے تو وہ نور اُس پڑل نہیں کرتا بلک غور وگر کر کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یا اس کوترک کرویتا ہے جم و کیھتے ہیں کہ کتنی مرتبہ ہارے دل میں بُرے وسوے آتے ہیں اور ہم ان بڑل ہیں کرتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: میری امت کے سینوں میں جو وسوے آتے ہیں اللہ تعالی نے ان سے درگز رفر مالیاہے بہ شرطیکہ وہ اس وسوسے مواقع عمل نہ کریں یا کلام نہ کریں۔

<u> جلد دواز دښم</u>

( صحیح البخاری رقم الخدیث: ۲۵۲۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۳ سال رقم الحدیث: ۴۰۳ سنن تر قدی رقم الحدیث: ۱۸۳ سنن نسالی رقم الحدیث: ۳۰ سه ۱۸۳ سنن نسالی رقم الحدیث: ۳۰ سه ۱۸۳ سن نسالی رقم الحدیث: ۳۰ سه ۱۸۳ سند (حدیث ۱۳۹۳)

علامه شرف الدين حسين بن محمد الطبي متوفى ۴۴ كره ال حديث كي شرح مين أكمهة بين:

انسان کے دل میں اچا تک جن کاموں کی صورتیں آتی ہیں اگر وہ رذائل اور معاصی کی طرف راغب کریں تو وہ وسوسہ ہے اوراگروہ الند تعالیٰ کی اطاعت اورعباوت کی طرف راغب کریں تو وہ الہام ہے۔

واضح رہے کہ ایک وسوسہ غیر اختیاری ہوتا ہے اور دوسرا اختیاری ہوتا ہے غیر اختیاری وہ ہے جوانسان کے دل میں ابتداء اور اچا تک آئے اور انسان اس کے دفع کرنے پر قادر نہ ہواس تم کا دسوسہ تمام امتوں سے معاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

لَا يُتَكِيفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا " (القره: ٢٨) الله كَانْت عندياده كا مكف نيس كرتا -

اور وسوسہ افتتیاری وہ ہے کہ انسان کے دل بیس کی ناجائز کام کی صورت آئے اور وہ اس کواپنے دل میں جمالے اور اس کے موافق عمل کرنے کی کوشش کرے اور اس کام کے تصور ہے لذت حاصل کرنے چیسے انسان کے دل میں کی اجنی عورت کے ساتھ ناجائز خواہش کی صورت آئے اور وہ اس کو دل میں جمالے اور اس کام کو کرنے کا منصوبہ بنائے اس طرح اور گنا ہوں کی صورتیں ہیں تو جب تیک وہ اس گناہ کو کرنے کاعزم ندکرے یا اس پڑل ندکرے تو یہ وسوسہ خصوصاً اس امت کے لیے محاف سے علامہ تواؤی نے کہا: جب کوئی انسان اپنے ول میں گناہ کاعزم کرے اور اس کو کرنے کا پیااراوہ کرے تو وہ اپنے اعتقاد میں اور عزم میں گناہ گار ہوگا جبیبا کہ صدیثِ قدی میں ہے: جب میر ابندہ گناہ کاھم (غیر پختہ ارادہ) کرے تو اس کے گناہ کو تہ کھو اور اگر وہ اس پڑمل کرے تو اس کے گناہ کو دہ کھو

(الكاشف عن حقائق السنن ج اص ٢٠٠-١٩٩ أدارة القرآن كراجي الااساه)

اس حدیث اوراس کی شرح سے واضح ہوگیا کہ انسان وسوسہ آتے ہی فوراً گناہ نبیس کرتا بلکہ بھی اس پرعمل کرتا ہے اور بھی اس پرعمل نبیس کرتا۔

حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا' آپ نے فرمایا: نیکی عمدہ خُلق ہے اور گناہ وہ کام ہے جوتمہارے دل میں کھنگ رہا ہواورتم اس کو ناپیند کرو کہ لوگ اس کام برمطلع ہوں۔ (صحیمسلم تم الحدیث ۲۵۵۳ سن تر ندی قرالحہ یہ: ۲۳۸۹)

دل میں کھنگنے کامعنی ہیہے کہ انسان اس کام مے متعلق متر دد ہوا در اس کام کے درست ہونے کے متعلق اس کوشر ت صدر فنہ ہوا در اس کی متعلق اس کوشر ت صدر فنہ ہوا در اس کے دل میں شک ہوا در اس کو نیر توف ہو کہ دیکام گناہ ہوگا۔ اس حدیث ہے آقاب ہے تیادہ روش ہوگیا کہ دل میں کئی کر میں کہ کام کی صورت آتے ہی انسان فورا اس پر عمل ٹیمیں کرتا' بلکہ اس پر خوروفکر کرتا ہے اگر اس پر محکشف ہوجائے کہ بید کام گناہ ہے اور اس کی خوروفکر کرتا ہے اور اس کی خوروفکر کی کہ دیتا ہے اور اگر ہوہ شہوت میں ڈویا ہوا ہوتو وہ اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور اگر ہوہ شہوت میں ڈویا ہوا ہوتو وہ اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور ایک کردیتا ہے اور اس کی کردیتا ہے اور اگر ہوہ شہوت میں ڈویا ہوا ہوتو وہ اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور ایک کردیتا ہے اور اس کی کردیتا ہے اور اس کی کردیتا ہے اور اگر ہوں کردیتا ہے اور اس کی کردیتا ہے اور اس کی کردیتا ہے اور اس کی کردیتا ہے اور اس کی کردیتا ہے اور اس کردیتا ہے اور اس کردیتا ہے اور اس کردیتا ہے اور اس کردیتا ہے اور اس کردیتا ہے اور اس کردیتا ہے اور کی کردیتا ہے اور اس کردیتا ہے اور اس کا میں کردیتا ہے اور اس کردیتا ہے اور اس کردیتا ہے اور اس کردیتا ہے اور اس کردیتا ہے اور اس کردیتا ہے اور اس کردیتا ہے اور کردیتا ہے اور کردیتا ہے اور کردیتا ہے اور کردیتا ہے اور کردیتا ہے اور کردیتا ہے اس کردیتا ہے اور کردیتا ہے کردیتا ہے اور کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کہ کردیتا ہے اس کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے کردیتا ہے

یں انسان کے فنس کو اس کی بدکاری اور اس سے بیخے کا

فَالْهُمْهَا فُجُورٌ مَا كُتَقُولِهِ ] ﴿ (السَّن ٨)

طريقة مجفاديان

الحمد لله! ہماری اس تقریر سے دہ دلیل ساقط ہوگئ جس سے امام رازی نے بیر ثابت کیا تھا کہ انسان اپنے افعال اختیار بیر

تبيار القرآر

میں مجبور ہے اوراس کا معاذ اللہ بیمعنیٰ ہے کہاللہ تعالیٰ خود انسان کو گناہ پرمجبور کرتا ہے اور خود ہی اس کوسزا دیتا ہے 'سجان اللہ! اللہ تعالیٰ اس ظلم ہے یاک اورمبر ااورمنزہ ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے تو م شود نے اپنی سرشی کے سبب (اپ رسول کو) جھٹلایا 0 جب (اس قوم کا) سب سے بد بخت اٹھا 0 سواللہ کے رسول نے ان سے کہا: اللہ کی اوثنی اوراس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو 0 انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا اور اس (اوٹنی) کی کونچیں کاٹ دیں تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک کر کے ان کی کہتی کو ہم وار کر دیا 0 اوران سے انتقام لینے سے اسے کوئی خوف نہیں ہے 0 (افٹس: ۱۱۵)

قوّ مثمودگی سرکشی اوراس کاعذاب

الشمس: ١٢ مين فرمايا جب (اس قوم كا)سب سے بد بخت المجا ٥

اں شخص کا نام فدار بن سالف تھا' اس نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں' اس واقعہ کی پوری تفصیل الاعراف:۳۱ ہے میں گز رچکی ہے۔

حضرت عبدالله بن زمعدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم خطبہ میں اونٹی کا ذکر فرما رہے تھے اوراس کا ذکر فرمار ہے تھے جس نے اس کو ذرج کیا' تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیرآ یت پڑھی:'' مافیانگیعی کَاشُفْت کا آ پ نے فرمایا: اس اونٹی کے سکیے ایک آ دمی اٹھا' اس کا نام عزیز عارم تھا' وہ اسپے قبیلہ کا بڑا تھا جیسے ابوز معہ ہے۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ۴۹۴۲ صيح مسلم رقم الحديث: ۴۸۵۵)

افشمس: ۱۳ اسلامیں فرمایا: سواللہ کے رسول نے ان ہے کہا: اللہ کی اوٹمٹی اور اس کے پیننے کی باری کی جفاظت کرو 0 انہوں نے اپنے رسول کو جھلا یا اور اس (اوٹمٹی) کی کوخییں کاٹ ویں ۔الایۃ

اللہ کے رسول سے مراد حضرت صالح علیہ السلام ہیں ان کے ارشاد کا معنیٰ بیرتھا کہ اللہ کی اونٹنی کی کونچیس کا شخے سے ڈرو اوراس اونٹنی کوچھوڑ دو جیسے اس آیت میں فرمایا ہے:

هَٰذِهٖ تَاقَعُ اللهِ يَكُونُ اللهِ عَنَادُوهُ اللهُ عَنَادُوهُ اللهُ عَنَادُهُ اللهُ عَنَادُهُ اللهُ عَنَادُ اللهُ عَنَادُ اللهُ عَنَادُ اللهُ عَنَادُ اللهُ عَنَادُ اللهُ عَنَادُ اللهُ عَنَادُ اللهُ عَنَادُ اللهُ عَنَادُ اللهُ عَنَادُ اللهُ عَنَادُ اللهُ عَنَادُ اللهُ عَنَادُ اللهُ عَنَادُ اللهُ عَنَادُ اللهُ عَنَادُ اللهُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ عَنَادُ

اس کا قصہ سورۃ الشعراء میں تفصیل سے گزر چکا ہے قوم ٹمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے بیہ مطالبہ کیا کہ دہ اپنی نبوت کا مبجزہ پیش کرنے کے لیے چٹان سے اوفٹی نکال کر دکھا ئیس تو حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان سے اونٹی نکال دی اور ایک دن قوم کے لیے مقرر کیا کہ دہ اس دن کنویں سے پانی پئیں اور ایک دن اونٹی کے لیے مقرر کیا 'یہ بات ان کو نا گوارگزری' پھر انہوں نے اس اونٹی کی کونچیں کا ب ڈالیں اس اونٹی کے ٹخوں کے اوپر جو پٹھے تھے ان کو تلوار کے دار سے کاٹ ڈالا اس اونٹی

حبلده والروس

کی کونچوں کو قدار بن سالف نے کا ٹاٹھالیکن اس آیت میں ان کی پوری قوم کی طرف اس فعل کی اضافت کی ہے کیونکہ پوری قوم اس کے فعل پر رامنی تھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے اس قول کی تکذیب کی تھی کہ اگرتم نے اس اونڈی کی کونچیں کاٹ دیں تو تم پر عذاب آئے گا۔ قیادہ نے کہاہے کہ قداراس وقت تک اونٹی کی کونچیں کاشنے پر رامنی نہیں ہوا' جب تک کہاس قوم کے تمام مرداور عورت اور چھوٹے اور بڑے اس کے تالیح نہیں ہوئے ۔

اس کے بعد فر مایا: تو ان کے زب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک کر کے ان کی بستی کو ہم وار کر دیا O

ان کا گناہ بیرتھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تو حید کا کفر کیا' حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور اس اوٹٹی کی کوتچیں کاٹ دیں۔اس آیت میں' 'دمدم'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے:اس نے تباہ کر دیا اور اس نے ہلاک کر دیا''' دمدم'' کاحقیق معنیٰ ہے:عذاب کو دگنا اور چوگنا کرنا اور اس کو ہار بار لوٹانا' اور کسی چیز کو دوسری چیز پرمنطبق کرنا لیعنی عذاب کوان پرمنطبق کر دیا' اور اس کامعنیٰ ہے:کی بستی کو ہلاک کر کے اس کو جڑ سے اٹھاڑ دینا۔

اور فرمایا: اس کوہم وار کر دیا گیتی ان کو پیوند زمین کر کے زمین کو ان پرہم وار کر دیا ان پر ایک خوف ناک چنگھاڑ آئی تھی، جس سے ان کے چھوٹے اور بڑے سب ہلاک ہو گئے اس کا معنیٰ یہ بھی ہے کہ نزولِ عذاب میں اس پوری امت کو برابر رکھا' چھوٹوں اور بڑون' مردوں اور عورتوں'امیروں اور غربیوں سب برعذاب آیا۔

الشمس: ١٥ مين فرمايا: اوران سانقام ليغ ساس كوكى خوف نهيس ٢٠

اس آیت کے دواور محمل ہیں:

(۱) الله کے رسول حضرت صالح علیہ السلام کواٹی قوم کے ہلاک ہونے کا کوئی خوف نہیں تھا اور نہ ان کو بیہ خطرہ تھا کہ اس قوم پر عذاب آنے سے ان کو کوئی نقصان پنچے گا' کیونکہ وہ اپنی قوم کو پہلے ہی عذاب سے ڈرا چکے تھے اور عذاب کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کونےات دے دی تھی۔

(۲) جب توم کا سب سے بدبخت قدارین سالف اوٹٹی کی کونچیں کا شنے کے لیے اٹھا اور اس کو اپنے انجام کا کوئی خون نہیں تھا۔

یدونوں معنی بھی تقدیم' تاخیرے ہو سکتے ہیں لیکن مر بوط معنی پہلا ہے کہ اللہ نے قوم شمود سے انتقام لیا اور اس کو ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔

سورة الشّمس كي تفسير كي تكييل

الحمد للدرب العلمين! آئ پندره رمضان ۱۳۲۱ه اله ۱۳۲۰ کتوبر ۱۰۰۵ میروز جنعرات به وقت محرسورة الشمس کی تغییر کمل ہو
گئ اے میرے رب! آپ نے اپنی فضل اور احسان سے یہال تک تغییر کمل کرا دی ہے اپنی کرم سے قرآن مجید کی باتی
سورتوں کی تغییر بھی کممل کرا دین میرے تمام سغیرہ کیرہ گئا ہوں کومعاف فرما دیں اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے حفوظ رکھیں '
میرے والدین کی میرے اساتذہ کی میرے احباب میرے تلافہ ہمیرے قارئین اور اس کتاب کے معاونین کی اور میرے
مخلص اور محب معاونین کی خصوصاً شخ نجیب الدین صاحب کی مغفرت فرما ئیں اور جھے اور ان سب کو دنیا اور آخرت میں سرخ
رورکھیں عزت کے ساتھ زندہ رکھیں اور عزت کی موت عطافر مائیں اور اس کتاب کو قیامت تک فیض آفریں اور مقبول رکھیں۔
امیس یا رب العلمین و صلی الله تعالٰی علٰی حبیبہ سیدنا و مولانا و ملحانا و شفیعنا محمد و علٰی آلہ و اصحابه
و از واجه و عتر ته و امتہ اجمعین.

# بِنِهِ إِللَّهُ الْجَهِ الْحَجِيرِ

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة البيل

سورت کا نام اور وجه تشمیسه

اس سورت کا نام اللیل ہے کیونکہ اس سورت کی ابتداء میں 'اللیل'' کا ذکر ہے وہ آیت بیہ ہے: وَالْمَثِلِ اِذَا اِیکْفَتْلِی ﷺ (اللیل:۱) اور دات کی تم اجب وہ ( دن کو ) چمیا ہے ©

امام بہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سورت ' والنیل اِذَا ایکفیٹلی ف' ' (الیل ۱۰) مکه میں

نازل ہوئی ہے۔

امام بیم نی نے اپنی سنن میں حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازوں میں 'و اللیل افا یغشی'' سورت پڑھا کرتے تھے۔(الدرام عورہ ۸س۸۸۰ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۱ھ) سورة التمس میں وہ کام بتائے گئے تین جن سے اخروی فلاح حاصل ہوتی ہے اور وہ کام بتائے تین جن سے اخروی

نقصال ہوتا ہے کیس فرمایا:

بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہوگیا (اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا تُلْاَقُنَاحَ مَنْ ذَكُمُّاكُّ وَقَلْ خِابَ مَنْ دَسُهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وه نا کام ہو گیا0

اورسورة الليل مين فرمايا:

ڬٲڡۜٙٵٙڡۜڹٛٵۘۼڟؽۅٙٳؾٞۼ۬ؽ٥ۜۅٙڝۜ؆ٙڨٙۑٵٟڬٛۺؽ۬ ۿ؊ؽؾۜٮؚۘٷڸڵؽؽؙڒؽڂۅٵڡۜٵڡۜؿۼؚڷۅٙٳۺؾؙۼؗؽ٥ٚۅٙڰڒۜۜ ڽٵڝٛٚؽؙؽڂؽٚۮؙؽۺؽٞؾؚڔٷڸؽڞؙڒؿ٥(الين١٠٠)

پس جس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور اللہ سے ڈر کر گنا ہول سے پچنار ہا⊙اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا رہا⊙ پس عفریب ہم اس کو آسانی مہیا کریں گے ⊙اور جس نے بحل کیا اور اللہ سے بے پرواہ رہا⊙اور نیک باتوں کی تکذیب کی ک پس عفریب ہم

اس کود شواری مهیا کردیں گے O اور چونکہ بیسورت بخیل کی ندمت میں نازل ہوئی ہے اس لیے اس کی ابتداء میں''اللیل'' (رات) کا ذکر مناسب تھا' جو ظلمت بردلالت کرتا ہے۔

ہے۔ ترحیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے اور ترحیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۹۲ ہے۔

#### سورة الليل كےمشمولات

۔ اللیل: ۲۲ یا میں رات اور دن کی اور مذکر اور مؤنث کے خالق کی قتم کھا کریے فرمایا ہے: لوگوں کے اعمال مختلف ہیں' بعض نیکوکار ہیں اور بعض بدکار ہیں اور بعض مؤمن ہیں اور بعض کافر ہیں ۔

میدوار بن اور سن بره و بیل اور سن و من بیل اور هر گرده کا طریق کارمختلف ہے اور ہر گروه کی اخروی جزا بھی مختلف الکیل: •اے۵میں بتایا ہے کہ لوگوں کے دوگروہ بین اور ہر گرده کا طریق کارمختلف ہے اور ہر گروه کی اخروی جزا بھی مختلف

ائیل: • اے میں بتایا ہے کہ لولوں کے دولروہ بین اور ہر لروہ کا طریعی کار محلف ہے اور ہر لروہ کی ابروی برا \* کی صف ہے مومنین اور نیک عمل کرنے والوں کی جزاء جنت ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی آخرت کی اور جزاء اور مرا ای تقدیق کی اور کا فرون کی اور بدکاروں کی سزا دوز نے ہے اور بدہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اور انہوں ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کرتے سے اور اپنے رب عزوجل سے بے بروائی کرتے سے اور انہوں نے وعد اور وعید کی تکافر ہے کئی گئی ہے۔

الليل ١٣٠١ العيل بتايا ہے كرآ خرت ميں مال كام نہيں آئے گا اور الله بى مدايت كامنشور بنانے والا ہے اور وہى د فيا اور آخرت كاما لك ہے۔

ا رحافا ما ہے۔ الیل:۱۲-۱۲ میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہے اور بیر عذاب ہرائ شخص کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ ک

آیات اوراس کے رسول صلی الله عليه وسلم كے ارشادات كى تكذيب كرے گا-

اللیل:۲۱ے امیں بتایا: جس شخص نے اپنا مال کسی کا بدلہ اتار نے کے لیے نہیں خرج کیا بلکہ مخص اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے خرج کمیا' وہ عنقریب دوز خ سے دور رکھا جائے گا اور اس آیت کا مصداق صرف حضرت الدیکر صدیق رضی اللہ

عنه بیں۔

اس مختفر تعارف اور تمبید کے بعد صرف الله تعالی کی امداد اور ای کی اعانت پرتوکل کرتے ہوئے اب میں سورۃ اللیل کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کررہا ہوں۔اے میرے رب! مجھے اس کام میں حق اور صواب پر قائم رکھنا اور باطل اور ناصواب سے بچائے رکھنا۔ (آمین)

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۵ارمضان ۱۳۲۹ هه/۲۲۰ کوبر ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۱۵۷۳۰۹ • ۳۰۰ ۲۹۲۷ ۲۰۲۲ • ۲۳۲۰





جلد دواز دبم

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اوررات کی تم جب وہ (دن کو ) چھپالے 0اور دن کی (قتم ) جب وہ روژن ہو 0اوراس ذات کی (قتم) جس نے نراور مادہ کو پیدا کیا ہے 0 بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے 0 (اللیل ۱۳۰۰) رات اور دن کے آنے جائے میں الله تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تو حید پرد لاکڑ

ان آ بیوں میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن اورا پی تخلیق کی شم کھا کریہ بتایا ہے کہ ہرانسان کی دنیا میں کوشش دوسرے سے مختلف ہوتی ہے'اس وجہ سے ہرانسان کا انجام بھی دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔

اللیل: امیں اللہ تعالی نے رات کی تم کھائی' جس میں ہرجاندارا ہے ٹھکانے پر پہنچ کرآ رام کرتا ہے اورا پی تھکاوٹ اتارتا ہے پہنچ کرآ رام کرتا ہے اورا پی تھکاوٹ اتارتا ہے پہنچ کی برندی اس کو ڈھانپ لیتی ہے جس سے اس کے بدن کو راحت پہنچ ہے اور اللیل: ۲ میں اللہ تعالی نے دن کی فسم کھائی کہ وقت تمام لوگ ہے معاش اور روزی کو حاصل کرنے کے لیے حرکت میں آتے ہیں پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل آتے ہیں اور حشر ات الارض اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل آتے ہیں اگر راحت ہی مستقل طور پر رہتی تو لوگوں کے لیے معاش کا حصول مشکل ہوجاتا اوراگر دن ہی مستقل طور پر رہتا تو لوگ راحت اور آ رام حاصل نہ کر کتے اس لیے اللہ تعالی کی مسلحت اور اس کی مصلحت اور اس کی مسلمت کی تاریخ ان آتیوں کر میں گھاؤ کی راحت اور آ رام حاصل نہ کر کتے اس لیے اللہ تعالی کی مسلمت اور اس کی مسلمت اور اس کی مسلمت کی تاریخ ان آتیوں میں فرایا ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّذِلَ وَالنَّهَا رَخِلْفَهُ

,

(الرقان ۱۲) فَكُ أَرَءُ يُتُّهُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمِكَا اللهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمِكَا اللهُ عَلَيْدُ اللهِ يَأْتِيكُمُ بِضِياً ﴿ أَفَلَا لِللهُ عَلَيْدُ اللهِ يَأْتِيكُمُ بِضِياً ﴿ أَفَلَا لِللّهُ عَلَيْكُمُ بِضِياً ﴿ أَفَلَا لللّهُ عَلَيْكُمُ بِضِياً ﴿ أَفَلَا لللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لِللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لِللّهُ عَلَيْكُمُ لِللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لِللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لِللّهُ عَلَيْكُمُ لِللّهُ عَلَيْكُمُ لِللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لِللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بیچھے روانہ کرویا۔

رور روید آپ کہے: تم یہ بناؤ کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک کے لیے رات کومسلط کر دیتا تو اللہ کے سواکون معبود ہے جو تبہارے لیے دن کی روشی لاتا 'کیا تم نہیں سنتے 0 آپ کہیے: تم یہ (بھی ) بناؤ کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک کے لیے دن کومسلط کر دیتا تو اللہ کے سواکون معبود ہے جو تبہارے لیے رات کو لاتا 'جس میں تم راحت حاصل کرتے 'کما تم دیکھے نہیں ہو 0

الله تعالی نے فرمایا ہے: اور رات کی قتم جب وہ چھپائے اس کا مفعول نہیں ذکر کیا کہ وہ کس کو چھپائے بعض نے کہا: اس سے مراد ہے: وہ سورج کو چھپائے اور بعض نے کہا: اس سے مراد ہے: وہ دن کو چھپائے اور بعض نے کہا: وہ اپی ظلمت سے ہر چیز کو چھپالے۔

امام الومنصور محد بن محد ماتريدي سمر قدى حنفي متوفى ٢٣٣٣ هفر مات ين:

رات اور دن جس کا مخلوق پر بار بار آنا جانا ہوتا ہے ان کواللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اورا پنی تو حید پردوعظیم نشانیاں بنایا ہے ، ان کو ہر شخص مانتا ہے خواہ وہ مؤمن ہویا کافر ' کسی مذہب کا مانے والا ہویا دہر سیر ہو۔ ( تاویلات اہل السنة بن ۱۹۵۵)

ان کی اللّٰد کی الوہیت اور توحید پر اس طرح دلالت ہے کہ رات اور دن کے آنے جانے کا سلسلہ ہمیشہ ہے اس طرح جاری ہے' بھی ایبانہیں ہوا کہ رات نہ آئے یا بھی دن نہ آئے' اور ہمیشہ گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں اور را تیں چھوٹی ہوتی ہیں اور سردیوں میں را تیں بڑی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں' عمو ما گرمیوں میں چودہ گھٹے کا دن اور دس گھٹے کی رات ہوتی ہے اور سردیوں میں چودہ گھنٹوں کی رات اور دس گھنٹوں کا دن ہوتا ہے پھرا پیانہیں ہوتا کہ چودہ گھنٹوں کی رات کے بعد فوراً دس میں جو دہ گھنٹوں کی رات کے بعد فوراً دس گھنٹے کا دن ہوجائے بلکہ دن اور رات کا گھنٹا اور پڑھنا ہد رسی آئی ہے اس طرح سردی کے بعد گرمی فوراً نہیں آتی ہد رسی آتی ہے اس طرح دن اور رات کا گھنٹا اور پڑھنا بھی قدر بچا ہوتا ہے اور پرنظام اللہ تعالیٰ کی بعد بردجہ گھنٹا بھی تدریخ ہوتا ہے درجہ حرارت درجہ بددجہ گھنٹا ہوی کہ دواشت نہ کر سکتے 'اس لیے درجہ حرارت درجہ بددجہ گھنٹا بڑھتا رہتا ہے اور رات اور دن اور موسموں کے تغیر کا بیر نظام ہمیشہ سے اس طرح جاری ہے اور نظام کی وحدث اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس نظام کا بنانے والا بھی واحد ہے۔

اللیل ۳ میں فرمایا: اوراس ذات کی (تتم) جس نے نراور مادہ کو پیدا کیا ہے O نراور مادہ کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اوراس کی توحید کی نشانی

اس آیت میں تمام مخلوق کی قتم ہے کیونکہ کوئی مخلوق نراور مادہ سے خارج نہیں ہے اور رہے مخنث تو وہ بھی نر کے ساتھ لاحق میں پیاور بات ہے کہ ہمارے دور میں پیلوگ زناندوشع کے ساتھ رہتے ہیں۔

اس آیت بین اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تو حید کی بینشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک مخصوص پانی (منی) سے پیدا کیا ہے اور ہمیشہ سے انسان اس طرح پیدا ہورہ ہیں اگر یہاں متعدد خدا ہوتے تو ضروران کے بیدا کرنے کے طریقوں میں اختلاف ہوتا اور جب صدیوں سے انسان اس طریق واحد سے بیدا ہورہے ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی

الله المستحقيق كم حضرت ابن مسعودٌ و ما خلق الذكر و الانشى "كے بجائے" و الذكر و الانشى "

علامه ابوعيد الله محمد بن احمر مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه لكصة عين:

قراًت متواترہ میں بیآیت ای طرح ہے: 'وما حلق الذکو والانفی ''اورایک روایت میں ہے کہ حفرت این مسعود رضی اللہ بحناس آیت کواس طرح پڑھتے تھے: 'والمذکو والانثی ''اوراس سے پہلے' وما حلق ''نہیں پڑھتے تھے' حدیث میں سر:

ابوبکرالانباری نے کہا: اس تم کی ہر حدیث مردود ہے اور اجماع کے خلاف ہے اور امام جز قاور امام عاصم نے حضرت ابن مسجود سے اس آیت کی ایسی قر آت روایت کی ہے جو اجماع کے موافق ہے اور چوسند اجماع کے موافق ہو' اس کو قبول کرنا اس سند سے اولی ہے جو اجماع کے مخالف ہو' اور جس نے اس حدیث کو روایت کیا ہے' ہوسکتا ہے وہ بھول گیا ہو یا عافل ہو' اور اگر حضرت ابوالدرداء کی حدیث سجح ہواور اس کی سند مقبول اور معروف ہو آت بھی حضرت ابو بکر' حضرت غمر اور حضرت عثان رضی

علدوواز وجمم

الله عنهم اس کی مخالفت کرتے منظ البندا اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے جو صحابہ کی کثیر جماعت سے نابت ہو اور اس کو چھوڑ دینا حیاہیے جو کسی ایک صحافی کی روایت ہو کیونکہ ایک شخص کو تو نسیان ہو سکتا ہے لیکن پوری جماعت اور پوری ملت کونسیان نہیں ہو سکتا۔ (الجامع لاحکام الفرآن بزوم من ۲۰۱۵ عادرالفکر بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهت بين:

ميقر أت صرف علتمه اور حضرت الوالدرداء من منقول بأوران كى علاوه لوگول في "كُرْمَا هَلَقَ النَّلَكَرَدَالْانْتَى"
كى تلاوت كى بأوراى پرسب كا الفاق ب عالانكه حضرت الوالدرداء تك سند بهت قوى باور بوسكا به يُو الملذ كو
والا نفى " كى تلاوت منسوخ ہو چكى ہو اور بير خ حضرت الوالدرداء اور علقمہ تك نه پہنچا ہو تجب اس پر به كه مخاط ف اس
مدیث كى حضرت الوالدرداء سے روایت كى ليكن كى في تار عبى اس كے موافق قر اُت نهيں كى اور نه اہل شام في اس سے بھى
بيات قوى ہوجاتى ہے كہ فوالد كو والانشى " كى تلاوت منسوخ ہو چكى ہے۔

(فتح الباري ج٩ص ٢٣٠ أدار الفكر بيروت ١٣٣١ هـ)

علامه بدرالدين محودين احريني متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

علامہ المازری نے کہا ہے کہ اس معاملہ میں اور ایسے دوسرے اُمور میں بیاعتقادر کھنا واجب ہے کہ پہلے بیقر اُت بھی بحر منسوخ ہو گئ اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی ان کو اس کے منسوخ ہونے کا علم نہیں ہوسکا اور بیبی ہوسکتا ہے کہ حضرت ابوالدرواء نے''والملہ بحق والانھی '' کی قراُت اس وقت کی ہو جب ان کے پاس حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا مصحف نہیں اپہنچا تھا' اور اس پر اجماع ہے کہ اس میں سے ہرمنسوخ التا وت آ بت کو حذف کر دیا گیا ہے اور جب حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا مصحف ظاہر ہوگیا تو پھر کسی کے متعلق بیر گمان نہیں کیا جائے گا کہ کسی نے اس کی مخالفت کی ہو۔

(عمرة القاري ج ١٩ص ٢ ٢٠٠) دارالكتب العلمية بيروت ٢٠٣١ه )

حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابه کا موجوده قرآن مجید کے خلاف پڑھنا اوران کی توجیهات

میں کہتا ہوں کہ علامہ المازری کے اس مؤخر الذکر جواب ہے اور بھی کئی اشکال دور ہوجاتے ہیں مشلاً حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ دہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے قرآن ہونے کا اٹکار کرتے تیخاس طرح جا فط سیوطی نے متعدد روایات کے حوالوں سے یہ ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید میں دواور سورتیں بھی تھیں سورۃ الخلع اور سورۃ الحفد اور ان کو وترکی تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت ملائے کے بعد پیر ھاجا تا تھا۔

ا مام محمد بن نصراورا مام طحاوی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قنوت میں ریر دوسورتیں پڑھتے تھے ''اللھ ہمایاك نعبد'' اور' اللھ ہم انا نستعینك''۔

قنوت کے جس حصہ میں اللہ تعالی کی حمد و ثناہے اس کوسورۃ الحمد اور جس حصہ میں کقار کے لیے بدوعاہے اس کوسورۃ انتلع کہا جاتا تھا۔

امام ابن الى شيه نے عبد الملک بن سويد الكابلى سے روايت كيا ہے كه حضرت على رضى الله عن تنوت فجر ميں ان دوسورتوں كى تلاوت كرتے تے ''الله هم انا نست عين نك و نست فوك و نشى عليك و لانكفوك و نخلع و نتوك من يفجوك الله هم اياك نغب ولك نصلى و نسجد واليك نسعى و نحفد و نرجو رحمتك و نخشى عدابك ان عدابك بالكفار ملحق''۔ (معنف ابن الى شيرى مس عدارتم الحديث ٠٦٠ عادر الاتب العلي ميروت ١٥١١ه)

اس طرح متعدد روایات میں حضرت این عباس' حضرت الی بن کعب' حضرت عمرین الخطاب اور حضرت ابن مسعود رضی حالانکہ ہمارے یاس جوقر اُت متواترہ سے تابت قرآن مجید کا نسخہ ہے اس میں کل ۱۱۳سورتیں ہیں اور ان میں سورۃ اکلع اور سورۃ الحفد نہیں ہیں اس کا جواب رہیہ کہ ان سورتوں کی تلاوت منسوخ ہوچکی ہےاور جوصحابہان کی تلاوت کرتے تھے ان کو اس کے کشنخ کاعلم نہیں تھایا ان کا پڑھنا حضرت عثان کے مفحف کے معلوم ہونے سے پہلے تھایا وہ ان سورتوں کوقر آن مجید کی سورت کے لحاظ سے نہیں پڑھتے تھے بلکہ دعا کے اعتبار سے پڑھتے تھے اور رہا حضرت ابن مسعود کامعو ذیتن کے قر آن ہونے سے انکار کرنا تو اوّل تو وہ صحت کے ساتھ ثابت نہیں اور ثانی مید کہ وہ بھی حضرت عثان کے مصحف کے معلوم ہونے سے پہلے تھا اور جب و مصحف معلوم اورمشہور ہو گیا تو پھرکسی کااس سے اختلاف نہ رہا۔

یے تحقیق مجھ پراللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات میں سے ہے معو ذتین کے قرآن ہونے سے اٹکار کی حضرت ابن مسعود کی طرف نسبت کی پوری تفصیل اور تحقیق ان شاء الله سورة الفلق کی تفسیر میں آئے گا۔

اللیل ہم میں فر مایا: ہے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے 0

تمام لوگوں کے اعمال کا برابر نہ ہونا

اس آیت میں جواب نشم ندکور ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے رات دن اور زادر مادہ کی قشم کھا کرفر مایا: اس کے بندوں کے اعمال مختلف بين اس آيت يين اشتى "كالفظ بين شتيت" كاجع بي جيم ريض كي جع المعنى المعنى تباعداورافتراق ہے؛ یعنی تمہارےا تمال ایک دوسرے ہے بعیداورمختلف ہن بعض لوگوں کے اعمال گم راہی ہیں اور بعض لوگوں کے اعمال ہدایت ہیں' بعض لوگوں کے اعمال ان کو جنت تک پہنچاتے ہیں اور بعض لوگوں کے اعمال ان کو دوزخ میں جھونک

ویتے ہیں اس سےمعلوم ہوا کرسب لوگول کے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں جیسا کذان آیات ہے بھی معلوم ہوتا ہے: كَرِيسْتَوِي أَصْفُ النَّارِ وَآصْفُ الْجَنَّةِ وَ

دوز خ دالے اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔

آیا جو خص مومن ہے وہ فاس کی مثل ہوسکتا ہے یہ دولوں اَفْمَرْ نِكَانَ مُؤْمِثًا لَكُمْنَ كَانَ قَاسِقًا مَا لَا يَسْتَوْنَ 6

ہوجائے' بہلوگ کمیسائر افیصلہ کررہے ہیں 0

برابرتین ہیں 0 (السحده: ۱۸)

· کیا جولوگ بد کاری کرتے ہیں ان کا بہ گمان ہے کہ ہم ان کو ّ مؤمنوں اور نیکوکاروں کی مثل کر دس گے کہان کا مرنا اور جینا برابر ٱمْ حَسِبَ الَّذِن يُنَ إِنَّ تَرَجُو السَّيَّالِيَّ أَنْ يَخْعَلُهُمُ كَالَّذِيْنَ أَمَّنُوا وَعِلُوا الصَّلِحْتِ السَّوِّ أَعَ عَيْكَا هُمْوَوَمَهَا مُّهُمُ ﴿

سَاءَ مَا يَعْكُمُ وُنَ ( الجائية:٢١)

اللّٰد تعالٰی کا ارشا د ہے: پس جس نے (اللّٰہ کی راہ میں دیا)ادر اللہ سے ڈر کر گنا ہوں سے بچتار ہا0اور نیک باتوں کی تصدیق لرتا رہا 0 پس ہم عنقریب اس کو آسانی مہیا کریں گے 0اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے برواہ رہا 0 اور نیک باتوں کی تکذیب کی O پس عنقریب ہم اس کو دشوار می مہیا کریں گے O اور جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے

كى كام ندآئة كا كا (اليل: الـ ۵) الليل: • ا\_۵ كا خلاصه

ان آیات کا خلاصدیہ ہے کہ جس نے اللہ کے احکام برعل کیا اور اس کی نافر مانی اور ناشکری کرنے سے ڈرکزاس سے بیتا

تبيان القرآن

رہا' یا جو اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لایا اور شرک اور ناشکری کرنے سے بچتا رہا ۱۰ اور اس نے اللہ تعالیٰ کے وعد اور وعید یعنی تو اب اور عذاب کی خبر کی تقدیق کی 0 تو ہم اس کے لیے احکام شرعیہ پڑٹل کرنا آسان کر دیں گے اور اسلام کی حقائیت کے لیے اس کا سید کھول دیں گے 10 اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان نہیں لایا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ثو اب کی خبر سے بے پرواہ رہا 10 اور اللہ تعالیٰ کے وعد اور وعید کی محمد یب کی 0 تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافر مائی اور اس کی مخالفت کو اس شخص کے لیے آسان کردیں گے 0 حدیث میں ہے:

(صحح البخاري وقم الحديث: ۴۹۳۹ مسحح مسلم وقم الحديث: ۲۹۵۷ مسنق البوداؤ وقم الحديث: ۴۱۳۹ مسنق ترغدي وقم الحديث: ۴۱۳۳۱ مسنق ابن ماجد رقم الحديث: ۸۵ أسنق الكبيري للنسائي وقم الحديث: ۱۱۲۷۸)

الله كي راه مين ديينے كے محامل

الليل : ۵ ميس فرمايا يے: پس جس في (الله كى راه ميس) ديا اور الله حدد ركر گناموں سے يجتار با ٥

الله كى راہ ميں دیے ہے مرادیہ ہے كدائ نے نیكی كے تمام راستوں ميں اپنا مال خرج كيا، مقروض لوگوں كا قرض ادا كيا، غلاموں كو آزاد كيا، جيسے حضرت الويكر صديق رضى الله عند نے بہت گرال قيمت پر جضرت بلال رضى الله عنہ كواميہ بن خلف سے خريد كر آزاد كيا، اس كا دوسرامعنى بيہ ہے كدائ نے مال كے حقق ق جمى ادا كيا دور الله تعالى كى اطاعت اور عبادت كرك اپنى جان كے حقق جمى ادا كيے اور فرمايا: وہ الله سے ڈركر گنا ہوں سے بچتا رہا تعنی برقتم كے صغيرہ اور كبيرہ گنا ہوں سے اجتماب كرتا رہا۔ الكيل : ٢ ميں فرمايا: اور فيك باتوں كى تصديق كرتا رہا ٥

"حسننی"کے متعدد مصداق

اس آیت میں 'حسنی''کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: حسن اور خوبی اچھائی عمر گی نیکی اور سچائی۔ اس آیت میں نیک باتوں کے جسب وال محامل میں:

- (۱) "حسنى" سے مراد الا الله الا الله محمد رسول الله "كى تقديق بيلى جم تُحض في الله كاراه مين خرج كيا اورتو حيداوررسالت كى تقديق كى كيونكه كفر كے ساتھ الله كى راه مين خرج كرنے اور گناموں سے بيخ كا آخرت مين كوكى فاكده نمين ہے۔ فاكده نمين ہے۔
- ر) ''حسنی'' سے مراد بدنی عبادات اور مالی عبادات کے فرائض ہیں لیعنی جس شخص نے بدنی اور مالی عبادات کے فرائض کو ادا کیا اور احکام شرعیہ کی تقید ہی گی۔
- (۳) ''حسنی'' ئے مرادیہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کواس مال کاعوض اور بدل عطافر ماتا ئے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

جلددوازدهم

وَمَا اَنْفَقَلْتُومِّنْ تَنْى عِظْهُو يُغْلِفُهُ ؟ (سا:٣٩) اورتم جو بَحَهِ بِهِي الله كل راه يُس خرج كرت مؤالله اس كا يورا بدل عطافر مائ گا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہرروز جب بندے صبح کواشھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک دعا کرتا ہے: اے اللہ! خرج کرنے والے کواس مال کا بدل عطافر ما اور دوسرا دعا کرتا ہے: اے اللہ! بخیل کے مال کوضائع کروے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٣٣٢ أصحح مسلم رقم الحديث: ١٠١٠ ألبنن الكبري رقم الحديث: ٩١٨)

اس کی تابیداس آیت میں ہے:

ڡۘۧؾؙٛڶٲڵۜؽڹؿٙؽؽؙڣۣڠؙۅ۬ؽؘٳڡؙػۅۘۘڶڷۿؙۿڔڣٛۺۑؽڸؚ ٳٮؾ۠ۅػؿؘڷؚڔڂؠۜؿٳٞۺؙػؾ۫ۺؠؙۼڛؘڬٳڽڷ؋ۣٛڴڸٞۺؙڹٛڵۄٞ ڣۣٵػٷؙڂڹؠۊٷۯڶؿؙڮؽۻ۬ۼڡٛڸؽڽٛؿڟٵۼٝ

جولوگ این اموال کو الله کی راه میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے سات خوشے اُگانے اور ہر خوشے میں سو دانے ہوں اور اللہ جے جا ہتا ہے برصا کر دیتا

(البقره:۲۶۱) بي

اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے خرج کرنے والے کواس کے خرج کیے ہوئے مال سے زیادہ بدل عطافر مایا تو پھروہ''حسنی'' ہے۔ (۴) ''حسنی' کسے مراد تو آگ ہے اور ایک قول میر ہے کہ اس سے مراد جنت ہے ایک قول میر ہے کہ''حسنی'' ایسالفظ ہے جو ہراچھی خصلت کی گئے گئے رکھتا ہے۔

الليل عين فرمايا : بن عقريب بم أس كوآساني مبياكريس ك٥

'یسسوٰی'' کےمصداق میں متعدداقوال

اس آیت میں 'یسویٰ'' کالفظ ہے'اوراس کامعنیٰ ہے: آسانی اور مہولت اور یہاں' یسویٰ'' کے مصداق میں حب ذیل اقوال میں:

- ریں اس کوئیک انتمال کا طریقہ اورا چھے اورعمدہ اوصاف سے متصف ہونا سہولت سے عطافر مائیں گے۔ (۱) ہم اس کوئیک انتمال کا طریقہ اورا چھے اورعمدہ اوصاف سے متصف ہونا سہولت سے عطافر مائیں گے۔
- (۲) بعض عبادات کوانجام دینے میں بہت مشکل اور دشواری ہوتی ہے کیمن جب انسان کو یہ یقین ہو کہ یہ عبادات اس کو جنت کی طرف لے جا کیں گی تو اس کے لیےان مشکل اور کشن عبادات کوانجام دینا آسان ہوجا تا ہے۔
- (۳) جب انسان کو مال کی ضرورت ہواور اس کو مال حرام آسانی ہے مثلاً رشوت سے ل رہا ہوتواس کے لیے اس مال حرام سے دامن کش ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح جب اس پرشہوت کا غلبہ ہواور کوئی عورت اس کو حرام کام پر ترغیب دے رہی ہوتو اس وقت اس حرام کام سے اجتناب کرنا نہایت دشوار ہوتا ہے اور جب وہ دشن سے انقام لینے کے لیے سخت بے چین ہواور اس کوموت کے گھاٹ اتارٹے کا موقع آسانی سے میسر ہواس وقت اپنے غیظ وغضب پر قابور کھنا بہت سے میسر ہواس وقت اپنے غیظ وغضب پر قابور کھنا بہت سے میسر ہواس وقت اپنے غیظ وغضب پر قابور کھنا بہت سے میسر ہواس کو اس کے لیے ان تمام مشکل کاموں کو سے میں موان مور اس کے لیے ان تمام مشکل کاموں کو آسان فرمادیتا ہے۔

اللیل: •ا۔ ۸ میں فرمایا: اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے پرواہ رہا ۱۵ اور نیک باتوں کی تکذیب کی 0 پس عنقریب ہم اس کو دشواری مہیا کریں گے 0

جأبدوواز دبهم

#### امام رازی کے جریر دلائل

امام فخرالدین محدین عمر رازی متونی ۲۰۱ه اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں:

ہمارے اصحاب نے اس آیت سے جرکی صحت پر استدلال کیا ہے کوئکہ اللہ تعالی نے فرمایا: ہم عنظریب اس کو آسانی مہیا کریں گے۔(اللیل ع) اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے مومن کوئیکہ اٹھال کی توفیق کے ساتھ خاص کرلیا ہے اور اس کے لیے اطاعت اور عباوت کومعصیت اور گناہ کے مقابلہ میں رائج کردیا ہے اور فرمایا: پس عفظریب ہم اس کو و شواری مہیا کریں گے۔(اللیل ۱۰) ہے آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے کا فرکومعصیت کی رسوائی کے ساتھ خاص کرلیا ہے اور اس کے زدیک معصیت اور گناہ کو اطاعت اور عباوت کے مقابلہ میں رائج کردیا ہے اور جب تک رجان بر مزلد وجوب نہ ہوتو کو فعل صادر نہیں ہوتا اس کا معنیٰ ہے کہ مؤمن کے لیے نیک کام کرنا واجب ہے اور کافر کے لیے گناہ کرنا واجب ہے اور کافر کے لیے گناہ کرنا واجب ہے اور کی جبرہے۔

امام رازی فرماتے ہیں: قفال نے اس دلیل کے حب ذیل جوابات دیے ہیں:

(۱) ان آینوں میں اللہ تعالی نے مومن کے لیے نیک کاموں کی آسانی مہیا کرنے اور کافر کے لیے نیک کاموں کی دشواری مہیا کرنے کا جوذ کرفر مایا ہے اس سے مجاز أمرادیہ ہے کہ اللہ تعالی مؤمن پر اپنا لطف و کرم فرما تا ہے اور وہ لطف اس کو نیک کاموں کی طرف مائل کرتا ہے اور کافر پر اس کے کفر اور تکبر کی وجہ سے وہ لطف و کرم نہیں فرما تا۔

(۲) مؤمن کے لیے نیک کاموں کی آسانی کرنے اور کافر کے لیے نیک کاموں کو دشوار کرنے کا جواللہ تعالیٰ کی طرف اسناد ہے وہ اسناد مجازِ عقلی ہے جیسے درج ذیل آیت میں بتوں کی طرف گمراہ کرنے کا اسناد مجازعقلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

اے میرے رب! ان بتول نے بہت لوگوں کو کم راہ کر دیا

رَتِ إِنَّهُ نَّ اَضْلَانَ كَيْنَا رِاقِ فَ التَّاسِ \* .

(ابراتیم:۳۷)

(٣) ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے بیخبر دی ہے کہ واقع میں مؤمنوں کے بلیے نیک کام کرنا آسان ہوتا ہے اور کافروں کے لیے شکل اور دشوار ہوتا ہے۔اس سے بیمراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے لیے نیک کام آسان کرتا ہے اور کافروں کے لیے نیک کام آسان کرتا ہے اور کافروں کے لیے مشکل بنا دیتا ہے۔

امام رازی ان تینول جوابوں کا میہ کہ کر روّ فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کو مجاز پر محمول کرنا ظاہر کے خلاف ہے خصوصا اس لیے کہ ہم نے دلیل عقاقطی سے بیٹا بت کر دیا کہ جب تک سی فضل کا صدور واجب نہ ہو وہ صادر نہیں ہوسکتا ، لیں مؤمن کا ٹیکی کوصا در کرنا اس وقت ہوگا ، جب بیصدور واجب ہواور جب مؤمن سے نیکیوں کا صدور مکن ہوتو ممکن میں تو وجود اور عدم برابر ہوتے ہیں تو پھر اس کے وجود کے لیے سی مرتح کی ضرورت ہوگی پھر ہم اس مرتح میں کام کریں گے کہ وہ واجب ہے یا ممکن ہوتے ہیں تو پھر اس کے وجود کے لیے سی مرتح کی ضرورت ہوگی پھر ہم اس مرتح میں کام کریں گے کہ وہ واجب ہے یا ممکن ہو یا تو بیسلسلہ چلتا رہے گا تو پھر تسلسل لازم آئے گا اور وہ محال ہے یا پھر ماننا پڑے گا کہ وہ مرتح واجب ہے اور واجب اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی مؤمنوں کے لیے نیک اعمال کے صدور کی آسانی کو واجب کرتا ہے اور کا فرکے لیے تیک اعمال کی وشواری کو واجب کرتا ہے اور یہی جر ہے۔

پھر ہمارے اصحاب نے اس آیت کے ظاہر کوائی لیے مؤکد قرار دیا ہے کہ صدیث میں ہے:

50

حصرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کا ٹھکانا معلوم ہے کہ اس کا ٹھکا نا جنت میں ہے یا دوزخ میں' ہم نے کہا: کیا ہم اس پراعتاد نہ کرلیس؟ آپ نے فرمایا:نہیں!تم عمل کرتے رہؤ ہر شخص کوا ی عمل کی تو فیق دی جائے گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔

(صحیح الخاری رقم الحدیث: ۲۹۳۹م صحیم مسلم رقم الحدیث: ۲۹۳۷م سنن ابودا دُررقم الحدیث: ۲۹۹۸م سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۱۳۷م امام رازی فرماتے ہیں: قفال نے اس حدیث کا بیرجواب دیا ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا

ے جیما کہ قرآن مجیدیں ہے: وَمَا ضَلَقْتُ الْحِنْ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُكُوْنِ ○

اور السيم المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرا

(الذاريات: ۵۱) ميرى عبادت كرين O

امام رازی قفال کارڈ کرتے ہوئے فرماتے ہیں نیہ جواب ضعیف ہے کیونکدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جواب میں فرمایا تم عمل کرتے رہوئیسی ہرایک کواسی کام کی توفیق دی جائے گی جواللہ سے عمل میں ہے۔

(تفسير كبيرج ااص ١٨٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١٥٣٥)

مصنف کی طرف سے امام رازی کے دلائل کے جوابات

قفال نے الکیل: ۷ میں آسانی مہیا کرنے کو اور الکیل: ۱۰ میں و دواری مہیا کرنے کو مجاز پرمحمول کیا اور کہا ہے کہ اس کا معنیٰ سے ہو ہے۔ کہ ہم مؤمن پر اپنا لطف و کرم کریں گے تو اس کے لیے نیک کام آسان کر دیں گے اور کافر پر اپنا لطف بیس کریں گے تو اس کے لیے نیک کام شکل ہوں گے امام رازی نے اس جواب کو میہ کررد کر دیا کہ ان آیات کو مجاز پرمحمول کرنا ٹھا ہر کے خلاف ہے۔

میں کہتا ہوں کہ امام رازی کا بیر د کرنا شیخ نہیں ہے کیونکہ بیقاعدہ ہے کہ جب طاہر آیت پرکوئی اشکال ہوتو اس کو مجاز پر محمول کیا جاتا ہے اور یہاں طاہر معنیٰ پر بیاشکال ہے کہ اگر مؤمن کے نیک کام بھی اللہ نے پیدا کیے اور کافر کے بُرے کام بھی اللہ نے پیدا کیے تو پھر مؤمن کی نیک کاموں پر جنسین کیوں کی جاتی ہے اور کافر کی بُرے کاموں پر فدمت کیوں کی جاتی ہے؟ پھر حساب میزان جنت دوز خ سب باطل ہو جا بیس کے اور انبیا علیہم السلام کو بلیغ کے لیے بھیجنا بھی عبث قرار بائے گا اس وجہ سے ان آیات کو مجاز برمحمول کیا جائے گا۔

۔ امام راڈی نے فرمایا ہے کہ دلیل عقلی قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی بندوں کے افعال کا خالق ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے افعال کا خالق ہے کین اللہ تعالیٰ بندوں کے ان ہی افعال کو پیدا فرما تا ہے جن کا وہ ارادہ کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی تحسین اور فرمت کی جاتی ہے اور ان کوجڑ ااور سرتا دی جاتی ہے۔

امام رازی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جس حدیث ہے استدلال کیا ہے اس سے جبر خابت نہیں اس سے تو صرف بیہ خابت ہوتا خابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم کے خلاف کی چینیں ہوتا 'ازل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کواختیار دے گا تو وہ اپنے اختیار سے نیک کام کریں گے یا گناہ کریں گے اور جو کام وہ اپنے اجتیار سے کریں گے اس کواللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دے گا' مواس حدیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر خض کے جنتی یا دوز تی ہونے کا علم ہے' کین تم اس سے علم کی وجہ سے عمل کو ترک نہ کرو کیونکہ از ل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ تم اپنے اختیار ہے کیا کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان ہی کا موں کوآسان فرما چکا ہے۔ وللہ الحمد علیٰ ذالک

جلد دواز دہم

اللیل: ۱۱ میں فرمایا: اور جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا O ''تور قدی'' کامعنیٰ اور اس کا مصداق

اَسَ آیت میں 'نسودی''کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: پہاڑے نیچ گرا'یا گڑھے میں گرااور خودکو ہلاکت کے لیے پیش

کیا.

ہم نے ذکر کیا ہے کہ 'تو دی ''کامعنیٰ ہے: پہاڑ سے گرنا'اس کی تابید اس آیت سے ہوتی ہے: وَالْمُتَكَرَّدِينَةُ وَالتَّطِينِيَةُ أَر (المائدة: ٣) اور جو جانور اونچی جگہ سے گر کر مرا ہواور جو کی کے سینگھ

مارنے سے مراہو۔

اوراللیل: اا میں مرادیہ ہے کہ اس کونڈفین کے وقت قبر میں گرادیا گیا ہویا اس کوجہنم کے گڑھے میں جھونک دیا گیا ہوٴ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب ہم نے کافر کے لیے''السعسسویٰ'' کومہیا کردیا اور وہ دوز نے ہے تو پھروہ مال اس کے کی کام نہ آئے گا'جس کواللہ کی راہ میں ٹرچ کرنے سے وہ بخل کرتا تھا اور اس مال کو اپنے وارث کے لیے چھوڑتا تھا اور اپنی آخرت کے لیے اس کوئیس رکھتا تھا' قرآن مجید میں ہے:

اورتم ہمارے پاس تنہا تنہا آئے ہوجس طرح ہم نے تم کو پہلی بارپریا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کوتم اپنے پیچھے حمد وہ تر سرمہ ۅؘۘڷڡۜٙڽ۠ۼؙؚٛٛؗٛؗؗؗۿؙۅؙؙڒٵڎؙۯٳۮؽػؠٵڿڶڤۨڬؙۮ۫ٳؘۊٙڶؘڡؘڒؖۊٟٚڐ ؿڒڬؙؿؙۿٚػڐؙڶڹؙڴۿۯٮؘٳٳٙڟؙۿؙڎ۫ٮۣڴڡٞٞ؞(الانعام١٣٠)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا ہے کہ انسان اجر آخرت کے لیے جو نیک اعمال آ گے بھیجتا ہے وہی اس کو نفع دیتے ہیں مثلاً وہ ایمان لا کراپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرج کرے اور اللہ نے اس کے مال میں مسکینوں اور سائلوں کے جو حقوق رکھے ہیں ان کے وہ حقوق اواکرئے نہ کہ وہ اپنے مال کو بچا بچا کر رکھے اور اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ جائے۔ حضرت ابو بکر صدریتی رضی اللہ عنہ کی قضیلت میں سورۃ الکیل کا نزول

امام ابدمنصور محمد بن محمد ماتريدي سرقندي حفى متوفى ٣٣٣٥ ه لكهت بين:

ییسورت حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے انہوں نے حضرت بلال رضی الله عنه کوامیہ بن خلف اور ابی بن خلف سے ایک چا در اور دس اوقیہ سونے کے عوض خریدا مچران کو الله کی راہ میں آ زاد کر دیا تو الله تعالی نے بیرآ بیتیں نازل کیں:

علدوواز وجهم

ہے منقول ہے۔( تاویلات اہل البنة ج٥ص اسم مؤسسة الرسالة 'تاشرون'١٣٢٥ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ بے شک سیدھارات دکھانا ضرور ہارے ذمہ کرم پر ہے 0 بے شک آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک بیس کی بیل کی ارشاد ہے ۔ بے شک سیدھارات دکھانا ضرور ہارے ذمہ کرم پر ہے 0 بے شک آخرت اور دنیا کے 0 جس نے حق کی بیس کی بیس میں موبی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں 10 سیس سے نیادہ ڈرنے والے کو دور رکھا جائے گا 0 جو اپنا مال سینے باطن کو یاک کوئی (دنیا دی) احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے 0 گر اس کا مال دنیا صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے 0 اور عنقریب اس کا رب ضرور راضی ہوگا 0 (الیل ۱۲۰۳۱)

الليل:۱۲ ميس فرمايا: بے شک سيدها استه د کھانا ضرور ہمارے ذمہ کرم پر ہے O

اس آیت کی توجیهات کهالله پر مدایت دینا واجب ہے

اس آیت میں بیالفاظ ہیں: '' [ی علین کالکھٹای کے '' (الیں:۱۲) اس آیت کالفظی ترجمہ اس طرح ہے: ہم پر ہدایت دینا واجب ہے کیونکہ '' دجوب کے لیے آتا ہے 'اوراس ہے معتر لہ بیاستدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی پر واجب ہے کہ وہ بندوں کے لیے نقصان دہ ہواس کو نہ کرئے ہیں کہ بندوں کے فائدہ کے فائدہ کے لیے فائدہ کے خواجب نہیں ہے میں کہ اللہ تعالی پر پچھواجب نہیں ہے بندوں کو ہدایت دینا اوران کے فائدہ کے کام کرنا اس پر واجب نہیں ہے محض اس کا لطف و کرم ہے' ای طرح نیک موشین کو جنت عطافر مانا اس کا فضل ہے اور بدکار کافروں کو ووزخ میں جھونکنا اس کا عدل ہے۔ رہاان کا بیہ کہنا کہ لفظ '' وجوب کے لیے آتا ہے' تو بیقاعدہ کلینہیں ہے' قرآن مجید میں بہت مقامات پر ' عملی'' وجوب کے لیے نہیں ہے مثلاً ان آیات میں:

اور جو جانور بتو ل کے لیے ذریح کیے گئے ہوں۔ اورسیدھی راہ پر چلانا اللہ کے ذرمہ کرم پر ہے۔

اور کاش آپ دیکھتے جب وہ اپنے رب کے لیے کھڑے

وُمَا ذُيِحَ عَلَى التَّصُبِ . (المائده:٣). وَعَلَى اللَّهِ قَصْلُ السَّيْسِ . (الحل: ٩) وَكُوْتَكَرِي إِذْ وُقِقُولًا إِنَّكَ لِي مَا يَرْمُ \* . (الانعام: ٣٠)

ہوں ہے۔ البدااس آیت کامعنیٰ اس طرح ہوگا: بے شک ہماری عبادت کے لیے ضرور بندوں کو ہدایت وینا ہے یا بے شک سیدھا راستہ دکھانا ضرور ہمارے ذمہ کرم پر ہے یا جو شخص ہم سے ہدایت طلب کرئے اس کو ہدایت دینا ہمارا لطف و کرم ہے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا:

اور جولوگ ہمارے راستہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضروران

ۅٙٵڷؽٝڹؽؙؽۜۼٵۿٮؙۏٳڣؽؙؽٵڶؽۿۑڗؾۜؠؙؙٛؖٛٛٛؠٛۺؙؽؽٵ<sup>ٟ</sup>

(العنكبوت: ١٩) كواپيغ راسته كي مدايت ديتي بين \_

اور اس کامعنیٰ ہیکھی ہوسکتا ہے کہ ہم نے جس شخص سے ہدایت پر چلنے کے انعام کا وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا کرنا ّ بے ذمہ کرم پر ہے۔

> الليل:٣ مين فرمايا: بـ شك آخرت اور دنيا كي هم بى ما لك بين ٥ الله كي عبادت بريتول كي عبادت كوتر جي وييغ كي مذمت

جولوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر بنوں کی عبادت کوتر جیج دیتے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ندمت فر مائی ہے کہتم کومعلوم ہے کہ دنیا اور آخرت ہماری ملک میں ہے اور بنوں کی ملک میں نہیں ہے' چرتم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو'جو دنیا اور

جلد دواز دہم

بأ، القرأن

آ خرت کے مالک نہیں ہیں سواس آیت میں اللہ تعالی نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کی فدمت فر مائی ہے۔

اس آیت کا دوسرامحل میہ ہے کہتم ایمان لا کراللہ کی راہ میں کیوں خرج نہیں کرتے اور تم اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے کیوں بخل کرتے ہواور بے پرواہی برت رہے ہو ٔ حالا نکہ اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے ہی تم کو دنیا اور آخرت میں اس کا نفع ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا اور آخرت کا ما کہ ہے۔

الليل:١٣ مين فرمايا: لير بين تم كو شركتي مولى آگ سے درا چكاموں ٥

اس آیت میں ' تسلیقگی'' کالفظ ہے اس کا مصدر ' تسلیق ہے۔ اس کامعنیٰ ہے: آ گ کالیٹین مارنا' شعلے بلند کرنا اور اس آیت میں ' تسلیق '' کالفظ ہے اس کا مصدر ' تسلیق ہے۔ اس کامعنیٰ ہے: آ گ کالیٹین مارنا' شعلے بلند کرنا اور

اس آیت میں کفار کو بھی ڈرایا گیا ہے اور مؤمنین فساق کو بھی۔

اللیل:۲۱۔۱۵میں فرمایا:اس میں صرف بڑا بد بخت ہی جھوٹکا جائے گا0 جس نے حق کی تکذیب کی اور اس سے پیٹیر پھیریO

اللیل الا اےمعتر لداور مرجه کا اپنے اپنے مذہب پراستدلال اور ان کے جوابات

سے آیت اہل سنت و جماعت کے مؤقف کے موافق ہے کہ دوزخ میں دائی عذاب کے لیے کفار ہی کو جھوڑکا جائے گا اور فساق مومنین اور مرتکب کہا کر دائی عذاب کے لیے دوزخ میں نہیں ڈالے جا کیں گے اور چونکہ ہے آیت معتز لہ کے مسلک کے خلاف تھی اس لیے انہوں نے اس آیت کی بیتاویل کی کہ اس آیت میں تکذیب کی حقیقت مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد سے خلاف تھی اس اللہ تعالی کے احکام پڑل نہیں کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالی کے احکام پڑل نہیں کرتے اور جن کا موں سے اللہ تعالی کے منا ہے ان کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس سے اللہ تعالی کی عملاً تکذیب کرتے ہیں لہذا جو مومنین مرتک میں کہا تر ہیں اور اس سے دوگر دائی کی عملاً تکذیب کرتے والے ہیں اور اس سے دوگر دائی کی حملاً تعدید ہیں کہ اس کے احکام کے مقابلہ میں اپنی دوگر دائی کرنے والے ہیں کا جواب ہے ہے کہ اللہ تعالی کے احکام پڑل نے دوگر میں کہا نہ کرنے سے کوئی شخص اللہ تعالی کا مکذب نہیں ہوتا کے دکام پڑل نہ کرنے سے کوئی شخص اللہ تعالی کا مکذب نہیں ہوتا کے دکام پرعمل نہ کرنے سے کوئی شخص اللہ تعالی کا مکذب نہیں جوتا کے دکام پرعمل نہ کرنے سے کوئی شخص اللہ تعالی کا مکذب نہیں جوتا کے دکام پرعمل نہ کرنے سے کوئی شخص اللہ تعالی کا مکذب نہیں جوتا کے دکام پرعمل نہ کرنے اس کے دکام بیت آیتوں میں اللہ تعالی نے فائل موث کو مکذب نہیں قرار دیا بلکہ اس پرعومن کا اطلاق کیا ہے مثل فرمایا:

لْكَتُهُا النَّدِيْنَ الْمَنْوْ اكْتِتِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي السَّايِيانِ والواتم بِرمَتَوْلِين مِن قَصاص فرض كيا كيا ہے۔ الْقَتُولَىٰ ﴿ (البَّرِهِ ١٤٨)

قصاص قاتل پرفرض کیا جاتا ہے اور قاتل مرتکب کبیرہ ہوتا ہے اور اس آیت میں اس پرمؤمن کا اطلاق فر مایا ہے لہذا واضح ہوگیا کہم تکب کبیرہ اللہ تعالیٰ کا مکذب نہیں ہوتا۔

اس آیت سے مرجد نے بھی استدلال کیا ہے مرجد کا مؤقف سے ہے کہ ایمان لانے کے بعد کئی معصیت اور گناہ سے مؤمن کی گرفت اور کیز نہیں ہوگا ، استدلال کی تقریر سے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ دوز ن میں وہی داخل ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والا ہے۔

ال كاجواب يرب كددوزخ كے متعدد طبقات بين جيسا كداس آيت سے معلوم ہوتا ہے:

اِتَ الْمُنْفِقِيْنَ فِي التَّارُكِ الْدَسْفَلِ مِن التَّارُ التَّارُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنَ فِي التَّارُكِ الدَّارِينَ التَّارُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنَ فِي التَّارُكِ التَّارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ

اس لیے میہ ہوسکتا ہے کہ جن کفاراور منافقین نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی اوراس کے احکام سے روگردانی کی وہ دوزخ کی زیادہ مجٹر کتی ہوئی آگ کے طبقہ میں ہول اور جن مومنین نے صرف گناہ کبیرہ کیا' ان کوظم بیر کے لیے اس سے کم درجہ کے آگ کے طبقہ میں ڈالا جائے' اور مومن مرتکب کبیرہ کے عذاب کی دلیل میدآیات ہیں:

فَوَيْكَ يِّلْمُصَلِيْنَ ﴿ الَّذِيثَ فَهُوَعَنْ صَلَايَتِهُمْ النَّانِينَ هُوَ عَنْ صَلَايَتِهُمْ النَّانِينَ هُوَيْكَ يِلْمَانَ وَلَ عَنْ وَلَى نَا فَ وَوَرَحْ فَى وَادَى كَا عَذَا بِ
سَاهُوْنَ ﴿ النَّهِ مِنْ مُورِي النَّهُ عُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ ٤٤٠ ﴾ الناع وردح وكاد كرت بين الموقع ولي يزوج وكاد كرت بين الموقع ولي يزوج من كرت بين الموقع ولي يزوج من كرت بين الموقع ولي يزوج وكلود عن الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي الموقع ولي ا

اس لیے ریہ ہوسکتا ہے کہ دوزخ کے اس خاص طبقہ میں صرف مکذب داخل ہوں اور مؤمن مرتکب بجیبرہ کے لیے دوزخ کا کوئی اور طبقہ ہو۔

### فسأق مومنين كمتعلق ابل سنت وجماعت كامؤقف

اللیل: ۱۸ ـ کامیں فرمایا: اور عنقریب ایس دوز خ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کو دور رکھا جائے گا O جواپنا مال انپنے باطن کو ہاک کرنے کے لیے دیتا ہے O

اُن آیتوں میں یہ بٹایاہے کہ چوشخص سب سے زیادہ اللہ سے ڈرئے وہ اپنے تقویٰ اپنے نیک انٹمال اور اللہ کی راہ میں مال شرچ کرنے کی وجہ سے دوز خ کے عذاب سے دور رکھا جائے گا۔

سمی کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے صدقہ کا جواز اور محض اخلاص سے صدقہ دینے کا افضل ہونا

اللیل ۲۱۳۱۹ میں فرمایا: اوراس پر کسی کا کوئی ( دنیاوی) احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جاے O نگر اس کا مال دینا صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے O اور عنقریب اس کا رب ضرورِ راضی ہوگاO

لیعنی وہ خض صرف اللہ کی رضائے لیے ذکو ۃ اور صدقات دیتا ہے کسی کا بدلدا تار نے کے لیے ذکو ۃ اور صدقات نہیں دیتا ہے اس کا بیر مطلب نہیں ہے کہ کسی کی نیکی کا بدلہ دینے کے لیے اس کا ذکو ۃ اور صدقات دینا جائز نہیں ہے بلکہ بیہ بھی جائز ہے ' قرآن مجید میں ہے:

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے 0

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُO

(ا*لرح*ل: ۲۰)

لیکن اس سے اعلیٰ مرتبہ میہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضائے لیے کسی کے ساتھ نیکی کی جائے اور اس کوصد قد دیا جائے' اس کے بعد فزیایا: اور عنقریب اس کا رب ضرور راضی ہو گا اور اس کی ایک تغییر میر بھی ہے کہ اس تحس کو اِس کا رب اتن چڑا دے گا کہ وہ اپنے رب سے راضی ہوجائے گا۔

### حضرت ابوبکر کے حضرت بلال اور دیگر چیمفلاموں کوخر پدکر آ زاد کرنے کے متعلق روایات

امام ابدجعفر محد بن جریر طبری متوفی ۱۳۰ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ بیر آ یت حضرت الو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے چھ یا سات غلاموں کو آزاد کیا تھا'ان غلاموں کا حضرت الو بکر پرکوئی احسان نہیں تھا کہ بیہ کہا جائے کہ ان کا بدلہ اتار نے کے لیے ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا تھا'ان کے آزاد کیے ہوئے غلاموں میں حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہیرہ تھے۔ (جامع البیان قراکدیٹ ۲۹۰۳۳۔ ۲۰۳۰ میں ۲۸ دارالفکائیروٹ کا ۱۵۱۵ھ)

امام عبد الرحمان بن محد بن ابي حاتم متوفى ١٣٢٧ هروايت كرتے مين:

عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عند نے سات ایسے غلاموں کو ترید کر آزاد کیا ، جنہیں اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے عذاب دیا جارہا تھا'وہ میہ ہیں: (۱) حضرت بلال (۲) حضرت عامر بن فہیرہ (۳) حضرت نہدیہ (۴) اوران کی بیٹی (۵) زئیرہ (۲) ام عیسیٰ (۷) بنومؤل کی بائد کی اوران کے غلام خرید کر آزاد کرنے کے متعلق بیر آیت نازل ہوئی۔

(تقيرامام ابن الى حاتم ج اص ٣٨٣ \_ رقم الحديث: ١٩٣١٤ كمتبرز ارمصطفَّى مكمرمه ١٨١٥ هـ)

امام ابن بشام متوفى ٢١٨ ه أورامام الحسين بن مسعود التوفى ١٦٥ ه لكهة بين:

امام محمہ بن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضرت بلال کا نام بلال بن رباح ہے ان کی والدہ کا نام حمامۃ تھا' حضرت بلال صادق الاسلام اور طاہر القلب تھےٴ نیدامیہ بن خلف کے غلام تھےٴ جب خوب دھوپے گرم ہو جاتی تو امیہان کو ہاہر نکالیا اور ان کو مكه كي پتھريلي زمين پرلڻا كرڪھيٽيا' پھر بہت وزنی پھر كوان كےسينہ پر رکھنے كائلم ديتا' پھر كہتا:تم جب تك مرو گےنہيں ميں تم كو یونبی عذاب دیتا رہوں گا' ورشتم محمد کے رسول ہونے کا انکار کرؤ اور حضرت بلال رضی اللہ عندای آ زمائش کی حالت میں پکارتے: ''احد احد ''(الله واحد ہے الله واحد ہے)۔امام محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اسی طرح حضرت بلال کو عذاب دیا جارہا تھا تو حضرت ابو بکروشی الله عنه کا وہاں ہے گز رہوا' آپ نے امیہ سے کہا جہمیں اس مسلین کوعذاب دینے ہے خدا کا خوف نہیں آتا؟ امیدنے کہا جم نے ہی اس کا دین فاسد کیا ہے ابتم جس طرح چاہواس کو چیڑ الو مصرت ابو بكر نے فرمایا: میرے پاس ایک صبتی غلام ہے جواس سے زیادہ مضبوط اور توی ہے اور وہ تہمارے دین پر ہے ( لیعنی مشرک ہے) میں تم کوحضرت بلال کے بدلہ میں اس کو دے دیتا ہول امیہ نے کہا: مجھے منظور ہے کیھر حضرت ابو بکرنے اپنا غلا مدامیہ کو دے کر اس سے حضرت بلال کو لے لیااور ان کو آزاد کر دیا ' پھر ان کے ساتھ اور چھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا ' جن کو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں عذاب دیا جاتا تھا' ان کے نام میہ ہیں: (۱) عامر بن فہیر ہ میغزوہ بدر اور احد میں حاضر ہوئے اور بیرمعونہ کے دن شہید ہوئے (۲) ام میس (۳) زنیرہ ان کی بینائی چلی گئتی حضرت ابو کرنے ان کو آزاد کردیا، قریش نے کہا: ان کی بینائی لات اورعزیٰ نے سلب کی ہے مصرت زنیرہ نے کہا: میچھوٹ بولتے ہیں ُلات اورعزیٰ کسی کونقصان نہیں پہنچا سکتے ' پھر اللہ تعالی نے ان کی بینائی لوٹا دی(۵سم) اور حضرت الایکر نے نہدید اور اس کی بیٹی کو آزاد کر دیا' یہ دونوں بوعبد الدار کی ایک عورت کی باندیال تھیں محضرت ابو بکران کے پاس سے گزرے ان کوان کی مالکہ نے لکڑیاں چننے کے لیے بھیجا تھا' اور وہ کہہ ر ہی تھی: اللہ کی قتم! میں تم دونوں کو بھی آ زاد نہیں کروں گی مصرت ابو پکرنے فرمایا: اے ام فلاں! ایسا نہ کہؤوہ کہنے گی: ہرگز نہیں!تم نے ہی ان کوخراب کیا ہے تم ان دونوں کوآ زاد کر دؤ حضرت ابو بکرنے پوٹھا: کتنے میں؟اس نے کہا:اتنے اوراتے میں حضرت ابو یکرنے فرمایا: بیس نے ان کوٹر بدلیا اور بندونوں آزاد ہیں (٢) اور حضرت ابو یکر بنوالمؤمل کی باندی کے پاس سے

گزرے اس کوعذاب دیا جارہا تھا' آ پ نے اس کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔

سعید بن المسیب نے کہا: جھے بیز پر پیٹی ہے کہ حضرت بلال کو ترید نے ہے وقت جضرت ابو بکر نے امیہ ہے کہا: تم اس کو فروخت کرو گے؟ اس نے کہا: ہاں! میں اس کو نبطاس کے عوض فروخت کرتا ہوں اور نبطاس حضرت ابو بکر کا غلام تھا اور اس کی ملکیت میں دس بڑار ویٹار اور غلام اور بائدیاں اور مولیثی تھے حضرت ابو بکر نے اس سے کہا: تم مسلمان ہو جاؤ تو بیسب مال تمہارا ہو جائے گا اس نے انکار کر دیا ، جس وجہ سے حضرت ابو بکر اس سے ناراض ہو گئے اور جب امیہ نے کہا: میں بلال کو نبطاس کے عوض بچتا ہوں تو حضرت ابو بکر نے اس کو غنیمت جانا اور نبطاس کے عوض حضرت بلال کو خرید لیا۔ اس وقت مشرکین نے کہا: ابو بکر نے جو بلال کو اتنی مہنگی قیت پر خریدا ہے تو ضرور بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا جس کا بدلہ اتار نے کے لیے ابو بکر نے بلال کو اتنی مہنگی قیت پر خریدا ہے تو ضرور بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا جس کا بدلہ اتار نے کے

20

اور عنقریب ان کا رب ان کو آخرت میں جنت میں اتن عزت اور کرامت عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو تمیں گے۔

(السیر ة النوبین تاص ۳۵۲٬۳۵۵ واراحیاءالترات العربی پیروت ۱۳۱۵ ه معالم التوبل ج۵ ۲۹۳٬۵۱۳ واراحیاءالترات العربی بیروت ۱۳۲۱ هـ) اس آبیت کا مصداق حضرت البو مکر مین اس پرامام رازی کے ولائل

امام فخرالدین محمد بن عمر دازی متوفی ۲۰۲ ه لکھتے ہیں:

مفسرین کا اس پراہماۓ ہے کہ اس آیت کا مصاق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیں اور شیعہ اس روایت کا اٹکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیآ یت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اس پرید دلیل ہے کہ قرآن مجید ہیں ہے: وکیڈوٹنوٹ کا الزّکوٰ کا کو گھٹھ مل کے گوئن ⊙ اور وہ حالت رکوۓ میں زکوۃ دیتے ہیں ⊙

(المائده:۵۵)

اوراس سورت میں فرمایا نے:

الْاَتْقَى اللَّهِ يُوفِيُّ عَالَكَ يَتَوَكَّنَّ فَ ﴿ سِهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(الين:١٨١١) ليغرج كرتاب

اوراس آیت میں زکو قردینے سے حضرت علی کے حالت رکوع میں زکو قردینے کی طرف اشارہ ہے اور جب بعض شیعہ علاء نے میر سامنے یہ دلیل پیش کی تو میں نے کہا: میں اس پرعظی دلیل قائم کرتا ہوں کہ اس آیت کے مصداق حضرت ابو بحر میں اوراس کی تقریر یہ ہے کہ اس''اتسفی''سے مراووہ ہے جوافضل انتملق ہؤاور جب اس طرح ہوتو پھر واجب ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر میں'ہم نے جو یہ کہا ہے کہ'الا تعلٰی ''سے مرادافضل انتماق ہے'اس کی دلیل سے کہ قرآن میں ہے: سال کا گڑونگر عین کا اللہ اِنتھا کہ تھ اور المجرات اللہ سے اور المجرات میں ہے جو سب

ے زیادہ متقی ہو۔

پس اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ جوسب سے زیادہ متنی ہووہی سب سے زیادہ افضل ہے ، پس اب ہم کہتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ درسول الند علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الخلق حضرت ابو بکر ہیں یا حضرت علی ہیں اور اس آیت کو حضرت علی پر محمول کرنا سیحی نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ ' الاقتقابی ' وہ ہے جس پر کسی کا دنیاوی احسان نہ ہواور حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم النہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت علی کو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ان کہ کھایا اور پانیا یا اور پہنایا' سورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو کھایا اور پانیا یا اور پہنایا' سورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم ان پر ویا جس تھی ' اور ہے حضرت ابو بکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر کوئی دنیاوی احسان نہیں تھا۔ بلکہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر کوئی دنیاوی احسان نہیں تھا۔ بلکہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا بدلہ دیا جاتا ہے 'قرآن اور وی کہ تعلیم دینے کے دینی احسانات تھے لیکن ان احسانات کا کوئی امتی بدلہ نہیں دے سکتا' نہ ان کا بدلہ دیا جاتا ہے 'قرآن

قُلْ مَا آسُتَلُكُ مُعَلَيْهِ مِن أُجْرٍ . آبِ كِي الله على الرَّال بركى الرَّك الرَّا وال

(الفرقان:۵۷) شبيس كرتا-

پس واضح ہوگیا کہ اس آیت میں احسان سے مراد دنیاوی احسان ہے ادر صرف حضرت الوبکر ہی ایسے تحف ہیں جن پر کسی کا کوئی دنیاوی احسان نہیں ہے اس کے برخان حسان ہیں اور جب کا کوئی دنیاوی احسان نہیں ہے اس کے برخان حسان ہیں اور جب اس آیت میں 'الاتقٰی'' سے مراد حضرت الوبکر ہیں اس آیت میں 'الاتقٰی'' سے مراد حضرت الوبکر ہیں اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کے بعد افضل الخلق ہیں۔ (تغیر بیری اللہ ۱۸۸ دارا حیاء التراث العربی میں مائد علیہ وکلم کے بعد افضل الخلق ہیں۔ (تغیر بیری اللہ ۱۸۸ دارا حیاء التراث العربی میں اللہ عنہ کی قضیلت اور افضلیت ہیں احاد بیث اور آثار

- (1) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابدیکر صدیق رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلی  الله وسلیہ الله وسلیہ الله وسلیہ وسلیہ الله وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وس
- (۲) حضرت الوہررہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس ابھی ابھی حضرت الوہر جبریل آئے انہوں نے میر اہاتھ پکڑ کر تھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی پھر حضرت ابو بکر نے کہانیارسول اللہ! میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہول 'حتیٰ کہ میں بھی اس دروازہ کو دیکھوں' تب آپ نے فرمایا: سنواے ابو بکر! ہم میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٢٥٢ ما جامع الاصول رقم الحديث: ٩٣٠٢)

(۳) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے خطبہ ہیں فرمایا: الله عزوجل نے ایک بندہ کو اختیار دیا کہ وہ دنیا ہیں رہے یا اس کے بیاس رہے تو اس بندہ نے اللہ کے پاس رہے کو اختیار کرایا ؛ لین حضرت ابو بکر رونے نے متعلق بدوں کہ نوٹ بھی تو بھی تو بھی اللہ علیہ وہ بندے تھے جن کو اختیار دیا گیا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیوں رورہے ہیں؟ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندے تھے جن کو اختیار دیا گیا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسب سے زیادہ علم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : بے شک اپنے مال اور اپنی رفاقت سے بھی پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں اور اگر ہیں اپنے رہ کے سواکی کو ظیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا کیکن ان کے ساتھے

جلددوازدتهم

اسلام کی اجنوت اور محبت ہے مسجد کے ہر دروازے کو بند کر دیا جائے 'سوائے البو بکر کے درواز ہ کے۔

(صحح البخاري قم الحديب ٣١٥٣ صحح مسلم قم الحديث ٢٣٨٢ سنن ترزي قم الحديث: ٣٦١٠ منداحدج ٢٥٠١).

(۱۸) حضرت عمر بن الخطاب رض الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بميں صدقه كرنے كاحكم ديا ميں نے دل ميں سوچا كه أكر ميں حضرت ابو بكر سے بردھ سكتا ہوں تو آج بردھ سكتا ہوں ئيں اپنا آدھا مال لے كرآيا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: تم نے اپنے گھروالوں كے ليے كيا بچايا ہے؟ ميں نے كہا: اثنا ہى اور حضرت ابو بكر اپنا كل مال لے كرآ گئے آپ نے بوچھا: اے ابو بكر اپنا كل مال لے كرآ گئے آپ نے بوچھا: اے ابو بكر اپنا كے اپنے گھروالوں كے ليے كيا چھوڑا ہے؟ انہوں نے كہا: ميں نے ان كے ليا جھوڑا ہے؟ انہوں نے كہا: ميں نے ان كے ليا الله اور اس كے رسول كوچھوڑا ہے تب ميں نے دل ميں كہا: ميں حضرت ابو بكر ہے بھی نہيں بردھ سكتا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٦٧٨) سنن ترندي رقم الحديث: ٣٦٧٥ سنن داري رقم الحديث: ١٦٩٧)

(۵) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیان کرتی ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا: حضرت ابو یکر ہمارے سروار ہیں ہم بیس سب سے افضل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک سب سے زیادہ مجبوب ہیں۔

(سنن ترفدي رقم الحديث: ٣٦٥ سامع الاصول رقم الحديث: ٩٣١٣)

(۲) حضرت الوالدرداء رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نی صلی الله علیہ وسلم کے پائ بیشا ہوا تھا کہ حضرت الوبکر اپنے کیٹرے کوایک طرف سے پکڑے ہوئے آئے 'حتی کہ انہوں نے اپنے گھٹے سے اپنا کیٹر الشایا 'پس نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تمہمارا صاحب کسی سے جھڑ کر آرہا ہے بھر حضرت الوبکر نے سلام کر کے کہا: میرے اور عمر بن الخطاب کے درمیان کچھر جمش ہوگئ 'پس میں نے جلدی کی' میں نادم ہوااور میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ جمجے معاف کر دیں'انہوں نے جمجے اس کا افکار کیا تو میں آپ کے پائ آگیا 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تین بارفر مایا: اے ابوبکر اجہیں الله معاف فرمائے' پھر حضرت عمر نادم ہوئے وار حضرت الوبکر کے گھر گئے 'پھر پوچھا: کیا یہاں الوبکر ہیں؟ گھر والوں نے کہا: منعلی فرمائے' پھر دوہ ہی صلی الله علیہ وسلم کے پائ آگ تو تی صلی الله علیہ وسلم کا چہرہ متنظر ہور ہاتھا' حتی کہ حضرت ابوبکر ڈر گے اور وہ اپنے گھٹوں پر پیٹھ کر کہنے گئے بیارہ ول الله الله الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالی نے جھے تم لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا' تم لوگوں نے جھے جھوٹا کہا اور ابوبکر نے کہا: آپ علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالی نے جھے تم لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا' تم لوگوں نے جھے جھوٹا کہا اور ابوبکر نے کہا: آپ علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالی نے جھے تم لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا' بیاتم میرے لیے میرے صاحب کوچھوڑنے والے نے ہوائی کے بعد حضرت ابوبکر کوایڈ انہیں دی گئی۔ (حقی ابھاری تم الله بیا ' کہا اور اپنی جان سے میری مدد کی گھر دوبار فرمایا' کیا تم میرے لیے میرے صاحب کوچھوڑنے والے میں ہوائی کے بعد حضرت ابوبکر کوایڈ انٹینیں دی گئی۔ (حقی ابھاری تم اللہ سے الاسول تم الدین جو اللہ کے اور کے بعد حضرت ابوبکر کوایڈ انٹین دی گئی۔ (حقی ابھاری کے اندر سے معان کر اندر کی مدد کی گھر دوبار فرمایا' کیا کو کی دو کر کے اللہ کیا کہا کہ کیا دوبار کی اور کی کھر دوبار فرمایا' کیا گھر کیا دوبار کیا کہا کہ کو کی دوبار فرمایا' کیا کہ کو کی دوبار کیا گھر کی کی در گئی گھر دوبار فرمایا کی کھر دوبار فرمایا کے کہ کو کیا کہ کھر کی کھر کی کھر کی دوبار فرمایا کی کھر کے کی دوبار کی کھر کے کھر کیا کہ کو کی کھر کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے

(۷) حضرت عائشەرضی اللەعنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جن لوگوں . میں الوبکر ہوں ان میں ابن کے سوااور کی کوامات نہیں کرنی چاہیے۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٣١٤٣) جامع الاصول رقم الحديث: ١٣١٥)

(۸) حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کامرض شدید ہو گیا اور میں بھی لوگوں کی جماعت میں آپ کے پاس تھا 'آپ کو حضرت بلال نے نماز کے لیے بلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بمر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں 'سوہم گئے'اس وخت حضرت عمر لوگوں میں تصاور حضرت ابو بکر حاضر نہ تھے میں نے کہا: اے عمرا آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو نماز پڑھا کیں 'حضرت عمر نے آگے بڑھ کر اللہ اکبر کہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آپ کے اس کے اور حسن اللہ علیہ وسلم ان افکار کریں آپ واز میں اللہ علیہ وسلم کے ان کی آواز من تو فرمایا: ابو بکر کہاں ہیں؟ اللہ افکار کرے گا اور مسلمان افکار کریں آپ واز بلندھی ' بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی آواز من تو فرمایا: ابو بکر کہاں ہیں؟ اللہ افکار کرے گا اور مسلمان افکار کریں

گئید آپ نے دوبار فرمایا' وہ اس وقت آئے جب حضرت عمر نماز پڑھا تھے تھے' پھر حضرت ابو بمرنے لوگوں کو نماز پڑھائی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حجرہ سے سریا ہر نکال کر غصہ سے فرمایا جہیں' جہیں! لوگوں کو ابوقنا فہ کا بیٹا نماز پڑھائے۔(سنن ابوداؤدر قم اکھدیے: ۲۲۹ میائ الاصول رقم اکھدیے۔ ۲۳۱۲)

(۹) خفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انصار نے کہا: ایک امیر ہم میں سے ہوجائے اور ایک امیر تم میں سے ہوجائے کچران کے پاس حفرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہا: کیا تم نہیں جانے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت الویکر کونماز پڑھانے کا بھم دیا تھا، پس تم میں سے کون خوش سے جا ہتا ہے کہ وہ ابو بکر پر مقدم ہو مسلمانوں نے کہا: ہم اس سے اللہ کی بناہ جا ہے ہیں کہم ابو بکر پر مقدم ہوں۔

(منداحدج إصُ ٢١ سنن نسائي ج ٢ص ٢ كئيروت السنن الكبرى للنسائي دقم الحديث: ٢٢٧)

(۱۰) حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جی سلی الله علیه وسلم بیار ہو گئے اور آپ کا مرض شدید ہو گیا تو آپ نے فرمایا: ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگول کو ٹماز ٹیس کو هاسمیس کے آپ نے فرمایا: تم ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگول کو ٹماز ٹیس پر ھاسمیس کے آپ نے فرمایا: تم ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگول کو ٹماز پر ھاسمیس کے آپ نے فرمایا: تم ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگول کو ٹماز پر ھاسمیں تا میں خطرت عائش نے وہ بارہ یہی کہا آپ نے بھر فرمایا: تم ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگول کو ٹماز پر ھاسمی تا ہم السلام کے زمانہ کی حورتوں کی طرح ہو کہ جرحضرت ابو بکر کے پاس بلانے والا گیا اور حضرت ابو بکر نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زندگی بیل لوگول کو ٹمازیں پڑھا تھیں۔ (مجھ ابخاری قرام الحدیث:۳۲۸) منداحہ جسم ۱۳۳۱)

(۱۱) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ بی صلی الله علیه وسلم کی بیاری کے ایام میں بیر کے ون حضرت البوبکرلوگوں کونماز پڑھار ہے متھے اور مسلمان صف با ندھے ان کے پیچھے کھڑے متھے کہ بی سلی الله علیه وسلم نے تجرہ کا پروہ اٹھایا 'آپ نے کھڑے بھڑے ہوگر آپ کے درق کی طرح تھا' پھرآ پ ہنتے ہوئے مسکراتے' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کود کیھنے کی خوثی میں لگ تھا کہ ہم نماز تو ڈ دیں گے پھر حضرت ابو بکرا پی ایڑیوں کے بل مسکراتے' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کود کیھنے کی خوثی میں لگ تھا کہ ہم نماز تو ڈ دیں گے پھر حضرت ابو بکرا پی ایڑیوں کے بل میں اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے والم ہوگی۔ مسلی اللہ علیہ وسلم کی فات ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی فات ہوگی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۸۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۱۹ سنن این ماجر قم الحدیث: ۱۹۲۳ شئل ترندی رقم الحدیث: ۳۸۵ منداحمد به ۳۳۵ سنن ۱۳۸

(۱۲) حصرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حصرت ابو بکر سے فرمایا بتم حوض پر میرے صاحب ہوگے اور تم غارمیں میرے صاحب تھے۔ (سنن تر ذی قم الحدیث ۲۲۷)

(۱۳) عروہ بن ذیبر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے پوچھا، مشرکین نے رسول
اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ یُر اسلوک کب کیا تھا؟ انہوں نے کہا: میں نے و یکھا کہ عقبہ بن ابی معیط
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے اس نے اپنی چا در آپ کے گلے میں ڈال ک
آپ کا گلا گھوٹنا شروع کیا اور بہت زور سے گلا گھوٹے لگا کپر حضرت ابو بکر آگئے اور انہوں نے اس کو دھکا دے کر دفع کیا
اور کہا جم اس محض کو اس لیے قبل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے حالانکہ یہ اپنے رب کے پاس سے مجرات
لے کر آیا ہے۔ (میح ابنادی رقم الحدیث: ۱۳۵۸ مندا حمدی ۲۳ میرا

(۱۲) حضرت النس رضی الله عنه بیان کرتے میں کہ نی صلی الله علیه و کلم مدینہ آئے اس وقت آپ کے اصحاب میں کسی کے بھی

کھچڑی بال (سیاہ اور سفید ملے بطے بال) نہیں تھے سوا حضرت ابو بکر کے انہوں نے ان بالوں کومہندی اور سیاہ رنگ سے رنگ کر چھپالیا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۴۹۱۹)

(۱۵) حفرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کے سامنے حضرت ابو بکر رضی الله عنه کا ذکر کیا گیا تو وہ رونے لگے اور کہا: میں پیر چاہتا تھا کیرمیرے تمام اعمال مل کر حضرت ابو بکر کے ایک دن کے عمل کی طرح ہوجاتے اوران کی ایک رات کے عمل کی مثل ہو جاتے اربی رات تو بیروہ رات تھی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گئے جب وہ دونوں عار تک پہنچ گئے تو حضرت ابو بكرن كها: الله كي تم اآ باس مين ندواخل مول حتى كهآب سے يملے مين واخل مول بحر حصرت ابو بكرنے عار میں داخل ہو کر دیکھا تو اس میں ایک جانب سوراخ تھے انہوں نے اپنی جادر پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کر دیا و سوراخ باقی رہ گئے ان میں حصرت الو بحرف اپنے دونوں بیرداخل کردیے 'چررسول الله صلی الله عليه وسلم سے كها:اب آب آ جائیں بی صلی الله علیه وسلم عاریس واقل ہوئے اور حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کرسو گئے محضرت ابو بکر کے بیر میں ڈیک لگا' کیکن انہوں نے نبی صلی الندعلیہ وسلم کے بیدار ہونے کے خدشہ سے بالکل حرکت نہیں کی' پھر در د کی شدت ے ان کی آ تھوں ہے آ نبونکل کررمول الله على الله عليه وسلم كے چرے يرگرے آپ نے يو چھا:ا ، ابو بكر كيا موا؟ حضرت ابو یکرنے کہا: آپ پرمیرے مال باپ فدا ہول جھے ڈیک لگائے چھڑ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ اپنا لعاب د بمن ڈ الا تو حضرت ابو بکر کا درد جاتا رہا' بعد میں وہ درد پھرلوٹ آیا اور وہی ان کی موت کا سبب بن گیا اور رہاان کا دن تو جب نی صلی الله علیه وسلم کی وفات ہوگئ اور عرب کے لوگ مرتد ہو گئے اور کہا: ہم زکو ۃ اوانہیں کریں گے تو حضرت ابو بكر نے کہا:اگر بیز کو ق میں ایک بکری کا بچر ایا ری ) دینے سے بھی افکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا میں میں نے کہا: اے رسول اللہ کے خلیفہ الوگوں کے ساتھ الفت سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ نری کریں حصرت ابو بکر نے ، مجھ سے کہا: کیاتم زمانۂ جاہلیت میں توی اور سخت تھے اور اسلام میں کم زور اور نرم ہو گئے ہو؟ بے شک اب وحی منقطع ہو چی ہے اور دین کمل ہو گیا ہے کیا میری زندگی میں دین کی خالفت کی جائے گی!

(جامع الاصول رقم الحديث: ١٠٣٣ ألرياض النضرة ص١٠٥ ١٠٠٠)

(۱۲) حضرت البراء بن عازب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله عند نے بہیں بجرت کا واقعہ منایا اور کہا: ہم

مکہ سے روانہ ہوئے اور ایک رات اور ایک دن سفر کرتے رہے جتی کہ ہم کو دو پہر کا وقت ہو گیا ' بھر میں نے نظر اٹھا کر
دیکھا کہ کہیں جھے سائے کی جگہ نظر آئے ' بھر جھے ایک چٹان نظر آئی ' میں نے دیکھا تو اس کا سابی تھا میں نے اس جگہ کو
صاف کیا اور اس جگہ نی صلی الله علیہ پہلم کا بہتر بچھایا ' بھر میں نے آپ سے کہا: اُے اللہ کے نی اِ آپ یہاں لیٹ
جا کیں ' بھر نی صلی الله علیہ و کم میں اٹھ کر چاروں طرف دیکھنے لگا کہ کوئی ہمیں طاش تو نمیں کر رہا ' بھر میں
نے ایک بکریاں چرانے والے کو دیکھا ' وہ اپنی بحریوں کو چرا کر اس چٹان کی طرف لا رہا تھا ' وہ بھی ای چٹان کے سائے
کی جبچو میں تھا ' جس کا ہم نے ارادہ کیا تھا' میں نے اس سے بو چھا جم کس کے غلام ہو؟ اس نے قریش کے ایک آ دی کا
نام لیا' جس کو میں بیچانا تھا' میں نے اس سے بو چھا جمہاری بریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا: ہاں ' میں نے اس سے
بو چھا: آیا تم ہمارے لیے دودھ دومو گے؟ اس نے بیرے لیے دودھ دوما' میں نے اس دورھ کو چڑے کے ایک مشکیز سے میں
اس سے کہا: اپنی ہاتھ صاف کر لؤ بھر اس نے میرے لیے دودھ دوما' میں نے اس دورھ کو چڑے کے ایک مشکیز سے میں
ڈ اللا بھر دودھ میں بچھ بانی ڈ ال کر اس کو شنڈ اکھا' بھر میں اس کو نی صلی التہ علیہ و کیل اس کے باس کے آئی میں اس کے بیس کے بیس لے گیا ' اس دو ت آپ

بیدار ہو چکے تھے میں نے کہا یارسول اللہ! دودھ پئیں آپ نے اتنا دودھ پیاحتیٰ کہ میں راضی ہو گیا ' پھر میں نے کہا: یارسول اللہ!اب کوچ کریں' آپ نے فرمایا ہاں' ہم روانہ ہوئے اور لوگ ہمارا پیچھا کر رہے تھے' ان میں سے کوئی ہم تک نہیں پہنچ کیا' سوائے سراقہ بن مالک کے'وہ ایک گھوڑے پرسوارتھا' میں نے کہا بیارسول اللہ! بیتو ہم تک آ پہنچا ہے' آپ نے فرمایا : تم خوف نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ( سیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۱۵ ' سیح سلم رقم الحدیث: ۴۰۹) ۱ے حضرِت ابو بکررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جم وقت میں خار میں تھا، میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اگر ان میں

(۱۷) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں غار میں تھا' میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا:اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدمول کے نیچے دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا' آپ نے فرمایا: اے ابو بکر! تمہارا ان دو کے متعلق کیا گمان ہے جن میں کا تیسرا اللہ ہے۔

( صحح البخاري رقم الحديث:٣٦٥ "منن ترفدي رقم الحديث:٩٦ ٥ مع مصنف ابن الي شيبرج ١٢ص ٤ منداليزار رقم الحديث:٣٦)

(۱۸) حصرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانہ میں مسلمانوں کو ایک دوسرے ہے افضل قرار دیتے سیئے پس ہم سب سے افضل حصرت ابو بکر کوقر ار دیتے 'پیم حصرت عمر بن الخطاب کو پیم حصرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کو۔ (صیح ابنواری رقم الحد ۔۔:۳۱۵۵)

(19) حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه دملم کی خدمت میں ایک عورت آئی آپ نے اس سے فرمایا: تم پھرآنا 'اس نے کہا: یہ فرمانیں اگر میں پھرآپ کونہ پاؤں؟ گویا کہ دہ یہ کہدر بی تھی کہ آپ کی وفات ہو چکی ہواآپ علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا: اگر تم مجھے نہ یاؤتو پھر ابو پکر کے پاس آنا۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٣٦٥٩ صحح مسلم قم الحديث: ٣٣٨٦ سنن ترزي رقم الحديث: ٣٧٧١)

(۲۰) حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه دسلم نے ان کو ذات السلاسل کے نشکر میں امیر بنا کر بھیجا' میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کولوگوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا: عائش' پھر میں نے پوچھا: اور مردوں میں؟ آپ نے فرمایا: ان کے والد' میں نے پوچھا: پھرکون؟ آپ نے فرمایا: عمر بن الخطاب' پھرانہوں نے کئی آ دمیوں کو گئا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٦٦٢ من صحح مسلم رقم الحديث: ٢٣٨٣ من ترندي رقم الحديث: ٣٨٨٥)

(۲۱) حضرت الده ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک چیوی تو چیوی تو چیوی تو چیوی تو چیوی تو چیوی تو چیوی تو چیوی تو گیرا اپنی بکر یول میں تھا ان پر ایک بھیٹر یے نے حملہ کیا اور ایک بکری کو پکڑ لیا ، چروا ہا ، چروا ہا ، چروا ہا تھا اس جو اس سے وہ بکری چیوی تو بھیٹر یا اس بحر ایول کا کوئ محافظ ہوگا ؟ جس دن میر سے سوا بھیٹر یا اس کی محمد کیا وار ایک آور ایک آور ایک تیل کو لیے جارہا تھا اور اس کے اس پر سامان لاوا ہوا تھا ، ٹیل اس کی محرف مزکر کہنے لگا میں اس لیے نہیں ہیں ایل ہول ، بلہ میں بل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں 'وگوں نے کہا سے ان اللہ اس کی سے ان اللہ اس کی سے ان اللہ اس کا اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمیں اسلمی اللہ وسلمیں اللہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ وسلمی اللہ وسلمی اللہ وسلمی اللہ وسلمیں اسلمیں اسلمیہ وسلمیں اسلمیہ وسلمیں اسلمیہ وسلمیں اسلمیہ وسلمیہ وسلمیں اسلمیہ وسلمیہ وسلمیہ وسلمیہ وسلمیہ وسلمیں اسلمیہ وسلمیہ 
(صحح البخاري رقم الحديث ٣٦٦٣ مصحح مسلم رقم الحديث:٢٣٨٨)

(۲۲) حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جب میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کنویں کے اوپر ڈول ہے میں نے اس ڈول کے ساتھ اس کنویں سے جتنا اللہ نے چاہا پانی نکالاً پھر اس ڈول کو ابوقافہ کے بیٹے نے لے لیا' اور اس سے ایک یا دووڈول پانی نکالا اور ان کے پانی

تبيار القرآر

نکالنے میں کچھ ضعف تھااوراللہ ان کے ضعف کی مغفرت فرمائے' پھرڈول وہیں آگیا' پھراس ڈول کوعمر بن الخطاب نے پکڑا اور میں نے اس کنویں سے پانی نکالنے میں عمر کی طرح غیر معمولی قوی شخص کوئی اور نہیں دیکھا' حتیٰ کہ پھراورلوگ یائی نکالنے لگے۔ (میجے ابخاری آم الحدیث ۳۹۲۴ میجے مسلم رقم الحدیث ۴۳۹۲ منداحدج ۲۵ سے ۱۳۹۳)

پائی نکاسے سے از کی ابھاری ہم افدیت ۱۹۹۰ کی سم ہم افدیت ۱۹۹۱ سے اندین ۱۹۹۱) (۲۳) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنا تہبند (تکبرے) مختوں کے نیچے لٹکایا 'قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی طرف نظر (رحت ) تبیس فرمائے گا' حضرت ابو بکرنے کہا: میرے تبیند کی ایک جانب لٹک جاتی ہے الا بیر کہ میں اس کی حفاظت کروں' تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس کو تکبر کی وجہ سے تبیس لٹکاتے ۔ (صحح ابغازی تر الحدیث ۵۵۸۳)

(۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس الشخص نے ایک قتم کی دو چیزیں (جوڑا) اللہ کی راہ میں خرچ کین اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا' ( کہا جائے گا') اب عبد اللہ! بینیکی ہے' سو جونمازیوں سے ہوگا'اس کو باب الصلوٰ ہے بلایا جائے گا' اور جوروزہ داروں اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا' اور جوروزہ داروں سے ہوگا اس کو باب الصیام اور باب الریان سے بلایا جائے گا' چرحضرت ابو بکرنے کہا: یارسول اللہ! کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اور ججھے امید ہے وہ شخص تم ہوگا۔

( صحیح ابخاری رقم الخدیث: ۳۹۷۱ سنن تر قدی رقم الحدیث: ۳۹۷۳ سنن نمائی رقم الحدیث: ۴۳۲۹ سنداحمد ۴۳۵ سنداحمد ۴۳۵ سنداحمد ۴۳۵ سنداحمد ۴۳۵ سنداحمد ۴۳۵ سنداحمد ۴۳۵ سنداحمد ۴۳۵ سنداحمد ۴۳۵ سنداحمد ۴۳۵ سندگی حضرت عاکشرت عاکشرت عاکشرت البندگی جی که رسول الله سلی الله علیه و ساخت و شرف البند علیه و سندگی الله علیه و سندگی بات آئی تھی اور الله آپ کو ضرور اشائے گا اور آپ ( چوروں اور ڈاکوؤں کے ) فی خرور ہاتھ پیر کا ہے دیں گئی چھر حضرت ابو بکر آگئے انہوں نے آپ کے چیرے سے جاور ہٹائی اور آپ کو بوسا دیا 'اور کہا: آپ پر میرے مال اور باپ فدا ہول' آپ پاکیز گی کے ساتھ و ندہ رہے اور پاکیز گی کے ساتھ و فت ہوئے الله تعالیٰ آپ کو دوموتیں ہرگز نہیں چھھائے گا' پھر باہر آگے اور کہا: الله کے ماتھ و شرت ابو بکر نے بید کھائے والے انتظم جاؤ' جب حضرت ابو بکر نے بید کہا تو حضرت عمر بیٹھ گئے۔ ( صحیح الخاری قم الحدیث ۱۳۲۲ سے ساتھ الحدیث ۱۹۳۲ سندائل الحدیث الله بالم الحدیث ۱۳۲۲ سندائل الحدیث الله بالم الحدیث ۱۳۲۲ سندائل الحدیث الله بالم الحدیث ۱۳۲۲ سندائل الحدیث الله بالله بالله الحدیث الله بالله بالله الحدیث الله بالله بالله الحدیث ۱۳۲۲ سندائل الحدیث الله بالله بی میں الله بالله ب

کہا تو مطرت مربیرہ کیے اور میں ابھاری رم اعدید کا ۱۹۱۶ میں سمرم اور میں ۱۹۱۰ میں میں میں اللہ استواجو سیدنا محمد صلی اللہ (۲۷) حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: پھر حضرت ابو بکر نے اللہ تعالیٰ کی حمد وشاکے بعد کہا: سنواجو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وکم سالم فوت ہوگئے اور بیآیت پڑھی:

إِنَّكُ فَيْتِ كَا أَنَّاكُمْ مَّيْتُونَ أَن (الرمر:٣٠) آپ جي جان بدق مون والے اور يه شركين جي مرنے

والے ہیں0ء

اور محمد (خدا) نہیں ہیں صرف رسول ہیں ان سے پہلے بہت رسول گز رہتے ہیں کیا لین اگر وہ فوت ہو جا کیں یا شہید ہو جا کیں تو کیا تم (دین اسلام سے) اپنی ایز یوں کے بل پھر جاؤگے اور جو اپنی ایز یوں کے بل پھر جائے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ ٹیس بگاڑ سے گا' اور بيآيت پُرُّي: وَمَامُحَمَّقُ الَّارَسُولُ ۖ قَدُنْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ التُسُلُ اَكَابِينُ هَاكَ اَوْقُتِلَ اَنْقَلَبُتُمُ عَلَى اَعُقَالِكُمُ ۗ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا ۗ وَ سَيۡجْزِي اللهُ الشَّكِرِيْنَ ۞ (آل الران ١١٣٠) اور عنقریب الله شکرادا کرنے والوں کو نیک جزادے گا 🔾

پی لوگ رونے گئے اور انصار بنوساعدہ کے چبوترے میں حضرت سعد بن عبادہ کی طرف جمع ہوئے اور کہنے گئے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا 'چرحضرت ابو بکر حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی النہ عنہ میں ان کے پاس گئے اور پھر حضرت عمر بات کرنے گئے حضرت ابو بکر نے ان کو خاموش کر دیا 'حضرت ابو بکر اس بات کہا: اللہ کی ضم! میں اپنے کلام سے اپنے نزویک نہایت عمرہ بات کہدر ہا ہوں 'جھے خوف ہے کہ حضرت ابو بکر اس بات میں نہا: ہم امراء ہیں اور تم وزراء ہو حاب بن المنذ رنے کہا: نہیں اللہ کی ضم! ہم ایسا نہیں کریں گئے ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا ورایک امیر تم میں سے ہوگا ورایک امیر تم میں سے ہوگا ورایک اور تم میں سے ہوگا ورایک اور تم میں ہے بیعت کر لؤ حضرت ابو بکر نے کہا: نہیں ایک ہم آپ سے بیعت کر لؤ کے اور تم وزراء ہوئے تا ہے ہمارے سید ہیں اور ہم سب سے افضل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزویک سب سے ذیادہ مجبوب ہیں 'پھر حضرت عمر نے حضرت ابو یکر کا ہاتھ پھڑ کر ان کی بیعت کر لی اور پھر لوگوں نے بیعت کر نی شروع کر دی۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٦٦٨ "منداحه ج اص٩٣ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث ٢١١٣)

(۲۷) مجمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ ) سے بوچھا: رسول اللہ علیہ وسلم ک بعد کون سب سے افضل تھا؟ انہوں نے کہا: حضرت ابو بکر' میں نے بوچھا: پیر کون تھا؟ انہوں نے کہا: حضرت عمر' مجھے یہ ڈر لگا کہ وہ کہیں گے: حضرت عثمان' میں نے بوچھا: پیم آپ سب سے افضل ہیں؟ انہوں نے کہا: میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ (مجھے ابخاری رقم الحدیث: ۳۱۷)

(۲۸) حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں وضوکیا' چھر میں باہر نکلا اور میں نے سوچا'
آئ میں سارا دن لاز ما رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا' چھر حضرت ابوموی مجد میں آئے اور بی ضلی الله علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا' لوگوں نے کہا: آپ مجد سے نکل کر وہاں گئے اور آئیں جگان اثراہ کیا' پھر میں بوچھے بیرار لیس تک پہنچا اور میں وہاں درواز نے پر پیٹھ گیا' وہ دروازہ درخت کی شاخوں کا بنا ہوا تھا' بھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم تضاء حاجت سے قارغ ہو گئے اور آپ نے وضوکیا' میں آپ کے پاس گیا' اس وقت آپ بیرار لیس (ایک علیہ وسلم تضاء حاجت سے قارغ ہو گئے اور آپ نے نویس میں ٹائنگیں لؤکائی ہوئی تھیں اور پیڈلیاں کھوٹی ہوئی میں اور پیڈلیاں کھوٹی ہوئی تھیں اور پیڈلیاں کھوٹی ہوئی تھیں اور پیڈلیاں کھوٹی ہوئی اور دسون اللہ کا اور دروازہ کھی کہا: ابو بھر میں نے کہا: گئی لؤکائی ہوئی تھیں آپ کی ایک دربان بنوں گا' پھر حضرت ابو بکرا جا کہا: کون ہے؟ کہا: ابو بکر میں نے کہا: گئی لؤکائی اللہ علیہ وہائی ہوئی گئیں اور ہوئی کہا: ابو بکر میں نے آپ کے پاس جا کہا: اس کے ایم اور آپ کورمؤل اللہ صلی اللہ علیہ وہائی کی بشارت دی ہے' پی سے میں نے آکر حضرت ابو بکر اجازت کی بشارت دی ہے گئیں اور آپ کی درمؤل اللہ علیہ وہائی کی درخت کی بشارت دی ہے گئیں ہوئی کے بیاں کی درخت کی بشارت دی ہے گئیں اور آپ کی درمؤل اللہ علیہ وہائی کی درخت کی بشارت دی ہے گئیں کورمؤل اللہ علیہ کی اور آپی ہوئی کے اور آئیں جنت کی بشارت دی ہے گئیں کور کی ہوئی ہوئی گئیں اور آپیں جنت کی بشارت دو سے کا ذکر ہے۔ (صحح ابخوری کا میں ہوئی کی بشارت کی بشارت دو کورمؤل لیں کورمؤل لیں کی درخوری کی بشارت کی بشارت کی بشارت کی دیاں کورمؤل لیں کورمؤل لیک کی اور آپیں جنت کی بشارت کی بشارت کی بشارت کی بشارت کی درخوری کورمؤل لیک کی کی درخوری کا گئیں کورمؤل لیک کی درخوری کا گئیں کورمؤل لیں ہوئی کورمؤل لیک کی درخوری کی بشارت کی کورمؤل لیک کی درخوری کورمؤل لیک کی درخوری کی بشارت کی کورمؤل لیک کی درخوری کورمؤل لیک کی کورمؤل لیک کی کورمؤل لیک کی درخوری کورمؤل لیک کی درخوری کورمؤل لیک کی درخوری کی کورمؤل لیک کی درخوری کورمؤل لیک کی درخوری کورمؤل کی درخوری کورمؤل کی کورمؤل کورمؤل کی کورمؤل کورمؤل کورمؤل کی کورمؤل کورمؤل کورمؤل کی کورمؤل کورمؤل کورمؤل کورمؤل کورمؤل کورمؤل

(۲۹) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله علیه وسلم مصرت ابو بکر خضرت عمر اور حضرت عثان أحد

پہاڑ پر چڑھے تو اُصدارزنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اُحداث ہم جا بچھ پر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو سہید ہیں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث ۴۱۷۵ سنداحرج ۴۵ سا۳۳)

(٣٠) حضرت ابن عماس رضی الله عہما بیان کرتے ہیں کہ میں لدگوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا' پس لوگ حضرت عمر بن الخطاب

کے لیے دعا کر رہے تھے اور حضرت عمر کا جنازہ ان کے تخب پر رکھا ہوا تھا' اس وقت ایک شخص نے اپنی کہنی میرے

کندھے پر رکھی ہوئی تھی اور وہ بید کہد ہا تھا کہ اللہ آپ پر رحم کرئے میں بیامید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مقام آپ

کے دوصا حبوں (رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم اور حضرت ابویکر) کے ساتھ کر دے گا' کیونکہ میں نے کتی بار رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کو بیٹر ماتے ہوئے سنا ہے ۔ میں اور ابویکر اور عمر نے اور میں نے اور ابویکر اور عمر نے کیا' اور میں اور ابویکر اور عمر اور کمر اور کمر کر دیکھا تو

گئے' کہن بے شک میں بیامید رکھتا ہوں کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ رکھے گا' میں نے مز کر دیکھا تو

ہے کے والے حضرت علی بن الی طالب تھے۔

ہے کے والے حضرت علی بن الی طالب تھے۔

(صحيح الخاري رقم الحديث: ٣١٤٧ محيم مسلم رقم الحديث: ٣٣٨٩ منن ابن ماجر رقم الحديث: ٩٨ منداحدج اح١١٢)

(۳۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیاری کے ایام میں فرمایا: تم میرے لیے اپنے باپ ابوبکر کو اور اپنے بھائی (عبد الرحمان) کو بلاؤ 'حیٰ کہ میں ان کو ایک مکتوب کھو دول' کیونکہ جھے یہ خطرہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کوئی کہنے والا کہے گا کہ میں ہی سب سے زیادہ (خلافت کا) مستحق ہوں اور کوئی نہیں ہے اور اللہ اور مؤمنین ابو بکر کے غیر کا افکار کردیں گے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٣٨٤ منن الإداؤ درقم الخديث: ٧٧٦٠ منداحرج عهم ٣٢٣)

(۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا: آج صبح تم میں سے کون شخص مدورے سے اٹھا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا: آج تم میں سے کون شخص جنازہ کے ساتھ گیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا: میں آپ نے فرمایا: آج تم میں سے کش شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر نے کہا: میں نے کہا: میں نے کہا: میں نے کہا: میں نے فرمایا: آج تم میں سے کس شخص نے مریض کی عمیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا: میں نے مسلمین اللہ علیہ وکمل نے فرمایا: جس شخص میں بھی بیاوصاف ہوں گئوہ جنت میں واضل ہوگا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨ - السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١٠٤ )

(۳۳) جھنرت این عمررض الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله سلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں حصرت ابو بکر کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے تھے پھر حصرت عمر کو پھر حصرت عثان کو پھر اس کے بعد ہم نمی صلی الله علیه وسلم کے اصحاب کو چھوڑ دیتے تھے ادر کسی کو دوسرے برفضیلت نہیں دیتے تھے۔

(صحیح النخاری رقم الحدیث: ۳۶۹۷ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۲۲۸ سن ترندی رقم الحدیث: ۵۰ سس

امام ابوداؤد کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ہم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ کہتے تھے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدامت میں سے افضل حضرت ابو یکر ہیں' پھر حضرت عمر ہیں اور پھر حضرت عثان ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے بھی ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی ہم نے اس کابدلہ اتار دیا ہے سوائے ابو بکر کے انہون نے ہمارے ساتھ ایسی نیکی کی ہے جس کا بدلہ انہیں اللہ قیامت کے دن دے گا' اور مجھے کی کے مال ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا جو ابو بکر کے مال سے پہنچا ہے اور اگر میں دنیا میں ن کوخلیل بنا تا تو ابو بمر کوخلیل بنا تا مسنو!تمہار ہے پینجیم اللہ کے خلیل ہیں۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٣١٥٥ منداحدج ٢٥٣٥)

(۳۵) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: سب سے پہلے قبر ہے میں اٹھوں گا' پھر ایو بکر' پھر عمر الحدیث (سنن تروی رق الحدیث ۳۹۷۳)

(۳۲) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فر مایا: تم غار میں بھی میرے صاحب منے اور دوش پر بھی میرے صاحب ہوگ۔ (سن تریزی رقم الحدیث: ۳۷۵)

(٣٧) حفرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ جھے
ایک بڑا پیالہ دیا گیا ہے جودودھ سے بجرا ہوا تھا، میں نے اس پیالے سے پیا، حتی کہ میں سیر ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ
وہ دودھ میری کھال اور گوشت کے درمیان رگوں میں جاری ہو گیا، میں نے اس پیالے میں دودھ بچا دیا اور وہ دودھ
ایو بکر کو دیا، صحابہ نے کہا: پارسول الله! بیعلم ہے جو الله تعالی نے آپ کوعطا کیا حتی کہ جب آپ اس سے سیر ہو گئے تو
آپ نے اپنا بچا ہُواعلم ابو بکر کو دیا، آپ نے فرمایا : تم نے اس کی صحیح تعبیر کی ہے۔

(صحح ابن حبان رقم الحديث: ١٨٥٣ المستدرك ج ١٣٠٥ مجمع الزوائد ج ٥٩ ١٩)

(۳۸) حفرت ابن عباس رضی الندعنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الندسلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک ایسا شخص واطل ہو گا'جس سے ہرگھر والے اور ہر بالا خانے والے کہیں گے: مرحبا' مرحبا' ہمارے پاس آئیں' ہمارے پاس آئیں' حضرت ابو بکرنے کہا: یارسول اللہ! بیشخص کتنا کا میاب اورسرخ روہوگا آپ نے فرمایا: کیون ٹہیں اور وہتم ہوگے اے ابو بکر (میج ابن حیان رقم الحدیث: ۸۸۲۷ کا جم اللہ بیٹ ۱۲۷۲۱ کا میاب وسار قم الحدیث: ۱۲۷۱ کا میاب وسار قم الحدیث بالا کا

(۳۹) نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب ہے ہو تی سنجالا میر ہے ماں باپ دین اسلام کے مطابق عبادت کرتے ہے اور جرروز شہج یا شام کو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہے جب مسان فتنہ میں جتلا ہوئے تو ججرت کر کے حبشہ کی طرف جانے گئے جتی کہ جب وہ برک الغماد پر پہنچ تو ان کو این الدغنہ ملا اور وہ ایک بہتی کا سردار تھا 'اس نے کہا: اے ابو بر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا: اُسے ابو بر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا: ممری توم نے نکال دیا ہے اب میں چاہتا ہول کہ ذمین میں سفر کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں این الدغنہ نے کہا: آپ ایس خصص خود جائے گا نہ اس کو جائے ویا جائے گا جس کے پاس مال نہ ہو آپ اس سے لیے مال کماتے ہیں رشتہ داروں سے لیک کر رہتے ہیں ناور جس کے راہتے ہیں جو مشکلات واروں سے داروں سے بین میں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔

( صحيح البخاري رقم الحديث: ٢٢٩٧ سنن اليواؤورقم الحديث: ٢٨٨٣ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٢٢٧٧ منداحمه ٦٢٧٥)

(۴۰) حفزت بهل بن سعد ساعدی رضی الند عنه بیان کرتے ہیں که رسول الندسلی الندعلید وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے مشورہ کیا' انہوں نے آپ کومشورہ دیا' کیں حضرت ابو بکر کا مشورہ سیح تھا' تب رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک النداس کو ناپیند کرتا ہے کہ ابو بکر کوخطاء برقر اردیا جائے۔

(المعجم إلا وسطرتم الحديث: ٣٩٩١ عافظ اليشكي في كها: ال حديث كتمام رادي تقديين مجمع الزوائدر فم الحديث: ١٣٣٨)

نرت ابوبكر صديق رضي الله عنه كي نضيات اور افضليت مين كتب شيعه كي تصريحات

محمر بن المئلد ربیان کرتے ہیں کہانہوں نے حضرت علی علیہ السلام کودیکھا' وہ کوفہ میں منبر برفر مارہے تھے:اگرتم میرے یاس کسی ایسے شخص کولائے جو مجھے کوابو بکر اور عمر ہے انصل کہتا ہوتو میں اس کواتنے کوڑے ماروں گا' جو بہتان لگانے والے پر

مارے جاتے ہیں۔ (رجال اکثی ص ۱۳۳۸ مؤسسة الاعلم للمطبوت کربلا)

امام فتنه میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فر مایا: ابو برومرضی الله عنها بھی حق برعمل کرنے میں آپ سے زیادہ اولی نہیں تھے۔

(نيج البلاغة ص٢٦٦ خطبه نمير١٦٣ أنشثارات زرين ايران)

شَّ ابعلى الفضل بن ألحن الطبرى من اكابر الامامية في القرن الساول " وَالَّذِي حَالَةَ عِالْمِسِّدُ قِ وَصَعَّدَ فَي بِهَ " (الربر ٣٣٠) كاتفيرين لصة بين أيك قول يديم كر والمذى جاء بالصدق "كمرادرسول الله على الله عليوسلم بين" وصدق به" ے مرادالو بکر ہیں۔ (مجع البیان جز ۸ص ۷۷ دارالمر ذئیروت ۲۰۱۱ه)

لینی رسول الله صلی الله علیه و ملم سیادین لے کر آئے اور حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کی تصدیق کی۔

سورة الليل كي تفسير كااختيام

المدلندرب لغلمين! آج ٢١ دمضان ١٣٢٧ه/٢٢١ كتوبر ٤٠٠٥ ءُ سروزيده بعد نمازٍ فجرسورة الليل كي تفيير تكمل مو گئي رب الخلمین! جس طرح آپ نے یہاں تک تفییر کھوا دی ہے'یا تی سورتوں کی تغییر بھی تکمل کرادین'اس تغییر اور میری جملہ تصانیف کو قیامت تک باتی اور فیض آفریں رکھیں اور میری میرے والدین کی میرے قار کین کی اور سب مؤمنین کی مغفرت فرمادیں۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه

و از و اجه و ذريته و امته اجمعين.



# بسنالنوالخالخير

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

#### لضما سورة الحي

سورت كانام اور وجراتشميه اورسورة الليل سيمناسبت

ال سورت كانام الضي ہے كوتكه ال سورت كى پہلى آيت بيل بذكور ہے: "والمصنى" بياشت كے وقت كى شم!

عياشت كا وقت دن كى ابتداء كو كہتے ہيں ، جب سورى بلند ہو چكا ہوتا ہے جينے ہمارے برصغير ميں نو بجے ہے گيارہ بج تك

كا وقت ہوتا ہے بيسورت ہمارے نى سيدنا محملى الله عليه وللم كى عظمت اور آپ كے بلند مقام كو ظاہر كرنے كے ليے نازل

ہوئى ہے بسورة الليل كے بعد سورة الفي شروع ہوئى ہے ، چيے رات كے اند چيرے كے بعد دن كا اجالا شروع ہوتا ہے يا چيے كفر

اور شرك كى تاريكيوں كے بعد آفاب نبوت كى سح طلوع ہوئى ، جس سے كفروشرك كى ظلمت كے آثار مث كئے سورة الليل

حضرت ابو يكر صديق كى فضيلت پر تتم ہوئى ہے اور سورة الفي الله عليه وسلم كى فضيلت سے شروع ہوئى ہے اس بيس

حضرت ابو يكر صديقيت كے بعد نبوت كا مرتبہ ہا اور جس طرح سورة الليل اور سورة الفي كے درميان كوئى سورت حاكل نہيں

ہا اسلام كى تبين جہاد ہيں ، جرت ميں امامت اور خلافت ميں قبر ميں اور دخول جنت ميں ہر جگہ اور ہر مرحلہ ميں

اور نفرت كرنے ميں ، جہاد ميں ، جرت ميں امامت اور خلافت ميں قبر ميں اور دخول جنت ميں ہر جگہ اور ہر مرحلہ ميں
حضرت ابو يكر صد ہيں ، صول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كے درميان كوئى شير ميں اور دخول جنت ميں ہر جگہ اور ہر مرحلہ ميں
حضرت ابو يكر صد ہيں ، صول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كے ساتھ اور آپ كے بعد ہيں۔

سورة الليل الله تعالى كان وعده برختم بوكي تهي كه الله تعالى سب سے زياده متقى كو آخرت ميں راضى فرمائے گا اور سورة الفتى

یں اللہ تعالی نے اس وعدہ کو بیرا کیا اور فرمایا: وَکَسَوْتَ اُمْعُطِیْكَ مَنْ اِللّٰ کَا تَکُوْتُونِی (اُنْتَیٰ ۵)

ادر عقریب آپ کارب آپ کواتنادے گا که آپ راضی ہو

جائیں گے0

مورة الليل مين الله تعالى في "الاتقلى" كاذكر فرمايا تقااور وه حضرت الديكر صديق رضى الله عنه بين اورمورة الفتح مين الله تعالى في الله تعلى من الله تعالى في "سيد الاتقلى" كاذكر فرمايا بهاور وهسيدنا محمصلى الله عليه وللم بين \_

سورة الصحلي كيم شمولات

الم سورة الفتى كاموضوع آب صلى الله عليه وسلم كي شخصيت أورآب كي احوال مباركه بين -

الشخلی الله تعالی ف تشم کھا کر فر مایا ہے کہ الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم پر نه ناراض ہوا نداس نے آپ کو چھوڑا ا اور آپ پر الله تعالی سلسل اپنی نعتوں کی بارش فرما تا ہے جتی کہ آپ پر ہر ہر بعد والی گھڑی میں پہلے سے زیادہ انعام فرما تا ہے۔

جلددوازدتهم

🖈 🖼 کی ۵ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے کہ آخرت میں آپ کو شفاعت کی اتن بردی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہوجا کیں گے۔

انضی :۸-۲ میں بتایا کہاں تعالیٰ آپ کو صغرت سے نواز تا رہاہے ؛ جب آپ کے والدین فوت ہو گئے اور آپ بیٹیم ہو گئے تو الله تعالى نے آپ كوائى بناه ميں ركھا اور جبآپ الله تعالى كى مجت ميں متعزق تصنواس نے آپ كوكلوق كى

طرف منوجہ کیا اور جب آپ کے پاس دنیاوی مال زیادہ نہ تھا تواس نے آپ کو مالِ دنیا ہے مستنخی رکھا۔ الفحى اا۔ ٩ ميں يہ بتايا كه يتيم پرشفقت كرنى جا ہے اور مسكين كى مدركرنى جا ہے اور يتيم كو دانتما اور دھمكانانهيں جا ہے اور سکی سوال کرنے والے کو دھتکارنا نہیں جاہیے اور آپ کواللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کی جہت ہے جوعظیم نعمتیں عطا

فر مائی ہیں آپ کو خاتم النبیوں اورسید المرسلین بنایا ہے اور آپ کوسرایا رحت بنا کر قیامت تک کی تمام مخلوق کی ہدایت کے ليم بعوث فرمايا ي سوآب اي رب كي ان عظيم نعتول كولوگول كرمامن بيان فرمايي-

سورۃ انٹنی کے اس مخضر تعارف کے بعد میں البد تعالیٰ کی امداد اور اس کی اعائت پر تؤ کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اوراس کی تفسیر شروع کرد ما ہوں اے میرے پروردگار! مجھے اس سورت کے ترجمہ اورتفسیر میں حق اورصدق پر قائم رکھنا اور اس سورت كے تفائل اور معارف ير مجھ مطلع فر مانا اور اس كامرار كو مجھ يركھول دينا۔ و ما ذلك على الله بعزيز

> غلام رسول سعيدي غفرلهٔ ۲۲ رمضان ۲۲۴ اه/ ۱۲۷ کویر ۲۰۰۵ ء مومائل نمبر: ۹ •۳۱۵ ۲۱۵ ـ • ۳۰۰ +mr1\_r+r12mm





تبيان القرآن

و ہاں رات کا ذکر مقدم فر مایا اور اس سورت میں دن کا ذکر مقدم فر مایا اس کی حب ذیل وجوہ ہیں:

(1) انسان کواپی زندگی میں رات اور دن دونوں کی ضرورت ہے دن میں وہ کسپ معاش کرتا ہے اور رات کو تھا وٹ اتار کر آ رام کرتا ہے کیکن رات کی نصنیات میہ ہے کہ وہ دن پر مقدم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَجَكَلَ الظُّلُلْتِ وَالنُّورُورَةُ . (الانعام: ١) الله في الله في الديرون اورروثي كويدا فرمايا ـ

اس لیے سورة اللیل کو پہلے ذکر فرمایا اور دن کی فضیلت میے کہ وہ نور ضیاء اور روشی ہے۔

(۲) سورۃ اللیل میں حضرت ابو کر کاذکر ہے اور سورۃ الفتی میں ہمارے رسول سیدنا تحد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں اور حضرت ابو کرکے ایمان سے پہلے ان کے نفر کا زمانہ ہے اور وہ رات کی تاریکی کے مشابہ ہے اور سورۃ الفتی میں آپ کا ذکر ہے اور آپ ابتداء سے مؤمن اور میرت کا ملہ کے حامل ہیں اور وہ نور اور ضیا ہے اس لیے اس سورت کو والفتی سے مثر وع فرمایا۔

(٣) سورة الليل حضرت ابو بمرصديق كى سورت ہے اور سورة الفنى سيدنا محملى الله عليه وسلم كى سورت ہے اور سورة الليل كے متصل بعد سورة الفنى كوذكركر كے بياشارہ فربايا كه صديقيت كے بعد نبوت كا مرتبہ ہے اور حضرت ابو بكر اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے درميان كوئى تيسرا فردعائل نہيں ہے۔

ون اور رات کی قتم کھانے کی تو جیہات

اس سورت میں ون اور رات کی شلم کھانے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(ا) این میں میہ سی ہے کہ رات اور دن اللہ تعالٰی کی دوعظیم نعتیں ہیں ایک بل میں دن طلوع ہوجا تا ہے اور ایک آن میں رات آ جاتی ہے کہ وات آ ہے۔ رات آ جاتی ہے کہ کئی تخص کو دن آنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے ندرات آنے سے کوئی ملال ہوتا ہے۔

(۲) مجھی را تیں ہوی ہوتی ہیں اور بھی دن بڑے ہوتے ہیں ندرات ہمیشہ بڑی رہتی ہے نددن ہمیشہ بڑار ہتا ہے اس جہان میں کی کودائی بڑائی حاصل نہیں ہے دائی اور مطلقاً بڑائی اور کبریائی صرف اللہ عزوجل کے لیے ہے۔

- امام ابوالحن مقاتل بن سليمان منوفي • ٥ اجه لكھتے ہيں:

الھی اس میں فرمایا ہے: آپ کے رب نے آپ کوئیں چھوڑا اور نہ وہ آپ ہے بے زار ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جریل علیہ السلام چالیس روز تک آپ پرنازل ٹیمیں ہوئے اور ایک قول ہے کہ تین روز تک آپ پرنازل ٹیمیں ہوئے تو ہشر کین مکہ نے کہا: اگر یہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے تو ان پرمسلسل وہی نازل ہوتی رجی بھیے ان سے پہلے نبیوں پرمسلسل وہی نازل ہوتی رہی تھی' اب اللہ تعالیٰ نے ان کوچھوڑ دیا اور ان سے بے زار ہوگیا ہے' اس لیے ان پروہی نازل ٹیمیں ہور ہی اتعالیٰ نے ان کے رویٹ رہی تیت نازل فرمائی کہ آپ کے رب نے آپ کوئیس چھوڑ اور نہ وہ آپ سے بے زار ہوا۔

(تنسيرمقاتل بن سليمان ج-ماص ٢٩٣ معلن ادارالكتب العلمية بيروت ١٩٢٧ ه أجامع البيان رقم الحديث: ٢٥ • ٢٩ وارالفكر)

مشرکین کابید دعوئی تھا کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کوآپ کے دب نے چھوڑ دیا اور وہ آپ سے بے زار ہو گیا 'اب ان پر لازم تھا کہ وہ اپنے اس دعوئی پر گواہ پیش کرتے 'اور جب وہ اپنے اس دعوئی پر گواہ نہیں پیش کر سکے تو تاعدہ کے مطابق آپ پر لازم تھا کہ آپ ان کے اس دعوئی کے انکار پرقتم اٹھاتے' پس قتم آپ پر آتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی جگہ دن اور رات کی قتم کھا کر فرمایا 'آپ کے دب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے' نہ وہ آپ سے بے زار ہوا ہے' اور بیرواضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا معاملہ واحد ہے' آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے' آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے' آپ کی بیعت بے'ای طرح جو قتم آپ پرلازم آتی ہے وہ اللہ پرقتم ہے اس لیے فرمایا: دن کی قتم اور رات کی قتم! آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ وہ آپ ہے بے زار ہوا ہے۔

والضحى والليل" (دن اورات) كافتم ك عامل

الله تعالى نے دن اور رات كى جوشم كھائى ہے اس ميں دن اور رات سے كيا مراد ہے؟ اس ميں حسب ذيل اقوال ميں: علامة عبد الكريم بن هوازن قشرى نيشا يورى متوفى ٨١٥ هر الكهت ميں:

(۱) اس سے مراد ہے: جاشت کے وقت کی نماز کی تنم پا دن کی اس ساعت کی تنم جب اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کوکلام سے مشرف کیا تھا۔

(۲) رات سے مراد ہے: اس رات کی قتم جب الله تعالی نے شب معراج آپ کواپینے دیدار کی دولت سے مالا مال فر مایا۔

(س) رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: مير ب ول پر ايک اَبر چها جاتا ہے اور ميں الله تعالى سے سوم تبه استغفار كرتا ہوں۔
( صح مسلم۔ الذكر ۱۳ منن ايوداؤد رقم الحديث: ۱۵۱۵ مند احمد جهم ۱۳۷۰-۱۳۱۱) سو رات كے بھيل جانے كی قتم سے مراد ہے:
کثر سے مشاغل كى بناء پر الله كا ذكر شكر نے كى وجہ سے آپ كے دل پر اير كا چها جانا اور دن كی قتم سے مراد ہے: كثر سے
استغفار كى وجہ سے آپ كے قلب پر الله تعالى كى تجليات كامنعكس ہونا والى صديہ ہے كہ اس رات كی قتم جب آپ كے دل بر ابر چھا كيا اور اس دن كی قتم جب آپ كے دل بر ابر الله تعالى كے جلوں سے آپ كا دل روش ہوگيا۔

(۵) دن كافتم سے مرادوہ دن سے جب الله تعالى في آپ كوراضى كرنے كے ليے بيت الله كو آپ كى نمازوں كا قبله بناديا۔

﴿ (لطائف الاشارات ج ٣٢٩) مزيدا وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٠) ٥)

امام فخرالدين مجربن عمردازي متوفى ٢٠١ه ولكهت بين:

(٢) بعض مفسرين نے ذكر كيا ہے كه والصنحى "عمراد ہے: آپ كے روثن چيرے كافتم (اور والليل" عمراد ہے: آپ كي بياه زلتوں كاشم)\_

(2) "والصحى" سےمراد ہے: آپ كالل بيت كمردول كافتم اور"والليل" سےمراد ہے: آپ كالل بيت كى خواتين كافتم \_

(۸) "والصفی" سے مراد ہے: مزول وی کے ایام کا قتم اور "والسلیل" سے مراد ہے: اس زماند کی تم اجب آپ ہے ۔ مزول وی کوروک لیا گیا۔

(9) ''والمضلى ''ے مراد ہے: آپ كاس نو علم كى تتم جس مے فقى غيب منكشف ہوجاتا ہے اور''والمليل'' ہے مراد ہے: آپ كوه غيوب جو متتر ہيں۔

(۱۰) ''والصخی ''سے مراد ہے: ابتداء میں اسلام کے ظہور کی تم اور''و اللیل ''سے مراد ہے: قرب قیامت میں اسلام کے تخط کی قشم جینا کہ دسول الله صلی الله علیہ و ملے نظر مایا: اسلام ابتداء میں اجنبی تقااور عقریب اجنبی ہوجائے گا۔

(منداحه جهم ۲۲)

(II) ''والصّعني ''نےمزادے: کمال عقل کی تم اور''واللیل ''سےمراد ہے: حالتِ وفات کی تتم۔

(۱۲) ''والمصلحٰی''سےمرادہے: آپ کی ظاہر حیات کی تم جس میں گلوق نے آپ کا کوئی عیب نہیں دیکھااؤر''والسلیل'' سےمرادہے: آپ کی حیات کے باطن کی تئم جس میں عالم النیب نے آپ کا کوئی عیب نہیں دیکھا۔

(تفييركبيرج الص١٩١ واراحياء الراث العربي بيروت ١٩١٥ه)

شاه عبد العزيز محدث د بلوى متوفى ٢٣٩ الصاكصة بين:

(۱۳)''والمصحٰی''ے مراد ہے: آپ کے یوم ولادت کی تم اور''والملیل''ے مراد ہے: آپ کی شبِ معراج کی تم یا آپ کی وفات کی شب کی تم۔

(۱۴) ''والصلحی''ےمرادے آپ کی امت کی خوبول کوظاہر کرنے کی تم اور' واللیل ''سےمرادے آپ کے امت کے عوب کو چھانے کی تم ۔

(۱۵) آپ کی صفات طاہرہ کی شم جوسب مخلوق کومعلوم ہیں اور آپ کی صفات باطند کی شم جن کا اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوعلم نہیں۔

(۱۷) زندگی کی قتم اور قبر میں آنے والی شب کی قتم \_ (تغیرعزیزی پاره عم ص ۱۲ طابی عبد المجید و برادران تاجران کتب کابل افغانستان ) علامہ سیومجمود آلوی متوفی • ۱۲۷ھ کیستے ہیں:

(۱۷) علامہ طبی قدس سرہ نے کہا ہے: دن اور رات کی قتم اس لیے کھائی ہے کہ ان میں دونمازیں ہیں جوآپ کے ساتھ مخصوص ہیں ون کی نماز کے متعلق آپ نے فرمایا: جھے کو چاشت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور تم کو اس کا حکم نہیں دیا گیا اور رات کی نماز کے متعلق قرآن مجد میں ہے:

وَينَ النَّيْلِ فَتَهَجَّدُ إِنهِ كَافِلَةً لَكَى مَ اللَّهِ مَا فِلَةً لَكَ مَ اللَّهِ مِن وضوصيت س آب

(بی اسرائیل 24) کے لیے زائد ہے۔ خلاصہ رہے کہ آپ کی نماز چاشت کی تھم اور آپ کی نماز تبور کی تھم۔

(۱۸) رات کا وقت غم اور وحشت کا وقت ہے اور دن کا وقت سرور اور خوشی کا وقت ہے گویا آپ کی خوشی کی تنم اور آپ کے غم کی تنم ۔

(۱۹) دن کا دفت لوگوں کے بیچم کا دفت ہے اور رات کا دفت مجبوب سے ملاقات کا دفت ہے گویا دن میں آپ کے لوگوں کے ساتھ مشغول ہونے کی قتم اور رات میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی اور راز و نیاز کی قتم۔

تبيار القرآر

(۲۰) علامہ سیر محمود آلوی متوفی ۱۲۷ھ نے کہا ہے کہ دن کی ایک ساعت رات کی تمام ساعات پر غالب ہے جس طرح تنہا رسول الترصلی الندعلیہ وسلم کے کمالات اور مجرات تمام انبیاعلیم السلام کے کمالات اور مجزات پر غالب ہیں گویا کہ دن کی اس ساعت کی قتم جورات کی تمام ساعات پر اس طرح غالب ہے جس طرح تنہا آپ کے کمالات تمام انبیاعلیم السلام کے کمالات پر غالب ہیں۔(ردح المعانی جزیس ۲۵ دار القرئیروٹ ۱۴۷۷ھ)

لفنی سمیں فرمایا: آپ کے رب نے آپ کوئیں چھوڑ اادر نہ دہ بے زار ہوا O انتھیٰ: ۳ کے شانِ نزول میں متعدد اقوال

امام ابومنصور محمر بن محمر ماتريدي حنى متوفى ١٣٣٣ ه لكصة بين:

لیمن من کر بتا دوں گا مثل آپ سے قیامت اسماب کہف اور ذوالقر میں ہے کہ لوگ آپ سے کی چیز کے متعلق پو چھتے تو آپ فرماتے:

مین کل بتا دوں گا مثل آپ سے قیامت اسماب کہف اور ذوالقر میں کے متعلق پو چھاتو آپ نے اس اعتاد برفرمایا کہ آج محصہ کردی بازل ہوجائے گی تو میں کل بتا دوں گا اور آپ نے ان شاء اللہ نہیں فرمایا تھا تو کئی دن تک وی بازل نہیں ہوگی اس پر محصہ مشرکین نے خوش ہو کہ کہا: اسمدنا) محد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ان سے بے زار ہو گیا تو اللہ تعالی نے دن اور رات کی قسم کھا کر فرمایا: اللہ تعالی نے آپ کوئیس چھوڑا اور نہ آپ سے بے زار ہوا اور پھش نے بیہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ کو پہل دی کے بعد بہت گھرائے ہوئے دیکھا تو کہا: آپ کے رب نے آپ کوچھوڑ دیا اور سے آپ گھرائے ہوئے دار وی سے بے زار ہوگیا کئی تھی ہوئے دیکھا تو کہا: آپ کے رب نے آپ کوچھوڑ دیا اور سے آپ گھرائے ہوئے دیکھا تو کہا: آپ کے رب نے آپ کوچھوڑ دیا اور سے آپ گھرائے ہوئے دیکھا تو کہا: آپ کو تھا ہوئے ہوئے دیکھا تو کہا: آپ کو تھا ہوئے ہوئے دیکھا تو کہا: آپ کو تھا ہوئے ہوئے دیکھا تو کہا: آپ کو تھا تھا ہوئے ہیں نا داروں کے لیے کہائے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور تو کے داست میں چیش معلی سے دوالے میں اور کول کی مدوکرتے ہیں نا داروں کے لیے کہائے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور تو کے داست میں چیش خدیجام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا مقام تو بہت بلند ہے کوئی معلمان کی نمی کے متعلق آلی بات نہیں کہ سکتا۔
آنے والی مشکلات میں لوگوں کی مدوکرتے ہیں۔ (سیح النادی کہ کہائے میں متعلق آلی بات نہیں کہ سکتا۔

ا ما او منصور ماتریدی نے اپنے طور پراس کا میٹمل بیان کیا ہے کہ آپ کے پائی شروع میں کوئی مادی طاقت ندتھی اور نہ مال و دولت تھی اس سے برخلاف آپ کے مخالفین قریش مکہ بہت رئیس سے مادی طاقت اور عددی برتری رکھتے تھے اس لیے آپ سے متعلق انہوں نے کہا کہ آپ کورب نے چھوڑ دیا اور آپ سے بے زار ہوگیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کارد کیا اور دن اورات، کی قتم کھا کرفر مایا کہ آپ کے رب نے آپ کوئیس چھوڑ ااور نہ وہ آپ سے بے زار ہوا۔

(تاويلات الل السنة ج ۵س ٢ ١٠٥٥ مؤسسة الرسالة كاشرون ١٣٢٥)

امام محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱۱ ھے نے ایک قول بید ذکر کیا ہے کہ جب چند دن کے لیے آپ پر دی کا آثار کی گیا تو ابولہب کی بیوی نے بید کہا تھا: اے محمد امیرانی متوفی 1۰۱۱ ھے نازل ہوئی و وسرا تو اس کے رو میں بید آپ نازل ہوئی و وسرا تو لیے لیے کہ جب وی آنے میں دیر ہوگئ تو آپ نے حضرت خدیجے کہا: میرے رب نے جھے کو چھوڑ دیا اور جھ سے بے زار ہوگیا ہے زار ہوگیا ہے زار ہوگیا تو حضرت خدیجے نے آپ کو لئدا ہوئی ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابتداء میں جوعزت دی ہے اللہ ان کو اللہ میں ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابتداء میں جوعزت دی ہے اللہ ان کو با کہ تو ہوئی کا کیورا کرے گا کہ لیے تھا اس جہ سے آپ بروی کا تیرا قول ہے کہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عتمہا کا کتے کا بچے تھا اس جہ سے آپ بروی کا آنارک گیا تھا 'بی تول بھی باطل ہے کیونکہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عتمہا کا کتے کا بچے تھا' اس جہ سے آپ بروی کا در بیادورت

-جلردواز وام

کی ہے؛ چوتھا قول بیدذ کر کیا ہے کہ بعض مسلمان ناخن نہیں کا شنتے تھے اس لیے آپ پروٹی کا آنا رُک گیا تھا'اس قول کا باطل ہونا بالکل واضح ہے۔

گریہ سوال کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے زدیک کا نئات میں سب سے زیادہ مکرم اور معظم ہیں' پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کس طرح مناسب ہوگا کہ میں نے آپ کوئیں چھوڑ ااور نہ میں آپ سے بے زار ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء اس طرح نہیں فرمایا' کیلہ جب مشرکین نے بیر کہا کہ (سلی نا پھر اللہ تعلیہ وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ون اور رات کی تم کھا کرفرمایا' آپ کے رب نے آپ کوئین چھوڑ ااور نہ آپ سے نے زار ہوگیا تو اللہ تعالیٰ نے ون اور رات کی تم کھا کرفرمایا' آپ کے رب نے آپ کوئین چھوڑ ااور نہ آپ سے بے زار ہوگیا

نیز امام رازی فرماتے ہیں: بید واقعہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے ادراس کی طرف سے نازل ہوا ہے کیونکہ اگر بیآ پ کی اپنی تصنیف ہوتا اور آپ کا کلام ہوتا تو آپ کے سلسلہ کلام میں وقفہ نہ آتا اور مشرکین کو اس اعتراض کا موقع نہ ماتا کہ مجمد (صلی اللہ علیہ دملم) کو اس سے رب نے چھوڑ دیا اور اس سے بے زار ہوگیا۔

(تَفْيِر كِبِيرِجْ ااص ١٩٣١ - ١٩١ أواراحياء التراث العرلي بيروت ١٣١٥ هـ)

## الثدنغالي كزديك رسول الثرصلي الثدعليه وتهلم كي عزت اوروجابت

عیسائیوں کی مزعوم آسانی کماب آجیل میں لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب پر چڑھا دیا تو انہوں نے کہا: اور تیسرے پہرکے قریب بیوع نے بڑی آ واز سے چلا کر کہا: ''ایعلی' ایعلی لمقا شبقتنی؟ ''نیعیٰ اے میرے خدا! اے پیرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ 0 (متی کی انجیل مسسالیاب:۲۸ تیت:۲۸ بائل سومائیٰ لاہوز ۱۹۹۲ء)

جارے نز دیک تو حصرت عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب دی گئی اور نہ انہوں نے مذکور الصدر جملہ کہا' لیکن عیسائیوں کی اپنی آ سانی کتاب میں بیاکھا ہے کھیسیٰ علیہ السلام نے کہا:اے میرے خدا! اے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور ہماری کتاب قرآن مجید میں ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا بیار شاد ہے:

۔ چاشت کے وقت کی قتم ⊙اور رات کی قتم جب وہ پھیل چاہئے آپ کے رب نے آپ کوئیس چھوڑ ااور ندوہ بے زار ہوا⊙

ۘۘۘۘۘۘڎٳڶڞؙۼێٞ٥ڗٲێۜؽڸڎؘٳڛٙۼؽۨٚٞٞڡٵۅؘڎٙڡؘڰۯؾؙڮۅ ؙڡٵؘڰٙڵؿٝ(الڠ:٣٠٠)

دن اور رات کی قتم کھانے میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر مسلسل دن کی روثنی رہے تو انسان تھک جا کیں اس لیے انسان کو سکون اور آ رام پہنچانے کے لیے اللہ تعالی نے رات بنائی ای طرح اگر آپ پر مسلسل وحی نازل ہوتی رہتی تو آپ تھک جائے اس طیے اللہ تعالی نے آپ کو سکون اور آ رام پہنچانے کے لیے چندون وحی نازل نہیں کی اور اس سے جاہل اور معائد مشرکین نے سے جھا کہ آپ کو جھوڑ دیا ' بھر اللہ تعالی نے ان کا رد کرنے کے لیے اور آپ کی عزت اور وجا ہت ظاہر کرنے کے لیے بیا آیات نازل فرما کمیں کہ دن اور اس کی تھا آپ کے رب نے آپ کوئیں چھوڑ ا۔

ا الشخی ۲۶ میں فر مایا اور بے شک بعدوالی ساعت آپ کے لیے پہلی ساعت ہے بہتر ہے O

<u>دن به دن نی صلّی الله علیه وسلم کی عزت اور کرامت کا زیاده مونا</u>

ین اللہ تعالیٰ دن بیون آپ کی عزت اور وجاہت میں اضافہ فر ما تا رہے گا اور فراحہ وقت اور منکروں اور معائدون پر آپ کوغلبہ عطا فرما تا رہے گا اور آپ کو بہ کشرت فتو حات عطا فرما تا رہے گا اور آپ کے تبعین اور پیروکار بڑھا تا رہے گا اور آپ کے علوم اور معارف اور دوجات میں کرتی عطا فرما تا رہے گا اور آپ کا ہر بعد والا زمانہ پہلے زمانہ سے بڑھ پڑھ کر اور

بلادواردام

تبيار القرآن

اضن اوراعلی ہوگا اور یا اس کا مطلب ہے ہے کہ دنیاوی مہمات کے مقابلہ میں اخروی درجات کی تر تی میں کوشش کرنا آ پ کے

جب الله تعالیٰ نے بیفر مایا: آپ کے رب نے آپ کونہیں چھوڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے عزت اور وجاہت عاصل ہوئی اور آپ کواس سے خوشی ہوئی تو اللہ تعالی نے آپ کو بیر بتایا کہ بیر تبدا گرچہ عظیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے آخرت میں اس سے بھی بڑا مرتبہ ہے نیز اس آیت میں اللہ تعالی نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر روز بلکہ ہر ساعت الله تعالیٰ آپ کوگز ری ہوئی ساعت سے بڑھ کرعزت اور بلندی عطا فرمائے گا' آپ پیرنہ گمان کریں کہ میں آپ سے ناراض

ہوں بلکہ میں ہرروز آ پ کو پہلے سے زیادہ سعادت اور کرامت عطافر ماؤں گا۔ اگریہ سوال کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت دنیا ہے کس دجہ سے انصل ہوگی اور کس اعتبار سے فزوں تر

ہوگی؟اس کا جواب بیہ ہے کہ حسب ذیل وجوہ ہے آپ کے لیے آخرت دنیا ہے اُفغنل اوراعلیٰ ہوگی۔

آپ کی آخرت کا آپ کی دنیا سے افضل مونا

(۱) آپ کی امت آپ کے لیے بدمنزلہ اولا دیے اور آخرت میں آپ کی امت جنت میں ہوگی اور اولا دیر نتمت دیکھ کراس کے باپ کوخوشی ہوتی ہے۔

(٢) آب نے اللہ تعالیٰ سے جنت کوخرید لیاہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

اِتَاللَّهُ اللَّهُ الشُّكُولِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱلنَّفْسَهُمُ وَامْوَالُهُمْ ۔ بے شک الله نے مؤمنین سے ان کی جانوں اور ان کے

بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ لَا (التوبه: ١١١)

مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا ہے۔ سوآ خرت اور جنت آپ کی مملوک ہے اور دنیا آپ کی مملوک نہیں ہے سومملوک میں ربنا غیر مملوک میں رہنے ہے افضل

(٣) دنیا میں کفار آپ کوتنگ کرتے ہیں اور ستاتے ہیں اور آخرت میں آپ کی امت تمام المتوں پر گواہ ہوگی اور آپ تمام

نبیوں اور رسولوں پر گواہ ہوں کے اور اللہ کی ذات آپ پر گواہ ہوگی اللہ تعالی نے فر مایا: وَكُفِي بِاللَّهِ شَهِيكًا أَنْ (الْحَ:١٨) اوراللد کی گواہی کافی ہے

یہ بہت بردی عظمت اور فضیلت ہے جوآ پ کوآ خرت میں حاصل ہوگی۔

(۴) دنیا کی حسنات اورلذات ٔ آفات اور بریثانیوں سے گھری ہوئی ہیں اورقلیل اور فانی ہیں اور آخرت کی نعمیں 'ریثانیوں اورافكارے خالى بين اور بہت زيادہ بين اور دائى اور غير منقطع بين \_

الفحل: ۵ میں فرمایا: اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہوجا ئیں گے 🔾

قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت

امام الومنصور محمد بن محمد ماتريدي سمرقندي حنفي متوفي ٣٠٠١ ه لكهته مين:

و نیا میں اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر اور شرف کو ہلند کرے گا اور آپ کو ڈشمنوں پر غلبہ اور فتح اور نصرت عطا فریائے گا اور آپ کا دین اطراف عالم میں پھیل جائے گا اور آخرت میں آپ کوتمام نبیوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائے گا' آپ سے پہلے کوئی شفاعت کے لیے لب کشائی نہیں کرے گا محد کا جمنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور مقام محمود پرآپ ہی فائز ہوں گے آپ ہے پہلے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا نہ آپ کی امت سے پہلے کوئی امت جنت میں داخل ہو سکے گی حض کوڑ آپ کے

تبيار القآآ.

والے ہوگا اور اس دن آپ کی عزت اور عظمت دیکھنے والی ہوگی۔

بعض مفسرین نے کہا: بیسب ہے امیدافزا آیت ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے بیدوعدہ کیا ہے کہ دہ آپ کو ا تناد ہے گا کہ آپ کوراضی کردے گا'اور آپ اس سے راضی نہیں ہوں گے کہ آپ کی امت دوزخ میں جائے۔

اورحطرت أبن مسعود رضى الله عند نے كها: سب سے اميد افزائياً يت ب:

مجس نے کوئی گناہ کیا یا اپنی جان برظلم کیا' پھراللہ ہے وَمَنْ يَعِمَلُ سُوْءً الْوَيْظُلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ لَيَسْتَغُفِي

مغفرت طلب كي تو وه اللدكوب حد بخشف والا بهت رحم فرمان والا الله يجد الله عَفْورًا رَحِيمًا ٥ (الساء:١١٠)

اور ہمارے نزویک قرآن مجید کی سب سے زیادہ امیدافزا آیات وہ ہیں جن میں الله تعالی نے رسولوں کواور فرشتوں کو

مؤمنین کے لیے استغفار کا حکم دیا اور انہوں نے مؤمنین کے لیے استغفار کیا 'جیسے درج فریل آیات ہیں:

حضرت ابراهیم علیه السلام نے دعا کی:

روم (ارایم:۳۱)

سوجس نے میری پیروی کی وہ میرے طریقة محمودہ پر ہے اور ڡٚٙؠۜڽٛۺۼڣؽ۫ڮٳڹۧۿڡؚؿؽؖٚػ؈ٚؽڝؙٳڣؙڮٳؾۜڰۼڡؙۏڗ۠ جس نے میری نافر مانی کی توب شک توب صد معفرت کرنے والا

بہت رحم فرمائے والا ہے 0 اے مارے دب امیری مغفرت فرما اور میری والدین کی

اورتمام مؤمنین کی جس دن حساب قائم ہو 🔾 . (ايرايم ١٣١)

> اور جهارے نی صلی الله علیه وسلم سے ارشا وفر مایا: واستغفف لكافيك والمنوينين والمؤونات

(19:28)

(اے نی کرم!)آپ ایے تمام باطا ہر خلاف اولی کامول كى مغفرت طلب سيجة اورتمام مؤمن مردول اورمؤمن عورتول كى

مغفرت طلب سيحيزيه

اوررسول التصلى الله عليه وسلم في اين احت ك لي جواستعفار كيا اس كا فرراس مديث ميس ب: حضرت عبداللدين عمروين العاص رضى التدعنها ميان كرتے بين كر في صلى الله عليه وسلم في اس آيت كى طاوت كى جس

میں حضرت ابراہیم کا بیول ہے: اے میرے دب اان بتول نے بہت لوگوں کو گم راہ کر دیا ہے سوجس نے میری بیروی کی وہ

میر ۔ بطریقہ محودہ پر ہے اور جس نے میری نافر مانی کی تو بے شک تو بے صد مغفرت کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔

(ابراہم ۳۷) اور اس آیت کی حلاوت کی جس میں حضرت عیسی علیہ السلام کا بیقول ہے: اگر تو انہیں عذاب وے تو بے شک بد تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو بہت غالب بے صوحکت والا ہے۔ (المائدہ ۱۱۸) پھر آپ نے اپنے

دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے اور دعا کی: اے اللہ امیری امت میری امت اور روتے رہے تب اللہ عز وجل نے فرمایا: اے جریل!

محر (صلی الله علیه وسلم) کے پاس جاو اور تہار ارب خوب جاتا ہے پس ان سے بوچھو البیس کیا چر رُلاتی ہے؟ سوآ ب کے پاس

حضرت بجريل عليه الصلوة والسلام آئے اور آپ سے بوچھا کی رسول الله صلی الله عليه وسلم نے انہیں اپنے قول کی خبر دی خب الله

تعالی نے فرمایا: اے جریل امحد (صلی الله علیه وہلم) کے پاس جاؤ ایس ال سے کہو بے شک ہم عقریب آپ کو آپ کی امت

كم معلق راضى كردي كاورة بكورنجيده موتي بي كور مح سلم رقم الحديث ٢٠٠١ المنن الكبرى للنسائي رقم الحديث ١١٢١٩)

تبيار القرآر

علامہ نووی نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالی نے بیفر ما دیا: ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کرویں گے تو اس کے بعد یہ کیوں فرمایا: اور آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے زیادہ امتی جنت میں چلے جاتے اور پھے دوزخ میں جانے ہے آپ رنجیدہ ہوتے' اس لیے فرمایا: ہم آپ کو دوزخ میں جانے سے آپ رنجیدہ ہوتے' اس لیے فرمایا: ہم آپ کو دوزخ سے نجات عطافر ما کیں گے۔

(صححمسلم بشرح النواوي ج عص 24 الكتبيز ارمصطفى الباز كم مكرمه ١٢١٥ هـ)

### اس حدیث کابیان که اگرمیراایک امتی بھی دوزخ میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ه اس آيت كي تفسير ميس لكهة بين:

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: آپ کی بعد والی ساعت آپ کی پہلی ساعت سے افضل ہے لیکن ہے تیں بتایا تھا کہ بیہ تفاوت کہاں تک ہے اوراس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ اس کی انتہاء نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور آپ کی رضایر ہے۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ہروہ چیز عطا کرے گا'جس کا آپ ارادہ کریں گے اور دنیا اپنی وسعت کے باوجود

آپ کے ہرارادہ کو بورا کرنے کی گنجائش ٹبیں رکھتی اس لیے آخرت دنیا سے افضل ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب اورحضرت ابن عباس رضی الله عنهم سے روایت ہے کہ اس آیت سے مراد آپ کو آپ کی امت کی شفاعت کا منصب عطافر مانا ہے ٔ روایت ہے کہ جب بی آیت نازل ہوئی تو آپ نے فر مایا: اگر میر اایک امتی بھی دوزخ میں ہواتو میں راضی نہیں ہوں گا۔ (تغیر بمیرج ام ۱۹۴۷)

ا مام ابن جریر متوفی ۱۳۱۰ ہے نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها سے روایت کیا ہے کہ سید نامجر صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میہ ہے کہ آپ کے اہل بیت سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہو۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۲۹۰۵۳)

امام ابواسحاق احمد بن ابراجيم متوفى ١٧٢٥ ه لكهت بين:

روایت ہے کہ جب بیر آیت نازل ہوئی تو آپ نے فر مایا:اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوا تو میں راضی نہیں ہول گا۔(الکھٹ والبیان ج•اس۴۲ داراحیاءالتر اےالعر فی بیروٹ ۴۲۲اھ)

قاضى عبدالحق بن غالب بن عطيه الاندلسي التوفي ٥٣٦ ه لكهت بي:

بعض اہل بیت نے بیکہاہے کہ کتاب اللہ میں بیسب سے زیادہ امید افزاء آیت ہے کیونکدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کا اگر ایک امتی بھی دوز خ میں گیا تو آپ راضی نہیں ہول گئے کیونکدروایت ہے کہ جب بیآ بیت نازل ہوئی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میرا ایک امتی بھی دوز خ میں گیا تو میں راضی نہیں ہول گا۔ (انجررالوجیز ج ۱ اس ۳۲۱ کتبہ تجاریئ کد کرد) معلاجہ ابوعید اللہ تحرین اجمہ مالکی قرطبی متوفی ۸۲۸ میں کتھتے ہیں:

حفرت علی رضی الشعند نے اہل عواق سے فرمایا جم سرکتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امیدافزاء آیت میہ ہے: قُلْ یع پکاچ کی آئین بِنِی آسر کُوُوا کِلِی اَنْسِیْنِ اَلْا کَتَفْتُطُورا اِلْمِی کہ اسے میر کے وہ بندوجنہوں نے این جانوں پر

آپ کہے کہ اے میرے وہ بندوجنہوں نے اپی جانوں پر زیارتی کی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے شک اللہ تمام گناموں کو بخش دے گا ہے شک واللہ کا مالہ واللہ مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کی جانوں کی جانوں کی مالہ کا مالہ کا مالہ کی جانوں کی جانوں کی مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا کہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا کہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ

مِنُ دَّحُهُ اللَّهُ لِكَ اللَّهُ يَغُفِمُ اللَّانُوبَ جَيِيْعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الرمر ٥٠)

بہت رحم فرمانے والاہ 0

الل عراق نے كہا: بال! ہم يهى كہتے بين حصرت على رضى الله عند نے فرمايا ليكن ہم الل بيت يد كہتے بين كه كتاب الله

جلددوازدهم

میں سب سے زیادہ امید افزا آیت ہیہے:'' وَکَسَوْتَ يُعْطِيْكَ مَرَبُكَ فَتَرَّحْنِي ''اور حدیث میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اگر میراایک امتی بھی دوز ق میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوگا۔

(الجامع لاحكام القرآن جز ٢٠٠٠ (٨٥)

علامه عبدالرحمان بن محدالعالبي ماكي متوفى ١٥٥٥ وكصع بين:

روایت ہے کہ جب بیرآ یت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فر مایا: میراایک امتی بھی دوزخ میں ہوا تو میں راضی نہیں ہول گا' پھراس کی تامید میں وہ حدیث ذکر کی ہے جس میں اللہ عز وجل کا بیرارشاد ہے: اے تھر! ہم عنقریب آپ کوراضی کریں گے اورآ پ کورنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ (ضج مسلم قم الحدیث: ۲۰۲) علامہ قرطبی نے بھی اس روایت کی تامید میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (تفیراثعالبی ج ۵سا ۲۰ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۸ھ)

خاتم الحفاظ حافظ جلال الدين سيوطى متوفى ١١١ هـ لكھتے ہيں:

ا مام بیری نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے اضحان ۵ کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ نمی صلی الله علیه وسلم کی رضامیہ ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں واخل ہو۔

(الجامع لفعب الايمان ج ٣٥ س٩٨ ـ رقم الحديث ٢٤٨٠ مكتبة الرشيدارياض ١٨٢٢هـ)

خطیب بغدادی نے '' تلخیص المتعناب' میں ایک اور سند کے ساتھ اس آیت کی تغییر میں حضرت این عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے'اگران کی امت کا ایک شخص بھی دوزخ میں داخل ہوا۔

امام مسلم نے جینزت این عمر سے روایت کیا ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وکل نے کتاب اللہ میں دوری یں وال ہوا۔
امام مسلم نے جینزت این عمر سے روایت کیا ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وکلم نے کتاب اللہ میں حضرت ابراہیم کا بی تول پڑھا:
"دفعت تجافی فی کا تفاوی نے "' (ابراہیم ۳۳) اور حضرت علی علیہ السلام کا بی قول پڑھا: '' (فی تعمیل کا تھی کہ اللہ اس اللہ اس کے مقابلہ اس کے اور آپ کی است کے متعلق راضی کردیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے ویں بیان جا کہ اور آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے ویں گے۔ (می مسلم قم الحدیث ۲۰۲)

اُمام این ابی حاتم نے حسن رضی اللہ عند سے زوایت کیا ہے کہ ' وکسکوف یُعطینی کٹ کٹی نیٹ ' (انتخیا: ۵) شفاعت کی آیت ہے۔ (الدرالمنورج ۸۵۸ داراحیاء الراج العربی ایروت ۱۳۸۱ھ)

علامعاساعيل حقى متوفى ١٣٧١ه لكهته بين:

امام باقررضی الله عند نے کوفہ میں آ کر فرمایا: اے اہل عراق! تم بید کہتے ہو کہ کتاب الله میں سب سے امید افزامیا آیت

" كَرْتَفْتُكُو المِنْ كَرْحَمَةُ الله فل "(الزمر ٥٣) اور جم الل بيت يه كهته جي كه سب سے زيادہ اميد افزايه آيت ب "وَكَسَوْتَ يُعْطِيْكَ مَرَّيُكَ فَتَرُوهُي فَ" (الحق ٥) كيونكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كا اگر ايك امتى بهى دوزخ بين بواتو آب راضي بين بول كے۔

اور حدیث میں ہے کہ میں اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا محل کر میرے لیے ندا کی جائے گی:اے محمد اکیا آپ راضی ہو گئے؟ پس میں کہوں گا:اے میرے رب؟ میں راضی ہو گیا۔ (مندالبرارز آم اللہ یٹ:۳۲۱ میں الاوسار آم اللہ یٹ:۴۲۱ (روح البیان ج ۱ ش۵۲ ادارا جیاء التراث العربی بیروٹ استان

في محربن على بن محر شوكاني متونى و ١٢٥ مراه لكهي بي:

امام بہتی نے حضرت این عباس رضی الله عنما ہے اس آیت کی تقییر میں روایت کیا ہے: آپ کی رضا یہ ہے کہ آپ کی مقام میں جنت میں واض ہوجائے (الجام الله علیہ والایمان آر الدیت ۱۳۷۱) اور اہام این جریر نے اس آیت کی تقییر میں روایت کیا ہے کہ سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی رضا ہے ہے کہ آپ کے اہل بیت میں ہوا ہے کہ میں داخل نہ ہو۔ (جامح البیان آم الحدیث ۲۹۰۵۲) اور خطیب نے تلخیص میں ایک اور سند سے اس آیت کی تقییر میں روایت کیا ہے کہ سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گئے اور خطیب نے تلخیص میں ایک اور شرخ میں ہوا اور اس تقیر میں روایت کیا ہے کہ سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی دعا کی 'یہ آیت پڑھی:" دیکھنٹ تیکھنٹی کی آرائی ہو گئی ہے میں کہ ایک کو دعا کی 'یہ آیت پڑھی: " ان تعلق کی آرائی کھی گئی ہے میں کہ دونوں ہاتھ بائد کر کے دعا کی اور فرمایا: اے جریل احمد کے پاس جا کہ اور اور ان سے کی اور فرمایا: اے الله! میری امت اے الله! میری امت کے اور و نجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ (می حسلم رقم الحدیث میری)

( فتح القدرية ٥٥ ١١٣ وارالوفاء ١٨١٨ هـ)

علامسيد محودة لوى متوفى و ١٢٥ ها صافظ سيوطى كالمل عبارت نقل كرت بورج لكصة بين .

(روح المعاني جر ٢٠٩٥ -٢٨٨ دارالفكر بيروت ١٣١٧ هـ)

مشهور غير مقلدعا لم نواب صديق حسن خال بحويالى متونى ١٣٠٧ هو كلصة بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: آپ کی رضا اس میں ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں داخل ہواور خطیب نے تلخیص میں اس آیت کی تغییر میں کہا: سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے؛ اگر آپ کی امت کا ایک شخص بھی دوزخ میں گیا؛ پھراس کی دلیل میں میچے مسلم رقم الحدیث: ۴۰۲ کی حدیث نقل کی اور اس کی تایید میں' صلیۃ الاولیاء'' کے حوالے سے وہ حدیث ذکر کی جس کو حافظ سیوطی نے الدرالمثورج ۸ ص ۲۹۸ میں ذکر کیا ہے۔

(فتح البيان ج عص ٨٥، دار الكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ هـ)

مدیث مذکور کا قرآن مجید کی متعدد آیات اور احادیثِ صححہ سے تعارض

امام پہنی نے حضرت این عباس کی روایت سے بیر حدیث ذکر کی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی رضابہ ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں داخل ہوجائے اور خطیب بغدادی نے حضرت ابن عباس کی نیر حدیث روایت کی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہام رازی علامہ قرطبی علامہ التعالی حافظ سیوطی علامہ اساعیل حقی علامہ آلوی نواب صدیق حسن بھو پالی وغیرہم نے ذکر اعمال ایک اور اس حدیث کو دیگر احادیث سے تقویت پہنچائی ہے کیکن اس حدیث پر بیا شکال ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث صحصہ سے بیانا ہے موتا ہے کہ بعض گذرگار مسلمان دوز ٹر بیں واخل ہوں کے اور گناہوں سے پاک کرنے کے بعد ان کو دوز ٹ سے نکال لیا جائے گا۔ اور شعب الا بمان رقم الحدیث بی سے اس کی بیرحدیث اور مضرین کی لقول ان سب کے خلاف ہیں۔

قرآن جَمِيد کی حسّب و مِل آيات مي*ں تصرت ہے کہ بحض گذ*گار مسلمانون کو دوزخ ميں داخل کيا جائے گا: **ڪَوَيْـٰ كَا کِلْمُصَّلِّمِيْنَ ٰ الَّذِينَ مِنْ هُوْعَنَّ صَلَّكَةِ بِيمُ** ان نمازيوں کے ليے و مِل ( دوزخ کی واد

ان نمازیوں کے لیے ویل (دوزخ کی دادی)ہے ⊙جواپی نمازوں سے خفلت کرنے دالے ہیں ⊙جولوگ ریا کاری کرتے

سَاهُوْنَ اللَّهِ مِنْ هُولِيُرَا وُوْنَ كُو يَهْمُنَعُونَ الْمَاعُونَ (المَاعِن ٤٠٠٠)

ہیں اور عاریۂ چیز دینے سے منع کرتے ہیں 0

اور جولوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ' آپ ان کو دروناک عذاب کی خوش ۗ ۗ وَاكَنِيْنَ يَكُنِزُوْنَ النَّاهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنُفِقُونَهَا فِيُسَمِيْلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَدَابٍ النُمِيِّ

(التوبه:۳۴) فبرى سناد يجيِّ ٥

بن وہ صرف اسے بیٹوں میں آگ مجررے من اور وہ عنظریب

ٳػٙٵٮۜۘۜؽڹؽؗڹؽۘٲػؙڵۏؙؽٳؘڡٛڬۅٳڶٳؽؗؽڟؽڟڵۿٳڶڎۜٵ ؽٵ۫ػؙڵۏٛؽ؋ٛؠؙڟۏؠڹۿڂٛڹٵڗٵٷڛؘؽڞڵۅؙؽڛٙڡؽڰٳڽ

(النماء:١٠) دوزخ مين داخل مول ك٥

اور حسب ذیل احادیث صیحه میں میتصری ہے کہ بعض گنہ گارمسلمانوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اورتظہیر کے بعد نکال لیا ترکل

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ''لا السه الا الله ''پڑھااوراس کے دل میں بھر کے برابر بھی نیکی ہوئی تو اس کودوز خ سے زکال لیا جائے گا اور جس شخص نے ''لا السه الا الله ''پڑھااوراس کے دل میں گندم کے برابر بھی نیکی ہوئی تو اس کودوز خ سے زکال لیا جائے گا'اور جس شخص نے ''لا السه الا الله ''پڑھااوراس کے دل میں جوار کے برابر بھی نیکی ہوئی تو اس کودوز خ سے زکال لیا جائے گا۔ (سچی ابخاری رقم الحدیث ۲۳۱۳) نیکی ہوئی تو اس کودوز خ سے زکال لیا جائے گا۔ (سچی ابخاری رقم الحدیث ۲۳۱۳) حضرت جابر رضی اللہ عند بریان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: شفاعت کے سبب دوڑ خ سے لوگوں کو اس

حال میں نکالا جائے گا کہ وہ جلی ہوئی ککڑی کی طرح ہو چکے ہوں گے۔ (صحح النخاری قم الحدیث:۱۵۵۸) صحیح سلم قم الحدیث ۱۹۱۱)
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے فر مایا: رہے دوزخ والوں میں سے وہ لوگ جو دوزخ نے ذال ہیں جو دوزخ نے ذال ہیں وہ دوزخ میں نہ اس کے نئج کی کھیے لوگوں کو ان کے گنا ہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا جائے گا اللہ تعالی ان پر موت طاری کر دے گا حتی کہ جب وہ جل کر کوئلہ ہوجا کیں گئے تو شفاعت کی اجازت دی جائے گا بچر اس کو گورہ درگروہ لایا جائے گا اور ان کو جنت کے دریاؤں میں ڈال دیا جائے گا بچر کہا جائے گا: اے اٹل جنت! ان پر پانی بہاؤ ' پھر وہ اس طرح نشو فرنما یا کیں گئے جس طرح دانہ سالا ہے کم ٹی بیس اگر کر سر ہز ہوتا ہے۔

(صحیمتملم رقم الحدیث:۸۵ أسنن ابن ماجبرقم الحدیث:۹ ۲۳۰)

علامه يحي بن شرف نواوي متونى ٢٤١ هاس حديث كي شرح من لكهة بين:

جن لوگوں کوان کے گنا ہوں کی وجہ سے دوز خ ٹیل ڈالا جائے گا نیگناہ گارمبلمان ہوں گے ان پر اللہ تعالیٰ موت طاری کرے گا اوران کرے گا اوران کرے گا اوران کے مقراب کی مدت ان کے وقعمل ہیں: ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کوعذاب دینے کے بعدان پر حقیقۃ موت طاری کر دے گا اوران کے عذاب کی مدت ان کے گنا ہوں کے اعتبار سے ہوگئ پھر ان پر موت طاری کر دے گا اور جب تک اللہ چاہے گا ان کو دوز خ میں مجبوں رکھے گا اور موت کی وجہ سے ان کو اس مدت کا احساس نہیں ہوگا ، پھر ان کواس حال میں دوزخ سے نکالا جائے گا کہ دو مدرخ میں جل کر کو کلہ ہو چکے ہوں گے، پھر ان کو جنت کے دریاؤں میں ڈال دیا جائے گا اوران پر آ ب حیات بہایا جائے گا ، پھر وہ ذرخ میں بڑا ہوا دانہ سرعت کے ساتھ وہ زندہ ہوجا کیں گئی میں پڑا ہوا دانہ سرعت کے ساتھ اگ کے مرسم پر ہوتا ہے۔

دوسرا قول بیہ کہ اس موت سے مراد حقیقی موت نہیں ہے لیکن اس سے مرادیہ ہے کہ ان کا احساس اور شعور سلب کرلیا جائے گا' اس وجہ سے ان کو دوز ٹ کے عذاب کا بالکل احساس نہیں ہوگا (جیسے کسی انسان کو بے ہوش کر کے اس کی سرجری کی جاتی ہے تو اس کو چیر پھاڑ کا بالکل احساس نہیں ہوتا) علامہ نو وی فرماتے ہیں الیکن میر سے زویک رائے پہلا قول ہے۔

(صحيح مسلم بشرح النواوي ج اص ١٠١٤- ٢٠١١ كتبية زار مصطفى الباز كم مكرمه ١٣١٥ )

· حدیث مذکور پرتعارض کے اشکال کا جواب

میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی مکافات عمل کے قانون کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی وعید کے تقاضے کو کمل کرنے کے لیے ا بعض گناہ گار مسلمانوں کو دوزخ میں ضرور ڈالے گا' کیکن اللہ تعالیٰ کی مؤشین پر جورحمت اور شفقت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ
دوزخ میں ڈالنے کے بعد ان کو هیقة غذاب نہیں ہوگا' بلکہ ان کو ضرف صورۃ غذاب ہوگا اور وہ جل کر کوئلہ ہو جا ئیں گے لیکن
ان کو کوئی دردمحس نہیں ہوگا کیونکہ اللہ اپنے نقشل و کرم سے ان پر صورۃ موت طاری کردے گا' جس سے ان کے حواس اور مشاعر معطل ہو جا ئیں گے اور ان کو درداور عذاب کا بالکل احساس نہیں ہوگا' جسے سرجری سے پہلے انسان کے حواس کو معطل کرا
دراجاتا ہے۔

اور اس تقریر پرشعب الایمان رقم الحدیث ۱۳۷۰ کی حدیث سے اشکال دور ہو جاتا ہے ٔ آپ نے فرمایا: اگر میرا ایک امتی بھی ووزخ میں گیا تو میں رامنی نہیں ہوں گا' اس سے مرادیہ ہے کہ اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوا تو میں رامنی نہیں ہوں گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کورامنی کرے گا اور آپ کے کسی ایک امتی کو بھی دوزخ میں حقیقۂ نہیں دے گا اور جن مؤمنین نے گناہ کیے اور پغیر تو بہ کے مرکئے اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کے فضل محض

جلددواز دهم

سے محروم رہے ان بعض گناہ گارمسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے مکافات عمل کے قانون اور اپنی وعید کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بچھ عرصہ کے لیے دوزخ میں ڈالے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوراضی کرنے کے لیے اپنی رحمت سے ان کے حواس اور مشاعر کوسلب کرلے گا 'حتیٰ کہ ان کو دوزخ کے عذاب کا بالکل احساس نہیں ہوگا اور یہی اس حدیث کا محمل ہے کہ اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا لیعنی اگر میرا ایک امتی کو دوزخ کے عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا 'پھر جو ہوں گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں راضی کر کے گا اور آپ کے کہ امتی کو دوزخ کے عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا 'پھر جو مسلمان دوزخ میں صورۃ جمل کر کوئلہ ہو بچے ہوں گئ اللہ تعالیٰ آپ فصل محض سے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی شفاعت سے ان کو دوزخ سے نکال لے گا 'پھر ان کو جنت کے دریاؤں میں ڈالا جائے گا اور اہل جنت ان پر آپ حیات بہا کیس گے اور وہ پھر کر تر دتا ذہ اٹھ کھڑ ہے ہوں گے۔

میں نے جواس حدیث کی تقریم کی ہے اس سے تمام آیات اور احادیث میں تطیق ہو جاتی ہے اور کوئی اشکال باتی نہیں رہتا 'مجھ سے پہلے کسی مفسریا محدث نے اس اشکال کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی میے مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور انعام ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ دکلم کی عنایت ہے۔ والحمد لله دب المعلمین

دنیااور آخرت میں نبی صلی الله علیه وسلم کی فضیلت

علامه سيدمحمود آلوي حنفي متوفى • ١٢٧ه لكصتر مين:

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ سے بیر یمانہ وعدہ فرہا ہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کے نفس کو کمال عطافر مائے گا اور آپ کو اور آپ کے نامنہ میں آپ کو نوحات اور آپ کو اور آپ کے زمانہ میں آپ کو نوحات عطافر ماکر آپ کے دین کو سر بلند فرمائے گا اور زمین کے عطافر ماکر آپ کے دین کو سر بلند فرمائے گا اور زمین کے مطافر ماکر آپ کے دین کو سر بلند فرمائے گا اور زمین کے تمام مشارق اور مغارب میں آپ کا پیغام پہنچ جائے گا۔علامہ ابو حیان نے کہا: اولی بیہ ہم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا اور نوال دنیا اور آخرت دونوں کو شائل ہے باں! آخرت میں آپ کو جوعطا حاصل ہوگی وہ دنیا کی عطاسے بہت زیادہ ہے کہا خواجہ کو خواجہ کی مشافر اس کے کہا اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو موجوعل کے ایک ہم کا مواجہ کی اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو موجوع کی ہم کو تیوں کے ایک اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو موجوع کی ہم کو تیوں کے ایک ہم اور خدام ہوں گے۔

(المستدرك جهم ٢٦٥ طبع قديم المستدرك رقم الحديث:٣٩٣٣ المكتبة العصرية بيروت ١٣٠٠ هـ) (روح المعاني جز ١٥٨ م١٨٨ وارافكر

بيروت كامماه)

### آ خرت میں سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کوعزت وکرامت عطا کرنے کے متعلق احادیث

آ خرت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو ظاہر فرمائے گا'اللہ تعالیٰ جلالِ میں ہو گا اور فرمائے گا: لہ بہت الْمُمِلِّكُ الْمُمِرِّكُ الْمُعِيِّدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّدِ اللّٰهِ كَاللّٰهِ كَلّٰ اللّٰهِ كَلّٰ اللّٰهِ كَلّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

(المؤمن:١٦) بادشابي ہے جوواحد قبمار ہے 0

اور جب الله تعالی جلال میں ہوگا تو کئی کولب کشائی کی جرات ٹہیں ہوگی لوگ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی تعلیہ السلام تک حصول شفاعت کے لیے جا نمیں گئے لیکن سب نفسی نفسی کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کرنے ہے گریز کریں گے اور اس سے کلام کرنے سے ڈریں گئے اور جب سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گئو آپ ان کی شفاعت کی جامی بھریں گئے حدیث میں ہے: حضرت این عمر صنی الشعنها بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ دو زانو بیٹھے ہوں گئے ہم امت اپنے اپنے ہی کے پاس جائے گی وہ کہیں گے: اے فلال! شفاعت کیجئے متی کہ یہ (طلب) شفاعت نیجئے متی کہ یہ وطلب کشفاعت نیم ہوگی گیں یمی وہ دن شفاعت نیم سلی الشفایہ وسلم کے پاس آ کرختم ہوگی گیں یمی وہ دن ہے جب اللہ آ کے مقام مجمود پر فاکز کرے گا۔

عن ابن عمر رضى الله عنهما يقول ان الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل امة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة الى النبى صلى الله عليه وسلم فذالك يوم يبعثه الله المقام المحمود. (مي الناري أم الديث ١٤١٨)

حفرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں سیدنا محصکی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ موج درموج بھررہے ہوں گئے بھر وہ حفرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے: اپنے دب کے پاس ہاری شفاعت کیے وہ کہیں گے: میرا میہ منصب نہیں' تم حضرت اہراہیم کے پاس جاو' وہ خلیم اللہ ہیں' بھرلوگ حضرت اہراہیم کے پاس جاو' وہ خلیم اللہ ہیں' بھرلوگ حضرت موئی کے پاس جاو' وہ کیم اللہ ہیں' بھرلوگ حضرت موئی کے پاس جاو' وہ کہیں گئے وہ کہیں گے: میرا میہ منصب نہیں' تم حضرت موئی کے پاس جاو' وہ دوح اللہ اور کلمہ اللہ ہیں' بھرلوگ حضرت عیدیٰ کے پاس جاو' وہ دوح اللہ اور کلمہ اللہ ہیں' بھرلوگ حضرت عیدیٰ کے پاس جاو' وہ کیم اللہ علیہ وکلم اللہ ہیں' بھرلوگ حضرت عیدیٰ کے پاس جاو' وہ کہیں گئے وہ کہیں گئے: میرا میہ منصب نہیں کیمن آسیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وکلم ) کے پاس جاو' بھر لوگ میرے پاس اجازت دی جائے گی اور جھے اللہ تعالیٰ کی حمد وشاء کے کلمات الہام کیے جائیں گئے جن سے ہیں اللہ کی حمد کروں گا وہ حمد کے اجازت دی جائے گی اور جھے اللہ تعالیٰ کی حمد وشاء کے کلمات الہام کیے جائیں گئے جن سے ہیں اللہ کی حمد رون گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور بحدہ میں گر جاوں تو کہا تھے جائیں گئے ہوں اللہ کی حمد وشاء کے کلمات اللہ میں کہوں گا: اے میرے درب! بیری امت! میری امت! میری امت! میری امت! میری امت! میری امت! کو عطا کیا جائے گا اور آپ شفاعت کی جائے گی آپ سوال کیجئے آپ کوعطا کیا جائے گا اور آپ شفاعت وہائی جائے گی ایس میں کہوں گا: اے میرے درب! بیری امت! میری امت! کی جائے گا اور آپ شفاعت کی ایرا بہوگا ہے امت کی ایس کی جائے گی ایس ہوں گا: اس کے کا دار اللہ بین کی ہوں گا: اس کی جائے گی ایس ہوں گا: اس کے کے اور اللہ بین کی ہوں گا: اس کے کا در اللہ بین کی ایرا ہوگا۔

( سی ابخاری رقم الحدیث: ۵۱۰ کا سی مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳۳ سن این باجد رقم الحدیث: ۱۳۳۳ اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۹۳۳ سن ۱۳۳۳ سن الکبری للنسائی رقم الحدیث ۱۹۳۳ سن الکبری للنسائی رقم الحدیث الله علم الله تعالی سے جم کا موں گے اور جب کوئی الله عزوج کی الله عن الله عن الله عن الله تعالی خوفر ماتے گا:

ای مانگی آپ کو ملے گا آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول ہوگی اور یکی وہ عطا ہے جس کا آپ سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا ' دکھ کی محلی کے ایک میں الله علیہ وکلم کو جو عزت اور فضیلت عطا کی ایک عالی الله علیہ وکلم کو جو عزت اور فضیلت عطا کی جائے گا اس کا بیان ان احادیث میں ہے:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب لوگوں کوقبروں سے اشایا جائے گا تو سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا' اور قیامت کے دن جب لوگوں کا وفد آئے گا تو میں ان نے کلام کروں گا' اور جب لوگ مایوں ہوں گے تو میں ان کو بشارت دول گا' اس دن حمد کا حجنٹر امیر ہے ہی ہاتھ میں ہوگا' اپنے رب کے نز دیک اولا و آ دم میں سب سے زیادہ مکرم میں ہوں گا اور میں یہ بات فخریہ تین کہتا ( بلکہ اظہار حقیقت کر رہا ہوں )۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ١٠١٠ ٣٠ منداحدج ٥٥ ٥٩ سنن داري رقم الحديث: ٣٩)

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم فے فرمایا: مجھے جنت کے علول میں سے صله

پہنایا جائے گا' پھر میں عرش کی دائیں جانب کھڑا ہوں گا'اوراس مقام پرمیرے علاوہ مخلوق میں سے اور کوئی کھڑانہیں ہوگا۔ (سنن ترندی رقم الحدیث:۳۶۱۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال کروصحابہ نے بوچھا: بیارسول اللہ!وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ جنت کا سب سے بلند درجہ ہے جو صرف کسی ایک شخص کو ملے گا اور مجھے امید ہے وہ صحفی میں ہوں گا۔ (سن ترذی رقم الحدیث: ۳۱۲ شند احرج ۲ ص ۲۷۵)

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میں تمام اولادِ آدم کا سردار ہوں گا اور میں یہ بات فخریز تبیں کہتا (بلکہ اظہارِ حقیقت کررہا ہوں)' اور میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈ ا ہو گا اور میں یہ بات فخریز تبیں کہتا (بلکہ اظہارِ حقیقت کررہا ہوں)' اور اس دن حضرت آدم ہوں یا ان کے سواجو نی بھی ہو' وہ میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوگا اور سب سے پہلے مجھ سے ہی : مین شق ہوگی اور میں یہ بات فخریز نیمیں کہتا (بلکہ اظہارِ حقیقت کررہا ہوں)۔ (سنن تر ندی قم الحدیث ۱۲۱۵ء سنداجرج سمع)

حضرت جابر بن عبداللدرضى الله عنهما بيان كرتے بين كه نبي الله عليه وسلم في فرمايا: يس تمام رسولون كا قائد موں اور يس بيد بات فخر يہ نبيس كہتا ( بلكه اظهار حقيقت كر رہا موں ) اور بيس خاتم العبين موں اور بيس بيد بات فخر يہ نبيس كہتا ( بلكه اظهار حقيقت كر رہا حقيقت كر رہا موں ) اور بيس سب سے پہلے شفاعت كرنے والا موں اور بيس بيد بات فخر يہ نبيس كہتا ( بلكه اظهار حقيقت كر رہا موں ) اور بيس وہ موں جس كى شفاعت سب سے پہلے قبول كى جائے گى اور بيس بيد بات فخر يہ نبيس كہتا ( بلكه اظهار حقيقت كر رہا موں ) ۔ (سنن دارى رقم الحدیث دادار المعرف بيروت ١٣٢١هـ)

یعنی بیرمیرے فخر کی چیزنمیں ہے کہ میں رسولوں کا قائد ہول فخر تو ان رسولوں کو کرنا چا ہیے جنہیں جھے جیسا قائد ل گیا۔ کعب بیان کرتے ہیں کہ ہرروزستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اوراپنے پُروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا احاطہ کر لیلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرصلا ق(ورود) پڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب شام ہو جاتی ہے تو وہ آسانوں پر چڑھ

تبيار القرآر

جاتے ہیں اور اسنے ہی اور فرشتے نازل ہوجاتے ہیں اور وہ بھی ای طرح آپ پرصلو قریڑھتے رہتے ہیں میں معمول ای طرح ہو ہوتا رہے گاحتیٰ کہ زمین آپ سے شق ہوگی اور آپ ستر ہزار فرشتوں کے جلومیں قبرے باہر آئیں گے۔

(سنن دارمي رقم الحديث: ٩٥)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیااس نے آپ کویٹیم نیس پایا 'پھر آپ کوٹھ کانا دیا ۱۵ اور آپ کو جب کبریاء میں سرشار پایا تو آپ کو مسلینج وین کی طرف متوجہ کیا 10 اور مانگلنے والے کو نہ مسلینج وین کی طرف متوجہ کیا 10 اور مانگلنے والے کو نہ جھڑ کیں 10 اور مانگلنے والے کو نہ جھڑ کیں 10 اور اپنے رب کی نعت کا (خوب) ذکر کریں 0 (اٹھیٰ:۱۱۔۲)

ينيم كامعنىٰ اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كينيم ہونے كى كيفيت

الفتى ١١ مين 'يسيم "كالفظ ب ميتم ال خفى كوكت بين جس كے بالغ ہونے سے بہلے اس كا دالد فوت ہوجائے اور اس آيت كايہ حنن آيت مين الوی " كالفظ ہے اس كا مصدر "ايواء " ہے اس كامعنى ہے: ايك چيز كو دوسرى چيز كے ساتھ طانا اس آيت كايہ حنى ہے: كيا آپ كو يہ معلوم نہيں ہے كہ آپ كم س نچے سے آپ كے والد نہيں سے تو الله عزوجل نے آپ كوان كے ساتھ طاديا جنبوں نے آپ كى پرورش اور تگہداشت كى۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں تھے تو آپ کے والد ماجد سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عند فوت ہو گئے ولا وت کے بحد آپ آپی والدہ ماجدہ سیدہ آمدرضی اللہ عنہ اور اپنے وادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی کفاات میں رہے گھر جب آپ کی عمر شریف چھر مال تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ رحلت فرما گئیں اور جب آپ آٹھ سال کی عمر کو پنچے تو آپ کی کفاات کے داوا رضی اللہ عنہ وصیت کی کہ وہ آپ کی کفاات کرتے رہے کریں اور انہوں نے نہایت شفقت ہے آپ کی کفالت کی ان کا نام عبد مناف تھا 'گھر ابوطالب آپ کی کفالت کرتے رہے گئی کہ اللہ تعالی نے آپ کو اعلانِ نبوت کا تھم دیا اس کے بعد بھی عرصة وراز تک آپ کی نفرت اور حمایت کرتے رہے گئی کہ جمت سے کچھ پہلے ابوطالب کی وفات ہوگئی۔ (اکشاف جمع مرصة وراز تک آپ کی نفرت اور حمایت کرتے رہے گئی کہ آجرت سے کچھ پہلے ابوطالب کی وفات ہوگئی۔ (اکشاف جمع مرصة وراز تک آپ کی نفرت اور حمایت)

امام فخر الدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ه ه لكهية بين:

آ پ کویٹیم رکھا اور آ پ کے والدین کو اٹھا لیا تا کہ آ پ پر کسی کی تعظیم کرنے کا حق نہ ہو دودھ بلانے والی علیمہ کا بھی آپ پر کوئی احسان نہ تھا' کیونکہ آپ کی برکت سے اس پر خوش حالی آ گئ ایک قول میہ ہے کہ آپ کویٹیم اس طرح فر مایا ہے' جس طرح دریٹیم اس موتی کوکہا جاتا ہے جو اپنی تیلی میں تنہا اور منظر دہوتا ہے' آپ بھی اپنی پاکیزہ صفات اور جرت انگیز کمالات

تبيار القرآن

ميا ديالشهاد

ولللوا وأروثم

میں متفرد متھ اور اس آیت کامعنیٰ ہے: کہا اللہ نے آپ کو قریش میں منفر دصفات کا حامل نہیں پایا' مجر آپ کوان کے ساتھ ملا دیا' یا ہم نے آپ کو در يتيم كى طرح بے نظير صفات كا حامل پايا تو آپ كواينے ساتھ ملاليا اور آپ كو برگزيده بناليا۔ الصحل: ٤ ميل فرمايا: اورآب كورُب كبرياء ميل سرشار پايا تو آپ وتبليغ وين كي طرف متوجه كيا ٥ لفظ "ضال" كم معنى كى تحقيق اورائم لغت كى تصريحات اس آیت مین 'ضال'' کالفظ ہے علامہ راغب اصفہانی متوفی ۴ • ۵ ھاس کے معنیٰ میں لکھتے ہیں: ''صلال'' کامعنیٰ ہے: سید ھےرائے ہے منحرف ہونا'اس کی ضد ہدایت ہے' قر آن مجید میں ہے: فَكُنِ اهْتُلَاي فَإِنَّمَا يَهُنِّين يُ لِنَفْسِه ۗ وَمَنْ ضَلَّ سوجوسید ھے راہتے پر چاتا ہے تو اس کا سید ھے راستہ پر چلنا فَإِنَّهُمَا يَضِنْكُ عَلَيْهَا ﴿ (يُسْ:١٠٨) اپنے نفع کے لیے ہے اور جوسیدھے راستہ سے انحراف کرتا ہے تو اس کے انحراف کا ضررای پرہے۔ ''صلال''سید هےراستہ سے انحراف کو کہتے ہیں خواہ بیانحراف عمداُ ہو یاسہواُ ہو' کم ہویا زیادہ ہو' کیونکہ وہ سیرھاراستہ جو الله اوراس کے رسول کا پسندیدہ ہے اس پر چلنا سخت مشکل ہے جیسا کہ قر آن مجید میں ہے: (انسان نیکی کرنے اور بُرائی ترک کرنے کی) دشوار گزار فَلا اقْتَحَوَ الْعَقَبَةُ أَلَ (البداا) گھاٹی پرنہیں چڑھا۔ اور نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: لعنى تم مكمل طور برضراط متقيم برنبين چل سكو م بهرحال استقيموا ولن تحصوا. (منداحمه ج ۵ص ۷۷ المجم الكبير ج يص ۲۷ ـ رقم الحديث: • ۱۲۷ منن كبرنالكيبيق جاص ۸ الجامع الصغير رقم الحديث ٩٩٣٠ مشكلوة رقم الحديث: ٢٩٢) حکماء نے کہا ہے کہ کوئی انسان مکمل ہدایت پرنہیں ہوتا 'کسی وجہ سے ہدایت پر ہوتا ہے اور کسی وجہ سے ضلالت پر ہوتا ہے' اور جب''ضــــــلال'' کامعنیٰ ہے:سیدھےراستہ کوترک کرنا' خواہ بیترک کرناعمداُ ہو یاسہوا' کم ہویا زیادہ' تواکن شخص ہے کوئی بھی کسی قتم کی خطا ہو جائے تو اس کے لیے' صلال''کالفظ استعمال کرنامیح ہے'اس لیے لفظ' صلال'' کی نسبت انہیاء علیهم السلام کی طرف بھی ہوتی ہے اور شیطان کی طرف بھی ہوتی ہے ٔاگر چہ دونوں کے صلال میں بہت زیادہ فرق ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا: ' و دَجَّالَكَ هُمَّٱلْأَ دُوْمَانِی ''(انفیٰ ۷) یعنی جب آپ کونبوت پر فائز کیا گیا تو آپ ممل شریعت ہے آگاہ نہ تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق ان کے بیٹوں کا بي تول نقل فرمايا: ' إِذَكَ لَهِي صَلَلِكَ الْقَدِّلِ يُعِيرِ '' (يسف ٩٥) آپ اين اس براني والهانه محبت اور وارتنگي ميس بين اور ان ك بیٹوں نے کہا:'' اِن اَبَاکا اَیْفی ضَلْلِ تَعْبِیْنِ ''(یوسف: ۸) (یوسف اور بنیا مین کومجت میں ترجی دے کر) ہمارا باپ صرت عظمیٰ یر ہے اور مصر کی عورتوں نے زلیخا کے منعلق کہا: تُنْشَغَفَهُا حُبًا ﴿إِنَّا لَنَالِهَا فِي ضَلْلٍ مُّبِيْنٍ ٥ اس کے دل میں بوسف کی محبت بیٹھ گئ ہے ہم اس کوصر ک گم برابی میں دیکھتی ہیں O (پوسف:۳۰) تا کہ ان میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے دوسری آن تَضِكَ إِخْدُهُمَا فَتُنَاكِرَ إِخْدُهُمَا الْأُخْرِيُّ . (البقره:۲۸۲) اسے یا دولا دے۔

قَالَ فَعَلَتُهُمَّ إِذَّا وَآنَا هِنَ الطَّنَا لِلْيْنَ ۚ مُن الْعَلَى وَتَ مِن فِي الْحَالِمَ الْحَالَ وَتَ مِن فِي الْحَالِمِ الْحَالَ وَقَ مِن الْحَالَ اللَّهِ الْحَالَ الْحَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

(المفردات جهص ٣٨٩-٣٨٨ سلنصاً وموضحاً كتبيرزار مصطفى كد مرمه ١٣١٨ه)

خلاصہ پیہ ہے کہ 'ضــــــــال'' کامعنیٰ ہے: (۱) گم راہ (۲) تاواقف (۳) بھولنے والا (۴) محبت میں وارفتہ (۵) غافل (۲) سہوکرنے والا (۷) اورمعطل اور باطل \_

علامه محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر رازی حنی متوفی ۲۲۰ ھے نے''صال ''کے حسب ذیل معانی کیھے ہیں: (۱) گم راہ (۲) ضائع ہونے والا (۳) ہلاک ہونے والا (۴) راستہ گم کرنے والا (۵) راستہ نہ جانے والا۔

(مخارالصحاح ص ٢٣١ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ)

علامه جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور افريقي مصري متو في ١١ ٧ ه لكهة بين:

''صال''ہدایت یافتہ کی صدیعے لیتی (۱) گم راہ (۲) کسی چیز کو گم کرنے والا (۳) کسی چیز کوند پیچاہئے والا (۴) کسی چیز کو گرانے والا (۵) ضائع ہونے والا (۲) گم شدہ چیز (۷) زائل ہونے والا (۸) بھولنے والا (۹) ہلاک ہونے والا (۱۰) باطل (۱۱) کسی چیز میں گم یاغائب ہونے والا ۔ (لساب العربی ۹۵،۵۸،۵۳ مسلحصا' مؤسسة الرسالة' بیروت' ۲۰۰۳ء)

علامه مجد الدين محمد بن يعقوب فيروزآ بادي متوفى ١٥٥ ه لكصة بين:

''صال'''کامعنیٰ ہے: ہدایت یافتہ کی ضدیعنی گم راہ 'گم ہونے والاُ غائب ہونے والاُ ضائع ہونے والاُ حیب جانے والا' باطل ۔ ( قاموں ۱۰۲۴ مؤسسہ الرسالة بیروٹ ۱۳۲۳ھ)

سيد محد مرتضى زبيدى معرى متونى ١٠٠٥ هف دون الموس كمشرح مين مزيد بيمعنى لكهت بين:

محبت میں وارفت سہو کرنے والا مجمولے والا\_(تاج العروس جص ١١١ واراحياء الرات العربي بيروت)

ان معانی میں سے بعض معانی نبی صلی الله علیه وسلم کے منصب نبوت اور آپ کی شان کے لائی نہیں ہیں جیسے گم راہ وُضا لَع مونے والا اُلم ہوکرنے والا معطل اور واطل اور دوسرے معانی مثلاً محبت میں وارفتہ نا واقف عافل سہوکرنے والا مجولنے والا اُلم ہوئی نے والا اُلم معانی کو مضرین نے متعددتا ویلات کراستہ کم کرنے والا اُل معانی کو مشرین نے متعددتا ویلات کے ساتھ افتیار کیا ہے اور ان معانی کے علاوہ کچھ اور معانی کو بھی مجاورات عرب سے متنبط کر کے افتیار کیا ہے ہم نے اس محتد بیس امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۱۹۳۸ھ علامہ الماوردی متوفی ۴۵۰ھ والم مرازی متوفی ۲۰۲ھ اور علامہ قرطبی متوفی ۲۰۲۸ھ کے افتیار کردہ معانی ذکر کیے ہیں۔

امام ابومنصور ماتريدي كي لفظ 'ضال' ' مين توجيهات

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتریدی سمرقندی حنی متونی سسس ده نے اس آیت کے حسب ذیل محامل ذکر کیے میں:

(۱) اگر (بفرض محال) الله تعالی آپ کودین کی ہدایت ندویتا اور آپ کواس کی توفیق نددیتا تو وہ ضرور آپ کو غیر ہدایت یافت پاتا 'کیونکہ آپ گمراہ قوم میں پیدا ہوئے تھے اس قوم کو کسی نے ہدایت نہیں دی تھی اور کسی نے اس کواللہ کی تو حید کی طرف دعوت نہیں دی تھی 'لیکن اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور تو حید کی رہ نمائی کی 'سواس نے آپ کو گم راہ اور غیر ہدایت یافت

هِلردوازدزم

بیں بنایا اس کی نظیر یہ آیتیں ہیں:

وَكُنْتُهُ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ بِنَ التَّارِفَأَنْقَلَا كُوْمِّنْهَا ۗ.

(آلعمران:۱۰۳)

وَلُوْلِا آنَ ثَبَتُنْكَ لَقَالُ لِلْهِ عَنْكُ لَا لَكُولُ إِلَّهُمْ شَيْئًا قَلْمُلَّانِ (بن امرائل ٢٤٠)

اگر بالفرض ہم آپ کو ثابت قدم ندر کھتے تو ممکن تھا کہ آپ ان شرکین کی طرف قدرے مائل ہوجاتے 🔾

اورتم لوگ آ گ ئے گڑھے کے کنارے بیٹنج چکے تھے سواللہ

کیونکدانسان اور بشر کی طبیعت میں جلد اور آسانی سے ملنے والی دنیا کی لذتوں اور راحتوں کی طرف میلان ہے اس لیے ہوسکتا تھا کہ آپ دنیا کی طرف مائل ہوجاتے لیکن اللہ عزوجل نے اپنے فضل اور لطف سے آپ کومعصوم بنایا اور آخرت کی نعمتوں پر آپ کو نابت قدم رکھااور دنیا کی عارضی لذلوں سے منتفر بنایا۔اس بناء پراس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ اگر بالفرض اللدآ ب كوبدايت ندويتا تو وه ضرورآب كوغير بدايت يافته پا تالكن اس في آب كوبدايت دى اورآب كومم راه

ئے تم کوال سے بحالیا۔

"ضال" كامعنى ب: ناواتف الله في آپ كومدايت عناواقف پايا اوريه ناواقفيت آپ كىكىب اورافتليار س مبين تقي ليكن انسان ايني اصل خلقت مين ناواقف إوراس آيت مين "ضلال" كامعنى ناواقفيت م كيونكم مخلوق ا بنا ابتدائی احوال "ن ناواقف ہوتی ہے وہ اپے کب اور اختیار سے ناواقف نہیں ہوتی کہ اس کی ندمت کی جائے اور نہ وہ اپنے اختیار سے عالم ہوتی ہے کہ اس کی تحسین کی جائے لیکن وہ اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے ناواقف ہوتی ہے کیونکہ اس وقت اس کے پاس حصول علم کا کوئی ذریعینیں ہوتا اوراس ٹاوا قفیت میں اس کے سب اور اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے کیکن جب اس کوحصول علم کے آلات میسر ہو جا کیں 'چر بھی وہ اپنے اختیار سے علم حاصل نہ کرے تو پھر اس کی فدمت کی جاتی ہے اورعلم حاصل کرے تو پھراس کی تحسین کی جاتی ہے۔

اس تقریر کی بناء پراس آیت کامعنی بدہے: اللہ نے آپ کواصل خلقت کے اعتبار سے حالت صغر میں ناواقف پایا سو آپ کوآپ کے علم کی طرف ہدایت دی اوراس کی نظیریدآ سیس ہیں:

(مارے وی کرنے سے پہلے)آپ ازخود اپنی عقل سے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے لكن جم نے اس قرآن كونور بنايا جس سے جم بدايت ديتے ہيں

نزولِ قرآن سے پہلے آپ ند کسی کتاب کو پڑھتے تھے اور نہ کی کتاب کواپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے ورنہ یہ باطل پرست لوگ شکوک اورشبهات میں برجات O

وَمَا كُنْتَ تَتُلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِيْتِ وَلَا تَخْطُهُ بِيَمِيْنِكَ إِذًا لَارْتَاكِ الْمُرْطِلُونَ (العَلَوت:٣٨)

مَاكُنْتَ تَنْ رِئْ مَا الْكِيْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلِكِنْ جَعَلْنَهُ

كُوْرًا لِمَهُ لِي فَي بِهِ مَنْ تَشَكّا فِي (الثوري ٥٢)

یعنی ہمارے دحی کرنے اور ہمارے علم عطا کرنے ہے پہلے ازخودا پی عقل ہے دین کا اور شریعت کے احکام کاعلم نہ تھا اور جب ہم نے آپ کی طرف وقی کی اور آپ کوعلم عطا فرمایا تو آپ کوائمان کی اور کماب کی تفصیلات کاعلم ہوا۔

(٣) ''صال'' کامعنیٰ ہے: عافل اس آیت کامعنیٰ ہے کہ اللہ نے آپ کو انبیاء متقد مین اور صالحین کی خبروں سے عافل پایا توالله نے آپ کوان کی خروں مے مطلع فرمایا عیسا کماس آیت میں ارشاوفر مایا

جلد دواز وہم

تبيان القرآن

نَحُنُ نَقُعُنُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا ٱوْحَيْنَا مَم آبِ كَسَائَ بَهِ مِن تَصَدِيان كَرَتَ بِي جَس كَ بَم الْمُنْكَ هٰذَا الْقُمُّ أَنَ تُوَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ فَيْ لِهِ لَمِنَ فَيْ اللّهِ لَمِنَ فَي الْمُغِلِيْنَ ٥ (بِيتَ ٣) الْمُغِلِيْنَ ٥ (بِيتَ ٣)

(٣) آپ کوقر آن مجیدادراس کے مضامین سے ناواقف پایا تو آپ کوان کاعلم عطا فرمایا۔

بعض علاء نے کہا: آپ کو کم راہ قوم میں پایا تو آپ کو ہدایت دی لین ان کم راہ لوگوں میں ہے آپ کو باہر نکالا اگر آپ کو ان لوگوں سے باہر نہ نکالا تو وہ آپ کو اپنی کم راہی کی طرف دعوت دیتے اور آپ کواس پر مجبور کرتے اور اس کم راہی کے

سوا آپ سے راضی نہ ہوتے۔

(۵) آپ کوفرائشِ نبوت سے ناواقف پایا تو آپ کوان کی ہدایت دی۔

( تاويلات الل السنة ج ۵ ص ۷۷۸ \_ ۷۷۷ مؤسسة الرسالة ؛ ناشرون ۱۳۲۵ هـ )

#### علامه الماوردي كي لفظ ' صال " مين توجيهات

علامه ابوالحن على بن محمد الماور دي الشافعي التوفي • ٣٥ هه لكهة بين: اس آيت كے حسب ذيل محامل بين:

- (۱) ''صلال'' کامعنیٰ ہے:معرفت کا نہ ہونا' این عیلی نے کہا کہ آپ کواس حال میں پایا کہ آپ کوحق کی معرفت نہ گھی تو آپ کوحق کی ہدایت دی۔
- (۲) امام طبری نے کہا کہ 'ضال ''کامعنیٰ ہے: تاواقف العنیٰ آپ کو نبوت سے ناواقف پایا تو آپ کو نبوت کی طرف ہدایت دی۔
- (٣) سُدّى نے كہا كە' صلىلى'' كىنىت قوم كى طرف ئے يعنى آپ كۇ گراە قوم ميں پايا تو اُن كو ہدايت دينے كى آپ كو رہنما كى فرمائى۔
  - (4) آپ کو جرت سے ناواقف پایا تو آپ کو جرت کی طرف ہدایت دی۔
  - (۵) "صال" كامعنى م: طالب يعنى آپ كوقبله كاطالب پايا تو آپ كوقبله كاطرف مدايت دى ـ
  - (٢) ''صال'' كامعنیٰ ہے، مُحِیّر 'بعنی آپ کو کتاب کے بیان کرنے میں محیّر یا یا تو آپ کواس کے بیان کی ہدایت دی۔
    - ( ) ''صال'' کامعنیٰ ہے: بھولنے والا معنیٰ آپ کو بھولنے والا پایا تو آپ کو یا در کھنے کی ہدایت دی۔
    - (٨) "صال" كامعتى ب محبت ركف والأيعني آپ و مدايت سعب ركف والا يايا تو آپ كومدايت دى-

(النكت والعيون ج٢ص٢٩٣)

#### امام رازي كي لفظ "ضال" مين توجيهات

امام فخر الدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ه ولكيت بين:

جہور کے زدیک نی سلی الله عليه وسلم نے ایک لخط کے لیے بھی کفر میں کیا ، قرآن مجید میں ہے:

مَّاصَّلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا عُوى أَ (الحِم: ٢) تمهارے يغير نے ندراو حق كوكم كيا ندوه لير سے زاسته پر

طِ20

اورانہول نے اس آیت کے متعدد مامل بیان کے ہیں:

(۱) "صل " كامعنى غافل ب حصرت ابن عباس حن بعرى ضحاك اورشهر بن حوشب في كها: آپ كواحكام شريعت

بلدوواز دهم

تبيار القرآر

(كَنْفْصِيلَ) عنافل پايا تو آپ كوان كى مرايت دى اوراس كى تاييد ان آيات ميس بين: مْ مَاكُنْتَ تَدُورِى مَا الْكِتْبُ وَكَا الْإِنْهَاكُ " (الثورى: ۵۲) " وَإِنْ كُنْتُ مِنْ تَبْلِهِ كَبِنَ الْغْفِلِيْنَ ٥ " (برسف: ٣) \_

- (۲) ''ضال''کامعنیٰ ہے گم شدہ۔آپی دائی حلیمہ آپ کو آپ کے دادا کی طرف واپس لے جانے لکیں تو انہوں نے آپ کو گئی پات کی دائی دی: آپ کو گم پایا حتی کہ دہ همل نامی بت کے پاس کئی اور اس سے شکایت کی تو وہ سب بت گر پڑے اور یہ آواز سائی دی: اس نیچ کے ہاتھوں ہماری ہلاکت ہوگی۔
- (٣) آپ اپنے داداعبد المطلب سے مم ہو گئے تھے تو ابوجہل آپ کوان کے پاس لایا جس طرح حضرت مویٰ نے فرعون کے گھر پرورش پائی۔
- (۴) آپ حفزت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ جارہے تھے ایک کافرنے آپ کے اونٹ کی مہار بکڑی اور آپ سے راستہ گم ہوگیا' اللہ تعالیٰ نے حضرت جریل علیہ السلام کوآ دمی کی شکل میں بھیجا اور آپ کو قافلہ کے ساتھ ملادیا۔
- (۵) جب دوده پانی میں تخلوط ہوجائے تو اہل عرب کہتے ہیں ''صلّ المماء فی اللّبن ''( پانی دودھ میں گم ہوگیا ) الله تعالی نے آپ کو کفر کے معاشرہ میں مخلوط پایا تو آپ کو قوت دے دی اور آپ کے دین کو غالب کر دیا۔
- (۱) ''ضال'' کامعنی ہے: منفر داور کیا۔ جنگل میں جو درخت تھا اور منفر د ہوا اہل عرب اس کو' نشجہ و قصالة'' کہتے ہیں اس اعتبار سے اس آ یت میں آ پ کو' نسال' فر مایا ہے یعنی دنیا کے بیٹما مشہر ایے جنگل کی طرح ہیں جس میں سوائے آ پ کے کوئی ایبا درخت نہ تھا جس میں تو حید کے پھول کھل رہے ہوں اور معرفتِ الیمی کے پھل بہار دے رہے ہوں' سواس جہل اور کفر کے جنگل میں آ پ ہی منفر دورخت میں تھے تو میں نے آ پ سے کھوق کو ہدایت دی اس کی نظیر یہ صدیث ہے: الحکمة ضالة الحکیم.

(سنن ترندي رقم الحديث: ۲۶۸۷)

(2) ''صلان'' کامعنی ہے: معرفت سے عاری۔ جب آپ ایام طفولیت میں تھے تو اللہ تعالی نے آپ کو''صل ''پایا لیعن علوم اور معارف سے خالی پایا' نہ کہ گمرا ہانہ عقائد کا حامل' تو آپ میں عقل معرفت اور ہدایت پیدا فرما کی جیسا کہ اس آیت میں فرمایا:

> ۘۘۘۏۘٳۺؗڎؙٲڂ۫ڗۼؙۘۘۮؙۄٞڞٛؠؙڟؙۮڽٵؙڡٞۿؾڴۮ۫ڵۣڗؾۘۼٚۘۮؠؙۏڽ ۺؘؽٵۨڐۼۼڷػڴۉٳۺٙۿۼۘۏڶڒڹڞٵۮۏٲڵۮڣۣ۫ٮػڰ ٮػڲڴۿڗۺؙڴۯؙۮڽ۞(ڵڟ؞٨٤)

الله نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں ہے اس حال میں نکالا کہتم کچھ بھی تبین جانتے تھے اس نے تمہارے کان اور آئسیس اورول بنائے تا کہتم شکراوا کرو ©

- (۸) اس آیت میں 'ضال ''کا اسناد آپ کی قوم کی طرف ہے۔ بعض اوقات قوم کے سردار سے خطاب ہوتا ہے اور اس سے سراد اس کی قوم ہوتی ہے؛ پس اس آیت کا معنیٰ ہے: آپ کی قوم کو گراہ پایا قو اس کو ہدایت دی۔
- (۹) ''صال'' سے مراد ہے: تنہا اور الگ تھلگ۔ آپ کواپی توم سے الگ تھلگ اور غیر تخلوط پایا تو آپ کوان کے ساتھ میل جول کی طرف متوجہ کیا تاکہ آپ ان کو ہدایت پر لائیں۔
- (۱۰) ''صال''' کامعنیٰ متحبر ہے آپ مکہ سے جمرت کرنے کے معاملہ میں متحبر تھے اور اپنے رب کے اذن کے منتظر تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمزت کرنے کی اجازت دی اور مدینہ کی طرف جمرت کی ہدایت دی۔
- (۱۱) آپنماز کے قبلہ کے معاملہ میں متحیر اور مضطرب تھے اور بینہیں جانتے تھے کہ بیت اللہ کوآپ کا قبلہ بنایا جائے گایانہیں تو

اللَّدنِّے فير مايا:

فَكُنُولِيَيَّكُ قِبُلُةً تَوْضُهُا مِنَ (البقره ١٢٣٠) يس بم آپ كوخروراس قبله كي طرف بهيردي كي جس كي

طرف مندكرنے يرآب راضي بيں۔

(۱۲) ''صل '' کامعنی محبت ہے کیعنی اللہ تعالی نے آپ کومجت کرنے والا پایا تو اس نے آپ کوا حکامِ شرعیہ کی ہدایت دی تا کہ آپ ان احکام پر عمل کر کے اپنے محبوب لیمنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔

(۱۳) ''صال'' کامعنیٰ ناواقف ہے۔ آپ دنیاوی اُمورے ناواقف تصاور صرف دین سے داقف تصانو اللہ نے دین کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیاوی اُمور ہے بھی واقف کیا اور آپ نے تجارت میں نفع حاصل کیا۔

(۱۴) ''صلال ''سے مراد ہے: مظلوم۔ آپ اپی قوم کاظلم برداشت کررہے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کوقو کی کر دیا اور آپ کو ہرایت دی حتی کہ آپ ان بر حاکم ہو گئے۔

(۱۵) آپ آسانوں کے راستوں سے ناواقف منے شب معراج اللہ تعالی نے آپ کوان راستوں کی ہدایت دی۔

(تفيركبيرج ١١ص ١٩٨ ـ ١٩٤ داراحياء التراث العرني بيروت)

#### علامہ قرطبی کی لفظ' 'صال'' کے بارے میں توجیہات

(۱) ''صلان' کامعنیٰ ناواقف ہے'شب معراج جب جریل آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اور آپ آ گے کے راہتے ہے ناواقف تھے تو اللہ عز وجل نے آپ کوعرش کی طرف ہوایت دی۔

(۲) ''صــــــال'' کامعنیٰ ناواقف ہے' یعنی آپ کواپے نقس کی معرفت نیتھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کواپے نفس اورا حوال کی آ دعوت دی ٰ۔

(٣) ''صال'' کامعنیٰ ہے: تنہا۔ آپ تنہا دین اسلام پر تھے آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا تو اللہ عز وجل نے آپ کے سبب سے مخلوق کو اپنی طرف ہدایت دی۔

(4) آپ کی قوم آپ کے مرتبہ سے ناواقف تھی تو الله عزوجل نے آپ کی قوم کوآپ کے مرتبہ کی طرف ہدایت دی۔

(۵) ''صلال''کامعنیٰ ہے جمحیر ۔آپ اللہ کی ذات کی معرفت میں محیّر اور سرگرداں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کواپی معرفت کی طرف ہدایت دی۔ (الجام لا مکام القرآن جزء۲۰ مے ۸۰ دارالکر پیروت)

اعلى حضرت امام احمد رضا اورصدر الافاضل كى توجيهات

اعلى حضرت امام احمدرضا فاصل بريلوى متوفى ١٣٣٠ هف اس آيت كرجمه يس ككها:

اورهمهين ابني محبت مين خودرفته پايا تواپي طرف راه دي \_

صدرالا فاصل مولانا سير محم الدين مرادآ بادى متوفى ٢٥ ١١ه في اس كي تفيير يول فرمائي:

غیب کے اسرار آپ پر کھول دیئے ادرعلوم ما کان وما یکون عطا کیے ٔ اپنی ذات وصفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ عنایت کیا۔

مفسرین نے ایک معنیٰ اس آیت کے میر بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپیا وارفتہ پایا کہ آپ اسپے نفس اور اپنے مراتب کی بھی خبر نہیں رکھتے تھے تو آپ کو آپ کی ذات وصفات اور مراتب و درجات کی معرفت عطا فر مائی۔ (خزائن العرفان عائمیہ کار عام میں معرف تاج کہنی لمینڈ کراچی )

ملد دواز دہم

#### مضنف كأتوجيه

بم نے اس آیت کا ترجمال طرح کیاہے:

اورآپ کوئب کبریاء میں سرشار پایا تو آپ کوتبلیخ دین کی طرف متوجہ کیا۔

الفحیٰ ۸ میں فرمایا: اوراک کوخرورت مندیایا توغی کردیان ''عاقبل'' کامعنی اور نبی صلی الله علیه وسلم کوغی کرنے کے محامل

اس آیت میں 'خانل'' کالفظ ہے' 'عمائل'' کامعنیٰ ہے ، مفتقر اور فقیر 'لینی آپ کواس حال میں پایا کہ آپ کے پاس ضرورت کی چزیں نہ تھیں تو آپ کو تجارت کے نفع کے ذریع فی کردیا 'بیاس وقت ہوا جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے سفر پرشام کی طرف روانہ ہوئے' حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کمہ کرمہ کی مال دار خاتون تھیں' رسول اللہ علیہ وسلم کے اب عقد نکاح کر لیا اور انہوں نے اپنا تمام مال رسول اللہ علیہ وسلم کو جہہ کردیا' پھر اسلام کی فقو عات کے ذریعہ آپ کو بہ کردیا' بھر دیا ہے خاصل ہوا اور یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دنیا سے غی کر اور اور مال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دنیا سے غی کر دیا۔

اس کی تفسیر میں میر بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے تھوڑے مال پر آپ کو تناعت کرنے والا بنا دیا اور آپ کے دل کوغنی کر دیا اور ہوسکتا ہے اس سے مراد میر ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی ذات کی وجہ ہے آپ کو اپنے ماسواسے غنی کر دیا 'آپ صرف اللہ عز وجل کی طرف مفتر شقے تو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم ہے آپ کوغنی کر دیا 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تعلیم دی

اے اللہ! مجھے فقرے فی کردے۔

اللهم اغنني من الفقر.

(المعجم الكبيرج ٢٠٥ ٣٣٣ الترغيب والتربيب ج وس ١١٥)

الم الومصور مر بن محد ماتريدي سرقندي حفى متونى ١١٣٣هماس آيت كي تفيريس الصيرين

الله تعالی نے آپ کو دنیا کے لحاظ مے نقیر پایا تو آپ کوآخرت کی نعمیں دکھا کر دنیا ہے غنی کر دیا اور جب آپ نے وہ نعمیں دیکھیں جن کا آپ سے دعدہ کیا حمیا ہے اور آخرت کی عزشی اور وجاہمیں دیکھیں تو پھر آپ کی نظر میں دنیا حقیر ہوگئ حتی کہ آپ کے زدیک دنیا کی حیثیت مجھر کے پر کے برابر بھی نہتی صدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پرسو گئے جب آپ اٹھے تو آپ کے پہلوؤں میں چٹائی کے نشانات ثبت ہو گئے تھے ہم نے عرض کیا نیار سول اللہ! ہم آپ کے لیے بستر بناویں آپ نے

تبيل القرآن جلدوازدام

فرمایا: میرا دنیا ہے کیا تعلق ہے! میں اس دنیا میں صرف ایک سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے ساتے میں آتا ہے' چراس کو چھوڑ کرروانہ ہو جاتا ہے۔ (سنن ترندی قرالدیث ، ۳۷۷ منداحہٰ جامی ۳۹۱)

ادر يوسى بوسكائب كدالله تعالى في الله عاص لطف سي آب كونى كرديا بوجبيا كدني صلى الله عليه وسلم في معلل ك

مرویی کا دو عام پر ملند حال کے مصاب اللہ ایک ہے۔ روزے رکھنے سے منع فر مایا 'آپ ہے کہا گیا: یارسول اللہ! آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: میں تم میں ہے کسی کی مثل نہیں ہول کے شک میرارب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۲۵) لیس اس طرح ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے لطف ہے آپ کوغی کر دیا ہوا در ہمیں آپ نے اس ہے مطلع نہ فرمایا ہو۔

( تاویلات الل السنة ج ۵ص ۸۷۸ مؤسسة الرسالة ٔ ناشرون ۱۳۲۵ هـ )

الفحیٰ ۹ میں فرمایا سوآپ پیٹیم پرشدت نہ کریں 0 آپ کو بیٹیم بنانے کی حکمتیں

اس آیت کا معنی مدہ کہ آپ میتیم کاحق شدر دکیں اور اس کاحق اور اس کا مال اس کوادا کر دیں 'کیونکہ آپ میتیم رہ بچک میں اور میتیم کے حال ہے اچھی طرح واقف ہیں'اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بیتی کواختیا رفر مایا'اس کی مفسرین نے حب ذیل حکمتیں میان فرمائی ہیں:

(1) آپ کویٹیبوں کا حال معلوم ہوتا کہ آپ ٹیبیوں کے حقوق ادا کریں اوران کی آسودگی اوران کے لیے خیر کے حصول کی کوشش کریں' حصرت یوسف علیہ السلام ایام قبط میں اس لیے سیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے ہتے تا کہ دہ جھو کے لوگوں کی جھوک کو بھول نہ جائیں۔

(۲) آپ کویٹیم رکھا تا کہ پتیم اس وصف میں آپ کانٹر یک ہوجائے اور پتیم کی اس لیے تکریم کی جائے کہ آپ بھی پتیم تھے۔ (۳) جس مخص کے مال اور باپ دونوں زندہ ہوتے ہیں'اس کا اعتاد اپنے مال اور باپ پر ہوتا ہے' آپ کے مال اور باپ

دونول کواٹھالیا تا کہ بچین سے آپ کا اعماد صرف اللہ تعالی کی ذات پررہے۔

(۲) عموماً يتيم كى تربيت اور تاديب نبيس مو ياتى اس ليے لوگ يتيم بح عيب بهت تلاش كرتے بين سولوگوں نے آپ كے احوال كو تھى بہت گرى نظر سے ديكھا كيكن سوائے يا كيزگى اور ياك دائنى كے ان كوكوئى چيز نظر نبيس آئى حتى كہ جب اللہ

تعالی نے آپ کواعلانِ نبوت کرنے کا تھم دیا تولوگوں کو آپ کی ذات میں طعن کرنے کی کوئی ویے نہیں ملی۔

(۵) جس کاباپ ہوتا ہے وہ اس کو تعلیم دیتا ہے اور اس کی تادیب کرتا ہے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے سرسے باپ کا سایا اٹھا لیا تا کہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی تعلیم اور تادیب کا کفیل اور متولی صرف اللہ تعالیٰ تھا' سند ضعیف سے روایت ہے:

حضرت ابن معود رضى الله عنه بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

ادبنی ربی فاحسن تادیبی. مجھے میرے رب نے الب کھایا سوبہت اچھاادب کھایا۔

(كنز العمال رقم الحديث: ١٨٩٥)

(۲) اگرآپ کے مال باپ زندہ رہتے تو آپ کوان کی بروقت تعظیم کرنی پرنی اللہ تعالی سے چاہتا تھا کہ آپ صرف اللہ عزوجل کی تعظیم کریں اور مخلوق میں سے کسی کی تعظیم نہ کریں۔

تبيار القرآر

### یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی احادیث

حصرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک گھر ہے' جس کا نام دارالفرج ہے'اس میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے موشنین تیبیوں کوخوش کیا ہوگا۔

(اللئالي المصنوعة ج٢ص ١٤ التزيه ج٢ص ١٣٦\_١٣٥)

حصرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بیتیم روتا ہے تو اس کے آ نسور حمٰن کی ہتھیلیوں بیل گرتے ہیں اور وہ فرما تا ہے:اس بیتیم کو کس نے زُلایا ہے' جس کے ماں باپ قبر میں غائب ہو چکے ہیں اور جو اس بیتیم کو چپ کرائے اس کے لیے جنت ہے۔(تاریخ بغدادج ۳۳ مام ۴۳ اکٹر لیہج ۳س ۱۳۷ انٹوائدر آم الحدیث:۲۲ الذکرہ رقم الحدیث:۳۳)

خُفرتِ عمر رضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰدِ اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا: جب بیٹیم روتا ہے تو اس کے رونے کی وجہ ا

ے عرش اُل جاتا ہے اور دِمن فرشتوں سے فرما تاہے: میرے اس بندہ کو کس نے رُلایا ُ حالا نکہ میں اس کے باپ کی روح قبض کر چکا ہوں اور اس کومٹی میں چھپا چکا ہوں' فرشتے تمہیں گے: اے ہمارے رب! ہمیں کوئی علم نہیں ہے' پس رحمان فرمائے گا: اے میرے فرشتو! گواہ ہوجاؤ' جس نے اس کوراضی کیا میں اس کوقیا مت کے دن راضی کروں گا۔

(اللئالي المصنوعة ج٢ص المالتزييرج٢ص ١٣٦).

حصرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ کے نز دیک سب سے پیند یدہ گھروہ ہے جس میں پنتیم کی تکریم کی جائے۔ (انجم الکبیر قم الحدیث ۱۳۴۳ داراحیاء التراث العربی بیروت)

ریدہ طروہ سے میں میں میں مریبان جائے۔ (اہم انگیری القدیت ۱۳۲۱ اوار جاء امرات اطربی پروٹ) ابوما لک بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جس شخص نے مسلمانوں

میں سے کسی میٹیم کواپنے کھانے اور پانی کے ساتھ ملایا حتی کہ اس کوسیر کر دیا اس کے لیے یقینا جنت واجب ہوجائے گ۔

(منداحدج ٢٥ س١٩٣٠\_ج٥ ٥ ٢٩ مندالويعلى رقم الحديث:٩٢٦)

خصرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: میں اور پیٹیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ موں گئے آپ نے درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر فرمایا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٥٠٠٤ من الوداؤ درقم الحديث: ٥١٥ من ترزي رقم الحديث: ١٩١٨ منداحه. حص ٣٣٣٠)

ان احادیث کوعلامه آلوی نے بھی بغیر تخریخ تا کے ذکر کیا ہے۔ (روح العالى جر مس ۲۹۳ ۲۹۳)

الصحل: ١٠ ميں فرمايا: اور مانگنے والے كونہ جھڑكيں ٥

ربط آيات

اس سے پہلے فرمایا تھا، آپ یتیم تھے تو آپ کوٹھ کانا دیا آپ طالب ہدایت تھے تو آپ کوہدایت دی اور آپ ضرورت مند تھے تو اللہ نے آپ کوغیٰ کیا تو آپ اپ اور اللہ تعالیٰ کی ان نیمتوں کو نہ تھولیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور یتیم پر مند سے کا سے میں سے سے سے تقد

شفقت کریں اور سائل پر رحم کریں کیونکہ آپ بیٹی اور نگ دی کوگز ارچکے ہیں۔ صبیح سائل کا معیار اور غیر مستحق سائل کے لیے عذا ب کی وعید کے متعلق احادیث

معفرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کی طرف سے حقوق ادا کر رہا تھا' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کراس سلسلہ میں سوال کیا' آپ نے فرمایا: تم ہمارے پاس تھبر وحتیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ کا مال آجائے' بھر ہم اس میں سے تمہیں دیے کا تھم دیں گے' بھرآ یہ نے فرمایا: تین صورتوں کے سوا اور کس صورت میں سوال کرنا

حيندووازوا

جائز نہیں ہے: (۱) ایک وہ مخف ہے جس نے کسی کی طرف کسی حق کوادا کرنے کا ذمه لیا ہواس کے لیے سوال کرنا جائز ہے می کہاس کومطلوبہ مال مل جائے 'چروہ سوال ہے زک جائے (۲) دوسراوہ خفس جس کے مال پر کوئی آفیت آگئ ہواور اس کا سب مال ضائع ہوگیا ہواس کے لیے سوال کرنا حال ہے حتی کہاس کو گزراوقات کے لیے مل جائے (۳) تیسری صورت ہے کہ کوئی شخص فاقوں میں مبتلا ہو حتی کہاس کی قوم کے تین آ دمی گواہی دیں کہ فلال شخص فاقوں میں مبتلا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے (تین آ دمیوں کی گواہی استجاب کی شرط ہے اگر وہ واقعی فاقے کر رہا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے)' اے قبیصہ ابن تین صورتوں کے سواج وحض سوال کرتا ہے وہ حرام کھا تا ہے۔

(تصحیح مسلم رقم الحدیث ۴۳۰ اسنن الوداو در قم الحدیث: ۱۹۳۰ سنن نسانگی رقم الحدیث: ۱۵۸۰ سنن داری رقم الحدیث: ۱۹۷۸ سند احدی ۳۳ س۳۵۸ مخترت الوجریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله حلیه الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنا مال بڑھانے کے کے لیا وہ کا مقارف کا موال کرر ہائے کم موال کرے یا زیادہ۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳۱ و اسنن این ماحه رقم الحدیث: ۱۸۳۸)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا : جو مخص لوگوں ہے ہمیشہ سوال کرتا رہتا ہے' وہ قیا مت کے دن ایسے چہرے کے ساتھ آئے گا' جس پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی ۔

(صحح البخاري رقم الحديث ٢٤٨٣ صحح مسلم رقم الحديث ٢٠٠٠ اسن نسائي رقم الحديث ٢٥٨٥ منداحدج ٢٥٠٥ ( ا

سہل ابن الحظلية رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جس شخص نے سوال كيا اوراس ك پاس اتنى چيزين شيس جواس كوسوال سے غنى كر كتى تقيين وه صرف آگ كوزياده كررہا ہے نفيلى نے يو چھا: اس چيز كى كتنى مقدار ہے جواس كوسوال سے غنى كروے اوراس مقدار كے ہوتے ہوئے اس كوسوال نہيں كرنا چاہيے؟ فرمايا: اس كے پاس صح اور شام كا كھانا ہو يا ايك دن اورا يك رات كا كھانا ہو۔ (سنن ابوراؤر رقم اللہ ہے: ۱۲۲۹ منداحہ ج من ۱۸۰)

ھفرت جبثی بن جنادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی (ما لک نصاب زکوۃ) کے لیے سوال کرنا جار نہیں اور نہ تندرست آ دی کے لیے سوال کرنا حرف اس کے لیے جائز ہے جس کو فقر ہلاک کر زہا ہو یا جو تر خ کے بوجھ سے گھبرار ہا ہو اور جس نے اپنے مال میں اضافے کے لیے سوال کیا 'قیامت کے دن اس کے چبرے پر تراشیں ہوں گی اور وہ دوزخ کے گرم پھڑ کھار ہا ہوگا' پس جو چاہے (اس عذاب کو) کم کرے اور جو چاہے زیادہ کرے (اگر کی شخص کو علم ہو کہ اس سائل کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو فرق سے مستر دکر دے اور اگر وہ اس کو دے گا تو وہ گنہ گار ہوگا) (سن ترندی تم الحدیث: ۱۹۵۳)

سائل کودینے کی ترغیب کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:اللہ عز وجل ارشاد فرما تا ہے:اے ابن آ دم! تو (لوگوں پر) خرچ کرئیں (تجھے پر) خرچ کروں گا۔

(صح ابناري رقم الحديث: ۵۳۵۲ صح مسلم رقم الحديث: ۹۹۳ منداحدج ۲۵۳۷)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابن آ دم! اگر تو ضرورت سے زائد چیز کوخرج کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے اور اگر تو اس کوروک کرر کھے تو یہ تیرے لیے بُر اہے اور اگر تیرے پاس بہ قدر ضرورت مال ہو تو تجھ کو ملامت نہیں کی جائے گی اور دینے کی ابتداء اپنے اہل وعیال سے کر۔ (صحیمسلم رقم الحدیث:۱۰۳۱)

تبيار القرآن

حصرت ام بحیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مسکیین میرے دروازے پر کھڑ اہوتا ہے جی کہ جھے حَیاء آتی ہے اور میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ' تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اسے دے دو ڈخواہ وہ کمری کا جلا ہوا پایا ہو۔

(سنن أبودا دُورةم الحديث: ١٦٧٤ سنن تر فري رقم الحديث: ١٦٥٠ سنن نسائي رقم الحديث ٢٥٤٣ منداحرج٢٥ مستراحم ٢٥٠٠)

حضرت عثمان رضی الندعند کے آزاد شدہ غلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا کو کچھ گوشت ہدید کیا گیا اور
نی صلی الندعلیہ وسلم کو گوشیت پیند تھا' انہوں نے خادمہ ہے کہا: اس کو گھر میں رکھ دوشاید نبی صلی الله علیہ وسلم اس کو تناول فر ما کیں ،
خادمہ نے اس کو گھر کے طاق میں رکھ دیا' اس اثناء میں ایک سائل نے درواز ہے پر کھڑ ہے ہو کر کہا: صدقہ دو' الله تمہارے مال
میں برکت دیے گھر والوں نے کہا: الله تمہیں برکت دے وہ سائل چلا گیا' بعد میں نبی صلی الله علیہ وسلم تشریف لات اور
فرمایا: اے ام سلمی! تنہارے باس کچھ کھانے کی چڑ ہے؟ اور انہوں نے خادمہ سے کہا: جاؤ اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو وہ
گوشت لاکر دؤ وہ گئ تو اس طاق میں گوشت نہیں تھا' ایک پھر کا کمؤا پڑا ہوا تھا' تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیرون گوشت
ہے جواب پھر کی شکل میں تبدیل ہوگیا ہے' کیونکہ تم نے سائل کو یہ گوشت نہیں دیا تھا۔

(دلائل الدو الليمقى ج٢ص٠٠٠١ اس مديث كي سندضعيف بي كيونكد حضرت عثان كاغلام مجبول ب

حضرت ابوامامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر مساکین جھوٹ نه بولیس نو ان کورد نے والا فلاح نه یائے۔ (المجم الکبیررقم الحدیث علامی عدیث کا ایک رادی جعفرین الزبیرضیف ہے جمح الزوائدج سوس ۱۲)

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنمها بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سائل کے لیے تق ہے خواہ وہ گھوڑے بر سوار ہوکر آئے۔

شعیب الاربؤ وط نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند مجہول ہے کیونکہ اس کی سند میں یعلیٰ بن ابی کی مجہول ہے۔ (منداحمدج اس المطبع قدیم منداحمد ج سم ۲۵۳ رقم الحدیث: ۱۷۳۰ مؤسسۃ الرسالۃ میروت ۱۳۲۰ ھ میجے ابن خزیمہ رقم الحدیث مصنف ابن ابی شیبرج سام ۱۱۳ مندابویعلیٰ وقم الحدیث: ۱۷۷۸ سنن ابوداؤ دوقم الحدیث: ۱۷۲۵ المجمم الکبیر قم الحدیث: ۱۸۹۳ سنن کبر کی کمینی ج ک ص ۲۴ الموطاً ج ۳ رقم الحدیث: ۱۹۲۷ وادالم فرند ہیروت)

موطاً امام ما لک میں بیرحدیث ان الفاظ سے بے: سائل کوعطا کروخواہ وہ گھوڑے پرسوار ہوکر آیا ہو۔

حافط ابوعمر يوسف بن عبداللدابن عبدالبر ماكلي متوفى ١٩٣٣ ه ولكهة إين

اس صدیث میں نمائل کوعطا کرنے کی ترغیب ہے اس پر بیا عمر اص ہے کہ احادیث صیحتہ میں دارد ہے کہ جس شخص کے پاس سے اور شام کا کھانا ہواں کا سوال کرنا کروہ ہے نیز نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخنی کا اور شدرست شخص کا جو کمانے پر قادر ہو شوال کرنا جا ترفیس ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس سائل سے مرادیہ ہے کہ وہ ایسا سائل ہے کہ بغیر سواری کے اس کے لیے کہیں جانا مشکل ہواور وہ کمزور اور بیار ہواس وجہ سے محنت سودوری نہ کرستا ہوا ہی سے اس کا سوال کرنا صحیح ہے علاوہ ازیں اس حدیث کی چیز نہ ہواور وہ کمزور اور بیار ہواس وجہ سے محنت سودوری نہ کرستا ہوا ہی لیے اس کا سوال کرنا صحیح ہے علاوہ ازیں اس حدیث کی سند تطعی الثبوت نہیں ہے۔

(الاستذكارج ٢٢ س ٢٠٠٠ مؤسسة الرسالة بيروت ١١١١ه) ه

نيز حافظ ابن عبد البرائي دوسري شرح ميل لكصة بين

جب سی جفس کے پاس اس کا گھوڑااس کی ضرورت کے لیے ہوتو وہ اس گھوڑے کی جبہ نے نائیں ہوتا' کیونکہ وہ اپنی

علندوواز دامم

ضرور بات کے لیے پیدل نہیں جاسکہ'اور اس گھوڑے کا مالک ہونے کی وجہ سے وہ فقر کی حد سے نہیں نکلہا اور ان اغنیاء کے حکم میں واخل نہیں ہوتا' جن کو زکو قادینا جائز نہیں ہے' نیز رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا ہے: سائل کوعطا کرؤ یہ نہیں فرمایا:اس کوزکو قاد ویا فعلی صدقہ دو بس اس کو ہرتم کے صدقہ سے دینا جائز ہے' نیز اس حدیث میں بیر غیب دی ہے کہ سائل جو بھی ہواں کوعطا کرنا چاہیے' کیونکہ مسلمان کے حال سے اغلب سے ہے کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے' جب ہی سوال کر رہا ہے' اس انگر دینے والے کو کسی دلیل سے معلوم ہو کہ بیضرورت مندیا مقروض نہیں ہے یا بیصحت مند ہے اور کمانے پر قادر ہے تو پھر اس کوئیں دینا جاہے۔(انتہید جس مانا)'داراکت العلمہ' نیروٹ 1919ھ)

نی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سائل کور دہمیں فرماتے تھے کتی کہرئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جب مرنے لگا تو اس کے بیٹے نے آپ سے آپ کی قیص مانگی تا کہ وہ اس قیص کواپنے باپ کا کفن بنادے تو آپ نے اس کواپی قیص عطا کردی۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث:۱۲۹۹ میچ مسلم رقم الحدیث:۳۷۷۳ سنن ترندی رقم الحدیث:۳۰۹۸

حضرت مہل رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاشہ والی ایک چا در رئی کرآپ
کے پاس لائی اس عورت نے کہا: میں نے اس چا در کو اپنے ہاتھ سے بُنا ہے تا کہ میں آپ کو بہناؤں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس عورت سے وہ چا در لے لی اور آپ کو اس وقت اس چا در کی ضرورت بھی تھی آپ وہ چا در دے دیجے 'حاضرین شخص نے اس چا در کی تعریف کی اور کہنے لگا نیارسول اللہ ایہ بہت خوبصورت چا در ہے آپ جمھے یہ چا در دے دیجے 'حاضرین نے کہا تم نے یہا چھا نہیں کی اس کی ضرورت بھی تھی 'چر بھی تم نے اس نے کہا تم نے یہا اور تم کو معلوم ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا سوال ردنہیں فرماتے 'اس خص نے کہا: اللہ کو تم ایس نے پہنے کے کو ما نگ لیا اور تم کو معلوم ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا سوال ردنہیں فرماتے 'اس خص نے کہا: اللہ کو تم ایس نے پہنے کے لیا اور تم کو معلوم ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا سوال ردنہیں فرماتے 'اس خص نے کہا: اللہ کو تم ایس نے بہنے کے لیا اس خوس کو کا درکا سوال نہیں کیا تھا تکہ یہ میراکفن ہو جائے 'حضرت مہل نے کہا: چروہ وچا درا س خص کا گفن ہو گئی۔ (صلح الخوری آباد ہے: 122)

امام عبد الرحمان بن محدر ازى ابن ابى حاتم متوفى ٣١٧ هدوايت كرت بين:

منہال بن عمرروانیت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا' اس عورت نے کہا: آپ سے کہنا کہ مجھے کوئی کیڑا پہنا و بیجے' آپ نے فرمایا: بیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے'اس عورت نے کہا: آپ کے پاس والی جاؤ اور کہو: آپ نے جو قیص پہنی ہوئی ہے وہی دے د بیجے' اس کا بیٹا آپ کے پاس آیا تو آپ نے اپنی قیص اتار کر اس کودے دی۔ (تغییر امام این ابی عاتم جے میں ۲۳۲۷۔ قم الحدیث: ۱۳۵۱ الدر المحتورج عص ۲۳۱)

اگرسائل کودینے کے لیے کچھ نہ ہوتو نری سے جواب دینا چاہیے

اس آیت کامعنی میہ ہے کہ آپ سائل کوتی کے ساتھ جواب نددیں اگر آپ کے پاس اس کودینے کے لیے کچھ نہ ہوتو اس کورمی اور رحمت کے ساتھ لوٹا دیں ایک تغییر ہے بھی ہے ؛ جوآپ سے دین کا کوئی مسئلہ معلوم کر رہا ہواس کو نہایت نرمی اور آسانی سے مسئلہ بتا کیس اور اگر دنیا کی کسی چیز کا سوال کرے تو اگر آپ کے پاس وہ چیز ہوتو دے دیں ورنداس کونری کے ساتھ لوٹا دیں اسی مضمون کی سہ آیت ہے:

اور اگر آپ کواپ رب کی رحمت کی تو قع اور جیتو میں ان ہے اعراض کرنا پڑنے تو ان کو کو کی زم بات کہہ کرنال د سO رَاهَانُعُوصَى عَنْهُمُ الْبَتِغَاءَ رُحْمَةٍ هِنْ مَرَبِكَ. تَرْجُوهُافَقُلُ لَهُمُ قَوْلًا فَلْمَبُورًا ٥ (نماس اللهِ ١٨٠)

الم عبد الرحماك بن محدر اذك ابن الى حائم منوفى سام هاس آيت كي تغير من كلصة بين :

مجاہد نے کہا: یعنی اگر آپ کواللہ کے رزق کا انتظار ہو۔ (تغیر امام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۳۲۵)

جسن بھری نے کہا: آ پ اس صورت میں نرمی اور شفقت ہے کہیں :عنقریب ان شاءاللہ ہم کوکوئی چیز ملے گی تو ہم تم کو میں گیا تھے میں مداری تھیا ہے میں سیست

عطاكريل ك\_ر (تغيرامام ابن الي حاتم رقم الحديث:١٣٢٥١)

سدی نے ''قسول میسسود'' کی تفسیر میں کہا: آپ ان سے کہیں کہ اس وقت جارے پاس وہ چیز نہیں ہے جب وہ چیز جارے پاس آئے گی تو ہم عطا کریں گے۔ (تغیر امام این ابی عاتم رقم الحدیث: ۱۳۲۵)

این زیدنے''قسول میسسود'' کی تغییر میں کہا: آپ خوب صورت بات کہیں اللہ تعالیٰ ہم کوہی عطا فر مائے اورتم کوہی دراللہ تعالیٰ تم کواس میں برکت دے۔ (تغییرامام بین ابی حاتم رقم الحدیث:۱۳۲۵)

مخلوق سے گر گر ا كرسوال ندكيا جائے صرف الله سے كر گر ا كرسوال كيا جائے

علامه سيرمحود آلوي متوفى • ١٢٧ه في اس آيت كي تفير مين لكها ب:

اس آیت میں جھڑ کئے ہے ممانعت اس صورت میں ہے جب سائل گڑ گڑا کر سوال نہ کرے لیکن اگر دہ گڑ گڑا کر سوال کرے اور نرمی ہے منع کرنے کے باوجود واپس نہ جائے تو پھراس سائل کوڈا نٹنے اور جھڑ کئے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(روح المعانى جر ٢٩٠٠ ص٣٩ وارالفكر بيروت ١٣١٧ه)

علامہ آلوی نے میسی نہیں لکھا' اللہ تعالیٰ نے مطلقا سائل کو چیڑ کئے ہے منع فرمایا ہے خواہ وہ گڑگڑ اکر سوال کرہ یا نہ
کرے اور منع کرنے سے واپس جائے یا نہ جائے اور ہم کو میں چیا چاہے کہ اگر ہم نے گجائش کے باوجود اس سائل کو خددیا اور
اس کو اپنے دروازہ سے لوٹا دیا تو وہ تو کسی اور دروازہ پر چلا جائے گاکیاں جب ہم اللہ سے سوال کریں گے اور اس کی سزا میں اس
نے ہمیں لوٹا دیا تو ہمارے لیے تو اس کے سوا اور کوئی دروازہ نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی سوال کرے تو بدہ کھنا
چاہے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں مستحق کو دینا چاہے اور غیر مستحق کو نہیں دینا' میں کہتا ہوں کہ جس کو ہم نے غیر مستحق مجھ کر مستر دکر
دیا وہ کسی اور دروازے پر جاکر گدا کر لے گاگیوں جب ہم اللہ تعالیٰ ہے سوال کریں گئاگر اس نے بھی ہمیں اس بناء پر غیر مستحق
قرار دے کر دوکر دیا تو ہم اس کے بعد کس دروازہ پر جاکر سوال کریں گئاگر اس نے بھی ہمیں اس بناء پر غیر مستحق

اللدتعالى نے ان لوگوں كى تحسين فر مائى جولوگوں كر كڑا كرسوال نہيں كرتے:

لَا يُسْتَكُنُونَ النَّاسَ إِنْحَاقًا ﴿ (القره: ٢٢٣) وولوكون عَرَّرُ الرسوال نبين كرتـ-

اوراللدتغالي سے كُرْكُر اكرسوال كرنے كا حكم ويا ب:

الموقعة المَّا المُحْدُ لَقَدَّتُها اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ہمارا عال سے بہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بے تو بھی سے سرسری طور پر چند کلمات پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ عوماً دمضان کے مہینہ میں لوگ مجد میں آ کرنماز یوں کے سامنے اپنے مصائب بیان کرک گڑگڑا کر سوال کرتے ہیں اور کوشش کر کے آئو تا کا لئے ہیں اور روتے ہیں کیں جس کے سامنے گڑگڑا تا چاہیے اس کے سامنے نہیں گڑگڑاتے اور کلوق کے سامنے روتے ہیں اور گڑگڑاتے ہیں۔

الفنحى: ١١ مين فرمايا: اورايية رب كي نعت كا (خوب) ذكركرين Q

ہے رب کی نعمتوں کو بیان کرنا جا ہے اور یہی اس کا شکر ہے عباید بن القرش المخزوی التونی ۱۰۴ھاس آیت کی تغییر میں کھتے ہیں: انسان جو نیک عمل کرتا ہے اُس کو چاہیے کہ وہ اپنے معتدمسلمان بھائیوں کو وہ عمل بتائے تا کہ وہ بھی اس کی اقتر اء کریں اوراس کی مثل عمل کریں ۔ (تفییر بجاہد قم الحدیث:۴۰۳از ادالکتب العلمیہ 'بیروٹ)۴۳۲اھ ) ....

مقاتل بن سليمان بلخي متوفى ١٥٠ه لکھتے ہيں:

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے او پرجن تعمقوں کا ذکر فرمایا ہے ان کاشکر ادا سیجئے۔

(تفييرمقاتل بن سليمان جساص ۴۹۵ دارالكتب العلمية ميروت ۱۳۲۴ هـ)

امام عبد الرحمان بن محمد بن ادريس رازي ابن اني حاتم متوفى ٣٢٧ هر لكهة بين:

مجابد نے کہا: اس نعمت سے مراد قرآن ہے بعنی قرآن مجید کی تبلیغ سیجئے۔ (تغییر امام این ابی عاتم رقم الدیث ۱۹۳۸)

مقسم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفییر پوچھی تو انہوں نے فر مایا: جب مؤمن خص کوئی نیک عمل کر بے تو وہ اپنے گھر والوں کو اس کی خبر دے۔ (تغییر امام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۳۸۵)

نیز حصرت حسن بن علی رضی الله عنمهائے فر مایا: جب تهمیس کوئی خیر حاصل ہوتو تم اپنے مسلمان بھائیوں ہے اس کا ذکر کرو۔

(تفييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث:١٩٣٨)

جلددواز دبتم

حضرت النعمان بن بشیر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے منبر پر فر مایا: جس نے کم نعمت کاشکر ادا نبیس کیا تو اس نے زیادہ نعمت کا بھی شکر ادانہیں کیا' اور جس نے لوگوں کاشکر ادانہیں کیا' اس نے اللہ کا بھی شکر ادانہیں کیا اور اللہ کی نعمت کا بیان کرنا شکر ہے اور اس کا بیان نہ کرنا کفرانِ نعمت ہے' اور جماعت رحمت ہے اور اس سے علیجد ہ ہونا عذاب ہے۔ (منداحمدج میں 2 سطیح قد کے' شعب الایمان تم الحدیث: ۴۱۹۸)

پس وہ اس کی خبر دے اور اگر کوئی نہ ملے تو وہ اللہ کی حمد وثناء کرئے اگر اس نے اللہ کی حمد وثناء کی تو اس کا شکر ادا کیا اور جس نے اس کی عطا کو چھیایا تو اس نے کفرانِ نعمت کیا۔ (سنن ابدواؤ درقم الحدیث: ۴۸۱۳)

حصرت عاکشرصی الله عنها بیان کرتی میں کہ جس شخص نے کوئی نیکی کی ہے اس کا صلد دینا چاہیے اوراگر وہ اس کی طاقت ندر کھے تو اس کی نیکی کا ذکر کرنا چاہیے بیس جس نے اس نیکی کا ذکر کیا 'اس نے اس کاشکر ادا کر دیا۔ (منداحمہ ۳۲۰م، ۹طبع قدیم) حسن بھری نے کہا: اس کی نعمت کا زیادہ ذکر کرو کیونکہ فعت کا ذکر شکر ہے۔ (شعب الایمان قم الحدیث: ۳۲۲)

ابوحازم نے کہا: اپنینکیوں کو اس طرح چھپاؤ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ (شعب الایمان تم الدیث: ۲۸۹۹) حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ جب سمی بندے کو نعمت عطافر ما تا ہے تو وہ اس کو پسند فر ما تا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس پرنظر آئے اور اس کی خشہ حالی کو ناپیند فر ما تا ہے۔

(منداحد جسم سيمطع قديم)

ا پونضر ۃ نے کہا:مسلمان سیجھتے ہیں کہ نعت کاشکریہ ہے کہاں کا بیان کیا جائے۔

(جامع البيان جزمهص ٢٩٠٠ دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

اگرریا کاری اورا پنی بڑائی کا خطرہ نہ ہوتو اپنے نیک اعمال کا اس نیت سے اظہار کرنا اُفضل ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی افتد اء کریں اورا گریپ خطرہ ہوتو ان کو چھیانا افضل ہے۔

نی سکی الله علیه وسلم کوکس نعمت کے بیان کا حکم دیا گیا ہے؟

امام فخرالدين محدين عررازى متوفى ٢٠١ هاس آيت كي تفيريس لكست بين اس آيت ك حسب ذيل محامل بين:

- (۱) مجاہد نے کہا: اس نعت سے مراد قرآن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو جوسب سے عظیم نعت عطا ک ہے وہ قرآن مجید ہے اور اس نعت کو بیان کرنے کامعنیٰ سیہ ہے کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھا کیں اور لوگوں سے اس کے حقائق اور معارف بیان کریں۔
- (۲) مجاہد سے دوسری روایت میں ہے کہ اس فعت سے مراد ثبوت ہے لیعنی آپ پر جو آیات نازل ہوئی ہیں' ان کا بیان کریں۔ دربری میں مدید از ال کے قائد میں سنتے ہے گئے کے حقیقات کی میں انگریس
- (٣) آپ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیٹیم اور سائل کے حقوق ادا کیے سوآپ بیلوگوں کے سامنے بیان بیجئے تا کہ لوگ آپ کی اقتراء کریں۔
- (۳) تمام اطاعات اورعبادات سے مقصودیہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی یادیس منتخرق ہوجائے اس سورت میں جن عبادات کا تھم دیا ہے اس کے بعد میں تھم دیا کہ دل اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا ذکر ہواور انسان یار بار اللہ کی نعتوں کا ذکر کرتا رہے اور ان کو دہراتا رہے تا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو بھول نہ سکے۔

( تقير كبيرج الص ٢٠١ داراحياء الرّ اث العربي بيروت ١٣١٥ هـ )

نبی صلی الله علیه وسلم کو ملنے والی چند نغمتوں کے متعلق احادیث این میں میں در میں وقت میں دورہ فر میں سے زنز مرکزیا در میزیر تاذیب میں این کا میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

عافظ محر بن احمد بن عثان ذهبي متونى ٧٨٨ هـ نـ " وَأَهَا بِيغْمَةِ مَرَبِّكَ فَعَمْلِتْ " (الفَّى: ١١) ك تحت بيا عاديث ذكر كي

(۱) حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فبر مایا: معتبر منابعہ کی مسلم اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فبر مایا:

میری مثال اور جھے سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کی شخص نے بہت حسین وجمیل مکان بنایا اور اس کے کسی کونے

میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی' پس جوشخص اس کو دیکھا ہوا گزرتا ہے' وہ تعجب سے یہ کہتا ہے کہ اس مکان میں اس ایک اینٹ کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ آپ نے فرمایا: میں وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم انٹیین ہوں۔

(صحح بخارى رقم الحديث: ٣٥٣٥ صحح مسلم رقم الحديث ٢٢٢ ٨ السنن الكبرى للبيمتى جهص ٥ دلاك النوة للبيمتى جام ٣٦٥ مصنف ابن الى شيه

حااص ۱۹۹ شرح السقد ج ۱۳۱۳ (۲۰۱۰)

(٢) حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله عليه وسلم في فرمايا:

رُعب سے میری مدد کی گئی ہے اور جھے جوامع الکام دیئے گئے ہیں اور جس وقت میں سویا ہوا تھا تو جھے روئے زمین کی چاہیاں دکی گئیں اور میرے سامنے رکھوئی گئیں۔ مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ جھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا ہے اور جھے پر نبیول کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ (صحح بخاری رقم الحدیث: ۲۹۷ صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۷ صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۷ دولکل اللہ و للبہ بقی ج میں ۲۵س مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۳۳ دولکل اللہ و تا میں ۲۵س ۲۸ سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۳۳ دولکل اللہ و تا میں ۲۵س ۲۸ سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۵س ۲۵ میں ۲۵س ۲۸ سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۵س ۲۸ سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۵س ۲۸ سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۵س ۲۸ سنان کرئی سنان ترزی رقم الحدیث: ۲۵س ۲۸ سنان ترزی رقم الحدیث: ۲۵س ۲۸ سنان ترزی رقم الحدیث ۲۵س ۲۸ سنان ترزی رقم الحدیث کا میں کا دور تو ترزی کی دور کی کا دور تو ترزی کی دور تو ترزی کی دور تو ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کی دور ترزی کر ترزی کر ترزی کی دور ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی کر ترزی ک

(٣) حضرت ابو ہر برہ رضى الله عند بيان كرتے ہيں كرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

میں قیامت کے دن تمام اولادِ آوم کا سردار ہول گا اور میں وہ ہوں جس سے سب سے پہلے زمین کھلے گی اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہول اور میں وہ ہول جس کی شفاعت سب سے پہلے تبول کی جائے گی۔ (منداحرج ۵ ص)۵۵ صے مسلم قم الحدیث ۲۲۵۸ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الحدیث ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم الاوراؤرقم الاوراؤرقم الاوراؤرقم الاوراؤرقم ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم ۲۵۸۳ سن الاوراؤرقم ۲۵۸۳ سن ۱۹۸۳ سن ۱۹۸۳ سن ۲۵۸۳ سن ۱۹۸۳ سن ۱

صف کے مصرت الس رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ پس نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹر ماتے ہوئے سا ہے کہ بیس وہ ہوں (۳) حضرت الس رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ بیس کو ہوں جس سے قیامت کے دن سب سے پہلے زمین کھلے گی اور میں میٹر نہیں کہتا اور میں ہوئز رینہیں کہتا اور میں بی قیامت کے دن سب لوگوں کا سر دار ہوں اور میں بیٹر نزمین کہتا اور میں بی قیامت کے دن سب لوگوں کا سر دار ہوں اور میں بیٹر نزمین کہتا اور میں ہی قیامت کے دن سب لوگوں کا سر دار ہوں اور میں بیٹر نزمین کہتا ہوں ہوں ا

(سنن ترزي ١٢٨ المستدرك جساص ١٨٥) الحديث ٨٠ ١٨٠ منداحد جاص ١٨١ المستدرك جساص ١٨٥)

(۵) الوالجوزاء حضرت ابن عباس رض الله تعالى عنها ب روايت كرتے بين كه الله تعالى في سيدنام حسلى الله عليه وسلم ب محبوب مخلوق كوئى نبيس بيدا كى اور بين في نبيس سنا كه الله تعالى في آب كسواكى كى زندگى كى تم كھائى ہؤلس الله تعالى في محبوب مخلوق أنهم كوئى الله تعالى مالله تعالى في الله تعالى مالله عن الله تعالى مالله عن الله تعالى مالله عن الله تعالى مالله عن الله تعالى مالله عن الله تعالى مالله عن الله تعالى مالله عن الله تعالى مالله عن الله تعالى مالله عن الله تعالى مالله عن الله تعالى الله تعالى مالله عن الله تعالى مالله عن الله تعالى مالله عن الله تعالى مالله عن الله تعالى مالله تعالى مالله عن الله تعالى مالله تعالى مالله تعالى مالله من الله تعالى مالله تعالى

(۲) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدر سول الله سکی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس وقت میں سویا ہوا تھا تو مجھے دکھایا گیا کہ میں جنت میں سیر کر رہا ہوں اس وقت میں نے ایک دریا دیکھا ، جس کے دونوں کناروں پر کھو کھلے موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے کہا: اے جمریل! میرکیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میہ وہ کوثر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کوعطا کیا ہے 'پھر فرشتہ نے اینا ہاتھ لگا اتو اس کی مٹی میں مٹک کی خوشموتھی۔

( صحح بخاری رقم الحدیث: ۱۵۸۱ سنن ترندی رقم الحدیث: ۳۳۷ منداحد جسم ۲۳۱)

(۷) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا صنعاء اور ایلہ میں فاصلہ ہے اور اس میں ستاروں کے عدد کے برابر کوزے ہیں۔

(التّاريخ الكبيرللا مام إلبخاري جهم ٣٣٢ منداحرج ٢٠٠٠ المعجم الكبيرج ٨٩، ١٣٠ سن ترزي رقم الحديث: ٢٣٣٥)

نبيار القرآر

(۸) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اُصد کی نمازِ جنازہ اداکی' پھر منبر پر چڑھ کر بیہ خطبہ دیا کہ میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں اور میں تمہار ہے دتن میں گواہی دینے والا ہوں اور میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھے رہا ہوں جب کہ میں اس مقام میں ہوں اور بے شک اللہ کی فتم! مجھے بہ خطرہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم (سب) شرک میں مبتلا ہو جاؤگے کیکن مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ مجھے تمام روئے زمین کے نزانوں کی چاہیاں دی گئی ہیں اور مجھے یہ خطرہ ہے کہتم اُس میں رغبت کروگے۔

(میحی بناری رقم الحدیث ۱۳۳۳ اسن ابوداؤدر قم الحدیث ۱۳۳۳ مند احدی ۱۳۳۳ مند احدی ۱۳۳۳ مند احدی ۱۳۹۳ مند احدی ۱۳۹۳ مند احدی ۱۳۳۳ مند احدی ۱۳۳۳ مند احدی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک قیامت کے دن الله تعالی میری امت میں سے ستر ہزار کو بغیر صاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ایک مخص نے کہا: یا رسول الله! آپ کا حوض میری امت میں سے ستر ہزار کو بغیر صاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ایک محص نے کہا: یا رسول الله! آپ کا حوض کتنا وسیع ہے؟ آپ نے نے فرمایا: عدن اور عمان سے دیا دہ وسیع ہے۔ اس میں سونے اور جیا ندی کے دو برنالے ہیں اُس کا

پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھااورمُشک سے زیادہ خوشبودار ہے جس نے اس کو پی لیاوہ بھی بیاساتہیں ہو گااوراس کامنہ بھی ساہنیں ہوگا۔ یہ حدیث حسن ہے۔

(منداحمهن ۵۵ م ۴۵ معجم الكبير قم الحديث: ۷۲۲ كالبعث والنثو للبيه قي رقم الحديث: ۱۳۴٪)

(۱۰) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الکوثر جنت میں ایک دریا ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اس کے پانی کا بہاؤ موتی اور یا قوت پر ہے اور اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبو دار ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ دار ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔

(سنن ترندي دقم الحديث: ٣٣٧١) سنن ابن ماجيد قم الحديث ٣٣٣٣، منداحمد ٢٥ مل ١٤ المستد رك جهيم ١٤١ شرح السندج ١٨٥ ٢٢٠)

- (۱۱) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نے فر مایا که الکوژوه خیر کثیر ہے جواللہ حزوجل نے آپ کوعطا فرمائی ہے اور سعید بن جُمیر نے کہا کہ بیہ جنت میں ایک دریا ہے 'جس میں خیر کثیر ہے۔ (صحیح بناری رقم الحدیث: ۱۵۷۸ المتدرک ج۲س ۵۳۷) (۱۲) حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے ون میر بے تبعین
- تمام انبیاء کے بیروکاروں سے زیادہ ہول گے اور میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۳۳۱) اسن الکبرکل لعیم بھی جومس شرح النہ جوامی ۲۱۷ مندا پوجوانہ جام و ۱۰ مصنف این الی شیبہ جامع ۵۰۳)
- (۱۳) حضرت ابوامامدرضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک الله تعالی نے مجھے تمام امنوں پر چارخصوصیات کے ذریعہ فسیلت عطا فرمائی ہے: مجھے تمام اوگوں کی امنیاء پر (یا بیفرمایا کہ) میری امت کو تمام امنوں پر چارخصوصیات کے ذریعہ فسیلت عطا فرمائی ہے: مجھے تمام اوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے پوری زمین کو میرے لیے اور میری امت کے لیے بحدہ گاہ اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے رعب بناویا ہے سومیراامتی جہاں نماز کا موقع پائے وہی جگہ اس کے لیے بحدہ گاہ اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے جو کہ میرے آگے ایک ماہ کی مسافت تک قائم ہوتا ہے اور میرے دوری میں میری دھاک بھاتا ہے اور میرے لیے مالی فینمت کو طلل کیا گیا ہے۔ (میچ مسلم رتم الحدیث: ۱۵۵ من ترزی رتم الحدیث: ۱۵۵ میری دھاک بھاتی تم الحدیث: ۱۵۵ میری دھاک بھاتا ہے اور میرے لیے مالی فینمت کو طلل کیا گیا ہے۔ (میچ مسلم رتم الحدیث: ۱۵۵ میری دھاک بھاتی تم الحدیث: ۱۵۵ میری دھاک بھاتا ہے اور میرے لیے مالی فینمت کو طلل کیا گیا ہے۔ (میچ مسلم رتم الحدیث: ۱۵۵ میری دھاک بھاتا ہے اور میرے لیے مالی فینمت کو طلل کیا گیا ہے۔ (میچ مسلم رتم الحدیث: ۱۵۵ میری دھاک بھاتا ہے اور میرے لیے مالی فینمت کو طلال کیا گیا ہے۔ (میچ مسلم رتم الحدیث: ۱۵۵ میری دھاک بھاتا کی سے در میری دھاک بھاتا کیا گیا ہے۔ (میچ مسلم رتم الحدیث: ۱۵۵ میری دھاک بھاتا کی سے در میری دھاک بھاتا کی سے در میں دھاک بھاتا کیا گیا ہے۔ (میچ مسلم رتم الحدیث کے در العدیث کا تعرب کی دھاک کے دور میں دھاک کے دور میں دھاک کے دور میں دھاک کے دور میری دھاک کی میں کا تعرب کیا گیا ہے۔ دور میک میں کی دور میا کی میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی کی دور میں کی دور میں کی کی دور میں کی دور میں کی کی دور میں کی کی دور میں کی دور میں کی کی دور میں کی دور میں کی کی دور میں کی کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور کی کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور می

(۱۴) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے چار چیز وں کے ذر بعہ لوگوں برفضیلت عطا کی گئی ہے: بہادری مخاوت کثر ت بیماع اور شدت صبط۔

حل رودار دهم

نيا القاآ

(مجمع الزوائدج ٨٩ ١٠٧٠ تاريخ بغدادج ٨٨ ٠ ٤ تهذيب تاريخ دمثق جهم ٣٨٧)

(۱۵) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان جُرِیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کواتے معجزات عطاکیے

گتے ہیں جن کی مثل پر کوئی بشرایمان لاسکتا ہے اور مجھے جو چیز عطا کی گئی ہے وہ اللہ کی وحی ہے جو اُس نے میری طرف فرمائی موجھے امیدے کہ قیامت کے دن میر بے تبعین سب سے زیادہ ہوں گے۔

(صحح بخارى رقم الحديث: ٩٨٨ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٥٢ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١١١٢٩)

بیتمام احادیث حافظ ذہبی متوفی ۴۸ کھنے اللہ کی نعتوں کی تفییر میں بیان کی ہیں۔

(سيراعلام النبلاء ج اص ١٦-١١٦ وارالفكر بيروت ١١١١ه)

علامه ابوعبرالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصة بين:

حضرت ابی بن کعب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ والضی ختم کر لیتے تو اس کے بعد اللہ اکبر پڑھتے 'کھر آ خرقر آ ن تک ہر سورت کے درمیان اللہ اکبر پڑھتے اور سورت کے آخر کو تکبیر کے ساتھ نہیں ملاتے تھے بلکہ ان کے درمیان فصل کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کی دنوں تک وتی نہیں آئی اور شرکین طعنہ دیے گئے تھے کہ (سیرنا) گر (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو ان کے رب نے چھوڑ دیا' گھر اللہ تعالی نے ان کا روفر مایا:'' مارک قات دیگاتی و مائی ''(الفی سے اللہ علیہ وسلم ) کو ان کے رب نے چھوڑ دیا' گھر اللہ تعالی نے ان کا روفر مایا:'' مارک قات کی تھی تھی ہوئے کہ اس کو حت اللہ علیہ وسلم کی اور کرنے کے لیے اس طرح اللہ اکبر پڑھتے'' والمضاحی '' کو ختم کرنے کے بحراگا تاروجی نازل ہوئے گئی تو آ ہی اللہ اکبر پڑھتے کوئی حرج نہیں ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن جر ٢٠ص ٥١ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

سورة الضحى كى تفسير كااختتام

المحد للدرب العلمين آج جسم شوال ۱۳۲۱ هـ/ كنوم ۲۰۰۵ هه بعد ازنماز ظهر سورة الضحى كى تغيير تكمل بوگئ ميں نے ته كاوٹ كم فرورى اور يمارى كے باوجود المست نے "كاوٹ كيا اور بسيار فورو لكر ك كم فرورى اور يمارى كے باوجود المست نے "كا اللہ تعالى اس عاجز كى سمى كو قبول فرمائے كم اكتوبر كواس سورت كى تفيير كى ابتداء كى تقى اس فرح سارہ دنوں ميں اس كى تفيير تكمل ہوگئ \_

یارب العلمین اجس طرح آپ نے یہاں تک بہنچا دیا ہے قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تفییر بھی تمل کرادیں اور میری

مغفرت فرمادیں۔

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المدنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.

# بِسُمْ إِلَّنَا مُ الْأَنْجُمُ إِلَيْجُ مِيرِ \*

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة الانشراح

سورت كانام اور وجرتشميه وغيره

اس سورت کے تین نام منقول ہیں: سورة الانشراح سورة الشرح اور سورة الم نشرح اور بیتیوں نام اس سورت کی ابتدائی

آیت سے ماخوذ بیں اور وہ بہہ: اَکھُ کَشَرْحُ لِکَ صَلْدَکَ کُلْ (الاشراح:۱)

(اے رسول مرم!) کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ

ر میں کی اور میں کہاں کشادہ نہیں کماں

الله تعالی نے ایمان اور ہدایت کے انواز علوم اور معارف اور اسرار اور تھمتوں کے حصول کے لیے آپ کا سینہ بے کینہ '

کشادہ اور وسیج کردیا، قرآن مجیدیس ہے: فکمن تیر دالله آن تیفری کے کیشروخ صَدُسَ کَا

پس جس کواللہ ہوایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔

لِلْإِسْكِكُورِ . (الأنام:١٢٥)

تر حیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر۱۲ ہے اورتر حیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر۹۴ ہے۔ سورۃ انصحٰی میں بھی اللہ تعالٰی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پراپٹی نعتوں کا ذکر فرمایا تھا اور اس سورت میں بھی آپ پر اپ نعتوں کا ذکر فرمایا ہے۔

وں وور ور اور ہے۔ سورة انفخی کی طرح سورة الانشراح کا موضوع بھی آپ کی شخصیت مبارکداور آپ کی سیرت طیب ہے اور آپ کواللہ تعالیٰ

نے جوعظیم تعتیں عطا فرمائی میں' ان کا بیان ہے' اور بیہ مورت جاراُ مور پر مشتل ہے: (1) الانشراح: ۲۰ یا میں فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ایمان اور حکمت کے انوار کے ساتھ آپ کا سینہ کھول دیا' آپ سے پُر مشقت

کاموں کا بوجھا تاردیا اور آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کردیا۔ (۲) الانشراح: ۲ \_۵ میں بیدوعدہ فرمایا ہے کہ تبلیغ کی راہ میں آپ کومشکلات اور مصائب کا سامنا ہوگا' کیکن اس کے بعد اللہ

بعالیٰ آپ کو بہت آ سانیاں عطافر مائے گا۔ (۳) الاِنشراح: ۷ میں آپ کوشکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے بعد آپ عبادت پر کمر بستہ ہوجا کیں۔

(m) الانشراح: ٨ مين آپ كواللد تعالى كى طرف رجوع كرف أورمهات مين اس پرتو كل كرف كاتهم ديا ہے-

سورۃ الانشراح کے اس تعارف کے بعد میں اُللہ تعالیٰ کی امداد اواعانت پر توکل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور تغییر شروع کررہا ہوں رَب اُخلیمین! اس مہم میں میری مدفر ما نا اور جھے کامیاب کرنا۔علیك تو کلت و البك انسب (آمین) غلام رسول سعیدی غفرلہ ۵شوال ۱۳۲۱ھ/ «نومبر ۲۰۰۵ء موبائل نمبر ۲۱۵۲۳۰۰-۲۱۵۲۳۰۰ ۱۳۲۱\_۲۰۲۱ ما۳۲۰

جلدوواز وبم

ت. ا. الق. آ.



پھررسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمايا : جس سيويين نور داخل ہوتا ہے اللہ تعالی اس سينه کوفراخ کر ديتا ہے آپ =

جلدوواز وبمم

یو چھا گیا: یارسول اللہ! سیدے فراخ ہونے کی کوئی علامت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پھرانسان دھوکے کے گھرے نگل کر دائمی راحت کے گھر میں آ جاتا ہے اورموت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ (المبعد رک جہس ااسطیع قدیم المبعد رک آ

رقم الحدیث: ۷۸۹۳ کنزالعمال ۱۵ مل ۲۷ عادظ و جهی نے کہا: اس کی سندگا ایک رادی عدی بن الفضل ساقط ہے ) شرح صدر کے متعلق احادیث اور سیدیا محمد صلی الله علیہ وسلم کو بجیبین میں نبوت عطا کیا جانا

نی صلی الله علیه وسلم کے شرح صدر کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

عتبہ بن عبد اسلمی نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول الله سلمی الله علیہ وسلم سے سوال کیا: یارسول اللہ! آپ کی نبوت کی کہا نہا نہا نہاں گیا نشانی کیا تھی ؟ آپ نے فرمایا: میں بنوسعد بن مجر کے ہاں اپنی دانیہ کے پاس تھا میں اور ان کا بیٹا بحریاں چرانے گئے ہم نے اپنے ساتھ ناشتہ نہیں لیا تھا 'میں نے کہا! اے بھائی اجا کہا دی میں سے ناشتہ لے آ کو 'میر ابھائی چلا گیا اور میں کمریوں کے پاس رہا' پھر گدھ کی طرح وسفید پر عرب آئے 'ایک نے دوسرے سے کہا: کیا بیووہی ہے؟ اس نے کہا: ہال پھر وہ وول میر کی طرف جھیٹے ان دونوں نے جھے کیور کر ذمین پر پیٹھ کے بل گرا دیا' پھر انہوں نے میر اسید چاک کیا اور میرا دل نکالا اور اس سے دوسیاہ لوگٹرے نکا لے مجھے کیور کرنے سے کہا: برف کا پائی لاؤ' پھر انہوں نے اس پائی سے میرے پیٹ کو اور اس سے دوسیاہ لوگٹرے نکا لے خوالے کیا ہے میرے پیٹ کو

اوراس سے دوسیاہ لوقطرے تکالے پھر ایک نے دوسرے سے کہا: برف کا پائی لاؤ' پھر انہوں نے اس پائی سے میرے بیٹ کو دھویا' پھر کہا: محتشار پائی اسے میرے بیٹ کو دھویا' پھر کہا: طبحہ اللہ کا دہ بھر کہا: میں کہا: ان کو ایک بلڑے میں رکھواوران کی امت کو دوسرے بلڑے میں رکھو' پھر میں اپنے او پر ہزاروں کے دوسرے بلڑے میں رکھو' پھر میں اپنے او پر ہزاروں کے دوسرے بلڑے میں رکھو' کہا: اگر ان کا امت کے کہا: اگر ان کا امت کے دوسرے سے کہا نے اگر ان کا امت کے دوسرے بلڑے کہا گہران میں سے کی نے کہا: اگر ان کا امت کے

ساتھ وزن کیا گیا تو ان کا پلزا بھاری ہوگا 'چھر ٹین اپنی رضا می مال کے پاس گیا اور ان کواس واقعہ کی خبر دی' ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مجھ پرکوئی افناد آجائے گی' انہوں نے کہا: میں تنہمیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں' وہ اپنے اونٹ پرسوار ہوئیں اور جھھے اپنے چیچیے پالان پر پٹھایا' حتیٰ کہ ہم میرمی والدہ (رضی اللہ عنہا) تک پڑنچ گئے' میری رضا می ماں نے کہا: کیا میں نے اپنی امانت ادا کر

یپ و می پر صوبی می کند م میرن و معدور و ما معد کهای می سے بری والدہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوئیں اور فرمایا: میں دی اور اپنے ذمہ کو پورا کر دیا؟ اور وہ واقعہ بیان کیا جو مجھے پیش آیا تھا میری والدہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوئیں اور فرمایا: میں نے دیکھا تھا کہ مجھ سے ایک نور ذکلا تھا جس سے شام کے محلات روش ہوگئے تھے۔ (منداحمہ جس ۱۸۵؍۱۸۵ اظم قدیم منداحمہ

ج٣٤ ص١٩٦ \_١٩٥ \_ رقم الحديث: ١٨٨ ١٨ أكم تجم الكبيرج ١٥ ـ رقم الحديث ١٣٣٣ سنن دارى وقم الحديث: ١١١ الا حاد والشانى وقم الحديث: ١٨١ المستدرك ج٢ص ١٢ ٢٠ المستدرك ج٢ص ١٢ مجمع الزوائد رقم الحديث: ١٨١ المستدرك ج٢ص ١١٢ ـ ١٢١ كتاريخ ومثق ج١ص ٢٦ الوقاء لا بن الجوزى ص ١٠ ولاكل الله و الكبير تلى ج٣ص ١٢ مجمع الزوائد . وقم الحديث: ١٣٨١ خافظ الميثم ع كم بانام احرك مندهن ب البدايد والنهايدج حص ٢٠٠٣ وارالقل ميروت ١٣١٨ ه)

اس صدیث میں بید تصریح ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ و ملم کا بیکین میں شق صدر کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ و ملم نے شق صدر کے اس واقعہ کو اپنی نبوت کی نشانی قرار دیا اور اس واقعہ ہے اپنی نبوت کو پہچانا اور اس صدیث میں بید دلیل ہے کہ آپ کو بیکین میں نبوت عطا کر دی گئی تھی اور اس میں نبوت کا تبوت ہے اور نبوت کے احکام اس وقت جاری ہوئے جب آپ کی عمر کے جالیس سال پورے ہوگئے اور آپ کو اعلانِ نبوت کا تھم دیا گیا اس کی زیادہ وضاحت اس صدیث میں ہے:

المام الوقيم الاصباني متونى ٢٠٠٠ ها ينسند كساته روايت كرت ين

جلددوازدام

میں دس سال کی عمر میں صحوامیں جا رہا تھا میں نے اپنے اوپر دوآ دمیوں کی بات کی ان میں سے ایک دوسر سے ہدرہا تھا: کیا بیروہی ہے؟ دوسر سے نے کہا: ہاں! ان دونوں نے جھے پکڑ کر گرا دیا 'چرمیرا پیٹش کیا 'حضرت جریل سونے کے طشت میں پائی لا رہے تھے اور حضرت میکا ئیل میر سے بیٹ کو دھور ہے تھے 'چران میں سے ایک نے دوسر سے سے کہا: ان کا سینہ چرو اور جب میراسینہ چراگیا تو جھے کوئی درونییں ہوا (ایک روایت میں ہے: ''بلا دم و لا وجع '' ندمیرا خون نکلا اور نہ جھے درو ہوائی ازدائد آم الحدیث ، ۱۳۸۴ ) پھر کہا: ان کا دل چیرؤ پھر میرا دل چراگیا 'پھر کہا: اس میں سے کینہ اور حمد نکال دؤ پھر ہے ہوئے خون کے مشابہ کوئی چیز نکال کر پھینک دی گئ 'پھر کہا! ان کے دل میں شفقت اور رحمت داخل کر دؤ پھر چا ندی کی مثل کوئی چیز داخل کی ان کے ہاس کوئی سفوف تھا'اس کو چھڑکا' بھر میر سے اگو شھر کوئی سے دبا کر کہا: اب آپ جا کیں' پھر میرے دل میں

پیروا سی ان سے پان توج سوف ما اس تو پیرم پر بیر سے اس میں سے دہا سر بہا، آب آپ جا یں پیریر سے دن سی جھوٹوں کے لیے بہت رحمت اور بردوں کے لیے ول میں بہت فری تھی۔(ولائل الله قرقم الحدیث: ۱۲۲ بھی الزوائد رقم الحدیث: ۱۳۵۳ مافظالیتی نے کہا ہے: اس حدیث کوعبداللہ بن احمد نے ''ذوائدالسند'' میں روایت کیا ہے اس کے رادی لُقد میں امام ابن حبال نے اس کی توثیق کی ہے' ( بھی الزوائد ترجم ۲۲۳ ) الوقا باحوال المصطفیٰ لابن الجوزی رقم الحدیث: ۱۶۱ء میں ۱۳۱۱۔ الذوار الکتب العربیۂ پیروت ۱۴۴ الدرالمئور جم ۲۰س۵ میں

داراحیاءالراث العربی بیروت ۱۳۲۱ فردح المعانی جز ۳۳۰ ۱۳۹۰ دارالفکر بیروت ۱۳۱۷ هه) منبهیه: امام ابوقعیم اورامام ابن الجوزی نے شق صدر کے وقت آپ کی عمر دس سال کھی ہے اور حافظ آبیشی اور حافظ سیوطی نے اس دقیریں کے بعض بر ال کبھی میران مان سال میں نے دونوں دولیت کبھی میں اور اس سیشق صدر سر کر قد در مراسند لال کہا

نیکر از این اور این مارون کے اور علامه آلوی نے دونوں روایتن کھی ہیں اور اس سے شق صدر کے تعدد پر استدلال کیا ۔ وقت آپ کی عمر ہیں سال کھی ہے اور علامه آلوی نے دونوں روایتن کھی ہیں اور اس سے شق صدر کے تعدد پر استدلال کیا

ن دونوں مجھ حدیثوں میں اس امر کی نصری کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ دملم کواس عالم عناصر میں بجیپین میں نبوت دی گئ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے نبی ہونے کا کیسے یقین ہوا تو آپ نے شق صدر کے اس فہ کورالصدر واقعہ ہے ابنی نبوت براستدلال فرماہا سوآپ کو تجیبی میں نبوت عطا کر دی گئی تھی البستہ چالیس سال کی عمر میں آپ کواعلان

واقعہ ہے اپنی نبوت پر استدلال فرمایا سوآپ کو تبین میں نبوت عطا کر دی گئی تھی البتہ چالیس سال کی عمر میں آپ کو اعلانِ نبوت کاعکم دیا گیا۔ ربی تعریب نبید کا میں میں میں میں تاریخ کے سر مجلس میں مصل بیٹر اسٹر رہشتہ میں کا گیا ہیں ہے۔

امام ابوقعم کی روایت کردہ حدیث میں بیقری ہے کہ جب بحین میں نی صلی اللہ علیہ و ملم کاشق صدر کیا گیا تو آپ نے حضرت جبر میل کو دیکھئے وہ آخر عمر میں نابینا ہو جاتا ہے حدیث میں حضرت جبر میل کو دیکھئے وہ آخر عمر میں نابینا ہو جاتا ہے صدیث میں

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے ميں كه حضرت عباس رضى الله عنه نے اپنے بيلے حضرت عبدالله كو نبی صلى الله عليه وسلم كے پاس بيجيا وہ آپ كے پیچيسو گئے اور نبی صلى الله عليه وسلم كے پاس ايك مرد وقعا ، كيلز نبی صلى الله عليه وسلم كے باس ايك مرد وقعا ، كيل نبي سلم الله عليه وسلم نبي مثر كر ديكھا اور فرمايا: اب مير بے بيار بي اتم كب آئے ؟ انہوں نے كہا: ايك ساعت ہوئى ، آپ نے بوچھا: كيا تم نے مير بياس كي خض كود يكھا؟ انہوں نے كہا: ہاں! ميں نبيا كيا ميں كي خوش كود يكھا؟ انہوں نے كہا: ہاں! ميں نبيا كيا وہ الميلام تھے۔

ولم يوه خلق الاعمى الا ان يكون نبيا اللہ اللہ كا مائے گا۔

ولم يوه خلف في احد عد ك. گانواس كے كدون ي مؤليون ميں تابينا كما ھائے گا۔

و لکن ان یجعل ذلك فی احو عموك. پھر آپ نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا کی:اے اللہ!اس کوتاویل کاعلم عطا کراوراس کودین کی تجھ عطافر مااوراس کو

الم ايمان سے رکھ۔ (المتدرک جسم ۲۵ طبح قدیم المتدرک جدر قم الحدیث: ۱۲۸۷ المکتبہ العصریہ ۱۳۲۰) حاکم نے کہا: میرحدیث محیح الاساد ہے اور شخین نے اس کوروایت فہیں کیا۔

يار القرآر

علامہ ابن حجر کی متو نی ۴۲ موسے اس حدیث سے اس پر استدلال کیا ہے کہ جو شخص نبی نہ ہو اور وہ اس وقت حضرت

جريل كود كيف مين مفرد مو وه آخر عريس نامينا موجاتاب (الفتادي الحديثيرس او داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩هه)

اگرسیدنا محمصلی الله علیه وسلم بچپن میں نبی ندیوتے تو حضرت جریل کو دیکھنے کی وجہ سے اپنے ارشاد کے مطابق آخر عمر میں نابینا ہو جاتے اور جب کہ ایسانہیں ہوا تو معلوم ہوا جس وقت بچپن میں آپ نے حضرت جریل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو اس وقت آپ نبی سخے نیز آپ کا سینہ چیرا گیا' تو نہ آپ کو در دہوا نہ آپ کا خون لکلا اور آپ کے دل کو چیرا گیا اور آپ بی تمام اُمور ملا حظر فرمارے سے جب کہ عام بشراورانسان کے لیے بیا مورمتصور نہیں ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا ثق صدر سے اپنی نبوت پر استدلال فر ہانا اور بچپین میں حضرت جریل کو دیکھنے کے باوجود آ پ کا نابینا نہ ہونا' اس امریرواضح دلیل ہیں کہ اس وقت آ ہے۔ نبی تھے۔

جعضُ انبياءغليهم ٱلسلام كوبچينُ مَين نبوتُ كَاعطا فرمايا جانا<sup>.</sup>

عام طور پرمشہور ہیہ ہے کہ نبوت چالیس سال کی عمر میں عطا کی جاتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم میں چالیس سال سے پہلے نبی ندیجے کئین میں قاعدہ کلینہیں ہے 'بعض انبیا علیہم السلام کو بھین میں نبوت دی گئی ہے جیسے حصرت کی علیہ السلام کودویا تین سال کی عمر میں نبوت دی گئی۔

قرآن مجيديس ہے:

ایکٹی خُدِالکٹ کِفُکو و کُونٹ کُانٹ کُانٹ کُانٹ کُوکٹ کو کیا گئی اس کو مضوطی سے پار کیج اور ہم نے ان کو

(مریم:۱۲) کپین میں نبوت عطا فرما دی⊙

امام المنصور عمد بن محد ماتريدي سرقندي حفى التونى ٣٣٣ هاس آيت كاتفير مين فرمات بين:

معتز لہ ریہ کہتے ہیں کہ نبوت کسی استحقاق کی بناء پر ملتی ہے' اس آیت میں ان کا ردّ ہے کیونکہ حضرت کیجی کی کو بچپن میں بغیر کسی استحقاق کے نبوت عطا کی گئی' اس سے معلوم ہوا کہ ان کو نبوت عطا فر مانا محض اللہ تعالیٰ کا انعام اور افضال تھا' ان کا استحقاق نہ تھا۔ (تاویلات المل البنة ج مسم ۲۷۰ مؤسسة الرسالة' ناشرون ۱۳۲۵ھ)

امام الحسين بن مسعود الفراء البغوى التوفى ١١٦ هه لكصة بين:

حضرت این عباس رضی الله عنهما بیان فرماتے ہیں: اس آیت میں تھم سے مراد نبوت ہے اور جب ان کو نبوت دی گئی تو ان کی عمر تین سال تھی ۔ (معالم التنویل ج سص ۲۲۷ واراحیاء التراث العربی بیروٹ ۱۲۲ھ)

امام فخرالدين محد بن عمر رازي متوفى الروال هفرمات بين:

اس آیت میں تھم کی تفییر میں کئی اقوال ہیں: (۱) تھکت لیعنی تورات کی فیم اور دین کی فقیہ (۲) عقل (۳) اس سے مراد نبوت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بچین میں ان کی عقل کو پختہ کر دیا اوران کی طرف وہی کی اور حضرت کی گیا اور عیسی علیجا السلام کو بچین میں اعلانِ نبوت کا تھم دیا تھا اور حضرت موکی اور جمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو جیالیس سال کی عمر میں اعلانِ نبوت کا تھم دیا تھا اور اس آیت میں تھم کو نبوت برمحمول کرنے کی دورلیلیں ہیں:

(۱) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کیلیٰ کی صفات شریفہ بیان فرمائی ہیں اور بیمعلوم ہے کہ انسان کی سب سے اشرف صفت نبوت ہے اور مقام مدح میں نبوت کی صفت کو ذکر کرنا دوسری صفات کی بہ نسبت زیادہ لائق ہے کہ لہذا اس آیت میں عظم کو نبوت برمجمول کرنا واجب ہے۔

بياد بالقرآن جلدوازد

(۲) تھم سے مراد وہ تھم ہے جس کوغیر پر نافذ کیا جاسکے اوراییا تھم صرف نبی دیتا ہے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ بچپن میں نبوت کا ملنا کیسے معقول ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ بیرمعترض معجز ہ کا قائل نہیں

اگرده مجزه کا قائل نہیں ہے تو اثبات نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا اوراگر وہ مجزہ کا قائل ہے تو بچید میں عقل اور نبوت کا ہوناشق القمراورسمندر کو چیرنے سے زیادہ مستبعد نہیں ہے۔ (تغییر کبیرجے ض ۱۵۱۷-۱۵ داراحیاءالتراث العربی بیروٹ ۱۳۱۵ھ) علامہ سیرچمود آلوی حنفی متوفی + ۱۲۷ھ لکھتے ہیں:

ا کشرمفسرین کاپتول بیہ ہے کہ تھم سے مراد نبوت ہے حضرت کی علیہ السلام کوسات یا دویا تنین سال کی عمر میں نبوت دی گئی اورا کشر انبیاء علیم السلام کوچالیس سال سے پہلے نبی نہیں بنایا گیا۔ (ردح المعانی جز ۱۹س۵۰ دارالفکر نیروٹ ۱۳۱۵ھ) نیزیمی سیرمجمود آلوی کیستے ہیں:

جب بعض انبیاء علیہم السلام کو بجین میں دویا تین سال کی عمر میں نبوت دی گئ ہے تو ہمارے نبی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم زیادہ لائق بیں کہ آپ کو بھی بجین میں اس نوع کی نبوت دی جائے اور جس کوسیدنا محرصلی الله علیه وسلم کے مقام کاعلم اس کی تصدیق ہے کہ آپ اللہ کے وہ حبیب میں جواس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آ دم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے تو وہ اس کو مستبعد نہیں قرار دےگا۔ (روح المعانی جدہ معم ۲۰۱۲ دارالفلز بیروٹ ۱۳۱۷ھ)

اگریداعتراض کیا جائے کہ اگر نبی سلی اللہ علیہ و کلم پیدائش نبی تھے اور آپ نے چالیس سال تک تبلیغ نہیں کی تو آپ کا گناہ گار ہونالازم آئے گا'ان لیے آپ پیدائش کے بعد چالیس سال تک نبی نہ تھے بلکہ ولی تھے'اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے چالیس سال تک تبلیغ اس لیے نہیں کی کہ اس وقت تک آپ کو تبلیغ کرنے کا تھم نہیں دیا گیا تھا' آپ کو تبلیغ کرنے کا سب سے پہلاتھم ان آیات میں دیا گیا ہے:

يَكَيُّهُمَّ الْمُكَنَّ وَّرِّنِ كُمُّوَ هَا مُنْفِادُنِ (الدرُ ۱۲) الله الله كَمُوالينيف والعن والوكول كوالله كي عذاب عداب الله عنداب عنداب

علامه سير محمود آلوى متوفى و ١٢٥ هاس آيت كي تفسير ميل لكهة بين:

امام احمدُ امام بخاریُ امام مسلمُ امام ترندی اور حدثین کی ایک جماعت نے حضرت ابوسلمدے روایت کیا ہے کہ قرآن بجید کی سب سے پہلی سورت 'یا بھیا السمد ش '' ہے (الی تولہ) اور اس حدیث کے ظاہر سے سیمعلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت '' اقواء باسم دبك الذی حلق '' سے پہلے نازل ہوئی ہے اور حضرت عائشہ کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ' اقواء باسم دبك الذی حلق '' پہلے نازل ہوئی ہے اور اکثر امت کا بھی مختار ہے۔ (روح العانی جروح س 19)

ہر چند کہ امام احمد اور امام ابوقتیم کی روایت کردہ احادیث سے بیرواضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھین میں نبوت عطا تقریک بیغا در مرکز بہر

ک گئاتھی کین ملاعلی قاری کی ایک عبارت اس کے خلاف ہے۔ ملاعلی قاری کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے ولی قرار دیتا

سیدنے الازھاد نے نقل کرکے بیکہا ہے:علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم (اعلان) نبوت سے پہلے آیا کمی شریعت کے موافق عبادت کرتے تھے؟ کہا گیا ہے کہ قال السيد نقلاعن الازهار اختلف العلماء فى أن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة هل كان متعبدا بشرع قيل كان على شريعة ابراهيم

آ پشریعت ابراہیم پر تھے ایک قول بہ ہے کہ شریعت مویٰ پر تھے اُ ایک قول یہ ہے کہ شریعت عیسیٰ پر تھے اور صحیح یہ ہے کہ آپ کسی شریعت کے موافق عبادت نہیں کرتے تھے کیونکہ تنام شرائع حفرت عیسلی کی شریعت سے منسوخ ہو چکی تھیں اور حضرت عیسلی کی شریعت مُحرّ ف اورمبذ لَ ہو چکی تھی۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:''مے کے نیب تدرى ما الكتاب ولا الايمان "آبازخونيس جائے تھےك کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے کیعنی آ پ سابقہ شرائع اور احکام کو نہیں جانتے تھے اور اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت عیلی بنی امرائیل کی طرف مبعوث تھے اس لیے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اساعیل علیہ السلام کی شریعت کے لیے ناسخ نہیں تھے علماء نے کہا ہے کہ ہمارے نبی اعلان نبوت سے پہلے اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اس پر اجماع ہے کہ آپ نے کسی بت کی عبادت نہیں کی اور ہمیں معلوم نہیں کہ آپ اس وقت کس طرح عمادت کرتے تھے۔ابن برھان نے کہا شایداللہ عزوجل نے اس کوخفی رکھا ہے اور اس کو چھیانا آپ کے معجزات میں سے ہے میں کہتا ہوں:اس میں بحث ہے بھرسید نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت (اعلانِ نبوت) ہے پہلے کچھالی چیزیں ظاہر ہوتی تھیں جوم عجزات کے مشابہ ہوتی تھیں' جن کوارھاص کہا جاتا ہے اور یہ بھی احمّال ہے کہ آپ چالیس سال ہے پہلے نبی ہوں (رسول نہ ہوں) اوراس پراجماع ہے کہ اعلانِ نبوت کے بعد آ ب اپنی شریعت کے علاوہ اور کسی شریعت ہر نہ تھے اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ آ پ حالیس سال سے پہلے ولی تھے' پھراس کے بعد نبی ہوئے' پھراس کے بعد رسول ہوئے۔

وقيل موسى و قيل عيسى والصحيح انه لم يكن متعبدا بشرع لنسخ الكل بشريعة عيسي وشرعه كان قد حرف وبدل قال تعالى ما كنت تبدري منا الكتباب ولا الإيمنان اي شرائعه واحكمامه وفيه أن عيسي كان مبعوثا لبني اسرائيل فلا يكون ناسحا لاولاد ابراهيم من اسمعيل قال العلماء وكان مؤمنا بالله ولم يعبد صبنما قط اجماعا وكانت عبادته غير معلومة لنا قال ابن برهان ولعل الله عزوجل جعل خفاء ذلك وكتمانه من جملة معجزاته قلت فيه بحث ثم قال وقد يكون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر شئي يشبه المعجزات يعني التي تسمي ارهاصا ويحتمل أن يكون نبيا قبل أربعين غير مرسل وأما بعد النبوة فلم يكن على شرع سوى شريعته اجماعا والاظهر أنه كان قبل الإربعين وليا ثم بعدها صار نبيا ثم صار رسولا.

(مرقاة الفاقع جسم ۴۰۸ کمتان مرقاة الفاقع جسم ۴۸۵ پشاور)

ملاعلى قارى كي عبارت يرمصنف كالتصره

ملاعلى قارى كى مذكور الصدر عبارت ميس حسب ذيل أمور قابل توجه بين ٢

(۱) ملاعلی قاری نے میٹیس لکھا کہ آپ لاز ما اعلانِ نبوت سے چالیس سال پہلے ولی تھے بلکہ یہ لکھا ہے کہ زیادہ فاہر بیہ ہے کہ آپ چالیس سال سے پہلے ولی تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ آپ اعلانِ نبوت سے پہلے بھی نبی تھے البت یہ زیادہ فاہر نمیں ہے۔

(۲) ملاعلی قاری نے لکھا ہے کہ اور یہ بھی اختال ہے کہ آپ چالیس سال پہلے نبی ہوں ٔ رسول نہ ہوں ٔ اور ملاعلی قاری نے کئ دلیل سے اس خیال کوردنہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملاعلی قاری کے مزد یک میہ بھی جائز ہے کہ اعلانِ نبوت سے

حالیس سال پہلے آپ نبی ہوں۔

(٣) ملاعلی قاری نے اس عبارت کے آخر میں لکھا ہے کہ اعلانِ نبوت کے بعد آپ پہلے نی ہوئے 'پھراس کے بعد رسول ہوئے ملاعلی قاری نے اس عبارت کے آخر میں لکھا ہے کہ بہلے آپ کو نبوت ملی 'پھرزسالت ملی اس لیے ان کا بی قول مردود ہے ' ہوئے ملاعلی قاری نے بغیر کسی دلیل کے یہ لکھا ہے کہ پہلے آپ کو نبوت اور رسالت کے فصل کا قائل نہیں ہے جب عملے امت میں سے کوئی بھی آپ کے حق میں مزولِ قرآن کے بعد نبوت اور رسالت کے فصل کا قائل نہیں ہے 'جب آپ پر قرآن مجدی کی پہلی آیت نازل ہوئی تو آپ ما حب خشے نزولِ قرآن کے بعد رسول وہی ہوگئے اور جب المدر : ۲ نازل ہوئی قرآن کے بعد رسول بھی ہوگئے اور جب المدر : ۲ نازل ہوئی تو آپ پہلے سے خشے نزولِ قرآن کے بعد رسول بھی ہوگئے اور جب المدر : ۲ نازل ہوئی تو آپ کوئیلئے کا اور اعلان نبوت اور رسالت کا تھم دیا گیا۔

(۴) ہم متعدد اخادیث سیحہ سے بیرواضح کر چکے ہیں کہ ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو بجیبین میں نبوت عطا کر دی گئی تھی اور ملاعلی قاری کے قول میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ان احادیث سیجہ کے مزاحم ہوسکے۔

عالم ارواح ميں سيدنا محمصلي الله عليه وسلم كونبوت عطا كيا جانا

عالم ارواح میں آپ کے لیے نبوت کا ثبوت متعدد احادیث سے ہے ان میں سے ایک حدیث پیہے: `

حضرت ابو ہریرہ رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا: جب آ دم روح اورجم کے درمیان تھے۔

(سنن تر فدى رقم الحديث: ٢٠٩ ٣ المستدرك ج٢ص ٢٠٩ ولائل العبوة للبيتي ج٢ص ١٣٠ مشكوة وقم الحديث: ٥٧٥٨)

ملاعلى بن سلطان محمد القارى التوفى ١٠١ه ها ١٠ هاس حديث كى شرح ميس لكهة بين:

یعنی اس حال میں میرے لیے نبوت واجب ہوگئ جب حضرت آ دم علیہ السلام کا جسم زیین پر بغیر روح کے رکھا ہوا نھا'اس کامعنیٰ بیرہے کہابھی حضرت آ دم علیہ السلام کی روح کا تعلق ان کے جسم کے ساتھوٹیس ہوا تھا۔

اس حدیث کوامام این سعد نے ابن افی الحجد عاسے روایت کیا ہے۔(الطبقات الکبری جاس ۱۱۸ دارالکتب العلمیہ 'پیردت ۱۳۱۸ھ) امام ابوقتیم نے ''حلیتہ الاولیاء'' میں میسرۃ الفخر سے روایت کیا ہے۔(حلیۃ الاولیاء ج پس ۱۲۲ دارالکتاب العربی کے ۱۳۰ھ) اورامام طهرانی نے 'دامعجم الکبیر'' میں اس حدیث کوان الفاظ کے ساتھ حضرت ابن عماس رضی اللہ عنجما سے روایت کیا ہے:

میں اس حال میں نبی تھا' جب حضرت آ دم روح اورجہم کے

كنت نبيا وآدم بين الروح والحسد.

درميان شقصه

(المجم الكبيرج ٢٠ ـ رقم الحديث: ٨٣٣ أدارا حياءالتراث العربي بيروت)

ای طرح جامع الاصول (ج۸س۳۱۲ - رقم الحدیث: ۱۳۵۰) میں ہے۔ این رہی نے کہا: اس حدیث کو امام احد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مند احد ج مص ۵ طبع قدیم مند احد ج ۱۳۳۸ مند احد ج ۱۳۵۰ مؤسسة الرسالة بیروت) اور امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔ (الآریخ اکثیر ج ص ۲۵۱ رقم الحدیث بعد ۱۳۳۰ الله بیروت ۱۳۲۲ ہے) اور امام حاکم نے اس حدیث کو بھی قرارو ما ہے۔ (المستدرک ج ۲ ص ۹ طبع قدیم المستدرک رقم الحدیث: ۲۵ المستدرک ج ۲ ص ۹ طبع قدیم المستدرک رقم الحدیث: ۲۵ المستد به ۱۳۲۰ المستدرک ج ۲ ص ۹ طبع قدیم المستدرک رقم الحدیث المستدرک جامع الله علی مصرت ابو جربی وضی الله عند سے مرفوعاً روایت کیا ہے:

كنت اول النبيين في الحلق و آحوهم في من تخليل من تمام نيول سے بہلا موں اور بعثت مين سب

البعث. (ولاكل النوة رقم الحديث:٣ وارالفاكس)

کے آخر ہوں۔

ملاعلی قاری نے یہاں تک اس حدیث کے حوالہ جات ذکر کیے ہیں۔

(مرقاة المفاتح ج٠١٩ ٨٨ كتبه حقانية بيثاور مرقاة المفاتح ج١١٩ ٨٨ ماتان)

حدیث ندکور کی تخ تا مصنف کی طرف سے

ہم نے ملاعلی قاری کی عبارت کے ضمن میں اس حدیث کی ٹخر ت کی ہے اب ہم ازخود اس حدیث کی تخ ت کی پیش کررہے

<u>:</u>ن

منداحدج ۵۵ مه ۱۲۷ مه ۱۲۷ می این حبان رقم الحدیث: ۹۳ مه المستد رک ج ۲ ص ۱۷۰ النة لابن ابی عاصم رقم الحدیث: ۱۲۰ مه ۱۳۰ التربیت لا بری ص ۱۲۱ می عاصم رقم الحدیث: ۵۹۷ التربیت لا بری ص ۱۲۱ می اس ۱۲۱ می الآ تارلطحاوی رقم الحدیث: ۵۹۷ التا التربی ح ۲ م ۱۲۵ التربی تا التربیت الکیال لابن عدی ج ۲ م ۱۲۵ التربیت الکیال المدی ج ۱۵ می ۲ مه ۱۳۵ التا حاد والمثانی رقم الحدیث: ۲۹۱۸ مصنف این ابی شیبر ج ۲ می ۲ میدالبر ارقم الحدیث: ۳۳ ۲ ۱۳ می است می ۱۲ می می التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت می التربیت التربیت التربیت التربیت می التربیت التربیت می التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التربیت التر

امام محر بن سعد متوفى ٢٣٠ه في اس حديث كوحب ذيل متعدد طرق سدوايت كياب:

حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: یارسول اللہ! آپ کب نبی متے؟ لوگوں نے کہا: چپ کر چپ کر جب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا: اس کوچھوڑ و میں نبی تھا اور اس وقت حضرت آ دم روح اور جسم کے درمیان متھے۔ ابوالحبد عا بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کب نبی تھے؟ آپ نے فرمایا: جس وقت حضرت آ دم روح اور جمد کے درمیان تھے۔

مطرف بن عبدالله بان كرتے بين كمايك مخص نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا: آپ كب بى تھى؟ آپ

نے فرمایا جب آ دم روح اور مئی کے درمیان تھے۔

عامر بیان کرتے ہیں کدایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا: آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ آپ نے فرمایا: جب مجھ سے میثاق لیا گیا'اس دفت حضرت آ دم روح اور جسد کے درمیان تھے۔(الطبقات الکبریٰ جامی ۱۸۱ وارالکت العلمیٰ بیروت ۱۳۱۸ھ) اس اعتراض کا جواب کہ عالم ارواح میں آپ کو نبی بنانے سے مراد ریہ ہے کہ آپ اس وقت اللہ کے علم میں نبی تھے

بعض علماء نے کہا کہ چالیس سال سے پہلے کی کو نی نہیں بنایا جاتا'اس لیے ان احادیث کی تاویل یہ ہے کہ آپ اللہ کے علم میں اس وقت نمی سے جب ہنوز حضرت آ وم روح اور جسم کے درمیان سے یا آپ کو اس وقت نمی بنانا مقدر کر دیا گیا تھا' جب حضرت آ دم روح اور جسم کے درمیان تھے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کاعلم یا تقدیر اس دقت کے ساتھ خاص نہیں ہے جب حضرت آ دم روح اور جہم کے درمیان تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کاعلم ازل میں تھا اور تقدیر بھی ازل میں تھا اور تقدیر بھی ازل میں تھا اور تقدیر بھی انسانہ کا بی ہونا اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اس کی تقدیر میں ہے دوسرا جواب تعالیٰ کے علم میں اور اس کی تقدیر میں ہے دوسرا جواب ہے کہ اس حدیث کو حقیقت پرمحمول کرنے ہے کون سامحال لازم آتا ہے جواس کو بجاز پرمحمول کیا جائے اور جالیس سال کی مجر

میں نی بنانا قاعدہ کلینہیں ہے۔حضرت بیخی علیہ السلام کو دویا تین سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی تھی' حبیبا کہ ہم پہلے واضح کر پچکے ہیں تو ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوتے ہی نبی بنا دیا جائے تو اس میں کیا استبعاد ہے' جب کہ اس کے وقوع پراحادیث شاہد عادل ہیں۔ ہاں! اعلانِ نبوت اور تملیخ کا تھم چالیس سال کی عمر میں دیا جاتا ہے۔

علامه سيدمحود آلوي متوفى • ١٢٤ه لكهية بين:

ا یک جماعت نے تصریح کی ہے کہ اعم اور اغلب میہ ہے کہ اعلانِ نبوت کا حکم چالیس سال کی عمر میں دیا جاتا ہے' جبیہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقع ہوا۔ (دوح المعانی ۴۰س ۴۰ دارالفکر ٹیروٹ ۱۳۱۷ھ)

## مصنف کے جواب کی تائید دیگرا کا برعلماء سے

جا فظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ ه لكصته بين:

يْحْ تَقَى الدين بَى فَ لِي كَابِ (التعظيم والمنه) من لتَوْفِيغُنَى بِهِ وَلَتَنْفُونَةُ "(آل عران ٨١) كي تقرير من للهاب: اس میں نی صلی الندعلیہ وسلم کی شان کی بلندی اور آپ کے رسبۂ عالیہ کی جوعظمت ہے وہ مخفی نہیں ہے اور اس کے ساتھ آیت میں سے بات بھی موجود ہے کہ اگر نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی تشریف آوری اُن کے زمانے میں ہوتی تو آپ ان سب کی طرف رسول ہوتے سوآپ کی نبوت اور رسالت آ دم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جمیع مخلوق کو عام ہے اور سب انبياء كرام عليهم السلام اوران كي أمتين آپ كي امت بين البذا آپ كا فرمان "بعثت الى الناس كافة "' ( مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے) آپ کے زمانہ سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اس سے پہلے لوگوں کو بھی شامل ہے'اوراس ہے آپ کے اس فرمان کی بھی وضاحت ہوگی''کنت نبیا وادم بین الووح والمحسد ''(میس بی تھا اور ابھی آ دم علیہ السلام روح اورجم کے درمیان تھے )اورجس شخص نے اس حدیث کا بیمطلب بیان کیا کہ آپ علم اللی میں نی ہے لینی آپ منتقبل میں نی ہوں گے اُس کی اس معنیٰ تک رسائی نہیں ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کاعلم تو جہتے اشیاء کومحیطُ ہے پس نی صلی الله علیه دسلم کوأس وقت نبوت سے موصوف کرنا اس مفہوم کو جا ہتا ہے کہ آپ کی نبوت اُس وقت میں ٹابت تھی۔ یہی وجہ ب كرحضرت آدم عليه السلام في آپ ك نام اقدى كوع ش رككها مواديها أن محتمد د وسول الله "البذا صرورى ب كهاس صديث كايم عنى موكداً س وقت آپ كى نبوت تحقق تقى اوراگراس سے مراد فقط علم موكد آپ مستقبل ميں نبي مول كے تو آپ کے اس فرمان کی کوئی خصوصیت نہیں رہے گی کہ ' میں اس وقت نبی تھا جبکہ آ دم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے'' اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام انبیاء کرام علیم السلام کی نبوت کو اُس وقت اور اُس سے پہلے جانتا ہے کلبذا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم كى اس خصوصيت كو ثابت اور متقق مانا جائے اى ليے آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنی امت كواس خصوصيت سے آگاہ فرمایا تا کہ امت کو آپ کے اُس مرتبہ کی معرفت حاصل ہو جو آپ کا اللہ تعالٰی کے نزدیک ہے پھر اُنہیں اس معرفت کے

پس اگرتم کہوکہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اس اضافی رتبہ کو تبھیں تو (آئے ہم بتلاتے ہیں) بے شک بُوت ایک صفت ہے جس کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے اور موصوف چالیس ہرس کے بعد ہوگا تو کس طرح آپ کے وجود سے اور آپ کو تبھی اس تبھیج سے قبل آپ کو نبوت سے متصف کیا جا سکتا ہے؟ پس اگرید اتصاف آپ کے لیے صحیح ہے تو آپ کے غیر کے لیے بھی اسی طرح صحیح ہوگا۔ ہم کہتے ہیں : بے شک احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے روحوں کو جسموں سے پہلے پیدا فر مایا ہے 'لہٰذا ا 54

حقائق کو بچھنے ہے ہماری عقلیں قاصر ہیں۔ حقائق کو صرف ان کا خالق جانتا ہے یا وہ نفویِ مبارکہ جانتے ہیں نورالہی جن کی مدد

کرتا ہے پھر اُن حقائق میں سے کسی حقیقت کو اللہ تعالی نے جس وقت چاہا کوئی (وصف) عطا فرما دیا ہیں ہی صلی اللہ علیہ وہلم کی

وہ حقیقت جو تخلیق آ دم علیہ السلام ہے پہلے موجود تھی اللہ تعالی نے اس کو وصفِ نبوت عطا فرما یا اور اُسی وقت اُس کو فیض عطا

فرما یا تو آپ نی ہو گئے اور ہاری تعالی نے آپ کے اسم کوعرش پر کبھی دیا اور ملا تکہ اور دیگر مخلوق کو اس پر آگاہ کردیا تا کہ اللہ تعالی کے خزد یک جو آپ کا مرتبہ ہے وہ اسے بہچان کیں 'سو آپ کی حقیقت اُسی وقت موجود تھی اگر چہ آپ کے جسدِ اطہر کا ظہور بعد

میں ہوا کی الجملہ آپ کی حقیقت اُسی وقت سے ہارگاہ اللہ یہ ہے اوصاف شریفہ سے متصف ہے 'صرف آپ کی بعث اور بہنچ کو اللہ ہر وہ چیز مؤخر رکھی گئی ' جس کا تعلق جسم شریف کے کمال کے ساتھ ہوسکتا تھا 'لیکن آپ کی حقیقت محجل ہے ' اس میں کوئی اُسی مورف اور دیا میں جلوہ گئی مورف کے حاصل ہونے اور کتاب دی مجلت فرمان اور ای طرح اُس جا وہ گئی مورف کر ہوئے میں ہے۔ دائھ انگس انگس انگس العامیہ 'بیروٹ کی مقال کے ساتھ ہوسکتا تھا 'لیکن آپ کی حقیقت محجل ہے ' اس میں کوئی ایک خوصرف بیٹ تھی الدین بی مورف کی ہوئے میں ہو گئی مورف کر ہوئے میں ہے۔ دائھ انگس انگس کی بی اور انگلب العلمیہ 'بیروٹ کو میا ا

المواہب اللہ نیے اص ۱۳۱۱ - ۱۱ الکتب العلمیہ 'میروت' ۱۳۱۱ ه' سبل الهدئی والرشاد ج اص ۸۱ دارالکتب العلمیہ' ہیروت' ۱۳۱۳ ه' شیم الریاض ج اص ۲۳۲ - ۲۳۱ وارالفکر 'میروت' طبع قدیم' خرقانی علی المواہب ج اص ۲۲۷ - ۲۵ دارالفکر' ہیروت' ۱۳۹۳ ه' انوار العرفان فی اساء القرآن ص ۲۰۰۵ - ۲۰ ۲۰۰

عالم ارواح میں آپ کو نبوت عطا کرنے کے متعلق اکا برعلاء کی تصریحات

علامه عبدالوماب شعراني حنى متونى سايه ولكصة بين:

اگرتم بیسوال کرو که کمیا سیدنامحمرصلی الله علیه وسلم کے علاوہ کسی اور کو بھی اس وقت نبوت دی گئ ، جب حضرت آ دم علیه السلام یانی اور مٹی میں تھے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ ہم تک بیر حدیث نہیں پنجی کہ کسی ادر کو اس وقت نبوت عطا کی گئی دیگر انبیاء علیہم السلام اپنے ایا م رسالت محسوسہ میں نمی بنائے گئے ۔

ا گرتم میسوال کروکرآپ نے بیر کیوں فرمایا: میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آ دم پانی اور مٹی میں تھے آپ نے بیر کیوں نہیں فرمایا: میں اس وقت انسان تھا یا موجود تھا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے خصوصت سے نبوت کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ آپ کوتمام انبیاء علیم السلام سے پہلے نبوت دی گئ کیونکہ نبوت اس وقت محقق ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کی ہوئی شریعت کی معرفت ہو جائے ۔ (الیواقیت والجوابر ۲۳۸ وارا حیاء التراث العربیٰ بیروت ۱۸۱۱ھ)

. اعلى حضرت امام احمد رضامتو في ١٣٨٠ اه لكهت بين:

علامتش الدین ابن الجوزی این رساله میلا دمیں ناقل ہیں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسکم نے حضرت جناب مولی المسلمین علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم سے فرمایا:

ں میں ہے۔ اے ابوائسیٰ اِبچیشک (سیدنا) محمصلی الله علیہ وسلم رب الغلمین کے رسول ہیں اور پیغمبروں کے خاتم اور روثن رُو اور روثن دست و یا والوں کے پیشوا'تمام انبیاءومرسلین کے سر دارتی ہوئے' جب کہ آ دم آب وگل میں تھے۔ ( جَلِّي اليقين ص ٨ حامد ايندُ تميني لا ہورا ١٠٠١هـ )

اشرف العلماء علامه محمد اشرف سالوي لكھتے ہیں:

مجوب كريم عليه السلام خارج ميں بافعل نبی تھے اور انبياء عليم السلام اس ديس ميں آپ سے استفاد و فرماتے تھے انبياء عليهم السلام كي نبوت خارج ميں موجودو محقق نهيں تھي، صرف علم الهي ميں نبي تھے'جب كه آپ بالفعل اور خارج ميں نبي تھے اور المباءورس اور الأكلدكم في اورقيض رسال من عين حيث كـ "كنت اول النبيين في المنحلق و آخرهم في البعث "اور ''قالوا متى وجبت لك النبوة قال وآذم بين الروح والجسد ''ے ْطَامر ہے۔

(بداية المتذبذب الحيران ص٣٠١-٣٠١ جامعة فوشيه مهربية مبرالاسلام سركودها)

سید نا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو بچین میں نبوت عطا کرنے کی ایک اور دلیل

سيدنا محمصلی الله عليه وسلم عالم ار واح ميں نبی تنهے اورانبيا عليهم السلام كونبليغ بھی فر مار ہے تنفے صاحب الاز هار اور ملاعلی قاری وغیرهم کے نزدیک آپ اس عالم عناصراور جہانِ بشریت میں نمی نہیں تھے سوال یہ ہے کہ اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے نبوت کیوں سلب فرمالی جب کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اگر اس کی نعمت پرشکر ادا کیا جائے تو وہ اس نعت میں اضافہ فرماتا ہے:

اگرتم شکرادا کرؤ گے تو میں تم کوضر ورزیادہ دوں گا۔

لَيِنْ شَكُرُتُو لَا مِن يُدَاكِنُو . (ابرائيم: ١) اورسیدنا محمصلی الله علیه وسلم عالم ارواح میں نعمت نبوت کاشکر ادا کر رہے تھے' کیونکہ آپ ارواح انبیاء کوتبلغ فرمارہے تنے اور نعمت کاشکریمی ہے کہ جس متصد کے لیے نعمت دی ہے اس کو پورا کیا جائے سو جب آپ عالم ارواح میں تعمیب نبوت کے شکر گزار تھے تو اس عالم بشریت میں آپ نبوت کے اور زیادہ متقق تھے کیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بجین میں نبوت عطا کیے۔ جانے کے دلائل ظنی ہیں، قطعی نہیں ہیں اس طرح اس کے افکار کے دلائل بھی ظنی ہیں اور کسی جانب قطعیت نہیں ہے جن علاء نے اپن تحقیق کی بناء پر بھین میں آپ کو نبوت عطا کیے جانے کا انکار کیا ہے'ان پر کسی تسم کی بدعقید گی کا تکم لا گونہیں ہوگا' تاہم حارے مزد کیک ''مسند احد''اور'' دائل النو ة'' کی احادیث کی بناء پر آپ کو بچپن میں نبوت عطا کر دی گئ تھی اور آپ کا بچپن میں حضرت جریل علیہ السلام کودیکھنا بھی آپ کے بی ہونے کومسترم ہاورقر آن مجید میں ہے:

وَلَلْاخِرَةُ خَنْرُتُكَ مِنَ الْأُوْلِي ۚ (الْحَيْسِ) آپ کی ہر بعدوالی ساعت 'پہلی ساعت ہے افضل ہے 🔾

اں آیت کاعموم بھی عالم ارواح کے بعد عالم بشریت میں آپ کی افضل نبوت کا متقاضی ہےاور جب حضرت بچی کو دو يا تين سال کی عمر ميں نبوت عطا کی گئی تو آپ جورحمة <sup>للطلم</sup>ين اور خاتم انهيين ٻين څا ئد المرسلين اورمحبوب رب انغلمين ٻين'وه کیوں کراس نعت سے محروم ہوں گے!

معراج کےموقع برشق صدر

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ بیصدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس وقت میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی حجیت میں شگاف کیا گیا' پھرحضرت جبریل علیه السلام نازل ہوئے میرے سیندکو کھولا گیا ، پھراس کوز مزم کے پانی ہے دھویا گیا ، پھرسونے کا ایک طشت لایا گیا ، جو حکمت اور ایمان ہے بھرا ہوا تھا' پھراس میں جو کچھ تھا'اں کومیرے سینہ میں ڈال دیا گیا' پھرمیرے سینہ کو بند کر دیا گیا۔الحدیث

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٣٨٩ صحيح مسلم رقم الحديث: ٦٣٠ السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٣١٣)

تبيان القرآن

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ' حضرت ما لک بن صعصہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیرصدیث بیان کی کہ جس وقت میں حظیم میں یا حجر میں لیٹا ہوا تھا' میرے یاس ایک آنے والا آیا' مجر اس نے میرے حلقوم ہے میری ناف تک سید کو چاک کردیا' پھرمیرے دل کو نکالا گیا' پھرسونے کا ایک طشت لایا گیا' جوابمان سے بھرا ہوا تھا' پھرمیرے دل کو دھویا گیا' پھرمیرے سینہ کو بھر دیا گیا' پھر براق کو لایا گیا۔الحدیث

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۴ منس تر زری رقم الحدیث: ۳۳۲ منسن النسانی رقم الحدیث: ۴۳۸ )

آپ کاشق صدر کتنی بار ہوا؟

حافظ احمد بن على بن حجرعسقلا ني متو في ٨٥٢ هه اور حافظ محمود بن احمد يبني متو في ٨٥٥ هه لكهته بين:

علامہ کر مانی نے کہاہے کہ بعض علماء نے معراج کی شبش صدر کا انکار کیا ہے اور کہاہے کمیش صدر صرف آپ کے بحیین میں ( چار یا پانچ سال کی عمر میں ) ہواہے' جب آپ ہنو سعد میں تھے اور میہ سیح نہیں ہے' کیونکہ آپ کاشق صدر بعث (اعلانِ نبوت) کے وقت بھی ہوا ہے اور محراج کی شب بھی ہوا ہے اور اس کے اٹکار کی کوئی وجنہیں ہے کیونکہ بی خلاف عادت

اُمور ہے ہےاوراللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے اوراس میں مجزہ کا اظہار ہے اورش صدر کی حاستیں حسب ذیل ہیں : (۱) تجیین میں آپ کاشق صدر ہوا تا کہ آپ کی نشو ونما کامل ترین احوال میں ہواور آپ شیطان سے معصوم رہیں' یہی وجہ ہے

کہ مجیج مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے سینہ سے جما ہوا خون نکال کر پھینک دیا اور کہا: یہ آب میں شیطان کا حصدتھا۔

(٢) بعثت كے وقت آپ كاشق صدر مواتا كرآپ كے قلب ميں وہ چيز ڈالى جائے جس سے آپ كا قلب توى موجائے اور وحی کوقبول کر سکے۔

(٣) معراج کے موقع پرآپ کاشق صدر کیا گیا تا که آپ کے قلب میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کی صلاحیت حاصل ہو۔

(عوة القاري ج ماص ١٠٩- ٥٠٠ فتح الباري ج مص ٢٠٥ - ٢٠٣)

مصنف کے مزد کیک تین مرتبشق صدر کی حکمت میہ ہے کہلی بارشق صدر کیا گیا تا کہ آپ کے دل میں نبوت کے علم الیقین کی استعدا در کھی جائے اور دوسری بارش صدر کیا گیا تا کہ آپ کے دل میں نبوت کے عین الیقین کی استعداد رکھی جائے اور تیسری بارش صدر کیا گیا تا که آپ کے دل میں نبوت پرحق الیقین کی استعداد رکھی جائے۔

آپ کے قلب کوسونے کے طشت میں رکھنے اس کو زمزم سے دھو<u>نے اور اس میں ایمان</u>

حافظ بدرالدين عيني اورحافظ شهاب الدين عسقلاني لكصة مين:

آ پ کے قلب کوسونے کے طشت میں رکھا گیا حالانکہ مردوں کے لیے سونے کا استعال ممنوع ہے اس کی حسب ذیل

وجوه بين:

(۱) آپ کا قلب قلوب میں سے افضل ہے اس لیے اس کور کھنے کے لیے سب سے افضل دھات کا برتن منتخب کیا گیا (۲) مونے کو آگ نہیں کھاتی جس طرح آپ کے جسم کو آگ نہیں جلاعتی (۳) مونے کو مٹی نہیں کھا عتیٰ جس طرح آپ کے جہم کومٹی نہیں کھا کتی (م) سونے کو زنگ نہیں لگتا (۵) سونے میں تمام جواہر کی بہنست زیادہ تعلّ ہے جیسے وتی میں تعلّ ہوتا

جلددواز وتبم تبيار القرآر اگر بداعتراض کیا جائے کہ سونے کا استعال مردوں کے لیے حزام ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بیتحریم سے پہلے کا واقعہ ہے وصرا جواب بیہ ہے کہ بیتحریم سے پہلے کا واقعہ ہے وصرا جواب بیہ ہے کہ بیتحریم دنیا کے احوال کے ساتھ میں ہے وصرا جواب بیہ ہے کہ بیتحریم دنیا کے اس تھے ہے۔ کیونکہ اس کے اکثر احوال کا تعلق غیب سے ہے۔اس حدیث میں فہ کور ہے کہ اس طشت میں ایمان اور حکمت سے اس پر اعتراض ہے کہ ایمان اور حکمت از قبیل معانی ہیں وہ طشت میں کیسے ہو سکتے ہیں اس کا جواب نیہ ہے کہ ایمان اور حکمت ک معانی کوجم کی شکل دے دی گئی تھی جس طرح اعمال کا وزن کیا جائے گا۔

نیز اس حدیث میں آپ کے قلب کو پانی سے دھونے کا ذکر ہے اس پانی سے مراد زمزم کا پانی ہے اور اس سے مقصو ذر مزم کو آپ کے قلب کی برکت پہنچانا ہے۔ ایمان سے مراد ایمان کی قوت ہے اور حکمت سے مراد معانی قر آن کی فہم ہے۔

(عدة القاري ج ١٥ س ١٦ فق الباري ج ١٥ ١٠٥)

## شق صدر پراعتر اضات اور ان کے جوابات

ا مام فخرالدین محمد بن عمر رازی متونی ۲۰۲ ه کھتے ہیں: ﴿

معتزلد في صدر كي احاديث پراعتراضات كيه بين وه اعتراضات اوران كے جوابات حسب ذيل بين .

(۱) شق صدر کی روایات کا تعلق آپ کے بھین سے ہے اور وہ مجزات ہیں اس وقت تک آپ نے اعلانِ نبوت نہیں فر مایا تھا تو اعلان نبوت سے بہلے مجزات کیسے صادر ہوئے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ اعلانِ نبوت سے پہلے ہی سے جوخلاف عادت اُمور ظاہر ہوں اُن کوار ہاص کہتے ہیں اور یہ یہ کشرت انبیاء سے ثابت ہیں۔

(۲) قلب کو دھونے سے لازم آتا ہے کہاس میں گناہ **ہوں ی**امیل ہو نیز بوھویا جسم کو جاتا ہے اور گناہ اُورمیل از قبیل معانی ہیں۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ دھونے سے بیدلاز منہیں آتا کہ آپ کے گناہ ہوں 'بلکہ زمزم کے پانی کو برکت پہنچانے کے لیے آپ کے قلب اطبر کو دھویا گیا۔

(۳) آپ کے قلب سے جو جما ہوا خون نکالا گیا اس کے متعلق حدیث میں ہے ۔ بیآ پ کے قلب میں شیطان کا حصہ ہے بیہ آپ کی شان کے لاکق نہیں ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس جے ہوئے خون سے مرادوہ چیز ہے جو ہرانسان کے قلب میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان گنا ہوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور عبادات کو ترک کرتا ہے اور جب آپ کے قلب سے اس پیز کوزائل کر دیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ہمیشہ اطاعت اور عبادت کرتے رہیں گے اور گنا ہوں سے مجتنب رہیں گئ اور اس سے آپ کے قلب میں فرشتوں کے لیے بیعلامت ہوجائے گی کہ آپ گنا ہوں سے معصوم ہیں اور اللہ تعالیٰ مالک ہے وہ اپنی مخلوق پر جو جا ہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو جا ہتا ہے دہ حریا ہتا ہے دہ حریا ہتا ہے وہ اپنی مخلوق پر جو جا ہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو جا ہتا ہے وہ اپنی علامت ہوجائے گ

اس آیت میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم فضیلت ہے کیونکہ حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہے شرح صدر کے لیے دعا کی تھی:

کتِ الشّرَحَ فِی صَدَّ الله مِن الله وَ الله مِن الله مِن الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله َكْوْنَشْرُحُ لَكَ صَلْمَرُكِ أَن (الانشراح:١) كياجم في آپ كي فاطر آپ كاسيند كشاده نيس كيا ٥

اس ہے معلوم ہوا کہ جونعتیں دوسر بے نبیول کو مانگئے ہے ملق تھیں آپ کو و فعتیں بن مانٹے عطا کی جاتی تھیں۔ الانشراح: ۲۰۰۳ میں فر مایا: اور آپ ہے (پُرمشقت چیز وں کا) بوجھا تار دیا 0 جس نے آپ کی پیشت کو گراں بار کر دیا

Ol

ني صلى الله عليه وسلم ير "وزد" كي محامل

اس آیت میں 'ورز'' کا لفظ ہے بعض مفسرین نے اس کامعنیٰ گناہ کیا ہے کین چونکہ' و زر'' کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی طرف ہے اس لیے اس کامعنیٰ گناہ کرنا چھے نہیں ہے 'سویہاں اس کامعنیٰ ہے: پُر مشقت کاموں کا بوجھ۔

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما لکی قرطبی لکھتے ہیں: عبد العزیز بن یحیٰ اور ابوعبیدہ نے کہا: اس کامعنیٰ

عبدالعزیز بن کیجی اور ابوعبیدہ نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: ہم نے آپ سے نبوت کے بوجھ اور اس کے فرائض کی ادائیگی میں تخفیف کر دی تا کہ فرائض نبوت کوادا کرنا آپ پر دشوار نہ ہو۔

ا کیک قول میہ ہے کہ ابتداء میں آپ پر وقی کا نزول بہت شدید گفتل ہوتا تفاحتیٰ کہ آپ خود کو بہاڑ کی چوٹی ہے گرادیے کا ارادہ کرتے' پھر حضرت جریل آپ کو بچالیتے تھے' پھر آپ سے اس بو جھ کوزائل کر دیا' جس سے آپ کی عقل کے منتجر ہونے کا خطرہ قبا۔ (الجامع لاحکام القرآن ہز ۲۰ مص ۹۴ دارالفکڑ بیروٹ ۱۳۵۵ھ)

نی صُلّی اللّه علیه وسلم کا خود کو پہاڑے گرا دیئے کے ارادہ کی روایت صحیح نہیں

مصنف کے نز دیک بیقول تھے نہیں ہے' بی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کے قتل سے گھبرا کر بھی خود کو پہاڑ ہے گراد بینے کا ارادہ نہیں کیا' اس کے برخلاف حدیث میں پہذکر ہے:

حصرت عا کشٹرضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خت سردی کے ایام میں آپ پر وق نازل ہوتی تو وی منقطع ہونے کے بعد آپ کی پیشانی سے پسینہ بدرہا ہوتا تھا۔ (سیج ابغاری رقم الحدیث: ۴ سیج سلم رقم الحدیث: ۲۳۳۳ منداحہ ۱۵۸ اور پہاڑ سے خودکوگرا دیئے کے قصد کی حسب ذیل روایت سیج نہیں ہے اس حدیث میں ہے:

حضرت عائشەرىنى اللەعنهاكى روايت كرده طويل حديث كرة خرميں ہے:

عافظ احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ه واس حديث كي شرح من لكهة مين.

اس مدیث کے آخریس بداضافد صرف معمر کی روایت میں ہامام ابوقعم نے اپنی متخرج میں بی بخاری یکی بن بکیر سے

عكددواز وجهم

اس حدیث کواس اضافہ کے بغیر روایت کیا ہے اساعیل نے بھی کہا ہے کہ یہ اضافہ صرف معمر کی روایت میں ہے امام مسلم امام احمد امام اساعیلی اور امام ابوقیم نے اس حدیث کواس اضافہ کے بغیر روایت کیا ہے اور یہ حدیث بلاغات زہری سے ہے اور مصل نہیں ہے (البذا یہ حدیث منقطع ہے اور چونکہ امام بخاری کے شخ بچی بن بکیر اور دیگر ائمہ صدیث نے اس حدیث کواس اضافہ کے بغیر روایت کیا ہے اس لیے یہ حدیث شاذ ہے اور کیونکہ اس حدیث کامتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرموجب طعن ہے اس لیے یہ حدیث ندروایث سیح ہے ندواریڈ سعیدی غفرلۂ) حافظ ابن حجر نے لکھا ہے: اس روایت کامتصل نہ ہونا ہی معتمد ہے۔ (فتح الباری جماع ۳۸۳ وارافکر بیروت ۱۳۶۰ھ)

ہے۔ راہ اور اللہ علیہ وسلم پر 'وزر'' کے بعض دیگر محامل

ہم نے آپ کے اعلانِ نبوت سے پہلے آپ کو نامناسب کاموں سے محفوظ رکھا' حتی کہ جب آپ پر دمی نازل ہوئی تو آپ بالکل معصوم شخصے۔

امام ابومنصور محد بن محد ماتريدى سرقندى حنى متونى ١٣٣٣ هد كلصة بين:

عام اہل تاویل نے کہا ہے کہ'و ذر''کامعنیٰ گناہ ہے'وہ کہتے ہیں: پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے''و زر''اور '' ذنب'' کوٹابت کیا' پھر'' ذنب'' کوآپ سے ساقطاور زائل کردیا اس قول ہے ہم کو وحشت ہوتی ہے' ہم کہتے ہیں کہاس کا معنیٰ ہے: آپ کے اوپر جونبوت کا ثقل تھا' ہم نے اس میں تخفیف کردی' اگر ہم پر تخفیف نہ کرتے تو نبوت کا بوجھ آپ کی کمرتوڑ کرر کھ دیتا۔

اس کامعنی بی ہی ہوسکتا ہے کہ ہم نے آپ کو گنا ہوں سے محفوظ اور معصوم بنایا اور اگر آپ کی حفاظت اور عصمت نہ ہوتی تو آپ کے ''اوز ار''اور' ذنوب'' ہوتے' جیسے'' و قرح کا گا کھ کھنگائی ک''(افٹی کے) میں فرمایا تھا:اگر اللہ آپ کو ہدایت پر ثابت قدم اور برقر ار نہ رکھتا تو وہ ضرور آپ کو غیر ہدایت یافتہ پاتا کیونکہ آپ کم راہ قوم کے درمیان تھے کیکن آپ کو ہدایت پر ثابت قدم اور برقر ار رکھا تو آپ کو غیر ہدایت یافتہ نہیں پایا'ای طرح اس آیت کامعنیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصوم بنایا اور آپ میں گنا ہوں کے بو جھ کو داخل ہونے نہیں دیا اور اس کا بیمعنیٰ نہیں ہے کہ پہلے آپ نے گنا ہوں کا بو جھ اٹھا یا اور پھر آپ سے اس بو جھ کو اتا ردیا۔ (تاویل تال المندج کا ۲۸ اور اس کا المرح کا اللہ نا شرون کا ۲۸ اھی

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی نے اس آیت کے نوٹمل ذکر کیے ہیں جن میں سے بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور آپ کی شان کے لائق نہیں ہیں ہم قوسین میں ان نامناسب اور باطل محامل کی نشان وہی کردیں گے۔

- (۱) قنادہ نے کہا: اس سے مراد زمانۂ جاہلیت میں آپ کے گناہ ہیں جن کا آپ پر بوجھ تھا اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کواتار دیا لیمن آپ کومعاف کر دیا۔ (بیقول باظل ہے کیونکہ آپ اعلانِ نبوت سے پہلے اور اس کے بعد ہرقتم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں خواہ ان گناہوں کا صدور آپ سے ہوا ہو یا عمراً 'صورۃ ہو یا ھیقۂ ۔غلام رسول سعیدی غفرلۂ)
- (۲) ''و ذر''ے مرادیہ ہے کہ آپ کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے خلاف جو کام کر ٹی تھی آپ ان کاموں کو کروہ جانتے تھے اور ان کی وجہ ہے آپ کی طبیعت پر بوجھ تھا اور آپ خود ان میں تغیر کرنے پر قادر نہ تھ' حتی کہ اللہ تعالی نے ہمآیت نازل فرمائی:

تم لوگ ملت ابراہیم کی پیروی کرو' جو باطل ادیان ہے الگ

فَالْتَبِعُوْالِلَّةُ إِبْرُهِيْمَ حَنِيْقًا ﴿ (آل مُران ١٥٥)

اور يول الله تعالى في آپ كى طبيعت كاس بوجه كواتارديا\_

(٣) نبوت کے فرائفِ منعمی کا جوآپ پڑھل تھا'اس بو جھکوا تارکرآپ کے فرائف منعمی میں تخفیف کردی۔

- (٣) امت کے گناہ بھی آپ کی طبیعت پر بوجھ تھے اللہ تعالیٰ نے آپ سے شفاعت کا وعدہ فرما کر اور'' وکسٹوٹ یُعْطِیْك تَرَیْلُكُ فَکَرُهُمٰی ش'' (اللّٰجٰیٰ ۵) نازل فرما کر اس بوجھ کو اتاروپا۔
- (۵) اگر آپ کے گناہ ہوتے تو ان کے بوجھ ہے آپ کی کمرٹوٹ جاتی 'اللہ تعالیٰ نے آپ کومعصوم بنا کراس بو جھ ہے معصوم اور مامون کر دیا۔
- (۲) ''ورد'' سے مرادوہ ہیت اورخوف ہے جو حضرت جریل ہے کہلی ملاقات کے وقت آپ پر طاری ہوا تھا اور آپ پر یہ حالت طاری ہوئی کہ آپ شدت اشتیاق ہے خود کو بہاڑ ہے گراد پنا چاہتے تھے گھراللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کوتوی کر دیا۔ (ہم بیان کر پیچکے ہیں کہ بیواقعہ صحت ہے ٹابت نہیں سعیدی غفرلۂ)
- (۷) کفارِ قریش کے ظلم وستم ہے آپ کے دل پر بو جھ طاری تھا' پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کوتو ی کر کے وہ بو جھا تار دیا' حتیٰ کہا کیے موقع پر کفار نے آپ کا چہرہ خون سے رنگین کر دیا تب بھی آپ یمی فرمار ہے تھے:

اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. اے الله الله الله علمون من كونك يه محم كونيس

(تفيركبيرج ااص ٢٠٤ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه) جائة

''الملھہ اہد لقو می فانھہ لا یعلمون ''بیدعاسیرنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی'۔۔۔ کسی اور نی نے کی ہے

علامداین جرکی متوفی ۹۷ در فی اورآپ کا چره زخی کر در اور نیس جب کفار نے آپ کا دانت شہید کردیا اورآپ کا چره زخی کر دیا در آپ کا تو آپ نے فرمایا: الله تعالی نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا 'بلد مجھے دعا کرنے والا اور رحمت بنا کر بھیجا ہے اے الله ایمری قوم کو محاف فرما دے یا فرمایا: 'اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون ''اے الله! میری قوم کو ہدایت دے کیونکدید جھے نہیں جائے۔

(انْرف الوسائل الى فيم الشمائل ص ٥٠٢ دار الكتب العلمية 'بيروت'١٣١٩ هـ )

ملاعلی بن سلطان محمد القاری التوفی ۱۴ اھ نے بھی اپنے استاد علامدائن حجر کی اتباع میں اس طرح لکھا ہے۔

(جمع الوسائل في شرح الشمائل ج٢ص ١٩ مطبع نور محد كراجي)

میں کہتا ہوں کہ 'الملھ م اھد قومی فانھم لا يعلمون '' نچی سلی الله عليه وللم کی دعانيس ہے کسی اور میں کی دعاہے' شیر ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے بین کہ گویا بین نبی صلی الله علیه وسلم کی طرف و کیور ہا تھا' آپ انبیاء سابقین بیس سے کسی نبی کا واقعہ بیان فرمارہ ہے تھے' جن کوان کی قوم نے زخی کردیا تھا' وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے کہدر ہے تھے:''الملهم اغفو لقو میں فیانهم لا یعلمون ''اےاللہ! میری توم کومعاف کردے کیونکہ میہ جھے نبیں جانے ۔ (میح ابناری رقم الحدیث: ۱۳۷۲ منداحد جانے ۔ (میح ابناری رقم الحدیث: ۱۳۷۷ منداحد جا میں اللہ بین داری رقم الحدیث: ۱۳۵۲ منداحد جا

حافظ احد بن على بن تجرعسقلاني متوفى ٨٥٢هاس حديث كى شرح من كلهة بين

جلددوازدتهم

جب غزوهٔ أحد ميں كفارنے آپ كاچېره زخى كرديا تھا تو آپ نے بيفرمايا تھا:

وہ توم کیسے فلاح یائے گی جس نے اپنے نبی کا چیرہ زخی کردیا كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا

، ماعيته. (صحيح مسلم رقم الحديث: ١٤٩١)

اوران کا دانت شهید کر دیا۔

ہوسکتا ہے کہ جب غروہ اُور میں کفارنے آپ کا چیرہ زخمی کر دیا اور صحابہ ٹمکین ہوئے تو نبی صلی الندعلیہ وسلم کواس نبی کا

واقعہ یاد آ گیا اور آپ نے صحابہ کی دلجوئی کے لیے اس نبی علیہ السلام کا قول ذکر فرمایا۔

فتح الباري ج يص ٢٠ وارالفكر بيروت ١٣٠٠ه)

علامه ابوالعباس احدين عمرين ابراتيم ماكلي قرطبي متوفى ٢٥٦ ه مسلم: ١٤٦١ كي شرح مين لكهة بين:

حضرت ابن مسعود نے جوفر مایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی نبی کا واقعہ بیان فرمار ہے تھے جن کی قوم نے ان کا چیرہ خون آلودكرديا تفا" "الملهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون "ال في سة سي كى مرادخوداين ذات مباركتي وياغروه اُ حدے پہلے آپ کی طرف یہ دحی کی گئی تھی اور آپ کے لیے اس نبی کا تعین نہیں کیا گیا تھا اور جب غزوہ اُ حدیثی آیا تو متعین ہوگیا کہاس نبی سے مراد آب خود تھے۔ (اُنفہم ن سم ۱۵۱ داراین کیژرمشن ۱۳۲۰ھ)

حافظ ابن حجرعسقلانی لکھتے ہیں علامہ قرطبی کے اس قول کا فساد درج ذیل حدیث سے ظاہر ہوجا تا ہے۔

(التح الباري ج عص ١٠٠٥ (٢٠١٠)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: جب جسر انہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حنین کی میمتیں تقشیم کیں تو آپ پر بہت رش ہوگیا عب رسول الله صلی الله عليه وسلم في قرمايا: الله تعالى في اين بندوں ميں سے ايك بند كالواس کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا'ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور ان کا چیرہ زخمی کر دیا' پس وہ نبی اپنی پیشانی سے اپٹا خون صاف کررہے تھے اور کہدرہے تھے: اے اللہ امیر کی قوم کومعاف فرما کیں بے شک سنہیں جائے مصرت ابن مسعود نے فرمایا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دکھ رہاتھا' آپ اس نبی کا واقعہ بیان کرتے نہوئے اپنی بیٹیانی صاف کررہے تھے۔ (شعب الاروط نے كہا: اس مديث كى سند يخ سے)

خلاصه بيه بي كن اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون "بيدعاك اور بي عليه السلام كي سئ سيدنا محمضلي التدعلينوسلم نے اس دعا کوفقل فرمایا ہے خود یہ دعائبیں کی اور اس دعا کی نسبت سیدنا حمصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے میں امام رازی ا علامہ این جُرکی ملاعلی قاری اورعلامہ قرطبی نے خطا کی ہے۔ہم نے اس کی زیادہ تنصیل اس لیے کی ہے کہ ہمارے زمانہ میں علماءُ مقررین اور مصنفین اس دعا کی نسبت رسول الند صلی الله علیه و کلم کی طرف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف اس قول كى نسبت كرين جوآب في ندفر ما يا مؤحديث ميس ها:

حضرت سلمه رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیےفر ہاتے ہوئے سنا ہے، جس نے میرکی \* طرف اس بات کی نسبت کی جومیں نے نہیں کی'وہ اینے بیٹھنے کی جگد دوزخ میں بنا لے۔

(صحيح الناري رقم الحديث: ٩٠١ منداجه ج اض١٠٥)

(۸) اگریہ سورت ابوطالب کی موت کے بعد مازل ہوئی ہے تو ان کی موت سے جوآ پ کوشدید تلق ہوا تھا'اس بوچھ سے مراد وہ قلق ہےاور جب شب معراج سب نبیوں نے آپ کوخوش آ مدید کہااور آپ کی تحسین کی اور آپ کا ذکر بلند فرمایا تو اللہ تعالی نے آپ کے اس بوجھ کوا تار دیا۔

(9) ''ورد ''ے مراد وہ تقل اور حیرت ہے' جو اعلانِ نبوت ہے پہلے آپ پر طاری تھی' کیونکہ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی کا اللہ عقل سے اللہ تعالیٰ کی تعتوں پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عدم ہے وجود میں لایا اور آپ کو حیات عقل اور دیگر

ہمت تعتیں عطا کمیں تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی ان تعتوں کا بہت قال اور بوجھ ہوا اور قریب تھا کہ شدت حیا ہے آپ کی
کمرٹوٹ جاتی ' کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تبتیں غیر متمانی میں اور آپ جیران تھے کہ کس طرح آپ دب رب
کی اطاعت کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور آپ کوشریعت عطاکی اور اعلانِ نبوت کا تھم دیا اور آپ کو
معالمات آسان
ممکلف کیا ' تب آپ کو معلوم ہوا کہ اپنے رب کی کیسے اطاعت کریں' پھر آپ کا بوجھ کم ہوگیا اور آپ پر معاملات آسان
ہوگئ کیونکہ کئیم النف کوزیا وہ فتین ملیں اور وہ منع کی خدمت نہ کر سے تو اس کو بہت حیاء آتی ہے اور اس کی
طبیعت پر بہت ہو جھ پڑتا ہے اور جب منعم اس کو ابنی خدمت کا مکلف کر دیتو اس کا بوجھ اتر جاتا ہے اور اس پر معاملہ
سہل ہوجاتا ہے اور وہ فوش ہوجاتا ہے۔ (تغیر کیریں اس ۲۰۸۸ء) درے قاس کا بوجھ اتر جاتا ہے اور اس پر معاملہ
سہل ہوجاتا ہے اور وہ فوش ہوجاتا ہے۔ (تغیر کیریں اس ۲۰۸۸ء) درے قاس کا بوجھ اتر جاتا ہے اور اس پر معاملہ
سہل ہوجاتا ہے اور وہ فوش ہوجاتا ہے۔ (تغیر کیریں اس ۲۰۸۸ء) درے تو اس کا بوجھ اتر جاتا ہے اور اس پر معاملہ

الانشراح بیم میں فرمایا: اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا O نبی صلی علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کے متعلق امام ماتریدی امام رازی اور علامہ قرطبی کی تقاریر امام ابد مصور محربن محمد ماتریدی سمرقندی حتی متونی ۳۳۳ھ کھتے ہیں:

اس آیت کی تین تقریریس ہیں:

(۱) آپ کے ذکرکوبلند کر ۔۔ نے کامعنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پرلازم کردیا ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایمان لائے حتیٰ کہ کئی مخص کا اللہ پر اور اس کی تو حید پر ایمان لانا اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کے اوپر ایمان نہ لائے اور نہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت مقبول ہوگی جب تک کہ وہ آپ کی اطاعت نہ کرئے قرآن مجید میں

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُا أَطَاعَ اللَّهُ \* (الساء: ٨٠)

جس نے رسول کی اطاعت کی پس بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پس آپ کے رب کی شم ابیالوگ اس وقت تک مؤمن نہیں سر میں آپ سے رب کی شم

ہو نکتے' جب تک کہ بیہ یا ہمی جھڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں' پھر آپ نے جو فیصلہ کیا ہے'اس کے خلاف اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہ یا کمیں' س کوکمل تسلیم کرلیں ○ ۿؘڵڎٷ؆ڽ۪ٙڰڵٳؽٷ۫ڡڹؙۏٮٛ؞ؾٚ۠ؽؙڲڴؚؠؙٷؙڰۏۑ۫ٵۺؘۼڗ ؠؽڹٛٷؙڎؿ۠ؗڰڒۑڿۣٮ۠ۯٳڣٞٲٮؙؙڡؙٛڛؚۿؚڂٛػڔڲٳۊۣؠٚٵڨۜڞؘؽؙؾۮ ؽڛٙڒؖڣؙۅؙٳۺٚڸؿؙڴ۞(الناء:١٥)

(۲) آپ کے ذکرکو بلند کرنے کامعنیٰ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اذان میں اقامت میں نماز میں تشہد میں غرض ہرمقام پراپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر رکھا ہے۔

کا ذکر صرف ان کے اساء کے ساتھ کیا ہے؛ جیے فر مایا: ' کوٹلک مُجَنَّنَا اَکَیْدُهٰکاۤ اِبْدِهْیْمَ ''(الانعام ۸۳)' وَالْسَمُحِیْلُ وَالْکَیسَعَ وَیُونْسُ وَکُوَطًا وَکُلاَّ فَصَلْنَا عَلَی الْعَلَیْ یُن کُ ''(الانعام ۸۰) اور آپ کے ذکر کوعظمت اور شرف کے ساتھ کرنا لازم کردیا ' حَیٰ کہ جس نے آپ کے نام کا تحقیف کے ساتھ ذکر کیا اس کا ایمان جا تا رہا۔

( تاويلات الل البنة ج ۵ص ۴۸۲ مؤسسة الرسالة ' ناشرون' ۱۳۲۵ هـ )

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ه ولكھتے ہيں:

ب نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے اور آپ کے نام کی شہرت تمام آسانوں اور زمینوں میں ہے اور آپ کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے اور کلمہ شہادت اور تشہد میں اللہ تعالی کے نام کے ساتھ آپ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے اور سابقہ آسانی کتابوں میں آ پ کا ذکر ہےاور تمام آ فاق میں آ پ کا ذکر پھیلا ہوا ہے خطبوں میں اوراذ ان میں آ پ کا ذکر کیا جا تا ہے دیل كتب ك شروع اورآخرين آپ كا ذكر موتا ب قرآن مجيدين بهت جدالله ك ذكر كساته آپ كا ذكر ب مثلًا " والله وَرَسُولُكَ ٱحَقُّ أَنْ يُرْصُنُوهُ "(العبد ٢٠)" مَنْ يُطِح الله وَمَسُولَة "(الساء ١١٠)" أَطِيعُوا الله وَالكَسُولَ" (الور ۸۵)اور الله تعالیٰ آپ کورسول اور ئبی کےعنوان سے ندا فر ما تا ہے اور دیگر انبیاء کوان کے ناموں سے ندا فرما تا ہے مثلاً یا موک 'یاعیسیٰ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت رکھ دی ہے آپ کے تبعین آپ کی نعت پڑھتے ہیں اور آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں آپ پر درود پڑھتے ہیں اور آپ کی سنوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ ہر فرض نماز کے ساتھ آپ کی سنت میں زائد نماز پڑھتے ہیں وہ فرض میں اللہ کے تھم پڑ عل كرتے اور سنت میں آپ كے تھم پر عمل كرتے ہیں اور آپ كی اطاعت کواللہ کی اطاعت قرار دیا ہے'''مُنْ یُّطِعِ التَّرِسُولَ فَقَکْ اَ لَمَا کَاللّٰہَ ﷺ ''(النباء: ۸۰)جس نے رسول کی اطاعت کی'اس نے اللہ کی اطاعت کر کی اور آپ کی بیعت کو اللہ کی بیعت قرار دیا ہے'' (ای الّذِندُن کُیبَایِعُوْن اللّهَ طُ'' (الفّح:۱۰) بے شک جولوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں'وہ در حقیقت اللّد ہے بیعت کر رہے ہیں' باوشاہ آپ کی اطاعت کرنے ۔ میں عارمبیں مجھتے' قراء آپ کے الفاظ کی ادائیگی کے طریقہ کی حفاظت کرتے ہیں' اورمفسرین آپ کی کتاب کی آیات کی تفسیر کرتے ہیں واعظین آپ کی احادیث کی تبلیغ کرتے ہیں علاء اور سلاطین آپ کے روضہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر صلوة وسلام عرض كرتے ہيں اور آپ كے روضه كى خاك سے اپنے چروں كوسجاتے ہيں اور آپ كى شفاعت كى اميد ركھتے ين سوآب كانترف روز قيامت تك باتى رب كار تفير كبيرة الص ٢٠٨ داراجياء الراث العربي بيروت ١٢١٥ ١١ )

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لصة بين:

ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ اذان اُقامت کشہد اور جعۃ عید الفطر عید الاضحیٰ میں منبروں پراورایا م تشہد اور جعۃ عید الفطر عید الاضحیٰ میں منبروں پراورایا م تشریق اور غیاں کے مشارق اور مغارب منبروں پراورایا م تشریق ایر خیارت کے مشارق اور مغارب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص اللہ عزوجل کی عبادت میں جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور دوز خ اور تمام مغیبات کی تقدیق کرے اور بیشہادت نہ دے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول میں تواس کی عبادت سے اس کوکوئی فاکم نہیں موگا اور وہ کا فررہے گا۔

اس آیت کی تفییر میں ریجی کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور آپ سے پہلے نازل کی ہوئی کتابوں میں آپ کا ذکر کیا اور پہلے رسولوں کو آپ کی بشارت دینے کا حکم دیا اور ہر دین پر آپ کے دین کو غالب کر دیا 'اوریہ بھی کہا گیا ہے کہ آسان کے فرشتوں میں آپ کے ذکر کو بلند کیا اور زمین پر مؤمنین میں آپ کے ذکر کو بلند کیا اور ہم آخرت میں آپ کے ذکرکو بلند کریں گے اور آپ کو مقام محمود اور بلند درجات عطاکریں گے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۲۰ م ۹۳ دارالفکر بیردے ۱۳۱۵ھ) نبی صلی النّد علیبہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کے متعلق احادیث اور آثار

امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ ہے نے اپنی سند کے ساتھ درج ذیل احادیث اور آٹار کوروایت کیا ہے۔ مجاہد نے اس آیت کی تغییر میں کہا: گویا اللہ تعالی نے فرمایا: میرا جب بھی ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا: ''اشھد ان لا إلٰه الا الله و اشھد ان محمدا رسول الله ''۔(جامع البیان رقم الحدیث ۲۹۰۲۵)

حصرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے پاس حصرت جمریل آئے اور کہا: میرا اور آپ کا رب فرما تا ہے: میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ میں نے کہا: الله ہی کوعلم ہے فرمایا: جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ (جامع البیان قرم الحدیث:۲۹۰۱۸)

امام عبد الرحمان بن محد ابن الى حاتم متوفى ٣٢٧ هف اس حديث كا ذكر كيا ب:

حضرت عدى بن ثابت رضى الله عند نے بيان كيا كررسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: يس نے اپنے رب ہے ايک چيز كا سوال كيا، كاش! ميں نے وہ سوال نہ كيا ہوتا، ميں نے كہا: اے ميرے رب! آپ نے حضرت ابراتيم كوفليل بنايا، حضرت موكى كوفليم بنايا، الله تعالى نے فر مايا: اے مجد! كيا ميں نے آپ كو يتيم نہيں پايا تو آپ كوفھكانا ديا، اور آپ كوچ تې كبريا ميں سرشار پايا تو مخلوق كى طرف ہدايت دى اور آپ كونتك دست پايا تو غنى كر ديا اور آپ كاسيد كھول ديا اور آپ كا بوجھا تار ديا اور آپ كا خاطر آپ كا ذكر بلند كرديا كيں جب بھى ميرا ذكر كيا جائے گا تو ميرے ساتھ آپ كا ذكر بھى كيا جائے گا اور آپ كوفل بنايا۔

(تفيير امام ابن الي حاتم ج٠ اص ٣٣٨٦ \_رقم الحديث ١٩٣٩٨ ، مكتبه نز ارمصطفيٰ بيروت ١٣١٧ه )

امام ابواسحاق احمد بن ابراجيم العلمي التوفي ١٧٢٥ ه لكهت بين:

ابن عطاء نے کہا: اللہ تعالیٰ کی مرادیہ ہے کہ میں نے اپ اوپرایمان کی تیمیل آپ کے ذکر کے ساتھ کر دی ہے اور ایک قول سے ہے کہ میں نے آسان کے فرشتوں میں آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے اور قیامت کے دن تمام مخلوق آپ کی پناہ میں آ سے گ کیونکہ سب کومعلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی کس قدر وجاہت اور قدر ومنزلت ہے۔

(الكشف والبيان ج ١٠ص ٢٣٣٠ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٢ه)

امام الوكراحد بن حسين يميعي متوفى ٥٥٨ ودائي سند كساته روايت كرت ين

حضرت ابو ہزیرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبِ معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا: پھرآپ ارواحِ انبیاء علیہم السلام کے پاس گئے ان سب نے اپنے رب کی حمد و ثناء کی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ابراہیم کو فلیل بنایا اور جھے ملک عظیم عطا فر مایا اور میری امت کو اللہ کے لیے ہیں جس نے ابراہیم کو فلیل بنایا اور میری امت کو اللہ کے اللہ بنایا جو میری اتباع کرتی ہے اور جھے نمرود کی آگ سے نجات دی اور اس آگ کو جھ پر شعندک اور سلامتی بنا دیا۔ حضرت موکی نے اپنے رب کی حمد و ثناء کرتے ہوئے کہا: تمام تعریفیں اللہ بنا اور جھے اپنی رسالت اور کلام کے لیے جن لیا اور جھے سرگوشی کرنے کے لیے قریب کیا اور جھ پر اور جھے اپنی رسالت اور کلام کے لیے جن لیا اور جھے سرگوشی کرنے کے لیے قریب کیا اور جھ پر اور اپنی اور جھ کے اور کی اور میرے ہاتھوں سے آل فرعون کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کومیرے ہاتھوں نجات دی۔

پھر حضرت داؤد نے اپنے رب کی حمد و شاء کی: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے ملک عطا کیا اور مجھ پر زبور تازل کی اور میرے لیے لوہا نرم کر دیا' اور پرندوں اور پہاڑوں کومیرے لیے محرکر دیا' اور مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا

*جلدوواز*وتهم

کیا.

پھر حضرت سلیمان نے اپنے رب کی حمد وثناء کی اور کہا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں' جس نے میرے لیے ہوا دُل کو جنات کو اور انسانوں کو مخر کر دیا اور سرکش جنات کومیرا تالع کر دیا' جومیرے لیے قلعے اور جسے بناتے ہیں اور جھے پرندوں کی

بولی سکھائی اور میرے لیے تا بنے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایساعظیم ملک عطافر مایا جو میرے بعداور کسی کے لائق نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ نے اپنے رب کی حمد و ثناء کی اور کہا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے تو رات اور انجیل کی

میر مطرت میں ہے اپنے رب کی مدوناء کی اور بھا مام سرتیں اللہ تعالی ہے ہیے ہیں ۔ س سے بھے ورات اور ایس کا تعلیم تعلیم وی اور جھے ایسا بنایا کہ میں ماور زادا ندھوں کوٹھیک کرتا ہوں اور کوڑھیوں کو تندرست کرتا ہوں اور اللہ کے اف سے مردوں

کوزندہ کرتا ہوں اور مجھے آسان کے اوپراٹھالیا اور مجھے کفارسے پاک رکھا اور مجھے اور میری ماں کوشیطان رجیم سے پاک رکھا۔ پھرسیدنا محمصلی الندعلیہ وسلم نے اپنے رب کی حمد وثناء کی اور فرمایا: آپ سب نے اپنے رب کی حمد وثناء کی اب میں اپ

پر سیدنا تھ کی العدعلیہ و تم کے اپنے رب کا تمد وقتاء کی اور ترمایا: آپ سب نے اپنے رب کی تمد وقتاء کی اب کی اپنے رب کی حمد وقتاء کرتا ہوں' سوآپ نے فرمایا: تمام تعریفی العد تعالیٰ کے لیے ہیں' جس نے جمھے رحمہ للتعلمین بنا کرمبعوث فرمایا اور وہ ساگر سب کی ایک میں میں میں میں تاریخ کے ایک کا بھی معتمالات کے میں مقتمالات کے میں مقتمالات کی میں مقتمالا

تمام لوگوں کے لیے بشر اور نذیر بنایا' اور مجھ پر فرقان کو نازل کیا' جس میں (ہدایت سے متعلق) ہر چیز کامفصل بیان ہے اور میری امت کوتمام امتوں سے افضل بنایا اور میری امت کو امت وسط (کامل) بنایا اور میری امت کواقرل اور آخر بنایا' اور میرا

سینه کھول دیا اور جھے سے بو جھا تار دیا اور میری خاطر میرا ذکر بلند کیا اور جھے کو افتتاح کرنے والا اور نبوت کا اختیا م کرنے والا منا ا

- 2006

پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا: انہی وجوہ سے (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) کوتم سب پرفضیات وی ہے۔

(دلائل اللهوق حاص ١٠٠١ و ١٠ دار الكتب العلمية بيروت ١٣٢٠ه ٥)

حضرت ابوہر رہ درضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور میں نے اپنے آپ کو انہیاء کی جماعت میں دیکھا' وہاں حضرت موکل کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کا بیان کیا' پھر فرمایا کہ پس جب نماز کا وقت آیا تو میں نے ان سب کی امامت کی ۔ (دلائل اللہ قتی میں ۲۸۵ دارالکت العلمیہ بیروت) و صل اس سل سر سر سر سر سر میں میں میں معتدان

نی صلّی الله علیه وسلم کا ذکر بلند کرنے کے متعلق مصنف کی تقریر

(۱) سیدنا محرصتی الله علیه وسلم کا ذکرسب سے پہلے عالم ارواح میں بلند کیا گیا قرآن مجید میں ب: .

اور (اے رسول کرم!)یادیجیجے جب اللہ نے بیوں ہے ان کا عبد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دول پھر تہمارے پاس وہ عظیم رسول آ جا تیں جو اس کی تصدیق کرنے والے ہول جو

تمہارے ساتھ ہے تو تم ضرور بہضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور بہ ضروران کی مدد کرنا فر مایا: کیاتم نے اقر ار کرلیا اور اس پر میرا بھار ک عبد قبول کرلیا؟ سب نے کہان ہم نے اقرار کیا فرمایا: کس تم گواہ

رہنا اور میں خودتمہارے ساتھ گواہ ہوں 0 سوجو اس عہد کے بعد

پھر گیا وہی لوگ نافر مان ہوں گے O

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے جس نبی کوبھی بھیجاخواہ حضرت آ دم ہول یا ان کے بعد کا نبی ہواس سے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وکم کے متعلق عہد لیا کہ اگر اس نبی کی زندگی میں آ پ مبعوث ہوجا میں تو

وَ إِذْ اَخُكَ اللهُ مِيْكَا فَ التَّهِ بَنَ لَمَ اَ أَتُمْتُكُو مِّنُ كِتْ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُهُ رَشُولُ مُّصَدِّ فَّ لِيَا
مَعْكُمُ لُتُؤُمِثُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَاقُر رُثُمُ وَاخَلْتُمُ
عَلَى ذَٰلِكُوْ إِصْرِئَ قَالُوا اَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَا وُاوَا مَا مَعْكُمُ
عِنَ الشَّهِ وَيِنْ وَفَكُنْ تَوَلِّى بَعْنَا ذَٰلِكَ فَأُولَا إِلَى هُمُ وہ ضرور بہضرور آپ پر ایمان لائے اور ضرور بہضرور آپ کی مدد کرے اور اپنی امت کو بھی میے تکم دے گا کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔(جاح البیان جرسم ۲۰۰۰ قرالحدیث: ۹۰۵ دارالفکل پر وٹ ۱۳۱۵ھ)

سدى بيان كرتے ہيں كہ اللہ تعالى نے حضرت نوح اوران كے بعد جو ہى بھى بھيجا اس سے بيع ہدليا كہ اس كى زندگى ميں اگر (سيدنا) محرصلى الله عليه وسلم مبعوث ہو گئے تو وہ ضرور آپ پر ايمان لائے گا اور ضرور به ضرور آپ كى مدو كر اللہ كا كہ اگر ان كى زندگى ميں آپ مبعوث نہيں ہوئے تو وہ اپنى امت سے بيع ہدلے گا كہ اگر ان كى زندگى ميں آپ مبعوث ہوجا كيں تو وہ اپنى اور ضرور بہضرور آپ كى مددكريں۔

(جامع البيان رقم الحديث:۵۷۹۲)

وُمُبَيِّتُ كَالِيرَسُوْلِيَ أَيْنَ مِن بَعْدِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال (القف: ٢) آئ كانام احمد والد

(۲) سیدنامح صلی الله علیه وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کی دوسری صورت میہ ہے کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ عز دجل خود اور اس کے سبب فرشتے سیدنامج صلی اللہ علیہ وسلم برصلو قریز ھے رہتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

اِتَّا اللهُ وَمَلْلِكُمُ وَمَلْلِكُمُ وَمَلِي مِعْ اللهِ وَمِي اللهِ وَمِي اللهِ وَمِي اللهِ وَمِي اللهِ وَمَل المَنُواصَلُوا عَلَيْهِ وَمَلِيمُ وَمَلِيمُ وَمَلِيمُ وَمَلِيمُ وَمَلِيمُ وَمَلِيمُ وَمَلِيمُ وَاللهِ وَمِي اللهِ وَمِي وَمِي اللهِ وَمِي اللهِ وَمِي اللهِ وَمِي اللهِ وَمِي اللهِ وَمِي وَاللهِ وَمِي اللهِ وَمِي اللهِ وَمِي وَاللهِ وَمِي اللهِ وَمِي وَاللهِ وَمِي وَمِي وَاللهِ وَمِي وَاللهِ وَمِي وَاللهِ وَمِي وَاللهِ وَمِي وَاللهِ وَمِي وَمِي وَاللهِ وَمِي وَاللهِ وَمِي وَمِي وَاللهِ وَمِي وَاللهِ وَمِي وَمِي وَمِي وَاللهِ وَمِي وَاللهِ وَمِي وَاللهِ وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَاللّهُ وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِ

ر جھے ۔

اس آیت میں بتایا ہے: اللہ تعالی نبی سلی اللہ علیہ وسلم پرصلو ہے بھیجا ہے امام بخاری نے صلو ہ کامعنی بیان کیا: ابوالعالیہ نے کہا: اللہ تعالی کے صلو ہ سیجنے کامعنی ہے: وہ فرشتوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناء اور مدح فرما تا ہے اور فرشتوں کی صلو ہ آپ کے لیے دعاہے اور مؤمنین کی صلو ہ ہے متعلق بیرحدیث روایت کی:

حضرت ابوسعيد الخدري رضى الشعنه بيان كرت إلى نيارسول الشداييسلام أو معلوم ب بهم آپ پرصلوة كيم ورهيس؟ تو آپ نفرمايا تم پرهو: "اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل ابر اهيم و بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابر اهيم "-

(صحح المغاري ص ١٠٥٥ ا ١٠٣٠ ( رقم الحديث: ٩٨ ١٥٤ شركة دارالارقم ميروت )

اللدتعالى نے نبی صلی الله عليه وسلم کی مدح و ثناء تلوق کے ذمہ نہيں لگائی کيونکہ بخلوق محدود ہے تو آپ کی مدح و ثناء بھی الحدود ہوجاتی الله تعالى نے آپ کی مدح و ثناء بھی الله تعالى نے آپ کی مدح و ثناء بھی ایندہ اور انتہا ہے نہ آپ کی مدح و ثناء میں الله تعالى نے آپ کی مدح و ثناء نود کی ہے کہ منداس کی کوئی حدہ ہوئی حدہ وگئ نداس کی کوئی ابتداء ہوار انتہا ہوگئ وہ ہمیشہ سے ہوتی رہے گئ شناء کی کوئی ابتداء اور انتہا ہوگئ دہ ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ رہے گا تو آپ کی مدح و ثناء بھی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے گئ مومنوں کوئم دیا تم بھی آپ پرصلوق و سلام پڑھؤاس کے ساتھ میہ تبایا کہ فرشتے بھی آپ پرصلوق و سلام نے پر صلوق و سلام کے مقد ہوتے سلوق و سلام نے پڑھوتو ان کو کہا کی ہوگئ جملا و جمعہ کے بعد

سیدنا محد صلی الله علیه وسلم پرصلوفة اور سلام پڑھنے ہے منع کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ان کے منع کرنے ے کیا ہوتا ہے'آ پ کی شان مدے کہ آپ کی قبر افور پر شیخ اور شام فرشتے صلوۃ پڑھتے رہتے ہیں حدیث میں ہے:

کعب نے بیان کیا کہ ہررُوزستر ہزار فرشتے نازل ہوئے ہیں اور اپنے پروں سے آپ کی قبرانور کا احاطہ کر لیتے ہیں اور آ پے صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰ ۃ پڑھتے ہیں اور شام کو وہ اوپر چلے جاتے ہیں اور دوسرے ستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آپ برصلوٰۃ بڑھتے رہتے ہیں' بیاسی طرح ہوتارہے گاحتیٰ کہ(قیامت کے دن) آپ کی قبرانورے زمین پھٹ جائے گی اور آ پ قبرمبارک سے نکلیں گے اور ستر ہزار فرشتے آپ کا اعاطہ کیے ہوئے ہول گے۔

(سنن داري رقم الحديث: ٩٥ مشكلوة رقم الحديث: ٥٩٥٥)

نیز میں کہتا ہوں کدان منکرین کے آپ پرسلام نہ پڑھنے ہے آپ کو کیا کی ہوگی آپ کی شان میرے کہ آپ پر تو شجرو حجر بھی سلام پڑھتے ہیں مدیث میں ہے:

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں مکہ کے ایک بھر کو ضرور پیچانتا ہوں' جومیری بعثت ہے پہلے مجھ برسلام عرض کرتا تھا' میں اس پھر کواب بھی بیچانتا ہوں۔

(صحیمسلم رقم الحدیث: ۲۲۷۷ سنن ترندی رقم الحدیث:۳۲۲۳ منداحدج۵ص۸۹)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا' ہم مکہ کی سی جانب گئے تو جو يهازيا درخت آب كسامني آنا وه كهتا السلام عليك يا رسول الله رسن رزري رقم الحديث ٣٢٢١)

سویہ آپ کے ذکر کی بلندی ہے کہ تجرو جرآپ پر سلام عرض کرتے ہیں فرشتے آپ پر صلوۃ پڑھتے ہیں اور خود رب كائنات آپ كى مدح وثناء كرتا ہے۔

(m) زرتفیرآیت میں فرمایاہے:

اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کردیا 0

وَرَفَعْنَالُكَ ذِكْرِكُ أُو (الانشراح: ٣) الله تعالی نے آ ب کے ذکر کی بلندی اپنے ذمدر کھی مخلوق کواس کا مکلف نہیں کیا کہ وہ آپ کا ذکر بلند کرے کیونکہ اگر تخلوق آپ کا ذکر بلند کرتی تو مخلوق کی ایک حدہے'وہ اپنی حد تک آپ کا ذکر بلند کرتی' اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کوخود بلند کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حدہے اور نہ آپ کے ذکر کی بلندی کی کوئی حدموگی اللہ عز وجل لامحدود ہے تو آپ کے ذکر کی بلندی بھی لامحدود ہوگی نیز مخلوق کی ابتداء تھی ہے اور انتہا بھی ہے اللہ تعالی از لی ابدی ہے سوآ پ کے ذکر کی بلندی بھی از لی ابدی ہوگئ سیرنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا اندازہ اس حدیث سے کریں:

حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيان كرت مي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب حضرت آوم عليه السلام سے (اجتبادی) خطاء ہوگئ تو انہوں نے کہا:اے رب! میں تجھ سے بدحق (سیریا) محمد (صلی الله علیه وسلم) سوال كرتا موں كرتو مجھ بخش دے الله عزومل نے قرمايا: اے آدم! تم نے محد (صلى الله عليه وسلم) كوكيسے جانا عالا تكدا بھى ميس نے ان کو پیدائمیں کیا محضرت آ دم علیه السلام نے کہا کیونکہ اے دب! جب تونے مجھے اپنے وست قدرت سے پیدا کیا اور تو ن مجھ میں اپن پسندیدہ روح پھوٹی تو میں نے سراٹھا کرو یکھا تو عرش کے یابوں یر 'لا اللہ الا اللّٰه محمد رسول الله '' لكھا ہوا تھا۔الحدیث

( دلائل النجوة ج٥٥ص ١٣٨٩ معجم الصغيرج ٢ص ٨٣ ـ ٨١ الوكل عن ٣٣٠ مجموع الفتادي لا بن تيمية وارالجيل رياض )

اس کا نئات میں سب سے بلندعرش عظیم ہے اور عرش عظیم پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے اور بی آپ کے ذکر کی بلندی کی واضح

مثال ہے۔ (م) روز تراز فران

(٣) الله تعالى فرما تا ہے:

یہ رسول ہیں ہم نے ان میں ہے بعض کو دوسر ہے بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فر مایا اور ان میں ہے بعض کو درجات میں بلندی عطا فر مائی ۔

تِلْكَ التُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَغْضٍ مِنْهُمْ مَّنُ كَلَّمَ اللهُ وَمَ فَعَ بَعْضَهُمُ دَيْخِتٍ ﴿ (البَّرِ ، ۲۵۳)

اللہ تعالیٰ نے بیٹیس بتایا کہ کتنے ورجات ہلندی عطا فرمائی کیونکہ عالم عدد میں کوئی ایساعد دنیس ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی تعیین کر سکے سوآ یہ کے درجات غیر متناہی میں امام بوصیری فرماتے میں:

فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم

"رسول الله صلى الله عليه وسلم ك فعش و كمال كي كوئي حد به بي نهين جس كوكوئي بتائے والا بتا سكے"

اس آیت میں آپ کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا:ان میں ہے بعض کو (غیر متنائی) درجات عطا فرمائے اس میں بیاشارہ ہے کہ غیر متنائی درجات کی بلندی کے ساتھ سیدنا گھوسلی اللہ علیہ وسلم ایسے منفر داور مخصوص ہیں کہ آپ کے سوا ذہن اور کسی کی طرف متوجہ ہوئی نہیں ہوسکتا۔ حدیث میں ہے:

حضرت عمروین العاص رضی الله عند بیان کرنتے ہیں کہ ہیں نے نبی صلی الله علید دسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جب تم مؤذن سے اذان سنونو وہی کلمات کہو جواس نے کہے ہیں 'چر مجھ پرصلوٰ ق ( درود ) پڑھوٰ بے شک جو مجھ پر ایک صلوٰ ق پڑھتا ہے تو الله تعالیٰ اس پر دس صلوٰت نازل فرماتا ہے 'چر الله سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک ایسا درجہ ہے جواللہ کے بندوں میں ہے کی ایک بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔

(صيح مسلم رقم الحديث:٣٨٣ سنن ابودا دُورقم الحديث:٥٨٣ منن ترزي رقم الحديث ٣٦١٣ سنن نسائي رقم الحديث:٩٧٨)

وسیلتہ جنت کاعظیم ترین درجہ ہے سیدنا محمصلی اللہ علیہ دسلم اس کے ساتھ منفر داور مخصوص ہیں اس طرح غیر مثنا ہی درجات کی بلندی کے ساتھ بھی آ یہ منفر داور مخصوص ہیں۔

(۵) وٹیا یس ہروت کی نہ کی جگہ سورج غروب ہورہا ہے اور جہاں سورج غروب ہورہا ہے وہاں مغرب کی اذان ہورہی ہے اور جہاں سورج غروب ہورہا ہے وہاں مغرب کی اذان ہورہی ہے اور جہاں اذابی ہورہی ہے وہاں ' اشھہد ان مصحمدا رسول الله '' کے ساتھ بلند آ واز ہے' اشھہد ان مصحمدا رسول الله '' کے ساتھ بلند آ واز ہے ہی آ پ کے ذکر کی بلندی ہے۔

(۲) پہلے مسلمان سال میں آبک مرتبہ ہوم میلاد کو آپ پر صلوق وسلام پڑھتے تھے مخافقین نے اس کو بدعت کہا اور اس کی خالفت کی تو اس کے ردعمل میں مسلمان سال میں متعدد بارجافل میلاد منعقد کرتے اور آپ پر صلوق وسلام پڑھتے کا تھیں نے اس کو منعمل میں مسلمان سال میں متعدد بارجافل میلاد منعقد کرتے اور آپ پر صلوق وسلام پڑھتے کا تو مسلمان ہر خصت کہا اور جب اس سے بھی منع کیا تو مسلمان ہر نماز کے بعد پڑھنے گئے '' المصلوق والمسلام علیك یا رسول الله ''اور جب اس کی بھی مخالفت ہوئی تو مسلمان جمعہ اور مغرب کی اذان کے علاوہ ہراذان کے بعد وقفہ کرکے پڑھنے گئے۔'' المصلوق والسلام علیك یا دسول الله ''کو جب اس کی بھی مخالفت ہوئی تو مسلمان جمعہ اور مغرب کی اذان کے علاوہ ہراذان کے بعد وقفہ کرکے پڑھنے گئے۔'' المصلوق والسلام علیك یا دسول الله ''کو جب اس کی بھی خالف آ وازیں آٹھیں تو مسلمان اذان سے پہلے بھی وقفہ کرکے آپ پر صلوق و اسلام علیک ییا دسول الله ''کھر جب اس کے خلاف آ وازیں آٹھیں تو مسلمان اذان سے پہلے بھی وقفہ کرکے آپ پر صلوق و اسلام کیا کہ کو بڑھا وہ ہوا دہا ہم کیا گئے اور بین ہونا وہ اللہ ''کھر جب اس کے خلاف آ وازیں آٹھیں تو مسلمان اذان سے پہلے بھی وقفہ کرے آپ پر صلوق و اللہ کو کھوٹ کیا گئے۔

جلدوواز وجهم

خِ کَرَکُ≧ ` ` (المنشرج ۴) اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا O اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس بے شک ہرمشکل کے ساتھ آسانی ہے O بے شک ہرمشکل کے ساتھ آسانی ہے 0 پس جب

العدلعان فا ارساد ہے : پن بے تبکہ ہر صفل کے ساتھ اسای ہے O بے تبکہ ہر صفل کے ساتھ اسای ہے O پس جب آپ ( تبلیغ سے ) فارغ ہوں تو عبادت پر کمر بستہ ہوں O اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہوں O(الانشراح : ۸\_۵) اس مشکل سے ساتھ سے سوروں

ایک مشکل کےساتھ دوآ سانیا<u>ن</u>

الانشراح: ۵ اورالانشراح: ۲ میں لفظ 'المعسو '' مکرر ہے اور بیہ معرفہ ہے اور لفظ ' یسسو '' بھی مکرر ہے اور بیہ کرہ ہے اور بیہ قاعدہ ہے کہ جب معرفہ مکرر ہوتو خاتی اور کیا ہیں ، ایک ہے قاعدہ ہے کہ جب معرفہ مکرر ہوتو خاتی اور ' المعسو '' ایک ہے اور ' یسسو '' دو ہیں اور ' المعسو '' کامعنی ہے : آسانی 'سوایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں اور ' یسسو '' کامعنی ہے : آسانی 'سوایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں کہا تھ کہ اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی سے مرانا نہیں جا ہے اور ان آپیوں میں غور کرنا جا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر شکل کے ساتھ دو آسانیاں رکھی ہیں عدیث میں ہے :

حضرت عمر بن الخطاب اورحضرت على رضى الله عنهمان كها كدا يك مشكل مجهى دوآ سانيوں پر غالب نبيس آسك گل-حافظ

ذہمی نے کہا: بیرحدیث سیجی ہے۔

حسن بھری نے اس آیت کی تغییر میں بیربیان کیا کہ ایک دن می صلی اللہ علیہ دسلم ہنتے ہوئے خوش خوش باہر آئے' آپ نے فرمایا: ایک مشکل دوآ سانیوں پر مجھی عالب نہیں آ سکتی' پھر آپ نے ان دوآ جوں کی تلاوت فرمائی۔

(المستدرك ج٢ص ٥٢٨ طبح قديم المستدرك رقم الحديث: ٣٩٥ المكتبة العصرية كنز العمال ج٢ ص١٥)

اس آیت میں دوآ سانیوں سے مراد اسلام اور دین ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک آ سانی سے مراد دنیا کی فتو حات ہوں اور دوسری آ سانی سے مراد جنت کی فعتیں ہوں۔

کفار مکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کی وجہ ہے آپ کو عار دلاتے تھے کہ آپ کا دین قبول کرنے ہے ہمیں یہ چیز مانع ب کہ آپ ننگ دست اور نادار ہیں' اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسلی دی کہ ننگ دئتی کی بیہ شکل عنقریب زائل ہو جائے گی اور آپ کو فتر حات اور غلیمعوں کی آسانیاں حاصل ہوں گی۔

> الانشراح: 4 میں فرمایا: پس جب آپ ( تبلیغ ہے ) فارغ ہوں تو عبادت پر کمر بستہ ہوں O تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ کی عمیا دے میں کوشش کرنا

قنادہ ٔ ضحاک اور مقاتل نے کہا: جب آپ فرض نماز سے فارغ ہوں تو پھر کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رغبت کے ساتھ دعا کر ہیں' آپ اللہ تعالیٰ سے رغبت کے ساتھ سوال کریں تو وہ آپ کوعطا فر مائے گا۔

علی بن طلحہ نے کہا: اپنی فراغت کے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی نفلی عبادات کے ساتھ خاص کرلیں۔

ا کیک قول میہ ہے کہ جب آپ ایک عمیادت ہے فارغ ہوں تو اس کے متصل دوسری عبادت شروع کر دیں' حتیٰ کہ آپ کا وکی وقت اللہ تعالیٰ کی عمیادت سے خالی نیگڑ رہے۔

ہمارے نزدیک مختار سے سے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے اور کارِ تملیخ سے فارغ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت پر رہستہ ہوں۔ اسی طرح ہمارے خطباءاور واعظین جو ہرروز رات گئے تک جلسوں میں عوام سے خطاب کرتے ہیں' ان پر بھی لازم ہے کہ وہ تبلیقی خطابات سے فارغ ہوئے کہ بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش کریں' کیکن ہمارے زمانہ میں کم علاء ایسے ہیں' عام طور پر مقررین اور واعظین تبلیقی اجتماعات اور خطابات سے فارغ ہو کرآ دھی رات کے بعد گفر لوشتے ہیں' چرسو جاتے ہیں اور فجر کی نماز تکل جاتی ہے اور یا تی فرض نماز وں میں بھی تسائل کرتے ہیں' میں نے ایسے علاء کو دیکھا ہے جو دین مدارس کی اور خوا میں اور نماز نہیں پڑھتے' اللہ تعالیٰ ہمارے واعظین' مقررین اور مہتمین کوعیادت کی طرف راغب کرے اور جاری اور ان کی مغفرت فرمائے' آمیں قرآن مجید میں ہے:

گَبْرَمَقْتَاعِتْنَاللّٰهِ إِنْ تَقُولُوْ إِمَالاَ تَقْعُلُونَ ٥٠ الله كنزديك بيبت موجب غضب ع كم وه بات كهوجو

(القف:٣) ﴿ خُودْنِينِ كَرِيِّتِ ٥

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے ایسے مردوں کو دیمھا، جن کے ہوئٹ آگ کی تینچیوں سے کاٹے جارہے تھے میں نے کہا: اے جبریل! پیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جولوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے عالما نکہ وہ قرآن کی علاوت کرتے تھے کیا وہ علی نہیں رکھتے تھے۔ (منداحہ ج سمی ۲۲۰طبع قدیم منداحہ جاسم ۱۳۵۸۔ قم الحدیث: ۱۳۵۱۵ مندعبد بن حمید قرآباد کرتے اللہ بندیکہ اللہ بندی اللہ بندی اللہ بندی کہا ہے کہ یہ حدیث میں مسلم کے عاشیر منداحہ رقم الحدیث: ۱۳۵۱۵ مندعبد بن حمید رقم الحدیث ۱۳۵۱۵)

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا چراس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اس کی انتزیاں آگ میں نکل آئیں گی اور وہ اس طرح چکر لگا رہا ہوگا جیے گدھا چکی کے گرد چکر لگا تا ہے چردوزخی اس کے گرد جتم ہو کر کہیں گے:اے فلال شخص! تم کو کیا ہوا؟ کیا تم ہم کو ٹیکی کا تھم مو بیا تھا اورخود نہیں کرتا تھا اور میں تم کو کیا اور میں تم کو کیا کا میں دیتے تھے اور کر ائی سے نہیں روکتے تھے؟وہ کے گا: میں تم کو ٹیکی کا تھم دیتا تھا اورخود نہیں کرتا تھا اور میں تم کو ٹیک کا علم دیتا تھا اورخود نہیں کرتا تھا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٤٧ه، صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٨٩ من البوداؤ ورقم الحديث: ٧٨٧٣ منن ابن ماجه رقم الحديث ٣٩٨٢)

اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ایسے انجام ہے محفوظ رکھے اور ہمیں کسنِ خاتمہ عطا فرمائے۔ (آمین) رف اللہ تعالیٰ کی طرف سوال کرنے میں رغبت کی جائے

یعی صرف اللہ سے اس کے فضل کا سوال کریں اور اس پر اعماد رکھیں اور اس پر تو کل کریں طاہر ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ ہے ہی سوال کرتے تھے اور صرف اللہ پر ہی تو کل کرتے تھے تو آپ کوجو بیتھم دیا گیا ہے وہ تقریرا ور تاکید کے لیے ہے لیمی جس طرف آپ صرف اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں اس طریقہ پر قائم رہیں اور اس طریقہ کو ہمیشہ برقر ار رکھے رہیں اور یا پھر اس آیت میں بہ ظاہر آپ کو تھم دیا ہے اور اس سے مراو آپ کی امت ہے۔

اوراس آیت میں آپ کی امت کو می تعلیم دی گئی ہے اور میں تقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی ضروریات اور حاجات میں صرف اللہ عروجل سے سوال کیا کریں اور صرف اس سے گڑ گڑ اکر سوال کیا کریں 'تمارے زمانہ میں لوگ اللہ تعالیٰ سے اس قدر گڑ گڑ ا سوال نہیں کرتے تیے 'جس قدر مخلوق سے گڑ گڑ اکر اور روکھی آ واز بنا کر سوال کرتے ہیں 'یا بیروں اور فقیروں کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں یا مزارات پر جا کر مجدے کرتے ہیں اور نمین اور مرادیں مانے ہیں' لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت نہیں کرتے' حالا تکہ چاہیے یہ کہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کریں' اس سے اپنی حاجات طلب کریں' اس کے سامنے رورو کر اور گڑ گڑا کر دعا کریں اوراپنی دعاؤں میں مقربین ہارگاہ ناز کاوسلہ پیش کزیں 'کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے وسیلہ سے جو دعا کی حائے اس کی قبولیت زیادہ متوقع ہے۔

سورة الانشراح كي تفسير كي يحيل

المحمد للدرب العلمين! آج ٢ الثوال ١٣٢٧ه ما ١٩٠٥ ومبر ٢٠٠٥ و بيد روز جفته بعد ازنما ذظهر سورة الانشراح كي تفيير مكمل هو گئ ٨ نومبر كواس تفيير كوشروع كيا تفا 'اس طرح گياره دنول بي اس سورت كي تفيير مكمل هو گئي ۔

اے میر کے رب اجس طرح آپ نے کرم فرمایا اور سورۃ الانشراح تک تفسیر تکھوا دی ہے قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تفسیر بھی تکھوا دیں اور اس تفسیر کواور میری باقی کتابول کو تارو نے قیامت باقی اور فیض آفریں رکھیں' اور میری' میرے والدین کی' اس کتاب کے ناشر معاونین اور قار مین کی مغفرے فرمادیں۔ (آمین)

> وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته وامته اجمعين.





نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

## سورة التين

سورت کا نام اور وجه تشمیه

اس سورت کا نام التین ہے کیونکداس سورت کے مطلع میں 'التین'' کا ذکر ہے اور وہ آیت ہیہے: وَالْقِیْنِ وَالدِّیْنِ وَالدِّیْنِ وَالدِّیْنِ وَالْکَیْنِ اِنْ الْمِیْنِ وَالدِّیْنِ وَالدِّیْنِ وَالْکِیْم سوت

امام يہم ق نے حصرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت كيا ہے كسورة التين مكه ميں نازل ہوئي ہے۔

(الدراكمنورج ٥٠٤)

حضرت البراء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک سفر میں بھے آپ نے عشاء کی ایک رکھیت میں سورۃ '' والمتین والزیتون ''پڑھی میں نے آپ سے زیادہ خوش آ واز کے ساتھ پڑھنے والا کی کوئیس سنا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۵۳۷ کے محصلم رقم الحدیث: ۳۲۳ سنن ابوداؤور قم الحدیث: ۱۳۳۱ سنن ترزی رقم الحدیث: ۵۳۹ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۰۰ سنن بادر قم الحدیث بادر آم الحدیث بادر قم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آم الحدیث بادر آ

ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۹۵ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۸ ہے۔ سور قالتین کے مشمولات

الین ۳۰ ایس نوع انسان کا اشرف المخلوقات ہونا بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو بہترین صورت اور قامت میں پیدا فرمایا ہے۔

کی الْتَیْنَ کَا ہے، میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں لایا اور اس کے رسول کی تقدیق نہیں کی تو وہ اس کو دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ڈال دے گا' اور جولوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وکلم پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ انہیں غیر متنا ہی اجر عطافر مائے گا۔

الین : ۸\_ کیس فرمایا: اللہ تعالی اپنے عدل سے کفار کوعذاب دے گا اوراپیے فضل سے مؤمنین کوثو اب عطافر مائے گا۔ سورت الین کے اس مختفر تعارف کے بعد میں اللہ تعالی کے فضل و کرم پراعتاد اور تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں اے میرے دب!اس ترجمہ اور تغییر میں ججھے ہدایت اور صواب پر قائم رکھنا اور کم راہی اور ناصواب سے پیچانا۔

٢١ اشوال ٢٣٦ اله/ ١٩ أنومبر ٢٠٠٥ء من مويائل نمبر: ٢٠١٥ ١٣٠٥ ١٥٠١ ٢٠١١ ٢٠١١٠٠٠

جلد دواز دہم



تمام حا کمون سے بردا حاکم نہیں نے 0

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: انجیر اور زینون کی قتم 10ور طور سینین کی 10ور اس امن والے شہر ( مکہ ) کی 0 بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا (اتین سم)

'التین'' کالمعنیٰ اوراس کےطبی فوائد

التين : ايس 'تين ''اور 'زينون ''كالفاظ بيل- 'تين '' كامعنى ب انجير افرزينون دومشهور كيل بين انجرعه اور لذيذ كيل بئاس مين فضله اور فالتو ماده نهيس موتا أس مين لطيف غذائيت موتى بئي بيزود مضم ب نفع آور دواب طبيعت كونرم کرتا ہے بلغم کو تحلیل کرتا ہے گرد دں کوصاف کرتا ہے مثانہ کی پھڑی کوتو ڑتا ہے جگر اور تلی کے سد وں کو کھولتا ہے اور بدن کو فربه كرتا ب اور حديث ميں بي بيد بواسير كوقطع كرتا ہے اور گھيا كے درد ميں فائدہ پہنچا تا ہے۔

(بيضاوي مع الحفاجي ج ٥٩ ا٥ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٤ه)

انجریونان ترکی اسین اورجونی فرانس میں بیدا ہوتا ہے اوروین سے درآ مدکیا جاتا ہے۔ انجیر قبض کشاء ہے انجیر کا دودھ بواسیری مسول کا علاج ہے اس کا دودھ مسول پرلگانے سے معمولی ورم آتا ہے لیکن خود بیخود دور ہوجاتا ہے اور مستا جھڑ جاتا ہے بلغم کو پکا کر خارج کرتا ہے اس کو کھانے سے پیشاب کھل کرآتا ہے پینے آور ہے اس سے کی کا درم اور جگر کی تی دور ہو جاتی ہے چونکه میر بیتاب آور ہے اس لیے گردہ اور مثانہ کی پھری بھی ڈکالتا ہے۔

تبيار القرآر

۸4٠

سوگرام انجیر میں ۲۲۲ رائے کہ گرام پر دلیمن ۲۹ گرام نشاستهٔ اگرام چیکنائی اور ۹ گرام ریشہ (پھوک) پایا جاتا ہے۔ (مفید دوائیل مفید پندائیں ۹۰ – ۴۸ بیت انحکمہ کراچی )

انجیر کے متعلق حسب ذیل حدیث ہے۔

امام ابواسحاق احد بن ابرا بيم تلبيم متوفى ٨٢٧ هايي سند كساته روايت كرت بين:

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیز کا ایک طباق ہدیہ کیا گیا' آپ نے اس میں سے انجیز کھا کیں اور اپنے اصحاب سے فرمایا: کھاؤ' کچر آپ نے فرمایا: اگر میں بیر کہوں کہ بیر پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو کہر سکتا ہوں' کیونکہ جنت کے پھل بغیر تھلی کے ہوتے ہیں اس کو کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کوقطع کرتا ہے اور گھیا کے درد میں فائدہ پہنچا تا ہے۔ (الکھنہ دالبیان نج واص ۲۳۸ داراحیاء التراث العربی ہوت ۱۳۲۲ھ)

' اس حدیث کوامام ابوقعیم نے'' الطب' میں روایت کیا ہے'اس کی سند میں ایک مجہول راوی ہے۔

(حافية الكثاف جهس 244)

### '' زیتون'' کامعنیٰ اوراس کے طبی فوائد

زینون مشہور پھل ہے میرزیادہ تر بحیرہ روم کے ساحلی ملکوں میں پیدا ہوتا ہے مثلاً بونان فلسطین اور اسپین وغیرہ اس کا پھل قدرے کسیلا ہوتا ہے اس سے تیل فکالا جاتا ہے جس کوروغن زینون کہتے ہیں روغن زینون جوڑوں کے درد میں مفید ہے ۔ اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا اس سے پیٹ کے کیڑے اور پتنے کی پھری خارج ہوجاتی ہے۔

قرآن مجيديس زيون كورخت كاذكرفرمايا ب:

اوروہ درخت جوطور سینا بہاڑے لکھا ہے جو تیل نکالیا ہے

وَهُجَرَرَةً تَخُرُجُ مِنْ طُوْمِ سَيْنَاءَ تَنْبُكُتُ بِاللَّهُ هُنِ وَ مِبْخِرِلُلْا كِلِيْنَ۞ (المؤمنون: ١٠)

اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے 0

ر نیون کا تیل سالن کے طور پر بھی استعال ہوتا ہے ٔ سالن پر''صبغ'' کا اطلاق فرمایا ہے'''صبغ'' کا معنیٰ رنگ ہے اور روٹی سالن کے ڈیونے سے رنگین ہو جاتی ہے طور سیناءاوراس کے قرب و جوار کے علاقہ میں عمدہ قتم کا زینون پیدا ہوتا ہے۔

زيتون كم تعلق حسب ذيل حديث ب:

حصرت معاذین جبل رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بدفر ماتے ہوئے سنا ہے: زینون کی مسواک کیا خوب ہے وہ مبارک درخت کی ہے وہ بد بوکوزائل کرتی ہے اور منہ کوخوش بودار کرتی ہے بیہ میری مسواک ہے اور مجھ سے پہلے انجیاء کی مسواک ہے:

(المعجم الاوسط رقم الحديث ١٨٢٠ وافظ ابن جرعسقلاني ني كها: اس حديث كي سنرضيف بي ماطية الكشاف جهم علا ١٨٢٠)

### 'والتين والزيتون' كاتفيريس مفسرين كاتوال

علامه ابوعبدالله محمر بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصة بين:

حضرت ابن عباس رضى الله عنهمائے فرمایا: "التیسن " ہمراد حضرت نوح علیه السلام کی متجد ہے جوجودی پر بنی ہوئی تھی، اورزیتون سے مراد متجد بیت المقدس ہے ضحاک نے کہا: "التیسن "متجد حرام ہے اور "السزیتون "متجد اتصیٰ ہے۔ ابن زید نے کہا: "التیسن" متجد دشت ہے اور "السزیت و " سمجد بیت المقدس ہے قادہ نے کہا: "التیسن" و مثلی کا پہاڑ ہے اور "الزیمتون" بیت المقدس کا پہاڑ ہے اور محد بن کعب نے کہا: "التین" اصحاب الکہف کی متجد ہے اور "الزیمتون" متجد الملیاء

جلددوازدتهم

ہے' کعب الاحبار اور عکرمدنے کہا: ''التین '' دمثل ہے اور''المزیتون '' بیت المقدس ہے الفراء نے کہا: ''التین '' طوان سے همذان تک کے پہاڑ ہیں اور ''السزیتون '' شام کے پہاڑ ہیں ان کوطور زینا اور طور تینا کہا جاتا ہے' عکرمہ سے ایک روایت ہے کہ ''التین '' اور' الزیتون '' شام کے دوپہاڑ ہیں۔

زیادہ تھی یہ ہے کہ 'النیس' 'اور' السزیتون ''سے مرادا نجیراورزیون کے درخت ہیں اوران سے مجدیا شہر مراد لینا مجاز ہے اور بغیر ضرورت کے قرآن مجید کے الفاظ کو مجاز پرمحول کرنا جائز نہیں ہے انجیر کی قیم کھانے کی وجہ بیہ ہے کہ اس درخت کے چول سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بدن کوڈھانیا تھا' قرآن مجید ہیں ہے:

يخفص فأن عكيفهما من قرى الْجَنّاة الْجَنّاة الْجَنّاة الْجَنّاة الْجَنّاة الْجَنّاة الْجَنّاق الْجَنّاة الْجَنّاق الْجَنّاق الْجَنّاق الْجَنّاق الْجَنّاق الْجَنّاق الْجَنّاق الْجَنّاق الْجَناق الْجَنّاق الْجَنْق الْجَنّاق الْجَنّاق الْجَنّاق الْجَنّاق الْجَنّاق الْجَنّاق الْجَنّاق الْجَنّاق الْجَنّاق الْجَنّاق الْجَنّاق الْجَنّاق الْجَناق الْجَنّاق الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقِيقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْحَدْمُ الْحَرْمُ الْجَنّاق الْجَنْقِ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَنْقُ الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْجَناق الْحَالِق الْحَالِق الْجَناق الْجَناق الْحَالِق الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِقِيقِ الْمِنْ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِق

(الاعراف:۲۲) رکھنے لگے۔

اور وہ انجیر کے درخیت کے بیتے تھے' دوسری وجہ یہ ہے کہانجیر کا درخت بہت خوب صورت ہے اور اس کا پھل لذیذ اور خوش ذا نقہ ہے۔

زینون کے درخت کی قتم اس لیے کھائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کواس درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

يُوفَنَّا مِنْ شَجَّرَةٍ مُنكِرًكَةٍ دَيْتُونَةٍ (الورد٣٥) وه جراع أيك بابركت ورفت زيون كتل عجاليا جاتا

\_ 17

اس آیت میں حضرت ابرا ہیم کوزیتون کے درخت سے تشبید دی گئی ہے۔جیسا کہ مفسرین نے کہاہے:

ا کشرشام کے لوگ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں اور ای سے سالن پکاتے ہیں اور پیپ کے امراض میں اس کواستعال کرتے ہیں۔

حضرت عمر بن الخطاب بیان کرتے ہیں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینون کھاؤ اوراس کا تیل استعال کرو کیونکہ وہ مبارک درخت سے ہے۔ (سنن تر ذی رقم الحدیث:۱۸۵۱ سنن این بادرقم الحدیث: ۳۳۳۰)

(الجامع لا حكام القرآن جز ٢٠ص٠٠١-٩٩ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

التين ٢ ميل فرمايا: اورطورسينين كي ٥

"طور سينين" كا مصداق

مجاہد نے کہا:''طود'' سے مراد پہاڑ ہے اور'نسینین''مریائی زبان کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: مبارک قادہ نے کہا:اس کامعنی ہے: خوب صورت اور مبارک نیز عکر مدنے کہا:''طسود''وہ پہاڑ ہے جس پراللہ سجانہ نے حضرت موی علیہ السلام کوندا کاملی ۔ مقاتل اور کلبی نے کہا:''سیسنیسن''ہراس پہاڑ کو کہتے ہیں جس میں پھل دار درخت ہوں بیابال بط کی لفت ہے'اللہ تعالی نے طور کی جسم اس لیے کھائی ہے کہ یہ پہاڑ شام میں اور ارضِ مقدسہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ برکت دی ہے' قرآن مجید میں ہے:

وہ مجداقصیٰ جس کے اردگردہم نے برکت دی ہے۔

الْمَسْجِيدِالْرَكْفُصَاالَيْنِي بْرَكْنِنَاحُوْلَهُ

( بن اسرائیل: ۱) التین : ۳ مین فر مایا: اور اس امن والے شهر ( کمه ) کی 🔾

شهرمکه کی توجیه

اس آیٹ میں مکہ کو''امین''فرمایا ہے' کیونکہ جو جانوریاانسان مکہ میں داخل ہووہ امن دالا ہوجا تا ہے۔

الله تعالیٰ نے دمشق کے پہاڑی تتم کھائی کیونکہ وہ حضرت عینی علیہ السلام کی پناہ کی جگہ ہے اور بیت المقدس کی تتم کھائی کیونکہ وہ انبیاعلیم السلام کے قیام کی جگہ ہے 'کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے اور شہر مکہ کی تتم کھائی کیونکہ وہ حضرت سیدنامحمد علیہ الصلوٰۃ السلام کا مولد اور محیط وحی ہے۔

التين : ٢ مين فرمايا: بي شك من في انسان كو بهترين ساخت مين پيدا كيا ٥

"انسان" كمضرافى مين أقوال اوراس كي بهترين ساخت مين مونى كى توجيد

اس آیت مین انسان "كالقظ باوراس كےمصداق ميں متعدداقوال بين:

ایک قول سے سے گٹر'انسسان'' سے مراد کا فر ہے'ایک قول میہ ہے کہ اس سے مراد الولیدین المغیرہ ہے'ایک قول میہ ہے کہ اس سے مراد کلاۃ بن اسید ہے'ان اقوال کی بناء پر میآیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے' جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے'ادرایک قول میہ ہے کہ اس''انسان'' سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے۔

بہترین ساخت سے مرادیہ ہے کہ انس کومعتدل اور سیدھی قامت میں پیدا کیا ہے ' کیونکہ دوسرے حیوان جھکے ہوئے ہوتے ہیں اوران کا چبرہ بھی جھکا ہوا ہوتا ہے اس کے برتکس انسان کی قامت سیدھی ہوتی ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کھانے ک چیز پکڑ کرمنہ میں لے جاتا ہے منہ کو کھانے کی چیز کی طرف نہیں جھکا تا۔

قاضی ابو بکر بن العربی نے کہا: اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق انسان سے زیادہ حسین نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان میں علم قدرت' ارادہ کرنے' با تیں کرنے' سننے' دیکھنے تد بیر کرنے اور حکمت کی صلاحیت رکھی اور بیرتمام رب تبارک و تعالیٰ کی صفات انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے' حدیث میں ہے: حضرت ابو ہر ریہ درضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریابا:

ان الله خلق آدم على صورته.

بِشك الله تعالى في آدم كواين صورت يربيدا كيا بــ

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳۱)

علماء نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث میں صورت بہ معنیٰ صفت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صورت کے معروف معنیٰ سے پاک ہےاور کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے انسان عالم صغیر ہے اور عالم کبیر کی ہرنشانی اس عالم صغیر میں موجود ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بھرہم نے اس کوسب سے نچلے طبقہ میں لوٹا دیا O سواان لوگوں کے جوابمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیئے سوان کے لیے بھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے O سوکون ہے جواس کے بعد قیامت کے متعلق آپ کی تکذیب سیست سام میں سیست سے میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ آت

کرے O کیااللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم ٹیس ہے O(اتین ۸۰۵) مؤسمین کا ملین کا ارڈل عمر سے محفوظ رہنا

سب سے نچلے طبقہ میں لوٹانے کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) سب سے نچلے طبقہ سے مراد دوز خ ہے کینی کافر کو ہم نے دوز خ میں اوٹا دیا اور مؤمن کو جنت کی طرف اوٹا دیا جیسا کہ دوسری آیت کے اشٹناء سے ظاہر ہے۔

(٢) كافركوبم نے اس كے اختيار كيے ہوئے سب سے نجلے افعال اور اعمال كى طرف لونا ديا ، جوشرك اور كفرين اور مؤمن كو

تبيان القرآن

ہم نے اس کے اختیار کیے ہوئے سب سے بلند اور بالا اعمال کی طرف لوٹا دیا' جوتو حید ورسالت پر ایمان اور صالحات ہیں۔

(٣) انسان كويم نے ارول عمر كي طرف لونا ديا جب اس كي قو كي كم زور اور حوال معطل موجاتے ميں۔

النین ٢٠ میں فرمایا: سواان لوگوں کے جوامیان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیئے سوان کے لیے بھی ختم نہ ہونے والا

اجرے0 .

یعنی ہرانسان کوار ذل عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے ماسوا مومنین صالحین کے۔

ضحاک نے بیان کیا ہے کہ جب بندہ اپنی جوانی میں زیادہ نمازیں پڑھتا ہے اور زیادہ روزے رکھتا ہے اور زیادہ صدقات کرتا ہے' پھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور جوانی کی طرح نیک اعمال نہیں کرسکتا تو الند تعالیٰ اس کو جوانی کے نیک اعمال کا اجر عطافر ما تا ہے۔

حصرت ابومویٰ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب بندہ سفر کرتا ہے یا بیار پڑ جاتا ہے تو الله تعالیٰ اس کے لیے اس کی اقامت اور صحت کے ایام کے کیے ہوئے نیک اعمال کا اجراکھ دیتا ہے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث:۲۹۹۲)

جلد دواز دہم

عکرمہ نے بیان کیا: جو قر آن مجید کی تلاوت کرتار ہتا ہے وہ ار ذل عمر کی طرف نہیں لوٹے گا (تا ہم یہ کلینہیں ہے )۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبما بیان کرتے ہیں کہ اس کومبارک ہوجس کی عمر لجی ہواور اس کے نیک اعمال زیاوہ ہوں۔ (سنن تر زی قربالیہ بعد : ۱۲۳۹ معلیہ اللہ عند اجس ۱۸۳۹) معلیۃ الاولیاء ج دس الاسمداحہ ج سس ۱۸۸۸)

> التین: 2 میں فرمایا: سوکون ہے جواس کے بعد قیامت کے متعلق آپ کی تکذیب کرے O لینی ان دلائل کے ظاہر ہوئے کے بعداے رسول عمرم! آپ کی کون تکذیب کرسکتا ہے۔

سینی آن دلاس کے طاہر ہونے کے بعداے رسول مرم! آپ کی گون تلدیب کر سلما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کی ایک بوند سے قدر یجا مکمل انسان بنادیا' پھر اس کو جوان مرد بنایا' پھر ادمینز عمر تک پہنچایا' بھر قدر یجا اس کو کم زور کرتا رہا' حتیٰ کہ اسے نا کارہ عمر تک پہنچا دیا اور اس جسمانی تغیر میں اس پر واضح دلیل ہے کہ وہ انسان کو مرنے ک

بعد پھرزندہ کرنے اور میدانِ حشرین جمع کرنے پر قادرہ۔

التین : ۸ میں فرمایا: کیا الله تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے O

حضرت على اور حضرت ابن عباس رضى الله عنهما جب بير آيت بؤهة : ' أكنيُس الله ُوبِأَحْكِيمِ الْمُحْكِمِينِ '' (اتين ۸) تو '' السيانا هل خالا و منها المراجع بير '' كما بنهم بالعاريجي السريط اليمون عن سيمون

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے کہا: جمن نے سورۃ المین پڑھی اور بی آیت پڑھی: ''اکیس الله وَبا الله کی اللہ کی اللہ کی اللہ من الشاهدين ''۔ (سن تری رقم الحدیث ۳۳٬۷)

سورة اکتین کی تقسیر کی پیجیل 7 ج۱۵شوال ۱۳۲۱ه/۱۳ نومبر۲۰۰۵ پوکوره اکتین کی تفسیر کلمل ہوگئ اے میرے رب!اس کوقبول فر ما اور اس تفسیر کوکمل کرا دے اور میزی اور میرے والدین اور قار مین کی مغفرت فر مادے۔

والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين.



# سورة العلق

### سورت کا نام اور وجه تسمیه

اس سورت کا نام العلق ہے' کیونکہ اس سورت کی دوسری آیت میں''العلق'' کا لفظ ہے'اوروہ آیت ہیہے:

ٳڡؙٚۯٳ۫ؠٵڛٛؠٙ؉ؾڰٳڷؽؽؽڂػؾۧڴڂػؾٳڵٳؽ۫ؾٵؽ (اے رسول مکرم!) اینے رب کے نام سے پڑھیے جس نے ون عَلَق أَ (العلق:١-١).

پیدا کیا ہے0انسان کو جے ہوئے خون سے پیدا کیاO

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو مکہ میں نازل ہوئی' وہ'' إفشراً ياسم كريك الله في كلق "عد (الدرامورج ١٩٥٨)

المام ابن شيبه المام طبر انى المام حاكم اور المام ابوقيم في حضرت الوموى اشعرى رضى الله عند سے روايت كياكم (إفكر إلياسيم مَّ يَاكَ "" بَهِلَى سورت ہے جوسید ناحمر صلی الله علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔

أمعجم الكبيررقم الحديث:٣٣٧ ٨٤ مصنف ابن الى شيبرقم الحديث:٣٢٣٣ الدراكميُّورج ٥١٣ من ٥١٣)

ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۹۱ ہے اور تربیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ا ہے۔

اس کے پہلی سورت میں انسان کی تخلیق کی صورت بیان کی گئی تھی کہ اس کوسب سے عمدہ ساخت میں پیدا فرمایا اور اس سورت میں انسان کی تخلیق کا مادہ بتاما ہے کہ اس کو جے ہوئے خون سے پیدا فرمایا ہے۔

العلق: ۵۔ امیں انسان کی تخلیق میں اللہ تعالی کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس کوضعف ہے توت کی طرف منتقل فرمایا اور اس مین قر أس اور كتابت كي فضيلت بيان فرمائي بـ

العلق: ٨- ١ ميس مير بنايا ہے كدانسان اللہ تعالى كي فيمتوں كاشكر ادانہيں كرتا ادراينے مال ودولت كى بناء يرتكبر كرتا ہے \_

العلق : ۱۹- ۹ میں ابوجہل کی فدمت کی ہے جورسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کونماز پڑھنے ہے منع کرتا تھااور اپنے زعم میں اپنے بتوں کی مدد کرتا تھا'اور رسول الله صلی الله علیه وللم کو به تنبید کی ہے کہ وہ ابوجہل کی دھمکیوں کی بیرواہ نہ کریں۔

سورۃ العلق کے اس مختصر تعارف کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور اس کی ایداد برتو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کر رہا ہوں ۔ یا رب انعلمین! مجھے اس ترجمہ میں ہدایت پر برقر ار رکھنا اور اس سورت کے اسرار اور معارف کو مجھ پر کھول دینا۔ ( آمین ) غلام رسول سعيدي غفرلهٔ

مومائل نمبر: ۲۱۵٬۲۱۳۰۹ ۲۱۵٬۳۲۰ ۳۴۰ ۳۲۱ ۳۰ ٨ اشوال ٢٦٦ إه/ ٢١ نومبر ٢٠٠٥ء



المرقبي

جلددوازدتهم

تبيار القرآر

نبی صلی الله علیه وسلم پرنز ول وحی کی ابتداء

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء سیج خوابوں سے ہوئی' رسول الندسلي الله عليه وسلم جوخواب و ليكيت اس كي تعبير روثن صبح كي طرح طاهر ہو جاتى "پھررسول الله صلى الله عليه وسلم كے دل ميس تنہائی کی محبت پیدا تھی کئی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم غار حرا میں جا کر پڑھائی میں عبادت بحر نے بلکے کئی کئی را نیس غار میں رہتے اورخوردونوش کا سامان ساتھ لے جاتے (جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوجاتیں ) تو خصرت خدیجیز رضی الندعنہا ) سے آ کراور چیزیں لے جاتے۔ای دوران غارح امیں آپ پراجا تک وی نازل ہوئی۔فرشتے نے آ کرآپ ہے کہا: پڑھے آپ نے فرمایا: میں پڑھنے والانہیں ہول رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بتلایا کہ پھر فرشتہ نے زورے گلے لگا کر جھے دبایاحتی کہ اس نے وہانے پر پوری قوت صرف کردی کچر مجھے چھوڑ کر کہا: پڑھیے میں نے کہا: میں پڑھنے والانہیں ہوں ٔ رسول الدّصلي الله عليه وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ دوبارہ مجھے پیر کر بغل میر ہوا، حتی کہ جھے بوری قوت سے دبایا، پھر جھے چھوڑ کر کہا: برھے میں نے کہا: میں پڑھنے والانہیں ہول اسلاملی الله علیه وسلم نے فرمایا: فرشتہ تیسری بار جھے کیز کر بغل گیر ہواحتیٰ کہ جھے پوری قوت ے دبایا' پر جھے چوڑ کر کہا:' اِفْرَأَوْا سُومَ مَرَتِكَ الَّينِ مُ خَلَقَ أَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍي أَافِرَا وَرَبُك الْكَثْرُيُ النّينِ مُ عَلَقَ بِالْقَلَونُ عَلَّمَالُونَسَانَ مَالَمُو يَعْلَونُ "(اپ رب ك نام س بر صي جس نے بيدا كيا ہے 0 انسان كو جي موس خون سے پیدا کیا ہےO پڑھیےاور ، پ کا رب ہی زیادہ کریم ہےOجس نے قلم ہے( لکھنا) سکھایاOانسان کو وہ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا () پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم اس وى كولے كر حضرت خدىجيے پاس اس حال ميس پنچ كه آپ پر كېكى طارى تقى، رسول الندسلي الندعليه وسلم نے فرمايا: مجھے کپڑا اڑھاؤ' مجھے کپڑا اڑھاؤ' گھر والوں نے آپ کو کپڑے اڑھائے' حتی کہ آپ کا خوف دُور ہو گیا' بھر آپ نے حضرت خدیجہ کو تمام واقعہ سنایا اور فرمایا: اب میرے ساتھ کیا ہو گا؟ مجھے اپنی جان کا خطرہ ب- حضرت خد يجد نے عرض كى جركز تبين! آپ كويينويد مبارك جو الله تعالى آپ كو جرگز رسوانبين كرے گا'خدا گواہ ب ك آپ صلدرحی کرتے ہیں ، بچ بولتے ہیں ، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں ادار لوگوں کو مال دیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں مصیبت زدہ لوگول کی مدد کرتے ہیں ' چرحضرت خدیج' رسول الله سلی الله علیہ وسلم کوایے بچیازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس کے گئیں جونمان جاہلیت میں عیسائی ندہب پر تھے اور انجیل کوعر بی زبان میں لکھتے تھے بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور بینائی جاتی رہی تھی حصرت خدیجہنے ان ہے کہا:اے بچا!اپ جیتیج کی بات سُنیے ورقد بن نوفل نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ے کہا: اے بھیتیجا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وی ملنے کا قمام واقعہ سایا' ورقعہ نے کہا: بیروہی فرشتہ ہے جو حضرت موکیٰ کے پاس وحی لے کرآیا تھا' کاش میں جوان ہوتا' کاش! میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آ پ کووطن سے نکال دے گی۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کیا وہ مجھ کو واقعی نکال دیں گے؟ ورقبہ نے کہا: ہاں! جس نخص پربھی آ پ کی طرح وق نازل ہوئی' لوگ اس کے دشمن ہوجاتے تھے'اگوونت نے جھےکومہلت دی تو میں اس وقت آ پ کی انتہائی قوی مدد کروں گا۔

حضرت عا کشرضی الله عنها میان فرماتی میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم پروتی کی ابتداء \_\_\_\_\_اس سے بعد حدیث مثل سابق ہےاوراس روایت میں رہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے کہا: الله تعالیٰ آپ کو ہرگز شرمندہ نہیں کرے گا اور حضرت خدیجہ نے ورقہ سے کہا: اے میرے بچازاد! اپنے بھتیج کی بات من لیجئے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٠ صحح مسلم رقم الحديث: ١٦٠ منداحدج٢ص ٢٣٢.٢٣٣)

### وحي كالغوى معيني

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دحی کی ابتداء سیے خوابوں ہے ہوئی۔

علامه زبيدي لکھتے ہیں:

وتی کامعنیٰ ہے: اشارہ کمابت مکتوب رسالة الہام کلام خفی ہروہ چیز جس کوتم اپنے غیر کی طرف القاء کرو۔

وی میں اصل ہیں کہ بعض اوگ بعض اوگوں ہے آ ہتہ کلام کریں جیسا کر آن مجید میں ہے:

يُوْرِي بَعْفَهُ وَإِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُورُزُوا الد (''شياطيين الانسس والبجن'')ايك دوسر \_ كوخفيه

طریقے سے ملع کی ہوئی جموثی بات (لوگوں کو) فریب دیے کے (الانعام:۱۱۲)

کیے پہنچاتے ہیں۔

بیراس لفظ کا اصل معنیٰ ہے' پھر بیرالہام کے معنیٰ میں مقتصر ہو گیا ابوآخل نے کہا: دی کا لغت میں اصل معنیٰ ہے: نفیہ طريقه سے خبردينا'اى وجه سے الهام كودى كہتے ہيں'اى طرح اشاره ادركتابت كوبھى دى كہتے ہيں'اللہ تعالى نے فرمايا ہے: ۊڒٳؖؿٚڿٵۜۑٵۮؽۯؙڛڶڗڛٛٷڷڒڡؙؽۅ۫ڿؽۑٳڎ۬ؽ؋ڡٚٳؽۺٳ<sup>ٷ</sup>

سے یا پردہ کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے جواس کے تھم ہے وہ

(الثوري:٥١) وي كرع جو كهالله جاب

اس كامعنى يه ب كماللدتعالى بشركوالهام ياخواب كي صورت ميس ففيه طريقة سے فيرويتا ئي ياشر پر كماب نازل كرتا ہے چیسے حضرت موی پر کتاب نازل کی یا قرآن نازل فرماتا ہے جس کی طاوت کی جاتی ہے جیسا کرسید نامحم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ان میں سے ہرصورت اعلام (خمردینے) کی ہے اگر چدان کے اسباب اور کلام کی نوعیت مختلف ہے۔

(تاج العروس ج ١٠٥٥ ٨٠٠ المطبعة الخيرية مصرًا ١٠٠١هـ)

شربیت کی خبر وینا وجی ہے اور بھی وجی ہے اس کلام کومرادلیا

جاتا ہے جو فی صلی اللہ علیہ وسلم برنازل کیا گیا ہے۔

وحي كاشرعي معنلي

. حافظ ابن حجر عسقلاني لكھتے ہيں:

وشرعا الاعلام بالشرع وقد يطلق الوحي ويسراد به السمولحي وهو كلام الله المنزل على

النبي صلى الله عليه وسلم.

(في الباري خاص ٩ الامور)

نزول وحي كي صورتين أوراقسام

علامہ بدرالدین عنی نے وی کی حسب ذیل اقسام اور صور تس بیان کی ہیں:

حضرت موی علیه السلام کا کلام قدیم کوسنا جیما کرقرآن مجیدیس ہے اور جارے نی صلی الله علیه وسلم کا کلام قدیم سننا جیما کہ احادیثِ میحدیش ہے۔

(٢) فرشتے کے واسطہ سے وی کا نازل ہونا۔

(m) ول ميش كى معنى كاالقاء كياجانا\_

(٣) "صلصلة المجرس" (كَفْتَى كِي آواز) كي صورت مِن وحي كانازل بونا\_

تبيأر القرآر

- (۵) حضرت جرائیل کسی غیرمعروف آ دمی کی شکل میں آ کربات کریں جیسے ایک اعرابی کی شکل میں آئے۔
- (۲) حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آئیں جیسے حضرت جبرائیل چیسو پروں کے ساتھ آئے 'جن سے یا قوت اور موتی جھٹر رہے تھے۔
  - (2) حفرت جرائيس سى معروف آدى كي شكل مين آئين جيسے حضرت دحيكلي كي شكل مين آئے۔
  - (٨) الله تعالى براوراست بيداري مين آب يه بهم كلام مؤجيه شب معراج مين يرد ي ادث سه كلام فرمايا -
- (۹) الله تعالی آپ سے نیند میں ہم کلام ہو جیسے جامع تر فدی میں صدیث مرفوع ہے آپ نے فرمایا: میں نے الله عز دوجل کو بہت حسین صورت میں دیکھا اللہ تعالی نے فرمایا: ملا اعلی! کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟
- (۱۰) نبی صلی الله علیه وسلم کوخواب میں کوئی واقعہ دکھایا جائے جیسے حضرت ابراہیم علیه السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اساعیل علیہ السلام کوڈنگ کررہے ہیں۔
  - (۱۱) وی اسرافیل جیسا که منداحدیس بے تین سال حضرت اسرافیل علیه السلام آپ کے ساتھ مؤکل رہے۔

(عدة القاري جام ١٨٠ طبع مصر)

### خواب کی تعریف اوراقسام

ً حافظ ابن حجر عسقلًا في لكصة بين:

انسان نیند میں جو پھے دیکھا ہے اس کوخواب کہتے ہیں اور قاضی ابو بکر بن العربی نے کہا:خواب ان ادرا کات کو کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بندہ کے قلب میں پیدا کرتا ہے جس طرح بیداری میں اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ادرا کات پیدا کرتا ہے خواب میں جوادرا کات ہوتے ہیں وہ دوسرے اُمور کے لیے علامات بن جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بعد میں پیدا فر مائے گا'اس کی نظیر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بارش کے لیے علامت بنایا ہے کیکن بھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔

نيز حافظ ابن حجر عسقلاني لكصة بين:

خواب کی دونشمیں ہیں: پہلی تھم رؤیا صادقۂ بیانمیاء علیہم السلام اور صالحین کےخواب ہیں جو پچھے وہ خواب میں دیکھتے ہن اس کےموافق بیداری میں واقع ہوجاتا ہے اور دوسری تھم ہے:اصفات اور اس کی تین قشمیں ہیں:

ہیں اس کے موافق بیداری ہیں واقع ہو جاتا ہے'اور دوسری قسم ہے: اصفات'اوراس کی تین قسمیں ہیں: (ا) خواب میں دیکھنے والے کے ساتھ شیطان نماق کرتا ہے تا کہ خواب دیکھنے والا خوف زوہ اور شکسین ہو' مثلاً وہ دیکھتا ہے کہ اس کا سرکاٹ دیا گیا ہے اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے(۲) وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتے اس کو کسی حرام کام کو کرنے کے لیے کہدرہے ہیں (۳) انسان دن میں جو یا تیس کرتا ہے اور اس کے دل میں جو تیمنا کیں واقع ہوتی ہیں وہ اٹھی چیزوں کو خواب میں دیکھتا ہے' یا جن چیزوں کو وہ بیداری میں زیادہ دیکھتا ہے'اٹھی کو خواب میں دیکھتا ہے یا جو چیزیں اس کے مزاج پر عالب ہوتی ہیں وہی اس کو خواب میں نظر آتی ہیں۔ (ختم الباری ۲۵۳ ۲۵۳ میں امروز)

ابتداء نبوت میں غارِحرا جانے کی حکمتیر

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ابتداء سچے خوابوں ہے گا گئ تا کہ فرشتے کا آپ کے پاس آنا جانا کوئی اچا تک حاد شدنہ ہواس لیے پہلے آپ میں خصال نبوت پیدا کیے گئے آپ کو سچے خواب دکھائے گئے تجراور شجر آپ کود مکھ کرسلام عرض کرتے اور آپ کوئی کہ کرمخاطب کرتے کچراللہ تعالی نے بیداری میں آپ کے پاس فرشتہ بھیجا۔

آپ کے دل میں تنہائی کی محبت پیدا کی گئ تا کہ آپ کا دل دنیا اور اس کے نظرات سے قارغ ہو کیونکہ جب تک انسان

بلددواز دہم

تبيار القرآر

سمختن ریاضت نہ کرے وہ اپنی طبیعت سے نتفل نہیں ہوتا' اس لیے آپ کے دل میں خلوت گزینی پیدا کی گئ تا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں جول سے منقطع ہوں اور آپ کے لیے وہی کاحصول ہمل اور آسان ہوفر شتے کا آپ سے بار ہار میں کہنا: پڑھے اور اپنے سیند سے لگا کر بھینچنا بھی اس لیے تھا' تا کہ آپ کو فرشنے کے ساتھ مناسبت پیدا ہو' نبی صلی الند علیہ وسلم کا غار حراکی نتہائیوں میں بیٹھنا اس طرح تھا' جس طرح ابتداء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی عبادت کرنے کے طریقہ پر غورو فکر کر رہے تھے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم عارِحرا میں کئی گئی دنوں تک شہرنے کے لیے اپنے ساتھ کئی گئی دنوں کا کھانا لیے جاتے تھے اس معلوم ہوا کہ ستقبل کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا بندویست کرنا اور اسباب کو اختیار کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتہ کو پہنچانے کی تحقیق

علامه بدرالدين عيني لكصة بن:

امام آبن سعدنے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ فرشتہ آپ کے پاس حراء میں سترہ رمضان کو پیر کے دن آیا تھا اور اس وقت رسول اللہ تعلیم اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال تھی۔

ایک سوال بیر کیا جاتا ہے کہ جب ابتداء میں فرشتہ آپ کے پاس وقی لے کر آیا تو آپ کو بیر کیسے یقین ہو گیا کہ بیفرشت ہے شیطان نہیں ہے علامہ عینی نے اس کا بیہ جواب دیا ہے کہ جس طرح نبی اپنے صدق کے ثبوت میں امت کے سامنے مججز ہ پیش کرتا ہے اس طرح جب فرشتہ نبی کے پاس وقی لے کر آتا ہے تو وہ بھی اپنے صدق کے ثبوت میں مججز و بیش کرتا ہے۔

(عدة القارئ ج اص٦٢ ، طبع مصر )

تحقیق بیہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں ایک صفت دی ہے جس کی وجہ سے ہم انسان اور حیوان کے درمیان امتیاز کر لیتے ہیں اسی طرح اللہ نے نبی کو ایک اور صفت دی ہے جس سے وہ فرشتوں اور شیطان کے درمیان امتیاز کر لیتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں:

ان له صفة بها يبصر الملائكة ويشاهدهم أي كوايك الي صفت عاصل موتى ب جس ب وه فرشتول

کسما ان للسصير صفة بها يفارق الاعمى حتى كوديكم باوران كامشام وكرتا ب جمل طرح بينا آوى كوايك يدرك بها المسصرات.

(احیاءالعلوم جهض ۱۹۰ بیروت) میصرات کا ادراک کرتا ہے۔

اس بحث کوزیادہ تفصیل سے جاننے کے لیے شرح سیج مسلم جلد خامس ص۱۰۸\_۸۸ مطالعہ کریں۔ عمر سرمیشتہ

''ما انا بقارِئُ'' كَي تَحقيق

عافظ ابن حجر عسقلاني لكهة بي:

جیرائیل نے آپ ہے کہا:''لقوا'''پڑھیے'آپ نے فرمایا:''ما انا بقادی ''میں اچھی طرح نہیں پڑھ سکنا'اور جب تین بار آپ نے بھی فرمایا تو جرائیل نے کہا:'' افٹراً پالمنج بمرتبک ''بعنی آپ اپنی قوت اورا پی معرفت سے نہ پڑھیں بلکہ آپ اپنے رب کی طاقت اور اس کی اعانت سے پڑھیں' اس نے جس طرح آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کو پڑھیا سکھانے گا'نیے علامہ سیملی کی تقریر ہے۔

اوردوسر علاء نے بیکها کہ مساان القادی " کی ترکیب اختصاص کا تقاضا کرتی ہے کوئکہ جب مندالیہ سے پہلے

تبيار القرآن

حرف تی ہو مندالیہ مند پرمقدم ہواور مند قعل یا شبقتل ہوتو اس ترکیب میں مند مندالیہ کے ساتھ مختق ہوتا ہے جیسے ناما انا قلت ھذا ''لیتی مید بات صرف میں نے تہیں کئی اس کا مطلب ہے: میرے علاوہ دوسروں نے یہ بات کئی ہے 'یعی صرف میں قر اُنہ بہتری کہ سکتا میں کہ اس کا مطلب ہے: میرے علاوہ دوسروں نے یہ بات کئی ہے 'یعی صرف میں قر اُنہ بہتری کرسکا 'میرے علاوہ دوسرے قر اُنہ بہتری کہا تھو تھے اس اس کو مستر دکر دیا ہے اور اس کا معنیٰ ہے: میں یقیناً قر اُنہ کرنے والا (پڑھنے والا) نہیں ہوں اگر یہ سوال کیا جائے کہ اور تاکید کا تقاضا کرتی ہے اور اس کا معنیٰ ہے: میں یقیناً قر اُنہ کرنے والا (پڑھنے والا) نہیں ہوں اُلر یہ سوال کیا جائے کہ معنیٰ برد صرف اُلر یہ سوال کیا جائے کہ معنیٰ برد صرف اور میں پڑھتا نہیں ہوں اُور میں اور اس کا معنیٰ ہے: میں کیا پڑھوں؟ اور اس کی تا نمید اس سے ہوتی ہے کہ ابوالا سود نے مغازی میں عروہ سے روایت ہے: ''میں کیا پڑھوں؟ اور دائی میں عبید بن عمیر سے روایت ہے: ''میں کیا پڑھوں؟ اور ان کی تا نمید ہوں؟ 'اور ان کی تا نمید ہوتی ہے کہ ہیں اُستقبامیہ ہے۔ (فتی البادی جامی ہوں اور دائی ہورا ، ہوران کے کہا ہوں کہا کہ ہوں کہا کہ ہوں؟ اور ان کی تا نمید ہوتی ہے کہ ہیں؟

آپ نے فرمایا: میں پڑھا ہوانہیں ہوں اس لیے جھ سے پڑھانہیں جاسکا' ہوسکتا ہے کہ اچا تک فرشتہ کو دیکھنے سے
آپ کو تحت دہشت اور خوف لاحق ہوا ہواورا اس خوف اور دہشت کی وجہ سے آپ نے فرمایا ہو: میں پڑھا ہوائہیں ہوں' اور اس
کی بیروج نہیں ہے کہ آپ نے آئی ہونے کی وجہ سے بیرفر کایا' کیونکہ چوشن پڑھا ہوا نہ ہو' وہ دوسر سے سے پڑھا ہوائہیں ہوں' اور اس
ہوئی تجز کونہ پڑھ کر پڑھنا اُمیت کے منافی نہیں ہے' قاموں میں کھا ہے کہ آئی اس شخص کو کہتے ہیں: جو کھنا نہ جا تا ہواور کسی
ہوئی چیز کونہ پڑھ سکتا ہو' اور کیفن روایات میں ہے کہ جرائیل جواہر سے آ راستہ ایک ریشم کا صحیفہ لائے سے انہوں نے نبی ضلی
اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ صحیفہ رکھ کر کہا: پڑھے' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے نبی ضلی
کتھی بھوئی چیز کونہ پڑھ سا وہ صحیفہ رکھ کر کہا: پڑھے' نبی سلم سال اللہ علیہ وسلم کے ہاتھیں ہوں تو اس نامہ اور توشتہ میں
کتھی بھوئی جن کہ کسر بڑھوں بڑی معنی نہ اور وہ مارسی اور نہ اللہ است بی ہوں تو اس نامہ اور توشتہ میں
کتھی بھوئی جن کہ کسر بڑھوں بڑی معنی نہ اور وہ اللہ اس میں راہ جہ اللہ است بی ہوں تو اس نامہ اور توشتہ میں

کھی ہوئی چیز کو کیسے پڑھوں؟ بیمعنی زیادہ مناسب اور زیادہ ظاہرہے۔ (افعۃ اللمعات جہم ۱۵۰۵۔۵۰۹ مطبع تی کارا تکسنؤ) اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس نے قلم ہے (کلھنا) سکھایا 10 انسان کو وہ شکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا 10 ہے شک انسان ضرور سرکٹی کرتا ہے 10 اس نے اپنے آپ کو بے نیاز شجھ لیاہے 0 بے شک آپ تیا میں اگروہ منع کرنے والا ہدایت پر ہوتا 0 میا وہ اللہ سے کو دیکھا جومع کرتا ہے 0 ہمارے بندہ کو جب وہ نماز پڑھے 0 آپ تیا میں اگروہ منع کرنے والا ہدایت پر ہوتا 0 یا وہ اللہ سے ڈرنے کا تھم دیتا 10 آپ بیتا کیں اگروہ تین کی تکذیب کرے اور بیٹیے بھیرے 0 (ابعق ۱۳۱۳)

لكصنى فضيلت اور لكصنه كمتعلق احاديث

قلم اللہ تعالیٰ کی عظیم تعمت ہے اگر قلم نہ ہوتا تو احکام شرعیہ کولکھ کر محفوظ نہ کیا جاتا 'اور نہ معاش کے معاملات کولکھ کر منضط کیا جاتا 'اللہ سبحانہ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا کہ ان کو قلم سے لکھتا سکھایا اور ان کو جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشی کی طرف لایا 'اگر قلم نہ ہوتا تو علوم کو مدون نہ کیا جاتا اور حکمتوں کو مقید نہ کیا جاتا 'اور شداق لین اور آخرین کی خبروں کو جمع کیا جاتا اور مقید نہ کیا جاتا 'اور نہ ہمارے نبی سیدنا مخرصی اللہ علیہ و کم کی احادیث اور آخرین کی احادیث اور آخرین کی مورد ن اور منظم کی احادیث اور آخرین کی مورد ن اور منظم کی احادیث اور آخرین کی معاملہ کی دورازہ بمدر ہتا۔
اور اقو الی جمہد میں کو مدون اور منظم کا دروازہ بمدر ہتا۔

حضرت عبد الله بن عمرورض الله عنهما بيان كرتے بين كه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سے جو چيز بھى سنتا تھا'اس كوياد ركھنے كے ليے لكھ ليا كرتا تھا' قريش نے مجھے اس مے منع كيااور كہا بتم رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ہر بات س كرلكھ ليتے ہو اور رسول الله صلی الله علیه و ملم بشرین کبھی غصه میں بات کرتے ہیں اور کبھی خوثی میں بات کرتے ہیں کپھر میں لکھنے سے رک گیا اور میں نے اس واقعہ کا رسول الله صلی الله علیہ و ملم سے ذکر کیا' آپ نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جم ککھتے رہوای ذات کی قتم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے اس منہ سے تل کے سوا کچھٹیمیں نکا ا

(سنن ابوداؤ درقم الحديث:٣٦٣٢)

حضرت الشفاء بنت عبدالله بیان کرتی ہیں کدان کے باس رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لائے' اس وقت ان کے پاس حضرت هصه رضی الله عنها بھی تھیں' آپ نے فر مایا بتم ان کو پھوڑ ہے کا دَم کیوں نہیں سکھا تیں' جس طرح تم نے ان کولکھنا سکھایا ہے۔ (سنن ایوداؤ درقم الحدیث: ۳۸۸۷ منداحمرقم الحدیث: ۲۵۱۲۲ دارالگر)

حصرت رافع بن خدیج رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم باہر آئے تو آپ نے فرمایا: میری حدیث بیان کرواور جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا' وہ اپنی جگه دوزخ میں بنا لے میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم آپ سے بہت احادیث سنتے ہیں' پھران کوککھ لیلتے ہیں' آپ نے فرمایا: لکھتے رہو' کوئی حرج نہیں ہے۔

(المعجم الكبيررقم الحديث: ٣٣١٠ مندالشاميين رقم الحديث: ٢٢٧ بمجمع الزوائدج اص ١٥١)

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے اصحاب بیٹے ہوئے تھے اور میں ان میں سب سے کم عمر تھا' ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے جھے پر عمراً جھوٹ بائدھا' وہ دوزخ میں اپنے نیٹھنے کی جگہ بنائے میں نے صحابہ سے کہا: آپ لوگ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں' حالانکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من بھے ہیں اور آپ لوگ احادیث بیان کرنے میں منہمک رہتے ہیں تو صحابہ ہننے لگے اور کہنے لگہ: اے ہمارے جیتے اہم نے جو کچھ آپ سے سنا ہے' وہ سب ہمارے یاس کھا ہوا ہے۔

( مجمع الزوائدج اص۱۵۲ طافظ کہیٹی نے کہا: اس صدیث کی سند میں ایک راوی متروک ہے )

حصرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما نیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا علم کو قید کرؤ میں نے یو چھا،علم کی قید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: کلھنا۔ (آجم الاوسط رقم الحدیث ۵۲۰ مافظ الشقی نے کہا: اس کی شد میں ایک راوی عبداللہ بن الموسل ہے ابن معین اور ابن حہان نے اس کو لشتہ قرار دیا اور امام احد نے کہا: اس کی احادیث مشکر ہیں۔ مجمع الزوائد جامن ۱۵۲)

تمامه بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حضرت انس رضی الله عند نے کہا علم کولکھ کر قید کراو۔

حفرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا: لکھ اس نے پوچھا: کیا لکھوں؟ فرمایا: تقذیر کولکھ جو پھھ ہو چکا ہے اور جو کچھا آبدتک ہونے والا ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۱۵۵ منداحہ ج۵س ۳۱۷)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے جیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سئا ہے کہ ا جب نظفہ پر بیالیس را تیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالی اس کے پاس ایک فرشتہ جیجتا ہے بھر اس کی تصویر بنا تا ہے اور اس ہیں اس کی ساعت اس کی بصارت اس کی کھال اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں پیدا فرما تا ہے بھر فرشتہ پوچھتا ہے آ ہے میرے بیہ مذکر ہے یا مؤنث؟ بھر تم ہزار ارب جو جا ہتا ہے فیصلہ فرما تا ہے اور فرشتہ اس کو لکھ دیتا ہے بھر فرشتہ پوچھتا ہے : اے میرے رب! اس کی زندگی گنتی ہے؟ بیس تمہارا رب جو جا ہتا ہے فرما تا ہے اور فرشتہ اس کو لکھ دیتا ہے 'بھر فرشتہ پوچھتا ہے : اے میرے رب! اس کا رزق کتنا ہے؟ بھر تمہارا رب جو جا ہنا ہے وہ فیصلہ فرما تا ہے اور فرشتہ اس کو لکھ دیتا ہے' بھر فرشتہ اس صحیفہ کو لے کر نکل جاتا ہے اللہ کے حکم برکوئی زیادتی ہوتی ہے نہ کی۔ (صحیح سلم رقم الدیث: ۲۹۲۵)

دیگر احادیث میں اس طرح ہے: جالیس دن نطفہ رہتا ہے گھر جالیس دن کے بعد نطفہ جما ہوا خون بن جاتا ہے گھر جالیس دن کے بعد گوشت بن جاتا ہے گھر جالیس دن بعد اس میں روح کھونک دی جاتی ہے گھر اس میں جار چیز وں کے لکھنے کا تھم دیا جاتا ہے گھر فرشتہ اس کا رزق اس کی مدت حیات اس کا عمل اور اس کا شقی یا سعید ہونا لکھ دیتا ہے۔الحدیث

( صحح البخاري رقم الحديث:٩٩٣٢ صحح مسلم رقم الحديث:٣٦٣٣ منون الإدادَ درقم الحديث: ٩٨ ٢٥٠ سنن تر ثدى رقم الحديث:٢١٣٤ منون ابن مابد رقم الحديث: ٤ كالهنون الكبركي للنسائي قم الحديث:١١٣٣٦)

علامه ابوعبد الله محربن احمد مأكلي قرطبي متوفي ٢٢٨ حد لكصة بين:

اصل میں اقلام تین ہیں: (۱) قلم اوّل وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس کو لکھنے کا حکم دیا (۲) قلم ثانی فرشتوں کے اقلام ہیں وہ قلم اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں رکھ دیئے ہیں ، وہ ان قلموں سے تقدیر مستقبل میں ہونے والے اُمور اور بندوں کے اعمال لکھتے ہیں (۳) قلم خالث لوگوں کے قلم ہیں ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں رکھ دیئے ہیں ' جن سے وہ اپنی باتیں لکھتے ہیں اور اپنے مقاصد کو تحریر میں لاتے ہیں اور کرا ہیں اور رسائل لکھتے ہیں۔

> العلق:۵ مین فرمایا:انسان کوده سحمایا جس کوده نمین جانبا تھا0 العلق:۵ مین''الانسسان'' کے متعلق متعدد اقوال

> > اس آیت میں انسان کے مصداق میں کی اقوال ہیں:

امام ابومنصور محد بن مجمد ماتريدي سمر قندي متوفى ٣٣٣ ه لكصة بين:

يہ بھی ہوسکتا ہے کہاس آیت میں 'انسان'' ہے مرادر سول الله صلی الله علیہ وسکتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق -

رىيىچ. وَعَلَّمُكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ ۖ وَكَانَ فَضَٰلُ اللهِ

اوراللہ نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دیں جن کو آپ نہیں جانتے تنے اوراللہ کا آپ پرعظیم فضل ہے O

عکَیْک عَظِیْمُاً (انساء ۱۱۳) نیز الله تعالی نے آپ کے متعلق فرمایا:

می خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وجی کرتے ہیں ان چیزوں کو اس سے پہلے نہ آپ جائے ۔ شے نہ آپ کی قوم۔

تِلْكَ مِنْ أَنْبَا ۗ الْفَيْبِ نُوْخِيْهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ تَبْلِ هٰذَا ﴿ ( ﴿ وَر ٩٠٠)

اوربيجى بوسكتا بكاس آيت مين انسان "سعراد برانسان بوكيونك الله تعالى ففرمايا

اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالاُ اس وقت تم کو پچیوعلم نہ تھا اور ای نے تمہارے لیے کان اور آ تکھیں اور ول بنائے تا کرتم شکرادا کرو0 وَاللّٰهُ ٱخْرَعِكُمْ مِّنْ بُطُونِ أَمَّهُ لِمَّكُوْلاَتُعْكُمُوْنَ شَيَّكُا وَجَعَلَ كُلُمُ التَّمْعَ وَالْكِبْصَارَ وَالْكَفِيْكَ لَا لَمُتَكَمُّمُ تَشْكُرُونَ (مُحْل ٤٨٠)

(تاويلات الل النةج ٥٥س ١٣٩١ مؤسسة الرسالة ناشرون ١٣٢٥ ه)

علامه الحسين بن مسعود الفراء البغوي متوفى ١٩٥٨ ه لکصته بين:

ايك قول يد ب كدان آيت من "انسان" عمراد حفرت ومعلي السلام بن كونكدان عمتعلق الله تعالى ففر عليا

```
عَلَى اَدَمُ الْأُسْبَاءَ كُلُّهَا (البقرة الله) و ديا-
```

دور اقول بدے کہ اس آیت میں 'انسان' سے مرادسیدنا محصلی الله علیدوسلم بیں کیونکہ آپ کے متعلق الله تعالیٰ نے

فرمايا

اوراللہ نے آ پکووہ تمام چزیں سکھا دیں جن کوآپنہیں

وَعَلَّمُكَ مُالَوْتُكُنْ تَعُلُوطٌ (الساء:١١١)

عانے تھے۔

(معالم التزيل ج٥ص ١٨١ واراحياء التراث العربي بيروت ٢٠٠١ه)

امام عبد الرحمان بن على بن محمد الجوزى التونى ٥٩٧ هـ في لكها ب:

"انسان" عمراداس آيت بيس بين عمران الله عليه وللم بين - (زاد المسيرج وس ١٤ المسلب الاسلاى ايروت)

علامه ابوعبدالله محر بن احمر ما کمي قرطبي متوفي ۲۲۸ ه نے تکھاہے: اس آیت میں 'انسان' کے متعلق تین قول ہیں:

(۱) "انسان" عمرادحفرت آدم عليه السلام بين (٢) ال عمرادسيدنا محرصلى الله عليه وسلم بين (٣) اس عمراد عام

انسان ہے اور ہرقول پروہی دلائل دیئے ہیں جودوسرے مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔

(الجامع لاحكام القرآن جز ٢٠صب٢ ١٠ واد الفكر بيروت ١١٥٥ه)

شیخ محمرین علی بن محمر شوکا فی متو فی • ۱۲۵ ھا اور نواب صدیق حسن خاں بھو پالی متو فی ۷-۱۳ھ نے بھی''انسسسان'' کے صداق میں یمی تین قول نقل کیے ہیں۔ (فتح القدیرج ۵س ۱۲۸ فتح البیان ج۲س۵۰۲)

علامه سيرمحود آلوى متوفى + عاده لكصة بين:

بعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کوقلم کے ساتھ اور بغیر قلم کے ایسے اُمور کلیہ اور جزئیے اور ظاہر اور خفی سکھا دیئے جن کا دل میں خطرہ بھی نہیں گزرتا' بیہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور کمال کرم ہے اور اس میں بیخبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ انصلوٰ ۃ والسلام کو ایسے علوم سکھا رہا ہے جن کاعقلیں احاط نہیں کرسکتیں۔(ردح العانی جزم مسمم ۲۳۰ دارالکر بیروت ۱۳۲۴ھ)

ر المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام الم

''طغيان'' كالمعنىٰ

مفسرین نے کہا: العلق: ٢ ہے لے کرآخر سورت تک تمام آیات ابوجہل کے متعلق نازل ہوئی بین اس آیت میں "المعلی" المعلی "کالفظ ہے اس کا مصدر" طغیان" ہے اس کا معلی ہے: اللہ کی نافر مانی میں صد سے تجاوز کرنا۔

حصرت ابن عباس رضی الله عنها نے کہا: جب بیآیتیں نازل ہوئیں اور مشرکین نے ان کو ننا تو ابوجہل نے آپ کے پاس آکر کہا: اے ٹھر (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ کا بیز دعم ہے کہ جو مستنی ہوتا ہے وہ سرکتی کرتا ہے تو آپ ہمارے لیے کہ کے پہاڑوں کوسونا بنا دین شاید ہم اس سے پچے سونا لے لیں ٹھر ہم اپنا دین چھوڑ کر آپ کے دین کی بیروی کریں گئے جب آپ کے پاس حصرت جریل آئے اور کہا: اے ٹھر (صلی اللہ علیک وسلم)! آپ ان کو افتتار دیں اگر بیر جا ہیں تو ہم پہاڑ کوسونا بنا دین اس کے باوجود اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کہا تو ہم ان پر وہ عذاب نازل کریں گئے جو اصحاب ما کہ ہر بر نازل کیا تھا 'کین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ وہ اس کو قبول نہیں کریں گئاں لیے آپ نے ان کو ان کے ای حال پر باتی رکھا۔

العلق: 2 میں فرمایا: اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے 0 یعنی اپنے قبیلہ اور دیگر مددگاروں کے ہونے مل بناء پر اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیتا ہے اور اس کو جب مل جاتا ہے تو وہ اپنے کھانے پینے کہا سے اور سوار یوں میں بہت اضافہ کرتا ہے۔ العلق: ٨ مين فرمايا بي شك آب كرب كي طرف بي اوثاب ٥

لینی جب ابوجهل آخرت میں پنچے گا تواسے اپنے تکبرادر سرکثی کی مزائل جائے گی۔ ابوجہل کی مذمت اور ادب کی وجہ سے مکروہ وفت میں نماز سے منع نہ کرنا

العلق • ا- ۹ میں فرمایا: کیا آپ نے اس کودیکھا جومنع کرتا ہے 0 ہمارے بندہ کو جب وہ نماز پڑھے 0

امام ابوالحن علی بن احمد واحدی متونی ۴۲۸ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابود ہمل نے اپنے ساتھیوں سے کہا: کیا ہیں تمہار نے سامنے (سیرنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کامنہ خاک آ لود کروں؟ لوگوں نے کہا: ہاں اس نے کہا: ہیں قتم کھا تا ہوں کہ اگر میں نے ان کونماز پڑھتے ہوئے ویکھا تو ہیں ان کی گردن کو اپنے بیروں سے روندوں گا' اسے بتایا گیا کہ دیکھووہ سامنے نماز پڑھ رہے ہیں' وہ آپ کی گردن کوروند نے کے لیے آگے بوھا' پیروزا النے پاؤں لوٹ آیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا تھا'لوگوں نے اس سے پوچھا: اے ابوالحکم! کیا ہوا' کیوں واپس آگے؟ اس نے کہا: میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق ہے اور اس کے کلر کی بین ہیں' پھر نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یہ ذرا بھی میرے قریب آتا تو فرشتے اس پر جھیٹ پڑتے اور اس کے کلر کورے کردیے۔

تب الله تعالى في يه آيات نازل كيس كيا آپ في اس كود يكها جوثن كرتاب ٥ مار ، بنده كوجب وه نماز پر هه ٥

(الوسيط جهن ٢٩٥ دارالكتب العلمية 'بيروت'١٣١٥ هـ)

امام فخر الدین محر بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ه فرماتے ہیں: اس آیت میں ہراس شخص کے لیے وعید ہے جو کسی کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے 'روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کوعیدگاہ میں نماز عید سے پہلے نقل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا' حضرت علی سے کہا گیا کہ آپ نے ان کومن کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: میں ڈرتا تھا کہ میں اس آیت کی وعید میں واضل ہو جاؤں گا' کیا آپ نے اس کو دیکھا جو بھارے بندے کومنع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھے' امام ابوضیفہ نے اس آیت سے بہت خوب صورت ادب کومنت ہو کیا امام ابوبیسف نے ان سے پوچھ بسب نمازی رکوع سے سراٹھائے تو یہ کہہ سکتا ہے: 'المعلھہ اغفولی؟'' ابو طبیعہ نے کہا: وہ' دینا لک الحمد ''کہا ور بحدہ میں چلا جائے اور'اللہم اغفولی،'' کہنے سے منع نہیں کیا۔

(تفيركبيرج ااس ٢٢١ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

ای طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طلوع آفاب یا استواء آفاب کے وقت نماز پڑھ رہا ہو جب بحدہ کرنا جائز نہیں ہے تو اس کونماز پڑھنے سے نمخ نہ کیا جائے بلکہ بعد میں مسئلہ بتا دیا جائے کہ اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس طرح گاؤں کم محبد میں جمعینی ہوا ۔ کہ اس جمعینی ہوا ۔ کہ اس وقت نماز پڑھنا جائز کہ اس طہر کی نماز فرض ہے اور اس کی جماعت واجب ہے اور ظہر یا جماعت کو ترک کرنے ہے آپ لوگ گذگار ہوں گئاں لیے ظہر کی نماز با جماعت پڑھیں بھو ہم ہے اور ظہر یا جماعت کو ترک کرنے ہے آپ لوگ گذگار ہوں گئاں لیے ظہر کی نماز با جماعت بڑھیں کہا جو اس جماع کہ جب طلوع آفان ہے وقت بحدہ کرنا حرام ہے تو اس حرام کام ہے منع کیوں نہیں کیا جائے گا؟ میں نے کہا: یہ بھی گیا تھ اور حمال نور ہمان کی نفسہ حسن لیا جائے گا؟ میں نے کہا: یہ بھی گیا جائے گا۔

العلق: ۱۲-۱۱ میں فرمایا: آپ بتا کمیں اگر وہ منع کرنے والا ہدایت پر ہوتیا O یاوہ اللہ سے ڈرنے کا تھم دیتا O ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا فرے خطاب فرمایا ہے کہ اے کا فرابیہ بتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جونماز پڑھ رہے ہیں ان کا نماز پڑھناعین ہدایت ہے اور وہ جو دین کی تبلیخ کررہے ہیں اورلوگوں کوعذاب سے ڈرارہے ہیں اورخوف خدا کا حکم وے رہے ہیں اور تو ان کوان نیک کامول سے ڈرار ہاہے۔

العلق : ١٣ مين فرمايا: آب بتائين اگروه حق كى تكذيب كرے اور بيني پھيرے ٥

یعنی ابوجہل الله عزوجل کی کتاب کی تکذیب کرتا ہے اور ایمان لانے سے اعراض کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیااس نے بیٹیس جانا کہ بے شک اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے 0 بے شک اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کو پیشانی کے بالوں سے بکڑ کر کھینچیں گے 0 وہ پیشانی جوجھوٹی گناہ گار ہے 0 اسے چاہیے کہ اپنے ہم مجلس مددگاروں کو بلائے 0 ہم جھی عنقریب ووزخ کے مقرر کر وہ فرشتوں کو بلائیں گے 0 ہرگز نہیں آپ اس کی کوئی بات نہ مانیں آپ سجدہ کریں اور زیادہ قریب ہوں 0 (املاق: 11-11) ۔

ابوجہل کے لیےعذاب کی وعید

ینی کیاابوجہل نے بیٹیس جانا کہ اللہ اس کو دیکھر ہاہے اوراس کواس کی شرارتو ب اور خباشوں کاعلم ہے۔

العلق:۱۷۔۱۵میں فرمایا: بے شک اگروہ بازنہ آیا تو ہم ضروراس کو پیشائی کے بالوں سے پکڑ کرکھینچیٰں گے 0وہ پیشانی جوجوئی گناہ گارےO

یعنی اگرابوجنل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوایذاء پہنچانے سے باز نہ آیا تو ہم قیامت کے دن اس کوضرور پیشانی کے بالول سے پکڑ کرکھینچیں گے؛ پھراس کواس کے قلاموں کے ساتھ یا ندھ کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔

بیآیت ہر چند کہ ابوجہل کے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن بیتمام لوگوں کے لیے نقیحت ہے اور اس آیت سے ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کوئیس مانے اور اس کے سامنے سرکٹی کرتے ہیں اور سیرنامجہ صلی اللہ علیہ دسلم کو اینے انے بہتے ہیں۔

اس آیت میں 'لنسفعا''کالفظ ہے''سفع''کامعنیٰ ہے کی چیز کو پکڑ کرختی سے کھینچنااور''ناصیة''کامعنیٰ ہے۔ پیشانی کے او برسر کے بال۔

العلق: ۱۸۔ ۱۸ میں فرمایا: اسے چاہیے کہ اپنے ہم مجلس مددگاروں کو بلاے ۲۰ ہم بھی عنقریب دوزخ کے مقرر کردہ فرشتوں کو بلائیں گے O

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ ابوجہل نمی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اس وقت آپ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے سے ابوجہل کہنے لگا: یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )! کیا ہیں نے آپ کونماز پڑھنے سے مع نہیں کیا؟ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرایا تو ابوجہل کہنے لگا: اے محمد آآپ جھے کس چیز سے ڈرارہے ہیں؟ اللہ کی تیم اس وادی کے اکثر لوگ میری مجلس میں ٹیٹھنے والے ہیں تب اللہ سجانہ نے بیا تیمین نازل فرمائیں کہتم اپنی مجلس کے مددگا روں کو بلاؤ کہ ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے

سجده سے الله سبحانه کے قرب کا حصول

العلق: ۱۹ میں فرمایا: ہرگزئییں آپ اس کی کوئی بات نہ مانیں آپ بجدہ کریں اور زیادہ قریب ہوں O لیعنی ابوجهل جوآپ کونماز پڑھنے ہے منع کر رہاہے' آپ ہرگز اس کی کوئی بات نہ مانیں' آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتے یہیں اور اس کی اطاعت اور عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کریں' ایک قول میہ ہے کہ جب آپ بجدہ کریں تو اللہ ہے دعا کر

جلددوازدام

کے اس کا قرب حاصل کریں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ کا اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قرب اور سب سے زیادہ محبت اس وقت ہوتی ہے جب اس کی پپیٹائی زمین پراللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ (میج مسلم رقم الحدیث: ۲۸۲)

عبارت کا خلاصہ ہے: اللہ سجانہ کے سامنے ذلت اختیار کرنا اور غایت تذلل سجدہ میں ہے کیونکہ انسان سجدہ میں اپنے مشرف ترین عضو کواللہ کے سامنے خاک پر رکھ دیتا ہے۔

نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رکوع میں رب کی تعظیم کرو اور رہا سجود تو اس میں دعا کی خوب کوشش کرو کیونکہ اس میں تمہاری دعا کا قبول ہونا متوقع ہے۔ (صحح مسلم رقم الحدیث: ۹۷ سن ابوداؤ درقم الحدیث: ۸۷۲)

زید بن اسلم نے اس آیت کی تفییر میں کہا: اے محمد! آپ نماز سے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں اور اے ابوجہل! تو دوز خ کے قریب ہوتارہ۔

علامہ این العربی نے کہا ہے کہ اس مجدہ سے نماز کا مجدہ مراد ہے لیکن سیجے نہیں ہے صیحے یہ ہے کہ اس سے عجد ہ تلاوت مراد ہے کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت الوہریرہ رضی اللہ عند نے کہا: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ'' اِخاالسّدہ کا آخانشہ قَتْ '' (الانتقاق: ۱) میں تجدہ کیا اور'' **اِخْرَائِیا اُسْمِیمی تِلِکَ الّکِی**ائی تحکی '' (اعلق: ۱) میں تجدہ کیا۔ (میخ مسلم رقم الحدیث: ۵۷۸ سنن ترندی رقم الحدیث: ۵۷۳) اور بیجدیث نص صرح ہے کہ اس آیت میں تجدہ سے مراد تجدہ تلاوت ہے۔

ہم ونیا کے مقتدرلوگ مثلاً صدراور گورنز وغیرہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ہمیں کتی کوشش کرنی چاہیے اوراس کا قرب حاصل کرنا کتنا آسان ہے' سجدہ کرواوراس کے قریب ہوجاؤ۔ ۔۔. یہ العلقہ کی تق سی جھیما

الحمد للدرب العلمين! آج ٢٣٦ شوال ١٣٢١هـ/ ٢٥ نومبر ٢٠٠٥ ؛ بدروز جمعه به وقت فجر سورة العلق كي تقيير مكمل بهو گئ رب العلمين!اس تقيير كو قبول فرماليس اور قرآن مجيد كى باقى سورتوں كى تفيير بھى تكمل كراديں اور مير ك ميرے والد ين اور ميرے اسا تذہ اور قبيان القرآن كے قارئين كى مغفرت فرماديں۔ (آيئن يارب العلمين)

> وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد حاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته وامته اجمعين.



# بِسْمُ النَّهُ الْرَجْمُ الْحُكْمِيرِ

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة القدر

سورت كانام اور وجەتشىييە دغيرە

ال سورت كانام القدر ب كيونكه ال سورت مين 'ليلة المقدد '' كانتين بار ذكر ب اوراس سورت كي مهلي آيت ميس ''القدد '' كالفظ ئے وہ آيت سے :

إِنَّا ٱلْوَلْنَاهُ فِي كُلِيلَةِ الْقَدَّارِ أَن القدر ال

''القدد'' کے کئی معانی ہیں' مگریہاں عظمت اور شرف مراد ہے' لینی یہ بہت عظمت اور شرف والی رات ہے۔ امام ابن مردو بیدنے حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ ض اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ سورۃ القدر مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے القدر: اکی تفسیر میں فرمایا: پورا قرآن مجیدرب العزۃ کے پاس سے لیلۃ القدر میں

نازل ہوا اوراس کوآ سان دنیا میں بیت العزۃ میں رکھ دیا گیا' پھر حضرت جبر میل علیبےالسلام اس کو لے کرسید نامجی صلی اللہ علیبے وسلم برحرا میں نازل ہوئے اور ہندوں کے سوالات کے جوابات میں اوران کے اعمال سے متعلق آیات لے کرنازل ہوئے۔

(تغيير امام ابن الى حاتم رقم الحديث: ١٩٣٢٥) المسيّد رك ج عن ٥٣٠ ـ رقم الحديث: ٣٩٨٨) الدرالمثورج ٥١٩ ١٥٠)

اس سے پہلے سورۃ العلق میس اللہ تعالیٰ نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا: آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔

اوراس سورت میں بتایا ہے کہ قرآن مجید کے مزول کی ابتداء لیلۃ القدر میں ہوئی' جو بہت بڑے مرتبہ اور بہت عظمت والی رات ہے' کیونکہ اس رات میں آسان سے فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور طلوع فجر تک اس رات میں عبادت کرنے والوں برسلام جیجتے رہتے ہیں اور اس میں بہت انو اراور برخات کا مزول ہوتا ہے۔

اللدتعالي نے فرمایا:

رمضان کے مہینہ میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔

شَهُرُ رَمِطَانَ الَّذِي كَى أُنْزِلَ فِيهُ الْقُرَّ انُ

(البقره:۱۸۵)

اوراس سورت میں بتایا ہے کہ لیلۃ القدر میں قر آن مجید نازل کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینہ میں ہے' رہا ہید کہ رمضان کی کون می شب لیلۃ القدر ہے تو احاد میٹ صحیحہ ہے واضح ہوا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے اور جمہور علماء کا مختاریہ ہے کہ بیر رمضان کی ستائیسویں شب ہے۔

سورۃ القدر کے اس مختصر تعارف کے بعداب میں اللہ تعالٰی کی اعانت اور امداد پرتو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ

اوراس کی تغییر شروع کرر ہاہوں ٔ رب العلمین! مجھے اس ترجمہ اورتفییر میں ہدایت اورصواب پر قائم رکھنا۔ (آمین ) غلام رسول سعید کی غفر لۂ

۲۲ شوال ۱۴۲۷ اه/ ۲۵ نومبر ۲۰۰۵ ء

موبائل نمبر:۹ ۲۱۵ ۲۳۰ س۰-

+mt1\_t+t1200



القدر ١ --- ١ . مورۃ القدر کلی ہے اللہ ہی کے نام ہے(شروع کرتاہوں)جونہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اس میں یا بچ آیات اورا کیا ة القدار وما أدريك الأ ے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے O اور آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟O شب قدر بہتر ہے 0 اس رات میں فرشتے اور جبریل ایے سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں 0 ہے رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے 0 الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے اس قرآن کوشب قدر میں نازل کیا ہے 10ور آپ کیا سمجھ کہ شب قدر کیا ہے؟ 0 شب قدر ہزارمہینوں سے بہتر ہے (القدر سے) 'ليلة القدر ''ميں قرآن مجيد كاآسان دنيا كي طرف نازل ہونا القدر:اين انولناه" كافميرمنوب قرآن مجيد كاطرف راجع بئم چندكداس سورت مين اس يريط قرآن مجيدكا ذ کرمیں ہے ' کیونکہ قرآن مجید کامعنیٰ ہر بڑھنے والے کومعلوم ہے اور اس کا ذکر اس کے ذہن میں مرتکز ہے ورج ذیل آیات میں قرآن مجید کے زول کا ذکر ہے: رمضان کامہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ شَهُرُ رَمِّطَانَ الَّذِي كَي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرُ إِنْ (البقره:۱۸۵) مامیم استان کی متم اس کتاب کوبرکت، ڂڞڴٙۉٲڵڮڗ۠ۑؚٲڶؠؠؙؽڹ۞ٙٳؽٵۘٲڹٛۯڶؽؙڋڣٛڬؽڬڗۣڡٞڹڲڮۊۣ والى رات ميں نازل كيا ہے۔ (الدخان:۳۰۱) اس آیت میں 'لیلہ مبارکہ ''سے مراد'لیلہ القاد'' ہے طعمی نے کہا:اس آیٹ کامعنی ہے ہے کہم نے قرآن مجیرکو نازل كرنے كى ابتداء السفد السفدر "ميس كى سئاك تول يہ ہے كه حضرت جريل امين عليد السلام نے يورے قرآن مجد كوليات القدرين لوح محفوظ ہے آسان دنيا كى طرف بيت العزة ميں نازل كيا' پھرحفرت جبريل عليه السلام اس قر آن كوتھوڑا تفوڑا كر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے اور پیدمت عیس (۲۳)سال ہے۔ المادر دی نے کہا: حضرت این عباس رضی الله عنهمانے قرمایا: قرآن مجید رمضان کےمہینہ میں ایلیۃ القدر اور لیلیۃ مبار کہ میں الله كی طرف ہے آسان دنیا میں تممل نازل ہوا' پھر تمرم فرشتوں نے اس کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے بیس راتوں میں حضرت جریل علیہ السلام پر نازل کیا' پھر حفزت جبریل علیہ السلام نے تھوڑا تھوڑا کر کے بیس سال میں جارے بی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور حضرت جبريل مختلف مهينول اور مختلف ايام مين حسب ضرورت نبي صلى الله عليه وسلم يرنازل كرتے بتھے۔

جلدة وازوهم

تسان القرأر

(النكت والعيون ج٢ص٣١) وارالكتب العلميه 'بروت )

علامہ ابن العربی نے کہا: بیقول باطل ہے ٔ حصرت جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی فرشتے کا واسط نہیں ہے' اور نہ حصرت جبریل اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسط ہے۔

(احكام القرآن جهم ٣٢٨ دارالكتب العلمية بيروت ١٣٠٨ هـ)

سیح بات بیہ ہے کہ قر آن مجیدلورِ محفوظ ہے آسانِ دنیا کی طرف تکمل نازل ہوا' پھرامر اور نہی اور حلال اور حرام' اور کمواعظ اور قصص اورلوگوں کے سوالات کے جوابات میں حسب ضرورت سیدنا محمر صلی اللہ علیہ دکلم پر شیس (۲۳) سال تک تھوڑ ا تھوڑا کر کے حضرت جبریل کے واسطے سے نازل ہوتا رہا۔

امام ابو بكرعبد الله بن محمد بن الى شيبه متونى ٢٣٥ه الى سند كے ساتھ روايت كرتے بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ پورا قرآن ساتویں آسان سے آسانِ دنیا کی طرف رمضان میں نازل ہوا' پھر اللّٰہ تعالیّٰ جس چیز کونازل فر مانا چاہتا' نازل فرمادیتا۔

(مصنف ابن الي شيبه ج٢٥م ١٣٠٠ - رقم الحديث: ١٤٥٨ - ١٠ وادا لكتب العلمية بيروت ١٣١٧هـ)

ابوقل بہ بیان کرتے ہیں کہ آسانی کتابیں چوہیں رمضان کونا زل ہوئی ہیں۔(مصنف ابن ابی شیرر قم الحدیث: ۳۰۱۸۰) ابوالعالیہ ابوالحجلد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے مکم رمضان کی شب میں نازل ہوئے اور زبور چھرمضان کونا زل ہوئی اور انجیل اٹھارہ رمضان کونا زل ہوئی اور قرآن چوہیں رمضان کونا زل ہوا۔

(مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث: ٣٠١٨٢)

ابوقلا بہ بیان کرتے ہیں کہ تورات اس دن نازل ہوئی جب رمضان میں چپے دن رہتے تھے اور قر آن چوہیں رمضان کونازل ہوا۔(مصنف ابن ابی شیبر قم الحدیث:۳۰۱۷) احد

بعض مقامات اوربعض اوقات میںعبادت کے اجر میں اضافیہ

اس رات میں جونفسیلت رکھی گئی ہے'ہم کومعلوم نہیں کہ وہ اس رات میں عماوت کی وجہ سے نفسیلت ہے یا اس رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے نفشیلت ہے' یا اس رات میں طلوع فجر تک سلامتی کے نزول کی وجہ سے نفشیلت ہے یا اس رات میں قرآن مجید کے نزول کی ابتداء کی وجہ سے نفشیلت ہے یا ٹی نفسہ اس رات میں نفشیلت رکھی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر عبادت کرنے کی فضیلت رکھی ہے؛ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مبجد حرام میں ایک نماز
پڑھنا دوسری جگہ ایک لاکھ نمازیں پڑھنے کے برابر ہے اور میری مبحد مبحد نبوی میں ایک نماز پڑھنا' دوسری جگہ سوام بحد حرام کے
ایک ہزار نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ (سنن ابن مجر تم الحدیث: ۱۴۰۱) ان مقامات اور جگہوں کوعبادات کے لیے خاص کرلیا گیا
اور ان مقامات برعبادات کے اجروثو اب کو بڑھا دیا گیا' اس طرح بعض اوقات کو بھی عبادات کے لیے خاص کرلیا گیا اور ان
اوقات میں عبادات کے اجروثو اب کو بڑھا دیا گیا' جیسے دمضان کے مہینہ میں توافل کا ثو اب فرائض کے برابر ہے اور فرائنش کے
اور اب کو ستر درجہ بڑھا دیا گیا' اس طرح لیلۃ القدری عبادت کو ہزار ماہ کی عبادت سے زیادہ کردیا گیا۔

اس رات کولیلة القدراس لیے فرمایا ہے کہ'قدر ''کامعنیٰ تقدیر ہے:'' حَکَقَ کُلُ شَیْءِ حَقَدَّ کَ کَا تَقْویْدِگرا اس نے ہرچیز کو پیدا کیا اور اس کا مناسب اندازہ کیا'اس رات میں اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے لیے جو آموز جا ہتا ہے وہ مقدر فرما

جلدوواز دبهم

ليلة القدرين قدن بكمعالى

دیتا کہ اس سال میں کتنے لوگوں پر موت آئے گئ کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور لوگوں کو کتنا رزق دیا جائے گا کچر یہ اُمور اس جہان کی تدبیر کرنے والے فرشنوں کوسونپ دیئے جاتے ہیں اور وہ چار فرشتے ہیں: اسرافیل مکائیل عزرائیل اور جبریل علیم السلام ٔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے فرمایا: لوح محفوظ سے کھو دیا جاتا ہے کہ اس سال کتنا رزق دیا جائے گا اور کتنی بارشیں ہوں گئ کتنے لوگ زندہ رہیں گے اور کتنے مرجائیں گئ عکر مدنے کہا: لیلۃ القدر میں بیت اللہ کا تج کرنے والوں کے نام اور ان کے آباء کے نام کھو دیئے جاتے ہیں ان میں سے کس نام کی کی کی جاتی ہے اور نہ کس نام کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیر بھی روایت ہے کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی شب میں ستفقبل میں ہونے والے

اُمور کے متعلق فیصلے فرما تا ہے اور ان فیصلوں کو ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے جوان کونا فذ کرتے ہیں۔ اُمور کے متعلق فیصلے فرما تا ہے اور ان فیصلوں کوان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے جوان کونا فذ کرتے ہیں۔

اس رات کولیلۃ القدر فرمانے کی دوسری وجہ سے کہ 'فسسد ''کامعنیٰ عظمت اور شرف ہے' وقافحکا می والدلہ سحق میں الانعام:۱۹) انہوں نے اللہ کا ایک قدر نہیں کی جیسی قدر کرئی چاہیے تھی جیسے کہتے ہیں کہ فلاں آدئ کی بہت قدر ومنزلت ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر وتو اب ہے ابو بکر وراق نے کہا: اس رات میں عبادت کرنے کی بہت قدر ومنزلت ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر وتو اب ہے ابو بکر وراق نے کہا: جس شخص کی کوئی قدر ومنزلت نہ ہو جب وہ اس رات کوعبادت کرتا ہے تو وہ بہت قدر اور عظمت والا ہو جاتا ہے اور ایک تول سے ہے کہ اس رات کولیلۃ القدر اس لیے فرمایا ہے کہ اس رات میں بہت قدر ومنزلت والی کتاب 'بہت عظیم الشان رسول پر بہت فقد ومنزلت والی اللہ تعلیٰ بہت غیر اور برکت اور منفرت بہت قدر ومنزلت والے القدر اس لیے فرمایا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت غیر اور برکت اور منفرت بہت قدر ومنزلت والے نے کہا: اس رات کولیلۃ القدر فرمانے کی وجہ سے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے رحمت بازل فرما تا ہے 'ہل نے کہا: اس رات کولیلۃ القدر فرمانے کی وجہ سے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے رحمت کو مقدر کر دیا ہے۔

ظیل نے کہا:''قدد ''کامعنی نیکی بھی ہے جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے: وَمَنْ هُورَ مَکَنَیْدِیواڈ فَکھُ (اطلاق: ۷) جس شخص پراس کارزق تک کر دیا گیا۔

اس رات میں اتن کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں کدز مین ان سے تک ہوجاتی ہے۔

(الجامع لا حكام الفرآن ير ٢٠ص١١ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

القدر ۲۰۳۰ میں فرمایا: اور آپ کیا سمھے کہ شب قدر کیا ہے؟ ۵ شب قدر ہزار مہینوں ہے بہتر ہے ٥ ہمارے نبی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کولیلة القدر کی تعیین کاعلم تھایا نہیں؟

امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام ابن عیبنہ نے کہا: قر آن مجید کی جس آیت میں کسی چیز کے متعلق فرمایا:''و صا احد ك ''اس كاللہ تعالى نے آپ كونكم دے دیاہے اور جس کے متعلق فرمایا ہے:''و ما یدریك ''اس کاعلم آپ كونيس دیا۔

(صحیح البخاری ص ۱۸۸ نثرکة دارالارقم مبیروت لبنان)

ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے لیلۃ القدر کے متعلق سوال کیا' جو میرے دوست سے انہوں نے کہا: ہم نے دمضان کے سماعت کے ساتھ اعتکاف کیا' آپ میں دوست سے انہوں نے کہا: ہم نے دمضان کی شیخ کو باہرا سے اورا آپ نے ہمیں خطبہ دیا' اورا آپ نے فرمایا: مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی' پھر بھلا دی گئی' اہتم اس کو تری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرؤ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں یائی اور مٹی میں سجرہ کر رہا ہوں' بیس جس نے مواب کی میں اللہ صلی اللہ علیہ وکئی ہاد کہ میں ایک تھے تھے' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکئی بادل نہیں دیکھتے تھے' پھر

ا چانک بادل آیا اور بارش ہوئی اور مجد کی جیت شکینے گلی اور اس کی جیت میں تھجور کی شاخیس تھیں' اور نماز کی اقامت کہی گئی' پھر میں نے ویکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پائی اور شمی میں سجدہ کر رہے تھے' حتیٰ کہ میں نے آپ کی پیشانی پر مٹی کا نشان ویکھا۔ (صحح البخاری رقم الحدیث:۲۰۱۲ سنن ابوداؤر فر الحدیث: ۱۳۸۲ سنن تائی رقم الحدیث:۱۳۵۲ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۳۳۴۲ سنن این مادر قم الحق سنت ۵۱۵۵)

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے باہر آئے اس وقت دومسلمان آلیں میں لڑ پڑے آپ نے فرمایا: میں تہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے آیا تھا' پس فلاں اور فلاں آگیں میں لڑ پڑے تو لیلۃ القدر کی تعیین اٹھالی گئی اور ہوسکتا ہے کہ بیتمہارے لیے بہتر ہوئیس تم اس کو انتیبویں شب ستا کیسویں شب اور پچیبویں شب میں تلاش کرو۔ (صحح ابنادی قم الحدیث ۲۰۲۳)

شار حین نے کہا ہے کہ صرف اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کی تعیین کاعلم اٹھالیا گیا تھا اور دوسرے سال آ ب کو پھراس کاعلم عطا کر دیا گیا۔ (فتح الباری جسم 224ءمۃ القاری جااس 192 فیض الباری جسس ۱۸۳)

میں کہتا ہوں کہ اس سال شب فدر کی تعیین کے علم کواٹھانے کی حکمت یہ تھی کہ آپ کے لیے لیلة القدر کی تعیین کو تھی رکھنے کا عذر ہو جائے کیونکہ اگر آپ کو علم ہوتا اور آپ نہ بتاتے تو یہ آپ کی رحمت کے خلاف تھا اور اگر بتادیتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میتھی کہ لیلیة القدر کی تعیین کو تھی محاجائے تا کہ اللہ کے بندوں کا میں رمضان کے آخری عشرہ کی ہر طاق رات جاگ کر عبادت میں گزاریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایٹے بندوں کا عبادت میں جاگن لیند ہے۔

الله تعالیٰ نے اور بھی کی چیزوں کوشفی رکھا ہے مثلاً اللہ کے ولی کوشفی رکھا ہے تا کہ لوگ برشف کے متعلق یہ گمان کر کے کہ ممکن ہے بھی اللہ کا ولی ہواس کی تخلیم اور تکریم کریں جمعد کی جس ساعت میں دعا تبول ہوتی ہے اس کوشفی رکھا تا کہ سلمان جمعہ کی ہرساعت میں دعا تبول ہوتی ہے اس کوشفی رکھا تا کہ انسان ہر وقت نیک کا موں میں مشغول رہے اور بُرے کا موں ہے بھی تبولیت کی ساعت ہو موت آئے تو نیک کا مرتے ہوئے آئے نہ کہ خدا نخو استذبر کے کام کرتے ہوئے اس کوموت آئے تو نیک کا مرتے ہوئے آئے نہ کہ خدا اس فراست نبر ہے کام کرتے ہوئے اس کوموت آئے اس کوموت آئے وقت کو تھی تمفی کھا تا کہ ہر لیجہ لوگ ڈرتے رہیں کہ کہیں اس وقت قیامت نہ تا کہ ہر لیجہ کی گئا ہوں میں گزار دی تو اس کے نامدا میال میں بیٹ گزار دی تو اس کے نامدا میال میں بیٹ کہ اس نے اس مظیم رات کی دائستہ بو قیری کی ہے۔
الیل المقدر کے فضائل

امام ما لک بیان کرتے میں کہ انہوں نے معتمد اہل علم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں تو آپ نے اپنی امت کی عمروں کو کم سمجھا اور یہ کہ وہ اسٹے عمل نہیں کر سکیں گے جتنے کمبی عمر والے لوگ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کولیلۃ القدر عطاکی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔(موطا مام مالک رقم الحدیث ۲۱ کے اب لیاۃ القدر)

عجابد بیان ترت میں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا کیٹھش کا ذکر کیا 'جواللہ کی راہ میں ایک ہزار سال تک ہتھیار پہنے رہا' مسلمانوں کو اس پر بہت تجب ہوا تو اللہ تعالی نے بیر آیات نازل فرما کیں '' اِلگَا ٱلْذَلْدُهُ فِي كَلَيْكَةِ الْقَدَرُوْ وَمَا اُدُرُ لِكُ كَالْكِيْكَةِ الْقَدُورِ فَكِيْكُةُ الْقَدُورِ خَدْيُرِيْنِ الْفِ شَهْدِ فَي '' (القررس۔ ۱)۔

(تفسيرامام ابن ابي حاتم رقم الحديث:١٩٣٢٣ تفسيرا بن كثير جهيس ٥٩٣)

علی بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے چار شخصوں نے اس اسلام کی اللہ تعالیٰ کی نافر مائی نہیں کی اور ان کے نام (۸۰) سال تک اللہ تعالیٰ کی نافر مائی نہیں کی اور ان کے نام بتائے : حضرت ایوب حضرت زکریا مضرت من قبل بن العجوز اور حضرت یوشع بن نون علیم السلام میں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو تبجب ہوا میں مشرت میں مصرت جریل علیہ السلام آئے اور کہا: اے جمر (صلی اللہ علیہ وسلم ) آ آپ کی امت کو اس پر تبجب ہے کہ ان لوگوں نے اس سال عبادت کی اور پلک جھیکنے کی مقدار بھی نافر مائی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز بازل کی ہے گھر آپ کے سامنے سورۃ القدر : ۱۳ سال عادت کیں اور کہا: یہ اس سے افضل ہے جس پر آپ کو اور بہتر چیز بازل کی ہے گھر آپ کے سامنے سورۃ القدر : ۱۳ سال عالم تک سامنے سورۃ القدر : ۱۳ سال عالم تک سے دس کو اس سے افضل ہے جس پر آپ کو اور آپ کی امت کو تجب ہوا کچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب خوش ہوگئے۔

(تغییرامام این افی حاتم رقم الحدیث:۲۲ ۱۹۴۲ تغییر این کثیر ج ۴ ص ۵۹۳)

ا مام دیلمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کو لیلتہ القدر عطا کی ہے اور اس سے پہلی امتوں کوعطانہیں کی۔(الدرائمٹو رج۴م۵۲۲ واراحیا والتراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان کی حالت میں ثواب ک نیت سے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کومعاف فرما دیتا ہے اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اللہ سجانہ اس کے گزشتہ گناہوں کومعاف فرما دیتا ہے۔

(صحیح ابخاری وقم الحدیث:۴۰۱۴ سنن نسائی وقم الحدیث:۲۰۰۲ منداحه ج۲۳ س۵۰۳)

رمضان کی ستائیسویں شب کے لیلة القدر ہونے پر دلائل

زربن بیش بیان کرتے ہیں کہ بین نے حضرت الی بن کعب ہے کہا: اے ابو المتذرا ہمیں لیلة القدر کے متعلق بنا ہے کہا: الله کو کہ حضرت الی بن کعب نے کہا: الله القدر کو پالے گا معفرت الی بن کعب نے کہا: الله الوعبد الرحمان پر رخم فرمائ ان کو خوب معلوم ہے کہلیاۃ القدر رمضان بیں ہے کہا تاللہ الوعبد الرحمان پر رخم فرمائ بن کو خوب معلوم ہے کہلیاۃ القدر رمضان بی کے تعین بتلا کیں اور تم اس پر تکیر کر لؤ اور اس ذات کی ہم جس نے قرآن کوسید نا محرصلی الشعلیہ وسلم پر نازل کیا ہے الیلۃ القدر رمضان کی ستا تعیب نے کہا: اس علامت ہے جس مضان کی ستا تعیب نے کہا: اس علامت ہے جس کی ہم کو نبی صلی الشعلیہ وسلم نے خبر دی ہے ہم نے اس کو یا در کھا اور اس کا شار کیا ہم نے بوچھا: وہ کیا علامت ہے؟ انہوں نے کہا: اس کی جس کوسورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ (شیخ سلم تم الحدیث: ۲۱۰ سی کی جس کوسورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ (شیخ سلم تم الحدیث: ۲۲۰ شیخ این فرید تم الحدیث: ۲۵۱ سی کوسورج الغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ (شیخ سلم تم الحدیث: ۲۵۰ شیخ این فرید ترقم الحدیث: ۲۵۱ سال کی جس کوسورج الغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ (شیخ سلم تم الحدیث: ۲۵۰ شیخ این فرید ترقم الحدیث: ۲۵۱ سال کی جس کوسورج الغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ (شیخ سلم تم الحدیث: ۲۵۰ شیخ این فرید ترقم الحدیث: ۲۵۱ سال کی جس کوسورج الفید کی تاریخ الحدیث الم تاریخ الحدیث الم تاریخ الحدیث الم تاریخ الحدیث الم تاریخ الحدیث الم تاریخ الحدیث الم تاریخ الحدیث الم تاریخ الحدیث الم تاریخ الحدیث الم تاریخ الحدیث الم تاریخ الم تم تاریخ الحدیث الم تاریخ الحدیث الم تاریخ الحدیث الم تاریخ الحدیث الم تاریخ الم تاریخ الحدیث الم تاریخ الحدیث الم تاریخ الحدیث الم تاریخ الحدیث الم تاریخ الحدیث الم تاریخ الحدیث الم تاریخ الم تعیب الم تاریخ الحدیث الم تعیب الم تعیب الم تاریخ الم تعیب الم تاریخ الم تاریخ الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تعیب الم تع

حضرت الى بن كعب الم احمد بن خبل اور جمهور علاء كابي نظريه ب كدليلة القدر رمضان كى ستائيب وي شب ب اور امام الوصنيف اور بعض شافعيد بعض شافعيد بين شب ب اور امام الوصنيف اور بعض شافعيد بعض مجى روايت ب حضرت الله بن عباس رضى الله عنها فرمات جميل كه الله تعلى كالله تعالى كالبينديده عدد طاق ب اور مضان كى ستائيسوي شب ب حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنها فرمات جميل كه الله تعالى كالبينديده عدد طاق برسيده طاق اعداد بين سات كاعدوزياده لبينديده ب كونكه الله تعالى في سات زمين اور سات آسان بنائ سات اعضاء برسيده مشروع كيا طواف كسات بعير عمقر ركي اور جفته كسات دن بنائ اور جب بيشارت بهوكيا كرمات كاعدوزياده لبينديده مشروع كيا موانيات بونى جارة المام رازى في خصرت ابن عباس رضى الله عنها سات بياست بياس مضى الله عنها كيا ب جن كا حاصل الله عنها كيا ب جن كا حاصل

جلد دواز دہم

ضرب ستائیس ہے' اس لیے بیرات ستائیسویں ہونی چاہیے۔امام رازی نے بیبھی ذکر فرمایا ہے کہ قر آن مجید کی اس سورة مبار کہ میں'' چی ﷺ مقطّلِع الفکٹیر ''(القدر:۵) میں'' ھسی''ضمیر لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے اور بیا اس سورت کا ستائیسواں کلمہ ہے'اس اشار سے سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی ستائیسویں شب ہے۔ لیلۃ القدر میں عمیا دت کا طریقہ

رسول التدسلی الله علیه وسلم نے فرمایا: 'من قیام لیسلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذبیه ''جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اجروثو اب کی نیت سے قیام کیا' اس کے پچیلے گنا ہوں کو معاف کردیا جائے گا۔ اس حدیث ک روشن میں لیلة القدر کی اصل عبادت قیام نماز ہے' اس لیے اس رات زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے اور تو بدواستعفار میں کوشش کرنی چاہیے' بندہ خضوع وخشوع اور سوز گداز سے نماز پڑھے۔اللہ تعالی کی نعتوں کے مقابلے میں اپنی کوتا ہیوں' تقصیروں اور گنا ہوں کو مادکر کے روعے اور گرگڑ اکر اللہ تعالیٰ سے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگے اور بار بار استعقاد کرے۔

امام الو بكرعبدالله بن محد بن الى شبه متوفى ٢٣٥ه الني سند كساته دوايت كرت بين

عامر بیان کرتے ہیں کہلیانہ القدر کا دن اس کی شب کی مثل ہے اور اس کی شب اس کے دن کی مثل ہے۔

(مصنف ابن الى شيبرج عص ٢٥٣ \_ رقم الحديث ٢٩٣٠ أوار الكتب العلمية بيروت ٢٦١١ه)

ہمارے ملک میں جس تاریخ کوشب قدر ہوتی 'سعودی عرب میں اس ہے ایک دن یا دو دن پہلے شب قدر ہوتی ہے میر ا کمان پرہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ملک کے رہنے والوں کوان کے حساب سے شب قدمر کی عبادت کا اجرعطا فر مائے گا۔

ابن المسيب نے كہا: جس شخص نے ليلة القدر ميں مغرب اور عشاء كى نماز جماعت كے ساتھ بڑھى اس نے ليلة القدر سے اپنا حصہ ياليا۔ (مصف ابن الب شيز قر الحديث ١٩٥٨ مادار الكتب العلمية بيروت)

ثواب میں اضافہ

شب قدر میں عبادت کا ثواب ہزار ماہ کی عبادتوں سے زیادہ دیا جاتا ہے اس سلسلہ میں بیروال کیا جاتا ہے : کیا اس ایک رات میں عبادت کرنے کے بعد انسان ایک ہزار ماہ کی عبادتوں ہے آ زاد ہوجا تا ہے؟ اس طرح ایک نماز کا ثواب دس نمازوں

جلد دواز دہم

کے برابر ہے اور کعبہ میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز وں کے برابر ہے تو کیا کعبہ میں ایک نماز پڑھنے ہے ایک کم ایک لاکھ نماز میں انسان سے ساقط ہو جاتی ہیں؟اس کا جواب ہیہ ہے کہ شب قدر کی عبادت نفلی ہے اور ہزار ماہ میں جو فرائض اور واجبات ہیں ' بین فلی عبادت ان نے قائم مقام نہیں ہو سکتی رہا ہے کہ ایک فرض کا ثواب اس فرض کی دس نشلوں کے برابر ہوتا ہے یا کعبہ کی ایک نماز ایک لاکھ نماوں کے مساوی ہوتی ہے اس کا جواب ہیہ کہ انسان اس فرض کے ادا کرنے کا مکلف ہے جو دس شلوں کے یا ایک لاکھ نماوں کے بیا کہ ایک لاکھ نماوں کے ہیا ہے کہ لاکھ نماوں کے ہیا ایک لاکھ نماوں کے بیا لیک لاکھ نماوں کے بیا لیک ساقط نہیں ہوسکتی اس لیے ایک نماز پڑھ کر انسان دس نماز وں ہے ہری ہوسکتا ہے نہ خرب قدر کی عیادت سے ہزار ماہ کی عیاد تو سے ہری ہوسکتا ہے نہ قدر کی عیادت سے ہزار ماہ کی عیاد تو سے سے بری ہوسکتا ہے نہ

گناه میں اضافیہ

ایک بحث پر بھی غورطلب ہے کہ جس طرح شب قدر میں عہادت کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے' کیااس طرح شب قدر میں گناہ کرنے سے شرابھی زیادہ ہوتی ہے اس کی تحقیق ہیہ کہ اگر کئی شخص کو تطبع طور پرشب قدر کاعلم ہوجائے اور پھر وہ اس رات میں قصداً گناہ کرنے تو بقینا اس کا بیگناہ اور راتوں کے گناہوں سے بڑا گناہ ہے اور وہ زیادہ سزا کا مستحق ہے اگر کوئی شخص ہے کہ کر قرآن مجد میں ہے کہ: '' متن جاتا چا للسسیت تکہ فلا گیٹے تو کالا کیوں زیادہ سزا کا مستحق ہے؟ اس کا جواب ہیہ کہ شب قدر اتن برائی ہی کہ رائی کرے گا ہے میں گناہ کرنے والا کیوں زیادہ سزا کا مستحق ہے؟ اس کا جواب ہیہ کہ شب قدر میں گناہ کر میں گناہ کی دوزیادتیاں ہیں ایک گناہ کی اور ایک شب قدر کے تقتر کو پامال کرنے کی' جس طرح گھر میں گناہ کی ہزست جرم کعبہ میں وہ گناہ کرنا زیادہ بڑا ہے' اس لیے جوشص شب قدر میں گناہ کرے گا'اس کوای گناہ کی سزا ملے گئ کیکن ظاہر ہے کہ اس دات کا جرم اور راتوں کے جرم کی بنست زیادہ ہے۔

شب قدر كومخفي ركھنے كى حكمتيں

اللہ تعالیٰ نے بہت ی چیزوں کو آئی حکمتوں سے فنی رکھا ہے۔اللہ تعالیٰ کس عبادت سے راضی ہوتا ہے اس کو فنی رکھا تا کہ بندہ تمام عبادات میں کوشش کرئے کس گناہ سے ناراض ہوتا ہے اس کو فنی رکھا تا کہ بندہ ہر گناہ سے باز رہے۔ولی کی کوئی علامت مقر نہیں کی اور اسے لوگوں کے درمیان فنی رکھا تا کہ بندے میں ہرانیان کی تعظیم کریں۔ تبؤیلت تو یہ کو فنی محلات کہ بندے مسلسل تو بہ کرتے رہیں۔موت اور قیامت کے وقت کو فنی رکھا تا کہ بندے ہرساعت میں گناہوں سے باز رہیں اور تیل میں معروف رہیں۔ای طرح لیلۃ القدر کو فنی رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ لوگ رمضان کی ہر رات کو لیلۃ القدر کو فنی رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ لوگ رمضان کی ہر رات کو لیلۃ القدر کر جادت کریں۔

امام رازی تحریر فرماتے ہیں: اگر اللہ تعالی اس رات کو معین کر کے بتا دیتا تو نیک لوگ تو اس رات میں جاگ کرعبادت کر کے بڑار ماہ کی عباد توں کا اجر حاصل کر لیتے اور عادی گئچگاراً گرشامتِ نفس اورا پنی عادت ہے مجبور ہوکر اس رات بھی کوئی گناہ کر لیتا تو وہ ہزار ماہ کے گنا ہوں کا مستحق ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو تفی رکھا تا کہ اگر کوئی عادی گئچگار اس رات بھی کوئی گناہ کر بیٹھے تولیلۃ القدر سے لئلمی کی بناء پر اس کے ذمہ لیلۃ القدر کی احتر ام شکنی اور ہزار ماہ کے گناہ نہ لازم آئین کیونکہ علم کے باوجود گناہ کرنا العلمی سے گناہ کرنے کی بہ نبست زیادہ شدید ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متجدین واضل ہوئے وہاں ایک شخص کو سوئے ہوئے دیکھا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فر بایا: اسے وضو کے لیے اٹھا دو انہوں نے اٹھادیا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھا: یارسول اللہ! آپ تو نیکی کرنے میں خود پہل کرتے ہیں آپ نے اس کوخود کیوں نہیں جگادیا؟ آپ نے فرمایا: اگر میرے اٹھانے پریہا اکار کردیتا تو پیر کفر ہوتا اور تبہارے اٹھانے پر انکار کرنا کفرنہیں ہے تو میں نے تم کو اٹھانے کا اس لیے تھم دیا کہ آگر بیا انکار کر دیتو اس کا قصور کم ہوغور کردا جب رسول اللہ تعلیہ وسلم کی گئمگاروں پر رحمت کا بیرحال ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا عالم ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیرآ سمان ہے کہ نیکو کارلیلۃ القدر کی جبتی میں رمضیان کی متعدد راتیں جاگ کر کھنگال ڈالیس بیر بھی گوارا ہے کہ اس تلائن میں ان سے لیلۃ القدر چوک جائے لیکن بیرگوار آئمیں ہے کہ لیلۃ القدر جلا دینے سے کوئی گئمگار بندہ اپنے گناہ کی ہزار گنا زیادہ سز اپائے اللہ! اللہ! وہ اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھتا ہے بھر گئمگار بندوں کا!

، تیسری وجہ میہ ہے کہ جب لیلۃ القدر کاعلم نہیں ہوگا اور ہندے رمضان کی ہر رات کولیلۃ القدر کے گمان میں جاگ کر گزاریں گے اور رمضان کی ہر رات میں عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا:ای ابن آ دم کے متعلق تم نے کہا تھا کہ بیرزمین کوخوٹر یڑی اور گناہوں سے بھر دے گا ابھی تو اس کولیلۃ القدر کا قطع علم نہیں ہے بھر بھی عبادت میں اس قدر کوشش کر رہائے اگر اسے لیلۃ القدر کاعلم قطعی ہوتا کہ کون می رات ہے بھر اس کی عباد توں کا کیا عالم ہوتا!

الله تعالی کا ارشاد ہے: اس دات میں فرشتے اور ہبریل اپنے رب سے تھم ہے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں 0 یہ دات طلوع فجر ہوئے تک سلامتی ہے 0 (القدر: ہے)

فرشتوں کے نزول کی تفصیل

امام عبد الرحمان بن محمد بن اوريس ابن ابي حاتم رازي متوفى ٣١٧ ها ين سند كساته روايت ري بين:

کعب بیان کرتے ہیں کہ سدرۃ انتہیٰ ساتوی آسان کے اس کنارے پر ہے جو جنت کے قریب ہے پس اس کے شیح دونیا ہے اور اس کے اور جنت کری کے بیچے ہے اس میں فرضتے ہیں جن کی تعداد کواللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور سدرہ کی ہرشاخ پر فرشتے اللہ تعالیٰ ہر اور سدرہ کی ہرشاخ پر فرشتے اللہ تعالیٰ ہر اللہ تعالیٰ ہر کی اللہ تعالیٰ ہر کی اللہ تعالیٰ ہو اللہ تعالیٰ ہو کہ میں میں ہے اللہ تعالیٰ ہر فرشتے کومو میں حضرت جریل کو ندا کرتا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہیٰ کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازل ہوں اور ان میں سے ہر فرشتے کومو میں کہ ہوئے ہیں کہ وہ میں مؤمنین اور مؤمنات کے وقت حضرت جریل کے ساتھ زمین پر نازل ہوں اس مقامات کے ہوتے ہیں گھر زمین کے ہر حصہ پر فرشتے ہیں ہوا ہو ہی ہی مؤمنین اور مؤمنات کے لیے دعا کرتے ہیں موا ان مقامات کے گھر میں گھر میں گھر میں گھر ہیں کہ ان ہوئی جریا گھر میں کوئی نشہ کرنے والا ہویا جس گھر میں گھر میں گھر میں اور اس کی علامت ہے کہ اس وقت ہرمؤمن کے دوئی گھر ہے ہیں اور اس کی علامت ہے کہ اس وقت ہرمؤمن کے دوئی گھر ہے ہیں اور اس کی علامت ہے کہ اس وقت جریل کی علامت ہے کہ اس وقت حضرت کی علامت ہے کہ اس وقت حضرت کی علامت ہے کہ اس وقت حضرت کی علامت ہے کہ اس وقت حضرت کی طامت ہے کہ اس وقت حضرت کی ملامت ہے کہ اس وقت حضرت کی ملامت ہے کہ اس وقت حضرت کی علامت ہے کہ اس وقت حضرت کی طامت ہے کہ اس وقت حضرت کی ملامت ہے کہ اس وقت حضرت حضرت کی ملامت ہے کہ اس وقت حضرت حضرت کی ملامت ہے کہ اس وقت حضرت کی ملامت ہے کہ اس وقت حضرت کی ملامت ہے کہ اس وقت حضرت کی ملامت ہے کہ اس وقت حضرت کی ملامت ہے کہ اس وقت حضرت کی ملامت ہے کہ اس وقت حضرت کی ملامت ہے کہ اس وقت حضرت کی ملامت ہے کہ اس وقت کی میں کی کی کرنے کا ملاک کی ملامت ہے کہ اس وقت کی کرنے کا ملاک کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کرنے کی کی کی کی کرنے کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي منوفي ۲۰۲ ه فرمات بين:

ليلة القدر مين فرشتون كازمين برنازل مونا

الله تعالی نے فرمایا ہے: اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اس آ بیت کے طاہر کا تقاضا یہ ہے کہ تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں' بعض مفسرین نے کہا: وہ آ بہانِ دنیا پرنازل ہوتے ہیں' لیکن اکثر مفسرین کا مختاریہ ہے کہ وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں' کیونکہ بہت احادیث میں بدوارد ہے کہ تمام ایام میں فرشتے مجالس ذکر میں حاضر ہوتے ہیں' پس جب عام ایام میں فرشتے ز مین پرنازل ہوتے ہیں تو اس عظیم الثان رات میں تو فرشتے بہ طریق اولی زمین پرنازل ہوں گے بھراس میں اختلاف ہے کرفر شتے کس لیے زمین برنازل ہوتے ہیں اوراس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) بعض نے کہا: فرشتے اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ بشر کی عبادت اوراطاعت میں اس کی کوشش کو دیکھیں۔
  - (۲) فرشتوں نے کہا تھا:

وَمَا تَتَنَزَّلُ إِلَّا يِأَمُونَ إِنَّكُ مَا رَبِي ٢٢٠) بم صرف آپ كرب كريم عنازل بوت بين -

اس ہے معلوم ہوا کہ اس رات اللہ تعالی ان کوزمین پر نازل ہونے کا حکم دیتا ہے۔

(٣) الله تعالى في وعده فرمايا بي كرة خرت من الل جنت كي ياس فرشة نازل مول كي:

يَدُهُ فُونُ عَلَيْهُمْ فَكُن كُلِّي بَالِ أَسَلَمُ عَلَيْكُوْ فَ فَرْشَة ان كَ بَاسَ مر درواز ع ي آس كاور

(الرعد:٢٣-٢٣) كبيل كي بتم پرسلام بور

الله تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں فرشتوں کونازل ہونے کا تھم دے کر بیظ اہر فرمایا کہ آخرت کی عزت افزائی تو الگ رہی اگر تم دنیا میں بھی میری عبادت میں مشغول رہو گئو بہاں بھی اس رات میں فرضتے تمہاری زیارت کے لیے آئیس گے۔ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: فرضتے اس رات کو اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ ہم پرسلام پڑھیں اور ہماری شفاعت کریں موجس کوان کا سلام پہنچے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ (تغیر کبیرج اس ۲۳۳ داراحیاء التراث العربی بردت ۱۳۵۵ میں روح کے مصداتی میں اقو الی مفسرین

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اللہ تعالی سے حکم سے فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں ٔ روح کے متعلق حب ذیل اقوال امام رازی نے ذکر کیے ہیں:

- (۱) روح بہت بردافرشتہ ہے وہ اتنا برا ہے کہ تمام آسان اور زمینیں اس کے سامنے ایک لقمہ کی طرح ہیں۔
- (۲) روح سے مراد مخصوص فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کو عام فرشتے صرف لیلۃ القدر کو ہی د مکیھ سکتے ہیں۔
- (۳) وہ اللہ کی ایک خاص مخلوق ہے جونہ فرشتوں گی جنس سے ہے نہ انسانوں کی جنس سے ہے ہوسکتا ہے وہ اہل جنت کے خادم ہول۔
  - (۴) اس سے مراد خاص رحت ہے کیونکہ رحمت کو بھی روح فرمایا ہے قر آن مجید میں ہے: میں مردم ووروں کا قب میں اس کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم ک

لَاتَايْتُسُواهِنُ دُوْمِ اللهِ (بيت ١٨٤) الله كار مت عايون نهو

- (۵) اس ہے مراد بہت بزرگ اور مکرم فرشتہ ہے۔
- (۱) ابو کیج نے کہا:اس سے مراد کراماً کا تبین ہیں جو مؤمن کے نیک کام لکھتے ہیں اور بُرے کا مول کے ترک کرنے کو لکھتے ہیں۔
- (2) زیادہ میجے میہ ہوج سے مرادحصرت جریل علیہ السلام میں ان کی خصوصیت کی وجہ سے ان کو عام فرشتوں سے الگ ذکر کیا ہے۔ (تغییر کیں ۳۳/۱۵ داراحیاء التراث العربی جروت ۱۳۵۵ھ)

علامه سيدمحمود آلوي حنفي متو في ١٧٤٠ إره لكهته بين

القطب الربانی اشیخ عبدالقا در الجیانی' نفییة الطالبین' میں فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے کہا: اللہ تعالی لیلة القدر میں حضرت جمرائیل کو تھم دیتا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہٰی سے ستر ہزار فرشتے لے کرزمین پر جا میں ان کے ساتھ نور کے

تبار القرآر

بالبردواة والمتر

جمنڈے ہوتے ہیں جب وہ زمین پراترتے ہیں تو جرائیل غلیدالسلام اور باقی فرشتے چار جگہوں پرایخ جمنڈے گاڑ دیے ہیں' کعبہ پر' سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر'بیت المقدس کی مجد پراورطورِ سیناء کی مبحد پر مجر جبرائیل علیہ السلام کہتے میں کرزمین پر سیل جاؤ ، پھر فرشتے تمام زمین پر پھیل جاتے ہیں اورجس مکان یا خصے یا پھر پر یا کسی کشتی میں غرض جہاں بھی کوئی مسلمان مردیاعورت ہو' دہاں فرشتے بھنج جاتے ہیں۔ ہاں! جس گھر میں کتایا خزیریا شراب ہویا تصویر دں کے جسے ہوں یا کوئی شخص زنا کاری ہے جنبی ہؤ وہال نہیں جاتے۔وہاں پہنچ کرفرشتے تشیح و تقذیس کرتے ہیں' کلمہ پڑھتے ہیں اوررسول الله صلی الله علیه وسلم کی امت کے لیے استعفاد کرتے ہیں اور جب فجر ہوتی ہے تو آسانوں پر چلے جاتے ہیں اور جب پہلے آسان سے فرشتوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ یو چھتے ہیں جم کہاں ہے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں تھے کیونکہ آئ محمصکی اللہ علیہ وسلم کی امت کی لیلۃ القدرتھی۔آ سانِ دنیا کے فرشتے کہتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے آج محمصکی اللہ علیہ وسلم کی جاجات کے سلسلے میں کیا کیا؟ فرشتے کہتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے ان میں سے نیک لوگوں کو بخش دیا اور مدکاروں کی شفاعت قبول کرلیٰ بھر آ سان ونیا کے فرشتے کیلیج و تقذیس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو امت محد یہ کی مغفرت فرمائی ہے اس کاشکریہ اوا کرتے ہیں۔اس کے بعد وہ فرشتے دوسرے آسان پر جاتے ہیں اور وہاں اس طرح گفتگو ہوتی ہے علیٰ مذا القیاس ٔ سدرۃ النّتهٰیٰ جنت الماوئ جنت تعیم جنت عدن اور جنت الفردوس سے ہوتے ہوئے وہ فر شے عرشِ الیمی پر پینچیں گے وہاں عرشِ اللی آپ کی امت کی مغفرت پرشکر بیادا کرے گا اور کے گا:اےاللہ! مجھے نبر پینچی ہے کہ گزشتہ رات تُو نے محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صالحین کو بخش دیا اور کنهٔ گاروں کے حق میں نیکو کاروں کی شفاعت قبول کر کی اللہ تعالی فرمائے گا: اے عرش! تم نے سچ کہا'محرصلی الله علیہ وسلم کی امت کے لیے میرے باس بڑی عزت اور کرامت ہے اور ایس نعتیں ہیں جن کوکسی آ کھونے دیکھا نہ کسی کان نے سنا ند کسی کے دل میں ان نعمتوں کا کبھی خیال آیا۔ (روح المعانی جز ۲۰س ۳۳۹-۳۳۹ وارالفکر بیروت) فرشتوں کوزمین پرنازل کرنے کی حکمتیں

فرشتوں کے زمین پرنزول کے بارے میں مفسر ین نے بیر بھی لکھا ہے کہ وہ زمین پر انسانوں کی عبادات کو دیکھنے کے لیے
آتے ہیں۔امام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اس سورت میں فرما تا ہے: '' تَذَکُوُلُ الْمُسَلِّمِ کُهُ وَالدُّوْمُ فِيْهِ كَايِلَوْ مُن مِيْمَ مِن عَلَيْ مِن مُن مُن اللہ تعالی اللہ تعالی کی اجازت سے زمین پر تازل ہوتے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ بشمول جرائیل تمام فرشتے اللہ تعالی سے زمین پر آتے ہیں اور یہ چیز انہائی محبت پر دلابت کرتی سے زمین پر آتر تے ہیں اور یہ چیز انہائی محبت پر دلابت کرتی ہے کیونکہ پہلے وہ ہاری طرف راغب اور مائل شے اور ہم سے ملاقات کی تمنا کرتے تھے کیون اجازت کے منتظر تھے اور جب اللہ تعالی سے اور مائل جھے اور جم سے ملاقات کی تمنا کرتے تھے کیون اجازت کے منتظر تھے اور جب اللہ تعالی سے اور عالم دونظار صف یا ندھے میں پر اثر آتے۔

اگرید کہا جائے کہ ہمارے اس قدر گناہوں کے باوجووفر شتے ہم سے ملاقات کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب سے ہے کہ فرشتوں کو ہمارے گناہوں کا چانہیں جاتا کیونکہ جب وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کی عبادات کو تنصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جب گناہوں پر چہنچتے ہیں تو لوح محفوظ پر پردہ ڈال دیا جا تا ہے اور اس وقت فرشتوں کی زبان سے بے اختیار یہ کلمات نکلتے ہیں سجان ہے وہ ذات جس نے نیکیوں کو ظاہر کیا اور گناہوں کو چھیالیا۔

(تفير كبيرج ااض ٢٣٥\_٢٣٠ أداراحياء التراث العربي بيروت)

اگرید کہا جائے کہ فرشتے خودعبادات سے مال مال ہیں تشیع ، نقدیس اور تہلیل کے تو نگر ہیں ، قیام رکوع اور جود کون ی عبادت ہے جوان کی جھولی میں نہیں ہے بھرانسانوں کی وہ کون می عبادت ہے جےد یکھنے کے شوق میں وہ انسانوں سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں؟ اس کا جواب میہ ہے کہ کوئی شخص خود بھوکا رہ کر اپنا کھانا کسی اور ضرورت مند کو کھلا دے ئیدوہ نا در عبادت ہے جو فرشتوں میں نہیں ہوتی 'گناہوں پر تو بداور ندامت کے آنسو بہانا اور کوئٹر اٹا اور گڑ گڑ اٹا 'اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا'ا پی طبعی نیند چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے رات کے بچھلے پہر آئھنا اور خوف خدا سے ہچکیاں لے لیے رونا' میدوہ عبادت ہے جس کا فرشتوں کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: گناہ گاروں کی سسکیوں اور بچکیوں کی آواز اللہ تعالیٰ کوئیج اور تہلیل کی آواز وں سے زیادہ پہند ہے اس لیے فرشتے یا دِخدا ہیں آنسو ہمیں کے سات کے والی آئھوں کے سننے کے لیے ذہیں یہ اتر تے ہیں۔

امام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آخرت میں فرشتے مسلمانوں کی زیارت کریں گے اور آ کر سلام عرض کریں گے''السملائکۃ ید خلون علیہم من کل باب مسلام علیکم ''فرشتے (جنت کے ) ہر دروازے ہے ان کے پاس آئیں گے اور آ کر سلام کریں گے'اور لیلۃ القدر ہیں میرظا ہر فرمایا کہ اگرتم میری عبادت میں مشغول ہو جاؤ تو آ الگ رہی و نیا ہیں بھی فرشتے تمہاری زیارت کو آئیں گے اور آ کرونیا ہیں بھی تم کوسلام کریں گے۔امام رازی نے دوسری وجدیہ لکھی ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ علاء اور صالحین کے سامنے زیادہ اچھی اور زیادہ خضوع وخشوع سے عبادت کرتا ہے اللہ تعالی اس رات فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اے انسانو! تم عبادت گذاروں کی مجلس میں زیادہ عبادت کرتے ہو' آؤ! اب ملائکہ کی مجلس میں خضوع اور خشوع سے عمادت کرو۔ (تغیر کیرجی) میں معادت کو اندے کی اور خان کے بیادہ کیا۔

ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے اعتراض کی صورت میں کہا تھا کہ آت پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو زمین میں فتق و فجو راورخون ریز کی کرے گا؟ اس رات اللہ تعالی نے اپنے بندوں ہے ان کی آ میدوں سے بڑھ کرا جروثو اب کا وعدہ کیا' اس رات کے عبادت گر اروں کو زبانِ رسالت سے منفرت کی نوید سنائی' فرشنوں کی آ مداور ان کی زیارت اور سلام کرنے کی بشارت دی' تا کہ اس کے بند سے بیرات جاگ کر گر ارین' تھکا و بند کے باوجود اپنے آ میان کی زیارت اور سلام کرنے کی بشارت دی منفرت کی باوجود اپنے میں ہم نے خور بر یوں کی تم نے خبر دی تھی' بھی وہ شرر خاکی ہے' جس کے فتی و فجو رکا تم نے ذکر کیا تھا' اس کی طبیعت اور ضلقت میں ہم نے دور بر یوں کی تم نے فشق و فجو رکا تم نے ذکر کیا تھا' اس کی طبیعت اور ضلقت میں ہم نے دور بر یوں کی تم نے فشق و فجو راورخون ریز کی دیکھی تھی' تماری خاطر را توں کو جاگ کر سجدہ کرنے والی جبینیں نہیں دیکھی تھی' ہماری یاد کے لیے آسان سے تمہاری عبادت دکھانے کے لیے آسان سے تمہاری عبادت دکھانے کے لیے آسان سے قرشتے اتارتا ہے' کہیں تم پیدات گناہوں میں گھائے تا اور دیا۔

فرشنتول كأسلام

مفسرین لکھتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے والے انسان کو جس وقت روح الا مین آ کر سلام کرتا ہے اور اس سے مصافحہ کرتا ہے اور اس سے مصافحہ کرتا ہے تو اس پرخوف خدا کی ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے یا وخدا ہے آ تکھوں میں آ نسوآ جاتے ہیں اور حشیت الہی سے بدن کا روفکا اور کھٹا کھڑا ہوجا تا ہے امام رازی فرماتے ہیں: فرحشوں کا سلام کرنا 'سلامتی کا ضامن ہے۔سات فرحشوں نے آ کر حضرت ابراہ بیم علیہ السلام کو سلام کیا تھا تو ان پرغمرود کی جلائی ہوئی آ گسلامتی کا باغ بن تی تھی۔ شب قدر کے عابدوں پر جب اس رات لا تعداد فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں تو کیوکر نہ یہ امید کی جائے کہ جنم کی آگ ان پرسلامتی کا باغ بن جائے گے۔

جلدووازوجم

سورة القدر كي تفيير كي يحيل

الحمد للدرب العلميين! آج ٢٦٦ شوال ١٣٢١ه/ ٢٩١ نوم ٢٠٠٥ و بدروز مثل بدوقت سحر سورة القدر كي تفيير كلمل بهو كناً ا مير ب رب! اپنے لطف و كرم سے قر آن مجيد كى باقى سورتوں كي تغيير بھى كلمل كرادين ميرى تمام تصانيف كو تاروز قيامت شاكع ' مقبول ومرغوب اور فيض آفريں ركيس اور ميرى مغفرت فرماديں۔ آمين يا رب العلمين

> وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين وشفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته وامته اجمعين



# بنين ألذ ألخم النحير

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة البينة

سورت کا نام اوروجه تشمیه وغیره

اس سورت کا نام البیمیۃ ہے۔''البیّنة'' کامعنٰی ہے:''المحدجۃ الواضحۃ ''لینی بہت صاف اور واضح دلیل اور اس کی دچہ ہیہے کہ اس سورت کی کہلی آیت میں''البیّنة'' کالفظ ئے اور وہ آیت ہیہے:

اہل کتاب میں سے کفاراورمشر کین (اپنے وین کو) چھوڑنے

والنہیں ہیں حتی کہان کے پاس واضح ولیل آ جائے 🔾

كُوْيَكُنِ اللَّهِ يْنَ كُفَرُ وْ ابن أَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ

مُنْفَكِّيْنَ حَتَّى تَأْلِيَهُمُ إِنْبَيْنَةُ ۚ ﴿ (َابِينَ ١)

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه سے فرمایا: مجھے الله تعالی نے بیچکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے بیسورت پڑھوں:' کھ پیکنی آگیڈیٹن کُفُل ڈا''(ابینہ:)حضرت ابی نے پوچھا:الله نے میرانام لیاہے؟ آپ نے فرمایا:ہال تو حضرت ابی رونے لگے۔(صحح ابخاری رقم الحدیث: ۹۵۹ سمجے مسلم رقم الحدیث: ۹۹۹) دوسری روایت میں ہے کہ چھر نجی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہ سورت پڑھی۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۴۹۲۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۹۹)

حفرت انس بن ما لک دخی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نچ صلی الله علیہ وسلم سے کہا: 'یسا حیسو البویۃ! '' آپ نے فرمایا: اس کے مصداق حفرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ (سنن تریزی فتم الحدیث:۳۵۲مد، منداحرج سم ۱۷۸)

حضرت ابی بن کعب رضی الله عند بیان کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا: الله تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں کچرآپ نے پڑھا: '' کھو پیگٹن انگل پٹن گلن کٹل آڈا '' (ابینہ: ا) اور اس میں یہ ہے کہ الله تعالیٰ کے مزد یک وہ دین معتبر ہے جو حنیفہ اور سلمہ ہؤنہ کہ یہودیہ اور نفر آنیہ اور مجوسیۂ جس نے نیکی کی وہ ہرگز اس کا نفر نہیں کرے گا اور آپ نے فرمایا: اگر این آ وم کے بیاس مال کی ایک وادی ہوتو وہ ضرور دوسری وادی کو تلاش کرے گا ، اور اگر اس کو دوسری وادی مل جائے تو وہ ضرور تیسری وادی تلاش کرے گا اور این آ دم کا پیٹ صرف مٹی ہی جرعتی ہے اور جوتو ہرکرے تو اللہ

ضروراس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ (سنن ترندی رقم الدیث: ۳۸۹۸ منداحہ ج۵س ۱۳۱۱) البتنہ ۲۲۔ ایس بہود نصار کی اور مجوس کے قدام ب کا بطلان بیان فرمایا ہے۔

البیّنه: ۵ میں سیبتایا ہے کہتمام اعمال میں اخلاص ضروری ہے۔

البینه: ۸-۲ میں کفار کومخلوق کا بدترین گروه فرمایا ادر مؤمنین کومخلوق کا بهترین گروه فرمایا۔



جلد دواز دہم

تپيان القرآن

## الْأَنْهُ رُخُلِي يُنَ فِيْهَا آبَكُ أَرْضِي اللهُ عَنْهُ وَرَضُواعَنْهُ

ے دریا بہتے ہیں وہ ان میں جمیشہ بمیشہ رہنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے

# ذُلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبُّهُ ﴿

ير(جزاء)اس كے ليے ہجواتے رب ے درتار ال

الله نعالی کا ارشاد ہے: اہل کتاب میں ہے بعض کفار اور مشرکین (اپنے دین کو) چھوڑنے والے نہیں ہیں حتی کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے 0وہ اللہ کی طرف ہے رسول ہیں جو پاکس محفول کی طلات کرتے ہیں 0 ان میں معتدل احکام ہیں 10 اللہ کی طرف ہے رسول ہیں جو پاکس محفول کی طلاق کرتے ہیں 0 ان میں معتدل احکام ہیں 0 اہل کتاب میں اس وقت تفرقہ ہوا جب ان کے پاس واضح دلیل آ بھی تھی 0 (البقہ ۱۱۰٪)

#### امام ابومنصور ماتریدی کی تقریر

ان آیات کی مفسرین نے کئی تقریریں کی ہیں۔

امام ابومنصور محد بن محد ماتريدي سمرقندي خنفي متوفى ٣٣٣ ه تصح مين :

البیّعہ :امیں اہل کتاب سے پہلے' مسن ''سمعیفیہ کا ذکر ہے اور مشرکین سے پہلے نہیں ہے'اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے متعد د فرقے تنے ان میں سے بعض کا فرتنے اور بعض کا فرنہیں تنے اور مشرکین تمام کے تمام کا فرتنے \_

اہل کتاب میں سے بعض وہ بیٹے جو ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان رکھتے تھے اور جب آپ مبعوث ہو گئے تو پھر بھی وہ آپ پر ایمان لے آئے اور بعض وہ تھے جو آپ کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان نہیں لانے اور بعض وہ تھے جو پہلے بھی کا فر تھے اور بعد میں بھی کا فرر ہے اور جب ان کے متعد وفر تے تھے تو اہل کتاب سے پہلے'' مسن ' تبعیضیہ کا ذکر کیا لیمنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رہے مشرکین تو ان کی ایک ہی تشم تھی اور وہ سب کا فر

اس آیت میں ' بیسنة '' کی ایک تغییر سے کہ اس سے مرادرسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں ' جیسا کہ البیّنہ ۲۰ میں فر مایا: وہ الله کی طرف سے رسول ہیں جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو' بیسنة ''اس لیے فر مایا ہے کہ حق اور باطل کو آپ نے ہی بیان فر مائی اور اپنی نبوت اور اسلام کی حق اور باطل کو آپ نے ہی بیان فر مائی اور اپنی نبوت اور اسلام کی صدافت پر آپ نے ہی مجوزات چیش کیئے سب سے بڑا مجز ہ قر آن کریم ہے اس کو بھی آپ نے پڑھ کر سنایا' سو الله تعالیٰ کی توحید اور آپ کی نبوت پر جبت قاطعہ اور واضح دلیل آپ کی ذات گرامی ہے' اس لیے ان دونوں آپیوک کا معنیٰ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جن بعض لوگوں نے نفر کیا وہ اور مشرکین اپنے دین کوچھوڑ نے والے نبیس ہیں حتیٰ کہ ان کے پاس رسول الله صلی الله علیہ وسلم آبا نمیں اور آپ ان پر قرآن مجید کی تلاوت کریں' جس میں معتدل احکام ہیں اور اہل کتاب ہیں اس وقت تفرق تھ ہوا' جب آپ مبعوث ہو گئے' ان میں سے بعض آپ پر ایمان کے آپ اور ان میں سے بعض نے عنادا آپ کا انکار کیا ۔

البیّنہ : اکا دوسراممل میہ ہے کہ اہل کتاب میں ہے بعض کفار اور مشرکین دنیا ہے اس وقت تک نکلنے والے نہیں ہیں 'جب تک کمان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے اور واضح دلیل ہے مراد یہ ہے کہ موت کے وقت ان کوعذ اب کے فرشتے دکھائے حائیں گے اور وہ عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے اور اس وقت دنیا نے نکل جائیں گے۔

البیّنه: ۲ میں پہلی تقریر کے مطابق ججت واضحہ کا بیان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں اور دوسری تقریر کے مطابق جب ججت واضحہ سے مرادعذاب کے فرشتے ہوں تو چھر یہاں سے نیا کلام شروع ہور ہا ہے لیحنی وہ اللہ کے رسول ہیں جو پاک صحیفول کی تلاوت کرتے ہیں' یا کے محیفول سے مرادقر آن مجید ہے قرآن مجید ہر چند کہ ایک صحیفہ بے لیکن اس کو تعظیما جمع کے صیغہ سے ذکر فرمایا' دوسری وجہ یہ ہے کہ قر آن مجید تمام صحا کف سابقہ کے اصول ادر عقائمہ برمشتل ہے'اس لیے اس کو صحف مطہرہ فرمایا اور تیسری وجہ بیے کے قرآن مجید کا ذکر کتب سابقہ میں بھی تھا' جیسا کہ فرمایا: ﴿

کت سابقه میں بھی اس قر آن کا ذکر ہے 🔾

وَإِنَّهُ لَفِي ذُبُرِ الْأَوْلِينَ (الشراء:١٩٢)

۔ بدنفیحت پہلے صحفول میں بھی ہے 🗅 ابراہیم اور مویٰ کے

إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلِي ۞ صُحُفِ إِبْرَهِيْمَ وَمُوسِي (الأعلى: ١٩ـ١٨)

ان آیوں میں یہ بتایا ہے کہ قر آن مجید سابقہ صحائف میں ہے ادر سابقہ صحائف قر آن مجید میں ہیں ہیں جب آ پ نے قرآن مجيدي تلاوت كي تو كويا سابقه صحائف كي تلاوت كي ـ

البينه : ٣ مين فرمايا: ان مين معتدل احكام بين \_

اس آیت مین 'قیسمة'' كالفظ بُ''قیسمة'' كامعنی جے صادقہ صواب برجی درست معاش اور معاد كودرست كرنے والی مرادیہ ہے کہ سابقہ آسانی کماین درست اورمتقیم تھیں انسان کی زندگی کی اصلاح کرنے والی تھیں اور قرآن مجیدان سابقد کتابوں کے عقائد اور نصائح بر مشمل ہے یعنی اس کتاب میں بہت احکام شرعیہ ہیں جومعدل ہیں اور حکمت کے موافق

البيّة بين شرمايا: الل كتاب مين اى وقت تفرقه موا جب ان كے ياس واضح دليل آ چكي تقى 0

اں آیت کے دو محمل ہیں:

بعض اہل کتاب نے سیدنامحم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اس وقت اختلاف کیا' جب ان کے نز دیک دلیل ہے آپ کی نبوت ثابت ہوگئ حالانکداس سے پہلے وہ اس پر متفق تھے کہ آخری نبی کاظہور ہونے والا ہے اور ان کے وسلد سے اینے وشنوں کے خلاف فتح کی دعا کیں کیا کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ وہ نبی ہواسرائیل سے مبعوث ہوں گے لیکن جب وہ نبی بواساعیل ہے مبعوث ہوئے تو ضدعناداور تعصب کی وجہ سے انہوں نے آپ کی نبوت کا افکار کر دیا۔

(۲) جس چیز میں انہوں نے اختلاف کیا' وہ یہ ہے کہ ہر خض کی خلقت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربو ہیت کی نشانیاں بین اگروه ان نثانیوں میں غور وفکر کرتے تو ان کومعلوم ہوجاتا کہاللہ تعالی واحد ہے اس جگہ' المبیّنیة'' سے مرادرسول اللہ صلى الله عليه وسلم بين يا قرآن مجيد باانسان كي نفس خلقت ہے۔

( تاويلات ابل السنة ج ۵ص • ۵ - ۴۹۹ مؤسسة الرسالة' ناشرون ۴۲۵ اه )

البينه : اور البينه : ٢٠ مين تعارض كامام رازى كى طرف سے جوابات

ام فخرالدین محد بن عررازی شافعی متوفی ۲۰۲ هف ان آیات کی تقریراس طرح کی ہے:

البینہ: اکا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے کفر کواس وقت تک چھوڑنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے پاس ججت واضحہ نہ آ جائے اور ججت واضحہ ہے مراد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں بینی جب سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم

مبعوث ہو جائیں گے تو وہ اپنے کفر کوچھوڑ دیں گے۔

البیّنه : ۴ کا خلاصہ یہ ہے کہ جبُ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو ان کا کفر زیادہ ہو گیااوران وونوں آنیوں میں تعارض ہےاور بیان آنیوں پرتوٰی اشکال ہے اس اشکال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

صاحب کشاف نے اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ کفار کے دوفریق تھے: اہل کتاب اور بت پرست سیدنامحرصلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اہل کتاب ہے کہ ہم اپنے دین کوترک نہیں کریں گے تی کہ دہ ہو جو جہ ہم اپنے دین کوترک نہیں کریں گے تی کہ دہ ہو جہ وہ ہونے والے تھے دہ ہم اپنی جن کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور یہ دعدہ تو رات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے اور جو نی مبعوث ہونے والے تھے دہ سیدنامجرصلی اللہ علیہ وسلم بین پھر اللہ تعالی نے ان سے یہ حکایت کی کہ جب وہ رسول آ گے تو انہوں نے حق کو قبول مہیں کیا اور وہ اپنے کفر پر برقر ارد ہے اس کی نظیر ہے ہے کہ ایک تنگ دست شخص بدکار ہواس سے کوئی دوسر اشخص کے بتم بدکاری چھوڑ دو تو وہ کہے: اگر جھے اللہ تعالی نے مال دیا تو میں بدکاری چھوڑ دوں گا پھر جب اللہ تعالی نے اسے مال دیا تو میں بدکاری چھوڑ دو اس نے پھر بھی بدکاری نہیں چھوڑ کی خالت ہے کہ البیّد نامی مبعوث نہ ہوجا کیں اس آیت میں اللہ تعالی نے اہل اس وقت تک چھوڑ نے والے نیس بیں دہ ہوجا کیں اس آیت میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کے قول کی حکایت کے اور البیّد نامی کوئی تعارض نہیں چھوڑ اسوالبیّد نامیں اہل کتاب کے قول کی حکایت ہے اور البیّد نامیں میں داقع کی حکایت ہے سوان کتاب نے امرائی توں میں کوئی تعارض نہیں جھوڑ اسوالبیّد نامیں اہل کتاب کے قول کی حکایت ہے سوان کے آتے کے بعد وولوں آیوں میں کوئی تعارض نہیں جھوڑ اسوالبیّد نامیں کوئی تعارض نہیں جھوڑ اسوالبیّد نامیں کا کہ کا میا ہے کیا ت اور البیّد نامیں کوئی تعارض نہیں ہے۔

امام رازی کے جوابات پرمصنف کا تبھرہ اور تجزیبہ

میں کہتا ہوں کذامام رازی نے اس جواب کوسب سے عمدہ جواب قرار دیا ہے 'لیکن میرے نزویک یہ جواب سی میں کہتا ہوں کذامام رازی نے اس جواب کوسب سے عمدہ جواب قرار دیا ہے 'لیکن میرے نزویک یہ جواب سی میں کیونکدالہیّنہ :امیں مشرکین کا بھی ذکر ہے اور مشرکین سے اس نبی کی بعث کا کوئی ذکر نہیں گیا گا اور ندوہ یہ کہتے تھے کہ جب وہ کوئی فاکدہ نہیں ہے۔اس کے برعکس امام ماتریوی نے ان آیتوں میں پیفرق نہیں کیا کہ البیّنہ :امیں ان کے قول کی حکایت ہے اور البیّنہ : میں واقع کی حکایت ہے اور البیّنہ : میں واقع کی حکایت ہے بلکہ دونوں میں واقع کا ذکر ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین وونوں اپنے کفر کواس وقت تک چھوڑ نے والے ندھنے جب تک کہ جمت واضحہ ندا جائے البذا البیّنہ : میں فرمایا کہ جب وہ جمت واضحہ آ گئی لیخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے قو اہل کتاب میں تفرقہ ہوگیا کیونکہ بعض اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئے تھے اور پعض آپ یا کہ ایک نہیں لائے تھے۔

- (۲) امام رازی نے دوسرا جواب بیددیا ہے کہ البیّد : اکامعنیٰ یہ ہے کہ بید کفارایٹے کفرکوترک نہیں کریں گے نواہ ان کے پاس ججت داضحہ آجائے کیکن امام رازی نے اس جواب کوخود میہ کہررڈ کردیا ہے کہ اس آیت میں لفظ ''حسائی'' ہے اور لفظ ''حسیٰ'' سے میمعنیٰ نہیں بنتا۔
- (٣) امام رازی نے تیسرا جواب بید دیا ہے کہ''من ف کین'' کا بیمعنیٰ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین اور اپنے کفرکوڑک کر دیں گے بلکہ اس سے مراد ہے: سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کوڑک کرنا' اور البیّنہ: اکامعنیٰ بیرہ کہ بیر کفار سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا فضائل اور مناقب کے ساتھ ذکر اس وقت تک بڑک نہیں کریں گے جب تک ججت واضحہ ندآ جائے لیحنی پہلے اہل کتاب اور مشرکین آپ کا ذکر فضائل اور مناقب کے ساتھ کرتے تھے لیکن جب آپ معوث ہوگئے

تو انہوں نے عناد کی وجہ ہے آپ کے فضائل کا ذکر کرنا ترک کر دیا۔

میرے نزدیک امام رازی کا بیجواب درست ہے۔

(٣) امام رازی کا چوتھا جواب میہ ہے کہ البیّعہ: اعلی اللہ تعالیٰ نے بینجر دی ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین کا مجموعہ اپنے کفر کو ترک نہیں کرے گا' کمی کہ ججت واضحہ آ جائے لینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوجا 'میں اور البیّیہ: ٣ میں میہ بتایا ہے کہ آپ کے مبعوث ہونے کے بعد میں مجموعہ اپنے کفر پر قائم نہیں رہا بلکہ ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض اپنے کفر پر قائم رہے اور ان کا تفرقہ ظاہر ہوگیا۔

امام رازی کا پیرجواب بھی درست ہے۔

(۵) رسول الندسلی الندعلیه وسلم کی بعثت ہے پہلے ان کفار کواپنے کفر میں تر دزمیس تھا بلکہ اپنے کفر پر جزم اور یقین تھا اور جب رسول الندسلی الندعلیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو ان کا کفر پر جزم اور یقین زائل ہو گیا اور وہ اپنے کفر میں متر دد اور خیر ان رہ گئے۔

امام رازی کا بیہ جواب بھی سیجے ہے۔

لبينه: امين من "تبعيضيه يرايك اشكال كاجواب

امام رازی فرمانے ہیں: کفار کی وقت میں ہے: ایک اہل کتاب ہیں جیسے یہود اور نصار کی نیکافر ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ذین میں کفر کوا فقیار کرلیا ' میود نے کہا!'' الْمَدَّ مِیْرِجُ اَبْنُ الدَّلِمِ '' (التوب ۳۰) اور عیسائیوں نے کہا!'' الْمَدَّ مِیْرِجُ اَبْنُ الدَّلِمِ '' (التوب ۳۰) کمتح اللہ کے بیغ کی ہے اور شرکین اپنے آپ کوکی کتاب کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے وہ بت پرتی کرنے کی وجہ ہے کافر تھے اس طرح سے کافروں کی دوجنسیں ہیں اب البینہ : اپر سے طرف منسوب نہیں کرتے تھے وہ بت پرتی کرنے کی وجہ ہے کافر تھے اس طرح یہ کافروں کی دوجنسیں ہیں اہل کتاب میں اعتراض ہے کہ اس آیت میل فرمایا ہے : بعض اہل کتاب اور شرکین (اپنے دین کو) چھوڑ نے والے نہیں ہیں اہل کتاب میں سے تو بعض کافر تھے اور بعض کافر نہیں سے نامی کتاب پرتو '' مین '' تبعیضیہ کا داخل ہونا تھے ہے اور مشرکین تو تام کافر میں اس کیا جواب یہ ہے کہ '' مین '' تبعیضیہ اہل کتاب اور مشرکین کیا ۔ کے مجموعہ یہ دوائل ہے اور اس مجموعہ کا احض کافر ہے نہ کہ کل ۔

مجوس اہل کتاب میں داخل ہیں یانہیں

اس میں اختلاف ہے کہ بحوس اہل کتاب میں داخل میں یانہیں بعض علماء نے کہا کہ مجوس اہل کتاب میں داخل میں کیونکہ حدیث میں ہے: جعفراینے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک مجلس میں کہا: مجھے نہیں محاوم کے میں مجوس کے ساتھ کیا معاملہ کرون وہ اہل کتاب نہیں ہیں تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹر ماتے ہوئے سنا ہے کہاں کے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ کرو۔

(مصنف ابن ابی شیبرج سوس۳۲۳ طبع کرایگی مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۱۰۰۵ السنن الکبری للیبتی ج۹س ۱۸۹ 'کنز العمال رقم الحدیث:۱۳۹۰) اور بعض علماء نے کہا کہ مجوس اہل کتاب میں واخل نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا ذکر فر مایا ہے' جو بلا دِعر ب میں بیضے اور وہ یہود اور نصار کی میں التہ تعالیٰ نے فر مایا:

کہیں تم لوگ بیر (نہ ) کہو کہ کتاب تو صرف ہم ہے پہلے دو فرقوں پر نازل ہوئی تھی۔ ٱڬڗؘؾؙۧۊؙ۫ۅؙڵۅؙٳٙٳؾۜڡؖٲٲڣ۫ۯؚۛڷٳٞڷڮؿؙؠٸڶڟٳ۪ۧۿؾۜؽڽؚڝؚڽ ؿٙڵۣؽٵ؇؞(الانام:٤١١) ان دوفرقوں سے مراد یہوداور نصاری ہیں۔(تغییر کیرج ۱۱ میں ۲۳۷۔۲۳۳ سخصا ٔ داراحیاءالتراث العربی پیروت ۱۳۱۵) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کو صرف یمی تھم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کو صرف یمی تھم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کتاب میں ہے جو طب حنیف بین اور میں اور یہی دین متنقیم ہے 0 بے شک اہل کتاب میں ہے جو کفار ہیں اور میں بین ہیں 0 ہے شک جو کفار ہیں ادر مشرکیوں ہیں برترین ہیں 0 ہے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کے وہ تمام مخلوق میں بہترین ہیں 0 ان کی جزاء ان کے رہ کے باس ہے جو دائی جنت ہیں وہ اللہ سے دائی جنت ہیں ہوگئے نیر (جزاء) اس کے لیے ہے جو اپنے در سے ڈرتا رہاں (البقد : ۵۔۵)

#### اخلاص کی اہمیت

البیّنہ: ۵ میں فر مایا: اور ان کو صرف یہی تھکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں' ملت صنیفہ برقائم رہتے ہوئے اور نماز قائم کریں اور ز کو ۃ ادا کریں اور یہی ویں منتقیم ہے O

میں ان کفار کو تورات اور انجیل میں بہی تھم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کو واحد مانیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت

كرين جيما كدان آيات مين فرمايا ب

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَى وَالْاِلْسُ اللَّهُ إِلَيْمَا مُكُونِ ٥ اور مين في جن اور انس كوصرف الله يداكيا به كدوه.

(الذاريات: ۵۲) ميري عمبادت كزين O

یله الدّین اُنْعَالِصُ ٹ (الزمر:۳) نَانُ اِدَّةِ کُورُدُ مِی کُورُدُورُ مُرکز کُورُدُور کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُور

"حنفاء" كامعنى

اس آیت میں''حیفاء''فرمایا ہے'''حیفاء'' کامعنیٰ ہے نائل ہوتے ہوئے کینی تمام ادیان اور مذاہب سے انحراف کرتے ہوئے دین اسلام کی طرف مائل ہوتے ہوئے مصرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ۔ یعنی مصرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر'سعید بن جبیر نے کہا: حنیف کامعنیٰ ہے: جو تخص ختنہ کرے اور جج کرئے اٹل لغت نے کہا: جو تخص اسلام کی مل نے ساتھ

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ه في محنفاء "كي تفسير مين كها:

مجاہدنے کہا:''حضفاء''کامعنیٰ ہے:حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرتے ہوئے جیسا کہ قرآن مجید میں

ثُوْرَاوْحَيْنَآ النّيكَ آنِ التّيعُ مِلَةَ إِبْرَهِيْمَ حَنِيْفًا ﴿ لَهُ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٢٠ (اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

گویا اس آیت میں بیفر مایا ہے کہتم لوگوں کے مزاج میں تقلید کرنے کا عضر ہے سواگرتم نے تقلید کرتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کروٴ جن کے متعلق تمام اہل مذاہب کا اجماع ہے کہ وہ اوران کے اصحاب نیک اور پاکیزہ بینے قرآن مجید میں میں۔

تبيار القرآر

تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے اصحاب میں بہترین نمونہ

كَنْكَانَتْ لَكُمُ أُسُوكًا حَسَنَةً فَي إِبْرِدِيْهِ وَالَّذِينَ

مُعَلَثُ (المتحنية) سواگر تہمیں کی پیروی کرنے کاشوق ہے تو حصزت ابراہیم کی کروٴ جنہوں نے تمام بتوں سے بیزاری کا اظہار کیا ہے' بتوں سے بیزاری کی یا داش میں انہیں آ گ میں ڈالا گیا اوروہ اللہ تعالٰی کی رضا کی خاطرائے بیٹے کوقربان کرنے کے لیے تیار ' ہوئے اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیشیجے ٹی 'سبوع کے قسلوس '' تو وہ ان کو بہت اچھی گلی اور اس کو دوبارہ سننے کے لیے انہوں نے اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں دے دیا' خلاصہ یہ ہے کہانہوں نے اللہ کی رضا میں اپنی جان' اپنی اولا داور اسپنے مال کو خرج کر دیا' سوتم اگر عبادت کرنا چاہتے ہوتو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کرو' اور اگرتم پوری طرح حضرت ابریا ہیم کی پیروی نہیں کر سکتے تو ان کے فرزند حضرت اساعیل علیہ السلام کی بیروی کرو' جنہوں نے کم سنی میں اللہ کی رضا اور اپنے والد کے تھم کی اطاعت میں سرتشلیم خم کر دیا اور اپنی گرون چھری کے نیچے رکھ دی اورتم اس مرد کامل کی اتباع بھی نہ کرسکونو حضرت اساغیل علیہ السلام کی والدہ کی اتباع کرو انہوں نے کس طرح اپنے غم اور غصہ کے گھونٹ پے اپنے بچہ کی ولا دت کی مشقت اور تکلیفِ برداشت کی مچر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کو مکہ گی ہے آ ب و گیاہ زمین میں اکیلا چھوڑ کر جانے لگے اور اشارہ ہے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ایبا کر رہے ہیں تو وہ اس پر راضی ہوگئیں اور اس مصیبت برصبر کرلیا غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے فرزند حضرت اساعیل علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت ہائجز 'سب کے سب تشکیم ورضا کے بیکر تھے اور ان سب کی زندگیوں میں ہمارے کمل کے لیے بہترین نمونہ ہے۔

اخلاص اورعبادت كالمغنى

اس آیت میں''منحلصین'' کالفظ ہے'اس کامصدر''اخلاص''ہے'ار پاکامعنیٰ یہہے کہانسان جونیک کام کرے'اس کا باعث اس تعل کی نیکی ہواور جوفرض یا واجب ادا کرے'اس کا باعث اس نعل کی فرضیت یا وجوب ہو' وہمخض اینے رہے کی رضا کے لیے اس فعل کو کریئے نہ وہ فعل کسی کو دکھانا مقصود ہونہ کسی کوسنا نامقصود ہواصل مقصود بالذات اللہ عز وجل کی رضا ہو' جنت کا حصول بھی ہالتبع مطلوب ہواور دوزخ سے نجات بھی ہالتبع مطلوب ہو۔تورات میں ککھا ہوا ہے: جس فعل سے میری رضا کا ارادہ کیا گیا وہ فعل تم بھی ہوتو اللہ کے نزد یک بہت ہے اور جس فعل سے میری رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا وہ فعل اگر بہت بھی ہو تومیرے نزدیک کم ہے۔

اگر کوئی شخص ایسینے والدکی خوثی کے لیے کوئی عبادت کرے یا این اولا دکی خوثی کے لیے کوئی عبادت کرے تو اس میں اخلاص نہیں ہے اس طرح اگرا پی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی عبادت کرے تو اس میں اخلاص کہاں ہے ہوگا۔ بعض مفسرین نے'' مے صلصین '' کی تفییر میں کہا: وہ عبادت کا اقر ارکرتے ہوئے نیک کام کریں اور بعض مفسرین نے

کہا:وہ اپنے دلوں سے عبادت میں اللہ کی رضا کا ارادہ کریں'ز جاج نے کہا: دہصرف اللہ وحدۂ کی عبادت کریں' کسی اورکواس میں شریک نہ کریں اوراس پرقرآن مجید کی بہآیت دلیل ہے:

اور ان کوصرف بیتھم ویا گیا ہے کہ وہ ایک معبود کی عبادت

وُمَّا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ وُ [ الفَّا وَّاحِدًا \*.

عبادت کامعنیٰ تذلّل ہے اور اصطلاحِ شرع میں اس کامعنیٰ ہے: اللہ کے لیے انتہائی تعظیم اور اپنی انتہائی عاجزی اور تزلّل ہے کی ہوئی اطاعت 'جس ہے اللہ کے کسی تھم پڑھل ہو بچے کی نماز کوعباوت نہیں کہتے کیونکہ وہ اللہ کی عظمت کونہیں جانتا' اس لیے اس کے فعل میں انتہائی تعظیم ہوگی ای طرح یہودی کی نماز بھی عبادت نہیں ہوگی کیونکہ اس میں انتہائی تعظیم تو ہے لیکن اس کی نماز اللہ کا حکم نہیں ہے' کیونکہ اسلام کے علاوہ باقی تمام شرائع منسوخ ہو چکی ہیں' اس طرح جولوگ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور پوری طرح رکوع اور تجوذ نہیں کرتے' ان کی نماز بھی عبادت نہیں ہے کیونکہ ان کی نماز میں نہائی تعظیم ہے اور نہ اس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے۔

وضومیں نیت کی فرضیت کی دلیل اور اس کا جواب

امام فخرالدین محدین عمر رازی شافعی متوثی ۲۰۲ ه فرماتے ہیں:

اخلاص کامعنی ہے: نیت خالصہ اور ہر عبادت میں نیت خالصہ ضروری ہے بعنی وہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے اور چونکہ تمام لوگوں کو میتھم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ عبادت کریں' اس لیے ہر عبادت میں نیت کرنا ضروری ہوا' اس لیے امام شافعی میہ کہتے ہیں کہ وضو کرنا بھی عبادت ہے' اس لیے وضو میں نیت کرنا فرض ہے۔

(تفيركبيرج ااص٢٣٦ واراحياء الرّ اث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

علامدا بوعبد الله محدين احد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصة بين:

اس آیت میں میدلیل ہے کہ عبادات میں نیت واجب ہے کیونکہ اخلاص قلب کاعمل ہے اس سے صرف اللہ کی رضا کا ارا دہ کیا جاتا ہے اور کسی چیز کا ارادہ نہیں کیا جاتا۔(الجامع لا حکام القرآن بڑ ۲۰سے ۱۴۷ دارالفکر پیروٹ ۱۴۵۵ھ)

علامه ابوبكر احمد بن على رازى حفى متوفى • ٣٥ ه لكصة بين:

اس آیت میں عبادت میں اخلاص کا تھم دیا گیا ہے کینی عبادت میں اللہ کے غیر کوشریک نہ کیا جائے کیؤنکہ اخلاص شرک کی ضعہ ہے اور اس کا نیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ نیت کے ہونے میں اور نہ نیت کے نہ ہونے میں اس لیے نیت کو واجب کرنے میں اخلاص سے استدلال کرنا تھے نہیں ہے' کیونکہ جوشش ایمان لے آیا'اس نے اپنی عبادت میں اخلاص کر لیا اور شرک کی فئی کر دی۔(احکام القرآن جس مے سہ سہیل اکیڈئ لاہور)

علامه عبداللدين احدين قدامه خنبلي متوفى ١٢٠ ه كلصة بين:

نیبت طہارت کی شرائط میں سے ہے؛ بغیرنیت کے وضوقیح ہے نہ تیم اور نیٹسل امام مالک اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے اور فقهاءاحناف نے بیرکہا ہے کہ پانی سے طہارت کے حصول میں نیت شرط نہیں ہے نیت صرف تیم میں شرط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِذَا قُمْتُكُوْ إِلَى الصَّلُوقِ فَاغْسِلُوّا وُجُوهُكُوْ. جبِّم نماز مِن قيام كاراده كروتواني چيروں كورعوؤ \_ (المائدة:٧)

اس آیت میں وضو کی شرائط کا ذکر کیا ہے اور نیت کا ذکر نہیں کیا' اگر نیت وضو کی شرط ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فر ماتا'
کیونکہ امر کا تقاضا میہ ہے کہ جس چیز کا امر کیا گیا ہے' اس پڑمل کرنے سے مامور بہ خاصل ہو جاتا ہے' لہذا چیرہ اور ہاتھوں اور
چیروں کو دھونے اور سر کا مسح کرنے سے وضو حاصل ہو جاتا ہے' نیز یہ پانی سے طہارت کو حاصل کرنا ہے اور اس میں نیت کی
ضرورت نہیں ہے' جس طرح نجاست کو پانی سے زائل کرنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے' (علامہ این قد امہ خبلی فر ماتے
میں:)ہماری دلیل میہ ہے: حدیث میں ہے: اعمال کا مدار صرف نیت پر ہے۔ (صبح ابخاری:)لہذا بغیر نیت کے وضو صبح نہیں ہوگا۔
میں:)ہماری دلیل میہ ہے: حدیث میں ہے: اعمال کا مدار صرف نیت پر ہے۔ (صبح ابخاری:)لہذا بغیر نیت کے وضو سے نہیں ہوگا۔
(المغنی مع الشرح) الكیرج اس محالیات وارائلز بیروت)

تبيار القرآر

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کا بیمعتی جیس ہے کہ اعمال کی صحت کا مدار نیت پر ہے بلکہ اس کا معنیٰ بیہ ہے کہ اعمال کی فضیلت کا مدار نیت پر ہے بلکہ اس کا معنیٰ بیہ ہے کہ اعمال کی فضیلت کا مدار نیت پر ہے کیونکہ بہت سارے اعمال بغیر نیت کے بھی ایمہ ظافہ کے بیز کوئر بی بین انہیں کرنا 'کسی چیز کوکرائے پر دینا' کسی کو طازم رکھنا' لگا آح کرنا' طلاق دینا' مثلّی کرنا' ایلاء کرنا' ظہار کرنا' بیوی بچوں کوفر ج دیا اور اس طرح کے بہت اعمال بغیر نیت کے بھی میچے ہیں' لہذا وضو کرنا بھی بغیر نیت کے میچے ہے' البتہ فضیلت اس میں ہے کہ وضو کرنا بھی بغیر نیت کے میچے ہے' البتہ فضیلت اس میں ہے کہ وضو کرنا بھی بغیر نیت کے بہت اعمال بغیر نیت کی جائے۔

البيّنه: ۵ كے لطائف اور نكات

اس آیت میں حسب ذیل لطائف اور نکات ہیں:

(۱) اس آیت سے پہلی جارآ بیوں میں کفر کوترک کرنے اور عقائد صحیحہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تو حید اور سید نا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پرایمان لانے کا تھم ہے اور اس آیت میں اخلاص سے عبادت کرنے ' نماز پڑھنے اور ز کو ۃ ادا کرنے کا تھم ہے کھر اس مجموعہ کے متعلق فر مایا کہ بھی دین قیمہ ہے لینی دین متعقیم ہے اور اس میں یہود اور نصار کی اور مرجمہ کا رد ہے کہ کے دیکہ یہود اور نصار کی عمل تو بہت کرتے تھے لیکن اللہ عزوجال کی تو حید اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بوت اور رسالت پر ان کا ایمان نہیں تھا' اور مرجمہ کا عقائد صحیحہ پر ایمان تو تھا مگر وہ اعمال صالحہ کو ضروری نہیں مانے تھے' کہ ان میں سے کوئی مجمی دین قیمہ اور دین متنقیم کا حال نہیں ہے دین قیمہ کے حال صرف المل سفت و جماعت ہیں۔

(۲) اس آیت میں مسلمانوں کی فرشتوں پر فضیات طاہر کی گئی ہے کیونکہ فرشتے تسبیحات پڑھتے ہیں رکوع اور جود کرتے ہیں لیکن وہ محنت اور مشقت سے مال کما کراس کواللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں 'بیدوصف فرشتوں میں نہیں ہے' اس لیے فرشتوں سے آخرت میں کہا میں جس کہا جائے گئا کہ تم مسلمانوں کی عظمتوں کوسلام کرو کیونکہ انہوں نے محنت اور مشقت سے مال کما کراللہ کی راہ میں خرج کرنے جائے گا کہ تم مسلمانوں کی عظمتوں کوسلام کرو کیونکہ انہوں نے محنت اور مشقت سے مال کما کراللہ کی راہ میں خرج کرنے

پرصبر کیا اورانہوں نے روزے رکھے اور بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے صبر کیا' قر آن مجید میں ہے: بر جیسے وج وج وجر مرمود وجہ در فرق مار سے میران

وَالْمُنَالِكُةُ يُونُ خُلُونَ عَكَيْرِمُ مِنْ كُلِّ بَالِي أَسَلَّمُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(٣) نفس کائل تب ہوتا ہے ، جب اس کوعلم بھی ہواور قدرت بھی اگر اس کوعلم ہواور قدرت نہ ہوتو وہ اپانچ کی طرح عاجز اور ناقص ہے اگر اس کو قدرت اور علم نہ ہوتو وہ مجنون کی طرح ناقص ہے اور نماز دین کے لیے علم کے منزلہ میں ہیں اوز کو دین کے لیے قدرت کے مرتبہ میں ' پس جس طرح نفس علم اور قدرت سے کامل ہوتا ہے اس طرح دین نماز اور ذکو ہ سے کامل ہوتا ہے اور یہی دین قیمہ ہے۔

( بم) پہلے' مسحلصین''فرمایا'اس میں دین کے عقائد کی طرف اشارہ ہے' پھرنماز اور زکو قاکا فرمایا اور ان عبادات کی مشقت سے مسلمان علم اور عمل کے لحاظ سے کامل ہو گئے اور وہ دین قیمہ کے حامل ہو گئے۔

(ه) اس آیت مین عقائد اور انمال کا ذکر ہے اور ایمان کامل تصدیق اور انمالِ صالحہ کا جموعہ ہے 'سواس آیت میں اس طرف جمعی اشارہ ہے۔

البیّنہ : ۱ میں فرمایا: بے شک اہل کتاب میں سے جو کفار میں اور شرکین میں وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آ گ میں رہے والے میں وہی تمام مخلوق سے بدترین ہیں O

#### کفاراہل کتاب کے عذاب کومشرکین کے عذاب پرمقدم کرنے کی توجیہ

البیند : ۲ میں کفار کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے اور البیند : ۸ ے میں مؤمنین کے اجروثو اب کا ذکر فرمایا ہے پہلے کفار کے عذاب اور پھرمؤمنین کے اجروثو اب کا ذکر فرمایا تا کہ مؤمنین اللہ کے عذاب کے ڈراھے گناموں کو ترک کرتے رہیں 'کفار ک وعید میں وو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے: ایک مید کہ وہ ووزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور دوسری چیز ہے کہ وہ تمام مخلوق میں میرترین ہیں۔

بحریلی ہے۔ اگرکوئی شخص ساری عمرنماز نہ پڑھے تو اس کی تکفیز میں کی جائے گی لیکن اگر کوئی شخص نہی سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کی بھی تو بین کر بے تو اس کی تکفیر کر دی جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادات اتی عزیز نہیں ہیں جتنی نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت عزیز ہے اور اہل کتاب میں سے کفار اللہ تعالیٰ کو تو ماشتہ تھے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹریاں قرار دیے کر اللہ تعالیٰ کی بیٹریاں قرار دیے کر اللہ تعالیٰ کی بیٹریاں قرار دیے کر اللہ تعالیٰ کی بیٹریاں قرار اس کی بیٹریاں قرار دیے کر اللہ تعالیٰ کی بیٹری کرتے تھے اور ان آبیوں میں اللہ تعالیہ وسلم کی بیٹری کرتے تھے اور ان آبیوں میں اللہ تعالیٰ کی بیٹری کرتے تھے اور اس سے بیٹا ہم کی بیٹری کرتے تھے اور اس سے بیٹا ہم کی بیٹری کرتے تھے اور اس سے بیٹا ہم کی اللہ تعالیٰ کی بیٹری کرتے تھے اور اس سے بیٹا ہم کی بیٹری کے اس کے رسول کی بیٹری تیری کی جائے اس لیے اہل کتاب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے زو قبری کی جائے اس لیے اہل کتاب میں سے کفار کے عذاب کو بعد میں بیان فرمایا۔

مؤمنین صالحین کی فرشتوں پر نضیات کے دلائل

البینہ کے میں فرمایا: بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ تمام مخلوق میں بہترین ہیں O اس آیت سے علاء اہل سنت نے بیہ استدلال کیا ہے کہ مؤمنین صالحین ملائکہ سے افضل ہیں' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے' وہ تمام مخلوق میں بہتر ہیں اور تمام مخلوق میں ملائکہ بھی واخل ہیں' لبذا مؤمنین صالحین ملائکہ سے افضل ہیں' تاہم اس میں تفصیل ہیہ ہے کہ رسل بشر' رسل ملائکہ سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ عام سے افضل ہیں اور عام مؤمنین صالحین سے افضل ہیں۔

الل سنت وجماعت كے مؤقف براس جديث سے استدلال كيا جاتا ہے:

امام عبد الرحمان بن محمد بن اوريس ابن الى حاتم رازى متوفى ١٢٥ ها بنى سند كساته وروايت كرت بين.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فرشتوں کا اللہ کے نز دیک جومر تبہ ئے کیا تم اس پرتبجب کرتے ہواس ذات کی تیم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے قیامت کے دن بندہ مؤمن کا جواللہ کے نز دیک مرتبہ ہوگا' وہ فرشتوں کے مرتبہ سے ضرور بہت زیادہ عظیم ہوگا اورتم چاہوتو اس آیت کو پردھو:

( تغيير امام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١٩٣٣٣ تغيير كبيرج ١١ص ٢٣٨ الدراكمثو رج ٨ص ٥٣٨ ورح المعالى جز ٢٠٠٠ ٥٠٠ )

اس کے علاوہ درج ڈیل حدیث ہے:

حضرت ام المؤمنين عا كشه صديقة رضى الله عنها بيان كرتي جين مين نے عرض كيا: يارسول الله! الله تعالى كنزويك تمام

تبيأن القرآن جلدردازد؟

كلوق مين سب سن زياده كون مرم ب؟ آب فرمايا: المائش اكماتم يدآيت نبين برصين؟ "إِنَّ اللَّهِ يْنَ الْمَنْوُ اوَعَمِلُوا الصَّلِيطُةِ الْوَلِيِّكَ هُمْ حَنْدُ الْمَيْرِيَّةِ فَى "(المِيد : 2) (الدرالمورن ٥٨ ٥٨ در العانى جر ٢٠٠٠ (٢٠)

رومنین صالحین کی فرشتوں پر فضیات کے مسئلہ میں امام رازی کے اعتر اضات اور مصنف کے جوابا<u>ت</u>

امام فخرالدین محد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هے اس پر حسب ذیل اعتراضات کیے ہیں:

(۱) یزید ٹھوی سے مروی ہے کہ ہویة ""بوا" سے ماخوذ ہے اس کامعنی ہے بھی اوراس سے مراد بنوآ دم ہیں الہذا" بویة" سی فرشتے داخل ہی نہیں ہیں جی کہ مؤمنین صالحین کا فرشتوں سے افضل ہونالازم آئے۔

(تفيير كبيرج ااس ٢٣٨ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

مل کہتا ہوں کہ تھے میہ کہ 'بوید'''بوا''ے ماخوذ نہیں ہے' بلکہ 'بَرَءَ''ے ماخوذ ہے'امام ابن جوزی متو فی ۵۹۷ھ۔ ہیں:

خودامام رازى البينه: ٢ مين "شو البوية" كي تفير مين لكهة مين:

یا نچوال سوال یہ ہے کہ لفظ 'البویة '' کی قرائت کس طرح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام نافع نے 'البولیة '' کو ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے اور باتی نے بغیر ہمزہ کے 'البویة '' پڑھا ہے جیئے 'النبی 'اللویة '' اور' العجابیة '' پڑھا جاتا ہے جب اس کواصل کی طرف لوٹایا جائے تو پھر اس پر ہمزہ آتا ہے جیسا کہ لفظ 'النبی '' میں بھی ہمزہ اس طرح ہے اور اس میں ہمزہ کو ترک کرنا عمدہ ہے اور اس تفصیل سے بیرطا ہر ہوگیا کہ جنہوں نے بیکہا ہے کہ 'البویة '' 'البوی '' سے ماخوذ ہے' جس کامعنی ملی ہے ان کا قول فاسمد ہے۔ (تغییر کیبری ال سے سے ادارا جاء التراث العربی بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

لیجے اامام رازی نے خودتصری کردی ہے کہ 'البویة ''''البوی ''سے ماخوذ نہیں ہے اور میتول فاسد ہے بھر حمرت ہے کہ فرشتوں کی بھر بیاری نا '' کے لیے انہوں نے ایک سفیہ بعد میلکد دیا کہ 'خیب البویة ''' بیل' البویة '''''البوی نا '' سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے: بنوا وم ند کہ 'آبر کا الله المحلق ''سے ماخوذ ہے 'لینی مؤمنین صالحین تمام بنوا وم میں افضل ہیں ند کہ مؤمنین صالحین تمام مخلوق میں افضل ہیں جتی کہ وہ فرشتوں سے افضل ہون اور امام رازی جس کی یہاں پیروی کر رہے ہیں وہ ائل سنت کا مذہب ہے۔

(۲) امام رازی کا اس پر دورر اعتراض یہ ہے کہ' اِن اللَّائِن اَ اُکَ اللَّهُ اِن اَعْدَالصَّالِحْتِ ''بشر کے ساتھ فاص نہیں ہے بکہ اس میں فرشتے بھی دافل ہیں۔ (تفیر کمیرج اس ۲۳۹)

میں کہتا ہوں کہ بیقول قرآن مجید کے اسلوب اور حرف دونوں کے خلاف ہے۔قرآن مجید میں جہاں بھی'' اِنْ اَلَّذِینَ اَ اُهمُنُوْا وَعَمِلُواالصَّلِيٰ اِنْ اِنَّا ہِے'اس سے مراد بشر بی ہوتے ہیں' فرشتے مراد نہیں ہوتے۔ جیرت ہوتی ہے کہ امام رازی نے معز لہ کی تابید میں کیمی جیب وغریب ہات کہی ہے' قرآن مجید میں ہے:

58

اورایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی

بٹارت دیجئے جن کے نیجے دریا بدرے ہیں جب بھی ان کو جنت

کے پھلوں ہے رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے بہتو وہ ہے جو ہم کو

رِنْ قَالَ قَالُوْ اهْنَا الَّذِي مُ زِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْوُ الِيهِ

مُتَشَابِهَا وُلَهُمْ فِنْهَا أَزُواجُ مُطَهِّرَةٌ ۚ وَهُمْ فِينَهَا خِللُونَ ٥ اس سے پہلے دیا گیا تھا حالا نکدان کواس سے پہلے اس سے مشابہ

بھل دیا گیاتھا' اور ان مؤمنین صالحین کے لیے جنتوں میں پاکیرہ

(البقره:٢٥)

یو بال بھی ہول گی اور وہ ان می*ں ہمیشہ رہنے والے ہی*ں ○

امام رازی نے اس استدلال پر تیسرااعتراض برکیا ہے کہ فرشتے ''البویة'' ہے خارج ہیں اور اس پر بہت دلاک ہیں اور اس کی دجہ بیہ ہے کہ فضیلت وہمی ہوتی ہے یا کسی اگر دہمی فضیلت کی طرف دیکھوتو فرشتوں کی اصل نور ہے اور تہماری اصل سڑی ہوئی کیچڑ ہے اوران کامسکن وہ دارہے جس میں تمہارے ماپ کولغزش کی وجہے رہنے نہیں دیا گیا اور تمہارامسکن زمین ہے جو شیاطین کی آ ماجگاہ ہے نیز ہماری صلحتوں کا فرشتے انظام کرتے ہیں اور ہمارارزق ان میں ہے بعض (حضرت میکائیل) کے ہاتھ میں ہےاور ہمای روح لیعض دوسرےفرشتوں کے ہاتھ میں ہے' پھر وہ علماء ہیں اور ہم متعلم ہیں' پھران کی عظیم ہمت کو دیکھو' وہ حقیر گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتے اللہ تعالی نے ان کی جانب سے سوائے الوہیت کے دعویٰ کے اور کسی چیز کی دکایت

لینی اگر فرشتے کسی گناہ کا اقدام کرتے تو ان کی ہمت اس قدر بلند تھی کہ سوائے دعوائے رہو ہیت کے اور کوئی گناہ ان کے لائق نہ تھا اورتم ہمیشہ پیٹ اورشرم گاہ کی غلامی میں رہتے ہواور جہاں تک عبادت کا معاملہ ہے تو وہ نبی سے زیادہ عبادت کرتے میں کیونکہ اللہ تعالی نے نبی کی عبادت کی اس طرح مدح فرمائی ہے کہ وہ دو تبائی رات میں عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کی

(الإنبياء: ٢٠)

(امام رازی فرماتے ہیں:)عنوان برمفصل گفتگوسورۃ البقرہ میں گزر پی ہے۔

اور ان میں سے جس فرشتے نے میر کہا کہ اللہ کے سوامیں متحق عبادت ہوں تو ہم اس کوجہم میں جھونک دیں گے' ہم ای

وہ دن رات تیج کرتے رہتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں 🔾

پس جوفرشتے آپ کے رب کے باس میں وہ رات اور دن

(تفيير كبيرة الص ٢٣٩ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

اں کی شیخ کرتے رہتے ہیں اوروہ بھی نہیں اکتاتے 🔾

طرح ظالموں کوسزادیتے ہیں 🔾

مُؤْمنين صالحين پرفرشتُوں کی فضیلت کُے مُتَعَلَق امام رازی کے تفصیلی دلائل

اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ مؤمنین صالحین کے لیے جنتوں میں پا کیزہ بیویاں بھی ہوں گی تو اگر مؤمنین صالحین میں فرشتے بھی داخل ہیں تو کیا فرشتوں کے لیے بھی یا کیزہ ہویاں ہوں گا۔

نہیں کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے فضائل بیان کرنے کے بعد فرمایا: وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي َ اللَّهُ مِّنْ دُوْنِهِ فَنَالِكَ

نَجْزِيْهِ جَهَنَّةُ "كَالْ لِكَ تَجْزِى الظَّلِيدِينَ ۞ (الانباء:٢٩)

يُسَيِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَا رَلَا مَفْتُرُونَ

فَالَّوْنِينَ عِنْدُارَتِكَ يُسَبِّعُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ

اورایک مقام پراس طرح فرمایا:

وَهُوُ لَا يُسْتُمُونَ ٥ (مُ البحده:٢٨)

تيا. القرأة

عبادت کے متعلق اس طرح فرمایا ہے:

وَبَشِّرِ الَّذِينِ مِنَ الْمُنُو اوَعِلُوا الصِّلِحْتِ اَنَّ لَهُمْ جَنْيِ

تَجْرِي فِي تَخْتِهَا الْاَنْهُرُ لُلَّمَا رُين قُوْ إِمِنْهَا مِنْ تَمْرَ لِا

نبیوں اور مومنین صالحین پر فرشتوں کی فضیلت کے مسئلہ میں امام رازی کے تفصیلی دلائل کے جوابات امام رازی نے فرمایا کہ فرشتوں کی وہبی فضیلت بیہ ہے کہ ان کی اصل نور ہے اور انسانوں کی اصل سڑی ہوئی کیچڑ ہے۔

' امام رازی نے فرمایا کہ فرسٹوں کی وہیں تصلیت ہیں جہاں گا '' کورہے اور السانوں گا' کا مرح ہوں بیر ہے۔'' الجواب: میں کہتا ہوں کہ ہر مرکب کی چار علتیں ہوتی ہیں:(۱) علت مادی(۲) علت صوری(۳) علت فاعلی(۴) علت غائی' علت مادی کے اعتبار سے فرشتے افضل ہیں کیونکہ ان کا مادہ تخلیق نورہے اور بشر کا مادہ تخلقی مٹی' کیکن باقی تمین علتوں کے اعتبار سے مؤمنین صالحین فرشتوں سے افضل ہیں' علت صوری کے لحاظ ہے اس کیے افضل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ

سے تو ین طال بی رحم موں ہے ہیں ہے: السلام کواپی صورت پر بنایا مدیث بیس ہے:

عن ابسي هريوة عن النبي صلى الله عليه حضرت الإبريره رضى الله عند بيان كرت إيل كه الله تعالى وسلم خلق الله آدم على صورته الحديث يعظرت ومطية السلام كوافي صورت بريدا فرمايا-

. (صحح البخاري رقم الحديث: ٦٢٢٤ 'الاستيدان رقم الحديث: اصح مسلم رقم الحديث: ٢٨٣١ منداحدج ٢٣٥)

علت فاعلى كاجتبار ال لي افضل بين كه حضرت آوم عليه السلام كواً للد تعالى في اين التصول سي بنايا و آن مجيد

ے: یَا ْإِلْمِیْسُ مَا مُتَعَكَ اَنْ تَشْجُولُ لِمِا خَلَقْتُ بِیکَا ثَیِّ ہِ (ص:۵۵) کو میں نے اسیخ ہاتھوں سے بنایا ہے۔

اور علت عانی کے اعتبار سے اس لیے حضرت آدم افضل ہیں کدان کا مقصد تخلیق الله تعالی کا خلیفه اور نائب ہونا ہے۔

بیز الله تعالی نے بشر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَقَكُلُ كُرِّوْنَا بَيْنِيُّ اٰ وَهُر (بن اسرائل ٢٠٠) بِ شِك بم نے اولاد آن م كو ضرور كرم بنايا ہے -كَقَلُ حَلَقْتَا الْإِنْسَانَ فِي اُحْسَنِ تَقْوِيْهِ فَي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(["سن"

مؤمنین صالحین کےفرشتوں سےافضل ہونے پرخصوصی دلیل میہ ہے کہ تمام فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ کیا' نیز اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو بشر اور انسان کی خدمت پر مامور کیا ہے' حضرت جبریل انبیاء کرام پر وقی لاتے ہیں' میکا ٹیل انسانوں کے لیے رزق فراہم کرتے ہیں' حضرت عزرائیل ان کی روح قبض کرتے ہیں' ملائکہ سیاحین ان کے ذکر کو اللہ

میں سی اس وی سے پیروں رہم رہے ہیں کرے رہ ماں ماں میں ہوئے ہوئے صافہ و مسلام کو روضہ انور میں پہنچاتے میں کچھ فرشتے ان کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں کراماً کا تبین ان کے اعمال لکھتے ہیں کچھ فرشتے رحم میں ان کی تصویر بناتے ہیں اور نقذیر کے امور لکھتے ہیں اور لیلۃ القدر کے عابدوں پروہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آ کر

شب قدر کے عابدوں کی عظمتوں پر طلوع فجر تک سلام پڑھتے رہتے ہیں ان کے علاوہ وہ مؤمنین صالحین کے لیے اور بھی بہت خدمات انجام دیتے ہیں اور ان شواہد سے آفتاب نیم روز سے زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ مؤمنین صالحین فرشتوں سے بدر جہا

افضل ہیں۔

ا مام رازی نے فرمایا:ان کامسکن وہ دار ہے جس میں تمہارے باپ کولغزش کی وجہ سے رہنے نہیں دیا گیا اور تمہارامسکن زمین ہے جوشیاطین کی آ ماجگاہ ہے۔

۔ الجواب: میں کہتا ہوں کہ فرشتے صرف جنت میں نہیں میں' وہ دوزخ میں بھی بہطور محافظ میں' وہ آسانوں میں بھی ہیں اور زمین الجواب: میں کہتا ہوں کہ فرشتے صرف جنت میں نہیں میں' وہ دوزخ میں بھی بہطور محافظ میں' وہ آسانوں میں بھی ہیں اور زمین پر بھی ہیں اور ہمارے باپ سیدنا آ وم علیہ السلام کا جنت میں پہلے عارضی قیام تھا' ان کا مقصر تخلیق زمین پر اللہ تعالیٰ کی نیابت اور خلافت کرنا تھا' وہ اس لیے زمین پر آئے اور اپنامٹن پورا کرنے کے بعد وہ دائی قیام کے لیے اپنی بے شار ذریات کے ساتھ جنت میں جا کیں گئے اس لیے موسین صالحین کا دائی گھر جنت ہی ہے اور دنیا تو ان کے امتحان اور آ زمائش کی جگہ ہے' یہاں پروہ شیاطین سے جہاد کرتے ہیں اور ان کورسواکرتے ہیں اور ان کورسواکرتے ہیں اور ان کورسواکرتے ہیں اور سیان کی فضیلت کی وجہ ہے نہ کہ ذرمت کی۔

ا مام رازی نے فرمایا: ہماری مصلحوں کا انظام فرشتے کرتے ہیں اور ہمارا رزق ان میں سے بعض کے ہاتھ میں ہے اور ہماری روح بعض دوسر بے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔

الجواب ہمارا رزق اور ہماری روح فرشنوں کے ہاتھ میں ہےان کے اختیار میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری خدمت پر مامور ہیں بیان کی نضیات نہیں ہے بلکہ ہماری فضیات ہے۔

امام رازی نے فرمایا: پھروہ علاء ہیں اور ہم متعلم ہیں۔

الجواب: میں کہتا ہوں کہ فرشتوں کامعلم اور ہمارامتعلم ہونا بالکل ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ثابت ہے کیونکہ ہمارے باپ سیدنا آ دم علیہ السلام نے تمام فرشتوں کوتمام چیزوں کے نام سکھائے، قر آن مجید میں ہے:

جب ہمارے باپ سیرنا آوم علیہ السلام کی تمام فرشتوں پرفضیات علمی ثابت ہوگئ تو اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو تھم ویا کہوہ حضرت آوم علیہ السلام کو تجدہ کریں کپس تمام فرشتوں نے حضرت آوم علیہ السلام کو تجدہ کیا، قرآن مجید میں ہے: مسجکا المملیج کے گُناہ کے آئے محمد کے آئے تھائے کے اسلام کو تعدہ کیا۔ مرکز آور مرکز کا سے موکر (آوم کو ) سحدہ کسان

(الحجر:٣٠٠صّ:٣٧)

اور طاہر ہے کہ جس کو تجدہ کیا جائے' وہ تجدہ کرنے والوں سے آفضل ہوتا ہے۔ ارام از بی نیف اردی رہ عظیمہ

امام رازی نے فرمایا: پھران کی عظیم ہمت ہیہ ہے کہ وہ حقیر گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتے' اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب سے سوائے الوہیت کے دعولیٰ کے اور کسی چیز کی حکایت نہیں کی' اگر فرشتے کسی گناہ کا اقدام کرتے تو ان کی ہمت اس قدر بلندھی کہ سوائے دعولیٰ ربوبیت کے اور کونی گناہ ان کے لاگق نہ تھا اور تم ہمیشہ پیپنے اور شرم گاہ کی غلامی میں رہتے ہو الجواب: میں کہتا ہوں کہ پھر تو فرعون اور نمر ودکو بھی بلند ہمت مانتا پڑے گا کیونکہ انہوں نے بالفعل ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا' ربایہ کہ فرشتے پیٹ اور شرم گاہ کے حقیر گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتے 'سواس میں ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بھوک 'شہوت اور غضب کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے فضیلت تو مؤمنین صالحین کی ہے' جن میں بھوک' شہوت اور غضب کور کھنا گیا ہے' اس کے باوجود وہ حرام کھاتے ہیں نہ حرام طریقوں سے شہوت کو پورا کرتے ہیں اور نہ غضب میں آ کر قتل ہ عارت گری کرتے ہیں اور امام رازی نے فرمایا ہے: تم ہمیشہ پیٹ اور شم گاہ کی غلامی میں رہتے ہو اس کا جواب ہے ہے کہ مؤمنین صالحین کھی بھی پیٹ اور شرم گاہ کی غلامی میں گناہ نہیں کرتے اور ہم فرشنوں پر ان ہی صالحین کی فضیلت کے قائل ہیں جیسا کہ زرتھیر آ ہے میں ہے:

بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال

ٳؽٙٲڵؽؚؿؽؗٲڡٞػؙۉٲۅؘۘٛػڡٟڶؙۅاڶڞ۠ڸڂؾٚٵٞۅڵؾۣڬۿؙڞ ڂؽؙڒؙٲؙؙؽڔؿۜؽٙؿۧ۞(اؠڹ؞٤)

کیے وہ تمام مخلوق میں بہترین ہیں 🔾

اور جولوگ پیٹ اورشرم گاہ کی غلامی میں ہمیشہ گناہ کرتے ہیں وہ کفار اور فساق فجار ہیں ہم ان کوفرشتوں سے افضل نہیں مانتے بلکہ فرشتے ان سے افضل ہیں صرف انبیاء علیہم السلام اور مؤمنین صالحین فرشتوں سے افضل ہیں۔

امام رازی نے فر مایا: جہال تک عبادت کا معاملہ ہے تو فرشتے نبی سے زیادہ عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی عبادت کی اس طرح مدح فرمانی ہے کہ وہ دوتہائی رات میں عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کی عبادت کے متعلق اس طرح فرمایا

وه رات دن تنبیح کرتے رہتے ہیں اوو تھکتے نہیں ہیں 🔾

يُسَبِّحُوْنَ اتَيْلَ وَالنَّهَا رَلَا يَفْتُرُوْنَ ٥

(الإنبياء: ٢٠)

الجواب: میں کہتا ہوں کہ فرشتوں کے دن رات عبادت کرنے اور نہ تھکنے اور نہ اکتانے میں ان کا کوئی کمال نہیں اور نہ ان کی کوئی فسلیت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان میں نیزدر کئی ہے نہ جوک اور پیاس رکھی ہے نہ شہوت اور غضب رکھاہے کمال تو انہیاء علیم السلام کا ہے کہ اللہ تعالی نے ان میں نیزدر کئی ہے اس کے باوجودوہ نیز کوئڑک کرکے دو تہائی رات تک عبادت کرتے تھے علاوہ ازیں انہیاء علیم السلام کی فضیلت ہے کہ وہ اپنے اختیار سے نیز کوئڑک کرکے دو تہائی رات تک عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کی عبادت اختیار کی نیز کر رہے ہیں جس کوئی اختیار اور کمال نہیں ہے اس طرح جن فرشتوں کو دن رات عبادت کرنے کا تھم دیا'ان کا طرح سورج کا روشنی پہنچانے میں کوئی اختیار اور کمال نہیں ہے۔ اس طرح جن فرشتوں کو دن رات عبادت کرنے کا تھم دیا'ان کا بھی دن رات عبادت کرنے میں کوئی اختیار اور کمال نہیں ہے۔

اس کے بعدامام رازی نے فرمایا: اس عنوان رمفصل گفتگوسورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ سورۃ البقرہ میں امام رازی نے فرشتوں کی انہیاء کیسیم السلام پرفضیلت کے جو دلائل دیتے ہیں ہم نے ان جواب سورۃ النگویر: ۲۱۔ ۱۹ میں ککھ دیا ہے وہ جوابات بھی ای جلد میں ہیں ٔ قارئین کرام ان کو نکال کر پڑھ لیں۔ فقط مذہبی نہ میں ہیں ت

نفتی مخدشفیع کا پوری تفسیر کبیر کوامام رازی کی تفسیر نه قرار دینا

امام رازی نے چونکہ اس سورت میں سورۃ البقرہ کا حوالہ دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس آخری یارہ کی تفسیر بھی امام رازی بی کی لکھی ہوئی ہے بعض علماء نے بغیر تحقیق کے لکھ دیا ہے کہ امام رازی نے تفسیر کبیر کو مکمل نہیں کیا۔ بیر بیخ نہیں ہے 'پوری تفسیر امام رازی بی کی لکھی ہوئی ہے۔

مفتی محمشفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۷ه کصتی بین:

جلد دواز دہم

امام رازی نے سور ہُ فتح تک تفییر خود کھی ہے اس کے بعدوہ اسے پورانہ کر سکے چنانچہ سورہ فتح ہے آخر تک کا حصہ قاضی شہاب الدین الدمشقی متونی ۹۳۹ یا شخ نجم الدین قمولی متوفی ۷۷۷ھ (صحیح ۷۲۷ھ ہے) نے مکمل فر مایا۔

(معارف القرآن ج المقدم ص ٥٥ ادارة المعارف كرايي ١٣١٨ه)

#### ابوالكلام آ زادكى تفسير كبير برمبهم تنقيد

ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن جاص ۱۷۔ ۸ میں امام رازی پر رد کیا ہے میں نے ان صفحات کو بڑھا' ان میں کوئی بات جواب کے قابل نہیں ہے ابوالکلام آزاد نے قدیم تفاسیر پر مہم تبعرہ اور تنقید کی ہے کمی تفییر کے متعلق معین بات نہیں کھی کہ اس تفییر میں میں ککھا ہوا ہے اور میداس وجہ سے فلط ہے۔

مثلاً وه لکھتے ہیں:

اسلام کی ابتدائی صدیوں سے لے کر قرون اخیرہ تک جس قدر مفسر پیدا ہوئے ان کا طریق تفییر ایک روبہ تنزل معیادِ فکر کی مسلسل زنجیر ہے جس کی ہر پچپلی کوئی پہلی سے بہت تر اور ہرسابق لاحق سے بلند تر واقع ہوئی ہے۔ (تر جمان القرآن جاس ۹) آزاد صاحب نے کوئی مثال نہیں دی' کوئی دلیل نہیں قائم کی' کوئی حوالہ نہیں دیا کہ فلاں کتاب کی فلاں تفییر روبہ تنزل معیار کی حامل ہے اور اگر مید کلیہ ہے تو ان کی تفییر تر جمان القرآن جو ۱۹۳۰ء میں کھی گئی ہے وہ تو بہت زیادہ بعد کی تفییر ہے اس لیے وہ ان کے اپنے کلیہ کے مطابق بہت زیادہ روبہ تنزل ہے۔

امام رازی پرمبهم تقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

جب امام رازی نے تغییر کمیر کمھی اور پوری کوشش کی کہ قرآن کا سرایا اس مصنوعی لباس وضعیت ہے آ راستہ ہو جائے۔
اگر امام رازی کی نظر اس حقیقت پر ہوتی تو ان کی پوری تغییر نہیں تو دو جہائی حصہ یقیینا ہے کار ہو جاتا۔ (ترجمان الترآن جاس ۱۱)
آ زاد صاحب نے کوئی حوالہ نہیں دیا کہ امام رازی کی فلان نغیر وضعی ہے جب وہ تہائی تغییر وضعی ہے تو کم از کم آٹھ دی حوالے تو اس کے جبوت میں دینے چاہیے تی شکر ہے کہ انہوں نے امام رازی کی ایک تہائی تغییر کوغیر وضعی مان لیا ہے اگر وہ اس کا بھی انکار کر دیتے تو ہم کیا کر سکتے تی خود آ زاد صاحب نے جوتغیر کامعی ہے وہ بھی انہوں نے اپنے مخصوص نظریات کے مطابق کسی ہے 'وہ بھی اند علیہ وسلم کی بشریت اور بندگی پر مطابق کسی ہے 'وہ بھی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور بندگی پر بہت دور دیا ہے اور بندگی پر بہت دور دیا ہے اور آپ کی عظمت اور تکریم کی کاکوئی ڈ کرئیس کیا 'آ زاد صاحب کھتے ہیں:

سب سے زیادہ اہم مسکلہ مقام نبوت کی حدیثری کا تھا، یعنی معلم کی شخصیت کو اس کی اصلی جگہ میں محدود کر دینا تا کہ شخصیت برتی کا ہمیشہ کے لیے سدباب ہو جائے اس بارے میں قرآن نے جس طرح صاف اور قطعی لفظوں میں جابجا پیٹمبر اسلام کی بشریت اور بندگی پر زور دریا ہے محتاتی بیان نہیں (اٹی قولہ) پیٹی براسلام کی بندگی اور درجہ رسالت کا اعتقاد اسلام کی اسلام کی بندگی اور درجہ رسالت کا اعتقاد اسلام کی اصل و اساس بن جائے اور اس کا کوئی موقع ہی باتی نہر ہے کہ عبدیت کی جگہ معبودیت اور رسالت کی جگہ اوتار کا تخیل پیدا ہو (اٹی قولہ)۔ یہی وجہ ہے کہ ہم و میصنے ہیں کہ تی پہنے بیرا سلام کی وفات کے بعد مسلمانوں میں بہت سے اختلافات بیدا ہوئے لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوا 'اجھی ان کی وفات پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرے ہے کہ حضرت ابو بکر ان کی شخصیت کے بارے میں بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوا 'اجھی ان کی وفات پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرے ہے کہ تحد نے وفات پائی اور جوکوئی تم میں سے اللہ کی پرستش کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چا ہے کہ تمر نہیں۔ اور جوکوئی تم میں سے اللہ کی پرستش کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں۔ اور جوکوئی تم میں سے اللہ کی پرستش کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں۔ اور جوکوئی تم میں سے اللہ کی پرستش کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں۔ اور جوکوئی تم میں سے اللہ کی پرستش کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چا ہے۔ کہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں۔ (ترجان القرآن نے اس کا اللہ کا دور اللہ کا دور کوئی تو تا کا میں کیا تھا تو اسے معلوم ہونا چا ہے۔ کہ دور کیفی کی پرستش کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چا ہے۔ کہ دور کی تو تا کی پرستش کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چا ہے۔ کہ دور کی بی پر سواللہ کی پرستش کرتا ہوں کوئی کوئی ہونا چا ہوں کی بی پرسٹش کرتا تھا تو اس کی بی پرسٹش کرتا ہوں کی پرسٹش کرتا تھا تو اس کرتا ہوں کی بیاں کی پرسٹش کرتا تھا تو اس کی بی پرسٹش کرتا ہوں کرتا ہوں کی بیاں کی بی پرسٹش کرتا ہوں کرتا ہوں کی بیشر کرتا تھا تو کی بھور کی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا

آ زاد صاحب نے جو پھی کھا ہے 'یہ وہائی نظریہ کے مطابق لکھا ہے اور قرآن مجید کو اپنے نظریہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے' لہذا پیفیسر وضعی بھی ہے اور تفسیر بالرائے بھی ہے کیونکہ انہوں نے تغییر بالرائے کے متعلق کھا ہے:

جب باب عقا ئد میں ردوکد شروع ہوئی تو مختلف مذاہب کلامیہ پیدا ہو گئے ہر مذہب کے مناظر نے چاہا اپنے مذہب پر نصوصِ قرآ نیے کو ڈھالے' وہ اس کی جبتو میں نہ تھے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ بلکہ ساری کا دُثْن اس کی تھی کہ کس طرح اے اپنے مذہب کا مؤید دکھا دیں' اس طرح کی تفیر تفیر بالرائے تھی۔ (تر جمان القرآن جام 10)

وہابی فکر کی ایک خصوصیت میہ ہے کہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی فضیلت کی جوآیات ہیں'ان میں آپ کی فضیلت کے پہلو کا ذکر نہیں کرتے اور آپ کی فضیلت کو حذف کر دیتے ہیں'الوالکلام آزاد نے اس فکر کے مطابق قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کیا ہے:'' وکھا اُڈسٹاٹٹ کالاکر گھٹھ گیلڈ کیٹی نہیں۔'(الانہیاء: ۱۰۰) کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں: (اے پیغیم!) ہم نے تہمیں نہیں بھجائے گراس لیے کہ تمام جہان کے لیے ہماری رحمت کا ظہور ہے۔

(ترجمان القرآن جاس ۸۹)

تمام علاء مفسرین بلکه تمام مسلمانوں کا میعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں سیدنا جمصلی اللہ علیہ وہلم کو'د حمدہ للعلمین'' فرمایا ہے' کین آزادصا حب نے اپنے نظریہ میں ڈھال کراس آیت کا ترجمہ کیا ہے اور'د حسمہ للعلمین''کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں بنایا اوراجماع مسلمین کی مخالفت کی اور آزاد صاحب کی تعریف کے مطابق بھی تفیر بالرائے ہے اور بھی تفسیر وضعی ہے کہ قرآن مجیدی آیات کواپنی برعقیدگی میں ڈھال دیا جائے۔

امام رازی کی تفسیر کبیر کے محاس

ابوالکلام آزاد نے امام فخرالدین رازی کی دو تہائی تغییر کو بے کار قرار دیا ہے میں تجھتا ہوں کہ ابوالکلام آزاد میں یہ اہلیت ہی نہیں تھی کہ دو امام رازی کی تغییر کیے کات اور دقائی کو تجھ کے عققت سے ہے کہ امام رازی کی تغییر کیے راس قدر عمدہ ہے کہ متقد میں میں اس کی کوئی نظیر ہے امام رازی سے پہلے کی جو تفاسیر ہیں ان میں صرف صحاب تا بعین اور تع تا بعین کے افوال نقل کیے گئے ہیں اور کہیں کہیں احادیث کا بھی ذکر کیا گیا ہے وادر المماوردی اور ابو بکر بیان العربی سے نمام رازی نے ایون المواددی اور البو بکر بن العربی سے نم نمام رازی نے ان تمام اُمور کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اسرار اور نکات بیان کیے ہیں قرآن مجید کی متعدد آیات سے اللہ تعالی کی توجہ پر متعدد آیات سے اللہ تعالی کی توجہ کی صداقت پر متعدد آیات سے استباط کیا ہے وار تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے حشر اور نشر کو بہت دلائل سے تابت کیا ہے اور قرآن مجید کی آیات سے شاعت کو تابت کیا ہے اور قرآن مجید کی تا یات سے شاعت کو تابت کیا ہے اور قرآن مجید کی تا یات سے خوابات دیے ہیں۔

رسول الله صلى الله على التدعلية وسلم كے افضل الرسل ہوئے پر بہت دلائل پیش كيے ہیں اور قرآن مجید كی متعدد آیات سے رسول الله على الله عليہ وسلم كی فضیلت كا استباط كیا ہے حضرت ابو بكر صدیق رضی الله عنه كی فضیلت كومتعدد آیات سے واضح كیا ہے اور روافض كے شبهات كے مسكت جوابات دیتے ہیں قیاس اور اجماع كی جیت كو ثابت كیا ہے ان كے زمانہ میں معز الدكا ورقعا جو كہت تھے كہ انسان اپنے افعال كا خود خالق ہے وہ جن آیات سے استدلال كرتے تھے ان آیات كا صحح محمل بیان فر مایا ہے اور جگہ جگہ ان كا روّ فرمایا ہے جومسلمان گناہ كبيرہ كا مرتكب ہو اور بغیر قوبہ كے مرجائے اس كی معفورت كو بہت آیات سے ثابت كیا ہے قرآن مجید كے فرمایا ہے نہوں كے معصوم ہونے كومتعدد آیات سے ثابت كیا ہے اور مشكر بن عصمت قد يم ہونے كو مبت دلات ہے تابت كیا ہے اور مشكر بن عصمت

جلد دواز دہم

انبیاء کے شبہات کے وزنی اور تسلی بخش جوابات دیے ہیں اور تغییر کبیر کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ امام رازی اس بیس قرآن مجید کی آیات کا باہمی ربط بیان کرتے ہیں کوں لگتا ہے کہ پورا قرآن ایک ہی سلسلہ میں شسلک ہے اور وہ قرآن مجید کی آیات کے بہت لطیف اسرار اور نکات بیان کرتے ہیں جن سے محقد میں اور متاخرین کی تفاسیر خالی ہیں امام رازی کی تفییر زیادہ تران ہی عنوانوں پر مشتل ہے جاتھ کا رکہا جا سکتا ہے؟ ابوالکلام آزاد کا امام رازی کی دو تبائی تفییر کو بے کا رکہا جا سکتا ہے؟ ابوالکلام آزاد کا امام رازی کی دو تبائی تفییر کو بے کارکہا جا اس انتہائی ظلم ہے جاتے ند پر تھو کئے سے جاند کے حس میں کوئی فرق نہیں پڑتا میں ف

بعد کے بعض مفسرین نے امام رازی کے بعض فکات کواپئی تفییروں میں درج کیا ہے ان میں قاضی عبداللہ بن عمر بیشادی متوفی ۱۸۵ ھ علامہ علی بن مجمد خازن متوفی ۱۳۵ ھ اور علامہ متوفی ۱۸۵ ھ خلامہ اسلام علی بن مجمد خازن متوفی ۱۳۷ ھ اور علامہ سیدمحمود آلوی متوفی ۵ کا اور علامہ سیدمحمود آلوی متوفی ۵ کا اور شامل ہیں۔امام شافعی نے فر مایا تھا: تمام فقہاء عیال ابوصنیفہ ہیں لیعنی بعد کے تمام فقہاء نے امام ابوصنیفہ کی فقہ سے استفادہ کیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ امام رازی کے بعد کے تمام مفسرین عیال امام رازی ہیں سب بعد والوں نے ان کی تفسیر کے فکات اور دلائل سے استفادہ کیا ہے۔

خودراقم الحروف نے امام رازی کی تغییر سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے میں نے تقریباً پوری تغییر کبیر کا مطالعہ کیا ہے اور تغییر کبیر کو سامے استفادہ کیا ہے میں ہے تقریباً پوری تغییر کبیر کو پڑھا ہے اتنااس کو کسی نے تغییر کبیر کو سامے استفادہ کیا ہوتا میں نے تغییر کبیر کو پڑھا ہے اتنااس کو کسی نہیں پڑھا ہوگا ' بھی دیا کہ امام رازی نے پوری تغییر کبیر کسی ان میں علامہ این خلکان متونی ۱۸۹ ھو ماجی حلامہ تاجی الدین بکی متونی ۱۵۷ ھو مافظ عسقلانی متونی ۱۸۵ ھو ماجی حلیفہ متونی ۱۸۵ ھو متابع کا مداری قدس متعقق علاء شامل میں جب کہ میں نے با قاعدہ تغییر کبیر کے حوالہ جات سے واضح کیا ہے کہ پوری تغییر حضرت امام رازی قدس مرہ کی ہی کسی ہوئی ہے۔ (دیکھے جیان التر آن جو اس ۲۰۳۳)

ہمارے نی سیدنامحوسلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور سی کا بیہ مقام نہیں ہے کہ اس کی کہی ہوئی یا کسی ہوئی ہر بات صحیح یا جمت ہو اس لیے بعض مقامات پر میں نے امام رازی کی تغییر سے نہایت ادب اور شائستگی سے اختلاف بھی کیا ہے اس کے باوجود میرے نزد کیا تغییر میں امام رازی کا جومقام ہے وہ کسی اور مضر کانہیں ہے۔

الیتینه: ۸ میں فرمایا: ان کی جزاان کے رب کے پاس ہے جو دائی جنتیں ہیں' جن کے پنچ سے دریا ہتے ہیں' وہ ان میں۔ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں' اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے' پیر (جزاء) اس کے لیے ہے جواپنے رب سے ڈرتار ہا0

مؤمنین صالحین کو جزامیں دائی جنت عطا کرنے کی توجیہ

مؤمنین صالحین کی بیزنیت ہوتی ہے کہ وہ جب تک زندہ رہیں گۓ اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان رکھیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ انمالِ صالح کرتے رہیں گے اور اگر وہ دوام اور خلود کی زندگی پاتے تو وہ دائماً ایمان پر قائم رہتے اور اعمالِ صالحہ کرتے رہتے' ان مکی اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں دوام اور خلو وعطا فر مائے گا۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ مؤمنین صالحین کی جزا دائی جنتیں ہیں' اس سے متبادریہ ہوتا ہے کہ ان کو جنت ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ملے گی' جب کہ قرآن مجید میں رہیجی ہے کہ مؤمنین جنت میں داخل ہونے کے بعد کہیں گے: انگرد چنز ہے ہوتا ہے ہو وہ موری میں وہ جو دہ ج

جس نے اپ فضل سے ہم کو ہیشگی کے مقام میں داخل کر

الَّذِي آحَلَّنَا دَارَالُمُقَامَةِ مِنْ فَفِيلِةً

(فاطر:۳۵) ويا\_

پس ان دونوں آیوں میں تعارض ہے البینہ: ۸ ہے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنین صالحین کو جنت ان کے اعمال کی وجہ سے ملے گی اور فاطر: ۳۵ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جنت اللہ سجانہ کے فضل کی وجہ سے ملے گئ اس کا جواب رہے ہے کہ جنت ملنے کے دوسبب ہیں جقیقی اور ظاہری محقیقی سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ظاہری سبب مؤمنین صالحین کے نیک اعمال ہیں ' فاطر: ۳۵ میں حقیقی سبب کا ذکر ہے اور البینہ: ۸میں ظاہری سبب کا ذکر ہے اس لیے ان دونوں آیوں میں کوئی تعارض تہیں

> ہے۔ مؤمنین صالحین اورمؤمنین تائبین کوایک سے زائد جنتیں عطا فرمانے کی تحقیق

اس آیت میں فرمایا ہے کہ مومنین صالحین کی جزاء دائمی جنات ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مؤمنین صالحین کوایک ہے زائد جنتیں ملیں گی قر آن مجید میں ہے:

وَلِكُنُ خَافَ مَقَاَمً مَّاتِهِ مُجَنَّتُونِ ﴿ (الرحمٰن:٢١) جُوْفُ اپ رب كے سامنے كفر ابونے سے ڈرااس كے ليے ال

يز فر مامانه

اوران دوجنتوں کےعلاوہ اور دوجنتیں ہیں 🔾

وَمِنْ دُوْنِهِمَاجَنَتُنِ أَ (الرَّنِ ١٢)

اس سے معلوم ہوا کہ مومین صالحین کے لیے چارجنتیں ہیں آمام رازی نے فرمایا:اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی چار پلکیس ہیں اور جب وہ خوف خدا سے روتا ہے تو ان چار پلکوں ہے آ نسوگرتے ہیں تو اس کی جزا میں اللہ تعالی اس کو چارجنتیں عطافر ما تا ہے الرجمان ۲۲۱ میں خوف خدا کا ذکر مقدم ہے اور البیتہ: ۸ میں خوف خدا کا ذکر مؤخر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: یہ (جزاء) ان کے لیے ہے جو اپنی زمدگی کی ابتداء اور انتہاء میں لیعنی پوری زعدگی میں اللہ تعالی ہے ڈرتے رہے۔ لیے ہے جو اپنی زمدگی کی ابتداء اور انتہاء میں لیعنی پوری زعدگی میں اللہ تعالی ہے ڈرتے رہے۔

الله تعالیٰ سے ڈرنے کی صورت ہیہ ہے کہ جب انسان کواس کانفس یا شیطان کس گناہ پر اُبھارے تو اسے خدایا و آجائے اور وہ خوف خدا سے اس گناہ سے باز آجائے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

> ٳۜۜۛۛۛۛؾؙڷۜؽ۬ؠؽۜٵڷۜڠۘڎ۫ٳٳۮٵڡۜۺۿؙۄؙڟؠۣٝڣٞ۠ڡؚؚۧؽٳۺؽڟڹ ؾػؘػۘۯؙۏؙٳڣؘٳۮؘٳۿؙڂؙۄؙٞؠؙڣؚ؈ۢۏؽ۞ٞ(۩ٵٵ)

هُ مُرْهُنِي مُ وْنَ ﴾ (الاعراف:٢٠١) دلول ميل مُرے كام كا خيال دالتا ہے تو وہ خدا كو يا د كرتے ہيں مو الطاق كان كى آئى تيس كھلى جاتى ہيں ۞

اگرییسوال کیا جائے کہ پھر تو چارجنتیں ان مؤمنین صالحین کوملیں گی جو گناہ کرنے سے پہلے اللہ سے ڈریں اور گناہ نہ کریں اور جولوگ شامت نفس یا اغواء شیطانِ سے گناہ کر گزرین ان کا کیا انجام ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ جومومنین گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈرکر تو بہ کرلیں اور اپنے گناہ پراصرار نہ کریں ان کا بھی اللہ ہجانہ سے ڈرنے والوں میں شار ہوگا قرآن مجید میں ہے:

وَالَّذِيُنَ اِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً اَوْظُلُمُوْا اَنُفْسُهُمُ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُ والدُّنُوْيِهِمْ صَوَّمَنُ يَّغُوْرُ النَّنُوْبِ اِلَّا اللَّهُ صَلَّمَ يُصِرُّوُا عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْوَلِيَّكِ جَزَا وُهُوَمَغُوْرًةً فِي ثُوْمِنَ مَّ إِيهِمُو

اور جولوگ کوئی بے حیائی کا کام کر گزریں یا کوئی گناہ کر کے اپنی جانوں برظلم کریں تو فورا اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہ پر مغفرت طلب کریں اور اللہ کے سواگنا ہوں کوکون بخشے گا اور جس گناہ کو وہ کریچکے میں اس پر دانستہ اصرار نہ کریں © تو ان کی جزاء ان کے

بے شک جولوگ خدا ہے ڈرتے ہیں جب شیطان ان کے

رب کی طرف سے مغفرت ہے اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیجے سے ور یا جاری ہیں کوہ ان میں بمیشہ رہیں گے اور نیکی کرنے والوں کا

ڲڵ۠ؾۢۼٛڔؽؙڡؚڹ۬ٷ۫ؾۿٵڶۯؙڬۿؙؽؙڂڸٳۑؽؘۏؿۿٲٷؽڡٛ ٱجُرُاڶۼڡؚڸؽ۫ؿ۞(آلءران:١٣١ـ١٥٥١)

کیا خوب اجرے 0

ان آیوں ہے معلوم ہوا کہ جومؤمنین گناہ کرنے کے بعد اللہ ہے ڈر کرفورا توبہ کرلیں تو اللہ تعالیٰ ان کوبھی کی جنتیں عطا

ا عام مسلمانوں کی خداخوفی کی دلیل اعام مسلمانوں کی خداخوفی کی دلیل

اگریہ سوال کیا جائے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو تخص پوری زندگی اللہ ہے ڈرتار ہے اس کو چار جنتیں ملیس گی تو عام مسلمان کیے پوری زندگی اللہ ہے ڈرتار ہے اس کو چار جنتیں ملیس گی تو عام مسلمان کیے پوری زندگی اللہ ہے ڈرنے کے مصداق ہوں گئیس کہتا ہوں کہ جو مسلمان پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نارائسگی یا اس کے عذاب سے ڈرکر پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں خانی اس لیے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں ہو خون مونسنیں پڑھتے ہیں ہو جو مؤمنین پانچ وقت وضو کر کے بھی وہ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے وضو نماز نہیں پڑھتے موجو مؤمنین پانچ وقت وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ اپنی ساری زندگی میں اللہ سے ڈرنے والوں کے مصداق ہیں اور اللہ کے فضل سے امید واتق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور ان سے جو گنا ہ ہو گئے ان کے حاللہ تعالیٰ سے دائیس کی جنتیں عطافر ناسے گا۔

الله تعالی کے خوف سے رونے کی فضیلت

تا ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا کریں اگر از خود رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اوپر انعامات اور احسانات کو یاد کریں گھراپنے گنا ہوں کے متعلق سوچیس اور اپنے دل میں نادم ہوں کھرندامت کے فلیہ سے آتھوں میں آنسولا کیں حدیث میں ہے:

حصرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ تحض دوزخ میں داخل نہیں ہوگا' جو اللہ کے خوف ہے رویا ہوختی کہ دود دھتن میں لوث جائے اور اللہ کی راہ میں پڑنے والا غبار اور دوزخ کا دھواں جمع نہیں ہوگا۔ (سن تر ندی رقم الحدیث: ۲۲۳سن نبائی تم الحدیث: ۲۰۳سن این باجد تم الحدیث: ۱۳۴۳ منداحہ ۵۰۵۵۵

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: دو آنکھوں کو دوزخ کی آگنہیں چیوئے گی: ایک وہ آ ککھ جواللہ کے خوف سے روئی ہواور دوسری وہ جس نے اللہ کے راستہ میں پہرہ دیتے ہوئے رات گزاری ہو۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۱۹۳۹)

الله تعالیٰ کا راضی ہونا جنت عطا کرنے سے بڑا انعام ہے

نیز مؤمنین صالحین کے متعلق فر مایا: اللہ ان بے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔

مؤمنین صالحین کو پہلے بیانعام عطا فرمایا کہان کو دائمی جنتیں عطا کین اس کے بعد اس سے بڑاانعام بیفر مایا کہ اللہ ان ہے راضی ہو گیا اور بیاللہ تعالیٰ کامؤمنین برسب سے بڑاانعام ہے ٔ حدیث میں ہے :

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی اہل جنت سے فرمائے گا:اے اہل جنت! وہ کہیں گے:اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں اور تیری اطاعت کے لیے تیار ہیں ہوسم کی خیر تیرے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم تجھ سے راضی نہ ہوں اے ہمارے

حبلدده أزوبكم

رب! تو نے ہمیں وہ کچھےعطا فرمایا ہے' جواپی مخلوق میں ہے کسی کوئییں عطا کیا' اللہ عز وحل فر مائے گا: کیا میں تم کواس سے زیادہ افضل چیز ندعطا کروں؟ وہ کہیں گے:اے ہمارے رب!اس سے افضل چیز اور کیا ہوسکتی ہے؟ اللہ ہجانہ فر مائے گا: میں تم پر اپنی رضا حلال کرتا ہوں' میں اس کے بعد تم ہے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔

(صحح البخاري رقم الحديث:١٥٣٩، صحح مسلم قم الحديث:٢٨٢٩ سن ترزى وقم الحديث:٢٥٥٥ أسنن الكبرئ للنسائي قم الحديث:٢٥٠٩)

الله تعالیٰ کی رضا اور بندوں کی رضا کے محامل

الله تعالى كے بندول سے راضي ہونے اور بندول كالله سے راضي ہونے كے حسب ذيل محامل ميں:

(۱) الله تعالیٰ کے راضی ہونے کامعنیٰ یہ ہے کہ بندوں نے دنیا میں جو نیک کام کیے اور اللہ سجانہ کے احکام کی اطاعت کی اللہ تعالی ان کے انمال سے راضی ہوگا۔

اور بندول کے راضی ہونے کامعنیٰ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو نیک اعمال کی توفیق دی اور آخرت میں جوان پر انعام اورا کرام کیا 'بندے اس سے خوش ہو گئے۔

- (۲) الله کے راضی ہونے کا معنیٰ یہ ہے کہ بندوں نے اپنی نجات کے لیے جو نیک کام کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فر مالیا اور اللہ کے راضی ہوئیا۔
  اور اس پران کو قواب عطافر مایا اور اللہ تعالیٰ کا پیجی ان پر انعام ہے کہ اس نے بیفر مایا ہے کہ وہ ان سے راضی ہوگیا۔
  اگر اللہ ان کومعافی فرما دیتا اور ان سے درگر رفرما تا تو پیجی اس کا کرم تھا اور اس کا کرم بالاے کرم بیہ ہے کہ وہ ان سے راضی ہوگیا۔ بندے اس سے راضی ہوگئے لینی اس کے فضل اور اس کے لطف سے خوش ہوگئے اللہ تعالیٰ نے دینا میں کہ مشقت کا مول کا مکلف کیا اور ان پر آفات اور مصائب ڈالے اس کے مقابلہ میں جب آخرت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکر ام دیکھا تو دنیا کی تمام ختیاں ان بر آبان ہوگئیں۔
  - (۳) الله تعالیٰ ان ہے اُراضی ہو گیا یعنی الله تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی اور نیک کاموں پر ان کی تحسین کی ۔ ، مناب میں انٹر آمالی میں این میں گئر معنون پٹر آبال نے ان کی حدید کی ہوا کی جون میں نے ایک کا میں میں انٹر انسا

بندے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے بینی اللہ تعالیٰ نے ان کو جوان کے اعمال کی جزاءعطا فرمائی اس پر اللہ تعالی کاشکر اوا کیا۔ رضا کامعنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ کی قضاء پر دل کاخوش ہونا اور قلم تقدیر پر دل کامطمئن ہونا۔

بندہ جمم اور روح کا مجموعہ ہے جمم کی جنت جنت الفردوس اور جنت عدن ہے اور روح کی جنت اس کے رب کی رضا ہے بندہ پر ابتدائی انعام جنت ہے اور انتہائی انعام اس کے رب کی رضا ہے پہلے اللہ کے راضی ہونے کا ذکر فرمایا ' پھر بندے کے راضی ہونے کا ذکر فرمایا کیونکہ خالق کا ذکر بندوں کے ذکر پر مقدم ہے۔

اللّٰدتعاليٰ كےخوف كى دوتفييريں

اس کے بعدفر مایا: بیر جزاء) اس کے لیے ہے جوایے رب سے ڈرتار ہا۔

لبعض منسرین نے کہا:اس کامعنیٰ میہ ہے کہ جب ان کے دل میں کس گٹاہ کا خیال آئے تو وہ اللہ کے خوف ہے اس گناہ سے باز رہتے ہیں اور بعض عارفین نے کہا: جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں' پھر بھی اللہ بھانہ کے خوف ہے لرزہ براندام ہوتے ہیں' پیانہیں ہماری سیاطاعت ادرعبادت قبول ہوگی ہائمیں' قرآن مجید میں ہے:

كَالْكِيْنَ يُؤْمُونَ كَمَا التوا وَقُلُومُهُمْ وَجِلَةً " وولو الله على والله على ويت بين بو كهدية بين اوران

(المؤمنون: ٢٠) كول خوف زده ريخ بين (كيابيا يمل قبول بويانه بو) ـ

بی صلی التدعلیدوسلم کی زوجه جفرت عائشرض التدعنها بیان کرتی بین که بین نے رسول التد سلی التدعلیدوسلم سے اس

جلددواز دبم

آیت کے متعلق سوال کیانیارسول اللہ! آیا مید ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جوشراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بنیں!اے صدیق کی بٹی! میدوہ لوگ ہیں جوروزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں اور وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہمیں ایسانہ ہو کہ ان کے نیک اعمال قبول نہ کیے جا کیں' میدوہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ (سنن تریٰی کہ الحدیث:۳۹۸)

اس آیت کے ساتھ جب درج ذیل آیت ملائی جائے تو اس میں علم اور علماء کی فضیلت پر دلیل ہے: یا تھا کی فحفتی اللّٰہ مین عِبادِ قِ الْعُلَمْ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہ کے بندوں میں سے صرف علماء اس سے ڈرتے رہے

(فاطر:٢٨) بين-

اور جواللہ سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے: '' دُخِنی اللّٰهُ عَنْهُمُ وَ دَحْمُواْ عَنْهُ ''(الهند : ۸)۔ اس سے واضح ہوا کہ صحابہ اور اخیار تا بعین کے بعد علماء عاملین کے متعلق بیر کہنا جائز ہے: رضی الله عنہ مثلاً امام ابوصیفہ رضی اللہ عنہ امام بخاری رضی اللہ عنہ امام رازی رضی اللہ عنہ غوشے اعظم رضی اللہ عنہ اور ہم ایسے لوگوں کے متعلق کہنا چاہیے علی عنہ پاغفرلۂ مثلاً غلام رسول سعیدی غفرلۂ۔

کوئی مسلمان اینے نجات یا فتہ اور جنتی ہونے کا دعویٰ نہ کرے

امام فخرالدین محربن عمررازی متوی ۲۰۱ ه کھتے ہیں:

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی مسلمان کھی بھی اس مرتبہ پرنیس پہنچنا کہ وہ اللہ سجانہ کی گرفت اوراس کے عذاب سے بے خوف ہو جائے اوراس کو بیعلم ہو کہ وہ اٹل جنت ہے ہے ماسواا نبیاء طیبم السلام کے کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اٹل جنت سے ہیں اس کے باوجود وہ تمام مسلمانوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں ٔ حدیث میں ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بے شک مجھے تم سب سے زیادہ اللہ کاعلم ہے اور میں تم

سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔

سب سے ریادہ اللہ سے درہ اوں۔ اللہ کی قتم اجھے امید ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ ہے ڈرنے والا ہوں اورتم سب سے زیادہ تقویٰ کا علم رکھنے والا ہے۔

( تغيير كبيرة الص ٢٥٢ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ):

ان اتقاكم واعلمكم بالله انا.

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٢٠ منن نسائي رقم الحديث: ٣٢١٦)

اس مسلم ميں ميد ديث بهت واضح ہے:

خارجہ بن زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ ام العلاء انصار یہ کہتی ہیں کہ جب مہاجرین کو تقسیم کیا گیا تو ہمارے حصہ میں احضرت عثان بن منطعون آئے ہم نے ان کو اپنے گھر میں تضہر ایا وہ پیار ہوگئے اور اس پیاری میں فوت ہو گئے ان کو شسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ دکلم آئے تو میں نے حضرت عثان بن منطعون کے متحلق کہا: میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہارا اکرام کیا ہے تو بی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کا اکرام کیا ہے؟ میں نے کہا: یارسول اللہ ا آپ پر میر اباپ فدا ہو پھر اللہ کس کا اکرام کرے گا؟ آپ نے فرمایا: ان کے اوپر تو موت آپیکی ہے اور جھنے ان کے لیے خیر کی امید ہے اور اللہ کی تم ایس اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ گیا گیا جائے گا محضرت ام العلاء کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ کا دیں تعریف نہیں کی در گئے اپنی کی الی تعریف نہیں کی در گئے اپنی کی الی تعریف نہیں کی در گئے اپنی کی الی تعریف نہیں کی در گئے اپنی کی الی تعریف نہیں کی در گئے اپنی کہ اللہ کی قسم اللہ کو اس العاد کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ کی الی تعریف نہیں کی در گئے اپنی کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی الی تعریف نہیں کی در گئے اپنی کی الی تعریف نہیں کی در گئے اللہ کی اللہ کی قسم اللہ کو تعریف نہیں کی در گئے دیں کو اللہ کی الی تعریف نہیں کی در گئے گئے اور کی اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کو کئی اللہ کی اللہ کو کہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کو تعریف نہیں کی در گئے اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی

ج٢ص٣٦) سوكي مسلمان كاخود كوجنتي كهنا جائز نہيں ہے۔

آپ کو ازخود اپنا حال معلوم نہیں تھا'تاہم اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا در شفاعت کبری عطاکی جائے گی۔

سورة البتينه كى تفسير كااختيام

المحمد للدرب العلمين! آج سه ذوالقعدة ١٣٢٧ه اله ٢٠٠٥ و كوسورة البيّنه كي تفير مكمل مو گئ اے رب كريم! ميرى اس تفيير كو كلمل فرما دے اور ميرى جمله تصانيف كو قيامت تك فيض آ فريں ركھ اور ميرى ميرے والدين ميرے اسا تذہ ميرے احباب اور ميرے قارئين كى مففرت فرمادے۔

> وصلى الله تعالى على سيدنا محمد حاتم النبيين اكرم الاولين والأحرين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



### لِيْتُمْ أَلْلَكُمُ الْحَجْمُ الْحَجْمُ لِلْكَوْمِيْمُ نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة الزلزال

سورت كانام ادر وجهُ تشميه دغيره

. اس سورت کا نام الزلزال ہے' کیونکہ اس کی کیبلی آیت میں' النولنو ال '' کا ذکر ہے' وہ آیت ہیہے:

جب بوری زمین زلزله کی شدت ہے ہلا دی جائے گی 〇

إِذَا ذُلْوِلَتِ الْأَرْفِنُ زِلْزَالَهَا لَ (الزارال:١)

امام ابن مردوبیه نے حفرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت کیا ہے کہ سورۃ ''اذا ذِلسز لست ''مدید میں نازل ہو کی

ہے۔(درمنثورج۸ص۵۳۹)

حضرت عبداللہ بن عمر ورض اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے پاس آ کر کہا: یارسول اللہ الجمعے قرآن پڑھا ہے' آپ نے فرمایا:'' فوات السواء'' (مثلاً''السعو'') ہے تین سورتیں پڑھؤاس شخص نے کہا: میری عمر زیادہ ہوگئ میرا دل سخت ہو گیا اور میری زبان موٹی ہوگئ آپ نے فرمایا: پھر'' ندوات جاسے " ہے مین سورتیں پڑھؤاس نے پھر کہا بات دہرائی آپ نے فرمایا:''مسبحات'' (جن کے شروع میں''مسبح " یا''یسبح " ہے) میں سے تین سورتیں پڑھؤاس نے پھر پہلی بات دہرائی اور کہا: یارسول اللہ ایکھوکوئی سورت جامعہ پڑھا ہے' بہت آپ نے اس کو'' اِدادُلُولِکِ الآرُونُ نِرِکُوالکِ اس کے بیس اس پڑھائی ' میں کہا: اس ذات کی شم! جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھجا ہے' میں اس پر کوئی نے نہیں کروں گا' تب آپ نے فرمایا: شرخص کا میاب ہوگیا۔ وکئی ذیاد تی نہیں کروں گا' تب آپ نے فرمایا: شرخص کا میاب ہوگیا۔ میں کیا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٩٩ أسنن كيري للنسائي رقم الحديث: ٨٠٢٧ منداحدج ٢٩ ١٩٩٠)

حصرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ''اذا زلن است ''پڑھی وہ نصف قرآن کے برابر ہے اور جس نے ''قبل هو الله احد ''پڑھی وہ تہائی قرآن کے برابر ہے اور جس نے ' قبل یا بھا الکافرون ''پڑھی وہ رابح قرآن کے برابر ہے۔ (سن ترذی رقم الحدیث ۲۸۹۳)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما میان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فے فرمایا: 'اذا ز لے لیت ''نسف قرآن کے برابر ہے اور 'قل هو الله احد ''تهائی قرآن کے برابر ہے اور 'قل یا بھا الکافرون ''ربع قرآن کے برابر ہے۔

(سنن ترندي رقم الحديث:۲۸۹۴)

بنوجہینہ کے ایک شخص نے کہا: اس نے سنا کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کی دونوں رکعتوں میں 'ادا دلسے ل الاد ص'' پڑھی میں نہیں جانتا کہ آپ بھول گئے تھے یا آپ نے عمد اُس طرح پڑھا۔ (سنن ابوداؤدد کم الحدیث ۱۹۲۰) حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دور کعت بیپٹر کر پڑے خصے تھے اور اس میں

"اذا زلزلت الارض "يرصة تقد (منداحدي٥٥،٢١٠)

ترتیب مصحف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۹۹ ہے اور ترجیب نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۹۳ ہے۔

الزلزال:۵\_امیں یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن زمین میں شدید زلزلد آئے گا' اس دن قبر سے مرد نے نکل پڑیں گے اور زمین کی پشت پر جس نے جو بھی کام کیا ہے وہ اس کی خبر دے گا۔

، رور میں پیسے پیر مانے ہوگ کا چاہے دو، من ہروے دو۔ الزلزال: ۲ میں بیدیمیان فرمایا کہتمام مخلوق حساب کے لیے میدانِ محشر میں جمع ہوگی' پھرلوگوں کوان کے اعمال کا بدلہ دیا

الزلزال: ۹ میں یہ بیان فرمایا کہ نمام حکوق حساب کے لیے میدان سنٹر میں بنتے ہوئی چرکوکوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا' نیکوکار جنت میں جا کیں گے اور بدکار دوزخ میں۔

سورة الزلزال كى مناسبت سے اب ہم زلزلہ مے متعلق ایک اہم مقالد تقل كردہ ہيں:

زلزله کی تعریف اس کے اسباب اور اثرات اور اس کی تاریخ

زلا کے کوقد رقی آفات میں سب ہے ہولناک اور جاد کن تصور کیا جاتا ہے زمین کے اندر تہوں میں جانوں کے درمیان عرصہ سے جاری حرکت کے باعث پیدا ہونے والی تو انائی کے اخراج سے طخ زمین پر ہونے والی ہلچل کا نام زلزلہ ہے جس کے اچا تک محمودار ہونے سے پلک جھیکتے میں ہزاروں انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ ہاری زمین کی پر سکون سطح کے نیچ ہر دم تبد کی اور انتقل پیشل کا ایک لا متمانی سلسلہ جاری رہتا ہے اور جہاں تحت قشر ارض کی چٹا نیں اور لہی سیائے ہیں آپ س میں بے پناوان کی گا ایک لا متمانی سلسلہ جاری رہتا ہوئے وار میں میں اور جٹا نیس تھر کے اور سر کے گئی ہیں تاکہ تو انائی خارج کر سین و دباؤ چٹا نوں کے دباؤے پر اور موجود پہاڑوں بوجا تا ہے جس کے نتیج میں بی ہیں اور چٹا نیس تھر کے اور سر کے گئی ہیں تاکہ تو انائی خارج کر سین اور جٹا نیس تھر کے اور سر کے گئی ہیں تاکہ تو انائی خارج کر سین اور جٹا نیس تھر کے دباؤے پیاڑوں بی میں میں عمارات میں منتقل ہو جاتا ہے۔

مجتنی شدت سے زیر زمین حرکت ہوگی اتن ہی شدت سے شطے زمین پر بھی بلچل نمودار ہوگی۔ فی زبانہ زلز لے ہمارے لیے الی نا قابل چیش گوئی قدرتی آفت کا درجہ رکھتے ہیں جس سے انسانی جانوں اور الماک کا نا قابل تلافی نقصان وقوع پذیر ہوتا ہے۔ سائنسدان اس بات پیچھیں کررہے ہیں کہ زمین کے کون سے جھے ایس پلیٹوں پر مشتمل ہیں جن کی تہد میں سے چھپا ہوا خطرہ موجود ہے۔

زلزكه كى تارنيخ

سائنس کی دنیا میں زلزلوں کا مطالعہ اور ان پر تحقیق زیادہ پر انی نہیں ہے اٹھارویں صدی تک زلز لے کے چندہی واقعات نوٹ کیے گئے ہیں' جب کہ اس وقت تک زلزلوں پر تحقیق جب کہ ان کے آئے پر ان کی وجو ہات کو بھی جانے کی کوئی شجیدہ کوشش نہیں کی گئی البتہ غیر حقیق روایتی تشریحات پر لوگ یقین رکھتے تھے مشل زمین کو ایک بیل نے اپنے سینگوں پر اٹھار کھا ہے اور جب اس کا ایک سینگ تھک جاتا ہے تو وہ سینگ براتا ہے اور دوسرے سینگ پر زمین کے بوجھ کو لیتا ہے' جس کی وجہ سے زمین ہلتی ہے اور ذوسرے سینگ پر زمین کے بوجھ کو لیتا ہے' جس کی وجہ سے زمین ہلتی ہے اور ذوسرے سینگ پر زمین کے بوجھ کو لیتا ہے' جس کی وجہ سے زمین ہلتی ہے اور ذرائر لہ آجا تا ہے۔

ذائر کے کا سب سے پرانا معلوم داقعہ چین کا ہے جہاں کا اق م کے زائر لے کا تاریخ سے پید چانا ہے بورب کے ۱۹۸ بعد ت کے دائر لے کا تصریب پر بید بر بید بر بیان معلوم داقعہ جہاں کے دسط اور ایک ان کا زائر لہ بمدا پی ہلاکتوں اور الملاک کے نقصان کے تحمینوں کے ساتھ کا بوں میں موجو ہے گر تحقیقی اعتبار سے یہ بھی ناکانی ہے البتہ سر حویں صدی ہے زائر لوں کے داقعات کے چندریکارڈ تحقیق نقط نظر سے اہمیت کے حال جی اٹھارویں صدی ہے تو با قاعدہ ان برمطالعہ اور تحقیق شروع ہوگئ جس کا

نقط آ غاز ۱۸۱۱ء ۱۸۱۱ء کا امریکہ کے علاقے نیومیڈرڈ موری میں زلزلہ تھا ، جس کی با قاعدہ ریکٹراسکیل پر پیائش کی گئ اور
اسے ۸ور ہے کا زلزلہ مانا گیا 'پیزلزلہ ۱۱ دمبر ۱۸۱۱ء کو جسے کے وقت ان علاقوں میں اپنی جابی پھیلا گیا۔ ۱۸۱۳ء کو اس زلزلے کے بعد
علاقوں میں آئی ہی شدت کا ایک اور زلزلہ آیا اور جاہ حال لوگوں پر قیامت ڈھا گیا اور کفرور ۱۸۱۲ء کو اس زلزلے کے بعد
زلزلے کے جیکلوں نے ان علاقوں کو مکمل قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ حالیہ تاریخ کا شالی امریکہ کے علاقے سان فرانسسکو
زلزلے کے جیکلوں نے ان علاقوں کو مکمل قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ حالیہ تاریخ کا شالی امریکہ کے دلزلے کی خصوصیت
میں ہے کہ یہ پانچ لاکھ مربع میل کے دائرے میں محسوس کیا گیا اور سان فراسکو کے زلزلے سے اس کی شدت دگئ تھی معلوم
انسانی تاریخ کا بیشد بدترین زلزلہ تھا 'مرالا سکا میں چونکہ انسانی آ بادی خال ہے' لہذا ابلاک اور جانو پ کا اتلاف بہت کم
ہوا' زلزلہ کہاں آ سکتا ہے؟

ہماری زمین مختلف تہوں پر مشتمل ہے جن میں ہرتہہ کے الگ طبعی اور کیمیائی خواص ہیں بیرونی تہہ یا سطح ارض کی مونائی و کا کومیٹر ہے جوتقر یہا تہدورتہہ آپس میں لیٹی ایک درجن ناہموار طبی تہوں پر مشتمل ہے جن میں سے ہرتہہ کی بالائی سطح سخت اور ناہموار ہے جبہاں ہے جبہاس سے اور پر میں سطح نرم اور پکھلی ہوئی چائوں پر مشتمل ہے ذیادہ تر زلز لے ان تہوں کے ان حصوں میں آتے ہیں جہاں پر آپس میں جرفی ہیں ان پلیٹوں کی ان حد بندیوں کو جہاں بی آپس میں ہوئی ہوتی ہیں باؤنڈریز کہا جاتا ہے۔ان کی تین اقسام ہیں:

(۱) اسپر یڈنگ زون (Spreadin Zone): وہ جگہ ہوتی ہے جہاں تہوں کے بیٹے پیکھلی ہوئی چٹائیں موجود ہوتی ہیں اوروہ ہاؤنڈریز کیدرمیان نے مادے کو بھردیتی ہیں زیادہ تر اسپر یڈنگ زون ازیر آب پائے جی اوران ہاؤنڈریز کے درمیان نے مادے کو بھردیتی ہیں زیادہ تر اسپر یڈنگ زون کے زلز لے زیر آب پائے جاتے ہیں اور اکٹر سمندروں کی تہوں کے بیٹے اس طرح کے زون واقع ہیں انسانوں سے سب سے زیادہ قریب زیر ہوتے ہیں انسانوں سے سب سے زیادہ قریب اسپریڈنگ ذون کی فور نیااور سیکے کے علاقے ہیں۔

(۲) مرانسفارم فالث (Transform Fault): ده جگهیس موتی مین جهال دو تهول کے کنارے او پر تلے واقع موتے میں ان میں شالی امریکا کوریشین اور مُدائلانک پلیٹس شامل میں کیہال زلزلد نسبتاً بلکا موتا ہے۔

(۳) سب ڈکشن زون (Subduction Zone): کافی خطرناک علاقہ ہوتا ہے بہاں زیرز مین تہوں میں اوپر کی تہہ بہت وزنی اور دباؤوالی ہوتی ہے جواپی کچلی تہر کوالی گہرائی میں مسلسل دھکیلتی ہے جہاں اس کی چٹانیں بھیلے گئتی ہیں اور سطح زمین پر بہت شدت کی حرکت ظہور میں آتی ہے الی جگہوں میں امریکہ مغربی کینیڈ آ الاسکا اور تقریباً تمام پہاڑی علاقے شامل میں خاص کروہ پہاڑی سلسلے جن میں آتش فشاں موجود ہوں۔

زلزلے ان فاٹنس اور زونز کے علاوہ بھی آ کتے ہیں گر ان کی شرح افیصد ہے اور بیز بین کی ان ہی تہوں کے درمیان تبدیلی کی وجہ ہے آتے ہیں' جن کے درمیان چٹائیس بوئی مقدار میں پیگھل جاتی ہیں یا ان میں ہے کی تہد کی زیر پین طح آتی او پر والی تہد کا دیاؤ برداشت نہیں کر پاتی اور اپنی جگہ چھوڑنے لگتی ہے۔ ٹیومیڈرڈ امریکہ میں ۱۸۱۲ء۔ ۱۸۱۱ کے زلز لے ایک ہی تبدیلی کا شاخسانہ سے جہان جارشٹن کی پلیٹ نے نارتھ امریکہ کی پلیٹ کو ہلا دیا تھا۔

#### ں طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں؟

زلزلدایک تفر تقرامت کا نام ب جوسط زمین میں ہوتی ہے زمین کی بیرونی سط پر بی تقر تقرامت اس کے نیج ہونے والی تبدیلی کا مظہر ہوتی ہے بیتبدیلی جیسا کہ اوپر عرض کیا گیاہے کہ تہوں کے درمیان چٹانوں کی تبدیلی ہے آتی ہے یا قریب ترین آتش فشال کی جولانیوں کے نیتیج میں ہونے والی زیرز مین ارتعاثی لہروں کی وجہ ہے آتی ہے یا پھر حفرت انسان کی زیرز مین دھما كەكرىنے كى كارستانيول كى دجه سے وقوع يذير بهوتى بے تينول وجو ہات سے Earths Crust ياقشر ارض مرتعش بهوكرايي جگہ چھوڑ کرنئ جگہ پرسیٹ ہوتا ہے یا پھراس میں شدید ارتعاش ہے گہری دراڑیں پڑ جاتی ہیں' بعض اوقات ان دراڑوں میں شے پر موجود چیزیں ان میں گر جاتی میں اور دوسرے ارتعاش سے جب بدوراڑیں باہم ملتی میں تو ان کے درمیان آنے جانے والی سطح زمین کی تمام چیزیں زمین میں میلول نیچے دفن ہو جاتی ہیں و قرارض کی اس قرتمراہٹ کو Seismic Waves یا بھونچالی اہریں کہا جاتا ہے' سطح کو دیر تک مرتعش رکھتی ہیں' حتیٰ کہ طحی تہد کسی مناسب جگہ پر کممل طور پرسیٹ ہوکر پرسکون نہ ہو جائے'اس کی مثال کسی ٹیوننگ فورک یا بڑی گھٹی کی طرح ہوتی ہے' جوایک چوٹ پر دیر تک تفرقراتے رہے ہیں۔فالٹ سطح زمین کے نیچے دو تہوں کے متوازی یا مخالف سرول کے ہاہم ملنے والی جگہوں کو کہا جاتا ہے'ان کی تین اقسام ہیں:

(1) نارمل فالث (Normal Faults): يل عموماً دومتوازى يا مخالف زيرز مين تهد كرسر أيك دوسر عال دباؤ برداشت نه كرتے ہوئے الى جگہول سے باہم ملنے لگتے ہيں جہال دباؤنستا كم ہوتا ہے ان كى اس حركت كاسط زيين يہ الزيزتا ہے اور زلزلہ وقوع پذریہ وتا ہے۔

(٢) تقرست فالٹس (Thrust Faults): زین کے یتیے موجود ان تہوں کے باہم ملنے کی جگہیں ہوتی ہیں جہاں فالٹس سے پچھ دوراس تہہ سے پنچے تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے اور جس تہہ کے پنچے تبدیلی نہ ہو وہ اپنے دباؤے اس تہہ کو ایک جھکے سے دوسری طرف یا مخالف ست دباتی ہے اور فالٹ کے پنچے تبدیلی نہ آنے کے باوجود وہ جگہ زلزلے کا شکار ہو جاتی ہے اس میں مرکز کوئی اور جگہ ہوتی ہے مگر زلزلہ کہیں اور آتا ہے یعنی جہاں فالٹ موجود ہوتا ہے زلزلہ وہاں آتا ہے بعض اوقات تبدیلی کا مرکز زلزله آنے کی جگہ ہے میلوں دور واقع ہوتا ہے مگر اِس جگہ سطے ارضی برکوئی تبدیلی رونمانہیں ہوتی اور جہاں کچینیں ہوتا' وہاں ایک تہد کے دباؤ کے زوردار جھٹکے سے سطح ارض پیتا ہی پھیل جاتی ہے۔

(٣) اسٹرائیک سلی فالٹ(Strike-Slip Faults): وہ جگہ ہوتی ہے جہاں زمین کی ایک تہہ دوسری تہد پر افق حیثیت میں پڑھیجھتی ہے اس میں عین فالٹ کی لائن بردورتک زمین کی ایک تہدایی زیریں سطے کے بیصلے یا کسی اور وجد سے بیٹھ جاتی ہے اور اس کے متوازی دوسری تہد کا کنارہ اس کے رقبے پر چڑھ جاتا ہے جس سے بیرونی سطح ارض پہ زبردست بھونچال آتا ہے اور بیرونی سطح کا بڑا حصد تھر کے اور دراڑین پڑنے سے خود پر موجود ہر چیز کو تباہ کرتا ہے۔ زیز مین سطحوں کی بیتبدیلی اگر الکومیر کی گہرائی تک وقوع پذیر ہوتو اے Shallow زلزلہ پاسطی زلزلہ کہیں گے جبکہ اک ہے • ۳۰ کلومیٹر لعنی ۳۳ ہے ۱۸ امیل گہری تہوں میں پلچل کو Intermediate یا درمیانی گہرائی کا زلزلہ کہاجاتا ہے جبکہ ۵۰۰ کلومیٹر یعنی ۵۳۳میل کی گہرائی تک ہونے والی تبدیلیوں کا ارسطے ارضی بر بڑتا ہے اور اسے Deep زلزلہ کہا جاتا ہے جبکہ ان تمام تبدیلیوں کا ذکر عموی طور پرہ ۲۳۷ کلومیٹرینچ یعنی ۳۹۲میل نینچے مرکز ارض میں ہوتا ہے۔

ترازلہ پیائی کا آغاز ڈاکٹر چارس ایف ریکٹر کے ایجاد کردہ آلے ہوا جوانہوں نے کیلیفور نیا اسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں طویل تحقیق کے بعد ایجاد کیا ان کا بیآ لہ فی زمانہ زلزلہ پیائی کے لیے انتہائی معتبر ہے بیآ لہ ریاضی کی شاخ ''لاگر تھم'' کے اصولوں پیکام کرتا ہے جس میں زمین کے ۱ دفعہ کے ارفعاش کو اگا تا ہے ماڑھے تیں منٹ اور کے ہو اور پڑنگ والے زلزلوں کو تباہ کن زلزلیقو او و جا جا تھے جب کہ ریکٹر اسکیل پر ۲ ریڈنگ کا وہ کم از کم زلزلہ ہے جے انسان محسوں کر سے ہیں۔ زلزلول کو تباہ کی ابتدائی علامات گوگڑ اہمت ہوتی ہے جو تھوڑی ہی دریر میں سطح زمین کی تھر تھر اہمٹ میں تبدیل ہوجاتی ہے جس کے رائزلے کی ابتدائی علامات گوگڑ اہمت ہوتی ہے بین اور میا اور عمارات ان چینکوں سے تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے بین اور سطح زمین ہموجود چیزوں کی تباہی میں سرعث آجاتی ہیں اور سطح زمین ہموجود چیزوں کی تباہی میں سرعث آجاتی ہے۔

پاکستان میں اکتوبر کی ۸تاریخ کوسات اعشاریہ آٹھ اور اس کے بعد چھ اعشاریہ چار کی شدت ہے آنے والے دو
زلزلوں میں جنی تو انائی خارج ہوئی ہے وہ ایک میگائی کے ساٹھ ہزارایٹم بموں کے دھاکوں کے برابرتھی کراچی یو نیورٹی کے
جیالوجسٹ ڈاکٹر نیر پیٹم کے مطابق پاکستان کے زیراہتمام کثیر اور شائی علاقوں میں اسے شدید زلز لے کی وجہ زمین کی سطح سے
صرف دی سے بیس کلومیٹر کی گہرائی پر تو انائی کی بڑی مقدار کا اخراج تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسے شدید زلز لے نے ایک ڈگری
اسکوائر کے علاقے میں دوسری قالٹ لائٹز کو بھی متحرک کر دیا ہے اور ماضی میں غیر متحرک یا سوئی ہوئی سالٹ ائٹز بھی زلزلوں
کے باعث بن رہی ہیں ڈاکٹر نیر نے کہا کہ چندرہ تاریخ نک اس علاقے میں ۵کے زلز لے ریکارڈ کیے گئے جن کو سائنسی
اصطلاح ''آ فٹر شاک' یا جھکے کہنا ٹھیک نہیں' بلکہ بیٹ لیے و زلز لے تھے انہون نے کہا کہ اب تک ماہرین کا خیال بھی تھا کہ یہ
بڑے ذلز لے کے بعد آنے والے جھکے کہنا ٹھیک نہیں' بلکہ بیٹ لیون کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ بیا لگ الگ زلز لے تھے اور
کسی ایک جگہ نہیں آرہے' انہوں نے کہا کہ ہالیہ پہاڑیوں کے '' تھرسٹ من ' میں ارتحاش پیدا ہوگیا ہے۔

پاکستان میں آنے والے ذائرلوں کامحور زیادہ تر ملک کا شائی اور مغر بی حصہ ہوتا ہے جو کہ انڈین پلیٹ کے علاوہ ایران اور
افغان ماکرو پلیٹ کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ جب فالٹ پاکستان کی مغر کی سر حدوں میں افغانستان کے ساتھ سلک ہے۔ اس
کا آغاز قلات ہے ہوتا ہے جو شائی مران رہتے میں واقع ہے۔ وہاں سے کوئٹ کی طرف جاتا ہے پھر کا بل جا کر ختم ہو جاتا ہے۔
مران کے ساحل کے ساتھ ساتھ ایک اور فالٹ بھی موجود ہے اور میہ اپنی فطرت میں مغربی سر ضدوں میں واقع فالٹ جیسا
ہے۔ اس کا سلسلہ مہاراشٹر کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلا گیا ہے۔ ۱۹۲۵ء میں آنے والا بدتر بن زلزلہ اس فالٹ میں واقع تھا۔
ہے رون دراصل عربین اور ایرانی مائیکرو پلیٹس کے درمیان حد بندی کا کام کرتا ہے تھرسٹ زون (Thrust Zone)
کیرتھرکوہ سلیمان اور سالٹ سنجز کے ساتھ ساتھ ہے۔ کراچی کے اور گر دیا معدد فالٹس موجود میں جبکہ کراچی کے علاوہ انڈس فی نرو میں جب سے بہلا فالٹ اللہ بند فالٹ ہے جو کہ شاہ بندر 'جاہ فور پاکستان اسٹیل مل کے ساتھ ساتھ چلا ہوا شہر کے مشرق حصوں ہے گزر کر کیپ مائٹر' ہاکس بے پرختم ہو جاتا ہے۔ اس فالٹ زون کے باعث نقصان بہنچا تھا' دوسرا فالٹ بین مائٹ وال اور میں اس بے بہت زیادہ نقصان بہنچا تھا' دوسرا فالٹ نون رن آف کچھ سے شروع ہوتا ہے۔ آئر اللہ بخور کو باعث نقصان بہنچا تھا' دوسرا فالٹ زون رن آف کچھ سے شروع ہوتا ہو ۔ تیسرا فالٹ زون یہ باکس بے باکر میں جو کہ بخیرہ عرب میں مکران کے ساحل پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ آخری فالٹ زون یہ باکس بے باکر ختم ہو جاتا ہے۔ آخری فالٹ زون یہ باکس بے باکر ختم ہو جاتا ہے۔ آخری فالٹ زون یہ باکس بے باکر ختم ہو جاتا ہے۔ آخری

حلدد وازدبهم

تبيار القرآر

فالٹ زون ڈسٹر کٹ داؤد میں سرجانی کے مقام پر واقع ہے اور کراچی کی حدود میں ختم ہوتا ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں کو بلند و بالاسمندری لہروں سے بھی خاصا نقصان پہنچا ہے۔۱۹۲۵ء میں آنے والے بدترین زلز لے کے باعث مکران کے ساحل پر۱اکلومیٹر بلند سندری لہروں نے زبردست تباہی مجائی تھی۔

محکمہ موسمیات 'حکومتِ پاکستان کے جاری کردہ ایک نقشے کے مطابق ملک کو چارزون میں تقییم کیا گیا ہے۔ ممران کے ساتھ ساتھ کو کئند کے اطراف کا علاقہ اورافغان سرحد کے ساتھ صوبہ سرحد کا کچھ علاقہ زون نمبر ۴ میں شار کیا جاتا ہے۔ صوبہ سرحد کا بقیہ علاقہ زون نمبر ۳ میں شال ہے۔ پاکستان کا بقیہ حصہ کراچی کی حدود تک زون نمبر ۳ میں ہی شامل ہے۔ ملک کا بقیہ حصہ زون نمبر ۲ میں شامل ہے۔ اس زون میں بشاور راولپنڈی اور اسلام آباد شامل ہیں۔ اس کے باوجود سے تینوں شہر شالی علاقوں یا افغانستان میں آنے والے زلزلوں سے متاثر ہوتے ہیں۔

بلوچتان کا بالائی مغربی حصه اور بھارت کی سرحدوں کے ساتھ کا علاقہ زلز لے کے فالٹ زون نمبر امیں شامل کیا جاتا ہے۔اس زون میں لاہور بھی شامل ہے۔۱۹۰۵ء میں کا نگڑہ (بھارت) میں آئے والا زلزلہ لاہور پر بھی اثر انداز ہوا تھا۔ برصغیر پیاک و ہند میں زلز لے تاریخ کے آئے سے میں

- (۱) ۸۹۳-۱۹۹۸ءٔ دیبل (زیریں سندھ) پاکستان \_ریکٹراسکیل پرشدت ۵ے درج ٔ ۱۵ ہزار افراد ہلاک ہوئے اور متعدد بستیال صفحہ ہتی ہے مٹ کئیں \_
  - (۲) ۲منی ۱۷۲۸ء شاہ بندر (زیریں سندھ) یا کتان۔۲۔ یدر ہے کی شدت۔
  - (٣) ١٦جون ١٨١٩ء الله بند (ياك بهارت سرحد يرواقع) ٥٠ ٤ درج كي شدت.

۰۰۳۳ افراد ہلاک ہوئے اور رن پچھ کے علاقے میں درجنوں بستیاں ختم ہوگئیں۔اس ہولناک زلز لے کے باعث ساحلی علاقے میں تقریباً ۹۰ کلومیٹر کا علاقہ شدید ترین انداز میں متاثر ہوا اور زمین کی سطح سمیٹر بلند ہوگئی۔اس زلز لے کے اثر ات پورے برصغیر پاک و ہند میں محبیویں کیے گئے 'حتی کہ کلکتہ میں بھی اس کے جھٹکے واضح طور پرمحسوس ہوئے تھے۔

- (٣) ٢٦ متمبر ١٨٢٤ وُلا بور با كتان إس زلر لے كے باعث لا بور اور قرب وجوار كے تقريباً ايك ہزار افراد مَلاك بوئے ــ
- (۵) ۲۲ جنوری۱۸۵۲ء کا ہان (بلوچیتان) تقریباً ۳۵۰ تا ۱۲۵فراد ہلاک ہوئے۔انسانی جانوں کے علاوہ ہزاروں مولیثی بھی ہلاک ہوئے۔
  - (۲) ۱۸۲۵ء کا بان (بلوچستان) پھھ مارتیں تباہ ہوگئ تھیں۔
  - (۷) ۱۸۸۳ء جهالا دان (بلوچستان) تفصیلات دستیاب میس میں۔
  - (٨) ١٨٨٩ء جهالاوان (بلوچستان) \_ تفصيلات دستياب نهيس ميں \_
- (9) ۲۰ دسمبر۱۸۹۲ء کیجن (پاک افغان سرحد)۔ریکٹر اسکیل پرشدت ۸٫۸ درج اس زلز لے کے اثر ات پورے بلوچتان میں محسوں کیے گئے اس کا مرکز کھو چک کے علاقے میں تھا۔
- (۱۰) ۲۰ اکتوبر ۱۹۰۹ء اورالائی اور سی (بلوچیتان) کا درمیافی علاقیہ 'شدت ۱۰۰ سے نا میرافراد ہلاک ہوئے اور متعدد گاؤں نیست ونا بود ہوگئے۔
- (۱۱) کیم فروری ۱۹۲۹ء کونیر اور ہزارہ (صوبہ سرحد) میں بیرزلزلہ آیا تھا۔ زلز لے کے نقصانات کی تفصیل دستیاب نہیں ہے زلزلہ مقامی دقت کے مطابق رات گیارہ بچے ایپ آیاد کے ثال میں آیا تھا۔

59

- (۱۲) ۲۵اگست ۱۹۳۱ءٔ شاریگھ (یلوچستان) زلزلے سے متعدد کیے مکانات مسار ہو گئے۔
- (۱۳) ۱۲۷ گست ۱۹۳۱ مجمور بلوچستان) کوئٹہ میں اس زلز لے کے باعث متعدد افراد ہلاک ہوئے تھے۔
- (۱۴) ۴۰۰م کی ۱۹۳۵ء کوئیز (پاکستان) ریکٹر اسکیل پر شدت ۸۰۱ درج اس خوفناک زلز لے کے باعث کوئیڈ شرق میں ۴۰۰م ہزار افراد ہلاک ہوئے تھے اور کوئیڈ مکمل طور برتاہ ہو گیا تھا۔
- (۱۵) انومبر ۱۹۳۹ء بدخشان (افغانستان) 'شَمَال مشرقی افغانستان شالی پاکستان شالی بھارت کےعلاقوں میں اس کے اثر ات محسوں کیے گئے تھے۔
- (۱۲) کا نومبر ۱۹۳۵ءٔ مکران کا ساحلی علاقہ (بلوچتان) ۹۰ بدرے کی شدت ٔ جنوبی پاکستان اور ایران میں ۲۰۰۰ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ساحل سندر بریزا میٹراونجی اہریں بلند ہوئی تھیں۔وسیع بیانے پراملاک کا نقصان بھی ہوا تھا۔
  - (١٤) ٢٨ ومبر ١٩٤٤ء ثال مشرقي مالاكند (صوب سرحد) ٥٠٠٠ افراد بلاك موئ تصدم يدتفصيان وستياب نبيس مين ـ
- (۱۸) ۱۲ متمبر ۱۹۸۱ء گلگت (شالی پاکستان) اس زلز لے کے باعث ۱۲۲۰ فراد ہلاک ہوئے اور ۱۲۵ فزاد زخمی ہوئے تھے۔ زلز لے کے اثر ات راولپنڈی ایشاور اور سری گریس بھی محسوں کیے گئے تھے۔
- (۱۹) ۱۹۸۰مبر۱۹۸۳ء کوہ ہندوکش (افغانستان) کس زلز لے کے باعث کابل اور سمنگان میں ۱۱افراد ہلاک ہوئے جبکہ پشاور میں ۱۱۴فراد ہلاک ہوئے ۔زلز لے کے اثرات تا جکستان از بکستان کرغز ستان شالی پاکستان اور شالی بھارت میں بھی محسوں کیے گئے تتھے۔
- (۲۰) ۲۹ جولائی ۱۹۸۵ء کوہ ہندوکش (افغانستان) \_شدت؟ بے در بے چتر ال ادرسوات کے علاقوں میں ۵ افراد ہلاک ہوئے' جبکہتا کیکستان کا علاقہ بھی متاثر ہوا تھا۔
- (۱) اس جنوری ۱۹۹۱ء کوہ ہندو کش (افغانستان) شدت ۱٫۷ در ہے اس زلز لے میں افغانستان کے علاقے کنر 'ننگر بار اور صوبہ بدخشاں میں۲۰۰ تا۲۰۰۰افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ مالا کنڈ 'چتر ال اور پشاور کے علاقوں میں۲۰۰۰افراد ہلاک ہوئے۔زلز لے کے اثر ات ٹی دہلی اور تاشقند میں بھی محسوں کیے گئے۔
- ۲۲) ۲۷ فروری ۱۹۹۷ء ہرنائی (بلوچتان) 'بیانتہائی طاقتورزلزلہ کہا گیا ہے' آس کی شدت ۲۳۔ در ہےتھی۔ کوئی' سی اور ہرنائی میس کم اذکم ۵۰ افراد ہلاک ہوئے۔اس کے اثرات پورے بلوچتان میس محسوس کیے گئے۔ برفانی تو دوں اور لینڈ سلائیڈ کے باعث متعدد مڑکیس اور ریلوے لائن مسار ہوگئیں ۔
- (۲۳) ۲۹ جنوری ۲۰۰۱ء بھاشاؤ گرات (بھارت) شدت ۲. بدر ہے اس زلز لے میں کم از کم ساڑھے گیارہ ہزار افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ جنوبی پاکتان میں ۱۴فراد ہلاک ہوئے۔احمد آباد اور سورت میں کثیر المنز لہ تمارتیں زمیں ہو کئیں۔ گجرات مدھیہ پردیش مہاراشٹر اور راجھتان میں وسمج پیانے پر تباہی ہوئی۔اس کے اثر ات بنگلہ ویش تک محسوس کیے گئے۔
- (۲۵) ۲۰ نومبر ۲۰۰۲ ء گلگت (استورزیجن) ریکٹر اسکیل پرشدت ۱۳ در ہے اس زلز لے کے باعث وادی استور میں ۱۳ افراد ہلاک ہوئے۔علاقے میل دستے پیانے پر تباہی ہوئی تھی علاقے کے ۱۵ ہزارا فراذ بے گھر ہو گئے اس زلز لے کے اثر ات

تمار الفرار

اسلام آباداورسری نگرمیں بھی محسوں کیے گئے تھے۔

زلز لے کے متعلق ۱۲۰ ہم سوالات آوران کے جوابات

(۱) سوال: زلزلے کی تعریف کیا ہے؟

جواب: زمین کی تہہ میں توانائی کے اخراج کے باعث زمین سطح پر جوانتہائی خوفناک ارضی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کے باعث پیدا ہونے والی کیفیت کوزلزلہ کہا جاتا ہے۔

(٢) سوال: زلزلے كيوں آتے ہيں؟ اس كى وجوبات كون عي ہيں؟

جواب: زمین کی تہہ (FORCES TECTONIC) پر دباؤ کے باعث معمولی میں مز جاتی ہے کین چونکہ زمینی تہہ تحت ہوتی ہے 'لہذا جب دباؤ بڑھتا ہے تو زمینی تہہ چیٹ جاتی ہے اور دہ ایک بنی پوزیش اختیار کر لیتی ہے' زمین میں پیدا ہونے والا ارتعاش (SIESMIC WAVES) کہلاتا ہے اور بیلہریں ارتعاش زمین کی سطح کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں' ان لہروں کے باعث جو کیفیت پیدا ہوتی ہے'اس کوزلزلہ کہا جاتا ہے۔

(m) سوال: زلزلے کہاں پرآتے ہیں؟

جواب: زبین کی تہدییں ٹوٹے ہوئے (Frature) مقامات ہوتے ہیں بیہاں پر دوکرشل بلا کس ایک دوسرے کے خالف سفر
کرتے ہیں ایک بلاک اوپر کی جانب سفر کرتا ہے جب کہ دوسرا بلاک ینچے کی جانب سفر کرتا ہے ماہرین ارضیات اور
زلز لے کا مشاہدہ کرنے والے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ زلز لے زیادہ تر انہی فالٹس (Faults) پر آتے ہیں جو کہ
زلز یک کا تبدییں کم دورمقامات شار کے جاتے ہیں۔

(٣) سوال: ہر برس كتنے زلز لے آتے ہيں:

جواب: عالمی سطح پر ہر برس دس لا کھ زلز لے آتے ہیں ان میں وہ زلز لے بھی شامل ہیں جو بہت ہی معمولی نوعیت سے ہوتے نہیں مندرچہ ذیل جدول میں مختلف درجوں میں آنے والے زلزلوں کی اوسط فریکوئی دی گئی ہے۔

(۵) سوال: ہر ماہ ون اور منٹ میں کتنے زلز لے آتے ہیں:

جواب: في ماه تقريباً ٨٠ بزار زلزك في دن تقريباً ٢٦٠٠ زلزك في من دو بزار زلزل

|          |                    |                                 | <i>7</i> ( -/- |
|----------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| 1        | ۸,•+               | بهت شدید                        | 1.             |
| IA.      | ۷,۰-۷,۹            | بهت اجم                         | ۲              |
| 114      | Y.+-Y.9            | بہت زیادہ ( تباہ کن )           | . سو           |
| 1,***    | ۵.٠-۵.۹            | درمیانه (تابهال بھلنے کا باعث)  | ۴              |
| ٧,••     | ار. • -الد         | معمولی نوعیت (معمولی نقصانات)   | ۵              |
| 19,000   | r;+-r;9            | عام طور برمحسوس ہونے والے زلزلے | ۲              |
| ۳,۰۰,۰۰۰ | r+-r9              | قابل برداشت                     | ۷              |
| 400,000  | ٠٢٠در جے سے بھی کم | نا قابل محسوس                   | ۸              |

مرتمیں سینڈ برایک زازلہ محسوں ہوتا ہے زازلدایک عام قدرتی آفت ہے۔

جكددوازوجم

تبيار القرآر

(٢) سوال: عالمي سطح يربيزلز لے كس قدر گرے ہوتے ہيں؟

جواب زار لے عام طور پرزمین کی بالائی سطے سے کرزمین کی تہدمیں ٥٠ ٨کلوميٹر گرائی تک ہوتے ہیں۔

(2) سوال: دنیا بھر میں سب سے زیادہ زلز لے کہاں آتے ہیں؟

جواب: كيلى فورنيا الاسكا عايان جنوبي امريكه فليائن \_

(٨) سوال: كياامريكه مين آنے والے زلزلے كم الاكتوں كا باعث بنے بين؟

جواب: ابیانہیں ہے مندرجہ ذیل شیرول مین عالمی سطح پر گزشتہ دوعشروں میں آنے والے زلزلوں کی تفصیل ہے:

|                   |          |                   | بجريل يورون والمار | ~ <del>~ 0</del> |
|-------------------|----------|-------------------|--------------------|------------------|
| ريكثرا مكيل برشدت | الموات   | علاقه             | تاريخ              | سال              |
| ٧.۵               | 40       | جنوبی کیلی فورنیا |                    | -1941            |
| ٦,٢               | ۵٬۰۰۰    | . نكاراً كوا      | ۲۳ تمبر            | ۲۵۲۱ء            |
| ۷.۹               | ۲۲,***   | گوئے مالا         | ۸ فروري            | 1927             |
| ۷.۲               | ra+,9992 | چين -             | 21 جولائی          | -1944            |
| ۷,۲               | ۲,۰۰۰    | (و ماشير          | ۳ مارچ             | +۸۹۱ء            |
| 4,4               | ۳۵,۰۰۰   | الجزاز            | • ااکتوبر          | +۸۹۱ء            |
| 4,1               | ۳,۰۰۰    | جنو بی اٹلی       | ۳۴ تومبر           | ا۱۹۸۱ء           |
| ۲.۹               | `m,***   | جنو بي اريان      | ااجون              | ۱۹۸۲ء            |
| ٧,٠               | 111,000  | 10 fe             | ساا دسمبر          | ۳۸۹۱ء            |
| ٧,٠               | ודי,רד   | ر کی              | •۱۳۰ کوبر          | ۵۸۹۱ء            |
| 4.0               | [+,+++   | ميكسيكو           | 19 دسمبر           | ۱۹۸۹ء .          |
| ٧.٩               | 10,000   | آ رمینیا          | ، کادیمبر          | ۱۹۸۹ء            |
| ، ۲.۱             | 74       | شالی کیلی فور نیا | <u>ڪااکوبر</u>     | ۱۹۸۹             |
| . 4.4             | P'+ ,++  | ايران             | ۲۰ جون             | +۱۹۹             |

(۹) سوال: کسی ایک زلز لے میں سب سے زیادہ اموات کہاں ہوئیں؟

جواب:۱۹۵۲ء میں جین میں آنے والا بدترین زلزلیہ آٹھ لا کھٹمیں ہزار (۰۰۰ ، ۸۳۰ ) افراد کی ہلاکت کا باعث بنا تھا۔ حریم سال میں بریک رکھا

(۱۰) سوال: زاز لے کی پیائش کس طرح کی جاتی ہے؟

جواب: SIESMOMETER نامی آله زین کی تمام تر حرکت کی پیائش کرتا ہے ایک عدد سیسموگراف ( SIESMO SIESMO) اس آلے کے ساتھ ریکارڈ نگ کے آلات کو نسلک کر دیا جاتا ہے جو زیمن کی حرکت کا متعقل ریکارڈ حاصل جمع کرتا رہتا ہے اس ریکارڈ کی بنیاد پر ہی سائنس دان یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ زلز لے کی شدت ریکٹر اسکیل پر کتنی کا در زلز لے کے خاص قد رتوانا کی خارج ہوئی مختلف سیسموگراف کو زلز لے کے مقام سے قریب اور دور در از جگہوں پر نصب کیا جاتا ہے تا کہ زلز لے کی شدت کا اندازہ کیا جاسکے مختلف سیسمک اسٹیشنوں اور سیسموگراف کی کوایک ہی

درجے کی شدت ظاہر کرنی ہوتی ہے؛ زلزلے کی پیداکش کے لیے سب سے زیادہ مقبول اور مشہور آلدر یکٹر اسکیل ہے' مگر سائنس دان دیگر آلے بھی استعمال کرتے ہیں۔

(۱۱) سوال: ریکٹر اسکیل کس شکل کا ہوتا ہے؟

جواب: ریکٹر اسکیل دراصل کوئی ذکریا انسٹرومنٹ نہیں ہے بلکہ یہ زلزلے سے پیدا ہونے والی لہریں ( SIESMIC ) WAVES ) کی وسعت یا ان کی کشاد گی کو ناپنے کا ایک پیانہ ہے اور اس کا تعلق اس تو انائی سے ہے جو زلزلے کے باعث خارج ہوتی ہے اس کا اندازہ کسی بھی زلزلے کے بارے میں سیسمو گراف کے دیکارڈ سے کیا جا تا ہے۔

(۱۲) سوال: زاز لے کی پیاٹش کے لیے پہلاآ لہ کب ایجاد ہوا؟

جواب: ۱۳۲۱ء میں چینی فلنی ژانگ ہینگ (ZHANG HENG) نے زلز لے کی نشاند ہی کرنے والا آلدا یجاد کیا تھا۔

(١٣) سوال: زلز لے سے بارے میں اندازے اور پیش گوئی میں کیا فرق ہے؟

جواب: زلز لے کے بارے میں اندازہ کرتے دفت ایک مخصوص تاریخ ' جگہ اور اس کی شدت کا ذکر ہوتا ہے ' جب کہ زلز لے کے بارے میں پیش گوئی میں متعدد امکانات اور علاقے کے بارے میں دیگر معلومات ظاہر کی جاتی ہیں' زلز لے کے بارے میں موفیصد تھے چیش گوئی کرنا یا اندازہ لگانا تھریا ناممکن ہے۔

(۱۴) سوال کیازلز لے آنے سے پہلے جانوروں کارویہ تبدیل ہوجاتا ہے؟

جواب بی ہاں ایر بات بالکل درست ہے زلزلہ آنے سے پہلے کتے کی ملی سانپ اور گھوڑوں کا رویہ غیر معمولی طور پر تبدیل ہو جاتا ئے پرندے عام طور پر خاموثی افقیار کر لیتے ہیں بلیوں کا انتہائی تکلیف وہ انداز میں مسلسل رونا ایک عام مشاہدہ

(1۵) سوال: كيازلزلي آن يرزيين محيث جاتى ہے اور انسانوں كواسينے اندر بعضم كركيتى ہے؟

جواب بیرزلز لے کے بارے میں صرف کہانی ہے اور حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے زلز لے کے باعث زمین میں شکاف پڑتا دیادہ تر نو کیلے اور سطی نوعیت کے ہوتے ہیں بیرترین زلز لے کے باعث ممارتوں میں شکاف ضرور پڑ جاتے ہیں زمین کے بھٹے اور اس میں انسانوں کے ساجانے کی بات کہی بھی مشاہدے میں نہیں آئی

(۱۲) سوال: کیازلزلے آتش نشاں پیدا کرتے ہیں؟

جواب بی نہیں آتش فشاں پیدا ہونے کی مختلف وجوہات ہیں کسی بھی علاقے میں آتش فشاں پیدا ہونے سے پہلے درمیان میں یا بعد میں زلزلو آسکتا ہے۔

(21) بموال: كيازلز لےموسم سے بڑے ہوتے بيں؟

جواب: چوتھی صدی قبل میج میں مشہور فلفی ارسطونے بینظر مید پیش کیا تھا کہ زلز لے زمین کی تہہ میں موجود غاروں میں مقید ہواؤں کے اخراج اور زبردست دباؤ سے آتے ہیں ٔ زلزلہ آنے سے قبل اس علاقے کا موسم گرم ہوجاتا ہے اور اس نظر بے کوتقویت حاصل ہوجاتی ہے کہ زمین کی انتہائی نجل سطح میں خاصی بڑی مقدار میں ہوا کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے ،جو زمین رگڑنے کے باعث خارج ہونا شروع ہوجاتا ہے۔

(١٨) سوال: زلزلے كے بارے يس كام كرنے والے سائنس وانوں كوكيا كہا جاتا ہے؟

جلد دواز دہم

جواب سیسمولوجسٹ (SIESMOLOGIST) یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور ایسے مخص کے لیے مخصوص ہے جو زلزلوں کے بارے میں علم رکھتا ہواورز مین کی حرکت کے بارے میں مسلسل محقیق وجہتو میں لگار ہتا ہو۔

(19) سوال: زاز لے کے باعث کس قدرتوانا کی خارج ہوتی ہے؟

جواب: زلز لے کے باعث بہت بڑی مقدار میں توانائی خارج ہوتی ہے کہی وجہ ہے کہ زلز لے بہت زیادہ نقصان دہ ٹابت ہوتے ہیں مندرجہ ذیل شیڈول سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریکٹر اسکیل پر کس شدت ہے آنے والے زلز لے کے لیے عام حالات میں کتنی مقدار میں ٹی این ٹی (TNT) کی ضرورت ہوتی ہے:

> > (۲۰) سوال: كيا زلزلوں كوروكا جاسكتا ہے؟

چواب: ابھی تک کوئی ایساطریقہ یا کوشش کامیاب نہیں ہوتک ہے کین میمکن ہے کہ زلز لے کی شدت اوراس کی تباہ کاریوں کو کم سے کم کیا جاسئے فالٹ زون میں واقع عمارتوں کوتغیر کرتے وقت ایسی ڈیزائن بنائی جائے جس سے زلز لے کے خلاف توت مدافعت بڑھ جائے عمارتوں کے اندرونی جھے اس قدر پائیدار بنائے جائیں کہ وہ گرنے والے عمارتی سامان سے محفوظ رہیں عوام کوبھی زلز لے کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کی جائیں۔

زلزله مصمتعلق اتهم نكات

سائنس کی دنیا میں زلزلوں کا مطالعہ اور ان پر تحقیق زیادہ پر انی نہیں ہے۔ اٹھارویں صدی تک زلز لے کے محف چند واقعات نوٹ کے گئے جب کہ اس دوران زلزلوں پر تحقیق زیادہ کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئے۔ زلز لے کا سب سے پر انا معلوم واقعہ کا ان م کا ہے جس میں چین میں آنے والے زلز لے کا ذکر ہے۔ حالیہ تاریخ کا سان فرانسسکو کا ۱۹۰۲ء کا زلز لے رکا ذکر ہے۔ حالیہ تاریخ کا سان فرانسسکو کا ۱۹۰۲ء کا زلز لے رکا در کا در کے دیا گئے میں میں عمل میں کے دائر کے کا خصوصیت میں ہے کہ یہ پانچ لکے مربعہ میں کی دائر کے کی خصوصیت میں ہے کہ یہ پانچ لکے مربعہ کے دائر کے کی خصوصیت میں ہے کہ یہ پانچ کے الکہ مربعہ کی کا کھم لی میں کے دائر ہے میں محسوں کیا گیا۔

زلزلہ زئین کی بالائی سطح پر تہہ در تہہ آ پس میں لیٹی ایک درجن سے زائد • سکلومیٹر موٹی موٹی خت اور ٹاہموار بلیٹوں اور زیریں سطح پر نرم اور بکھلی ہوئی چٹانوں جنہیں' باؤنڈ ریز'' کہا جاتا ہے' کے درمیان زیریں سطح کے نرم ہوجانے پر اوپری تہوں کے باعث آتا ہے' پیپلیٹی جہاں آپس میں جڑی ہوتی ہیں وہ دباؤ برداشت نہیں کر پاٹیں اور اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں۔امریکہ' مغربی کینیڈا' الاسکا اورتقریبا تمام یہاڑی علاقوں میں موجود آتش فشاں بھی زلزلوں کا خاص مرکز ہیں۔

ن الزلے کے جھٹکوں سے زمین طبخ گئی ہے ٔ زمین پر موجود پہاڑی ٹیلے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں چٹا نیں ٹو ٹے لگتی ہیں اور عمارتوں کے پلر بیوں کا ساتھ چھوڑ کر چھتوں کو ڈھانے لگ جاتے ہیں اگر زلزلہ شدید ہوتو تباہی ورنہ زمین ہل کررہ جاتی ہے ' ریکٹراسکیل پرے کی شدت ہےاو پر کوخطرناک اور تباہ کن کہاجا تا ہے۔ ریکٹر اسکیل کیا ہے؟

زلز کے کی شدت کو ناپنے کا آغاز ڈاکٹر چارل الف ریکٹر نے ایجاد کردہ آلے سے ہوا' جو انہوں نے کیلیفور نیا انسٹی ٹیوٹ آفٹ کینیور نیا انسٹی ٹیوٹ آفٹ کینالوجی میں طویل تحقیق کے بعد ایجاد کیا۔ ان کا بیآ له نی زمانہ زلزلہ بیائی کے لیے انتہائی معتبر ہے۔ بیآ لہ ریاضی کی شاخ ''لاگر تھم''کے :صولوں پر کام کرتا ہے' جس میں زمین کے ۱۰ دفعہ کے ارتعاش کو لاگن جا جا ہے۔ ساڑھے تین منٹ دورانے اور کے سے او پر ریڈنگ والے زلزلوں کو تباہ کن زلزلہ قرار دیا جا تا ہے۔ زلزلے کی ابتدائی علامات گر گڑا ہے۔ ہوتی ہے' جو تھوڑی ہی دیر میں تقرقھرا ہے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔







زاز لے کی شدت کی پیائش کے لئے استعمال ہوتے والاجد بدتر بن ریکٹراشکیل

زلزلہ کی تحقیق پر بیرمعلومات افزاء مقالہ منظورالھن ہاشی اورمسعود صاحب کالکھا ہوا ہے جو ۲۳۳ اکتوبر ۲۰۰۵ء کو تو می اخبار میں شائع ہوا'اس کی افادیت کے پیش نظر میں نے اس کو تو می اخبار کے شکریہ کے ساتھ سورۃ الزلزال کے تعارف میں شامل کرلیا ہے۔

سورۃ الزلزال کے اس تعارف کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امدادادراعات پر تؤکل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اورتفسیر شروع کر رہا ہوں' اے میرے رب اس ترجمہ اورتفسیر میں میری مدد فرما ئیں۔

غلام رسول سعیدی غفرایهٔ ۵ ذی قعده ۱۳۲۷ه/ ۸ دئمبر ۲۰۰۵ء مومائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰۹ - ۳۲۱\_۲۰۲۱ میران



منتوی ۴۰ ۵ ھے کے لکھا ہے:اس میں تکرار حروف تکر اوسٹی کے لیے ہے میٹی یار بار چھڑ پھڑ انا اور ہلا ڈواٹنا۔ (المفردات جام ۲۸۳ مکتیز او مطفیٰ کی میسکر میں ۱۳۱۸ میٹیز او مطفیٰ کا میسکر میں ۱۳۱۸ میٹیز او مطفیٰ کا میسکر می

زلزلہ کا عرفی اور اصطلاحی معنی ہم نے اس سورت کے مقدمہ میں بہت تفصیل سے کھے دیا ہے۔ رمین پر قیامت کے زلزلہ کی کیفیت

حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فزیایا: جس وقت حصرت اسرافیل پہلی بارصور میں پھوٹکیں گے اس وقت زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا' جس سے ہرچیز تہس نہیں اورالٹ ملیٹ ہو جائے گی۔

امام ابومنصور ماتریدی حقی متوفی ۱۳۳۳ ھے نے کہا ہے: اس آیت میں ایک سوال کا جواب ہے سوال ہد ہے کہ لوگوں نے کہا: جس قیامت سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے وہ کب آئے گی؟ اس کے جواب میں فرمایا: جب زمین پوری شدت سے ہلا دی

بدردواز وبهم

جائے گی'اوراونچے اونچے پہاڑ زبین بوس ہوجا ئیں گے اور زبین کہیں بھی او ٹجی نیٹینس رہے گی' قر آن مجید بیس ہے: **ذَیُکَارُهَا قَاعًا صَفَصَفًا لِّالِّا تَرَّی فِیْهَا عِوْمِیَّا وَلَا ا**َنْتُگارُہُ (طزیحہ-۲۰۱۱) میں (اےتخاطب!) نہ تو کو کی کھے گا نہ او خی ہے)

#### زمين كااينا بوجھ باہر نكالنا

الزلزال:۲ میں فرمایا:اورز مین اپناتمام بوجھ باہر نکال دے گیO رہے کہ تقدیم سے سیتن

ال کی تفسیر میں بیآ ینتین ہیں:

وَإِذَاالْأَرُمُنُ مُلَاّتُ وَكُواَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَعَفّتُ فَلَتْ اللهِ عَلَى الدرجو يَهُم

(الانتقاق ٣٠١) ےاس كو باہر تكال دے كى اور خالى ره جائ كى

ز مین میں جوسر بلندیہاڑ بین ان سب کوریزہ ریزہ کرکے زمین کوصاف اور ہم وار کر دیا جائے گا اور اس میں کوئی اور کئ نہیں رہے گی زمین میں جومردے وفن ہیں وہ سب زندہ ہو کر ہا ہر نکل آئیں گے اور زمین میں جو نزانے ہیں ان کو ہا ہر نکال کر خالی ہوجائے گی۔

حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سونے چاندی کے ستونوں کی مثل زمین اپنے جگر کے نکڑنے آگل دے گی قاتل ان کو دیکھ کر کہے گا: ان ہی کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا' رشتے تو ڑنے والا کہے گا: ان ہی کی وجہ سے میں نے رشتے تو ڑے بیٹے چوران کو دیکھ کر کہے گا: ان ہی کی وجہ سے میرا ہاتھ کا ٹا گیا تھا' پھر سب اس مال کوچھوڑ دیں گے اورکوئی اس میں سے کچھنیں لے گا۔ (صبح مسلم رتم الحدیث: ۱۳۰۰ سنس تر ندی رقم الحدیث: ۲۲۰۸)

الزلزال: ٣ مين فرمايا: اورانسان كية كا: اس كيا موا؟ ٥

ایک قول میہ کہ جب بملیصور میں مجھونکا جائے اور تمام زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا تو ہرانسان خواہ وہ مومن ہویا کافر'وہ زمین کولزرتے ہوئے دیکھر میہ سم گا:اس زمین کوکیا ہوائید کیول لرزرہی ہے؟ دوسرا قول میہ ہے کہ اس آیت میں انسان سے مراد کافر ہے کیونکہ مومن کوتو پہلے ہے معلوم تھا کہ قیامت کے وقت زلزلہ آئے گا۔

الزلزال: ٢ ميس فرمايا: اس دن زمين اين تمام خريس بيان كرد كى ٥٠

### زمین کے خبر دینے کی کیفیت

کینی زمین کے او پر جو نیک یا بداعمال کیے گئے جین وہ ان سب کابیان کردے گی ٔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد فر مایا: کیاتم جانتے ہو کہ زبین کیا خبر دے گی؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کوہی زیادہ علم ہے آپ نے فر مایا: اس کی خبریہ ہے کہ وہ ہر بندے اور بندی کے متعلق میں بتائے گی کہ اس نے فلال دن زبین کی پیشت پر میرکام کیا تھا اور فلال دن میرکام کیا تھا۔ (شن تر ندی آئی الحدیث: ۲۳۲۹)

علامها بوالحسن على بن مجمد المهاوردى التوفى • ٣٥ هـ نه كها: زمين كے خبر دينے ميں تين قول ہيں: (1) اللہ تعالیٰ زمين کوحيوان ناطق بنا دے گا' پھر وہ کلام کرے گی (۲) اللہ تعالیٰ اس ميں کلام پيدا کر دے گا (٣)اس

> سے جو چیز صادر ہوگی وہ کلام کے قائم مقام ہوگی۔ (الکت والعیو ن ۲۲ص ۳۴ دارالکتب العلمیہ بیروت) استار المریب

الله تعالی کا ارشاد ہے: کوئلہ آپ کے رب نے اسے تھم دیا ہے ١٥س دن اوگ مختلف احوال میں اوٹیس کے تا کہ انہیں ان

جلد دواز دہم

تبيان القرآن

کے اعمال دکھا دیئے جائیں O سوجو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کا صلہ دیکھے گا O اور جو ذرہ برابر بُرائی کرے گا وہ اس کا عذاب ویکھے گا O (الزلزال: ۵\_۵)

لیعنی زمین جو خبریں دے گی' وہ اللہ کے حکم ہے دے گی' ایک تول سے ہے کہ زمین میں جو زلزلہ آئے گا اور زمین اپنا بوجھ نکالے گی اور زمین جو خبر دے گی کہ اس کی پشت پرفلال فلال نیکی کی گئی ہے اور فلال فلال بُر انی کی گئی' بیرتمام اُمور اللہ تعالیٰ کے تھم ہے واقع ہول گے۔

الزلزال: ٢ ميں فرمايا: اس دن لوگ مختلف احوال ميں لوثيں گے تا كه أنہيں ان كے اعمال دكھا ديئے جا كيں ٥

' یعنی حساب کے بعد دائنیں ہاتھ والے جنت کی طرف روانہ ہون گے اور بائنیں ہاتھ والے دوز خ کی طرف روانہ ہوں' ایستان

ك ايك قول يد ب كدوه حساب سے فارغ مونے كے بعد والي اوثين ك حديث مين ب

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ہر مخض اپنے آپ کو ملامت کرر ہا ہوگا' جو نیکو کار ہوگا' وہ بیہ کہے گا: میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کیں اور جواس کے علاوہ ہوگا'وہ کہے گا: میں نے گناہوں کوترک کیول نہیں کیا۔ (فردوں الا خار قم الحدیث: ۷۵۰)

ا کیت تول میہ ہے کہ جس وقت لوگ قبروں نے نگلیں گے تو ان کو حساب کی جگہ پر لایا جائے گا تا کہ وہ اپنے سحا نف اعمال میں اپنے اعمال کھے ہوئے و کیچے لیں اور اپنے اعمال کی ہز او کیچے لیں اور وہ حساب کی جگہ سے مختلف ٹولیوں میں روانہ ہوں گے۔ الزلزال: ۸۔ ۷ میں فرمایا: سو جو ذرہ ہراہر نیکی کرے گا'وہ اس کا صلہ دیکھے گا O اور جو ذرہ ہراہر بُر ائی کرے گا وہ اس کا عذاب دیکھے گا O

مؤمن اور کا فر کے اعمال کے بدلہ کا ضابطہ.

علامه ابوعبد الله محرين احمد ما كلى قرطبي متوفى ٢٦٨ هاس آيت كي تفيير مين لكهية مين:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عہما فرماتے ہیں: کفار میں ہے جو شخص بھی ذرہ کے برابر کوئی نیک کام کرے گا'اس کواس کی نیکی کا اجرد نیا میں ہی وے دیا جائے گا اوبوں کو آخرت میں کوئی اجر نہیں لیے گا اور اگر کوئی کا فر کوئی بُر اکام میں اس کوشرک کی سزا کے علاووہ اس بُر ائی کی سزا بھی دی جائے گی اور مؤشین میں ہے جو شخص بھی ایک ذرہ کے برابر کوئی بُر ائی کرے گا'اس کو دنیا میں ہی اس بُر ائی کی سزا دے دی جائے گی اور مرنے کے بعد اس کو آخرت میں اس بُر ائی کی کوئی سزانہیں دی جائے گی اور اس کی بُر ائی سے درگر در کر لیا جائے گا اور اگر مؤسن نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی تو اس کو تبول کر لیا جائے گا اور اس

لعض احادیث میں ہے کہ ذرہ کا کوئی وزن نہیں ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابن آ دم کے کی عمل سے غافل نہیں ہے 'خواہ وہ عمل صغیرہ ہو یا کہیر ۂ جیسے اللہ تعالیٰ نے قریابا:

إِنَّ اللَّهُ لَا يُطْلِمُ وَثُقَالَ دُتَوَّةٍ . (النماء: ٢٠) - بِشك الله وره برابي مي كي برظم نهي كرتا-

بعض اہل لغت نے کہاہے کہ آ دمی زین پر ہاتھ *ر کھ کر*ا ٹھائے تو اس کے ہاتھ پر جو خاک گلی مووہ ذرہ ہے ٔ حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما کا بھی یمی تول ہے۔

محمد بن کعب القرظی نے کہا ہے کہ کافر جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا ثواب اس کو دنیا میں اس کے نفس' اس کے مال س کے اہل اور اس کی اولا دیش دے دیا جائے گا' حتیٰ کہ جب وہ دنیا ہے جائے گا تو اللہ سجانہ نے پاس اس کی کوئی نیکی نہیں ہو

جلددواز دبم

گی اورموئن نے دنیا میں فررہ برابر جو پُرانیٰ کی ہوگئ اس کی سزااس کو دنیا میں <u>نلے گی۔ اس کےنفس'اس کے مال اس کے اہل اور</u> اس کی اولا دمیں اس کوسزا دیے دنی جائے گی حتیٰ کہ جب وہ دنیا سے جائے گا تو اللہ سجانہ کے پاس اس کی کوئی پُر ائی نہیں ہوگی۔

حضرت انس رضی الله عنه بیان گرتے ہیں بیرآیت نبی صلی الله علیه وسلم پر اس ونت نازل ہوئی جب حضرت ابو بمر کھانا کھارہے منے وہ کھانے سے رک گئے اور کہنے لگے: یارسول اللہ! کیا ہم کو ہمارے اچھے اور بُرے مملول کا بدلہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا: تم جونا گوار چیزیں دیکھتے ہؤوہ تمہاری ذرہ برابر نرائی کا بدلہ ہے اور تمہاری ذرّہ برابرینی کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرلیا جاتا ہے حتی کہ قیامت کے دن تم کواس کا بدلہ دیا جائے گا۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۹۲۲۲ بجمع الزوائدج پرس ۱۳۲۷)

قرآن مجيد ميں ہے:

وماً اصَابَكُوْمِنْ مُصِيْبِةِ فَيسا كُسَبْتُ إِيْدِينُكُو تم کو جو بھی مصیبت بہنچتی ہے' وہ تمہارے کرتو توں کی وجہ وَيَعْفُواعَنُ كَيْنِيْنِ (الثوري: ٣٠)

سے ہے اور بہت سے گناہ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔

موطأ امام ما لک میں ہے:ایک مسکین نے حضرت عا کنٹہ رضی اللہ عنہا ہے کھانا طلب کیا'ان کے سامنےانگورر کھے ہوئے تھے' حضرت عاکشہ نے ایک انسان سے کہا:اس کوانگور کا ایک دانہ دے دو' اس انسان نے تعجب سے حضرت عاکشہ کی طرف و یکھا' حضرت عائشہ نے اس سے کہاہتم انگور کے ایک دانہ پر تعجب کررہے ہو یہ ایک ذرہ برابزیکی ہے۔

حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عنه نے دو تھجوریں صدقہ کیس تو سائل نے اپنا ہاتھ تھنچے لیا تو حضرت سعد نے سائل ے کہا: الله تعالی ہم سے ذرہ برابر نیکی قبول فرمالیتا ہے اور دو تھجوروں میں تو بہت ذرات ہیں۔

المطلب بن حطب بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا اس نے كهانيارسول الله اكيا ايك ذرة كي برابر بهي؟ آب في فرمايانهال - (الجامع الاحكام القرآن جروم س ١٣٦ ـ ١٣٥ وارافكر بيروت ١٣١٥ هـ) اس آیت میںمعتزلہ کے خلاف اہل سنت و جماعت کے مسلک پر دلیل ہے ۔معتزلہ کہتے ہیں:جومؤمن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہواور وہ بغیرتو بہ کے مرجائے' وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا'ہم کہتے ہیں کہاس آیت میں فر مایا ہے: جس مؤمن نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہؤوہ اس کی جزایائے گا' تو اس مؤمن کواس کے ایمان کی جزاضرور ملے گی'اس لیے اگر اس کوایے گناہوں کی سزادیے کے لیے دوزخ میں ڈالا گیا تو پھراس کواس کے ایمان کی جزادیے کے لیے ضرور دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل كيا جائے گا'لېداوه بميشدووزخ مين نبيس رب گا' كيونكداس پراجماع ب كداس كو جنت سے نكال كر دوزخ مين نبيس ۋالا جائے گا'لہٰ اموَمن مرتکب کبیرہ کی اگر شفاعت یا مغفرت نہیں ہوئی تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں ضرور حائے گا۔

بعض علاء نے کہا ہے کہ جس کے فرائض پور نے ہیں ہوئے اس کے نوافل قبول نہیں ہوں گے ہم کہتے ہیں کہ اس کے نوافل بہر حال خیر اور نیکی ہیں اور نیکی ذرہ برابر بھی ہوتو بندہ مؤمن اس کی جزایائے گا' فرائض *کے تر*ک بروہ عذاب کامستحق ہو گااورنوافل کا اس کونو اب عطا کیا جائے گا۔

الجمد للدرب العلمين! آج ٢٠ ذ والقعد ه ٢٣٠١ه/ وارتمبر ٤٠٠٥ ءُ به روز مفته سورة الزلزال كي تفسير تكمل بو گئي \_ا ب رب كريم! جس طرح آپ نے یہاں تک پہنچادیا ہے' ہاتی سورتوں کی تغییر بھی تممل کرادیں اور میری اور میرے اساتذہ' میرے والدین اور قارئین کی مغفرت فر ما دیں۔

> والصلوة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين وعلَّى آله واصحابه وازواجه وذريته وامته اجمعين.



نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

# سورة العلديت

سورت كانام اوروجه تسميه

''المسعسادیسات'' کامعنیٰ ہے: وہ گھوڑے جن کومجاہدین دشمن کا پیچیا کرنے کے لیے دوڑاتے ہیں اس سورت کا نام العادیات بے' کیونکہ اس سورت کی کہلی آیت میں''العادیات'' کالفظ ہے'اوروہ آیت یہ ہے:

ان گھوڑوں کی قتم جو بہت تیزی سے دوڑتے ہیں مانیتے ہوئے 🔾

وَالْعَدِينِ مِنْ مُنْ مُنَّالٌ (العرب:١)

سے معنوبی جو سیاب کے در مدیں۔ امام این مردو یہ نے حضرت ابن عماس سے روایت کیاہے کہ الغلہ پاٹ مکہ بیس نازل ہوئی ہے۔

امام ابوعبید نے حسن بھری ہے روایت کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: 'اذا دِلسونست ''نصف قر آن کے برابر ہے اور'' والعندیت''نصف قر آن کے برابر ہے۔ (الدرالمقورج 8مسے ۵۴)

ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۱۴ ہے اور تربیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۱۰۰ ہے۔

العٰدیت: ۷۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قتم کھا کریہ بتایا ہے کہ انسان اپنے رب کی نعتوں کی ناشکری کرتا

العلديت: ٨ انسان كى طبيعت ميں مال ودولت كو حاصل كرنے كى شد بدرص ہے۔

العجديت االه أنسان كوترغيب دى ہے كہ وہ نيك اعمال كرے تاكه قيامت كے دن سرخرو ہو استحاور اسے يُرے اعمال

کے عذاب سے ڈرایا ہے۔

العٰدیت کے اس مختصر تعارف کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر اعتاد کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور نفیر شروع کر دہا ہوں۔اے رہ برکیم! جھے اس ترجمہ اور تفییر میں صواب پر قائم رکھنا۔ (آمین )

غلام رسول سعيدي غفرلهٔ

كذوالقعدة ٢٤٦١ه/ • ادتمبر ٥٠٠٥ء

موماً کل نمبر: ۲۱۵۶۳۰۹ - ۳۰۰۰

• mtl\_r. tl~ mm





''عادیات''کالفظی معنیٰ ہے: دوڑنے والیاں اس مراد تیز رفآر گھوڑے یا اوٹٹیاں ہیں''عادیات'''عادید ''کی جھے ہوار تو جھے ہے اور 'عدوؓ''سے شتق ہے'جس کا معنیٰ دوڑتا ہے ہواصل میں' عادو ات' تھا' واو کو ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے یا سے بدل دیا تو ''عادیات''ہوگیا' جیسے''غزو''سے''غازیات''ہوگیا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها عطاء عبام عکرمه حسن بصری قاده اور مقاتل وغیر ہم کا قول ہے کہ یہ مجاہدین کے طوڑوں کی صفت ہے اور حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنها کا قول ہے کہ اس سے مراد اونٹ میں محمد بن کعب اور

تبيار القرآن

سدی کا بھی یہی قول ہے۔

میں ہیں وں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الدعنم افر ماتے ہیں کہ میں جمرا اسود کے پاس بیضا ہوا تھا کہ ایک جمس نے جھے ۔'السعہ دیات صحصہ '' کے متعلق سوال کیا' میں نے کہا: اس سے مرادوہ گھوڑے ہیں جوالند کی راہ بیل بہت تیز دوڑتے ہیں اور سرشام اس وقت واپس آتے ہیں جب لوگ گھانے کے لیے آگ جلاتے ہیں' وہ مخص میرے پاس سے ہوکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کیا' اس نے حضرت علی سے بھی یہی سوال کیا اور آپ کو حضرت ابن عباس کا جواب بھی بتایا' آپ نے بتایا: جاؤ حضرت ابن عباس کو میرے پاس کے آگ کے براغ وضی بتائے ہو جس کا ابن عباس کو میرے پاس لے آؤ' گھر حضرت علی نے حضرت ابن عباس سے فرمایا: تم لوگوں کو الی بات کیوں بتاتے ہو جس کا متمبی علم نہیں ہے؟ اللہ کہ تم ابسلام کا سب سے پہلاغ وہ کو کو رہ در تھا' اس وقت ہمارے پاس صورت میں 'السعاد یہ سے مرد فرق ہیں 'السعاد کے پاس تھا' اس صورت میں 'السعاد کے پاس تھا کہ دوڑتی ہیں' گھر تے ہیں تو وہ آگ جلاتے ہیں اور'' فاکھ نے ڈلوٹ صُبْعگاگ'' (العاد کے باس تھا' اس صورت میں اور دی کا کھر تھا گھانے کیا ہی تھا گھاگ '' (العاد کے باس مرادوہ فراد ہو غرارے جو ان اونٹیوں کے جو جو کو کو مرد لفہ سے می کی طرف دوڑتی ہیں اور'' فاکھ نے گھاگاگ'' (العاد کے باس مرادوہ فراد ہو غرارے جو ان اونٹیوں کے جو جو کو کو مرد لفہ سے مرادوہ وہ غرارے جو ان اونٹیوں کے قدموں سے روند نے سے المعال ہے۔

امام ابن جریر نے کہا: پھر حضرت ابن عباس نے اپنے قول سے رجوع کر کے حضرت علی کے قول کی طرف رجوع کر لیا' اور امام ابن ابی جاتم نے ابرا ہیم خعی سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت علی نے بیفر مایا کہ غزوہ بدر میں دو سے زیادہ گھوڑے نہ تھے قو حضرت ابن عباس نے فر مایا: اس سے مراد گھوڑوں پر سواروں کا ایک خاص دستہ ہے' جو کسی جنگی مہم پر روانہ کیا گیا تھا' شعمی نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے ریم بھی فر مایا تھا کہ اس میں غبار اڑنے کا ذکر ہے اور غبار گھوڑوں کے دوڑنے سے ہی اڑتا ہے نیز امام عبد الرزاق نے کہا ہے کہ اس میں ان کے مابینے کا ذکر ہے اور چو پایوں میں سے سوائے کتے اور گھوڑے کے اور کوئی جانور نہیں ہائیتا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس روایت کو تھیج قر اردیا ہے۔

امام این جریر نے حضرت این عمال کے قول کورائح قرار دیا ہے کیونکہ' صبحا'' کامعنیٰ ہے: ہانینا اور چو پایوں میں سے کتوں اور گھوڑوں کے سوا اور کوئی جانور نہیں ہانیتا۔ (جامع البیان جز ۲۰س ۳۳۸ ۳۳۸ سلخصا 'تغییر امام این الی حاتم ج ۱۰س ۳۳۵۷ سلخصا' تغییر امام عبدالرزاق ج س ۱۳۷۸ ۱۳۷۱ سلخصا' فخ الباری جوس ۷۵۱ ۵۰۰ ۵۷)

"الموريات قدحاً" كالمعنى

"المعور بات " بہتم مؤنث اسم فاعل ہے اس کا مصدر "ابیر اع" ہے اس کا معنیٰ ہے : آگروش کرنے والے عکرمة نے کہا: اس سے مراد مجاہدین کے وہ گھوڑے ہیں جو پھر لی زمین پر چلتے ہیں تو ان کے سموں کی رگڑ ہے آگ کی چنگاریال نگلی ہیں قادہ نے کہا: اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جن کے سواروں کے دلوں میں عداوت کی آگ بھڑ تی ہے سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اس سے مراد سواروں کا وہ دستہ ہے جو دن بھر جہاد کرنے کے بعد شام کو واپس آکر کھانا پکانے کے لیے آگ جلا تا ہے۔

''قدحاً'' کامعنیٰ ہے:چقماق کو مار کرآ گ نکالنا' پھر پر پھر یالو ہے کو مار کرآ گ نکالنا'''قیدح بالزند'' کامعنیٰ ہے: چقماق کورگڑ کرآ گ نکالی' اوراس سے مراد ہے: کھوِڑوں کانعل دارسموں کو پھر یلی زمین پر مارنا'''قَدَحَ فید'' کامعنیٰ ہے: کسی چیز میں نکتہ چینی کرنا۔ (جامع البیان جز ۲۰سم ۳۲۸-۳۴۸ معالم التزیل جے ۳۵۵۵)

## "المغيرات صبحا" كا<sup>مع</sup>نى

''الم صغیرات ''جع'مؤنث'اتم فاعل ہے اس کا مصدر''اغدہ ق''ہے اس کا معنیٰ ہے ،مال غنیمت لوشنے والے کیھاپہ مارنے والے اکثر مفسرین نے کہا: اس سے مراد ہے: گھوڑوں پر سواروں کے دیتے جوشج کے وقت دشمنوں پر تملہ کرتے ہیں۔ اور علامہ الفریخی نے کہا: اس سے مراد اوٹوں کی وہ جماعتیں ہیں جو اپنے سواروں کو لے کر قربانی کے دن شیج کے وقت منی کی طرف تیز تیز جاتی ہیں اور سنت یہی ہے کہ شیج سے پہلے روانہ نہ ہوا جائے' اور''اغدار ق'' کا معنیٰ ہے: بہت تیزی ہے روانہ ہونا۔ (معالم التوزیل ج ۲۵ مارادیا والرافیا والر ان العربی نیروٹ ۱۳۲۰ھ)

'فاثرن به نقعا 'اور'فوسطن به جمعا 'كامعنى

"اثون" جج مونث عائب كاصيغه بأس كامصد (اثارة" بأس كامعنى بن برا هيخته كرنا اور كردوغبارا أرانا" نقعا" كا معنى ب تنك كويي بين جع شده يا في اور كردوغبار

عكرمه سے اس كامعنىٰ يوچھا گيا تو انہوں نے كہا: گھوڑوں كے دوڑنے سے گر دوغبار اڑا۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٩٣٦٨ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

"فُوسَطْنَ بِهِ جَمْعًا" كامتن بي: جماعت مِن هُم كَعُ فَعَ مِن آكَدَ

لینی مجاہدین اپنے گھوڑوں کے ساتھ وٹٹن کی فوجوں میں کھس گئے۔

القرظی نے کہا:اس سے مراداونٹ ہیں جوٹی کی طرف روانہ ہوگئے۔(جامع البیان جرمت ۲۵۳ سالم النزیل ج۵۳ سام ۱۳۹۳) اللّٰد تغالیٰ کا ارشا دہے : بےشک انسان اپنے رب کا ضرور ناشکراہے 0اور بےشک وہ اس پرضرور گواہ ہے 0اور بےشک وہ مال کی محبت میں بہت خت ہے 0 کیا وہ نہیں جانتا کہ جوقبروں میں ہیں وہ اٹھا لیے جا کیں گے 0اور سینوں کی باتوں کوظا ہر کردیا جائے گا0 ہے شک ان کا رب اس دن ان کی ضرور فیر دالاہے 0

"الكنود" كامعنى اورانسان كاليخ"الكنود" بون پرگواه بونا

سابقہ پانچ آیوں میں جو تم کھائی تھی العادیت: ۲ میں اس کا جواب ہے اس آیت میں 'لیکنو د'' کا لفظ ہے اس آیت کا معنیٰ ہے: بے شک انسان اپنے رب کا ضرور ناشکراہے۔

حصرت ابن عماس نے فرمایا: انسان طبعی طور پر ناشکراہے اور 'لیکنو د، '' کامعنیٰ ہے:' لیکھو د ''لیعیٰ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکرا وانہیں کرتا' حسن بصری نے کہا: انسان مصائب کا ذکر کرتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔

تھیم ترندی نے حضرت ابوامامہ بابلی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''السکنو د''' وہ خض ہے خوخود کھاتا ہے اور اپنے رفقاء کوئیس کھلاتا۔ (انعجم اللیررقم الحدیث: ۷۵۵۸)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وہلم نے فرمایا: سنو! کیا میں تم میں سب سے تر ب شخص کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ نے کہا: کیوں نہیں یارسول الله! فرمایا: جوعطیہ کوصرف اپنے پاس رکھے اور اپنے خادم کو مارے۔ (نوادرالاصول ۲۲۷)

نیز حضرت این عباس رضی اللهٔ عنها نے فرمایا: کنده اور حضرموت کی لغت میں 'المکنو د'' کامعنیٰ ہے: نافر مان ٔ اور ربیعہ اور مفر کی لغت میں اس کامعنیٰ ہے:''المک فسو د''لینی بہت ناشکرا' اور کنانہ کی لغت میں اس کامعنیٰ ہے: بہت بخیل نیز حضرت این عباس رضی اللہ عنها نے فرمایا: اس آیت میں اس سے مراد کا فرے۔

جلد دواز دہم

ابوبکر الواسطی نے کہا: ''المسکنو د''وہ خض ہے جو اللہ تعالی کی بغتوں کو اس کی نافر مانی میں خرج کرے اور ابوبکر الوراق نے کہا: ''الکنو د''وہ خص ہے جو بچھتا ہے کہ اس کو نمت اس کی اور اس کے دوستوں کی وجہ سے ملی ہے امام تر فمری نے کہا: ''کنو د'' وہ خض ہے جو نعت کو دیکھے اور نعت دینے والے کو نہ دیکھے'''ہ لموع'' اور ''کنو د'' وہ خض ہے جس پر مصیب آئے تو گھرا جائے اور راحت آئے تو ناشکری کر ہے آیک قول ہے ہے کہ وہ کیندر کھنے والا اور حسد کرنے والا ہے ایک تول ہے کہ وہ نقذیر سے جائل ہے اور حکمت میں ہے: جو نقذیر سے جائل ہے' اس نے اپنی عزت کا پر دہ چاک کر دیا۔

علامة قرطبی فرماتے ہیں: ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ''المسکنو د''ناشکرااورمشکر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وہلم نے اس کی تفییر صفات پذمومہ غیرمحمودہ کے ساتھ کی ہے۔(الجامع لا حکام القرآن جز ۲۰س۱۳۳۱، دارالفکز بیروت ۱۳۱۵ھ)

الغاريات: ٤ ميل فرمايا: إور بيشك وه اس برضرور كواه ٢٥

حضرت ابن عباسِ اورمجاہد وغیرہ نے فرمایا: انسان اپنے نفس اور اپنے اعمال برخود گواہ ہے۔

اس کا ایکے محمل نہ ہے کہ انسان اپنے ناشکرے ہونے پرخود گواہ ہے کیونکہ یہ چیز بالکل ظاہر ہے اور انسان اس کا انکار نہیں کرسکتا یا اس لیے کہ آخرے میں وہ خودایئے گناہوں کا اعتراف کرلے گا۔

اس کا دوسرامحمل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ناشکرے ہونے پر گواہ ہے اور میمعنیٰ رائج ہے کیونکہ اس کی تغییر' کسر بھ'' کی طرف راجع ہے اور اس کا ذکر انسان کی بہنسبت قریب ہے اس آیت میں انسان کو اس کے معاصی پر زجروتو تیج کی گئے ہے' کیونکہ آخرے میں اس کے اعمال کا شار کیا جائے گا۔

العلديات ٨٠ مين فرمايا: اور في شك وه مال كي محبت مين بهت بخت ٢٥

مال کی محبت کے متعلق احادیث

اس آیت میں' المحیو'' کالفظ ہے' یعنی وہ خیر کی محبت میں بہت سخت ہے اور قر آن مجید میں' حبو'' کے لفظ ہے مال کا بھی ارادہ کیا گیا ہے مبیسا کہ حسب ذیل آیات میں ہے:

جب تم میں ہے کسی نیرموت کا وقت آئے' سواگر اس نے مال چھوڑا ہوتو اس پر دھیے کوفرض کر دیا گیا ہے۔ كُبِّبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَا َحَكَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۚ ۚ إِلَوْتِيَّةُ ۚ (الِمَرِ ١٨٠٠)

وَإِذَا مَسَّهُ أَنْتُ يُومَنُوعًا ﴿ (العارى: ١١) اورجب اس كومال ماتا بقوه و كل كرف والا ب٥

اس کی وجہ ہیہ ہے کہلوگ اپنے عرف میں مال کوخیر قرار دیتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے عرف کے موافق فرمایا کہ انسان خیر کی یعنی مال کی محبت میں شدید ہے اور شدید ہے مراہ بخیل ہے۔

انسان کو مال ہے جس قدر محبت ہے اس کا ذکر ابن حدیثوں میں ہے:

حضرت ابن عماس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: اگر ابن آ وم کے پاس مال کی دووادیاں ہوں تو دہ تیسری وادی کوطلب کرے گا اور ابن آ دم کے پیٹ کوصرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور جوشض تو بہ کرئے اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کو تبول فرما تا ہے۔

(صَحِ الخاري رقم الحديث: ١٣٣٦ ، صحح مسلم رقم الحديث: ١٠٣٩ أمند احمد ج٢ص ٥٥\_ ج ٣٩ سام ٢٣٠)

 پڑھانے گے اوراس مال کی طرف کوئی توجہ نہیں کی نماز پڑھانے کے بعد آپ اس مال کے پاس بیٹے گئے گھر آپ جس شخص کو بھی و کھتے اس کواس مال سے عطا کرتے اس وقت آپ کے پاس حضرت عباس رضی اللہ عند آئے 'پھر انہوں نے کہا: یارسول اللہ! جمجھے مال عطا کیجے' کیونکہ میں نے اپنا فدیہ بھی دیا تھا اورعقیل کا فدیہ بھی دیا تھا اور آپ مال کی چوٹی بنا دی اوراس کو اٹھا نہ سے انہوں نے کہا: مال لے لیس انہوں نے کہا: مال لے لیس انہوں نے کہا: مال سے لیس انہوں نے کہا: ایس میں انہوں نے کہا: ایس میں انہوں نے کہا: ایس میں انہوں نے کہا: ایس میں انہوں نے کہا: ایس میں انہوں نے کہا: ایس میں انہوں نے کہا: ایس میں انہوں نے کہا: ایس میں انہوں نے اس کو اٹھا کر میر سے اور اس گھڑی سے مال کم کیا لیکن پھر اس کی چوٹی بن گئی انہوں نے کہا: یارسول اللہ! کسی کو کہے کہا ایس کو اٹھا کر رکھ دیا 'آپ نے فرمایا نہیں آب وہوں اللہ! کسی کو کہے کہا ایس کو اٹھا کر ایپ کاند میں ہور کھو ایس کی جو داٹھا کر رکھ دیا 'پھر چلے گئے' پھر نے گئے کرمایا نہیں آب خود اٹھا کی انہوں نے کہا نے کرمایا نہیں آب دورا اللہ میں انہوں نے کہا نے کرمایا نہیں آب خود اٹھا کی انہوں نے اس کم کیا 'پھر اس کو اٹھا کر اپنے کند ھے پر رکھ لیا؛ پھر چلے گئے' پھر رسول اللہ میں انہوں اللہ علیہ و کما ان کا تعاقب کرتی رہی وہی دی اس کم کیا 'پھر اس کو اٹھا کر اپنے کند ھے پر رکھ لیا؛ پھر چلے گئے' پھر رسول اللہ میں انہوں اللہ علیہ وہا کہ انہوں انٹد علیہ وہا کہ انہوں انٹد علیہ وہا کہ انہوں انٹد علیہ وہا کہ انہوں انٹد علیہ وہا کہ انہوں کی دونا کو اٹھا کر انہوں کو کہ کو کہا کہ دونا کو اٹھا کر ایک درہم بھی باتی نہیں رہا تھا۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث:۳۲۱)

## مال کی محبت کے اثر ات

مفسرین نے اس آیت کی حسب ذیل تفسیریں کی ہیں:

(۱) انسان مال کی محبت کی وجہ ہے بخیل اور مسک ہو گیا ہے۔

(۲) انسان مال کی محبت میں اور دنیا کوطلب کرنے اور دنیا کو دین پر ترجیح دینے میں بہت شدید اور قوی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی نعمتوں کاشکر اوا کرنے میں بہت خفیف اور ضعیف ہے۔

(٣) اِللَّه كَاراه ميں مال خرج كرنے ہے اس كا دل بہت تنك ہوتا ہے اور مقبض ہوتا ہے۔

## بخیل کی مٰدمت میں احادیث

حضرت ابو ہر پرہ رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر فریاتے ہوئے سا ہے بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ان دو آ دمیوں کی طرح ہے ؛ جنہوں نے لوہے کے دو کوٹ پہنے ہوئے ہوں ؛ جوان کے پہتا نوں سے ان کے گلوں تک ہوں ٔ دربا خرچ کرنے جانے ہیں اور بخیل جب بھی خرچ کرنے ہے ان کے قول اس کے نشان مٹتے جاتے ہیں اور بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارا ذہ کرے تو لوہے کا ہر کڑ ااس کے جسم سے ان کرڑوں کے نشان مٹتے جاتے ہیں اور بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارا ذہ کرے تو لوہے کا ہر کڑ ااس کے جسم کے ساتھ اور چہنتا جاتا ہے دہ اس کوٹ کوکشا دہ کرنا چاہتا ہے گروہ کشادہ نہیں ہوتا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٣٨٣ سنن شائي رقم الحديث: ٢١٣٧ مند احدج ٢٥٥ ١٨٠)

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرروز جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک فرشتہ دعا کرتا ہے: اے اللہ! خرج کرنے والے کو (خرج کیے ہوئے ) مال کا بدل عطافر مااور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے: اے اللہ! بخیل کے مال کو صافح کر دے۔ (صبح ابخاری قم الحدیث: ۱۳۵۲ السن انکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۹۵۸)

العديث: 9 ميں فرمايا: كيا وہ نہيں جانبا كہ جوقبروں ميں ہيں وہ اٹھاليے جا كيں گ O

''بعثر'' كالمعنىٰ

ال آیت مین 'بعتو ''کالفظ ہے اس کا مصدر 'بعثو ہ''ہے اس کامعنی ہے کی چیز کوالٹ بلٹ کرنا'' بعثو ''کامعنی

جلددوازدتهم

ے: وہ اٹھایا گیا' وہ کریدا گیا' وہ الٹ بلیٹ کیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے:

دَادَاالْفَهُونُ مُعْتِرَتُ ﴿ (الانفطار ٢٠) اور جب قبرين اكهارُ وي جائين گا٥

اس آیت میں ''میا فسی القبور' فرمایا ہے اور لفظ''میا''غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور قبروں میں جومردے ڈن میں' وہ ذوی العقول تھے' اس کا جواب میہ ہے کہ جس وقت ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا' اس وقت وہ زندہ اور عقل والے نہ موں گے' قبروں سے اٹھائے جانے کے بعدوہ زندہ کیے جا کیں گے اور ان کی عقل لوٹائی جائے گ

العٰديت: ١٠ ميں فرمايا: اور سينوں كى باتوں كوظا ہر كر ديا جائے گا ٥

صحیفوں کے مندرجات کوظا ہر کرنے کے محام<u>ل</u>

اس آیت کی هب و مل تفسیری مین:

(۱) ان کے صحیفوں میں جو کچھ کھھا ہوا ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔

(۲) جن احکام پر انہوں نے عمل کیا اور جن احکام پر انہوں نے عمل نہیں کیا' ان سب کو بتا دیا جائے گا کہ انہوں نے کتنے فرائف اور واجبات پرعمل کیا اور کتنے فرائف اور واجبات کوترک کیا۔ای طرح کتنے حرام اور مکروہ تح کی کاموں کو کیا اور کتنوں کوترک کیا۔

(٣) دنیا میں اکثر اوقات انسان کا ظاہراس کے باطن کے خلاف ہوتا ہے لیکن قیامت کے دن اس کے سینے کی تمام چھی ہوئی با تیں اوراس کے بردے چاک کردیئے جائیں گے۔

اے رہے کریم! قیامت کے دن ہم مسلمانوں کورسوا نہ کرنا اور جس طرح دنیا میں ہماری برائیوں کو چھیا کر ہماری عزت اور آبر وکو قائم رکھائے اسی طرح قیامت میں بھی ہماری عزت اور آبر وکو قائم رکھنا۔ ( آمین )

ظاہری اعضاء کے مقابلہ میں دل کے افغال کا معیار ہونا

العلدیات: ۱۰ پر بیسوال ہوتا ہے کہ اس میں فرمایا ہے: اور سینوں کی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا'اس میں دل کے افعال کا ذکر کیا گیا ہے اور ظاہری اعضاء کے افعال کا ذکر نہیں ہے'اس کا جواب بیہ ہے کہ ظاہری اعضاء دل کے افعال کے تابع میں کیونکہ اس کے دل میں پہلے کسی کام کا شوق ہوتا ہے' پھر اس کام کی تحریک پیدا ہوتی ہے' پھر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے' پھر اس کے بعد ظاہری اعضاء حرکت میں آتے ہیں'اس لیے اللہ تعالیٰ نے ندمت اور مدح میں دل کے افعال کواصل قرار دیا ہے۔ ندمت کے اعتماد سے بہ آ بیت ہے:

اس کا ول گناہ گار ہے۔

انْحُقُلْية أله (القره:١٨٣)

اور مدح کے اعتبار ہے بیآیت ہے:

ان کے ول اللہ سے خوف زوہ ہیں۔

كَجِلُتُ تُكُونُهُمُ . (الانفال:r)

نیز اس آیت میں سینوں کا ذکر فرمایا ہے اور مراداس سے دل ہیں اس کی وجہ طاہر ہے کہ دل سینوں میں ہیں۔ العادیات: اامیں فرمایا: بے شک ان کارب اس دن ان کی ضرور خبر رکھنے والا ہے O

الله تعالیٰ کے علم یرایک اشکال کا جواب

جلددوا زدتم

معنیٰ نہیں ہے کہاں کوازخود خرنمیں ہے اللہ تعالیٰ کاعلم تو از لی اورابدی ہے اورانسان کے صحائف اعمال میں جو پچھ فرشتے لکھتے ہیں' وہ انسان پر جمت قائم کرنے کے لیے ہے۔

اس آیت پر دوسراسوال میہ ہوتا ہے کہ اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کو خبر ہوگی حالانکہ اللہ تعالیٰ ک شان میہ ہے کہ اس کو ہروفت ہر چیز کاعلم ہوتا ہے اس کا جواب میہ ہے کہ اس دن کی تخصیص اس لیے ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سواکسی کا تعلم جاری نہیں ہوگا اور اس دن کمی کے علم کا اظہار نہیں ہوگا، گویا اس دن وہی عالم ہوگا اور اس کے سوااور کوئی عالم نہیں مدگا

سورة العاديات كي يحيل

الحمد للدرب العلمين! آج 9 ذوالقعده ۱۳۲۱ هـ/۱۲ دمبر ۲۰۰۵ ، په رو ذبیر سورة العادیات کی تفییر کی تیمیل ہوگئی اے رب کریم! جس طرح آپ نے اس سورت کی تفییر کی تیمیل کرا دی ہے قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تفییر بھی تکمل کرادیں اور میری تمام تصانیف کو قبول فرما میں اور قیامت تک ان کوفیض آفریں رکھیں اور میری میرے والدین کی میزے اساتذہ میرے احباب میرے تلامذہ اور میرے قارمین کی مفرح فرادیں۔

> وصلى الله تعالى على حبيبه محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته وامته اجمعين.



# بِنَهُ إِلَّهُ ٱلْحُهُ الْحُهِ إِلَيْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

## سورة القارعة

سورت كانام اور وجرتشميه وغيره

اس سورت کا نام القارعة ہے کیونکہ اس سورت کی کہلی آیت میں بیلفظ ہے اوروہ آیت بیہ ہے: اَلْقَادِ عَامُ کُماللْقَارِ عَهُ کُوْ (القارعة ۲۰۱۰) ناگہانی مصیب کیا چیز ہے؟ ۞

امام ابن مردوبیہ نے حضرت ابن عیاس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ مورۃ القارعۃ مکہ میں نازل ہو گی ہے۔

ا به مراد و مراد المام ابن المنذ را مام ابن ابی حاتم اور امام ابن مردوید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے۔ امام ابن جریز امام ابن المنذ را مام ابن ابی حاتم اور امام ابن مردوید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے

كرقيامت كاساء ميس سالك اسم المقارعة "ب- (الدرامة رجه م ۵۵ داراحياء الرات العربي بيروت المواه)

اس سے بہلی سورت العٰدیٰت: ۹ میں فرمایا تھا: کیا وہ نہیں جانتا کہ جو قبروں میں ہیں وہِ اٹھالیے جا کیں گے اور یہ امر قیامت کے عوارض میں سے ہے اس لیے اس سورت کے بعد القارعة نازل ہوئی جس میں قیامت کے ہولناک اُمور بیان کیے گئے ہیں۔

القارعة كالرتيب نزول كے اعتبار سے نمبر اس ہے اور تربیب مصحف کے اعتبار سے اس كانمبرا ۱۰ ہے۔

اس سورت کی ابتدائی آیات میں قیامت میں پیش آنے والے ہولناک اُمور بیان فرمائے اور آخری آیات میں میزان' حساب و کتاب اور جزاءاور مزاء کا بیان فرمایا ہے۔

۔ سورت القارعة کے اس مخصر تعارف کے بعداب اللہ تعالی کی تو فیق سے اس سورت کا تر جمہ اور اس کی تفسیر شروع کر رہا ہول اے میرے رب کریم! مجھے اس سورت کے ترجمہ وتفسیر میں ہدایت اورصواب پر قائم رکھنا۔ (آمین)

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱ ذوالقعدهٔ ۲۲ ۱۳ اه/۱۳ اونمبر ۲۰۰۵ ء موہائک نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰۹ - ۲۰۰۰ ۲۲۲ ۲۰۲۱ - ۲۳۲۱







جلددواز دنبم

تبيآن القرآن

مارے خوف اور دہشت کے دہل رہے ہوں گئے چوتھی وجہ میہ ہے کہ قیامت اپنے ہولناک اُمور سے اللہ کے دشمنوں اور کفار کے دلوں کوضر بے شدید سے کھکھٹار ہی ہوگی۔

نیز فرمایا ہے: آپ کیا سمجھے کہ نا گہانی مصیبت کیا ہے اس کا معنیٰ ہے: اس کی حقیقت کا آپ کو از خود علم نہیں ہے کیونکہ اس کی شدت اور ہولنا کی کی طرف کسی کی رسائی نہیں ہے کسی کی عقل وہاں تک پنچ سکتی ہے نہ وہم پنچ سکتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو دہشت ناک اُمور واقع ہوں گے ان کاعلم سوااللہ تعالیٰ کے خبر دینے کے اور کسی ذریعہ سے نہیں ہوسکتا۔

القارعة : ٨ مين فرمايا: (بيده دن ٢) جس دن تمام لوگ منتشر پروانول كي طرح موجا كيس ك٥

قیامت کے دن لوگوں کے احوال

پروانے از قبیل حشرات الارض ہیں' پیش کیپ یا بلب وغیرہ کمی روش چیز پرگرتے ہیں ادر مرتے ہیں' مطلب یہ ہے کہ جس طرح پروانے متفر آدور ہوئے ہیں' مطلب یہ ہے کہ جس طرح پروانی دور پریشان ادھر اُدھر ہوئے ہیں' ای طرح اس دن لوگ روشن پر گرنے والے پروانوں کی طرح حیران اور مضطرب ہوں گئ قادہ نے کہا: تشبیہ اس چیز میں ہے کہ اس دن لوگ روشن پر گرنے والے پروانوں کی طرح حیران اور مضطرب ہوں گئ قادہ نے کہا: پروانوں کے ساتھ تشبیہ کشرت اور انتشار میں ہے اور ضعفی اور ذلت میں ہے اور کسی مربوط نظام کے بغیر ادھر اُدھر بھاگئے میں

قیامت کے دن بہاڑول کے احوال

القارعة: ۵ میں فرمایا: اور بہاڑ دھنی ہوئی رنگ برنگی اُون کی طرح ہوجا کیں گے O

الله تعالى في بتايا ہے كه بها رحمقاف رنگوں كے بين:

وَمِنَ الْجِبَالِ جُمَادًا يُبِيضُ وَحُدُومُ مُعْمَلِفُ أَلْدَانُهَا اللهِ عَلَيْ اللهِ مِيارُول كَ مُعَلَف ص مِن سفيد اور سرخ ان ك

رنگ مختلف مین اور بہت گہرے سیاہ 🔾

وَعَمَا إِنْ يُكُسُودُ أَن (قاطر: ١٧)

قیامت کے کھٹکھٹانے سے جومہیب آ واز پیدا ہو گی اس کے اثر سے سر بدفلک پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کرغبار کی طرح ہو جا کیں گے تو سوچنا چاہیے کہ اس ول وہلانے والی آ واز کوئ کر انسان کا کیا حال ہوگا۔

قیامت کے دن پہاڑوں میں جوتغیرات ہول گے اللہ تعالی نے قرآن جمید میں ان کے حسب ذیل احوال بیان فرمائے

( (0)

ایک حال ہے کہ پہاڑوں کے نکڑے نکڑے ہوجا کمیں گے:

وَحُمِلْتِ الْأَدْحُنُ وَالِيْبَالُ فَنَاكُمَّنَا دُكَةً وَاحِلاَةً ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

(٢) پہاڑ قیامت کے دن بادلوں کی طرح اُڑرہے ہوں گے:

وَتُكُرُى ٱلْجِيَالَ تَحْسُبُهَا جَامِداً قَا وَهِي تُسَمُّرُ (اے خاطب!)تم پہاڑوں کو دکھ کراپی جگہ جما ہوا خیال

ہوں گے۔

س) قیامت کے دن بہاڑریت کے ٹیاول کی طرح ہوجا کین گے:

يَوْمَتَوْجُفُ الْاَوْضَ وَالْحِيَّالُ وَكَانْتِ إِلَّيْمَالُكُونِيًّا قَامَت ك دن زميس اور پهار تحرقرانس ك اور بهار

علددواز دتهم

ریٹ کے ٹیلے ہوجا ئیں گے O

قَبِّقِیْلًا⊙ (الرمل:۱۴) (۲۰) قامه و کرنان براهٔ دهنگی بیونگی رگل

(^^) قیامت کے ذن بہاڑ دھنگی ہوئی رنگ برنگی اُون کی طرح ہوجا ئیں گئے جیسا کہ القارعة : ۵ میں ہے۔ دریر قبار سے میں بنا نہ بن کئی گئے اُون کی طرح ہوجا کمیں گئے جیسا کہ القارعة : ۵ میں ہے۔

وَسُيِّدَتِ الْمِعِبَالُ فَكَانَتُ سَرَالِّالُ (البَّانِ ٢٠) اور پہاڑ چلائے جائیں گئ پھر وہ سراب (فریب نظر) ہو حائیں گے O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جس(کی نیکی) کے پلڑے بھاری ہوں گے 0 تووہ پیندیدہ زندگی میں ہوگا 0 اور جس (کی نیکی) کے پلڑے بلکے ہوں گے 0 تو اس کا ٹھکانا ھاویہ ہوگا 0 اور آپ کیا سمجھ کہ ھاویہ کیا ہے؟ 0 وہ بخت دہمتی ہوئی آگ (کا بہت نیچا گڑھا) ہے 0 (القارعة : ۱۱۔۱۱)

مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت میں امام ماتر پیدی کی تقریر

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي سمرقندي حنى متوفى ٣٣٣ ها وزن اعمال كي تفسيريس لكصة بين:

جن کی نئیوں کا پلڑا بھاری ہوگا' وہ تمام مؤمنین ہیں اور جن کی نئیوں کا پلزا ہلکا ہوگا' وہ تمام کفار ہیں'اس کی وجہ یہ ہے کہ مؤمن اللہ تعالیٰ کے حق کی تعظیم کرتا ہے' اور وہ اس کی حدود کو قائم کرتا ہے'اس لیے اس کے اعمال کے لیے میزان ہوگی اور اس کے اعمال کی قدرو قیت ہوگی' اور کافرنیک اعمال نہیں کرتا' اس لیے اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا ہے

دوسری وجہ یہ ہے کہ دل کے ان نیک اعمال کا وزن کیا جائے گا' جن پر فرشتے بھی مطلع نہیں ہوتے' جو ہنوآ دم کے اعمال ککھتے بین اور فلاہر ہے کہ یہ نیک اعمال صرف مؤمنین کے ہوتے ہیں نہ کہ کفاز کے' ہم اس سے پہلے میزان کے مسئلہ پرلکھ پچکے ہیں اس لیے یہاں ہم نے اختصار سے کام کیا ہے۔ (تاویل سالہ بڑھ میں الامؤسسة الرسالة ناشرون ۱۳۲۵ھ)

امام الومنصور ماتريدي في وزن اعمال كمتعلق زياده تفصيل سالاعراف ٨ كي تفيير مين كلهائ وبال ان كي عبارت بيد

حسن بھری نے کہا: میزان کے دو پلڑے ہیں جن میں نیکیوں اور بُرائیوں کا وزن کیا جائے گا اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس کی نیکیوں کا پلڑا المکا ہوگا وہ دوزخ میں داخل ہوگا' اور دوسرے اہل تاویل نے کہا:''مسو ازیسن''سے مرادخود نیکیاں اور بُرائیاں ہیں' سوجس کی نیکیاں بُرائیوں پررانچ ہوں گی وہ جنت میں چلا جائے گا اور جس کی بُرائیاں نیکیوں پر رانچ ہوں گی وہ دوزخ میں جائے گا (یعنی وزن نمیں ہوگا)۔

امام ابومنصور ماتر یدی میزان پر بیاعتراض کرتے ہیں کہ آیت میں مؤمنین اور کفار دونوں کا ذکر فرمایا ہے اور مؤمن کے ساتھ ایمان ہوگا تو اس کی کوئی بڑی پر رائح نہیں ہوگا اور کافر کے ساتھ جب شرک ہوگا تو اس کی کوئی بڑی پر رائح نہیں ہوگئ بھرا ممال کے وزن کا کیا فائدہ ہوگا' تاہم یوں کہا جا سکتا ہے کہ مؤمن کے اعمال کا جب قزن کیا جائے گا تو ایمان کے بغیر صرف اس کی نیکیوں اور بُر ائیوں کا مقابلہ کیا جائے گا' اس طرح جب کافر کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس کے کفر کے بغیراس کی نیکیوں اور بُر ائیوں کا مقابلہ کیا جائے گا اور کافر کو اس کی نیکیوں پر کوئی اجز نہیں دیا جائے گا کیونکہ دنیا ہیں جو اس کو نعمتیں دی گئی تھیں وہی اس کی نیکیوں کرائیوں سے درگز رکر لیا جائے گا اور اس کی نیکیوں پر اجر دیا جائے گا کیونکہ دنیا تھیں جو اس کو جائے گا کیونکہ دنیا تھیں جو اس کو باتھ کی کہا کیونکہ دنیا تھیں جو اس کی نمائیوں سے درگز رکر لیا جائے گا اور اس کی نیکیوں پر اجر دیا جائے گا کیونکہ دنیا تھیں کی نمائیوں سے درگز درکر لیا جائے گا اور اس کی نمیکیوں پر اجر دیا جائے گا کیونکہ دنیا تھیں کہ کا کیونکہ دنیا تھیں دی گئی تھیں کو بی اس کی نمیکیوں کی نمائیوں سے درگز درکر لیا جائے گا اور اس کی نمیکیوں پر اجر دیا

یمی وہ لوگ ہیں جن کے بہت نیک اعمال تو ہم قبول فرماتے

أولِيك الله ين تعكب عنهم أحسن ماع أواو

ہیں اور ان کے گناہوں ہے ہم درگز رفر ماتے ہیں' وہ جنتی لوگ ہیں'اس سے وعدہ کےمطابق جوان ہے کیا جاتا تھا○

نَجَّارُزُعَنُ سَيِّا أَيْرِمُ فِنَّ أَصْلِي الْمُنَدَّرُ وَعْدَالصِّدُ قِ الَّذِي كَانُوْ الْمُوَعِدُونَ ۞ (الإحاف: ١١)

(تاويلات الل النةج ٢٠٩٥) ١٠٠ مؤسسة الرسالة 'ناشرون'١٣٢٥ هـ)

# مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت میں امام رازی کی تقریر

ا مام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هدالقارعة : ۲ کی تفییر میں فرماتے ہیں:

فراء نے کہا:اس آیت میں''موازین'' کالفظ ہے اور بی''موزون'' کی جمع ہے اور اس ہے مرادوہ عمل ہے جس کی اللہ سجانہ کے نزدیک کوئی اجمیت ہوئو وسراقول ہیہ ہے کہ''موازین''''میزان'' کی جمع ہے مصرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے فرمایا: میزان کی ایک ڈیڈی ہے اور اس میں دوپلڑے ہیں اس میں صرف اعمال کا وزن کیا جائے گا' مؤمن مطیع کی نیکیوں کو حسین صورت میں لایا جائے گا فورجب اس کی شیکیوں کا پلڑا کر اس کے پلڑے پر رائج ہوگا تو اس کے لیے جنت ہے' اور کافر کی مرائے ہوگا تو اس کے لیے جنت ہے' اور کافر کی مرائے ہوگا تو اس کے لیے جنت ہے' اور کافر کی مرائے ہوگا تو اس کے لیے جنت ہے' اور کافر کی مرائے ہوگا تو اس کے لیے جنت ہے' اور کافر کی ایکیوں کا پلڑا ایکارہ جائے گا' پھروہ دوزخ میں دافل ہوگا۔

حسن بھری نے کہا: میزان کے دو پلڑے ہیں' ان کی صفت نہیں کی جاسکتی' مشکلمین نے کہا: صرف نیکیوں اور بُر ائیوں کا وزن نہیں کیا جاسکتا' بلکھا ہوئے کہا: صرف نیکیوں اور بُر ائیوں کا وزن نہیں کیا جاسکتا' بلکھا ہوئے ہیں' ان کا وزن کیا جائے گا یا نور کو نئیوں کی علامت اور ظلمت کو بُر ائیوں کی علامت قرار دیا جائے گا یا نیور کے تصحیفوں کو حسین صورتوں سے بدل دیا جائے گا اور برائیوں کے تحیفوں کو حسین صورتوں سے بدل دیا جائے گا' پھر جب ان کا وزن کیا جائے گا تو ان کا ملکا اور بھاری ہونا طاہم ہوجائے گا اور اس وزن کا فائدہ ہیہے کہ نیکیوں والامومی سرمحشر مرور اور سرخ روہوگا اور بُر ائیوں والا کا فرسم حشر پڑ مردہ اور رسوا ہوگا۔

(تغیر کہرج یا سم ۲۱۸ داراحا والے اللہ اللہ کا نہیں دیا ہوگا۔

مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت کے متعلق مصنف کی تقریر

میزان پرایک اعتراض میہ ہوتا ہے کہ وزن تو کی مخوں چیز کا کیا جاتا ہے انسان کی نبیت تو کو کی مخوس چیز نہیں ہے پھر انسان کی ریا کاری بیاس کے اخلاص کا وزن کیے کیا جائے گا؟ ای طرح نیک کامول سے محبت یا بغض کا وزن کیے کیا جائے گا؟ اس کا مواب سے محبت یا بغض کا وزن کیے کیا جائے گا؟ اس کا مواب سے محبت کا وزن کیا جاتا ہے مالانکہ کیفیات بھی کا مواب میں ہونی بیس انسان کے جسم میں بخار بھی ایک کیفیت ہے اور تھر مامیٹر کے ذریعہ اس کے جسم میں بخار بھی ایک کیفیت ہے اور تھر مامیٹر کے ذریعہ اس کے جسم کی حرارت کا وزن کیا جاتا ہے اور دیگر آلات کے ذریعہ کم و اور فضاء کے درجہ حرارت کی بیائش کی جاتی ہے انسان کے خون میں کولیسٹرول اور شوگر کی آلات کے ذریعہ بیائش کی جاتی ہے انسان کی تجاریاں اس کے خون میں اور اس کے خون کی تجربہ کر کے ان بیاریوں کو معلوم کیا جاتا ہے اور وہ بھی کیفیات بین کوئی موس چیز نہیں ہیں اور جب مخلوق کیفیات کا وزن کر لیتی ہے تو اس کے خالق کے معلوم کیا جاتا ہے اور وہ بھی کیفیات بیر کوئی موس چیز نہیں کیفیات کا وزن نہیں کرسکا۔

القارعة : ۷- ۲ میں فرمایا: پس جس ( کی نیکی ) کے پلڑے بھاری ہون گے O تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگاO یعنی وہ ایسی زندگی ہوگی جس ہے زندگی گزارنے والا راضی ہوگا۔

القارعة :٩- ٨ مين فرمايا: اورجس كي ( نيكي ك ) بلزے بلكے موں ك 0 تواس كا محكاندهاويه موكا ٥

ھاوریہ کےمعاتی

مین جس کی تنگیاں کم ہوں گی اور اس کی بُرائیاں زیادہ ہوں گی اس کا ٹھکا ندھاویہ ہوگا 'ھاویہ کے معانی حسب ذیل ہیں:

(۱) حاوید دوزخ کے اساء میں سے ایک اسم ہے مید دوزخ کا گہرا گڑھا ہے جس میں اہل دوزخ کو ڈال دیا جائے گا' اس آیت میں 'ام''کالفظ ہے'جس سے مرادٹھ کانا ہے کیونکہ مال کی گوداس کے بچوں کا ٹھ کانا ہوتی ہے۔

(۲) ھاویہ سے مراد دوزخ کی جڑ ہے کیونکہ اہل دوزخ کومنہ کے بل دوزخ میں جمونک دیا جائے گا۔

القارعة الله- المين قرمايا: اورآپ كيا مجھے كه هاويد كيا ہے؟ ٥ وه مخت د مكتى موئى آگ ( كابهت نيجا كڑھا) ہے ٥

اس کامعنی سے سے کہ صاوبیاتی بخت گرم ہے کہ اس کے مقابلہ میں باتی دوزخ گرم نہیں ہے میں صاوبیہ ہے اور دوزخ کے تمام عذاب کی اقسام سے اللہ کی بناہ طلب کرتا ہوں۔

سورة القارعة كي تغيير كي تحيل

الحمد للدرب العلمين! آج اا ذوالقعده ٢٣٢٧ه ١٣٢٨ وكم ٢٠٠٧ مئيدروز بده سورة القارعة كي تفسير كممل مو كئ

اے میرے رہب کریم! جس طرح آپ نے اس سورت کو کمل کرادیا ہے قرآن مجید کی باقی سورتوں کو بھی کمل کرادیں ' میری تمام تصانیف کو قیامت تک فیض آفریں رکھیں اور میری میرے والدین کی میرے اسا تذہ اور میرے احباب کی اور میرے تلافدہ اور قار کمین کی مغفرت فرمادیں۔

> والصلوة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين و على آله واصحاب وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



# بنبالله الجمالج

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

# سورة التكاثر

### سورت كانام اور وجهُ تشميه وغيره

اس سورت کا نام التکاثر ہے کیونکہ اس سورت کی کپلی آیت میں 'التکاثر'' کا لفظ ہے وو آیت یہ ہے: اُلْ ہٰ کُھُ اللَّہ کَا اُلْہُ کُوٰ ﴿ السَّاسُونِ اللّٰ عَالَٰہِ اللّٰ عَالَٰہُ کُوٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کا

"نكاثر" كامعنى إن الله والماد والمان اور خدام كى كثرت يرفخر كرنا\_

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہا ہے روایت کیا ہے کہ سورہ'' اُڈیٹی کُٹُرُ التَّکَا اُٹُرُکُنْ '' مکہ میں نازل ہوئی ہے۔(الدرالمثورج 84س۵۵ داراجیاءالترات العربی میروٹ ۱۳۱۵ھ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی ا طاقت نہیں رکھتا کہ ہرروز ایک ہزار آیات کی تلاوت کرے؟ صحابے نے کہا: ہرروز ایک ہزار آیات کون پڑھسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی شخص (ہرروز)'' اُلمھ کُڑھ التَّکا اُشُورُ ''پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ (المستدرک جاسے ۵۲۷ ۱۳۵ الجامع نعب الایمان رقم الحدیث: ۲۲۸ عام نے کہا: اس حدیث کے تمام راوی آنتہ ہیں اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے)

اس سے پہلے سورۃ القارعۃ میں نیکوکاروں اور بدکاروں کی جزاء اور سراء بیان فرمائی تھی اور اس سورت میں بتایا ہے کہ انسان کس وجہ سے دوزخ کا محتق ہوتا ہے اور وہ ہے دین کوچھوڈ کر دنیا میں مشغول ہونا اور اس سورت میں یہ بتایا ہے کہ انسان عجو بھی عمل کرتا ہے آخرت میں اس کے متعلق سوال کیا جائے گا اور اس سورت میں یہ بتایا ہے کہ انسان مال اور دولت اولا داور خدام کی کثر ت پر فخر کرتا ہے اور ان کے حصول میں لگار ہتا ہے جتی کہ قبر کے کنار سے بیٹی جاتا ہے۔ امام عبد الرحمان بن مجمد بن ادر لیس بن الی جاتم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جلد دواز دہم

ابن بریده' اَلْهامُکُوُ القَکَاشُرُنُ '' کی تقییر میں بیان کرتے ہیں کہ بیہ سورۃ انصار کے دوقبیلوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔
جوحارشہ اور جوحارث وہ ایک دوسرے پراپٹی کثرت سے فخر کرتے سے ایک قبیلہ نے دوسرے قبیلہ ہے کہا تم میں قلال بن
قلال کی مثل ہے دوسرے نے بھی ای طرح کہا انہول نے زعدوں کے اوپر فخر کیا 'پھر انہوں نے کہا قبرستان میں چلو پھر ایک
جماعت نے دوسری جماعت سے کہا انہول نے قبر کی طرف اشارہ کرکے کہا تم میں اس کی مثل ہے دوسری جماعت نے بھی
ای طرح کہا ' سب اللہ تعالیٰ نے بیآ بیش نازل فرما ئیں جم کوزیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے عافل کر دیا ہے تی کہم (مرکر)
قبروں میں پہنچ گئے (الحکاش: ۱۱)۔ (تغیر الم این الی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۳۵)

قمادہ بیان کرتے میں کہانہوں نے کہا: ہم بوفلاں سے اکثر میں اور بوفلاں 'بوفلاں سے اکثر میں' حتیٰ کہ وہ گم راہی میں مرکھے ۔ (تغییرامام این الی عاتم تم الحدیث: ۱۹۴۵)

تر تبیپ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۱۷ ہے اور تر تبیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۱۰۲ ہے۔ سورۃ النکا ثر کے اس مختقر تعارف کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی ابداد اور اعانت پر تؤکل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفییر شروع کر دہا ہول' اے رب کریم! مجھے صحت اور صواب پر قائم رکھنا۔ (آمین)

> غلام رسول سعيدي غفرلهٔ ۱۲ د والقعدة ۱۳۲۱ه [ه/ ۱۵ دنمبر ۲۰۰۵ و موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۵ - ۳۰۰ ۲۱۰ ۲۰۲۷ - ۳۲۱





ورة العنكاثر عكى ب الله بى كنام سے (شروع كرتا مول) جونبايت رحم فرمانے والا بهت مهرمان ہے اس ميس آئھ آيات اور ايك ركو مال جمع كرنے كى حص نے عافل كر دياں حتى كدتم (مركر) قبرون ميں بھي كئے 0 يقيناتم تم عنقریب جان الو گ O برگر نہیں! کاش! تم اپنا انجام جان لیتے 0 بے ٹنگ تم ضرور دوزخ کو رکیھو گے.0 پھر تم دوزخ کو دیکھو گے 0 چرتم سے ضروراس دن نعمتوں کے متعلق یو چھاجائے گا0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم کوزیادہ مال جمع کرنے کی حرص انے غافل کر دیاں حتیٰ کہتم (مرکز) قبروں میں بیٹی گئے 0 یقیینا تم عنقریب جان لوگ ٥ پھریقیناتم عنقریب جان لوگ ٥ (التكاثر ١٠٠١) مال میں کثرت کی طلب اس وقت ممنوع ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غفلت کی موجب ہو مال اوراولا د کی کثرت پرفتوشی تم کوانند تغالی کی اطاعت اورعبادت سے غافل کر دیاحتی کهتم مرکر قبروں میں ذفن ہو گئے ''الها'' كامصدر' الهاء'' ہے اُس كامتحتی ہے: زیادہ ضروری چیز ہے عاقل ہونا حضرت ابن عباس رضی اللہ عثمانے كہا بتم مال اوراولا دکی کثرت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل ہو گئے قادہ نے کہا بتم قبیلوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو گئے ضحاک نے کہا تم کومعاش اور تجارت نے عافل کردیا۔ "الها ا" کامعنی ہے، مشغول کردیا مقاتل نے کہا بی آیت یہود کے متعلق نازل ہوئی ہے' وہ کہتے تھے:ہم بنوفلال سے اکثر ہیل' ریب تول مخدوش ہے کیونکہ یہود مدینہ میں تھے اور بیسورے کی ہے ) ابن زید نے کہا: یہ آیت انصار کے ایک گروہ کے متعلق نازل ہوئی ہے (پیقول بھی سیح نہیں ہے کیونکہ بیسورت کمی ہے میں تھے )حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہائے فرمایا ہی آیت قریش کے دوقبیلوں کے متعلق نازل ہوئی ہے: بنوعبدمناف اور بنوسهم وہ ایک دومرے سے عداوت رکھتے تھے وہ اپنی سیادت ادراپے شرف سے ایک دومرے پرفخر کرتے تھے اور کہتے تھے: ہماری اکثریت ہے اور ہمارے سردار زیادہ ہیں' قبادہ نے کہا: وہ کہتے تھے: ہم بنوفلاں ہے اکثر ہیں اور ہر دن ان میں سے ایک ندایک مرکز کم ہور ما تھا، حتی کہ وہ سب فوت ہوگئے۔ (الجامع لاحكام القرآن جرم من ١٥١ دارالفكر بيروت ١٣١٥) میں کہتا ہوں کہ بیآیت کی خاص گروہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ان تمام لوگوں کوشائل ہے جو مال و دولت کو زیاوہ

علدوواز وجم

تبيان القرآن

ے زیادہ جمع کرنے میں گئے رہتے ہیں اور اس فکر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔

مطرف اپنے والد سے روایت کرنے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا'اس وقت آپ'' اُلمف کھُھُ اللّقَكَا أَثُّرِيْ '' کی تلاوت فرمار ہے تھے' آپ نے فرمایا:ابن آ دم کہتا ہے: میرا مال اے ابن آ دم! تیرا مال تو صرف وہی ہے جس کوتو نے کھالیا اور جس کوفا کر دیا' یا تو نے جس کو پین لیا پھراس کو بوسیدہ کر دیا' یا تو نے اس کا صدقہ کر کے اس کوختم کر دیا۔

ر صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۵۸ منسن تر زری رقم الحدیث: ۲۳۳۳ تر زری کی روایت میں بیاضا فدیے: اس کے سواجو بھی مال ہے تم اس کولوگوں کے چھوڈ کر (دنیا ہے) جا کروں لیریوں)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اگر ابن آ دم کے پاس سونے کی ایک واد کی ہوتو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس دو وادیاں ہوں اوراس کا مند ٹی کے سواہم گرنجین بھرے گا اور جوتو بہرکرے الله تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ (صحح ابناری رقم الحدیث: ۱۳۳۹، صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۸ اسن ترفری رقم الحدیث: ۳۳۳۷، سنن ترفری میں بید الفاظ بین: اگراین آ دم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ ٹیسری وادی کوطلب کرے گا)

اطاعت عبادت اورحس اخلاق میں کثرت کوطلب کرنامحمود اورمستحس ہے

اس آیت میں کثرت طلب کرنے کی ندمت فرمائی ہے کین مطلقاً کثرت کو طلب کرناندموم نہیں ہے بلکہ اطاعات ' عبادات اورمحاس اخلاق میں کثرت کوطلب کرنا مطلوب ہے اور مال میں کثرت اگرفت و فجور کے لیے ہوتو ندموم ہے اور اگر اللّٰد کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے مطلوب ہوتو پہشخس ہے حدیث میں ہے:

حصرت عبداللہ بن مبعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: صرف دو آ دمیوں پررشک کرنا مستحسن ہے ایک وہ محص جس کواللہ تعالیٰ نے مال دیا ہواور وہ اس حق کے راہتے میں خرج کرے اور دوسرا وہ محض جس کواللہ تعالیٰ نے علم دیا ہواور وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرے اور لوگوں کو تعلیم دے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٠ ك صحيح مسلم رقم الحذيث: ١١٦ مسند احمد ج اص ٣٨٥)

اسی طرح اولا دمیں کثرت اگر صرف اپنی نسل بڑھانے کے لیے ہوتو یہ سخس نہیں ہے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ کے لیے مطلوب ہوتو میں شخس ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت معقل بن بیارضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا: جھے ایک ایس عورت ملی کے باس آیا اور کہنے لگا: جھے ایک ایس عورت ملی عند ان بھی ایس اس سے فکار کرلول؟ آپ نے فرمایا: اس اس سے فکار کرلول؟ آپ نے فرمایا: اس اس نفل کرلوں؟ آپ نے فرمایا: اس عورت سے شادی کرو جومیت کرنے والی ہواور زیادہ بچے بیدا کرنے والی ہو کیونکہ میں تمہاری کشرت کی وجہ سے دوسری امتوں مرفخ کرول گا۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۵۰۰ اسن نمائی تم الحدیث: ۳۲۷)

اس سے معلوم ہوا کہ مطلقا تکاثر ندموم نہیں ہے بلکہ جو تکاثر ندموم ہے وہ بیہ ہے کہ فتق و فجور کے لیے مال و دولت میں کثر ت کوطلب کیا جائے اورعلم میں زیادتی اوراطاعت اورعبادت میں کثرت اورا طاق حمیدہ میں اضافہ محود اور سخسن ہے البندا ''المت کساشر ''میں الق لام استغراق کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا اوراس کی لذتوں میں ایسی زیادتی کوطلب کرنا جواللہ تعالیٰ کی اطاعت اورعبادت سے مانع ہواور اللہ تعالیٰ کی یا دسے غافل کردئے الیا تکاثر ممنوع اور ندموم ہے اور''الشکساشر''میں الف لام عہد کا ہے اور معھو داللہ تعالیٰ کی یا دسے غافل کرنے والا تکاثر ہے۔امام رازی نے فرمایا ہے: سعا دات میں' تسف احسر'' غیر مذموم ہے ' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: آپ اپنے رب کی فعت بیان سیجئے (افضی ۱۱۱) ( آفسر کبیر ۱۲۳ س) کین میچے نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اسپنے فضائل بیان فر مائے اس کے ساتھ فر مایا: مجھے اس پر فخرنہیں۔

التکاثر: ۲ میں فرمایا جتی کہتم نے قبروں کی زیارت کر گی اُس سے مراد ہے جتی کہتم قبروں میں کینج گئے۔اس پر سہ اعتراض ہوتا ہے کہ قبر کی زیارت کرنے والاتو کچھ دیر قبر کی زیارت کر کے واپس چلا جاتا ہے اور جوقبر میں فن ہوتا ہے وہ تو حشر تک قبر میں ہی رہتا ہے اس کا جواب سے ہے کہ قبر میں فن ہونے والا بھی بالا خرقبر سے نکل کرمیدانِ حشر کی طرف روانہ ہو جائے گا

## زيارت ِ قبور كابيان

علامه بدرالدين عيني حقى لكھتے ہيں:

زیارت قبور میں علماء کا اختلاف ہے علامہ حازی نے کہا ہے کہ تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ مُر دوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت ہے علامہ ابن عبد البر مالکی نے کہا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے کا حکم عام ہے جیسے پہلے قبروں کی زیارت سے ممانعت عام تھی گھر جب بیرعام ممانعت منسوخ ہوگئ تو مردوں اورعورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا جائز ہوگیا' زیارتے قبور کی ایاحت اور جواز ہر بہ کشرت احادیث مروی ہیں:

(۱) امام سلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تم کوقبروں کی زیارت ہے منع کمیا تھا' اپ قبروں کی زیارت کیا کرو۔

(۲) امام ترمذی نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے اس کے بیالفاظ ہیں: میں نے تم کوزیارت قبور سے منع کیا تھا 'اب سیدنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کواس کی ماں (رضی اللہ عنہا) کی قبر کی اجازت دے دی گئی ہے 'سواب قبروں کی زیارت کیا کرو کیوں کہ میہ آخرت کی یا دولاتی ہیں۔

(۳) امام ابن ماجہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب قبروں کی زیارت کیا کرؤ کیونکہ بیوزیا میں آخرت کی یاو دلاتی ہیں۔

( ۴ ) امام ابن ابی شیبہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا' بچرفر مایا: قبروں کی زیارت کیا کرواورکوئی ٹری بات نہ کہنا۔

(۵) امام ابوداؤد نے حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیادت کی مجرآ پ نے فرمایا: میں دے اور جواصحاب آپ کے گروشتے دہ بھی روئے بھر آپ نے فرمایا: میں نے اپنے رہ سے اپنی والدہ کے استغفار کی اجازت طلب کی تھی مجھے یہ اجازت نہیں دی (تا کہ استغفار کرنے سے کمی کو والدہ ماجدہ کے متعلق ارتکاب محصیت کا وہ ہم نہ ہو کیونکہ جب غیر محصوم کے لیے استغفار کیا جائے تو اس سے اس کے ارتکاب محصیت کا شبہ ہوتا ہے ) بھر میں نے ان کی زیارت کیا کرؤ کیونکہ بید ہوتا ہے ) بھر میں نے ان کی زیارت کیا کرؤ کیونکہ بید موت کی یا دداتی ہیں۔

(۲) امام ابن ماجہ نے حضرت عا کشدوضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی اجازت دی ہے۔

(2) امام طبرانی فی مجم كبيريس حضرت حيان انسارى رضى الله عند سے روايت كيا ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم

تبيان القرآن

خیبر کوخطبہ دیا اوران نین چیز وں کو طال کر دیا 'جن سے پہلے آپ نے منع فرمایا تھا' ان کے لیے زیارت قبور قربانی کے گوشت اور برتنوں کی اجازت دے دی۔

(۸) امام حاکم نے حضرت ابوذ روضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نے مایا: قبر کی زیارت کرؤ اس سے متح کو آخرت ماد آئے گی۔

(9) امام احمد نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند سے روایت کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں نے تم کو زیارت بھی اللہ عند سے روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ ۔ زیارت ِ قبور سے منع کیا تھا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہتم کو آخرت کی یا دولاتی ہیں۔

(۱۰) امام احد حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف مند کر کے فرمایا: السلام علیم۔

(۱۱) امام احمد حضرت عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ وہ قبر ستان گئے اور اہل قبور کوسلام کیا اور کہا: میں نے نبی صلی الله علیہ دسلم کو آئیس سلام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(۱۲) امام ابن عبدالبرسند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے اس مسلمان بھائی کی قبر کے پاس ہے گزرتا ہے جس کووہ دنیا میں بیجانتا تھا اور اس کوسلام کرتا ہے تو وہ اس کو بیجان کر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

(۱۳) امام تر ندی نے حضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبروں کی زیارت کر است کی نے دولی عورتوں پر اللہ لعنت قرماتا ہے۔امام تر ندی نے کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے پھر کہا: بعض اہل علم کا بینظریہ ہے کہ کہئے حدیث حسن محیح ہے پھر کہا: بعض اہل علم کا بینظریہ ہے کہ کہ کہنے حدیث نریارت قبور کی رخصت دی کہنے حدیث نریارت قبور کی رخصت دی تو اس میں مرداور عورتیں دونوں دافل ہو گئے۔

(حافظ بدرالدين محود بن اجرعيني متوفى ٨٥٥ ه عيدة القارى ج مص ١١٩٠ ادارة الطباعة المنيرية مصر ١٣٨٨ ه)

## فقہاءاحناف کے نزدیک عورتوں کے لیے زیارت قبور کا تھم

علامه بدرالدين عينى حنى لكھتے ہيں:

بعض علماء کا مینظر میہ ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا کروہ ہے کیونکہ ان میں صبر کم ہوتا ہے اور وہ بے صبر کی کا اظہار زیادہ کرتی ہیں اور امام ابوداؤد نے حضرت ابن عہاس سے روایت کیا ہے کہ رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زیارت قبور کرنے والی عورتوں اور قبروں پر معجد بنانے والوں اور چراغ جلانے والوں پر بعضت فر مائی ہے ایک قوم نے اس حدیث سے سیاستدلال کیا ہے کہ ذیارت قبور کی رخصت مردوں کے ساتھ خاص ہے اور عورتوں کوشال نہیں ہے۔

علامہ ابن عبد البر ماکئی نے کہا جمکن ہے 'یہ حدیث بھی زیارت قبور کی رخصت ہے پہلے کی ہؤجوعور تیں بناؤ سکھار کرتی بین میر ہے نز دیک ان کا نہ جانا مستجب ہے اور جوان عور توں کا قبروں پر جانا فتنہ ہے خالی ٹییں ہے اور عور توں کے لیے اپنے گھر کی چارد بوار کی میں لازم رہنے ہے اور کوئی چیز بہتر نہیں ہے ' بہت ہے علاء نے نماز پڑھنے کے لیے عور توں کے جانے کو بھی مکروہ کہا ہے تو قبر ستان میں جانا تو ہطریق اولی محروہ ہوگا محور توں پر جعہ کا پڑھنا جوفر خوش نہیں ہے تو میرے خیال میں اس کی بھی وجہ ہے کہ ان کو گھر سے باہر نکلنے کی ممافحت ہے جولوگ عور توں کے لیے زیارت قبور کے جواز کے قائل بیں ان کی دلیل سے ہے کہ عبد اللہ بن الی ملک حضرت عاکث رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک دن قبر ستان ہے آ رہی تھیں ' میں پوچھا: اے ام المؤمنین ! آپ کہاں ہے آ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں اپنے بھائی عبد الرحمان بن ابی بکررضی اللہ عنہا کی قبر کی زیارت کر کے آرہی ہوں میں نے عرض کیا کیا رسول الله صلی الله علیہ ؤسلم نے قبور کی زیارت سے منع نہیں فر مایا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پہلے حضور نے منع فرمایا تھا 'بعد میں آپ نے زیارت قبور کا تھم فرمایا۔

کردین بی بی بی بی بی بی بی بی با موری این مورتوں میں فرق کیا ہے اور صور ف زیارت اور مردوں سے اختلاط میں فرق کیا ہے علامہ قرطی مائلی نے کہا: جوان عورتوں کا زیارت قبور کے لیے جانا حرام ہے اور رہیں بوڑھی عورتیں تو ان کا زیارت قبور کے لیے جانا حرام ہے اور رہیں بوڑھی عورتیں تو ان کا زیارت قبور کے لیے جانا عرام ہے اور ان شاء اللہ اس میں کی کا اختلاف خبیں ہوگا نیز علامہ قرطی نے کہا ہے کہ جامع ترفدی کی روایت میں 'زوّا رات '' ربہت زیادہ زیارت کرنے والیوں ) پر لعنت ہے اور 'زو ارات '' مبالغہ کا صیغہ ہاں کا مطلب ہے ہے کہ بھی کی روایت میں 'زوّا رات '' مبالغہ کا صیغہ ہاں کا مطلب ہے ہے کہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عورتوں کو ہے کرت زیارت کرنے سے اس لیے منع کیا ہے کہ ان کیونی ہیں زیادہ والے مورتوں کی بیا ہو سے ہیں اور اس کی پوشیدہ زینوں کا اظہار ہوتا ہے اور عورتوں کا باہر کیا ہم کو رہو جاتا ہے اور اس میں ان لوگوں کے ساتھ تخبہ ہوتا ہے جو قبروں کی تعظیم کی وجہ سے قبروں کے ساتھ لازم رہتے ہیں اور عورتوں کی فخد ہے اس کے علاوہ اور بھی خرابیاں اور عورتوں کی عزت اور ناموں تو بھی خدرہ ہوتا اور عورتوں کی عزت اور ناموں تو بھی خدرہ ہوتا اور عورتوں کی عزت اور ناموں تو بھی خدرہ ہوتا ہوں کہا جاتے اور اور ناموں تو بھی خدرہ ہوتا ہے کہا ہو تے ہیں اور عورتوں کی عزت اور ناموں تو بھی خدرہ ہوتا ہیں اس اعتبار سے 'زانو ات ''اور' ذو آورات '' رکبھی بھی ذیارت کرنے والیوں اور بہت زیادہ زیارت کرنے والیوں ) میں خرق کیا جاس سکتا ہے۔

'' د قضی ''میں مذکور ہے کہ حضرت بریدہ کی حدیث میں زیارتِ قبور کی ممانعت کے منسوخ ہونے کی تصریح ہے اور ظاہر ریہ ہے کہ تعلی اور نختی کو اجازت کی احادیث نہیں پہنچیں اور شارع علیہ السلام سالی کی ابتداء میں شہراء کی قبروں پر جاتے تھے اور فرماتے تھے:

تمہارے صبر کی وجہ ےتم پر سلام ہواور دارآ خرت کیا ہی

السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي

احجاب

اور حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثان رضی الله عنهم بھی ای طرح کرتے تھے اور حضرت شارع علیہ السلام نے ایک ہزاراصحاب کے ساتھ فتح مکہ کے دن اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی ابن ابی الدنیا نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور امام ابن ابی الدنیا نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور امام ابن ابی شیبہ نے حضرت علی حضرت ابن محضرت انس محمود اور حضرت اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کرتی تھیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ما اپنے والد کی قبر کی زیارت کرتے تھے وال اللہ عنہ ابی عمر رضی اللہ عنہ ما اپنے والد کی قبر کی زیارت کرتے تھے والم اللہ عنہ ابن عمر اللہ عنہ ابی عبر کرضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ الرف کی ابن کی قبر کی زیارت کرتے تھیں اور ان کی قبر مکہ میں تھی ابن ابی صبیب اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کوئی حرب نہیں ہے گئر وی خوال کے جین امام ما لک سے زیارت قبور کے تعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے منع کیا تھا کھراس کی اجازت و سے دئی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو یکر اور حضرت عرب میں اللہ عنہ کی قبروں کی زیارت کے اس میں کوئی حرب نہیں ہے نیز '' تو ضے '' میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم کی قبروں کی زیارت کے اس میں کوئی حرب نہیں ہے نیز '' تو ضے '' میں اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ اللہ عنہ وسلم کی تو بی صلی اللہ عنہ کی قبروں کی زیارت کے اس میں کوئی حرب نہیں میں اس میں عنہ کی اس میں عنہ کی تو نہ میں کوئی حرب نہیں میں کوئی حرب نہیں ہے نیز '' تو ضے '' میں اللہ علیہ وسلم کی اللہ عنہ کی میں اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اس میں عنہ کی تو بی صلی اللہ عنہ کی تو بی صلی اللہ عنہ کی تو بی صلی اللہ عنہ کی تو بی صلی اللہ عنہ کی تو بی صلی اللہ عنہ کی تو بی صلی کی تو بی صلی اللہ عنہ کی تو بی صلی کی تو بی صلی کی تو بی صلی اللہ علیہ کی تو بی صلی اللہ عنہ کی تو بی صلی کی تو بی صلی کی تو بی صلی کی تو بی صلی کی تو بی صلی کی تو بی صلی کی تو بی صلی کی تو بی تو بی تو بی تو بی تو بی تو بی تو بی تو بی تو بی تو بی تو بی تو بی تو بی تو

علد دواز دہم

عليه وسلم كى قير كرم يزآت اورعرض كرتے: "السسلام عليك يا دسول اللّه 'السسلام عليك يا ابا بكر' السلام عليك يا ابتاه ''\_

صرف ابتداء اسلام میں زیادت قبور سے منع کیا گیا تھا اور اس کی وجہ بیتھی کہ اس وقت بتوں کی عبادت اور قبروں پر مجدہ کرنے کا روان قریب تھا اور لوگ نئے نئے اس عہد سے نکلے تئے اور جب لوگوں کے دلوں میں اسلام منتحکم اور قو کی ہوگیا اور قبروں کی عبادت کرنے کما نوٹ سے نماز پڑھنے کا خطرہ نہیں رہا تو آپ نے قبروں کی زیارت کی مما نعت کو منسون کے مروک کی عبادت کو منسون کے موافق سے اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہوتی ہے اور طاؤی سے منقول ہے کہ وفن کے بعد لوگ منات دن تحاب اور آزمائش ہوتی منتقب میں سات دن حساب اور آزمائش ہوتی سے دن تک قبر سے جدانہ ہونے کو مستحب قرار دیتے تئے کیونکہ مُر دوں سے قبروں میں سات دن حساب اور آزمائش ہوتی ہے۔

اس تمام بحث کا خلاصہ میہ ہے کہ عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا مکروہ ہے ، بلکہ اس زمانہ میں حرام ہے خصوصا شہر کی عورتوں کا جانا حرام ہے کیونکہ وہ کیلور فتنداور فساونگتی ہیں (لیٹن نہت زیادہ خوشبولگا کر اور میک اَپ کر کے نگتی ہیں اور راستہ میں آنے جانے والے مردان کودیکھتے ہیں اوران کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ) زیارتے قبور کی اجازت تو صرف اس لیے دی گئ ہے کہ لوگ آخرت کو یاد کریں' ماضی کی بدا عمالیوں برغور کرکے ان سے بچیں اور تو بہ کریں اور دنیاسے دل نہ لگا کیں۔

(عدة القاريج ٨ص • ٨-٢٩ أدارة الطباعة المنيرب مصر ١٣٢٨ه)

علامه زين الدين ابن جيم حفي متوَفي • ٩٧ ه لكهة بين:

وقيل تحرم على النساء والاصح ان الوخصة ثابتة لهما.

(البحرالرائق ج ٢ص ١٩٥ مطبعه علميه مصرُااتاه) رخصه

(الجراران م من ۱۹۵۱ مطبعه عليه مقرااها) علامه ابن عابد من شامي حنفي متوفى ۱۲۵۲ هر لکھتے ہیں:

ایک تول میہ کہ حورتوں کا زیارت ببور کے لیے جانا حرام ہے اور زیادہ سی میں ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے

دخصت ثابت ٍ ہے۔

ایک قول میہ ہے کہ عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا حرام ہے اور زیادہ صحیح میہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی قبروں کی زیارت جائز ہے۔ (الحوالدائق) اور''شرح المدیۃ''میں لکھا ہے کہ میہ مکروہ ہے' علامہ خیر الدین رملی نے کہا ہے کہ اگر عورتیں غم کی تجدید' مُر وے کی خوبیاں بیان کرنے اور دونے اور واویلا کرنے کے لیے جائیں تو یہ جائز نہیں ہے اور حدیث میں زوارات قبور پر جو لعنت کی گئی ہے' وہ اس پر جمول ہے اور اگر رونے اور واویلا کرنے کے لیے جائیں تو جائز ہے' ووڑھی عورتوں کے جانے میں کوئی جائیں یاصالحین کی قبروں کی زیارت سے بر کت حاصل کرنے کے لیے جائیں تو جائز ہے' ووڑھی عورتوں کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جوان عورتوں کے لیے جانا مکروہ ہے' جس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کے مجدوں میں جانے کا تھم ہے اور ہواں ہو تھی تو تی ہے۔ (رداکتار جامع میں معاصلے یہ خانے اعتہار اُنہیں۔

نارت قبور کے مسلد کی زیادہ تحقیق اور فداہب ائد ہم نے شرح سیح مسلم ج سے ۲۳۲ مسلد کی بیان کیے ہیں۔

العكارثر؟ ٣٠ من فرمايا: يقيناً ثم عنقريب جان لوگ O كِيريقيناً ثم عنقريب جان لوگ O شده مدر بارين شده مه من معا

<u>الشکا ثر:۳ اورالشکا ثر:۴۷ کے محامل</u> فیامی<sup>ا</sup> زکمانان تا بیامعنار میں جن

فراء نے کہا:ان آینوں کامعنیٰ ہے:جن چیز دل پرتم نقاخرادر ٹکاٹر کررہے ہووہ کوئی قابل فخر چیزیں نہیں ہیں اورعنقریب تم ان پرفخر کرنے کا انجام جان لوگ آیت ۳ میں مجراس کو تاکید کے لیے دوبارہ ذکرفر مایا۔

جلددواز دهم

حفرت ابن عباس نے فرمایا: آیت: ۳ کامعنیٰ بیہ کے عنقریب تم جان لوگئاس نفاخر کا جوعذاب قبر میں نازل ہوگا اور آیت: ۴ کامعنیٰ بیہے کے عنقر یہ تم جان لوگئاس نفاخر کا جوعذاب آخرت میں نازل ہوگا۔

ایک قول میہ ہے کہ الحکا ٹر: ۳ کامعنیٰ ہے؛ عنقریب جبتم موت کے وقت عذاب کا مشاہرہ کرو گے تو جان او گے کہ میری

دعوت برخی تھی اور آئیت ہم کامعنی ہے بحقریب جب تم کوموت کے بعد زندہ کیا جائے گا تو تم جان لو گے کہ میرا پیغام برخ میں میں تاریخ کے اور آئیت ہم کامعنی ہے بحقریب جب تم کوموت کے بعد زندہ کیا جائے گا تو تم جان لو گے کہ میرا پیغام

تھا۔ایک اور قول بیہ ہے کہ جب فرشتے تمہاری روح قبیش کریں گے تو تم میرے پیفام کا صدق جان لو گے اور دوسری آیت کا معنیٰ ہے: جب تم کو قبر میں دفنایا جائے گا اور مشکر نئیر تم سے سوال کریں گے تو تم کو میرے قول کی صداقت پر یقین آجائے گا۔ ایک اور قول میہ ہے کہ قیامت کے دن تم کو اپنے دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین آجائے گا'اور دوسری آیت کا معنیٰ میہ ہے کہ

قیامت کے دن تم کواس پریفین آجائے گا کہ تم کوعذاب دیاجائے گا۔

خلاصہ ریہ ہے کہ ان آیتوں میں کفارے خطاب فرمایا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہرگزنہیں! کاش تم علم لیتین کے ساتھ اپناانجام جان لیتے 0 بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھوگے 0 پھرتم ضرور میں الیقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھوگے 0 پھرتم سے ضروراس دن نعمتوں کے تعلق پوچھا جائے گا O (التکاٹر:۸۔۵) در سرور میں میں میں میں میں میں میں دور سور ہوئی ہے۔

"علم اليقين عين اليقين "اور"حق اليقين" كالعريقيل

اس آیت کامعنیٰ ہے: تم مال کی کثرت پرفخر نہ کرو کیونکہ تم کواس فخر کرنے پر آخرت میں عذاب دیا جائے گا'اوریہ جوفر مایا ہے: کاش! تم علم لیقین کے ساتھ انپاانجام جان لیتے' اس کا جواب محذوف ہے یعنیٰ اگر آج تم آخرت میں اپنے عذاب کو جان لیتے تو مال و دولت پرفخر کرنا چھوڑ دیتے۔

سی خبر کوس کریا دلائل میں غور وفکر کرنے ہے یقین حاصل ہؤ اس کوعلم الیقین کہتے ہیں اور کس چیز کو دکھ کر جو یقین حاصل ہواس کو عین الیقین کہتے ہیں اور تجربہ ہے جو یقین حاصل ہؤاس کوئی الیقین کہتے ہیں۔

ہم کو جوسید نامحرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پریقین ہے وہ علم الیقین ہے اورصحابہ کرام کو جوآ پ کی نبوت پریقین تھا' وہ عین الیقین تھااور آ پ کو جواپنی نبوت پریقین تھا' وہ حق الیقین تھا۔

ووزخ کود کھنا کفار کے ساتھ خاص ہے یا مؤمنین بھی دوزخ کودیکھیں گے؟

الحكاثر:٢-٤ يس فرمايا: بي شك تم ضرور دوزخ كود يكهوك 0 پهرتم ضرور عين اليقين ك ساتهد دوزخ كود يكهوك 0

ایک قول بیہ ہے کہ بیآ بیش کفار کے ساتھ خاص ہیں وہ آخرت میں ضرور دوزخ کو دیکھیں گئے دوسرا قول ہیہ کہ بیر

آ بیتیں کفاراورمومتین دونوں کے لیے عام ہیں کیونکہ مؤمثین بھی قیامت کے دن دوزخ کودئیصیں گے قر آ ک مجید میں ہے: واٹ بیٹنگٹ الا دادِدُ ها تقر رمزین: ۱۷)

مؤمن كادوزخ \_ كررموكا سوده اس كى كررگاه إوركافركا محكانا ب، وه ويس رب كا حديث ميس ب

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے ایک طویل حدیث مروی ہے اس میں پیر ہے کہ دوزخ کے اوپر ایک بل بچھا دیا جائے گا'تم میں ہے بعض اس کے اوپر سے پلک جھیلئے میں گزرجا کمیں گئے بعض بچلی کی طرح اور بعض آندھی کی طرح' بعض تیز وز گر میں کے مارچوں بعض زخیر کی طرح گئے ہیں کمیں سے اس معصد بعض ہے صحیحی میں سے زند اس اس اس کے اس کے اس کے اس

رفنار گھوڑوں کی طرح اور بعض اونٹوں کی طرح گر رجائیں گئان میں سے بعض توضیح سلامت نجات پانے والے ہوں گ اور بعض جہنم کی آگ سے جبلن کرنج نکلنے والے ہوں گئے یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گسٹتے ہوئے گر رے گائم آج جھ سے حق کے معاملہ میں اس قدر مخت نہیں جیتے اس ون اللہ کے سامنے ہوگئے جب مؤمنین دیکھیں گے کہ اسے بھا کیوں میں

جلدوواز وبنم

سے صرف ان کونجات ملی ہے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے در کھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے در کھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے سے در بنار کا معرفی ایک در یک گا: جاؤجن کے دل میں ایک دینار کا معتقال بھر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لوا در اللہ ان کی صورتوں کو دوزخ پر حرام کر دے گا کیں وہ ان لوگوں کے پاس جا کیں گئ ان میں سے بعض تو اپنے قدموں تک دوزخ میں غائب ہو چکے ہوں گے اور بعض آ دھی پیڈلیوں تک دوزخ میں عائب ہو چکے ہوں گے اور بعض آ دھی پیڈلیوں تک دوزخ میں عائب ہو چکے ہوں گے اور بعض آ دھی پیڈلیوں تک دوزخ میں عائب ہو چکے ہوں گے اور بعض آ دھی پیڈلیوں تک دوزخ میں عائب ہو چکے ہوں گے اور بعض آ دھی پیڈلیوں تک دوزخ میں

(صحح الخاري رقم الحديث: ۲۳۳۹ صحح مسلم رقم الحديث: ۱۸۴ منداحرج سم ۵٦)

التکاثر: ۸ میں فرمایا: پھرتم سے ضرورا س دن فتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا 0 نعمتوں کے متعلق سوال صرف کفار سے ہوگا یا مؤمنین سے بھی ہوگا

بہ ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں بھی کفارے خطاب ہے یعنی جو کافر مال ودولت پرفخر کرتے تھے ان کے دوزخ میں داخل ہونے کے بعدان سے کہا جائے گا کہ چونکہ تم نے اللہ کی نعتوں کا شکر اوائمیں کیا' اس لیے تم کو بیے عذاب ہور ہاہے اور میر بھی ہوسکتا ہے کہ ان سے حساب کے وقت نعتوں کے متعلق سوال کیا جائے کہ کیا تم نے ان نعتوں کا شکر ادا کیا؟

بعض مفسرین نے کہا کہ پیہ آیت مؤمنین اور کفار دونوں کے لیے عام ہے اگر کافروں سے سوال ہوتو اس کا معنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نئم کو بیعتیں عطا فرما ئیں لیکن تم اللہ تعالیٰ کی تو جید پر ایمان نہیں لائے اور تم نے اس کے رسول کا اٹکار کیا اور اس کے پیغام کو قبول نہیں کیا اور اگر بیسوال مؤمنین سے ہوتو اس کا محمل بیہ ہے کہ اے مؤمنوا تم نے جو نیک اعمال کیے تھے وہ تو ان لغمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی کافی نہ تھے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کوعطا کی تھیں' تا کہ مؤمنین میہ جان لیس کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی خطاوں سے درگز رفر مایا ہے اور ان کو ثواب میں جنت عطا فر مائی ہے بیمض اللہ کا ان پر فضل ہے ورنہ ان کے نیک اعمال تو ان نعمتوں کے شکر کے لیے بھی کافی نہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کوعطا فر مائی تھیں ۔

درج ذیل جدیث میں بیدلیل ہے کہ نعتوں کے متعلق سوال مؤمنین ہے بھی کیا جائے گا۔

مؤمنین سے نعمتوں کے سوال پر دلائل

"حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کی دان یا کی رات کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم گھر ہے باہر آئ تو آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ملے آپ نے ان سے بوچھا کہ آس وقت باہر کیوں فکلے ہو؟ انہوں نے کہا:
یارسول اللہ! بھوک کی وجہ سے آپ نے فرمایا: اس ذات کی تم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے میں بھی اس سب اس اس اس بھی اس بھی اس سب سے ہم آئے ہو گھر قر مایا: تم میر ساتھ چلؤ پھر آپ ایک انصاری کے گھر گئے اس وقت وہ انصاری کے گھر کے اس وقت وہ انصاری کے گھر کے اس وقت وہ انصاری گھر مین نہیں تھا ، جب اس کی اہلیہ نے آپ کو دیکھا تو کہا: مرحبا! آپ اپ نے گیا ہے اس کے بین رسول اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ علیہ وہ تم مہاں نہیں اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبین کی طرف و یکھا ، پھر کہا: المحمد للہ! آج سے پہلے میر سے گھر استے تمرم اور معظم مہمان نہیں اللہ علیہ وہ اٹھ کر گیا اور ادر آپ کے صاحبین کی طرف و یکھا ، پھر کہا: المحمد للہ! آج سے پہلے میر سے گھر استے تمرم اور معظم مہمان نہیں اللہ علیہ وہ اٹھ کر گیا اور ادر اور کئی اور کہا: اس نے اس سے فرما مین بھر دیا گئی اور کہا: آپ سے دری کو اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرما میں اور پانی پیا اور خوب سر ہو گئے آپ کمری ذرح کی اور انہوں نے اس بری کا گوشت کھایا اور ان خوشوں سے کھوریں کھا میں اور پانی پیا اور خوب سر ہو گئے آپ بیلی خور مایا: اس ذات کی قسم جس کے قسے وقد روت میں میری جان سے جھوریں کھا میں اور پانی پیا اور خوب سر ہو گئے آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قسے وقد روت میں میری جان سے جھوریں کھا میں اور پانی پیا اور خوب سر ہو گئے آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قسے وقد روت میں میری جان سے جھوریں کھا میں اور پانی پیا اور خوب سر ہو گئے آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قسے وقد روت میں میری جان سے اور میان میں اور پانی پیا اور خوب سر ہو گئے آپ نے فرمایا: اس ذات کی ان معتوں کے متحل سوال

جلد دواز وہم

کیا جائے گا' تم اپنے گھروں سے بھوکے نگلے' پھر گھروں میں لومنے سے پہلےتم کو بیغتیں مل گئیں۔ صحیحہ ایسا

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۰۳۸ سنن تر مذی رقم الحدیث:۲۳۲۹)

نیز رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: روٹی کا وہ نکڑا جوتمہاری بھوک دور کرے اور اتنا کیڑا جس سے تمہاری شرم گاہ خییپ سکے اور وہ غار جوتمہیں گرمی اور سر دی سے بچائے' ان تین نعتوں کے علاوہ باتی نعتوں کا تم سے سوال کیا جائے گا۔

(حلية الإولياءج مص ٢٨)

جن نعمتوں كاسوال كيا جائے گا'ان كے متعلق آ ٹار صحاب اور اقوال تا بعين

جن نعمتون يرسوال كياجائے گا وه حسب ذيل مين:

- (۱) خضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے کہا: وہ امن اور صحت ہے۔
- (۲) سعیدین جبیر نے کہا: وہ صحت اور فراغت ہے ٔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں : دفعتیں الیمی ہیں جن میں بہت لوگ فریپ خوردہ ہیں 'صحت اور فراغت ۔ (صحح ابغاری رقم الحدیث ۲۳۱۲ 'سنن تریزی رقم الحدیث ۲۳۰۸)
  - (۳) حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا: وہ ساعت اور بصارت ہے قرآن مجید میں ہے:

اِنَّ التَّمْمُ وَالْبُصُّرُوالْمُفُوَّادَكُنُّ اُولِيكَ كَانَ عَنْهُ بِي اللهِ عَلَى اورة عَه اور دل ان مي سے برايب ك

مُتُعُولُان (ی اسرائیل ۳۲۰) متعلق سوال کیا جائے گا ٥

حضرت ابو ہریرہ رضیٰ اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک ہندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا اوراللہ تعالیٰ اس سے فر مائے گا: کیا میں نے کچنے کان اور آ کھواور مال اولا ڈنیس دیئے تھے۔ (صحیمسلم قم الحدیث:۲۹۲۸ منن ترذی قم الحدیث:۲۳۳۰)

- (٧) حضرت جابر بن عبد الله انصاري رضي الله عنه فرمات بين وه كھانے اور يينے كي جگہ ہے۔
  - (۵) حسن بصری نے کہا: وہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا ہے۔
  - (۲) مکحول نے کہا: وہ سیر ہوکر کھانا اور بینا ہے اور سایا دار مکان اور میٹھی نیند ہے۔
    - (2) مجاہد نے کہا: دنیا کی مرلذت کے متعلق قیامت کے دن سوال کیاجائے گا۔

ان نعتوں پرسوال کے متعلق احادیث سے استدلال

حضرت ابو بريره رضى الله عنه بيان كرت بين كه جب بيآيت نازل مولى: تُقَوّ كُشْنِكُنّ يَوْمَيِنِ عَنِ النّعِيلُو "(اوكاثر ٨)

تو لوگوں نے کہا: یارسول اللہ! کس نتمت کے متعلق ہم ہے سوال کیا جائے گا' بیٹو صرف کیجور اور پائی ہے اور دیمن موجود ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہے شک بہ سوال کیا جائے گا۔ (سن تر ذری رقم الحدیث: ۳۵۷)

ی است عروضی الله عنها بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن الله تعالیٰ است

بندول میں سے کسی بندے کو بلائے گا اوراس کواپنے سامنے کھڑا کرے گا اوراش سے اس کی عزت اور وجاہت کے متعلق اس مل جب مال سے جمہ جب ملہ جہ ہیں ہیں ہیں سامنے کھڑا کرے گا اوراش سے اس کی عزت اور وجاہت کے متعلق اس

طرح سوال کرے گا'جس طرح اس ہے اس کے مال کے متعلق سوال کرے گا۔

(العجم الاوسط رقم الحديث: ٤٥١ أم العبرة الصغيرة الحديث: ١٨ أس كى سند ضعيف ب)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ابن آ دم کا صرف ان چیز وں میں حق ہے اس کی رہائش کا گھر ہوؤہ کیٹر اجس ہے اس کی شرم گاہ جیسے جائے اور روٹی کا ٹکڑ ااور پانی ۔

(سنن ترندي رقم الحديث:٣٣٨)

جلددوازدتهم

تبيار القرآر

یہ تمام وہ تعتیں ہیں جن کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ بندہ نے ان کاشکرادا کیا ہے یانہیں اورشکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جونعت جس لیے دی ہے اس تعت کو اس مقصد میں خرج کیا جائے اور اس نعت پر دل سے زبان سے اور دیگر اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی حمد دنناءاور اس کی تعظیم کی جائے۔

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے بندہ سے قیامت کے دن جس نعمت کا سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے تمہارا تندرست جسم نہیں بنایا تھا اور تم کو شعنڈ سے پانی سے سیرنہیں کیا تھا؟ (سن تر ندی قم الحدیث ، ۲۳۵۸ سیج این حمان آقم الحدیث ، ۲۳۵ سائلہ عدرک جہم ۱۳۸۸)

سورة العنكاثر كى تفيير كى تكيل

الحمد للدرب الخلمين! آج ۱۲ و والقعده ۲۲۱ه ه/ ۱۲۲ه هه/ ۲۰۰۵ و کوسورة التکاثر کی تفییر مکمل ہوگئ اے میرے رب کریم! قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تفییر بھی مکمل کرادیں اور میری تصانیف کوتا قیامت باقی اور فیض آفریں رکھیں اور میرئ میزے والدین کی میرے اساتذہ کی میرے احباب کی میرے تلانمہ کی اور قار مین کی مغفرت فرمادیں۔ (آبین)

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



نحمده ونضلي ونسلم على رسوله الكربيم

سورة العصر

مورث كا ثام اور وجه تسميه وغيره

اس سورت کا نام انعصر ہے کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں پیلفظ ہےاوروہ آیت میہ ہے: وَالْعَصْمِ لَ (العَسْر: ١).

زمانه کی مشم 🔿

ا مام طبرانی نے ''اوسط'' میں اور امام بیہ بی نے ''شعب الایمان'' میں ابوملیکہ داری سے روابیت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم ك اصحاب ميس سے دو حض ايسے تھے كه جب و وسلت تو عليجد ه نه ہوئے و حتى كدوه ايك دوسرے كے سامنے سورة العصر براجة اس كے بعدوہ أيك دوسرے كوسلام كرتے۔

امام ابن مردوبیاتے حضرت ابن عماس رضی الله عنما سے روایت کیا ہے کہ سورۃ العصر مکندمیں نازل ہوئی ہے۔

اس سے پہلی سورت التکار میں میر بیان فرمایا تھا کد دنیاوی اُمور میں ویادہ مشغول ہونا مذموم ہے اور اس سورت میں میر بیان فرمایا ہے کرمؤمنین کواعمال صالحداور ایک دوسرے کی خیرخواہی میں مشغول رہنا جا ہے۔

اس سورت میں اللدتعالی نے العصري تم كهائى باس سے مراد د مرب ياز ماند ب جو بہت عابب برمشمل ب-🖈 / اس مورت میں بہت اختصار کے ساتھ اسلام کے بنیا دی اصول بتا دیے میں اور وہ ایمان اجمال صالحہ اور ایک دوسرے

کی خیرخواہی اورایک دوسرے کوصبر کی تلقین کرناہے

سورۃ العصر کے اس مختصر تعارف کے بعداب میں اللہ تعالی کی امدادادراعانت پراعتاد کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اوراس کی تفسیر شروع کرر ماہوں۔اے رب کریم اجھے اس مہم میں صحت اور ثواب پر قائم رکھنا۔ (آمین )

> غلام رسول سعيدي غفرلة ٣ اذ والقعدة ٢٠٠٥ ه / ١٥ ارتمبر ٢٠٠٥ ء . موباکل نمبر: ۹ ۱۳۵ ۲۱۵ - ۲۰۰۰ \* MYI\_ 10 KIZ MM.



جلدوواز وتمم

## "العصر" كي تفيير مين اقوال

"العصر" كَتْسِر مِين جسب ذيل اقوال بين:

روایت ہے کہ' المعصر'' ہے مراد و ہراور زمانہ ہے' ایک تول سے ہماس سے مراد ہے: ربیع صرکی قتم ہے' ابن کیسان نے کہا: اس سے مراد دن اور رات ہے' جن بھری نے کہا: اس سے مراد زوال مشس سے لے کرغروب مشس تک کا وقت ہے' قادہ نے کہا: اس سے مراد دن کی ساعات میں سے آخری ساعت ہے' مقاتل نے کہا: اس سے مراد عصر کی نماز ہے کیونکہ وہ صلوٰ قوصطٰی ہے۔ (معالم المتریل ج کے ۲۰۰۰ داراحیاء الراث العربی ہیروت ۱۳۲۰ھ)

مقاتل نے جو کہا ہے کہ والعصر "سے مرادعمری نمازے اس کی مفسرین نے حسب زیل وجوہ ذکری ہیں:

(۱) الله تعالی نے عصر کی نماز کی شم کھا کر اس پر تنبید کی ہے کہ الله تعالی کے نزدیک عصر کی نمازیں بہت فضیلت ہے اس لیے قرآن مجیدیں ارشاد ہے:'' حَافِظُواْ عَلَی الصَّلُوتِ وَالصَّلُوقِ الْوُسْطَى ''(ابقرہ: ۲۲۸) تمام نمازوں کی حفاظت کروئ خصوصاً درمیانی نمازی۔

(۲) رسول الندسلي الندعليه وسلم نے بھي عصر کي نماز کي بہت فضيلت اور اہميت بيان فرمائي ہے:

حضرت ابن عمر رضی البنّدعنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہوگئ گویا اس کے اٹل اور اس کا مال ہلاک ہو گیا۔ (صحح ابنجاری رقم الحدیث:۵۵۲ صحح مسلم رقم الحدیث:۹۲۲ سنس ابوداؤ درقم الحدیث:۳۱۸ سنن نسائی رقم الحدیث:۵۱۱ سنن ابن ماحد رقم الحدیث:۸۸۵)

حضرت بریدہ نے ایک ابرآ لود دن میں فر مایا عصر کی نماز جلدی پڑھاؤ کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے جس نے عصر کی نماز کوترک کر دیا اس کاعمل ضائع ہوگیا۔ (صحح الخاری قرائدیث:۵۵۳ منداحہ ج۵س ۳۳۹۔۳۵)

حضرَت جربر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نی صلّی اللہ علیہ وسلّم کے ساتھ تھے ٗ آپ نے چاند کی طرف دیکے کرفر مایا: تم عنقریب اپنے رب کواس طرح دیکھو گئے جس طرح چاند کو دیکے رہے ہوٴ تم کواسے دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگرتم سے ہوسکے تو طلوع عشس اور غروبیٹس سے پہلے کی نماز دل میں کوتا ہی نہ کروٴ بینمازیں تم سے قضانہ ہو جا'میں۔

(صحيح البخاري رقم الحديث ٥٥٣ صحيح مسلم رقم الحديث: ٦٣٣ مسن ابوداؤ زقم الحديث ٢٣٣٠)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہارے پاس رات کے فرشتے اور ا دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں پھر جوفرشتے تہارے پاس رات میں تنے وہ او پر جاتے ہیں ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے صالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے وہ فرما تا ہے: تم نے میرے بندول کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں: جب ہم نے ان کو چھوڑ اتو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے باس آئے تئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تئے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٥٥٥ صحح مسلم رقم الحديث: ٥٣٢ اسنن نسائي رقم الحديث: ٢٨١ – ٨٨)

(۳) عصر کے وقت نماز پڑھنانفس پر بہت بھاری ہوتا ہے کیونکداس وقت کاروباری لوگ اپنے کاروبار میں مشخول ہوتے ہیں اور جوعبادت بھاری ہواس کوادا کرنے کا بہت ثو اب ہوتا ہے۔

(۴) عصر کی نماز کے بعددن کی عبادت ختم ہو جاتی ہے سواس وقت نماز پڑھنا مرتے وقت توبر کرنے کے مشابہ ہے۔

(۵) عصر کا وقت الله تعالى كنزديك بهت مقدى إن اس وقت جهوك بول كرسودا بيخيا الله تعالى كنزديك بحت ناراضكى كا

تبيار بالقرآر

موجب ہے حدیث میں ہے:

حضرت البرہریہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آ دمیوں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور ندان کے باطن کو پاک کرے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہوگا: ایک وہ خض جس کے پاس راستہ کا فالتو پائی ہو اور وہ اپنے پڑدی کو دینے ہے منع کرے دوسرا وہ خض جو کسی حاکم ہے دنیاوی غرض کی خاطر بیعت کرے اگر وہ اس کو دنیا میں سے پچھو دیتو وہ اس سے راضی ہو اور اگر وہ اس کو نہ دیتو اس سے خرض کی خاطر بیعت کرے اگر وہ اس کو وہ دیتو اس سے ناراض ہو اور تیسرا وہ خض ہے جو عصر کے بعد سودا فروخت کرے اور کہے: اللہ کی قسم! جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہو اور اس نے جھوٹی قسم کھائی ہو پھر آپ نے یہ نہیں ہے؛ جھے بیر چیز استے استعیال ہو پھر آپ نے یہ خبیل ہو تا ہو گا

بے شک جولوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوش ﷺ دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ، اللہ ان سے کلام نہیں کر سے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر (رحمت) فرمائے گا اور نہ ان کے باطن کو صاف کر سے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے 0 إِنَّ الَّكِنْ يَنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَالْهَمَانِمِ شَمَتًا قَلِيْكَ أُولِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاخِرَةِ وَلا يُكِلِّمُهُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ أَلَيْهِمُ يَوْمَ الْقِيلَمَةَ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمُ عَنَاكِ الِيُوْنِ (آلِمِ اللهِ 22)

و العصو ''ے نبی صلی الله علیه وسلم کا زمانه مراد ہونا 🖰

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ عصروہ زمانہ ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ساتھ مختص ہے البذا ''والسعہ صد'' کامعنیٰ ہے: اس زمانہ کی سم جس میں آپ ہیں ہی آپ کے زمانہ کی سم ہے اور الله تعالیٰ نے آپ کے شہر کی شم کھائی'' آنٹ وٹ کی لا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کے زمانہ کی سم جس میں آپ مقیم ہیں اور آپ کی زندگی کی سم کھائی'' کھیڈگ کے '' (المجر ۲۲) پس گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کے زمانہ کی سم اآپ کے شہر کی شم ای سوچے الله تعالیٰ آپ کی نسبتوں کی شم کھار ہا ہے اور آپ کی نسبتیں اللہ کے نزدیک اتنی عمرم ہیں تو خود آپ کی ذات اللہ تعالیٰ کے نزدیک سم قدر محرم ہوگی! (تعیر کیرین اس ۲۵ واراحیاء الراث العربی نے دورہ ۱۵ اللہ کے سم کا اور کا ہیروٹ ۱۵ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سم اللہ کے نزدیک سم کو گا۔ اللہ کا کہ دورہ کی اور اللہ کے نزدیک سم کی دورہ کی کے اس کی دورہ کی دورہ کی کہ دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دو

العصر: ٢ ميں فر مايا: بے شک ہرانسان ضرورنقصان ميں ہے ٥

تمام انسانوں کا خسارے میں مبتلا ہونا

اس آیت مین الانسان "برالف لام کے دوممل میں: آیک بد کہ بدالف لام استغراق کے لیے ہے جیسا کہ حضرت علی

علد دواز وبمر

تبيار القرأر

رضی اللہ عند نے اس کی تفییر میں فرمایا: بے شک این آ دم ہلاکت اور نقصان میں ہے۔ (جامع البیان جز ۴۵ سا۲۵) دوسرامحمل سے ہے کہ پیالف لام عہد کا ہے اور معسو د کفار ہیں۔

المام ابواتحق احد بن ابراجيم العلى متوفى ٣٢٧ هر لكهة مين:

حضرت ابی بن کعبرضی الله عند بیان کرتے ہیں: میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے اس سورت کو پڑھا اور آپ سے عرض کیا: بارسول الله! آپ پرمیرے باپ اور مال فدا ہوں اس آیت کی کیا تقییر ہے؟ آپ نے فرمایا: 'و المعصو'' سے مراد ہے دن کا آخری حصہ'' اِن الا الله من کی گئیر ''سے مراد ہے: ابوجہل بن ہشام''الا الله بن امنوا ''سے مراد ہے: ابو کم صدیق اور' عصلوا المصلحت ''سے مراد ہے: عمر بن الخطاب''وقبو اصوا بسالسحق ''سے مراد ہے: عمّان بن عقان ''و تو اصوا بالصبر''سے مراد ہے علی بن الی طالب۔

امام تخلبی نے حصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے بھی بعینہ یہی تغییر نقل کی ہے۔

(الكشف والبيان ج اص ٢٨٠ واراحياءالتراث العربي بيروت ٢٨٠١ه)

امام الحسین بن مسعود بغوی متوفی ۵۱۷ ھے نے لکھا ہے: اس آیت میں''الانسسان'' سے مراد کا فر ہے اور اس کی دلیل ہے۔ ہے کہاس کے بعد مؤمنین کا استثناء فرمایا ہے فرمایا ہے: بے شک انسان خسارہ میں ہے اور خسارہ کامعنیٰ ہے: انسان کا اصل مال ضائع ہوجائے یعنی انسان خود بھی ہلاک ہوجائے اور اس کی تمام عرگنا ہوں میں ضائع ہوجائے۔

(معالم التزيل ج٥ص ٢٠٠١ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠ه)

امام عبد الرحمان بن على بن محمد جوزي متوفى ١٩٥٥ ه لكصة بين:

''خسس '' کامعنیٰ ہے:اصلی مال کا ضائع ہو جانا یا کم ہو جانا' پس انسان نے جب اپنے نفس کوان کا موں میں استعال نہیں کیا' جن سے دائی فقع ہوتا ہے تو وہ خسارہ میں ہے کیونکہ اس نے اسپنے نفس کو ہلاک کرنے کاعمل کیا۔

(زادالمسيرج ٥٩ م٢٢٥ المكتب الاسلامي بيروت ٤٠٠١ه)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه فرماتے ہیں:

انسان خسارہ سے الگ نمیں ہوسکن' کیونکہ خسارہ کا معنیٰ ہے: اصل مال کا ضائع ہو جانا اورانسان کا اصلی مال اس کی عمر
ہاوروہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے خ سکتا ہے کیونکہ انسان کے اوپر جوساعت بھی گزررہی ہے اس میں اگروہ
گناہوں میں مصروف ہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں ہے اوراگراس کی وہ ساعت مبارح کا موں میں گزررہی ہے بھی
بھی اس کا نقصان اس لحاظ ہے ہے کہ اس کوان کا موں پر تو اب نہیں ما اوراگراس کی وہ ساعت اطاعت اور عبادت میں گزر
رہی تو وہ جس کیفیت سے عبادت کر رہا ہے اس سے عمدہ اور اعلیٰ کیفیت سے بھی عبادت کرنا ممکن ہے کیونکہ شوع اور خضوع
کے درجات غیر متابی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جلال اور قبر کے مراتب بھی غیر متابی ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی جس قدر زیادہ
محرفت ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ کا اتبازیادہ خوف ہوگا وہ اتن زیادہ تعظیم سے اللہ تعالیٰ کی جس قدر زیادہ
اور اعلیٰ عبادت کو ترک کرنا اور ادنیٰ عبادت کو اختیار کرنا ہے بھی ایک قتم کا نقصان ہے بیں واضح ہوگیا کہ ہر انسان کی نہ کی قسم
کے خسارے اور نقصان ہیں مبتلا ہے۔

اس آیت میں تنبید کی گئی ہے کہ ہرانسان اصل میں خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے کیونکہ انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ آخرت سے محبت رکھے اور دنیا سے اعراض کرے اور وہ اسباب جو آخرت کے داعی اور محرک ہیں وہ مستور اور غیر طاہر ہیں'اور وہ اسباب جود نیا کی محبت کے واقع ہیں' وہ طاہر ہیں' وہ انسان کے حواسِ خمسہ اور شہوت اور خضب ہیں'اس وجہ سے زیادہ لوگ د نیا کی محبت اور اس کو طلب کرنے ہیں متعزق ہیں'اس لیے سب لوگ خسار سے اور نقصان ہیں ہیں سواھے مؤمنین صالحین کے۔(تغییر کبیری ااص ۲۸ داراحیاءالتراٹ العربی ہیروٹ ۱۳۱۵ھ)

العصر سی میں فر مایا سواان لوگوں کے جوایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کوصر کی نصیحت کی O

ی وقیت کا اور ایک دونرے دہم کے محامل حق اور صبر کی نصیحت کے محامل

<u>ہ برط برط میں سے عن میں ۔</u> اس آیت کامعنیٰ ہے: سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تو حید کی تصدیق کی اور اس کی اطاعت اور عبادت کا

اقرار کیا اور نیک انگال کیے نیخی فرائض اور واجبات کوادا کیا اورسنن اورمستحبات پر کار بندرہے اورمعاصی کاار تکاب نہیں کیا اور گناہ کمپیرہ اورصغیرہ سے مجتنب رہے اور دوسروں کو بھی کتاب اللہ کے احکام پرعمل کرنے کا تھم دیتے رہے اورصبر کرنے کی تلقین کرتے رہے۔

''و تبواصبوا بسالحق'' کی تشیر میں تین قول ہیں: یکیٰ بن سلام نے کہا: وہ دوسروں کو بھی توحید پر ایمان لانے کی تلقین کرتے رہے' قنادہ نے کہا: وہ قرآن کے احکام پرعمل کرنے کی تھیجت کرتے رہے' سدی نے کہا: وہ اللہ کی اطاعت اورعبادت کی تلقین کرتے رہے۔

کی تلقین کرتے رہے۔ (انکنت والعیو ن ج۲ص ۱۳۳۳ وار الکتب العامیہ میروت) افعال میں حسن اور فتح عقلی ہے یا شرعی ؟

الله تعالى نے اس استثناء میں تین چیزیں ذکر فر مائی ہیں:

(۱) الله تعالیٰ کی اطاعت اورعبادت کرنے میں جوانسان کی عمراور جوانی خرج ہوتی ہے انسان اس پر ملال نہ کرے کیونکہ الله کی عبادت میں عمر کا تھوڑا سا حصہ اس کو دائمی اور ابدی جنت تک پہنچا دیتا ہے اور دوز رخ کے دائمی عذاب ہے بچالیتا

(۲) ہروہ شخص جوانسان کواللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دےوہ اس کا خیر خواہ ہے اور وہ شخص جوانسان کواللہ تعالیٰ کی معصیت کی دعوت دے دہ اس کا مدخواہ ہے۔

تبيار الترآن

حسين كام ہوتا ـ

انسان کا خود نیک ہونا کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ وہ دوہروں کوبھی نیک بنائے

اس آیت میں الله تعالی نے انسان کوخود نیک کام کرنے کے علاوہ یہ بھی تھم دیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نیک بنائے انہیں

دین حق پرعمل کرنے کی وصیت کرے اور مشکلات اور مصائب میں صبر کرنے کی وصیت کرئے جبیبا کہ اس آیت میں ہے: یَا اَیْنَهُا الَّذِیْنَ اَمْنُوا اُخْوَا اَنْفُسِکُمْ وَاَهْلِیْکُوفِرَا اَدَّالَ اِللَّالِیْنَ اِللَّالَ اِ

(التحريم:٢) كي آگ سے بچاؤ۔

اس طرح حدیث میں ہے: ١

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے' پس ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا' ملک کا سربراہ اپنی رعایا کا نگہبان ہے' اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا' گھر کا سربراہ اپنی گھر والوں کا محافظ ہے' اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے مال کا گا' عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا' ٹو کر اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے' اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا' تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ میں ان کے متعلق سوال ہوگا۔ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ میں ان کے متعلق سوال ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں متعلق سوال ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں متعلق سوال ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں متعلق سوال ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں میں متعلق سوال ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں متعلق سوال ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ می

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تمام لوگ خسارے میں 'سواان کے جوچار چیزوں سے متصف ہوں: ایمان' انٹالِ صالحۂ لوگوں کو اطاعت اور عبادت کی وصیت کرنا اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا' اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے اور انٹالِ صالحہ کرے بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروزی ہے کہ وہ دوسروں کو ٹیکی کا حکم دے اور ان کو ٹرائی سے روکۂ جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

كُنْتُوْ خَيْراً مُعَةِ الْخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ

بِالْمُعَدُّوُفِ وَتَنْهَدُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوَعُنُونَ بِاللَّهِ . (آل عران:۱۱)

تم بہترین امت ہو'ان سب امتوں سے جن کولوگوں کے لئے طاہر کیا گیا ہے تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہواور بُر سے کاموں سے دوکتے ہواور بُر سے کاموں سے دوکتے ہواور اللہ تعالی برایمان رکھتے ہو۔

سورة العصر كى تفيير كى يحيل

الحمد للدرب الخلمين! آج ۱۲ فروالقعدة ۱۳۲۱ه/۱۹ ومبر۲۰۰۵ ئېږروزپيرسورة العصر کې تفيير کمل ہو گئی۔اے ميرے رہيـ کريم! جس طرح آپ نے پيهاں تک پہنچا ديا ہے قرآن مجيد کی باقی سورتول کي تفيير بھی کمل کراد س\_( آمين )

آج کل کراچی میں سردی کافی پڑ رہی ہے اور مجھے شنڈ زیادہ گئی ہے سردی کے موسم میں معمول کے مطابق کا مہیں ہویا تا 'مبرحال اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے یہاں تک کام ہو گیا ہے ان شاء اللہ آئندہ بھی ہوجائے گا۔

اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری تمام تصانیف کو قیامت تک باقی اور <sup>( ن</sup>نمی آفریں رکھے اور میری اور میرے والدین کی ورمیرےاسا تذہ کی اور میرے احباب اور تلامذہ کی اور جملہ قار کین کی مضرت فریائے۔ ( آمین )

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه و ذرياته وامته اجمعين.



نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

#### ر سورة الحكمزة

سورت كانام اوروجه تشميه وغيره

اس سورت کا نام اکھمز قب کے کونکہ اس سورت کی کہلی آیت میں 'الّھِمُسَوٰ ق' کا لفظ ہے' اور وہ آیت ہیہ : وَنُیْلُ لِمُکِّلِ هُمَّزَقِ الْمُسَوِّقِ ﴿ (الحموۃ: ۱) ہرطعنہ زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے 0

امام ابن مردوبیائے حصرت ابن عمال رضی اللہ عنہماہے روایت کیاہے کہ ' قَریْکُ لِکُیلِ هُمُدَّوَقِ '' مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ (الدرالمثورج ۴۵ ۸۵ داراحا والتران العربی نازل ہوئی ہے۔

(الدرا عوري) ۱۸ ۱۵ وارا چي از الدرا عوري ۱۸ ۱۵ وارا حيا وارا الدرا الدرا الدرا الدرا الدرا الدرا الدرا الدرا ا المراكم ميسود من من من الله المراكم الدرا الدرا الدرا الدرا الدرا الدرا الدرا الدرا الدرا الدرا الدرا الدرا ا

ترتیب نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۱۳۳ اور تیب مصحف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۱۰ اے۔

اس سے پہلے مورۃ الغصر میں بیر بتایا تھا کہ مؤمنین صالحین کے سوا ہرانسان خسارہ اور نقصان میں ہے اور اس سورت میں ایک مثال اس شخص کی بتائی ہے جو آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے اور وہ شخص طعندزن اور عیب جو ہے۔

ال سورت مین میر بتایا ہے کہ جو مخص لوگوں کو طعنے دیتا ہے اور ان کے عیوب تلاش کرتا ہے وہ آخرت میں تخت عذاب

یٹن مبتلا ہوگا۔ پھران لوگوں کی ندمت فر مائی ہے جواس خیال سے مال جمع کرتے رہتے ہیں جیسے انہوں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور

یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کو تخت عذاب دیا جائے گا۔ اس مختص تعارف اور تمہید کے بعد میں مالٹہ تعالیٰ کی اید اور اعامت میں اعتاد کمی ترجوسیزاس میں ۔ بکارتر حراوں کی آنفسہ

اس مختصرتعارف اورتمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی المداد اور اعانت پر اعمّاد کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کر رہا ہوں۔اے رہے کریم! جھے اس مہم میں صحت اور ثو اب پر قائم کرنا۔ (آمین)

> غلام رسول سعيدى غفرلهٔ ۱۲ دوالقعد ۲۲۶۵ الط/۱۹ دمبر ۲۰۰۵ ء موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰۹ - ۲۳۰۰ ۲۲۲ ۲۰۲۱ - ۳۲۱ ۲۰۲۲

> > **@@@@**

اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس سورت میں طعنہ زن اور عیب جو کے لیے جو وعید ذکر کی گئی ہے وہ ہر طعنہ زن اور عیب جو کے لیے ہے با مخصوص طعنہ دینے والوں کے لیے ہے مختلقین نے کہانیہ وعید ہر طعنہ زن عیب جو کے لیے ہے 'کیونکہ کی آیت کے سبب کی خصوصیت عام تھم ہے مانع نہیں ہوتی۔

دوسرے علماء نے کہا ہے یہ وعیر مخصوص اوگوں کے لیے ہے۔

عطاءاور کلی نے کہا: بیدوعید اعنس بن شریق کے متعلق نازل ہوئی ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بالخصوص طعنے دیتا تھا اور آ پ کی عیب جوئی کرتا تھا اور دیگر لوگوں کی بالعوم عیب جوئی کرتا تھا اور انہیں طعنے دیتا تھا اور اہام محمد بن اسحاق نے کہا: ہم ہمیشہ سے بیسنتے رہے ہیں کہ سورة الھمزة امیہ بن خلف تھی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

مقاتل نے کہا بیسورت الولیدین المغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہے؛ جو پس پشت آپ کے عیب تکالیا تھا اور آپ کے مند

جلددوازدتهم

پرآپ کو طعنے دیتا تھا۔ (تفیر مقاتل بن سلیمان جسم ۱۵۵ دارالکتب العلمیه 'بیروت' ۱۳۲۴ھ)

مجاہدنے کہا: یہ آیت ہرائ شخص کے متعلق عام ہے جس میں بیدوصف پایا جائے۔

(معالم التزيل ج٥ص ٣٠ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢٠هـ)

### "الهمزة "وز اللمزة"كمعاني

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: آن دونو ل لفظول کامعنیٰ ہے: چغلی کھانے دالے اور دوستوں کے درمیان فساد ڈ النے والے اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والے۔

حفرت اساء بنت پر بد بیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا ہیںتم کوان لوگوں کی خبر ند دوں جوتم ہیں سب سے اجھے ہیں؟ مسلمانوں نے کہا: کیوں نہیں یارسول اللہ! 'آپ نے فر مایا: بیرہ دولوگ ہیں جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ک یاد آ جائے بھرفر مایا: کیا ہیں تم کوان لوگوں کی خبر ند دول جوتم ہیں سب سے کرے ہیں؟ بیرہ دولوگ ہیں جو چھلی کھاتے ہیں اور دوستوں کے درمیان بھوٹ اور فساد ڈالتے ہیں اور جولوگ عیب سے کری ہوں' ان میں عیب نکالتے ہیں۔

(منداحد جه ص ۲۵ مل منداحد به منداحد به ۲۵ من ۵۷۵ من ۵۷۵ من ۱۳۵۱ من موسسة الرسالة بيروت ۱۳۲۱ ما يه حديث اسيخ شوابد كرساته حن بي المجمع الكبير ج ۱۲۳ قر الحديث ۱۳۲۳ الاوب المفرولين فارق الحديث ۱۳۳۳ سنن اين ماجر قم الحديث ۱۹۱۱ علية الاولياء ج اص ۲ شعب الايمان قر الحديث ٤٠١١ ما فالم المنتقع في مجمع الروائد ج مرص ۹۲

اور حضرت ابن عباس سے ایک روایت بیہ کے کہ "همزة" ، پیغل خور ہے اور الموزة "عیب نکالنے والا ہے اور ابوالعالیہ اور عمل میں میں ابی ریاح نے کہا: "همزة" ، وہ ہے جو انسان کے سامنے اس کی پُر ائی بیان کرے اور "لموزة" وہ ہے جو انسان کے پس پشت اس کی پُر ائی بیان کرے ۔ (ابامع لا حکام القرآن بر ۲۰ ص۱۲۳ دارانگل بیروت ۱۳۱۵ ھ

کفارکی عام روش پیتی کہ جب وہ کی کم وراور خریب آ دی ہے بات کرتے تو اس کے مند پراس کو پڑا کہتے تھے اور جب کی طاقت وراور امیر آ دی ہے بان کرتے تھے اور اس کے بس پشت اس کے عیوب بیان کرتے تھے خوش وہ '' بھی تھے اور ' کموز ہ' بھی تھے بونکہ کی کے سامنے اس کی بُر ائی بیان کرنے میں بیام کان تھا کہ وہ اپنی مدافعت کرے گا اور پس پشت اس کی بُر ائی بیان کرنے میں بیخطرہ نہ تھا' اس لیے وہ پس پشت بُر ائی زیادہ کرتے تھے۔ غیبت کے متعلق ہم نے الحجرات کی تفییر میں زیادہ تفصیل سے کھا ہے۔

الصمزة: ٢ مين فرمايا: جس نے مال جمع كيا اوراس كو كن كن كر ركھا ٥

ضحاک نے کہا: دہ مال اس لیے گن گن کر جمع کر کے رکھتا ہے تا کہ اس کی اولا داس مال کی وارث ہو جائے اور اس سے مقصودان لوگوں کی مذمت کرنا ہے جوالند کی راہ میں مال خرچ ٹیمیں کرتے اور اس کو پچا بچا کر رکھتے ہیں۔ ایکھ جمعہ شد فید اس کا سے کے سر کرمیاں

الهمزة ٣٠ يس فرمايا: وه كمان كرتاب كداس كامال اس كو بميشه ( زنده ) رمجي كان

سدى نے كہا:اس كامعنی ہے:وہ گمان كرتا ہے كہ وہ ہميشہ زندہ رہے گا اور اس كو بھى موت نہيں آئے گی اور بير مال اس كى كام آتارہے گا'اں پريہ امحراض ہوتا ہے كہ جب اس كے سامنے بے ثار آ دى مرتے رہتے ہيں تو وہ بي گمان كيے كرسكتا ہ كہ وہ ہميشہ زندہ رہے گا'اس كا جواب بيہ ہے كہ اس كے حال ہے اليامعلوم ہوتا ہے كہ جيسے اس نے مرنا ہى نہيں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہرگز نہیں!وہ چورا کردینے والی (آگ) میں جموعک دیا جائے گا ۱۵ اور آپ کیا سیجھے کہ چورا چورا کردینے والی (آگ) کیا ہے؟ 0 وہ اللہ کی بجڑ کائی ہوئی (آگ) ہے 0 جو دلوں پر پڑھ جائے گی 0 وہ (آگ) ان پر ہر طرف ہے بندی ہوئی ہوگ کے لیے ستونوں میں O(المحمرة:۹٫۹) ''الحطمة'' کامعنیٰ

الهمزة بم من الحطمة "كالفظ ب جس كاترجمة بم في جورا چوراكرف وال كياب-

کتب لغت میں اس کے می<sup>معنیٰ</sup> بھرکور ہیں: ریزہ ریزہ ٔ چوراچورا جو چیز ٹوٹ پھوٹ کر چوراچورا ہو جائے 'یہ' حطم'' سے بنا ہے جس کامعنیٰ ہے:کسی چز کوٹو ٹرنا اورکوٹا'''المحطمہ '' دوز ت کے ایک طبقہ کا نام ہے۔

(القامون الحيط ص ٩٥ وائمة سسة الرسالة بيروت ٣٢٣ اله مختار الصحاح ص ٩٧ واراحيا والتراث العربي الاسلامي نبيروت ١٣١٩ هـ)

اس آیت میں فرمایا ہے: ہرگز نہیں!اس میں اس کافر کے مزعوم کارڈ فرمایا ہے لیعنی ندوہ خود دنیا میں ہمیشہ رہے گا نہ اس کا جمع کیا ہوا مال ہاتی رہے گا اور اس کو رُسوا کرتے ہوئے ''الحطمة ''میں جمونک دیا جائے گا' ''الحطمة ''ووزخ کُ آ گ کا وہ طبقہ ہے جہاں اس کوتو ٹر پھوڑ کر چیں ڈالا جائے گا'اس طبقہ کو''المحطمة ''اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں جو پچھے بھی ڈالا جائے وہ اس کوتو ٹر پھوڑ کر چورا چورا کر دیتا ہے۔

الهمزة: ۵ مين فرمايا: اورآپ كيا مجه كه چوراچورا كردينه والى (آگ) كيا ب؟ ٥

ید المحطمة ''کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اس طرح فرمایا ہے مقاتل نے کہا: بیدووزخ کا وہ طبقہ ہے جو ہڈیوں کوتو ڑ دے گا اور گوشت کو کھا جائے گا' طعنہ زن اور عیب جو کواس طبقہ میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ وہ بھی غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھا جاتا تھ' اس لیے اس کو' حطمہ ''میں ڈالا جائے گا' جواس کی ہڈیاں تو ٹرکراس کا گوشت کھا جائے گی۔

الهمزة: ٢ ميں فرمايا: وه الله كى جمر كائى موئى (آگ) ہے 0

دوزخ کی آگ کی شدت

یعنی بیدہ آگ ہے جو بھی سر دنییں ہوتی۔ بید دنیا کی جلائی ہوئی آگ کی طرح نہیں ہے جو بالاخر بچھ جاتی ہے اس کو اللہ تحالی کے حکم سے جلایا گیا ہے حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری آگ جہنم کی آگ کا ستر وال حصد ہے کہا گیا: یارسول اللہ ایدآگی کی کی گئی تھی کا فی تھی آپ نے فرمایا: جہنم کی آگ تمہاری آگ پر انہتر درجہ زیادہ ہے۔ الحدیث (حج ا ابخاری رقم الحدیث: ۳۲۸۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۸۳ سند احمد معربی الحدیث: ۲۵۸۳ سند احمد معربی الحدیث: ۲۵۸۳ سند احمد معربی الحدیث تعربی الحدیث تعربی الحدیث تعربی المحدیث تعربی الحدیث تعربی الله تعربی المحدیث تعربی المحدیث تعربی المحدیث تعربی المحدیث تعربی المحدیث تعربی المحدیث تعربی المحدیث تعربی المحدیث تعربی الله تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تعربی تع

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک ہزار سال تک دوزخ کی آگ کو مجرز کایا گیا' حتی کہوہ سرخ ہوگئ اس کو پھرا کیک ہزار سال تک بھڑ کایا گیا حتی کہ دہ سفید ہوگئ اس کو پھرا کیک ہزار سال تک بھڑ کایا گیا حتی کہ دہ سیاہ ہوگئ کہی دہ سیاہ اندھیری ہے۔ (سنن تر ندی قرالحدیث: ۲۵۹۰ سنن ابن بدرقم الحدیث: ۴۳۲۰)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دوزخ میں صرف شقی داخل ہوگا' پوچھا گیا: یارسول اللہ اشقی کون ہے؟ فرمایا: جواللہ (کی رضا) کے لیے کوئی طاعت نہ کرے اور اللہ (کے خوف سے ) کوئی گناہ ترک نہ کرے۔ (سنن ابن بادر قم الحذیث: ۲۹۹۸ منداجہ جس ۴۳۹)

کفار کے عذاب کی کیفیت

اں آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ دوزخ کی آ گ کافروں کے پیٹ میں داخل ہو گی' پھران کے سینہ تک پہنچ جائے گی' پھران

تبيأر القرآن

الھمزة: ٨ میں فرمایا: وہ (آگ) ان پر ہرطرف سے ہندی ہوئی ہوگی ٥

اکھمزۃ ۴۶ میں فرمانا تھا:ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا' کینی دوزخ میں کوئی بہت گہری جگہ ہے جیسے کوئی اندھا کنوال ہواوراس میں کافروں کوجھونک دیا جائے گا' اوراس جگہ سے لگلنے کا کوئی درواز ہ ہو گالیکن وہ درواز ہ ان پر بند کر دیا جائے گا' اس سے ان کی حسریت اور ناامیدی میں اوراضا فہ ہوگا۔

جب کسی دروازے کے کواڑوں کوزور سے بند کر دیا جائے اور اس ٹیس کنڈی لگا کرففل لگا دیا جائے اور ان بند وروازوں کے تھلنے کی بہ ظاہر کوئی صورت شہوتو عرب کہتے ہیں:''اصدت المباب ''اس سے''مؤ صدۃ ''بنا ہے' گویا ان کافروں کو عظمہ نام کے دوزخ کے طبقہ میں ڈال دیا جائے گااور اس طبقہ کے دروازوں کو مضبوطی سے بند کر دیا جائے گا'ان کوکوئی کھول ٹہیں سکے گا اور اس دردناک عذاب سے نجات کی ان کے لیے کوئی صورت ٹہیں ہوگی۔

الهمزة: ٩ مين فرمايا: لمب لميستونون مين ٥

اس آیت میں 'عسمد'' کالفظ ہے'یہ'عسود'' کی جمع ہے'اس کا معنیٰ ستون ہے اور''مسمدۃ'' کالفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے: طویل' لیے لینی آگ کے شعلے لیے لیے ستونوں کی طرح بلند ہوں گے'ندوہ بھیس گے ندان کی ایذ اءرسانی میں کوئی کی ہو گی۔

اس کا ایک معنیٰ یہ ہے کہان لیبے لمبے ستونوں ہے''حطمۃ ''کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گااوریہ آ گ کے لیبے لیبے ستون اس قدر زیادہ ہوں گے کہ گویا دہی بند دروازہ ہیں۔اس کا دوسرامعنیٰ یہ ہے کہ''حسطمۃ ''کوان پراس حال میں بند کر دیا جائے گا کہ وہ آ گ کے ان لمبے لمبے ستونوں سے بائدھے ہوئے اور جکڑے ہوئے ہوں گے۔ '''کی تقبیر کی تنجیل

الحمد للدرب الخلمين! آج ۱۸ ذوالقعدة ۱۳۲۱ه/۱۲ ومبر ۲۰۰۵ ؛ به روز بده سورة الصمزة کی تفییر تکمل ہوگئ اے میر ہے ا رب کریم !تفییر تبیان القرآن کو ککمل فرما دے اور اس تغییر کو اور میری دیگر تصانیف کو قیامت تک باقی اور فیض آفریں رکھ اور میری ٔ میرے والدین کی میرے اساتذہ کی میرے احباب اور تلاندہ کی اور قارئین کی اور جملہ مؤمنین کی منفرت فرما۔ (آمین )

> و الصلوة و السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين افضل المرسلين شفيعنا يوَم الدين و على آله واصحابه وازواجه و ذريته وامته اجمعين.



## لِيْنَ مُ لِللهُ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِ نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة الفيل

سورت كانام اوروجه تشميه دغيره

ال سورت كانام الفيل ہے كيونكداس كى بيل آيت ميں 'اصحاب الفيل'' كاذكر ہے ُوہ آيت بيہے: ٱكھُونتُرگييْفَ فَعَلَى مَرَبُكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْدِلِ ۚ كَمَا اللّٰ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّ (افيل:۱) كما تھ كيما معالمہ كيا؟ ۞

امام این مردوبیا نے حضرت این عباس رضی الله عنها ہے روایت کیا ہے کہ سورۃ '' اَکَدُه نَتَرَ کَیْمُفَ فَعَلَ مَ بُلُكَ '' مکه یس نازل ہوئی ہے۔ (الدرالمثورت ۸۵،۲۵۲ داراحیاءالتراث العربی بیروٹ ۱۴۲۱ھ)

اس سورت کا ترتیب مصحف کے اعتبار سے نمبر ۵۰ اے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے نمبر ۱۹ ہے۔

اس سے پہلی صورت الھمزۃ میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جن طعنہ زن اور عیب جو کافروں نے مال جمع کیا' وہ مال ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچاسکا' اب اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے اس سورت میں فرمایا کہ ابر صد جو مال و دولت اور قوت اور طاقت کے اعتبار سے ان سے بہت زیادہ تھا' وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پریندوں کے ذریعہ ان کو ہلاک کر دیا' اس سے معلوم ہوا کہ بڑی سے بڑی قوت اور طاقت کفار کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکتی۔

میکی سورت ہے اس میں اللہ تعالی نے میہ بیان فر مایا ہے کہ یمن کا گورنر ابر صد بڑے کروفر سے ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا' چھوٹے چھوٹے پرندوں نے کنکریاں مار مار کران کو ہلاک کر دیا۔

حبشہ کے بادشاہ کی طرف ہے ابر حہ کو یمن کا گور زمقرر کیا گیا تھا' اس نے صنعاء ٹا می شہریں ایک کلیسا بنایا تھا' اس نے شاہ عبشہ کے بادشاہ کی طرف ہے کہ آئندہ عرب کے لوگ بعبہ کو چھوڑ کر اس معید میں جج اورطواف کیا کریں' جب بیے تجبر کہ میں پیچی تو بی کنانہ کے ایک شخص نے غضب میں آکر اس گر جا میں بول و براز کر اس معید میں جج اورطواف کیا کریں' جب بیے تجبر کہ کہا: اگر میں نے کعبہ کو نہ گرایا تو میرا نام ابر حہ نہیں' وہ ای وقت ہاتھیوں کی ایک فوق کے ساتھ کعبہ پرحملہ کرنے کے ارادہ سے روانہ ہوا' وہ مکہ مکر مہ سے دومیل کے فاصلہ پرخملہ کرنے کے ارادہ سے روانہ ہوا' وہ مکہ مکر مہ سے دومیل کے فاصلہ پرخملہ کرنے ہی ایک سردار کو تھم دیا کہ مکہ کے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرئے سووہ سردار قریش کے اونٹ اور دوسر سے مویش چھین کر لے آیا' جن میں دوسواونٹ حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے' اس کے بعدابر حد نے کہا تھی کر آئیں بلوایا' ابر حد نے حضرت عبدالمطلب کی بہت عزت کی اورثر جمان کے ذریعیان میں یہ بات چیت ہوئی ابر حد نے کہا:تم کمیا جا ہے ہو؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا:تم میر سے اورثر جمان کے ذریعیان میں یہ بات چیت ہوئی ابر حد نے کہا:تم کمیا جا ہے ہو؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا:تم میں اورٹر جمان کے ذریعیان میں یہ بات چیت ہوئی ابر حد نے کہا:تم کمیا جا ہے ہو؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا:تم میں اورٹر جمان کے ذریعیان میں یہ بات چیت ہوئی ابر حد نے کہا:تم کمیا جا ہے ہو؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا:تم میں اورٹر جمان کے ذریعیان میں یہ بات چیت ہوئی ابرائیں بلوایا' ابر حد نے کہا تھی کہا تھی کی کو تھی کی کو تھی کر انہوں کی ابرائی کو کہائیں کو ایک کو تھی کہائیں کی کہائی کی کو تھی کو کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کو کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کر تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو

عار القرآر

والپس کر دؤ ابرهد نے تعجب سے کہا جہیں اونٹول کی فکر ہے اور خانہ کعبہ کی کوئی فکرنہیں ، جس کو میں گرانے آیا ہوں 'حضرت عبدالمطلب نے کہا: میں اونٹوں کا مالک ہول اس لیے اپنے اونٹ مانگ رہا ہول خانہ کعبہ کا الک اللہ ہے وہ اپنا گھر خود بچائے گا اس گفتگو کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ میں لوٹ آئے اور قریش سے کہا کہتم لوگ شہر مکہ ہے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے دروں میں پناہ لے لؤ اور خود چند آومیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے اور وہاں میدوعا کی: اے اللہ اہر خض اپنا گھر بچا تا ہے تو بھی اپنا گھر بچا ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب اور ان کی مذہبر تیری مذہبر پر غالب آجائے اور اگر تو ہمارے قبلہ کوان پر چھوڑ ناچا ہتا ہے تو جو چاہتا ہے وہ کر۔

حضرت عبدالمطلب اس دعا کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں کے در میں پناہ گزین ہو گئے ، دوسری صبح کو ابرھہ کتھیکوگرانے کے لیے اپنی فوج اور ہاتھیوں کو لے کر دوانہ ہوا 'جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو وہ پیٹھ گیا اور بہت کوشش کے باوجود نہا تھا 'چر جب وہ اس کا منہ مکہ کی طرف کرتا تو وہ بیٹھ جا تا اور دوسری طرف اس کا منہ کرتا تو وہ چل پڑتا اس اثناء میں اللہ تعالی نے سندر کی طرف سے پر ندوں کے غول کے غول بیٹھ جا تا اور دوسری طرف سے پر ندوں کے غول کے غول بیٹھ جا تا اور دوسری طرف سے پر ندوں کے غول کے غول بیٹھ جا تان کی چوٹے اور پنجوں میں کئریاں تھیں انہوں نے وہ کئریاں برسانی شروع کر دیں 'جسٹھ خص کو نام کھا ہوا تھا' وہ کئری اس کے سر میں تھی اور اس کی مقعد سے نکل جاتی 'بید کھ کر ابر ھہ کا لشکر ہوات نکل اور اٹنہ تعالی نے دشن سے اپنا گھر بیجا لیا۔

( دلائل النبرة للنبیتی جامس ۱۲ او ۱۱ الملحما و ارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۳ ها تفیر کبیر جاام ۱۲۸ ۱۸۸ واراحیاءالر اث العربی بیروت ۱۳۱۵ هـ ) اس مختصر تعارف کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ الفیل کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کر دہا ہوں 'اے میرے رب کریم! مجھے اس مہم میں راہ راست پر قائم رکھنا۔ ( آمین )

> غلام رسول سعيدي غفرلهٔ ۱۸ ذوالقعد ۲۶۲۵ اهر ۲۰۱۵ دمبر ۲۰۰۵ و موبائل نمبر: ۲۵ ۲۱۵ - ۳۰۰ ۲۵ ۲۱۵ ۲۰۲۱ - ۳۲۲





جلد دواز ذہم

تبيان القرآن

تھا جس ہے سر پروہ کئر مارا جاتا تھا اور بیالی چیز ہے کہ اس کے متعلق سینیں کہا جاسکتا کہ اس میں کوئی شعبرہ یا کوئی حیلہ ہے اور نہ بید کہا جا سکتا ہے کہ بیا احادیث شعبرہ یا کوئی حیلہ ہے اور نہ بید کہا جا سکتا ہے کہ بیا احادیث شعبہ کی طرح ہے کیونکہ جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا اس سال ہمارے نبی سید نامجہ صلی التدعلیہ وسلم کی ولا دت ہوئی تھی اور اس کے بچھے دن بعد ہی کہ میں التدعلیہ وسکم کی ولا دت ہوئی تھی اور اس کے بچھے دن بعد ہی کہ میں آپ کے بہت مخالفین تھے وہ سب آسان سر پر اٹھا لیتے کہ ایسا بچھ نہیں ہوا تھا ' نہ ابر ہد ہاتھیوں کے ساتھ فوج لے کر آیا تھا نہ اس کی فوج کے اوپر پر ندوں نے کئریاں ماریس تھیں ایسا بچھ نہیں ہوا تھا ' اور جب کی نے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اس کی تکذیب نہیں کی تو معلوم ہوگیا یہ واقعہ سب کے زدر یک تسلیم شدہ اور معروف تھا' لہذا یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر زبر دست دلیل ہوں یہ وہ مجمزہ ہے جو آپ کے اعلانِ نبوت سے بہلے ظاہر ہوا۔

ہم نے لکھا ہے کہ بیواقعہ آپ کی بعثت سے جالیس سال پہلے ہوا تھا'اس کی دلیل بیرحدیث ہے:

حضرت قیس بن مخر مدرضی الله عند بیان کرتے بین که بین اور رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تعیون کے لشکر والے سال بین پیدا ہوئے تنظ ماری پیدائش ایک سال بین ہوئی ہے۔ (مند احمد جہس ۱۵۸طیح قدیم) مند احمد جہم ۴۲۰ سر ۲۲۰ الحدید: ۱۵۹۹ مؤسسة الرسالة بیروت ۱۳۹۱ ها سنن تر ذی رقم الحدیث: ۱۹۱۹ ۱۳ الا حادوالمثانی جاس ۸۷٪ آخیم الکیبیر ج۸ار قم الحدیث: ۱۸ المستدرک جمس ۴۰۰ الول العبر قرال العبد قال الحدیث ۸ دلائل العبد الله بین المحدید کے ۱۵ اطبیقات الکبری جاس ۱۹۰۱)

### اصحاب الفيل" عانقام ليغ مين ني صلى الله عليه وسلم كي فضيلت ك تكات

امام رازی لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے بیٹیس فرمایا کہ اللہ نے بارب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ بلہ کھھا ہے: آپ

کرب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اُس میں بیاشارہ ہے کہ کفار کمہ نے دیکھا کہ جولوگ کعبہ گرانے آئے ہے ان سے
اللہ سجانہ نے کس طرح انتقام لیا ' پھر بھی انہوں نے بت بری نہیں چھوڑی ' اور اے محد (صلی اللہ علیک وسلم )! آپ نے اس
واقعہ کا مشاہرہ نہیں کیا ' پھر بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی فعتو اے کا اعتر اف کر کے اس کا شکر اوا کیا اور اس کی اطاعت اور عبادت کی
لیس گویا کہ آپ نے اللہ سجانہ کا بیانتقام و کھا' سوآپ ان کفار سے بری ہو گئے اور میں نے سب لوگوں میں سے آپ کو پیند کر
کے چن لیا ' پس میں کہتا ہوں: ' دہد ک ' بینی میں آپ کا رب ہوں اور آپ کا حامی اور ناصر ہوں' نہ کی اور کا' اور اس میں دوسرا
انتظارہ سے کہ میں نے اصحاب الفیل سے جو بیا نقام لیا ہے وہ محض آپ کے اکرام اور آپ کی تعظیم کے لیے لیا ہے اور آپ کی
انتظارہ سے کہ میں نے اصحاب الفیل سے جو بیا نقام لیا ہے وہ محض آپ کی تحریم کی ہو آپ کی تعظیم کے لیے لیا ہے اور آپ کی
انتظارہ سے کو آپ نے کہ بین جو بیا نقام لیا اللہ علیہ وسلم کے لیے بیا بارت ہے کہ آپ کے تعرور کے بعد میں آپ کی
امیارے اور نصرت کیوں نہ کروں گا اور اس میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیا برات ہے کہ آپ کے ترام ور نے میں ور نے مند اور کامیاب اور
امرخ روہوں گے۔

فرمایا: کیا آپ نے نمیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں نے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ اس میں بیا شارہ ہے کہ کعبہ سین احمد مثل کیا آپ کے تاہی ہے۔ کعبہ سین احمد مثل اللہ علیہ وکلم کے تابع ہے کعبہ معرف اور پیلی کی طرح ہے اور آپ اس میں موتی کی طرح ہیں موجب کی نے کعبہ کو فقصان پہنچانے کا قصد کیا تو اللہ تعالی نے اس سے انتقام لیا تو ولید بن مغیرہ اور اختس بن جم تی جو آپ کو طعنے دے کر اور آپ کے عیب نکال کر آپ کو ایڈ او پہنچاتے ہیں اور آپ کا دل دکھاتے ہیں طالا نکہ آپ باعث تحلیق کا مُناب ہیں تو میں ان کو کیوں نہ سروں کا اور اس میں یہ تھی اشارہ ہے کہ کعبہ آپ کی نمازوں کا قبلہ ہے اور آپ کا ول آپ کی معرفت رب کا قبلہ ہے تو جب میں نے آپ کے اعمال کے قبلہ کی دشنوں سے تفاظت کی ہے تو میں آپ کے ول آپ کی معرفت رب کا قبلہ ہے تو میں آپ کے

عقائد کے قبلہ کی دشمنوں سے تفاظت کیوں نہ کروں گا اور آپ کی ذات سے عداوت رکھنے والوں کو ملیا میٹ کر دوں گا۔ ابر صد کے لشکر کا ہاتھیوں سے بھی کم درجہ ہونا

اُولِيْكَ كَالْأَنْفَاهِمِ بَلْ هُمْ أَصَلَّ . (الاعراف: ١٤٩) يولفار جانوروں كي طرح بين بلكه ان سے زيادہ مم راہ بين ـ

کعبہ میں بت پرستی کرنے والوں کوفوراً عذاب نہیں دیا تو ابر ھہ کے شکر کوفوراً عذاب کیوں دیا؟

کفار کعبہ میں بت پرتی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام نہیں لیا 'اور ابرھہ نے کعبہ کی دیواروں کوگرانے کا قصد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا'امام رازی نے اس کا مہ جواب دیا ہے کہ کعبہ میں بت پرتی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی اور تعدی کرتے ہیں اور کعبہ کی دیواریں گرانے سے گلوق کے حق میں کمی اور تعدی تھی اور پعض اوقات مخلوق کے حق میں کمی اور تعدی کو برداشت نہیں کیا جاتا' جیسے ڈاکؤ ہاغی اور قاتل خواہ مسلمان ہوں' ان کوٹل کر دیا جاتا ہے اور جہاد میں جو کافر بوڑھا جو یا اندھا ہویا بچہ دیا عورت ہواس کوٹل نہیں کیا جاتا' کیونکہ وہ مخلوق کو ضرفہیں پہنچاتے۔

مصنف کے نزدیک اس اعتراض کا میرجواب ہے کہ جولوگ کعبہ میں بت پرئی کرتے تھے وہ لوگ اگر چہ مشرک تھے کیکن میت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے اور چونکہ ان کی نیت بیت اللہ کی تعظیم تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مذاب کو آخرت میں رکھا اور دنیا میں مؤخر کر دیا اور ابر ھہ اور اس کے لٹکر کی نیت بیت اللہ کی تو بین اور اس کی تخریب تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بی ان کو پر ندوں سے ہلاک کراویا۔

الفیل: ۲ میں فرمایا: کیااس نے ان کے مرکو باطل نہیں کر دیا؟ ٥ بر صه تو علا نیونسا د کرنے آیا تھا' پھراس کو' محید'' کیوں فرمایا؟

اس آیت میں 'محید '' کالفظ ہے' ''حید '' کامعنی ہے : کسی کوخفیہ طریقہ سے ضرر پہنچانا' اس پر بیاعثر اض ہے کہ ابر صہ وراس کالشکر خفیہ طریقہ سے ضرر پہنچانے تو نہیں آئے تھے پھر اللہ تعالی نے اس کو' 'کیسد '' کیوں فرمایا' اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر چہ انہوں نے علانہ کہا تھا کہ وہ کعبہ کو گرانے آئے ہیں لیکن وہ دل میں کعبہ کی تعظیم اور اس کی پذیرائی ہے جلتے تھے اور حبد کرتے تھے اور ان کی بیخواہش تھی کہ جو تعظیم کعبہ کی کی جارہی ہے'وہ ان کے بنائے ہوئے کلیسا کی کی جائے ۔ للہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان پر پرندوں کے جمنڈ کے جمنڈ بھیج دیئے O جو انہیں مٹی اور پھرکی کنگریاں ماررہے تھے O سو

انہیں کھاتے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا0 (افیل: ۳٫۵) ''ابا بیال'' کامعنی

الفیل: ہم میں فرمایا: جوانہیں مٹی اور پھر کی کنگریاں مارر ہے ہے 0

''سجيل'' كا<sup>مع</sup>نل

اس آیت میں 'نسجیل'' کالفظ ہے ٔ حضرت این عباس رضی الندعنهمانے فرمایا:''سجیل'' کالفظ فاری میں سنگ ورگل کا مجموعہ ہے بیعنی وہ کنگریاں مٹی کی بھی تھیں اور پھر کی بھی تھیں۔(جامع البیان قم الحدیث:۲۹۳۹۸)

قادہ نے کہا: بیسفیدرنگ کے پرندے تھے'جوسمندر کی طرف سے آئے تھے'ہر پرندہ کے ساتھ تین پھر ہوتے تھے' دو پھر اس کے پنجوں میں تھےاورا یک پھراس کی چونچ میں تھا' جس کوبھی وہ کنکرلگنا تھا'اس کے جسم کے آریار ہوجا تا تھا۔

(جامع البيان رقم الحديث:۲۹۳۰۱)

حضرت ابن مسعود رضی الله عند نے فر مایا: جس شخص کے کسی جانب وہ کنگرلگتا تو اس کی مقابل جانب سے نکل جاتا' اگر سر پرلگتا تو اس کی مقعد سے نکل جاتا ۔ (معالم المتز بل ج&ص۹) پرلگتا تو اس کی مقعد سے نکل جاتا ۔ (معالم المتز بل ج&ص۹)

"سجيل" كوريكرمعاً في حسب ذيل بين:

کاغذ کا بنڈل' صحیفۂ محضرُ وثیقۂ'' سے جیل'' کامعنیٰ مکتوبیھی ہے' امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے:'' مہٰ جول'' ایک پقر ہے' جس پر کھا جاتا تھا' بعد بیں ہروہ چیز جس پر کھھا جاتا تھا' اس کو'نسیجل'' کہا جانے لگا۔

(المفردات جاص ٢٩٧\_٢٩٠ كتيز ارمصطفى عد مرمه ١٥١٨ ٥٠)

الفیل:۵ میں فرمایا: سوانہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا O

"عصف" كالمعنى

اس آیت میں ''عصف ''کالفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے : جموسا' جموی 'چھلکا' کھیت کے بیٹے 'وہ بھوسا جس کو ہمارے مویش استعمال کرتے ہیں' پودے کے بیٹے جس کے اطراف میں ڈنھل ہوں اور اس ڈنھل کے اطراف میں بیٹے ہوں' جیسے خوشے کے اوپر بیٹے ہوتے ہیں' کھائے ہوئے بھل کا چھلکا' گندم'جو وغیرہ کے دانے سے جب چھلکا الگ کرلیا جائے تو اس چھلکے کو بھوسا کہتے ہیں اور یہاں یہی مراد ہے۔ جانور جب بھوسے کو کھالیتا ہے تو وہ جگالی کر کے اس کو مزید پیتا ہے' مطلب سے ہے کہ جس طرح جانور کا کھایا ہوا بھوسا بالکل ریزہ ریزہ ہوتا ہے'اس طرح کنگریاں لگنے کے بعد ان کے اجسام بالکل گل کرریزہ ریزہ ہو

جلددوازدتهم

سورة الفيل كي تفسير كي يحميل

الحمد للدرب العلمين! آج 19 قوالقعدة ٢٢١ه اله ٢٢٠ وممبر ٢٠٠٥ ءُ بدروز جعرات سورة الفيل كي تفسير تكمل ہوگئ اے ممرے رب كريم! قرآن مجيد كى باتى سورتوں كي تفسير بھى تكمل فرما دے ميرى تمام تصانيف كو قيامت تك باقى اور فيض آفريں ركھ اور ميرى مغفرت فرما دے۔

> وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين وافضل المرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.





نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة القرليش

### سورت کا نام اور وجهرتشم

اس سورت كانام القريش كأس كي وجديه كهاس سورت كي بهل أيت من القريش "كالفظ مذكور بوق آيت بيد، رلاِيْلْفِ قُرِيْشِ ﴿ (القريش: ١) قریش کورغبت دلانے کے لیے O

امام این مردوییه نے حضرت این عباس رضی الله عنما ہے روایت کیا ہے کہ'' رلانیلیف فٹرکیش 🖔 '' مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر۲۹ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبارے اس کا نمبر۲۰ اے۔

سورة القريش ادرسورة الفيل ان دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کواپنی تعتیں یاد دلائی ہیں' سورة الفیل میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وتمن کو ہلاک کر دیا جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا ، حس کی وجہ سے یوری عزب دنیا میں

ان کی عزت اوران کا وقارتھا' اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کواینی ایک اور نعمت یاد دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تجارت کرنے کی رغبت پیدا کی اورموسم سر مااورموسم گر مامیں ان کو دوسرے شہروں میں تجارت کے لیے سفر کرنے پر تیار کیا ' حس

کی وجہ سے وہ خوش حال ہو گئے' گرمیوں میں وہ شام کی طرف سفر کرتے تھے اور سر دیوں میں وہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے۔

اس سورت کا سورۃ الفیل کے ساتھ شدید اتصال ہے' لِلاِندلفِ قُرَیْشِ کُ ''جار بحرور ہے اوریہ اس مقدر جملہ کے متعلق ب: "اهلك الله اصحاب الفيل لايلف قريش "الله تعالى فقريش كورغبت دلان كيلي اصحاب السفيسل '' کو ہلاک کر دیا اور اس شدتِ اتصال کی وجہ سے حضرت الی بن کعب کے مصحف میں ان دونو ل سورتوں کو ایک سورت

قرارديا كيا باوران كورميان "بسم الله الوحمن الوحيم" "بنيل الهي كن كين مي يها كم يدومورتين بين جيها كه

حضرت عثمان رضى الله عند نے جومصحف رائج كيا تھا'اس ميں بيدوا لگ الگ سورتيں ہيں۔

میکمل سورت قریش پراللہ تعالیٰ کی متعدد نعمتوں کے بیان میں ہے اللہ تعالیٰ کی قریش پرنعمتِ عظمیٰ یہ تھی کہ قریش جو سیلے تھرے ہوئے اورمنتشر تنظ ان کوجمتع اور متحد کیا اور ان میں باہم محبت پیدا کی ادر ان کوگرمیوں میں شام کی طرف تجارتی سفر پر تیار کیا اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر پر آ مادہ کیا' جس کی دجہ ہے ان کی ضرورتیں بوری ہو کئیں اور وہ خوش حال ہو

کیے اوران کے شہر کواللہ تعالٰی نے امن کا گہوارہ بنادیا۔

سورة القریش کے اس مختفر تعارف کے بعد میں اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سورت کا تر جمہ اور اس کی تفییر شروع کر ربا مول -ات مير ب رب كريم! الم مم مين جمه صحت اورصواب يرقائم ركفنا\_ (آمين)

غلام رسول سعيدى غفرلهٔ موبائل غير: ۲۱۵۹۳۰۹ ۲۱۵۹۳۰۹ ۳۰۰

ار از المار مي المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

سورة القریش کی ہے اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتاہوں) جونہایت رحم فرمانے والابہت مہرمان ہے اس میں چارآیات اورایک رکوئ ہے

# لِايُلْفِ قُرَيْشِ أَالْفِهِ مُرِحُلَةً الشِّتَاءِ وَالْقَنْيِفِ قَ

قریش کو رغبت دلانے کے لیے 0 انہیں سزدی اور گری کے (تجارتی) سفر سے مانوس کیا 0

# فَلْيَعُبُكُ وَارَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَمَّهُ مُ مِّنَ

پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گر کے رب کی عباوت کریں O جس نے انہیں بھوک میں کھانا

# جُوْعٍ هُوَّامَنَهُمُ مِّنْ خُونِ ﴿

کھلایا اوران کوخوف سے امن میں رکھا O

اللّد تعالیٰ کا ارشاد ہے: قریش کورغبت دلانے کے لیے 0انہیں سردی اور گری کے (تجارتی )سفر سے مانوس کیا0 کیس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں 0 جس نے انہیں مجوک میں کھانا کھلایا اور ان کوخوف سے امن میں رکھا0 (القریش ۱۔۱) قریش کے فضائل

حضرت ابوہریہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس دین میں لوگ قریش کے تابع ہیں' مسلمان مسلمان کے تابع ہیں اور کافر کافر کے تابع ہیں۔ (سیج ابغاری رقم الحدیث: ۴۳۹۵ سیج مسلم رقم الحدیث: ۱۸۱۸ منداحیری اس ۱۰۱) حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ خیر اور شرمیں قریش کے تابع ہیں۔ (صیج مسلم قم الحدیث: ۱۸۱۹ منداحیری سم ۳۵۹)

حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بٹل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیے فر ماتے ہوئے سا ہے کہ اسلام بارہ خلفاء تک مسلسل غالب رہے گا' وہ کل خلفاء قریش سے ہوں گے۔

(صحح ابخاری رقم الحدیث:۲۲۲ محیح مسلم رقم الحدیث:۱۸۲۱ منداحدج ۵ ص۱۰۱)

حضرت سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے قریش کو ذکیل کرنے کا ارادہ کیا' اللہ اس کو ذکیل کر دےگا۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۹۰۵ منداحدج اص ۱۷۱)

حضرت ام ہائیء بنت ابی طالب رضی الله عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی نے سات وجوہ سے قریش کوفضیات دی ہے: (ا) ہیں قریش میں ہوں (۲) نبوت ان میں ہے(۳) تجابت ان میں ہے(۴) زمزم سے پائی پلانے کا منصب ان میں ہے(۵)''اصحاب الفیل ''کے خلاف اللہ تعالی نے ان کی مدد فرمائی (۲) انہوں نے دس سال الله سجانہ کی عبادت کی اس وقت ان کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں کرتا تھا (۷) اللہ سجانہ نے ان کے متعلق قرآن مجید کی ایک سورت نازل کی پھر آپ نے اس کی ملاوت کی ''بہت ماللہ الوّ خمن الوّ جیم یر نے لمیف قُدیم نیون کی ایفھ نے دو کہ آتا الشِّسَائیّا والصّدیف کَفُلیت مُن کُول دَبَّ هٰ کَذَا الْبَیْتِ کُولِیْ کَی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مُن الرّ حِمْن الوّ حِمْن الوّ حِمْن الوّ عِمْن اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّ

جلدووا زواتم

نے کہا: اس حدیث کی سندھیجے ہے ' مگر شخان نے اس کوروایت نہیں کیا' ذہبی نے کہا: اس کی سند میں بعقوب ضعیف راوی ہے اور ابراہیم کی روایات منکر ہیں۔(المتدرک جمع ۳۵۸ طبع قدیم المتدرک رقم الحدیث: ۳۹۷۵ المکتبة الصریہ 'کنزالعمال جماص ۲۷) القریش: ایس فرمایا: قریش کورغبت دلانے کے لیے O

القريش كالفيل كيساته مربوط مونا

زجان اورابومبیدہ نے کہا: 'لایسلف قریش ''کہلی سورت کے ساتھ مر بوط ہے لینی اللہ تعالی نے 'اصبحاب الفیل ''
کواس لیے ہلاک کیا تا کہ قریش باتی رہیں اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جواصحاب الفیل کو ہلاک کر دیا اور ان کو
کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا تو وہ ان کے تفر کی سزاتھی 'داس لیے کہ اس سے قریش کی حمایت مقصودتھی'اس کا جواب یہ
ہوتی تو اللہ تعالی مرا نہیں تھی کیونکہ تفر کی سزاتو اللہ تعالی نے روز قیامت تک کے لیے مؤخر کی ہوئی ہے اگر یہ کوئی سزا
ہوتی تو اللہ تعالی مام کا قرول کو پر سزاویتا اللہ تعالی نے ابر ھد کے لئی کو جو ہلاک کیا تھاوہ قریش کی قدر افز ائی کے لیے کیا تھا۔
الفتر کیش اور الفیل الگ الگ سور تنیں ہیں یا نہیں ؟

بعض علاء نے کہا کہ ''لایسلف قریب "'اس سے پہلی سورت ''الم تو کیف "کے ساتھ مربوط ہے کیونکہ سورۃ القریش الگ سورت نہیں ہے بلکہ افغیل اور القریش دونوں مل کر ایک سورت بیں اور القریش مستقل سورت نہیں ہے اور اس کی دلیل سے ہے کہ حضرت الی بن کعب کے مصحف علی اللہ حضرت الی بن کعب کے مصحف کا اعتبار ہے اور اس پر اجماع ہے دوسری دلیل سے ہے کہ ایک مصحف کا اعتبار ہے اور اس پر اجماع ہے دوسری دلیل سے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے مخرب کی بہلی رکعت میں وائسین پڑھی اور دوسری رکعت میں افغیل اور القریش میں مرتبہ حضرت عمر نے مخرب کی بہلی رکعت میں وائسین پڑھی اور دوسری رکعت میں افغیل اور القریش کی مسلم کر پڑھیں' اس سے معلوم ہوا کہ مید دونوں ایک سورت بین اس کی لیے جائز ہے کہ دہ ایک رکعت میں دوسورتوں کو ملا کر پڑھی' اس

القریش: میں فرمایا: انہیں سردی ادرگری کے (تجارتی )سفرے مانوں کیا O قریش کو تنجارتی سفر پرراغب کرنے کی تو جبیہ

اس میں دوسری بحث مدے کہ قریش کو تجارتی سفر پر راغب کرنے کے لیے 'اصحب الفیل '' کو ہلاک کیا گیا'اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا جواب مدے کہ مکہ مرمہ غیر زرگی شہر تھا اور ملہ کے سر دارسر دی اور گری میں تجارتی سفر کیا کرتے تھے اور اس تجارت پر ان کا معاثی انحصارتھا' وہ اس تجارت کے ذریعہ اللہ کہ کی ضرفرت کی چیزیں خرید کر لاتے تھے' اور ملہ کے گر دونواح کے لوگ اہل ملہ کی بہت تعظیم کرتے تھے'وہ کہتے تھے نہ بیت اللہ کے پڑوی اور حرمت جاتی اور اللہ عبشہ ملہ میں لوٹ مار پی اور ان کو اہل اللہ کہا جاتا تھا' اگر ابر حد کا لشکر کعبہ کوگر اور ثیا تو ان کی بیعزت اور حرمت جاتی ور آئی اور اہل عبشہ میں لوٹ مار پی اور ان عبشہ میں لوٹ مار پی مورٹ ہونا تھا اور ای شہر میں بیدا ہونا تھا اور ای شہر میں معرف ہونا تھا اور اس شہر میں آپ کی بعث کی دعا نمیں کی تھیں' اس لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں کوسر دی سے موسم میں بین سے سفر کی طرف مائل کیا اور گریش کے موسم میں شام سے سفر کی طرف مائل کیا اور گریش کی وجہ تسمیہ آور نی صلی اللہ علمہ وسلم کا نسب

قریش کی وجہ سمید یہ ہے کہ قرش سمندر کے ایک بوے جانور کا نام ہے جو کشتیوں سے کھیا ہے محضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاور یرضی الله عنہ نے ان سے قریش کی وجہ سمید دریافت کی تو انہوں نے کہا قریش

تبيأن القرآن

قرش کی تفغیر ہے' قرش سمندر کا ایک طاقتور جانور ہے' جو دوسرے جانوروں کو کھا جا تاا ہے لیکن اس کو کوئی نہیں کھا تا'وہ ہمیشہ میں میں مسلم میں مناسم نہیں میں نہ صل میں سیا تھی ہیں تہ اور میں میں ہے '' میں میں میں ا

غالب رہتا ہے اور کھی مغلوب نہیں ہوتا' نبی صلی اللّہ علیہ وسلم بھی قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے تھے حدیث میں ہے: حضرت واثلة بن الاسقع رضی اللّہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللّه صلی اللّہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے:

بے شک اللہ عز وجل نے حضرت اساعیل کی اولاد سے کنانہ کوچن لیا اور کنانہ کی اولا دمیں سے قریش کوچن لیا اور قریش میں ہے بنو ہاشم کوچن لیا اور بنو ہاشم میں سے جھیے چن لیا۔ (صحیمسلم قم الحدیث ۲۲۷۱)

امام تر مذى نے اس حدیث كوحضرت واثله سے بچھاضافه كے ساتھ روايت كيا ہے:

الله تعالیٰ نے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اساعیل علیہ السلام کو چن لیا' اور حضرت اساعیل کی اولاد میں سے ہنو کنانہ کو چن لیا اور بنو کنانہ سے قریش کو چن لیا اور قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم سے مجھے چن لیا۔

(سنن ترندی رقم الحدیث:۳۶۰۵ سنداحدج ۴س ۱۰۷)

القریش بین فرمایا: پس انہیں جا ہے کہ دہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں O قریش پر انعام کا نقاضا رہے ہے کہ وہ اللہ عز وجل کی عبادت میں کسی کوشر کیک نہ کریں

التد تعالیٰ کے انعامات کی دو تشمیں ہیں: (۱) ضرر کو دور کرنا (۲) نفع عطا فرمانا اللہ تعالیٰ نے قریش پر دونوں قتم کے انعامات فرمائے اور چونکہ دفع ضرر محصولِ نفع پر مقدم ہے اس لیے سورۃ الفیل میں ان سے ان کے دشمن ابر ہدے کے لشکر کو ہلاک کرنے کا ذکر فرمایا اور ہوں ۃ القریش میں ان کو تجارتی سفر کے لیے راغب کرنے کا بیان فرمایا اور ہر نعت پر اس کا شکر کرنا واجب ہوتا ہے اس کیے فرمایا چونکہ ہم نے قریش کو یہ تعتیں عطا فرمائی ہیں اس لیے ان پر واجب ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرنے کے بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔

اس عبادت کامعنی بہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے سامنے انتہائی بھر اور تدلل کا اظہار کریں یا اس بیت اللہ کے رب کی توحید کا اعتراف کریں کیونکہ صرف اس نے اس کھر کی حفاظت کی ہے نہ کہ ان بتوں نے جن کی وہ پرسٹش کرتے ہیں اور اس آیت میں "دب" کا لفظ اس کیے استعمال فرمایا ہے کہ حضرت عبدالمطلب نے ابر صہ سے کہا تھا کہ اس بیت کا ایک درب ہے جواس کی حفاظت کرے گا اور کھبہ کی حفاظت کو بتوں کے حوالے نہیں کرے گا سواب قریش پرلازم تھا کہ اعتراف اور اقرار کی بناء پر صرف اللہ وصدہ کی عبادت کریں اور اس کے سواکس اور کی عبادت نہ کریں گویا کہ اللہ تعالی نے قریش سے فرمایا کہ چونکہ تم نے کعبہ کی حفاظت کے کے صرف اللہ وصدہ پر اعتماد کیا ہے کہ لہذا تم اس بیت میں صرف ای کی عبادت کرواور اس کی عبادت میں کسی اور کوشر کیا ہے کہ کرو۔

القریش: ہم میں فرمایا: جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلا یا اوران کوخوف ہے امن میں رکھا O قریش کو کھانا کھلائنے اور امن میں رکھنے کے اسبائی

الله تعالى في قريش كو جو بعوك مين كهانا كعلايا اس كحسب ويل اسباب مين:

- (1) الله تعالیٰ نے جب قریش کوحرم میں مامون کر دیا تو ان کواپنے تجارتی سفر میں کوئی خطرہ نہ رہا' وہ امن اور چین کے ساتھ تجارتی سفر کرتے اور شام اور یمن سے غلہ خرید کر لاتے اورا پنی معیشت اور خور دونوش کا انتظام کرتے ۔
- (۲) کلی نے کہا: اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ جب انہوں نے ہمارے نی سیدنا محصلی اللہ علیہ وملم کی تکذیب کی تو آپ نے ان کے خلاف بید دعا کی: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وکلم نے دیکھا کہ لوگ آپ کی دعوت ایمان سے روگردانی کررہے ہیں تو آپ نے یہ دعا کی: اے اللہ! ان سے اوپر قبط کے ایسے سات

سال مسلط کردے میسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں سات سال قبط آیا تھا' پھر اِن پر ایسا قبط آیا' جس نے ہر چیز کوختم کردیا حتی کہ انہوں نے جانو رول کی کھالیں' مُر دے اور مُر دار کھالیے' پھر آپ کے پاس ابوسفیان آیا اور اس نے کہا: اے محمد (صلی اللہ علیک وسلم)! آپ اللہ کی اطاعت اور صلہ رحم کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم ہلاک ہور ہی ہے' آپ اِن کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ الحدیث (پھر آپ کی دعاسے مکہ میں بہت بارش ہوئی)۔

(صحيح البخاري دقم الحديث: ٢٠٠٧ سنن ترزي دقم الحديث: ٣٢٥٣ السنن الكبرئ للنسائي دقم الحديث: ١١٨١)

99.

کیکن اس استدلال پر میداعتر اض ہوتا ہے کہ میدواقعہ مدینهٔ منورہ کا ہے اور میسورت کی ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے بیٹ طاہر فر مایا ہے کہ اگر جانوروں کو بھی کوئی شخص کھلائے اور پلائے تو جانو راس کی اطاعت کرتے ہیں 'گویا مشر کمین مکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک میں کھلایا اور بیہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عرادت نہیں کرتے ۔

(۷) اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ قریش جہالت کی بھوک میں مبتلاتھے تو اللہ تعالی نے ان کے نبی پر وحی نازل فر مائی'جس سے
ان کی جہالت وور ہوگئ گویا کہ اللہ تعالی نے فر مایا: اے قریش مکہ! تم (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بعث سے پہلے
جائل لوگ سے پھر اللہ تعالی نے تمہارے نبی پر وحی نازل فر مائی' جنہوں نے تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی حتی کہ اس تم کو اہل علم کہا جاتا ہے' پھر کھانا کھلانا جسم کی غذا ہے جو کھانا کھلانے والے بےشکر کو واجب کرتا ہے تو جو طعام روح کی غذا ہے'اس طعام کاشکر اداکرنا کیوں کرشکر کا سب نہیں ہوگا!

الله تعالى نے قریش مکہ کوخوف ہے امن میں رکھا اس کی بھی حسب زیل وجوہ ہیں:

(1) قریش' مکہ سے مختلف شہروں کا سفر کرتے تھے اور ان کواپے سفر میں کسی ڈاکے یالوٹ مار کا خطرہ نہ تھا'ان کواپئے سفر میں کسی خطرے کا سامنانہیں ہوتا تھا جب کہ دوسرے لوگ جو دور دراز کے شہروں کا سفر کرتے تھے'ان کو بہت خطرات پیش آتے تھے'اس معنیٰ میں بہآیت نازل ہوئی ہے:

ٱۅؙڵؘۿڽۯۅٝٳٲػٙٵڿڡؙڶڬٵڂۯڡۧٵٚٳڡۣڬٵۊؙؽؙؾڂڟڡؙٳڶٮٞٵۺ

مِنْ حَوْلِهِمْ <sup>ط</sup>. (العنكبوت: ١٤)

کیاان لوگول نے مینبیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو پرامن بنادیا ہے حالانکدان کے اردگرو سے لوگ اُ چک لیے جانے ہیں ( لیحی تُقل

وغارت کاشکار ہوجاتے ہیں )۔

(٢) الله تعالى في الصحاب الفيل "كوبلاك كركان ك شهركواوران ك سفركو مامون بناديا بـ

(٣) ضحاكِ اورر و كل في كها: الله تعالى في ان كوجذام كى يمارى سى مامون كر ديا اى وجد سى مكمرمد كى باشندول يركبى

جذام في بن آيا \_ (تغيير كبيرين ااص ٣٠٠ ـ ٣٩٥ سلخصا ومؤضحا وتخر جاً ' داراحياءالتر اث العربي بيروت'١٣١٥ هـ ) العد النه من منته من سروت

سورت القريش كي تفيير كي يحميل

المحمد للدرب العلميزي! آج ۲۰ والقعد ۱۳۲۶ه/۱۳۲۵ دمبر ۲۰۰۵ء به روز جمعه سورة القریش کی تفییر مکمل ہوگئ اے میرے رب کریم! قرآن مجید کی باقی کمورتوں کی تفییر بھی مکمل کرادیں اور میری تمام تصانیف کو قیامت تک فیض آفریں رکھیں اور میری '

مير ب والدين كي مير ب اساتذه اوراحباب كي اور تمام قارتين كي مغفرت فرمادين . (آيمن)

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الغر المحجلين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة الماعون

#### بورت كانام اور وجهُ تشميبه وغيره

اس سورت كا نام الماعون ب كيونكه السورت كي آيت: ٤ مين المعاعون "كالفظ باوروه آيت بيب: وَيَمْنُعُونَ الْمَاعُونَ ٥ (الماءُن: ٤) اوروہ استعال کی معمولی چیز دینے ہیں 🔾 تے ہیں 🔾

جمہور کا قول یہ ہے کہ بیسورت کمی ہے حضرت ابن عبائل اور قنادہ نے کہا: بیسورت مدنی ہے اور هبة اللہ نے کہا:اس سورت کا نصف مکہ میں عاص بن وائل کے متعلق نازل ہوا اور اس سورت کا باقی نصف عبداللہ بن ابی منافق کے متعلق نازل ہوا ہے۔(روح المعانی جز ۲۰سم ۴۳۳۷ دارالفکر بیروت ۱۲۱۷ھ)

اس سے پہلی سورت قریش میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ندمت کی تھی جواللہ تعالیٰ کی نعتوں کا شکر نہیں ادا کرتے تھے اوراس میں ان لوگوں کی ندمت فرمائی ہے جومکین کو کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے دوسری وجہ یہ ہے کہ سورۃ القریش| میں اللہ تعالیٰ نے تھم دیا تھا:اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں اوراس سورت میں ان لوگوں کی مذمت کی ہے جوستی اور کا ہلی سے نماز پڑھتے تھے' تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالٰ نے قریش کو دی ہوئی نعتیں بتا 'میں اور وہ اس کے باوجو دمرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے اور آخرت میں جز ااور سزا کا انکار کرتے تھے اور اس سورت میں اللہ نغالی نے ایسے لوگوں کو اپنے عذاب ہے ڈرایا ہے۔

اس سورت کی ابتداء کل ہے اور اس میں دین کی تکذیب کرنے والے کافر کا ذکر ہے اور اس کی انتہا مدنی ہے اور اس میں استعال کی معمولی چیز دینے سے منع کرنے والے منافق کا ذکر ہے۔

اس سورت کی اہتداء میں دین کی تکذیب کرنے والے کافر کا ذکر ہے اور اس کی دوصفتیں ذکر فرمائی میں: ایک بید کہ وہ میتم کو دھتکارتا ہےاور دوسری ہیر کہ وہ لوگوں کو پلتم کے کھلانے پر براہ کھے پنہیں کرتا۔

اوراس سورت کے آخر میں منافق کی مذمت کی ہے اور اس کی تین صفات ذکر فر مائی ہیں: (1) وہ نماز سے غفلت کرتا ہے اور ستی اور کا ہلی سے نماز پڑھتا ہے(۲)وہ ریا کار ہے اورلوگوں کو دکھانے کے لیے عیادت کرتا ہے(۳)وہ اپنے پڑوسیوں کو استعال کی معمولی چیز دینے سے بھی منع کرتا ہے اور کا فر اور منافق دونوں کو اللہ تعالی نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے۔

سورة الماعون كالتلاوت كے اعتبار سے نمبر كا اے ادر تربيب نزول كے اعتبار سے نمبر كا ہے۔

سورۃ الماعون کے اس مخضر تعارف کے بعد میں اللہ تعالٰی کی امداد اور اعانت پر نو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کرد ماہول اے میرے دب کریم! اس مہم میں مجھے صحت اور صواب پر قائم رکھنا۔

ا از والقعدة ٢٦٦ أهر ٢٨٠ وتمبر ٢٠٠٥ ء غلام رسول سعيدي غفرله

نيا، الق أر



ہوہ زیا کاری اور دکھانے کے لیےنماز پڑھتے ہیں اوروہ استعال کی معمولی چیز وینے سے بھی منع کرتے ہیں۔

ت'' کا لفظ سوال اوراستفہام کی جگہ پر ذکر کیا جاتا ہے اور جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے' یہ اس کی تقریر اور ایا: جو خص پنتیم کو دھکے دیتا ہے اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے برکسی کو برا پیختہ نہیں کرتا' وہی یا **دین کی تکذیب کرتا ہے اور دین کی تکذیب سے** مراد یہ ہے کہ وہ صحف مرنے کے بعد دوویارہ زندہ کیے جانے' حساب' میزان اور جزاءاور مزا کا افکار کرتا ہے اور میخض وہی ہوسکتا ہے جوعلا نید دین اسلام کی مخالفت کرتا ہے اور ہم پینہیں کہرسکتے کہ و و تخف منافقین میں سے تھا کیونکہ منافقین رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اور مؤمنین کی موافقت کو ظاہر کرتے تھے۔

ووسائے کفاردین کی تکذیب کرتے تھے اور اسپنے بیروکارون پر بیطاہر کرتے تھے کہ ان کامؤقف برحق ہے اور رسول اللہ

جلد دوار دہم

63

صلی الله علیه وسلم جو پیغام سنارہے ہیں وہ باطل ہے۔

الله تعالی نے فریایا: پس یکی وہ تحض ہے جو پتیم کو دھکے دیتا ہے اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے برکسی کو برا بھیختہ نہیں کرتا 'گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے بیٹر مایا بتم پتیم برظلم مت کرواوراس کے حق سے منع نہ کرواور پتیم کے ساتھ برسلوکی نہ کرو بیسے دین کی تکذیب کرنے والے کرتے ہیں آورتم مسکین کو کھانا کھلانے پرلوگوں کو برا بھیختہ کرو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیہ تاریا ہے کہ بید کھار کتے بخیل تھے اور پتیم اور مسکین کی کس طرح تو ہین کرتے تھے اور ان کے ساتھ برسلوکی کرتے تھے پہل مؤمنین کو تصبحت فرمار ہا ہے کتم ایسانہ کرنا۔

چونکہ میٹیم کا کوئی مددگار نہیں ہوتا اور کا فرکو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوتا' کیونکہ اس کا آخرت برکوئی ایمان نہیں ہوتا اور کی برظام کرنے ہے اس لیے باز رہتا ہے کہ یا تو اس کو آخرت میں جزاء کی طرف رغبت ہوتی ہے یا اس کو بیخطرہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے کسی برظام کیا تو و نیا میں اس پر بھی ظلم کیا جائے گا'اور مساکین کے دنیا میں ایسے حامی اور مددگار نہیں ہوتے کہ اگر ان برظم کیا جائے تو وہ اس کا بدلہ لیں اور نہ میٹیم کے حامی اور مددگار ہوتے ہیں' جو اس پر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لیں اور کا فرکو آخرت کے تو اب میں کوئی دغرت نہیں ہوتی اور نہ اس کو آخرت کے عذاب کا کوئی خوف ہوتا ہے کیونکہ وہ آخرت کی تصدیق نہیں کرتا' اس لیے وہ میٹیم اور مسکین پر ہے دھڑکے گلم کرتا ہے۔ (تاویل سال انہ جن اس ۲۲۳ میار) اکتب العام نہیں ہوتا ہے۔

بیم کی پرورش پر بشارت اور مسکین کو کھانانہ کھلانے پروعیداور الماعون: اکا شان نزول

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: کیا آپ نے اس تخص کو دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے 0 علامہ ابوعبد اللہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ بیآ یہ کس متعلق نازل ہوئی ہے ابوصار کے نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ بیآ یت عاص بن وائل ہمی کے متعلق نازل ہوئی ہے کلبی اور مقاتل کا بھی یکی قول ہے اور ضحاک نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ بیآ یت الولید بن المغیر ہ کے متعلق نازل ہوئی ہے سدی نے کہا: بیآ یت الولید بن المغیر ہ کے متعلق نازل ہوئی ہے ابن جری کے کہا: بیا آبیت الولید بن المغیر ہ کے متعلق نازل ہوئی ہے ابن جری کے کہا: بیا آبیت کہ بیا کرتا تھا ایک بیٹم نے اس سے کچھ گوشت ما نگا تو اس نے اس کو لاٹھی مار کرڈرایا اس موقع پر بیآ یت نازل ہوئی۔ بہوئی۔

الماعون: ۲ میں ' یدعُ ' ' کالفظ ہے اس کا معنیٰ ہے: اس کو دھکا دیتا ہے قنادہ نے کہا: اس کا معنیٰ ہے: اس پر قبر کرتا ہے اور اس برظلم کرتا ہے۔

حضرت ما لک بن عمروقشری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بید فرماتے ہوئے سنا ہے: جس نے کسی مسلمان غلام کوآ زاد کیا' وہ اس کے لیے دوزخ کیآ گ سے فدید ہوجائے گا' اس غلام کی ہر مڈی اس کی مڈی سے فدینہ ہوجائے گی اور جس نے کسی بیتیم سیجے کو مسلمان ماں باپ کے ساتھ ملایا' اس کے کھانے پینے تک حتی کہ اللہ نے اس بیتیم کوغنی کر دیا' اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ (منداحمہ جس میں سطح قدیم منداحمہ جاس 2 مار آم الحدیث اس 1900ء مؤسسة الرمالة بیردت میں اس کے اللہ جنت الحدیث اللہ بین اس 1900ء الکیرج الدین ۲۵۲۰۔

نیز فرمایا: اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو برا پیجئے تنہیں کرتا ' یعنی وہ اپنے بخل کی وجہ ہے اور آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے کسی کو پیچکم نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے ' جوخص اپنی غربت اور افلاس کی وجہ ہے سکیین کو کھانا نہ کھلا سکے ' بیر ندمت اس کوشامل نہیں ہے ' بیر ندمت ان لوگوں کوشامل ہے جومسکین کو کھانا کھلانے پر قادر ہول' گراپنے بخل کی وجہ سے نہ خود کھلا نمیں اور

تبيار القرآر

نەكسى اورىپ كېيىل كەاس مىكىين كوڭھانا كھلا دو\_

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے 0 جواپی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں 0 جوریا کاری کرتے ہیں 0 اوروہ استعال کی معمولی چیز دینے سے منع کرتے ہیں 0 (الماعون: ۳۔۲۰)

جن نماز يوں كے ليے ہلاكت ہے

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: اس سے مرادوہ نمازی ہیں جونماز سے ثواب کی امید نہ رکھیں اور نماز نہ پڑھنے سے ان کوعذاب کا ڈرنہ ہواور اس سے مرادوہ لوگ ہیں جونماز کواس کا وقت گزرنے کے بعد پڑھیں 'ابوالعالیہ نے کہا: اس سے مرادوہ لوگ ہیں جووقت پرنماز نہ پڑھیں اور اس کا رکوع اور جودکمل نہ کریں تر آن مجید ہیں ہے:

ڎؘڂؘڬڡؘڝٛؠؙۼۑڔۿؚؗٶ۫ڂڵڡ۠ٛٛٲڞؘٵڠۅٳٳڵڞڵۅ۠ڠٙۅٙ ٳؿۜؠۘۼۅٳٳڵۺۜٙۿڔڝؚڞۘۅؙؽڸؙڡٞٷڽػۼڲٳڵ(ٮڔ؉ۣ٥٥)

چر(نیک لوگوں کے بعد)ایسے بُرے لوگ بیدا ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کردی اور نفسانی خواہشوں کی بیروی کی ان کو عنقریب دوزخ میں جھونک دیا جائے گا ۞

. وَاِدَّاقَامُوْآ اِلَى الصَّلُوّةِ فَامُوْا كُسَالَى ۗ يُرَآءُوْنَ التَّاسَ وَلاَيْنُاكُرُوْنَ اللّهَ إِلَّاقِلْيْلَانُ (السّاء ١٣٢٠)

اورمنافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کا بل سے کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہتے کم کرتے ہیں (

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ بیر منافق کی نماز ہے وہ بیٹھا ہوا سورج کود کیلتار ہتا ہے تھی کہ جب سورج شیطان کے دوسینگھوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہوکر چار ٹھونگیں مارتا ہے اور اس نماز میں اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ (صحیح سلم زم الحدیث ۱۲۲)

حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے فرمایا: منافق وہ ہے جو تنہا کی میں نماز نہیں پڑ ھتا اور لوگوں کے سامنے نماز پڑ ھتا ہے۔ المباعون: ۵ میں فرمایا: جَوایِی نماز وں سے غفلت کرتے ہیں O

سهو کی شخفیق

ا کیک چیز ہے نمازوں سے غفلت کرنا ' یعنی بھی نماز پڑھ لی اور بھی نہ پڑھی 'یہ منافقوں کا شعار ہے اور ایک چیز ہے نمازوں میں غفلت کرنا لیعنی بھی نماز میں شیطان وسوسہ ڈالٹا ہے یا انسان نماز میں کسی کام کے متعلق سوچنے لگتا ہے اور اس کا منصوبہ بنانے لگتا ہے کہ اس سے بہت کم مسلمان خالی ہوتے ہیں۔

علامه الوعبد الله قرطبي لكھتے ہيں:

رسول الله صلى الله عليه وسلم توجمی نماز مین سم و و جاتا تھا چہ جائيکہ اور لوگوں کؤائ وجہ سے فقہاء نے اپنی کتابوں میں سے ووائسہو کاباب قائم کیا ہے قاضی ابن العربی نے کہا ہے: سم و سے سلامتی محال ہے کیونکہ رسول الله صلی الله علیه و سلم کواور صحابہ کو اپنی نمازوں میں سمو و وائسہو کا باب ہے: مقر آت میں سرو بیل میں میں ہونیں ہوتا ہے وہ شخص ہے جو تھلکے کھا تا ہے اور مغز چھوڑ دیتا ہے اور نبی صلی الله علیہ و مسلم کو جونماز میں سمو ہوتا تھا تو آپ کی فکر اس سے بہت عظیمتی ہاں! بھی نماز میں اس شخص کو سمو ہوتا ہے جو شیطان صلی الله علیہ وسلم کو جونماز میں سمو ہوتا تھا تھی کو مار کو قبلے کہ وہ اس کے وسوسہ کو قبول کر لیتا ہے شیطان اس سے کہتا ہے کہ فلال چیز کو یا دکر فلال چیز کو یا دکر نوا جیز اس کو پہلے یا ذمیس آتی تھی وہ اس کو فعال بیا وہ بیا یا در میں اس کے دو سے کھوڑ کیا دکر نوائل کے دو سے کہتا ہے کہ فلال جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکھت نماز پڑھی ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ٢٠ص ٩ ٨ دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

مصنف کے زویک ہمارے سہومیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سہومیں بہت فرق ہے ہم دنیا کے خیال میں ڈوب جاتے ہیں اور نماز کی رکعات کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم حسن الوہیت کے جلووں میں منہمک اور مستغرق ہوجاتے ہیں اور نماز کی رکعات کی تعداد ہے آپ کی توجہ ہے جاتی ہے ہمارا سہونقص ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا سہو کمال ہے۔

الماعون: ٢ ميس فرمايا: جوريا كارى كرت مين ٥

ریا کاری کی تعریف

لیتی وہ لوگوں کودکھاتے ہیں کہ وہ اطاعت کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ دہ تقیہ سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ا جیسے فاسق اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ اس کو نمازی کہا جائے اور ریا کارعبادت سے دنیا طلب کرتا ہے اور اس کی اصل یہ ہے کہ دہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا تا ہے اور وہ لوگوں سے تعریف اور تحسین کی تو قع کرتا ہے ' ریا کار کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دہ موٹے کپڑے پہنتا ہے تا کہ یہ ظاہر کرے کہ اس کو دنیا میں کوئی رغبت نہیں ہے اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں سے ریا کاری کرتا ہے ' وہ اہل دنیا کی فدمت کرتا ہے اور نیکی اور عبادت کے ضائع ہونے پرافسوں کا اظہار کرتا ہے اور چوتھا طریقہ سیے ہے کہ وہ کمی کمی نمازیں پڑھتا ہے اور لوگوں کو دکھا کر بہت خیرات اور صدقات دیتا ہے۔

فرائض کودکھا کرادا کیا جائے اورنوافل کو چھپا کر

جوا نمالِ صالحہ فرائض میں سے ہیں ان کو دکھا کر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے 'کیونکہ فرائض کا حق یہ ہے کہ ان کو دکھا کر ادا کیا جائے اور ان کی شہیر کی جائے کیونکہ فرائض اسلام کی علامات ہیں اور دین کے شعائر ہیں اور فرائض کا تارک ملامت اور فرمت کا شخص تھائر ہیں اور فرائض کو تارک ملامت اور فرمت کا شخص تھائر ہیں اور فرائض کو دکھا کر ادا کیا جائے تا کہ اس پر ترک فرائض کی تہمت نہ گئے اور فقی عبادات کا حق یہ ہے کہ ان کو چھپا کر ادا کیا جائے کہ وارائ کہ ملامت نہیں کی جاتی اور نہ اس پر کوئی تہمت گئی ہے اور اگر کوئی شخص تصدیا فقی عبادات دکھا کر کرے تا کہ اس کی اقتداء کی جائے تو بیا تھی بات ہے رہا اس کو تقد ہوتا ہے جب اس کا قصد یہ ہو کہ لوگ اس کی نقلی عبادات دکھا کر کرے اور احترام کریں۔

الماعون: ٤ مين فرمايا: اوروه استعال كي معمولي چيز دينے سے منع كرتے ہيں ٥

"الماعون" كى تعريف مين باره اقوال

علامه ابوعبدالله حجه بن احرقر طبی مالکی متوفی ۲۷۸ هے نے تکھاہے: الماعون کی تفسیر میں بارہ اقوال ہیں:

- (۱) ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی الله عثمها ہے روایت کیا ہے: اس سے مرادان کے اموال کی ز کو ۃ ہے۔
  - (٢) ابن شہاب اور سعید بن المسیب نے کہا: اس سے مراد مال ہے۔
- (۳) حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے کہا: اس سے مراد گھر میں استعمال ہونے والی کارآ مدچیزیں ہیں جیسے کلہاڑی دیجی آگ وغیرہ۔
  - (٣) زجاج اورابوعييد نے كہا:"الماعون" بروه چيز ہے جس ميں كوئى منفعت بوجيسے كلباڑى ول اور برا بياله-
    - (۵) حضرت ابن عباس رضی الله عنما الله عنما الله عنمات عدد جوچز عارية لى جائے۔
    - (٢) محدین کعب اورکلبی نے کہا: بیرہ چیز ہے جس کالوگ آپس میں لین دین کرتے ہول۔

(4) اس سے مرادیانی اور گھاس ہے۔

(٨) اس سےمرادصرف یانی ہے۔

(9) حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهاني كها: اس سه مراد كمي مخض كاحق ہے۔

(۱۰) طبری نے کہا: اس سے مراد کوئی بھی تھوڑی می چیز ہے۔

(۱۱) اخفش نے کہا:اس سے مراد اطاعت اور فرمال برداری ہے۔

(۱۲) الماوردي نے كہا:اس سے مراداليا كام ہے جس ميں كم مشقت ہو\_

منافق میں بیرتین اوصاف ہوتے ہیں:وہ نماز کو ترک کرتا ہے' ریا کاری کرتا ہے اور معمولی ہی چیز دینے میں بھی بکل کرت ہے اور مسلمان میں ان اوصاف کا پایا جانا بہت بعید ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۲۰س ۱۹۱-۱۹ دارالفکر پیروٹ ۱۵۱۵ھ)

سؤرة الماعون كي تكيل

المحمد للدرب العلمين! آخ ٢٢ زوالقعدة ٣٢٦ اھ/ ٢٥ دىمبر ٤٠٠٥ء بەروز اتوارسورة الماعون كى تفسير مكمل بُوگئ أے ميرے رب کریم! قرآن مجید کی باقی تغییر بھی کمل کرادیں اور میری منفرت فرمادیں۔ (آمین)

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين امام المرسلين شفيعنا يوم الدين وعلّٰى آله واصحابه وازواجه وعترته وامته اجمعين.



# بنبغ النف النج النحير

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة الكوثر

سورت کا نام اور وچهٔ تشمیه

اس سورت کا نام الکوثر ہے کونکہ اس کی ابتداء میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما تا ہے: اِنَّا ٱعْطَیْدُنْكَ اَلْكُوْتُنَا وَ (الکوثر:۱) ہے اللہ علیہ منازی کے شک ہم نے آپ کو خیر کیٹر عطافر مائی ہے ن

بیہ خیر کثیر آپ کو دائی طور پر دنیا اور آخرت میں حاصل ہے اس خیر کثیر کا ایک فر دحوشِ کو ژہے جو آپ کومحشر میں حاصل ہو گا اور اس کا ایک فرونہر کو ژہے جو آپ کو جنت میں حاصل ہوگی۔

> تر بیپ نزول کے اعتبار سے اس مورت کا نمبر ۱۵ ہے اور تر بیپ مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۱۰۸ ہے۔ مدر کا تعمیر کی میں گا

سورة الكوثرُ كا مكى يا مد نى ہونا

حافظ جلال الدين سيوطي متوني ٩١١ ه كيم يني ،:

ا مام ابن مردویہ نے حصرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ سورہ'' اِنگا آعْطینُنْ کَ اِلْکُو تَعْرَیْ '' مکہ میں نازل ہوئی ہے نیز امام ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن زبیراور حضرت عاکشہ رضی الله عنهم سے بھی اسی کی مثل روایت کیا ہے۔ (الدرائیٹو رخ۸۵ ماراحیاء الرائیٹو رخ۸۵ مراداحیاء الرائیٹو رخ۸۵ مراداحیاء الرائیٹو رخ۸۳ مراداحیاء الرائیٹو رخ۸۳

حافظ سيوطي نے الا تقان ج اص • كميں اس كے خلاف كلھا ہے وہ لكھتے ہيں:

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۰۰ سنن ابوداؤرقم الحدیث: ۲۸۳ سنن نسائی رقم الحدیث: ۹۰۴ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۷۰ علامه نووی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم جوا کہ مسجد میں سونا جائز ہے اور یہ کہ اپنے علامہ نووی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم جوا کہ مسجد میں سونا جائز ہے اور یہ کہ اپنے

اصحاب کے سامنے سونا جُائز ہے اور یہ کہ انسان اپنے اصحاب کے سامنے کی بات پرمسکرائے تو اس کا سبب بیان کرنا جائز ہے' لیکن علامہ نو وی نے اس کی شرح میں پیٹیس لکھا کہ سورۃ الکوثر کی ہے بیا کہ فافظ سیوطی نے فر مایا ہے۔ (صحیح سلم جٹرح الدویج میں مقبر اراضطفیٰ) کم کرمۂ ۱۵۵۵ کمتیز دارمصفیٰ کم کرمۂ ۱۳۱۵ھ)

امام بخاری نے کوثر کے متعلق جواحادیث روایت کی بین ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الکوثر کی ہے کیونکہ ان احادیث میں یہ تقریح ہے کہ آپ کونہر کوثر شب معران میں عطا کی گئی اور معران آپ کو اجرت سے ڈیڑھ سال پہلے مکہ میں ہوئی تھی' اس سے واضح ہوا کہ سورۃ الکوثر تکی ہے۔ امام بخاری نے سورۃ الکوثر کی تغییر میں جواحادیث درج کی بین وہ یہ ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان کی طرف معراج کرائی گئی تو آپ نے فرمایا: میں ایک نہر (دریا) پر آیا ، جس کے دونوں کناروں پر کھو کھلے موتیوں کے گذید بھے میں نے کہا:اے جریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: بیکوٹر ہے۔(صحح الخاری قرالحدیہ:۳۵۷۔۳۵۲۳ صحح مسلم قرالحدیہ:۱۲۱)

ابوعبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے' آنگا آعطیننگ الکوُتگریُ ''(الکوڑ:) کے متعلق سوال کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا: بیدہ نہر ہے جو تبہارے نبی صلی الله علیہ وسلم کوعطا کی گئی ہے'اس کے دونوں کناروں پر کھو کھے موق ہیں اوراس کے برتوں کی تعداد ستاروں کی مثل ہے۔(سیح ابغاری رقم الحدیث: ۴۹۲۵)

حصرت ابن عباس رضی الله عنمانے الكوثر كى تفسير ميں فرمایا: بيده فير ہے جواللہ نے آپ كوعطاكى ہے ابوبتر بيان كرتے بيں كہ ميں نے سعيد بن جير سے كہا: لوگ بي كمان كرتے ہيں كه "المسكو ثو" بنجنت ميں نہر ہے سعيد نے كہا: جونهر جنت ميں ہے وہ بھی اس فير كا فرد ہے جواللہ تعالى نے آپ كوعطا فرمائى ہے۔ (سچے ابغار يى قم الحديث: ١٩٦٢)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوني ٨٥٥ هاس حديث كي شرح ميس لكهته بين

سعید بن جبیر کے قول کا حاصل بیہ کے دھنرت ابن عباس رضی اللہ عہمانے جوفر مایا ہے کہ 'الکو ٹر' نیر کیٹر ہے میدان لوگوں کے قول کے خلاف نہیں ہے جنہوں نے کہا ہے: اس سے مراد جنت میں نہر ہے کیونکہ جنت میں نہر بھی خیر کیٹر کے افراد میں سے ہے اور شاید کہ سعید بن جبیر نے بیاشارہ کیا ہے کہ حضرت ابن عباس کی تاویل اپنے عموم کی وجہ سے اولی ہے 'کیکن ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے 'الکو ٹو'' کی نہر کے ساتھ شخصیص ٹابت ہے الہذا اس سے عدول نہیں کرنا چاہیے۔

( فتح الباري جه ص ۱۳۲ دار المعرفة بيروت ۲۳۲۱ه)

علامه شهاب الدين احمد بن محمر ثفاجي حنى متوفى ٢٩ • اه لکھتے ہيں:

علامہ بہلی متوفی اے ھے نے لکھا ہے کہ اس سورت کے کی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے ایک تول یہ ہے کہ جب آپ کے صاحب زادے حضرت قاسم فوت ہو گئے تھے تو ابوجہل لعنہ اللہ نے یا عاص بن وائل نے آپ کو معاذ اللہ ابتر کہا تھا'اس وقت سیسورت نازل ہوئی تھی اس قول کی بناء پر بیسورت کی ہے اور یہی قول مشہور ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۰۰) کی بناء پر بیکہا گیا ہے کہ بیسورت مدنی ہے۔

(عناية القاضى ج٥ص ١٥٥ دار اللتب العلمية بيروت ١١١١ه)

سورة الكوثر كى سورة الماعون سے مناسبت

امام رازی نے فر مایا ہے کہ سورۃ الکوثر اس ہے بہلی سورت الماعون کے بدمنزلہ مقابلہ ہے کیونکہ سورۃ الماعون میں منافق یا مشرک کے چاروصف بیان فرمائے تنے پہلا وصف سے بیان فرمایا کہ وہ بخیل ہوتا ہے کیونکہ فرمایا ،مشرک بخیل ہوتا ہے کیونکہ وہ سيتم كو و نفح ديتا ہے اور مسكين كو كھانا كھلانے پر برا پيخته نہيں كرتا (المانون ٢٠٣) اور الس سورت بيں بكل كے مقابله ميں فرمايا: ہم نے آپ كوكوثر عطاكى ہے (الكوثر:) يعنى آپ بھى ہہ كثر ت عطا يجيئے اور المانون ميں منافق كا دوسرا وصف يہ بيان فرمايا ہے كہ وہ نماز نہيں پڑھتا (المانون ميں منافق كا تيتر اوصف يہ بيان فرمايا ہے كہ وہ ريا كارى كرتا ہے (المانون:٢) اس كے مقابله ميں الكوثر پڑھتے رہيے اور المانون ميں منافق كا تيتر اوصف يہ بيان فرمايا ہے كہ وہ ريا كارى كرتا ہے (المانون:٢) اس كے مقابله ميں الكوثر ميں فرمايا ہے: '' (يكوتيك '' (الكوثر:٢) يعنی اپنے رب كی رضاكے ليے نماز پڑھيے نہ كہ لوگوں كو دكھانے كے ليے اور المانون ميں منافق كا چوتھا وصف يہ بيان فرمايا ہے كہ وہ ذكو ته نہيں اداكرتا (المانون: ١٤) اس كے مقابله ميں الكوثر ميں فرمايا: '' والكوثر:٣) المانون آپ تي تين آپ تي المانون ميں ہوتا ت ہے كہ آپ قربانى كا گوشت لوگوں ميں تقليم سيجيئے اور سورۃ الكوثر ك آخر ميں فرمايا: '' إن تشكيز شك هو الآگوئي تي '' (الكوثر:٣) يعنى منافق جو ان ميں قيامت تك ہوتا رہے گا اور آخرت ميں آپ كوثوا ہے جائے گا اور ونيا ہے اس كانا م ونشان مث جائے گا اور آپ كا ذكر تميل ونيا ميں قيامت تك ہوتا رہے گا اور آخرت ميں آپ كوثوا ہو برايل واصل ہوگا۔

نیز اس سورت کے لطائف میں سے یہ ہے کہ عارفین اور عابدین کے تین درجات ہوتے ہیں: (۱) وہ اپنے ولوں اور روحوں سے اللہ تعالیٰ کے نور جلال میں متفرق ہوتے ہیں اور ' إِنَّا اَحْطَائِنْكَ الْكُوْتَدُّ '' (الکوڈ: ۱) میں اس درجہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی روح مقدر تمام ارواح بشریہ سے متاز ہے کیونکہ وہ باتی ارواح کی بذست بہت جلد اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتی ہے (۲) عارفین اور عابدین ہمیشہ اطاعت اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور ' حصّلِ لِدُوتِكَ '' (الکوش: ) سی اس درجہ کی طرف اشارہ ہے لین اور عابدین اپنے نفس کو درجہ کی طرف اشارہ ہے گئے ہوات کے صول سے باز رکھتے ہیں اور اس درجہ کی طرف' کا آئے۔ " (الکوش: س) سے اشارہ فر مایا کیونکہ نفس کو سے درتھ کی اس سے کیملی سورتوں کے لیے تمتہ ہونا

امام فخر الدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ هفر ماتے ہيں:

سورة الگوثر سے پہلے جوسورتیں تھیں' سورۃ الکوثر ان کا بدمنزلہ تتہ ہے اورسورۃ الکوثر کے بعد جوسورتیں ہیں' سورۃ الکوثر ال کا بدمنزلہ مقدمہ ہے' سورۃ الکوثر سے پہلی سورتوں کا بدمنزلہ تتہ ہونے کی تفصیل ہیہ:

سورة الضحى ميں اللہ تعالى نے بی صلى اللہ عليه وسلم كى مدح فرمائى ہے فرمايا: آپ كے رب نے آپ كونہ چھوڑا 'نه آپ سے بزار ہوارالضى ہے) اور فرمايا: آپ كى ہر بعد والى ساعت اس ہے بہلى ساعت ہے افضل ہے (الشحى ہے) اور فرمايا: عقر بيب آپ كا رب آپ كوا تنا عطافر مائے: گا كہ آپ راضى ہوجا ئيں گے (الفئى: ۵) يه آخرت كى فعتيں ہيں اور ونيا وى نعتوں كے متعلق فرمايا: كيا اس نے آپ كويتيم پاكر محكانا نہيں ويا (الفئى: ۲) اور فرمايا: آپ كوجب اللي ميں سرشار پايا تو مخلوق كى طرف متوجہ كيا اور آپ كوشروں مند پايا تو آپ كوغئى كرويا۔ (الفئى: ۸۔ 2)

سورة الانشراح کی تین آینول میں آپ کی مدح فرمائی: اےرسولِ مکرم! کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا اور آپ کا بینہ کشادہ نہیں کیا اور آپ کا بوجھا تاردیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر المباد کردیا کا دار دیا کہ استعمال المباد کردیا کی المباد کردیا کی دار دیا کہ المباد کردیا کی دار دیا کہ دار دیا کہ دار کیا تھا کہ دار دیا کہ دار کیا تھا کہ دار دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ

سورة التين مين آپ كى تبن طرح تكريم فرمائى: آپ كشرك قسم كھائى فرمايا: اور اس امن والے شهر ( مكم ) كى قسم ٥

تبيان القرآن

(التین:۳) اورآپ کی امت کے لیے دوزخ سے نجات کی بشارت دی ٔ فرمایا: پھر ہم نے انسان کوسب سے نچلے طبقہ میں ڈال دیاO سواان لوگوں کے جوابمان لائے اورانہؤں نے نیک اعمال کیے O(الین:۲\_۵)اورآپ کی امت کے لیے غیر متناہی اجر کی بشارت دیO(الین:۲)

سورۃ العلق میں بھی تین قتم کی تکر بمات ہیں' فرمایا: اے رسول مکرم! اپنے رب کے نام سے پڑھیے(العلق: ا) لیعنی اپنے رب کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے قر آن پڑھیے' پھرآپ کے دشمن پر اظہار قبر کیا' فرمایا: اس (دشمن) کو چاہیے کہ اپنے ہم مجلس کو پکارے 0 ہم دوزخ پر مقرر فرشتوں کو بلائیں گے 0 (العلق: ۱۸ \_ ۱۷) آپ کو قرب کامل کے ساتھ خاص کیا' فرمایا: آپ مجدہ کریں اور ہم سے مزید قریب ہوجا کیں 0 (العلق: ۱۹)

سورۃ القدر میں آپ کی امت کے لیے تین قتم کی فضیلت ہے: شب قدر میں عبادت ہزار ماہ سے بہتر ہے(القدر:٣)اس میں فرشتوں اور جبریل کا نزول ہوتا ہے(القدر:٣)اس شب میں طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے(القدر:۵)۔

سورۃ البینۃ میں آپ کی امت کے لیے تین فضیلتیں ہیں: آپ کی امت کوکل مخلوق سے بہتر فر مایا (ابیہ: 2)ان کا تو اب ان کے رب کے پاس دائی جنتیں ہیں (ابیہ: ۸)اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے (ابیہ: ۸)۔

مورۃ الزلزال میں بھی آپ کی امت کے لیے تین فضیلتیں ہیں فر مایا:اس دن زمین اپی سب خبریں بیان کرے گا (الزلزال میں بھی آپ کی امت کے لیے تین فضیلتیں ہیں فر مایا:اس دن لوگ مختلف حالتوں (الزلزال ۴۰)اس کا نقاضا یہ ہے کہ زمین آپ کی امت کی اطاعت امیں لوٹیس کے تاکہ ان کے اعمال دکھنے جا کیں (البینہ ۲) یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے سامنے ان کی اطاعت اور عبادت پیش کی جائے گئ جس سے ان کوفرحت اور مسرت حاصل ہوگی اور فرمایا: سو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کی جزا در کی ہے گا (البینہ ۲۷)اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی معرفت سب سے عظیم عبادت ہے ہیں وہ اس کا عظیم تو اب ماکن گ

سورۃ العادیات میں آپ کی امت کے مجاہدوں کے گھوڑوں کی تیم کھائی اور بیان کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کا ذکر تین آیات میں ہے: ان گھوڑوں کی تیم جو بہت تیز دوڑتے ہیں ہائیتے ہوے 0 پھر سم مار کر پھر سے چنگاریاں اڑاتے ہیں 0 پھر مج کے وقت دشمن برحملہ کرتے ہیں 0 (العادیات: ۱۳)

سورۃ القارعۃ میں آپ کی امت کی تین فضیلتیں بیان فرما نمین فرمایا: جس کی ٹیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے O تو وہ پندیدہ زندگی میں ہو گا O (القارعۃ :۷-۲)اور ان کے دشمنوں کے متعلق فرمایا: وہ دہمتی ہوئی آگ کے گڑھے میں ہوں گے O (القارعۃ :۱۱)

سورۃ البتکاٹر میں آپ کے دین سے اعراض کرنے والوں پر تین تنم کا عذاب بیان کیا' ان سے فرمایا: تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے O تم ضروراس کوئیٹنی طور پر دیکھو گے O پھراس دن تم سے ضرور گفتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا O (التکاث:۸-۸) سورۃ العصر میں آپ کی امت کی تین تشیلتیں بیان فرما کیں: ان کے ایمان کا ذکر فرمایا اور ان کے اعمالِ صالحہ کا ذکر فرمایا اور بیہ بتایا کہ وہ مخلوق کو اعمالِ صالحہ کی اور حق کی اور صرکی وصیت کرتے ہیں (اعصر:۳)

مورۃ المحمزہ میں سے بتایا: آپ کا جو دخمن آپ پر طعنہ زن ہے اور آپ کا عیب جو ہے اس کو تین قتم کا عذاب دیا جائے گا: وہ اپنے دنیا کے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا:وہ زغم کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا (امحر ہ : m)اس کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا O (امحر ہ : m) اور دوزخ کے اس طبقہ کے تمام دروازے بند کر دیئے جا نمیں گے اور وہ اس سے باہر نکلنے ک

نددواز دجم

كوئى راه نه يائے گا0 (الھمزہ:۹)

سورۃ اُفیل میں بتایا کہ اللہ تعالٰی نے آپ کے دشمنوں کو تین طرح رد قرمایا:ان کی سازش کو نا کام کر دیا O ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیے O ان کو کھائے ہوئے بھو ہے کی طرح کر دیا O (افیل ۲۰۵۰)

سورة القریش میں بتایا کرآپ کے قبیلہ کی اللہ تعالیٰ نے تین طرح رعایت کی: ان کوآپس میں جہت کرنے والا بنا دیا O ان کوئیوک کی حالت میں کھلایا O ان کوخوف ہے امن میں رکھا O (اقریش:۴۰۰)

سورۃ الماعون میں آپ کومشرف کیا کہ آپ ہے دین کی تکذیب کرنے والوں کی تین صفاتِ مذمومہ بیان کیں ان کی خساست اور بخل کو بیان کیا کہ اور بتایا کہ وہ خساست اور بخل کو بیان کیا فرمایا:وہ میٹیم کو دھکے دیتا کہ ہو ان کی خساست اور بخل کو بیان کیا فرمایا:وہ اپنی نماز سے عفلت کرتے ہیں 0 جوریا کاری کرتے ہیں 0 (الماعون:۱-۵)اور بتایا:وہ خلوق کو فائدہ نہیں کہنچاتے فرمایا:وہ استعال کی معمولی چیز نہیں دیتے 0 (الماعون:۷)

پھر التد سجانہ نے اس کے بعد سورہ کوٹر میں آپ کی بہت عظیم تضیلتیں بیان فرمائی ہیں' فرمایا:ہم نے آپ کوکوٹر عطا کی ہے' تعظیم فضیلتیں میان فرمائی ہیں کہ ان میں سے ہر فضیلت دنیا اور مافیہا سے فضل ہے' سوآپ ایے رب کی عبادت اور مخلوق کو فیکی کی راہ دکھانے میں مشخول ہوں رہا بدنی عباوت کا ذکرتو وہ اس میں ہے: آپ اپ رب کی ضاکے لیے نماز پڑھتے رہے اور مالی عبادت کا ذکراس میں ہے: اور قربانی سیجے' پس سورة الکوٹر اس سے پہلی سورتوں کا تتر ہے۔

اور ہم نے بیکہا تھا کہ سورۃ الکوڑ اس کے بعد کی سورتوں کے لیے مقدمہ ہے اس کی تفصیل سے :

سورة الكوثر كابعد كى سورتوں كے ليے مقدمہ ہونا

اس کے بعد سورت کا فرون ہے اس میں اللہ تعالی نے آپ ہے کہلوایا کہ تمام دنیاوالے کافرین اور یہ بات معلوم ہے
کہتمام لوگ اپنے دین پر شدت ہے واب ہوتے ہیں اور جو تخص ان کے دین کے خلاف کوئی بات کرے یا ان کے دین کی خمرت کے
لیے جان اور مال بہت زیادہ خرج کرتے ہیں اور جو تخص ان کے دین کے خلاف کوئی بات کرے یا ان کے دین کی خمرت کرے تو وہ بہت تخت غیظ وغضب میں آ جاتے ہیں ہیں جب آپ کو بیٹ کم دیا کہ آپ تمام دنیاوالوں کو کافر کہیں اور ان کے دین کو بیٹ کم دیا کہ آپ تمام دنیاوالوں کو کافر کہیں اور ان کے دین کو باطل کمیں تو اس سے بیلازم آیا کہ تمام دنیاوالے آپ کے جائی دیٹن ہوجا کیں حضرت موکی علیہ السلام کا صرف ایک دیمشن تھا اور آپ کو تمام دنیا والوں کی دیمشنی کا سامنا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۂ کافرون سے پہلے سورۃ الکوثر نازل فرمائی 'تا کہ آپ کے دل میں دنیاوالوں کی دیمشنی کا خوف شدر ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) الله تعالی نے فرمایا: بے شک ہم نے آپ کو کوٹر عطا کی نین وین اور دنیا کی خیر کیٹر عطا کی پس گویا یہ الله تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ وہ آپ کی نصرت اور حفاظت کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ا ان بي آب ك ليالله كافي ب

الله آپ کولوگوں (ےشر) محفوظ رکھے گا۔

اگرتم نے نی کی مدونییں کی تو بے شک اللہ نے ان کی مدد کر

يَأْيَّهُالنَّوِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ. (الانال: ١٣) وَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ التَّالِيُّ (الانال: ١٢) تَا يَكُومُ وَمُ مُنْ وَمُورِّ التَّالِيُّ ( (المائدة: ٢٥)

إِلَّا تَنْصُرُولُ فَقُنُكُ نَصَرَهُ اللَّهُ . (التهد: ٣)

اورجس کی حفاظت کا اللہ سجانہ کفیل اور ضامن ہواس کے دل میں ٹمی دعمن کا خوف نہیں ہوگا۔

(٢) دوسرى وجديد كه جب الله تعالى في فرمايا بي شك بم في آپ كوكوثر عطاكى اور به لفظ و نيا اور آخرت كى تمام فيرات

تبيار القرأر

اور محاس کوشال ہے اور طاہر ہے کہ مکہ میں آپ کو تمام خیرات اور اچھائیاں حاصل نہیں ہوئی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے خلاف ہو نہیں سکتا تو ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کواس وقت تک سلامت رکھۂ جب تک بیدوعدہ پورانہ ہو جائے اور آپ کا کوئی وٹمن آپ کوشن آپ کوشن آپ کوشن میٹھا سکے۔

- (۳) تیسری وجہ ہے کہ جب آپ نے تمام دنیاوالوں کو کافر کہا توسب لوگ جمع ہوکرآپ کے پاس آئے اور کہا:اگر آپ میں کام مال و دولت کے لیے کررہے ہیں تو ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ غن ہو جائیں گے اور اگر آپ کا مطلوب اوجہ ہے آپ کی شادی عرب کی سب سے مکرم عورت سے کر دیتے ہیں اوراگر آپ کا مطلوب ریاست ہے تو ہم آپ کو اپنا امر وار مان لیتے ہیں مواللہ تعالی نے فرمایا: بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے تو جب آسانوں اور زمینوں کے خالق نے آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خیرات عطا کر دی ہیں تو آپ ان کی چیش کش کی طرف مرموالنفات نہ کریں۔

(تفير كبير خ ااص اللا\_2. صملخصاً واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

سورۃ الکوثر کے اس مفصل تعارف کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر توکل کرتے ہوئے سورۃ الکوثر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کر رہا ہوں۔اے میرے رب کریم! مجھے اس مہم میں صحت اور صواب پر قائم رکھنا۔ (آ مین) غلام رسول سعیدی غفر لۂ

۲۷ ذوالقعدة ۲۲ ۱۳۲ه ۱۳۲۶ وتمبر ۲۰۰۵ ء

موبائل نمبر: ۲۱۵۲۳۰۹\_۰۳۰۰

· 171\_ 1. 11 \_ 17

ررۃ الکور کی ہے اللہ ہی کےنام سے (شروع کرتاہوں)جونبایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اس میں تین آیتیں اورا کیک رکوع۔

ب شک ہم نے آپ کوکور عطاک ہے 0 سوآپ این رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہے اور قربانی کرتے رہیں 0

بے شک آپ کا دشمن ہی بے سل ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے آپ کو کوڑ عطا کی ہے 0 سوآ پ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہے اور قربانی کرتے رہیں 0 بے شک آپ کا دشمن ہی بے سل ہے 0 (الکور ۳۰۱) اس آیت مین 'انا''اور' اعطاء''کفوائد اور تکات

اس آیت کے شروع میں لفظ''انّے'' ہےاور یہ جمع کا لفظ ہےاوراس لفظ ہے بھی جمعیت مراد ہوتی ہےاور بھی تعظیم مراد ہوتی ہےاور چونکہ اللہ تعالی واحد ہے اس لیےاس ہے جمعیت مراد نہیں ہوسکتی تاہم پیرکہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ عليه وسلم کو جوکوثر عطا فرمائی ہے اس میں کئی افراد وسیلہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کواہل مکہ میں رسول منا کر جیجیجے ک

مَ بَنَا وَابْعَتْ فِيْهِمْ مُ سُؤُلًا مِّنْهُمْ . (القرم:١٢٩) اے ہمارے رب!ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول

حضرت موی علیدالسلام نے دعا کی: اے ممیرے دب! مجھے امت احمد میں سے بنا دے۔

حفرت عيسى عليه السلام في آپ كى آمد كى بشارت دى:

اور میں اینے بعد ایک آنے والے رسول کی تم کوبشارت وَمُبَشِدًا يِرْسُولِ يَأْتِيْ مِنْ بَمْدِي اللهُ أَخْمَلُهُ

دیے والا ہوں جومیرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔

لفظ''آنسے'' میں جمع کے لفظ کی دوسری وجی تعظیم ہے لینی آپ کوکوٹر عطا کرنے والا تمام آسانوں اور زمینوں کا خالق اور ما لک ہے اور جنب آپ کوعطا کرنے والا اس قدر عظیم ہے تو اس کا عطیہ بھی بہت عظیم ہوگا۔

اللدتعالى نے ماضى كے صيغه سے فرمايا ہے: ہم نے آپ كوكور عطاكر دى اور مستقبل كے صيغه سے ميس فرمايا كه ہم آپ كو كوثر عطاكرين كي بياس كى دليل ب كدكوثر آب كو ماضى مين حاصل مو يكى ب اوراس مين حسب ويل فوائد بين:

- (۱) جس کو ماضی میں بہت عظیم نمت حاصل ہو چکی ہو وہ اس سے بہت افضل ہے جس کو مستقبل میں وہ نمت حاصل ہواسی لیے جب نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا: آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا: اس وقت جب حضرت آدم روح اورجهم کے درمیان تھے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث:٣١٠٩)
- (٢) گويا كدالله تعالى نے يول فرمايا: ہم نے آپ كى ولادت سے پہلے بى آپ كى سعادت كے اسباب مبيا كرويے تقے تو

تبياء القرآب

ہم آپ کی ولاوت اور آپ کی عبادت کے بعد آپ کوکب فراموں کرنے والے ہیں۔

- ( ) نیز اس آیت میں فرمایا ہے: ہم نے کوثر آپ کو دی ہے یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے یہ کوثر نبی کو دی ہے یا رسول کو دی ہے کیونکدا گر فرما تا: بیہ کوثر نبی کو دی ہے تو ایوں سمجھا جاتا کہ یہ کوثر نبوت کا مقتصیٰ ہے 'سوجو بھی رسول ہو گااس کو یہ کوثر مل گئی ہوگ اور اگر فرما تا: یہ کوثر رسول کو دی ہے تو یوں سمجھا جاتا کہ یہ کوثر رسالت کا نقاضا ہے 'سوجو بھی رسول ہو گااس کو یہ کوثر شائل گئی ہو گی اور جب فرمایا: ہے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے تو پتا جلا کہ یہ کوثر ند نبوت کا نقاضا ہے نہ رسالت کا نقاضا ہے' یہ کوثر تو صرف آپ کی ذات کا نقاضا ہے۔
- (۵) عربی مین 'اعطاء ''اور''ایتاء ''دونوں کا معنی دینا اورنوازنا ہے اللہ تعالی نے یہاں پر''اعطاء ''کالفظ فرمایا'''ایتاء ''
  کالفظ نہیں فرمایا کیونکہ 'اعطاء ''کا متبادر معنی ہے بحض اپنے فضل سے دینا' نیز''اعطاء ''کامعنی ہے بھی چیز کا مالک بنا
  دینا اور 'ایت سے ان سے بیمتبادر نہیں ہوتا' پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل سے آپ کو ثر کا مالک بنا دیا ہے آپ
  جس کو چاہیں اس کو ثر میں سے دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں' اللہ تعالی نے جب حضرت سلیمان کو ملک عظیم عطا کیا تو
  فر ماما:

ه المقاعطا في المنافق المسيف (س. ۲۹) بينهاري عطاء بأب آپ كى پراصان كر كاس كود يادوك كرركيس \_

ائ طرح جب الله تعالی نے آپ کوکوڑ عطا کی تو آپ کواس کا مالک بنا دیا' جاہے آپ کی کو دیں یا نہ دیں۔ لفظ' 'کو ٹو'' کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال

- (۱) حضرت ابن عمرضی الله عنه ابیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "السکو شو" بجنت میں نہر ہے اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اس میں موتی اور یا قوت جاری ہیں اس کی مثل سے زیادہ خوشبو دار ہے اس کا یانی شہدسے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ (سن ترقی رقم الحدیث ۱۳۳۳ امام ترقدی نے کہا:یومدیث سن سنتے ہے)
- (۲) کوٹر سے مراد توض ہے حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے
  ہوئے سے ایک آپ کواؤگھ آگئ آپ نے شمسراتے ہوئے سر بلند کیا اور فرمایا: ابھی بھھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے بھر
  آپ نے پڑھا: 'بسم اللّٰہ السر حمٰن الوحیم آ اِنَّا آغظیننگ اَلْکُو تَکُر خَصَلِ لِرَیْكِ کَا اَنْحَدُنْ اِلْکَ اَلْکُو تَکُر کُو تُکُر کُو تَکُر کُو تَکُر کُو تُکُر کُو تَکُر کُو تَکُر کُو تَکُر کُو تَکُر کُو تَکُر کُو تُکُر کُو تُکُر کُو تُکُر کُو تَکُر کُو تَکُر کُو تَکُر کُو تُو تُو تُنَاکُ اللَّا تَکُر کُو تُکُر  کُو تُکُر کُو تُکُمُ کُو تُکُر کُو تُکُر کُو تُکُر کُو تُکُمُ کُو تُکُو تُکُر کُو تُکُمُ کُو تُکُمُ کُو تُکُمُ کُو تُکُمُ کُو تُکُمُ کُو تُکُمُ کُو تُکُو کُو تُکُمُ کُو تُکُمُ کُو تُکُمُ کُو تُکُو تُ

اس حدیث سے مخالفین بیاستدلال کرتے ہیں کدرمول الله صلی الله علیه وسلم کو' ما سحان و ما یکون'' کاعلم نہیں تھاور نہ

آپ کوازخود معلوم ہوتا کہ بیتخف آپ کے دین اور آپ کی امت نے نگل چکا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔(الوفاص ۱۸۰ مطبوعہ معر ۱۳۱۹ھ) سوجس شخص نے دین میں نیا کام نکالا اس کاعمل بھی آپ پر پیش کیا گیا تھا الہٰذا اس حدیث ہے آپ کے علم کی فنی نہیں ہوتی 'البتہ اس میں آپ کی توجہ کی فنی ہے۔

کوژ سے مراد حوض ہو یا جنت میں نہر ئیدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تغییر ہے اس لیے رتغییر تمام اقوال پر رانج

اور فا کق ہے۔

- (۳) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فریایا: کوژیسے مراد خیر کثیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر خیر کثیر آپ کوعطا کردی'اوراسلام' قرآن' نبوت اور دنیا اور آخرت میں تعریف اور تحسین اور ثناء جمیل خیرات کثیرہ ہیں اور جنت کی سب نعمتیں خیر کثیر ہیں۔ (حجج ابخاری رقم الحدیث: ۹۹۲۷)
  - (4) عکرمدنے کہا: کوڑ سے مراو نبوت اور کتاب ہے۔
    - (۵) حسن بقری نے کہا: کوڑے مراوقر آن ہے۔
      - (٢) المغير ه في كها: كوثر سے مراد اسلام بـ
  - (2) الحسين بن الفضل نے کہا کوڑ سے مرادقر آن کوآسان کرنا اوراد کام شرعيه ميں تخفيف ہے۔
  - (٨) ابوبكر بن عياش نے كها كور سے مرادآ ب كے اصحاب آپ كى امت اور آپ كي تبعين كى كرت ہے۔
    - (٩) ابن كيسان نے كہا: كوثر سے مرادا يثار ب\_
    - (۱۰) الماوردي نے کہا: کوڑے مراد آپ کے ذکر کی بلندی ہے۔
    - (۱۱) ''الكوثر'' سے مرادآ ب ك دل كاوه نور ب جس في آپ كواللہ كے ماسوا سے مقطع كرديا۔
      - (۱۲) کوژے مراد شفاعت ہے۔
    - (۱۳) العلى نے كها كوڑسے مرادآب كے مجرات بين جن سے آپ كى امت كو ہدايت حاصل ہوتى۔
  - (۱۳) ہلال بن بیاف نے کہا: کوڑ سے مراد 'لا الله محمد رسول الله "باورایک قول ہے: کوڑ سے مرادوین کی فقہ ہاورایک قول ہے: کوڑ سے مرادوین کی فقہ ہاورایک قول ہے: یا پنج تمازیں ہیں۔

ان اقوال میں سے سیح ترین قول اوّل اور ٹانی ہے لینی کوٹر سے مراد جنت میں ایک نہرہے یا حوض ہے' جو محشر میں قائم ہو گا کیونکہ وہ نی صلی اللہ علیہ و کلم سے ثابت ہیں۔ (الجائع لا حکام القرآن بڑ ۲۰س۱۹۰ دارافکل ٹیروٹ ۱۳۱۵ھ)

حوض کوٹر کے متعلق سیا بمان افروز حدیث ہے:

حضرت عقبدوضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ٹی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نگلے تو آپ نے شہداء اُحد پر نماز جنازہ پڑھی پھر آپ منبر پر گئے ہیں فرمایا بیس حوض پرتمہارا پیش رو ہوں گا اور بیس تمہارے تی بیس گواہی دوں گا اور بے شک اللہ کی قتم! بیس اپنے حوض کواب بھی ضرور دیکے رہا ہوں اور بے شک مجھے روئے زیان کے خزانوں کی جا بیان دے دی گئی ہیں اور ب شک اللہ کی تم! مجھے تم پر بیخوف نہیں ہے کہ میز ہے بعد تم (سب) مشرک ہوجاؤ کے لیکن جھے تم سے بیخطرہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے۔ (چج ابخاری تر الحدیث: ۱۵۹۰۔ ۱۳۲۳ من الدین اور آور آن الحدیث ۱۳۲۳ منداحہ جسم ۱۸۱۸) الکوٹر: ۲ میں فرمایا: سوآپ ایٹ رب کی رضا کے لیے تماز پڑھتے رہے اور قریانی کرتے رہیں آ

تبيان القرأن

تكبيرتح بمدكح بعدرفع يدين كحمتعلق ضعيف روايات

الله تعالی نے آپ کو کوڑ ایسی عظیم نعت عطا کی ہوتو آپ اس کا شکرادا کرنے کے لیے ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں اور قربانی ادا کرتے رہیں'اس میں ،اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ بشارت ہے کہ وہ آپ کواس قدر منوش حال کر دے گا کہ آپ قربانی کرتے سین سال میں۔

ایک قول سے کہ نمازے مرادعید کی نماز ہاور' وانحو''ے مرادعیدالاضیٰ کے دن قربانی کرنا ہے۔

یں مسابق ہے۔ مجاہد عطاءاور عکرمہ سے روایت ہے کہ نماز سے مراد مز دلفہ میں شبح کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد منی میں قربانی کرنا ہے۔ ابوالاحوص سے روایت ہے کہ اونٹ کونح کرتے وقت آ ب قبلہ کی ظرف منہ کریں۔

امام ابن ابی عائم عائم عائم ابن مردوبیداورام پیمق نے اپنی سنن میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ ہے روایت کیا ہے کہ جب یہ سورت نبی سلی اللہ علیہ و کا اللہ تعالی اللہ علیہ و کا اللہ تعالی ہے کہ جب یہ سورت نبی سلی اللہ علیہ و کم اللہ تعالی ہے کہ جب آپ جس کا اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے تو حضرت جریل نے کہا: یہ تحیر و نہیں ہے لیکن اللہ تعالی آپ کو بی تھم دیتا ہے کہ جب آپ نمازی تجمیر تحریمہ پڑھیں تو رفع یدین کریں اور جب رکوع سر اٹھا کیں تو رفع یدین کریں اور جب رکوع ہے سراٹھا کیں تو رفع یدین کریں اور جب رکوع ہے سراٹھا کیں تو رفع یدین کریں کو رفع یدین کریں اور جب رکوع ہے سراٹھا کیں تو رفع یدین کریں کو رفع یدین کریں اور جب رکوع ہے سراٹھا کیں تو رفع یدین کریں اور جب رکوع ہے سراٹھا کیں تو رفع یدین کے دوت رفع یدین ہے اور نمازی نر یہ اس اس کی کریں کی خرد کے معرف کے دوت رفع یدین ہے۔ (تغیر امام این ابی عاتم جوام ۱۳۵۰ المعدد رک جام ۵۳۸ و نہیں نے کہا: اس کی سندیں اسرائیل غیر معتند ہے ادر امام ان کی خرد یک متر دک ہے۔)

حاکم نے ''مستدرک'' میں اور دارقطنی نے ''الافراؤ' میں حضرت امیر کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے: اپنا دایاں ہاتھ ہا کیں کلائی پر رکھیں' پھرنماز میں اپنے ہاتھوں کو اپنے سینہ پر رکھیں۔ (المستدرک عمر محدک' خاظ ذبی نے اس سے سکو ہیا ہے۔) حافظ جلال الدین سیوطی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پہلی روایت کے متعلق کہا ہے: اس کو امام ابن الی حاتم نے اور حاکم نے ''مستدرک' میں سندضعیف سے روایت کیا ہے اور ابن کثیر نے اس حدیث کے متعلق کہا: بیشد بید متکر ہے بلکہ امام ابن چوزی نے اس کوموضوعات میں درج کیا ہے اور حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کی دوسری حدیث کے متعلق حافظ جلال الدین سیوطی نے کہا: اس حدیث کو امام ابن الی حاتم حاکم نے الی سند کے ساتھ روایت کیا ہے' جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ہا، ال طویت والا مارہ اب من اسے بیان مدے والک شرح صح مسلم طداوّل میں ملاحظ فرما کیں۔ ترک رفع یدین اور ناف کے نیچ ہاتھ بائد ھنے پردلائل شرح صح مسلم طداوّل میں ملاحظ فرما کیں۔

اور زیادہ شہور ہے کہ 'نسحسو''کالفظ اوٹول کوٹم کرنے میں استعال ہوتا ہے نہ کہ ان معانی میں اور قرآن کا طریقہ سے ہے کہ نماز کے بعد زکاۃ کا ذکر کیا جا تا ہے اور قربانی کرنا اور اوٹول کوئم کرنا زکاۃ کے معنیٰ کے قریب ہے بہ خلاف ان نماکورہ معانی کے علاوہ ازیں مکہ کے مشرکین بتوں کے آگے تعدہ کرتے تھے اور ان کے لیے اوٹول کوئم کرتے تھے تو زیادہ مناسب سے ہے کہ اس آیت کو اس پر مجمول کیا جائے کہ آپ اللہ کاشکر اوا کرنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھیں اور اس کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ (ردح المعانی جزیہ مسمود میں اور الفکل بیروٹ کا اللہ کا

ترباق کریں۔(رون المعان برہ مسلمان ادارا سربیروت ۱۱۳۵۰) الکوٹر:۳مین فرمایا: بےشک آپ کا دشمن ہی بے سل ہے 0

''شانئ''اور''ابتر'' کے معنیٰ

اس آيت مين "شانئ" اور دابتو" كيدولفظ إن علامدراغب اصفهاني متوفى ٥٠٠ ه الكهة إن

''شا''کامعنی ہے بھی شخص کے بناء پر اس کو ناپند کرنا قر آن مجید میں ہے'' شکناٹ فکو ہے'' (الما مده ۸)

وَرَفَعْنَالَكَ فِهِ كُوكِ أَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

کیونکہ آپ تمام مؤمنین کے بدمنزلہ باپ میں اور تمام مؤمنین حکماً آپ کی اولاد میں الله عزوجل نے آپ کا ذکر ملند کیا ہے اور آپ کوخاتم الانبیاء بنایا ہے۔(الفرداتج اس ۳۹)

الكوثر: ٣٠ كاشا<u>ن نزول</u>

ا مام ابوجعفر محربن جربیطبری متوفی ۱۳۰۰ هاس آیت کے شان نزول میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے کہا: جس شخص نے آیے کو ایٹر کہا تھا' وہ العاص بن واکل اسہنی تھا۔

(جامع البيان رقم الحديث:٢٩٥٥٣)

این زید نے کہا: وہ مخص سے کہتا تھا کہ (سیدنا)محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی جڑ کٹ گئی اور اُن کی نسل آ گئیس چلے گ (جائع البیان رتم الدیت:۲۹۵۸)

شمر بن عطیہ میان کرتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط ہیے کہتا تھا کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نسل باتی نہیں رہے گی اور وہ اہتر ہیں۔(جامع البیان قم الحدید: ۲۹۵۹)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب کعب بن اشرف مدینہ آیا تو قریش اس کے پاس گئے اور کہا: ہم حرم کا انتظام اور حفاظت کرنے والے ہیں اور ذمزم کے پانی پلانے والے ہیں اور تم اہل مدینہ کے سر دار ہوئیہ بناؤ کہ ہم بہتر ہیں یا پیشخص جواپی قوم سے کٹ چکا ہے اور بیگمان کرتا ہے کہ وہ ہم سے افضل ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا: بلکہ تم اس سے افضل ہوا اس وقت بیآیت نازل ہوئی۔ (جائ البیان قرالجدین: ۲۹۵۲)

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ ه كيمتة بين:

امام مجر بن سعداورامام ابن عساكر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت كيا ہے كہ بی صلی الله عليه وسلم كے سب

سے بڑے بیٹے حضرت قاسم نے بھر حضرت ندین تھيں بھر حضرت عبداللہ نے بھر حضرت ام كلاقو تھيں ، پھر حضرت فاطمہ تھيں ،
پھر حضرت رقيتھيں ، پس حضرت قاسم رضی الله عنہ فوت ہو گئے اور وہ مكہ بیس سب سے پہلے آپ كی اولا و بیس سے فوت ہونے والے سے پھر حضرت عبداللہ رضی الله عنہ فوت ہو گئے اس وقت العاص بن واكل الہمی نے كہا: ان كی نسل منقطع ہوگی اور بيا ہر (بڑ سے ) بیل اس موقع بر بيہ آيت تازل ہوئی: (بی شکان تھ کھو الاگر بنتر ) " (الكوثر ۱۳) دارادیا والے العمل بیری اس موقع بر بيہ آيت تازل ہوئی : (بی شکان تھی کھو الاگر بنتر ) سے سے بہروت الاہما ہوگی اللہ العمل بیری سے ۱۳ اور ادا والتو بی بیروت اس العمل اللہ علی اللہ العمل اللہ علی اللہ العمل اللہ علی اللہ العمل اللہ علی اللہ العمل اللہ علی اللہ العمل اللہ علی اللہ العمل اللہ علی اللہ العمل اللہ علی اللہ العمل اللہ علی اللہ العمل اللہ علی اللہ العمل اللہ علی اللہ العمل اللہ علی اللہ العمل اللہ علی اللہ العمل اللہ علی اللہ العمل اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ العمل اللہ علی اللہ العمل اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی علی اللہ علی اللہ علی علی علی علی علی اللہ

جلددوازدهم

عنه جب اتی عمر کو بھنج گئے کہ وہ سواری برسوار ہو تکیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اس وقت عاص بن وائل نے کہا: (سیرنا) محمد (صلى الله عليه وسلم) آج صبح اينز ہو گئے تو الله تعالى نے سورة الكوثر نازل فر مائى \_( دلائل المدہ ۃ ج۵۵ م١٨٥ الدرالمثورج٨٣٥ م٥٩٥) ا ما ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے کہ ابوجہل نے آپ کوابتر کہا تھا۔

(تغييرامام ابن ابي حاتم رقم الحديث:١٩٥١ كلتيه نزار مصطفيٰ كمه مكرمه ١٣١٧ه ) شمر بن عطیہ نے ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ عقبہ بن الی معیط برکہتا تھا کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دیاتی نہیں رہے گی' اوروہ جڑ کئے ہیں تواللہ تعالٰ نے بیآیت نازل فرمائی '' اِن شَایْتُک هُوَالْاَبْ تَدُن ''(الکوژہ)\_

(تغییرامام این الی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۵۱ کمتیه نزار مصطفیٰ کمه مکرمهٔ ۱۳۱۷ه )

ان روایات سے معلوم ہوا کہ جب آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نوت ہوئے تو العاص بن وائل' ابوجہل' عقبہ بن الی معیط اور کعب بن اشرف تمام وشمنان مصطفیٰ نے آپ کو ابتر (مقطوع النسل ) کہا' جب کسی شخص کا بیٹا فوت نہو جائے تو اس کے ہم وطن اور رشتہ دار اس کی تعرِیت کرتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں' یہ کیسے ہم وطن اور رشتہ دار سے' جوا یسے رخ وغم كم موقع برآب وللى دين كر بيائ آب كوطعند دررم تقادرآب كوابتر كهدرم تضاس جال كاه وقت ميس آپ کوسرف رب ذوالجلال نے تسلی دی اور فر مایا ، بے شک ہم نے آپ کوکٹر عطاکی ہے 0 سوآپ اپ رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہےاور قربانی کرتے رہیں 0 بے شک آپ کا دشن ہی بےنسل ہے 0 (الکوژیس)۔ الله تعالیٰ کا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف سے مدافعت فرمانا

کفار نے جب آپ کوطعندویا کہ آپ اہر میں تو اللہ تعالی نے آپ کی طرف سے بلاداسطہ مدافعت کی اور فرمایا: ب شک آپ کا رشمن ہی اہتر (مقطوع النسل) ہے اور بھی تحبین کا طریقہ ہے کہ جب ان کے محبوب کو کوئی طعنہ دے تو وہ اپنے محبوب کی طرف سے مدافعت کرتے ہیں اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اوراس کی قرآن مجيدين اور بھي كئ مثالين بين جب كفار نے آپ كي شان ميں يہ بد كوكى كي تو الله تعالى نے اس كونقل فرمايا:

اور کفار نے کہا: آ ؤ ہم تہہیں ایسا شخص بتا نمیں' جوتمہیں پیڈبر وے رہاہے کہ جبتم پورے پوڑے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری ضرور نی تخلیق کی جائے گی ۱س نے یا تو اللہ پر جھوٹا بہتان

وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُوْاهَلُ نَدُلُكُمْ عَلَى مُجُلِ يُّكِنِّكُمُ إِذَامُزِّقْتُمْ كُنَّ مُمَّزَّ قِيُّ إِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جُدِيدٍ إِن اللهِ عَلَى اللهِ كَذِيا إِن مُربِهِ جِنَّهُ ﴿

(ساند ٤٠١) لگايا بيد يواند ب

جب كفارنے آپ كوچھوٹا اور ديوانه كہا تو اللہ تعالى نے فوراً آپ كې مدافعت كى اور فريايا:

بلکه (حقیقت بیہ ہے) کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَدَابِ وَ الضَّلْلِ الْبَعِيْدِي (١٠٠٠)

ہے وہ عذاب میں اور دور کی کم راہی میں ہیں 🔾

ای طرح جب ولید بن مغیرہ نے آ ب کوریوانہ کہا تو اللہ تعالی نے اس کی مدافعت میں فرمایا:

آپاہیں ہیں آ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ أَ (القلم:١)

اورالقلم ۱۳۰۸ میں دلید بن مغیرہ کی مُرمت میں اس کے دس عیوب بیان فرمائے اور دسواں عیب بیہ بیان کیا کہ وہ بداصل ہے۔ ای طرح منکرین نے آپ کے متعلق کہا:

آ پاللہ کے رسول نہیں ہیں۔

كَسْتًا مُرْسَلًا ﴿ (الربر:٣٣)

ین O قر آن تھیم کی قتم O بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے میں O

کیا ہم شاعر دیوانے کی وجہ ہے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے میں۔

(نہیں نہیں) بلکہ وہ تو سچا دین لے کر آئے ہیں اور انہوں نے سب رسولوں کی تقدیق کی 🖯 -

یے شک تم ضرور در دناک عذاب کو چکھنے والے ہو 🔾

اں رسول کو کیا ہوا کہ بیکھا نا کھا تا ہےاور بازاروں میں چلتا

ہم نے آپ سے پہلے جن رسولوں کو بھی بھیجا وہ سب کھانا کھاتے متے اور ہازاروں میں چلتے تھے۔ توالله تعالى نے آپ كى مدافعت ميں فرمايا: ليس أَوَالُقُرُّ إِنِ الْمُعَكِينِيوِ كَ إِنْكَ لَمِنَ الْمُرْسِلِينَ كُ (يسين: "ما)

اى طرح كفاركيان أَيِّنَّالْتَارِكُوْاَ الْهِيَّتِنَا لِيشَاعِيرِ عَِنْوُنِيْ اَيِّنَّالْتَارِكُوْاَ الْهِيَّتِنَا لِيشَاعِيرِ عَِنْوُنِيْ

توالله تعالی نے آپ کی مدافعت میں فرمایا: بک جاتا بالگین وَصَدَّنَ الْمُوْسِلِينَ ۞

(الصُّفَّات: ٢٤)

چرآپ کے دشمنوں کو وعید سنائی: اِنگُکُولَکنَآبِقُوا الْکَلَآبِ الْاَلِیْدِیِّ (الصَّفْ: ۲۸) اسی طرح کفار کے اس تول کونقل فرمایا: ممالِ هٰذَا الدَّسُولِ یَا کُلُ الطَّهَامُ وَیُمْثِنِیْ فِی الْاَسْرَاقِ ۖ

(الفرقان: 2) تو الله نے ان کے ردیئی فریایا: ترکی موجود کا موجود سے اندوں کے دوریئی کا دوریئی کا موجود کا موجود کا موجود کا موجود کا موجود کا موجود کا موجود

وَمَّا ٱرْسُلْنَا قَبْلُك مِنَ الْمُرْسِلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمُّهُ لَيَّا كُلُونَ الطَّعَامُ وَيَمُشُونَ فِي الْاَسْوَاقِ \*

(الفرقان:۲۰)

جب رسول الندسلى الندعليه وسلم نے كو وصفائي چڑھ كرائي قوم كوتو حيد كاپيغام سايا اور فرمايا: اگر بين تم كو يي نجر دول كه اس بها أر كي يتجي هور سواروں كا ايك شكر ب جوتم برحمله كرنے والا به قوكيا تم ميرى تقديق كرو كي بسب نے كہا: كيون نهيں! بم ن آپ كو بھى جھونا نہيں پايا آپ نے فرمايا: تب بين تم كو بي فير دينا بون كه اگرتم اى طرح الله كے ساتھ شرك كرتے رہ تو تم بر برا عذاب آسے كا نيين كو ابولهب نے كہا: 'قباً لك ' تمہارے ليے ہلاكت ہو كيا تم نے اس ليے ہم سب كو جمع كيا تھا؟ جب ابولهب نے آپ سے كہا: ' قباللہ نا قاللہ تعالى نے آپ كى حدافت اور ابولهب كى فدمت بيں يورى سورت نا زل فرمادى:

ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جانئیں اور وہ ہلاک ہو جائے 10 سے اس کے مال اور اس کی کمائی نے کوئی فائدہ ند دیاں وہ عقر یب زبردست شیعلوں والی آگ میں داخل ہوگا (اور اس کی بیوی (بھی) ککڑیوں کا گھااٹھانے والی (اس کی گرون میں درخت کی چھال کی بی ہوئی ری ہوگی () تُنْتُ يَكُا اَنْ لَهِبِ وَّتَبُّ ثُمَّا اَغْنَی عَنْ هُ مَالُهُ وَمَا حَنِّسَبُ أُسَيَصْلی نَامَّا ذَاتَ لَهَبِ ثُ وَامْرَاتُهُ حُمَّالَةً الْحَكِبِ فِيْ فِيْدِهَا حَبُّلٌ مِّنْ مَسَدٍ ((اللهِ: ١٠)

انبياء سابقين كاخودايني مدافعت كرنا

یملے نبول کی شان میں اگر کافر کوئی نا گفتنی بات کہتا تو وہ خودا پنی مدافعت کرتے تھے۔

جلد دواز دہم

تببار القرآر

حضرت نوح عليه السلام كے متعلق ان كى ناگفتنى بات كواللہ تعالى نے نقل فرمایا: قال الْمَكَدُّمِنْ قَدْمِهِمَ ٓ إِنَّا لَهُوْمِكُ فِي صَلَّىٰ اللّهِ مِيْمُونِ ۖ ﴿ صَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُمَالِي مَّمِيمُونِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا كُولِهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَ

معرت نوس ن نوم مے سرداروں. ضرور کھلی ہوئی گم راہی میں دیکھتے ہیں O۔

(الاعراف: ۱۰) ضرو تو حصرت نوح عليه السلام نے خودا بنی مدافعت فر ہائی

حفرت نوح نے کہا:اے میری قوم! مجھ میں کوئی گم راہی

مبیں ہے' کین میں رب العلمین کی طرف سے رسول ہوں ) مبیں ہے' کین میں رب العلمین کی طرف سے رسول ہوں )

الْمُعلَمِينُ⊙ (الاعراف: ١١) حضرت هودعليه السلام کی قوم نے ان کے متعلق بدگوئی کی اللہ تعالیٰ نے اس کونقل فرمایا:

حفرت عود کی قوم کے کا فرسر داروں نے کہا: بےشک ہم تم کو بے وقو فی میں دیکھتے ہیں اور بے شک ہم تم کو ضرور جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں O قَالَ الْمَلَاُ الَّذِينَ كَفَّهُوْ امِنْ قَوْمِةَ إِنَّا لَتَوْمِكَ فِيْ سَفَاهَةٍ قَالِتَالْنَطُلُكُ مِنَ الْكَذِيدِيْنَ ۞ (الامراف:٢٧)

قَالَ لِقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلْلَةٌ قَالِكِينَ رَسُوْلٌ بِنَ رَبِ

حفرت ھودنے کہا:اے میری قوم!مجھ میں کوئی کم عقلی نہیں کے کین میں رب الخلمین کی طرف سے رسول ہوں ○ ت حفرت هودنے ازخودا پن مدافعت فرمائی: قال یلقؤ مِرکبٹس بِی سَفَاهَةٌ وَکِلِیِّیْ دَسُول کُمِّنُ تَدِّ الْعُلْمِینُی ○ (الامران: ۷۷) رسول الله صلی الله علیه وسلم کا مقتام محبوبیت

نیاتو انبیاء سابقین تنے لیکن جب محبوب رب العلمین کومبعوث فرمایا اور کفار نے آپ کی شان میں بدگوئی کی تو اللہ تعالیٰ نے بیگوارانہیں کیا کہ آپ خودا پی مدافعت خرما کیں بلکہ جیسے ہی کسی نے آپ کی شان کے خلاف کوئی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے فورا اس کا دوفر کا ما۔

جب الله تعالیٰ نے اپنی تھمت ہے چندون آپ پر دی نازل نہیں فر ہائی تو کا فروں نے کہا: (سیدنا) محمد کواس کے رب نے چھوڑ دیا اوراس ہے بے زار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ردّ میں فوراً سورۃ انشخی نازل فر ہائی جس میں بیدآیات ہیں: ساز پڑلے لا ساتھ در دیجا سے لا سام سیساری میں میں سے روز کا میں میں میں میں میں ہے۔

چاشت کے وقت کی قتم ⊙اور رات کی قتم جب وہ پھیل ۔ جائے 0 آپ کے رب نے نہ آپ کوچھوڑ اسے نہ وہ آپ ہے۔ ٷٳڶڞؙڂؽؗػڗٲؾٞڸٳڎؘٳڛٙۼؽػڡٵۅڲٙڡؘڰڗؙؠڰۅٙ ڝٵڐٙڮڽٝ(ڒؙڴؿ٠ۦ١)

بزار ہواہ 0

ای طرح جب کافروں نے آپ کواہتر کہا تو اللہ تعالی نے آپ کی مدافعت میں پوری سورہ کوثر نازل فرمادی۔ پوشر کی تفسیر کی تحکیل

الحمد للد رب العلمين! آج ٢٤ ذوالقعدة ١٣٢١هـ/٣٠ در ٢٠٠٥ء كوسورة كوثر كى تغيير كى يمكيل ہو گئ اے ميرے رب كريم! جس طرح آپ نے بہال تك تغيير لكھوا دى ہے باقی سورتوں كى تغيير بھى تكمل كرادين ميرى تمام تصانيف كو تا قيامت فيض آفريں ركھيں اورميرى ميرے والدين ميرے اساتذ ، مير اے احباب اورميرے قارئين كى مغفرت فرماديں۔

> و الصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.

64

لِينْ إِلَّالَةُ الْكَخْمِ الْكَحْمِيرِ بِهِ إِلَّهِ اللَّهُ الْكَرِيمِ نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة الكافرون

#### سورت کا نام اور وجه تشمیه

اس سورت کا نام سورۃ الکافرون ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنے نبی کو بیتھم دیا ہے کہ وہ کافروں کو مخاطب کر کے بیکہیں کہ آپ ان بتوں کی عبادت نہیں کریں گئے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اور اس سورت کی کپہلی آیت ہے ہے: قُلْ لِیَآیُٹِھُمَا الْکُلِیْمُوْنَ کُ (الکافرون: ا) آپ کہیے: اے کافرو! ۞

امام این مردوبیائے حضرت این عباس رضی الله عنها اور حضرت این الزیبر رضی الله عندسے بیروایت کیا ہے کہ سورۃ الکافرون مکہ بیس ناز ل ہوئی ہے۔ (الدرالمنثورج ۸۳ ۹۵ اداراحیاءالتراٹ العربی بیروت)

اس سے پہلے سورۃ الکوڑ میں اللہ تعالیٰ نے بیتھم دیا تھا کہ آپ اخلاص سے اپنے رب کی عبادت کریں اور اس سورت میں بیتھم دیا ہے کہ آپ بیداعلان کر دیں کہ آپ مشرکین کے خود ساختہ بنوں کی عبادت نہیں کریں گے اور آپ ان کے معبودوں سے بےزاری کا اظہار کردیں۔

اس سورت میں مشرکیین کے اعمال سے بے زاری کا اظہار کیا گیا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس سورت میں کفار کی اس طبع کو منقطع کر دیا گیا کہ بھی مسلمان دین اور عبادت کے معاملہ میں ان سے مجھوتا بحر لیس گے۔

حصرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ' قُلْ یَاکَیْ آالْکُونْ وَ وَکُ ' 'چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ (فردوں الاخبار للدیلی قرآ الحدیث: ۲۵۸٪)

حضرت فروہ بن نوفل انتجی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: مجھے کچھ وصیت کیجئے' آپ نے فرمایا: تم سوتے وقت' قُلْ یَکیٹھٹا الکیفی ڈی ؓ ''پڑھا کرو' کیونکہ بیسورت شرک سے بُری کرتی ہے۔ (سنن ابوداؤر تم الحدیث:۵۸۵ کا ملی الیوم واللیلة للنائی رقم الحدیث:۵۸۵ کا ملیالیوم واللیلة للنائی رقم الحدیث:۸۸۹

تر حیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۱۰۹ ہے اور تر حیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۱۸ ہے۔ اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا تر جمہ اور اس کی فیبر شروع کرد ماہوں' اے میرے رب کریم! مجھے اس مہم میں صحت اور ثواب پر قائم رکھنا۔ (آمین) فیبر شروع کرد ماہوں' اے میرے رب کریم! مجھے اس مہم میں صحت اور ثواب پر قائم رکھنا۔ (آمین)

غلام رسول شعيدى غفرلهٔ

موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۱۵ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰

۲۸ زوالقعده۲۲ ۱۳۲۱ هر/ اسر ۲۰۰۵ ء



سورة الكافرون كل ب الله بى كنام سے (شروع كرتا ول) جونهايت رح فرمانے والا بهت مهرمان ب ال ميس چير آيات اور ايك ركوع ب

### قُلْ يَكَيُّهَا الْكُفِي أُونَ فَ لِا اَعْبُدُ مَا تَعْبُكُ وَنَ فَ وَ لِا اَنْتُوْ

آپ کہيے: اے کافرو! 0 میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو 0 اور نہ تم اس کی

## عْبِلُونَ مَا اَعْبُلُ ﴿ وَلَا اَنَاعَابِلُ مَّا عَبُلُ ثُونَ مَا اَعْبُلُ فَرْ وَلَا اَنْتُمْ

عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں 0 اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے 0 اور

### عبِلُادْنَ مَا آغَيْلُ ﴿ لَيُكُودِينِكُمُ وَلِي دِيْنِ فَ

نتم اس کی عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں O تمہارے لیے تمہارادین ہے اور میرے لیے میرادین ہے O اللّه تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے: اے کافرو! O میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو O اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں O اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں O تمہارے لیے تمہارادین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے مرا کرتا ہوں O تمہارے لیے تمہارادین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں O تمہارے لیے تمہارادین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے ا

'قل يايها الكافرون''كاشانِ نزول

حصرت ابن عباس رضی الله عنبها بیان کرتے ہیں کہ قریش نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے یہ کہا کہ وہ آپ کو اتنا مال

دیں گے کہ آپ مکہ کے امیر تر میں شخص ہوجا کیں گے اور آپ جس عورت سے شادی کرنا چاہیں گے وہ اس سے آپ کی شادی

کر دیں گے بس آپ ہمارے معبودوں کو کر اکہنا چھوٹر دیں اور اگر آپ ایسا نہ کریں تو ہم آپ کے سامنے ایک اور پیش کش

کرتے ہیں آپ نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: آپ ایک سال تک ہمارے معبودوں لیعنی لات اور عزیل کی عبادت

کریں اور ایک سال تک ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گئ آپ نے فرمایا: میں دیکھا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تھم

نازل ہوتا ہے گھراس کے جواب ہیں سورہ کا فرون نازل ہوئی اور بہآیت نازل ہوئی۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٣٩٥ ٢٩٥ وارالفكر بيروت ١٩٥٨ ه تغيير امام ابن ابي حاتم رقم الحديث ١٩٥١٨)

آ پ نے ان کی چیش کش کوازخود رو نہیں کیا بلکہ اس کواللہ تعالیٰ کی طرف مفوض کر دیا کیونکہ آپ کونو رِ نبوت سے بیمعلوم تھا کہ اس سلسلہ میں یوری سورت نازل ہونے والی ہے۔

ابوالبطرى كے غلام سعيد بن بينا بيان كرتے بين كه الوليد بن مغيرة العاص بن واكل الاسود بن المطلب اور اميه بن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ملے اور انہوں نے كہا: یا جھر آ ب ہمارے معبودوں كى عبادت كريں ہم آ ب كے معبودوں كى عبادت كريں اور ہم اور آ ب بتمام معاملات بين مشترك ہوجا كين بيراگر ہمارا مؤقف آ ب كے مؤقف سے زيادہ سجح ہوتو ہم آپ كے مؤقف سے مارے مؤقف سے زيادہ سجح ہوتو ہم آپ كے مؤقف سے مارے مؤقف سے زيادہ سجح ہوتو ہم آپ كے مؤقف سے

تبيار القرآن

تھے لے چکے ہوں گے تب اللہ تعالی نے سور کا کافرون نازل فر مائی۔

( تفسير امام اين الى حاتم رقم الحديث: ١٩٤١٩ 'جامع البيان رقم الحديث:٢٩٥٦٣)

امام الومنصور مجد بن محد ماتريدى حنى متونى ٣٣٣ ه لكحة ين:

کے رابیات الکافرون'' سے کیہائے'قل''لانے کے متعلق امام رازی کی توجیہات

ا مام رازی نے میہ بحث چھیڑی ہے کہ اللہ تعالی نے لفظ' قسل'' کیوں فرمایا' یعنی آپ کہیے اور صرب اس پر اکتفاء کیوں نہیں کیا کہ اے کا فرو!؟اس کا جواب میہ ہے کہ اگر لفظ' قسل'' نہ ہوتا تو اس سے میہ تھا جاتا کہ رسول اللہ تعلیم النہود فرمار ہے ہیں:اے کا فرو! حالانکہ آپ بہت نرم مزاج' شفیق اور رجم و کریم ہیں اور ایسا سخت لفظ کہنا آپ کے مزاج کے مناسب نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں آپ کی نرمی اور رحم دلی کے متعلق میآیات ہیں:

الله کی رحت کے سبب آپ ان پرنرم دل میں اور اگر آپ بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو بیرسب آپ کے پاس سے بھاگ

جاتے۔

اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحت بنا کر

وَهَا آرْسَلُكُ الْآرَحْمَةُ لِلْعَلِمِينِ ٥ (الانبياء:١٠٤)

الْقَلْبِ لَانْفُضُّو إِمِنْ حَوْلِكَ من (آل عران:١٥٩)

فَيَمَارَ مُهَ قِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ

اور آ پ کور بھی تھم دیا تھا کہ آ پ کافرول کونہایت التھ طریقہ سے دین کی طرف بلائیں اور عمدہ جواب دیں فرمایا: اُدُوُ الی سِینیلِ مَرِبِّكَ بِالْمِكْمَةُ وَالْمَوْعِظَاتُو الْمُسَتَّةُ لَا الْمُسَتَّةُ لَا الْمُسَتَّةُ لَ وَجَادِلْهُمُ وَبِالَّتِیْ هِی آخسین طریقہ (انمل:۱۲۵) بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیں اور نہایت استھ طریقہ کے ساتھ

ان سے بحث کریں۔

سوآپ کولوگوں کے ساتھ خلق اور نرم گفتاری کا تھم دیا گیا اور پھرآپ ان سے فرماتے: اے کا فروا تو لوگ کہتے: بیتخت کلام نرم گفتگو کے کیسے لائق ہوسکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے' قسل ''فرمایا یعنی آپ کہیے: اے کا فرو! گویا آپ ازخود مشرکین مکہ کواے کا فرو! نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے تو اس کے تھم کی تھیل میں ان سے تخت کلام فرمارہے بیں اور نرم گفتاری کر رہے ہیں لیٹنی آپ کی رحمت اور نرم مزاجی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

جلدوواز دهم

ا مام رازی نے اس اعتراض کا دوسرا جواب بید دیا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا: وَ اَنْ نِهِ اُدْ عَیْشِیْکِ اَلْاَکْٹِرُ بِیْنِی کُ (الشراء:۲۱۳) آپ ایٹے قربی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب ہے ڈراہے O

اور آ پاہے قرابت دارول سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ قرآن مجیدیں ہے:

قُلْ لَا ٱسْتَكُوْمُ تَكُيْمُ أَجُوالِلا الْمُودَةُ مَنْ الْعُنْ إِنْ " آب كَي كديس أسْتِنْ وين يرتم يولَ اجرطاب نيس

(الثوري ٢٣٠) كرتا موااس كے كمتم مير حقر ابت داروں سے محبت ركھو\_

اور جب کدرشتہ داری اورنسب کی وحدت بخت کلام کرنے سے مانع ہوتی ہے تو آپ کو تھم دیا کہ آپ اپ رشتہ داروں سے تی سے کلام کریں اور کہیں: اے کا فرو!

امام رازی نے اس کی تیسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

آیکھُاالتَسُوْلُ بَیْدَهُمَا اُوْلِ اِلْمُنْگَ مِنْ تَرْتِكُ اللَّهُ الْحَرْدُ اللَّهُ مُمَا اُوْلِ اِلْمُنْگَ وَلِنْ لَمُوَتَفَعُلُ فَمَا بَكَفْتَ دِسَالَتَكُ طُورَ المائده: ١٤) نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجے اگر آپ نے اییانیس کیا تو آپ نازل کیا گیا مقاوہ نیس بہنچا ہے۔

توچونکه آپ کے اوپر' قُلْ لِیَایَنْهٔ کافکیفِنُون کُنْ '' کا مجموعہ نازل کیا گیا تھا'اس لیے آپ نے''قل''سمیت یہ پورا کلام پینچا دیا۔

امام رازی نے''قسل'' کہنے کی چوتھی وجہ میدیمان فرمائی ہے کہ انسان اپنے مالک اور مولا کی تو ہر بات بر داشت کر لیتا ہے خواہ وہ بخت ہو یا نرم کیکن دوسر سے کی بخت بات بر داشت نہیں کرتا اور شرکین میر ماننے تھے اور بیاعتر اف کرتے تھے کہ اللہ سجانہ ان کا خالتی اور ان کا راز ق ہے اور وہ بی ساری کا ئنات کا پیدا کرنے والا ہے' کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

وَلِينْ سَأَلْتَهُمُ مِّنْ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْهِي الرَّآبِ ان بِسِوال كري كه آمانوں اور زمينوں كوكس

لَيْقُوْلُنَّ اللَّهُ ﴿ (لقمان: ٢٥) في يداكيا عِنْ يرضرور كبيل كي كدالله في يداكيا عيد

اورانسان اپنے مالک اور مولی کی دہ باتیں برداشت کر لیتا ہے جن کو وہ دوسروں سے سننا گوارانہیں کرتا' پس اگر نبی سلی
الله علیہ وسلم ابتداء فرماتے: ' نِکَائِیْکَااَلْکُیْفِیُوُوْکُ کُ'' اے کافرو! تو ہوسکتا تھا کہ وہ بیقرار دیتے کہ بیسیر نامجر صلی اللہ علیہ وسلم کا
کلام ہے تو شاید وہ اس کو برداشت نہ کرتے اور آپ کو ایڈاء پہنچاتے لیکن جب انہوں نے سا'' قسل'' (آپ کہے ) تو انہوں
نے جان لیا کہ بیدورشت اور سخت کلام آسانوں اور زمینوں کے خالق کی طرف سے ہے تو انہوں نے اس سخت کلام کو برداشت
کرلیا اور ان کو بینا گوار نہ لگا۔

امام رازی نے'' نیکنیُشھاَالْکیفراُڈٹ ؒ''سے پہلے لفظ''قسل''ڈکر کرنے کی ای طرح کی تینتالیس (۴۳) تاویلات اور توجیعبات ذکر کی ہیں' آخری تاویل اور توجیہ بیہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کی طبیعت میں بخق اور درشق تھی'سو جب ان کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا گیا تو ان دونوں سے فرمایا:

فَقُولًا لَهُ قُولًا لِيِّيًّا (ط: ٣٣٠) آپِدونون فرعون عزى عبات كرير-

ادر جب سيدنا محمصلي الله عليه وسلم كوملوق كي طرف بهيجا كيا تو آپ كوشي كرنے كاحكم ديا للهذا فرمايا:

وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴿ (الوَّهِ ٢٤٠) إِن رَبِّقَ كَيْحِهُ \_

كونكرآب بين انتهائى فرى اوردحم ولى تقى اس سيالله تعالى في آب عفر مايا:

'' فُكْ يَكَايُهُا الْكُفِي ُوْنَ ( كَا ٱعْبُلُ مَا تَعْبُلُ وَنَ فَ ' ' (الكافرون ١-١) آپ كهي: اے كافرو! O ميں ان كى عبادت نہيں کرتا جن کی تم عمادت کرتے ہو 🔾 (تغییر کبیرجااس ۳۲۹۔۳۲۳ داراحیاءالتراث العربی بیردت ۱۳۱۵ھ)

امام رازى كى توجيهات يرمصنف كالتصره

امام رازی قدس سرہ نے بیاتو جیہات اور تاویلات اس لیے کی ہیں کہ شرکین مکہ کو کا فرکہنا گویاسب وشتم کی بات تھی 'جو رسول الله صلى الله عليه وسلم ك شايانِ شان نهمي أس لين كَيَايَّهُا الْكُيْرِ اوْنَ فَ" عليه الله عليه وسل الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ال كه آپ نے ازخودان كو كافرنہيں كہا بلكه الله تعالیٰ كے حكم دینے سے ان كو كافر فر مایا ہے۔

مصنف کے زدیک فی نفسہ کافر کے لفظ میں کوئی تختی یاسب وشتم کی بات نہیں ہے' کافر کامعنیٰ ہے:منکر'مشر کین چونکہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کاا نکار کرتے تھے ٰاس لیے ان کو کافر کہا جا تا ہے لینی منکرین'ای طرح مسلمان چونکہ بتوں کی برشش اور شیطان کی

اطاعت کا اٹکارکرتے ہیں اس لیے اس معنی میں ان پر بھی تفر کا اطلاق فر مایا گیا ہے قر آن مجید میں ہے:

سو جَوْحُض شیطان ( کی اطاعت ) کا کفر کرتا ہے اور اللہ ( کی فَمَنَ يَكُفُنُ بِالطَّاعُوٰتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُورِةِ الْوُثْفِيِّ . (البقره:٢٥١) توحید ) برایمان رکھتاہے اس نے مضبوط وستے کوتھام لیا۔

جس طرح مشرکین اللہ تعالیٰ کی تو حید کے کافر اورمئر ہن'ای طرح مسلمان بھی شیطان کی اطاعت کے کافر اورمئر ہن'

اس لیےاس اعتبار سےمسلمان کو کافر کہنے میں کوئی سخت بات ہے نہ شرک کو کافر کہنے میں کوئی سخت اور ناروا بات ہے۔

قر آن مجید کی بہت آیات میں مشرکوں کوخطاب کر کے کفر کا صیغہ استعمال فرمایا ہے ادراس سے پہلے لفظ' قبل''نہیں ہے' چندآ مات ملاحظه فرمائيں:

كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُ أَمُواتًا فَأَخْيَا كُمْنَ تم الله كاكيول كركفركرت موحالانكهتم مرده تطيخ سواس نے تم کوزنده کیا۔ (البقره:۲۸)

حضرت هودعليه السلام كي قوم كي مشركون نے كہا:

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُ وَآ إِنَّا بِالَّذِينَ امْنُمُّ بِهِ متكبرلوگوں نے كہا:تم جس ذات يرايمان لائے ہو ہم اس ذات کے کافر ہیں (لیعنی اس کے منکر ہیں ) O كُفِرُ أُونُ (الاعراف:٢٦)

اس آیت میںمشرکین نے خوداینے اوپر کافر کا اطلاق کیا ہے' پس مشرکین کو کافر کہنا ان کے حق میں خت بات کیسے ہو

يُرِنْيُكُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُوْسَ اللهِ بِأَخْوَاهِهِمْ وَ مشرکین جاہتے ہیں کہ اللہ کے نورکوائے مونہوں سے بچھا دیں اوراللہ اپنے نورکومکمل کرنے کے سواا نکار کرتا ہے خواہ کا فروں يَا بِيَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِعَرِّنُورَ لا وَلَوْكُرِهُ الْكَلْفِي وَنَ ٥ (التوبه:٣٢) • كونا كوارمون

لہٰذامصنف کے نز دیک رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم کامشر کین مکہ کو' تک افسرو ن' 'فر مانا کوئی ایس شخت اور عگین بات نہیں ہے' جس کی تینالیس (۳۳) تو جیہات کی ضرورت ہوؤیہے امام رازی بہت عظیم اور تبحر مفسر ہیں' وہ جس کی چاہیں اور جتنی عامیں توجیہات کر سکتے ہیں۔

الکافرون:۵-۲ میں فرمایا: میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو 🖸 اور نہتم اس کی عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں O اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے O اور نہ تم اس کی

عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں O سورۃ الکا فرون کی آیات میں تکرار کا جواب

ان آیات پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ آیت:۳-۱۳ اور آیت:۵-۴ کا ایک ہی معنیٰ اور مفہوم ہے اور بیکرار ہے اور تکرار غیر مفید ہوتا ہے کہ آیت تاکید ہیں اور دوسرا مفید ہوتا ہے اور تکرار غیر مفید ہیں ہوتی اس کا جواب بیہ ہے کہ آیت ۵-۴ آیت ۱۲ کی تاکید ہیں اور دوسرا جواب بیہ ہے کہ آیت ۵-۴ آیت ۱۲ کی تاکید ہیں اور دوسرا جواب بیہ ہے کہ آیت ۲-۳ مال کے زمانہ پرمحمول ہیں اور آیت ۵-۹ مستقبل کے زمانہ پرمحمول ہیں تجہار ہے معبود وں سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہ ہیں زمانہ حال میں تنہار ہے معبود وں کی عبادت کرتا ہوں اور سیستقبل میں عبادت کرتا ہوں اور نہ نہ نہ نہ نہ نہ کہ وی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ کہ وی میں عبادت کرتا ہوں۔

اور بیآ بات ان ہی کا فرول کے ساتھ مخصوص ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کوظم تھا کہ وہ بھی ایمان نہیں لائمیں گے \_ الکافرون: ۲ میں فرمایا: تہمارے لیے تمہاراوین ہے اور میرے لیے میرادین ہے O

### ''لكم دينكم ولى دين'' كمامل

اس کامعنی ہے ہے : تمہارا مؤقف اللہ تعالی کی توحید کا انکار کرنا ہے اور میر امؤقف اخلاص کے ساتھ اللہ سجانہ کی توحید کو ماننا ہے۔اگر میر کہا جائے کہ اس آیت کا میمعنی ہے کہ مشرکین کوشرک کرنے کی اجازت دے دی ہے تواس کا جواب میہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت توشرک کی ہے کئی کے لیے ہوئی آپشرک کی اجازت کیے دے سکتے ہیں۔

اور ہی بدآیت تواس کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) اس آیت سے مراد تہدید (دھمکانا) اورّز جروتونتؓ ( ڈانٹ ڈیٹ ) ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اِعْمَکُوُا هَا اِشْتُکُوْرُ لِلَّهُ بِهَا کَتَمْکُونُ کِیمِیمِینُیرٌ ۞ تم جو جا ہو کرتے رہؤ ہے تئک وہ تہارے تمام کاموں کو

( م السجده: ۴۰) د يکھنے والا ہے 🔾

یہ امر کا صیغہ ہے کیکن اس سے مقصود عذاب سے ڈرانا اور دھمکانا ہے' یہ مطلب نہیں ہے کہتم کوشرک اور کفر اور معصیت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے' سواس طرح الکافرون : ۵ ہے۔

- (۲) گویا آپ نے فرمایا: میں تمہیں تو حید کی دعوت دینے کے لیے جیجا گیا ہوں اگر تم میری دعوت کو قبول نہیں کرتے اور میری بیروی نہیں کرتے تو جھے کو چھوڑ دواور جھیے شرک اور بت برتی کی دعوت نیدو۔
- (۳) دین کامعنی ہے حساب میعنی تم ہے تہارے اعمال کا حساب ہوگا اور جھے سے میرے اعمال کا حساب ہوگا اور کسی ہے۔ دوسرے کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا۔
  - (~) تم کوتنہارے اعمال کی سزاملے گی اور مجھ کومیرے اعمال کی جزاملے گ۔
- (۵) دین سے مراد ہے:عادت ٔ تمہاری وہ عادت ہے جوتم کوشیاطین سے ملی ہے اور میری وہ عادت ہے جو جھے وحی اللبی سے حاصل ہوئی ہے البذاتم اتباع شیاطین کی وجہ سے دوزخ میں جاؤگے اور میں اتباع وحی کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا

سورة الكافرون كى تحيل

آج ۲۹ ذوالقعدة ۱۳۲۱ه/ محمم جنوري ۲۰۰۱ء به روز اتوار سورة الكافرون كي تفسير تكمل ہو گئ الحمد ملذرب الغلمين \_ا \_

میرے رب کریم! اپنی رحمت اور نصل و کرم سے قرآن مجید کی باقی سورتوں کی سخیل بھی کراد ئے اور میری میرے والدین کی میرے اسا تذہ کی میرے تلاغہ اور میرے احباب کی اور میرے قارئین کی مغفرت فرما دے اور میری تمام تصانیف کو قیامت تک باقی اور فیض آفرین رکھ۔

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



# لِيْنْ أَلِنَكُ الْحُمْ الْحُرِيْ فِي الْمُعْلَقِينَ مِنْ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْ

### سورة النصر

سورت کا نام اور وجه تشمیه

اس سورت کا نام النصر ہے کیونکداس سورت کی کیلی آیت میں 'نصر'' کالفظ ہے اور وہ آیت یہ ہے: إِذَا جِمَا عُوْمُ اللّٰهِ وَالْفَتْمُ ﴾ (افتح: 1) جب اللّٰدی مداور فتح آماے ٥

ال "نصر" سے مراد بہت بوی مدد ہاوران فتے سے مراد بہت بوی فتے ہاوروہ فتح کمہے۔

امام این مردوییا نے حضرت این عباس اور حضرت این الزیبروضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ ' [خَاجِمَآ خَ فَصُنُ اللّٰهِ وَالْفَكَّةُ ''' مدینه میں نازل ہوئی ہے۔ (الدرامنو رج ۴ ص ۲۱۰ واراحیاء التراث العربی پیروٹ ۱۳۷۱ھ)

اس سے پہلی سورت میں یہ بتایا تھا کہ دین اسلام کفار کے دین کے ظاف ہے اور اس سورت میں یہ بشارت دی ہے کہ کفار کا دین عنقریب مث جائے گا اور دین اسلام غالب آجائے گا اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو غقریب بہت بڑی فتح اور بہت بری نصرت حاصل ہوگ مد محرمہ فتح ہوجائے گا اور ادر گرد کے قبائل فوج در فوج اسلام میں وافل ہوں گے اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم کامشن پورا ہور ہا ہے اور عنقریب آپ کی وفات ہوجائے گا۔ ترجیب نزول کے اعتبار سے اس

سورت کا نمبر ۱۳ اے اور بیر آخری سورت کی میں ججہ الوداع کے دوران نازل ہوئی ہے اور چونکہ بیسورت ہجرت کے بعد نازل موئی ہے اس لیے اس سورت کا مدنی سورتوں میں شار کیا جاتا ہے اور تربیب مصف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۱۰ اے۔

بیسورت بالا جماع مدنی ہے اوراس میں فتح مکہ اور شرکین کے ظاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کی طرف اشارہ ہے اور سر یہ کہ تار میں اسلام بھیل جائے گا اور بت برتی اور شرک کے اندھیرے اب جیٹ جائیں گے اور اس سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرزندگی بوری ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے اور آپ کو بیتھم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب عزوجل کی خمد اور اس کی تنبیج کریں اور اس سے استعفاد کریں مواس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہر شرت اللہ تعالیہ کرتے تھے۔

ً مورة النصر كي اس مخضر تعارف ادرتم يدك بعداب مين الله تعالى كى امداد اوراعانت پر توكل كرتے ہوئے اس سورت كا

ترجمهاوراس كي تفيير شروع كرد ما مول \_ا مير \_ دب كريم إلجها سمهم مين صحت اورصواب برقائم ركهنا \_ ( آمين )

غلام رسول سعيدي غفرله

یکمذوالح ۲۰۰۷ اه/۲ جنوری ۲۰۰۷ء

مويائل نمبر: ۲۱۵۲۳۹ د ۲۱۵۲۳۰۹ ه

النام و گردیو النام کردیو النام مدنی به الله ای کنام ساز شروع کرتامول) جونهایت در قرزانے والا بهت مهر بان به اس میں تین آیات اورا یک رکوع

إِذَاجَاءَ نَصْرُ اللهِ وَ الْقَتْحُ أَوْرَايْتُ التَّاسَ يَدُخُلُونَ

جب الله کی مدد اور فتح آ جائے O اور آپ لوگوں کو ریکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں

فَ دِيْنِ اللَّهِ أَفُواجًا ﴿ فَسَيِّحُ بِحَمْدِ مَا يَكُ وَاشْتَغُفِمُ أَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْحِلْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّل

فوج در نوج داخل ہورہے ہیں O سوآپ اینے رب کی حمد کے ساتھ اس کی شیج کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں ا

### ٳؾۜٷػٳڹٵؖ

بے شک وہ بہت تو بہ قبول فر مانے والا ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے :جب اللهٰ کی مدداور فتح آ جاے 0 اور آپ لوگول کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج درفوج داخل ہو رہے ہیں 0 سوآپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تنبیج کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں' بے شک وہ بہت تو بہ قبول فرمانے والا ہے 0 (انصر ۱۔۱۰)

فتح سے مراد فتح مکہ ہونا

امام الومنصور محمد بن محمد ماتريدي حنى متوفى ١١٣٥ ه لكهي بين:

"اذا جاء نصو الله" سے رسول الله عليه وسلم كى مرت حيات بورى مون براستدلال

مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ پہلے لوگ ایک ایک کر کے یا دو دوکر کے اسلام میں داخل ہوتے اور جب مکہ فٹے ہوگیا تو پوری پوری فوج اور پورے پورے فیلے اسلام میں داخل ہونے گئے نیز اس سودت کے نازل ہونے کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مسلمانوں کواپی وفات کی فیزدی اوراس پرحسب ذیل اُمورے استدلال ہے:

(۱) جب نبی صلی الله علیه وسلم نے بید یکھا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہور ہے ہیں تو اس ہے آپ نے بیاستدلال کیا کہ آپ کامشن اب پورا ہو چکا ہے لہذا اب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا وقت آگیا ہے۔

علددوازد بمم

تبياء القرآر

(۲) الله تعالیٰ نے نبی صلی الله علیه وسلم کی زندگی پوری ہونے کی کچھے علامات رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بتا دی تھیں ان علامات

ے آپ نے جان لیا تھا کہ اب آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔

(٣) جب لوگوں كے فوج ورفوج اسلام ميں داخل ہونے سے اب بلنے اسلام ميں مشقت اٹھانے كى ضرورت نہيں رہى تو تب

نے جان لیا کہاب آپ کی زندگی پوری ہوگئ ہے۔(تاویلات اٹل النتہ جنوں ۱۳۵۷ے ۱۳۳۳ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ) منا ماروں میں میں میں میں جوری میں جوری وردی کا ساتھ کا میں تاہم کا میں استفاد میں میں میں استفاد میں میں میں

حضرت ابن عباس رضي الله عنهائ ' إِذَا جِنَاءً مَصُنُ اللهِ وَالْقَدُّحُ ' ' كَيْفِيرِ مِين كِها رسول الله صلى الله عليه وتلم نے فرمایا

مجھے اپنی وفات کی خبر دی گئی ہے گویا اس سال میری روح قبض کر لی جائے گی۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۹۵۷ سنداحمدجاس ۲۱۷طبع قذیم مشداحمدج ۳۵ ۲۷۱ مؤسسة الرسالة 'بیروت' البیرقم الکریث: ۷۰۱۰ ولائل المنبذ قرح سے ۱۲۷ السنن اکلبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۷۱۱

حضرت ام حبيبه رضى الله عنها بيان كرتى بيل كه جب" إذا بحاء تضم الله والفَتْحُ فن ازل مولى تورسول الله صلى الله

عليه وسلم نے فرمایا: حضرت عيسيٰ بن مريم نے اپنی امت ميں چاليس سال گزارے اور ميرے بيس سال پورے ہو چکے ہيں اور ا ميں اس سال ميں فوت ہوجاؤں گا'يس حضرت سيدہ فاطمہ رونے لگيس تو رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: ميرے اہل بيت

میں اس سال میں توت ہوجا وک کا بین حضرت سیدہ فاطمہ رویے میں تو رسول اللہ می التدعابیہ و تم نے فرمایا: ممبرے اس بیت میں سے سب سے پہلےتم جھے سے ملوگ ، چرآ پ مسکرانے لگیں۔

(تغییرامام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۵۲ مکتبه نز ارمصطفیٰ میروت که مکرمه ۱۳۱۷ ه)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے

ساتھ مجھے ہے' اِذَا جَاءَ فَصُّ اللهِ وَالْفَتُهُ وَ '' کے متعلق سوال کیا' میں نے کہا: یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل ہے اس کے ابعد دوسری روایت میں بے نیر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم ابتد علیہ وسلم کو تعلیم

ں میں اور بتایا تھا' میہ آپ کی وفات کی علامت ہے سوآ پاپنے رب کی حمد کے ساتھ شیخ کریں اور اس سے معفرتِ طلب کریں' بے شک وہ بہت تو یہ قبول کرنے والا ہے۔

(المعجم الكبيرللطمر اني رقم الحديث: ١٠١١-١١١ والصحيح النجاري رقم الحديث: ٢٣٩٥-٣٩٢٩ سنس ترزي رقم الحديث ٢٣٣٠)

حمد اور شبیح کامعنی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے استعفار کے محامل

النصر ۳۰ میں فرمایا: سوآ پ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تھیج کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں 'بے شک وہ بہت تو یہ قبول فرمانے والا ہے O

۔ تعلیج کامعنیٰ ہے:اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں ہے تنزیہ بیان کرنا جواس کی شان کے لائق نہیں ہیں اور حمہ کامعنیٰ ہے:اللہ سے مصرف کے اللہ میں اور میں اس کے ساتھ کی سے اللہ میں اور کی سے سے تعلیم میں اور حمہ کامعنیٰ ہے:اللہ

تعالیٰ کی صفات کمالیہ بیان کرنااوراللہ تعالیٰ کی ان کلمات ہے ثناء کرنا 'جن کی اس نے آپ کو تعلیم دی ہے۔ رہر سے سرمعنل بھی میں تاریخ سے سے ''در ہے دیں الاّلیوں ہے رو ''رٹر چیت میں کہنا کے دوکل یہ جبران تنہیج سر دامع

اس آیت کامعنیٰ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ 'نسبحان الله و بحمدہ ''پڑھتے رہیں کیونکہ یہ دوکلمات تمداور تبیج کے جا مح

اں آیت میں آپ کومغفرت طلب کرنے کا حکم دیا ہے اس سے بیوہ ہم نہ کیا جائے کہ آپ ہے کو کی تقصیریا تفریط ہو کی

تھی جس کی بناء پرآپ کومغفرت طلب کرنے کا تھم دیا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ ہر کھظ آپ پراللہ تعالیٰ کی آتی زیادہ تعتیں ہیں بلکہ غیر متناہی نعتیں ہیں جن کا زبان وبیان ہے شرخییں ادا کیا جا سکتا تو اس لیے آپ کواستغفار کرنے کا تھم دیا کہ اللہ تعالیٰ ک میں نوجہ مرب سر میں ہیں جنوب کے سرچہ میں میں تعدید کے انہ میں انہ ہوں کا میں میں انہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی

تمام نعتوں کا کماحقہ جوآپ شکراوانہیں کر سکتے تواس پراللد تعالیٰ سے استغفار کریں۔

اس کا دوسرا جواب مدہے کہ نبی معصوم جب اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اس سے مرادید ہوتی ہے کہ ان کے

جلد دواز دہم

درجات اورمراتب بلند کیے جا کیں۔

اس کا تیسرا جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس استغفار سے میراونہیں ہے کہ آپ اپنے لیے استغفار کریں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے استغفار کریں' جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَاسْتَغْفِنْ لِلنَّانْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ كَالْمُؤْمِنِينَ كَالْمُؤْمِنِينَ كَالْمُؤْمِنِينَ وَالرموسنين اور

(محد:19) مؤمنات کے گناہوں کے لیےمغفرت طلب کیجے۔

اور بہ بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ سے وعدہ کیا ہو کہ جب آپ وائما استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلندفر مائے گا۔

الله تعالی نے اپنے آپ کو'نسوّاب' فرمایا ہے لیعنی وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرماتا ہے بندہ ایک بار گناہ کر کے توبہ کرتا ہے ، وہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے بندہ بھر گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو وہ بھر توبہ قبول فرمالیتا ہے اور بیسلسلہ یونہی چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ حدیث میں ہے:

حصرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیر مایا: جس شخص نے ( گناہ کے بعد ) استغفار کر لیا' اس نے اصرار نہیں کیا' خواہ وہ دن میں ستر بار ( بھی ) گناہ کرے۔

. (سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٥٠٥ اسنن تريذي رقم الحديث: ٣١٣٠)

سورة النصر كے نزول كے بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم كاب كثرت حداورت بيج اوراستغفار كرنا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جھے مشائے بدر میں داخل کرتے ہے ان میں سے بعض مشائے کو یہ نا گوار ہوتا تھا انہوئی نے کہا: آپ ان کو تھارے درمیان کیوں رکھتے ہیں حالا تکہ ان کی عمر کے برابر تو ہمارے بیغ ہیں مشائے کو یہ نا گوار ہوتا تھا انہوئی نے کہا: آپ ان کو تھارے درمیان کیوں رکھتے ہیں حالا تکہ ان کی عمر نے ان کو بلایا اور ممرا کی افراز ہ تھا کہ آج حضرت عمر ان پر میری حیثیت واضح کریں گئے پھر حضرت عمر نے ان سے مشائے بدر میں داخل کیا اور میرا کہی انداز ہ تھا کہ آج حضرت عمر ان پر میری حیثیت واضح کریں گئے پھر حضرت عمر نے ان سے لوچھا: آپ لوگ ' اُذا جائے تفض انداز ہ تھا کہ آج حضرت عمر کے ہیں؟ ان میں سے بعض نے کہا: ہمیں ہے تھم دیا ہے کہ جب جنگ میں ہمیں فتح حاصل ہوتو ہم اللہ تعالیٰ کی حمر کریں اور جب ہمیں فتکت ہوتو ہم اللہ تعالیٰ سے استعفار کریں اور دسم ہمیں فتکت ہوتو ہم اللہ تعالیٰ سے استعفار کریں اور دسم ہمیں فتکت ہوتو ہم اللہ تعالیٰ سے استعفار کریں اور دسم ہمیں فتکت ہوتو ہم اللہ تعالیٰ سے استعفار کریں کیا اس سورت کی کہی تفسیر ہے؟ میں نے کہا جبین عباس آ پ کے نزد کیک کیا اس سورت کی کہی تفسیر ہے؟ میں نے کہا جواللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی تھی '' اِذا جائے تھے مہالہ کی وفات کا بیان ہے جواللہ تعالی نے آپ کو بتا دی تھی '' اِذا جائے تھے مہالہ کی وفات کا بیان ہے جواللہ تعالی ہے آپ کو بتا دی تھی '' اِذا جائے تھے مہالہ کی وفات کا بیان ہے جواللہ تعالی ہے آپ کو بتا دی تھی '' اِدا جائے تھے مہالہ کیا اس سے جوالہ کو تا دی علی مصرت عمر نے فرایا اس سورت کے متعالی ہے اس سے نوادہ کی عمرت عمر نے فرایا اس سورت کے متعالی ہے اس سے نوادہ کی محمد کی محمد سے خوالہ کو تا دی محمد کی محمد سے محمد سے نوادہ کی محمد کی محمد سے محمد کی اس سورت کے متعالی ہے تھا کہ محمد کے محمد سے محمد کی محمد سے محمد سے تھا کہ محمد سے محمد سے تھی اس سے تھی تھی اس سے تھی ہوتو ہم اس سے تھی اس سے تھی اس سے تھی ہوتو ہم تھی کی تھی سے تھی ہوتو ہم تھی تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی کے تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی ہوتو ہم تھی ہوتو

(صحیح النخاری وقم الحدیث: ۴۹۷۰ سنن تر ذی وقم الحدیث:۳۳۲ منداحدج اص ۳۳۷)

 فتح مكه- (صيح مسلم رقم الحديث: ٢٠٠ مصنف ابن ابي شيبر رقم الحديث: ٢٩٣٢٣)

حضرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی بین که سوره'' إذا اِجائم نصن الله والقَتْحُ نُ ''ک بعد جب بھی رسول الله صلی الله علیه و بیلم نے نماز بردهی' نوسجان ہے اور تیری حمد کے اللهم اغفر لی ''توسجان ہے' اے ہمارے رب اور تیری حمد کے ساتھ اُسالیہ الله الله میری مغفرت فرما۔ (مجمح ابناری رقم الحدید: ۲۹۲۷)

حصرت امسلم رضی الله عنها بیان کرتی بین که سورت نصر نازل ہونے کے بعد نی صلی الله علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخریش ا تسبیح اور استغفار بہت زیادہ کرتے تھے آپ جب بھی کھڑے ہوتے یا بیٹھے یا آتے یا جاتے تو یہ پڑھتے تھے: 'سب حسان الله و ب حصدہ است غفر الله و اتوب المیه ''اورفر ماتے: مجھے یہ پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے گھر آپ نے سورت النصر پوری پڑھی۔ بعض روایات میں ہے: آپ اس طرح پڑھتے تھے: 'سب حانك الملهم و بحمدك استغفرك و اتوب الميك''۔

. (جامع البيان رقم الحديث: ٣٩٥٤٨ الدرالمنثورج ٨٩٥٨)

النصر بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا تھم ہے' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھم پرعمل کرتے ہوئے بہت زیادہ استغفار کیا ہے'اب ہم وہ احادیث پیش کررہے ہیں' جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبڑ سے استغفار کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کثر سے استغفار کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:اللہ کی فتم! بے شک میں ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سجانہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف تو یہ کرتا ہوں۔

(صحيح النخاري رقم الحديث: ١٣٠٤ ، سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٣٥٣ أمنداحمه ج٢٥ ١٣٠)

حضرت اغرمرنی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بے شک میریے قلب پر (رحمت کا) جچاب آجا تا ہے اور میں ایک دن میں سومرتبہ اللہ سجا نہ سے استغفار کرتا ہوں۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٠ ١٥- ١٤ - باب استجاب الاستغفار \_ رقم الحديث: ٢١ مند احمد ج ٥٥س ١٢١)

نیز حضرت اغرمزنی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اے لوگو! الله سبحانه کی طرف تو به کرو کیونکہ میں ایک دن میں سومرتبداس کی طرف تو بہ کرتا ہوں۔ (صحح مسلم رقم الحدیث:۲۰۰۲ باب الاستغفار تم الحدیث:۳۲) **امام رازی کے بعض نکات ب**یرمصنف کا تنصر ہ

امام محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هفرمات بیل:

اس سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تین نعتوں کا ذکر فرمایا ہے آپ کی نفرت فرمائی آپ کو فتح کمہ عطافر مائی اور آپ کے دین میں لوگوں کوفوج در فوج دافوج داخل فرمایا 'چرپہلیٰ نعت کاشکر اداکر نے کے لیے فرمایا: اپنے رب کی حمد سیجئے اور تیسری نعمت کاشکر اداکر نے کے لیے فرمایا: اپنے رب کی حمد سیجئے اور تیسری نعمت کاشکر اداکر نے کے لیے فرمایا: اپنے رب کی حمد سیجئے اور تیسری نعمت کاشکر اداکر نے کے لیے فرمایا: اپنے رب کی حمد سیجئے اور تیسری نعمت کاشکر اداکر نے کے لیے فرمایا: اپنے رب معنورت طلب سیجئے ۔ (تظیر کیرج اللہ ۱۳۳۷)

پھراستغفار کے جھم کی توجید بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

تنبأن القرآر

(۴) آپ الله تعالیٰ کی حمد اور شیخ کرتے ہوئے اپنے دل میں بی گمان نہ کریں کہ آپ اللہ کی وہ اطاعت کررہے ہیں' جواس کے لاکق ہے بلکہ اس حالت میں بھی بی گمان کریں کہ میں اللہ ہجانہ کی الی حمد اور شیخ نہ کر سکا' جیسی شیخ اور حمد کرنا اس کا حق تھا' پھراس تقصیر پر اللہ تعالیٰ ہے مغفرت طلب کریں۔ (۵) گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما تا ہے: اے محمد! آپ معصوم میں یامعصوم نہیں ہیں کیں اگر آپ معصوم ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کریں اور اگر آپ معصوم نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے استغفار کریں اور اس آیت میں بہتند ہے کہ بندہ کی وقت بھی اللہ کی عبادت کرنے سے تھم سے فارغ نہیں ہوتا۔ (تغیر کبیرج الس ۲۳۳)

اس عبادت کا ظاہر مفہوم ہے ہے کہ اللہ تعالی کو بھی علم نہیں ہے کہ آپ معصوم ہیں یا معصوم نہیں ہیں اور اس معنیٰ کا باطل ہونا یا لکل بدیری ہے اور اگر اس عبارت کا کوئی اور معنیٰ ہے تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکا خودامام رازی میں طی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کے قائل اور معتقد ہیں اور انہوں نے اپنی تفییر میں بہت جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر دلائل قائم کے جن ۔

یں ہے۔ اس عبارت کے دوصفحے بعد امام رازی نے لکھا ہے: جن علاء نے بیکہا ہے کہ آپ سے کوئی معصیت صادر نہیں ہوئی'ان کے نز دیک آپ کو استغفار کا حکم دینے کے حسب ذیل محامل ہیں:

کے زویک آپ کو استغفار کا معم دینے کے حسب فی محال ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم کے استغفار کے متعلق امام رازی کی توجیها ت

(۱) نی صلی الله علیه وسلم کا استغفار آپ کی شیچ کرنے کے قائم مقام ہے کیونکہ آپ نے کہا:الله تعالیٰ غفاز ہے۔

- (۲) آپ نے استعفاراس لیے کیا کہ آپ کی امت آپ کی اقتداء کرے کیونکہ کوئی مکلف اس خطرے سے خالی ہیں ہے کہ اس سے عبادت میں بہت کوشش کرتے تھے اس سے عبادت میں بہت کوشش کرتے تھے اس سے عبادت میں بہت کوشش کرتے تھے اس کے باوجود جب آپ استعفار ہے مستعنی نہیں ہیں تو کوئی دوسرااستعفار کرنے سے کیے مستعنی ہوسکتا ہے۔
  - (m) آب ترک افضل کی وجہ سے استغفاد کرتے تھے۔
- (4) بندہ جوعبادت بھی کرتا ہے جب اس عبادت کا مقابلہ اپنے رب کی نعمتوں سے کرتا ہے تو اپنی عبادت کو اس کی نعمتوں کے شکر کے مقابلہ میں بہت کم پاتا ہے تو اس تقصیر شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے استعفار کرتا ہے۔
- (۵) جب سالک ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرف منتقل ہوتا ہے توا ٹی کپلی عبادت کو قاص پا تا ہے لہذا اس قصور پر استغفار کرتا ہے اور اللّٰہ کی طرف سیر کے مراتب غیر متنا ہی ہیں اس لیے استغفار کے مراتب بھی غیر متنا ہی ہیں۔
- (۲) اور میبھی ہوسکتا ہے کہ اس سے میر مراد ہو کہ آپ اپنی امنت کے لیے استغفار سیجئے اور جب آپ کی امت دن بددن . زیادہ ہور ہی ہے تو آپ کے استغفار کی بھی زیادہ ضرورت ہے سوآپ زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے۔

(تفسير كبيرج ااص ٣٨٥\_٣٨٣ واراحياء التراث العرلي بيروت ١٣١٥ هـ)

رسول الله صلى الله عليه وسلم ك استغفار كے متعلق ديگر مفسرين كى توجيهات

علامه سيدمحموداً لوى حنفى متوفى ١٧١١ه لكصة بين:

نی صلی الله علیه وسلم کے استعفار کرنے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) نبی صلی الله علیه وسلم دائماً ترقی کرتے رہتے ہے جب آپ ترقی کر کے اگلے مرتبہ پر پہنچنے تو پہلے مرتبہ پر استعفار کرتے۔
  - (٢) آپ اپ بلندمرتبه كاعتبار ي جس كام كواپ مرتبه ك خلاف مجهة اس پراستغفار كرت
    - (٣) استغفار کا تعلق ان اُمورے ہے جوآپ سے ہوا ُصادر ہوئے خواہ اعلانِ نبوت سے پہلے۔
- (م) کوئی شخص بھی کما جقہ اللہ تعالی کے حقوق ادائیس کرسکتا اس کو اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت ہوتی ہے وہ اسے ہی حقوق ادا کر اللہ تعالیٰ کے حقوق اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنے وہ ادا کر رہا ہے تو اس کو اپنے عمل سکتا ہے اور عارف کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنے وہ ادا کر رہا ہے تو اس کو اپنے عمل

بلددواز دائم

ے حیا آتی ہے اور وہ مجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حقوق ادا کرنے میں تقصیر کر رہا ہے سواس کو جتنی زیادہ اللہ تعالی کی معرفت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی کا اتنازیادہ خوف ہوتا ہے اور اس کو اپنے عمل سے اتنی زیادہ حیا آتی ہے اور وہ اتنازیدہ استغفار کرتا ہے۔

(۵) میر بھی ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و ملم اس لیے استعفار کرتے ہوں کہ آپ کو اللہ سجانہ کی عظمت اور جلال کی سب سے زیادہ معرفت ہے اور آپ کو بیعلم ہو کہ ہر چند کہ آپ کی عبادت تمام عابدین کی عبادت سے زیادہ ہے لیکن اللہ عز وجل ک کبریائی اور اس کی عظمت اور جلال کے مقابلہ میں چھر بھی کم ہے اور اس کی پر آپ اللہ تعالیٰ سے استعفار کرتے ہوں۔ (روح المعانی جز ۳۰ سرم ۲۳ در الفکر ہیر دت ۱۳۱۲ھ)

علامه ابوعبر الله محمد بن احمد ما كلى قرطبى متوفى ٢٦٨ هين آپ كاستغفار كرنے كى درج ذيل وجوه بيان فرمائى بين:

ا حضرت ایوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: بی صلی الله علیه وسلم اپنی دعا میں کہتے تھے: اے الله! میری خطاء اور میرے جہل کو معاف فرما اور جن کا موں کو تو جھے ہے نہ یادہ جانتا ہے میرے جہل کو معاف فرما اور جن کا موں کو تو جھے ہے نہ یادہ جانتا ہے ان کو معاف فرما اے الله! جو کام میں نے خطاء کے یا محدا کیے اور جو جہلا کیے اور جو جہلا کے ان سب کو معاف فرما دے اور بیسب کام وہ ہیں جو میرے نزویک ہیں اے الله! میرے پہلے کا موں کو اور میرے بعد کے کا موں کو اور جو کام میں نے لوگوں سے جھپ کر کیے ان سب کو معاف فرما دے تو ہی مقدم کرنے والا ہے اور تو کام میں نے لوگوں سے جھپ کر کیے ان سب کو معاف فرما دے تو ہی مقدم کرنے والا ہے اور تو تا م ور بیٹ کو بی مقدم کرنے والا ہے اور تو تا می مؤخر کرنے والا ہے اور بیٹ کی تو ہر چیز ہر قاور ہے۔

( ملیح ا ابخاری رقم الحدیث ۱۳۹۸ ، بی مسلی التدعلیه و کلم معصوم بین آب بهاری تعلیم کے لیے بیدها کرتے تھے )

(۲) الله تعالیٰ نے آپ کو جو عظیم فعتیں عطافر مائی ہیں ان کے مقابلہ میں آپ اپنی عبادات کو بہت کم خیال فر ماتے اور اس پر استغفار کرتے تھے۔

(۳) میکھی ہوسکتا ہے کہ استعفار کے حکم دینے کا بیمعنی ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دابستہ رہیں'اس سے سوال کرتے رہیں'اس شخص میں میں میں اس سے دنیت ہیں کہ اس کی اس کی اس کی میں میں دیا گائیں ہیں۔

ے رغبت کرتے رہیں اس کے حقوق کی ادائیگی میں کی پراس کے سامنے گر گڑاتے رہیں۔

(۴) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ کو بہطور عبادت استنفار کرنے کا بھم دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے استنفار کرنا بھی عبادت ہے اور آپ کومغفرت طلب کرنے کے لیے ربھم نہ دوا ہو۔ ‹

(۵) آپ کی امت کومتنبہ کرنے کے لیے آپ کواستغفار کرنے کا تھم دیا ہوتا کہ آپ کی امت بے خوف ہو کراستغفار کو ترک شکریہ ہے۔

(٢) آپ کوامت کے لیے استغفار کرنے کا تھم دیا ہے لین آپ امت کی شفاعت کریں۔

(2) الله تعالى في فرمايا ب: وه بهت توبة بول فرمان والا بيني وه تيج كرن والون استغفار كرف والول اور توب كرف والول كي بهت توبة بول فرما تا بين وكالم معموم بين بحريص آب كوتوبه كرف كالحكم ديا بين الله عليه وكلم معموم بين بحريص آب كوتوبه كرف كالحكم ديا حيات وحرول كوتوبه المرابع بين المرابع كالمحكم والمرابع وكرف المرابع بين المرابع بين المرابع كالمحكم والمرابع والمرابع بين المرابع بين المرابع كالمحكم والمرابع والمرابع بين المرابع بين المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرا

. (الحيام لا حكام القرآن جز ٢٠٥ م ٢٠٠ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

> رسول الله صلى الله عليه وسلم كا آخرت كي طرف متوجه <del>مونا</del> امام فخرالدين مجمر بن عمر رازي متوفي ۲۰۲ ه<u>ه لصحة</u> بن:

نی صلی اللہ علیہ وسلم کومطلقاً شنیج عمد اور استغفار کرنے کا تکم دیاہے اور اس میں زیادہ مشغولیت آپ کو امت کے کامول میں زیاوہ مشغولیت سے مانع ہو گئ اس میں بیت عبیہ ہے کہ آپ کی تبلنے کا کام مکمل اور تمام ہو چکا ہے اور بیر آپ کی وفات ک طرف اشارہ کرتا ہے کینی اب آپ کی وفات کا وقت قریب آپہنچا ہے۔

نیز جب الله تعالیٰ کی نفرت اور فتح حاصل ہوگئی اور لوگ دئین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو گئے تو معلوم ہو گیا کہ آپ کا امرتمام اور کمال کو بین گیا اور اب آپ کی رحلت کا وقت آگیا ہے۔

آ پ کواستغفار کا تھم دے کراس پرمتنبہ کیا کہ جب انسان کی وفات قریب ہوتو اس کوزیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چا ہے اوراحادیث میں ہے: جب سورت نصر نازل ہوئی تو آپ نے خود خبر دی کہ بیمیری وفات کی علامت ہے اور اس سال میری روح قبض کر کی جائے گی۔

رسول الدُّصِلِي اللَّه عليه وسلم نے دنیا کی خیرتو حاصل کر کی اب آخرت کی خیر کے حصول کا وقت آ گیا ہے۔

(تفسير كبيرج ااص ٢ ٣٣٠ دار الفكر بيروت ١٩١٥ هـ)

الوالحجاج مجامد بن حبرالقرشي المتوفى ١٠٠ اهاس سورت كي تفيير ميس لكصة مين:

جب لوگ الله کے دین میں فوج درفوج داخل ہوں گے تو اے مجمد (صلّی الله علیه وسلم)!اس وقت آپ کی وفات ہوگی۔

(تفييرمجابد ١٣٢٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢ ١٣٢١ ٥)

امام مقاتل بن سلیمان بنی متوفی ۱۵۰ھ نے کہا ہے سورۃ النصر کے نزول کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسّی (۸۰) دن زندہ رہے۔ (تغییر مقاتل بن سلیمان جسوم ۵۳۰ دارالکت العلمیة بیروٹ ۱۳۳۳ھ)

علامه ابوالحن على بن الماور دي التوفى ٢٥٠ ه لکھتے ہيں:

اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاتل کے قول کے مطابق ایک سال زندہ رہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق دوسال زندہ رہے اس کے اسکلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تج کیا' پھریہ آیت نازل ہوئی:

اَلْيَوْهِمَا كُمُلُثُ لَكُمْ وِلِينَكُو . (المائمة: ٣) آج من في تمهار في المعاراة ين كمل كرديا ...

اس کے بعد آپ اتی (۸۰) دن زندہ رہے چربہ آیت نازل ہوئی:

لَقَلُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ . ﴿ حِيثَ تَهَادِ إِلَى مَ مِن صِ الكَظْمِ رَول آكَ

(التوبه:۱۲۸) میں۔

اس کے بعد آپ پینیٹس (۳۵) دِن زندہ رہے پھرید آیت ٹازل ہوئی:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْ عِلِي اللَّهِ قَلْ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه عَ الله عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(البقره:۲۸۱) گے۔

مقاتل نے کہا: اس کے بعد آپ سات دن زئدہ رہے۔(اللت والع ن ج اس ٦٢٣)

علامه ابوعبدالله قرطبي متوفى ١٦٧ ه لكهية مين:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے بیں کہ سورۃ النصر منی میں جمۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی 'مجر بیآیت نازل ہوئی:'' آئی**بَوَمَرَاکُمُلْتُ لَکُمُو دِیْنِکُمُو** ''(المائدہ ۲)اس کے بعد آپ اتن (۸۰) دن زندہ رہے گھر آپ پر آیت کلالہ

خيلدوه الأواكم

(النماء ۱۷۲۱) نازل ہوئی اس کے بعد آپ بچاس دن زندہ رہے گھر آپ پریہ آیت نازل ہوئی:'' لَقَدُنْ جُمَّا عَکُوْرُسُوْلٌ حِنَّ الْفُصِلُمُو ''(التوبہ ۱۲۸) اس کے بعد نبی الله علیہ وسلم پینتیس (۳۵) دن زندہ رہے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی: '' وَاتَفَوْا لِبُوْهَا تُحْرِجَعُونَ فِیْلِهِ اِلْحَالَةُ قُنْ '(البقرہ: ۱۸۱۱) اس کے بعد آپ اکس (۲۱) دن زندہ رہے مقاتل نے کہا: اس کے بعد آپ سات دن زندہ رہے ۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۲۰م ۲۰۵ ۔ ۲۰۵ دارالفکر پیروٹ ۱۲۱۵ھ)
سورت النصر کی تقییر کی تحمیل

الحمد تلدرب الخلمين! آج ۳ ذوائح ۲۲۲۱ه/ ۱۳۲۶ هر ۲۰۰۲ء بدروز بده سورة النصر كي تفيير تكمل ہوگئ اے ميرے رب كريم! جس طرح آپ نے اس سورت كو تكمل فر مايا ہے باقی سورتوں كو بھى تكمل فر ماديں اور ميرئ ميرے والدين كی ميرے اساتذہ كی ميرے احباب ميرے تلاندہ اور قار ئين كی مغفرت فرماديں اور ميرى تمام تصانيف كو تا قيامت باقی اور فيض آفريں رئيس۔وصلى المثله تعالٰى على حبيبه سيدنا محمد حاتم النبيين قائد الموسلين شفيعنا يوم الدين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته وامته اجمعين

رب اغفر وارحم وانت حير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك.

اے میرے رہیے کریم!اب میرا بھی ونت آخر آ رہاہے ٔمیرا ایمان پر خاتمہ فرمانا اور میری زبان پر کلمہ طیبہ اور استغفار جاری کردینا۔ (آمین یارب الخلمین)



# يَهُ إِنَّ الْمُ الْحُمْ الْمُ الْحُمْ الْحُمْ الْحُمْ الْحُمْ الْحُمْ الْحُمْ الْحُمْ الْحُمْ الْحُمْ الْحُمْ

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة اللهب

#### سورت کا نام اور وجه تشمیه وغیره

اس سورت کا نام اللہب ہے اور اس سورت کا نام تبت بھی ہے اور اس سورت کا نام المسد بھی ہے کیونکہ نتیوں لفظ اس سورت میں وارد ہیں ۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس حضرت ابن الزبیر اور حضرت عائشہ رضی الله عنهم سے روایت کیا ہے کہ سورة "تَبَتَّتُ يَدُكُما آيِي لَهِي " كمه ميس نازل ہوئی ہے۔

امام ابونعیم نے '' دوائل النو ق' میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کیا ہے کہ ابولہب کفار قریش میں سے تھا' جب کفارِ قریش نے ہم کوشعب ابی طالب میں محصور کر دیا تو ایک دن ابولہب ایک گھاٹی سے نکلا اور اس کی ہند بنت عتبہ بن ربیعہ سے ملاقات ہوئی ابولہب نے اس سے کہا: اے عتبہ کی بٹی! کیا تم نے لات اور عزئی کی مدد کی ہے؟ اس نے کہا: ہاں! الله تم کو جزائے خیر دے اے عتبہ کے باپ ابولہب نے کہا: (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) ہم کوالی سزاؤں سے ڈراتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے اور ان کا زعم یہ ہے کہ بیسزائیں بحد میں ملیں گی وہ تین سال شعب ابی طالب میں محصور رہے حتی کہ ہم میں سے جس نے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوگیا۔ (الدر المؤرج میں عبد) دارادیاء التر این بیروٹ اسمادے)

سورۃ اللہب سے پہلےسورۃ انصر ہے سورت انصر میں اطاعت گر اروں کے لیے ثو اب کی بشارت ہے اور اس سورت میں نافر مانوں کے لیے عذاب کی وعید ہے یوں ان دونوں سورتوں میں وعداور وعید کی مناسبت ہے۔

اس سورت میں ابولہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب کا انجام بتایا گیا ہے بیدرسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کا چھاتھا اوراس کی بیوی ام جمیل ارویٰ بنت حرب بن امیقی جو ابوسفیان کی بہن تھی 'وہ بھی رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وشن تھی'وہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوایڈ ا پہنچاتی تھی اور اینے شوہر کی طرح لوگوں کو اسلام لانے سے روکتی تھی۔

ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر اسے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبرااا ہے۔

اس مخضر تعارف اورتمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی ایداداوراعانت پرتو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہاورتفسیر شروع کرر ہاہوں۔اے میرے ربے کریم! مجھے اس مہم میں صحت اور صواب پر قائم رکھنا۔

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۴ موارمجهٔ ۱۴۲۶هه/۵جنوری ۲۰۰۹ء سرین

موبائل نمبر: ۹ ۲۱۵ ۲۱۵ و ۱۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۲۱۵ ۲۰ ۳۲۱ ۳۰



حضرت ابن عباس رضى الندعنم ما بيان كرتے ميں كه جب بيآيت نازل مولى: ` وَأَنْ يْرِدُ عَيْشِيْرُ قِكَ الْأَقْرَبِينِينَ '' (الشراء ١١٣)

تىيار الق آر

ایک اورسند ہے حدیث اس طرح ہے:

تورسول الندسلى الله عليه وسلم گھرسے نظر حتیٰ كہ صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور بلند آ واز سے نداكى: ' با صباحاہ '' (ہوشيار ہوجاؤ شح ہوئی ہے 'کسی خطرہ سے خبر دار كرنے كے ليے ' بيا صباحاہ '' كہا جاتا ہے ) لوگوں نے كہا: يكون ہے؟ اورسب آپ ك پاس جع ہوئى ہے 'كسی خطرہ سے خبر دار كرنے ہے ہے ہے آرہا ہے تو كيا تم بعج ہوئے خبر ميں الك كئے ہوئى ہے آرہا ہوں كہ ميرى تقد بين كرو گئا ہوں نے كہا: ہم نے آپ ہے ہم جھوئی خبر نہيں کئ تب آپ نے فرمايا: ميں تم كو ڈرا رہا ہوں كہ تمہارے سامت عذاب شديد ہے 'ابولہب نے كہا: تمہارے ليے ہلاكت ہو كيا تم كواس ليے جمع كيا تھا؟ چروہ كھڑا ہو كيا اس موقع پر بيسورت نا ذل ہوئى: ' تَجَبَّ بَيْكَ آلَةِي كُلَّهِ ہِ وَّ تَبَّ ''۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٩٤١ صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٥٠ الماري منده رقم الحديث: ١٥٠ ولائل النبو وللعبر في حاص ١٨١ ما الصحيح ابن حبان

رقم الحديث: ۷۵۵٬ شرح السنة رقم الحديث: ۳۷٬۳۲٬ مسدا تعربج اس ۷۰٬۰۰۰ مسندا تعربج ۵سک ۱٬۸۵۰ مؤسسة الرسالة أبيروت ۱۳۲۰ م و تست ۴۰۰ کامعتنی

اللهب: المین تبت "کالفظ ہے اس کا مصدر تب "اور تباب " ہے علامہ راغب اصفہانی متو فی ۵۰۲ھ کھتے ہیں اس کامعنی ہے: داکی نقصان " تکبّت کی گا آ اِبی لَهَ ہِ " "کامعنی ہے: ابولہب داکی نقصان میں رہے قر آ ن مجید میں ہے: وَ هَا ذَاکُ وُهُمُ عَلَیْدَ کَتُبِیْدِ ہِ ﴿ هُودِ: ١٠١) اور انہوں نے اپنا نقصان ہی زیادہ کیا ۞ وَ هَا کَیْکُ وَوْرَعُونَ کَ اِلَّا وَ فَیْکَ ہِ اِلْہِ اِنْ اِنْکِ اِلْکُ وَ فَیْکَ ہِ اِلْکُ وَالْکُ وَفِیْکُ اِلْکُ وَفِیْکُ اِلْکُ وَفِیْکُ اِلْکُ وَفِیْکُ اِلْکُ وَفِیْکُ ہِ اِلْکُ اِنْ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُونَ کَا اِنْکُ الْکُونُ کَا اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُونِ اِنْکُ اللّٰکُ اِنْکُونُ کُونِ کُلِیْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ ا

(المفردات ج اص ۹۴ كنته نزار مصطفي كم مرمه ۱۳۱۸ ه)

''تت''' کامعنیٰ ہلاکت اورٹوٹٹا بھی ہے۔(لفات القرآن جام ۲۷) ابولہب کا نام اور رسول اللّصلی اللّٰدعلیہ وسلم سے اس کی عداوت

اللهب: اميں ہے: ابولهب كے دونوں ہاتھ توٹ جائيں اور دہ ہلاك ہوجائے O حافظ شہاب الدين احمد بن على بن جمرعسقلا في متو في ٨٥٢ هد لكھتے ہيں:

 رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اعلانِ نبوت کے بعد ابولہب آپ سے بدترین عدادت رکھتا تھا'اس کا اندازہ اس حدیث کے کیا جاسکتا ہے۔

#### ابولهب كي عبرت ناك موت

اللهب: اميس الله تعالى نے فرمایا: ابولهب کے دونوں ہاتھ توٹ جائیں اوروہ ہلاک ہوجائے 🔾

ابولہب نے چونکدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بددعائیے کلمہ کہا تھا' نساً لك ''آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے یا آپ ہلاک موجا بیس تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلہ میں صور ہ بددعائیے کلمہ فر مایا: ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ بددعا دینے سے یاک ہے بھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی'وہ ہلاک ہوگیا۔

حافظ عماد الدين اساعيل بن كثير وشقى متوفى ٣ ٧ ٤ هاس كى بلاكت كـ احوال ميس لكهة بين:

ابورافع بیان کرتے ہیں: جنگ بدر کے بعد ابولہب سات دن زندہ رہا مضرت ام انفضل نے خیمہ کی چوب اس کے سر پر مار کراس کا سر پھاڈ دیا اس کے بعد وہ عدسہ کی بیار می ہیں بلتا ہوا اس بیار می ہیں طاعون کی طرح گلٹی ت نکتی ہے اور بیا یک قسم کا پھوٹر اہوتا ہے اس بیار می سر بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیار می بیا

اللهب ٢ ميس فرمايا: ال ع مال في اوراس كى كمائى في اس كوكى فائده نديم إلى ال

ابولہب کے بیٹے عتبیہ کا انجام

یعنی اس کا مال اور اس کی کمائی' اس کو دوزخ کے عذاب سے نہ بچا سکے'اس آیت میں ہم نے کسب کا معنیٰ کمائی کیا ہے اور کسب کا اطلاق اولا دیر بھی ہوتا ہے' حدیث میں ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے پا کیزہ طعام جوتم کھاتے ہوؤہ تمہاری کمائی سے ہے اور تمہاری اولا دہھی تمہاری کمائی سے ہے۔

(سنن ترندي قم الحديث: ١٣٥٨) سنن الإواؤورقم الحديث: ٣٥٢٨ سنن نسائي قم الحديث: ٣٣١١ سنن ابن ملجرقم الحديث: ٣٢٩ مسداحه ع٢٥ص ٣١)

ابولہب کے دو بیٹے تھے: عتبہ اور تعتیبہ اور ان دونوں کا نکاح رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی دوصاحب زادیوں سے تھا' رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے عناد کی وجہ سے ابولہب نے اپنے بیٹوں کو تکم دیا کہ وہ آپ کی صاحب زادیوں کوطلاق دے دیں' رسیا یا معرب شدہ میں۔

اس سلسله میں ریخدیث ہے:

علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ ابولہب کے تین بیٹے تھے بھتیہ ٔ عتبہ او معتبہ ٔ عتبہ اور معتبہ فتح کمرے دن اسلام لے آئے تھے نبی سلی الندعلیہ وسلم نے ان کے اسلام کونٹی رکھا اور ان کے حق میں دعا کی اور بید دونوں جنگ حنین اور جنگ طا نف میں حاضر ہوئے ۔ (روح المعانی جز ۱۹۰۰م ، ۲۷ دارالفکر نیروٹ ۱۳۱۷ھ)

اللهب:٣ مين فرماياً: وه عنقريب مخت شعلون والى آگ مين جائے گا٥ سيدنا محرصلي الله عليه وسلم كي نبوت كے صدق پر ولائل

امام دازی فرماتے ہیں: اس آیت میں تین وجوں سے غیب کی خررے:

- (۱) الله تعالى نے فرمایا تھا: ابولہب خسارہ میں رہے گا اور ہلاک ہوجائے گا اور اپیا ہی ہوا۔
- (۲) الله تعالی نے فرمایا تھا: وہ اپنے مال اوراپنی اولا دے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اور ایسا ہی ہوا۔
- (٣) الله تعالى في خبر دى تقى كدوه الل دوزخ من سے باوراييا بى جواكيونكه وه ايمان نبيس لايا۔

(تفيركبيرج الص٣٥٣-٣٥١ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ ٥)

دراصل بیسیدنا محصلی الله علیه وسلم کی فہوت کے صدق پر تین دلیلیں ہیں کیونکہ آپ نے قرآن مجید کی وساطت سے بید

تین پیش گوئیاں فر مائیں اور بیتینوں پیش گوئیاں صحیح ثابت ہوئیں اور بیآپ کی نبوت کے برحق ہونے کی واضح دلیل ہیں۔ اللہب بیم میں فرمایا: اور اس کی بیوی بھی ککڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے O

ابولہب کی بیوی کی مذمت

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه كلصة بين:

امام ابونیم اصبهانی متوفی ۴۳۰ هاپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

اس آیت میں ''حسالة الحطب '' كالفظئ'' حسالة '' كامعنیٰ ہے: اشا كرلانے والى اور 'الحطب '' كامعنیٰ ہے: كرمان اور كائے ہے: كرمان أوه اپنے بن كى وجہ سے جنگل سے كرمان اشا كرلاتى تھى اور كانے لاكررسول الله صلى الله عليه وملم كے راسته ميں وال ديتن تي تاكد آپ كوده كانے جيس '' حسالة المحطب '' كامعنیٰ چغلياں كھانے والى جي ہے وہ لوگوں كى چغلياں كرتى تھى اور ادھركى بات اُدھرلگاتى تھى۔ (جام البيان قم الحديث: ٢٩٥٩، تغير كبيرج الام ٣٥٠س ٣٥٠٠)

اللهب: ۵ میں فرمایا: اس کی گردن میں مجھوری چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی 0

ابولہب کی بیوی کے لیے دوزخ کی وعیر

ال آیت مین 'جید، 'کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: گردن اور اس آیت میں 'مسد، ''کالفظ ہے اس کامعنیٰ کھجور کی

چھال کی بٹی ہوئی رسی ہے۔ (القاموں الحیط<sup>ی</sup> 27 القاموں ۴۳۹ مؤسسة الرسالة 'بیروت)

الواحدی نے کہا ہے کہ درخت کی چھال ہے جو بہت عمدہ طریقہ ہے رسی بنی جائے 'اس کو''مسد'' کہتے ہیں۔ یہ دہ مضبوط رسی تھی 'جس سے وہ اپنی ککڑیوں کا گٹھا باندھتی تھی' قیامت کے دن اس بیاس جیسی رس کا پیمندا اس کے گلے سیک سیمیں مقتریں ہیں کہ میں سے کہ ایس کی نامی کا مشاول ہیں۔

میں پڑا ہوگا اس آیت ہے مقصوداس کواوراس کے خاوند کوایڈاء پہنچانا ہے۔

س کی تغییر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہنم کی آ گ میں وہ ایسی حالت میں ہوگی کہ اس کی پیٹیر پر درخت زقوم کی کانٹے دار ککڑیوں کا گٹھا ہوگا اور اس کی گردن میں آ گ کی زنجیروں کا پیصندا ہوگا۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ درخت کی چھال ہے بٹی ہوئی رسی کا پھندا دوزخ کی آگ میں کیسے باقی رہے گا؟اس کا جواب سے ہے ہوئی رسی کا پھندا دوزخ کی آگ میں کیسے باقی رہے گا؟اس کا جواب سے ہے جہ جس طرح دوزخ کی آگ میں اس کی کھال اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گئ اس طرح وہ رسی بھی ہوسکتا ہے ہمیشہ رہے گی اور جس طرح اس کو جلنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا'اس طرح وہ رسی بھی بار بار بنی رہے گی اور بیجی ہوسکتا ہے کہ وہ لوے کی زنجیر ہو۔ (تغییر کیرج)اس ۲۵۵ واراحیاء التراث العربی بیروٹ ۱۳۱۵ھ)
کہ وہ بٹی ہوئی رسی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین کرنے والے کی شدید مذمت

جب کی شریف اورمهذب انسان کوکئ شخص بُرا کجیا گالی دی تو وہ برداشت کر لیتا ہے کیان اگر اس کے عزیز دوست یا محبوب کوکئ شخص بُرا کے باگالی دی تو وہ برداشت کر لیتا ہے کیان اگر اس کے عزیز دوست یا محبوب کوکئی شخص بُرا کہ تو بھر وہ صبط نہیں کرتا اور ایک کی دس سناتا ہے ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا دفاع کیا اور فر مایا: اللہ کے فضل ہے آپ مجنون نہیں ہیں پھراس کی مذمت میں اس کے دس عیوب بیان فرمائے اور فرمائیا کہ وہ بداصل ہے بعنی ولد الحرام ہے۔

ای طرح کوئی کسی معزز تحض کے محبوب کو بُرا کہتو وہ اس کی بھی ندمت کرتا ہے اور اس کے متعلقین کی بھی ندمت کرتا ہے کہ تم ایے بواور تمہاری اولا دائی ہے اور تمہاری بیوی الی ہے اس نیج پر جب ابولہب نے آپ کے متعلق کہا کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو اللہ تو الی نے فر مایا: ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود ہلاک ہوگیا اور اس کا بیٹا بھی ہلاک ہوگیا اور آخرت میں وہ دوزخ کی بھڑتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی دوزخ میں کمڑیوں کا کٹھا اٹھائے ہوئے جائے گی اور اس کے گلے میں رہی ہوگی۔

ال سورت ہے ہمیں بی تعلیم ملتی ہے کہ اگر ہمیں بُرا کہا جائے تو ہم اس برصر کرلیں لیکن اگر کوئی بد بخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بُرا کہا جائے تو ہم اس بر بالکل صبر نہ کریں اور بُرا کہنے والے کو ایک دس سائیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اسی سنت بڑھل کرتے ہوئے جن لوگوں کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو ہین آ میز عبارات تھیں ان برصر نہیں کیا اور ایک کے بجائے دس سنا کیں ان کی زیروست تکفیر کی اور ان کے خلاف الکو کہۃ الشہاب تمہید ایمان اور حسام الحریثین وغیرہ کسین اللہ تعالیٰ ان کواچر جزیل عطافر مائے اور ہمیں ان کے مؤقف برقائم رکھے۔ (آمین)

سورت اللهب كي تعليل

المحدللدرب العلمين! آنج ۲ ذوالح ۲۲۱ه/ عجنوري ۲۰۰۷ء بدروز ہفتہ کواس سورت کی تفسیر تکمل ہوگئ۔اے میرے رب کریم! میری تمام تصانیف کو قیامت تک فیض آفریں رکھ میری اور قارئین کی اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ (آئین)

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين وافضل المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة الإخلاص

#### سورت کا نام اور وجهرنشمیبه

اس سورت کے متعدد نام ہیں اس کا زیادہ مشہور نام الاخلاص ہے کیونکہ بیسورت اللہ تعالیٰ کی تو حید خالص کو بیان کرتی ہے اور یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ عزوجل ہر نقص ہے مَری ہے اور ہر شریک سے پاک ہے اور اس سورت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے انسان شرک اور دائی عذاب سے خلاص اور نجات پالیتا ہے اس سورت کے دیگر نام یہ ہیں:

سورت النفريدُ سورة التوحيدُ سورة النجاتُ سورة الولاية ُ سورت المعرفة اورسورت الاساس وغيرهُ اس سے پہلے سورة الكافرون ميں الله تعالیٰ کے سوادیگر معبود وں کی پرستش کی فنی کی تھی اوراس سورت میں اللہ سجانہ کی الوہیت کا اثبات ہے۔

اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدہ کا ذکر ہے اور وہ اللہ سجانہ کی تو حید ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفات کمال سے متصف ہوئے کا ذکر ہے اور اس سورت میں نصار کی کا ردّ ہے جو تین خداؤں کے قائل ہیں اور مشرکین کا ردّ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عیادت میں باطل خداؤں کوشر کیک کرتے ہیں۔

سورت الاخلاص کے فضائل

حضرت الو ہر پرہ دضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا:اللہ عزوجل ارشاد فریا تا ہے : این آ دم نے میری تکذیب کی اوراس کے لیے بیدجائز نہ تھا این آ دم کی تکذیب یہ ہے میری تکذیب کی اوراس کے لیے بیدجائز نہ تھا این آ دم کی تکذیب یہ ہے کہا اس نے کہا تا تا حالاتکہ پہلے پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان میں ہے کہا: اللہ نے بیٹا بنالیا حالاتکہ ہیں ''(واحداور بے نیاز) میں ہے اوراس کا جھے گائی دینا ہے کہا:اللہ نے بیٹا بنالیا حالاتکہ ہیں ''(واحدادر بے نیاز) ہول حالاتکہ میری اولادہ ہوں اور شرک کی اولاد ہوں اور شرک کی میراکٹو (ہم مر) ہے۔ (صیح ابنادی رقم الحدیث میں کی کی اولاد ہوں اور شرک کی میراکٹو (ہم مر) ہے۔ (صیح ابنادی رقم الحدیث میں کی کی اولاد ہوں اور شرک کی میراکٹو (ہم مر) ہے۔ (صیح ابنادی رقم الحدیث میں کی کی اولاد ہوں اور شرک کی میراکٹو (ہم مر) ہے۔ (صیح ابنادی رقم الحدیث میں کی کی اولاد ہوں اور شرک کی میں کی اولاد ہوں اور شرک کی میں کی دینا دیں ہوگ

حضرت الى بن كعب رضى الله عنه بيان كرتے بين كه شركين في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے كها: آپ اپ رب كا نسب بيان يجيئ تو الله تعالى في ميسورت نازل فرما دى: " فُلْ هُوَالله الحَدَّىٰ اَلله الطّهدَّىٰ قَ " كَيْ صعروه ہے جو كى كى اولاد نه ہونداس كى كوئى اولاد ہوكيونكہ ہر ولد عنقريب مرجائے گا اور جو مرتا ہے اس كا عنقريب كوئى وارث ہوتا ہے اور بے شك الله عزوج ل مرے گا نداس كا كوئى وارث ہوگا" و كُلُّى يُكُنْ كَ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

حفرت ابوالدرداءرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: کیاتم میں سے کو کی شخص اس سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے' صحابہ نے کہا: ہم کیسے تہائی قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فر مایا: '' فُال هُوَائللهُ اَحَـٰنُ '' تبائی قرآن کے برابر ہے۔ (صحیمسلم قم الحدیث: ۱۱۸ الرقم المسلسل: ۱۸۵۵)

ای سند سے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید کے تین حصے کیے جیں اور ڈ <mark>گال ہُوَ اللهُ آ</mark> ھیں اُن کوقر آن مجید کا ایک حصہ بنایا ہے۔ (صحیمسلم قم الحدیث:الگر اِنظرار) الرقم اسلسل:۱۸۵۲)

معرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جم لوگ جمع ہو جاؤ' میں عنقریب تہار ہے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا 'چر جنہوں نے جمع ہوا تھا' وہ جمع ہو گئے' پھر نبی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے سورہ'' ڈان ھُو اللہ اُکٹ کی بڑا ہے لیے ' پھر ہم میں سے بعض نے کہا: میرے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ سان سے خبر آئی ہے' اس وجہ سے آپ گھر بھر نبی سلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فر ڈایا: میں سے تم سے کہا تھا کہ میں تہارے سامنے تہائی قرآن کے برابر ہے۔
تہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا' سنوا نے شک میہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔

(صيح مسلم رقم الحديث: ٨١٢ منن تريْدي رقم الحديث: • ١٩٩٠)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وہلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں بھیجا اور وہ اپنے اصحاب میں نماز پڑھاتے تئے ، وہ سورت ملانے کے بعد آخر ہیں سورہ '' فُکن هُوَاللّهُ اُکَنَّ '' پڑھتے تئے ، جب لشکر کے لوگ والیہ آئے تا انہوں نے رسول اللہ علیہ وہلم سے اس بات کا ذکر کیا 'آپ نے فرمایا: ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے بع چھا تو انہوں نے کہا: یہ سورت رحمٰن کی صفت ہے اس لیے ہیں اس کو پڑھنا پند کرتا ہوں 'آپ نے فرمایا: ان سے کہو کہ اللہ بھی ان کو پڑھنا پند کرتا ہوں 'آپ نے فرمایا: ان سے کہو کہ اللہ بھی ان سے مجبت کرتا ہوں 'آپ نے فرمایا: ان سے کہو کہ اللہ بھی ان سے مجبت کرتا ہے ۔ ( مجبح الخاری اللہ اللہ یہ بھی اس کو پڑھنا پند کرتا ہوں 'آپ ہے انسان کی آباد ہے ہیں ان میں میں صدم ) مجد تباہ میں اس اس کرتے وہ وہ جب بھی نماز میں کوئی سورت ملاتے تو ''فران ہوگھوا کہ کہ انسان کے اجتماع اور کوئی اور سورت پڑھتے اور کوئی اور سورت پڑھتے اور کوئی اور سورت پڑھتے اور کوئی اور سورت پڑھیں 'انہوں نے کہا: ہیں اس سورت کو اور سورت پڑھیں 'انہوں نے کہا: ہیں اس سورت کو اور سورت پڑھیں 'انہوں نے کہا: ہیں اس سورت کو اور سورت پڑھیں 'انہوں نے کہا: ہیں اس سورت کو اور سورت ہے اور کوئی اور سورت پڑھیں 'انہوں نے کہا: ہیں اس سورت کو اور سورت پڑھیں 'انہوں نے کہا: ہیں اس سورت کو میں اس سورت کو پڑھیں یا اس کوچھواڑ کر کوئی اور سورت پڑھیں 'انہوں نے کہا: ہیں اس سورت کو کوئی اور سورت پڑھیں 'انہوں نے کہا: ہیں اس سورت کو کوئی اور سورت پڑھیں 'انہوں نے کہا: ہیں اس سورت کو سورت پڑھیں 'انہوں نے کہا: ہیں اس سورت کو سورت پڑھیں 'انہوں سے کہا: ہیں اس سورت کو سورت پڑھیں 'انہوں سے کہا: ہیں اس سورت کو سورت پڑھیں 'انہوں سے کہا: ہیں اس سورت کو سورت پڑھیں 'انہوں سے کہا: ہیں اس سورت کو سورت پڑھیں 'ان سے اس سورت کو پڑھیں بیا سورت کو سورت پڑھیں 'انہوں سے کہا: ہیں اس سورت کو سورت پڑھیں 'انہوں سے کہا: ہیں اس سورت کو پڑھیں بیا سورت کو سورت پڑھیں 'انہوں سے کہا کی سورت کو سورت پڑھیں کو سورت پڑھیں کو سورت پڑھیں کو سورت پڑھیں کو سورت پڑھیں کو سورت پڑھیں کو سورت پڑھیں کو سورت پڑھیں کو سورت پڑھیں کو سورت پڑھیں کو سورت پڑھیں کو سورت پڑھیں کو سورت پڑھیں کو سورت پڑھیں کو سورت پڑھیں کو سورت پڑھیں کو سورت پڑھیں کو سورت پڑھیں کو سورت پڑھیں کو سورت سورت ہیں کو

چیوڑنے والانہیں ہوں می کو پیند ہوتو میں ہم کو امامت کراؤں اور پیند نہ ہوتو امامت نہ کراؤں اور لوگ ان کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے اور کسی اور کو امام بنانا 'ناپیند کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وہل آئے تو انہوں نے آپ کو بیدواقعہ سایا 'آپ نے ان صاحب سے فرمایا ہم اسٹے اصحاب کی بات کیوں نہیں مانتے اور ہر رکعت میں اس سورت کو لاز ما پڑھنے کا کیا سب ہے؟

انہوں نے کہا: میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں' آپ نے فر مایا: اس سورت کی محبت نے تم کو جنت میں واخل کر دیا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۴۷۷منن تر نہ کی رقم الحدیث: ۴۹۰۱م صحح ابن حبان رقم الحدیث: ۹۲ کا منداحمہ جسم ۱۳۱)

سورت الاخلاص كے اس مختصر تعارف كے بعد اب ميں اللہ تعالى كى امداد اور اعانت پرتو كل كرتے ہوئے سورت الاخلا**ص كا** ترجمہ اور اس كی تغییر شروع كر رہا ہوں \_ا ہے مير \_ دب كريم! جھے اس مہم ميں صحت اور صواب پر قائم ركھنا \_

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲ ذوانج ۱۳۲۲ه ای میشوری ۲۰۰۶ء موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰۹ - ۳۰۰۰



اور شاس کا کوئی ہم سرے 0

الله تعالی كا ارشاد ہے: آپ كہيے: وہ الله ايك ہے 0 الله بياز ہے ١٥ اس كى كوئى اولاد بيس اور نه وہ كى كى اولاد ہے 0 اور شاس کا کوئی ہم مرہے (الاخلاص: الیا)

مطالب کی تین قتمیں اور پوری تفییر کبیر کاامام رازی کی تصنیف ہونا

الاخلاص: اليس فرمايا: آب كهيد: ووالله اليك ٢٥

الله تعالیٰ نے وقی کے ذریعہ آپ کو ہتا دیا کہ بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور آپ کو اس مشقت میں نہیں ڈالا کہ آپ دلائل عقلیہ سے اللہ تعالٰی کے واحد ہونے کومعلوم کریں۔

الام رازی فرماتے ہیں:مطالب تین قتم کے ہیں:ایک وہ مطالب ہیں جن کو خبر کے ذریعی نہیں معلوم کیا جا سکتا' یہ وہ مطالب ہیں کہ خبر کی صحت ان مطالب کی صحت پر موقوف ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کاعلم اور اس کے علم اور اس کی قدرت کاعلم اور مجزات کی صحت کاعلم ( کیونکہ عقل میے ہتی ہے کہ اس جہان کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے اور بیضروری ہے کہ وہ عالم اور قادر بھی ہو کیونکہ بغیر علم اور قدرت کے وہ اس جہان کو بنانہیں سکتا اور نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معجزہ و کھائے ور نہ سے نبی اور حبولے نی میں املیاز نہیں ہوسکتا )اور مطالب کی دوسری قتم وہ ہے جس کا بغیر خبر کے محض عقل سے علم نہیں ہوسکتا (جیسے دوزخ كے محافظ فرشتول كى تعداد انيس (١٩) ب) اور مطالب كى تيسرى قتم وہ ب جس كاعلم عقل سے بھى ہوسكتا ب اور خرسے بھى مو سكتا ب جيسے الله تعالى كا واحد موتا ـ امام رازى فرماتے ميں كه الله تعالى كى تو حيد ير ہم درج ذيل أيت كى تفيير ميں مفصل دلائل پیش کر چکے ہیں:

اگرزمین وآسان میں اللہ کے سوامتعدد خدا ہوتے تو ان کا

كؤكان فيوما الهة إلاالله لفسكانا

نظام فاسد بوجاتا\_ (الانبياء:٢٢)

(تقيير كبيرة الص ٣٥٩ واراحياء ألتراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

امام رازی کی اس عبارت میں صاف تصریح ہے کہ پوری تغییر کبیر امام رازی ہی کی کھی ہوئی ہے تب ہی تو انہوں نے سورت الاخلاص كي تفسير مين سورت الانبياء كاحواليديا ہے اور علامه ابن خلكان ٔ حافظ وجبئ حافظ عسقلاني اور حاجي خليفه كابير لكھينا سیح نہیں ہے کہ پوری تغییر کبیرامام رازی کی کہی ہوئی نہیں ہے اور اس کو علامہ احمد قمولی متو فی 212ھ نے مکمل کیا ہے ور اصل ان علاء نے بوری تفسیر کبیر مردهی ہی جہنیں۔

### الله تعالیٰ کی تو حید پر دلائل

چونکہاس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید کو بیان فر مایا ہے اس لیے ہم ضروری سجھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی تو حید پر چندسادہ اور عام فہم دلاکل چیش کے جا ئیں۔

) اگراس کا نئات کے متعدد پیدا کرنے والے ہوتے تو فرض کیجئے ایک خداارادہ کرتا کہ زید کو پیدا کیا جائے اور دوسرا خدا ارادہ کرتا کہ زید کو پیدا نہ کیا جائے تو دونوں کا ارادہ پورا ہونا محال ہے کہ زید پیدا بھی ہواور نہ بھی ہو' کیونکہ یہ اجتماع تقیصین ہے تو جس کا ارادہ پورا ہوگا وہی خدا ہوگا دوسرا خدا نہیں ہوگا۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ دونوں خداانفاق ہے پیدا کرتے ہیں اوران میں اختلاف نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہان میں اختلاف ممکن تو ہے تو جب ان میں اختلاف ہوگا تو چر کس کا ارادہ پورا ہوگا؟ سوجس کا ارادہ پورا ہوگا وی خدا ہوگا ورسرا خدا نہیں ہوگا نیز جب وہ دونوں انفاق سے بیدا کرتے ہیں تو ضروری ہوگا کہ ایک خدا دوسرے خدا کی موافقت کر ہے تو جس کی موافقت کی جائے گی وہ متبوع ہوگا اور جو موافقت کرے گا وہ تالع ہوگا اور تالع خدا نہیں ہوسکتا تو بھر دوخدا نہیں ہوسکتے اور جب ووخدا نہیں ہوسکتے تو دوسے زیادہ بھی نہیں ہوسکتے۔

(۲) ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا میں پیدائش اور موت اور تغیر و تبدل نظام واحد پر چل رہا ہے سورج ہمیشہ ایک مخصوص جانب سے طلوع ہوتا ہے اور ایک مخصوص جانب میں غروب ہو جاتا ہے اس طرح چائد اور ستار ہے بھی نظام واحد کے موافق طلوع اور غروب کررہے ہیں زرگی پیداوار اور انسانوں اور حیوانوں کی پیدائش اور موت ایک نظام کے تحت ہورہی ہے اگر یہاں متعدد خدا ہوتے تو کا کنات کے نظام متعدد ہوتے ہر خدا اپنا اپنا نظام جاری کرتا اور اس کا کنات میں نظام واحد ہونا اس پردلیل ہے کہ اس کا ناظم اور خالق اور موجد بھی واحد ہے۔

(٣) اس کا نئات میں ہر کشرت کی وحدت کے تالیح ہوتی ہے تب ہی نظام صحیح رہتا ہے ورنہ نظام فاسد ہو جاتا ہے اسکول میں ماسٹر متعدد ہوں تو ہیٹہ ماسٹر واحد ہوتا ہے صوبہ میں وزراء متعدد ہوں تو وزیراعلیٰ ایک ہوتا ہے وفاقی وزراء متعدد ہوں تو وزیراعظم واحد ہوتا ہے اور جس ملک میں صدارتی نظام ہوہ ہاں صدر ایک ہوتا ہے تو جب ایک ملک کے ووصدر نہیں ہو سکتے تو اس کا نئات کے دوخدا کیسے ہو سکتے ہیں۔

(م) القد تعالى نے بيد وحولى كيا كدوہ اس كا ئنات كا واحد خالق اور مالك ہے اور اس كے ثبوت ميں اس نے نبيول رسولون كو بھيجا اور آسانى كتابوں كو نازل كيا اگر اس كے علاوہ بھى اس كا ئنات كا كوئى خالق اقتال كى تؤجيد كے ذعوىٰ كو باطل كرنے كے ليے نبى اور رسول بھيجنا ، جو آكر بيبتا تا كداللہ تعالى كے علاوہ بھى اس كا ئنات كا كوئى خالق اور مالك كا خالق اور مالك كا خالق اور مالك كے اور وہ اس كا ئنات كى تخليق ميں اللہ تعالى كا شركك ہے كيان جب ايساكوئى نبى تيس آيا اليرى كوئى آسانى كتاب مبين آئى تو معلوم ہوا كداللہ تعالى كے واحد لاشركك ہونے كا دعوىٰ سچاہے اور ہم پر اللہ تعالى كے سوا اور كى كى عباوت لاز مزيس ہے۔

جب الله واحد ہے تو مجوسیوں کا میر کہنا باطل ہے کہ دوخدا ہیں: ایک خیر کا خالق ہے وہ یز دال ہے اور ایک شر کا خالق ہے وہ اہر کن ہے اور عیسائیوں کا میر کہنا باطل ہے کہ تین خدا ہیں: الله تعالیٰ مصرت عیسیٰ اور حصرت مریم 'اور مشرکینِ مکہ کا بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور مستحق عبادت مانا بھی باطل ہوگیا۔

الاخلاص بم میں فرمایا: اللہ بے نیاز ہے۔

جلددوازدتم

### "الصمد"كمعانى اورمامل

اس آیت میں 'صمد' کالفظ ہے' 'صمد' کالفظ ہے' 'صمد' 'کامعنی ہے: اپنی حاجات اور ضروریات میں جس کا تصدکیا جائے اور
اسے کسی کی طرف حاجت اور ضرورت نہ ہوا الاصم نے کہا: ''الصمد' 'وہ ہے جو تمام چیزوں کا خالق ہوالسدی نے کہا: ''صمد' '
وہ ہے جس کا مرفویات کے حصول میں تصدکیا جائے اور آفات اور مصائب میں اس سے فریاد کی جائے ' اسسین بن نصل المجلی نے کہا: ''صمد' 'وہ ہے جو جس چیز کو بھی چاہے وہ کرے اور آپ ہے ہرارادہ کو پورا کرنے اور اس کے تم اور اس کے فیصلہ کو کو کی النے والا نہ ہو' ''صمد' 'وہ ہے جو جس چیز کو بھی چاہے وہ کرے اور آپ ہے ہرارادہ کو پورا کرنے اور اس کے تم اور اس کے فیصلہ کو کو کی النے وہ کہا ۔ ' محمد' 'وہ ہے جس کے اور کو کی شہو'' وہ گو الفقاہ کو تھی تھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو

(تفيير كبيرج الص٦٣٣ ٣٢٣ ٣ ملخصاً وموضحاً 'داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

الاخلاص: ٣ میں فرمایا: اس کی کوئی اولا دنہیں اور نہ وہ کسی کی اولا د ہے 0

الله تعالی کی اولا دنہ ہونے پر دلائل

اس آیت کے پہلے حصہ میں اللہ تعالی نے پہلے اپنی اولا دکی ٹھی کی ہے اور پھر دوسرے حصہ میں اس کی ٹھی کی ہے کہ وہ خود کسی کی اولا دہے اس کی وجہ ہیہ ہے کہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کی اولا دہے البتہ اس کے کئی فرقے قائل متھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولا دہے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور یہودید کہتے تھے کہ حزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی سیکتے تھے کہ سے اللہ کا بیٹا ہے۔ '

اللہ تعالیٰ کی اولا دائی لیے تبیں ہوسکتی کیونکہ اولا د والد کی جنس ہے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہے اگر اس کی اولا دہوتی تو وہ بھی واجب اور قدیم ہوتی اور جو پیدا ہووہ واجب اور قدیم نہیں ہوسکتا بلکہ دہ ممکن اور حادث ہوگا۔

عیسانی میر کتے ہیں کہ ہم سے کواللہ کا بیٹا اور اللہ کواس کا باپ کتے ہیں میاطلاق مجازی ہے اور میرمرادنییں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر شیح کا باپ ہے بلکہ اس کوعزت اور بزرگ کے طور پر باپ کہا جاتا ہے اس کا جواب میر ہے کہ اللہ تعالیٰ پرایسے اساء کا اطلاق کیا جاتا ہے جواس کی شان کے لائق ہوں اور باپ ہونے کا اطلاق کیا جاتا ہے جواس کی شان کے لائق ہوں اور باپ ہونے میں نقص کا پہلو ہے کیونکہ اس سے جسمانی رشتہ سے باپ ہونے کا وہم پیدا ہوتا ہے موجودہ انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو باپ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا برگزیدہ نبی کب اس بات سے ناواقف ہوگا کہ باپ ہونا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں لہذا وہ اللہ تعالیٰ کو باپ نہیں کہ سکتے۔

الاخلاص م ين فرمايا: اورنداس كاكوئى مم سر ع 0.

۔ یہ بھی الاخلاص: ۳ کا تنمہ ہے کیونکہ کوئی تخص اس کو بیوی بنا تا ہے جواس کی کفو ہوا دراس کی ہم پلہ ہواس کا کنات میس کوئی اس کا ہم پلہ ہی نہیں ہے تو وہ کس کو بیوی کیسے بنائے گا۔

قرآن مجيد ميں ہے:

إِنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَنَّ جَلَوْتَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ﴿ وَخَلَقَ

كُلَّ مَنْهُى يَرِيعَ . (الانعام:١٠١)

الاخلاص كاخلاصه

اللہ کی اولا دکیسے ہو عمق ہے اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں اور وہ ہرچیز کا خالق ہے۔

الاخلاص: امیس فرمایا که الله تعالی واحد بن الاخلاص: ۲ میس فرمایا: الله تعالی صدید یعنی وه رحیم و کریم ب سب اس کا قصد کرتے بین اور وه کسی کا قصد نہیں کرتا' الاخلاص: ۳ میں فرمایا: وہ والد بے نہ مولود ہے لینی ممکنات کی صفات ہے مجرد اور منز ہ

الاخلاص: امیں فرمایا: الله احد ہے تو ان کار ڈ ہو گیا جو متعدد خدا مائے ہیں چیسے مشرکین اور عیسائی اور الاخلاص: میں فرمایا: الله صد ہے سب اس کا قصد کرتے ہیں تو ان کار ڈ ہو گیا جو اپنی حاجات میں جو ن کا قصد کرتے ہیں اور الاخلاص: میں من والد نہیں ہے تو یہود کار ڈ ہو گیا ، جو کہتے تھے: عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں کار ڈ ہو گیا جو کہتے تھے: آت اللہ کا بیٹا ہے اور مشرکین کار ڈ ہو گیا جو کہتے تھے: فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور الاخلاص: میں فرمایا: اللہ کا کوئی کفواور ہم سرنہیں تو ان مشرکین کار ڈ ہو گیا جو بتوں کو اللہ تعالیٰ کا ہم سرمانتے تھے۔

شرك كى تعريف اورمشر كىين مكه كاشرك كياتها؟

مورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے تو حید کا ذکر فرمایا ہے اور شرک کا رڈ کیا ہے اس مناسبت ہے ہم چاہتے ہیں کہ تو حید پر دلائل دینے کے بعد شرک کی وضاحت کریں۔اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور قدیم ہے اس کی ہر صفت مستقل بالذات ہے اور وہ منتحق عبادت ہے سواللہ تعالیٰ کے سواکن کو واجب اور قدیم ماننا یااس کی کی صفت کو مستقل بالذات ماننا شرک ہے اس کے علاوہ کوئی چیز شرک نہیں ہے۔اہل سنت و جماعت صالحمین اور اولیاء اللہ کے مزارات پر جاکران کے وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ ہے وعا کرتے ہیں یا اسناد مجازی کے طور پر ان سے کہتے ہیں کہ آ ہے ہمیں قلاں چیز عطافر مائمیں جیسے حضرت ھائجز نے صفا' مروہ کے گر دسات چکر لگانے کے بعد جب حضرت جبریل کی آ وازشی تو کہا:

ا اگرتمهارے یاس کوئی خیرے تو مدوکرو۔

اغث ان كان عندك خير.

(صحح الخاري رقم الحديث: ٣٣٦٥ مطنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٤٥٠ منداحه ج الس٢٥٣)

بلددواز دام

یا جیسے حضرت جریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا:

قَالَ إِنَّمَا آنَا رَسُولُ مُ رِّبِكِ فَ لِإِهْبَ لَكِ عُلْمًا

زَكِيًّا (مريم:١٩) كو يا كيزه بينا دول (

جب حضرت جبریل بیٹا دینے کی اپنی طرف نبت کر سکتے ہیں تو مسلمان بھی بیٹا دینے کی نببت اولیاء اللہ اور صالحین کی طرف کر سکتے ہیں تو مسلمان بھی جبریل کو بھی مشرک قرار دینا ہوگا۔ العیافہ باللہ! مشرک قرار دینا ہوگا۔ العیافہ باللہ!

مخالفین اس نوع کی استمداد کوشرک کہتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کوقبر پرست اور مشرک کہتے ہیں' نیز کہتے ہیں کہ اہل مکہ کا شرک بھی قفا کہ وہ صالحین سے مدوطلب کرتے تھے۔

ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اہل مکہ قبروالوں سے یا صالحین سے مدوطلب کرتے یا ان کی عبادت کرتے تھے قرآن مجیدنے بیہ بتایا ہے کہ اہل مکہ ملائکہ کی جنات کی ستاروں کی اور بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں کسی کی عبادت اس کی صالحیت کی بناء برنہیں کرتے تھے۔

مشرکین فرشتوں کی عبادت ان کی صالحیت کی بناء پڑئیں کرتے تھے بلکہ ان کی عبادت اس وجہ ہے کرتے تھے کہ ان کا

اعقادتها كفرشة الله تعالى كى يليال بين قرآن مجيدي بن بن المتقادة الله ين الله الكري الكاتماط المتعادية الكاري الكاتماط المتعادية الكاري الكاتماط المتعادية الكاري الكاتماط المتعادية الكارية 
ٱشَهِهُ وَاخَلْقَهُوهُ السَّكُنْتُ شَهَادَ ثُمُمُ وَيُسْتَلُونَ ©وَقَالُوا

كُوْهُا ءَالرِّحْمْنُ مَاعَبُنْ أَثُمُ مُالُمُمْ بِثَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ

وَجَعَلُوْ اللّٰهِ شُرَكًا ۗ وَالْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْ الْهُ بَيْنِينَ

هُوْ إِلَّا يُخْرُفُونَ لِ (الرَّرْف:٢٠٠)

اور انہوں نے فرشتوں کو جور حمٰن کی عبادت کرنے والے بیں مؤنث قرار دیا کیا وہ فرشتوں کی بیدائش کے وقت موجود سے عثقر یب ان کی میدائن کے مال کے متعلق باز پرس کی جائے گی اور ان سے اس کے متعلق باز پرس کی جائے گی اور انہوں نے کہا: اگر رحمٰن چاہتا تو ہم فرشتوں کی عبادت نہ کرتے انہیں اس کا کوئی علم نہیں وہ صرف فرشتوں کی عبادت نہ کرتے انہیں اس کا کوئی علم نہیں وہ صرف

جریل نے کہا: میں آپ کے دب کا فرستادہ ہوں تا کہ آپ

اندازے سے بات کرتے ہیں 0

اورمشرکین جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان کی عبادت بھی وہ ان کی صالحیت کی وجہ سے نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے جنات کواللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دے دیا تھا' قرآن مجیدییں ہے:

اورانہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنالیا اور بغیرعلم کے ان کو اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنالیا، اللہ ان کی بیان کی ہوئی صفات

(الانعام:۱۰۰) ہے بہت بلندہے (

اورانہوں نے اللہ کے اور جنات کے درمیان نسب گر لیا۔

وجعكوا بينك وبين إلمنة نسباط

وَيُنْتِي بِقَيْرِ عِلْمِرْ سُبِحْنَهُ وَتَعَلَى عَالِيَهِ فُونَ

(الصُّفْت:١٥٨)

مشرکین ستاروں کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے ان میں سے کوئی چیز بھی صالح انسان نہیں ہے، قرآن مجید میں سے کہیں مذکور نہیں ہے کہ شرکین کی صالح انسان کی عبادت کرتے تھے یا کسی قبر کی عبادت کرتے تھے۔ مشرکین بتوں کی نذر مانتے تھے ان کی نذر کو ایصال ثواب پر چیاں کرنا جھی باطل ہے، ہمارے نزد یک نذر الذک کی مانی

رین اول الدول کی معرف کے ای ن معروو میں واب پر پیچاں کرد کی اتنا طعام صدقہ کروں گا کھراس طعام کوصدقہ ا

حند دواز دجم

تبيار القرآن

66

کرکےاں کا ثواب کی بزرگ کو پنچادیا جا تاہے۔ سورۃ الاخلاص کی تفسیر کی پخیل

<u> حروہ ان عن س کی میر میں ہیں۔</u> الحمد للدرب العلمین! آج ۸ ذواقح ۴۲۲۱ھ/۹ جنوری۲۰۰۱ء بدروز بیرسورۃ الاخلاص کی تفسیر مکمل ہوگئی۔اے میرے رہب کریم!باتی دوسورتوں کی تفسیر بھی تکمل کرا دے'اس تفسیر کو متبول بنادے اور میری مغفرت فریا۔ ( آمین )

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين افصل المرسلين شفيعنا يوم الدين وعلى آله واصحابه اجمعين



66

تحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة الفلق

سورت كانام اور وجهرتشمييه

ال سورت كا نام الفلق ہے كيونكه ال سورت كى بہلى آيت يل الفلق "كالفظ فدكور ہے وہ آيت بيہ: قُلُ آعُوذُ بِيرَتِ الْفَكِيِّ فَي (افلق: ١) آيہ كيے كه يس مج كرب كى پناه ليتا ہوں ۞

اس سورت کے کمی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے ٔ حسن بھریٴ عکر مۂ عطاء اور حفزت جابر رضی اللہ عنہ کے نزو یک بیہ سورت کمی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما' قادہ اور ایک جماعت کے نز دیک بیسورت مدنی ہے۔

(روح المعاني جر ٣٩٨ وارالفكر بيروت ١٣١٧ه ٥)

اس سے پہلے سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید کو بیان فرمایا تھا اور بید کہ جو چیزیں اس کی شان کے لائق نہیں میں اس کی ذات اور صفات ان سے منزہ ہے اور اس سورت الفلق اور اس کے بعد کی سورت الناس میں بیہ بتایا ہے کہ اس جہان میں جو بھی شرہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ماگئی چاہیے اس طرح شیاطین انس اور جن جو انسان کو اللہ کے راستہ روکتے ہیں اور انسان کے دل میں بُرائی کے وسوسے ڈالتے ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔

المعو ذنين (الفلق اورالناس) كي فضيلت ميں احاديث

حصرت عقبه بن عامر المجنى رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: كياتم نے نہيں و يكھا كه آج رات مجھ پر اليى سورتيں نازل ہوئى ہيں كہ ان كى مثل يھى نہيں ويكھى گئى ' قُلْ اَعُودُ پر تربِ الْفَلَتِ ''اور' قُلْ اَعُودُ پر كربِ النّايس ''رائيج مسلم قر الحديث ٨١٢ من تريى رقم الحديث ٢٩٠٢ من نسائى رقم الحديث ٩٥٣ عمد ١٩٥٣ السن الكبر كى للنسائى رقم الحديث: ٣٠٠ ٨ مندا حرج ٢٣ من ١٣٨)

جلدوواز دنبم

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی نظر سے اور انسانوں کی نظر سے بناہ طلب کرتے تھے حتی کہ المعو ذیتین نازل ہوئیں تو آپ نے ان کوشروع کر دیا اور ان کے سواکوزک کر دیا۔

(سَنْن رَمْدَى وَقَمَ الْحَدِيث: ٢٠٥٨ مَسْن نُساكَى وَقَمَ الْحَدِيث: ٩٥٥ مُسْن ابن بلجروْقم الحديث: ٣٥١١

ترتیب مصحف کے اعتبار سے ای سورت کا نمبر ۱۱۳ ہے اور تیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۰ ہے۔ آیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ المعوذ تین کے قرآن ہونے کا انکار کرتے تھے یا نہیں؟

عبدالرحلٰ بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندالمعو ذ تین کومصاحف سے کھر ج دیتے تھے اور کہتے تھے: یہ دونوں سورتیں کماب اللہ ہے نہیں ہیں۔

اس حدیث کی سند منتیج ہے۔ (منداحہ ج۵ص ۱۳طیح قدیم منداحہ ج۵ص ۱۱۷ مؤسسة الرسالة 'بیرونٹ' ۱۳۲۰ ط المعم الکیرللطم انی قم الحدیث: ۱۹۵۰ مندالبزار قم الحدیث ۱۵۸۲)

حفرت زربن جیش رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی الله عنہ سے بوچھا کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه أمعود فرتین کو اپنے مصحف میں نمیں کھتے تھے؟ انہوں نے کہا: میں گوائی دیتا ہوں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جھے خبر دی ہے کہ حضرت جریل نے آپ ہے کہا: آپ پڑھیے: '' ڈُکُلْ آعُوڈ ڈیوکٹ الْفَکِنِی ''تو میں نے اس کو پڑھا' بھر انہوں نے کہا: آپ پڑھیے: '' ڈُکُلْ آعُوڈ ڈیوکٹ النگایس ''تو میں نے اس کو پڑھا' حضرت ابی بن کعب نے کہا: ہم وہی پڑھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ (منداحرج ۴۵ ۱۳ الله قدیم منداحرج ۴۵ میں ۱۲ امؤسسة الرسامة بیروت مجے ابن حبان رقم اللہ بیث 24 کشیب الارتو وط نے کہا: اس حدیث کی سنداحج کے عاشیہ منداحرج ۴۵ میں ۱۱۱

زر بن جیش بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت الی بن کعب رضی الله عنہ سے کہا کہ آپ کے بھائی المعو ذتین کو مصحف سے کھرج دیتے ہیں سفیان بن مسعود سے کہا گیا تو انہوں نے اس واقعہ کا افکار نہیں کیا مصرت الی نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے کہا گیا تو انہوں نے اس واقعہ کا افکار نہیں کیا مصرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہم اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے سفیان نے کہا: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وسلم نے پڑھا ہے سفیان نے کہا: حضرت ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم المعنون میں نہیں ہیں اور ان کا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپر اور باقی صحابہ کی بی حقیق تھی کہ بیدونوں سورتیں قرآن سے ہیں انہوں نے ان لیے ہیں اور انہوں نے اس حید ہیں انہوں نے ان

شعیب الارؤ وط نے کہاہاں حدیث کی سندشیخین کی شرط کے موافق صحیح ہے۔

(منداحدج ۵ص ۱۳۰ طبع قد یم منداحدج ۳۵ ص ۱۱۸ سفر ۱۱۸۹ مندالحریدی دقم الحدیث ۳۷ سن کیج تل ۳۶ س ۳۹ س ۳۹ سام سمیح ابخاری وقم الحدیث: ۲۹۷ میچ بخاری پنس اس حدیث کا خلاصه ب

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں سورتوں کے متعلق سوال کیا گیا'آپ نے فرمایا: مجھ سے ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تو میں نے پڑھا' سوتم بھی ای طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھا ہے۔(اُمجم الاوسطلطمرانی قرالحدیث ۴۵۱۵ مکتبۃ المعادف ریاض ۱۳۱۵ھ)

جيدوواز وجم

#### حضرت ابن مسعود کے اٹکار معو ذئین کے متعلق فقہاء اسلام کی عبارات

شخ على بن احمد بن سعيد بن حزم اندلى متو في ٢٥٦ ه كليت بين:

وہ قرآن جواس وقت شرقاً غرباً تمام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں سورہ فاتحہ سے لے کر معوذ تین تک جو مصاحف میں بیان کیا گیا ہے وہ سب اللہ عزوجل کا کلام اوراس کی وقی ہے جواس نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل فرمایا ہے جس شخص نے اس میں سے ایک حرف کا بھی انکار کیا وہ کا فر ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جومروی ہے کہ ان کے مصحف میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ المعوذ تین نہیں تھیں سووہ جموٹ ہے موضوع ہے صبح نہیں ہے تھے ہیں ہے کہ زر بی جیش حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے مصحف میں سورۃ الفاتحہ اور معوذ تین تھیں۔

(أكحلى بالآ فارج اص ٢٣٠ مسئلة : ٢١ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٠ه)

قاضى عياض بن موسى مالكي اندلسي متوفى ٥٣٣ ه ه لكهة مين:

صحیح مسلم کی حدیث ۸۱۴ میں واضح دلیل ہے کہ المعو ذ تان قر آن مجید سے ہیں اور جس نے حضرت ابن مسعود کی طرف اس کے خلاف منسوب کیا'اس کا قول مردود ہے۔(اکمال المعلم بغوائد مسلم ج۳س۸۲۴'دارالوفا ۂیروٹ1۴۱۹ھ)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی شافعی متونی ۲۰۲ ه لکھتے ہیں:

کتب قدیمہ میں بیر منقول ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ فاتحہ اور معوفہ تین کے قرآن ہونے کا افکار کرتے سے اور اس مسئلہ میں بہت قوی اشکال ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ صحابہ کے زمانہ میں سورہ فاتحہ کے قرآن ہونے پرنقل متواتر حاصل تھی اور حضرت ابن مسعود کواس کا علم تھا اور پھر انہوں نے اس کے قرآن ہونے کا انکار کیا تو یہ انکار ان کے کفر کو یا ان کی عقل کی واجب کرے گا' اور اگر ہم یہ کئیں کہ اس زمانہ میں ان کے قرآن ہونے پرنقل متواتر نہیں تھی تو اس سے بہلازم آئے گا کہ اصل میں قرآن مجید تجت یقینیہ نہیں رہے گا اور تحن غالب بیہ کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو یہمذہب منقول ہے' یفق کا ذب اور باطل ہے اور اس بات سے اس اشکال کا صل کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو یہمذہب منقول ہے' یفق کا ذب اور باطل ہے اور اس بات سے اس اشکال کا صل کے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو یہمذہب منقول ہے' یفق کا ذب اور باطل ہے اور اس بات سے اس اشکال کا صل کا کہ ہے۔ (تغیر کبیری) میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10

علامه يحيى بن شرف نواوي متوفى ٢٧٦ ه لكهت بين.

سیحیح مسلم کی حدیث:۱۹۱۸ میں اس پر واضح دلیل ہے کہ معو ذیتین قرآن ہیں اور حضر ن ابن مسعود ہے جواس کے خلاف منقول ہے ٔ وہ مر دود ہے۔ (میچم سلم بشرح النوادی جہمی ۴۳۴۴ کئیز زار مصطفیٰ کم کر مہٰ۱۴۱۷ھ)

علامه محمد بن خليفه وشتاني اني مالكي متوفى ٨٢٨ ه لكصة بين:

الممعو ذتان قرآن مجیدے ہیں اور جس شخص نے حضرت ابن مسعود کی طرف اس کے خلاف منسوب کیا اس کا قول مردود ہے۔(اکمال اکمال المعلم ج ۱۳ مص ۱۴ دارالکتب العلمیہ 'بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

حافظ شهاب الدين احد بن على بن حجر عسقلا في شافعي متو في ٨٥٢ ه لكهة بي:

روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت ابن مسعود معو ذ تان کے قرآن ہونے کا اٹھ کرکرتے تنے اور روایات صحیحہ کا اٹھار کرنا درست نہیں ہے البتہ حضرت ابن مسعود کے قول کی تاویل کرنا ضروری ہے قاضی ابوبکر باقلانی نے اس کی بیتاویل کی ہے کہ حضرت ابن مسعود معودتان کے قرآن ہونے کا اٹھار نہیں کرتے تنے بلکہ ان کو مصحف میں لکھنے کا اٹھار کرتے تنے ان ک نزدیک اس سورت کو قرآن میں لکھا جائے ، جس کو لکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہواور ان تک رسول اللہ

دووسرا جواب میہ ہے کہ حصزت ابن مسعود کے زمانہ میں بھی معو ذیتین متواتر تھیں کیکن حصزت ابن مسعود کے نزدیک ان کا تواتر ثابت نہ تھا'اس کیے ان کا اٹکار کفرنہیں ہے'البتہ معوذ تین کا تواتر معروف ہو چکا ہے'لہذااب جوان کا اٹکار کرے گا'وہ کفر ہوگا'اس کی نظیر میہ ہے کہ اب اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ ذکو ہ کا اٹکار کفر ہے کیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں میہ اجماع واضح نہیں تھا'اس لیے آپ نے مسکرین ذکو ہ کو کافرنہیں قرار دیا۔ (فتح البارین ۲۵س۵ الملے ادار المرزئیروٹ ۱۳۲۲ھ) علامہ سیدمجمود آلوی حفی متوفی میں 12 ہے ہیں:

معوذ تین کے قرآن ہونے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جواختلاف منقول ہے اس سے بعض ملحدین نے قرآن مجید کے اج مجید کے اعجاز میں طعن کیا ہے انہوں نے کہا: اگر قرآن مجید کی بلاغت حدا عجاز کو تین جوئی ہوئی تو قرآن مجید غیرقرآن سے ممتاز ہوتا ' کھراس میں بیاختلاف نہ ہوتا کہ بیقرآن ہے نے ابہیں اور تم کو معلوم ہے کہ معوذ تین کے قرآن ہونے پر اجماع ہے اور فقہاء اسلام نے کہا ہے کہ اب معوذ تین کے قرآن ہونے کا افکار کرنا کفر ہے اور شاید کہ حضرت ابن مسعود نے اپنے انکار سے رجوع کر لیا تھا۔ (ردح المعانی جزیم میں جوہ وار افکار ہے دی۔ ایسا ہے)

سورۃ الفلق کے اس تعارف کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی المداداوراعانت پرتوکل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ ادر اس کی تفسیر کوشروع کررہا ہوں۔اے میرے دب کرمم ااس ترجمہ اورتفسیر میں مجھے صحت اور صواب پر قائم رکھنا۔ (آمین) غلام رسول سعیدی غفر لیۂ

ار ۱۰زوالج ۲۲۷ اه/ااجنوری ۲۰۰۷ء

موبائل نمبر: ۲۱۵۶۳۰۹\_۴۰۳۰۰

+mri\_r+r12mm



رِ اللَّهِ الْمُورِ الْمُرَافِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُعِلَّ اللَّهِ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَى اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلِّ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلِّ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلِّ الللْمُعِلَّ الْمُعِلِيِي الْمُعِلَّ الْمُعْمِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الللْمُعِلَّ اللْمُعِلِ

ڠؙڶٲۼٛۅ۫ۮؙڽؚڒۻؚؚٳڵؙڣؘڮؾ<sup>۞</sup>ڡؚڹٛۺٞڗۣڡٵۜڂۘڵؾؙ۞۫ۅڡڹۺڗ

آپ کہے کہ میں سے کے رب کی پناہ لیتا ہوں 0 اس کی بنائی ہوئی ہر چر کے شرے 0 اور اندھری رات

عَاسِنِ إِذَا وَقَبَ الْوَمِنُ شَرِ النَّفَاتُ فِي أَلْهُ قَدِي الْوَقِي الْمُقَالِ وَمِنْ

کے شر سے جب وہ چھا جائے O اور گرہ میں بہت چھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے O اور

# شرِحَاسِ إِذَاحَسَكُ ٥

حد کرنے والے کے شرسے جب وہ حمد کرے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ۱0س کی بنائی ہوئی ہر چیز کے شر سے 10وراند حیری رات کے شر سے جب وہ چھاجائے 10ورگرہ میں بہت چھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے 10ورحمد کرنے والے کے شر سے جب وہ حمد کرے 0 (اغلق: 1-1)

الله سے پناہ طلب كرنے ميں صبح كے وقت كى تخصيص كى توجيهات

الفلق: ۱- امیں فرمایا: آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ۱0س کی بنائی ہوئی ہر چیز کے شرہے 0 ایسٹر ہیری رات کے شرہے جب وہ چھاجائے 0

ا کشرمفسرین نے بیکہا ہے کہ فلق سے مرادشج کا وقت ہے زجاج نے کہا: رات کو پھاڑ کرشج نمودار ہوتی ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے بناہ طلب کرنے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) جو ذات رات کے اس شدیداند هیرے کواس جہان ہے زائل کرنے پر قادر ہے وہ ذات پٹاہ طلب کرنے والے نے اس چیز کو ضرور زائل کرنے پر قادر ہے جس ہے وہ ڈرر ہاہے اور خوف ز ذہ ہے۔

ر) صبح کا طلوع ہونا کشادگی کی نوید کی مثل ہے' پس جس طرح انسان رات میں صبح کا منتظر ہوتا ہے'ای طرح خوف زدہ انسان اپنی ہم میں کامیابی کا منتظر ہوتا ہے۔

(۳) صبح کے وقت کی تخصیص کی میدوجہ ہوسکتی ہے کہ اس وقت مظلوم اور بے قر اراوگ اپنی حاجات میں اپنے رب سے دعا نمیں کرتے ہیں' گویا وہ میرکہتا ہے کہ میں اس وقت کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں' جو ہر رنج اور فکر سے کشادگی عطا فرما تا

(٣) ہوسکتا ہے کہ شیج کے دفت کواس لیے خاص کیا ہو کہ فجر کی نماز قیامت کے تمام احوال کی جامع ہے کیونکہ فجر کی نماز میں انسان طویل قیام کرتا ہے اور بیطویل قیام اس کو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے بیچیاس ہزار سال کے قیام کی یاد دلاتا ہے قرآن مجید میں ہے:

عكددواز دهبم

نَاكِسُوْ ارْءُ دُرِيهِمُ . (السجده:١٢) ·

يَوْهَرِ يَقُوْهُمُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَلَيْمِيْنَ أَنْ ﴿ جَسَ دِن تَمَامِ لُوكَ رِبِ الْعَلَمِينِ كَ سَامِنَ كَعُرْبَ بُولِ (الطففين: ٢) كن ﴿

اورانسان جب نماز میں امام کی قر اُت سنتا ہے تو وہ اس کو قیامت کے دن اپنے اعمال نامہ کی قر اُت کی یاد دلاتا ہے: هذا اکتلینا کی مُنظِقی عَلَیْکُو مُن الْحَیْتُ (الْحَاشِہ: ۲۹) ہے، اس کے جاتم ارت کے بی جو تم اردی ہے۔

اور جب انسان نماز میں رکوع کرتا ہے تو بیاس کواس وقت کی یا دولاتا ہے جب مجرم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے کھڑ ہے ہوں گے:

وہ ایے سرول کو جھکائے ہوئے ہوں گے۔

اور جب وہ نماز میں تجدہ کرتا ہے تو وہ اس کواس وقت کی یاد دلاتا ہے جب کا فروں کو تجدہ کے لیے بلایا جائے گا اور وہ تسحدہ خد کرسکیں گے۔

وَيْنَ عَوْنَ إِلَى السَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِينُونَ ٥ اوران كوعِده كے ليے بلايا جائے گا موه عجده تين كرعين

(القلم:۳۲) گے 0

اور جب وہ قعدہ میں دوز انو بیٹھا ہوگا تو یہ اس کو اس وقت کی یا دولائے گا جب تمام امتیں گھٹنوں کے بل گری ہول گن کوتلای گُلُّ اُنْ کَا اِنْ اِلْمَا اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ

کی۔

پس گویا کہ اللہ سے پناہ طلب کرنے والا بیر کہتا ہے: اے میرے دب کریم! جس طرح تو نے مجھے رات کے اس اندھیرے سے نجات دی ہے مجھے ان ہولناک مصائب سے بھی نجات عطافرہا۔

(۵) صبح کا وقت بہت سعادت اور استجابت کا وقت ہے فر آن جیدیں ہے:

اِنَّ قُوْلَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ٥٠٠ ﴿ وَقَتْ قُرْ آن رَدِ عِنْ مِن (فرشة) ماضر

(نی اسرائیل:۷۸) موتے ہیں 0 -

اس وقت میں رات اور دن کے فرشتے بھٹی ہوتے ہیں اس لیے اس وقت پناہ طلب کرنے والے کی تبویت زیادہ متوقع

(۷) یہ اللہ تعالیٰ سے گڑا گڑا کر دعا کرنے اور استغفار کرنے کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کے بہت مناسب ے قر آن مجید میں ہے:

جُالْمُسْتَغْفِينَ يَنْ بِالْكَنْسِكَالِدِ (آل عران ١٤) اورجولوگ عرك وقت الله استغفار كرت مين ـ

(تقبير كبيرة الص ١٣٤١م١ ١٣١١ المسلخصاً وموضحاً واراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ه

اللہ کے وقت اللہ سے بناہ طلب کرنے کے متعلق بیرحدیث ہے:

حضرت معاذین عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر ہلی بارش ہوئی اور اندھرا چھایا ہوا تھا ہم صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے گھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائے کے لیے آئے آئے آئے اور عوامی کیا : کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: پڑھو ڈھل کھی اللہ اللہ علیہ کیا کہ اور معوذ تین جب شام ہواور جب صبح ہوتین تین بار پڑھوان کی تلاوت ہم کو ہر چیز سے کافی ہوگی۔ (سنن نائی قراط ہے ۔ ۵۰ میں اللہ کیا تا ورجہ کی تعلق کے اللہ کرتے ہوتین تین بار پڑھوان کی تلاوت ہم کو ہر چیز سے کافی ہوگی۔ (سنن نائی قراط ہے ۔ ۵۰ میں کیا تا ہوگیا کہ انتظام کیا تھا کہ تھا کہ بھر کیا کہ کیا تا ہوئے۔ انتظام کی تعلق کیا تھا کہ تھا کہ تھا کہ بھر چیز سے کافی ہوگی۔ (میں کہ تا کہ تعلق کیا تھا کہ تعلق کیا تھا کہ تعلق کیا تھا کہ تعلق کیا تھا کہ تو تو تھا کہ تعلق کیا تھا کہ تعلق کیا تھا کہ تعلق کیا تھا کہ تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تھا کہ تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کے تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کے تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کی تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کی تعلق کیا تعلق کی تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کے تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کی کہل کیا تعلق کیا تعلق کی تعلق کیا تعلق کی تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کی تعلق کے

الفلق: ۴ میں فرمایا: اور گرہ میں بہت میسونک مارنے والی عورتوں کے شرے O د للہ ( ، ، ) کامعنی ' فضشت '' کامعنی

اس آیت میں 'نفظت'' کالفظ ہے''نفٹ'' کامعنیٰ ہے : منہ ایس چھونک مارنا جس میں پچھونوا ب کی آمیزش ہواور بعض نے کہا: اس سے مراوصرف چھونک ہے اور 'المعقد''' عقدہ'' کی جمع ہے اس کامعنیٰ گرہ ہے اور اس کا سب یہ ہے کہ جب جادوگر جادو کے الفاظ پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ ایک دھاگا پکڑ لیتا ہے وہ اس دھاگے میں ایک گرہ لگا تا ہے اور جادو کے الفاظ پڑھ کر اس گرہ میں چھونک مارتا ہے' پھر اس طرح گر ہیں لگا تا جاتا ہے اور اس میں پھونکیں مارتا جاتا ہے۔اس آیت میں پھونک مار نے والے جادوگر کے لیے مؤمش کا صیفہ استعمال فر مایا ہے اس کی حب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) جاد د کاعمل زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں کیونکہ وہ گرہ لگاتی جاتی ہیں اور پھونک مارتی جاتی ہیں اور اس میں اصل چیز یہ ہے کہ بیعمل دل سے کیا جائے' اور عورتیں بیرکام زیادہ توجہ سے کرتی ہیں' کیونکہ ان کاعلم کم ہوتا ہے اور ان میں شہوت زیادہ ہوتی ہے۔
- (۲) مؤنث کا صینعہ اس لیے لایا گیا ہے کہ اس سے مراد جادوگروں کی جماعت ہے کیونکہ جب کئی جادوگر مل کر جادوکریں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔
- (۳) ابوعبیدہ نے کہا:''نیفانات'' (پھونک مارنے والیاں) سے مراد ہے: لبید بن اعظم یہودی کی بیٹیاں' جنہوں نے نبی صلی الله علیه وسلم پر جادو کیا تھا (لیکن تحقیق سے کہ الله تعالیٰ کے فضل سے نبی صلی الله علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا تھا'اس کی وضاحت عقریب آئے گی۔ سعیدی)۔ (تقیر مجبرج اام ۳۷۳)

رسول الله صلى الله عليه وسلم برجادوكا الربون كمتعلق امام رازى كامؤقف

امام فخرالدين محمد بن عمر دازي متوفي ٢٠١ه ه لكهت بين.

جہور مفسرین نے بیر کہا ہے کہ لبید بن اعظم یہودی نے بی صلی اللہ علیہ وسلم پر گیارہ گرہوں میں جادہ کیا تھا اور اس دھا کے و ذروان نامی کویں کی تہد میں ایک پھر کے بیچے دبا دیا تھا' پھر نبی سلی اللہ علیہ وسلم نیار ہو گئے اور تمین دن آپ پر بخت گزرے' پھراس وجہ سے معوذ تمیں نازل ہوئیں اور حضرت جریل نے آ کرآپ کو جادہ کی جگر دک تب آپ نے حضرت علی اور حضرت طلحہ کو بھیجا اور وہ اس دھا گے کو لے کرآئے اور حضرت جریل نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: آپ آیت پڑھتے جائیں اور گرہ کھولتے جائیں اور جب آپ آیت پڑھنے لگے تو کرہ کھلے تھی اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی گئی۔

نیزامام رازی فرماتے ہیں: جاننا چاہیے کہ معتزلدنے اس کا سرے سے انکار کیا ہے، قاضی نے کہا: بیروایت باطل ہے نیے کیے حکم ہوتر کہ سے انکار کیا ہے، نافلا کے خوص کے ہوتی انگاریں '' (المائدہ: ۲۷) اللہ آپ کولاگوں سے محفوظ رکھے گااور اللہ تعالی نے فرمایا ہے: '' وَلاَیْقُومُ اللّٰہِ مُرْحَیْتُ اُنْی '' (طر: ۲۹) جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کا میاب نہیں ہوگا' اور اس لیے کہ نبی صلا میں ہوگا اور اس لیے کہ نبی سے اور کا اثر ہونا اگر سے ہوگا ور اس لیے کہ نبی میں اللہ علیہ وکا اثر ہونا اگر سے ہوگا ور میں اللہ علیہ وکا اثر ہونا اگر سے ہوگا ہونا اگر سے موال کی بھیا ہے اور اس لیے کہ آپ پر جادو کا اثر ہونا اگر سے ماصل کر لیتے اور بیتم اور اس لیے کہ کفار آپ کو عار دلاتے تھے کہ آپ جادو زدہ ہیں اور اگر بیواقعہ ہوا ہوتا تو حاصل کر لیتے اور بیتم ما دق ہوتے اور رسول اللہ علیہ جادو کر کیا ہے 'ہم ان پر سورہ بقر ہے ہوا ہوتا تو ہوتا کو جادو کہ نے کہا: بید تھے جہور اہل نقل کے مزد یک سے جادو جن وجوہ کا معز لدنے ذکر کیا ہے 'ہم ان پر سورہ بقر ہو جادو کر کیا ہے' ہم ان پر سورہ بقر ہو جادو کر کیا ہے' ہم ان پر سورہ بقر ہو تے ہمانے سے کہا: بید تھے جہور اہل نقل کے مزد یک سے جادور جن وجوہ کا معز لدنے ذکر کیا ہے' ہم ان پر سورہ بقر ہو جادور کیا ہوئی ہوئی اور جن وجوہ کا معز لدنے ذکر کیا ہے' ہم ان پر سورہ بقر ہوئے کہا نے خوال ہوئی سے کہا نے تھے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کو

میں کلام کر بچکے میں 'رہاان کا یہ کہنا کہ کفار آپ پرعیب لگاتے تھے کہ آپ جادوز دہ ہیں تو اگر آپ پر جادو کیا جاتا تو کفار اپنے اس طعن میں صادق ہوتے 'اس کا جواب نیہ ہے کہ محور کہنے سے کفار کی مرادیتھی کہ آپ مجنون ہیں اور جادو کے ذریعہ آپ کیا عقل زائل کر دی گئی ہے 'اس وجہ ہے آپ نے کفار کے دین کوترک کر دیا 'رہا یہ کہ جادو کے اثر سے آپ کے بدن میں کوئی ورد ہوگیا ہوتو ہم اس کا افکار نہیں کرتے' خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کسی شیطان 'کسی انسان اور جن کو اس طرح مسلط ہونے نہیں دے گا کہ وہ آپ کے دین' آپ کی شریعت اور آپ کی نبوت میں کوئی ضرر پہنچا سکے اور رہا آپ کے بدن میں ضرر پہنچا تو وہ بعیر نہیں ہے' ہم سورة البقرہ میں اس مسئلہ پر کممل بحث کر بچکے ہیں۔

ر مول الله صلی الله علیه وسلم برجاد و کا اثر ہونے کے متعلق مصنف کا مؤقف

امام رازي كي اس عبارت ميس حسب ذيل أمور لائقِ توجه بين:

(۱) امام رازی نے یہاں سورۃ الفلق کی تغییر میں سورۃ البقرہ کی تغییر کا حوالہ دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ پوری تغییر امام دازی کی تھی ہوئی ہے اور بیکہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ پوری تغییر امام رازی کی نہیں ہے اور علامہ قمولی نے اس کو تکمل کیا ہے جبیبا کہ ہم بہت مگمہ اس پر تنجیبر کر چکے ہیں۔

(۲) امام رازی نے جو بیفر مایا ہے کہ ہم سورہ بقرہ میں معتزلہ کے دلائل کا جواب لکھ بھکے ہیں میدامام رازی کا تسامح ہے امام رازی نے سورۃ البقرہ کی تقبیر میں معتزلہ کی کسی دلیل کا جواب نہیں دیا 'دیکھئے تقبیر کبیر جاص ۲۲۲' داراحیاء التراث

العربي بيروت.

(۳۲) امام رازی نے یہال صرف جادوز دہ کے طعن کا جواب دیا ہے اور اس کو بہت مفسرین نے لکھا ہے کیکن معتز لہ کی توی ولیل یہ ہے کہ قرآن مجیدیں ہے:''وَلَا کیفُلِحُ السَّحِرُ حَیْثُ اَکْنِ O ''(طُ : ١٩) جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں موگا اگر رسول الله صلى الله عليه وسلم پر جاوو كا اثر جو جاتا تو جادوگر آپ كوضرر پېنچانے ميس كامياب موجات سوآپ پر جادو ہے ضرر ماننا قرآن مجید کی اس آیت کی تکذیب کرنا ہے۔علامہ تفتازانی نے شرح مقاصد ج ۵ص ۸۱-۹۵ میں چادو پر بحث کی ہے اور معتزله کی اس دلیل کا ذکر کیا ہے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا ، ہم نے بنی اسرائیل: سے میں اس یر تفصیل ہے لکھا ہے' ہمارے نز دیک بیڈو ہوسکتا ہے کہ لبیدین اعصم یا اس کی بیٹیوں نے آپ پر جاد ٹو کیا ہولیکن میڈمیس موسکنا کداس جادوکا آپ پراٹر ہوا ہوا آپ نے کوئی کام ندکیا ہواور آپ کے دل میں بیرخیال ڈالا گیا ہو کہ آپ نے وہ کام کرلیا ہے آپ اس سے مامون ہیں کہ آپ کے دل میں کوئی خلاف واقع خیال ڈالا جائے یا العیاذ باللہ! آپ و پیھیں پچھاور آپ کونظر پچھ آئے یا آپ کی قوت مردمی متاثر ہو ہمارے نزدیک اس فتم کی تمام باتیں بعض رادیوں کی كارستانى ہے ہم نے ذكركيا ہے كە المعو ذ تان كے شان نزول ميں دوتول بين: الك تول بيہ كر بيد دونوں سورتيل مديند میں نازل ہوئی ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ بید دونوں سورتیں مکہ میں نازل ہوئیں اور جس قول کی بناء بریہ یہ دونوں سورتیں مكه يس نازل موكى مين ان روايات كا غيرسيح مونا اور بھى واضح موجاتا بئ نيزاس پر بھى غور كرنا جا بيك كم جوزه كاثر كا سبب بھی مخفی ہوتا ہے اور سحر کے اثر کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے معجزہ کا صدور نبی سے ہوتا ہے اور اس کا سبب الله سجان سے قرب اور دعائر کمات بین اور سحر کا صدور کافر سے ہوتا ہے اور اس کا سبب شیطان سے قرب اور شرکیہ اور کفر می کلمات کا برهنا ہے تواگر بی پرسحر کا اثر مان لیا جائے تو اس کا پیرمطلب ہوگا کہ شیطان کا مقرب رحمان کے مقرب پراٹر انداز ہوگیا اوراس كو يمار كرنے ميں كامياب ہو گيا حالانكہ اللہ تعالى فرما تاہے: ' وَكِلاَ يُفْلِحُ السَّعِيمُ حَيْبُ أَثْن 🖰 ' (طُه: ٢٩)۔

### آن مجید کی سورتوں سے دم کرنے کا جواز

الفلق: ٢٢ ميں گر موں ميں چھونک مارنے كا ذكر ہے جادو كے كلمات پڑھ كرگر موں ميں چھونک مارنا باطل اور حرام ہے

كين الله كاكلام يرهركى يارى ير يولك مارنام تحب إدراس كالخباب بين حب ذيل احاديث بين

حضرت عائشهض الله عنها بيان كرتى بين كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسترير لينية توآب اين بتصيليون ير" فال هوالله آحک ''اورمعوز تین پڑھ کر پھونک مارتے' پھران مصلیول کواپنے چہرے پر ملتے اور ان مصلیوں کو جہاں تک آپ کے ہاتھ چنچے وہاں تک اپنے جسم پر ملتے 'مصرت عائشہ نے کہا: جب آپ بیار ہو گئے تو آپ مجھے اس طرح پھونک مار کراپئی ہتھیایوں کو<u>ی</u> ملنے کا حکم دیتے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ۵۷۴۸ صحح مسلم رقم الحديث: ۲۱۹۲ من ابوداؤ دوقم الحديث: ۳۵۰۴ منن ابن ماجيرقم الحديث: ۳۵۲۹

حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک سفر میں گئے اور عرب کے کسی قبیلہ میں پنیخ انہوں نے قبیلہ والوں سے کہا: ہماری مہمانی کرو ( یعنی کھانا کھلاؤ) فبیلہ والوں نے ان کومہمان بنانے سے انکار کیا'اس قبیلہ کے سردار کو پچھونے ڈیک مارا ہوا تھا'انہوں نے اس کے علاج کے بہت جتن کیے کیکن کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوا' ان میں سے کسی نے کہا بیلوگ جوتمہاری بستی میں آئے میں ہوسکتا ہان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوجس سے اس کو شفا ہو جائے ' سوان لوگوں نے صحابہ سے کہا: اے نو دار دوں کی جماعت! ہمارے سر دار کو بچھونے ڈیک مارا ہے' ہم نے اس کے علاج کی پوری کوشش کرلی کین اس کوفائدہ نہیں ہوا کیا تہارے پاس کوئی چز ہے؟ صحابہ میں سے ایک خص نے کہا: ہاں ہے اللہ ک م اب شک میں ضرور دم کرتا ہوں کیکن اللہ کی قتم اہم نے تم سے مہمانی طلب کی تھی تم نے ہماری مہمانی نہیں کی لہذااب میں ہمیں دم کرنے والانہیں ہوں حتی کہتم ہمیں معاوضہ دؤیل انہوں نے بکر یوں کے رپوڑ پرصلح کر لی( وہ تمیں بکریاں تھیں۔ ابوداؤ درقم الحديث:٣٩٠٢) پھر وہ صحابی گیا اور سورت الفاتخه پڑھ کراس سردار پر لعاب آمیز پھونک ماری حتی کہ وہ ایسے ہو گیا جیسے ری سے (بندھا ہوا) کھل گیا ہواور وہ اس طرح چلنے لگا گویا اس کوکوئی تکلیف ہی نہ تھی کچر قبیلہ والوں نے ان کو بکریوں کا ر يوژ وے ديا' بعض صحابہ نے كہا: ان بكر يول كوآ پس ميں تقسيم كركؤ دم كرنے والے صحابی نے كہا بہيں! حتىٰ كہم رسول التدصلي الله عليه وسلم ہے اس كے متعلق معلوم كرليں 'ہم آپ كے سامنے بيدواقعہ بيان كريں گے؛ چرہم ديكھتے ہيں كه آپ كيا حكم فرماتے میں چروہ رسول الدصلی الله علیہ وسلم کے پاس بہتے اور آپ سے اس واقعہ کا ذکر کیا آپ نے فرمایا جم کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے تم نے درست کیا ان بکریوں کو تقلیم کرلواور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ (سیح ابخاری رقم الحدیث:۵۷۳۹ سن ابوداؤ رقم الحدیث:

١٩٠١ سنن برّندي رقم الحديث: ٢٠ ٢ ٢٠٠ م صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٢٠ سنن ابن باير رقم الحديث: ٢١٥٦) بعض روایات میں دم کرنے کی ممانعت ہے اس سے مراد شرکی کلمات پڑھ کردم کرنا ہے۔

الفلق: ۵ میں فرمایا: اور صدر کرنے والے کے شرسے جب وہ صد کرے 0

حسد کی تعریف اس کا شرعی حکم اور اس کے متعلق احادیث

خىدكى تعریف بىرے كدانسان كمی شخص كے پاس كوئی نعت د كيوكر بيخوا بش كرے كداس كے پاس سے وہ نعت زال ہو جائے خواہ اس کو دہ نعمت نئہ ملے اگر اس کی قدرت میں اس نعمت کو چھینا ہوتو وہ اس نعمت کوچھین لے اس لیے اللہ تعالی نے حسد ہے بناہ دا تکنے کا تھم دیا ہے اور اس سورتِ میں ہروہ شرداخل ہے جس کا انسان کے دین یا اس کی دینا میں خطرہ ہو۔ اگر انسان کئی شخص کے پاس کوئی نعمت و کھے کر میتمنا کرے کہ اس کے پاس بھی پینعت رہے اور اللہ تعالیٰ جھے بھی پینعت

عطا کردے تو اس کورشک کہتے ہیں رشک کرنا جائز ہے اور صد کرنا حرام ہے صدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم حسد کرنے سے باز رہو کیونکہ حسد نیکیوں

لواس طرح کھاجاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاجاتی ہے۔(سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۹۰۳) در میں مصرف کے اس کے جس سے این کھاجاتی ہے۔

حضرت ابو ہزیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مؤمن کے بیٹ میں اللہ کی راہ

میں غار اور جہنم کی حرارت جمع نہیں ہوں گی اور نہ تسی بندہ کے دل میں ایمان اور حسد جمع ہوگا۔ (سنن نسائی رقم الحدیث:۳۱۰۱) حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسانوں میں اللہ سجانہ کی نافر مانی میں کیا گئا اور حسد وہ پہلا گناہ ہے جو اللہ کی نافر مانی میں زمین

حسدوہ چہوا شاہ ہے ہوا ساتوں کے اللہ بھانہ کی ایک اللہ جاتھ کی اس میں ایک اور مسکدوہ پہلو شرہ ہے جواللہ: پر کیا گیا'املیس نے حضرت آدم سے حسد کیااور قابیل نے ہائیل سے حسد کیا مصدمیں پانچ خرامیاں ہیں: مرکز کی سے مسلم کی مسلم کی سے سے مسلم کیا در اس کے ایک کی ساتھ کی اس کے اس کا مسلم کی اس کا مسلم کی ساتھ کی سے

(۱) حاسد ہراس شخص ہے حسد کرتا ہے جس کوکوئی نعمت دی گئی ہو(۲) حاسد اللّٰہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا (۳) حاسد اللّٰہ کے فضل سے بخل کرتا ہے کہ اللہ جس پر جا ہے اپنا فضل کرتا ہے (۴) حاسد اولیاء اللّٰہ کا بُرا چا ہتا ہے اور ان سے نعمت کے

زوال کی تمنا کرتا ہے(۵) حاسد اہلیس کا تنبغ ہوتا ہے۔ سور ق الفلق کی تحکیل

المحدود الفلق کی تفسیر کا اذوالح ۲۲ ۱۳۲۱ جنوری ۲۰۰۱ عبدروز جعرات سورة الفلق کی تفسیر کممل ہوگئ۔اے میرے رب کریم! سورة الناس کی تفسیر بھی کممل کرادنے اور اس تفسیر کو قیامت تک کے لیے مقبول اور فیض رساں بنا دے اور میری معفرت فرمادے۔(آبین)

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



# بِنِهُ إِلَّهُ الْحَجْمُ إِلَى عِيرِ

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

#### سورة الناس

سورت کا نام اور وجهُ تشمیه

ال سورت كانام الناس بي كيونكه ال سورت كي كبيلي آيت يس 'المنساس ' كالفظ ب اوراس سورت ميس 'المنساس ' كالفظ بياخي مرتبه فدكور ب \_ \_

جبيها كه بم في سورة الفلق كي تفييريين ذكركيا تفاكه أكثر مفسرين كيزد يك سورة الفلق اورسورة الناس كي بين اور بعض

مفسرین کے نز دیک میدونوں سورتیں مدنی ہیں۔

سورۃ الناس قرآن مجید کی آخری سورت ہے قرآن مجید کی ابتداء سورۃ الفاتحہ سے ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا ذکر ہے اور سورت الناس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کا ذکر ہے اور اس کا مال بھی اللہ سے مدوطلب کرنا ہے خلاصہ سے ہے کہ قرآن مجید کی اوّل آخر ہدایت سے ہے کہ صرف اللہ سے ہی مدوطلب کی جائے اور اس سے پناہ طلب کی جائے اور ہر مشکل اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔

سورۃ الفلق میں مخلوقات کے شرسے اور اندھیرے کے شرسے اور جادوگر نیوں کے جادو کے شرسے پناہ طلب کرنے کی العلیم تھی تعلیم تھی اور بیشرور طاہر ہیں اور سورۃ الناس میں شیاطین کے وسوسوں سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم ہے اور بیشرور خفیہ ہیں ان دونوں سورتوں کی ابتداء میں لفظ<sup>ور</sup> قسل''ہے یعنی آپ کہنے بہ ظاہر بیصرف آپ کوخطاب ہے اور حقیقت میں اس خطاب میں آپ کی امت بھی داخل ہے۔

اس سورت سے مقصود میہ ہے کہ آپ وسوسول سے اللہ تعالیٰ کی پٹاہ طلب کریں جو تمام انسانوں کا رب ہے اور یہ بتانا ہے کہ تمام لوگوں کوشیاطین کے دسوسول سے پٹاہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: جوانسان بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل پر وسواس ہوتا ہے اگر وہ اللہ کو یا د کرتا ہےتو (شیطان) چیچے ہٹ جاتا ہے ادرا گروہ عافل ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو وسونسرڈ التا ہے اور 'المبواس المنحناس'' سے بہی مراد ہے۔ (المبتدرک ج۲۳ م۳۵ طبح قدیم المبتدرک رقم الحدیث: ۹۹۱ المکتبۃ العسریڈ ذہبی نے کہا بیرحدیث بخاری ادرمسلم کی شرط کے موافق ہے۔) تر سیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر۱۲ ہے اور تر سیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر۲۱ ہے۔

اس مخضر تعارف کے بعد اب میں اللہ تعالی کی المداد اور اعانت بر توکل کرتے ہوئے سورۃ الناس کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر دہا ہوں اُ مے میرے دب کر یم! مجھے اس مہم میں صحت اور صواب برقائم رکھیں۔ (آئین) غلام رسول سعید کی غفر لند ۲۱ دو انج ۲۲۷ اھر ۱۳۲۱ ھری اجوری ۲۰۰۱ء



لوگوں کے رب کی بناہ لیتا ہوں O سب لوگوں کے بادشاہ کیO سب لوگوں کے معبود کی (بناہ لیتا ہوں)O

پیچیے ہٹ کر حیب جانے والے کے وسوسہ ڈالنے کے ثبر سے O جو لوگول کے سینوں میں وسوسہ

ڈالٹا ہے 0 جو جنات اورانسانوں میں سے ہے 0

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: آپ کیے: میں سب لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں O سب لوگوں کے بادشاہ کی O سب لوگوں کے معبود کی (پناہ لیتا ہوں)O پیچھے ہٹ کر جھی جانے والے کے وسومہ ڈالنے کے شرے O جولوگوں کے سینوں میں وسومہ ڈالٹا ے 0 جو جنات اور انسانول میں سے ہے 0 (الباس:١١)

انسان کی ماقی مخلوق پرفضیات

الناس:٣٠ ـ اميس فرمايا: آپ كہيے: ميں سب لوگوں كے رب كى بناہ ليتا ہوں ٥ سب لوگوں كے بادشاہ كى ٥ سب لوگوں کے معبود کی (یناہ لیتا ہوں) O·

اس آیت میں انسانوں کے رب کی پناہ لینے کا حکم ہے عالانکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا رب ہے اور سب کا مالک مربی اور صلح ہے اس میں بیت عبید کرنا ہے کہ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے نز دیک جو مخلوق سب سے افضل ہے وہ انسان ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رہ ہونے کی نسبت انسان کی طرف کی ہے' چھراللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بادشاہ اورانسانوں کے معبود کا ذکر فرمایا اس میں میر تنبیدہے کدانسانوں کے بادشاہ بھی ہوتے میں کیکن تمام انسانوں کا بادشاہ صرف اللہ سے اور بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے کیکن حقیقت میں وہ عبادت کے مستحق نہیں ہیں عبادت کا مستحق وہ ہے جو تمام انسانوں کامعبود ہے۔

جو تحض بادشاہ ہوتا ہے اور ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہی بورے ملک برحاکم ہوتا ہے وہی ملک کے باشندوں کے لیے قانون بناتا ہے پورے ملک میں اس کی فرماں روائی ہوتی ہے اور اس کا حکم چلتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا:'' تملیكِ التكایِس'' (الناس: ۲) لیعن وہی دنیا کے تمام لوگوں کا بادشاہ اور حاکم مطلق ہے اس کی تمام جہانوں میں حکومت اور فرماں روائی ہے اس نے ارشادفر مایا:

تھم دینے کاحق صرف اللہ کا ہے۔ إن الْحُكُمُ إِلَّا يِتَّلِيمُ . (الانعام: ۵۷) جب سب انسانوں کو پیدااللہ تعالی نے کیا ہے اس نے ان کی پردرش کی ہے تو تمام انسانوں کی معیشت اور معاشرت میں

جلددوازدتهم

تحكم دينے كاحق بھى صرف الله تعالى كاب\_

نیز فرمایا'' المثلیات کی "(الناس ۳) یعنی وی سب لوگول کا معبود ہے' خواہ انسان کسی کی عبادت کریں لیکن تما م مستند

لوگوں کی عبادت کامستحق وہی واحد لاشریک ہے۔ الادام معرفلہ میں ایستحد کے جب سے منہ اس سے مدر اور سے شہد

الناس بم من سرمایا بیچے بث کر جیب جانے والے کے وسوسرڈ النے کے شرے 0

''خناس'' كالمعنىٰ

ا ل آیت میں''حیناس'' کا لفظ ہے'''حیناس'' کامعنیٰ ہے: پیچیے ہٹ جانے والا'حجیبِ جانے والا' بیلفظ''حینس'' سے بناہے'اس کامعنیٰ ہے: پیچیے ہمنا اور حجیب جانا' قرآن مجید میں ہے:

فَكَا أَقْسِمُ بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

بیستارے دن کے وقت چھپ جاتے اور نظر نہیں آتے یا اپنے منظرے پیچھے ہث جاتے ہیں۔

'' منعنساس''مبالغدكا صبيخه ہے اور بيشيطان كالقب ہے جب انسان عافل مَوتوبيانسان كے دل ميں وسوسه ۋالهّا ہے اور

جب انسان اللدكويا دكرر ہا ہوتو ليد يتھي ہث جاتا ہے اور جيسے ہى الله كى ياد سے زك جائے تو پھر وسوسہ ڈ النے آجاتا ہے۔

حضرت این عباس رضی الله عنبماییان کرتے ہیں کہ شیطان این آ دم کے قلب پر بیشار ہتا ہے جب اس کوسیو ہو یا غفلت یوقو وو دسویہ ڈالٹ سیادی جب و دایا کا ذکر کر بہترین چھے یہ دریاتا ہیں در اموران پر قبال میں در موروی

ہوتو وہ وسوسہڈ التا ہے اور جہ وہ اللّٰد کا ذکر کریے تو وہ چیچے ہٹ جاتا ہے۔(جائح البیان رقم الحدیث: ۲۹۶۷) ابین زید نے کہا:''حسنساس'' وہ ہے جوایک باروسوسہڈ التا ہے اور دوسری بار پیچھے ہٹ جاتا ہے اورموقع کا منتظر رہتا ہے

اور بیشیطان الانس ہے 'بیانسانوں پرشیطان الجن سے زیادہ شدید ہوتا ہے شیطان الجن وسوسہ ڈالٹا ہے اورتم اس کودیکھتے نہیں ہواور شیطان الانس کوتم ویکھتے رہتے ہو۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۹۹۸۳)

قرآن مجيد مين شيطان الانس اوزشيطان الجن دونون كاذكر ي:

وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُنِّ لِيَجِ عَلَى وَالشَّيطِينَ الْوِنْسِ فَ اور ہم نے ای طرح ہر بی کے دشمن شیاطین الانس اور

وَالْجِينَّ يُوْجِيْ بَعْضَهُوْ إِلَى بَعْصِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ شاطين الجن بنا ديج ٻين جن ميں ہے بعض بعضوں کوخوش نما موروس دیں۔

الناس: ۵ میں فرمایا: جولوگوں کے سینہ میں وسوسہ ڈالٹا ہے 0

وسوسه كالمعنى

اس آیت میں 'یوسوس''کالفظ ہے'اس کامصدر''وسواس''ہے'اس کامعنیٰ ہے۔ کس بُرے خیال یا گناہ کے کام کو دل میں ڈالنا۔ شیطان انسان کے دل میں اللہ کی معصیت کوالقاء کرتا ہے اور اس معصیت کوخوش نما لباس بہنا کر اس کواس کام کی طرف راغب کرتا ہے۔

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي حنى متوفى ١٣٣٣ ه لكصة بن:

وسوسہ ایک امرمعروف ہے شیطان انسان کے دل میں ایسی باتیں ڈالنا ہے جن سے وہ اپنے دین میں جیران ہو جاتا ہے اوراس کے دل میں بُری خواہشات ڈالنا ہے اوراس کو بُرے کا م کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔

الله تعالى نے تھم دیا ہے كہ جب شيطان انسان كو بُرائى كى طرف راغب كرے تو انسان كوشيطان سے اللہ كى بناہ طلب

کرتی چاہے۔ تبیار القرآر

الجرو وفائر وأغم

اور اگرشیطان آپ کوکوئی وسوسہ ڈالے تو آپ اللہ کی پناہ طلب کریں ہے شک وہ بہت سنے والا ہے صد جانے والا ہے ۞ بے شک جولوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کوشیطان کی طرف سے کوئی گناہ کا خیال آتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر یکا کیا ان کی آئکھیں کھل حاتی ہیں ۞

ۮٳڡٞٵؽڬۯؘۼؙۘٮٚٛػڡؚؽٳڶڟۜؠڟؽڬۯ۫ٷ۠ڬٲۺؾٙڡۣۮٝۑٳڵڷ؋ ٳؾۜۏؘۺؠؿ؆ۘۼڸؿٞ۞ٳؾٙٳڷۜڹؠ۫ؽ٦ؾۜٙڡٞٷ۫ٳٳۮٵڡؘۺۿڂۛڂڸٟڣ ڡؚۧؽٳۺۜؽڟؽؚػػػۯۏٳڣٳڎؘٳۿڂۄؙڡؖؠ۫ڝؚۯۏؽ۞ٞ

(الاعراف:۲۰۱\_۲۰۰)

امام نخر الدین محمد بن عمر رازی متونی ۲۰۱ ه کصته بین: ''الو سو اس'' کی تحقیق ہم نے الاعراف:۲۰ میں بیان کر دی ہے

(تفيركبيرج ااص ٧٤٧ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

امام رازی کی اس عبارت میں بیہ واضح تصریح ہے کہ سورۃ الناس تک تفییر ان ہی کی کھی ہوئی ہے میں ان بڑے بڑے علماء پر چیران ہوتا ہوں' جنہوں نے بیرکہا ہے کہ امام رازی اپنی تفییر کو کممل نہ کر سکتے تھے۔

الناس: ٢ يس فرمايا: جو جنات اورانسانوں ميں ہے ہے 0

دین کی سلامتی جسم کی سلامتی سے زیادہ اہم ہے

جنات میں سے جوشیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالٹا ہے اس کے متعلق حدیث میں ہے:

حضرت علی بن حسین رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح روال دوال ہوتا ہے۔(صیح ابخاری رقم الحدیث:۴۰۸ مسئن ابوداؤ درقم الحدیث:۲۴۷۱)

نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان کمی شخص کو پُرے کاموں کی طرف مائل کرے تو وہ بھی شیطان ہے اور اس پر شد سے معربات کے اور اس

کے شرہے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی جا ہیے۔

سورۃ الفلق میں اندھیرے کے فلبریعیٰ آفات اور مصائب ٔ جادوکرنے والی عورتوں اور حاسدین کے شرسے پٹاہ ما تکنے کا تھم حکم دیا ہے اور اس سورت میں صرف ایک چیز کے شرسے بناہ ما تکنے کا حکم دیا ہے اور وہ وسوسہ ہے سوسورۃ الفلق میں نفس اور بدن کی شرسے سلامتی مطلوب ہے اور سورۃ التاس میں شرسے دین کی سلامتی مطلوب ہے اس سے معلوم ہوا کہ دین کا ضرر دنیا کے ضرر سے بہت انہم ہے۔

سورة الناس كى تفسير كى يحميل

المحدلندرب العلمين! آج ۱۲ دوائح ۱۳۲۷هم ۱۳۲۷م و ۲۰۰۱ء بدروز جمعه بعدازنمازِ جمعه سورة الناس كی تغییر مکمل ہو گئ۔ میں ف ارمضان المبارک ۱۳۱۲هم اور ۱۳۱۸ فروری ۱۹۹۳ء کو تغییر تبیان القر آن لکھنے کا آغاز کیا تھا' پیلمباسفرتھا' بہر حال اللہ تعالیٰ نے بیسفر پورا کرادیا اور تقریباً بارہ سال کے عرصہ میں بارہ جلدوں پر مشتمل بی تفیر مکمل ہو گئ میں ملمی طور پر بھی بہت بے بضاعت ہوں اور گونا گوں امراض کی وجہ سے بہت نجیف اور نا توال ہول مجھے بیام پر نہتھی کہ میں اس تفییر کو مکمل کرسکوں گا' لیکن اللہ تعالیٰ کا بے پایال احسان اور بے حدکم م ہے کہ اس نے اس گناہ گاراور کم ترین بندہ سے اپنے دین کی بیے تغیم خدمت لے لی۔

فسير تبيان القرآن كأتحميل اوركلمات تشكر

آ ح بارہ ذوائ ہے اورعیدالاقتیٰ کا دن ہے اور جمعہ کا دن بھی عید ہے اور جس دن مسلمانوں کو اللہ کی طرف ہے کو کی فتت ملے' وہ دن بھی عید ہے اور مجھے اللہ کی بیفت ملی کہ آج تقبیر تبیان القرآن مکمل ہوئی اور ہر چائز خوثی کا دن بھی عید ہوتا ہے' سو

جلد دواز دہم

تبيار القرأر

آج كاون مير ب ليے كى وجود سے عيركاون بيئيل ال نعمت برسب سے يہلے اللہ تعالى كاشكر اواكرتا بول" فيل لله المحمد حدمداً كثير وأطيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويوضى "اور حديث ميل ب كرجس شخص في بندول كاشكر اوائيس كيا ، اس في الله كائيمي شكر اوائيس كيا رسنون ايودا ورقم الله بيث: ١٩٨١ سنون ترقدى رقم الله بيث: ١٩٥٨)

اس لیے میں اپنے محن گرای پروفیسر مفتی منیب الرحمان دام لطفہ کاشکر بیادا کرتا ہوں' جنہوں نے ہر مرحلہ میں میری معاونت کی اور بےلوث دوئی کا حق ادا کیا اور خالفوں کے سامنے ہمیشہ میری پر جوش و کالت کی اور میری ضرورت کی کتابوں کی فراہمی میں ہمیشہ میرے کام آئے اور سفر میں اور حضر میں ہروم جھے یا درکھا'ان کے علاوہ مفتی محمد اطهر تعیبی مظاراور مولانا جمیل احمد تعیبی ناظم تعلیمات دارالعلوم نعیبیہ کی دعا کیں میرے شامل جال رہیں' اللہ تعالی ان تمام احباب کو اور مفتی منیب الرحمان کو ہمیشہ النہ تعالی انتہام اور اکرام سے نواز تا رہے۔

میرے احباب اور تلانہ ہیں ہے مفتی حجمہ اساعیل نورانی مولانا محمہ صابر نورانی مسیر عمیر الحن برنی اور بالخصوص مولانا عبداللہ نورانی جوتفسیر تبیان القرآن کا خلاصہ انواریتیان القرآن کے نام ہے کر رہے ہیں تا کہ اس کومیرے ترجہ قرآن کے حاشیہ پرشائع کیا جائے ان شاء اللہ عظریب وہ شائع ہوکر منصیر شہود پر آجائے گا اور مولانا حافظ محمہ اولیس نقشبندی مولانا حجمہ اکرام اللہ ہزاروی مولانا محمد نصیر اللہ نقشبندی اور محترم محمد شیم خان بھی میرے شکریہ کے خاص مستحق ہیں میں ان سب کے لیے دعاکرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان سب کو دین ودنیا کی سعاد تیں اور احتیں عطافر مائے۔ (آمین)

تبیان القرآن کی ظباعت کا اصل سہراسیدا عجاز احمد رحمہ اللہ کے سر ہے جنہوں نے تبیان القرآن کی تصنیف کا مجھ سے معاہدہ کیا اور بیر دو تبیس کیا کہ اس تخص کی عرم ۵۸ سال ہو چکی ہے اور بیر گی دائی بیار یوں میں مبتلا ہے بیانہیں! بیرا تنا عرصہ بیے گا یا نہیں اگر بید درمیان میں مرگیا تو ہماری کتاب نا کمل رہے گی اور پھر چل نہیں سکے گی سیدا عجاز احمد رحمہ اللہ کی تو معاہدہ کے چارسال بعد ۹ متمبر ۱۹۹۸ء میں وفات ہو گئ اُن کے بعد ان کے صاحبز اوے سید محسن اعجاز شکر اللہ سعید نے انہائی واولہ انگیز جذبہ کے ساتھ تبیان القرآن کی طباعت کرائی اور بہت محت عالی اور اپنے والدر حمہ اللہ کے مش کی عربی میں اتن گری وقیس ایٹ گری وقیس ایٹ گری وقیس کے اور اس پرائنی محت کرے اللہ دیا گئی ان کو دنیا اور آخرت میں سرخ روفر مائے ڈرآئین)

ملک اور بیرونِ ملک میں اللہ تعالی نے بعض احباب کے دلوں میں میری ایسی محبت ڈال دی ہے کہ وہ مسلسل میری خدمت کرتے درہے ہیں ملک میں اللہ عن اللہ عندان میری خدمت کرتے درہے ہیں استعدہم اللہ تعالی فی الدارین اور بیرونِ ملک میں صاحبز ادہ حبیب الرحمان فیض پوری پر بیٹر فورڈ مولانا حافظ عبدالمجید شرق پوری برشل اور محتر مہتمینہ بہن (برشل میں) ہیں اکرمہم اللہ تعالی فی الدارین اللہ تعالی ان سب کو دین اور دنیا کی سعادتیں اور کامرانیاں عطافی مرائے۔ (آمین)

بنیان القرآن کی تصنیف کے دوران میں نے جن نقاسیر سے استفادہ کیا ہے ان میں سرفہرست امام رازی کی تفسیر کبیر ادر علامہ قرطبی کی الجامع لا چکام القرآن ہے اس کے بعد روح المعانی اور روح البیان ہیں اور استدلال میں تامید اور تقویت کے لیے تقریباً تمام دستیاب نقاسیر کے حوالے رہے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی کی الدرالمنثو رہے بھی میں نے بہت استفادہ کیا ہے' امام ابو مصور ماتریدی کی تغییر تبیان کی بارھویں جلد کے دوران طبع ہو کرآئی' اس سے بھی میں جس قدر استفادہ کرسکا' وہ میں نے کر لیا ہے۔ تبیان القرآن میں میری خواہش میر ہی کہ قرآن مجید کی تغییر میں' میں زیادہ سے زیادہ احادیث اور آٹارِ صحابہ کو

حدر ووازوجهم

جلدوواز وجم

درج کروں بچھ سے پہلے مقسرین نے بھی ایبا کیا ہے لیکن میری انفرادیت ہے ہے کہ میں نے تمام احاد بیث کوان کے ممل اور مفصل حوالہ جات کے ساتھ درج کیا ہے اور ہر حدیث کی بھر پورتخ تئے کی ہے بیا بیک ضروری اور فطری اسر ہے کہ جب کوئی تحص کی موضوع پر لکھتا ہے تو اس کو بعض مقامات پر اپنے بیش روصنفین سے اختلاف بھی ہوتا ہے اور تقریباً سب ہی مفسرین نے بعض مقامات پر اپنے پہلوں سے اختلاف کیا ہے سویہ چیز ناگر ہر ہے لیکن میں نے جہاں بھی جس سے اختلاف کیا اوب اور احر ام کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اس تفیر کی دوسری اہم خصوصیت ہے کہ میں نے اس کو بہت آسان اور اس دور کی مروح آ اُردو میں لکھا ہے اور اس کی سوچ بدلتی رہتی ہے تاریخ چونکہ میری زندگی میں جیان اقر آن اور شرح سے مسلم چھپ رہت ہیں اس

لیے جب سمی مقام پر میری رائے بدل جاتی ہے تو میں اس میں ترمیم کر دیتا ہوں کیکن ایسا بہت کم ہوا ہے ایسے کل پندرہ مقامات ہیں جن کی تفصیل میں نے شرح صحیح مسلم کی چھٹی جلد کے آخر میں بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سجانہ میری میرے والدین کی میرے اساتذہ کی میرے احباب اور معاومین کی ،

مير ب تلانده اور مير ب قار كين كى سير محن اعجاز صاحب كى اورتمام مؤمنين كى مغفرت فرمات اور بهم سبكو سعادت اور فلا ب وارين عطافرمات و صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين سيد الموسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه و ذرياته وامته اجمعين

لا إله الا الت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك و بحمدك استغفرك و اتوب اليك. النطورك يرضف والوب اليك. النطورك يرضف والحقار معقرت كى دعاكري لله النطورك يرضف والمحتفى و الما عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر نفسى ابوء لك بنعمتك على و ابوء لك بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت.

اميدوار عفود کرم غلام رسول سعيدي عفر لهٔ خادم الحديث دار العلوم نعيه بلاک نمبر ۱۵ فيڈرل بی ايريا کراچی - ۲۸ ۲۲ دوائح ۱۳۲۵ ۱۳۲۵ وری ۲۰۰۵ء موبائل نمبر : ۲۱۵ ۲۳۰ - ۲۰۰۰

67

# تبيان القرآن جلد ثاني عشر كي مفصل دُارَى

| موجودة اوسط | مطلوبهاوسط | ایک ماہ کے | صفحات کی   | ون     | عيسوى تقويم    | ہجری تقومیم          |
|-------------|------------|------------|------------|--------|----------------|----------------------|
|             |            | صفحات      | مكمل تعذاد |        |                |                      |
|             | 1,19 _     |            | افتتاح     | بدھ    | ۲ فروری۲۰۰۵    | ٢٢ زوائج ٢٥١١        |
| ۵,۸         |            | الا        | 41         | منگل   | کیم مارچ ۲۰۰۵  | 19م ۱۳۲۷             |
| M74         |            | 1+0        | PFI        | جمعه   | کیم اپریل ۲۰۰۵ | المصفر٢ ١٣٢          |
| r:rz        |            | 414        | 14.        | الوار  | کیم مئی ۲۰۰۵   | الربيج الاقل ٢٦١١    |
| 77.77       |            | YY         | 194        | بدھ    | نکم جون۲۰۰۵    | ٣٢ر بيج الثاني ٢٦١١  |
| 1.174       |            | ΔI         | 122        | جمعه   | كم جولائي ٢٠٠٥ | ٢٣ جمادي الاوّل ١٣٢٧ |
| 1,19        |            | 1 49.      | ויויץ      | بير    | مکیم اگست ۲۰۰۵ | ۲۵ جمادی الثانی ۱۳۲۷ |
| 1,14        |            | ۲۲         | ۵۱۲        | جمعرات | تکی شمبر۵۰۰۰   | ۲۲رجب۱۳۲۲            |
| 1,179       |            | 1+1~       | YIY        | ہفتہ   | کم اکو بر۲۰۰۵  | ٢٦شعبان٢٢١١          |
| 1,174       |            | 119        | 200        | منگل . | نکیم نومبر۵۰۰۰ | ۲۸ دمضان ۲۳۱۱        |
| r.m.        |            | ۷9         | ۸۱۳        | جمعرات | کیم دسمبر۵۰۰۰  | ۲۸ شوال المكرّم ۲۳۲۱ |
| ř.••        |            | 1+9        | 925        | اتوار  | کیم جنوری ۲۰۰۷ | ا 174 يقعد ٢٩١١      |
| r.+1        |            | L.Li.      | 9,74       | 'جمعه  | ۱۴۰۲ جنوری     | ادوائح ناسا          |



# تبیان القرآن کی تصنیف کی ڈائری

| انتهاء کی تاریخ · | ابتداء کی تاریخ | تعنیف کی     | T 6.0  |                     | 1 7      |
|-------------------|-----------------|--------------|--------|---------------------|----------|
| المهاء في ماري .  | ابتداء فانارق   | 1            | مطبوعه | فہرست اور ماغذ کے   | تبيان کن |
|                   |                 | کل مدت       | صفحات  | بغیر مسودہ کے صفحات | جلدتمبر  |
| 11-90             | - TI_T_91"      | oLIA         | 1+74   | 9/1/1               | 1        |
| 11-9-94           | 1_9_90          | ۱۱۱ه         | 9+1    | ∠9∧                 | ۲        |
| 11-9-94           | PF_11_9Y        | olir         | 44.    | YZ9                 | ۳        |
| 12299             | 1_11_92         | ۳۱اراه       | 200    | 4+4                 | ٨        |
| 10_1-1-++         | 4_1-99          | alir         | A99    | <b>494</b>          | ۵        |
| r1r_r             | 11-1-1          | 9 ماه۳ادن *  | ۸۳۲    | ∠۵ř                 | ۲        |
| 11_9_1++1         | 17_17_1***      | ٨ ماه ١٥ اون | 914    | All                 | 4        |
| Y*_Y_Y**Y         | 14_9_1++1       | 9 ماه۳ دن    | ۸۸۲    | ۷۲۵                 | ۸        |
| 11-0-1-           | 74_7_F••F       | ٠١١٥٥١١٥     | 991    | ٠ ۸۵٠               | ٩        |
| 44-4-4-44         | 10_0_1++#       | +اماه۵ون     | ۸۳۳    | - 404               | 1+       |
| 1_11_14+0         | 44. 1- 4. + 1.  | •اماه کدن    | 9140   | ٨٣١                 | 11       |
| IP_1_1****        | r_r_r++0        | ااماه۱۲ون    | 1.4    | 972                 | ir       |



# مآخذومراجع

### كتبالهي

- · <u>قرآن مجيد</u> ا- <u>تورات</u> خي

#### كتبأحاديث

٣- امام ابوعنيذ نعمان بن نابت متوفى • ١٥ ه مندامام عظم مطبوعة محرسعيدا يندسنز كراجي

۵- امام ما لك بن انس اصبحي متوفى و عادة موطالهم ما لك مطبوعد دارالفكريروت و مهاه

امام عبدالله بن مبارك متوفى ١٨١ه كتاب الزيد مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت

2- امام ابو يوسف يعقوب بن ابراجيم متوفى ١٨٣ هَ أَكَابُ الآثار "مطبوعه مكتب اثريبُ سانظه ال

۸۰ ام محر بن حسن شیبانی متوفی ۱۸ اه موطالهام محمد مطبوعة ورحد کارخانه تجارت کتب کرایی

9- امام محد بن صن شيباني متوفي ١٨٩ هر كتاب الآثار المطبوعادارة القرآن كراجي كه ١٨٥ ه

امام وكيع بن جراح متوفى ١٩٤٥ كآب الزيد ملتبة الدارمدينه منوره مم ١٨٠٥

اا- امام سليمان بن داوُد بن جارود طيالى حقى متوفى ٣٠١٠ ه مندطيالى مطبوعه ادارة القرآن كرا جي ١٣٩١هـ

۱۲- امام محمد بن ادر ليس شافعي متوفى ۲۰۱۳ والمسند عمطوعه دارالكتب العلميد بيروت ٠٠٠٠ اه

۱۳- امام سليمان بن داؤد الجارد والتوفي ۲۰ ۲۰ مند ابوداؤ دالطيالي مطبوعه دار الكتب العلميه ميروت ٢٥٣٥ اهد

١٦٠ - امام محمد بن عمر بن واقد متو في ١٠٠ه حركتاب المغازي مطبوعه عالم الكتب بيروت ٢٠٠٠ هـ

۵- امام عبد الرزاق بن جهام صنعانی متونی الاه اله اله اله اله مطبوعه كتب اسلامی بیروت و ۱۳۹ ه مطبوعه دارالكتب العلمیه بیروت ۱۳۹۰ ه

١٦- امام عبداللدين الزبير حيدى متوفى ٢١٦ ه المسند مطبوع عالم الكتب بيروت

21- انام سعيد بن منصور فراساني على متوفى ٢٢٧ و منن سعيد بن منصور مطبوعد دار الكتب العلميد بيروت

۱۸ - امام ابو بمرعبدالله بن محمد بن ابی شیبهٔ متوفی ۲۳۵ <u>هٔ المصنف مطبوعه</u> اداره القرآن کرایجی ۲ ۱۳۰۹ دارا لکتب العلمیه بیردت

۱۹- امام ابو بكرعبدالله بن جمر بن الى شيبه متوفى ۲۳۵ مندابن الى شيبه مطبوعه دار الوطن بيروت ۱۸۱۸ ه

۲۰ امام احمد بن طنبل متوفى ۲۴۱ ه المستد؛ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ۱۳۹۸ ه وارالكتب العلمية بيروت ۱۳۱۳ أه واراحياء

التراث العربي بيروت ١٣١٥ هذار الفكر بيروت ١٣١٥ هذار الحديث قامره ١٣١٢ هذعالم الكتب بيروت ١٣١٩ هذا

امام احمد بن خنبل متوفى ٢٣١ ه كتاب الزبد مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ه -11 امام ابوعبدالله بن عبدالرحمان دارمي متوني ٢٥٥ ه سنن داري مطبوعه دارالكتاب العربي ٤٠١٨ ه وارالمعرفة بيروت -11 امام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري متونى ٢٥٦ ه صحح بخاري مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٢ هدارار قم بيروت -۲۳ المام ابوعبد الله محمد بن اساعيل بخاري متو في ٢ ٢٥ م<del>ن خلق افعال</del> العباد 'مطبوعه مؤسسة الرسالهُ بيروت'ا ١٣١١ه -11 امام ابوعبدالله في بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ه الادب المفرد مطبوعه دار المعرف بيروت ١٣١٢ ه -10 المام الوالحسين مسلم بن حجاج قشيري متوفى المهام في صلم مطبوعه مكتبهز ارمصطفى الباز بكه كرمه ١٣١٤ه -44 امام ابوعبدالله محدين يزيدا بن ماجه متوفى ٢٢٦ه <u>- سنن ابن</u> ماجيه مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه و دارالجيل بيروت ١٣١٨ه -14 المام الودا وُ دسليمان بن اشعث جستاني ممتو في ١٤٦٥ و سنن البودا وُ د مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٣١٣ ه -11 امام ابودا وُ دسلیمان بن اشعث بحستانی متوفی ۴۷۵ ههٔ مراسل ابوداو د مطبوعهٔ ورثیمه کارخانهٔ تجارت کتب کراچی -19 امام ابوئسی محمر بن عیسی تر ندی متونی ۹ ۲۷ ه سنن تر ندی مطبوع دارالفکر بیروت ۱۹۸۴ ه دارالجیل بیروت ۱۹۹۸ -100 امام العِيسى ثمر بن عيسى ترفدى متوفى ٩ ٢٥ ه شاكل ثمرية مطبوحه المكتبة التجارية مكه مكرمه ١٣١٥ اه -1" ا ما معلى بن عمر دا رقطني متوفى ١٨٥٥ ه سنن دار قطني مطبوع نشر النه ملتان دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٤ ه -٣٢ امام ابن ابي عاصمُ متوفى ١٨٨ ه الاحاد والمثاني مطبوعه دار الرابير ياض ااهماه - ٣٣ المام احمد عمر دبن عبدالخالق بزار ٔ متوفی ۲۹۲ هذا بحم الزخار المعروف به مندالبز ار 'مطبوعه مؤسسة القرآن بيروث - - -امام ابوعبد الرحن احد بن شعيب نسائي متوني ٣٠٠ ما ما ما أن مطبوعه دار المعر ون بيروت ١٣١٢ اه -50 امام ابوعبدالرحن احمد بن شعيب نسائي متو في ٣٠٣ ه عمل اليوم والليله مطبوعه مؤسسة الكتب الثقا فيه بيروت ١٣٠٨ ه -44 امام ابوعبدالرحن احمد بنَ شعيب نسائي متو في ٣٠ ٥٠٠ سنن كبري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت الهماره -12 امام الويكر محد بن ماروين الروياني متونى ٤٥٠٠ ه مندالصحاب مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٢١٤ ه -14 امام احمد بن على المثنى تميمي 'التوفي بيروت' مه الأمين مند الويعلى موصلي 'مطبوعه دارالما مون التراث بيروت' مه ١٣٠ه -54 امام عبدالله بن على بن جارود نيبتا يورئ متوفى ١٨٥٤ه المنتقى مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١٢١٥ه **- م∕م** امام محمد بن اسحاق بن خزیمهٔ متوفی ااساه صحح این خزیمه مطبوعه کتب اسلای بیروت ۱۳۹۵ه -19 ا مام ابو بكر محمد بن مليمان باغندي متو في ٣١٢ ه مندعمر بن عبدالعزيز -74 امام ابوعوانه يعقوب بن اسحاق متو في ٣١٦ ه ُ مندا بوعوانه ُ مطبوعه دارالياز ' مكه مرمه - سوسم امام ابوعبدالله محد الحكيم التريذي التوفي ٣٢٠ هـ توادرالاصول 'مطبوعه دارالريان التراث القاهره ، ١٢٠٨ ه -74 امام الوجعفراحد بن محمد الطحاوي متوفى ٣١١ ه مُثرح مشركل الآثار مطبوعة مؤسسة الرساله بيروت ١٣١٥ه -10 امام ابوجعفر احمد بن محمط حاوي متوفى اسه وتخفة الاخيار ،مطبوعه دار بلنسيدرياض ١٣٢٠ ه -64 الهام ابوجعفرا حد بن محمد الطحاوي متو في ٣٦١ هذ شرح معاني الآ غار "مطبوعه طبع مجتبائي" يا كستان لا مهور ٣٠٠١ه -04 امام الوجعفر ثمر بن عمر والعقبلي متوفى ٣٢٢ ه كتاب الضعفاء الكبير ' دارالكتب العلميد بيروت ١٢١٨ ه -64 المام تحدين جعفرين حسين خرائطي متونى ٢٣١٧ هذمكارم الاخلاق مطبوعه مطبوعه المدني مصراا ١٩١٣ه -19

جلد دواز دبتم

تبيان القرآن

۵۰ امام ابوحاتم محمد بن حبان البستى متوفي ۱۵۳ ه الاحسان بدر تبييس ابن حبان مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ٤٠٠٠ه ه

۵۱ - امام ابو بكراحد بن حسين آجري متوفى ۱۳۷۰ و الشريعية مطبوعه مكتبددارالسلام رياض ١٣١٠ ه

۵۲ - امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبر انی ٔ المتوفی ۳۹۰ ه مجم صغیر مطبوعه مکتبه سلفیهٔ مدینه منورهٔ ۱۳۸۸ ه ، مکتب اسلامی بیروت ۵۰۱۹ ه

عدد المام ابوالقائم سليمان بن احمد الطبر انى الهتونى ٣٦٠ ه مجم اوسط مطبوعه مكتبة المعارف رياض ٥٠١٥ ه دارالفكر بروت ٢٠٠١ه

۵۴- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر اني التوفي ١٠٠٠ و مجم كيير مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت

٥٥- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر اني المتوفى ٢٠٣٥ مندالشاميين "مطبوعة وسية الرساله بيروت ٩٠٣١ه

٥٦- امام ابوالقاسم سليمان بن اجد الطبر اني المتوفى ١٠٠٥ ملي الدعاء مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت ١١١١١ه

۵۷- امام ابوبكرا حد بن اسحاق دينوري المعروف بابن السنى م<mark>توفى ٣٦٣ ه</mark> عمل اليوم والليلة مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ٨٨مهاه

۵۸ - امام عبدالله بن عدى الجرجاني التوفى ٣٦٥ ه الكامل في ضعفاء الرجال مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب العلميه بيروبت والالا

99- امام ابوحفظ عمر بن احمد المعروف بابن شابين التوفى ٣٨٥ ه الناسخ والمنسوخ من الحديث مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ' ١٣١٢ه ه

٧٠ - امام عبداللدين محمد بن جعفر المعروف بالى الشيخ من في ١٩٧١ في كتاب العظمة مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت

۱۲- امام ابوعبدالله محدين عبدالله حاكم نيشا بورئ متوفى ٥٠٠ ه المستدرك مطبوعه دارالباز مكم مطبوعه دارالمعرف بيروت ما ١٨٦٠ ها ١٨١٨ وألمستدرك مطبوعه دارالباز مكم مطبوعه دارالمعرف بيروت

٢٢ - امام الوقيم احد بن عبدالله اصباني متوفى ٢٣٨ ف حلية الاولياء مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت ١٨١٨ اه

١٣٠ - امام ابونيم احد بن عبدالله اصباني متوفى مهم هذا الكرالدة والمطبوعد دار النفائس بيروت

١٧٧- امام ابوبكراحد بن حسين يبيق متوفى ٨٥٨ ه سنن كيري مطبوعة شرالسة ملتان

٧٥- امام ابو بكراحد بن حسين بيهي متونى ٣٥٨ ه كتاب الاساء والصفات مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت

٧٢- امام ابوبكراحمد بن حسين بيهق متوفى ٢٥٨ معرفة اسنن دالاً ثار مطبوعة دارالكتب العلميه بيروت

٧٤- امام ابو بكراحد بن حسين بيهي متوفى ٢٥٨ ه دلاكل الدوة مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٣٢٣ اه

۱۸ - امام ابو بكراحمد بن حسين يميني متو في ۳۵۸ ه كتاب الآواب مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ۲۰۰۲ ه

٩٩- امام ابو بكراحمد بن حسين يهي متوفي ٣٥٨ <u>كتاب فضائل الاوقات مطبوعه مكتبه المنارة</u> كم مكرمه وا<sup>١٠</sup> اه

-2- امام ابو بكرا تدين حسين بيهتي متوفى ۴۵۸ ه شعب الايمان مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ا ۱۳۹ ه
 -2- امام ابو بكرا تدين حسين بيهتي متوفى ۴۵۸ ه الجامع لشعب الايمان مطبوعه مكتبه الرشد رياض ۴۲۳ ه

٣٥- امام عبدالوصاب بن محمد ابن منده متوفى ٥٥م هألفوائد مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٩٢٢ه

تبيار القرآر

مآخذو مراجع

۴۷- امام ابوعمر بوسف ابن عبد البرقر طبئ متونى ۴۶سم هؤجامع بيان العلم وفضله مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

۵۷ – امام ابوشجاع شیر دربه بن شهر داربن شیر و میالدیلمی ال<mark>متوفی ۵۰۹ هٔ الفردوس بما تو را لخطاب مطبوعه دارا لکتب العلمیه بیروت ٔ</mark> ۲ ۱۹۰۶ ه

- ٧٤- امام حسين بن مسعود بغوي متوفى ١٦٦ ه شرح النه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٢ه
- 22- امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عسا كرمتوني ا ٥٥ هؤتار أخر بشق الكبير مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت أ١٣٢ ه
- ۱۵ ام ابوالقاسم على بن الحن ابن عسا كر متوفى ا ۵۵ ه تهذيب تاريخ دمشق مطبوعه دارا حياء التر الم بيروت ٤٥٠ هـ
- 9- امام مجد الدين المبارك بن مجمد الشيباني المعروف بابن الاثير الجزري متوفى ٢٠٦ه و جامع الاصول مطبوعه دار الكتب العنمية بيروت المبارك العام الم
- ٠٨٠ امام ضياءالدين محد بن عبدالوا حد مقدى ضبلي متوفى ١٨٣٣ هذالا حاديث المخارة مطبوع مكتب النهضة الحديثية كمة كرمه ١٨١٠ هذا
- ۸۱ امام زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری التونی ۲۵۲ ه الترغیب والتر ہیب مطبوعه دارالحدیث قاہرہ که ۱۳۰۰ هدواراین کثیر بیروت ۱۳۶۴ هد
  - ٨٢- امام ابوعبدالله محد بن احمد مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ هالنذ كرة في امورا لآخره مطبوعه وارابخاري مدينه منوره
    - ٨٣- حافظ شرف الدين عبد المومن دمياطي متوفى ٥٥ عد المتبصر الرائع مطبوعة دار خصر بيروت ١٣١٩ ه
      - ۸۴ مام ولى الدين تبريزي متونى ۲۳ ٧ هُ مثلُوة "مطبوعات المطالح وبلي دارارقم بيروت
- ۸۵ حافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف زيلعي متوفى ۷۲ كه نصب الرابي مطبوعه مجلس علمي سورة بهند ۱۳۵۷ هه دارالكتب العلمية بيروت ۱۳۱۶ ه
  - ٨٦ حافظ اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ٢٥ ١٥ ه جامع المسانيد واسنن ' دارالفكر بيروت ' ١٣٢٠ ه
    - ٨٥- امام محد بن عبدالله زركشي متوني ١٩٥٥ واللا في المخورة كتب اسلامي بيروت ١١١١ه
  - ۸۸ حافظ نورالدین علی بن الی بحراکتیشی 'التونی ۷۰<u>۸ ه</u>' مجمح الز دائد 'مطبوعه دارالکتاب العربی بیروت'۲۰۴۴ ه
  - ٨٩- حافظ نورالدين على بن الى بكراتيتى الهتوفى ٤٠٨ ه كشف الاستار مطبوعه وسية الرساله بيروت ١٣٠٣ ه
    - ٩٠ حافظ ورالدين على بن الي بكر الميثى 'التونى ٤٠ ٨ ه موارد الظمآن مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت
- 91 حافظ نورالدین علی بن ابی بکر کہیٹمی 'المتونی ۷۰<u>۸ھ' تقریب البغیہ بترتیب احادیث الحلیۃ</u> 'دارالکتب العلمیہ بیروت'
  - ٩٢ امام محمد بن محمد جزري متوني ٨٣٣ هـ خصن حمين مطبوع مصطفى البالي واولاده مصر ١٣٥٠ هـ
  - 99- امام ابوالعباس احمد بن ابو بكر بوصري شافعي متوني ٨٨٠ هذو وائد ابن ماجه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت
- - 94 ﴿ حافظ علاءالدين بن على بن عثان ماردين تركمان متو في ٨٥٥ هذا لجوا برائقي مطبوعة نشر السنه مكتان
  - 9۲ حافظ تمس الدين محمد بن احمد و بن متوفى ۸۴۸ ه<sup>، تلخي</sup>ص المستد رك<u> مطبوعه</u> مكتبه دارالباز مكه مكرمه
  - 94 حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جمر عسقلاني م<del>توني ٨٥٢ هذا الطالب العاليد مطبوعه مكتبد دارالباز مكه مرمه</del>

جلد دواز دبتم

مآخذ و مراجع

٩٨- امام عبدالرؤف بن على المناوئ التوفي ١٣٠١ه كوز الحقائق مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٤ه

99 - حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا وه الجامع الصغير مطبوعه وارالمعرفيه بيروت اسماله مكتبيز ارتصطفى البازيكه كمرمه و٢٠٠١ه

••١- خافظ جلال الدين سيوطئ متونى ١١١ه هر مند فاطمة الزهراء

١٠١- حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ١١١ه و جامع الاحاديث الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣ه

۱۰۲ - حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ۹۱۱ ه<del>و البدور البافرة مط</del>وعه دار الكتب العلميه بيروت ۲۱۸۱ه و دار ابن حزم بيروت

۱۰۱- حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا ٩٥ هُ جمّع الجوامع ،مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٧١ه ه

١٠٠٠ - حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ه هُ الخ<u>صالص الكبرى</u> مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٥٠٠٠ ه

1-۵- حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا وه الدر رأمتش هُ مطبوعه دارالفكرئيروت ١٣١٥ ه

١٠١- علامة عبدالو باب شعراني متوفى ٢٥١ه وكشف الغمه مطبوع مطبي عامره عنّانيه مصر ٢٠٠٠ وارالفكر بيروت ١٣٠٨ ه

العام على متلى تنتى بن حسام الدين بهندى بربان <mark>پورئ متونى</mark> ٩٤٥ ه<del>ُ كنز العمال "مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت</del>

ا۱۰ علامه احد عبد الرحل البناء متوفى ١٣٧٨ هالفتج الرباني مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت

### كتب تفاسير

١٠٩- حفرت عبدالله بن عباس رضي الله عنها متوفى ٢٨ ه تنويرالمقباس 'مطبوعه مكتبه آيت الله تعظلي ايران

١١٠ ابوالحاج عامد بن حبر القرش المحز وي متوفى ١٠١ه تفيير عامد مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ٢٢١ه

ااا- امام حسن بن عبدالله البصري التوفى واله تفير الحسن البصري مطبوعه مكتبه امداديه كم حرمة ١٣١٣ ه

١١٢- امام مقاتل بن سليمان متوفى ١٥٠ ه تفيير مقاتل بن سليمان مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٣ ه

١١١ - ١١م ابوعبدالله محد بن ادريس شافعي متوفي ٢٠١٥ ها حكام القرآن مطبوعه داراحياء الغلوم بيروت ١٠١٠ ه

۱۱۳- امام ابوز كريا يحيى بن زيا وفراء متوفى ٢٠٠ ه معانى القرآن مطبوعه بيروت

110 امام عبد الرزاق بن جام صنعاني متوفى االه و تغيير القرآن العزيز مطبوعة دار المعرف بيروت

١١٦ - شخ الوالحن على بن ايرابيم في ، متوفى ٤٠٣ ه تفير في ، مطبوعه دارالكتاب ايران ٢٠٠١ ه

۱۱۱- امام الوجعفر محد بن جريط رئ متوفى ااسارة جامع البيان مطبوعه داد المعرف بيروت ٩٠ ما هدار الفكر بيروت

١١٨- امام ابواسحاق ابرائيم بن مجمد الزجاج ،متوفى ١١١١ هأعراب القرآن مطبوعه مطبع سلمان فارسي ابران ٢ مهم اهد

۱۱۹ - امام عبدالرحمٰن بن مجمد بن ادريس بن ابي حاتم رازئ متو في ۳۲۵ ه<u>ه تفيير القرآن العزيز</u> بمطبوعه مكتبه نزار مصطفی الباز مکه مکرمهٔ ۱۲۷۷ه

۱۲۰ - امام ابومنصور ثير بن محمد ما تريدي حنفي متوفى ٣٣٣ هذَ تاويلات المل النية المطبوعة داراً لكتب العلميه أبيروت ٣٣٧ اهد

ا ا- امام ابو بكراحد بن على رازي بصاص حفى متوفى • سره أحكام القرآن مطبوعة مبل اكيدى لا مور • مهاه

جلدوواز دبهم

مآخذ و مراجع

علامه ابوالليث نصر بن محمد سم وقدى متوفى ٣٤٥ ه تفير سم قدى مطبوعه مكتبد دارالباذ مكه كرمه ١٣١٣ اه شُخ ابوجعفر محمد بن حسن طوی متو فی ۲۸۵ ه النبیان فی تغییر القرآن مطبوعه عالم الکتب بیروت امام الواسحاق احمد بن ثمد بن ابراتيم فعلبي متوفى ٢٢٧ ه تغيير العلى دارا حياء التراث العربي بيروت ٢٢٢ اه علامه كى بن الى طالب متو في عصه ه مشكل اعراب القرآن "مطبوع انتشارات نورامران ١٣١٢ه -150 علامها بوالحن على بن ثمر بن حبيب ماور دى شافعي متوفى ۴۵۰ هذالكت والعيون منطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت -124 علامها بوالقاسم عبدالكريم بن عوازن قشيري متو في ٣٦٥ % تفيير القشيري مطبوعية دار الكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ ه -114 علامه ابوالحن على بن احمدوا حدى غيشا يورى متوفى ٣٦٨ هذا الوسيط مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٣١٥ ه -11/ امام ابوالحس على بن احمد الواحد كي المتوفى ٣٦٨ هذا سباب نزول القرآن مطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت -179 المام منصور بن مجمد السمعاني الثافعي التوفي و ٢٨ هذا تغيير القرآن مطبوعه وارالوطن رياض ١٣١٨ ه علامة ثما دالدين طبري الكياالهرائ متوفى ٥٠٠ه هأ د كام القرآن واراكتب العلميه بيروت ٢٢٢ إه امام ابو محد الحسين بن مسعود الفراء البغوي المتوفى ١٦٦ه ما مالم التزيل مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٣ هـ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠ه ساسا- علامهُمحود بن عمرز خشر ي متوفى ٥٣٨ هـ ألكشاف مطبوعه داراحياءالتراث الغربي بيروت ١٣١٤ه ١٣٣- علامه ابوبكر محمد بن عبرالله المعروف بإين العربي مالكي متونى ٥٣٣ هـ أحكام القرآن مطبوعه وارالمعرفه ببروت ٣۵− علامه ابو بكر قاضي عبدالحق بن غالب بن عطيها ندلئ متو في ۵۴۲ هذا محرر الوجيز مصطبوعه مكتبه تجاريه مكه مكرمه ۱۳۶ - شیخ ابوعلی فضل بن حسن طبری متوفی ۵۴۸ ه مجمع البیان مطبوعه انتشارات ناصر خسر واریان ۲ ۱۴۰ه علامها بوالفرج عبدالرحمٰن بن على بن مجمه جوزي حنبلي متو في ۵۹۷ هـُزادالمسير 'مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ۱۳۸ - خواجه عبداللدانصاري من علماء القرن السادل كشف الاسرار وعدة الابرار مطبوعه انتشادات امير كبير تهران ۱۳۹- امام فخرالدین محد بن ضیاءالدین عمر رازی متوفی ۲۰۱ ه و تغییر کمیر مطبوعه دارا حیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه يتَّخ ابوڅوروز بهان بن ابوانصرالبقلي شيرازيمتو في ٢٠١ه هؤمرائس البيان في حقائق القر آن 'مطبع منشي نوالكثور لكھنو -164 علامه في الدين ابن عربي متوفى ٦٣٨ ه أتغيير القرآن الكريم مطبوعه انتشارات ناصرخسر وايران ١٩٤٨ء علامها بوعبدالله محمد بن احمد ما كلي قرطبي متو في ٢٦٨ هأ الجامع لا حكام القرآن مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ ه سينها- قاضى ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوى شيرازى شافعي متوفى ١٨٥ هانوارالتزيل بمطبوعه دارفراس للنشر والتوزيع مصر علامها بوالبركات احد بن جميشي متوفي • ا > هذارك التفزيل مطبوعه دارا لكتب العربيه بيثاً ور علام على بن محمد خازن شافعي متوفى الم محدة كباب التاويل بمطبوعه دارالكتب العربية بيثاور علامه نظام الدين حسين بن محمد في متو في ٢٦٨٤ تغيير نيثا يوري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٢ه △۱۲۲ علامة تقى الدين أبن تيمية متوفى ٤٢٨ مة النفير الكبير مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٩٠٠٩ م ١٣٨- علامة شمالدين محمد بن اني مكرابن القيم الجوزية متوفى ٥١ ٧٥ هؤالغير مطبوعه دارابن الجوزيية كمرمه علامه ابوالحيان محد بن بوسف اندكئ متونى ٤٥٧ه البحر المحيط بمطبوعة دارالفكر بيروت ١٣١٢ه

تبياد القرآن جلدوازدتم

مآخذو مراجع 1044 علامها بوالعباس بن يوسف أنسمين الشافعيّ متوفى ٤٥٧ه ألدرالمصوّ ن مطبّوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ه حافظ عما دالدین اساعیل بن عمرین کثیر شافعی متو فی ۲۷۳ <del>۵ تفییر القرآ</del>ن مطبوعه اداره اندلس بیروت ۱۳۸۵ ه ۱۵۲ – علامه ثما دالدين منصور بن الحسن الكازروني الشافعي متوفي • ٧٦ه ه حاشية الكازروني على البيضاوي 'مطبوعه دارالفكر بيروت' ١٥٥- علامه صلح الدين مصطفىٰ بن ابرا بيم رومي حنْقَ متونى • ٨٨ هُ حاشية ابن التجيد على البيصاوي مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٔ۲۲۴اھ علامها بولحسن ابرا بيم بن عمرالبقاعي التتوفي ٨٨٥ه ونظم الدرر مطبوعه دارالكتاب الاسلامي قاهر هٔ ٣١٣ اه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٩١٥مه عافظ طِلال الدين سيوطي متوفى 911 ه <u>الدرالمثور مطبوعه مكتبه إ</u>يت الله انططى أيران داراحياء الراث العربي بيروت افظ جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ ه و جلالين مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا 9 ه ُلباب النقول في اسباب النزول مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۵۹- علامه کمی الدین محمد بن مصطفیٰ قوجوی متونی ۹۵۱ ه حاشیت خ زاده علی البیصادی مطبوعه مکتبه یو غی دیوبند' دارالکتب الغلمی بیروتٔ ۱۸۴۸ه شيخ فتح الله كاشاني متوفى ٤٧٧ هرمنج الصادقين مطبوعه خيابان ناصر خسر دايران علامه ابوالسعو دمحمه بن محمد عمادی حنفی م<del>توفی ٩٨٢ ه</del> ځ تفيير أبوالسعو د 'مطبوعه دارالفكر بيروت' ٣٩٨ هـ' داراكتت العلم بيروت ١٩١٩ه علامه احد شهاب الدين نفاجي مصرى حنفي متوفي ٢٩٠ • اهر عناية القاضي مطبوعه دارصا در ميروت ٣١٢٨ ١٥ هر دارالكتب العلم

سلانة علامه احمد جيون جو نيوري متوفى ١١١٠ أنفيرات الاحرية مطبع كري بمبئي

۱۶۳- علامهاساعيل حقى حقى متو فى ١٣٤ هـ ُروح البيان مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئيةُ دارا حياءالتر اث العربي بيروت ١٣٢١ هـ ١٦٥- علامه عصام الدين اساعيل بن جمر حنى متو فى ١٩٥٥ هـ خاصية القونوى على البيهيا دي مطبوعه دارالكتب العلميه 'بيروت ١٣٢٢ هـ

١٧٢- شخ سليمان بن عمر المعروف بالجمل متوفى ١٠٠٣ ه<u>ألفتوحات الالبيد</u> بمطبوعه أمطيع البيهة مقرس ١٣٠١ه

۱۶۷- علامه احمد بن محمد صاوی ما کلی متونی ۱۲۲۳ ه تفییر صاوی مطبوعه دارا حیاء اکتتب العربیهٔ مصرُ دارالفکر بیروت ۱۴۲۱ هه ۱۲۸- تاضی ثناءالله یانی یکن متونی ۱۲۲۵ هٔ تفییر مظهری مطبوعه بلوچتان بک فریوکوئیهٔ

١٢٩- شاه عبدالعزيز محدث د بلوي محوفي و٣٦٠ ه تفسير عزيزي مطبوعه طبع فاروتي دبلي

٠٤١- شخ محد بن على شوكانى متوفى • ١٢٥ ه فق القدر مطبوعة دارالمعرفه بيروت دارالوفا بيروت ١٣١٨م

اكا- علامه ابوالفضل سيد محموداً لوى خفى متونى ١٤٠٠ه <u>روح المعانى مطبوعه دارا</u> حياء التراث العربي بيروت دارالفكر بيروت

عا<sup>م</sup>اه

تبيار القرآر

حلددوازدتم

مآخذو مراجع

كتب شروح حديث

1+49

كتب شروح حديث

194- علامه ابولحس على بن خلف بن عبدالملك ابن بطال ما لك اندلى متونى ۴۳۶ هئتر رح سيح ابنجاري مطبوعه مكتبه الرشيدريان ،

۱۹۸ - حافظ ابوعمرواين عبدالبر مالكي متوفى ٣٤٣ هذالاستذكار مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ٣١٣١ه

٠٠٠- علامه ابوالولئيرسليمان بن خلف باجي مالكي ائدلئ متوفى ٢٢٨ هذا المنتقى مطبوعه طبح السعادة معز ١٣٣٢ ه

٢٠١ - علامه ابو بكرمحمه بن عبدالله ابن العربي مالكي متوفى ٥٣٣ ه عارضة الاحوذي مطبوعه دارا حياءالتر أث العربي بيروت

۲۰۲ - قاضی ابوبکرمچمه بن عبدالله این العربی مالکی اندکی متوفی ۵۴۳ ه <mark>أُقبس فی شرح موطا این انس</mark> ' دارالکتب العلمیه بیروت' ورده

٢٠٠٣ - قاضى عياض بن موى ماكلى متوفى ٥٣٣ هذا كمال أمعلم بفوا كرمسلم مطبوعه ولذا الوفاييروت ١٩١٩ اهد

٢٠٥- امام عبد العظيم بن عبد القوى منذرى متوفى ٢٥٧ ه مخترستن ابوداؤد مطبوعه دار المعرف بيروت

٢٠٠- علامه ابوعبد الله فضل الله الحن النوريشتي متوفى ٢٦١ ه كتاب المسير في شرح مصابح السنة "كتنبه فرام صطفى ٢٢١ه

٢٠٠- علامه ابوالعباس احد بن عمر ابراتيم القرطبي المألكي التوفي ٢٥٢ ه المفهم "مطبوعه دارابن كثير بيروت ١١١١ه

۲۰۸ علامه یچی بن شرف نووی منوفی ۲۷۲ ه شرح مسلم مطبوعه نور محداصح المطابع کراچی ۵ ساسه

۱۳۰۹ علامة شرف الدين حسين بن محمد الطبيي متوفى ۲۳۳ عن مُشرح الطبي مطبوعه ادارة القرآن ۱۳۱۳ اهد

۱۲۰ علامه ابن د جب طبل متوفی ۹۵ کرونت الباری و داراین الجوزی ریاض ۱۳۱۷ هـ

٢١١ - علامه ابوعبدالله محد بن خلفه وشتاني إلى ماكئ متونى ٨٢٨ هذا كمال المعلم "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ هـ ا

۲۱۳ – حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلانى <sup>،</sup> متوفى <del>۸۵۲ مَنْ تَحْ البارى ،</del> مطبوعه دارنشر الكتب الاسلاميه لا مورُ دارالفكر بيروت ۱۳۰۰ه

٣١٣- حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جمر عسقلاني متوفى ٨٥٢ه <u>هُ نتائج الافكار في تخريج الاحاديث الإذ كار</u> وارابن كيثر

٢١٣- حافظ بدرالدين محود بن احمد عيني حقى متونى ٨٥٥ هؤ عمدة القارى مطبوعه ادارة الطباعة الممير ريرمص ١٣٣٨ هؤ دارالكتب العلم ١٣٣١ه

٢١٥- حافظ بدرالدين محود بن احمد عنى موفى ٨٥٨ و شرح سنن البوداؤد مطبوعه مكتبه الرشيدرياض ٢٠٠٠ اه

٢١٠ علامة حمد بن جمد سنوى مالكي متونى ٨٩٥ ه م مكمل اكمال المعلم مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت ١٣١٥ ه

١١٥- علامه احتقطل في متوفى ١١١ هذار شاد الساري مطبوعه مطبعه مينه معرا ١٠٠١

- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى او الترضيح التوضيح الجامع الصحيح مظبور وارالكتب العلميد بيروت ١٣٢٠ هـ

تبيار القرآن جلاد

مآخذو مواجع حافظ مِلَال الدَّرِيْن مِيون متو في اا9 هـُ الديباح على تتج مسلم بن تجاح 'مطبوعه ادارة القرآ أن كراجي ١٣١٢ه ه حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ هـ تنويرالحوالك مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ هـ علامهابویخیاز کریابن محمدانصاری متوفی ۹۲۲ ه<del>هٔ ت</del>ختهٔ الباری بشرح صحح اینجاری مطبوعه دارالکتب العلمیهٔ بیروت ۱۳۲۵ ه ٢٢٢ - علامه عبدالرؤف مناوي شافعي متوفى ٣٠٠ اه فيض القديرُ مطبوعه دارالمعر فيبيروتُ ١٣٩١هُ مكتبه يز ارمصطفي البازيكه مكرمهُ ٢٢٣− علامة عبدالرؤف مناوي شافعي متوفى ٣٠٠٠ه مُشرح الشمائل ،مطبوعه نورمجمه اصح المطالع كراجي ٢٢٣ - علاميلي بن سلطان محد القارئ متوفى ١٠ ارة جمع الوسائل مطبوعة ورمجد اصح المطالع كراجي ۲۲۵ علامة على بن سلطان محمد القارئ متوفى ۱۴ اه شرح منداني حنيفيه مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ۵۰۰ اهد ۲۲۷ - علامة على بن سلطان محمد القارئ متو في ١٠١٠ ه مرقات 'مطبوعه مكتبه إمداد ببيلتان' ١٣٩٠ هُ مكتبه يقادير ۲۲۷ علامة على بن سلطان تحد القارئ متوفى ١٠١٥ الألم زائمين "مطبوعه مطبعه امير بيدمكة كرمه ٣٠١٥ هـ ۳۲۸ جبه علام على بن سلطان محمد القارئ متو في ۱۸۰ ه ألاس ارالمرفوعة مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۵-۱۳۰ ه ٣٢٩ - شيخ عبدالحق محدث ذبلوي متو في ٥٥٠ إره أشعة اللمعات مطبوعه طبع تنج كماركهنو ٣٣٠- شيخ محد بن على بن محمر شوكاني متوفى • ١٢٥ه و تحفة الذاكرين مطبوعه طبع مصطفى البابي واولا د ومصر • ٣٥٠ه ٣٦١ – مشخ عبدالرحمٰن مبارك يوري متو في ١٣٢٥ه - تخفة الاحوذي 'مطبوع نشرالت ملتان داراحياءالتر اث العربي بيروت ١٣١٩ه ه ۲۳۲- شیخ انورشاه کشمیری متو فی ۳۵۲ او فیض الباری مطبوعه طبع محازی مصر ۵ ساره ٣٣٣- شيخ شبيراح عثاني متوفى ١٩٧٥ ه فتح أملهم مطبوعه مكتبه الحجاز كراجي سهر المباه - مشخ محد اوريس كاندهلوي متوفى ۴ <u>۱۳۹ ها العلق تصيح مطبوعه مكتبه عثانيد</u>لا مور ٢٣٥- شيخ محد بن زكريا بن محد بن يحيل كاندهلوي أو جز المهالك الي مؤطاما لك مطبوعه دارالكتب العلمية ببردت ، ١٣٧٠ه ٢٧٧١ - مولانا محد شريف الحق امجدى متوفى ١٣٢١ اه نزمة القارى مطبوع فريد بك اسال لا مور ١٣٢١ اه لنت اساءالرحال -٢٣٧- امام ابوعبد الدمحمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ وألبّاريُّ الكبير مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ٢٣٢٢ اهد ۳۳۸ - امام ابو بکراحمد بن علی خطیب بغدادی متوفی ۴۲۳ ههٔ تاریخ بغداد ' دارا لکتب العلمیه بیروت ٔ ۱۳۱۷ ه ٢٣٩- علامه ابوالفرع عبدالرحن بن على جوزى متوفى ٥٩٧ ه العلل المتناهية مطبوعه مكتبه اثريفيصل آبادا ١٠٠١ه حافظ جمال الدين ابوالحجاج يوسف مزى متوفى ٢٣٢ ه ه تهذيب الكمال مطبوعه دارالفكر بيروت ١٩١٣ ه

علامتم الدين ثهرين احمد ذهبي متوفى ١٩٨ه ميزال الاعتدال مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٧ه ٢٣٢ - حافظ شهاب الدين احد بن على بن جرعسقلاني متونى ٨٥٢ ه تهذيب التهذيب مطبوعد دارا لكتب العلميد بيروت - ٢٣٧ - حافظ شباب الدين احمد بن على بن حجرعب قلاني متونى ٨٥٢ هذ تقريب التهذيب مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ٣٣٣ - علامة مس الدين محر بن عبد الرحن السخاوي متونى ٩٠٢ هذا المقاصد الحسنه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

٣٢٥- حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ هـ ألئلّ لى المصوعة مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت ٤١٣١هـ ٢٣٢ - حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ ه طبقات الحفاظ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٩١٣م ه ٣٢٧- علامة مجد بن طولون متوفى ٩٥٣ هأاشذرة في الاحاديث الشتمرة مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ ه ۲۲۸ - علامة محد طاهر بيني متوفى ٩٨٦ و. تذكرة الموضوعات مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ ه ٢٣٩ - علام على بن سلطان محمد القارئ التو في ١٠ اق موضوعات كبير مطبوعه طبع مجتبا أي دبلي • ٢٥- علامه اساعيل بن مجمد العجلو في متو في ٣ ١١١ه م كشف الخفاء ومز مل الالياس مطبوعه مكتبة الغزالي دشق ٢٥١ - ﷺ محمد بن على شو كاني متوفى • ١٢٥ هـ ألفوا كدا مجموعه مطبوع بزار مصطفيٰ رياض ٣٥٢- علامة عبد الرحمن بن محمد وروكيش متوفى ٢٦٤ اهدائ المطالب مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٢ ه

٢٥٣- امام اللغة خليل احرفراميدي متوفى ١٤٥ه كتاب ألعين مطبوعه انتشارات اسوه ايران ١٣١ه ٢٥٧- علامه اساعيل بن جماد الجوهري متوفى ٣٩٨ ه الصحاح "مطبوعه دارالعلم بيروت" ٢٠ ١٨٠ ه ٢٥٥− علامه حسين بن محمد راغب اصفها ني متو في ٥٠٢ ه المفردات ، مبطبوء مكتبه نز ارمصطفیٰ الباز مكه مكرمهٔ ١٣١٨ هه ٢٥١- علام يحود بن عمر ز مخشري متونى ٥٨٣ و الفاكن "مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٢١٤ ه ٢٥٧ - علامه محمرين اثيرالجزري متوفى ٢٠١ ه نهايه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٩١٨ ه ۲۵۸ - علامه محمد بن ابو بكر بن عبد الغفار رازي متوفى ۲۷۰ ه مختار الصحاح ، مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ه ٢٥٩- علامه کيچيٰېن شرف نو وي'متو في ٢٤٦ه ه تهذيب الاساء واللغات 'مطبوعه دارالکتب العلميه بيروت ٢٢٠- علامه جمال الدين محمد بن محرم بن منظورا فريقي متوفى الصه أسان العرب مطبوعة شرادب الحوذية أثم أبران ٢٦١ - علامه مجدالدين محمد بن يعقوب فيروز آبادي متوفى ٨١٨ هذالقامون الحيط مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت ٢٦٢ – علامه حمد طام بني متوفى ٩٨٦ هه مجمع بحارالانوار مطبوعه مكتبيد دارالا بمان المعديية المنوره ١٣١٥ هـ ٣٢٣- علامه سيدمجمد مرتفنات سيني زبيدي حنفي متوفى ١٠٠٥ه أتاح العروس مطبوعه المطبعه الخيربيرمصر ٣٦٧- لوكيس معلوف اليسوئ متوفى ١٨٦٧ءُ المنجد 'مطبوعه المطبعه الغاثوليكه' بيروت'١٩٢٤ء ٢٦٥- يَشْخُ غَلام احمد يرويز متونى ١٠٠٥ه أنات القرآن مطبوعه اداره طلوع اسلام لا مور ٢٢٦ - ابونعيم عبدالحكيم خان نشتر جالندهري' قائد اللغات 'مطبوعه حامدايند عميني لاور ٢٢٧- قاضى عبدالنبي بن عبدالرسول احمد كرئ دستورالعلماء مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٩٢١ه

كتب تاريح 'سيرت وفضائل

٢٦٨- امام تحدين اسحاق متوفى ١٥١ه كاب السير والمغازي مطبوعة دار الفكربيروت ١٣٩٨ه ٢٦٩- امام عبدالملك بن بشام متوفى ٢١٣ ه السيرة النبوية مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ ه

جلددواز دجم

تبيار القرآر

• ۲۷ - امام محمد بن سعد متو في ۲۳۰ ه الطبقات الكبري مطبوعه دارصا در بيروت ۱۳۸۸ ه وارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ ه ا ١٥- ابام ابوسعيدعبد الملك بن الي عمّان شيئا يورى متوفى ١٥٠٥ وشرف المصطفى مطبوعه دار البشائر الاسلامية مكرمه ١٣٢٣ ه ۲۷۲ - علامه ابوائس على بن محمد الماوردي التوني • ۴۵ ه أعلام النوت و داراهاء العلوم بيروت ١٨٠٨ اهد ٢٤٣- امام الوجعفر محربن جريطري متوفى ١٣٥٠ تاريخ الام والملوك مطبوعه دارالقلم بيروت ٢٢ - حافظ الوعمرو يوسف بن عبدالله بن تحد بن عبدالبر متوفى ٢١٣ هذا الستيعاب مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ۵ ×۲- قاضى عياض بن موى ماكلي متوفى ۵ ۲۲ هذا الثفاء مطبوعة عبد التواب اكثرى ملتان دار الفكر بيروت ١٣١٥ ه ٢٧٦ - علامه ابوالقاسم عبد الرحمٰن بن عبد النسبيلي متوفى ا٥٥ هذا لروض الانف مكتبه فاروقيه ملتان ١٤٥٥ علام عبد الرحل بن على جوزى متوفى ٥٩٥ هالوفاع مطبوعه مكتب فوريد صوييفيل آباد ٨٧١- علامه ابولحسن على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بابن الاثير متوفى ٦٣٠ هـ اسد الغابية مطبوعه وارالفكر بيروت وارالكتب علامه ابوالحسن على بن ابي الكرم الشبيا في المعروف بإبن الاثيرُ متو في ١٣٠ هـُ الكامل في النا<u>ريخ</u> ، مطبوعه دارالكتب العلميه • ٢٨٠ علامة من الدين احمد بن جمرين الي بكرين خلكان متوفى ١٨١ هذوفيات الاعيان مطبوعه منشورات الشريف الرضي ايران ١٨١- علامة على بن عبدالكاني تقى الدين يكي متوفى ٢٣٦ ه فشفاء القام في زيارة خيرالانام مطبوع كرا جي ٢٨٢ - حافظ مس الدين محربن احمد ذهبي متوفي ٨٨ عدة تاريخ الاسلام مطبوعه دارالكتاب العربي ١٣١٩ه ٢٨٣ - حافظ تم الدين محد بن احدة بي متوفى ٢٨ عير اعلام العمل عنه مطبوعة دار الفكر بيروت كاسماره ٣٨٨- شخ ابوعبدالله محرين الي بكراين القيم الجوزية التوفي ٥١ هذا والمعاد مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٩ه ٢٨٥− علامة من الدين الونفر عبد الوباب بكي متوفى ا 220 مطبقات الشافعية الكبرى مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت 174٠ ٢٨٢- حافظ تمادالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى ٢٤٥ هذالبدايد والنهايية مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٨ ه ٢٨٨ - علامه عبدالرحن بن محر بن خلدون متوني ٨٠٨ هؤتاريخ ابن خلدون دارا حياءالتراث العربي بيروت ١٣١٩ ه 110A - حافظ شهاب الدين احد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ هـ الاصاب مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ۲۸۹ علامة فورالدين على بن احد سمهو دى متوفى ١١١ هـ وفاء الوفاء مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت المهما هد •٢٩- علامها ترقسطلا في متوفي ٩١١ هـ المواهب اللدينه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢١٦١ه ه ۳۹۱ - علامه فحد بن بوسف الصالحي الثالئ متوفى ۹۳۲ في سبل الحد كل دالرشاد مطبوعه داراً لكتب العلميه بيروت ۱۳۱۳ ه ۲۹۲ - علامه احدَ بن حجر كي شافعي متو في ٧٤ وه الصواعق الحر قه مطبوعه مكتبة القاهر ه ٥٨٣ اهـ ۳۹۰ - علاميلي بن سلطان محمد القارئ متوفى ۱۳ <del>۱ اهاشرح الث</del>فاء مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب العلميه بيروت ۲۴۳ اهد ۳۹۴ - شیخ عبدالحق محدث دبلوی متو فی ۵۲۰ اهٔ مدارج النبوت ٔ مکتبه نور به رضو میتکهم ۲۹۵ - علامه احد شهاب الدين ففاجئ متوفى ۲۹ • اه نسيم الرياض "مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب العلميه بيروت ا۲۴ اه ٢٩٦- علامة عرعبدالباتي زُرقاني متوني ١١٢٠ وشرح المواهب اللدنيه مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٣ ه

تبيار القرآر

۲۹۷- علامه سیداحد بن زین دهلان کمی متوفی ۱۳۰۳ ه السیرة النوة و دارالفکر پیروت ۱۳۲۱ ه ۲۹۸- شخ اشرف علی تعانوی متوفی ۱۳۷۲ ه نشر الطیب مطبوعة تاج مینی کمینژ کراجی

كتب فقه في

٢٩٩ - علامه احمد بن على الجصاص الرازي متوفى و ٢٣٥ م مخضرا ختلاف العلماء وارالبشائر الاسلامه بيروت ٢١٥٥ اه

٠٠٠٠ علامظهيرالدين بن الي حنيفه الولوالجي متوفى ٥٠٠ ه القتاوي الولوالجيه ' دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٣ ه

۳۰۱ - سنس الائمه مجمد بن احرسزهي متوفى ۳۸۳ ه المهبوط مطبوعه دارالمعرفهٔ بیردتٔ ۱۳۹۸ ه دارالکتب العلمیه بیروتٔ ۱۳۲۱ ه ۳۰۰۲ - سنس الائمه مجمد بن احرسزهي متوفى ۳۸۳ ه<u>نشرح سیر کمیز</u> مطبوعه المکتبه الثورة الاسلامیه افغانستان ۴۰۵۱ ه

٣٠٠ علامه طاهر بن عبدالرشيد بخارى متوفى ٥٣٢ فخاصة القتادي مطبوعه احبداكيدى لا مورك ١٣٩١ ه

٣٠٠- علامه الويكر بن مسعود كاساني متوفى ٥٨٧ ه ب<u>دائع الصنائع "مطبوعه انتيج - ايم -سعيد اين</u>د كميني ٥٠٠ اه وارالكتب العلميه بيروت ١٨١٨ه

۵-۳۰ علامة حسين بن منصوراوز جندي متونى ٩٦ هي قادي قاضي خال مطبوعه مطبعه كبري بولاق مصر ١٣١٠ ه

٣٠٠ - علامه الوالحس على بن اني بكر مرغينا في متوفى ٩٩٥ ه مهامياولين وآخرين منطوعة شركت علميدماتان

4-4- علام بربان الدين محمود بن صدرالشريعياين مازه البخاري متوفى ١٦٢ ها محيط البرباني مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٣٢٣ ه

٣٠٨- امام فخر الدُّين عثمان بن على متوفى ٣٣٧ هو تعبين الحقائق مطبوعه اليج-ايم سعيد عميني كرايي ١٣٢١ ه

۹-۳۹ علامه محد بن محود بابرتى متوفى ۲۸ موعناية مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٣١٥ ه

١١٥- علامه عالم بن العلاء انصاري د بلوي متوفى ٨٨ عدة فقاوي تا تارخانيه مطبوعه ادارة القرآن كراجي اامهار

٣١١ - علامه ابوبكر بن على حداد متوفى • • ٨ هذا لجو هرة المنير ومطبوعه مكتبه المدادييلة ان

۳۱۲ - علامه محمد شباب الدين بن بزاز كردئ متوفى ۸۲۷ هه قاد كا بزازييه مطبوعه طبع كبركي اميريه بولاق معز ۱۳۱ هه

٣١٣- علامه بدرالد مين محمود بن إحريتني متوفى ٨٥٥ه أبنايية مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١١ه

٣١٨ - علامه بدرالدين محود بن احمييني متوفي ٨٥٥ ه شرح العيني مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميكرا جي

٣١٥- علامه كمال الدين بن جام متوفى ا ٨٦ ه فتح القدير أمطبوعه دارا كتب العلميه بيردت ١٣١٥ ه

۱۳۱۲ - علامه جلال الدين خوارزي كفايير " مكتبه نوريه رضويه تحصر راسو به المعلم الدين الحريب المحرب المسكن منه في ٢

-ma علامه معين الدين الحر وى المعروف برجم الاسكين متوفى ٩٥٨ هؤشرح الكنز مطبوعه جعية المعارف المصربيم

٣١٨ - علامدابراجيم بن محرطبي متوفى ٩٥٦ ه فدية استملي مطبوعة سبيل اكيري لا مور ١٢١٢ ه

- P19 علامه محد خراسانی متو فی ٩٦٢ ه و جامع الرموز مطبوعه مطبع منثی نوالکتو ر ١٢٩١ ه

٠٣٢٠ - علامه زين الدين بن جيم متوفى ١٥٠٠ ه البحر الرائق مطبوعه طبعه علميه معر ااساره

٣٦١ - علامها بوالسعو دمجر بن مجمد عمادي متوفى ٩٨٢ هؤها شيه الوسعود على ملاسكين مطبوعه جمعية المعارف المصر بيمصر ٢٨٧١ه

٣٢٢ - علامه حامد بن على تونوى روى متوفى ٩٨٥ ه<u>ة قاوى حامد م</u>ي مطبوعه طبعه مينه مفر ١٣١ ه

٣٢٣- امام سراح الدين عمر بن ابرا بيم متوفى ٥٠٠ ه أنحر الفائق ممطبوعة قد مي كتب خانه كراجي ٣٢٧- علامه حسن بن عمار بن على مصرى متوفى ٢٩٠ ا<u>ه امداد القتاح</u> ، مطبوعه داراحياء التراث الغربي موسسة التاريخ العربي بيروت الإمااه - ١٣٢٥ - علامه عبدالرحمن بين مجهز معتوفي ٨٧٠ اهُ مجم الأجر "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩ه -٣٢٦- علامه خيرالدين رملي متوفي ٨١ اه ُ فيا دي خير به مطبوعه مطبعه ميمنه معبرُ • ١٣١هـ ٣٢٧ - علامه علاء الدين محد بن على بن محمصلتى متوفى ٨٠٠ اه الدر المختار مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ٣٢٨ - علامه سيداحمه بن محمرته ي متو في ٩٨ • اه مخرعيون البصائر مطبوعه دارالكتاب العربيه بيروت ٢٠٠٠ إه • ٣٣٠ - علامهاجمه بن محمر طحطا دى متو في ١٢٣١ هُ حاشية الطحطا دى 'مطبوعه دارالكتب العلميه ببروت ١٣١٨ ه ٣٣١- علامه سيرمجمة المين ابن عابدين شامئ متوفى ١٢٥٢ اه منحة الخالق بمطبوعه مطبعه علمه مصر اا٣١ ه ٣٣٢ - علامه سيرتحد الين ابن عابدين شأمي متوفى ٢٥٢ اه تشقيح القتاوي الحامديد مطبوعه دارالا شاعة العربي كوئد ۳۳۳۳ – علامه سید محمدامین این عابدین شای متوفی ۱۲۵۲ ههٔ رسائل این عابدین مطبوعه مهبل اکیڈی لا هور ۳۹۲ ه ٣٣٣- علامه سيد محمد امين ابن عابدين شاي متوفى ١٢٥٢ه أردالمختار مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ٤٠٠١ه ١٢١٥ه ٣٣٥ - امام احدرضا قادري متوني ١٣٨٠ ه جدا كتار مطبوعه اداره تحقيقات احدرضا كراجي ٢ ١١٣٠ - امام احدرضا قادري متونى ١٣٨٠ه فراوي رضور مطبوعه مكتيدرضور مراجى ٣٣٧ - امام احدرضا قادري متوفى ١٣٨٠ه و فياوي افريقيه مطبوعه مدينه پيلشنگ تميني كراجي ٣٣٨- علامهام يعلى متوفى ٢٤١١ه ببارشر يع<u>ت</u> مطبوعة ين غلام على ايند سز كراجي ٣٩٣ - يشخ ظفر احموعتاني متوني ٣٩٣ اهاعلاء السنن مطبوعد ارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه ۱۹۸۳ - علامة ورالله تعین متوفی ۱۴۰۳ ه قادی نوریی مطبوعه کمبائن پرشرز لا مور ۱۹۸۳ ء

### كتب فقه شافعي

۱۳۷۳ - امام محمد بن ادر ليس شافعي متوفى ۱۳ مقا الام مطبوعد ارالفكر بيروت ۱۳۰۳ اه
۱۳۷۳ - علامه ابوا تحسين على بن محمد عبيب باوردى شافعي متوفى ۵۰ ما الحاوى الكبير مطبوعد ارالفكر بيروت ۱۳۱۳ هه ۱۳۷۳ - هلامه ابوات شيرازی متوفى ۵۲۵ هزام بدب مطبوعد ارالهم فد بيروت ۱۳۹۱ هه ۱۳۲۳ هزوت ۱۳۲۳ هزوت ۱۳۲۳ هزوت ۱۳۲۳ هزوت ۱۳۲۳ هزوت ۱۳۲۳ هزوت ۱۳۲۳ هزوت ۱۳۲۳ هزوت ۱۳۲۳ هدوت ۱۳۲۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت ۱۳۳۳ هزوت

حبلد دواز دہم

### كتب فقه مالكي

۳۵۹ - امام محون بن سعيد تنوخي ما كئي متوفى ۲۵۱ ه المدونة الكبيرئ مطبوعد داراحياء التراث العربي بيروت ۱۵۵۰ - قاضى ابوالوليد محد بن رشد ما كلى اندلئ متوفى ۵۹۵ ه بيداية المجتبد "مطبوعد دارالفكر بيروت ۱۵۵۰ - علامة فليل بن اسحاق ما كلئ متوفى ۷۱۷ ه مختفر ظيل مطبوعد دارصا در بيروت ۱۳۵۲ - علامة بلى بن عبد الله محد المحظاب المغر في التوفى ۱۵۵ ه مواجب الجليل مطبوعه مكتبه النجاح "ليبيا ۱۳۵۳ - علامة بلى بن عبد الله بن الخرش المتوفى ۱۰۱۱ ه الخرش على مختفر ظيل مطبوعه دار الفكر بيروت ۱۳۵۷ - علامة ابوالبركات احدود درير ماكئ متوفى ۱۶۱ ه القرار الكبير "مطبوعه دار الفكر بيروت ۱۳۵۵ - علامة شمش الدين محد بن عرفه دروتى ۱۲۹ ه عاشة الدسوقى على الشرح الكبير "مطبوعه دار الفكر بيروت

## كتب فقه بلي

۳۵۷ - علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ۱۲۰ ه اُلكنى مطبوعه دارالفكر بيروت ۴۵۰اه ۳۵۷ - علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ۲۲۰ ه اُلكانی مطبوعه دارالکتب العلميه بيروت ۱۳۱۳ هه ۱۳۵۸ - شخ ابوالعباس تقی الدين بن تبيه متوفی ۲۵۸ ه م مجوعة الفتاوی مطبوعه دارالجیل بيروت ۱۳۵۸ هه ۱۳۵۹ - علامه شمس الدين ابوعبدالله تحمد بن قبل مقدى متوفی ۲۳ که کارت الاصاف مطبوعه دارا حیا مالتر این بیروت ۱۳۷۰ - علامه ابوالحسین علی بن سلیمان مردادی مترفی ۴۵۰ ه الانساف مطبوعه دارا محتارات اعربی بیروت ۱۳۷۰ - علامه موکی بن احمد صالحی متوفی ۲۹۰ ه کافاف القاعی مطبوعه دارا مکتب العلمیه بیروت ۱۳۸۱ ه

#### كتب شيعه

٣٦٧- نيج البلاغه (خطبات حضرت على رضى الله عنه) مطبوعه ايران ومطبوعه كرا چي البلاغه (خطبات حضرت على رضى الله عنه) مطبوعه ايران ومطبوعه وارالكتب الاسلامية تهران ١٣٧٠- شخ ابوجعفر محد بن يعقوب كليني متو في ٣٦٩ هئالاصول من الكافى "مطبوعه وارالكتب الاسلامية تهران ١٣٧٥- شخ ابوجعفر محد بن يعقوب كليني "متوفى ٣٦٩ هئالاحق "موسسة الاعلى للمطبوع عات بيروت ٣٣٠ ١٥٥٠- شخ ابوسسة العلى للمطبوع عات بيروت ٣٣٠ ١٥٥٠- الاحرافي الماحق ألماح الى الماحق المعرائيان ٢٤٠١- شخ تمال الله بن يليم بن على بن يليم المحرافي المتوفى ١٤٦٩ هؤ المعرائيان ١٤٠٥- شخ البلاغه "مطبوعه مؤسسة النصرائيان ١٤٦٠- شخ فاضل مقدا ومتوفى ١١١ه م محمل العرائية بن مطبوعه خيابان ناصر خسر وايران ١٣٦٤ه هـ ١٣٦٨ ملابا قر بن مجراتي محمل ١١٥٠- ملابا قر بن مجراتي محمل ١١٥٠- ملابا قر بن محمد قلى محمد الماهية تهران ١٤٦٥- ملابا قر بن محمد قلى الماهية تهران ١٤١٥- ملابا قر بن محمد قلى الماهية تهران ١٤٥٠- ملابا قر بن محمد قلى الماهية تهران ١٤٥٠- ملابا قر بن محمد قلى الماهية تهران ١٤٥٠- ملابا قر بن محمد قلى الماهية تهران

كتب عقائد وكلام

ا ۱۳۷۰ امام ابوالقاسم رهبة الله طبرى شافعي لا لكائي متوفى ۴۱۸ هـ شرح اصول اعتقاد الل السنة والجماعة "مطبوعه دار الكتب العلميه" بيروت ۱۳۲۳ هـ

٣٧٢ - امام ثحر بن محمد غزالي متو في ٥٠٥ هـ المنقذ من الصلال مطبوعه لا بور٥٠٠١ هـ

سويس- علامه ابوالبركات عبد الرحمن بن محد الاتباري التونى عدد هذالداع الى الاسلام ، مطبوعه دار البشائر الاسلاميد بيروت، ٩ مهماه

٢٧٨٠ شخ احد بن عبد الحليم بن تيمية متوفى ٢٨٨ ه ألعقيدة الواسطيم مطبوعة دارالسلام رياض ١٣١٧ه

۵ ١٠٠ علامه سعد الدين معود بن عمر تفتاز اني متوفى ١٩ ٧ هؤشرح عقائد شي مطبوعه نورمحدا صح المطالع كراجي

٣٧٢ - علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز إني متوفي او ٧٥ أشرح المقاصد مطبوعه منشورات الشريف الرضي ايران

242- علامه ميرسيد شريف على بن محمد جرجاني متونى ٨١٨ه مُث<u>رح الموافق مطبوعه منشورات الشريف الرضي ايران</u>

۸ – سائرهٔ مطبوعه السوين بن بهام متوفی ۲۱ هو مسائرهٔ مطبوعه السعادة مصر

9 ٢٣٧ - علامه كمال الدين محمد بن محمد المعروف بإين الي الشريف الشافعيّ التوفي ٩٠٦ ه مُسامره 'مطبوعه طبعه السعادة مصر

•٣٨ - علامة على بن سلطان محمد القارى المتوفى ١٠١ه أهرُشرح فقه اكبرُ مطبوعه مطبع مصطفى البابي واولا ده مصر ٢٣٥ أه

٣٨١- علامه محد بن احمد السفارين التوفي ١٨٨ اه ألوامع الانوار البهيد ، مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ١٣١١ه

٣٨٢ - علامه سيدمحد تعيم الدين مراد آبادي متوفى ٢٥ اساك كتاب العقائد مطبوعة عدارحرم بباشنك ميني كرايي

كتب اصول فقه

۳۸۳ - امام فخرالدين مجمد بن عمر رازى شافعي متوفى ۲۰۲ ه ال<u>محمول</u> مطبوعه مكتبه نزار مصطفى الباز مكه مكرمهٔ ۱۳۱۷ ه ۳۸۴ - علامه علاء الدين عبد العزيز بن احمد البخارى التوفى ۳۰ 2% كشف الاسرار مطبوعه دارالكتاب العربي ال<sup>۱</sup>۲۱ ه

۳۸۵- علامه سعدالدین مسعودین عمرتفتازانی متونی ۱۹۷<u>ه و نقیج و تلویج مطبوعه نور محمه کارخانه تجارت کتب کراچی</u>

٣٨٧- علامه كمال الدين محمر بن عبد الواحد الشبير بابن جام متوفى الا ٨ ه<u>أ تحريك مع التيسير</u> "مطبوعه مكتبة المعارف رياض

٣٨٧- علامه محبّ الله بهارئ متوفى ١١١٩ه ملم الثبوت مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئية

١٨٨٠ علامه احمد جونپوري متوفى ١١٠ إه نورالانوار مطبوعه ايج - ايم -سعيدايند ميني كرا چي

٣٨٩- علامة عبدالحق خيرة بادئ متوفى ١٣١٨ ه شرح مسلم الثبوت مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئفه

#### كتبمتفرقه

٣٩٠ - شخ ابوطال محد بن الحسن المكي المتوفى ١٣٨٦ في قوت القلوب مطبوعه مطبعه مينه مصرًا ١٣٠٠ في ١٣١٥ في ١٣١١ ما

٣٩١ - شيخ الوثير على بن احمد ابن حزم اندلى متوفى ٣٥٦ ه أتحلّى بالآثار "مطوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٣ اه

٣٩٢ - امام محد بن محد غزالي متونى ٥٠٥ هذا حياء علوم الدين مطبوعد دارالخير بروت ١٩٦١ ه

٣٩٣ - امام ابوالفرج عبد الرحمٰن بن الجوزي متوفى ٥٩٤ هذة م الهوى مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت ٢٢٣ اه ٣٩٧- علامه ابوعبد الديحمرين احمد ماكلي قرطي متوفى ٢٦٨ هذالذكره مطبوعه دار البخاربيد بيدمنوره كاسماه ٣٩٥ - شيخ تقى الدين احمد بن تيمية نبلي متوفى ٢٨ هـ قاعده جليلية مطبوعه مكتبه قامره مصر ٣٢ ١١هـ ٣٩٧ - علامة مس الدين محمد بن احمد و بي متوفى ٤٨٨ هـ والكبائز مطبوعه دارالغد العربي قاهره مصر ٣٩٧- شختم الدين محمد بن الي بكرابن القيم جوزية متوني ٥١٥ه خاله الافهام "مطبوعة دارالكتاب العربي بيروت ١٣١٤ه ٣٩٨ - شيخ تمس الدين محد بن الي بكراين القيم جوزيية تونى ا 2 كورة الماشة اللهفان مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ، ١٣٢ه ٣٩٩ - شخ مش الدين محمد بن الي بكرابن القيم الجوزية التوني ٥١ مؤز ادالمعاد ،مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٩ هد ••٧- علامة عبدالله بن اسديافعي متوفي ٦٨ ٧ ه <del>أروض الرياحين</del> مطبوعه طبع مصطفى البابي واولا ده مُصر ٣٣ ٢٣ اه ١٠٠١ علامد يرسيون ريف على بن محد جرجاني متوفى ١٨١٨ ه كتاب التويفات مطبوعه المطبعد الخيربيم صرا ٢٠٠١ ه كتبه زارم البازمكة كمرمة ١١١٨ه ۲۰۰۱ حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا وشرح الصدور المطبوعه دارالكتب العلميه بيروت الم ١٩٠٠ه ٣٠٠- علامة عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ هألميز ان الكبرى مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ اه ٣٠٨ - علامة عبدالوباب شعراني متوني ع ٩٤ هذا إواقيت والجواهر مطبوعه داراهياء التراث العربي بيروت ١٩١٨ه ٥٠٠٥ علامة عبدالوباب شعراني متوفى عدا وألكبريت الاحر، مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣١٨ ه ۲۰۰۱ علامه عبدالو باب شعراني متوفى ٩٤٣ هـ 'لواخ الأنوار القدسيه 'مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٨ ه عدم - علامة عبدالوباب شعراني متوفى عده "كشف الغمه "مطبوعددار الفكر بيروت" ١٣٠٨ ص ٨٠٨- علامة عبدالوباب شعراني متوفى ع ٩٤ ه الطبقات الكبرى مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٣١٨ ه ٩٠٠٩ علامة عبدالوماب شعراني متوفى ٣٤٣ ه ألمن الكبرئ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٠٢٠ اه ٣١١ - علامه احمد بن محمد بن على بن حجر مكى متوفى ٩٤٣ هـ واشرف الوسائل الي صم الشمائل مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩ هـ ٣١٢ - علامه احدين محمد بن على بن جركل متوفى ٩٤٣ هـ الصواعق الحرقه المطبوعه مكتبه القابره ١٣٨٥ ه ١١٣- علامه احد بن حجرميتي كي متوفى ٩٤٠ هذا واجر مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣١٨ اه ١١٦٨- امام احديم مندي محد دالف ثاني متوفى ١٣٨٠ ه كتوبات امام رباني مطبوعد ينه پياشنك مبني كرايي و ١٣٥٠ -171 علامه سيرمحر بن محر مرتفعي تن زبيري حنى متوفى ١٠٠٥ هأ اتحاف سادة أمتقين "مطبوعه مطبعه مينه معرأ اساه ٣١٦ - شخ رشيداحد گنگوي متوني ١٣٢٣ ه في وي رشيد بي كال مطبوعة مسعيدا بيند سنز كراچي ١٣١٥ علامه صطفى بن عبدالله الشمير بحاجي خليف كشف الظنون مطبوعه مطبعه اسلامية تهران ١٣٥٨ ه ١٨٨- امام احدرضا قادري متوفى ١٣١٠ والملفوظ مطبوعة وري كتب خاندلا بورمطبوع فريد بك شال لا بور ٣١٩ - شخ وحيد الزمان متوفى ١٣٨٨ ه مدية المهدئ مطبوع ميور بريس دبلي ١٣٢٥ ه ٠٢٠- علامه يوسف بن اساعيل الليهاني متوفى • ١٣٥ه وجوابر المحار "مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٤ه

جلددوازدتهم

۳۲۱ - شخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۲۲ ہے بہتنی زیور مطبوعه ناشران قرآن کمٹیڈ لاہور ۲۲۷ - شخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۲۱ ہے <u>حفظ الایمان 'مطبوعہ مکتبہ تھانوی کراچی</u> ۲۲۳ - علامہ عبدالکیم شرف قادری نقشبندی نداء بارسول اللہ 'مطبوعہ مرکزی مجلس رضالا ہور ۴۵۰ ہے



﴿ وْاكْتُرْبِرُوفْيسرطا ہِرالقادري كى كتب ﴾

عشق رسول علي استحام ايمان كاوا حدذ ريعه ﴿ روض الجنان في مناقب عثان بن عفان ٢٠ ☆خشيت الهي اوراس كے تقاضے ☆ ☆مقصد بعث انبياء كي جامعيت وجمه كيريت ☆ أسلام مين انساني حقوق ☆ ☆مناظره ونمارك ☆ ﴿شان اولياء المسلماستغانداوراسكي شرعي حيثيت ١١١٥ مصطفى عليه ١٠ 🖈 تربتی نصاب کمل جارجلدیں شانِ اولیاء 🌣 ایصال ثواب کی شرعی حیثیت ۲۶ ایسال ثواب کی شرعی حیثیت ۲۶ كفلفة معراج النبي علي الم اللبي عليك ♦ ☆عقيدهٔ شفاعت☆ ايمان كامحورومركز (ذات مصطفعٌ) ☆ ☆ فلسفه شهادت حضرت امام حسين ☆ المسلوك وتصوف كأتملي وستورا ☆منهاج السوى ☆ حقيقت تصوّف ☆ ۵ میلاد نیمانی ۵ ☆حصول مقصد كى جدوجهداور نتيجه خيز ☆ ☆ عشق رسول وقت كى اہم ضرورت ☆ الميغمبرانقلاب اورصحفيه أنقلاب ☆ القول الوثيق في منا قب الصدّ يق ☆ブロージン☆ 🖈 سورهٔ فاتحهاورتغیرشخصیت 🏠 ﴿ مومن كون ٢٠٠٠ ☆ قرآن اورشائل نبویﷺ

اد بي دنيا 510 شياكل دبلي-6

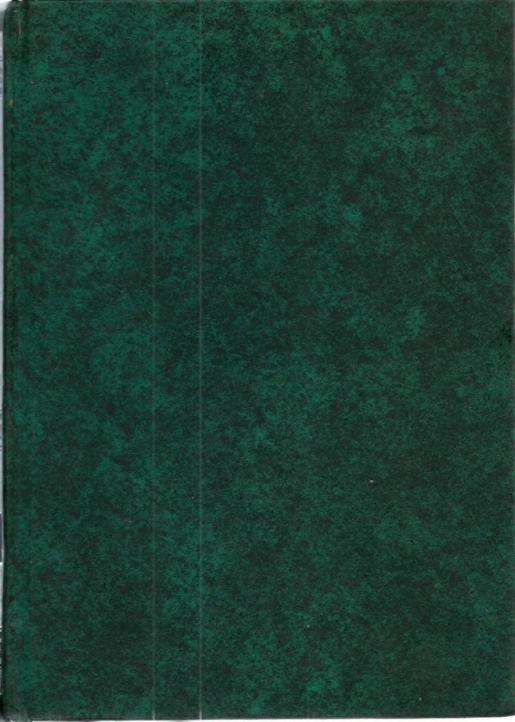